

Marfat.com

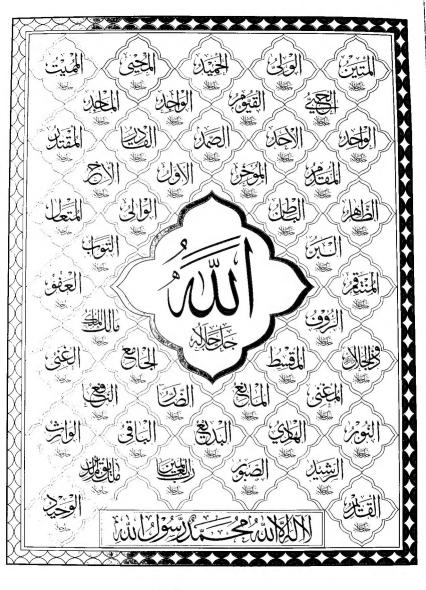

Marfat.com





Marfat.com





علامه عُلام مُثُول سعبدی بنخ الحدیث دارالعُلم نعیمبرکراچی-۳۸

ناشر فرمدینک شال ٔ ۳۸-اُردوبازار ٔلا ہور ۲

Marfat.com

#### Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں یہ کتاب کا پی رائٹ ایک کے تحت رجٹر ڈ ہے، جس کا کوئی جملہ، پیرا، لائن یا کسی متم کے مواد کی نقل یا کا پی کرنا قانونی طور پر جرم ہے۔





هي الموانا ما الأولى الما المؤمن الأسل علوم ثرية. معطق اردى بهليشوا ينز برنزانا ور الطح الافات الشائيسية 1421م الروري 2000م الطح الناس الشائيسية 1421م التبر 2013م، المع الناس الشائيسة 1431م التبر 2013م،

## Farid Book Stall

Phone No:092-42-37312173-37123435 Fax No.092-42-37224899 Email:info@faridbookstall.com Visit us at:www.faridbookstall.com اردوبازازال بور این مرکباک ۲۲،۲۷۲۲۷۷۲۲۷۷۲۲۹۰ ایس نبر ۹۲،۲۲۲۷۲۲۸۹۹ ایس نبر info@faridbookstall.com ایسانی: www.faridbookstall.com

### Marfat.com

# 

# فهرست مضامين

| تسفحه | عنوان                                   | نمبرثثار | صفحه       | عنوان                                      | نمبرشار |
|-------|-----------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------|---------|
| ۵۱    | چار ماہ کے تعین میں متعددا قوال         | I/       | **         | سورة التوبه                                |         |
|       | حفرت على مناتية، كاعلانِ براءت كرناحفرت | ю        | , ,        | وره ۱ وبه                                  |         |
| ۵۲    | ابو بکر کی خلافت میں وجہ طعن نہیں ہے    |          | ro         | سورةالتوبه كےاساءاوروجه تسمیه              | 1       |
| ۵۳    | مج اکبر کے مصداق کے متعلق احادیث        | 14       | ۳٩         | سورةالتوبه كے اساءكے متعلق احادیث          |         |
| ۵۵    | حجا كبرك مصداق كے متعلق مٰداہب فقهاء    | 14       | 2          | سورةالتوبه اورسورة الانفال كى باجمى مناسبت | r       |
| ۵۵    | حجا كبرك مختلف اقوال مين تطبيق          | IA       | ۳۸         | سورةالتوبه كازمانه نزول                    | 1 1     |
|       | جب یوم عرف جعه کے دن ہو تواس کے جج اکبر | 19       | <b>F</b> 9 | سورةالتوبه كے نزول كا پیش منظرو پس منظر    |         |
| ۵۵    | ہونے کی متحقیق                          |          | ۱۳۱        | سورة التوبه كے مسائل اور مطالب             | 1       |
|       | جعه کے دن مغفرت اور نیکیوں میں اضافہ کے | r•       | ۳۳         | براءةمن الله ورسوله (١-١)                  |         |
| 24    | متعلق احاديث                            |          |            | سورة التوبير كي شروع ميں بسم الله الرحمٰن  |         |
|       | جس جعه کو یوم عرفه ہواس دن حج اکبر ہونے | rı       | ۳۳         | الرحيم نه لکھنے کی توجیهات                 | 1 1     |
| ۵۸    | رِ ایک مدیث کے استدلال                  |          |            | مورة التوبه سے پہلے بسم الله پڑھنے میں     | 9       |
| ۵9    | جمعہ کے جج کے متعلق مفسرین کے اقوال     | rr       | 2          | المهائم                                    | 1 1     |
| 4+    | جمعہ کے جج کے متعلق فقہاء کے اقوال      | **       |            | مورة التوب كي مذني مونے سے بعض آيتوں كا    | 10      |
| 41"   | مشكل اوراہم الفاظ كے معانی              | rr       | ۲۷         | شناء المستناء                              | 4       |
|       | حرمت والے مہینوں میں ممانعت قبال کا     | ro       | 74         | شکل اوراہم الفاظ کے معانی                  |         |
| 41~   | منسوخ كرنا                              |          | ۳۸         | آیاتِ سابقہ سے مناسبت                      | 1 1     |
|       | فاقتلواالمشركين منوخ                    | n        |            | ن مِشر کین کامصداق جن کوچار ماه کی مهلت    | 1 11    |
| ar    | ہونےوالی آیات کابیان                    |          | ۳۹         | ى كى كى                                    | ,       |

| نے            | ص  | عنوان                                                             | نمبرشار | صفحه  | نبرشار عنوان                                                    |
|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------|
|               |    | ملک میں قتل کرنے کے متعلق فقهاءا حناف کا                          |         |       | ۲۵ فاقىيوالسىلىركىي يى قل ك                                     |
| /             | M  | يز ب                                                              |         | 44    | عموى حکم ہے مشقیٰ افراد                                         |
|               |    | شريعت كى تومين كرنے والاتورات كى تصريح                            |         |       | ۲۸ فاقتموالمسركين-الايتهائم                                     |
| 1             | ۵  | کے مطابق واجب القتل ہے<br>۔                                       |         |       | غلانهٔ کا آرک نماز کو قتل کرنے پر استدلال اور                   |
| 1             | r  | آیاتِ سابقہ سے ارتباط<br>فیس کے سام است میں نہیں                  |         | 77    | اس کے جوابات<br>۲۹ کا معین ز کوقائے حضرت ابو بکر جوابیز کے قبال |
| 1             | 14 | فتی مکہ کے لیے جہاد کرنے کے فوائد<br>منہ نہیں اس مستقد سے سے منط  |         | 44    | ا ا ما من وقط عمرت ابو بر جن تيز علال                           |
|               |    | الله تعالیٰ کومستقبل کے واقعات کاعلم ہے اور<br>حبر دیکہ دورہ قریح |         | ۷۹ ۷۰ | عد معد حاجه المعدال اوران عدوابات<br>ا ۳۰ أيت سابقه تار تباط    |
| li.           |    | جس چیز کامطلقاد قوع نه ہواس کے و قوع کو<br>لند کاملم شامل نہیں    |         | 2.    | ا اخرین ودارالاسلام میں آنے کی اجازت                            |
|               | 14 | کلده هم حمال ین<br>مورة التو به کی آیت:۱۶ کے چند نزاتم            |         | ۷٠    | ا نین کے مسائل اور ادکام                                        |
|               | 14 | وره وبهايت. العيدرابم<br>ماكان للمشركيين ريعمروا                  |         |       | ا ا کیدیکوں۔۔۔۔رکینعهد                                          |
| Ι,            | ١٩ | الا-۲۳)                                                           |         | 4     | 12-141                                                          |
|               | 95 | فميه كامعني                                                       |         |       | ٣٦ ان شركين فابيان جنهول في معابد و حديب                        |
|               |    | كافرول سے متجدئے ليے چندہ لينے ميں                                | ۵۰      |       | كى خلاف ورزى كى اورجنوں نے اس معلدہ                             |
|               | 97 | راجب فقهاء                                                        |         | ۲۳    | ا کیوبندی کی                                                    |
|               |    | فافرول سے متحد کے لیے چندہ لینے میں علاء                          | ۵۱      | 40    | سه الشكل اورا بم الفاظ كيه عاني<br>أو .                         |
|               | 91 | يو بند كانظرييه                                                   |         | 4     | ۳۵ اجتم سوالوں کے جوابات<br>الماری الماری کر شاہ                |
|               |    | سجد بنائے کاجوا زاور انتحقاق کن امور پر                           |         | 24    | الم الم قبله كي تنفير اور عدم تنفير مين مذابب                   |
|               | 40 | وقوف ب                                                            |         |       | ۳- اصحابہ 'رام کو دینی جھائی کے بچائے میرے<br>اصحاب ایوں فرملا؟ |
|               |    | جدینانے کے انحصار میں ایمان بالرسول ذکر<br>کرنے کی توجیمات        |         | 41    | عب بول مرهاد<br>۲۱ کی هخص کے تعارف میں اس کی خصوصی              |
|               | 90 | سرے ن یوبیہ ہائے<br>جدینانے کے فضائل اور معجد کے اجرو             |         | 41    | ا صفات زاری جائیس                                               |
|               | 90 | بدن علق الأور جدع الرو<br>اب كے متعلق احادیث                      |         | 49    | المن علم بردارون كامصداق الم                                    |
| $\  \cdot \ $ | 92 | جدے احکام کے متعلق احادیث                                         | 1       |       | ۲۰ تا تین رسالت کرنے والے غیرمسلم کواسلای                       |
|               | _  | میر ایمان لانااوراس کی راه میس جهاد کرنا کعب                      |         |       | ملك مين قبل لرئے ثبوت ميں احادیث                                |
|               | 9/ | آباه كرنے سے افضل ہے                                              | •       | 4     |                                                                 |
|               |    | بقين صحابه كي فضيلت ادرالله كي رضاكا                              |         |       | المستقبين رسالت نرية والياغير مسلم كواسلامي                     |
|               | 99 | ت سے افضل ہونا                                                    |         | ١     | ملك مين تتي رئيب متعلق مذاب فتهاء                               |
|               |    | ماراور مشرکین ہے محبت کا تعلق ر کھنامنع                           | 34      |       | ۲۱ قومین رسالت لرنے والے فیرمسلم کواسلامی                       |

تبيار القرآر

| _ | ۵_   |                                                    |          |      | فيرست                                                         |
|---|------|----------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------|
|   | صفحه | عنوان                                              | نمبرثثار | صغحه | نبرشار عنوان                                                  |
|   | III  | كانظريي                                            |          | 100  | ہے اور بغیر محبت کے معاملات جائز ہیں                          |
|   |      | مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء               | ۲۷       | '    | ۵۹ این باپ بینی بھائی بیوی قریبی اعزه                         |
|   | 115~ | احناف كانظريه                                      |          |      | وطن تجارت او رمال ودولت سے زیادہ اللہ                         |
|   | ۱۱۵  | ربط آیات اور مناسبت                                |          | 104  | اورا ہی کے رسول کامحبوب ہونا                                  |
|   | HΔ   | جزبيه كالغوى اورات طلاحى معنى                      | l .      |      | ۱۰ صحابه کرام محبت کے اس معیار کاکامل نمونه                   |
|   | IIY  | جزبيه كن ہے وصول كياجائے گا                        | l        | 108" | <u> </u>                                                      |
|   | 114  | جزبيه کی مقدار میں نداجب فقهاء                     | 1        |      | ١١ انقدنصركمالله في مواطن                                     |
|   |      | وقالت المهودعزير اس الله                           | ΔI       | 1+0  | كشيرة(٢٥-٢٩)                                                  |
| İ | IIΛ  | (m+-ma)                                            |          | 104  | ١٢ آيات سابقة عارتباط                                         |
|   |      | حضرت عزبري كانام ونسب ان كاتعار ف اوران            | .I       | 102  | ٦٢ وادي حنين كامحل وقوع                                       |
|   | 114  | کواہن اللہ کہنے کاسب                               | I        | ĺ    | ۱۴ ابل حنین کی مسلمانوں کے خلاف جنگ کی                        |
|   | 171  | آیا حضرت عزیر نبی میں یا حمیں                      | ۸۳       | 1+2  | تياري _                                                       |
|   | 171  | احبارا ورربهان كالمغنى                             | 1        | 1+4  | 10 نی س میں کی ابل حنین سے جماد کی تیاری                      |
|   |      | قرآن اور حدیث کے مقابلہ میں اپنے دین               | 1        | 1•A  | الله الني سُرُتِيةِ كَاغُرُوهُ حَنِينَ كَ لِيهِ رُوانهُ بُونا |
|   | 177  | مِیشُواوَل کو ترجیح دینے کی <b>ند</b> مت           |          |      | ا کا مجعض نومسلم صحابہ کاحنین کے راہتے میں                    |
|   | IFF  | نبی کے سوائسی بشر کا قول خطاسے معسوم نہیں<br>''    | 1        | 1÷A  | ذات انواط کی تمناکرنا<br>د                                    |
| İ | ira  | سيد نامحمر سِنَهَ عِنْ بُوت كَ صدق بِهِ والما كُلُ | 1        |      | ۱۸ خنین میں ابتدائی شکست، شکست کے اسباب                       |
|   | 177  | قمام ادیان <sub>به</sub> دین اسام کانگسیه          |          | 1•∧  | اور آپ کو جھو ژ کر بھا گنے والوں کی تعداد                     |
|   |      | ہبودی اور عیسائی ملاءک مال کھانے کے                |          |      | ا عزوهٔ شنین میں ابتدائی شکست کے بعد فتح اور                  |
|   | IFY  | باجائز طريقي                                       |          | 1+9  | المراني                                                       |
|   | Ir_  | أننز كامعني                                        | 1        | #+   | ۵۰ کیوم حملی مامیس فرشتون کانزول                              |
| - |      | ذ کوة نه دے کرمال جمع کرنے والوں کی قر آن          | l .      | ii•  | ا اہل حنین کو مذاب دینے کامعنی                                |
|   | IFZ. | لجیداوراحادیث صحیحہ <i>ت ند</i> مت                 | 1        |      | ۲۶ اہل حنین ٹن ہے ہوازن اور تقیف کا سلام                      |
|   |      | جس مال کی ز کو قاد اگردی کنی وه موجب               | qr       | И    | اقبول کرنا                                                    |
|   | IFA  | عذابِ نهیں ہے                                      | 1        |      | ۲۵ مسجد میں کا فرکے دخول کے متعلق فقهاء                       |
|   |      | ادا ئيگى ز كوة كے بعد مال جمع كرنے ميں اختااف      | 91-      | HP.  | شانعيه كانظريه                                                |
|   | IFQ  | صحابه                                              |          |      | المحمد میں کا فرک دخول کے متعلق فقهاء ما لکیہ                 |
| - | 19-1 | العدقالشهورعميالمداكا-١٣٦٠                         | dt.      | i()* | الأظ بيا                                                      |
|   |      | مبادات او رمعاملات میں قمری تقویم کاامتهار         | 90       |      | ۷۵ متجدین ۱ فرئه و خوار کے متعلق فقهاء حنبلیه                 |
| _ |      |                                                    |          |      | <del></del>                                                   |

|  | 8 |
|--|---|

| مفحه | ٥   | عنوان                                                       | نمبرشار  | صفحہ   | ر عنوان                                                                    | نمبرش |
|------|-----|-------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10.  | ,   | نه ملنے کی تحقیق                                            |          | IPT    | <del>ç</del>                                                               |       |
| اها  | ^   | مال او راولاد كاسبب عذاب ہونا                               |          |        | حرمت والے میینوں کابیان اور ان کا شرعی                                     | 44    |
|      |     | ر سول الله الآليِّز کي تقسيم پر اعتراض کرنے                 | 11∠      | 1924   | الخم المحم                                                                 |       |
| 101  | ٩   | والوں کے متعلق احادیث                                       |          | 11     | ا شرکین کاحرمت و الے مہینوں کومو خر کرنا                                   | ع2    |
|      |     | جس شخص نے آپ کی تقتیم پراعتراض کیا                          |          | 19-9-  | اللهالدين المسوامالكم (٣٨-٣٣)                                              | 4A    |
| 17   |     | آپ نے اس کو سزا کیوں نہیں دی؟                               |          | 1100   | غزوهٔ تبوک کی تیاری                                                        |       |
|      | ŀ   | جسِ شخص نے آپ کی تقتیم پراعتراض کیاتھا                      |          | IP"4   | جهاد کے لیے نکانے کاوجوب                                                   |       |
| ıı   | ı   | ای کی نسل سے خارجی پیدا ہوئے                                |          |        | غار توریس حضرت ابو بکر رہی تین کی رسول اللہ                                | 101   |
| 14   | 1   | غار جیوں کے ظہور کاسبب<br>سرچوں                             |          | 18"4   | صلی الله علیه و سلم کے ساتھ رفاقت                                          |       |
| 14   | 11  | فار جیوں کے متعلق اہل سنت کانظریہ                           | 1        | 1000   | حضرت ابو بکرصدیق مخالفتهٔ کی افضلیت کی وجوه                                | I**   |
| IN   | ٢   | غار جيوں کي علامت<br>-                                      | l .      | IMP    | حددورتقالاكمعني                                                            | 1000  |
|      | 1   | مذاب کے خوف مثواب کے شوق اور محض                            |          | 10-10- | جهاه کیا قسام<br>این مرحقات به الما                                        | 1+(*  |
|      |     | رضاالنی کے لیے عبادت کرنے کے تین                            |          | 10°C   | سيّد نامحمد مرتبَّة کې نبوت پر دليل                                        | 1.0   |
| l 14 | 1   | براتب                                                       | 1        |        | عمالله عمك لماذنت لهم                                                      | 104   |
| H    | ۳   | ر سول الله مره تيمير كي طرف عطا كرنے كي نسبت                | 1        | 1144   | (۳۹- ۲۹۸)<br>عیصالله عنک کے متعلق مفرین                                    | 104   |
| 14   | ۳   | تمالصدقات لفقراء (۲۲-۲۰)                                    |          |        | عفالله عند عند على مسرين المابقين كي نقار بر                               | _     |
| I    | ۵۱  | أيتِ سابقہ كے ساتھ ار تباط<br>م                             |          | IMA    | عب الله عنك عم متعلق مصنف كي [                                             | 1•A   |
|      | Ì   | کو قدینے والے کے حق میں زکو قاکی حکمتیں<br>مصاریہ           |          | ł      | اعف معنی ا                                                                 |       |
|      | 44  | ر مصلحتن<br>ما ما ما مرحمه سرم مکن                          | 1        | IM2    | سرئے<br>جب منافقین کاجہاد کے لیے نکانااللہ کو ناپیند تھا                   | 1+4   |
|      |     | کوۃ لینے والے کے حق میں زکوۃ کی علمیں<br>مصابہ              |          |        | . سب ساما مین اجهادے ہے تعتااللہ نونالیند کھا<br>توان کی مدمت کیوں کی گئی؟ |       |
| [f ] | ۸r  | ر مصلحین<br>نیر کامعنی                                      |          | 1009   | وای کارشت یون ی ؟<br>تمام مخلوق میں نیکی کی صلاحیت کیوں نہیں پیدا          |       |
|      | 44  | ایره مشی<br>نگیین کامعنی                                    |          | 10.    | کی آنی<br>کی آنی                                                           |       |
| '    | ۷٠  |                                                             |          | ""     | ر سسک حست استوهم                                                           | 111   |
|      |     | یراور مکین کے معنی میں ندا ہب ائمہ اور<br>قیق مقام          |          | اما    | (۵۰-۵۹)                                                                    |       |
| '    | ∠•  | یں معام<br>العاملین علیها کامعنی اور اس کے                  | - 1      | 1      | مناه تقدير                                                                 | Hr    |
|      | 121 | العاملين عليها فا مي اور الل كاري الكامكام                  |          | اما    | مسلمانوں اور منافقوں کی دو حالتوں کی تفصیل                                 | 111-  |
|      | اكا | ری این<br>لفته القلوب کی تعریف اور ان کو ذکو ةمیں           | - 1      |        | شان نزول                                                                   | 11/2  |
|      | 128 | عدیہ وب کی ربیب ادران ور وہ یں<br>دینے کے متعلق مذاہب فقہاء |          |        | كافركى زمانه كفرمين كى بهوئى نيكيون يراجر ملنے يا                          |       |
|      |     | 7. 4120 -47                                                 | <u> </u> |        | ة آ:                                                                       |       |

| 4           |                                             |         |      | فبرست                                                | <b>.</b> |
|-------------|---------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------|----------|
| صفحه        | عنوالنا                                     | نمبرشار | صفحہ | نمبرشار عنوان                                        |          |
|             | سابقه قومول کے عذاب سے منافقوں کو           | iar     | ۱۷۳  | ۱۳۲ غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے زکو ہیں حصہ          | 1        |
| IA9         | نفيحت فرمانا                                |         |      | ۱۳۵ غلامول،مقروضول،الله كى راه ميں اور               | 1        |
| 19+         | منافقوں اور مومنوں میں نقابل                |         |      | مافروں پر ز کو ہ کی رقم خرج کرنے کے لیے              | ۱        |
|             | دائمي جنتول ميں پاکيزه ر ہائش گاہيں اور جنت |         | ۱۷۴  | تىلىك ضرد رى نىيى                                    | 1        |
| 19+         | کی تعتیں                                    |         |      | ۱۳۶ ز کو ق کے تمام مصارف میں تملیک ضروری             |          |
|             | لقد کی رضااو راس کے دید ار کاسب سے بڑی      |         | 124  | ہونے ہر فقہاءاحناف کے دلا کل                         |          |
| 195         | قمت ہو نا                                   | 1       | 144  | ا الميك كي ركنيت كودلا كل كاتجزيه                    |          |
| 19/~        | بنت کی شخفیف نہ کی جائے                     |         |      | ۱۳۸ ائمیه ثلاثہ کے نزدیک ادائیگی زکو قمیں تملیک      | Į        |
|             | يايهاالسيحاهدالكفار                         | 102     | 141  | کار کن شہونا                                         |          |
| 190~        | (∠r"-∧•                                     | 1       |      | ۱۳۹ آخری چار مصارف میں تملیک کا متبارنه              |          |
| 197         | نافقوں کے خلاف جہاد کی تو جیہ               | 1       | 1∠4  | کرنے کا تمرہ                                         |          |
|             | س مدیث کی تحقیق که میں صرف ظاہر پر تھم      |         | 129  | ۱۳۰ ز کو قهیں مقروضوں کا حصہ                         | 1        |
| 19∠         | كرتابون(الحديث)                             | 1       | 149  | ۱۴۱ ز کوه میں فی سبیل الله کاحصه                     |          |
|             | نافقین نے جو کلمہ کفر کہا تھااس کے متعلق    | 1       | 1/4  | ۱۳۲ ز کو قامیں مسافروں کا حصہ                        |          |
| 19/4        | غسرین کے اقوال                              |         |      | ا ۱۳۳ کسی ایک صنف کے ایک فرد پر ز کو ۃ تقسیم         |          |
|             | نافق جس مقصد کو حاصل نہ کر سکے اس کے        |         | 1/4  | کرنے کاجواز                                          |          |
| r••         | تعلق مفسرین کے اقوال                        |         |      | ۱۳۴۰ منافقین کانبی شرقیز کو "کان" کمنااد راس پر الله |          |
| r••         | نافقین کو غنی کرنے کی تفصیل                 | 175     | IAI  | كاردكرنا                                             |          |
| ***         | بلاس بن سوید کی تو به                       | 141     |      | ۱۳۵ شاكِ نزول اورالله اوررسول كے ليے ضمير            |          |
| <b>**</b> I | متّٰدے عمد کرکے اس کو تو ژنے والامنافق      | nr      | IAT  | واحدلانے کی توجیہ                                    | ŀ        |
|             | برمنافق حضرت ثعلبه بن حاطب تتے یا کوئی اور  | arı     | IAT  | ١٣٦ نبي هيرتيز كومنا فقين كاعلم عطاكياجانا           |          |
| r•r         | خص؟                                         | *       |      | ١٣٧ ني سُرِيَّةِ بي ڪشان ميس تو مين کالفظ کمنا کفرے  | 1        |
|             | هرت تعلبه بن حاطب كيدري صحالي               | 144     | IAM  | خواه توہین کی نبیت ہو یا نہیں                        |          |
| 1.0         | ونے پر تصریحات                              | 1       |      | ١٣٨ المنفقون والمنفقت بعضهم                          | Ì        |
|             | هزت تعليه بن عاطب كومنافق قرار دينے         |         | IAO  | مربعض(۲۲-۲۷)                                         |          |
| ۳۰۳         | الى روايت كاشديد ضعف                        | 1       | IAZ  | ١٣٩ الله تعالى كے بھلانے كامعنى                      |          |
| r.0         | ۔<br>س روایت کے رادیوں پر جرح               | 1       | iAA  | ۱۵۰ عذاب مقیم کامعنی                                 |          |
| 7+4         | س روایت پر درایتا جرح                       | 1       |      | ا المافقين كي پيلے زمانہ كے كافروں كے ساتھ           |          |
|             | س روایت کارسول الله صلی الله علیه وسلم      |         | IAA  | مثابت                                                |          |
| L           | 1                                           | ١       | J    |                                                      | J        |

|           | _    |                                                                                  | _       |      |                                                                                        |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| سفحه      | 0    | عنوان                                                                            | نمبرثار | صفحه | نبرثار عنوان                                                                           |
| rri       | -    | سيده آمنه رضي القدعنهاكے ايمان پر استدلال                                        | IAA     | ۲۰۷  | المراج كے خلاف ہونا                                                                    |
|           |      | وجناءالمعذرون من الاعراب                                                         | PAI     | r•A  | ا ١١ مورة التوبه كي ان آيات كالصحيح مصداق                                              |
| rrr       | ~    | (9•-9 <b>F</b> *)                                                                |         | 7+9  | ۱۷۲ اس روایت کی تحقیق میں حرف آخر                                                      |
| rro       | - 1  | معذورين كىاقسام                                                                  |         | r+9  | ۱۵۳ صحابه کرام کے صد قات پر منافقین کے طعنے                                            |
| rro       | ٠  . | جہاداور نماز میں معذورین کے متعلق احادیث                                         |         | 1/10 | المحاد العبداملة بن أبي كي نماز جنازه پڙھنے كاشاكِ نزول                                |
| rr        | 1    | الله تعالیٰ کے لیے نصیحت کامعنی                                                  |         |      | دے العبد اللہ بن ابی کے نفن کے لیے قیص عطا                                             |
| rr        | 1    | كتاب الله كے ليے نقيجت كامعنى                                                    | )       | ri•  | فره نه کې وجوه                                                                         |
| rr        | 1    | ر سول الله من آبیز کے لیے نصیحت کامعنی                                           |         |      | المند تعالی کے منع کرنے کے باوجود عبداللہ بن                                           |
| rr        | 1    | ائمہ مسلمین کے لیے نصیحت کامعنی                                                  | l .     | PH   | انی کے لیے استغفار کی توجیهات                                                          |
| rra       | 4    | عام مسلمانوں کے لیے تصبحت کامعنی                                                 | 1       |      | این الی کی نماز جنازہ پڑھنے کے متعلق امام                                              |
|           |      | بڑے سے بڑا نیک بھی اللہ کی بخشش اور اس<br>مرتاب                                  |         | rir  | رازی کاتبامح                                                                           |
| rr.       | ۷    | کی رحمت ہے مستغنی نہیں                                                           | 1       |      | ۱۵۸ فرخ سحنفورسمقعدهم                                                                  |
| rr        | ^    | عبادت سے محروم ہونے کی بناء پر رونا                                              |         | rim  | (A1-A9)                                                                                |
|           |      | يعتذرون ليكم درجعتماليهم                                                         | 1       | ria  | الم الم أيت                                                                            |
| 77        | ٩    | (917-99                                                                          | 1       | ria  | ۱۸۰ دوز څی کری                                                                         |
| **        | 1    | ىقد تعالى كاعالم الغيب ہو نا<br>دفتہ سے مرکز العربی ہوتا                         |         | rio  | ا ۱۸۱ م مینینه اور زیاده رون کی تلقین<br>۱۸۲ نزو و تبوک که بعد منافقدا کوکسی غزو و میس |
| rr        |      | سنا نقین سے ترکِ تعلق کا حکم<br>ا                                                | 1       |      | ۱۸۲ غزوهٔ ټوک کے بعد منافقوں کو کسی غزوه میں<br>شرکت مانعت کی توجیه                    |
| rr        | 7    | لعرب او رالاعراب كامعنى<br>رويد                                                  | 1       | MA   | المرافقين كي نماز جنازه يزهي كي ممانعت كاشان                                           |
|           |      | لاعراب سے مرادمہ ینہ کے گر در ہے والے<br>ساتہ                                    |         |      | ان ا                                                                                   |
| rr        |      | يماتي مين<br>من ما من من من شوت                                                  | 1       | 112  | الممال عبدالله بن انی کے نفاق کے باد جو داس کی تماز                                    |
| rr        |      | عراب کی سنگ دلی اور شقاوت<br>مدوائر اور دائر ة السوء کے معانی                    | 1       | r14  | جنازه يزهانے کي توجيهات<br>جنازه يزهانے کي توجيهات                                     |
|           | ا ۵  | ندوانزاورروانرواسوء مصطاق<br>نان نزول اور رویل آیات                              | 1       | ''-  | ۱۸۵ مشرکین کے لیے استغفار کی ممانعت کے                                                 |
| rr        | - 1  | مان حرون اور روبا آیات<br>رمات اور صلوات کے معنی                                 |         |      | باد دو عبد الله بن الى كى نماز دنازه بيزهان كى                                         |
| "         | ۵    | روت اور سوائے میں<br>اِنسسفون الاونون میں                                        |         | ria  | وجمات                                                                                  |
| ,         | ۲۲   | ر سستعول د وتون می<br>استهاجریس (۱۲۹-۱۰۰)                                        | - 1     |      | الماء اليابن اني - حق ميس مغفرت بي دعا كا قبول نه                                      |
| $\  \ ''$ | ,    | ساجہ جسرے (استعمار)<br>ماجرین اور انصار میں سے سابقین اولین کے                   |         | 110  | ادونا آپ کی مخبوریت کے منافی ہے؟                                                       |
|           | ۳۸   | مادیق میں اقوال<br>مادیق میں اقوال                                               |         |      | ۱۸ د فن ك بعد قبر ر كمثر به موكرامتد كاذ كركرناه                                       |
|           |      | ماجرین او رانصار میں سے ایمان میں سبقت<br>ماجرین او رانصار میں سے ایمان میں سبقت | i       | rri  | اوراس سے قبریر اذان استدلال                                                            |
| <u> </u>  |      |                                                                                  |         |      |                                                                                        |

ىبياز القراز

| صفحه  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نمبرثثار   | صفحہ   | . عنوان                                                                                                        | انمبرشار | 1 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| roo   | وتمين المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستح |            | rrq    | کرنے والوں کی تفصیل                                                                                            |          |   |
|       | والمديس اسخذوامسحماصرارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>119</b> | - 1444 | مهاجرين اورانصاركے فضائل                                                                                       | rii      |   |
| ran   | (1•∠-Ⅱ•)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        | الله کی رضان س پر موقوف ہے کہ مهاجرین اور                                                                      | rır      | Ì |
| 101   | مسجد ضرار كالبس منظرو ببش منظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | rrr    | انساری نیکوں میں ان کی اتباع کی جائے                                                                           |          | 1 |
| 101   | محد ضرار میں کھڑے ہونے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |        | مينه عبا برك منافقين اوران سے متعلق                                                                            |          | 1 |
|       | اس منجد کامصداق جس کی بنیاداول یوم سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | rrr    | اعتراضات کے جوابات<br>سیر ہونی                                                                                 | 1        |   |
| 129   | تقویٰ پر رکھی گئی<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | ייייי  | دو مرتبه عذاب دینے کی تفصیل                                                                                    |          |   |
|       | مسجر نبوی اور روضہ رسول کی زیارت کے<br>• من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        | رسول الله صلى الله عليه وسلم كانام بنام                                                                        |          | i |
| 771   | فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | rra    | منافقین کو مسجدے نکالنا                                                                                        | 1 1      |   |
| 141   | مبجد قبائے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | ۲۳۲    | حفرت ابولبابه کی توبه                                                                                          |          |   |
| P41   | پانی کے ساتھ استنجاء کرنے کی فضیلت<br>شرک میں میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | ۲۳۷    | حضرت ابولبابه کی توبه اور شانِ نزول<br>در علیس برسیانی سازد                                                    |          |   |
| 144   | مشکل الفاظ کے معانی<br>افغان سے بہر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        | انبیاء علیهم السلام کے غیر پراستقلالااور انفراد آ                                                              |          |   |
| 1 144 | منافقین کے شک میں پڑنے کی وجوہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | rra    | سلوة جميخ کي تحقیق<br>مالا برون مي شده عير موده                                                                |          | İ |
|       | اللهاشترى من المؤمنيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | ۲۳۸    | سلوة كالغوى اور شرعي معنى<br>ندر عليه ما الدرين أن ادوالة تصووره                                               |          |   |
| 777   | ا <u>تفسیه به ۱۱۳ - ۱۱۱)</u><br>مذات الراب مثل از برای م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        | نبياء عليهم السلام پر انفراد اصلوة بيچني ميں<br>راہب فقهاء                                                     | Pr•      |   |
|       | الله تعالیٰ کامومنین کی جانوں اور مالوں کو جنت<br>کے ماہ شدہ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | rra    |                                                                                                                |          | l |
| 744   | کے بدلہ ٹریدنا<br>تاب میں نجی ہیں نہاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        | نبیاء علیم السلام کے غیر بر صلوٰۃ اور سلام بھیجنے<br>بس جمہور کاموقف                                           |          |   |
| 740   | تورات اورانجیل میں انلہ کے عہد کاذ کر<br>دنیاں مار چیس انسال کرچک کئی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 1 104  | بن بهور کامونف<br>نمیاء علیهم السلام کے غیر برا متقلالا صلوٰۃ                                                  | 1        |   |
| 740   | جنت کے بدلہ میں جان ومال کی بیچ کی ٹاکیدات<br>اس بیچ کے بعد معصیت کابہت سنگین ہو نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | rra    | میاء ما مالات کیر براسفلال مطود<br>ز هنه والول کے دلائل اور ان کے جوابات                                       |          |   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | ] ""   | بہ ہے والوں ہے رہا گیا ہے اوابات<br>نبیاء علیهم السلام کے غیر پر انفراد اصلوٰۃ نہ سیجنے                        |          |   |
| P77   | الشائسون كامعتى<br>البعبابيدون كامعتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 100    | مبیء کی سم احمال سے میربر اسراد المسودیہ ہیجے ا<br>کے دلا کل                                                   |          |   |
| F12   | العابدون كامعنى<br>الحامدون كامعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | rai    | عادا ن<br>مدقه کی ترغیب                                                                                        | 1        |   |
| PYA   | الحامدون الله<br>السائحور كامعن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | rar    | مد قد کی نضیلت میں اصادیث<br>معد قد کی نضیلت میں اصادیث                                                        |          |   |
| PYA   | السائحورة ق<br>البراكعونالسباجدوركامعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1          | ""     | مدر من سیک ین اعلایت<br>یک انتمال کا حکم دینے اور برے انتمال سے                                                |          |   |
| ' ''  | الرا فعون السناجة ولام ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | rar    | یت امان مرد کے اور بردے امان کے اور بردے امان کے اور بردے امان کے اور بردے امان کے اور بردے امان کے اور بردے ا |          |   |
| 749   | المنكر كامعى<br>المنكر كامعى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l .        | ""     | روے ں دہ<br>نسان کے اعمال کو زندہ اور مردہ لوگ دیکھتے                                                          |          |   |
| r     | الىملىكىرە ن<br>الىحافىظورلىجىدوداللەكامىن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | raa    | عن عن وریرهاور مرده و تاریخ<br>رہے ہی                                                                          |          |   |
| 121   | ابوطالب کامرتےو دقت کلمہ نہ پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | ""     | رہے یں<br>مزوہ تبوک میں ساتھ نہ جانے والوں کی جار                                                              |          |   |
|       | ابولاب رسادت مدند پر ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,          | L      | ) \$ 0050 = \$ 0.0 \$ 65/                                                                                      |          | ] |

| - |          |
|---|----------|
|   |          |
|   | <u> </u> |

| صفحه | عنوان                                       | نمبرثمار | صفحه  |                                                                            | نمبرشار |
|------|---------------------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
|      | الله تعالی کے نزویک ہرچھوٹی اور بڑی نیکی    | 141      |       | ابوطالب کے ایمان کے متعلق ایک روایت کا                                     | rai     |
| 191  | مقبول ہے                                    |          | 121   | جواب                                                                       |         |
| rgr  | تبليغ اسلام كے ليے جماد كافرض كفايه ہونا    |          |       | سيده آمنه رضى الله عنهاك ايمان پر اعتراض                                   | rar     |
| rar  | حصول علم دين كافرض كفابيه جونا              |          | 121   | کاجوا <b>ب</b><br>دی به به به به به به به به به به به به به                |         |
| rar  | حصول علم دین کے فرض عین ہونے کامحمل         |          | 121   | مشر کین کے لیے مغفرت کی دعا کی توجیهات                                     |         |
| ram  | حصول علم دین کے فرض کفامیہ ہونے کامحمل<br>ا | 140      |       | زندہ کافروں کے لیے مغفرت اور ہدایت کی                                      |         |
| 191  | علم دین کے فضائل                            |          | ۳۷۳   | وعاكا بتواز                                                                | 1 1     |
| 191  | نقه كالغوى اوراصطلاحي معنى                  |          |       | آزر کے لیے حضرت ابر ہیم علیہ السلام کے                                     | 133     |
| ran  | تقليد هنخصى بردلائل                         |          | 1     | استغفار کی توجیه<br>مراه د                                                 | 1 1     |
|      | سائل تقبیہ میں ائمہ مجتمدین کے اختلاف       |          | 140   | اواه کامعنی                                                                | 1 1     |
| 794  | <u>ڪا -باب</u>                              | 1        | 120   | تیمت کے دن آ زر کی شفاعت کی توجیہ<br>                                      |         |
| 79A  | يايهاالذين امنواقاتلوا(١٢٩-١٢٣)             |          | 724   | وماكارانده بصبار قوما (۱۱۸-۱۱۵)                                            | POA     |
|      | فریب کے کا فروں سے جماد کی ابتداء کرنے کی   | TAI      | 122   | شیاء میں اصل اباحت ہے                                                      | 1 109   |
| ۳۰۰  | 560                                         | 1        | 121   | آیاتِ سابقہ ہے ارتباط کی وجوہ                                              | ,       |
|      | نیااور آخرت میں منافقین کے عذاب کی          | PAP      | ļ     | ی صلی ابتد ملیہ و سلم کے توبہ کرنے اور اللہ<br>الاس میں میں ایک            | 1 1     |
| F-1  | فصيل .                                      |          | 121   | فعالی کے توبہ قبول فرمانے کی توجیهات                                       |         |
| P+1  | رآن مجیدے منافقین کی نفرت اور بیزاری        |          | 129   | ماجرین اورانصار کی توب قبول کرنے کامحمل<br>منابع                           |         |
| r.r  | البقة آيات أرتاط                            |          | ۲۸۰   | از وهٔ تبوک کی تنگی اور سختی<br>- بیر الا کرد به تابید از در ا             |         |
| P+7  | <i>ن چينيا</i> کي پانچ صفات                 |          | TAI   | متد تعالیٰ کابار بار توبه قبول فرمانا                                      |         |
| P+7  | سن النفسكم كامعي                            | 1        | 1     | رسول الله سائيد ، تبوك كے غاز يوں اور تين<br>للفه كريت كريم اور ت          | P 10    |
|      | ن الفَسكم كامعني في مرتبية كانفيس           | 1        | rar   | للفین کی تو به کاباہمی فرق<br>هنده که میرین کا میرین                       |         |
| P.F  | ین ہونا)                                    |          |       | عنرت کعب بن مالک مهال بن امیه اور مراره<br>معند ترجع کات قرار میرین کشد با |         |
| r.a  | ت پر تخت احکام کا آپ پر دشوار مونا          |          |       |                                                                            | 1 1     |
|      | ياور آخرت يس امت كى فلاح پر آپ كا           |          |       | بالهاالدين امسواتقوالله                                                    |         |
| r.4  | ی <i>ص ہو</i> نا<br>تبارینہ جنری ترا        |          | YA2   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                    | PHA     |
| r.2  |                                             |          |       | الم عقامة الم                                                              |         |
| r.7  |                                             |          |       | لدن کی صیبت<br>نگراسلام کے ساتھ تمام مسلمانوں کے روانہ                     |         |
| F•A  |                                             |          |       |                                                                            | ,       |
| F-/  | ش کی تفسیر میں اقادیل علماء                 | / rer    | 1 14. | J. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 1                                                     |         |

| ټ | , | فہ |
|---|---|----|
|   |   |    |

| æ |             |                                                  |         |              |                                         |                  |
|---|-------------|--------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------------|------------------|
|   | صفحہ        | عنوان                                            | نمبرثار | صفحہ         |                                         | نبرشار<br>نبرشار |
|   | ۳۲۷         | عدل کے ساتھ جزادینے کی توجیہ                     |         |              | آياسور وُ توبه کي آخري آيت قرآن مجيد کي | 190              |
|   | rra         | سورج ہے الوہیت اور توحید پر استدلال              | rir     | ۳•۹          | آخری آیت ہے پانسیں                      | 1                |
|   | rra         | آری <sup>ک</sup> کانعین قمری حساب سے کرناچا ہیے  |         |              | حضرت خزيمه بن ثابت كي كوابي سے لقد      | 195              |
|   | rra         | منكرين حشركے احوال                               |         |              | حاء كمرسولمن انفسكم الايه كا            |                  |
|   | rra         | حشربر ایمان لانے والوں کے احوال                  |         | <b>1</b> 110 | سور وَ تَوْبِهِ مِينِ درج بهونا         |                  |
| ľ | <b>rr</b> • | ابلِ جنّت کی ٌنفتگو کامعمول                      | Į.      |              | حضرت خزیمه بن ثابت کی گواہی کادو گواہوں |                  |
|   | <b>rr</b> • | ولويعجل الله للناس (٢٠-١١)                       |         | 1711         | کے برابرہونا                            |                  |
|   |             | اپے آپ کو 'اپی ادلاد کواد را پناموال کو          | l .     |              | لقدحاءكم رسول من انفسكم-                |                  |
|   | rrr         | بد دعادینے کی حمانعت                             | i       |              | الايه ك وظيفه عند رسول الله الآليم      |                  |
|   | ٣٣٣         | کا فرکے مُشرِف ہونے کی دجوہ                      |         | ۱۳۱۲         | ن <u>ي</u> ارت                          |                  |
|   |             | زول مصیبت کے وقت مسلمانوں کی فکراور              | I       |              | حسبى الله لااله الاهوري صنكي            | 791              |
|   | 244         | عمل کیاہوناچاہیے؟                                |         | 1411         | <u>ضي</u> لت                            | 1 1              |
|   | ۲۳۶         | کا فر کو مشرِّف فرمانے کی وجوہ                   |         | la la        | للماتِ تشكر                             | r99              |
|   | ۲۳۷         | الله تعالی کے آزمانے پراعتراض کاجواب             |         |              | 1                                       |                  |
|   | <b>rr</b> 2 | الله تعالیٰ کے علم پرایک اشکال کاجواب            |         | 710          | سورة يونس                               |                  |
|   | 224         | لىنىظىركے چندمشهور تراجم                         | 1       |              |                                         |                  |
|   |             | مشرکین کابه مطالبہ کہ آپ قرآن مجید کوبدل         | ۳r۵     | m12          | ورة كانام او راس كي دجه تشميه           |                  |
|   | <b>F</b> TA | اليس                                             |         | FIA          | ورة يونس كازمانه نزول                   |                  |
|   | rra         | قرآن مجید میں تبدیلی کے مطالبہ کی وجوہات         | 1       | TIA          | ورةالتوبه اورسورة يونس كى مناسبت        | 1 1              |
|   | mma         | سید نامحد <sub>تا ت</sub> یزا کی نبوت پرایک دلیل | 772     | 1719         | ورة يونس كے مسائل اور مقاصد             | P.P              |
|   | ۰۳۳         | قران مجيد كاوحى الني مونا                        | rra     |              | لرستلك ايت الكتاب الحكيم                | 1 200            |
|   | ٠٩٣         | فیراللہ کی عبادت کے باطل ہونے پر دلا کل          | rrq     | rr•          | (1-1-                                   | ·)               |
|   |             | بتوں کواللہ کے ہاں سفار شی قرار دینے میں         |         | rrr          | يد نامحد مرتبي كي نبوت پر دليل          |                  |
|   | 44.         | مشر کین کے نظریات                                |         |              | ْپ كى نبوت پر مشركين كاتعجب اوراس كا    | T 1894           |
|   |             | جس چیز کے وجو د کاللّٰہ کوعلم نہ ہوا س کاوجو د   | mmi     | 222          | زالہ                                    | 31               |
|   | mmi         | کال ہے                                           |         | mrm          | رم صدق کے متعدد محامل                   |                  |
|   |             | ہتداءمیں تمام لوگوا کے مسلمان ہونے پر            | rrr     | rro          | آپ کوماحر کئے کاجواب                    | 1 1              |
|   | اسم         | احادیث اور آ څار                                 |         | rro          | شرکین کے تعجب کو زا کل کرنا             | r-9              |
|   | <b>""</b>   | سید نامحمه م <sup>طرق</sup> ارا کی نبوت پر دلیل  |         | rro          | شراجساد پر دلا کل                       | 2 110            |
|   |             |                                                  |         | <u> </u>     | 1                                       |                  |
| ( | جلدينجم     |                                                  |         |              | ق <b>ر</b> آن                           | تبيانالا         |
|   |             |                                                  | ~       |              |                                         |                  |

| 11   |             |                                                                                      |              |        |                                                                      |        |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| ſ    | صفحه        | عنوان                                                                                | نمبرثار      | صغح    | عنوان                                                                | نبرثار |
|      |             | قرِ آن مجيد کي پيش گوئيال جو مستقبل ميں پوري                                         | ۲۵۳          | ۳۳۳    | واداادفسالساس رحمة (٣٠-٣١)                                           |        |
|      | מריי        | ہو تمیں                                                                              |              | mmy    | مصائب کے بعد کفار پر رحم فرمانا                                      | rr0    |
|      | F77         | قرآن مجید کے تفصیل الکتاب ہونے کامعنی                                                | ۲۵۷          | rr2    | مصائب اورشدا كدمين صرف الله كوبكارنا                                 | rry    |
|      |             | وانكذبوكثفقلليعملي                                                                   | ۳۵۸          |        | علامه آلوس، شخشو کانی اور نواب بھوپالی کا                            |        |
|      | <b>11</b> 2 | (m-ar)                                                                               |              |        | انبياء عليهم السلام اوراولياء كرام سے استمداد                        |        |
|      | <b>1749</b> | ۾ شخص اپنا عمال کا ڊواب ده ہے                                                        |              | ۸۳۳    | كوناجائز قرار دينا                                                   |        |
|      |             | كفاركي اليمان نه لانے پر نبی صلی اللہ عليہ                                           | <b>174</b> • | 2009   | علامه آلوی وغیره کی عبارات پر تبصره                                  |        |
|      | ٣4٠         | وسلم کو تسلی دینا                                                                    |              |        | وفات یافته بزرگوں سے استمد ادکے معاملہ میں                           | 1 !    |
|      | <b>7</b> 21 | قيامِ دنياكو كم متجھنے ك <sub>ا</sub> و جوہات                                        | P"YI         | roi    | راواحتدال                                                            | 1 )    |
|      |             | برامت کے پاس اس کے رسول آنے کے دو                                                    | 242          | rar    | بغاوت کامعنی اور اس کے متعلق احادیث                                  |        |
|      | rzr         | محمل المراجعة                                                                        |              | rar    | زمین کی پیداوار کی دنیا کے ساتھ مثال<br>سریب سر دنیا ہے۔             |        |
|      |             | اس سوال کاجواب که مشر کین پرعذاب                                                     |              | ror    | جنت کے داعی کے متعلق احادیث                                          |        |
|      | ٣٧٣         | جلدی کیوں نہیں آتا<br>پریا                                                           | ı            | man    | جنت ً ووارالسلام کہنے کی وجوہات<br>مور                               |        |
|      |             | نزول مذاب کے بعد ایمان لانے کاکوئی فائدہ<br>:                                        | 277          | 200    | محشر میں مومنین کی عزت اور سرفرازی<br>تبرازیر                        | 444    |
|      | ٣٧٣         | میں<br>سیرین ماری                                                                    |              | 200    | الله تعالى كادبيرار                                                  |        |
| i İ  |             | دبابی علماء کانبی صلی ابتد ملیه وسلم کی ذات ہے  <br>از بر در رک کانبی ملی اند کی است |              | 700    | الله تعالیٰ کے تجاب ہے کیا مراد ہے؟<br>محشور میں میں ا               |        |
|      | ۳۷۴         | ضرراور نفع پہنچانے کی مطلقانفی کرنا<br>ت                                             |              | FOT    | محشومیں کفار کی ذلت اور رسوائی<br>قرور سر سرچ کا کی دیشر کیا         |        |
|      |             | آپ سے ضرراور نفع ہالذات پہنچانے کی نفی<br>کٹان                                       |              |        | لیّ مت کے دن شرکاء کی مشر کیس سے بیز اری<br>میں شیخ کار کار سے ہیں ا | FEAT   |
|      | F20         | کی گئی ہے نہ کہ مطلقاً<br>میں ان سے صل سات                                           |              | POA    | ور شرکاء کامصداق<br>شرکاء کے کلام ہر کذب کلاعتراض اور اس             |        |
|      |             | بند تعالیٰ کی عطاہے نبی صلی ابند مدیہ وسلم کی<br>غفر از سے متعاق ترین میں میں        |              |        | سر عاد کے علام پر لاک الم اسر اس اور اس<br>کے جو ابات                |        |
|      | 721         | غ رسانی کے متعلق قرآن مجید کی آیات<br>مند تعالی کی عطاء ہے نبی صلی امتد ملیہ وسلم کی |              | P09    | قارمى بررقكم مالسساء<br>قارمى بررقكم مالسساء                         | 1 1    |
|      |             | .184                                                                                 |              | 1 209  | عال من الروف من المساعة<br>والأرض (٣٠-٣١)                            |        |
|      | 722         | صال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ و سلم ہے<br>صال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ و سلم ہے       |              | יוייין | و در رسی و ۱۰۰۰ با<br>و هید کے اثبات پر دلا کل                       | ,      |
| Ì    |             | ستمداداستغایہ کے جوازے متعلق احادیث                                                  |              | myr    | شرك كابطلان                                                          |        |
| ĺ    | r41         | عمر ادا معالات بوارے من افادیت<br>در آثار                                            | 1            | "      | رے بالی<br>نیاس اور خبردا صدکے جمت ہونے پرایک                        |        |
|      | 2.          | فات یافته بزرگوں ہے استمداد کی تکیفیر کا                                             | l l          | mym    | 12 * · · · · · ·                                                     |        |
|      | r1.         | طلان                                                                                 | 1            | m4h    | 16 . 6.32 10                                                         |        |
| ľ    | FAF         | زاب کی وعید کابر حق ہونا                                                             | 1            | PYP    | رات مِن ني شِيْدِ کي مرک خوشخبري                                     |        |
| ti - | L           | 1                                                                                    |              |        |                                                                      |        |

| _ | <u> </u>    |                                                                                                                   |             |      | فبرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | صفحه        | عنوان                                                                                                             | نمبرشار     | صفحہ | نبرشار عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | F90         | حسن ندہونے اور مدرج ہونے کے جوابات                                                                                |             |      | المحا ولوانلكل نفس ظلمت مافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |             | تعویذ کے جواز کی روایت کاایک حدیث ہے                                                                              | ۳۸۸         | ۳۸۲  | الارض(۲۰-۵۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | m92         | معارضه اوراس كاجواب                                                                                               |             | ۳۸۳  | ا ١٤٦٣ طالمون سے فدید نہ قبول کیاجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | m92         | روايت حديث مين الم محمد بن اسخق كامقام                                                                            |             | ۳۸۳  | ا ۳۷۴ طالموں کے پشیمانی جھپانے کی توجید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | <b>7</b> 99 | المام محمدین استحق کو کاذب کہنے کاجواب                                                                            | 1           | 27/1 | الطالموں کے درمیان عدل سے فیصلہ کی توجیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |             | عمرو بن شعيب عن اسيه عن جده پر جرح کا                                                                             | <b>1791</b> | ۳۸۳  | ۳۷۹ وعیدعذاب کے برحق ہونے پر دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | ۰۰۰         | ټوا <b>ب</b>                                                                                                      |             |      | ۳۷۷ ظاہری ملکیت پر نازاں ہونے والوں کومتغبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |             | مروبن شعیب کی اس روایت سے استدلال                                                                                 |             | PA0  | افرمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | ۲۰۰۲        | گرنےوا لے علماء<br>وقع میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس |             |      | اروحانی بیاریوں کے علاج کے لیے انبیاء علیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | *•\m        | بض بابعین کے اقوال کی تو جیہ<br>مص                                                                                | 1           | ۳۸۵  | السلام كومبعوث فرمايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |             | نعویزلٹکانے کے جواز کے متعلق فقهاء تابعین<br>کریت                                                                 | 1           |      | سر المراض کے اللہ اور روحانی امراض کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | ساه ما      | کے فتاویٰ                                                                                                         |             | ۲۸۳  | علائے چارمدارج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |             | م اور تعویذ کے جواز کے متعلق علامہ شامی<br>ن بریں                                                                 |             |      | ۳۸۰ قرآن مجیدے جسمانی شفاء حاصل کرنے کی<br>احق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | ساه ما      | تفی کی تصریح                                                                                                      | 1           | 71/2 | ا الحيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |             | م اور تعویذ کے جواز کے متعلق مشہور<br>ایشند کی سات                                                                | 1           |      | ۳۸۱ نسبه اور توله وغیره کے معنی اور ان کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | ₩•₩         | یو بندی عالم شیخ محمد ذکریا سیار نپوری کی تصرت                                                                    |             | ۳۸۸  | شرى هم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |             | مادر تعویذ کے جواز کے متعلق مشہور غیر                                                                             |             | 1    | ۳۸۲ قرآن مجیدے جسمانی شفاء کے حصول کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |             | قلدعاكم نواب صديق حسن خال بھو پالى ك                                                                              |             | P/4  | المتعلق احاديث اور آثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | ۳+۵         | בת כל                                                                                                             |             | l    | ٣٨٣ كلمات طيبه عدم كرنے جواز كے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |             | عویذ لٹکانے کے جواز کے متعلق علامہ ذہبی کی                                                                        |             | ۳۹۲  | احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | r-0         | ضریح اور خواب میں ڈرنے کا تعویز                                                                                   |             |      | ۳۸۳ دم اور تعویزی ممانعت کے متعلق حضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 |             | عویڈلٹکانے کے متعلق علامہ ابن قیم جوزی                                                                            |             | 1    | ابن مسعود کاار شاداورا ام بغوی ہے اس کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | ۲۰۹         | لى تصريحات اور بخار كا تعويذ                                                                                      |             | rgr  | الوجيد المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار ال |
|   | ۲۰۳۱        | ضع حمل میں تنگی اور مشکل کے متعلق تعویر                                                                           |             |      | ۳۸۵ تعویذاوردم کی ممانعت کے متعلق ابن مکیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | ۴•۸         | نکسیرے متعلق تعویذ                                                                                                | 16.41       |      | اور حضرت عقبه بن عامر كاار شاد او رامام بيهقي،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ı | ۴•۸         | ل یاسینه میں در د (انجائنا)کے لیے تعوید                                                                           | 1           | rgr  | امام ابن الاثیراور دیگرعلماء سلف کی توجیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |             | بعادی بخار (ٹائیفائیڈ)مثلاً تمین دن کے بخار                                                                       | سوه ۱۰۰ م   |      | المم العويذ لا كانے كے متعلق حضرت عبد الله بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | <b>~•</b> Λ | کے لیے تعویز                                                                                                      | 1           | rgr  | عمرد کی روایت اور اس کے حوالہ جات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | ۴•۸         | رق النساء کے لیے تعویذ                                                                                            | ماهما       |      | ۳۸۷ حضرت عبدالله بن عمرو کی روایت کے صحیح اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| , |             | ·                                                                                                                 |             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۰۵ گھیاکے ل             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ب كر لتون الموم اليوم حد مرابكي لة من بند باد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| ردے کے سوید اللہ عنہ قارم دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۰۶ ۋاڑھ كے در           |
| منسيوں اور آبلوں اور جرفسم کی تقویٰ اور خونب خدا ۲۷ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | انفیکشن کے               |
| من فضل اوراس کی رحمت کا عبادت؛ زید اور خوف خدا ۴۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1                      |
| ۴۲۸ حضرت عثمان غنی رضی الله عنه کی عبادت و نبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| الورخوف فدا المرامي أب ل آمد المورخوف فدا المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم  |                          |
| جثت پر فرحت اور مسرت کااظهار ۲۰۹ ۱۳۲۹ حضرت علی رضی الله عنه کی عبادت و زیداور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * - 1 1 1                |
| فورسافته شريعت كي ندمت الما فوف فدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| اونی زبدالله کی ناشکری ہے ۲۱۳ محتال محتال محتال محتال محتال محتال اللہ عندی فضیلت میں ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| رفى شاروماتتلوامنه الروايت رعلامه قرطبي كاتيمره المهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| الاسم المسلم على المسلم المسلم على المسلم والمسلم M-Z+)                   |
| کے معانی اور آیاتِ سابقہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | منسبت الماري الم         |
| رکوآسان کے ذکر پر مقدم کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| ۳۳ اولیاءاللہ کی کرامات کے جُوت میں قرآن مجید است کا است کے جُوت میں قرآن مجید است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا  | کی وجہ<br>درس آرا کارف م |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۲۱۸ ول کااصطلاح         |
| ق اوران کے فضائل کے متعلق است کے اختیاری ہونے میں علاء اور کو امت کے اختیاری ہونے میں علاء ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | احادیث اور               |
| ببندے کے کان اور آئکسیں ۲۳۵ اولیاء اللہ کے لیے دنیامیں غم اور خوف کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 1                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بو جا آ <u>ا</u> ے'ا     |
| ترد درکرنے کی توجیہ ۲۹۷ مستقب اولیاءاللہ کے دنیا کے غم اور خوف کی مصنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| ل کے متعلق مزید احادیث ۲۰۰۰ کی طرف ہے توجید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| ملق احادیث اور آثار اوران کی است کا میاند کے لیے آخرت کے غم اور خوف کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| ا۲۲ مصنفی طرف ہے توجیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فنی میثایت               |
| ں کامعنامتواتر ہونا ۴۳۰ سرم ۴۳۰ اولیاءاللہ کے غماور خوف کی امام رازی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳۲۲ احادیث ابدال         |
| ں کی مزید تو تی مہم اطرف سے توجیہ مہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۲۳ احادیث ابدال         |
| ووغيره كى تعداد ٢٦٥ مهم اولياء الله ك ليه دنيااور آخرت مين بشارت ١٣٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۲۴ نجباءاور نقبهاء      |

| صفحہ       | عنوان                                           | انمبرثار   | صفحہ  | نبرثار عنوان                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۵۸        | متفرع ہو نا                                     |            |       | ۳۴۰ نی صلی الله علیه و سلم کا بجرت فرمانا کفار کے                            |
|            | حضرت موى عليه السلام پرايمان لانے والوں         | ۰۸۸۱       | mm2   | خوف کی وجہ ہے نہ تھا                                                         |
| MOA        | کی دعائے دو محمل                                |            | ۲۳۷   | ۳۴۱ مشرک کے ابطال پر ولا کل                                                  |
| ۳۵۹        | نی اسرائیل کے گھروں کو قبلہ بنانے کے محامل      | וריז       | ۳۳۸   | ۲۴۲ الله تعالیٰ کے کیے اولاد کامحال ہونا                                     |
|            | فرعون کے خلاف حضرت موی علیہ السلام کی           | MAL        | LLO   | ۳۴۳ کفار کے ناکام ہونے کی واضح دلیل                                          |
| (r4+       | عائے ضرر کی توجیہ                               |            | ררפ   | ا ۱۳۳۳ واتل عليهم نبانوح (۱-۸۲)                                              |
|            | للہ کے رائے ہے گمراہ کرنے کی دعاکی              | ון וייאויי | ۳۵۱   | ا ۴۳۵ حفزت نوح عليه السلام كاقصه                                             |
| m4+        | و جيهات                                         | 1          | 1     | المهم البط آیات اور انبیاء سابقین کے نقص بیان                                |
|            | عاکی قبولیت میں جلدی کی امیدر کھناجہالت         | , וראורי   | ۳۵۱   | کرنے کی علمیں                                                                |
| الانا      | <i>ج</i>                                        | -          | 1     | مسر المسلم مسلم المسلم مستح المسلم مريم                                      |
|            | فی اسرائیل کی قوم فرعون سے نجات اور             |            | ror   | لى وجه                                                                       |
| (44)       | رعون كاغرق ہونا                                 | 1          |       | ۵۲۸ حضرت نوح عليه السلام سے ان كي قوم كي                                     |
| ٦          | رْعون کے ایمان کو قبول نہ کرنے کی وجوہ          |            | rar   | تاگواري کې وجوه                                                              |
|            | رعون کے منہ میں حضرت جبرئیل کامٹی ڈالنا         | 1          | 1     | ۳۳۹ حضرت نوح عليه السلام كو تبليغ دين مين كفار كا                            |
| ٦٧٣        | دراس پراشکال کاجوا <b>ب</b><br>                 |            | ror   | کوئی خوف تھانہ ان ہے کسی نفع کی توقع تھی                                     |
| ראש        | ر آن مجید کی صداقت<br>ا                         | 1          |       | ۵۰ حضرت نوح علیه السلام کی قوم کے کافروں کا                                  |
| ۳۲۳        | ولقدبوانابني اسرائيل (١٠٦-٩٣)                   | ł          |       | النجام                                                                       |
|            | لا ہرر سول اللہ مائی آیا کی طرف قر آن میں شک    | .1         | 1     | 7 7 7                                                                        |
|            | لرنے کی نسبت اور اس سے عام لوگوں کا مراد        |            | ۳۵۳   | 1 4 4                                                                        |
| דדיו       | رنا .                                           | ra         |       | ۳۵۳ فرعون اوراس کے درباریوں کے قول میں<br>ترین میں میں میں میں میں اس مقد سا |
| M42        | ک کی نسبت کاعام لوگوں کی طرف ہونا               |            |       | تعارض کاجواب اور حضرت موی کے معجزہ کا                                        |
| M72        | ا کی نسبت کے متعلق بعض تراجم<br>متعلق سر کا     | 1          |       |                                                                              |
| MA         | ند تعالی کے کلمات کامعنی                        | ı          |       |                                                                              |
| ٩٤٣        | منرت يونس عليه السلام كاقصه                     | - 1        |       |                                                                              |
| PYN        | غرت يونس عليه السلام كانام ونسب                 | - 1        |       | 1                                                                            |
|            | نمرت یونس علیه السلام کی فضیلت میں قرآن<br>سرید |            | 1     | ۳۵۷ ربط آیات اور فرعون کے داقعہ سے نبی صلی<br>اینی سل ترا                    |
| r/q        | برکی آیات                                       |            | ۳۵∠   |                                                                              |
|            | مرت يونس عليه السلام كي فضيلت مين               | ì          | 4 102 |                                                                              |
| <b>~∠•</b> | اريث                                            | ام         |       | ۵۶ اسلام اورائيان كامعنی اوراس معنی پر ټو کل کا                              |
| ا بخ       |                                                 |            |       | بيان القرآن                                                                  |
| جلد ببجم   |                                                 |            |       | بيان العدوان                                                                 |

|   | صفحه                  | عنوان                                                    | نميشار | صنحہ     | نبرثار عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ۳۸۵                   | کردی ہے                                                  |        | r2.      | ۳۷۸ حفزت یونس علیه السلام کی سوانح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | ۳۸۵                   | نین ہے۔<br>لفظ"و کیل"کے چند تراتم                        |        |          | مربط آیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | ۳۸۵                   | زیاد تیوں پر صبر کرنے کا تھم                             |        |          | ۴۸۰ آ ثار عذاب دیکھ کر حفزت یونس علیه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | ۳۸٦                   | سور هٔ یونس کی اختیامی دعا                               |        | ۳۷۳      | ی قوم کاتو به کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| i |                       |                                                          |        |          | ۴۸۱ حفرت یونس ملیه السلام کی قوم کی توبه قبول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | ۳۸۷                   | سورة هود                                                 |        | ۳۷۳      | کرنے اور فرعون کی توبہ قبول نہ کرنے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ĺ |                       |                                                          |        |          | ۳۸۰ حضرت يونس عليه السلام پر كرفت كي توجيه اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | <b>"</b> ለዓ           | سورة كانام                                               | 144    | 420      | المجام التعمين التعام المستعمل التعام المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل ا |
|   |                       | سورة حود کی آیات زمانه نزول اور نزول کا                  | ۵۰۰    |          | ۸۳ مه احفات یونس علیه اسلام کی آزمائش پرسید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | ۰۹۰                   | مقام                                                     |        | ۳۷۲      | مودودي في تنتيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | <b>1</b> ~ <b>q</b> ◆ | سورة حود کی سورة بولس کے ساتھ مناسبت                     |        | 477      | ۲۸۴ سید مودودی کی تقییر پر مصنف کا تبصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | <b>46</b> م           | سورة حودك متعلق احاديث                                   |        |          | ۸۵۵ روئے زمین کے تمام او گوں کومومن بنانا اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | ~ q <sub>1</sub>      | سورة حودكے مضامین                                        |        |          | عالي كى قدرت مين ب اليكن اس كى حكت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |                       | الردكتب احكمت ابتدثم                                     | ۵۰۳    | ۳∠۸      | المين شين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 | (*9°                  | فعينت(۵-۱)                                               |        | r_9      | 0 1 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | سهه م                 | قرآن مجید کی آیات کے محکم ہونے کے معانی                  |        | ~Z9      | ۷۵ م لائد تعالی کے داحد ہوٹ پر دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | ۳۹۳                   | استغفارے تھم کے بعد تو بہ کے تھم کی توجیہ                |        |          | م ٨٨ منولُ نو ۋاب مطافرماتْ كاوجوبالله تعالَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |                       | د نیامیس کافروں کی خوشحالی او رمسلمانوں کی<br>مسیریں     |        | ۳۸•      | <u>ئے و</u> مدرہ کی وجہ ہے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | سوال                  | بد حالی کی توجیه                                         | 1      |          | ۲۸۹ اسل م کافطرت نے مطابق ہونااور کفر کاخلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |                       | زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ اجردیے کی<br>تحت           |        | ۳۸۱      | افط ت بونا<br>د بریشر کنز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 797                   | تحقيق                                                    |        | ۳۸۱      | ۱۹۹۰ ریاداری کاشرک فخفی ہونا<br>در صارب سای پی موجی د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | ma2                   | تهدیداور تبشیر <sup>کامتزا</sup> نی<br>افقہ سے مدین مربط |        |          | ا ۴۹۱ ابی صلی امله ملیه وسلم کو شرک ہے منع کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ļ | may                   | منافقین کے سینہ مو ژنے کے محامل<br>آتا ہے ایک میں میں ا  |        | ۳۸۱      | میں امت بی طرف احرایش ہے۔<br>اسمامہ ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | r 99                  | وسامس دآبة في الارض (٨-١)                                | 1      | በ ለተ     | م الله تعالى طاصل م تصوره النه يندون كو نفع<br>۱۳۹۳ الله تعالى طاصل م تصوره النه يندون كو نفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | (*99                  | ربطِ <b>آیات</b><br>د نے کا معنی                         |        | ۳۸۴      | الما الله على ما من منطوبات برون و را<br>المنظمان بيانات نه كه صررية نيانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | (°99                  | د عه ۷ س<br>متعقراد رمستودع کامعنی                       |        | 1 /3     | پ چاہ دیا ہے۔ اور طاہر کرنا<br>معمل ایٹ کاناہوں کو چھیاناوا (بہت اور طاہر کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | ~ <b>9</b> 9          | الله تعالیٰ کے رزق پہنچانے کی مثالیں                     |        | rar      | الرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | ۵••                   | آسانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کرنا<br>آ          |        |          | موس<br>موس رسول المدصلي المديدية وللم ني انتهائي تبليغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |                       | ******                                                   |        | لــــــا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

تبياز القرأز

جلدينجم

| صفحه     | عنوان                                                 | نمبرثأر | صفحه | فار عنوان                                       | أنبرث                                 | ľ |
|----------|-------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---|
| ۵۱۹      | ر کھتے تھے توان ہے گرفت کیوں ہوئی؟                    |         | ۵۰۰  | ہ عرش کے پانی پر ہونے کے متعلق احادیث           | کاد                                   | l |
|          | نکیوں کےلازما قبول ہونے کی تو قع نہ رکھی              | ۵۳۳     |      | ، عرش کے پان کے اوپر ہونے کے متعلق علماء کی     | DIA                                   | ۱ |
| or.      | جائے                                                  |         | ƥ1   | آراءو نظريات                                    |                                       | ۱ |
|          | ولقدارسلىانوحاالىقومه                                 | محم     | ۵۰۵  | ربط آيات                                        | ۵۱۹                                   | 1 |
| ori      | (ra-ra)                                               |         |      | قرآن مجیداور احادیث میں لفظ"امت"کے              | ۵۲۰                                   |   |
| arm      | حضرت نوح عليه السلام كاقصه                            |         | ۵۰۵  | اطلا قات                                        |                                       |   |
|          | انبیاء سابقین علیهم السلام کے تصف بیان                |         |      | ولئن اذقناالانسان منارحمه                       | arı                                   |   |
| ٥٢٣      | کرنے کی حکمت                                          | l .     | P+0  | (9-14)                                          |                                       |   |
|          | حضرت نوج کی قوم کے کا فر سردار دن کے                  | ı       |      | مصيبت مين كفار كامايوس جونااور راحت مين         | orr                                   | Ì |
| orm      | شبهات                                                 | l .     | ۵۰۸  | ناشکری کرنا                                     |                                       |   |
| arr      | بشر کامعنی اور نبی کے بشر ہونے کی حقیقت               |         |      | مومن کے لیے مصیبت اور راحت دونوں کا             | orm                                   |   |
| محم      | نبی کی خصوصیات                                        |         | ۵+۹  | اخر بوتا                                        |                                       |   |
| معم      | نوتِ باصره                                            | 1       | 1    | کیا کفار کے طعن و تشنیع کے خوف ہے نبی           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |
| 277      | نوتِ سامعه                                            |         |      | صلی الله علیه وسلم وحی کی تبلیغ میں کمی کرنے    |                                       |   |
| רדם      | نوتِ شامه                                             | 1       | ۵۱۰  | والے تھے؟                                       |                                       |   |
| ۲۲۵      | نُوتِ ذا لَقَه                                        |         | DIF  | قرآن مجيد كالمعجز بونا                          | 1 1                                   |   |
| ۵۲۷      | نوتِ لاميه                                            | 1       | ۵۱۲  | اریا کاری کی ندمت اوراس پروعید                  |                                       |   |
| ۵۲∠      | فرشته کو نمی نیه بنانے کی وجوہ                        | 1       |      | تمام ابلِ مل پرسید نامحمر صلی الله علیه وسلم پر |                                       |   |
|          | ې مانده او ر کمزو رلوگوں کاایمان لانانبوت میں         | 1       | ۵۱۳  | ا بيمان لانے كاوجوب                             | 1 3                                   |   |
| ۵۲۸      | لعن كاموجب نهيس                                       | 1       |      | غير متمدن دنيامي رہے والوں کے لیے توحید         | 1                                     |   |
|          | لله تعالی کے نزدیک اغنیاء کی به نسبت فقراء کا         | ۸۵۵     | ۵۱۵  | پرايمان لانا ضروري بنه كه رسالت پر              |                                       |   |
| DYA      | قرب بو نا                                             | 1       |      | ومناظلم ممن افترى على الله                      | ara                                   | ļ |
|          | لبقاتي فرق اورنام ونسب فضيلت كاموجب                   | ٥٣٩     | ۵۱۵  | کذیا(۱۸-۲۳)                                     | 1                                     |   |
| arq      | میں                                                   | ,       |      | رو زقیامت کفار کے خلاف گواہی دینے والوں         |                                       |   |
| ar.      | شرہو نانبوت کے منافی نہیں ہے                          | 200     | ے ام | کے مصاویق                                       |                                       |   |
|          | نبلغ دین پراجر طلب نه کرنے سے حضرت                    | 1       | ۵۱۸  | کفار مکه کی چوده وجوه سے مدمت                   |                                       |   |
| ٥٣٠      | نے کا پی نبوت پر استدلال<br>: ح کا پی نبوت پر استدلال |         |      | كفار كود گناعذاب دينا ايك برائي پرايك           |                                       |   |
| ۵۳۰      | مومنوں کواپی مجلس ہے نہ نکالنے کی دجوہ                | 1       | 2019 | عذاب کے قاعدہ کے خلاف شیں ہے                    |                                       |   |
|          | شریعت میں مومن کی تکریم اور کافر کی تذکیل             | sor     |      | جب کفار حق کو شنے اور دیکھنے کی طاقت نہیں       | orr                                   |   |
| Ž.       |                                                       |         | -    | T.                                              | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | = |
| جلد پنجم |                                                       |         |      | غراز                                            | تبياز ال                              |   |

| ( 🗥  |      |
|------|------|
| 1, 4 | <br> |

| ſ | صفحه | عنوان                                                                        | نمبرثار | صفحه    | . عنوان                                                                                                                         | نمبرشار |
|---|------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|   |      | حضرت نوح عليه السلام كے جوابانداق اڑانے                                      | DYG     | ۵۳۱     | مطلوب                                                                                                                           |         |
|   | مده  | كالمحمل                                                                      |         |         | حضرت نوح عليه السلام كاا بني ذات سے اللہ                                                                                        | عدد     |
|   | ۲۳۵  | تنور کے معنی اور اس کے مصداق کی تحقیق                                        | ۵۷۰     |         | کے خزائے اور علم غیب کی تفی کرنااور اس کی                                                                                       |         |
|   |      | حضرت نوح عليه السلام كى تشتى ميں سوار                                        | اک۵     | ۵۳۲     | توجييه                                                                                                                          |         |
|   | ۲۵۵  | ہونے والوں کی تفصیل                                                          |         | ۵۳۳     | جدال کامعنی                                                                                                                     |         |
|   | ع۳۵  | ہر کام کے شروع ہے پہلے اللہ تعالی کانام لینا                                 |         |         | احضرت نوح عليه السلام كے جوابات پر كفار كے                                                                                      | 224     |
|   |      | حضرت نوح عليه السلام نے اپنے مبیئے کو تشتی پر                                |         | orr     | اعتراضات                                                                                                                        |         |
|   | ۸۳۵  | كيول بلايا جبكه وه كافرتها؟                                                  |         |         | جب الله تعالی کفار کو تمراه کرنے کا رادہ                                                                                        | 1       |
|   | ۵۳۸  | وقیس بارض ابلغی ماه کد (۳۹-۳۳)                                               |         |         | فرمائے تو بجر گمراہ ہونے میں ان کاکیاقصور                                                                                       |         |
| - | ۵۵۰  | مشکل الفاظ کے معنی                                                           |         | ۵۳۳     | · ·                                                                                                                             |         |
|   | ۵۵۰  | الله اوراس کے رسول کا بھادات کو خطاب کرنا<br>م                               | i       |         | انسان کے افعال کی قدرت میں مذاہب                                                                                                | 224     |
|   | ا۵۵  | جو دی بھاڑ پر تشتی نمیرنے کی تفصیل<br>سی تر ب                                |         | ۳۳۵     | متضمين اورجبه وقدركى وضاحت                                                                                                      |         |
|   | ۵۵۲  | تكبركى مذمت اور تواغنع كي تعريف                                              | ļ       |         | ه وحی می موج معمی پیومس میں<br>محمد میں                                                                                         |         |
|   |      | ان بچوںاور جانوروں کاکیاقصور تھاجن کو<br>                                    |         | معم     | و در ۱۳۳ (۳۳ )<br>۱۳ د د در است                                                                                                 |         |
|   | oor  | طوفان میں غرق کیا گیا؟                                                       |         | 052     | امتناع ئذبادرمئلەتقدىر<br>دىرى يون يىرى                                                                                         | i       |
|   | ۵۵۳  | الله تعالی کسی کافر پر رحم نہیں فرمائے گا<br>دور نیاز                        |         |         | جان بچائے کے وجو ب پیعض مسائل کی<br>آن                                                                                          | 241     |
|   | sor  | حفرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی تفصیل<br>جسمب علیہ السلام کے بیٹوں کی تفصیل | 1       | 052     | المرق                                                                                                                           |         |
|   |      | منكرين عصمت كاحضرت نوح عليه السلام پر<br>منت فند                             |         |         | امند تعالیٰ کی صفات متشابهات میں متا خرین کا<br>م                                                                               | יונ     |
|   | ۵۵۳  | عتراض اوراس کاجواب                                                           | 1       | ۵۳۸     | المند تعالى كي صفات متشابهات مين متقد مين كا                                                                                    | A411    |
|   |      | تفخرت نوح علیہ السلام کے سوال کے متعلق<br>انسین میں ت                        |         |         | المستعلق والمفات مسابهات بين مفديين الم                                                                                         | 3"      |
|   | ۵۵۵  | مام را زی کی تقریر<br>نفته میز زیران ما داده که ساله                         | 1       | ۵۳۹     | سلک<br>املہ تعالیٰ کی صفات متشابهات کے متعلق قرآن                                                                               | 240     |
|   |      | نفنرت نوح علیہ السلام کے سوال پر سید<br>پوالاعلیٰ مودود ی کا تبھرہ           |         | ١٥٥١    | الله عن معلات مسابعات مع من المالة الله عن المالة الله المالة الله المالة الله المالة الله المالة الله المالة ا<br>مجيد كي آيات |         |
|   | 201  | بوالا می سودود در کا مبسرہ<br>نفرت نوح علیہ السلام کی دعاکے متعلق جمہور      |         | "       | بیرن بیال<br>الله تعالی کی صفات متشابهات کے متعلق                                                                               |         |
|   | 002  | سرت و معید اسلامی دعامے میں بہور<br>ضرین کی توجید                            | 1       | ۵۳۲     | امادیث                                                                                                                          | 1 1     |
|   | 002  | سرن کا وجیبہ<br>زام اور امور مشتبہ کے متعلق دعا کرنے کا                      |         | orr     | متاخرين كے اختلاف كامنثاء                                                                                                       | rrc     |
|   | ۵۵۷  |                                                                              |         |         | َ شَيِّ بناكِ كَي كَيفِيت اس كَى مقداراوراس                                                                                     | i I     |
| l |      | ئے اور<br>میان اور تقویٰ کے بغیر نسلی امتیاز اور نسبی                        |         | arr     | /. /                                                                                                                            |         |
|   | ۵۵۸  | 3 7 566.00                                                                   |         | ۵۳۵     | ( , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                         |         |
| L | L    |                                                                              |         | <u></u> |                                                                                                                                 |         |

تبياز القرأز

| صفحه     | عنوان                                      | نمبرشار | صغح | ر عنوان                                        | أنبرثا      |  |
|----------|--------------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------------|-------------|--|
|          | حضرت صالح عليه السلام سے ان كى قوم كى      | 1.V     |     | ، الله تعالىٰ كى طرف ہے سلامتی اور بركتوں كا   |             |  |
| 1027     | اميدول کې و جو ہات                         |         | ٩۵۵ | أمعنى                                          |             |  |
| 027      | 0,,.9                                      |         | ۰۲۵ |                                                | ۵۸۹         |  |
|          | ا بی نبوت پریقین کے باوجود حضرت صالح علیہ  |         | IFG | غیب کی خبروں اور علم غیب کے اطلاق کی بحث       | ۵۹۰         |  |
| 022      |                                            |         | ודם | والى عاداخاهم هودا(٧٠-٥٠)                      | ۵91         |  |
| ٥٧٧      |                                            | 1       |     | حضرت هو دعليه السلام كو قوم عاد كابھائى كہنے ك | OPT         |  |
|          | حضرت صالح عليه السلام كي او نثني كي معجزه  | 1       | ٦٢٢ | توجيه                                          |             |  |
| 022      | ہونے کی وجوہ<br>دفہ                        |         |     | امتی کے لیے بی کوا پنابھائی کھنے کے جواز پر    |             |  |
| ۵۷۸      | او نٹنی ہے قوم کی دشمنی کاسب               |         | מאת | العض علماء كے دلا كل                           |             |  |
| ۵۷۸      | او نغنی کو قتل کرنے کی وجوہ                |         |     | نی صلی املد ملیه وسلم کو بھائی کئے کے عدم      | ۵۹۳         |  |
| ۵۷۸      | او نمنی کو قتل کرنے کی تفصیل               |         | חדם | جواز پر دلا کل                                 |             |  |
| 029      | قوم ثمود پر عذاب نازل ہونے کی تفسیل        | 1       |     | بڑے بھائی جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم | ۵۹۵         |  |
| ۵۸۰      | الأكسري الكامعتي                           | 11/2    | rra | کی تعقین کرناغلط ہے                            |             |  |
| المش     | ولقدحاءب إسما (٢٧-١٩)                      | ı       |     | حضرت صالح عليه السلام في دلا كل قائم كيه       |             |  |
| ۵۸۲      | حضرت لوط عليه السلام كاقصه                 | 719     | 272 | بغيرتو حيد كى دعوت كيوں دى تقى؟                |             |  |
|          | حفرت ابراہیم ملیہ السلام کے پاس آنے        | ı       |     | نعتیں عطائرنے کے بعد ان سے استفادہ کی          | ۵۹∠         |  |
|          | والے فرشتوں کی تعداداوران کی بشارت میں     |         | AFG | توفيق عطا فرمانا                               |             |  |
| DAF      | مختلف اقوال                                | 1       | 979 | حضرت هودعليه السلام اوران كي قوم كامكالمه      | APG         |  |
| ۵۸۳      | فرشتوں کے سلام کے الفاظ                    | 771     | PFG | خلاصه آيات                                     | <b>099</b>  |  |
| ٥٨٣      | سلام کے متعلق احادیث                       | 777     | ۵۷۰ | قوم عاد پر نزول عذاب کاپس منظراو رپیش منظر     | 700         |  |
|          | جن لوگوں کو سلام کرنامکروہ ہے اور جن لوگوں | Yrm.    | 021 | والني تموداحاهه صالحا(١٨-١١)                   | 4-1         |  |
|          | کے سلام کاجواب دیناضروری نہیں ہے یا        |         | ۵۷۳ | انسان کوزمین سے پیدا کرنے کے دو محمل           | 408         |  |
| ۵۸۳      | مکروه ب                                    |         |     | انسان اور زمین کی پیدائش سے اللہ تعالی کے      | 400         |  |
|          | سلام کرنے کے شرعی الفاظ اور اس کے شرعی     | ALL.    | ۵۷۳ | وجو د پر استدلال                               |             |  |
| ۵۸۵      | احكام اور مسائل                            |         |     | نیکو کاروں اور بد کاروں کے لیے ونیا کا ظرف     | 4.14        |  |
| PAG      | اسلام میں مهمان نوازی کی حیثیت             | 410     | ۵۲۳ | ہونا                                           |             |  |
|          | مهمان نوازی کے متعلق احادیث اور ان کی      | YPY     | ۵۲۳ | عمرى كامعنى                                    | 4-0         |  |
| ۵۸۷      | تشريح                                      |         | ۵۷۵ | عمریٰ کے متعلق احادیث                          | 4.4         |  |
| ۵۸۷      | مهمان نوازی کے متعلق نداہب فقهاء           | 412     | ۵۷۵ | عمریٰ میں مذاہب ائمہ                           | <b>∀•</b> ∠ |  |
|          |                                            |         |     |                                                |             |  |
| جلد بنجم |                                            |         |     | لقرآن                                          | تبياز ا     |  |
|          |                                            |         |     |                                                |             |  |

| ۲    | •     |                                                                                 |          |       | برست                                                                | فب       |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------|----------|
|      | صفحہ  | عنوان                                                                           | نمبرثار  | صغح   | رثار عنوان                                                          | ا انج    |
|      | ~_    | حضرت لوط عليه السلام كانجات پإناا در بدمعاش                                     |          | ۵۸۸   | الممان نوازی کے وجوب کے متعلق احادیث                                | <b>^</b> |
|      | 405   | کافروں کابھاگنا<br>ا                                                            |          |       | ۱۲ مهمان نوازی کے وجوب کے دلا کل کے                                 | ۱۹       |
|      | 401   | قوم لوط کی بہتی اُلٹنے کے متعلق روایات                                          | Y"A      | ۵۸۸   | جوابات                                                              |          |
|      | 4+1-  | "نجَيل"کامعنی                                                                   | 41.4     |       | ۱۳ حفرت ابراتیم ملیه السلام کے خوف زدہ                              | •        |
|      | ۸•۱۰  | قومِ لوط کو سنگسار کرنے کے متعلق روایات                                         | 40°      | ۵۸۹   | ہونے کی وجوہ                                                        |          |
|      | 4+1~  | اسُ امت کوسنگسار کرنے کے متعلق روایات                                           |          | 1     | ۲۲ حضرت ابراہیم علیہ السلام کومهمانوں کے<br>زیمیں میں مارسیا        | rı       |
|      |       | والىمدين احاهم شعيبا                                                            | 101      | 04+   | فرشتے ہونے کاعلم تھایا نہیں<br>محمل میں محمل کا معلم تھایا نہیں     |          |
|      | 4.14  | (^~-^^)                                                                         | 1        |       | ۱۲ مجیلی امتوں میں بھی کھانے ہے پہلے "دہیم                          | ~r       |
|      | Y•Y   | ناپاور تول میں کمی کرنے کی ممانعت                                               |          | ∆9÷   | الله "پر هناتها                                                     |          |
|      |       | دگوں کو نقصان نہ پہنچانے اور فساد نہ کرنے<br>میں دور                            |          | Ø91   | ۱۳ حضرت سارہ کے ہیننے کی وجوہ<br>اور اور این کا معن سے د            | 1 18     |
|      | 442   | کے محامل                                                                        | 1        | ∆91   | ۱۲ "يباويىكى "كامنى اور ترجمه<br>معامل سى سىت سخة ت                 |          |
|      | ۸•۲   | بىقىيةاللە"كامغى                                                                |          | Dar   | ۱۴ اہلِ بیت کے مصداق کی تحقیق<br>۱۶ فیشن جھن سیسی اسان ک            |          |
|      | 4+4   | نفرت شعیب علیہ السلام کے وعظ کی تشریح                                           |          |       | ال فرشنوں سے حفزت ابراہیم علیہ السلام کے ا                          | ' '      |
|      |       | وم کے سامنے حضرت شعیب علیہ السلام کی                                            | 102      | 290   | مباحثه پرایک اعتراض کابنواب<br>دو فرشته به به حفره بر رایم ایران کا | _        |
|      | Y+4   | عري                                                                             | <u>'</u> |       | ۱۴ فرشتوں سے حفرت ابراہیم ملیہ السلام کا<br>مراد ش                  | -        |
|      |       | ويقوم لايحرمنكم شقاقي  <br>٩٥-٩٥)                                               |          | ۵۹۵   | ۱۱ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح سرائی                            | PAI      |
|      | 410   | المرابع<br>عنرت شعیب علیه السلام کے خطاب کا تنزیہ                               |          | 545   | الا ولماحاءترسلنالوطاسئ بهم                                         | 114      |
|      |       | سرت معیب علیه اسلام مے حطاب کا عمد<br>در توم کو نفیحت                           |          | 190   | (۷۷-۸۳)                                                             |          |
| ľ    | 711   | نقه "کالغوی او راصطلاحی معنی                                                    |          | 294   | ٢ مشكل الفاظ كے معانی                                               | ا ۱۳۰    |
| $\ $ | 7117  | لفار حفرت شعیب علیه السلام کی باتوں کو                                          |          | 094   | ا فرشتول كاحفرت لوط عليه السلام كے باس پنچنا                        |          |
|      | 415   | يول نهيل سجھتے تھے؟                                                             |          | 294   | ۲ حضرت لوط عليه السلام کي پريشاني کي وجوه                           |          |
| 1    | "     | يرن ين ساعية السلام كي قوم يرعذ اب كي<br>مرت شعيب عليه السلام كي قوم يرعذ اب كي |          |       | المحرت لوط عليه السلام في الى صلبي بينيوں كو                        | 164      |
|      | AIL   | ميل                                                                             | الق      | ۵۹۸   | نکاح کے لیے بیش کیاتھایا قوم کی بیٹیوں کو؟                          |          |
| $\ $ |       | لقدارسلنام وسي بايتنا                                                           | , 44r    | ۵۹۹   | ٦ قوم کی بیٹیوں کے ارادہ پر دلائل                                   | 144      |
|      | Alla  |                                                                                 |          | ٢     | المحفرت لوط عليه السلام كالمضبوط فتبيله كي بناه كو                  | 100      |
| ∦    | YIY   | نرت موی علیه السلام کاقصه                                                       | 446      | 7 400 | الملب كرنا                                                          |          |
|      |       | ملطان "كامعنى اور علماء كى سلطنت كا                                             | -" 116   | ۱ ا   | 3 8 6 0 2 By 0 10 0 0 0 m                                           | 414.4    |
| ۱    | 1 412 |                                                                                 |          | 441   | طلب كرنے كى توجيهات                                                 |          |

Marfat.com

| عنوان صفحہ نبر ثار عنوان صفحہ اللہ میں میں میں میں میں اسلامان میں اسلام میں میں اسلام میں میں میں میں میں میں اسلام میں میں میں میں میں میں میں میں میں می | یهمی فرق<br>۱۹۷ فرعون کر<br>کامقتدام    |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|
| الطان اورسلطان مبین کا ۱۸۳ دانگی عذاب پرامام را زی کے دواعتراضوں کا ۱۳۳ دواب                                                                                | ۱۹۲۱ آیت و<br>باہی فرق<br>۱۹۷۷ فرعون کے |  |  |  |  |  |
| ا ۱۱۸ جواب                                                                                                                                                  | یهمی فرق<br>۱۹۷ فرعون کر<br>کامقتدام    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                             | ا ۱۹۷ فرعون کی<br>کامقتدام              |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                             | كامقتدام                                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                             |                                         |  |  |  |  |  |
| وی<br>شین اوران کی اقوام کے قصص اور اسٹان عی توجیعات ۱۳۳                                                                                                    | المععانة الماك                          |  |  |  |  |  |
| ین کرنے کے فوا کد اور اور ایس اور ایس اور ایس اور ایس اور ایس اور ایس اور ایس اور ایس اور ایس اور ایس اور ایس ا                                             |                                         |  |  |  |  |  |
| یں رصف کو در میں اور حکمت کانقاضاہے ملا و دوام کے متعلق احادیث ۱۳۳ متعلق احادیث                                                                             |                                         |  |  |  |  |  |
| موں کی برا کیوں کے مرتکبین پر کام کفار کے حصوں کابیان ۱۳۲۷                                                                                                  |                                         |  |  |  |  |  |
| كمراب ورناچا به ١٩٨١ ولقداتيناموسى الكتاب                                                                                                                   | 1 1                                     |  |  |  |  |  |
| ت کی دلیل ۱۲۲۰ فاختلف فیه (۱۳۰۱-۱۳۰۱) ۱۳۳۵                                                                                                                  |                                         |  |  |  |  |  |
| ا ۱۸۹ تو سیدورسالت کا انکار کفار کی برانی روش ہے ۱۸۹ تو حدیدورسالت کا انکار کفار کی یر انی روش ہے ۱۳۷                                                       |                                         |  |  |  |  |  |
| ۱۹۲ کفار مکدیر فور اعذاب نازل نه کرنے کی وجوہ کا ۱۹۲                                                                                                        | · ? _                                   |  |  |  |  |  |
| ا ۱۹۸ و دن لوگ "معید "اور "شقی "میں ۱۹۱ و عداور دعید کی جامع آیت                                                                                            | المحار أياحشر                           |  |  |  |  |  |
| كيانهير؟ " ١٩٣٧ ١٩٣١" "كالغوى اور عرفي معني ١٩٣٧ "                                                                                                          |                                         |  |  |  |  |  |
| سعیداورشتی ہونے کے متعلق ۱۹۳۰ "استقامت"کاشری معنی ۱۹۴۰                                                                                                      |                                         |  |  |  |  |  |
| ا ۱۹۲۳ صوفیا کے نزدیک احتقامت کامعنی                                                                                                                        | احادیث                                  |  |  |  |  |  |
| ی کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم                                                                                        | ۱۷۵ جب انسان                            |  |  |  |  |  |
| ثق بمونالكيوريا تو كير معصيت مين الموه " ( كون " كاشرعي معني الموه                                                                                          | لقد نريس <sup>ط</sup>                   |  |  |  |  |  |
| مورہے؟ ١٩٥ كفار، برغه ببون اور فاسقون سے ميل جول كي                                                                                                         | اس كاكياقه                              |  |  |  |  |  |
| لق"اور" تقدير مبرم" كے متعلق ممانعت كے متعلق قرآن مجيد كي آيات ١٣٢٢                                                                                         | ١٤٦ "تقدير معا                          |  |  |  |  |  |
| ۱۹۸ کفار بدند ہیوں اور فاسقوں سے میل جول کی                                                                                                                 | احاديث                                  |  |  |  |  |  |
| کو کوئی ٹال نہیں سکتا الات الممانعت کے متعلق احادیث الات                                                                                                    | ع٧٤ قضاء مبرم                           |  |  |  |  |  |
| ان لانا ضروری ہے ۲۲۷ ۱۹۹۹ اکابر صحابہ پر شیعہ کاسب و شتم اور زیر تفییر                                                                                      |                                         |  |  |  |  |  |
| بحث كرناممنوع ب ١٢٧ أيت اس كابواب                                                                                                                           | ١٤٩ تقدريس                              |  |  |  |  |  |
| "اور" شقاوت "كامعنى ١٩٣٧ مه منازى ابميت                                                                                                                     | ۱۸۰ "سعادت                              |  |  |  |  |  |
| ور"سَهِينَ "كامعني ١٢٩ ا٥٠ دن كي دو طرفون مين فقهاء صحابه و آبعين ك                                                                                         | ۱۸۱ "رفير"ا                             |  |  |  |  |  |
| ش كاجواب كه كفار كے عذاب كو                                                                                                                                 | ۱۸۲ اس اعترار                           |  |  |  |  |  |
| رزمین کے قیام پر موقوف کرنادوام ۲۰۲ انماز فجر کوسفید اور روشن وقت میں پڑھے،                                                                                 | آ سان اور                               |  |  |  |  |  |
| منافی ہے اور و تر                                                                                                                                           | عذاب                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                             |                                         |  |  |  |  |  |
| جلد بنجم                                                                                                                                                    | تبيان القرآن                            |  |  |  |  |  |

| 71 | /           |                                           |             | <del></del> | فبرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ſ  | صفح         | عنوان                                     | نمبرشار     | صفحه        | نبرشار عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| f  | 770         | كاتذكره                                   |             | 4ľrľr       | کے وجوب میں امام ابو حذیفہ کی تائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | 771         | سورة يوسف كے مقاصد اور امداف              | ∠19         |             | ۷۰۳ یانچوفت کی نمازوں ہے گناہوں کے معاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | 77          | حفرت یوسف علیه السلام کے متعلق احادیث     |             | ame         | ہونے کے متعلق احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |             | الرمدتلكايت الكتب المبين                  | 411         |             | ۵۰۰ پانچ وقت کی نماز در کے علاوہ دیگر عبادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 77          | (I-1)                                     |             |             | ے گناہوں کے معاف ہونے کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | 771         | قر آن مجید کے مبین ہونے کی دجوہ           | ∠rr         | YM'A        | احاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ł  | 446         | الله تعال <i>ى كے ليے ل</i> َي اَق كامعنى | ۷r۳         | 4179        | ۵۰۵ نیکیول ہے صغیرہ گناہ منتے ہیں یا کبیرہ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | arr         | ''قصّه ''کالغوی معنی                      | ∠rr         | 47.         | ۵۰۶ مرجیہ کے استدلال کاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |             | سور هٔ پوسف کو" احسن القصص " فرمانے کی    | 2ro-        |             | 202 مابقه امتول پرعذاب نازل ہونے کے دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | GFF         | وجوبإت                                    |             | 10+         | سبب السبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |             | حفرت يوسف عليه السلام كاخواب مين          | <b>4</b> 77 |             | ۵۰۸ ونیامین شرک قابل در گزرہے، ظلم لا نق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | rrr         | ستاروں،سورج اور چاند کود یکھنا            |             | IOF         | در گزر نهیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 777         | ن ستاروں کے اساء                          |             | 101         | ۵۰۹ دنیائے مشہور فرقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |             | فواب دیکھنے کے وقت حضرت یوسف علیہ         |             |             | اختلاف مذموم ہونے کے باوجو د مجتمدین کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>41</b> 2 | لسلام کی عمیر                             | 1           | 701         | اختلاف کیوں محمودہ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | 447         | 'نیند''کی تعریف                           |             |             | الله الله ورسول اور كتاب ايك بي پيراسلام مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | <b>44</b> 2 | 'خواب"کی تعریف                            |             | 101         | فرقے کیوں میں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | 447         | واب کی اقسام                              |             |             | ابتداءًا سلام قبول كرنة والأنس فرقي مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | 44.         | يجھے اور برے خوابوں کا شرعی حکم           |             | 405         | ا جنہ ، ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |             | بسول الله صلى الله عليه وملم كي خواب اور  |             | 101         | الله المجتمع کاجنوں اور انسانوں ہے بھرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 47.         | يدارى مين زيارت                           |             | 700         | انبیاء سابقین کے نصص بیان کرنے کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | 727         | ند خوابوں کی تعبیروں کے متعلق احادیث      | 1           |             | ا الا الا الا المناطقة الما المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| l  | 720         | اب کی تعبیر ټانے کی اہلیت                 |             |             | ۱۱۱ حرنب آفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 120         | ائیوں کو خواب سنانے سے منع کرنے کاسب      |             |             | سورة يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |             | غاراور فسال کے خواب سیچے ہونے کی          | - 252       | 102         | ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | 121         |                                           | 9           |             | A CONTROL OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF |
|    |             | رف ہمدرداور خیرخواہ کے سامنے خواب         |             | 1           | ا کاک احورة بو سف کانام ۱۰ س کامتمام نزول اور زمانه<br>نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 121         | • • • •                                   | -1          | Par I       | ارون<br>۱۵۸ حفزت یعقوب اور حفزت بوسف ملیمماالسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | 422         | ر أخواب کی غلط تعبیر بیان نه کرے          | 2 210       | <u>'L</u>   | ١١١٤ مرت يعوب أور عمرت يوسف يها ملام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|   | صفحه       | عنوان                                                                    | نمبرثثار | صفحہ        | نبر ثار عنوان                                |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------|
|   | 19+        | فضيلت                                                                    |          |             | درم کی کو ضررے بچانے کے لیے دو مرے کے        |
|   |            | جارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاصبر حضرت                                   | ۵9       | 422         | عیب بیان کرنے کاجواز                         |
|   | 191        | بوسف کے صبرے بہت عظیم ہے                                                 |          | <b>44</b> 2 | ا ۲۲ حید کے خطرہ سے نعمتوں کے چھپانے کا جواز |
|   | 491        | حىدايك نفسانى بيارى ب                                                    |          |             | ۵۴۲ حفزت يعقوب عليه السلام كوحفزت يوسف       |
|   | 791        | حبد کے متعلق احادیث                                                      |          |             | علیہ السلام کی سرباندی اور ان کے بھائیوں     |
|   |            | حضرت یوسف کے بھائیوں کاانہیں قتل                                         |          | 144         | کے حسد کا پیشگی علم ہونا                     |
|   | 495        | کرنے یاشہرید ر کرنے کامنصوبہ بنانا<br>در میں                             |          | YZA         | ۲۳۳ سیچ خوابوں کے بشارت ہونے کی تفصیل        |
|   | 491-       | مشكل الفاظ كے معانی                                                      |          |             | ۲۳۲ حفرت بوسف عليه السلام كجهائيول ك         |
|   | 491        | ''کالغوی اور اصطلاحی معنی<br>"                                           |          | 749         | انبیاء ہونے کے دلائل                         |
|   | 791~       | ''لقیط''کے شرعی احکام                                                    |          | İ           | ۵۳۵ حفرت یوسف علیه السلام کے بھائیوں کے      |
|   | app<br>app | ''لُقط ''کالغوی معنی<br>مرتب ه ۱۳ ا                                      |          | IAF         | انبیاءنہ ہونے کے دلائل                       |
|   | 490        | لفُط کے متعلق احادیث<br>و سریار ہے ہیں : ق                               |          |             | ۲۲۷ حفرت یوسف علیه السلام کے بھائیوں کی      |
|   | TPF        | لُقُط کواٹھانے کے حکم میں ندا ہب فقهاء<br>در سر در سر کی ایسان           |          | YAP         | انبوت کے متعلق مصنف کاموقف                   |
|   |            | لْقُط کواٹھانے کے حکم میں فقہاءا حناف کا<br>"                            | ∠19      | YAP"        | ٢٨١ حضرت بوسف عليه السلام ك مدح              |
|   | 192        | موقف<br>و بر                                                             |          | 4AD         | ۵۴۸ آویل الاحادیث کے محامل                   |
|   | 192        | لَّقُط کی اقسام اوران کے احکام<br>ور سر                                  |          | MAG         | ۵۳۹ ایمیل نعمت کامعنی                        |
|   | APP        | لفّط کلاعلان کرنے کے مقامات اور طریقنہ کار<br>م                          |          | YAY         | ۵۰ لقدكانفييوسفواحوته (۱۳ - 2)               |
| ' | 199        | لقُط کے اعلان کی مدت میں مذاہب فقهاء<br>میں میں سے جب سے میں مذاہب فقهاء |          |             | ا ۵۵ حضرت یوسف علیه السلام کے قصد میں        |
|   |            | آج کل کے دور میں لُقط کے اعلان کا طریقہ                                  | 224      | 71/4        | اشانیال                                      |
| 4 | ٠٠٠        | کار ۔ بہ ب                                                               |          |             | ۵۵۲ حضرت بوسف کے بھائیوں کی حضرت بوسف        |
|   |            | اعلان کی مدت بوری ہونے کے بعد لُقط کے<br>                                |          | 1AZ         | ے نفرت کاسب                                  |
| 4 | ۱۰)        | مصرف میں فقهاءا حناف کانظریہ                                             |          |             | ۵۵۳ حضرت لیقوب کو حضرت بوسف سے زیادہ         |
| 4 | ا ا•2      | امام شافعی کے دلا کل کے جوابات<br>و                                      |          | AAF         | محبت كيون تقلي؟                              |
|   |            | گھط کوصد قد کرنے کے وجو بے متعلق                                         |          |             | ا ۵۵۲ حضرت بوسف کے بھائیوں کاحسد ہی ان کے    |
| 4 | ۲۰۲        | احادیث و آغار                                                            |          | AAY         | تمام گناہوں کی جڑتھا                         |
|   |            | حضرت أبي كي حديث كي وضاحت او رفقهاء                                      |          | AAF         | ۵۵۵ حید، رشک اور منافست کی تعریفیں           |
| 4 | ٠٣         | احناف کے جوابات کی تفصیل اور منقیع                                       |          | PAF         | ۵۹۱ حدد کرنے کی نضیلت                        |
|   | ,          | اونٹ بکڑنے کے متعلق سوال کرنے پر رسول                                    |          | 44.         | ۵۵۷ حددموم                                   |
| 4 | ۰۱۴        | الله التَّيْجِيمِ كَ ناراض بونے كى وجه                                   |          |             | ۵۵۸ غیرافتیاری مبرکی به نسبت افتیاری مبرکی   |

| ۲ | ~           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |       | فيرسب                                              |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------------------------------------------|
| Ė | صف [        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نمبرثنار      | صغير  | نبرثار عنوان                                       |
|   | - قد        | بہائے اپنے میٹوں کے جرم کے خلاف تفتیش<br>مجائے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |       | ۷۷۹ حفرت يعقوب عليه السلام كو بهيزيء ك             |
|   | ۷۲۰         | ا به منظم منظم المنظم |               | ۷-۵   | کھانے کاخطرہ کیوں ہوا؟                             |
|   | ZM          | "مبرجميل"کي تعري <u>ف</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 4.4   | ۵۸۰ فنماذهبوابه واحمعو (۲۰-۱۵)                     |
|   | ∠rı         | مبرجميل کے حصول کے اسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |       | ۸۱ حفرت یوسف کوان کے بھائیوں کاراستہ میں           |
|   | <b>∠</b> ۲۲ | مبر جميل كى اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 292           | ۷٠۷   | ز دو کوب کرنا                                      |
|   |             | قافلہ والوں کے ہائھ حضرت یو سف علیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |       | ۵۸۲ حفزت یوسف ملیه السلام کی طرف وحی ہے            |
|   | ∠۲۲         | لسلام كو فروخت كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | ۷۰۸   | مرادو حی ثبوت بیاالهام؟                            |
|   | 2rr         | وقال الذي اشترنه من مصر (٢١-٢٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ∠99           |       | ۵۸۳ حفرت یوسف کے بھائیوں کو خبرنہ ہونے کے          |
|   |             | نفرت یوسف علیہ السلام کے خریدار کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۸••           | ۷٠٨   | المحاش                                             |
|   | 20          | تعلق متعدد روايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |       | ۵۸۴ والدے اپنے حالات کو مخفی رکھنے میں حضرت        |
|   |             | كنعان سے مصرتك حضرت يوسف عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸۰۱           | ۷۰۸   | یوسف کی حکمت                                       |
| ľ | 2M          | سلام کے پہنچنے کی تفصیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 1     | ۵۸۵ حضرت بوسف ملیه السلام کے بھائیوں کا            |
|   | 474         | زیز مفری فراست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 2.9   | حفزت يعقوب كوحفزت يوسف كي خبردينا                  |
|   | 254         | للہ کے امرے غالب ہونے کے محامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |       | دو زمیں مسابقت کے متعلق احادیث اور ان              |
|   |             | مد يوسف مي تقدير كے غالب آنے كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۸۰۴ اق        | 2.9   | ن شرح<br>۱۸۷۷ دو زمین مسابقت کی شرط کے متعلق مذاہب |
|   | 254         | اليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 1     | الفتراء                                            |
|   | ∠rq         | تگی کی عمر میں متعددا قوال<br>عابر :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |       | ۸۸۷ انعامی بانڈ زکے جواز کی بحث                    |
|   | ∠r9         | م اور علم کی تفسیر میں متعد دا قوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |       | ۸۹۷ ایزی اور قمار بازی کے متعلق تعزیر اب           |
| 1 | 44.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 1           |       | 2.5" ( 10 ( 10 (                                   |
|   |             | نرت یو سف علیه السلام کی عفت اور<br>سائی کاکمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 211   | و نعه ۲۹۲ (ب) تجارت و غیره کے لیے انعام کی ا       |
|   | 250         | 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 9 210 | ا مشکور ا                                          |
|   | 200         | یر مسری بیوی فاصرت یو سف بوور علانا<br>ق کی به نسبت خالق سے حیاء کرنالا کُق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |       | اقعامی بانڈ زکے متعلق جسٹس پیرمجہ کرم شاہ کا       |
|   |             | ±'1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , ייי<br>וייו | ZIY   | ا افما                                             |
|   | 25          | رے بوسف علیہ السلام کے جو اہات کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | - 1   | ۲۹۲ انعامی بانڈ زکے جواز کے متعلق جسٹس شفیع        |
|   | 25          | 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 21/   | 1 2 L                                              |
|   | 2'          | ۔ ''کالغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |       | ۲۹۲ حفرت یو-ف ملیه السلام کے بھائیوں کی خبر        |
|   | 2           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | متعا          | ال ا  | ے من کھڑت ہونے کی وجوہ                             |
|   | 25          | 18 ( 18 ( 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1             | r     | معرت بعقوب عليه السلام ن صبر كرنے كے               |
|   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |       |                                                    |

|    | صفحه         |                                                                        | نمبرثار | صف       | u • 6                                                                                                                                                         | <u></u> ] |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |              | عنوان<br>كوكان لينا                                                    | مبر عار | حد       |                                                                                                                                                               | نبرثا     |
|    | 249          |                                                                        |         |          | " " " " 1                                                                                                                                                     | AIT       |
|    |              | حفزت يوسف عليه السلام كو" فرشته "كينے كى<br>"                          |         | ۷۳۳      | ہواتھایا نہیں؟<br>طلا تق                                                                                                                                      |           |
|    | ۵س∠          | توجیه<br>ده د د ایال سر سراه                                           |         | 250      | "وهه بسهها"کی باطل تفسیرین<br>در در د                                                                                                                         |           |
|    | ∠۵•          | حفزت بوسف عليه السلام كي سخت آ زمائش<br>منه بيزيال عوال سريان عن من ام |         | 200      | "لولااں داہرہاں رہہ"کی اطل تقیریں<br>در سام مصحب کوہ در در در اللہ                                                                                            |           |
|    |              | الله تعالی کی عنایت کے بغیر گناہ ہے بچنامکن<br>نبہ                     | APY     | ۷۳۱      | ''وههه بهها'' کے اکثر صحیح اور بعض غلط محال<br>در علیم ماروں کی ماریت                                                                                         |           |
|    | ۷۵۰          | <i>این</i>                                                             |         |          | انبیاء علیهم السلام کو گناه گار قرار دینے کی<br>" میں سرور کا میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا | . 1       |
|    | ۵۱ ک         | حفزت یوسف علیه السلام کوقید کرنے کاسب                                  |         | 252      | توجیهات اور ان کاابطال<br>درد                                                                                                                                 |           |
| Н  |              | حفرت يوسف عليه السلام كى پاک بازى كى                                   | l.      |          | حضرت یوسف علیه السلام کی طرف گناه کی<br>" میرین                                                                                                               |           |
| ļi | 201          | علامات                                                                 | ı       | 282      | تهمت کار داور ابطال                                                                                                                                           | 1         |
|    | 401          | قىدى مەت                                                               | 1       |          | حضرت يوسف عليه السلام كياك دامن                                                                                                                               |           |
|    |              | ودخل معهالسحن فتين                                                     | 1       | 2m1      | ہونے پر متعدد شہاد تیں                                                                                                                                        |           |
|    | ∠ar          | (m1-pr)                                                                | 1       | 200      | "لولاانرابرهانربه"كوذكركرككاقاكده                                                                                                                             | 1 1       |
|    |              | حضرت بوسف کی قیدخانه میں ساقی اور نانبائی                              | 1       | 4٣٠      | "لولاانرابرهانربه"كمزيدمحال                                                                                                                                   | 1 1       |
|    | ۷۵۳          | ہے ملاقات                                                              | 1       |          | السوء الفحشاء اور                                                                                                                                             | 1 1       |
|    |              | ساقی اورنانبائی کے بیان کیے ہوئے خواب آیا                              |         | ۷۳۰      | المحلصين كامعنى                                                                                                                                               |           |
|    | ۵۵ ک         | یچے تھے یا جھوٹے ؟                                                     | 1       |          | عزيز مصركي بيوى كاحضرت يوسف عليه السلام                                                                                                                       | AFF       |
|    |              | قید خانہ میں کھانا آنے سے پہلے حضرت یو سف                              | ۸۴۳     | 201      | رِ الرّام لِكَانا                                                                                                                                             | ;         |
|    | 400          | کا کھانے کی خبرویتا                                                    |         |          | تفرت يوسف عليه السلام كى تهمت سے                                                                                                                              | 170       |
|    |              | خواب کی تعبیرہتانے سے پہلے کھانے کے                                    | ۸۳۳     | 200      | راء تاوران كے صدق كے شوابد                                                                                                                                    |           |
|    | ∠ <b>۵</b> ۲ | متعلق پیش گوئی کی توجیه                                                |         | 200      | وزيز مصركي بيوي كومعافي ماتكنے كي تلقين                                                                                                                       | APY       |
|    | ۷۵۸          | حفرت بوسف کے دعویٰ نبوت کے اشارات                                      | ۸۳۵     | 200      | نور توں کے مکر کاعظیم ہونا                                                                                                                                    | APZ       |
|    | ۷۵۸          | کافروں کے دین کومڑ ک کرنے کی توجیہ                                     | AMY     |          | وقال نسوة في المدينة امرات                                                                                                                                    | 1 1       |
|    | ∠09          | ىبدءاورمعادكے اقرار كى اہميت                                           | ۸۳۷     | ۲۳۳      | العزيز(٣٥-٣٥)                                                                                                                                                 | 1 1       |
|    | ۷۲۰          | الله كى نعتول كے اظهار كاجوا ز                                         |         | ZMY      | ىھىركى غور توں كى نكتہ چىنى                                                                                                                                   | 1 (       |
|    | ۷۲۰          | د بن کامعنی                                                            | 1       | ۷۳۲      | تصرکی عور توں کی نکتہ چینی کامنشاء                                                                                                                            |           |
|    | ۷۲۰          | میں<br>شرک سے اجتناب کے اختصاص کی توجیہ                                |         | ۷۳۷      | تصری خوا تین کی دعوت کلامتمام                                                                                                                                 | 1 (       |
|    | 411          | ر<br>ایمان پر شکرادا کرنے کاوجوب                                       |         |          | نعزت بوسف عليه السلام كے غير معمولي حسن                                                                                                                       | 1 1       |
|    |              | ہیں پہلوں رہ رہ<br>حضرت یوسف علیہ السلام کے کلام میں توحید             |         | ۷۳۸      | ے متعلق اصادیث و آثار<br>کے متعلق اصادیث و آثار                                                                                                               |           |
|    | 41           | رفی تقاریر<br>باری کی تقاریر                                           | l       |          | سے<br>تصری خواتین کا پھلوں کی بجائے اینے ہاتھوں                                                                                                               | 1 1       |
|    |              | 2,2007:                                                                | <u></u> | <u> </u> | U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                       |           |
| _  | جلد ليجي     |                                                                        |         |          | قرآن                                                                                                                                                          | تبيازال   |
|    | -            |                                                                        |         |          | 33                                                                                                                                                            |           |

| ~~ |      |
|----|------|
| r¬ | <br> |

| صفحہ                   | عنوان                                                            | نمبرثار | صفحه              | نبرشار عنوان                                                                                 |      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 224                    | میں صرف اللہ تعالی سے مدوطلب کی جائے                             |         |                   | ۸۵۳ بتوں کے صرف اساء ہونے پر ایک اعتراض کا                                                   |      |
| 220                    | غيرالله ہےاستمداد کاجواز                                         |         | 240               | جواب                                                                                         |      |
|                        | مخلوق سے استمداد کی بناء پر حضرت یوسف                            | ۸۷۳     | ĺ                 | ۸۵۴ کفار کے اس قول کار د کہ اللہ نے بتوں کی                                                  |      |
| 220                    | ے مواخذہ کی توجیہ                                                |         | ۷۲۳               | تعظیم کا حکم دیا ہے<br>سے مستقد                                                              |      |
| 224                    | حفزت بوسف عليه السلام كى قيد كى مدت                              |         | 240               | ۵۵۵ اللہ کے مستحق عبادت ہونے کی دلیل<br>۱                                                    |      |
|                        | وقال الملكئاني ارى سبع بقرات                                     | ۲۷۸     | 1                 | ۸۵۷ اسبات کی توجیه که اکترلوگ الله کے اشحقاق                                                 | 1    |
| 444                    | (m-ma)                                                           |         | 246               | عبادت کو نتین جانتے                                                                          |      |
| 241                    | مصركے باد شاہ كاخواب ديكھنا                                      |         | Z40               | ۸۵۷ ساقی اور نانبائی کے خواب کی تعبیر<br>۱۳۶۰ سے مقدامیں                                     |      |
| 441                    | اضيغاث احالاه كالغوى اوراصطلاحي معتى                             |         |                   | ۸۵۷ خواب کی تعبیرے متعلق حفرت پوسف ملیہ<br>اس سے نام سے تا                                   | `i l |
|                        | رت گزرنے کے بعد حضرت یوسف کاذ کر                                 | 149     | 240               | اسلام کے ظن کی توجیہ                                                                         |      |
| 449                    | کرنے کی توجیہ                                                    |         | 244               | ۸۵۱ شیطان کے بھلانے کے متعلق دو تفییریں                                                      |      |
|                        | نسس علم حاصل کیاجائے اس کی تعظیم و                               | ۸۸۰     |                   | ۸۶۰ (حفزت یوسف علیه السلام کو بھلانے کے<br>متاب                                              |      |
| ۷۸۰                    | تکریم لازم ہے                                                    |         | 241               | متعنق روایات                                                                                 |      |
| ۷۸۰                    | نفرت یوسف علیه السلام کے مکارم اخلاق                             |         | Ì                 | ۸۲ شیطن کے بھلانے کے متعلق اختلاف<br>امغہ                                                    |      |
|                        | ستقبل کے لیے بس انداز کرنے اور قومی                              |         | 242               | سٹرین<br>۸۲ نبی کو بھلانے کی توجیبہ                                                          |      |
| ∠A1                    | نمرورت کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنے کاجواز<br>میرات                  |         | 212               |                                                                                              |      |
| ∠۸۱                    | 0.0.0                                                            |         | 414               | ۸۶۱ ای برئیج کے نسیان کی تحقیق<br>۸۶ سرواد رنسیان کافرق                                      |      |
|                        | ام مقاصد حیات کے شریعت کامتکفل                                   | ۸۸۳     | 444               | ۸۱ انعال تبلیغیه میں سمواور نسیان کاہوا زادر<br>۸۲ انعال تبلیغیه میں سمواور نسیان کاہوا زادر |      |
| ۷۸۱                    |                                                                  | ri<br>N |                   | اقوال تبليغيه بين سمواورنسيان كاعدم جواز                                                     | 1    |
| 21                     |                                                                  |         |                   | الرباع بليفيدين المواور سيان علام بوار<br>٨١ بعو ننا اور بملائة جائي كي دو محمل              | 14   |
| 4/1                    |                                                                  |         |                   | ٨١ السيد لنعرب "مين نماز فجر قضا موني                                                        |      |
|                        | م دین کی وجہ سے روز قیامت علماء کی<br>فہ س                       |         | 24.               | - "5" ,                                                                                      |      |
| \ \ \ \ \ \            |                                                                  |         |                   | 1                                                                                            | 14   |
|                        | رے نی مرتبید کا حفزت بوسف کی تحسین<br>ا                          | 5       | 221               | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                        |      |
| \  \  \  \  \  \  \  \ | ریا<br>انی میں حضرت بوسف علیہ السلام کے                          |         | 1                 | ٨٥ جماديس مضغول مون كوجه الياب نماز                                                          |      |
| 1 2                    | 1000                                                             |         | `\ <sub>\\\</sub> | اقتار کا ایک م                                                                               |      |
| 20                     | 100 (7 (1                                                        |         | - 1               | به این میشان در این این این این این این این این این این                                      | اك   |
|                        | یں برو ریک معملا   جوار<br>رت بوسف کا تهمت لگانے والیوں کی تعیین |         |                   | ۸۰ ادلی اور افضل میه ب که مصائب اور مشکلات                                                   |      |
|                        | 000,,200                                                         |         | <u> </u>          |                                                                                              |      |

نبيار القرآر

| F        |                                                                            |         |              |                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                                                      | نمبرثار | صفحہ         | نبرثار عنوان                                                            |
| ∠97      | غلط نتائج                                                                  |         | ۵۸ک          | ندكرنا                                                                  |
|          | موجوده طريق انتخاب كي اصلاح كي ايك                                         | q;-     | ۵۸ک          | ۸۹۲ مصری عور توں کی سازش کی وجوہ                                        |
| ∠97      | صورت                                                                       |         |              | ۸۹۳ عزیز مصر کی بیوی کااعتراف اور                                       |
|          | کافریافات فاجر کی طرف ہے عمدہ یا منصب                                      | L       | <b>4</b>     | حصحصكامعني                                                              |
| 292      | قبول کرنے کی شخفیق                                                         | 1       | ∠ <b>∧</b> Y | ۸۹۲ کیں بیث خیانت نه کرنے کے دو محمل                                    |
|          | حضرت یوسف کے حفیظ اور علیم ہونے کے ا                                       | I       |              | ۸۹۵ حضرت يوسف عليه السلام نے پس پشت کسي                                 |
| 491      | محاش : مراجع : مراجع :                                                     | l       | 21/2         | کی خیانت نہیں کی                                                        |
|          | خودستائی کے ممنوع ہونے کے محامل اور<br>دھزیں میں میز اتبی نہ سامی د        | 1       | 21/2         | ۸۹۲ حضرت يوسف كى پاكيزگ پرولائل                                         |
| ∠99      | حضرت یوسف کی اپنی تعریف کاجوا ز<br>ده سای مسام کارین سرق فی این ضعور       |         | ۷۸۸          | ۸۹۷ ومابرئ نفسى (۵۵-۵۳)<br>۸۹۸ حفرت يوسف كاس قول كى توجيد كر "ميس       |
| ∠99      | حضرت یوسف کادپی مدح فرماناتواضع اور<br>انکسار کے خلاف شمیں ہے              | ı       | 4/4          | ۱۹۸۸ مفرت یوسف کے اس تول قوجید که میں ا<br>اینے نفس کوبے قصور نہیں کتان |
| ۸۰۰      | ا مشارع علاك ين منها<br>ايام قحط مين حضرت يوسف كاحسن انتظام                | 1       | 2/4<br>29+   | الب سو عصرت کی تعریف ۸۹۹                                                |
| 1        | ا پام مطال سرت و مصل استان کار مطالع استان مصر کی بیوی سے حضرت یوسف کانکاح | 1       | 291          | ۹۰۰ نفس اماره اورنفس مطمئة                                              |
|          | ریر را را در در در در در در در در در در در در در                           | 1       | ∠91          | ۹۰۱ بادشاه كاحضرت يوسف كواييناس بلانا                                   |
| 100      | رت پر کان مارک در درور کان<br>دلائل                                        | 1       |              | ۹۰۲ حضرت یوسف سے بادشاہ کے متاثر ہونے ک                                 |
|          | وجاءاحوةيوسففادحمواعميه                                                    | SIA     | ∠9r          | وجوبات                                                                  |
| 1        | (۵۸-۸۵)                                                                    |         |              | ،<br>۹۰۳ حضرت یو سف کار ہاہو کرباد شاہ کے در بار میں                    |
| ۲٠۸      | شكل الفاظ كے معانی                                                         | 419     | 297          | وانا                                                                    |
|          | مفرت یوسف کے بھائیوں کاغلہ لینے مصر پہنچا                                  | 970     |              | ۹۰۴ حضرت بوسف كابادشاه كے سامنے خواب اور                                |
| ۲۰۸      | ورحضرت بوسف كاانهيس بيجيان لينا                                            |         | 29m          | اس کی تعبیر بیان کرنا                                                   |
|          | بھائیوں کاحضرت یوسف کونہ پیچاننااوراس کی                                   | 971     |              | ۹۰۵ بادشاه كاحفرت يوسف كوصاحب اقتدار ادر                                |
| ۸٠۷      | 2.56                                                                       | ,       | 29r          | امانت دار قرار دینا                                                     |
| ۸٠۷      | نمیامین کوبلوانے کی وجوہ                                                   | 1       |              | ۹۰۱ طلب منصب كاعدم جوازاور حضرت يوسف                                    |
|          | <i>تضرت یو سف نے بنیامین کو بلوا کر حضرت</i>                               | 1       | 290          | ے طلب منصب کی توجیہ                                                     |
| ۸۰۸      | یقوب کومزید رنج میں کیوں مبتلاکیا؟<br>در                                   |         |              | ا ۵۰۷ موجودہ طریق انتخاب پر حضرت یوسف کے                                |
| ۸•٩      | شکل الفاظ کے معنی                                                          |         |              | طلب منصب استدلال اوراس کے                                               |
|          | بھائيوں کی بوريوں ميں رقم کی تھيلی ر <u>ڪنے</u> کی                         | 970     | <b>حوک</b>   | اجوابات                                                                 |
| ۸•٩      | 2.50                                                                       |         | ∠94          | ۹۰۸ موجوده طریقه انتخاب کاغیراسلامی ہونا                                |
|          | برائی کاجواب اچھائی ہے دینے میں ہمارے نبی                                  | 474     | <u> </u>     | ۹۰۹ امیدوارکے لیے شرائط اہلیت نہ ہونے کے                                |
| جلد بنجم |                                                                            |         |              | تبياز القرآن                                                            |
| جلد ٠٠   |                                                                            |         |              | ىبيازانغران                                                             |

| 1 | ^    |                                                                                 |          |            |                                                                    |
|---|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------|
|   | صفحہ | عنوان                                                                           | نمبرثنار | صفحه       | نبرشار عنوان                                                       |
|   |      | حیلہ کو جائز کہنے کی وجہ سے علامہ قرطبی کے                                      | 4LLA     | Al*        | مرتقبير كاتمونه                                                    |
|   | APY  | امام ابو حنیفه براعتراضات                                                       |          |            | ٩٢٧ [مفرت يعقوب عليه السلام كي بنيام ين كو بهيجني                  |
|   | r    | حیلیہ کو جائز کننے کی وجہ ہے امام بخاری کے امام                                 | 90°Z     | AIP        | کی وجوه کی سیار کرد                                                |
|   | ۸۲۷  | ابو حنیفه براعتراضات                                                            |          | All        | ۹۲۸ بنیامین کوساتھ بھیجنے کے لیے باپ کو تیار کرنا                  |
|   |      | حیلہ کے جواز پر علامہ قرطبی کے اعتراضات<br>ر                                    |          | AIF        | ۹۲۹ مصیبت میں گھرجائے کامعنی                                       |
|   | ۸۲۷  | کے جوابات                                                                       | í I      | AIM        | ا ۹۳۰ نظر لگنے کے متعلق احادیث<br>رسدہ ''ناز ''بعد در میں متعانہ   |
|   | 1    | حیلہ کے جواز پر آمام بخاری کے اعتراضات<br>کے بید                                |          |            | ۹۳۱ ''نظرید''میں نداہب اور اس کے متعلق<br>شرکی احکام               |
| 1 | AFA  | کے جوابات<br>دام میں کام نام عند مناطقہ میں                                     | 1        | AIA        | ا مرق الحقام<br>ا ۱۹۳۶ نظر بدکی ماثیرات کی شخفیق                   |
| ļ | - 1  | وٹیادی احکام ظاہر پر بنی ہیں اور باطنی معاملات<br>اللہ تعالیٰ کے سپروہیں        | 400      | AIZ        | ۹۳۳ ولمادخلواعلى يوسف (۲۹-۷۹)                                      |
|   | AFG  |                                                                                 |          | \\\\Z_     | ۹۳۴ حفرت بوسف کابنیامین کوییه بتانا که میس تهمارا                  |
|   | APP  | نیلد کے جواز پر قرآن اور سنت سے دلا کل<br>نیلہ کی تعریف اور اس کے جواز پر علامہ | PAF      | Alq        | بھائی ہوں                                                          |
|   | ٨٣١  | یں کی کریک اور اس کے بوار رپر تعالمہ<br>سر خبی کے دلا کل                        |          | 1          | ۹۳۵ اس اعتراض کاجواب که حضرت یوسف نے                               |
|   | ~    | ر ں وہ وہ<br>نیلہ کے جواز میں معترضین کے منشاء غلطی کا                          | 1        | AI9        | بنیامین کوروک کرباپ کی مزید دل آزاری کی                            |
|   | ٨٣١  | يانسار دين ران باران.<br>زاله                                                   | İ        | Ar•        | ۹۳۶ بے قصور قافلہ والوں کوچور کننے کی توجیہ                        |
|   |      | 'وفوق كالذي علم عليم"كـ ترجمه                                                   | 900      |            | ۹۳۷ حعار اکی چیز کوؤهونڈنے کی اجرت) کی                             |
|   | ۸۳۲  | بن مصنف کی شخفیق                                                                | 1        | ۸۲۰        | المحقيق ا                                                          |
|   |      | نفرت یوسف کی طرف منسوب کی گن چوری                                               | 900      | Ari        | ۹۳۸ مال اور شخص کی صانت کے متعلق احادیث                            |
|   | ۸۳۳  | کے متعلق روایات                                                                 |          | ATT        | ۹۳۹ صانت کی تعریف اور اس کے شرعی احکام                             |
|   |      | مائیوں کا حضرت یوسف سے فدی <u>ہ لینے</u> کی                                     |          | <b>\</b> . | ۹۳۰ حفرت یوسف کے بھائیوں کے چورنہ ہونے                             |
|   | ۸۳۵  | ر خواست کرنا                                                                    | 1        | ٨٢٣        | ا کے دلائل                                                         |
|   |      | للمااستيئسوامنه حلصوا                                                           |          |            | ا ۱۹۴ حضرت یو سف کابھائیوں کے سامان کی تلاشی                       |
| ļ | ۸۳۵  | ـحــا(۹۳-۸۰)                                                                    |          | Arm        |                                                                    |
|   | ۸۳۸  | ے بھائی کاواپس جانے ہے انکار کرنا                                               |          | Arr        | ۹۳۴ بھائیوں سے چور کی سزامعلوم کرنے کی وجہ                         |
|   |      | ائیوں کاحضرت یعقوب کے پاس واپس<br>میرون                                         |          |            | ۹۳۳ بھائی کواپنے ساتھ رکھنے کے لیے اس پر چوری<br>کے انزام کی تحقیق |
|   | Arg  | نے کافیصلہ<br>قرق نے میں میں جات ہوتا ہے۔                                       | •1       | Arm        | ۱۳۶۳ بیمائی کی طرف چوری کی نسبت کو علامه ماور دی                   |
|   |      | قعاتی شیادت کے جمت ہونے پر قرآن و<br>تعاور عقل صریح سے دلا کل                   | - 1      | Ara        | کا سناه قرار دینا<br>کا سناه قرار دینا                             |
|   | AMA  | ت اور می صری سے دلائی<br>ب کے نگر مان نہ ہونے کے محامل                          |          | Ara        | "" " C ( )                                                         |
|   | AP1  | بے تلمیان نہ ہوے ہوا                                                            | - ""     | 1,3        | 0-0-3                                                              |

جلد پنجم

| صفحه | عنوان                                           | أنمبرثأر              | صغح | نبرشار عنوان                                |
|------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----|---------------------------------------------|
| -    | بت فاصله سے حفرت يعقوب تك حفرت                  | 9/4                   | ۸۳۱ | ۹۹۲ بستی سے پوچھنے کے معانی                 |
| ran  | يوسف کی خوشبو پنچنے کی توجیہ                    |                       |     | ۹۹۳ بد گمانی دور کرنے کے لیے وضاحت کرنے کا  |
| 102  | "تفندور"كمعاني                                  | 4/1                   | ۸۳۱ | استجاب                                      |
| ۸۵۷  | "ضالال" كے معانی                                |                       | ۸۳۲ | مهم بنيامين كي متعلق بات گفرن كي توجيه      |
| ٨٥٧  | حضرت يعقوب كي بينائي كالوث آنا                  |                       | ۸۳۳ | ۹۲۵ صبر جمیل کی تعریف                       |
| ۸۵۸  | ایخ مظالم کودنیامیں معاف کرالیما                |                       | ۸۳۳ | ۹۲۱ صبر جمیل کے اجر کے متعلق احادیث         |
| ۸۵۸  | میٹوں کے کیے استعفار کومؤ خر کرنے کی دجوہ       |                       |     | ا ١٩٧ حفرت يعقوب كن الما أفرس " كيني كل     |
|      | تفخرت لیعقوب کامصرر وانه هو نااور حفزت<br>-     |                       | ۸۳۳ | الوجيد .                                    |
| •FA  | وسف كالمشقبال كرنا                              | 1                     | ۸۳۵ | ۹۲۸ مشکل الفاظ کے معانی                     |
|      | نضرت یوسف کی مال کی وفات کے باوجو وان           |                       |     | ۹۲۹ جن قرائن کی بناء پر حضرت یعقوب کو حضرت  |
| ٠٢٨  | کے والدین کو تخت پر ہٹھانے کی توجیہ             | 1                     | ۸۳۵ | ایوسف ہے ملاقات کالیقین تھا                 |
|      | یں سڑتی کے والدین کو زندہ کرنے اور ان کے        | 1                     |     | الله تعالیٰ کی رحمت ہایوی کے گفرہونے        |
| AHI  | یمان لانے پر علامہ قرطبی کے دلا کل<br>م         | 1                     | ٨٣٩ | کی دجوه                                     |
|      | نفرتِ یوسف کے خواب کی تعبیر پوری                | Ī                     |     | ا ۱۷۵ حفرت یوسف کے بھائیوں نے حفرت          |
| ATE  | ونے کی مدت میں متعددا قوال                      |                       |     | یوسف کوڈھونڈ نے بجائے غلہ کاسوال            |
|      | عرب یوسف کے لیے حضرت یعقوب کے                   | 99+                   | ۸۳۷ | کیوں کیا؟                                   |
| ATE  | بده کی توجیهات                                  | 1                     | ۸۳۷ |                                             |
| ۸۲۳  | اري شريعت مين"سجد وُ تعظيم" کاحرام ہونا         |                       | ۸۳۸ | 4.4                                         |
| ΛΥſΥ | ام تعظیم کی ممانعت کے متعلق احادیث              |                       | ۸۵۰ | عهده بهائيون كاحفرت يوسف كو بيجإن ليرنا     |
| AYM  | إمُ تعظيم مِن مُدامِب فقهاء                     | 99r                   | 1   | مده حضرت یوسف علیه السلام کابھائیوں کے      |
|      | نے والے کے استقبال کے لیے کھڑے                  | 991~                  | ۸۵۰ | سامنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کاذ کر کرنا     |
| PPA  | ونے کے متعلق احادیث                             | r                     |     | ٩٤٦ حفرت يوسف كے بھائيوں كا عتراف خطاء      |
| ATZ  | مامیں سوال سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمرو ثنا کرنا | ن ۹۹۵ ارد<br>۱۹۹۵ ارد | ۸۵۰ | كرناا ورحضرت يوسف كاانتيس معاف فرمانا       |
|      | وت کی دعاکرنے کے متعلق امام رازی کا             | 497                   | 1   | عدد العرب يوسف كي قيص سے حضرت يعقوب         |
| AYA  | الربية                                          | i                     | ۱۵۸ | کی آنگھوں کاروشنِ ہونا                      |
|      | وت کی دعاکرنے کے متعلق مصنف کی                  | r   99∠               | .   | ۹۷۸ جارے نی سر بھی کے گیروں اور آپ کے بالوں |
| AYA  | قيق                                             | 5                     | Apr | 0                                           |
| AYA  | منرت یوسف علیه السلام کی تدفین                  | 991                   |     | 949 ولمافصلت العيرقال ابوهم                 |
|      | مرت موی کاایک بره عیا کی رہنمائی ہے             | 999                   | ۸۵۳ |                                             |

| ۲ | /• <u> </u> |        |         | ,    | فرنت                                                                         |
|---|-------------|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------|
|   | صفحہ        | عنوان  | نمبرشار | صفحہ | نبشار عنوان                                                                  |
|   | <u></u>     |        | - /,    | AYA  | حفرت بوسف كا آبوت نكالنا                                                     |
|   |             |        |         |      | ا العفرت موی علیه السلام اور بمارے نبی موجید                                 |
|   |             |        |         | ۸4۰  | كوجنت عطاكرنے كااختيار تھا                                                   |
|   |             |        |         |      | ا ۱۰۰۱ د فن ہے پہلے اور د فن کے بعد میت کودو سری                             |
|   |             |        |         | 14r  | ا کبد منتقل کرنے کی حقیق                                                     |
|   |             |        |         | ۸۷۳  | ۱۰۰۱ سید نامجمه صلی الله علیه وسلم کی نبوت پر دلیل                           |
|   |             |        |         | ۸۷۳  | : ١٠٠١ الله تعالى كانبي صلى الله عليه وسلم كو تسكى دينا                      |
|   |             |        |         |      | ۱۰۰۴ وكاس مساية في السموت                                                    |
|   |             |        |         | ۸۷۳  | • لارض (الله-١٠٥)                                                            |
|   |             |        |         |      | ۱۰۰۵ آ سانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود<br>اور اس کی وحدت کی نشانیاں |
|   |             |        |         | 724  | الوران و حدث في سايال<br>۱۰۰۱ أيمان لائ كياد جود شرك كرنے والول كے           |
|   |             |        |         | ٨٧   | ا المعماديق<br>المعماديق                                                     |
|   |             | ).<br> |         | ٨٨٨  | ا دونا نبوت کے متعلق مشرکیین کے شبہ کلازالہ                                  |
|   |             |        |         | 1/4  |                                                                              |
|   |             |        |         |      | اس آیت کے ترجمہ میں بعض متر جمین کی                                          |
|   |             |        |         | ۸۸۰  | الغزش                                                                        |
| l |             |        |         |      | ۱۰۱۰ حفرت يو -ف عليه السلام كے قصّه كااحسن                                   |
|   |             |        |         | ۸۸۳  | أالقصص بمونا                                                                 |
|   |             |        |         | ۸۸۳  | الما قر آن مجيد مين ہرشے كي تفسيل كامحمل                                     |
|   | ł           |        |         | AAr  |                                                                              |
|   |             |        |         | ۸۸۵  | ۱۰۱۳ مآخذ و مراجع                                                            |
| ۱ |             |        |         |      |                                                                              |
|   |             |        |         |      |                                                                              |
|   |             |        |         |      |                                                                              |
| I |             |        |         | 1    |                                                                              |
| H |             |        |         |      |                                                                              |
|   |             |        |         |      |                                                                              |
|   |             | 1      |         |      |                                                                              |

نبياز القرار

جلد پ<sup>نجم</sup>

## يسم الله الرَّحُوْ الرَّحِيمِ ا

الحبددلله رب المبالمين البذي استغنى في جمده عن الحيامد بن وانزل القرآن تبدانا لكلشئ عندالعارفين والصلوة والسلامعلى سيدنا محد إلذى استغنى بصلوة الله عن صلوة المصلين واختص بارضاءرب العالمين الذي ملغ اليناما انزل عليه من القران وبين لنامانزل عليه بتبيان وكان خلقه القران وتحدى بالنرقان وعجزعن معارضته الانس والحان وهوخلسل النسد حبيب الرحن لواء وفوق كل لواء يوم الدين قائد الانبيا والمرسلين امام الاوليين والأخرين شفيح الصالحين والمدذ نبين واختص بتنصيص المغفرة لم فىكتاب مبين وعلى الدالطبيين الطاهرين وعلى اصمابه الكاملين الراشدين وازوليه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائر اولياء امته وعلماء ملته اجمعين - اشهدان لااله الاالله وحدة لاشربك لغواشهدان سيدناوم ولانا محلاعييده ورسول يداعو ذيامله من شرور نفسى ومنسيئات اعمالي من بهده الله فالامضل لدومن بصلله فالاهادى لد اللهمارني الحقحقاوارزقني اتباعه اللهمرارني الباطل باطلاوارزقني اجتنابه اللهمراج لبني فى تبيان القران على صراط مستقيم وثبتني في دعلى منهج قويم واحصمنع نالخطأ والزلل فى تحريره واحفظنى من شرالمأسدين وزييغ المعاندين فى تعريزاللهم الق فى قلبي اسرا رالقرأن واشرح صدري لهماني الفريتان ومتعنى بفيوض القرآن ونوم ني بانوار الغرقان واسعدني لتبسيان القران، رب زدنى عسام ب ادخسلنى مدخل صدق واخرجسى مخرج صدق وإجعل لىمن لدنك مسلطانا نصيرا واللهد اجعله خالصالوجهك ومقبولا عندك وعندرسولك واجعاد شاثعاومستغيضا ومغيضا ومرغويا في اطراف العالمين إلى يومر الدين واجعله لى ذربعية للمغفرة ووسيلة للنجاة وصدقة جارية إلى يوم التيامة وارزتني زيارة النبى صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشعاعته في الاخرة واحيني على الاسلام بالسلامة وامتنى على الايمان بالكرامة اللهم انت رلي لا الدالاانت خلقتني واناعبدك واناعلى عهدك ووعدك مااستطعت اعوذ بك من شرماصنعت ابوءلك بنعمتك على وابوء لك بذنبي فاغفه لى فانه لا وغفرال ذنوب الاانت امين يار ب العالمين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

تمام تعریفیں الله رب العالمین کے لئے مخصوص میں جو ہر تعریف کرنے والے کی تعریف سے مستعنی ہے جس نے قر آن مجید مازل کیاجو عارفین کے حق میں ہرچیز کاروش بیان ہے اور صلوق وسلام کاسیدنا محد م<mark>ال</mark>ظیم پر زول ہوجو خود الله تعلق ك صلوة نازل كرنے كى وجد سے بر صلوة تعيني والے كى صلوة سے مستنى بين- جن كى خصوصيت يد ب ك الله رب العالمین ان کو راضی کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر جو قر آن نازل کیا اس کو انہوں نے ہم تک پیچیا اور جو کچھ ان پر نازل ہوا اس کا روش بیان انہوں نے ہمیں سمجھلا۔ ان کے اوصاف سمرایا قرآن ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی مثل لانے کا چیلنج کیا اور تمام جن اور انسان اس کی مثل لانے سے عاجز رہے۔ وہ اللہ تعالی کے ظیل اور مجوب بیں قیامت کے دن ان کا جمندا ہر جسناے سے بلند ہوگا۔ وہ نمیول اور رسولول کے قائد ہیں اولین اور آخرین کے لہم ہیں۔ تمام نیکو کارول اور گذا گارول کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجیدیں صرف ان کی منفرت کے اعلان کی تقریح کی مگی ب اور ان کی پاکیزہ آل ' ان کے کامل اور ہادی اصحاب اور ان کی از داج مطرات اممات المومنین اور ان کی امت کے تمام علاء اور اولیاء پر بھی صلوٰۃ وسلام کا نزول ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ الند کے سو**اکوئی عبادت کا**مستخق **نہیں وہ دامد ہے اس کا** کوئی شریک نمیں اور میں موائن ویتا ہوں کہ سیدنا محمد مانجام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اپنے نفس کے شر اور بدا تمالیوں سے اللّٰہ کی پناہ میں آبا ہوں۔ جس کو اللّٰہ ہوایت دے اسے کوئی گراہ نہیں کرسکتا اور جس کو وہ ممرای برچھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اے اللہ امجھ پر حق واضح کر اور مجھے اس کی اتباع عطا فرما اور مجھ پر باطل کو واضح کر اور مجمع اس سے اجتناب عطا فرما۔ اے اللہ! مجمع "قبان القرآن" کی تصنیف میں صراط متعقم پر برقرار رکھ اور مجمع اس یں معتدل مسلک پر ثابت قدم رکھ۔ جھے اس کی تحریر میں غلطیوں اور لفرشوں سے بچااور جھے اس کی تقریر میں صامدین ے شراور معاندین کی تحریف سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ا میرے دل میں قرآن کے اسرار کا القاء کر اور میرے سینہ کو قرآن ك معانى ك كئ كھول دے ، جمع قرآن مجيد ك فيوض سے بمو مند فرما قرآن مجيد ك انوار سے ميرے قلب كى تاركيوں كو منور فرما۔ جميمے "تبيان القرآن"كي تصنيف كي سعادت عطا فرما۔ اے ميرے رب! ميرے علم كو زيادہ كرا اے مير رب او جھے (جمل بھی داخل فرائ) بنديده طريقے دواخل فرا اور جھے (جمل سے بھی باہرائے) بنديده طريق س بابراا اور جي ائي طرف س ده غلبه عطا فرماجو (ميرب ك) مدو كار بو- اب الله اس تعنيف كو صرف اي رضا کے لئے مقدر کردے اور اس کو اپن اور اپنے رسول الھیلم کی بار گا میں مقبول کردے اس کو قیامت تک تمام دنیا میں مشہور' مقبول' مجوب اور اثر آفریں بنا دے' اس کو میری مغفرت کا ذریعہ 'میری نجلت کا وسیلہ **اور قیامت تک** کے لئے صدقد جاریہ کردے۔ مجھے دنیا میں نبی سالی الے نیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت سے بمرہ مند کر ، مجھے سلامتی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور عزت کی موت عطا فرما اے اللہ اقو میرارب ہے تیرے سواکوئی عبارت کامستی نہیں تونے مجھے بيداكيات أوريس تيرا بنده بول اوريس تحص ك بوك وعده اور عمد ير انى طاقت ك مطابق قائم مول ين بدا عالیوں کے شرے تیرے بناہ میں آیا ہوں۔ تیرے جھے پر جو انعلات میں میں ان کا افرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف كريابون- جميم معاف فرما كونكد تيرے سوا اور كوئى كنابول كومعاف كرنے والا شين بيم آيين يارب العالمين!



Marfat.com



لِسُّمِ النَّابِ النَّطْيِّ النَّحِيْمُ

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

## سورة التوبه

مورة التوبدكے اساءاور وجہ تشمیہ

اس سورت كانام البراءة ب اس كے علاوہ اس كے اور بھى اساء بيں- التوب المقشقش البحوث المبعثرة المنقرة المنقرة المثيرة الحافرة الحروث المراقدة الديدة اور سورة العذاب-

(انوارالتنزيل دا سرارالناديل ج ٣٣ سا١٣ مع الكاز روني مطبوعه دارالفكر بيروت ١٠ ١٣١ه هـ ا

اس سورت کانام التوبداس لیے ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالی نے مومنین کی توبہ قبول کرنے کاؤ کر فرمایا ہے، خصوصاً

حضرت کعب بن مالک ؛ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن الربیج رضی اللہ عشم - ان تین صحابہ کی توبہ قبول کرنے کاذ کر فرمایا ہے:

ضَافَتُ عَلَيْهِ مُ الْأَرْضُ بِمَارَ حُبِينَ وَضَافَتُ عَلَيْهِ مَا لَكُونُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ

رِلْاَ أَنْكِيَّةً ثُمَّ مَا اَبَ عَلَيْهِ فِيمِ لِيمَثُولُواْلَ اللهُ هُو كَلَ عَلَيْهِ فِيمِ اِن كَى لَوَ فَ النَّدُواْلِ الرَّوِيةِ مِن الوليةِ ١١٨) في الله هُو فَي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَل

كرنے والا بے حدر حم فرمانے والا ہے-

ادر اس سورت کانام البراء ۃ ہے کیونکہ البراء ۃ کامعنی کسی ہے بری اور بیزار ہونا ہے اور اس سویت کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کارسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے بری اور بیزار ہیں:

سُرَاءَ قَرِينَ اللَّهِ وَرَهُ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِنْ كَاهَدُنِّهُمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَرَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ  اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِلَا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ ا

قِسَیٰ الْمُعْمُنُسِرِ کِیٹِنَ ۞ (اَکتوبہ: ۱) ہیز . ی کا علان ہے جن ہے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ اور اس سورت کا نام الم**تشقشہ ہے کیونکہ تشقشہ** کا لغوی معنی ہے کمی شخص کو خارش اور چیک کی بیاری ہے نجات اور

ادران کورٹ کا ہا ہے۔ شفادینا اور یمال اس سے مراد ہے مسلمانوں کو منافقین سے نجلت دیٹا کیونکہ اس سورت میں منافقین کی سزا کے متعلق ایک

آیت نازل ہوئی جس کے نتیجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیشیں منافقوں کو نام لے لے کرمنجہ نبوی سے نکال ویا۔ اور تمهارے گرد بعض دیماتی منافق بین اور مدینه والوں میں وَمِنْهُ مُ كُنَّهُ فِي الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ أَوْمِهِ

سے بعض لوگ نفاق کے خوگر اور عادی ہیں 'آپ انہیں (ازخود) هِي لُمَادِيْمَة مُرَدُّوُاعَلَمُ السُّفَاةِ لِلْأَنْعُلُمُ الْمُعَامِّةِ لَلْمُعْلَمُ المُّمِيِّةِ روكورو كو ج دور وير جوي و مَرَّرَيْنِ الْمُعَيِّرِهُ وَمُرَّرِينِ الْمُعَيِّرِهُ وَمُرَّدِينٍ لِمُعَيِّرِهُ وَ سَحَدُ مُعَنِّمُ مِنْهُ مُنْسِمَعَ لِمُنْهُ وَمُرَّدِينٍ لِمُعَيِّرِهُ وَمُرَّرُونِ لَهُمْ وَرَقُونِ نهیں جانتے انہیں ہم جانتے ہیں ' منقریب ہم انہیں دوعذ اب دیں

رنلي عَدَابٍ عَضِيبِ ٥ (الوبه: ١٠١)

گے، پھروہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ شيخ شبراحد عثاني متوفي ٢٩ ٣١ه اس أيت كي تفسير مين لكهته من:

ا خرو کی عذاب عظیم ہے تبل منافقین کم از کم دوبار ضرور عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، ایک عذاب قبر، دو سما وہ عذاب جواں دنیادی زندگی میں پینچ کررہے گا، مثلا (عفرت) ابن عباس کی ایک روایت کے موافق حضور اصلی اللہ علیہ وسلم م ن بعد کے روز منبر پر کھڑے ہو کر تقریبا چھتیں آومیوں کو نام بنام بکار کر فرمایا: احس واسک منداف نی یعنی تو منافق ہے معجد ے نکل جا۔ یہ رسوائی ایک قشم عذاب کی تھی۔

اور اس کانام البحوث ہے کیونکہ اس میں منافقین کے احوال ہے بحث کی ٹنی ہے اور اس وجہ ہے اس کانام المنقرة ہے ئيونَىد شقير كامنى لغت ميں بحث اور تقميّش ہے اور اس كانام المبعثر ة اور المثيرة ہے ، كيونكه ان كالغت ميں معنى كسي مخلي چز يو ظ ہ کرنا نے اور اس سورت میں ان کے مخفی نفاق کو ظاہر کیا گیا ہے ' اور الحافرہ کا مجازی معنی بحث ہے ' اور اس سورت کا نام ا فخز ہیہ اور ا غاضحہ ہے، کیونکہ ان کامعنی رسوا کرناہے اور جب ان کے نفاق کا پردہ چاک کیا گیا تو وہ رسوا ہوگئے، اور المنکلة، المشردة اور امدیدة کامعنی به بلاک کرنے والی اور چونکه منافقین رسوائی کے عذاب ہے بلاک ہوگئے تھے اور اس سورت میں ان کے اس مذاب کاذ کرے اس لیے اس مورت کے بیراسماء ہیں اور اس وجہ سے اس مورت کانام مورۃ العذاب بھی ہے۔ (عنايته القاضي يزيه ص ٢٩٦\_ ٢٩٥، موضحا، مطبوعه دا رصاد ربيروت)

سورۃ التوبہ کے اساء کے متعلق احادیث

عافظ جلال الدين سيوطي متوفى اله حدييان فرمات مين:

امام طبرانی ف المعجم الاوسط مين حضرت على رضى الله عند سے روايت كيا ہے كد رسول الله صلى الله علية وسلم في فرمايا: منافق سوره عود مسوره براء چه پلیمن الدخان اور عبه بینسساء نیون کو حفظ شمیل کر سکتا۔

امام ابو مبید' امام سعیدین منصور' امام ابوالشیخ اور امام بهیتی نے شعب الائیان میں حصرت ابو عطیبہ الهمدانی ہے روایت یا نه که حفرت عمر بن الخطاب رضی البّد عنه نه کلها که سوره براء ة کو سیمهواور ا بی خواتین کوسورة النور سکهاؤ -

المام ابن الي شيب امام طبراني نے المجم الاوسط ميں امام حاكم نے اور امام ابن مردوبيا نے حضرت حذیف رضی اللہ عنہ سے روایت لیاے کہ انہوں نے کہاجس سورت کو تم سورہ توبہ کتے ہواس کانام سورۃ العذاب ہے۔

امام ابو مبیر؛ امام ابن المنذر؛ امام ابوالشُّنخ اور امام ابن مردوبیه نے سعید بن جبیرے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضى الله عنماے كماسورة التوبه؟ انمول في كماتوبه! بلكه بيد الفاخد ب-

امام ابوالشیخ اور امام ابن مردومیه و نیدین اسلم رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں ایک شخص نے حضرت عبداللہ ہے لها سوره متوبه؟ حضرت ابن عمر رضی الله عنمانے فرمایا سورہ توبہ کون می سورت ہے؟ انسوں نے کماسورۃ البراء 🗗 حضرت ابن ممن فرمایا: ایالوگوں کو میں بچھ سکھایا گیاہے، ہم اس سورت کو المقشقشہ کتے تھے۔ امام ابوالشیخ نے عبداللہ بن عبیہ بن عمیر رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ سورۃ البراء ۃ کو سورۃ المنقرہ کها جا ہتین کو نکہ اس میں مشرکین کے دلوں کی باتوں سے بحث کی گئی ہے۔

امام ابن مردویہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ وہ سورہ تو یہ کو سورۃ انعذاب کتے تھے۔

امام ابن المنذر امام محمد بن اسحاق رضی الله عندے روایت کرتے ہیں کہ سورۃ البراء ڈکو نبی صلی امند ملیہ وسلم کے زمانہ مِن المعبرة كما جاماً تقال كيونك اس في لوكول كي يوشيده باتول كومنكشف كرديا تقا-

(الدراكمتثورج مهم ۱۲۱-۱۲۰ مطبوعه دارانگریپروت سمامهماه.

سورة التوبه اور سورة الانفال كي باجمي مناسبت

سورۃ التو یہ اور سورۃ الانفال میں قوی مشاہبت ہے، کیونکہ ان دونوں سورتوں میں اسلامی ملک کے داخلی اور خار تی احکام بیان کے گئے ہیں' اور صلح اور جنگ کے اصول اور قواعد بیان کیے گئے ہیں اور مومنین صادقین اور کفار اور من نقین کے احوال بیان کیے گئے ہیں' اور دیگر ممالک کے ساتھ معلووں اور مواثق کا بیان کیا گیاہے' البتہ سورۃ الانفال میں غیرمساموں کے ساتھ کے ہوئے معلدوں کو یورا کرنے کا حکم ویا ہے اور سورۃ اتوبہ میں کفار کی طرف سے عمد شکنی کی ابتدا ک صورت میں ان معابدوں کو تو زنے کا حکم دیا ہے بلکہ اس سورت کی ابتدائی اس حکم ہے ہوتی ہے، اور ان دونوں سورتوں میں سے حکم دیا تاہے کہ مشرکین کومبچد حرام میں آنے ہے رو کاجائے اور ان دونوں سورتوں میں اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے کی ترغیب دک گئی ے اور مشرکین اور اہل کتاب ہے جہاد اور قبال کرنے کا تھلم دیا گیا ہے اور منافقین کی سازشوں ہے خبردار فرمایا ہے' اسی قوک مشاہت کی وجہ سے سورۃ التوبہ سورۃ الانفال کے تتمہ کے حکم میں ہے کیکن در حقیقت بیہ دونوں مستقل الگ الگ سورتیں ہیں اور سورۃ التوبہ' سورۃ الانفال کاجز نہیں ہے، کیونکہ سورۃ التوبہ کے بہ کشت اساء ہیںجو اس سورت کو سورۃ الانفال ہے ممینز اور متاز کرتے ہیں اور عبد صحابہ ہے آن تک تمام مسلمان اس سورت کو سورت الافغال ہے الگ ثنار کرتے آئے ہیں-

یزید فارسی بیان ایرتے ہیں کہ ہم ہے حضرت ابن عباس رضی املد تشمانے فرمایا میں کے حضرت عثان رضی اللہ عنہ ہے لوچھا: سورة الانفال مثانی ہے ہے؛ اور سورہ البراء ة مسين ہے ہے؛ چراس کائيا سبب ہے کہ آپ نے ان دونوں سورتوں کو ملا کر ورق کیاہے؛ اور ان کے درمیان سب ایب ہے جب الے جب شیں لکھی؟ اور آپ نے اس مورت کوانسج اطوال میں درج کیاہے اس کا باعث کیاہے ؟ حضرت عثان رضی اللہ عند نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زمانہ عل مبی کمبی سورتين نازل ہوتی رمين، جب آپ ير كوئى آيت نازل ہوتى تو آب كليف والوں كو باأ ار فرمات اس آيت كو فعال فلال سورت

میں رکھو' اور مدینہ کے ابتدائی ایام میں سورت الانفال نازل ہوئی تھی' اور سورۃ البراء قاقر آن کے آخر میں ناز ب ہوئی تھی' اور اس کا قصہ' الانفال کے قصہ کے مشابہ تھا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ نے بیہ نمیں بیان فرمایا کہ بیہ الانفال کا حصہ ہے، سو ہم نے بید ً مان کیا کہ بیراس کا حصہ ہے، سواس وجہ ہے میں نے ان دونوں سورتوں کو ملا کر لکھااور ان کے درمیان ۔۔۔ یہ یہ یہ جہ لیے حب کے نہیں لکھا۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر تھیج ہے کیکن انہوں

ن اس کو روایت نهیس کیا۔ ٣٣١ مافظ الله عن كلمات بير حديث صح ب محيم المستدر سن ٢٥ ص ١٣٢١ مطومه الراابوز مك

مَكرمه٬ سنن ابوداؤه رقم الديث:۷۸۷٬ سنن الترندي رقم احديث:۹۰۰۹۰ اسن املېږي للنسائي رقم احديث:۹۰۰۵٪

فائدہ: سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سات سورتیں جن میں ایک سویا اس سے زیادہ آیتیں ہیں ان کواکستی الطوال کہا ہ<sup>ہ ہ</sup>

جلد پنجم

تبياز القرآن

واعلموا 1•

واعتموا ١٧٠

ہے، وہ بیہ بین: البقرہ، آل عمران، النساء، المائدۃ، الانعام، الاعراف اور الانفال، اور جن سورتوں میں ایک سو آیتیں ہیں، ان کو ذوات الممین کتے ہیں، اور ان کے بعد مفصل ہیں، سورة الحجرات سے مورة البجرات سے سورة البجرات نے سورة البجرات نے سورة البجرات نے سورة البجرات نے سورة البجرات نے سورة البجرات نے سورة البجرات نے سورة البجرات نے سورة البجرات نے سورة البجرات کے مسابق المحتمل ہیں۔ اور محتماد نے اس ۱۹۳۵ء مطبوعہ دار احیاء التراث العربی ہیروت کے مسابق)
سورة البتو یہ کا زمانہ مزبول

حفرت براء بن عاذب رضی الله عنه بیان کرتے میں که نبی صلی الله علیه وسلم پر سورة البراء قاتلمل نازل ہوئی اور جو آپ پر آخری آیت نازل ہوئی وہ سورة النساء کی میہ آیت ہے: پیست غیسونے کئا قبل اللیٰه بیفیت کے بھی انک لالیۃ، انتساء: ۱۲ کاار.. امند اتمہ جم ۴۵۰ مطبوعہ دارالکار پیروت طبع قاریم)

امام ابوالسعادات السبارك بن مجمداشيها في المعروف باين الاثيرالجزري المتوفى ٢٠٦هه نه بخاري مسلم اور ترندي كے حوالد سے سه حديث ذكر كى ہے:

عظرت براء بن عازب رضى الله غند بيان كرتے ميں آخرى سورت جو تعمل نازل بمو كى وہ سورة التوب ب اور جو آخرى آيت نازل بونى وہ آيت ااكال ہے۔

جامع الاصوں نیاا رقم احدیث:۱۸۸۹ تاہم صحیح بناری اور صحیح مسلم کی روایت میں کاملہ یا تامہ کا لفظ نمیں ہے، دیکھنے صحیح بخاری رقم ادیت:۱۲۳۸/۱۲۵۳۹ ۱۳۵۵/۱۳۹۵ وصحیح مسلم رقم احدیث:۱۹۱۸ اور سنن ترفدی میں سے روایت نمیں ہے، یہ چرامتن مسلم احمد شرب ہے، حافظ سیوطی نے مصنف ابن الی شیبہ کا حوالہ نبی دیا ہے الدرافعشور ن۲۲ ص۱۹۵ اور اس میں صرف بید فدکور ہے کہ قرآن جمید کی آخری آیت مستفتاد کی۔۔۔)

ججرت کے بعد اوا کل مدینہ میں الانفال نازل ہوئی اور سورۃ البراء ۃیا التوبہ قرآن مجیر کی آخری سورت ہے، یہ سورۃ نو ججری میں مازل ہوئی ہے، جس سال غزوۃ جوک ہوا؛ اور یہ نبی صلی القد علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ نبی صلی القد علیہ وسلم سخت گری اور مسلمانوں کی بہت شنمی اور عسرت میں غزوۃ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے، اس وقت مجوریں پک چکی تھیں، اس میں مسلمانوں کے لیے بخت آزمائش تھی، اور ای غزوہ ہے منافقوں کے نفاق کا پروہ چاک ہو گیا تھا۔ یہ نبی صلی القد علیہ وسلم کے غزوات میں سے آخری غزوہ تھا۔ اس سورت کا ابتدائی حصہ فئے مکہ کے بعد مازل ہوا جب نبی صلی القد علیہ وسلم نے حضرت علی کرم القد وجہ کو مکہ روانہ کیا تاکہ دوایام جج میں مشرکین سے کیے ہوئے معلمہ کو ضخ کرنے کا اعلان کر دس۔

یہ سورت نزول کے امتبار سے بلائفاق آخری سورت ہے۔ حضرت جابر رضی القد عنہ کے قول کے مطابق میہ سورت سورة الفتح کے بعد نازل ہوئی ہے، اور بہ امتبار نزول کے اس کا نمبر ۱۱۳ ہے۔ روایت ہے کہ میہ سورت اوا کل شوال ہ ججری میں نازل ہوئی، اس سے پہلے رسول القد صلی و سلم حضرت ابو بکر رضی اللہ صلی اللہ علیہ و سلم حضرت ابو بکر رضی اللہ صلی اللہ علیہ و سلم حضرت ابو بکر رضی اللہ صلی اللہ علیہ و کم سے شورت الانعام کی طرح نعمل کیبارگی نازل ہوئی ہے، اور بھض مفسرین نے بیز ذکر کیا ہے کہ اس سورت کی بعض آیات مختلف او قات جمرے بازل ہوئی جیں اور تعمل کیبارگی نازل ہوئے اور بھض مفسرین نے بیز ذکر کیا ہے کہ اس سورت کی بعض آیات مختلف او قات جمرے بازل ہوئی جیں اور تعمل کیبارگی نازل ہوئے اور بھض مفسرین نے بیز ذکر کیا ہے کہ دوران کوئی اور سورت درمیان میں نازل تعمیں ہوئی ہے۔

اس پر روایات متنق میں کہ جب رمضان نو جحری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوۂ تبوک ہے لوٹ ، تو آپ نے مید اراوہ ایا کہ آپ اس سال ذوالحجہ کے ممینہ میں ج کرلیں، لیکن آپ نے اپنے ج میں مشرکین کے ساتھ اختلاط کو ناپسند کیا کیونکہ وہ

تبيار القرآر

انے تبید میں اپنے بنائے ہوئے فدا کے شرکاء کا بھی ذکر کرتے تھے ان کا تبید یہ تھالبیک لاشریک لک لاسے کا ۔ پیر نے کے سب کے و میام نے کئے "میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں البتہ تیرادہ شریک ہے جس کاتو مالک ہے از راس کے مملوک کابھی تو ہالک ہے '' اور وہ بیت اللہ کابرہنہ طواف کرتے تھے' اور اس وقت تک آپ کامشر کین ہے کیا ہوا معلدہ قائم تھااور مقام رسالت اس کے خلاف ہے کہ آپ کفریہ کلمات سنیں اور غیر شرعی امور دیکھیں اور ان کو تبدیل نہ کریں کیونک برائی کو این قوت ہے مٹادیناہی ایمان کااعلیٰ درجہ ہے۔ سورۃالتوبہ کے نزول کاپیش منظرویس منظر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں مشرکین کے ساتھ صلح اور امان کا دس سال تک کا معاہدہ کیا تھا ہو خزاعہ رسول الله صلی اللہ ملیہ وسلم کے عمد میں داخل تھے اور بنو بکرمشر کیسی قریش کے عمد میں داخل تھے؛ کیمراس مدت کے فتم ہونے سے پہلے قریش نے اس معاہدہ کی خلاف ور زی گی۔ امام عبدالملك بن بشام متوفى ٢١٨ه لكصة بس: امام ابن احجاق نے کہاغز وہ موۃ کی طرف لشکر تھیجنے کے بعد نبی صلی اللہ ملیہ وسلم نے جمادی الآخرۃ اور رجب تک تیام فرمایا، پھر۸ھ میں بنوبکرنے بنو خزاعہ نے ایک شخص کو قتل کرے اس کامال لوٹ لیا، اور قرایش نے بھی رات کو چھپ کر بنوبکر کے ساتھ مل کر قبال کیا، حتی کہ ہو خزاعہ نے حرم میں پناہ لی لیکن قریش اور بنو بکرنے حرم کابھی احترام منیں کیا۔ امام این اسحاق نے کہاجب قریش اور بنو بکرنے :وخزامہ پر حملہ کیا اور ان کا مال لوٹ لیا اور انہوں نے اس معاہدہ کو توڑ دیا جو ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ ملیہ و سلم کے درمیان تھا تب عمرو بن سالم الحڑا گی اور بنو کعب کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ ملیہ و سلم کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمرد بن سالم تسماری احداد کردی گلی ہے۔ (ولا کل النبوة ن۵ ص۷ السن الكبري ن٥ ص ١٩٣٨) قرايش نے چرمعابدہ كى تحديد كے ليے ابو مفيان كو مدينه بھيجا كيكن كي صلى الله عديد وسلم في معابده كى تجديد نهيس ك- ) (البيرة النبوبيه لا بن بشام مع الروض الانف يت من ص١٣٩-١٨١ مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١٨١٨ هـ) پچر رسول امتد صلی امتد علیه وسلم نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور ۸ھ میں مکدفتی کرایی' پچر ۸ھ میں ہی نبی صلی امند مدیہ وسلم نے ہیں ہے زیادہ راتوں تک طائف کامحاصرہ کیااوران ہے بہت شدید قبال کیا تیروں اور منجنق ہے ان پرحملیہ کیا در طا نف کو فتح کراہیا؛ بھر ہی صلی اللہ ملیہ وسلم ہ ھ میں غزوۂ تبوک کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ آپ کا آخری غزدہ تصاور سورة التوبه کی اَکثر آیات ای غزوه میں نازل ہوئی ہیں۔ تبوک ایک مشہور مقام ہے جو مدینہ اور دمثق کے درمیان ہے اور مدینہ سے چودہ منزل پر ہے - غزوہ موت کے بعد سے ردی اسلمانوں یر حملہ آور ہونے کا بروگرام بنارہ تھے اور قیصرروم نے غسانیوں کو اس مهم پر روانہ کیا تھا، جب رسول الله صلی اللہ ملیہ وسلم کو رومیوں کے عزائم کاعلم ہوا تو آپ نے از خودان پر حملہ کرنے کامنصوبہ بنایا اور تمیں بڑار مسلمانوں کی فوخ لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ تبوک پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن قیام کیا ایلہ اخلیج عقبہ کے پاس ا یک مقام) کا سردار جس کا نام یو حنا تفاوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جزیبہ دینامنظور کر لیا۔ جرباء اور اذرح کے عیسائی سردار بھی حاضر ہوئے اور انہوں نے جزیہ ادا کرنامنظور کرلیا ای طرح ایک عرب سردار جو رومیوں کے زیرا تر تھااس

تبيار اأقرآر

جلد يجم

نے بھی اطاعت قبول کی' اس کا نام اکیدر تھا۔ جب تبوک کے گر د تمام عیسائی ریاستوں کے سرداروں نے آپ کی اطاعت قبول

۔ ''رلی اور آپ کی جیت سے قیصرروم اور اس کے گلشتوں کو آپ کے مقابلہ میں آنے کی جرأت نہیں ہوئی تو آپ فاتحانہ شان کے ساتھ مدینہ منورہ میں پنچے اور آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ غزوۂ تبوک کی پوری تفصیل ہم ان شاءاللہ اس سے متعلق آنیوں کی تغییر میں بیان کرس گے۔

فردہ تہو کہ ہے داہیں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ج کاارادہ کیاہ پھر آپ نے خیال فرمایا کہ اپنی عادت کے مطابق
ان دنوں میں مشرکین بھی ج کے لیے آئیں گے اور بربنہ طواف کریں گے اور تبییہ میں شرکیہ کلمات پڑھیں گے، اس لیے
آپ نے ان کے ساتھ نج کرنے کو ناپیند فرمایا، اور حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کے ج کاامیرینا کر بھیجا تاکہ وہ
مسلمانوں کو مناسک نج کی تعلیم دیں اور یہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک ج نمیں کر سکے گا اور چو نکہ عرب
معلمہ ہے فنج میں اصل محتم کی بات کا اعتبار کرتے تھے یا اس کے قریبی رشتہ دار کی، اس لیے حضرت ابو بکر کے پیچھے حضرت
معلمہ ہے وہنے بیا تاکہ وہ یہ املان کر دیں کہ اب اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری چیں اور صدیبیہ کا معاہدہ اب فتم
میں رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ یہ املان کر دیں کہ اب اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری چیں اور صدیبیہ کا معاہدہ اب فتم
بھی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ یہ املان کر دیں کہ اب اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری چیں اور صدیبیہ کا معاہدہ اب فتم

حضرت ابوہریہ رضی املہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس میں جھیا۔ ہم منی میں میں ا اعلان کرنے والے تھے کہ اس سال کے ابعد کوئی مشرک جج شمیں کرے گا اور نہ کوئی برہنہ بہت اللہ کاظواف کرے گا۔ حمید بن عبدالرحمٰن نے سان پجر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور ان کو میہ تھم ویا کہ وہ براء ت کا اعدان کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کماہ پجر حضرت علی نے ہمارے ساتھ قربانی کے دن منی والوں میں اعلان کیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک طواف کرے گانہ برجہ طواف کرے گا۔

صحیح ابخاری رقم الحدیث ۴۳۹۹ مطبوعه الکتبه العصریه بیروت ۱۳۸۰ اه ، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۳۷ سنن ابوداؤ در قم الدیث: ۱۹۳۹) حضرت الس بن بالک رضی امند عند بیان کرتے ہیں که نبی صلی امند علیه وسلم نے حضرت ابو بکر رضی امند عند کو براءت کا احداث کرنے کے لیے بھیجا، پھران کو بلایا اور فرمایا میہ اعلان صرف ای شخص کو کرنا چاہیے جو میرے اہل سے ہو، پھر حضرت علی رضی امند عنہ کو بلایا اور ان کو بید اعلان کرنے کا تھم دیا۔ امام ترفدی نے کمایہ حدیث حسن غریب ہے۔

سنن التندى رقم الديث: ۱۹۳۱ اس كى شد چى تهادين سلمد چي، پرهاپ چى ان كاحافظ قراب بوگيا قدا اى وجد سے امام وفارى سنان كو ترك كرويا تها، كقريب التديب شاص ۴۳۸ شذيب التديب شام ص ۹۱ شذيب الكمال ۱۳۸۲ الذابير حديث ضعيف سنا.

دھرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکررضی اللہ عند کو (امیرج بنا ابھی رات ہی میں سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی او نفی قصواء کی آوازئی - حضرت ابو بکر ظیرا کر باہر آئے، انہوں نے یہ ممان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی او نفی قصواء کی آوازئی - حضرت ابو بکر ظیرا کر باہر آئے، انہوں نے یہ ممان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ویکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے دخت ابو بگر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختوب دیا، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیہ حکم دیا تھا کہ دوہ ان کلمات کے ساتھ اعدان سریں، نیج وہ دونوں گئا اور ان دونوں نے جج کیا بچر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایام تشریق میں یہ اعلان کیا کہ اللہ اور اس سال کے بعد کوئی مشرک جے نہیں کرے گا اور نہ کوئی بہت اللہ اور ان سے رسول گانہ بر مشرک سے بری ہوچکا ہے، اور اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہیں کرے گا اور نہ کوئی بیت اللہ میں برینہ طواف نرے کا اور مومن کے ہوا کوئی مختص بنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کریہ

ببيار القرآن

(۲) وأعلموا 10

اعلان کرتے تھے اور جب وہ تھک جاتے تھے تو حضرت ابو بکر کھڑے ہو کرید اعلان کرتے تھے۔ (سنن الترفدي رقم الحديث: ۳۱۰۲ مير حديث بھي ضعيف ہے؛ اس کاايک راوي سفيان بن حسين ہے؛ امام محمد بن سعد ہے کما بير

ائی مدیث میں بہت خطاکر آتھا، بیقوب بن شیبہ نے کمایہ صادق ہے گراس کی مدیث میں ضعف ہے، تہذیب التہذیب ن مه ص ۷۰۱

تهذيب الكمال رقم الحديث: ٢٣٩٩ مفيان بن الحسين نے اس حديث كو الحكم بن عتيب ہے روايت كياہے ' انعجل ك كساس ميس تشغير تھو، اما ابن حمان نے کما یہ تدلیس کرتا تھا' تقریب التهذیب جا ص۴۳۲ رقم:۵۸۵٪ تنذیب التهذیب خ۴ ص۴۳۳ تهذیب الکمال

سورة التوبه کے مسائل اور مطالب

سورۃ التوبہ میں مشرکین کومبجد حرام میں داخل ہونے اور مناسک حج ادا کرنے سے روک دیا گیاہے، مشرکین کے ان مناصب کو معطل اور فنخ کر دیا جن پر وہ زمانہ جاہلیت میں فخر کیا کرتے تھے، مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان حالت جنگ کا اعلان کر دیا گیا اہل کتاب جب تک جزیر اوانہ کریں ان ہے بھی حالت جنگ کا اعلان کر دیا گیا اور بیر کہ وہ مشرکین سے کم برے نہیں ہیں اور ابتد عزوجل اور اس کے رسول صلی ابند علیہ وسلم کے مقابلہ میں ان کامال اور ان کی قوت کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، حرمت والے مبینوں کی تعظیم کا بیان کیا' زمانہ جاملیت میں مشرکین اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے سال کے مہینوں کو جو آگے چھے کرتے رہتے تھے اس کو باطل اور منسوخ کرنا اللہ کی راہ میں قبال کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب کرنے پر مسلمانوں کو جہاد کے لیے روانہ ہونے کی ترغیب دیناہ بیہ فرمانا کہ اللہ خودا بینے رسول کی مدد فرمانے والا ہے، جنگ حنین میں اللہ کی نصرت کو یاد دلانا غزوہ تبوک میں لشکر اسلام کے ساز و سلمان اور رسد کی تیاری کے لیے مسلمانوں کو تر غیب دینا، بلعفدر غزوہ تبوک میں نہ جانے والے منافقوں کی ندمت کرنا صد قات پر منافقوں کی حرص اور ان کے کجل پر ان کو ملامت کرنا منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کمہ کر آپ کو اذیت پہنچائی ، بچر جھ فی سمیس کھا کر منکر ہوئے' انہوں نے برائی کی ترغیب دی او نیکی ہے رو کااور ضعفاء مسلمین کا نداق اڑایا' ان کی ان کارستانیوں کا بین سَرنا' الل كتاب يرجزيد مقرر كرنا اور ان كے احبار اور رہبان نے دين ميں جو عقائد باطلمہ شامل كرديئے تھے ان كى مُدمت كرنا- اس سورت میں اللہ نقالی نے کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کا تھم دیا ہے، مسلمانوں کو اپنے جہاد میں کافروں سے مدد لینے کی ممانعت کی ہے اور کفار اور منافقین کے لیے استغفار کرنے ہے منع فرمایا ہے اور نبی صلی امتد علیہ وسلم کوان کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے، گزشتہ امتوں کی مثالیں بیان کی میں، جن منافقوں نے معجد ضرار بنائی تھی ان کی بدنیتی کاذکر فرمایا ہے، معجد قبااور معجد نبوی کی فضیلت بیان کی ہے، اعراب (دیماتیوں) میں ہے نیوں اور بروں کاذکر فرمایا ہے، کفار اور منافقین کے مقالمہ میں سلمانوں کی ان کے برعکس صفات بیان کی جیں اور مسلمانوں کی نیک صفات کے مقابلہ میں کفار اور من فقین کی بری صفات بیان کی ہیں' اور مسلمانوں کی جزاء اور ان کی سزا کاذکر فرمایا ہے' نیز حضرت ابو بکرصد بق رضی اہتد عنہ اور مهاجرین اور انصار اور ان کی اتباع بالاحسان کرنے والے مسلمانوں کی فضیلت کاذکر فرمایا ہے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے ' تو ہہ کرنے اور نیک کام کرنے کی ترغیب دی ہے، اور جہاد کے فرض کفایہ ہونے کے متعلق آیات ہیں، غزوۂ حنین میں مسلمانوں کی مایوی کے بعد ان کی مدد کرنے کی نعمت کو یاد دلایا ہے؛ غزوۂ تبوک اور اس کے لشکر کی اہمیت بیان فرمائی ہے، جن تمین مسلمانوں نے بغیر کسی مذر کے غزود تبوک میں اپنی سستی اور غفلت کی وجہ ہے شرکت نہیں کی تھی' ان کی ندامت اور تنگی کے بعد ان کی تو بہ قبول فرمانے کاذکر فرمایا ہے، اور مسلمانوں پر اپنے اس احسان کاذکر فرمایا جس کی ہرصفت میں ان کے لیے رحمت، خیر اور برکت ہے،

تبيان القرآن

جلد بيجم

ز کو آک مشروعیت کو بیان فرمایا ہے اور علم دین حاصل کرنے کو فرض کفایہ قرار دیا ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایساگروہ ہونا چاہیے جو علم دین حاصل کرے بھراس کی تبلیغ اور نشرواشاعت کرے۔ سورۃ التوبہ کے اس تعارف کو چیش کرنے کے بعد اب ہم اس کی تغییر شروع کرتے ہیں، ہم اس سورت کی تغییر میر کب مدیث کب بیرت اور کتب فقہ سے زیادہ تر مواد پیش کریں گے، ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے قار کین کو زیادہ ہے زیادہ دمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی بیرت تک دمائی ہو جائے' فسقول وسالسلہ السوفیسق ویہ يري الذ ل نوش خبری دیکیٹے 🔾 ماسواان مشرکول کے جن سے تم نے معابدہ کیا تھا ، پھر انہول تبيار القرآر

Marfat.com

جلد پنجم

تبيان القرآن

Marfat.com

فلاں فلاں نام کی سورتوں میں لکھ دو' اور جب آپ پر کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ فرماتے اس آیت کو فلاں نام کی سورے میں لکھ دو' اور سورۃ الانفال مدینہ کے اوا کل میں نازل ہوئی تھی' اور سورۃ البراء ۃ قرآن کے آٹر میں بازل ہوئی ہے' اور التوبہ کا قصد الانفال کے قصد کے مشابہ تھا' پئی میں نے یہ گمان کیا کہ سورۃ البراء ۃ الانفال کا جز ہے' اور رسول امتد صلی النہ علیہ وسلم وصال فرما گئے اور انہوں نے ہم ہے یہ تہیں بیان فرمایا کہ سورۃ التوبہ سورۃ الانفال کا جز ہے' پس اس وجہ سے میں نے ان دونوں سورتوں کو ملاکر رکھا' اور میں نے ان کے در میان سب انسامہ الرحمس البرحیہ کی سطر نسیں کا بھی اور میں نے اس سورت کو انسج الموال میں درج کر دیا۔

امام ابوعیسیٰ الترفدی متوفی ۱۷۵ه نے کمایہ حدیث حسن صحح ہے اور ہمارے علم کے مطابق حضرت ابن عباس ہے اس حدیث کو صرف مزید فاری نے روایت کیا ہے 'نیز امام ترفدی نے کماے کہ بزید فاری بزید بن ہرمزے۔

اسنن الترزن و رقم الحديث ٩٠٠٤ من ابوداؤد و قم الحديث:۵۸۲ السن الكبري للنسائي و قم الحديث:۵۰۰ المستدرك ٢٠--٢٢١ عافظ ذبي نے لکھا بسد مديث صحيح بسائل مجلستدرك جماع ٢٣١ ع

حافظ جمال الدين ابوالحجاج يوسف المزي المتوفى ٢٣٢هـ ليصح بين:

ا ، م عبدالرحمّن بن ابی عاتم نے کہائے کہ اس میں اختلاف ہے کہ بزید بن ہرمز بزید فارسی ہے یا نہیں ، عبدالرحمن بن مہدی نے کما بزید فارسی بی ابن ہرمزے ، امام احمد بن صنبل نے بھی اس طرح کماہے ، یکی بن سعید انقطان نے اس کا انکار کیا ہے کہ بید دونوں ایک میں انہوں نے کمایہ شخص امراء کے ساتھ ہو آتھا ، ابو بلال نے کمایہ شخص عبیدائند بن زیاد کا مثمی تھا، امام ابن ائی عاتم نے کماکہ بزید بن ہرمز مزید فارسی نہیں ہے۔

(تهذیب الکمال ج۲۰ ص ۳۹۴ - ۳۹۳ رقم: ۲۵۷۱ مطبوعه دا را نفکر بیروت ۱۳۱۴ هه)

حافظ ابن مجر سقلانی متونی ۸۵۲ کی بھی رہی شخصی ہے کہ بزید فار ی بزید بن مرمز سیس ہے۔

(ترزيب الشذيب نااص ٣١١) تقريب الشذيب ن٢ص ٣٣٣)

اس بحث سے میہ معلوم ہوگیا کہ میہ متعمین ضمیں ہو سکا کہ اس صدیث کاراوی بزید فاری ہے یا بزید بن ہرمز۔ ضد پر بحث کے علاوہ اس صدیث کامتن بھی مخدوث ہے، اہام رازی نے اس پر میہ اعتراض کیاہے کہ اگر اس بات کو جائز قرار دیا جائے کہ نبی صلی املنہ علیہ و ملم نے میہ نہیں بتایا تھا کہ سورۃ التوبہ کو سورۃ الانفال کے بعد رکھ جائے اور بعض سور توں کی تر تہب و تی کے موافق نہیں کی گئی بلکہ صحابہ نے اپنے اجتماد ہے ان میں تر تیب قائم کی تھی تو باتی سورتوں میں بھی ہیہ احتمال

سرتیب و تی سے موانس سیس کی تی بلد سحابے نے اپنے اجتماد ہے ان میں ترتیب قائم ل سی بویانی موربوں میں ہی ہیہ اصال ہو سکت ہے کہ ان کی ترتیب بھی و تی ہے نہ کی گئی ہو' بلکہ ایک سورت کی آیات میں بھی ہیہ احتمال ہو گا کہ ان آیتوں کی ترتیب بھی صحابہ نے اپنی رائے سے قائم کی ہو اور اس سے رافضیوں کے اس عقیدہ کو تقویت ہوگی کہ قرآن مجید میں زیادتی اور کی کا ہوناب نزے اور پچر قرآن مجید جمت نمیس رہے گا<sup>ہ</sup> اس لیے صحیح بھی ہے کہ نبی صلی انتہ ملیہ وسلم نے وہی ہے مطلع ہو کر خود یہ ارشاد فرمایا تھی کہ اس سورت کو سورۃ الانقال نے بعد رکھا جائے اور خود نبی صلی انتہ علیہ و سلم نے وہی سے مطلع ہو کر زام

مورت کی ابتداء میں مسبب البلدہ المرحب المرحب کو شہر لکھنے کا حکم قرمایا تھا۔ ( تقبیر کیمین ۵ ص ۵۲۱ مطبوعہ وار احیاء التراث العمر فی بیروت ۵۳ ۱۵۱۰ ه

مورة التوب سے پہلے مسمد الله الرحمن الرحمية نه لكھنے كى صحح وجدتو كى ب جو امام رازى ف ذكر فرمائى سنا اس كے ملاوہ علماء كرام ف اور بھى توجيمات كى ميں جو حسب ذيل ميں: حفرت عبدالله بن عباس رضى الله عنماييان كرتے بين كه مين في حضرت على بن ابي طالب رضى الله عند ي يو چهاكه سورة البراء قاكى ابتداء مين سسم الله الرحدم الرحدم كول شين لكسى عنى؟ انهول في فرمايا اس لي كدسم

رة البراءة في ابتداء على مسب الله الرحمان الرحيد يول على اللى ن المول المروية ال ي مدسه الله رحما الرحيد المان م اور البراء قيم الموارك مارن كي آيتي بي الن من المان نهي ب-

(المستدرك يّ ٢ص ٣٣١ مطبوعه وارالباز مكدالمكرمه)

مبرد ہے بھی ایسی ہی توجید مروی ہے کہ رسب الله الرحمیں لیرحیب رحمت ہے اور البراء 5 اظہار فضب سے اشروع ہوتی ہے، اس کی مثل سفیان بن عبید نے کہا کہ بسب الله البرحمیں البرحیب رحمت ہے اور رحمت امان ہے اور سورت منافقین اور تلوار کے متعلق نازل ہوئی ہے اور منافقین کے لیے امان نمیں ہے اور صحح میہ ہے کہ اس مورت سے پہلے جہیل دست سدہ ندرحمیں سارحیب کو اس لیے نمین کھا گیا کہ اس سورت سے پہلے جہیل دست سدہ ندرحمیں لئے جیسے کو اس لیے نمین کھا گیا کہ اس سورت سے پہلے جہیل دست سدہ ندرحمیں لئے جیسے کو لیے کرنازل نمیں ہوئے۔ (الجام الحکام القرآن جزام میں ۴۰ مطبوعہ دارالکٹر بیروت ۱۳۵۵ء)

ر حسب و کے رمان میں در مارے ہیں۔ کو محابہ کرام رضی التہ عنم کا اس میں اختلاف تھا کہ الانفال اور التو بہ الگ سور تیں ہیں یا دونوں مورتوں میں دونوں سورتوں ہیں۔ کیونکہ مجموعی طور پر ان کی آیات دو سوچھ (۱۳۹۱) ہیں اور بہ طوال میں سے ایک ہیں، اور ان رونوں سورتوں ہیں۔ قال اور مغازی کا مضمون ہے، اس اختلاف کی بنا پر انہوں نے ان دونوں سورتوں کے درمین خال جگہ رونوں سورتوں ہیں۔ دونوں سورتوں کے درمین خال جگہ سے است المحل تاکہ ان لوگوں کے قول پر شنبیہ ہو جو ہے گتے ہیں کہ بد دونوں ال کر ایک سورت ہیں، تو انہوں نے ایا علی سال کہ ایک ان اور اس کر ایک سورت ہیں، تو انہوں نے ایا علی اس پر دالت کر آ ہے، اور ان کا یہ ممل اس پر دالت کر آ ہے کہ اور ان کا یہ ممل اس پر دالت کر آ ہے کہ ان کو منظم ہو جو ہے کتے ہیں کہ بد دونوں ال کر ایک سورت ہیں، ان کے قول کی اس سے دینوں جاتا ہے گئی اور جو لوگ یہ کتے ہیں کہ سورة الانفال ہو نوں ال کر ایک سورت ہیں، ان کے قول کی اس سے دسیر جاتا ہے گئی ہو ہے کہ سورة الانفال کے آخر ہیں ہے مومن ایک دو سرے کے دلی اور وارث ہیں اور وہ گفار ہے انکل منقطع ہیں۔ سورة التوبہ کی ابتداء الانفال کے آخر ہی باکد ہو تا ہو التوبہ کی ابتداء الانفال کے آخر کی ناکد ہے کو نکہ براء سے کامعنی ہو معصت اور حفاظت کا منقطع ہونا تو الانفال کا آخر اور التوبہ کی ابتداء الانفال کے آخر کی ناکد ہونے کو نکہ براء سے کامعنی بعصت اور حفاظت کا منقطع ہونا تو الانفال کا آخر اور التوبہ کی ابتداء الانفال کے آخری ناکد ہونوں کا عاصل مسلمانوں کا مشرکیوں کی ولایت اور ان کی منتقطع کرنا ہے ۔ اغرائب المرآن ور دائر بائر قان نے ۱۳ می ۱۳۵۸ء میں میں مورق کو ناکہ اور التوبہ کا دونوں کا عاصل مسلمانوں کا مشرکیوں کی ولایت اور ان کی منتقطع کرنا ہے۔ اغرائب المرآن ور دائر بائر القوبہ کی اجتماء کی منتقطع کرنا ہے۔ اغرائب المرآن ور دائر بائر ان القوبہ کی اجتماء میں مسلمانوں کا مشرکیوں کی ولایت اور ان کی منتقطع کرنا ہے۔ اغرائب المرآن ور دائر بائر آن افرائر المرآن کا مسلمانوں کا مشرکیوں کی دو سرک کے دونوں کا عاصل مسلمانوں کا مشرکیوں کی دونوں کی میں کو در سرک کی دونوں کو منتقطع کرنا ہے۔ ان کو اور ان کی میں کو در سرک کی دونوں کی دونوں کو در سرک کی دونوں کو در سرک کی دونوں کو در سرک کی دونوں کو در سرک کی دونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں ک

سورةالتوبه ت يهل بهم الله پر حفظ مين مذاهب ائمه سيد محود آنوي حفي متوني الماله لكهة بين:

ملامہ خاوی ہے ہمال القراء میں یہ منقول ہے کہ مورۃ التوبہ کے اول میں سب اسد المرحمی سرحسہ کو ترک کرنامشہور ہے اور عاصم کی قرآت میں مورۃ التوبہ کے اول میں سب است المرحمی المرحمی المرحمی الدر حسب الدر قبل کا بھی کی فقاضا ہے کیونک سب است کو یا تواس لیے ترک کیا جائے گاکہ اس مورت میں تلوار ہے قبل کرنے کا دام مازل ہوئے ہیں یاس ورۃ التوبہ مستقل سورت ہے یا سورۃ ہیں یاس ورۃ التوبہ مستقل سورت ہے یا سورۃ اللا اللہ کا ترک کیا جائے گاکہ صحابہ کرام کو یہ لیقین نہیں تھاکہ سورۃ التوبہ مستقل سورت ہے یا سورۃ اللہ تعلق کا ترک کرنا ان لوگوں کے ساتھ مختص ہوگا جن کو کا خار اور مناقیمان کے قبل کرنے کا تقم دیا گیا تھا اور ہم تو سورۃ التوبہ کو تیم کا پڑھتے ہیں، اور اگر سب اللہ کو اس وجہ سے ترک ایا کیا ہے کہ یہ سورۃ النافال کا جز ہے تو سورتوں کے اجزا اور اجھن آیات کو چھنے سے پہلے بھی توسب اللہ المرحمین الرحمین روایت بی که حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله عند کے مصحف میں سورة التوبد سے پہلے مسمد الله المرحمات الله عند الله حسم مذکورے-

ابن منادر کاموقف ہے کہ سورۃ التوبہ ہے پہلے سب الملہ البر حسن البرحید پڑھنا چاہیے اور الاقتاع میں بھی اس نادواز کھا ہوا ہے، اور صحیح میہ ہے کہ سورۃ التوبہ ہے پہلے سب اللہ کونہ پڑھنا ستحب کے کونکہ حضرت مثمان رضی اللہ عنہ کے مصحف میں سورۃ التوبہ ہے پہلے سب اللہ البر حسس نہ کور نہیں ہے، اور اس کے سوااور کی مصحف کی اقتدا نہیں کی بن 'جش مشائخ شافعیہ نے یہ کہاہے کہ سورۃ التوبہ ہے پہلے سب اسہ کو پڑھنا حرام ہے اور اس کا ترک واجب ہے، لیکن

یہ قوں تعلیج تنمیں ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص سورت کے درمیان ہے قرأت شروع کرے پچر بھی قرأت ہے پہلے ۔۔۔۔ ا پڑھنے میں ونی حربی نہیں ہے۔ اروع المعانی جز ۱۹س ۴۲ مطبوعہ دار احیاءالات العربی بیروت) پڑھنے میں ونی حربی نہیں ہے۔ اروع المعانی جز ۱۰ ص جن

میری رائے میں ملامہ آلوی کی یہ دلیل سیج نمیں ہے اور سورۃ التوبہ کے اول کو سورت کے درمین سے قرآت پر قیاس ریا درست نمیں ہو، کو فد پڑھنا مصحف عثمان کے مطابق ہے اور ظاہر یہ ہے کہ ان قابد ملک مثالات ہے کہ ان قابد ملک مالند علیہ وسلم کی اتباع پر محمول ہے للندا سورۃ التوبہ سے پہلے سب نمید المرحب لوجب کو نہ مثالاتی ہی ہے کہ نہ ہورہ ہے کہ ان ہمان سخت ہے ذبکہ کی سورت کے درمیان سے جب قرآت کی جائے تو ہاں سب نمید کی دیر جنے کی اور انہاں سخت ہے ذبکہ کی سورت کے درمیان سے جب قرآت کی جائے تو ہاں سب نمید کی دیر جنے کی اور انہاں سے دیکھ ہے گا دیراں موجود ہے کیونکہ قرآن مجید خواہ کیس سے بڑھا جائے ایک متم بالثان ا

کام ب اور برمتم بالثان کام سے پہلے سب فند انر حدین الرحیب کو پڑھنامتھ ہے۔ دھنرت ابو بریرہ رضی امتد عند بیان کرتے ہیں کہ بروہ صتم بالثان کام جس کوسب المدہ سے شروع نہ کیاجے وہ ناتمام

حفرت ابو ہریرہ رصی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لہ ہروہ سم بالشان کام بس لوسسے السدہ سے سروع نہ کیا جائے وہ ناتمام ہے-

الله الله سيوهى ف الساحديث ف تشعف كي طرف اشاره كيا ب ليكن فضائل المال مين احاديث ضيفه معترين . الجائل الله في الاستحداد مرقم ١٩٢٨ الجامع الكبيرية من ١٩٣٠ مرقم ١٩٢١ المرق بغداد ج٥ ص ٢٥٤ أنز العمال ج١٥ رقم

نجات کشیری تا ش ۱۳۷۷ رم: ۱۹۳۸ انجان اسیرین آس ۱۳۳۰ رم: ۱۹۷۱ ارم: بعدادی من س ۱۷۷ مزاهمال نیاه رم ریث ۱۳۹۱ شده سرط شاک در در سال ۱۹۷۸ این در در این در در در در در منترون منترون سال این در در در در در در در در در در در

حافظ سیو طی نے کہاہے اس حدیث کو عبر القادر ربادی نے اپنی اربعین میں حضرت ابو ہربرہ رصنی اللہ عنہ سے روایت کیا

فائدہ: جس طرح سب الله الرحمال الرحمية سے ابتداء كے متعلق حديث ہاى طرح لمحمد سمه سے ابتداء ك متعلق بھى صديث ہے ا ابتداء ك متعلق بھى حديث ب: حطرت الو جريده رضى الله عند بيان كرتے بيں كه جروه مهم بالثان كام جس كو المحمد سمه ست شرق نه كياجات وہ ناتمام ربتا ہے۔

اسنن ابوداؤ در قم الحديث: ۴۸۴۰ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۸۱۴ مند احمد ن۳ رقم الحديث: ۸۷۲۰ سنن كبري لليستى ن۳ ۱۲۰۹

ان دونوں حدیث ں میں اس طرن موافقت کی ٹنی ہے کہ سسہ انسدہ سے ابتداء مجتقی پر محمول ہے اور محسب سند ابتدا ابتداء اصافی یا ابتداء عرفی پر محمول ہے اور میں اسلوب قرآن مجید کے مطابق ہے۔

اس لیے بران کام پُرو شرعاً محمود ہو۔۔۔۔ ۔۔۔ شروع کرناچاہیے البتد ہو کام برعانہ موم ہواس کی ابتداء۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ کرنا بار زمیں ہے۔۔

ىبياز القرآن

سورةالتوبه کے مدنی ہونے ہے بعض آیتوں کااشڈناء علامه سيد محمود آلوسي متوفى ١٤٥٠ه لكهة بن:

حفزت ابن عباس، حفزت عبدالله بن زمير رضي الله عنه، قماده اور بهت ہے علماء نے بيہ کهاہ که سورة التوبه مدنی

مورت ہے ابن الفرس نے کہا یہ مورت مدنی ہے لیکن اس کی آخری دو آیتیں نفید جیاء کے بسدا ہے ۔ مصب کے اور

ها، تبدئه اصف حسب عبه التوبه:١٣٨-١٣٨) ميدو آيتين مكه مين نازل جوئي جن نيكن اس بريد اشكال ت كه حاَم ن

حفزت الى بن كعب رضى الله عنه ب روايت كيائ اور امام ابوالشيخ نے اپنى تفيير ميں حفزت ابن عباس رضى الله عنما ب روایت کیا ہے کہ قرآن مجید کی آخری آیت جو نازل ہوئی ہے وہ لقد حاء کیمرسول میں انفسسک ہے اور دوسرے

علاء في ان دو آيتون كا اعتزاء كيا به ماكنان للمبلى والدين امنوا أن يستخصروا للمسركين- الاله (التوبه: ۱۳۳۱) کیونکه به دو آمیتی اس وقت نازل ہو نمیں جب نبی صلی الله علیه وسلم نے ابوطالب ہے یہ فرم تھا: میں تمہارے

لیے ضرور اس وقت تک استغفار کر تارہوں گاجب تک کہ مجھے اس ہے منع نہ کر دیا جائے اور یہ آیتی ججزت ہے بہلے مکہ مين نازل بو ئي تھيں - (روح المعاني جز •اص • ٣٠ مطبوعه دار احياء التراث العربي ميروت)

اللَّد تعالٰی کاارشاد ہے: اللّٰہ اور اس کے رسول کی طرف ہے ان مشرکین ہے املان براء ت (بیزاری) ہے جن ہے تم نے معاہدہ کیا تھا0 سو(اے مشرکو!)اب تم (صرف) جارماہ ( آزادی ہے) چل پھرلواور یقین رکھو کہ تم املہ َ وعاجز نہیں َ رسّعة اور بیر کہ امتد کافروں کو رسوا کرنے والا ہے 🖸 اور سب لوگوں کو امتد اور اس کے رسول کی طرف ہے اعلان ہے کہ جج اکبر ک

دن اللہ مشرکین ہے بری الذمہ ہے اور اس کارسول ابھی) ایس اگر تم تو یہ کراو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اً ہرتم اعراس

کرتے ہو تو تم یقین رکھو کہ تم املد کو عاج: کرنے والے نہیں ہو' اور آپ کافروں کو در دناک عذاب کی خوشخیری و یجیئے 🦳 التويه: ٣٠٠)

مشكل اوراہم الفاظ كے معاتى

به 5: طلامه حسین بن محمد راغب اصفهانی متوفی ۵۰۲ھ نے لکھا ہے براء ۃ کااصل معنی یہ ے کہ انسان اس چیز ہے منفعل ہو جائے جس ہے اتصال اس کو نائیند ہو' اس لیے کما جا آے کہ میں مرض ہے بری ہو گیااور میں فلاں چھن ہے ہوئی

ہوں، قرآن مجید میں ہے:

اَنْتُهُ تَرِكُنُونَ مِنَّنَا اَعْمَالُ وَانَا تَرَقَى مِنْتَا تم میرے عمل ہے بری ہو اور بیس تمہارے اعمال ہے بری تعمُّ وريونس: ١٩١)

(المفروات خاص ۵۷ مطبوعه مکتبه نزار مصطفی الباز مکه مکرمه ۱۳۱۸ ه ۱

مرض سے بری ہونے کامعنی سے مرض سے نجات بانا عمد سے بری ہونے کامعنی سے عمد کو ختم نرنا یا لنج کرنا کناہ سے بری ہونے کامعنی ہے گناہ کو ترک کرنا، قرض ہے بری ہونے کامعنی ہے قرض کو ساقط کرنا۔

عباهیدیه: عمد کامعنی ہے کسی چز کی بتدر تئ رعایت اور حفاظت کرنا وہ پختہ وعدہ جس کی رمایت برنال زم ہو اس کو بھی عہد کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

پخت وعدہ کو بورا کرو' ہے، شک پخت وعدہ کے متعلق بوجھ وَآهِ فُوْايِالْعَهْدِارَّ الْعَهْدَ كَارَ مَسْتُوْلًا-

جائے گا۔ (بنواسمائیل: ۳۴)

جلد پنجم

امتہ ہے کیا ہوا پختہ وعدہ بھی ہماری عقلوں میں مقرر ہو آ ہے اور بھی اللہ تعالیٰ کتاب اور سنت کے واسطے ہے ہم ہے پختہ وعدہ لیتا ہے، اور بھی ہم کی چیز کو ازخودا پنے اوپر لازم کر لیتے ہیں اور شریعت نے اس چیز کو ہم پر لازم نمیس کیا تھا، اس کی مثل مذرس ہیں، قرآن مجید میں ہے:

(المفروات ج٢٥ ٣٥٥) مطبوعه مكتبه نزار مصطفی الباز مكه مكرمه ١٣١٨ هـ)

خانصہ بیہ ب کہ دو فریق چند شرائط کے ساتھ جس عقد کا التزام کریں اس کو معاہدہ کتے ہیں، یہاں معاہدین سے مرادوہ و ک بیں جنوں نے بغیر کس مدت کے تعین کے عمد لیاتھا کا جن ہوئوں فاعمد چار اہ کی مدت سے مرتما موان دونوں کو چار ہ ملمن کرنے میں مسلت دی گئی اور جن اوگوں کا معمد چار ہاہ ہے ذیادہ کی مدت کے لیے تھا (حدیبیہ میں مشرکین سے و میں سال کی مدت نے ہے معاہدہ کیا یا تھی انیکن انہوں نے عمد کی خابف ورزی کی ان کو بھی صرف چار ماہ کی مسلت دی گئی اور جن لوگوں نے معمد کی جندی کی ان نے ساتھ ان آنیوں میں مدت عمد کو ہو را ٹرنے فاتھم دیا گیا ہے۔

فسسحہ میں لارص: ساحہ تھلی جگہ کو کتے ہیں امکان کے صحن کو بھی ساحۃ کتے ہیں۔ جو پائی کھلی جگہ میں مسلس بہتارہتا ہواس وسیانے کتے ہیں اجو شخص مسلسل بہتے ہوئے پائی کی طرح آزادی سے جلارہتا ہواس کو بھی سیائے تتے ہیں اور اس وسیان بھی کتے ہیں۔ (المفردات جامی ۴۲۳م مطبوعہ مکتبہ بزار مصطفیٰ الراز مکہ مکرمہ ۱۳۱۸ء)

اس سے مرادیہ ہے کہ جمن آوگوں سے بغیر تعین مدت کے عمد کیا تھایا جمن سے چار ماہ سے کم مدت کاعمد تھاان لوگوں کو اس مدت میں امان کے ساتھ زمین میں چلنے کی معلت ہے۔ اس مدت کی ابتداء زہری کے قول کے مطابق شوال 8ھ سے ہوئی،

کیونئے سورۃ اعوبہ شوال میں نازل ہوئی تھی، اور پھر چاہ ماہ کے بعد تمہارے لیے امان نمیں ہوئی۔ سیاحت کے معنی زمین میں آزادی کے ساتھ جانا ہے۔

- معت میں بیت اللہ کی زیارت کا قصد کرنا ہے، اور اصطلاح شرع میں بیت اللہ کی زیارت کا قصد کرنا ہے۔ اور ۱۹ اواز ۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱۹ اواز ۱

میں اس سااوہ نئی کی شرائط کئی کے واجبات سنن آواب اور موافع ہیں جن کی تفصیل ہم البقرہ:۱۹۱ اور آل عمران:۹۱۱۹۷ می میں بین مریض ہیں۔ سلامہ راغب اصفعائی متوفی ۵۰۲ھ نے لکھاہے کہ نج آگبرے مراد یوم قربانی اور یوم عرف ہے اور روایت

ے' کہ عمرہ کن اصغر سے ۱۰ کمفر دات نیا ص ۱۹۳۱ مجمع معار الانوار نیا ص ۱۳۴۴ مطبوعہ مدینہ متورہ) اور زبان زد خلا کق ہے کہ جس سال ۱۰ ذوائج نمعہ سے ۱۰ دووہ نی اکبر ہو آئے اور ڈس کا تواب ستر مجول کے برابر ہے ۱۰ س کی تحقیق ہم ان شاء امتد اس آیت

ں تنے میں اریں۔۔ آبات سابقہ سے مناسبت

. سرة الإهال مين الله تعالى في فرمايا تها:

علد پنجم

سار القرار

اور اگر آپ کسی قوم ہے عبد شکنی کرنے کا خطرہ محسوس وَإِمَّا نَحَافَكُمْ مِنْ فَهُم حِيَانَةُ فَأَنَّكِ أَلِكُمُهُمْ کرس توان کاعبد ان کی طرف برابر سمایر پھینگ دس' نے شک عَدْ سَوَالِنَ النَّهُ لا يُحِبُّ الْحَالِيثِينَ ٥

الله خیانت کرنے والوں کو بیند شیں کریا۔ (الانقال: ۵۸) اور سورۃ التوبہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں مشرکین ہے مسلمانوں کے کیے ہوئے معامد ، کو تنخ

کرنے کا اعلان فرما دیا ہے' اس کی تفصیل ہیہ ہے کہ ادھ میں مسلمانوں نے مشرکین سے حدیدیہ میں صلح کی تھی' کیمروہ میں بنو حغمرہ اور بنو کنانہ کے سواسپ نے حمد شکنی کی' تب مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ مشرکیین ہے کئے ہوئے معامدہ ہے بری الذمیہ ہوجائیں' اور ان کو چار ماہ کی مہلت دی' اس کے بعد یہ حکم دیا نیا کہ آپر مشرّ بین اسلام قبول ٹرلیس تا فبماور نہ ان کو قبل کر دیا

جائے، مشرکیین اس انتظار میں تھے کہ روم اور ابران کی طرف ہے مسلمانوں پر حملہ آبیاجائے تو اس دوران مسلمانوں پر حملہ آبر

کے مسلمانوں کو ہزمیت ہے دو جار کر دیا جائے 'لیکن اللہ اور اس کے رسول نے اس وقت کے آپنے ہے پہلے ہی ان کی ساط ان مرالٹ دی اور ان ہے املان براء تہ کر کے انہیں اس بر مجبور کر دیا کہ یا قو وہ اسلام قبول کرلیں یا مسلمانوں ہے لڑ کر فنا کے گھاٹ اثر جائس ایجروہ وقت آبا کہ ان کی آئکھوں نے و کھے اپیا کہ اس وقت کی دو بزن طاقتیں فارس و روم بھی مسلمانوں کی

قوت کے سامنے سرنگوں ہو کئیں اور جو یہ جائے تھے کہ قیصرہ سُن کی یلغار کے سانٹ مسلمان تنکوں کی طرح بہہ جانس' انہوں نے دکھے لیا کہ مسلمانوں کی قوت کے سامنے قیصرو سُری شکوں کی طرح بہد کئے اور یوں انڈ اور اس کے رسول کی حکت

اور تدبیرے ان کی بازی ان پر الث تی-ان مشرکین کامصداق جن کو جار ماه کی مهلت وی گئی .

الله تعالیٰ نے فرمایا ہے: سو (اے مشرکو!) اب تم اصرف عیار ماہ ( آزاد ی ہے ) چل کچر او- دائتو بہ نا) اس میں مفسری کے چار اقوال ہیں کہ اس آیت میں کن مشرکین کو چار ماہ کے لیے امان دی گئی ہے۔

امام ابوالفرج عبد الرحمن بن على بن محمد الجو زى المتوفى ١٩٥٧ ه لَكِيتَ ہين: (۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماہ قتادہ اور ضحاک نے بید کہا ہے کہ جن مشرکین سے مسلمانوں نے جار ماہ کی مدت ہے۔

زیادہ معلمہ و کیا تھا ان کی مدت کم کرکے چار ماہ کر دی گئی اور جمن ہے چار ماہ ہے تم کامعامدہ کیا تھا ان کے معلمہ میں چار ماہ تک توسیع کردی گئی اور بن ہے کوئی معلدہ نہیں تھاان کو محرم ختم ہوئے تک بچیاس راتوں کی مہلت دی گئی۔

(٣) مجامه'ز هري اور قرظي نے به کهات که اس آیت ميں چارماه کے ليے تمام مشر ليمن کوامان د کُ بنی خواه ان کاعمد ہویانہ ہو -(۲۳) امام ابن اسحاق نے کہاں آیت میں ان کے لیے امان نے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جار ماہ ہے تم مدت

کے لیے امان دی تھی یا ان کی امان غیرمحدود تھی اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان نہیں وی تھی ان ہے بدستور حالت جنگ ہے۔

(۴) ابن السائب نے کہا اس آیت میں ان لوگوں کو امان دی ہے جن کے لیے پہلے امان نہیں تھی یا ان ہے کوئی معامد ہ نہیں تھااور جن سے معلدہ کیا گیا تھاان کے لیے معلدہ کی آخری مدت تک امان ہے، اس قول کی اس سے ٹائد ہوتی ہے کہ حضرت ملی رضی اللہ عنہ نے اس دن املان کرتے ہوئے فرمایا: جن اوگوں کا رسول انلہ صلی اللہ ملایہ و سلم ہے کوئی معامدہ ہے وہ اپنے معاہدہ کی مدت بوری کریں کے اور اجھن روایات میں نے ان کی مدت جار ماہ ہے۔

( زادالمسيرين ١٣٩٣ مطبوعه المكتب الإسلامي بيروت ٢٠٠٥هـ )

عافظ الماعيل بن كثيرالقرشي الشافعي المتوفي مهري ه لكهته جن:

اس آیت کی تفییر میں مفسرین کابهت اختلاف ہے امام این جربر رحمہ اللہ کامخاریہ ہے کہ اس آیت میں ان مشرکین کو چار ماہ کی مهلت دی ہے جن سے بغیر تعیمن مدت کے معامدہ کیا گیا تھایا جن سے چار ماہ سے تم مدت کے لیے معامدہ تھاتو وہ جار ماہ ک مدت کو پورا کریں' اور جن ہے کسی خاص مدت تک کے لیے معاہدہ تھاتو وہ اپنی مدت پوری کریں خواہ وہ مدت جتنی بھی ہو کیونگہ امند تعالی نے فرمایا ہے: ماسوا ان مشرکوں کے جن ہے تم نے معاہدہ کیا تھا؛ پھرانہوں نے اس معاہدہ کو بورا کرنے میں تمهارے ساتھ کوئی کی نمیں کی اور نہ تمهارے خلاف کی کی مدد کی تو ان ہے اس معاہدہ کو مدت معینہ تک یورا کرو- (انتوبہ: ۳) اور جیسا کہ 'قدیب حدیث میں آئے گا کہ جس شخص کارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی معلمہ ہے تو وہ اس مدت کو پورا ئرے۔ یہ قول تمام اقوال میں زیادہ عمدہ اور زیادہ قوی ہے؛ اور حضرت ابن عباس رضی املہ عنماہے ایک روایت اس طرح ت: جن لوگوں نے رسول ائتد صلی الله ملیه وسلم سے معلمہ کیا تھا ان کو اللہ تعالی نے چار ماہ کی مملت دی اور جن بوگوں کا رسول امند صلی الله علیہ وسلم ہے کوئی معلمہ نہیں تھاان کو یوم النحر (قربانی کے دن) سے لے کر آ فر محرم تک مهلت دی ہے اور محرم گزرنے کے بعدیا تو وہ اسلام قبول کرلیں ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے۔

( تَفْيِرا بَن كَثِيرَةٌ ٣٥ ص ٣٥٤ ، مطبوعه والرالا ندلس بيروت ١٨٥٠ ١١٥)

امام ابو جعفر محمد بن جرير طبري متوفي اسله لکھتے ہيں:

اس آیت میں ان مشرکین کو چار ماہ کی مهلت دی گئی ہے جنوں نے معلمہ ہ حدیبیہ کی خلاف ور زن کی تھی اور جن لو گوں نے معاہدہ کی ظارف ور زی نہیں کی ان کی مدت یوری ہونے تک ان کو امان دینے کا حکم دیاہے جیسا کہ التابہ: ۴۲ ہے ظاہرے اور یکی قول تیهم اقوال میں رائج ہے۔ (جامع البیان جز ۱۰ص ۸۱ مطبوعہ دارانقکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

حفزت ابو ہریرہ رضی القد عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے حفزت علی رضی القد عنہ کو اہل مکھ کی طرف براء ت کا املان کرنے کے لیے بھیجا تھا تو میں ان کے ساتھ تھا ان کے بیٹے نے بوچھا آپ ہوگ کیا علان کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم یہ اعلان کرتے تھے کہ مومن کے سواکوئی جنت میں واخل نہیں ہو گا، اور کوئی مخص بیت املد کا برہنہ طواف نسیں کرے گا اور جس شخص کارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مطابدہ تھااس کی انتہائی مدت چار ماہ ہے اور جب چر ماہ گزر جائیں گے توامند اور اس کارسول مشرکین ہے بری الذمہ میں اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نسیں کرے گاپس میں یہ اطلان کر آرہا حتی کہ میری آواز کی تیزی ختم ہو گئی۔

(سنن النسائي رقم الحديث: ٣٩٥٨ ؛ مسند احمد ين ٣٠ رقم الحديث: ٤٩٨٢ ؛ طبع جديد )

زید بن سسب بیان کرتے میں کہ ہم نے حضرت علی رضی الله عندے یو چھا آپ کو تی میں کس جیز کا املان کرنے کے لے جیبئ یاتھا؟ انہوں نے کہا جمجھ چارچیزوں کا ملان کرنے کے لیے جمعیماً کیا تھا، بیت املہ کاکوئی شخص برہنہ طواف نسمی کرے ٥٠ ` إلى تختص كار سول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ كوئي معلدہ نه ہواس كو چار ماہ كي مهلت ہے اور سوائے مومن كے : نت میں دن فتھی داخل نہیں ہو گا' اور اس سال کے بعد مسلمان اور مشرک جمع نہیں ہوں گے۔ امام ابوعیسی ترمذی نے کہا يه صديث حسن سيح ت-

اسنن الترندي رقم انديث: ٣١٠٣٠ سند احمد خارقم الحديث: ٥٩٣ طبع جديد، سند الحميدي رقم الحديث: ٣٨٠ سنن الداري رقم احديث:۱۹۱۹ • ند اوليعل رقم احديث: ۳۵۲ متن كبرئ لليسقى ت٥ ص ٤٠٠ مند البزار رقم الحديث: ۴۸۵ المستدرك ق ۳ ص ١٤٨

بيار القرآن

ہو سکتا ہے کہ یہ سوال کیا جائے کہ پہلی مدیث جو امام نسائی اور امام احمد سے مروی ہے اس میں ند کور ہے جس مخص کا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ تھا اس کی انتہائی مدت چار ماہ ہے اور دو سری صدیث جو امام ترخدی اور امام احمد
سے مردی ہے اس میں فد کور ہے جس محض کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ وہ اپنی مدت پوری کرے گا اور یہ
تعارض ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی صدیث اس صورت پر محمول ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
معاہدہ صدیبیہ کیا اور پھراس کی خلاف ور ذی کی ان کو صرف چار ماہ کی مملت دی گئی ہے اور دو سری صدیث اس صورت پر
محمول ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے معاہدہ کیا اور اس معاہدہ کی خلاف ور زی نہیں کی وہ اپنے معاہدہ
کی انتہائی مدیبے کو بور اکریں گے۔

عارماه کے تعین میں متعدد اقوال

چوں سے میں میں سے میں اور ہوں ہے۔ جن چار ماہ کی مشرکین کو مسلت دی گئی تھی ان کے تعین میں بھی مختلف اقوال ہیں' امام عبدالرحمن ملی بن محمہ جو زی متونی ۵۹۷ھ نے حسب ذیل اقوال ذکر کیے ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا: به مینے رجب؛ ذوالقعدة ؛ ذوالحجه ادر محرم ہیں-

(۲) مجابہ ٔ سدی اور قرظی نے کہان کی ابتداء یوم الغر (دس ذوالحجہ) ہے ہے اور ان کی انتہاد س ربیج الثانی کو ہے۔

(٣) زہری نے کہا یہ مینے شوال والقعدۃ ووالحجہ اور محرم ہیں کیونکہ یہ آیت شوال میں نازل ہوئی تھی۔ ابوسلیمان الد مشق نے کہا یہ سب سے ضعیف قول ہے کیونکہ آگر ایسا ہو یا تو ان میں اعلان کرنے کے لیے ووالحجہ تک تاخیر نہ کی جاتی

لد ن سے مهابیہ سب ہے۔ یک رواج ہیں ہے۔ کیونکہ ان پر اس تھم کی بیروی اعلان کے بعد ہی لازم تھی۔ (۴) علامہ ماور دی نے کما ہے اس مملت کی ابتداً وس ذوالقعدہ ہے ہوئی اور اس کی انتیاد س رتیج الاول کو ہوئی، کیونکہ

(۴) علامہ ماوروی نے لها ہے اس مهلت ہی ابتدا وس ذوانفعدہ ہے ہوں اور اس می اساوی رین اردوں و ہوں یوسہ اس سال جج اس دن ہوا تھا؛ پھراس کے اگلے سال دس ذی الحج کو ہوا اور اس سال رسول القد صلی امتد علیہ وسلم نے قج اداکید تھا، اور فرمایا تھازمانہ گھوم کرانی اصل ہیئت پر آگیا ہے۔ (زادالمسیر جسس ۴۹۵-۴۵۳ مطبوعہ المکتب الاسمامی ہیروت' ۵ مساھا) امام ابو بکراحمد بن علی رازی جصاص خفی متوفی ۵ سے ملیقے ہیں:

ان چار میینوں کی ابتدا • اذوالقعدہ ہے ہوئی اور ذوالحجہ ، محرم ، صفراور دس دن ربیج الاول کے۔ اور ای سال حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم سلم اللہ علیہ وسلم نے جج کیا قبلہ اس سال جج زوالحجہ میں تھا اور یہ وہی وقت تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے جج میا قبلہ اس سال جج نوالحجہ میں تھا اور یہ وہی وقت تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے جج میا قبلہ وسلم نے جج کیا تھا اس سال جج لوٹ کر اپنے اصل وقت میں آگیا تھا جس میں اللہ علیہ وسلم نے جج کیا تھا اس سال جج لوٹ کر اپنے اصل وقت میں آگیا تھا جس وقت میں ایک اللہ علیہ وسلم سے خوش کیا تھا اور ان کو یہ تھم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو جج کے لیے ندا

میں وَآقِدْ فِی سَّنَاسِ بِالْحُتِّ مِّالُمُو کَرِ حَالاً وَعَلَى (اے ابرائیم اُ) اوگوں میں بہ آواز بلند نَّ کا اطان کیجئے وہ آپ گُلِّ صَامِ بِرِبِّ آئِیمُنَ مِن کُلِّ وَ مَنِی عَمِیمُیوِ ۔ گُلِّ صَامِ بِرِبِّ آئِیمُنَ مِن کُلِّ وَ مَنِی عَمِیمُیوِ ۔

الج: ٢٤) كينجيس كي-

۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر فرمایا: سنو زمانہ گھوم کرائی اصل ایئت پر آ دیگا ب جس بیئت پر وہ اس دن تھا جب اللہ نے آ سانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تھا ہیں ثابت ہو کیا کہ جج نو ذوالحجہ کو ہو تا ہے۔ وہ بوم عرف ہے اور وس ذوالحجہ یوم المخر ہے اور یہ ان لوگوں کا قول ہے جو کتے ہیں کہ مشرکین کو جن چار مینوں میں زمین پر آزادی ے چینے پچرنے کی مهلت دی گئی ہے وہ یمی چار ماہ بیں۔ (احکام القرآن نے ۱۳۵۰ء مطبوعہ سمیل اکیڈی لاہور، ۱۳۰۰ھ) امام جعناص نے جس حدیث کاذ کر کیا ہے اس کامتن مع تخریج ہہ ہے:

حفزت ابو بكر رضى الله عنه بيان لرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: زمانه ابن اصل ہيئت ميں گھوم كر آ چکا ہے جس دیئت یہ وہ اس دن تھاجب اللہ نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا ، سال میں بارہ مبینے ہیں ، ان میں سے چار مبینے حرمت والے ہیں تین صینے مسلسل ہیں: ذوالقعدۃ ڈوالحج ، محرم اور قبیلہ مصر کار جب ، و جمادی اور شعبان کے در میان ہے و پجر آپ نے چھانا ہیہ ون سامبینے ت؟ ہم نے کہالقہ اور اس کارسول زیادہ جانتے ہیں آپ خاموش رہے حتی کہ ہم نے پیر کمان کیا کہ شایر آپ اس معینہ کے (معروف) نام کے سوا کوئی اور نام رکھیں گے، آپ نے پوچھاکیا یہ ذوالجہ نسمیں ہے؟ ہم نے کما کیوں نئیں ا آپ نے بچاہیا کون ماشہ ہے؟ ہم نے کمالقد اور اس کارسول زیادہ جائے ہیں۔ آپ فاموش رہے حتی کہ ہم ے مَّمَان بیا کہ آپ اس شرے ،معروف انام کے سوا وکی اور نام رکھیں گے ، آپ نے فرمایا کیا یہ بلد حرام نہیں ہے؟ ہم نے کما کیوں شیں! آپ نے بچ تیما آئ کون سامن ہے؟ ہم نے کہاللہ اور اس فارسول زیادہ جائے ہیں۔ آپ فاموش رہے حتی کہ ہم نے بیہ مَان کیا کہ آپ اس دن کے (معروف) نام کے سواکوئی اور نام رکھیں گے، آپ نے فرمایا کیا یہ یوم النحر ( قربانی کاون منیں

ب؟ ہم ئے کہا کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: تمهارے خون اور تمهارے مال اور تمهاری عزتیں تم یر اس طرح حرام ہیں جس طرح تمهارے اس دن کی اس معینہ اور اس شہر میں حرمت ہے اور حنتریب تم اپنے رب سے ملاقات کرد گے تو وہ تم ہے تسارے اٹلال کے متعلق یو چھے گا، سنو! تم میرے بعد گراہ نہ ہو جانا کہ تم ایک دو سرے کی گر و نیس اڑا دو، سنو! حاضرایہ پیغام!

عائب کو پہنچا دے ' شاید بعض وہ لوگ جس کو میہ پنجام پہنچایا جائے وہ بعض سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوں المام بخاری : بساس صدیث کا مُرکزتے تو کتے بتھے کہ نمی صلی اللہ علیہ و سلم نے بچ فرمایا اپھر آپ نے فرمایا: سنو کیامیں نے تبیغ کردی ہے! سنوليامين نے تبليغ كروي ہے!

( صحح ابتخاری رقم انحدیث:۵۵۵ ۲۶۱۳ ۴ ۱۹۱۳ میچ مسلم الحدود:۱۹۷۹ ۱۳۹۳ ۴۳۰ مند احمد ۵۰ ص ۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٢٩٨٤ السنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ١٥٨٥١

حضرت علی رضی الله عنه کاعلان براءت کرناحضرت ابو بکر کی خلافت میں وجہ طعن نہیں ہے چھٹی صدی کے شیعہ عالم ابومنصور احمد بن ملی بن ابی طالب الطبری کلیتے میں کہ حفزت ملی رصی ابند عنہ نے استحقاق

غلافت میں حضرت ابو بکرکے مقابلہ میں حضرت ابو بکرکے سامنے اپنی وجوہ ترجیج بیان کیس اور ان میں فرمایا: میں تہمیں اللہ کی قتم دیتا ہوں کہ میہ بتاؤ کہ ج کے موسم میں مجمع عظیم کے سامنے سورۃ البراء ۃ کا ملان کرنے والامیں تھا

ياتم تتبيع؟ حضرت الإيكرن فرمايا بلكه تم تتم - والاحتجان ناص ١١٧ مطوعه مؤسنة الاعلى للملبوعات بيروت ١٣٠٠هـ)

مچر تمام وجوہ ترجی بیان کرنے کے بعد حفزت علی نے فرمایا: ان دالا کل کی وجدے تم امت محمد کی امارت کے مستحق ہوتے ہو؟ وہ 'میاچیز ہے جس کی وجہ سے تم اللہ' اس کے رسول اور اس کے دین سے بمک گئے اور تم ان چیزوں سے خالی ہو

جن کے دین دار مختان ہوتے ہیں ، بچرا حضرت ابو مکررونے گئے اور کہا: اے ابوالحن ! تم نے بچ کما مجھے ایک دن کی مملت دو تأكه مين اس برغور كرول- (الاحتجان خاص ۱۲۹ مطبوعه بيروت ۴۴۰ماهه)

ا یک اور شیعه عالم حجمه باقر الموسوی خراسانی نے اس کتاب پر حاشیہ لکھتا ہے وہ سورۃ البراء ۃ کے اعلان کے متعلق لکھتے

بین:

(حضرت) ابوسعید اور (حضرت) ابو بریره (رضی الله عنما، بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله عليه و سلم في حضرت ابو بریره (رضی الله عنمان بي سختية تو انهوں نے حضرت علی کی او بخی کی آواز تی وه ان کو پچان کر رضی الله عند کو بچان کر ان کے پاس آئے اور کماکیابات ، جحضرت علی رضی الله عند فریا فیر ب رسول الله صلی الله عايه و سلم في جھے سورة البراء ة کا علان کرنے کے ليے بھیجا ہے۔ جبوہ دو تول والی آئے تو حضرت ابو بکررسول الله صلی الله عايه و سلم نے پيس گاہ اور کمایارسول الله صلی الله عايه و سلم نے پاس گئے اور کمایارسول الله الله میراکیامقام ہے؟ فرمایا تھا ہے تم میرے غاد کے صاحب ہو ظربات یہ کہ یہ امان یوس بن پاسل تھا الله علی الله عالم ن الله علی میں میں بن پاسل تھا الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی ال

یا میرا رشته دار یک عمرت می - ان حدیت و او ایوسی بست یا بست یا بردست یا به مدان با این با این با المدین داداند الویکرنے دهنرت هی مند است المدین (۱۹۲۵) اور انہوں نے دهنرت هی مند است میریوں؛ مجھے رسول الله طبیه وسلم نا اس لیے بھیجات تاکه میں تی کئے کہ وقع پر لوگوں کے سامنے سورة البراء قاکا علان کروں؛ اور امام احمد نے دهنرت علی سے روایت کیات کہ جب دهنرت الویکر نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم ہے اس کے متعلق بو چھاتو آپ نے فرطیا: ابھی میرے پاس دهنرت جر کیل آئے تھے اور یہ کما کہ معلم وقتی ایس کی متعلق بو جھاتو آپ نے فرطیا: ابھی میرے پاس دهنرت جر کیل آئے تھے اور یہ کما کہ معلم دو اور کیا آپ کاکوئی قرابت دار - (ذکائر افتعلی ص ۱۹۷)

'تعلیقات الموسوی علی الاحتجانی خاص ۱۱۱ مطوحه بیروت ۱۳۰۰ ۱۸ الاحتجانی خاص ۱۱۱ مطوحه بیروت ۱۳۰۳ ۱۸ م دیگر شیعه مفسرین نے بھی میں لکھا ہے کہ مشر کبین پر بید اعلان ای وقت ججت ہو سکتا تھا جب آپ کا کوئی قرابت دار مید ۱۱۱۰ کا گ

ملان كرياً۔ شيخ الطا كفعہ ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي متوفى ٢٠٧٥ھ لكھتے ہيں:

حصرت علی بن ابی طالب علیه السلام نے قرمانی کے دن مکہ میں اوگوں کے سامنے سورۃ البراء ۃ پڑھی، کیونکہ اس سال جج کے موسم میں ابو بکر لوگوں کے امیر متھے، ان کے بیچھیے ہمی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیه السلام کو بھیجااور فرمایا میری طرف سے صرف میرا رشتہ دار ہی اعلان کر سکتا ہے۔ (احسیان ن۵م ۴۵۰ دار ادیاء التراث العربی بیروت)

شیخ ابو علی الفضل بن الحسن الطبری (چھٹی صدی کے اکابر علاء امامیہ میں ہے تھے) لکھتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بھیجااور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ سورۃ البراء ق کی کہلی دس آسیس پڑھ کر

رسول القد مسلی القد علیہ و سم سے حضرت ابو جرابو بینجااور ان بو بید سم دیا لہ وہ سورہ ابراء ہ ن میں د ں امیں پر سر سائیں اور جس کا بھی کوئی معلیہ ہ تھااس کو فنح کر دیں ، پھر ان کے چیجیے حضرت علی کو بھیجا تاکہ وہ ان سے بید کام لے لیس اور وہ لوگوں کے سامنے پر جیس ، پس حضرت علی ر جل اللہ صلیہ وسلم کی او نمنی عضباء پر بیٹھ کر گئے ، حتی کہ وہ ذوالحلیف کے مقام پر حضرت ابو بکرے جاملے اور ان سے بید کام لے لیا، اور ایک قول بیہ بے کہ جب حضرت ابو بکروائیں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کیا میرے متعلق کوئی تکم نازل ہوا ہے، آپ نے فرمایا خیرے سے موا ولی چیز نازل نہیں ہوئی، سیکن

ان متندعلاء شیعہ کی تصریحات ہے واضح ہو کیا کہ حضرت ملی نے حضرت ابو بکر کی امارت میں فرینسہ نے اوا کیا تھا اور ان کا اعلان کرنا ایک خاص سب ہے تھا اس سے حضرت ابو بکر کی امارت کو عزل کرنالازم نمیں آتا جیسا کہ شخ فٹے اللہ کاشانی متوفی 240ھ نے سمجھا ہے وہ لکھتے ہیں:

ميري طرف ہے ميں خود اعلان كر سكتا ہوں يا ميرا يُوني رشته وار - الجمع البيان خاند ص ۴۰ طبوعه وارالمعرف بيروت ٢٠٣١هـ)

. منظم المسلم الله على الله عليه وسلم كه پاس كے اور كها: آپ نے مجھے اليامنصب ديا تھا جس سے لوگوں كي

تبياز القرآن

٥٣

اُر و نیں میری طرف اٹھنے لگیں' پھرابھی میں نے بچھ راستہ ہی طے کیا تھاتو آپ نے مجھے معزول کر دیا! آپ نے فرمایا: یہ میں ن نمير كيا بدائد في كياب - (من الصادقين نع من ١٣٠ مطبوع كتاب فروش عليد اسلاميه طهران)

اور نہ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی دلیل ہے جیسا کہ شخ طبری صاحب الاحتجاج نے سمجھاہے۔

ئت الماميے ہے اس واقعہ کی روایات پڑھنے کے بعد اب اہل سنت کی روایت ملاحظہ فرمائیں:

حضرت ابو معیدیا حضرت ابو ہر پرہ ورضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرر ضی

الله عنه کو بھیجا۔ جب وہ مقام جنان پر پہنچے تو انہوں نے حصرت علی رضی اللہ عنہ کی او مثی کی آواز سی تو انہوں نے اس کو

پچین ایر اور وہ حضرت ملی کے پاس گئے اور پوچھامیرے متعلق کوئی بات ہے؟ انہوں نے کماخیرے، ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورة اسماءة كا علان كرنے كے ليے بھيجا ہے، جب ہم واپس آ گئے تو حضرت ابو بكر گئے اور يو بھايار سول اللہ! ميرے ليے یا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا خیرے، تم میرے غار کے صاحب ہو البتہ میرا غیرمیری طرف سے اعلان نسیں کر سکتہ میں اعلان

کروں کا یا وہ شخص جو میرے خاندان سے ہو، آپ کی مراد حضرت علی تھے۔ ا صحح ابن حبان خ۱۵ ص ۱۷ قم اندیث: ۴۶۶۳۳ خصائص علی للنسائی رقم الدیث: ۷ فضائل انسحایه رقم الحدیث: ۷ منن الترفدی

رقم احدیث: • ۹۰ ۳۰ صبح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۵۱)

مج اکبر کے مصداق کے متعلق اعادیث

اس کے بعد امند تعالیٰ کاار شاد ہے: اور سب لوگول کو امنتہ ادر اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے کہ جج اکبر کے دن امند مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کارسول بھی اپس اگر تم توبہ کرلوتو وہ تمہارے لیے بھترہے اور اگر تم اعراض کرتے ہو توتم يقين ركھوكه تم املد كو عاجز كرنے والے نهيں ہو اور آپ كافرول كوعذاب كى خوش خبرى دے و يجي 🖰 (التوبہ: ١٠٣١)

عُجَ أَكِيرٍ كَي تَعِينِ مِن مُنْلَف اقوال مِين المام عبدالرزاق بن تهام صنعاني متوفي ٢١ه اين سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں: حسن اس آیت کی تفییر میں بیان کرتے ہیں کہ جس سال حضرت ابو بکررضی اللہ عند نے ج کیا تھا اس میں مسلمان اور

مشرَ مین جمع تقے اور ای دن بیود اور نصار کی کی عمید بھی تقی اس کیے اس ج کو ج اکبر فرمایا۔ حارث حضرت على سے اور معمرز برى سے روايت كرتے ہيں كه يوم النح ( قرمانى كاون) ج اكبر ب-

ابو احماق بیان کرتے میں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ سے جج اکبر اور حج اعفر کے متعلق وریافت کیاتو انہوں نے کہا: جج اکبریوم المنحر ہے اور حج اصغر عمرہ ہے۔ عطانے کہا حج اکبریوم عرفہ ہے۔

ابو المحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جمیفہ رضی اللہ عنہ سے جج اکبر کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہاوہ یو م عرف ہے ۔ میں نے بوچھا ہیہ آپ کی رائے ہے یا ستیر نامجمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ؟ انہوں نے کما سب کی و پھر میں ۔ حضرت عبداللہ بن شدادے سوال کیاتوانہوں نے کماج اکبریوم النحر ہے اور حج اصغر عمرہ ہے۔

(تفیرامام عبدالرزاق ج۱٬ ص ۴۴۱ مطبوعه دار المعرفه بیروت ۱۴۱۱ه)

حفرت ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے میں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے جب حج اداکیا تو آپ یوم النحو (۱۰ ذوالحجه) کو جمات کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا: یہ نج اکبر کاون ہے۔

(صحح البخاري رقم الحديث:۱۷۳۴ سنن الوداؤد رقم الحديث:۹۹۳۵ سنن الترندي رقم الحديث:۲۲۲۲ سنن اين ماجه رقم

تبيار القرآر

الحديث: ٣٠٠٥ اللبقات الكبرى ج٣ ص ١٣٠٠ مطبوعه دارالكتب العلميه المستدرك ج٣ ص ٣٣١) امام ابو كمر عبدالله بن محمد بن الى شيبه متوفى ٣٣٥ هه نے عبدالله بن الى اوٹى اور سعيد بن جير سے ، عبدالله بن شداد ہے ،

الله البرور بيد منطق الله عند سن مقبوه بن شعبه رضى الله عند سے، عامر سے، حضرت ابن عباس رضى الله عنها سے اور حضرت ابو جيمنه رضى الله عند سے اپنى اسانيد کے ساتھ روايت کيا ہے کہ جج اکبر يوم النحر ہے۔

نظرت ابو جميفه رصی الله عنه سے اچی اسانید سے سماتھ روایت بیا ہے نسب' ہربو ہا' سرہے۔ (المصنف نے ۳۳ ص ۳۹۹ء رقم الحدیث: ۱۵۱۱۱- ۱۵۱۹)

> ج اکبر کے مصداق کے متعلق مذاہب فقهاء منظ او العام احرین عمرین اور اتیم القرطی المالکی المتوفی ۲۵۲ھ ککھتے ہیں:

عافظ ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراتيم القرطبي المالكي المتوفى ١٥٧ ه لكت بين: مسال من المراكز الإنجاب المراكز الموادع المتوفى ١٥٧ ه المتوادي ١٣٩٤ مسم: ١٣٧٥ مسم: ١٣٧٥ مسم: ١٣٧٥ مسم: ١٣٧٥ مسم

امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ حمید بن عبدالرحمٰن کتے تھے کہ یوم النجو ، یوم النج الا کبر ہے۔ (ابنجاری: ۹۲۹م) مسلم: ۱۳۵۷ سن ابوداؤر: ۹۹۳۸ سن انسانی: ۹۲۳۸ مند احمد ۳۶ میں ۱۳۵۹ میر حدیث اس پر دالات کرتی ہے کہ بچ اکبر کا دن یوم النحر ہے جمیس کہ حمید نے کہاہے ، اور میں معید بن جمیر اور امام مالک کا قول ہے ، اور ایک جماعت نے کہاہے کہ تج اکبر یوم عرف ہے اور یک

ن ابورودہ اللہ میں میں میں ہیں جیر اور امام مالک کا قول ہے، اور ایک جماعت نے کہائ کہ تی آ کبر ہوم عرف ہے اور یک حضرت عمر کا قول ہے، امام شافعی کا بھی یمی غرب ہے، مجاہد نے کہا تج اکبر قران ہے اور تج اصغرافراد ہے، اور شجعی نے کہا تج اکبر، ج ہے اور ج اصغر عمرہ ہے، اور پہلا قول اولی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے نی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھم دیا کہ وہ لوگوں میں ج اکبر کا اعلان کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ج اکبر یوم النحرے۔ (سن ابوداؤد، رقم احدے، ۱۹۲۵)

(المفهم تي ساص ٣٦٠-٣٥٩) مطبوعه دا را بن كثير بيروت كامهاه)

قج اکبر کے مختلف اقوال میں تطبیق ملاعلی بن سلطان محمد القاری الحنفی المتونی ۱۹۳۴ھ لکھتے ہیں:

نا کی بن کسی کے دوسرا تول ہے۔ خلاصہ بیہ بے کہ یوم جج اکبر کے متعلق چار قول ہیں:ایک قول بیہ بے کہ جج اکبریوم عرفہ ہے، دوسرا قول ہیہ بے کہ بیایوم نحربے تیسرا قول بیہ بے کہ حج اکبر طواف زیارت کا دن ہے، چوتھا قول ہیہ ہے کہ حج کے تمام ایام یوم حج اکبر ہیں، اور در حقیقت مناز کے تیسرا قول بیہ بے کہ حج اکبر طواف زیارت کا دن ہے، چوتھا قول ہیہ ہے کہ حج کے تمام ایام یوم حج اکبر ہیں، اور در حقیقت

مرتبے میسرا تول میں ہے کہ نے اور مطابقاً جی ہوئی۔ ان انتہاں کے بات کی سات کا جائے ہے۔ ان سنت اکبر ب ان اقوال میں کوئی تعارض شمیں ہے، کیونکہ اکبر اور اصغرا مراضائی ہیں، للذا جعد کے دن کا فج دو سرے ایام کی بہ نسبت اکبر بے اور مج قبران حج افراد ہے اکبر ہے اور مطابقاً جی، عمرے ہے اکبر ہے اور جمع ایام تج بھی اکبر میں اور ان میں سے برایک اپنے نورانی مقام کے اعتبار سے مختلف ہے، اس طرح ایام میں یوم عرف کچ اکبر کی مختصیل کادن ہے جو مطلقاً تج ہے، اور یوم مخر تج اکبر

کے افعال کے مکمل ہونے اور ان سے حلال ہونے کادن ہے۔ (الحظ الاو فرنی الحج الا کبر مع المسلک المتقسط ص ۸۳۸ مطبوعہ اوار ۃالقر آن کرا ہی ' ۱۳۸۷ھ )

(اکھ الاو حری جاتا ہر جاسکت سے نہ مہر کہ جو جہ ہے۔ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تواس کے ججا کم ہونے کی تحقیقِ

احادیث اور آثار محابہ میں مختلف ایام پر حج اکبر کا اطلاق آیا ہے اور کسی دن کے حج اکبر ہونے پر اتفاق نہیں ہے' اور عوام میں جوبیہ مشہور ہے کہ جب جعد کے دن ایوم عرف ہو تو وہ حج اکبر ہو آہے۔ اس کے ثبوت میں ہرچند کہ کوئی صرح حدیث نہیں ہے آہم بکثرت دلاکل شرعید ہے اس دن کا حج اکبر ہونا ثابت ہے' اس لیے اس کو حج اکبر کہنا صحح ہے اور رہ بھی صحح ہے

کہ جس سال جعد کے دن یوم عرفہ ہواس سال کے جج کا تواب ستر حج سے زیادہ ہو تا ہے۔ مایا ملی قاری متوفی ۱۹۰۲ء نے جب یوم عرفہ جعد کے دن ہو تو اس کے بچ اکبر ہونے کے ثبوت میں ایک مستقل رسالہ

ملا علی فاری متولی الاہ اڑھ نے جب یوم طرفہ بھید نے دن ہو تو اس سے نا بر ہوت ہے ، جب مان ہے۔ کلھا ہے' اس میں وہ لکھتے ہیں:

جب یوم عرف جعد کے دن ہو تو اس پر حج اکبر کا اطلاق کرنا بہت مشہور ہے اور زبان زد ظا کق ہے، اور خلق خدا کی زبانيس و حق كا قلم بوتى مين اور احضرت عيدالله بن مسعود رضى الله عند فرمايان جس چيز كو مسلمان حسن (اجها اور نيك) جھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی حسن ہے اور جس چیز کو صلمان برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی براہے۔ (منداحمہ نام ع۳۷

شُّ احمد شالرینهٔ کمااس حدیث بی مند صحح ب مند احمد خ۳ رقم الدیث: ۴۳٬۰۰ مطبوعه داراندیث انقابرد٬ عافظ البیثی نے کمااس حدیث کو امام احمدا امام بزار اور امام طرانی نے المجھم الکیے میں روانت کیا ہے اور اس کے تمام راوی نقد میں، مجمع الزوائد جا

ص ١٤٨- ١٤١٠ خ ٨ ص ١٤٦٢ ما ألم يسأ كما اس كي سند صبح بية المستدرك وتا عن ص ١٤٥- ١٨٥ كارخ بغداد ونام ص ١٩٥ كشف الخفاء ن عن ۲۶۳های رساله مین جمارا مقسود اس منزله کی تحقیق کرناہیے۔

امام رزین بن معاوید ب تجرید السحاح میں حضرت طلحہ بن حبیداللہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الديوم الامتحاف باور جب بديع كادن بولوبيا بغير جعد كاسترجح سالفتل ب-

(ا تناف السادة المتقين ين ٢ ص ٧٢ ، مطبوعه مطبعه ميمنه معر)

مله هي قار ک مکت بيس که بعض محد ثين نے به کها ہے کہ بيہ بيث ضعيف ب اگر بالفرض بيد واقع ميں ضعيف ہو مھي تو وَئَي حِنْ نَهِي بِنِهِ لَهِ نِعِهِ لَهِ فَضَائَلِ المال مِين حديث ضعيف بهي معتبر: وتي ہے اور بعض جالوں کابير سُمَا کہ بير حديث موضوع ب باعل اور مردود ب اهلامه مناوی اور حافظ این قیم نے اس حدیث کو باطل کها ته اکیونکه رزین بن محاوید عبدری کبراء محدثین اور حصب ہمخزمین میں ہے ہیں اور محققین کے نزویب ان فائسی حدیث کو نقل کرویٹا معتمر سندے اجبکہ انہوں ے اس کو صحال ستہ کی تجرید میں بیان کیا ہے اس لیے یہ سند اگر صحیح نسیں ہے تو ضعیف ہے کسی حال میں کم نمیں ہے اور اس صدیث کی آمید اس سے ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن عمادات کا ثاب سٹریا سو کنا ہورہ جا آہے، اور علامہ نووی نے اپنے مناسک میں بیان لیا ہے کہ جب عرف جعد کے دن ہو تو تمام اہل موقف کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ملامہ ابو طالب تلی نے اس حدیث کو قوت انقلوب میں بیان کیاہے۔ ابن جماعہ نے اس حدیث کو ہمی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مند کرکے بیان کیاہے اور علامہ

سیوطی نے اس کو ابن جماعہ سے نقل کرکے مقرر رکھاہے اور یہ چیز قواعد میں ہے ہے کہ جب کمی حدیث کے متعدو طرق ہول تو وہ قوی ہو جاتی ہے اور اس پر دلیل ہوتی ہے کہ اس صدیث کی اصل ہے۔

االخط الاو فرفي الج الاكبرمع المسلك المتقسط ص ٨٣ ٪ مطبوعه ادارة القرآن كراحي)

جعه کے دن مغفرت اور نیکیوں میں اضافیہ کے متعلق احادیث

الماس قاری رحمه الله ف فضائل جعد میں چند احادیث ذکر کی ہیں جن کو ہم تخ تے کے ساتھ ہیں کررہے ہیں۔ قرآن مجيد مين الله تعالى كاارشاد ب:

وَ سَدُو الْمَدْعُدُونَ وَسَاهِدٍ وَمَسْهُونِ دعدہ کے ہوئے دن کی قتم اور حاضر ہونے والے کی اور (البروخ: ۳-۳) عاضر کے ہوئے کی قتم۔

ای کی تفسیرای حدیث میں ہے:

حضرت ابع بربره رضى الله عند بيان كرتي بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: يوم موعود قيامت كاون ب، اور ہوم مشہود ہوم عرفیہ ہے اور شاہد ہوم الجمعہ ہے اور آپنے فرمایا سورج کسیا ہے دن پر طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو جمعہ کے دن سے افضل ہو، اس دن میں ایک ایمی ساعت ہے کہ بندہ اس میں جس خیر کی بھی دعاکرے اللہ اس کو قبول فرما آ ہے اور

تبياز القرآر

جس چیز ہے بھی بناہ طلب کرے اس کو اس ہے بناہ میں رکھتا ہے۔ (سنن الترفدی رقم الحدیث: ۳۳۵-۳۳۵ مند احمد نام سم ۴۹۸-۴۹۶ سنن کبرئی تے ۶۴ ص ۱۲۷ کئر تر البنہ للبغوی نے 2 ص ۴۲۷ کال

ئنزالعمال رقم الحدیث:۲۱۰۹۵) ملاعلی قاری اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: اس حدیت میں بیہ ظامر دکیل ہے کہ تناجعہ ایوم عرفہ ہے افضل

ہے، پس ثابت ہوا کہ جمعہ سیّد الایام ہے جیسا کہ زبان زوخلا گق ہے۔ الحظ الاو فرنی انج الا کبر مع المسلک المتقسط ص ٨٣ مى میں کمتا ہوں کہ اس سلسلہ میں ہمی احادیث وارد ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جمعہ کادن سیّد الایام ب، اس میں حضرت آدم کو پیدا کیا گیا؟ ای دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا؟ ای دن وہ جنت سے باہرلائے گئے اور قیامت صرف جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔

(مصنف ابن الي شيبه رقم الحديث: ٢٥٥٠ شعب الانيان ن٣٥ص ٩٥ رقم الديث: ٢٩٥١ مطبوعه دارا لكتب العلم يه بيروت ١٩٠١ه) حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عند بيان كرية مين كه رمضان سيّدالشو را همينول كاسردار) ب اور جعه سيّد الايام

(المعجم الكبيريّة ص٣٠٥ رقم الحديث: ••ه، مجمع الزوائديّ ٣٥ ص٣٥ كنزالعمال يّ ٧ رقم الحديث: ٢١٠٦٤ مصنف ابن الي شيبه رقم الحديث ٨٠٥٨)

اس كے بعد ملاعلى قارى نے جعد كے دن مغفرت كے متعلق بيد احاديث ذكركي مين:

حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں که رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: اللہ جعد کے دن ہر مسلمان کی مغفرت فرمادیتا ہے۔

(المعجم الاوسط ' ن۵۵ ص ۳۴۳ ، رقم الحدیث: ۸۱۴ مسند ابویعلی رقم الحدیث: ۴۳۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۴۱۰۵۳ اس کاایک راوی محمد بن ۴۶ المجیمی بهت ضعیف ہے)

لدین جحرا بھی بہت صیف ہے) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جمعہ کے دن اور اس کی رات کے

بو میں تحفول کی جرساعت میں چھ سوگنہ گار دو زخ کی آگ ہے آزاد ہوتے ہیں، ان میں سے ہرگنہ گار پر دو زخ واجب ہوتی ہے-(مند ابو یعلیٰ ج۲ ص۲۰۱-۲۰۱ رقم الحدیث:۳۳۸۴ اس کی شد میں عبدالواحد بھری ضعیف ہے، مجع الزوائد ج۲ ص ۲۵۵

المطالب العاليد رقم الحديث: ۸۵۲ كنز العمال ج2٬ ص2۱٬ مرام الحديث: ۸۵۰٪ (۲۱۰۸۰)

امام محمد بن سعدنے طبقات کبرئی میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنماے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میہ فرماتے ہوئے سنا ہے اور ارشاد فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے بھوے ہوئے غبار آلود بالوں کے ساتھ میری رحمت کی طلب میں آئے ہیں، میں شہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کے نیکوں کو ان کے نیکوں کو ان کے بروں کے لیے شفاعت کرنے والا بنا دیا اور جعد کے دن بھی ای طرح فرماتا ہے اور کتاب میں ہیں حدیث نہیں کی۔)

ان احادیث کو ذکر کرنے کے بعد ملاعلی قاری فرماتے ہیں: اس حدیث میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جمعہ اور عرفہ کا اجتماع زیادہ منفرت کا موجب ہے اور جو محض اس کا انگار کرتاہے وہ جائل ہے اور منقول اور معقول پر مطلع نہیں ہے۔ اس کے بعد ملاعلی قاری جمعہ کے دن اجر میں زیاد تی کے متعلق احادیث بیان کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن نیکیوں کو دگنا کر دیا جا آہے۔

١١ معم الماوسطيَّ ٨ ص ٣٣٥، رقم الحديث: ٨٩٩١، مصنف ابن الي شيب آار قم الحديث: ٥٥١٢ كز العمال رقم الحديث: ٢١٠٥٧)

ملاطی قاری فرماتے ہیں: بعض احادیث میں ستر گنااضافہ کا بھی ذکر ہے اور امام احمد بن ذنجویہ نے فضائل اعمال میں مسب بن رافع ہے روایت کیا ہے اس کو ہاتی ایام کی جہ نسبت دس گنازا کدا جر دیا جائے گاہ میں کمتابوں کہ بیہ ستر گنااضافہ بلکہ سوکنا اضافہ کو بھی شامل ہے اور بیہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم کی اس حدیث کو شامل ہے کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو اس کا جرستر گنازا کہ ہو گئے۔ (افحۃ اللاوفر فی الج الاکبر مع اضاف المتقسط ص ۲۸۳)

میں کہتا ہوں کہ جمعہ کے دن اجر و نواب میں زیادتی کے متعلق میہ حدیث بہت واضح ہے:

حضرت انس بن مالک رض الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میری امت کی عیدوں میں جعد ک عید سے بڑھ کر کوئی عید نمیں ہے؛ جعد کے دن ایک رکھت نماز پڑھنا ہاتی دنوں میں ہزار رکھات سے افضل ہے اور جعد کے دن ایک تشجیع نے ھنا ہاتی دنوں میں ہزار تسبیحات بڑھنے سے افضل ہے۔

(اغرد وسيماتُّ را لخطاب ت ٣٠٠ ص ٣٨٣ رقم الحديث:٥١٦٦ مطبوعه دار لكتب العلميه بيروت ٢٠١٧هـ)

جس جمعہ کو یوم عرفیہ ہواس دن قج اکبر ہونے پر ایک حدیث سے استدلال

نبی صلی املد طلیه و سلم نے جس دن حج کیادہ جعد کا دن تھا۔ علامہ حسین بن مسعود بغوی متوفی ۲۵۱ھ لکھتے ہیں: سعوم تحصیب نکسه دیسکہ - (المائدة: ۳) بد آیت جعد کے دن یوم عرف کو عصر کے بعد حجتہ الوداع میں نازل ہوئی۔

سنوم مسسب حسد دیسکہ - الما مدہ ۱۲ میں ایت بعدے دن یوسم حرقہ یو سفرے بعد جنہ ابوداس میں مار اس وقت نبی صلی امند علیہ وسلم میدان عرفات میں اپنی او نمٹی عضباء پر تشریف فرہاتھے۔

حفرت این عہاس رصنی اللہ عنمامیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک یمودی کے سامنے میہ آیت پڑھی: البیوء کے سامت کے دیسکے - (الممائدة: ۴)اس یمودی نے کہااگر ہم میں میہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے - حفرت ابن عہاس نے فرمایا: میہ آیت دو عمیدوں کے دن نازل ہوئی ہے، جمعہ کے دن اور عرفہ کے دن -

اسنن الترخدی رقم الحدیث: ۵۵-۳ مصحح البخاری رقم الحدیث: ۳۵، ۳۳٬۰ ۳۲۰۰ (۲۲۹، ۳۲۹۰) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۰-۳ سنن اسنی رقم احدیث: ۳۰۰۱ - ۵۰۲ سنن کبری للنسائی و قم الحدیث: ۳۵ سالا سنن کبری للیستی ی ۵۵ س۱۱۸ سیح این حبان بی اص ۱۸۵ نی صلی امند علیه و سلم نے جعد کے دن جج کیااور جس دن نبی صلی الله علیه و سلم نے جج کیاای دن جج کرنا تج اکبر ہے۔ امام این افی شیبہ متوفی ۳۳۵ بھروایت کرتے ہیں:

شباب بن عباد العصری اپنے والدے روایت کرتے ہیں: حضرت عمرنے فریایا یوم عرفہ جج اکبر ہے، میں نے اس بات کا عید بن مسیب سے ذکر کیا، انہوں نے کہا بچھ سے عون بن مجھ نے بیان کیا کہ میں نے مجمین سیرین سے تج اکبر کے متعلق سوال بیاتھا، انہوں نے کہا جس دن مج اس دن کے موافق ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اہل ملل نے تج کیا تھا۔ (مصنف ابن المجلیہ بیروٹ ۱۳۱۷ء)

اوراں صدیث سے محدث رزین کی اس صدیث کی بائد ہوتی ہے کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہوتواں جج کا تواب سرتر

تبياز القرار

جعہ کے خج کے متعلق مفسرین کے اقوال

امام ابو جعفر محد بن جرير طبري متوفى اساه في حج اكبرك متعلق ايك بد قول ذكركيات:

ابن عون بیان کرتے ہیں کہ میں نے محد بن سیرین سے تج اکبر کے متعلق سوال کیا انہوں نے کہ جو تج اس دن ک

موافق ہو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام دیماتیوں نے حج کیاتھا۔ (وہ حج اکبر ہے) (جامع البيان٬ جز۱۰ ص ۹۳٬ مطبوعه دارا نفكر بيروت٬ ۱۳۱۵ هـ)

امام ابن شیب کی روایت میں اٹل ملل کے الفاظ میں اور امام ابن جریر کی روایت میں اہل و بر( دیماتیوں) کے اغاظ ہیں اور امام ابن جربر کی روایت ہی سیجے ہے کیونکہ تمام اہل ملل نے اس سال جج کیا تھا جس سال حفرت ابو بکر رضی امند عنہ نے جج کیا تھا اور جس سال رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حج کیا تھا اس سال صرف مسلمانوں نے حج کیا تھا جن میں اہل وہر بھی تھے۔

بسرحال اس روایت کاذ کر حسب ذیل علماءنے کیاہے: 🔾 امام بغوى شافعي، متوفى ١٩٥ه - (معالم التنزيل ٢٢ ص ٢٢٢، مطبوعه بيروت)

علامه قرطبی مالکی، متوفی ۲۲۸ حد (الجامع لاحکام القرآن جر۸، ص۱۱)

🔾 علامه ابوالحیان اند نسی، متوفی ۱۹۳۷ هه - (البحرالمحیط ۵۰ س ۳۶۹ مطبوعه دارالفکر بیروت) 🔾 حافظ ابن کثیرشافعی، متوفی ۴۷۷ه - (تفییراین کثیر ۳۳ ص ۳۴۳ مطبوعه دارالاندلس بیروت)

🔾 حافظ جلال الدين شافعي متوفي ٩١١ه ٥ - (الدرالمتثورج ٢٢من ٩٢٨ مطبوعه دارالفكر بيروت)

نواب صدیق حسن خان بھویالی (غیرمقلد) متوفی ۴۳ ۱۵۵ -

( فتح البيان ج ۵ ص ۲۳۳ ، مطبوعه الهكتبه العصرييه بيروت ۱۳۱۵ هـ )

علامه على بن محمد خازن شافعي متوفي ٢٥ ٧ه و لكهت من:

جو حج رسول الله صلى الله عليه وسلم كے حج كے موافق ہواس كو حج اكبر كما كيا ہے اور بيد دن جعه كادن تھا-(لباب النَّاويل ج ٢ص ٢١٤ مطبوعه مكتبه دار الكتب انعربيه يثاور)

علامه اساعيل حقى حنفي متوفى ١١٢ه لكصة بن:

مدیث میں دار دے کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو اس کا اجر ستر حج کے برابرے اور یمی حج اکبرے -

(روح البيان، ج ٣٨٥ مطبوعه مكتبه اسلاميه كوئش)

جلد بنجم

صدرالافاضل سيّد محمد نعيم الدين مراد آبادي متوفى ١٣٦٧ه لكهة جن:

اور ایک قول سے ہے کہ اس فج کو فج اکبر اس لیے کما گیا کہ اس سال رسول کریم صلی ائلد ملیہ وسلم نے فح فرمایا تھا ور

چونکه به جمعه کوواقع ہوا تھا اس لیے مسلمان اس حج کوجو روز جمعہ ہو حجوداع کاند کر (یاد دلانے والا) جان کر کے اگبر کہتے ہیں-(خزائن العرفان ص اوسوء مطبوعه تأخ تميني لميشدُ لا بور)

مفتى احمديار خال نعيمي متوفي ١٩١١ه لكصة بن:

اس سے اشار تامعلوم ہوا کہ اگر حج جمعہ کا ہو تو حج اکبر ہے کیونکہ جمعہ کے ایک حج کا ٹواب ستر حج کے برابر ہے، حضور کا

عجته الوداع جمعه بی کو موا تھا۔ (نور العرفان ص۴۹۷ مطبوعه اداره کتب اسلامیه همجرات)

مفتی محمد شفیع دیو بندی متونی ۱۳۹۱ هد لکھتے ہیں:

عوام میں جو بیر مشہور ہے کہ جس سال یوم عرف بروز جمعہ واقع ہو صرف وہی جج اکبر ہے؛ اس کی اصلیت اس کے سوا

نسیں ہے کہ اتفاقی طور پر جس سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانچ وداع ہوا ہے اس میں عرفہ بروز جمعہ ہوا تھا۔

(معارف القرآن ع مه ص ۱۳۱۵ مطبوعه ادارة المعارف كراجي، ۱۳۱۴هه)

شخ محرادريس كاندهلوي (ديوبندي)متوفي ۱۳۹۴ه لكصة بين:

عوام الناس میں جو بیر مشہور ہے کہ حج اکبروہ حج ہے جو خاص جعد کے دن ہو اس کی کوئی اصلیت نسیں ہے۔

( تغییرمعارف القرآن تا ۳۸۲ مطبوعه مکتبه عثانیه لا ۶ور٬۲۰۳ه)

جمعہ کے جج کے متعلق فقہاء کے اقوال

ملامه عثمان بن ملی زیلعی حنق متوفی ۱۳۳۳ هر ک<u>کھتے</u> ہیں: منبعد مل

حضرت طلحہ بن مبیدائقد رمض اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام ایام میں افضل یوم عرف به اور جب یوم عرف کو رتب بن معاویہ نے تجرید به اور جب یوم عرف کو رزی بن معاویہ نے تجرید افعال میں ذرکہ بیات اور جل میں دورت کو این معاویہ نے تجرید العجال میں ذرکہ بیات اور علامہ نووی نے اپنے مناسک میں ذکر کیا ہے۔ جب یوم عرف یوم جعہ کو ہو تو تمام اہل موقف کی مففرت کرد کی جاتی ایسان اعتبال معالم معاویہ ملائی معام ۲۵ مطبوعہ ملتان)

علامه زين الدين بن تجيم حنفي متوفي ١٥٥٥ الكصة بن:

اور ایک قول بیت که جب یوم عرفه یوم جعد کوجو تو تمام امل موقف کی مغفرت کردی جاتی ہے اور جعد کا حج باتی ایام کی به نسبت سنز خی سے افضل ب جیسا که حدیث میں وارو ب - (الحوالرائن خ عرص ۱۳۴۰ مطبوعہ مکتبہ ماجد یہ کوئنہ)

ملامہ ستید محمد امین این عابدین شامی حنفی متوفی ۱۳۵۴ اور اس کے حاشیہ میں کھیتے ہیں: علامہ بالح نے کبدا سرک میدا این صل ان بال سلم نیفون اور می تاہد من مد

ماد مربلی نکھا ہے کہ رسول القد علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمام دفوں میں افضل ہوم عرفہ ہے اور جب ہوم عرفہ جدد کے دن : و تو وہ باتی ، فوس کی نبست سنز جج ہے افضل ہے۔ اس صدیث کو رزین نے روایت کیا ہے ، اور نبی صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا : جد کے دن : و تو وہ باتی ، فوس کی نبقہ نہا مائل موقف کی مغفرت فرمادیتا ہے اور شخر عزالدین بن جماعہ نے کہ میں نے اپنے والد سے بہت فرمایا تبد ہو کہ بہت قبل کی وہ ہے یہ بہت کہ جس طرح جگہ کی فیلیت سے بہتی اور در سرک وجہ تو فید کور الصدر حد بی میں افسان ہو ہے وہ کہ جس طرح جگہ کی فیلیت سے بھی ممل کی نفیلت ہے اور شہری وجہ یہ ہے کہ جس طرح جگہ کی فیلیت سے بھی ممل کی نفیلت ہے اور شہری وجہ تو فید کور الصدر حد بی میں کہ بہت کہ جس طرح بھی کہ بی میں ایک ایک طرح بھی کہ میں ممل کی دو سرے شہروں کے ممل کی ہہ سبت فیلیت ہو کہ بہت کہ اور میں میں ایک ایک طرح بھی واجب بوا کہ جمعہ سے دن کا ممل باتی دنوں کے عمل ہو ، اور چو تھی وجہ یہ ہے کہ جمد کے دن میں ایک ایک ساعت بو تی ہی میں سمیں بندہ القد تعالی ہے دو سال میں بھی اور چو تھی وجہ یہ ہے کہ جمد کے دن میں ایک ایک مدیم میں ہیں ہو الفدر مدین میں ہے اللہ اللہ میا کہ مذکر و بالعدر وحدیث میں ہو اللہ ہو اللہ ہو تھی کی مغفرت فرما تھا کہ بو کہ الفتار کیا جاتا تھا۔ بعض طلب نے میرے والدے موال کیا کہ حدیث میں ہو اللہ میں جد کے دن اللہ تعالی بیادا علم مغفرت فرمائی اور کیا جو میں بھی لوگوں النہ میں جد کے دن اللہ تعالی بات اللہ میں جد کے دن اللہ تعالی بھی لوگوں کی کیا تھو میت ہو جوال کیا کہ معنی میں ہو تھی لوگوں کی کیا تھو میت ہو میا کہ ذکر الصدر حدیث میں ہوت تعول کیا کہ و میا کہ بو میان ہو کہ واللہ اللہ معالی مذکور الصدر حدیث میں ہوت تعول کیا کہ و میان ہوگوں کی کیا تعوی اللہ میان کہ و میان ہو کہ کی کیا تعول کیا کہ و میان ہوگوں کی کیا تعوی کور اللہ میں جد کے دن اللہ تعالی ہوگور الصدر حدیث میں ہوت تعول کیا کہ و میان کیا کہ و میان کیا کہ و کیا کہ و میان کیا کہ و کیا کہ و میان کیا کہ و کیا کہ و میان کیا کہ و کیا کہ و میان کیا کہ و کیا کہ و کیا کہ و میان کیا کہ و کیا کہ و کیا کہ و کیا کہ و کیا کہ و کیا کہ و کیا کہ و کیا کہ و کیا کہ و کیا کہ و کیا کہ و کیا کہ و کیا کہ و کیا کہ و کیا کہ و کی کیا کہ و کیا کہ و کیا کہ و کی کیا کہ و کیا کہ و کی کیا کہ و کیا کہ و کی کی کی کی کی کی ک

کے واسط سے مغفرت فرمائے۔ شیخ نو رالدین الزیاری الثافعی کے حاشیہ میں بھی اسی طرح نہ کورے۔

(منحته الخالق على مامش البحرالرا أق ج ٢ص ٣٠٠٠ مطبوعه مكتبه ماجديه كوئنه) علامه حسن بن عمار بن على الشرنيلالي الحنفي المتوفي ٢٩•اه لكصتي بن:

تمام دنوں میں افضل یوم عرفیہ ہے اور جب یوم عرفیہ جعہ کے دن ہو تو وہ ہاقی دنوں کی یہ نسبت سڑ حج ہے افضل ہے' اس حدیث کو معراج الدرایہ نے اپنے اس قول کے ساتھ روایت کیاہے- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث صحیح مروی ہے کہ تمام دنوں میں افضل یوم عرفہ ہے اور جب یوم عرفہ جعہ کے دن ہو تو وہ ستر جج ہے افضل ہے۔ یہ حدیث تج مد العجاج میں علامته الموطاك ساتھ مذكورت (الموطاكے موجودہ مطبوعہ نشخوں ميں ہيہ حديث مذكور نہيں ہے، حافظ ابن حجر \*سقد بي نے لكھا ے أسراس حدیث كى كوئى اصل ب تو ہوسكتا ہے سترے مراد ستر درجے ہوں يا مبالفہ مراد ہو اور حقیقت حال امند تعالى مى

جانتا ہے۔ افتح الباری ن ٨ ص ٢٤١) ... ( مراقی الفلال مع صافية الطحفادي ص ١٣٣٥ مطبوم مصر ٢٥٦١هـ) علامه علاء الدين محمد بن على بن محمد الحصكفي الحنفي المتوفى ٨٨ •اه لكهة جس:

جب عرفہ جمعہ کے دن ہو توسٹر نج کاثواب ہے اور امیدان عرفات میں اہر فرد کے لیے بلادا مط معفرت سردی ہاتی ہے

(الدرالنخار مع روالمحتارية ٢ ص ٩٠ ٦) مطبوعه واراحياءالتراث العربي بيروت ٢ ٥ ٠ ١٠٥٠)

اس کے حاشیہ پر علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی منفی متوفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں:

الشرنيلاليہ نے زيلعي سے نقل کيا ہے کہ تمام دنوں ميں افضل يوم عرف ہے اور جب عرف جعہ کے دن ہو تواس دن تخ سرہ باتی دنوں کے ستر حج سے افضل ہے۔ اس حدیث کور زین بن معاویہ نے تجرید الصحاح میں روایت کیا ہے۔ علامہ مناوی نے بعض حفاظ سے نقل کیا ہے کہ بیر حدیث باطل ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے - (فیض القدیرین ۳ ص ۱۱۲۳ مطبوعہ مکتبہ نز ر مصطفیٰ مکہ کرمہ' ۱۸۸۸ھ)البنتہ امام غزالی نے احیاء العلوم میں ذکر کیا ہے کہ بعض سلف نے کہا ہے کہ جب یوم عرفہ جعہ کے دن ہو تو تمام اہل عرفه کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور یہ دن دنیا کے تمام دنوں سے افضل ہے' اسی دن میں رسول امتد صلی امتد علیہ وسلم نے فج كيا تقاجو حجته الوداع تھا، اور جب آپ و توف فرما رے تھے تو يہ آيت نازل ہوئی: البوء اكسلت كمه ديسكمية -(المائدہ:۳) اہل کتاب نے کہا آگر ہم میں بیہ آیت نازل ہو تی تو ہم عید مناتے۔ حصزت عمر رضی املنہ عنہ نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ بیہ آیت دو عیدوں کے دن نازل ہوئی ہے: یوم عرف اور یوم جمعہ- اس وقت رسول امّد صلی امّد علیہ وسلم عرفہ میں

و قوف فرمازے تھے۔ (علامہ شامی نے معراخ کے دوالہ ہے لکھائے کہ یہ حدیث صحیحے ہے۔ روالمحتار' ج۲م ۱۷۸) نيز علامه شامی لکھتے ہیں:

علامه مندي نے المنك الكبيرين لكھا ہے كہ تمام اہل موقف كى مطلقاً مغفرت كردي جاتى ب جرجمعه كى تخصيص كى كيا وجہ ہے؟ اس کا پیہ جواب ہے کہ جمعہ کے دن بلادامطہ مغفرت کی جاتی ہے اور باقی ایام میں بعض لوگوں کی بعض کے واسطے ہے مغفرت کی جاتی ہے۔ دو سما جواب میہ ہے کہ دد سمرے دنوں میں صرف تجاج کی مغفرت کی جاتی ہے اور جب عرفیہ جمعہ کے دن ہو تو تجاج اور غیر تجاج سب کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اگریہ اعتراض کیا جائے کہ میدان عرفات میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا حج قبول نمیں ہو آ تو سب کی مغفرت کیے ہوگی؟ اس کاجواب بیہ ہے کہ ان کی مغفرت تو ہو جائے گی کیکن ان کو حج مبرور کا ثواب نہیں ملے گااور مغفرت جج کے مقبول ہونے کے ساتھ مقبیہ نہیں ہے۔ ان احادیث میں تمام اہل موقف کی مغفرت کاذکر ب 'اس لینے اس قید کاعتبار کرناواجب ہے۔ (روالمحتارج ۴ ص ۴۵۴ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ٬۷۵۷ هـ)

علامه سيّد احمد الطحطادي الحتفى المتوتى استهاه لكصة بين:

جب یوم عوفہ جعد کے دن ہو تو اس دن حج کرنادو مرے اتام کی بہ نسبت ستر حج ہے افضل ہے۔ معمد معمد مصطلب مصطلب مصطلب المقام کے انسان مصطلب مصطلب مصطلب مصطلب مصطلب مصطلب مصطلب مصطلب مصطلب مصطلب مصطلب

(حاثیته المحملات المحلاوی علی الدرالختاریٔ اص ۵۵۹ مطبوعه دارالمعرفه بیروت ۱۳۹۰هه) امام محمد بن محمد غزالی شافعی متوفی ۵۰۵ه کلیعته بین:

بعض اسلاف نے بید کما ہے کہ جب جعد کے دن ہوم عرفہ ہو تو تمام میدان عرفات والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور بید دن دنیات مرم ، نوب سے افضل ہے اور اسی دن میں رسول القد صلی الله علیہ وسلم نے حجتہ الوواع کیا تھا۔

(احياء ملوم الدين ټاص ۴۰ ۳۴ مطبوعه وار الخيربيروت ۱۳۴۰هه)

اس کی شرح میں علامہ سید محمد ذیبیدی متوفی ۴۰۵ه لکھتے ہیں:

رزین بن معادیہ العبدری نے تجرید العجاج میں حضرت طلحہ بن عبیداللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسعم نے فرہایا: تمہم ونوں میں افضل یوم عرف ہے اور جس دن عرف جمد کے دن ہو تو وہ ستر ج سے افضل ہے۔ اس حدیث پر معن عدمت سے میکن میہ صدیث یکی بن یکی کی موطا میں نہیں ہے، شاید ریہ کی اور موطامیں ہے۔

(انتحاف السادة المتقين تي ٣ ص ٢٠٤٢ مطبوعه مطبعه ميمنه مص

مارمه يني بن شرف له اوى شافعي متوفى ١٤٧ه لكصة مين:

اور ب شک یہ کما کیا ہے کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو تمام اہل موقف (میدان عرفات کے تمام لوگوں) کی مغفرت برای جاتی ہے۔

ما المارية عن ١٥٠ من ١٥٥ منطوعه والراحكور بيروت الايضاح في مناسبً الحج والعمرة عن ١٢٨٧ منطوعه المكتبه الماه ادبيه مكه مكرمه

سامان

مناسَبُ فولَ فِي رِي وَهِ مِهِارت بِ جَسِ كَالَتُهُ عَلَاء فِي حَوالِهِ دِيا بِ اور اس عبارت سے استدلال كيا ہے۔ عامہ عبد انقتال عَلَى مناسَبِ الجَجُ والعمرة كے حاشہ مِين الكِتَّةِ ہِم :

نی صلی اللہ ملیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام دنوں میں افضل یوم عرفہ ہے، اگر اس میں و توف جمعہ کے دن ہو تو وہ روسے انوں کی بہ نسبت سنز دنوں سے افضل ہے۔

. (الا نصار على مسائل الايضاح؛ ص ١٣٨٤، مطبوعه المكتبة الإمداديد مكه محرمه؛ ١٣١٧هـ)

» مه ابن آجر الهيتمي المركي الشافعي المتوفى مهيمه هر لكهتة مين:

جہدے و ن کے نشائل میں ہے ہیہ ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم کاارشاد ہے: تمام وٹوں میں افضل یوم عرف ان او توف عرفہ جمعہ کن ہو تو وہ غیرجعہ کے سرتر جج ہے افضل ہے۔

' ن شید این نجر استی ملی شرح المایشان فی مناسک انج للامام انو دی ص ۱۳۲۸ مطبوعه نزار مصطفیٰ مکه سمرمه ۱۳۱۹ه ها شین ب شرخ مسلم می تیمبری جلد شر بھی نج اکبر کے موضوع پر کلصاتھا اور مید واضع کیا تھا کہ جب یوم عرفه جعد کے ب ن وہ نجا ہم : وہ بخرا ہم اور وہ نج دیگر ایام کی ہد نسبت ستر نج ہے افضل ہو آ ہے۔ اس وقت میرے وساکل عمرہ یا حج کرنے ب نیس شے اور میرے وہم و ملان میں بھی عمرہ یا نج کی سعادت نہیں تھی۔ میں نے کتاب انج کے افتر میں دعا لکھی اے اللہ! مجھے ممهاور نج بی سعادت عطافرا ہم دعا ہم ایسادی الثانیہ ۴۵ میں اللہ التجھے ممهاور نج بی سعافرا ہم دعا اندازی ال

سار القرأر

جلد پنجم

تعالی نے جھے عمرہ کی سعادت عطافرہائی اور ۱۳۱۳ھ میں جھے جج کی سعادت عطافرہائی اور سے جے، جج اکبر تھا! اور اب سورۃ التو بہ کی تقریر میں جج اکبر کا لفظ آیا تو ذہن میں وہ چھپلی یادی آنہ ہو گئیں اور میں نے دوبارہ جج اکبر کے موضوع پر کھا اور حس انقاق سے کے جن ونوں میں اس موضوع پر لکھ رہاتھاوہ ایام بھی جج کے تھے اور اس سال (۱۳۱۹ھ) کا جج بھی جج اکبر تھا، اللہ تعالیٰ میری اس تحریر کو قبول فرمائے، میں نے اس بحث میں سے حدیث کلھی ہے کہ جب یوم عرف جعد کے دن ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے ہیاں کرم سے دنیا کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور میں اپنی اس تحریر یا کسی اور نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا طالب نمیں ہوں، میں صرف اس کے فضل و کرم کی وجہ سے اس سے مغفرت طلب کر تا ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمی کہ شفاعت کا امیدوار ہوں۔ کا ذور الحجہ پروز ہفتہ بعد عصرہ ۱۳۲۱ھ۔

۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ماسواان مشرکین کے جن ہے تم نے معاہدہ کیاتھا بھرانسوں نے اس معاہدہ کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کی نمیں ک'اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی تو ان سے ان کے معاہدہ کو اس کی مدت معینہ تک پورا کرد' بے تک اللہ منتقین کو پیند فرما آباہے 0 (التوبہ: ۴)

اس آیت کامعنی یہ ہے کہ اللہ تعالی مشرکین ہے بری ہے ماسوا ان لوگوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا اور وہ اپنے عمد پر قائم رہے۔ اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جن مشرکین ہے معاہدہ کیا گیا تھا ان میں ہے بعض نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی ان سے اللہ تعالیٰ نے برأت کا اظہار کردیا اور بعض نے معاہدہ کی پابندی کی ان سے اللہ تعالیٰ نے معاہدہ کی پابندی پورا کرنے کا بے

رہیں۔ امام بغوی متوفی ۱۷۵ھ نے لکھا ہے کہ اس آیت کا مصداق بنو مغمرہ تھے جن کا تعلق کنانہ سے تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا کہ ان سے معاہرہ کی ہدت کو پورا کریں اور نزول آیت کے وقت ان کی مدت ختم ہونے میں نواہ ماتی تھے اور اس کاسب یہ تھا کہ انہوں نے عمد محملی نمیں کی تھی۔

) عن العلم الشخر مل تا ع ص ۲۲۷ مطبوعه دارا لكتب العلميه بيردت ۱۳۱۴هه ) (معالم الشخر مل تا ع ص ۲۲۷ مطبوعه دارا لكتب العلميه بيردت ۱۳۱۴هه)

جلد پنجم

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: پس جب حرمت والے مینے گزر جائیں تو تم مشرکین کوجہاں پاؤ قتل کر دو' ان کو گر فقار کر و اور ان کا محاصرہ کرو اور ان کی ناک میں ہر گھات کی جگہ ٹیٹھو' پس اگر وہ تو بہ کرلیں اور نماز قائم کریں اور زکڑ قادا کریں تو ان کا

راستہ چھو ڑدو ' بے شک اللہ بست بخشے والا ' بے حد رحم فرمانے والا ہے O (التوبہ:۵) مشکل **اور انہم الفاظ کے معانی** 

انسلے: سلے کا معنی ہے جانور کی کھال آ آرنا کھراس کو زرہ آ آرنے کے لیے بھی استعارہ کیاہے۔ (المفردات ن<sup>۳</sup>۲) میں اس ۱۳۱۳) میں اس کا معنی ہے جانور کی کھال آ آرے سے تشبیہ دی ہے کیونکہ جس طرح کھال جانور کو محیط ہوتی ہے، ای طرح ممینہ اپنے دنوں کو محیط ہوتا ہے اور جب ایک ممینہ گزر جاتا ہے تو وہ ان دنوں سے منفصل ہو جاتا ہے جن کو وہ محیط تھا۔

الانت پر السحرہ: حرمت والے مینے، ان مہینوں سے مرادیا تو وہ مہینے ہیں جن مہینوں کی مشرکین کو مہلت دی گئی تھی، اور امام ابو بکررازی کی تحقیق کے مطابق وہ مہینے ؛اذوالقعدہ سے لے کر اربیج الاول تک ہیں، اوریا ان مہینوں سے مرادوہ مہینے میں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے قبال حرام تھا؛ ان کابیان اس حدیث میں ہے:

ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمانہ اپنی اصل ہیئت پر گھوم کر آ

چکا ہے ، جس بیئت پر وہ اس دن تھاجب اللہ نے آ سانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، سال میں بارہ میپنے میں ان میں سے چار میپنے حرمت والے میں ، تین مینے مسلسل ہیں: ذوالقعدة ، ذوالحجہ ، محرم اور قبیلہ معتر کارجب جو جماد کی اور شعبان کے درمیان ہے۔ ا كديث - (صحح البحاري رقم الحديث: ٥٨٥٠ ٣٩٦٢ ، ١٩٨٧ محج مسلم رقم الحديث: ١٩٧٤ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٩٣٧

وحندوهه: ان كوكر فآركرك يكرلوا الاحييذ كامعتى بالاسر-واحصروهه : المحصر اور الاحصار كامعنى ب كرك رات كوبند كروينا ظابري ممانعت اور باطني ممانعت

دونوں کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے؛ ظاہری ممانعت جیسے دشمن کا محاصرہ کرنا ادر باطنی ممانعت جیسے مرض کسی مریض کو کسی کام ے روک دے۔ نصصه کامعنی تنگی کرنا بھی ہے اور واحصه وهه کامعنی ہے ان پر تنگی کرواور زمین بر آزادی کے ساتھ

ان کے چلنے پھرنے کو بند کردو۔ (السردات جام ۱۵۸) یعنی ان کو باہر نگلنے اور دو سرے شہوں میں منتقل ہوئے ہے منع کروا ان کے گھروں اور ان کے قلعوں کامحاصرہ کرو حتی کہ وہ قتل کیے جائیں یا اسلام قبول کرلیں۔

واقعدو بهد كا مرصد الصد كامعنى بكى يزر نقاه ركينى كايارى كرنااور مرصد كامعنى بكى جزر نقاه ر کھنے کی جگد۔ (المنم وات نا ص ٢٦٠) یعنی ان تمام جگهوں پر نظر ر کھو جہاں سے مشر کین گزر کئے ہیں اور کسی دو سرے شمر کی طرف نكل عكتے ہيں۔

اس آیت کی آیت سابقہ سے مناسبت میہ ہے کہ یہ آیت اس سے پہلی آیتوں پر متفرع ہے، کیونکہ اس سے پہلی آیتوں میں امند تحالٰ نے مشرکین سے برأت کا ملان فرما دیا تھا اور ان کو چار ماہ کی امان دی تھی اور اس آیت میں بیر ۃایا ہے کہ چار ماہ

گزرنے کے بعد مسلمانوں پر کیالاذم ہے۔ حرمت والے مہینوں میں ممانعت قبال کامنسوخ کرنا

الله تعالی کاار شاد ہے: پس جب حرمت والے مینے گزر جائیں گے قوتم مشرکین کو جہاں یاؤ قتل کردو- (الوبه: ۵) اس آیت سے مرادیہ ہے کہ جن مشر کین نے معلمہ ہی خلاف ورزی کی تقی اور ان کو چار ماہ کی مهلت دی گئی تھی، اس مدت ئے گزرنے کے بعد ان مشرکین کو تمل کر دو' ای طرح جن مشرکین نے معاہدہ کی خلاف ور زی نہیں کی تھی جو بنو کنانہ میں ان کو متعاہدہ کی مدت یو ری کرنے کی معملت دی گئی تھی اور ان سے معاہدہ کی میعاد ابھی نو ماہ تک باتی تھی سو نو ماہ گز رنے کے

بعد ان کو بھی قتل کر دو؛ اور اس آیت میں حرمت والے چار ماہ یعنی ذوالقعدۃ ووالجج، محرم اور رجب مراد منیں میں کیونکہ ان کی حرمت صافسلوالسمنسر کیس حیث و جدائم وهدے منوخ ہوگئ کونکداس آیت کامعی ہے تمام مشرکین کو جمال بھی پاؤ ان کو قمل کر دو' خواہ ان کو حرم میں پاؤیا غیر حرم میں اور ان کو حرمت والے مکان میں قمل کرنے کا حکم اس کو مستنزم ب که ان کو حرمت والے زبانہ میں بھی قتل کر دیا جائے اکیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غروہ طائف میں حرمت والے مینوں میں قبال جاری رکھاتھا۔

امام محمد بن سعد متوفی ۳۳۰ه کلیسته میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے شوال آٹھ ججری میں طائف پر حملہ کیااور ا ٹھارہ دن تک ان کا محاصرہ کیااور چالیس دن تک ان پر متخیق کو نصب کیے رکھا۔

(الطبقات الكبري ناص ١٢١- ١٢٠ وارا لكتب العلمه ؛ المشلم ني ٢ص ٢ • ٣٠ وارا لفكر بيروت )

اس کا نقاضا بیہ ہے کہ شوال کے دویاہ بعد تک ذوالقعدہ اور ذوالحجہ میں طاکف پر حملہ جاری رہا اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ حرمت والے مینے ہیں۔

اور حافظ ابن کثیر متوفی ۷۷۲۴ نے امام ابن اسحاق کے حوالہ ہے لکھا ہے کہ طاکف کا محاصرہ ایک ماہ تک جاری رما۔ (البداية والنهاية ج٣٥٠ ٣٥٠ مطبوعه دارا نفكر بيروت)

حافظ ابن حجر عسقدانی نے لکھا ہے کہ امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ طاکف کے محاصرہ

کی پرت بیالیس دن تقمی - (فتح الباری ج۸ ص۳۵) مطبوعه لابور٬۱۰۳۱ه)

اس کانقاضا یہ ہے کہ ۲۰ ذوالحجہ تک طائف پر حملہ جاری رہا۔ اور علامہ شماب الدین خفاجی متوفی ۱۰۹۷ه ه لکھتے ہیں کہ صحت ہے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ۴۰ محرم تک

طا نف کامحاصره کیا۔ (عنایت القاضی ج ۴ ص۱۰ ۳۰ مطبوعه دار صادر بیروت)

ان حوالہ جات ہے یہ واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں میں طائف پر حملہ جاری رکھااور بیہ اس کی طاہر دلیل ہے کہ حرمت والے مہینوں میں قبال کی ممانعت منسوخ ہو چکی ہے، نیز اس کی ممانعت کے منسوخ ہونے پر

اجماع منعقد ہوچکاہے۔

فاقتلواالمشركين سے منسوخ ہونے والى آيات كابيان امام ابو بكررازي متوفى ٢٠١٥هـ نه لكهاب كه اس آيت فيافيتله والمسسر كيير ني حسب ذيل آيات كومنسوخ كر

آپ ان کو جبرا مسلمان کرنے والے نہیں ہیں۔ العاشد: ما من من مطرو (الغاشد: ٢٢)

آب ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ وَمَا آنتَ عَلَيْهِ مُوحِبّار - (ق: ٣٥) آپ ان کو معاف کرد پیچئے اور در گزر کیجئے۔ فَاغْفُ عِنْهُمْ وَأَصْفَتْ - (المائدة: ١٣)

آپ ایمان والوں ہے فرما دیجئے کہ وہ ان بوگوں کو معاف کر قُهُ لِللَّهِ يُمَّا أَمُّهُ يَغُهُرُوا لِللَّهِ لَا يُرَجُّونَ دیں جواللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے۔ آتاً هَالِينُهِ - (الحوضر: ١٨٠)

ای طرح حسب ذمل آیت بھی ان نہ کور الصدر آیٹوں کے لیے نایخ ہے:

فَاتِنُوا إِلَّذِيْنَ لَا يُغْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْبَاوْدِ ان لوگوں ہے قبال کرو جو نہ اللہ ہر ایمان لاتے ہیں اور نہ

قیامت کے دن پر اور وہ اس کو حرام نہیں کہتے جس کو امتد اور الأجِيرَ وَلاَ يُحَيِّرُمُنُونَ مَا حَرَّهَ النَّهُ وَرَسُونُهُ وَلاَ اس کے رسول نے حرام کیا ہے اور وہ دین حق کو قبول نہیں يكييْسُون دِيْسَ الْمُحَقّ مِينَ اللَّهِيْمَ أَوْتُوا الْكِينَا

كرتے وہ ان لوگوں ميں ہے ہيں جن كو كتاب دى كئى ' (ان سے حَتُّى يُعُطُّوا النَّجِزْيَةَ عَنْ يَكِيةَ هُمُ صَعِرُونَ. قال كرتے رہو) حتى كدوہ ذات كے ساتھ اينے باتھ سے جزيہ (التوبد: ۲۵)

حضرت موی بن عقبہ رضی امتد عنہ نے کہااس ہے پہلے نبی صلی امتد علیہ وسلم ان لوگوں ہے قبال نہیں کرتے تھے جو

آب سے قال میں بہل نہیں کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا: پس اگر وہ تم ہے الگ ہو جا کیں اور تم ہے قبال نہ کریں اور فَيَانِ اعْتَرِثُهُ كُمْ فَلَمْ ثُقَانِكُ كُمْ وَالْقَوْا

تمہاری طرف صلح کا ہاتھ پڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان لتيكم السته فماجعة الله تكه عتيه کے خلاف کوئی راستہ نہیں رکھا۔ سَيْتِ لا-(النَّاء: ٩٠)

تبيان القرآن

Marfat.com

جلد بنجم

44

پراس عم كوالله تعالى نے فاقتلواالمشركين حيث وحدتموهم عيم منوخ كرديا-

(احكام القرآن تي ٣٩س١٨، مطبوعه سميل اكبيْري لا مو رووه ١٨٠٠هـ) فاقتلواالمسشوكيين مين قل كعموى حكم ممثث أفراد

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر فتم کے مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے لیکن (التوبہ:۲۹) نے اس حکم ہے ان اہل

کتاب کو مشتی کرلیاجو جزییه ادا کر دیں۔ ای طرح حفرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: کفار ہے قبال کرنے سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو'اگر وہ

اسلام قبول کرلیس تو ان ہے قبال نہ کرو اور اگر وہ قبول نہ کریں تو پھران کو دعوت دو کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر دار مهاجرین میں منتقل ہو جا کیں۔ اگر وہ قبول کرلیں تو ان ہے قبال نہ کروا اگر وہ اس کو قبول نہ کریں تو پھران ہے جزیہ کاسوال کرو۔ اگر وہ اس کو قبول کرلیں تو پھران ہے قبال ہے رک جاؤ اور اگر وہ اس کو قبول نہ کریں تو پھرائند کی مددے ان ہے قبال کرد- اور ان ے خیانت نہ کرواوران ہے عمد شکنی نہ کرواوران کو مثلہ نہ کرواوران کے بچوں کو قتل نہ کرو-

المحيح مسلم الجماد: ٣ (٣٣١/١/١٢) ٣ ٣ منن الوداؤ د رقم الحديث: ٣ ٦١٢ منن الترمذي رقم الحديث: ١٦١٧ ملحها)

ا بک اور حدیث میں ہے: حضرت عبدامتدین عمر رضی الند عنماییان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوہ میں ایک عورت کو

مقتل پیاتو این نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔

. تصح ابتخاری رقم الحدیث: ۱۳۰۴ صبح مسلم الجماد: ۴۵ (۱۵۴۴ ۱۲۳۳) سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۹۸ سنن الترفدی رقم احديث: ١٥ ١٥ السنن الكبري للنسائي، رقم الحديث ٨٦١٨)

فاقتلواالمسسوكين الايه عائمه ثلاثة كاتارك نمازكوقل كرنير استدلال اوراس کے جوامات

جو شخص فرضیت نماز کا قاکل ہو لیکن نماز کا آرک ہو اور کہنے کے باوجود بھی نماز نہ پڑھتا ہو' امام احمد کااس کے متعلق محتر قول پہ ہے کہ وہ کافر ہو گیااور اس کو قتل کرناواجب ہے المام مالک اور امام شافعی کاغر ب بیہ ہے کہ اس کو حدا قتل کردیا جا اور امام ابو حنیفه کاند ہب میہ ہے کہ اس کو قید کیا جائے اور اس پر تعزیر لگائی جائے حتی کہ وہ نماز پڑھنے گئے۔ اس مسلمہ کی پوری تفسیل اور تحقیق بم نے تمیان القرآن جامیں البقرہ: ۴ کی تفییر میں کردی ہے۔

المام نخراندين محد بن عمروازي شافعي متوفى ٢٠١ه ه ف فاقسلو المسشر كيس - الايه س تارك نماز كم متعلق المام شافع کے موقف کی تائید میں استدلال کی تقریر کی ہے<sup>، ہم</sup> پہلے امام را ذی کے استدلال کی تقریر پیش کریں گے پھراس کے جوابات کاذ کر کرس گے۔

امام رازی فرماتے ہیں:

الم شافعی رحمہ اللہ نے اس آیت ہے بیہ استدلال کیا ہے کہ تارک نماز کو قتل کر دیا جائے گاہ کیو نکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں ے خون بمائے کو ہر طریقہ ہے مباح کر دیا، پھر تین چیزول کا مجموعہ پائے جانے کی صورت میں ان کے خون کو حرام کر دیا: (ا) کفر ے توب کریں ' (۲) نماز قائم کریں (۳) زکوۃ اوا کریں اور جب میہ مجموعہ نہ پایا جائے تو ان کاخون بمانے کی اباحت اپنی اصل پر ا باقی رہے کی۔

کہ بارک زکوۃ کو قتل نہیں کیا جا آتو یہ کماجائے گا کہ بیہ جواب صحیح نہیں ہے کیونکہ اقسام واالے صدیدۃ اور انبوااسر کیوۃ ہے ان کی فرمنیت کااعتقاد مرادلیتا مجاز ہے اور بلا ضرورت حقیقت ہے عدول کرنا جائز نہیں اور پارک زکوہ کو اس لیے قتل نہیں كياجا باكه اس ميں تخصيص ہے- (تفير كبيرج٥ ص٥٢٩-٥٢٨ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت ١٣١٥هـ)

اگر یہ جواب دیا جائے کہ نماز قائم کرنے اور زکوۃ اوا کرنے ہے ان کی فرضیت کا عتقاد مراد ہے اور اس کی دلیل یہ ہے

بم نے اس آیت میں اقسام والصلوة اور اتو الزكوة سے به مرادليا ب كه وه نماز اور زكوة كى فرضت كا عقاد ر تھیں ' یہ بلا ضرورت نمیں ہے کیونکہ اس کا ظاہری اور حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا' اس کا ظاہری اور حقیقی معنی ہیہ ہے کہ

جب وه شرک اور کفری توبه کرلیں اور نمازیز هیں اور ز کؤة ادا کریں توان کا راستہ چھوڑ دو ور نہ ان کا راستہ نہ چھوڑو' پس ا یک مشرک شرک ہے تائب ہو گیالیکن اس نے فورا نماز نہیں پڑھی کیونکہ ابھی نماز کاوقت نہیں آیا 'یا ابھی نماز کاوقت ختم

ہونے میں کافی دیرے تو ظاہر معنی کے اعتبارے اس کو قتل کرناواجب ہے یا اس نے شرک ہے تو بہ کرنے کے بعد فور ا زکو قادا نہیں کی کیونکہ وہ بقد رنصاب مال کا مالک نہیں یا مال کا مالک تو ہے لیکن ابھی اس پر سال نہیں گزرا تو اس آیت کے ظاہر معنی کے امتبارے اس کو قتل کرنا واجب ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس آیت کا میہ معنیٰ کیا جائے کہ جس شخص نے شرک ہے

توبه كرلي اورنماز اور زكوة كي فرضيت كاعتقاد ركهااس كاراسته چھوڑ دوورنه اس كو قتل كردو-اس معنی کاموجب اور پارک نماز کو قتل نه کرنے کا باعث بیہ حدیث بھی ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ہم میں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے سوا کوئی عبادت کامستحق نہیں ہے؛ جو مسلمان شخص اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کامستحق نہیں ہے، اور بے شک میں اللہ کارسول ہوں ایسے کسی مسلمان کا خون بہانا ہے کز نہیں ہے ماسوا تین

مخصوں کے: جو مخص اسلام کو ترک کرنے والا ہو اور مسلمانوں کی جماعت ہے الگ ہونے والا ہو اور شادی شدہ زنا کرنے والا اور جس شخص کو کسی شخص کے قصاص میں قتل کیاجائے۔

(صحح البحاري رقم الحديث:٩٨٧٨، صحيح مسلم؛ القسامه:٣٥ (١٦٧٣) ٢٣٩٦؛ سنن ابوداؤد رقم الحديث:٣٣٥٣، سنن الترخري رقم

الحديث: ٢٠٣٧ سنن النسائي رقم الحديث: ٢٠١٧ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٥٣٣ سند احمد 'حماص ٣٨٠ علام ٥٨٠) اس حدیث میں کسی بھی مسلمان کھخص کوان تین وجہوں کے علاوہ قتل کرنے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع

فرمادیا ہے اور جو نماز کا تارک ہو وہ ان تین وجوں میں واخل نہیں ہے لنذا اس کو قتل کرتا جائز نہیں ہے -علامه شماب الدين خفاجي متوفي ١٨٠ه اهه اس مسئله ير بحث كرت يهوئ للهيت جين:

امام شافعی رضی امند عنه نے فرمایا که املنہ تعالیٰ نے تمام احوال اور تمام صورتوں میں کفار کے قتل کو مباح فرما دیا پھراس صورت میں ان کے قتل کو حرام فرمایا جب وہ کفرے تو ہہ کرلیں اور نماز بڑھیں اور زکوٰۃ دیں' اور جس صورت میں ہیہ مجموع نمیں پایا جائے گا اس صورت میں ان کو قتل کرنا بنی اصل پر مباح ہوگاہ پس آرک نماز کو قتل کر دیا جائے گا اور شاید ای آیت کی بنایر حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے مانعین زکوۃ ہے قبال کیا تھا اور ان دو فرضوں کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ ان کا ظمار کرنالازم ہے اور باقی فرائض کی اوائیگی پر مطلع ہو تاوشوار ہے۔

علامہ مزنی شافعی نے فقهاء شافعیہ بر اس مسئلہ میں ایک اعتراض کیا ہے جس کا جواب دینے میں فقهاء شافعیہ جمران اور مبهوت ہو گئے، جیسا کہ علامہ بکی شافعی نے طبقات میں اس کااعتراف کیاہے، علامہ مزنی نے کہا جس نماز کاوقت گزر چکاہے یا تو

جلد پنجم

تبياز القرآز

۔ آرک نماز کو اس کے ترک کرنے پر قتل کیاجائے گااوریا اس نماز کے ترک پر قتل کیاجائے گاجس کو اس نے اوانسیں کیااور اس کاوقت موجودے۔ اول الذکر صورت میں اس کو قتل کرنااس لیے درست نہیں کہ قضانماز کی ادائیگی کو ترک کرنے پر قتل نئیں کیا جا آاور ٹانی الذکر صورت میں اس کو قتل کرنااس لیے درست نئیں کہ جب تک کہ نماز کاوقت ختم نہ ہو جائے اس کے لیے نماز کو موخر کرنا جائز ہے۔ فقهاء شافعیہ نے اس اعتراض کا ایک جواب بید دیا کہ بیا اعتراض امام ابو صیفہ پر بھی وار دہو گا جو یہ کتے میں کہ تارک نماز کو قید کیا جائے یا اس کو مارا پیٹا جائے۔ ہم کتے میں کہ ہم اس کا پیر جواب دیں گے کہ جس شخص نے بغیر کی عذر کے عمد انماز کو ترک کر دیا تواس نماز کاوفت نگلنے کے بعد اس کو قید کرلیا جائے گااور جب تک وہ ترک نمازے تو بہ نمیں َ رے گااور وقت یر نماز پڑھنے کاعادی نہیں ہو جائے گااس کو قیدے نہیں چھوڑا جائے گااور اس جواب میں کوئی خرالی نسم ے۔ فقهاء شافعیہ نے دو سرا جواب میہ دیا کہ جس نماز کاوقت فکل گیااس کے بعد اس کو قتل کیاجائے گاکیو نکہ اس نے اس نماز کو بلاعذر ترک کیاہے۔ یہ جواب اس لیے مردود ہے کہ قضاء نماز کو فور اادا کرناواجب نمیں ہے اور امام شافعی رضی اللہ عنہ نے یہ تقریح کی ہے کہ کمی شخص کو قضانماز کی وجہ سے مطلقا قل نہیں کیا جائے گااور امام شافعی کے امتحاب کا ذہب بھی ہی ے کہ قضانماز میں تنجیر کی وجہ ہے کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ فقهاء شافعیہ نے تیمرا جواب یہ دیا کہ اگر کسی مخص نے وقت پر نماز ادا نئیں کی اور نماز کا آخری وقت آگیاتو آخری وقت میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس جواب پرید اعتراض ہے کہ اس صورت میں بیرنازم آئے گاکہ بارک نماز قتل کی سزا کا مرتدے بھی زیادہ حقدار ہو کیونکہ مرتد کو بھی فورا قتل نہیں کیاجا باہکہ اس کو قوبہ کرنے کے لیے تین دن کی مهلت دی جاتی ہے ادر اس څخص کو اتنی مهلت بھی نہیں دی گئی کہ اس نماز کاوقت نکل جے کیونکد اگر نماز کاوقت نکل جائے گاتو وہ نماز قضام و جائے گی اور قضاء نماز کی ادائیگی میں تاخیریر ان کے زویک بھی قمل سیں بیاجا۔ اہم شافع کے مسلک پر علامہ مرنی شافعی کا یہ وہ قوی اعتراض ہے جس کا فقیماء شافعیہ میں ہے کی ہے بھی جواب میں بن بڑا۔ (عنایت انقاضی جسم ص ۴۰۰۴ مطبوعہ دار صادر بیروت ٔ ۱۲۸۳هه)

نقشاء احناف نے اس آیت کا ایک یہ جواب بھی دیا ہے کہ یہ معنی کرنا: اگر وہ تو بہ کرلیں اور نماز قائم کریں اور ز کو قاوا کریں تو پچران کو چھو ز دو' ورنہ ان کو قتل کردو۔ بیرمفهوم مخالف سے استدلال ہے اور فقیماءاحناف مفسوم مخالف ہے استدلال ک قائل نیس میں اور اس آیت کی صحیح توجیہ بھی ہے کہ اگر وہ توبہ کرلیں اور نماز قائم کرنے اور زکڑ قادا کرنے کو مان لیس اور ان کامتزام کرلیس توان کو چھو ژ دوورنه ان کاراسته نه چھو ژو کیونکه توبه کرتے ہی فورا تو نماز پڑھنااور زکو قادا کرنامتصور نمیں ے اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ اس وقت کسی نماز کاوقت نہ ہواوراگر نماز کاوقت ہو بھی تواس کو آخر وقت تک موخر کرناہائز ہے' اور زکوۃ کا ادا کرنا تو اس وقت واجب ہو تاہے جب مسلمان بہ قدر نصلب مال کا مالک ہو اور اس پر سال گزر جائے۔ علامہ ابؤ بمر جصاص علامد نسفی، علامد خفاتی اور علامه آلوی نے ای توجید کو اختیار کیا ہے۔ ایک اور جواب بیہ نب کد اللہ تعالیٰ نے فره یا شروه توبه نه ئرین اور نماز قائم نه کرین اور ز کو قادانه کرمی توان کاراسته نه چھوڑو' اور راسته نه چھو ژنے کامطلب لازماقتل لرنانهیں ہے بلکہ ان کو قید کرنااور مارنابھی اس میں شامل ہے۔

مفتى محمه شفع متوفى ١٣٩١هه اس آيت كي تفسير مين لكھتے ہيں:

آ خواں مئلہ مذکورہ پانچیں آیت ہے میہ ثابت ہوا کہ کسی غیر مسلم کے مسلمان ہو جانے پر اعمّاد تین چیزوں پر موقوف ب: ایل تا به ۱۰ د سرب اقامت صلوق تیمری اداء زکوّة - جب تک اس پر عمل نه ہو محض کلمه پڑھ لینے ہے ان کے ساتھ جنگ بندنه بي جب بي الرسول كريم صلى القد عليه وسلم كي وفات كے بعد جن لوگوں نے زكؤة وينے سے انكار كرويا تصان كے مقابله بر

نبيار الق آن

التوبه ٩: ٢ ــــا واعـلـمنوا \*ا مدیق اکبرنے جہاد کرنے کے لیے ای آیت ہے استدلال فرماکر تمام صحابہ کو مطمئن کر دیا تھا۔

(معارف القرآن ج ٣٣ س١٣) مطبوعه اوارة المعارف كراجي؟ ١٣١٣) هـ)

مفتی محمہ شفیع صاحب حنی ہیں، لیکن اس آیت کی جو انہوں نے تفسیر کی ہے وہ شافعی مذہب کے مطابق ہے۔ ہم ملامہ ابو بکر جصاص حفی، علامہ 'ضفی حفی، علامہ خفاجی حفق اور علامہ آلوی حفق کے حوالوں سے بیان کریکیے میں کہ احناف کے نزویک

اس آیت کامعنی میرے کہ مشرکین کو قتل نہ کرنااس پر موقوف ہے کہ وہ شرک سے قب کریں اور ا قامت ٹماز اور اداء زُ بؤة کی فرضیت کو مانیں اور اس کاولتزام کریں اور ا قامت نماز اور اداء زکوٰۃ کا عمل اس آیت میں مراد نہیں ہے اور نہ ہی ان ۶ عمل

متصور ہو سکتا ہے جبکہ مفتی صاحب نے یہ لکھاہے"جب تک اس پر عمل نہ ہو محض کلمہ پڑھ لینے سے ان کے ساتھ جنگ بند نه کی حائے گی"۔

ہاتی مفتی صاحب نے مابعین زکوٰۃ ہے حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے جہاد ہے جو استدلال کیا ہے' یہ بھی دراصل فقهاء <mark>ثبافعیہ کااستدلال ہے۔ ہم پہلے اس حدیث کو باحوالہ ذکر کریں گے، کجراس حدیث سے فقهاء شافعیہ کے استدلال اور کچراحناف</mark>

طرف سے اس مدیث کے جوابات کاؤکر کریں گے و فقول وبالله التوفيق-مانعین ز کو ۃ ہے حضرت ابو بکر کے قبال ہے ائمہ ثلاثۂ کااستدلال اور اس کے جوابات

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت ابو مکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیااور عرب کے قبا کل میں ہے جو کافر ہوئے وہ کافر ہوگئے ' تو حضرت عمرین الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بكررضى الله عند سے كما آپ كيے لوگوں سے قال كريں كے حالا نكد رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا سے: مجھے لوگوں سے قال کرنے کا حکم دیا گیا ہے حتی کہ وہ لاال۔ لاائے۔ کمیں کیس جس نے لاالہ الاائیدہ کمااس نے مجھ سے اپنی جان اور مال کو محفوظ کرلیا ماموا اس کے حق کے اور اس کا حساب اللہ برے۔ حضرت ابو بکرنے کہا: املہ کی قتم! میں ضرور اس شخص

ے قال کروں گا جو نماز اور زکوۃ میں فرق کرے گاہ کیونکہ زکوۃ مال کاحق ہے، اللہ کی فتم! میں نے یہ جان سیا کہ اللہ عزوجل نے قال کے لیے حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا ہے اور میں سمجھ گیا کہ یمی حق ہے۔

(صحيح البطاري رقم الحديث:۳۹۹ ۱۳۵۲ ۱۹۳۲ ° ۲۲۸۵ ٬ ۲۲۸۵ مصبح مسلم، الايمان:۳۳ (۲۰) ۱۲۳ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ١٥٥٦؛ سنن النسائي رقم الحديث: ٣٣٨٣؛ سنن الترزي رقم الحديث: ٣٦١٦؛ مسند احمد ٢٣ رقم الحديث: ٨٢٨٠ صحيح ابن حباك تا ر قم ایدیث:۴۱۷ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث ۱۸۷۸ سنن کبری للیسقی ۲۳ ص ۱۰۴

علامه بدرالدين محمود بن احمد ميني حنفي متوفي ٨٥٥ه لکھتے ہين:

علامہ نووی شافعی متوفی ۷۷۲ھ نے کمااس حدیث ہے اس پر استدلال کیاجا آہے کہ جو شخص نماز کے وجوب کامققد ہو اور عمد انماز کا تارک ہو اس کو قتل کر دیا جائے گاہ جمہور کا یمی موقف ہے اور امام ابو حنیفہ اور ملامہ مزنی شافعی نے بیہ کہاہے کہ اس کو قید کرایا جائے گا حتی کہ وہ تو بہ کرے اور اس کو قتل نہیں کیا جائے گا<sup>ہ جمہ</sup>ور فقهاء(امام شافعی• امام مالک اور امام احمدا <sub>ئ</sub>ے میہ اعتراض ہے کہ انہوں نے اس حدیث ہے نماز کے آپارک کو قتل کرنے پر استدلال کیاہے اور وہ مانع زُ وہ کو قتل َ سرنے کا نہیں کتے وطلائکہ یہ حدیث ان دونوں کو شامل ہے اور ان کا ند بہب سیرے کہ مافع ز کو قامے جبرا ز کو قاوصول کی جائے گی اور ز کو فاند ویے کی وجہ ہے اس کو تعزیر دی جائے گی نیز اس حدیث ہے عمد آئار کے نماز کو قتل کرنے پر استدال کرنا اس لیے بھی درست نسیں ہے کہ اس حدیث میں مانعین ز کو ق ہے قبال کرنے کا ذکر ہے نہ کہ ان کو قتل کرنے کا اور قبال اور قبل میں فرق ہے' قبال

تبيان القرآن

جانبین ہے ہو تاہے اور قتل جانب واحد ہے۔

(عمد ة القاري ج اص ۱۸۲-۱۸۱ ملحمةً مطبوعه اد ار ة الغباعة المنيرييه مصر، ۱۳۴۸ه)

یٹن انور شاہ کشیری متوفی ۱۳۵۲ھ نے لکھا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک عمد آ مارک نماز کو حد آقمل کر دیا جائے گااور بہارے امام اعظم کے نزدیک اس کو قتل نہیں کیاجائے گا بلکہ اس کو تین دن قید رکھاجائے گا؛اگر اس نے نماز پڑھ لی قوفبهماور نہ اس ير ضرب لگائي جائے گی- (فيض الباري يزاص١٠١ مطبوعه بند ١٣٥٧هـ)

ین بدر عالم میر تھی نے فیض الباری کے حاشیہ میں علامہ عیتی کے ند کو رصد رکلام کا خلاصہ لکھا ہے۔

(حاشيه فيض الباري ج اص ١٠٨)

شيخ شبيراحمد عثاني متوفى ٢٩ ١١٠ او اس آيت كي تفسيريس لكصة بين:

امام احمد امام شافعی امام مالک کے نزدیک اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ تارک صلوٰۃ اگر توب نہ کرے تو اس کو قتل کر دے اور امام ابو صنیفہ فرماتے ہیں کہ اے خوب زد و کوب کرے اور قید میں رکھے حتیٰ کہ مرجائے یا توبہ کرے، بسرحال تخلیع سمیں اتارے نماز کاراستہ پھوڑ وینا) کی کے نزدیک نہیں اربے ماجین زگؤة ان کے اموال میں سے حکومت جرا زگؤة وصول نرے اور اگر وہ وٹ مل کر حکومت ہے آماد کا پیکار ہوں تو راہ راست پر لانے کے لیے جنگ کی جائے ، حضرت ابو بحرصد بق رضی امند عنه نے مانعین زگوفقہے جو جماد کیا تھا اس کاواقعہ کتب حدیث و تاریخ میں مشہور و معروف ہے۔

(حاشيه شبيراحمد عثاني ص ٢٣٩ مطبوعه المملكة العربية السعوديه) القد تعالیٰ کاارشاد ہے: اور اگر مشرکین میں ہے کوئی شخص آپ ہے پناہ طلب کرے تو آپ اے پناہ دے دیجیے حتی

که وه الله کا کلام نے بچر آپ اے اس کے امن کی جگہ بہنچاد بچتے میر (حکم) اس لیے ہے کہ وہ لوگ علم نمیں رکھتے 🔾 (التوبہ: ١٩) آیات سابقہ ہے ارتاط

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے بید واجب کر دیا تھا کہ مشرکین کو جن مہینوں کی معلت دی گئی ہے اس معلت کے گزر جانے کے بعد ان کو قتل کردیا جائے کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی ججت قائم ہو چکی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے ان کے سامنے ایسے ولا کل اور براہین بیان کردیے جو ان کے شکوک وشیمات کو دور کرنے کے لیے کانی میں اور اب ان سے صرف اسلام کامطالبہ ہے یا بھران کو قتل کر دیا جائے گاہ اس لیے یمال پر بیہ شہر پیدا ہو تا تھاکہ اگر کمی فخص کو دین اسلام سجھنے کے لیے کم مزید دلیل یا ججت کی ضرورت ہو تو وہ آپ کے پاس اپنے اظمینان کے لیے نہیں آ سکتا اس شبہ کو دور کرنے کے لیے فرمایا اگر کوئی شخص اسلام کے متعلق اپنے شرح صدر اور اطمینان قلب کے لیے آنا چاہے تو آپ اس کو اسلامی ریاست لبرآن کی اجازت دے دیں اور بعد میں جس جگہ وہ اپنے لیے امن اور عافیت سمجھتاہے وہاں اے بہنچاویں۔

شرکین کو دارالاسلام میں آنے کی اجازت دینے کے مسائل اور احکام علامه ابو بكراحمه بن على الراذي الجعاص الحنفي المتوفي • ٢ - وه لكهية من:

مشرک : ب مسلمانوں کے ملک میں آنے کی اجازت طلب کرے تاکہ وہ دین اسلام کو سمجھے تو اس کو اجازت دینی چے ہے اور اس کے سامنے اللہ تعنیٰ کی توحید اور سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ولا کل بیان کرنے چاہیک اور اس آ یت میں یہ بھی دلیل ہے کہ جو شخص ہم ہے جو دینی مئلہ معلوم کرے، ہمیں اس کو وہ مئلہ بتانا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ت: گِراس کواس کے امن کی جگہ پنچاویں۔ اس میں بید دلیل ہے کہ جو مشرک ہماری اجازت ہے ہمارے ملک میں آیا ہے ہم

تهيان القرآن

ر اس کی جان 'اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرنالازم ہے اور اس میں میہ بھی دلیل ہے کہ کمی مشرک کو زیادہ مدت . تک دارالاسلام میں نمیں ٹھیرانا چاہیے اور اس کو صرف اتنی مدت تک ٹھیرانا چاہیے جتنی مدت میں اس کااسلام کے ادکام

سمجمنا ضروری ہو' اور بیر کہ کسی عذر اور سبب کے بغیر کسی مشرک کو دارالاسلام میں نہیں تھمرانا چاہیے۔ (احكام القرآن ج ٣٣ ص ٨٣ - ٨٣، مطبوعه سهيل اكيثر مي لا بور٬٠٠٠هـ)

علامه بربان الدين على بن ابي بكرالمرغيثاني المتوفى ٣٩٣ه ه لكھتے ہيں:

جب کوئی مسلمان آزاد مردیا آزاد عورت کسی کافر کو یا کافروں کی جماعت یا قلعہ بند لوگوں کو یا کس شہر کے لوگوں کو امان وے ویں ایعنی دارالاسلام میں داخل ہونے کی اجازت دے دیں اتو ان کی سیر اجازت صحیح ہے اور مسلمانوں میں ہے کسی شخص

کے لیے ان سے قبال کرنا جائز نہیں ہے، اس کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنماییان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تمام مسلمانوں کا خون ایک جیسا ہے اور غیر مسلموں کے خلاف وہ ایک دو سرے کے دست و بازو چیں' ان کاادنیٰ فرر بھی اپنی ذمہ داری کو بورا کرنے کی کو شش کرے گااور جو شخص (لشکر میں) دور ہو گا اس کو بھی غنیمت پہنچائی جائے گی اور عمرو بن شعیب کی روایت میں ہے اور مسلمانوں کااونیٰ فرد بھی کسی شخص کو امان دے سکتاہے۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث:۴۶۸۵ ۴۲۸۳ سنن ابوداؤد رقم الحديث:۴۵۰۰ سنن النسائي رقم الحديث:۴۴۸ سند احمه٬ ۴۲ ص ۲۱۱٬۱۹۲ سنن كبري لليهقي، ج ٨ ص ٢٩)

حضرت ام ہانی رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ فتح مکہ کے سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس گئ اس وقت آپ عنسل فرمارے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کپڑے ہے آپ پر بردہ کر رہی تھیں۔ میں نے آپ کو سلام کیا' آپ

نے یو چھاکون ہے؟ میں نے کہامیں ہوں ام ہانی ہنت ابی طالب، آپ نے فرمایا مرحباام ہانی، جب آپ عسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے (جاشت کی) آٹھ رکھات پر حیں اجب آپ فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کیا کہ میری مال کا بیٹا (حضرت علی رضی القد عنه) بیہ کمتاہے کہ وہ اس شخص کو قتل کرے گاج**یں** کو وہ امان دے چکی ہی<sup>،</sup> وہ ابن بہیرہ ہے۔ رسول امتد صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: ہم نے اس کو پناہ دی جس کو اے ام ہانی تم نے پناہ دی ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث:۳۵۷ صحیح مسلم صلاة المسافرین:۸۲ (۲۳۳۹ ۱۹۳۹ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۱۴۹۱ سنن الترمذی رقم الحديث:٣٧٣ السن الكبري للنسائي رقم الحديث:٣٨٦ مند احد ج٢ ص٣٣١ المستدرك ج٣ ص٩٨٥- ٥٣ اسن الكبري لليسقى ج٩

ص٥٩٠ موطا الم مالك رقم الحديث: ٢ج١٥ ترذيب آرخ ومثق ج٣ ص٩٠ الفبقات الكبرى ج٣ ص١٠ كال ابن عدى ح٤ ص١٥١٠ المشقى رقم الحديث:٥٥٠ كنزالعمال رقم الحديث: ٩٥٠٠)

امام ابن ہشام نے امام ابن اسحاق ہے روایت کیا ہے کہ حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی املہ علیہ و سلم نے ابوالعاص بن الربیع کو امان دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امان کو نافذ کر دیا اور فرمایا: مسلمانوں کا اوفی فرد بھی امان دے سکتا ے- (البیرة النبوب ج۲م ۲۲۹ المعجم الكبيرج۲۲م سه»)

ہاں اگر کسی شخص کو امان دینے میں اگر کوئی بڑا خطرہ یا فساد ہو تو اس سے امان واپس لیے لی جائے گی' جیسے خود امام نے امان دی پھرامان واپس لینے میں کوئی مصلحت دیکھی تو وہ امان واپس لے سکتاہے ۔ ذمی کا کس شخص کو امان دیٹا جائز نہیں ہے' اور نہ اس مسلمان کا امان دینا جائز ہے جو خود دارالحرب میں قید ہویا وہاں تجارت کے لیے گیا ہو' اور مجنون اور کم عمر بچے کا امان دینا

جلد پنجم . تبيان القرآن بھی صبح نمیں ہے البتہ جو بچہ جنگ کر سکتا ہو اس کا امان دینا صبح ہے۔ (ہوایہ اولین ص ۵۲۷-۵۲۳، مطبوعہ شرکت ملیہ ملتان) علامہ ابوعیداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۲۹۸ میں تکھتے ہیں:

یں۔ جس مشرک نے دین کو سیجھنے کے لیے مسلمانوں کے ملک میں داخل ہونے کی اجازت اور امان طلب کی ہو اس کے جواز میں سب کا مقال ہے لیکن جس مشرک نے تجارت یا کمی اور غرض سے مسلمانوں کے ملک میں دخول کی اجازت طلب کی ہو تو

اگر مسلمان حکمران میہ سمجھیں کہ اس میں مسلمانوں کی مصلحت اور منفعت ہے تو یہ جائز ہے۔ -

(الجامع لاحكام القرآن ق ٨ ص ١٥ مطبوعه وارا لفكر بيروت ١٣١٥هـ)

امام گخرالدین محمد بن عمر رازی شافعی متونی ۲۰۱۳ هه کلیجة بین: فقهاء نے کما ہے کہ جب کافر حربی ابنامال لے کر دارالاسلام میں داخل ہو تواس کامال بھی مال نفیمت ہو آ ہے، ماسوااس کے کہ وہ کسی غرض شرعی کی بناپر امان لے کر داخل ہو مثلاً وہ اسلام قبول کرنے کیلئے اللہ کا کلام سنتا چاہتا ہویا وہ تجارت کیلئے داخل ہو، اور جو کافر حربی دارالاسلام میں کافروں کا سفیرین کر آئے تو سفارت بھی امان ہے اور جس محض کامال دارالاسلام میں

امان ہو تو اس کا اپنامال فیفنے کیلئے آنا بھی صحیح ہے۔ ( تغییر کیسرے ۵ صا۵۳٬ مطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت٬۵۳۱هه) امام محمد بن حسن انشیبانی المتوثی ۱۸۹ه کلیجیے میں:

قاعدہ سے سے کہ جب تک ہمارے ملک میں امان حاصل کرنے والے کا فر رہیں، مسلمانوں کے امیر پر ان کی نھرت کرنا واجب ہے اور اس پر واجب ہے کہ اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرے تو اس کو انصاف میا کرے جس طرح مسلمانوں پر اہل ذمہ کے حق میں یہ واجب ہے۔

مثمل الائمه محمد بن احمد السرخى المتوفى ٩٨٣ه ١١ كى شرح ميل لكهة مين:

کیو نکہ امان حاصل کرنے واکے کافر جب تک دارالاسلام میں رہیں وہ مسلمانوں کی ولایت میں ہیں اور ان کا حکم ذمیوں کی طرح ہے - (شرح البیر انکبیرے ۵مس ۱۸۵۳ مطبوعہ بالحرکتہ افٹورةاسلامیہ 'افغانستان)

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُسْرِكِينَ عَهُنَّا عِنْكَ اللّهِ وَعِنْلُ رَسِوْلِ إِلَّهِ اللّهِ وَعِنْلُ رَسِوْلِ إِلَّ الله اوراس نے رمول تے زدیک ان مترکین سے ساتھ کیونز کون عبد ست به با سواان الکن بین عاهد تنفر عِنْد المسجد الحرام قدا استقاموا

كُنْمُ فَاسْتَقِيْمُوا لَهُمُ طِلْ اللّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنِ ﴿ كَيْفَ اللّٰهُ يَكُبُ الْمُتَّاقِيْنِ ﴾ كَيْفَ مُ مِن ان سے يكے ہوئے مهدے پابند رہو ہے تك الله متقن كوپند فرانے ۞ ان كے مهدكا

م جمان سے یہ ہونے مہدے پابند دم و بے تک الله متین کوپند فرناہ ن ان کے مہد کا کرائی بیٹھ کھڑوا عکینگھ کر ایک کا فرنگھ کے ایک کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کے ایک کے ایک کی کے ایک کے ایک کے ایک کی کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ا

يك اعتبار ، ومكن ف اجب كران كامال يب كروب وه في برغالب بون وه وتنادى رشتردادى كالحاظ كرب كادر فرقه

تبيان القرآن

تبيان القرآن

جلد پنجم



Marfat.com

اور جن لوگوں نے عمد کی پاس داری کی وہ بنو خزاعہ تھے۔ امام ابو جعفر نے کماوہ لوگ بنو بکر کے بعض افراد تھے جن کا
تعلق کنانہ ہے تھا جب بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا تو کنانہ نے بنو بکر کا ساتھ نہیں دیا اور اپنے عمد پر قائم رہے۔ یہ قول اس
نے اولی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سورۃ البراء ۃ کا پیغام سنانے کے لیے ملہ کرمہ گئے تھے تو اس وقت تع اہل مکہ
میں ہے قریش اور بنو خزاعہ ہے جنگ ہو چکی تھی اور فتح مکہ کے بعد ان آیات کے نزول ہے پہلے وہ سب مسلمان ہو چکے تھے،
اس وقت کنانہ بی شرک پر تھے لیکن انہوں نے چو تکہ معلوہ صدیب کی پاس داری کی تھی اس لیے مسلمانوں کو حکم رہا گیاجب
تک وہ عمد پر قائم رہیں تم بھی ان کے ساتھ عمد بھاؤ اور بنو شخص اپنے فرائض کی ادائی میں اللہ ہے ڈر آب اور خوف خدا
ہے معلوہ کی پایندی کر آب ، اللہ کی نافرمانی ہے اور تو خس اپنے اور معلوہ کرکے غداری نہیں کر آباتہ تعالیٰ اس کو پہند کر آ
ہے۔ (جائم البیان بڑے اس کے ۱۹۷۹ معلیٰ مطبوعہ دارائلگر بیروٹ ۱۳۱۵)ہ

بالمارازي متوفى ٢٠٠٧هـ نے لکھاہے: جنول نے عمد كى پاسدارى كى تقى وہ بنو كناند اور بنو ضمرہ تھے۔

( تفییر کبیرن ۵ ص ۵۳۱ مطبوعه دا راحیاءالتراث العربی بیروت ۱۹۱۰ه)

جن لوگوں نے عمد شکنی کی تھی ان کے متعلق امام این جوزی متونی ۵۵ھ نے تین قول ککھے ہیں:(۱) بنو تضرہ' (۲) قریش' (۳) خزاعہ-(زادالمیر' جسام ۴۰۰۰ مطبوعہ کمتباسلامی پیروٹ' ۵۰۳ھ)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: ان کے عمد کاکیے اعتبار ہو سکتاہ، جبکہ ان کاحال یہ ہے کہ جب دہ تم پر غالب ہوں تو وہ نہ تماری رشتہ داری کا کھاظ کریں گے اور نہ تم سے کیے ہوئے عمد کاپاس کریں گے دہ تمہیں صرف اپنی زبانی باتوں سے خوش کرتے ہیں، اور ان کے دل اس کے خلاف ہیں اور ان میں سے اکٹرلوگ فاسق ہیں ۱0 نموں نے تھوڑی قیمت کے عوض امتد کی آجوں کو فروخت کردیا، بھرائند کے راستہ سے روکائے شک وہ بست برے کام کرتے تھے 0 وہ نہ کی مومن کی رشتہ داری کا

ی ایوں و مروست مرایا براسے کے راست نے روہ ب سادہ ، سیرے ماس کے سے صوف کا التیاب اللہ ہے۔ کا د کاظ کرتے ہیں نہ اس کے کی عمد کاپاس کرتے ہیں اور یکی لوگ حدے بڑھنے والے ہیں○(التوبہ: ۱۰۔۸) مشکل اور اہم الفاظ کے معانی

وان یسظ بهروا علیہ بحسہ: ظهر کامعنی ہے جم کی پشت، جس سے قوت حاصل ہواس کے لیے بھی ظهر کا استعارہ کیا جا آ ہے۔ ظہر علیہ کامعنی ہے اس پر غالب ہوا۔ (الفردات ج۲م س ۳۱۳) وان یسف بهروا علیہ کہ کامعنی ہے اگر وہ تم پر فتح اور غلبہ حاصل کریں۔ لیسظ بهرہ علی اللہ بین کیلہ۔ (التوبہ: ۳۳) تاکہ اسے ہردی پر غالب کردے، ظہر کامعنی کی چیز کو فل ہر کرنا بھی ہے، اس میں کلتہ بیر ہے کہ جم شخص کو دو سرے پر غلبہ حاصل ہو آئے اس کو ایک کمال حاصل ہو آئے اور جس کے پاس کوئی کمال ہو وہ اس کو فلا ہر کرنا چاہتا ہے اور جو شخص مغلوب ہو اس کو نقص حاصل ہو آئے، اور نقص کو انسان چھپانا چاہتا ہے اس کیے ظہور، غلبہ اور کامیالی ہے کنابہ ہو گا۔

لا برف وافیہ کے: رقب کا معنی گردن ہے، پھر رقبہ کو غلام ہے کتابہ کیا گیا، رقب کا معنی محافظ ہے، قرآن مجید میں ہے:
الالمدیدہ رفب عنید درق: (۱۸) مگراس کے پاس اس کا محافظ ( نگمیان) لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، مرقب اس بلند جگہ کو
کتے ہیں جس پر کھڑا ہو کر نگمیان کسی کو جھانک کردیکھتا ہے۔ (المفردات نام ۱۲۲۵) اس لیے رقوب کا معنی انظار کرنا بھی ہے۔

وارتیقبواانی معکمه قریب - (هود:۹۳) اور انتظار کرویش بھی تمهارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں؛ اس آیت میں اس کا معنی حفاظت کرناہے بینی وہ تمہارے قرابت کی حفاظت کریں گے اور نہ تمہارے عمد کی حفاظت کریں گے۔ الگا: الّی کامعنی ہے صاف شفاف اور چیک وار چیز، جب گھوڑا تیز دوڑے یا بجلی چیکے توالؓ کما جاتا ہے، تسم کھا کر عمد کیا

تبيان القرآن

جلد بنجم

جائے یا قرابت کو بھی اِل کما جا آ ہے اور چو نکہ عمد بھی غدر ہے صاف اور چمکدار ہو باہے اس لیے اس کو بھی اِل کہتے ہیں، بعض و ً كت بين كد ال أور امل الله تعالى كه اساء مين ليكن بير صحيح نهيں بير - (المفردات عام ٢٥)

دمه: زمه کامعنی ہے عمد ، یعنی ہروہ کام جو کمی شخص کولازم ہو اور اس کے ترک کرنے کی وجہ سے اس کو ندمت کا

سامنا ہوای کو ذمہ کہتے ہیں۔

سرصہ کے سامیر جمنہہ و تباسی قسو ہے: لیخی وہ اپنی زبانوں سے میٹھی باتیں کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں اس کے خلاف ہو تاہے 'کیونکہ ان کے داوں میں صرف شراور فساد ہو تاہے اگر ان کو موقع ملے تو وہ مسلمانوں کو زک پہنجانے

میں کوئی کی نہ کریں۔

بعض سوالوں کے جوابات

الله تعالى نے التوبہ: ٨ كے آخر ميں فرمايا ہے: اور ان ميں ہے اكثر لوگ فائق ميں؛ اس يريد اعتراض ہے كه ان لوگوں ے مرادین مشرک اور کافراور شرک اور کفرفتل ہے بہت بڑا گناہ ہے تو مشرکین کی ندمت میں فیق کی صفت ذکر کرنا کیسے من سب ہو گا' اس کا جواب میرے کہ بعض مشرکین اور کفار اپنے دین کے قوامد کے لحاظ سے نیک ہوتے ہیں مثلا وہ امانت دار ہوں کی بولتے ہوں اور عمد یورا کرتے ہوں' اور بعض مشرکین اپنے دین کے قواعد کے اعتبار سے بھی بد کار اور اخب ہوتے میں۔ مثنا وہ جھوٹ بولتے ہوں اور عمد شکنی کرتے ہوں، سویہ مشرکین شرک کرنے کے علاوہ اپنے دین کے قواعد کے اعتبار ہے بھی فاسق ہیں۔

دو سرا اعتراض بیہ ہے کہ امتد تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور ان میں ہے اکثر لوگ فاسق ہیں، تو کیانتمام مشرک فاسق نہیں ہیں۔ اس کا جواب بھی پہلے اعتراض کے جواب سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ مشرکین میں سے بعض لوگ اپنے دین کے قواعد کے اعتبار ے نیب ہوتے ہیں۔ مثلا امانت دار ہوں' سیجے ہوں اور عمد یورا کرنے والے ہوں لیکن مشرکین میں ہے اکثر فاسق ہوتے ہیں · جو آھو ئے ، خائن اور عہد شکن ہوتے ہیں۔

ا تو ہا، میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: انہوں نے تھوڑی قیت کے عوض اللہ کی آیتوں کو فروخت کر دیا اگر اس سے مراد یمود ہوں تو بیات سمجھ میں آتی ہے کہ دہ تورات کی آیات کی عمد اغلط تشریح کرتے تھے اور جب ان سے یو چھاجا باکہ تورات میں سیدنا مجمه صلی امتد علیہ و سلم کی کیاصفات بیان کی ہیں تو وہ دجال کی صفات بیان کر دیتے تاکہ ان کے عام بوگ ان کے دس ت بر شنة نه ہوں ' کیکن اس پر ہیا اعتراض ہے کہ کلام کاسیاق و سباق میود کے متعلق نہیں ہے بلکہ ان مشر کیبن کے متعلق ہے جنٹ وں نے معلمہ صدیبیہ کی خلاف ور زی کی تھی۔ اس کاجواٹ سیے سے کہ مشرکین کے لیے بیہ موقع حاصل تھا کہ وہ اللہ کی آیات نے انکان کے آتے کیکن وہ دنیاوی مفاد کی خاطرالقد کی آیات پر ایمان نہیں لائے اس لیے امتد تعالیٰ نے فرمایا: انہوں نے تھو ڑی قیت کے عوض اللہ کی آیات کو فروخت کردیا نیزان کے متعلق فرمایا: اور یکی لوگ حدے پر صفے والے میں اس سے مرادان لی و میر برائیوں کے ملاوہ عمد شکتی ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: پئی اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دی جائی ہیں اور بم ساابان علم کے لیے تفسیل سے آیات بیان کرتے ہیں10التوبہ: ال

ابل قبله کی تکفیراورعدم تکفیرمیں مذاہب

الم ابوجعنم محمد بن جرير طبري متوني الله اني سند کے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حفرت ابن عباس رضي الله عثمانے فرمایا: اس آیت نے اہل قبلہ کاخون حرام کر دیا۔

(جامع البيان جز •اص ١١٢ مطبوعه د ار الفكر بيروت ١٢١٥ هه) ای آیت ہے بیر مئلہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص شرک اور کفرے پائب ہو' نمازیز ھے اور ز کؤ ۃ ادا کرے وہ مسلمانوں

کادی بھائی ہے' اس کی تکفیرجائز نہیں ہے۔

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتازاني متوفي ١٩٧ه لكصته بن:

اہلسنّت وجماعت کے قواعد میں ہے ہے کہ اہل قبلہ میں ہے کسی کو کا فرقرار دیناجائز نہیں ہے 'اس کے بعد لکھتے ہیں:

ان کابیہ کمنا کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں' پھر یہ کمنا کہ جو شخص قرآن کو مخلوق کے' یا آخرے میں امتہ تعالیٰ کے دیدار کو

محال کھے یا حضرت ابو بکراور عمر کو گالی دے یا ان کو لعنت کرے وہ کافرے ' ان دونوں قولوں کو جمع کرنامشکل ہے۔ ( نشرح عقا که نسفی ص ۱۲۲-۱۲۱ مطبوعه کړ) چې)

علامہ عبدالعزیز برباروی نے اس کے حسب ڈیل جواب دیئے ہیں:

(۱) اہل قبلہ کو کافرنہ کہنا شیخ اشعری اور ان کے متبعین کانذ ہب ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اہتد ہے جھی المستقیٰ میں اس طرح منقول ہے، اور فقہاء نے ان لوگوں کو کافر کہاہے، اس لیے تعار ضی نہیں ہے۔

(٣) قرآن مجيد کا کلام الله ہونا اور آخرت ميں الله تعالٰی کا ديدار ہونا، کتاب، سنت اور اجماع سلف کے دل کل تطعیہ ہے ا بیات اور حضرت ابو بکراور حضرت عمر کاویمان اور ان کا شرف عظیم بھی دلا کل قطعیہ سے ٹاہت ہے، سو جو محفص ان امور کا منکر ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کامصدق نہیں ہے اور اس کا اہل قبلہ سے ہونا معتبر نہیں ہے۔

(٣) فقهاء نے جو تکفیر کی ہے وہ تغلیظ اور تہدید یر محمول ہے، اس کا ظاہر مراد نہیں ہے۔

(نبراس ص ۵۷۲) مطبوعه شاه عبدالحق اكيثري بنديال ۴۵ اه)

ملاعلي بن سلطان محمد القاري متوفي ١٠١٧ه ه لكهية بن:

اہل قبلہ سے مراد وہ مسلمان ہیں جو ضروریات دین پر متفق ہوں مثلاً عالم کا حادث ہونا قیامت کے بعد اوگوں کا دوبارہ زندہ ہونااور بیر کہ اللہ تعالیٰ کو تمام کلیات اور جزئیات کاعلم ہے' اور اس طرح کے دیگر اعتقادی امور' پس جو مجض ساری عمر کمی کمبی عبادات اور ریاضات میں مشغول رہا حالا نکہ اس کا اعتقادیہ تھا کہ یہ عالم قدیم ہے یا اس کا اعتقاد تھا کہ حشر نہیں ہو گایا اس کا پیہ اعتقاد تھا کہ اللہ سجانہ کو جزئیات کا علم نہیں ہے وہ اہل قبلہ ہے نہیں ہے۔ (اس طرح: دو شخص غلام احمہ قالایانی کو نبی پی

مجدد مانتا ہے یا جو مخف قرآن مجید کی تحریف کا قائل ہے یا حضرت عائشہ پر بد کاری کی تهمت لگا آئے، یا پیہ کہتا ہے کہ رسول امند صلی اللہ علیہ وسلم کے دصال کے بعد چھ کے سواتمام صحابہ مرتہ ہوگئے تتھ یا جو شخص ائمہ اربعہ کے مقلدین کو حقیقتا مشرک کت ہے یا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صریح کلمات کفریہ کہتا ہے ایسے تمام لوگ قرآن مجید کے مصدق نہیں

میں خواہ وہ ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرکے نمازیز ھتے ہوں لیکن وہ اہل قبلہ سے نہیں میں اور اہل سنت نے جو یہ ساہ کہ الل قبله كى تكفير نميں كى جائے گى اس سے مراديہ ہے كہ جب تك اس ميں كفر كى ملامات اور كفركى وجه بات شمير يائى جا ميں أن اس كى تكفير نميں كى جائے گى، بم في جو اصول بيان كيے بين اہل قبلدان ير متفق بين ان كا، يكر اصول مين انتباف ب مثلا الله تعالی کی صفات اعمال کا مخلوق ہونا اس کے ارادہ کا عموم اللہ کے کلام کا قدیم ہونا اور آخرت میں اس کے دیدار ۵ممهن

بونا'ای فتم کے اور دیگر امور جن کے متعلق اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حق صرف ایک ہے 'اور اس میں بھی ان ڈانتا ہف ب تبياز القرآن جلد بجم

کہ جو ان امور میں حق کامنکر جو اس کی تکفیر کی جائے گی یا نہیں۔ امام اشعری اور ان کے اصحاب کا نم ہب یہ ہے کہ ان امور میں جو حق کامکر ہو وہ کافر نہیں ہے۔ امام شافعی کے ایک قول سے بھی میں معلوم ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اہل

الاهواء (نے مذاہب اختیار کرنے والوں) میں ہے میں صرف خطابیہ کی شمادت کو مسترد کرتا ہوں کیونکہ وہ جھوٹ یو لئے کو حلال

کتے ہیں اور المنتقیٰ میں امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ ہے یہ منقول ہے کہ ہم اہل قبلہ میں ہے کسی کی تکفیر نمیں کرتے اور اکثر فقیاء

کا <sub>کی ک</sub>ے امتیادے اور ہمارے بعض اصحاب ان امور میں مخالفین کو کافر کتے میں او**ر قد**ماء معتزلہ انسیں کافر کتے تھے جو اللہ تعالی

کی صفات قدیرے کے قائل تھے اور اعمال کو مخلوق کہتے تھے اور استاذ ابوا کخق نے کماہم اس کو کافر کمیں گے جو ہمیں کافر کیے اور جو ہمیں کافرنہ کے ہم اس کو کافرنہیں کمیں گے اور امام رازی کامختاریہ ہے کہ اہل قبلہ میں ہے کسی کی تکفیرنہ کی جائے اور

اصل اشكال كاجواب يه ب كد تحفير نه كرنامتكلمين كالمدبب اور تحفير كرنا فقهاء كالمربب ، پس كوئي تعارض شيس ب-دو سرا جواب یہ ہے کہ تکفیر کرنا مخالفین کے رد میں تغلیظ کے لیے ہے اور تکفیرنہ کرناایل قبلیہ کے احترام کے لیے ہے کیونکہ وہ بعض امور میں ہمارے موافق ہیں- (شرح فقہ اکبر ص ۱۵۵-۱۵۴ مطبوعہ مصر)

امام ابو جعفم محمد بن جرير طبري متوفي ١٠١٥ هروايت كرتے بن:

ا بن زید نے کہانماز اور زکوٰۃ وونوں فرض کی گئی جیں اور ان کی فرضیت میں فرق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بغیرز کؤۃ کے نماز کو قبول کرنے ہے انکار فرماویا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے وہ کس قدر زیاہ فقیہ تھے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عند نے فرمایا: تم کونماز قائم کرنے اور ذکو قادا کرنے کا حکم دیا گیاہے اور جو مخص زکو قادا نہ

رے اس کی نماز مقبول نہیں ہے۔ (جامع البنیان جز ۱۰ص ۱۱۳-۱۱۳ مطبوعہ دارا نفکر پیروت ۱۳۱۵ھ)

صحابہ کرام کو دین بھائی کے بچائے میرے اصحاب کیوں فرمایا؟

ا س آیت میں توبہ کرنے والوں نماز قائم کرنے والوں اور زگزة اوا کرنے والوں کے متعلق فرمایا وہ تمہارے دیمی بھائی میں بظاہرایک صدیث اس آیت کے خلاف ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے اور فرماما: السلام ملیکم اے مومنو! ہم بھی ان شاء اللہ تمہارے یاں آنے والے ہیں، میری خواہش ہے کہ ہم اپنے دی بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ

كرام في يوچها: يار سول الله إكيابهم آپ كي دين بهائي نسي بير؟ آپ في فرمايا: تم ميرك صحابه مو اور مهارك (ديني) بهائي وه لوگ بیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے... الحدیث۔

( تصحیح مسلم ٬ اعلمارة: ۳۹ (۲۳۹) ۵۷۳ (۲۳۹) من اجه رقم الحديث : ۴۷ - ۳۳ ، مند احمه ج ۲ ص ۴۸ ، منن كبري ج ۴ ص ۸۷) ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے بعد كے مسلمانوں كو اپنا دين جمائى فرمايا اور صحاب كو دينى بھائى نهيں فرمايا عالانكه جن

مشترک اوصاف کی وجہ سے آپ نے بعد کے مسلمانوں کو اپناد نی بھائی فرمایا وہ اوصاف محابہ کرام میں بھی تھے بلکہ زیادہ احسن اور زیادہ انمل تھے، اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ تم میرے اصحاب ہو دینی بھائی تو بعد کے لوگ میں، کیونکہ دینی بھائی ہونے میں صحابہ کرام کی کوئی انفرادیت اور خصوصیت نہیں تھی، وہ تو قیامت تک کے سارے مسلمان میں ان کی خصوصیت محالی

ہونے میں تھی، کیونکہ بعد کے مسلمان کتنے ہی کال کیوں نہ ہوں درجہ صحابیت کو نہیں یا کتے۔ ی شخص کے تعارف میں اس کی خصوصی صفات ذکر کی جائیں

اس حدیث ہے یہ قاعدہ مستنبط ہو تا ہے کہ جب کسی شخص کے اوصاف کاذ کر کیا جائے تو ان اوصاف کاذ کر کرنا چاہیے

جواس کے خصوصی اوصاف ہوں نہ کہ دو اوصاف جو کہ عام ہوں؛ مثلاً کمی مفتی اور عالم کاذکر کیاجائے اور که اجائے کہ یہ لکھنے
پر جنے والے ہیں تو یہ درست نہیں ہے کیو نکہ لکھنے پر جنے والے تو بہت لوگ ہیں؛ اس کی خصوصت مفتی اور عالم ہوئے میں
ہے؛ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے ذکر میں اگر آپ کو صرف بشر کہاجائے تو یہ درست نہیں ہے، بشر کی تو مسلمانوں کے
ساتھ بھی خصوصت نہیں ہے کیو نکہ کافر بھی بشر ہیں؛ آپ کی خصوصت سے ہے کہ آپ سید البشر ہیں؛ بشر کال ہیں؛ افتار بشر
ہیں؛ بشر توا پی جگہ ہے صرف نبی ہونا بھی آپ کی خصوصت نہیں ہے؛ آپ سید النہیاء ہیں؛ قائد الرسلین ہیں؛ خاتم البنیین
ہیں، وجب آپ کاذکر کیاجائے تو آپ کے خصوصی اوصاف کے ساتھ آپ کاذکر کیاجائے کیونکہ عام اوصاف کے ساتھ تو آپ
ہیں۔ یہ سے سے سے سے میں جسے بیں۔

نے اپنے محابہ کاؤ کر کرنا بھی پند نمیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر یہ عمد کرنے کے بعد اپنی قشمیں توڑ دیں اور تمہارے دین پر طنز کریں تو تم کفر کے علم برداروں ہے جنگ کروان کی قسموں کا کوئی اعتبار نمیں ہے شاید کہ وہ باز آ جا نمیں O (التوبہ:۱۲) تن مسلم علم سند سند ہے:

گفرکے علم برواروں کا مصداق جن مشرکیاں ہے تمنے معاہدہ کیا تھاکہ وہ تم ہے جنگ نہیں کریں گے اور تسارے خلاف تسارے وشمنوں کی مدد نہیں کریں گے اور وہ مشرک اس معاہدہ کو تو ڈویں اور تسارے دین اسلام کی فدمت اور برائی کریں تو تم گفرے ان ملم برداروں ہے جنگ کرد کیو تکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح تسارے دین کی فدمت کرنے ہے اور تسارے خلاف تسارے وشمنوں کی مدد کرنے ہے باز آ جائیں۔ قادہ نے کہا کفر کے ان علم برداروں سے مراد ابوسفیان بن حرب امیہ بن خلف عتبہ بن ربعیہ ابو جسل بن جشام اور سیل بن عمرہ ہیں ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امقد سے عمد کرک تو ثران اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہے فکالنے کا قصد کیا۔ (جائع البیان رقم الحدیث: ۱۳۸۳) کیتے کا معنی ہے نقش اور تو ثران جب کوئی شخص اپنی مضبوط رسی کو تو ڈوے تو اس موقع پر کے کے شبوت میں اصادیت اور آ ثار

تو ہیں رسماست مریبوائے میں سے واسما کی ملک یں س مرہے ہے ، بوت یں اسادیک اور ، اور اور اور اور اور اور اور اور ا امام رازی نے لکھا ہے کہ زجاج نے کہا ہے کہ جب ذی دین اسلام میں طعن کرے تو یہ آیت اس کے قتل کو واجب کرتی ہے کیونکہ ان کی جان اور مال کی حفاظت کا جو مسلمانوں نے عمد کیا تفاوہ اس شرط کے ساتھ مشروط تھا کہ وہ دین اسلام میں طعن نہیں کرے گاور جب اس نے دین اسلام میں طعن کیاتو اس نے اپنے عمد کو تو ڈریا۔

(تغیر کبیرج۵ص۵۳۵۰مطبوعه دا راحیاءالتراث العربی بیروت۵س۵۳۵ مطبوعه دا راحیاءالتراث العربی بیروت۵س۵۳۱ هـ) میں کمتا ہوں کداس آیت کی رو سے اسلامی ملک میں رہنے والے ان غیر مسلموں کو بھی قتل کرنا واجب ہے جو بمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نمبیاء سابقین میں ہے کسی نبی کی بھی تو بین کریں بینی ان کی شان کے خلاف کوئی ایسالفظ بو میں یا ککھیں جو لفظ عرف میں تو ہمن کے لیے متعین ہو' اور حسب ذیل احادیث اور آثار اس پر شاہد ہیں:

حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلّم نے قربایا کعب بن اشرف کو کون قبل کرے گا؟ کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایڈا دی ہے۔ حضرت مجمد بن مسلمہ نے کما یارسول اللہ ! کیا آپ یہ جاہتے ہیں کہ میں اس کو قبل کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں! حضرت مجمد بن مسلمہ ، کعب نے پاس گئے اور کمااس شخص نے یعنی نبی صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں تھا دیا ہے اور در ہم سے صدقہ کا حوال کرتا رہتا ہے، نیز کما بخدا تم اس کو ضرور ملال میں ڈال دوئے، اور کما ہم نے اس کی عیروی کی ہے اور اب ہم اس کو چھوڑ کا اپند کرتے ہیں، حتی کہ ہم جان لیس کہ آخر کا ران کا اجرا کیا ہو گاہ وہ

تبيان القرآن

· سنن ابو د او د رقم الحديث: ٣٣١١، سنن نسائي رقم الحديث: ٨١ • ١٠٠ المطالب العاليه رقم الحديث: ١٩٨٥)

حصت عرف بن الحارث أو مصر خاليك نفراني طاجس كانام ندقون تقاه انهول نے اس كواسلام كى وعوت وى - اس نمراني نے نبی صلی الله حسيه و تعلیم كی شان میں کتاتی كی - انهوں نے حضرت عمرو بن العاص كے پاس بيہ معالمہ چش كيا - انهوں نے حضرت عرف ت كما بهم ان سے الله كی بناہ چاہتے چيں كہ بهم ان كے ساتھ الله حضرت عرف ت كما بهم ان سے عمد كيا تقاكمہ بهم ان كوان كے گرجوں بيس عبادت اور اس سے معد كيا تقاكم بهم ان كوان كے گرجوں بيس عبادت سے من ان كوان كے گرجوں بيس عبادت سے من ان كوان كے گرجوں بيس عبادت سے من ان كوان كے گرجوں بيس عبادت سے من ان كوان كے گرجوں بيس عبادت سے مناب كاعمد كيا تقاكم اور اس بات كاعمد كيا تقاكم وہ آپس بيس اپنے ذہب كے مطابق عمل كريں كے ليكن جب وہ تعامل كريں گے دھرت عمرو بن العاص ان كان من شاہد كريں گے - حضرت عمرو بن العاص ان كان من شاہد كريں گے - حضرت عمرو بن العاص ان كان من شاہد كريں گے - حضرت عمرو بن العاص ان كان من شاہد كيا ہوں۔

مجم الوسط ن ۹ رقم احدیث: ۸۵۴۳ مطبوعه ریاض منن کبری للیستی ن ۹ ص ۴۲۰ المطالب العالیه رقم افدیث: ۱۹۸۷ مطبوعه ریاض منن کبری للیستی ن ۹ ص ۴۰۰ المطالب العالیه رقم افدیث: ۱۹۸۷ مطبوعه ریاض مننی جب وه نمی صلی امتد علیه و سلم کے پس جاتے تو وہ آپ کو سلم من مرتبی منتی اور آپ و برائستی - انہوں نے ایک دن اس کو شخوارے قل کر دیا اس کے بیٹے گھڑے ہوے اور کسنے گئے ہم معدم من اس موس نے قبل کیا ہے ، اور ان لوگوں کے ماں باپ مشرک تھے ، معدم من اس موس نے قبل کیا ہے ، اور ان لوگوں کے ماں باپ مشرک تھے ، معدم من اس موس نے قبل کیا ہے ، معدم من انہ و کس کے پاس جاکراس منت مند ن نیا مل اللہ اللہ و سلم کے پاس جاکراس اقتصور کو قبل کر دیں گئی انہوں نے بی صلی اللہ یا وہ کہ کیا ہے ، انہوں نے بی اور کا کا منت کی اور کا اللہ اللہ اللہ علیات کی کو بھیجاتو انہوں نے کی اور کا اللہ یا ہے ۔ منتحاتی تنبی اللہ علیات ملک کے اس کے میٹوں کے پاس کمی کو بھیجاتو انہوں نے کی اور کا اللہ یا ہے ، انہ کی اور کا اللہ علیات کی میٹوں کے بیش کی کو بھیجاتو انہوں نے کی اور کا اللہ علیات کی میٹوں کیا تھا کی میٹوں کے بیش کی کو بھیجاتو انہوں نے کی اور کا اللہ علیات کی میٹوں کیا تھا کی میٹوں کے بیش کا تو انہوں نے کی اور کا اللہ علیات کی میٹوں کیا تھا کی میٹوں کے بیش کا تو انہوں نے کی اور کا کہاں کو کو کی کو انہوں کے کو ن کو رائیگاں قرار دیا۔

المعجم اللبيرين ١٤٠ رقم الديث ١٢٣ عن ٢٥ ١٣٠ مطبوعه بيروت ا

جلد پنجم

تبيان القرآن

حضرت مائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی میں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کما ۔۔۔ او عدد کے (سام کے معنی موت میں العنی تم کو موت آگ) آپ نے فرایا: وعدب کر العنی تم پر) حضرت عائشہ کہتی

مي كه ميل نه مجه ليا تما انهول نه كياكما ب- ميل نه كما عليك الساء واللعنة (يعني تم يرموت آسة اور لعنت بوا

رسوں الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: مُصروا ، عائشه إب شك الله تعالى برمعالمه ميں نرى كو يسد فرما آب - حضرت عائشه نے کہا میں نے عرض کیا: یار سول اللہ ! کیا آپ نے شامیس انہوں نے کیا کھاتھا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اس

كاجواب دے چكاموں و عديك -صيح الجحاري رقم الحديث: ٩٠٢٣ صبح مسلم رقم الحديث:٢٦٥ سنن الترزي رقم الحديث: ٤٢٥ سنن ابن ماجه رقم الديث:

٣٦٨٨؛ شررٌ السهْ رقم الحديث: ٣٣١٣ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٩٩٣٦٠ مند احمد ج٢٥ ص٨٥ سنن جيعق ج٩ص ٣٠٣)

اس میں کوئی شک نمیں کہ رہے بیود کاتو ہیں پر مبنی کلمہ قعا اور اگر اس سے عمد ذمہ ٹوٹ جاتا ہو آپ ان کو قتل کر دیتے ، کیو نبیہ اس صورت میں وہ حربی ہو چکے تھے 'اس پر میہ اعتراض ہے کہ حضرت ابن عمرے ایک فخص نے کماہ میں نے سنا کہ ایک راہب ہی صلی امند مذیبہ وسلم کو گالی دے رہاتھا، حضرت ابن عمرنے فرمایا اگر میں سنتاتو اس کو قتل کردیتا، ہم نے ان ہے اس پر

عمد نعیں کیا تھے۔ والمطالب العاليہ رقم الحدیث:١٩٨٧) علامہ ابن جمام جواب دیتے ہیں کہ بیہ حدیث ضعیف ہے اور ہو سکتاہے کہ حفنت ابن عمرنے ان ہے عمد میں بیہ شرط لگائی ہو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم نہیں کریں گے۔ (علامہ ابن ہمام فروت ہیں: اس مئلہ میں جو میرا نذہب ہے وہ بیہ ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرے یا اللہ تعالی کی طرف او . د ک نسبت َ رے یا کسی ایمی چیز کی جو اس کی شان کے لا گق نہیں 'جب ذمی ایسی بات کو ظاہر کرے گاتواس کاعمد نوٹ جت کااوراس کو تمتل کردیا جائے گااو راگر وہ اس کااظہار نہ کرے وہ چھیا کرایسی بات کمہ رہا ہواور کوئی اس پر مطلع ہو جائے تو

یج اس کاعمد نمیں نوٹ کا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے جزید اس شرط کے ساتھ قبول کیا گیا تھا کہ وہ ذات کے ساتھ رجن- الله تعالى فرما يات:

حَتْ بعضو الحرية عَدْ يَكِيَّة هُمُ صَعْفَ الْ حی کہ وہ اینے ہاتھ سے جزیہ دیں در آنحانیکہ وہ ذلیل ہوں۔

اور املہ اور رسول پر سب و شتم کرنے کا ظہار کرنا جز بیہ قبول کرنے کی شرط اور ان سے قتل کی مدافعت کے منافی ہے اور وہ شرط یہ ب کہ وہ چھوٹ بن کر رہیں اور ذلت ہے جزییہ دیں' اور حصرت عائشہ رمنی امتد عنها کی حدیث میں جن یہود کاؤکر یا ً بیا ب وہ ذمی نہ تھے اور نہ جزید اوا کرتے تھے؛ بلکہ ان ہے مال لیے بغیر دفع شرکے لیے ان سے صلح کی گئی تھی حتی کہ امتد تعالی نے مسمانوں کو ان پر قادر کردیا۔ اور اس بحث ہے یہ ثابت ہو تاہے کہ جب کوئی ذی مسلمانوں کے خلاف سرکٹی کرے تو

اس کو قتل کر دیا جائے کیونلہ ان سے قتل کو اس صورت میں دور کیا گیاہے کہ وہ چھوٹے بن کر ذات ہے رہیں۔ (فتح القديرية ٦ ص ٥٩ - ٥٨ ، مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٢١٥ هـ) ملامه بدر الدين محمودين احمد عيني حنَّى متوفّى ٨٥٥ ه لَكهت مين:

اس مسلد میں حق اصحاب شافعی کے ساتھ ہے' امام شافعی نے کہا نبی صلی القد علیہ و سلم کو سب و شتم کرناعمد کو قو زناہے، اً روہ بالفرض مسلمان بھی ہو تا تو اس کی امان ٹوٹ جاتی ای طرح ذی کی امان بھی ٹوٹ جائے گی۔ امام مالک اور امام احمد کا بھی

يمي قول ہے۔ (بنابیہ' ج۲۰ ص ۲۹۰ - ۱۸۹ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۱ھ) تبياز القرآن طد پنجم

رہتا ہے تو امان بطریق اولی منیں رہے گی' اور یمی امام مالک اور امام اسمد ۵ وں ہے ، در سرے سے میں میں ہور ہے۔ کیونکہ جب کوئی مسلمان نبی صلی امتد علیہ وسلم کو سب و شتم کرے تو اس کی تحفیر کر دی جائے گی اور اگر حاکم اس کو قتل تھم رہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گاتو اگر کسی دین کے دشمن اور مجرم (غیر مسلم ذی) ہے یہ سب و شتم صادر ہو تو اس کو قتل کیوں نہیں کیا جائے گا؟ (شرح العینی علی کنزائد قائق جام 400 مطبوعہ ادار قالقرآن کراتی)

یوں میں ہے ؟ علامہ این ہمام حنی اور علامہ بینی حنی نے دلا کل کے ساتھ اس مسئلہ میں امام اعظم ابو صنیفہ رسمہ اللہ سے انتقاف کیا ہے اور اس سے بید واضح ہو گیا کہ بید فقعماء کرام محض مقللہ جامد نہیں ہیں اور بید امام اعظم کی ان ہی مسائل میں موافقت کرتے ہیں جہاں امام اعظم کا قول قرآن اور حدیث پر مبنی ہو' اور جہاں امام اعظم کا قول قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو وہاں ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ شمس الائمہ سرخی؛ علامہ حصلفی اور علامہ شامی نے بھی سب و شتم کرنے والے ذمی کے قتل کو جائز کھی

افتاف کرتے ہیں۔ عمس الائمد سرخی، علامہ صفعی اور علامہ تنائی ہے جی سب و مسرت واسے وی سے س و ہو سے۔ بے۔ البتہ علامہ ابن نجیم نے علامہ نیسی کے اس قول کارد کیا ہے کہ "میں نے اسی قول کو اختیار کیا ہے" اور علامہ شامی نے علامہ مینی کاوفاع کیا اس کی تفصیل بھی فختر بیب ہم ذکر کریں گے۔

می دون جاری این میں میں جائے ہوئے ہیں: مثمن الائمہ محمدین احمد سرخبی حنفی متوفی ۸۳نم کھتے ہیں:

س الانم سیری اندر سری کی حول ۱۰۰ سے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہراسب و شتم کرتی ہو تو اس کو حق کرنا ہو ئز ہے۔ کیونکہ ابوا مخق ہمدانی نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کمایارسول اللہ! میں نے ایک میودی عورت کو ساوہ آپ کو گالی دے رہی تھی اور بخدایارسول اللہ! وہ میرے ساتھ نیکی کرتی تھی لیکن میں نے اس کو قتل کر ریا تو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو رائیگال قرار دیا۔

.. ( شرح البير الكبيرج ٣١٨ - ١٤٧٢ مطبوعه افغانستان ٥٥ ١٣٠هـ ا

علامه بدرالدين عيني حنفي لكصة بين:

میں اس کے ساتھ ہوں جو بیہ کہتا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب وشتم کرنے والے کو مطلقاً قتل کرناجائز ہے -(عمدة القارى تے ساتھ ہوں اور اللہ علیہ والقارى تے سام 20 مطبوعہ اوارة اللباعة المنیر بیہ مصر ۳۸ ساتھ)

علامه محمه بن على بن محمر الحمكفي الحنفي المتوفي ٨٨ \*اه لكصة مين:

ہمارے نزدیک حق میں ہے کہ جب کوئی فخص علی الاعلان نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ سپر وُخیرہ میں میہ تصریح ہے کہ امام مجمد نے فرمایا جب کوئی عورت علی الاعلان نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ روایت ہے کہ حضرت عمرین عدی نے شاکہ ایک عورت رسول امتد صلی امتد علیہ وسلم کو ایڈ ادیج تھی 'انہوں نے رات میں اس کو قتل کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فعل کی تعریف فرمائی۔

(الدرالخيّار على بإمش ردالمحتارج ٣٥ص ٢٨٠-٢٧٩، مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ٢٩٠٩هـ ١

علامه سيد محمد امين ابن عابدين حفى متوفى ١٢٥٢ه لكصته بين:

جو کمخص علی الاعلان نبی صلّی الله علیه وسلم کوسب و شُمّ کرے یا عاد تأسب و شُمّ کرے تو اس کو قتل کرویا جائے گا خواہ وہ عورت ہو - (ردالمحتارج ۳ ص ۴۷۸، مطبوعہ بیروت ۹۰ ۱۳۵ه)

تبيان ا**لُق**رآن جلد <sup>يُجُ</sup>م

نيز علامه شامي لكھتے ہن:

علامد ابن تجیم نے تکھا ہے کہ علامہ مینی نے یہ کما ہے کہ میں نے اس قول کو اختیار کیا ہے جو مخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرے اس کو قتل کر دیا جائے؛ علامہ این تجیم نے کما کہ علامہ بینی کے اس قول کی کسی روایت (ققیبه) میں اصل نیں ہے؛ علامہ شای قرماتے ہیں کہ این نجیم کا بید قول فاسد ہے کیونکہ تمام فقهاء احناف نے بید تصریح کی ہے کہ اس شخص پر تعزیر نگائی جائے گی اور اس کو سزا دی جائے گی اور بیہ قول اس پر دلالت کر آئے کہ دو سروں کی عبرت کے لیے اس کو قل كرناجائز بے كيونك جب جرم براہو تو تعزير كي قتل تك ترقي جائز ہے۔

(منحة الخالق على البحرا لرا كُلّ ج ٥ ص ١١٥ مطبوعه كو ئنه )

ا یک انگریز نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے متعلق ایک سخت تو بین آمیز عبارت لکھی۔ ایک مسلمان ممتن نے انگریزی ے عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے اس عبارت پر مشتمل امتحانی پر چہ بنایا- اعلیٰ حضرت امام احمد رضافاضل برمادی ہے اس کے متعلق سوال کیا گیا- سوال اور جواب حسب ذیل ہیں:

مسكله: ازجونيور ملاثوله مرسله مولوي عبدالاول صاحب ٢ رمضان مبارك ٣٥٥٥

یہ جواب صیح ہے یا نہیں اگر صحیح ہو تو اور بھی دلا کل ہے مبر بن و مزین فرماکر مبرو د متخط ہے ممتاز فربایا جائے۔ سوال: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں ایک مخص مسلمان مستن نے زیر تکرانی دو مخص مسلمان کے پرچہ زبان دانی انگریزی ہے عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے حرت کیاجس میں سب سے بڑے موال جس میں نصف نمبرر کھے تھے، حضرت رسالت ماب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی اور توہین کے فقرات استعمال کیے تاکہ سلمان طالب علم لامحاله مجبور موكرايخ قلم سے جناب رسالت مآب صلى الله تعالى عليه وسلم كى معصوم و مقدس شان ميس

بد گوئی لکھیں جو برائے فتو کی ذیل میں درنے کیے جاتے ہیں۔

اس تخت تو بین آمیز عبارت کو نقل کرنے کا اس عاجز میں حوصلہ نمیں ہے، جو قار کین اس عبارت کو پڑھنا چاہیں وہ فآوی رضوبہ ج۴ ص ۲ سیس ملاحظہ فرمائیں اعلیٰ حضرت کاجواب ورج ذیل ہے:

الجواب: رَسِّراتِينَ ٱعْوْدِيكَ مِنْ هَـمَرَاتِ الشَّمْيلِطِينَ وَٱعُوْدُوكَ رَبِّ أَنْ يَتَحْصُرُون © النَّذِينَ مُؤْدُونَ رَسُولُ النَّولَهُ مُ عَدَاتُ النِّيرَ (اللَّذِينَ يُودُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ العَنهَ مُ اللَّهُ فِي الدُّنْسَاوَ الأيحروة وَعَدَلَهُم، عَدَانًا مَنْ بَيْنُ اللهُ وَاللهُ وَعَلَى الطَّل إليه مِنْ النَّظ الميدين النَّظ الميدين الله عن المان كمان كمان كمان والول من جم شخص في وه ملون پرچہ مرتب کیاوہ کافر مرتد ہے، جس نے اس پر نظر ٹانی کرکے برقرار رکھاوہ کافر مرتذ، جس جس کی تگرانی میں تیار ہواوہ کافر مرتد اطلبہ میں جو کلمہ کو تتے اور انہوں نے بخو شی اس ملعون عبارت کا ترجمہ کیا اینے نبی کی تو بین پر راضی ہوئے یا اے ملکا جانایا اے اپنے نمبر گھنے یا باس ند ہونے سے آسان سمجھادہ سب بھی کافر مرتد ، بالغ ہوں خواہ نابالغ ، ان چاروں فریق میں ہر شخص سے مسلمانوں کو سلام کلام حرام، میل جول حرام، نشست برخامت حرام، نیار پڑے تو اس کی عیادت کو جانا حرام، مرجائے تو اس کے جنازے میں شرکت حرام اے عنسل دیناحرام ، کفی دیناحرام اس پر تماز پڑھناحرام اس کاجنازہ اٹھانا حرام اے مسلمانوں کے کورستان میں دفن کرناحرام، مسلمانوں کی طرح اس کی قبر بنانا حرام، اے مٹی دینا حرام، اس پر فاقحہ حرام، اے کوئی قواب پینچانا حرام بلکہ خود کفرد قاطع اسلام، جب ان میں کوئی مرجائے اس کے اعزہ اقربا مسلمین اگر تھم شرع مانیں تو اس کی لاش دفع عنونت کے لیے مردار کتے کی طرح بھٹلی جماروں سے تھلے میں انھوا کر کسی ننگ گڑھے میں ڈلوا کراویر سے آگ پھرجو چاہیں

تبيان القرآن

80 التوبه 9: ١٦ -پھینگ کرپٹ دیں کہ اس کی ہدبو ہے ایزانہ ہو۔ یہ احکام ان سب کے لیے عام میں اور جو جو ان میں نکاح کیے ہوئے ہوں ان سب کی جورو ئیں ان کے نکاحوں سے فکل گئیں 'اب اگر قربت ہوگی حرام حرام و زنائے خالص ہوگی اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی ولد الزناہوگی، عورتوں کو شرعاً اختیار ہے کہ عدت گزر جانے پر جس سے چاہیں نکاح کرلیں، ان میں جے ہدایت ہو اور تو پہ کرے اور اپنے کفر کا اقرار کر یا ہوا کچر مسلمان ہو اس وقت بیر احکام جو اس کی موت ہے متعلق تھے منتہی ہوں گے اور وہ ممانعت جو اس ہے میل جول کی تھی جب بھی باتی رہے گی پیمال تک کہ اس کے حال ہے صدق ندامت و خلوص تو بہ و صحت اسلام فناہرو روشن ہو گرعور تیں اس سے بھی نکاح میں واپس نہیں آسکتیں' انہیں اب بھی اضار ہو گاکہ جاہیں تو دو مرے نکاح کرلیں یا کسی سے قد کریں ان پر کوئی جر نمیں پہنچا ہوا ان کی مرضی ہو تو بعد اسلام ان سے بھی نکاح کر سکیس گی۔ وجیز امام کردری جلد ۳ ص۳۲ میں ندکور ہے: جو شخص معاذاللہ مرتہ ہو جائے اس کی عورت حرام ہو جاتی ہے، پھراسلام لائے تو اس سے تجدید نکاح کیا جائے۔ اس ہے پہلے اس کلمہ، کفر کے بعد کی صحبت ہے جو پچہ ہو گا حرامی ہو گااور یہ شخص اگر عادت کے طور پر کلمہ شہادت پڑ متارے کچھ فائدہ نہ دے گاجب تک اپنے اس کفرے تو بہ نہ کرے کہ عادت کے طور پر مرتد کے کلمہ پڑھنے ہے اس کا گفرنتیں جا آاور جو ر سول الله صلى الله عليه وسلم يا تمن بي كي شان بين گستاخي كرے دنيا ميں بعد توبہ بھي اے سزا دي جائے گي بيمال تك كه اگر نشه کی بے ہو تی میں کلمہ سمتانی بکا جب بھی معانی نہ دیں گے اور تمام علمائے امت کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدی میں گتاخی کرنے والا کافرہے اور کافربھی ایسا کہ جو اس کے کفرمیں شک کرے وہ بھی کافرہے۔ فتح القدیر امام محقق على الاطلاق جلد چهارم ص٤٠م ميں لکھتے ہيں: يعنی جس کے ول ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم سے كينہ ہو وہ مرتد ہے، تو گتا فی کرنے والا بدرجہ اولیٰ کا فربے اور اگر نشہ بلاا کراہ ہیا اور اس حالت میں کلمہ گتا فی بکا جب بھی معاف نہ کیا جائے گا۔ ( قآوی رضوبیه ، ج ۲ ص ۳۹ - ۲ س، مطبوعه دا را تعلوم امحدیه کراحی ) شریعت کی تو بین کرنے والا تورات کی تصریح کے مطابق واجب القتل ہے پاکستان میں توہین رسالٹ کا قانون بنایا گیاہے جس کے مطابق سید نامحمر صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء سابقین میں ہے کسی نی کی بھی تو ہین کرنے والے کو بھانسی کی سزا دی جاسکے گی، اس پر پاکستان میں رہنے والے غیرمسلم خصوصاً عیسائی آئے دن احتجاج کرتے رہیے ہیں اور باقی دنیا کے غیرمسلم بھی اس کو مسلمانوں کی بنیاد پر تی قرار دیتے ہیں اور اس قانون کو اقلیت پر ظلم قرار دیتے میں جبکہ باکبل میں بید نکھا ہوا ہے کہ قاضی یا کابن کی تو ہین کرنے والا بھی واجب القتل ہے اور نبی کی حرمت اور اس کا مقام تو کابن اور قاضی ہے کہیں زیادہ ہے، سومعلوم ہوا کہ تو بین رسالت کا میہ قانون قرآن، صدیث، آثار اور خداہب ائمہ کے علاوہ بائبل کے بھی مطابق ہے۔ بائبل کی عبارت یہ ہے: شریعت کی جو بات وہ تبچے کو سکھائمیں اور جیسافیصلہ تبچے کو بتائمیں اس کے مطابق کرنااور جو کچھ فتو کی وہ دیں اس سے د بنے یا بائیں نہ مزنا0اور اگر کوئی شخص گتاخی ہے بیش آئے کہ اس کابن کی بات جو خداوند تیرے خدا کے حضور خدمت کے لیے کھڑا رہتا ہے یا اس قاضی کا کمانہ ہے تو وہ شخص مار ڈالا جائے تو اسرائیل میں ہے ایسی برائی کو دور کروینا0 اور سب لوگ سن کرڈر جائیں گے اور پھر گتاخی ہے پیش نہیں آئیں گ (احثناء باب: ۱۷ آیت: ۱۳-۱۱ پر اناعمد نامه ص ۱۸۳ مطبوعه با کبل سوسائنی لا بور) شرح صحیح مسلم ج٢ بين بم نے توبين رسالت كرنے والے مسلمان كا تھم بيان كيا تھا، اور الاعراف كى تفسيريس توبين تبيان القرآن

Marfat.com

ر سالت کرنے والے ذمی کا حکم لکھا تھا اور اس میں احادیث اور آ ٹار کے علاوہ غداہب اربعہ کے فقهاء کی تصریحات پیش کے تھیں اور یمال پر ہم نے احناف کے ذہب کو قدرے تفصیل ہے بیان کیاہے اور بائبل کاحوالہ بھی پیش کیاہے اور ان متیور مباحث کامطالعہ کرنافا کدہ ہے خالی نہیں ہے۔

القد تعالی کاارشاد ہے: کیاتم ان لوگوں ہے جنگ نہیں کروئے جنموں نے اپنی قسموں کو تو ژ ڈالااور انہوں نے رسول کو ب

وطن کرنے کا قصد کیااور پہلی بار جنگ کی انہوں نے ہی ابتداء کی تھی <sup>ہ</sup> کیاتم ان سے ڈرتے ہو سوامند اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس ہے ڈرواگر تم ایمان والے ہو (التوبہ:۱۳۳)

آیات سابقہ سے ارتاط

اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: کفرکے علم برداروں سے قبال کرد' اور اس آیت میں امند تعالیٰ نے ان ہے قمّال کا محرک اور باعث بیان فرمایا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار ہے قمال کے تین اسباب بیان فرمائے میں: پہلا

سبب یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی قسموں کو تو ڑڈالا۔ اس ہے مرادیہ ہے کہ انہوں نے معلوہ حدیبیہ کو یکا کرنے کے بعد اس کو وّ ز ڈایا اور انموں نے بنو فزاعہ نے خلاف بنو بکر کی مدد کی اور دو سروں کی بہ نسبت ان سے قبال کرنا زیادہ اولیٰ ہے جنہوں نے

عبد شکنی ک- اور دو مراسب بیہ بیان فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے وطن کرنے کاقصد کیااور بیان سے

جنَب كرنے كابت برا داعيه اور محرك ہے اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كو بے وطن كرنے سے مراديا توبيہ ہے كہ ان كى وجہ ے آپ نے مکد مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جمرت کی اور یااس سے مرادیہ ہے کہ انہوں نے بار بار مدینہ منورہ پر جمعے کیے

اور آپ کے خلاف آپ کے دشمنوں کی مدد کی تاکہ آپ یا شہید ہو جائیں یا ان کی مخالفت سے ننگ آ کر مدینہ منورہ سے بھی ھیے جائیں اور تیسرا سبب سے کہ جنگ کی ابتدا انہوں نے خود کی تھی جب انہوں نے بدر میں حملہ کیا حلائکہ قافلہ ان کے

یاں تھیج سلامت پنج چکا تھالیکن انہوں نے کہاہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ اسلام کو جڑ ہے نہ اکھاڑ الله تعالی کا ارشاد ہے: ان سے جنگ کرو الله تمهارے باتھوں سے ان کو عذاب دے گا ان کو رسوا کرے گا اور ان

ک خارف تمهاری مدد کرے گا<sup>6</sup> اور مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا0 اور ان کے دلوں کے غیظ کو دور فرہائے گااور املد

َسُ كَ حِيبَ كَاتَوِيهِ قبولِ فرمائ كَا اور الله بهت جائے والا ہے حد حكت والا ہے 🔿 (التوبہ: ١٥- ٣٠) اس آیت میں ان سابقہ آیات کی باکید ہے، جن میں کفار کے ظالمانہ افعال ذکر فرماکر کفار سے جنگ کے لیے مسلمانوں

ں فیہ ت کو اجس را تھا، علاوہ ازیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ میں فتح کی بشارت دی ہے اور کفار کی ہزیمت کی نوید سننی ہے اور کفار کے خلاف اللہ نے اپنی مدد کاوعدہ فرمایا ہے۔ نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے خلاف اس جنگ میں مسلمانوں کے متعدد فوائد بیان فرمائے ہیں۔

<sup>فئ</sup>ے مگہ کے لیے جہاد کرنے کے **فوا** کد

(پیما فائدہ:) اللہ تعالی ملمانوں کے ذریعہ ہے کافروں کو عذاب دے گا'اس عذاب سے مراد دنیا کاعذاب ہے اور بیہ

مذاب کافروں کو قتل کرنے کی صورت میں حاصل ہو گا اور ان کو قید کرنے کی صورت میں اور میدان جنگ میں ان کے اموال پر بطور مال غنیمت کے قبضہ کی صورت میں حاصل ہو گا اگریہ اعتراض کیا جائے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں مذاب دینے کا ذَیر فرمایا ہے، اور ایک آیت میں ان پر عذاب سیجنے کی نفی فرمائی ہے۔ ارشاد ہے:

تبيار القرآر

وَ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ  اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

(الانقال: ۳۳) ان س یو دوین۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ سورۃ التوبہ میں جس عذاب دینے کاذ کرہے اس سے مراد جنگ میں ان کے قتل اور قید ہوں کا

اس کا جواب میہ ہے کہ سورہ انتوبہ میں من سعاب دے سو رہے ، من سعد برہ مصنف ہے۔ عذاب ہے اور سورۃ الانفال میں جس عذاب دینے کی گئی ہے اس سے مراد ہے آسائی عذاب و وسمرا جواب میں ہے کہ سورۃ عذاب ہے اور سورۃ الانفال میں جس عذاب دینے کہ سورۃ ہے۔ میں میں میں میں استفال میں جسے عذاب کی گئی ہے اس سے مراد

عذاب ہے اور سورہ الانفال میں ' ل عداب ولیے میں اسب کی سے سورۃ الانفال میں جس عذاب کی نفی ہے اس سے مراد التوبہ میں جس عذاب دینے کاذکر ہے وہ صرف بعض لوگوں کو پہنچ گا اور سورۃ الانفال میں جس عذاب کی نفی ہے اس سے مراد ہے ان پر ایساعذاب نہیں آئے گا جس سے پوری قوم کفار ملیامیٹ ہو جائے۔

ے اور مرافا کدہ:) اللہ تعالی فرما آ ہے: ان کو رسوا کرے گا اس ہے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کے ہاتھ نے ذات آمیزاور عبرت ناک شکت ہے دو چار کیا اور جن مسلمانوں کو وہ بہت کرور اور پسی ماندہ سجھتے تھے انہوں نان کو

اپنے بیروں تلے روند ڈالا اور ان کافٹراور غرور خاک میں مل گیا۔ ( تیسرا فاکدہ:) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ تساری مدد فرمائے گا اللہ تعالیٰ کی اس بشارت کی وجہ ہے مسلمانوں کو عالت جنگ میں طمانیت حاصل ہوگی۔

(چو تھاقا کدہ:) اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈ اکرے گاہم پسلمیان کر چکے میں کہ بنو خزاعداسل مہا چکے تتھاوروہ مسلمانوں کے حلیف تتھاور بنو بکر کفار قریش کے حلیف تتھے۔ بنو بکرنے بنو نزاعہ پر حملہ کیاور قریش نے معاہدہ کی خلاف پر رزی کرتے بنو بکر کی مددی ' پھر مسلمانوں نے معاہدہ حدیدید کو فتح کرے مکدیر حملہ کیا کھار قریش کو شکست ہوئی اور بنو خزاعہ کاول ٹھنڈ اہو گیا۔

(پانچواں فاکدہ:) اور آن کے دلوں کے غیظ کو دور فرمائے گاہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص میہ کئے کہ مسلمانوں کے دیوں کو شعنڈ کی پہنچانا اور آن کے دلوں سے غیظ دور کرنا ہیہ ایک ہی بات ہے، اور میہ تکرار ہے ۔ اس کا جواب میہ ہے کہ ان دونوں کے مفموموں میں فرق ہے، دشنوں کی شکست سے مسلمانوں کے دلوں کا غم و غصہ اور غیظ دور ہوگا اور امند تعالیٰ نے آن سے فتح جو وعدہ فرمالیا ہے اس کی وجہ سے وہ انتظار کی کوفت سے بچ جائمیں گے، کیونکہ انتظار موت سے زیادہ سخت ہو ، ہے، اور جب القد نے آن کو فتح کی بشارت دے دی تو آن کے دلوں میں شھنڈ ک پڑگئی۔

(چھٹافا کدہ:) امند تعالی نے فربایہ: اورانند جس کی جائے گاتو ہے قبول فرمائے کا اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ بعض مسلمان طبعی طور پر کفار سے جماد کرنے کے گھرائے تھے اور اس میں تسامل کرتے تھے لیکن جب الند تعالی نے آنہیں غیرت دلائی اور جدا کے فوا کد اورا جروثوا ہے کی ترغیب دی توہ جدا دکے لیے شرح صدر سے تیار ہو گئا وران کاجدا کر ناائند تعالی ہے تو ہد کے قائم مقام ہے 'نیزالند تعالی نے نے فتح اور نفرت کی جو بشارت دی ہے وہ بہت برااانعام ہے اور جب بندہ اپنی ہے شار کو آاہوں اور گناہوں کے باوجو دامند عزوجل کے انعالے کود کچھتے تو اس پر ندامت طاری ہو تی ہے اور وہ صدق دل ہے تو ہد کر بلہ۔

(ساتواں فاکدہ:) یہ آیت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے اور آپ کا معجزہ سے کیونکہ اس آیت میں جن امور کی پیشگی خبردی گئی ہے وہ سب فتح مکتہ میں حاصل اور واقع ہوگئے، سواس آیت میں غیب کی خبردی گئی ہے اور نبیب کی خبر معجرہ ہے، نیز اس آیت میں یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ عزوجل کے علم میں صحابہ کرام حقیق مومن تھے کیو نکہ ان کے قلوب کفار کے خلاف غیظ و غضب ہے بھرے ہوئے تھے اور یہ ان کی دینی حمیت تھی؛ اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے وہ بست راغب اور خت کوشل تھے۔

الله تعالی کارشاد ہے: (اے مسلمانو!) کیاتمہارا گمان میہ ہے کہ تم (ایسے ہی) چھوڑ دیئے جاؤ گ، عالا نکہ امتہ نے ایسی

تک تم میں ہے ان لوگوں کو متیتز نہیں فرہایا جنبوں نے کال طریقہ سے جہاد کیا ہو، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سواکسی کو اپنا محرم رازنہ بنایا ہو اور اللہ تمہارے سب کاموں کی خوب خبرر کھتا ہے O(التوبہ:۱۸)

و ۔۔۔ یکا معنی ہم نے محرم راز کیا ہے۔ کیونکہ و لوچ کا معنی ہے داخل ہونااور ولیہ ہے۔ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی شخص کے گھرمیں باریار آیاجا تاہو - (المفردات ن<sup>م م</sup>امی ۱۹۰)اور میہ وہی شخص ہو آہے جو اس کامجرم راز ہو۔ ''

اس سے پہلی آبیوں میں جہاد کی ترغیب دی گئی تھی اور اس آبت میں بھی جہاد پر مزید برانگیفتہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مستقبل کے واقعات کاعلم ہے اور جس چیز کامطلقاً وقوع نہ ہو اس کے وقوع کو اللہ کاعلم شامل نہیں

اس آیت کالفظی ترجمہ یہ ہے: اور ابھی تک اللہ نے تم میں ہے جہاد کرنے والوں کو نہیں جانا۔ اس سے یہ وہم ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف ان ہی کاموں کاعلم ہو تا ہے جو ہو چکے ہوں اور جو کام ہونے والے ہوں ان کااس کو علم نہیں ہو آ۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ بشام بن الحکم نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ای چیز کاعلم ہو تا ہے جو وجود میں آ چکی بو 'پڑرامام رازی نے اس کا رد کیا ہے اور فرمایا کہ اس آیت میں علم سے مراد معلوم ہے اور اس کامعنی یہ ہے کہ اہمی تک اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو موجود نہیں فرمایا اور اس کو علم ہے اس لیے تعبیر فرمایا ہے کہ کسی شے کے موجود ہونے کو یہ بی لازم ہے کہ اللہ کو اس کاعلم ہو اس لیے اللہ کو کسی چیز کے وجود کاعلم اس چیز کے موجود ہونے سے کالیہ ہے۔

ر تغییر کمیرن۲ می ۸ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیردت ۱۳۱۵ه)

خلاصہ بیہ ہے کہ جس چیز کے موجود ہوئے کاللہ کو علم نہ ہو وہ چیز موجود نہیں ہوتی' کیونکہ وہ چیز موجود نہ ہواوراللہ کو بیہ علم ہو کہ وہ چیز موجود ہے تو بیہ علم معلوم کے موافق نہیں ہو گا اور جو علم معلوم کے مطابق نہ ہو وہ جسل ہو تا ہے اوراللہ تعالیٰ جس سے منزہ اور پاک ہے۔

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوى شافعي متوفى ١٨٥ه ه لكصة مين:

اس آیت میں بعض مومنین سے خطاب ہے جنہوں نے قتل کرنے کو ناپیند کیا تھااور ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں منافقین سے خطاب ہے، اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ابھی تک تم میں سے مخلصین غیر مخلصین سے متمیز نمیں ہوئے۔ مخلصین اوہ بیں جو جہو کرنے والے ہوں' اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علم کی نفی کی ہے اور اس سے مبالغتاً معلوم کی نفی کا ارادہ کیا ہے، اور اس میں یہ دلیل ہے کہ کمی چیزے ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم کا تعلق اس کے وقوع کو مستلزم ہو آہے۔

(انوار التنزيل على بامش عنايت القاضي ج ٨ ص ٩ • ٣٠ مطبوعه وارصاد ربيروت)

ملامہ شاب الدین احمد خفاتی مصری خفی متوفی ۱۹۵ه هو کستے ہیں: میرے نزدیک اس آیت کا مفنی ہیہ ہے کہ اللہ تعالی نے علم کی نفی کی ہے اور اس سے معلوم کی نفی کا ارادہ کیا ہے، یعنی انہوں نے بہت زیادہ کامل طریقہ سے جہاد نہیں کیاہ کیونکہ اگر انہوں نے کامل جہاد کیاہو آتو اس کا اللہ کو علم ہو آہ کیونکہ کسی چیز

کے ساتھ اللہ کے علم کا تعلق اس کے وقوع کا نقاضا کر تا ہے اور اس کے وقوع کو مستوم ہو تا ہے ورنہ اللہ کاعلم واقع کے مطابق نمیں ہو گا اور بیر محال ہے' اور جس چیز کا اللہ کو علم نہ ہو وہ اس چیز کے عدم وقوع کو مستوم ہو تا ہے' کیونکہ اگر وہ چیز واقع ہو تو کا نکات میں ایک چیز ہوگی جس کا اللہ کو علم نہ ہو اور یہ بھی محال ہے۔ (علامہ آلوی نے بھی اس آیت کی میں تقریر کی ہے)

( روح المعانى جواص ۱۲۰ عنایت القاضی جهام ۱۳۰۰ - ۲۰۹۹ مطبوعه وار صادر بیروت ۱۲۸۳ هـ )

تبياز القرآر

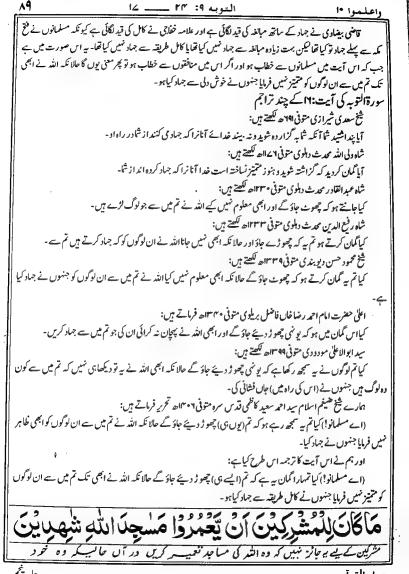

تبيان القرآن

ىبياز القرآز

جلد پنجم



Marfat.com

تغمير كالمعنى

عدر البدار کامعنی ہے مکان تغیر کرنا اور عدر البہ نبرل کامعنی ہے گھر بسانا اور آباد کرنا۔ (المنجد ص۵۹ بیروت) انسا یعدر مساحد البلہ (التوبہ:۱۸) میں اس کامعنی ہے تغیر کرنایا ذیارت کرنا۔ (المفردات ج۲م ۱۵۵) محارت کا بوحصہ ثوث پھوٹ جائے اس کی مرمت کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اس کی صفائی اور آرائش و زیبائش کرنا اس میں روشنی کا انتظام کرنا۔ اور مجد کی تغییر میں بیہ بھی واخل ہے کہ اس کو دنیاوی باتوں ہے محفوظ رکھاجائے اور اس میں اللہ کے ذکر اور علم دین کی تدریس میں مضفول ربا جائے۔ (مجمع بحارالانوار ج۲م ۱۵۸) مطبوعہ المدینہ المفردہ)

علامه ابو بكراحد بن على جصاص حنفي را ذي متوفى ٧٥ ساھ لكھتے ہيں:

مجد کی نقیرے دو معنی میں: ایک معنی ہے مجد کی زیارت کرنااور اس میں رہنااور دو سرامعنی ہے مبجد کو بتانااور اس کا جو حصہ بوسیدہ ہو گیا ہواس کو نیابانا- کیونکہ اعتسار اس شخص کے لیے کما جاتا ہے جسنے مبجد کی زیارت کی اور اس سے لفظ عمرہ باخوز ہے کیونکہ عمرہ ہیت امتد کی زیارت کرنے کو کتے ہیں اور جو شخص مبجد میں بھڑت آتا جاتا ہواور مبجد میں بی رہتا ہواس کو مثار کتے ہیں؛ پس اس آیت کا بیہ نقاضا ہے کہ کفار کو مبجد میں واضل ہونے اور مبجد کو بنانے اور مبجد کی وکم کی جال کا انتظام کرنے اور مبحد منع کیا جائے گیا تک بدا فقط دونوں معنوں کو شامل ہے۔

(احكام القرآن ت ٣ص ٨٥ مطبوعه سهيل اكيذ مي لا مو ر ٥٠٠٠١هـ)

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ه کصتی مین:

عصر' مگارۃ ہے بنا ہے اور معجد کی ممارۃ کی دو تعمیں ہیں: (۱) معجد میں بکٹرت آنا جانا اور معجد کو لازم پکڑلینہ (۲) معجد کو بنا اور اس کی تقییہ کرنا۔ اگر دو سرامعنی مراد ہو تو اس کامعنی ہیہ ہے کہ کافر کے لیے معجد کی عمرمت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ معجد عبادت کی جگہ ہے اس کے تعقیم نہیں کر آبہ بیز کافر حکماً عبادت کی جگہ ہے اس کے تعقیم نہیں کر آبہ بیز کافر حکماً بنس ہے کیونکہ اللہ تعالی نے بخس ہے کیونکہ اللہ تعالی نے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فراد ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فراد ہے اور اس کی تعقیم نہیں کر آبادر اس کا معجد میں داخل ہونامجد کو نجاست سے مملوث کرنے کا موجب کرد۔ (البقہ:۱۳۵۵) نیز کافر نجاسات سے مملوث کرنے کا موجب نیز کافر کامعجد کی عمرمت کرنا ہے کافر کے اس کے ایک کاموجب ہوگا۔ نیز کافر کامعجد کی عمرمت کرنا ہے سان کاموجب ہوگا۔ نیز کافر کامعجد کی عرمت کرنا ہے۔ اسکانوں کے خات کے دینا جائز نہیں ہے۔

( تغییر کبیر ج۲ص ۹٬ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ۵۰ ۱۳ه)

القد تعالی نے فرمایا ہے: در آنحالیکہ وہ خود اپنے ظاف گفری گوائی دینے والے ہوں کو نکہ جب تم کسی عیمائی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ میں یہوں ہوں۔ ستارہ پرست یا آتش پرست ہوں اور بہت پرست سے پوچھو تو وہ کے گامیں ستارہ پرست ہوں یا آتش پرست ہوں اور بہت پرست سے پوچھو تو وہ کے گامیں بت برست ہوں۔

كافرول سے متحد كے ليے چندہ لينے ميں غدا ب فقهاء

فقهاء منبلہ کے نزدیک کافر کا کسی جگہ کو عبادت کے لیے وقف کرنا جائز ہے۔ مثلاً کسی جگہ کو مبحد بنانا جائز ہے۔ علامہ ابد عبد الله بشم الدین مقد می متوفی ۲۵سر کھتے ہیں:

تبيان ا**ل**قرآن ج*لر پنجم* 

اس کا نفع مسلمانوں کو پہنچے گا۔ ایک قول میہ ہے کہ بیہ مباح ہے اور ایک قول میہ ہے کہ میہ تحروہ ہے ' البتد کسی جگہ کو یہوویوں یا عیمائیوں کی عمادت گاہ کے لیے وقف کرنا جائز نمیں ہے۔

( کتاب الفروع ج ۳ ص ۵۸۷ - ۵۸۷ مطبوعه عالم ا کتتب بیروت ۵۰ ۵ ۱۳۵۰ مطبوعه عالم ا کتتب بیروت ۵۰ ۱۳۰۵ هه ) علامه ابوا محسین علی بن سلیمان مرداوی حنبلی متوفی ۸۸۵ هه کلصته بین:

علامہ ابوا تحسین علی بن سلیمان مرداوی سبعی متوتی ۸۸۵ھ منصتہ ہیں: روسری شرط مدے کہ کسی جگہ کو تیک کام کے لیے وقت کرنا چاہیے خواہ وقت کرنے والامسلمان ہویا ذی' اس ں اما ﷺ

میلمان یا ذی کی حانب ہے کسی جگہ کو نیک کام کے سوا وقف کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً مبحد وغیرہ بنانے کے لیے' کیونکہ

احمد رحمہ اللہ نے تصریح کی ہے۔ مثلاً مسكينوں كے ليے وقف كرنا مجدول كے ليے، ليوں كے ليے اور رشتہ داروں كے فيہ ا

یمی ند ہب ہے اور اس پر جمهور اصحاب صنیلہ کا افاق ہے۔ (الانصاف ج ۷ م ۱۳ مطبوعہ دار احدا والتراث العربی بیروت ۲۷ سامید

فقہاء شافعیہ کے نزدیک کفار کامسجد بنانا جائز نہیں ہے۔اس ہے پہلے ہم امام رازی شافعی کی عبارت نقل کر چکے ہیں' اور مقام میں مقام میں میں میں میں انسان کے اس میں میں انسان کی ساتھ کا میں میں میں میں میں میں اور میں میں میں می

علامه ابوالحن على بن محدين حبيب الماوردي الشافعي المتوفى ٥٥٠م الكيمة جين: سورة توبه كي اس آيت كي دو معني جين: ايك بدكه كفار كي ليم مجدول كي تقير جائز نهيں ہے، كيونكد مساجد صرف الله

تعالیٰ کے لیے ہیں اور ان کو صرف ایمان کے ساتھ تقمیر کیا جا سکتا ہے، دو سرا معنیٰ میہ ہے کہ کفار کے لیے مبجدوں میں داخل ہو نا اور زیارت کے لیے مبحدوں میں آنا جائز نہیں ہے۔ (انکت واقعیون ج۲ ص۳۲، مطبوعہ مؤستہ انکتب اشافعیہ بیروت)

كافرزى كالمعجد بنانا جائز نهيس ہے- (حاشيه الدسوقى على الشرح الكبيرج مهص ٧٥-٨٥، مطبوعه دارالككريروت)

فافردی کا محبر بنانا جائز میں ہے۔ احاسیہ اند سون کی اسری اجیری نا ک کے اسلامہ ابو بکر جدماص حنفی کی عبارت لکھ بھے فقہاء احناف کے نزدیک بھی کافر کامسجد بنانا جائز نہیں ہے؛ اس سے پہلے ہم علامہ ابو بکر جدماص حنفی کی عبارت لکھ بھ

ہیں اور علامہ شامی حفی لکھتے ہیں: ذی کا اس چڑکے لیے وقف کرنا صبح ہے جو اس کے اور ہمارے دونوں کے نزدیک عبادت ہو النذاذی کا ج اور معجد کے لیے وقف کرنا صبح نہیں ہے کیونکہ وہ صرف ہمارے لیے عبادت ہیں ذی کے لیے نہیں ہیں اور نہ ذی کا گرجا کے لیے وقف

کرنا سیح ہے کیونکہ وہ صرف اس کے نزدیک عبادت ہے، البنتہ مبحد قدس کے لیے ذی کا وقف کرنا سیح ہے کیونکہ مبحد قد س اس کے نزدیک بھی عبادت ہے اور ہمارے نزدیک بھی۔

(منحه الخالق على البحرالرا كق ج ۵ ص ۱۸۹ مطبوعه كوئه ، متنقيح الفتاوي الحامرية ج اص ۱۱۹ مطبوعه مطبع حسيبيه كوئه )

غیر مقلدین کے زویک بھی کافر کامبحد بنانا جائز نہیں ہے۔ نواب صدیق حسن خال بھوپالی متوفی ∠• ۳اھ ککھتے ہیں: کماگیاے کہ اگر کافرنے محد بنانے کی وصیت کی تواس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔

فتح البيان ج۵ ص ۲۵۲ مطبومه المكتبه العصرييه بيروت ۱۵۳۵ مطبومه المكتبه العصرييه بيروت ۱۳۵۰ هـ) اعلى حضرت امام احمد رضافاضل بريلوي متوفى ۴۳۰ هه كلصة مهن:

کافرنے مبد کے لیے د قف کیاد تف نہ ہو گا کہ ہید اس کے خیال میں کار ٹواب نہیں۔

(فآويٰ رضوبه ج٢ص ٣٣٨ مطبوعه دارالعلوم امجديه كراچي)

صدر الشريعه مولاناامجه على متوفى ٢٦ ١٣١ه لكصة بن:

تبيان القرآن

جلد بنجم

وہ کام جس کے لیے وقف کر آہے فی نفسہ ثواب کا کام ہو' یعنی واقف کے نزدیک بھی وہ ثواب کا کام ہواور واقع میں بھی قراب 8 کام جو ۔ آئر ثاب کا کام نمیں تو وقف صبح نمیں الی قولہ) اگر نصرانی نے جج و عمرہ کے لیے وقف کیا جب بھی وقف صبح نمیں سیائے اسرچہ ہیا ہور ثاب ہے عگراس کے اعتقاد میں ثواب کا کام نمیں۔ الی قولہ) ذی نے اپنے گھر کو مبحد بنایا اور اس کی شمل صورت با اگل مبحد بن می گردی اور اس میں نماز پڑھنے کی مسلمانوں کو اجازت بھی دے دی اور مسلمانوں نے اس میں نماز پڑھی جسی جب بھی مبحد نمیں جو لی اور اس کے مرنے کے بعد میرانے جاری ہوگی ہوئی اگر گھر کو گر جاد غیرہ بنادی جب بھی اس ہیں میراث بوری ہوگی ۔ ابراز شرایت جزوائی ۔ 1920ء مطبوعہ شاہاء القرآن جبلی کشنہ ، انہوں

کافروں ہے مسجد کے لیے چندہ لینے میں علماء دیو بند کانظریہ

مفتى محمر شفيع الوبندي متوفى ١٣٩١ه لكصة بين:

کر موئی غیر مسلم ۋاب سمجھ کرممجد بنادے یا ممجد بنانے کے لیے مسلمانوں کو چندہ دے دے تو اس کا قبول کرنا بھی اس شرحات جائز ہے کہ اس سے سی دینی یا دنیوی نقصان یا الزام کایا آئندہ اس پر قبضہ کر لینے کایا دسیان جنانے کا خطرہ نہ ہو۔

. در الختار : شامی : مراغی (معارف القرآن به ص ۱۳۳۱ مطبوعه اوار قامعارف کراچی : ۱۳۱۳ هه)

مد مد احمد مصطفی امراغی نے اسی طرح لکھا ہے اتنے الراغی ن<sup>م وا</sup>ص ۲۵ مطبوعہ بیروت) لیکن علامہ الراغی کوئی مسلم فقیہ نئیں ہیں اور ارامتند میں اس طرح لکھا جوانمیں ہے' رہ طامہ شامی توانموں نے اس کے خلاف ککھا ہے جسیا کہ ہم اس ت پئتے منحہ اخاق اور منتقبی الفتاوی اخلد ہے کے حوالوں ہے لکھ میچکے ہیں اور اب ایک مزید حوالہ پیش کررہے ہیں:

ملامه سید محمدامین این عابدین شامی حفی متوفی ۱۳۵۴ در تحریر فرمات مین: منابعه میساند مین میناند میناند میناند میناند میناند میناند میناند میناند میناند میناند میناند میناند میناند می

را المحتدرين سر ص ۱۹۳۴ مطبوعه کوئنه اردالمحتارین سوص ۱۳۹۰ مطبوعه واراحیاه التراث العرفی میروت ، ۵۰ ۱۳۱۵، روالمحتارین ۳ ص ۱۳۷۰ مطبوعه از امنیاء التراث العربی میروت ۱۳۷۹ مطبع حده )

اور چونسہ فافروں کے فدنب میں محجد بنانایا محبد کے لیے چندہ دینا عبادت نہیں ہے اس لیے ان امور میں ان سے چندہ بین فقهرہ رئیمہ و فقهاء شافعہ احماف کے نزدیک جائز نمیں ہے اور دینی حمیت کا بھی میہ نقاضا ہے کہ اپنی عبادات میں فاقع سے مدانہ ن ہوئے اور این وس میں ان کا احسان نہ اٹھایا جائے۔

امند تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ کی مساجد صرف وی لوگ تغیر کر کتے ہیں، جو اللہ اور روز آ خرت پر ایمان لاکے اور ا ۱۰۰ نے نماز قائم کی اور زکو قاوا کی اور اللہ کے سواوہ کی ہے نمیں ڈرے اور عظریب یمی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہے دوں نے ۱۵۰ تو۔ ۱۸۱

تىيار القرأر

التونه ۹: ۲۲۳. وأعلموا 1

سجد بنانے کاجوازاد راشحقاق کن اموریر موقوف ہے الله تعالى ني تعير مساجد كاجوازياني جيزول من مخصر فرمايا ب: (١) الله برايمان (٢) قيامت برايمان (٣) نماز قائم أرنا (٣) زكوة اواكرنا (٥) الله كے سواكى سے ند ۋرنا-

مباحد بنانے کے لیے اللہ پر ایمان رکھنااس لیے ضروری ہے کہ مجدوہ جگہ ہے جہاں اللہ وحدہ ال شریک لہ کی عبادت ق

جاتی ہے، سوجو مخص اللہ کی وحد انیت یر ایمان نہ رکھتا ہواس کے لیے اللہ کی عباوت کی جُلہ بنانا ممنوع ہوگا-

قیمت پر ایمان رکھنااس لیے ضروری ہے کہ جس شخص کا قیامت پر ایمان نہیں ہو گااس شخص کے لیے املہ کی مبادت

کاکوئی محرک او رباعث نهیں ہو گا۔ نماز قائم کرنااں لیے ضروری ہے کہ معجد بنانے کی غرض ہی نماز کی ادائیگی ہے، سوجو شخص نماز نہ پڑھتہ ہواس کے لیے

مجد بنانا ممنوع ہوگا۔ زکوۃ اواکرنا اس لیے ضروری ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے بدن کی طمارت ضروری ہے اور نماز کے لیے وضو اور پاک اور صاف لباس ضروری ہے اور اس کے لیے مال خرچ کرنا ہو گااور اس کے لیے فراخ و بی سے ماں وہی

فرج كرے گاجو زئوة اداكر ، بو ميز فقراء مساكين اور مسافروں كو زكوة ادا كى جاتى ت اور محدك نمازوں ميں فقراء ، مهاکین، مسافراور دیگر مستحقین ز کوه بوتے ہیں اور معجد میں آنے والے کوانہیں ز کوۃ اداکرنے کاموقع ملتاہے۔ مجد بنانے کے لیے بیر بھی ضروری ہے کہ معجد بنانے والا الله عزوجل کے سوائسی سے نہ ڈر آبو کو کید اجتم او قات

غیرمسلم معجد بنانے میں مزاحم ہوتے ہیں جیسا کہ بھارت اور دیگر غیرمسلم ممالک میں اس کا بکثرت مشاہدہ کیا گیا ہے'ا پے میں

معجد بنانے کی جرأت وی مخص کرے گاجو اللہ کے سوائسی سے نہ ڈر آ ہو، نیزاس میں یہ بھی اشارہ نے کہ معجد بنانے والانام و

نمود اورا بی تعریف وشهرت کے لیے میجد نہ بنائے بلکہ صرف اللّٰہ عزوجل کی رضااور خوشنودی کے لیے میجد بنائے-سجد بنانے کے انحصار میں ایمان بالرسول ذکرنہ کرنے کی توجیهات اس آیت میں مسجد بنانے کے لیے ایمان باملہ اور دیگر امور کاتو ذکر فرما تا ہے لیکن ایمان بالرسول کاذکر نسیس فرمایا- اس کا

جواب بدے کہ ایمان باللہ ایمان بالرسول کو متلزم ہے، کیونکہ اللہ ہر ایمان لانے کامطلب بدے کہ اللہ کے تمام ارشادات بر ا پیان لایا جائے اور اللہ کا یک ارشاد ہیر بھی ہے محد مدر سول اللہ (الفتح: ۲۹) سوجس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ کا رمول نہیں مانا اس نے اللہ عزوجل کو نہیں ماناہ دو سمرا جواب بیہ ہے کہ اس میں نماز کا ذکرے اور نماز ہے پہیے اذان اور

ا قامت ہوتی ہے اور اذان اور اقامت میں ہے محسمہ درسول اللہ ، تیبرا جواب میر ہے کہ اس میں نماز کاذ کرے اور نماز ہے مراد وہ نماز ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے ویکھتے ہو۔ (صحح ابٹاری رقم الحدیث:۲۳۵) ۱۳۳۱) چو تھا جواب یہ ہے کہ خود نماز ك تشهرين ب: السيلاء عليك ايها السبع أورنمازك دوران مين باللهه صل على متحمد الوعسي ب

مہ حب اور صراحناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاؤ کراس لیے نہیں فرمایا تاکہ مشرکیین کے اس قول کار د ہو کہ اسیدنا،محمر اصلی الله علیه وسلم) دین اسلام کی دعوت این ریاست اور حکومت کی طلب کی خاطر دیتے ہیں۔ مبجد بنانے کے فضائل اور مسجد کے اجرو ثواب کے متعلق احادیث

عيان القرآن

جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجد (معجد نبوی) کو از سرنو بنانے کے سلسلہ میں بہت اعترانس کے تآ حضرت عثمان رضی الله عند نے فرمایا: تم نے بهت اعتراض کیے ہیں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے

Marfat.com

اساے: جم مخض نے اللہ کی رضا کی طلب کے لیے محید بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گرینائے گا۔

شاہے: من مقل کے اللہ می رصابی حک سے سیم سمجور بنائی اللہ اس کے بیم جنت میں گھرینائے گا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث:۵۰ صحیح مسلم رقم الحدیث:۵۳۳ مند احمد منّا عن67 رقم الحدیث:۳۳۳ سنن الداری رقم

( ی ارقان رسم العدیث ۱۳۵۰ س سم رسم العدیث ۱۳۵۰ سد العدن الله رسم الله رام العدیث ۱۳۳۳ سن الداری رم الحدیث ۱۳۹۹ شن این ماجه رقم الحدیث ۲۳۱۰ سنن الترفدی رقم العدیث ۱۳۱۸ جامع الاصول رقم الحدیث (۸۷۱۹)

حصرت عمرو بن عب رضى الله عند بيان كرت بين كدجس في اس في مجد بنائي تاكد اس مين الله كاذكر كياجات الله

حفرت ابو ہریرہ رصنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: جو شخص صبح کو مبجد میں جائے یا شام کو مبجد میں جائے 'اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر صبح اور شام کو جنت سے معمانی تیار کر تاہے۔

(صححالبغاري رقم الحديث: ٦٦٢ ، صحح مسلم رقم الحديث: ٣٦٩)

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: سات آومیوں کو اللہ تعالی اس دن اسپنے سایہ میں رکھے گاجس دن اللہ کے سایہ کے سوا اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا: (۱) امام عادل (۲) جو مخص اللہ کی عباوت میں جوان ہوا (۳) جس مختص کا دل مجد سے نکلنے کے بعد بھی صحید میں معلق رباحتی کہ وہ دوبارہ محبد میں آیا، (۳) وہ وہ آدمی جو اللہ کی مجب میں جمع ہوئے اور اللہ کی محبت میں الگ الگ ہوئے ، (۵) جس مختص نے تنائی میں بیٹے کر اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنھوں نے آنسو بہائے ، (۲) جس مختص کو خوبصورت اور مقدر عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈر تہوں کی جس مختص نے چھیا کر صدقہ دیا حتی کہ بائیں ہاتھ کو پتانہ چلاکہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔

(صیح البخاری رقم الحدیث:۱۳۲۳، ۱۳۲۳ عیچ مسلم رقم الحدیث:۱۰۳۱)

حضرت اس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: انسان کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے ایک نماز کا اجر ملائے اور قبائل کی معجد میں نماز پڑھنے سے چیس نمازوں کا اجر ملائے اور جامع معجد میں نماز پڑھنے سے پڑھ و نمازوں کا اجر ملائے ، اور معجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے سے پجاس بڑار نمازوں کا اجر ملائے اور میری معجد (معجد حزام میں نماز پڑھنے سے پجاس بڑار نمازوں کا اجر ملائے۔ میں نماز پڑھنے سے پجاس بڑار نمازوں کا اجر ملائے اور معجد حزام میں نماز پڑھنے سے ایک لاکھ نمازوں کا اجر ملائے۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۳۱۳)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مبچہ نبوی کے گر و جگہ خالی ہوئی تو بنو سلمہ نے مبچہ کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا جب نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو میہ خبر پینچی تو آپ نے ان سے فرمایا: بچھے بید خبر پینچی ہے کہ تم مبچہ کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کر رہے ہو۔ انہوں نے کماہاں! یارسول اللہ! ہمارا بیہ ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا: اے بنو سلمہ! اپنے گھروں میں ہی رہو، تم جس قدر قدم چلتے ہو تہماری اتن ہی نکیاں لکھی جاتی ہیں (پھر فرمایا) اپنے گھروں میں ہی رہو تم جس قدر قدم چلتے ہو تہماری اتن نکیاں لکھی جاتی ہیں۔ (میچ مسلم رقم الحدیث:۳۵)

حفرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اندھیروں میں چل کر مجدوں تک جاتے ہیں انہیں قیامت کے دن نور تام کی بشارت دے دو۔

ان یو سب دن ورم می به مارت دید دو -(سنن ابو دا و در قم الحدیث: ۵۲۱ منز التر ندی رقم الحدیث: ۱۴۲۳ المتیم الکبیرج ۲ رقم الحدیث: ۵۸۰۰)

حضرت انس رمضی املنہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ فرما باہے: مجھے اپی عزت اور بلال کی نتم! میں زمین وانوں کو عذاب دینے کا ارادہ کر تاہوں پھر میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو میرے گھروں کو آباد رکھتے ہیں

تىبان القرآن

اور جو میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور جو تحرکے وقت اٹھ کر مجھ سے استغفار کرتے ہیں تو میں ان سے عذاب کو پهيرويتا بون- (تغييرابن كثيرج ٢ ص ٣٨٣ ، مطبوعه دار الفكر بيروت ، ١٣١٨ هه)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کومسجد کی حفاظت کرتے ہوئے دیکھو تو اس

ك ايمان كي كواي وو كيونكم الله تعالى قرما آج: انسمايع مسرمسا جدالله من امن سالله واليوم الاخر – (التوبة ١٨٠) (سنن الترمذي رقم الحديث:٣٦١٤ سنن ابن ماجه رقم الحديث:٨٠٢ سنن الدار مي رقم الحديث: ١٢٢٣)

حفزت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم جنت کے باغات ہے

گزرو تو اس میں چرا کرو۔ کما گیایار سول اللہ ! جنت کے باغات کون ہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: مساجد - یو چھا گیاان میں چرنا کس

طرح ے؟ فرمایا سب حان الله والحد مدلله ولا اله الا الله والله اکبر (كمنا) (منن الزوى رقم الحديث: ٣٥٠٩) مسجد کے احکام کے متعلق احادیث

حفزت ابو قبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں ہے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز (تحبة المسجد) يزھے-

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۳٬ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۷)

حضرت جابر رضی املنہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول املنہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اس بد بووار در خت (لسن اور پاز) میں ہے کچھ کھایا وہ ہماری متحدوں کے قریب نہ آئے ، کیونکہ جس چیزے انسانوں کو ایذاء پینچتی ہے اس ہے فرشتوں كو بھى ايذاء سينچق ہے۔ (صيح البغارى رقم الحديث:٨٥٣٠٨٥٥، صيح مسلم رقم الحديث:٥٦٣)

حضرت ابوذر رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ميري امت كے تمام اعمال الجمع اور برے مجھے پر چیش کیے گئے، میں نے نیک اعمال میں دیکھاکہ تکلیف دہ چیز راستہ ہے ایک طرف کر دی گئی' اور برے اعمال

میں' میں نے دیکھاکہ بلغم کومسجد میں دفن کیے بغیر چھوڑ دیا گیا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث:۵۵۴)

حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مسجد میں جس سیت

ہے آیا اس کاوہی حصہ ہے۔ (سنن ابوداؤ و رقم الحدیث: ۴۷۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم کسی شخص کومسجد میں خریدو فروخت کرتے ہوئے رکیمو تو کھواللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے اور جب تم دیکھو کہ کوئی شخص این گم شدہ چیز کی تلاش کے لیے مسجد میں چلا رہا ہے تو کہواللہ تیری چیز کو واپس نہ کرے۔

د سنن الترندي رقم الحديث: ۱۲۱ سنن الدار مي رقم الحديث: ۱۴۰۱)

جلد پنجم

حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ مسجد میں دنیاوی ہاتیں کریں گئے تم ان کے باس مت بیٹھواللہ کوان کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ (مشکوۃ رقم الحدیث: ۵۳۳)

امام مالک فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث بیٹی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مسجد کے باہرا یک کھلی جکہ بنوا دی تھی، جس کانام مطبحاتھا، آپ نے فرمایا جو آدمی پہیلیاں اور بجھارتیں ڈالنا چاہتا ہو یا شعریز صناحیاہتا ہویا آوا زبلند کرنا چاہتا

ہو وہ اس کھلی حَکہ میں حِلا جائے۔

(موطلامام الك اثر: ۲۲۳، مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت موطامع الزر قاني رقم: ۴۲۳، مطبوعه داراحياءالتراث العربي، بيروت ا

تبياز القرآز

حضرت معاذین جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اپنے بچوں کو اور اپنے لڑائی جھکڑوں کو اور اپنی حدود (کے نفاذ) کو اور اپنی خرید و فروخت کو اپنی معجدوں سے دور رکھو اور جعد کے ونوں میں معجدوں میں کثرت سے جمع ہو اور اپنی معجدوں کے دروازوں پر وخو کرنے کی جگلیس بناؤ۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث:۱۷۲۲) المعجم الکبیرین ۴۰ رقم الحدیث:۳۱۹ مند الثامین رقم الحدیث:۳۵۸۱ حضرت ابوالدرداء محضرت ابوالدرداء محضرت ابوالدرداء محضرت ابوالدرداء محضرت ابوالدرداء محضرت ابوالدرداء محضرت ابوالدرداء وحضرت واقله معلی الله علیه وسلم نے فریایا: اپنی بچول کواور اپنی آخریل کواور اپنی تحرید و فروخت کواور اپنی تحکول کواور اپنی آوازول کواور اپنی سحودل سے دور رکھواور جعد کے دنوں میں کشرت سے اپنی محمودل میں بھروں سے دور رکھواور جعد کے دنوں میں کشرت سے اپنی محبوول سے دور رکھواور جعد کے دنوں میں کشرت سے اپنی محبودل میں بھروں سے دروازوں پر اپنی وضوکی جگہیں بناؤ۔

اسٹن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۵۵۰ المعجم الکیبین ۸ رقم الحدیث: ۱۰۵۰ مند الشامین رقم الحدیث: ۳۹۲۹، مجمع الزوائد ت۲ م ۲۵) الله تعالی کا ارشاد ب: کیائم نے تجاج کے پائی پلانے کو اور معجد حرام کے آباد کرنے کو اس شخص (کی نیکیوں) کی مثل کردیا جو الله اور روز قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جماد کیا، اللہ کے نزدیک بیر برابر نمیں ہوں گے اور اللہ ظلم لرنے والے لوگوں کو مدایت تہیں دیتا 10 (الو۔: ۱۹)

الله پرايمان لانااوراس كى راه يس جهاد كرناكعب كو آباد كرنے سے افضل ہے

حضرت نعمان بن بشررضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس میٹھا ہوا تھا ا ایک شخص نے کہا اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے کی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے سوااس کے کہ میں تجاج کو پائی بلا تا رہوں کا۔ دو سرے شخص نے کہا جھے اسلام لانے کے بعد کی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے گرمیں معجد حمام کی زیارت کروں گااور اس کو آباد کو کوں گا۔ تیمرے شخص نے کہا تم نے جو چڑس بیان کی ہیں ان سے جماد کرنا زیادہ افضل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عند نے ان کو ڈانیا اور فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آوازیں بلند یہ کرواوروہ جھہ کاون تھا کیس میں جعد کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلہ میں دریافت کروں گاہ تب اللہ تعالی نے یہ آبیت نازل فرمائی۔

اصبح مسلم المارة:الله (۱۸۷۹) ۷۸۸ مند احمد رقم الحديث ۱۸۳۹۵ المعجم الاوسط يتا رقم الحديث: ۴۳۳ ، جامع البيان جزوه و قم الحديث: ۱۲۸۷ تفير امام اين الي حاقم و قم الحديث: ۴۳۰۰)

حضرت ابن عباس رضی القد عنمااس آیت کی تقبیر پیس فرمات بین: غزو و پدر میں جب حضرت عباس بن عبد المطلب کو قید کیا گیا تو امند میں جم پر سبقت کر چکے ہو گئی آبو انہوں نے کما برچند کہ تم اسلام کو قبول کرنے میں اور جبرت کرنے میں اور جداد کرنے میں اور جداد کرنے میں اور جداد کرنے میں اور قبدیوں کو چھڑاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی۔ نیز حضرت ابن عباس نے فرمائی کہ مشرکین نے کھاکہ بیت اللہ کی تعیم کرنا اور تجاج کو پائی چلاتا ایمان لانے اور جداد کرنے سے افضل جب اور دہ لوگ حرم کی دکھی بھال کرنے کی وجہ سے فخرا اور تحکیر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں بیر آمیس بھی نازل فرم میں:

فَدُ كَالَّتُ الْمِنْ كُمُلُى عَلَيْكُمُ فَكُمُنَهُ عَلَى عَفَرِكُمُ تَنْكِعُسُونَ ٥ مُسْتَكِيْرِنَ يهمنيش تَهُمُونُ ٥ (المومون: ٢٢-١٢)

ب شک تم پر میری آیش تلادت کی جاتی تھیں تو تم اپنی ایز ایوں پر پلٹ کر بھاگ جاتے تھے در آن کو لیکہ تم تکبر کرتے تھے اور رات کو (اللہ کی آیتوں کے متعلق ) ہے ہو دہا تیں کرتے تھے۔

تبيار القرآر

یں مشرکین نے جو کعبہ کی وکچہ بھال کی ہے اور تجاج کو پانی بلایا ہے واسے اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جماد کرنا

(جامع البيان جز واص ١٢٣-١٢٢ تغيرامام ابن الي حاتم ص ٤٧٤ اك تغير ابن كثيرة ٢ص ٣٨٨-٣٨٣ طبع بيروت)

الله تعالی کا ارشاد ہے: جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ججرت کی اور الله کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ماتھ جماد کیاہ اللہ کے نزد کیے 'ن کابہت بڑا درجہ ہے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں O ان کارب ان کو اپنی رحمت اور

رضا کی خوشخبری دیتا ہے اور ان جنتوں کی جن میں ان کے لیے دائمی نعمت ہے ٥ وہ ان جنتوں میں بیشہ رہنے والے میں ، ب شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے 0 (التوبہ:۲۲-۲۱-۲۰)

مابقین صحابه کی نضیلت اوراللہ کی رضا کاجنت ہے افضل ہونا

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے یہ بتایا تھا کہ وہ مشرک جنموں نے تعبہ کی حفاظت کی اور تجان کو یانی بلایا ان مسلمانوں کے برابر نہیں ہو کیلتے جو ایمان لائے اور انہوں نے ججرت کی اور اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جماد کیا، ان آیتوں میں امند تعالی نے اس کی مزید وضاحت کی اور فرمایا: ان کابت برا درجہ ہے، اس پرید اعتراض ہو ، ہے کہ اس آیت سے بید معلوم ہو آ ہے کہ کعبہ کی حفاظت کرنے والے مشرکوں کا بھی اللہ کے نزدیک کوئی ورجہ سے لیکن مسلمانوں کا برا ورجہ ہے حالانکہ مشرکوں کے تمام نیک اعمال اکارت ہو جاتے ہیں اور آ خرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے-

اس كاجواب يد ہے كه واقع ميں الله كے نزديك ان كاكوئي ورجه نسيں ہے البت وہ يه كمان كرتے تھے كه ان كامول كي وجہ سے

اللہ کے نزدیک ان کا کوئی درجہ ہے۔ اللہ تعالی فرما آ ہے: تمهارے گمان میں تمهارا جو بھی درجہ ہے ایمان لانے والوں، ججرت كرنے والوں اور جماد كرنے والوں كاتم سے بت برا درجه ب اس كى نظيرية آيت ب:

(آپ کئے) کیااللہ بمتر ہے یا جن کووہ امتد کا شریک قرار دیتے الله حيرامتايشيركون٥(النمل ٥٩٠)

الله تعالی نے وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایمان لانے والوں ، بجرت کرنے وا وں اور جہاد کرنے والوں کا درجہ تمام مخلوق ہے بڑا ہے، اور ان کا درجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ کی رحمت اور اس کی خوشنودی اور رضا

حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، فوز کامعنی ہے اپنے مطلوب کو پالیٹا اور ان کامطلوب عذاب سے نجات اور ثواب کا حصول ب اور اس کامصداق فتح مکہ ہے پہلے جہاد کرنے والے صحابہ ہیں۔ اللہ تعالی فرما آ ہے: (اے مسلمانو!) تم میں سے جن لوکوں نے فتح ا مکدا سے پہلے لَايَسْتَوِيْ مِنْكُمُ مِّنُ لَكُوْقَ مِنْ قَبُلِ الْمَتَعِ

(الله كى راه ميس) خرج كيا اور جماد كيا ان كے برابر كوئي شيس وَفَاتَكُ اللَّهِ مِنْ كَاعْظَ مُرْحَةٌ فِينَ اللَّهِ مِنْ ٱللَّهُ فَاوَا ہو سکتا ان کاان ہے بہت بڑا ورجہ ہے جنہوں نے بعد میں البقہ مِنْ تِعَدُ وَقَالَمُ وَأُوكُلُا وَعَدَاللَّهُ التَّحْسُنْمِ . کی راہ میں) خرچ کیااور جہاد کیااور املہ نے ان سب ہے جنت کا (الحديد:١٠)

اس کی تائیداس مدیث میں ہے:

وعدہ فرمایا ہے۔

حفرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میرے اصحاب کو سب و شتم نه لرو (برا نہ کہو) پس اگر تم میں ہے کوئی مخص (اللہ کی راہ میں)احد پہاڑ جتنا بھی خرچ کرے تو وہ ان کے خرج کیے ہوئے ایک کلو جلد پنجم

تبياز القرآن

بانصف کلو کے برابر نہیں ہوسکتا۔

(صحح البغاري رقم الحديث:٣٦٤٣ صحح مسلم رقم الحديث: ٣٥٨٠ سنن ابوداؤد رقم الحديث:٣١٥٨ سنن الرغري رقم الحديث: ٨١١ مسند اجريج ٣ ص ٢٥٠ ١٩٠٠ سنن كبرئ لليستى ح ٥١٥ ١٥٠٠ ماريخ بغداد ح ٧ ص ١٩٣٢ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١١١)

آیت:۲۱ میں فرمایا ہے: ان کا رب ان کو رحمت اور رضا کی خوشخبری ریتا ہے۔ میہ رب کریم کا وعدہ ہے اور حدیث میں

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ اہل جنت ہے فرمائے

گا: اے اہل جنت! وہ کسیں گے اے بھارے رب! ہم حاضر میں اور تیری اطاعت کے لیے موجود میں اور تمام خیرتیرے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تم راضی ہو گئے ؟ وہ کمیں گے: اے رب! ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے حالا نکہ تونے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں ہے کمی کو تنمیں دیا۔ اللہ تعالی فرمائے گا: کیامیں تم کو اس سے زیادہ افضل چیز ند دوں؟ وہ کسیں گے: اے رب! اس سے زیادہ افضل اور کیا چیزہے؟اللہ فرہائے گا: میں تم پرائی رحمت اور رضانازل کر تاہوں واس کے بعد میں تبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔

(صحح ابتحاري دقم الحديث:٩٥٣٩، صحح مسلم رقم الحديث:۴۸٢٩ سنن التهذي رقم الحديث:٣٥٥٥ السنن الكبري للنسائي رقم الديث:۷۸۹، منداحمه ج ۳ م ۸۸)

سب سے بڑی نعت اللہ کی رضا ہے۔ قرآن مجیدیں ہے: ورضوان من الله اکسر-(الوبد: ۲۲) اللہ کی تھوڑی می رضا بھی بہت بزی چیز ہے، لیکن اس کا میہ معنی نہیں ہے کہ جنت کو معمولی نعت سمجھاجائے اور جنت کی تحقیر کی جائے۔ جیسا کہ جامل صوفی کرتے ہیں' جنت املہ کی بہت بری نعمت ہے اور اس ہے بھی برای نعمت اللہ کی رضا ہے لیکن یہ نعمت ہم کو جنت میں ہی حاصل ہوگ، الله تعالى بهارے داوں میں جنت كى طلب اور ذيارہ فرمائے اور اپنے فضل اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى شفاعت ہے ہمیں جنت عطافرمائے۔

الله تعالى كاارشاد ب: ا ايمان والو! اپ باپ دادا اور اپ بھائيوں كو بھي دوست نه بناؤ اگر وہ كفر كو ايمان پر جے دیتے ہوں اور تم میں سے جو لوگ ان کو دوست بنائمیں گے تو وہی لوگ ظالم میں O

لفارا ورمشرکین ہے محبت کا تعلق رکھنامنع ہے اور بغیر محبت کے معاملات جائز ہیں

اس آیت میں تمام مومنین سے خطاب سے اور اس کا حکم قیامت تک باقی ہے اور اس آیت میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ دوئتی رہنے ہے منع فرمادیا ہے کیکن مسلمان مکوں میں جو کافر مسلمانوں کی اجازت ہے رہنے میں ان کے ساتھ خرید و فرو ننت مزدوری کرنے اور مزدوری کرانے اور مکلی، کمی اور ساتی امور میں ان سے تعاون کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے د دستی اور محبت رکھنے سے منع کیا ہے اس آیت میں فرمایا ہے: تم اپنے کافرباپ داداادر بھائیوں سے دو تی اور محبت نہ رکھو۔ اس آیت میں میں انا کر نسیں فرمایا کیونک بیٹے باپ کے آلجع ہوتے ہیں اور فرمایا ہے: تم میں سے جو لوگ ان کو دوست بنائمیں ئ تو و ہی او کی طالم میں۔ «هنرت ابن عباس نے فرمایا: وہ لوگ مشرک میں کیو نکہ جو شخص شرک کے ساتھ رامنی ہوا وہ مشرک ب 'مینن په اس یر محمول ہے کہ جب وہ ان کے مثرک کی وجہ ہے ان کو پہند کرے اور اس وجہ ہے ان ہے محبت کرے اور ا کر وہ کسی اور وجہ ہے ان ہے دو تی اور محبت رکھتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہو گا' کافراور مشرک نمیں ہوگا۔ اس کی نظیریہ الله عليه وسلم في ايك مشرك سے ايك بكرى خريدى - (صحح البخارى رقم الحديث: ٢١١٨، صحح مسلم رقم الحديث:٢٠٥٩)

الله تعالی کا ارشاد ب: (اے رسول محرم!) آپ کئے که اگر تمهارے باپ دادا اور تمهارے بینے اور تمهارے جمائی

اور تنماری بیویاں اور تنمارے رشتہ دار اور تنمارے کمائے ہوئے مال اور تنماری تجارت جس کے گھائے کا تنہیں خطرو ہے اور تمهارے پیندیدہ مکان ، حمیس انقد اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جماد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں تو تم انتظار کرو

حتی که الله اینا تکم لے آئے اور الله نافرمان لوگوں کو مدایت نہیں دیتا 🔾 (التوبہ:۴۳) ایے باپ' بیٹے' بھائی' بیوی' قریبی اعزہ' وطن' تجارت اور مال و دولت سے زیادہ

اللہ اوراس کے رسول کامحبوب ہونا

انسان کو فطری طور پر اینے باپ دادا مبیٹے، بیویاں اور دیگر قربی رشتہ دار بہت محبوب ہوتے ہیں ای طرح اس کو اپنا کمایا ہوا مال اور اپنا کاروبار بھی بہت مرغوب ہو باہ اور اپنے رہائٹی مکان بھی اس کو بہت پسند ہوتے میں اور ان سب کو چھوڑ کر کسی دو سرے شمر میں چلے جانا اس کے لیے بہت د شوار ہو آہے اس لیے جمرت کرنا اس پر طبعاً گراں ہو باہ اور اپنی جان یمی اس کو بہت بیاری ہوتی ہے اس لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنااس پر بہت شاق ہو تا ہے اور شیطان بھی اس کو بجرت کرنے اور جہاد کرنے ہے ورغلا تاہے۔ حدیث میں ہے:

حضرت سرہ بن ائی فاک رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ شیطان ابن آدم کے راستوں میں بیٹھ جا آ ہے' وہ اسلام کے راستہ میں بیٹھ جا آ ہے اور کہتا ہے تم اپنے دین اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ رہے ہو؟ این آوم شیطان کی بات رد کرکے اسلام قبول کرلیتاہے، پھروہ اس کی جحرت کے راستہ میں میٹھ جا آے اور کہتا ہے تم بجرت کر کے اپنے وطن کی زمین اور آسان کو چھوڑ رہے ہو، مماجر کی مثال تو اس گھوڑے کی طرح ہے جو ری سے بندها ہوا ہو ایعنی تم ایک اجنبی شرمیں جا کر مقید ہو جاؤ گے اور کسی جگہ آ جانہیں سکو گے) ابن آوم شیطان کی اس بات کو بھی رد کر کے ججرت کر تا ہے، پھر شیطان اس کے جماد کے راستہ میں پیٹھ جاتا ہے اور کمتا ہے تم جماد کرنے جارہے ہو، تم ا پی جان اور مال کو خطرہ میں ڈالو گے، تم جہاد میں مارے جاؤ گے، تمهاری بیوی دو سمرا نکاح کرنے گی، تمهار مال تقتیم ہو جائے گا۔ ابن آدم اس کی اس بات کو بھی رو کر کے جماد کے لیے چلا جا آہے۔ جس مسلمان نے ایما کیا و اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔۔۔۔۔الحدیث۔ (سنن اننسائی رقم الحدیث:۳۱۳۳)

اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں پر میہ واجب کیا ہے کہ وہ اپنے رشتہ واروں' مال و رولت' اپنے مکانوں بلکہ خود اپنی جانوں سے زیادہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کو محبوب رکھیں اور اللہ کے رسول کی محبت میں اپنے وطن سے ہجرت کرس اور اللہ کی راہ میں جماد کریں۔

اللہ کی محبت کا کیا معنی ہے؛ اللہ بندول ہے کس طرح محبت کر آہے اور بندے اس سے کس طرح محبت کریں؛ اس کی یوری تفصیل ہم نے آل عمران:اسم میں بیان کردی ہے، اس کو وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

اور رسول الله صلى الله عليه وسلم سے محبت كاكيامنى ب، آپ سے محبت كى كياوجوہات بيں اور آپ سے محبت كى كيا علامات میں اس کو ہم نے شرح صحح مسلم ج اص ١٥٥-٣٢٥ ميں بيان كرويا ہے۔ وہاں طاحظه فراكي اور تركافيند حديثين يمال بھی ذکر کی جاتی ہں:

حفرت انس رضى الله عنه بيان كرت بيس كه نبى صلى الله عليه وسلم في فرمايا: تم من سے كوئى مخص إس وقت تك

مومن نہیں ہو گاجب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد 'اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ (صحح البخاري دقم الحديث: ١٥٠ صحيح مسلم دقم الحديث: ٣٣٠ سنن التسائى دقم الحديث: ٣١٠٥ سنن ابن ماجد دقم الحديث: ٣٧٠ مسند

احد رقم الحديث: ١٣٨١٣ طبع جديد) ز ہرہ بن معبد اپنے واوا ہے روایت کرتے ہیں؛ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ بتے۔ آپ نے حضرت عمر بن

الخطاب رصی اللہ عنہ کا ہاتھ بکڑا ہوا تھا۔ مصرت عمرنے کہا: اللہ کی قتم یار سول اللہ! اپنی جان کے سوا آپ جھے ہرچیزے زیادہ محبوب ہیں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں ہے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو گاجب تک کہ میں

اس کے نزدیک اس کی جان ہے بھی زیادہ محبوب نہ ہوں۔ پھر حفزت عمرنے کہا: اللہ کی قتم! یار سول اللہ! اب آپ جمھے اپنی جان ہے بھی زیادہ محبوب ہیں- رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرالما: اب اے عمراً (مند احدث ٢ ص ٣٠٣٠ طبع قديم) محابہ کرام محبت کے اس معیار کا کامل نمونہ تھے

اس آیت میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک رسول الله صلی الله علیه وسلم ان کے باپ دادا اور اولاد سے زیادہ محبوب ہوں اور جنگ بدر میں جب عتبہ بن رہید نے مبار زت کی اور مسلمانوں کو مقالجے لے لیے لاکار اتو حضرت ابو حذیفہ بن متبه رضی اللہ عند مقابلہ کے لیے آگے بڑھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: تم بیٹھ جاؤ۔

( كتاب المغازي للواقدي جام • ٤ · مطبويه عالم الكتب بيروت • ٣ • ٣ اهـ )

این شوذب رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عند کے باپ ان کو اپنے بت و کھار ہے تھے اور حضرت ابوعبیدہ ان ہے اعراض کر رہے تھے، لیکن جب ان کے باپ باز نہ آئے، بت دکھاتے رہے اور ان کی تعريف كرت رب تو حضرت ابوعبيده في اب كو قتل كرديا اور بحران كي شان مين بير آست نازل موكى:

(اے رسول مرم!) جو لوگ الله اور قیامت بر ایمان رکھتے

میں آپ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت كرنے والاند ياكس كے خواہ (وہ دعمن) ان كے باب موں يا بينے ہوں یا بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں' میہ وہ لوگ ہیں جن کے ولوں میں اللہ نے ایمان کو جاگزین کر دیا ہے اور این طرف کی پندیدہ روح سے ان کی آئید فرمائی ہے، اور وہ ان کو ان جنتوں میں داخل فرمائے گاجن کے پنچے سے دریا بہتے ہیں اور وہ ان میں بمیشہ رہنے والے ہی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ

الله سے راضی ہوگئے میں لوگ اللہ کالشکر جن-سنو! اللہ کے

لشكر كے لوگ بى كامياني حاصل كرنے والے ميں-

يُوَادُونَ مَنْ حَاذَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَ أَنَابَاءَ هُمُمَاوَ آثناته هُمُ ٱوَاحْتُوانَهُمُ أَوْ عَيشْبُرَنَهُمُ أَوْكِيكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِ الْإِيْمَانَ وَابْتَدَهُمُ بِرُونَ مِنْهُ وَيُدُخِلُهُمُ حَتُّتِ تَحْرِيُ مِنْ تَحْيَتِهَاالْأَنْهُمُ خليدين فيتها أرضى الله عنهه ورضواعنه أُولَيْكَ حِزْبُ اللُّوفَالُا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ المُسْفَيلِحُونَ ٥ (الجاول: ٢٢)

لَاتَحِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْأَخِيرِ

(المعجم الكبيرر قم الحديث: ٣٠١٥ المستدرك ج٣ص ٢٦٥- ٣٦٢٠ طافظ ابن حجر عسقلاني نے تكھا ہے كہ امام طراني كي سند جيد ہے، الاصابہ ج ٣ ص ٢٧ ٢، رقم: ٨٣٨٨، مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت، حافظ ابن كثيرنے اس روايت كو حافظ بيمغى كے حوالہ سے ذكر كيا ہے،

تغییراین کثیرج۲ ص ۳۸۵ مطبوعه دارانفکر بیروت ٔ ۱۳۱۸هه) نیزاس آیت میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک اللہ اور اس کارسول ان کے رشتہ داروں سے زیادہ محبوب ہوں اور

حدیث میں ہے کہ جنگ بدر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے مسلمانوں کو ارٹ کے لیے لاکار رہے تھے۔ حضرت ابو بکرنے ان کے مقابلہ پر جانا چاپا لیکن ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنی ذات سے بمیں فائدہ بخپاؤ۔ الاستیعابی ۲۲م ۳۱۸ و تم ۳۴۰۰ ملاوعہ دارالکتب العلمہ بروت ۱۳۱۵ھ)

حفرت عمروضى الله عند في جنك بدريس الي مامول العاص بن بشام بن المغيره كو قل كرديا تعا-

. ( سيرت اين بشام ن٢٥ ص ٣٣٣، مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ١٥١٥هـ)

امام ابوالحن علي بن احمد الواحدي المتوفي ١٨٧مهـ مذكور الصدر آيت (المجادله ٣٢٠) كـ شمان زول ميں لکھتے ہيں:

این جرتج نے کہا بچھے یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ ابو تھافد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گائی دی تو حضرت ابو بکرنے ابو تھافہ (حضرت ابو بکر کاباب) کو اس زور سے تھیٹرمارا کہ دہ گر پڑا بھرانموں نے اس واقعہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ نے پوچھا: کیا تم نے ایساکیا؟ عرض کیا: بال! آپ نے فرایا: دوبارہ ایسانہ کرنا۔ حضرت ابو بکرنے کما: اللہ کی تتم ااگر میرے یہ س تلوار ہوئی تو میں اس کو قتل کردیتا تو اللہ تارک و تعالی نے ہیہ آتے تازل فرائی۔

پل سوار بوں و سن ان کو ک حرویات و اسد تبار ب و حدی ہے ایت تازل حرمان۔
حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی شان میں نازل ہوئی جب
ان نوں نے جنگ احد میں اسپنے باب عبداللہ بن الجراح کو قل کر دیا اور حضرت ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی جب جنگ بدر میں
ان کے بیٹے عبد الرحمٰن نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے لاکارا تو حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہے اس کے
مقابلہ میں بڑنے کی اجازت ما گلی ، تو رسول اللہ مسلی اللہ علیہ و سلم نے فربایا: تم اپنی ذات ہے ہمیں فاکدہ پنچاؤ ۔ کیاتم نہیں جانے
کہ تم میرے لیے میری آ کھوں اور میرے کانوں کے مرتبہ میں ہو۔ اور حضرت معصب بن عمیر کی شان میں بازل ہوئی جب
انسوں نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو جنگ احد میں قبل کر دیا اور حضرت علی اور حضرت حزہ رضی اللہ عنما کی شان میں نازل ہوئی جب
العاص بن بنہ ام بن المغیرہ کو جنگ بدر میں قتل کر دیا اور حضرت علی اور حضرت حزہ رضی اللہ عنما کی شان میں نازل ہوئی جب
انسوں نے ضب شیبہ اور ولید بن عتبہ کو قبل کر دیا اور بیہ سحابہ اس آیت کے اس حصہ کے مصدات میں خواہ وہ (دشمن) ان کے
باب بوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا ان کے قربی رشتہ وار۔

(اسباب النزول ملواحدي ص ۴۳۴ مرقم الحديث: ۱۲۵ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت اسباب النزول مليو هي ص ۸۲ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت)

سور و تو ہو کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر واجب کیا ہے کہ وہ اپنے باب دادا' اپنے مینوں' اپنے بھا ئیول' اپنی جو بول اور اپ قرجی رشتہ داروں ہے ذیادہ اللہ و تاری سے معلی اللہ عظیم اللہ علی اللہ عظیم اللہ علی میں اور اپ قرجی رشتہ داروں کو قتل کر دیا اور ہم جنگوں میں صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے باپ بھائی اور دیگر قرجی رشتہ داروں کو قتل کر دیا اور ہم اس سے پہلے التو ہہ ۱۳ کی تقییر میں بیان کر چکے ہیں کہ ایک نامینا صحابی کے ایک باندی ہے دو کمن نچے تھے لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی قب انہوں نے اس کو قتل کر دیا ۔ (المعمم الکیبرے کا اس اس کی بیانہ میں کہ سے مدینہ جرت کی اور اپنے دشتہ داروں میں اس کے ملاوہ اپنے دیسے میں مدے مدینہ جرت کی اور اپنے دشتہ داروں کے ملاوہ اپنے دس کی ایک بیندیدہ میں گور سے اللہ علیہ و سلم کی محبت میں مکہ سے مدینہ جرت کی اور اپنے دشتہ داروں کے ملاوہ اپنے دس کی اللہ علیہ و سلم کی محبت میں مکہ سے مدینہ جرت کی اور اپنے دشتہ داروں کے ملاوہ اپنے دطن اور اپنے دس کی اللہ علیہ و سلم کی محبت میں مکہ سے مدینہ جرت کی اور اپنے دشتہ داروں کے ملاوہ اپنے دطن ایک جرت میں مکہ سے مدینہ جرت کی مدینہ جاتے ہے۔ کے ملاوہ اپنے دطن ایک جرت میں مکہ سے مدینہ جرت کی میں دوروں اللہ میں کہ مدے مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جس کہ دیاں اور اپنے دوران اور کیاں اور اپنے دین جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی مدینہ جرت کی کر دیاں کی مدینہ کی مدینہ کی مدین کی مدینہ کی مدینہ کرت کی مدینہ کی مدین کی مدینہ کی مدینہ کی مدین کی مدینہ کی مدین کی مدین کی مدینہ کی مدین کی مدینہ کی مدین کی مدین کی مدین کی مدینہ

تبياز القرآز

الم ابن عدى نے اپنی سند كے ساتھ حضرت صيب بن سنان سے روايت كيا ہے كہ ميں بعثت سے پہلے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى محبت ميں تعالى سند كے ساتھ حضرت صيب نے جرت كى تو مشركين كى ايك بماعت نے ان كا بجياكيا۔
حضرت صيب نے كما: اسے قرایش كى جماعت! ميں تم سب سے بڑا تيراندا ذہوں اور جب تك ميرس ترش ميں ايك تير بحى الى ہے تير بحى الى ہي تير اندا ذہوں اور جب تك ميرس ترش ميں ايك تير بحى بل ہى ہوت تم ميرا مال چاہتے ہو تو ميں بلق ہو تو ميں على الله عليہ ہو تو ميں الى جاتے ہو تو ميں الله عليہ ميان الله عليہ تو تي صلى الله عليہ والله ميك اور حضرت صيب نے ان سے معالم دم كالى الى جاتے بال كا باتا ديا و دو الله عليہ وسلم تك الله عليہ وسلم تك بنتي تو تي صلى الله عليہ وسلم تك بنتي تو تي صلى الله عليہ وسلم نے فريا: تمارى تجارت فارد و ناكہ مندرى اور الله عزوج على تازل فرائى:

وسلم نے فرمایا: تماری تجارت فاکدہ مندری اور اللہ عروبی ہے یہ ایت نازل فرمانی: ویسن النّاس من یَّ تَنشیری نَفَسَد البَّيْفَاءَ اور بعض لوگ ایسے میں جو اللہ کی رضا کی طلب میں اپنی مَن صَافِقَ اللّهِ و اللّهِ کا البَّروبَ عند اللهِ اللهِ عند اللهِ عند اللهِ عند الله عند الله عند الله عند ال

مترضا والله و-(ابعرونه) به ۱۳۵۵ مطبوعه دار الكتب العلمية كالل ابن عدى ٢٥ مسموعه دارا الفكر بيردت) (الاصابه ج اسم ٣٦٤ من ٣٦٤ وقم ١٣٢٣ مطبوعه دار الكتب العلمية كالل ابن عدى ٢٥ م ٢٦٢٦، مطبوعه دارا الفكر بيردت) سوواضح بوكمياكه محلبه كرام كواسيخ باب بينيول اور تمام رشته دارون وطن مكان تجارت اور مال و دولت برچيزے زياده الله اور اس كے رسول صلى الله عليه وسلم سے مجبت تقى -

بے شک الترف برکٹرت مواتع پر تمباری مدد فرمائی اور (غزوہ) حنین کے دن رہمی جب سے سے چیز کو دور نہیں کیا اور زمین اپنی ، نازل قرمانی اور ایمان والول پر دلیمی) اورا نے نہیں دیجھا آور کا فرول کو عذاب دیا اور کا نسبرول کی یہی سزا ہے 🔾 للهُ مِنْ يَعُمَّا ذُلِكَ عَلَى هُ پھر اس کے بعد النہر جس کی جاہے سکا توبہ تنبول فرہا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: بے شک اللہ نے بھڑت مواقع پر تمهاری مدد فرمائی اور (غزوہ) حنین کے دن (بھی) جب تمہاری کثرت نے تمہیں تھمنڈ میں جتلا کر دیا تھا' (حالا نکہ ) اس کثرت نے تم سے کمی چیز کو دور نمیں کیا اور زین اپی و معت کے باوجود تم پر تنگ ہوگئ، پھرتم پیٹھ پھیرتے ہوئے لوٹے O پھراللہ نے اپنے رسول پر طمانیت ب نازل فرمائی' اور ایمان والوں پر (بھی) اور اس نے ایسے لشکر آ پارے جن کو تم نے نمیں دیکھا' اور کافروں کو عذاب دیا اور کافروں کی یمی سزا ہے 🔾 پھراس کے بعد اللہ جس کی چاہے گاتو بہ قبول فرمائے گا' اور اللہ بہت بخشے والا

تبيان القرآن

بے حد مربان ہے 0 (التوبہ: ۲۵-۲۵)

جلدينجم

آبات سابقہ ہے ارتباط

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے میہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں پر میہ واجب سے کہ وہ این مشرک باب بینوں بھائیوں ، بیویوں اور قربی رشتہ داروں سے احتراز کریں اور اپنے اموال مجارت مکانوں اور کاروبار کو دین کے مفاد کے لیے ترک بر دیں اور چو نکہ یہ امر طبعی طور پر مسلمانوں کے لیے مشکل اور دشوار تھا اس لیے اللہ تعالی نے غزوہ حتین کی مثال ہے یہ بیان فرمایا که جو شخص دین کی خاطر دنیا کو ترک کروے تواللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی مطلوب بھی عطافرما آہے، کیونکہ غزوہ حنین میں جب مىلمانوں نے اپنى كثرت پر اعتاد اور بھروسە كياتو وہ شكست كھا گئے؛ پھرجب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف کڑ کڑا کر رجو ٹا بیا قب انموں نے کفار کے لشکر کو فٹکست وے دی اور کافی مال ننیمت ان کے ہاتھ آیا اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان دنیا پر اعتماد کر آ ہے تو دین اور دنیا دونوں اس کے ہاتھ سے جاتے رہے ہیں اور جب وہ اللہ پر بھروسہ کر ناب اور دین کو دنیا پر ترجی دیتا ہے تا

الله اس کو دین اور دنیا دونوں عطا فرما آہے۔ وادي حنين كانحل وقوع

کمہ سے تین میل کے فاصلہ پر ایک وادی ہے جس کانام حنین ہے۔ (کتاب المفازی للواقدی نے اس ۱۸۸۵ حقات ان سعد ج م ص ۱۳۹ عافظ ابن حجر عسقان فی نے لکھا ہے کہ ذوالحجاز کے پہلومیں طائف کے قریب بید وادی ہے - عرفات کی جہت میں یہ مکسہ ہے دس بارہ میل ہے، ابوعبید بکری نے کہاہے کہ حنین بن ق اب شدہ بن صلابل کے نام پراس وادی کانام حنین پڑ کیا۔

لافتح الباري ني ٨ ص ٢٠٠

اہل حنین کی مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری

ہرچند کہ مسلمانوں کی فتوعات کاوائرہ وسیع ہو رہا تھا لیکن جب تک مکہ فتح نمیں ہوا تھا، تبائل عرب مطمئز تھے ·ان ط خیال تھا کہ اگر سیدنا محمرصلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرلیا تو وہ واقعی جے نبی ہیں اور جب مکہ فتح ہوئی تو ہت ہے قبا کل نے اسلام قبول کرلیا، لیکن ہوا زن اور ثقیف دو قبیلے بت جنگجو اور فنون حرب کے ماہر بتنے 'انہوں نے آپس میں بیر مثورہ کیا کہ اس وقت مسلمان مکہ میں جمع ہیں اس لیے سب مل کران پر حملہ کر دیں <sup>ا</sup>ان کے لشکر میں ہوازن اور نقیف کی تمام شانعیں شریک ۔ تھیں لیکن کعب اور کلاب ان ہے الگ رہے۔ ان کے کشکر کے سیہ سالار مالک بن عوف تنے۔ (یہ بعدیش طائف میں حاضر ہو لرمسلمان ہو گئے۔ انہوں نے دمشق کو فتح کیا اور جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ الاصابہ رقم: ٤٦٨٩)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل حنین سے جہاد کی تیاری رسول الله صلی الله علیه وسلم کو جب مکه میں ہوازن اور نقیف کی جنگی تیاریوں کی خبر نینچی تو آپ نے حضرت عبدامتہ بن

الی حدرد رضی اللہ عند کو تحقیق کے لیے حنین بھیجا۔ انہوں نے حنین میں کی دن جاسوی کی پُر آ لر نبی صلی اللہ ملیہ ا حلات سے مطلع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کی تیاری کی ' مکدمیں صفوان بن امیہ امیر شخص تھااور اس کے نہ س کافی اسلحہ تھا۔ وہ اس وقت تک اسلام نہیں لایا تھا، آپ نے اس سے اسلحہ مستعار لیا، امام ابوداؤد نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہے فرمایا: اے صفوان! کیا تمہارے پاس ہتصیار میں؟ اس نے پو تیھا: آپ ماریمالیمنا چاہتے میں یا غصب کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نسیں! میں عارینا لینا چاہتا ہوں۔ اس نے آپ کو تنمیں چالیس زرمیں عارینا دیں' اور رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوهٔ حنين ميں گئے-جب مشركين شكست كھا گئے توصفوان كى زر ہيں بمع لى سُئيں تو اس – كَن زر بیں عمم یا کیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان سے فرمایا: ہم سے تمهماری کنی زر بیں گم ہو گئیں، کیا ہم تم کو ان کا آلوان ادا

كريى؟ اس نے كما: نهيں يار سول الله إكبونكه ميرے ول ميں جواب (آپ كي محبت) بوواس وقت نهيں تھي۔ (سنن ابوداؤ در قم الحديث: ٣٥٦٣ ميرت ابن بشام مع الروض الانف خ ٣ م ٣٠٨ البدايه والنهاييز خ ٣ ص ٥٢ ٢ طبع جديد )

اساعیل بن ابراجیم اینے والدے اور وہ اپنے داداے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزو وَ حنین کے

لیے گئے تو ان ہے تمیں یا چالیس بزار درہم قرض لیے، پھرجب آپ واپس آئے تو آپ نے وہ سب قرض اوا کر دیا، پھران ہے نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تمهارے اہل اور مال میں برکت دے- قرض کی جزابیہ ہے کہ اس کو واپس کیا جائے اور

ا قرض خواه کا) شکریه ادا کیاجائے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۲۴)

نی صلی الله علیه وسلم کاغزوہ حنین کے لیے روانہ ہونا

امام ابن المحق نے کما ہے کہ ان تیاریوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا زن کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ دیں ہزار وہ صحابہ تھے جو مدینہ ہے آپ کے ساتھ فتح کمہ کے لیے آئے تھے اور دو ہزار وہ نومسلم صحابہ تھے جو مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کو طلقاء کما جا آہے۔ (البدایہ والنهامیہ ن۳ م ۵۲۷) نیز امام محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ ہیں رمضان آٹھے ججری کو مکہ ننخ ہوا تھا' اور پانچے شوال آٹھ ججری کو آپ ہوا ذن کی طرف روانہ ہوئے' اس طرح ان کا مگان یہ ہے کہ فتح مکہ کے پند رہ دن بعد آپ ہوازن کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابن مسعود سے نمی روایت ہے اور عروہ بن الزبیر کامجھی بمی قول ب- امام احمد كا اور امام ابن جرير كا بھي يى مختار ب اور امام واقدى نے يد كما ب كد آب چيد شوال كو رواند ہوكے اور دس شوال کو سنین پہنچ گئے - بارہ ہزار کا کیر تعداد اشکر دیکھ کر حضرت ابو بکرنے مید کہاکہ آج ہم افتکر کی قلت کی وجہ سے فکست یاب نسیں بول گے، تو مسلمانوں کو شکست ہوئی، پہلے بنوسلیم کو شکست ہوئی، بھراہل مکہ کو، پھر تمام مسلمانوں کو۔

(البداية والنهاية ج ٣ص ٣٥٢، طبع جديد ، ١٣١٨ه )

جلد پنجم

بعض نومسلم صحابه کاحنین کے راہتے میں ذات انواط کی تمناکرنا امام ابن اسحاق نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حارث بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے ساتھ حنین کی طرف گئے۔ ہم اس وقت زمانہ جاہلیت ہے نئے نئے نکلے ہوئے تھے۔ کفار قریش اور دیگر عرب کے لیے ایک سرسز ورخت تھا جس کو ذات انواط کتے تتے۔ وہ ہر سال اس درخت پر آتے اور اس پر ابنااسلحہ لٹکاتے اور وہاں جانور ذخ ّ رتے اور وہاں ایک دن اعتکاف کرتے۔ جب ہم رسول القد صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف جارہے تھے تو ہم نے يرى كاايك بهت بزا مرمبز درخت ديكها جم نے كهايار سول الله ؟ اس درخت كو جهارے كيے ذات انواط كرد يجيح جيسے ان كاايك در نت ذات انواط ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: الله اكبر! تم نے الى بات كى ہے جيسى حضرت موى عليه السلام كي قوم نے ان سے كى تھى: المارے ليے بھى ايك اليامعبود بناد يجئے جيسے ان كے معبود بين معفرت موى نے فريايا: تم جانل بوگ ہو۔ (الاعراف:۱۳۸) بیہ ان لوگوں کی عادیتیں تھیں اور تم میں بھی ان کی عادیتیں سرایت کریں گی۔ (سیرت این ہشام مع الروض الانف جيهم ص٢١٢)

ا منداحمه ن۵ ص ۱۶۱۸ کیم اکلیری ۳ ص ۲۵۵ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۲۰۷۳ مندالحمیدی رقم الحدیث: ۸۳۸) نین میں ابتدائی شکست، شکست کے اسباب اور آپ کو چھوڑ کر بھاگنے والوں کی تعداد

ابو احمال بیان کرتے میں کہ ایک شخص نے حضرت براء رضی اللہ عند سے کما: اے ابو عمارہ ! کیاتم جنگ حنین کے دن بھاگ پڑے تھے انہوں نے کہانہیں خدا کی فتم ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹے نہیں پھیری تھی ، بلکہ امرواقعہ بیر تھا کہ

تبيار الق آن

آپ کے اصحاب میں سے چند جلد باز اور نہتے نوجوان آگے نگلے اور ان کامقابلہ ہوازن اور بنو نضر کے تیراندازوں سے ہوا جن كاكوئي تير خطانميں جايا تھا۔ انهوں نے اس طرح باک باک كرتير برسائے كد ان كاكوئي تير خطانهيں گيا، بجربيہ جوان رسول الله صلى الله عليه وسلم كي طرف بث آئے ورسول الله صلى الله عليه وسلم ايك سفيد فچرير سوار تتے ور ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب اس کے آگے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خچرے اترے اور اللہ ہے مدد طلب کی اس وقت آپ یہ فرمارے تھے: میں نبی ہوں پیہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبدالسطلب کا بیٹا ہوں۔

(صحيح البغاري رقم الحديث: ۴۹۳۰ صحيح مسلم مغازي:۵۸ و ۱۷۷۱) ۳۵۳۵ سنن التروي رقم الحديث:۱۸۸۸ مند احمد ج

ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ قیس کے ایک مختص نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کیا تم غزوہ کنین کے دن رسول الله صلی الله علیه وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تقے۔ حضرت براء نے کہالیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے سامنے ہے نمیں ہے۔ ہوازن کے جوان اس دن تیراندازی کر رہے تھے، ہم نے جب ان پر حملہ کیا تو وہ بھاگ گئے، اور جب ہم مال غنیمت لوٹنے لگے توانموں نے ہمیں تیروں پر رکھ لیا اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچریر سوار تتھے اور حفزت ابوسفیان بن حارث اس کی لگام پکڑے ہوئے تتھے اور آپ فرما رہے تتھے: میں نبی ہول میہ جموٹ نسیں ے میں عبد المطلب كابيا موں - (صحح مسلم ، مغازى: ٨٠ و ١٤٤١) ٢٥٥٥)

امام عبد الملك بن بشام متوفى ١١٣ه لكهي بي: جب ہوا زن کی تیراندازی ہے بھگد ڑمچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب ہو گئے ، پھر آپ نے فرمایا: لوگ

کمان ہیں؟ میرے پیس آئیں، میں اللہ کارسول ہوں اور میں محمد بن عبد اللہ جوں کچھ نہیں ہوا؛ اونث ایک دو سرے پر حملہ کر رہے تھے، اور مسلمان بھاگ گئے اور نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مهاجرین اور انصار اور آپ کے اہل بیت میں سے چند لوگ تھے۔ مهاجرین میں ہے جو آپ کے ساتھ ثابت قدم رہے وہ مصرت ابو بکراور عمرتھے اور اہل بیت میں سے حصرت علی بن الى طالب، حضرت عباس بن عبدالمطلب، حضرت ابو سفيان بن الحارث اور ان كے بيني، اور حضرت فضل بن عباس اور ربيعه بن الحارث اور حفرت اسامه بن زید اور ایمن بن عبید تھے اور ایمن اس دن شہید ہو گئے تھے۔

(سیرت این بشام مع الروض الانف ج ۴ ص ۴۲۲ البدايه والنهايه ج ۳ ص ۵۲۹ طبع جديد ٬ سیرت این کشین ۳ ص ۴۲۲ بیروت ا امام محمد بن عمر بن واقد متوفى ٢٠١٥ ه لكھتے ہيں:

روایت ہے کہ جب مسلمان شکست کھا گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارثہ بن انتعمان سے فرمایا: اے حارثہ ثابت قدم رہنے والے کتنے ہیں؟ توانہوں نے دائیں بائیں دکھ کر کھاایک سوہیں، حتی کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجد کے دروازے پر حصرت جرئیل سے کلام کر رہے تھے اس وقت وہاں سے حصرت حارث گزرے تو حصرت جرئیل نے پوچھا: یہ كون ميں؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: بيه حارثة بن النعمان ب، تو حضرت جرئيل عليه السلام في فرمايا: بيه ان سو سلمانوں میں ہے ہیں جو یوم حنین میں ثابت قدم رہے اور روایت ہے کہ ان سومیں سے پینتیں مهاجرین تھے اور باتی انصار تق - (كتاب المفازي للواقدي ت ٣ ص ١٠٥ - ٥٠٠ ملحقه مطبوعه عالم الكتب بيروت ، ١٠٠ ١١٥ه)

غزوۂ حنین میں ابتدائی شکست کے بعد فتح اور کامرانی حفزت عباس رضی املنہ عنہ بیان کرتے میں کہ غزوہ کشین میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں اور جلد پنجم

تبياز القرآز

حلدينجم

حفرت سفیان بن افارث رسول الله صلی الله علیه و سلم کے ساتھ ساتھ رہ اور آپ ہے بالکل الگ نہیں ہوئے۔ رسول الله صلی الله علیہ و سلم کے فرق وہ بن نفاۃ جذا کی نے ہدید کی تھی۔ جب سلمانوں اور کفار کا متابلہ بوا تو سلم ان سفیہ ربک گئی۔ جب سلمانوں اور کفار کا حتابلہ بوا تو سلم ان بیٹے پیم کر بھائے۔ رسول الله صلی الله علیہ و سلم اپنے فچر کو کفار کی جانب دو ڈار ہے تھے، حفرت عباس کے سس فیج کی نکام تمام کر اس کو تیز بھائے ہے۔ روک رہا تھا اور حضرت ابو سفیان رسول الله صلی الله علیہ و سلم کی رکاب پخرے ہوئے تھے۔ رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا: اے عباس اصحاب سمرہ کو آواز دو، حضرت عباس بلند آواز مختص تھے۔ وہ کئی ہے۔ وہ کیتے تھے۔ وہ کئی حضابہ نے بیعت رضوان کی تھی)، حضرت عباس نے کما بخدا سے تھے، واس طرح تعرب عباس نے کما بخدا سے تھی، واس طرح تعرب کے بیعت رضوان کی تھی)، حضرت عباس نے کما بخدا سے آواز سنے تی وہ ان طرح بلز بیسے گائے اپنے بچوں کی طرف پختی ہے۔ وہ پالیک! بیابیک! کستے ہوئے دو ڑے آئے اور انہوں نے واز سنے تی وہ رسول الله علیہ وسلم نے گردن افخا کران کی طرف دیکھا۔ در آنحابیہ آپ پخرہ سول الله علیہ وسلم نے گردن افخا کران کی طرف دیکھا۔ در آنحابیہ آپ پخرہ سول الله علیہ وسلم نے گردن افخا کران کی طرف دیکھا۔ در آنحابیہ آپ پخرہ سول الله علیہ وسلم نے گردن افخا کران کی طرف دیکھا۔ در آنحابیہ آپ پخرہ سول الله علیہ وسلم نے گردن افخا کران کی طرف دیکھا۔ در آنحابیہ آپ پخرہ سول الله علیہ الله علیہ ملیہ وسلم نے قربایا: اس وقت تورگرم ہے، پخرر سول الله صلی الله علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا ذور ٹوٹ گیا اور دو پنے پھر کران ان کمیں اور گفار کے چروں پر مادیں (اس خبر کی تاب کے بند ککریاں اٹھا کر کفار کو چروں پر مادیں (اس خبر کی تاب کے بند ککریاں اٹھا کران افغار کے چروں پر مادیں اس حداد کی اس کے دیکھا کہ ان کا ذور ٹوٹ گیا اور دو پنے پھر کران اختار کے دور کے آب نے فرمایہ دیکھا کہ ان کا ذور ٹوٹ گیا اور دو پنے پھر کران اس کا در ڈوٹ گیا اور ٹوٹ گیا اور دور گیا کہ دی کا در آنہ کیا در آنہ کیا دور گیا کہ دی کو تی گیا کہ دی کو تی گوئی کیا کہ دی کا دیکھا کہ دی کا دور گیا کہ دی کا دور گیا کہ دی کا دیت گیا گیا ہو تیکھا کہ دی کا دی گوئی گیا گیا دی کا دور گیا کہ دی گیا گیا کہ کیا کہ دیا گیا کہ کیا کہ دی کو دیا گیا کہ کیا کہ دیکھا کہ دی کا دور گیا کہ دی کا دی

سیخ مسیر ۱۰۰۰ (۱۳۵۵ ۱۳۵۳،۱۷۷۵) استن اکبیری للنسائی رقم الحدیث: ۱۸۹۵ تغییرعبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۰۹۳) یع م حنین میس فرشتول کانزول

الله تحالی نے فرمایا ہے: کچرانلہ نے اپنے رسول پر طمانیت قلب نازل فرمائی اور ایمان والوں پر (مجمی) اور اس نے ایسے شکرا تاریب جن کو تم نے نئیں دیکھا۔

الازن ن تیے اندازی سے بو مسلمان اچانگ گیبا گئے تھے اور مسلمانوں کے بھاگئے ہے جو نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو شخص التقریق دور سلم کو شخص بوئی تھی، اللہ علیہ وسلم کی تشویش دور شخص بوئی تھی، اللہ علیہ وسلم کی تشویش دور بوئی تھی، اللہ علیہ وسلم کی تشویش دور مسلمانوں کے بل مطمئن کہ ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ غزوہ حنین میں فرشتوں کا نزول صرف اس لیے ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کے دوں کو مطمئن کریں۔ اتنجیر کبیر، ن۴ میں ۴۴ میاہ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت) علامہ بیضادی نے لکھا ہے کہ فرشتوں کی تعداد میں اختیات ہے۔ ایک قول ہے سترہ فرشتوں کی تعداد میں اس لیے ہوا تھا کہ دار فرشتے تھے۔ بیندوں علی باش المختاب ن میں اس لیے ہوا تھا کہ دار فرشتے تھے۔ بیندوں علی باش المختاب کے فرشتوں کا نزول حمیں میں اس لیے ہوا تھا کہ دار فرشت تھے۔ بیندوں علی باش المختاب کے فرشتوں کا نزول حمین میں اس لیے ہوا تھا کہ دورہ مسلمانوں نے دار میں میں اس لیے ہوا تھا کہ دورہ مسلمانوں نے دار میں میں اس کے دل کرور کریں۔ (الجام الدکام القرآن جن ۸ میں۔)

اہل حمین کو عذاب وینے کامعنی اس سابعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور کافروں کو عذاب دیا یعنی مسلمانوں کی تلواروں سے ہوازن اور افتیف کو قتل کیا گیااور اس وقید بیا نیا- طامہ قربلی نے لکھنا ہے کہ جنگ حمین میں حصرت علی نے اپنے سے چالیس کافروں کو قتل کیا اور رسول اسہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ہزار کو کر فتار کیا- ایک قول چھ ہزار کاہے اور ایک قول بارہ بزار اونٹ سواروں کاہے- (الجامع

سار القرآر

لا کام القرآن جز ۳ م ۳۵) امام ابن المحلّ نے کما کہ غزوہ حنین میں نقیف کے ستر کافر قتل کیے گئے۔ (البدایہ ت۲ م ۵۴۰، اور رسول الله صلى الله عليه وسلم نے علم دياكه مال غنيمت جمع كيا جائے للمؤااونٹ بكريوں اور غلاموں كو جمع كيا كميااور آپ نے تقلم دیا کہ تمام مال غنیمت کو جعرانہ میں محفوظ کیا جائے اور مال غنیمت کی گمرانی پر آپ نے حضرت مسعود بن عمرغفار ک کو مامور

فرمايا- (البداية والنهاية جسام ١٨٣٥، طبع جديد) اہل حنین میں سے ہوا زن او رتقیف کااسلام قبول کرنا

اس كے بعد اللہ تعالى نے فرمایا: بحراس كے بعد اللہ جس كى جاب كا توبہ قبول فرمائے گا- يعنى حين ك رئے والے ہوازن اور نقیف جو ننگت کھا چکے تھے ان میں ہے جس کی اللہ چاہے گاتو بہ قبول فرمائے گااور ان کو اسلام کی ہدایت دے گا۔

چنانچہ حنین کے رکیس مالک بن عوف تصری اور ان کی قوم نے اسلام قبول کرلیا۔ علامہ بدرالدین عینی حفی کھتے ہیں: امام ابن اسحاق نے مغازی میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی

الله عنما بیان کرتے میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین میں تھے۔ جب آپ نے ہوا زن کا مال و متاع ابطور غنیمت لے لیا اور ان کے لڑنے والوں کو غلام اور ہاندیاں بتالیا اور بیہ مال نغیمت اور قیدی جعرانہ بھیج دیئے۔ ہوا زن مسلمان ہو گئے اور ان کا وفد جعرانہ میں آیا او حربوازن کا مال غنیمت نبی صلی الله علیه وسلم کے مکه میں داخل ہونے سے پہلے تقسیم ہوچکا تھااور اس سے پہلے کہ آپ جعرانہ سے عمرہ کے لیے روانہ ہوئ امام ابن الحق نے کہا کہ جب نبی صلی املہ علیہ وسلم طائف ہے لوپنے اور جعرانہ پنچے اس وقت آپ کے پاس ہوازن کے بہت ہے قیدی تھے۔ آپ ہے ایک شخص نے کہا تھا یار سول امتد! لقیف کے لیے دعاء ضرر سیجیجے۔ آپ نے دعا کی اے اللہ! تقیف کو ہدایت دے اور ان کو یمال لے آ ، پھر آپ کے یس ہوازن کاوفد جعرانہ میں آیا۔ اس وقت آپ کے پاس ان کے چھ بڑار قیدی تھے اور ان کے اموال میں سے چو ٹیس بڑار اونٹ اور چالیس مزار بکریاں اور چار مزار اوقیہ چاندی تھی۔ ہوازن کے وفد کی درخواست اور نبی صلی املہ علیہ وسلم کاجواب

ورج ذمل حدیث میں ہے۔ (عمد قالقاری ج۱۴ ص ۱۳۹) حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دفت ہوازن کاوفید مسلمان ہو کر آپ کے پاس آیا تو آپ کھڑے ہو گئے' انہوں نے یہ سوال کیا کہ ان کے اموال اور ان کے قیدی ان کو واپس کردیئے جائیں۔ رسول امتد صلی امتد علیہ

وسلم نے فرمایا: میرے نزدیک سب سے پیندیدہ بات وہ ہے جو سب سے تحی ہو، تم دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرلو- قیدی یا مال- رہا مال تو میں تمہارا انتظار کر تارہ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف ہے لوٹ تو دس پندرہ دن ان کا انتظار کرتے رہے تھے۔ جب ہوازن کو یہ یقین ہو گیا کہ نبی صلی امتد علیہ وسلم دو چیزوں میں سے صرف ایک چیزوالیس کریں گے تو انہوں نے کهانهم اپنے قیدیوں کو افقیار کرتے ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں کھڑے ہوئے ، پہلے آپ نے اللہ کی وہ حمد و ثناء کی جس کے وہ لائق ہے بھر آپ نے فرمایا، حمد و ثنائے بعد ہیں یہ بتا یا ہوں کہ تمهارے یہ بھائی بمارے یاس تو ہہ کرکے آئے ہیں اور میں نے بیہ منامب جانا ہے کہ ان کے قیدی ان کو واپس کر دوں، تم میں ہے جس کو بیہ فیصلہ پند ہو وہ ان کے قیدی واپس کردے اور تم میں ہے جو محفص اپنا حصہ اپنے پاس ر کھنا چاہتا ہو تو اس کے بعد اللہ جمیں جو مال ننیمت عطا فرمائے گا ہم اس میں ہے اس کو دے دیں گے تو وہ ایسا کر لے۔ مسلمانوں نے کہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطران لوگوں کو ان کے آدمی خوثی ہے واپس کرتے ہیں' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم از خود نہیں جانتے تم میں ہے کس نے (خوشی ے)اجازت دی ہے اور کس نے اجازت نہیں دی<sup>، تم</sup> واپس جاؤ اور ہمارے پاس ان لوگوں کو بھیجو جو تمہارے معاملات کی دیکھ

جلد پنجم تبيان القرآن بھال کرتے میں' لوگ واپس گئے اور انہوں نے اپنے مختاران کار اورا پنے وکیلوں سے مشورہ کیا پھرواپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ خبر دی کہ انہوں نے خوشی سے قیدی واپس کرنے کی اجازت دے دی ہے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٣٣٩٨- ٣٣٠٤ منن ابوداؤ در قم الحديث: ٣٦٩٣ ، تغيير عبد الرزاق جام ٢٣٣)

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان دالو! تمام مشرک محض نجس ہیں' سووہ اس سال کے بعد مبجد حرام کے قریب نہ آئس اور اگرتم فقر کا خوف کرو تو اگر اللہ نے چاہاتو وہ تم کو عنقریب اپنے فضل سے غنی کردے گا ہے شک اللہ بے حد جانے

والا بهت حكمت والا ٢٥ (التوبه: ٢٨)

اس آیت میں امند تعالیٰ نے 9 ججری کے بعد کافروں اور مشرکوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے ہے منع فرما دیا ہے واس میں فقہا کا اُنتااف ہے کہ یہ ممانعت صرف مجد حرام کے ساتھ مختل ہے یا کسی مجد میں بھی مشرکوں کاداخل ہوناجائز نہیں ہے اور رید که مشرکین کی صورت میں مبجد میں داخل نہیں ہو سکتے یا سے ممانعت کمی قید کے ساتھ مقید ہے؛ اس میں فقہاء کے

مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقهاء شافعیہ کانظریہ

امام فخرالدین رازی شافعی متوفی ۲۰۲ه کیستے ہیں: ا ان شافعی رضی الله عند نے کہاہے کہ کفار کو صرف معجد حرام میں دخول سے منع کیا جائے گا اور امام مالک کے نزدیک

ان کو تمام مساجد میں وخول سے منع کیا جائے گااور امام ابو صنیفہ کے نزدیک مبجد حرام میں دخول سے منع کیا جائے گانہ کی اور مجدے' اس آیت کے صریح الفاظ ہے امام ابو صنیفہ کا نمر ہب باطل ہے اور اس آیت کے مفسوم مخالف ہے امام مالک کا قول باطل ہے: ہم یہ کتے ہیں کہ اصل بد ہے کہ کفار کو متجد میں دخول ہے نہ منع کیا جائے لیکن اس صریح نص قطعی کی وجہ ہے ہم ے اس اصل کی مخالفت کی اور کفار کومبحد میں دخول کی اجازت دی اورمبحد حرام کے علاوہ باتی مساجد میں ہم نے اصل پر عمل

بيا و ران مساجد مين كفار كو داخل بون كي البازت دي- ( تغيير نها ص ۴۲ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت ۵۵ ۴۰هـ) سجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقهاء ما ککیہ کانظریہ

ملامه قرطبی مالکی متوفی ۲۷۸ ه لکھتے ہیں:

اہل مدینہ (۱ ککیہ ) نے کماکہ میر آیت تمام مشرکین اور تمام مساجد کے حق میں عام ہے۔ عمر بن عبد العزیز نے اپنے عمال کو یم عظم معوایا تھااور اس عظم کی آئید قرآن مجید کی اس آیت ہے ہوتی ہے:

يعي مُسوبِ يَنِي اللَّهُ أَنْ مِوفِيعٌ مُرَوْدُكُمْ عِينَهُمَا الله کے ان گھروں میں جنہیں اللہ نے بلند کرنے کا حکم ویا مسمه الور:٣٩) ے ان من اللہ كانام لياجائے۔

اور کفار کامساجد میں وافل ہونا اللہ کی مساجد کے بلند کرنے کے منافی ہے اور صیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں فد کور ن: "ان مساہد میں بیٹناب کرنایا کسی فتم کی کوئی اور نجاست ڈالناجائز نہیں ہے" اور کافران نجاستوں سے خالی نہیں ہے ( یعنی وہ انتہا ہے ۔ پرینالی ماصل سرتا ہے) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں مبجد کو حائض اور جنبن کے لیے حلال نمي ريا اور كافي بني ب- اورالله تعالي كاارشاد ب:اسسال مسسر كون محس (التوبه:٢٨) مشركين نجس بي البياقويد نجس البعين بين يأخلماً نجس بين اور هرصورت مين ان كومساجد سے منع كرناواجب ہے كيونكه منع كرنے كى علت "نجاست" ان میں موجود ب اور مساجد میں حرمت موجود ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جـ ۸ عن ۴۶۰ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

سار القرآن

بحدمیں کافرکے دخول کے متعلق فقہاء حنبلیہ کانظریہ

علامه ابن قدامه صبل لكية بن:

حرم میں ذمیوں کا داخل ہونا کسی صورت میں جائز نسیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَحَشَّ فَلَا يَقْرَبُوا مشر کین نجس ہیں تو اس سال کے بعد وہ معجد حرام کے قریب

نه جائيں-المسبحة المحراة بتعدعاميه هذا-

غیر حرم کی مساجد کے متعلق دو روایتیں ہیں: ایک روایت سے ہے کہ مسلمانوں کی اجازت کے بغیران کا مساحد میں واخل ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ حفرت علی رضی اللہ عند نے دیکھاکہ ایک مجوی مجد میں داخل ہو کر منبر بر بیٹھ کیا تو حفرت ملی نے اس کو منبرے اتار کرمارا اور مسجد کے دروازوں ہے نکال دیا اور مسلمانوں کی اجازت ہے ان کامبجد میں داخل ہوناجائز ہے اور میں صبح ذہب ہے، کیونکہ اسلام لائے سے پہلے اہل طائف کاوفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باس آیا تو آپ نے ان کو محد میں محمرایا اور سعید بن مسیب نے کہا کہ ابوسفیان حالت شرک میں مدینہ کی معجد میں آئے تھے اور نبی صلی امتد علیہ وسلم کے ماضنے تعمیرین وہب آپ کو قتل کرنے کے ارادہ سے معجد نیوی میں داخل ہوئ (اور جب نبی صلی امند علیہ وسلم نے ان کو بتادیا کہ تم کس ارادہ ہے آئے ہو) تو امند تعالیٰ نے ان کو دولت اسلام ہے سرفراز کردیا۔

اور دو سمری روایت ہے کہ کافروں کا کسی صورت میں بھی مسجد میں دخول جائز نہیں ہے کیونکنہ حطزت ابوم و ی'حضرت عمرکے ہیں گئے۔ ان کے ہیں ایک مکتوب تھاجس میں ممال کا حساب لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمرے کہا اس کے لکھنے والے ً و . و تاكه وه اس كويزه كرينائه - حضرت ابوموى نه كهاوه محيد مين واخل نهين بموسكنا - حضرت ممين و چيما: كيور؟ حضرت ابو موی نے کماوہ نصرانی ہے اس اثر میں بدولیل ہے کہ کافروں کامجد میں داخل نہ ہوناصحابہ کرام کے درمیان مشہور و معروف اور مقرر ہے، نیز جنابت، حیض اور نفاس کا حدث معجد میں دخول ہے مانع ہے تو شرک کا حدث بطریق اولی مانع ہو گا-

(المغنی ج 9ص ۲۸۷-۲۸۷ دارا نقریبروت ۴۵۰ ۱۳۰ هـ)

سجدمیں کافرکے دخول کے متعلق فقهاءاحناف کانظر یہ

ملامه ابو بكراحمه بن ملي را زي جعاص حنفي متوفي ١٥٠٥ه اس آيت كي تفسير مين لكھتے ہيں: اس آیت کی تفییر میں علاء کا انتلاف ہے؛ امام مالک اور امام شافعی سیہ کہتے ہیں کہ مشرک مبجد حرام میں داخل نہیں ہو گا

اورامام مالک به کیتے ہیں کہ وہ کسی اورمسجد میں بھی داخل نہیں ہوسکتا البتہ ذی کسی ضرورت کی بناپرمسجد میں جاسکتا ہے ،مثلا کسی مقدمہ کی بیروی ئے لیے حاکم کے پاس معجد میں جا سکتا ہے' اور ہمارے اصحاب (فقهاء احناف) نے بید کہا ہے کہ ذمی کے لیے تمام مساجد میں ۱ اخل ہونا جائز ے ۱ اور اس آیت کے دو محمل ہیں: اول پیہ کہ بیہ آیت غیرزمی مشرکین کے لیے ہے :و مشرکین عرب ہیں' ان کو مکد مکرمہ اور تمام مساجد میں وخول ہے منع کیا گیاہے' کیونکہ بیہ ذمی نہیں ہو بچتے ان کے لیے صرف دو راہتے ہیں: اسلام یا تکوار! دو سرامحمل ہیہ ہے کہ اس آیت میں مشر کیبن لو نجے ۔ لیے مکد میں داخل ہو۔ ہے منع کیا کیا ہے-**یں وج** ب کہ جس سال حضرت ابو بکرنے نے بیاتو اس سال حضور نے حضرت ابو بکر کے ساتھ حضرت علی کو یہ اعلان مرنے کے لیے بھیجا کہ اس سال کے بعد اوئی مشرک جج نہیں برے کا پھراس کے انگلے سال جب نبی صلی املہ ملیہ وسلم نے خیالیاتو تک مشرک نے جنمیں ایاادراس معنی پر ولیل ہیا ہے کہ اس آیت میں اس کے مقبل بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایہ: ''تواگر تم یو تک

تبيار القرآر

تماد بن سمد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عثان بن ابی العاص سے روایت کیا ہے کہ جب نقیف کاوفد رسول اللہ صلی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ علیہ و سم کے پی ٹریاق آپ نے ان کے لیے مجد میں خیمہ نگوایا - محاب نے کھایا رسول اللہ ابید تو نجی لوگ چیں! رسول اللہ صلی اللہ عدید و سلم نے فرایا: لوگوں کی نجاست ذھین پر نہیں نگی ان کی نجاست ان میں بی رہتی ہے اور زہری نے سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے کہ ابو سفیان زمانہ کفر میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی مجد میں واضل ہو تا تقاالبت ان کاممجد حرام میں واضل ہو تا تقاالبت ان کاممجد حرام میں واضل ہو ناجاز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: "وہ افیرزی مشرک مجد حرام کے قریب نہ ہوں"۔

سام او بگر رازی کتے ہیں کہ نقیف کاوفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (آٹھ بجری میں) فتح کھ کے بعد آیا تھا اور سے
آیت نو بجن میں بازل ہوئی ہے جب حضرت ابو بکر صد لتی امیر حج بن کر گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجد میں
تمہمایا اور یہ خبر دک کہ کفار کی نجاست ان کو مجد میں داخل ہونے ہے منع نہیں کرتی اور ابو سفیان فتح کھے سے پہلے صلح کی تجہید
کے آئے تھے وہ اس وقت مشرک تھے اور یہ آیت اس کے بعد بازل ہوئی ہے۔ اس آیت کا تقاضا صرف مجد حرام کے
قیب بات سے ممافعت ہے اور یہ آیت کفار کو باتی مساجد میں داخل ہونے ہے منع نہیں کرتی۔

ائرید اختان کیا جائے کہ زید بن سنب عظمت علی رضی اللہ عند سے روایت کرتے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم سخت سے بدا کی کہ حرم میں کوئی مشرک وافل نہیں ہو گاتو اس کا جواب پید ہے کہ اگر ان الفاظ کے ساتھ روایت صبح ابنہ تا اس عام سے بدا کہ کہ حرم میں کوئی مشرک جج کیلئے داخل نہیں ہو گا کیو نکہ حضرت علی ہے احادیث میں بیر روایت ہے کہ اس ساتھ ہوئی مشرک جج نہیں کرے گا ای طرح حضرت ابو ہمریو سے مروی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ اس حدیث میں جج سنت مرم سے بور ایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ سنت موالہ اس حدیث میں جج سنت موالہ ہوئی مشرک جج نہیں محبد حرام کے قریب نہ جائم ، البتہ کی ضرورت کی وجہ نے غلام یا باندی محبد سند و نام نے فرمایا: "آس سال کے بعد مشرکین محبد حرام کے قریب نہ جائم ، البتہ کی ضرورت کی وجہ نے غلام یا باندی محبد حرام میں دخول جائز قرار ویا جزام میں داخل ہو مکت ہے۔ اور نی نیک اور حدیث میں غلام اور باندی کا مجد حرام میں داخل ہو مکتا ہے ، اور نی نیک اور حدیث میں غلام اور باندی کا بالخصوص اس لیے ذکر کیا ہے نہ اور نی نیک نمیں بیار دوایت و کر کیا ہے۔ آس سند میں کی نے اور امام عبد الرزاق نے سور کا قبہ کی اس آیت کی تقیر میں بیا دواور و جا مکتا ہے۔ اور نی تعلیم کی تقیر میں بید دوایت و کر کیا ہے۔ آپ سے مطور پر نے کیلئے نمیں باتے اور امام عبد الرزاق نے سور کا قبہ کی اس آیت کی تقیر میں بید و دو وہ وہ جا سکتا ہے۔ المیت میں البت کی تقیر میں بید وہ وہ وہ وہ وہ جا سکتا ہے۔ البت مقررت بیار بن عبد اللہ اس آیت کی تقیر میں کتھ تے البتہ غلام یا کوئی ڈی محض ہوتو وہ وہ سکتا ہے۔

، تغییر عبد الرزاق ، رقم الدیث: ۹۹ ۱۰) (۱۰کام القرآن ج ۳ص ۸۹-۸۸ ، مطبوعه سیل اکیڈ می لاہور ٬۰۰۰هـ )

Marfat.com

علامه محمود آلوی حنفی متوفی ۲۵۱ه لکھتے ہیں:

امام اعظم ابو صنیفہ کے نزدیک اس آیت میں مشرکین کو فیج اور عمرہ کرنے ہے منع کیا گیاہے اور اس کی تائید اس ہے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ممانعت کو اس سال ایعنی نو ججری) کے بعد ہے مقید کیا ہے اور جو کام سال بہ سال کیاجا تا ہے وہ مج

یا عمرہ ہے۔ اگر مشرکین کو معجد میں مطلقاً داخل ہونے ہے منع کرنا مقصود ہو آتو اس سال کے بعد کی قید لگانے کی ضرورت نہ تھی اور دو سری دلیل ہیہ ہے کہ مشرکین کو اس سال کے بعد معجد حرام کے قریب جانے ہے ممانعت کے بعد اللہ تعالی مسلمانوں ے فرما ہے ''اور اگر تم کو ننگ و تق کا خوف ہو تو آگر اللہ نے چاہاتو وہ عنقریب تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا'' اور ننگ

وتی کاخوف ای صورت میں ہوسکتا تھا کہ مشر کین کو جج کے لیے آنے ہے روک دیا جائے ، کیونکہ جج کے موقع پر مشر کین کے آنے ہے مسلمانوں کو تجارت میں بہت فائدہ ہو تا تھااور ان کے نہ آنے ہے اس تجارت کے منقطع ہونے کا خدشہ تھا' اس لیے امام اعظم کے نزدیک مشرکین اہل ذمہ کامسجد حرام اور دیگر مساجد میں دخول جائز ہے-

( روح المعاني جز • اص ۷۷ ، مطبوعه دارا حیاءالتراث العربی بیروت )

علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي حنى متوفى ٢٥٢ه لصحة بين: الم شافع وغيره ن قرآن مجيدكي آيت كريم لايفودوا المستحد الحواد "مشركين محد حرام ك قريب نه

ہ کمی<sup>°</sup> سے استدلال کیا ہے۔ اس کا جواب میہ ہے کہ یہ نئی بھوٹی ہے لیٹنی اللہ تعالی ان میں مسجد حرام کے قریب جانے کا فعل پیدا نسیں کرے گا اور مید منقول نسیں ہے کہ اس ممانعت کے بعد مشر کین میں ہے کسی نے برہنہ ہو کرجج یا عمرہ کیا ہو' اور اس

نمی کو تکو پی اس لیے قرار دیا ہے کہ فقہاء احناف کے نزدیک کفار احکام فرعیہ کے مکلف نہیں ہیں-

( روالحتاريّ ۵ ص ۳۳۱ - ۴۳۰ ، مطبوعه اعتبول ً ق ه ص ۴۳۸ ، مطبوعه دار احیاءالتراث العربي بيروت ، ۷۰۷ ه . اللّٰہ تعالیٰ کاارشاد ہے: ان لوگوں ہے قبال کروجواللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر اور نہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے کو حرام قرار دیتے ہیں اور نہ وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں' میہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی

(تم ان سے قبال کرتے رہو) حتیٰ کہ وہ ذلت کے ساتھ ہاتھ سے جزیہ دیں O ربط آمات اور مناسبت

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے مشرکین کے احکام بیان فرمائے تھے کہ نو جبری کے بعد ان کو مبجد حرام میں قج اور عمرہ کے لیے آنے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ مشرکین کے لیے مساجد کو بناناجائز ہے' اور بیر کہ مشرکین جمہ ں یا ہے جانمیں ان کو

قل كرناواجب ب، اب اس آيت مين الله تعالى ابل كتاب كا حكم بيان فرما رباب كه ابل كتاب اگر ايمان نه النمين تو ان س قبال کرو حتی کہ وہ ذات کے ساتھ جزیہ ادا کریں۔ جزبيه كالغوى اوراصطلاحي معني

علامه ابوعبید القاسم بن سلام بروی متوفی ۴۴۴ه نے لکھا ہے کہ جزیہ کالغوی معنی ہے اکتفا۔ (فریب الحدیث ناص ۴۳۰

مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیردت) اور علامہ راغب اصفهانی متوفی ۵۰۴ھ نے لکھا ہے کہ جزیہ وہ رقم ہے جو اہل ذمہ سے ل جاتی ہے اور وہ رقم ان کی جان کی حفاظت کے لیے کفایت کرتی ہے۔ (السفردات ناص ۱۲ا مطبوعہ بیروت۔۔۔)امام را زی نے واصد ک ہے نقل کیا ہے کہ جزمیہ جزی ہے بنا ہے اور اس کامعنی ہے کسی واجب کو ادا کرنا اور اصطلاق میں جزمیہ اس رقم کو کتے ہیں جو ذی

انی حفاظت کے لیے اداکر آہے۔ (تغییر کبیرج ۵ص۲۵) حلد بنجم تبيان القرآن

علامه علاء الدين محمر بن على الحصكفي الحنفي المتوفى ٨٥٠ اه لكهت من:

جزید کالغوی متن ب الجزاء یعی بدله اوریه قل کابدل ب کیونکه جب کوئی دی جزید ادا کردیتا به تواس ب قل ساقط ہو جا آ ہے اور الجزاء سزا کو نیمی کتے ہیں اور جزیہ کی رقم ذی کے کفر کی سزا ہے۔ جزیہ کی دو قشمیں ہیں: ایک وہ قشم ہے جو صلح ے لی جاتی ہے اس کی کوئی مقدار معین نہیں ہے اور نہ اس میں تغیر کیا جاتا ہے جیسا کہ نبی صلی امند علیہ وسلم نے اہل تجران ے اس یہ صلح کی کہ وہ ہر سال دو ہزار طلے ادا کیاکریں گے (سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۳۰۴)اور حضرت عمر رضی القد عنہ نے بنو نسب کے نصاری ہے اس پر صلح کی کہ ان کے ہر شخص ہے زکوۃ ہے دگی رقم بی جائے گی اور جزید کی دو سری فتم وہ ہے جو اہل کتاب ہے جم اہر سال کی جاتی ہے اور اس کے عوض ان کو ان کے املاک پر بر قرار ر کھاجا تاہے۔

(و رمخيّار مع روالمحتار٬ يّ ۲٬ ص ۴۳۹٬ مطبوعه واراحياءالتراث العربي بيروت ۱۳۱۹هـ، طبع جديد )

جزیہ کن ہے وصول کیاجائے گا

ا ۱ م شافعی ام م احمد اور امام ابو حنیفد کابید ند بهب ب که قرآن مجید کی اس آیت کی رو سے جزییہ صرف اہل تلاب سے لیا جائے کا خواہ وہ عزنی ہوں یا تجمی اور سنت کی روہے بھی جزیبے لیا جائے گاہ اور امام مالک کا نمرہب میں ہے کہ مرتد کے سوا ہر کافراور مشرك سے جزید لیاج كا خواه اس كا كفراور شرك كسى فتم كابو- الجامع لاحكام القرآن جز ٨ ص ٣٥) على مد علاء الدين محمد بين على الحسنى الحنفي المتوفى ٨٨ • احد لكصة عبن:

جزبیه ایل ساب بر مقرر کیاجائے کا ان میں بیود السامرہ بھی داخل میں کیونکد وہ حفرت موی علیہ اسلام کی شریعت کو مائے تیں اور نصاری پر مقرر کیا جائے گان میں افرنگی اور رومی بھی داخل میں اور رہے الصائبہ تو امام ابو صفیفہ کے زدیک ان یے بھی بڑا یہ متم رئیا جائے کا کیونکہ وہ یہودی میں یا میسانی اس لیے وہ اہل کتاب میں واخل میں اور امام ابو یوسف اور امام محمہ کے نزدیک وہ ستارہ پرست میں اور اہل کتاب میں واخل شمیں میں اس لیے ان پر جزنیہ مقرر نمیں کیا جائے گااور مجو ہی پر بھی جزمیر مقر رکیاجات کا خواد وہ عربی ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ججرکے مجوسیوں پر جزئید مقرر کیا تھا۔ حضرت این عباس رضی امند عنما بیان رتے میں کہ اہل بحرین میں ہے اسبذ مین ابحرین کا ایک شمرا کا ایک شخص آیا اور وہ اہل بجرا یمن کی زمین ) کا ایک نجوی تھا۔ وہ رسوں امند صلی امند علیہ وسلم کے پاس چند دن ٹھر کر چلا گیا۔ میں نے اس سے بوچھا امند اور اس کے رسول نے تسهرے متعلق کیا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا ہرا فیصلہ کیا۔ میں نے بوچھاوہ کیا ہے؟ اس نے کہایا اسلام لاؤ ورنہ قتل کرویا جائے گاہ اور حطرت عبدالر تمن بن عوف نے کہا آپ نے اس سے جزید قبول فرمالیا تھا۔ حضرت ابن عباس نے کہا پھر مسلمانوں نے حفرت عبدالرحمن کے قول پر عمل کیااور اس کے قول کو ترک کر دیا جو میں نے خود اس السبذی سے سناتھا۔ (سنن ابو داؤ در قم ائدیث:۳۰۴۴) اور حضرت عمرد بن او س اور حضرت ابوالشعثاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی امند عنہ نے اس وقت تک مجو س سے بزنیہ قبول نہیں کیا جب تک کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیہ شہادت نہیں وی کہ رسول اللہ سلی الله عدید و سلم ف جرک مجوس سے جزید وصول کیا تھا۔ اسن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۰۳ صبح ابطاری رقم الحدیث: ۱۳۵۹ من الترندي رقم احديث: ۱۵۸۱)او رامام الوعبيد نے زہری ہے مرسلاً روايت كياہيے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اہل جحرن ہے جزیه وصول یا تعاور وہ بحوی تھے۔ (الاموال رقم الحدیث:۸۵) اور عجمی ب**ت** پرست پر بھی جزیبہ مقرر کیاجائے گا کیونکہ اس کو **غلام** بناناب بنب اور عربی بت پرست پر جزید مقرر نمیں کیاجت کا بو نکد وہ اہل : بان تھے اور قرآن مجید کا مجرہ ہوناان کے حق میں بت طاہر تھا۔ اس کے ان کامذر متبول نہیں ہے اور نہ مرتد ہے 'زید قبول کیاجائے گااس سے صرف اسلام قبول کیاجائے گا

سياز القرآن

ًا ہاں کو قتل کر دیا جائے گا اور اگر ہم ان پر غالب آ جا ئیں تو ان کی عورتوں اور بچوں کو ہاندیاں اور غلام بنالیا جائے گا کیونکہ حضرت ابو بکرتے بنو صفیفہ کے مرتمزین کی عورتوں اور بچوں کو ہاندیاں اور غلام بنالیا تصاور ان مو مجاہدوں میں تقسیم نرویا تھا۔ -

ور مختار مع روالمحتارج ۲ مس ۲۳۱-۳۳۱ مطبوعه دارا دیاءاتراث العربی بیروت ۱۳۱۹ه و طبع جدید ) و بر به در مقر که زنگار میل به هارث ہے:

عجی بت پرست پر جزمیہ مقرر کرنے کی ولیل میہ حدیث ہے: حین بیان کرتے میں کہ رسول اللہ ماہی آلیے انے اہلِ بین کی طرف یہ خط لکھا جو شخص ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی

ن بین رہے اور ہمارا ذہبید کھائے ہیں وہ مسلمان ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کے ذمہ میں ہے اور حرف منہ کرے اور ہمارا ذہبید کھائے ہیں وہ مسلمان ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کے ذمہ میں ہ جو انکار کرے اس پر جزیہ ہے - (مصنف این انی ثیبہ رقم انحدیث: ۴۲۲۲۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروٹ ۲۲۲۴اہ)

جو انکار کرے اس پر جزبیہ ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۳۲۴۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۲۳۱۹ھ) جزمیہ کی مقد**ار میں غدامیب فقهاء** جزر کی مقدار میں فقیاء کا اختلاف ہے، امام شافعی کاغیب یہ ہے کہ آزاد اور بالغ سر ہرسال ایک دینار مقرر کیا جائے

جزید کی مقدار میں فقعاء کا اختلاف ہے المام شافعی کا قد جب سے کہ آزاد اور بالغ پر ہر سال ایک دینار مقرر کیا جائے گا خواہ وہ غنی ہویا فقیر اس کی ویل میہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذر صفی اللہ عنہ کو یمین بھیجاتو اس کو تھم دیا کہ وہ ہر بالغ ہے ایک دینار یا اس کے مساوی کپڑا وصول کریں۔ (سنن ابوداؤد رقم الدیث:۳۰۳۸ سنن الترذی رقم الحدیث: ۹۲۳ سنن انسائی رقم الحدیث: ۴۳۵۵ سنن این ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۵۳ امام مالک کا فد جب سے کہ سونا رکھنے والوں سے ہر سال چار دینار وصول کیے جائیں گے اور چاندی رکھنے والوں سے ہر سال چالیس در ہم وصول کیے جائیں گے ، اس میں کوئی زیادتی اور کی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس طرح معقول ہے۔ (الجامع الذکام الترآن نے ۸ می سے ہی) امام احمد بن ضبل کا فد جب سے کہ امیر آوی ہے اثر آلیس ور ہم سائانہ لیے جائیں گے ، متوسط سے چو ہیں اور فقیرسے بارہ ور ہم ، اور

کے اجتماد پر موقوف ہے۔ (زادالمسیر ن۳۴ مس۳۲) علامہ علاء الدین محمد بن علی بن محمد المعلقی المتوفی ۸۸ °اھ لکھتے ہیں: فتر میں میں اور ایک سے میں واقع کے میں میں جب میں الاد المیں میں میں الاس میں میں الاسلام

فقیرے بارہ ورہم سالانہ لیے جائیں گے، متوسط ہے چوجیں درہم سالانہ اور امیرے اڑ تالیس درہم سالانہ لیے جائیں گے اور جو شخص دس ہزار درہم یا اس سے زیادہ کا مالک ہو وہ غنی ہے اور جو شخص دو سویا اس سے زیادہ ورہم کا مالک ہووہ

ت اورود متوسط ہے اور جو محفص دو سو درہم ہے تم کامالک ہویا کسی چیز کامالک نہ ہو وہ فقیرہے۔

در مختار مع ر دالمحتار خ۲ص ۳۳۰-۳۳۹ مطبوعه دارا حیاءالتراث العربی بیروت ۱۹۱۹ه طبع جدید ) فقهاء امناف کی دلیل بیه حدیث ہے:

مجمہ بن عبیدامتد الشعنی بیان کرتے ہیں کہ حصرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مردوں پر جزییہ مقرر کیا، غنی پر اڑ آلیس درہم، متوسط برچو ہیں درہم اور فقیر بے بارہ درہم -

(مصنف این الی شیبه رقم الحدیث: ۴۳۲۳۳ الطبقات الکبرئی نی ۳۳ س ۴۲۳ مطبوعه و ارا لکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۸ هه) اس زمانه میں درہم کی مالیت کا میہ حساب ہے: ایک درہم = ۴۳۵ء وصفراعشاریه تپر دویائج توله جائدی) وس درہم = ۱۳۵۶ء (۱۲عشاریه چچه دویائج توله جائدی) باره درہم = ۴۵ء شمن اعشاریه ایک یائج توله جائدی) و سو درہم = ۱۵۳۵ باون اعشاریه یائج توله جاندی)

اعشاریہ بالجج تولیہ جاندی) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: حتی کہ وہ ذلت کے ساتھ ہاتھ سے جزمید دیں۔ ہاتھ سے مراہ احسان ہے، یکنی ان ی<sup>ام سلمانوں کااحسان</sup>

ے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین سی ۔

تبيان القرآن

جلد پنجم



Marfat.com

۔ بن ایشوع بن فنحاس بن الغار ذبن ہارون بن عمران- اور ان کو عزیر بن سرو خابھی کما جا آہے۔ کما گیاہے کہ دم**شق میں ان کی قبر** ے ۔

حفرت ابن عباس رضى الله عنمائه كماكه حفرت عوم إنبياء كى اولاد ميس بين - انهوں في تورات كو محكم كيا تها اور ان ك زمانه ميں مقدر ك ورات كان سے برا مالم كوئى تميں تھا۔ ان كا انبياء كى اولاد ميں ساتھ اور جب انهوں نے اللہ سے نقدر كي معلق سوال كيا تو الله نے ان كانام مناويا - جب به نوعمرائے تھے تو ان كو بخت نفر نے قد كر ليا تھا اور جب به جاليس سال كى عمر كو بنتي تو الله نقال نے ان كو حكمت عطافر مائى - (بيه ضعيف روايت بن اين كين نيز حضرت ابن عباس رضى الله عنمائه بيان كيا كه رسول الله تعلى الله عليه وسلم نے فرمايا بين از خور انهيں جائى كه عرب ني تھے يا شيس ـ

(منن ابودا وُ در قم الحديث: ٣٦٧٣ البدايه والنهايه جام ٣٩٥ م طبع جديه)

حصرت ابن عباس رضى الله عنمائے فرمایا عزمرین سروخابى وه مخص بیں جن کے متعلق الله تعالى نے فرمایا:

وَكَالَيْ يُى مَتَّرَ عَلَى قَوْيَةٍ وَقِمِى حَاوِيهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَعْمَى كَى طَنْ بَوْ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

(البقره:۲۵۹) برس تک اس پر موت طاری کردی، مجراس کو زنده کر کے اضایا۔

ہم نے تبیان القرآن جلد اول میں اس بہتی کا بیان کیا ہے اور حضرت عزمیر کے زندہ ہونے کی کیفیت بھی بیان کر دی ہے۔اس کی تفصیل وہاں ملاحظہ کریں۔

حضرت عزیر سوسال کے بعد جب زندہ ہوئے تو اپنے محلّہ میں گئے۔ لوگ ان کے شناسانہ تھے اور نہ یہ لوگوں کے شناسا تھ، اور اپنا مکان بھی انکل بچو سے تلاش کیا وہاں ایک سومیں سال کی عمر کی ایک بڑھیا جٹھی ہوئی تھی جو فانج زدہ تھی، وہ دراصل حضرت عزیر کی باندی تھی۔ حضرت عزیر نے اس سے بوچھا سے فاتون! کیا ہمی عزیر کا گھرہے؟ اس نے کماہاں یہ عزیر کا گھرہے۔ نیزاس نے کمامیں نے اپنے سالوں سے کی کو عزیر کا ذکر کرتے نہیں سناہ لوگ اس کو بھول چکے ہیں۔ انہوں نے کما میں عزیر ہوں۔ اس نے کمامیان امتد! عزیر کو تو بم ایک سوسال سے گم کر چکے ہیں اور جم نے کمی سے ان کا ذکر نمیس سنا۔

انہوں نے کہا پیس جزیر ہوں' املہ نے جھے پر ایک سوسال تک موت طاری کر دی تھی چرزندہ کردیا۔ اس مورت نے کہا عزیر ستجاب الدعوات سے ان کی دعا سے بنار تندرست ہو جا آتھا اور معیبت زدہ کی مصیبت دور ہو جاتی تھی۔ آپ اللہ سے دما تین کہ اللہ میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں آپ کو دیکھ لوں' اور اگر آپ واقعی عزیر بین تو میں آپ کو بہان لوگ کے حضرت عزیر بین تو میں آپ کو بہان نے کہ کہا تھی اللہ کے حکم عزیر بین سے دما کی اور اس ئی آنکھوں پر باتھ چھیرا۔ وہ تندرست ہو گئی۔ چر حضرت عزیر نے اس فائح زدہ سے کہا تم اللہ کے حکم سے لفزی ہو گئی۔ اس نے آپ کو دیکھ کر کہا میں گوائی دیتی ہوں کہ آپ عزیر بین۔ بسیدود یوں کو حضرت عزیر کا پہاچلا تو انہوں نے کہا ہم علی حور ان کی اور ان کا حافظ نمیں تھا اور بہنت نفر نے تو ارات کو جواد یوں کو حفظ ہیں۔ آپ ہمیں مکمل تو رات کو حفظ ہیں۔ آپ ہمیں مکمل تو رات کو حفظ ہیں۔ آپ ہمیں مکمل تو رات کا حفوا دیں۔ حضرت عزیر کے سواک کو مخل میں تھی اور ان کی کو علم سے دو تھی اور ان کی گئی تھے اور تکھائی من چی تھی۔ نہیں تھی دور تکال اس کے اور ان گل گئے تھے اور تکھائی من چی تھی۔ نہیں تھی دور تیں سے دور بیو انہ رہ نوا امرا کیل ان کے کر دیا تھی جن ہوں سازے باز کی ہور تکال اس کے اور ان گل گئے تھے اور تکھائی من چی تھی۔ نہیں تھی دور تو امرا کیل ان کے کر دیا تھی جن دو ستارے بازل ہوئے اور ان کے دور ایک ان کے کر دیئے گئے۔ آبان سے دو ستارے بازل ہوئے اور ان کے دور ایک ہور دیا گئے۔ آبان سے دو ستارے بازل ہوئے اور ان کے دور ایک ہور دیا گئے۔ آبان سے دو ستارے بازل ہوئے اور ان کے دور ایک ہور دیا گئے۔ آبان سے دو ستارے بازل ہوئے اور ان کے دور ایک ہور دیا گئے۔ آبان سے دو ستارے بازل ہوئے اور ان کے دور ایک ہوز کا گئے۔ آبان سے دور ستارے بازل ہوئے اور ان کے دور ایک ہوز کیا گئے۔ آبان سے دور ستارے بازل ہوئے اور ان کی کی دور کیا گئے۔ آبان سے دور ستارے بازل ہوئے اور ان کے دور کیا گئے تھے اور کو کیا گئے تھے اور کھی کی دور ستارے بازل ہوئے اور ان کے دور کیا گئے دور کھی تھی۔

ببيار القرأر

پیٹ میں تھس گئے اور ان کو تورات یاد آگئی اور انہوں نے بنواسرا ئیل کے لیے از سرنو تورات تکھوا دی۔ جب بنواسرا ئیل نے حضرت عزیرے یہ غیر معمولی امور دیکھے تووہ کئے لگے کہ عزیر اللہ عزوجل کے بیٹے میں۔

( مختر ټاريخ د مثق ج ۱۷ مص ۳۹-۳۵ ملحماً د ار الفکر بيروت البد ايه والنهايه ټاص ۴۹۷ طبع جديد دار الفکر بيروت) آیا حضرت غزیر نبی ہیں یا نہیں

حافظ عمرين اساعيل بن كثيرالدمشقى متوفى ٧٤٧ه لكهية جين:

عطابن رباح، حسن بصری اور عثان بن عطاء الخراسانی کا نظریه میه ہے کہ حضرت عزیر نبی نہیں تھے، کیونَعہ عطابن الی رباح نے کماکہ زمانہ فترت (انتظاع نبوت کا زمانہ) میں نو چیزیں تھیں: ان میں سے ایک بخت نصر کو بیان کیااور اسحاق بن بشرنے ا بی سند کے ساتھ حسن بھری ہے روایت کیا کہ عزمر اور بخت نفر کاواقعہ زمانہ فترت میں ہوا اور حدیث صحیح میں ہے کہ نی صلی

الله عليه وسلم في فرمايا: من عيلى بن مريم ك تمام لوگول سے زيادہ قريب ولاان ك ادر مير، درميان كونى ني نسي ب-(صحیح البخاری رقم الحدیث:۳۳۴۳ سنن ابو واؤ و رقم الحدیث ۴۶۷۵ مند احمد ۳۳ رقم الحدیث:۹۸۱ اطبع جدید) او ر و بب بن منبه نے کہا کہ حضرت عور پر حضرت سلیمان اور حضرت علیٹی کے درمیان تھے اور حافظ ابن عسائر نے حضرت انس ہے روایت کیا

ہے کہ حضرت عزیر حضرت موی بن عمران کے زمانہ میں تھے۔ (مختصر ماریخ دمشق نے ۱۷ ص ۳۹) البدايه والنهابيج اص ۴۹۸٬ طبع جديد دا را لفكر بيروت ۱۹۹۰ه )

سرحال روایات مختلف میں اور حضرت عزیر کانبی ہوناحتی اور تھنی نہیں ہے۔ الله تعالی کاارشاد ہے: اور عیسائیوں نے کماکہ مسیح الله کابیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیه السلام کی شخصیت کے تمام اہم بہلو اور ان کے ابن اللہ ہونے کی بحث ہم نے آل عمران:۵۸-۳۵ میں بیان کر دی ہے' وہاں ملاحظہ فرہا ئیں۔

نیز اللہ تعالٰی کاارشاد ہے: یہ اپنے سے پہلے کافروں کی کہی ہوئی باتوں کی مشابت کرتے ہیں۔ اس مشابت میں تین اقوال ہیں: (۱) بت پرست کتے تھے کہ لات منات اور عزئی خدا کے شریک ہیں - (۲) بعض کافر کتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں -

 (۳) ہے اس قول میں اینے باب دادا کی اندھی تعلید کرتے تھے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور پیروں کو خدا بنالیا ہے اور مسیح ابن مریم کو (بھی)

علا مکہ ان کو یہ تھم دیا گیا تھا کہ یہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں اس کے سوا کوئی عبادت کامستحق نہیں ہے وہ ان کے خور ماخته شرکاء سے پاک ہے 0 (التوبہ:۳۱)

اس سے پہلی آیت میں یہودیوں کی بید بدعقبد گی بیان فرمائی تھی کہ انہوں نے عزیر کو ابن اللہ کمااور اس آیت میں ان کی مید بداعمالی بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو خدا بنار کھاتھا۔

احيار اور رہبان کامعنی

امام ابو عبید متوفی ۳۲۴ھ نے لکھا ہے کہ احبار ' جر کی جمع ہے۔ جر عالم کو کہتے ہیں ' کعب کو حبر کہا جا تا تھا۔ (غریب الحدیث خ اص ۲۰)

علامہ راغب اصفمانی متوفی ۴۰۵ھ نے لکھا ہے ج<sub>بر</sub> کامعنی ہے: نیک اثر اور انچھی نشانی۔ جب ملاء لوگوں کے دلوں میں اپنے علوم ہے اچھے باثرات اور اپنے افعال کے نیک آٹار چھو ڑتے ہیں جس کی وجہ ہے ان کی نیکیوں کی اقتداء کی جاتی ہے تو ان کواحبار کہتے ہیں ای وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: علماء تو قیامت تک باتی رہی گئے اور احبار کم ہو کئے اور ان

کے آثار دلوں میں موجود میں - (المفردات جاص ۱۳۸)

نیز علامہ راغب نے لکھا ہے کہ رہب کا معنی ہے گھبراہٹ کے ساتھ ڈر اور خوف اور راہب کا معنی ہے اللہ ہے ذرنے وال اور رہائن راہب کی جمع ہے۔ (المفردات نام 1870) المام گخرالدین رازی المتوفی ۲۰۲ھ نے لکھا ہے کہ جر اس عالم کو کہتے ہیں جو عمدہ بیان کر آبو ۔ اور راہب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دل میں خوف خدا جاگزیں ہو اور اس کے چرے اور لباس ہے خوف خدا ظاہر ہو تاہو، اور عرف میں احبار کا لفظ علماء یہود کے ساتھ خاص ہے اور رہبان کا لفظ ان علماء نصار کی کے ساتھ خاص

> ے جو گر جوں میں رہتے ہیں۔ اتغیر کیری۲ مں۳۰۰۳) قرآن اور حدیث کے مقابلہ میں اپنے دینی پیشواؤں کو ترجیح دینے کی **ن**دمت

حفزت حذیفہ رض اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا یہودیوں نے اپنے احبار (علماء) کی اور عیسا کیوں نے اپنے رہان (گر جا میں رہنے واپنے علماء) کی عبادت کی تھی؟ اور اس آیت کی کیا توجیہ ہے؟ انہوں نے کہا: انہوں نے اپنے علماء کی عبادت نہیں کی نیکن جب وہ ان کے لیے حرام کو حلال کر دیتے تو وہ اس کو حلال کتے اور جب وہ ان کے لیے حلال کو حرام کر دیتے تو وہ اس کو حرام کتے تھے اور یکی ان کا سینے اپنے علماء کو خدا بنانا تھا۔ الجامع لا کام القرآن جز ۸ میں ۵۴ مطبوعہ بیروت)

قرآن مجید کی اس آیت اور اس صدیث سے بدواضح ہوگیا کہ اللہ تعالی کے ارشاد کے مقابلہ میں اپنے کسی دینی پیٹوا کے اول کو ترجی دینا اور اس صدیث سے بدواضح ہوگیا کہ اللہ تعالی کے ارشاد کے مقابلہ میں اپنے کسی دینی پیٹوا کے مقابلہ میں اپنے کسی دینی پیٹوا کے قول کو ترجی دینا اس کو رسول کا درجہ دینا ہے اس گراہی کا قلع قبع کرنے کے لیے امام ابو صنیفہ نے فرمایا کہ میرا قول نے بیٹ میرے قول کے خلاف کوئی حدیث صحیح مل جائے تو دی میرا ندہب ہے اور امام شافعی نے فرمایا اگر میرا قول کسی صدیث کے خلاف کوئی حدیث سے فرمایا اگر میرا قول کسی صدیث ہو تھی میں فقماء پر رحمتیں نازل کسی صدیث کے خلاف اور حدیث بیٹ انہوں نے کشت بی مسائل میں اتمہ کے اقوال کے خلاف اجادیث پر عمل کیا ہے اور اس گراہی کی جڑ کا طن دی ہے، نیٹن اس زمانہ میں تم نے دیکھاکہ اگر کسی شخص کے دینی بیٹوا کے کسی قول کے خلاف قرآن اور حدیث کتابی کیوں نہ بیٹر کیا جب دہ آپ دین بیٹر کیا جب دہ آپ دین بیٹر کیا ہو اس کے معالم نمیں تھی اور بیا حدیث ان کو معلوم نمیں تھی اور بیت دی تی بیٹوا کے تو آپ دینی بیٹر قرآن کی آیت اور مدیث کو تم ہے بہت زیادہ جانے والے تھی !

امام عبدا ہر مانکی متونی ۴۳ میرہ نے متحد داسانید کے ساتھ عتیہ اور مجاہدے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواہر مخص کا قول قبول بھی کیاجا آئے اور ترک بھی کیاجا آئے۔

(جامع بیان العلم و فضله ج ۲ص ۹۲۷ - ۹۲۵ وار این الجو زییه جده )

نبی کے سواکسی بشر کا قول خطاہے معصوم نہیں موالہ یہ الکو ال کے تروی مرد بھر میں

مرد ان بن الحکم بیان کرتے میں کہ میں حضرت عثان اور حضرت علی رضی اللہ عنما کے پاس قعا، حضرت عثان ج تتع ہے

تبيار القرآر

منع کر رہے تھے، حفزت علی نے یہ دیکھ کرج تمتع کا حرام باندھااور فرمایا میں کسی شخص کے قول کی بنایر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک نہیں کروں گا۔

(صحیح البخاري رقم الحديث: ۱۵۲۳ صحیح مسلم رقم الحديث: ۱۳۲۳ سنن النسائی رقم الحديث: ۲۷۳۳ سنن دار می رقم ائدیث: ۱۹۲۳ حضرت عمران بن حصین رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عمد میں ﴿ تمتُّ كِيا

اور قرآن نازل ہوا اور ایک شخص نے اپنی رائے ہے جو چاہا کہا۔ امام مسلم کی روایت میں ہے ان کی مراد حضرت عمر رضی املد

(صحح البطاري رقم الحديث:۱۷۱ صحح مسلم رقم الحديث:۱۳۲۷ سنن نسائي رقم الحديث:۴۷۳۹ سنن ابن ماجه رقم احديث:۴۹۷۸

سنن دار می رقم الحدیث:۱۸۱۳)

سالم بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنماہے فج تمتی کے متعلق سوال کیا انہوں نے کهاجائز ہے۔ اس نے کما آپ کے باب تو جج تمتع ہے منع کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے فرویا: یہ بتاؤک میرا باپ ایک کام ہے منع کر تا ہو اور رسول املنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہو تو آیا میرے باپ کے حکم یر عمل نیا

جے گایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم پر عمل کیاجائے گا؟ اس شخص نے کہا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم کے تھم ير عمل كياجائ گا- حضرت ابن عمر نے كها: تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے تج تمتع كيا ہے- بير حديث صحيح ہے-(سنن الترندي رقم الحديث: ۸۲۵ وا را نفكر بيروت ۱۳۱۳ مه)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی الله عنه فوت ہو گئے تو میں نے حضرت عائشہ

ے ذکر کیا کہ حضرت عمر کتنے تھے کہ میت کے گھروالوں کے رونے ہے میت کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی امند عنهانے فرمایا: اللہ تعالیٰ حضرت عمریر رحم فرمائے٬ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ نہیں فرمایا تھا کہ میت کے گھہ وابوں ک رونے سے امتد اس میت کو عذاب ویتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ فرمایا تھاکہ کافریر اس کے گھر وابوں ک

رونے سے اللہ اس کے عذاب میں زیادتی کر آئے اور تھمارے لیے قرآن مجید کی ہے آیت کافی ہے: اور کوئی بوجھ انھائے والا کسی دو سرے کا بوجھ نسیس انھائے وَلاَ تَيزُوْ وَالْزَوْ مُولِزَرُ الْمُحْدَى - (الانعام:١٦٣)

(صحيح البطاري رقم الحديث:١٣٨٨-١٣٨٤) صحيح مسلم رقم الحديث:٩٢٨-٩٢٨ سنن الترندي رقم الحديث:٩٠٠١ سنن امنسائي رقم الحديث:١٨٥٥ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٥٩٣)

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کو جلوا دیا ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما تک بیہ خبر کیٹجی تو انسوں نے کمااگر میں ہو تاتوان کونہ جلا آلا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اللہ کے عذاب ہے سزانہ دو البتہ میں ان کو قتل کردیتا' کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جو شخص اینادین بدلے اس کو قتل کر دو۔ تر ندی ک روایت میں ہے حضرت علی کو یہ خبر پینجی تو انہوں نے کہا: ابن عباس نے بچے کہا۔

(صحيح البخاري رقم الحديث:۱۹۲۲ ۱۲۰۳۰ سنن الترزي رقم الحديث:۱۳۶۳ سنن النسائي رقم الحديث:۱۷۰ سنن ان ۵۰۰ رقم الحديث:۲۵۳۵ مند احمد خار قم الحديث:۱۸۷۱ المستد رك ج ٣ص ٥٣٨٥ سنن بينتي خ ٨ ص ١٥٩ مند ابوليعلي رقم الديث:۲۵۳۲ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک زائیہ حالمہ کو رجم کرنے کاارادہ کیاتو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا دو بچہ اس ک

پیٹ میں ہے اس کوہلاک کرنے کا آپ کے پاس کیاجواز ہے؟ تو حضرت عمرنے فرمایا: اگر معاذنہ ہوتے تو تعربلاک ہو جا آ! در اعد ان انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار انتخار ا

(جامع بیان) انعلم و فضلہ ج ۲ ص ۹۳۰ رقم: ۱۷۳۵ - ۱۳۳۱) مطبوعه دارا بن الجوزیه ریاض ۱۳۱۹هه) ایک عورت کے نکاح کے چھے ماہ بعد چیر بیدا ہوگیا۔ حضرت عمرکے پاس میں مقدمہ بیش ہواتو حضرت عمرنے اس عورت کو گلگ کے درج تھا۔ چیر درجال انسان کی ایس کی جس کے درجال کے درجال کا معرف کا ساتھ کا معرف کا ساتھ کا معرف کا معرف

ایک تورنت کے نظرے کے چہ 6ہ بعد چپر پیوا ہو تیا۔ تھرت مرے پاس میں معدمہ جس ہوانو عشرت مرے اس مورت ہو رقم (سنگسار) کرنے کا حکم دیا تو حضرت علی نے فرمایا: اس کو رقم کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ حمل کی کم از کم مدت چپر اوجہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے: عور تیں پورے دو سال تک بچول کو دودھ پلا کیں۔ (البقرہ: ۲۳۳) اور فرمایا: حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی ایک عبد سنتہ میں میں جبید میں میں جستہ میں علم سے دورہ کا کیس کے اس کی اس کر اس کی مدت اور دودھ چھڑانے کی

(مجموعی) مدت تمیں ماہ ہے۔ (الاحقاف:۱۵) تو حضرت عمر نے حضرت علی کے قول کی طرف رجوع کرلیا۔ (جامع بیان العلم و فضلہ تع عم ۹۲۰ رقم:۲۱ ۴۵ ۲۵ مطبوعہ ریاض

'' ہو ایک انداز کی مصعب بیان کرتے میں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عند نے کہا: عورتوں کا مربطالیں اوقیہ (دس عبدامند بن مصعب بیان کرتے میں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عند نے کہا: عورتوں کا مربطالی اور گاہ تب چیشائلہ چاندی) سے زیادہ نہ بائد ھو' اور جس نے اس سے زیادہ ممرباندھا میں وہ زیادہ مقدار بیت المال میں داخل کردوں گاہ تب ایک چیش ناک والی دراز قد عورت بچیلی صف میں کھڑی ہوئی اور اس نے کہا: آپ کے لیے میں کم دینا جائز نسیں ہے۔ حضرت

> عمرنے یو چھانکیوں؟ اس نے کماانلد تعالی فرما تاہے: وَ اَسْتُوْمُ اِحْدَاهُمَّ فِیسْصَارًا فَلَا تَانْحُدُوْهُ مِیسَّهُ

وَالْبَيْنَةُ الْحَدَاهُ مِنْ فِيسَطَارًا فَلَا تَالْحُدُنُوْ مِنْهُ اور تم ان مِن سے كى يوى كو اهروں مال وے عج جو تو سَنَيْنًا - السّاء: ٢٠)

حفرت عمرنے فرمایا: عورت نے صحیح کمااور مرونے خطا کی۔

ا مصنف عبدالرزاق ص ۱۸۰ سنن کبری کلیستی، ج۲٬ ص ۴۳۳۳ سنن معیدین منصور رقم اندیث:۵۹۸-۵۹۷ جامع بیان العلم و فضله خاص ۵۳۰ رقم:۸۲۳ تنبیه این کیشرخاص ۵۳۸۷ وارالعکر ۱۳۱۸ه و الدر المیشور ۴۳ ص ۴۳۱ اورالغکر، ۱۳۱۴هه)

ن کور سیجئے : ب انجابر صحابہ کے اقوال خطاء ہے معصوم نہیں جیں تو بعد کے اثمہ، فقهاء اور علماء کے اقوال کی خطاء ہ معصوم ہو نے کی کیاصانت ہے؟ اس لیے کسی امام، عالم اور فقیہ کے متعلق میہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کے قول میں خطاء نہیں ہو کتی اور ایساعقدہ رکھنا شرک فی الرسالت کے مترادف ہے۔

اعلی حضرت امام احمد رضافاضل بریلوی متونی ۳۰۰۰ ارد کصفه مین:

ا میں تصربت اہم ایک رصافا علی بریع وی متوبی مہم الھ تھتے ہیں: انبیاء علیم انصادہ والثناء کے سوا کوئی بشر معصوم نہیں اور غیر معصوم سے کوئی نہ کوئی کلیہ غلط یا بے جاصادر ہونا کچھ نادر

کلمعدوم نمیں ، پھرسلف صالحین و ائمہ دین ہے آت تک اہل حق کامیہ معمول رہا ہے کہ ہر شخص کا قول مقبول بھی ہو آ ہے اور مردود بھی ماسوااس قبروالے کے صلی اللہ علیہ وسلم- (قادی رضوبیہ ٹ7 ص۲۸۳ مطبوعہ مکتبہ رضوبیہ کراچی)

اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی متوفی ۱۳۳۹ھ نے لکھاہے کہ بیرے نام کا بکرا حرام سے خواہ مبر وقت ذرج کئیر کمی جائے اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

اس مسئلہ میں حق بیہ ہے کہ نیت ذائح کا اعتبار ہے، اگر اس نے ارافیت دء تیقربیاالی المدیہ کی (اللہ کے لیے جانور کا خون بهایی) اور وقت ذرج نام النی لیا، جانور بنص قطعی قرآن عظیم حلال ہوگیا۔ اللہ تعالی فرما آہے:

ن جنایا اور وقت زی مام ای حیا جانور حس سطی قرآن سیم حال ہولیا۔ القد تعالی فرما ہے: سائٹ مُنْ اَنْ اَکْ مُنْ اُلِّهِ مِنْهَا دُکِرَ اَسْتُ عِلَیْ اِللّٰهِ اِللّٰهِ عَلَیْ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ

سَنَدُو- (الانعام:۱۹) ب- تفسیل فقیر کے رسالہ سبل الاصفیاء میں ہو، شاہ صاحب سے اس مسئلہ میں غلطی ہوئی اور وہ نہ فقط فقاوی بلکہ تقیہ

تبيلن القرآن

جلد بتجم

عزری میں بھی ہے اور نہ ایک ان کا فآوی بلکہ کسی بشر غیر معصوم کی کوئی کتاب الی نہیں، جس میں سے کچھ متروک نہ ہو-سید نا امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر فخض کا قول مقبول بھی ہے اور مردود بھی سوا اس قبروالے کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم- ( فآويٰ رضوبه ج٨ص ٣٥٦ مطبوعه مكتبه رضوبه كراجي)

الله تعالیٰ کارشاد ہے: وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کوا نبی چھو کلوں ہے بجھادیں اور اللہ اپنے نور کو تکمل کیے بغیر

مانے والا نہیں ہے خواہ کافروں کو ناگوار ہو 🔾 (التوبہ: ۳۲) سیدنا محمر صلی الله علیه وسلم کی نبوت کے صدق پر دلا کل

اس آیت میں بیودیوں کی ایک اور اسلام وشنی بیان کی ہے اور وہ یہ ہے کہ بیودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلاكل كوجملانے كى كوشش كرتے ميں اور آب كى نبوت كے دلاكل كى اہم يانچ قسميں ميں:

(۱) حضرت موی اور عینی کی نبوت ان کے معجزات سے ثابت ہوئی۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے اثات کے لیے بے شار معجزات پیش کیے۔

(۲) نبی صلی الله علیه وسلم ای تھے اور آپ نے قرآن مجید کو پیش کیا جس کی فصاحت اور بلاغت کی نظیرآج تک کوئی نسیس لا سکا۔ اس کی دی ہوئی پیشین گوئیاں درست ثابت ہوئیں اور اس کے اس دعویٰ کوبھی کوئی رد نہیں کر سکا کہ اس میں کی اور

زيادتي نهيں ہوسكتي۔ (٣) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیم اور شریعت کا حاصل ہیہ ہے کہ صرف اللہ عزوجل کی عبادت کی جائے' آپ ہے جو

بھی علمی اور عملی کمالات ظاہر ہوئے آپ نے فرمایا: میہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، آپ نے علم اور عمل کے ہر کمال کی این ذات ے نفی کر دی، آپ نے اپنے نیک اعمال کو مجھی موجب نجات قرار نہیں دیا بلکہ یمی فرمایا کہ میری نجات بھی صرف المد کے فضل سے ہوگی۔ آپ کی پوری سرت کو دکھ لیس آپ اپن نبوت اور رسالت سے اپنے لیے کوئی کبریائی ، کوئی بڑائی نہیں چاہتے تھے بلکہ یمی فرماتے تھے کہ ساری کبرائی اور عظمت و جلالت صرف اللہ کے لیے ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا دعویٰ نبوت سچاہے جبکہ انسان کی بیہ فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے لوگوں میں اس کے کملات کا چرچا ہواور لوگ کہیں کہ بیہ اس کے کملات ہیں خواه ان کمالات کا ذریعه کوئی اور ہو!

(m) آپ نے بت ہے شہر فتح کیے لیکن اپنے لیے دنیا جمع شعیں کی<sup>،</sup> آپ کے کھائے 'پینے ، لباس اور گھر کے ساز و سامان میں کوئی آسودگی، عیش اور تنعم نهیں تھا۔ ڈھیروں مال غنیمت آ تا لیکن آپ اس کو تقتیم کیے بغیرمبجدے نہیں اٹھتے تھے، اس ہے

بھی معلوم ہوا کہ آپ سیجے نبی تھے اور اس دعویٰ نبوت ہے آپ کامقصود اپنی ذات کی منفعت نہیں تھی۔ (۵) آپ نے لوگوں کو جس قدر عبادت کا تھم دیا خود اس سے زیادہ عبادت کی اوگوں کو پانچ نمازوں کا تھم دیا خود تتجد سمیت تیم نمازیں پڑھتے تھے؛ لوگوں کو چالیسواں حصہ زکوۃ کا حکم دیا؛ خود پاس کچھ نہیں رکھتے تھے؛ لوگوں ہے کہا تمہارا تر کہ وراثت ہے اور میرا ترکہ صدقہ ہے الوگوں کو طلوع فجرے غروب آفآب تک روزہ کا حکم دیا اور خود وصال کے روزے رکھے جس میں تحری ہوتی ہے نہ افطار' کوئی مہینہ روزوں ہے خالی نہیں ہو آتھااور راتوں کو اتناطویل قیام کرتے تھے کہ پاؤں مبارک سوخ جاتے تھے الوگوں کو چار بیو ہیں میں عدل کرنے کا حکم دیا اور خود بیک وقت نو از دان میں عدل کر کے دکھایا، آپ کا عبادت اور ریاضت میں اس قدر کوشاں ہونا یہ ظاہر کر تا ہے کہ آپ کا دعویٰ نبوت اپنے عیش و آرام' اپنی آسود گی اور اپنی برائی کے کے نمیں تھا۔ آپ تیے بی بیں اور آپ کا پینام حیا ہے اور جس طرح کوئی شخص سورج کے نور کو جھانے کے لیے بھو تکیس مار جلد پنجم

ر ب تو سورخ کا نور کم نهیں ہو گاوای طرح بیودی اور دیگر مخالفین اسلام کی اسلام دشمن کوششوں سے اسلام کی اشاعت اور فروغ میں کوئی کی نہیں ہوگی۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: وہی ہے جس نے اپنے رسول کو مدایت اور دین حق کے ساتھ جیجا تاکہ اس کو ہر دین پر غاب كردے خواہ مشركين كو ناگوار ہو ١٥ التوبہ: ٣٣٣)

تمام ادیان پر دین اسلام کاغلبه اس آیت میں امند تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت کاذکر فرمایا ؛ رسالت دلا کل اور معجزات ہے

ثابت ہوتی ہے اور آپ کے دلائل اور معجزات سب رسولوں سے زیادہ تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ سب سے عظیم اور عامل رسول ہیں۔

نیز فرمایا آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجالیتی آپ کا دین اور آپ کی شریعت متوازن اور معتدل ہے، فطرت سلیمہ کے من ق ب ٔ آپ دالوئی حکم خلاف عقل نہیں ہے اور آپ کی تعلیم میں دین اور دنیا کی بے ثنار سممیں ہیں۔ واضح ہوا کہ آپ کی شریت ہی کامل ہے۔

پر فرمایا تأکہ آپ فاوین ہروین بر خالب ہو جائے اور غلبہ سے مراد دلا کل اور حجت کے اعتبارے غلبہ سے تو تمام اویان ے مقیعہ میں اسمام کے دلائل مالب ہیں اور اسلام کے آنے ہے ہردین پر عمل منسوخ ہوگیاہے اور اگر ہے مراد ماد کی غلیہ ہو

ته يهيُّتُ وني اس وقت يوري موكى جب حضرت عيسي عليه السلام كانزول اورامام مهدى كاظهور موكام امام سعید بن منصور' امام ابن المنذر اور امام بیعتی نے اپنی سنن میں حضرت جابر رضی املد عنہ ہے اس آیت کی تغییر میں

روایت یا ب کے جب حفرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو ہر میودی اور ہر عیسانی مسلمان ہو جائے گا حتی کہ بمریاب بھیٹریو ں سے مامون ہو جائیں گی اور گائے شیروں ہے اور انسان سانیوں ہے اور حتی کئے چوہا جراب کو نہیں کترے گااور

جزیہ موقوف ہو جائے کااور صلیب تو ژوی جائے گی اور خزیر قتل کردیئے جائم گے۔

(الدرالمثثورج ٣ ص ٤٦) مطبوعه دا را عكر بيروت ، ١٣١٣ه )

ابغد تعالی کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! بے شک (اہل کاب کے) بہت سے علاء اور پیربوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں اور و وں کو امند کے رائے ہے روکتے ہیں' اور جولوگ سونے اور جاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں شرج نیں برت تو آپ ان کو در دناک عذاب کی خوشخبری سناد پیچے 🔿 (التوبہ: ۳۴)

یبودی اور عیسانی علماء کے مال کھانے کے ناچائز طریقے

اس سے پیل آینوں میں اللہ تعالیٰ نے یمودیوں اور عیسائیوں کے عالموں کی ندموم صفات بیان فرمائی تھیں کہ وہ اپنے آپ د ۱۰۰ و کوپ سے بلند اور برنز سجھتے ہیں اور تکبر کی وجہ ہے اسلام قبول نہیں کرتے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اس تکبر ے باوزوں وہ و وں ہے مال لینے میں بہت حریص میں اور لوگوں ہے ناجائز طور پر مال حاصل کرنے کے لیے ان کے کئی طریقے

۱۱ وه رخوت کے لرشرع ادکام میں تخفیف کردیتے تھے اگر تورات میں رجم یا کو ژوں کی سزا ہو تووہ صرف جرمانہ عائد کر ك تيموڙ اٽ تھے۔

(۲) انہوں نے عام لوگوں کے ذہوں میں میر بنھا دیا تھا کہ انہیں آ ٹرت میں نجات ای وقت حاصل ہوگی، جب وہ ان کی

تسار الق آن Marfat.com

خدمت اور اطاعت کرس گے۔

وسلم پر منطبق نه ہوتی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے عوام ان ہے کٹ کرنبی صلی الله علیہ وسلم کے مطیع ہو جائیں اور ان کے نذرائے شکرانے بند ہو جائیں۔

(n) انهوں نے لوگوں کو یہ باور کرا دیا تھا کہ صحیح دین یمودیت یا عیسائیت ہے اور اس دین کی تقویت ای وقت ہوگی جب اس دین کے حاملین کی مالی خدمت کی جائے ' سووہ ان باطل طریقوں ہے اپنے عوام کا ناجائز طریقہ ہے مال کھاتے تھے' ہر چند کہ

وہ اس ناجائز مال کو کھانے کے علاوہ ویگر مصارف میں بھی خرچ کرتے تھے لیکن عرف میں کسی ہے ناجائز مال لینے کو مال کھانے ہے تعبیر کیاجا ، ہے اس لیے فرمایا وہ لوگوں کا ناجق مال کھاتے ہیں' اور مفسرین نے اس کی میہ توجیہ بھی کی ہے کہ کسی کامال کینے

ہے بڑا مقصود اس مال کو کھانے اور بینے ہر صرف کرنا ہو تاہے اس لیے فرمایا وہ لوگوں کاناحق مال کھاتے ہیں۔ اوگوں کا اس دنیا میں بڑا مقصود مال اور عزت اور سرداری کاحصول ہو تا ہے؛ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ناجائز طریقوں ہے لوگوں کا مال حاصل کرتے تھے اور عزت اور سرداری کے حصول کے لیے لوگوں کو اسلام اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ک

اطاعت ہے روکتے تھے کیونکہ اگر ان کے عوام مسلمان ہو جاتے تو پھرلوگ ان کی تعظیم اور تحریم چھوڑ دیتے۔ كنز كامعني

علامہ راغب اصفہانی نے نکھا ہے مہ کنز کامعنی ہے مال کو اوپر تلے رکھنا ، مال جمع کرکے اس کی حفاظت کرنا 'خزانہ کو کنز کتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالٰی نے مال جمع کرنے اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کی مذمت فرمائی ہے۔

(المفردات يي اص ١٤٠)

بہت بڑا ہے، وہ (مال) قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق بناکر

ز کو ۃ نہ دے کرمال جمع کرنے والوں کی قرآن مجیداور احادیث صحیحہ سے ندمت

جو لوگ ان چیزوں (کو خرج کرنے) میں بخل کرتے ہیں جو ات ، لا يَحْسَنُ اللَّذُ وَيُحُدُّونَ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ اکو اللہ نے اینے فضل سے عطا فرمائی ہے، وہ ہرگز سے کمان نہ مِنْ فَصْيَابِهِ هُوَ حَيْرًا لَهُ وَهُمَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه کریں کہ بیہ مجل ان کے حق میں بھتر ہے ، بلکہ وہ ان کے حق میں سَيُطَةً فُول مَا تَخِلُوْل بِهِ يَوْمَ الْعِلْمُةِ

(آل عمران:۱۸۰)

وَيْكُ لِكُمِّ هُمَمَرُوْلُمُرَوْكُمْ وَكُولَالِينُ حَمَمَ مَالًا وَعَلَدُهُ فَ مُعَدِّدُ مَالَةً اَخْلَدُهُ كَالُّهُ الْخُلْدُهُ كَالُّهُ لَيُثَكَدَرُ فِي الْحُطَمَةِ0 وَمَا آذُرُكُ مَا التُحُطَمَةُ ٥ نَـرُالِلَّهِ الْمُؤْفَدَةُ ݣُالَّتِيمُ تَظَلِيمُ عَلَى الْأَفَيُدَةِ 0 إِنَّهَا عَلَيْهِ \* ثُوُّ صَدَّةٌ 0 إِنَّهَا عَلَيْهِ \* ثُوُّ صَدَّةٌ 0 فِي حَ

ہر طعنہ دینے والے، غیبت کرنے والے کے لیے تاہی ے 🗢 جس نے مال جمع کیااور اس کو گن گن کر رکھا 🔾 وہ کمان كريّا ہے كه وہ (مال) اس كو بميشه زندہ ركھے گا0 ہرگز نتيں! وہ چورا چورا کرنے والی میں غرور پھینک دیا جائے گا0 اور آپ کیا جانیں کہ چورا چورا کرنے والی کیا چیز ہے ⊙وہ اللہ کی بھڑ کائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی 🔾 شک وہ ان ہر ہر طرف

ے بند کی ہوئی ہوگی ( بھڑ کتے ہوئے شعاوں کے) لیے لیے ستونوں میں۔

طار پنجم

تبيان القرآن

عَمَدِهُم مَدَّدة - (الحمزة)

حضرت ابو جرمره رضى الله عند بيان كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جس مخض كو الله نے مال عطاكما اور اس نے اس کی زکوۃ اوا نمیں کی وقیامت کے دن اس کے لیے ایک مختاسات پیلا جائے گاجس کے دو ز ہر پلے ذیک ہوں گے اس سانب کو اس کاطوق بنا دیا جائے گاہ مجروہ اس کو اپنے جبڑوں سے پکڑے گاہ پھر کے گاہ میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے آل عمران: ۱۸۰ کی تلاوت فرمائی۔

(صحح البخاري رقم الحديث:٩٣٠٣ سنن النسائي رقم الحديث:٩٣٣٠ موطا الم مالك رقم الحديث:٩٣٠٥ صحح ابن خزيمه رقم

ائديث: ٢٢٥٤ مند احمد ن٢ص ٩٩، تميد ابن عبدالبروج ٢٠ ص ٥٣٦٠ المستقى للباري رقم: ٣٠٠٠ فتح المالك رقم: ٣٠٠٠)

حفزت ابو ہربرہ رصنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہروہ شخص جس کے پاس سونااور چاندی ہو اور وہ اس کاحق اوا نہ کر آ

ہو' جب قیامت کاون ہو کا تو اس کے لیے آگ کے پترے تیار کیے جائمیں گے' اور ان کو جنم کی آگ میں گرم کیاجائے گاہ پجر ان کے ساتھ اس مخص کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گااور جب وہ پترے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو ان کو دوبارہ آگ میں

مرم کیا جائے کا بید مذاب اس دن دیا جائے گاجس کی مقدار پہلی بزار سال ہوگی اس کو بید عذاب دیا جا تارہے گا حتی کہ تمام و وں کا فیصد کر دیا جائے گا کچروہ دیکھیے گا اس کا ٹھکانا جنت کی طرف ہو گایا دو زخ کی طرف اور جواونٹوں کا حق ادا شیں کرے کائس واں پورے دن اونٹ اپنے بیروں ہے روند تے رہیں گے اور اپنے مونیوں سے کالمنے رہیں گے، حتی کہ تمام وگوں ئ درمین فیسند کردیا جائے کا۔ بچروہ دیکھیے گا اس کا ٹھکانا جنت کی طرف ہو گایا دوزخ کی طرف اور جو خفص بکریوں اور جھیزوں ہ جس اوا نمیں رہے کا وہ اس کو اس یو رے دن تک اپنے سینکھوں ہے زشمی کرتی رمیں گی اور اپنے پیروٹ کے روندتی رمیں

ن حتى ك ترم وكون ك درميان فيعلد كرويا جائ كاله مجروه ديجه كااس كالمحكاناجنة كي طرف بوكايا دوزخ كي طرف.

سيح مسكر ١٪ و١٤٠٥ (٩٨٤) ٢٢٥٣ صبح الجغاري رقم الحديث:٣٨٦ سنن انسانگ رقم الحديث:٩٣٥٣ سنن ابوداؤد رقم

عديث ١٦٥ مند احمر ؛ نه ص ص ٩٣٨ السن اللبري في ص ص ١٨٠ التقييد لابن عبدالبر؛ ج٢ ص ٥٣٨ ا

جس مال کی ز کو قادا کردی گنی وہ موجب عذاب سیں ہے

اس آیت میں پہلے بیودی اور میسائی مغاء کی فرمت کی گئی ہے کہ وہ ناجائز طریقہ سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور پھران و گوں کی ندمت فرمائی ہے جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ تعالٰی کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ قاضی بیضاوی متونی ۸۵۵ ہے نکھا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان مال جمع کرنے والوں ہے مرادیمودی اور عیسائی علماء ہوں اور ان کی زیادہ ندمت کرنام تنسود ہو کہ وہ مال پر حریص بھی ہیں اور مال پر بخیل بھی ہیں اور سیر بھی ہو سکتاہے کہ اس ہے مراد وہ مسلمان ہوں جو مال بنئ کرتے ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کرتے ، اور یہووی اور عیسائی رشوت خوروں کے ساتھ بربتاء تغلیظ ان کاؤکر کیا گیا ہو اور اس کی دلیل میہ ہے کہ جب میہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں یہ ہیت بہت شاق گزری اور حضرت عمر رضی امقد عند نے اس ك متعلق ني صلى الله مليه وسلم سے استفسار كيا:

'هنرت این عباس رضی الله عنماییان کرتے میں کہ جب آیت نازل ہوئی والیدیں پیکسروں المدهب والصصیعة ا ج:۳۴ ہو مسلمانوں پر یہ آیت بہت شاق گزری محضرت عمرنے فرمایا چلومیں تمہارے لیے اس معاملہ کو کشادہ کرا یا ہوں، پھر انمول نے 'ضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا: اے اللہ کے تبی! آپ کے اصحاب پریہ آیت بہت شاق گزری ہے، تب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: الله تعالى في زكوة صرف اس ليه فرض كي هيه كمه تمهارا باتي مال بإكيزه بو جاسك اور وراثت

تسان القرآن

تمهارے بعد والوں کے لیے فرض کی ہے۔

سمار کے بعدور رک سے بیت رکی گی ۔ (منن ابو داؤ در قم الحدیث: ۱۳۶۳ء مند ابو یعلی رقم الحدیث: ۴۳۹۹ء المستد رک جعم ۴۳۳۳ سنن کبری کنیسفی جام ۸۳ ) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ میں سونے کی پازیب پہنچی تھی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ !کیا بیہ کنز

(خزانه ، جمع شُدہ مال جس پر آگ کے عذاب کی وعمیر ہے) ہے؟ آپ نے فرمایا: جو مال زکوٰۃ کی صد تک پنج گیااور اس کی زکوۃ اوا کردی گئی وہ کنز نمیں ہے - (سنن ابوداؤ در قم الحدیث:۱۵۷۳ الاستذکار رقم الحدیث:۵۰۱۷) - سند برنہ نمیں ہے - (سنن ابوداؤ در قم الحدیث:۱۵۷۳ الاستذکار رقم الحدیث : سند برنہ سند اسک زکرتہ اسک کردی گئی

حروق مادہ ہر سی ہے۔ ہیں ہے۔ است میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم نے اپنے مال کی زُنُو ۃ اوا کروی حضرت ابو ہمریہ رصنی اللہ عندیمان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم نے اپنے مال کی زُنُوۃ اوا کروی تو تم نے اس حق کوادا کر دیا جو تم پر واجب تھا۔

سنه الرزي رقم الحديث: ١١٨٠ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٨٨٥١ السنن الكبري لليسقى، ج٠٣ ص ٨٨٠ معرفته اسنن والآثار رقم (سنن الزرزي رقم الحديث: ١١٨٨ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٨٨٨١ السنن الكبري لليسقى، ج٣٠ ص ٨٨٠ معرفته اسنن والآثار رقم

الحدیث:۱۷۸۳ هفرت این عمر رضی امتد عنمابیان کرتے میں کہ جس مال کی تم نے زکو قادا کر دی ہو تو خواہ وہ مال سات زمینوں کے بیچے ہو وہ کنز نہیں ہے اور جس مال کی تم نے زکو قادا نہیں کی تو خواہ وہ خااہر ہو وہ پھر بھی کنزے۔

(مصنف عبدالرزاق ج٣ص١٠١٠الاستذ كارر قم الحديث:٣٥٠٣)

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس دن وہ (سونا اور چاندی) دو زخ کی آگ میں تپایا جائے گا پھراس ہے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا ہیہ ہے وہ (سونا اور چاندی) جس کو تم نے اپنے لیے جمع کرکے رکھ تھاسو اب اینے جمع کرنے کا مزہ چکھو⊙ (التو ہے: ۳۵)

اس آیت میں پیشانیوں، پہلوؤں اور بیٹھوں کو سون اور چاندی کے ساتھ دافنے کا نصوصیت کے ساتھ ذکر فریا ہے۔ کیونکہ یہ اشرف اعضاء میں۔ جو اعضاء رئیسہ دل، دماغ اور جگر پر مشتل میں اور چو نکہ انسان اپنے ان بی اعضاء کی سلامتی کے لیے مال جمع کر آہے اس لیے ان اعضاء کو اس مال کے ساتھ جاایا جائے کایا اس لیے کہ انسان کے بدن کی چارا طراف میں، اگل حصہ اور پچھا، حصہ؛ چرہ انگلے حصہ پر اور چیٹے بچھلے حصہ پر دابات کرتی ہے اور دو پہلو دائیں اور ہائیں جانبوں پر دلالت کرتے میں اور مقصود ہے کہ ہرجانب سے اس کو عذاب محیط ہوگا۔ اوا میگی ڈکو ق کے بعد مال جمع کرنے میں انشال ف صحابہ

صحابہ کرام رضی املہ عنهم کا اس میں اختلاف تھا کہ جس کنز (جمع شدہ مال) کی اللہ تعالیٰ نے ندمت کی ہے اور اس پر عذاب کی وعید سنگی ہے اس کا مصداق کیا ہے؟ اکثر صحابہ کاموقف یہ تھا کہ جس مال کی زکو قادا کردی گئی وہ کنز ندموم شمیں ہے اور جس مال کی زکو قادا نمیں کی ٹئی وہ کنز ندموم ہے اور بعض صحابہ کا مسلک یہ تھا کہ جس مال کو بھی جمع کیا گیا وہ کنز ندموم ہے اور موجب عذاب ہے خواہ اس کی زکو قادا نمیں کی زکو قادا کی گئی ہویا نہ ان کا استدال اس آیت کے ظاہر ہے ہے کیو نکہ اس آیت میں پغیر کسی تیداور احتیاء کے اللہ تعالیٰ نے مال جمع کرنے کے تعداور احتیاء کی آگ ہے سونا چاندی جمع کرنے والوں کے بدنوں کو واغا جائے گا۔ نیز حدیث میں ہے:

عبداللہ بن الی ہذیل بیان کرتے ہیں کہ میرے صاحب نے بیہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ طلیہ وسلم نے فرمایا ب: سونے اور چاندی کے لیے ہلاکت ہو! میرے صاحب نے کما پھروہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عند کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا: یارسول اللہ! آپ نے فرمایا ہے کہ سونے اور چاندی کے لیے ہلاکت ہو، پھر ہم

س مال کو حاصل کریں؟ آپ نے فرمایا: ذکر کرنے والی زبان؛ شکر کرنے والاول اور آ فرت میں مدد کرنے والی بیوی۔ (مند احدية ۵ ص ۲۷ سو كنز العمال رقم الحديث: ۳۱۱۲ ۲۳۱۲ ۲۱۱۲)

زید بن وہب بیان کرتے ہیں کہ میں الریذۃ (مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مشہور جگہ) کے پی ہے گز را تو وہاں حضرت ابوذر رضی املد عنہ نتھے۔ میں نے یوچھا آپ پیمال کس سب سے آگئے؟انہوں نے کہامیں شام میں تھا، میرااور حضرت معاویہ کا ال آيت من افترف بوا: لديه إلى حسرون المدهب والفضة والايسفقوسها في سمييل لله- التوبية ٣٢٠) مفرت معودیہ نے کما میہ آیت اہل لیاب کے متعلق نازل ہوئی ہے، میں نے کمامیہ آیت ان کے اور بمارے دونوں کے متعلق نازل ہوئی ے، نیم میرے اور ان کے درمیان بحث ہوئی انہوں کے حضرت عثمان کی طرف میری شکایت لکھ کر جیجیمی، حضرت عثمان کے مجھے مدینہ جدیوا میں مدینہ آئیاتہ بہت زیادہ اوگ میرے کرد انتطبے ہوئے جیسے اس سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھای شمیں تھاہ میں ن حفزت مثان سے اس کاذکر کیا۔ انہوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو مدینہ کے قریب کمی اور جگہ جعے جائمیں تواس سب ہے میں یہاں آئیواورا اُرمجھ پر سی حبثی کو بھی جائم ہنادیا جا آپو میں اس کی ابھی اطاعت کریا۔

معیج استخاری رقم اندیث: ۴۰ ۱۳۰۷ مند احمد ت ۴ ص ۷۵ سود انمشد رک نیامی ۴۳۸۹ نثرت البید ت ۵ ص ۴۸۰۰)

· حنت بن قبس بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ میں آیا میں وہاں قریش کی ایک جماعت میں بیٹھ گیاہ وہاں ایک شخص آیا جس ہ جمہ اور چہ و سخت تھی اور اس نے مونالیاس پر بنا ہوا تھا۔ اس نے قریش کے پاس کھڑے ہو کر کمامال جمع کرنے وا وں کو اس ئرم پتم ن بشارت دو جس کو جنم کی آب میں کرم کیا جائے گااور اس پتم کوان میں ہے کی ایک کے بیتان کے سربر رکھ دید جب کا حتی کہ وہ ن کے کندھتے لی باریک مڈئ سے کل جائے گاہ پھر کندھے کی باریک مڈی پر رکھاجائے گااور ان کے پتان ے سے نتل جب کااور اس طرح حرکت کر ہارہ کا اوگوں نے اس فخص کی طرف سراٹھا کر دیکھااور میں نے کمی فخص و اس کی بات عزواب دینہ ہوئے نہیں دیکھا گئر وہ جلا گیا۔ میں بھی اس کے چیچے گیا حق کہ وہ ایک ستون کے پاس میٹے گیا۔ میں ۔ 'سامیرا ممان ہے' کہ ان وڑوں ۔ آپ کی بات کو ناپیند کیاہے' اس نے کماان لوگوں کو سمجھ شمیں ہے' ایک دن میرے میوب اوا مقاسم صلی املا علیه و علم نے ججھے بلایا میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: اے ابوذ را تم احد اپہاڑا کو دیکھ رہے ہو؟ میں ن سورن و طرف ایکنا در میں یہ سمجھاکہ شاید آپ جھھے کسی کام ہے جھیجا چاہتے میں ومیں نے کمامیں ویکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمیدا کیر میرے بیال احد پیاڑ جتنا سانا ہو تو مجھے میں پہند شمیل ہو گا کہ میں اس میں ہے تین دینارے زیادہ اسپٹے پاس ر کھوں اور ميں وہ سب الله بن راويس خريق نردول كا يجربيه لوك ونيا كو جمع كررہ بين ان كو عقل شمين ب- مين في يو چهاكد آپ كان قریش ہوں کے ساتھ لیا مطلعہ ہے، کیونلہ آپ ان کے پاس جاتے ہیں نہ کوئی سوال کرتے ہیں۔ انہوں ہے کہا: تمہارے یے ورد کار بی فتم امیں ان ہے و نیا فاکونی موال کروں گانہ وین کا حتی کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ب معلى - مجي ابني ري رقم انديث: ٢٠٠٠ صحيح مسلم رقم الديث: ٩٩٢ سند احمد ين ٥ ص ١٢٠٠

ا ان ہتم ہی صابت ہے حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ ہیر اشدال کرتے تھے کہ جو شخص اپنی ضرور ت ہے زا کدمال کو جمع ۔۔ اس مذاب کی وعیدے 'کیلن میہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی منفرد رائے تھی۔ حضرت ابو ذر کی طرف ہے میہ توجیعہ ن تي ب - وه ان د كام اور ساطين پر رو كرت تي جويت المال سے اپنے ليے ال ليے تھے - حضرت على وحضرت ابوؤر، ننجا ۔ اور بعنس اہل زمیر سے منقول ہے کہ زکو ہے علاوہ بھی مال میں حق ہے اور حضرت ابو ذرہے ایسے آثار منقول ہیں کہ جو پیز سان پینداور بزر بسرسته زا کد : واس کو بین کرنامال مدموم ہے اور اس آیت میں ای کے متعلق و مید ہے - حضرت ابوذر

سيار القرار

## الحديث: ١٦٤١) وں کو گمراہ کیا جا یا۔ مینه کودوم سے سال جوام فراد دیتے ہیں ناکہ اللہ کے حرام ہے موت مبینوں کی تعداد فردی کرلیں ، بھڑس کو اللہ نے جام

## مَاحَرُمُ اللهُ مُر يِّنَ لَهُمُ سُوْءُ اعْمَالِهِمُ وَاللهُ لا

اس کو طلال کہیں ، ان کے برے کام ان کے بیے توش نما بنادیٹے گئے ہیں ، اور النر

## يَهُدِي الْقَوْمِ الْكَفِرِ يُنَ ﴿

کافنسروں کو ہدایت نہیں دیتا 🔾

الله تعالی کا ارشاد ہے: بے شک الله کے نزدیک میںوں کی تعداد الله کی کتاب میں بارہ میں میں ، جس دن ہے اس نے آ سانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ان میں سے چار میں تے حرصت والے ہیں، کی دین متعقبے ہے، سوان مینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکین سے قبال کروجیسا کہ وہ تم سب سے قبال کرتے ہیں اور یادر کھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے 0 (التوبہ: ۳۱)

عبادات اور معاملات میں قمری تقویم کااعتبار ہے

مُمَوالَّدِي حَعَدا الشَّمْسِ ضِيَا أَخُوَّالْقَمَرُنُورُا

بَسْعَلُوْمَكَ عَبِ الْآهِلَةِ فَفُلُ هِي مَوَاقِيْتُ

وَقَكْرَهُ مَمَالَ لِتَعُلَّمُوا عَدَدَ السِّندَ؟

وَالْحِسَاتِ-(بونس:۵)

للتاس والتحية - (القره:١٨٩)

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ عبادات اور معاملات کے احکام ان میمینوں اور سالوں کے اعتبارے مقرر کیے جائس گے جو مینے اور سال اہل عرب کے نزدیک معروف تھے نہ کہ وہ مینے جو جمیوں، رومیوں، تبطیوں اور جندیوں کے نزدیک معروف تھے، غیر عرب کے نزدیک ممینہ تمیں دنوں سے زیادہ کا بھی ہوتا، البعہ تمیں دن سے کم کا ممینہ کا اعتبار چاند کے حساب سے ہوتا ہے اور ایک ممینہ تمیں دن سے زیادہ کا نمیں ہوتا، البعہ تمیں دن سے کم کا ممینہ بھی ہوتا ہے، قرآن مجید میں ہے:

ودی جس نے سورج کوروشنی دینے والا بنایا اور چاند کوروشن اور چاند کے لیے منزلیس مقرر کیس تاکہ تم برسول کی سختی اور حساب جان لو۔

لوگ آپ سے نئے جاندوں کے متعلق سوال کرتے ہیں' آپ کیئے کہ وہ لوگوں (کی عبادات اور معالمات اور خصوصاً) ج

کے لیے او قات کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان بارہ مینوں کو مقرر کیا اور ان کے نام رکھے، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور ...

الله تعالیٰ نے اپنے خبیں پر جو کتابیں نازل کیس ان میں ان میں نور کا ذکر کیا اللہ کی کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے۔ حرمت والے ممینوں کابیان او ران کا شرعی حکم

الله تعالى نے فرمایا: ان میں سے چار مینے حرمت والے ہیں:

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمانہ گھوم کراپئی اصل شکل پر آ چکا ہے، جب اللہ نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا سال کے بارہ مینے ہیں، ان جس سے چار حرمت والے مینے ہیں، تمین مینے متواتر ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور (قبیلہ) معنز کارجب جو جمادئ اور شعبان کے درمیان ہے۔

(صحح البخاري رقم الحديث:٣٦٦٣ مطبوعه دارار قم بيروت)

الله تعالی نے فرمایا ہے: سوتم ان میںنوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرہ ، ہرچند کہ سمی ممینہ میں بھی ظلم کرنا جائز نہیں ہے، لیکن بیر مینے چو نکہ حرمت والے ہیں اس لیے ان میپنوں میں گناہ کرنا زیادہ شدت سے ممنوع ہے ، کیونکہ اللہ تعالی جب کی چیز کی ایک وجہ سے عظمت اور حرمت مقرر فرما باہے تو وہ ایک وجہ سے محرم اور مکرم بموتی ہے اور جس چیز کی دویا روسے زیادہ وجہ سے حرمت اور عظمت مقرر فرما آہے تو وہ دویا دوسے زیادہ وجہ سے مکرم اور محرم ہوتی ہے، پس اس میں برے کاسوں پر مذاب بھی و گناچو گناہو آہے جس طرح اس میں نیک کاموں کا اجرو اتواب بھی د گنااور چوگناہو آہے سو جو شخص حرمت والے مهینه مثلاً ذوالحجه میں یا حرمت والی جگه مثلاً مکه محرمه یامحجه حرام میں عبادت کرے گا اس کاا جر و ثواب دو سرے او قات اور دو سری جگسوں کی بہ نسبت بہت زیادہ ہو گااور جو شخص اس حرمت دالے ممینہ اور حرمت دالی جگہ میں برے کام کرے گا اس

ر مواخذہ بھی دگناچو گناہو گا اس کی نظیریہ آیت ہے: لَيْسَاءَ السَّبِيِّ مَنْ يَّالْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِسَةٍ

مُبَيِّنَةٍ يُضِعَفُ لَهَا الْعَدَابُ ضِعْفَيْنِ-

اے نی کی بویو! اگرتم میں ہے کوئی ایک کھلی ب حیائی کا ار تکاب لرے تو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا-

سلے ان مینوں میں قال کرنا جائز نمیں تھا چراللہ تعالی نے یہ تھم منسوخ کردیا اور تمام مینوں میں قال کو مباح کردیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا زن سے حنین میں اور نُقیف سے طا رَف میں قبال کیا اور شوال اور ذوالقعدہ کے بعض ایا م میں ان کامحاصرہ کیا۔

الله تعالی کاارشاد ہے: مهینه کومو خر کرنا تحض کفرہ، اس سے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے، وہ کسی مہینہ کو ایک سال طال قرار دیتے ہیں اور ای مهینہ کو دو سرے سال حرام قرار دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد یوری کر لیں، پھرجس کوانند نے حرام کیا ہے اس کو طال کرلیں، ان کے برے کام ان کے لیے خوش نما بنادیے گئے ہیں، اور انذ کافروں كومدايت نهيس ديتا0 (التوبه: ۳۷)

مشرکین کاحرمت والے مہینوں کو مو خر کرنا

النسسينسي كامعنى ہے مو خر كرنا مشركين حرمت والے ميينوں كو مو خر كرتے رہتے تھے ان كے رديس بير آيت نازل ہوئی ہے۔ محرم حرمت والا ممینہ تھا؛ اس میں قتال حرام تھا، مشرکین عرب لوٹ مار اور قتل وغارت کرنے والے لوگ تتھ ، اور ذوالقعدة ذوالحج اور محرم بیہ تین مہینے متواتر حرمت والے تھے ان تمین مینوں میں قبال سے صبر کرنا مشرکین عرب کے لیے بہت مشکل اور وشوار قعاہ انسیں جب محرم کے مہینے میں کسی سے لڑنے کی ضرورت پیش آتی تو وہ محرم کے مهینہ کو موخر کر دیتے اور صفرے مہینہ کو محرم قرار دیتے اور اصل محرم کے مہینہ میں قال کر لیتے۔ ای طرح وہ ہرسال محرم کے مہینہ کو ایک ماہ موخر کرتے رہتے، حتی کہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ج کیا اس سال گیارہ مرتبہ محرم کاممینہ موخر ہو کراپی اصل ایت پر آ چکا تھا اس لیے آپ نے فرمایا: زمانہ گھوم کرا پی اصل ہیئت پر آ چکا ہے، جس ہیئت پر وہ اس وقت تھاجب اللہ نے آسانوں اور زمینول کو پیدا کیا تھا۔

اين امنواما تكمر إذا وتيل تكم انفن وافي

ك ايمان والو إستمين كيا بو كياب كرجب تمس الشركى راه بين سكفف يب

144

تبيان القرأن

جلد پنجم



Marfat.com

ر مول امتد صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ غزو ہ تہوک میں جانے ہے منع کر رہے ہیں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفزت طلحہ بن عبیداللد کو چند اصحاب کے ساتھ بھیجااور ان کو بیہ حکم دیا کہ وہ سویلم کے گھر آگ لگادیں ' سو حفرت طلحہ نے ابیا

امام ابن الحاق کیتے ہیں کہ چررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تیاری شروع کی اور مال دار مسلمانوں کو جہاد میں مال خریج کرنے کی تز غیب دی- حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں دل کھول کرمال خرچ کیا۔

حفزت عبدالرحمٰن بن خباب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہوا۔ اس وقت نبی صلی املد ملیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے مسلمانوں کو برانگیختہ فرما رہے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عند کھڑے ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ ! میں اللہ کی راہ میں ایک سواونٹ مع کجاووں اور کپڑوں کے پیش کر "ہموں۔ آپ نے پیر مسلمانوں کو برانگیجند ایا تو حفزت حثان نے کھڑے ہو کر عرض کیا: یارسول اللہ! بیں دو سواونٹ اللہ کی راہ میں مع ان کے ُ کاووں اور ؑ پئر وں ۓ پیش کر ہموں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو کشکر کی مدد کے لیے برانگیخیة کیاہ حضرت عثمان بن مفان رضی املہ عند کیجر گھڑے ہوئے اور کہا: میں اللہ کی راہ میں تین سواونٹ مع ان کے کباووں اور کیٹروں کے پیش بر ، وں - تب میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیہ فرماتے ہوئے منبرسے اترے: آن کے بعد عثان جو عمل بھی

کرے اس کو ضرر نہیں ہو گاہ آت کے بعد عثان جو عمل بھی کرے اس کو ضرر نہیں ہو گا۔

( سنن الترندي رقم الحديث: ٣٤٢٠ مند احمد رقم الحديث:١٩٩٩٢ مند ابويعتي رقم الحديث: ٨٥٢ ( حفزت عبدالرحمن بن السمرہ بیان کرتے ہیں کہ مزوہ تبوک کے لشکر کے لیے حفرت عثان رصی املہ عنہ ایک بزار دیٹار

۔ آئے، میں نے دیکھا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اپنی گودیس الٹ پلٹ رہے تھے اور فرمارہے تھے۔ آج کے بعد مثان جو عمل بھی کرے اس کو ضرر نہیں ہو گا۔ اسن الزبذی رقم الحدیث ۳۲۱ ۳۲ البدایہ والنمایہ ج ۳ ص ۵۹۷ طبع جدیدا

اس صدیث کامعنی بیر نمیں ہے کہ حضرت عثان نیک کام کریں یا بدان کواس کا ضرر نمیں ہو گا؛ ہلکہ اس کامعنی پیہ ہے کہ اند ان کو برائی ہے محفوظ رکھے گااور اگر بشری بقاضے ہے کوئی منطی ہو ٹئی تو مرنے ہے پہلے ان کو توبہ کی توفق دے دے گا۔

واضح رے کہ اس آیت میں جو فرمایات کہ اے ایمان والوا حمیں کیا ہو گیات کہ جب تم ہے جہاد کے لیے نظلے کے

لیے کہ جاتا ہے تو تم زمین ہے چیک جاتے ہو' اس ہے مراد تمام مسلمان نہیں ہیں' بلکہ بعض مسلمان ہیں کیونکہ اکثر مسلمان می نسمی امتد علیہ وسلم کے حکم کے مطابق غزوہ تبوک پر خوشی ہے روانہ ہوگئے تتیے جن کی تعداد تنمیں بزار تھی اور بعض مسلمان بغیر کی عذر کے اپنی سستی کی وجہ ہے رہ گئے تھے جن کو بہت مخت ملامت کی گئی اور منافقین جھوٹے حیلے بہانے کر کے رہ گئے ته - (البدايه والنهابيية سوص ٥٩٣٥ مطبوعه وارالفكر بيروت ١٩٦٩هه)

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر تم القد کی راہ میں) نمیں نکلو گے تو اللہ تهمیں دردناک عذاب دے گااور تهماری جگہ

دو سری قوم کے آئے گا اور تم اس کو بالکل نقصان شیں پنچاسکو گے اور اللہ برچزیر قادر ہے 0 (التوبہ:۳۹) جماد کے لیے نکلنے کاوجوب

اس آیت ہے مسلمانوں کو بیہ تنبہ ہر کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کی سرکونی کرنے اور ان ہے جنگ کرنے و دانوں کی مد کرے کے لیے خود کافی ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد کے مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب رے این کے لیے جانے میں ستی کی تو اللہ تعالی کو کوئی کی شیں ہے وہ اپنے ہی کی مدد کے لیے کوئی اور قوم لے آئے گا

نبأر القرار

جلد پنجم

144 التوبه 9: ۳۲ ـــــ ۳۸ وأعلموا 10 اس لیے وہ یہ گمان نہ کریں کہ وین کاغلبہ صرف ان ہی ہے ہوسکتا ہے۔ الله تعالى نے فرایا ہے تم الله كو بالكل نقصان ميں بنچاسكو ك، اس سے مراديد ب كه تم الله ك رسول كوكوئي نقصان نہیں بنیاسکو گے ' کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نقصان پنجاناتو متصور ہی نہیں ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے: اگر تم جماد کے لیے نہیں فکلو گے تو اللہ تمہیں در دناک عذاب دے گا<sup>ہ ہ</sup>یں ہے معلوم ہوا کہ جماد کرنا واجب ہے، نیز اس سے پہلی آیت میں ان مسلمانوں کی فدمت کی ہے جو جماد پر بلانے کے باد دو جماد کے لیے نہیں جاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی مسلمانوں کا میرمسلمانوں کو جہاد کے لیے بلائے تو ان پر واجب ب کہ وہ اس کی وعوت پر لبیک نمیں <sup>،</sup> نیز اس آیت میں جہاد نہ کرنے پر عذاب کی وعید سٰائی ہے ادر جس طرح جہاد فرنس ہے اسی طرح نماز ' روزہ؛ زکوٰۃ اور جج بھی فرض میں اور جب جہاد نہ کرنے پر عذاب کی وعید ہے تو ہاتی فرائض کے ادا نہ کرنے پر بھی عذاب ہو گا' کیونکہ یہ حیثیت فرض ان عبادات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: اگر تم نے رسول کی مدد نہیں کی تو بے شک اللہ ان کی مدد کر چکا ہے؛ جب کافروں نے ان کو ب وطن كرديا تقادر آنحاليكه وه دويس سے دو مرس تھ، جب وه دونوں غاريمس تھ، جب ده اينے صاحب سے فرمارے تھے: غم نہ کرو؛ بے شک اللہ بمارے ساتھ ہے؛ سواللہ نے ان پر طمانیت قلب نازل کی اور ان کی ایسے نشکروں سے مدد فرمائی جن کو تم نے نہیں دیکھااور کافروں کی بات کو نیچا کر دیا اور اللہ کا دین ہی بلند و بالا ہے اور اللہ بہت غلبہ والا بڑی حکمت والا ہے 🔾 (التويه: • مه) اس آیت میں بھی امند تعالیٰ نے مسلمانوں کو جماد کی تز غیب دی ہے اور بیہ بتایا ہے کہ اگر مسلمانوں نے ہی صفی امند ملیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں جائران کی مدد نسیں کی تواس ہے رسول امند حسلی القد ملیہ وسلم کو کوئی کی نسیں ہوئی' امند تعالیٰ نے ان کی مدد فرمانی اور اس سے پہلے بھی اللہ تغالی نے اپنے رسول کی مدد فرمانی تھی جب قریش مکہ نے آپ کو ہے رطن کردیا تھا، آپ نے مکہ سے مدینہ ججرت کی اور خار تور میں تین را تعمی **گڑار**یں اس سفر میں اور خار میں حضرت ابو تجرصدیق رصنی امتد عند آپ کے رفیق تھے ان کاؤ کر بھی اس آیت میں ہے اور خار ٹور میں حضرت ابو بکر کی رفاقت کی تفصیل اس طرح ہے: غار ثور میں حضرت ابو بکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت امام عبد الملك بن بشام متوفى ٢١٨ه لكھتے جن: الم ابن احاق نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیاتو کسی کو اس کاعلم نہیں تھن، ماسوا حضرت غلی بن ابی طالب رصنی امند عنه <sup>، حض</sup>رت ابو بکرر صنی امند عنه اور آل ابو بکر کے <sup>، حضرت علی رصنی امند عنه کو رسوب</sup> الله صلی الله علیه وسلم نے مکہ میں چھوڑ دیا تھااور ان کو بیہ تھم دیا تھا کہ لوگوں کی جو امانتیں آپ کے پاس میں وہ ان کو ادا کر دیں اس کے بعد مدینہ آ جائیں اور مکہ میں جس شخص کے پاس بھی کوئی اہم چیز ہوتی تھی وہ اس کو آپ کے پاس رکھوا دیتا تھا کیونکہ سب لوگ آپ کی صداقت اور امانت پر یقین رکھتے تھے۔ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مکہ ہے نگلنے کاارادہ کیاتو آپ حضرت ابو بکرے پا ں سے اور ان کے مکان کے یجھے سے غار تور کی طرف نگلے جو مکہ کے نشیب میں ایک بہاڑ ہے 'وہ دونوں اس بہاڑ میں داخل ہو ہے ' حضرت ابو بکرنے اپ بیٹے ہے کما تھا کہ وہ بغور سنیں کہ لوگ ان کے متعلق کیابا تیں کرتے ہیں پھر شام کو آگر جمیں خبردیں اور اپنے غلام عامرین نہیرہ کو پیر تھکم دیا تھا کہ وہ دن میں بکریاں چرائمیں اور شام کوان کے پاس آ جائمیں اور حضرت اساء بنت ابی بکررضی اللہ عنهما شام کوان جلد ينجم تبيان القرآن

Marfat.com

ئے پیس کھانا لے کر آتی تھیں۔

امام ابن بشام فرمات جیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رات کو غار میں پہنچے تو ر سول امته صلی الله علیه و سلم سے پہلے حضرت ابو بکرغار میں داخل ہوئے اور غار کو شول کر دیکھاکہ اس میں کہیں سانپ یا بچھو تو میں ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اثر سے محفوظ رکھیں۔

(سيرت ابن بشام ج٣٥ م ٩٩ واراحياءالتراث العربي بيروت ١٥١٥ه ا

امام او بکراحمہ بن حسین بیمتی متوفی ۴۵۸ھ انی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عمر رضی املاء عند نے فرمایا: اللہ کی قتم حضرت ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن عمر کی تمام عمرے افضل اور بمتر ب الياميس تهميس ان كى ايك رات اور ايك دن كے متعلق بتاؤك؟ راوى نے كمابان! اے اميرالمومنين! حضرت عمرنے فرمايا: رات تو وہ ہے : جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرے ساتھ ججرت فرمائی ، حضرت ابو بکرتہمی رسول اللہ صلی الله هيد وسلم ك ينجيد چلت أجمى أك چلت ألبي واكب عليه ألبي چلت أسول الله صلى الله عليه وسلم في يوجها: ات ابو بكرا ايها كيوں كر رہے ہو؟ حضرت ابو بكرنے كها: ميں آپ كے جاروں طرف اس ليے چل ربابوں كه اگر كوئي اجانك آپ ير حمله آور ہو تواس کا پیما نشانہ میں بنوں۔ رسول القد صلی اللہ علیہ و علم اس رات چلتے رہے حتی کہ آپ کے مبارک پاؤں گھس ئے ' بیر دکھے کر حضرت ابو بکرنے رسول اللہ حلی اللہ علیہ و سلم کو اپنے کندھوں پر اٹھالیا اور آپ کو اٹھ کر دو ژنا شروع کیا حتی کہ غار تُو رے دہانہ پر پہنچ گئے وہاں انہوں نے آپ کو ا مآرا اور کہا: آپ کواس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق دے کر جیج ہے، آپ ماریش پہنے داخل نہ ہوں' پہلے میں داخل ہوں کا تاکہ اگر اس میں کوئی مصر چزے تو پہلے جھے اس کا ضرر ہنچے۔ حصرت ا وِ مَر مَار مِين كُنَّهُ اور وَ فِي مَصْرِ جِيزِ نهيں بائي وَار مِين بهت موراثْ تقريحن مِين مختلف اتسام كے سانب تقے - او مجركوبيا خوف ہوا که میں ان سوراخوں ہے کوئی سانب نگل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزاء نہ پنچائے انسوں نے سوراخ میں ایناقدم ر تھ دیا سنپ ان کے بیری ذکک مار کے لیے اور ڈھنے لیے اور تکلیف کی شدت سے حفزت ابو بکر کی آ تکھوں سے آنسو ہنے ئے ارسوں اللہ تعلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اوے ابو بکرغم نہ کرو اللہ بھارے ساتھ ہے۔ حفزت عمرنے فرمایا: بیہ حضرت ابو بکر کی

١٠٤٠ كل النبوة لليسقى جْ١٢ص ٢- ٣٠ البدايه والنهايه جْ١٣ ص ٥٦٣ طبع جديد الرياض النفرة للحب الطبري جْ اص ١٩٠٦ الدر المشور ن ١٩٨ ص ١٩٨ مختفر آريخ ومشق ن١١٥ ص ١٥٥)

امام ابوالفرخ عبدالرحمن بن ملي جو زي المتوفي ١٩٥٥ و لكصة مين:

حضرت اس رضی اللہ عنہ بیان نرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرنے کہا: میں نے نبی صلی اللہ ملیہ و سلم سے عرض کیا کہ جم غار میں تیں' اس کی ف اپنے قدموں نے نشان کو دیکھاتو وہ ہمارے قدموں کے نشانوں کو بھی و کھ لے گا۔ آپ نے فرمایا: اے ابو بكرا تهمارا أن اونول ك متعلق أليا كمان ب جن كا تيمرا الله ب! وصح البخاري رقم احديث:٥٣١٥٣ صح مسلم رقم الديث (۱۳۸۱ مند احمد ناص ۴) نيز حفرت انس رضي الله عنه روايت كرت بهل كه غار كي شب حفرت ابو بكرن عرض كيا یارسوں امتد! مجھے پہلے غارییں واخل ہونے دیں، آپ نے فرمایا: تم واخل ہو، حفرت ابو بکرواخل ہو کراپنے ہاتھ ہے مول مول لرغار نے موراخوں کو دیکھتے رہ، چرانہوں نے اپنے کپڑے کو بھاڑ کرغار کے تمام موراخ بند کر دیے 'ایک موراخ باتی رہ گیا تو اس میں اپنی ایزی رکھ دی۔ جب رسول اللہ واغل ہوئے تو آپ نے یو چھا: اے ابو بکر تمهارا کیڑا ( قیص ) کماں ہے، تو حضرت

(المتنظم بيم ٢ ص ١٤٦) مطبوعه دارالفكر بيروت ١٥٣١ه ، سل الهدي والرشاد ، بي من ٣٠٠ دارالكتب العلميه بيروت ١٨١٨ه ) امام ابن جو زی نے الوفاء میں بیے بھی لکھاہے کہ جب حفزت ابو بکرنے سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی تو سانپ ان کی ایڑی میں ڈیک مارنے لگے اور حصرت ابو بکر کی آ تکھوں ہے آ نبو بنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے:اب

ابو بكرغم نه كرو، ب شك الله جمار ب ساته به قوالله تعالى في ابو بكرك ول ميس سكون نازل فرمايا-(الوفاح اص ۴۳۸ مطبوعه مکتبه نوریه رضویه لا کل نور)

امام ابو جعفراحمه٬ المحب الطبري المتوفى ١٩٩٣ ه لكصته بين:

تبيان القرآن

شیخ عبد الحق محدث دہلوی متوفی ۱۰۵اھ نے بھی اتناہی لکھا ہے۔ (مدارخ النبوت خ ۴ص ۵۸٬ مکتبه نوریه رضویه شکهر٬ ۹۷ ۱۱ه)

این السمان نے کتاب الموافقة میں بیان کیاہے کہ حضرت ابو بکر مار میں داخل ہوئے ادر اس میں جو سوراخ بھی دیکھا س میں اپی انگلی واخل کر دی حتی کہ ایک بڑا سوراخ دیکھا اس میں ران تک اپنی ٹائگ داخل کر دی پُھر کہایار سول اللہ! اب آپ غار میں آ جائے، میں نے آپ کے لیے جگہ تیار کردی ہے۔ (الی ان قال) رات بھرسانپ حفزت ابو بکر کی ٹائک میں ڈیک مارتے رہے اور حضرت ابو بکرنے بری "کلیف میں رات گزاری صبح کو انسیں دکھے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو کمرا ید کیا ہوا؟ ان کی یوری ٹانگ سوتی ہوئی تھی، حضرت ابو کمرنے کیا: یارسول اللہ! یہ سانپ کے ڈنک مارنے کا اثر ہے-

آپ نے فرمایا: تم مے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حضرت ابو بمرنے کہا: میں نے آپ کی نیند کو خراب کرنانا پیند کیا، پھرر سول القد صلی الله عليه وسلم نے حضرت ابو بكرير اپناہاتھ پھيرا تو ان كے جسم كاسارا درو جا تار ہااور وہ بالكل ٹھيك ہو گئے۔ (الرياض النفرة في مناقب العشرة خ اص ١٠٢ مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت )

اس سلسلہ میں دو سری روایت المحب الطبری نے اس طرح بیان کی ہے: حضرت عمر بن الخطاب رضی امتد عنہ نے حضرت ابو بکر رضی امتد عنہ کی ایک رات کی عظمت اور خصوصیت بیان َ مرتے

ہوئے فرمایا کہ جب حضرت ابو بمررسول امتد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار تور میں چنچے تو انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ پہلے غار میں داخل نہ ہوں پہلے میں داخل ہو تاہوں تاکہ اگر اس میں کوئی مصر چیز ہو تواس کا ضرر مجھے لاحق ہو' نہ کہ آپ کو- جب حضرت ابو بکرغار میں داخل ہوئے تو اس میں بہت سوراخ تھے؛ انہوں نے اپنی جاور بھاڑ کروہ تمام سوراخ بھردیۓ-دو سوراخ باقی رہ گئے تو انسوں نے ان پر اپنا ہیر رکھ دیا' بھرانسوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا' رسول املہ صلی اللہ علیہ و ملم آئے اور حضرت ابو بکر کی گود میں سمر رکھ کر سو گئے ، سانپ نے حضرت ابو بکرکے پیر میں ڈٹک مارنے شروع کر دیے اور حفزت ابو بکرنے اپنی جگہ ہے جبنبش بھی نہیں کی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائیں۔ ان کے آنسو رسول الله صلی الله علیه وسلم کے چرے پر گرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوگئے' آپ نے پوچھا: اے ابو بحرا کیا ہوا؟ انموں نے کہا: آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں مجھے سانے نے ڈس لیا، پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیر پر لعاب

د بن لكايا تو ان كي تمام تكليف دور بهو كني- (الرياض النفرة في مناقب العشرة يّاص ١٠٥٠ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت، علامه احمد قسطلاني متوفى ٩١١ه ه لكصة مين:

نیز روایت کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غار میں داخل ہوئے تاکہ آپ کو ضرر سے محفوظ رکھیں، انہوں نے ایک سوراخ دیکھا تو اس میں اپنی ایڈی رکھ دی تاکہ اس میں سے کوئی سانپ نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر نہ پہنچائے، پھرسانپ حضرت ابو بکر کی ایڈی یہ ذنب مارنے گئے اور حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو گرنے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاسم حضرت ابو بکر کی گود میں تھا، جب سانپ نے حضرت ابو بکر کی ایڈی یہ واللہ علیہ اس باللہ باللہ علیہ وسلم کے چرسے پر گرے، آپ نے پوچھا: اے ابو بکرا کیا ہوا؟ انہوں نے بھا کہ سانپ نے خات سے ابو بکرا کیا ہوا؟ انہوں کے بعض سانپ نے کانے لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرسے پر گرے، آپ نے پوچھا: اے ابو بکرا لیا ہوا؟ انہوں نے بھی سانپ نے کانے لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیا ہے۔ اللہ دبن انگو ویا ہوا کہ معرف اورا لیکٹر پیروت کیا ہے۔ اللہ دبن اللہ واجب نے اص ۱۹ وار الفکر پیروت کیا ہے۔ اللہ علی بربان الدین طلی بین بربان الدین طلی معرف علی معرف معرف کی ورش کیا ہے۔ طماعہ علی بن بربان الدین طلی معرف معرف معرف اللہ کا بھی اللہ علیہ ہوں کیا ہے۔

(انسان العيون تي ٢ص ٢٠٥، مطبوعه مصر، ٨٨ ١٣١هـ)

اہا ابن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم ، حضرت ابو بکررضی اللہ عند کے ساتھ تمین دن غار میں رہے اور قریش نے آب ووائیس اللہ خوائیں اللہ علیہ سواد نش کا انعام مقرر کردیا تھا اور حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکرون میں قریش کی ہاتیں سنتہ جو وہ رسول اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے متعلق کرتے تھے اور شام کو آکران کی خبر پہنچ تھے۔ عبداللہ بن ابی بکر کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فیرہ اس جگہ بکریوں کو لے جاتے اور بکریوں کے چنے کی وجہ سے عبداللہ بن ابی بکر کے غار کے پاس چلنے کے نشان من جاتے اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عندا تمین دن کے بعد رسول اللہ علیہ دن تک بعد رسول اللہ علیہ دن کے بعد رسول اللہ علیہ دن تک بعد رسول اللہ علیہ دن کے بعد رسول اللہ علیہ و سلم عار ت کا کردین کی طرف ردان ہوئے۔

(ميرت ابن بشام خ ۲ص ۱۰۰-۹۹ مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ۱۳۱۵ه)

قریش جب رسول اللہ صلی اللہ طلیہ وسلم کو ڈھونڈ نے میں ناکام ہو گئے تو وہ کھوبی کو لائے جو قدموں کے نشان سے اپنے بدف تک بہتی تھا۔ حتی کہ وہ محض غاریر جا کر نمبرگیا۔ اس نے کمایساں آکر نشانات ختم ہو گئے ہیں، کمڑی نے اس وقت غار کے منہ پر جانات دیا تھا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمڑی کو مار نے سے منع فرمایا ہے، جب انہوں نے کمڑی کے جالے وو یک قدان کو بھین دو ایک اس غار میں کوئی نمیں ہے اور وہ واپس چلے گئے۔ الجامع لاد کام اقد آن جزام ص 20) حضرت ابو بکر صدر لی کی افضلیت کی وجوہ

رے برسوں عادیں ہیں۔ (۱) گفرر نبی صلی امند علیہ و سلم کو قتل کرنے کے دریے تقے اور آپ ان سے چھپ کر طار تور میں واخل ہوئے تھے۔ اگر آپ کو حضرت ابو بکرکے ایمان اور ان کی حافیاری ہر مکمل اعماد نہ ہو آبا ان کو اپنے ساتھ لے کر کبھی عالہ میں واخل نہ ہوتے۔

(۱۲) نی صلی امند علیه و علم کا بجرت کرنا الله کے تھی ہاور نبی صلی الله علیه وسلم کے نسبی قرابت دار بھی بہت تے، سکین نبی صلی امد علیه و علم نے اس سفیس رفاقت کے لیے صرف حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا، اس سے معلوم ہو آ ہے کہ سفر جبرت میں حضرت ابو بکر و ساتھ لینا اللہ تعالیٰ کے عظم سے تھا اور حضرت ابو بکر کی بہت بری فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی الله ملیه و سلم ن رفاقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو چن لیا۔

ہ ر کے ان مات سے جمعہ حل سے سرت ابو ہمر کو ہیں ہے۔ (۱۳۱ س آیت میں امند تعالیٰ نے حضرت ابو ہمر کو ٹانی اشین (دو میں ہے دو سرا) فرمایا ہے' اور وین کے اکثر مناصب میں

تبياز القرآر

حضرت ابو بکرسید نامجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی تھے۔ پہلے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرکو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہوگئے، پھر حضرت ابو بکر نے حضرت طبی دحضرت ذہیراور حضرت عثمان بن عقان کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہوگئے۔ اس طرح اسلام کی دعوت دینے ہیں اول سید نامجہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ثانی حضرت ابو بکر سے۔ اس طرح ہر غزوہ میں حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیار ہوئے تو آپ کی خدمت میں صاضر رہے 'اس طرح وہ غزوات میں بھی ٹائی اشہن میں اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیار ہوئے تو آپ نے حضرت ابو بکر فالم مقرر فرایا 'پس المامت میں بھی خاتی ابو بکر فائی اشہن میں اور جب حضرت ابو بکر فوت ہوئے تو وہ آپ نے پہلو میں دفن ہوئے اس طرح وہ قبر میں بھی ٹائی اشین میں اور حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے قبرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم افراق ہوں گے اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر واللہ بھی اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر واللہ بھی اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر واللہ بھی اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر واللہ بھی سب سے پہلے وصلی اللہ علیہ و سلم افراق ہوں گے اور مسلم اللہ علیہ و سبم کہ تبلیغ وین میں 'جرت کرنے میں' میں امامت میں 'امامت میں 'امامت میں 'امارت میں 'امامت میں 'امامت میں 'امارت میں 'قبر میں' دخول جنت میں 'قام اہم دینی مناصب میں اول سیدنا محم صلی اللہ علیہ و سلم میں اور فائی حضرت ابو بکر وشی اللہ علیہ قبل ہوئی میں' امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امامت میں امر میں امامت میں امیں امامت میں امامت میں امامت میں امیں

(م) اس آیت میں ندکور ہے کہ جب حضرت ابو بکر شمگین ہوئے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا: غم نہ کرو ہے شک اللہ تعارب ساتھ ہے اور میہ حضرت ابو بکر کی بہت بزی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ال کو تسلی دینے والے ہوں۔

۔ (۵) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تصریح کی ہے حضرت ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب میں اور یہ نص قطعی ہے جس کا انکار کفرہے اور تمام صحابہ میں صرف حضرت ابو بکر کی صحابیت منصوص ہے اور آپ کے صحابی ہونے کا انکار کفرہے۔

بن فاالفلا عرب اوراما م حاب من الرح مع (ساتھ) ہے، اور اس معیت سے تفاظت اور نصرت کی معیت مراد ہے، یعنی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حفاظت اور نصرت گل سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حضرت ابو بحرک بہت بری فضیلت ہے، نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ متقین اور محسنین کے مع (ساتھ) ہو آگے۔ اس سے حضرت ابو بحرک بمت بری فضیلت ہے، نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ متقین اور محسنین کے مع (ساتھ) ہو آگے۔ اس سے حضرت ابو بحرک باتھ اور محسن ہو تا بھی منصوص ہوا۔

(۷) احادیث اور کتب سیرے ثابت ہے کہ غار ثور میں قیام کے دوران حضرت ابو بکرکے بیٹے،عبداللہ بن ابی بکراوران کی بٹی حضرت اساء 'ان کاغلام عامرین فبیرہ آپ تک مکہ کی خبری بہٹچائے اور آپ کے لیے طعام پیش کرنے میں سکھ رہے اور یہ بھی حضرت ابو بکر کی فضیلت ہے کہ ان کی اولاد اوران کے خدام اس خطرے کے موقع پر جان کی بازی لگاکر آپ کی خدمت میں مشخول رہے -(۸) حضرت ابو بکر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینے پہنچے تو سب لوگوں نے جان لیا کہ نمی صلی اللہ علیہ

و سلم جم شخص کو سفر و حضر میں ساتھ رکھتے ہیں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عند ہیں۔

(۵) اس آیت میں حضرت ابو بکر کی خلافت کی دلیل ہے کیونکہ حاکمیت میں اول رسول اللہ صلی ابتد علیہ و سلم میں اور خاتی حضرت ابو بکر رضی اللہ عند ہیں۔ سالم بن عبید بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی وفات ہوئی تو انصار نے کما: ایک امیر ہم میں ہے ہو اور ایک امیر تم میں ہے ہوگا تو حضرت عمر نے کما: ایک امیر ہم میں ہے ہو اور ایک امیر تم میں ہے ہوگا تو حضرت عمر نے کما: ایک اون شخص ہے جس کے متعلق سے تمین آیتیں ہوں: ادھ مصاف الم خار (جب وہ دونوں غار میں تھے) وہ دونوں کون تھے؟ اذیر قد مالے ساحت (جب وہ اپنی اللہ عادب کون ہیں؟ لا تسحد زن ان الملہ صعندا (غم نہ کرو اللہ حارے ساتھ ہے) ہید دونوں کون ہیں؟ کھر

حضرت ابو بکرنے ہاتھ بڑھایا اور سب لوگوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کرنی شروع کر دی- اور میہ بہت عمدہ بیعت تھی۔

(السن الكبري بي ٢٠٥٥ م. و قم الحديث:١٢١٩) مطبوعه دا را لكتب العلميه بيروت ١٣١١ه)

(۱) عار تورکی ان تین راتوں میں حضرت ابو بکر میں انوار رسالت اس طرح جذب ہوگئے تھے کہ جب حضور اور حضرت ابو بکرمدینہ پہنچے تو استقبال کے لیے آئے ہوئے مسلمانوں نے حضرت ابو بکر کو سمجھا کہ بید رسول اللہ ہیں اور وہ سب آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر ہے ملئے لئے، تب حضرت ابو بکرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سریر چادر کا سابیہ کیا تاکہ لوگ جان لیس کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعظم جق میں تو ان کا ایک غلام اور امتی ہوں۔

یور و الله کار مدین بیجرت کے اخیریں عروہ بن الزیرے روایت کرتے ہیں کہ رسول القد علیہ وسلم کی مسلمانوں الله علیہ وسلم کی مسلمانوں الله علیہ وسلم کی مسلمانوں الله علیہ وسلم کی مسلمانوں الله علیہ وسلم کی در در رسی الله عنہ نے رسیل الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم ملکہ ہے تھے اور آپ کا انتظار کرتے اور دوپہر کولوت آئے، حی وسلم ملکہ ہے تھے اور الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علیہ وسلم ملکہ ہے تھے اور الله علی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم کہ استقار کر الله علیہ وسلم کا انتظار کر الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم کا انتظار کر الله علیہ وسلم کے الله تقار کر رہے تھے۔ مسلمان الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ مسلمان الله علیہ وسلم واللہ الله علیہ وسلم واللہ علیہ وسلم کا الله علیہ وسلم والله علیہ وسلم کا الله علیہ وسلم والله علیہ وسلم والله علیہ وسلم کا الله علیہ وسلم والله علیہ وسلم کا الله علیہ وسلم کا الله علیہ وسلم کا الله علیہ وسلم کا الله علیہ وسلم کا الله علیہ وسلم کا الله علیہ وسلم کی مسلم کو بھیا۔ سبم کا الله علیہ وسلم کا الله علیہ وسلم کو سلم کا الله علیہ وسلم کی الله علیہ وسلم کی الله علیہ وسلم کا الله علیہ وسلم کا الله علیہ وسلم کی الله علیہ وسلم کے جن لوگوں نے سلم کا الله علیہ وسلم کو جیانا۔ الله علیہ وسلم کو بھیانا۔ الله وسلم کو بھیانا۔ الله علیہ وسلم کو بھیانا۔ الله علیہ وسلم کو بھیانا۔ الله علیہ وسلم کو بھیانا۔ الله کیانا کو وقت کو گول نے رسول الله علی الله علیہ وسلم کو بھیانا۔ الله علیہ مسلم کو بھیانا۔ الله علیہ کا مسلم کو بھیانا۔ الله کا مسلم کو بھیانا۔ الله علیہ کو سلم کو بھیانا۔ الله کو بھی کا در سلم کو بھی کا در الله کو بھی کا در سلم کو بھی کا در الله کو بھی کا در الله کو بھی کا در الله کو بھی کا در الله کو بھی کا در الله کو بھی کو بھی کا در کو بھی کا در الله کو بھی کا در کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو ب

(صیح البخاری رقم الحدیث:۳۹۰۵ مطبوعه دا را رقم <sup>ب</sup>یروت)

حافظ این تجر حسقابنی نے کلھا ہے کہ ظاہر حدیث سے معلوم ہو آ ہے کہ جنہوں نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمیں دیکھ تھا انہوں نے حضرت ابو بکر کو رسول اللہ گمان کیا ای لیے انہوں نے ابتداءً حضرت ابو بکر کو سلام کیا اور جب وسی آئن اور حضرت ابو بکرنے چادر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سابہ کیا تب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو پہانا - افتح الباری نے ص ۴۴۴ مع لاہور)

اس سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت ابو بکر میں انوار رسالت اس طرت جذب ہوگئے تھے کہ دیکھنے والے حضرت ابو بکر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان کرتے تھے۔

امتد تعولی کاارشاد ہے: (اللہ کی راہ میں) نکلو خواہ مبلکے ہو کر خواہ یو تجمل ہو کر اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ امتد کی راہ میں جہاد کرد؟ بیہ تہمارے لیے بہت بمترے اگر تم جائنے ہو تو O(التو بہ:۳)

خفافاو ثقالا كمعانى

اس آیت میں چر مسلمانوں کو جہاد کی جانب متوجہ کیا ہے اور فرمایا ہے: تم خفیف ہویا تقیل جہاد کے لیے نکلو، خفیف اور تغیل کے مفسرین نے متعدد معانی بیان کیے ہیں۔ (ا) تمہارے لیے نکلنے میں خواہ آسانی ہویا مشققت ہو (۲) اہل و عمیال کی کمی ہویا زیادتی ہو (۳) ہتھیاروں کی زیادتی ہو یا کی ہو (۳) سوار ہو کر نکلو یا پیادہ (۵) جوان ہو یا بو ژھیے (۱) طاقتور ہو یا کرور (۷) تندرست ہو یا بیار (۸) خوشی سے نکلو یا ناخوشی سے (۹) خواہ منی ہو یا فقیر(۱۰) کاروبار دنیا سے فارغ ہو یا س میں مشغول

(۷) تندرست ہویا بیار (۸) خوتی سے نظویا ناخوس سے (۹) خواہ حنی ہویا تھیر(۱۰) کاروبار دنیا سے دارع ہویا اس بیس سول (۱۱) تھیتی باڑی سے فارغ ہویا مشغول ہو (۱۲) مبادر ہویا بزدل- خلاصہ رہیہ ہے کہ جب تهمیں رسول اللہ صلی امتہ علیہ وسلم جہاد کے لیے بلائس تو خواہ تم کسی صال میں ہویا کسی کیفیت میں ہوئتم پر جہاد کے لیے جانا واجب ہے۔

کے لیے بلا میں تو خواہ نم کی حال میں ہویا کی پیچیت ہیں ہو' م پر بهادے یے جادوں ہے۔ بعض علماء نے بید کماہ کہ بیر آیت نیسس عیلی الاعیصی حرح - (الفق بھا)''اندھے پر کوئی کناہ نمیں'' ہے منسوخ - بیر منسل

باور بعض نے کمایہ آیت اس آیت ہے منسوخ ہے: وَسَاكَ اَنْ اَصْدُورِ اَلْعِیْنَ اِلْمُورِ اَلْعِیْنِ اِلْمُورِ اِلْعِیْنِ اِلْمَالِیَ اِلْمِیْنِ اِلْمَالِ ایک ساتھ کل مذب

) كان المعوم مول رئيسوسرو كانته . (التوبه:۲۲۱) يون-

اور تحقیق یہ ہے کہ یہ آیت محکم ہے منسوخ نہیں ہے اور اس آیت کا بیہ معنی نہیں ہے کہ تمام مسلمان جمادے لیے نگل کھڑے ہوں خواووہ معذور ہوں یاغیر معذور بلکہ اس کا معنی بیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جن مسلمانوں کو جماد کے لیے بلائمیں توان کا جماد کے لیے جاناوا جب ہے خواہ وہ کسی صافت یا کسی صفت پر ہوں۔

ا ہے جا یں واق ہبراد۔ | جہاد کی اقسام

نیز اس آیت میں فرمایا ہے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جماد کرو' اس آیت کا محمل ہیہ ہے کہ جس کے پاس مال بھی ہو اور اس کابدن بھی تند رست اور قوی ہو تو وہ اپنے مال اور جان کے ساتھ جماد کرے اور جس کے پاس مال نہ ہو لیکن وہ توانا اور تندرست ہو تو وہ اپنی جان کے ساتھ جماد کرے اور جس کابدن کمزور ہویا وہ بیاریا معذور ہو میکن مالدار ہو تو وہ اپنے مال کے ساتھ جماد کرے' حدیث میں ہے:

حضرت زید بن خالد رصنی املاً عند بیان کرتے میں که رسول املاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے سی مازی کو اللہ کی راہ میں سامان دیا تو اس نے بھی جہاد کیا اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کسی مازی کے جیجیے اس کے گھر ک د کچھ بھال کی اور ان کے ساتھ نیکی کی تو اس نے بھی جہاد کیا۔

( کسیج البخاری رقم ایدیث: ۲۸۳۳ مسیح مسلم رقم الحدیث:۱۸۹۵ سنن ابو داؤ د رقم الحدیث: ۴۵۰۹ سنن استرندی: ۱۹۱۵) جماد کی پہلی قشم فرض عین ہے اور بیہ اس وقت ہے کہ جب دشمن اسلام مسلمانوں کے کسی شہر برحملہ سرے اس پر غلبہ حاصل کرے اس وقت اس شہر کے تمام لوگوں پر جماد کرنا فرض عین ہے خواہ نہتے ہوں یا مسلح، جوان ہوں یا بوڑھے اگر اس شمر کے لوگ دشمن سے مقابلہ کے لیے ناکافی ہوں تو اس سے متصل شمر کے مسلمانوں پر وشمن سے جماد کرنا فرض مین ہے وعللہ جدنہ المقیبات ب

جہاد کی دو سری قسم فرض کفامیہ ہے اور وہ میہ ہے کہ مسلمانوں کے امیر پر واجب ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ شبیغ اسلام کے لیے جہاد کرے حتی کہ مخالفین اسلام میں داخل ہوں یا ذلت کے ساتھ جزمیہ دیں۔

الانفال: ٥٠- ٢٠ مين بم نے جہاد ہے متعلق تمام امور پر مفصل گفتگو کی ہے، اس موضوع کو وہاں دکھیے یا بائے۔ اللّٰہ تعالیٰ کاارشاد ہے: (اے رسول مکرم! آپ نے جس طرف نگلنے کے لیے کہاتھا) اُلّہ وہ سل اعسول من جو آداد ر

العد علی قار حادثہ ، ''اے ریوں کرا'' پ کے ساتھ رور دراز کاسفران کو بھاری لگا' اور <sup>و</sup>نقہ یب بیہ اللہ کی قشمیں مقرمط سفر ہو باتو (بیہ منافقین) ضرور آپ کے بیچھے جل پڑتے لیکن دور دراز کاسفران کو بھاری لگا' اور <sup>و</sup>نقہ یب بیہ النہ کی قشمیں کھائمیں گے کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ روانہ ہوتے' دوا پنی جانوں کو بااکٹ میں ڈال رہے ہیں اور

الله جامنا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے میں ۱۹ (الوبہ:۳۷) سید نامحمد صلی الله علیہ و سلم کی شبوت پر دلیل

یہ آبت ان منافقین کے متعلق بازل ہوئی ہے جو غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے،

اور اس آبت کا غلاصہ یہ ہے کہ اگر مسافت قریب ہوتی اور مال غنیمت کے منافع طنے کا طن غالب ہو باتو یہ منافقین ان منافع کے اللج میں آب کے منابھ ضرور جاتے لیکن ایک تو سفر بصرت دور کا تھا، دو سمرے ان کے خیال میں روی بہت طاقتور اور تعداد

میں بہت زیادہ تھے اس لیے مسلمانوں کا ان پر غالب آنا اور ان ہے بال غنیمت حاصل کرنا بہت مشکل تھا اس وجہ ہے وہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں نہیں گئے۔ پھراللہ تعالی نے یہ خردی کہ جب آپ جمادے لوٹ کر آئمیں گو تو یہ وسیس کھا کہ اگر جمیں طاقت ہوتی تو بھی گئی نے فرایا کہ انہوں نے کذب اور نفاتی کی وجہ ہے جو جھوٹی قسیس کھائی ہیں اس

تبوک میں نہ جانے کا عذر ہو جائے۔ اللہ تعالی نے فرایا کہ انہوں نے کذب اور نفاتی کی وجہ ہے جو جھوٹی قسیس کھائی ہیں اس کی وجہ سے ہو اند کے عذاب میں ہال کہ ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آبت کے ذرائیہ بہلے ہی فہروے کی وجہ سے ہوتی ہوئی اور یہ تاہی کہ وہر کے مسام کھائی اور سے آب کی خرری و مرح دلی ہے اور چیش گوئی ہے اور پھر بعد میں انہوں نے قسیس کھائی اور سے آب کی خیش گوئی کی جو گا ہو را ہونایا نہ ہونا و مسلم کے اس کہ جو سائی نے ایس کھی گئی اور سے آب کی خوش گوئی کی جو گاتی کہ وہ جو ہی خوری کو سے اس کے اس کے جو کی اور ہو آب کی خور کی دو طرح دلی ہے: ایک آب نے غیب کی فہروک کو سے اس کی خیش گوئی کی جو گا ہو را ہونایا نہ ہونا و مسلم کے اس کی خیش گوئی کی جو گانی کی مرک کا ہو را ہونایا نہ ہونا در آپ کی چیش گوئی کی جو گئی۔

## عَفَااللَّهُ عَنْكَ لِمَ آذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ

ا تسر آپ کومعان فرمائے آپ نے امنیں افز ڈو ٹوک میں شرکی نہ بونے کی کیوں امازت دیدی داگرآپ امبازت نہ دیتے افرآپ کو

## النين صكافوا وتعلكم الكنوبين وكريستاذنك

بر ایمان دکھنے دالے ہیں وہ اسپنے مالول اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے میں

بِأَمُوالِهِمُ وَٱنْفُسِهِمُ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيْهُ ۚ بِالنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ر من رنصت کی) اجازت نہیں طلب کریںگے اور اعتبر متقین کو توب جانے والا ہے 0

اِتَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَـوُمِ

ا ب سے و بی وگ د جهادیم رخصنت کی ) اجازت طلب کرتے ہیں جوالٹر پر اور وزا اُوت برا پیا ن

تبيان القرآن

جلد پنجم

تبيان القرآن

جلد پنجم

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: الله آپ کومعاف فرائے آپ نے اشیں (غزوة تبوک میں شریک نہ ہونے کی) کیوں اجازت دے دی الگر آپ اجازت نه دیتے) تو آپ کو معلوم ہو جانا کہ عُذر چش کرنے میں سچے کون میں اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے ۱۰ انتوبہ: ۳۳)

شاكِ نزولِ

منافقین کی ایک جماعت نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہے درخواست کی کہ انہیں غزوہ تبوک میں شامل ہونے ہے رُخصت دی جائے، ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اس موقع پر یہ آیت بصورت عمّاب نازل ہوئی کہ آپ ان کو کیوں اجازت دی اور عمّاب ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ آپ کو محاف فرمائے تاکہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کادل مطمئن رے۔

عفااللَّه عنكذك متعلق مفسرين سابقين كي تقارير

امام فخرالدین محمد بن عمر را زی متوفی ۲۰۲ه ه فرماتے ہیں: پیر عصر میں میں میں اور اس

منگرین عصمت انبیاء نے اس آیت ہے ہیں استدلال کیا ہے کہ انبیاء ہے گناہ کاصدور ہو آ ہے، وہ کہتے ہیں کہ معاف کرنا گناہ کی فرع ہے اگر آپ نے کوئی کناہ نمیس کیاتھا تو چھر معاف کرنے کاکیا معنی ہوا۔ قادہ اور عمروین میمون نے کہا ہے کہ نمی صلی امتد علیہ وسلم نے دو کام بغیرو تی کے بھے: ایک منافقین کو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی اجازت دی اور دو سمرا کام بیہ تھاکہ آپ نے بدر کے قیدیوں ہے فدیولیا۔

اله مرازی نے اس اعتراض کے دو جواب دیے ہیں: پہلا جواب سے کہ عفاللہ عندک (اللہ آپ کو معاف فراٹ مام کرب میں تعظیم اور تکریم کا کلمہ ہے جس کو کلام کی ابتداء میں ذکر کیا جاتا ہے اور جو شخص متکلم کے زدیک بہت معظم اور مکرم ہواس کے متعلق کتا ہے اللہ آپ ہے راضی معظم اور مکرم ہواس کے متعلق کتا ہے اللہ آپ ہے راضی معظم اور مکرم ہواس کے متعلق کتا ہے اللہ آپ ہے بیالانہ ہو میں بات کا کیا جو اس ہے بیالانم نہیں آ باکہ آپ ہوئی حالیا اللہ عدی اس سے بیالانم نسب آبا کہ اللہ عدی اللہ عدی اللہ عدی اللہ عدی کا منافقین کو جماد میں شامل نہ ہوئے کی نمیس آباکہ قال ہے ہوئی میں اللہ عدی اللہ عدی اللہ عدی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کو معاف فرمادیا تھا چرکیوں فرمایا آپ نے ان کو اجازت کیوں دی اور اگر یہ گناہ منبس تھا تو یہ کیوں فرمایا اللہ نے آپ کو معاف فرمادیا۔ خلاصہ بیہ ہے کہ ہرفقد پر آپ نے ان کو اجازت کیوں دی یہ فرمانیا کتاہ کو مستلزم نمیس ہے اللہ اللہ نے آپ کو معاف فرمادیا۔ خلاصہ بیہ ہے کہ ہرفقد پر آپ نے ان کو اجازت کیوں دی یہ فرمانیا کتاہ کو مستلزم نمیس ہے اللہ اللہ نے آپ کو معاف فرمادیا۔ خلاصہ بیہ ہے کہ ہرفقد پر آپ نے ان کو اجازت کیوں دی یہ فرمانیا کتاہ کو مسلم کی اللہ اللہ کو آپ اولی اور ترکیا المگر پر محمول کیا جائے گا۔

( تغییر کمیرخ ۲ ص ۵۸ ، مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ هـ)

قاضی عِیاض بنِ مویٰ مالکی متوفی ۴۵۳ه هداس آیت کے متعلق لکھتے ہیں:

ابو محم کی نے کما عف الله عند که افتتاح کلام کا کلم ہے، جیسے کہتے ہیں اصلحہ ک الله واعز ک الله (الله تمهاری اصلاح کرے الله تمہیں عزت دے)

ملامہ سمرقندی نے بعض علماء سے نقل کیا ہے اس کا معنی ہے: اللہ آپ کو عاقبت سے رکھے آپ نے ان کو کیوں اجازت دی اور اگر کلام اس طرح شروع ہو آکہ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی تو اس کا اندیشہ تھا کہ اس کلام کی ہمیت سے آپ کا قلب شق ہو جا آبا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے پہلے میہ ذکر فرمایا اللہ آپ کو معاف کرے تاکہ آپ کاول مطمئن اور پڑسکون رہے بچر فرمایا آپ نے ان کو جماد میں شامل نہ ہونے کی اجازت کیوں دی حتی کہ آپ پر میہ منشف ہو جا آکہ کون اپ

گذر میں سچاہ اور کون جھوٹا ہے، اور اس اسلوب سے ظاہر ہو آہے کہ اللہ تعالیٰ کے زدیک ہی صلی اللہ علیہ وسلم کابہت بڑا مرتبہ ہے۔ نطفویہ نے کہا کہ بعض علماء کا یہ ذہب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت میں عماب کیا گیا، حالا نکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عماب کے جانے ہے بہت بعید ہیں بلکہ آپ کو افتیار تھا کہ آپ ان کو اجازت دیں یا نہ دیں اور جب آپ نے اجازت دے دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ اگر آپ اجازت نہ دیتے بھر بھی یہ اپنے نفاق کی وجہ سے غزوہ توک میں شریک نہ ہوتے اور آپ کے اجازت دیتے میں کوئی حرج نمیں تھا۔ (الفاء جاس ۴۸) مطبوعہ دار انگار بیروت، ۱۳۵۵ھ)

کیامہ سید محمود آلوی حتی متوتی محالات اللہ عندی اللہ اللہ علیہ وسلم کا لیہ ارشاد ہے: مجھے ہوسف علیہ السلام

اس آیت میں عفداللہ عندی فرمانا ایسے ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیہ ارشاد ہے: مجھے ہوسف علیہ السلام

کے کرم اور صبر پر تبجب ہے اور اللہ اان کی مغفرت فرہائے جب ان ہے و کملی اور موثی گایوں کے متعلق سوال کیا گیا تقااگر میں

ان کی جگہ ہو آتو میں اس وقت تک ان کو خوا ہی تعییرنہ بتا آجب تک ان سے یہ شرط نہ منوالیتا کہ وہ جھ کو قید ہے رہا کر

ویں گے۔ (اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: اللہ حضرت یوسف کی مغفرت فرمائے اور پھرجس کام پر مغفرت کا

ذکر فرمایا ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس طرح اس آیت میں جس کام کے متعلق عف اللہ عندی فرمایا ہے وہ بھی کوئی گناہ

نہیں ہے... سعیدی) عون بن عبداللہ نے کہا: اس ہے زیادہ حسین اور کون ساعتا ہوگا جس میں اللہ عندی فرمایا نے تماب سے

پہلے معاف کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ (ہمارے نزدیک یہ حقیقاً عماب نہیں ہے صور نا حماب ہے ... سعیدی ففرار) سفیان بن عبید

نے کہا کہ یہ کیا اطف ہے کہ پہلے معافی کا ذکر فرمایا پھراس چیز کا ذکر فرمایا جس پر معانی دی۔ اس کے بعد علامہ آلوی نے ذخشری

(روح المعاني يز ١٠٥ م ١٠٨ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت)

علامہ احمد خفاتی نے بھی امام رازی اور قاضی عیاض کی طرح تقریر کی ہے اور قاضی بیضاوی نے دعشر کی کی اتباع میں جو میں کھھاہے کہ عـفاللہ عـنـک فرمانا اس بات ہے کنامیہ ہے کہ آپ کا اجازت دینا فطاحتی کیونکہ معاف کرنا فطاکی فرع ہے، علامہ خفاجی نے زعشری اور بیضاوی دونوں کارد بلغ کیاہے۔

. (عنایت القاضی ج ۴ ص ۵۷۳ - ۵۷۳ مطبوعه دا را لکتب العلمه بیروت ۲ کا ۱۴۴ه)

علامہ محی الدین شخ زادہ متوفی ۱۵۵ھ نے قاضی بیضاوی کی عبارت کی توجید کی ہے اور کہاہے کہ قاضی بیضاوی کی خطاسے مراد اجتمادی خطاہے اور اجتمادی خطا گزاہ نمیں ہوتی بلکہ اس پر اجر ملتاہے اور آپ کا میہ فعل ترکِ اولیٰ کے تبیل سے تھا۔

(حاشيه شيخ زاده على البينيادي تي ٢ ص ٣٦٦، مطبوعه وا ر الكتب العلميه بيروت ١٣١٩٠هـ)

علامہ ابوعبداللہ محمد بن احمد ماکمی قرطبی متوفی ۲۱۸ھ نے لکھا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عماب فرمایا ہے اور بعض علاء نے یہ کما ہے کہ آپ ہے ترکِ اولی صادر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خطاب میں عفو کو مقدم کیا جو صورتِ عماب میں ہے۔ (الجامع لادکام القرآن بیزیم ص ۸۸۴ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

عفاالله عُنك عُ مُتعلَقُ مُصنف كَي تُقرير

میرے نزدیک اس آیت کی تقریر اس طرح ہے کہ جس کام ہے اللہ نے لازماً منع کیا ہواس کام کاکرنا حرام اور گناہ کمیرہ ہے اور جس کام ہے اللہ نے لازماً منع نہ کیا ہو بلکہ ترجیحاً منع کیا ہو لینی اس کانہ کرنا رائج ہو تو اس کام کاکرنا گناہ تو نہیں لیکن مکموہ تنزیمی یا خلاف اولی ہے، اب اگر اللہ تعالی نے پہلے آپ کو منافقین کو اجازت دینے سے لازماً منع کیا ہو آتو یہ فعل حرام اور

گناہ کبرہ ہو گاہ اور اگر ترجیحاً منع کیا ہو آ تو گناہ تو نہ ہو آ گریہ فعل محروہ تنزیمی یا خلاف اولی ہو آبہ لیکن جب اللہ تعالی نے پہلے آپ کو منع کیا ی نہیں تھا تو آپ کا ان کو اجازت دیتاہ کسی قتم کا گناہ ہے نہ یہ فعل مکروہ تنزیمی یا خلاف اولی ہے، ملکہ آپ کے لیے ان کو اجازت دینایا نہ دینا دونوں فعل مباح تھے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے محبّت آمیز خطاب فرمایا ہے کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ نے ان کو جہاد میں شامل نہ ہونے کی کیوں اجازت دے دی حالا نکہ اگر آپ اجازت نہ دیتے تو یہ پھر بھی جہد میں شریک ہونے والے نہ تھے یعنی ان کے حق میں آپ کا اجازت دیٹااور نہ دیٹادونوں امر برابر تھے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: جو لوگ الله ير اور رونر آخرت ير ايمان ر کھنے والے بيں وہ اپنے مالوں اور اپني جانوں كے ساتھ جہاد کرنے میں 'مجھی وُ خصت کی) اجازت طلب نہیں کریں گے' اور اللہ متقین کو خوب جاننے والا ہے O (التوبہ: ۴۳٪) اس آیت کامعنی بہ ہے کہ جولوگ اللہ اور رونرِ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ آپ ہے جہاد میں شامل نہ ہونے کی یا ہے گھروں میں بیٹینے کی اجازت طلب نہیں کریں گے ، بلکہ جب بھی آپ کسی بات کا حکم دیں گے وہ اس کی تقمیل میں جھیٹ یزیں گے اور اس دفت جماد میں شامل نہ ہونے کی اجازت طلب کرناعلاماتِ نفاق سے تھاای لیے اس کے بعد فرمایا:

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: آپ ہے وہی لوگ (جہاد میں رخصت کی)اجازت طلب کرتے ہیں جواللہ یر اور روزِ آخرت یرائیان نمیں رکھتے اور ان کے ولوں میں (اسلام کے متعلق) شکوک ہیں اپس وہ اپنے شکوک میں حیران ہوتے رہیں گے 0 (التوبد: ۵۳۵)

اس آیت میں فرمایا ہے: ان کے ولوں میں شکوک ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شکوک کامحل قلب ہے اور جب شک کا کل قلب مو گاتو معرفت اور ایمان کا محل بھی قلب ہو گاس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: المِيْكُ كَنْتَ فِي قُلُولِهِ مُ الْإِيْمَانَ-

ب وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت قرما

(الحادله: ۲۳)

نیز فرمایا ہے: وہ اپنے شکوک میں حیران ہوتے رہیں گے، کیونکہ جس شخص کو کسی مسئلہ میں شک ہو آ ہے وہ نہ اس کی کاف عن کوئی حکم لگا سکتا ہے نہ موافق جانب اور وہ نفی اور اثبات کے درمیان متردواور حیران رہتا ہے۔

الله تعالی کاارشاد ے: اور اگر وہ (جماد کے لیے) نکلنے کااراوہ کرتے تواس کے لیے زادِراہ کی تیاری کرتے، لیکن اللہ ُ و ان کا نکن ناپیند تھاتو اس نے ان کو پیت ہمت کر دیا اور ان ہے **ک**مہ دیا گیا کہ **بیضے والوں (بیاروں اور عور توں) کے ساتھ بیٹھے** ريون(التوية: ٢٨)

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ اگر منافقین کاجہاد کرنے کاارادہ ہو آتو وہ اس کے لیے زادِ راہ کی تیاری کرتے اور سامانِ سغر <sup>جن</sup> ' رہے اور ان کا سامان سفر کی تیار کی نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غزوہُ تبوک میں شامل ہونا نہیں ج<u>اہتے تھ</u>ے کیکن اللہ تعل ان کے جماد میں نگلنے کو ناپیند کر آلفاقواس نے ان پر بردل طاری کرکے ان کو جماد میں شامل ہونے ہے روک دیا و تنسیسط ے معنی آب کی شخص کو اس کے ارادہ یر عمل کرنے ہے روک دینا اور ان سے کما گیاکہ تم بیضے والوں کے ساتھ بیٹے جاؤ یشنے وا دب سے مراد دہ بوک ہیں ،و جہاد میں شامل ہونے ہے معذور ہوں، جیسے اند تھے، ایا چو، بیار، عور تیں اور بیچ، اس میں ا اختااف ب كدان سے يه كنے والاكون تقا ايك قول بد ب كدانهوں نے خود ايك دو مرے سے بد كما تقاكد ميشے والول كے ساتھ میند بود ، دو سرا قول یہ ہے کہ نی صلی الله علیه وسلم نے ان سے ناراض ہو کر فرمایا تھا کہ بیضے والوں کے ساتھ، بینے جاؤ، ن ، ں نے آپ نے اس قول کو ججت بنالیا اور کہا ہمیں بیٹھنے کی اجازت مل کئی ہے اور تیسرا قول ہیرے کہ اللہ نے یہ بات ان

تبيار الفرآر

کے دلوں میں ڈال دی تھی۔

ئے دلوں میں ڈال دی گی-جب منافقین کا جماد کے لیے نکلنا اللہ کو ناپیند تھاتو ان کی مذمت کیوں کی گئی؟ حافظ محدین الی کرابن القیم الجوزیہ متونی ۲۵۱ھ کھتے ہیں:

اگرید اعتراض کیا جائے کہ اگر منافقین جماد کے لیے نگلتے تو ان کابد فعل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور عبادت ہو کہ تو اللہ عزوجل نے اپنی اطاعت کو کیے ناپیند فرمایا ، اور جب ایک چیز مکروہ ہو تو اس کی ضد محبوب ہوتی

اطاعت اور عبادت ہو یا ہو اللہ عزوجل نے اپنی اطاعت کو لیے ناپیند فرمایا اور جب ایک چیز طروہ ہو تو اس ف صد حبوب ہوں ہے، اور جب منافقین کا جہاد کے لیے نکلنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکروہ تھاتو اس کی ضدیعنی جہاد کے لیے نہ نکلنا اور مدینہ میں بیٹھے رہنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب قرار پایا اور جب ان کا جہاد کے لیے نہ جانا اور بیٹھے رہنا اللہ کے نزدیک محبوب تھا تو اللہ تعالیٰ

ر ہااللہ تعالی نے زویک حبوب فرار پایا اور جب ان ہ بهادے ہے مد بود ریب رہ مصد رہیں۔ بہ جب وجہ بری ان کو جداد کے لیے نہ نگلتے پر کیو نکر عذاب دے گا مید بہت اہم سوال ہے اور مختلف فرقوں نے اس کے مختلف جواب دہئے ہیں: ان کو جداد کے لیے نہ نگلتے پر کیو نکر عذاب دے گا مید بہت اہم سوال ہے اور مختلف فرقوں نے اس کے مختلف جواب دہئے ہیں:

جریہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کمی حکمت اور مصلحت پر موقوف نمیں ہوتے اور ہر ممکن امند کے لیے جائز ہے، اس لیے یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کواس قعل پر عذاب دے جواللہ کے نزدیک محبوب اور پہندیدہ ہواور

کے لیے جابز ہے، اس سے یہ جابز ہے کہ اللہ تعلق ان واس کی چھار اللہ کے انتہارے مرویط برب دو ہدا ہو۔

اس فعل پر عذاب نہ دے جو اس کے زریک مبغوض اور غیر پہندیدہ ہو، اور اللہ کے انتہارے سب بچھ جائز ہے۔

اور قدریہ (معتزلہ) نے اپنے قواعد کے مطابق یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو جہاد کے لیے نگلئے سے حقیقاً منع نہیں کیا بلکہ انہوں نے فود اپنے آپ کو جہاد کے لیے نگلئے ہے منع کیا اور رکا اور وہ کام کیا جو اللہ کا ارادہ نہ تھا اور جب کہ ان کے نگلئے میں ٹرائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نگلئے کی کراہت اور ناپندید کی ڈال دی اور اللہ تعالیٰ کا ان کے دلوں میں کراہت کا ڈالٹا اس کی مشیت کی کراہت ہے اور خود اللہ تعالیٰ کو ان کا

اور ناپندیدگی ڈال دی اور اللہ تعالیٰ کان کے دلوں میں کراہت کا ڈالنا اس کی مثیت کی کراہت ہے اور خود اللہ تعالیٰ کو ان کا نگلنا تاپند نمیں تھا کیو نکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کے لیے نگلنے کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا حکم کیے دے گا جس کووہ ناپند کر آ ہو، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ''لیکن اللہ کو ان کا نکلنا ناپند تھا'' اس کامٹن بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے

ناپیند کر با ہو؟ علاصہ میہ ہے کہ اللہ تعالی ہے جو طرعایہ '' یہ ن اللہ یوان کا نکتا باپید علام '' س بید ہے کہ اند حال ولوں میں نگلنے کی ناپیند میدگی اور کراہت ڈال دی جب کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا نکتا اپند تھا۔ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ نے علم کی تُورانیت رکھی ہو اس پر ان دونوں جوابوں کا فساد مخفی نہیں ہے' اور اس

جس حص کے دل میں اللہ تعالی کے مان قتین کو جہاد کے لیے نکلے کا حکم دیا اور ان کا جہاد کے لیے نکاناللہ تعالی کے حکم کی احرام سے اور اس کا جہاد کے لیے نکاناللہ تعالی کے حکم کی احتاج ہوں کی اطاعت تعااور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احتاج تھا اور آپ کی اور موسنین کے لیے نکٹ احداث تھی اور ان کا بید کل محبوب اور پسندیدہ تھا اکین اللہ سجانہ کو یہ علم محبوب اور پسندیدہ تھا اکتراک کر بید جہاد کے لیے نکلے اور مسلمانوں کی نصرت نمیں ہوگی ، بلکہ ان کا نکلانا اس لیے ہوگا کہ وہ راستہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی فصرت نمیں ہوگی ، بلکہ ان کا نکلانا سے ہوگا کہ وہ راستہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں میں فساد ڈالنے کی کوشش کریں اور ان کا مطبح انظم اور مسلمانوں کی کوشش کریں اور ان کا مطبح نظم اور مسلمانوں کو تکست سے دو چار کیا جائے ہوگا کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی بدخواتی پر جمی تھا اور اس کے رسول کی احتاج تھا تین ور حقیقت ان کا نکلنا کیا جائے اس لیے ان کا جہاد کے لیے نکٹانا آگر چہ بظا ہرائنہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی احتاج تھا تین ور حقیقت ان کا نکلنا کی اللہ حکی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی بدخواتی پر جمی تھا اور ان کا نکلنا اس لیز کو مستلزم تھا جو اللہ کے زد یک محمود اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی بدخواتی پر جمی تھا اور ان کا نکلنا اس خوات اور اس کے اس کا نکانا جائے تھا این جائے کیا ہوں کا نکلنا اس کینوں تھی سوان کا نکلنا اس میں اللہ اس کیا کہ اس کی اور مسلمانوں کی بدخواتی پر جمی تھا اور ان کا نکلنا اس کا نگلہ اس کا نکلنا ہوں کا نکلنا کی مسلمانوں کی بدخواتی پر جمل کی اطاعت اور اس کی استان کی الدے کیا کہ کی جمل اور مسلمانوں کی بدخواتی پر جمل کی المان کی دور اور کیا ہے نکلے تھا ہوں کا نکلنا ہوں کا نکلنا ہوں کی نکل کا اس کی دور اور کیا ہے نکلے تھے مسلمانوں کی بدخواتی کیا گیا ہوں کی اطاعت اور اس کی اس کی دور کیا تھی دور کیا تھا کی دور کیا ہوں کی دور کیا ہوں کی دور کیا ہوں کی دور کیا ہوں کی دور کیا ہوں کی دور کی کی دور کیا ہوں کی دور کیا ہوں کی دور کیا ہوں کی دور کیا ہوں کی دور کیا ہوں کی دور کیا ہوں کی کی دور کیا ہوں کیا گیا ہوں کی دور کی دور کی کی دور کیا ہوں کی دور کیا ہوں کی دور کیا ہوں کی دور کیا ہوں کی دور کیا ہوں کی دور کیا

تبيان القرآن

جلد بنجم

اس اعتبار ہے ان کا لکلنا محبوب اور پندیدہ تھا اور اللہ کو علم تھا کہ منافقین نے اسی اعتبار ہے جہاد کے لیے انکنا تھا جو املد کو ٹاپندیدہ اور مبغوض ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو ان کا نکلنا ٹاپنہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس لیے ندمت کی کہ جس طرح ان کو جماد کے لیے نکٹنا چاہیے تھاوہ اس طرح جماد کے لیے نہیں نکلے اور ان کے اس طرح نہ نکلنے اور بیٹھے رہنے کی وجہ سے ان کو عذاب دے گا۔ اس بنا پر جواب میں یہ کما جائے گاکہ ان کو جماد کے لیے جس طرح نکلنا چاہیے تھا اس طرح ان کانہ نکلنا اشد کو مبغوض اور ناپندیدہ ہے اور اس کی ضد ہے جماد کے لیے اس طریقہ سے نکلنا یہ اللہ کو پہندیدہ ہے لیکن وہ اس طرح نہیں نکلنا چاہتے تھے، وہ بربناء فساد جماد کے لیے نکلنا چاہتے اور یہ نکلنا اللہ نعالیٰ کے نزدیک مبغوض اور ناپندیدہ تھا، غرض یہ کہ ان کا جماد کے لیے نکلنا بھی ناپندیدہ تھا اور نہ نکلنا بھی اللہ کے تھم کی ظاف ورزی اور موجب عذاب تھا۔

تمام مخلوق میں نیکی کی صلاحیت کیوں نہیں پیدا کی گئی

آگریہ اعتراض کیا جائے کہ اللہ نے ان کو ایک تو تی کیوں نہ دی کہ وہ جہاد کے لیے اس طرح نکلتے جس طرح نکلتا اللہ کو جوب اور پہندیدہ تھا اس کا بواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا نقاضا یہ ہے کہ وہ غیر محل اور غیراہل میں اپنی توقیق نہیں رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ اس نے اپنی ہدایت اپنی توفیق اور اپنے فعنل کو کہاں رکھنا ہے اور ہر محل اس کی معلاجیت نہیں رکھتا ہور آگر کوئی شخص یہ کے کہ اس نے اپنی ہدایت اپنی توفیق اور اپنے فعنل کو کہاں رکھنا ہے اور ہر محل اس کی معلاجیت نہیں اور آگر ہے اور آگر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ کے کمال ربوبیت اور عالیٰ طق اور امر میں اس کے اساء اور صفات کا ظہور اس بات با انگار کرتا ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہو ہو اس کو تحجوب جو آپر کوئی کہ دوہ اس کو پہند کر آہے کہ اس کا ذکر کیا جائے اور اس کا شکر اوا کیا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے اور اس کا شکر اوا کیا جائے اور اس کے در خوب چیز کے فوت کی طاعت کی جائے اور ان سے انتقام لیا جائے اور اس کے درخوں سے جہاد کیا جائے اور ان سے انتقام لیا جائے اور اس کے درخوں سے جنگ مرتبہ اور شرف کا اظہار کیا جائے اور ان کی فیمنوں سے جماد کیا جائے اور اس کے درخاک عذاب کا اظہار اور لیے میں خرج کریں اور ایند کی عزت کہ تورت اور سطوت کا ظہور ہو اور اس کی ذہرورت پی اور اس کے درخاک عذاب کا اظہار میں اس کے علاوہ اور بے شار معمنی ہیں جن تک مخلوق کے علم اور عقل کی رسائی نہیں ہے اس لیے اللہ تعالی نے جرائی شخص میں ہدایت اور توفیق نہیں بیدا کی درخات کے درخان کے درخان کے درخان کو تعالی نے جرائم الفی میں ہدایت اور توفیق نہیں بیدا کی درخان کے درخان کے درخان کا نظرار معمل میں ہدا ہوں وادر اس کی ذہرور درخان کے درخان کے درخان کے درخان کے درخان کے درخان کو تعلی کے درخان کو تھیں ہیں جن تک مخلوق کے علم اور عقل کی رسائی نہیں ہے اس لیے اللہ تعالی نے جرائم کرفتوں کے علم اور وادر اس کی درخان درخان کی درخان کو تعلی کے درخان کے درخان کے درخان کی درخان کے درخان کی درخان کے درخان کے درخان کے درخان کے درخان کے درخان کے درخان کے درخان کے درخان کے درخان کے درخان کے درخان کے درخان کے درخان کے درخان کے درخان کے درخان کے درخان کے درخان کے درخان کے درخان کے درخان کے درخان کے درخان کے درخان کے درخان کے درخان کے درخان کے درخان کے درخان کے درخان

الله تعالیٰ کاارشاوہ: اگر وہ تمہارے ساتھ نظتے تو وہ تم میں ضاد زیادہ پھیلاتے اور تم میں فتنہ ڈالنے کے لیے بہت تیزی کے ساتھ تم میں افواہیں پھیلاتے اور تم میں ان کے لیے باتیں بننے والے موجود میں اور اللہ ظالموں کو خوب جانے والا ے ١٥٥ء۔ ٢٥)

حسال کے معنی میں فساد ذالناہ چنلی کرناہ لوگوں کے درمیان پھوٹ ذالنا۔ اس آیت میں مومنوں کو تنلی دی گئی ہے کہ اگر منافقین تمبارے ساتھ جماد کے لیے نمیں گئے تو بیہ مال کار تمبارے لیے بمتر ہوا، کیونکہ اگر وہ تمبارے ساتھ جاتے تو فساد ڈالٹ، چغلیاں کرتے اور تم کو ایک دو سرے سے لڑانے کی کو شش کرتے اور فنتہ ڈالنے کے لیے بہت تیزی ہے افوامیں پھیلاتے، نیز فرمایا ہے اور تم میں ان کے لیے ہاتیں سننے والے موجود میں، اس کا معنی یہ ہے کہ تمبارے اندر ان کے جاسوس موجود میں جو تمباری خبریں ان تک پہنچاتے ہیں۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: بے شک انہوں نے پہلے بھی (اوا کل جمریتہ میں) فقتہ پھیلانے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے آپ کے لیے کئی تدبیری اُکٹ بلٹ کی تھیں حتی کہ اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ کادین غالب آ گیا اور وہ (اس کو) تاپند کرنے والے تھے (التوبہ: ۴۸)

اس آیت کامنی بیہ ہے کہ اللہ تعالی فرما آہے: اے رسول محرم! بیہ منافقین اس سے پہلے بھی ایس سازشیں کرتے تھے

جس کے بتیجہ میں آپ کے اصحاب آپ کے دین ہے چرجائیں، چیسے جنگ احد میں عبداللہ بن ابی عین معرکہ کے وقت اپنے میں معرکہ کے دون اسے تین سو ساتھیوں کو لئے کہ میدانِ کارزار ہے نکل گیا اور وہ آپ کے دین کو اور آپ کی مهم کو ناکام کرنے کے لیے مختلف سازشیں کرتے رہے ہیں حتی کہ اللہ کی عدو آگی اور اللہ کا دین قالب آگیا ای طرح اب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے اصحاب کو رومیوں کے مقابلہ میں فتح اور نصرت عطا فرمائی اور آپ تبوک سے کامیاب و کامران ہو کرواپس آگ اور تبوک کے عیمائی ریاستوں نے آپ کا بری گزار بننا قبول کر لیا۔

آ زمائش میں نہ ڈالیے۔ سنو ، یہ فقتے میں گریتے ہیں اور بے شک جسم کافروں کو ضرور محیط ب (النوبہ: ۴۹) حضرت ابن عہاس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی طرف نگلنے کاارادہ کیا

حصرت این عباس رصی الله محتماییان کرتے میں کہ جب ہی مسلی اللہ علیہ و سم کے عزوہ جو ک فی طرف طفے ادارہ کیا تو آپ نے جدین قیس سے فرمایا: اے جدین قیس! بنوالاصفر (زرد رو قوم) سے جماد کے متعلق تسماری کیا رائے ہے؟ اس نے کما: یارسول اللہ! میرے پاس عور تیں میں، اور جب میں بنوالاصفر کی عور تیں دیکھوں گا تو فقنہ میں پڑ جاؤں گا تو آپ جھے یمال بیٹھنے کی اجازت دیں اور فقنہ میں نہ ڈالیں، تب اللہ عزوج ل نے یہ آیت نازل فرمائی: اور ان میں سے بعض یہ کتے ہیں کہ تھے

( ررو رو قبیما میزن) نے بھادے سب سمارا ہے میں ہے : اس نے مہایوں کون مدنہ میں بھی ہے اس سے بدت رہیں ہے ۔ اور مجھے فتنہ میں نہ ذالیں، میری قوم کو معلوم ہے کہ میں عورتوں میں سب سے زیادہ دکچی رکھتا ہوں اور جب میں بنوالاصفر ک عورتیں دکچیوں گاتوان سے صبر نمیس کرسکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا اور فرمیا: میں نے تم کر میں میں میں ترویر میں تھے میں تھر سے متعلق ہے ہے ہوانا میں کی درکھتا سر مجھے فتہ میں نہ ڈا کس سنویر فتنے میں گر

گور میں دیھوں کا کو ان سے تعبر میں ترحموں 6- رسول اللہ کی اللہ علیہ و سم ہے اس سے جمع اس سرویا اور مردیو: سے آ کو اجازت دی، تو اس موقع پر جدین قیس کے متعلق بیہ آیت نازل ہوئی کہ وہ کہتا ہے مجھے فتنہ میں نہ ڈالیے، سنو بیہ فت چکے ہیں۔ بیعنی اگر واقعی وہ بنوالاصفر کی عور توں کے فتنہ ہے ڈریا تھا تو بیہ فتنہ تو اس کولا حق نہیں ہوا لیکن وہ افس سے بڑے فتنہ میں پڑھیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ جہاد میں شامل نہیں ہوا اور اس نے حضور کے تھم کے مقابلہ میں این

میں پڑ کیا کہ وہ رسول القد علیہ و م م سے سائھ جہادیں سمال کیں ہوا اور ان سے۔ رائے کو ترجیح دی اور یہ بہت بوا فتنہ ہے- (جامع البیان جز ۱۹ ص1۹۱-۹۱۱) مطبوعہ وارالفکر میروت)

نُ ثُوبُكَ حَسنَةٌ تَسُؤُهُمُ وَإِنْ يُوبُكُ مُصِيْبَةً

ارُآبِ كُوكُونُ بِعِنْ يَعِيْ وَمَالْ مِدْ إِمَالِ نَقِيتِ الرَّالُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

نویر کتے ہیں کہ ہمنے تربیعے ہی امتیاط کر لی تقی د کرجا دمین نہیں گئے تھے ، اور یہ تحرف کیاں \_\_\_\_\_\_ موجہ کے حرجہ کا حرجہ ہے جراح میں جراح کے دور سرح اللہ میں کا میں کا اس

وَهُمُ فَرِحُونَ ﴿ قُلْ لَكُنْ يَنْصِيبُنَا إِلَّا مِنَا كُتُبَ مَا يَعْ بِرِيرُومُةِ مِنْ ﴿ أَبِي كُمِ مِن مِرَكُونَ يُصِيبُنَا إِلَّا مِنَا السَّلِي عَبِيرَ الْعِلْمِ السَّ

سار القرآن جلد <del>بن</del>جم

Marfat.com

<u> ال</u>الان

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے (آسانی مددیا بال نغیمت) تو ان کو بڑا لگتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیت پنچ تو یہ کتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اضابط کرلی تھی، (کہ جماد میں نہیں گئے تھے) اور یہ خوشیاں مناتے ہوئے لوشتے میں (التوبہ: ۵۰)

اس آیت میں منافقین کے خبث بواطن کی ایک اور نوع بیان فرمائی ہے، کہ بعض غزوات میں اگر آپ کو کامیابی حاصل ہویا مالی غنیمت حاصل ہو، یا جن بادشاہوں کے خلاف آپ نے جماد کیا تھا وہ مطبح اور باج گزار ہوگئے ہوں تو ان کو بڑا لگتا ہے اوراگر مسلمانوں کو کوئی مصیبت یا پرچٹانی لاحق ہو تو اس پر بیہ خوش ہوتے ہیں، حصرت این عماس رصنی القد عنما ہے منقول ہے

تبيان القرآن

جلد پنجم

کہ بھلائی سے مراد جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہے اور مصیبت سے مراد جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست ہے۔ اگر بید روایت نابت ہو تو اس آیت کو ای معنی پر محمول کرنا واجب ہے ورشہ اس آیت میں عموم مراد لینا زیادہ مناسب ہے، کو نکھ منافقین کو مسلمانوں کی بر بھلائی سے رئے ہو نا تھا اور ان کو مسلمانوں کی بر مصیبت سے خوشی ہوتی تھی۔

امام ابن جریر نے اس آیت کے شان بزول میں ابنی سند کے ساتھ اس صدیث کو روایت کیاہے: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنیمابیان کرتے ہیں کہ جدین قیس نے کماکہ غزو و اُتبوک کے اس سفر میں مسلمانوں کو کوئی بھلائی

کیجی این فتح حاصل برونی، تو اس کواوردیگر منافقین کویژ ایگ کا- (جامع البیان برز ۱۰ ص ۱۹۳۳ مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۵هه) - این از این میرون از اس کواوردیگر منافقین کویژ ایگ کا- (جامع البیان برز ۱۰ ص ۱۹۳۳ مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۵هه)

. القد تعالیٰ کاارشاد ہے: آپ کیے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ماموا اس کے جوالقد نے ہمارے لیے مقدر کردی ہے، وہی ہمارا مالک ہے اور ایمان والوں کواللہ ہی پر تو کل کرنا چاہیے O(التوبہ: ۵۱) مسئلہ نقذ مر

سلم تعلم ہے۔ اس آیت کا معنی میں ہے کہ ہم کو کوئی خیریا شر، کوئی رنج یا راحت، کوئی تختی یا آسانی نہیں پہنچتی مگروہ ہمارے لیے مقدر ہوتی ہے اور امتد کے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہوتی ہوتی ہے اور اس کے خلاف ہونا محال ہے، کیونکہ امتد کوازل میں علم تھا کہ بندے اپنے افقیار اور ارادہ سے کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے اور اس نے اس کولوج محفوظ میں لکھے دیا، اب اگر کوئی سے کے کہ اس کے خلاف ہو سکتا ہے تو گویا وہ سے کمہ رہاہے کہ اللہ کے علم کے خلاف ہو سکتا ہے اور علم کے خلاف ہونا جس ہے اور جس امند کے لیے محال ہے، موامند کے علم اور تقدیر کے خلاف ہونا بھی محال ہے۔

اس کے بعد فرمایا: اللہ بھارا مالک ہے' اس میں میہ اشارہ ہے کہ انسان کے ارادہ اور اس کے فعل دونوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کر ہے' اب اگر کوئی میں کے دیسے بندہ کا ارادہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کا فعل بھی اللہ نے پیدا کیا ہے تو بہزے کو گرے کاموں پر عذاب اور نیک کاموں پر ثواب کیوں ہوگا؟ اس کا جواب میہ ہے کہ اللہ بھارا مالک ہے اور ہم اس کے مملوک میں اور مالک آپی ملکت میں جس طرح جاہے تصرف کرے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ مخلوق کے عام احوال میں ہی ہو تا ہے کہ جو مختص کی چیز کا مالک ہو وہ اس میں جس طرح تصرف کرے کی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے تو اللہ عزوج اللہ عزوج اللہ کا کوئی میں جس طرح تصرف کرے کی کواس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے تو اللہ عزوج اللہ کی کو اعتراض کا کیا حق ہے۔

ازن دینلی بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں تقدیم کے متعلق ایک تک پیدا ہوا اور جمعے یہ شک ہوا کہ اس سے میرادین فاسد ہو جائے گاہ میں حضرت البی تک میرے دل میں تقدیم کے ایک صدیت سائی اور کما کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی پوچسانہ انہوں نے بھی ہوا ہیں ہوائی صدیت سائی ہوائی میں وہی صدیت سائی ہوائی صدیت سائی ہوائی میں وہی صدیت سائی ہوائی میں وہی صدیت سائی کہ میں صدیت سائی کہ میں صدیت سائی ہوائی اللہ میں ایک مصرت زید بن عابت کے ہار اللہ تمام آسمان اور تمام زمین والوں کو عذاب دے تو وہ نے رسول ابتد علی امتد علیہ و سلم کو بیہ فرماتے ہوئے سائے کہ اگر اللہ تمام آسمان اور تمام زمین والوں کو عذاب دے تو وہ ان پر مرحت فرمات توان کے اعمال سے بھترے وہ ان کو عذاب دے گا در یہ اس کا ظلم نہیں ہوگا اور آگر وہ ان پر مرحت فرمات توان کے اعمال سے بھترے وہ ان کو عذاب دے گا در یہ اس کا ظلم نہیں ہوگا اور آگر وہ ان پر مرحت فرمات توان کے اعمال سے بھترے وہ اور آگر تم اس کو تھی ہوئی ہوئی کہتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی میں موجو چیز بھی ہوئی ہو وہ تم سے مل نہیں سکتی تھی اور جب بند تم اللہ کی براتقد ربر برایمان نہ لیے آؤ اور تم یہ لیکس رکھو کہ تم کوجو چیز بھی بہتی ہو وہ تم سے مل نہیں سکتی تھی اور جب بند تم اللہ کی براتقد ربر برایمان نہ لیے آؤ اور تم یہ لیکس رکھو کہ تم کوجو چیز بھی بہتی ہو وہ تم سے مل نہیں سکتی تھی اور اگر تم اس عقیدہ کے علاوہ کی اور عقیدہ وپر حمرے تو دوز فی میں وہ افلی ہوگ۔
جو چیز تم کو نہیں بہتی وہ تم پر آئیس سکتی تھی اور اگر تم اس عقیدہ کے علاوہ کی اور عقیدہ وپر حمرے تو دوز فی میں وہ افلی ہوگ۔

متعلمین نے اس اشکال کو دُور کرنے کے لیے یہ کما ہے کہ ارادہ کو اللہ تعالی نے پیدا نہیں کیا بندہ اس کا خود احداث کرنا ہے، اور معتزلہ نے یہ کما ہے کہ ارادہ کو بندہ خود پیدا کر آب ہے اور اعمال کو بھی خود پیدا کر آب ہے۔ اس کے بعد فریلا: اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ منافقین اور کفار دنیادی اسب پر توکل کرتے ہیں اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ صرف اللہ پر توکل کریں، دو سرا اس میں بید اشارہ ہے کہ جرچند کہ اللہ تعالی پر کوئی چیز واجب شیں ہے لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کی رحمت پر آس لگائے رکھیں اور جرچند کہ ہوگا

وہی جو تقدیر میں کھھاہوا ہے لیکن بندول کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت کے امید دار رمیں اور اس سے دعاکرنا نہ جھو ڈس کیونکہ دعااور دواہجی مقدرات میں سے ہیں-دعااور دواہجی مقدرات میں سے ہیں-

الله تعالی کاارشاد ہے: آپ کیے کہ تم ہماری دو بھلائیوں (فقیا شادت) میں سے ایک کا انظار کر رہے ہو' اور ہم تمارے متعلق صرف اس بات کا انظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعمیں اپنے پاس سے عذاب پنچا آ ہے یا ہمارے ہاتھوں عذاب دلوا آ ہے موتم بھی انظار کرواور ہم بھی تماریہ ماتھ انظار کرنے والے ہیں 10الوبہ: ۵۲)

سلمانوں اور منافقوں کی دو حالتوں کی تفصیل

سمانوں کے مصائب پر منافقین جو خوشی کا اظہار کرتے تھے اس آیت میں اس کا دو سرا جواب ذکر فرہایا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ مسلمان جب میدانِ جہاد میں جاتا ہے قائر وہ مغلوب ہو کر قتل کر دیا جائے قوائل کو دنیا میں شہید کما جاتا ہے اس کی اور موت کے بعد دنیا میں بھی اس کی بہت تکریم ہوتی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت برااج تیار کر رکھا ہے، وہ اپنی قبر میں جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہوتا ہے اور اس کی گروح جزید ندوں میں جیٹے کر جنت کی کیار ہوں میں سرکرتی ہے اور اگر مسلمان میدانِ جنگ میں غالب ہو تو وہ فتح و کا مرانی ، مال غنیت اور نیک نای کے ساتھ لو نتا ہے اور منافق جب جماد کے لیے نہیں جاتا اور گھر میں بیٹے رہتا ہے تو دیا میں وہ برداوں میں شار ہوتا ہے اور اندھوں ، ایا جوں ، بیاروں ، کروروں ،

عور توں اور بچوں کے ساتھ اس کا ثنار ہو تاہے' اور اس کے باوجو داس کو اپنی جان' مال اور اولاد کا خوف دامن گیر رہتا ہے کہ کمیں ان کے نفاق کا پر دہ چاکہ ہوگیا تو بھران کو مشرکوں کے ساتھ لاخق کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ بیدوہ عذاب ہے جو مسلمانوں کے ہاتھوں ان کولاحق ہو گااور مرنے کے بعد ان کو قیامت میں دائی عذاب ہوگا، پس منافق مسلمان کی جن دو حالتوں کا منتظر ہے ان میں سے ہر حالت عزت و تحریم کی حال ہے اور مسلمان منافق کی جن دو حالتوں کا منتظر ہے وہ دنیا میں ذلت اور آ خرت میں عذاب کی حالتیں ہیں۔

الله تعالی کارشاد ہے: آپ کیے کہ تم اللہ کی راہ میں خوشی ہے خرچ کردیا ناخوشی ہے تم ہے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گاکیونکہ تم فاس لوگ ہو 10 ان کے خرچ کیے ہوئے کو صرف اس وجہ ہے قبول نہیں کیا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے تھے اور صرف سستی اور کا بلی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اور (اللہ کی راہ میں) صرف ناخوشی ہے خرچ کرتے تھے 10(التوبہ: ۲۳۵۔۵۳)

شان نزول

امام ابن جریر طبری متوفی ۱۳۰۰ھ نے اس آیت کے شانِ نزول میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جدین قیس نے کہا میں عورتوں کو دیکھ کراپنے نفس پر صبط نہیں کر سکتا کیکن میں اپنے مال کے ساتھ آپ کی المداد کروں گا۔اس موقع پر بیہ آیت نازل ہوئی کہ تم خوشی سے خرج کرویا ناخوشی ہے،

تم ہے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم فاس ہوگ ہو۔ كافرى زمانة كفرميس كي موئي نيكيول يراجر ملنے يانہ ملنے كي تحقيق

کا فرجب ونیا میں کوئی نیک کام کر آئے مثلاً رشتہ واروں ہے حسن سلوک کرے، کمی کے نقصان کی تلافی کرے، کمی معیبت زدہ کی مدد کرے اور کسی بھوکے پیاہے کو کھلائے اور پلائے تو اس کو آخرت میں ان نیک کاموں کا جر نہیں ملے گاالبتہ

ان نیکیوں کے عوض ونیامیں اس کو نعتیں اور راحتیں دی جائیں گی، اور اش کی دلیل ہیہ حدیث ہے: حفزت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں رشتہ داروں

کے ساتھ نیک سلوک کر ناتھااور مسکینوں کو کھلا ناتھا کیایہ کام اس کو نفع دیں گے؟ آپ نے فرمایا: (یہ کام)اس کو نفع نہیں دیں گ'اس نے ایک دن بھی بیر نہیں کمااے اللہ! حساب کے دن میری خطاؤں کو بخش دینا۔

(صحح مسلم؛ الايمان:۳۱۵ (۲۱۳) ۵۰۷ مند احمه ۲۶ ص ۱۳۰ ۹۳)

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله سمی مومن کی نیکی میں کوئی کی نیں کرے گ<sup>و</sup> اس کو اس نیکی کا عوض دنیا میں بھی دے گااور آخرت میں بھی اس کو اجر دیا جائے گااور رہا کافر تو اس نے اللہ کے لیے جو نیکیاں دنیا میں کی ہیں ان کا تمام عوض اللہ اس کو دنیا میں دے دے گا حتیٰ کہ جب وہ آخرت میں مہنچے گاتواس کے یاس کوئی نیلی نمیس ہوگی جس کا اس کو اجر دیا جائے۔ (میجومسلم؛ صفات المنافقین: ۵۲: (۲۸۰۸) ۱۹۵۲

اس یر بیه اعتراض ہو تاہے کہ بعض احادیث ہے معلوم ہو تاہے کہ زمانہ کفر کی نیکیوں پر بھی اجر ملتاہے:

حضرت تھیم بن حزام رضی اللہ عند بیان کرتے ہی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یارسول

امتد! میں زمانہ جابلیت میں چند امور بطور عبادت کر ہاتھا کیا ان کا مجھے کو پکھ اجر ملے گا؟ تو ان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ن فرمایا: تم نے پیلے جو نیکیاں کی تھیں تم نے ان کو سلامت رکھاہے۔

(صحح البغاري رقم الحديث: ۲۲۲۰ صحح مسلم ، الايمان: ۱۹۳ (۱۲۳) ۳۱۲

المام مسلم كي دو سري روايت (١٩٥) يس ہے: وہ صد قد كرتے تھے، غلام آزاد كرتے تھے اور رشتہ داروں ہے نيك سلوك

اس کاجواب بیہ ہے کہ جو کافر کفریری مرے اس کواس کی نیکیوں کا آخرت میں اجر نسیں ملتااور جو کافراسلام لے آئے اس کو

زمانه كفركي نيكيول كااجر ملتاب- حفرت الوسعيد خدري رضي الله عنه بيان كرت ميس كدرسول الله صلى الله عليه وسملم نے فرمایا:جب کافرمسلمان ہو جائے اورمسلمان ہو کرنیک عمل کرے تواللہ تعالیٰ اس کی ہر پچھل نیکی کو بھی کلیے لیتا ہے اور اس کے ہر پچھلے گناہ کومٹا دیتا ہے اور اسلام کے بعد جو نیکی کرے گا می کا جر دس گناہے لے کر سات سوگنا تک ملے گا اور ایک گناہ کو ایک ہی ککھاجائے گاسوا اس کے کہ اللہ اس کومعاف کردے ۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۲) سنن النسائی رقم الحدیث: ۵۰۱۳)

اس پر بھر ہیہ اعتراض ہے کہ بعض کافر کفریر حرے اور ان کو نیکیوں کا پھر بھی اجر دیا گیا جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: یارسول اللہ! کیا آپ نے ابوطالب کو پچھے لفع بنچایا، وہ آپ کی حفاظت کر آتھا ور آپ کا دفاع کر آتھا اور آپ کی وجہ سے لوگوں پر غضب ناک ہو آتھا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! وہ نخوں تک آگ میں ہے اور اگر میں نہ ہو آتو وہ دو زخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ہو آ۔

( صحيح البخاري رقم الحديث: ٣٨٨٣ • ٨٠٠ ٢٥ ٢٢ • محيح مسلم ١٧ يمان: ٣٥٧ • ( ٤٠٠) • ٥٠)

اس کاجواب یہ ہے کہ جس کافر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تعلق کی وجہ سے شفاعت فرمادیں اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں تخفیف فرمادیتا ہے جیسا کہ ابوطالب کے معاملہ میں ہوا اور جو کافرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہارِ محبّت کاکوئی نیک عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں کرتا۔ مدیث میں ہے:

عوہ بیان کرتے ہیں کہ ثویبہ ابولہب کی لونڈی تھی۔ ابولہب نے اس کو آ زاد کر دیا تھا' اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رورہ پایا تھا۔ جب ابولب مرگیاتو اس کے بعض رشتہ داروں نے اس کو بہت بڑے حال میں دیکھا۔ اس سے بوچھا تهمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ابواہب نے کہاتم ہے جُدا ہونے کے بعد مجھے کوئی خیر نمیں کمی البتہ مجھے اس انگل ہے پایا جاتا ہے کیونک میں نے تو پینہ کو آزاد کیا تھا۔ (صح ابطاری رقم الحدیث: ۵۱۰) محدث رزین کی روایت میں پچھ اضافہ ہے، عروہ نے کہا: ثویہ ابواسب کی باندی تھی؛ اس باندی نے جب ابولہب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بشارت دی تو اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ اس نے می صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بلایا تھا۔ جب ابولہب کفریر مرا تو (حضرت) عباس (بن عبد المطلب) نے اسلام لانے کے بعد

اس کو خواب میں بڑی حالت میں دیکھا اس ہے یو چھا تہمارے ساتھ کیامعالمہ ہوا؟اس نے کما: تمہارے بعد میں نے کسی بھلائی کو نہیں دیکھا سوا اس کے کہ مجھے اس انگل ہے ہر بیر کی رات پایا جا آ ہے ' کیونکہ میں نے ثویبہ کواس انگل کے اشارے ہے آزاد كيا قفا- (جمع الغوائد ص١٢٥-١٢٣ رقم الحديث: ١٩٨٨)

ابوطالب اور ابولہب کے عذاب میں نبی مائیکیا کی شفاعت اور آپ کے ساتھ اظہار محبت کے نیک عمل کی وجہ سے تخفیف ک کئے ہے لیکن اس پر بیداعتراض ہے کہ بید حدیثیں قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہیں جس میں کفار کے متعلق فرمایا ہے:

خَالِيدِينَ فِينَهَا لَا يُحَقَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَاتُ کفار دوزخ میں ہمیشہ رہی گے ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَلاهُمْ مُنْفَظُرُونَ (البقر ١٦٢)

اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے عذاب میں کمیت اور مدت کے اعتبار سے تحفیف نہیں کی جائے گی اور جو تخفیف کی گئی ہے وہ کیفیت کے اعتبارے ہے' دو مراجواب بیہ ہے کہ بطریق عدل ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اومر جو تخفیف کی گئے ہے وہ بطریق فضل ہے۔

خلاصہ بہ ہے کہ جس کافرنے زمانہ کفرمیں کوئی نیکی کی ہو اوروہ پچرمسلمان ہو جائے یا وہ مسلمان تو نہیں ہوا کیکن اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی ہویا اس نے آپ کی محبّت میں کوئی نیک عمل کیا ہو تو اس کی نیکیوں پر اجر ملتا ہے یا اس

کے عذاب میں شخفیف کر دی جاتی ہے' اور جو کافر کفریر حرا ہو نہ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی ہو اور نہ اس نے آپ کی مجت میں کوئی نیک عمل کیاہو، تو اس کی زمانہ کفری تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں ہے: ہمان کے (نیک) کاموں کی طرف قصد فرہائیں گے بھرہم انہیں وَقَدِمْتَا إِلَى مَاعَمِلُوْامِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ

هُمَا أَعْمَدُ مُعَالًا الفرقان: ٣٣) فضامیں بکھرے ہوئے غبار کے باریک ذرے بنادیں گے۔ الله تعالى نے تقریح فرمادى ب كه ايمان كے بغير كوئى نيك عمل مقبول نميس مو يا:

جس نے کوئی نیک عمل کیاخواہ وہ مرد ہویا عورت بشرطیکہ وہ مَنْ عَمِماً صَالِحًا مِنْ ذَكَم أَوُ أَنْنُي وَهُوَ مومن ہو تو ہم اس کو ضرور یا کیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں مُوْرِهِ فَلَكُ حِيدَتُهُ كَيْرِةٌ طَيِّبَةٌ ولَنَحْزِيَنَّهُمْ گے اور ہم ان کے کیے ہوئے نیک کاموں کاان کو ضرر راجر عطا أَخْرُهُمْ يِأَخُسَنِ مَا كَانُوُا يَعْمَلُونَ ٥ فرمائیں گے۔ (النحل: ۵۷)

جلد پنجم تبيان القرآن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور وہ صرف سستی اور کا بلی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا: اگر وہ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو نماز پڑھ لیتے ادر اگر اکیلے ہوتے تو نماز نہ پڑھتے ایسا فخص

نماز پڑھنے پر کسی اجر کی امید رکھتا ہے اور نہ نماز نہ پڑھنے ہے اس کو کسی عذاب کا خوف ہو تاہے؛ اور **منافق ع**بارت کی ادائیگی میں کابل اور سستی پیدا کر آہے۔ اس آیت کی ممل تغیر النساء: ۱۳۴ میں بیان کی جاچکی ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور اللہ کی راہ میں صرف ناخوثی ہے خرج کرتے تھے کیونکہ وہ زکوۃ اور صدقات کو

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوان کے مال ادر ادلادے آپ متعجب نہ ہوں اللہ بیہ ارادہ فرما آہے کہ اشیں ان کے مال اور ان کی اولاد کے سبب سے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کفر کرنے والے يول⊙(التوبه: ۵۵)

مال او راولاد کاسبب عذاب ہونا

اس آیت میں اللہ تعالی نے منافقین کی تحقیر کی ہے اور یہ بیان فرمایا ہے کہ ان کو جو اللہ تعالی نے مال اور اولاد کی کثرت عطاكى بوه صرف اس ليے ہے كه ان كو دنياكى زندگى ميں عذاب ميں جتلا فرمائ دنياكى زندگى ميں ان يرجو مصائب آتے ہيں ان پر ان کو آخرت میں کوئی ا جر نہیں ملتا اس لیے بیہ مصائب ان کے لیے محض عذاب ہیں اس کے علاوہ شریعت نے ان کو ز کو ۃ اور دیگر صد قات واجبہ کی اوا کیگی کابھی مکلٹ کیا ہے جس کو وہ عذاب سمجھتے ہیں۔

جو شخص مال اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو وہ دن رات جائز اور ناجائز طریقہ سے مال اور دولت کو جمع کرنے میں لگا رہتا

ہے اور جیسے جیسے اس کے دل میں مال اور اولاد کی محبت بڑھتی جاتی ہے وہ آخرت اور یادِ خدا سے عافل ہو تا جاتا ہے ، جس فخص کے دل میں مال اور اولاو کی محبت نہ ہو بلکہ وہ دنیاوی امور ہے بے رغبت اور بے پروا ہو اے مرتے وقت اور دنیا ہے جُدا ہوتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جو مخص مال و دولت اور اولادے شدت کے ساتھ محبّت کر ناہو اس پر موت بہت بھاری اور دُشوار ہوتی ہے۔ اس کادل دنیا میں لگاہوا ہو تا ہے اور اب وہ دنیاے رُخصت ہوا جاہتاہے'اسے یوں لگتاہے جیے وہ باغ سے نکل کر قید خانہ کی طرف جارہا ہواور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی مجانس سے نکل کر تنمائی اور غربت کی جگہ جارہا ہو تو اس کارنج وغم بہت بڑھ جا آہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ ضرورتم میں سے ہیں، طلا نکہ وہ تم میں سے نہیں میں لیکن وہ تقیہ کرتے ہیں (کہ تم ان سے مشرکوں جیساسلوک نہ کرو)0اگر انہیں کوئی بناہ کی جگہ مل جائے یا تہہ خانے یا د خول کی کوئی بھی جگہ تو دہ اس میں تیزی ہے رسیاں نڑاتے ہوئے گھس جائیں O(التوبہ: ۵۷-۵۹)

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے بیر بتایا تھا کہ منافقین دنیااور آخرت کی زندگی میں نقصان اٹھانے والے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے اور اس آیت سے چمران کے فتیج اوصاف اور بڑے کام بیان کرنے شروع فرائ بین چنانچه فرایا که ده قسمیل کھا کر کتے ہیں که ده تم میں سے ہیں یعنی تمارے دین اسلام بر میں اور طالا نکه ده دین

اسلام پر قائم نئیں ہیں' وہ صرف اس بات ہے ڈرتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے پوشیدہ کفر کو ظاہر کر دیا تو ان کے ساتھ مشركين جيسا سلوك ہو گاہ ان كو قبل كرديا جائے گااور ان كامال بطور مال غنيمت كے ضبط كرليا جائے گا۔

دو سری آیت می ملحاء ب مراد قلع اور مغارات ب مرادب بها دول مین عار اور مدحل ب مرادب زمین

کے تهہ ظانے۔۔۔ اس آیت کامعنی میہ ہے کہ وہ مسلمانوں ہے اس قدر خوف زوہ میں کہ وہ جلدے جلد مسلمانوں کی پینچ اور ان كى كرفت سے نكلنا چاہتے ہيں، انسيس كوئي قلعه مل جائے، يكسمى بهاؤ ميں غاريا زمين كے ينچے كوئى تهد خاند تو وہ تيزى سے

دو ڑتے ہوئے اس میں گھس جائیں۔ الله تعالی کاارشاد ہے: اور ان میں ہے بعض وہ ہیں جو صد قات کی تقتیم میں آپ پر اعتراض کرتے ہیں'اگر ان کو ان صد قات ہے دے دیا جائے تو یہ راضی ہو جاتے ہیں اور اگر ان کو ان صد قات ہے نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں O (التوبه:۵۸)

نے معنی بیں کسی کو طعنہ دینااور اس کے منہ پر اس کی بڑائی بیان کرنااور ھے نے معنی ہیں کسی کے پس پشت اس کی ٹرائی بیان کرنااور اس کی غیبت کرنااور توسٹاان کاایک دو سرے پر بھی اطلاق آ تاہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیہ بیان

فرمایا ہے کہ منافقین صدقات کی تقییم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کرتے تھے، بکفرت اعادیث میں ان منافقین کاؤکر

رسول الله صلی الله علیه وسلم کی تقسیم پر اعتراض کرنے والوں کے متعلق اعادیث حفرت جابر بن عبدالله رضي الله عنما بيان كرت مين كه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين سے واسى ير جعرانه

میں تھے اس اثناء میں ایک شخص آپ کے پاس آیا در آنحالیکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں چاندی تھی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم اس سے مطمی بھر بھر کر لوگوں کو وے رہے تھے' ایک شخص نے کہا: اے محمد! عدل کیجئے- آپ نے فرمایا: تهمیں عذاب ہو اگر میں عدل نہیں کروں گاتو کون عدل کرے گا اگر میں عدل نہ کر ٹاتو میں (اینے مشن میں) ناکام اور نامراد ہو جابًا - حضرت عمرين الخطاب نے كها: يارسول الله! مجمعه اجازت ديجے كه ميں اس شخص كو قتل كردوں - آپ نے فرمايا: معاذ الله!

کمیں لوگ یہ نہ کمیں کہ میں اپنے اصحاب کو قتل کر ناہوں' یہ شخص اور اس کے اصحاب قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان کے گلوں سے نیچے نمیں اتر آاور یہ لوگ قرآن ہے اس طرح صاف نکل جائمیں گے جس طرح تیرنشانہ سے نکل جا آ ہے۔

(صحیح مسلم، الزکوة: ۱۴۲ (۱۰۹۳) صحیح البغاری رقم الحدیث:۳۱۸۸ سنن این ماجه رقم الحدیث:۱۷۲ سنن کبری للنسائی رقم

الحديث: ٨٠٨٤ مند احمه جهم ٣٥٣-٣٥٣)

حفزت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کچھ تقیم فرمار ہے تھے کہ بنو تھیم ہے ذوالخو۔ عمرہ نامی ایک شخص آیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! عدل کرو-رمول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تختجے عذاب ہو اگر ہیں عدل نہیں کروں گاتو اور کون عدل کرے گا! اگر میں عدل نہیں کروں گاتو میں (اپنے مشن میں) ناکام اور نامراد ہو جاؤں گا۔ حضرت عمرین الخطاب نے کہا: یارسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے کہ ع**ں اس** کی گر دن **اُ** ژا دوں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رہنے دو<sup>،</sup> کیونکہ اس کے ایسے ساتھی ہیں جن کی نمازوں کے مقابلہ میں تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے ' اور ان کے روزوں کے مقابلہ میں تم اپنے روزوں کو حقیر گر دانو گے ' یہ لوگ قرآن مجید پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلقوم ہے نیچے نہیں اُترے گا اور یہ لوگ دین ہے اس طرح نکل جائمیں کے جس طرح تیر شکارے اس طرح نکل جاتا ہے کہ تیرانداز تیر کے کچل کو دیکھتاہے اور اس میں خون کا اثر نہیں ہو تا کچر کھل کی جز کو دیکھتاہے تواس میں بھی خون نہیں ہو یا کھراس کے ہر کو دیکھتا ہے تو اس میں بھی کچھ نہیں ہو یا ملائکہ تیر میکار کی بیٹ اور خون کے

ورمیان سے نکاتا ہے، ان لوگوں کی نشانی میہ ہے کہ ان میں ایک کالا آدمی ہو گاجس کا ایک شانہ عورت کے بستان کی طرح ہو گا ہا جلد پنجم تبيان القرآن

ا جیسے باتا ہوا گوشت کالو تھڑا ہو' یہ گروہ اس وقت ظاہر ہو گاجب لوگوں میں تفرقہ ہوگا۔ حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا اموں کہ میں نے بیہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے قبل کیااور میں اس وقت حضرت علی کے ساتھ تھا۔ حضرت علی نے اس آدی کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ وہ مل گیااور اس کو حضرت علی کے پاس لایا گیااور میں نے اس شخص کو ان ہی صفات کے ساتھ پایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے بیان فرمائی

صیح ابتداری رقم الحدیث: ۹۲۲ صیح مسلم ٔ الزکوة: ۱۳۸۸ (۱۳۹۳) ۴۳۱۷ سفن این ماجه رقم الحدیث: ۹۲۹ سفن کبری للنسائی رقم له مهنده ۸۰۵

ے:۸۰۸۹) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

لنتیجه ابنوری رقم احدیث:۵۳۱۱ صیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۰۷۴ الز کوقه: ۱۳۴۰ سنن ابوداوُد رقم الحدیث: ۲۲۳ ۴ سنن النسائی رقم دیث: ۱۲۴۲ مند اته به تاعی ۲۴

جس شخص نے آپ کی تقسیم پر اعتراض کیا آپ نے اس کو سزا کیوں نہیں دی؟ تابغہ مدینہ کا ذری تاریخہ محقومی دور صل بیار سال تقریب میں تاریخہ

قائنی میدنس مائی فرمات میں : بس مخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقتیم پر اعتراض کیاتھا آپ نے اس کو قتل کرنے ں اجذت اس لیے نہیں دی کہ لوگ مید نہ کمیں کہ سید ما مجر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں کیونکہ وہ مختص منافق تھا ور مسلماؤں کی وشنع انقیار کرکے رہتا تھا ہ آپ نے صرکیا اور تھل کیا اور دو سرے نو مسلموں کی تایف کے لیے اس کو تنل نہیں فرمد اس مدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صراور حکم اور مواضع تعمت سے بینے کا ثبوت ہے۔

() كمال المعلم بينوا كدمسلم يت سوص ۲۰۸ مطبوعه دا رالوفا بيروت ۱۹٬۱۹۱ه)

علد يتجم

نه منهم نی سلی الله علیه و علم لوسب و شتم کرے یا آپ کی شان میں کتاخی کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گاخواہ دہ اللہ علیہ دیا جائے گاخواہ دہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ التوبہ: ۹۲ شرح

ببياز العرآر

ں موات س محص نے آپ کی تقتیم پر اعتراض کیا تھاای کی نسل سے خار تی ہیدا ہوئے اس مدیث میں یہ ذکرہے کہ اس منافق کی نسل ہے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مسلمانوں کو قبل کریں گے اور کافروں کو

چھو ڑ دیں گے ۔ علامہ ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراہیم مالکی قرطبی المتوفی ۲۵۲ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: اس حدیث میں میہ ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبردیتے تھے کیونکہ آپ نے جو پیش گوئی کی تھی وہ حرف بحرف پوری ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں خار جیوں کا ظہور ہوا جو کافروں کو چھو ژکر مسلمانوں کو قتل کرتے تھے اور یہ سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بہت قوی دلیل ہے۔ ان کا مام وہ شخص تھا جس نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ظلم اور ناانصافی کی نسبت کی اگر اس میں ادنی بصیرت ہوتی تو وہ جان لیتا کہ نبی صلّی املہ ملیہ و سلم کی طرف ظلّم اور بے انصافی کی نسبت کرناای طرح جائز نہیں ہے جس طرح اللہ کی طرف ظلم اور بے انصافی کی نسبت جائز نہیں ہے' کیونک امتد تعاتی تمام کائنات کامالک ہے اور اس پر کسی کاحق نہیں ہے اس لیے امتد تعالیٰ کے متعلق ہے انصافی اور ظلم کاتصور نہیں َ بیا جا سکتا اور رسول املد صلی املد علیه وسلم امله تعالی کے احکام پہنچانے والے ہیں توجس طرح املہ کے متعلق ظلم کاتصو ر نہیں کیا جاسکتاای طرح رسول الله صلی الله علیه وسلم کے متعلق بھی ظلم اور بے انصافی کاتصور نہیں کیا جاسکتا کیونکہ آپ کا ہر قول اور فعل وحی کے مطابق ہو تا ہے۔ ان خار جیوں کی جما**لت ا**ور گراہی کے لیے بیہ کافی ہے کہ بیہ رسول املہ صلی املۂ علیہ وسلم کے ان

اصحاب کو کافر کہتے تھے جن کے صحبت ایمان اور جنتی ہونے کی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے شیادت دی تھی، مثلاً حضرت على رضى الله عنه وغيره- (المغهم يسم صهاا)

خارجیوں کے ظہور کاسب

حفرت ابوسعید خدری رضی الله عند کی ایک روایت میں ہے بیا لوگ مسلمانوں کے بھترین فرقے کے خلاف خرون ریں گے۔ (صحیح البغاری رقم الحدیث: ۱۲۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۰ الز کؤة: ۱۳۸۱) علامه قرطبی اس کی شرب میس مکعت بین: ان لوگوں نے اس وقت خروج کیاتھا جب مسلمان دو فرقوں میں بٹ گئے تھے:ایک فرقد حضرت معاویہ رمنتی املہ عند ک رائے کو درست قرار دیتا تھااور ایک فرقد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کو درست قرار دیتا تھااور ہر فریق دو سرے سے قمال کرر ہا تھااور اس گروہ نے حضرت علی رمنی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیااور آپ کے ساتھ اکابرصحابہ تھے اور اس میں کس

کا ختلاف نہیں کہ آپ ہی امام عادل تھے اور آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عندے افضل تھے بلکہ اس زمانہ میں ہر شخص سے الفعل تھے، اس لیے حصرت علی رضی اللہ عند کے فرقد پر میہ صادق آتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا سب سے بہتر فرقد تھا، اور رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تھا: ان ہے وہ جماعت قبال كرے گى جو مسلمانوں كى دو جماعتوں ميں حق كے زيادہ قريب ہوگ -اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت نے ان ہے قبال کیالنڈا ان ہی کا فرقہ مسلمانوں کے تمام

> فرقول مين بمترتها- (المفهم ج٣ص١١-١١١) خارجیوں کے متعلق اہلسنت کانظر بیہ

نیز علامہ قرطبی خار جیوں کے متعلق لکھتے ہیں:

بمارے ائمہ نے خارجیوں کو کافر قرار دیا ہے اور بعض ائمہ نے اس میں توقف کیا ہے، لیکن اس باب کی احادیث کی روشنی میں پہلانقول درست ہے' اس قول کی بناپر ان سے قبال کیا جائے گااور ان کے اموال کو ضبط کر لیا جائے گااور دو سرے

قول کی بنا پر ان میں ہے بھاگنے والوں کا پیچھیا نہیں کیا جائے گااور نہ ان کے قیدیوں کو قتل کیا جائے گااور نہ ان کا مال کو ٹا جائے گا' اور یہ حکم اس وقت ہے جب بیہ لوگ مسلمانوں کی مخالفت کریں اور ان کے اتحاد کی لاٹھی کو تو ٹریں اور بغاوت کاجسنڈ ابلند کریں' لیکن ان میں ہے جو شخص این بدعت کو مخفی رکھے' اور بعنادت کا جھنڈ ابلند نہ کرے' اس کی اس بدعت کو رو کرنے اور اس کو راہ راست پر لانے کی بوری کوشش کی جائے گی اور اس سے قال نمیں کیا جائے گا۔ (المنهم جسوم ۱۱۱) خارجيول كي علامت

حفزت سل بن حنیف کی روایت میں ہے: یہ لوگ سرمنڈایا کریں گے ۔ (صیح مسلم رقم الحدیث: ۹۰۹۸ از کو 69.36) علامہ قرطبی اس کی شرئے میں نکھتے تیں: ان لوگوں نے سرمنڈانااس لیے افقیار کیا کہ بیہ ان کی دنیا ہے بے رغبتی اور ذہر کی علامت ہو جب اور ان کی شناخت اور شعارین جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے متعلق ارشاد ہے ان کی علامت سر منذانا ہے۔ اسنن ابوداؤد رقم الحدیث:۷۶۱ ۴ مند احمد خ۳ ص ۹۴) میہ ان کی جمالت ہے کہ جس چیز میں زید شمیں ہے یہ اس کو زمد شکر ئرتے ہیں اور یہ اللہ کے دین میں بدعت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کا طریقہ اس کے خلاف تھا اور کی ہے یہ مروی نئیں ہے کہ اس نے سرمنڈانے کوانی شاخت بنالیا ہواور رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے جن میں آپ مانک نکالتے تنے اور کبھی آپ کے بال کانوں کی او تک ہوتے اور کبھی اس سے زیادہ کیے ہوتے اور نبی صلی امتد علیہ و سم کا ارشاد ہے: جس کے پال ہوں وہ ان کی تکریم کرے- اسٹن ابود اؤد رقم الحدیث:۳۷۹ مند احمہ ن۳ ص ۱۳ اور امام مالک ك نزديك احرام بإبرآنے كے سوايا كى ضرورى حانت كے سواسرمنذانا كروہ ب-

(المفهم تي ٣ ص ١٣٢ مطبوعه وارا بن كثير بيروت ٤٧٧ ماه)

الله تعالی کاارشاد ہے: اور اگر وہ اس چیز پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے اور کہتے کہ جمیں اللہ کاف ب عقریب اللہ اور اس کارسول جمیں اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے اور ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے بس (توبہ ان کے لیے بہت بہتر ہو یا) (التوبہ: ۵۹)

ا ں آیت کامعنی ہیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت سے جتناان کو عطا فرمایا تھااگر ہیہ لوگ ای پر راضی ہو جاتنے اور خواہ وہ مال کم ہو یا لیکن وہ اس پر خوش ہوتنے اور پیہ کہتے کہ جمیں سے مال کافی ہے' اور عنقہ یب جمیں اللہ تعالیٰ کی اور مال نغیست سے عطا فرمائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دوبارہ اس مرتبہ سے زیادہ عطافرمائمیں گے اور جم امتہ تحالیٰ کی احاعت اور اس کے فضل و کرم کی طرف رغبت کرتے ہیں توبیہ ان کے حق میں زیاوہ بمتر ہو تا۔

اس آیت سے بیر معلوم ہو باہے کہ جو شخص دنیا کی لذات کی وجہ سے دنیا کو طلب کر آہے یا دنیا برائے دنیا طلب کر آہے توہ نظاق کے خطرہ میں ہے اور جو شخص دنیااس لیے طلب کر تاہے کہ اس سے عبادات کی انجام دی میں آسانی ہو' دین کی زیادہ ا در ، و ثر طریقہ سے تبلیج کر سکے تو بیہ مستحن اور محمو دے - نیزاس آیت سے معلوم ہو پاہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علم مسلمانوں کو : و کچھ عطا فرہائیں انسیں اس پر اور قضاء وقدر پر راضی رہنا چاہیے اور اپنی رضا کا زبان ہے بھی اظمار کرنا چاہیں اور یہ مناجات کے جمیں اللہ کافی ہے اور عمادات میں اس کامقصود صرف اللہ کی رضاہو ناچاہیے۔

مذاب کے خوف وقت واب کے شوق اور محص رضاالی کے لیے عبادت کرنے کے تین مرات ا ۱۰ رازی نے نقل لیا ہے کہ حضرت میسیٰ ملیہ اسلام کاایک جماعت ہے گزر ہوا جو ابند کاذکر کر رہی تھی۔ آپ نے

ہ پی ایک تعمیں اللہ کے ذکر پر نمس نے برانگیختہ کیا؟ انہوں نے کہا: اللہ کے عذاب کے خوف نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام نے

نتيار القرار

فرمایا: تمهاری نیت درست ہے، بھرایک اور جماعت کے پاس ہے گزر ہوا جو اللہ کاذکر کر رہتی تھی، ان سے یو جھاکہ تم کو آش ذكربر كم نے ترغيب دى؟ انبول نے كها: حصولِ ثواب نے- آپ نے فرمالا: تمهارى نيت صحح بے، بجرا يك تيسرى قوم كے پاس ے گزر ہوا جو اللہ کاذکر کر رہی تھی۔ آپ نے ان ہے اس ذکر کاسب پوچھاتو انہوں نے کہا: ہم عذاب کے خوف ہے ذکر کر رے ہیں نہ ثواب کے شوق میں ذکر کر رہے ہیں ہم محض ذلتِ عبودیت کی وجہ سے اور عزتِ ربوبیت کی وجہ سے ذکر کر رہے میں اور اپنے ول کو اس کی معرفت ہے مشرف کرنے کے لیے اور اپنی زبان کو اس کی صفاتِ قدیمہ کے الفاظ سے مکرم کرنے کے لیے اس کاذ کر کررہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: تم ہی حقیقت میں حق رسیدہ ہو-

( تغییر کبیرج۲ ص۷۷ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ه ) اس حکایت سے مطلب نہیں افذ کرنا چاہیے کہ انسان عذاب کے خوف اور ثواب کے شوق سے بالکل عبادت نہ کرے اور صرف اظهارِ عبودیت اور حصولِ رضا کے لیے عبادت کرے، کیونکہ انلہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث میں جو دوزخ کے عذاب کی شدت اور ہولنا کی بیان کی ہے وہ عبث نہیں ہے اور قرآن اور حدیث میں جنت كى نعتوں كا جو بكثرت ذكر فرمايا ہے وہ بھى بے فائدہ نمين ہے اور بشمول جارے نبى صلى الله عليه وسلم سب نميوں نے دو زخ کے عذاب سے نجات اور جنّت کے حصول کی دعائیں کی ہیں اس لیے انسان کو خدا کے سامنے بے باک اور جری نسیں بنا چاہیے اور دوزخ کے خوف ہے بھی عرادت اور دعا کرنی چاہیے اور نہ اللہ تعالیٰ کی نعبتوں ہے مستغنی ہونا چاہیے اور جنت

کی طلب کے لیے بھی عبادت کرنا چاہیے اور نہمی نہمی اس کے دل میں سے کیفیت بھی ہونی چاہیے کہ تُواب اور عذاب سے قطع نظر کر کے وہ اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور بندگی کا تقاضا یمی ہے کہ وہ اپنے مولیٰ کی خدمت میں لگارہے خواہ اس کو مولیٰ کچھ دے یا نہ دے اور اس کا مطح نظر صرف بیہ ہونا چاہیے کہ اس کامولی اس سے راضی رہے' میں

رسول الله صلى الله عليه وسلم كي طرف عطا كرنے كي نسبت

اس آیت کا ایک اہم فاکدہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دینے اور عطاکرنے کی نسبت درست ہے اور اس کو شرک کمنا درست نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی ترغیب دی ہے کہ یوں کمنا چاہیے کہ عنقریب. الله اور اس کارسول ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے اور اللہ اور رسول کے دینے میں فرق ہے، اللہ اللہ ات عطا فرما آ ہے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم الله کی دی ہوئی طاقت اس کے اذن اور اس کے تھم سے عطا فرماتے ہیں۔ قرآنِ جمید کی اور

آیات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عطا کرنے کی نسبت کی گئی ہے: اور ان کو صرف بیابت بڑی گئی کہ ان کو اللہ اور اس کے وَمَا نَقَمُ وَالِآلَ آنَ آغَنْهُ مُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ

رسول نے اینے فضل سے غنی کر دیا۔ فَضَيلِهِ-(التوبِه: ٤٦٧) اور جب آپ اس مخص ہے کہتے تھے جس پر اللہ نے انعام وَإِذْ تَنَقُولُ لِلْكَذِي آنُعَهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانَّعُمُّتَ

کیااور آپ نے (بھی)اس پر انعام کیا۔ عَـُلْيُهُ-(الأحزاب: ٣٤)

اور ترکوّی کی وصولیا یی

1417

تبيان القرآن

جلد پنجم



Marfat.com

۔ ز کو ق دینے والے کے حق میں ز کو ق کی

امام أبو حامد محمد بن محمد غز الى متونى ٥٠٥ه ف زكوة كرسب ذيل اسرار اور فوا كديمان فرمائ مين:

(۱) انسان جب کلمہ شادت پڑھ لیتا ہے تو گویا وہ یہ وعویٰ کر آے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے مجت کر آ ہے۔ قرآن مجید

اور جو لوگ ایمان لائے وہ سب سے زیادہ اللہ ہے محبت

م به در ۱۰ و پسر و و به بها و سوس مسو شد حسال به-(القره: ۱۲۵)

ینی مومن اپنی جان اور اپنے مال سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہے محبّت کر آئے، تو مسلمانوں پر جماد فرض کرکے ان کی جان ہے زیدہ مجنت کو آزمایا کیااور زکوۃ کو فرض کرکے ان کی مال سے زیادہ اللہ سے مجنت کو آزمایا گیا، اور اللہ کی مجنت میں مال خرج

کرنے والے مسلمانوں کے تین درجات ہیں:

(الف) وه وگ جو امند کی محبّت میں سارا مال اللہ کی راہ میں خرج کردیتے میں اور اپنے پاس ایک درہم اور ایک دینار بھی نئیں رکھتے اس لیے جب ان سے بوچھاجا آ ہے کہ دو سودر ہم پر کتنی زکوۃ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عوام پر قوپا گج درہم زکوۃ ہے اور

ہم بر تمام مال کو خرج کرنا واجب ہے۔ حضرت عربین الخطاب رضی القد عنه بیان کرتے میں کہ ایک دن رسول القد صلی القد علیہ و سلم نے ہمیں صدقہ سرنے کا تکم دیا۔ اس دن انفاق ہے میرے پاس مال تھا، میں نے دل میں کمااگر میں سمی دن حضرت ابو بکر پر

سبقت کر سکسا ہوں تو وہ آئ کاون ہے۔ میں اپنا آوھامال لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچہ آپ نے پوچھاتم نے

ا پئے گھ وا دں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا اتناہی مال ہے۔ حضرت عمرنے کما پھر حضرت ابو بکرر صنی املد عند اپنے کھ کا ترام مال و متائ لے کر آئینے۔ ان سے رسول اللہ علیہ و سلم نے بوچیا: تم نے اپنے گھروالوں کے لیے کیا چھوڑا؟

حضرت ابو بکرنے کہا: میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھو ڑا ہے، تب میں نے دل میں کہامیں حضرت ابو بکر پر مجھی سبقت نسيس َ سكتا- (سنن ابوداؤد رقم الحديث:١٦٥٨ سنن الترندي رقم الحديث:١٦٧٥ المستدرك خاص ١١٨٠ سنن بيعتي جهم

ص ١٨١ كنا عمل رقم الديث: ٥٠١١ ٣٠ مشكوة رقم الحديث: ٢٠٢١ حضرت الويكر صديق رضي القد عنه مكمل صدق كے مقام ير فاكز تقيه-

انسوں کے اپنے پاس صرف ای چیز کو رکھا جو انہیں سب سے زیادہ محبوب تھی اور وہ ان کے نزویک امقد اور اس کے رسول

اب، ووسرادرجه اس پیلے درجه والوں سے کم ب سیا بنیاس مال کو بچاکرر کھتے میں تاکہ ان کی ضروریات کے موقع پر 8مر آے اور جب نیب کاموں پر خرج کرنے کے مواقع آئیں تووہ مال کو خرج کر سکیں اپس وہ مال کو ہیں جمع کر کے رکھتے

میں تألہ ضورت کے مواقع پر خرج کر عکیں نہ کہ میش و عشرت پر خرج کرنے کے لیے اور بیہ ضرورت سے زائمہ ہال کو نیکل ے راستوں پر خربی کرتے ہیں' اور یہ لوگ صرف زکوۃ کی مقدار پر اقتصار نہیں کرتے ' اور تابعین میں سے نععی، عظا

اور مجید کامیہ کلم یہ ب کہ مال میں زکو ہے علاوہ اور حقوق بھی ہیں ان کا استدلال قرآن مجید کی ورج ذیل آیتوں ہے ہے: اَنَى عُمَالَ عَلَى كُيَّهِ ذَوِي الْفُرْنَلِي

اور مال سے (طبعی) محبّت کے باوجود (اللہ کی محبّت میں) اینا وسنلي والمسكين والثر الشبيل مال رشته داردن اور تتیمون اور مسکینون اور مسافرون اور سوال

وَ لَنُسَائِلِينَ وَفِي الرِّفَالِ وَاقَاءَ الطَّلَوْةَ وَأَتَّى كرف والول اور غلام آزاد كراف كي لي دع اور نماز قائم

ت ك قرر (القره: ١٤٧) کرے اور زکوۃادا کرے۔

جلد بيجم

نبيار القرآن



طرف بالکل متوجہ نمیں ہو گایا کم متوجہ ہو گا اور وہ سوپے گا کہ عبادات اور نیک کاموں اور زکوج عشر اور صدقہ و خیرات ادا 'برے ہے اس کے مال میں کی ہو گی اور اس وجہ ہے وہ نیک کاموں میں اپنے مال کو پالکل خرج نمیں کرے گایا کم کرے گا۔

(۵) مال کی کثرت سے انسان میں غرور اور تکبر پیدا ہو گااور سمر کتی اور بغاوت پیدا ہوگی اور زکو قاور صد قات اداکرنے سے اس سے تلبر اور سرکتی میں کی ہوگی اور اس کاول اللہ سے مغفرت طلب کرنے اور اس کی رضانونی کی طرف متوجہ ہوگا۔

ال) جب انسان زکو قاور عشرادا کرے گااور صدقہ و خیرات کرے گاتو ضرورت مندلوگ اس کے لیے دعائم کریں گے۔ مدام کا مدائد کہ سرام کا الفقہ الدول مداری سرمحفیظ سرگا اور قبال قراق میں

اور اس کی دعاؤں ہے اس کامال نقصان اور بربادی ہے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما تاہے: \* مَنَّ مَسَائَسُنَهُ مُنْ اَسَائِسَ مَسَمُّ ہِ اللّٰهِ عِلَيْ اللّٰهِ عِلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ ہِ عَلَى ہے تو ووز میں م

اً مُنَّ مَمَا كَمُ لَكُ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى (الرعد: ١٤) برقرار رہتی ہے۔

دعنرت عبدامند بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ذکوۃ ہے اسپنے اموال کی حفاظت کردا اور صد قات سے اپنے بیاروں کی دوا کرو اور مصائب کے لیے دعاکو تیار رکھو۔

ا کمجم انہیں جوار تم الدیث:۱۹۹۷ ملیتہ الاولیاء جام ۴۰ ج۴۰ ج۴۰ مسا۴۳ المجم الاوسط رقم الحدیث:۱۹۷ تاریخ بغداد ج۴ ص ۱۳۳۴ حافظ الیشی نے کہاس حدیث کا ایک راوی متروک الحدیث ہے، مجمع الزوائد ج۴۴ ص ۹۴۴ حافظ سیو ملی نے کمارد حدیث ضیف ہے، الجامع الصغیر بتار تم الحدیث:۲۸ سے ۱۳۷۴

۔ (۸) مال داروں کے پاس بہت زیادہ مال ان کی ضروریات سے زائد ان کی تجوریوں اور میکوں میں معطل پڑا رہتا ہے اور فقراء اور ضرورت مندول کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی مال نمیں جو ہاتو اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کی متقاضی جوئی کے زکوۃ اور صد قات کے ذریعہ مال داروں کے زائد مال میں سے بیقورِ ضرورت ذکوۃ اور صد قات کے ذریعہ ضرورت مندول تک پنجاما جائے۔

9) اگر مال دار ضرورت مندوں اور فقیروں کی مالی امداد نہ کریں تو ہو سکتاہے کہ ضرورت مند فقراء اپنی تنگی اور فقرے نگ آئر بغاوت پر اتر آئمیں اور چوریاں 'ڈاکے اور لوٹ مار اور مجستہ خوری شروع کر دیں اور زکو قاور صد قات کی ادائیگی کے ذرجہ اس بغاوت کا سدماہ بو سکتاہے۔

۱۰۱٪ زَوۃ ادر صد قات کی ادائیگی کر کے انسان اللہ کی کٹلوق پر شفقت کر تاہے اور ان کی پرور ٹر کر تاہے 'ان کے لیے رزق فراہم سرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت سے متصف ہو تاہے اور انبیاء ادر صالحین کے اطلاق سے متحلق ہو تاہے۔ زکوۃ لینے والے کے حق میں زکوٰۃ کی سمکھیں اور مصلحتی

(1) مغیرہ بن مامر نے کہا: شکر نصف ایمان ہے اور صر نصف ایمان ہے اور لقین مکمل ایمان ہے۔

، وسعه رس کل این الی الدنیان ۳۳ ص ۳۰ مؤسته انتقافیه بیروت ۱۳۳۷ ه "شعب الایمان ج ۴ ص ۹۰۹، رقم الحدیث: ۳۳۳۸) زوق دینے والا اپنی مال کے کم ہونے پر صبر کر آہے اور ضرورت مند فقیر زلوق کی صورت میں مال لے کر شکرادا کر آہے

سيار القرآر

یا ہوں کما جائے کہ مال دارنے پہلے مال طنے پر اللہ کاشکرادا کیا مجرز کؤۃ کی ادائیگی ہے جو مال میں کی ہوئی اس بر صبر کیاتو زکوۃ کی وجہ ہے اس کا بیان مکمل ہو گیاہ ای طرح حاجت مند فقیرنے پہلے مال نہ ہونے پر صبر کیااور زکوۃ کی شکل میں مال ملنے پر اللہ کا شکر اوا کیا تو ز کوٰۃ کی وجہ ہے اس کا ایمان بھی کمل ہوگیا۔ نیز حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا: جو محض مصیبت میں مبتلا ہو تو اس نے صبر کیااور اس کو نعت دی گئی تو اس نے شکرادا کیا<sup>ہ</sup> اس <sub>کہ</sub> ظلم کیا گیاتو اس نے معاف کر دیا اور اس نے خوو ظلم کیاتو اس پر استغفار کیا ' پوچھا گیااس کے لیے کیاا جر ہے؟ تو آپ نے فرمایا: یمی لوگ عذاب ہے مامون ہیں اور کی لوگ مدایت یافتہ ہیں۔

(٣) مرچند كدالله تعالى في عنى كوبهت مال ديا ب اور فقير كومال نهيل ديا كيكن الله تعالى في غنى كواس بات كامكلف كياب کہ وہ فقیر کو زکو قادا کرے اور فقیر کاغنی پر احسان ہے کہ وہ اس سے زکو ۃ قبول کرکے اس کو دوزخ کے عذاب سے چھڑا باے '

غنی کا فقیر کو زکوۃ دینے کی وجہ ہے اس کی دنیا پر احسان ہے اور فقیر کاغنی کی آخرت پر احسان ہے اور اخروی احسان دنیاوی

(m) اللَّه تعالیٰ نے فقیر کو اس بات کا مکلف نہیں کیا کہ وہ غنی کے پاس جا کر اس سے ذکوۃ مانظّے، بلکہ غنی کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ وہ فقیر کے پاس جا کر زکو قادا کرے۔ فقیرا پی دنیامیں غنی کامختاج ہے تو غنی اپنی آ خرت میں فقیر کامختاج ہے۔

فقير كالفظ جار معاني مين استعال مو تاب:

(۱) حاجبةِ ضروريه كاوجود مثلاً جن كوغذا٬ لباس اور مكان كي حاجت ہو اور اس معنی ميں ہر شخص فقيرے - الله تعالی فرما يا

لِنَايَّهُ النَّنَامُ النَّمَةُ والْفُقَرَا كُولِكَ اللَّهِ-(فالحر: ١٥) اے لوگو! تم سب الله کی طرف مختاج ہو-(٣) جس شخص کے پاس مال جمع نہ ہو، فقتی اصطلاح میں جو شخص دو سو در ہم (باون اعشار سے ۵ تولہ جاندی) کا مالک نہ ہویا

اس کے پاس اس کی حاجت اصلیہ ہے زائد دو سو درہم کے مساوی رقم نہ ہو اور وہ مستحق زکوۃ ہو، فقهاء احناف کے نزدیک فقیر

کا ہی معنی ہے اور سورہ تو بہ: ۲۰ میں لیمی معنی مراد ہے، اسی طرح یہ آیت بھی ہے: ں پہ خیرات) ان فقراء کاحق ہے جو خود کواللہ کی راہ میں وقف لِلْفُقَرَّ وَالَّذِيْنَ أَخْصِرُوا فِي سَبِينًا اللَّهِ لَا کیے ہوئے میں جو (اس میں شدت اشتغال کی وجہ سے) زمین میں يَسْتَطِيْعُونَ ضَرَبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ سفر کی طاقت نہیں رکھتے، ناوا قفِ حال ان کے سوال نہ کرنے کی الْحَاهِامُ آغُيْنِياءَ مِنَ التَّعَقَّفِ

وجہ ہے ان کو غنی سمجھتاہے۔ (القره: ٢٧٣) (۳) گفس کابهت زیاده حریص ہونا<sup>ہ</sup> اس حدیث میں فقرای معنی میں ہے۔ بزید بن ابان ر قاضی حضرت انس رضی القد عند ے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قریب ہے کہ فقر( زیادہ حرص) کفر ہو جائے اور قریب ہے کہ حسد تقدير پر غالب ہو جائے۔ (مليته الاولياء ج٣ ص ٥٣، طبع قديم؛ ج٣ ص ١٣٠ - ١١، رقم: ٣١٩٩ طبع جديد، آرج أصفهان خاص ٩٠٠

النعفاء للعقيل ج٣٠ ص٣٠٠ كنزالقمال رقم الحديث:٩٦٧٨ مشكوّة المصابح رقم الحديث:٥٠٥ العلل المتنابيه ج٣٠ ص ٣٠٠) اور اس فقر کے متابل غنی کاب معنی ہے: ''غنی وہ شخص ہے جس کا دل غنی ہو۔''

(۴) الله تعالیٰ کی طرف محتاج ہونا قرآن مجید میں ہے: جلد بيجم تبيان القرآن

14. فَقَالَ رَسِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ لِلْكَيْمِنْ خَيْرِ فَقِيرً موی نے کہا: اے میرے رب! میں اس خروبرکت کامخاج ہوں جو تو نے میری طرف نازل کی ہے۔

اور رسول الله صلى الله عليه وسلم نے وعاكى ہے: اے الله! مجھے اپني طرف مختاج كركے (دنیا ہے) مستغنى كردے اور اے آپ سے (لعنی اللہ ہے) مستغنی کرکے مجھے (دنیا کا) محتاج نہ کر۔

(المفردات ج ٢ ص ٣٩٦ - ٣٩٥) مطبوعه مكتبه نزار مصطفح الباز ١٨١٨١هـ)

مسكيين كامعني

سنين كامغى ب جس كے پاس كوئى چيز نه ہو اور بيد فقير كى به نسبت زيادہ ننگ دست ہو تا ہے۔ قرآن مجيد ميں ہے: تَ نَسْفِيدَةُ فَكَانَتُ يِمَسَاكِينَ. ری کشتی تو وہ مسکینوں کے لیے تھی۔

اس آیت سے بظا ہر مید معلوم ہو آہے کہ مسکین کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے اس کا ہواب میہ ہے کہ سمشی چھن جانے کے بعد ان کو مسکین فرمایا ہے و دو سمرا جواب میہ ہے کہ ان بر اس قدر زیادہ غربت اور مسکینی تھی کہ اس کے مقابلہ میں اس کشتی کا ہو نالا ک<sup>ی</sup>ں شار نہ تھا۔ (المفردات خاص ۳۱۲) اور علامہ طاہر بیٹی متوفی ۹۸۲ھ نے ککھا ہے کہ مشکین کامعنی ہے جس کے بیس کوئی چیز نہ ہواور ایک قول میہ ہے کہ اس کے پاس تھوڑی ہی چیز ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اے اللہ! مجھے مسکینی کی حات يس زنده ركه اور مجهم مكيني كي حالت ميل موت عطا فرما- (سنن الترفدي رقم الحديث:٢٣٥٢ سنن ابن ماجه رقم

احدیث:۳۱۲ سنن بیعتی ت عص ۱۴ المستدرك جهم ۳۲۲ آپ نے اس سے تواضع كا ارادہ فرمايا اور بيك آپ جبارين اور

متتب س میں ہے نہ ہوں۔ امجع بحار الانوارج سائص ۹۹ مطبوعہ مدینہ منورہ ۱۳۱۵ھ) فقیراور مسلین کے معنی میں مداہب ائمہ اور تحقیق مقام

حسن بھرک نے کہا: فقیرہ ہے جو اپنے گھر میں جیٹھارہے اور مسکین وہ ہے جو سعی کریا رہے۔ حفزت ابن عہاں نے فرمای: مسائین گھومنے پھرنے والے ہیں اور فقراء فقراء مسلمین ہیں - جاپرین زیدنے کما: فقراء وہ ہیں جو سوال نہیں کرتے اور مسامین وہ تیں جو سوال کرتے ہیں- زہری اور مجابد کا بھی میں قول ہے- قادہ نے کما: فقیرایاتی ہے اور مسکین وہ ہے جو

تندرست اور محتان بو، اور عکرمہ نے کہا کہ فقراء کا اطلاق فقراء مسلین پر ہو باہے اور مساکین کا اطلاق، اہلِ کتاب کے سمالین بر ہو تا ہے۔ امام ابو جعفر طبری کا مختار ہیہ ہے کہ جو سوال نہیں کرتے وہ فقراء میں اور جو سوال کرتے ہیں وہ مساکین ين - اجاث البيان جز ١٠ص ٢٠٠٧- ١٠٠٢ ملحمًّا، مطبوعه بيروت)

امام ابو صنیف کے نزدیک فقیروہ شخص ہے جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن وہ نصاب زکوۃ سے کم ہو، اور مسکین وہ مخض ے 'س کے پاس پھر بھی نہ ہو' اور امام شافعی کا قول اس کے برعکس ہے اور امام مالک کے نزدیک فقیراور مسکین مساوی ہیں' اور امام احمد کاند ہب بھی امام شافعی کی مثل ہے۔

(الجاثمة لاحكام القرآن جز ٨ ص ٩٨- ٩٦ ، عنايت القاضي ج ٣ ص ٥٨٦ - ٥٨٥ ، زاد المبيرج ٣ ص ٥٥٦ )

المام شانعي كي دليل ميه ب كه مسكين كے متعلق قرآن مجيد ميں ب: رہي کشتي تو وہ مسكينوں كے ليے تقي- (ا كلهن: 29) ا ٔ ب آیت ے معلوم ہوا کہ مسکین کے پاس کچھ مال ہو آہے 'امام ابو حذیفہ کی طرف ہے اس کاجواب میہ ہے کہ وہ کشتی ان کی ملیت نمیں تمی دہ اس کو کرائے پر چلاتے تھے یا نہوں نے اس کشتی کو عارینا لیا ہوا تھا؛ یا دراصل وہ فقیر تھے ان کو ازراہ ترحم

تبياز القرآن

جلد پنجم

وأعلموا \*أ

مان مکین فرمایا۔ امام شافعی کا دو سمرا استدلال اس حدیث ہے ہے: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ ! مجھے بحالت مسکین زندہ رکھ اور بحالت مسکین مجھے موت عطافرہ اور تیامت کے دن مساكين كي جماعت ميں ميرا حشر فرما- حضرت عائشہ نے يوچھا: يار سول اللہ! آپ نے بید دعا كيوں كى ہے؟ آپ نے فرمایا: مساكين اغباءے چالیس سال پہلے جنّت میں داخل ہوں گے 'اے عائشہ! مسکین کورد نہ کرو' خواہ تھجور کا کیک نکڑای دو'اے عائشہ! مبالین ہے مجت رکھواور ان کو قریب رکھو، قیامت کے دن اللہ تہمیں قریب رکھے گا۔ (سنن الترمذي رقم اللہ يث:٩٣٥٩؛ سنن ابن ماجه رقم الديث: ۴۶۱۶ المستدرك ج ۴ ص ۴۴۲ سنن بينتي ج ۷ ص ۱۴ اس حديث مين نمي صلى الله عليه و سلم نه مسئين ك عال میں رہنے کی دعا کی ہے اور ایک اور حدیث میں آپ نے فقرسے بناہ ما نگی ہے۔ حضرت ابو ہر پرہ رضی امتد عنه بیان مرت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیہ دعاکرتے تھے: اے اللہ! میں فقر، قلت اور ذلت سے تیری پناہ طلب کر "بہوں' اے اللہ! میں لم کرنے یا ظلم سہنے ہے تیری بناہ طلب کر آ ہوں۔

(سنن ابو داؤ در قم الحديث: ۱۵۳۳ سنن النسائي رقم الحديث: ۵۳۷۵ صحح البخاري رقم احديث: ۹۳۶۸)

امام شافعی کی دلیل کاحاصل یہ ہے کہ اگر مسکین مالی طور پر فقیرے کم ہو تو یہ کیے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقرسے بناہ ما تکمیں اور مسکین ہونے کی دعا فرما ئیں جو کہ فقیرہے زیادہ ابترحال ہے اور بیہ ناقض کے سوا اور <sup>ک</sup>چھ نسیں ہے - اس کا جواب رہ ہے کہ جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقرے بناہ ما گی ہے اس حدیث میں فقرے مراد تعت مال نہیں ے بلکہ اس سے مراد فقرالنفس ہے یعنی وہ شخص جو مال پر بہت حرایص ہو' اور اس فقرے رسول اللہ صلی اللہ عبیہ وسلم نے ناہ ہانگی ہے کیونکہ 'بی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعاہمی فرماتے تھے: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان َ رتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعاکرتے تھے: اے اللہ! میں تجھ ہے ہدایت ' تقویٰ سوال ہے بچنے اور غناء کاسوال کر ''ہوں۔ 'صحیح مسلم رقم الحديث: ٢٤٢١ سن الترفدي رقم الحديث: ٣٣٨٩، سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٨٣٢ الادب النفرد رقم الحديث: ٢٧٨٠ مند احمد خ اص ا٣١) اور اس حدیث میں عنیٰ ہے مراد کثرتِ مال نہیں ہے بلکہ اس سے غنی النفس مراد ہے بعنی نفس کا مستعنی ہونا- اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کے حال میں رہنے کی جو دعا کی ہے اس سے مراد آپ کی تواضع اور ائسار ہے- امام شافعی کی طرف سے بید دلیل بھی دی گئی ہے کہ سور ہ توبہ کی اس آیت میں فقیر کو مسکین پر مقدم کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقیر کا حال مستمین سے زیادہ بڑا ہو تا ہے اور فقیروہ ہے جس کے پاس بالکل مال نہ ہو اور مسکین وہ ہے جس کے پاس پچھ نہ چھ ماں ہو۔ اس کا میہ جواب ہے کہ نقذم کے کئی اعتبار ہوتے ہیں اور یہاں نقذم ادنیٰ ہے اعلیٰ کی طرف ترقی کے طور یہ ہے' پہنے فقیر کا ذکر کیا جس کے پیس کچھ مالیت ہوتی ہے اس کے بعد مسکین کاذکر کیا جس کے پیس کچھ بھی نہیں ہو آباور مسکین کے اس معنی پر امام ابوحنیفہ کی طرف ہے میہ دلیل دی جاتی ہے: مسسکیہ نیا ذامیتہ ہے: دالبلد: ۱۱) یعنی مسکین وہ شخص ہے جس نے بھوک کی شدت سے اینا پیٹ زمین سے تھٹایا ہوا ہے۔

والعامليين عليها كامعنى اوراسك شرعي احكام

یعنی جولوگ ز کوۃ اور صدقات کو وصول کر کے لاتے ہیں ان کو ان کی محنت اور مشقت کے مطابق ماں رَ وٰۃ ہے اُجرت د کی جائے لیکن بیہ اُجرت اتن نہیں ہونی جاہیے کہ وہ زکوۃ کی وصول کردہ تمام رقم یا اس کے نصف پر محیط ہو - اعنایت اعاضی ن م ص ۵۸۷) اگر عال کواس مهم کے دوران کوئی شخص ذاتی طور پر کچھ مدییہ اور تحفہ دے تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے<sup>،</sup> وہ اس کو بھی وصول شدہ زکوۃ کی مدمیں شامل کردے۔

جلد بنجم تبياز القرآن

علد پنجم

حضرت ابوجمید الساعدی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے ابن اللتیہ کو بنوسلیم کے صد قات اوصول کرنے کا عال بنایا ، جب وہ رسول الله علیه وسلم کے پاس آیا اور آپ نے اس سے حساب لیا تو اس نے کہا: بیدوہ مال بندوہ اللہ علیہ وہ ہدیہ جو جھے دیا گیا ہے۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپ باپ یا ابنی مال برو تو بسیم کیوں نہ بیٹھے رہے حتی کہ تمہمارے پاس ہدیے آتے آگر تم سے ہو، پھررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کھرے ہو کر خطہ دیا اور الله صلی الله علیہ وسلم نے کھر وہ کو کہ علی کے گھر میں کیوں نہ بیٹھے رہے حتی کہ تمہمارے باس مقرب بیٹر وہ شخص ولی خطب دیا اور الله تصلی کو کہ تاہوں جس کام کا اللہ نے بھی ولی بنایا ہے، بیل وہ شخص میں بیٹر یک ہم کا اللہ بیل وہ شخص بنایا ہے، بیل وہ شخص کو کہ بیٹر یک بیٹر ہو سے کہ خص کہ بیٹر یک بیٹر ہو سے کہ بیٹر وہ شخص کیوں نہ اپنے باپ کے گھر میں بیا کہ بیٹر ہو گھر میں جا کہ بیٹر ہو گھر میں جا کہ بیٹر ہو سے کہ بیٹر ہو ہو ہے، اللہ کی گھر میں جا کہ بیٹر ہو سے کہ بیٹر ہو ہو ہے، اللہ کی گھر میں جا کہ بیٹر ہو تھے بیٹر ہو ہو ہے، اللہ کی گھر میں جا کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہو کہ بیٹر ہوں جا ہے، اللہ کی گھر میں جا کہ بیٹر ہوں کا کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ اللہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ

یوں نہ اپ باپ سے صریحل یا ایق مال سے حریں جا سر بیعد ی سہ ان سے پان ہدید ، مہ اسروہ چاہیہ ، دسریں سے ، سہاں می میں سے جو چیز بھی ناحق لوک اللہ تعالی قیامت کے دن اس چیز کو اس کے اوپر لاد دے گا' سنوا میں اس شخص کو قیامت کے دن ضرور پیچیان لوں گا' جس کے اوپر اللہ بلمبلیا آباد ااونٹ لاد دے گااور جس کے اوپر ڈکراتی ہوئی گائے لاد دے گایا ممیاتی ہوئی بکری

لاد دے گا، گیر آپ نے اپنے ہاتھ بلند کیے حتی کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی (کی جگہ) دیکھی ، گیر آپ نے فرمایی: سنو! کمیا معمد از مند سندال برا

میں نے پیغام پہنچادیا ہے!

تبيار القرآر

ا صحیح ابتخاری رقم اعدیث: ۱۹۷۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۳۳ سن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۹۳۲ سنن داری رقم الحدیث: ۱۲۷۹ مسلم رقم الحدیث: ۱۲۷۹ سنن داری رقم الحدیث: ۱۲۷۹ مسلم رقم الحدیث تعدی بن عمیر کندی رضی الله عنه بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله عنه بیاس ہے بھی کمتر چیز تو وہ خیات ہے جس شخص نے بمارے لیے کوئی عمل کیا بچراس میں ہے کوئی چیز چھپالی خواہوہ سوئی ہویا اس ہے بھی کمتر چیز تو وہ خیات ہے اور وہ قیامت کے دن اس چیز کو لیے کر آئے گاہ تب ایک سیاہ فام افساری اٹھا اور کسنے نگا: یار سول امقد! ابنا عمل جھے ہے لیے نیجین آپ نے بیان کی اس نے بید کما ہے کہ جس نیجین آپ نے بیان اور کشر برچیز لے کر آئے؛ بچراس کو جو دے دیا جائے وہ لے لے اور جو نہ دیا جائے وہ نہ لے کہ جم کوئی کام مو نہیں تو وہ قبل اور کشر برچیز لے کر آئے؛ بچراس کو جو دے دیا جائے وہ لے لے اور جو نہ دیا جائے وہ نہ دیا جائے وہ نے دیا جائے وہ نے دیا جائے وہ نے دیا جائے وہ نے دورات کے دیا جس ان بی داؤور تم الحدیث ۱۹۵۱ سن ابوداؤور تم الحدیث (صحیح مسلم رقم الحدیث ۱۹۵۳)

ت من ما الدیث ۱۸۳۳ سن ابوداو در ماعدیث ۱۸۳۳ سن ابوداو در ماعدیث ۱۸۳۳ سن ابوداو در ماعدیث ۱۸۳۱ مولفته اوران کو مئولفته القلوب کی تعریف اوران کو ز کوة میں سے دینے کے متعلق نمرامب فقهاء

انسوں نے کمانا یار سول اللہ! میرے خیال میں آپ کی عطاء کا جھے ہے زیادہ کوئی اور مستحق نئیں ہے تو آپ نے ان کو بھی سو اونٹ پورے کردئے۔

منولفتہ القلوب کی دو قسمیں ہیں: مسلمان اور کفار۔ مسلمانوں کو صد قات میں ہے اس لیے دیا جا آ ہے کہ ان کا ایمان قومی رہن' یا ان کے مماثل لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اور کفار بواسلام کی تر غیب دینے کے لیے یا ان ک شرے بچنے کے لیے ان کو زکوۃ اور صد قات ہے دیا جا تا ہے جیسا کہ می صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیر کو عطافرہایا ہے

Marfat.com

جب آپ نے ان کا اسلام کی طرف میلان دیکھا۔

جب ہپ ہب ہا۔ علامہ واحدی نے کما کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشرکین کے قلوب کی تالیف سے مستغنی کر دیا ہے ، اگر مسلمانوں کا مربراہ بیہ دیکھے کہ اس میں مسلمانوں کا کوئی فائدہ ہے اور ان کے مسلمان ہو جانے سے مسلمانوں کو نفع بہنچے گاتو ان کو مال نئے سے عطائرے ، زکز آھے نہ دے ۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے میر مروی ہے کہ مئولفتہ القلوب کا معمرف، مصارف ز کو ق سے اب ساقط ہو چکا ہے اور یکی شعبی کا قول ہے۔ امام الک ' توری' امام ابو حنیفہ اور اسحاق بن راہویہ کا یکی ند بہ ہے ' اور حسن بعمری سے میہ ممروی ہے کہ ان کا حقبہ اب بھی ثابت ہے۔ زہری' ابو جعفر محمد بن علی اور ابو تورکا یکی ند بہ ہے اور امام احمد نے یہ کما ہے کہ اگر مسلمانوں کو ان کی ضرورت ہو تو ان کو ذکر ق سے دیا جائے گا ور نہ نہیں۔

(اللباب في علوم الكتاب خ • اص ١٢٦ - ١٣٥ وار الكتاب العلميه بيروت ١٩٩٠ه )

الببب بن سن بینادی شافعی نے کما: مولفتہ القلوب وہ لوگ ہیں جنوں نے اسلام تبول کر لیا اور اسلام تبول کرنے میں ان کی نیت ضعیف تھی، تو ان کے قلوب کو اسلام پر قائم اور بر قرار رکھنے کے لیے ان کو عطاکیا جا آئے، یا ایسے معزز لوگ کہ اگر ان کو عطاکیا جائے تھے دو سرے معزز لوگ اسلام کے آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیبینہ بن صحیمین، اقرع بن صابس اور عباس بن مرداس کو ای وجہ سے عطا فرمایا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ معزز لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے عطاکیا جائے اور نیادہ صحیح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطاکرتے تھے اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خص کے اس پانچویں حقبہ سے عطافرہاتے تھے جو خالص آپ کا حقبہ تھا، اور کفار اور ماغین زکوۃ سے قال کرنے کی طرف مائل کرنے کے لیے جن کو عطاکیا جائے وہ بھی اس میں واغل ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مولفتہ القلوب کو اس لیے دیا جا تھاکہ مائل کرنے کے لیے جن کو عطاکیا جائے وہ بھی اس میں واغل ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مولفتہ القلوب کو اس لیے دیا جا تھاکہ مسلمانوں کی تعزید میں کثرت ہو اور اب جبکہ اللہ نے مسلمانوں کی تعدود میں کثرت ہو اور اب جبکہ اللہ نے مسلمانوں کو غلیہ عطافرہا دیا ہے اور مسلمانوں کی کثرت ہوگئے ہے قوان کا

حقبه ساقط ہو گیا۔ (انوار التنزيل مع عمّايت القاضى ج٣ ع م ٥٨٧ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ' ١٩٥٨ه ) علامه برہان الدين على بن الى بكرالمرغيناني الحنفي المتوفى ٩٥٣هـ لكھتے ہيں:

مصارف زکوۃ میں سے مولفتہ القلوب کا حقد اب ساقط ہوچکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا ہے اور ان سے مستعنی کردیا ہے اور اس پر اجماع منعقد ہوچکا ہے۔ (ہر ابد اولین ص ۲۰۱۴، مطبوعہ سکتیہ شرکت ملمیہ ملتان)

علامه كمال الدين محمر بن عبدالواحد المعروف بابن الهام الحنفي المتوفى الا ٨ه لكيت بين:

اس پر حضرت ابو بکرصدین رضی الله عند کی خلافت میں صحابہ کرام کا اجماع منعقد ہوچکا ہے، حضرت محررضی الله عند فیاں کو در کردیا تھا۔ عبیبہ اور اقرع نے حضرت ابو بکرے ایک زمین کو طلب کیا حضرت ابو بکرنے ان کو خط کھے دیا۔ حضرت محر فیان کو دو کر حضرت ابو بکرے ان کو خط کھے دیا۔ حضرت محر فیان دو کھاڑ دیا ، اور کہا: میں دو اختیا کو رسول الله علیہ و سلم عطا کرتے تھے، تاکہ تم کو اسلام پر راغب کریں کین اب اللہ تنہ نے اسلام کو غلبہ عطا کر دیا ہے اور تم ہے مستعنی کر دیا ہے، اب اگر تم اسلام پر عابت قدم رہتے ہو تو فیہا ورنہ ایک ناب اللہ تعلی اور تمہارے درمیان تکوار ہے۔ بچروہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور کہا: خلیفہ آپ بیل با محر؟ حضرت ابو بکر کی اس کا انگار نہیں کیا اگر حضرت ابو بکر اور حضرت محرک موافق ہوگئی اور حضرت محرک موافق ہوگئی اور حضرت محرک موافق ہوگئی اور حضرت محرک موافق ہوگئی اور حضرت محرک موافق ہوگئی ایک دیل ہوگی جس سے ان کو علم ہوگا کہ نبی صلی الله ایک دیات کے ساتھ مقید تھا، یا یہ حکم کی علت کے علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اس حکم کو مضورح کر دیا تھا جا یہ حکم آپ کی دیات کے ساتھ مقید تھا، یا یہ حکم کی علت کے علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اس حکم کو مضورح کر دیا تھا جا یہ حکم آپ کی دیات کے ساتھ مقید تھا، یا یہ حکم کی علت کے علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اس حکم کو مضورح کر دیا تھا جا یہ حکم آپ کی دیات کے ساتھ مقید تھا، یا یہ حکم کی علت کے علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اس حکم کو مضورح کر دیا تھا تھا یہ وسلم کے اپنی وفات سے پہلے اس حکم کو مضورح کر دیا تھا تھا یہ بیکھ اس حکم کو مضورح کر دیا تھا وہ کا مور انگار نہیں کا دور کیا تھا تا یہ جاتھ مقید تھا، یا یہ حکم کی علت کے دور کیا تھا کہ کو مضور کر دیا تھا کہ دور کیا تھا کہ بی کھور کیا تھا کہ کیا تھا کہ دور کیا تھا کیا تھا کیا کہ خور کور کیا تھا تھا کیا تھا کیا کیا کیا کہ دور کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کور کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کور کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کور کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کیا تھا کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا

جلد پنجم

مائت<sub>ہ</sub> معلل تمااور اب وہ علت نہیں تھی' اور <sup>ح</sup>ضرت عمرنے ان کے سامنے میہ آیت پڑھی تھی:

، فی کے مار و کر مرفور کے اور مرفور و کر اور کا اس کے کہ حق تمارے رب کی جانب ہے ہوجو اور کو اس کے موجو اور کو ا اس سور مرفور کا کہ اور اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا ک

مَّاتُ مِنْ الْمَالِدِينَ الْمَالِدِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النِّمَ اللَّهِ مِنْ المَّالِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

> ملامه محرین محمود بابرتی حنفی متوفی ۷۸۱ه لکھتے ہیں: منابعہ محرین محمود بابرتی حنفی متوفی ۷۸۱ھ لکھتے ہیں:

ی میں مااء الدین عبدالعزیز نے کہا: ان کی آلیف قلوب سے مقصود دین کااعزاز اور غلبہ تھا کیونکہ غلبہ کفرکے زمانہ میں میں میں مارہ الدین عبدالعزیز نے کہا: ان کی آلیف قلوب سے کارون قرار در دیا اور ایک اور میں اور اور ایک المارہ

اسد م مُن ورتمان وقت آلیت قلوب کے لیے عطا کرنے میں دین کااعزاز تھااور جب طال بدل میااور اللہ نے اسلام کو غلبہ حد فرہ بابات اب دین ۱۶۴ زان کو نہ دینے میں ہے اور اصل مقسود دین کااعزاز ہے، وہ اپنے حال پر باتی ہے اور منسوخ نسیں بواناس کی مثال یہ ہے کہ جب پانی نہ ہوتو طمارت کے حصول کے لیے مٹی سے تیم کرنا ضروری ہے، اور جب طال بدل جائے

اور پائی مل جائے تو اب مٹی ہے میم ترنے کا تھم ساتھ ہو جائے گا اور پائی کا استعال کرنا ضروری ہو گا کیونکہ اب طمارت کے حصول نے ہے پائی فاستعال کرنامتعین ہے، اس طرح وین کا اعزاز پہلے مئولفتہ القلوب کو دینے میں تھا اب نہ دینے میں ہے ورامس تھم دین فامزاز نے، وہ منسوش نئیس ہوا۔ (العنایة ج ۲۶ س۴۲۵-۴۲۹ مطبوعہ دارالفکر بیروت، ۱۳۱۵ھ)

غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے ز کو قابل حقیہ جس غلام کے متعلق اس کے مالک نے یہ کہا ہو کہ اگر اس نے اپنے روپے مجھے ادا کردیے تو یہ آزاد ہے 'اس غلام کو • ہاتیہ نہتے جس اوراس کی آزادی میں تعاون کرنے کے لیے ز کو قابل ہے اس کو حقیہ دینامشروع کیا گیا ہے۔

مسین بین سُرت میں کہ ایک مکاتب حفرت ابوموی اشعری رضی اللہ عند کے پاس گیا وہ اس وقت جعد کا خطبہ وے است خضرت ابوموی نے مسلمانوں کو رہے۔ اس نے حضرت ابوموی نے مسلمانوں کو بیا بیٹنة بیا ہی و کون نے اس کا کو جمع کرکے برائیختہ بیا ہی و کون نے اس کال کو جمع کرکے برائیختہ بیا ہی و کون نے اس کال کو جمع کرکے

فو دنت بیاوراس کی کاتبت اداکروی اور باتی مال بھی غلاموں کو آزاد کرانے میں صرف کردیا اور لوگوں کو بیر رقم واپس نہیں بی اور یہ کہا کہ وزوں نے بیر رقم غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے دی ہے۔

ت . (جامع البيان جز ١٥ص ٢١٠ مطبوعه دا را لفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

هلامه او حفص عمر بن على الدمشق الحنبل المتوفى • ٨٨ه لكيت بين:

نے و ۔ اغلاموں کو آزاد کرانے) کی تفییریس کی اقوال ہیں: (۱) اس سے مراد مکاتب ہیں تاکہ ان کو زکوۃ کے مال سے آزاد سرایا جائے '(۲) امام مالک وغیرہ نے بید کہا کہ مال مال زکوۃ سے غلام خرید کر ان کو آزاد کرایا جائے ''۳) امام ابو صفیفہ اور ان کے

انتحاب نے یہ کمنات کے مال زکوۃ سے ململ غلام آزاد تہ کرایا جائے بلکہ مال زکوۃ سے پچھر قم غلام کے لیے وی جائے اور اس ۔ ۱۵ جاپ میں دون آزاد نرایٹ میں مدو کی جائے اکیو نامہ وہی السرویات فرمائے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا مال زکوۃ میں پچھے دخل

ا، نا چاہیے اور بیاس کے منافی ب کہ مال زلاقات عمل غلام آزاد کیا جائے۔ غلام ویل مقروضول؛ البّد کی راہ میں اور مسافروں پر زکو آئی رقم

نتہ ہوں کر در رق الکیدن کردہ میں اور معامرے خرچ کرنے کے لیے تملیک ضروری نہیں

بعض ماماء نے بد کہا ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ مکاتب کی اجازت سے زکوۃ میں اس کا حقد اس کے مالک کو دے دیا

جائے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے چار مصارف کا ذکر لام تمیک کے ساتھ کیا ہے اور جب وفات کا ذکر کیا تو ام کے بجائ "فی "کاذکر کیا اور فرمایا و فسی البوقات اور اس فرق کا کوئی فائدہ ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے چار مصارف میں زکوۃ میں ہے ان کا حضہ ان کو دے کران کو ان حصص کا مالک بنادیا جائے اور باقی مصارف میں ذکوۃ میں ان کا حضہ ان کے مصافح اور ان کی بمتری اور ان کے فوائد میں خرچ کیا جائے اور ان کو ان کا مالک نہ بنایا جائے۔

ر رسید و سعد المناف میں اور مصارف میں لام کے بجائے "فی "کا ذکر کیا ہے اور اس میں یہ جانا ہے کہ آخری چور مصارف پہلے چار مصارف سے صدقہ اور زکو قویئے جائے کے زیادہ مستق میں کونکہ "فی "کلرفیت کے لیے آ آ ہے اور اس میں منبیسہ ہے کہ وہ صد قات کا ظرف اور گل میں اور فی سسیاں انسام واسن السسیال میں جو"فی "کا تحرار کیا ہے، اس میں یہ تنبیسہ ہے کہ ان دو مصرفوں کو یعنی فی سبیال الملہ اور ابن السسیال کو پہلے دو مصرفوں پر زیادہ ترجیح ہے اور غلام آزاد کرانے اور مقروض کا قرض اوا کرنے کی یہ نبیت مال زکو قاکو اللہ کے راستہ میں اور مسافروں پر خرج کرنا زیادہ رائے ہے۔

(اللياب في علوم الكيّاب ن • اص ١٦٦ مطبوعه وا را لكتب العلميه بيروت • ١٩٩٧هـ ١

قاضی شاب الدین احمد بن محمد بن عمر نفاتی حنفی متوفی ۱۹۷۹ه گلفته بین: پہلے چار مصارف کے ساتھ لام اور آخری چار مصارف کے ساتھ ''اوری کا خرکر نے میں نکتہ یہ ہے کہ پہلے چار مصارف میں ان کو زکو قاب ان کا حضہ اوا کرکے ان کو ان حضوں کا مالک بنا دیا جائے اور آخری چار مصارف میں ان کو زکو قیم سے ان کے حضہ کا مالک شمیں بتایا جائے گا بلکہ ان کا حضہ ان کی فلاح اور ان کے مصالح میں خربج کیا جائے گا اور انتہ کے راست میں خربج کرنا کے مالک شمیر بیا جائے گا اور انتہ کے راست میں خربج کرنا کیا گا۔ کو دیا جائے گا اور مقروض کا مال (اس کے حضہ کی زکو ق) اس کے قرض خواہ کو دیا جائے گا اور انتہ کے راستہ میں خربج کرنا ہے۔ ریضو سرور کا مال کا اس کے حضہ کا فراد سرور کیا ہے۔ ان کیا ہے تاکہ اس کی خصوصیت سے سندھ ہو۔

اوریا جائے 1 اور مسافر بھی انقد کے راہتے ہیں داخل ہے، اس کو علیمدہ اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ اس کی خصوصیت پر تنمیسر ہو۔ واضح ہے، اور مسافر بھی انقد کے راہتے ہیں داخل ہے، اس کو علیمدہ اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ اس کی خصوصیت پر تنمیسر ہو۔ (عمایت القاضی جسم میں معرازی شافعی متوفی ۲۰۱۸ھ پہلے چار مصارف میں 40 ماور آخری چار مصارف میں ''می ''کو ذکر کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فراتے ہیں: پہلے چار مصارف میں ان کو ذکو ق ہے ان کا حقد دے کران کو مالک بنا دیا ہوے گا کہ وہ جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے ان کا حقد ان کو نشیر دیا جائے گا اور نہ ان کو

اس پر تقرف کی قدرت دی جائے گی کہ دواس میں جس طرح چاہیں تقرف کریں بلکہ ان کی طرف ہے ان کی قیت ادا کر دئ جائے گی'ای طرح مقروضوں کی ز کو قاکا حقد ان کے قرض خواہوں کو دے دیا جائے گا'ای طرح مجابدین کی ز کو قاکا حقد ان کی ضرورت کا اسلحہ خریدنے میں خرج کیا جائے گااور ای طرح سافروں کی ضرورت کی چیزوں میں ان کا حقد خرج کیا ہوئے گا۔ خلاصہ سے ہے کہ پہلے چار مصارف میں ان کے حصص ان کو دے دیے جائیں گے کہ وہ جس طرح چاہیں خرج کریں اور آخری چار مصارف میں ان کو ان کے حصص خیس دیے جائیں گے بلکہ جس جست سے وہ زکو قائے مستحق ہیں اس جست میں ان کے حضر کی ذکو قرح کیا جائے گا۔ (تغیر کیوں کا مسلم کی مسلم کیا ہے۔ اس اور انہاء التراف العملی بیروت ۱۵ انہاء)

مضرین حنبلیہ میں سے علامہ عمرین علی الدمشقی صنبل نے اور مضرین شافعیہ میں سے امام رازی کے علاوہ طامہ خازن شافعی متوفی ۲۵ھ ھے نمیں لکھا ہے کہ زکو ق کے پہلے چار مصارف میں تملیک ضروری ہے اور آ نری چار مصارف میں تملیک کے بجائے ان کی ضروریات اور مصالح میں زکو ق تریج کی جائے۔ (تغییر خازن ۲۰ ص ۲۵۳) اور مفرین احماف میں سے علامہ خلاجی کے علاوہ علامہ محی الدین شخش زادہ حنفی متوفی ۵۱۱ھ اور علامہ ابوالسعود محمد بن عمادی حنفی متوفی ۹۸۲ھ اور علامہ آ ہوئی حففی

متونی ۱۷۲۰ نے بھی کی لکھا ہے- (عاشیہ محی الدین شخ زادہ جم ص۷۷۸، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھ، تغییر ابوالمعور ن ٣ ص ١٦٢ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٩٣٩هـ تغيير روح المعاني ج ١٩ص ١٢٣ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت) غير مقلد بن میں سے نواب صدیق حسن خال بھویالی متوفی عوساتھ نے بھی میں لکھاہے۔ (فتح البیان ج٥ ص٣٣١)

جن مغسرین نے ژرف نگاہی ہے کام لیا اور اس پر غور کیا کہ پہلی جار امناف کے لیے اللہ تعالیٰ نے لام کالفظ استعمال

فرمايا ب اور باقي جار اصناف كے ليے "في "كالفظ استعمال فرمايا ب انهوں نے اس سے بيد مستنبط كياكم بملي جار قسموں ميں ے جس کو زکوۃ اوا کی مبائے اس کو اس مال زکوۃ کا مالک بنانا ضروری ہے اور دو سمری چار قسموں کے شروع میں جو مکد لام

تمبك سير ، بلك "في" كاذكر باس ليان مين ان كومال ذكوة كامالك سي بنايا جائ كابلكه ان كے حقد كي ذكوة كوان کی ضروریات اور ان کے مصالح میں خرج کیا جائے گا۔ حنبیٰ مثافعی اور حنق مضرین کی تصریحات اس مئلہ میں گزر چکی ہیں اور نقهاء ما لکیہ کابھی ہی موقف ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ غلام کو زکوۃ کاحقہ ادا کرنے کاطریقہ بیہ ہے کہ زکوۃ کے حقیہ ہے غلام کو

خريد كرآ زاد كرديا جائ - علامه ابو عبدالله قرطبي مالكي متوفى ٢٦٨ ه لكهت من:

امام مالک نے فرمایا کہ غلام کو آزاد کردیا جائے اور اس کی ولاء مسلمانوں کے لیے ہوگی والی قولہ) اس میں اختلاف ہے کہ آیا مکاتب کو آزاد کرانے میں اس کی معاونت کی جائے یا نسیں و کیونکہ جب اللہ تعالٰی رقبہ (غلام) کاؤکر فرما ہاہے تواس ہے تکمل غلام آزاد کرنے کا ارادہ فرما آے اور رہا مکاتب تو وہ غار بین (مقروضوں) کے کلمہ میں داخل ہے کیونکہ اس کے اوپر مکاتبت کا

قرض ہو تاہے اس لیے وہ رضاب میں داخل نہیں ہو گا۔ (الجامع لاحکام القرآن ٨٦٨ ص٠١١)

ز کوٰۃ کے تمام مصارف میں تملیک ضروری ہونے پر فقهاءاحناف کے دلا کل

برچند که علامه خفاجی حفی، علامه ابوسعود حفی، علامه شخ زاده حفی اور علامه آنوی حفی نے بیر تصریح کی ہے که ادالیگی زکوة میں مالک بنانے کا تعلق اصنافِ زکوۃ میں ہے صرف پہلی چار امناف کے ساتھ ہے اور ہاتی چار اقسام میں تنکیک نہیں کی جائے گ بلکه مال زلوٰة کو ان کی ضروریات اور مصالح میں خرچ کیاجائے گالیکن جمهور فقهاءاحناف تملک کوادائیگی زکوٰة کار کن قرار دیتے ہیں اور یہ زکوۃ کی تمام اصناف کے لیے رکن ہے۔

علامه ابو بكرين مسعود كاساني حنفي متوفي ١٨٥٥ ككھتے ہيں:

ز کو قاکار کن سیہ ہے کہ نصاب میں ہے ایک جز کو اللہ کی طرف نکالا جائے اور اس کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور فقیر کو مالک بنا کراس کے سپرد وہ مال کرکے مالک کا قبضہ اس جزے منقطع ہو جائے' یا فقیر کے نائب کے سپرد کر دے جو ذکا ہ وصول کرنے والا ہے اور ملک فقیر کے لیے اللہ کی طرف سے ثابت ہوگی اور صاحبِ مال فقیر کو مالک بنانے اور اس سے سپرو کرنے میں الله كى طرف سے نائب مو گا- اس ير وليل يد آيت ہے:

أَسَهُ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ هُمَ يَقْبَأُ النَّوْبَةُ عَنَّ کیاوہ سے نمیں جانے کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ

عِسَادِهِ بِأَحْدُ الصَّدَقَاتِ-(التوبِه: ١٠١٣) قبول کر تاہے اور وی صد قات لیتا ہے۔

اور بی صلی الله علیه وسلم كاار شاد ب: فقير كى مقبلي يرآن سے يملے صدقه رحمن كے باتھ مين آيا ب اور الله تعالى نے فقير كو مالك بنانے كا تھم ديا ہے كيونك الله تعالى نے فرمايا ہے: اتبوا المر كبوة - (البقرو: ٣٣) زكوة ووا اور

الاسناء (دینا) تمیک ہے، ای لیے اللہ تعالی نے زکوۃ کو صدقہ فرمایا ہے، انسا المصدقات للفقراء- (التوب: ١٠) اور تصدق كامعنى تمبك ب، يس نصاب كامالك زكؤة كي مقدار كوالله كي طرف فكالني والابو تاب-

> تبيان القرآن Marfat.com

واعلموا الله کی طور الله کی طرف و تو تو تو اس سے ذکو قدی نبت منقطع ہو جائے گی اور سے خالص الله کے لیے ہوجائے گی اور الله کی طرف و تو تو تا اس سے ذکو قدی نبت منقطع ہو جائے گی اور سے خالص الله کے باللہ حوجائے گی اور الله کی طرف و تو تو تا ہوجائے گی اور الله کی طرف کے نائب ہے۔

۱ من قاعدہ کے مطابق مساجد ، سمانے اور بائی کی سبلیں بنانے ، بلوں کی مرمت کرنے ، مردوں کو دفن کرنے اور دیگر نیکی کاموں میں ذکو قائو کو صاف کرنا جائز نہیں ہے ، کیونکہ ان میں تمیک رائمی کو مالک بنانا) بالکل نہیں بائی جائی (کیونکہ سے چنیوں کے کاموں میں ذکو قائو کو مالک نہیں ہو تا ای طرح آگر کی محف نے بال ذکو قدے طعام خرید اور اقراء کو صبح اور شام کھنا کا طالع اور ان کو بعینہ طعام نہیں دیا تو ہو بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں بھی فقیر کو بالک نہیں ہوئی ، اور اگر اس نے بالی کیا اور اگر اس نے بالی کیا کیا کیا کیا گیا گیا گیا گیا ہے تو جائز نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں بھی فقیر کو بالک نہیں بیانا کیا اور اگر اس نے نالی کیا گیا گیا ہے تو جائز نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں بھی فقیر کو بالک نہیں بیانا کیا اور اگر کی فقیم نے بالی ذکو قائے کیا کہ نظیم نے بالی کو تو تا کہ کیا گیا گیا ہو یہ کیا گیا گیا ہو کہ کیا کیا گیا گیا ہو جائز نہیں ہو جائز نہیں ہو کے تعلیک بائی گیا گو یک فقیم نے بالی ذکو قائے خلام خرید کر آزاد کر دیا جائز کہ دونے الرف الدونات (الزجبہ: ۱۰) ان کے نزدیک تمیک ہو ہے کہ مالی ذکو قائے غلام خرید کر آزاد کر دیا جائز کیا در دیک تمیک داج ہے اور آزاد کر دیا جائز کی المداد کی جائے۔
اس کا بھی معنی ہے کہ مالی ذکو قدے خلام خرید کر آزاد کر دیا جائے ، اور دار سر درکیک تمیک داج ہے اور آزاد کر دیا جائے ، اور دار سر درکیک تمیک داج ہے اور آزاد کر دیا جائے ، اور دار سر درکیک تمیک داج ہے اور آزاد کر دیا جائے ، اور دار کرنا ملک کو زدیا ہوئے۔

(مد انع الصنائع ج ٢ ص ٢٥٧ - ٣٥١ ، مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت ، ١٣١٨هـ)

ا می طرح علامہ کمال الدین محمد بن عبدالواحد المعروف بابن جام حفی متوفی ۴۱۱ه تھ لکھتے ہیں: مال زکوٰۃ سے مسجد بنائی جائے گی اور نہ میت کو کفن دیا جائے گا کیونکہ اس صورت میں تملیک نہیں ہے اور وہ رکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کوصدقہ فرمایا ہے اور صدقہ کی حقیقت سے ہے کہ فقیر کو مال کامالک بنادیا جائے۔

یہ ہے کہ تصیر تومال کامالت بنادیا جائے۔ (فتح القدیریع ۳ ص ۲۷۲، مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

تملیک کی رکنیت کے دلائل کا تجزیہ

علامہ کامانی نے تملیک پر بیرولیل وی بے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: واتسوا الر کوۃ اور الابستاء کامتی ہے لکی کولی چیز کا مالک بینانا ہم اب کتب بعث بیر بیرولیل وی بے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: والسوائل متوفی کا الم کتب ہیں: لاستاء کا معنی ہے: معنی ہے: کو کوئی چیز عطا کرنا ۔ (قاموس جہم ص ۳۳۰) طاہد براغب اصفہائی متوفی ۵۰۲ھ نے کھا ہے: الابستاء کا معنی ہے: الابستاء کا معنی الاعطاء میں الاعطاء والمفروات جا ص ۱۱ کا معنی الاعطاء میں مشہور ہوگیا۔ اس کا اصل معنی ہے کی چیز کو حاضر کرنا ۔ (آباج العروس خ ۱۰ ص ۸، مطبوعہ المعبعد المعبعد المعبد مفرالا ۱۳۰۲ھ) کتب لغت ہے مثابت نہیں ہے کہ الاستاء کا معنی تملیک ہے، اور قرآن جمید کی متعدد آبات میں یہ لفظ استعال کیا گیا ہے اور وہاں اس کا معنی مالی بیانا متصور نہیں ہو سکتا۔

لک بنانا مسور ہیں ہوسما۔ فَالَ بِقَرْدِ اَرْنَ مِنْ اَوْلِ مِنْ اَلَٰ اِللّٰهِ مِنْ اَلْهِ مِنْ اَللّٰ مِنْ اَلْهِ مِنْ اَللّٰ مِنْ اَل وَاللّٰهِ قَرْدُ مِنْ اَللّٰ اِللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اور اسْ نَہِ مِنْ اللّٰ اِللّ واللّٰهِ قَرْدُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اور اسْ نَہِ مِنْ اللّٰ (عور: ۲۸) رحمت دی ہو مووہ قم یر مُخْلِی کُرونی کُٹی ۔

ر حمت دی ہو سووہ تم پر مخفی کر دی گئی۔ پھر جب وہ حاملہ ہو گئی تو ان دو نوں نے اینے رب سے ڈعا کی

مَعَمَّا أَنَّقَانَتَ دَّعُواللَّهُ رَبِّهُمَ الْيُونُ الْيُثَنَّا

جلد بنجم

سَنَائِحًا لَّنَاكُوْلَ مِنَ النَّنِيكِرِيْنَ- الْرُوْنَ بِمِينِ نِيكَ بِنَادِيا وَهِم ضرور تيرے شرگزار ہو جامِي (الاعراف: ۱۸۹) گے۔

> صَلَّمَهُ النَّهُ مَا صَلَاحًا - (الاعراف: ۱۹۰) پي الله نے جب انهي بمترين بچه ويا -صَالَتُ مُكَلَّمَهُ النِّهِ عُلَيْنَ - (القرو: ۲۷۵) تواس باغ نے وَکُوا پُکُل ویا -

المروري ومرا الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون

اس لفظ کے تمام صیغوں اور قرآن مجید اور احادیث میں اس کے اطلاقات سے یمی معلوم ہو تا ہے کہ لاینا، کامعنی حاضر کرنا اور کسی چیز کو دینا اور مہینا کرنا ہے اور اس کے مفہوم میں تملیک داخل نہیں ہے۔

عاامہ کاسانی اور طامہ این جمام نے ہیں تکھا ہے کہ صدقہ کامٹنی تملیک ہے۔ علامہ فیروز آبادی نے لکھا ہے: صدقہ وہ چیز ہے: چیز ہے جس کو تم املہ عزوجل کی ذات کے لیے دو۔ (قاموس تا ۴ سر ۱۳۷۸) علامہ زبیدی نے لکھا ہے کہ صحاح میں نہ کور ہے: جس چیز کو تم فقراء پر صدقہ کرواور مفردات میں فہ کور ہے: جس چیز کو انسان اپنے مال سے بطور عبادت نکالا ہے جیسے زکوجہ لیکن صدقہ اصل میں نفلی خیرات کو کہتے ہیں اور زکوۃ خیراتِ واجبہ کو۔ (الفردات تا ۴ سر ۱۳۵۵) آن العروس بنا ۲ س ۱۳۵۵) ان تھربحت سے واضح ہو کیا کہ صدفہ کے لغوی معنی میں تملیک کامفسوم داخل نہیں ہے۔

ائمہ ٹلانڈ کے نزدیک ادائیکی ز کو قابیس تملیک کار کن نہ ہونا ائمہ ٹلانڈ نے زکوڈ کی جو تعریف بیان کی ہے اس میں تملیک کاذکر نہیں کیاہ ان کے نزدیک تملیک زکوڈ کار کن ہے نہ

ملامه ابوالحن على بن محمر بن حبيب الماور دي الشافعي المتوفى • ٣٥٠ ه لكهيته مِن:

ک مخصوص چیز کو مخصوص مال سے اوصاف مخصوصہ کے ساتھ جماعت مخصوصہ کے لیے لینا شرعاز کو ہے۔

(الحاوى الكبيريّ ۴ ص ۳۰ مطبوعه دا را لفكر بيروت)

ملامه محد بن سبد الباقي بن إيوسف الزر قاني المالكي المتوفى ١٢٢١ه لكصة بين:

ملامہ ابن العملی نے کہا ہے کہ زکوۃ کا اطلاق صدقہ واجبہ پر، صدقہ مستجہ پر، نفقہ پر، عفو پر اور حق پر کیاجا تا ہے اور اس کی شرق تعریف میہ ہے: سال گزرنے کے بعد نصاب کے ایک جز کو فقیراور اس کی مثل کو دیتاوہ فقیر غیرہاشمی اور غیر مطلی ہو، اس کار کمن اخلاص ہے، اس کا سبب ایک سال تک نصاب کا مالک ہونا ہے، اس کی شرط عقل، بلوغ اور حریت ہے۔ اس کا حکم

سیت که دنیا میں واجب ساقط ہو جا آے اور آ قرت میں تواب ملکے اور اس کی حکمت مال کو میل کچیل ہے پاک کرنا ہے۔ اشرح الزرقانی علی الموطانا مام مالک ج مهم ۱۳۵۔ ۱۳۳۰ مطبوعه دارا حیاء التراث العرفی بیروت ۱۳۷۷ھ)

حافظ احمد بن خجر مسقد بی شافعی متوفی ۱۵۸ه نے بھی این عربی مالکی کی اس تعریف کو ذکر کرے لکھا ہے۔ یہ بہت عمدہ تعریف ہے کیکن و ذوب کی شرط میں اختلاف ہے۔ (فتح الباری ن ۳ م ۳۹۴، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ فاہور ۱۱۰ ۱۳۰

ز ۶۶۰ شرعی منی بیہ ہے کہ بید وہ حق ہے جو مال مخصوص میں جماعت مخصوصہ (فقراء وغیرہ) کے لیے وقت مخصوص میں واز ب ب واز ب ب افنی انساب پر سال گزرت کے بعد اور مالِ مخصوص سے مراد مولیثی، سونا، چاندی (در ہم، دینار) اور مالِ تجارت ہے۔ ( اشاف انقلامیٰ ۴ م ۲۰۵۰ مطبوعہ عالم اکتب بیروت ۱۳۷۷ھ)

تبياز القرآن

جلد ينجم

آخری چار مصارف میں تملیک کاعتبار نہ کرنے کا تمرہ

فقہاء احناف نے تملیک کے ثبوت میں جو دلیل دی ہے کہ آنیوا اور صدقہ کرنے کامعنی فقیر کو مالک بنانا ہے وہ کتب لغت اور قرآنِ مجید کی آیات ہے ٹابت نہیں ہے' اور ائمہ ثلاثہ نے زکوٰۃ میں تملیک کور کن یا شرط قرار نہیں دیا' البتہ سور ہُ تو ہہ ک اس آیت علی شاہب اربعہ کے مقرین نے للعقراء والمسلکین وانعملیں علیہ اوالمغ اعت قدوہ میں لام کو تلیک کے لیے قرار ویا ہے اور وفی الرفات والعرمیس وفی سیبیل الله والے السسسل میں اام کی جگہ " فسى "لانے كى وجد ان مفرين نے يديان كى ہے كہ غلام آزاد كرنے اور مقروضوں كے قرض اداكرنے اور اللہ كى راہ ييں اور مبافروں پر خربتے کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم کا ان کو مالک بنانا ضروری نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ کی رقم کو ان کی ضروریات اور

مصلتوں میں بھی خرج کیاجا سکتا ہے، خصوصاً حنقی مفسرین میں سے علامہ خفاجی؛ علامہ شخ زادہ؛ ملامہ ابو سعود اور ملامہ آلوی کا یمی مخار ہے، سواگر ہمارے علماء احناف اس نظریہ ہے انقاق کرلیں تو اس کافائدہ سے ہو گا کہ دینی مدار س، مسامید، ہمپتالوں اور دیگر فلاحی کاموں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکے گی اور حیلہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہمارے اہلِ علم اور اہلِ فتوی

حضرات کواس پر غور کرنا چاہیے -

زكوة ميں مقروضوں كاحقيه مقروض ہے مراد وہ لوگ میں جو اپنی جائز ضروریات میں مقروض ہوں نہ کہ وہ اوگ جنوں نے کئ ساہ کے ارتکاب کے لیے قرض لیا ہو، مثلا کسی نے سینما ہاؤس، وڈیو شاپ یا شراب کی د کان کھو لئے کے لیے قرض لیا ہو یا مثلا کسی ۔ ب خرج اور اسراف کے لیے قرض لیا ہو مثلاً کسی نے اپنے بچوں کی شادی کے سلسلہ میں مروجہ رسومات بڑے پیانہ پر منعقد کی ہوں اور مقروض ہو گیا ہو اور اس قرض کو ادا کرنے کے لیے اس کے پاس رقم نہ ہو تو اس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دینی چاہیے: البته علامہ نووی شافعی نے ''الروضہ ''میں بیہ لکھاہے کہ اگر وہ تو بہ کرلے تو پھراس کو بھی زکوۃ کی رقم دی جا عکتی ہے' مقروض

خواہ غنی ہو لیکن اگر اس کے پاس قرض ا ٹارنے کے لیے رقم نہیں ہے تو اس کو زکوۃ دی جا علتی ہے - حدیث میں ہے: عطاء بن بیار بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی غنی کے لیے صدقہ لیناجائز نسیں ہے معربی خج کے لیے: جو ابقد کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو، یا وہ صدقہ وصول کرنے والا عال ہو، یا مقروض بویا جس شخص نے صدقہ کو اپنے مال ہے خرید لیا ہو، یا جس مخص کا کوئی مسکیین پڑوی ہواور اس پر کوئی چیز صدقہ کی گئی ہواور وہ مسکین غنی کو وہ چیز ہدیہ کر دے-(بیہ روایت مرسل ہے)

(سنن ابو دا وّ در قم الحديث: ۱۶۳۵ منن اين ماجه رقم الحديث: ۱۸۴۱ موطا امام مالک رقم الحديث: ۷۳۰۷ حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کسی غنی کے لیے صدقہ لیناجائز نہیں ہے نگراس غنی کے لیے جو اللہ کی راہ میں ہو' یا مسافر ہو' یا وہ 'سی فقیر کاپڑو ی ہواس فقیر پر صدقہ کیاجائے اور وہ عنی کومدیہ دے یا اس کی دعوت کرے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٤٣٧ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٩٨٣١ فردوس بما تُور الخطاب رقم الحديث: ٧٣٣٧ مند احمد ن٣ ص٥١، المتدرك بناص٤٠٠- اس حديث كي سند حسن ہے اور اس كے راوى تقد اور مشهور ميں ) ز كوة ميں في سبيل الله كاحقيہ اس ہے مرادیہ ہے کہ جہاد کرنے والوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے اور ان کے لیے اسلحہ، گھوڑے اور کھانے پینے کی

امام فخرالدین محمر بن عمر را زی متوفی ۲۰۷ه کصتے ہیں:

نی سیس اللہ کے الفاظ صرف غازیوں اور مجاہدین میں مخصر نمیں ہیں' ای وجہ سے قفال نے اپنی تفسیر میں بعض فقیاء سے یہ نقل کیا ہے کہ فقیاء نے زکاؤ کو نیکی کے تمام راستوں میں خرچ کرنے کی اجازت دی ہے، مثلاً مردوں کو کفن دیا جائ تلعے بنائے جائیں اور مساجد بنائی جائیں۔ ان تمام امور میں زکو ڈکو خرچ کرنا جائز ہے کیونکد فی سمیس اللہ کالفظ ان سب کو شامل ہے۔ اٹنے کیر نام ص۸۵ مطبوعہ دارا دیاء الراث العربی بیروت ۱۵ساہ)

ز کوٰۃ میں مسافروں کاحضہ

اس سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس سفریل مال اور اسباب ننہ ہوں اور اس کو مدد کی ضرورت ہو' اس کو زکو <del>ہ</del> کی **رقم** دی جا گتی ہے۔

علامه سيد محمود آلوى حنفي متوفى ١٢٧ه لکھتے ہيں:

کی ایک صنف کے ایک فردیر ز کوۃ تقسیم کرنے کاجواز

مشہوریہ ہے کہ شافعیہ کے زدیک لام تملیک کے لیے ہے اور یمی ان کے فدہب کا مفتقتیٰ ہے کیونکہ انہوں نے کماکہ جب یہ تمام اصاف موجود ہوں تو ان تمام اصاف پر زکوۃ کو تقتیم کرناواجب ہورچونکہ اس آیت میں ہرصنف کو جمع کے سیغہ کے ساتھ ذکر کیاہے اس لیے ہرصنف کے تمین افراد پر تقتیم کرناواجب ہے اور ہمارے اور مالکہ اور حنبلیہ کے نزدیک میں

حائزے کہ ز کو ہ دینے والا ہر صنف پر ز کو ہ تقسیم کرے یا کسی ایک صنف پر زکو ہ کی رقم صرف کرے اور میہ ضروری سیس ے کہ ہرصنف کے تین افراد پر زلوۃ کو تقتیم کرے ، وہ کسی ایک فرد کو بھی پوری زکوۃ کی رقم دے سکتاہے کیونکہ اس آیت میں بیہ بالا ہے کہ کن لوگوں کو زکوۃ دی جا محق ہے اور میہ نہیں فرمایا کہ ان سب کو زکوۃ دینا ضروری ہے اور اس کی دلیل میہ آیت

اگرتم صد قات خفیه طریقه ہے دو اور وہ صد قات فقراء کو وَلِنْ تَحْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفَقَرَاءَ فَهُ دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بهترے۔

تعديرة المعرود (البقرة: ١٢١) اس آیت میں فقراء کو زکوٰۃ دینے کو زیادہ بهتر فرمایا ہے اور فقراء ایک صنف ہیں' اور ایک مرتبہ نبی صلی امتد علیہ وسلم کے بی صدقہ کامال آیا تو آپ نے صرف ایک صنف میں دیا اور وہ مئولفتہ القلوب تھے، پھر دو سری مرتبہ مال آیا تو آپ نے صرف مقروضوں کو دیا' اس میں یہ دلیل ہے کہ صرف ایک صنف پر اقتصار کرنا جائز ہے اور اس آیت میں جمع کے صیفوں پر

الف لام جنس کاہے ، کیونکہ عمد اور استغراق کا الف لام متصور نہیں ہے ، اور جنس صدقہ کو کسی صنف کی جنس پر خرچ کرنے کو بیان فرمایا ہے، اس لیے کسی صنف کے ایک فرد پر بھی ذکوۃ کی پوری رقم خرج کی جائتی ہے۔ (روح المعانى جز •اص ١٣٥- ١٣٣ مطبوعه وار احياء التراث العربي بيروت الجامع لاحكام القرآن جز٨ ص ٩٥٠ زاد المسيرج ٣ ص ٣٥٩)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور بعض منافقین نی کوایذاء پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کے کچے ہیں' آپ کیے کہ وہ تمهاری بھلائی کے لیے ہرایک کی بات سفتے ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی باتوں کی تقیدیق کرتے ہیں اور تم میں

ے ایمان والوں کے لیے رحمت میں اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذاء پہنچاتے ہیں ان کے کیے وردناک

منافقین کانبی صلی الله علیه وسلم کو ''کان ''کهنااو راس برالله کار د کرنا

اس آیت میں زکور ہے کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتے ہیں کہ وواڈی (کان) ہیں، عربی میں اُڈر (کان) اس مخص کو کما جا تا ہے جو ہراس بات کو ہے جو اس ہے کہی جائے اور اس کی تقیدیق کرے جیسا کہ جاسوس کو وہ غین ( آنکھ) کتے ہیں کیونکہ وہ ہرچیز کو بغور دیکیتا ہے، گویا کہ وہ سرایا آ تھے ہے، ای طرح جو ہریات کو من کراس کی تصدیق کر دیتا ہے گویا کہ

> وہ سرایا کان ہے۔ علامه خفاجي حنفي متوفى ١٩٥٩ه لكصة من:

اس آیت کے ثنانِ نزول میں دو قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ منافقین کی ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نامناسب باتیں کہیں، پھرانہوں نے بیہ کماکہ ہمیں بیہ خوف ہے کہ جاری باتیں ان تک پہنچ جائیں گی تب جلاس بن سوید نے کما: ہم جو چاہیں گے کمیں گے بھراگر ان تک بیا بقیں پہنچ گئیں تو ہم قتم کھالیں گے اور وہ ہماری بات قبول کرلیں گے کیونک وہ تو سرایا کان ہیں۔ اور ایک قول میہ ہے کہ ان میں ہے ایک شخص نے کماکہ اگر (سیدنا) محمد(صلی اللہ علیہ وسلم) جو پچھ کہتے ہیں دو برخل ہے تو ہم تو گدھے ہے بھی بدتر ہیں۔ بیرین کراس کی بیوی کے بیٹے نے کہا: بخدا! وہ برخل ہیں اور تم گدھے ہے بھی برتر ہو۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئ تب ان میں ہے ایک شخص نے کہا: بے شک (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو کان میں اگر تم ان کے لیے حلف اٹھالو تو وہ تمہاری تصدیق کردیں گے۔ (عنایت القاضی ج ۴ ص ۵۹۱، مطبوعه دار الکتب العلمه بیروت که ۱۳۱۵)

الله تعالى نے ان کارد فرمایا: آپ کیے کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہرایک کی بات سنتے ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں سنتے

جس طرن تم ان کے سننے کا بطور فدمت ذکر کرتے ہو، بکہ دہ نکی کی بات سنتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں، آپ کے نزدیک
جس بات پر دان کل قائم: وں آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں، موشین کی بالوں کی آپ تصدیق کرتے ہیں، کو ان کے
خلوص کا علم ہے، اس میں یہ تعریف ہے کہ منافقین بڑے کان ہیں، وہ اللہ کی آیات سنتے ہیں اور ان کو ایمان نہیں لاتے، اور
مسمانوں کی باتیں سنتے ہیں اور ان کو قبول نہیں کرتے ہیں اور ان کا بردہ فاش نہیں کرتے اور اس
مسمانوں کی باتیں سنتے ہیں اور ان کو قبول نہیں کرتے ہیں اور اس کا بردہ فاش نہیں کرتے اور اس
میں یہ ہیں۔ منافقین میں ہے جو ایمان کا اظہار کر آ ہے اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کا بردہ فاش نہیں کرتے اور اس
میں یہ سنجیت ہے۔ وہ ممارے سال ہے ناوا تفیت کی بنا پر تممارے قول کو قبول نہیں کرتے بلکہ تم پر شفقت اور رحمت کی وجہ
شن یہ سنجیت ہے۔ وہ ممارے سال ہے ناوا تفیت کی بنا پر تممارے قول کو قبول نہیں کرتے بلکہ تم پر شفقت اور رحمت کی وجہ
سند میں بہت و قبول مرکیت ہیں۔ اس کے بعد فرمایا: اور جو لوگ رسول اللہ اس کے لیے خیراور رحمت ہیں اور وہ بہت خبیت ہیں ان
سے سند و نبی سند عذاب ہے۔ یہ بیان نیا جاچا ہے کہ تی صلی اللہ علیہ و سلم ان کے لیے خیراور رحمت ہیں اور انسول نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم ان کے لیے خیراور رحمت ہیں اور شماہ ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم ان کے لیے خیراور رحمت ہی کا اور شماہ ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو ایذاء پہنچانادر حقیقت اور شماہ ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو ایذاء پہنچانادر حقیقت اس مدور ایڈاہ پہنچانا ہے۔

ابقد تعالیٰ کاارشاد ہے: ﴿ اِبِ مسلمانو! ) منافقین تنہیں راضی کرنے کے لیے ابقد کی فتمیں کھاتے ہیں ' عالانکہ اللہ اور اس فار سول اس کے زیادہ حق دار تھے کہ دو ان نوراضی کرتے اگر وہ مومن تھے O (التوبہ: ۲۲) شان نزول اور اللہ اور رسول کے لیے ضمیرواجد لانے کی توجیہ

اس آیت میں منافقین کی ایک اور برائی بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جھوٹی قسیس کھاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت بہلی آیت ہی متعلق اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ علیہ وسلم کے متعلق نائنسب باتیں نہیں، اور جب انہیں بید خوف ہوا کہ یہ یا جم اس میں اور جب باتیں نہیں ہورکہ کہ باتھ علیہ وسلم تک پہنچ جا کیں گی قوجانس ہیں سوید نے کما: ہم قسم علی سے کہ من شہر گی کہ ہم نے یہ باتیں نہیں کمیں اور وہ تو کان ہیں، وہ ہماری قسیس قبول کرلیں گے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ تمہری راضی کرنے ہی جا عت غزوہ توک میں نہیں گئی اور جب رسال اس صلی امتد علیہ وسلم جو ک و ایس مین اقبال ہوئی کہ دو ترک میں نہیں گئی ہوئی ترک ہوئی توک ہوئی ترک ہوئی ترک ہوئی ترک ہوئے ہمان تراشے اور جب رسال اس صلی امتد علیہ وسلم جو ک واپس مین میں ہوئی کرنے کے لیے جھوٹی قسیس کھاتے ہیں۔ اس اور جب رسال اس صلی امتد علیہ و ک منافقین کم ہیں راضی کرنے کے لیے جھوٹی قسیس کھاتے ہیں۔

اس آیت کے دو سمرے حقسہ میں فرمایا ہے: القد اور اس کارسول اس کے زیادہ حق دار میں کہ وہ اس کو راضی کرتے اور سرحہ دیس واحد کی خمیر ہے اور چو نکہ پیلے القد اور اس کے رسول دونوں کاذکرہے اس لیے یہ ظاہر مثنے کی حمیر بہوئی چاہیے تئی جس کا مخنی ہو باکہ وہ ان کو راضی کرتے اس کا ہواب ہیہ کہ واحد کی حمیراس لیے لائے میں کہ القد اور اس کے رسول لی رضا واحد ہے۔

امند تعلیٰ کا ارشاد ہے، کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اس کے لیے اون ٹی آگ ہے جس میں وہ بیشہ رہے گا ہیہ بہت بری ٹر موائی ہے ۱۵ الوجہ : ۱۳ )

ائ آیت میں بھی منافقین کی بڑائیوں کابیان ہے کہ واضح دلائل ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کاصد ق ظاہر ہو چکاہے، وہ شنے عرصے ہے آیات اور مججزات کامشاہدہ کر رہے ہیں اس کے باوجود منافقین اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔

منافقین اگر چه الله کو مانتے تھے اور اپنے گمان میں وہ الله کی مخالفت نہیں کرتے تھے، لیکن رسول الله صلی الله علیه و سلم ک مخالفت کرناہی در حقیقت اللہ کی مخالفت کرنا ہے۔ \*\* اللہ میں شدہ میں دفتہ میں دفتہ میں ملے ان میں میں تا اس موجود کے حدم میں انواز کو

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: منافقین اس ہے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایسی سورت نازل ہو جائے کی جو مسممانوں کو منافقوں کے دل کی پاتوں کی خبر دے دے گی' آپ کیسے تم نمان اڑاتے رہو بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے وا ا ہے جس ت ت

تم ذر رہے ہو0الو بہ: ۱۲۳ اس آیت کے شاپ نزول میں تین قول ہیں:

اس ایت ہے سمانِ سروں ہیں ہیں رس ہیں۔ (۱) منافقین آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی بڑائی بیان کرتے تھے اور یہ کتے تھے کہ 'نتہ یب اللہ ہماری باقوں ہے ان کو مطلع کر دے گا' تو یہ آیت نازل ہوئی۔

سے ان کو سن کرونے کا رہیا استعمال ملکی (۲) ایک منافق نے کھا: میں میہ جاپتا ہوں کہ خواہ مجھے سو کو ڑے مار دیئے جائیں لیکن امارے متعلق کوئی ایمی چیز نہ ناز ں و م جس سے ہماری ٹرسوائی ہو وقو یہ آیت نازل ہوئی۔

۔ سے اماری رون او وید بیت ایک ایک ایک (۳) این کیمان نے کما کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم جوک ہے واپس آرہے تھے تو اندھیری رات میں منافقین کی ایک جماعت راستہ میں کھڑی ہوگئی تاکہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے قاحض مقترت جرئیل علیہ انسلام نے آئر آپ کوخبر وے دی اور بیہ آیت نازل ہوئی۔ (زادالممیریت علی ۱۳۶۳م) مطبوعہ المکتب الاسلامی ہیوت ۲۰۰۱ء)

اور به ایت نازل بوی- ازادا سیری ۱ س ۱۱ به بروی بست به میان نمی صلی الله علیه و سلم کو منافقین کاعلم عطاکیاجانا امام ابومحمه انحسین بن مسعو دافغاء البغوی المتوفی 2011ه کصته مین:

ا کا مہا چھوں سے بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ستر منافقین کا نام بنام ذکر کیااور ان کے آباء کا نام بھی ذکر کیاہ کچران کے ناموں کا ذکر مناویا تاکہ مومنین پر رحم ہو' اور بعض مسلمان دو سرے مسلمانوں کو عار نہ دلائمیں کیونکہ ان کی آپر سے ہے۔

اولاد مومن تھی۔

ابین کیمان نے کہا: یہ آیت بارہ منافقوں کے متعلق نازل ہوئی جو ایک گھائی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے کہ جب بی صلی

ابین کیمان نے کہا: یہ آیت بارہ منافقوں کے متعلق نازل ہوئی جو ایک گھائی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے کہ جب بی صلی

القد علیہ وسلم غزوہ کہ جوک ہے او بیس قوہ آپ جملہ کریں، ان کے ساتھ ایک مسلمان بھی تھا جس نے اپنا طال ان سے چھپایا

ہوا تھا، وہ اندھیری رات بیس بھیس بدل کر گھڑے ہوئے تھے۔ حضرت جر کیل علیہ السلام نے آکر رسول القد صلی القہ علیہ وسلم

کو ان کے منصوبہ کی خبر دی، اور میہ کماکہ آپ ان کے پاس ان لوگوں کو بھیجیں جو ان کی سوار یوں پر ضرب لگا میں۔ حضرت عمار

میں امر رسول القد صلی القد علیہ و سلم کی سوار رک کہ آگے تھے اور حضرت مذابقہ چھچھے تھے۔ بی صلی القد علیہ و سلم نے حضرت کی سوار یوں کو مار کر بھگا دیا۔ رسول القد صلی القد علیہ و سلم نے حضرت طذابقہ ہے۔ کہا: جس ان میں ہے کہا کو منس پچپانا، تب رسول القد صلی القد علیہ و سلم نے خوابانا ہے حتی کہ ان سب کے نام بتا دیے۔ حضرت حذابقہ نے بوچھا: آپ ان کے چھچھے کی شخص کو بھیج کر منص کو بھیج کی منص کو بھیج کر شخص کو بھیج کر کھی ان کہ علی ہے کہا ان سب کے نام بتا دیے۔ حضرت حذابقہ نے بوچھا: آپ ان کے چھچھے کی شخص کو بھیج کر کھی ان کو قتل کیوں نہیں کرا دیتے۔ آپ نے فربایا: میں اس کو ناپند کر ناہوں کہ عرب یہ کمیں کہ جب دھنہ ان ہے کہا اس کو ناپند کر ناہوں کہ عرب یہ کمیں کہ جب دھنہ ان ہے کا کا۔

(معالم التنزيل ج٢م ٢٩١٠ بيروت ١٣١٣هـ ؛ الجامع لا دكام القرآن ٨٦م ١٢٢ ، طبوعه بيروت ١٢٥هه ١ امام فخرالدين محمد بن عمر را ذي متوفى ٧٠٩هه ك<u>كهة</u> بين: حسن بیان کرتے ہیں کہ بارہ منافقین اپنے خاتی پر جمع ہوئے محضرت جبر کیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نفاق کی خبردے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ اس اس بات پر جمع ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہو کراعتراف کریں اور اپنے رب سے استغفار کریں حتی کہ میں ان کی شفاعت کروں۔ جب وہ کھڑے تہیں ہوئے تب ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اب فلاں کھڑے ہو' اب فلاں کھڑے ہو، حتی کہ آپ ان سب کے پاس گئے۔ پھروہ کہنے گئے کہ ہم اعتراف کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اب کمہ رہ ہو حالا تکہ میں پہلے تہماری شفاعت کرنے والا تھا، اور اللہ قبول فرمالیات

میرے پاس سے نکل جاؤ۔ پھران سب کو نکال دیا۔ (تغییر کبیر نام ۱۳۵۳ مطبوعہ دار احیاء اترات العملی بیروت ۱۳۱۵ ہے)

اگر سے اعتراض کیا جائے کہ جب منافقین نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا نماق اڑائے تھے اور آپ کی تحذیب کرتے تھے تو پھر

یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس بات سے ڈرتے کہ کمیں اللہ ان کے احوال کی آپ کو وی سے خبرنہ کردے۔ اس کا جواب میہ ہے کہ

برچند کہ وہ کا فرتنے لیکن ان کو بار ہا تجربہ ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کے دل کی باتوں کی وی کے ذریعہ سے خبروی ،

سووہ اپنے سابقہ تجربہ کی بنا پر ڈرتے تھے۔ دو سرا جواب میہ ہے کہ وہ اس بات کے معترف تھے کہ آپ سے نبی میں لیکن وہ حسد
اور عزاد کی وجہ سے آپ کا کفر کرتے تھے۔ تیسرا جواب میہ ہے کہ ان کو آپ کی نبوت کی صحت کے متعلق شک تھا اور شک

کرنے والا ڈر ار رہتا ہے۔

القد تعالیٰ کاارشاد ہے: اوراگر آپ ان ہے (ان کے فداق اڑانے کے متعلق) موال کریں تو وہ ضروریہ کمیں گے کہ ہم تو محض خوش طبعی اور دل گل کرتے تھے۔ آپ کیے کہ کیا تم اللہ کااور اس کی آیٹوں کااور اس کے رسول کا فداق اڑاتے تھے! 0 اب مُغذر ند چیش کرو ہے شک تم اپنے ایمان کے اظہار کے بعد کفر کر بچے ہو؛ اگر ہم تمہاری ایک جماعت ہے (اس کی توبہ کی وجہ ہے اور گزر کر لیس تو ہے شک ہم دو سرے فریق کو عذاب دیں گے، کیونکہ وہ مجرم تھے (وہ کفراور فداق اُڑانے پر اصرار کرتے تھے)0(التوبہ: ۲۷–۲۵)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کالفظ کہنا کفرہے خواہ توہین کی نبیت ہویا نہیں

ب بی صلی اللہ علیہ وسلم کا خداق اُڑانے والے منافقین کے متعلق امام این جریر متوفی ۱۳۱ھ نے حسبِ ذیل روایات بیان کی میں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں: غزوہ تبوک کی ایک مجلس میں ایک شخص نے کہا: ہمارے قر آن پڑھنے والے بیتنے ہیٹ کے حریص ہیں اور بیتنی باتوں ہیں جھوٹ ہیں اور مقابلہ کے وقت بیتنے بردل ہیں، اتا ہیں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اس مجلس میں دو سرے شخص نے کہا: تم نے جھوٹ بولا اور تم سمائق ہو، میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ نہ پہنچاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میہ تر پہنچ گئی اور قرآن نازل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کتے ہیں کہ میں نے اس مختص کو دیکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی او نفی کے بیچھے چل رہا تھا اور پھروں سے اس کے پاؤں زخمی ہو رہے تھے اور وہ کسر رہا تھا: یارسول اللہ اہم تو محض خوش طبمی اور دل گئی کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم بیر فرمارے تھے: کیا تم اللہ کا در اس کی آیتوں کا اور اس کے رسول کا غمال آؤا ڈاتے تھے۔

قادہ اس آیت کی تغییر میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہوک کے سفر میں جارہ تھے اور آپ کے آگے کچھ منافق تھے۔ ان میں سے کسی نے کما: اس شخص کو یہ امید ہے کہ یہ شام کے محلات اور قلعے وفتح کر لے گا حالانکہ یہ بہت بعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے مطلع کردیا۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان

جلدينجم

منافق مردون ادرمنافی تورتون ادر کفار کو دوزخ کی آگ کی وعیدسنانی-رهي حسيهم ولعنهم الله جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ان کے لیے کا فی ب اورانشرنے ان ربعنت فرمانی اوران کے بیے

تبيان القرآن جلدينجم

Marfat.com

بڑی ہے اور یہی سبت بڑی کا میابی-اور انتد کی رضا دان سب سے )

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: منافق مرد اور منافق عورتیں (نفاق میں) سب ایک دو سرے کے مشابہ ہیں' برائی کا تھم دیتے ہیں اور نیک ہے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں انہوں نے اللہ کو بھلادیا سواللہ نے بھی ان کو بھلادیا ، بے شک منافقین ہی فاسق ہیں ۵(التوبہ: ۷۷)

الله تعالى كے بھلانے كامعنى

اس آیت سے اللہ تعالی منافقین کی ایک اور تھم کی خرابیاں بیان فرمارہا ہے اور اس آیت سے بیربیان کرنا مقصود ہے کہ ان کی عورتیں بھی ان کے مردول کی طرح نفاق کی خرابیوں میں ملوث ہیں، نیز فربایا ہے کہ منافق برائی کا تھم دیتے ہیں یعنی وہ لوگوں کو کفر کرنے اور معصیت کا حکم دیتے ہیں اس سے مراد ہر قتم کی برائی اور معصیت ہے اور خصوصیت کے ساتھ وہ سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم کی رسالت کی تکذیب کا حکم دیتے ہیں اور ہر قتم کے نیک کاموں سے منع کرتے ہیں اور خصوصاً سیدنا محمد صلی الله علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے ہے منع کرتے ہیں اور فرمایا وہ اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں یعنی ہر خیرے اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں' ایک قول یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ' صد قات اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہے اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں' اور اس سے سیر مجمی مراد ہے کہ وہ ہراس نیک کام کو نسیں کرتے جو فرض یا واجب ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف فرض یا واجب کے ترک پر ملامت فرما آب، اور اس میں بدیمی اشارہ ہے کہ وہ جہاد میں شریک نہیں ہوتے۔

ملامت کی جاتی ہے حالا نکہ اللہ تعالی نے اس کو ان کا فتی فرمایا ہے، اس کاجواب یہ ہے کہ بیمان بھلانے کالازی معنی مراد ہے اوروہ ہے اللہ کے احکام پر عمد آعمل نہ کرنااور ان کو ای وجہ ہے فائق فرمایا ہے، پھر فرمایا ہے سواللہ نے بھی ان کو جھلا دیا' اس

نیزاس آیت میں فرمایا ہے: انہوں نے اللہ کو جھلا دیا اس پر اعتراض ہے کہ بھول پر تو مواخدہ نہیں ہو آ اور نہ اس پر

تبيان القرآن

جلد پنجم

یر بیه اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھولنا محال ہے اس کا جواب میہ ہے کہ یمال بھی بھلانے ہے اس کالازمی معنی مراد ہے یعنی ان پر لطف و کرم نہ فرمانا اور ان کوعذ اب میں میٹلا کرنا۔

اللہ تعالیٰ کا اُرشاد ہے: اللہ نے منافق مردوں اور**منا فی بورتوں اورکنا رکوئوٹا کی آگ** کی وعمیر سائی ہے، جس میں وہ بیشہ رمیں گے، اور وہ ان کے لیے کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے دائکی عذاب ہے O(التوبہ: ۸۸) عذا ہے۔ مقیم کامعنی

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے منافقین کے جرائم بیان قربائے تھے کہ وہ برائی کا تھم دیتے ہیں اور نیک سے منع کرتے ہیں اور اللہ تعالی ہے کہ دہ بیشہ دوزخ کی کرتے ہیں اور اللہ تعالی ہے کہ دہ بیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گئ اور اللہ نے ان پر لعنت قربائی ہے۔ اس کا معنی ہیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کوائی رحمت سے بالکل دور کر دیا ، بحر فربایا ان کے لیے عذاب مقیم ہے ، اس پر اعتراض ہے کہ عذاب مقیم کا معنی ہے دائی عذاب اور اس کاؤکر تو خالدین ویا ، بحر فربایا ان کے لیے عذاب مقیم کا معنی ہے دائی عذاب اور اس کاؤکر تو خالدین ویا بحر فربایا ان کے دور کر گئ آگ کا دائی عذاب ہوگا اور عذاب مقیم سے مراد ان کا دنیاوی عذاب ہے اور سے مرد کی اور حسم کا عذاب ہے جو ان کو دائی ہوگا، دو سرا جواب یہ ہے کہ عذاب مقیم سے مراد ان کا دنیاوی عذاب ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کو اپنے نفاق کی وجہ سے ہرد قت یہ خوف رہتا تھا کہ اللہ تعالی وہ کے ذریعہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو وہ یہ ہے کہ ان کو اپنے نفاق کی وجہ سے ہرد قت یہ خوف رہتا تھا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: (اے منافقو! تم) ان لوگوں کی مثل ہو جو تم سے پہلے تنے اوہ تم سے زیادہ قوت والے تنے اور تم سے زیادہ اللہ اور اولاد والے تنے اسوائیوں نے اپنے دھیہ سے فائدہ دا ثمالاً تو تم سے بھی اپنے دھیہ سے فائدہ حاصل کر ایسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے دھیہ سے فائدہ حاصل کیا تھا اور تم بھی فضول کاموں میں مشغول ہوگے جیسا کہ وہ فضول کاموں میں مشغول ہوگئے تنے ان لوگوں کے ائمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہوگئے اور وہی لوگ نقصان اٹھانے والے میں منافع ہوگئے اور وہی لوگ نقصان اٹھانے والے میں منافع ہوگئے اور وہی لوگ نقصان اٹھانے والے میں مدین

منافقین کی پہلے زمانہ کے کافروں کے ساتھ مشابہت

امتد تعالی نے ان منافقین کو ان کفار کے ساتھ تغییر دی ہے جو ان سے پہلے زمانہ میں تھے۔ وہ بھی برائی کا تھم وسیتے تھے اور نیکی ہے۔ اور نیکی ہے اور نیکی ہے کا فران منافقین اور نیکی ہے منع کرتے تھے کھرانند تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ وہ کافران منافقین سے نیادہ اور ان سے زیادہ مال اور اولادوالے تھے، گھرانموں نے اس قائی زندگی سے چند روز فاکمرہ اٹھایا اور کی بیٹر بات خرور ہو اور تممارے پاس دنیاوی اچھائیاں بھی ان کی بہ نسبت کمزور ہو اور تممارے پاس دنیاوی اچھائیاں بھی ان کی بہ نسبت کم جیں تو تممارادا گی عذاب کی طرف لوٹنا زیادہ لاگئے۔

دوسری وجہ تشبید بیہ ہے کہ منافقین نے دنیاوی عیش و آرام اور لذتوں کی وجہ سے امند تعالیٰ کی عبارت سے اعراض کیا تھا، جس طرت ان سے پیلے زمانہ کے کافروں نے دنیاوی لذتوں کی وجہ سے امتد تعالیٰ کی عبارت سے عدول کیا تھا، مجراملہ تعالیٰ نے ان کے مال اور اولاد کی کثرت اور قوت کو بیان کر کے فرمایا انسوں نے اپنے جصے کی دنیاوی بھلائی سے فاکدہ اٹھایا ای طرح اے منافقو! اب تم بھی اپنے حصہ کی دنیاوی لذتوں سے فائدہ اٹھالو۔

پھر امند تعالیٰ نے فرمایا: ان لوگوں کے اعمال دنیاہ آ ثرت میں ضائع ہو گئے، یعنی ان کی، کی ہوئی نیکیاں ان کے مرنے کے بعد باطل ہو گئیں کیونکہ مرنے کے بعد کافر کو اس کی نیکیوں پر کوئی اجر ضیں ملتا، پھر فرمایا: سوہ ہی لوگ نقصان انصاف والے ہیں،

نبياز الفرآز

کونکہ ان منافقوں اور کافروں نے انبیاء علیم السلام اور رسل عظام کارد کرنے میں اپنے آپ کو تحت مشقت میں ڈالا کین اس کے عوض میں انہوں نے دنیا اور آخرت کی نیکیوں کے ضائع ہونے کے سوا اور کچھ خسی پایا، اور دنیا اور آخرت میں جو عذاب ان کو ملاوہ اس پر مستزاد ہے۔ اس مثال سے مقصود یہ ہے کہ ان سے پہلے کے کافروں کو اعمال ضائع ہونے اور رسوائی کے سوائچھ حاصل خمیں ہوا جبکہ وہ کافران منافقوں سے زیادہ طاقت ور تھے اور ان کے اموال اور اولاد بھی بہت زیادہ تھی، تو سہ منافقین اس بات کے زیادہ لاکق ہیں کہ بیر دنیا اور آخرت کے فواکد سے محروم ہوں اور دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا

سابقتہ قوموں تھے عذ**اب سے منافقوں کو تقییحت فرمانا** اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: کیاان لوگوں کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبر نمیں پنچی اور پہلے لوگوں میں امتد تا اللہ علاقہ علیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمان جو علہ الساام کی قوم ان کو اللہ تعالیٰ نے طوفان میں غرق کردیا تعا(۲) قوم عادم

اس ایسے یہ اسد میں سے بروہ ہے، یہ اس و رو سے پر مان کے اسلام کی قوم ان کو اللہ تعالی نے طوفان میں غرق کردیا تقا(۲) قوم عاد ان کو اللہ تعالی نے طوفان میں غرق کردیا تقا(۲) قوم عاد ان کو اللہ تعالی نے ایک ہولئاک آندھی کے عذاب ہے ہلاک کردیا تقا(۳) قوم غاد اور کڑک کے عذاب ہے ہلاک کردیا تقا(۳) کو دی ہوئی تعتیں ان سے چھین کران کو عذاب ہے ہلاک کردیا تقااور نمود کے دماغ میں ایک چھر مسلط کردیا تقا(۵) حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور سیا اصحاب مدین تھے۔ کما جات کہ سیدین بن ابراہیم کی اولاد تھے ان کو اللہ تعالی نے ہو مانطلہ تھے عذاب ہے ہلاک کردیا انسان سے معنی میں جاتا ہے کہ سیدین بن ابراہیم کی اولاد تھے ان کو اللہ تعالی نے ہو مانطلہ تھے عذاب ہے ہلاک کردیا انسان کے طرح ابر آیا اور اس میں ہے آگ ہری اور زمین میں زلزلہ آیا جس سے بخت ہولئاک آواز آئی

اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ (۲) المسٹر تیف کیات میں میٹو تیف کہ کی جمع ہے اور لغت میں الانتکاف کامعنی ہے انتظاب اس سے مراد ہے قوم لوط-ان کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے پلٹ دیا تھا زمین کا نجلا حصہ اوپر ، اور اوپر کا حصہ نیچ کردیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیاان لوگوں کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں پنچی جمج بھر تعد تالی نے ان چھر قوموں کا ذکر فرمایا ،

کیونکہ عرب والوں کے پاس ان لوگوں کی خبریں آتی رہتی تھیں۔ وہ لوگوں ہے بھی ان کے متعلق خبریں بنتے رہتے تھے، کیونکہ جن علاقوں سے متعلق میہ خبریں تھیں وہ ان کے آس پاس تھے، مثلاً شام اور عراق دغیرہ اور وہ ان ملاقوں کے سفریش ان ک آٹار کامشامدہ کرتے تھے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: سوان پر ظلم کرنا اللہ کے شایان نہیں تھا لیکن وہ خودا پی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ آیت کے اس حصہ کامعنی بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پر جوعذاب نازل فرمایا وہ اللہ کی طرف سے ان پر کوئی ظلم نہیں تھا، کیو نکہ وہ اپنے ناجائز افعال کی وجہ سے اور انبیاء علیم العلوۃ والسلام کی بے صد تکذیب کرنے کی وجہ سے اس عذاب کے مستق ہو چکے تھے، اس وجہ سے انہوں نے خودا پی جانوں پر ظلم کیا تھا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور مومن مرد اور مومن عور تیں ایک دو سرے کے کارساز ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکز قادا کرتے ہیں اور الله اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان بی لوگوں پر عنقریب الله رحم فرمائے گائے شک الله بحت غلبہ والا ہے حد محمت والا ہے O(التوبہ: اے)

منافقوں اور مومنوں میں تقابل

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفات قبیحہ' ان کے عقائمہ فاسدہ اور ان کے اعمال خبیثہ بیان فرہائے بیچہ اور اب اس کے بعد کی آیات میں ان کے مقالمہ میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات حسنہ' ان کے عقائمہ صحیحہ اور ان کے

اعمال صالحہ بین فرمار ہاہت؛ نیز پہلے منافقوں کے بداعمال بیان فرما کر ان کی سزا کابیان فرمایا تھااور اب موسنوں کے نیک اعمال بیان فرماکر ان کی جزاء کاذکر فرمائے گا۔

کیلی آیتوں میں فرمایا تھا کہ منافق مرد اور منافق عور تیں ایک دو سرے کے مشابہ ہیں اور اب اس آیت میں فرمارہا ہے کہ من مرد اور عور تیں ایک دو سرے کی تقلید کرتے تھے اور منافق عور تیں ایک دو سرے کی تقلید کرتے تھے اور منون کو جو ایک دو سرے کی موافقت عاصل ہوئی وہ اندھی تقلید کی بناء پر نہیں تھی بلکہ وہ سب حق کی تلاش کے لیے استدیل برتے تھے اور اللہ تعالی ان کو تو فیق اور ہدایت عطافرہا ناتھا منافق برائی کا عظم دیتے تھے اور نیکل سے منع کرتے ، فمازوں میں سستی آرتے تھے اور زکو قاور صد قات اوا کرنے میں اپنے ہاتھ بندھے رکھتے اور مومن نیکی کا عظم دیتے ہیں ، برائی سے منع کرتے ، برائی سے منع کرتے ، برائی سے منع کرتے ہیں ، برائی سے منع کرتے ہیں ، برائی سے منع کرتے ، برائی سے منع کرتے ، برائی ہے منع کرتے ، برائی ہے منع کرتے ہیں ، برائی ہے منع کرتے ہیں ، برائی ہے منع کرتے ہیں ، برائی ہے منع کرتے ہیں ، برائی ہے منع کرتے ہیں ، برائی ہے منع کرتے ہیں ، برائی ہے منع کرتے ہیں ، برائی ہے منع کرتے ہیں ، برائی ہے منع کرتے ہیں ، برائی ہے منع کرتے ہیں ، برائی ہے منع کرتے ہیں ، برائی ہے منع کرتے ہیں ، برائی ہے منع کرتے ہیں ، برائی ہے منع کرتے ہیں ، برائی ہے منع کرتے ہیں ، برائی ہے منع کرتے ہیں ، برائی ہے منع کرتے ہیں ، برائی ہے منع کرتے ہیں ، برائی ہے دور زکو قاور صد قات خوش دلی اور فراخ دی ہے ادا کرتے ہیں ، برائی ہے دور کرفر برائی ہے دور کرفر برائی ہے دور کرفر برائی ہے دور کرفر برائی ہے دور کرفر برائی ہے دور کرفر برائی ہے دور کرفر برائی ہے دور کرفر برائی ہے دور کرفر برائی ہے دور کرفر برائی ہے دی کرفر برائی ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے تھے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور کرفر ہے دور

ابقد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں ہے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے بیجے ہے دریا ہتے ہیں 'جن میں وہ بیشہ رہنے والے بول گے اور داگی جنتوں میں پاکیرہ رہائش گاہوں کا (وعدہ فرمایا ہے) اور اللہ کی رضا دان سب ہے ابزی ہے اور کی بہت بڑی کامیاتی ہے O (التوبہ: ۲۵)

اس آیت میں امند تعالی نے مومنوں کے لیے ان جنتوں (باغات) کا ذکر فرمایا ہے جن کے پنچ سے دریا ہتے ہیں اور ان دائی جنتوں کا ذَرَ فرمایا ہے جو مومنوں کی دائی پائیزہ رہائش گاہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ پیلی قتم کی جنتیں مسلمانوں کی سیرو تفریح اور انہب سے ما: قایت کے لیے ہوں اور دو سری قتم کی جنتیں مسلمانوں کی رہائش کے لیے ہوں۔

دا نکی جنتوں میں پاکیزہ رہائش گاہیں اور جنت کی تعتیں امام محدیثہ جمہ طری متافی والدہ ای سند کے ساتھ رہاہتہ کہ

المام محد بن جرير طبري متوفى الساه ابن سند ك ساته روايت كرت بين:

حضرت عمران بن تعیین اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم ہے مسکن حسب علی حساب عدد کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: بیہ موتیوں کا ایک کل ہے، اس میں مرخ یا قوت کی سرخ حولیاں ہیں، ہر تولی میں سمز زمرد کے سرخ گھر ہیں، ہر گھر میں سرخ تخت ہیں، ہر نخت پر بر رنگ کے سرخ بستہ ہیں، ہر بستر پر بدی آنکھوں والی ایک گوری بیوی ہے، ہر گھر میں سرخ دستر خوان ہیں، ہر دستر خوان پر سرخ قتم کے کھانے ہیں، ہر گھر میں سرخ خدمت گار ہیں اور مومن کو ہر صبح آئی قوت دی جائے گی کہ وہ ان تمام چیزوں کو صرف کر سکے۔

(جامع البيان عن ١٠ ص ٢٢٩٠ تغييرا، مبن الي عالمرج ٢٠ ص ١٨٨٠)

حفرت عمداللہ بن قس رصٰی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو جنتیں چاندی کی ہیں ان کے برتن اور ان میں دو پنجھ ہے وہ چاندی کا ہے اور دو جنتیں سونے کی ہیں ان کے برتن اور ان میں جو پنجھ ہے وہ سونے کا ہے ، لولوں کے اور ان کے رہ کے درمیان صرف کمریائی کی چاور ہے جو اللہ کے چرہ پر جنت عدن میں ہے ۔

ا صحیح البغاری رقم الحدیث:۸۷۸ ۳۸۷ ۷۳۴۳ میچ مسلم رقم الدیث:۱۸۰ سنن الرّندی رقم الحدیث:۲۵۲۸ سنن این ماجه رقم

لحديث:۲۸۱)

حفزت عبداللہ بن قیس اپنے والدہے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کے لیے جنت میں کھو <u>کھل</u>ے موتیوں کا ایک نیمہ ہے جس کا طول ساٹھ میل ہے-

هو لحطے موتیوں کا ایک فیمہ ہے جس قاطول ساتھ میں ہے۔ رضیح مسلم رقم الحدیث:۴۸۳۸ صفیح البخاری رقم الحدیث:۳۸۸ سنن الترمذی رقم الحدیث:۲۵۲۸ سنن امدار می رقم

لديث:۲۸۳۳)

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں سو در ہے ہیں: ہردو درجوں میں زمین و آسان جتنا فاصلہ ہے اور فردوس ان میں سب سے بلند درجہ ہے ؟ ای سے جنت کے چار دریا نگلتہ میں اور اس کے اور عرش ہے اپس جب

عاصد ہے اور مردوں ان میں سب میں مردوں ہے ، مردوں ہے ۔ سے جدور ہے ۔ میں استعمال ہے ، مردوں ہے ، مردوں ہے ، مردو تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو-مردوں ہے ، مردوں ہے ،

(سنن الترندی رقم اعدیث: ۲۵۳۰ سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۳۳۱ سنن این ماچه رقم الحدیث: ۱۳۳۳ المستند رک ن۰۳ می ۴۸۰ میند احد رقم الحدیث: ۲۵۹۷ ۲۲۵۹ مطبوعه دارالحدیث قام ۶۰ مانظ شاکرنے کمااس کی شد صحیح ب ۱

حطرت ابو ہررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو پہائروہ بنت میں داخل ہو گااس کی صورت چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، پھر جو ان کے قریب ہوں گ ان کی صورت پہلے دار ستارے کی طرح ہوگی، وہ پیشاب اور پاخانہ نہیں کریں گے، تھو کیس گے نہ ان کی ناک نظی گی، ان کی سوٹ کی سنگھی ہوگی اور ان کا بھیٹ حلک کی طرح ہوگا، ان کی استمکیوں میں عود سلگتا ہوگا، ان کی ہویاں بڑی آئھوں والی حوریں جول کی، ان سب کی تخلیق ایک

شخص کی طرح ہوگی وہ سب اپنے ہاپ (حضرت) آدم کی صورت پر ہوںگ جن کاقد آسان میں سائھے گزئے برابر ہو کا-(صحیح ابھاری رقم الحدیث:۳۳۲۷ صحیح مسلم رقم الحدیث:۹۲۲۵ سنن الترمذی رقم الحدیث:۴۵۳۷ سنن ابن ماجہ رقم

ب من الداري رقم الديث: ۴۸۲۳ شرح السندن ۱۵۶ ص ۱۲۳) احدیث: ۴۳۳۳ سنن الداري رقم الدیث: ۴۸۲۳ شرح السندن ۱۵۶ ص ۱۲۳) دینتر من برور قرم من الدینتر برور الای کرور من برور الدور منظم الدور الدارا کرور منتر هنتر مخض کو کورک نے

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک جنتی مخض کو تصاف پینے، جماع اور شہوت میں سو آدمیوں کی طاقت ہوئی۔ ایک یمودی نے بیر سن کر کما جو مخص کھائے گا اور پنے گا آس کو قضاء حاجت بھی ہوگی، آپ نے فرمایا: اس کے جم سے بیٹ نکلے گاجس سے اس کا جم سکڑ جائے گا۔

(سنن داري رقم ايديث: ۲۸۲۵ مند احد رقم الحديث: ۱۹۲۱ مطبوعه دارالحديث قام ٥)

امام ترندی نے حضرت انس ہے اس باب ق حدیث کو روایت کیا ہے؛ (سنن الترندی رقم الحدیث:۲۵۳۱) اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ مند احمد رقم الحدیث: ۴۶۱۰ مطبوعه وارانوریث قام دو

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل جنت میں ہے ادفی شخص وہ ہو گاجس کے اسی ہزار خادم ہوں گے اور اس کی بھتر (۷۲) پویاں ہوں گی اور اس کے لیے موتی ' زمرد اور یا قوت کا آغا ہڑا گنبہ بنایا جائے گا جتنی جاہیہ اور صنعاء میں مسافت ہے۔ اسن الترزی رقم الحدیث:۲۵۷۲)

بڑا کتبہ بنایا جائے 6 عی جاہیے اور صفاعتیں مساحت ہے۔ اس اسرمدی را ہولیت ، ان کا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت موسی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عند نے ایک حرتبہ منبر پر کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت موسی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یو چھاہ بنت میں سب سے کم درجہ کس شخص کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ ایک مخص ہوگا ہو تمام جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں جائے گاہ اس سے کما جائے گا جنت میں چھے جاؤ۔ وہ محض کے

گا۔ میرے رب میں جنت میں کماں جاؤں ، جنت کے محلات اور مناصب پر تو لوگوں نے پہلے ہی قبضہ کرلیا ہے۔ اس سے کما قبیاد القرآن جند پنجم جائے گا: کیاتم اس بات پر راضی ہو کہ تم کو جنت میں اتنا علاقہ مل جائے بقتاد نیامیں کمی بادشاہ کے ملک کا علاقہ ہو ہیں۔ وہ شخص عرض کرے گا: اے میرے رب! میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرائے گا: جاؤ سے علاقہ لے لواور اس کا پینچ گرنا علاقہ اور لے لواور اس کے علاوہ وہ چیز بھی لے لوجو تمہارے دل کو پیند آئے اور تمہاری آ تھوں کو اچھی گئے۔ وہ شخص کے گااے میرے رب! میں راضی جوں' بھر حضرت مومی علیہ السلام نے پوچھا: اور جمن لوگوں کا جنت میں مب سے بڑا درجہ ہوگا وہ کون لوگ ہوں کے جامقہ تعالیٰ نے فرمایا: میہ وہ گروہ ہے جمل کو میں نے پہند کر لیا اور ان کی عزت و کرامت پر میں نے مردگا دی؛ ان کو وہ نعتیں ملیس کر جن کو کئی آ تکھی نے دیکھا نہ کی کان نے شاہ اور نہ کی کے ذہن میں اس کا تصور آیا۔ رسول اللہ صلی اوند علیہ وسلم نے

فریلا: ان نعمتوں کی تصدیق قرآن مجید کی اس آیت میں ہے: مَنَا اَلَّهُ اَلَٰ اَلَّهُ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اِلْ اِلْمَالِيَّ الْمَالِيَّ اللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِلْمَالِيلُ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

ا صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۸۹ سنن الترندی رقم الحدیث:۳۱۹۸ مند احمد ج ۳ م ۵٬۹۵۰ الله مند احمد ج ۳ م ۵٬۹۵۰ الله کی ابلد کی رضااو راس کے دیدار کاسب سے پڑی فعمت ہونا

ابقہ تعالی نے جنات اور مساکن طبیبہ کاذکر کرنے کے بعد فرمایا: ان سب سے بوی چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: اللہ تعالی اہل جند سے فرمائے گا: اے اہل جنت! وہ کیس کے لیک اے جارے رب ہم تیری اطاعت کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی فرمائے گا: کیا تم راضی ہوگئے؟ وہ کیس گے: ہم کیوں نہیں راضی ہول گے، تو نے ہمیں انتا کچھ عطا فرمایا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں کمی کو عطا نسیں فرمایا: اللہ تعالی فرمائے گا: میں تم کو اس سے افضل چیز عطا فرماؤں گا۔ وہ عرض کریں گے: اس سے افضل چیز اور کیا ہوگی؟

امقد تحالی فرہائے گا: میں نے تم پر اپنی رضاحلال کر دی ہے ' میں اب تم ہے کبھی ناراض شمیں ہوں گا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۵۱۸ مسیح مسلم الحدیث: ۴۸۲۹ من الترفذی رقم الحدیث: ۴۸۲۹) (من کا من السرمان فوجہ میں کی در سالم میں اس کا مدال میں میں مضربہ بتا ہوں کے فوجہ میں میں المسلم کا معربہ کا

الندکی رضاسب سے بڑی نعت ہے؛ بندہ کو جب بیہ علم جو جائے کہ اس کا مولی اس سے راضی ہے تو اس کو ہر نعت سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ نیادہ خوشی ہوتی ہے اس کا مولی اس سے ناراض اپنیادہ خوشی ہوتی ہوتی ہے؛ میں اس کو بیٹ مولی اور ہے تو تمام عیش اور آرام مُدر ہو جا آ ہے اور اس کو پیولوں کی ہیج بھی کا نول کی طرح جیسی ہے اور جب اس کو اپنے مولی اور محبوب کی رضا کا علم ہو تو جسمانی نعتوں اور لذتوں کے ساتھ محبوب کی رضا کا علم ہو تو جسمانی نعتوں اور لذتوں کے ساتھ اس کو بیاس کو بیاس کو بیاس کو بیاس کا ملک اور مولی اور محبوب بھی اس سے راضی ہے تو اس کی خوشی اور راحت کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ محبوب بھی اس کے دلوں بیس جو لذت اور خوشی عاصل ہوتی ہے وہ جنت کی تمام نعتوں سے اس کے بیٹوں اور خوشی عاصل ہوتی ہے وہ جنت کی تمام نعتوں سے اس کے دلوں بیس جو لذت اور خوشی عاصل ہوتی ہے وہ جنت کی تمام نعتوں سے اس کے دلوں بیس جو لذت اور خوشی عاصل ہوتی ہے وہ جنت کی تمام نعتوں سے اس کے دلوں بیس جو لذت اور خوشی عاصل ہوتی ہے وہ جنت کی تمام نعتوں سے اس کے دلوں بیس جو لذت اور خوشی عاصل ہوتی ہے وہ جنت کی تمام نعتوں سے اس کی ساتھ کی تمام نعتوں سے دلوں بیس کے دلوں بیس جو لذت اور خوشی عاصل ہوتی ہے وہ جنت کی تمام نعتوں سے اس کو بیاس کو بیاس کو بیاس کی تمام نواز کی خوشی اس کی تمام نواز کر بیاس کو بیاس کی تمام نواز کی خوشی اس کو بیاس کو بیاس کو بیاس کو بیاس کو بیاس کی تمام کی تمام نواز کی تمام کی تمام نواز کی خوشی بیاتی کی تمام نواز کی تمام کی تمام کی تمام کیا کی تمام کی تمام کی تمام نواز کو تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی تمام کی ت

حسن بھری نے کہا: املہ کی رضا ہے ان کے دلوں میں جو لذت اور خوشی حاصل ہوتی ہے وہ جنت کی تمام نعموں سے زیادہ لذیذ ہوتی ہے اور ان کی آئیمیں سب سے زیادہ اس نعمت سے ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ زمخشری نے کمااملہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، اس میں مقرمین کے درجات کی طرف اشارہ ہے ہم چند کہ تمام جنتی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتے بین لیکن ان کے درجات مختلف ہوتے ہمن ہم فلاح اور سعادت کا سیب اللہ کی رضا ہے۔

(البحرالمحيط ۵ ص ۲۲ س- ۳۲۱ مطبوعه وا را نفكر بيروت ۱۳۱۲ هـ)

الله تعالیٰ کی رضااس وقت حاصل ہو گی جب اہل جنت الله تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ حضرت جریر بن عبدالله رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم جی صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے

> تنا: القرآر Marfat.com

چود هویں رات کے چاند کی طرف دیکھا۔ آپ نے فرمایا: تم عنقر بیب پنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو،اگر تم ہے ہو سکے تو طلوع مثس سے پہلے اور غروب مثس سے پہلے کی نمازوں(فیمراور عصرکی نمازوں) سے عاجز نہ ہونا' پیمر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی:

ُوقَبُ الْنَعُرُونِ ٥٥ (ق: ٣٩) ٠ (صحیح البخاری رقم الحدیث:۵۵۳ صحیح مثلّم رقم الحدیث:۹۳۳ سنن الرّندی رقم الحدیث:۴۵۵ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۲۰۹۵ نم سنن ابن ماجه رقم الحدیث:۱۷۷)

الحديث: ٢٥٢٩) منن ابن ماجه رهم الحديث: ١٤١٤) حضرت مسيب رضى الله عنه نيان كرتم مين كمه ني من الميلية بن فرمايا: جب الل جنت جنت مين واهل بو جائمي كه توالله تبارك و تعالى فرمائ كانتم كوئي اور چيز چاسينم به وجو مين تم كو عطا فرماك وه عرض كرين كه: كياتون مادا چره سفيد نسيس كيا كيا

جارك و تعالى فرمائ كاند م نولى اور چيز چاہيے ہو جو يس م مو عطا فرناون وه حرس فريل سه سياوت ، مور بيره سيد سال يوري قولے ہم كو جنت ميں واخل نميں كيا! كياتونے ہم كو دو زخ سے نجات نميں دى!!! آپ نے فرمايا: پگرانند تعالى تجاب منشف كر دے گا اور اہل جنت كوالي كوئى چيز نميں عطاكى گئى ہوگى جو ان كواپنے رب عزوجل كے ديدار سے زيادہ محجوب ہو۔

( معج مسلم رقم الحديث: ۱۸۱ سنن الترذي رقم الحديث: ۴۵۵۳ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۸۷ مسند احمد رقم الحديث: ۹۸۹۲۳ مطبوعه دارانگر چروت)

حضرت عمار بن یا مررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعاکرتے تھے: اے اللہ! اپ علم
غیب ہے اور مخلوق پر اپنی قدرت ہے ججھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہوا اور ججھے اس وقت
وفات دیتا جب تیرے علم میں میرے لیے وفات بہتر ہوا اے اللہ! میں تجھے غیب میں (جب کوئی دیکھے نہ رہا ہوا او شمادت
میں الوگوں کے سامنے) تیرے علم میں میرے لیے وفات بہتر ہوں اور میں رضا اور غیب میں کلمہ حق کینے کا سوال کر آ ہوں اور اس اور فقر اور
فیامیں میانہ روی کا سوال کر آ ہوں اور میں تجھ سے ختم نہ ہونے والی فیت کا سوال کر آ ہوں اور موت کے بعد محضدی
کی محمد کی کا سوال کر آ ہوں اور تیرے چرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا اور تجھ سے طاقات کے شوق کا سوال کر آ ہوں اور جبیں ہوایت یافتہ اور
ضرر اور گمراہ کرنے والے فتنہ کے حاصل ہوا اے اللہ! ہمیں ایمان کی زینت کے ساتھ مزین کر اور جمیں ہوایت یافتہ اور
ہوایت دینے والا ہادے۔ (سن السائی رقم الحدیث: ۴ ۱۳۰ مسئد احمد ج ۴ اس ۱۹۸۷)

اس صدیث میں نمی صلی اللہ علیہ و سلم نے اللہ کے دیدار کرنے اور اس کی ملاقات کے شوق کے حصول کی دعائی ہے ۔ ابویزید نے کہا: اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ اگر اللہ جنت میں اپنے چیرے کو حجاب میں کرے تو وہ جنت میں اس طرت فرماد کریں گے جس طرح دو زخی دو زخ میں فرماد کرتے ہیں ۔

بعض حکایات میں ہے کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ معروف کرخی کے متعلق کما کیا کہ بیہ معروف کرخی میں ' جب یہ دنیا ہے گئے تواملہ کی **طرف مشاق تنے تواملہ عزوجل نے ا**پنا دیدار ان کے لیے مبائ کردیا۔

کما گیا ہے کہ اللہ عزوجل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف می کی کہ جو لوگ بھے سے روگر دانی کیے ہوئے میں کا ش وہ جانئے کہ جھے کو ان کا کتاا تظار ہے اور ان کے لیے کیسی نری ہے اور ان کے کناہ ترک کرنے کا جھے کو کتنا شوق ہے تو وہ میرے اشتیاق میں مرجاتے اور میری محبت میں ان کی رگیس کٹ جاتیں 'اے داؤد! بیہ تو بھے ہے روگر دانی کرنے والوں کے لیے میرا ارادہ ہے تو جو میری طرف بڑھنے والے ہیں ان کے متعلق میراارادہ کیساہو گا؟

استاذابو علی الد قاق بیر کتے تھے: حضرت شعیب علیہ السلام روئے حتی کہ نابینا ہو گئے؛ مجراللہ عود جل نے ان کی بینائی لوٹا دی وہ مجرروئے حتی کہ نابینا ہو گئے؛ مجراللہ عود جل نے اللہ عود جل نے اللہ عود جل نے مجراللہ عود جل نے مجراللہ عود جل نے کہ اللہ عود جل نے کہ اللہ عود جل نے کہ اللہ عود جل ان کی طرف وی کی اگر تمہارا بیہ رونا دوز خ کے لیے ہے تو میں تمہارے لیے جنت مبل کروہا ہوں اور اگر تمہارا بیہ رونا دوز خ کے بناہ دے دیا تہوں۔ انہوں نے کہا: نہیں بلکہ میں تجھے ملاقات کے شوق میں رو رہا ہوں۔ انلہ عود جل نے ان کی طرف وی کی ای وجہ سے میں نے کہا خور مشاق ہوتی ہوئی ہوئی ہے، اور حدیث میں ہے: حضرت انس بن اور کہا گیا ہے کہ جو اللہ کی طرف مشاق ہوتی ہے، اور حدیث میں ہے: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنی یان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: جنت تمن مخصوں کی مشاق ہے: علی، عمار اور سلمان انتہ علیہ وسلم انتہ علیہ وسلم کا

(رساله قثيريه ص ٢٦١ - ٣٥٩ ، ملحما ، مطبوعه وارا لكتب العلمه بيروت ، ١٣١٨هـ)

جنت کی تخفیف نه کی جائے

معنی میں میں میں میں میں میں میں است کر ہے۔ اکا اور فد کورہ العدر احادیث اور اقوال صوفیہ کا یہ نقاضا ہے کہ عذاب نارے نجات اور جنت کی تمہم نعتوں ہے بری نعت انلہ تعافی کا ویوار اور اس کی رضا ہے اور یہ الکل برخ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نمیں ہے کہ عذاب نارے نجات اور بنت کوئی معمولی نعت ہے اور بنت کی تخفیف کی جائے یا العیاذ بالنہ بنت کی تحقیمی جائے، قر آن محمول نعت ہے اور بنت کی تخفیف کی جائے یا العیاذ بالنہ بنت کی تحقیمی بست زیادہ بنت کوئی معمولی نعریف کی تمی ہے اور اس کی طرف رغیت دائی جملی اور رسولوں نے دور خ کے عذاب ہے بناہ ما تی ہے اور جنت کے حصول کی دعا کریں اور یہ نمی محلی کہ اللہ کی رضااور اس کی ہے کہ ہم عذاب نارے پناہ ما تیلی اور جنت الفردوس کے حصول کی دعا کریں اور یہ ذمین میں رکھیں کہ اللہ کی رضااور اس کا عربی میں بنت میں بنت بھی مطلوب اور محبوب ہوئی کا دیر اور اس کا گربھی مجبوب ہوتا ہے اس لیے بھی جنت ہمیں مطلوب اور محبوب ہوئی چاہیں۔ اس کے بھی جنت ہمیں مطلوب اور محبوب ہوئی چاہیں۔ اس میں بنت الفردوس عطافرہ ہم ہے راضی چاہیں۔ اس اللہ بھی جنت ہمیں دور فرخ کے عذاب ہے اپنی پناہ میں دکھ اور ہمیں جنت الفردوس عطافرہ ہم ہے راضی ہو اور اور اس کا گربھی میں اس اللہ علیہ بین بنت ہمیں دور فرخ کے عذاب ہے اپنی پناہ میں دکھ اور ہمیں جنت الفردوس عطافرہ ہم ہے راضی ہو اور اور اس کا مور ہمیں بنت ہمیں دور کے کے اور ہرفتم کے عذاب ہے اپنی پناہ میں درصہ نبیت کے سیدنا مصحد حاتم ہو اور اور اس کا مور ہمیں بنت الفردوس کے بچاجن ہے تو نام کراجن ہے تو راضی اللہ المطاهریں واصحابه الراشدین وعلی المسلمین احسمین احسمین، وعلمی المدن احسمین احسمین، احسمین، احسمین، احسمین، احسمین، احسمین، احسمین، احسمین، احسمین، احسمین، احسمین، احسمین، احسمین، احسمین، احسمین، احسمین، احسمین، احسمین، احسمین، احسمین، احسمین، احسمین، احسمین، احسمین، احسان المسلمین، احسمین، احسمین، احسمین، احسمین، احسان احسمین، احسان المسلمین، احسمین، احسمین، احسمین، احسان المسلمین، احسمین، احسان احسان احسان احسان احسان المسلمین، احسمین، احسان احسان احسان احسان المسلمین، احسان احسان احسان احسان احسان احسان احسان احسان احسان احسان احسان احسان احسان احسان احسان احسان احسان احسان احسان احسان احسان احسان احسان احسان احسان احسان احسان احسان احسان احسان احسان احسان احسان احسان احسان احسان اح

یَایَیُهُاالنَّی جَاهِدِالکُفَّارُوالْمُنْفِقِین وَاغَلُظُ عَلَیْهِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَیْهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالَةُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ ا

تبيان القرآن

جلد پنجم

## 194 نہ وسینتے ہیں اوران کوجن کے پاکسس دمدہ کے بیے) اپنی مختت کی مزدددی ہے سوا اور کچھ نہیں ۔ سئ الله منهم ولهم عن ووہ ان کا مذاق اٹرانے ہیں، انٹران کو ان کے مفاق اٹرانے کی سزا دے گا اوران کے بیے درد ناک مفای

القد تعالی کا ارشاد ہے: اے نبی! کافروں اور منافقوں ہے جہاد کیجئے اور ان پر مختی کیجئے 'ان کا ٹھکانا دوزخ ہے ' اور وہ کیابی برا تھکاناہے (التوبہ: ۵۳)

منافقوں کے خلاف جہاد کی توجیہ

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی فتیج صفات بیان کیں اور مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشوں کا بیان فرمایا اور آ خرت میں ان کی سزا کا ذکر فرمایا پھراس کے مقالجے میں مسلمانوں کی نیک صفات اور آخرت میں ان کے اجر و ثواب کا ذکر فربایا اب چردوبارہ املہ تعالیٰ نے منافقوں اور کافروں کاذکر فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کفار اور منافقین ہے جماد کرنے اور ان کے ساتھ مختی کرنے کا حکم دیا۔ اس جگہ بیہ اعتراض ہو باہے کہ منافق اپنے کفر کو خفیہ رکھتاہے اور زبان ہے کفر کا انکار کر ، ے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کامعاملہ کیا جا تا ہے اور منافق کا قصہ تو الگ رہائمی محض کے بھی باطن پر حکم نمیں گایا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: میں صرف ظاہریر تھم لگا تاہوں اور باطن کا حال اللہ کے سیرد ہے۔

(احیاء علوم الدین جے ۳، ص ۱۸۱، مطبوعہ ۱۳۱۹ھ)

نیزامام مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوۂ تبوک ہے داپس آئے توانتی (۸۰) ہے زیادہ لوگوں نے قتم کھاکر آپ کے ساتھ نہ جانے کے متعلق عذر چیش کیے۔ نی صلی امتد علیہ وسلم نے ظاہر کا اعتبار کرکے ان کے عذر قبول

کے اور ان کے باطن کو اللہ کے سرو کردیا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۷۹)

یے اور ان کے باس واملہ کے پیرو ٹرویو- اس کے مراہ ہمدیت اسک ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ منافقین کے ساتھ ان کے ظاہر کے مطابق معالمہ کیاجا آئے تو پھران کے خلاف جمد کرنے

کی کیا توجیہ ہوگی؟ اس سوال کا جواب میہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا ہے کا فروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان دونوں سے الگ الگ نوعیت کا جہاد مطلوب ہے کا فروں کے ساتھ ' تکوار کے ساتھ جہاد مطلوب ہے اور منافقوں کے ساتھ جہاد کا معنی میر کے میں کے بیام نے میں اور کر جناز میں میں کو میٹر کر ہے ایس کا اور ان کو ساتھ نے میں دور کو ترک کی وہا جا ہے اور ان کو

ہے کہ ان کے سامنے اسلام کی حقانیت پر ولا کل چیش کیے جائیں' اور اب ان کے ساتھ نرم روبیہ کو ترک کر ویا جائے اور ان کو زجر و توجع اور ڈائٹ ڈیٹ کی جائے۔

اس حديث كي تحقيق كه مين صرف ظاهر ربه حكم كريامون(الحديث)

ہم نے نہ کورہ الصدر پیراگراف میں احیاء العلوم کے حوالہ سے بیہ حدیث ذیکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمیا: میں صرف طاہر پر حکم کر آبوں اور باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ قاضی شوکائی متوفی ۱۳۵۰ھ نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے: اہل اصول اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

(الفوائد الجموعه في الاحاديث الموضوعه ص ۴۰۰ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۱۳۱۶هه) اور حافظ زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي المتوفى ۴۰۸ه نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے: ججھے اس حدیث کی

اور حافظ زین الدین عبدالرحیم بن المحسین العراق المترقی ۴۸۰ه نے اس حدیث کے مطلق للصاب: میصی اس حدیث کی اصل نمیں ملی اور جب مزی ہے سوال کیا گیاتو انہوں نے بھی اس طرح کما۔ (المغنی عن حمل الاسفار مع احیاء العلوم نے ۴۴ میں ۱۸۹۸) میں کتابوں کہ متعدد احادیث ہے اس حدیث کامعنی ثابت ہے: حضرت ابن عمریان کرتے ہیں کہ رنول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے تھم دیا گیاہے کہ میں اس وقت تک لوگوں ہے قال کردں حتی کہ وہ لاالیہ الانسالہ مصدر سول

علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے تھم دیا گیاہے کہ میں اس وقت تک لوگوں ہے قبال کروں حتی کہ وہ لاالیہ الاالیاء محتصد رسول الب کی شمادت دیں اور نماز پڑھیں اور زکو قاوا کریں۔ جب وہ یہ کرلیں گے تو مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کرلیس گے ماموا حق اسلام کے اور ان کاحساب اللہ کے سپرد ہے۔ (سمجے البھاری رقم الحدیث: ۴۵) صمیح مسلم رقم الحدیث: ۴۲)

نیز حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے مناقشہ کی آواز دروازہ کے باہرے سنی- آپ ان کے پاس گئے اور فربایا: میں محض بشر ہوں اور میرے پاس ایک فریق (اپنامقدمہ لے کر) آ تا ہے، پس ہو سکتا ہے کہ بعض فریق بعض سے زیادہ چرب زبان ہو اور میں ہید گمان کروں کہ وہ سچاہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کردوں

سکتا ہے کہ بعض فریق بعض سے زیادہ چرب زبان ہو اور میں یہ کمان کروں کہ وہ سچاہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کردوں پس(اگر بالفرض) میں اس کو کسی مسلمان کاحق دے دوں تو وہ محض آگ کا نکڑا ہے، وہ خواہ اس کو لے یا ترک کردے۔ ( صبح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۵۸ مسلم رقم الحدیث: ۲۳۵۸ مسجح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۵۸

ان دونوں حدیثوں سے بیر ثابت ہوا کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہر کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے اور باطن کو اللہ تعالیٰ کے سرد کر دیتے تھے۔

ای طرح رسول الشوط الشوط فی طرح نوایا: مجھے میں حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے داوں کی چھان بین کروں-(صیح البواری رقم الحدیث: ۵۰۲۸) مسیح مسلم رقم الحدیث: ۵۳۳۱) مسیح مسلم رقم الحدیث: ۵۳۳۱)

علامہ نووی نے اس مدیث کی شرح میں لکھاہے: اس مدیث کامعنی سے کہ جھے ظاہر پر حکم آرے کا امریا کیا ہے اور باطن کے معاملات اللہ کے سپر دہیں؛ نیز ایک مدیث میں ہے: حضرت اسامہ بن زید نے جہنے کے ایک کافر پر مملہ کیا۔ اس نے کھا

لاالیہ الاائے یہ انہوںؑ نے اس کو قتل کر دیا انہوں نے ہی صلی القد علیہ وسلم ہے اس کاڈ کرکیا۔ آپ نے فرمایا: اس نے لاالہ الا القد کماہ تم نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ نے کما: یارسول اللہ! اس نے ہتھیار کے ڈرے کما تھا! آپ نے فرمایا: تم نے

کوں نہ اس کاول چرکے و کچھ لیا کہ آیا اس نے ڈریے کما تھایا نہیں!

(صحح مسلم رقم الحديث: ٩٦ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٦٣٣ منداحمه ج٣٠ ص ٣٣٣)

" بجھے یہ تھم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں کی چھان بین کروں" اس کی شرح میں علامہ ابو العباس قرطبی متوفی

۱۵۷ھ نے کھا ہے: اس کامعنی میہ ہے کہ جھے میہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے طوا ہر کا اعتبار کروں اور ان کے بواطن کو اللہ

کے سپرو کردول- (امضم ن ۱۳ ص ۱۱۳) علامہ الی مالکی متوفی ۸۲۸ھ نے بھی کی تقریر کی ہے۔ (کمال اکمال المعلم ج ۴ م ۲۵۵) قاضی شو کانی متوفی ۱۳۵۰ه نے بھی علامہ نووی کی تقریر نقل کی ہے۔ (نیل الاوطار نع۴ ص ۹۰ مطبوعہ مکتبہ الکایات الاز ہریہ

مص ۱۳۹۸ عن تناضی شو کانی نے لکھا ہے کہ تمام امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبار کہ بید تھی کہ آپ طوا ہراحوال کا اعتبار کرتے تھے، کی وجہ ہے کہ جب جنگ بدر میں آپ کے چچاعباں نے یہ عذر بیش کیا کہ جھے کو جرالایا گیا تھا، تو آپ نے

فرمیا: ہم پر تمہارا طاہر جحت ہے اور یہ حدیث کہ ہم صرف ظاہر پر حکم کرتے ہیں ہرچند کہ اس کی عبارت کمی معتبر سند ہے ٹابت نمیں ہے لیکن اس پر ایسے شواہد ہیں جن کی صحت پر سب انقاق ہے اور ظاہر کا عتبار کرنے کی سب سے بوی دلیل یہ ہے

ئد آب من نقین کے ساتھ ان کے ظاہر کے اعتبار ہے معالمہ کرتے تھے۔ (نیل الاوطار ج ۴ ص ۱۴ مطبوعہ مصر)

اس مسئلہ میں بہت واضح ولیل بیہ حدیث ہے: حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ نے بیہ فرمایا: رسول ال**تدمیٰ اللّٰہ میرمبلم کے** عمد میں یوً ول پر وئی ہے مواخذہ (بھی) کیا جا تا تھا اور اب وحی منقطع ہو چکی ہے؛ اب ہم تمہارا ان چیزوں پر مواخذہ کریں گے جو تمهارے طاہری اعمال میں، پس جو شخص ہمارے لیے خیر کو طاہر کرے گااس کو ہم امن سے رکھیں گے اور اس کو اپنے قریب ئریں گے اور اس کے بالمنی امور ہے کوئی چیز ہمارے ذمہ نہیں ہے اس کے باطن کا اللہ حساب کرے گا اور جس نے تعارے

ئے برانی و ظاہر کیا ہم اس کوامن ہے رکھیں گے نہ اس کی تصدیق کریں گے خواہ وہ یہ کیے کہ اس کا باطن نیک ہے۔

(صحِح البخاري رقم الحديث: ٢٦٣١)

` ) س مسئلہ کی مزید تفصیل کے لیے دیکھئے المقاصد الحسنہ ص ۱۱۱-۱۱۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت اور کشف الخفاء و مزمل الالباس بياً؛ ص ١٩٣- ١٩٣ - غلاصه بير ہے كه بير حديث "ميں ظاہر ير حكم كريّا ہوں اور باطن كو الله كے حوالے كريّا ہوں- " جرجيْد

کہ ان اغاظ کے ساتھ کسی معتبر سند کے ساتھ ثابت نسیں ہے لیکن یہ احادیث محیحہ اور آفار قویہ سے معنا ثابت ہے۔

القد تعالی کا ارشاد ہے: وہ (منافق) القد کی قتم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا طلائکہ بے شک انہوں نے کلمہ خربیہ کها ہے اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہوگئے اور انہوں نے اس کام کاقصد کیا جو ان کو حاصل نہ ہوسکااور ان کو صرف پیہ ناُنوار کزرا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انسیں اپنے فضل ہے غنی کردیاً میں اگر وہ توبہ کرلیں تو ان کے حق میں بهتر ہو گاہ اور اً ، وہ اعماض کریں تو امند دنیا اور آ ترت میں ان کو در دناک عذاب دے گااور ان کے لیے زمین میں کوئی کار ساز اور مدد گار میں ہو کا⊙دالتو۔؛ سمے

من ققین نے جو کلمہ، کفر کہاتھااس کے متعلق مفسرین کے اقوال

یہ آیت اس پر داالت کرتی ہے کہ منافقین نے نی صلی الله علیہ وسلم کی شان کے خلاف تو بین پر بنی کلمہ کماجس کو اللہ تعالى ف طلبه لفرية قرار ديا وه كلمه كفرية كيافهااس كه متعلق مفسرين كے كئي اقوال مين:

(۱) امام ابوجعفر محمد بن جرير طبري اني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

عردہ بیان کرتے ہیں کہ بیر آیت جلاس بن سوید بن الصامت کے متعلق نازل بوئی ہے، اس نے کما تھاکہ (سیّد نا) محمد اصلی

ببيار القرار

19

الله علیہ وسلم) جو پیغام لے کر آئے ہیں اگر وہ پیغام برحق ہے تو ہم لوگ گدھے سے بھی بدتر ہیں۔ یہ سن کراس کی ہوں کے بیٹے نے کہا: اے اللہ کے دشمن! تو نے جو کچھ کہاہے ہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچاؤں گا اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو ضرور جھ پر کوئی آفت آ پڑے گی ورثہ تیری گرفت کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے جلاس کو بلاکر یہ جماوں سے ایسا ایسا کہا تھا، تو جلاس نے قتم کھائی کہ اس نے یہ نہیں کہا تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی: وہ منافق

یہ چھا: اے جلاس! کیا تم نے ایسا ایسا کما فق<sup>ی</sup>ہ تو جلاس نے قتم کھالی کہ اس نے بیہ نمیس کما تھا، تب یہ آیت نازل ہوئی: وہ منافق اللّٰہ کی قتم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نمیس کہ احلانکہ بے شک انہوں نے کلمہ کفریہ کماہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۹۰) امام این الی صاتم نے بھی اس صدیث کو روایت کیاہے اور لکھاہے کہ پھر جلاس نے توبہ کرلی تھی اور توبہ کے بعد اس نے

> اسلام میں نیک کام کیے ۔ (۲) نیز امام عبد الرحمٰن بن محمد بن ادر ایس الرازی ابن ابی حاتم المتوفی ۳۲۷ هر روایت کرتے ہیں:

(۲) نیزامام عبدالر من بن حمد بن اور بی افرای این این حایات وی خانه دوایت سب ین. قاده اس آیت کی تغییر میں روایت کرتے ہیں: دو آدمیوں نے آئیں میں قبال کیا ان میں سے ایک جہینہ میں سے تضاور دو سرا غفار سے تھا اور جہینہ انصار کے حلیف تھے۔ غفاری جنی پر غالب آگیا تب عبداللہ بن ابی نے ندا کی اس بنواوس! اپنے بھائی کی مدر کرو اور کھا خدا کی قسم ہماری اور (سیدنا) مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مثال صرف ایس ہے جیسا کہ سس نے کھااپنے کتے

کو خوب موٹا کرو، وہ تہیں کھا جائے گا اور کمااگر ہم مدینہ کی طرف واپس آگئے تو ضرور عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ ایک مسلمان شخص نے بیات ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو پنچادی، ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انی کو بلوایا، اور اس سے پوچھا۔ اس نے قسم کھالی کہ اس نے بیہ بات نہیں کمی تب یہ آیت نازل ہوئی۔ (تغییراما ابن ابی طاتم رقم الحدیث: ۱۹۱۰) سے بوچھا۔ اس نے قسم کھالی کہ اس نے بیہ بات نہیں کمی تب یہ آب سے دیات کے دور انگر سے مشدور نے گوائل ہے تو جھا

ے پوچھا۔ اس نے قسم کھالی کہ اس نے بدیات مہیں گئی تب یہ آیت نازل ہوئی۔ (تعیرامام این ابی حام رم انہدیث: ۱۱۰۱۰)

(۳) امام ابن ابی حام نے ابنی سند کے ساتھ تبیری بیر روایت ذکر کی ہے: یہ وہ لوگ میں جنہوں نے کی گھائی ہے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو صواری ہے گرا دینے کا اراوہ کیا تھا جب کہ آپ رات کے وقت تبوک ہے واپس آ رہے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کے منصوبہ کو سن لیا وہ نمی علی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے چھپے تھے اور حضرت عمار بن یا سرسواری کے آپ تھے۔ حضرت حذیفہ نے کہا اے اللہ کے دشعرت عذیفہ نے اس ایک معمود پر بہنچ گئے۔ ہو۔ انہیں ایک طرف بٹایا گیا اور نمی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے حتی کہ آپ جب کے وقت ابنی منزل مقصود پر بہنچ گئے۔ صبح کے وقت آپ نے ان سب کو بلوایا اور فرمایا: تم نے اس طرح کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کی قسم کھائی کہ انہوں نے اس طرح نہیں کہا تھا اور نہی اس کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کی قسم کھائی کہ انہوں نے اس طرح نہیں کہا تھا اور نہیا گائے اور ایک کے انہوں نے اس طرح نہیں کہا تھا اور نہیا گائے اور کہا تھا؟ متمول نے اللہ کی قسم کھائی کہ انہوں نے اس طرح نہیں کہا تھا وہ اور کا اور کہا تھائی کہا تب بیا آپ بیا تا تب بیا تھا تب بیہ آپ بیا تازل ہوئی۔ (تغیرامام ابن ابی عائم رقم ابیدیث: ۱۱۱۱۱۱)

اس آیت کے شان نزول میں پہلی دو حدیثیں جو بیان کی گئی ہیں' ان پر سیہ اعتراض ہو تا ہے کہ پہلی حدیث میں صرف جلاس کے کلمہ کفر کے کہنے کا ذکر ہے اور دو سری حدیث میں صرف عبداللہ بن ابی کے کلمہ کفر کئے کا ذکر ہے' جبعہ قرآن مجید میں جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے کہ منافقوں نے کلمہ کفر کہا اس کا جواب سیہ ہے کہ چو نکہ باتی منافقین بھی اس کلمہ کفر کے ساتھ متنق تتے اس لیے قرآن مجید نے جمع کے صیغہ کے ساتھ فرمایا: انہوں نے کلمہ کفر کھا۔

ے میں ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ کلمہ کفریہ کے متعلق لکھتے ہیں: ایک اور روایت میں ہے کہ حبوک کے سفر میں ایک جگہ نبی صلی الله علیہ وسلم کی او نٹنی گم ہوگئ 'مسلمان اس کو حلاتی

ایک اور روایت میں سے نہ ہوت سے سرین بی جمہ ہی میں بیٹ کی اس اس است ایک اور آپی میں کہا" یہ حضرت کرتے گھر رہے تھے، اس پر منافقوں کے ایک گروہ نے اپنی مجلس میں جیٹھ کر خوب نداق اٹرایا اور آپی میں کہا" یہ حضرت آسان کی خبریں تو خوب ساتے ہیں مگران کو اپنی او خٹی کی کچھ خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔" ( تغییم القرآن ن۴ صل ۱۲۱ اس روایت کاذکران تغییروں میں ان الفاظ ہے ہے؛ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ایک منافق نے کہا (سیدنا) محمد اصلی القد علیہ و سلم)

۔ بیان کرتے میں کہ فلال کی او مخنی فلال فلال وادی میں فلال قلال دن تھی، ان کو غیب کی کیا خبر۔ یہ روایت التوبہ: 40 کی تغییر میں امام این جریز، امام این ابی حاتم اور امام این جو زی نے ذکر کی ہے۔

(جامع البيان جر • اص ٢٢١، تغييرامام ابن الي حاتم ج٢٠ م • ١٨٣٠ زاد المسيرج ٣٠ ص ١٣٦٥)

اس روایت سے بیہ معلوم ہوا کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے اٹکار کرنے کو یا اس پر اعتراض کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا ہے اور بید کہ آپ کے علم غیب کا اٹکار اور اس پر اعتراض منافقین کا طریقہ ہے۔

منافق جس مقصد کو حاصل نہ کرسکے اس کے متعلق مضرین کے اقوال منافق جس مقصد کو حاصل نہ کرسکے اس کے متعلق مضرین کے اقوال

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور انہوں نے اس کام کا قصد کیا جو ان کو حاصل نہ ہو سکا امام ابن ابی حاتم نے اس آیت کا ایک محمل مید بیان کیا کہ عروہ نے کہا کہ جلاس نے ایک گھو ڈا تر پر افتحا کا کہ اس پر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو قتل کرنے مگر وہ اپن مقصد میں ناکام رہا ارقم الحدیث: ۱۹۰۰، دووہ اپن کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اسود نام کے ایک منافق نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تقااور وہ ناکام رہا۔ (جامع البیان: ۱۹۳۹ء) ابن ابی حاتم رقم افتریث: ۱۹۰۹ء) تیمرا محمل سے ہے کہ مجابد نے کہا کہ جب جلاس شنے کہا تقاکہ اگر اسید نا، محمد اصلی اللہ علیہ و سلم) جو بچھ کہتے ہیں دہ برقوت ہوتو اس منافق نے بحق بدتر ہوتو اس منافق نے بحق بدتر ہوتو اس منافق نے بحق بدتر ہوتو اس منافق نے اس مسلمان شخص کو قتل کرنے کا ارادہ کیا عگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوسکا۔ پدتم الحدیث: ۱۹۰۹ء) جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۹۳ء) جو تقا محمل میں ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کے سربر جاتی رکھنے کا ارادہ کیا تھا مگر وہ اس میں کامیاب نہیں الحدیث: ۱۳۱۳ء) جو تقا محمل میں ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کے سربر جاتی رکھنے کا ارادہ کیا تھا مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوسکا۔ دو تمام کے در تمام الدیث: ۱۳۹۳ء)

مضرین نے اس کامید معنی بھی بیان کیا ہے کہ غزو ہُ تبوک ہے دالہی کے موقع پر منافقین نے مید ارادہ کیا تھا کہ رات کے اند جرے میں کسی بلند گھائی ہے آپ کو سواری ہے نیچے گرادیں گے تاکہ آپ ہلاک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جر میل کے ذریعہ آپ کو بروقت خبردار کر دیا اور منافقین اپنی سازش میں کامیاب نمیں ہو سکے۔ منافقین کو عنی کرنے کی تقصیل

امند تعالی نے فرمایا ہے: اور ان کو صرف بید ناگوار گزرا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل ہے ان کو غنی کر دیا امام ابن الی حاتم اپنی سند کے ساتھ اس کی تفییر میں مکرمہ ہے روایت کرتے میں کہ بنوعدی بن کعب کے ایک شخص نے ایک اخصاری کو قتل کر دیا تو ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت بارہ بنراد ورہم اوا کی تب یہ آیت نازل ہوئی یعنی ان کو دیت کی میہ رقم کئی ناگوار ہوئی۔ در قم الحدیث: ۴۳۰۰ جامع البیان رقم الحدیث: ۴۳۰۱) اور عروہ نے اس کی تفییر میں روایت کیا ہے کہ جلاس بر قرض تھااور نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قرض اوا کر دیا تھااس پر بیہ آیت نازل ہوئی۔ رقم الحدیث: ۱۰۳۴)

ا جلاس بن سويد كي توبه

امنہ تعالیٰ نے فرمایا: پس اگر وہ تو ہے کرلیں تو ان کے حق میں بمتر ہو گا امام ابو حاتم نے اس کی تغییر میں عروہ سے روایت کیا ہے کہ جب جاس نے وہ تفریہ کلمہ کما کہ اگر (سیدنا) محد (صلی اللہ علیہ وسلم نے جاس کو والا کر پوچھا تو اس نے انکار کیااور حالی ممبر بن سعد نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ تبادیا، جب بی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاس کو والا کر پوچھا تو اس نے انکار کیااور قسم کھالی کہ اس نے بید کلمہ کفر میں کہا لیکن جب بعد میں بیہ آیت نازل ہوئی کہ اگر وہ تو ہے کرلیں تو ان کے حق میں بعتر ہوگا تو جاس نے اعتراف کیا کہ اس نے بید کلمہ کفر کما تھا اور اپنے اس قول سے صدق دل سے تو بہ کرلیا اور پیم نیک محل کے اور نبی

تبياز القرآز

صلی الله علیه وسلم نے عمیرے فرمایا: تمهارے رب نے تمهاری تصدیق کردی-( رقم الحدیث: ۴۰۳۰ جامع البیان رقم الحدیث: ۴۰۳۰ جامع البیان رقم الحدیث: ۴۳۹۹)

را است. الله تعالی کاارشان ہے: اور ان میں سے بعض (منافقین) وہ ہیں جنموں نے بیت سے عمد کیا تھا کہ اگر بم واحد نے

العد علی حار عدر ہے۔ اور اس میں ہے۔ اپنے فضل سے (مال) دیا تو ہم ضرور بہ ضرور میدفتہ کریں گے اور ضرور بہ ضرور نیکو کاروں میں ہے ہو جائیں کے 0 پُس ⊱ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے (مال) عطاکیا تو انہوں نے اس میں بخل کیااور انہوں نے پیٹے بھیرلی در آنحالیکہ وہ اعراض کرنے

والے تقے ⊙سواس کے بعد اللہ نے ان کے دلول میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس کے حضور پیش ہوں گے ، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تقااس کے خلاف کیا اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولتے تنے ⊙ کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ اُنلہ ان کے دل کے راز کو اور ان کی مرگوشیوں کو (بھی) جانتا ہے ، اور بے شک اللہ تمام غیبوں کو بہت زیادہ جانے والا

> ے0 (التوبہ: ۷۸-۵۵) اللہ سے عمد کرکے اس کو تو ژینے والامنافق

عام کتب حدیث کتب تغییراور کتب سیرت میں بید ندگور ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات میں جس منافق کی وعدہ خلافی کا ذکر کیا گیا ہے اس کانام ثعلبہ بن حاطب بن عمرو انصاری تھا کیکن بید صحیح نسیں ہے ، صحیح بید ہے کہ اس کانام ثعلبہ بن الی حاطب تھا اور بید واقعی منافق تھا اور اول الذکر لینی حضرت تعلبہ بن حاطب انصاری بدری صحابی تھے اور جنگ احد میں شہید ہوگئے تھے ، ''

پہلے ہم عام روایت کے مطابق اس واقعہ کاؤکر کریں گے، پھر یہ واضح کریں گے کہ بیہ واقعہ ثعلبہ بن ابی حاطب کا ہے نہ کہ حضرت ثعلبہ بن حاطب انصاری رضی اللہ عنہ کا۔ مند مناسب کا مصاری ہے مال مار مقد فریستہ ہوئی میں ایس میں کا تھے میں کہ ترجہ میں ا

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی متوفی ۱۳۵۰ اپن سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تعلیہ بن حاطب الانصاری و رسول اللہ علی اللہ علیہ و سلم کے پاس کیا
اور کمانیا رسول اللہ اللہ عنہ مان ہو احترام اللہ محص الل عطا فرمائے آپ نے فرمائے تم پر افسوس ہا است تعلیہ مان ہو اور تم اس کا شکر ادا کرو ہید اس سے بسترہے کہ ذیادہ مال ہو اور تم اس کا شکر ادا کرو ہید اس سے بسترہے کہ ذیادہ مال ہو اور تم اس کا شکر ادا کر سکو ، وہ پھر دوبارہ آپ کیا تر یہ بائیس ہو اور سمایا رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم کی حشل ہو جاؤی اللہ کی حشل ہو جاؤی اللہ کی حشل ہو جاؤی اللہ کی حشل ہو جاؤی اللہ کے میں اللہ علی رسول اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ پھر آیا اور کما کہ یا رسول اللہ اللہ علی اللہ بھر اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ بھر اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کہ مدینہ کی گلیاں ان سے نگلہ ہونے لگیں ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا پھر الم قدر افزائش ہوئی کہ مدینہ کی گلیاں ان سے نگلہ ہونے لگیں کی وہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا پھر کم کی طرف چلا جاتا تھا اون ان اور افزوائش ہوئی قواس نے نماز جمعہ اور باجماعت نماز پڑھتا ترک کردیا اس کے بہائی سے موالہ کردے تو وہ ان سے طالت معلوم کرنا تھا حتی کہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ و سلم کر ہے ہائے تھا وان معلی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ و سلم میں ہے تائی فرمائی:

والم فروت ووہ ان کے عامل سور کو میں میں معاملہ کرد ان کے اموال نے زکوۃ کیجے جو ان کو یا آیزہ لرے اور ان خُدُدُ مِنْ الْمُولِيْنِيةِ صَدَفَةٌ تُطَيِّهِرُهُمَّةً ان کے اموال نے زکوۃ کیجے جو ان کو یا آیزہ لرے اور ان وَمُرِیِّ کِیْمِیْ ہِمِینِیِ اللّٰائِینِینَ ۱۹۰۷) کے باطن کو اس کے سب سے صاف کرنے۔

تب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے زکوٰۃ کی وصول یا بی پر دو شخص مقرر کیے ایک شخص انصار میں سے تصاور ایک شخص بنو سلیم ہے اور ان کے لیے زکوٰۃ کی مقدار اور جانوروں کی عمریں لکھ دیں اور ان کو تھم دیا کہ وہ لوگ سے زیوٰۃ

تبياز القرأن

(۱ هجم الكبيرية ٨٠ ص ٢١٨-٢١٨) رقم الى پيشند الم ١٨٥ ولاكل النبوة لليسقى ج٥٥ ص ٢٩٣٠ معرفة المحاب ج١ ص ١٩٣٠، رقم الكبيرية م ١٩٨٠ معرفة المحاب ج١ ص ١٩٣٠، رقم الكبيرية م ١٩٨٠ مطوعه وار الوطن جيوت مجمع البيان جز٥٠ م ١٩٣٠ المرين ج٣٠ ص ١٩٣٠ المباب زول القرآن ص ١٩٨١ معالم الشنويل ج٣٠ ص ١٩٣٠ المباب زول القرآن على ١٣٠٠ ١٨٠٠ تضير بينفاوى و تفاجى ج٣٠ ص ١٩٨١ معلوم المرين ج٥٠ ص ١٩٨٠ معلوم و الفرآن عمود و ١١ أفكر، تغير كبير ج٥٠ ع ١٤٥٠ مقير بينفاوى و تفاجى ج٣٠ ص ١٩٨٧ معلوم و ١٩٨٠ المدان القرآن عمود معراه المعرفي و تعرب ١٢٥٠ معلوم و ١١ أفكر، تغير كبير ج٥٠ ع ١٩٥٠ معان و تعرب ١٩٣٥ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ المدان و تعرب ١٩٨٤ و ١٨٠٠ المدان و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و المعرف المعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب ١٩٨٤ و تعرب

ان کے علاوہ اور بھی بہت کتب تفیر میں ہی لکھا ہے کہ اس منافق کانام تعلیہ بن حاطب تھا۔ هند

بيه منافق حضرت تعليه بن حاطب تنصي يا كوئى اور تخض؟ علامه ابن الاثيرالجزري المتوفى ٣٠٠ هد لكيته بن:

سی سیرین مرامزری موجوع ما ہوئی ہوئی۔ سب نے بیہ قصد اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے - (اسد الغابہ بن۴ می ۴۶۳، ۴۹۳)ابن الکلبی نے کما کہ تعلبہ بن صطب بدری صحالی تھے اور غزوہ اصدیمی شہید ہوئے؛ اگر ثعلبہ بن صاطب وہی میں جن کے متعلق سور ہوتو ہو کی نہ کورہ

آیات نازل ہو ئیس تویا تو این الکلی کوان کے جنگ احد میں شہید ہونے کے متعلق وہم ہواہے یا پھر تعلیہ بن حاطب کے متعلق بیہ قصہ صحیح نمیں ہے اور یا پھراس قصہ میں تعلیہ بن حاطب کے علاوہ کوئی اور شخص ہے۔

یٹا چرا کی تصبہ بن سلید بن حاصب سے علاوہ اول اور سل ہے۔ (اسد الغابہ جا) ص ۲۳ میں مطبوعہ دا را لکت العلمہ ، ہیروت)

حافظ شهاب الدين احمد بن جمر عسقلاني متوني ٨٥٨ ه كليمة مين:

موی بن عقبہ اور این اسحاق نے تعلیہ بن طالب انصاری کابدری محابہ میں ذکر کیا ہے، ای طرح این الکلی نے ذکر کیا ب اور یہ لکھا ہے کہ وہ غزوہ احد میں شہید ہوگئے تھے، اس کے بعد حافظ این تجرنے اس قصہ کا ظامہ ذکر کیا ہے، پھر لکھتے ہیں: تعلیہ بن حاطب کے متعلق یہ قصہ ہو میرے گمان میں یہ صحیح نمیں ہے، حضرت تعلیہ بن حاطب انصاری رضی انتذ عنہ بدری

محابی تحے اور وہ جنگ احد میں شمید ہوئے اور اس قصد میں جس شخص کا ذکر ہے ، وہ حضرت عثان رضی امند عند کے دور خلافت میں مراقعا اور اس کی تقویت اس بات ہے ہوتی ہے کہ امام ابن مردویہ نے اپنی تغییر میں حضرت ابن عباس سے سور ہ تو ہدک اس آیت کی تغییر میں روایت کیا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام شعلیہ بن ابی عاطب انصاری تھا، وہ نبی صلی امند علیہ وسلم کے پاس گیااور پچر پورا قصد بیان کیااور کما کہ یہ شخص شعلبہ بن ابی عاطب تھا، اور جو بدری صحابی ہیں، ان سے متعلق انقاق ہے کہ دہ شعلبہ بن عاطب تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص غزوہ بدریا حدیدیہ بیں عاضر ہوا وہ دو زخ میں داخل شمیں ہو کا نیز آپ نے فرمایا، اللہ تعالی نے اہل بدر کے متعلق فرمایا: جم جو چاہو، عمل کرہ، میں نے تم کو بخش دیا ہے۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۷۰۰ س، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۹۳) ہیں جس بدری صحابی کی بیہ شان ہو، وہ ان آیات کا کیسے مصداق ہو سکتا ہے جن میں نہ کور ہے کہ قیامت تک ان کے دل میں نفاق رہے گا، پس ظاہر ہے کہ اس قصہ میں جس شخص کا ذکر ہے وہ حضرت تعلیہ بن ماطب رضی اللہ عنہ کا غیر تھا اور تغیر ابن مردویہ میں حضرت ابھی عباس کی دوایت کے مطابق وہ شخص شعلب بن انی عاطب

تھا۔ (الاصابہ ج1º صے۵۱۷-۵۱۷) رقم: ۹۳۱-۹۳۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ء) علامہ مجمہ بن یوسف الصافی الشامی المتوفی ۹۴۲ ہے اور علامہ السید مجمد بن مجمد النمتعیفی ۱۳۰۵ھ نے بھی حافظ این حجر عسقلانی کی اس مختیق ہے انقاق کیاہے۔

(سل الهدي والرشادج ۴ من ۹۵- ۱۹۴ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۱۴ه و اتنافيه السادة المستقين ۴٬۵ ص ۴۲۵ مقبوعه

دارا دیاء التراث العربی بیروت <sup>، ۱۳</sup>۱۳ هه) بمیس بھی حافظ این حجر عسقلانی کی تحقیق پر اعتاد ہے۔

میں موسط میں اسان کی میں ہوئے ہیں۔ حضرت تعلیمہ بن حاطب کے بدری صحابی ہوئے پر تصریحات امام ابن بشام متونی ۲۱۸ھ لکھتے ہیں: غزوہ بدریں بنوامیہ ہے جو صحابہ شریک ہوئے ان میں حضرت ثعلبہ بن حاطب بھی

المام این به سام حول ۱۱۱ ه سط مین مرده پر مین از ده پیرت ۱۹۰۵ هر میند از مین مین میند. بین - (میرت این به شام ۲۶ من ۴۰ مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ هر)

امام محمد بن عمرو واقد المتوفى ٧٠٤ هد كلهت بين بنواميه مين عن غزوه بدر مين جو صحابه شريك بوك ان مين حضرت تعلبه بن حاطب بھى بين، نبى صلى الله عليه و آلبه وسلم نے ان كو مقام روحاء سے واپس كر ديا تقا اور ان كو مدينه پر عالل مقرر كيا تقا اور مال غنيمت مين سے حصد عطافرمايا تقا- (كتاب المغازى ١٠٤ م ١٩٥٩ مطبوع عالم اكتب بيروت ١٩٠٨هـ)

امام محمہ بن سعد متوفی و ۱۳۳ ملکت بین: نبی صلی الله علیه وسلم نے حضرت تُعلید بن حاطب اور حضرت معتب بن الحمراء خزاعی کے درمیان موافات کرائی تھی اور حضرت تعلیہ بن حاطب غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے۔

(الطبقات الكبرى بي ٣٠ ص ٦٠ ٢٠ مطبوعه دا رصاد ربيردت ٤٨ ١٣٨٥ )

ا مام يوسف بن عبد البرالقرطبي المالكي المتوفى ٣٦٣ه لكهت بين: حضرت تعليه بن حاطب اور حضرت معتب بن عوف بن الحمرائ درميان رسول الله صلى الله عليه وسلم نه مواخات

(الاستيعاب ج١٠ ص ٢٨٣ ، مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت ١٢١٥ ماه )

جلد پنجم

یہ معتند اور متند تقریحات ہیں جن سے واضح ہوگیا کہ حضرت ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ عنہ بدری سحالی ہیں اور بدریوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسملم کاارشاد ہے کہ وہ سب نجات یافتہ اور جنتی ہیں تو ان کو ایک منافق مستحلق نازل

شدہ آیات کامصداق قرار دینائس طرح درست ہو سکتاہے۔ جہ: ' قبل میں اللہ کی مدافقہ قبل میں مدالہ میں میں میں اللہ ہے۔ در

حضرت ثعلبه بن حاطب كومنافق قرار دينے والى روايت كاشديد ضعف

حضرت ابوامامہ بابلی کی طرف منسوب جس روایت میں حضرت تعلیہ کو منافق قرار دیا ہے اس کو ائمہ حدیث نے بالاتفاق

ضعیف قرار دیا ہے۔ الاستان میں میں تہ ط

علامہ ابوعبدائند قرطبی مالکی المتوفی ۸۲۸ھ لکھتے ہیں: امام ابن عبدالبرنے کماایک قول میرے کہ تعلیہ بن عاطب ہی وہ

شخص ہے جس کے متعلق میہ آیت نازل ہوئی (منصبہ من عاهد الله-التوبہ: ۵۵) کیونکہ اس نے زکا قودیے ہے منع کیا تھا اور ان کے متعلق میہ وارد ہے کہ وہ ہر میں حاضر ہوئے اور وہ اس آیت کے معارض ہے کہ امند تعلق نے ان کے دلوں میں حشر

اوران کے معلق بید وارد ہے کہ وہ پدر میں حاضر ہوئے اور وہ اس آ بت کے معارض ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں حش تک نفاق ذال دیا۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت تعلیہ بن صاطب رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں اور ان صحابہ میں سے ہیں جن کے ایمان کی امند اور اس کے رسول نے شیادت دی ہے، جیسا کہ المہتمنہ کے شروع میں آئے گاہ پس ان کے متعلق حضرت ابوالمامہ بالجی اور حضرت ابن عباس کی طرف جو روایت منسوب ہے، وہ صحیح نہیں ہے اور امام ابن عبدالبرنے کما کہ بید قول صحیح نہیں

ے کہ حضرت ثعلبہ بن حاطب نے زکوۃ ادا کرنے ہے منع کیا تھااور ان کے متعلق بیہ آیت نازل ہوئی اور شحاک نے کماکہ بیہ آیت چند منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے ، وہ بیہ ہیں سنیل بن الحارث اور جد بن قیس اور معتب بن قشیر۔

(الجامع لا حكام القرآن جز A ، ص ١٣٣٠ - ١٣٣٠ ، مطبوعه و ار الفكر بيروت ، ١٣١٥ هـ )

حافظ شاب الدين احمد بن حجر عبقلاني متوفى ٨٥٢ه لكهية بين:

ید روایت طبرانی نے اور بیعتی نے دلا کی النبوۃ اور شعب الایمان میں اور ابن ابی حاتم اور طبری اور ابن مردوید نے روایت کی ب اور ان سب نے اس سند سے روایت کی ہے۔ علی بن بزید از قاسم بن عبدالرحمٰن از ابو امامہ اور یہ بہت زیادہ ضعیف سند ہے۔ سیلی نے ابن المحق سے روایت کیا ہے کہ حضرت تعلیہ بدری صحابی میں اور ابن المحق ہی ہے یہ معقول ہے

سیف سند جنگ میں کا جنگ ہوئی ہے، کہ میں میں انداز ہوئی ہے کہ انداز سے میں میں اور انداز ہوئی ہیں۔ کہ یہ آیت تعلیہ کے متعلق مازل ہوئی ہے، کہیں میہ تعلیہ بن حاطب کے نام کے دوالگ الگ شخص ہیں۔

(الكانى والشاف في تخرّج احاديث الكثاف على تغيير كشاف ج٢٠ ص ٣٩٢ مطبوعه من منشورات البلاغه ايران )

نيز حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

امام ابن اثیر متوفی ۱۳۰ھ نے کہا ہے کہ ثقلبہ بن حاطب کے متعلق جو زکوٰ ۃ نہ دینے کی طویل حدیث مردی ہے، اس سے معدم ہو تا ہے کہ زکوٰۃ نو بجری میں فرض ہوئی ہے لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، اس سے استدلال نمیں کیا جاسکتا۔

( فَتْحَ الباري يْ ٣٠ ص ٢٦٦ مُطْبِوعَه لا بور ١٠ ٥ ١١هـ )

امام ابو بكراحمه بن حسن بيه في متوفى ٥٨٨ه لكهة بين:

بیہ حدیث مفسرین کے در ممان مشہور ہے اور وہ اس کو متحد د اسانید موصولہ کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور وہ سب ضعف اسانید ہیں۔ (دلا کل النبوقج6) میں ۲۹۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروٹ ۱۳۴۰ھ)

امام عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى ٢٠٨ه <u>لكهة</u> مين:

اس مدیث کو امام طرانی نے سند ضعیف کے ساتھ روایت کیاہے۔

( المغنى عن حمل الاسفار في الاسفار مع احياءالعلوم بن ٣٠٠ ص ٣٣٢ ، مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت ١٩٠١٠ه ( )

حافظ نور الدين الهيثمي متوفى ١٠٠٥هاس حديث كے متعلق لكھتے ہيں:

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں علی بن بزید الالمانی ہے اور وہ متروک الحدیث ہے ۔ (مجمع الزوا کدج ۷۵ مصلومہ دار الکتاب العربی ۴۰۰ مطبوعہ دار الکتاب العربی ۴۰۰ مسا

حافظ جلال الدين سيوطى متوفى اا9ھ لکھتے ہيں:

امام طبرانی، امام ابن مردوبی، امام ابن ابی حاتم اور امام بیعق نے دلا کل النبوة میں اس صدیث کو سند ضعیف کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (اسباب النزول ص ۲۰۰۱، مطبوعه دارالکتب العلمیہ بیروت)

نيز حافظ سيوطى متوفى ١١٩هه لكصة بين:

حافظ عسقدانی نے الاصابہ میں لکھا ہے کہ ابن الکلی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ثعلبہ بن حاطب بدری صحابی ہیں اور وہ احد میں شہید ہوئے تتے اور اس قصہ میں جس ثعلبہ کا ذکر ہے وہ حضرت عثان کی خلافت میں مراقعا، پس خام ہر ہو گیا کہ یہ دونوں الگ الگ محض ہیں۔ ملحماً اہم الاصابہ کی مفصل عبارت نقل کر چکے ہیں)

. (الحاوي للفتاوي ج٢٠ ص ٩٤- ٩٦ مطبوعه المكتبه النورية الرضوية 'لا ئل يورپاکستان)

علامه منس الدين عبدالرؤف مناوي متوفي ١٩٠٠ه لكصة جين:

امام بیعتی نے کماس حدیث کی شدیر اعتراض ہے؛ اور بید مفسرین کے درمیان مشہور ہے اور الاصابہ میں اشارہ ہے کہ بیر حدیث صحیح نہیں ہے اور اس قصد کامصداق حضرت تعلبہ کو ہنانا درست نہیں۔

(فيض القديرية ٨٠ ص ٣٨٣ م مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ الباز ، مكه مكرمه ، ١٣١٨ هـ)

اس روایت کے راویوں پر جرح

حافظ ابن حجر نسقانی نے فرمایا کہ طبرانی' بیعق' ابن الی حاتم اور طبری نے بید حدیث اس سند کے ساتھ روایت کی ہے: علی بن برید الالمانی از قائم بن عبد الرحمٰن از ابوامامہ بابلی' اب جم اساء برجال کی کتب سے علی بن بزید الالمانی اور قائم بن عبدالرحمٰن کے احوال نقل کرتے ہیں جس سے اس امریر بصیرت حاصل ہو جائے گی کہ حضرت تُعلب بن حاطب کی طرف اس روایت کو منسوب کرنے والے کس ورجہ ساقط الاعتبار ہیں۔

عاذظ جمال الدين ابوالحجان يوسف مزى متوفى ٢٥٢ هـ اس كے متعلق لكھتے ہيں:

حافظ ابو ذرعہ نے کما یہ قوی نہیں ہے، عبدالر نسن بن ابی حاتم نے کمانا میں نے اپنے والدے ملی بن بزید کے متعلق پوچھا انسوں نے کما یہ ضعیف الدیث ہے، اس کی احدیث منسرہ میں، اور جب علی بن بزید قاسم سے روایت کرے تو وہ قابل غور میں، محمد بن ابراہیم الکنانی نے کمانا میں نے ابو عاتم ہے بوچہ آپ اس سند کے متعلق کیا کتے ہیں، علی بن بزید از قاسم از

تبيان القرآن جلا

ا بوامامہ انہوں نے کہا یہ سند قوی خمیں ہے، ضعیف ہے، اہام بخاری نے کہا یہ منکر الحدیث، ضعیف ہے، اہام ترفدی نے کہا حسن بن علی بن شرائفوی اس کو صدیث میں ضعیف کہتے تھے۔ ایک اور جگہ پر کہا بعض اہل علم نے علی بن بزید میں کلام کیا ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام نسائی نے کہا یہ تقد نمیں ہے، ایک اور جگہ کہا یہ متروک الحدیث ہے، ابوالحین الدار قطنی نے اس کو متر، کے کہا۔ حاکم اور احرینے کہا۔ زاہب الی مث ہے۔

اس کو متروک کها- حاکم ابواحمہ نے کہا یہ ذاہب الحدیث ہے۔ (تمذیب الکمال فی اساء الرجال جے ۱۲۳ ص ۴۲۹ - ۴۲۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۴ھ)

حافظ ابن تجر عسقدانی نے ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد لکھا الساجی نے کما کہ تمام اہل علم کا اس کے ضعف پر اتفاق ہے۔

. ا تنديب احتذيب ج2، ص ١٣٣٠ رقم: ١٩٩٨ التوريب رقم: ١٣٨٣ الآريخ الكبير رقم: ١٩٣٧ الجرح رقم: ١٩٣٧ الميران رقم: ١٩٩٧)

> اور قاسم بن عبدالرحمٰن کے متعلق حافظ ابن حجر عسقدانی لکھتے ہیں: ایام احسان کیا۔ جعفر بشرین نمیران مطابع سے منکر اداریہ شدور ہو گیا ہے

امام احمد نے کما یہ جعفر، بشیرین نمیراور مطری سے منکر احادیث روایت کر باہ ، نیز کما یہ نقات سے منکر احادیث روایت کر باہ با ابرا بیم بن جنید نے کما یہ مشائخ ضعفاء سے ایک احادیث روایت کر باہ جو ضعف میں العجل نے کما یہ قوی شیں ب اباء حاتم نے کما کہ اگر یہ نقات سے روایت کرے تو اس کی احادیث میں کوئی حرج شیں اس کی ان روایات پر انکار کیا جے کاجو یہ ضعفاء سے روایت کر باہے ، غلابی نے کما یہ منکر الحدیث ہے ، بیقوب بن شیبہ نے ایک بار کما ہیر ثقہ ہے ، دو سری بار کما اس میں اختا ف سے۔

. تندیب اشدنیب ن۸۰ص ۴۸۱ رقم: ۵۲۸۷ تندیب الکمال رقم: ۴۸۰۰ الناریخ الکیرر قم: ۱۲۷ الجرج رقم: ۹۴۹) اس روایت بر فراییا جرح

او محمد ملی بن احمد بن سعید بن حزم الاند کسی المتوفی ۴۵۲ه کصتے میں:

ایک روایت میں ہے کہ یہ آیت (التوبہ: ۵۵) حضرت شعلیہ بن حاطب کے متعلق نازل ہوئی ہے، یہ روایت باطل ہے
یو ند حضرت شعلیہ معموف بدری صحابی ہیں، نیز از علی بن پزید از قاسم بن عبدالرحن از ابوامامہ روایت ہے کہ تعلیہ بن
حاطب اپن صدقہ لے لر حضرت عمر کے پاس کے توانسوں نے اس کو قبول نہیں کیااور کما کہ اس صدقہ کو ہی صلی الله علیہ وسلم
تجوب نہیں کیا در نہ حضرت ابو بکرنے اور نہ بی میں اس کو قبول کروں گا۔ یہ روایت بلاشک باطل ہے کیونکہ الله تعلیہ و سلم نے اپنی وفات کے وقت یہ تھم دیا کہ جزیرہ عرب میں دو
مسلماوں بن زوج تجول نزے کا حکم دیا ہے اور نبی صلی الله علیہ و سلم نے اپنی وفات کے وقت یہ تھم دیا کہ جزیرہ عرب میں دو
دن باتی نہ رہیں، پی تعلیہ مسلمان بیوں گئے یا کافرہ اگر وہ مسلمان میں تو معترت ابو بکرا ور حضرت عمرکے لیے یہ بیاز نہیں قبل کہ
دوہ ان سے زلوج تجول نہ لرتے اور اگر وہ کافر تھے تو اس مفروض کے خلاف ہے کہ جزیرہ عرب میں دو دین باتی نہ رہیں، پس

۱۶ شک به روایت ساقط جو گنی اور اس روایت کی شد میں معان بن رفاعه ، قاسم بن عبدالرحمٰن اور علی بن بیزید میں اور میہ سب ضعیف نیب-۱۱ محل شاا' ص ۲۰۸۸-۴۰۰ مطبوعه اوارة الطباعة المنیریه ۱۳۵۲هه)

شَيْنَ محمد عبدةُ لَكِيمة بين:

اس صدیث میں کنی اشکالات میں جو ان آیات کے نزول سے متعلق میں:

(۱) قر آن مجید کے سیاق سے یہ ظاہر ہو آہے کہ بیہ واقعہ غزوہ تبوک کے سفر کے موقع کاہے ، اور اس حدیث کے ظاہر ہے بیہ

تبيار القرآ. Marfat.com امعلوم ہو آ ہے کہ یہ واقعہ زکوۃ کے فرض ہونے کے بعد پیش آیا اور مشہور یہ ہے کہ زکوۃ دو جری کو فرض ہوئی تھی اور غروہ جرک رجب نو جری میں ہوا تھا اور ہید واقعہ زکوۃ نہیں دی اور اس جزک رجب نو جری میں ہوا تھا اور ہید واقع تعارض ہے۔ (۲) اس حدیث میں ہے کہ تعلیہ نے پہلی بارجو زکوۃ نہیں دی اور اس کو جزیہ ہی بہن کما تعاوہ اس پر بنازم ہوئے اور روئے اور روئے اور توجہ صادقہ کی پجریمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سرت کے ظاف ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے ساتھ ان کے ظاہر طال کے احتمار ہے معالمہ فرماتے تھے۔ (۳) اس حدیث میں فہ کور ہے کہ تعلیہ نے توبہ صادقہ کرلی تھی جب کہ ان آیات کے ظاہر کا ہے ممنی ہوئے کہ ان کی موت نفاق پر ہوگی اور وہ اپنے بخل اور زکوۃ ہے اعراض سے توبہ نہیں کریں گے طالا نکہ اس حدیث میں مدیث میں مدیث میں اس حدیث میں اس حدیث میں اس حدیث میں اس حدیث میں اس حدیث میں اس حدیث میں اس حدیث میں اس حدیث میں اس حدیث اور سے کہ نواز اند تعالی نے اور اللہ تعالی نظیم نہیں ہے کہ اس کی نوبہ قبول فرمالیتا ہے اور اللہ تعالی نظیم نہیں ہے کہ وزکوۃ وصول کرنے کا تھم دیا ہے اور اللہ تعالی کھڑ نفاق اور مصیت ہے تو بہ قبل فرمالیتا ہے اور اللہ اور مصیت ہے تو بہ قبول فرمالیتا ہے اور اللہ اور ہوئے کہ اس کی نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو زکوۃ وصول کرنے کا تھم میں اور اسلام میں کو کی نظیم نہیں ہے۔ (۵) اس حدیث کا نقاضا ہے کہ جب تعلیہ نے زکوۃ اور دیش ہوئے اور اس و چربے کا فقاضا ہے کہ جب تعلیہ نے زکوۃ اسلام و چربیہ کما تو آب اس سے قبال کرف ہے تعلی کروں سے قبال کروں حق کا قباضا ہے کہ جب تعلیہ نے زکوۃ اور دھزت ایو کہ اس و درخو تھر اس کی دور تیں دور خطرت عمر بھی افتراء ہے کور تھر صوف حدزت تعلیہ پر افتراء نہیں ہوئے ہیں جب دور تعلیہ کی دور تعلیہ کی دور تعلیہ کیا تھر تعلیہ کیا ہوں اس کے ذکوۃ تعلیہ کیا تھر کی دور تعلیہ کور نور تعلیہ کیا دور تعلیہ نور تعلیہ کیں کردہ تعلیہ کیا دور تعلیہ نیس کی درخوۃ کور کیا ہور ہیں دور تعلیہ نور تعلیہ کیا ہور تعلیہ نیس کی درخوۃ کور کیا ہور تعلیہ نیس کی درخوۃ کور کیا ہور تعلیہ کیا ہور تعلیہ نیس کی درخو تعلیہ نیس کی درخوۃ کور کور تعلیہ نیس کی درخوۃ کور کور کیا ہور تعلیہ کیا ہور تعلیہ نیس کیا ہور تعلیہ نیس کی درخو تعلیہ نیس کیا ہور تعلیہ کیا ہور تعلیہ نیس کیا ہور تعلیہ نیس کیا ہور تعلیہ نیس کیا ہور تعلیہ نیس کیا ہور

(المنارج ١٠ ص ٢٥١ موضحًا ومزيد أن مطبوعه دار المعرف بيروت)

اس روایت کارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف ہونا میں میں مسلم میں سالم کی میں میں مزاج کے الکار بنداف میں مالان کے متعد دیار مدینہ پر حملہ کمالیکن

یہ روایت نبی صلی القد علیہ وسلم کی سیرت اور مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ ابوسٹیان نے متعدد بار مدینہ پر حملہ کیا گین جب وہ اسلام لائے تو آپ نے ان کا اسلام قبول کر لیا۔ وحثی نے آپ کے محبوب چیا حضرت حزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا لیکن جب وہ اسلام لائے کے لیے آیا تو آپ نے اس کا اسلام قبول کر لیا۔ ہند نے آپ کے چیا کا کلیجہ دائتوں سے چہاپاس کا اسلام قبول کر لیاء عمیرین وہب آپ کو قتل کرنے کے ارادہ سے مدینہ آئے تھے آپ نے ان کا اسلام قبول کر لیا، مفوان بن امیہ عمیر کو تھیجے والے تھے آپ نے ان کا اسلام قبول کر لیا اور الی بہت می مثالیں میں تو اگر تعلیہ بن حاطب نے ایک بار زکو ق دینے سے انکار کیاہ مجربعد میں اس پر قوبہ کرلی اور تحت نادم ہوا تو بھر سے کیے ہو سکتا تھا کہ آپ اس کی توبہ قبول نہ کرتے اور اس سے زکو ق نہ لیتے۔ اس مئلہ پر قباس کرنے کے لیے ہم ایک اور حدیث پیش کررہ ہیں:

مسعب بن سعد اپنے والد رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ فتح کمدے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مخصوں اور دو عورتوں کے سواسب کے لیے امن کا اعلان کر دیا ، اور فرمایا ان کو قل کردو خواہ تم ان کو کعب کے پر دوں کے ساتھ لاکا ہوا پاؤ، وہ چار شخص میہ تھے: مکرمہ بن الی جمل ، عبداللہ بن خطل ، مقیس بن صبابہ اور عبداللہ بن سعد بن الی السرح ، ربا عبداللہ بن خطل۔ وہ کعب کے بردوں کے ساتھ چنا ہوا پایا گیا۔ حضرت سعید بن حریث اور حضرت ممار بن یا سرنے اس کو پکڑا

عبدالندین خطل۔ وہ لعبہ نے پر دول نے ساتھ پھتا ہوا بایا نیا۔ سعرت صعید بن حریب اور سرب ساری نہ رہے ۔ اور حضرت سعید نے حضرت عمار پر سبقت کرکے اس کو قتل کر ڈالا اور رہامقیس بن صبابہ تو مسلمانوں نے اس کو بازار میں پکڑ کر قتل کر دیا اور رہا عکرمہ تو وہ سمند رہیں کشتی ہیں سوار ہوا اور تند و تیز آندھیوں کی وجہ ہے وہ کشتی طوفان میں پھنس گئ ' پجر

جلد پنجم

تشتی والوں نے کہا اب اخلاص کے ساتھ اللہ ہے وعا کرو، تمہارے خود ساختہ معبودیمال تمہارے کسی کام نمٹیں آ سکتے، ت عرم نے دل سے کمااللہ کی قتم! اگر سمندر میں اخلاص کے سواکوئی چیز تجلت نہیں دے علی تو خکی میں ہمی اس کے سواکوئی یز نحات نہیں دے سکتی اے اللہ ! میں تجھ ہے ہیہ عهد کر آ ہوں کھ اگر تونے اس طوفان ہے جمیعے عافیت میں رکھا تو میں سیدھا (سیدنا) محمہ اصلی اللہ علیہ وسلم آکی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ان کے باتھ میں باتھ وے دول گا) اور میں ان کو ضرور معاف ئرنے وا یا اور کریم یاؤں کا پس وہ حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ اور رہے عبداللہ بن سعد بن الی سمرح تو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی الله عند کے پاس چھپ گئے تھے، جب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے لوگوں كو عام بيت كے ليے بلايا تو حضرت عمّان نے ان کولا کر ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کردیا اور کھایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! عبداللہ کو بیعت کر لیجئے، بی صلی املہ علیہ وسلم نے تین بار سمراٹھا کر دیکھااور ہربار انکار کیا چھر تین مرتبہ کے بعد اس کو بیعت کرلیا، پھر آپ نے اپ اسحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: کیاتم میں کوئی سمجھ دار شخص نہیں تھاجو اس کو قتل کر دیتا جب اس نے پیر دیکھا کہ میں اس کو بیت مرنے سے باتھ تھینچ رہا ہوں! محابہ نے کمانیار سول اللہ! ہمیں کیا بتا؟ آپ کے دل میں کیا ہے! آپ ہمیں آگھ سے اشارہ کراہے! آپ نے فرمایا: نبی کے لیے بیہ جائز نہیں کہ اس کی خیانت کرنے والی آٹکھ ہو۔

(سنن النسائي رقم الحديث: ٤٨٠ ٣٠ سنن أبو داؤ در قم الحديث: ٣٦٨٣)

غور فرمائے' عبد امند بن سعد بن الی سرح کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا تھا؟ اس کو قتل کردیا جائے خواہ وہ ُعب کے یہ دوں کے ساتھ لینا ہوا ہمولیکن وہ بھی جب آپ کے سامنے اسلام لانے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے اس کو ہیںت کر بیا- اب اً مر ہالفم نس تعلیہ بن حاطب نے پہلی بار ز کو قانسیں دی اور اس کو جزیہ کی بین کماتو وہ زیادہ سے زیادہ اس جرم کی ہما پر تمن کا مستحق تھ بیئن جب وہ اس پر نادم ہوا اور تو یہ کرکے رو ناہوا ز کو ۃ دینے کے لیے حاضرہوا تو آپ کے مزاج اور آپ کی سے تعان کی تھا کہ آپ اس کی توبہ قبول کر لیتے اور اس سے زکوۃ لے لیتے۔ آپ نے اس سے کمیں زیادہ جرائم کے مرتنب اور معاصى ميس ملوث لو كول كومعاف فرماويا تھا- كيا آپ نے عبد الله بن الى كى نماز جنازہ نميں يرهي - الله تعالى نے فرمايا: آ ر آب اس کے متعلق ستر مرتبہ بھی استغفار کریں تو میں نہیں بخشوں گا۔ آپ نے فرمایا:اگر جھے علم ہو ماکہ ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار كرنے سے اللہ اس كو بخش و كا تو ميں ستر مرتبد عد زياده اس كے ليے استغفار كريا - ( صحح البخاري رقم الحديث: ١٣٦٧) اور آبیا ہے واقعہ نہیں ہے کہ جب ماعز نے زناکر لیا تو ان کے دوست ہزال نے ان کومشورہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسملم کو جاکر ہیے بتائیں اور جب ماعز نی صلی الله علیہ وسلم کے پاس کے تو آپ نے ان سے چار مرتبہ (زما کا) افرار کرایا پھران کو سنگسار کرنے کا عظم ديا اور خ ال سے فرمايا: اكر تم اس ير يرده ركھ ليتے توبية تمهارے ليے بهتر موباً- (سنن ايوداؤد رقم الحديث: ٥٣٧٨١٣٣٧٧) ادر اس ردایت میں بید مذکور ہے کہ تعلیہ نے اپنے بالوں میں خاک ڈالی اور رو ناہوا یارسول اللہ! یارسول اللہ! کمتاہوا زکؤۃ لے یر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا لیکن آپ نے اس ہے ز کو ہ قبول نہیں فرمائی الیباتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کامزاج نہ

سورة التوبه كى ان آيات كالعجيح مصداق

سیح بات بیے سے کہ پنچے منافقوں نے بیہ قتم کھائی تھی کہ اگر اللہ نے انہیں مال دیا تو وہ ضرور زکوۃ ادا کریں گے۔ پھرجپ الله ئے انتیم مال دیا تو انہوں نے بخل کیااور ز کو قرنتیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی سزامیں ان کے ولوں میں تاحیات نفاق و پنت كرديا وه منافق كون تنے ؟ امام ابن مردويدكي تفير كے مطابق جو حفرت ابن عباس سے مروى ب- وه تعليد بن الي

الملك موایت میں فرمایا: وہ بنو عمرو بن عوالے ہے گزر چکا ہے اور امام این جوزی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت این عباس نے

(دو سری روایت میں) فرمایا: وہ بنو عمرو بن عوف کا ایک شخص تھا اس کا شام میں مال تھا ایک بار اس مال کے پینچنے میں دیر بہو گئی

اور اس نے بہت تنگی انھائی تب اس نے قتم کھائی کہ اگر اللہ نے اپنے فضل ہے اس کو وہ مال عظا کر دیا توہ ضرور صدقہ کرے

گا اور نماز پڑھے گا پجر جب اس کے پاس اس کا مال آگیا تو اس نے بحل کیا اور اپنی قتم پوری شیس کی - ابن السائب نے کہا اس

شخص کا نام حاطب بن ابی بلتعہ تھا امام رازی نے بھی اس روایت کو انقیار کیا ہے ، امام ابن جوزی نے ضحاک کی ایک اور

روایت ذکر کی ہے کہ سبت بن انجارت ، مدین قیس ، تعلیہ بن حاطب اور معتب بن قشیر نے بید قتم کھائی تھی کہ اگر اللہ نے

میں مال دیا تو ہم ضرور صدفہ کریں گے اور جب اللہ نے اپنے فضل ہے انہیں مال دیا تو انہوں نے اس میں بخل کیا - (ہماری

تحقیق کے مطابق اس روایت میں تعلیہ بن حاطب کا شار درست نہیں ہے یا بھر ہو سکتا ہے کہ وہ تعلیہ بن ابی حاطب ہو)

ذراد الممیر بن سی سے کہ بو سکت المسال بیرو سنہ عمر سے سے بھر ہو سکتا ہے کہ وہ تعلیہ بن ابی حاطب ہو)

اس روایت کی تحقیق میں حرف آخر

مارے زمانہ میں اردو کی عام دستیاب تغییروں میں بھی حضرت ثعلبہ بن حاطب انصاری رضی اللہ عنہ کی طرف اس واقعہ کو منسوب کیا گیا ہے اور جو خطباء اور واعظین ان اردو کی تفاسیر پر اعتماد کرتے ہیں، وہ ایک عظیم بدری صحابی پر افتراء باند حصے ہیں، مومی نے یہ چاہا کہ اس عظیم بدری صحابی ہے اس افتراء کو دور کروں۔ اللہ تعالیٰ بم سب کی مففرت فرمائے اور بم کو حقیق کرنے کی توفیق دے اور سنی سائی اور بے سند باتوں ہے ہم کو اجتماب کی توفیق عطا فرمائے، میں نے ان آیات کی تغییر میں حضرت ثعلبہ کی بناء ت ہم مصل کنشگو کی ہے تاکہ حضرت ثعلبہ کی براء ت ہم اعتبارے ممل ہوجائے اور اس کا کوئی پہلو تشخد نہ رہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: بے شک جو (منافق) خوشی سے صدقہ دینے والے مومنوں کو طعنہ دیتے ہیں اور ان کو جن کے پاس (صدقہ کے لیے) اپنی محنت کی مزدوری کے سوااور کچھ نہیں ہے، سووہ ان کا نداق اثراتے ہیں اللہ ان کو ان کے نداق اثرانے کی سزاوے گااور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ (التوبہ: ۵۹)

صحابه كرام كے صد قات بر منافقين كے طعنے

حضرت ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب ہم کو صدقہ دینے کا تھم دیا گیا تو ہم مشفت کر کے صدقہ لاتے تھے، ابو عقیل نصف صاع (دو کلوگرام) کے کر آئے اور کوئی انسان اس سے زیادہ کے کر آ یا تو منافقین نے کہا: بے شک اللہ تعالی اس صدقہ سے مستغنی ہے اور جو مختص زیادہ لے کر آیا ہے، وہ محض دکھاوے کے لیے لے کر آیا ہے، تب یہ آیت نازل ہوئی: بے شک جو (منافق) خوشی سے صدقہ دینے والے مومنوں کو طعنہ دیتے ہیں۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٩٣٦٨، صحح مسلم رقم الحديث: ١٠١٨)

ا من من ای سلمہ اپنے والد رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سدقہ کرو کو نکہ میں ایک لشکر بھیجنا چاہتا ہوں، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے کہا: پارسول اللہ! میرے پاس چار ہزار درہم ہیں، میں دو ہزار اللہ کو قرض دیتا ہوں اور دو ہزار اپنے عیال کے لیے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوتم نے اللہ کے لیے دیے' اللہ اس میں بھی برکت وے اور جوتم نے اپنے عیال کے لیے رکھ لیے، اللہ اس میں بھی ہرکت وے 'تب ایک افساری نے کہا: یارسول اللہ! میرے پاس دو صلع مجوریں ہیں، ایک صلاع میں اپنے رب کے لیے دیتا ہوں اور ایک صلاع میں علہ بیجم

ا بے لیے رکھ لیتا ہوں تب منافقین نے طعنہ دیتے ہوئے کہا: این عوف نے محض ریا کاری کے لیے صدقہ دیا ہے اور کہا: اس شخص کے ایک صاع ہے اللہ تعالی مستغنی ہے۔

(جامع البيان جز ١٠ ص ٢٣٩ تفير امام اين الي حاتم ٢٢٠ ص ١٩٨٥ اسباب النزول للواحدي ص ٢٦٠ تفير اين كثيرج ٢٢ ص ٢٣١)

الله تعالیٰ کا ارشاد ب: آپ ان کے لیے مغرت طلب کریں یا نہ کریں اگر آپ ان کے لیے سر مرتبہ (بھی)

مغفرت طلب کریں تو امتد ان کو ہرگز نہیں بخشے گاہیہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیااور اللہ

فاسق لوگوں کو مدایت نهیں دیتا0 (التوبہ: ۸۰)

عبدالله بن أبي كي نماز جنازه يرصف كاشاك نزول

عجمی بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عبداللہ بن الی ابن سلول نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ کی نماز جنازہ کے لیے بلایا' تو نبی صلی املند علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ ہے یہ ارشاد فرمایا گیا ہے: آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ ابھی) مغفرت طلب کریں تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ اور میں اس کے لیے ستر ' ستر اور ستر مرتبہ

استنفار کروں گا' دو سری روایت میں ہے آپ نے فرمایا میں ان کے لیے ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گاشایہ املہ تعالیٰ ان ک مغفرت فرہ دے ' تب الله تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ان کے حق میں برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں الله تولي ان كو بر كز نهيس بخشة كا- (المنافقين: ١٠)... (جامع البيان جز اص ٢٥٥-٢٥٣ ملحماً)

حضرت عبدامند بن عمر رضى الله عنهما بيان كرتے جِن كه جب عبدالله بن انى فوت بوگياتو اس كابينا عبدالله بن عبدالله

ر سول املہ صلی امند علیہ وسلم کے پاس آیا 'آپ نے اس کو اپنی قیص دی اور فرمایا: اس میں اس کو کفن دینا ہی تھر آپ اس پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر بن الخطاب نے آپ کے دامن کو پکڑا اور عرض کیا: آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ ر بي حالانك يد منافق ب اور الله تعالى في آب كو ان كي ليه استغفار كرف مع فريايا به أبي في فريايا: الله تعالى ف مجمع افتيار ديا ب، آپ ان كے ليے مغفرت طلب كريں يا نه كريں اگر آب ان كے ليے سر مرتبه رجمي) مغفرت طلب کریں تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گاہ آپ نے فرمایا: میں عنقریب ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گاہ پھر آپ نے اس پر نماز جنزہ یر هائی اور ہم نے بھی اس پر نماز جنازہ پر ھی، تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی: ان میں سے جو مخص مرجائے آپ

ان میں سے کمی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور تہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ (التوبہ: ۸۳)

(صيح البغاري رقم الحديث: ۱۲۲۹٬۴۶۷ صيح مسلم رقم الحديث: ۲۷۷۴ (

عبداللہ بن اُبی کے کفن کے لیے قبیص عطا فرمانے کی وجوہ عبدامته بن ابی منافقوں کا سردار تھا پھراس کی کیاوجہ تھی کہ نبی صلی امتد علیہ وسلم نے اس کو اپنی قیص عطافرہائی، علاء

كرام نے اس كے متعدد جوابات ديئے ہيں:

(۱) عبدائلہ بن الی نے عمرہ حدید ہے موقع پر مشرکین کی پیشکش کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ کرنے

ت انکار کردیا تھااس کی جزامیں آپ نے قمیص عطافر ہائی۔

(٣) نبی صلی امته علیه و سلم نے عبداللہ بن عبداللہ بن الی کی دلجوئی کی خاطر قمیص عطا فرمائی تھی کیونکہ وہ خالص مومن اور

سحانی تھے۔ (٣) كفن ك لية قيص كاند وينامكار م اخلاق ك خلاف تعاد اس ليه آب في قيص عطافر مائي -

> تبياد القرآء Marfat.com

(٣) نی صلی الله علیه وسلم سے جب کی چیز کا سوال کیاجائے اور وہ چیز آپ کے پاس ہو تو آپ منع نہیں فرماتے تھے۔ (۵) قرآن مجید میں ہے: وامدالسدائیل فیلا تنسهر-(الفتحی: ۱۰) اور سائل کو نہ جھڑ کیں 'آپ نے اس آیت پر عمل کیا۔

(۵) فران مجیدیں ہے: واحد انسسان قبار مسہور ہوں ہے۔ (۱) اکثر علاء نے بیر بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاحضرت عباس دراز قامت تھے اور بدر کے دن این ( تا میں میں میں میں میں کیا ہے کہ سر میں اللہ علیہ وسلم کے بچاحضرت عباس دراز قامت تھے اور بدر کے دن این

ا ہی کہ تیم سے سیال کی گیم ان کو پوری شیں آئی این ابی نے اپنی قیم ان کے لیے دی تھی' رسول امتد صلی امتد علیہ وسلم نے اس کابدلہ اتار نے کے لیے اپنی قیم اس کو دی' اس وجہ کا ثبوت حسب ذیل مدیث میں ہے:

و مے ان ابد کا اور کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما ہے روایت کرتے ہیں: بدر کے دن قیدیوں کو اور عباس کو الیا گیا، عباس کے اوپر کوئی کیڑا نمیں تقاہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قیص کو دیکھاتو صرف عبداللہ بن ابی کی قیص ان کے ناپ کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیص ان کو پہنادی، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیص اندر کر عبداللہ بن ابی کو پہنائی تھی۔ ابن عبید نے کہا: عبداللہ بن ابی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان تھا، آپ نے اس احسان

کابدله ا نارنالپند کیا- (صحیحااتغاری رقم الحدیث: ۳۰۰۸) در بر داد از در از مرسطن زیان کیاری کیاری کی صلی ا

(2) علامہ بدر الدین مینی نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ ویلم نے فرمایا: میری قیص اس سے اللہ کے عذاب کو بالکل دور ضیں کر سمتی، مجھے امید ہے کہ اس سب سے اللہ تعالیٰ (لوگوں کو) اسلام میں داخل کردے گا- روایت ہے کہ خزرج کے لوگوں نے جب ویکھا کہ ابن ابی آپ کی قیص کو طلب کر رہاہے اور آپ سے نمازکی درخواست کر رہاہے تو ایک ہزار آدی

اسلام میں داخل ہوگئے۔ (عمدة القاری ن۸۰ ص۵۸) اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود عبد اللہ بن أبی کے لیے استعفار کی توجیهات

ملد تعالی کے منع کرنے کے باوجود عبدالله بن آئی کے لیے استعفار لی لوجیهات اکثر روایات محید میں بدے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے آیت کریمه استیعفر الها اولا تسستعفر الهام

رار بیا ان کے لیے استعفار کریں یا نہ کریں " ہے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو استغفار کرنے یا استخفار نہ کرنے کا افتیار دیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح سلم میں ہے، اکابر عاماء کی ایک جماعت کو نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی اس حدیث پر افتکال پیدا ہوا، کیونکہ قرآن مجید کی اس آیت ہے آپ کو استغفار کا اختیار دینا واضح نہیں ہو آبا اس لیے بعض اکابر عاماء نے اس حدیث پر جرح کی، حال تکہ یہ حدیث بخرت طرق صحیحہ ہے مودی ہے۔ امام بخاری، امام سلم، اور صحیحین کے مخرجین کا اس کی صحیحت پر انفاق ہے، اس لیے اس حدیث کا انکار علم حدیث سے ناوا تفیت پر بنی ہے۔ علامہ ابن منبر نے کہا اس آیت کا مفوم سمجھنے میں لوگوں کو افزش ہوئی، حتی کہ قاضی ابو بحر نے اس حدیث کا انکار کیا اور کہا اس مدیث کو قبول کرنا جائز نہیں ہے، اور محمد میں اس کی ایک میں ہے، اور عمرت کی کہا ہے حدیث نوی کی استخفار کریں یا نہ کریں اگر آپ ان کے لیے ستریار بھی استخفار کریں تو امتد ان کو نہیں عمر نے سمجھی تھی کہ ''آپ ان کے لیے ستریار بھی استخفار کریں تو امتد ان کو نہیں

ا بہا رہیں سے بعید کیا ہے۔ کے استعفار کریں یا نہ کریں اگر آپ ان کے لیے ستربار بھی استعفار کریں تو امتد ان کو شیل بخشے گا۔ "اس آیت سے منافقین کی مغفرت کی نفی میں مبالغہ مراد ہے، ستر کے عدد کی خصوصیت اور اختیار دینا مراد نہیں ہے، بصلی اکد اس آیت کے سیاق و سباق و سباق ہے معلوم ہو آہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے اس قول پر اشکال ہے کہ میں ستر مرتبہ سے زیادہ استعفار کروں گا۔ بعض متاخرین نے یہ جواب دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ابن ابی کی قوم کی آلیف کے لیے یہ فرایا تھا اور آپ کا بدارادہ نہیں تھا کہ آگر آپ نے ستربار ہے نہادہ استخفار کروں گا۔ معلوم ساک آگر آپ نے ستربار ہے نہادہ استخفار کیاتو اس کی مغفرت ہو جائے گی اور اس کی

مائیداس روایت ہے ہوتی ہے کہ ''اگر مجھے میں علم ہو ماکہ ستربارے زیادہ استغفار کرنے ہے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں ستربارے زیادہ استغفار کرنا۔'' (صحیح بخاری ج ۴ ص ۱۷۷۳) لیکن ثابت وہ روایت ہے جس کے میہ الفاظ میں: ''مین منتزیب ستر

بارے زیادہ استنفار کروں گا۔ ''بعض علماء نے بیہ جواب دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کایہ ارشاداستعجاب حال پر مبنی ہے ، کیونکہ اس آیت کے زول ہے پہلے ان کے لیے استغفار کرناجائز قفانس لیے دہانی اصل کے مطابق اب بھی جائز ہے' اور یہ اچھاجواب ے'اس کاخلاصہ یہ ہے کہ اس آیت ہے نفی مغفرت کے مبالغہ کو سیجھنے کے باوجو داصل کے حکم کوباتی قرار دے کراس پر عمل کرنے میں کوئی تافی نمیں ہے کویا کہ آپ نے ستربارے زیادہ استغفار کرنے پر حصول مغفرت کو جائز قرار دیالیکن اس پر بھین نمیں کیا۔ بعض علماء نے بیہ دواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہے استعفار کرنافی نفہ عبادت ہے ، سونی می تیکیا نے بہ قصد عبادت ستریارے زیادہ استعفار کیا اوراس ہے آپ کا بیدارادہ نہیں تھاکہ عیداللہ بن ابی کی مغفرت ہو جائے اس جواب پر بیدا شکال ہے کہ اس اعتبار ہے بجرجس کی مغفرت مال ہو ۱۱س کے لیے بھی مغفرت طلب کر ناجائز ہو گاھالا نکہ بیہ جائز نہیں ہے۔(فتح الباری ن۸۱ص ۴۳۸ ۱۴۴۰ ور)

بهر برديك اس ايكال كاصحح جواب يد ب كه اس آيت مي الله تعالى فيد فردى ب كه الله تعالى منافقين كي منفت نہیں کرے کا اور آپ کو اس وقت تک ان کے لیے استغفار کرنے ہے منع نہیں فرمایا تھا اس لیے آپ نے فرمایا: میں ان کے لیے استغفار کروں گااور استغفار کرنے ہے آپ کی غرض ان کے لیے مغفرت عاصل کرنا نمیں تھی ملکہ این الی کے بیٹے اوراس کی قوم کی دلجوئی اوراس حسن خلق کی وجہ ہے اس کی قوم کو مسلمان کرنا آپ کامطلوب تھا۔ ابن أبی کی نماز جنازہ پڑھنے کے متعلق امام رازی کا تسامح

امام رازی اس بحث میں لکھتے ہیں:

اگرید اعتراض ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو بیہ نظم تفاکہ عبداللہ بن ابی کافرہے اور کفریر مراہے تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے میں کیوں رغبت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی نماز جنازہ پڑھنا اس کے اعزاز و ا َ رام کے مترادف ہے اور کافر کی تکریم جائز نہیں ہے؛ نیزاس کی نماذ جنازہ پڑھناہ اس کے لیے دعائے مغفرت کو مشکرم ہے اور يه بھى جائز نسيى ب، كيونكد الله تعالى آپ كوخېرد ي چكاب كدوه كفاركى بالكل مغفرت نميس كرك گا-

اس اعتراض کاجواب میہ ہے کہ جب عبداللہ بن الی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مید درخواست کی کہ آپ اس و اپن وہ قیص عطا فرہائیں جو آپ کے جم مبارک کے ساتھ گل ہو تاکہ اس قیص میں اس کو د فن کیا جائے تو اس سے نی صلى امتد عليه وسلم كوبيه ظن خالب بواكه وه اس دقت مين ايمان كي طرف منقل بوگيا يكونكه بدوه وقت ب جس مين فاسق توب كرايت ب اور كافر ايمان لے آ يا ب موجب آپ نے اس سے اظمار اسلام ديكھا اور اس كى ان علمات كامشامده كيا جو د خول اسلام بر دلالت كرتى ميں تو آپ كايد ظن غالب ہو گياكه اب وہ مسلمان ہو گياہے تو آپ نے اپنے طن غالب كے مطابق اس کی نماز جنازہ پڑھانے میں رغبت کی' اور جب جرا کیل علیہ السلام نے نازل ہو کریہ خردی کہ وہ کفراور نفاق پر مراہبے تو پھر آپ اس کی نماز جنازہ پر ھانے ہے باز رہے۔ (تغیر کبیرت ۲؛ ص ۱۹۱ مطبوعہ بیروت ۱۳۱۵ھ)

ا مام را زی کی بیر تقریر صحیح نمیں ہے، صحیح بخار ی، صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث محیحہ میں بید حدیث موجو دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھی ہے اور کسی حدیث سے بیہ ٹابت شمیں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو بیہ خبروی تھی کہ ابن ابی کفراد ر نفاق پر مراہے۔۔۔ باتی رہایہ سوال کہ ابن ابی کانفاق مشہور تھا چر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے میں کیوں ر عبت کی ۱۱ س کا جواب سیرے کہ بیدیات مقررے کہ جب منافق ایمان کا ظمار کرے تواس میں کفرے باوجو داس پر اسلام کے احکام جاری کیے جاتے ہیں اور اس کی نماز جنارہ پڑھی جاتی ہے کیونکہ احکام شرعیہ ظاہر حال پر منی میں ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم ظاہر پر حکم نگاتے ہیں اور باطن کامعاملہ اللہ کی طرف مفوض ہے اور ابن انی کے معاملہ میں بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری

414 التوبه ٩: ٨٩\_\_\_\_ا٨ آییں اور میری نماذاس سے اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر سکتی اور جمجھے امید ہے کہ اللہ تعالی اس کے سب سے اس کی قوم کے ا یک بزار آدمیوں کو اسلام میں داخل کردے گاہ اس ہے فلا ہر ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہل بار بنیٹے دہنے پرواحتی ہوسے سواب ٹیکھے رہ جانے والوں کے سافقہ ب کے دسول کے ساتھ کفر کیا اور بیزافرمانی کی حالت میں مرے () آپ ان کے جلد پنجم تبيان القرآن

Marfat.com



ربیع ہیں۔ ہے آیت ان منافقین کی فرمت میں نازل ہوئی ہے جو غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ نمیں گئے تھے اور چیچھ بیٹے رہ گئے تھے، اور ان کو اللہ کی راہ میں جداد کے لئے نگلانا گاوار ہوا تھا اور ابعض منافقین نے بعض سے کما اس گری میں نہ نکلو، کیونکہ غزوہ تبوک کی طرف روا گئی سخت گرمی میں ہوئی تھی اس وقت پھل پک پینے تھے اور در ختوں کا سایہ اور پھل اچھے لگتے تھے، اللہ تعالی نے اپنے رسول سے فرمایا کہ ان سے کئے کہ جماد سے چیچے رہنے کی وجہ سے تم جس جنم میں جانے والے ہو، وہ اس گرمی سے بہت زیادہ گرم ہے۔

> دو زخ کی کر می جنم کی گری اور تپش کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنو آدم جس آگ کو جلاتے ہیں،وہ جنم کی آگ کے سترحصوں میں ہے ایک حصہ ہے، الحدیث-

الموطامام مالك رقم الحديث: ۸۳۹ صحح البخاري رقم الحديث: ۳۲۷۵ صحح مسلم، رقم الحديث: ۲۸۳۳ (موطامام مالك رقم الحديث: ۸۸۳۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی املنہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک ہزار سال تک دوزخ کی آگ کو بحزکایا گیا حتی کہ وہ سرخ ہوگئی، کچراس کو ایک ہزار سال تک بحز کلیا گیا حتی کہ دہ صفید ہوگئی، کچراس کو ایک ہزار سال تک بحز کلیا کے جاتا ہے۔

گیا حتی کہ وہ سیاہ ہوگئی کیس وہ سیاہ تاریک ہے۔ (سنن الترفدی رقم الحدیث: ۲۵۹۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۲۰) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس ان کو چاہیے کہ بنسیں کم اور روئیں زیادہ کیا ان کاموں کی سزا ہے جو وہ کرتے تھے۔

للله تعالیٰ کاار شاو ہے: کپس ان کو چاہیے کہ ہمتیں کم اور رو میں زیادہ' بیا ان کاموں کی سزا ہے جو وہ سرے ھے-(التوبہ: ۸۲)

امام رازی نے فرمایا اس آیت میں اگر چہ امر کے صبیعے ہیں لیکن ان کا معنی خبر ہے یعنی عوقتہ یب ان منافقین کو یہ حالت حاصل ہوگی یعنی دنیا کی عمر کم ہے اس لیے ان کے جنے کے مواقع کم ہوں گے اور آ خرت غیر متاتی ہے اور اس میں ان کو در د اور عذاب کی وجہ سے رونا پڑے گا، سوسے غیر متاتی زمانہ تک روتے رہیں گے اور اس کی دلیل ہد ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: بد ان کاموں کی لیعنی ان کے کفراور نفاق کی سزا ہے جو یہ دنیا میں کرتے تھے - (تفسیر کہیر جن)، ص ۱۳ ا) حافظ ابن کثیر نے معنوت ابن عباس رضی اللہ عنما کی بد روایت ذکر کی ہے کہ دنیا تعلیل ہے، بید منافق اس میں جتنا چاہیں، نبس لیس اور جب بد دنیا معنطع ہو جائے گی اور بید اللہ عزوج مل کی طرف جائمیں گے وگر بید روئمیں گے اور بید رونا کہی ختم نہیں ہوگا۔

( تغییرا بن کثیرت ۲٬ ص ۲۲۳٬ مطبوعه ۱۳۱۸ه )

علد ينجم

کم میشنے **اور زیادہ رونے کی** تلقین حضرت ابوذر رضی امتد عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جن

حضرت ابوذر رضی القد عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد حکی اللہ علیہ و سم نے فرمایا: پیس ان پیڑوں کو دیچھ رہا ہوں جن کو تم نمیں دیکھے سکتے ، اور میں ان چیزوں کو سنتا ہوں جن کو تم نمیں من سکتے ، آسان چرچرا رہا ہے اور اس کو چرچران کا حق ہے ، اس میں ہر چارا گخت پر ایک فرشتہ اپنی چیثانی کو اللہ کے لیے سحدہ میں رکھے ہوئے ہے ، اللہ کی فتم ! اگر تم ان چیزوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں تم کم ہنو اور روؤ زیادہ اور تم بستروں پر عورتوں سے لذت لینا چھوڑ دو ، اور تم اللہ سے فریاد کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ۔ حضرت ابوذرنے کہا: کاش میں ایک ورخت ہو آجس کو کاٹ دیا جا آ۔

(سنن الترفدي رقم الحديث: ٢٣١٢ مند احمد ج٣٥ ص ١٤٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٩٩٠ حليته الاولياء ج٣٠ ص ٢٣٦ ج٢٠

414

ص ٩٦٦٩ شرح السنه رقم الحديث: ٣١٧٣)

حفرت انس بن مالک رضی الله عد بيان كرتے بين كم ميس نے رسول الله عليه وسلم كويد فرمات بو عاسب: اے بوگو روؤ اگر تم کو رونانہ آئے تو رونے کی کوشش کر کے روؤ کی دوز تی دوزخ میں رو کمیں گے حتی کہ ان کے آنسوان کے چروں پر اس طرح بسیں کے گویا کہ وہ نہریں ہیں، حتی کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، بچران کا خون بننے گئے گااور وہ خون اتنا زیادہ بہد رہاہو گا کہ اگر اس میں کشتی چلائی جائے تو وہ چل پڑے گی۔

(سنن ابن ماجد رقم الحديث: ١٩٩٧، مند الوليعلى رقم الحديث: ١٩٣٣، مجمع الزوائد ج١٠٠ ص١٩٦٩ المطالب العاليد رقم اعديث: ٣٦٢٣)

سالم بن ابی الجعد بیان کرتے میں کہ حصرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اس مخص کے لیے خوشی ہو جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اور اینے گھر میں وسعت رکھی اور اپنے گناہ پر رویا۔ ( کتاب انز ہد لابن المبارک رقم الحدیث: ۱۳۳)

عبرائند تبی نے کہاجس کو ایساعلم ریا گیاجس کی وجہ ہے وہ رویا نہیں وہ اس لا تق ہے کہ اس کو نفع آور علم دیا جائے کیونکہ املہ تعالیٰ نے رونے والے علماء کی تعریف کی ہے ، وہ فرما آہے: بے شک اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا، جب ان یر اس قرآن کی تلاوت کی جاتی تو وہ ٹھوڑیوں کے بل تجدے میں گر جاتے اور کہتے ہمارا رب پاک ہے بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور یورا ہونا تھا 🗅 اور وہ روتے ہوئے ٹھو ڈیول کے بل گرتے ہیں اور بیہ قرآن ان کے خشوع کو اور بڑھا یا ← (٢٠ اسرائيل: ٩٠١- ١٠٠) ( تراب الزبر رقم الحديث: ١٣٥ طيته الاولياءج٥٠ ص ٨٨)

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو(اے رسول محرم!)اگر اللہ آپ کو ان منافقوں کے کمی گروہ کی طرف واپس لاہے اور پیر آپ سے جماد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو آپ ان سے کیس کہ اب تم بھی بھی میرے ساتھ نہ جاسکو گے، اور بھی میرے ہمراہ دشمن سے قبال نہیں کرو گے، تم پہلی بار میٹھے رہنے پر راضی ہوئے، سواب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ میلھے ربو0(التوبه: ۸۳)

غزوۂ تبوک کے بعد منافقوں کو کسی غزوہ میں شرکت سے ممانعت کی توجیہ

اس سے پہلی آبیوں بیں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے برے کاموں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشوں کا بیان فرہایا تھا اور میہ بتایا تھا کہ مسلمانوں کی بھلائی اس میں ہے کہ منافق ان کے ساتھ کسی غروہ میں نہ جائیں کیونک ان کا کی غزوہ میں شریک ہوناانواع واقسام کے شراور فساد کاموجب ہو تاہے اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا:اگر آپ کو الله تعالی منافقین کے کمی گروہ کی طرف واپس لائے منافقین کے ایک گروہ کی قید اس لیے نگائی کہ مدینہ میں مخلص مسلمان بھی موجود تھے، جو معذور تھے اور عذر کی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہیں جاسکے تھے، سوجب آپ مدینہ میں واپس آئیں اور میر منافقین آپ سے پھر کی غزوہ میں شریک ہونے کی اجازت طلب کریں تو آپ کمہ دیں کہ تم اب بھی بھی کی غزوہ میں میرے ساتھ نہیں جاسکو گے ، یہ ارشاد ان کے نفاق کے اظہار 'ان کی اہانت اور ندمت اور ان پر لعنت کرنے کے قائم مقام ہے ، کیونکہ جب انہوں نے جس نے حیلے بہانے کر کے آپ سے جہادیں نہ شریک ہونے کی اجازت طلب کی توان کاچھیا ہوا کفرطا ہم ہو گیاہ کیونکہ دین اسلام میں مسلمانوں کی جماد کی طرف رغبت توسب کو بداہتا معلوم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئندہ ان کو جہاد میں شرکت سے منع فرمانا اس لیے تھا کہ مسلمان ان کے شراور فساد اور ان کے مکرو فریب اور ان کی سازشوں سے محفوظ رہیں اور چو نکه یہ پہلی بار یعنی غزوہ تبوک میں اس بات کو پیند کرتے تھے کہ مدینہ میں معذوروں کے ساتھ میشھے رہیں سووہ آئندہ بھی

تبيان القرآر

حلدينجم

حافظ شماب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكصة بن:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یقین ہے کہا کہ این ابی منافق ہے' اس کا پیے یقین این ابی کے ظاہرا حوال پر مبنی تھااور نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ان کے اس یقین پر عمل نہیں کیا کیونکہ وہ بظاہر مسلمانوں کے تھم میں تھااور آپ نے بطور استعجاب ا ی . فلاہری تھم پر عمل کرتے ہوئے اس کی نماز جنازہ پڑ ھائی<sup>،</sup> نیز آپ کواس کے بیٹے کی عزت افزائی منظور تھی<sup>،</sup> جو نمایت مخلص اور

صالح مومن تھے اور اس کی قوم کی آلیف قلوب میں مصلحت تھی اور ایک شرکو دور کرنامقصود تھااور ابتداء میں بی صِلی الند علیہ وسلم مشرکین کی دی ہوئی اذبوں پر صبر کرتے تھے اور ان کو معاف اور درگزر کرتے تھے، بھر آپ کو مشرکین سے قال کا جلد پنجم

اعلموا ١٠ التوبه ١٩ ٨٠\_١٨

تھم دیا کیا اور جو لوگ اسلام کو ظاہر کرتے تھی خواہ باطن میں اسلام کے تخالف ہوں ان کے ساتھ آپ کے درگزر کرنے کا معاملہ بستور جاری رہا اور ان کو متخرنہ کرنے اور ان کی آلیف تلوب کرنے میں مصلحت تھی اس لیے آپ نے فرمایا تھا متاہد ستور جاری رہا اور ان کو متخرنہ کرنے اور ان کی آلیف تلوب کرنے میں اور شرکین اسلام میں وافل ہوگئے اور ''میس ہوگ ہوگئے اور مشرکین اسلام میں وافل ہوگئے اور کفر بست م اور بت ہوگئے تب آپ کو یہ تھم دیا گیا کہ آپ متافقین کو ظاہر کرویں اور خاص طور پر ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے داواقعہ اس وقت بیش آیا تھا جب منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے کی صراحتاً ممانعت نہیں کی گئی تھی اس تقریر سے ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کی کراجتاً وہ ہو جا آپ ۔

بی جائے ہوں ہے کہا ہے کہ ہی صلی القد علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے ساتھ جو حسن سلوک کیااس کی وجہ یہ تھی کہ جائے ہوں ملم نے عبداللہ بن ابی کے ساتھ جو حسن سلوک کیااس کی وجہ یہ تھی کہ جُر سُخص کا دین کے ساتھ جو تھی ہیں اس کے بیٹے کی دل جو تی کرنا چاہتے تھے جن کا وہ رئیس تھا اگر آپ اس کے بیٹے کی درخواست تجول نہ فرمات اور اللہ تعالی کے صراحتاً متع فرمانے ہے پہلے اس کی نماز جناؤہ پڑھانے ہے انکار فرمادیتے تو اس کے بیٹے انتقافی مستحق میں مورث میں تعدالے ہے اس کے بیٹے انتقافی مستحق کے وارو ہونے ہے پہلے انتقافی مستحق امر کو اعتبار فرمایا۔

بعض محد شین نے بیہ جواب دیا ہے کہ نبی صلی القد علیہ وسلم نے جو عبداللّٰہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی اس میں دلیل ہے کہ اس ۱۶ ایمان صحیح تھا' کیکن بیہ جواب صحیح نمیں ہے ، کیونکہ بیہ ان آیات اور احادیث کے خلاف ہے جن میں اس کے ایمان شہ جونے کی صراحت ہے۔

امام ابن جریر طبری نے اس قصہ میں اپنی سند کے ساتھ حضرت قادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ عبیہ وسلم نے فرمایا: میری قبیص اس سے اللہ کے عذاب کو دور شیں کر علق لیکن مجھے امید ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی قوم کے ایک بزار آدی، مسلمان ہو وہائم کی گے۔

نتی ایران ن۸ ص۳۹۱ مطبوعه لابور عمدة القاری ن۹۸ ص ۳۵۳ مطبوعه مصرو ارشاد الساری ن۵، ص ۹۳۸ مطبوعه مصرو نیش انباری ن۴۴ ص ۵۳۳ مطبوعه لابور)

میش انباری نیمون ۱۳۵۳ مطبوعه لاهور) حافظ این تجر مستدیانی نے امام این جربر طبری کی جس روایت کاحوالہ دیا ہے اس کو امام این جربر کے علاوہ ویگر ائمہ نے

من موایت نیاب اور متعدد مفسرین نے اس روایت کاؤگر کیاہے: مجس روایت نیاب اور متعدد مفسرین نے اس روایت کاؤگر کیاہے:

امام ابن جریر نے دو سندوں کے ساتھ اس کو قادہ سے روایت کیاہے: جامع البیان رقم الحدیث: ۹۳۲۲ ۹۳۲۲ اسباب التنول للواحدی ص ۹۳۲ امام ابن جوزی نے اس کو قادہ اور زجاج کے حوالے سے ذکر کیاہے، زاوالمبیر ج ۴۰ ص ۹۸۸ معالم التنظیم نے ۴۶ ص ۴۲۵ تقیبہ خازن ج۴۴ ص ۹۲۹ الدر المشورج ۴۶ خ ۴۵۹ روح المعانی ج ۱۰ ص ۹۵۳ حاثیت الشیخ زادہ علی البیناوی ج ۴۸ ص ۱۹۵۷ مطبوعہ بروت ۱۹۲۹ الدر المشورج ۴۵ خ ۴۵۹ روح المعانی ج ۱۰ ص ۹۵۳ حاثیت الشیخ زادہ علی

مشر کیتن کے لیے استغفار کی ممانعت کے باوجو دعبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کی توجیمات سنظ شاب الدین احمد بن علی این جمز مسقدانی متونی ۵۵۲ھ لکھتے ہیں:

عبدامتہ بن الی کی نماز جنازہ پڑھانے پر ایک اشکال میہ ہو تاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: مجھے استنقار کرنے یا نہ برے افتیار دیا کیا ہے اور میہ فرمایا کہ میں ستربارے زیادہ استغفار کروں گاہ صلانا کہ عبداللہ بن الی کی وفات وھ میں ہوئی ہے

تبيار القراز

דיק التوبه ۹۰ ۸۹\_ اور بجرت سے پہلے جب ابوطالب کی وفات ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک مجھے منع نہ کیا جائے، میں تمهارے لیے استغفار کر آر موں گال اس وقت قرآن مجید کی سے آیت نازل ہوئی: نی اور ایمان والوں کی شمان کے سے لائق نسیں کہ وہ مشر مین مَاكَانَ لِمِنْسِيِّ وَالْمَدِينَ أَمُنُّواالُ يُسْتَغُفِرُوا کے لیے استغفار کرس' خواہ وہ ان کے قرابت دار ہوں' جب کہ لِلْمُ شَيِرِكِتُ وَكَالُوا أُولِي قُرُبُل مِنْ بَعْدِمَا ان يربيه ظاهر مو چکاہے كه وه جسمي ميں-توجب نی صلی الله علیہ وسلم کی ججرت سے پہلے مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے منع کرویا تھاتو بھرآپ نے ججرت ك نوسال بعد عبدالله بن الى ك لي استغفار كول كيا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کواس استغفار سے منع کیا گیاہے جس میں حصول مغفرت اور قبولیت دما کی توقع کی جائے جیبا کہ ابوطالب کے لیے استغفار کے معاملہ میں تھا اس کے برخلاف آپ نے عبداللہ بن الی کے لیے جو استغفار کیا تھا' اس ہے غرض اس کی مغفرت کا حصول نہیں تھاہ بلکہ اس سے غرض میہ تھی کہ اس کے بیٹے کی دلجوئی کی جائے اور اس ک قوم کی آایف قلوب کی جائے۔ علامہ ز محشری نے میر اعتراض کیا ہے کہ اللہ تعالی نے جو فرمایا تھاکہ ''اگر آپ ستر مرتب بھی ان کے لیے استغذر کریں تو اللہ تعالٰی ان کو نسیں بخشے گا۔ '' زبان و بیان کے اسلوب کے مطابق ستربار کامطلب میہ ہے کہ اگر آپ نے بکٹرت استغفار کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو نسیں معاف کرے گا، تو ہی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام محلوق سے زیادہ فصیح ہیں۔ آپ سے بید معن کیسے مختٰ رہا حتیٰ کہ آپ نے اس کو عدد کی خصوصیت پر محمول کیااور فرمایا میں اکہتر مرتبہ استغفار کروں گا' اسی طرح دو سرا اعتراض میر ہے کہ امتد تعالیٰ نے جو یہ فرمایا "آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں-" اس کامطلب میہ ہے کہ استغفار = ان کو تفع نہیں ہو گااور نبی صلی امند علیہ وسلم نے اس آیت کواس پر محمول کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوافتیار دیا ہے کہ آپ استغفار کریں یا نہ کریں' اس ۶:۶اب بیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معنی مخفی نہیں تھے' ان آیتوں کے قریب اور متبادر معنی کیں تھے' کین نبی صلی اللہ ﷺ و للم نے بطور توریہ کے بعید معنی مراہ کیے تاکہ امت یر نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی نمایت شفقت اور غایت رحمت کا ظهار : و ؛ جیساکه حضرت ابراہیم نے کما: اور جس نے میری معصیت کی تو یقیناً تو بت بخشے والا بے حد ومر عصريم فيانك عفور وحيم رحم فرمائے والاہے۔ (ابراثیم: ۳۷) کیونکہ حفزت ابرائیم نے اس آیت میں معصیت سے مراد اللہ کی معصیت یعنی بت برئ کو مراد نہیں لیا بلکہ ایل معصیت مراد کی جَبَرہ ساِق و سباق ہے یمال اللہ تعالی کی معصیت مراد ہے اور بیدانی امت پر رحمت اور شفقت کی وجہ ہے حفزت ابراہیم ملیہ السلام کاتوریہ ہے، ای طرح نبی صلی الله علیه وسلم نے اپی امت پر رحمت اور شفقت کے غلبہ کی وجہ سے بعمد معني مراد ليا-بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے لیے استعفار کرنے سے منع کیا ہے جس کا خاتمہ شرک پر ہوا ہو' اور یہ ممانعت اس کے لیے استغفار کرنے ہے ممانعت کو مشکر منہیں ہے جو دین اسلام کا اظہار کرتے ہوئے مرا ہو' اور بیر بهت احیماجواب ہے- (فتح الباری ج۸، ص۹۳۳-۳۳۸ مطبوعه لاجور) جلد پنجم تبيان القرآن

Marfat.com

ہمارے نزدیک بمترین جواب میہ ہے کہ قرآن مجید میں اس استغفارے منع کیاہے جس سے مقصود مغفرت کا حصول ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن الی کے لیے جو استغفار کیا تھا اس سے مراد اس کے بیٹے کی دلجوئی اور اس کی قوم کے ایک بزار آدمیوں کا اسلام تھا، جیساکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری قمیص اور میری نماز اس سے اللہ تعالی کے عذاب کو دور نہیں کر سکتی لیکن مجھے امید ہے کہ اس وجہ ہے اس کی قوم کے ایک ہزار آدمی اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس روایت کوامام جربر طبری نے روایت کیاہے۔

کیا ہن الی کے حق میں مغفرت کی دعا کا قبول نہ ہونا آپ کی محبوبیت کے منافی ہے؟

اگریہ سوال کیاجائے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے این ابی کی مغفرت کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نئیں فرمای' اوریہ آپ کی شان محبوبیت کے خلاف ہے' اس کاجواب میہ ہے کہ بعض دفعہ کسی لفظ ہے اس کا صریح معنی مراد ہو تا ہے اور بھی اس لفظ سے متکلم کا خاص منشاء مراد ہو تا ہے۔ آپ نے جو ابن الی کے لیے مغفرت کی تھی اس سے مراد اس کے لیے مغفت کا حصول نہیں تھا، بلکہ اس ہے آپ کا منتاء اس کی قوم کے لیے ایمان کا حصول تھا، اور جو اس دعاہے آپ کا

منشاء تھاوہ اللہ تعالیٰ نے بورا کر دیا۔ اس کی نظیر قرآن مجید کی بیر آیت ہے: مَدُ لُحَةُ مِنْ وَيَكُمُ فَمَنْ شَاءَ فَلَيْهُ مِنْ اور فرما و بیجئے کہ حق تمهارے رب کی طرف ہے ہے تو جو

وَمُ مِنْكُونِكُ مُنْكُونُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِينَ مِنَالًا الْمُعَالِمِينَ مِنَازًا حَاصَ فِي الرَّادِ قَلْمَ الرَّاقِينَا- (كَفْ: ٢٩)

عاہے ایمان لائے اور جو جانبے کفر کرے ہم نے ظالموں کے لیے الی آگ تیار کی ہے جس کی جار دیواری ان کو (ہر طرف ہے) گھیر لے گی۔

اس آیت کا منطوق صریح میہ ہے جو جاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے ، یعنی انسان کو کفر کرنے کا بھی اختیار دیا ہے اوراس کا حکم دیا ہے لیکن اس آیت کا منشاء تهدید ہے اور کفر کرنے پر آگ کے عذاب کی وعید ہے۔

یہ آیت بھیلی آیت ہے اس طرح مربوط ہے کہ مال دار مشر کین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ کما تھا کہ اگر آپ فقراء کو اپنے پاس سے بھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے یہ فرمایا کہ آپ ان کی طرف النفات نہ کریں اور ان لوگوں ہے ہے کہیں کہ دین حق اللہ کی طرف ہے ہے،اگر تم نے اس کو قبول کر لیا تو تم کو نفع ہو گا اوراً مرتم نے اس کو قبول نہیں کیاتو تم کو نقصان ہو گااور یہ جو فرمایا ہے" جو چاہے کفرکرے۔ "تو قرآن مجید میں بہت جگہ امر کا لفظ تعل کی طلب کے لیے نہیں آیا، حضرت علی بن الی طالب نے فرمایا: یمال امر کالفظ تهدید اور وعید کے لیے ہے، تعیر کے أي نسيل ہے۔ (تفيير كبير جُ۵٬ ص۸۸، مطبوعه وارالفكر بيروت، ١٣٩٨ه)

علامه آلوى علامه خفاجى كے حوالے سے لكھتے من:

یعنی اس آیت میں امرادر تخییر اپنی حقیقت پر محمول نہیں ہے بلکہ یمان مجاز اپیے مراد ہے کہ امقد تعالیٰ کوان مالدار کافروں کی کوئی ہے واہ نسیں ہے اور کفر کا حکم دینا مراد نہیں ہے، بلکہ بیان کو رسوا کرنے سے کتابیہ ہے۔ (روح المعانی ۱۵ م ۲۷۷)

ای طرح قرآن مجید میں ہے:

وِّل كُنْتُمْ فِي رَبْبِ مِّمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَمْدِ مَا فَأَنْ وَالسَّوْرَةِ قِينَ يُمِثِّلِهِ-(القره: ٣٣)

اگر تم کو اس کلام کے متعلق شک ہو' جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیاہے تو اس کلام کی مثل کوئی سورت لے آؤ۔

جلد ينجم

اس آیت کامنطوق صریح مید ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں شک کرنے والوں کو یہ عکم دیا کہ وہ قرآن مجید کی مثل ایک سورت بنا کرلائمیں لیکن اس کامنشاء میہ ہے کہ وہ اس کی مثل سورت نہیں بنا سکتے اور اس سے مکمل عاجز ہیں۔ علامه آلوى لكصة بن:

علامہ خفاجی نے یہ کما ہے کہ اس آیت سے مراد عرب کے بلغاء کو چیلتج دینا ہے اور ان کو قرآن مجید کی مثل سورت لانے

ہے عاجز کرنا ہے۔ (روح المعانی جا اس ۱۹۸۳)

ہم نے دو مثالیں ذکر کی میں' ورنہ قرآن مجید میں بکثرت ایس مثالیں ہیں' جہاں کسی لفظ سے اس کا منطوق اور مدلول

صریح مراد نہیں ہو تا بلکہ اس ہے کوئی خاص منشاء مراد ہو تا ہے٬ ای طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہرا بن الی کی مغفرت کے لیے دعا کی تو اس دعاہے اس کا منطوق اور مدلول صرتح مراد نہیں تھا بلکہ اس لفظ ہے آپ کا خاص منشاء مراد تھااور

وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حسن اخلاق کی وجہ ہے اس کی قوم کے ایک ہزار لوگوں کومسلمان کردے 'اور امتد تعالیٰ نے آپ كى دعا قبول كرلى اور وه مسلمان موكئه-ولله الحدمد على ذالك-

د فن کے بعد قبربر کھڑے ہو کراللہ کاذ کر کرنا اور اس سے قبربر اذان کااستدلال الله تعالی نے فرمایا: آپ منافقین میں ہے کسی کی قبر پر کھڑے نہ ہوں- (التوبہ: ۸۴)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبار کہ یہ تھا کہ میت کے دفن کیے جانے کے بعد اس کی قبربر کھڑے رہتے اور اس کے لیے دعا فرماتے کہ امتد تعالیٰ ان کو منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں ثابت قدم رکھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو اس کی قبر پر ٹھھرتے اور فرماتے: اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرد' کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا- (سنن ابو اؤر رقم الحديث: ٣٢٢١) اس حديث كي سند صحيح ب-

حضرت جابر بن عبداللد انصاری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که جس دن حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه فوت ہوئے' اس دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی نماز جنازہ پڑھائی' ان کو قبرمیں اتارا' جب ان کی قبر کی مٹی برابر کردی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے سب حساں السدہ کمااور ہم نے بہت دیر تک سب حساں الملہ کماہ پھر آپ نے الملہ اکبر کما اور ہم نے بھی الملہ اکبر کہا، آپ سے یوچھا گیا: یارسول الله! آپ نے سب حیان الملیہ اور الملیہ اکبیر نمس وجہ ہے کہا آپ نے فرمایا: اس نیک بندے پر قبر ننگ ہوگئی تھی، حتی کیہ اللہ نے اس پر کشادگی کر دی۔

(مند احمد ناا ص ۱۳۹۰ احمد شاکرنے کما ہے اس حدیث کی سند صحیح ہے، منداحمد ۱۳۲۰ رقم الحدیث: ۱۳۸۰۹ مطبوعہ دارالحديث القامره٬ ١٦٣١ه)

حافظ جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو متعدد اسانید کے ساتھ ذکر کیا ہے:

(اللَّالِيَّ المُصنُّوعة ج ٢٠ ص ٢٢٣ مطبوعة وارالكتب العلمية بيروت ٢ ١٣١٤هـ) علامہ ابوالحس علی بن مجمد عراق الکنانی المتوفی ۹۷۳ھ نے بھی اس حدیث کو دار تطنی' ابن شاہن' نسائی' حاکم' بیتقی اور

طرانی کے حوالوں سے درج کیا ہے۔ (تنزید الشریعہ ج۴ ص ۲۷-۱-۱۳) تاہم شبیع اور تکبیر کاذکر صرف مند احمد کی روایت میں ہے اور وہ روایت صبح ہے اور ہمارے علماء نے اس حدیث سے

یہ استدلال کیا ہے کہ دفن کے بعد قبر پر اذان دینا جائز ہے کیونکہ اذان میں بھی اللہ کاذکر ہے اور اس سے میت سے عذاب ساقط ہو ، ہے اور تو حید اور رسالت کے ذکر ہے میت کو سوالات کے جوابات کی تلقین ہوتی ہے، تاہم اس عمل کو کبھی کبھی کرنا چلہیے اور اس کے ساتھ فرض اور واجب کا معالمہ نئیس کرنا چلہ ہیں۔

سيده آمنه رضى الله عنها كج ايمان پر استدلال

علامه سيد محمود آلوى متوفى • ١٢٥ه لكهتي بين: عد

مسیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کی زیارت کے لیے ابزت السب کی و آپ کو اجزت در دی گئی اور اس اجازت سے سے استدال کیا جاتا ہے کہ سید تا آمنہ رضی اللہ عنماموحہ بن ٹارے تھیں ، نہ کہ مشر تا آمنہ رضی اللہ عنماموحہ بن ٹارے تھیں ، نہ کہ مشر تین میں سے اور بی میرا مختار ہے اور وجہ استدال سے ہے کہ آپ کو کافروں کی قبر پر گھڑے ہوئے سے منع فرمایا ہے اور آپ کو آپ کی والدہ کافروں میں سے منسی تھیں، ورفہ آپ کو آپ کی والدہ کافروں میں سے منسی تھیں، ورفہ رسوں ابنہ صلی ابنہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ آپ کی والدہ گئی ہا تر کیے اس کے درجہ اس کی محت پر اطلاع دی گئی، اس کیے اب بید امند اض وارد منہیں ہو آک آپ کا واجازت طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی والدہ مشرکین میں سے تھیں ورنہ آپ احت اض وارد منہیں ہو آگ آپ کا اجازت طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی والدہ مشرکین میں سے تھیں ورنہ آپ بغیر اجازت کا باخیات علیہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی والدہ مشرکین میں سے تھیں ورنہ آپ بغیر اجازت کا بخیر کی تا کہ اختارت طلب کرنا اس بات کی دلیل ہوئے کہ آپ کی والدہ مشرکین میں سے تھیں ورنہ آپ بغیر اجازت کا بیارت کر لیے تا کہ والدہ کی قبر کی زیارت کر لیے کہ کی دلیل ہوئے کہ کو تا کہ کی دلیل ہوئے کہ کی والدہ کی قبر کی زیارت کر لیے کا کہ کو تھی کہ کہ کہ کو دیں کی والدہ مشرکین میں سے تھیں ورنہ آپ کی والدہ کی قبر کی زیارت کر لیے کہ کو تا کہ کی دارت کی کے تا کہ کا بغیر اجازت کا دلیل کی دلیل کی دلیل کو کر کی دارت کر کے کیا تھی کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دل

(روح المعانی تز ۱۰ ص ۱۵۵ مطبوعه دارا حیا ۱۰ انتا اخربی بیروت) الله تعالی کاارشاد ہے: آپ ان کے اموال اور اولاد پر تعجب نہ کریں اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ ہے ان ودنیا میں عذاب دے اور حالت کفرمیں ان کی جانیں نکلیں O(الوجہ: ۸۵)

التوبه: ۵۵ میں اس آیت کی تفسیر گزر چکی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جود مرو تو ان میں سے متول لوگ آ**سے اجازت مانکنے مگئے بول کہترین بم کو** چھوڑ دیجے، ہم بیٹنے والوں کے ساتھ روج کیں 0 التوبہ: ۸۷)

اس آیت کامفنمون التوبه: ۸۳ میں گزر چکاہے اور اللہ پر ایمان لاو کامعنی ہے اللہ پر ایمان کو بر قرار رکھو۔

اللہ تعالٰی کا ارشاد ہے: انہوں نے یہ پہند کیا کہ وہ پیکچے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہو جا میں اور ان کے ولوں پر مہ گاد ک ٹنی ہے سووہ نمیں مجھتے O(التوبہ: ۸۷)

ا ن کے داوں پر مرانگائے کا معنی میہ ہے کہ ان کا دل کفر کی طرف رغبت کرتے کرتے اس حد تک بہنچئے کیا ہے کہ اس کے جد انہان! نے کام کان باتی نمیں رہایا انہوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خت نافر بانی اور گستا فی ن نے نہ ساب طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مرزگادی 'اب دہ انہان لانا بھی چاہیں تو ایمان نمیں ایسید۔

الله تعمل کاارشاد ہے: گیکن رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے اپنے مالوں اور بنوں کے ساتھ جماد کیا اور ان بی کے لیے سب اچھا یال میں اور وہی کامیاب ہونے والے میں O اللہ نے ان کے لیے ان جنوں کو تیار کر رکھا ہے جن سے نینے سے دریا بہتے ہیں وہ ان میں بچشہ رہنے والے ہیں اور یکی بہت بری کامیابی ہے O (التوبہ: ۸۵ م

م بینا بی صد ، بیانی بال ب اور قرآن مجید کا سلوب ب که وه کافرون اور منافقوں کی صفات بان کرنے کے بعد

zh.1 -

مومنوں کی صفات کا ذکر فرما تا ہے اور کافروں اور منافقوں کی سزا کے بعد مومنوں کی جزا کا ذکر فرما تا ہے، پہلے بیان فرمایا تھا کہ منافق ضلے بہانے کرکے جماد ہے بھاگتے ہیں اور ان کی سزا دو زخ ہے، اب بیان فرمایا کہ موممن اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جماد کرتے ہیں اور ان کی جزاجت ہے۔

وَجَاءَ الْمُعَنِّ رُوْنَ مِنَ الْكَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعْمَ الَّذِينَ

اور بها نہنتے ہوئے دیبانی آئے تاکر ان کو رہی جادیے، نصت دی مِلْ فاور بور دور نا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ ک

اس کے رسول کی تکذیب کی فتی وہ الگوول میں بیٹھر گئے، ان میں سے جن توگول نے تفرکیا ہے ان کو تنقر ب عذاب کا دونات

کی بن اور احداد می نثر بک نه بون نے کی درجہ سے ایک کی ترج نئیں ہے، جب کہ وہ الشراور اس سے رسول

رُسُولِهُ فَاعَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سِبِيْلِ وَاللَّهُ عَفُورُ رَجِيمٌ اللَّهُ عَفُورُ رَجِيمٌ الله

ے لیے اخلاص سے عمل کریں ، نیکی کرنے والوں پر (طعنہ کرنے ک) کوئی راہنیں ہے اورانشرہت بخنے والا ہے حداثہ فرنے والاب مرکب کر کر میں میں میں میں میں کر کر کہ ایک کر اس کر کے دور کر کر کر کر ہے کہ اس کر کر گرفتہ کا کہ اس کر کر ک

خُمِلُكُمْ عَكَيْبُمُ تَوَكُوْا وَآغَيْنُهُمُ تَفِيضُ مِنَ التَّامُ مُحَرِّنًا

ے میرے باس کوئی سواری نہیں ہے وہ اس حال میں واپس کئے کران کی آنکھوں سے اس کا میں آنسو ہم رہے <u>سے ۔</u> کرے دار کا دی مورد کا داری کا دیا ہے کہ اس کا ایک کا ایک کا اس کا داری کا کا کہ کا کہ اس کا داری کا کا کہ کا ک

ران کے باس جہاد میں ترق کرنے کے لیے کی شیں ہے 🔾 مذمت کے متن تر مرت وہ لوگ ہیں جو

ئْتَاذِنُوْنَكُ وَهُمُ أَغُنِياءُ ۚ رَضُوا بِأَنَّ بِكُوْنُوْافَعَ الْخُوالِفِّ الْمُعَالِخُوالِفِ

تبياز القرآن

جلد پنجم

#### وَطَبِعُ اللهُ عَلَى قُلُوْمِهُ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ®

( گھرول میں) رمیں ، اورا لٹرے ان ے دول بر ممر لگا دی ہے قروہ کھ منیں جانتے

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بہانہ بناتے ہوئے دیماتی آئے تاکہ ان کو (مجمی جہاد سے) رخصت دی جائے اور جن لوگوں نے الله اور اس کے رسول کی تحقد یب کی تحقی وہ (گھروں میں) پیٹھ گئے، ان میں سے جن لوگوں نے تحفر کیا ہے ان کو عقریب در دناک عذاب ہوگا ۱۵(الویہ: ۹۰)

اس سے پہلی آیتوں میں مدینہ میں رہنے والے منافقوں کے احوال بیان فرمائے تھے اب مدینہ کے اردگر درہنے والے دیماتوں کا طل بیان کیاجا رہاہے۔

امام رازی نے تکھا ہے کہ السعد ندر (وال پر تشدید کے بغیر) وہ شخص ہے جو سمی کام کی کوشش کرتا جاہے مگر اس کو تغزر در پیش ہو، اور السعد ندر (وال پر تشدید کے ساتھ) وہ شخص ہے جو ٹی الواقع معذور نہ ہو اور جھوٹے تغزر پیش کرے۔

( تغییر کبیر ۲۶ من ° ۱۲° مطبوعه داراحیا والتراث العربی بیردت ۱۳۱۵ه )

امام ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبه الدينوري المتوفى ٢٥٦ه لكيت بين:

السمعدرون: بيد وه لوگ ميں جو جدوجمد نميں كرتے ميد ان چزول كو پش كرتے ميں جن كو كرنے كااراده نميں ركھتے، جب كولى شخص كى كام ميں تقيير كرك تو كما جا آب عندرت (ذال پر ذبر) اور جب كى كام ميں احتياظ كرے تو كما جا آب

بب وی سس ن م می سیم رے و ماجا ب عدرت (دال پر دہر) اور جب ی م میں اصیاط رے و ماجا ، ب اعدادت- انفیر فریب القرآن ص ۹۲۷ دار د مکتبہ الملال بیردت ۱۳۸۱ھ) امام این اسختی نے اس آیت کی تغییر میں کمانیہ بنو غفار کی ایک جماعت تھی، انہوں نے آگر غذر پیش کیے لیکن نمی صلی اللہ

الانا این است اس ایت فی سیرین ماندیه بو معاری ایت بماعت ۱۰ مون ۱۰ مون ۱۰ مون ۱۰ می می اسد علیه وسلم نے انہیں معذور قرار خمیں دیا - (تغییرامام این ابی عاتم ۲۰ م ۱۸۲۰ مطبوعہ کتیه نزار مصطفیٰ الباز کمه کمرمه ۱۳۱۷هه) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کمرورول اور پیاروں اور جو لوگ خرج کرنے کی طاقت نمیں رکھتے ان پر (جہاد میں شریک نہ

الله عملی حار حدد ہے، سروروں اور بیادوں اور بیوبوں سرج سرے می عادت میں رہے ان پر (جمادیس سرمیات ہونے کی وجہ ہے) کوئی حرج نہیں ہے جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اخلاص سے عمل کریں، نیکی کرنے والوں پر (طعنہ کرنے کی) کوئی راہ نہیں ہے اور اللہ بہت بیشتے والا ہے صدر حم فرمانے والا ہے ۞ (التوبہ: 4)

( عقد رئے من) موں راہ یں ہے اور اللہ بہت سے والا بے صدر م مرمانے والا ہے () انتوبہ: اللہ معند ورئین کی اقتسام معند ورئین کی اقتسام

قرآنِ مجید کا اسلوب ہے ایک چزبیان کر کے بھراس کی ضد کو بیان کرنا اس اسلوب پر پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو مجمو نے نمذر بیش کرتے تھے اور اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن کو حقیقی اعذار لاحق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا: ان سے جماد کے احکام ساقط ہیں۔

ان مغذورین کی اللہ تعالیٰ نے تین قسیس بیان فرہائیں: (۱) اوّل وہ ہیں جو بدن کے اعتبارے تو تندرست ہوں لیکن پو ژھے ہونے کی دجہ سے کمزور ہوں' یا دہ لوگ جو اپنی اصل خلقت کے اعتبارے کمزور اور ٹیف ہوں۔ (۲) عالیٰ وہ ہیں جو پیار ہوں' ان میں اندھے' لنگوے' لولے اور اپانج بھی واضل ہیں۔ (۳) ٹالشہ وہ ہیں جو طاقتور اور تندرست ہوں لیکن ان کے پاس سواری اور زادِ راہ نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ جماد کے سفریر نہ جا سکیں۔ جماد اور نماز میں معذور رس کے متعلق اصادیث

حضرت انس رضى الله عند بيان كرتم ميس كدني صلى الله عليه وسلم في ايك غزوه (تبوك) كروران فرمايا: بم مديند

تىيان القرآن

جلدينجم

(صحح البخاري رقم الحديث: ۲۸۳۸ مطبوعه دارا رقم بيروت) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم مدینہ میں ایسے لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہو کہ تم نے جو سفر بھی کیایا جو خرچ بھی کیایا تم جس وادی میں بھی گئے وہ تسمارے ساتھ تھے۔ سحابہ نے کسا

میں بچھ لوگوں کو چھوڑ آئے ہیں، ہم جس وادی اور گھاٹی میں بھی گئے وہ ہمارے ساتھ رہے، وہ مُذر کی وجہ سے نہیں جاسکے۔

بارسول الله! وہ ہمارے ساتھ کیے ہوں گے حالا نکہ وہ مدینہ میں میں- آپ نے فرمایا: وہ مُغزر کی وجہ سے نہیں جاسکے-

(سنن ابو دا ؤ در قم الحديث: ٨٠٥٨) صحح البغاري رقم الحديث: ٣٣٢٣٬ سنن ابن ماحه رقم الحديث: ٦٧ ٢٧) ا بن الكلبي نے بیان کیا ہے كہ حفزت عمرو بن الجموح رضی اللہ عنہ انصار میں سے آخر میں اسلام لائے نہے۔ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے لوگوں کوغزوہ بدر میں شرکت کے لیے بلایا اور انہوں نے دیگر صحابہ کے ساتھ غزوہ بدر کی طرف نظنے کا ارادہ کیاتوان کے بیٹوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ ہے ان کو 'ٹ کیا کیونکہ ان کی ٹائٹ میں شدید لنگ تھا، پھرجب جنگ احد کادن آیا توانہوں نے اپنے میٹوں ہے کہا: تم نوگوں نے جمھے غزوؤ بدر کی طرف نگلنے نہیں دیا تھا، سو اب تم مجھے غزوہَ احد کی طرف نکلنے ہے منع نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا: اللہ نے آپ کو جہاد میں شرکت ہے معدور رکھاہے، پھر انموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کیا: پارسول اللہ! میرے بیٹے مجھے اس لنگ کی وجہ ہے آپ کے ساتھ جماد میں جانے سے منع کرتے ہیں اور اللہ کی قتم! مجھے امید ہے کہ میں این اس لنگوی ٹانگ کے ساتھ جنت میں چیول گا' تب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تم کواللہ نے جہاد سے معذور قرار دیا ہے اور تم پر جہاد فرض نہیں ہے اور ان کے بینوں ہے کما: تم پر کوئی حربے نہیں ہے اگر تم ان کو منع نہ کرو' شاید کہ اللہ انہیں شیادت عظا فرمائے۔ پھر حضرت عمرو بن اجموع نے اپنے بتھیار اٹھائے اور احد کے لیے روانہ ہوگئے اور دعا کی: اب اللہ! مجھے شادت عطافرہا! اور مجھے اپنے اہل کی طرف نامراد والپس نه کر۱ اور جب به جنب احد میں شهید ہو گئے تو ان کی بیوی بند بنت عمرد دو حضرت جابر کی کچو پھی تھیں وہ آئیں اور انموں نے ان کو اور اپنے بھائی عبداللہ بن عمرو بن حرام احضرت جابر کے والد ا کی لاشوں کو اٹھایا اور ان دونوں کو ایک قبرمیس وفن کیا گیاہ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان سے میٹک میں نے اس کو دیکھاوہ اپنی کنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں جل رہاتھا۔

(اسد الغابية مع م ١٩٦- ١٩٩٤ السن الكبيري لليستى ج ص ٩٣٠ ولا كل النبوة لليستى خ ٣ص ١٠٣٣ أتحاف الساوة المستقين خ •اص ١٣٣٢ حضرت ابو ہررہ رضی امتد عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نامینا شخص آیا اور اس نے کہا: یار سول اللہ! مجھے مبچد میں کوئی لے جانے والا نسیں ہے؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سوال کیا کہ اس کو گھرمیس نماز پڑھنے کی رخصت دی جائے۔ آپ نے اس کو رخصت دے دی۔ جب وہ واپس چلا گیاتو آپ نے اس کو بلایا اور یو چھا: کیا تم ا ذان سنتے ہو؟اس نے کہا: باب! فرمایا: بھرتم اذان پر لبیک کہو- (یعنی معجد میں جا کرنماز پڑھو)

(صحیح مسلم رقم الدیث: ٦٥٣ ؛ سنن النسائی رقم الحدیث: ١٨٥٠

حفزت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے کہا: ہم ہیہ جائتے تھے کہ نماز کو صرف منافق ہی ترک کر یا تھا ?س کا نفاق معلوم ہو' یا وہ نیار ہو اور بے شک ایک بیار شخص دو آدمیوں کے درمیان سمارے سے چلتا ہوا نماز پڑھنے کے لیے آ '' تھااور رسول الله صلی امله علیه وسلم نے ہمیں سنن الهدیٰ کی تعلیم دی اور جس مسجد میں اذان دی گئی ہو اس میں نماز پڑھنا سنس الدي ميں سے ہے۔ (صحح مسلم رقم الحديث: ١٥٣٠ مطبوعه مكتب نزار مصطفیٰ) مكد مكرمه عاماه)

جلد پنجم

الله تعالى كے ليے تقيمت كامعنى

اس آیت میں فرمایا ہے: جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نقیجت کرس۔

نفيحت كامعنى ہے اخلاص - (اساس البلاغہ للر محشري ج ٢ ص ٢٢٥، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٩هه)

حضرت تميم دارى رضى الله عند بيان كرتے بين كدنى صلى الله عليه وسلم في فرمايا: دين نفيحت ب- بم في يو چها: كس ك ليى؟ آب نے فرمايا: الله كے ليے اس كى كتاب كے ليے اس كے رسول كے ليے ائم مسلمين كے ليے اور عام مسلمانوں

كَ ليه - الشجح مسلم رقم الحديث: ۵۵٬ سنن ابو داؤ و رقم الحديث: ۴۹۴۴٬ سنن النسائي رقم الحديث: ۴۹۹۸٪

امند کے لیے نصیحت کامعنی ہیہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے اس سے شریک کی نفی کرے اس کی صفات میں الحادید

کرے اس کی طرف ایسی صفت منسوب نہ کرے جو اس کی شان کے لاگن نہ ہو) اور تمام عیوب اور نقائص ہے اللہ تعالیٰ کی

براء ت بیان کرے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے محال مانے اس کے احکام کی اطاعت کرے اور اس کی نافرمانی ہے اجتماب رے' امند تعالیٰ کی وجہ ہے محبّت اور اس کی وجہ ہے کبھش رکھے' اس کی اطاعت کرنے والوں ہے دو متی اور اس کی نافر ہانی

گرنے والوں سے دشنی رکھے اس کے متکروں ہے جہاد کرے اس کی نعیقوں کااعتراف کرے اور اس کاشکر بجالائے اور

تمام أمور ميں اس كے ساتھ اخلاص ركھے۔

كتاب الله كے ليے تقبيحت كامعني

امند ک ساب کے لیے نفیحت کامیہ معنی ہے کہ بندہ اس پر ایمان رکھے کہ میہ امند تعالیٰ کا کلام ہے اور مخلوق کا کوئی کلام اس کے مشابہ نہیں' اور مخلوق میں ہے کوئی شخص اس کلام کی مشل لانے پر قادر نہیں ہے' اس کی آیتوں میں زیاد تی یا کی محال ہے'

اس کی تنظیم کرے اور اس کی اس طرح تلاوت کرے جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، مخالفین اسلام اس پر جو اعتراض

برت بین ان کے جواب دے اور مبتدعین جواس کی آیات کی پاطل آویل کرتے ہیں ان کارد کرے۔ اس کے علوم اور اس ُن مٹن دں کو سمجھے' اس کے مواعظ (نصیحتوں) میں غور و فکر کرے' اس کے عجائب میں تدبر کرے' عقائمہ اسلام پر اس ہے

الائل تاش کرے اس کی آیات ہے احکام شرعیہ مشتبط کرے اس کے عموم، خصوص اور نامخ و منسوخ ہے بحث کرے ، اس کے اوا مربز عمل کرے اور نوابی ہے اجتناب کرے اس کے علوم کی نشرو اشاعت کرے اور لوگوں کو اس کی وعوت دے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ليے تقبيحت كامعني

رسول الله صلی الله علیه و سلم کے لیے تقیحت کامعنی ہے، آپ کی رسالت کی تقیدیق کرنا، آپ اللہ کے پاس ہے جو پڑھ کئر آے اس کو مانٹا اور امراور نمی میں آپ کی اطاعت کرنا آپ کے دوستوں سے دوستی اور آپ کے دشنوں سے دشنی

ر کھنا' آپ کی تہظیم و تو قیم کرنا' آپ کی مُنت اور آپ کے طریقہ کو زندہ کرنا' آپ کی شریعت کی نشرواشاعت کرنا' اور اس سے

ا متران ت کو دُور نربا اَ آپِ کی اعادیث سے فقتی احکام نکالنااور ان کی طرف عمل کی دعوت دینا اَ آپ کی اعادیث کی جیت بیان ر داور ان کی نشر واشاعت کرنا صدیث پڑھتے وقت آواب کالحاظ رکھنا آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق اور آواب کو اپنانا

آپ ۔ اٹل بیت آپ کے اصحاب اور آپ کی ازواج سے عقیدت رکھنا مبتدعین نے آپ کی احادیث کی جو باطل آدیلات

لی میں ان کارد کرنا احادیث صحیحہ ' حسنہ مضیفہ اور موضوعہ کو الگ الگ پچاننااور ان کے مراتب اور در جات کی رعایت کرنا۔ ائمہ مسلمین کے لیے تقبیحت کامعنی

ا ، مسلمین کے لیے تصیحت کامعنی ہیے: حق بات پر ان کی معاونت کرنا اور اس میں ان کی اطاعت کرنا وان کی خطابر

تبياز القرأن

نری ہے ان کو متوجہ کرنا، جن ہے وہ غافل ہوں اس کی ان کو خبر دیٹا، جن مسلمانوں کے حقوق ان کو مستحفر نہ ہوں وہ ان کویاد دلانا ان کی بیعت پر قائم رہنا اور ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا ان کی اطاعت پر لوگوں کو ما کل کرنا ان کی اقداء میں نمازیز هنا،

اور ان کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہونا ان کو ز کو قاور محشرلا کر دینا اگر ان سے ظلم یا کوئی بڑائی خاہر ہو تو ان کے طلاف طاقت استعمال کرنے ہے گریز کرنا الآبیہ کہ العیاذ بایند ان ہے علی الاعلان کفرصادر ہو' ان کے سامنے ان کی جھوٹی تعریف نہ کرنا' ان کو نیکی کی تلقین کرنا، په تمام اموراس وقت میں جب ائمہ مسلمین سے خلفاءاور حکام مراد بموں اور اگر ائمہ مسلمین سے علماءاور مجتدین مراد ہوں تو ان کے لیے نصیحت کامعنی ہیہ ہے کہ ان کی روایت کردہ احادیث کو ماننا اور ان کے ا دکام اور فہاد کی کی تقلید کرنا' اور ان کے ساتھ حسن نظن زکھنا۔

عام مسلمانوں کے لیے تصبحت کامعنی

عامته المسلمين كے ليے فصيحت كامعني بيہ ہے: دنيااور آ فرت ميں ان كي سعادت اور فلاڻ پر رہنمائي َ رما 'ايذاء دينے وان چیوں کو ان سے دُور کرنا، جن شرعی احکام سے وہ لاعلم ہوں وہ ان کو بتانا اور ان میں ان کی قول اور فعل سے مدد کرنا ان کے عیوب کو چھیانا' اور مصنر چیزوں کو ان ہے ڈور کرنا' اور مفید چیزوں کو ان کے لیے مبتاکرنا' نرمی اور اخلاص کے ساتھ ان کو نیکی کا تھم دینا اور ان کو بُرائی ہے روکنا ان کے چیمونوں پر شفقت اور بڑوں کی تغظیم کرنا ان ہے حسد نہ کرنا 'نہ دھو کا دینا' ان کے لے ای اچھی چیز کو پیند کرناجس کو اپنے لیے پیند کر آہو اور اس بڑی چیز کو ان کے لیے ناپیند کرناجس کووہ اپنے لیے ناپیند کر آ ہو'ان کی جان' مال اور عزت سے ضرر اور بڑائی کو ڈور کرنا' اور ان امور کی طرف ان کو بھی متوجہ کرنا۔

بر فخص پر اس کی طاقت کے مطابق نصیحت کرنالازم ہے<sup>، ج</sup>ب کہ اس کو بیہ علم ہو کہ اس کی نصیحت قبول کی جائے گی اور اس کے تھم کی اطاعت کی جائے گی اور اس کو یہ اطمینان ہو کہ نصیحت کرنے کی وجہ ہے اس کو کوئی ناگوار صورتِ حال پیش نہیں آئے گی' اور اگر اس کو یہ خطرہ ہو کہ نصیحت کرنے کی وجہ ہے وہ کسی مصیبت میں پڑ جائے گاتو پھر نصیحت کرنااس پر لاز م

*حفزت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم ہے اس پر بیعت کی کہ وہ نماز قائمً* 

رس گے، زکوۃ ادا کریں گے اور برمسلمان کے لیے نفیحت کریں گے۔ (صحح البخاري رقم الحديث: ٥٢٣ صحيح مسلم رقم الحديث: ٥٦ نسنن الترمذي رقم الحديث: ١٩٢٥)

بزے سے بڑا نیک بھی اللہ کی مجشش اور اس کی رحت ہے مستعنی نہیں

الله تعالى نے فرمایا: نیکی سرف والوں پر (طعنہ کرنے کی) کوئی راہ نمیں اور اللہ بہت بخشے والا بے حدر حم فرمان والا ب اس آیت پر بداعتراض ہو آہے کہ بخشش اور رحمت کا تعلق تو پُر ائی کرنے والوں اور گنہ کاروں کے ساتھ ہو آہے نہ کہ نیلی کرنے والوں کے ساتھ - اس کے دو جواب ہیں: اقل مید کہ بخشش اور رحمت کا تعلق بڑائی کرنے والوں اور گنہ کاروں کے ساتھ ہے بشرطیکہ وہ توبہ کرلیں اور بیر محذوف ہے اور اس کا تعلق محسنین (نیکی کرنے والوں) کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ انہوں ۔ اپنی نیکیوں کی وجہ ہے ایے اوپر دنیا میں ندمت کا اور آخرت میں عذاب کا دروازہ بند کر دیا ہے للڈا ان کی ندمت کی کوئی سمیل نہیں ہے۔ دو سمرا جواب ہیہ ہے کہ نیکی کرنے والے خواہ نیکیوں کی انتہاکو پنچ جائیں وہ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کناہ ے اور اپنے اور بندوں کے درمیان کسی بڑائی ہے خالی نمیں ہوتے لیکن اگر وہ کناہ کبیرہ نہ کریں تو اللہ تعالی ان کے صغیرہ ۔ گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ان پر رحم فرما تاہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اَلر تم ان کبیرہ کناہوں سے بچ جن سے تم کو منع

تبياز القرآن

جلد بنجم

کیا کیا ہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو مٹادیں گے - (انساء: ۳۱) نیز حدیث میں ہے:

. حضرت انس رصنی امند عنه بیان کرتے ہیں که نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہری آدم خطاکار ہے اور بهترین خطاکاروہ میں جو تو بہ کرنے والے میں۔

اسنن الترمذي رقم الحديث:۴۴،۹۹ سنن ابن ماجه رقم الحديث:۳۲۵۱ مند احمد ت ۳ ص ۹۹۸ سنن ابداري رقم الحديث: ۴۲۷۳۰ مند ابوليعي رقم الحديث:۴۹۲۲ المستدرك ج٣٠ ص٩٣٣ الكائل لابن عدى ج٥٥ ص٩٨٨ اتحاف السادة المتقين جما ص٩٠٩، ج٨ ص ٥٩٦] مشكَّوة رقم الحديث:٢٣٣١ كنز العمال رقم الحديث:١٥٢٠)

اس حدیث ہے تماری اس بات کی تائید ہو گئی کہ کوئی شخص کتنا ہوا نیکی کرنے والا کیوں نہ ہو وہ کسی نہ کسی درجہ میں ئنگارے اور وہ تو یہ کرنے ہے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحت ہے مستغنی نہیں ہے۔

ائند تعالی کاارشاد ہے: اور نہ ان لوگوں پر کوئی حن ہے جو آپ کے پاس آئے تاکہ آپ انسیں جہاد کے لیے سواری مبتاً مریں و آپ نے فرمایا تمہارے لیے میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے وہ اس حال میں واپس گئے کہ ان کی آنکھوں ہے اس غم میں آنسو بہدرت تھے کہ ان کے ہیں جہاد میں خرچ کرنے کے لیے پچھے نہیں ہے 0 دالتو ہہ: ۹۲

عبادت سے محروم ہونے کی بناء پر رونا

امام عبدالر تمن بن محمد بن ادريس الرا زي ابن الي حاتم متوفي ٣٢٧ه ا بي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں: حفنرت ابن حباس رضی الله عنمااس آیت کی تفییرمیں فرماتے ہیں: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے لوگوں کو حکم دیا که وہ آپ کے ساتھ جماد میں جائمیں' آپ کے پاس آپ کے اصحاب کی ایک جماعت آئی جن میں حفزت عبدامقد بن مغف رضی املد عند بھی تھے انہوں نے کہا: یار سول املہ! ہمیں کوئی سواری عطا ﷺ رسول اللہ صلی املہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اللہ ک متم ا میرے یا س بونی سواری نہیں ہے جس بر میں تنہیں سوار کردن۔ وہ روتے ہوئے واپس جے گئے کیونکہ جہادے رہ جاتا ا ن پر بہت شاق تھا اور ان کے پیس نہ زادِ راہ تھانہ سواری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اللہ اور اس کے رسول ہے مجت اور جہاد ير حرص كي وجه سے ان كے مُدّر ميں بيد آيتيں نازل فرمائيں۔

ا تخييه امام ابن الي حاتم ن ٦ ص ١٨٦٣- ١٨٦٣ ، قم الحديث: ١٠٢٠٠ ، مطبوعه مكه مكرمه ١٨٢٧ه )

زبد م بیان سرتے میں کہ ہم حفزت ابوموی اشعری رضی املہ عند کے پاس میٹھے ہوئے تھے کہ مرفی کاؤکر چل بڑا۔ ان ے باس ہونتیم املنہ کا ایک مٹرخ رنک والا شخص تھا گویا کہ وہ آزاد شدہ غلاموں میں سے تھا۔ اس کو کھانے کے لیے بلایا۔ اس نے کہ: میں نے اس مرغی کو کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھاتھا، ججھے اس سے گھن آئی اور میں نے اس کو نہ کھانے کی قشم کھائی ہے۔ حفن ابوء وی نے کہا: آؤییں تمہیں اس کے متعلق ایک حدیث ساؤں: میں اشعریوں کی ایک جماعت کے ساتھ نبی صلی اللہ ملیہ و علم کن خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم آپ ہے سواری طلب کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا:امّد کی قتم! میں تم کو سوار نمیں نروں کا اور نہ میرے پاس لونی مواری ہے جس پر میں تمہیں موار کروں۔ پھررسول املد صلی املہ علیہ وسلم کے پاس مال ننیمت ہے اونٹ آ گئے، آپ نے ہمارے متعلق یو چھااور فرمایا: اشعریوں کی جماعت کماں ہے؟ پھر ہمارے لیے پانچ او نوں کا علم ایا جو سفید کوبان والے اور فربہ تھے۔ جب ہم چل پڑے تو ہم نے آبس میں کمانیہ ہم نے کیا کیا ہمیں برکت نہ وی جائے ا ہم دوبارہ آپ کے پاس گئے، ہم نے عرض کیا: ہم نے آپ سے سواری کا سوال کیا تھا، آپ نے قتم کھائی تھی کہ آپ ہم کو مواری نہیں دیں کے کیا آپ بھول گئے تھے۔ آپ نے فرمایا: میں نے تم کو سواری نہیں دی تھی میہ سواری تم کواللہ نے دی

تبياز القرأن

جِسْ قُمَا وُ بِهَ مَجِهَا مُ أَبِيهَا كَانُوا بِالسِبون اللهِ مُردَبُ نَك وهُ بَالِ بِنِ الدان كَانْعَا نَا هُلَا عَالَمُ اللهِ عَلَيْهِ لِيَا اللهِ عَروه كُرتَ سَعَ ۞

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<u>\_\_\_\_</u> جاد <sup>ب</sup>نجم

تبيان القرآن



Marfat.com

جلد پنجم

منافقوں کی کیارو ٹن ہوگی۔ آیا جس صدق اور اخلاص کاوہ اظہار کر رہے ہیں وہ اس پر قائم رہیں گے یا نسیں اور رسول امند صلی الله عليه وسلم بھي ان كے المال كاجائزہ لے رہے ہيں-

241

جلد پنجم

الله تعالى كاعالم الغيب مونا

اس کے بعد فرمایا: وہ(اللہ تعالیٰ) ہرغیب اور ہرظاہر کو جاننے والاے وار ہرغیب اور ہر ظاہر کو بیاننا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ الغیب میں لام استغراق کا ہے اس لیے مخلوق کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے۔

اعلى حصرت امام احمد رضافاضل بربلوي متوفى ١٣٠٠ه فرمات جن: علم غیب بالذات الله عزوجل کے لیے خاص ہے، کفار اپنے معبودانِ باطل وغیرہم کے لیے مانتے تھے الندا مخلوق کا مام

الغیب کمنا کروہ اور یوں کوئی حمن نہیں کہ اللہ کے بتائے سے امور غیب یر انہیں اطلاع ہے۔

(الامن والعلي ص ١٨٨) مطبوعه مكتبه نوريه رضويه سَليمه) اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی صفت عالم الغیب کو اس لیے بیان فرمایا ہے تأکہ میہ ظاہر ہو کہ اللہ ان کے باطن میں

چیپی ہوئی خباثتوں کو اور ان کے دلوں میں جو مکرو فریب اور ساز شمیں ہیں ان سب کو جاننے والا ہے؛ اس آیت میں ان کو ڈرایا گیاہے اور ان کو ڈانٹ ڈیٹ کی گئی ہے۔

تاکہ تم (ان کے جھوٹے بمانوں ہے) ان سے صرفِ نظر کرو پس تم ان کی طرف توجہ نہ کرد بے شک وہ ناپاک ہیں' اور ان کا

ٹھکانا دوزخ ہے (بیر)ان کے ان کاموں کی سزائے جو وہ کرتے تھے 🗅 التوبہ: ۹۵)

منافقین ہے ترک تعلق کا تھا اس ہے پہلی آیت میں املد تعالیٰ نے بتایا تھا کہ منافقین غزو ہ تبوک میں نہ جانے کے متعلق جھوٹے مہانے بناتے تھے'

اور اس آیت میں یہ بنایا ہے کہ وہ اپنے ان بہانوں کو جھونی قسموں کے ساتھ موکد کرتے ہیں۔ منافقین نے قسم کھا کر بیہ کما تھا کہ وہ نبی صلی امتد علیہ وسلم کے ساتھ غزوؤ تبوک میں جانے پر قادر نہ تھے' اور انسول

نے یہ قسمیں اس لیے کھائی تھیں تاکہ مسلمان ان سے در گزر کریں اور ان کی ندمت نہ کریں-

امام ابو جعفر محمد بن جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت کعب بن مالک رضی املہ عنه بیان کرتے ہیں کہ جب رسول املہ صلی املہ علیہ وسلم تبوک سے بوٹ تو مو وں ے ملاقات کے لیے بیٹیے گئے ، ٹیمر آپ ہے ملنے وہ لوگ آئے جو آپ کے ساتھ غزو وَ تبوک میں نہیں گئے تھے ' وہ آ سرفتمیں کھا کھا کر جھوٹے مُذر چیش کرتے رہے، وہ ای (۸۰) ہے کچھ زیادہ لوگ تھے۔ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری مُذر کو

قبول کر کے انہیں بیعت کر لیا اور ان کے باطن کو اللہ کے سیرد کر دیا۔ حضرت کعب نے کہا: اللہ تعالیٰ نے جھے اسلام کی مدایت دینے کے بعد مجھ پر جو سب سے بڑا احسان کیاوہ یہ تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جھوٹا نمڈر پیش نہیں کیا-(جامع البیان جزااص ۵ مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ م

الله تعالیٰ نے فرمایا: ان ہے اعراض کرو یعنی !ن کی طرف توجہ نہ کرو-امام عبدالرحمن بن محمد بن ادرایس الرازی این الی حاتم متوفی ۳۲۷ه این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

جب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك كے ليے روانہ ہوئے تو آپ نے حضرت على رضى الله عنه كوا ہے بعد

تبيان القرآن

يعتدرون اا

ظیفہ بنایا اور ان کو اپنے ساتھ نمیں لے گئے۔ منافقین نے کہا: آپ حفزت علی رضی اللہ عند کو کمی ناراضگی کی بناء پر اپنے ساتھ نمیں لے گئے، بھر حفزت علی رضی اللہ عند رائے میں آپ ہے جالے اور منافقین کی باتوں ہے آپ کو مطلع کیا، تب نبی صلی امند علیہ و سلی مند عند ہے فریایا: جب حظرت موئی علیہ اسلام اپنے رہ بے کہا گئے تو آنہوں نے حضرت بردون علیہ اسلام کو ظیفہ بنایا ہے، کیا تم اس بات پر راضی نمیں ہوگہ تم میرے لئے ایسے ہو جیسا کہ حضرت باردون، حضرت موئی علیہ اسلام کے لیے تھے، بال مگر میرے بعد کوئی نبی نمیں ہوگا۔ انہوں نے کہا:
کیوں نمیں یارسول اللہ ! جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم غزوۃ توک ہواپس آئے تو حضرت علی رضی اللہ عند نے آپ کا استقبال کیا، نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کو سواری پر اپنے ساتھ بھیا اور فریایا: اللہ تعالی منافقین اور مخالفین پر لعنت فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے مومنین ہے فرمایا: ان کے ساتھ بھیا وادر فرمایا: اللہ منافقین اور مخالفین کردند ان کے ساتھ بیٹھو اور ان سے اس طرح اعواض کرو

تغييرا مام اين ابي حاتم ج٢٥ ص١٨٦٥ مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ الباز مكه مكرمه ١٣١٧هـ)

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک وہ ناپاک میں۔ اس آیت کامنی سے کہ ان کا باطن خبیث اور نجس ہے اور ان کی رُوح ناپاک ب' اور جس طرح ' مسائی نجاستوں سے احتراز کرنا واجب ہے اس طرح رُوحانی نجاستوں سے بھی احتراز کرنا واجب ہے تاکہ ان کی نجاستیں انسان میں سرایت نہ کر جا کم اور تاکہ ان کے بڑے کاموں کی طرف انسان کی طبیعت راغب نہ ہو۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ تم کو راضی کرنے کے لیے تمہارے سامنے فتمیں کھائمیں گے، پس اگر تم ان ہے راضی ہوابھی ) کے توامد فاحق لوگوں ہے راضی نہیں ہو تا 10 الویہ: 91)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: مدینہ کے اگر د رہنے والے ادیماتی کفر اور نفاق میں بہت مخت میں وہ ای لا کق میں کہ ان احکام شرعیہ سے جاتل رمیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے میں اور اللہ بہت علم والائے حد حکمت والاہے O (التوبہ: ۹۷) المعمد ب اور الاعمد اب کامعنی

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: الاعبرات کفراور نفاق میں بہت بخت میں۔الاعبرات الاعبراسی کی جمع ہے، اعبرت اور لاعبرات کے معنی حسب ذیل ہیں:

ملامه حسين بن محمر راغب اصفهانی متوفی ۵۰۲ه لکھتے ہیں:

المعرب محضرت استعمل مليه السلام كي اولاد مين اورالاعراب اصل مين اس كي جمع ب بحريه گاؤن اور ديمات مين ربخ دادول كي ليه اسم بن كيا عرف مين جنگلون اور صحواء مين ربخ والون كو الاعراب كما جا يا ب اور الاعراب كامعني بيان - حديث مين به:

بے نکاح عورت اپنے متعلق خود بیان کرے گی۔

الثيب تعرب عن نفسها-

(صحح مسلم، النكاح: ١٩٨)

(المفردات ج ٢٣ ٣٢٧، مطبوعه مكتبه نزار مصطفی الباز مکه محرمه ١٣١٨ه)

علامه نظام الدين الحن بن مجمد القمي ميشا پوري المتوفى ۲۸ه کفت مين:

اہلِ لغت نے کہا ہے کہ جب کمی شخص کانسب عرب کی طرف ثابت ہو تداس کو عربی کتے ہیں، اور جب کوئی شخص جنگل یا صحرا کارہنے والا ہو تو اس کو اعرابی کتے ہیں، خواہ وہ عرب سے ہویا عرب کے آزاد شدہ غلاموں میں سے ہو اور اس کی جمع اعراب ہے، چیے مجومی اور مجور کی اور یہودی اور یہود؛ لنذا جب اعرابی سے کما جائے ساتھ ہو وہ خوش ہو آ ہے اور جب

یا حراہ کرتے وہ ماہو ہوں اور ہوں کے بیاں ماہ میں رہے ہے۔ اعراب ہے، چیسے مجومی اور مجوس اور میمودی الندا جب اعرابی سے کما جائے۔ اعسر سے تو وہ خوش ہو گا ہے اور جب عربی سے کما جائے بیااعراسی تو وہ غضب ناک ہو تا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے عرب کے شروں کو وطن بتایا وہ عربی ہے، اور جس نے جنگلوں اور معرامیں رہنے کو افتیار کیا وہ اعرابی ہے، اسی وجہ سے مماجرین اور انساز کو اعراب سَنا جائز نہیں

ہے، اور جس نے جنگلوں اور صحرا میں رہنے کو افتیار 'لیاوہ اعرائی ہے، ای وجہ سے مهاجرین اور انصار نواعراب سماج س ہے، وہ عرب میں۔ حدیث میں ہے: حضرت جابر بن عبدالقد رضی اللہ عنما بیان کرتے میں که رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے روز کے گئے عمد سے مرب کہ روز میں کوئی اعرائی صابح کا امام ہے اور نہ کوئی فاجر مومن کا امام ہے سوااس کے کہ اس

ے وہ رہے ہیں۔ حد ت اس کے ادار کہ وہ اس کے ادار کی اعراقی مهاجر کا مام ہنے اور نہ کوئی فاجر مومن کا امام ہنے سوااس کے کہ اس کو سلطان مجبور کرے، وہ اس کی تلوار اور کو ژوں ہے وُر آبا ہو- الحدیث: (سنن این ماجہ رقم افدیت: ۱۹۸۱) ایک قول ہیہ ہے کہ عد کرے ہے۔ اس کر کہتر میں کی محدیث اسلحال علمہ السلام کی اولادہ جس جن کی آسعہ یہ میں نشوونما ہوئی۔ سعریہ،

عرب کو عرب اس لیے کتے میں کہ وہ حضرت اسلیمل علیہ السلام کی اولاد سے میں جن کی انتصر یہ میں نشود نما ہوئی - سعری تمامہ کا ایک حقہ ہے، ان کی اپنے شہر کی طرف نبت کی گئی ہے، اور ہروہ مختص جو جزیرۂ عرب میں رہتا ہو اور ان کی زبان بولٹا ہو وہ ان میں ہے ہے، وو سراقول یہ ہے کہ ان کی زبان ان کے مائی الضمیہ کابیان کرنے والی ہو کیونکہ ان کی زبان میں فصاحت میں میں میں میں میں میں میں میں کے مامعز میں ایس کر انامار بعض تحکیاتے سے متقال ہے کہ روم کی حکمت ان کے دماغوں

اور بلاغت بت زیادہ تھی (اور الاعراب کامعنی ہے بیان کرنا) اور بعض تحکماء سے متقول ہے کہ روم کی حکمت ان کے دماغوں میں ہے اور بند کی حکمت ان کے اوبام میں ہے اور بونان کی حکمت ان کے دلوں میں ہے، اور عرب کی حکمت ان کی ربانوں میں ہے اور بیا ان کے الفاظ اور ان کی عبارات کی مشحاس کی وجہ ہے ہے، اور الاعراب کے متعلق اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ وہ

کفراور نفاق میں بہت بخت ہیں' اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وحشیوں کے مشابہ ہیں' کیونکہ ان پر گرم ہوا کاغلبہ ہو آئے جو کشرتِ طیش اور اعتدال سے خرون کاموجب ہوتی ہے اور جن لوگوں پر صبح وشام انواز نبوت کافیضان ہو تا ہواور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ سنتے رہتے ہوں اور ون رات آپ کی تربیت ہے بہرہ مند ہوتے ہوں ان کے برابر جنگل میں رہنے والے وہ

(صحح البواري رقم الحديث:۳۳۰ ميم ۱۳۵۳) مند احمد ۴۳۵۰ ميم مسلم رقم الحديث:۵۱ مند احمد ۴۵۸ ميم ۴۵۸) اس حديث ميں نمي صلى الله عليه وسلم نے الاعبراب کوشتی اور بخت دل قرار دیا ہے۔

س حدیث میں کی تعلی اللہ علیہ و سم نے الاعراب لوسطی اور حت دل قرار دیا ہے۔ (غرائب القرآن ج سم ۲۰۱۰-۲۰۰۰ مطبوعہ دارا لکتب العلمیہ بیروت ۱۲۰-۲۰۱۰ مطبوعہ دارا لکتب العلمیہ بیروت ۱۲۴ سات ا

ر راب الراحف محربن على الدمشقي الحنبل المتوفى ٨٨٠ه لكعية مين:

عرب اور اعراب میں بیہ فرق ہے کہ اعراب کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ندمت فرمائی ہے، اور عرب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدح فرمائی ہے۔

تبيان الْقرآن جلا يُجْمِ

حفزت ابن عباس رضی امتد عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمن وجوہ سے عرب سے محبت رکھو: کیونکہ میں عربی ہوں' اور قرآن عربی ہے اور اہل جنّت کی زبان عربی ہوگی۔

المعجم الليه رقم الديث الا ۱۹۳۳ معجم اللوسط رقم الحديث ۱۹۵۵٬۹۳ کی سند مین العلاء بن عرد الحنفی ضعیف به جمجم الزوائد تن ۱۹ م ۵۲ ملامه نیشا پوری نے عرب کی وجہ تسمید میں جو اقوال ذکر کیے ہیں علامہ ابو حفق صنبی نے ان کار دکیا ہے اور لکھا ہے کہ جب حضرت اسمعیل ہے ان کار دکیا ہے اور لکھا ہے کہ بحب حضرت اسمعیل ہے ان کی والدہ حضرت باجرہ جر بم کے پاس رمیں اور حضرت اسمعیل نے ان کی چاس نشوونما پیل و وہ سب حضرت اسمعیل ہے کہا عرب تھی اور حضرت اسمعیل نے جر بم سے عربی سیمی تھی اور صحح بیہ ہے کہ عرب حضرت اسمعیل ہے کہا تھی اور حضرت اسمعیل نے جر بم محل الماتی بیس سب عرب تھے اور نمایین نے کہا ہے کہ سام بن نوح ابوا حسم ابوا کی مسلم کے حربی ابوا حرب تھے اور نمایین نے کہا ہے کہ سام بن نوح ابوا حسم سب عرب تھے اور نمایین نے کہا ہے کہ سام بن نوح کے خوبی اور وہ سری زبانوں میں کلام کیا تھا اور اس میں کوئی نہیں ہے کہ غربی نور وہ سری زبانوں میں کلام کیا تھا اور اس میں کوئی نہیں ہے کہ خوبی نور نہیں عربی نوانوں میں فضیح اور بلغ زبان ہے۔

(اللباب في علوم الكتاب خ • اص • ١٨- ١٤٩) مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت ، ١٣١٩هـ )

الاعسواب ہے مرادمدینہ کے کر درہنے والے دیماتی ہیں

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ه کصتے میں:

جب جنع کا صیغہ معرف باللام ہو تو اس میں اصل میہ ہے کہ اس سے مراد معبود سابق ہوا اور اگر معبود سابق موجود نہ ہو تو اس کو صفور تا استغراق پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ جنع کا صیغہ تین یا تین سے زیادہ افراد کے لیے ہوتا ہو اور اللف لام، تعریف کے ہیے ہوتا ہے لیں اگر جنع کے معنی میں کوئی معبود سابق ہو تو اس کو مراد لیٹا واجب ہے اور اگر معبود موجود نہ ہو تو اس کو استغراق پر محموں کیا جائے گا اور جب بید ثابت ہو کیا تو ہم ہیں کہ یمال لاعدر سے مراد منافقین اعراب کی ایک جہ عقب معینہ ہے جو مدینہ کے منافقین سے دوشتی رکھتی تھی للندا اس لفظ سے مدینہ کے گر در بنے والے منافق دیساتی مراد ہیں۔

( تفيير بَيرِ بَ ٦ ص ١٣٥٥ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ه )

امقد تصالی کا ارشاد ہے: اور بعض دیماتی وہ ہیں جو (راہ حق میں) اپنے خرج کرنے کو بڑیانہ قرار دیتے ہیں اور وہ تم پر َردْشِ اندِم کے منتظر میں حالا نکد بڑی گردش ان ہی ہر مسلط ہے اور القد خوب بننے والا بہت جانے والا ہے O (الوبہ: ۹۸) اعراب کی سنگ دلی اور شتقاوت

حفنت ابن عباس رمضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مخص جنگلوں میں رہتا ہے وہ سنت د ب ہو آب اور جو مخص شکار کے چیچے جا آہے وہ غافل ہو جا آہے اور جو مخص سلطان کے دروا زوں پر جا آہے وہ فتوں میر مبتلہ ہو ساآت۔

ا سنن اتر ند کی رقم اندیث (۳۴۵۲ سنن ابوداؤ در قم الحدیث (۴۸۵۹ سنن انسانی رقم الحدیث: ۴۳۳۰ مند احمد جاه ع ۳۵۷ س از این منتقل در های ما در این از مناصل به منکن او از قرال مناصله منتقطی تر از این مناسب به در است.

ا تعاف المارة المتقين نياص ٨٦٠ مليته الاولياء ن ٢٠ص ٢٤٠ كنزالعمال رقم الحديث: ١٩٥٥٨م مثلكوة رقم الحديث: ١٠٥١، دور المتعان في المستقين المستقين المستقين المستقين المستقين المستقين المستقين المستقين المستقين المستقين المستق

حفرت ما شد رضی املہ عنها بیان کرتی میں کہ نبی صلی القد علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا۔ اس نے پوچھا: کیا آپ بچوں ۶۶ سه ایت میں ہم تو ان کو بوسہ نمیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر اللہ نے تسارے ول سے رحمت نکال ٹی جہ تایامیں اس کامالک ہوں؟

سيخ البخاري و قم الحديث: ۵۹۹۸ صحيح مسلم و قم الحديث: ۲۳۱۷ سنن اين ماجه و قم الحديث: ۳۲۱۵ مند احمد خ ۲ ص ۱۷۰

تبيار القرآر

حافظ ابن کثیرنے لکھا ہے کہ چو نکہ بادیہ نشینوں اور اعراب میں شقاوت اور سخت دلی غالب ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالی نے بادیہ نشینوں میں سے کوئی رسول نمیں بھیجا ملکہ جو رسول بھیجو وہ شہر کے رہنے والوں میں سے بھیج جیسا کہ اس آہت میں ہے:

سبید و بری اهی اینفسری - (و سف. ۱۳۹) تنه -( تغییراین کثیر تا ۲۳ مطبوعه و ارا لفکریپروت ۱۳۹۶ ه

#### البدوائر اور دائرة السبوء كمعانى

لدو ئد: وائرہ کی جمع ہے، نعت ہے مصیبت کی طرف پلنے والی صالت کو دائرہ کتے ہیں۔ اصل میں دائرہ اس چیز کو کتے ہیں جو کسی دو سری چیز کا اصافہ کرے، اور دوائیر النہ میار نائنہ کی گردش کو کتے ہیں اور اس کا استعمال صرف ناپند یدہ چیزوں اور مصائب میں ہو آہے۔ اس آیت کا معنی مید ہے کہ منافقین تم پر زمانہ کی گردش کا انتظار کررہ ہیں، زمانہ کی گردش کا تنظار کررہ ہیں، زمانہ کی گردش کا تعمید ہوں مصابب وہ اس انتظار میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علید وسلم دفات یا جائمیں اور مشرکین کا غلبہ ہو

. عیب دائر قالسوء: سیوه (سین پر زبر کے ساتھ) کامعنی فیاد اور ردی ہونا ہے اور سیوه (سین پر پیش کے ساتھ) کامعنی بلاء اور ضرر ہے، فلا ہر یہ ہے کہ بیر دونوں اسم ہیں اور یہ بھی اختال ہے کہ بیر دونوں مصدر ہوں، اور بعض کے کہمائیہ سیوه (زبر کے ساتھ) کامعنی عذاب اور ضرر ہے اور سیوه (زبر کے ساتھ ااسم ہے اور سیوه (نبیش کے ساتھ) مصدر ہے۔ اس آیت کامعنی ہیہ ہے کہ منافقین، مسلمانوں پر بڑی کر دش کے منتظر سے، امند تعالیٰ نے فردی کہ بڑی گروش صرف ان بی بر ہوگی۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور بعض دیماتی وہ ہیں جواللہ ہر اور یوم آ خرت پر ایمان لاتے ہیں اور االلہ کی راہ میں ا کرنے کو اللہ کے نزدیک تقرب کا اور رسول کی ٹیک دعاؤں کے حصول کا ذریعہ قرار دیتے ہیں' سنو! یہ ان کے تقرب کا ذریعہ ہے اللہ عقریب ان کوائی رحمت میں واخل فرمائے گاہے ٹیک اللہ بہت بخشے والا ہے صدرحم فرمانے والا ہے 0 الاج ؛ ۹۹)

ہے اللہ عقریب ان توا پی رخمت شان نزول اور ربط آیات

اس کے پہلی آیت میں فرمایا تھا: بعض اعراب وہ ہیں جو راہ حق میں اپنے فرج کرنے کوا مغرم) جُرمانہ قرار دیتے ہیں امام این ابی حاتم نے اپنی شد کے ساتھ زید بن اسلم سے روایت کیا ہے: یہ اعراب میں سے منافقین تھے : و دکھاوے کے لیے راہ حق میں فرج کرتے تھے اور اس ور سے فرچ کرتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے کا اور اپنے فرج کرنے کو جُرمانہ قرار دیتے تھے - (تغییر امام این ابی حاتم ن4 م ۱۸۲۷ جامع البیان جزوا ص کے) اور اب اس آیت میں اعراب کی دو سری قتم بیان فرمائی ہے : و اپنے فرج کرنے کو املذ سے قُرب کا ذریعہ قرار دیتے تھے - امام این ابی حاتم نے کہا: یہ مزید سے : ومقرن تھے اور امام این جم نے کہا حضرت عبد اللہ بن مفتل نے فرمائی ہے ، اور امام این جم نے کہا حضرت عبد اللہ بن مفتل نے فرمائی ہے ۔

(جامع البيان جز ١٠ص٩) تغييرا مام ابن الى حاتم جز ٢ ص ١٨٦٧)

قربسات اور صلوات کے معنی

فرسان: قربہۃ کی جمع ہے اور ہیر وہ چیزہے جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب حاصل کیا جائے اور اس کامعنی ہیں ہے کہ

ا المستحد الله كى راہ ميں خرچ كرتے تھے اس كوانلہ تعالىٰ كى طرف قُرب كاذريعہ قرار ديتے تھے اور رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم كى دعاكے حصول كاسبب قرار ديتے تھے كيونكہ رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم صدقہ كرنے والوں كے ليے دعا فرماتے تھے۔ اللہ تعالى فرما آہے:

وَصَلِ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْقَكَ سَكَنُّ لَهُمْ مُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِمْ آپ كى دعاان كى ليے طمانيت (التوب: ۱۰۳)

حفزت این ابی اونی رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص صدقہ لے کر آ تا تو آپ فرماتے: اے اللہ! آلِ فلال پر صلوٰۃ نازل فرمانینی اس پر رحم فرمااور اس کی منفرت فرما اور جب میرے باپ آھے تو آپ نے فرمایا: اے اللہ! آل ابواو فی پر صلوٰۃ بھیج۔

(صحح البخاري َ تم الحديث: ١٣٩٤ صحح مسلم رقم الحديث: ١٠٤٨ منن الوداؤ در قم الحديث: ١٥٩٠ منن ابن ماجه رقم الحديث: ١٤٩١) علامه ترطبى نے لکھا ہے کہ صلوات الرسول کا معنی ہے آپ کا استففار کرنا اور دعا کرنا اور صلوة کی کئی قشمیں ہیں۔ امتد عزوج کل کی صلوقة کا معنی ہے رحمت و خیراور برکت- اللہ تعالی فرما آہے:

اور فرشتوں کے صلوٰۃ بھیجنے کامعن بے دُعاکرنا اور یمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلوٰۃ بھیجنے کامعنی ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جرّ ٨ ص ١٥٨ مطيومه دارا لفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

## وَالسِّبِقُوْنَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ

اور مهاجرین اور انسار می سے انبی میں سننت کرنے دامے اور سب سے بیلے ایان لانے

### وَالَّذِينَ الَّبُعُوهُمُ بِإِحْسَارِتَ لَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُوا

واے اورجن میں نوں نے بی یس ان کی اتباع کی اطر ان سے رامنی بوگیا اوروہ التر سے

عَنْهُ وَاعَكَالَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهُ رُخِلِدِينَ

طافی بوگئے ، در الندرنے ان کے بلے ایسی منتیں تیار کی بی جن کے نیچے سے دریا بیتے ہیں وہ ان میں

فِيهَا آبَكِ الْخُولِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَمِمَّنَ حَوْلَكُمْ مِنَ

میشرین گے ہی بت برای کامیا ہے ن اور تہارے گرد بعض اعسانی وروں ہے۔ وروں واقی اور تیارہ

دریانی بددی منافق میں اور بعض ابل مرین، رہی منافق میں وہ لفاق پار

تبيان القرآن

جلد پنجم

Marfat.com

الْغَيْبُ وَالشَّهَادُوْفَيْنُتِكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿ وَاخْرُونَ

جلدنيجم

تبيان القرآن

Marfat.com

(التوبه: ••١)

# مُرْجُون لِا مُراسِّهِ إِمَّا يُعَنِّي بُهُمُ وَإِمَّا يَتُونُ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ

جن كوانشركا عكم أن تك مؤتر كيا كيا ب . يا الشرال كوغذاب وسط كا إل كي توب نبول فراك كا ورالشر

#### عَلِيُوْ كَلِيُوْ

ببت علم والاب مدحكت والاب

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور مهاجرین اور انصار میں ہے ( نیکی میں) سبقت کرنے والے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے اور جن سلمانوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے لیے ایس جنتی تیار کی ہیں جن کے نیچے سے دریا ہتے ہیں ، وہ ان میں ہیشہ ہمیشہ رہیں گے، بھی بہت بری کامیابی ہے 0

مهاجرين اور انصار ميں ہے سابقين اولين كے مصاديق ميں اقوال

اس آیت میں مهاجرین اور انصار میں ہے جو سابقین اولین میں اس کامصداق کون سے محابہ ہیں 'اس میں متعدد اقوال

الام ابن جریر نے متعدد اسانید کے ساتھ عامراور شعبی سے روایت کیا ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو بیعت رضوان کے موقع پر حاضرتے اور حضرت ابوموکی اشعری سعید بن میب ابن سیرین اور قمادہ سے روایت ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جنموں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں بیت اللہ اور بیت المقدس کی طرف مُند کرنے نماز پڑھی سووہ مهاج بن اولین

ميس سے بيں- (جامع البيان جزااص اله ١٠٠ تغير ابن الى عاتم ج٢ ص ١٨٦٨)

ا مام عبدالرحمن بن علی بن محجه جو زی صنبل متوفی ۵۵۷ هو کلیجة میں: اس آیت کے مصداق میں چھ قول ہیں: (۱) حضرت ابوموی اشعری' معید: بن میب؛ این سیرین اور قماره کا بیہ قول ہے کہ اس سے مراد وہ صحابہ میں جنہوں نے

ر سول الله صلى الله عليه و سلم كے ساتھ دونوں قبلوں كى طرف مُنه كرك نماز پڑھى۔

(۲) تعجم نے کہا: یہ وہ صحابہ ہیں جنبوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتھ پر بیعت رضوان کی تھی اور یہ بیعت مد سر۔

(٣) عطاء بن افي رباح في كما: ان س مراد الله بدري

(۴) محمد بن کعب القرعی نے کہا: ان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اسحاب میں 'ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سبقت حاصل ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کی مغفرت کر دی ہے اور ان کے لیے جتمت کو داجب کر دیا ہے خواہوہ نکو کار ہوں بیا خطاکار۔

(۵) طلامہ ماور دی نے کہا: ان سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے موت اور شماوت میں سبقت کی اور اللہ کے تواب کی طرف سبقت کی۔

(١) قاضى ابديعلى نے كما: ان سے مرادوہ صحابہ بيں جو بجرت سے پہلے اسلام لائے۔

(زاد المميرج ۳۴ ص ۱۹۹۱-۴۹۹، مطبوعه کمتب اسلامي بيروت ۲۰۰۷ه)

نبيان القرآن

جلد پنجم

یاہم اس سے کوئی چیزمانغ نہیں ہے کہ ان تمام اقسام کو اس آیت کامصداق قرار دیا جائے۔ ابومنصور بغدادی نے کہا کہ ہمارے اصحاب کا اس پر اجماع ہے کہ تمام صحابہ میں افضل خلفاء اربعہ بیں ' پچر عشرہ مبشرہ میں سے باتی چھ' (حضرت طبحہ، حضرت زیر، حضرت عبدالر حمٰن بن عوف، حضرت سعد بن الجی و قاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابوعبیدہ نن الجرائ رضی املہ عشم،

اسنن الرّهٰ دی رقم ایدیث:۷۳۷۲) پچراصحابِ در ' پچراصحابِ احد ' پچرحدیبیدیین ایلِ بیعت رضوان -( فقح اقد مین ۵۲۳ ما ۱۹۷۳ مطلوعه دار الوفاء پیروت ۱۹۲۸ مطلوعه دار الوفاء پیروت ۱۳۱۸ می

امام فخرالدین محمد بن عمررازی متوفی ۲۰۷ ه لکھتے ہیں:

میرے نزدیک اس آیت کامصداق وہ شخص ہے جو رسول القد صلی القد علیہ وسلم کی طرف جبرت اور آپ کی نصرت میں پے سابق اور سب سے اوّل ہو' اور وہ حضرت ابو بکرصد بق رضی القد عنہ میں' کیونکہ وہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم ک

سب سے سابق اور سب سے اول ہو، اور وہ عضرت ابو بمر ملد کی اللہ عند ہیں کی بعث وہ رسو ہو اللہ میں ہمانتہ سے و سست خدمت میں حاضر رہتے تھے اور ہر مقام اور ہر جگد میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے؛ اس لیے حضرت ابو بکر کا مقام دو سرے سحاب ہے بہت زیادہ بلند ہے اور حضرت ملی بن ابی طالب رضی اللہ عند اگر چہ مساجرین اقلین میں سے میں لیکن انہوں ۔ رسول

القد صلی اللہ ملیے وسلم کی ججرت کے بعد ججرت کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیے وسلم ک کو انجام دینے کے لیے مکہ میں رہے لیکن ججرت میں سبقت کرنے کا شرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا' اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انست میں بھی سبقت کا شرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔

رامند على امند عليه و سم مي معرف بين و مي عبوت عمرت ابو برصدي رس من المدسمة و من س بيت النفيه أبير ت٢ص ١٣٨٨ - ١٣١٢ مطبوعه واراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٥٠ الامارة والتراث العربي بيروت ١٣١٥ الاهارة .

مها جرین اور انصار میں ہے ایمان میں سبقت کرنے والول کی تفصیل امام ابو مجمد الحسین بن مسعود الفراء البغوی المتونی ۵۱۱ هے <del>کھتے ہ</del>یں:

اس میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی امتد عنما کے بعد سب سے پہلے ون اسلام لایا، جب کہ اس پر انقاق ہے کہ آپ ہر سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنما اسلام لا نیں۔ بعض علماء نے کمان سب سے پہلے جو ایمان لائے اور جنموں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی بن المباطالب رضی امتد عند ہیں۔ بیہ حضرت جبر کا قول ہے اور امام اہیں اسحیٰ نے کمان حضرت علی دس سال کی عمریش اسلام لائے تیم اور بعض نے نمباز حضرت خے بعد جو

سب سے پہلے اسلام لائے وہ حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ میں اور بیہ حضرت ابن عباس ابرا نیم نحعی اور شعبی کا قول ہے ' اور بعض نے کہا: سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے اور بیہ زہری اور عروہ بن الزہیر کا قول ب اور اسخن بن ابرا نیم حسص سے نے ان اقوال کو جمع کیا ہے ' انہوں نے کہا: مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ اسلام لائے اور عور توں میں ام المو نیمن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنما اور بچوں میں حضرت ملی رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں

دهرت زید بن حارث رضی اللہ عند - امام این المحق نے کہا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عند اسلام ایائے قو انہوں نے اپ اسلام کا اطہار کیا اور دھنرت ابوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وعوت دی اور حضرت ابو بکر قریش میں ممہ ا نیب کے تھے نرم مزاج تھے کہ تاجر تھے اور ان کی خوش اخلاقی بہت مشہور تھی وک ان کے پس آت تھے اور متعد ، معاملت میں ان سے آفات رکھتے تھے کیونکہ وہ ان کے حسن محاملہ کو جانتے تھے - حضرت ابو بکر تو جس تحض کے احتماد ہو ، وہ اس کو اسلام

اور حفزت طلحہ بن عبیدامند ان کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کرلیا اور نماز پڑھ لی قاحضرت ابو بکران کو تبییان القرآن

کی دعوت دیتے؟ الغذا حضرت عثمان :ن منب حضرت زمیر بن عوام؛ حضرت عبدالرحمن بن عوف؛ حضرت معد بن الی و قاص

ر سول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ یہ وہ آٹھہ شخص تتھے جننوں نے اسلام کی طرف سبقت کی تھی، بھر لوگ بے دربے اسلام میں داخل ہونے لگے، اور رہے انصار میں سے سبقت کرنے والے تو یہ وہ لوگ میں جنہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سي لسيلة العقب عن بيت كى تقى العقبة الأوللي ( كمب قرب ايك تكافى تقى مدينه سي لوگ ج کے لیے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم اس گھائی میں تبلیغ فرماتے۔ پہلی بارچیہ محض مسلمان ہوئے تھے، ان کو اصدحاب العدمية الاولى كما جا آم) مين چيد څخص مسلمان ہوئے تھے اور دو سرے سال چيو اور آكر مسلمان ہوئے، پير بھی صحاب العقدة الاوالي بين ان كربعد ستر (٥٠) شخص معلمان بوئ تھا سياصحاب العقبة الشارية بين-حفزت مصعب بن عمیران کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے ، مجران کے ساتھ انسار کے مردوں ، عور توں اور بیوں کیا یک بیزی تعداد اسلام لے آئی۔

(معالم التنزيل ج ٢ص ٤٧) مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١٣٢٠هـ اللبلب في علوم: ككتاب ج ١٩٧١ مطبوع بيروت) مهاجرین سے مراد وہ صحابہ ہیں جنول نے اسلام اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خاطرا پی قوم اپنے قبیلہ اور اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور انصار سے مراد وہ محابہ ہیں جنوں نے دشمنانِ اسلام کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور آپ کو اور آپ کے اصحاب کو مدینہ میں پناہ دی۔

امام محد بن سعد متوفی ۲۳۰ ه این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ر سول الله صلى الله عليه وسلم ايّام حج مين تبليغ ك لي تشريف لے گئے تو آپ كو مدينہ سے آئے ہوئے چھ مختص ملے۔ آپ نے ان سے بو چھا: کیا تم ہود کے حلیف ہو؟ انہوں نے کہا: بال؟ آپ نے ان کو الله کی طرف دعوت دی اور ان پر اسلام پیش کیا اور ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی سووہ مسلمان ہوگئے اور یہ بنوالنجار میں سے اسعدین زرارہ اور عوف بن الحارث اور بنو زریق میں ہے رافع بن مالک اور بنوسلمہ ہے قطبہ بن عامرین حدیدہ اور بنوحرام میں ہے عقبہ بن عامرین نالی اور بنوعبید بن عدی بن سلمہ ہے جاہر بن عبداللہ بن رثاب تھے اور ان سے پہلے مدینہ ہے آ کر کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا ان پر سب کا انهاع ہے۔ پھر یہ چھ صحابہ مدینہ گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، پس جس نے اسلام لانا تھاوہ اسلام لے آیا- ان دنوں انصار کے ہر گھریس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاذ کر ہو رہا تھا۔

اس کے دوسرے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس گھاٹی میں ان چیہ کے ساتھ چیہ اور نفر آئے ان میں بنی عوف بن الجزئرن میں سے عبادہ بن الصامت؛ اور بزید بن ثعلبہ اور بنوعامرے عباس بن عبادہ بن نعلہ تھے اور بنو زریق میں سے ذ کوان بن عبد قیم تنے۔ یہ دس افراد فزرج میں ہے بتنے اور اوس میں ہے دو شخص تنے۔ ابوالیٹم بن التیمان نیہ بنو عبدالاشہل ے حلیف تھے اور بنو عمروین عوف میں ہے عویم بن ساعدہ تھے میہ سب مسلمان ہوگئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہے اس پر بیعت کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کمی کو شریک نمیں کریں گے اور نہ چوری کریں گے نہ زنا کریں گے اور نہ اپنی اوااد کو تن آریں کے اور یہ سمی پر بستان لگائیں گے اور نیک کام میں سمی کی مخالفت نیس کریں گے۔ آپ نے فرمایا: اگر تم نے اس عبد کو بوراکیاتو تمہارے لیے جنّت ہے اور جس نے ان ممنوع کاموں میں سے کوئی کام کرلیاتو اس کامعالمہ اللہ کے سپرد ت وہ چات تو ان کو معاف کروے اور چاہے تو ان کو عذاب دے۔ اس وقت تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا وہ مدینہ چلے گئے اور الله تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اور حضرت اسعد من ذرارہ مدینہ میں مسلمانوں کو جمعہ کی نماز پڑھاتے تتے اور بیر سب سے پلے جمد کی نماز تھی۔ یہ بارہ صحاب اصحاب عقب اولی جین اور انسار پین سے سابقین انڈن بین ان کے بعد سر نفرہ بینہ سے مکد کی

تبيان القر أن

گھاٹیوں میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کومسلمان کیا، یہ اصحابِ عقبہ ٹانیہ ہیں-(الطبقات الكبري خاص الحا- ° 12) مطبوعه وار الكتب العلميه ١٨ ١٨ الله اله

مهاجرین اور انصار کے فضائل

۔ جو محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ پر ایمان لایا اور اس نے آپ کی حیاتِ ظاہری میں آپ ک معبت افقیار کی بایں طور کہ آپ کو دیکھایا آپ کی گفتگو ٹن یا آپ کے ساتھ سفریا حضر کی کسی مجلس میں رہاخواہ یہ صحبت ایک لحظ کی جو اور وہ شخص ایمان پر ہی آدم مرگ قائم رہا حتی کہ حالتِ ایمان میں اس کو موت آئی ہو وہ شخص صحابی ہے۔ ان میس

ے مماجرین دومیں جنوں نے مکہ ہے ججرت کی اور انصار وہ میں جنموں نے مدینہ میں آپ کو اور آپ کے اصحاب کو بناہ دی-حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: میرے اصحاب کو بڑا نہ کمو، اگر تم میں ہے کوئی شخص احد بہاڑ جتنا مونا بھی خیرات کرے تو وہ ان کے دیئے ہوئے ایک مدیا نصف (ایک کلوگرام یا نصف) کے برابر نہیں ہے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ١٠٠٠ مصح مسلم رقم الحديث: ٢٥٣١ سنن الوداؤد رقم الحديث: ١٦٥٨ سنن الترندي رقم احديث: ١٣٨٩١ مند احمد يّ ٣ ص١١ مند ابويعلي رقم الحديث: ١٩٨٨ ١٩٨٨ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٢٢٥٣ ا

حضرت عبدالله بن مغفل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فرویا: میرے اصحار بارے میں اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو میرے بعد ان کو اپنے طعن کا نشانہ نہ بناؤ - جس نے ان ہے محبّت رکھی تواس نے میری محبّت کی وجہ ہے ان ہے محبّت رکھی اور جس نے ان ہے بغض رکھاتواس نے مجھ ہے بغض ک وجہ ہے ان سے بغض رکھااور جس نے ان کو ایڈا دی اس نے مجھے کو ایذا دی اور جس نے مجھے کو ایڈا دی اس نے املہ کو ایڈا دی اور جس نے امتد کو ایڈا دی عنقریب وہ اس کو پکڑ لے گا۔

(سنن الترفدي رقم الحديث: ٣٨٦٢° صحح ابن حبان رقم الحديث: ٧٢٥٦ ؛ مند احمد ين ٣ ص ٨٥ مليته الموليوء ين ٨ ص ١٣٨٧ حصرت ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو رے اصحاب کو بڑا کہتے ہیں تو کہو تمہارے شریر اللہ کی لعنت ہو-

(سنن الترفدي رقم الحديث: ٩٣٨٦١ معجم الاوسط رقم الحديث: ٩٣٦٢ ، تاريخ بغد اوج ١٩٥٣ ترفديب الكمال ت٢١ص ٣٢٧) حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے سامنے مبجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم میں ایک جماعت انصار کی تھی، ایک جماعت مهاجرین کی اور ایک جماعت بنوباشم کی۔ ہم میں یہ بحث ہوئی کہ رسول امتد صلی اللہ علیہ وسلم کے کون زیادہ قریب ہے اور کون آپ کو زیادہ محبوب ہے۔ ہم نے کہا: ہماراانصار کاگروہ رسول امقد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور ہم نے آپ کی اتباع کی اور ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا اور آپ کے وشمنوں سے لڑے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب اور زیادہ محبوب ہیں۔ اور ہمارے برادر مهاجرین نے کھا: ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی اور ہم نے اپنے خاندان واہل و عمیال اور اموال کو چھوڑ دیا اور جن معرًوں میں تم حاضررہے ان میں ہم بھی حاضرتھے تو ہم اور لوگوں کی بہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب اور زیادہ محبوب میں- اور ہمارے برادر ہوباشم نے کہا: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں ' اور جن مواقع پرتم حاضر تھے ان میں ہم بھی حاضر تھے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبازہ قریب ہیں اور آپ کے زیادہ محبوب ہیں۔ تب رسول

امند صلی الله علیه وسلم المارے پاس تشریف لائے اور الماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: تم کیا کمہ رہے تھے؟ ہم اگر وہ افسار) نے
اپنی بات و ہرائی ، آپ نے فرمایا: تم نے بچ کماہ تمہاری بات کو کون مسترد کر سکتا ہے! پھر ہمارے برادر مماجرین نے اپنی بات
د ہرائی ، آپ نے فرمایا: انہوں نے بچ کماہ ان کی بات کو کون مسترد کر سکتا ہے! پھر ہمارے برادر بنوباہم نے اپنی بات و ہرائی ، آپ
نے فرمایا: انہوں نے بچ کماہ ان کی بات کو کون مسترد کر سکتا ہے! پھر آپ نے فرمایا: کیا بیس تمہارے درمیان فیصلہ نہ کروں؟ ہم
عرض کیا: انہوں نے کماہ ان کی بات کو کون مسترد کر سکتا ہے! پھر آپ نے فرمایا: اے افسار کے گر وہ! بیس صرف تمہارا
ہوئی ہوں ، تو انہوں نے کما: اللہ اکبر! رہ کعبہ کی قسم ہم جیت گے۔ اور رہے تم اے گر وہ مماجرین! تو ہیں صرف تم میں
ہوں تو ہم سب کھڑے ، تو گھ اور ہم سب راضی تھے اور رہول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین کرتے تھے۔

ر رہ ایک میں انگیبرین ۱۹ ص ۱۹۳۳ عافظ الیشی نے کمانہ میں اس حدیث کے ایک راوی کو نمیں پچپانیا ، باقی راوی اُفتہ میں اور بعض میں انتیاف نے مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۱۹۳۳ طبع عدید دارالکل بیروت ۱۹۳۴ھ)

دعنرت مسلمہ بن مخلد بیان کرتے ہیں کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مماجرین عام بوگوں سے چالیس سال پیسے ابنت کی افتوں میں بورٹ اور اوگ حساب میں گر فقار ہوں گے الحدیث۔

المعجمر نکبیرین ۱۹ ص ۴۳۸ مافظ الهیثمی نے کما: اس کاایک رادی عبدالرحمن بن مالک ہے واس کو میں نمیں پیچانیا اور باقی راوی

اً قنه مین مجمع الزوائد رقم الحدیث:۱۲۳۷۴)

حفرت انس رضی امند عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان کی علامت انصار سے مجت انرا نرنا نبه اور نفاق کی علامت انصار سے بخض رکھنا ہے۔

(صحیح البغاری رقم الحدیث: ۱۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۳ سنن انتسائی رقم الحدیث: ۹۹۰ ۵)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انصارے صرف مومن محبت رکھت ہو اور جو ان محبت کرے گا اور جو ان محبت کرے گا اور جو ان مین خض رکھے گا اور جو ان مین خض رکھے گا اور جو ان مین خض رکھے گا اور جو ان مین خض رکھے گا اور جو ان مین خض رکھے گا اور جو ان مین خوض رکھے گا۔

تصحیح بخاری رقم الحدیث:۳۷۸۳ صحیح مسلم رقم الحدیث:۷۵۷۰ سنن التروی رقم الحدیث:۳۹۰۰ سنن این ماجه رقم العدیث: ۱۹۲۱ مسند احمد جهم ص ۴۸۷۰ صحیح این حبان رقم الحدیث:۷۲۷۲ تاریخ بغداد ج۴ ص ۴۳۱ شرح السنه رقم العدیث:۳۹۷۱ مسند این انبعد رقم احدیث:۷۶۷ م)

الله کی رضااس پر موقوف ہے کہ مهاجرین اور انصار کی نیکیوں میں ان کی اتباع کی جائے

اس کے بعد اللہ تعالی نے فربایا: اور جن مسلمانوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی۔ حضرت این عباس رضی اللہ عنمانے فی ایا: اس سے موادیہ ہے تا در رحمت کی دُعاکرتے میں اور ان کے محان بیان مرتب ہیں اور ان سری روایت ہیں ہور ان کے محان بیان اور تشریف اور انصار کے دین اور انصار کے دین اور انصار کے دین اور انصار کے دین اور انسان مماجرین اور انصار کے دین اور انسان مماجرین اور انسان مماجرین اور انسان محاب کی اتباع کرے گا اور احسان سے موادیہ اور قوار احسان سے موادیہ کے دور انسان محابہ کی اتباع کرے گا اور احسان سے موادیہ کے دور ان محابہ کے اور ان سے موادیہ کے دور ان محابہ کے دور میں نیک کلمات کے اور ان سے محاب کیاں کرے اس لیے جو محتص محابہ کرا م کے متعلق نیک

نبياز القرأز

کلمات نہیں کے گاوہ اللہ کی رضا کے مرتبہ اور جنّت کا مستحق نہیں ہوگا کیونکہ ایمان والے صحابہ کرام کی تعظیم میں بہت مبالغہ

حافظ این کثیرومشقی متوفی ۲۷۷ه لکھتے ہیں: نخ

ں ان لوگوں پر افسوس ہے جو صحابہ کرام ہے بغض رکھتے ہیں اور ان کو بڑا کتے ہیں خاص طور پر اس صحابی کو جو ستیر السحابہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل ہیں اور سب سے برتر اور خلیفہ اعظم ہیں بینی حضرت

ہیں۔ ابو بکرین الی تحافہ رضی اللہ عنما کیونکہ رافقی افضل العمام ہے بغض رکھتے ہیں اور ان کو بڑا کتے ہیں اور جب بیالوک ان زواتِ قد سیہ کو بڑا کمیں گے جن سے اللہ راضی ہو گیاتو ان کا قرآن پر ایمان کیے رہے گا در رہے المسنّت تو وہ ان سے راضی

ذواتِ قدیمہ لوبڑا کہیں کے جن سے اللہ راضی ہو لیانو ان 8 فران پر ایمان سے رہے ۱۰ دور رہے ۱۰ سب و دوان سے رو رہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور اس کوبڑا کہتے ہیں جس کو اللہ اور اس کارسول بڑا کہتے ہیں 'اللہ کے دوستوں سے دو تق رکھتے ہیں اور اللہ کے دشتوں سے دشتی رکھتے ہیں۔ وہ تنج بالسنت ہیں مبتدع نہیں ہیں اور وہی حزب اللہ ہیں اور فلائ پاپنے

یں والے ہیں- (تغییراین کیژن ۴ ص ۴۳۰-۴۲۹، مطبوعہ دارائنگر میروت ۱۳۹۹ھ) اس آیت میں اللہ نعاتی نے واضح فرمادیا کہ اللہ تعالی اس کو بنت عطا فرمائے گااور اس سے راضی ہو گا جو مساجرین اور

انصار کی اتباع بالاحسان کرے گا اور ان کے متعلق نیک کلمات کے گا سوجس کو جنّت اور اند کی رضا چاہیے وہ مماجرین اور انصار محابہ کی نیکی میں اتباع کرے اور ان کے محاس بیان کرے ، نیز اس آیت ہے یہ بھی واضح ہو گیا کہ مهم جرین اور انصار

محابہ سے اللہ راضی ہے اور جن سے اللہ راضی ہے انہیں اس کی کیا پروا ہوگی کہ کوئی ان سے راضی ہویا ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تمہارے گر د بعض اعرابی (دیساتی بدوی) منافق ہیں اور بعض اہل مدینہ (بھی منافق ہیں ا

الله تعلق 10رساد ہے: اور مهارے بروی سام اور دیمان بدون اسمان ہیں اور سن دیں میں میں میں میں ایک وہ نفاق پر ڈٹ چکے میں' آپ انہیں نہیں جانتے انہیں ہم جانتے ہیں' مختریب ہم ان کو دو مرتبہ عذاب دیں گ' چگروہ بہت برے عذاب کی طرف اوٹائے جائیں گ⊙(التبہ:۱۰۱)

مدینہ سے باہر کے منافقین اور ان سے منتعلق اعتراضات کے جوابات

اس نے پہلی آیتوں میں انٹہ تعالیٰ نے منافقین کے احوال بیان فرمائے اس کے بعد اعرابیوں اور بدویوں میں ہے منافقین کا حال بیان فرمایا ، پچراعرابیوں میں ہے خالص مومنوں کا ذکر فرمایا ، پچر بیان کیا کہ اکابر مومنین وہ میں جو مهاجرین اور انصار میں ہے سابقین اولین میں 'اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ مدینہ کے اندر اور باہر دونوں حکِد منافقین میں۔

مردوا على المنفاق كامعنى بانسين نفاق كى خوب مشق موچكى ب، وه نفاق مين بوكر اور نفاق كم ماهر مين-

امام ابین جو زی کصیتے ہیں: ان میں ہے بعض عبد اللہ بن الی ُ جد بن قیس ' الجلاس ' معتب ' وحوح اور ابوعامر راہب ہیں۔ (زادالمبیر ن۳ ص ۱۳۹۱-۳۹۲) اور مدینہ کے گر د جو منافقین تتھے ان کے متعلق امام رازی نے تکھا ہے کہ حصرت ابن عماس نے فرمایا: وہ جبید ' اسلم' اشچھ اور غفار تھے ' بیدلوگ مدینہ کے گر در ہتے تتھے۔ ( تقییر کبیر ج۴ ص ۱۳۳۰) مام بنوی ' امام واحدی' امام ابن

الجوزی '' فی' خازن اور سیو طی وغیرہم نے بھی حضرت این عباس رضی اللہ عنما ہے ای طرح روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ انسیں نہیں جانتے انہیں ہم جانتے ہیں۔ امام رازی نے فرمایا: بیہ نفاق میں اس قدر ماہراور

الله حتی سے برای اپ سے ان میں جات ہیں۔ ان ما ہونے ہیں اور آپ کی عقل اور فراست بہت کامل اور روشن ہے پھر بھی آپ مثال ہو چکے میں کہ باوجود اس کے کہ آپ بہت ذہین میں اور آپ کی عقل اور فراست بہت کامل اور روشن ہے پھر بھی آپ انہیں نہیں جانتے انہیں ہم جانتے ہیں۔ (تغییر کبیری) اس اسا)

یں ہے۔ اس جگہ یہ اعتراض ہو تاہے کہ حضرت این عباس کی روایت کے مطابق اس آیت میں جہینہ اسلم' ا شجع اور غفار کو ماہر

منافق فرمایا ب اور احادیث میں ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی ہے:

حفرت ابو بريره رضى الله عنه بيان كرت جي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: قريش انصار، جبنه ، مزينه ، ا تملم' اشجع اور غفار میرے دوست میں' اللہ اور اس کے رسول کے سواان کاکوئی دوست نمیں ہے۔

(مصح البخاري رقم الحديث: ٣٥٠٣ ، صحح مسلم رقم الحديث: ٢٥٢٠)

حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنمانيان كرتے بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في منبرير فرمايا: غفاركي الله

مغفت فرمائ اورا علم كوالله سلامت ركھ اور عصيہ نے اللہ اور اس كے رسول كى تافرماني كى۔

(صحِح البخاري رقم الحديث: ٣٥١٣ ، صحِح مسلم رقم الحديث: ٢٥١٨)

اس کا جواب میہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میہ احادیث جہینہ' اسلم اور غفار وغیرہ کے غالب اور اکثر افراد ہر محمول ہیں' اور ان قبیلوں کے بعض افراد منافق تھے جن کے متعلق میہ آیت نازل ہوئی ہے۔

اس جکہ دو سرااعتراض میہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

اور اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور آپ کو منافقین د کھادیتے 'اور ريستلهم وَلَنَعْرِفَتُهُمْ فِي لَحْي الْقُولِ-ان کی صورت سے تو آپ ان کو پیچان کے بس اور ان کی باتوں

کے لیجہ سے بھی آپ ان کو ضرور پہیان لیں گے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ سور ہ تو بہ میں منافقین کے جس علم کی آنی ہے وہ قطعی ہے لینی آپ قطعیت کے ساتھ منافقوں و نہیں جانتے اور سور و محمد میں جس ملم کا ثبوت ہے وہ ظنی ہے بیٹی آپ علامتوں اور قرینوں سے منافقوں کو پھیان لیتے ہیں۔ واضح رے کہ بعد میں اللہ تعالی نے آپ کو قطعیت کے ساتھ منافقین کی شاخت کرادی تھی اور ان کاعلم دے دیا تھا۔ دو مرتبہ عذاب دینے کی تفصیل

(۱) - امام ابن منذر اور امام ابن ابی حاتم نے محامد ہے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو بھوک کاعذاب دیا جائے گااور دو سری مرتبه ان كو قتل كرن كاعذاب ديا جائے گا۔

(٢) المام ابن منذر اور امام ابن الي حاتم نے مجاہدے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کوعذابِ قبر دیا جائے گااور دو سری بار عذاب نار دیا جائے گا۔ قبارہ سے بھی میں تفسیر منقول ہے۔

(٣٠) امام ابن البي حاتم؛ ابوالشيخ اور رزيج سے منقول ہے: ايک باران کو دنيا ميں آزمائش ميں ڈالا جائے گااور ايک بار عذاب

(٣) امام ابوالشیخ نے ابن ذید سے نقل کیا ہے کہ ایک باز ان کومال اور اولاد کی آزمائش میں جتلا کیا جائے گااور وو سری بار ان کو مصائب میں مبتلا کیا جائے گا۔

(۵) امام ابِّن جريه امام ابن الى حاتم امام طبراني اور امام الوالشيخ نے بيان كيا ہے كه ايك مرتبه ان كو ونيا ميں رُسوائي ك مذاب میں مبتا کیا جائے کااور دو سری مرتبہ عذاب قبرمیں مبتلا کیا جائے گا۔

(الدرالمنثوريْ۵ص ۲۷۳-۲۷۳ مطبوعه دارالفكر بيروت)

منافقین کی رُسوائی ہید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرمنافق کانام لے کر اس کومسجد سے نکال دیا، اس کو ہم کینٹرے دوالہ جات کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنمائے اس آیت (التوبہ: ۱۰۱) کی تغییر میں کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علم جمعہ کے ون خطيد دينے كے كيكي كھڑے ہوئ آپ نے فرايا: اے فلال! تُو نكل جاتو منافق ے اے فلال! تُو نكل جاتو منافق ہے ۔ آپ نے منافقوں کا نام لے لیے کر ان کو محجد ہے نکال دیا اور ان کو ٹرسوا کر دیا واس دن کسی کام کی وجہ ہے اس وقت تنگ حضرت عمر ر صنی اللہ عند مسجد میں نہیں <u>پنچ</u>ے تھے، جس وقت حضرت عمر آئے تو وہ مسجد سے نگل رہے تھے، وہ حضرت عمرے جھسے رہے بھے، ان کا پید گمان تھا کہ حضرت عمر کو حقیقتِ واقعہ کا پیا جل گیا ہے۔ ایک شخص نے حضرت عمرے کہا: آپ کو خوشخبری ہو' املد

تعالى نے آج منافقين كورُسوا كرديا، بيدان يرعذاب اقل تھااور عذاب ثانى عذاب قبر ب (المعجم الاوسط ينا ص ۱۳۴۴ و تم الحديث: ۷۹۲ عافظ البيشي نے كماكه اس حديث كاليك راوي الحسين بن عمرو بن مجمد العنقر رك ضعیف ہے۔ مجمع الزوائد نے 2 ص ۳۳ عافظ امین حجر حسقانی نے اس حدیث پر سکوت کیاہے، الکافی الشاف فی تخریج احادیث ا ککشاف

سے ذیل مفسرین نے اس حدیث کاؤ کر کیا ہے ان میں ہے بعض نے اس کواٹی شد کے ساتھ روایت کیا ہے: (١) امام ابن جرم طبري متوفى ١٥٠٥ه و اجامع البيان جرااص ١٥٠

(٢) امام ابن الى حاتم متوفى ٣٢٧هـ ( تفيير القرآن ن٢ص٠٨٥)

(٣) امام ابوالليث سمرقندي متوفي 20ساح التفيير سمرقندي يَ ٣ ص الاما (٣) غلامه ابوالحن الواحدي المتوفى ٦٨ مهمة (الوسيط ٢٥ص٥٢)

(۵) امام حسين بن مسعود بغوى متوفى ١٩٥١ه و المعالم التنزيل ن٢٥ ص٢٠) (۲) ملامه محمود بن عمر ز عشری متوفی ۵۳۸ه و ۱ کنشاف ت۲ص ۲۹۱)

(2) قاضى ابن عطيه اندلسي متوفى ٢٣٥هه المحرر الوجيز ج ٨ ص ٢٦٢)

(٨) امام عبدالرحن جوزي متوفى ١٩٥٥هـ (زادالمسيرة ٣٩٣) (9) امام فخرالدین را زی متوفی ۲۰۱۳ه٬ (تفییر کبیر څ۲ ص ۱۳۱۱)

(١٠) علامه علاء الدين خازن متوفي ٢٥٥ه الباب الآول ج م ص ٢٩١)

(۱۱) علامه نظام الدين نيشايوري متوفي ۲۸ ٢٥ هـ اغرائب القرآن ت٣ ص ١٥٢٨ (١٢) علامه ابوالحيان اندلس متوفى ٧٥١هه (البحرالمحيط ٥٥ ص ١٩٥)

(۱۳) حافظ ابن كثير دمشقى متوفى ٣٧٧هـ ( تغيير القرآن ن٢ص ١٣٩٠)

(10) حافظ جابال الدين سيوطي متوفي اا9هه الدر المتثوري م ص ٣٤٣) (۱۲) قاضى ابوالسعود متوفى ۹۸۲هه ا تغيير ابوانسعود ج ساص ۱۸۲

(١٣) ملامه ابو حفص عمر دمشقي متوفي • ٨٨هه ' (اللباب في علوم الكتاب ني •اص • ١٩)

(١٧) قاضي محمد شو كافي متوفي ١٢٥٠هـ ونتح القديرين ٢ص ١٢٥)

(۱۸) علامه سند محمود آلوي متوفى • ٢٤ الهـ ورُوح المعانى نااص ١١)

(١٩) نواب صديق حسن خان بحويالي متوفى ٤٥-١٣٠ه و افتح البيان ٢٥ ص ٢٨٦)

تبياز القرآن

جلد پنجم

(۳۰) صدر الافاضل سيّد محمد تعيم الدين مراد آبادي متوفى ۱۳۳۷ه و افزائن العرفان ص ۳۲۵) (۲۱) شخّ شيراحمد عثاني متوفي ۱۶۹ ساهه النسير عثاني برحاشيه قرآن ص ۴۷۲)

۱۱۱ کا میرد مد مان حول مسلم میرد می رو پید بری ک ۱۱۰۰۰ بعض علماء دیوبهٔ داس مدیث کاانگار کرتے میں اس لیے ہم نے متعدد حوالہ جات ذکر کیے میں جنموں نے اس مدیث ہے

استدلال کیاہے۔ معالم معالم معالم معالم معالم معالم معالم معالم معالم معالم معالم معالم معالم معالم معالم معالم

عافظ ابن کثیرنے بھی منافقین کے علم کے متعلق دو حدیثیں ذکر کی ہیں:

امام احمد کی سند کے ساتھ و کر کرتے ہیں کہ حضرت جیرین مطعم رضی اللہ عند نے کماہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! وک بید مان کرتے ہیں کہ جمیں مکد کی عبادت کا کوئی اجر شیں سلے گا! آپ نے فرمایا: تم کو تمہاری عباد توں کے اجور ملیں گ خواہ تم و مزی کے شوراخ میں ہو۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے قریب اپنا سر کرکے کان لگا کر ساتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: میرے اصحاب میں منافقین بھی ہیں۔ اس عدیث کا متنی یہ ہے کہ آپ پر بعض منافقین مششف

بوگئے تتے اور وہ وگ جو بے پر کی افواہیں اڑاتے تتے۔ اور نبی صلی القد علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی القد عنہ کو چودہ، پندرہ معین منافقوں کا علم عطافرمایا تصاور یہ تخصیص اس کا تقاضا نمیس کرتی کہ آپ تمام منافقوں کے اساء پر شخصی طور پر مطلع نہ ہوں' اور امام ابن عسائرنے اپنی شند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ایک شخص جس کا نام حرملہ تھاوہ نبی صلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا: ایمان یمال ہے اور اس نے اپنے باتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیاہ اور نقاق یماں

ہے اپر کمہ کراس نے اپنے ول کی طرف اشارہ کیااور اس نے اللہ کاذگر بہت کم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ڈیا کی: اے امند! اس کی زبان کو ذکر کرنے والا بناوے اور ول کو شکر کرنے والا بنادے اور اس کو میری مجت عظافرہا مجھ سے محبّت کرتے ہیں ان کی محبّت عظافرہا اور اس کا معالمہ خیر کی طرف کر دے۔ اس نے کہا: یارسول اللہ ! میں منافقوں کا

سردار تھا' کیا شن ان کو آپ کے پاس لاؤں؟ آپ نے فرملا: جو ہمارے پاس آئے گاہم اس کے حق میں استغفار کریں گے اور جو اصدار کرے گا تو اس کامعاملہ اللہ کے سیرو ہے؛ اور تم کس کا بردہ فاش نہ کرنا۔

( تغییرا بن کثیرن ۴ من ۴ سه، مطبوعه دا را لکتب العلمه بیروت ۱۳۱۹هه)

الله تعالی کاارشاد ہے: اور بعض دوسرے وہ (مسلمان) میں جنوں نے اپنے گناہوں کا قرار کرلیا، انہوں نے نیک طور و سرت بڑے کاموں کے ساتھ طادیا، عنقریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، نے شک اللہ بہت بیشتے والا بے صدر حم فرمان والات 10 التابہ: ۱۰۲:

حضرت ابولبابه کی توبه

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کاؤکر فرمایا تھا ہو جھوٹے بمانے تراش کر غزوہ ہوک میں نہیں گئے تھے۔
بعض مسلمان بھی بغیر کی سبب اور غذر کے غزوہ توک میں نہیں گئے تھے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
سائند آئر اپنے آصور کا اعتراف کر لیا اور منافقوں کی طرح جھوٹے تغذر پیش نہیں کیے اور انہوں نے یہ امید رکھی کہ اللہ تعالیٰ
ان و معاف سر دے گا۔ امام ابو جعفز جحمہ میں جربے طبری متوفی ۱۳۵ھ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی اور حضرت این عباس
سفی اللہ علیہ و سلم کم خزوہ تحمہ میں مسلمان تھے جو غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ نہیں گئے تھے،
جب نبی صلی اللہ علیہ و سلم غزوہ تبوک ہے واپس تشریف لائے تو ان میں سے سات نے اپ آپ کو مبور کے ستونوں کے
ساتھ باندہ لیا اور دہ ایک جگہ تھی جمال ہے نبی صلی اللہ علیہ و سلم گزرتے تھے، جب آپ نے ان کو ریکھاتو فرمایا: یہ کون لوگ

تبياز القرآز

ہیں جنبوں نے اپنے آپ کو معجد کے ستونوں کے ساتھ بائدھا ہوا ہے؟ مسلمانوں نے کہا: یہ ابولیابہ اور ان کے اصحاب میں جو آپ کے ساتھ غزو ۂ تبوک میں نمیں گئے تھے۔ یہ اس وقت تک بندھے رہیں گے جب تک آپ ان کانمذر قبول کر کے ان کو نہیں کھولیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور میں اللہ کی قشم کھا آجوں کہ میں اس وقت تک ان کو نہیں تھو ہوں گااور ۔ ان کا عُذر قبول میں کروں گا جب تک کہ اللہ ہی ان کو کھولنے کا حکم نہ دے ؑ ان لوگوں نے مجھ سے اعراض کیا اور مسلمانوں کے ساتھ جماد میں نمیں گئے۔ جب ان مسلمانوں کو بیہ خبر پنچی تو انہوں نے کما: ہم خود اپنچ آپ کو نمیں کھولیں گے حتی کہ اللہ ہی ہمیں کھولے گاہ تب القد تبارک و تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی اور بعض دوسرے وہ(مسلمان) ہیں جنہوں نے اپنے کناہوں

کا قرار کرلیا؛ انہوں نے نیک کاموں کو دو سرے بڑے کاموں کے ساتھ ملادیا عنقریب اللہ ان کی قوبہ قبول فرمائ گا۔ حضرت ابن عباس ہے دو سمری روایت میہ ہے کہ میہ چچہ افراد تتے اور ان میں سے ایک حضرت ابولبابہ تتے۔ زیدین اسلم سے روایت ہے کہ جن مسلمانوں نے خود کو ستونوں ہے باندھا تھاوہ آٹھ افراد تھے' ان میں کردم' مرداس

قادہ ہے روایت ہے کہ بیر سات افراد تھے؛ ان میں ابولبابہ بھی تھے لیکن وہ تین صحابہ (ہلال بن امیہ؛ مرارہ بن ربیح اور

کعب بن مالک) ان میں نہیں تھے۔

ضحاک نے روایت کیاہے کہ بیا بولبابہ اوران کے اصحاب تھے 'اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرلی تھی اوران کو کھول ویا تھا۔ مجاہد نے روایت کیا ہے کہ ابولبابہ کا گناہ یہ تھاکہ انہوں نے ہنو قریظہ کو اشارہ سے میہ بتایا تھا کہ اگر تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے کہنے ہے قلعہ سے نکل آئے تووہ تم کو ذیج کردیں گے 'انہوں نے اپنے ہاتھ کو حلقوم پر رکھ کراشارہ کمیا تھا۔

امام ابو جعفرنے کہا: ان روایات میں اولی بیہ ہے کہ حضرت ابولبابہ نے غزو ہُ تبوک میں مسلمانوں کے ساتھ نہ جانے کی وجہ سے اپنے آپ کومسجد کے ستون کے ساتھ باندھاتھا۔

(جامع البيان جزااص ٢٢-١٩، ملحشًا، تغييرا مام اين الي حاتم ج٢ ص ١٨٧٢-١٨٧٢)

الله تعالی کاارشاد ب: آب ان کے ماوں سے زکوۃ لیجے جس کے ذریعہ آب انہیں یاک کریں گے اور ان کے باطن کو صاف کریں گے اور آپ ان پر صلوۃ بھیج ؛ بے شک آپ کی صلوۃ ان کے لیے باعثِ طمانیت ہے ؛ اور اللہ بہت سننے والا ب

مد جانے والا ہےO (التوبہ: ۱۰۴۳) حضرت ابولبابه كي توبه اور شاك نزول

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابولہا بہ اور ان کے اصحاب کو کھول دیا ؟ تو حضرت ابولبابہ اور ان کے اصحاب رضی الله عنهم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے اموال لے کر آئے اور کما: آپ جارے اموال لیجئے اور ان کو جاری طرف سے صدقد کر دیجئے۔ وہ کتے تھے کہ آپ جارے لیے استغفار سیجنے اور ہم کویاک سیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اس وقت تک ان مین سے کوئی چیز نہیں اول گاجب تک کہ مجھے اس کا تھم نہ دیا جائے، تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی: آپ ان کے مالوں سے زکوۃ لیج جس کے ذریعہ آپ انہیں پاک کریں گے اور ان کے باطن کوصائ کریں گے اور آپ ان کے لیے مغفرت کی وعاکریں بے شک آپ کی دعائے رحمت ان کے لیے طمانیت ہے۔ یعنی ان سے جو گناہ مرزد ہو چکے ہیں آپ ان کے لیے استغفار فرمائیں۔ (جامع البيان جزااص ۴۴ تفثيرامام ابن الى حاتم ج٢ص ١٨٧٥)

انبیاء علیهم السلام کے غیر پر استقلالاً اور انفراد اصلوٰۃ بھیجنے کی تحقیق

اس آیت میں فرمایا ہے: آپ ان پر صلوٰۃ پڑھے' ہے شک آپ کی صلوٰۃ ان کے لیے باعث طمانیت ہے۔ (التوبہ: ۱۰۳) اس آیت سے بظاہر میہ معلوم ہو آئے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر ٔ امت کے عام افراد پر بھی مستقل طور پر صلوٰۃ پڑھنا جائز ہے۔ ہم پہلے صلوٰۃ کا معنی بیان کریں گے، کھراس مسئلہ میں فقماء اسلام کے غراب بیان کریں گے اور فریقین کے واکن ڈکر کریں گے اور آخر میں اپناموقف بیان کریں گے۔ صنصول وسائلہ النوفیدن۔

444

و با سی ذر ترین سے اور اگریں ایناسونگ بیان کریں ہے۔ صنصون وسائٹ استوصیق۔ صلوٰق کالغوی اور شرعی معنی هلامہ راغب اصنمانی متوفی ۴۰۵ھ نے لکھا ہے کہ اہلِ لغت نے کہا ہے کہ صلوٰق کامعنی ڈعاہ تبریک اور تنجید ہے اور القد اور

ر سول کے ہندوں اور امت پر صلواۃ جیسینے کامعنی ان کانز کیہ کرنااور ان کی تعریف اور توصیف کرنا ہے اور فرشتوں اور مسلمانوں کے صلوٰۃ جیسینے کامعنی دُعااور استنشار کرنا ہے اور نماز کو بھی صلوٰۃ اس لیے کماجا آے کہ اس کی اصل دُعاہے۔ (اکمفردات نی مام ۳۷۳)

۔ علامہ ابن قیم جوزی متوفی اہدے ہوگی تحقیق سے بے کہ صلوٰۃ کامعیٰ شاء (تعریف اور توصیف) کرنا ہے، امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابوالعالیہ سے روایت کیا ہے: اللہ عزوجل کا اپنے ہی صلیٰ اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ پڑھنا ان کی شاء اور ستائش کر دعا کرنا ہے۔ (میچ ابولاری کا بالاحیر، الاحزاب: ۵۹ میں صلوٰۃ کا متنی رحمت نمیں ہو سکتا بلکہ اس کا معنی ہے: اللہ اور اس کے فرشتہ آپ کی شاء اور تعریف کرتے ہیں۔ (جاء الافرام س 24 وار الکتب العلیہ بیروت)

اس تحقیق کی بناء پر نسبهه صس عیدی مسحیه به کامعنی بوگا؛ اے اللہ! سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور اصف فرمانہ

انبیاء علیہم السلام کے غیر پر انفراد اصلوٰۃ جیجے میں مذاہبِ فقهاء

ملاء شیعہ کی ایک ہماعت نے تکھا ہے کہ بعض متعقین الجنگت نے تکھا ہے کہ بیغبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر مستقلاً صلاق بیجنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی مخص کے اے اللہ المام الموشین علی پر صلوق بھیج یا فاطمیتہ الز ہرا پر صلوق بھیج تو یہ ممنوع ہے حالا نکہ قرآنِ مجید کی اس آیت ہے عام مسلمانوں پر بھی صلوق بھیجنا جائز ہے چہ جائیکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے دل پر صلوق بھیجنا ناجائز ہو۔ (تقیر نمونہ میں ۱۳۱۸-۳۵ مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ طران ۱۳۵۵ھ)

علامه موک بن احمد صالحی صنبلی متوفی ۹۹۰ ه لکھتے ہیں:

نی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر رجمی انفراد اصلوٰۃ بھیجنا جائز ہے۔

(الا قناع مع کشاف القناع عن اص ۴۳۳۲، مطبوعه دارا لکتب العلميه ميروت ۱۳۱۸هه) قاضی می<sub>ان</sub>ش بن موک مالکی متوفی ۳۵۴ هه کلمه چه ب<sub>د</sub> :

امام الك كے نزديك انبياء عليهم السلام كے غيرير مستقلاً صلوة بھيجنا كروہ ہے۔

" أكمال المعلم بفوا كد مسلم ج٢ ص ٥٠ ٣٠ مطبوعه وارالو فاء بيروت ١٣١٩ هـ)

حافظ شماب الدین احمد بن علی بن حجر حسقلانی شافعی متونی ۸۵۳ هد کلیعته بین: امام مالک اور جمهور کے مزد یک انبیاء علیم السلام کے غیریر استقلالا صلوّة بھیجنا کروہ ہے۔

- - - . (فتح الباري ن ۳ م ۳ ۲۲ مطبوعه لا بور ۱۴ م ۱۳ ماه)

جلد پنجم

سيار القرآر

علامہ بدرالدین محمود بن احمد عینی حقی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں: امام احمد کے نزدیک غیرانمیاء پر استقلالا صلوٰۃ جیجنا جائز ہے اور امام ابو حفیفہ' ان کے اصحاب' امام مالک' امام شافعی اور

المام امیرے بردیب بیز بیوسی استان میں انفراد اصلوق نہ جیسی جائے کیان ان پر تبطا صلوق جیسی جاستی ہے۔ اکثرین کے زدیک انبیاء علیم السلام کے غیر پر انفراد اصلوق نہ جیسی جائے کیان ان پر تبطا صلوق جیسی جاستی ہے۔ ریمہ جات ہے جو مصر مصر مصر کے خات المبتد المبتد ہے جو استان کی جو مصر مصر مصر کا خلافات المبتد ہوئے۔

علیم السلام کے غیربر صلوۃ اور سلام سیج میں جمهور کاموقف انبی ہے ۱۳۸۸ء) انبیاء علیم السلام کے غیربر صلوۃ اور سلام سیج میں جمهور کاموقف

انبیاء عیم اسلام کے عیر رصلوۃ اور سلام بیجے ہیں بہور و صورت معلام بیجے ہیں بہور و صورت معلام بیاء اور ملائد پر استقادا صلوۃ بیجے ہیں ، امارے نبی سیّر نامجر صلی اللہ علیہ و سلم پر افراوا صلوۃ بیجے پر اجماع ہے ای طرح تمام انبیاء اور ملائد پر استقادا صلوۃ بیجے کے جواز اور استجباب پر لائق شار علیہ کا اجماع ہے اور انبیاء علیم السلام کے غیر کے متعلق جمور کا موقف میہ ہے کہ ان پر ابتداء صلوۃ نہیں جا کہ ان پر اللہ علیہ و سلم نہیں کماجاے گا اور ممانعت میں اختلاف ہے ، ہمارے بعض اسحاب نے لکا کہ یہ حرام ہے اور اکر علاء نے یہ کما کہ یہ حروہ تنہ بی ہے ، اور بہت سے علاء نے یہ کما کہ یہ حکورہ تنہ بی ہی نہیں خلاف اولی ہے ، کو کہ یہ اللہ بیہ حکورہ تنہ بی ہی نہیں خلاف ممانعت وارد ہو ، ہمارے اصحاب نے کمانا اس کے عمروہ تنہ بی ہونے کی دلیل ہے ہے کہ سلف کی زبانوں میں صلوۃ کا فظ انبیاء علیم السلام کے ساتھ مخصوص ہے ، بیس جس طرح محمر عزد جل نہیں المام کے ساتھ مخصوص ہے ، بیس جس طرح محمر عزد جل نہیں کما معنی صحیح ہے ، اور اس پر انقاق ہے کہ غیر انبیاء پر جنگا صلوۃ بیجی جا عتی ہے اس لیے یہ کما جائے گا ہہ ہے ۔ صب صب میں اس کا عمر دیا گیا ہے اور خارج از واجعہ و ذریعتہ و اسباعہ یہ کو نکہ اس کے متعلق احادیث صحیح ہے ، اور جس تک محمد و علی اللہ میں اس کا عمر دیا گیا ہے اور وہ اس کا معنی صحیح ہے ، اور اس پر انقاق ہے کہ غیر انبیاء پر جنگا صلوۃ بیجی جا عتی ہے اس لیے یہ کما جائے گا کہ سبب صب علی صدور کی دور ہیں کہ میں یہ بھی صلوۃ کی طرح ہے ، اور خار نبیاء پر انظراد ، جی جائے ہا میاں یہ میں صلوۃ کی طرح ہے ، اور غیر انبیاء پر انظراد ، جی جائے ہیں در جی میں یہ بھی صلوۃ کی طرح ہے ، اور غیر انبیاء پر انظراد ، جی تعلی صلوۃ کی طرح ہے ، اور غیر انبیاء پر انظراد ، جی تعلی صلوۃ کی طرح ہے ، اور غیر انبیاء پر انظراد ، جی تعلی صلوۃ کی طرح ہے ، اور غیر انبیاء پر انظراد ، جی تو ہمارے اصحاب میں سے شخ ابو محمد و علی نہیں کے کہ خائم کے خائم کے حق میں یہ بھی صلوۃ کی طرح ہے ، اور غیر انبیاء پر انظراد ، ان کا میں میں کے تو ہمارے اصحاب میں سے شخ ابو محمد و علی کے دیائے کے خوائم کے خائم کے حق میں یہ بھی صلوۃ کی طرح ہے ، اور غیر انبیاء پر انظراد ، انسان کی معرف کے انسان کے دیائے کے خوائم کے کا کر کے حق میں یہ بھی صلوۃ کی طرح ہے ، اور غیر انبیاء پر انظراد ، انسان کیسان کی مع

یہ تو ہمارے اصحاب میں سے شخ ابو محمد جو بن نے یہ کماہے کہ غائب کے حق میں یہ بھی صلوۃ کی طرح ہے اور عیرانمیاء نہ اعراد ، ملام ضیں جیجاجائے گاہ پس علی علیہ السلام نہیں کما جائے گا اور اس میں زندہ اور مردہ برابر میں اور حاضر کو سلام کے ساتھ مخاطب کیا جائے گامثلا السلام علیک یا السلام علیم کما جائے گا۔

(الاذ کارج اص ۱۳۷-۱۳۵ مطبوعه دارا کتب العلمیه بیروت ۱۲ اس ۱۳۵-۱۳۵ مطبوعه دارا کتب العلمیه بیروت ۱۷ اسماهه) علامه مثم الدین این قیم جوزی صبلی متوفی ۵۱ ۵ ه نے سلام جمیجنے کے مسئلہ میں ملامہ جونی سے انتظاف کیا ہے 'وہ لکھتے

یں. دو مرے علاء نے صلوق اور سلام میں فرق کیا ہے، وہ کتے ہیں کہ سلام کالفظ ہرمومن کے حق میں مشروع ہے خواہ وہ زندہ ہویا مردہ، حاضر ہویا غائب، کیونکہ یہ کمنامعروف اور معمول ہے کہ فلاں شخص کو میراسلام پنچادو، اور یہ اللہ اسلام کی تحیت (تعظیم) ہے بخلاف صلوق کے کیونکہ وہ رسول کا حق ہے اس لیے نماز کے تشد میں پڑھتے میں السدہ مسلساہ عندی عبداد اللہ الصال حین اور یوں نمیں پڑھاجا آالہ صلوق علیہ ناوعلی عبداد اللہ العصال حیس اور اس سے ان دونوں کے درمیان فرق معلوم ہوگیا۔ (جلاء الافهام ص ۲۰۴۰ مطبوعہ داراکلت العلمیہ بیروت)

دونوں کے درمیان فرق معلوم ہو لیا۔ (جاء الاقهام ص ۴۳۰ منفوعہ دار النتب انسمیہ بیروت) ا**غیبا**ء علیهم السلام کے غیر پر استقبالاً صلوق<sub>ا پڑ</sub>ھنے والوں کے دلا کل اور ان کے جوابات جو زین کی ایک دلیل سور کو تبہ کی زیر بحث تیت سواہ ہے:

تبياز القرآز

صَلِّ عَلَيْهِ مَ إِنَّ صَلَوْت كَنَسَكَنَّ لَهُمَ - آپ ان ير صَلَوْة سِيج آپ كي صَلَوْة ان ك لي باعث

اور دیگر آیتیں میہ ہیں:

. (البقره: ۱۵۷) بین اور رخت-هُوَ اَلَینِی مُصَلِّدِی عَلَیْ کُمْمُ-(الاحزاب: ۳۳) وی به دِمْ بِرِ صَلَوْقَ بَعِیجَاب ِ۔

ان آیتوں کے علاوہ حسبِ ذیلِ احادیث ہے بھی وہ استدلال کرتے ہیں:

حفرت عبداللد بن الی اوفی رضی الله عند بیان کرتے میں کد رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس جب لوگ صدقد کے کر آتے تو آپ ان کے لیے دعا کرتے: اے الله! ان پر رحمت بھیج- سومیرے باپ ابواوفی صدقد لے کر آئے تو آپ نے دعا فرائی: اے الله! ابواوفی کی آل پر رحمت بھیج۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۱۳۹۵) صحیح مسلم رقم الحدیث:۵۷-۹ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۱۵۹۰ سنن النسائی رقم الحدیث:۳۸۹ ۱۳۳۵ سنن این ماجه رقم الحدیث:۱۵۹۲)

امام دار می نے ایک طویل حدیث روایت کی ہے اس میں ہے ' ایک خاتون نے کُمان یارسول اللہ! مجھ پر اور میرے خاوند پر صلوق بھیج تو آپ نے ان پر صلوق بھیجی۔

قیس بن سعد بن عبادہ بیان کرتے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھاکر دعا کی: اے امتد! سعد بن عباوہ کی آل پر اپنی صلوات اور رحمت بھیج ۔ (سنن ابو داؤ در قم الحدیث: ۵۱۸۵ عمل البوم واللیلتہ للنسائی رقم الحدیث: ۳۲۵)

ان آیات اور احادیث کاجواب ہیہ ہے کہ ان آیات اور احادیث میں اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلوٰق سیجینے 8 ذَرِب اور اللہ تعالی کسی تھم اور کسی قاعدہ کا پابند شہیں ہے، وہ جس کو چاہے صلوٰۃ سیجینے 16 ذرجہ جا ہے کہ اور صلوٰۃ سیجینے 6 ذرجہ سی سید تاب اور احادیث تعالی کسی موضوع سے خارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، وہ اپنا حق جس کو چاہیں عطار دیں، سویہ آیات اور احادیث سے خارت شیس ہے۔
جس - ہمارا موضوع ہیں ہے کہ امت کسی غیری پر صلوٰۃ سیجے اور سے چیزان آیات اور احادیث سے خابت شیس ہے۔

اخیاء علیم السلام کے غیر پر انفراد اصلوق نہ تھیجنے کے دلا کل اخیاء علیم السلام کے غیر پر انفراد اصلوق نہ تھیجنے کے دلا کل

لهام این عبدالبرمتونی ۵۱۳ ه نے اس آیت سے استدلال کیا ہے: لا تَحْعَدُو دُعَاءً الرَّسُولِ بَیْنَکُ مُ کَدُعَاءً

لاَ سَحَمَدُو دَعَمَا الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَا وَ مِيها كه تم آبِي مِن رسول كي دُعا كو ايها نه قرار وو جيها كه تم ايك مُنفِيكُ وَسَعُضًا - (النور: ١٣) (ومرے كے ليے دُعاكرتے ہو۔

اگر رسول امند صلی اللہ ملیہ وسلم کے لیے دُعامیں صلوٰۃ کاذکر ہو اور مسلمان ایک دو سرے کے لیے دُعامیں بھی صلوٰۃ کا ذَکر کریں تو رسول امند صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے لیے دُعامیں کوئی امتیاز نہیں رہے گا حالا نکہ اس آیت کامیہ نقاضا ہے کہ ان میں امتیاز ہونا چاہے۔

(الاستذ کارج۲ م ۴۶۲ م ۴۷۲ مطبح بیروت ۱۳۳۶ می التهبید ج۷ م ۹۹ مطبوعه دارا لکتبالعلمیه بیروت ۱۳۱۹ هه) حضرت این عمر رضی الله عنهمانے فرمایا که نبی صلح الله علیه وسلم کے سواکسی فمخص کاکسی محفص پر صلوق جیجنامیرے علم

میں جائز خمیں ہے۔ (مصنف این ابی شیبہ ۴۲ ص۵۹، مصنف عیدالرزاق رقم الحدیث:۳۱۱۹ سنن کبری ۴۲ ص ۹۵۳ الاستذکار ۴۲ ص ۴۲۳ التمبید ۲۶ ص۹۹)

ں بیان ہے۔ امام عبدالرزاق نے بیدا ٹراس طرح روایت کیاہے: سے سے سے مصرف میں مصرف میں عشرار ز فرار دندار کر سواکس شخص مرصلیٰ ترجھونا دائر نسم

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حفرت این عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا: انہیاء کے سوا کسی شخص پر صلوۃ بھیجنا جائز نسیں ے۔ سفیان نے کہا: بی کے سوا کسی اور پر صلوۃ بھیجنا کمروہ ہے۔

(المصنت رقم الحديث: ١٩٨٩ المعجم اللبيرن الرقم الحديث: ١٨٨١٣.

امام مالک وغیرہ نے عبداللہ بن دینار ہے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما ہی صلی اللہ علیہ وسلم ک قبر(مبارک) پر کھڑے ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوۃ جیجتے اور حضرت ابو بکراور حضرت عمررضی اللہ عنما کے لیے وُعا

کرتے۔ (الاستذکاری ۱۳ س ۱۳۲۴ انتمید ہے ص ۹۹) موطا امام مالک کے موجودہ نشخوں میں یہ روایت ہے کہ حضرت این عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکراور حضرت عمر پر صلوقاتی ہیتیے۔ (رقم الحدیث:۲۶۱) امام این عبدالبرنے اس کار دُیما ہے اور کماہے کہ یچی بن بچیا کو اس روایت کے درج کرنے میں مغالط ہوا ہے صبحح روایت اس طرح ہے جس طرتی نہ کور اعصد ر

کہا ہے کہ میں ہیں کو اس روایت نے ورج کرنے میں معالط ہوا ہے جس روایت اس سریا ہے ، س سری مد در مسدر عبارت میں ذکر ہے۔ (الاستد کارج ۲ میں ۴۲۴ساری تا میں ۹۹) عبارت میں ذکر ہے۔ (الاستد کارج ۲ میں ۴۲۴ استمبید ج میں میں اس میں کی شیند کے شیند کے شیند کے اس میں میں میں م

مبارت میں و برہے-(ماسد ماری) میں میں ہوئی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی شخص کسی شخص پر صلوق نہ جیجے' باتی لوگوں کے لیے وعالی جائے اور ان پر رحمت جیجیج جائے-(الاستذکار ۲۰س۲)

بن روی سے پیدوں گی : خلاصہ بیہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کے غیر پر تبعًاصلوٰۃ و سلام بھیجنا جائز ہے اور انفراد آ اور استقلالہ صلوۃ بھیجنا مکر دہ تنزیمی ہے اور صرف سلام بھیجنا ہلاکراہت جائز ہے۔ میں جمهور کامسلک ہے اور یمی ہمارا موقف ہے۔

۔ الله تعالیٰ کارشاد ہے: کیا ہے شیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کر تا ہے اور صد قات کو لیتا ہے اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والابہت رحم فرمانے والاہے ۱۲ التوبہ: ۱۴۴۰

ہے اور جب سک اللہ اللہ صدقہ کی ترغیب

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا: جن بندوں نے اپنے گناہوں پر توبہ کی اور اس کے کفارہ میں صدقہ کیا ' فتریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس آیت میں توبہ کو قبول کرنے کی امید دلائی تھی' توبہ قبول کرنے کی خبر منیں دی تھی' اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حتمی طور پر میہ خبردی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما تا ہے اور صد قات کو لیتا ہے، تاکہ بندے زیادہ ذوتی وشوق اور رغبت سے صدقہ و خبرات کریں۔

نیز بہلی آیت میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھاکہ آپ ان سے صدقات لیں اور اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ صدقات لینا اور یہ بظاہر تعارض ہے، اس کا جواب ہیہ ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کاصدقات لینا اللہ ہی کاصدقات لینا ہے، کیونکہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے نائب مطلق ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے متعدد جگد نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپنے ساتھ کے جانے والا معالمہ قرار دیا ہے۔ مثلا اللہ تعالی نے فرمایا:

تبيان القرآن

حلد بنجم

رَّ لَكُوسٌ نُبَالِ عُوْدُكَ أَنَّهَا أَبْهَا إِعْدُونَ اللَّهُ - بِهُ ثَكَ بُولُوكُ آپ يعت كرتم بين وه دراصل الله (القبَّة ۱۰) يعت كرتم بين -

اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزاء دیناہے کیونکہ اللہ تعالی کو ایذاء دیناتو محال ہے۔

يُحَادِعُونَ اللّهُ - (البقرة: ٩)

اس ہے مراد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھو کا دیتا ہے ' کیونکہ وہ اپنے عقیہ ہیں اللہ کو دھو کا نہیں دیتے تھے۔ صعر قبہ کی فضیات میں ما**حادیث** 

حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: جو مخص بھی کسی پاک چیز کو صد قد کر آب، اور اللہ پاک چیز کے سوااور کسی چیز کو قبول نمیں کر آبہ تو رخمن اس کو اپنے ہاتھ سے لیتا ہے، خواہ وہ ایک مجبور سے؛ بھر وہ محمد برحمد کے باتنہ میں رموعتیں ہتی سرحتیاں میں اللہ ہے جو بروی میں داتی سرحت کی تم معرب کے آتھ میں

سند که را با در اند پات بیرے ہوا ہور ک پیرو بول میں رہ بول ن ان واپ باھ سے بیا ہے ، مواہ وہ ایب بور ہے، پھروہ مجور رحمن کے ہاتھ میں بڑھتی رہتی ہے جتی کہ وہ پہاڑے بھی بری ہو جاتی ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپن گھوڑے کو یا اس کے پچھرے کو بڑھا تارہ تاہے۔

(صحیح ابتحاری رقم الحدیث: ۱۳۱۰ محیح مسلم رقم الحدیث: ۹۰۱۳ سنن الترفدی رقم الحدیث: ۹۹۲ سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۵۲۵ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۹۸۸۳ سند احدین ۳ ص ۴۲۸ صحیح این فزید رقم الحدیث: ۲۳۳۸)

ترندی کی دو سری روایت میں ہے: حتی کہ ایک لقمہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے اور اس کی تصدیق اللہ عزوجل کی کتاب میں ہے: وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کر تاہے اور صد قات کو لیتا ہے- (التوبہ: ۱۹۰۳)اور اللہ شود کو مثاباً ہے اور صد قات کو بڑھا تہ رہتاہے ۱۰ ابھ و: ۲۷۷)

ے کا ایم اور صحیح مسلم میں بھی بیداضافہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی بیداضافہ ہے۔

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون ساصد قد سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: ننگ دست کی کمائی اور فرمایا: اپنے عمال سے ابتداء کرو۔

مصبح البخاري رقم الحديث: ٥٣٥٦ من الرقدي رقم الحديث: ۴۴٬۳۳۳ من الوداؤد رقم العديث: ١٦٧٤ من النسائي رقم

الحديث: ٢٥٣٠ منن الداري رقم الحديث:١٦٥١)

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ذکو ہ کے متعلق سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا: مال میں زکو ہ کے سوابھی حق ہے، پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: (اصل) نیکی میہ نمیس ہے کہ تم اسپنے منہ مفرب کی طرف پھیراو، (اصل) نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ، قیامت کے دن، فرشتوں، آ سائی کتاب اور مجبوں پر ایمان لائے، اور مال سے مجت کے باوجود رشتہ داروں، قیموں، ممکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے مال دے۔ دائیہ وہ بے یہ،

' سنن الترفدی رقم الحدیث: ۹۵۹ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۱۷۸۹ سنن الداری رقم الحدیث: ۱۸۸۹ سنن الداری رقم الحدیث: ۱۳۷۷ همنست مختیم بن حزام رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اُورِ والا ہاتھ تجلی ہاتھ ہے بہتر ہے ' اور اپنے عمیال سے ابتدا کرد' بهترین صدقہ وہ ہے جو انسان خوشحال کے وقت دے' جو شخص سوال سے رُک گااللہ اس کو مستنی رکھ گا۔ اس کو سوال سے باز رکھے گا اور جو مستنی رے اللہ اس کو مستنی رکھے گا۔

( صح البخاري رقم الحديث: ۱۳۲۸ معج مسلم رقم الحديث: ۹۰۳۵ سنن الترفدي رقم الحديث: ۲۳۹۳ سنن النسائي رقم اعديث:

۱۳۷۰ سنن ابوداؤ در قم الحديث:۴۶۷۶ سنن الداري رقم الحديث: ۴۷۵۳۰

حفزت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی خاتون اپنے گھر کے طعام سے خرچ کرے در آنحالیکہ وہ اس کو ضائع کرنے والی نہ جو تو اس کو طعام خرچ کرنے کا اجر ملتاہے؛ اور اس کے خاوند کو اپنے میں میں سے مصرف سے مصرف میں ہے ہیں ہوئی ہے میں مصرف ہے کہ کارچ میں میں کراچ میں کی نہیں کرتا۔

سے کرچ کرنے دور کا پیشدہ میں گانی اجر ملتا ہے اور ان میں ہے کسی کا جر دو سرے کے اجر میں کمی نہیں کریا۔ کمانے کا جر ملتا ہے اور خازن کو بھی انتاہی اجر ملتا ہے اور ان میں ہے کسی کا جر دو سرے کے اجر میں کمی نہیں کریا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث:۱۳۲۵ صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۳۴۴ سنن الترندی رقم الحدیث:۱۷۲۳ سنن الو داؤد رقم الحدیث:۱۸۵۳ (صحیح البخاری کر آم

سنن ابن ماجہ رقم الدیث: ۲۲۹۳) حضرت اساء رضمی اللہ عنها بیان کرتی میں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میرے پاس صرف وہ مال ہے جو مجھے (حضرت) زبیرنے دیاہے، کیامیں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا:صدقہ کرواور ہاتھ نہ روکوورنہ تم سے بھی روک لیا جائے گا۔

اصیح البخاری رقم الحدیث: ۴۵۹۰ صیح مسلم رقم الحدیث: ۴۹۹ سنن الترفدی رقم الحدیث: ۱۹۹۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۵۵۱ سنن ایوداؤ رقم الحدیث: ۱۲۹۹)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک سائل آیا اس وقت میرے پاس رسول اللہ علیہ وسلم بھی تنے ، میں نے اس سائل کو تچھ چیزویئے کے لیے کہا پھر بیس نے اس سائل کو بلایا اور اس چیز کو دیکھا تب رسول اللہ علیہ وسلم بھی تنے ، میں نے فرمایا: کیاتم یہ نہیں چاہیں کہ تممارے گھر میں جو پچھ آئے اور تممارے گھر سے جو تچھ جائے اس کا تم کو علم ہو؟ میں نے کہا: بال! آپ نے فرمایا: مخصرو اے عائش! تم کن گن کر نہ دیا کرو، ورنہ اللہ عزوج کس بھی تم کو گئن کن کر نہ دیا کرو، ورنہ اللہ عزوج کس بھی تم کو گئن کن کر دے گا۔ (سنن ابوداؤور تم الحدیث: ۵۰۷ سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۵۲۹)

مسترت عمرو بن عوف رصی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کاصدقہ عمر میں زیاد تی کر تاہے ، بڑی موت کو دُور کر تاہے اور اللہ اس کی دجہ ہے تکبراور فخر کو دُور کر تاہے ۔

(المعم الكبير : 2 أص ٢٢ مافظ البيثي نے كها: اس ميں ايك راوي ضعيف ہے ، مجمع الزوائد رقم الحديث: ٣٢٠٥)

حصرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ صدقہ وینے والوں کی قبروں سے رمی کو ڈور کر آب اور مسلمان قیامت کے دن صرف اپنے صدقہ کے سامئے میں ہوگا۔

ا معجم الکیبرج ۱۷ م ۱۹۸۷ س کی سند میں ابن لیع ہے اس میں کلام ہے ، مجع الزوائد رقم اخدیث : ۹۱۲ م) حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی میں کہ گھروالوں نے ایک بکری کو ذیج کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: اس

میں ہے کچھ بچاہے؟ حضرت عائشہ نے کہا: اس کا صرف ایک شانہ باقی ہے۔ آپ نے فرمایا: اس شانہ کے علاوہ باقی سب باقی ہے۔ (سنن الترنہ کی رقم الحدیث: ۲۴۷ مند احمر ج1 مع ۴۰ ملیتہ الاولیاء ج6 مس۲۲)

حافظ عماد الدين اسمعيل بن عمر بن كثير ومشقى متوفى ٣٧٧ه لكهة بين:

امام این عساکرنے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں عبدالرحمن بن خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں نے جہاد کیاہ ایک مسلمان نے مال غنیمت میں ہے سو روی دینار غین کر لیے۔ جب لشکر واپس چلا گیااور سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے تو وہ مسلمان بہت نادم ہوا' اس نے امیرِ لشکر کے پاس بد دینار پہنچائے۔ اس نے ان کو لینے ہے افکار کردیا کہ جن اہلِ لشکر میں بیر دینار تقتیم کیے جاسکتے تھے وہ سب تو اپنے اپنے گھر چلے گئے' اب میں ان کو نہیں

لے سکتاہ تم قیامت کے دن میہ دینار خداکو پیش کر دینا۔ اس شخص نے بہت سے محابہ سے میہ مسئلہ معلوم کیاہ سب نے ہی جواب دیا۔ وہ و مشق گیا اور حضرت معاومیہ سے ان کو قبول کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے بھی انکار کیاہ وہ رہ تا ہوا عبداللہ بن الشاعرا سکسی کے پاس سے گزرا انہوں نے اس سے رونے کا سبب بو چھا۔ اس نے سارا ہا جراسایا۔ اس نے کہا: تم حضرت معاومیہ کے پاس جاؤادر ان سے کمواس میں سے پانچواں حقہ جو بیت المال کا حق ہو وہ لے لیں اور ہیں دینار ان کے حوالے کر دو اور باتی اسی (۸۰) دینار ان اہلِ لشکر کی طرف سے صد قہ کر دوجو ان کے مشتق ہو بھتے تھے، کیونکہ اللہ ان کے ناموں اور ان کے بنوں سے واقف ہے، وہ ان کو ان دینار کا تواب پہنچا دے گااور اللہ اپنے بندوں کی قوبہ قبول کرنے والا ہے، سواس مسلمان نے ایسان کیا۔ حضرت معاومیہ نے کہا: اگر میہ فتونی میں نے دیا ہو آئو جھے یہ فتونی اپنی ساری ممکنت سے زیادہ محبوب تھا۔

سابه من به مثل المبن عساكري ۱۳۵۳ مطبوعه دارالقكر بيروت ۱۳۹۹هـ، تفييراين كثيري ۲ ص ۴۳۳، مطبوعه دارالكتب علمه بيروت ۱۳۹۹هها) علمه بيروت ۱۳۹۹هها)

علميه بيروت ۱۹۳۰مانه ا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ کیے کہ تم عمل کرو پس عنونجب اللہ **زنم استِ عمل کود کیھ لے کا درا کا رسول اور مرنین دمی)** اور خقیب تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے چروہ تم کو ان کاموں کی خبردے گاجن کو تم کرتے رے تنے 10التو ہے: ۱۰۵)

نیک اعمال کا تھم دینے اور بڑے اعمال سے روکنے کی وجہ

آیاتِ سابقہ ہے اس آیت کے ارتباط کی دوصور تیں ہیں:

۱۱۔ اس آیت کا تعلق ان مسلمانوں ہے جنہوں نے تو ہہ کی تھی لیعنی کیا یہ مسلمان نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تو ہہ محیحہ کو تبول کر آے' اور خلوص نیت ہے جو صد قات دیے جاتے ہیں ان کو قبول فرما آ ہے۔

(۲) اس سے مراد دو سرے لوگ ہیں جنہوں نے توبہ نمیں کی تھی تاکہ ان کو تعبہ کی ترغیب دی جائے۔

امام رازی نے تعصابے کہ معبود پر فتی کو ایساہونا چاہیے کہ اس میں زیادتی اور کی محال ہو، گلوتی کی عبادت ہے اس میں کی چیز کا کم ہونا محال ہو، عبادت کی طرف اس کی رفیت اور معصیت کے چیز کا زوہ ہونا اور گلوتی کی نافرانی ہے اس میں کسی چیز کا کم ہونا محال ہو، عبادت کی طرف اس کی رفیت اور معصیت اس کی نظرت کو اس محال ہوں اور وہ بڑے لوگوں کے مقامات صاصل ہوں اور وہ بڑے ہوگوں ہے مثابات صاصل ہوں اور وہ بڑے ہوگوں ہے مثابات صاصل ہوں اور وہ بڑے ہوگوں کے اس معصیت کے انجام ہے بچین ۔ پس نافرانی کرنے والا صرف اپنے آپ کو فاکم ہے انجام ہے بچین ۔ پس نافرانی کرنے والا صرف اپنے آپ کو فاکم ہے انجام ہے بچین ۔ پس نافرانی کرنے والا صرف اپنے آپ کو فقصان بینچا آپ اور اظاعت کرنے والا صرف اپنے آپ کو فاکم ہے بہتا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: اگر تم نیک کام کرو گئے وہ میں گار والد تمہار کے گئے اور اگل تمہار کے قول کو دو گئے ہوں اور کی نافرانی کرو اللہ تعالی ہوں کہ وہ ایک کہ وہ اور ایک تمرہ آخرت میں ہوں وہ کہا کہ وہ کہا ہے اس کا مرسل کا میک تمہار کے اور ایک تمرہ آخرت میں ہے وہ کہا ہوں کو در نیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گئے تو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گئے تو دنیا میں اللہ اور اس کا رسول اور مسلمان تمہارے اعمال کو دکھے رہے بیں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گئے تو دنیا میں تمہاری بہت تو تو بیف ہو کہ وہ وہ گئے اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرانی کرو گئے تو تیا میں تمہاری بہت تو تو بیف ہو کہا اور آخرت میں تمہیں شدید عذانے ہوگا ۔ دنیا میں تمہاری خصت ہوگی اور آخرت میں تمہیں شدید عذانے ہوگا ۔

( تغییر کبیرج ۲ ص ۱۴۴ مطبوعه دا راحیاءالرّاث العربی بیروت ۱۳۱۵ه )

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگر تم کس بند چنان کے اندر عبادت کردجس کانہ کوئی دروازہ ہونہ کھڑکی تب بھی لوگوں کے لیے عمل ظاہر ہو جائمیں گے خواہ وہ جو عمل بھی ہوں-

(مند احمر ج٣ ص ٣٨، مجمع الزوائدج اص ٩٣٥ موارد الظلمان رقم الحديث: ٩٩٣٢ شيخ احمر شاكرنے كمااس حديث كي سند حسن

ے، مند احمد رقم الحدیث: ٣١١ مطبوعه دارالحدیث قابره ٢١٨١ه) حضرت انس بن مالك رضى الله عنه بيان كرتے ميں كه نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: تهمارے اعمال تهمارے مرے

ہوے قرابت داروں اور رشتہ داروں پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر وہ نیک اعمال ہوں تو وہ ان سے خُوش ہوتے ہیں اور اگر وہ نیک اعمال نه بیوں تو وہ دُعاکرتے ہیں: اے اللہ! تُواُن پر اس وقت تک موت طاری نہ کرناجب تک تُوان کو اس طرح مدایت نہ وے جس طرح تونے ہمیں ہدایت دی ہے۔

(مند احديّ ٣٢٥ م ١٦٥ مجمع الزوائدج ٢ص ٩٣٦ الليالي رقم الحديث ١٥٦ عافظ البيثى اور شِخْ احمد شاكرنے كماہ كمه بير حديث

صحیح ہے، مند احمد رقم الحدیث:۱۲۶۱۹ مطبوعه دارالحدیث قاہرہ) حضرت انس رض الله عنه بيان كرتے ميں كه رسول الله مؤتر الله عن فرمايا: تم ير كوئى حرج نهيں ہے اگر تم سمى شخص براس

وقت تک تعجب نہ کروجب تک کہ اس کا خاتمہ ند ہو جائے کو نکہ ایک عمل کرنے والا ایک زمانہ تک ایے عمل کر اربتا ہے کہ اگر وہ ان اعمال پر مرجائے تو وہ جت میں داخل ہو جائے گا پھروہ بلٹتا ہے اور بڑے عمل کر آہے ، اور ایک بندہ ایک زمانہ تک بڑے عمل کرتا ہے اگر وہ ان اعمال پر مرجائے تو وہ دو ذخ میں داخل ہو جائے گا پھزدہ بلنتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور جب الله کسی بندہ کے ساتھ نیکی کاارادہ کر آہے تو موت ہے پہلے اس سے (نیک) عمل کرالیتا ہے۔ صحابہ نے یو چھا: یارسول الله! وہ اس ہے کیسے عمل کرا تا ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے پھراس کی رُون قبض کرلیتا ہے-

(مند احمد بيس ۱۳ صبح البطاري رقم الحديث: ۴۲۰۸ صبح مسلم رقم الحديث: ۴۶۴۲ سنن الترزي رقم احديث: ۴۷۸۱ امام

ترمٰدی اور شخ شاکرنے تصریح کی ہے کہ اس کی سند صحح ہے، مبند احمہ رقم الحدیث:۱۲۱۵۳، مطبوعہ دارالحدیث، قاہرہ)

حضرت عائشه رضي الله عنهانے فرمایا: جب تههیں کسی مخفس کا عمل اچھا لگے تو یہ آیت بڑھو: تم عمل کرو عنقریب الله نمهارے عمل کو دکھیے لے گااور اس کارسول اور مومنین بھی۔ (التوبہ: ۱۰۵) (صحیح ابٹغاری تتاب التوحید' باب: ۲۸۹)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور بعض دو سرے وہ ہیں جن کواللہ کا حکم آنے تک مو خرکیا گیا ہے؛ یااللہ ان کوعذاب دے

گایا ان کی توبہ قبول فرما لے گا' اور اللہ بہت علم والا بے حد حکمت والا ہے 🔿 (التوبہ: ۱۰۹)

غزوهٔ تبوک میں ساتھ نہ جانے والوں کی جارف میں جولوگ غزوۂ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے ان کی جار قتمیں ہیں:

(۱) وہ منافق تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے التوبہ: ۱۰ امیں ذکر قرمایا ہے۔

(۲) وہ مسلمان تھے جو سستی اور غفلت کی بناء پر غزوہ ٔ تبوک میں نہیں گئے تھے وہ بعد میں نادم ہوئے اور انہوں نے نبی صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر جو كرتوبه كرلي- إن كاذ كرالله تعالى نے التوبه: ١٠٤٠مين فرمايا --

(٣) وہ مسلمان تھے جو سستی اور غفلت کی وجہ ہے غزوہ تبوک میں نہیں گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلدی حاضری نہیں دی اور توبہ کرنے میں اۆل الذکر مسلمانوں کے ساتھ شال نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے

تبيان القرآن

جلد ينجم

بھی ان کامعالمہ موخر کر دیا۔ یہ کعب بن مالک مرارہ بن الربیع اور ملال بن امیہ تھے۔

(٣) وہ مسلمان جو بہت ہو رہ سے ، کرور ، نامیمایا اہا ج تھے ، ان کوان کے شرعی عُذر کی وجہ ہے و خصت دی حمی ۔

حفرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں: جب بد آیت نازل ہوئی حند میں اموالے۔ صد قبہ تو رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے حفرت ابولیابہ اور ان کے اصحاب سے صدقہ لے لیا اور تین اصحاب باتی رہ صحیح جنہوں نے حضرت ابولبایہ کی طرح اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ نہیں باندھاتھا انہوں نے کسی چز کاذکر نہیں کیا ان کاغذر نازل نہیں ہوااور انس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بعض دو سرے وہ ہن جن کو اللہ کا حکم آنے تک موخر کیا گیاہے 'یا ان کو اللہ عذاب دے گایا ان کی توبہ قبول فرمالے گاہ تب لوگوں نے کہا: یہ لوگ ملاک ہوگئے کیونکہ ان کے متعلق کوئی نمزر نازل نہیں ہوا اور دو سرول نے کما: ہو سکتا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمادے کیونکہ ان کامطلمہ موخر کیا گیا ہے۔ (جامع البیان جزاا ص ٢٩)

حفنرت کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھیوں کی توبہ کی تفصیل التوبہ : ۱۱۸-۱۱۵ میں بیان کی حائے گی' ان شاء اللہ ۔

سیس کھابین سے کہ ہم نے مرت بھلالی کا ارا وہ کیلیے اور الشر کواہی وینا

١٠ اس مسيد مين تعيمي كفري من المون ١٠ البنته حس مسجد كى ميد

سیلے روزے بی تقویٰ پر رکھی منی سے وہ اس بات کی زیادہ حق وارہے کہ ہے

نے الٹرسے ڈرنے اوراس کی دھنا پر اپنی مسجد کی بنیاد رکھی ۔ وہ مبترب

تبياز القرآن

جلديجم

اور مسلمان آپ کے گرد جمع ہونے گئے اور اسلام کی مقولیت ہونے لگی اور غزو وَ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا تو ابوعام ریر بیہ تمام امور بهت شاق گزرے اور وہ برطا مسلمانوں ہے عداوت ظاہر کرنے لگا اور مدینہ ہے بھاگ کر کفار مکمہ اور مشرکین سے جاملا' بیہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر ما کل کر تا تھا' سوعرب کے سارے بھیلے اسٹھے ہو گئے اور جنگ احد کے لیے چیش قدمی کی۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمائش میں مبتلا کیا اور مسلمانوں کو اس جنگ میں نقصان ہوا۔ اس فاسق نے دونوں طرف کی صفوں کے درمیان کئی گڑھے کھود رکھے تھے' ان میں ہے ایک میں رسول الله صلی الله علیه وسلم گریزے اور آپ کوچوٹ گلی، آپ کاچرہ زخمی ہوگیاہ نیچے کی طرف سے سامنے کے جار دانوں میں سے دائمیں جانب کا یک دانت شهید ہوگیا(اس کا ایک کنارہ جھڑ گیا تھا)اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سربھی زخی ہوگیا تھا- ابوعامرنے جنگ شروع ہونے ہے پہلے ای قوم انصار کی طرف بڑھ کرانہیں مخاطب کیااور ان کوانی موافقت کی وعوت دی' جب انصار نے ابو عامر کی ہیہ حرکت دیکھی توانموں نے کما: اے فاحق!اے دشمن خدا!اللہ تجھ کو برباد کرے' اور اس کو بہت برا کمااور اس جلد پنجم

کی ندمت کی۔ ابوعامر یہ کتا ہوا واپس گیا کہ میرے بعد میری قوم بہت بگڑ گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھاگئے ہے پہلے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی اور اس کو قرآن پڑھ کر سٹایا تھا گئین اس نے سرکٹی کی اور انگار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعاء ضرر فرمائی کہ وہ جلاوطنی کی حالت میں مرے۔ اس دعاء ضرر کا اڑ اس طرح ہوا کہ جب ابوعام نے دیکھا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کے نقصان اٹھانے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت میں کوئی کی نہیں آئی تو وہ روم کے باد شاہ ہرقل کے پاس گیااورا پی قوم میں سے منافقین کو مکہ جیجا کہ میں لشکر لے کر آ رہا ہوں ورسول املد صلی امند مدییہ و سلم سے خوب جنگ ہو گی اور میں ان ہر غالب آ جاؤں گا اور منافقین کو بیہ پیغام بھیجا کہ وہ اس کے لیے ایک یناد کی جکہ بنائنس اور جو لوگ میرا یغام اور احکام لے کر آئنس ان کے لیے امن کی ایک بناہ گاہ بناؤ تاکہ جب وہ خود مدینہ آئے تو وہ جًد اس کے لیے مین کاہ کاکام دے ، چنانچہ ان منافقین نے مبجد قبائے قریب ہی ایک اور مبجد ہنا ڈالی اور رسول اللہ صلی اللہ نعیہ وسلم کی جوک روا گئی ہے پہلے وہ اس کام ہے فارغ بھی ہو گئے اور رسول اللہ صلی املہ علیہ وسلم کے پاس ہیہ درخواست لے کر آئے کہ آپ ہمارے ہیں آئیے اور ہماری مسجد میں نمازیز ھے تاکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ مسجد مستند ہو جائے۔انہوں ن آپ ہے کہا کہ جم نے کنزوروں اور بیاروں کی خاطریہ مجد بنانی ہے اور جو ضعیف لوگ مردیوں کی راتوں میں دور کی مساجد میں نسیں جا سکتے ان کے لیے آسانی ہوا کیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مجدمیں نماز پر ھنے ہے بیمانا جيبنا تھو، اس ليے آپ نے فرمايا: جميں تو اس وقت غزو ؤئترک کاسفر در پيش ہے؛ جب جم واپس ہوں گے توان شاء اللہ ويکھا جئے کا ور جب نبی صلی امند ملیہ وسلم فزوہ تبوک ہے فارغ ہو کر مدینہ کی طرف واپس ہوئے اور ایک دن یا اس ہے کچھ کم یدینہ کی مسافت رہ ٹنی تو حضرت جر کیل ملیہ السلام وحی لے کر آئے اور بتایا کہ منافقوں نے بیر مبجد ضرار بنائی ہے اور مبجد قبا ے قریب ایک اور مسجد بنانے ہے ان کامقصد مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا کرناہے اور اس ہے ان کامقصور ابوعام راہب ک کمین کاہ بنانا ہے۔ اس وحی کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینہ بہنچنے سے پہلے ہی چند مسلمانوں و اس مسجد ضرار کی طرف بھیج دیا تاکہ وہ اس کو منسدم کر دیں اور اس کو جلاڈ الیں۔ آپ نے بنوسالم کے بھائی مالک بن و حتم اور معن بن مدی یا اس کے بھائی مامرین عدی کو بلایا او ر فرمایا: تم دونوں ان ظالموں کی مبجد کی طرف جاؤ اور اس کو منهده اور جا ذالو- ان دونوں نے اس مبجد کوگر ایا اور جلاڈالا- اس وقت اس مبحد میں بید کفار موجود تھے اور مبجد کے جلتے ہے ہے ہماک کھڑے ہوئے۔محد ضرار کو بنانے والے میہ بارہ افراد تھے: خذام بن خالد ، تعلیہ بن حاطب اپیروہ نمیں جو بدری صحالی ہیں، معتب بن قشیر' ابو حبیبہ بن الازع' عباد بن حنیف' حاریثہ بن عام اور اس کے دوسیٹے مجمع اور زید' سبت الحارث' مخرن بجادین عمران اور دد بعدین ثابت - - - بدلوگ قسمین کھا کھاکر کہد رے تھے کہ ہم نے تو نیک اراوے ہے بیرمسجد بنائی تھی' بمارے پیش نظر صرف مسلمانوں کی خیرخواہی تھی' اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ شمادت دیتا ہے کہ بیہ معافق جھوٹ بولتے ہیں۔ ا تغيير ابن كثيرن ٢ص ٣٣٠ - ٣٣٢ ملحقًا ، مطبوعه بيروت ١٩٧٩هـ ؛ البداييرو التهاميين ٣٣٠ 1١٨٠ ، مطبوعه بيروت ١٩١٨هـ) القد تعالی کاارشاد ہے: آپ اس مجدمیں کبھی کھڑے نہ ہوں البتہ جس مبجد کی بنیادیپلے روزہے ہی تقویٰ پر رکھی گن ب وه اس بات کی زیاده حق دار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں ایسے مرد میں جو خوب یا کیزہ ہونے کو پہند کرتے میں اور اللہ زیادہ یا کیزگی حاصل کرنے والوں کو پیند فرما تا ہے O (التوبہ: ۱۰۸) سجد ضرار میں کھڑے ہونے کی ممانعت

ور میں اسلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی بنائی ہوئی مجد ضرار میں کھڑے ہونے سے منع فرمایا ہے۔ ابن جر تج

نے کہا ہے کہ منافقین جعد کے دن اس مجد کو بنا کر فارغ ہوگئے تھے انہوں نے جعد ، ہفتہ اور اتوار کو اس محجد میں نمازیں پڑھیں، اور پیر کے دن یہ محجد گرا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس محجد میں نماز پڑھنے کی پہلے یہ وجہ بیان فرہائی تھی کہ یہ محجد مسلمانوں کو ضرر پہنچائے ، کفر کرنے ، مسلمانوں میں پچوٹ ڈالنے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول ہے جنگ کر آتھا اس کی محمد کی فاد بنانے کے لیے بنائی گئی ہے اور اس آیت میں دو سری وجہ بیان فرہائی ہے کہ دو محبدوں میں ہے ایک محبد پہلے روز ہے بی تقوی میں نماز پڑھنے ہے اور اس دو سری محبد میں اس کے بیائی گئی ہو اور دو سری محبد میں محبد میں ہے بی تقوی میں نماز پڑھنے ہے اور اس دو سری محبد میں

نماز پر هنابداہٹائمنوع ہوگا۔ اس مسجد کامصداق جس کی بنیاد اول یوم سے تقویٰ پر رکھی گئی

حضرت ابو ہررہ ، حضرت ابن عمر ، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنهم اور آبعین میں سے سعید بن میب اور خارجہ بن زید کا موقف میر ہے کہ لے سبحد اسس علی النسقیوی کا مصدال مسجد نبول ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی امتد عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی بعض ازواج کے حجرہ میں صاضر

ہوا' میں نے عرض کیا یار سول اللہ! وہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے روز ہے ہی تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ آپ نے اپی مشمی میں تنکریاں لیں اور ان کو زمین پر مارا' چھر فرمایا: وہ تمہاری ہیہ سمچد ہے۔

حفرت ابن عباس' ابن بریدہ اور ابن زید کاموقف ہیہ ہے کہ وہ معجد قباہے۔

تعمرت این میں ان این بریدہ اور ان رید و حت بیرے سد ہوئے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۱۳۰۰ھ نے کماان مختلف روایتوں میں رائج قول ہیرے کہ مسجد تقویٰ 'مسجد نبوی ہے'

كيونكه اس سلسله مين احاديث محيحه وارد بين:

حضرت سهل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد میں دو مخصوب کا اس میں فیرس کر در میں مسر سرج کی مذابی مدہ اول سری تقدیمان پر کھی گئی تھی کا ک مختص نے کہا وہ میجہ نبوی ہے'

اختلاف ہوا کہ وہ کون میں مبجد ہے جس کی بنیاد روز اول ہے ہی تقویٰ پر رکھی گئی تھی؟ ایک شخص نے کہاوہ مبجد نبوی ہے، فین مورد میں گئی اس کے سیاس کر

دو سرے فتحض نے کما وہ مبچد قباء ہے، پھروہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ ہے اس کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: وہ مبچد میری مبچد ہے۔ (مند احمد رقم الحدیث: ۲۱۱۲۵-۲۱۱۲۵)

معفرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس مبجد کے متعلق سوال کیا گیا جس کی بنیاد تقویل پر رکھی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا: وہ میری مبجد ہے۔ (سند احمد رقم الحدیث:۴۲۸۹۹، مصنف ابن البیشیہ ۴۵س ۳۷۳)

(جامع البیان بر ۱۱ س ۳۹-۳۹ مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۲ س) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے میں که میرااور بنو عمرو بن عوف کے ایک محض کا اس میں اختلاف ہوا حسم سرک بذار تقدیم میں کھ گئے تھیں۔ کی ہے۔ سرع میں زکداکی میں میسا رائذ ہے اور بنو عمود ہیں عوف کے شخص

کہ جس مبجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی وہ کون می ہے؟ میں نے کما کہ وہ مبجد رسول اللہ ہے اور بڑو عمرو بن عوف کے مختص نے کماوہ مبجد قباہے، مچردونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ ہے اس کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: وہ یہ مجدے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبجد اور فرمایا: اس میں (مبجد قبامیں) نیر کثیرہے۔

صمیح مسلم رقم الحدیث:۱۳۹۸ سنن التزندی رقم الحدیث:۳۲۳ ۹۹۹ ۱۳۳۹۹ سنن النسائی رقم الحدیث:۲۹۲ صمیح این حبان رقم الحدیث:۲۷۲۲ مسلم این این شیبه ۳۲ ۱۳ میلاد کراچی، مسند احدیق ۳۳ مل ۱۴۳ مسند ابویعلی رقم الحدیث:۹۸۵ دما کل

النبوة لليستى ج ع ص ۵۳۳ المستد رک جامل ۴۳۳ ب۳۶ می۳۳۳ شرح السنه رقم الحدیث ۵۵۳) ضریر سرین صلیان برایم معلود نام برای حریر کرد کرد کرد و ترجی که این ترجیرات که ا

واضح رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معین فرمادیا ہے کہ جس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئ ہے وہ میری مسجد ہے یعنی تبییان القو آن 44.

متجد نبوی' اس سلسلہ میں صرف حضرت این عباس رضی اللہ عنما کی منفرد رائے ہے کہ اس سے مراد متجد قباہے' اور آبھین میں سے این بریدہ' این زید اور ضحاک کا بھی ہی موقف ہے' اس کے برخلاف کیٹر محلبہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف تصریح بیہ ہے کہ اس سے مراد متجد نبوی ہے جیساکہ ہم احادیث محجد سے بیان کر چکے ہیں' اور اب ہم متجد نبوی اور متجد قباک فضائل ہیں احادیث کاذکر کرس گے۔

ے نامین اور روضۂ رسول کی زیارت کے فضائل سجد نبوی اور روضۂ رسول کی زیارت کے فضائل

معرت انس بن مالک رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کا تواب ہے، اور محلّہ کی محبد میں نماز پڑھنا پچیس نمازوں کا تواب ہے اور جامع محبد میں نماز پڑھنا پخے سو نمازوں کا تواب ہے، اور اس کامحبد اقتصٰ میں نماز پڑھنا پچیاں بڑار نمازوں کا تواب ہے اور اس کا میری محبد میں نماز پڑھنا نہیں بڑار نمازوں کا تواب ہے اور اس کامحبد حرام میں نماز پڑھنا ایک لاکھ نمازوں کا تواب ہے۔

. (سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۳۱۳)

حفرت اس بن مالک رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری اس مجد میں چاپس نمازیں پڑھیں اور ان میں ہے کوئی نماز قضانہ ہوئی ہو اس کے لیے آگ ہے نجات لکھ دی جائے گی اور عذاب سے نجات کھ دی جائے گی اور نفاق ہے برأت لکھ دی جائے گی۔

مند احمد ن حوص ۱۵۵ میشن احمد شاکرت کمانس حدیث کی مند حسن ب مند احمد رقم اندیث ۱۵۲۱ مطبوعه دا را دریث قاهره ا منجم الوسط رقم احدیث: ۴۳۰٬۰۰۰ حافظ منذری به کمانس حدیث کے راوی صحح مین الترغیب والتربیب ن ۴ ص ۴۱۵ حافظ الیسٹی نے کس س حدیث کے راوی تقد میں مجمع الزوائدین ۴۲ م ۸۰)

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بیت اور میرے مغبر کے رمیان کی جکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرامنبر حوض پرے۔

تسخیح ابنی ری رقم الدیث:۹۸۸۸ صیح مسلم رقم الحدیث:۱۳۹۹ سنن الرّغدی رقم الحدیث:۳۹۱۱ مصنف عبدالرزاق رقم احدیث:۵۲۳۳ اجتمات انگری شاص ۳۵۳ مصنف این ایی شید شااص ۱۳۳۹ کراچی مسند احد ش۲ ص ۴۳۷ صیح این حیان رقم احدیث: ۳۷ سایم الصفیر قرالحدیث:۱۱۱۰ سنن کری للیستی ش۵ ص ۴۳۷ التمبید شاص ۵۷۸)

حفرت ام سلمد رضى الله عنها بيان كرتى بين كه ني صلى الله عليه وسلم في فرمايا: مير، اس منبرك بائ جنت مين

ا السب بين-

ا سنن امنها رقم الديث: ٢٩٥ مسنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٥٢٣٢ مند حميدي رقم الحديث: ۴٩٠ صحح ابن حبان رقم احديث: ١٩٣٨ المجموع المبير رقم احديث: ٣٣٩١ ملية الاولياء بن ٤ ص ٩٣٨٠ مجمع الزوائد بن ٢ ص ١٩٠٩ المستدرك بن ٣ ص ٥٣٣٠ \* سنف ابن الى شيبه بنااع و٨٠٨ لنزالعمال رقم الحديث: ٣٣٩٥٣)

' هنت 'مبدانلہ بن ممر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگئی۔

سنن دار تعنی ن۲ ص ۴۷۷ رقم الدیث:۴۶۹۹ المجم الاوسط رقم الدیث: ۹۸۳۰ مجمع الزوائد ج۴ ص۴ تلخیص الحییر ج۳ ۱۹۰۲ آناف الهادة المستین ن۴ عسک ۱۴۱ نیزالعمال رقم الدیث: ۴۲۵۸ کال این مدی خ۴ م ۴۳۵۰)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری وفات کے

بعد ج کرکے میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ (المجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۳۴۷ المتحم الاوسط رقم الحدیث: ۴۳۹۰۰ مجمع الزوائد ج۳ ص ۴ سنن دار تعنی رقم الحدیث: ۴۲۲۷

من کبریٰ للیسقی ش۵ م ۴۳۷ المطالب العالیه رقم الحدیث: ۴۵۳ کنزالعمال رقم الحدیث:۴۵۸۲) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس نے ج کیا اور میری

رے جو سین کی اس نے جھے ہے وفائی کی- میہ حدیث ضعیف ہے-زیارت نہیں کی اس نے جھے ہے وفائی کی- میہ حدیث ضعیف ہے-( سمجھی الحبیرین ۳ ص ۳۰ - ۲۰ کتاب المجروحین لابن حمان ہی ۳ ص ۳۰ ۲۰ کتاب المجروحین لابن حمان ہی ۳ ص ۵۳ س

مبحد قباکے فضائل

ر مبات طفعا ک حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اہل قبانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہ سوال کیا کہ ان کے معرب جابر ہیں میں دول میں سیار میں مار جابر ہیں کہ فیخنہ کی در میں انگرز میں میں حضر جدارات کے

سطرت جابر بن مرہ رسی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: تم میں ہے کوئی شخص کھڑا ہو اور او ننمیٰ پر سوار ہو، حضرت ابو بکر لیے مسجد بنائی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: تم میں ہے کوئی شخص کھڑا ہو اور او ننمیٰ بر سوار ہو کراس کو جانا چاہاوہ نمیں چلی، وہ بھی واپس آ کر بٹیٹر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے بھرائے اصحاب سے فرمایا: تم میں سے بعض ہوگ کھڑے ہوں اور اس او نٹی پر سوار ہوں، بھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کراس کی رکاب میں بیر رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ں و پی پر وروں کی ہور سرب کے سی میں ہور ہوں اور اس کے گھو شنے کے گر دمیجہ بناؤ کیونکہ بیداد ننی املد کے حکم کی پابند ہے۔ نے فرمایا: اے علی! اس کی ممار ڈھیلی چھوڑوو' اور اس کے گھو شنے کے گر دمیجہ بناؤ کیونکہ بیداد نئی املد کے حکم کی (المجمم الکیریر قم الحدیث: ۲۰۳۲) میں اور اس کے محمد الکیریر قم الحدیث: ۲۰۳۳ ،مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۵۸۹۷)

حضرت عبدالله بن عمررضی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم بر بفتہ کے دن محید قباجاتے تھے خواہ یدل یا سوار اور حضرت عبدالله بن عمر بھی ای طرح کرتے تھے۔

بیرن پر ساز مراور و بینه مسلم از تم الحدیث: ۱۳۹۹ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۹۸۸ سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۴۰۳۰ ا (صحیح ابتجاری رقم الحدیث: ۱۱۹۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۹۹ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۹۸۸ سنن ابوداؤ در قم الحدیث دند منت منت مسلم رقم سنز از منت مسلم رقم الحدیث النسائی رقم الحدیث العمل المسترق منت المسترق العمل المستروز ا

حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسجد قبامیں نماز پڑھنے کا جرعمرہ سند اللہ ورب قرار میں مصدر سند اور قرار یہ والائل

کے برابر ہے۔ (سنن الترفدی رقم الحدیث: ۴۳۴۳ منن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۱۱) اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اس (قبا) میں ایسے مرد میں جو خوب پاکیزہ ہونے کو پیند کرتے ہیں، اور اللہ زیادہ پاکیزگ

> حاصل کرنے والوں کو پہند فرما تاہے۔ پانی کے ساتھ استنجاء کرنے کی فضیلت

امام ابن جرير اني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حصرت عویم بن ساعدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباہے فرمایا: میں نے اللہ سے ساکہ وہ تہماری پاکیزگی حاصل کرنے کی تعریف فرما تا ہے، تم سمل طرح پاکیزگی حاصل کرتے ہو؟انسوں نے کہایا رسول اللہ!

ہمیں اور کس چیز کا پتانسیں لیکن ہم نے دیکھاکہ ہمارے پڑوی برازے فارغ ہونے کے بعد اپنی سریٹوں کو پانی ہے دھوتے ہیں' پس ہم بھی اس طرح دھوتے میں جس طرح وہ دھوتے ہیں۔

(جامع البيان جزااص ۴۱ مند احد رقم الحديث: ۱۵۴۸۵ المستد رك خ اص ۱۵۵)

حفزت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیہ آیت: (التوبہ: ۱۰۸) اہل قبا کے

تبياز القرآز

متعلق نازل ہوئی ہے، وہ پانی کے ساتھ استنجاء کرتے تھے، تو ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔

اسنن الترزی رقم الدیث: ۱۹۰۰ سنن ابودا دُور قم الحدیث: ۳۲ سنن ابن ابد رقم الحدیث: ۱۳۵۷ سنن کبری للیستی نام ۱۹۵۵ الله تعالی کا ارشاد ہے: تو کیا جس نے الله ہے ڈرنے اور اس کی رضا پر اپنی مجد کی بنیاد رکھی دہ بهتر ہے یا وہ فخص جس نے اپنی نمارت کی بنیاد ایسے گڑھے کے کنارے پر رکھی جو گرنے کے قریب ہے تو وہ اے لے کر جنم کی آگ ہیں گر پڑا اور اللہ ظلم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نمیں دیتا۔ (التوبہ: ۱۹۹)

مشكل الفاظ كے معانی

نسف کے معنی میں طرف یا کنارہ - حرف کے معنی میں وہ جگہ جس کو سیلاب بماکر لے جاتا ہے - (المفردات جامی) شاہ عبدالقادر اور شاہ رفع الدین نے اس کا ترجمہ کھائی کیا ہے اور اعلی حضرت اور ہمارے شخ علامہ کا ظلمی نے اس کا ترجمہ گڑھا کیا ہے - هاز نہ اصل میں هائو تھا جو چیز گرنے والی ہو - حانبھاریہ اپنے بنانے والے کے ساتھ گر گیا - ریسیہ: شک - تنقطع: تمزے تمزے ہوگیا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ ان دوممجدوں کے بنانے والوں میں ہے ایک نے اپنی ممجد بنانے سے اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا کا ارادہ کیا اور دوسرے نے اپنی ممجد بنانے سے نافرمانی اور کفر کاارادہ کیہ پس پہلی بنا نیک ہے اور اس کا باقی رکھناواجب ہے اور دوسمری بناخبیث سے اور اس کاگر اناواجب ہے۔

امند تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس مُمارت کو انہوں نے بنایا ہے گرنے کے خطرہ کی وجہ سے ہیشہ ان کے دلوں میں تھکتی رہے تَّں سوااس کے کہ ان کے دل کنزے کنوے ہو جا کمیں اور اللہ ہے حد جاننے والا بڑی حکمت والا ہے O (التوبہ: ۱۱۰) منافقین کے شک میں سڑنے کی اوجو ہ

اس آیت میں املہ تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ منافقین نے جو مسجد ضرار بنائی تواس کے بنانے کے بعد ان کے دلوں میں

یہ خوف رہا کہ اس معجد کا راز کھل جائے گااور اس کو مندم کر دیا جائے گااور اس کو بنانے کا سب بیہ تھا کہ ان کو دین اسلام کے
متعلق شک تھا اور وہ شک ان کے دلوں سے نکل نہیں سکتا تھا آو فتیکہ ان کو موت نہ آجائے اور اس سے مرادیہ ہے کہ بیہ
مجد ضرار دین میں شکوک اور شبسات کا مصدر تھی اور کفراور نفاق کا مظر تھی اور جب بی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مندم

مرے کا حکم دیا تو بیہ ان پر بہت شاق گزرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بغض اور زیادہ ہوگیا اور آپ کی نبوت میں ان

کے شکوک اور شبست اور بڑھ گئے اور ان کو اپنے متعلق بیہ پریشائی رہتی تھی کہ آیا ان کو ای نفاق کی صالت میں برقرار رکھا
جائے گایا ان و قبل کر دیا جائے گا تو گویا اس معجد ضرار کو بنانا تجائے خود ایک شک تھا کیونکہ وہ شک کا سب تھا۔ اس شک کے
بعد ان و نبی کر حس ذل وجوہ ہیں:

(۱) منافقین متجد ضرار کو بنا کربت خوش ہوئے تھے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس متجد کو گرانے کا حکم دیا توان کو بیہ حکم بہت ناکوار گزرااور آپ کی نبوت اور رسالت کے متعلق ان کے شکوک اور شبهات اور زیادہ ہوگئے۔

۱۲۱ جب رسوں امند صلی الله علیہ و علم نے اس مبحد کو منهدم کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ آپ نے ان سے حسد کی وجہ سے بیہ حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے ان کو جو امان دی ہوئی تھی وہ ان کے خیال میں مرتفع ہوگئی اور ان کو ہروقت بیہ خوف اور خطرہ رہا کہ آیا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے گایا ان کو قمل کر دیا جائے گااور ان کے اموال سلب کرلیے جائمیں گے۔



Marfat.com

# 

ٳؾؙڬؙۘۼۘڽٷ۠ڗؾؖٚڣؚؾۘڹڔۜٳؘڡڹ۫ۿٵۣڝٙٳڹڒۿؚؽؙۣۄؙڵۘۘٷٳڰ۠ڝڵؽڠ

التّركاديمن بي نووه اس سے بزار تو گئے سے شک الابيم ببت زم دل اوربت برد إرتف 🔾

الله تعالیٰ کارشاد ہے: بے شک الله نے ایمان والوں ہے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلہ میں خرید لیا' وہ اللہ کی راہ میں جماد کرتے ہیں' پس قمل کرتے ہیں اور قمل کیے جاتے ہیں' اس پر اللہ کا سچاد عدہ ہے تو رات میں اور انجیل میں اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ اپنے عمد کو ہو را کرنے والا اور کون ہے، پس تم اپنی اس بچ کے ساتھ خوش ہو جاؤجو تم نے بچ کی ہے اور کی بہت بڑی کامیابی ہے © (التوب اللہ)

الله تعالی کامومنین کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلہ خرید نا

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے منافقین کی ان برا کیوں اور خرابیوں اور سازشوں کاذکر فرمایا تھا جو غزوہ تہوک میں شامل نہ ہونے کی بناپر انہوں نے کی تقییں اور اس آیت میں اللہ تعالی نے جماد کی فشیلت اور اس کی ترغیب کو بیان فرمایا تاکہ ظاہر ہو کہ منافقین نے جماد کو ترک کرکے کتنے بڑے نفع کو ضائع کرویا۔

مجاہدین اپنی جانوں اور مالوں کو جو اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں اس کے اجر میں اللہ تعالی نے جو ان کو جنت عطافرمائی اس کو اہتہ تعدل نے شروء (خرید نے) سے تشید دی ہے۔ عرف میں خرید نے کا معنی سد ہے کہ ایک شخص ایک چیز کو اپنی ملک سے نکال کر دو سرے کو کسی اور چیز کے عوض دیتا ہے جو نفع میں اس چیز کے برابر ہوتی ہے یا کمیا زیادہ کیس مجاہدین نے اپنی جانوں اور مالوں کو اللہ کہا تھ اس جنت کے بدلے میں فروخت کر دیا جو اللہ نے موشین کے لیے تیار کی ہے، بایس طور کہ وہ اہل جنت میں ہو جا کیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ کی راہ میں جماد کرتا ہے اور اس کو اپنے گھرے نکالنے کا مجرک صرف اس کی راہ میں جماد کرنے کا جذبہ ہو تا ہے اور اس کے کاام کی تصدیق کرنا ہو تا ہے، اللہ اس شخص کے لیے اس بات کاضامن ہوگیاہے کہ اس کو جنت میں داخل کردے یا اس کو اس کے گھرا جر اور ملل، خنیمت کے ساتھ لوٹا ہے۔

(صحح ابھاری رقم الحدیث:۳۲۱۳) صحیح مسلم رقم الحدیث:۹۸۷۱ سنن النسائی رقم الحدیث:۵۰۲۹ سنن این ماجه رقم اندیث:۳۵۳ موطالهام مالک رقم الحدیث:۳۴۳۳ سنن کبری کلیستی چه ص ۹۵ سنن سعیدین منصور رقم الحدیث:۳۲۱۱)

یہ آیت آخری بیعت عقبہ کے موقع پر بیشت نبوی کے تیم ہویں سال میں نازل ہوئی تھی، اس موقع پر مدینہ سے آئے ہوئے سر آدمیوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ امام ابو جعفر محجہ بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

محد بن كعب قرظی وغیرہ نے بیان كيا كه حضرت عبداللہ بن رواحہ رضى اللہ عنه نے رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم سے عرض کیا: آپ اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے جو چاہیں شرط لگالیں۔ آپ نے فرمایا: میں اپنے رب کے لیے شرط لگا تہ

ہوں کہ تم اس کی عمادت کرد اور اس کے ساتھ کمی چیز کو شریک نہ بناؤ 'اور میں اپنے لیے بیہ شرط لگا یا ہوں کہ تم میری حفاظت اس طرح کرو گے جس طرح تم اپنی جانوں اور مالوں کی حفاظت کرتے ہو۔ انہوں نے کماجب ہم بیہ کرلیس گے تو جمیں کیا ہے کا؟ آپ نے فرمایا: جنت!انہوں نے کہا یہ نفع والی تھے ہے، ہم اس کو خود فٹیح کریں گے نہ اس کے فٹیح کرنے کو پہند کریں گے۔

(جامع البيان جزااص ۴۶، مطبوعه و ار الفكر بيروت ۱۴۱۵ هه) حسن بصری نے کہاروئے زمین پر جو مومن بھی ہے وہ اس بھے میں داخل ہے۔

( تغییرا مام این ابی حاتم ج۲ ص ۱۸۸۷ مطبوعه مکتبه نزار مصطفیٰ الباز مکه مکرمه ۲ ۱۳۱۰ ه ) تورات اور انجیل میں اللہ کے عہد کاذکر

اس آیت میں نہ کور ہے کہ بیہ وعدہ برحق ہے تورات 'انجیل اور قرآن میں۔

موجودہ تورات اور انجیل میں اس وعدہ کی تصریح نہیں ہے، مفتی محمد عبدہ نے لکھا ہے اس دعدہ کی صحت موجودہ تورات اور انجیل پر نمیں ہے، کیونکہ تورات اور انجیل کا کافی حصہ ضائع ہوچکا ہے اور اس میں تحریفات بھی ہو چکی ہیں، بلکہ اس کے اثبت کے لیے قرآن مجید کی تصریح کافی ہے۔ (المنار تااص ۹۷) مطبوعہ دارالمعرف بروت)

تاہم تورات کی بعض آیات میں اس عمد کی طرف اشارے ملتے ہیں:

اس لیے جو فرمان اور آئمین اور احکام میں آئے کے دن تجھ کو بتا یا ہوں تو ان کو ماننااور ان پر عمل کرنا 🔾 اور تمسارے ان مکموں کو سننے اور ماننے اور ان پر عمل کرنے کے سبب سے خداوند تیما خدا بھی تیم سے ساتھ اس عمد اور رحمت کو قائم رکھے کا جن کی قسم اس نے تیرے باپ داوا ہے کھائی 0 اور تجھ سے محبت رکھے گااور تجھ کو ہر کت دے گااور بڑھائے گا اللہ۔

(تورات:اعثناءباب:٤٠ أيت ١٣-١١؛ص ١٤٢١ مطبوعه بالبل سوسائي لابور)

ای طرح انجیل کی بعض آیات میں بھی اس عمد کی طرف اثبارے ملتے ہیں:

اور جس کسی نے گھہ دِن یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا مال یا بچوں یا تھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو سو گنا معے گااور بیشہ کی زندگی کاوارث ہو گاO (متی کی انجیل: باب: ۹۹ آیت: ۴۹<sup>، ص ۱۲۳</sup> مطبومہ با کہل سوسا نئی لاہور ا

مبارک میں وہ جو راست بازی کے سبب ستائے گئے کیونکہ آسان کی بادشاہت ان بی کی ہے 🔾 (متى كى الجيل: باب: ٥٠ آيت: ١٠٥ ص ٤ مطبوعه بالنبل سوسائني لا بور ١

قرآن مجید کی اس آیت میں بید دلیل ہے کہ جہاد کا حکم تمام شریعتوں میں موجود ہے اور مرامت سے اس پر جنت کا دعدہ

جنت کے بدلہ میں جان و مال کی بیچ کی تأکیدات

اس کے بعد فرمایا: اور اللہ ہے زیادہ اپنے عمد کو پورا کرنے والا اور کون ہے! آیت کے اس جزمیں مجاہدین کو جہا، کی تر غیب دی ہے تاکہ وہ خوشی ہے املد کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کو خرج کریں 'پہلے اس نے میہ خبر دی کہ اس نے مومنین کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلہ میں خرید لیا ہے؛ اور جنت ان کی ملکت ہو چکی ہے؛ پچر فرمایا: اس کا بیہ وعدہ آ سائی کتابوں میں نہ کور ہے، پھر تیسری بار فرمایا: اس سے بڑھ کر کون سچا وعدہ کرنے والا ہے، کیونکہ کریم کے اخلاق سے یہ ہے کہ وہ وعدہ کر

بتبياز القرآن

کے اس کو ضرور پوراکر آئے اور اس سے بڑھ کر کوئی کریم نمیں ہے، بھراللہ تعالیٰ نے ان کو مزید خوش کرنے کے لیے فرملا: پس تم اپنی اس تاہے کے ساتھ خوش ہو جاڈ کیونکہ تم نے اس تاج سے ایسا نفع حاصل کیا ہے جو کسی مختص کے ساتھ تاج کرکے نمیں حاصل کر سکتے: پھر فرملا: کمی بہت بڑی کامیابی ہے لیخی اللہ کا تمہارے ساتھ یہ تاج کرنا تمہاری بہت بڑی کامیابی ہے یا یہ جنت بہت بڑی کامیابی ہے۔

اس بیج کے بعد معصیت کابہت عگین ہونا

اس تیج کا خلاصہ بیہ ہے کہ ہم نے اپنی جانوں اور مالوں کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیا اللہ تعالیٰ کا اس کو تیج اور شراء قرار رین بھی مجازے اور اس کا بہت کہ ہم نے اپنی جانوں اور مالوں جانوں اور ہمارے بالوں کا تو وہی مالک ہے اور جنت کا بھی وہی مالک ہے تو پچر حقیقت میں وہی مشتری ہے اور وہی بائع ہے میہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہماری جانوں اور ہمارے مالوں کو ہماری مثبت قرار دیا پچر اس جان و مال کو امند ہے احکام کے مطابق اور مشتری ہے اور فریق کے بید لیا ہے ہم کی مطابق اور ہم اس کی معلوک شے اور ہم پر لازم تھا کہ ہم اس کی مان کی راہ میں فرین کر اس کی مراق کی مطابق کرتے اور اس کی مالوں کی مراق کی مراق کی مطابق کرتے اور یہ حرف جماد بلکہ ہم زندگی میں ہم کام اس کے حکم کے مطابق کرتے اور اطاعت کرتے اس کی راہ میں قبال اور جماد کرتے اور نہ صرف جماد بلکہ ہم زندگی میں ہم کام اس کے حکم کے مطابق کرتے اور پہنی بیہ جائز نمیں کہ اس کے حکم کے طابق کرتے ہو اگر نمین کہ اس کے حکم کے طابق کوئی عمل کریں اور اس کی محلی مطل

نافرہائی کریں تو کیا اس کا میہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اس پیچ کو قبول نہیں کیا بلکہ ہم نے اس پیچ کو عملاً مسترد کر دیا ہے! اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ( یکی لوگ ہیں) توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، ور کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، مجدہ کرنے والے، ٹیک کا حکم ویے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی صدود کی حفاظت ترنے والے اور آپ ایمان والوں کو خوش خبری شادیں O (التوبہ: ۱۱۱)

المسائبون كامغنى

تو بہ کامعنی ہے: ربزوع 'اور آئب کامعنی ہے: جو معصیت کی عالت مذمومہ سے اطاعت کی حالت محمودہ کی طرف ربوع کرے ۔ تو ہہ کے چار ارکان ہیں:

(۳) اس معصیت کی تلافی اور تدارک کریے مثلاً جو نماز رہ گئی تھی اس کی قضا کرے، جس کی رقم دہالی تھی اس کو داپس

کرے، جس کی فیبت کی تقی اس کے حق میں دعا کرے۔ (۴) ان ٹین کاموں کامحرک محض اللہ تعالیٰ کی رضااد راس کے تھم پر عمل کرنا ہو ادراگر اس کی غرض لوگوں کی **ندمت** کرنا

ہو یالوگوں کی تعریف اور تحسین حاصل کرناہو یا اور کوئی غرض ہو تو وہ انسانسین میں ہے نہیں ہے۔ ۔

جشرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: ہراین آوم خطاکار ہے ' اور خطاکاروں می ایتھے وہ ہیں جو تو یہ کرنے والے ہیں۔

سنن الترمذي رقم الحديث:۴۳۹۹ سنن اين ماجه رقم الحديث:۳۲۵ مصنف اين الي شيه ج ۱۳ ص ۱۸۷ مند احمد ج ۳ ص ۹۹۸ سنن داري رقم الحديث:۳۵۳ مند ابوليعلي رقم الحديث:۴۹۲۲ المستد رک ج ۶ م ۲۲۴۴)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک غرغرہ موت کاوقت نہ

آئے اللہ بندہ کی توبہ قبول فرما آہے۔ (سنن الترزي رقم الحديث: ٣٥٣٤ سنن اين ماجه رقم الحديث: ٣٢٥٣ مند احدج٢ص ١٥٣٣ ١٣٣ مند ابويعلى رقم الحديث:

۵۹۰۹ معج ابن حبان رقم الحديث: ۹۲۸ ملية الاولياءج۵ ص ۹۹۰ المستدرك جهم ص ۴۵۷ شعب الايمان رقم الحديث: ۹۳ ۲۰ ۲۰ شرح السنه رقم الحديث: ٢- ١٣٠ الكامل لابن عدى جسم ص١٥٩٢)

حصرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے ميں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: كناه سے توبد كرنے

والااس مخص کی مثل ہے جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ (سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۴۲۵۰ سنن كبري لليه قبي ج•اص ٩٥٣ طيته الاولياء ج٣٠ص ١٠٠ كنزانعمال رقم الحديث:٩٠١٣٩ مجمع

الزوائدج واص ٢٠٠٠ الترغيب والتربيب جهم ص ٩٥٠ اتحاف ج٨ ص ٥٠١٠ مشكَّوَة رقم الحديث: ٢٣٦٣) العابدون كامعني

عباوت کامعنی ہے غایت تذلل کا اظهار کرنا، جولوگ اللہ کے سامنے انتہائی عجز اور ذلت کا اظہار کریں وہ عابدین ہیں۔

(المفروات ج۲م ۱۵۵) جولوگ اخلاص کے ساتھ الله وحدہ کے احکام پر عمل کریں اور اس عمل پر حریص ہوں وہ عابدین ہیں۔ (کشاف ج م ص ۲۹۹) حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا: جو لوگ الله کی عبادت کو اینے اور واجب سجھتے ہوں وہ عابر من ہیں۔ متکلمین نے کماعبادت کامعن ہے ایساکام کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی تقطیم کا اظهار ہو اور وہ انتہائی تقطیم ہو' سوایسے کام

نے والے عابدین ہیں۔ حسن بھری نے کما عابدین وہ ہیں جو راحت اور تکلیف میں الله کی عبادت کریں۔ قمادہ نے کماجو دن رات الله كي عبادت كريس وه عابدين جين - (تفيير كبير ١٥٣ ص١٥٣)

قرآن مجيد ميں ہے: ا ہے رب کی عبادت کرتے رہے حتی کہ آپ کے پاس پیغام واغبذرتك حتم يأبيك ألكفث

اجل آجائے۔ (انجر: 99)

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کی بمترین زندگی کا طریقتہ یہ ہے کہ ایک مخص گھوڑے کی نگام کچڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جائے وہ اس کی پیٹت پر اڑا جار ہاہو، جس طرف وسٹمن کی آہٹ یا خوف محسوس کرے ای طرف گھوڑے کارخ کردے ادر قتل یا موت کی تلاش میں نکل جائے' یا اس آدی کی زندگی بهتر ہے

جو چند بکریاں لے کرمیاڑ کی کسی چوٹی یا کسی دادی میں فکل جائے، وہاں نماز پڑھے، زکوۃ ادا کرے اور اللہ کی عبادت کر آرہے حتیٰ کہ اس کو موت آ جائے اور لوگوں کے تمسی معاملہ میں بھلائی کے سوا دخل نہ دے۔ (صحِح مسلم رقم الحديث:١٨٨٩؛ سنن النسائي رقم الحديث:٥٠ ٣١٠ سنن ابن ما جه رقم الحديث:٧٩٤٧)

قرآن مجیداوراس حدیث ہے معلوم ہوا کہ عابدین وہ ہیں جو تادم مرگ عبادت کرتے رہیں۔

الحامدون كامعني

حمر کے معنی ہیں صفات کمالیہ کا اظهار اور حسن و خونی کابیان کرنا اور اگر حمد نعمت کے مقابلہ میں کی جائے تو وہ شکر ہے اور شکر کامعنی ہے نعمت کی بنا پر منعم کی تعظیم کرنا اور منعم نے جس مقصد کے لیے نعمت دی ہے اس مقصد میں اس نعمت کو مرف کرناہ پس حسادوں وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قضامرِ رامنی رہتے ہیں اور اس کی نعمت کو اس کی اطاعت میں خرج کرتے ہیں جلديجم

اور ہرحال میں اللہ کی حمد کرتے ہیں- حدیث میں ہے:

حفرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہرؤی شان کام جس کی ابتداءالحہ مدالملہ سے نہیں کی گئی وہ ناتمام رہتا ہے۔

(شعب الايمان رقم الحديث:٣٣٤٢)

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله علما بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: افضل الذكر لااليه الا فين

الله ب أور افضل الدعاء المحمدليله ب- (شعب الايمان رقم الحديث: ٣٤١)

حضرت ابن عباس رصنی الله عمما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے جنت میں ان لوگوں کو بلایا جائے گاجو راحت اور تکلیف میں الله کی حمد کرتے ہیں۔ (شعب الایمان رقم الحدیث:٣٢٧٣)

حفرت ابو ہریرہ رضی امند عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیہ دعا فرماتے تتے: اے اللہ! تونے مجھے جو علم عطاکیا ہے اس سے مجھے نفع عطا فرماہ اور مجھے نفع آور علم عطا فرمہ اور میرے علم کو زیادہ فرما، ہر حال میں اللہ کی حمد ہے، اور اے میرے رہب! میں دو زخ کے عال سے تیری بناہ میں آتا ہوں۔ (شعب الایمان رقم الحدیث:۲۵ سے)

السائحون كامعني

اسساحة كامعنى ب وسع جكه ساحة الدار كامعنى ب مكان كاصحن السسائية : مسلسل جارى رہنے والے پانى كو

سنت المسائے اور سیاح کا معنی ہے ذمین میں سفر کرنے والا السیائے حون (التوبہ: ۱۳) کا معنی ہے روزہ رکھنے والے۔ روزہ کی دو تشمیل ہیں: حقیقی اور حکمی - حقیقی روزہ ہیہ ہے کہ طلوع فجرے غروب آفیاب تک کھانے پینے اور عمل ازدواج کو ترک کردیا جے اور حکمی روزہ ہیہ ہے کہ تمام اعضاء اللہ کی معصیت کو ترک کردیں اور اس آیت میں اسسائے جوں ہے

رت دریا جے ارز کی روزہ میں جے یہ ا میں معنی مراد ہے۔(التفردات ناص ۳۲۴)

هبيد بن عميركت بي كد نبي صلى الله عليه وسلم سے السسائحوں كے متعلق دريافت كيائيا، آپ نے فرمايا: وہ روزہ دار

[ب-

امام ابن جریر نے حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ بن مسعود عضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عشم سعید بن جیر، مجبد است بھری اور عطامے بھی ای طرح روایت کیا ہے لکہ قرآن مجبد مسن بھری، خیاک اور عطامے بھی ای طرح روایت کیا ہے بلکہ حضرت ابن عباس سے یہ بھی روایت کیا ہے کہ قرآن مجید شربہاں بھی سسب احت کاذکر آیا ہے اس سے مراو روزہ وار ہیں۔

ی-(جامع البیان جزاام ۵۳-۵۱ مطبوعه دار الفکر بیردت ۱۳۱۵ ه )

معزت ابوامامه رضی الله عند بیان کرتے ہیں که ایک شخص نے کمایار سول الله المجھے سیاحت کی اجازت و بیج ا آپ نے فردی میرک امت کی سیاحت الله عزو جل کی راه میں جماد کرناہے۔

اسنن ابودا دُور تم الحديث: ۴۳۸۷ الميم الكبير رقم الحديث: ۷۷۷۷ مند الثامين رقم الحديث: ۱۹۵۲ المستد رك ت ۲ ص ۵۳) المه الكعبون السيباجيادون كامعني

ر و ئ اور تجدہ سے مراد نمازوں کا قائم کرنا ہے ، نماز کی اشکال میں قیام، قعود ، رکوع اور تجود میں بیماں پر باتی شکلوں میں سے صرف رکوع اور جود کا ذکر فرمایا ہے ، کیونکہ کھڑے ہونا اور میشنا میہ وہ حالتیں میں جو نماز کے ساتھ مخصوص میں انسان عاد تأا ہے معمولات میں کھڑا ہو آہے اور میشتا ہے ، اس کے برخلاف رکوع اور تجود کی حالت نماز کے ساتھ مخصوص ہے ، للذا جب رکوع اور سجدہ کاذکر کیا جائے گاتو ذہن صرف نماز کی طرف مثقل ہوگا۔ اور میہ بھی کما جا سکتا ہے کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے

ہونا اللہ عزوجل کی بارگاہ میں تواضع اور تذلل کا پیلا مرتبہ ہے اور تواضع اور تذلل کا متوسط درجہ رکوع میں ہے اور عایت تواضع اور تذلل تحدہ میں ہے، پس رکوع اور تحدہ کا پاکھو ص اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ بید عایت عبودیت پر دلالت کرتے میں تاکہ اس پر تنبیبہ ہوکہ نمازے مقصود انتمائی خضوع اور تعظیم ہے۔

اں پر تنبیبہ ہو کہ نمازے تفصودا سمانی تصوی اور سیم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے وقت پر میں میں کرنے کا کرنے عرب کے ذشر عرباللہ تا ان نہ میں شروع میں میٹر میں آب کی میان کہتے ہے اللہ تیم ک

نماز پڑھی، پورا وضو کیااور مکمل رکوع، ججود اور خشوع کیاتو وہ نماز سفید روشن صورت میں پیش ہوتی ہےادر کہتی ہے اللہ تیری حفاظت کرے، جس طرح توتے میری حفاظت کی ہے۔

ک کے رسے رسی میں ہے۔ کہ اور استفاد علی الاستفار علی الاستفار علی الاستفار علی الاستفار علی الاسیاء نیا اص ۱۳۵۲)، معدان بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ہے پوچھا: چچھے ایسا عمل بتلائیے جس کو کرنے کے بعد میں جنت میں واضل ہو جاؤں، وہ ضاموش رہے، جب وہ تعنی بار سے سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ

کے بعد میں جت میں داش ہو جاول وہ عاموں وہ جائوں ہو جب رو میں جو سے موس یا سر سے سے سے ایک مجدہ کرتے علیہ و سال علیہ و سلم سے یہ سوال کیا تھا، آپ نے فرمایا: تم بکثرت اللہ کے لیے تجدے کیا کرو کیونکہ جب تم اللہ کے لیک مجدہ کرتے ہو تو اللہ اس کی وجہ سے تمہار اایک درجہ بلند کر آھے اور تمہار اایک گناہ مثاویتا ہے۔

(صیح مسلم رقم اندیث:۳۸۸، سنن الرّذی رقم الحدیث:۳۸۹ ۱۳۸۹ سنن این ماجد رقم الحدیث:۱۹۳۳ صیح این فزیمه رقم الحدیث:۳۱۱ مینداحرت ۲ ص۱۵ سنن کبری کلیستی تا ص ۳۵۸، شرّ السند رقم الحدیث:۳۸۸) ...

. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ اپنے رب کے سب سے م ... قریب میں میں آ سرورہ تم اسحدہ میں ما بکثرت دعا کیا کرو۔

زیاده قریب تحده میں ہو آئے، سوتم (تحدہ میں) یکٹرت دعاکیا کرو-(صحح مسلم رقم الحدیث: ۴۸۲۰ منس ابوداؤد رقم الحدیث: ۸۵۲۰ منس ابوداؤد رقم الحدیث: ۸۷۵۰ منس انسائی رقم الحدیث: ۱۱۳

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے عمد انماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔

(تهنیس الحیرین اص۱۷۱۹ تحاف السادة المتقین تا ۲ ص۱۰ کنز العمال رقم الحدیث:۵۰۰۸ الترغیب والتربیبی ناص ۳۸۲) به حدیث اس پر محمول ہے جب کوئی شخص نماز کے ترک کو جائز سمجھیا معمولی سمجھیا اس کی فرضیت کا انکار کرے-الا مسرون بسال مصروف والمنسا ہون عین المسند کسر کامعنی

ابوالعالیہ نے کما کہ قرآن مجید میں جہاں بھی امریالمعروف کا ذکر ہے، اس سے مراد اسلام کی طرف دعوت دینا ہے اور جہاں بھی نمی عن المنکر کاذکر ہے اس سے مراد بتوں کی عبادت سے منع کرنا ہے۔ امام ابن جریر نے کمانا امریالمعروف سے مراد ہر اس نیک کام کا حکم دینا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اور نمی عن المنکر سے مراد ہراس برائی سے روکنا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اوسع البیان جماع مطبوعہ دارائعکر، بیروت، ۱۳۵۵ھ)

طارق بن شماب بیان کرتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون ساجماد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: ظالم حاکم کے سامنے انصاف کا کلمہ کمنا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۳۳۳، سنن الترزي رقم الحديث: ۴۵۲۳ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۱۰۳، مسند احمد ي ۵ ص ۴۵۶ شعب الايمان رقم الحديث: ۷۵۸۲- اس حديث كي تمام سندس صحيح بين)

المعادر ہا مدے اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کس کا خوف تهمیں اس حق حضرت ابو سعید رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کس کا خوف تهمیں اس حق

تبياز القرآز

جلد پنجم

بات کو کئے ہے منع نہ کرے جس کا حمیس علم ہو- امام بیہی کی روایت میں ہے کیونکہ کوئی شخص تمہاری موت کو مقدم کر سکتا ہے نہ تہیں رزق ہے محروم کر سکتا ہے۔ (سنن الترندي رقم الحديث: ٣١٩١ سنن ابن ما جر رقم الحديث: ٧٠٠ مند احمد ج سوم ٥٠ شعب الايمان رقم الحديث: ٥٥٨٠) حفرت حدیقہ بن بمان رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آلب نے قربایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے تم ضرور نیکی کا تھم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہناورنہ عنقریب تم پر عذاب جیجا

جائے گا پھرتم دُعا کرو گے اور تمهاری دُعا قبول نہیں ہوگی۔

شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۵۵۸ منن کبری للیسقی ج ۱۹ ص ۹۳)

حفزت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا: یار سول اللہ! ہم نیکی کا اس وقت تک حکم نہ دس جب تک اس پر عمل نہ کرلیں! اور کسی برائی ہے نہ روکیں حتی کہ تمام برائیوں ہے اجتناب نہ کرلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ عید وسلم نے فرمایا: بلکہ نیکی کا تھم دیتے رہو، خواہ تم اس نیکی پر عمل نہ کرہ اور برائی ہے منع کرتے رہو خواہ تم تمام برا میوں ہے اجتناب نه کرو-

(المعجم الصغير رقم الحديث:٩٨١ المعجم اللوسط رقم الحديث:٩٩٢٣ شعب الليمان رقم الحديث: ٤٥٧٠ حافظ البيشي نے كما اس حدیث کی سندین دو راوی ضعیف میں مجمع الزوا کدج ۲ص ۲۷۷)

الحافظون لحدود الله كامعني

امند تعالیٰ نے بندوں کو جن احکام کامکلف کیا ہے وہ بہت زیادہ ہیں' ان کو دو قسموں میں منصبط کیا جا سکتا ہے: عبادات اور

معالمات۔ عبادات جیسے نماز' روزہ' زکوۃ اور حج وغیرہ اور معالمات جیسے خرید و فرونت نکاح؛ طلاق وغیرہ اور جن چیزوں ہے الله تعالیٰ نے منع کیا ہے: قمل ' زنا مچوری ڈاکہ ' شراب نوشی اور جھوٹ وغیرہ میہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ جن چیزوں کا الله تعالی نے تھم دیا ہے ان کو تکمل طریقہ سے ادا کرنا اور جن سے منع کیا ہے ان سے باز رجنابیہ الله تعالی کی حدود کی حفاظت ب- پہلے امند تعالیٰ نے آٹھ امور کو تفصیلاً بیان فرمایا اور نوال اور آخری امر یعنی حدود اللہ کی حفاظت ان سب امور کو جامع ے۔ حضرت نعمان بن بشرر صنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حال طا ہرہے اور حرام طاہر ہے اور ان کے در میان کچھ امور مشتبہ ہیں، جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے، پس جو مخص مشبهات سے بچااس نے اپنے دین اور

ا بن عزت کو محفوظ کرلیا، اور جو شخص شبهات کا مرتکب ہوگیا، اس کی مثل اس چرواہے کی طرح ہے جو شاہی چرا گاہ کے گرو ا پنے جانور دں کو چرا آئے، قریب ہے کہ وہ جانور اس چرا گاہ میں بھی منساریں، سنو! ہم یاد شاہ کی ایک مخصوص چرا گاہ ہوتی ہے، الله كي مخصوص چراگاه زمين پراس كي حرام كي بوني چيزس بين منواجيم مين ايك گوشت كا نكزا بي جب ده فيمك بولو پوراجيم ٹھیک ہو تاہے اور جب دہ خراب ہو تو پوراجہم خراب ہو تاہے۔ سنووہ دل ہے!

(صحح البخاري رقم الحديث: ۵۲ صحح مسلم رقم الحديث:۱۵۹۹ سنن الإواؤ ورقم الحديث: ۳۳۲۹ سنن الترذي رقم الحديث: ۴۴۰۵ سنن النسائي رقم الحديث: ٣٣٥٣ سنن اين ماجه رقم الحديث: ٣٩٨٣ مسند احمد ج٣ ص ٣٢٩ سنن واري رقم الحديث: ٣٥٣٣ محج ابن حبان رقم الحديث: ۲۲۱ المعجم الاوسط رقم الحديث: ۴۲۸۵ طيته الاولياء ج٢٠ ص ٢٥٠

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کی اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نمیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں خواہ وہ ان کے قرابت دار ہوں، جب کہ ان پر میہ ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ (مشر کین) دو ذخی ہیں O (التوبہ: ۱۳۳۳)

جلد پنجم

ابوطالب كامرت وقت كلمه ند برهنا

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے زیرہ کافروں اور مرافقوں سے ترک تعلق اور محبت نہ رکھنے کا تھم دیا تھا اور اس آیت میں اللہ تعالی نے مردہ کافروں سے بھی اظہار براءت کرنے کا تھم دیا ہے، اس آیت کے شان نزول میں اختلاف ہے، صحح یہ ہے کہ یہ آیت ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی ہے جیسا کہ اس صحح حدیث سے واضح ہوتا ہے:

سب لدید ایت ابوها ب سب با در اور آب در این اور است می است می این ابوجمل اور عبد ابوطالب پر موت کا وقت آیا تو بی صلی الله علیه و سلم اس کیپاس افزوسلم اس کےپاس افزوجمل اور عبد الله بن الی امیه بھی تھے۔ بی صلی الله علیه و سلم نے فریایا: اس بی پال الله کئے، میں اس کلمہ کی وجہ سے اللہ کے پاس آپ کی سفارش کروں گا تو ابوجمل اور عبد الله کے پاس آپ کی سفارش کروں گا تو ابوجمل اور عبد الله بن امید نے کہا ہے ابوطالب! کیا تم عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرتے ہو؟ پس بی صلی الله علیه و سلم نے فریایا: جب تک بجھے منع نہ کیا جائے میں تمارے لیے استعفار کرتا رہوں گا تب یہ آیت نازل ہوئی ماکال اسس و اسس و اسس

مستول مستوری و آم الحدیث: ۱۳۷۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۴ سنن انسانی رقم الحدیث: ۴۰۳۵ مسند احمد ی۵ ص ۴۳۳۰ اسیاب النزول للواحدی رقم الحدیث: ۵۳۰ سیرت این اسخق جاص ۲۳۸ – ۲۳۷)

اس مدیث پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ ابوطالب کی موت بجرت ہے تین سال پہلے ہوئی ہے اور سورۃ التوبہ ان سور توں
میں ہے ہو درینہ میں آخر میں نازل ہو ئیں امام واحدی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس وقت ہے استغفار کرتے رہے ہوں حتیٰ کہ درینہ میں اس سورت کے نازل ہونے تک استغفار کرتے رہے ہوں اور جب
یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے استغفار ترک کر دیا۔ اس جواب کو اکٹر اجلہ علماء نے پہند کیا ہے امام رازی اور علامہ آلوی اور
علامہ ابو صفص و مشتی و فیرہم ان میں شامل ہیں۔ علامہ آلوی نے ایک اور جواب یہ ذکر کیا ہے کہ سورہ توبہ کے مدنی ہونے کا
معنی یہ ہے کہ اس کی اکٹر اور غالب آیات مدتی ہیں اس لیے اگر یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی ہو تو وہ سورہ تو یہ کے مدنی ہونے کا
منافی نہیں ہے۔

اس حدیث میں تصرح ہے کہ ابوطالب نے آدم مرگ کلمہ نہیں پڑھااور اسلام کو قبول نہیں کیا۔ ا**بوطالب کے ایمان کے متعلق ایک روایت کاجواب** 

امام ابن المحق نے اپنی سند کے ساتھ حسب ذیل روایت بیان کی ہے، اس سے شیعہ ابوطالب کا ایمان طابت کرتے ہیں:

از عباس بن عبد اللہ بن معبد از بعض اہل خود از ابن اسحق، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب کی بیار کی کے ایم میں اس کے پاس کے تو آپ نے شفاعت کروں گا۔ ابوطالب نے کماا ہے جیجیج اگر جیھے بیہ خوف نہ ہو ناکہ میرے بعد حبیں اور تممارے اہل بیت کو یہ طعنہ دیا جائے گا کہ میں نے موت کی تکلیف سے گھرا کر یہ کلہ پڑھا ہے تو میں یہ کلہ پڑھ لیتا اور میں صرف تمماری خوشنود کی لیے بیہ کلہ پڑھا ہے بیا اور میں صرف تمماری خوشنود کی لیے بیہ کلہ پڑھا ہے تو کہ میرے بیا کام سننے کے لیے اپنی کان کے بیونان سے وال کی طبیعت زیادہ گردی تو اس کے ہون شہوتے دیکھے گئے، عباس نے ان کا کلام سننے کے لیے اپنی کان کی جو نوں سے لگا ہے، کہ بیا سراوپر اٹھا کر کمایار سول اللہ! بے شک اللہ کی قتم اس نے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے، جس ان کے ہونؤں سے لگا ہے، وہ کلمہ پڑھ لیا ہے، جس ان کہ بیان کے موال کیا تھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے نمیں سنا۔

اس سے سوال کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے نمیں سنا۔

(سیرت این اسخق تیاص ۲۳۸ مطبوعہ دار المکر)

یہ روایت صحیح بخاری محیح مسلم اور دیگر اعادیث محیحہ کے خلاف ہے نیزید اس لیے صحیح نمیں ہے کہ امام ابن المخل نے اس کو ایک مجمول محض ہے روایت کیا ہے؛ ٹانیا جس وقت کی بیہ روایت ہے اس وقت حضرت عباس اسلام نہیں لائے ہے' پھران کایار مول املہ کہنا کس طرح تسلیم کیا ہا سکتاہے؟ ٹالٹا ہیہ کہ اس روایت میں خود تصریح ہے کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: میں نے نہیں سنا و رابعا میہ روایت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت کے خلاف ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ امام جمعتی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: اس روایت کی سند منقطع ہے اور حضرت عباس جو اس صدیث کے راوی میں اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے خود رسول املہ صلی اللہ معید وسلم ے ابوطالب کی ماقبت کے متعلق سوال کیا کہ آپ نے ابوطالب کو کیا نفع پنچایا، وہ آپ کی موافقت کر آتھا؟ آپ نے فرمایا باں! دہ نخنوں تک آگ میں ہے اور اگر میں نہ ہو آتو وہ دو زخ کے آخری طبقہ میں ہو آ' اس صدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نه روایت کیا ب - (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۹۲۰۸ ۴۳۸۸ صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۰۹) اور به ضعیف روایت اس صحیح حدیث سے تصادم کی قوت نہیں رکھتی۔ (دلا کل النبوۃ نے عص ۳۲۱)

سیدہ آمنہ رضی اللہ عنهاکے ایمان پر اعتراض کاجواب

یک اعتراض یہ کیا جا آئے کہ اس آیت کے شان نزول میں امام واحدی متوفی ۲۸ سھے نے اپنی سند کے ساتھ میہ حدیث روایت کی ہے:

حضرت عبدامتد بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے، ہم جھی آپ ے ساتھ گئے۔ آپ نے ہمیں بیٹھنے کا حکم دیا، ہم بیٹھ گئے۔ پھر آپ چند قبروں سے گزر کرایک قبر کے پاس گئے اور بزی ویر تک مناجات سرتے رہے، پھر رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگہ اور آپ کے رونے کی وجہ سے بم بھی رونے گئے، پھر آپ بمه رک طرف آئے' حضرت عمر بن الخطاب نے کہا: یار سول الغد! آپ کو س چیزنے راایا تھا، ہم بھی تھم اِ کر رونے مٹیے تھے۔ پھر آب بھارے پاس آ کر بیٹھ گئے اور فرمایا: میرے رونے کی وجدے تم گھبرا گئے تھے؟ بم نے عرض کیابال! پارسول اللہ! آپ نے فرمایا: تم نے جس قبہ کے میاس مجھے مناجات کرتے دیکھاتھاوہ (حضرت) آمند بنت وہب کی قبر تھی، میں نے اپنے رب ہے ان کی اقب ل ازیارت کی اجازت طلب کی تھی سو مجھے اس کی اجازت وی گنی، پھر میں نے ان کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی قر مجھے اس کی اجازت نئیں دی اور یہ آیت نازل ہوئی: نبی اور ایمان والوں کے لیے بیہ جائز نمیں ہے کہ وہ مشر کین کے لیے ا شغفار مریں خواہ وہ ان کے قرابت دار ہوں الآمیہ - (التوبہ: ۳۳) پس بیٹے کے دل میں این ماں کی وجہ سے جو رقت ہوتی ہے وہ ول میں اپنی ماں کی وجہ سے طاری ہوئی اس وجہ سے میں رونے لگا۔

(اسباب النزول للواحدي رقم الحديث:۵۳۲ المستد رك ج٢ ع ٣٣٠)

اس روایت سے بیہ ٹاہت ہو تا ہے کہ حفزت آمنہ معاذ اللہ مشرکہ تھیں اس کا بواب بیرے کہ اس آیت کے شان نزول ، متعلق صیح حدیث ون ب جس کو ہم نے صیح بخاری اور صیح مسلم کے حوالے ہے پہلے ذکر کیاہے اور رہی مید روایت تہ اس ل سند صعیف ہے، اس کی سند میں ابن جرتئ مدلس ہے اور ایوب بن ہانی ضعیف امام ذہبی نے بھی اس پر تعقب کیا ہے ا در کما ہے کہ ابوب بن بانی ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر عسقا انی نے بھی لکھا ہے کہ ابن معین نے اس کو ضعیف قرار ویا ہے۔ (تنذیب التنذیب یّ اص ۲۷ ۳)

حفزت سید تنا آمنه رضی الله عنها کی قبر کی زیارت کرنے کے متعلق صحیح حدیث ہیہ ہے:

حلد پنجم

سار القرار

حضرت ابو ہر رہ ورضی املد عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی م پھر آپ روئے

اور جو لوگ آپ کے گر و تھے وہ بھی روئ ، پھر آپ نے فرمایا: میں نے اپنے رب سے اپنی والدو کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی قو میرے رب نے مجھے اجازت دے دی ، پھر میں نے اپنی والدہ کے لیے استغفار کرنے کی اجازت طلب کی تو مجھے

اجازت شیں دی بس تم قبروں کی زیارت کیا کرو میہ تنہیں آ خرت کی یاد ولا تی ہیں۔ المعج مسلم رقم احديث:٩٧٧ سنن ابوداؤد رقم الحديث:٣٣٣٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث:٩٥٧٣ صحح ابن حباب رقم

الحديث:٣١٦٩؛ منداحمه ج٢ص ٣٨١، مصنف ابن الي تثيبه ج٣ص ١٣٨٣، مطبوعه كراجي؛ المستدرك جاص ١٣٧٥) اس صحیح حدیث میں آپ کو حضرت سیدہ آمنہ کی قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت دی ہے'اگر حضرت آمنہ مشرکہ ہو تمیں ق بيه اجازت نه دي جاتي كيونكه الله تعالى نے فرمايا ہے: ولائيقيه عبلي قسرد- (التوبه: ۸۴) آپ ان كي قبر بر كھڑے نه جوں' رہا بير

کہ آپ کو حفزت آمنہ کے لیے استغفار کی اجازت نہیں دی تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ غیر معصوم کے لیے استغفار کرنا موہم معصیت ہو تا ہے، املد تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی والدہ کے لیے استعفار کیاجائے جس کی وجہ ہے لوگوں کو یہ وہم ہو کہ آپ کی والدہ نے نلط اور نابائز کام کیے تھے جس کی وجہ ہے آپ کے لیے مغفرت طلب کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کی توجیهات

ا یک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس آیت ہے یہ معلوم ہوا کہ کافر زندہ ہوں یا مردہ ان سے محبت اور دو تی نہیں ر کھنی چاہیے اور نہ ان کے لیے مغفرت کی د ماکرنی چاہیے ، حالا نکه حدیث سیح میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکیین کے ليه دعائ مغفرت فرمائي:

حضرت انس رصنی امتد عنه بیان کرتے ہیں کہ غزو ہ احد میں نبی صلی امتد ملیہ وسلم کا سامنے کا نحیلا دانت شہید ہو گیا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چرے سے خون کو پونچھتے ہوئے فرما رہے تھے: اے اللہ! میری قوم کی مغفت فرمائا کیونکہ وہ نسیں

، صحيح البغاري رقم الحديث: ٩٩٢٩ مسند احمد خاص ١٩٨١، مجمع الزوائد خاص ١١٤ الته فيب والته بنيب خ<sup>سو</sup>ص ١٩٦٩، كنه العمل رقم اعديث:۲۹۸۸۳،

حافظ ابن حجر \*ستدانی نے لکھا ہے کہ امام طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیاہے کہ غزوہ احد کے دن جب مشرکین ہے گئے تو خواتین مردوں کی معاونت کے لیے گئیں ان میں حضرت سید ننا فاطمہ رضی اللہ عنها بھی تھیں انہوں نے جب نبی صلی امند علیہ وسلم کو دیکھاتو آپ ہے لیٹ تمئیں اور پانی ہے آپ کے زخم دھونے لگیں الیکن خون مسلسل بهہ رہا تھا۔ جب انموں نے پید دیکھاتو انہوں نے چالی کا ایک گلزا جلایا اور اس کی راکھ زخم پر رکھی تو خون رک گیا اس حدیث کے آخریش ب اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس قوم پر اللہ کابہت زیادہ غضب ہو گاجس نے اپنے نبی کاچہرہ خون سے رتعمین سرایا' پھر تھو ڑی دیر بعد آپ نے فرمایا: اے اللہ! میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ یہ نہیں جانتے-(فتح الباری ن2 ص۳-۳۰

حفزت سمل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بيإن كرتے ميں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایہ: اے الله ' ميري قوم کی مغفرت فرما کیو نکه وه نهین جانیج-ا معجم اللبير رقم الحديث: ٥٧٩٣ وافظ البيشي نه كها اس حديث كے تمام راوي صحيح ميں، مجمع الزوائد ن٧ ص١١، مند احمد خا

ص ۴۵۳، شخ احمد محمد شاكر نے كهان حديث كى سند صحيح ہے، مسند احمد رقم الحديث:۳۳۳، مطبوعه دارالحديث قاہرہ)

اس کا جواب میہ ہے کہ تمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازخودیہ دعانمیں کی، بلکہ انبیاء سابقین میں سے ایک نمی (حضرت نوح علیہ السلام) کی دعائی دکایت کی ہے، اس پر دلیل میہ حدیث ہے:

۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گویا اس دقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرے کی طرف دیکھ رہاتھ ہ آپ انبیاء سابھین میں ہے اس نبی کی حکایت کر رہے تھے جس کو اس کی قوم نے ضرب لگائی تھی ہ آپ اپنے

چرے ہے خون پونچھتے ہوئے فرمارہے تھے: اے میرے رب! میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ یہ نہیں جانتے۔

(صحح ابخاری رقم الحدیث:۳۴۷۷ صحح مسلم رقم الحدیث:۹۲ سنن این ماجه رقم الحدیث:۴۵ مند احمد خاص ۴۳۲ مند احمد رقم الحدیث:۱۵ ۴۰ مطبوعه قابره)

اس اعتراض کادو سرا جواب میہ ہے کہ مردہ مشرکین کے لیے استغفار کرنا ممنوع ہے اور زندہ مشرکین کے لیے استغفار 'رنا جائز ہے، کیونکہ ان کا ایمان لانامتوقع ہے، اس لیے ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اور ان کی تایف قلب کے لیے ان سے ایتھے اور نیک کلمات اور دعائیہ الفاظ کمنا قائز ہے۔

زندہ کافروں کے لیے مغفرت اور ہدایت کی دعا کاجواز

علامہ قرطبی ماکئی نے نکھا ہے کہ اگر اُنسان اپنے کافرمال باپ کے لیے دعاکرے تو اس میں کوئی حریق نہیں ہے، اور جب تک وہ زندہ بوں ان کے لیے استغفار کر آب بہ البتہ جو محقص مرگیا تو اس کے اسلام لانے کی امید نہیں رہی سواس کے لیے دعانہیں کی جب نئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمائے فرمایا کہ مسلمان اپنے مردوں کے لیے استغفار کرتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے اپنے مردوں کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا اور ان کو زندہ مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے نمیں منع کیا گیا جتی کہ وہ مرجائیں۔ (جامع البیان رقم الدیث: ۳۵ سے)

(الجامع لاحكام القرآن جز ٨ ص ١٩٢ مطبوعه د ارا لفكر بيروت ١٨١٥ هـ)

زندہ مشرکین کے لیے دعاکرنے کے جواز میں حسب ذمل احادیث میں:

حضرت ابو ہریرہ رضنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ طفیل اور ان کے اصحاب نے آکر کما: یارسول اللہ ! دوس نے کفر کیا اور اسلام لانے سے انکار کیا؟ ان کے خلاف اللہ سے دعا بجیجے۔ پس کما گیا اب دوس ہلاک ہوگئے؛ آپ نے فرہٰیا: اے اللہ ! دوس کو مدایت دے؛ اور ان کو ابسان ) لے آ۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٣٥٢٣ صحيح البخاري رقم الحديث: ٣٣٩٢ مند احد ج٢ ص ٩٣٣ ولا كل النبوة ج١ ص ٧٤١ اللبغات

الكبرى ت ٣ ص الا تبذيب تاريخ ومثق ن ٤ ص ١٥٥ مند حميدي رقم الحديث: ١٠٥٠ حضر بين رجان حضر الازراع و سالد كرات من مسلم الذي الأكران معال

حضرت جابر رضی امتد عنه بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کمانا یارسول اللہ ! نقیف کے تیروں نے ہمیں جلاؤالا ہے وان کے خلاف اللہ سے دعا بیجئے۔ آپ نے فرمایا: اے اللہ ! ثقیف کو ہدایت دے۔

ا سنن التبذى رقم الحديث ٩٣٩٣ مصنف ابن الي شير ج ١٢ ص ١٠٠ مسند احد ج ١٣ ص ١٩٣٣ الكائل لابن عدى جاص ١٩٣٣ شكوة رقم الحديث ٤٩٩٨: الطبقات الكبرى ج٢ ص ١١٥ كنوالعمال رقم الحديث ٤٠٠٠)

حفرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ! اسلام کو عزت دے ابو جهل بن بشام سے یا عمر بن الخطاب ہے، پھراگلی صبح کو حفرت عمرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرلیا۔

(سنن الترفدى رقم الحديث: ٣١٨٣ سند احمد ج٢ ص ٩٥ الكائل لابن عدى ج٧ ص ٩٣٨٧ شرح السنه رقم الحديث: ٣٨٨٥٠ مشكور قر الحديث: ٢٠٠٣ المستدرك ج٣ ص ٢٠٠٠ ملية الاولياء ج٥ ص ١٣٧٠ اللبقات الكبرئ ج٣ ص))

ان دلا کل کی بناء پر اگر کمی غیر مسلم کو کمی موقع پر سلام کرنا پڑے یا اس کے سلام کاجواب دینا پڑے تو اس کے لیے طلب ہدایت کی نمیت سے سلام کیا جاسکتا ہے یا سلام کاجواب دیا جاسکتا ہے' اس غیر مسلم کے دائیں ہا کمیں جو فرشتے ہوتے ہیں ان فرشتوں کی نمیت کرتے بھی اس کو سلام کیا جاسکتا ہے۔

ای مرون کے رہے اور اس ماہ ہا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور اہرائیم کا اپنے (عرفی) باپ کے لیے استغفار کرنا صرف اس وعدہ کی وجہ سے تفاذو اس نے اہراہیم سے کیا تھا، اور جب ان پر میہ ظاہر ہوگیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہوگئے ' بے شک ابرائیم بہت نرم دل

> اور بت بردبار تق© (التوبه: ۱۳۳) **آزر کے لیے حضرت ابرائیم کے است**غفار کی توجی<del>م</del>

جب مسلمانوں کو مشرک رشتہ واروں کے لیے وعائے مغفرت کرنے سے منع کیا گیاتو انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ والملام نے بھی تو اپنے عرفی باپ آزر کے لیے استغفار کیا تھا اللہ سجانہ نے اس کا میہ جواب دیا کہ حضرت ابرائیم کا اپنے (عرفی) باپ آزر کے لیے استغفار کرنا محض اس کے اسلام لانے کے وعدہ کی وجہ سے تھااور جب ان پر میہ منشف ہوگیا کہ وہ ایمان لانے والا نہیں ہے تو وہ اس سے بیزار ہوگئے اور ان پر سے انکشاف اللہ تعالیٰ کے وحی فرمانے کی وجہ سے ہوا تھایا آزر کی کفر پر موت کی وجہ سے ہوا تھایا آزر کی کفر پر

۔ میں ہور میں متوفی ۱۳۱ھ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنماے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے (عرفی)باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے حتی کہ وہ مرگیاہ جب دہ مرگیاتو پھر آپ نے اس کے لیے دعانہیں گی۔ ا**بیاہ کامعن**ی

مستحضرت عبداللد بن شداد بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھان و کاکیا متی ہے؟ آپ نے فرایا: اللہ سے ڈرنے والا اور گزگرا کروعا کرنے والا اور حضرت ابن عباس نے فرایا: اواد کا معنی ہے بہت زیادہ توجہ کرنے والا اور مجاید نے کماجو شخص تحالی میں گزاہ کرسے اور چر تنمائی میں اس گناہ سے توبہ کرسے وہ اواد ہے۔

( تغييرا لم اين الى حاتم ج٧ص ١٨٩٤-١٨٩١ ملحسًا، كمد مكرمه، جامع البيان بزااص ٢٠٠ بيروت)

قیامت کے د**ن آزر کی شفاعت کی تو**جیبہ اس آیت میں ندکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عرفی باپ آزرے بیزار ہوگئے تھے' حلائکہ ایک صدیث میں

ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قیامت سرے نہ

سسرت ہو ہر پر اور کی اللہ عنہ بیان ترجے ہیں کہ ہی کی اللہ تعلیم کے دن اپنے اور عبار آلود ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ اسلام اس سے فرہائمیں گے کیا بین نے تم ہے بیہ نہیں کہا تھا کہ تم میری نافرہانی نہ کرو، ان کے (عرفی) باپ کمیں گے میں آج تمہاری نافرہانی نہیں کروں گا، مجر حضرت ابراہیم عرض کریں گے اے میرے رب! تو نے جھے ہے وعدہ کیا تھا کہ تو حشرکے دن بچھے شرمندہ نہیں کرے گااور اس سے بڑی کون می شرمندگی ہوگی کہ میرا (عرفی) باپ (جنت ہے) دور ہو۔ اللہ تعالی فرمائے گا: میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، ٹچر کما جائے گا ہے ابراہیم! دیکھیں آپ کے بیروں کے نیچے کیا ہے۔ آپ ویکھیں گے تو آزر (منح بھ

کرا گندگی میں کتھڑا ہوا بجو ہو گاہ پھراس کو پیروں سے پکڑ کر دو زخ میں ڈال دما جائے گا۔

(صحح البخاري رقم الحديث:٩٣٣٥ سنن كبرئ للنسائي رقم الحديث:١١٣٧٥ المستدرك ٢٠ م ٢٠٣٨ كزالعمال رقم الحديث: ٣٢٢٩٢ مشكَّوة رقم الحديث: ٥٥٣٨)

الله تعالی مشرکین کی مغفرت نہیں فرمائے گاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس اصول سے لاعلم نہیں تھے بھرانہوں نے آ زر کی شفاعت کیوں کی نیز اس آیت میں بیہ تقریح کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ ذر سے بیزار ہوگئے تھے کچر تیامت کے دن انہوں نے آزر کی شفاعت کیوں کی۔ اس کے جواب میں علماء نے بہت بحث کی ہے لیکن کوئی شا**ق** جواب نہیں بن سکا اس اشکال کو دور کرنے کے لیے جو قریب ترین بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم تھاکہ مثر کین کی منفرت نہیں ہوگی' اور ان کے لیے شفاعت کرنا جائز نہیں ہے' اور انہوں نے اللہ تعالیٰ ہے جو کما تھا ہے میرے رب! تو نے مجھ سے دعدہ کیا تھاالخ اس ہے آزر کی شفاعت کرنا مقصود نہیں تھا؛ بلکہ اس ہے آزر کے سامنے عذر پیش کرنا مقصود تھا ان کا اللہ تعالٰی ہے یہ کلام محض صور تأشفاعت تھا حقیقاً شفاعت نہیں تھا مقیقت میں آ زر کے سامنے بیہ عذر پیش کرنا تھا کہ میں نے تو تنہیں جنت میں داخل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہے عرض کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کردیا اور فرمایا:اللہ نے کافرول پر جنت حرام کر دی ہے۔ اس کا ایک جواب بیر بھی ہے کہ حضرت ابرائیم علیہ السلام آزر کے لیے نجات کی دعا کرنے ے بیزار ہو گئے تتے اور اس مدیث میں جس دعا کاذکر ہے وہ نجات کے لیے نہیں تھی بلکہ تخفیف عذاب کے لیے تھی لیکن اس پر بیا اعتراض ہو گا کہ پچراللہ تعالیٰ نے بیہ کیوں فرمایا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس جواب ہے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے حصول جنت کی دُعاکی تھی۔

السركى برشان نبيرے كرس قوم كو بدايت وسينے سے بعداس كو لمراه كردے تنى كدان كے بيے بربيان كردے كر

بیتے سیا ٹنک افتد مرچیز کوجائے والا سب 🔾 سے ٹنک ممانوں اور زمینوں کی

طنت الثري كے يہے ہے وي زنده كرتا ہے۔ اور وي مارتا ہے۔ اور الثهر ،

السار برجنول نے سنی کے وقت میں نی اتاع کی جب کراس کے بعد یہ قریب

تىيان القرآن

علد بيجم

ح رہب نین اپی وسّت کے باوجودان پر تنگ ہو گئی اوزودان کی جائیں میں ان پر تنگ ہو گئیں۔ وَظُنْوُ اَانَ لَّامِلُجاً مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلْيُهِ عَنْصَرَ تَابَ عَلَيْهِمُ

اور انموں نے یہ ینین کر لیا کہ انٹرے سوا ان کی کرئی جائے بناہ نبیں ہے ، پیران کی تربہ نبول نوا کی کہ الکی کے ا لیکٹو کی کو الگی اللّٰکے کھوا النّکی الگی الگی کے اللّٰکے کی اللّٰکے کہ اللّٰہ کی اللّٰکے کہ کہ اللّٰکے کہ اللّ

"اكروه نوبر بزفائم ربي سيط ناب الشريت زير فيول فرانے والا بے مدرم فرانے والاب

الله تعالیٰ کارشاد ہے: اور الله کی بید شان نمیں ہے کہ کمی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کردے حتی کہ ان کے لیے بید بیان کردے کہ ان کے لیے بید بیان کردے کہ انہیں کس چزے بیٹا چاہیے ، ب شک الله جرچز کو جانے والا ہے ۞ (التوبہ: ۱۱۵) اشیاء میں اصل اباحث ہے

جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فوت شدہ مشرک قرابت داروں کے لیے مغفرت کی دُعاکرنے سے منع فرما دیا تو انہوں نے یہ سوچاکہ اس ممانعت سے پہلے جو وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے بتنے کیااس پر ان سے مواغذہ ہوگا اور جو مسلمان اس ممانعت سے پہلے فوت ہوگئ اور وہ اس طرح کی دعائمیں کرتے رہے بتنے آیاان پر بھی گرفت ہوگئ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان اس ممانعت سے پہلے فوت ہوگئ تھم مازل کر دے اور پھراس کے بعد اس کی خلاف ورزی کی جائے تو اللہ اس پر مواغذہ فرما گئے ہوئے کاموں پر مواغذہ فرما کے اور اس کی بید شمان نہیں ہے کہ وہ اس حکم کے نازل کرنے سے پہلے کیے ہوئے کاموں پر مواغذہ فرما کے اس معلوم ہوا کہ ممانعت سے پہلے مشرکییں کے لیے دعائے مغفرت جائز تھی اور اس میں یہ دلیل ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت

اور یہ جو فرمایا کہ کمی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کروے اس کی کئی تفسیریں ہیں:(۱) اللہ کی بیہ شان نہیں ہے کہ وہ کمی قوم کو جتّت کا راستہ دکھانے کے بعد اس کو اس راستہ سے گمراہ کر دے۔ (۲) اللہ کی بیہ شان نہیں ہے کہ وہ کمی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس پر گمراہی کا حکم لگا دے۔ (۳) اللہ کی بیہ شان نہیں ہے کہ کمی قوم کو ہدایت دینے کے بعد ان کے دلوں میں گمراہی پیدا کر دے۔

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: بے شک آ سانوں اور زمینوں کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا

ے، اور اللہ کے سواتمہار اکوئی مالک اور مددگار نمیں ہے O (التوب: ۱۸۱) آبات سابقتہ سے ارتباط کی اوجوہ

مابقہ آیات سے اس آیت کے ربط کی حسب ذیل وجوہات ہیں:

ا) گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے زندہ اور مردہ کافروں ہے برآت طاہر کرنے کا تھم دیا ہے، ہوسکیا تھا کہ مسلمانوں کو اس ہے یہ خوف ہو کہ کافر انہیں کوئی نقصان پنچا کمیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنگی دی کہ تمام آسانوں اور زمینوں کامالک اللہ ہے اور

جب وہ تمہارا عامی اور ناصر ہے تو پھر تمہیں کسی ہے ڈرنانہیں چاہیے۔

(۲) جب مسلمان اپنے مشرک قرابت داروں سے لا تعلق ہوگئے تو ان کو احساس محرومی ہوا کہ اب وہ س سے تعلق رکھیں - اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم ان سے محروم ہو گئے ہو تو کیا ہوا اللہ جو تمہارا مالک اور مدد گار ہے، تم اس سے محبت اور تعلق رکھو۔

(۳) الند تعالیٰ جب تمام آ سانوں اور زمینوں کامالک ہے تو اے مسلمانو! وہ تمہارا بھی مالک ہے اور تم اس کے مملوک اور بند سے بو 'سواس کے تمام احکام پر عمل کرینانس کی بندگی کا تقاضا ہے۔

الله تدلی ۱۰ رشاد ب تک الله فن بی پر فضل فرایا اور ان مهاجرین اور انصار پر جنوں نے تنگی کے وقت میں بی در اتبائ و جند اس کے بعد اس نے ان کی توبد بی در اتبائ و جند اس کے بعد اس نے ان کی توبد بھول کے در اس کے ان کی توبد بھول کے در اس کے ان کی توبد بھول کے در اس کے ان کی توبد بھول کے در اس کے ان کی توبد بھول کے در اس کے ان کی توبد بھول کے در اس کے در اس کے در اس کے در اس کے در اس کے در اس کے در اس کے در اس کے در اس کے در اس کے در اس کے در اس کے در اس کے در اس کے در اس کے در اس کی توبد کی در اس کے در اس کی در اس کے در اس کی توبد کی در اس کے در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی

نی صلّی الله علیه وسلم کے توبہ کرنے اور الله تعالیٰ کے توبہ قبول فرمانے کی توجیهات

اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اللہ تعالیٰ نے نمی کی توبہ قبول فرمائی اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب منافقین نے جمو نے بہانے چیش کرتے نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے غروہ تبوک میں نہ جانے کی اجازت کی تو نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے ان کو اجازت دے دی اس کے متعلق اس سے پہلے یہ آیت آچک ہے: عَمَانَا اللہ عَمَانَا فَرَائِدَ آئیں ہُوَ اِسْ اَلْہِ اِسْ اِسْ کَا اِسْ اِسْ کَا اِسْ کَا اِسْ کَا اِسْ کَا اِسْ کَا اِسْ کَا اِسْ کَا اِسْ کَا اِسْ کَا اِسْ کَا اِسْ کَا اِسْ کہ کیا اجازت دے

(التوبه: ۳۳) ري!

الله تعالی نے پہلے آپ ہے یہ نمیں فرمایا تھا کہ آپ ان کے ظاہر حال کا اعتبار نہ کریں اور ان کے پیش کروہ بہانوں کو مسترد کردیں، اگر آپ کو پہلے منع فرمایا ہو آباور پھر آپ اجازت وے دیتے تو پھر آپ کا یہ اجازت دینا مکروہ تنزیمی یا ترک اولی یا ترکِ افضل ہو آ، بلکہ صبح یمی ہے کہ آپ کو ظاہر حال پر عمل کرنے اور باطن کو اللہ تعالی کے برد کرنے کا حکم ہے۔

اہام شافعی نے کتاب الام میں حضرت ام سلمہ کی روایت بیان کرتے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبروی ہے کہ
دہ ظاہر پر خکم کرتے ہیں اور باطن کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور حافظ ابوطا ہرنے ادارة الحکام میں یہ روایت ذکری ہے کہ نبی صلی
اللہ علیہ و سلم نے کندی اور حضری کے درمیان فیصلہ فرمایا توجس کے خااف فیصلہ ہوا اس نے کہا آپ نے میرے خلاف فیصلہ
کیاہے حالا نکہ حق میرا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: میں ظاہر کے مطابق فیصلہ کر آبوں اور باطن اللہ سکے سپرد
ہے۔ (تحفۃ اطالب بہ معرفۃ احادث مختصراین الحاجب ص ۱۳۵۵ مطبوعہ دار این حزم بیروت ۱۳۲۹ھ)

مویک کماجائے گاکہ آپ نے اپنے اجتمادے ان کو اجازت دی تھی بالفرض اگریہ اجتمادی خطابھی ہوت بھی آپ اس پر ایک اجر کے مستق میں اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس نے نبی کی قوبہ قبول فرمائی اس کا معنی آپ کے ورجات کی بلندی

تبيان القرآن

جلد پنجم

## Marfat.com

ب، آب الله ك علم ير عمل كرنے كے ليے جردوز توبد اور استغفار كرتے تھے:

حضرت ابو ہر رہ و منی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو بیہ فرمات ہوے سنا ہے: اللہ کی

تم! میں دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ سے توبہ اور استعفار کر تا ہوں۔ ( صحیح البغاري رقم الحديث: ٢٠٠٧ مند احمد تي ٢ص٣٠١ الكامل لابين عدى ت ٣٣ص ٢٥٠٧ مليته الاولياء ت ٢ ص ٣٢٥)

حصرت اغر مرنی رضی الله عند بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میرے ول بر عب (غفلت) طاری ہو جاتی ہے اور میں اللہ ہے ایک دن میں سو حرتبہ استغفار کر آبوں۔ امام نسائی کی روایت میں ہے: میں ہردن سو مرتبہ استغفار كر ماہوں-

(صحيح مسلم الدعوات: ۴۱/۲۷۰۲) • ۲۷۳۰ منن ابوداؤد رقم الحديث: ۵۱۵ عمل اليوم دالليقه ملنساني رقم احديث: ۴۲٬۰۲۷ مند احمد ي ٢ ص ١٣٩٤ سنن بيه في ي ١ ص ٥٢)

حفزت عبدالله بن عمر رضي الله عنما بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اے لوگو! الله كي طرف تو په کرو، کیونکه میں ایک دن میں اس کی طرف سو مرتبہ تو به کر تا ہوں- امام نسائی کن روایت میں ہے: میں ایک دن میں سو مرتبہ

ہے زیادہ اس کی طرف تو یہ کر تاہوں۔ (صحيح مسلم الدعوات: ۶۲۰۳۳ (۲۵۰۳) ۴۵۳ على اليوم واللياته للنسائي رقم الحديث: ۴۴۸ سنن ابي ماجه رقم الاديث: ۸۵٬۰۸۱ قاضي عياض نے كها: غيب سے مراد غفلت ب، ايعني لوگوں كو تبليغ كرنے، كھانے بينے اور ديگر عوارض بشريد الاحق ہونے کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی توجہ نہ رہتی)اور آپ اس پر استعفار کرتے تھے۔ ایک قول میہ ہے کہ آپ کے دل ہر طمانیت طاری ہو جاتی اور آپ اظہار عبودیت کے لیے استغفار کرتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کے دل پر خشیت الٰہی کی

کیفیت طاری ہوتی اور آپ استغفار کرکے اس کاشکرادا کرتے۔ اس صدیث پریہ اشکال ہے کہ استغفار معصیت کے وقوع کانقاضا کر تاہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں' اس

اشكال كے متعدد جوابات ميں: (۱) ابن بطال نے کما کہ انبیاء علیهم السلام تمام مخلوق ہے زیادہ عبادت میں کو شش کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کماحقہ عبادت

نہیں کر کتے اور اس تقفیر پر اللہ تعالیٰ ہے استعفار کرتے ہیں۔ (٣) وہ کھانے چینے و تلیفہ زوجیت نیند ٔ راحت ٰ لوگوں ہے گفتگو ٔ ان کی مصلحتوں میں غور و فکر ٔ دشمنوں ہے جنگ اور

دیگر مباح کاموں میں مشغول ہونے کی دجہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر 'اس کی طرف رجوع اور مشاہدہ اور مراقبہ ہے مجوب ہو جاتے ہیں اور اپنے بلند مقام کی وجہ ہے اس کو ذئب خیال فرماتے ہیں اور اس پر استغفار فرماتے ہیں۔

(٣) دوامت کی تعلیم کے لیے استعفار فرماتے میں یا امت کے گناہوں پر استعفار کرتے میں۔

بیہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ اور استعفار کرنے کامعنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی توبہ قبول فرمائی اس کامعنی ہے اس نے آپ پر ففل و کرم فرمایا اور آپ کے درجات اور مراتب میں ترقی فرمائی ،ہم نے اپنے ترجمہ میں اس طرف اشارہ

مهاجرین اور انصار کی توبہ قبول کرنے کا خمل امام فخرالدین محمرین عمررازی متوفی ۲۰۷ھ لکھتے ہیں:

جلد پنجم تبيان القرآن انسان اپنی طویل زندگی میں سمو، تسامح اور لفزشوں سے خالی نہیں ہو آہ اور یہ امور صفائر کے باب سے ہوتے میں یا ترب افضل اور خلاف اولی ہے، گیرجب ہی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے اس مفرمیں بہت تکلیفیں، مشقتیں اور سختیاں ان کی اس طویل زندگی کی تمام لفزشوں اور خلاف اولی کاموں کے لئے کفارہ بن کئیں اور یہ تکلیفیں ان کی اطلاص کے ساتھ توجہ کے قائم مقام میں، اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا: اللہ نے ہی کی تیجہ کو ایک کا در ان مماجرین اور افسار کی جنموں نے شکی کے وقت میں تمی کی اتباع کی۔

دو سرا جواب میہ ب کہ اس سفریں ان پر بہت شختیاں اور صعوبتیں آئمیں تھیں اور مسلمانوں کے دلول میں وسومے آت رہتے تھے اور جب بھی کی کے دل میں کوئی وسوسہ آ باقوہ اللہ تعالیٰ ہے تو بہ کر آبادراس وسوسہ کے ازالہ کے لیے اللہ سے مُزِیزا کردعا کر آباقوان کی کھڑتے تو بہ کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل کی۔

تیسرا زواب میہ ب کہ میہ بعید نمیں ہے کہ اس سفر میں مسلمانوں ہے کچھ گناہ ہوگئے ہوں کیکن اس سفر کی صعوبتوں کی وجہ سے امتد تعالی نے فرمایا: امتد نے نبی کی قوبہ قبول کی اور ان مماجرین اور انصار کے جنوب نجو کی قوبہ قبول کی اور ان مماجرین اور انصار کے گناہ معاف کیے تھے لیکن ان کے ساتھ نبی صلی امتد علیہ وسلم کا قرائر دین میں ان کے عظیم مرتبہ پر متنبہ کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ استے مظیم درجہ پر فائز میں کہ تبویت تب میں ان کے عظیم مرتبہ پر متنبہ کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ استے مظیم درجہ پر فائز میں کہ تبویت تب ہیں ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرائر کیا گیا۔

( تَقْبِ كِبِيرِيَّ 1 ص ١٦٢؛ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

غزوهٔ تبوک کی تنگی اور سختی

دهنت ابو بریرہ خواتی بیان کرتے ہیں کہ بم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر اغزوہ توک) ہیں تھے، قوم عزادِ راہ ختم ہو کیا حق کہ بعض مسلمانوں نے اپنی سواریوں کو ذیح کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عمر نے عرض کیا: یارسول اللہ! اگر آپ قوم کے باتی ماندہ زادِ راہ کو جمع کرلیں، چراللہ ہے اس پر (برکت کی) دعا کر آیا۔ رادی کمتے ہیں میں نے جاہد سے بو چھا: وہ نسمیوں نے ساتھ کیا کرتے تھے؟ انسوں نے کہا: وہ تشکل پھُوس کو اور پر سے پانی پی لیا کرتے تھے۔ آپ نے دعا کی حتی کہ قوم کے مناسر زار راہ پر جو سے اس وقت آپ نے فرمایا: ہیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مشتق نمیں اور ہیں اللہ کا رسول دوں دو شخص بھی بغیر کی شک کے ان شمادہ اس کے ساتھ اللہ سے ساتھ اللہ سے در قرائی ہے۔ اس اللہ اللہ الدارہ والنہانہ جس

من منز الايمان: ١٣٤ من ١٣٤ ولا كل النوة لليستى ج٥ ص ٩٣٩ مند احمد رقم الحديث: ١١٠٨٠ البدايه والنهايه ج٣ مند الحمد رقم الحديث: ١١٠٨٠ البدايه والنهايه ج٣ مند الحمد الحديثة والنهاية والنهاية ج٣ منذ الحدولة

ص ۲۰۳۰ طبع جدید دارالفکرا

حضرت عبداللدین عباس رصنی اللہ مختمامیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرین الخطاب رضی اللہ عنہ ہے کہا گیا کہ آپ جمیس

تنگی کے وقت کے لشکر کے متعلق کچھ تناہیے۔ هفرت عمر دمنی اللہ عند نے کہا کہ ہم خت گر میوں میں تبوک کی طرف ٹھے، ہم ایک ایسی جگہ خصرے جہاں ہمیں سخت بیاس گلی، حتی کہ ہم نے گمان کیا کہ ہماری گرونیں ٹوٹ جائمیں گی، یساں تک کہ ایک مخض دو سرے مخض کے پاس پانی طلب کرنے جا آ اقواس حال میں واپس آ ناکہ اس کی گر دن ڈھلکی ہوئی ہوتی، حتی کہ ایک

شخص اپنے اوٹ کو ذمج کر کے اس کی او جھڑی کو نچو ٹر کر پیتا اور باتی ماندہ کو اپنے جگر پر ڈال لیتا ، بھر حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے کما: یار سول اللہ! آپ اللہ ہے دعا بیجے۔ آپ نے پوچھا: کیا تم بیر چاہتے ہو؟ انہوں نے کما: ہاں! پس آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ آسان سے پانی برہنے لگا حتی کہ تمام اہلِ لشکر نے اپنے برتن بھر

(ولا كل النبوة ع٢٠ ص١٩٥- ١٩٣ مستد البنزار رقم الحديث: ١٨٢١ مجمع الزوا كد ج٢ ص١٩٥- ١٩٣٠ الطبقات اكتبري ج٢ ص ١٣٧- ١٣٣

مطبوعه دارالكت العلميه بيروت ١٨١٨مه) الله تعالى كابار بارتوبه قبول فرمانا

اگرید کماجائے کہ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: اللہ نے نبی کی نتبہ قبول کی اور مهاجرین اور انصار کی' اور اس آیت کے آخر میں بجر فرمایا..... پچراس کے بعد اس نے ان کی توبہ قبول کی' اور یہ بظاہر تحرار معلوم ہو تا ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گناہ کاؤکر کیے بغیران کی توبہ قبول کرنے کاؤکر فرمایا ' تاکہ ان کے دل خوش ہوں، پھر فرمایا: انہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کی اتباع کی، اس کے بعد سے قریب تھاکہ ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے بل جائمیں' لینی غزوۂ تبوک کی ختیوں اور صعوبتوں کو دکھیے کر بعض مسلمان گھبرا گئے تھے اور ان کے دلوں میں وسوے آنے لگے تھے، اور یہ وسوسہ گناہ کے قائم مقام تھا، اس کے بعد اللہ تعالی نے بھران کی توبہ قبول کرنے کاؤکر فرمایا، گویا پہلے گناہ کاؤکر کیے بغیر قبہ قبول کرنے کا ذکر فرمایا اور دوبارہ گناہ کاذکر کرکے توبہ قبول کرنے کاذکر فرمایا اور اس سے محض ان کی عظمت اور شان بیان کرنامقصودے اور بہ بتلانامقصودے کہ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول فرما آہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرما تا ہے: ایک بندہ گناہ کر باہے اور کہتاہے کہ اے اللہ! میرے گناہ بخش وے۔اللہ تبارک و تعالی فرما تاہے: میرے بندہ نے گناہ کیااور وہ جانتا ے کہ اس کارب ہے جو گناہ بخشات اور گناہ بر گرفت کر آہے ، وہ بندہ دوبارہ گناہ کر آہے اور پھر کہتاہے کہ اے میرے رب! میرے گناہ کو بخش دے؛ پس امند تبارک و تعالی فرما تاہے کہ میرے بندہ نے گناہ کیااور وہ جانتا ہے کہ اس کارب ہے جو گناہ بخشا ے اور گناہ برگرفت فرما ہے وہ بندہ بجر تیسری بار گناہ کر آے اور کہتاہے کہ اے میرے رب! میرے گناہ کو بخش دے - پس الله تبارک و تعالی فرمات ہے: میرے بندہ نے گناہ کیا اور اس کو معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ بخشا ہے اور گناہ پر گرفت فرما تاہ، تو جو جاے کرمیں نے تجھ کو بخش دیا۔

(سيح البخاري رقم الديث: ۷۵۰۷ صيح مسلم رقم الحديث: ۲۷۵۸ مند احمد ۲۰ تاص ۱٬۴۹۲ تن ف ن۵۹ م ۵۹) اس حدیث کامعنی بیہ ہے کہ جب تک بندہ گناہ کر کے توبہ کر آرے گااللہ تعالیٰ اس کومعاف کر آرہ کا لیکن بیہ واضح ہے کہ اس کی توبہ صحیح ہو ہایں طور کہ وہ اپنے گناہ پر نادم ہو اور ووہارہ گناہ نہ کرنے کا عزم صمیم کرے اور اس گناہ کی تلانی

۔ اور تدارک بھی کرے اور اگر توبہ کرتے وقت اس کی میہ نیت ہو کہ میں دوبارہ بھر میہ گناہ کروں گاتو یہ ایکی توبہ ہے کہ میہ توبہ مجمی کناہ ہے اور اس توبہ ہے بھی اس پر توبہ کرنالازم ہے۔

حفنت ابن عباس رصنی الله عنما بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: گناہ سے تو یہ کرنے والااس شخص کَ مثال ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو اور جو شخص گناہ سے استغفار کرے در آنحالیکہ وہ گناہ پر بر قرار ہو وہ اس شخص کی طرح ہے : واپنے رب سے مذاق کر رہا ہو۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۸ساکا والفروس بماثور الخطاب رقم الحدیث: ۲۳۳۳)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس نے ان تمین مخصول کی توب (بھی) آبول فرمائی جن کامعالمہ مو تر کر دیا گیا تھا ہتی کہ جب زئین اپنی ؤسست کے باوجود ان پر نگل ہو گئی اور خود ان کی جائیں بھی ان پر نگل ہو گئی، اور انہوں نے یہ یقین کرلیا کہ اللہ کے سواان کی کوئی جائے پناہ شمیل ہے، پھران کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ توبہ پر قائم رہیں، بے شک اللہ بحت توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ تو الا ہے جد رحم فرمانے والا ہے (التوبہ 18)

ر سول الله صلی الله علیه وسلم، تبوک کے غازیوں اور تین مخلفین کی توبه کاباہمی فرق

اس آیت کا عطف بچھلی آیت پر ہے اور اس کا معنی اس طرح ہے: الند نے بی کی قوبہ قبول فرمائی اور ان مماجرین اور اصر ن جنہوں نے نئی کی قوبہ قبول فرمائی ہور اس مماجرین اور اصر ن جنہوں نے نئی کے وقت میں نئی کی اتباع کی اور اس نے ان تین مخصوں کی قوبہ ایس کی تظیم اور اجلال پر والات روی بیت ہور اس کا فائدہ بیہ ہے کہ ان کی قوبہ تو بی کی قوبہ کے ساتھ طاکر بیان کیا جائے تاکہ بیہ ان کی قطیم اور اجلال پر والات نمین کی نوبہ قبول ہوئے اور اس عطف کا فائدہ بیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ قبول ہوئے اور وہ بیال بیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوبہ قبول ہوئے اور وہ بیال بیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوبہ قبول ہوئے والے مساجرین اور انصار کی توبہ رات وہ بیار بیغیر کی نوبہ بغیر کی توبہ بیغیر کی نوبہ بغیر کی توبہ بغیر کی دوبہ سے وسوس کی بناء پر ہے اور ان تین کی توبہ بغیر نفر رکے فردو تھوک میں نہ جانے کی وجہ سے ہو وہ سے ہے وہ میں نہ جانے کی صدیح ہے وہ ہیں۔ بیٹر نوب بغیر نفر رکے فردو توک میں نہ جانے کی میں نہ جانے اور قبر کی توبہ بیٹر بیٹر کی تارہ بیٹر کی تارہ بیٹر کی توبہ بیٹر بیٹر کی تارہ بیٹر کی توبہ بیٹر اس کا خروہ توک میں نہ جانے کی دوبہ سے دوسوس کی بناء پر ہوال بین امیہ اور حضرت مرارہ بین الربیج۔ ان کے غردہ توک میں نہ جانے اور قبر کی توبہ بیٹر بیٹر کی توبہ بیٹر بیٹر کی توبہ بیٹر بیٹر کی تارہ بیٹر کی توبہ بیٹر بیٹر کی توبہ بیٹر بیٹر کی توبہ بیٹر بیٹر کی توبہ بیٹر بیٹر کی توبہ بیٹر بین الربیج۔ ان کے غردہ توک میں نہ جانے اور قبر کی توبہ بیٹر بین الربیج۔ ان کے غردہ توک میں نہ جانے اور وہ کی تونہ بیٹر بین الربیج۔ ان کے غردہ توک میں نہ جانے اور وہ کی تونہ بیٹر بیارہ بین الربیج۔ ان کے غردہ توک میں نہ جانے اور وہ بیکر کی توبہ بیٹر بین الربیج۔ ان کے غردہ توک میں نہ بیار

حضرت كعب بن مالك ، ہلال بن اميه اور مراره بن ربيع كي توبه قبول مونے كى تفصيل

تبياز القرآن

جلد بنجم

وسلم ہخت گری میں جماد کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ دُور دراز سفر کے لیے صحرا میں کثیرد شمنوں سے مقابلہ کے لیے روانہ ہونے۔ آپ نے مسلمانوں پر یورا معاملہ واضح کر دیا تھا تاکہ وہ دشمنوں سے جماد کے لیے یوری تیاری کرلیں۔ آپ نے ملمانوں کو اپنے اراژہ ہے آگاہ کر دیا تھا اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی ادر کسی رجشر میں مسلمانوں کی تعداد کا اندراج نمیں تھا۔ حضرت کعب نے کہا: بہت تم کوئی ایسا شخص ہو گاجو اس غزوہ سے غائب ہونے کاارادہ کرے اور اس کا میہ گمان ہو کہ بغیراللہ کی وحی نازل کرنے کے آپ ہے اس کامعالمہ مخفی رہے گا۔ جب درختوں پر کھل آ گئے تھے اور ان کے سائے گھنے ہو گئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ کاارادہ کیا میں اس وقت پھلوں اور در ختوں میں مشغول تھااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جہاد کی تیاری میں تھے، میں ہرصبح جہاد کی تیاری کا سوچتا اور واپس آ جاتا- میں کوئی فیصلہ نہیں کریا آاور سوچنا کہ میں جس وقت جانے کاارادہ کروں گا جاسکوں گاہ میں نہیں سوچنا رہا حتی کہ مسلمانوں نے سامان سفریاندھ لیا اور ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر روانہ ہوگئے۔ میں نے ابھی تباری نہیں کی تھی، میں صبح کو پھر گیااور لوٹ آیا اور میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکاہ میں یو نہی سوچ بچار میں رہاحتی کہ محابدین آگے بڑھ گئے، اور میں میں سوچتا رہا کہ میں روانہ ہو کر ان کے ساتھ جاملوں گاہ کاش میں ایسا کرلیتا، لیکن سے چیز میرے مقدر میں نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد مجھے یہ دیکھ کرافسوس ہو آ کہ میں جن لوگوں کے در میان چاتا تھا یہ صرف وہی لوگ تھے جو نفاق سے مشم تھے یا وہ ضعیف لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جہاد سے معدور رکھاتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے تبوک پہنچنے سے میلے میرا ذکر نہیں کیاہ جس وقت آپ تبوک میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا: کعب بن مالک کو کیا ہوا؟ بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا: پارسول اللہ! اس کو دو چادر دن ادر اپنے پہلوؤں کو دیکھنے نے روک لیا۔ حضرت معاذین جبل نے کما: تم نے بڑی بات کهی ہے! بخدا! یارسول اللہ! ہم اس نے متعلق خیر کے سوا اور کچھ نہیں جائے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم خاموش ہو گئے، ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ نے ایک سفید پوش شخص کو ریکستان سے آتے ہوئے دیکھا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "تو ابوفیثمہ ہو جا" تو وہ ابوفیثمہ انصاری ہوگیا۔ بیه وہی مخص تھے جنہوں نے ایک صاع (چار کلوگرام) چھوارے صدقہ کیے تھے تو منافقین نے انہیں طعنہ دیا تھا۔

حضرت کعب بن مالک بیان کرتے میں کہ جب جی یہ فر پنجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوک ۔ ے واپس آ رہے ہیں تو میری پریشانی پھر آنا ہوگئی میں جھوئی باتیں بیانے کے لیے سوچنے لگا اور ہیں سوچنے لگا کہ میں کل حضور کی نارانسگی سے کیے بچوں گا اور اپنے گا جو بی گل دیں کل حضور کی نارانسگی سے کیے بیاں گا اور اپنے گا جو بی گا اور میں نے یہ جان ایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب تشریف لا رہے ہیں تو میرے ذہن سے وہ سب جھوٹ بہانے نکل گئے اور میں نے یہ جان لیا کہ میں کی اللہ آپ آئے اور اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں پاسکوں گا بھر میں نے کا پختہ اراد کرلیا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کی طرف کے آئے اور اور کیست نماز پڑھتے تھے ، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ جب حضور معمول کے مطابق فارغ ہوگئے تو جو لوگ غزد ہ توک میں نہیں گئے تھے وہ آ آ کر گفر رہیش کرنے گئے اور وسمیں کھانے گئے۔ یہ لوگ اسی سے نیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اعتبار سے ان کے گفر رہیش کرنے تھے اور اور اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اعتبار سے ان کے گفر رہیش کرنے تھی اور ان کے باطنی محالمہ کو اللہ تعالی پر چھوڑ دیا متی کہ میں آئے۔ جب میں نے ملام کیا تو آپ مسکرا ہے جسے کوئی ناراض محض مسکرا آ ہے۔ آپ نے فرمایا: آؤ! میں آکر آپ کے ساسنے بیٹے گیا۔ آپ نے فرمایا: آؤ! میں آکر آپ کے ساسنے بیٹے گیا۔ آپ نے فرمایا: تو بیا انہ علیہ وار ان کے باطنی محالمہ کو انگ تعالی کو اللہ ان آئے! میں آکر آپ کے ساسنے بیٹے گیا۔ آپ نے فرمایا: تمارے نہ آنے کی کیا وجہ ہے کہا تم نے صادی نہیں خریدی تھی؟ میں نے کہا؛ یاروں اللہ! بخدا!

بعندرون اا

اً رمیں آپ کے علاوہ کی ونیادار کے پاس میٹاہو آتو مجھے معلوم ہے کہ میں کوئی عُذر پیش کرکے اس کی نارانسگی ہے چک جا آ4 کیونکہ مجھے کلام پر قدرت عطاکی گئی ہے، لیکن بخدا مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے آج آپ ہے کوئی جمونی بات کمہ دی حتی کہ آب اس سے راضی ہو بھی گئے تو عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کردے گا اور اگر میں آپ ہے تجی بات کموں تو آپ مجھ سے ناراض ہوں گے اور بے شک مجھ کو بچ میں اللہ تعالیٰ ہے حسن عاقبت کی امیدے' بخدا میرا کوئی عُذر نہیں تھا اور جس وقت میں آپ کے بیچھے رہ گیاتھاتو مجھ سے زیادہ خوش حال کوئی نہیں تھا۔ رسول املہ صلی املہ علیہ وسلم نے فرماا: بسرحال اس شخص نے بچ بولا ہے، تم یمال ہے اٹھ جاؤ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کر دے۔ میں وہاں ہے افعالور بوسلمہ کے وگ بھی اٹھ کرمیرے پاس آئے انہوں نے جھے کھانگذا بم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس ہے پہلے تم نے کوئی ً سٰو کیا ہو' یا تم ہے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس فتم کاغذر پیش کرتے جس طرح دیگر نه جان والول نے تغدر بیش کیے تھے، تمارے گناہ کے لیے رسول الله صلی الله علیه وسلم کا تمارے لیے استغذر کرنا کافی تھا، بخدا وہ مجھ کو مسلسل ملامت کرتے رہے حتی کہ میں نے بیہ ارادہ کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ووبارہ جاؤں اور اپنے پہلے قوں کی تکذیب کر دوں' پھر میں نے ان سے یو چھا: کیا کسی ادر کو بھی میرے جیبامعاملہ پیش آیا ہے؟انہوں نے ُسا: دو اور شخصول نے بھی تمهاری مثل کماہے ؛ ان ہے بھی حضور نے وہی فرمایا ہے جو تم سے فرمایا تھا۔ میں نے بع چھا: وہ کون تیں؟ انہو ، نے کہا: وہ مرارہ بن رئیتے عامری اور بلال بن امیہ وا تفی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے ان دو نیک فخصوں کاؤ کر کیا جو خزو ہُ بدر میں حاضر ہوئے تھے، وہ میرے لیے نمونہ (آئیڈیل) تھے، جب ان لوگوں نے ان دوصاحبوں کا ذکر کیا تو میں اپنے پہلے نیاں پر قائم رہااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم متیوں سے تفتگو کرنے سے منع فرمادیا، جو آپ سے پیچیے رہ گئے تھے' پھرمسلمانوں نے ہم ہے اجتناب کرلیا اور ہمارے لیے اجنبی ہو گئے ' حتیٰ کہ زمین بھی میرے لیے اجنبی ہوگئی۔ یہ وہ زمین نسیس تھی جس کو میں پہلے پیچانتا تھا ہم لوگوں کو اس حال پر پیچاس راتیں گزر گئیں میرے دو ساتھی تو خانہ نشین ہو گئے تتے ، وہ اپنے کھ وں میں ہی یزے روتے رہتے تھے ، لیکن ان کی بہ نسبت میں جوان اور طاقتور تھا، میں باہر نکتا تھا، نمازوں میں حاضہ: و '' تنی اور بازاروں میں گھومتا تھا، جھے ہے کوئی شخص بات شیں کر یا تھا۔ میں رسول امتد صلی امند ملیہ وسلم کی خدمت میں آ آاور نمازے بعد جب آپ این نشست پر بیٹھتے تو میں آپ کو سلام عرض کر تا۔ میں اپنے دل میں سوچتا کہ آیا حضور نے سلام کا جواب اپنے کے لیے اپنے ہونٹ بلائے ہیں یا نہیں ' پھر میں آپ کے قریب نماز پڑھتااور نظریں چرا کر آپ کو دیکتا ہم وجب میں نماز بی طرف متوجہ ہو آتو آپ میری طرف دیکھتے اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہو آتو بھے سے اعراض کرتے، حتی کہ مماؤں کی بے رُخی زیادہ بڑھ کئی تو میں ایک روز اپنے عم زاد حضرت ابو قبادہ کے باغ کی دیوار پھیزے گیا، وہ مجھ کو نوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا، بخدا انہوں نے میرے سلام کا بواب نمیں دیا۔ میں نے ان سے کہا: ابد قنہ وامیں تم کو املہ کی قتم دیتا ہوں کیا تم کو علم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے محبت کر نہوں وہ خام ہ ش رہے۔ میں ہے ان کو قتم دے کر سوال کیا وہ پھر خاموش رہے۔ میں نے پھران کو قتم دی توانیوں نے کہا: اللہ اور اس - ر و ب صلی الله علیه وسلم كو زیاده علم ت- ميري آنكهول ي آنو جاري موكن مين في ويوار جاندي اور واليس آگيا-ا یک ان میں مدینہ کے بازار میں جارہاتھا، تو اہل شام کا ایک مخص مدینہ میں غلہ بیجنے کے لیے آیا تھا۔ وہ کمہ رہاتھا کہ کوئی ہے جو بجھے ہب بن ملک ہے ملا دے۔لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے غسان کے باد شاہ کاایک الط دیا میں جو نلہ پڑھا لکھا تھا اس لیے میں نے اس کو پڑھا اس میں لکھا تھا: "جمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر

نبيار القرآر

التوبه 9: ۱۱۸\_\_\_\_0ا

سلامی کی اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ذات اور رُسوائی کی جگہ میں رہنے کے لیے پیدائیس کیا تم بہارے پاس آ جاؤ بم تمہاری دلجونی کریں گے۔ "میں نے بہت یہ خلے پڑھائی میں نے کہا یہ بھی میرے لیے ایک آ زمائش ہے، میں نے اس خط کو تور میں پھینٹ سر جلا دیا تقی کہ جب پچاس میں ہے چالیس دن گزر گئے اور وحی رکی رہی تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی یوی سے علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے چھا: میں اس کو طلاق وے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کمانہ تمیں کہ تم اس سے علیحدہ ہو جاؤ؟ اور اس کے قریب نہ جاؤ۔ حضرت کعب نے کمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے میرے ساتھیوں کو بھی یکی حکم بھیجا۔ میں نے اپنی یوی سے کرہ: تمرا پنے میکہ جلی جاؤاور وہیں رہو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میرے متعلق کوئی حکم انازل فرمائے۔

حضرت کعب نے کہا: کچر حضرت بلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیس آئی اور اس نے َ سہ: یار سول امتد! بے شک حضرت بلال بن امیہ بہت ہو ڑھے ہیں اور ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا آپ اس کو ناپیند ارتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کروں۔ آپ نے فرمایا: نہیں' لیکن وہ تم ہے مقاربت نہ کرے۔ ان کی بیوی نے کہا: بخدا وہ تو کسی چیز کی طرف حرکت بھی نمبیں کر سکتے ، اور جب ہے یہ معالمہ ہوا ہے بخدا وہ اس دن سے مسلسل روتے رہتے ہیں۔ مجھ ہے میرے بعض گھروانوں نے کہا: تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ای طرح اجازت لے او کیونکہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے حضرت بلال بن اميه کی ٻيو ي کوان کي خدمت کرنے کي اجازت دے دي ہے۔ ميں نے کہا: ميس اس معامله ميس ر سول امتد صلی امتد علیہ و سلم ہے اجازت نسیں لول گاہ مجھے تیا نسیں کہ اگر میں نے اجازت طلب کی تو رسول امتد صلی امند ملیہ وسلم اس معاملہ میں کیافرہا کمل گے؛ اور میں ایک جوان شخص ہوں؛ پھرمیں ای حال پر دس را تیں ٹھمزا رہا۔ پھر جب سے رسول امذ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ہے گفتگو کی ممانعت کی تھی،اس کو پچاس دن گزر چکے تھے۔ حفزت کعب کہتے ہیں کہ بچاس روز کے بعد ایک صبح کو میں اپنے گھر کی چھت پر صبح کی نماز پڑھ رہاتھا، بھرجس وقت میں ای حال میں میشا ہوا تھا، جس کا مند عزوجل نے ہمارے متعلق ذکر کیا ہے کہ مجھ پر میرانفس تنگ ہو گیااور زمین اپنی وُسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہوگئی اچانک میں نے سلع بیاز کی چوٹی ہے ایک چلانے والے کی آواز سن ، جو بلند آواز ہے کمہ رہا تھا: اے کعب بن مالک ! بشارت ہو (مبارک ہوا حضرت کعب نے کہا: میں اس وقت تحدہ میں گریزا اور میں نے جان لیا کہ اب کشاد گی ہوگئی، پھررسول امتد صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں میں اعلان کیا کہ اللہ تعالی نے ہماری تؤبہ قبول کرلی ہے، پھر لوگ آ کر ہم کو مبارک باد دیتے ، تھے، کچرمیرے ان دو ساتھیوں کی طرف لوگ مبارک باد دینے کے لیے گئے اور ایک شخص گھو ڑا دو ڑا تا ہوا میری طرف روانہ ہوا اور قبیلہ اسلم کے ایک مخص نے پہاڑیر چڑھ کر بلند آوازے مجھے ندا کی' اور اس کی آو**ا**ز گھوڑے موار کے پینچنے سے پہلے مجھ تک پینچی۔ جب میرے پاس وہ شخص آیا جس کی بشارت کی آواز میں نے سنی تھی، میں نے اپنے کیزے آءر َ راس شخص َ و بشارت کی خوشی میں بہنادیے' بخدا اس وقت میرے پاس ان کپڑوں کے ملاوہ اور کوئی چیز نمیس تھی ' اور میں نے کسی سے ماریتا كيڑے لے كرينے، كھرين رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ،ونے كے قصدت روانہ ،وا ادھ ميرن تو ب قبول ہونے پر فوج در فوج لوگ مجھ کو مبارک باد دینے کے لیے آ رہے تھے اوز کمہ رہے تھے کہ تم نوامند تعالی کا تو بہ تبوس سرنا مبارک ہو۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ کے ارد کر دصحابہ بیٹھے تھے۔ حضرت طلحہ بن مبیدالقد جلدی ہے اٹھے اور مجھ ہے مصافحہ کیااور مبارک باد دی۔ بخدا مهاجرین میں ہے ان — ہلاوہ اور کوئی نہیں اٹھا تھا۔ حفرت کعب طلحہ کو نہیں بھولتے تھے، حفرت کعب نے کہا: جب میں نے رسول املہ صلی املہ عایہ

وسلم کو سلام کیاتو خوشی ہے آپ کا چرہ چنک رہا تھا اور آپ فرہارہ تھے: مبارک ہو، جب ہے تم کو تمہاری ہاں نے جناہے،
اس سے زیادہ اچھا دن تمہارے لیے تمیں آیا۔ میں نے عرض کیا: یار سول اللہ ایر اتجوبت توبہ آپ کی طرف ہے ہیا اللہ کی
طرف ہے ہے؟ آپ نے فرہایا: نمیں بلکہ یہ عظم اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے، اور جب رسول اللہ علی مسلم خوش بوتے تھے۔
بوتے تھے تو آپ کا چرہ اس طرح منور ہو جا آتھا جیسے وہ چاند کا نظرا ہو۔ حضرت کعب نے کہا: بم اس علامت کو پہانے تھے۔
انہوں نے کہا: جب میں آپ کے سامنے میشاتو میں نے کہا: یارسول اللہ! میں اپنی قوبہ کی خوشی میں اپنی مال کو اللہ اور اس کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں صدفہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ اعمل اللہ علیہ وسلم نے فربایا: اپنے لیے کچھ مال کو رکھ لووہ
تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا: میں اپنے اس مال کو رکھ لیتا ہوں جو تجبر میں ہے اور میں نے کہا: یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے
تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا: میں اپنے اس مال کو رکھ لیتا ہوں جو تجبر میں ہے اور میں نے کہا: یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے تھے یہ معدم نمیں کہ مسلمانوں میں سے کی شخص کو اللہ تعالیٰ نے تج بر لئے کی وجہ سے اس طرح سزا میں جا توں میں نے جبوب نمیں کی جب میں اسے میں اس میں اس کے جبوب نمیں بولاء
سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے اس بات کاذرکر کیا تھا اس وقت سے لئے کر آئی تک میں نے جبوب نمیں بولاء

ادر آئندہ کے لیے بھی جیجے امید ہے کہ انتہ تعالی جیجے جموث ہے محفوظ رکھے گاہ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کیں:
(ترجمہ:) بئ شک انتہ تعالیٰ نے بی کی توبہ قبول کی اور ان مهاجرین اور انصار کی جنموں نے حق کے وقت ہی کا ساتھ
دیا اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں ہے ایک گروہ کے دل اپنی جگہ ہے بال جا کیں، بچرانلہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی،
ب شک وہ ان پر نمایت مربان ہے حدر حم فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تیزں کی بھی توبہ قبول فرمائی جن کا معالمہ مو خر
کیا تھا، یساں تک کہ جب زمین اپنی وُسعت کے باوجود ان پر شک ہوگئی اور ان کی جانمیں بھی ان پر شک ہوگئی تعین اور ان کو
یہ یقین ہوگیا تھ کہ اللہ کے سواان کی کوئی جائے بناہ نمیں ہے، بھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرئی، ہے شک اللہ تعالیٰ بہت

توبہ تبول کرنے والا بے صد رحم فرہانے والا ہے اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرو اور پچوں کے ساتھ رہو۔ (التوبہ: ١٩-١١) حضرت کعب نے کہا: جب ہے اللہ تعالی نے مجھے ہدایتِ اسلام کی نعت دی ہے اس وقت ہے کے کر اللہ تعالی نے میرے نزدیک مجھے اس سے بڑی کوئی نعت نمیں دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چے بولا کیونکہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا ہو تا تو میں بھی ای طرح ہلاک ہو جا تا جس طرح وہ لوگ بلاک ہوگئے جنوں نے جھوٹ بولا تھا۔ جب اللہ تعالی نے وی نازل کی توجتنی ان جھوٹوں کی فرصت فرمائی ہے کسی کی اتنی فرصت نہیں کی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤگ تو وہ تمارے سامنے اللہ کی قتمیں کھائیں گے تاکہ تم ان(کی بدا تمالیوں) سے اپنی توجہ بنائے رکھو، تو تم ان کی طرف انتقات نہ کرو، ہے شک وہ ناپاک میں اور ان کا ٹھکانا جنم ہے۔ یہ ان کے کاموں کی سزا ہے، وہ تم کو راضی کرنے کے لیے قتمیں کھائیں گے، سواگر تم ان سے راضی بو (بھی) جاؤتو ہے شک اللہ نافرمانی کرے والوں سے راضی شیں ہوگا۔

حضرت کعب نے کہا: ہم لوگوں کا معاملہ ان لوگوں ہے مو تر کیا گیا تھا جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے سامنے فتسیں کھائی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کا گذر قبول کرلیا تھا، ان ہے بیعت کرلی تھی اور ان کے لیے استخفار کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ہمارے معاملہ کو مو تر کرویا تھا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ کافیعلہ کرویا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ان تیموں کی توب بھی قبول فرمائی جن کا معالمہ مو ترکیا گیا تھا۔ اس آیت کا یہ مطلب شیں ہے کہ غزوہ تبوک میں جو بیجھے رہ گئے تھے اس کا ذکر ہے بلکہ اس کا مطلب میں ہے کہ قسم کھانے والوں کی بہ نبست ہمارے

تبيار القرآه

معالمہ کو مو خرکیا گیا تھا جنہوں نے فتمیں کھائیں اور آپ نے ان کے غذر کو قبول فرمالیا تھا۔ مصح مسلمی انتہ علام ۱۹۷۷ میں ۹۸۸۳ مسجو الحواری رقم الی شف ۹۲۵۷ سفن الورائز رقم الی

(منج مسلم، التوب: ۵۳ (۲۷۱۹) ۱۸۸۳ مع البخارى رقم الحديث: ۴۵۵۷ سنن الوداؤ درقم الحديث: ۲۰۱۲ سنن الترذى رقم الحديث: ۲۰۱۳ سنن الترذى رقم الحديث: ۲۰۱۳ سنن الترذى رقم الحديث: ۲۰۱۳ سنز التردى التوب المعرب التوب المعرب التوب المعرب التوب المعرب التوب المعرب التوب المعرب التوب المعرب التوب المعرب التوب المعرب التوب المعرب المعرب التوب المعرب التوب المعرب التوب المعرب التوب المعرب التوب المعرب التوب المعرب التوب المعرب التوب المعرب التوب المعرب التوب المعرب التوب المعرب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب التوب ال

تبيان القرآن

جلد پنجم

بڑا خر*ن کرتے ہیں* ایکی میانت کوسطے کرتے ہیں 'ز ان کا وہ عمل لکھ دیا جا''ا ہے

## لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَى مَاكَانُوْ ايَعْمُلُوْنَ ﴿ وَمَا كَانَ

ناكر الله ان كر ان كے على كى بتري عب زا عطا فرماے ن

الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِنُ وَاكَأَنَّةً فَلَوْ لِإِنْفَى مِنْ كُلِّ فِرْقَاقٍ مِّنْهُمُ

كر دانند تعالى كى واومين تنام مسلان دوائر موجايش، تو اليسا كيون نه بواكدان كيم ورده ميست ايب مماعت

طَايِفَةٌ لِيَتَفَقُّهُوا فِي اللِّينِ وَلِينْزِدُواقُومُهُمُ إِذَا رَجِعُوا

روانه بهوتی تا که وه وگ دین کی سمجه حاصل کرنے اور حب وه اینی قوم کی طرف لوشتے کو ان کو

## اليهِ وَلَعَلَّهُمْ يَحْنُ دُوْنَ ﴿

(النمرك مذاب أوراني الكروه كنابول سے ايجنے

الله تعالی کاارشاد ہے: اے ایمان والو! اللہ ے ڈرتے رہو، اور (ہیشہ) پچوں کے ساتھ رہو ( (التوبہ: ۱۹۹)

اس ہے پہلی آیت میں الله تعالی نے بتایا تھا کہ اس نے تین مسلمانوں کی توبہ قبول فرمائی، اور ان کی توبہ ان کے بچ بولئے
کی وجہ سے قبول فرمائی تھی اس لیے اس آیت میں پچوں کے ساتھ رہنے کا ذکر فرمایی، نیزان کا تصوریہ تھا کہ انسوں نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم پر عمل نہیں کیا تھا اور آپ کے ساتھ غروہ توک میں نہیں گئے تھی، اس لیے اس آیت میں
پہلے یہ تھم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہوا ور اللہ عروہ مل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو۔

پچوں سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہیں، شحاک نے کما حضرت ابو بکر، حضرت عمراور ان کے اصحاب مراد ہیں، حسن بھری نے کما اگر تم دنیا میں پچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو دنیا میں بے رغبتی رکھو اور دو سرے ادیان

ررقؓ کے متعلق احادیث

حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: صدق کولازم رکھو، کیونکہ صدتی نیکی کی ہدایت دیتا ہے، اور نیکی جنت کی ہدایت دیتی ہے، ایک انسان بیشہ بچ بولٹار ہتا ہے اور کی اقصد کر تا ہے حتی کہ وہ اللہ کے نزدیک سچالکھ دیا جاتا ہے، اور تم جھوٹ سے بچو اور جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں، ایک بندہ بیشہ جھوٹ بولٹار ہتا ہے اور جھوٹ کا قصد کر تا ہے، حتی کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹالکھ دیا جاتا ہے۔

( شحیح البخاری رقم الحدیث:۱۹۹۳ منحیح مسلم رقم الحدیث:۱۳۹۷ سن ابوداؤد رقم الحدیث:۱۳۹۸۹ سنن الترزی رقم الحدیث:۱۹۷۱ مصنف این الی خیبه ۴۵ م °۵۵ مند احمد ۳۳ م ۳۳۰۳ مستد ابویینلی رقم الحدیث:۱۳۰۳ مسیح این حبان رقم الحدیث:۱۳۲۷ المجمرالاسط رقم الحدیث:۱۹۱۱ مجمرالصغیر رقم الحدیث:۱۲۷۳ المستدرک ۲۶ م °۵۰

حفرت عبدالله بن عمر رضى الله عنماييان كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: جب كولى بنده جموث

بولیا ہے تواس کی بداد کی وجہ سے فرشتہ ایک ممیل دور جلاجا آئے۔ (سنن الرندی رقم الحدیث: ۱۹۷۲ الحم الاوسط رقم الحدیث: ۲۳۹۳ کا طلبتہ الاولیاء تے ۸ ص ۱۹۷۷ اکا کل لابن عدی تیاص ۲۵ )

معرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے خواب دیکھاکہ میرے پاس دو شخص آئے اور انہوں نے کما آپ نے جس شخص کو دیکھا تھا کہ اس کا جزا چرا جارہا تھا ہیہ وہ شخص تھا جو جھوٹ

میرے پاس دو تھی ائے اور انہوں نے نما دیا ہے ؛ من مس بودیکھا تا تسان قبیرا چرا جو رہ سید وہ من سابو ، جو ۔ پولٹا تھا، مجروہ جھوٹ اس سے نقل ہو کر دنیا میں مجیل جاتا تھا اس کے ساتھ قیامت تک یمی کیا جاتا رہے گا۔ صدرت

(صیح ابغاری رقم الحدیث ۲۰۹۲: مطبوعہ دارار قم بیروت) حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا وجہ ہے کہ میں تم کو

حضرت نواس بن محمان رسی امتد عنه بیان برے ہیں کہ رسوں اللہ کی اللہ تعلید و سیاب بردیں بیاد ہیں ہے۔ جھوٹ پر اس طرح گرتے ہوئے ویکھتا ہوں جس طرح پر وانے آگ پر گرتے ہیں۔ ہر جھوٹ لامحالہ لکھا جا آپ سوااس کے کہ کوئی شخص جگ میں جھوٹ ہوئے، کیونکہ جنگ ایک دھوکا ہے، یا کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ ہوئے، یا کوئی شخص اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ ہوئے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۹۸ س، مطبوعه دا را لکتب العلمیه بیروت)

حعزت عبداللّٰدین مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: شجیر گی ہے جھوٹ بولنا جائز ہے نہ ندال ہے -

(شعب الايمان رقم الحديث: • 9 4 م)

علامہ شامی نے امام غزالی کے حوالے سے تکھا ہے کہ اگر کسی مسلمان کی جان یا اس کی امانت کو بچانا جھوٹ بولنے پر موقوف ہو تو جھوٹ بولنا واجب ہے، نیز اگر اس نے تنمائی میں کوئی بے حیائی کا کام کیا ہو تواس کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے کیونکہ بے حیائی کا اظہار کرنا بھی بے حیائی ہے اور مبالغہ میں جھوٹ جائز ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھار ہا

کیونکہ بے حیائی کا ظہار کرنا بھی بے حیائی ہے اور مبالغہ میں جھوٹ جائز ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھار ہا ابو جہم وہ توا پنچ کندھے ہے لا تھی آ آر آہی شہیں اور توریہ کرنے میں جھوٹ ہے بچنے کی وسیع گنجائش ہے۔ (روالمحتارج 8 ص ۲۷۳ مطبوعہ واراحیاء التراث العربی بیروت ۷۰ م ۲۵ مطبوعہ واراحیاء التراث العربی بیروت ۷۰ ماھ)

ا یک مخص نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں گرشیں شراب

نوشی، زناکرنے، چوری کرنے اور جھوٹ ہولئے ہے محبت رکھتا ہوں، اور لوگ یہ کتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو حرام کتے ہیں اور بچھ میں ان تمام چیزوں کے ترک کرنے کی طاقت نہیں ہے، اگر آپ اس پر قناعت کرلیں کہ میں ان میں سے کی ایک چیز کو ترک کر دوں تو میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اس نے اس کو قبول کر لیا اور مسلمان ہوگیا۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گیا تو اس کو شراب چیش کی گئ، اس نے سوچھا اگر میں نے

لیا اور مسلمان ہوگیا۔ جب وہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گیاتو اس کو شراب پیش کی گئی، اس نے سوچا اگر میں نے شراب پی اور نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شراب پینے کے متعلق سوال کیا اور ہیں نے جموٹ بولا تو عمد شکنی ہوگی اور اگر میں نے بچ بولا تو آپ مجھ پر حد قائم کر دیں گے، مجراس نے شراب کو ترک کر دیا، مجراس کو زنا کرنے کی پیشکش ہوئی، اس کے ول میں بچر بھی خیال آیا، اس نے بھراس کو بھی ترک کر دیا، ای طرح چوری کا محالمہ ہوا، بچروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا آپ نے بہت اچھاکیا کہ مجھے جھوٹ بولنے ہے روک دیا اور اس نے مجھے پر تمام گناہوں کے دروازے بند کردیۓ اور بجروہ نمام گناہوں ہے بائٹ ہوگیا۔ (تغییر کبیرع۲ ص ۱۶۲۸ اللباب ج ۱۰ص ۲۳۵)

صدق کی عقلی فضیات الله تعالی نے شیطان کا بیہ قول نقل قربایا ہے:

تبيان القرآن جدد يُجُم

ق میعتر کے آگئی بیٹی ہے ۔ اس کو بہکا دوں گا ماموا

عبد انگری میں خور ان سب کو بہکا دوں گا ماموا

عبد انگری ہیں جو جو ان سب کو بہکا دوں گا ماموا

اگر شیطان صرف انتا کہ میں تیرے سب بندول کو گمراہ کر دول گاتو یہ چھوٹ ہو تا ہی سے جھوٹ ہے بچنے کے لیے

ماماموا تیرے ان بندول کے بو بر گزیدہ ہیں تو خور کرنا چاہیے کہ جھوٹ اتی بری چیز ہے کہ شیطان بھی اس سے احتراز کرتا ہے

او مسلمانوں کو اس سے کتنا زیادہ بچنا چاہیے۔ صدق کی سب سے بری فضیلت ہو ہے کہ ایمان قول صادق ہے اور ایمان سب

ایمانوں کو اس سے کتنا زیادہ بچنا چاہیے۔ صدق کی سب سے بری فضیلت ہو ہے کہ ایمان قول صادق ہے اور ایمان سب

ایمانوں کو اس سے کتنا زیادہ بچنا چاہیے۔ صدق کی سب سے بری فضیلت میں کا میں ہو گئی ہیں اقول کافر ہے۔ اور کفراور

اللہ تعالیٰ کا ارشادے: الل مدینہ اور اس کے ساتھ رہنے والے بدوؤں (اعراب) کے لیے بید جائزنہ تھا کہ وہ رسول
اللہ کے ساتھ نہ جائے اور نہ ان کے لیے بید جائز تھا کہ وہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کی فکر
سرت ، یہ قسم اس لیے ہے کہ انہیں جب بھی اللہ کی راہ میں بھی بیاس گئے گی یا کوئی تھا وے بوگ یا بھوک گئے ، اور وہ
جب بھی دشمن سے ال فینیمت حاصل کریں گئے تو ان
جب بھی کئی ایک جک ج نمیں کے جس سے کفار غضب ناک بول اور وہ جب بھی دشمن سے ال فینیمت حاصل کریں گئے تو ان
جب اس سبب سے نیک عمل کلحاجات گا ہے شک اللہ نیک کام کرنے والوں کا جرضائع نمیں کر آن (الوہ: ۱۳۰)

لشکر اسلام کے ساتھ تمام مسلمانوں کے روانہ ہونے کے وجوب کی تحقیق اس سے پہلی آیت میں امند تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ پچوں کے ساتھ رہوا اس کا تقاضا یہ تھا کہ تمام غزوات اور مشاہد میں

اس سے چی ایت میں اللہ تعالی کے فرمایا تھا کہ چوں سے ساتھ رہوا اس فانقاصابیہ تھا کہ عام عزوات اور مشاہد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ رہنا واجب ہے، اسی تھم کی آکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا ساتھ چھوڑنے ہے منع فرماویا۔

حفزت این عباس رضی الله عنمائے فرمایا اس آیت میں جن اعراب کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہیں: مزید ؛ جبید ؛ اجمع اسلم اور خفار - اور ایک قول ہیہ ہے کہ اس آیت میں مدینہ کے گر درہنے والے تمام اعراب مراد ہیں کیونکہ لفظ **من عام ہے ۔** 

بہ حال اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جانے کی ممانعت کر دی ہے، اور اب سمی کے لیے بید جائز نمیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوپ، گرمی، بھوک اور پیاس، سفر کی مشقت اور دشمن کے حملوں سے محفوظ اور مامون رکھنے کے بیسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مخت گرمی کے سفر میں جنوب پیس اور دشمن کے حملوں کی ذر میں جا تا ہوا دیکھتا رہے گویا اس کی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ فیتنی اور حفاظت کے قابل ہے۔

اس آیت کے ظاہر کا تقاضایہ ہے کہ ہر شخص پر امیر لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے جاناواجب ہو لیکن دیگر شرقی ولا کل سے یہ معلوم ہو آ ہے کہ ہر شخص پر جہاد کے لیے روانہ ہوناواجب نہیں ہے کیونکہ یاروں، کمزوروں اور عابر وں پر جہاد کے لیے جاناواجب نہیں ہے، اللہ تعالی فرما تاہے:

سرم بسر و آزور و در 'ر البقره: ۲۸۲ کان مسلم کان کی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نمیں (البقره: ۲۸۷ کرآ۔

سَسَ عَلَى الْأَسْمَى حَرَى وَلَا عَلَى الْأَعْرِينِ الْهِ عَرَيْنِ مُنَاكِنَ لَا تَعْمَى حَرَى وَلَا عَلَى الْأَعْرِينِ الْهِ عَرَيْنِ مُنْ مُنْكِي مُسَرِّحِينِ حَرَى حَرالِقَيْنِ ١١٤ عِلَا اللهِ

اند ھے پر کوئی حرن شیں ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گرفت ہے اور نہ بیارے کوئی موافذہ ہوگا۔

تىبار القراز

نیز جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو ہر مختص پر واجب تھاکہ وہ جماد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے مسلمان کی تعداد کا مدم گزیق تھی تھی اس سے منسوخ جو گیا:

رین جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو میہ حکم اس آیت سے منسوخ ہو گیا: "مَا کَمَانِ الْمُصَرِّحِيْنِ مِعْنِ مِنْ الْمَعْنِيْنِ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ مِنْ مَالِكَ مِنْامِ مسلمان (امتد کی راہ میں) روانہ

(التوبه: ۱۳۲۱) بوجائيس-ا التوبه: ۱۳۲۱) بوجائيس-

قادہ نے کہا ہے کہ تمام مسلمانوں پر جہاد کے لیے نگلنے کا وجوب اس وقت تھاجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفسہ جہاد کے لیے روانہ ہوں اور اس وقت بغیر عقر رکے کسی کے لیے آپ کا ساتھ چھوڑنا جائز نہ تھا و اور ابن عظیہ نے یہ کہا کہ تمام مسلمانوں کو روانہ ہوئے کا تھم مسلمانوں پر جہاد کے لیے روانہ ہوئے کا تھم مسلمانوں پر جہاد کے لیے روانہ ہوئے کا تھم دیں اور بائے میں قول صبح ہے ، کیونکہ جب رسول اللہ علیہ و سلم تھم دیں اور بلائمیں تو آپ کے تھم کی اطاعت کرنا اور آپ کے سلم تھا دیں اور بلائمیں تو آپ کے تھم کی اطاعت کرنا اور آپ کے ساتھ کی ایک بلائمیں تھا کہ جب رسول اللہ علی مسلمانوں کو انگر اسلام میں شامل ہوئے کے لیے بلائمیں کا اسلام میں شامل ہوئے کے لیے بلائمیں

دیں اور بی وں تا ہے یوسفہ بسر وں اسٹ پیدا ہے۔ کے بلائمیں کے علم ان جب مسلمانوں کو لشکر اسلام میں شامل ہونے کے لیے بلائمیں کے علم ان جب کے بلائمیں کو افران کے علم کی اطاعت کرنا اور ان کے بلائے پر جماد کے لیے جانا واجب ہے۔ (تغییر کیست کو سام ۱۲۹ مطبوعہ دار احیاء الرّاث العربی بیروت اللباب نے ۱۴ص ۲۳۷-۲۳۷ بیروت ۱۳۱۹ھ،

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ جب بھی اللہ کی راہ میں) کوئی چھوٹایا بڑا خریج کرتے ہیں یا کس مسافت کو ھے کرتے ہیں توان کاوہ عمل لکھ دیا جا آپ سالہ اللہ اللہ اللہ ان کوان کے عمل کی بمترین جزاعطا فرمائے ۱۳۵ التوبہ: ۴۲۱) اللہ کے نزدیک ہم چھوٹی اور بڑی نیکی مقبول ہے

اللہ سے حروبیت ہمرہ سوں اور برس میں ۔ در ہے۔ یعنی امند کی راہ میں کوئی چھوٹی ہی چیز بھی صدقہ کی جائے یا امند کی راہ میں تھو ڑی می مسافت بھی طے کی جائے تو امند اس کااج عطافرما تا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے پاک ممائی سے ایک تھجور کے برابر بھی صدقہ کیااور اللہ صرف پاک چیزی کو قبول کرتا ہے، تو اللہ اس کواپند وائمیں ہاتھ سے قبول فرما ہے، پچراس کی پرورش کرتا رہتا ہے جس طرح تم ہیں سے کوئی شخص اپنے چھڑے کی پرورش کرتا ہے حتی کہ وہ صدقہ پہاڑ جتنا ہو

جا آب۔ (ضیح ابھاری رقم الحدیث: ۱۳۱۰ صیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۱۳ مشکوق رقم الحدیث: ۱۸۸۸) حضرت ابو ہریرہ رضی امتد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول امتد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر روز جب سورج طلوع ہو ، ہے تو انسان کے ہر جو ڑے اوپر ایک صدقہ واجب ہو تاہے؛ انسان کسی شخص کو سواری میں سوار ہونے پر مدد کرے یا اس کا

سیمان سواری پر لاد دے تو بیہ صدقہ ہے اور نیک بات کمناصدقہ ہے اور نماز کی طرف ہر قدم چلناصدقہ ہے' اور راستہ سے کوئی ''کلیف دہ چیز بناناصدقہ ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث:۴۹۸۹ صحیح مسلم رقم الحدیث:۴۰۰۹ مشکوم رقم الحدیث:۱۸۹۵)

اس آیت میں فرمایا ہے: امقد تعالیٰ نیک اعمال کی بهترین جزاء عطا فرما تا ہے، نیک اعمال میں فرائض واجبات سنن ، مستحبات سب ثمال ہیں۔ بعض علاء نے کہا کہ ان میں مباح کام (مثلا لذیذ کھانے کھانا، عمدہ لباس پیننا، بهترین مکان میں رہنا، شامل نمیں ہیں لیکن تحقیق ہیے ہے کہ مباح کام بھی اچھی نیت کے ساتھ کیے جائیں تہ ان پر بھی تواب ملتا ہے اور املہ کی نعتوں کا اظہار کرنا یہ بھی اچھی نیت ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے: وہ نیک کاموں پر بهترین جزا عطافرما تا ہے، بهترین جزا کاذیراس صدیث

. حضرت خریم بن فاتک رضی الله عند بیان فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو شخص الله کی راہ میں کوئی چیز خرج کر تاہے اس کے لیے وہ چیز سات سوگنا لکھی جاتی ہے۔

(سنن الترّدَى دقم الحديث:٩٢٥ سنن انسائى دقم الحديث:١٨٦٣ مصنف ابن ابي هير ٥٥ ص ٣١٨ منذ احرج ٢٢ ص ٣٣٥٠

صحح ابن حبان رقم الحديث: ٣١٥٣، المعجم الكبير رقم الحديث: ١٨٥٣، المستدرك ٢٢ص ٨٧)

اللّٰد تعالیٰ کاارشاد ہے: اور یہ تو نمیں ہو سکتا کہ (اللّٰہ کی راہ میں) تمام مسلمان روانہ ہو جائمیں توابیا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہرگروہ میں سے ایک بماعت روانہ ہوتی تاکہ وہ لوگ دین کی تمجھ حاصل کرتے اور جب وہ ای قوم کی طرف لوثے تو ان

لو (الله كے عذاب سے) ڈرات تاك وہ گناہوں سے بحج آ (التوب: ١٢٢) تبلیغ اسلام کے لیے جہاد کا فرض کفالیہ ہونا

اس آیت کے شان نزول کے متعلق دو روایتیں ہیں، پہلی روایت ہے ہے:

حفنرت ابن عباس رضی الله عنماے متقول ہے کہ جب نبی صلی الله علیہ دسلم کمی غزوہ کی طرف جاتے تھے تو آپ کے ساتھ نہ جانے والوں میں منافق ہوتے تھے یا معذور لوگ؛ اور جب اللہ سجانہ نے غزوؤ تبوک میں آپ کے ساتھ نہ جانے

والے منافقین کی تخت ندمت فرمائی تو مسلمانوں نے کمااللہ کی فتم! آئندہ ہم کسی غزوہ سے پیچیے رہیں گے نہ کسی سریہ ہے ، پھر جب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة آئے اور آپ نے كفار كى طرف كشكر بيعيج تو تمام مسلمان لانے كے ليے روانه ہو گئے

اور مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنمارہ گئے؟ اس موقع پر بیہ آیت نازل ہوئی اور اس کامعنی بیہ ہے کہ مسلمانوں کے

لیے جائز نمیں ہے کہ وہ سب کے سب جہاد کے لیے روانہ ہو جائیں بلکہ ان پر واجب ہے کہ ان کی دو جماعتیں ہو جائیں: ایک بماعت رسول امند صلى الند عليه وسلم كي خدمت ميں حاضررے اور جو احكام نازل ہوں اور رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم جو

ار شادات فرمائیں ان کو محفوظ اور منضبط کرتے رہیں اور جب کہلی جماعت جہادے واپس آئے تو ان کو احکام سکھائیں اور دو سری جماعت جماد کے لیے روانہ ہو جائے 'احکام شرعیہ مذریجاً نازل ہو رہے تھے 'اس لیے ان احکام کو حاصل کرنے کے لیے

مدینہ میں آپ کے پاس رہنا بھی ضروری تھا اور اسلام کی نشرو اشاعت اور تبلیغ دین کے لیے جہاد کرنا بھی ضروری تھا۔ ( تغییر کبیر ۲۰ ص ۵۷ مطبوعه بیروت ۱۳۱۵ه و عامع البیان برااص ۹۰ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ه )

حصول علم دين كافرض كفاييه ہونا

اس آیت کے شان نزول کے متعلق دو سری روایت یہ ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ عرب کے قبائل میں سے ہر قبیلہ سے مسلمانوں کی ایک جماعت می صلى امند مليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہو كر مسائل دين اور احكام شرعيه سيھتى تھى' اور ان كو اپنے پیش آمدہ مسائل ميں جس شرى رہنمانی کی ضرورت ہوتی تھی آپ ہے وہ رہنمائی عاصل کرتی تھی، پھرجب وہ قوم اپنے قبیلہ میں واپس جاتی تووہ ان کو نماز' ز کو ة اور اسلام کے دیگر احکام کی تعلیم دیتی اور اسلام کی تبلیغ کرتی اور اللہ کے عذاب سے ڈراتی اور یہ کہتی کہ جو اسلام لے آیاوہ ہم میں سے ب حتی کد ایک شخص اینے ماں باب سے جدا ہو جا آ۔

( تغييرا مام ابن الي حاتم ج ٦ ص ١٩١١ ، قم الحديث: ١٠١٢٠ ، مطبوعه مكه مكرمه ، ١٣١٧هـ )

یہ آیت طلب علم کے وجوب میں اصل ہے' اور میہ کہ کتاب اور سنت کاعلم اور اس کی فقہ (سمجھ) حاصل کرنا فرض ہے اور بیہ فرض مین نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر بیہ واجب نہیں کیا کہ وہ علم دین کے حصول کے لیے سفر کریں بكه مسلمانوں كى ايك جماعت پر بيه فرض كيا ہے اس ليے بيه فرض كفايہ ہے۔ طلب علم پر بيه آيت بھي دلالت كرتى ہے:

اگرتم کوعلم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھو-

''جاری ہوئے حصول علم دین کے فرض مین ہونے کالحمل ایس میں میں میں ہوئے دینہ ہو

فَسْتَلُوْ آاهْلَ الذِّكْورانُ كُنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ-

سوں اور کی سے سرس کی ہوئی۔ طلب علم کی دو تشمیں ہیں: ایک قتم فرض مین ہے، اس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مثلا نماز ہر شخص پر فرض ہے تو نماز کے احکام اور مسائل کا سیکھنا ہر شخص پر فرض ہے، اسی طرح روزہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے تو اس کے مسائل کا علم حاصل کرنا بھی ہر شخص پر فرض ہے اور جو شخص ملامار ہواس پر زکوۃ کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے اور جو ج کے لیے روانہ ہو

عامل مربا ہی ہر سن پر ہر ں ہے ہوروں اس پر ج کے ارکان، فرائض واجبات اور موافع کا علم حاصل کرنا فرض ہے اور جو شخص نکاح کرے اس پر لازم ہے کہ وہ نکاح، طلاق اور حقوق زوجین کے جملہ مسائل کا پہلے علم حاصل کرے اور اس کی فرضیت پر سے حدیث دلالت کرتی ہے:

لطاق اور حقوق زوبین نے بملد مها مل ۵ پینے سم حاص س مرے اور من ان مریب پرمیہ معدی دیا ہے۔ حقرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علم کا طلب کرنا ہر مسلمان • • • • • • • معرات مالک میں میں صدیف میں کرتے ہیں کہ برسول اللہ علی دیا ہوئے جا کھیں۔

ر فرض ہے اور نالیل کو علم سمحانا ایسا ہے جیسے خزیروں کو جو ہر موتی اور سونے کے بار ڈال دیئے جائیں۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۳ المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۴۳۳ المحدث: ۴۲۵ مهمتن ۴۲۵ ص ۴۲۵ ملیته الاولیاء ج

ر من بن منه ر را مصله مشكوة رقم الحديث: ۴۱۸ المطالب العاليه رقم الحديث: ۲۵۰ ۳۰ الترغيب والترميب جماص ۴۹، مجمع من ۱۳۲۳ تارخ بغداد ج٠ اص ۲۵ س، مشكوة رقم الحديث: ۴۱۸ المطالب العاليه رقم الحديث: ۲۵ ۳۰ الترغيب والترميب جماص ۴۹، مجمع الزوائد جماص ۱۱۹ كنز العمال رقم الحديث: ۱۵۲۱

حصول علم دین کے فرض کفالیہ ہونے کامحمل

کو است کان کے دو سری قتم فرض کفایہ ہے یعنی تمام احکام شرعیہ اور مسائل دیسیدہ کان کے دلائل کے ساتھ علم حاصل کرنا حتیٰ کہ جس کسی عام مختص کو زندگی میں جو بھی عملی یا اعتقادی مسئلہ در پیش جو تو وہ عالم دین اس مسئلہ کا حل پیش کر سکے، اس میں عبادات، معاملات، حدود و تحزیرات، قصاص اور حدیث اور تغییر کاعلم شامل ہے۔ اس علم کا حامل رتبہ اجتماد پر فائز ہو تا ہے اور اس اجتمادے مراد مسائل عصریہ میں اجتماد ہے جیسے اس زمانہ میں ٹیلی فون پر نکل کور میدانی جداز میں نماز، الکوحل آمیز عید، اور سحراور افظار کا اعلان، خاندانی منصوبہ بندی، استفاط حمل، ٹیسٹ ٹیوب ہے بی، ریل اور ہوائی جماز میں نماز، الکوحل آمیز

دوائیاں' انتقال خون اور ایسے دیگر مسائل میں شرق تھم بیان کرنا۔ اس آیت میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو علم دین کے حصول کے لیے نکلنے کا تھم دیا گیاہے' اس سے یک علم مراد ہے اور جب بیہ لوگ اس علم کو حاصل کر کے آئیں اور اپنے علاقہ کے لوگوں کو احکام شرعیہ بٹائیں تو ان پر ان کے بتائے ہوئ ریکھ بھا کا با فرض سر در بس تقال سر کرد کی مہ شخص اتناہ سع علم حاصل نہیں کر سکتا بچہ تمام احکام شرعیہ اور پٹش آمدہ

ا دکام پر عمل کرنا فرض ہے اور یکی تقلید ہے کیونکہ ہر شخص انناوسیع علم عاصل نئیں کر سکتا جو تمام احکام شرعیہ اور پیش آمدہ مسائل کے حل کے لیے مشکفل ہوا ہی لیے وہ ان مسائل میں علاء کی طرف رجوع کرے گااور ان کی تقلید کرے گا-علم وین کے فضائل

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمات ہوئے شاہ جو مخص کی راستہ پر علم کی تلاش میں نکلاہ ہا اللہ اس کو جنت کے راستہ کی طرف لے جاتا ہے اور فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے پر جھکاتے ہیں اور بے شک ہو آ حانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں اور جو مجھلیاں پائی کی گرائی میں ہیں ' یہ سب عالم کے لیے مففرت کی دعاکرتے ہیں ' اور بے شک علاء انمیاء کے وارث ہیں اور بے شک انمیاء ویٹار اور ور ہم کے وارث نہیں بناتے ' وہ صرف علم کے وارث بناتے ہیں ' موجس شخص نے علم کو عاصل کیا ہی نے بہت بڑے حصہ کو حاصل کیا۔

جلدينجم

اسنن الترمذي رقم الحديث: ۴۲۸۲ سنن البوداؤد رقم الحديث: ۴۳۷۴ سنن اين ماجه رقم الحديث: ۴۲۳ سنن الداري رقم

الحديث: ٩٣٢٢ صيح ابن حبان رقم الحديث: ٨٨ ، مند احمد ج٥٥ ص٩٩٧ مند الشامين رقم الحديث: ٣٣١) حضرت ابن عباس رصی الله عنماییان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ایک فقیہ شیطان پر ایک بزار

عابدوں ہے زیادہ شدید ہو تاہے۔

اسنن امرَندي رقم الديث: ٣٦٨١ منن ابن ماجه رقم الحديث: ٩٣٢٢ المعجم الكبير وقم الحديث: ٩٩٩٩ منذ الثامين رقم الحديث: ٩٠٩٩ الكائل لائن عدى ج ساص ١٠٠٣ تاريخ بغداد ج اص ٢٢٣٠)

حضرت معاوید رضی املد عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساے: اللہ

جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی فقہ (سمجھ) عطا فرما تا ہے، میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا فرما آب؛ اوربدامت بميشه حق پر قائم رج گی اور کسی کی مخالفت ان کو نقصان نمیں پہنچا سکے گی حتی کہ قیامت آ جائے گی۔

ا نسج ابخاری دقم الحدیث:۱۱- ۲۳۱۲، صبح مسلم دقم الحدیث:۵۰۳۷ صبح این حبان دقم الحدیث:۸۹ مسند احد ۳۳ ص ۱۹۰۱ متم نبير خواص ١٩٦٩ رقم الحديث: ٧٤٥ شرح السند جاص ٢٨٣ رقم الحديث: ١١١١)

فقه كالغوى اور اصطلاحي معني

اس آیت میں ایک لفظ ب نیست مقصر و الدیس اور اس کامادہ فقد ہے فقہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی حسب ذمل میں: ملامہ راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ نے نکھا ہے فقہ کالغوی معنی ہے علم حاضرے علم غائب تک پہنچناہ اور اس کااصطلاحی معنی ہے احکام شرعیہ کاعلم، (المفردات ج م ص ۴۹) میرسید شریف جر جانی متوفی ۸۱۱ھ نے کھاہے، فقہ کالغوی معنی ہے متکلم کے کلام ہے اس کی غرض کو سمجھنا' اور اس کا اصطلاحی معنی ہے: احکام شرعیہ عملیہ کاعلم جو ان کے دلا کل تفعیلیہ ہے حاصل ہو' ایک قول میہ ہے کہ فقد اس مخفی مغنی پرواقف ہونے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ حکم متعلق ہے اور یہ وہ علم ہے جو رائے اور اجتماد ہے مستبط ہو آ ہے' اس میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے' اس وجہ سے املہ تعالیٰ کو فقیہ نمیں کما جا آگیو کلہ اس ہے

ولَى جِيرَ مَعْ سَيس ب- (التعريفات ص19 مطوعه بروت) أور امام اعظم ابوصيفه سير تعريف معول ب المفقه معرف مانية وساعديها التوضع مع اتلوح عص ٣٣ مطبوعه كراجي ا «نفس كاليني نفع اور نقصان كي جيزول كوجان لينا- " تقليد شخصي بردلاكل

سورہ توبہ کی اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: اور میہ توشیس ہوسکتا کہ (اللہ کی راہ میں) تمام لوگ روانہ ہو جا کمیں تو الیا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہرگروہ میں ہے ایک جماعت روانہ ہوتی تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرتے اور جب وہ ابنی قوم کی طرف او نئے تو ان کو (اللہ کے عذ اب ہے) ڈراتے تاکہ وہ گناہوں ہے بیجتے۔ (التوبہ: ۱۳۲)

اس آیت کی رو ہے جب یہ لوگ واپس آ کرایئے علاقہ کے لوگوں کو احکام شرعیہ بتائیں تو ان کے علاقہ والے لوگوں پر ا ن کے بیان کیے ہوئے احکام بر عمل کرنا فرض ہے اور یمی تقلید ہے کہ عام آدمی جو دلا کل شرعیہ کو نہیں جانبااور قرآن اور حدیث سے براہ راست احکام حاصل نہیں کر سکتاوہ عالم دین کے بتائے ہوئے حکم شرقی پر عمل کرے اور اس کے لیے ولا ئل شرعیہ کو جاننا ضروری نہیں ہے۔

تهليدې دو سري دليل قرآن مجيدي بيه آيت ې:اگرتم کوعلم نه جو تو علم والول سے پوچھو- (انجل: ٣٣) نیز حدیث شریف میں ہے:

سيار القرآن

جلد پنجم

حضرت عائشه رضی امقد عنها بیان کرتی میں که نبی صلی امقد علیه وسلم کی زوجه حضرت صفیه بنت مجیمی رضی امقد عنها کو حیض آگیہ انہوں نے اس کارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ذکر کیاہ آپ نے فرمایا: کیا یہ بم کو (واپس ہے) روک لیس کی (انہوں نے طواف و داع نمیں کیا تھا) صحابہ نے بتایا کہ وہ طواف زیارت کر چکی ہیں، آپ نے فرمایا: بھرکوئی حربؒ نہیں۔ (صحح البخاري رقم الحديث: ١٤٥٧) مطبوعه بيروت ا

عکرمہ بیان کرتے میں کہ اہل مدینہ نے حضرت این عباس رضی اللہ عنما ہے اس عورت کے متعلق سوال کیا جو طواف

زيارت كرچكل تقتى پچراس كو حيض آگيا- (آيا وه طواف وداع كيے بغيراپيخ وطن واپس جائحتى ہے؟) حصرت ابن عباس نے فرمایا: ماں وہ جاسکتی ہے۔ (حضرت زید بن ٹابت میہ کہتے تھے کہ وہ طواف وداع کیے بغیر نہیں جا عکتی) انہوں نے کہاہم آپ کے قول پر عمل کر کے حضرت زید کے قول کو نہیں چھوڑیں گے،حضرت ابن عباس نے فرمایا جب تم مدینہ جاؤ تو اس مسئلہ کو معلوم کرلیناً انہوں نے مدینہ پہنچ کراس مسئلہ کو معلوم کیا انہوں نے حضرت ام سلیم سے یوچھا مصرت ام سلیم نے مصرت صفیہ کی حدیث (ند کور الصدر) بیان کی- اصحِح البخاری رقم الحدیث:۵۸۸) <sup>و</sup> مطبوعه دارار قم بیروت)

حافظ ابن حجر عسقای فی متوفی ۸۵۴ نے سنن ابو داؤد طبیالی کے حوالے سے کلھاے کہ انصار نے سااے ابن عباس! جب آپ زید کی مخالفت کریں گے تو ہم آپ کی اتباع نہیں کریں گے؛ اور سنن نسائی کے حوالے ہے لکھا ہے کہ جب حضرت زید بن ٹاہت کو حضرت صفیہ کی حدیث کاعلم ہوا تو انہوں نے اپنے موقف ہے رجوع کرالیا۔

(فتح الباري ية ٣ص ٥٨٨ ، مطبوعه لا بهور ١٠٠ ٣ اهـ)

خلاصہ یہ سے کد اہل مدینہ بیش آمدہ مسائل میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عند کی تقلید کرتے تھے اور حضرت زید بن ہابت کے قول کے خلاف جب حضرت ابن عباس نے فتویٰ دیا تو انہوں نے حضرت ابن عباس کے قول پر عمل نہیں کیااور

یمی رتقلید شخصی ہے۔ امام غزال متوفى ٥٠٥ه مسئله تقليد ير تفتكو كرت موس كلصة بن:

عام آدمی کے لیے عالم دین کی تقلید پر دلیل مدے کہ صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے کہ مام آدمی احکام شرعیہ کامکاف ہ اور اگر ہر آدمی درجہ اجتماد کاعلم حاصل کرنے کامکلٹ ہو تو زراعت ، صنعت و حرفت اور تجارت بلکہ دنیا کے تمام کاروبار معطل ہو جائیں گے کیونکہ ہر شخص مجمتد بننے کے لیے دن رات علم کے حصول میں لگارے کا اور نہ کسی کے لیے کچھ کھانے کو ہو گانہ یمنے کو اور دنیا کانظام برباد ہو جائے گااور حرج عظیم واقع ہو گااور بیہ بداہثا باطل ہے اور بیہ بطلان اس بات کے داننے ہے امازم آیا کہ عام آومی درجہ اجتماد کامکلٹ ہے لندا ٹاہت ہوا کہ عام آومی درجہ اجتماد کامکلٹ نئیں ہے اور عام آومی ہم مجتمدین کی تقلید لازم ہے۔ (المستصفیٰ نے ۲ص۳۸۹) مطبوعہ مصر)

المام غزالي كي اس تقرير سے يه اور واضح بوگيا كه سور ، توبه: ١٢٢ مين الله تعالى في مصف مي المادس صرف ايك جماعت برلازم کیا ہے اور تمام مسلمانوں پر نیصف میں السدین حاصل کرنالازم نہیں کیاور نہ وہی حرج لازم آتاجس کا امام غزالی نے ذکر کیا ہے اور وہ جماعت مجتدین کی جماعت ہے۔ تبصقہ فی البدیس میں وسعت اور گرانی اور گیرانی حاصل کرنا ان کی ذمہ داری ہے، باتی تمام عام لوگوں پر صرف ان کی تقلید لازم ہے۔ شخ احمد بن تيميه حنبلي متوفي ۲۸ عرص لكھتے ہن:

امام احمد بن صبل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے اور میہ چیز تمام ائمہ

تبياز القرآز

نیزشخ این تمید ضبی لکھتے ہیں:
جس شخص نے کی ذہب معین کا الترام کر لیا اور پھر بغیر کی شرقی عذر یا بغیر کی دلیل مرنج کے کسی اور عالم کے فوئی پر جس شخص نے کی ذہب معین کا الترام کر لیا اور پھر بغیر کی شرقی عذر یا بغیر کی دلیل مرنج کے کسی اور عالم کے فوئی پر عمل کیا تو وہ شخص اپنی خواہش کا بیرو کار ہے۔ وہ جمتہ ہے نہ مقلد اور وہ بغیر عذر شرق کے حرام کام کا ارتکاب کر دہا ہے، اور یہ چیزلا کق خدمت ہے۔ شخ مجم الدین کے کلام کا یکی ظامہ ہے۔ نیز امام احمد اور دیگر ائمہ نے اس کی نقریج کی ہے کہ پہلے کوئی شخص کی چیز کو حرام یا واجب اعتقاد کرے تو بید اصلاً جائز نہیں ہے، مثل پہلے کوئی شخص کی چیز کو حرام یا واجب اعتقاد کرے اور پیسا کہ حتی فی نہب میں ہے) اور جب اس پر پڑوس کی وجہ سے شغمہ ہو تو کہ بید شخص پڑوت کی بناء پر شغعہ کا مطالبہ کرے (جیسا کہ حتی فی نہب میں ہے) اور جب اس پر پڑوس کی مراث کے تعظیم کرتے فاجت نہیں ہے اور پھر محض اپنی خواہش سے دو مرا پہلو افتیار کرے، بید شخص محض اپنی خواہش سے دو مرا پہلو افتیار کرے، بید شخص محض اپنی خواہش سے دو مرا پہلو افتیار کرے، بید شخص محض اپنی خواہش کے در مرا پہلو افتیار کرے، بید شخص محض اپنی خواہش کے در مرا پہلو افتیار کرے، بید شخص محض اپنی خواہش کا پروکار ہے ادر امام احمد اور دیگر اکمہ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ (اور یہی تقلید شخص ہے)

(مجموع الفتاوي ج٠٢ م ٢٢١ - ٢٢٠ مطبوعه سعودي عرسيه)

مسائل فقیہ میں ائمہ مجتمدین کے اختلاف کے اسباب ، علامہ عبدالوہاب الشوانی المتونی عصوص کھتے ہیں:

تمام ائمہ مجتندین اپنے اصحاب کو اس پر برانگیختہ کرتے تھے کہ وہ کتاب اور سنت کے ظاہر پر عمل کریں اور وہ یہ کتے تھے کہ جب تم ہمارے کلام کو ظاہر کتاب اور سنت کے خلاف دیکھو تو تم ظاہر کتاب اور سنت پر عمل کرواور ہمارے کلام کو دیوار پر مار دو' ان کا یہ کمنا حقیاط پر جنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ ادب کا نقاضا ہے کہ کمیں ایسانہ ہو کہ وہ شریعت میں کمی چیز کااضافہ کر دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے نہ کیا ہو اور جس ہے آپ راضی نہ ہوں۔

(میزان الشریعیه الکبری څاص ۲۷ مطبوعه دارا لکتب انعلمیه بیروت ۱۳۱۸هه)

بعض فقعی مسائل میں ائمہ مجمتدین کا باہم اختلاف ہو تا ہے، اس اختلاف کی وجہ بیہ ہے کہ ان کے اصول اجتماد میں اختلاف ہو تا ہے اور اس اختلاف کے اور بھی اسباب میں، ہم ان میں سے بعض کا یمال ذکر کر رہے ہیں:

(۱) بعض او قات مجمتد کو وہ حدیث نہیں ملتی اور جس کو ایک حدیث نہیں کیتجی وہ اس کا مکلف نہیں ہے کہ وہ اس کے مقتضیٰ پر عمل کرے اور ایسی صورت میں وہ کسی ظاہر آیت پر عمل کر تاہے یا کسی اور حدیث پریا استعماب عال کے موافق اجتماد

کرتاہے اور بعض او قات اس کا بیہ اجہتاد اس حدیث کے موافق ہو تاہے یا مخالف اور یمی سبب غالب ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کا احاطہ امت کے کمی شخص نے نہیں کیا حتی کہ خلفاء راشدین نے بھی اس کا احاطہ نہیں کیا تھا جو امت میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی سنن کو جائے والے تھے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل احادیث سے ظاہر ہو تاہے:

مندر جہ ذیل احادیث سے ظاہر ہو تا ہے:
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں ہدینہ میں انصار کی ایک مجلس ہیں ہیضا ہوا تھا ہمارے پاس
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ خوف زدہ حالت میں آئے ہم نے بوچھاکیا ہوا؟ انہوں نے کما کہ حضرت عرف جھے بلوایا تھا ہیں
حضرت ابو سوی اللہ عنہ خوف زدہ حالت میں آئے ہم نے بوچھاکیا ہوا؟ انہوں نے کما کہ حضرت عمر نے
ان کے دروازے پر گیا ہیں نے ان کو تین مرتبہ سلام کیا ہانہوں نے جھے کوئی جواب نہیں دیا تو ہیں لوث آیا۔ حضرت عمر نے
بوچھاتم ہمارے پاس کیوں نہیں آئے تتے؟ ہیں نے کما میں آیا تھا اور میں نے دروازہ پر گھڑے ہو کر تین مرتبہ سلام کیا کسی نے
میرے سلام کا ہواب نہیں دیا تو میں لوث آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریا ہے: جب تم میں سے کوئی شخص تین
مرتبہ سلام کرے پھراس کو اجازت نہ دی جائے تو وہ واپس چلا جائے۔ حضرت عمر نے کما تم اس صدیث پر گواہ پیش کرو، ورنہ میں
مرتبہ سلام کرے پھراس کو اجازت نہ دی جائے تو وہ وہ اپس چلا جائے۔ حضرت عمر نے کما تم سے کم عمر دے گا۔ حضرت ابو سعید نے کما پیر
میں ہے کم سن ہوں۔ انہوں نے کما تم ان کے ساتھ جاؤ۔ دو سری روایت (مسلم: ۵۵۲۳) ہیں ہے حضرت ابو سعید نے کما پھر

میں گیااور میں نے مفترے عمر کے سامنے گواہی دی۔ ( صبح البعاری رقم الحدیث: ۹۲۳۵ ، صبح مسلم ، الادب: ۳۳ (۵۵۲۲ (۲۱۵۳ ) سنن ابو واؤ در قم الحدیث: ۵۱۸ ) عکر مدیمان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی انڈ عنہ کے پاس چند زندیقوں کو لایا گیا۔ حضرت علی نے ان کو حبلا ڈالا۔ حضرت

ابن عباس رضی اللہ عنهما کو یہ خبر پنچی تو انہوں نے کمااگر میں وہاں ہو آلتو ان کو نہ جلا آ انکیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جو مخص ابنا دین بدلے اس کو قتل کردو۔ امام ابوداؤد کی روایت میں ہے جب حضرت علی تک حضرت ابن عباس کی حدیث پنچی تو انہوں نے حضرت ابن عباس کی تعریف فرمائی۔

(صیح البخاری رقم الحدیث:۹۹۲۲ سنن البوداود رقم الحدیث:۳۳۵۱ سنن الترفدی رقم الحدیث:۹۳۵۸ سنن النسائی رقم الحدیث:۷۰۰ سنن این ماجه رقم الحدیث:۴۵۳۵ صحح این حبان رقم الحدیث:۷۲۰۱ مند احمد ج۱ ص ۴۸۲ مند الویعلی رقم الحدیث:۲۵۳۱)

اور بہت احادیث میں جن سے معلوم ہو تا ہے کہ متعدد کبار صحابہ کو بعض احادیث کا علم نہیں تھا اور جب ان پر وہ احادیث پیش کی گئیں تو انہوں نے اس حدیث کی موافقت کی۔ اس کی ایک مثال اس مسئلہ میں گزر چکی ہے کہ طواف زیارت کے بعد اگر عورت کو چیض آ جائے تو وہ طواف وداع کے بغیرائیے گھرکے لیے روانہ ہو سکتی ہے۔

(۲) دو سراسب بیہ ب کہ ایک حدیث کی دو شدیں ہوتی میں: ایک شد صحیح ہوتی ہے اور دو سری غیر صحیح۔ ایک مجتمد کے علم میں وہ حدیث شد علم میں وہ حدیث شد غیر صحیح کے ساتھ ہوتی ہے اس لیے وہ اس کو ترک کردیتا ہے اور دو سرے مجتمد کے علم میں وہ حدیث شد صحیح کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ اس حدیث پر عمل کرتا ہے۔ اس کی مثال ناف کے نینچ ہاتھ باندھنے کی حضرت علی سے متقول حدیث ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۵۵۳) امام ابو صفیفہ اور امام احمد نے اس پر عمل کیا ہے اور امام شافعی کے نزدیک بید

ھدیٹ ضعیف ہے۔ (۳) ھدیث کی ایک ہی سند ہوتی ہے لیکن ایک مجمتد کے نزدیک اس مدیث کے متن یا اس کی سند میں کلام ہو تا ہے اس

تبيان القرآن

جلد پنجم

لیے وہ اس کو ترک کر دیتا ہے اور دو سمرے مجتمد کے نزدیک اس میں کوئی کلام نہیں ہو آباس لیے وہ اس حدیث پر عمل کر آ ے۔ اس کی مثال حدیث مصراة (جس جانور کے تھوں میں دودھ روک لیا جائے اس کوایک صاع تھجور دے کرواپس کرنا) ہے، ائمہ نلانٹه اس حدیث پر عمل کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بیر حدیث مضطرب اور مطل ہے اور صریح قر آن کے خلاف ہے اس کیے وہ اس حدیث پر عمل نہیں کرتے۔

(٣) ایک مجتمد کے نزدیک خبرواحد عموم قرآن کو منسوخ کر علق ہے اور دو مرے کے نزدیک نہیں کر علی، مثلاً حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہو گی- (صحح البخاری رقم الدیث:۷۵۲ صحح مسلم رقم الدیث:۳۹۳) ائمہ ثلاثہ اس حدیث کے موافق بیہ کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک میہ حدیث قرآن مجید کی اس آیت کے عموم کے خلاف ہے:

فَ اقْرَءُ وَامَانَيَ سَتَرمِيلَ الْفُرْانِ - (الزل: ٢٠) سوقرآن ہے جس قدر آسان لگے اتنابز ھو۔

اس لیے امام ابو حذیفہ نے نماز میں سورہ فاتحہ کے بڑھنے کو اس آیت کے بموجب فرض نہیں کمااور اس حدیث کے مقتفظی سے واجب کماہے۔

(۵) ایک مجتد کے نزدیک وہ حدیث منسوخ ہے اور دو سمرے کے نزدیک معمول ہے۔ اس کی مثال رکوع ہے پہلے اور ر کوع کے بعد رفع یدین کی حدیث ہے؛ ائمہ تلاش کے نزدیک میدیث معمول ہے اور امام ابو حفیفہ کے نزدیک مید حدیث منسوخ ہے، کیونکہ اس حدیث کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما خود رفع پدین نہیں کرتے تھے۔

مجابد بیان کرتے ہیں کے میں نے حضرت این عمر کو تنگبیرا فتتاح کے علاوہ رفع پدین کرتے ہوئے نہیں ویکھا۔

(مصنف ابن الي شيبه جاص ٢٣٠ طبع كراحي الحادي في بيان آثار اللحادي جام ٥٣٣٠ وار الكتب العلمه بيروت ١٣١٩هـ) ہم نے یہ چنر مثالیں اس مئلہ کو سمجھانے کے لیے ذکر کی ہیں ورنہ ائمہ مجتمدین کے اصول ہائے اجتماد کی تعداد بہت زیادہ ہے' اس کی بقدر کفایت مثالیں ہم نے تذکرۃ المحد ثین میں ذکر کی ہیں۔

ا ایان والو! ان کافسرول سے جنگ کرو جو تمارے تربیب

اور بہاہیے کہ وہ نمهارے دلول می سختی محسول کریں ، اور اتھی طرح یفین رکھوکہ الشر منفین کے ساتھ ہے 🔾

ا درجب کولی سورت نازل ہوتی ہے تو ال میں سے بعض بھتے ہیں کراس سورت نے تم میں سے

س سے ایمان کوزیادہ کیا ؟ موجوایمان والے میں ان سے ایمان کو آواس مورت نے ورحقیقت) زیادہ ہی کیاہے

تبيان القرآن

جلد بيجم

(التوبه: ۱۲۳) جلد پنجم

تبيان القرآن

الله تعالی کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! ان کافروں سے جنگ کرو جو تمهار۔ تمهارے دلوں میں سختی محسوس کریں اور اچھی طرح بقین رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے 🔾 قریب کے کافروں سے جماد کی ابتدا کرنے کی وجوہ تریب کے کافروں سے جماد کی ابتدا کرنے کی وجوہ

اس آیت میں اللہ تعالی موشین سے بہ فرمارہا ہے کہ جمادی ابتداان کافروں سے کروجو تسمارے درجہ بررجہ قریب میں نہ کہ ان سے جو تم سے میں درجہ بدرجہ بعید ہوں اس آیت کے زمانہ نزول میں قریب سے مراد روم کے کافر میں کو نکہ وہ شام میں رہے تھے اور شام عراق کی بہ نبیت قریب تھا اور جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے کئ شرفتح کردیے تو ہر علاقہ کے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ایت قریبی کافر مکوں سے جماد کی ابتداء کریں اور اس کی متعدد وجوہ ہیں:

ملمانوں پر فرس ہے نہ وہ اپ فرین ہم سوں ہے بہاد ی بہداء مریں اور اس ن سعدو دیوہ ہیں. (۱) بیک وقت تمام دنیا کے کافروں سے جہاد کرناتو عاد تا ممکن نہیں اور جب قریب اور بعید دونوں کافر ہوں تو پھر قر ب مرخ

. (۲) قرب اس لیے رائے ہے کہ اس میں جہاد کے لیے سوار پول سفر خرچ اور آلات اور اسلحہ کی کم ضرورت پڑے گی۔ (۳) جب مسلمان قریبی کافروں کو چھو ڈ کر بعید کے کافروں ہے جہاد کے لیے جائیں گے تو عورتوں اور بچوں کو خطرہ میں چھو ڑ جائیں گے۔

ور ہا ہیں ہے۔ (۴) بعید کی بہ نسبت انسان قریب کے حالات سے زیادہ واقف ہو تاہے، سومسلمانوں کواپیخ قربیمی ممالک کی فوج کی تعداد،

(۵) امتد تعالی نے اسلام کی تبلیغ بھی ابتداءًا قرمین پر فرض کی تھی'الند تعالی کارشاد ہے: سے دیسے دیسے میں انہ دیسے دائشوں میں میں در الشوں میں میں اس کے میں میان ایر قرمیں شور میں در کروں ہے۔

و سرور منظم المسترك الأفريس (الشراء: ۱۳۳) اور آپ ايند زياده قريب رشته داردن كو ژرايي -

اور غزوات ای ترتیب سے واقع ہوئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی قوم سے جہاد کیا پھر آپ شام سے غزوہ ک طرف منتقل ہوئے اور صحابہ جب شام کے جہاد ہے فارغ ہوئے تو پھر عراق میں وافل ہوئے۔

 (۱) جب کوئی کام زیادہ آسانی ہے ہو سکتا ہوتو اس ہے ابتداء کرناواجب ہے اور بعید ملک کی بہ نبعت قریب ملک ہے جہاد کرنا نیادہ آسان ہے ' مواس ہے جہاد کی ابتداء کرناواجب ہے۔

(۵) حفرت عمر بن الى سلمه رضى الله عنه بيان كرت بين كه بين ايك دن رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ساته كهار باقعا

اور میں بیالہ کی ہر طرف ہے گوشت کو لے رہاتھاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے قریب کی جانب سے کھاؤ۔

(صحیح ابتحاری رقم الحدیث:۵۳۷٬۵۳۷٬۰۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث:۴۰۲۲ سنن این ماجه رقم الحدیث:۴۳۱۷ مند احمد ۴۳ مل ۴۲٬۴۲ مجمع الزوائد ۵۵ ص ۴۳۰ تهذیب تاریخ دمنش ۴۰ ص ۴۳۹۸ تنزالعمال رقم الحدیث:۴۹۹۸)

سوجس طرت دسترخوان میں اپنے قریب سے کھانا چاہیے ای طرح جماد بھی اپنے قریب کے کافروں سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض کتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے 'س کے ایمان کو زیادہ کیا؟ سوجو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو تو اس سورت نے (در حقیقت) زیادہ ہی کیا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں ⊙ اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس سورت نے ان کی (سمابق) نجاست پر ایک اور مجاست کا ضافہ کردیا اور وہ صالت کفر عرب ہی م کے ⊙ (التوبہ: ۱۳۵۔ ۱۳۳)

ان آیات میں اللہ تعالی منافقین کے برے کام بیان فرمارہا ہے اور ان برائیوں میں سے ایک برائی ہیہ ہے کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو وہ مسلمانوں سے کتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے سم کے ایمان کو زیادہ کیااور اس سے ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو ایمان سے متنظر کریں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا نماق اڑانے کے لیے ان سے

استراقاس طرح کتے ہوں اللہ تعالی فرما آپ کہ کمی سورت کے نازل ہونے سے مسلمانوں کو دوا مرحاصل ہوتے ہیں: ایک اور سے ویہ جب کوئی سورت نازل ہو تی ہے تو مسلمان اس سورت پر ایمان لاتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے الحکام پر عمل کرتے ہیں اور اس کے الحمان میں اصافہ اور تقویت کا موجب ہو آہے اور ان کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہوں ہے کیو تکہ اس سورت میں جو احکام نہ کو رہیں ان پر عمل کرکے وہ اللہ تعالی کی مزید خوشنودی اور اجر آخرت کے مستحق ہوں کے اور ان احکام پر عمل کرنے ہو وہ دینا ہیں بھی تفریت اور کا مرانی حاصل کریں گے۔ پھردو سری آیت میں اللہ تعالی نے بتایا کہ کمی نئی سورت کے نازل ہونے سے منافقوں کو بھی دو امر حاصل ہوتے ہیں: ایک امریہ ہے کہ ان کی سابق نجاست میں اضافہ ہوتے ہیں: ایک امریہ ہے کہ ان کی سابق نجاست میں اضافہ ہوا اور اخلاق نہ موسہ ہیں وہ پہلے بھی قرآن مجید کے دی آئی ہونے کے مشکر تھوا در جب یہ بالد وہ فی تو انہوں نے اس کا مزید انکار کیا اور پوں ان کے کفرش اضافہ ہوا اور دو سرا امریہ بنہ موسمہ میں ہوت تفریر واقع ہوگا اور دو سرا امریہ ب

کہ ان می سوٹ سرپر داس ہوں ادر مید مات ہوں جا ہے۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: کیادہ میہ نمین دیکھتے کہ ان کو ہرسال ایک یا دو مرتبہ آ زمائش میں ڈالا جا آ ہے چر بھی دہ تو ہہ نہیں کرتے 'اور نہ ہی نھیجت قبول کرتے ہیں O(التوبہ: ۳۳) دنیا اور آخرے میں منافقین کے عذاب کی تفصیل

۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیہ فرمایا تھا کہ بیہ منافقین کفرپر مرس گے اور اس سے بیہ واضح ہو گیا کہ ان کو آخرت میں عذاب ہو گااور اس آیت میں بیہ فرمایا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی ایک یا دو بار عذاب میں مبتلا کیا جا آ ہے۔

دنیامیں ان کو جو عذاب دیا جا تا ہے اس کی گئی تغییریں کی گئی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا کہ سہ ہرسال ایک یا دو مرتبہ بیماری میں مبتلا ہوتے تھے اور پھر بھی اپنے نفاق سے تو یہ شمیں کرتے تھے اور نہ اس مرض سے کوئی نفیحت حاصل کرتے تھے، جس طرح جب مومن تیار پڑتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کو یاد کر تا ہے اور اس کو یہ خیال آتا ہے کہ اس نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اور اس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہو تا ہے اور اس وجہ سے وہ

ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے واس وقت اس والیان اور اسے دل بی اللہ و موت ریادہ ہو اجور اس و بہت وہ اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی خوشنودی کا زیادہ امیدوار ہو آہے۔ مجاہد نے یہ کما کہ ان کو ہر سال قبط اور بھوک میں جٹلا کیا جاتا ہے۔ قبادہ نے کما کہ ان کو ہر سال ایک یا دو بار جماد کی آزما کش میں جٹلا کیا جاتا ہے کیونکہ اگر وہ جماد میں نہ شریک ہوتے تو لوگ ان کو لعن طعن کرتے اور اگر وہ جماد میں شریک ہوتے تو ان کو جماد میں اپنے مارے جانے کا خوف ہو آ۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تووہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دو سرے سے کتے میں کہ تمسیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا مجروہ پلٹ کر بھاگ جاتے میں اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے کیونکہ بید لوگ سیجھنے والے نہیں منے O(التوبہ: ۱۳۷۷)

ترآن مجیدے منافقین کی نفرت اور بیزاری

اس سے پہلی آیوں میں منافقین کے فتیج افعال بیان فرہائے تھے اس سلسلہ میں یہ آیت بھی ہے، اس میں یہ فرہایا ہے کہ جب وہ قرآن مجید کی کوئی سورت سنتے ہیں تو ان کو اس کے سننے سے کوفت اور اذبت ہوتی ہے اور ان کے چروں پر نفرت اور کدورت کے آثار طاہر ہوتے ہیں، پھروہ آ تکھوں ہی آ تکھوں میں ایک وہ سرے کی طرف و کیے کر اشاروں سے بیہ کتے ہیں کہ تمہیں کوئی دکھے تو نہیں رہایعن ان کے چروں پر قرآن مجید سننے سے نفرت اور بیزاری کے جو آثار طاہر ہو رہے ہیں ان کو کس

ن جائج تو نئیں لیا یا قرآن مجید سننے کے بعد انہوں نے ایک دو سرے کی طرف دیکھ کر قرآن مجید کا فداق اڑا نے کے لیے جو
اشر ب کیے اور استہ ائیہ انداز میں ایک دو سرے کی طرف دیکھا اس کو کئی نے دیکھ تو نئیس لیا یا قرآن مجید سننے ہے ان کو جو
اذیت اور تکلیف ہوتی تھی اس کی وجہ ہے وہ چیکے ہے مجلس ہے نگل بھاگنے کا اراوہ کرتے تھے تو پھر یہ کتے تھے کہ ان کو نگلتہ
ہوئے کوئی دکھہ تو نئیس ربا بیننی اگر ان کو کوئی دیکھ نہ رباہ ہو تو ہ چیکے ہے نگل جائیس تاکہ قرآن مجید سننے ہے ان کو جو کوفت اور
اذیت پنچی ہے وہ دور ہو جائے وہ دور جب ان کو یہ اطمیمان ہو جا تا تو وہ مجلس ہے نگل جائے۔ اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی
ہو سکتا ہے کہ وہ اس مجلس بی میں موجود رہتے تھے اور قرآن مجید پر اعتراض کرنے اور زبان طعن دراز کرنے کی طرف متوجہ ہو
جائل تھے۔

اس ئے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹا دیا ہے کیونکہ یہ لوگ سیجھنے والے شمیں تھے، اس پر بید اعتراض ہو آئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خودان کے دلوں کو پھیردیا ہے توان کی فدمت کیوں کی جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو ایمان لاٹ کے بہت مواقع دیئے گئے، معجزات دکھائے گئے اور دلاکل چش کیے گئے، لیکن انہوں نے ان تمام دلاکل اور معجزات کا نمالی اڑیا اور انسابھاری کفرکیا کہ اس کی سزامیں ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مرتکا دی۔

اللہ تعلی کا ارشاد ہے: بے شک تمبارے پاس تم ہی میں ہے آیک عظیم رسول آگئے ہیں، تمبار امشقت میں پڑناان یہ ست شاتی ہے تمباری فال نے وہ ست حریص ہیں مومنوں پر بہت شفق اور نمایت میمان ہیں O (اعزب ۱۲۸)

سابقه آيات ہار تباط

اس ہے پہلی آیا ہے میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو سخت اور مشکل ادکام کی بہتی ترین جن کابر اشت کرنا بہت وشوار تھا ہا مواان مسلمانوں کے جن کو اللہ تعالی نے فصوصی قوفیق اور کرامت ہے نوازا تین اور اس سورت کے آخر میں اللہ تعالی نے الی آجت نازل فرمائی جس سے ان مشکل ادکام کا برداشت کرنا آسان ہو جا ، ہے ۔ اس آیت کا مفوم یہ ہے کہ یہ رسول تمہاری جنس ہے ہیں اور اس رسول کو ونیا میں جو عزت اور شرف حاصل ہو کاوہ تمہارے لیے باعث ضرر ہووہ ان پر سخت وشوار ہو تمہارے لیے باعث فضرہ ہووہ ان پر سخت وشوار ہو تمہارے لیے باعث فرر ہووہ ان پر سخت وشوار ہو تمہارے لیے باعث فرر ہووہ ان پر سخت و شہر ہوں اور اس مشفق طبیب اور ہوران ب یہ خوابش ہو کہ دوران میں یہ خوابش ہو کہ کہ مشفق طبیب اور ہم مرتب بی ہو بیٹ ہو کہ کہ ان پر سختی کرتا ہے، سوای طرح ہیں ہم مرتب بیس تیں کیو نکہ حاذق طبیب اور شفیق باپ بھی اولاد کی بمتری کے لیے ان پر سختی کرتا ہے، سوای طرح ہیں مشکل اور تر بنت ادام بھی تیں کیو نکہ حاذق طبیب اور شفیق باپ بھی اولاد کی بمتری کے لیے ان پر سختی کرتا ہے، سوای مشکل اور ترت کی سعاد توں کے لیے ہیں۔

نی صلی املنہ ملیہ وسلم کی پانچ صفات

اس آیت میں اللہ تعالی نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ صفات بیان فرائی ہیں: (۱) مس نفسسکہ (۲) عزیز عسیه مساعست (۲) حدیث عنسکہ (۴) روہ ف(۵) رحیسہ

۔ بندسکے لی اوقراقیں میں:مسالے سکے "ف" پر بیش کے ساتھ اس کا معنی ہے تسارے نفول میں ہے۔ شن تسری بغش اور تساری نوم میں ہے اور مس نیکسکے "ف" پر زبر کے ساتھ اس کا معنی ہے وہ تم میں سب ہے زیدہ نئیس میں۔

من انفسكم كامعني

اه م نخرایدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ه و لکھتے ہیں:

اس سے مرادیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تهماری مثل بشر ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کاارشادے: کیالوگوں کو اس بر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں ہے ایک مرد أَكَانَ لِلنَّاسِ عَحَبًّا أَنْ أَوْحَيْنَا ٱللَّي رَجُلِ ىروخى نازل كى-م ووجه - (يونس: ۲)

آپ کئے کہ میں محض تمہاری مثل بشر ہوں' مجھ پریہ و تی ک فَ إِنَّمَا آمَا سَرُ مِنْ لُكُمْ يُهُ خُمُ اللَّهُ آلَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ ٱللَّمَا جاتی ہے کہ میرا اور تمہارا معبود واحد ہے۔ الم و داراً المالية المالية المالية الله (الكف: الله

اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی جنس سے ہوتے تو اوگوں ہر آپ کی اتباع ً سرنابت

د شوار ہو جا آجیسا کہ سورۃ الانعام میں اس کی تقریر گزر چکی ہے: اور اگر ہم اس رسول کو فرشتہ بنائے تو اس کو مرد ہی اک رَدْ جَعَلْنَهُ مَنَكًا تُجَعَلْنَهُ رَخُلًا صورت میں) بناتے اور ان بر وہی شبہ ڈال دیتے جس شبہ میں وہ وَلَمُسَنَّاعَكُمُ اللَّهِ مُنَابِّكُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( تغيير كبيرج ۵ ص ١٧٤٨ البحر المحيط ج ۵ ص ۵۳۲ عنايت القاضي ج ۴ ص ٢٦٥ اللباب في علوم الكتاب ج ١٠١٠ عنايت القاضي

م النف کے اتماری جنس سے رسول آیا) کا دو سرا محمل میہ ہے کہ تمہارے پاس ایسارسول آیا جو تمہاری قوم ہے تھا، تمہاری زبان بولیا تھااور تم اس کے حسب اور نسب کو پہچانتے تھے:

حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نجاثی کے دربار میں کہا: اے باد شاہ! ہم جامل اوگ تھے، بتوں کی مبادت رتے تھے اور مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتے منقطع کرتے تھے، یڑو سیوں سے بدسلوں کرتے تھے، ہمارا قوی ضعیف کامال کھاجا ، تھا، ہم ای حالت میں تھے کہ اللہ نے ہماری طرف ایک رسول بھیج دیا جس کے نسب اس کے صدق ،

اس کی امانت اور اس کی یاک دامنی کو ہم پیچائے تھے اس نے ہم کو دعوت دی کہ ہم اللہ وحدہ کو مانیں اور اس کی عبوت تسریں اور ہم اور ہمارے باپ دادا جن پھروں اور بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کو ترک کردس اور ہم کو بچ ہو گئے ا امانت داری اور یا بیزگی اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے، پڑوسیوں ہے حسن معاملہ کرنے، حرام کاموں اور خوں ریزی کرنے کو تر ب برنے کا حکم دیا اور ہم کو بے حیائی کے کاموں، جھوٹ بو لئے، میتیم کامال کھانے اور یاک دامن عورت پر بدچکنی کی شمت لگانے

ہے منع کیااور ہم کو تھم دیا کہ ہم صرف املہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائمیں اور ہم کونمازیز ھے'' روزہ رکھنے اور زکوۃ اداکرنے کا حکم دیا پھرہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لے آئے 'الحدیث-(مند احمد یناص۲۰۴ شیخ احمد شاکر نے کمااس حدیث کی سند سیجے ہے، مند احمد ج۴ رقم الحدیث:۴۷٫۰۰ مطبوعہ دارالحدیث

قابره الرونغ إلانف ج اص ١١١ المعجم الكبيرج ٢٥ص ٢٩ مجمع الزوائيدج٢ ص ٢٨) من انف سكم كامعني (نبي صلى الله عليه وسلم كالقيس ترين مونا)

امام رازی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کی قرأت م ُ ۔ مُسک ہے ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے در آنحالیکہ وہ تم میں سب سے اشرف اور افضل تیں -(المستدرك ج٢ص ٢٠٠) (تفيير كبيرج٢ ص ٤٨) مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت ١٥٣١هـ)

نی منتبید تمام انسانوں میں نفیس ترین افضل اور اشرف میں اور اس مطلوب پر حسب ذیل احادیث دیات نرتی تیں : حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ہر قرن میں ہنو آدم کے

بمترین لوگول میں سے مبعوث کیا گیا ہوں حتی کہ جس قرن میں، میں ہوں۔

(صحح ابنحاری رقم الحدیث: ۳۵۵۷ مستد احمد ۳۳۵۰ مشاه و سرح به المحدیث ۱۳۵۵ مستد احمد ۳۳۵ مستد و مقابل التدین المحدیث ۱۹۵۵ مستد و محمد التدین التدین التدین المدین التدین المدین التدین المدین التدین المدین التدین المدین التدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین الم

قریش سے بنوہاشم کو نفنیلت دی اور بنوہاشم میں ہے مجھے نفنیلت دی۔ اصحر مسلمہ قرار میں مسلمہ قرار میں مسلمہ تاریخ میں مسلمہ کا استعمالی کا استعمالی کا استعمالی کا استعمالی کا است

(میج مسلم و قم الحدیث:۳۲۷۱ سن الترندی و قم الحدیث:۳۲۷۹ سنداحمد ج ۳ ص ۱۰) حفزت عباس بن عبدالسطلب رضی الله عند بیان کرتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ نے

رے ہیں اکیا تو جھے سب سے بہتر تخلوق میں رکھانہ پھر جب ان کو گروہوں میں تقییم کیاتو جھے سب سے بہتر گروہ میں رکھانہ پھر جب قبائل پیدا کیے تو جھے سب سے بہتر قبیلہ میں رکھانہ اور جب جانبیں پیدا کیس تو جھے سب سے بہتر جان میں رکھانہ پھر جب گھر بیدا کیاتو جھے سب سے بہتر گھر میں رکھانہ لیں میرا گھر بھی سب سے بہتر ہے اور میری جان بھی سب سے بہتر ہے۔

بیت بیت اللہ میں اللہ عند اللہ عند الحد جام ۱۲۰ دلائل النبو قالیستی جام ۱۲۷ دلائل النبو قالبی تیم رقم الحدیث:۱۱)
حضرت علی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں آدم سے کے کر

حتی که میں اپنی ماں سے پیدا ہوا؟ زناسے پیدا نہیں ہوا۔ ۱۱ معجم الاوسط رقم الحدیث: ۲۵ سے ۱۴ کل النبوۃ لالی نعیم رقم الحدیث: ۹۳ دلا کل النبوۃ للیستی ج سے ۱۹۰ مجمع الزوائدج۸

ص ۱۹۷۷ جامع البیان جراا ص ۱۰۱ تفییرامام این ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۹۵۸) ص ۱۹۷۷ جامع البیان جراا ص ۱۰۱ تفییرامام این ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۹۵۸)

حفزت این عباس رصنی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میرے ماں باپ بھی زنا ہے سنیں ملے؛ الله عزوجل جمیعیشہ پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف شتل فرما تا رہاور آن حالیکہ وہ صاف اور مہذب ہے، مرحمہ مصرف نصر نکلہ میں بیر میں میں مرحمہ بیر ہیں۔

اور جب بھی دو شاخیس نکلیں میں ان میں سے سب سے بمتر شاخ میں تھا۔ ( دلا ئل النبو قال فیم رقم الحدیث: ۱۵ ترقب تاریخ دمثق ج اص ۴۳۹ الحسائص الکبری ج اص ۹۳)

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ہمارے پاس نبی صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ہم پر ہمارے پاس دو پسرکو آرس اور نبی صلی الله علیہ وسلم کے جمم پر پاتھ چیمر کر پیشہ کو ایک شیشی میں جمع کر رہی تھیں، نبی صلی الله علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا: اے ام سلیم! بید تم کیا کردی ہو؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا پیشہ ہے ہم اس کو اپنی خوشبو کے لیے جمع کر رہے ہیں اور یہ ہماری سب سے اچھی خوشبو کے لیے جمع کر رہے ہیں اور یہ ہماری سب سے اچھی خوشبو کے در مجم مسلم رقم اللہ عادی سب سے اچھی خوشبو

حفرت اُلُسُ بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گندی رنگ کے تھے اور جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو تھی ایسی خوشبو کسی مشک اور عزمین نہیں تھی۔

(اللبقات الكبري جاص ١٦٧ مند احدج ٣٣ ص ٢٥٩ البدايه والنهابيه ج٦ ص ١٦)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی رائے پر جاتے، پھر آپ کے بعد کوئی اس راستہ پر جا آتو ہ اس رائے ہے گزر کر گئے ہیں۔ پر جا آتو ہ اس رائے ہے گزر کر گئے ہیں۔

(سنن الداري رقم الحديث:۲۷۱ محسائص الكبري جام ۱۱۳)

التوبه 9: ١٢٩\_\_\_\_١٢٣

حفرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے راستوں میں ہے کسی راستہ ہے گزرتے تو وہاں متک کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی تھی اور لوگ کتے تھے کہ آن اس رائے ہے رسول املہ صلی املہ علیہ وسلم گزرے میں۔ (مند ابو یعلی رقم الحدیث:۳۳۲۵ مجمع الزوائدی۸ ص۲۸۲ الحصائص الکبری تاص ۱۱۵)

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا:

یار سول اللہ! میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیاہے اور میں جاہتا ہوں کہ آپ کسی چیزے میری مدد کریں و آپ نے فرمایا: اس وقت

میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے لیکن تم کل آنااور ایک کھلے منہ کی شیشی اور ایک کلزی لے کر آنا' کچر آپ نے اس شیشی میں اپنا پیننہ ڈال ویا حتی کہ وہ شیشی بھر گئی۔ کچر آپ نے فرمایا: اپنی مٹی ہے کہنا کہ وہ اس ملادی کو اس شیشی میں ڈبو کراس ہے خوشبو

لگائے؛ بچر جب وہ لڑی خوشبور گاتی تو تمام مدینہ میں اس کی خوشبو پھیل جاتی اور ان کے مکان کانام خوشبو والوں کا کھریز کیا۔ دا کامل ناین عدی تر ۲ ص ۸۶۳ - ۸۶۲ مند ابو یعلی رقم الهدیث: ۹۲۹۵ بمجع الزوائد رقم الحدیث: ۵۶ ۱۳۰ طبع جدید

اں مدیث کی شد ضعیف ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جم بل علیه السلام نے کہا میں نے زمین کے مشارق اور مغارب پلیٹ ڈالے میں نے سمی مختص کواسید ناامجد صلی اللہ علیہ وسلم ہے افضل نسیں دیا اور نہ ہو ہاشم ہے افضل کوئی گھر دیکھا۔ (المعجم) اوسط رقم الحدیث:۹۲۸۱ ،مجع الزوائدی۸ ص۲۱۷ طبع قدیم)

## امت پر سخت احکام کا آپ پر دشوار ہونا

الله تعالی نے فرمایا: تمهار المشقت میں پڑتاان پر بہت شاق ہے اور تمهاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں-

حفزت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم نے فرمایا: میری اور تمهاری مثال اس مخض کی طرح ہے جس نے آگ جلائی جب آگ نے اس کے ارد گر د کو روشن کر دیاتو یہ پروانے اور کیڑے مکو ڑے اس آک

میں گرنے لگے اور وہ مختص ان کو اس آگ میں گرنے ہے روک رہا تھا' اور وہ اس بر غالب آ کر اس آگ میں گر رے تھے' پس میں تم کو کمرے پکڑ کر آگ ہے تھینچ رہا ہوں اور تم اس میں گر رہے ہو-

اصحح البغاري رقم الحديث: ٦٣٨٣ صحح مسلم رقم الحديث: ٢٢٨٣ مشَلُوة رقم الحديث: ١٣٩)

حفزت ابو ہریرہ رضی املد عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و نکنم نے فرمایا: اگر مجھے مسلمانوں پر دشوار نہ ہو کا یہ فرمایا: اگر مجھے اپنی امت یر وشوار نہ ہو آتو انسیں ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۴۵۲ سنن ابو دا ؤ در قم الحدیث:۴۳۷ سنن این ماجه رقم الحدیث:۹۹۷ حضرت زید بن خالد جبنی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا

ے: اگر مجھے اپنی امت بر دشوار نہ ہو آ تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا اور عشاء کی نماز کو تهائی رات نک

موخر كرديتا-. سنن الترندي رقم الحديث: ٣٣ سنن ابوداؤه رقم الحديث: ٣٣ منداحمه ن ٣٣ ص١٦ شربّ السنه رقم احديث: ١٩٨ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی لؤلوں

نے بھی آپ کی اقتداء میں نمازیز ھی، پھر دو سری رات کو بھی آپ نے نمازیز ھی تو بہت زیادہ لوگوں نے آپ کی اقتدا ، کی، پھر تميري يا چو تھی رات کو بھی لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم تشریف نہیں لاے ' پھر صبح کو آپ نے فرمایا: مجھے معلوم ہے تم نے جو کچھے کیا تھا لیکن میں صرف اس وجہ ہے باہر نہیں آیا کئے مجھے میہ نوف تھا کہ تم پریہ یہ نماز فرض کروئ ہا۔

کی کھرتم اس کو پڑھ نہیں سکو گے۔

(صحح البلاري رقم الحديث: ٩٠١ صحح مسلم رقم الحديث: ١٤٨ عـ ١٢ من النسائي رقم الحديث: ٢٢٠١

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دن رات میں پیاس

نمازیں فرض کی گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ کی یار گاہ میں ورخواست کی کہ میری امت ان کی طاقت نہیں رکھتی کچھ تخفیف فرمایئے حتی کہ بچاس کی جگہ پانچ نمازیں فرض ہو کئیں اور فرمایا کہ میہ تعداد میں پانچ نمازیں اور اجرمیں بچاس

نمازس ہیں۔ (ملحشا)

الشجح البخاري رقم الحديث:٣٣٩ صيح مسلم رقم الحديث:٩٩٣ السن الكبرئ للنسائي رقم الحديث:٣١٣ سنن النسائي رقم احدیث: ۴۲۸ منن الترندی رقم الحدیث: ۳۳۲۲)

حضرت انس رضی امند عند بیان کرتے ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وصال کے روزے نہ رکھو (یعنی بغیر محرد انطار کے روزے پر روزے نہ رکھو) مسلمانوں نے کہا: یار سول اللہ! آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں! آپ ن فرمایا: میں تم میں ہے کسی کی مثل نہیں ہوں ہے شک مجھے میرا رب کھایا آاور پلا آھے۔

صحیح انتخاری رقم احدیث: ۱۹۶۷ سنن ابو داؤ درقم الحدیث: ۴۳۷۱ مسند احمد ت۳ ص ۱۷۰ سنن الترندی رقم احدیث: ۷۷۸ صحیح

ابن حبان رقم الديث: ٣٥٧ مند ابويعلى رقم الحديث: ٣٨٧٣) حفرت على بن الى طالب رضى الله عند بيان كرت بي كد جب بيه آيت نازل بوكى: لوگوں ميں سے جو مخص حج كو جانے

ی استطاعت رکھے اس پر جج کرنا فرض ہے۔ مسلمانوں نے پوچھا: یا رسول اللہ ! کیا ہرسال ؟ آپ نے فرمایا: اگر میں ہاں کمہ دیتا توتم پر مرسال حج کرنافرنس ہو جا آ۔

سنن التهذى رقم الحديث: ٨١٣ سنن ابن ماب رقم الحديث: ٢٨٨٣ مسند ابويعلى رقم الحديث: ٨١٣ مسند احديثا هي ١١١٣ مسند إلىنار رقم الديث: ٩١٣ المستدرك يَ ٢٥ ص ٢٩٣)

د نیااور آخرت میں امت کی فلاح پر آپ کاحریص ہونا

ر مول امله صلی امنه ملیه و سلم پر آمن نے سخت اور مشکل احکام دشوار تتے اور آپ ان کی آسانی پر بہت حریص تھے، اس سلسد میں بہت احادیث میں گرجم نے جو احادیث ذکر کر دی میں وہ کافی میں اس طرح امت کی دنیاوی اور اخروی فلاح پر جو آپ حرایش تھے اس سلسلے میں ہم چند احادیث چیش کر رہے ہیں: حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ا یک مرتبه رسول امند صلی امند علیه وسلم نے بهت کمی نماز پڑھی، صحابہ نے یوچھا: یارسول اللہ! آپ نے اتنی کمبی نماز پڑھی ہے بنتن آب عام طور پر نہیں بڑھاکرتے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! یہ اللہ کی طرف رغبت کرتے ہوئے اور اس ہے ڈرتے ہوئے نماز یے همی تحی میں نے اس نماز میں اللہ سے تین چیزوں کا سوال کیا تھا اللہ نے دوچیزی مجھے عطا کر دیں اور ایک چیز کے سوال ہے تجھے رواب دیا۔ میں نے اللہ ہے سوال کیا کہ میری امت کو (عام) قبط ہے بلاک نہ کرے تو اللہ نے مجھے یہ چیز عطا کر دی اور میں ا الله ت یه سوال لیا که میری ( یوری) امت بر کسی ایسے دشمن کو مسلط نه کرے جو ان کا غیر ہو، تو اللہ نے مجھے یہ چیز بھی عطا برای ادر میں ۔ املہ ہے بیہ سوال کیا کہ میری امت کے لوگ ایک دو سمرے ہے جنگ نہ کریں تواللہ نے مجھے اس سوال ہے

اسنن التهذى دقم الحديث:۴۱۷۵ سنن النسائل دقم الحديث: ٩٢٣٤ السن الكبرى للنسائى دقم الحديث:٩٢٨١ صيح ابن حبان دقم

الديث:٢٢٣٦، مند احد ج٥ص ١٠١ المعم الكبير رقم الحديث:٣١٢١-٣)

حفرت ابو ہر رہ و رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ہر جی کی ایک (خصوصی)مقبول

دعا ہوتی ہے، سو ہرنبی نے دنیا میں وہ دعاکر لی، اور میں نے اس دعاکو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھیا کر رکھا ہے اور بیران شاء اللہ میری امت کے ہراس فرد کو حاصل ہوگی جس نے شرک نہ کیا ہو-

(صحح مسلم رقم الحديث:٩٩٩ سنن الترزي رقم الحديث:٩٣٩٠٠ سنن اين ماجه رقم الحديث:٧٠٣٠، مسند احمد ٢٠٢٥، المعجم، المعجم

الاوسط رقم الحديث: ١٨٣٨ شعب الايمان رقم الحديث: ١٣١٣ السن الكبري ج٨ ص ١٤) حعزت جابرین عبدالله رضی الله عتما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میری شفاعت میری

امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ (بیر حدیث حضرت انس سے بھی مروی ہے)

(سنن الترفدي رقم الحديث:٢٠٣٨- منن ابن ماجه رقم الحديث:٣٣٠ سنن ابوداؤ ورقم الحديث:٤٣٩-٣، صحح ابن حبان رقم الحديث:٩٢٧٨ مند احمد ت٣ ص ٢١٣ المعجم الأوسط رقم الحديث:٨٥١٣ مند الإيعلى رقم الحديث:٣٢٨٣ المستدرك جمّا ص ٢٩

الشريعه للأجرى ص ١٣٣٨ مليته الاولياء ج٣٠٠) الله تعالى كارشاد ب: اب اگريدلوگ آپ منه چيرتي بي تو آپ كه دين كه مجهاند كافي ب اس كه موا

کوئی عبادت کامستحق نہیں، میں نے اس پر تو کل کیا ہے اور وہ عرش عظیم کامالک ہے۔ (التوبہ: ۱۳۹)

الله تعالى كانبي صلى الله عليه وسلم كو تسلى دينا اس آیت میں روئے تخن مشرکین اور منافقین کی طرف ہے، یعنی اگرید مشرکین اور منافقین آب سے اعراض کریں یا بیہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اعراض کریں یا بیہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے اعراض کریں یا بیہ بوگ مشکل اور سخت احکام کو قبول کرنے ہے اعراض کریں یا بیہ منافق لوگ جہادییں آپ کے ساتھ جانے اور آپ کی نفرت ہے

ا نکار کریں تو آپ کمہ دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سواکوئی عمادت کامستحق نہیں، میں نے اس پر تو کل کیا ہے۔ اس آیت ہے بیہ مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو تسلی دی جائے آگر بیہ مشرکین اور منافقین آپ کی تصدیق نہیں

رتے تو آپ غم نہ کریں ، کیونکہ اسلام کی نشرو اشاعت اور دشمنوں کے خلاف آپ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے-

عرش كامعني عرش کالغوی معنی ہے: کسی شے کار کن گھر کی چھت، خیمہ وہ گھر جس سے سایہ طلب کیا جائے اور بادشاہ کا تخت اللہ تعالی کے عرش کی تعریف نہیں کی جا سکتی، وہ سرخ یا قوت ہے جو اللہ کے نور سے چیک رہاہے۔

( قاموس ج ۲ص ۵ • ۲۰ مطبوعه واراحیاءالتراث العربی بیروت ) عزت ملطان اور مملکت کاکنایہ عرش ہے کیاجا آہے وشل عہرشدہ کامعنی ہے اس کی عزت جاتی رہی وایت ہے کہ

کسی شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا ان سے یو چھا آبیا کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو آپ نے کمااگر اللہ تعالیٰ کی رحمت میرا تدارک نہ کرتی تولیشی عرشسی امیری عزت جاتی رہتی)اللہ کے عرش کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا' ہمیں صرف بیہ معلوم ہے کہ اس کو عرش کہتے ہیں' اور عرش اس طرح نہیں ہے ?س طرح عام لوگوں کا وہم ب، ایک قوم نے بیر کما ہے کہ عرش فلک اہلی ہے اور کری فلک الکواکب ہے اور انہوں نے اس حدیث ہے استدلال کیا ہے: حضرت ابوذر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابوذ ر! سات آسمان کری کے مقابلہ

میں ایسے ہیں جیسے کسی جنگل میں انگو تھی کا ایک چھلا پڑا ہوا ہو' اور عرش کی فضیلت کری پر ایسے ہے جیسے جنگل کی فضیلت چھل ير ب- ( أَمَابِ الا ماء والصفات لليسقى ص٥٠٣، مطبوعه وار احياء التراث العربي بيروت)

(المفردات يَ ٢ص٣٩- ٢٢٨، مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ مكه مكرمه، ١٣١٨هـ)

ع ش کے متعلق احادیث اور آثار

و:ب بن منبه بیان کرتے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو اپنے نور سے پیدا کیااور کری عرش ہے ملی ہوئی ہے،اور ینی کری کے نیچے اور ہوا کے اوپر ہے اور فرشتوں نے اپنے کندھوں کے اوپر عوش کو اٹھایا ہوا ہے اور عرش کے گرد چار دریا

میں'اوران دریاؤں میں فرشتے کھڑے ہوئے اللہ کی تشیح کررہے میں'اور عرش بھی اللہ عزوجل کی تشییح کر آھے۔

( كتاب المعيظيمية رقم الحديث: ١٩٢٢ مطبوعة دارا لكتب العلمه بيروت ، ١٩٣٢هـ )

حضرت ابن مباس رمنی الله عنمانے فرمایا: وہ کری جو آسانوں اور زمینوں کو محیط ہے قدموں کی جگہ ہے اور عرش کی مقدار کاکونی اندازہ نہیں کرسکتا موااس کے جس نے اس کو پیدا کیاہے اور تمام آسان گذید کی طرح ہیں۔

ا َ تَابِ المعطمة رقم الحديث: ١٩٨٠ المشدرك ق٢ص ٢٨٢ سيريث صحح ہے )

حفزت جبير بن مطعم رضي الله عنه بيان كرتے بين: ايك اعرالي نے نبي صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہو كركما: یار سول الند! وگ مشکل میں یز کئے، بال بیچے شائع ہو گئے؛ اور مورثی بلاک ہو گئے، آپ ہمارے لیے اللہ ہے بارش کی دعا تھجے، ہم آپ کو انقد کی بار کاہ میں شفی بنات میں اور انقد کو آپ کی بار گاہ میں شفیج بناتے ہیں۔ رسول ابقد صلی القد طیہ وسلم نے کئی بار سسب سے فرمایا کچھ فرمایا: تم یر افسوس ہے اللہ کو کسی کے حضور سفار شی شیں بنایا جا آ4 اللہ سجانہ کی شان اس سے بلند ب م بي افسوس ب تم امند كو نهيل جانتية اس كاعرش تمام آسانول اور زمينول كو گنبد كي طرح محيط به اور وه اس طرح جرجرا آت جس طرآ بالان سواري كي وجد سے جرجرا آہے۔

تآب المعطمية رقم الديث: ٢٠٠٠ من الو داؤ درقم الديث: ٢٦٦ ٣٠ كتاب البيز رقم الحديث: ٥٧٥ الشريعة م ٢٩٣) عرش کی تفسیر میں اقاویل علماء

الام ابو بكراحمه بن حسين بيهتي متوفي ۵۸ مهر لكهية من:

ا ال تخميه نه کسب که عرش ایک تخت به اور وه جم مجسم ب الله تعالی نه اس کوپیدا کیااور اس کوافحانه کا حکم دیا اور اس کی تنظیمر کے لیے طواف کرنے کا حکم دیا جیسے زمین میں ایک بیت پیدا کیااور بنو آدم کو اس کاطواف کرنے اور اس کی طرف منه کرے نمازیج ھنے کا حکم دیا اور اکثر آیات احادیث اور آثار میں اس نظریہ کی صحت پر دلا کل میں۔

( كَتَابِ الا ساء والصفات ص ٣٩٢ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت )

ا ہوائھن علی بن محمد الطبری نے کہا کہ رحمن کے عرش پر مستوی ہونے کامعنی یہ ہے کہ وہ عرش پر بلند ہے جیسا کہ ہم کتے یں ۔ سرخ ہلاب سری بلند ہے اللہ سجانہ عرش پر بلند ہے نہ وہ عرش پر ہیجا ہواہے نہ وہ اس پر کھڑا ہواہے انہ وہ عرش کے یاتجہ مماس ہے نہ وہ اس سے مبائن جمعتی متباعد ہے کیونکہ مس کرنااور بعید ہونااور کھڑا ہونااور میضنااجہام کی صفات ہیں اور امنہ عزو بنل احد اور صد ہے وہ نہ مولود ہے نہ والداور نہ اس کا کوئی مماثل ہے اور جم کے عوارض اور احوال اس کے لیے ممن تبين بن ١٠ تاب الاسلام والعفات ص ١١٣٥ مطبوط بيروت)

علامه عبدالوباب اتهرين على الشعراني المتوفي على هري علية من

سار القرار

ر حمن کے عرش پر استواء کا معنی ہیہ ہے کہ اللہ کا غلق کرنا عرش پر مکمل ہو گیااور اس نے عرش کے ماور اء کسی چیز کو پیدا نہیں کیا اور اس نے دنیا اور آخرت میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ دائرہ عرش سے خار نے نہیں ہے کیونکہ وہ تمام کا نئات کو حاوی

ب، استوى كامعنى بم نے تمام بونااور عمل بوناكياب اوريداس آيت سے مستفاد ب: اور جب وه اینے شباب کو پہنچا اور تام اور تکمل ہو گیا۔ وَلَيْنَا لَكُوالْمُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اللہ نے قرآن مجید میں چینہ جگٹ عرش پر استواء کاذکر کیا ہے اور ہر جگہ آ سانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے کے بعد عرش

ر استواء کاذ کرکیا ہے مثلاً بہلی بار سورۃ الاعراف میں ذکر فرمایا ہے: ے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے جیجہ و ٹوں میں آ ساؤں ري ريك المادي حملت الشهورة الأرض

اور زمینوں کو بیدا کیا پھراس کا پیدا کرنا عرش پر آم اور ململ فِي مِينَةُ وَآيَالِهِ مُعَالِمُ مَنْ أَن عَلَى الْعَرْشِ-

یعنی اس کے پیدا کرنے کا سلسلہ عرش پر تمام ہوگیااور اس نے عرش کے بعد سمی چیز کو پیدا نسیں کیا۔ یعنی عرش تمام ممالک میں سب سے اعظم ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر ہا امتہار رتبہ کے بلند ہے، مثلاً جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ہوا ہے،

پھراس کے اوپر آسان ہے اور جب ہمارا وہم سات آسانوں ہے ترقی کرتاہے تو اس کے اوپر کری ہے اور جب ہم کری ہے ترتی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے میں کہ اس کے اوپر عرش ہے جو مخلو قات کی انتہا ہے اس کے آگے ہماری فکر کی کوئی سیڑھی نسیس ہوتی اور عرش پر جاکر ہماری فکر کی پرواز تھمر جاتی ہے اور عرش کے اوپر اور اس سے یہ اعتبار رتبہ کے بلند اللہ تعالیٰ ہے' خلاصہ

یہ ہے کہ اس کا نتات کو پیدا کرنے کا سلسلہ عرش پر جا کر ٹھیر گیااور یمی عرش پر استواء کا معنی ہے۔ (اليواقية والجوا برج اص ١٨٥- ١٨٢) مطبوعه واراحياءالتراث العربي بيروت ١٢١٨) هـ)

علامہ شعرانی کی مرادیہ ہے کہ کا نکات کے عناصراور اجهام اور اس کی وضع کو پیدا کرنے کا سلسلہ عرش ہر جا کر نھمر گیاہ

اس کا پید معنی نسیں ہے کہ مطلقا خلق اور پیدائش کا سلسلہ عرش کو پیدا کرنے کے بعد موقوف ہو کیا۔

آیا سوره توبه کی آخری آیت قرآن مجید کی آخری آیت بی انهیں امام ابن جریر نے حضرت ابن عبل رضی اللہ عنمااور حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ `ے روایت کیا ہے کہ قرآن

مجيد كي جو آخري آيتي نازل بو عين وه بير جين: لقد جماء كه رسول من الفسيك والابه - (التوبه: ١٣٨-١٣٨) ( جامع البيان جزااص ١٩٠٣ مطبوعه دا را عكر بيروت )

اس کے معارض میہ حدیث ہے:

حفرت البراء بن عازب رضی اللہ عنه بیان کرتے ہیں سب ہے آخر میں نازل ہونے والی سورت البراء 5(التوبہ) ہے اور ب ترين نازل بوفوال آيت: يستفتونك قا الله يفنيك في الكلالة -الايه-(الساء: ١٤١١) -

(صحح البخاري رقم الحديث: ٧٠٥ ٣، صحح مسلم رقم الحديث: ١٦١٨)

نیز امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنما ہے روایت کیا ہے کہ آخری آیت یہ ہے: و مصوا بوما ترجعون فيه السي الله- (البقرة: ٢٨١) (جامع البيان ٣٦ص ١٥٦ رقم الديث:٣٩٣)

المام ابن الی حاتم نے سعید بن جبیرے روایت کیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی امند ملیہ وسلم نو را تیں

ك ووجيه جكسين بين: (1) الاعراف: ٥٣ (٣) يونس: ٣ (٣) طه: ٥ (م) الفرقان: ٥٩ (٥) السجده: ٣ (٢) الحديد: ٣ جلد بجم

زنده رب - ( تقيير امام ابن الي حاتم ج٢ص ٥٥٥٠ رقم الحديث: ٢٩٣٣)

نیز حفرت ابن عباس رمنی الله عنما ہے مردی ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم پر جو آخری آیت مازل ہوئی وہ آیت الربو ۔۔ اصبح البخاری رقم الحدیث:۳۵۳۳ مطبوعہ دار ارقم میردت)

واضح رب كد البقره: ٢٧٨-٢٨٠ تك آيات الربويين اور حافظ ابن تجر عسقداني في المعلمة كد البقره: ٢٨١ كاجمي ميلي

آ يتوں ير مطف بن اس ليے ان ميں كوئي تعارض نهيں ہے۔ وفتح الباري ج٨ص٥-٦٠ طبع الهور)

ابن بریج کے کمایہ آیت (البقرہ: ۲۸۱) ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال نے نو کھنے پہلے نازل ہوئی اور اس کے بعد کوئی چیز بازل نسیں ہوئی اور ابن جیر نے کمایہ آیت آپ کی وفات سے تین گھنے پہلے نازل ہوئی، سورہ تو یہ کی آخری آیت کو جھ قرآن مجید ن نازل ہونے والی آخری آیت کما گیاہے لیکن البقرہ کی آیت: ۲۸۱ کا آخری آیت ہونا زیادہ صحح وزیادہ معروف اور

نية ده علماء كامختار ہے - (الجامع لاحكام القرآن جزم ص ١٣٨١م مطبوعه وارالقلز بيروت ١٣١٥هه) ما حرير سرة خداف مند كليمة بيروت كليمة بيدة مند فرون ميد فرون كليمة بيروت

حافظ شباب الدین احمد بن علی بن خبر عسقدانی شافعی متوفی ۸۵۴ ه کلیجتے میں: صحبح بخاری اور سمجھ مسلم میں حصرت عمر رضمی اللہ عند سے مروی ہے کہ سورہ نساء کی آخری آیت قرآن مجید کی آخری

ت جاری اور سی میں سرت مرد ی اسد حدے ہوں ہد مورہ سامی مرد ی ایت بران بیدی ، رن ایت بران بیدی ، رن ایت بران بیدی ، رن ایت باران بیدی آخری آیت ہا اور اس کی آخری آبت ہو اللہ اور اس کی آخری آبت ہو اور اس کی آخری آبت ہو اور اس کی آخری آبت ہو اور اس کی آخری آبت ہو اور ہر آبت دو مری آبت کے اعتبارے آخری آبت ہوں اور برآبت دو مری آبت کے اعتبارے آخری آبت ہوا اور ہر آبت دو مری آبت ہو اور آخری آبت ہو اور سی بھی ہو سالم کی موسلا ہے کہ و نقوا ہو ما ترحموں وید اللی است محقی ہوکہ ورافت کے اعتبارے است مدید میں است مدید کے درائج میں سے کہ اس آخری آبت ہوئے کا ایم معنی ہوکہ ورافت کے احکام کی آخری آبت ہو اور اس کے برغش ہونا اس لیے رائج میں سے کہ اس آبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہو زول قرآن مجد کے فاتہ کو مشارم ہے اور ای آبت اس طرح ہے:

مرد جرور رون بران بیرت عامد و سراج پران بید، بی سیب، مرد بران می الله کی طرف لونائے جو و میں دن تم الله کی طرف لونائے جو و میٹورٹ میں اللہ کی مرف لونائے جو کا میں میں ایک میں میں ایک میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ای

(البقره: ۲۸۱) جائے گی اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

( فتح الباري ج ٨ ص ٢٠٥٥ مطبوعه لا بور ١٠٠١ ١١٥٥)

مورة انساء كة أخريم بم في قرآن مجيد كى آخرى آيت كى مليطين محتف روايتون مين بابم تطيق بيان كى ب- حضرت خريمه بن ثابت كى گوائى سے لقد جساء كهر وسول من انفسسكم- الايمة كاسور و توريخ ہونا

جب صحابہ کرام قرآن مجید کو جمع کر رہے تھے تو ان کو سورہ توبہ کی یہ آخری دو آیتی نمیں ملیں پر حضرت تزیمہ بن اثابت انصاری رضی اللہ عند سے یہ آیتی ملیں اور ان کی شمادت پر انہوں نے اس کو قرآن مجید میں شامل کیا امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حفرت زیدین ثابت رضی الله عند بیان کرتے میں که حضرت ابو بکر رضی الله عند نے جھے پیام بھیجاتو میں نے قرآن مجید و نئ رہا شروع کیا حتی که جب میں سورہ تو بہ کے آخر پر پہنچاتو لیفید جیاء کے رسول میں اسفیسٹ کے جمعے صرف حضرت

نبيار القرآن

خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس ملی اور ان کے علاوہ اور کس کے پاس شیں ملی-

(صحح البخاري رقم الحديث:۴۸۰۷٬۷۳۲۵ مطبوعه دا رار قم بيروت ا

اس جگہ یہ سوال ہو آہے کہ قرآن مجید تو قواتر سے ثابت ہے، صرف ایک محالی کے کئے سے یہ آیت قرآن مجید کاجز

کیے بن گئی؟اس کا جواب میہ ہے کہ صحابہ کرام کو تواتر ہے معلوم تھا کہ میہ آیت سورہ تو بہ کی آخری آیت ہے، کیکن مصحف میں ہر آیت کو درج کرنے کے لیے انہوں نے بیہ ضابطہ بنایا تھا کہ دو صحافی اس پر گواہی دیں کہ رسول اللہ صلی املہ ملیہ وسلم نے اس آیت کو تکھوایا تھایا دو صحابی اس پر گوائ دیں کہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ کے سامنے بد آیت پڑھی گئی تھی۔ حضرت خزیمہ بن ٹایت کے علاوہ اور کسی صحابی کے پاس اس کی شہادت نہیں تھی کیکن چو نکہ رسول املد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی شمادت کو دو شمادتوں کے قائم مقام قرار دیا تھااس لیے اس آیت کو سور وَ توبہ میں درج

حافظ جلال الدين سيوطى متوفى اا٩ه ه لكصة بين: امام این الی داؤد نے روایت کیا ہے کہ حفزت ابو بکرنے حفزت عمراور حفزت زید سے کہا کہ آپ دونوں متجد کے دروازہ پر بیٹھ جائمیں اور جب دوگواہ اس پر گواہی دیں کہ بیہ آیت کتاب اللہ کی ہے تو اس کو لکھ لیس- اور بیہ اس پر دابات کر ہ ہے کہ حفزت زید کمی آیت کے صرف اپنے پاس لکھے ہونے پر اکتفانمیں کرتے تھے حتی کہ دو گواہ اس پر گواہی دیں اور میہ چیز ان کی غایت احتیاط پر ولالت کرتی ہے۔ علامہ سخاوی نے کہا مرادیہ ہے کہ دو گواہ اس پر گوائی دیں کہ یہ آیت رسول الله صلی القد عليه وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی یا دو گواہ اس پر گواہی دیں کہ بیہ آیت ای طرح نازل ہوئی تھی' اورلیث بن سعد نے کہا کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکرنے قرآن جمع کیا اور اس کو حضرت زید بن ثابت نے لکھا اور جب تب دو عادل انیک اگواہ گوای نه دیتے حضرت زید اس آیت کو مصحف میں درت نہیں کرتے تھے اور سورہ تو بہ کی آخری آیت صرف حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس بی گی ٹی تو مسلمانوں نے کہا اس کو لکھ لو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی گواہی کو دو مردول کی گواہی کے برابر قرار دیا ہے- (الاتقان جام ۵۸، ملحقہ مطبوعہ سمبل اکیڈی لاہور، ۵۰ساھ)

حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی کادو گواہوں کے برابر ہونا عمارہ بن خزیمہ کے چکارضی املہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے ایک گھوڑا خریدا- نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مملت طلب کی تاکہ گھوڑے کی قیت لے کر آئیں۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی گھوڑے کی قیمت لینے گئے 'اس اعرابی نے اس کو تاخیر سمجھا پھردو سرے لوگ اس اعرابی ہے اس گھوڑے کی قیمت لگانے لگھے اور ان کو بیہ معلوم نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھو ڑے کو څرید چکیے ہیں' پھراس اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ ملیہ و ملم کو یکارا اگر آپ اس گھوڑے کو خریر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں اس گھوڑے کو پچ رہا ہوں- آپ نے اس اعرابی کی بات من كر فرايا: كياميں تم ہے يہ گھوڑا خريد نہيں چكا؟اس اعرابي نے كمانسيں خداكى فتم إميں نے آپ كويہ نہيں فرونت كيا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیوں نہیں، میں تم ہے میہ گھوڑا خرید چکا ہوں۔ اس اعرابی نے کہا اچھا پھر آپ گواہ لائنیں۔ حضرت خزیمہ بن ثابت نے کہا: میں گواہی ویتا ہوں کہ تم نے میہ گھوڑا آپ کو فرونت کر دیا ہے۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمه کی طرف متوجه ہو کریوچھا: تم کس وجہ ہے گواہی دے رہے ہو؟ حضرت خزیمہ نے کما: یارسول الله! کیو مکن میں آپ کی تصدیق کرناہوں، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی گوائی کو دو گواہوں کے برابر قرار دیا-

منن ابوداود رقم الحديث:۵۸۳ منن النسائي رقم الحديث:۳۲۹۱ اللبقات الكبرى رقم الحديث:۵۸۳ المجم الكير رقم احديث:۳۷۳ مجمع الزوائد ن٩ ص ٩٣٠ المستدرك ن٢ ص ١٨ سنن كبرى ن١ ص ١٨٦٧ تمذيب تاريخ دمثق ع٥ ص ١٣٦٠ تنزاعمال رقم الحديث:٩٣١هـ١٤٠١ الإصابر رقم:٩٣٦٦ المدالغابر رقم:١٣٨٢)

سیح بخاری میں ہمی اس کی تائید ہے:

حضرت زید بن ثابت رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں مصحف میں آیات ورخ کر رہاتھا، میں نے رسول اللہ صلی الله ملیه وسلم کو سورة الاحزاب کی ایک آیت پڑھتے ہوئے شاتھا، وہ چھے حضرت تزیمہ بن ثابت انصاری کے سوا اور کسی کے ہاس نمیں ملی جن کی شمادت کو رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم نے دوگواہوں کے برابر قراد دیا تھا۔وہ آیت سے تھی: مس لیسٹومسند حسل صدارہ مساعدادہ اللہ عدیدہ - الاحزاب: ۲۳، کھیج ابخاری رقم الدیث نے ۲۸۰)

اس سے معلوم ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ و ملم نے حضرت خزیمہ کی گوائی کو دو گواہوں کے برابر قرار دیا قالا اس وقت نگاہ نبوت میں یہ فقاکہ ایک وقت آئے گاجب جمع قرآن کے وقت سورہ قوبہ کی آخری آیت اور الاحزاب کی آیت: ۳۳پر حضرت خزیمہ کے سواکوئی گواہ نمیں ہو گا اور اگر ان کی گوائی کو دو گواہوں کے برابر قرار نہ دیا جائے تو سورہ قوبہ اور سورہ احزاب میں یہ آیتی در بن ہوئے ہے رہ حاض گی۔

لقد جاء کے رسول میں انفسک مالایہ کے وظیفہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت

علامه مش الدين محمد بن الى بحرابن قيم الجوزية المتوفى ٥١٥ ها في سند كساته بيان كرت مين:

جافظ منس امدین محجہ بن عبد الرحمن المخاوی متوفی ۹۰۴ ھے القول البدیع ص ۲۵۳-۲۵۱میں اور طامہ احمہ بن محجہ بن حجر پیتمی متوفی ۳۵۴ ھے خالد را کمشور ص ۱۵۳-۱۵۱میں اور شیخ محمد نَریا نے نشا کل درود ص ۱۱امیں اس روایت کاذکر کیا ہے اور شیخ زکریائے طامہ تخاوی کے ۱۶ لے سے یہ بچی ذکر کیاہے کمرر سول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شیلی کا تنی (۸۶) سال سے یہ معمول ہے۔

حفزت ابدالدرداء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس مخص نے ہر صبح اور ہر شام کو

مات مرتبه بديزها حسببي الله لا اله الاهوعليه توكلت وهورب العرش العطبه؛ اس كه ونيا اور أفرت کے اہم کاموں میں اللہ کافی ہو گا۔

ا سنن ابو وا ؤ و رقم الحديث: ٥٠٨١ عمل اليوم والليلة. لا بن السنى رقم الحديث: ٧١ الاذ كارلينو و ي رقم احديث: ٢١٩)

سنن ابو داؤ دیں بیہ حدیث موقوف ہے اور باقی کتابوں میں مرفوع ہے۔

اوریهال پہنچ کر سور وَ تو یہ کی تقسیر ختم ہو گئی۔

كلمات تشكر المحمد أنه على حسيانية آخ بروز جعد ١١ريج الثاني ١٣٠٠ه من جولائي ١٩٩٩ء كوسوره توب كي تفسير ململ بوكني، اله العالمين! جس طرح آپ نے کرم فرمایا اور سورہ توبہ تک میہ تفسیر کرا دی ہے باقی قرآن مجید کی تفسیر بھی نکمل َ مرادی۔ میں ذیا بطن اور بلند فشاردم کاعرصه ۱۳سال ہے مریض ہوں اور سولہ سال ہے لمباگو (کمرکے درد) کا مریض ہوں اور اب تین سال ہے سیدھے ہاتھ کے جو ڑ میں ہازو کے ورومیں مبتلا ہوں اور شوگر کی وجہ ہے دیگر امراض ابھتی ہیں اس کے ہاوجود حار مهینوں میں سورہ توبہ کی بیہ تغییر تعمل ہوگئی۔ خلاہر ہے کہ ان حالات میں بیہ انسانی طاقت کی کاوش نہیں ہے ' بیہ محض امتد کا کرم اور اس کا فضل ہے، جس طرح املنہ تعالیٰ کندی اور بدبودار کھاد ہے مہکتے ہوئے خوشبودار اور پاکیزہ کچول پیدا کر دیتا ہے اس طرح الله تعالیٰ نے اس گینہ گار اور سیاہ کاربندے کے ہاتھوں سے پاکیزہ اور نورانی تفسیر تکھیوا دی۔ سور ۂ توبہ کی تفسیر ختم َ سرتے ہوئے میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے حسن خاتمہ اور نیک عاقبت کی دعا کرتا ہوں۔ الہ العالمين! مجھے تمام ا مراض ہے شفاعطا فرمااور اس تفییر کو تکمل کرا دے اس کو اپنی اور اپنے حبیب اکرم کی بار گاہ میں قبول فرمااور قیامت تک تمام مسلمانوں کے دیوں میں اس کی محبت پیدا فرمااور اس میں نہ کور عقائد اور اٹمال کو قبول کرنے اور ان ہر عمل کرنے کی توفیق پیدا فرہا' موافقین کے لیے اس تغییر کو موجب استقامت اور مخالفین کے لیے موجب مبدایت بنادے- شرب صحیح مسلم اور اس نیر کو مخالفین کے بفض اور عنادے محفوظ رکھ' اس تفسیر کے مصنف' اس کے والدین اور اقرباء' اس کے کمیو زر' اس کے تھے اور اس کے ناشراور قار کین کی مغفرت فرہا ان کو دنیا اور آخرت کی ہر آ زمائش اور معیبت اور عذاب سے محفوظ رکھ اور ونااور آخرت کی نعتیں، راحتی اور سعادتیں ان کے لیے مقدر فرمادے- آمیہ بدارت سعالمیہ المحالم سيدنا محمدا فطنيل الانبيناء والمرسلين خاتم النسيين صلوات الله عنيه وعلى الدواصحا



وأرواجه ومشااجتما





Marfat.com

لِسُمِ اللّٰكِ الدِّطْئِ الدَّطِيْمُ

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

سورة يونس

سورت کانام اوراس کی وجه تشمیه

اس سورت کانام سورۃ یونس ہے، کیونکہ یونس علیہ السلام کی قوم باقی انبیاء علیمم السلام کی اقوام ہے اس صفت میں منفرد تھی کہ یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے ڈرایا اور انہوں نے عذاب الٰہی کے آثار دیکھ لیے تو وہ اللہ تعالیٰ اور حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان کے آئے اور ان کا ایمان لانا نفع آور ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کومعاف کر میا اور

الله على دور عرف يرف يون من الرحية المساور المان المان المان ورور اود اور الورايد عن من المان و عاصر و يادر ان سے مذاب المحالياجس كااس آيت مين ذكر ہے:

مَنَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةً أَمْنَتُ مَنَفَعَهَ كَايُسَانَهُمَّا لَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ ا وَلَا فَوْمِيْوَ سُولَمَةً الْمُنَوْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ كيول نه بوت كيدوه لوك (بكي) ايمان لم آت اور انس

ا شیخیرٹری فیبی السُحَیْد وقر النگزئیگا وَمَتَنَعَنْهُمُ اللّٰی (بمی) ان کاایمان نفع دیتا (جس طرح) وه (قوم یونس) ایمان کے چینی () یونس: ۹۸) چینی () یونس: ۹۸) ایک مخصوص وقت تک انسین فائدہ بخطا۔

اگرید اعتراض کیا جائے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ سورۃ الصافات میں سورۃ یونس ہے بہت زیادہ ہے تو اس کا نام سورۃ یونس کیوں نہیں ہے ' اس کا جواب ہیہ ہے کہ وجہ تسمیہ میں ہیہ ضروری ہے کہ جس چیز کا نام رکھا جائے اس میں اس چیز

کی مناسبت ہونی چاہیے ' بیہ ضروری نہیں کہ جہاں وہ مناسب پائی جائے وہاں وہ نام بھی ہو کیونکہ وجہ 'تہیہ جامع انع نہیں ہوتی' اس کی مثال ہیہ ہے کہ خمر(اگور کی شراب) کو خمراس لیے کتے ہیں کہ مخامرہ کامعنی ہے ڈھانیااور خمر عقل کو ڈھانپ لیق ہے، اب بیہ نہیں کماجا سکتاکہ بھنگ بھی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے سواس کو بھی خمر کہنا چاہیے' اردو میں اس کی بیہ مثال ہے ۔ پاجامہ کو پاجامہ اس لیے کتے ہیں کہ وہ بیروں کالباس ہے، اب بیہ نہیں کماجا سکتا کہ شلوار، تبیند، غوارہ' ساڑھی اور بتلوں وغیرہ یہ بھی

پیروں کالباس ہے تو ان کو پاچامہ کیوں نئیں گئتے۔ سورہ یو نس کا نام بونس رکھنے کی دو سری وجہ ہیہ ہے کہ سورہ یونس' سورہ ہود' سورہ یوسف اور سورہ ابرا تیم یہ چاروں

جلد <sup>بن</sup>جم

مور میں کا ہے شروع ہوتی ہیں اور ان میں باہم املیاز کے لیے ہر سورت کاوہ نام رکھا گیا جس سورت میں ایک نی کا مااس کی قوم كاتذكره آيا بو بجائ اس ك كدان مين اس طرح المياز بو آالل اوللي اللوث انيه الرث الشه اورالل رابعه

سوره بولس كازمانيه نزول

حافظ جلال الدين سيوطي متوفي ااه ه لكهت من:

امام النحاس' امام ابوالشیخ اور امام این مردوبیه نے حضرت ابن عباس رضی الله عنماہے روایت کیاہے انہوں نے فرماما کہ

سورہ بونس مکہ میں نازل ہوئی اور امام ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن الزمیرر منی اللہ عنماہے روایت کیاہے کہ سورہ بونس مكه ميس نازل كي عني - (الدرالمتثوريم ص ١٣٣٩ مطبوعه دارالقكر بيروت ١٣١٧هه)

نیز لکھتے ہیں کہ مشہوریہ ے کہ رہ سورت مکی ہے- امام ابن مردوریہ نے مجابد کی سند سے حفرت ابن عباس سے روایت یت کہ یہ کی ہے اور عطاکی سند سے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ مدتی ہے۔

(الانقان يّ اص ٦٣°، مطبوعه وا رالكيّاب العربي بيروت، ١٩١٩هه)

بعض ملاء نے سورہ بوٹس کے تکی ہونے ہے تین آیتوں کا انتثاء کیاہے' اور ابن الفرس اور علامہ سخاوی نے کہاہے کنہ مورہ بوٹس کے شروع سے لے کر چائیس آیتوں تک کی آیتیں ہیں اور باتی آیتیں مدنی ہیں' اس کی ایک سونو آیتیں ہیں اور شامی کے نزدیک اس کی ایک سووس آیتیں ہیں- (روح المعانی نے عص۸۸ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۸۲۷ھ)

سوره التوبه اور سوره پولس کی مناسبت

سورہ تو ہہ کا اختیام رسالت کے ذکر پر ہوا تھالیقید جیاء کیہ رسب ل میں انتقیب کیے۔ (التوبہ: ۱۲۸) اور سورہ یوٹس کی ابتداء بھی رسالت کے ذکرے ہوئی ہے: اکسان للنساس عبدسان او حیساللے رجیا منہہ-(یونس: ۲) (میالوگوں کو اس ير تجب ہوا ہے كہ ہم نے ان ہى ميں ہے ايك (مقدس) مردير وحى نازل كى ہے"۔ نيز سورہ توبہ ميں معيبت نازل ہونے ك باوجوداس سے عبرت اور نصيحت حاصل نه كرنے اور توبد نه كرنے بر منافقين كي مذمت كي تھي:

وَلاَ بَرُوْنَ آلَتُهُمْ مُعُمِّلَتُمُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّتَمَّ قُاوَ کیاوہ نسیں دکھتے کہ وہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمائش میں مَرَنَيْنِ ثُمَّ لَا يَقُولُونَ وَلَا هُمْ يَدَّكُونُونَ وَ وُالے جاتے ہیں پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت قبول

> کرتے ہیں۔ (التوبية: ١٣٧)

اور اس سورت میں ان لوگوں کا عال بیان فرمایا ہے جو کسی مصیبت کے موقع پر اللہ ہے فریاد کرتے میں اور جبوہ مصیت نل جوتی ہے تو چروہ اس طرح ہو جاتے میں جیسے انہوں نے بھی اللہ کو یکارا ہی نہیں تھا۔

وِدَ مَسَّى الْإِسْسَانَ العِشْرُ دَعَانَا لِيحَسِّلُهُ أَنَّ اور جب انسان کو کوئی مصیبت آپینچی ہے تو وہ ہم ہے فریاد فَاعِدُ أَنْ فَأَيْسًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُوَّا وَمُو كرياب خواه پهلوكے بل يا بيٹھے ہوئے يا كھڑے ہوئے اور جب

كَالْ مَنْ وَمُنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ مُسَلَّمَةُ وَالولْس: ١٢) ہم اس سے مصیبت دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح گزر جا آ ہے گویااس نے کسی معیبت کے پہنچتے وقت ہمیں یکارا ہی نہ تھا۔

اس طرے سورہ تو یہ کی ابتد اءاللہ تعالی نے اللہ اور رسول کی طرف سے مشرکین سے بیزاری کے اعلان ہے کی اور اس 🛚 میں مسلمانوں کو بیہ تھم دیا کہ وہ مشر کین کو جہاں یا ئیں قتل کر دیں۔ (التوبہ: ۵) اور اس سورت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرمایا کہ وہ مشرکین ہے بیز اری کااظہار لریں:

ﷺ کی اور مشدرین الله تعلق می تدرت می بو سایون بن ان و در حرموایع --این و نیا کے زیب و زینت کے زوال اور اخروی نعمتوں کی بقا کو بیان فرمایا ہے-

🖈 آ ترت میں مومنوں اور کا فروں کے احوال کا تقاوت اور باطل خداؤں کی اینے عبادت گزاروں سے بیزاری کاذکر فرمایا ہے۔

ﷺ الله عزوجل کے غیر کی الوہیت کا اس دلیل ہے رد فرمایا ہے کہ وہ دنیااور آخرت میں کسی کے کسی کام نہیں آ گئے ۔ ﴿ وَ آنِ اَنْ کُم کُمُ مِنَا مِنْ اللّٰهِ مِنْ اِنْ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ كُلِّي مِنْ اللّٰهِ كُلِّي مِنْ ال

ا فر آن کریم کے منزل من اللہ ہونے پر دلا کل قائم کیے ہیں اور مشرکین کے اس قول کو باطل کیا ہے کہ قرآن میں من گھزت باتیں ہیں۔

﴾ مشرکین کو چیننج دیا ہے کہ وہ قرآن مجید کی کمی ایک سورت کی مثل لا کرد کھادیں۔ ﴿ مشرکین کو اس بات ہے ڈرایا ہے کہ بچیلی جن امتوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی تھی ان پر خوفناک عذاب آیا'

بہ سرین وہ من ہوئے سے در ایس کے ایمان لانے ہے کوئی فائدہ نہیں ہو آ اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر سے عذاب اس لیے نہیں آیا تھاکہ وہ عذاب آنے سے پہلے فور اُامیان کے آئے تھے۔

الله مشركين كي اس برندمت كي ب كد انهول في الله ك طال رزق كوحرام كرايا تها-

☆ ادلیاءالله کودنیااور آخرت کی بشارت دینے کاذ کر فرمایا ہے۔ ☆ کفار کی دل آزار ہاتوں پر رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کو تسلی دی ہے۔

🖈 اگر الله تعالی چاہتا تو روئے زمین کے سب لوگ ایمان لے آتے۔

م انبیاء مالقین میں سے حضرت نوح، حضرت موی اور حضرت بارون کے احوال پر غور کی دعوت ہے۔

﴾ الل كتاب كى شمادت سے رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كى رسالت كے صدق كوبيان فرمايا ہے۔ ﴿ أخريم رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كوبية تلقين كى ہے كہ آپ ان سے كمہ ديں كه اگر تم ميرے دين ميں شك

تبيان القرآن

جلد پنجم





۲۲۲ الزين امنوا وعم

وتے رہے تھے ۞ بے ٹک بو وگ ایال ائے اورانبوں نے نیک مل یکے ان کا رب ان کو

ان کے اہمان کی وجہ سے وائی میتوں کی طرف ہدا یت دسے گا جن کے بیتھے سے ور

بيت بين ادرجنتون ين ان كاب ساختايه بكار بوكي باكرب توليا اند إدرجنون بين ان كايك ومريميل

بدوما بولى: " سلام ومليكم" اور بر باست كم آخر مي ال كايد كهذا بهو كا "الحديثدوب العالمين" 🔿

الله تعالى كاارشاد ب: الف لام رائيهاس كلب كى آيات بين جو حكت عدمور ب ١٥ يونس: ١) سيّد نامحمه صلّی الله علبه و سلم کی نبوت پر ولیل

حفرت ابن عباس رضى الله عنمان الركى تغيري فرمايا: انساالمه ادى "هي الله ويحابول" حفرت ابن عباس دو سری روایت یہ ہے کہ الز، هم اور نون کل کراللہ تعالی کا نام "الرحن" بنآ ہے؛ اور قبادہ سے بیہ روایت ہے کہ بیہ حروف

قرآن مجيد ك اساء بين الن كى ممل تغيير البقره: ١ مي كزر چكى ب-(جامع البيان جزااص ٥٠١٠ تغييرا مام ابن ابي حاتم ج٦ص١٩٢١)

كتاب حكيم كي تغيير من حسب ذيل اقوال بن:

(۱) اس سے مراد تورات اور انجیل ہے اور اس کامعنی ہیہ ہے: اس سورت میں جو قصص بیان کیے مجتے ہیں وہ تورات اور ا نجیل کے موافق میں ملائک (سیدنا) محمر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کتابوں کو پڑھا تھانہ کسی عالم سے ان کو سنا تھاتو پھراس موافقت کا حصول اس کے سوا ممکن نئیں ہے کہ سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی تھی اور یہ آپ کی نبوت اور رسالت پر دلیل ہے۔

(r) الريس يه اثناره بك يد كتب حدف جي ع مركب ، الريد الله كاكلام نيس ب اور كى انسان كاكلام بوقم

مجی ان حروف حجی ہے اس کی مثل کلام بنا کرلے آؤ اور یہ مجی آپ کی نبوت اور رسالت پر دلیل ہے۔ (٣) اس آیت میں علیم به معنی هاکم ب مینی به کتاب اس بات کا حکم دیتی ہے کہ سیدنا محمر صلی الله علیه وسلم اپنے دعویٰ

نبوت میں صادق میں ، کیونک آپ کی نبوت کی دلیل قرآن مجید ہے جس کی مثال لانے سے پوری دنیا عاج ہے۔

(٣) تحکیم به معنی تحکم ہے لیخی میہ کتاب مغموخ نہیں ہے واس میں کذب تناقض اور تضاد نہیں ہے اور حادثات زمانہ ہے یہ کتاب مٹ نمیں علی اور یہ بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے کیونکہ آپ کادعویٰ ہے کہ آپ قیامت تک کے نبی ہیں اوس کیے آپ کی کتاب بھی بالکس تغیرے قیامت تک باقی رے گی، اس کے برطاف دو سرے انبیاء علیم السلام کیونکہ ایک مخصوص

تبيان القرآن

ملدينجم

| <u> </u>                                   | ونس ۱۰: ۱۰ا                                             | يعتذرون اليا                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| حتیٰ که اب وه زبان بھی موجود نہیں          | ان کے بعد تغیرات سے محفوظ نہیں رہیں                     | زمانہ کے لیے نبی تھے اس لیے ان کی کتابیں بھی             |
| 2.0                                        |                                                         | جس زبان میں بیہ کتابیں نازل ہوئی تھیں-                   |
| ہے حق تک پہنچنا' اللہ تعالیٰ کی حکمت کا    | ل ہے، حکمت کامعنی ہے علم اور عقل =                      | ۵۱) کیم کامعنی ہے یہ کتاب حکمت پر مشتم                   |
| ساتھ پیدا کیاہے اور انسان کی حکمت          | نے ان اشیاء کو انتمائی خوبی اور بهتری کے <sup>.</sup>   | معنی یہ ہے کہ اس کو تمام اشیاء کاعلم ہے اور اس           |
| ہے کہ اس نے مجھے اور بر فق ہامیں           | نیک کام کرے اور قرآن مجید کی حکمت ب                     | یہ ہے کہ اس کو موجو دات کی معرفت ہو اور وہ               |
|                                            |                                                         | بيان كي بين - (المفروات جاص ١٦٨)                         |
| الیک(مقدس) مرد پر میه و ن نازن کی<br>- ایک | س پر تعجب ہے کہ ہم نے ان ہی میں ہے                      | الله تعالی کاار شاوہے: کیالوکوں کوا                      |
| ان کے رب کے پاس (ان کے کیک                 | والوں کو بیہ بشارت دیں کہ ان کے لیے<br>فرز میں گھند ہے۔ | ہے کہ آپ (غافل) لوگوں کو ڈرائیں اور ایمان                |
| را۲ : ر                                    | ئےشک یہ متحص تو کھلا جادو کر ہے⊙(یونس<br>پر س           | انکال کا) بهترین اجر ہے (اس پر) کافیروں نے کہا۔          |
| = - ( ,                                    | ں کاازالہ<br>مان سیا ہے میں میں                         | آپ کی نبوت پر مشر کین کا تعجب اورا                       |
| بب ارتے تھے۔<br>کیشن میں اسان ک            | ر صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر تع                 | مشر کین مکہ حسب ذیل وجوہ سے سیدنامح                      |
| کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ             | رتے ہیں کہ مشرکین مکہ کتے تھے کہ اللہ                   | حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان ک                      |
|                                            | ، تغییرامام ابن ابی حاتم خ۲ ص ۱۹۲۲)                     | ایک بشر کو رسول بنائے- (جامع البیان جزااص ۷۰۱            |
| ئے بشر کو رسول بنایا؟                      |                                                         | فَالْوَالَعَتَ اللَّهُ بَشَرَارَ سُولًا - (في اس ا       |
|                                            |                                                         | اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تعجب کو حسب                      |
| رسول بناتے تواہے مرد ہی بناتے اور ان       | _                                                       | وَلَوْ حَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّحَعَلْنَهُ                  |
|                                            |                                                         | وَّلْلَبَسْنَاعَلَيْهِمُ مَّالِيَنْبِ سُنُونَ ٥ (الإنعام |
| میں (رہنے والے) فرشتے ہوتے جو اس<br>۔      |                                                         | قُلُ لَنُو كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَنْفِكَةً يَتَ         |
| لے ہوتے تو ،م ضروران کے اوپر آسان          | •                                                       | مُطْمَئِينِينَ لَكَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ ال           |
|                                            | ہے فرشتہ کو رسول بناکر                                  | مَلَكُارَّسُولُاO (بنی امرافیل: ۹۵)                      |
| ہے ہو تاہے تاکہ اس رسول کا عمل اس          | لِ بنا کر بھیجا جائے وہ ای قوم کی جنس ہے                | خلاصہ رہے کہ جس قوم کی طرف رسو                           |
| تتفادہ نہیں کر علق جیسا کہ عام انسان       | کسی اور جنس ہے ہو تو قوم اس ہے ا                        | قوم کے لیے نمونہ اور جحت ہو انیز اگر رسول                |
| ر تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ انسان  | یں نہ ان کو مس کر سکتے ہیں' اس لیے اللہ                 | فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں نہ ان کا کلام من سکتے ج          |
| نت ربی ہے چنانچہ اس نے فرمایا ہے:          | بھیجا جائے اور اللہ تعالٰی کی ہمیشہ سے یمی سن           | اور بشر کی طرف انسان اور بشر ہی کو رسول بنا کر آ         |
| ہے پہلے (بھی) صرف مردوں ہی کو رسول         | نیو ہے ہے۔<br>''نوجیتی اور ہم نے آپ۔                    | وَمُمَّا ٱرْسَلْنَا مِنْ فَمْلِكَ إِلَّا رِجَالًا        |
| م وحی کرتے تھے۔                            | بنایا ہے جن کی طرف ہم                                   | الكيفية - (يوسف: ١٠٩)                                    |
| بنایا کسی امیر کبیر هخص کو رسول کیول       | ۔ ایک غریب اورینتیم شخص کو کیوں رسو <b>ل</b>            | فيزان كواس بات پر بھی تعجب ہو آتھا کا                    |
|                                            |                                                         | نهیں بنایا؟ چنانچہ وہ کہتے تھے:                          |
| قرآن ان دو شهروں ( مکه اور طائف) کے        |                                                         | نَوْ لَا تُرْلِيَ هَٰذَا الْقُرْانُ عَلَى رَجُ           |
| ں نمیں نازل کیا گیا۔<br>                   | کسی بڑے آومی پر کیول                                    | الْقَرْيَنَيْنِ عَيطِيْهِ - (الإفرف: ٣١)                 |
| جلد <sup>پنج</sup> م                       |                                                         | تبيان القرآن                                             |
| Marfat com                                 |                                                         |                                                          |
| VIALIAI COM                                |                                                         |                                                          |

اس شبہ کا جواب ہیہ ہے کہ فقر نیک صفات کے مثانی نہیں ہے اور غنا ٹیک صفات کا موجب نہیں ہے، سیدنا محم صلی اللہ علیہ و سلم فقر کے باوجو دائی نیکی نیر بھر صلی اللہ علیہ و سلم فقر کے باوجو دائی نیر بھرف اور مشہور تھے اور آپ کا میٹیم ہونا کی نقصان کا موجب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے آپ کو میٹیم اس لیے رکھا کہ آپ پر والدین کی پرورش کا احسان نہ ہو، کیونکہ آپ کو تمام دنیا پر فضل اور احسان کرنے کے لیے بھیجا تھا کمی کا احسان اٹھانے کے لیے نہیم بھیجا تھا اور مالدار اور غنی ہون کمی خوبی اور نیکی کو مستزم نہیں ہے، مکہ میں کہتے مال دار اور غنی تھے لیکن ان کی نیکی اور پر بیزگاری کی شرت نہیں تھی اور نہ مال اور دولت اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالی فرما ہے:

وُمَا أَشْرُ الْكُدُورُ وَلَا أَوْلَادُكُورُ لِلْقِينَ لِمُعْرِبُكُمْ أُورِنَهُ مَمارك الله ورتماري اولاد الى جيزي بين جوتم كو عِنْدُنَا أَزُنْ عَلَى - (سما: ٣٤) تعارف قريب كردين -

قدم صدق کے متعدد محال

اس آیت میں فرمایا ہے کہ آپ ایمان والول کو بشارت و بیجے کد ان کے لیے ان کے رب کے پاس قدم صدق ہے، قدم صدق کی حدق صدق کی حسب ذیل تغییرس کی گئی ہیں۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ قدم صدق سے مراد منزل صدق ہے، یعنی بهترین مقام اور بیہ تغییراس آیت سے ماخوذ

ب: وَقُدُرُيَّ دُنِعِيْسِي مُلُدَّحَلَ صِدْفِقَ وَالحُرِخْفِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله - وَقُدُرُيَّ دُنِعِيْسِي مُلُدِّحَلَ صِدْفِقَ وَالحُرِخْفِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

مُحْرَبُّ حِيدَ فِي - (بي اسرائيل: ۸۰) فرمااور جمعے بهترین مقام ہے باہرلا۔ مُحْرَبُ حِيدُ فِي - (بي اسرائيل: ۸۰)

ز جائے کے کہاقدم صدق سے مراد بلند مرتبہ ہے۔ (معانی افتر آن لازجان؛ جسم ۴، مطبوعہ عالم الکت بیروت)

ماوردی نے کمااس سے مراد نیک بیٹا ہے جو بھپن میں فوت ہوگیاہ کیونکہ قدم کامعنی ہے مقدم اور پیش رو اور نابالغ بچ قیامت کے دن ماں باپ کے لیے مقدم اور پیش رو ہول گے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو میہ تنتین کی کہ وہ اپنے نابالغ بیٹے کی نماذ جنازہ میں میہ دعاما تکیں: اے اللہ!اس کو ہمارے لیے مقدم اور پیش روبنادے اور اس کو (نیکیوں کا ذخیرہ اور اجر بنادے۔ (سمج المجاری کیا۔ الجنائزیا۔ ۱۵)

حسن اور قنادہ نے کہا اس سے مراد سید نامجمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ آپ مسلمانوں کی شفاعت کرنے والے اور ان بہ مقدم جیں: حضرت سل بن سعد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں حوض پر تعمارا پیشروا ورمقدم ہوں- (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۸۳ می مسلم رقم الحدیث: ۴۳۹ موطانام مالک رقم الحدیث: ۵)

یہ بھی کما گیا ہے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیونکہ آپ میدان محشریں سب پر مقدم ہوں گے، حضرت ابو بربرہ رضی امتد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: ہم (بعث میں) آخر ہیں اور قیامت کے دن سابق بین، اسمجے ابتداری رقم الدیث:۸۷۱ صبح مسلم رقم الحدیث:۸۵۵ نیز بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: میرے پانچ نام ہیں:

میں محمد اور احمد ہوں؛ اور ماحی (مثانے والا) ہوں؛ اللہ میرے سیب سے کفر کو مثادے گا اور میں حاشر ہوں لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہو گا اور میں عاقب (سب نمیوں کے بعد آنے والا خاتم الہمیین) ہوں۔

(صحح البغاري رقم الحديث: ٣٥٣٣ موطاا ما مالك رقم الحديث: ١٨٩١)

كابد نے كما: قدم صدق سے مراد نيك الحال بين- ضحاك نے كما: اس سے مراد نيك الحمال كا جرب-

تبيار القرآر

ة تبيان القرآن

جلد پنجم

وہ زئین زندہ ہو جاتی ہے اور بیہ سلسلہ یو نمی چلنارہتا ہے تو جو زمین کوایک بار زندہ کر آئے بھرمار ویتا ہے اور پھر زندہ کر دیتا ہے تہ کیا اس میں بیہ نشانی نمیں ہے کہ وہ انسانوں کو بھی مار کر پھر زندہ کرے گا۔

فَسُفُونُ وَلَى كَنَايِهِ مَيْسِ فَأَحْبَبِسَالِيهِ الْكَرْضَ بادل كو مرده شرى طرف في بات مين الجربم اس كه سب تَعَنَّمُ مِنْهَا الْكَنْدِكَ السَّنْدُ وَرُ- (فاطر: ٩) تَعَنِّمُ مِنْ عَمِن عَمِينَ كَالِمَةُ وَرُ- (فاطر: ٩)

طرے (قبرول سے) انتینا ہے۔

۱۲ ہم میں سے ہر شخص اپنامشلدہ کرتا ہے کہ کی بیاری یا عارضہ کی وجہ ہے اس کا جمم دہلا ہو جا ہے، پھر صحت مند ہوں کے بعد مقوی مندا کیں اور فربہ کرنے والی خوراک کھانے ہے وہ پھر موٹا اور فربہ ہو جاتا ہے اور پھر کمی عارضہ کی وجہ سے مرور اور وہلا ہو جاتا ہے اور پھر دوہارہ موٹا ہو جاتا ہے اور کروری مبنزلہ موت اور فربمی مبنزلہ حیات ہے تو اہد تعالیٰ جمرے جسموں و کرور اور وہلا کرنے کے بعد دوہارہ پھر موٹا اور طاقور کرنے پر قادر ہے اس طرح وہ ہم کو مارنے کے بعد پھر دوہارہ زادہ کروسیتے یہ بھی قادرے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ برسات کے موسم میں مینڈک اور دو سرے برساتی جانور اچانک

منی سے پیدا ہو جت میں اور برسات کاموسم ختم ہوتے ہی مرکھپ جاتے ہیں بھردوبارہ برسات آنے پر وہی جانور دوبارہ پھرپیدا ہو جت تیر تو کیاان نشانیوں سے بیر واضح نمیں ہو جا ماکہ وہ تمام انسانوں کو مارنے کے بعد دوبارہ پھرپیدا کردے گا!

۳: اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سابق مثال اور نمونہ کے ابتداءً انسانوں کو پیدا فرمایا ہے تو دوبارہ پیدا کرنااس کے لیے کیا مشکل ے!امنہ تعالیٰ فرہ آئے:

نُ بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

، ۱۳۰۰ امند تحالی نے بہت بڑے بڑے پہاڑ اور آسان اور زھن پیدا کیے تو وہ مردہ انسانوں کو ووبارہ پیدا کرنے پر کیوں قادر میں شد!

اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ر مرد ورب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرا

(النازعات: ۲۷) بنانا-

۱۵۱ نیند ایک قتم کی موت ب<sup>ه انسان پر</sup> نیند کے بعد بیداری اور بیداری کے بعد موت کے احوال طاری ہوتے رہتے ہیں '' جو سوئے ہوئے مخص کو د دبارہ ہیدار کر دیتا ہے وہ مردہ کو د دبارہ زندہ کیوں نمیں کر سکیا!

سرہ سربر کے اور میں کا استعمال کی ایک کا استعمال کی ایک کا استعمال کی ایک کا ایک کا اور جن کی ایک کا اور جن کی بنیاز القوال:

Marfat.com

Z. 1

موت نہیں آئی ان کی نیند میں روٹ قبض کر ہاہے، پھر جس ں موت کا حکم فرما دیا اس کی روح کو روک لیتا ہے اور دو سرے ٹی روح کوایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتات' ب شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں 0

وه (نیک مسلمان) جن کی فرشته روحیں قبض کرتے ہیں

ور آن حاليكه وه خوش بوتے مبن كتے ميں كه تم ان (ليك)

کامول کے سب سے جنت میں داخل ہو جاؤ جن کو تم کرتے

بے شک نیک مسلمان سائے اور چشموں میں ہوں کے 🔾

اورانی خواہش ہے پھلوں میں 0 مزے سے کھاؤ بیؤان (نیک)

کاموں کے سب ہے جو تم کرتے تھے 0 ب شک ہم نیك کام

عَلَيْهَا الْمُوْنَ وَيُرْمِيكُ الْأَخْرَى إِلَى آجَيل مُسَمِّعُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَالْبِلِّقَهُ وِ بِّنَـُفَكَّرُونَ ٥٠ (الزمر: ۳۲)

(۱) دیات موت کی ضد ہے اور اللہ تعالیٰ ایک چیز کے بعد اس کی ضد کو پیدا کرنے پر قادر ہے جس طرح نور کے بعد ظلمت اور ظلمت کے بعد نور اور دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن سوای طرح وہ موت کے بعد حیات پیدا کرنے بر قاد رہے۔

عدل کے ساتھ جزادینے کی توجیہ

تَمُنْ مِنْ مَنَامِهَا فَيَمُسِكُ الَّذِي فَظَى

حشر اجباد قائم کرنے ہے مقصودیہ ہے کہ مسلمان اور کافراور نیک اور بد کے درمیان فرق کو ظاہر کیا ہائے' نیک مخص کو اس کی نیکی پر اجر دیا جائے اور بد کار کو اس کی بدی پر سزا دی جائے 'اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک وہ مخلوق کو ابتداءً پیدا کر باہے بھروہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ وہ ان لوگوں کو عدل وانصاف کے ساتھ جزا دے جو ایمان لائے اور انسوں نے نیک عمل کیے اور جن بوگوں نے کفر کیاان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور در دناک عذاب ہے کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ نیک مسلمانوں کو اجر عطا فرماناللہ تعالیٰ کاعدل ہے بیٹی ان کو ان کی نیکیوں کا پورا اجریلے گااور ان کے اجر

میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی' اسی طرح قرآن مجید کی اور آیتوں میں بھی ہے: اوریہ ہے وہ جنت جس کے تم ان (نیک) کاموں کے سب مَنْ لَكُ لَحَنَّهُ أَلَيْتُ أَوْرَثُنُمُوْهَا إِمَا كُنْتُهُ ے وارث کیے گئے ہو جو تم دنیا میں کرتے تھے۔

روو و می گری در مود ور سوفهم سملیگه صیبین یقونون مَا عَنِكُ الْمُحْدُ الْمُحَدِّدُ الْمُعَدِّدُ الْمُعَدِّدُ الْمُعَدِّدُ الْمُعَدِّدُ الْمُعَدِّدُ ا تعمير والنجل: ٣٢)

رِنَّ لَمْتَلِهُمِينَ مِنْ ضِنْ وَعُيُّوُنِ0 وَفُواكِمَ مِنْ يَشْرَكُوا مَا يُعْرِينُهُ وَمُنْ مُنْ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ كُنْتُهُ تَعْمَنُونُ٥ رِنَّا كَذْلِكَ تَجْرِي

کرنے والوں کو ایساہی بدلہ دیتے ہیں-المرسلات: ١١٠٥ (الرسلات: ١١٠١) اس جكديد سوال مو تاب كدايك حديث ان آيات كے معارض ب:

حضرت جابر رضی املاعنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ تم میں ہے کسی مخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گااور نہ دوزخ سے پناہ میں رکھے گااور نہ مجھ کو، سواا ؑ کے کہ امتد ح فرمائے' ایک اور روایت میں ہے سوااس کے کہ اللہ فضل فرمائے۔

(صحح مسلم رقم الحديث:۲۸۱۷ مند احمد ني ۲عس۹۰۹ مشكوة رقم الحديث:۲۳ ۲۲ کنز اعمال رقم احديث: ۱۰۳ ۸۴ اور متکلمین البسنّت نے کہا ہے کہ ٹیکوں کو تُواب وینااللہ تعالی کافضل ہے اور کافروں کو عذاب دیناامتہ تعالی کامدل ہے' ا س کا جواب ہیہ ہے کہ نیکیوں پر اجرو ٹواب عطا کرنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کافضل ہے اور حدیث ای معنی پر محمول ہے' اور ان

آیات میں نیک کاموں کو جو اج و ثواب کاسیب قرار دیا ہے ہیہ اساد بہ اعتبار طاہر کے ہے اور بندے کی نیکیوں کواجر و ثواب کا سب قرار دینا ہیے بھی اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل ہے تاکہ بندہ خوش رہے اور نیک کاموں کے لیے اس کاجذبہ برقرار رہے اور اس کا حوصلہ بڑھتار ہے کہ وہ جو نیک کام کر رہاہے وہ بے ثمراور ہے مقصد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان نیکیوں سے خوش ہوتا ہے اور ان بر انواع واقسام کی جنت کی دائمی تعتبیں عطافرہا تاہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاو ہے: وہی ہے جس نے سورج کو روشنی دینے والا بتایا اور چاند کو روشن اور اس کی منزلیں مقرر کیس تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان او اللہ نے یہ سب بر حق ہی پیدا کیا ہے، وہ علم والوں کے لیے (اپنی قدرت کی) نشانیاں واضح کر آے ک اب شک رات اور دن کے بدلنے میں اور ہراس چیز میں جس کو اللہ نے آسانوں اور زمینوں میں پیدا کیا ہے ان لوگوں کے لیے نشانیاں میں جو (فکر میں مناطی ہے) بچھتے ہیں 0 (یونس: ۲-۵)

سورج سے الوہیت اور توحید پر استدلال

یاں میں ہے۔ باریح کا تعین قمری جساب سے کرنا چاہیے

مورٹ اور جاند کی روشنیوں میں مخلوق کے بہت فائدے ہیں، مورج کی روشنی سے دن میں کاروبار ہو آب اور اس کی حرکت سے میمیوں اور حرکت سے میمیوں اور حرکت سے میمیوں اور حرکت سے میمیوں اور علاق بین اور جاند کی حرکت سے میمیوں اور سالوں کی گنتی اور حماب کا حصول ہو آ ہے، قرآن مجید کی اس آیت سے ہیر معلوم ہوا کہ تقویم اور آرج کا تعین قمری حماب سے دراج سے کرنا چاہیے نہ کہ مشمی حماب سے۔

امند تعالیٰ نے آرمایا ہے کہ دن اور رات کے اختلاف میں اور آسانوں اور زمینوں میں امند تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں امند تعالیٰ کی قدرت پر نشانیاں میں اور ان میں اس کی الوہیت اور توحید پر دلیلیں میں اس پر مفصل گفتگو ہم البقرہ ۱۹۳میں کر چکے ہیں اس کی تغییر کو وہاں دکھے لیا جائے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: در حقیقت جولوگ ہم ہے ملاقات کی توقع نمیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی ہے راضی ہوگئے

یں۔ اور اس پر مطمئن ہیں اور جو لوگ ہماری آیتوں سے عافل ہیں O ہیہ وہی ہیں جن کاٹھکانا دو زخ ہے ان کاموں کی وجہ سے جن کو

اوراں پر سسن یں اور دو تا ہے۔ اُوہ کرتے رہے تھO(یونس: ۸-۷) منکرین حشرکے احوال

ان آینوں سے اللہ سبحانہ نے ان لوگوں کے احوال شروع کیے ہیں جو حشر(مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے) پر ایمان نہیں لاتے اور جو حشر پر ایمان لاتے ہیں ، اور ان لوگوں کا پہلے ذکر کیاجو حشر پر ایمان نہیں لاتے کیونکہ اس مورت میں ان لوگوں کے ساتھ خلا سے مدہ ماں ماتا اس تعمید کرتے ہیں جن سر تعجب کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے ، اور ان چیزوں میں غور و فکر نہیں کرتے

اور ہو سربر امین نامے ہیں اور ان ویں بیسے سیاست کی اور ان کی اور ان چیزوں میں غور و فکر نمیں کرتے دطاب ہے، جو ان باتوں پر تعجب کرتے ہیں جن پر تعجب کرنے کی کوئی وجہ نمیں ہے، اور ان چیزوں میں غور و فکر نمیں کرتے جن میں فور و فکر کرنا چاہیے۔ نہ کور الصدر آنتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان شق القلب لوگوں کا طال بیان کیا ہے جو قیامت کے دن اللہ سجانہ ہے ملاقات کا انکار کرتے تھے اور اللہ عرو جل ہے ملاقات کی بالکل توقع نمیں رکھتے تھے، وہ اس دنیا کی زندگی پر راضی تھے اور ان کے دل اس سے مطمئن تھے۔ حس بھری نے کما یہ لوگ کا نمات میں چیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تدبر اور

ے ہوران کے بین میں مصنف کو جاتم ہو تھی۔ تھی سوحشر کے تھے ، سوحشر کے دن ان کا ٹھکانا جنم ہو گا کیونکہ انہوں نے دنیا میں جرائم اور گناہ کیے اور اس کے علاوہ وہ اللہ' رسول اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ میں جرائم اور گناہ کیے اور اس کے علاوہ وہ اللہ' رسول اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔

اس آیت میں القد تعالی نے فرمایا ہے: لا بسر حسوں لقاءنا و رحاء کے معنی پیماں خوف میں یعنی وہ اللہ کے عذاب سے مثمیں ڈرتے میں اللہ تعالی نے کہ رحاء کے معنی پیمال طمع میں یعنی وہ اللہ بحالہ کے اجر و ثواب کی طمع نہیں رکھتے تھے یا اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طمع نہیں رکھتے تھے آہم مناسب سد ہے کہ پہماں رحاء کا معنی تو تع لیا جائے جو حقیقت کے قریب بے یعنی وہ ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے تھے کہ کا کہ وہ حشرکے مشکر تھے المذا وہ عذاب سے ڈرتے تھے نہ ثواب کی طمع رکھتے ہندا وہ عذاب سے ڈرتے تھے نہ ثواب کی طمع رکھتے تھے۔

اللہ ت**حالیٰ کا**ارشاد ہے: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ' ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی دجہ سے دائی جنتوں کی طرف ہدایت دے گاجن کے بینچ سے دریا بہتے ہیں O(پوٹس: ۹) حشر**ر ایمان لانے والوں کے احوال** 

اس رکوع کی آخری و آتیوں میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کے احوال بیان فرمائے ہیں جو اللہ اور رسول اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور انموں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مانا اور نیک عمل کے اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کے سبب انمیس قیامت کے دن جنت کی طرف ہدایت دے گاہیں طور کہ ان کو سمانی پل صراط سے گزار دے گااور وہ جنت تک پنچ جا کیں گے اور ہو بہت تک پنچ جا کیں گے اور ہو بہت آیت کی تقییر میں تک پنچ جا کیں گے اور ہو بہت کی وسکتا ہے کہ بایسمانہ ہم میں با استعانت کے لیے ہو، کیونک قادہ نے اس آیت کی تقییر میں کہا ہے کہ مومن کے اعمال کو حمین صورتوں میں متمثل کر دیا جائے گاجن سے خوشیو آرہی ہوگی، جب وہ تجرے اشے گاتو وہ حمین صورت اس سے ملاقات کر کے اس کو جنت کی بشارت دے گی۔ مومن بوج تھے گا تم کون ہو؟ وہ صورت کے گی میں تمہارا میں مورت اس کے مامنے نور بچھاریا جائے گا حتی کہ میں دان کارب میں جنتوں کی طرف ہدایت دے گاہ اور کافر کے اعمال کو بھیا تک اور ڈراؤنی شکل میں مشکل کر دیا جائے گا جس سے بد ہو آ ان کو دو زخ میں ڈال کر آئے گی۔

(جامع البيان رقم الحديث: ٩١٧ ١١٠ تفيرا مام ابن اتي حاتم رقم الحديث: ١٠٢٣)

جنت میں دخول کا سبب کیا چیزے اس میں اہلسنت اور معتزلہ کا اختلاف ہے۔معتزلہ کے نزویک ایمان اور اعمال صالحہ

دونوں ٹل کر جنت میں دخول کا سب ہیں اور اہلسنت کے نزدیک صرف ایمان دخول جنت کا سبب ہے اگر کوئی محض ایمان لایا اور اس نے نیک عمل نہیں کے یا برے عمل کیے تو وہ محض اللہ تعالی کی رحمت سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا اپنے گناہوں کی سزا پاکر جنت میں چلا جائے گا اور سہ آیت اہلسنت کی مظیم ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالی نے فرایا سے: اللہ ان کو ان کے ایمان کے سبب سے داگی جنتوں کی جائے دے گا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ب: اور جنول می ان کی (ب ساخت) یه پکار ہوگی: "پک ب تواب الله!" اور جنول میں ان کی ایک دو سرے کے لیے یہ دعا ہوگا: "المحمد لله رب المعلم بن ان کا بید کمنا ہوگا: "المحمد لله رب المعلم بن ان کا بید کمنا ہوگا: "المحمد لله رب المعلم بن ان کا بید کمنا ہوگا: "المحمد لله رب المعلم بن ان کا بید کمنا ہوگا: "المحمد لله رب المعلم بن ان کا بید کمنا ہوگا: "المحمد لله رب

اہل جنت کی گفتگو کا معمول

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ بیان فریایا تھا کہ نیک عمل کر تعویل مؤسس میں ہوں گے اور اس آیت میں یہ است بیان فرمار ہا ہے کہ ان کے جنت میں کیا معمولات ہوں گے، اور اس آیت میں بتایا ہے کہ جس طرح موشین دنیا میں سب سان الملہ کتے تھے اور ہر تتم کے عیب سے اللہ تعالیٰ کی براء ت اور تنزیہ بیان کرتے تھے سوای طرح جنت میں مجی وہ ہروقت تسجع اور تقدیس کرتے رہیں گے۔

بعض مغرزن نے کما ہے کہ دعوٰ سے مامعن ہے ان کی تمناہ لینی ان کی تمنااور آر زویہ ہوگی کہ وہ ہروقت اللہ تعالیٰ کی استعج اور نقتہ میں کرتے دیوں۔ اور بعض مغرزن نے یہ کما ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیک مطمانوں سے ثواب عظیم کا وعدہ فرمایا تھا ( تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے مائقہ جزاوے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کے ویون ( س) پس جب المی جنب بنت میں واضل ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ان نعموں کے تو ان کو تصدیق ہوجائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ان نعموں کے دون کے دینے کا وعدہ کیا تھاوہ سی تھی اے اللہ اواس منت کہ اخمیں کے سب حانے کہ اللہ بھی اے اللہ اتواس بات سے یا کہ ہوت کے دونان فرمائے یا تیما تواس اور نیز ہو۔

اس کے بعد فرمایا: جب وہ ایک دو سرے سے ملاقات کریں گے تو کمیں گے کہ تم پر سلامتی ہو' اور اس کامعنی میہ مجمی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دو سرے کو وہی دعادیں گے جو فرشتے ان کو دعاویں گے اور فرشتوں کی دعامیہ ہے:

عن بدوه اید دو حرصه و دن و بود این به در حرصه ان و د بود ین مدور بر سون ن د به به. وَالْسَلَيْكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

سَلاَم عَلَيْكُم (الريد: ١٩٣٠١٧) كالسيار عليكم "(قريملاقي بو)

پحر فرمایا: اور جریات کے آخر میں ان کا یہ کمنا ہو گا: "المحمد لله رسال علم میں " یعنی ان کی گفتگو کا آغاز الله تعالی کی تنبیع سے ہو گااور ان کی گفتگو کا اختام اللہ تعالیٰ کی جمہ پر ہو گا۔

وكويعجل الله للتاس الشراسيع جَاكُمُ بِالْخَيْرِ لَقَصْی السَّرِ اسْتِعْجَاكُمُ بِالْخَيْرِ لَقَصْی السَّرِ اسْتِعْجَاكُمُ بِالْخَيْرِ لَقَصْی السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّمِ السَّمِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِي السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَّرِ السَ

كرت بي ذانسي اكب كاموت آجى موتى ديكن اجوارك بمس طنه كاتوقع مني ركفته بم البين ديم ديت بي الكرده

تبياز القرآن

جلدجيجم

قَاءَ كَالْمُتُ بِقُمُ إِن غَيْرِهُ فَا الْوَبِدُلِكَ فَلَ مَا يَكُونَ وَلَيْ الْوَبِدُلِكَ فَلَ مَا يَكُونَ و رَقَ سِي وَدِهِ كُتَّيِّيُ كَاسِكُ مِلْ وَكُلُورَ وَاللَّوَالِي كَرَبِيلٍ كَرَدِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَي اللَّهِ ك لِي النَّا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ تِلْقَامِي نَفْسِي إِلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ مَا يُؤْخِي الْكَالِمُ اللَّهِ فَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

المرسِبلي بي مفدر نه مو چيکا بوزا توجن چيزول مي پراختلات کرسي مي ان کا فيصله موجيکا بوزا 🔾

تبيان القرآن

جلدينجم

## <u>ٷؽۣڡؙؖٚٷٛڶۅٛڹڮۉڰٲڹٛڔؚٚڵؖۼۘؽؽۄٳؽٷٞڡؚڹ؈؆ؚؠ؋۪ۧۼؘڡؙڸٳٮ۠ؽٵؖ</u>

ادر كة ين كراس درسل، يراس ك دب ك طون من كون ميون نين عن كري الياب كية كر الْعَيْبُ وللهِ كَانْتَوْطُرُ وُالْ إِنِي مَعَكُمُ وِّمَنَ الْمُنْتَوْطِرِيْنَ الْمُنْتَوْطِرِيْنَ الْمُنْتَوْ

غیب نوصرت النتر ہی کے بیسے بسوئم بھی انتظار کرواور میں آتظار کرنے والوں میں سے مول ن الله تعالی کا ارشاد ہے: اور اگر الله لوگوں (کی ہدا عمالیوں کی سرامیں ان) کو نقصان بیجائے میں بھی آتی جلدی کر آ

الله تعالی کاارشاد ہے: اور اگر الله لوگوں (کی بدا عمالیوں کی سزا میں ان) کو نقصان پیچانے میں بھی ائی جلدی کریا جتنی جلدی وہ (دنیا کے) نفع کی طلب میں کرتے ہیں توانسیں (کب کی) موت آ چکی ہوتی (کیکن) جو لوگ بم سے ملنے کی توقع نسیں رکھتے ہم انسیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی سر کشی میں ہیں تھنگتے دہیں ○ (یونس: ۱۱)

**اپنے آپ کو 'اپنی اولاد کو اور اپنے اموال کو بد دعا دینے کی ممانعت** اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس شبہ کاجواب دیا تقاکہ سیدنا مجمد صلی اللہ علیہ و <sup>س</sup>لم کو نبی بنانے کی کیا خصوصیت تقی' اس کے بعد درمیان میں مومنوں کا ذکر فرایا اور اب اس آیت میں بجرمشرکین کے دو سرے شبہ کاجواب

ی پیاتھیوہیت ہی' اس کے بعد درممیان میں موسول 8 ذکر فرمایا اور اب اس ایت میں چرمسریین سے دو سمرے سبہ 9 ہوا ب ویا ہے ، وہ ہیہ کتنے تھے کہ اگر (سیدنا) مجمد (صلی اللہ علیہ و سلم) اپنے دعوئی نبوت میں سچے ہیں اور ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کی مخالفت کی وجہ سے ہم پر عذاب کیوں نہیں آ آ! اللہ تعالیٰ نے اس کا میہ جواب دیا کہ اگر تمہارے مطالبہ کی وجہ سے تم پر جلد عذاب جمیح دیا جا آتو اب تک تمہارا کام تمام ہو چکا ہو آئ<sup>ہ</sup> لیکن اللہ تعالیٰ تم کو اس لیے ڈھیل دیتا ہے کہ تم اپنی سرشی میں

بھکتے رہو - (اللباب ج °اص4۵0 مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۴۹ھ) مجاہد نے بیہ کما ہے کہ اس آیت کی تغییر پیہ ہے کہ جب کوئی مختص اپنی اولاد پر غضبتاک ہو توان کے خلاف بید دعانیہ کرے کہ اے اللہ ! ان کو سکت نہ دے اور اے اللہ این بر لعنت فرمادی نہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دعاقبول کر کی تو دوان کو ملاک کردے

کہ اے اللہ! ان کو برکت نہ دے اور اے اللہ ان پر لعنت فرماور نہ اگر اللہ تعالیٰ نے بید دعا قبول کر بی تو وہ ان کو ہلاک کردے گا- (جاح البیان جزالاص ۱۴۳ تغییرامام این ابی عاتم رقم الحدیث: ۱۰۲۵۵) حضرت جاہر رمضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بوالح کی جنگ میں گئے۔ آپ

مجدی بن عمرو جہنی کو ڈھونڈ رہے تھے ایک اونٹ پر ہم پانچ ہچھ اور سات آدمی باری باری بیٹھتے تھے ایک انصاری اونٹ پر بیٹھنے لگا اس نے اونٹ کو بھایا پھراس پر سوار ہوا پھراس کو چلانے لگا۔ اونٹ نے اس کے ساتھ کچھ سرکٹی کی اس نے اونٹ کو کما شاہ اللہ تجھ پر لعنت کرے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھااونٹ پر لعنت کرنے والاکون فخص ہے ؟ اس نے کمایارسول اللہ ! بہ بھی ہوں! آپ نے فرمایا: اس اونٹ سے اثر جاؤ ، ہمارے ساتھ کسی لمعون جانور کو نہ رکھو، اسینے آپ کو بدوعادو ، نہ اپنی

اولاد کو بدوعاد واور نہ اپنے اموال کو بد دعاد د کمیں ایسانہ ہو کہ بیہ وہ ساعت ہو جس میں انڈ سے کسی عطا کاسوال کیا جائے تو وہ دعا متجاب ہوتی ہو - (صمیح مسلم رقم الحدیث:۳۰۰۹)

الله تعالی کاارشاد ہے: اور جب انسان کو کوئی مصیبت پینچتی ہے تو وہ پہلو کے بل یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے ہم سے دعاکر آ ہے، پس جب ہم اس سے اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح گزر جا آ ہے گویا جب اس کو وہ مصیبت پنچی تھی تو اس نے ہم کو پکارا ہی نہ تھا ای طرح حد ہے تجاوز کرنے والوں کے کرفت ان کے لیے خوش نما نیاد ہے گئے ہیں <sup>©</sup>

(یونس:۱۲) جلد پنجم

ع

## کافر کے مشرِف ہونے کی و**جوہ**

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے بیر بیان فرمایا تھا کہ اگر کفار کے مطالبہ پر دنیا میں جلد عذاب نازل کرویا جا آتو اب تک وہ سب مریجے ہوتے اور اس آیت میں بیر بتایا ہے کہ وہ بت کمزور اور نمایت عاجز میں ان پر اگر تھو ڈی می مصیت بھی

آئے قوہ مُصِرا کُراس مصیبت کو دور کرنے کی دعائمیں کرنے لگتے ہیں۔ '

یہ آیت مومن اور کافر دونوں کے احوال کو عام ہے ' کیونکہ اکثر مسلمانوں کا بھی بیہ حال ہے کہ وہ مصیبت کے وقت اللہ تعن ہے ' شرائر رومانیں کرتے ہیں اور جب اللہ اپنے فقتل ہے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو وہ اس کو اس طرح بھول

نوں ہے مئر اسر دھامیں کرنے ہیں اور جب اللہ اپنے تھل ہے اس مصیب کو دور کردیتا۔ جاتے ہیں جیسے کسی مصیبت کے وقت میں انہوں نے اللہ کو پکارائی نہ تھا! مزول مصیبیت کے وقت مسلمانوں کی فکر اور عمل کیا ہونا چ<u>ا ہیں</u>

روں میں جب کو گئے مصیب نازل ہو تو ان پر حسب ذیل امور کی رعایت کرنالازم ہے۔ مسلمانوں پر جب کوئی مصیب نازل ہو تو ان پر حسب ذیل امور کی رعایت کرنالازم ہے۔

ا) مسمد و کوید نقین رکھنا چاہیے کہ ان پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے وہ ان کی تقدر میں لکھی ہوئی تھی اور ان سے مل

نبيل سَتِي تَهي - الله تعالى فرما آے:

مَّ صَدَّتَ مِنْ مُنْصَابِبَةِ مِي الْأَرْضِ وَلَا فِئَ كُفُسِتَكُولُ لِفِي كِمَابٍ مِّنْ قَسُلِ الْأَسْرَاهَ الْآلُ وَيُكِذَعَنَى اللّهِ مُسِيْعِكُ لِكُلُوكُ الْأَشْرَاهِ عَلَى

مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَفْرَحُ وَالْمَاأَتُلُكُمُ

(الحديد: ٢٣-٢٢)

ہر معیت جو زمین میں اور تساری جانوں میں پہنچتی ہو وہ
ایک تماب میں لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس معیبت
کو پیدا کریں، بے شک بیہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے 0 بیہ اس
لیے ہے کہ جو چیز تسارے پاس ہے جاتی رہے تم اس پر غم ند کرو
اور جو کچھ اللہ نے شمیس ویا ہے اس پر تم آرایا نہ کرو۔

و مسان کو اللہ کی نقدیر پر رامنی اور مطمئن رہنا چاہیے ، وہ زبان ہے اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرے نہ دل میں اللہ عزوجل ہے کوئی شکایت کرے ، کیونکہ اللہ علی الاطلاق ہے اور وہ اپنے ملک میں جو چاہے کرے کسی کو اس پر اعتراض یا شکایت کا کوئی حق نمیں ہے ، اور وہ علیم مطلق ہے اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نمیں اور اس کا کوئی فعل عہدہ اور باطل نمیں ۔ اگر وہ اس کو اس مصیبت ، تکایف یا مرض پر باتی رکھے تو بید اس کاعدل ہے اور اگر وہ اس ہے اس مصیبت یا آفت کو زائل کروے تو بید اس کافضل ہے اور بندے پر لازم ہے کہ وہ اس مصیبت پر صبر کرے اور رفیج اور قاتی کے اظہار کو ترک کر

(۲) بنده کواس مصیبت پر صبر کرن چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو بہت اجر عطافرما آیا ہے:

هُ مُ الْمُنْ مُ الْمُنْ مُ الْمُرُونَ - (البقرة: ١٥٥-١٥٥)

اور ہم تم کو ضرور کھو ذر اور بھوک اور مال اور جان کے نقصان اور پہلوں کی ہے آزما کی گے اور مبر کرنے والوں کو بشارت و بیخوں کی ہے آزما کی گے اور مبر کرنے والوں کو بشارت و بیخن ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ب شک ہم این کی طرف لوٹے والے ہیں اور بے شک ہم ای کی طرف لوٹے والے ہیں جن پر ان کے رب کی جانب سے صلوات (نا اور تحسین) اور رحمت ہے اور یمی لوٹ بوٹ ہیں۔

سان القرار

علد بنجم

تبيان القرآن

علد ينجم

اورتم کو جو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تسارے ہی ہاتھ کی کمائی

کی وجہ سے پینچی ہے اور (تمهاری) بت می خطاؤں کو تو وہ

إِنَّمَا يُوَفَّى الصِّيرُونَ آخَرُهُمْ بِغَيْرِ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ صبر کرنے والوں کو ان کا بورا حِسَابٍ-(الزمرة ١٠) اجریے حماب دیا جائے گا۔

(٣) نیز بندے کو جاہیے کہ وہ اپنے دل میں میہ سوچے کہ اس پر جو مصیبت آئی ہے وہ اس کے کس گناہ کا نتیجہ ہے۔ سو

اے اس گناہ پر توبہ کرنا چاہیے اللہ تعالی فرما تاہے:

مَا اصَابِكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فَيهِ مَا كَسَبَتْ

أَيْدِيْكُمُ وَبُعْفُ وعَن كَيْنِير - (الثوري: ٣٠)

(اے مخاطب!) تجھ کو جو بھلائی سینی ہے تو وہ اللہ کی طرف مَا أَصَابِكَ مِنْ حَسَنةِ فَهِنَ اللَّهُ وَمَا ے ہے اور تجھ کو جو برائی سیخی ہے وہ تیرے نفس کی شامت اصَّابِكَ مِنْ سَيِّعَةِ فَهِنْ تُنْفُسِكَ -(السَّاء: 24)

اعمال کی وجہ ہے۔ (۴) جب کسی مسلمان بندے پر مصیبت آئے تو اس کو اس مصیبت ہے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ یہ سوچ کر خوش ہونا

معاف کر دیتا ہے۔

چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مرض٬ آفت یا مصیبت کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنادے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کو کوئی کاٹنا چھے یا اس سے زیادہ تکلیف ہوتواللہ اس تکلیف کی وجہ ہے اس کا ایک درجہ بلند کر آے اور اس کا ایک گناہ منادیتا ہے۔

(صحيح البغاري رقم الحديث:۵۶۳۷ صحيح مسلم رقم الحديث:۲۵۷۳ سنن الترمذي رقم الحديث:۹۲۵ موطا امام ،لك رقم الحديث: ١٩٧٤ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٢٠٣١٣ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٣٩٢٥ سنن كبرى للنسائي رقم الحديث: ١٥٩٩٨

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس مسلمان کو کوئی مصیبت پنچ خواہ وہ تھکاوٹ ہو، غم ہو یا قرض یا بیاری ہو حتیٰ کد کوئی فکر ہوجس کی وجہ سے وہ بریشان ہو رہا ہو، تو الله اس مصیبت کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔

(صحح البطاري رقم الحديث:٥٦٢١) صحح مسلم رقم الحديث:٣٥٧٠ سنن ترندي رقم الحديث:٩٦٧؛ مسند ابويعلي رقم الحديث:٣٥٦) (۵) جب مسلمان پر کوئی مصیبت آئے تو اس کو اللہ تعالی ہے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی اس بات ہے خوش ہو تا ہے کہ

بندہ اس سے دعاکرے۔ اللہ تعالی فرما آ ہے: اینے رب ہے گز گڑا کراور جیکے جیکے دعا کرد-أَدْعُ وَ إِنَّ كُونِ مَنْ عَلَا وَكُونَا وَ الْأَعِرَافِ (١٤٥)

حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: الله سے اس كے فضل سے سوال کرد کیونکہ اللہ عزوجل اس کو پیند کر باہے کہ اس سے سوال کیا جائے ور افضل عبادت کشادگی کا انظار کرنا

ہے۔ ( منن الترفدي رقم الحديث: ۱۵-۵۴ المعجم الكبير رقم الحديث: ۸۸•۱۰ الكامل لابن عدى ٢٢٥ ص ٢٢٥)

حفزت عمادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روے زمین پر :و مسلمان بھی اللہ تعالیٰ ہے کوئی دعاکر تا ہے تو اللہ اس کی وہ دعا یوری کر دیتا ہے، یا اس دعا کی متدار کے برابر اس ہے کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے بشرطیکہ وہ اللہ ہے کئ گناہ کاسوال نہ کرے یا قطع رخم ہسوال نہ کرے، مسلمانوں میں ہے ایک شخص

نے کما: پھر تو ہم بہت زیادہ دعا کریں گے۔ آپ نے فرمایا: اللہ بہت زیادہ دعا قبول فرمانے والا ہے-

(سنن الرّذي رقم الحديث:٣٥٤٣ مند احد ج٥٥ ص٣٢٩ المعجم الاوسط رقم الحديث:١١٢٧ كتاب الدعا للعبراني رقم الحديث:٤٦٠ شرح السة رقم الحديث:١٣٨٤)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جب ہم میں ہے کوئی شخص نیار ہو جا آبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یر دایاں ہاتھ چھرتے اور بیر دعا فرماتے: اے لوگوں کے رب! اس مصببت کو دور کروے، اور شفادے توہی شفادیے والاے،

تیرے سوا کوئی شفادینے والا نہیں ہے ایسی شفادے جو کسی بیاری کو نہ چھوڑے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۱۹۱<sup>،</sup> سنن این ماجه رقم الحدیث:۲۱۱۹) (۲) جب کسی مسلمان پر کوئی افتادیزے اور وہ اپنی مصیبت کو دور کرنے کی دعائے بجائے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے مضامین کے مطابعہ اور استنباط مسائل میں مصروف رہے تو اللہ تعالی اس کو دعاکرنے والوں سے ذیادہ عطافرہا آ ہے:

حفزت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: رب عزوجل ارشاد

فرما آ ہے: جس شخص کو میری یاد اور جھے ہے موال کرنے کو قرآن نے مشغول رکھاتو میں اس کو سوال کرنے والوں ہے زیادہ عطا فرما آہوں۔

(سنن الرّندي رقم الحديث: ۴۹۲۷ مند احد ج٣ ص ١٣٠٠ مصنف ابن الي شيب ج٩٣٠ ص ١٣٠ سنن الداري رقم الحديث: ٣٣٥٥ سنن ابوداؤد رقم الحديث:٣٣١٤ ٢٠ سنن ابن ماجه رقم الحديث:٢٠١)

(٤) الله سجانه جب مسلمان سے مصیبت کو دور کر دے تو اس کو چاہیے که وہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرے اور خلوت اور جلوت اور تنگی اور آسانی میں اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کر تاریخ ، کیونکہ شکر کرتے رہنے سے نعت میں اضافہ ہو تا اور ناشکری کرنے ہے زوال نعمت کا خطرہ ہے۔

امام فخرالدین محمد بن عمر را زی متوفی ۲۰۱ ه لکھتے ہیں:

محتقین نے بیان کیا ہے کہ جو مخص حصول نعمت کے وقت نعمت میں مشغول رہتا ہے نہ کہ منعم کی طرف، وہ نزول مصبت کے وقت مصبت میں متلا رہتا ہے نہ کہ مصبت نازل کرنے والے کی طرف اور ایبا مخص متعلّ طور پر خوف میں مبتلا رہتا ہے کیونکہ حصول نعمت کے وقت بھی اس کو نعمت کے زوال کا دھڑ کا نگا رہتا ہے ، اور جو فخص حصول نعمت کے وقت اس نعمت ہے لذت عاصل کرنے کے بجائے نعمت دینے والے کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس کویاد کر باہے اور اس کی رضا کا طلبگار رہتا ہے تو وہ مصبت نازل ہونے کے وقت بھی مصبت ہے گھرا تا نہیں بلکہ مصبت نازل کرنے والے کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس کو یاد کر تاہے اور اس کی رضا کا طالب رہتا ہے، سو نعمت کا حصول ہویا مصیبت کا نزول ' اس کا مطلوب واحد ہو تا ہے اور بیر بہت اعلیٰ اور ارفع مرتبہ ہے۔ (تغییر کبیر ج۲ ص ۴۲۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۱۵ھ)

کافر کو مُیرف فرمانے کی وجوہ

اس آیت میں کافر کو سرف فرمایا ہے، کیونکہ کافرا پی جان اور اپنے مال کو ضائع کر دیتا ہے، جان کو اس طرح ضائع کر آ ہے کہ دہ بتوں کی برستش کرکے خود کو جنم کامستق بنالیتا ہے اور مال کو اس لیے ضائع کریا ہے کہ وہ بتوں کی زیب و زینت کریا ب اور جانور خرید کر بتول کی جھینٹ چڑھا آپ اور بیال کوضائع کرنا ہے۔

یہ بھی کما گیا ہے کہ جس فخص کی ہیے عادت ہو کہ وہ مصیبت نازل ہونے کے وقت بکثرت دعااور اللہ تعالیٰ ہے فرماد کرے، اور جب مصیبت زائل ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کاشکر ادا کرنے سے اعراض کرے تو ایبا مخص اپنی جان کو اور اپنے دین کو ضائع کرنے والا ہے-مسرف وہ شخص ہے جو اپنے کثیرمال کو کسی خسیس اور گھٹیا مقصد کے حصول میں خرج کرے اور رہیہ معلوم ہے کہ دنیا ک

ممرف وہ عص ہے جوا بیے سیرہاں تو ہی ہیں اور سیو سمدے سوں من رہ اربی رہے ، در ہیر ۔ راہ ہے ۔ ، یہ ر ر گینیاں اور دنیا کی لذتیں اثروی نعتوں کے مقابلہ میں خسیس اور گلشیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس، عقل اور تھرنس کو قوتیں اس لیے عطاکی ہیں کہ وہ ان سے اثروی نعتوں کے حصول میں کو شش کرے، سو جس شخص نے اپنی ان قوتوں کو ان گلٹیا چیزوں کے حصول کی جدوجہد میں فرچ کیاتواس نے اپنی ان قوتوں کو ضائع کر دیا اور ایسے شخص کے مسرف ہونے میں کیا

سب ہے۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: (لوگو!) ہم نے تم ہے پہلے کی ان قوموں کو ہلاک کردیا تھا جنہوں نے ظلم کیا تھو، اور ان کے پاس ان کے رسول معجزات لے کر آئے تھے اور انہوں نے ایمان لاکرنہ دیا، اور ہم مجرم قوم کو ای طرح سزا دیتے ہیں پجر ہم نے ان کے بعد تم کو زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم یہ ظاہر فرمائیس کہ تم کیسے عمل کرتے ہو (ایونس: ۱۳-۱۳) اللہ تعالیٰ کے آؤمانے سراعتراض کا جو اب

کوئی در دناک عذاب نے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کامیہ جو ت ہو رہم اس کے مشکر میں تو آپ ہم ہے آئین سے پتجر برسائیں یا کوئی در دناک عذاب نے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کامیہ جو اب دیا کہ میہ اپنے اس مطالبہ میں جھونے ہیں کیو نکھ ان کا صال قو سے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہے گھرا کر اللہ تعالیٰ نے قریاد کرتے ہیں ادر پہلو کے بل میشنجہ ہوئے اور کھڑے ہوئے ہم حال میں اللہ تعالیٰ نے بیچیلی قوموں کے احوال یاد دلائے کہ ان کے پی ان کے رسول دلائل اور مجرات لے کر آئے اور انہوں نے ان رسولوں کی تحذیب کی تو ہم نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا اور سے اس لیے فرمایا تاکہ مشرکین مکہ زول عذاب کے مطالبہ سے باذ آجائیں۔

اللہ کے علم پر ایک اشکال کاجواب

دوسری آیت میں فرمایا: پھران کے بعد ہم نے تم کو زمین میں جانشین بنایا تاک ہم دیجھیں تم س طرح عمل کرتے ہو' اس آیت سے بظاہریہ معلوم ہو آہ کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے علم ضمیں تھا اور جب مشر کین عمل کرلیں گے تو امنہ تعالیٰ وعلم ہوگا' اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معالمہ کرے گا جیسا معالمہ معلومات حاصل کرنے والا اور امتحان لینے والا لوگوں کے ساتھ کر تاہے تاکہ ان کو ان کے عمل کے مطابق جزا دے' عالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا بھیشہ سے علم ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بہت نظائر میں: لیب لمب کے جہ ایک ہم احساس عدم الا۔ (حود دی)'' تاکہ وہ تم کو آزمات کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتاہے''۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کابهت طویل خطبه روایت کیا اس میں آپ کا بید ارشاد ہے: بید ونیا سرسبزاور میشی ہے اور الله تهمیں اس میں جانشین بنانے والا ہے بھروہ دیکھنے والا ہے کہ تم اس میں 'س طرح عمل کرتے ہو۔

(سنن الترفدی رقم الحدیث:۴۱۹۱ سنن این ماجه رقم الحدیث:۴۸۵۰ مند حمیدی رقم الحدیث:۴۵۱ مند احمه نظ س۷ مند ابو یعنی رقم الحدیث:۱۹۱ سنن کبری ج۷ ص ۹۱ دلائل النبوة ج۴ ص ۳۱۷) اس حدیث کابھی بی معنی ہے کہ اللہ تعالی تمهارے ساتھ ایسامعاملہ کرے گا جیسامعاملہ امتحان کینے والا اور آزمانے والا

اس حدیث ۴۰ی یی سی ہے کہ اللہ تعلق مهارے ما ھا ایساسحاملہ برے قابیب ساملہ اس یہ وہ اور روسیاں لوگوں کے ساتھ کرتاہے ورنہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پیشہ سے علم ہے۔

```
لِنَهُ فُلُوِّ کے چند مشہور تراجم
```

شاه دلی الله محدث دولوی متوفی ۱۷ سااهه اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں: باز جائشیں ساختیم شارا در زمین پس از ایشاں آب مینم چگونہ کاری کنند O

ينيخ محمود حسن متوفى ١٣٣٩ه لكهتة بين:

شخ اشرف علی قعانوی متوفی ۱۳۹۴ه تکھتے ہیں: پچر ان کے بعد دنیا پی بجائے ان کے تم کو آباد کیا تاکہ ہم دیکھے لیس کہ تم مس طرح کام کرتے ہو۔

ا ملی حضرت امام احمد رضاخان فاصل بریلوی متونی ۴۰۰۰ ان کلیسته من :

پر ہم نے ان کے بعد تهمیں ذهین میں جانشین کیا کہ دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہو۔

حفرت ابوالمحامد سيد محمد محدث اعظم كيمو چھوى لکھتے ہیں:

پھر بنا دیا ہم نے تم کو جانتین زمین میں ان کے بعد تاکہ نظر کے سامنے کرویں کہ مس طرح کام کرتے ہو۔

اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے، تاکہ دیکھیں کہ تم کیے عمل کرتے ہو۔ اور ہمارے شخ بید احمد سعید کاظمی متوفی ۱۳ ۱۳ اھ کھتے ہیں:

پھران کے بعد ہم نے زمین میں تم کو (ان کا) جانشین بنایا تاکہ ہم ظاہر فرمائمیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔

ان تمام تراہم میں صرف ہمارے حضرت صاحب نے ایسا ترجمہ کیا ہے جس پر کوئی اشکال وارد نمیں ہو آ، ویگر متر جمین کا تر مسابھی غلط جمیں ہے لیکن انموں نے است طب کا لفظی ترجمہ کیا ہے جس پر مید اشکال وارد ہو آ ہے کہ مشرکیوں کے عمل کرنے کے بعد امند تصل کو علم ہو گا کہ وہ کیا کرتے ہیں، اور ہمارے حضرت صاحب نے مصر کا معنی علم ظہور کیا ہے بعنی اللہ تعالی

شرکین کی فارروائی کو ظاہر فرمائے گا'اصطلاح میں اس کو علم تفصیل ہے تعبیر کرتے ہیں۔ القد تعدلیٰ کاارشاد ہے: اور جب ان پر ہماری روشن آیتوں کی طلوت کی جاتی ہے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب آن پر ہماری روش آیتوں کی طلوت کی جاتی ہے تو جن نوگوں کو ہمارے سامنے حاضر ہونے کی تو قع نسیں ہے تو وہ کتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤیا ای کو تبدیل کر دو، آپ کیئے کہ اس کو تبدیل کرنا میرے افتیار میں نسیں ہے، میں صرف ای چیز کی بیروی کر تا ہوں جس کی میری طرف وجی کی جاتی ہے، اگر میں اپنے رب کی نافرہائی کروں تو میں مظیم دن کے عذاب ہے ڈر تا ہوں O رہو نس: ۱۵)

مشرکین کابیہ مطالبہ کہ آپ قرآن مجید کوبدل ڈالیں خصص کا مصل میں استقال نے مصل میں سا

جس طرح سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے سید نامجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مشرکین کا **طبن ذکر ک**رکے ان کے جواہات ذکر فرمائے تھے 'اس آیت میں بھی ان کاایک طعن ذکر کر کے اس کاجواب ذکر فرمایا ہے۔

المام ابو محمد حسین بن مسعود الفراء البغوی المتونی ۵۱۱ھ لکھتے ہیں: قددہ نے کہا ہے کہ یہ اعتراض کرنے والے مشرکین مکہ تھے، اور مقال نے کہا ہے کہ یہ یانچ مخص تھے: عبداللہ بن امیہ

عندہ مصناب نہ بید اسراس برے والے سرین مدے اور معان سے ماہ بدیون سے مساب نہ بیون سے جو العد بن امید الحزوی ادلید بن مغیرہ مکرزین حفص، عمرو بن عبیداللہ بن الی قیس العامری اور العاص بن عامرین ہشام میدوہ لوگ ہیں جنموں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بید کما تھاکہ اگر آپ بیر چاہتے ہیں کہ ائم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی

تبيان القرآن

جلد پنجم

اور قرآن لے آئیں جس میں لات ،عزی اور مناق کی عبادت سے ممانعت نہ ہو ،اور نہ ان کی ندمت کی گئی ہو اور اگر اللہ ایک آیش بازل نہ کرے تو آپ ایک آیش بنالی ، یا اس قرآن کو بدل ڈالیس اور عذاب کی آیتوں کی جگہ رحمت کی آیش بنادیں یا حرام کی جگہ طال اور طال کی جگہ حرام کھو دیں ، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: اے محمہ! آپ کئے کہ اس قرآن کو بدلنا میرے افتیار میں نہیں ہے ، میں صرف اس چز کی بیروی کر آبوں جس کی بھی پر وٹی کی جاتی ہے ، اس کے مطابق میں تھم دیتا ہوں یا کس چز سے منع کر آبوں - رمعالم التعزیل جام سام عام مطبوعہ دارا لکتب العلم بیروت ، ساماھ)

قرآن مجید میں تبدیلی کے مطالبہ کی وجوہات کفار جو آپ سے مید معلالہ کرتے تھے کہ آپ کوئی اور قرآن لے آئیں یا ای قرآن کو بدل ڈالیس تو ان کامیر مطالبہ ابطور - سے سیسسسسسٹ کے سات آپ سے مطالہ کرتے ہوں اور اس سے ان کی غرض میں ہو کہ اگر

استہزاء تھااور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ تجمیدگی کے ساتھ آپ ہے یہ مطالبہ کرتے ہوں اور اس سے ان کی غرض یہ ہو کہ اگر آپ نے ان کا یہ مطالبہ مان لیا تو آپ کا یہ دعوئی باطل ہو جائے گا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کا نازل کیا ہوا ہے' اور سے بھی ہوسکتا ہے کہ وہ واقعی کوئی اور کتاب چاہتے ہوں کیونکہ سے قرآن ان کے معبودوں کی ندمت پر مشتمل ہے اور ان کے

معمولات کو باطل قرار دیتا ہے، اس لیے وہ کوئی اور کتاب چاہتے تھے جس میں یہ چیزیں نہ ہوں۔ نیز اس آیت میں فرہایا ہے: آپ کئے میں صرف ای چیزی چیروی کر آ ہوں جس کی میری طرف و حی کی جاتی ہے، اس پر یہ اعتراض ہو آ ہے کہ اس آیت سے یہ لازم آ آ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتماد نہیں کرتے تھے اور نہ تی س سے کام لیتے تھے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کامعنی یہ ہے کہ میں قرآن مجید کے پنچائے اور اس کی تلاوت کرنے میں و حی کی اتباع کر آ ہوں، اور اپنی طرف سے اس میں کوئی کی بیشی اور تغیر تبدل نہیں کر آباور نہ مجھ کو اس کا افتیار ہے۔

۔ باقی اجتماد اور قیاس پر مکمل بحث ان کی تعریف ار کان مشراؤ ان کے دلا کل اور ان کے نظائر ہم نے الانعام: ۵۰ میں بیان کردیے۔ جو حضرات ان مباحث پر مطلع ہونا چاہیں وہ ان کو وہاں دکیجہ لیں۔

ا الله تعالی کارشاد ہے: آپ کئے اگر الله چاہتاتو میں تم پر اس قرآن کی علاوت نہ کر آاور نہ تم کواس کی اطلاع دیتا پھربے شک اس زنول قرآن) ہے پہلے میں تم میں عمر اکا ایک حصہ اگزار چکاہوں <sup>،</sup> کیاتم (ید انسیں سجھتے O ایونس:۱۹) سید نامجمہ صلی الله علیہ وسلم کی نبوت پر ایک ولیل

اس آیت کا معنی ہیں ہے کہ اگر اللہ چاہتاتو تجھے تہماری طرف رسول بناکر نہ بھیجنا اور میں تم پر قرآن کی تلاوت نہ کر آب اور نہ میں تمسیس اللہ کے متعلق کوئی خروجا اس آیت میں کفار اور مشرکین کے اس خیال کا رد ہے کہ بیر قرآن کی بدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے کیونکہ مشرکین مکہ نے اول ہے آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامشامرہ کیا تقااور ان کو آپ کے علیہ و مسلم کا کلام ہے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ آپ نے کسی تراب کا مطالعہ نمیں کیا اور نہ کسی استاز سے علم حاصل کیا بجرآپ پر آئ طرح چالیس سال کا عرصہ گرز رگیا بچر چالیس سال بعد آپ اچانک اس عظیم آلب کو لے آئے جس میں اولین اور آئرین کی خبریں جی اور تمذیب اخلاق، تدبیر منزل اور ملکی سیاست کے متعلق مفصل ادکام اور چیش او کیاں جیں اور بہت دقیق علوم جیں اور آنام میں عاجز اور ناکام رہے تو ہروہ مختص جس کے پاس عقل سلیم جو وہ بداہتا ہے جات کے گلہ ایسا مجبع کا میں استرو کے اپنے ماصل خبری ہو میں جات کے خرالے کہ دیسے گزار چکا ہوں کیا تم خمیں تجھے!

صدق اور امانت اور میری یا کیزگی کو جان چکے ہو' میں پڑھتا تھانہ لکستا تھا پھر میں تمہارے یاس اس معجز کلام کو لے کر آیا تو اب کما تم یہ نہیں سمجھ کتے کہ بید کلام میرا نہیں ہو سکتااور بیہ صرف اور صرف وحی الی ہے، پھر میں نے تم میں اپنے شاب کی بوری عمر گزاری ہے جس میں میں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی شمیں کی قواب تم جھ سے بیہ توقع رکھتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گااور اس کے کلام کو بدل ڈالوں گاٴ کیاتم اتنی سی بات نہیں سمجھتے!

اللَّه تعالَىٰ كاارشُاد ہے: پس اس سے زیادہ اور کون طالم ہو گاجو جھوٹ بول کرانند پر بستان تراشے یا س کی آجوں کو

جھٹلائے اب شک مجرم فلاح نہیں یاتے 0 (یونس: ۱۷)

قرآن مجيد كاوحي الهي ہونا

مشرکین کابیہ دعویٰ قفاکیہ بیہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاخود ساختہ کلام ہے اور آپ نے اس کواللہ کی طرف منسوب َ رکے اللہ پر افتراء باند هاہ، اللہ تعالی ان کارد کرتے ہوئے فرما آہے کہ جو شخص اللہ پر افتراء باند ھے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا بینی اگر بفرض محال نبی صلی الله علیه وسلم نے اپنے کلام کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہو "اتو آپ (العیاذ باللہ) سب سے بزے خام ،وتے ، اور جَبَلہ دلا کل ہے ثابت ہوچکا کہ ایسانسیں ہے بلکہ بیہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی وی ہے تو جو مشرکین اس قرآن کواللہ کا کلام نہیں مانتے وہ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔

اللد تعالیٰ کاار شاو ب: اور دوالله کوچھو ژ کران کی عبادت کرتے ہیں جوان کو نہ نقصان پینچا کتے ہیں نفع پنچا کتے ہیں، اور پیہ گئے ہیں کہ وہ امتد کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں ' آپ کھئے کہ کیاتم املڈ کوایسی بات کی خبردیتے ہوجس کااللہ کو نہ آ سانول میں علم ہے نہ زمینول میں وہ ان تمام ہے ہری اور بلند ہے جن کو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو 🔾 یو نس: ۱۸٪

غیراللہ کی عبادت کے باطل ہونے پر دلا تل

مشرکین ہے گئے تھے کہ اس قرآن کو اس لیے بدل دیں کہ اس میں ان کے باطل معبووں کی ندمت کی گئی ہے اور وہ اپنے بتول کی مدت اور تعظیم و تکریم چاہتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتوں کی عبادت کی ندمت کی اور ان کی عبادت کے باطل ہونے کو واضح فرمایا ہے۔ مشرکین ہتول کی عباوت بھی کرتے تھے اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں شفیع بھی مانتے تھے، پہلے الله تعالى نے ان كى عبادت كرنے كارد فرمايا ہے اور اس كى تقرير يہ ہے كه ان كے تراشيد و بت جن كى وہ عبادت كرتے بى،

عبادت کرنے کی بنا پر وہ ان کو کوئی نفع نہیں پہنچا گئے اور عبادت نہ کرنے کی وجہ سے وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا گئے اور دو سرى دليل سي ب كم معبود كو عابد س اعلى اور افضل ہونا عليہ اور كفار جن بتول كى عبادت كرت بين وہ خود ان كى بد نسبت زیدہ طاقت اور قدرت رکھتے ہیں' اولا اس لیے کہ ان بتول کو بنانے والے وہ خود میں' وہ چاہیں تو ان بتول کو بنائیں اور چاہیں تو ان بتوں کو تو ڑوالیں، تو یمال معبود کے نفع اور نقصان پر عامد کو قدرت ہے اور چاہیے یہ تھا کہ عابد کے نفع اور نقصان پر معبود کو قدرت ہوتی، اور تبیری دلیل ہیہ ہے کہ عبادت تعظیم کی سب سے بزی نوع ہے، اس لیے عبادت ای کی کرنی چاہیے

جُس کا سب سے ہزاانعام ہو' اور جس ذات نے انسان کو حیات 'علم اور قدرت کی تعتیں عطافرہا کیں اور زیدگی بسر کرنے کے لے ، نیا میں ذرائع اور دسائل پیدا کے اس ہے بڑھ کر انعام دینے والا اور کون ہے تو اس کے علاوہ عبادت کااور کون مستحق

بتوں کو اللہ کے ہاں سفار شی قرار دینے میں مشر کین کے نظریات امام فخرالدين محمد بن عمررا زي متوفى ٢٠٧ه ه لكھتے ہیں:

بعض نوگوں نے بیہ کماہے کہ کفار کابیہ عقیدہ تھاکہ صرف اللہ عزد جل کی عبادت کرنے کی بہ نسبت اللہ تعالیٰ کی تعظیم اس میں زیادہ ہے کہ بتوں کی عبادت کی جائے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم میں ہیا اہلیت نہیں ہے یا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم الله تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں، بلکہ ہم بتوں کی عبادت میں مشغول ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری شفاعت کریں گے، پھران کا اس میں اختلاف ہے کہ دوبت کس کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے ' اور اس میں ان کے حسب

ذيل اقوال <del>بن</del>: (۱) ان کاعقیرہ تھاکہ عالم افلاک میں ہرعالم کے لیے ایک معین روح ہے پھرانہوں نے ہرروح کے مقابلہ میں ایک بت

معین کرلیا۔ ان کاعقیدہ تھاکہ دہ روح سب سے بڑے خدا کی عبد ہے، پھرانہوں نے اس بت کی پرستش شروع کر دی-

(۲) وہ ستارہ پرست تھے اور انہوں نے ستاروں کے مقابلہ میں بت تراش کیے اور ان کی پرستش شروع کر دی-(۳) انہوں نے نبیوں اور بزرگوں کی صور توں کے مطابق بت تراش لیے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب وہ ان بتوں کی

عبادت کریں گے تو وہ بت اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے۔ اس زمانہ میں اس کی نظیر یہ ہے کہ اس زمانہ میں ہت نوگ بزرگوں کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کا بید عقیدہ ہو تاہم کہ جب وہ ان کی قبروں کی تعظیم کمیں مگ تو وہ بزرگ الله تعالی کے پاس ان کی شفاعت کریں گے۔ (غالبًا امام رازی کی مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو قبروں کی تعظیم میں غلو کرتے ہیں -مثلاً قبروں کاطواف کرتے ہیں، حد رکوع تک قبروں کے آگے جھکتے ہیں، قبروں کو تجدہ کرتے ہیں اور حالات قبر کی نذر مانتے

ہیں، کین جو مسلمان بزرگوں کی قبروں پر جاکر قرآن شریف پڑھتے ہیں اور ایسال ثواب کرتے ہیں اور ان کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ ہے دعاکرتے ہیں وہ اس میں واخل نہیں ہیں کیونکہ یہ تمام امور ولائل شرعیہ سے ثابت ہیں۔) (۴) ان کا بیہ عقیدہ تھا کہ اللّٰہ تعالیٰ نور عظیم ہے اور فرشتے انوار ہیں تو انہوں نے اللّٰہ کے مقابلہ میں صنم انجمر بنایا اور

فرشتول کے مقابلہ میں اور بت تراش لیے - (تغیر کمیر ج۲ س ۲۲۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵) ه جس چیز کے وجود کااللہ تعالیٰ کوعلم نہ ہواس کاوجود محال ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کئے کہ کیاتم اللہ کو ایس بات کی خبردیتے ہو جس کا اللہ کو نہ آسانوں میں علم ہے نہ زمینوں میں۔ اللہ نعالیٰ کی علم کی نفی سے مرادیہ ہے کہ اس چیز کافی نفسہ وجود نہیں ہے، کیونکہ وہ چیزاگر کسی زمانہ میں بھی موجود

ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو اس کاعلم ہوتئ اور جب اللہ تعالیٰ کو اس چیز کے موجود ہونے کاعلم نہیں ہے تو واجب ہے کہ وہ چیز موجود نہ جوان ہے معلوم ہوا کہ اللہ کا شریک فی نفسہ محال ہے، اس طرح اجتماع ضدین وغیرہ کا حکم ہے۔

( تغییر کبیرج ۲ ص ۲۲۷ ، روح المعانی ج ۷ ص ۱۲۹ ، دار ا**نگرمبر**وت ۲ اسماه )

الله تعالی کاار شاد ہے: اور پہلے تمام لوگ صرف ایک امت تھے، بھر مختلف ہو گئے اور اگر آپ کے رہب کی طرف ے ایک امریکے ہی مقدر نہ ہو چکا ہو آتو جن چیزوں میں یہ اختلاف کررہے ہیں ان کا فیصلہ ہو چکا ہو تا O(یونس:۱۹)

ابتداء میں تمام لوگوں کے مسلمان ہونے پر احادیث اور آثار تمام لوگ پہلے مرف ایک امت تھ سیح یہ ب کہ اس سے مرادیہ ب کہ تمام لوگ پہلے صرف مسلمان تھ المام

عبدالرحمٰن ابن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ه اپن سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

قادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیماالسلام کے درمیان دس صدیاں ہیں- میہ سب ہدایت پر 🗯 اور برحق شریعت پر تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کے بعد ان کے درمیان اختلاف ہوا اور وہ پہلے رسول تھے جن کو

تبيان القرآن

جلديجم

الله تعالی نے زمین والوں کی طرف بھیجا ان کو اس وقت جھیجا گیا جب ان میں انتظاف پیدا ہو گیااور انہوں نے حق کو ترک کر دیا تب الله تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجااور اپنی کتاب نارل کی جس سے حق پر استدال کیا گیا۔

( تقييرا ما م ابن الي حاتم ج ٢ص ٧٢ م الحديث: ١٩٨٩) مطبوعه مكه مكرمه ١٣١٤)

حافظ جلال الدين سيوطي متوفي اله هدبيان فرماتے ہن:

امام طمرانی نے سند حسن کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کیاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمین کبھی ایسے چالیس آومیوں سے خالی نسیں رہی جو خلیل الرحمٰن کی مثل میں وان بی کی وجہ ہے بارش ہوتی ہے اور

ان بی کی وجہ سے تهماری مدد کی جاتی ہے۔ ان میں سے جو مخص حرقام، اللہ اس کے بدلہ میں دو سمرا پیدا فرمادیتا ہے۔ (المعجم الاوسط رقم الحديث: ١١٣٣)

امام احمہ نے کتاب الزمد میں سند صحح کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے روایت کیاہے کہ حضرت نوح علیہ اسلام کے بعد زمین کبھی ایسے سات آومیوں سے خالی نہیں رہی جن کی وجہ سے اللہ عذاب دور فرما آہے۔

امام ابن حبان نے حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمین بھی ایسے تیں آدمیوں سے خالی نہیں رہی جو ابرائیم خلیل اللہ کی مثل تھے ان بی کی وجہ سے تہماری مدد کی جاتی ہے ان ہی کی وجہ سے

تم کورزق دیا جاتا ہے اور ان ہی کی وجہ سے تم پر بارش ہوتی ہے۔ امام عبدالر زاق نے اپنی مصنف میں حضرت علی بن ابی طالب رصنی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بیشہ روئے زمین پر

سات یا اس سے زیادہ مسلمان رہے ہیں' اگر وہ نہ ہوتے تو زمین اور زمین والے ہلاک ہو جاتے۔

امام احمہ نے کتاب الزحد میں حفزت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے روایت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ز بین ایسے سات آدمیوں سے خالی نسیس رہی جن کی وجہ سے اللہ زمین والوں سے عذاب دور فرما آہے۔

(الدرالمنثورج اص ۷۹۷ - ۷۹۵ ، مطبوعه دارا لفكر بيروت ، ۱۳۱۴هه)

پھر فرمایا:اگر آپ کے رب کی طرف ہے ایک بات پہلے ہی مقدر نہ ہو چکی ہوتی تو جن چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان كافيصله بوچكا بوتا اس سے مراديہ ب كه الله تعالى به فرماچكا بك عد اب اور تواب كافيصله قيامت كے دن بوگا-

اس آیت کی مزید تفصیل کے لیے البقرہ:۲۱۳ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور کتے ہیں کہ اس (رسول) پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیاہ آپ کئے کہ غیب تو صرف اللہ بی کے لیے ہے ' سوتم بھی انتظار کرواور میں بھی انتظار کرنے والوں میں ہے ہوں 🔾

(بونس: ۲۰)

سيدنا محمه صلى الله عليه وسلم كي نبوت ير دليل اس آیت میں بھی سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مشرکین کے ایک شبہ کاجواب دیا گیاہے 'وہ کیتے تھے کہ اس

قرآن کے علاوہ کوئی اور معجزہ پیش کریں، مثلا ان پہاڑوں کو سونے کا بتاویں یا آپ کا گھرسونے کا ہو جائے یا ہمارے مروہ باپ داوا کو زندہ کر دیں۔ اس کا جواب میہ ہے کہ قرآن مجید خود بہت عظیم معجزہ ہے کیونکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے در میان پیدا ہوئے اور آپ نے دہیں نشو فماپائی اور ان کے سامنے آپ نے چاکیس سال تک زندگی گزاری اور ان کو معلوم تھا کہ آپ نے کی استاذے پڑھا ہے نہ کسی کتاب کامطالعہ کیاہے ، پھر آپ نے ایکلیک اس قر آن کو پیش کر دیا جس کی فصاحت اور بلاغت بے



جلدينجم

مصائب کے بعد کفار پر رحم فرمانا

U: —

معیبت سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے کفرپر ان کی ضد اور ہٹ وحرمی کی بناپر ان سے بارشیں روک لیس اور ان کو خنگ سال اور قبط میں مبتلا کردیا ، بجرائلہ عزوجل نے ان پر رحم فرمایا اور ان پر بارشیں نازل فرمائیں جس سے قبط دور ہو گیا اور ان کے کھیت ہرے بحرے ہوئے ، بجر چاہیے تھا کہ یہ ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر اواکرتے ، لیکن انہوں نے اس ک

بجائے ان رحمتوں کی نسبت اپنان بتوں کی طرف کردی جو کمی نفع اور ضرر پر قادر شیں ہیں۔

حضرت زید بن خالد چنی رضی امتد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول امتد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی' اس وقت آسمان پر رات کی بارش کا اثر تھا نمازے فارغ ہو کر رسول امتد صلی امتد علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئ 'چر آپ نے فرمالا: امتد عزوجل نے ارشاہ فرمایا میرے بندوں نے صبح کی، بعض مجھ پر ایمان لانے والے تتے اور بعض میرا کفر کرنے والے تئے' جنموں نے کما املہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں اور ستارے کا کفر کرنے والے ہیں اور جنموں نے کما کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ میرا کفر کرنے والے ہیں اور ستارے بر ایمان لانے والے ہیں۔

ا صحح البخاری رقم اعدیث ۸۴۶، تقییم مسلم رقم الحدیث:۷۱ سنن ابوداؤه رقم الحدیث:۳۹۰۷ سنن النسائی رقم الحدیث:۱۵۲۵ الله تعالی نے فرمایا ب: نزول رحمت کے بعد وہ ہماری آیتوں کے خلاف سازشیں کرنے لگتے ہیں، مجاہد نے اس کی تغییر

میں کهاوہ امتد کی آبیوں کانداق اڑاتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں اور مقاتل نے کماوہ یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ کارزق ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے کی وجہ ہے بارش ہوئی ہے۔

گھرامتد تعالیٰ نے فرمایا: آپ کئے کہ القد بہت جلد خفیہ تدبیر کرنے والا ہے یعنی وہ ان کو بہت جلد سزا دینے والا ہے اور وہ ان کی ساز شوں کی گرفت پر بہت زیادہ قادر ہے۔

اس سے پہلے اللہ تعنانی نے فرمایا تھا: اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تووہ پہلو کے بل یا میٹھے ہوئے یا کھڑے

ہوئے ہم ہے دعاً کرتا ہے ہیں جب ہم اس ہے مصیبت کو دور کر دیتے میں تو وہ اس طرح گزر جاتا ہے گویا جب اس کو وہ مصیبت پنچی تھی تو اس نے ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ (یونس: ۱۳) اس آیت میں تو انسان کے صرف شکر نہ کرنے کا بیان فرمایا تھا اور زیر تقبیر آیت میں بید ذکر فرمایا ہے کہ وہ صرف اعراض اور شکر نہ کرنے پر بی اکتفاظیس کرتے بلکہ اللہ کی نعتوں کو اور اس کے احسان کو جھلاتے میں اور اس کی کی ہوئی رحمت کو اپنے باطل معبودوں بعنی بتول اور ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور سات میں علی سے بنہ نہ اس میں ہوئی رحمت کو اپنے باطل معبودوں بعنی بتول اور ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور

احمان کو جھٹاتے ہیں اور اس کی کی ہوئی رحت کو اپنے باطل معبودوں میٹی بتوں اور ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ا اپنی سازشوں ہے اللہ تعالیٰ کی آیات میں شراور فعاد کو طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: وہی ہے جو تم کو خشکی اور سندر میں سفر کرا تا ہے، حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں اموسنم ، واور وہ کشتیاں موافق ہوا کے ساتھ لوگوں کو لے کر جارہی ہوں اور لوگ ان ہے خوش ہو رہے ہوں تو ااجانک ان کشتیوں پر تیز آند ھی آئے اور (سندر کی) موجیس ہر طرف سے ان کو گھیرلیں اور لوگ ہے بیٹین کرلیں کہ وہ (طوفان میں) پھنس تھے ہیں، اس وقت وہ دین میں اللہ کے ساتھ مخلص ہو کراس ہے دھا کرتے ہیں کہ آگر تونے ہمیں اس (طوفان) ہے بچا بیاتو ہم ضرور تیرا شکر کرنے والوں میں ہے ہو جائیں گے 6 گھرجب اللہ نے انہیں بچالیا تو وہ بھریکا یک ذخین میں ناخق بغادت (فعاد) کرنے لگتے ہیں، اے لوگو! تمہاری بغاوت صرف تمہارے لیے تی (مفز) ہے، دنیا کی زندگی کا پچھ فائدہ (اٹھالو) پھر تم نے ہماری ہی طرف جیں، اے لوگو! تمہاری بغاوت صرف تمہارے لیے تی (مفز) ہے، دنیا کی زندگی کا پچھ فائدہ (اٹھالو) پھر تم نے ہماری ہی طرف

اس سے پہلے اللہ تعالی نے یہ فرمایا تھا: اور جب ہم مصیت پینچنے کے بعد لوگوں کو رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو وہ اس وقت ہماری آیتوں بھی اللہ تعالی ان کے اس کر کی مثال بیان فرما رہا ہو اس محکم کے متعالی ہیں سازشیں کرنے لگتے ہیں۔ اب ان آیتوں ہیں اللہ تعالی ان کے اس کر کی مثال بیان فرما رہا ہے کہ جب انسان سمند رہیں کی تحق ہیں ہیٹھ کر سفر کر آئے ہوا تھیں اس کے موافق ہوتی ہیں بھرا چانک تیز آندھیار آتی ہیں، ہر طرف سے طوفانی لمرس انھتی ہیں اور وہ گرداب ہیں بھنس جا آئے اس وقت اس کو اپنے ڈو بنے کالقین ہو جا آئے اور نجات کی بالکل امید نہیں ہوتی، اس بر سخت خوف اور شدید مایو ہی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جن باطل معبودوں کی وہ اب تک کیا لکل امید نہیں ہوتی، اس برخوب کی وہ اب تک پر ستش کر آیا تھا ان کی بے چارگ اس پر عمیاں ہو جاتی ہے اور کم سے کثر مشرک بھی اس وقت اللہ عزو جال کے موااور کی کو نہیں پکار تا اور اس کے علاوہ اور کمی سے دعا نہیں کر آنا اور جب تمام مخلوق سے امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے جمم اور وہ کے ساتھ صرف اللہ عزوجل کی طرف متوجہ ہو آئی ہے اور صرف اس سے فریاد کر آئے۔

ام حکیم بنت الحارث عکرمہ بن ابی جہل کے عقد میں تھیں، فتح مکہ کے دن وہ اسلام لے آئیں اور ان کے خاوند عکرمہ مکہ سے بھائی دی، شتی والوں نے مکہ سے بھائی گردہ کی دہائی دی، شتی والوں نے مکہ سے بھائی گردہ نہیں بھائی دی، شتی والوں نے کہا ملائی فائن جب تک اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو نہیں پکارو گے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اللہ کے سوا اس طوفان سے کوئی نجات نہیں دے سکتا، تب عکرمہ کی آئیسی کھل گئیں، انہوں نے دل میں سوچااگر سمندر میں صرف اللہ فریاد کو سنتا ہے تو شکلی میں بھی اس کے موالوئی کام نہیں آسکتا انہوں نے قسم کھائی کہ اگر اللہ نے بچھے اس طوفان سے بچالیا تو میں بھر سید ھا میرنا مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہوں گااور اسلام قبول کراوں گا، پھرانہوں نے ایسابی کیا۔

( دلا کل ا<sup>ن</sup> و قاح ۵ ص ۹۸ <sup>، مطبوعه دار الکتب العلمه بیروت <sup>، ۱</sup>۳۱۰ه )</sup>

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر جیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: اے بیٹے! میں حمیس چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں تم اللہ (کے ادکام) کی حفاظت کرو؛ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا'تم اللہ (کی رضا) کی حفاظت کرو تم اس(کی رحمت) کو اپنے سامنے یاذ گے' جب تم سوال کرو تو صرف اللہ ہے سوال کرد اور جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرد - الحدیث - امام تر ندی نے کما بیر حدیث حسن صحیح ہے -

(سنن الترزي رقم الحديث:۴۵۱۷ سند احمد جا ص ۴۹۳ ۳۰۰ ۴۰۰۷ المعجم الكبير رقم الحديث:۴۹۸۸ ۴۹۸۸ مشكوة رقم

الحديث: ٢٠٠٥، عمل اليوم والليله لابن السنى رقم الحديث: ٣٢٥ شعب الايمان رقم الحديث: ٩٩٨ ١٥ جرى رقم الحديث: ٩٩٨

المستدرك ج٣ ص ١٩٨٨ مليته الاولياء يراص ١٩٦٣ كتاب الآواب لليهقي رقم الحديث: ١٠٧١)

ملا على بن سلطان محمد القارى المتوفى ١٠١٠ه واس حديث كي شرح مين لكھتے ہيں:

جب تم سوال کرو تو صرف اللہ ہے سوال کرو کیونکہ تمام عطاؤں کے خزانے ای کے پاس میں اور تمام د . و دہش کی

تنجیاں ای کے قبضہ میں ہیں' اور دنیا اور آخرت کی ہر نعمت وہی بندوں تک پہنچا آے اور دنیا اور آخرت کی ہر بلا اور مصیبت اس کی رحمت ہے دور ہوتی ہے' اس کی عطامیں کسی غرض اور کسی سبب کا شائبہ نہیں ہے' کیونکہ وہ جواد مطلق اور بے نمایت غنی ہے ۔ و صرف اس کی رحمت کامیدوار ہونا چاہیے اور صرف اس کے غضب سے ڈرنا چاہیے اور تمام مهمات اور مشکلات میں اس کی پناہ حاصل کرنی چاہیے اور تمام حاجات میں اس پر اعتماد کرنا چاہیے اور اس کے غیرے سوال نہ کیاجائے ' کیونکہ اس کاغیردینے پر قادر ہے نہ رو کئے یر' دفع ضرر پر قادر ہے نہ تخصیل نفع پر کیونکہ وہ خودا بی جانوں کے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالك نبير بين نه موت اور حيات كم مالك بين نه روز قيامت المحاف كم مالك بين اور زبان حال سے اور زبان قال سے كمي وقت بھی اللہ ہے سوال کرنے کو ترک نہ کیا جائے کیونکہ حدیث میں ہے جو شخص اللہ سے سوال نمیں کر ماللہ اس پر غضب ناك مو تا ہے۔ (سنن الترندي رقم الحديث: ٣٣٧٥ مشكوة رقم الحديث:٢٢٣٨)

سوال کرنے میں انکسار کے طریقہ کا اظہار ہے اور مجز کی ست کا قرار ہے اور رج اور فاقہ کی پست**ی ہے قوت اور طاقت** کی بلندی کی طرف افتقار ہے، کسی نے کہاہے کہ بنو آدم سوال کرنے ہے غضب ناک ہوتے ہیں اور املد عزوجل سوال نہ 'رنے سے غضب ناک ہو تاے اور جب تم دنیا اور آ خرت کے کمی بھی کام میں مدد طلب کرنے کا ارادہ کرو تو القد ہے مدو طلب کرو کیونکہ ہرزمانہ میں اور ہرمقام یر ای ہے مدد طلب کی جاتی ہے اور اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔

(مر قاج لفاتیج به ۱ص ۵۴ مطبوعه مکتبه ایداد به مکتان ۱۳۹۰ه)

بير محمد كرم شاه الاز مرى المتوفى ١٣١٨ ه لكصة من:

علامہ قرطبی نے یہاں بڑے نکتہ کی بات رقم فرمائی ہے کہ نفسیات انسانی کے اس تجزیبہ سے معلوم ہوا کہ بیہ چیزانسانی فطرت میں رکھ دی گئی ہے کہ جب تکالیف کے مہیب سائے اے گھیر لیتے ہیں تو اس کے دل میں اس وقت صرف اپنے رب حقیقی کائی خیال پیدا ہو تا ہے ' اور اس کے دامن رحمت میں بناہ کی امید بند حتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہرمضطراور پریشان حال کی التجا قبول فرما آے خواہ وہ کافر ہی ہو کیونکہ اس وقت جھوٹے سمارے ختم ہو چکتے ہیں اور صرف ای (اللہ تعالٰی) کی رحمت کاسمارا باقی رہ جا تا ہے - (ضاء القرآن ج۲ ص ۲۹۱) مطبوعہ ضاء القرآن وبیل کشنہ لاہور - ۴۲ ۲۰۰۰ھ)

علامه آاوی٬ شیخ شو کانی او ر نواب بھویالی کاانبیاء علیهم السّلام اورادلیاء کرام ہے استمداد کو ناحائز قرار دینا

علامه سيد محمود آلوسي حنفي متوفي ١٢٥٠ه لکھتے ہيں:

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ ایک صورت حال میں کٹرے کٹر مشرک بھی صرف اللہ کی طرف رجوع کر آہ اور

يعتدرون اا ای کو پکار آپ لیکن تم جانتے ہوگے کہ آج کل بعض مسلمان جب ختکی یا سمندر میں کسی مصیبت میں پینس جاتے ہیں توان کو پکارتے میں جو کسی کو نفع اور نقصان پنجانے کے مالک نہیں ہیں' وہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ ان میں سے بعض خصراور الیاس کو پکارتے ہیں اور بعض ابوا عمیس اور عباس کو پکارتے ہیں اور بعض مشائخ امت میں سے کسی شیخ کو پکارتے ہیں اور تم نہیں دیکھو ئے کہ ان میں ہے کوئی صرف اللہ عزوجل کو پکار تا ہو اور کسی کے دل میں خیال نہیں آ پاکہ اس پریشانی ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی نجات دے سکتا ہے، سوچو کہ جس حالت کا اللہ تعالی نے نقشہ کھینچاہے، اس حال میں ان مشرکین کا عمل مدایت کے زیادہ قریب تھایا ان مسلمانوں کا عمل ہدایت کے زیادہ قریب ہے اب جو گھراہی کی موجیس شریعت کی کشتی ہے عمرا رہی ہیں اور غیرامند ہے استداد کو جو نجات کا ذریعہ بنالیا گیا ہے اس کی صرف اللہ ہے ہی شکایت ہے اور عارفین پر نیکی کا تھم دیٹا اور برائی ہے روکنا

بت مشكل موكيا ب - (روح المعانى ج عص ١٣٢ مطبوعه دارالفكر بيروت عاماه) شيخ محمر بن على شو كاني متوفى ١٣٥٠هه اور نواب صدلق حسن بحويالي متوفى ٤٥٠٠ه اس آيت كي تفسير ميس لكھتے ہن:

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ مخلوق کی فطرت میں میہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ مشکلات اور شدا کہ میں صرف اللہ ک طرف رجوع کریں اور جو فحض مصیبت کے گر داب میں پھنسا ہوا ہو اور وہ اس وقت صرف اللہ کو یکارے تو املہ تعالیٰ اس کی د عاکو بن لیتا ہے خواہ وہ مشرک اور کافر ہو اور یہ کہ ایسی صورت حال میں مشرکییں بھی اپنے بتوں کو نہیں پکارتے تھے صرف املد ے دعاکرتے تھے۔ تو اس پر کس قدر تعجب ہو تا ہے کہ اب اسلام میں ایس چیزیں پیدا ہو گئی ہیں کہ لوگ ایس حالت میں خدا کے بجانے وفات یافتہ بزرگوں کو یکارتے ہیں اور جس طرح مشرکین نے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ ہے دعا کی تھی وہ ایسا نہیں کرتے، غور کرو کہ ان شیطانی معقدات نے لوگوں کو کہاں پہنچا دیا ہے اور ان کے دل و دماغ پر کس طرح قبضہ کرلیا ہے کہ

وہ ایساعمل کررہے ہیں جس کی مشرکین ہے بھی توقع نہیں تھی انسالملہ وانساالمیہ راجعوں 🔾 (فتح القديرج ٢ ص ١١١ مطبوعه وارالوفاء بيروت ، ١٣١٨ه ، فتح البيان ج ٢ ص ٣٠ - ٣٩ ، مطبوعه المكتبه العصريه بيروت ، ١٨٨ه )

علامه آلوسی وغیرہ کی عبارات پر تبصرہ علامہ آلوی کا انبیاء علیم السلام اور اولیاء کرام ہے استمداد کو بالکل ناجائز قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے' اور اس طرح علامہ

شو کانی اور نواب صدیق حسن بھویالی کا مشکلات میں فوت شدہ بزرگوں سے استداد کو شیطانی معقدات قرار دینا بھی صحیح نسیں ب، كيونكداس سے بشمول صحاب كرام بكشرت صالحين امت كے عقائد كوشيطاني قرار دينالازم آئے گا-

امام محمر بن اثير جزري متوفى ١٣٠٠ ه لكهية مين:

حضرت خالدین ولیدنے وشمن کو لاکارا بھر مسلمانوں کے معمول کے مطابق بیکارا بیام۔۔۔داہ بھروہ جس شخص کو بھی نلكارتے اس كو قتل كردية - (الكاش في التاريخ ج٢ص ٩٣٧ البدايه والنهايه ج٢ ص٣٢٣)

امام ابن الی شیبہ حضرت ابن عباس رضی الله عنماے روایت کرتے ہیں کہ کراماً کاتین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو در ختوں ہے گرنے والے بتوں کو لکھ لیتے ہیں جب تم میں ہے کسی شخص کو سفر میں کوئی مشکل بیش آئے تووہ یہ ندا کرے "اے اللہ کے بندو! تم پر اللہ رحم فرمائے میری مدد کرو-"

(المصنف ج • اص • ٩ ٣٠ مطبوعه ادارة القرآن كراحي ٢٠ • ١٣ هـ)

جلد پنجم

خود علامه محمر بن على شو كاني متوفى ١٢٥٠ه لكصتي مين: المام بزار نے حصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب تم میں ہے کی شخص کی سواری ویران زمین میں بھاگ جائے تو وہ پیر ندا کرے "اے اللہ کے بیزو! اس کو روک لو" کیونکہ زمین میں اللہ کے لیے پچھ روکنے والے ہیں جو اس کو روک لیتے ہیں۔ (کشف الاستار عن زوا کد البزارج ٣ م ٣٣)اس حدیث کو امام ابویعلی موصلی (مند ابویعلی رقم الحدیث:۵۲۹۹) امام طبرانی (امیعم الکبیر رقم الحدیث:۵۱۸) اور امام این السنی (عمل الیوم والبلہ ص ۴۶۲ مطبوعہ حیدر آباد د کن) نے روایت کیا ہے۔ علامہ الہیتمی نے کہا اس میں ایک راوی معروف بن حسان ضعیف ے - (مجمع الزوائدین اص ۱۳۲) علامہ نووی نے اس حدیث کو امام این السنی کی کتاب ہے نقل کرنے کے بعد کما مجھ ہے بعض بہت بڑے علماء نے یہ کہاہے کہ ایک ریگتان میں ان کی سواری بھاگ گئی۔ ان کو اس حدیث کاعلم تھا؛ انہوں نے یہ کلمات کے تو الله تعالیٰ نے ای وقت اس سواری کو روک دیا' اور ایک مرتبہ میں ایک جماعت کے ساتھ تھا' بمارے ساتھ جو سواری تھیوہ بھا گئی مب اس کورد کئے سے عاجز آ گئے میں نے یہ کلمات کے توای وقت وہ سواری بغیر نمی سب کے رک گئی۔

۱۱لاذ کار ص۲۰۱)

المام طبرانی نے حضرت عتب بن غزوان رضی الله عند سے بد حدیث روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں ہے کوئی شخص کی چیز کو گم کر دے اور وہ کسی اجنبی جگہ پر ہو تو اس کو بیہ کہنا چاہیے ''اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو' اے املہ کے بندو! میری مدد کرو' اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو'' کیونکہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو ہم منیل و کیجتے۔ (المعجم الکبیرین عاص ۱۹۸۸-۱۱۷) حافظ الهیشی نے کہا ہے کہ بیدا مرمجرب ہے، اس کے راویوں کی توثیق کی گئی ہے باوجو واس کے کہ بعض میں ضعف ہے البتہ زید بن علی نے عتبہ کو نہیں پایا ۔ (مجمع الزوائدج ۱۰ ص۳۱) اور امام بزار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے روایت کیاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: بے شک کراہا کاتین کے سوا زمین میں اللہ کے کچھ فرشتے میں جو در نتوں ے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے میں ،جب تم میں ہے کسی کو جنگل کی زمین میں کوئی مصبت پیش آئے تو اس کو چاہیے وہ بلند آوا زے کے: اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو- (کشف الاستار عن زوا کد البنزار رقم الحدیث:۳۳۸ شعب الايمان رقم الديث: ١٦٤) حافظ السيمى نے كها اس حديث كے تمام راوى ثقة جيں - (مجمع الزوائدج واص ١٣٦) اس حديث من ان اوگول سے مدد طلب کرنے پر دلیل ہے جن کو انسان نہیں دیکھتے جو اللہ کے بندوں میں سے فرشتے اور نیک جن ہیں وار اس میں کوئی حرث نہیں ہے، جیسا کہ انسان کے لیے میہ جائز ہے کہ جب اس کی سواری گر جائے یا مجسل جائے یا گم ہو جائے تووہ بنو آ دم ہے مدد طلب کرے۔

ا تخفة الذاكرين ص ١٥٦- ١٥٥ مطبوعه مطبع مصطفى البالي مصر ٥٠٠ اه وص ٢٠٢ مطبوعه دارا لكتب **العليه بيروت ١٠٠٨ اه**) علامه سيد محدامين ابن عابدين شامي متوفي ١٢٥٣ه ايخ منبيه مين لكهت بن:

علامہ زیادی نے مقرر رکھا ہے کہ انسان کی جب کوئی چیز ضائع ہو جائے اور وہ یہ ارادہ کرے کہ اللہ سجانہ اس کی چیز واپس کردے تو اس کو جاہیے کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کرکے کسی بلند جگہ کھڑا ہو، اور سورۃ الفاتحہ پڑھ کراس کا تواب ہی صلی الله طليه وسلم كو پنجائ جراس كا ثواب سيدى احمد بن علوان كو پنجائ اوريد كهه: اك سيدى! اك احمد بن علوان! اگر آپ نے میری کم شدہ چیز دالیں ند کی تو میں آپ کانام دیوان اولیاء سے نکال دوں گاتوجو شخص پید کے گااللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اس کی ٹم شدہ چیزداپس کردے گا اجہوری مع زیادہ ای طرح داؤ دی رحمہ اللہ کی شرح المنہ میں ہے۔

( ر دالمختار ٬ دا را لکتب العرب به معر٬ ۳۵۵ معر۳۲۷ه ٬ تاص ۳۲۳ دار امیاء التراث العربی بیروت٬ ۷۰۷ه ) حافظ ابن اثیراور حافظ ابن کشرنے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد محابہ کرام اپنی معمات

میں پیام حیمیداہ پکارتے تھے، علامہ شو کانی نے متعدد احادیث کے حوالوں سے لکھا ہے کہ فرشتوں اور نیک جنوں سے مدر طلب کرنا جائز ہے اور علامہ شامی نے متعدد علماء کے حوالوں سے لکھا ہے کہ سیدی احمد علوان کی وفات کے بعد ان سے مدد طلب کرنا جائز ہے؛ اب اگر علامہ آلو می' علامہ شو کانی اور نواب صدیق حسن خال بھوبالی کی تصریحات کے مطابق انبیاء کرام اور اولیاء عظام ہے مدد طلب کرنے کو ناجائز اور شیطانی عقیدہ قرار دیا جائے تو بشول صحلہ تمام صالحین امت کو شیطانی عقیدہ کاحال قرار وينالازم آئے گا۔

وفات بافتہ بزرگوں ہے استمداد کے معاملہ میں راہ اعتدال

ہرچند کہ قرآن مجید میں وفات شدہ بزرگوں کو یکارنے اور ان سے مدو طلب کرنے کی کمیں تصریح نہیں سے لیکن اس سلسلہ میں احادیث اور آ ٹار موجود میں جو ہم الفاتحہ: سم میں بیان کرچکے میں اس کے علاوہ علماء اسلام کی بکشرت نقول ہیں اور ان سب کو شرک اور گمراہی پر مجتمع قرار دینادرست نہیں ہے 'اب حال میہ ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بغیر کی قیداور بغیر کس ا متناء کے وفات شدہ ہزرگوں ہے استداد کو شرک کہتے ہیں اور دو سری طرف وہ تجہلا وہیں جومصائب اور شدا 'کدییں اور اپن عاجات میں امل*د عزو جل کو چھوڑ کروفات شدہ پزرگول کو یکارتے ہی*ں اور ان ہی کے نام کی دہائی دیتے ہیں<sup>،</sup> اور ان کے نزدیک افضل اور اولیٰ یمی ہے کہ وفات شدہ بزرگوں ہے مدد طلب کی جائے اور اللہ کو پکارنے اور اس سے مدد طلب کرنے کو وہ وہابیت اور نجدیت قرار دیتے ہیں' صلانکہ بعض احادیث اور آثار اور بعض صوفیاء کرام اور بعض علماء کی نقول ہے اگر پچھ ٹاہت بھی ہو پاہے تو وہ پیے کہ وفات شدہ بزرگوں کو یکار نااور ان سے بدد طلب کرنا جائز ہے، شرک نہیں ہے یہ ہرگز ثابت نہیں ہو ، کہ املنہ عزوجل کو چھو ڑ کر صرف ان کو یکار نااور ان ہے مدد طلب کرناافضل اور اولی ہے' اور یہ بھی روز روشن کی طرح واضح ے کہ اللہ تعالی کی اہدا و کا شوت نطی اور ایشینی ہے اور اس کو پکار نااس کی عبادت اور کار ثواب ہے اور وفات شدہ بزرگول کا مدد کرنا تطعی اور یقینی نمیں ہے اور مشکلات اور مصائب میں ان کو پکار نابسرطال اللہ تعالی کی عبادت اور کار تواب نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غوث اعظم اور دیگر اولیاء کرام سے کوئی مدد طلب کرے تو وہ اس کے ردمیں انبیاء کرام اور اولیاء عظام پر وہ آیات جسیاں کرتے ہیں جو بتوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں-

یہ درست ہے کہ اگر انبیاء علیمم السلام اور اولیاء کرام کو امتد تعالٰی کی امداد کامظهرمانا جائے اور بیا عقلاد ہو کہ وہ اللہ تعالٰی لی دی ہوئی طاقت اور اس کے اذن ہے حاجت روائی کرتے ہیں اور اگر اللہ نہ جاہے تو کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتاللذا ہے شرک ادر کفر شیں ہے، لیکن ایسی صورت حال میں جس کاللہ نے نقشہ تھینچا ہے اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کو پکار نااور اس سے عاجت طلب کرنا مستحسن بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ بسرطال ایک ظنی بات ہے کہ اللہ تعالٰی جاری بکاریر ان فوت شدہ بزرگوں کو تطلع کر دے اور ہماری مدد کرنے کی ان کو اجازت دے دے اور طاقت عطا فرمائے لیکن جو چیز قطعی اور بیتی ہے اور جس میں کسی قشم کاشک اور شبہ نہیں ہے وہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی ہر مبگہ ہے اور ہر حال میں سننے والا ہے اور ہر قشم کی بلااور مصیبت کو دور کرنے والا ہے' اسے سننے کے لیے کسی کے اذن کی ضرورت نہیں ہے اور مدد کرنے کے لیے کسی کی قوت آفرنی کی حاجت نہیں ہے تو بھر کیوں نہ صرف اس کو یکارا جائے اور اس سے مدد طلب کی جائے جبکہ بورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی دعوت دی ہے کہ اس کو یکارو' اس سے دعا کرد اور اس سے مدد طلب کرو' اور جگہ جگہ بیان فرمایا ہے کہ انہیاء علیم السلام بھی شدا ' کد' مشکلات اور اپنی حاجات میں ای کی طرف رجوع کرتے تھے' ای کو یکارتے تھے اور ای ہے وعاکرتے تھے تو کیوں نہ ہم مجى ا پي مشكلات اور حاجات ميں اس كار ساز حقيق كى طرف رجوع كرين اور انبياء عليهم السلام اور صالحين كى اتباع كرين!

نیز اس برغورکرنا جا ہے کہ انبیاء وادلیاء کو متعقل مجھ کر ان ہے مدد مانگنا شرک ہے کیکن اُنہیں ایک وسیلہ 'سب اورمظہر امدادا لبی جان کران کی طرف رجوع کرنا کی طرح ایمان واسلام کے خلاف نہیں ہے۔

بغاوت کامعنی اوراس کے متعلق احادیث

اس کے بعدامند تعالیٰ نے فرمایا: اے لوگو! تمہاری بغاوت صرف تمہارے لیے ہی (مفز ) ہے۔ علامہ حسین بن محمد واغب اصفمانی متونی ۵۰۴ھے تہیں:

فعاد میں صدیت تباد ز کرنے کو بغاوت کتے ہیں، عورت کی فاقی اور بد کاری کو بھی بغاوت کتے ہیں کیونک یہ جمی فساد میں

حدے تجاو ز کرناہے - قرآن مجید میں ہے:

وَلاَ مُحْكِرُهُواْ فَنَيَاتِكُمُ عَلَى الْسِعَاءَ إِنْ أَرَدُنَ جب تمارى بانديان پاک وامن رہنا چاہتی بون و ان كو تَحَصَّمُتَا- (النور: ٣٣)

کیر کو بھی بعنادت کتے ہیں کیونکہ اس میں حد سے تجاوز ہے اور جس چیز میں بھی حد سے تجاوز ہو امی کو بعناوت کتے ہیں۔ امام کی اطاعت سے تروی کرنے کو بھی بعناوت کتے ہیں۔ خواہش نفس کے مقابلہ میں اللہ عزوج اس کے احکام کو ترک کرنا

یں اور امند بقائل کے احکام سے سر مشی کرنامیہ بھی بغاوت ہے، ان آیات میں بغاوت ای معنی میں ہے:

سَعُوُنَ فِي الْأَرْضِ بِعَنْ الْسَحَقِ- (بونس: ۲۳) زمن مِن ناحق بغادت كرت بين. استَسَابَعْ بِسُكُمْ عَلَى الْفُرِيكُ فَهِ (بونس: ۲۳) الله لوگو! تماري بغادت صرف تماري في وي) معزاً

امام بیعق نے شعب الایمان میں حضرت ابو بکر رضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ابندوت اور رشتہ تو ڑنے سے ذیادہ اور کوئی گناہ اس کا مستحق نہیں ہے کہ اس گناہ کے مرتکب پر اللہ جلد عذاب نازل فرمائے۔ (شعب الایمان رقر الحدیث: ۷۹۱۰)

ا مام ابن مردوبیہ نے حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنماے روایت کیاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر ایک پہاڑ بھی دوسرے بماڑ کے خلاف بخاوت کرنے تو بغاوت کرنے والا رمزہ رمزہ ہو جائے گا۔

(الادب المفرد رقم الحديث: ۵۸۸ شعب الايمان رقم الحديث: ۲۲۹۳)

امام ابو تعیم نے ملیتہ الاولیاء میں ابو جھفر محمد بن علی رضی اللہ عند ہے روایت کیا ہے کہ دعاکرنے ہے افضل کوئی عبادت نہیں ہے، تقدیر کو صرف دعا نال دیتی ہے، نیکی کا تواب بہت جلد ملتا ہے، اور بعناوت کی سزا بہت جلد ملتی ہے، کمی شخص کے عیب کے لیے میہ کافی ہے کہ اسے دو سرے لوگوں میں وہ چیزیں نظر آئیں جو اسے اپنے اندر نظر نہیں آتمی، اور وہ لوگوں کو ایک چیزوں کا تھم وے جن کو وہ خود نہیں چھوڑ سکتا، اور وہ ہے فائدہ باتوں سے اپنے ساتھ پیٹیفے والوں کو ایڈ ایم بہنچاہے۔

(الدرالمنثورج ٢٠ ص ٣٥٣ - ٣٠٣) مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣١٣ه )

دری حضرت ابو بکررضی امتد عنه بیان کرتے میں کہ نبی صلی امتد عالیہ وسلم نے فرمایا: نہ سازش کرو اور نہ سازش کرنے والے

کی مدو کرو، نه بغاوت کرو اور نه بغاوت کرنے والے کی مدد کرو، نه عمد شکنی کرواور نه عمد شکنی کرنے والے کی مدد کرو (المستد رک نامص ۴۳۸۸ شعب الایمان رقم انحدیث: ۲۱۵۱)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: ونیا کی زندگی کی مثال محض اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسان سے نازل لیاتو اس کی وجہ سے زمین کی وہ یداوار خوب گھنی ہوگئی جس کو انسان اور جانور سب کھاتے میں حتی کہ نمین اس وقت جب کھیتیاں اپنے

وجہ ہے ذہین کی وہ پیداوار خوب کسی ہو ہی ، سی اسان اور جادوار سب سب یں سے ہیں، ں رہ سے ، جہ ہیں۔ پ ترویازگی اور شادابی کے ساتھ لعلمائے کلیس اور ان کے مالکوں نے مید گمان کرایا کہ وہ ان پر قادر میں قواطیانک رات یا دن کو ان پر ہمارا عذاب آگیا ہیں ہم نے ان کھیتوں کو کٹا ہموازڈ ھیرا ہنا ویا جیسے کل یمال پنھے تھائی شیس، خورو فکر کرنے وادوں کے لیے ہم

۔ ای طرح آیتوں کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں 0 اور اللہ سلامتی کے گھہ کی طرف بلا آیت اور جس کو چاہتا ہے سید ھے راستہ کی طرف ہدایت دیتا ہے 10 اینس: ۲۳-۲۶

زمین کی پیداوار کی ونیائے ساتھ مثال اس سے پیٹا امد تعالیٰ نے فرمایا تعالد اب او گو! تساری بعاوت صرف تسارے لیے ہی معنب اب امد تعالی نے اس

ھنھ کے متعلق آیک بجیب مثن بیان فرمانی ہے جو دنیا کی لذتوں اور مرخوبات میں منعک ہو کرآ فریت سے اعراض کر بیت ہے۔ آسان سے جو پیٹی نازل ہو ، ہے اس کی وجہ سے زمین کی پیداوار خوب تھنی ہو جاتی ہے اور بارش کی وجہ سے رنگ برنگ کے پھول، خوشنا میلیس، خوشندا نقعہ کچل اور طرح طرح طرح کے غلوں کی اجہناس پیدا ہوتی ہیں، حتی کہ باغوں اور سمیتوں کا مالک جب ان ہری مجری لعلماتی ہوئی فصلوں اور پھلوں سے لدے ہوئے ور شنوں کو دیکھتا ہے تو خوشی سے پھوا خسیس سان، پھر وہ خوش نما منصوبہ بنا آ ہے کہ ان باغوں اور تھیتوں سے اپنے منافع اور فوا کہ حاصل کرے کا کچھ اچانگ مڈک ول کے بادل انڈ آ سے ہیں اور تمام کھیتوں اور باغوں کو چان کر چید جاتے ہیں، یا آسان سے زیروست ڈالہ باری ہوتی ہے، اور سب چھوا جز جا آ ہے یا دریاؤں

مبر سیاب آتا ہے اور تمام نصلوں کو بہا کر لے جاتا ہے' اور وہ غم اور افسوس میں ہاتھ ملتا ہوا رہ جاتا ہے' اس طرح ہو آدمی آ خرت ہے اعراض کرکے دنیا کمانے کی دھن میں لگارہتا ہے' جبوہ آخرت میں اجر و تواب ہے محروم اور عذاب میں کرفتار ہو گاتو اس کابھی بھی جال ہو گا۔

جنت کے داعی کے متعلق اعادیث

اس كے بعد اللہ تعالى في فرمايا: اور الله ساامني كے كھ كى طرف بلا آب-

سلامتی کے گھرے، مراد ہے بنت ، جس میں ہر قتم کے رزیج ، بلا اور نقصان سے سلامتی ہے - جنت کی طرف لوگوں کو رسول امتد صلی امتد علیہ وسلم نے بلایا تھا۔ رسول امتد صلی امتد علیہ وسلم امتد تعالیٰ کے نائب مطلق میں اور آپ کا بلانا امتد کا بلانا ہے اس لیے امند تعالیٰ نے فرمایا: اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلا آہے۔

حضرت اوقاب رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا کیا: آپ کی آتھوں کو سونا چاہیے اور آپ کے قلب کو ہیدار رہنا چاہیے اور آپ کے کانوں کو شنتے رہنا چاہیے ، سومیری آتھیں سوشکیں اور ، ل ہوشیار رہا اور کان سنتے رہے، بھر کہا گیا کہ ایک سردار نے گھر بنایا بھردستر خوان سجایا، بھرایک بلانے والے مجھیجا نہیں جس نے اس بلات والے کو لیک کمااور گھر میں داخل ہوگیا اور دستر خوان ہے کھایا سس سے سردار راضی جو گیا اور جس شخص نے اس الگی و لیک نئین کما گھر میں واخل نمیں ہوا اور دستر خوان سے نمیں کھایا اس سے سردار راضی نمیں ہوا، لیس اللہ سردار ہے اور کھر اسلام ہے

اور دسترخوان جنت به اور داعی (بلانے والے) محمر صلی الله علیہ وسلم ہیں۔

را معجم الكبير و قم الحديث: ٣٥٩٧ ، جامع البيان رقم الحديث: ١٣٦٥١)

حضرت ابوالدرداء رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: ہرروز جب سورج طلوع بو سب کو آؤا ہے شک جو چیز تھو ڈی اور بوت ہو اپنے اپنے دونوں جانب دو فرشتے ندا کررہ ہوتے ہیں: اب لوگو! اپنے رب کی طرف آؤ! ہے شک جو چیز تھو ڈی اور اس کافی ہو دہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور غافل کرنے والی ہو اور اس ندا کو جن اور انسانوں کے سواتمام کلوت منتی ہے اور اس کو چاہتا ہے میں باللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی: اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلا آ ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے رات کی طرف بلا آ ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے رات کی طرف بلا آ ہے۔

ا مسند احمد رقم الحديث:۴۱۷۸ بامع البيان رقم الحديث:۴۳۷۵۳ صجح اين حبان رقم الحديث:۹۸۵ المستدرك ت٢ ص ٣٣٥٥ شعب الايمان رقم الحديث:۳۱۹۹)

حضرت جہر بن عبدالقد رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اے اور فرمین: میں نے نواب میں دیکھا ہے کہ جبر کیل میرے سر کی جانب ہیں اور میکا کمیل میرے پیروں کی جانب ہیں اور مہمارا دل سے ایک نے ان کی کوئی مثال بیان کرو، کپی اس نے (مجھ ہے) کما تمہاراے کان سنے رہیں اور ممہارا دل سے ایک نے اس کی مثال اس طریّ ہے جیسے ایک بادشاہ نے ایک حو لی بنائی ہو، اور اس حو بلی میں ایک گھر سمجھتار ہے، تمہاری اور تمہاری اس خواب کو گھر ایک بادشاہ نے ایک حوالے کی طرف دعوت دے، کپی بعض بینا ہو، پھر ایک واس دسترخوان کی طرف دعوت دے، کپی بعض و گون نے اس دسترخوان کی طرف دعوت دے، کپی بعض و گون نے اس دو، اور شاہ ہے، اور وہ حو لی اسلام و گون نے آپ کی دعوت قبول کی دہ اسلام میں داخل ہو گیا اور جو سے ایک دعوت قبول کی دہ اسلام میں داخل ہو گیا اور جو سے اسلام میں داخل ہو گیا اور جو اسلام میں داخل ہو گیا اور جو سے میں داخل ہو گیا اس نے اس جند کی نعتوں سے کھایا۔

المتدرك ني على ١٣٨٥ و ١٣٨٠ و على ١٣٦٨ و اليان رقم الحديث ١٣٦٥٣؛ دلا كل النبوة لليستى يتاص ٣٧٠) جنت كو دار السلام كهتے كى وجوبات

بنت کو داراسلام کینے کی ایک دجہ یہ ہے کہ بنت کے سات نام ہیں اور ان میں ہے ایک نام داراسلام ہے، وہ سات نام یہ میں: (ا، دارا سام، (۲) وار الجلال، (۳) بنت عدن، (۴) بنت الماوی، (۵) بنت الخار، (۱) بنت الغرود س، (۷) بنت انجیم، دوس کی دجہ یہ ہے کہ جنتی ایک دوسرے کو دعادیتے ہوئے کمیں گے سلاھ (نحیبتہ وبیہا سیسہ) ابراہیم: ۲۳) تیسرکی وجہ یہ ہے کہ اہل بنت ہرنائیندیدہ چڑے سلامت اور محفوظ ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جن لوگوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اچھی جزاء ہے اور اس کے علاوہ زا کدا جر ہے، اور ان سے چھوں پر نہ سیانی ٹیمائے گی نہ ذات وہی جنت والے میں وہ اس میں بیشہ رہیں گے 0 ایونس: ۲۹) محشر میں مومثیری کی عمر **ت اور سمر فراز** کی

نیب عمل سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان پر جو احکام فرض اور واجب مقرر کیے ہیں ان کو اچھی طرح اوا کرتے ہیں اور سنن اور مستجنات پر عمل کرتے ہیں 'اور جن کاموں کو حرام اور مکروہ تحرکی قرار دیا ہے ان سے وائماً مجتنب رہتے ہیں اور مگروہات اور خانف اوٹی کاموں سے بھی بچتے رہتے ہیں اور اگر کوئی فرو گزاشت ہو جائے تو فور اتو یہ کر لیلتے ہیں اور حنیٰ را تجھی مزا وا سے مراو جنت ہے۔

تبياز القراز

اور زیادة (زائد اجر) سے مراد ہے اللہ تعالی اینے فضل سے جو زائد اجر عطافرائے گا اللہ تعالی فرما آ ب

تاکہ اللہ انہیں ان کا یورا اجرعطا فرمائے اور اپنے فضل ہے سود. وودر و رور آيريده مرقب فَصْلِه-سِهِم أَجُورُهُم وَيَرِيدُهُمْ وَسَرِيدُهُمْ وَسَنْ فَصَلِهِ-انہیں اور زیادہ دے۔

اور دو سرا قول میہ ہے کہ زیادہ اجرے مراد ہے اللہ تعالیٰ ایک نیکی کادس گناا جر عطافرہا آے اور بعض او قات سات سو

گنا جرعطا فرما تاہے اور کبھی اس کو بھی د گنا کر دیتا ہے اور کبھی بے حساب اجرعطا فرما تاہے۔ ادر تیسرا قول میہ ہے کہ اللہ تعالی کی مغفرت اور اس کی رضا زائد اجر ہے اور چوتھا قول میہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دنیامیں بے حساب نعتیں عطافرہ بآے

اور یانچواں قول بہ ہے کہ اس سے مراد اللہ عزوجل کادیدار کرناہے: حفرت صيب رضى الله عنه بيان كرتے بين كه ني صلى الله عليه وسلم نے نلديس احسب

اپونس: ۲۹) کی تغییر میں فرمایا: جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو ایک منادی ندا کرے گا تسمارے لیے الند ک یاں ایک وعدہ ہے 'اہل جنت کمیں گے: کیااللہ نے ہمارے چیروں کو سفید نہیں کیا کیا اس نے ہم کو دو ذخ سے نجات نہیں دی ' کیااس نے ہم کو جنت میں واخل نہیں کیا؟ فرشتے کہیں گے: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: پھر تجاب کھول دیا جائے گا' آپ نے فرمایا: الله کی فتم الله نے اپنی طرف دیکھنے سے زیادہ ان کے نزدیک کوئی محبوب چیزان کو نہیں دی-

(صحيح مسلم رقم الحديث:۸۱۱ سنن الترذي رقم الحديث:۴۵۵۲ سنن ابن ماجه رقم الحديث:۸۸۷ صحيح ابن 'بهر رقم احديث:

الههمايين مسند احمد جهم ص ١٣٣٢)

الله تعالى كاديدار

قاضي عياض بن موسىٰ مالكي متوفي ١٩٨٨ه لكصة من: اس حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اہل جنت اپنے رب کو دیکھیں گے، اور تمام اہل سنت کا ند ب یہ ہے کہ عقلا اللہ تعالی کو دیکینا جائز ہے اور قرآن مجید اور احادیث محیمہ ہے آخرت میں مومنین کاللہ تعالی کو دیکینا خابت ے اس یہ امت کے

تمام متقدمین کا اجماع ہے اور دس سے زیادہ صحابہ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ معتزلہ ' خوار ن اور بعض مرجیہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی عقلا نفی کرتے ہیں' وہ کتے ہیں کہ دکھائی دینے والاد کھنے والے کی مقابل جانب میں ہونا چاہیے اور دیکھنے والے کی بھری شعاعیں اس سے متصل ہونی چاہئیں اور اہل حق کتے میں کہ یہ شرائط ممکنات کے لیے ہیں' اللہ تعالیٰ ان شرائط سے بری ہے، آخروہ دیکھتا بھی تو ہے اور جب وہ بغیر سمت اور جانب کے دیکھتا ہے تو اس کے دکھائی دینے سے کیا چیز

مانع - و- (اكمال المعلم به فوائد مسلم جاص ۵۴۱ و ۵۴۷ مطبوعه وار الوفا بيروت ۱۳۱۹ه) الله تعالی کے حجاب سے کیا مراد ہے؟

اس مدیث میں ہے بھر حجاب کھول دیا جائے گا' اس تجاب ہے مراد نور کا تجاب ہے کیونکہ حدیث میں ہے امتد کا تجاب نور ے اگر وہ اس فحاب کو کھول دے تو اس کے جرے کے انوار منتائے بھر تک تمام مخلوق کو جلا ڈامیں۔ اصحیح مسلم رقم الحديث: ۲۹۳ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۹۹۵ مند احمر ج٣٠ ص ٣٠١) اس حديث ميں بيه اشارہ ہے كه امند تعالى كا تجاب ونيا ئے معروف تجاب کی طرح نہیں ہے' اور اللہ تعالیٰ اپنی عزت اور جلال کے انوار کی وجہ سے مخلوق سے محتجب ہے اور اس ک عظمت اور کم یاء کی شعاعیں ہی وہ تجاب میں جس کے سامنے عقلیں مدہوش ہو جاتی ہیں اور نظریں مبسوت ہو جاتی ہیں اور مير تين حيران ہو جاتي مين اگر وہ خوائق صفات اور عظمت ذات كے ساتھ جكل فرمائے تو ہر چيز خائستر ہو جائے گ-

تجاب اصل میں اس ستر کو کہتے ہیں جو دیکھنے والے اور د کھائی دینے والے کے در میان حاکل ہو جائے اور اس حدیث میں تجاب سے مرادیہ ہے کہ اللہ کو دیکھنے ہے اس کانور جلال مانع ہے اور اس مانع کو ستراور حائل کے قائم مقام کیا گیا ہے اور کتاب اور سنت کی تصریحات ہے یہ واضح ہو گیاہے کہ یہ تجاب اور دیکھنے ہے مانع اس دنیا میں ہے جو فنا کے لیے بنائی گئی ہے نہ کہ آخرت میں جو بقا کے لیے بنائی گئی ہے یعنی آخرت میں یہ تجاب کھول دیا جائے گااور مومنین اللہ تعالیٰ کو و کھے لیس گے اور بیہ حجاب مخلوق کی طرف را بتے ہے کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ ہے مجوب ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان بی کی مثل بری سزا ملے گی اور ان پر ذات جھائی ہوئی ہو<sup>ئ</sup> ، ان کو امتد سے بچانے والا کوئی نہیں ہو گا گویا ان کے چرے اندھیری رات کے ککڑوں سے ڈھانپ دیئے گئے ، وہی دوزخی ہیں وہ اس میں بیشہ رہیں گےO(پونس: ۲۵)

محشرمین کفار کی ذلت اور رسوانی

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اخروی احوال اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کابیان فرمایا تھااور اس آیت میں ابند عزوجل کفار کے انحروی احوال اور ان کے عذاب کابیان فرما رہا ہے کفار کے اخروی احوال میں ہے ابند تعالی ا نے حسب ذیل جار امور بیان فرمائے ہیں:

۱۱. ایک جرم کی ایک ہی سزاملے کی اور اس کو بیان کرنے ہے مقصود نیکی اور برائی کی جزا اور سزا کا فرق بیان کرناہے، ' یونکه ایند تعالی ایک نیکی کی جزا وس کناه سات سوگنااور اس ہے بھی زیادہ عطافرما آہے اور ایک برائی کی ایک ہی سزا دیتا ہے، تاکہ انسان نیکی کی طرف راغب ہواور برائی ہے متنفر ہو۔

۴۱ ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی؛ اس میں ان کی تحقیراور توہین کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ذلت کو بیان کرتے

د مره و و و در مرا المراعل و و در همه ہم قیامت کے دن ان کو چروں کے بل اٹھائس گے، اس عُمْدًة مُنْكُمُ اللَّهِ وَسَمَّا - (ني امراكيل: ٩٤) حلا میں کہ وہ اندھے اور گو نگے اور بسرے ہوں گے۔

حفنت ابو جریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: قیامت کے دن اٹھنے والے و گوں کن تمین قشمیں ہوں گی: ایک قتم ان لوگوں کی ہو گی جو پیدل چل رہے ہوں گے (یعنی عام مسلمان)اور ایک قتم ان لوگوں ک ہوگی جو سواری پر ہوں گے الیخی اولیاء اللہ) اور ایک فتم ان لوگوں کی ہوگی جو اپنے چیروں کے بل چل رہے ہوں گے، ایعنی نفار، عرض کیا کیا یا دیاں اللہ اوہ اپنے چرول کے ہل کیے چلیں گے؟ فرمایا: جس ذات نے ان کو، ان کے قدموں سے چلایا ہے یادہ اس پر قادر نمیں ہے کہ ان کو چروں کے بل چلائے؟ دہ ہر بلندی اور ہر کانے سے اپنے چروں سے نیکر ہے ہوں گے۔

ا سنن الترندي رقم الحديث: ٣١٣٣ ، مند احمد خ ٢ص ٥ ٢٥ رقم الحديث: ٨٦٦٨ ، شعب الايمان رقم الحديث: ٣٥٦) اس صدیث میں ان کی تذکیل اور تحقیر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے چمروں سے ہاتھوں اور بیروں کاکام لیں گے ، کیو نکہ `س ات ب ان کو پیدا کیااور ان کو حسین صورت دی انہوں نے اس ذات کے لیے اپنے چرو کو نمیں جھکایا تو قیامت کے دن دہ چہرہ ذلیل ہو کر بیروں کا کام کرے گاجس ہے وہ چل رہے ہوں گے اور باتھوں کا کام کرے گاجس ہے وہ راہتے کی تنکیف دہ جنوب كو منامي عد نيز الله تعالى في قيامت كون ان كى رسوائى بيان كرت بوع فرمايا: معرف المحرمون يسيمهم فيؤخذ

نبياز القرآر

مجرم انی علامتوں سے بھانے جائیں گے اسیں بیثانی کے

بالوں اور یاؤں سے پکڑا جائے گا۔

حضرت ابن عباس نے اس کی تغییر میں فرمایا: اس کے سمراور بیر کو اکٹھاکر کے رسی سے باندھ دیا جائے گا۔

(البدو رالسافرة رقم الحديث:١٣٢٨)

ضحاک نے اس کی تفسیر میں کہا: اس کی پیشانی اور اس کے پیروں کو پکڑ کر اس کی پشت کے پیچھے سے زنجیر کے ساتھ باندھ

دما حائے گا۔ (البدور السافرة رقم الحديث:١٣٢٩)

بالنَّهُ أصبي والْأَقْدَاهِ - (الرحمٰن: ۴۱)

(٣) ان کواللہ ہے بیچانے والا کوئی شعیں ہو گا۔ دنیااور آخرت میں اللہ کے عذاب ہے بیچانے والا کوئی نسیں ہے 'ہاں جس کو الله تعالیٰ اپنے حضور شفاعت کی اجازت دے گاس کی شفاعت ہے گنگار عذاب ہے نجات یا کمیں کے اور سب سے پہلے اور ، سے زیادہ تمارے نبی سیدنا محمر صلی القد علیہ وسلم گنگاروں کی شفاعت فرمائیں گے ان کی عذاب سے نجات ہو کی یا عذاب میں تخفیف ہوگی اور بعض کفار مثلاً ابوطالب کے عذاب میں بھی تخفیف کی شفاعت فرمائیں گے اور آپ ک وجہ سے ابولہب

کے عذاب میں بھی تخفیف ہوگی اور مسب ذیل احادیث میں اس پر دلیل ہے: حفزت عباس بن عبدالمطلب نے عرض کیا:یار سول اللہ !کیا آپ نے ابوطالب کو کچھے فائدہ پنچایا وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے

اور آپ کے لیے غضب ناک ہوتے تھے؟ آپ نے فرمایا: ہاں وہ بہ مقدار نخوں کے آگ میں میں اور اُکر میں نہ ہو ''اتو وہ دو زخ کے ب نچلے طبقہ میں ہوتے - (صحیح البخاری رقم الدیث: ۱۵۲۳٬۹۲۰۸٬۳۸۸۳٬۵۷۲٬۹۳۹) صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۰۹

عوہ نے کہا: نویبہ ابولہ کی باندی تھی، ابولہ بنے اس کو آ زاد کر دیا، اس نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ یلایا تھا۔ جب ابولیب مرگیاتو اس کے بعض اہل نے اس کو برے حال میں (خواب میں) دیکھا' اس سے بوچھا: تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ ابولىب نے كماتم سے جدا ہونے كے بعد مجھے كوئى راحت نهيں كلى البتة ثويبہ كومير، آزاد كرنے كى وجہ سے مجھے اس النظى)

ہے پلایا جاتا ہے۔ (صحح البخاری رقم الحدیث:۱۰۱۱، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۵۵۵ ۱۳۹۵) محدث رزین کی روایت میں ہے کہ ابواہب کو خواب میں حضرت عماس نے اسلام لانے کے بعد دیکھا تھا اس کی بری

حالت تھی۔ حضرت عباس رضی امتد عنہ نے بوچھا تمہارے ساتھ کیامعالمہ ہوا' اس نے کہا تمہارے بعد مجھے کوئی راحت نہیں ملی البتہ ہر پیر کی رات کو اس ایعنی انگوشھے کے ساتھ والی انگلی) سے پلایا جا آے ، کیونکہ میں نے تو یہ کو آزاد کیا تھا-

(جمع الفوا كدر قم الحديث: ۲۱۹۸ ، مطبوعه دارا بن حزم كويت ۱۸۱۸ هـ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ حضرت عباس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ابولہب کو خواب میں دیکھا تھا اور کفار کے عذاب میں بطریق عدل تخفیف شمیں ہوتی لیکن چونکہ ابولیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیکی کی تھی

اس ليے بطریق فضل اس كے عذاب ميں تخفيف فرمادي- (فتح الباري جو ص١٣٦-١٣٥٥ ملحمًا مطوعه الدور ١٥٠٠هماها) (٣) گویا ان کے چرے اندھیری رات کے مکزوں ہے ڈھانپ دیئے گئے، اس سے مرادیہ ہے کہ آ خرت میں کفار کاحال

مسلمانوں کے برعکس ہو گاکیونکہ اس سے پہلی آیت میں مسلمانوں کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا: اور ان کے چیروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذات۔ قرآن مجید کی حسب ذہل آتیوں میں بھی سیربیان فرمایا ہے کہ کافروں کے چیرے سیاہ ہوں گے:

بت ہے چرے اس دن حیکتے ہوئے بوں گے 0 مسکراتے وُجُورُهُ يَّهُمُئِذِ تُنْسُفِمُ O ضَاحِكَهُ

ہوئے شاداں و فرحاں 🔾 اور بہت ہے چرے اس دن خبار آبود

ہوں گے 🗅 ان پر ساہی چھائی ہوئی ہو گی 🔿 یمی ہوگ ہیں جو کافر

مُسْتَبْشَرُهُ 0 وَوُحُوهُ يُومِئِذِ عَلَيْهَا غَبَرَهُ 0

نَرُهَفُهَا فَنَرُدُ 0 أُولَيْكَ هُمُ الْكَفَرَةُ

بد کارین O

جائے گا) کیاتم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔

اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باند ھا تھا آپ دیکھیں گے

مُ مَدِيرً فِي ١٥٥ عِس: ٣٨-٣٨) ر در برور بوم ودی بر ورج و و ده هم به ور بوه نسینص و حوه و نسبود و جوه فام الدین جس دن بہت ہے چرے سفید ہول گے اور بہت ہے چرے در د و وده و و کرد و در در ایمانگود سودت و حوهها کفرته بعد ایمانگه ساہ ہول گے، رہے وہ جرے جو ساہ ہول گے (تو ان سے کما

لاييه-(آل عمران: ١٠٧)

أَوْدُ يُفْلِمُ وْنُوى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَمَ اللَّهِ و و د و و ر و در پرده ه حبه هسنه مست دد - (الزم: ۲۰)

قیامت کے دن ان کے چرے سیاہ ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکوں ہے کمیں گے تم اور تمہارے شریک سب این ابی جگه تھمری ، پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے شریک کمیں گے تم ہماری عمادت نہیں کرتے تے 0 بس بمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی کواہ ہے کہ بے شک ہم تمہاری عبادت سے عافل تھ 0 ریونس: ۲۹-۲۸ قیامت کے دن شرکاء کی مشرکین سے بیزاری اور شرکاء کامصداق

ان آبیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن غیراللہ کی عرادت کرنے والوں اور ان کے معبودوں کو جمع فرمائے گا اور اس دن وہ معبود اپنے عابدول ہے براء ت کا نظمار کریں گے اور اس دن سیہ ظاہر ہو جائے گا کہ ان مشرکوں نے ان معبودوں کے علم ، ارادہ اور ان کی رضااور رغبت ہے ان کی عبادت نہیں کی ، اور اس سے مقصودیہ ہے کہ دنیا میں مشرکین میر كماكرتے تے كديد بت اللہ كے ياس بمارى شفاعت كريں كے، الله تعالى قيامت كے دن بد ظاہر فرمائ كاكد قيامت كے دن ان کے خود ساختہ معبود امند تعالیٰ کے پاس ان کی شفاعت نمیں کریں گے بلکہ ان کی عبادت سے برأت کا اظہار کریں گے جیساکہ اس آیت میں فرمایا ہے:

ردُ سَرُّ الْكِينَ الْمُعْوَامِلَ الْكِينَ الْمُعُوّاء جن لوگوں کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی، جب وہ ان لوگوں (البقره: ۲۲۱)

ہے بیزار ہوں گے جنہوں نے بیروی کی تھی۔

اس آیت میں شرکاء ہے مراد کون ہیں' اس میں تین قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ اس ہے مراد فرشتے ہیں اور اس پر دليل به آيت ب: ورود كرسيف كريد المرادة

اور جس دن وہ ان سب کو جمع فرمائے گا اور فرشتوں ہے الْمُسَلِّكُمْ الْمُثُورِةِ التَّلْمُ كَانُوا يَعْجُدُونَ فرمائے گاکیا ہے لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے 🔾 وہ عرض کرس مَاثُهُ استُخْمَكَ آنْتَ وَلِيْمُنَا مِنْ دُونِهِمْ مُلُ گے تو (شرکاء سے) یاک ہے، ان کے بغیر تو بمار امالک ہے، بلکہ بیہ كالمؤ يتعملون البحق اكترهم يهيه جنات کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر ان یر ہی ایمان مهدد و در ٥ سا: ١٨-١٨) ر کھتے تھے۔

دو سرا قول یہ ہے کہ ان شرکاء ہے مراد فرشتے نہیں ہیں کیونکہ اس آیت میں جو خطاب ہے وہ تهدید اور وعید پر مشتمل ب اور وہ ملائکہ مقربین کے مناسب نہیں ہے اور اس آیت میں شرکاء ہے مرادبت میں اب رہایہ سوال کہ وہ بت کیے کلام ریں کے تواس کاجواب بیہ ہے کہ اللہ تعالی ان میں حیات ، عقل اور نطق پیدا کردے گایاان میں صرف نطق پیدا کردے گا۔ تیبرا قول بیہ ہے کہ شرکاء سے مراد ہردہ ذات ہے جس کی اللہ کو چھوڑ کر پر ستش کی گئی، خواہ وہ بت ہوں، سورج ہو، جاند ہو'انسان ہو'جن ہویا فرشتہ ہو۔



تبيان القرآن

جلد پنجم

ه کرح

Marfat.com

رزق سے استدلال کی وجہ میہ ہے کہ انسان کی نشوہ نماغذا سے ہوتی ہے اور غذا سبزیوں اور پھلوں سے حاصل ہوتی ہے یا گوشت سے اور گذا سبزیوں اور پھلوں سے حاصل ہوتی ہے یا گوشت سے اور گذشت کا مال بھی نامین کی پید اوار ہا اور خیات اور کا گوشت کی پر موقوف ہے، اور زمین اور آسان کے نظام کو چلانے والا حدف اللہ ہے، اور حواس میں سب سے اشرف کال اور آسمیں میں صف اللہ ہے، اور حواس میں سب سے اشرف کال اور آسمیں میں کیو نکہ میں علم اور ادراک کا سب سے بڑا ذراجہ میں اور حصرت علی نے فرمایا: سجان ہے وہ ذات جس نے چربی سے دکھایا اور کو نہیں سب سے ایک بارچہ کو گویائی بخش۔

تیم امد تعالی نے فرمایا: وہ مردے سے زندہ کو نکالآ ہے جس طرح اس نے انسان اور پر ندے کو نطقہ اور اعذے سے نکالا جو بظ ہرہے جن میں یا جس طرح اس نے مومن کو کافر سے پیدا کیا؛ اور اس نے فرمایا وہ زندہ سے مردے کو نکالآ ہے جس طرح اس نے خلفہ اور انذے کو انسان اور پر ندے سے نکالا یا جس طرح اس نے کافر کو مومن سے پیدا فرمایا۔

اور اے مشرکو! جب تحسیس یہ اعتراف اور اقرار ہے کہ زمین اور آ تان سے رزق دینے والا اور انسان کو حواس دینے وا، اور موت اور حیات کو پیدا کرنے والا اور اس تمام نظام کا نکت کو چلانے والا صرف اللہ ہے، تو پھرتم اللہ کے لیے شریک کیوں بناتے ہو اور شریک بنانے پر اللہ کی گرفت اور عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے!

نیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یکی اللہ ہے جو تمهارا ہر حق رب ہے، یعنی جس کی ایسی عظیم الشان قدرت ہے جس ہے اس نے اس ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے اور جس کی ایسی وسیع رحمت ہے جس سے وہ اس ساری مخلوق کی پرورش کر رہاہے ہی تو ور حقیقت تسارا رب ہے تم اس کو چھو ڈکر کہال مارے مارے بھررہے ہو، ان گئت دروا زول پر گدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ای ایک در کے جو رہو۔

پچر فرمایا: فستوں پر ای طرح آپ کے رب کے دلائل قائم ہو چکے ہیں وہ یقینا ایمان نہیں لائس گے۔

اسطائ میں فاسق اس شخص کو گئتے ہیں جو مومن ہو اور گناہ کیرہ فا مرتکب ہو لیکن اس آیت میں فاسقین سے مراد ایسے کافر ہیں جو ضعہ اور ہٹ دھری سے اپنے کفرپر قائم تھے اور معجزات اور دلا کل پیش کیے جانے کے بادجود اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقسید سے تو بہ نئیس کرتے تھے اور وہ اپنے کفراور عناد سے اس حدر پہنچ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ اب وہ ایمان نئیس ائٹم کے۔

اس آیت پر بید اعتراض ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بید فرمادیا کہ وہ ایمان نہیں لائمیں گے تو ان کا ایمان لانا محال ہے صالا نکہ وہ ایمان 'اٹ نے مکلٹ میں 'اس سے المزم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محال کا مکلٹ کیا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کی شخص کو اس کی صافت سے زیادہ مکلٹ نہیں کر آباس کا جو اب بیہ ہے کہ وہ اس آیت سے قطع نظر کر کے فی نفسہ ایمان لانے کے مکلٹ ہیں 'اس کی مفصل تغییر البقرہ: ۲ میں ملاحظہ فرمائیں۔

الله تعالی کاارشاد ہے: آپ کئے کہ تمہارے (خود ساختہ) شرکاء میں ہے کوئی ہے جو گلوق کی پیدائش کی ابتداء کر سے ؟ پُتر دفائے بعد اس کو دوبارہ پیدا کر سے ؟ آپ کئے کہ اللہ ہی پیدائش کی ابتداء کر باہ پھرافناکے بعد اس کو دوبارہ پیدا سر سے کا! سوتم کماں اوند ھے پھر رہے ہو؟ آپ کئے کہ تمہارے (خود ساختہ) شرکاء میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت سے شکے؟ آپ سے کہ اللہ ہی حق کی ہدایت و بتا ہے، تو کیا جو حق کی ہدایت دے وہ فرمانبرداری کا زیادہ مستحق ہے یا وہ جو بغیر ہدایت سے خود ہی ہدایت نہا تھے، حمیس کیا ہوا ہے! تم کیے فیصلے کر رہے ہو! ان میں سے اکٹرلوگ صرف مگان کی پیروی

تبيار القرار

رتے ہیں ، بے شک گمان کبھی یقین ہے مستعنی نہیں کر آا بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کیچھو وہ کرتے ہیں 🔾 (يونس: ۱۳۲۰ ۳۲۰)

شرك كابطلان

اس ہے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے اثبات پر دلا کل قائم کیے تھے اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ

زنده کرنے پر دلائل قائم فرمار ہاہے کہ جو ذات ابتداءً مخلوق کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ بھی اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے ان آیات کاخلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اینے نبی سید نامحمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما آ ہے: اے محمر! ان مشر کیسن سے کئے

کہ تم املد کو چھوڑ کر جن کی برستش کرتے ہو کیاوہ بغیرمادے کے کسی چیز کو پیدا کرسکتے ہیں اور پیدا کرنے کے بعد کیااس کو فٹاکر

سکتے میں اور پھر دوبارہ اس کو ای شکل و صورت پر پیدا کر کتے میں اور کیاان میں ہے کی نے یہ دعویٰ کیا ہے اور اس میں یہ واضح اور قطعی ولیل ہے کہ ان کا جو بیہ وعویٰ ہے کہ بیہ بت اللہ کے سوارب ہیں اور بیہ انتحقاق عبادت میں املہ تعالیٰ کے شریک

ہں' وہ اینے اس دعویٰ میں کذاب اور مفتری ہیں-اس کے بعد فرمایا: اے محمد! ان مشرکین ہے ہیہ کمہ دیجئے کہ تم الله کو چھوڑ کر جن بتوں کی عبارت کرتے ہو کیا ہیہ ک ا پیے جمخص کو سیدھا راستہ دکھا کیتے ہیں جو سیدھا راستہ گم کر چکا ہو' سے خود اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے کہ ان کے خود ساختہ معبود کمی گم کرده راه کو راسته دکھاسکتے ہیں کیونکہ بالفرض اگریہ ایساد عویٰ کریں بھی تومشلیدہ ادر واقعہ ان کی تکذیبَ سردے گا'

اور جب بیہ اقرار کرلیں کہ ان کے اختراعی معبود کسی گم کردہ راہ کو راستہ نہیں دکھاسکتے تو پھران سے کئے کہ امند تو گمراہوں کو حق کی ہدایت دیتا ہے، تو جو گراہوں کو حق کی ہدایت دیتا ہو وہ اس کامشتق ہے کہ اس کی دعوت پر لبیک سی جائے یا وہ جو بغیر ہدایت ویے خود بھی ہدایت نہ پاسکے- کیاتم یہ نہیں جائے کہ جو حق کی ہدایت دیتا ہے وہ اس کی به سبت اطاعت اور فرمانبرداری کازیادہ مستحق ہے جو بغیر کسی کی ہدایت دینے کے از خود ہدایت نہ پاسکتا ہو لنذاتم ان بتوں کی عبادت کو ترک کرکے اس کی اطاعت اور عبادت کرو جو خشکی اور سمندروں میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ د کھا تاہے اور اخلاص کے ساتھ صرف اس

کی عبادت کرونہ کہ ان بتوں کی جن کوتم نے بغیر کسی دلیل کے اللہ کا شریک بنالیا ہے۔ اس کے بعد امند تعالی نے فرمایا: ان مشرکین میں ہے اکثر صرف ظن اور تخیین کی بیرو ک کرتے اور انگل بچو ہے ہتوں کو

اللّٰد کا شریک بناتے ہیں اور اس کی صحت اور واقعیت کے متعلق ان کو خود شکوک اور شبهات لاحق رہتے ہیں اور لطن تہمی تھی یقین سے مستغنی نہیں کر سکتا۔

قیاس اور خبرواحد کے حجت ہونے پر ایک اعتراض کاجواب

اس آیت ہے یہ اعتراض کیاجا آب کہ اس آیت میں اتباع ظن کی ندمت کی گئی ہے اور قیاس اور خبرواحد بھی نظنی ہیں للذا قیاس اور خبرواحد بھی ججت نہ رہیں۔اس کا بواب بیہ ہے کہ اس آیت میں مطلقاً ظنی دلیل کی اتباع سے منع نسیسَ میا گیا۔ اس نلنی دلیل کی اتباع سے منع کیا گیا ہے جو خلن یقین اور قطعیت کے خلاف اور اس کے معارض ہو جیسے مشرکین کا پنے بٹوں کی پرستش کرنا محض اپنے ظن کی بناء ہر تھاا در ان کا پیہ ظن ان دلا ئل پیفیسیے اور برا ہین تفعیہ کے خلاف تھا<sup>،</sup> دو شرَب کے بطلان پر دلالت کرتے ہیں' سو قیاس اور خبرواحد درجہ ظن میں جبت ہوتے ہیں اور اس سے مراد وہی قیاس ہے جو کس ولیل قطعی کے خلاف نہ ہو، جیسے ابلیس نے قیاس کر کے خود کو حضرت آدم سے افضل کما تھا، سویہ قیاس دلیل قطعی کے خلاف تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ سب آدم کو سجدہ کریں' ای طرح جو خبرواحد قرآن مجیدیا کسی خبرمتواتر کے خلاف ہو وہ بھی ججت

نہیں ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور قرآن ایسی چیز نہیں کہ الله کی وہ کے بغیراس کو گھڑلیا جائے لیکن ہیہ موجووہ (آسانی)
کتابوں کی تصدیق ہے اور الکتاب کی تفصیل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بیر رہ العالمین کی جانب ہے ہے آکیاوہ بہ
سے جہیں کہ رسول نے اس کتاب کو خود گھڑلیا ہے؟ آپ کئے کہ چھراس کی مشل تم کوئی ایک سورت (بناکر) لے آؤ اور الله کے
سواجن کو تم بلا سکتے ہو ان کو رجمی) بلا لواگر تم سے ہم حق بلکہ اصل واقعہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جھلایا جس پوری
طرح علم نہیں ہو سکا تھا اور ابھی تک اس کے جھلانے کا تجام نہیں آیا 'اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھلایا تھا چرد کم کے
لو ظالموں کا کیسا نجام ہوا 10 اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائمیں گے اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو
اس بر ایمان نہیں لائمیں گے 'اور آپ کارب فساد کرنے والوں کو خوب جانے والا ہے (کو نوٹ جم میرو)

سید نامحمرصلی الله علیه وسلم کی نبوت پر دلا ئل میر تاریخ الارزی

اس سے پسی آیتوں میں اللہ تعالی نے تو حدید پر دلائل قائم کیے تھے اور شرک کابطلان ظاہر فرمایا تھا اور ان آیتوں میں اللہ خوایا سے ان کا زالہ فرمایا سے ان کا زالہ فرمایا سے ان کا زالہ فرمایا ہے۔ ان کا ایک شبہ بیا تھا کہ اس قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود تھنیف کر کے اللہ تعالی کی طرف منسوب کرویا ہے، اللہ تعالی نے اس شبہ کا اس طرح از الہ فرمایا کہ بیہ قرآن المی چیز نمیں ہے کہ اللہ کی وی کے بغیراس کو گھڑ لیا جائے، لیکن بیہ مرجودہ (آسانی) کیابوں کی تھید تق باور اس کی حسب ذیل تقاریر ہیں:

موبوده (اسمان البون ف سعدی به اور این سب و ی سعاریی ین .

(۱) سیدنا مجر صلی الله علیه و سلم ایک ای شخص سے ، آپ نے حصول تعلیم کے لیے کمی شرکا سفر نہیں کیا تھا، اور کھ علاء کا شہر نہیں تھا، اور نہ اس میں علم کی کتابیں تھیں، پھر نبی صلی الله علیه و سلم نے بیہ قرآن چیش کیا جس میں پہلی امتوں اور ان کے نبون کی جری ہیں، بوگ آب بحد پر بی جری ہوں ہوائی نہ ہو تی تو وہ قرآن کر جری ہوں اور ات اور انجیل کے موافق نہ ہو تی تو وہ قرآن مجدید پر زردست اعتراض کرتے اور کہتے کہ آپ نے گرشتہ امتوں کے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ سابقہ آسمائی کتابوں کے مطابق نہیں ہیں اور جب کی نے بید اعتراض نہیں کیا طال نکہ وہ قرآن کر بھر کے بہت بڑے نظاف سے اور اس کو باطل ثابت کر نے کے در پ سے نو معلوم ہوا کہ قرآن مجدید کی دی ہوئی جریں تورات اور انجیل کے مطابق ہیں جب کہ آپ نے تورات کو ارنجیل کے مطابق ہیں جب کہ آپ نے تورات کو رائجیل کے مطابق اور ایس ہوں باتھ کی دلیل ب اور انجیل کا مطابقہ نہیں کیا قوا اور نہ ان کا علم عاصل کرنے کے لیے کمی کی شاگر دی افقیار کی تھی اور ایس بات کی دلیل ب کہ نبی علی مطابق اور ان کی امتوں کے احوال اور واقعات کی جو خبریں دی تھیں وہ الله عزوج مل کی کر سے دی تھیں لندا نابت ہو گیا کہ ہم قرآن اللہ کا کام ہے اور آپ کا بنیا ہوا نہیں ہے۔

تورات میں نمی صلی اللہ علیہ و سلم کی آید کی خوشنجبری (۲) سابقہ آنابوں میں سیدنامجہ صلی اللہ علیہ و سلم کی آید کی خبردی گئی تھی، آپ کی شریعت اور آپ کے اصحاب کے متعلق

(۲) سابقہ کنابوں میں سیدنا محمر صلی اللہ علیہ و سلم کی آمد کی خبردی گئی تھی، آپ کی شریعت اور آپ کے اصحاب کے متعلق تنصیل سے بتایا گیا تھا، قورات میں ہے:

ادر اس نے کما غداد ند سیناہے آیا اور شعیرے ان پر طلوع ہوا فاران ہی کے بہاڑے وہ جلوہ گر ہوا' دس ہزار تد سیوں کے ساتھ آیا اور اس کے دہنے ہاتھ ایک آتھیں شریعت ان کے لیے تھی۔

( کمآب مقد س ٔ احتثاء باب: ۳۳۳ آیت: ۶مس ۱۹۳ مطبوعه بر نش ایند فارن با نبل سوسانی ٔ انار کلی لا بور ۱۹۲۷)

اور تورات کے عربی ایڈیشن میں ہیہ آیت اس طرح لکھی ہوئی ہے:

440 يونس ۱۰: ۳۰ــــ يعتذرون اا دی ہزار قد سیوں ہے آیا۔ اتىمن ربوات القدس-(مطبوعه دارا لكتاب المقدس في العالم العربي ، ص٣٣٣ · ١٩٨٠) تورات کی بیر آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح منطبق ہوتی ہے کہ آپ دس ہزار اصحاب کے ساتھ مکمہ مکرمہ تشرف لے گئے تھے، یہودیوں نے جب بیہ دیکھا کہ بیہ آیت آپ کی نبوت پر دلیل ہے توانہوں نے اس آیت کو ہدل دیا چنانچہ تورات کے موجودہ ایڈیشنوں میں انہوں نے دس بزار کی بجائے لاکھوں لکھ دیا۔ قرآن مجید کی پیش گوئیاں جو مستقبل میں پوری ہو تیں ، (٣) سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نے قرآن مجيد ميں بہت ي الي غيب كي خبريں ديں جو مستقبل ميں يوري ہونے والي تھيں اور بھر آپ کی دی ہوئی خبروں کے مطابق ایسای ہو گیااور آپ کی پیٹی گو ئیوں کاصادت ہونا آپ کی نبوت کے برحق ہونے ک واضح دلیل ہے اس نوع کی چند آیتیں حسب ذیل ہیں: الف الم ميم الل روم (الل فارس سے) قريب كى زمين الله 0 غَيلبَتِ النُّوُومُ 0 فِينَّ أَدُنْتِي الْأَرْضِ وَهُمْهُ میں مغلوب ہو گئے، اور وہ چند سالوں میں اینے مغلوب ہونے يِّهُ أَيَعْدِ غَلِيهِ سَيُغَلِبُونَ ٥ فِي بِضَع کے بعد غالب ہو جا کس گے۔ اس زماند کی دو بزی سلطنتیں فارس (ایران) اور روم میں عرصه درازے تشکش اور جنگ چلی آ رہی تھی' مکه والوں میں بھی ان کی جنگ کے متعلق خبریں پینچتی رہتی تھیں۔ اہل فارس مجو ہی اور آتش پرست تھے' اور اہل روم نصاریٰ اور اہل کتاب تھے۔ مشرکین مکہ بت برست ہونے کی وجہ سے زہنی طور پر اہل فارس کے قریب تھے اور مسلمان زہنی طور پر اہل روم کے زیادہ قریب تھے۔ ایرانیوں کی فتح کی خبرے مشرکین خوش ہوتے تھے اور رومیوں کی فتح کی خبرے مسلمان خوش ہوتے تھے۔ اعلان نبوت کے پانچ سال بعد ابرانیوں نے رومیوں کو ایک مملک اور فیصلہ کن شکست دی اور بہت سے علاقے روم کے قبضہ ے فکل گئے حتی کہ بیت المقدس سے عیسائیوں کی سب سے مقدس صلیب بھی ایرانی لے گئے۔ اس خبرے مشرکین بہت خوش ہوئے اور مسلمان مغموم ہوئے اس وقت قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہو کمیں اور قرآن کریم نے ایرانیوں کے خلاف رومیوں کی فتح کی پیش گوئی کی جب کہ عام اسباب ظاہری امرانیوں کے حق میں اور رومیوں کے خلاف تتے اور پھرچھ سال کے بعد یہ پیش گوئی بوری ہوگئ اور رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ قرآن مجیدکی اس عظیم الشان اور محیرالعقول پیش گوئی ک صداقت کامشابرہ کر کے بہت ہے لوگ مسلمان ہو گئے۔ (سنن الزندی رقم الحدیث: ۱۹۴۳ ملحماً) ای طرح قرآن مجید میں ہے: بے شک اللہ نے اپنے رسول کا خواب حق کے ساتھ سچاکر لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّهُ يَا بِالنَّحَقِّجُ د کھایا کہ (اے مسلمانو!) تم ان شاء اللہ ضرور مسجد حرام میں لَتَدْخُلُكُ الْمُسْجِدُ الْأَمْوَاهُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ داخل ہوگے اس حال میں کہ تم بے خوف ہوگ، سروں کے بال لمِندُنَ مُحَلِقَيْنَ رُءُ وَسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا منڈاتے ہوئے اور کترواتے ہوئے بغیر کسی ڈر کے۔ تَخَافُونَ - (الفِّح: ٢٤) رسول الله صلی الله علیه وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ اینے اصحاب کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور سرمنڈ اکراور بال كتروا كر حلال ہو رہے ہيں اتفاق ہے آپ نے اى سال عمرہ كا قصد كرليا۔ صحابہ نے عموماً بيہ سمجھ ليا كہ ہم اى سال مكه پہنچیں گے اور عمرہ ادا کریں گے۔ مشرکین نے آپ کو حدید بیے مقام پر روک لیا اور بالآخران ہے اس شرط پر صلح ہو گئی کہ جلد پنجم تبيان القرآن

Marfat.com

اس سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر عمرہ کرلیں۔ حضرت عمر کے استضار پر آپ نے فرمایا کہ میں نے بیہ تو نہیں کہاتھا کہ ہم اس سال عمرہ کریں گے ، تم ان شاء اللہ امن کے ساتھ مکہ پہنچ کر عمرہ کروگے سوا گلے سال ایباہی ہوا۔

وعَدَ الله الله الله المنا وسكم وعملوا الله نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے يحب نَسْنَحُلِفَتُهُمْ فِي الْأَوْ كُمَّا والول ہے ہیہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کو ضرور زمین میں حکومت

حَفَ لَنَوْنَ وَمُ قَلْمِهِمْ وَلَبُّمَكُنِّنَا

كَعْدِحَهُ فِيهِمْ أَمْتًا - (النور: ۵۵)

دے گاجس کو اس نے ان کے لیے پند کرلیا ہے اور اس کے بعد ان کے خوف کو ضرور امن سے مدل دے گا۔

عطا فرمائے گا؛ جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو حکومت عطا

فرمائی تھی' اور ان کے لیے ان کے اس دین کو ضرور رائخ کر

پی ہم آئے تیرے بدن کو نجات دے رہے ہیں تاکہ تواپنے

بعد والول کے لیے ایک نشانی بن حائے۔

نیک مسلمانوں کے حق میں قرآن مجید کی میہ پیش گوئی اس دقت یوری ہوئی جب املہ تعالیٰ نے خلفاء راشدین کو حکومت عظا فرمانی ' حفزت مثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں زمین کے مشارق اور مغارب ہے خراج اکٹھاکر کے مدینہ منورہ لایا ب"، تمااور رسول ابند صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کاصدق ظاہر ہوگیا: بے شک اللہ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو سمیٹ دیا اور میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دکھے لیا اور جتنی زمین میرے لیے سمین گئی تھی عنتہ یہ میری امت کی عَلومت ومال تَك يَسْجٍ كَلَّ - (ترمَدي رقم الحديث:٢١٤١)

فرعون کے متعلق فرمایا:

فالشاء لترقبك ستيكة يتكاثرا لماء حَمْقَكُ أَنَةً - (لونس: 9٢)

قرآن مجدر کے تفصیل الکتاب ہونے کامعنی

صديال مرائز رائيس اور قرآن مجيد كي ييش كوئي آخ تك صادق إور فرعون كاجم اي طرح محفوظ إ-الله تعالى فرماياك به الكتاب كي تفصيل ، قرآن مجيد بنيادي طور پر مدايت كي كتاب ب اس مين عقائد اور شرائع كو

تنصیل سے بین کیا کیا ہے۔ مقائم میں اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا عقیدہ ہے اور اس کے واحد ہونے کا عقیدہ اور اس کی صفات کا عقید ہ ۔ ۔ ان میں املہ تعالیٰ کی حیات 'علم' قدرت' کلام' سمع' بھر' ارادہ اور حکوس کی صفات ہیں۔ قرآن مجید میں ان تہم صفات اور ان کے دلائل کا ذکر ہے' ای طرح فرشتوں کے متعلق عقائد کاذکر ہے' اور نیمیوں اور رسولوں کا تفصیل ہے ذکر ب اوريه كه الله ك علم ع فرشته نبول يروى نازل كرت مين قيامت كاه حشرو نشر كا حباب و كتاب اورجنت اور دوزخ كا أَ رَبُ اور شرائع مِن عبادت كے تمام طريقوں كابيان ہے اور اخلاق اور آداب سے متعلق احكام كابھي ذكرہے اور قرآن مجيد میں رسول امد صلی املہ ملیہ و سلم کے ارشادات اور آپ کی احادیث کے ججت ہونے سے متعلق بھی آیات میں اور اس طرح ۔ سمال اللہ صلی اللہ علیہ و ملم کی تمام سنتوں کی اصل بھی قرآن مجید میں ہے اور اجماع اور قیاس کے حجت ہونے کے ولا کل بھی تر آن جمید میں جس مجا کیا تمام عقائد اور شرائع کی اصل اور اساس قرآن مجید میں ہے اور ان میں ہے بعض قرآن مجید میں تفصیلا ند وربی اور بعض انسالا فرکور میں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہرجزی جزی حکم کی تفصیل قرآن مجید میں ہے بلکہ مطلب ہیہ ہے کہ تمام جزایات کے اصول اور قوامد اور ان کے دلائل کی تفصیل قرآن مجید میں ہے۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ تمام دنیا کے علوم قَ أَن مجيد مين مِن قرآن مجيد اصلاً مدايت كي كتاب ہے؛ فلسفداور سائنس اور تاريخ اور جغرافيه كي كتاب نهيں ہے؛ اس كتاب

تبيار القرأر

کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل فریلیا اور اس کی تشریح اور تعبیر کے لیے سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فربایا ہے،

آپ نے اس کی آیات کی تعلیم وی ہے اور ان کی تغییر بیان فربائی ہے اور قرآن مجید کے احکام کا عملی نمونہ پیش فربایا ہے اور
ان تمام چیزوں کا خلاصہ اللہ اس کے نبی، فرشتوں، تماہوں، تقدیم، قیارت مشرور جرا اور مرزا پر ایمان لانا ہے، نیک اعمال کرنا
اور برے اعمال ہے اجتناب کرنا ہے تاکہ انسان کی عاقبت اچھی ہو جائے اور قرآن مجید میں صرف ان ہی چیزوں کی تفصیل ہے
اور اس سے میہ مراد لیمنا صحیح نہیں ہے کہ قرآن مجید میں تمام علوم عقلیہ اور تقلید اور تمام حوادث اور کوا نف کی تفصیل ہے۔
اور اس سے میہ مراد لیمنا صحیح نہیں ہے کہ قرآن مجید میں تمام علوم عقلیہ اور تقلید اور تمام حوادث اور کوا نف کی تفصیل ہے۔

الله تعالیٰ نے فرمایا ہے: آپ کئے کہ پھراس کی مثل تم کوئی ایک سورت (بناکر) لے آؤ-الآبہ: اس کی مفصل تغییر البقرہ: ۲۳ میں گزر چکی ہے۔ پھر فرمایا: بلکہ اصل واقعہ میں ہے کہ انہوں نے اس چیز کو بھٹلایا جس کا انہیں یوری طرح علم نہیں ہو سکا تھا اور ابھی تک

پھر قرمایا: بلکہ اصل واقعہ بیہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو بھٹلایا جس کا اسیں پوری طرح سم سیں ہوسکا تھا اور ابھی تک اس کو جمٹلانے کا انجام سامنے نہیں آیا ای طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا بھرد کیے لوظالموں کا کہنا نجام ہوا آ یعنی ان لوگوں نے قرآن مجید کی تعذیب کی نہ اس کو سمجھانہ جانا اور اس قرآن میں عقائد اور شرائع کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے اور دیں جق کی جو رہنمائی کی گئی ہے نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس کی دو سری تفسیر ہے کہ ان کی تحذیب کا بھی تک ان کے سامنے نہیں آیا۔ امام این جربر نے فرمایا: اس قرآن میں ان کی تحذیب پرجو وعید سائی گئی ہے ابھی تک اس کا مصدال ان کے بات نہیں سنچہ اور اے محمہ! (صلی انڈ علی و سلم) جس طرح ان لوگوں نے انشہ کی وعید کی تخذیب کی ہے اس طرح ان لوگوں نے انشہ کی وعید کی تخذیب کی ہے اس طرح ان سے پہلی امتوں نے بھی انڈ نعائی کی وعید کی تحذیب کی تھی اور اپنے رسولوں کو تولنہ نے مسلایا تھا اور ان پر ایمان نمیں لائے تھے، پس آپ غور بچے، کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا! کیا ہم نے بعض کافروں کو زلزلہ سے ہلاک شیس کردیا اور بعض کو زمین میں دیا اور بعض کو غرب نمیس کردیا۔ اور شرک اور کفرے تو یہ نمیس کرتے!

اس کے بعد فرمایا: اور ان میں ہے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائمیں گے اور ان میں ہے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائمیں گے۔ امام این جریر نے فرمایا: لیعنی: اے محمد! (صلی اللہ علیک وسلم) قریش میں ہے بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر عنقریب ایمان لے آئمیں گے اور بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر بہمی بھی ایمان نہیں لائمیں گے اور بھی اس کا قرار نہیں کریں گے، اور آپ کارب ان مکذیین کو خوب جاننے والا ہے اور ان کو عنقریب اس کے عذاب کا سامنا ہوگا۔

وَانْ كُنْ بُوْكُ فَقُلْ لِنْ عَمْلِي وَكُمُّ عَمْلُكُمْ انْتُحْ بَرِيْكُوْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

لگاتے ہیں ذکیا آپ بروں کوئ ین گے تواہ وہ کھے بھی نہ سمجتے ہوں 🔾 اور ان یں سے



Marfat.com

اور ہر شخص جو برائی کر تا ہے وہ ای پر ہے، اور کوئی ہوجھ انھانے والا دو سرے کا ہوتھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلانَكُسِتُ كُلُّ نَفْسِ الْأَعَلَيْهَا وَلاَتَرِرُوارَرَةً ﴿ وِّرْرَاخُرى - (الانعام: ١٨٢)

ی سرت است میں ہے کہ اکد زیر تغیر آیت، جہاد کی آیات سے منسوخ ہے۔ (جامع البیان بڑا م ۱۵۵) لیکن یہ درست نہیں ہے کے بوئد اس آیت بین ایک کی شخص دو سرے کے اعمال کا جواب دہ نہیں ہے ادر یہ علم باق سے منسوخ نہیں ہے کہ دراصل اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلی دی گئی ہے کہ اگر یہ مشرکین آپ کی چیم تبلغ کے باوجود مسلمان نہیں ہوتے تو آپ نم اور فکر نہ کریں، آپ کوائی تبلغ پر تواب ملے گا، اور ان کو اسلام نہ تجول کرنے کی سزا ملے گی، کوئد مرشخص است اللہ کا جواب دہ ہے۔

اللّه تعمل کا ارشاد ہے: اور ان میں ہے بعض آپ کی طرف کان لگتے ہیں تو کیا آپ بھروں کو سنائیں کے خواہ وہ بہتہ بھی نہ سجھتے ہوں ۱۰ اور ان میں ہے بعض آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے خواہ وہ پچھ بھی نہ ریکھتے ہوں ۲ ہے شک امند لوگوں پر بالکل ظلم نہیں کر آلین لوگ خودا ئی جانوں پر ظلم کرتے ہیں ۱۵ پونس: ۳۲۔۳۳) کفار کے ایمان نہ لانے پر نمی صلی اللّه علیہ وسلم کو تسلی دیٹا

و س : ۲۰ میں اید تعالی نے کفار کی دو قسیس کی تھیں؛ بعض آپ پر ایمان لائمیں گے اور بعض آپ پر ایمان منمیں ایکسی کے در ان آیتوں میں ایمان نہ النے والوں کی دو قسیس کی ہیں؛ بعض وہ ہیں جو بخض و عماد کی آخری صد کو پہنچے ہوئے ہیں اور بعض وہ ہیں جو اس کی دو مثالیس بیان فرمائی ہیں؛ ایک وہ شاہر ایکسی کی ہوئے ہیں ان کی دو مثالیس بیان فرمائی ہیں: ایک وہ بیت جو بحروں کی مانند ہیں کیونکہ جب آیک انسان دو سرے انسان ہے صدے زیادہ بغض اور عماد رکھے تو وہ ہرا عتبارے اس کی برائی کا طالب ہو تا ہے اور ہمر لحاظے اس کی اچھائی ہے اعراض کر آنے اور بہرا مخض کی کی بات من میں سکتا اور دو سمری برائی کا طالب ہو تا ہے لکا کمام ساہی منہیں اور دو مری میں کہتے گویا کہ انہوں نے آپ کا کلام ساہی منہیں ، اور دو سری مثال ہے دک کہ یہ اندھوں کی مانند ہیں، اند تعالی نے آپ کو جو کمالات اور خوبیاں عطا فرمائی ہیں بید ان کا اور اک نہیں کرتے گویا کہ ہوں ان سے یہ تو تو کہ کے کہا عمق ہے کہ آپ کو ویکھتے تی منہیں اور جو لوگ بغض اور عداوت ہیں اس صد کو بہتی چھود میں ہے کہ آپ کو تسلی دی کہ جاتے کہ اگر آپ کہ بیا ایک ان کا کہ کہ ہوں ان سے یہ تو تو کہ کی کو ان کے کہ اور ان کریں، آپ کی تبلیغ میں کوئی کی نہیں ہے کہ آپ کو تون کے کہائی خواں اور عداوت نے ان کو ہمرا اور اندھاکر دیا ۔ یہ توجہ سے آپ کی ہائیت ختے نہیں، کوئی اور دیا دیا ہے کہائی ہیں ہوتے تو آپ کی ہوں ان کے آپ کو کہائی ہیں ہیں توجہ سے آپ کی ہائیت ختے نہیں، کوئی اور ان کی آئموں میں ہوئی تو اس میں کی توجہ ہے!

اس کے بعد فرمایا: امتد لوگوں پر بالکل ظلم شیں کر آلیکن لوگ اپن جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں، اس کی دلیل میہ ہے کہ امند تعالٰی نے کمی شخص کو کفر، شرک اور بد کار یوں پر مجبور شیں کیا لوگ خود اپنے افتیار سے برے کام کرتے ہیں۔

الله تعالی کاار شاد ہے: اور جس دن وہ (الله ان کو جمع فرمائے گا (تووہ په گمان کریں گے کہ) وہ (ونیا میں) دن کی صرف ایک کھزی بھر رہ میں وہ ایک دو سرے کو پچان لیس گے، بے شک وہ لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کے سامنے عاصر جونے کو جمنایا تھا، اور وہ ہدایت پانے والے نہ تنص اور اگر ہم آپ کو اس عذاب کا بعض حصہ دکھادیں جس ہے ہم نے ان وزرایا ہیا آپ کی مدت حمیات پوری کر دیں تو ان کو تو (بسرحال) اللہ ہی کی طرف کو ناہے، مچراللہ ان کے افعال پر گواہ ہے۔ (یونس: ۲۰۱۵–۳۵) قیام دنیا کو کم مجھنے کی وجوہات اس آیت میں یہ فرہایا ہے کہ کفار دنیامیں قیام کو بہت کم خیال کریں گے' ای طرح ایک اور آیت میں بھی فرمایا ہے:

اس آیت میں میہ فرمایا ہے کہ لفار دنیامیں قیام کو بہت کم حیال کریں گے؟ ای طرح ایک اور ایت میں جی فرمایا ہے: فل کئے آبِنٹُٹُ فی فی اُلاَرْضِ عَدَدَ رسِنِیٹِ O الله فرائے گا (بتاؤ) تم کتے سال زمین میں تھرب؟ O وہ

قَالُوْا لَيَسْفَنَا كَيْوَمُّا أَوْ تَعْضَى بَيُوهُ فَسَنَيْ يَسَمُّ مَنَ اللهِ وَن يَا وَن كَا يَجِهِ مَصَد تَعَمَّ مَوَّ مَنَّ الْمُعَلِّقِينَ } والول عي تَهِ عَلَيْهُ وَمَا يَعْمَلُ عَلَيْهُ وَمِلَ مَعْمَلُ عَلَيْهُ وَمِلْ الْمُعَلِّقِينَ } والول عي تَهِ عَلِيمًا وَاللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

اُ تَعَالَٰدِیْنِ کَا(اَلْمُومُون: ۱۳۳۰-۱۱۷) وه دنیامین قیام کو تم کیوں مگمان کرتے تھے اس کی حسب ذیل وجوہات ہیں:

وہ دیا ہیں ہو میں ہوں عمان سرکے ہے اس کی سب دیں وہ بوہت ہیں. (۱) چو نکہ کفار نے اپنی عمروں کو دنیا کی طلب اور لذتوں کی حرص میں ضائع کر دیا اور دنیا میں کوئی ایسا کام نسیں کیا انہیں آخرے میں نفتع ہو تا تو ان کا دنیا میں زندگی گڑارنا اور نہ گڑارنا دونوں برابر بتھے اس لیے انہوں نے دنیا کی زندگی کو کم سبھی ا

رr) جبوہ آ ٹرت کے دہشت ناک امور دیکھیں گے تو انہیں دنیا کی گزاری ہوئی زندگی بھول جائے گ-

(٣) آ خرت کے دائمی عذاب کے مقابلہ میں انہیں دنیا کا قیام کم معلوم ہو گا۔

(۴) محشرکے طویل دن کے مقابلہ میں (جو پچاس ہزار سال کے برابر ہو گا)انہیں دنیا میں قیام کم معلوم ہوگا۔

(۵) ہر چند کہ انسان کو دنیا میں لذتیں بھی حاصل ہوتی ہیں مگروہ لذتیں آلام اور مصائب کے ساتھ مقرون ہوتی ہیں اور آخرت کاعذاب خالص عذاب ہو آہے اس لیے دنیا کی لذتیں بہت بھی ہوں تو تھو ڑی معلوم ہوں گی-

اس کے بعد فرمایا: وہ ایک دوسرے کو پیچان لیں گے، بے شک وہ لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے امتد کے سامنے عاضر ہونے کو جھلایا تھا۔ مشرکین جو ایک دوسرے کو پیچانیں گے اس میں ان کے لیے زجر و تو یخ ہے، ایک دوسرے سے کھ گاتو نے مجھے گراہ کردیا اور مجھے دو زخ کا مستحق بنادیا۔ (زاد الممیر عصص ۳۲)جب وہ قبرے انتھیں گے تو ایک دوسرے کو پیچان میں گے،

تھے کمراہ کردیا اور تھے دو زخ کا سختی بنادیا۔ (زاد اکمیر خ ۳ م ۳۷) جب وہ قبرے اٹھیں نے توایک دو سرے کو پہچان میں ہے' جیسا کہ دنیا میں ایک دو سرے کو پہچانیتے تھے، پھر قیامت کے ہولناک اور دہشت ناک مناظر کو دیکھ کروہ ایک دو سرے کو شاخت نہیں کر سکیں گے، بعض روایات میں ہے کہ انسان اس مخض کو پہچانتا ہو گاجو اس کے پہلو میں کھڑا ہو گا ٹیکن خوف اور دہشت کی وجہ ہے اس ہے بات نہیں کر سکے گا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اگر ہم آپ کو اس عذاب کا بعض حصہ دکھادیں جس سے ہم نے ان کو ڈرایا ہے یا آپ کی مدت حیات پوری کردیں تو ان کو تو (ہمرصال)اللہ ہی کی طرف او نتاہے۔

میہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالی اپنے رسول کو دنیا میں کفار کی ذلت اور رسوائی کی کیجھ انواع دکھائے گا اور آپ کے وصال کے بعد ان کو مزید ذلت اور رسوائی میں جتلا فرمائے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی وہ ذلت اور رسوائی میں جتلا ہوئے جیسا کہ جنگ بدر اور احزاب وغیرہ میں اور آپ کے بعد بھی ذلیل ہوئے جیسا کہ متعدد جنگوں میں ہوا اور قیامت بحک رسوا ہوتے رہیں گے اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ نیک لوگوں کا انجام محمود اور مستحن ہوگا اور رسوائی بدکاروں کامقدر ہوگ۔

 مرامت کے پاس اس کے رسول آنے کے دو محمل

اس سے پہلے اللہ تعالی نے سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکد کی مخالفت کا عال بیان فرمایا تھا اب فرمار ہا ہے کہ برنی کے ساتھ اس کی قوم کا ایسای معالمہ تھا۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہرایک امت کے لیے ایک رسول ہے تو جب ان کارسول آ جائے گاتو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اس کے دو محمل میں: (۱) تو جب ان کارسول دنیا میں آ جائے گا ۲۱) تو جب ان کارسول ان کے ویر میدان حشر میں آ جائے گا۔

مننی اوں مراد ہو تو اس کی توجیہ میں ہے کہ جب دنیا میں ہر قوم کے پاس ایک رسول بھیجاجائے گاتو وہ تبلیغ کر کے اور دین اسلام کے حق ہوئے پر دائا کل قائم کر کے ہر قتم کے شک اور شبہ کا زالہ کر دے گائجر کفار کے پاس دین حق کی مخالفت کرنے اور اس کی محذیب کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نمیں رہے گا اور وہ قیامت کے دن میہ نمیں کمہ سکیں گئے کہ ہمارے پاس تو امتد کی توجید اور اس کی عبادت کی دعوت وسینے کے لیے کوئی آیا ہی نمیں تھا اور نہ کوئی عذاب سے ڈرانے والا آیا تھا اس معنی کی آئی میں حسب زمل آیات ہیں:

وِمَ كُنَّا مُعَوِّرِينَ حَتَّى تَبَعَثَ رَمُنُولًا

(بنوا سرائيل: ۱۵)

زُسُّدُ الْمُسَيِّرِينَ وَمُسْلِدِيْنَ لِفَكَ كَاكُوْنَ يَمَنِّرِنَ عَلَى يَنْوَكُنَّهُ كُنْكَ يُؤْسُلِ.

(النساء: ١٢٥)

وَمَوْمَنَّا كَفْمَكُشْهُمْ مِعَدَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ مَقَالُوْ. رَبِّتَ مَوْلَا كُلُّ مِسْنُسَ رَضْنَا رَضُولًا فَسَتَيْحَ الْمِيْكَ وَمُفَضِّ لَا تَسَوِّلُ وَمَخْرَى - (ط: ١٣٣)

ویں۔ (ہم نے) بشارت دینے والے اور ڈرانے والے رسوں

اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک ہم رسول نہ

(ہم نے) بثارت دینے والے اور ڈرائے والے رسوں (بھیے) تاکہ رسولول کے بعد لوگوں کے لیے انڈ کے سامنے عذر پٹر ، کرنے کاموقع ندرے۔

اور اگر جم رسول کو بھیجنے سے پہلے انسیں کسی عذاب سے بلاک کر دیتے تو وہ ضرور کتے اے اندرے رب! تو نے اندری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم (عذاب میں) ڈیل و خوار ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی بیروی کر لیتے۔

اور معنی بی نی کی توجیہ سے ہے کہ جب میدان حشریں اللہ تعالی حساب کے وقت رسولوں کو اور ان کی امتوں کو جمع فرمائے کا تاکہ رسول ان امتوں پر گواہی دیں اور امتوں کو بیر اعتراف کرنا پڑے کہ بے شک ان کے پاس رسول آئے تھے، اور سے ان کی جرا ممالیوں پر من جمعہ دانا کل میں ہے ایک دلیل ہے جیسا کہ ان کے اعتماء خود ان کی بدا عمالیوں پر گواہی دیں گے اور میزان پر ان کے انحال کا وزن ہو گااور کرانا کا تیمین ان کی بدا محمالیوں کے رجشہ کھولیں گے اور اللہ تعالی ان سے باز پرس بھی کرے گااور املہ تعالی خود ان کے انمال پر کواہ ہے، ان ہی دلا کل میں ہے ایک دلیل ہے کہ قیامت کے دن ہمر سول اپنی امت پر گواہ ہو گا اور ان منہی کہ بد میں حسب ذیل آلت ہم ،:

اكالك حعلنك أتا إسطالك والوا

اس وقت کیما حال ہوگا جب ہم ہر امت ہے ایک گواہ لائیں گے اور (اے رسول) ہم ان تمام پر آپ کو گواہ بنا کرلائیں عر

اور اس طرخ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم 'وگوں

ير گواه جو جاؤ او ربيه رسول تم پر گواه جول-

سُهُكَا أَعْلَمُ النَّالِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِ يُدَا - (البقرة: ١٢٧١)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور وہ کہتے ہیں کہ بیہ وعدہ کب پورا ہو گااگر تم سچے ہو؟ جب بھی رسول منکرین نبوت کو اللہ کے عذاب ہے ڈراتے اور ایک عرصہ تک عذاب ٹازل نہ ہو آتو وہ کتے کہ نزول

عذاب کا پیروعدہ کب یورا ہو گا' ان کا منشاء اس ہے آ خرت کے عذاب کے متعلق پوچھنا نہیں تھا کیونکہ آ خرت پر توان کویقین بی نہ تھا، وہ نبی علیہ السلام کی تکذیب اور آپ کا فداق اڑانے کے لیے سے کتے تھے کہ آپ نے جو کہا ب کہ اللہ کے دشمنوں پر

عذاب نازل ہو گااور اللہ کے دوستوں کی مدد کی جائے گی آخر آپ کامیہ دعدہ کب پورا ہو گا'اس کاجواب امنہ تعالیٰ نے درخ ذیل آيات مين ديا ہے:

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: آپ کئے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی ضرر کا مالک ہوں نہ نفع کا مُراس کا جو اللہ چاہے، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کامقرر وقت آ جائے گاتووہ نہ ایک گھڑی موخر ہوسکیں گے اور نہ (ایک گھڑی) مقدم ہو سکیں گے 0 آپ کئے کہ بھلا بتاؤ تو سی اگر اس کاعذاب (اچانک) رات کو آ جائے یا دن کو تو مجرم کس چیز کو جلد گ ہے (اپنے بچاؤ کے لیے) کریں گے 0 کیا پھر جب یہ عذاب آ جائے گاتو پھر تم اس کا یقین کرد گے! (ان سے کہ جائے گا) اب مانا تم نِ اب شک تم ای کو جلدی طلب کرتے تھے 0 پھر ظالموں ہے کہا جائے گا دائمی عذاب کا مزہ چکھو، تہیں صرف ان ہی کاموں کی سزادی جائے گی جو تم کرتے تھے 🔾 (یونس: ۵۲-۴۹)

اس سوال کاجواب که مشر کین پرعذاب جلدی کیوں نہیں آ تا

اس جواب کا خلاصہ بیہ ہے کہ دشمنوں پر عذاب کا نازل کرنا اور دوستوں کے لیے مدد کو ظاہر کرنا صرف اللہ عزوجل کی قدرت اور اختیاریں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ اور وعید کو بچرا کرنے کے لیے ایک وقت معین کردیا ہے اور اس وقت کا

تعین اللہ کی مثیت پر موقوف ہے اور جب وہ وقت آ جائے گاتو وہ وعدہ لامحالہ یو را ہوگا۔ الله تعالیٰ نے فرمایا: آپ کیئے کہ میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی ضرر کا مالک ہوں مگر اس کاجو اللہ

چاہے۔ اس اعتباء كامعنى يہ بك الله تعالى جس چيز كاجاب مجھ مالك اور قادر بناديتا ك الله تعالى رزاق سے اور جي صلى الله علیہ وسلم قاسم میں۔ آپ دنیااور آخرت کی نعتیں تقتیم کرتے ہیں۔ آپ نے دنیا میں لوگوں کو غنی کیااور آپ کی شفاعت سے مسلمانوں کو جنت ملے گی، جو محض آپ کا انکار کرے وہ نقصان اٹھائے گاور دو زخ میں جائے گااور جو محض آپ پر ایمان لائے گاوہ نفع پائے گااور جنت میں جائے کا۔ سویہ وہ نفع اور ضرر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قدرت اور افتیار میں دیا ہے بال اللہ تعالیٰ کے قادر کیے بغیر آپ کواپی جان پر بھی کسی نفع اور ضرر کااختیار نہیں ہے اور اس آیت میں یی مرادے کہ اے کافرو! تم مجھ ہے یہ مطالبہ کیوں کرتے ہو کہ میں علد دوستوں کے لیے امداد ظاہر کروں اور دشمنوں پر عذاب ااؤں کیونکہ یہ چیز صرف اللہ عزوجل کی مشیت پر مو توف ہے اور اس کے جاہے بغیرتو مجھے اپی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور ضرر کا نقتیار نہیں ہے۔

نزول عذاب کے بعد ایمان لانے کاکوئی فائدہ نہیں امند تعالیٰ نے فرمایا: آپ کیئے کہ بھلا بتاؤ تو سمی اگر اس کاعذاب اچانک رات کو آ جائے یا دن کو تو مجرم کس چیز کو جلد ک

ے اپنے بچاذ کے لیے اگریں گے 0 یعنی آپ ان مشرکین ہے کئے کہ اگر رات یا دن کے کمی وقت میں تمہارے پاس عذاب آجے اور قیامت قائم ہو جائے تو کیاتم قیامت کو اپنے اوپر سے دور کرنے پر قاد رجو اور اگر تمہارے مطابہ کی بناء پہالفرض عذاب آ جائے تو تم کو اس سے کیا فائدہ ہو گا' اس وقت ایمان لانا تو کار آمد ہے نہیں تو پھر کس لیے تم اس عذاب کے جلد آ جائے کامطالبہ کر رہے ہو؟

. نیز امند تعالی نے فرمایا: کیا بھر میر عذاب آ جائے گاتو پھرتم اس کالیقین کردگ! (ان سے کماجائے گا)اب ماناتم نے! ب

ٹیک تم ای کو جلدی طلب کرتے تھے O یخی جب ان پر املہ کاعذاب واقع ہو جائے گاتوان سے کہاجائے گااب تم ایمان لے آئے اور اب تم نے اس کی تصدیق

ن جن پہلی میں اس میں اور ہے۔ دران کے دوران کا ایک میں اور ہے اور اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس ک کردی عالا نکمہ اس وقت تمہاری تقید تیں کوئی فائدہ نہیں دے گی اور تم اس سے پہلے اس عذاب کے جلد آنے کامطالبہ کرتے

بھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بھر ظالموں ہے کما جائے گادا کی عذاب کا مزہ چکھو، تہمیں صرف ان ہی کاموں کی سزادی جائ جو تم کرتے تھے ⊙ دوزخ کے فرشتے کا فروں ہے کہیں گے: اب اللہ کے دائمی عذاب کو گھونٹ بھر بھر کر پیو، میدوہ عذاب ہے جو

نہ بھی زاک ہوگانہ فناہو گااوریہ تمہارے ان کاموں کا نتیجہ ہے جوتم اپنی زندگی میں اللہ کی معصیت میں کرتے تھے۔ وبابی علماء کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ضرر اور لقع پہنچانے کی مطلقاً ففی کرنا

تاضى محمد بن على بن محمد شوكاني متوفى ١٢٥٠ه قال الااصلك النصيسي ضراولان فيعيا (يونس: ٢٩) كي تقيير من لكهية

اس آیت میں ان لوگوں کے لیے سخت زجر و تو پیخ ہے جو ان مصائب کو دور کرنے کے لیے رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکارتے ہیں جن مصائب کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا وار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان چیزوں کو طلب سرتے ہیں جن کو دینے پر املہ سجانہ کے سوا اور کوئی قادر نہیں ہے کیونکہ یہ رب العالمین کامقام ہے جس نے انہیاء، صالحین اور تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے' اس نے ان کو رزق دیا' اس نے ان کو زندہ کیا وہی ان کو وفات دے گاپس انبیاء میں ہے کمی نمی ے یا فرشتوں میں ہے کمی فرشتے ہے یا ولیوں میں ہے کمی ولی ہے اس چیز کو کیسے طلب کیاجائے گاجس کے دینے پروہ قادر نئیں ہیں اور رب الارباب ہے جو ہر چیزیر قادر ہے، خالق ٔ رازق ، معلی اور مانع ہے اس سے طلب کو ترک کر دیا جائے گااور تهمارے لیے اس آیت میں کافی نصیحت ہے کیونکہ میر سید ولد آوم اور خاتم الرسل میں۔ جب ان سے امتد تعالیٰ میہ فرما آہے کہ آپ او وں سے سیس کدمیں اپنی جان کے لیے کمی نفع اور نقصان کا مالک شیں ہوں تو آپ کاغیر کیے نفع اور نقصان کا مالک ہو کا جس کا مرتبہ آپ ہے بہت کم ہے اور جس کا درجہ آپ ہے بہت پنچے ہے، چہ جائیکہ وہ مخض اپنے علاوہ کسی اور کے نفع اور نقصان پر قادر ہو' پس ان لوگوں پر تعجب ہو باہے جو وفات یافتہ ہزرگوں کی قبروں پر میٹھتے ہیں اور ان سے ایسی حاجتیں طلب ُ رتے میں جن کے بورا کرنے پر اللہ کے موا اور کوئی قادر نہیں ہے وہ اس شرک ہے آگاہ کیوں نہیں ہوتے جس میں وہ واقع ہو کیلے میں اور لاال اللہ کے معنی کی مخالفت میں اتر کیلے ہیں اور زیادہ تعجب خیزبات یہ ہے کہ اہل علم ان کو منع نہیں رتے اور ان کے اور جالمیت اوٹی کے درمیان حاکل نہیں ہوتے ، بلکہ ان کی حالت جالمیت اوٹی ہے زیادہ شدید ہے کیونکہ وہ وک اپنے بتوں کو اللہ کے نزدیک شفاعت کرنے والے مانتے تھے اور ان کو اللہ کے تقرب کا سبب سمجھتے تھے واوریہ لوگ ان وفات یافتہ بزرگوں کے لیے نفع اور ضرر یر قدرت مانتے ہیں اور بھی ان کو بالاستقلال یکارتے ہیں اور بھی اللہ کے ساتھ یکارتے میں اللہ شیطان کو رسوا کرے اس کی اس ذریعہ ہے آ تکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں اور اس امت مبار کہ کے اکثر لوگوں کو کافر بہنا کر اس كادل مُصنّدا بوكيا ، - (فتح القديريّ ٢٥س) ١٦٠ مطبوعه دارالوفاء بيردت ١٨٨١هـ)

يعتذرون اا

(فتح البيان ج٢ص ٧٥ - ٤٣٠ مطبوعه المطبعه العصريه ١٣١٥ه ) آپ ہے ضرر اور نفع بالذات پہنچانے کی نفی کی گئی ہے نہ کہ مطلقاً

قاضی شو کانی اور نواب صدیق حسن خال بھویالی نے شیخ محمہ بن عبدالوہاب نجدی کے افکار کی اتباع کرتے ہوئے جو کچھے لکھا ہے وہ صحیح منیں ہے، پہلی بات ہیہ ہے کہ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفع اور ضرر کی مطلقاً ننی کرنا صحیح منیں ے اس آیت میں آپ سے بالذات نفع اور ضرر کی نفی کی گئی ہے۔ یعنی آپ بالذات کمی کو نفع اور ضرر نہیں پہنچا کینے کیکن

الله كى دى بوئى قدرت سے نفع اور ضرر پنجا كتے ہيں۔ مفسرين نے اس معنى كى تقرير اس طرح كى ؟:

نواب صدیق بھویالی متوفی ۷۰ سلاھ نے قاضی شو کانی کاحوالہ دیے بغیر بعدنہ کی لکھاہے-

علامه محى الدين شيخ زاده متوفى ٩٥١ه ه لكھتے ہيں: اس آیت میں انتثناء منصل بھی ہو سکتا ہے اور منقطع بھی' اگر انتثناء منصل ہو تواس آیت کامعنی اس طرتے ہو گا: میں

کسی کو نقصان یا نفع پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتا گرانڈہ تعالیٰ جس کو نفع یا نقصان پہنچانا جاہے میں اس پر قادر ہوں اور اس کا مالک ہوں اور اگریہ استثناء منقطع ہو تو اس کامعنی ہیہ ہو گا: میں کسی کو نقصان یا نفع سینجانے پر قادر شہیں ہوں کیکن املہ جو نفع یا

نقصان چاہے وہ ہو جا آہے یعنی وہ اس کی مشیت ہے ہو گا-(حاثيته الشيخ زاده على البينياوي جهم ص ٥٥٧ مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت ١٩١٩مه ١٥٠

علامہ قرطبی نے اس انتشاء کا صرف بطور انتشاء متصل معن کیاہے، قاضی بینیادی، علامہ نفاجی اور علامہ ابوسعود نے لکھا ہے کہ یہ ابتاثاء منصل اور منقطع دونوں ہو سکتے ہیں اور قاضی شو کانی اور نواب بھویالی نے کلھا ہے کہ یہ ابتاثاء صرف منقطع ہے اور انسوں نے رسول املام صلی اللہ علیہ وسلم کے نفع اور نقصان بہنچانے کی مطلقاً نفی کردی۔

علامه سيد محمود آلوسي حنفي متوفي ١٢٧٠ه لكصة بن: بعض متقدمین کابہ نظریہ ہے کہ ہندہ کے لیے قدرت ہوتی ہے جواللہ کے اذن سے موثر ہوتی ہے اور اس آیت کامغنی

ہیے کہ میں کسی ضرریا نفع ہنچانے پر قادر نہیں ہوں گرجس کواللہ حیاہے تومیں اس کی مشیت سے نفع اور ضرر پنچانے پر قادر

ہو تاہوں۔ (روح المعانی جے ص ۱۹۰ مطبوعہ دارالفکر بیروت کامهارہ) اشتناء متصل میں مشتنیٰ، مشتنیٰ مند کی جنس ہے ہو آ ہے اور استناء منقطع میں مشتنیٰ، مشتنیٰ منہ سے مغائز ہو تا ہے۔

بمارے نزدیک بھی بید منتشیٰ منقطع ہے اور آیت کامعنی اس طرح ہے: آپ کئئے میں ضرریا نفع پنجانے پر بالذات قدرت نہیں ر کھتا گرجس کو اللہ چاہے میں اس کو ضرریا تفعی پنچانے پر بالعطاقدرت رکھتا ہوں اور میراید نفع اور ضرر پنچانا اللہ تعالی کی مشیت کے تابع ہے۔

اور بالذات کی قید اس لیے لگائی ہے کہ بکثرت آیات' احادیث اور آ ٹارے ثابت ہے کہ نبی صلی امند ملیہ وسلم کے اللہ کی دی ہوئی قدرت سے دشمنان اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اور اسلام کے حامیوں اور ناصروں کو نفع پہنچایا، اگر اس آیت میں بلذات کی قیدنہ لگانی جائے تو ان تمام آیات احادیث اور آ ثار کا نکار لازم آئے گا اب بم ایک ایس نظیر پیش کررہے ہیں جس ہے نقصان اور نفع پہنچانے میں بالذات کی قید لگانے کابر حق ہونابالکل واضح ہو جائے گا-

روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجراسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرماتے: میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک چھرت نہ

کسی کو ضرر پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی کو نفع پہنچا سکتاہے اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تتجے بوسے نہ جلد پنجم تبيان القرآن دیکھا ہو آنومیں بھے کبھی بوسہ نہ دیتا اس حدیث کو صحاح ستہ کی جماعت نے روایت کیا ہے۔

ا صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۵۹۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۵۰ سنن ابو داؤ د رقم الحدیث: ۹۸۷۳ سنن الترفدی رقم الحدیث: ۴۸۷۰ سنن انسانی رقم الحدیث: ۲۹۳۳ سنن این ما به رقم الحدیث: ۳۹۴۳)

ن انسانی رم الحدیث: ۴۹۳۷ مین این او رم الحدیث: ۴۹۳۳) اس حدیث بر بیر اشکال ہو تا ہے کہ حضرت این عباس رضی انقد عنمانے بیان کیا کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے

اسنن امترزی رقم الحدیث:۹۹۱ سنن این ماجه رقم الحدیث:۴۹۳۴ مند احمد خاص ۴۳۷ سنن الداری رقم الحدیث:۹۸۳۲ سمج این خزیمه رقم الادیث: ۴۷۳۳ سند ابو یعلی رقم الحدیث:۴۷۱۹ صمیح این حبان رقم الحدیث:۵۱۱ ۳۰ المعجم الکبیر رقم الحدیث:۹۸۳۳

ا نکاش نابن ملدی بن ۴ ص ۴۵۵ المستد رک بناص ۵۳۷ ملیته الاولیاء بنه حس ۴۳۴۰ سنن کبری ملیستی ب۵۵ ص ۵۵) قاضی مجمد بن علی بن مجمد شو کانی متوفی ۴۵۰ار کفتیته مین :

حضرت ابن عباس رضی امتد عنما کی بیر حدیث صحیح ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عند نے بید اتو ایک پھڑے نہ کمی کو ضرر پنچ سکتا ہے اور نہ کمی کو نقط پہنچ سکتا ہے) اس لیے فرمایا تھا کہ لوگوں نے تازہ تازہ بتوں کی عبادت کو چھو وا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بید خد شدہ ایک کہ ایس لوگ بید نہ سمجھیں کہ حجرامود کی تعظیم کرنا ہمی ایسا کہ زمانہ جالمیت میں عرب بتوں کی تعظیم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے منطل کی اتباث تی وجہ ہے تھا نہ اس لیے کہ حجرامود ضراور نفع بالذات دیتا ہے جیسا کہ زمانہ جالمیت میں بتوں کی عبادت کی جاتم ہے تھی ہے۔ انسان میں معرد ۱۹۹۸ سالہ کا سالہ طار جزیر میں ۱۳۲۴ مطبوعہ ملتبہ انگلات اللہ بریہ همود ۱۹۵۸ سالہ ا

، کیسے حضرت عمر نے فرمایا تجر اسود ضرر اور نفع مسیں بنچا مکتابة قاضی شوکانی نے ایک چقری نفع رسانی فابت کرنے کے اپ اس قول میں بالذات کی قید لگائی اور کما کہ حضرت عمر کی مراویہ بھی کہ جم اسود بذاتہ ضرر اور نفع نسیں پہنچا سکتا اور میں قاضی شوکانی میں جنوں نے بغیر کی قید کے ذریے تفییر آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرر اور نفع پہنچانے کی مطلقا

ئی مردی ساسدوسات جعید! الله تعالی کی عطاسے نبی صلی الله علیه وسلم کی نفع رسانی کے متعلق قرآن مجید کی آیات

امند تعالی ارشاد فرما آیہ:

ا مَمَا لَفُلُمْ فِي إِلَى الْعَلَيْهِ فِي اللَّهِ وَاللَّهِ فِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللّ فسيه التوجا على)

أَمْوَ الْنَهُ مُ أَرِّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ حَسَنَتَ مِنْهُ مَنْ وَقَوْمِنَنَا لَلْلَّهُ فِيلُ فَصَيْبِهِ مَنْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ فَصِيْبِهِ

وَدْ مُفُولُ مِنْ اللَّهِ مَا يَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَعَسَتُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلَعَسَتُ عَلَيْهِ وَآلَعَسَتُ عَلَيْهِ وَآلَعَسَتُ عَلَيْهِ وَآلَعَسَتُ عَلَيْهِ وَآلَعَسَتُ

اور ان کو صرف بیر ناگوار ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل ہے غنی کرویا۔

اور کیا اچھا ہو آ اگر وہ اس چیز پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے عطاکی اور وہ یہ کتے کہ جمیں اللہ کافی ب عزیہ ہم کو اللہ اپنے فضل سے عطاکرے گااور اس کا رسول ۔

اور جب آپ اس مخص ہے کہتے تھے جس پر اللہ نے انعام کیااور آپ نے انعام کیا۔

حلد پنجم

سيار القرآر

الله تعالی کی عطاہے نبی صلی الله علیہ و سلم کی لقع رساتی کے متعلق احادیث او ر آثار
حضرت سل بن سعد رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے دن رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے قرایا: کل میں جسندا
اس مختص کے ہاتھوں میں دوں گا جس کے ہاتھوں پر الله خیبر کوفتح کرے گا وہ الله اور اس کے رسول ہے حجت کر آہو گا اور الله
اور اس کا رسول اس ہے محبت کر آہو گا بچر مسلمانوں نے رات اس طرح گزاری کہ وہ ساری رات مضطرب رہ بکہ کس کو
آپ صبح جمنذا عطا فرہائیں گے۔ جس کو سب رسول الله صلی الله علیہ و سلم کے پاس پہنچ ان میں ہے ہر شخص کو ہیا اسید تھی کہ
آپ اس کو جمنذا عطا فرہائیں گے۔ آپ نے فرمایا علی بین ابی طالب کہاں ہیں؟ عرض کیا یار سول اللہ! ان کی آسموں میں
تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ ان کو لایا گیا و سول الله صلی الله علیہ و سلم نے ان کی آسموں میں لعاب رہن ذالا اور ان
کے لیے وعالی وہ تندرست ہو گئے گویا کہ ان کی آسموں میں بھی ور دہی نہ تھا۔ آپ نے ان کو جسنذا عطا فرمایا - حضرت علی نے
کہ ایم واللہ! میں ان سے قبال کر تار ہوں گا تی کہ وہ ہماری طرح (مسلمان) ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا تم اپنی میم پر روانہ ہو
تھی کہ تم ان کے علاقے میں پہنچ جاؤ ، پچرتم ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو بتاذ کہ ان پر اللہ کے کا حقوق و اجب ہیں اللہ کی

(المعجم الكبيرة ١٩ ص ٨، صند ابويعلى رقم الحديث: ١٥٣٩ ولا كل النبوة الابي نغيم رقم الحديث: ١٣١٧ المستدرك ج ٢٣ ص ٢٩٥٠ السيرة النبويه لابن كثيرج ٣٣ ص ٢٩١ الاصابه رقم: ١٩٥١ اسد الغابه رقم: ٢٢٠٧ الاستيعاب رقم: ٢١٣١)

حارث بن عبید اینے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ احدیث حضرت ابوذر رصنی اللہ عنہ کی آنکھ زخمی ہو گئی۔ نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعاب دہن لگا دیا تو وہ دونوں آنکھوں میں زیادہ صحیح تھی۔

(مندابوبعلی رقم الحدیث: ۱۵۵۰ مجمع الزوا کدی ۸ م ۲۹۸)

حضرت عثمان بن صنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نامینا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پس آیا اور عرض کیا آپ اللہ سے دعائیجے کہ اللہ (میری آنکھوں کو) ٹھیک کروے۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو ہیں دعا کرووں اور اگر تم چاہو تو میں اس کو مو خرکر دوں وہ تممارے لیے بهتر ہوگا۔ اس نے کہانہیں، آپ اللہ سے دعائیجئے۔ آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ اچھی طمّ وضو کرکے دو رکھنے نماز پڑھے اور یہ دعا کرے: اے اللہ ! ہیں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی رحمت (سید نا،محم صلی الله ملیه و سم کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہو آہوں'ا سے مجمد! میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں متوجہ ہو ، ہوں تاکہ وہ پوری کی جائے' آپ اس حاجت میں میری شفاعت کیجے' (اے اللہ) آپ کی میری حاجت میں میں متوجہ ہو تاکہ وہ نیوری کے کا کہ میں کہ ان اور اللہ کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک

شفاعت کو بقیوں فرما۔ وہ شخص شفاعت کے بیہ کلمات بار بار کتار ہا حتی کہ اس کی آنکھیں ٹھیکے بوئٹئیں۔ اسند احمد ن<sup>م میں ۱۳۸</sup> طبع قدیم مسند احمد رقم الحدیث ۱۹۷۱۵ احمد شاکر نے کمااس حدیث کی سند صحیح ہے، سنن الترمذی رقم

احدیث: ۱۳۵۷ امام ترمدی ب کمایی حدیث حسن میچ غریب به میچ این فزید رقم الحدیث:۱۳۱۹ سنن این ماجه رقم الحدیث ۹۳۸۵۰

من ايوم والبيله للنسائي رقم الدينية: 100 مند عبد بن حميد رقم الدينية 200 المستدرك نيا عن الاستاد ولا أم النبوة لليستى نياه ص171 بختص ارين ومثق ن ۱۳ ص ۱۹۰۴ تخفة الذاكرين ص ۱۸۰ مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت الاذكار للنووي رقم الدين ۱۳۸۳ ملته زور مصطفي راماض)

وصال کے بعد نئی صلی اللہ علیہ وسلم سے استمداد اور استفافہ کے جواز کے متعلق احادیث اور آثار

جواز کے مصلی احادیث اور اثار امامی انتشاب کی انتہا

ا مو ابن انی شیبہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ مالک الدار جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وزیر خوراک شے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دانہ میں (ایک بار) اوگوں پر قبط پڑگیا ایک شخص (حضرت بلال بن حارث منی استہ عنہ کے دمانہ میں اللہ عنہ کے دمانہ میں اللہ این امت کے لیے بارش کی دعا کیجھے کیو نکہ وہ اللہ ان اپنی است کے لیے بارش کی دعا کیجھے کیو نکہ وہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا: عمر کے پس جاؤہ ان کو سمام سوام مواور سید خوشخبری دو کہ تم پر موجھ بوجھ لازم ہے۔ میروہ حصرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کما: اے اللہ! میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کما: اے اللہ! میں صف سی پڑ کو ترک کر ناہوں جسے میں عائز ہوں۔

نمسنت نه ۱۳۵۳ مطبوعه ادارة القرآن کراچی المسنت نه ۳ ص ۳۵۹ رقم الحدیث: ۱۹۹۳ الاستیعاب نه ۳ ص ۴۳۸، مطبوعه ۱۰ را نکتب العلمیه بیروت ۱۵ کاسانه و دانگل النبوة للیستی نه ۷ ص ۷ ۱ الکال فی الناریخ نه ۳ ص ۴۳۹ - ۴۸۹ مخ البری نه ۲ ص ۳۹۸ - ۴۹۵ ما دانگل بیروت ۲ ما طاح و بدید و ارافککر بیروت ۲ ما ۱۳۵۸ می شد که متعلق لکھا ہے کہ اس کی شد صحیح ہے البدایه والنهایه ن۵ م ۱۲۵ طبع جدید وارافککر بیروت ۲۸ ماری ۱۳۵۸ می ۱۳۵۸ می ۱۳۵۸ میروت ۲ ماری شد که ۱۳۸۸ میروت ۲ ماری کاسان کی شد صحیح ہے ۱ البدایه والنهایه ن۵ می ۱۲۵ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میروت ۲ میرو

نین حافظ ابن کیشرف اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمرکے زبانہ میں (۸اھ میں) جب عام قبط پڑا تو حضرت بلال بن حارث کے نیر والوں نے ان سے کما کہ وہ مجری ذیج کریں انہوں نے کہا اس میں پچھے نئیں ہے۔ گھر والوں کے احرار پر جب بَرَی وَ وَنَ کَمَا اِنَ اَلَی مَا اِنْ مَا اِنْ اِلَیْ اِلَیْ اِلَیْ اِلَیْ اِلَیْ اِلَیْ اِلِیْ اِلْمِی اِنْدِ علیہ وسلم کی زیارت بوٹی آپ نے فرمایا: عمر کو میرا سلام کہ واور اس سے کمنا میرا عمد تمهارے ساتھ پورا ہونے والاہ باس کی گرہ مخت ہا مجراتم تجھے واری سے کام لوا اے عمراتم سجھے واری سے کام لو۔ پھر حضرت عمر نے نماز استشاء برجھی۔

البداية والنهاية ن۵ ص ۱۲ طبع جديد دارالفكر ۱۸۳۸م الكامل في الباريخ بن ۴ ص ۱۸۹ پيروت ، ۴۰۰ هو، المنتظم اين الجوزي ج

ص ۱۵۷ دارالفکر بیروت ۱۵۷ ۱۵ ۱۳ ۱۱۵

حفرت بلال بن حارث مزنی کی اس سیح حدیث میں یہ تفریح ہے کہ قبط کے ایام میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم لی قبر مبارک پر جاکر آپ کو پکار ااور آپ نے ان کو بارش کی خوش خبری دی۔ حضرت بلال بن حارث مزنی نے محضر صحابہ

تبيان القر أن

٣٤٩ يونس ۱۰: ۵۳.

يعتذرون اا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سٰایا اور تمام صحابہ نے اس پر عمل کیااور اس میں بیر الیل ہے کہ وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے استمداد اور آپ ہے استغاثہ پر تمام صحابہ کا جماع تھا' اور اس حدیث میں مصائب میں وفات یافتہ بزرگوں ہے استمداد کے جواز کی قوی اصل ہے اور اس سلسلہ میں دو سری حدیث ہیہ ت: امام ابوالقاسم سليمان بن احمه طبراني متوفى ١٠ ٣٠ه روايت كرتے بين: حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں کہ ایک شخص اپنے کسی کام سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جا یا تھااور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے' اور نہ اس کے کام کی طرف دھمیان ریتے تھے۔ ایک دن اس مخفس کی حضرت عثمان بن حنیف ہے ملاقات ہو کی' اس نے حضرت عثمان بن حنیف ہے اس بات کی شکایت کی۔ حضرت عثان نے اس ہے کما:تم وضو خانہ جا کروضو کرو، گھرممجد میں جاؤ اور وہاں دو رکعت نمازیز ھو، گھر ہیہ کمواے الله! میں تجھ ہے سوال کر تاہوں اور بمارے نبی نبی رحت محم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہو تاہوں' اے محمد امیں آپ کے واسطے ہے آپ کے رب عزوجل کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ میری حابت روائی کرے اور اپنی حاجت کا ذکر کرنا کچر میرے پاس آنا حتی کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں۔ وہ شخص گیااور اس نے حضرت عثان بن حنیف کے بتائے ہوئے طریقہ پر عمل کیاہ کچروہ حفرت عثان بن عقان کے پاس گیاہ درمان نے ان کے لیے دروازہ کھولااور ان کو حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا۔ حضرت عثان نے اس کو اپنے ساتھ مندیر بٹھایا اور پوچھاتسمارا کیا کام ہے؟اس نے ا پنا کام ذکر کیاہ حضرت عثمان نے اس کا کام کر دیا اور فرمایا تم نے اس سے پہلے اب تک اپنے کام کا ذکر نہیں کیا تھا اور فرمایہ جب بھی تہمیں کوئی کام ہو تو تم ہمارے باس آ جانا، پھروہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے جیا گیا اور جب اس ک حضرت عثان بن حنیف سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہااللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے ، حضرت عثان رضی املہ عنه میری طرف متوجه نمیں ہوتے تھے اور میرے معالمہ میں غور نہیں کرتے تھے حتی کہ آپ نے ان سے میری سفارش کی-حفرت عثان بن حنیف نے کما بخد امیں نے حضرت عثان رضی اللہ عند سے کوئی بات نہیں کی الیکن ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ

در آن حالیکه اس میں بالکل نابینائی نہیں تھی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ (المعجم الصغيريّا ص١٨٣- ١٨٣) مطبوعه مكتبه سلڤيد مدينه منوره؛ ٨٨-ااهه؛ المعجم الصغير رقم الحديث:٥٠٨، مطبوعه مكتب اسمامي بيروت ١٥٠٥هـ؛ المعجم الكبيرج و ص ٩٠٠ رقم الحديث المهم؛ ولا ئل النبوة لليستى ٢٤ ص ١٦٨- ١٩٢ فناوي ابن تبيه خ اص ٢٦٨ فاعده جليله في التوسل والوسيله لابن تيميه ص ٩٨، مهر، ١٤٧٣ه، طافظ منذري متوفي ١٥٦ه في لكهاب كه بيه حديث صحيح ب الترفيب والترميب جام ۴۷۷-۴۷۴ اور حافظ البيثمي نے بھي لکھا ہے کہ بيہ حديث صحيح ہے، مجمع الزوائد ن٢ع ص٩٧٩، شخ مبارك يو ري متوفي ١٣٥٣ ه ن جمي امام طبراني اور امام منذري سے يه نقل كيا ہے كه يه حديث صحيح ب تخفة الا دوزي ن ١٠ص ١٣٣٠ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت ١٩١٩١ه)

علیہ وسلّم کی خدمت میں موجود تھا' آپ کے پاس ایک نامینا شخص آیا اور اس نے اپنی نامینائی کی آپ سے شکایت کی- نبی صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: ياتم اس پر صبر كرو كے؟ اس نے كها يارسول الله! مجھے راسته دكھانے والا كوئى نهيں ہے اور مجھے بزى مشکل ہوتی ہے۔ نبی صلی املٰہ علیہ وسلم نے اس ہے فرمایا: تم وضو خانے جاؤ اور وضو کرو' پھردو رکعت نمازیز هو' پھران کلمات ے دعا کرو۔ حضرت عثمان بن صنیف نے کہا ابھی ہم الگ نہیں ہوئے تھے اور نہ ابھی زیادہ باتیں ہوئی تھیں کہ وہ نامینا شخص آیا

اس حدیث میں بھی بیہ تقریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ سے استداد اور استفایۃ جائز ہے اور بیہ جلد بنجم

صدیث بھی وفات یافتہ بزرگوں سے استمداد اور استغلیثہ کے جواز کی اصل ہے۔

علامه یجیٰ بن شرف نووی شافعی متوفی ۲۷۲ه کصتے میں:

عنسى سے منقول ہے كد ميں ني صلى الله عليه وسلم كى قبر مبارك كے پاس بيشا ہوا تھا ايك اعرابي آيا اور اس نے كما: المسلام عليك بدارسول الله إيس نے الله تعالى كوبية فراتے ہوئے ساہے: اور اگر بے شك وہ لوگ جنوں نے الى

المسلام عمليڪ يارسول المله! ميس نے الله تعالى كويد فرماتے ہوئے سنا ہے: اور اگر بے تنک وہ لوگ جنوں نے اپنی ا جانوں بر ظلم كيا تھا تيرے ياس آتے ہيں وہ اللہ تعالى ہے معانی مانگتے اور ان كے ليے رسول بھى اللہ تعالى ہے معانی طلب

جانوں پر علم لیا کھائتیرے پاس آتے ہیں وہ القد تعالی ہے محالی ماستے اور ان کے لیے رسول بھی اللہ تعالیٰ ہے معافی طلب کرتے تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مهریان پاتے-(النساء: ۱۲۳) پس میں آپ کے پاس اپنے گٹاہوں کی معافی طلب کرتہ وا اور آپ سے شفاعت طلب کرتا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں۔ پھراس نے آپ کی مرح سرائی میں دو شعر پڑھے، پھروہ

مخص جلاکیا- (عنسی کتے ہیں امیری آ کھوں ہے آنسو بنے لگ، بھر میں نے خواب میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ نے فرمایا: جا کر اس اعرافی سے ملواور اس کو بشارت دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کردی ہے۔

(الاذكار ص ١٨٥ ميروت، شفاء السقام ص ٢٣ تفيراشعالى ج٢ ص ٢٥٠ تفيرابن كثيرة اص ١٨٥ علامه ابوالحيان اندلى متوفى المحدد في المحدد عن المحدد متواني المدارى منفرت كردى عن به المحرالحيد متاص ١٩٥٠ عن ١٩٥٠ على ١٩٥٠ عن ١٩٥٠ على المحدد من المحدد متن على المحدد متن على المحدد متن على المحدد متن على المحدد المحدد متن على المحدد المحدد متن على المحدد المحدد متن على المحدد المحدد متن على المحدد المحدد متن على المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد الم

معارف اعترآن ت٢مس ٢٠٠٠) الشّبخ ظفر احمد عثماني تصانوي متوفي ١٣٩٨ هر لكييمة مين:

عنسی کی اس نقل صحیح ہے بھی یہ داختے ہو گیا کہ دفات کے بعد انبیاء علیم السلام اور ای طرح اولیاء کرام ہے استداد اور استفاثہ بائزے اور جہاں تیک دور ہے بکارنے کا تعلق ہے تواشیتے رشید احمد گنگوی ککھتے ہیں:

یہ خود معلوم آپ کو ہے کہ نداء غیراللہ تعالیٰ کو دور ہے شرک حقیقی جب ہو تا ہے کہ ان کو عالم سامع مستقل عقیدہ رے در نہ یہ شرک نمیں، مثلا یہ جانے کہ حق تعالیٰ ان کو مطلع فرمادیوے گایا باذنہ تعالیٰ انکشاف ان کو ہو جاوے گایا باذنہ تعالیٰ طائکہ بخیادیویں کے بعیمادرودی نسبت وار دہ یا محفل شوقیہ کہتا ہو محبت میں یاعرض صال محل محر و حرمان میں کہ ایسے معاقع میں اگر چہ کلمات خطاب پر لتے ہیں لیکن ہرگز نہ معصود اسماع ہو تا ہے نہ عقیدہ پس ان ہی اقسام سے کلمات مناجات و اخعار بزر کان کے ہوتے ہیں کہ فی حد ذاتہ نہ شرک نہ معصیت الخ ۔ (فاوئی رشیدیہ کامل مبوب ص ۲۸، مطبوعہ کراچی) وفات یا فتہ ہزر گول ہے استمد اور کی تحکیفر کا بطلان

قاضی شو کانی اور نواب جمویال نے شخ محرین عبدالوہاب نجدی کی اتباع میں وفات شدہ ہزرگوں ہے استداد اور استغاشہ کو تفراور شرک قرار دیا ہے، طاہر ہے کہ ان نقول صححہ کے ہوتے ہوئے ان کی سے تکفیر باطل ہے آبم اس کے بطلان کو واضح

تبيار القرآز

کرنے کے لیے ہم شخ محمد بن عبدالوہاب نجد می متونی ۱۳۰۱ ہے بھائی شخ سلیمان بن عبدالوہاب متوفی ۱۳۰۸ ہے کہ عبارت پش کر رہے ہیں' وہ لکھتے ہیں: مسلمانوں کی تنظیر کے بار سے میں تمہارا موقف اس لیے بھی صحیح نہیں ہے کہ غیراللہ کو پکار نااور نذر و نیاز قطعاً گفرنہیں' حتی کہ اس کے مرتکب مسلمان کو ملت اسلامیہ ہے خارج کر دیا جائے' کیونکہ حدیث صحیح میں ہے کہ حضور نبی اگر م صلی اللہ علیہ و سلم نے فریایا: شبہات کی بناء پر حدود ساقط کر دو اور حاکم نے اپنی صحیح میں اور ابوعوائد اور ہزار نے سند صحیح کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کسی شخص کی سواری کسی ہے آب و گیاہ صحابی گر ہو جائے تو وہ تین بار کے اے عماداللہ اللہ اللہ کے بندو) تجھ کوانے تحاظت میں لے لو' تو اللہ تعالی کے بکھر بندے

سعرت مبدائد بن اور سے رویہ یہ سے است کے اسے عباداللہ! (اے اللہ کے بندو) مجھ کو اَنِی حفاظت میں کے او تو اللہ تعالیٰ کے بچھ بندے میں جو اس کو اِنِی حفاظت میں کے است تعالیٰ کے بچھ بندے میں جو اس کو اِنِی حفاظت میں لے لیتے میں اور طبرانی نے روایت کیا ہے کہ اگر وہ مخض مدد چاہتا ہو تو یوں کے کہ اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔ اس حدیث کو فقماء اسلام نے اِنِی کتب جلیلہ میں ذکر کیا ہے اور اس کی اشاعت عام کی ہے اور معتمد فقماء میں ہے کی نے اس کا افکار نمیں کیا، چیائجو اہام نووی نے وقعمات الذکار "عین اس کا ذکر کیا ہے اور ابن القیم نے این سآب

یں سے من سال کاؤ کر کیا ہے اور این مفلع نے ''کتاب الآداب'' میں اور این مفلع نے اس صدیث کو ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے: حضرت امام احمد بن حنبل کے صاحبزاوے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد (یعنی امام احمد بن حنبل) ہے سنا' وہ فرماتے تھے کہ میں نے پائچ بار حج کیے ہیں' ایک بار میں پیدل جارہا تھا اور رات بھول گیا میں نے کمان اے عباداللہ! مجھے رات دکھاؤ' میں یو نمی کرتار ہا، حتی کہ میں صحیح رات پر آلگا۔

اب میں یہ کتابوں کہ جو شخص کی عائب یا فوت شدہ ہزرگ کو پکار آ ہے اور تم اس کی تعلیم کرتے ہو، بلکہ تم محض اپنے قیاس فاسد سے یہ کتنے ہوکہ اس شخص کا شرک ان مشرکین کے شرک سے بھی بڑھ کرہ جو بحو دہر میں عبادت کن غرض سے غیراللہ کو پکار تے تھے اکیا تم اس صدیث اور اس کے مقتضی پر علاء اور اس کے مقتضی پر علاء اور اس کے غیر اللہ واراس کے مقتضی پر علاء اور اس کے عمل کو اس شخص کے لیے اصل نہیں قرار دیتے جو بزرگوں کو پکار آ ہے اور محض اپنے فاسد قیاس سے اس کو شرک انجر قرار دیتے ہو، اسالیلہ واسالیلہ کو ترجی دی ہے۔ جبکہ جو شخص تو حدود راسات کی گوائی دیتا ہو، اس کو کی بدعت کی مختص کو مناور نہیں کہا جائے گاور ابن تیمیہ نے بھی اس بات کو ترجی دی ہے۔ جبکہ جو شخص فوت شدہ بزرگوں کو پکار آ ہے، وہ کی بدعت کا مرتکب بھی نمیں ہے، کیونکہ اس کا یہ فضل ایک مفیوط اصل یعنی صدیث صبح (جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے) اور سلف کے علم علی بی جب اسلیلہ یہ میں ۱۹۵۰ء ایشین استنبول)

ں پر بان بہت وہ ان ہیں ہے۔ استہ اواور استفافہ جائز ہے گین پیہ مستحن اور افضل نہیں ہے، افضل اور اولیٰ یک ہے جب کہ جربلا اور ہر معیبت کو ٹالنے کے لیے اور ہر رہنے اور ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا جائے اور اس کے ہر بلا اور ہر معیبت کو ٹالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا جائے اور اس کے عدد طلب کی جائے کہ بکو تک اس کی امداد اور اعمانت مسلم ہے اور ہر قتم کے شک و شبہ ہے بالا تر ہے اور نظی ساروں کے بہائے قطعی آ سرے ہے تمک کرنا مستحن ہے، باقی وفات یافتہ بزرگ اس کے اذن کے آباع ہیں وہ کسی کا تابع نہیں ہے، اس سے عدد طلب کرنا مصائب ہے نجات کا ذرایعہ بھی ہے، عوادت بھی ہے، کار تواب بھی ہے، اور انبیاء علیہم اسلام اور اولیاء کرام کی سنت اور ان کا اسوہ اور طریقہ بھی ہے۔ فیل لا املی ہے نہیں ہوں ہم نے تفظو کی ہے اس کو بھی بغور پڑھ لیا جائے نے ایک اور پہلو ہے اس آ بے پر مفصل گفتگو کی ہے، نیزیونس: ۳۳-۲۳ پر جو ہم نے تفتگو کی ہے اس کو بھی بغور پڑھ لیا جائے

اور ان نتیزں آبیوں کی تغییر میں ہم نے جو بحث کی ہے اس کو ایک ساتھ پڑھنے سے ان شاء اللہ اس موضوع پر کافی بصیرت افروز معلومات حاصل ہوں گی۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور وہ آپ ہے معلوم کرتے ہیں کیا واقعی وہ عذاب برحق ہے؟ آپ کئے کہ ہاں! میرے رب کی قسم وہ عذاب برحق ہے اور تم (میرے رب کو)عابر کرنے والے نہیں ہو 0 (یونس: ۵۳)

عذاب كى وعيد كابر حق ہونا

اس سے پہلے اللہ تعالی نے کقار کے اس قول کو نقل فرایا تھا: اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب (پورا ہوگا) اگر تم ہے ہو؟

(یونس: ۲۸) پھراللہ تعالی نے اس کا جواب دیا تھا جس کی تفسیل گزر چکل ہے، پھرانموں نے دوبارہ سوال کیا جس کی اللہ تعالی نے یسان دکایت فرمائی ہے، پھرانموں نیس کرز چکا ہے جن میں سیدنا محم صلی اللہ علیہ و آلد وسلم کی رسالت پر عقلی دلا کل بیان کیے گئے تھے اور قرآن مجید کے مجرہ ہونے پر برا بین قائم کیے گئے تھے، اور جب می صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی رسالت پر عقلی دلا کل بیان کیے گئے تھے، اور جب می اللہ علیہ و آلہ وسلم کی نبوت ثابت ہوگئ، تو ہر جس چیز کے وقوع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردی ہے اس کا قطعی اور سینی ہونا ثابت ہوگئا۔

اس کے بعد فرمایا: اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو یعنی جس نے تم کو عذاب سے ڈرایا ہے تم اس کو عذاب نازل کرنے سے عاج کرنے والے نہیں ہو اور اس سے مقصور میہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہے تو نہ کوئی اس کام کو روک سکتا ہے نہ اس میں مزاحت کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس سے اذن اور اس کی رضائے بغیر کسی کی شفاعت کر سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کافراور مشرک کو داگی عذاب سے بچاسکتا ہے۔

وكوان الكران م كا مكيت بي روئين كا تمام جيزي بوتين تو وه ومذاب عن يخد عيده ان سب كوفره الدراكر مرفام كا مكيت بي روئين تو وه ومذاب عن يخد عيده ان سب كوفره استروا النكرا المعلة كتاركوا العكراب وقضى كرينا بهم بالفسط وساده الدوب وه مذاب كوجيس عرفة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة ا

بحنث آگئ اوردنوں کی بہاریوں کی شفا آگئ اور وہ مومنین – آب کیے ریر) التر کے فضل اوراس کی دھمت کے مبلی مساس کی دجرسے سلان توشی ں میں سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال فرار شے دیا، آپ کیے کیا التر نے تم رہے ہیں ان کا نیامت کے متنتی کیا گان ہے ؟ -

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر ہر ظالم کی ملیت میں روئے زمین کی تمام چیزیں ہو تیں تو وہ (عذاب ہے بیچنے کے لیے) ان سب کو ضرور دے ڈالتا اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی پشیمانی کو چھیائمیں گے' اور ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کیا جائے گااور ان پر ہالکل ظلم نہیں کیا جائے گا0 (یونس: ۵۴) طالموں سے فدیہ نہ قبول کیا جانا

الله تعالی نے اس آیت میں قیامت کے دن کی تمن صفات بیان فرمائی ہیں: (ا) ظالم کے اگر بس میں ہو آتو وہ دنیا کی یوری دولت دے کر بھی اینے آپ کو عذاب ہے چھڑالیتا۔ (۲) ظالم عذاب کو دکھ کرانی پشیانی چھیائیں گے۔ (۳) ان کے درمیان عدل ہے فیصلہ کیا جائے گا۔

ظالم تمام دنیا کی دولت دے کر بھی اینے آپ کو عذاب ہے نہیں چھڑا سکے گا' اس کی وجہ اولانو یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن تنهاآئے گااور کسی چیز کامالک نمیں ہوگا اللہ تعالی فرما آہے:

وَ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ وَ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

اوراس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمادیا ہے کہ قیامت کے دن ان سے کوئی فدیہ نہیں لیاجائے گا۔ سرمیوس فر دس ہے آئوں کا جو سے موجب موجب

وَ رَبِي الْمُعَلِّحَانُ مِنْهَا عَلَىٰ اَلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (القِمَّةِ: ٣٨) عِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

ابھرہ: ۴۸) جانے ہے۔ خالموں کے پشمیانی چھپانے کی توجیہ

قیامت کے دن کی دُو سری صفت یہ بیان کی ہے: اور جبوہ عذاب کو دیکھیں گے توا بی پشیانی اور جیچناوے کو چھپائیں گے۔ اپنی پشیانی کو چھپانے کی وجہ سے ہوگی کہ وہ دنیا میں اس عذاب کا انکار کرتے رہے تنے اور جب ان پر اچانک پخت عذاب آ جائے گا تو وہ جران اور ششدر رہ جائیں گے وہ سری وجہ ہیے کہ ان کوایتے متبعین سے حیاء آئے گی اور ان کوان کی لعنت

جائے گاتو وہ جیران اور ششد ر رہ جائیں گے، وہ سری وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے متبعین سے حیاء آئے گی اور ان کو ان کی لعنت مامت کا نوف بوگا، اس وجہ سے وہ ان کے سامنے آئی پٹیمائی کا اظمار نمیں کریں گے، تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ بہت اظلاص کے ساتھ ندامت کا اظہار کریں گے اور جو شخص اظلاص کے ساتھ کوئی کام کر آئے وہ اس کو مخفی رکھتا ہے، اس آیت میں ان کی ندمت کی گئی سے کہ اظلاص کے ساتھ تو یہ کرنے کی جگہ دنیا تھی، اب یہ اظلاص بے محل ہے۔

ہ من ن جب میں مات مات ہو جب سے ان ہدریا ہو ہو۔ طالموں کے در میان عدل سے فیصلہ کی توجیہ

آیامت کے دن کی تیمری صفت بدیان فرمائی ہے کہ اس دن ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گااور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا- ایک تول بدہ کہ مومنوں اور کافروں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا وو مرا قول بدہ کہ صفادید کفار اور ان کے متبعین کے درمیان فیصلہ کیا جائے گااور ایک قول بدہ کہ کفار اور ان کے عذاب کے درمیان عدل سے معالمہ آباد نے گا۔

جرچند کہ تمام کفار دو زخ کے عذاب میں مشترک ہوں گے لیکن عذاب کی کیفیات میں ان کے درمیان فرق ہوگا ہی کیونکہ و نیام ابعض کافروں نے بعض کافروں نے بعض کافروں نے بعض کافروں نے بعض کافروں نے بعض کافروں کے بعض کافروں نے بعض کافروں نے بعض کافروں نے بعض کافروں نے بعض کافروں نے مطلوم ہوں گے اور عدل اور حکمت کانقاضا ہیہ ہے کہ مظلوم کاعذاب ظالم ہے کم ہو اور ظالم کاعذاب مظلوم کے عذاب سے زیادہ ہو' اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرایا: ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر بالکل ظلم نمیں کیا جائے گا۔

الله تعالی کاارشاد ہے: سنو بے شک آ سانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اسب) الله کی مکیت ہے، سنو بے شک الله کا دیدہ برحق ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جائے O وہی زندگی دیتا ہے اور وہی زندگی لیتا ہے، اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤگےO ابو نس: 20-00)

وعیدعذاب کے برحق ہونے پر دلائل

اس سے پھی آیت میں انتہ تعالی نے فرمایا تھا: اور اگر ہر ظالم کی ملیت میں روئے زمین کی تمام چیزیں ہوتیں تو وہ (مذاب سے پچنی آبات میں ہوتیں تو وہ (مذاب سے بچنے کے لیا) ان سب کو ضرور دے ڈالٹا اور اس آیت میں یہ تاربا ہے کہ ظالم کی ملیت میں کوئی چیز نمیں ہے، کو نوٹر آباد اور اس سے پہلے دلا کل سے بیہ بتایا جا چکا ہے کہ اس جمان میں ور اور اس سے پہلے دلا کل سے بیہ بتایا جا چکا ہے کہ اس جمان میں ور نور اور ظلمت اور دن اور رات کا جو سلسلہ ہے، اس جمان میں اور نور اور ظلمت اور دن اور رات کا جو سلسلہ ہے، اس جمان میں میں اور نور اور قالم صابات سے مستعنی ہے اور اس سے کا اللہ تعالی مالک ہے اور وہ تمام ممکنات پر قاور ہے اور تمام معلومات کا عالم ہے اور وہ تمام صابات سے مستعنی ہے اور

سارالقاآر Marfat.com

تبيان القرآن

تمام آفات اور نقائص سے منزو ہے اور جب وہ تمام ممکنات پر قادر ہے اور تمام معلومات کا عالم ہے اور وہ تمام حاجات سے مستخفی ہے اور تمام آفات اور وہ تمام حاجات سے مستخفی ہے اور تمام آفات اور نقائص سے منزو ہے اور جب وہ تمام ممکنات پر قادر ہے تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ اپنے دشنوں اپر عذاب نازل فرمائے اور اپنے نیک بندول اور اولیاء اللہ پر دنیا اور آ ثرت میں انعام اور اکرام فرمائے اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ قطعی دلاکل اور قوی مجزات سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آئید اور تقویت فرمائے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت خاہر قرمائے اور ان تمام امور پر قادر علیہ وہ اس تمام امور پر قادر ہے تو مشرکین کا سنتز اء کرنا آپ کے دین کا نمذاق اڑا نا اور نزول عذاب کی وعید پر تعجب کا ظہار کرنا باطل ہوگیا کیو نکہ جب اللہ تعلق ہر قسم کے عیب اور نقائص سے پاک ہے تو وہ اپنی وعید کو پورانہ کرنے سے بھی پاک ہے اور بری ہے ۔ سو اس نے مشرکین کو عذاب دیے کاجو وعدہ کیا ہے وہ بر جق ہے گئن ان بھر سے کا کراس کو نہیں جائے۔

**ظاہری ملکیت پر نازال ہونے والول کو متنبہ فرمانا** نیز میہ و فرمایا ہے کہ تمام آسانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اس میں یہ بھی بتلانا مقصود ہے کہ

اس دنیا میں لوگ اسباب فعاہرہ کی طرف نظر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بید فلال کی بلڈنگ ہے ، بید فلال کی فیکٹری ہے ، بید فلال کی زمین ہے ، بید فلال کاباغ ہے ، سووہ ہر چیز کی کسی اور مالک کی طرف نسبت کرتے ہیں کیونکہ وہ جسل اور غفلت کی وجہ سے امور ظاہرہ میں ڈوسبے ہوئے ہیں اور مجازات میں منہمک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غفلت پر متنبہ کیا ہے کہ بیہ سب چیزی اللہ کی ملکیت ہیں، وہ زندگی ویلے والا ہے وہی زندگی لینے والا ہے ۔ جب وہ تہماری سے زندگی واپس لے لے گاتو تمساری ملکیت میں کیا

رہ جائے گاہ تم نہ اپنے مالک ہونہ اپنی چیزوں کے مالک ہو، سب کاوہی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رہ کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آگئی اور ولوں کی

بیار یوں کی شفا آگئ' اور وہ مومنین کے لیے ہوایت اور رحمت ہے ○ آپ کئے (یہ) اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب سے ہے' مواس کی وجہ سے مسلمان خوشی منائمیں یہ اس (مال) ہے کمیس بمتر ہے جس کو وہ (کفار) جمع کرتے ہیں ○

(يونس: ۵۸-۵۵)

روحانی بیار یوں کے علاج کے لیے انبیاء علیهم السلام کو مبعوث فرمایا

جلدينجم

مقرر کرے تو اس کے دل و دماغ پر شیطان کا تسلط ہو جا تاہے اور اس کے عقائد مگمراہ کمن اور ملحدانہ ہوتے ہیں اور اس کے اعمال کفر، شرک اور زندلیق پر بٹی ہوتے ہیں اور اس کو طال اور حرام کی بالکل تمیز نسیں ہوتی، سواللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی نفسانی، روحانی اور قلبی امراض کے علاج اور اصلاح کے لیے نبی مبعوث فرماتا ہے اور ان کو بطور نسخہ شفاء کتاب عطافرہا تاہے لنڈا اس سنت الہیے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور روحانی بیار یوں کے علاج اور ان کی اصلاح کے لئے قرآن مجید آپ یر نازل فرمایا۔

قرآن مجیدے قلبی اور روحانی امراض کے علاج کے جار مدارج

جو ماہر معالیٰ ہواس کے ملاح کے حسب ذیل طریقے ہیں:

(۱) وہ مریض کو مضراور مخرب اشیاء کے استعمال ہے منع کرتا ہے جن ہے اصل حیات خطرہ میں پڑ جاتی ہے اس طرح قرآن مجید انسان کو مشرک اور کفرے ورکتا ہے کیونکہ شرک اور کفرے اور تکابے بیانسان کو مشرک اور کفرے اور تکاب سے انسان کو کفراور شرک ہے منع کیا ہے تاکہ انسان ہیشہ بیشہ کے لیے افروی عذاب کا مستحق ہو جائے اور اس کے عقائد کی اصلاح کی ہے۔

(۲) مریض کو ایس دوائیس دی جائیس جن کی وجہ ہے اس کے خون میں اعتدال پیدا ہو اور وہ خرابی دور ہو جائے جس کی وجہ ہے مرض پیدا ہو اور وہ خرابی دور ہو جائے جس کی وجہ ہے مرض پیدا ہو اب شائی مریض کے جم میں جگہ وخم ہیں جو ٹھیک شیس ہو رہے' اس کی وجہ ہے کہ خون میں اس کی شکر کیلو اسے اور جب شکر اعتدال پر آ جائے گی تو کہ کہ کہ کہ اور جب شکر اعتدال پر آ جائے گی تو زخم ٹھیک ہو جائیس کے اس عامل اس بہ بوگوں کو ممنوع کاموں کے ارتکاب میں ممنو کرتے ہیں تو ان کا فاہر کا فاہر کا منابوں کے بارتکاب میں ممنوع کرتے ہیں تو ان کا فاہر گناہوں کے باور کہ جو جائے ہو ان کو باطن کی طمارت کا تھم وجہ ہیں جس کو تزکید نفس کتے ہیں۔ نماز روز ک نو توری ہو تا ہے بی بیان کاموں کے بیان کا مور جب بیان کا بیان کاموں کے خواہر برن کی جو تا ہے اور جب کے ظاہر بدن پاک ہو تا ہے اور جب کے طاہر بدن پاک ہو تا ہے اور جب کی ایس جن کے خواہر کی ہیں جن سے فاہر بدن پاک ہو تا ہے اور ایسے ادکام بھی ہیں جن سے فاہر بدن پاک ہو تا ہے اور ایسے ادکام بھی ہیں جن سے فاہر بدن پاک ہو تا ہے اور ایسے ادکام بھی ہیں جن سے فاہر بدن پاک ہو تا ہے اور ایسے ادکام بھی ہیں جن سے فاہر بدن پاک ہو تا ہے اور ایسے ادکام بھی ہیں جن سے فاہر بدن پاک ہو تا ہے اور ایسے ادکام بھی ہیں جن سے فاہر بدن پاک ہو تا ہے اور ایسے ادکام بھی ہیں جن سے فاہر بدن پاک ہو تا ہے اور ایسے ادکام بھی ہیں جن سے فاہر بدن پاک ہو تا ہے اور ایسے ادکام بھی ہیں جن سے فاہر بدن پاک ہو تا ہے اور ایسے ادکام بھی ہیں جن سے فاہر بدن پاک ہو تا ہے اور ایسے ادکام بھی ہیں جن سے فاہر بدن پاک ہو تا ہے اور ایسے ادکام بھی ہیں جن سے طاہر سے باک ہو تا ہے اور ایسے ایکام بھی ہیں جن سے طاہر سے باک ہو تا ہے اور ایسے اور کیا ہو تا ہے اور ایسے بھی ہیں جن سے طاہر سے باک ہو تا ہے اور کیا ہو تا ہے اور کیا کہ کو تا ہوں ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو

لَفَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوْيِنِيْسَ إِذْ بَعَتَ بِعَنَ اللهِ عَلَى المُعْلَوْنِ إِصَانَ فَهَا إِجِهِ ان مِن ان في ان مِن ان مِن ان مِن ان مِن ان مِن ان مِن ان مِن ان مِن ان مِن ان مِن ان مِن ان مِن ان مِن ان مِن ان مِن ان مِن ان مِن ان مِن ان مِن اللهِ عَلَى مِن اللهِ عَلَى مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

ان کے اموال سے زکوۃ لیجئے جس سے ان کو پاک سیجئے اور

اس ت ان کار کیہ (صفائے باطن) سیجئے۔

جیساک ہم نے ذکر کیا ہے کہ عقائد فاسدہ اعمال خیشہ اور اخلاق ندمومہ امراض کے قائم مقام میں اور جب یہ چیزیں زاکل ہو جاتی ہیں تو قلب کوشفا حاصل ہو جاتی ہے اور اس کی روح ان تمام آلودگیوں ہے پاک ہو جاتی ہے جو اس کو انوار الہیہ کے مطالعہ سے مانع ہوتی ہیں اور ان ہی وو مرتبوں کی طرف قرآن مجید کی ان صفات میں اشارہ ہے: موع حلمہ مس رب کے م

تىبان القرآن

وَسُرِكِينِهِمْ بِهِا-(التوبه: ١٠٣)

حُارُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ

جلدبيجم

ر ) بب اعلیٰ معنوں مور اور ان میں اور اس کی روح تجلیات قدسیہ سے فیض یاب ہونے کے قابل ہو جاتی ہے ہے اور اس میں انوار البیہ منعکس ہونے لگتے ہیں اور اس کی روح تجلیات قدسیہ سے فیض یاب ہونے کے قابل ہو جاتی ہے۔ میں مرد سے کراس آنہ میں روی کر ساتھ تعبیہ فیللے کو اس موات کا میلا مرتبہ یہ ہے:

اورای مرتبہ کواس آیت میں ہدایت کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے اس ہدایت کا پسلا مرتبہ یہ ہے: بَابَتِنَهُ النَّهُ مُسُ الْمُطْهَمِئِنَةً كُلُّ ارْجِيمِتِي اللّٰهِ اللّٰهِ مَالِمَ الْمُطْهِمِئِنَةً كُلُّ ارْجِيمِتِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِلْمَالِمَةً اللّٰهِ مِلْمَالِمَةً اللّٰهِ مِلْمَالِمِهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِلْمَالِمِيْنَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

رَبِّي كِيْ ٥(الفجر: ٢٨-٢٧)

اور ہرایت کامتوسط مرتبہ ہیہ ہے:

فَخَدُرُ ٱللِّي اللَّهِ - (الذاريات: ۵۰) سوالله كي طرف بعاكو -وي الله الله عند الذاريات: ۵۰) سوالله كي طرف بعاكو -

اور آ فری مرتبہ یہ ہے:

قُلِ اللّهُ ثُمَّةَ ذَرُهُمْ فِي حَوْضِيهِمْ يَلْعَبُونَ - آپ كئے: الله! پران كو ان كى تج بحق مِن الجمام المجور (الانعام: ۹) ديجئ-

(٣) اور جب انسان درجات روحاتیہ اور معارج رہانیہ کے اس درجہ پر پہنچ جائے کہ اس کے انوار سے دو سرب قلوب چھکی روش ہونے لگیس جس طرح چاندہ سورج کے انوار سے مستفیض ہو کرا یک جمان کو منور کرتا ہے، وہ بھی انوار رسالت سے مستئیر ہو کرعام مسلمانوں کے دلوں کو منور کرنے گئے اور اس کے انوار سے بھی دو سرے ناتھ مسلمان کال ہونے لگیں تو یکی وہ مرتبہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن موشین کے لیے رحمت ہے، اور مو نین کی شخصیص اس لیے فرمائی ہے کہ خمج فیوض تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرای ہے اور مسلمان کا منتاء کمال ہیہ ہے کہ وہ انوار رسالت

میں جذب ہو جائے تعجمی وہ معارف رہائیہ ہے واصل ہو آئے ، اور کفار تو نج صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں ۔تے اور آپ ہے دور بھاگتے ہیں اور آپ کا انکار کرتے ہیں اور جس کو معرفت محمدی حاصل نہ ہو وہ معارف رہائیہ کاکب اہل ہو سکتاہے سو ہہ مرتبہ مومنین ہی کے ساتھ مختص ہے ، اس لیے فریا پور حسمة للم ٹيمنسین -

خلاصہ میہ ہے کہ جو صحف قرآن مجیدے اپنے نفس کے کملات عاصل کرنا چاہے اس کے لیے چند مرات میں اس کا پہلا مرتبہ میہ ہے کہ وہ نامنامب کاموں کو چھوڑ کر اپنے ظاہر کو درست کرے اور اس کی طرف موعظت سے اشارہ فرمایا کیونکہ موعظہ کامعنی ہے گناہوں سے منع کرنا اور دو مرا مرتبہ ہے مقائد فاسدہ اور صفات ردیہ سے اپنے باطن کو صاف کرنا اور اس کی طرف شدف اے لسا فسی المصدور سے اشارہ فرمایا اور تیمرا مرتبہ ہے نفس کو ہر حق مقائد اور عمدہ اطاق سے مزین کرنا اور اس کی طرف ہددی سے اشارہ فرمایا اور چوتھا مرتبہ ہے اللہ کی رحمتوں کے انوار سے قلب کاروشن ہونا اور اس کی طرف ورحسة للم شرف منسین سے اشارہ فرمایا۔

قرآن مجیدے جسمانی شفاحاصل کرنے کی تحقیق

علامہ جلال الدین سیوطی نے اس آیت میں شیفاء ہما نہ کے المصدور کو عام قرار دیا ہے اور قرآن مجید کو روحاتی امراض کے علاوہ جسمانی امراض کے لیے بھی شفاء قرار دیا ہے اور اس سلسلے میں احادیث اور آثار کو بیان کیا ہے جن کو ہم ان شاءاللہ عنقریب نقل کریں گے، اور علامہ سید محمود آلوی حنفی متوفی ہے۔ 11سے لکھتے ہیں:

اور یہ بات بعید منیں ہے کہ بعض دل کی بیاریاں، جسمانی بیاریوں کاسب ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حسد اور

ر حقیقت قرآن بریناری کی شفاء ہے خواہ قلی و روحانی ہویا بدنی اور جسمانی (الی قولہ) علاء امت نے مجھ روایات و در حقیقت قرآن بریناری کی شفاء ہے خواہ قلی و روحانی ہویا بدنی اور جسمانی (الی قولہ) علاء امت نے مجھ روایات اثار ہے اور کچھ اپنے آئیل مشتقل کتابوں میں جمع بھی کردیے ہیں، امام غزالی کی کتاب خواص قرآنی اس کے بیان میں مشہور و معروف ہے، جس کی تلخیص حضرت علیم اللامت مولانا تقانوی نے اعمال قرآنی کے نام سے فرمائی ہے اور مشاہدات و تجریات اتنے ہیں کہ ان کا انکار جس کیا جا سکتا کہ قرآن کریم کی مختلف آیتیں مختلف امراض جسمانی ہے کہ فرول قرآن کا اصلی مقصد قلب و روح کی بیاریوں کو ہی دور کے کہ فرول قرآن کا اصلی مقصد قلب و روح کی بیاریوں کو ہی دور کرتا ہے اور مشمی طور پر جسمانی بیاریوں کا بھی بمترین علاج ہے۔

(معارف القرآن جهم ص ۵۳۳ مطبوعه ادارة المعارف القرآن ۱۳۱۴ه)

ہم اس بحث میں پہلے تسب مہ اور تولہ کا معنی بیان کریں گے چھر قرآن جمید سے جسمانی شفا کے حصول کے متعلق امادیث اور آغار کا ذکر کریں گے، پھر تعویز انتخال کے معلق بعض آغار کی توجید کریں گے، پھر تعویز انکانے کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت مع حوالہ جات کے پیش کریں گے، اس کے بعد اس روایت کے صحیح یا حس ہونے کی تحقیق حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت مع حوالہ جات کے پیش کریں گے، اس کے بعد اس روایت کے صحیح یا حس ہونے کی تحقیق کریں گے اور تحقیق کریں گے اور تحقیق کریں گے اور تحقیق کریں گے اور تحقیق کریں گے اور تحقیق کریں گے اور تحقیق کریں گے اور تحقیق اور تعلیم خیر مقالت نے متعلق فاون کی آبھیں کا ذکر کریں گے اور تحویذات کے جواز میں فقہاء احتاف اور علاء ویو بند اور علاء غیر مقلدین کی تصریحات پیش کریں گے۔
مقلدین کی تصریحات پیش کریں گے، اور آخریں حافظ ابن قیم جو ذکر کردہ چند تحویذات کو چیش کریں گے۔
تسمید سے اور تیون کی تعریحات کو چیش کریں گے۔

علامه مبارك بن محمد المعروف بابن الاثير الجذرى المتوفى ٢٠٦ه كفية بين:

سسانسہ کامعنی ہے تعادیذ اور خروز (ڈوری میں بروئی ہوئی سپیاں اور کو ٹریاں) اور ان کے عقد کامعنی ہے ان **کو مگلے میں** لانکانا- (جامع الاصول جہم ص ۱۳۳۷ء مطبوعہ دارا لکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

علامه محمه طاهر بنني متوفى ٩٨٦ه لكصة بين:

عىفىدالىنىمەنائىم كامىنى ب ۋەرى بىس پرەئى بونى ئىپىيول اور كو ژبول كواور تىوپذول كو تىكى مىں كىكاتا-( مجمع بحارالانوا دىچام سىلام مىلاد كەتتىدەل رالانوا دىچام سىلام مىلىدىدىكىتىدەل الايمان المديندالمۇر دە ، ١٣١٥ ھى)

امام حسين بن مسعود بغوى متوفى ٥١١ه ه لكصة بين:

نسمائم ان بیپیوں یا کو ڈاپول کو کہتے ہیں جن کو عرب اپنے بچوں کے گلوں میں لٹکاتے تھے، ان کا اعتقاد تھا کہ اس سے
نظر نمیں گئی، شریعت نے اس کو باطل کر دیا۔ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس کے مگلے ہے تسمیسه
کو کاٹ دیا۔ (المستدرک جسم ص۱۳) حضرت عاکشہ نے فرایا: مصیبت نازل ہونے کے بعد جو تعویذ مگلے میں لٹکایا جائے وہ
تسمیسہ نمیں ہے، لیکن تسمیسہ وہ ہے جو مصیبت نازل ہونے ہے پہلے لٹکایا جائے، تاکہ اس سے اللہ کی تقدیر کو روکیا
جائے۔ (اس کا منموم یہ ہے کہ اگر نقدیر روکرنے کا اعتقاد نہ ہو تو مصیبت نازل ہونے ہے پہلے بھی تعویذ لٹکانا جائزہ۔) عطاء
ہے کہا جو تعویذ قرآن مجید ہے کہے جائمی ان کو تسائے میں ہے شار نمیں کیا جائے گا۔ سعید بن مسیب سے سوال کیا گیا کہ

عور توں اور چھوٹے بچوں کے گلول میں ایسے تعویذ لٹکائے جائیں جن میں قرآن مجید لکھا ہوا ہو تو اس کا کیا تھم ہے؟انہوں نے کماجب وہ تعویز چڑے میں منڈھا ہوا ہویا لوہ کی ڈیسے میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔

ان بندہ وہ وید پورٹ میں سو معرور دی رسید میں میں ہوئی ہے۔ اور رَوَلَهُ عَادِد کَ اِیک قَتْم ہے ' اصحی نے کما میہ وہ چڑہے جس کی وجہ ہے خاد ند کے دل میں عورت کی محبت ڈال دی جاتی ہے' اور حصرت جارے مردی ہے کہ نیشرہ شیطان کا عمل ہے' (مند احمد جسم مع ۲۹۴ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۲۸۷۸)

جاتی ہے، اور حضرت جابرے مروی ہے کہ نسسرہ شیطان کا عمل ہے، (مند احمد جسام ۴۶۴ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۱۸) نیشرہ ایک قسم کاوم ہے، جس شخص کے متعلق مید گمان ہو کہ اس کو جن کا آسیب ہے اس سے اس کاعلام کیاجا ہے، متعدد

نقهاء نے اس کو تکروہ کمائے۔ حسن نے کمایہ جادو ہے سعید بن مسیب نے کمااس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (شرح السذرج ۱۴ میں ۱۹۸۰ مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت ۱۹۲۰ م

نہ ہے۔ ان سپیوں اور کو ڈیوں کو کتے ہیں جن کو (زمانہ جاہلیت میں عرب) گلوں میں لٹکاتے تھے ' اور ان کا میہ عقیدہ تھا کہ اس سے مصائب دور ہوتے ہیں اور جو تحویذ لٹکائے جاتے ہیں ان کو بھی نہ ہیں۔ یہے ہیں (الی قولہ) ان کو لٹکانے کی اس

کہ اس سے مصائب دور ہوتے ہیں اور جو تعویز لٹکائے جاتے ہیں ان کو بھی تسمیسہ کتے ہیں (الی قولہ) ان کو لٹکائے کی اس وجہ سے ممانعت کی گئی ہے کہ اہل جاہلیت کا یہ اعتقاد تھا کہ یہ مصائب دور ہونے کی علت ہیں اور ان سے مکمل عافیت حاصل ہوتی ہے اور اگر ان کو اللہ کے ذکر سے مرکت حاصل کرنے کے لیے لٹکا جائے اور اعتقادیہ ہو کہ اللہ کے سواکوئی مصیبت کو

ہوتی ہے، اور اگر ان کو اللہ کے ذکرہے برکت حاصل کرنے کے لیے لٹکایا جائے ادر اعتقادیہ ہو کہ اللہ کے سواکوئی مصیبت کو ٹالنے والا نہیں ہے تو چمرکوئی حرج نہیں ہے - (سنن کبرئیجہ ص ۵۰۰، ملحقہ مطبوعہ نشرائسنہ ملتان) ملاعلی بن سلطان مجمد القاری متوثی ۱۰۲ھ کیسے ہیں:

حدیث میں جس تسمیسه کو شرک فرمایا ہے (سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۳۸۸۳) ہدوہ تعویذ ہے جس کو بنچ کے گلے میں ڈالا جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے اساء و قرآئی آبیات اور ہائؤرہ (منقولہ) دعائیں نہ ہوں اور ایک قول ہیہ ہے کہ بیدوہ سیمیال یا

ؤالا جائے اور اس میں القد تعالی نے اساء ' فرای ایات اور ہاتورہ (صفوت) دعا میں نہ ہوں' اور ایک نول میہ ہے نہ ہید وہ یسپین کا کو ٹریاں ہیں جن کو عرب بچوں کے گلوں میں اس لیے ڈالتے تھے کہ ان کو نظر نہ لگے ' اور بیہ باطل ہے' اس کو شرک اس لیے فرمایا ہے کہ ان کا اعتقاد تھا کہ یہ سبب قوی ہیں یا ان کی (خود بہ خور) تاثیرہے' یا ان میں ایسے کلمات ہوتے تھے جو شرک خفی یا

مرمایا ہے کہ ان ما العداد علا کہ میں جب وی ہیں یا ہی 60 کورید کورہ میں بیرے یا ان ۱۳۹۰ھ) شرک جلی کو مقصمی ہوتے تھے - (مرقات ج ۸ می ۱۳۵۹ مطبوعہ ملتبہ المدادیہ ملتان ۱۳۹۰ھ)

نیز ملاعلی قاری فرہاتے ہیں: جو تعویذات آیات قرآنیہ اللہ تعالی کے اساء اور صفات اور متقولہ دعاؤں پر مشتمل ہوں ان میں کوئی حرج نہیں ہے، خواہ وہ تعویذ ہوں، دم ہویا نسنسرہ ہو، البنتہ غیر عربی میں جائز نہیں ہیں کیونکہ ان میں شرک کا احمال ہے۔ (مرقات ج۸م ۲۵۱۰-۳۲۵ مطبوعہ مکتبہ الدادیہ ملکن، ۱۳۹۹ھ)

ہے- (مرقات ج۸م سا۲۳- ۲۳۹ مطبوعہ ملتبہ امدار پہ ملان ۱۹۳۰ھ) علامہ سید احمہ محطادی متوفی ۱۳۳۱ھ لکھتے ہیں: ہند یہ میں غہ کور ہے کہ تعویذ لانکانا جائز ہے لیکن بیت الخلاء جاتے وقت یا

عمل زوجیت کے وقت تعویذ ا آرلینا چاہیے - (حاثیتہ العملادی علی الدر الخارج ۴ ص ۱۸۳ مطبومہ دار العرفہ بیروت ۱۳۹۰ه) بید اس صورت پر محمول ہے جب تعویذ کپڑے یا چڑے میں سلا ہوانہ ہویا کسی دھات کی ڈبیا میں بند نہ ہو-

میں اور سے ہمانی شفائے حصول کے متعلق احادیث اور آثار قرآن مجید سے جسمانی شفائے حصول کے متعلق احادیث اور آثار حضرت عائشہ رضی اللہ عنمابیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنار ہوتے تواپ اوپر فسل اعو دسرت

مقرت عاصر رسی التد عنها بیان کری چی لد جب رسول الله عمید و میدوی واپ او پول اعتوال و درت الفلق اور قبل اعوذ برب النباس پڑھ کر وم فرماتے اور اپنا ہاتھ اپنے جمم پر پھیرتے ، پھرجب آپ اس مرض میں مثلاً ہوئے جس میں آپ کی وفات ہوگئ تو میں قبل اعوذ برب الفلق اور قبل اعوذ برب النباس پڑھ کر آپ پر وم کرتی جن کو پڑھ کرآپ دم فرماتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تھ آپ کے جمم پر پھیرتی تھی۔

تبيان القرآن

جلد پنجم

يونس ۱۰: ۲۰\_\_\_\_۸۲

(صحيح البخاري رقم الحديث:٣٣٣٩، صحيح مسلم رقم الحديث:٣١٩٢ سنن ابوداؤد رقم الحديث:٣٩٠٢ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۵۲۹ " السن الكبري للنسائي رقم الحديث: ۷۵۳۴ موطالهم مالك رقم الحديث: ۷۵۱

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیار ہو آتو آپ اس كاوير قبل اعوذ برب الفلق اور قبل اعوذ برب الناسير هكروم فرماتي-

(صحيح مسلم رقم الحديث: ۲۱۹۲ مشكوة رقم الحديث: ۱۵۳۲)

حفرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے چند اصحاب سفر میں تھے وان کا عرب کے قبلوں میں سے ایک قبلہ کے پاس سے گزر ہوا محلب نے ان سے مہمانی طلب کی انہوں نے محابہ کو مهمان نہیں بنایا۔ اس قبلیہ کے سردار کو بچھوٹے ڈنک مارا ہوا تھا انہوں نے اس کے لیے تمام جتن کیے لیکن کسی چیزے اس کو فائدہ نسیں ہوا' پھران میں ہے کی نے کمانیہ جماعت جو بیال تھمری ہوئی ہے ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی چیز ہو' وہ ان کے پاس مگئے اور کما اے لوگو! ہمارے سمردار کو چھونے ڈنک مار دیا ہے اور ہم ہرقتم کی کوشش کر چکے ہیں اس کو سمی چیزے فائدہ نہیں ہوا 'کہاتم یں ے کی کے پاس کوئی چیزے۔ بعض محلب نے کماہاں! اللہ کی قتم میں دم کرتا ہوں کین اللہ کی قتم ہم نے تم ہے ممانی طلب کی تھی، تم نے ہماری معمانی نمیں کی، اب میں تم پر بالکل دم نمیں کردں گا حتیٰ کہ تم جھے کوئی افعام نہ دو۔ انموں نے بمربوں کی ایک معین تعداد (سنن ابن ماجہ میں ہے تمیں بمریاں) پر صلح کرلی مجروہ گئے اور المحصد لیار وب العالمدین (مسلم میں ہے سورہ فاتحہ) یڑھ کراس پر دم کیا وہ بالکل تزرست ہو گیااور اس طرح چلنے لگا گویا اس کو کوئی بیاری نہیں تھی۔ سردار نے کماان ہے جس انعام کا دعدہ کیاہے وہ ان کو بورا پورا دو۔ بعض صحابہ نے کمااس انعام کو بورا بورا تقسیم کرلو، بعض نے کمانسیں بہ دم کی اجرت ہے اس کو اس وقت تک تقییم نہ کرو حتی کہ ہم ہی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں اور ہم آپ کے سامنے یہ تمام ماجرابیان کریں پچرد یکھیں کہ آپ اس میں کیا حکم فرماتے ہیں۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پئیے تو آپ سے اس کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا: تهمیس کس نے بتایا یہ (زمانہ جاہلیت کا) دم ہے، مچر آپ نے فرمایا: تم نے درست کیا اس کو تقشیم کرلوا در اس میں ہے میرا حصہ بھی نکالو، پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

(صحح البخاري رقم الحديث:٣٢٧ صحح مسلم رقم الحديث:٩٣١ سنن ابوداؤد رقم الحديث:٩٩٣ سنن الترندي رقم الحديث: ٣٠٦٣ سنن ابن ماجد رقم الحديث:٣١٥٦ السن الكبرئ للنسائي رقم الحديث:٩٠٨٦٨ سند احد ج٣ ص ١٠ مصنف ابن ابي هيدج٨ ص ۵۴- ۵۳ كراچي، صحيح ابن حبان رقم الحديث: ۱۱۱۲ سنن دار تطني جسوص ۱۲- ۹۳

بیہ صدیث صحح ہے جس سے معلوم ہوا کہ دم کرنے کی اجرت لینا جائز ہے اور جن احادیث میں ممانعت ہے وہ تمام ا حادیث ضعیف ہیں۔

عاذظ طلال الدين سيوطي متوفى ١١١ه هربيان فرمات من

حضرت ابوالاحوص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کها میرے بھائی کے بیٹ میں تکایف ہے۔انہوں نے اس کو خمر (شراب) پینے کامشورہ دیا ، پھر کماسجان اللہ ! اللہ تعالیٰ نے نجس چیز میں شفانسیں رکھی، شفا صرف دو چیزوں میں ہے: قرآن میں اور شمد میں۔ ان میں دل کی بیاریوں کے لیے شفاہے اور لوگوں ك ليے شفا ب - (المعمم الكبير رقم الحديث: ١٩٩٠)

مام ابن المنذر اور امام ابن مردویہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند ہے روایت کیا ہے کہ ایک مخص نبی صلی

الله عليه وسلم كهاس آيا اور اس نے كمامير سينه ميں تكليف ہے۔ آپ نے فرمايا: قرآن پڑھو، الله تعالی فرما آ ہے: شصاء لمان المصدور-

امام بہی نے شعب الایمان میں حضرت واثلہ بن الاستع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک فخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے حلق میں درد کی شکایت کی- آپ نے فرمایا: تم قرآن پڑھنے کولازم رکھو- (شعب الایمان رقم الحدیث: ۲۵۸۰) معاہد وسلم ہے حلق میں درد کی شدہ مصر مضر ایک میں میں اور ایک اور آئی میں مرد کی بیمار ہوں کر لیم شفاعہ سے

ا مام این ابی حاتم نے حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قرآن میں دل کی بیاریوں کے لیے شفاء ب اور شعر میں جربیاری کے لیے شفاء ہے - (تغییرامام این ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۰۲۸۸)

اور سمرین ہری وق سے بید حرب ہر کہ ہوں ہوں ہوں است امام میری نے طلح بن معرف بے روایت کیا ہے کہ حریض کے پاس جب قرآن پڑھا جائے تو وہ آرام محسوس کر آئے، حضرت فیشہ جب بیار ہوئے تو میں ان کے پاس گیاہ میں نے کما آج آپ تندرست لگ رہے ہیں۔ انسوں نے کما آج میرے پاس قرآن مجید پڑھاکیاتھا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۴۵۷۹ الدرالمشورج مق ۴۳۲۵ مطبوعہ دارالفکر بیروت ، ۱۳۸۲ھ)

امام الحسين بن مسعود البغوي المتونى ١١٦ه وروايت كرتے جي:

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنمااس بات میں کوئی حرج نہیں تجمیقی تھیں کہ تعوذ کے کلمات پڑھ کرپائی پر دم کیاجائے بھر اس کے ساتھ مریض کا علاج کیا جائے۔ مجاہد نے کمااس میں کوئی مضا نقد نہیں ہے کہ قرآن جمید کی آیات لکھ کر ان کو دھولیا جائے اور اس کا غسالہ (دھوون) مریض کو پلا دیا جائے 'اس کی مشل ابو قلابہ سے مردی ہے اور محمی اور ابن سیرین نے اس کو کمردہ قرار دیا ، اور حضرت ابن عباس رمنی اللہ مختماسے مردی ہے کہ ایک عورت کو وضع حمل میں مشکل پیش آ رہی تھی تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ قرآن مجید کی کچھ آئیتی اور پچھ کلمات طبیات لکھ کر انہیں دھو کر اس کا غسالہ (دھوون) اس عورت کو پلا یا جائے۔ ابو ب نے کہا میں نے ابو قلابہ کو دیکھا انہوں نے قرآن مجید کی کچھ آئیتیں تکھیں پھران کو پائی سے دھویا اور اس شخص کو پلا دیا جس کو جنون تھا۔ (شرح اللہ تر ۱۶ ص ۱۲۹) مطورہ المکتب الاسلامی بیروت '۱۳۰۳سالہ)

ل و چیاری از دوری ما در می معظیری می است. امام ابو بکر عبد الله بین محمد بین الی شیبه متونی ۲۳۵ه این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت علی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے اپنا ہاتھ ذھین پر رکھا تو اس پر مجھوئے ڈیک مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی ہے اس بچھو کو مار دیا، پھر آپ نے واپس مڑتے ہوئے فرمایا: اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت فرمائے یہ نمازی کو چھو ڑ آئے نہ غیر نمازی کو نہ غیر بی کو شراس کو ذک مار ویتا ہے، پھر آپ نے پانی اور نمک منگ کراس کو ایک برتن میں ڈالا پھر جس انگلی پر تچھوٹے ڈنک مارا تھااس کو پانی میں ڈبویا اور اس پریائی لگایا اور فیل اعد ذہر سنا فیلے اور قبل اعد ذہر سنا السناس پڑھا۔

(مصنف ابن الي شيم بررقم الحديث: ۲۳۵۴۳ ميروت ، شعب الايمان رقم الحديث: ۲۵۷۵

امام محمد بن بزید این ماجه متوفی ۲۷۵ ه این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت على رضى الله عند في كماكد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فريايا: بهترين دوا قرآن ب-

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۳۵۰ مطبوعه دا را لفكر بيروت ۱۳۱۵ هـ)

علامه مثم الدين محمر بن ابو بكرابن قيم جو زبيه متوفى اهديره لكصة بين:

یہ بات معلوم ہے کہ بعض کلام کے خواص ہوتے ہیں اور اس کی تاثیرات ہوتی ہیں تو تسارا رب العالمین کے کلام کے تعلق کیا گمان ہے جس کی ہر کلام پر فضیلت اس طرح ہے، جیسے اللّٰہ تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے، اس کا کلام تمل شفاہے،

491

ت الله تعالى فرو بادى اور رحمت عامه ب- الله تعالى في خود فرمايا: وَنُنَزِلُ مِنَ الْقُرُانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَهُ ہم قرآن مجید کی ان آیات کو نازل فرماتے ہیں جو مومنین کے

لِلْمُ وُمِينِينَ - (بنواسرائيل: ۸۲) ليح شفاء ادر رحمت <u>بس</u>-

اور قرآن مجید کی تمام آیات شفاهی اور سورہ فاتحہ کے متعلق تهمارا کیا گمان ہے جس کی مثل قرآن میں ہے نہ تورات میں نہ انجیل میں اور نہ زبور میں۔ ایک مرتبہ میں مکد میں بیار ہو گیاہ جمعے دوا اور طبیب میسرنہ آ سکے، تو میں سورہ فاتحہ ہے اپنا علاج کر آفقا میں ایک گھونٹ زمزم کاپانی پیتا اور اس پر کئی پارسورہ فاتحہ پڑھتا پھرایک گھونٹ زمزم کاپانی پیتاہ میں نے کئی بار میہ

ممل كياحتى كه ميرے تمام درواور تكليفيں دور ہو گئيں اور مجھے تكمل فائدہ ہو گيا۔

( زاد المعادج ٣ ص ١٣١١ - ١٣٠٠ ملحمًا ، مطبوعه دار الفكر بيروت ١٩١٩هـ )

کلمات طیبہ ہے دم کرنے کے جواز کے متعلق اعادیث

النفاء بنت عبدالله بیان کرتی بین که میں حضرت حفعہ رمنی الله عنها کے پاس بیٹمی ہوئی تقی اس وقت نمی صلی الله علیه وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: تم اس کو پھو ڑے کا دم کیوں نہیں سکھا تیں جس طرح تم نے اس کو لکھنا سکھایا ہے۔

(سنن ايوداؤدر قم الحديث: ٣٨٨٤ مندا حمد رقم الحديث: ٣٧١٦٣) حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه بیان كرتے بیل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: وم صرف نظر بدیا

سانپ یا بچھو کے ڈینے میں (زیادہ موٹر) ہے- (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۸۳ سنن الترندی رقم الحدیث: ۴۰۵۷) سمیل بن عنیف سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دم صرف بیار مخف یا سانپ یا بچھو کے

ڈے ہوئے میں ہے - (سفن ابوداؤد رقم الحدیث: ٣٨٨٨ مخضرآ)

(سنن الإداؤد رقم الحديث:٣٨٨٣ سنن ابن ماجد رقم الحديث:٣٥٣٠ شمرح السنر وقم الحديث:٩٣٢٣٠ منذ احمد وقم الحديث: ٣٢١٥- المستدرك جهم ص ١٨١٨- ٢٨١٠ جهم ص٢١٧- ٢١١٠ سنن كبري لليستى جه ص ٣٥٥-

امام الحسين بن مسعود البغوي المتوفى ۵۱۱ه واس حديث كي تشريح مين فرماتے ہيں:

اس فتم کی بھاڑ پھونک اور دم کرنے کی ممانعت ہے جس میں کلمات شرک ہوں یا اس میں سرکش شیاطین کاؤکر ہویا اس میں عربی کے علاوہ کی اور زبان کے کلمات ہوں کیا ان کلمات کا کچھ پتانہ ہو، ہو سکتاہے کہ اس میں جادو کے کلمات ہوں یا تفریہ کلمات ہوں کیکن جس میں قرآن مجید کے کلمات ہول یا اس میں اللہ عزوجل کاذکر ہو توان کلمات کے ساتھ وم کرنا جائز اور مستحب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ انفلق اور سورۃ الناس پڑھ کراپنے اوپر دم فرماتے تھے۔ ( صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۳۹ صبح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۲) اور جن صحابہ نے بکریوں کے عوض سورہ فاتحہ پڑھ کر وم کیا تھا ان سے آپ نے فرمایا: تم کو کیے معلوم ہوا کہ یہ (زمانہ جابلیت کا) دم ہے، اس کو تقتیم کرو، اور اس میں سے میرا حصد بھی نکالو اور قرمایا: جن چروں برتم اجرت لیتے ہو ان میں اجرت کی سب نیادہ متحق اللہ کی کتاب ہے۔ ( میج البخاری رقم الحدیث:۷۲۷۷۲۵۲۳۷ محج مسلم رقم الحديث:۲۲۹۱) اور نبي صلى الله عليه وسلم حفزت حسن اور حفزت حسين پريد كلمات پڑھ كروم كرتے تھے:اعود ىكىلىمات الىلەالىنامەتىمىن كىل شىيىطان وھىامەتومىن كىل عيىن لامەة (كىنچى الىخارى رقم الى*دى*ش: ٣٣٧) «مىل بىر شیطان اور ہرز برسلے کیڑے اور ہرنظرید کے شرے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔" اور حضرت عائشہ فرماتی میں کہ جب نبی صلی الله عليه وسلم بيار ہوئے تو حضرت جبرئيل نے يه پڑھ كر آپ پر دم كيا:

تبيان القرآن

جلد پنجم

الله كے نام سے آب ير دم كر آ مون الله آب كوشفادے بر اس چیزے جو آپ کو ایڈا دے اور ہر نفس کے شرہے اور ہر

بسم الله ارقيك من كل شميع يؤذيك من شركل نفس او عين حاسد الله

يشفيك بسمالله ارقيك-

حاسد نظرے اللہ كے نام سے آپ كودم كر آ موں-

. (صحح مسلم رقم الحديث:٣١٨٩ ٣١٨٥ سنن الترزي رقم الحديث:٩٧٢ سنن اين ماجد رقم الحديث:٩٥٢٣ سنن كبرئ للنسائي رقم الهيث: ١٩٨٣) اور عوف بن مالك اجمى سے روايت ہے كه انهول نے كما بم زماند جابليت ميں دم كرتے تھے كارسول اللہ!

آپ کی اس کے متعلق کیارائے ہے۔ آپ نے فرمایا: اپنے دم کے کلمات مجھے پڑھ کر سناؤ اس وقت تک دم کرنے میں کوئی

حرج نہیں ہے جب تک کد ان میں شرکیہ کلمات نہ ہول- (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۲۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۸۲) (شرح السنه ج ١٢مس ١٩٠٠-١٥٩) مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت ٢٠٠٠ ١٥٥)

ذم اور تعویذ کی ممانعت کے متعلق حضرت ابن مسعود کاار شاداور امام بغوی ہے اس کی توجیہ

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دم کرنانہ سائے (تعویز لٹکانا) اور نیوکہ 'ایوی ہے خاوند کی محبت کا جادو) شرک ہیں، حضرت عبداللہ کی بیوی نے کما آپ

اس طرح کیوں کتے ہیں' خدا کی فتم! میری آ نکھ میں کچھ پڑ گیا تھا میں فلاں یبودی کے پاس جایا کرتی تھی وہ میری آ نکھ پر دم کر آ تھا اور جب وہ مجھ پر دم کر یا تھا تو مجھے آرام آ جا یا تھا۔ حضرت عبداللہ نے کما بیہ شیطان کا عمل تھا وہ اپنے اتھ سے آ نکھ میں جبعو آلقااور جب وہ یمودی دم کر آتھاتو وہ اپنے ہاتھ کو ہٹالیتاتھاہ تمہارے لیے یہ کانی ہے کہ تم اس طرح پڑھوجس طرح رسول

الله صلى الله عليه وسلم بره صفح تنفي: اے لوگوں کے رب! تکلیف کو دور کر دے اشفادے تو ہی اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافي

شفادینے والا ہے، تیرے سواکسی کی شفانہیں ہے جو بیاری کو ہ<mark>اتی</mark> لاشفاءالاشفاء كالايغادرسقما-رہے نہیں دیتی۔

تعویذاور دم کی ممانعت کے متعلق ابن علیم اور حضرت عقبہ بن عامر کاارشاد اورآمام بيهقي امام ابن الاثيراور ديگرعلاء سلف كي توجيبه

عینی بن عبدالرحن بن الی کیلی بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عکیم ابومعد الجمنی کی عیادت کرنے کے لیے گیاال پر ورم تھا۔ ہم نے کما آپ کوئی چیز کیوں نسیں لٹکاتے؟ (ایک روایت میں ہے آپ تعویذ کیوں نسیں لٹکاتے، مشکوۃ رقم الحدث ٣٥٥٤) انمول نے كماموت اس سے زيادہ قريب ب، ني صلى الله عليه وسلم نے فربايا: جس شخص نے كسى چيزكو لاكليا وہ

امام ترفدی نے کماعبداللہ بن مکیم کانبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سل عابت نہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ

میں تھا اور اس باب میں حضرت عقبہ بن عامرے بھی روایت ہے۔ (سنن الترفدي رقم الحديث: ٢١- ٢٠ مند احرج ٢٣ ص ١٩٣٠ المستد رك جهم ٢٦٠ سنن كبرئ لليسقى ٩٣ ص ٣٦١ شرح السنرج ١٢٥ ص ١٨٠)

امام ترفدی نے حضرت عقبہ بن عامر کی جس حدیث کاحوالہ دیا ہے وہ سیہ:

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے سا ہے جس محض نے تہ میں مده (تعویذ) کو لٹکایا اللہ اس کے مقصد کو بورانہ کرے اور جس شخص نے کو ڑی (سپی) کو لٹکایا اللہ اس کی

تبيان القرآن

ای کے سیرد کر دیا جائے گا۔

حفاظت نہ کرے۔

(منداحمد ترسم ۱۵۳ مندایو لینلی رقم الحدیث ۱۹۷۵ کیم اکیمیزی ۱۷م ۱۹۷۷ تیسم ۱۸۱۵ مجمع الزوا کدج ۵ م ۱۰۳ (۱۰

امام الدي بكراحد بن حسين بيهتي متوفى ٣٥٨ مهره اس فتم كي احاديث كي متعلق لكهيته مين:

اس قسم کی احادیث میں ان تسانہ (تعویزات) کو شرک فرایا جن تعویزات کو لاکانے والوں کا پید اعتقاد ہو کہ مکمل عافیت اور بناری کا محل عافیت اور بناری کا محل دوال ان تعویزات کی وجہ ہوگا جیسا کہ زمانہ جالمیت میں مشرکین کا عقیدہ تھا گین جس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے برکت حاصل کرنے کے لیے تعویز کو لاکایا اور اس کا پید اعتقاد ہو کہ مصیبت کو نالئے والد اور مرض کو دور کرنے اللہ کا سرف اللہ موجہ محلوجہ مالی بنزامام بہتی والا صرف الله عزوجل ہے تو بھر تعویز لاکانے میں کوئی حرج جس ہے۔ (سن کبری للیستی جو می ۱۳۵۰ مطبوعہ مالی) نیزامام بہتی فرائے میں حضرت این مسعود سے مراوعہ کہ وہ دم اور تعویز وغیرہ شرک ہیں اس سے ان کی مید مراوعہ کہ وہ دم اور تعویز وغیرہ شرک ہیں جس جو عرفی زبان میں نہ ہوں اور ان کے معنی غیر معلوم ہوں۔

(سنن صغیرت ۴ مس ۴۳۳ ، مطبوعه دا را لبید بیروت ۱۳۱۵ هه)

علامه مجد الدين ابدأ أسعادات السبارك بن محمد ابن الاثير الجذرى المتوفى ٢٠٧ ٥ لكصة بي:

تسانسہ (تعویذات) کو شرک اس لیے فرمایا ہے کہ زمانہ جالمیت میں وہ تسانسہ کے متعلق تھمل ووا اور شفا کا اعتقاد رکھتے تئے ' اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ تسانسہ اللہ تعالیٰ کی کھی ہوئی نقد پر کو ثال دیتے ہیں اور وہ اللہ کے فیرے مصائب کو دور کرنا چاہتے تئے۔ (انسامیہ بڑا می ۱۹۳ مطبوعہ دارالکت العلیہ بیروٹ ۱۳۱۸ھ)

علامه شرف الدين حسين بن محمد الليسي متوفى ١٣٠٥ ه لكهية بين:

تعوید اور کو ڑی لئکانے پر آپ نے شرک کا اطلاق اس آلیے قربایا ہے کہ زمانہ جابلیت میں ان کے لئکانے کا جو طریقہ معردف اور مروج تھاوہ شرک کو تنظمی تھا کیونکہ ان کے متعلق ان کا عقاد شرک کی طرف نے جاتا تھا، میں کہ تاہوں کہ شرک سے مرادی اعتقاد ہے کہ یہ تعویدات قوی سبب ہیں اور ان کی اصل تاثیر ہے اور یہ توکل کے منافی ہے۔

(شرح الليمي ج ٨ ص ١٠ ٣٠ مطبوعه ادارة القرآن كراحي، ١٣١٣هـ)

علامه محدظا مر بنى متونى ٩٨٦ ه في بعي اي طرح لكما ب

(مجمع بحار الانوارج اص ٣٧٣ مطبوعه وار الايمان مدينه منوره ١٥١٥ هـ)

تعویذ لئکانے کے متعلق حفزت عبداللہ بن عمرو کی روایت اور اس کے حوالہ جات

امام ابوعیسیٰ محمرین عیسیٰ ترندی متونی ۲۷۹ھ روایت کرتے ہیں: علی بن حجوا اساعیل بین عماش اوز محمد سی اسحاق از عمد میں شعب

على بن جمرا اساعيل بن عمياش از محمد بن اسحاق از عمره بن شعيب از والدخو وازجد خود به روايت ب: ب شك رسول الله صلى الله عليه و سلم في فرمايا جب تم مين سه كوئي شخص فيندهي ؤرجاح تو وه به دعا كرب: اعوذ بكلهات الله السامة من عصب وعقامه وشر عباده ومن همزات الشيطان وان يحضرون تو پهرشياطين اس كو نقسان منهم بنجا كم مين محمد السامة عند و عقامة بن عمروا ب بالغ بجول كواس وعاكى تلقين كرتے تقاور جو نابالغ بج تقان كر محمل الك كاغذ بريد وعالكه كركا وية تقد اور جو نابالغ بج تقان كر محمل من

امام ترمذی نے کہار مدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترذي رقم الحديث:١٥٢٨ سنن الوداؤد رقم الحديث:١٨٩٣ مند احمر ٢٥ ص١٨١ طبع قديم مند احمد رقم

الحد شا ۱۲۹۹ طبع دارالحدیث قابرہ اس کے حاشہ میں شخ احمد شاکر نے کمااس حدیث کی سند صبح ہے، المستدرک جام ۵۳۸ عاکم نے کما یہ حدیث صبح الاساد ہے اور وَ ہی نے اس چرح شیس کی، بلکہ حافظ وَ ہی نے خود اس حدیث سے استدال کیا ہے، الطب انہو ی مماع الدنہ ج۲ م ۲۹۱ مشکوۃ المسائح رقم الحدیث: ۹۳۷ شخص البن ابی شیب رقم الحدیث: ۳۲۵۳ مطبوعہ دارالکت العلمیہ میوٹ، التر فیب والتربیب رقم الحدیث: ۴۳۸۳ دار این کیر بیوت، ۱۳۳۸ه، الترفیب والتربیب ج۲ م ۳۵۵-۵۵، مطبوعه دارالحدیث قابرہ کے ۱۳۸۵ عافظ منذری نے اس حدیث کو المام نسائی کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے، عمل الیوم والللہ رقم الحدیث ۱۵۲۵ می مختصر من الرواؤد المنذری رقم الحدیث: ۲۵۰۰ه

حضرت عبد الله بن عمروکی روایت کے سیج اور حسن نہ ہونے او رمدرج ہونے کے جوابات کیٹن ڈاکٹر مسعود الدین عثانی نے "تعویز گنڈا شرک ہے" کے عوان سے ایک رسالہ لکھاہے اور انہوں نے گلے میں تعویز وکانے کو شرک کما ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمروکی ندکور الصدر صدیث کے اوپر انہوں نے یہ عوان قائم کیا ہے: "تعویز کے پوپاریوں کو اکلو ٹاسارا" بھرانہوں نے اس صدیث کو رد کرنے کے لیے پانچ ملتیں ذکر کی ہیں "ہم نمبردار ان پانچوں علتوں کا ذکر کرکے ان پر مفصل بحث کریں گے، ضنف ول وباللہ السوضيق -

کیپٹن عُمانی لکھتے ہیں: اس ایک روایت کے اندر متعدد ملتیں ہیں: (ا) یہ پورے سمرایہ روایت میں اپنے طرز کی ایک منفرز روایت ہے اور سیمج ہونا تو دور رہا ہیہ حسن روایت بھی نہیں ہے - امام تر نہ بی جو تھیج روایات کے بارے میں بہت ہی فراخ دل واقع ہوئے ہیں اس روایت کو حسن بھی شار نہیں کرتے بلکہ حسن غریب کتے ہیں - (تعوید گذا اشرک ہے ص۵ مطبوعہ کرا ہی)

امام ترنڈی نے اس حدیث کو حسن غریب کماہے اس کے باوجود کیپٹن مسعود کامیہ کمناکہ امام ترنڈی اس روایہ کو حسن بھی شار نمیں کرتے بت مجیب ہے۔ شاید انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ غریب ہونا اس حدیث کے حسن ہونے کے منافی ہے تو اس کی وجہ اصطلاح محد ثمین سے ناوا قفیت ہے۔

حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ه لكهت بين:

اگر میہ اعتراض کیا جائے کہ امام ترفدی نے یہ تصریح کی ہے کہ حدیث حسن کی شرط میہ ہے کہ وہ متعدد سندوں کے ساتھ مودی ہو، پھروہ اپنی بعض احادیث کے متعلق میں کینے ہیں کہ میہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف اس سند کے زرید پہچانے ہیں، اس کا جواب میہ ہے کہ امام ترذی نے مطلقاً حدیث حسن کے لیے یہ شرط نہیں بیان کی، بلکہ ہہ حدیث حسن کیا کیہ خاص قتم کی شرط ہے اور میہ وہ قتم ہے جس حدیث کے متعلق وہ اپنی کتاب میں صرف حسن لکھتے ہیں اور اس کے متعلق صرف حسن لکھتے ہیں اور ابعض کے متعلق صرف حسن لکھتے ہیں اور ابعض کے متعلق صرف حسن تعلیق حسن عرب کلھتے ہیں اور ابعض کے متعلق حسن غریب لکھتے ہیں اور ابعض کے متعلق حسن غریب لکھتے ہیں اور ابعض کے متعلق حسن شخیع ہیں۔ انہوں نے جو متعدد اسانید کی شرط عائد کی ہے وہ اس حدیث کے متعلق ہے جس کو وہ صرف حسن لکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے آخر میں خود اس کی شرط عائد کی ہے وہ اس حدیث کے متعلق وہ حسن غریب کتے ہیں اس میں انہوں نے جمود کی تعریف کے متعلق وہ حسن غریب کتے ہیں اس میں انہوں نے جمود کی تعریف کے عدول نہیں کیا۔

کی تصریح کی ہے اور جس حدیث کے متعلق وہ حسن غریب کتے ہیں اس میں انہوں نے جمود کی تعریف سے عدول نہیں کیا۔

کی تصریح کی ہے اور جس حدیث کے متعلق وہ حسن غریب کتے ہیں اس میں انہوں نے جمود کی تعریف سے عدول نہیں کیا۔

(شریح نجیت الکم کی سے اور جس مدیث کے متعلق وہ حسن غریب کتے ہیں اس میں انہوں نے جمود کی تعریف ہے عدول نہیں کیا۔

(شریح نجیت الکم کی سے ۱ اور جس مدیث کے متعلق وہ حسن غریب کتے ہیں اس میں انہوں نے جمود کی تعریف کی کم ان کی کرائی کی کا کہ کہ ۲ سے ۲ سے دور اس کیا۔

خلاصہ میرے کہ امام ترفدی کے نزدیک میہ حدیث حسن ہے اگرچہ ایک سند سے مردی ہے۔ نیز میر میرٹ امام ابوداؤد کے نزدیک بھی حسن ہے کیونکہ جس حدیث پروہ کوئی تھل نہ لگائیں وہ ان کے نزدیک حسن اور

عمل کی صلاحت رکھتی ہے- امام ابو عمود عثان بن عبد الرحمٰن الشرذوری متوفی ۱۳۳۳ هد کھتے ہیں: م

امام ابوداؤ دنے اپنے کمتوب میں لکھا ہے میں نے اپنی اس کتاب میں جس حدیث کو درج کیا اس حدیث میں جو شدید ضعف ہے اس کو میں نے بیان کر دیا ہے اور جس حدیث کے متعلق میں نے کوئی چیز ذکر نہیں کی کوہ صالح ہے اور بعض ایسی لد

احادیث بعض دو سری احادیث سے زیادہ میں چیں۔

(علوم الحديث لا بن العلاح ص ٣٣ مطبوعه المكتبر العلميه المدينة المنورة ١٣٨٦ه) هـ)

علامہ کیکا بن شرف نوادی متوفی ۱۷۷ ھالم البوداؤد کی اس عبارت کے متعلق لکھتے ہیں: مالہ ماریک کی دریتے کی کہ ماری تھے قرامہ ماریک کے سفر ہوجے میں کا مالیت اور مدہوں ہو سکہ ہیں۔

امام ابوداؤد کی اس تحریر کی بناء پر ہم نے امام ابوداؤد کی سنن میں جس حدیث کو مطلقا پایا اور معتمدین میں سمی ایک نے بھی اس صدیث کو صحیح کمانہ مضیف کماتو وہ امام ابوداؤد کے نزدیک حسن ہے۔

ملحه میک معوده ۱۰ بادواد در سیر دیب من ب-( تقریب النوادی مع مّد ریب الرادی څام ۱۹۷۵ مطبوعه المکتبه العلمیه 'المدینه المنورة' ۱۳۹۲ه ۵)

علامه حلال الدين سيوطي متوفى اااه هاس عبارت كي شرح مين لكيهية من:

امام ابوداؤد کی ایس مدیث استدال کی صلاحیت رکھتی ہے اور معتدین میں ہے کمی کی تقریح کے بغیراس مدیث کو صبح منیں کماجائے گااس لیے اس مدیث کو حسن کنے میں زیادہ احتیاط ہے اور اس ہے بھی زیادہ احتیاط اس کوصل کے کہنے میں ہے۔

(تدريب الرادي جام ١٦٤ مطبوعه المكتبه العلمية الميدينه المنورة ٩٢٠هـ)

داضح رہے کہ امام ابوداؤد نے اس صدیث کو روایت کرنے کے بعد اس پر کسی قتم کے ضعف کا حکم نہیں لگیا، پس نہ کور الصدر تصریحات کے مطابق میں صدیث امام ابوداؤد کے نزدیک بھی حسن ہے۔

کیٹن مسعود نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے: ''اس حدیث کا صحیح ہونا تو در کنار رہا''گزارش میہ ہے کہ اس سند کے ساتھ امام احمد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور شخ احمد شاکر جو ستا خرین میں کافی شرت رکھتے ہیں انہوں نے اس کی سند کو صحیح کما ہے، حاکم نے بھی اس کو صحیح کما ہے، حاکم نے بھی اس کو صحیح کما ہے اور دہمی نے ان کی مخالفت نہیں کی بلکہ خود اس حدیث ہے استدلال کیا ہے اور شخ المبائی جو مخالفین کے نزدیک مسلم ہیں انہوں نے بھی امام ترزی کی سند کو صحیح کما ہے۔ ان سب کے حوالے ہم نے شروع شروع کی در کر کردہے ہیں۔

كيپڻن مسعود نے اس حديث كى دو مرى علت بير بيان كى ہے:

(۲) دو مری علت اس روایت میں میہ ہے کہ: عبداللہ بن عمرو بن العاص کے متعلق میہ جملہ کہ وہ اس دعاکو نابالغ بجوں کے گلے میں لکھ کر لٹکا دیا کرتے تئے۔ مدیث کے الفاظ نمیں بلکہ رادی کی طرف ہے ایک" دیرج" جملہ ہے۔

، (تعویذ گذاشرک ہے ص ۵٬ مطبوعہ کراچی)

کیٹن مسود صاحب نے جوبیہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جملہ حدیث کے الفاظ نمیں ہیں بلکہ رادی کے الفاظ ہیں اور یہ حدیث مدرج ہے اس پر انہوں نے کوئی دلیل چیش نمیں کی اور بلاد لیل حدیث کے کمی جملہ کو رادی کا کلام قرار دیا غیر مسموع اور غیر مقبول ہے۔ اگر وہ اس سلسلہ میں ناقدین اور ناقلین حدیث ہیں ہے کمی کی شیادت پیش کرتے تو اس کی طرف النفات کیا جاتا محصٰ ان کی ذہنی اختراع تولائق جواب نمیں ہے۔

تویز کے جواز کی روایت کا ایک حدیث سے معارضہ اور اس کاجواب کیشر مسعد صاحب نے اس موٹ کی تیری علت میریان کی ہے:

کیٹین مسعود صاحب نے اس حدیث کی تیسری علت میدیمان کی ہے: '' سیار میں میں میں عصر میں اجام ہے کہ کر اور میں کہا جارا ہے کہ

(٣) تیبری علت: عبداللہ بن عمرو بن العاص جن کے بارے میں کما جا رہا ہے کہ وہ اپنے کمن بچوں کے محلے میں دعا کا تعویز لٹکاتے تینے خود ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تعویز لٹکانے کی برائی میں صحح حدیث روایت کرتے ہیں یہ کیے ممکن ہے کہ ایک صحافی کمی جزکی برائی کی حدیث بھی روایت کرے اور دو سری طرف اس چیز میں جٹا بھی ہو۔ روایت یول ہے: (رواہ

ایک محانی کی چیز کی برائی کی حدیث بھی روایت کرے اور دو سری طرف اس چیز میں بیٹنا بھی ہو- روایت یول ہے: (رواہ ا ابوداور میں مہود مشکوۃ س سرم سرم جمہ: عبداللہ بن عمود بن العاص علامہ ابن مجرعتقانی کتے ہیں کہ یہ روایت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنما ہے نہیں بلکہ عبداللہ بن عمود بن العاص رضی اللہ عنماہ ہے اور اس طرح ابوداؤد کے تسخول میں

بن خطاب رصی اللہ سماے ہیں بلد مہداسہ بن مروبن اسی س میں میں ہے۔ بست است سے اللہ علیہ وسلم کو یہ کتے ہے۔ مشکوۃ میں غلطی سے عبداللہ بن عرچھپ گیا ہے) روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کو یہ کتے ہوئے سنا ہے کہ اگر میں کمیں یہ تین باتیں کروں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اب جمعے حق و تا جن کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ تین باتیں کہ واب اور سانچوں کا گوشت ہو آہے)' (۲) تعویٰ لکاوں ' (۳) شامری کروں۔ باتیں یہ تین باتیں کہ وہ سانچوں کا گوشت ہو آہے)' (۲) تعویٰ لکاوں ' (۳) شامری کروں۔

(تعویذ گذاشرک ہے ص۱-۵۰ مطبوعہ کرا ہی) اس اعتراض کے جواب میں اولاً گزارش میہ ہے کہ جس حدیث پر امام ابوداؤد سکوت فرمائمیں وہ اس وقت حسن ہوتی ہے جب معتمدین میں ہے کسی نے اس کو ضعیف نہ قرار ویا ہو اور اس حدیث کو حافظ منذری اور امام بخاری نے ضعیف قرار دیا

ہے اور وہ معتمدین میں سے ہیں' چنانچہ حافظ ذکی الدین عبدالعظیم بن عبدالقوی المنذ ربی المتوفی ۱۵۷ ھے لکھتے ہیں: اس حدیث کی سند میں عبدالرحمٰن بن رافع التنو ٹی ہے جو افر بقیا کا قاضی تھا' امام بخاری نے کہااس کی حدیث میں بعض راکہ جد سرمختہ سند روز کا معروم مصروم مطبور راز المعرف ہیںوت)

مناكير بين - (مختفر سنن ابو داؤ دج۵ ۵ س۵۳ ۳ مطبوعه دارالمعرفية ، بيروت) ثانيا اس حديث كي شرح مين ابوسليمان حمد بن محمد الخطالي الشافعي المتوفى ۸۸ ساهه لكيهته بين:

اس مدیث میں تمیمہ (کو ڈیاں یا تعویہ الفکانے کی ممانعت ہے، قرآن مجیدے تیرک حاصل کرنے یا شفاطلب کرنے کے لیے جو تعوید لفکائے جا کمیں وہ اس میں وہ اس میں وہ اطلب کرنا) لیے جو تعوید لفکائے جا کمیں وہ اس میں وہ اس میں وہ اطلب کرنا) اللہ سے استعازہ کرنے کے قائم مقام ہے اور سے جواب بھی دیا گیاہے کہ وہ تعوید کمروہ میں جو غیر عمِنی میں اور ان کامعنی معلوم نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جادو ہویا س میں اور کوئی چیز ممنوع ہو۔

(معالم السن مع مختمرسن ابو داؤ دح ۵ ص ۳۵۴ مطبوعه دار المعرفة 'بيروت) ملاعلى بن سلطان محمد القارى المحنفي المتوفى ۱۰۴ه اله اس حديث كي شرح بين لكيمة بين:

اس مدیث میں جو نصیصہ ہے ممانعت کی گئی ہے اس سے مراد زمانہ جالمیت کا تصیصہ ہے، کیونکہ تصیصہ اس مدیث میں جو تصوید (تعویز) کی جو تھم اللہ تعالیٰ کے اساء اور اس کے کلمات کے ساتھ مختص ہے وہ اس ممانعت میں واخل نہیں ہے، بلکہ وہ تعوید متحب ہے اور اس میں برکت کی امید ہے اور اس کی اصل سنت سے معروف ہے۔

(مرقات ج٨م ١٣٥٠ مطبوعه مكتبه ارداديه ملكان ١٣٩٠ه)

جلدينجم

روایت حدیث میں امام محمدین اسحاق کامقام کمٹر مصر اور از ایسید کی درخم علی میران کی سے

کیٹن مسعود صاحب نے اس مدیث کی چو تھی علت یہ بیان کی ہے: (۳) چو تھی علت اس روایت میں میہ ہے کہ اس کے دو راوی ٹحمہ بن اسخق اور عمرو بن شعیب ایسے راوی میں جن پر ائمس

صدیث نے شدید جرح کی ہے۔ محمد بن الخق بن بیار - المام مالک فرماتے ہیں "دجال من الدجاجلة" د جالوں مین ہے ایک د جال ہے۔ ( ترزیب جلدہ میں اس میزان جلد اس میں المی المیں کر وہ کذاب ہے۔ جشام بن عمودہ کتے ہیں کہ دو کذاب ہے۔ جشام بن عمودہ کتے ہیں کہ دو کذاب ہے۔ جئی قطان کتے ہیں کہ در اس اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ دو کذاب ( بحت بڑا جمعو ٹا) ہے۔ ( میزان انا عتدال جلا اس ۱۳ میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ دو کذاب ( بحت بڑا جمعو ٹا) ہے۔ آبد میں اس عتدال جلا اس ۱۳۵ میں اس زبان ہو اس خوالی نے قاکہ میں اس زبان نہا تھی ہوں کہ اس خوالی ہو اس کا خوالی ہو اس کا خوالی ہو اس کا خوالی ہو اس کا خوالی ہو کہ کا بیان ہو کہ اس کو کذاب دادی کے بارے میں اس میں اس کہ دور کے کا اس کی روایت تکھی بھی نہیں جا گئی۔ واز انداز اس کی بارے میں سے کسی کہ دو مترد کے بارے میں اس کی موادی میں ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ الم کو بیان کریں گا ترجمہ (تعارف) ہیں کریں گا اور روایت صدیت ہیں اس کری کریں گا اور روایت صدیت ہیں اس کری گئی کریں گا اور روایت صدیت ہیں باہری اور ناکہ ین معود کی نقل کردہ جر کا بجواب شی باہری اور ناکہ ین کریں گا اور اس کے بعد کیپٹن معود کی نقل کردہ جر کا بجواب شیل باہری اور ناکہ یک کریں گا۔ در اس کے بعد کیپٹن معود کی نقل کردہ جر کا بجواب شیل کریں گا۔

امام محمر بن المحق بن يبارك متعلق حافظ جمال الدين يوسف المزى المتوفى ٢٨٣٥ ه المصح مين:

محمد بن اسخت نے صحابہ میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زیارت کی اور تابعین میں ہے سالم بن عبداللہ بن عمراور سعید بن المسیب کی زیارت کی امام بخاری نے اپنی صحیح میں ان سے تعلیقاً روایت کی ہے اور امام ابو واؤر امام نسائی، امام تر ندی اور امام ابن ماجہ نے ان سے اصابقاً روایت کی ہے۔

کماوہ قشہ ہیں۔ شعبہ کہتے تھے کہ محجہ بن اسمحق صدیث میں امیرالمومنین ہیں۔ محمہ بن سعد نے کما کہ محمہ بن اسمحق تقہ ہیں۔ بعض لوگوں نے ان پر اعتراض کیا ہے ؟ ایک اور مقام پر کما جس مخص نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی کو جمع کیا وہ محمہ بن اسمحق ہیں ، ابواجمہ بن عدی نے کما کہ جمع کیا وہ محمہ بن اسمحق ہیں ، ابواجمہ بن عدی نے کما کہ محمد بن اسمحق کی نفیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ انہوں نے سلاطین کو فعنول کتابوں کے مطالعہ سے جاگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغالعہ سے جاگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی کی طرف متوجہ کر دیا اور بعد کے تمام سیرت نگاروں نے ان جی سے استفادہ کیا ہے۔ احمہ بن ظاہد نے کما کہ اہما ہے۔ انہ بن ظاہد نے کما کہ اہما ہے۔ میں واقعت ہوئی۔

جحرى ميں محمد بن المحق كى وفات ہو كى-(تهذيب الكمال رقم: ٨٩٣٧ ، ٨٢ ص ٨٥-٢٥، ملحشة مطبوعه دارالفكر بيروت ، ١٣١٣هـ، تهذيب التهذيب رقم: ٥٩٩٠ ، جو

> ص ٣٨-٣٣، ملحمة مطبوعه واراكتب العليه بيروت ١٥ ١٥هه) امام محمد بن استحق كو كاذب كمنه كابواب

امام محرین الحق کو جس وجہ ہے کذاب اور مدلس کہاگیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے:

ابو احمد عبداللہ بن عدی الجرجانی المتوفی ۳۶۵ھ کھتے ہیں: سلیمان بن داؤد کتے ہیں کہ مجھ ہے گئی بن سعید انقطان نے کما کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد بن اسخق کذاب ہے۔ میں نے کما آپ کو کمیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کما کہ بچھ ہے وہیب بن خالد نے کما کہ دہ کذاب ہے۔ انہوں نے کما میں نے وہیب

نے کہا آپ کو لیے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بچھ سے وہیب بن خالدے کہا کہ وہ گذاب ہے۔ اسوں نے کہا تیں کے وہیب سے پوچھاہ آپ کو کیے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا بچھ سے مالک بن انس نے کہا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ وہ کذاب ہے۔ مالک سے پوچھا آپ کو کیے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا بچھ سے ہشام بن عروہ نے کہا کہ میں شیادت دیتا ہوں کہ وہ کذاب ہے۔ میں نے ہشام سے بوچھا خمیس کیے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا وہ میری بوی فاظمہ بنت المنذر سے ایک حدیث روایت کر تاہے،

حالا نکہ وہ نو سال کی عمریش میرے پاس رخھتی کے بعد آئی تھی' اور اس کو تاحیات کمی مرد نے نسیں دیکھا۔ (الکال فی شعفاء الرجال ج۲ می ۴۱۵ الفعفاء الکبیرج۴ می۴۵ المشقم ج۵ می۴۰ تنزیب الکسال ۲۶ می۵۵ تنذیب

التهذيب ج9 من ۳۳ ميزان الاعتدال ج٧ من ٥٨ ٥- ٥٥ کتاب الجرح والتعديل ج٧ من ١٩٣٣-١٩٩)

ان بی کتابوں میں اس اعتراض کا جواب بھی نہ کورے 'امام ابن عدی ککھتے ہیں: بدوروں نے فرالدورور میں رسخت کے لیے ممکنہ نتائی حمر روت ہے شام کر ہیں، مناط

امام احمد نے فرمایا: امام محمد بین المحق کے لیے میہ ممکن تھاکہ جس وقت بشمام کی بیوی فاطمہ مسجد میں جارہی ہو، اس وقت انسول نے اس سے اس حدیث کو من لیا ہویا کسی وقت وہ گھرہے جارہی ہو تو ان سے من لیا ہو۔ (الکال فی ضعفاء الرجال ہم۲

ص ۱۳۳۰) علامہ زہبی نے کماکہ امام احمد نے فرمایا ممکن ہے کہ محمد بن انتخق نے ان سے متجدیں یہ حدیث منی ہوا یا انہوں نے بچپن میں ان سے مید حدیث منی ہو یا انہوں نے پردہ کی اوٹ سے میہ حدیث بیان کی ہوا اور اس میں کیا چیز مانع ہے حالا مکد وہ بوڑھی اور عمر سیدہ ہو چکی تھیں۔ (میزان الاعتدال ج۲م ۵۸۰) علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ امام احمد نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ امام محمد بن اسخق ہشام کی بیوی کے پاس گئے ہوں اور ہشام کو اس کی خبرنہ ہوئی ہو۔ (المسلم جرح ص۲۵) حافظ مزی لکھتے ہیں کہ

امام حمد بن اسمی جسام می بیوی نے پاس نے ہوں اور جسام تواس می مبرنہ ہومی ہو۔ ۱۱ سم ن۵ س ۴۹۹) عادہ عرق سے ایں سہ عمد اللہ بن احمد نے کمامیں نے اپنے والد کے سامنے این اسخق کی ایک حدیث بیان کی توانموں نے کماشام نے اس کا انکار شیس کیا ہو سکتا ہے کہ حجمد بن اسخق ہشام کی بیوی ہے اجازت لے کرگئے ہوں اور انہوں نے اجازت دے دی ہو اور ہشام کو اس کا علم نہ ہوا ہو۔ (تمذیب الکمال ۱۲۵م ۵۵ ایشا تمذیب احمد تیب ۴۵ می ۳۵) نیز حافظ این مجرء سقانی کلھتے ہیں: امام محمد بن اسخق

کو سلیمان اقتمی، کیکی قطان اور و میب بن خالد نے کاذب کہاہے، رہے وہیب اور قطان تو انہوں نے اس تحکذیب میں مشام بن تبدیان القوآن جلد پنجم عود اور مالک کی تقلید کی ہے اور رہے سلیمان اسمی تو بھے ضمیں معلوم انہوں نے کمی وجہ سے محدین اسمی پر اعتراض کیا ہے،
اور ظاہریہ ہے کہ روایت حدیث کے علاوہ اس کا کوئی اور سب ہے، کیو تلہ سلیمان برح اور تعدیل کے اہل نمیں ہیں، امام این
حبان نے محدین اسمی کا نقات میں ذکر کیا ہے، جنام اور مالک نے ان پر جرح کی ہے، رہے جنام تو ان کا قول لا کق جرح نمیں
ہے، کیو نکہ تابعین حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کو دیکھے بغیران سے حدیث روایت کرتے تھے، اس طرح محدین اسمی نے فاطمہ
کودیکھے بغیران سے حدیث روایت کی اور ان کے در میان پر دہ لٹکا ہوا تھا اور رہے مالک تو انہوں نے ایک مرتب ہے کما اور بجروہ ان کی طرف لیک تھی انہوں نے ایک مرتب ہے کما اور بیکروہ
ان کی طرف لیک گے۔ وہ روایت حدیث کی وجہ سے ان پر اعتراض نمیں کرتے تھے بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میمودیوں کی جو
اولا مسلمان ہوگئی تھی اور ان کو غزوہ نمیروغیرہ کے واقعات یاد تھے، محدین اسمی ان کو بھی تلاش کرتے تھے ہوں، اور جب امام این
اولا مسلمان ہوگئی تھی اور ان کو غزوہ نمیروغیرہ کے واقعات یاد تھے، محدین اسمی تو بہت ان کہ محمد بین اور امام این حبان نے کما حدیث میں مجدین
المبارک سے ان کے متعلق صوال کیا گیا تو آموں نے تین مرجبہ کماوہ بہت سے چیں اور امام این حبان نے کما حدیث میں محدین اسمی تھی میں کا دو کری عالم والی کو کا تھا والی میں تھی اور امام این المام وہ بین تھی اور امام این کے محدید کی کو تھا والی المام وہ بین کو تھی قالوں نے واحد میں ان کی محرک تھا والی تھی، اور امام این المحق کے علاوہ دو سروں نے بھی حدیث کی روایت کی ہے جب ان کی عمر کیا ہیں سوتہ ہیں۔

تذاورہ تھی اور فاطمہ سے امام محدین المحق کے علاوہ دو سروں نے بھی حدیث روایت کی ہے بمان میں ہے محدین کی عربی سوتہ ہیں۔

(تذیب اسمید کے محدید اسمید کے معربی اسمی کے حدید ان کو تھی اور قاطمہ سے اس وقت حدیث کی دوایت کی ہے، ان میں سوتہ ہیں۔ سوتہ ہیں۔ سوتہ ہیں۔

(تذیب اسمید کی ہے کہ اسمید کے معلوں کو بھی مورث روایت کی ہے، ان میں ہو جب ان کی عمر میں سوتہ ہیں۔

(تذیب اسمید کے اسمید کے معربی اسمید کی معربی سوت کے جب ان کی عربی سوتہ ہیں۔

(تذیب اسمید کے اسمید کی معربی اسمید کی مورث کے اسمید کی ہو کہ ان میں مورث کے اسمید کی سوتہ ہیں۔

(تذیب اسمید کی اسمید کی سوتہ کی سوتہ کی ہو کی کی کو کو کور کے اسمید کے اسمید کی کی کی کو کو کو کو کی کی کو کی کو کو کی کور

عمروبن شعيب عن ابيه عن جده پر جرح كاجواب

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی صدیت کے ایک اور راوی پر جرح کرتے ہوئے کیٹن مسود لکتے ہیں:

دو سرے راوی عمرو بن شعیب جو محربن التختی کے استاد ہیں ان کا معالمہ بھی اپنے شاگر دے مختلف نمیں۔ ابوداؤد کہتے
ہیں کہ عصرو سن منسعیب عن ابیہ عن حدہ الیسس بحدہ عمرو بن شعیب کی روایت اسنے باپ سے اور ان کی اپنے
دادا سے جمت نمیں ہے اور اس روایت میں ایسانی ہے اور دو سری روایت میں ہیہ ہے کہ وہ آد می جمت بھی نمیں ہے۔ کی بن
سعید کتے ہیں کہ عمرو بن شعیب ہمارے نزدیک والی ہے۔ امام احمد کتے ہیں کہ عمرو بن شعیب کی روایت جمت نمیس ہے۔
داشنیب التمذیب ہم ۵۰ والی ہے۔ ایک عمرو نے اپنے باپ سے صرف چند روایتیں می ہیں لکین وہ باپ اور واوا
سندیب التمذیب ہم ۵۰ والیتیں ہے تحاشابیان کرتے ہیں۔ (میزان الاعتدال جلد ۲ ص ۱۹۸۳) ابن مجرکتے ہیں کہ انہوں
نے عن اب عن جدہ کے طریقہ سے کچھ بھی نمیں سادہ کاب سے قبل کرے محض تدلیں سے کام لیتے ہیں۔

(طبقات المدلسين ص١١)

جلد پنجم

یہ درست ہے کہ بعض اوگوں نے عمرو بن شعیب پر جرح کی ہے، لیکن ماہرین حدیث نے عمرو بن شعیب کی تعدیل کی

حافظ جمال الدين اني المحاج يوسف المزى المتوفى ٢٨٢ه لكعة بين:

تبيان القرآن

عمرد بن شعیب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص القرشی و ان سے امام بخاری نے قراءت خلف الامام میں احادیث روایت کی میں اور امام ابوداد کو امام ترمذی امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ان سے احادیث روایت کی ہیں۔ امام بخاری نے کماامام احمد بن حنبل، علی بن المدیتی اسخت بن راہویتہ البوعبید اور ہمارے عام اصحاب کو میں نے عمرو بن شعیب عن

M - C 4

ابید عن جدہ سے احادیث روایت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور مسلمانوں میں سے کی محض نے بھی ان سے روایت حدیث کو 
ترک نہیں کیا۔ امام بخاری نے فرمایا ان کے بعد اور کون رہ جا آ ہے؟ استحق بن مضور نے یکی بن معین سے روایت کیا کہ ان 
کی احادیث تکھی جاتی ہیں، عبد الرحمٰن بن ابی حاتم کتے ہیں کہ میرے والد سے سوال کیا گیا کہ آپ کے نزدیک کون بہت ہے، 
عمرو بن شعیب عن ابید عن جدہ یا ابو بنز بن علیم عن ابید عن جدہ؟ تو انہوں نے کما میرے نزدیک عمرد زیادہ بہتر ہیں، احمد بن 
عبد اللہ العجی اور امام نسائی نے کماوہ قشہ ہیں، امام اوزاعی نے کما ہیں نے عمرو بن شعیب سے افضل اور کالل کوئی شخص نہیں 
دیکھا امام دار تعلیٰ نے کما میں نے ابو بکر النقاش سے بیا ساہے کہ عمرو بن شعیب آبعین میں سے نہیں ہیں، اور وہ ہیں جمیعین 
سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ امام دار تعلیٰ نے کما جب میں نے شخیق کی تو ان کی تعداد ہیں سے زیادہ ہے۔ (حافظ مزی کہت 
ہی کہ ن) امام دار تعلیٰ کا بھی یہ گمان ہے کہ عمرو بن شعیب آبعی نہیں ہیں، کین سے درست نہیں ہے کہ ونکذ انہوں نے زینب 
ہی کہ ن) امام دار تعلیٰ کا بھی یہ گمان ہے کہ عمرو بن شعیب آبعی نہیں ہیں، کین سے درست نہیں ہے کہ ونکذ انہوں نے زینب

میں کہ:) امام دار تصلی کا بھی میہ ملان ہے کہ عمرو ہن سعیب ماہمی میں میں بیٹن سے درست میں ہے کیونلنہ اسوں ہے زینب بنت الی سلمہ اور الربیع بنت معود بن عفراء ہے حدیث کا سائ کیا ہے اور وہ صحابیہ ہیں۔ ان کی وفات ۱۸اھ میں ہوئی تھی۔

(تهذیب الکمال رقم:۴۹۲۹، تـ ۱۳۹ س ۴۳۳-۴۳۳ ملحشاو ملتقفًا، مطبوعه وار الفكر بیروت، ۱۳۱۴هه)

جافظ شماب الدین بن احمد بن علی بن حجر عسقائی متوفی ۱۹۵۳ هد کستے ہیں:
ابن شامین نے ہما عمرو بن شعیب ثقات میں سے ہیں۔
ابن شامین نے ہما عمرو بن شعیب ثقات میں سے ہیں۔ احمد بن صالح نے کما عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ک سند خابت
ہے۔ یعقوبہ بن ابی شیبہ نے کما بھارے اصحاب میں سے کوئی شخص عمرو بن شعیب کی احادیث پر تقید نہیں کر آ، ان کے نزدیک
عمرو بن شعیب ثقتہ میں اور ان کی احادیث ٹابت ہیں، اور عمرو بن شعیب کی جن احادیث کالوگوں نے انکار کیا ہے اس کی وجہ ان
کی احادیث کی اسانید میں بعد کے ضعیف راوی ہیں اور جن ثقتہ راویوں نے ان سے احادیث کو روایت کیا ہے وہ احادیث صبح
ہیں۔ علی بن مدین نے کما شعیب کے والد نے ان کے دادا عبداللہ بن عمرو سے ساع کیا ہے اور علی بن مدین ۔ اس بہ بارے
نزدیک عمرو بن شعیب ثقتہ ہیں اور ان کی کہا سے صبح ہے۔

(تهذیب التهذیب ج ۸ ص ۳۵) مطبوعه دار د کستب العلمیه بیروت و ۱۳۱۵ هه .

حافظ این حجر 'سقدانی متوفی ۸۵۲ھ عمرو بن شعیب کے متعلق اپنی رائے لکھتے ت<sub>ی</sub>ں کہ وہ صدوق میں یعنی بہت زیادہ سپے میں۔ ' آخریب التهذیب نام ک ۲۲ دارالکت العلمیہ بیروت' ۱۳۳۳ھ)

ا حریب اسدیب نام کام این است اسلیه بیرون ۱۳۱۱ ها) حافظ منس الدین محمد بن احمد الذہبی المتوفی ۸ ۷۲ سے عمرو بن شعیب کی تعدیل کے متعلق بت اقوال کھے ہیں' ہم ان

میں سے چند تقل کر رہے ہیں۔

ابو حاتم بیان کرتے ہیں کہ میں نے بیکی بین معین سے عمرو بن شعیب کے متعلق سوال کیا تو وہ بہت ناراض ہو کے اور کہا میں ان کے خلاف پڑھ کمہ سکتا ہوں جن سے ائمہ نے حدیث کو روایت کیا ہے۔ امام ترفدی نے امام بخاری کی آرٹ کیر نا۲ میں اس کے خلاف پڑھ کہ سکتا ہوں جن سے اٹمہ سے خدیث کو روایت کیا ہے۔ امام تروی نے کماان کی روایات میں وہ احدیث مشکر روایت کرتے ہوئے دیکھا، پھران کے بعد کے لوگوں کی کیا حیثیت ہے۔ امام ابو زرعہ نے کماان کی روایات میں وہ احدیث مشکر ہیں جو شخی بن القباح اور ابن لیعد سے مروی ہیں اور وہ فی نفسہ تقد ہیں۔ ابو حاتم بن حیان نے کماکہ عمرو بن شعیب کے متعلق صحیح ہیہ ہے کہ ان کو تاریخ نقات کی طرف راجع کیا جائے کو کیا۔ ان کی عدالت (شیلی اور پر ہیز کاری) فابیان بو پڑا ہے ' اور ان کی احادیث میں جو محکر روایات ہیں تو ان میں جو روایات عن اب عن جدہ ہیں ان کا حکم ثقات کا ہے ' جب وہ مقامی اور مراسل روایات کریں تو ان کی احدیث میں سے مقلوع اور مراسل کو چھوڑ دیا جائے اور حدیث صحیح سے استدائل کیا جائے' رحافظ ذہمی

فرماتے ہیں:) میں کمتا ہوں کہ عمرو بن شعیب کی اپنے باپ اور دادا سے جو روایات ہیں ان میں کوئی روایت مرسل ہے ند منقطع، ربایہ کہ وہ بعض اعادیث کتاب سے بیان کرتے ہیں اور بعض من کر تو یہ محل نظر ہے اور ہم یہ نمیں کہتے کہ ان کی اعادیث، حدیث صحح کی اعلیٰ اقسام میں سے ہل بلکہ ان کی عدیث حسن کے قبیل ہے ہے۔

(ميزان الاعتدال يْ ۵ص ٣٢٣ - ٣٢٠ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٢١٧هه)

عمروبن شعيب كى اس روايت سے استدلال كرنے والے علماء

عمرو بن شعیب کی اس روایت ہے حسب ذیل علماء نے استدلال کیا ہے:

حافظ این قیم جوزی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے میں: اس بیاری (خواب میں ڈرنے) کے لیے اس تعویز کے ملاخ کی مناسبت مخفی شمیں ہے۔ ازاد العادج ۳۸ ص ۲۱۸- ۱۲۵ مطبوعہ دارانگار پیروت ۱۳۸۹ھ)

ا مام نخرالدین را زی متوفی ۱۹۷ ه نه بهی اس صدیث سے استدال کیا ہے - (تنمیر بیرینا عن ۷۸، بیروت، بناص ۷۵، مصر) حافظ زہمی متوفی ۴۷۸ ه نے بھی اس حدیث سے تعویز لٹکانے پر استدلال کیا ہے۔

( الطب النبوي ص ۴۸۱ ، مطبوعه بيروت ۲۰ • ۱۲ هـ ۱۳ هـ)

حافظ ابن کشیرمتوفی سمکے ہے' علامہ آلوی متوفی ۱۳۷۰ھ' شیخ شو کانی متوفی ۱۳۵۰ھ اور نواب بھوپالی متوفی ۷۵ ۱۳ ھے نے بھی اس حدیث سے شیطان سے یاہ مانگنے پر استدلال کیا ہے۔

( تغییر این کثیرن ۳ ص ۴۸۲ مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۹ه ؛ فتح القدیری ۳ ص ۷۷۷-۳۷۷ مطبوعه دارایوفا بیروت ۱۳۱۸ه ؛ فتح امیمان ج۵ ص ۴ ۱۴ اوکته العصبه بیروت ۱۳۵۹ه)

ان کے مطلوہ اور بھی مفسرین نے اس حدیث ہے استدلال کیا ہے جن کو ہم نے انتصار کی وجہ ہے ترک کردیا۔ محد شین میں سے طاعلی قارمی متوفی ۱۳ ام حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

معت میں اللہ تعالیٰ کے اساء ہوں ان کو نظانے کے لیے یہ حدیث اصل ہے۔ جن تعویذات میں اللہ تعالیٰ کے اساء ہوں ان کو نظانے کے لیے یہ حدیث اصل ہے۔

(مرقات ين٥٥ ٢٣٦، مطبوعه مكتبه ايداد به مليّان، ١٣٩٠هـ)

شخ عبدالحق محدث دبلوی متوفی ۵۳ اس صدیث می شرع مین لکیمته بین:

صدیث میں نہ کور کلمات کو ایک کاغذ پر ککھ کر گردن میں لٹکالیا جائے 'اس حدیث ہے گر دن میں تعویذات لٹکانے کاجواز معلوم ہو تا ہے۔ اس باب میں علماء کا انتقاف ہے ' متتاریہ ہے کہ سپیوں اور اس کی مثل چیزوں کالٹکانا حرام یا مکروہ ہے ' لیکن اگر تعویذات میں قرآن مجمد یا اللہ تعالیٰ کے اساء کھیے جائمس تو اس میں کوئی حربت نہیں ہے۔

(اشعته اللمعات ع ٢ ص ٢٩٠ مطبوعه مطبع تيج كمار لكفنز)

شخ عبد الرحمن مبارك بو رى متوفى ۳۵۲ه اه اس حديث كي شرع ميں لکھتے ہيں:

شخ عبدالحق دہوی نے کمعات میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں بچوں کے گلوں میں تعویذات لٹکانے کی ولیل ہے، لیکن رسوم جاہلیت کے مطابق حرزاور کو ڑبوں کو لٹکانا بلانقاق حرام ہے۔

( تخفة الاحو ذي ج م ص ۷۵ ۴، مطبوعه داراحیاءانتراث العربی بیروت ۱۹۱۹ه )

. ان تمام دلا کل ہے واضح ہو گیا کہ از محمد بن المخق از عمرہ بن شعیب از والد از جدیہ روایت صحیح یا حسن ہے اور اس ہے اہل علم نے استدلال کیا ہے تاہم اس مند ہے اس روایت کو چر بھی کوئی تسلیم نہ کرے تو ہم اس روایت کو ایک اور سند ہے

تساء اأة. آء

پیش کررہے ہی، جس میں امام محمد بن اسکق نہیں ہیں-

امام ابوعبدالله محمدین اسلعیل بخاری متوفی ۴۵۱هه روایت کرتے ہیں:

احمد بن خالد از محمر بن الملعيل از عمرو بن شعيب از والد ازجد خود وه كهتے ج س كه وليد بن وليد ايسے فمخص تنصے جو خواب ين ورجات تعين توان سے ني صلى الله عليه وسلم في فرايا: جبتم سون لكوتوبير عودسد الله اعدد كسمات الله

التيامة من غضبه وعقابه ومن شرعماده ومن همرات الشيطان وان يحضرون جب انهول ك به کلمات پزھے توان کاڈر جاتار ہا اور حفزت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنمااینے بالغ بچوں کو یہ کلمات سکھاتے تھے اور نابالغ

یجوں کے گلوں میں یہ تعویز لکھ کراٹکا دیتے تھے۔ (خلق افعال العباد ص۸۹٬ مطبوعہ مؤستہ الرسالتہ 'بیروٹ' ۱۱۸اھ)

بعض تابعین کے اقوال کی توجیہ

بعتدرون اا

نیز کیپٹن مسعود لکھتے ہیں: یانچویں علت یہ ہے کہ کس صحالی کس آبعی نے تمیمہ کو جائز قرار نہیں دیا میہ جو کہ جا آے کہ بعض صحابہ بھی ان تعویذوں کو جائز سمجھتے تھے جن میں قرآن یا اساء اللہ تعالیٰ یا اللہ کی صفات ککھی ہوئی ہوتی تقیس صحیح نہیں

ہے۔ (الی قولہ) و کیع سعد بن جبیر ہے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے کسی انسان کی گر دن ہے تمہمہ کو کاٹ دیا اس کو ایک غلام آزاد کرنے کاثواب ملے گا' (تعوید گنڈا شرک ہے ص)

سعید بن جبیر کے اس قول میں تمیمہ ہے مراذ رسم جاہلیت کے مطابق کو ڑیاں ہیں یا وہ تعویذات جن میں قرآن مجید اور اساء البيد كے علاوہ کچھ لكھا ہو يا غير عربي ميں لكھا ہو، باتى اس صفحہ ير ابراہيم طعى كا جوبيہ قول نقل كيائ كه برقتم كے تمائم مكروہ ہیں خواہ قرآن ہے لکھے جائیں یاغیر قرآن ہے، یہ بلا دوالہ لکھاہے، سویہ ہم پر جبت نہیں ہے خصوصاً جب کہ یہ احادیث صحیحہ

اور بکغرت آ ثار "باجعین اور متعدد مفسری کی عمارات اور فقهاء کی تصریحات کے غلاف ہے۔

تعویذ لٹکانے کے جواز کے متعلق فقہاء تابعین کے فآوی ابوعصمتہ کتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب ہے تعویز کے متعلق یو جھاانہوں نے کہاجب اس کو گر دن میں لاکالیا جائے

توكوكي حرج نهيس ب- (مصنف ابن الي شيبه رقم الحديث: ٢٣٥٣٣) عطاسے اس حائض عورت کے متعلق سوال کیا گیا جس پر تعویز ہو' انہوں نے کہااگر وہ چیڑے میں ہو تو وہ اس کوا تار

لے ادراگر دہ چاندی کی نکلی (یا ڈبیا) میں ہو تو اگر چاہے تو وہ اس کو رکھ دے اور اگر چاہے تو نہ رکھے۔

(مصنف ابن الى شيبه رقم الحديث: ۲۳۵۳۴)

پوٹس بن خباب بیان کرتے ہیں کہ بچوں کے گلوں میں جو تعویذ لٹکائے جاتے ہیں ان کے متعلق میں نے ابو جعفرے يو حيماتو انهوں نے مجھے اس كى رخصت دى- (مصنف ابن الى شيبر رقم الحديث:٢٣٥٢١)

جویم بیان کرتے میں کہ اگر کوئی شخص کتاب اللہ ہے لکھ کر تعویذ لٹکائے اور غسل کے وقت اور بت الخلاء کے وقت ا س کو ا آمار دے تو تعویذ لٹکانے میں کوئی حرج نسیں ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث:۲۳۵۳۳)(اگر تعویذ چمڑے میں منذ ھا ہوا ہو یا چاندی کی ڈبیا میں ہو تو کچران احوال اور او قات میں ایکرنا ضروری نہیں ہے۔)

صنف ابن الى شيبه ج ۵ص ۴۳- ۴۴٬ دا را لكتب العلميه بيروت ۱۲۳۶۱ه )

دم اور تعویذ کے جواز کے متعلق علامہ شامی حفی کی تصریح علامه سيد محمد امين ابن عابد بن شامي حنفي متوفي ٢٧٢ الصر لكصته جن:

مدامہ حصکفی نے کہا ہے کہ مجتبیٰ میں بید فد کورے کہ وہ تعمیر مکروہ ہے جو غیر عربی میں ہو، میں کمتا ہوں کہ میں نے مجتبیٰ میں یہ کبھا ہوا دیکھا ہے کہ وہ تمیمہ مکروہ ہے جو غیر قرآن ہو'اورایک قول میہ ہے کہ تمیمہ وہ کو ژیاں ہیں جن کو زمانہ جاہلیت میں کلے میں نکاتے تھے اور مغرب میں مذکور ہے کہ تعویذات ہی تمائم ہیں اس طرح نسیں ہے ، تمیمہ صرف کو زیاں ہیں اور تعویذات میں جب قرآن مجیدیا املہ تعالیٰ کے اساء لکھے جائیں تو کوئی حریۃ نہیں ہے الی قولہ 'شینسے میں ابن اثیر ہے منقول ے کہ تریم تمیمہ کی جنتے نے اور یہ وہ سیمیاں یا کو ٹریاں ہیں جن کو عرب اپنے بچوں کے گلے میں ڈال دیتے تھے اس ہے وہ اپنے ز تم میں ان 'و نظر بدے بچاتے تھے' اسلام نے اس کو ہاطل کر دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے: جس نے تمہمہ کو لٹ کا اللہ اس ے مقصود کو یورا نہ کرے' کیونکہ ان کاعقیدہ تھا کہ یمی مکمل دوا اور شفاہے' ملکہ انہوں نے اس کو املنہ کا شریک بنادیا' کیونکلہ ان فاعقیدہ تھ کہ امند کی تلھبی ہوئی نقتر ہراس ہے مُل جاتی ہے؛ اور وہ اللہ تعالیٰ کے غیرے مصائب کے دور کرنے کو طلب رت تھے جار نبد ابند کے سوا ان کاکوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ مجتبیٰ میں ندکور ہے کہ قرآن مجیدے شفاحاصل کرنے میں ا نتدف ے بایں طور کہ مریض پر یا سانب ہے ڈے ہوئے پر قرآن مجیدیا سورہ فاتحہ بڑھی جائے یا کسی کانٹر میں لکھ کراس کے گھے میں نکا دیا جائے یہ کس طشت میں ککھ کراس کو دھویا جائے اور اس کاغسالہ (دھوون) مریض کو بلا دیا جائے۔ نمی صلی اللہ علیہ و علم ہے منقوب کے آپ معوذات پڑھ کراپنے اوپر دم کرتے تھے اور اس زمانہ میں مسلمانوں کا عمل اس کے جوازیہ ہے' اس کے مطابق حادیث اور آخار ہیں اور اگر حبنی یا حائض کے بازو ہے تعویذ بند ھاہوا ہواور وہ کسی چیز میں لیٹا ہوا ہو تو کوئی حریث

ردامتمارین۵ ص ۴۳۳ مطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۷۷ء و ردالمحتارین۵ ص ۴۵۷-۴۵۹ وارالکتب العرب مصر ٣٢٠هـ؛ ملتبه ماجديه كوئنه؛ روالمحتارج في ٣٣٣٠ وار احياء التراث العربي بيروت؛ ١٩٩٩هـ؛ طبع جديد )

شیخ محمد زیریا انصاری (دبوبهندی) سیار نیوری نے بھی علامہ شامی کی اس عبارت کو نقل کر کے اس ہے استشہاد کہا ہے۔

(او جزالسالک ج۲ ص ۴۰ س- ۴۰ س۴ مطبوعه المکتبه الیجیویه ؛ سیار نیور ؛ یو بی - ۱ نژیا ) وم اور تعویذ کے جواز کے متعلق مشہور دیوبندی عالم شیخ محمد ز کریا سمار نیوری کی تصریح متب فکر دیوبند کے مشہور عالم شیخ محمد ذکریا سمار نیوری لکھتے ہیں:

حصرت ابن مسعود رضی الله عند سے مرفوعاً روایت ہے کہ جھاڑ چھونک تمائم اور تولد شرک ہیں۔ تمائم کامعنی سیبیاں، ُھو ننے اور ؑ و زیاں ہیں یا ان کا بار۔ (دو سرے علاءاور فقهاء نے تعویذات کو بھی تمائم کامصداق قرار دیا ہے، سعیدی غفرلہ) ان و شک اس نے فرمایا ے کہ زمانہ جاملیت میں مشرکین ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی اعانت کے بغیر حصول نفع اور وفع ضرر کے

سبب : و نے کا عقیدہ رکھتے تھے ' اس حکم میں وہ دم اور تعویذات داخل نسیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اساء اور اس کے کلام پر مشتمل ہوں اور کی بلااور معیبت کے نازل ہونے ہے پہلے بھی ان کااستعمال کرنا جائزے، کیونکہ حفرت عائشہ رضی اللہ عنها فريق تي كه رمول امد صلى امند عليه وسلم جب بسترير لينته تو تمن مرتبه معوذات (الاخلاص الفلق الناس ايزه كراپئه اوپر وم فہات اور پچراپ پہرے پر دونوں ہاتھ چھیرتے اور جمم پر جمال تک آپ کے ہاتھ سینچتے۔ اصبح البخاری رقم الدیث،۵۲۸،۱۵۱در

نی صلی املہ علیہ و سلم حضرت حسن اور حضرت حسین رصنی اللہ عنمای<sub>ز</sub> میہ کلمات پڑھ کروم کرتے تھے:اعباد کے مساب سدہ أساه يتعس كن مستقبال وهيامية ومس كير عيس لامية وصحح البخاري رقم الديث: ٣٣٧)

(اوجز المسالك خ ٢ ص ٢٠ ٣٠ مطبوعه المكتبة اليحيوبية ، سهار نيوير ، يويي - انذيا)

تبيار القرآر

امام بغوی اور امام بیعتی نے حصرت عائشہ رضی اللہ عنها کا بیہ قول نقل کیا ہے کہ اگر معیبت نازل ہوئے کے بعد تعویز انکلیا جائے قووہ تمہیمہ نمیں ہے اور اگر بلا اور مصیبت نازل ہونے سے پہلے تعویز لٹکایا بائے قووہ تمہیمہ ب تاک اس تعویز سے اللہ کی نقد پر کو وقع اور مسترد کیا جائے۔ (شرح السہ ن تااص ۱۵۸ سن کہرئی ن ۹۵ ص ۳۵۰) اور تبی صلی امند علیہ و سلم نے نزول بلا مراحی نہ در در در تر کیا جائے و المان کی رقد رکو حاصل کرنے کے لیے قصائد کو انقد کی نقد کر نقد کو نقر کو دفع کرنے کے لئے ا

الله کی نقد پر کو وقع اور مسترد کیاجائے۔(سرح السنہ نی ۱۳۵۷ میں میں ماہ کو بھا ۱۶۹۰ میں کا ملکہ نصیے و اسے دوری سے پہلے وم فرمایا ہے، اور آپ کا میہ وم فرمانا اللہ کی نقد میر کو حاصل کرنے کے لیے قعانہ کہ اللہ کی نقد ر کو دفع کرے گئے۔ اس لیے میہ حادیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے قول کے خلاف نمیں ہیں۔

اس کے بیہ احادیث حضرت عائشہ رصی اللہ عنها کے قول کے ظلاف میں ہیں۔ دم اور تعویذ کے جواز کے متعلق مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خاں بھویال کی تصریح د

ر سوید کے بوارک کے اس مراز پر معنوبی است. مشہور غیر مقلد عالم شیخ مجمد عبد الرحمٰن مبارک پوری متوفی ۳۵۳اه لکھتے ہیں: - مشہور غیر مقلد عالم شیخ میں مراز کا میں الاالھ علیہ ملک میں کرتے ہوئے وہ میں قرآ کہ می کر آ آ تا ہا

نواب صدیق حسن خال بھوپالی نے اپنی کتاب ''الدین الخالص'' میں لکھا ہے کہ جن تعویزات میں قرآن مجمید کی آیات یا املہ تعالیٰ کے اساء ککھے ہوں ان کو لٹکانے کے جواز میں صحابہ کرام' آبھین اور بعد کے علماء کا ذکتان رباب۔ حضرت عبداللہ

امد حلی کے ان العاص اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی ظاہر روایت میں اس کا جواز ہے؛ امام ابو جعنم ہاقر اور امام احمد وغیرہ نے۔ حضرت ابن مسعود کی اس روایت میں توجیبہ کی ہے کہ جھاڑ پھونک تمائم ؛ (تعویزات)اور آبا۔ اخاوند ک سامین یوک میت

سرت ہیں۔ کاعمل شرک میں انہوں نے کمایہ ان تعویذات پر محمول ہے جس میں شرکیہ کلمات بول اور حضرت این مسعودا حضرت این عباس حضرت حذیفہ ، حضرت عقبہ بن عام اور این عکیم کے ظاہرا توال میں عدم ، دواز ہے۔ (میں کمتا ہوں کہ ان اتوال میں ایس عباس میں تعریف کے سروانس کی ہر تعریف محملہ کا اور ان کا جسور میں شکر کھا ہے ہوں استعمار کے خضرت

بھی حسب سابق توجیہ کی جائے گی اور ممانعت کو ان تعویذات پر محمول کیا جائے کا جن میں شرکیہ طمات ہوں 'سعیدی نفر۔ بعض علاء نے ممانعت کو تین وجوہ ہے ترجی ری ہے اول اس لیے کہ ممانعت میں عموم ہے اور ممانعت کا کوئی مصصص نہیں ہے۔ دھی کہتا ہوں کہ جن احادیث میں ہواز کی تصریح ہے وہ صحصصص میں' سعیدی غفرا۔ اٹنانی شرک کے ذرائع کا

نہیں ہے۔ (میں کہتا ہوں کہ جن احادیث میں جواز کی تصریح ہے وہ مصصصص میں معیدی غفرا۔ اٹانیا شرک کے ذرائع کا سد باب کرنے کے لیے۔ (میں کتا ہوں کہ شرکیہ کلمات کا تمائم میں لکھنا صرف زمانہ جالمیت میں تھا، کیا ترک کے ذرائع کل سر باب کرنے کے لیے۔ (میں کتا ہوں کہ شرکیہ کلمات کا تمائم میں لکھنا صرف زمانہ جالمیت میں تھا، کیا حرک کے ذرائع کل

سرباب کرنے کے لیے دم کرنے اور دوا دارو کرنے کی بھی ممانعت کی جائے گی کیونکد حضرت ابن مسعود کی روایت میں دم کرنے کو بھی شرک فرمایا ہے، سعیدی غفرلہ) اور تبییری وجہ سے کہ جو شخص تعویز لٹکا آبو، ہو سکتا ہے کہ وہ تعویز و قضاء حاجت اور استنجاء کرتے وقت نہ آبارے، نواب بھوپالی نے اس وجہ کارد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ وجہ بہت کنزور ہے کیونک

ھابت اور استنجاء کرتے وقت نہ آبارے 'نواب بھوپالی نے اس وجہ کارد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ وہ بھٹ مروز ہے بیو گئے اس سے کیا چیزمانع ہے کہ وہ مختص قضاء ھابت کے وقت تعویذ آبار لے اور فارغ ،و کر پھر پسن لے۔ پھر نواب بھوپان نے تکس ہے کہ اس باب میں رائ<sup>ج</sup> ہے ہے کہ تعویذ لٹکانا خلاف اولی ہے کیونکہ جس طرح تھوٹی کے کئی مراتب ہیں اس طرح ا فعاص کے بھی کئی مراتب ہیں۔ (یوں کمنا چاہیے کہ توکل کے بھی کئی مراتب ہیں ' سعیدی غفرانہ احدیث میں ہے: ستہ ہزار مسلمان جنت

میں بغیر حساب کے داخل ہوں گئے ، میہ وہ میں جو نہ خود دم کرتے ہوں گئ نہ دم طلب کرتے ہوں گ۔ حالا نکد دم َ مرناجائز ہے اور اس سلسلہ میں بہت احادیث اور آغار میں (کیکن میہ توکل کا علی مرتبہے ، اس طرح تعویذ نه انکانا بھی تہ کال ۱۶ علی مرتبہ ہے، سعیدی غفرلہ) وائٹ اعسابہ سالے سے اس میں ان پواب بھوپال کی عمارت فتم ہوگئ-

. تخفة الاحوزي ق. 1 ص ۴۳۳-۱۳۳۱ مطبوعه دارا دیا والته اث العرفي بيروت ۱۳۱۹ه .

حلد بجم

اس بحث کے اخریس ہم حافظ ذہمی اور حافظ ابن قیم کے ذکر کیے ہوئے چند تعویذات کا بیان کر رہے ہیں۔ تعو**یذ لاکانے کے جواز کے متعلق علامہ ذہبی کی تصریح اور خواب میں ڈرنے کا تعویذ** حافظ ابوعبداللہ محمد بن احمد الذہبی المتونی ۵۸۸۵ھ کھتے ہیں:

تمائم (تعویزات) لئکانے کے متعلق امام احمد نے ہیہ تصریح کی ہے کہ میہ مکرہ ہے اور کماجس نے کمی چیز کو لٹکایادہ ای کے سپرد کر دیا جائے گا۔ حرب نے کمامیں نے امام احمد ہے پوچھاجی تعاویز میں قرآن مجید لکھا ہوا ہویا اس کاغیر کلھا ہوا ہو آیا وہ مکردہ میں؟ انہوں نے کماکہ حضرت ابن مسعود اس کو مکردہ کتے تھے 'امام احمد نے حضرت عاکشر رضی اللہ عنمااور دیگر ہے روایت کیا ہے کہ وہ اس میں نری کرتے تھے اور شدت نہیں کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عظما بیان کرتے ہیں کہ رسول امنہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: جب تم میں ہے کوئی شخص خواب میں ڈر جائے تو وہ یہ پڑھے:

عوذ بكلمات الله النامة من عضبه بن الله كفي الله كفي الله كالمحات الله كالمراك بندول كالمراك المراك بندول كالمراك عامر المولات كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك كالمراك

الله کے کلمات آمہ کی پناہ میں آ ماہوں۔

تو پچرشیاطین اس کو ضرر نہیں پہنچا عکیں گے اور حضرت عبداللہ بن عمروا پنابلغ بچوں کو ان کلمات کی تعلیم دیتے تھے اور نابالغ بچوں کے گلے میں ایک کاغذ پر یہ کلمات لکھ کر لاکا دیتے تھے اس حدیث کو امام ابوداؤد اور ترفدی نے روایت کیا ہے۔ امام ترفدی نے کہا یہ حدیث حسن فریب ہے اور امام النسائی نے اس حدیث کو عسمیل السید و الملید میں روایت کیا ہے، اور اس کے محروہ یا غیر محروہ ہونے کا حکم اس وقت ہے جب کی شخص کا یہ عقیدہ ہوکہ تعویذ بنفسہ نفع یا ضرر پہنچا آہے، یا اس میں ایسے

کلت ہوں جن کامٹنی معلوم نہ ہو۔ (الطب النبوی ص۲۸۱) دار احیاء العلوم، بیروت ۲۸۱هـ) تعوید اٹکانے کے متعلق علامہ ابن قیم جو زی کی تصریحات اور بخار کا تعویذ

ملامه مشمل الدين ابو عبد الله محمد بن ابي بكرالمعروف بابن القيم جو زى المتوفى الاسره كليمت بين: ابو عبد الله كويه فبر كيفي كد مجمعه بخار جراه كمياتو انهوا نه مجمع بخار كه ليه كافعة لكهر كر بهيجاجس مين بيه لكها جوا تحانا:

سسماسه لرحمن الرحيم سسم الله وبالله امحمد رسول لمدقلتا يا الركوني برداوسلاما على عرهيم 6 وردو به كينا فنجعلما هم لاحسرين (الأقياء: ١٩٠٥) انتهم رب حير قيل وميكاليل، واسرفيار الشفاصاحب هذا لكناب حولك وقوتك وحيرونك المالحق وامين.

مروزی نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا کہ یونس بن حبان نے ابو جعفر محمد بن علی سے بوچھا کہ آیا میں تعویذ انکاؤں؟ انسوں نے کہااگر وہ تعویذ اللہ کی کتاب سے ہویا اللہ کے نبی کے کلام سے ہو تو اس کو لٹکالو اور حسب استطاعت اس سے شفا

طلب کرد، میں نے کہامیں بخار کا تعویز اس طرح لکھتا ہوں۔اسب سد و سائسد و مسحد وسول اسد اسے انہوں نے کہا درست ہے۔ امام احمر نے حضرت عائشہ رمنی القد عنمااور دیگر ہے روایت کیاہے کہ انہوں نے اس معالمہ میں فرمی کی ہے۔

حرب نے کہا امام احمد بن صنبل نے اس معاملہ میں مختی نئیس کی' امام احمد نے کیا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس معاملہ میں بہت مختی کرتے تھے' اور ان سے ان تعویڈات کے متعلق سوال کیا گیا جو مصائب نازل ہونے کے بعد لٹکائے جاتے بیں تو انہوں نے کہا ججسے امیدے اس میں کو کی حربے منیں ہو گا۔

ناال ف سام سے عبداللہ بن (امام) احمد نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے والد (امام احمد) کو مصائب نازل ہونے کے بعد ان ' وی سے لئے تعویر کلیتے ہوئے کہ کیجائے جوڈر رہائے تھے اور جن کو بخار چڑھ جانا تھا۔ (زادالمعادیٰ ۴ می) ۴۹ دارا للکر بیروت) وضع حمل میں سنگی اور مشکل کے متعلق تعدید

شُخْ ابْن قيم جو زي متوفى الاسره لكھتے ہيں:

نبيار القرآن

جلد پنجم

7.2 يعتدرون اا خلال بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن (امام) احمد نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے والد (امام احمد) کو اس عورت کے لے تعویز لکھتے ہوئے دیکھاجس کو وضع حمل میں تنگی اور مشکل پیش آ رہی ہو' وہ یہ تعویز سفید بیالے میں یا کس صاف چیز پر . لكهة تقه، وه حفزت ابن عباس رضي الله عنه كي ميريث لكهة مين: لا المه الألفاء المحلب وأحكرت سيعجال لميه رب لعرش العظيم الحمد لله رب العلميس (كانهم يوم برون ما يوعدون لم يستنوا الاساعة من نهار ٢٠ عشية اوضحاها) (كانهم يوه يرونها أج يلبنو الاعشية اوضحاها) (النازعات: ٣٧) غلال نے کما کہ جم ہے ابو بکرالمرو ذی نے بیان کیا کہ ابو عبداللہ (امام احمہ) کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کمااے ابو عبداللہ! کیا آپ اس عورت کے لیے تعویز لکھ دیں گے جس کو دو روزے وضع حمل میں مشکل چیش آ رہی ہے۔ فرمایا: اس ے کمو کہ دوایک بڑا پیالہ اور زعفران لے کر آئے اور میں نے دیکھا کہ وہ متعدد لوگوں کے لیے تعویر کھتے تھے۔ عكرمه ، حضرت ابن عباس رضي الله عنمان روايت كرتے ميں كه حضرت عيسیٰ صلی الله علی سبب وعليه وسلم كاایک گائے کے پاس سے گزر ہوا؛ اس کے پیٹ میں اس کا بچہ پھنسا ہوا تھا(وضع حمل میں مشکل ہو رہی تھی) اس گائے نے حضرت عیسی ہے کہا: اے کلمتہ اللہ ! اللہ ہے وعالیجئے کہ وہ مجھے اس مصیبت ہے نجات دے جس میں، میں مبتلا ہوں- حضرت عیسیٰ عليه العلم لے وعاكي: يناخبال في النصس من النفس؛ وينامخانص المصس من النصس وينامخرج المعس مے انسفیس خیلصیہ او اس گائے نے بچہ جن ویا اور وہ کھڑی ہوئی اس بچے کو سو گھے رہی تھی۔ حضرت ابن عماس نے فرمایا پس جب کسی عورت کو وضع حمل میں دشواری ہو تو اس کو یہ کلمات لکھ دو۔ خلال نے کہاای طرح اس سے پہلے جن کلمات کاز کر کیا گیاہے ان کا لکھنا بھی فائدہ مند ہے۔ متقدمین کی ایک جماعت نے قرآن مجید کی آیات کو لکھنے اور ان کے غسالہ (وھوون) کو پینے کی بھی اجازت وی ہے، اور اس کو اللہ تعالٰی کی عطا کردہ شفامیں ہے شمار کیا ہے۔ اس ملسله میں ایک اور لکھنے کا طریقتہ ہیے کہ صاف برتن میں لکھاجائے۔ او السیامیاء سیفیس 0 و دیس کر سہا وحقت ٥ واد الارص مدن٥ والقت ما فيها وتحلت - (الانتقاق: ٣-١) عالمه عورت كواس برتن سے يأتي لجايا جائے اور اس ینی کو اس کے پیپ پر چھڑ کا جائے۔ (زاد المعادیٰ ۲۵س ۲۹۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۹۳۰مہ ای طرح حافظ ذہبی متوفی ۴۸ کے ھاکھتے ہیں: جب بعض کلام میں بیر خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے نفع دیتے ہیں تو تسارا اللہ کے کلام کے متعلق کیا گمان ہے! اور امام احمرنے یہ تصریح کی ہے کہ جب قرآن مجید کو کسی چیز پر لکھاجائے پھراس کو دھو کراس کا غسالہ کی لیا جائے تو اس میں کوئی حرین نہیں ہے؛ اور ایک شخص کسی برتن میں قرآن مجید لکھے پھراس کو دھو کراس کا دھوون مریض کو پلادے؛ ای طرح سی چزیر قرآن مجید لکھ کراس کو لی لے تو ان میں ہے سمی چزمیں کوئی حن نہیں ہے ای طرث یفی برقرآن مجیدیڑھ کرا ہے مریض پر چیز کا جائے' اور اس طرح جب عورت کو وضع حمل میں دشواری ہو تو قر آن مجید لکھ ئر اس کا دھوون اس حاملہ عورت كويلاديا جائے۔ حضرت ابن عباس ہے بیہ روایت ہے کہ جب کسی عورت کو وضع حمل میں دشوار ی ہوتوا کیک صاف برتن لیکرا س میں بیہ ککھا عِكَ كَانْهَ مِيومِيروِن مايوعدوِن O(الاقاف: ٣٥)كانه ميوميرونها لميلبشوا الاعسبة اوضحمها O تبيان القرآن

Marfat.com

بات اوراس کاپانی خورت کے پیٹ پر چھڑ کاجائے - (اطب انسوی ص29 ۴ مطبوعہ داراحیا والعلوم بیروت ۲۰ ۱۳۰۰ھ) تکسیر کے متعلق تعویذ

يَّخُ ابن قيم جو زي متوفى الاكه ه لكهة بين:

ین ااسلام این تعید (متوفی ۲۸۸ه) اپنی پیشانی پر کلیسته تھی وقیبالی باارض ابلعی میاه ک و بیاسه میاه اقد علی مسلم مسلم ایس ایس ایس کی مسلم کرتے ہیں مسلم میں نے متعدد لوگوں کو یہ آیت لکھ مسلم کرتے ہیں کردی اور وہ تدرست ہوئے اور انہوں نے کمااس آیت کو تکبیر کی خون سے لکھنا جائز شمیں ہے، جیسا کہ جلاء کرتے ہیں ایونکمہ فون نجس تب بی اس سے اللہ کے کلام کو لکھنا جائز شمیں ہے۔ ان کا ایک اور تعوید بیر ہے: بسم حوال به میا بیشناه میں مسلم ایس کا حصور دارانگر، ۱۳۱۹ھی)

وسست وعسده هو مستنات-(انزعار ۱۳۹)(رادوامه ول یا سینه میں ورو(انجا ننا) کے لیے تعویڈ

اس طرح لكما بات: فاصالها عصار فيه نار فاحترقت (القرة: ٢٧١) محول الله وقوته-

دو مرا تعوید این وقت تکها چاہے : جب سورق زرو ہو چاہے ؛ این بین بین تکھا چاہے : پیاپیہا البذین امنو انتقوا است « مسم سرسول بیغ انکہ کیفلیس من رحمته و پنجعل لکہ سور تنمیشیوں به و ینغفر لیکہ واللہ غفور حسہ ۱۵ احدید ۲۸)

معادی بخار (ٹائفائڈ) مثلاً تین دن سے بخار کے لیے تعوید

تین باریک فاقدون پر تکھاجائے: سب نب فرب سسه استه مرب سب انب قالب اور برروزایک کافرمند رمَّهُ تَرِيَّا لِلهِ ا

عرق النساء کے لیے تعویذ

سسم مده برحمان الرحمة المهم رسكان شدى ومليكة كال شدى وخالق كال تسوي الت حمقسين و ساحمقت المساه فالالسلطة على ماذي ولالتسلطيني عليه بقطع و شفيني شعاء (معاد سهم ولاشافي لاانت.

گھیاکے لیے تعویذ

امام ترفدی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنماے روایت کیاہے کد رسول الله صلی الله علیه و سلم ان کو بخار اور ہر منم نے درائے لیے یہ پڑھنے کی اتعلیم دیتے تھے: مسب النه الکسسراعود سالنه العضیم میں سسر کس عرق معار ومیں نسر حسر السِارِ-اسنن الترفدی رقم الحدیث: ۴۰۲۲ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۳۵۲۲)

ڈاڑھ کے درد کے لیے تعویذ

جى تَبَد وروتِ اس كه بالقابل رضار پر لكه: مسمه الله الرحمي الرحبيه؛ قبل هم الله السلكم و حمد على الشاكم و معد الله المساكم و معد المسلك المسلك و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و ا

میں میں میں اور آبلوں اور ہر قسم کی انفیاش کے لیے تعویز پیوڑے، مصنیوں اور آبلوں اور ہر قسم کی انفیاش کے لیے تعویز

اس ك لي به لكما عائك كا: ومستعو كث عن الحدال فقل بنسفها ربي نسفا فيدرها فاعا

سيار القرار

صفصفالا ترى فييها عوجياو لاامتيا- (الانعام: ١٣) (زاد المعادج ٣٥٠ - ٢٩٢ ، مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٩٢٩ مر

تعویزات اور وم کے جواز کے متعلق ہم نے یمال پر مفسرین کی تصریحات اور مذاہب اربعہ کے فقہا، کی عبارات کو

طوالت کے خوف ہے ذکر نہیں کیا ان کو ہم ان شاءاللہ ہوا سرائیل: ۸۴ کی تفسیر میں ذکر کریں گے۔ الله تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کامصداق

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کئے کہ یہ اللہ کی رحمت اور اس کے نفل کے سب ہے ہے سوای کی وجہ ہے مسلمان خوشی منائیں۔ ہلال بن بیاف حسن بھری اور مجاہد وغیرہ نے کہا: اللہ کے فضل سے مراد اسلام ہے اور اس ک ر مت ے مراو قرآن ہے۔ (جامع البیان جزااص ١٦٢-١٦٢)

اس آیت میں میں۔ نے سے دوبارہ اشارہ کیا ہے کہ خوشی منانے کا محرک اور باعث صرف اللہ پی رحمت اور اس کا فضل ہونا چاہیے یعنی انسان صرف اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی وجد سے مسرور مونہ کہ اور کی مادی سبب ک وچہ ہے، کیونکہ مادی لذتیں فافی میں ان کے زوال کا خطرہ انسان کو لاحق رہتا ہے اور روحانی لذتیں جب انسان کو حاصل ہوں تو وہ ان پر اس حیثیت سے خوش نہ ہو کہ بد روحانی لذھی میں بلکہ اس حیثیت سے خوش ہو کہ یہ اللہ ک دی ہونی نعتیں میں اور اس حیثیت ہے اس کا خوش ہونا بہت بڑا کمال اور بہت بڑی سعادت ہے۔ اس کے بعد فرمایا: املد ک<sub>ی</sub> رحمت اور اس کے فضل ہے اس لیے خوش ہوناکہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے اس دنیادی مال و دولت ہے بہت بہتر

ے جس کو کفار جمع کرتے ہیں ر سول الله مرَّتَةِ إِنَّى ذات مُرامى، آپ كي آمداور آپ كي بعثت بر فرحت اور مسرت كالظهار

اس آیت میں املہ کے فضل اور اس کی رحمت ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مراد لیا گیا ہے۔ حافظ حلاں الدین سیوطی متوفی ۵۱۱ ھ ککھتے ہیں: خطیب اور این عساکر نے حضرت این عباس رضی اللہ عنما سے روایت کیا ہے کہ ف سف سف

ن من فيضف الله سے مراد تي صلى الله عليه وسلم مين- (الدرالمتثور جسم ص١٣٧٨ دارالفكر بيروت، روح المعانى ع٤ ص ٢٠٥٥ داراغكر، ١٣١٥ه) اور ابواڭ يخ في حضرت ابن عباس رضي الله عنماے روايت كياے كه و \_ حسف ميں رحمت ہ مراد سيدنا محرصلي الله عليه وسلم بن- الله تعالى فرمانا ب: ومنا ارسلسك الارحسة تنعسمب - والانبياء: ١٠٤

(الدرامنثورج ۲۰ ص ۳۷۷) روح المعانی خ ۷ ص ۲۰۵) علامه این جوزی متونی ۱۵۹۵ نے لکھائے کہ ضحاک نے حضرت ابن عمباس رضی اللہ عنماے روایت کیا ہے کہ رحمت ہے مرادسید نامحمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

(زادالمسيرج مهص ۴ مه٬۱ کمکتب الاسلامی بيروت ۲ - ۴ مهاره) اس تفییر کے مطابق اس آیت کامعنی میہ ہوا کہ سید ناحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گر ای اور آپ کی ولادت اور بعثت

یر مسلمانوں کو خوشی منانا چاہیے اور اس کی اصل اس آیت میں ہے: اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس ہے خوش وَالَّذِينَ أَتَيْنَهُ مُ الْكِتْبَيَقُرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا ایاے اور ان گروہوں میں إِلَيْكُةُ وَمِنَ الْآخْرَابِ مَنْ يُسْكِرُ بَعْضَهُ -

بعض وہ ہن جو اس کے بعض کاانکار کرتے ہیں۔

امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متونى ١٠١٥ واس آيت كي تفيريس لكهي بين:

وہ اصحاب مجمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول سے خوش ہوئے اور انہوں نے اس ں تصدیق

کی اور یبود اور نصاری اس کاانکار کرتے ہیں۔ بیہ قبادہ کا قول ہے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٥٥١ مطبوعه دارا نفكر بيروت ١٣٢١هـ)

ا بن زید نے اس آیت کی تفییر میں کہانیہ وہ اہل کتاب میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اس پر خوش ہوتے تھے اور الاحزاب سے مرادیمود انصار کی اور مجوس کے گروہ میں ان میں سے بعض آپ پر ایمان لائے اور بعض نے انکار کیا۔ اب مع ابلیان رقم اللہ بیٹ: ۱۵۵۲)

اس آیت ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کر ای اور آپ کی والدت اور آپ کی بعث پر فرحت اور مسرت نا ظهار کرنامطلوب اور محمودے۔

حضرت ابن عباس رضى الله عنمااس آيت كي "غيريين فرماتے بين:

كورْ يَكُ مُنَا أُورِ مِعْمَدَ أَنْ مِنْ كُفُورًا - (ابراتيم: ٢٨) جَن لوگون خالله كي نفت كو تف تبديل مرويا -

حصنت این عباس نے فرمایا: اللہ کی صم یہ لوگ کفار قریش میں اور عمرو نے کماوہ قریش میں اور سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسم اللہ ک نعت ہیں۔ اصحیح ابخاری رقم الحدیث: عمد 40 مطبوعہ دار ارقم پیروت)

اس تھیجے حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم' اللہ کی نعمت میں اور اللہ کی نعمت پر خوش ہونااور فرحت اور مسرت ۱۵ طہار سرنامطلوب ہے۔

أسكسيد في ربيع في المناو و قصيل و والله كا فعت اور فضل ير خوشيان مناتي بين -

ان آیات الحادیث اور آثارے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل اور رحمت میں اور اللہ کے فضل اور رحمت میں اور اللہ کے فضل اور رحمت میں اور اللہ کے فضل اور رحمت میں اور اللہ کفناں اور رحمت واقعار اور موسنین ایل آب بی وج سے فوحت اور مسرت وافعار ارتب تھے اور آپ اللہ کی فوج ہیں اور موسنین کی شان مید ہے کہ وہ اللہ کی فعت پر خوشی مناتے ہیں اور موسنین کی شان مید ہے کہ وہ اللہ کی فعت پر خوشی مناتے ہیں اور جس اللہ منااور جشن میں اور جس منابی مناقب کی والدت پر خوشی کرنا اور عید میلاد منااور جشن آب کی والدت پر خوشی کرنا اور عید میلاد منااور جشن آب کی والدت پر خوشی کرنا اور تحقیق ہم نے شرح صحیح مسلم مناقب مناقب کی مزید تفصیل اور تحقیق ہم نے شرح صحیح مسلم واللہ مناقب کردی ہے وہ اس مادعظ فرما تھی۔

القد تعالیٰ کاارشاد ہے: آپ کئے کہ اللہ نے تسارے لیے جو رزق نازل کیاپس تم نے اس میں ہے بعض کو حرام اور جفس کو صال قرار دے دیا آپ کئے کیا اللہ نے تم کو اس کا تھم دیا تھایا تم اللہ پر جمہ ٹابستان ہائدھ رہے ہوں اور جولوگ اللہ جو تا بہتاں بائدھ رہے میں ان کا قیامت کے متعلق کیا گمان ہے؟ ہے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکراوا نہیں کرتے ہے نین: ۲۰-۵،

شرکین کی خود ساخته شریعت کی زمت

ا ن سے پہلی آیات میں امد تحالی نے بیدنا مجمد صلی امد علیہ و سلم کی نبوت پرم کمڑت دلا کل قائم فرمائے تھے ان کے سوالت نے زوابات میں اور ان کے شبعات کو زا کل فرمایا اس کے بعد ان کے خود سانتہ غذہ بامارہ فرمایا کہ انہوں نے بعض چیزوں کو طال قرار دیا ہے اور بعض چیزوں کو حرام کماہے و طلائکہ ان کی بنائی ہوئی اس حلت اور حرمت پر عقل شاہر ہے نے نقل ہے۔

تبيان القرآن

جلد پنجم

وَقَالُوا هَا وَانْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لاَيْطُعُمُهُمَّا

إِلَّا مَنْ تَنْشَاءُ بِزَعْمِيهِمْ وَانْعَالُمْ حُرِّمَتْ

افْتِرَاّةً عَلَيْهُ وْسَيَحْرِزْيْهِمْ بِمَاكَانُوْايَفْتَرُونَ٥ وَقَالُوْا مَا فِي بُطُوْرٍ لهٰذِهِ الْاَنْعَادِ خَالِصَةٌ

لَّذُكُورِنَاوَمُحَرَّهُ عَلَى أَزْوَاحِنَا وَإِنْ يَكُنُ مَّيْنَهُ ۗ فه ويه شركاء شيخيريه، وصفه والله

حَكِيمة عَدوه (الانعام: ١٣٨-١٣٨)

جلد پنجم

انہوں نے جن چیزوں کو حلال اور حرام کیاہوا تھااس کاذکران آیتوں میں ہے: اورانہوںنے کہاہیہ مویثی اور کھیت ممنوع ہیں' اس کووہی کھا

سكاے جس كوان كے زعم كے مطابق بم جابيں اور كچھ موثق ایسے ہیں جن کی پیٹھوں کو (سواری اور بوجھ کے لیے) حرام کیا گیا ہ

ظُهُورُهَا وَانْعَادُ لَا يَدْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا

ہے وہ ہمارے مردول کے ساتھ خاص سے اور ہماری پروپوں مروہ حرام ہے، اور اگر وہ (بچہ) مردہ ہو تو وہ ( مرد اور عور تیس)سب اس میں شریک ہیں' منق بیب اللہ ان کو ان احکام گھڑنے کی سزادے گا'

ئے شک وہ بڑی حکت والابہت علم والات ۔ الله نے کوئی بحیرہ مقرر نہیں کیااور نہ سائبہ اور نہ وصلہ اور نه حامی کنیکن کفار جھوٹ بول کر املّہ پر بہتان باندھتے ہیں اور ان کے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔

اور کچھ مولیٹی ایسے میں جن پر وہ (ذبح کے وقت) اللہ کانام شیں لیتے اللہ برافتراء کرتے ہوئے وفقریب اللہ ان کوان کے افتراء کی سزادے گا0 اور انہوں نے کہاان مویشیوں کے بیٹ میں جو (بجیہ)

> مَا حَغَلَ اللَّهُ مِنُ الْحِيْرَةِ وَلا سَأَيْمَةِ وَلاَ وَصِيْنَةٍ وَلَا حَامِ وَالْكِنَّ الَّذِينَ كَفُرُو يَفْنُدُونَ عَلَى النَّهِ الْكَاذِكَةِ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُهُ زَ-

ابن المسیب نے کہا: ہے۔ وہ او نٹنی ہے جس کا دورہ دوہنا بتوں کی وجہ سے روک دیا جائے اور کوئی شخص اس کا دودھ نہیں دوہتا تھااور سائب وہ او نٹنی ہے جس کو وہ بتوں کے لیے چھوٹر دیتے تھے اور کوئی شخص اس کا دودھ نہیں دوہتا تھا۔

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عمرو بن عامر الخزاعی کو دیکھاوہ دو زخ میں اپنی آئتیں تھیٹ رہاتھا۔ یہ وہ مخص تھاجس نے سب سے پہلے سائب کو بتوں کے لیے چھوڑا اور وصیب وہ او نثنی ہے جو مسلسل او ننٹیاں بنے اور درمیان میں نریبرا نہ ہو' اور حسامیے وہ اونٹ ہے جو معین مرتبہ جعتی

کرے' اس کو بھی بتوں کے لیے چھو ڑ دیتے تھے اور اس بر بوجھ نہیں لادا جا آتھا۔ (صحیح البغاری رقم الحدیث:۳۶۲۳ · اس آیت سے بیہ معلوم ہوا کہ حلال اور حرام کرنے کا نقتیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامنصب ہے' اور کسی کھنحض کو یہ افتتیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف ہے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے' اور جب کسی عالم یا مفتی ہے کسی چیز کے متعلق سوال کیا جائے تو وہ سستی اور لاہروای ہے کام نہ لے اور بغیر کسی شری دلیل کے ازخود کسی چیز کو

طال یا حرام قرار نہ دے ' ہمارے زمانہ میں یہ وبابت عام ہے۔ تقویٰ اور یر بیز گاری کے مدعی ملاء سنن اور مستحبات کو اپنی طرف نے فرض اور واجب کتے ہیں اور مردبات کو حرام کتے ہیں۔ وہ اپنی رائے سے شریعت سازی کرتے ہیں اور انہیں کوئی خدا کاخوف نهیں ہو تا!

اس کے بعد فرمایا: اور جولوگ اللہ پر بہتان ہاندھ رہے ہیں ان کاقیامت کے متعلق کیا گمان ہے؟ یعی مید اوگ کیا سمجھتے ہیں کیا قیامت کے دن ان کو بغیر مزائے چھوڑ دیا جائے گا اور یہ لوگ جو دنیا میں امذ پر بہتان باندھتے رہے ہیں ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی!

الله تعالی فرما آے:

أَذَنَهُ مُنْ كَفُّ مَرَكُوا اللهِ مِن اللَّهِ مَالَهُ مَاذَرُهِ وِ النَّكُولُولُولًا كَيْمَهُ أَلْفَكُما لِلُّهُ مِنَا لَكُولِكُ مَنْ مُنْ اللَّهِ (التُورِيُ): ١٢)

ورميان فيصله كرديا حاتابه

کیاان کے لیے شرکاء میں جنہوں نے ان کے لیے وین کے وہ

احکام مقرر کر دیے جن کی اللہ نے اجازت سیں دی اور آر

(قیامت کے دن) فیصلہ کی بات نہ ہو چکی ہوتی تو ضرور ان کے

اور وہ لوگ جب خرج کرتے میں تو بے حا خرچ نسیں کرتے

اور نہ تنگی ہے کام لیتے ہیں اور ان کا خریج معتدل ہو ہاہے۔

پُر فرہای: بے شک اللہ لوگوں پر فعل کرنے والا ہے کو نکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل عطا فرہائی اور اپنی رحمت ہے ان کے درمیان ان بن میں سے ایک عظیم تی بھیجا جس نے لوگوں کو طلال اور حرام کی تعلیم دی اور دین کے ادکام بیان فرہائے اور ان و اپنے نصل سے رزق عطا فرہایا اور ان کے لیے منافع کو مباح کردیا لیکن چیزوں کے طلال اور حرام کرنے کا افتتیار صرف اپنے بی رحا تاکہ بو سادھام شرعیہ ہیں تعرف نہ کرنے گئیس جیساکہ احبار اور ربیان تعرف کرتے تھے۔

> تقشف اور بناوئی زید الله کی ناشکری ہے۔ میں ایک کئیش کی منبوع

ر المعالق المعالق على المعالق على المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق الم

کرہے۔

الله تعالى فرج مين ميانه روى كانكم وياسه: كان من من المراز و المرور و المرور و المرور و و المرور و المرور و المرور و المرور و المرور و المرور و المرور و

بی صلی الله ملیه و سلم نے بھی بلاوجہ ننگ دی تقشف اور بدحال کی زندگی گزارنے کو ماہند فرمایا ہے:

ابوالا وص اپند والدرضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور اس وقت میں ساخت الله وقت میں ساخت الله وقت میں اللہ ہے؟ میں نے کہا اور اس وقت میں نے محمد کیا ہوئے گئے۔ آپ نے مجھے سے بوچھاکیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے کہا بال آپ نے بھے اونٹ، گلے، کمریاں، گھوڑے اور بال آپ نے بی الله تعالی نے مجھے اونٹ، گلے، کمریاں، گھوڑے اور مالا آپ و کھائی ویتا میں معافر مالیا ہے۔ آپ نے فرمایا: جب الله نے جمہیں مال دیا ہے تو تم و پر اس کی تعموں اور کرامتوں کا اثر و کھائی ویتا

عابت-

من اوداؤد رقم الحديث: ۴۰۰۹۳ منن النسائي رقم الحديث: ۵۲۳۹ سنن الترقدي رقم الحديث: ۴۰۰۹ سنن ابن ماجه رقم احدیث: ۲۲۲۹ میچ ابن مابان قم الحدیث: ۲۷۱ المستدرک ۴۳۵ می ۴۳۳ شرح السهٔ رقم الحدیث: ۴۱۱۸ میداجه ن ۴۳ می ۴۷۳ می

تسان القرار

علد بيجم

یک ووی اللہ علیہ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے تشریف لاۓ ، آپ نے دیکھاا یک مخص کے ہال بھرے ہوۓ اور غبار آلود تھے۔ آپ نے قربایا: کیااس کے پاس کوئی ایسی چیز نمیس ہے جس ہے یہ اپنے بالوں کو درست کر لے اور ایک مخص کو میلے کچلیے کپڑے پہنے ہوۓ دیکھا، آپ نے فرمایا: کیااس کے پاس کوئی اس چیز نمیں ہے جس سے یہ اپنے کپڑوں کو دھولے!

س دریرین جسس سیست یک برخ من الدین ۱۳۰۱ مند اور در قم الحدیث: ۴۰۱۳ مند احد ، جس س سماره مشکوة رقم الحدیث (۳۳۵۱) (سنن النسائی رقم الحدیث (۲۳۳۱ من الدین داور رقم الحدیث ۱۳۰۱ مند سیست روایت کرتے ہیں کد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے عمروین شعیب اپنے والدے اور وہ اپنے داوار منی الله عندے روایت کرتے ہیں کد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے

عمرو بن شعیب اپنوالدے اور دہ اپنو دادار صی اللہ عندے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی اللہ علیہ و م ب فرمایا: بے شک اللہ اس بات سے محبت کر آب کہ اس کی فعت کا اثر اس کے بندے پر دکھائی دے -( سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۸۱۹ مند احمد ج مس ۲۳۱ المستدرک ج میں ۱۳۵۵ مشکوة رقم الحدیث: ۵۵۰)

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی نعتوں کاشکر اوا کرنا چاہیے؛ کھانے پینے؛ لباس؛ مکان اور دیگر سامان آرائش اور زینت کو حسب دیثیت استعال کرنا چاہیے؛ بے جا خرج ہے بچنا چاہیے؛ اور اپنے مال میں ناداروں کے حق کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اور آرام اور آسائش کے دنوں میں اللہ کی یاد اور اس کی عمادت ہے غافل نہیں ہونا چاہیے اور ہروقت ذکرو فکر اور اس کی

نفتوں کاشکرادا کرتے رہنا چاہیے۔ مرکز کا میں ایک میں اور بیا ہے۔

وماتکون فی شار در ماتشکوامنه وی ورای و کا تعملون رای در ای ایک بین مال مین می بوتین ادر آب الله کاموت می و کوری ورد ا

سلالا) تركام بى كرت بورّ بر داى وفت تم ب بر كراه برغ بي جن ذف تم ان كامر بي مثول برنع برا اورآب ك كُذُر و عرف عرف بي تلك مرف من قال ذَرّ فالكر في الكرون ولا في السياء

ب سے ایک ذرہ کی مقدار بھی پرسندہ نہیں ہے نہ زمین میں نہ اسان میں

ڲٵٮؙٛڎٳؽؾۜڠؙۯؽ<sup>؈</sup>ؖڵۿؙڂڔٲؠؙۺٛۯؽڣۣٲڵڂۑۏۊؚٳڵٮؖڹ۫ؽٳۘٛۏڣٳڵڵڿۯۊٚ

اور (ہمیشر) متنی رہے 🔾 ان کے بیے دنیا کی زندگی میں رہمی) بشارت سے اور آخرت میں بھی،

تبيان القرآن

جلدينجم

ت عذاب عکھائی سے 0

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: (اے رسولِ اکرم!) آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں ادر آپ اللہ کی طرف ہے جو کچھ بھی قرآن سے تلاوت کرتے ہیں اور (اے مسلمانو!) تم جو کام بھی کرتے ہو تو ہم (اس وقت) تم سب پر گواہ ہوتے ہیں جس وقت تم ان کاموں میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے ایک ذرہ کی مقدار بھی پوشیدہ نہیں ہے ' نہ زمین میں نہ آسان میں ' اور نه اس ذره سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی چیز مگروہ روش کتاب میں درج ب ( ایونس: ۱۲)

مشكل الفاظ كے معانی اور آیات سابقہ ہے مناسبت

وما تدكون فسي شان: شان كے معنى بين كام وال مكى امر مهم كو بھى شان كہتے ہيں۔ (النہايہ ن٢ ص٣٩٢) ا ذنف بيضون فيه : جب تم كى كام مين مشغول موتى موم كماجا آئے افضان الحديث: بم باتوں ميں لگ گئے -ومايعزب: شين دور ہو آيا شين غائب ہو آ-

من مشقال ذرة: چھوٹی چیوٹی کے برابر- (تغیر غرائب القرآن للام ابن قتبہ صاحا) مکتب الملال بیروت المهاری

اس سے پہلی آیات میں بیر فرمایا تھا کہ ان میں سے اکثر شکر ادانسیں کرتے اب اس آیت میں بیر فرمایا سے کہ اللہ تعالی کا علم بندوں کے تمام اعمال کو محیط ہے، خواہ وہ چھوٹا کام کریں یا بڑا کام کریں، یا وہ کسی کام کاراوہ کریں اور اس کام کو نہ کریں، وہ ان کے دلوں کے احوال اور ظاہری افعال سب کو ہر حال میں اور ہروقت میں جاننے والا ہے، اسے معلوم سے کو زائر ک اطاعت كرنے والا ب اور كون اس كاشكر اداكرنے والا ب كون گناہوں سے بيخے والا ب اور كون گناہوں ميں وُوب والا ب کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے، خواہ کوئی چھوٹی ہے چھوٹی چیز ہویا بزی سے بزی چیز ہو وہ سب بوح محفوظ میں مندر ت

ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے نوید ہے اور کفار کے لیے وعید ہے۔ زمین کے ذکر کو آسان کے ذکر پر مقدم کرنے کی وجہ

اس آیت میں پہلے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے خطاب فرمایا اور اس کے بعد تمام مکلفین سے خطاب فرمایا و سول الله صلی الله علیه وسلم کے متعلق دو چیزوں کا ذکر فرمایا: آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں' حضرت ابن عباس نے فرمایا: آپ جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، حسن بھری نے کما: آپ دنیا کاجو بھی کام کرتے ہیں یا اپنی حوائج اور ضروریات میں سے جس چیز میں مجى مشغول ہوتے ہیں یا آپ اللہ كى طرف سے قرآن مجيدك جس قدر بھى تلاوت كرتے ہیں، پھرتمام مسلمانوں كو مخاطب كركے فرمایا: تم لوگ جو کام بھی کرتے ہو ہم اس پر گواہ میں کیونک اللہ تعالی مرچزیر شاہر ہے اور ہرچیز کا عالم بے کیونک اللہ تعالیٰ تمام جمانوں کا خالق ہے اور جو چیز بھی موجود ہے وہ اس کی ایجاد ہے موجود ہے اور جو کسی چیز کاموجد ہو تا ہے وہ اس چیز کا عالم بھی ہو تاہے، پس جب وہ تمام جمانوں کا موجد ہے تو پھرتمام جمانوں کا عالم بھی ہے۔

اس کے بعد فرمایا: اور آپ کے رب سے ایک ذرہ کی مقدار بھی یوشیدہ نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسان میں اور نہ اس ذرہ ہے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بردی چیز مگروہ اس روشن کتاب ہیں درج ہے۔ اس آیت میں زمین کو آ سالنا پر مقدم کیا ہے اور اس مضمون کی ایک اور آیت میں آسانوں کو زمینوں پر مقدم فرمایا ہے ٔ ارشاد ہے:

عالم الغیب کی فتم! اس سے ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز غائب عَالِيهِ الْغَيْسِ لَا يَعْزُثُ عَنْهُ مِثْفَالُ ذَرَّةٍ فِي جلد پنجم

414

نیں ہے نہ آسانوں ہیں نہ زمینوں میں اور نہ اس ذرہ سے کوئی

سَنَسُلُوبَ دَيِي كُرُفِي وَكَاصَتْ مُرْمِنْ ذُيكَ وَكَا اللهِ عَنْ آمَا كُنُّ رُكِيهُ كِسَابِ مُنِينَ [0] عَالَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَ

ر کیٹ کے کے ایس میٹیٹ کا سہانہ ۳) چھوٹی چرج نہ بری چیز مگروہ روش کتب میں دری ہے۔ قرآن مجید میں بالعوم آ انانوں کاڈکرز مین پر مقدم ہی ہو آہے، لیکن اس آیت میں چو نکہ پہلے زمین والوں کے انوال اور میں میں میں میں اندیش کا اندیش کی مقدم ہی ہو آہے، لیکن اس آیت میں چو نکہ پہلے زمین والوں کے انوال اور

۔ اللہ تعلق کا ارشاد ہے: سنواللہ کے واپوں پر نہ کوئی خوف ہو کانہ وہ ممکنین ہوں گ⊙ جو ایمان لاے اور (ہیشہ) مقلی رہے ⊙ ان کے لیے وئیا بی زندگی میں اہمی ابشارت ہے، اور آخرت میں بھی، اللہ کی باتوں میں کوئی تہدیلی نمیں ہوتی ہی بہت بڑی کامیابی ہے ⊙ بوٹس: ۲۶-۱۳۲

برن به یاب تا به منظمی این منظمی این منظمی منظمی منظمی منظمی منظمی منظمی منظمی منظمی منظمی منظمی منظمی منظمی م اول کا منظموری منطق منظمی منظمی منظمی منظمی منظمی منظمی منظمی منظمی منظمی منظمی منظمی منظمی منظمی منظمی منظمی

يعتدرون اا

ملامه حسين بن محمد راغب اصفهاني متوني ٥٠٢ه لكت بين:

ر النفر دات مع ٢٩٣ مطبوعه مكتبه نزار مصطفی الباز مکه مکرمه ١٩٧٨ه )

ام بن جرير طباي متوفى الطهيراس آيت كے معنی ميں لکھتے ہيں:

سنوا النه نه وين ائ مدد گارول كو آخرت مين الله كے عمّاب كاخوف شين جو گا كيونكه الله ان سے راضي جو كيااور اس سان و پ عمّاب سے محفوظ رحما اور نه ان كودنيا كے فوت جو جائے كاكوئى غم جو كا اولياء ولى كى جمع ہے اور ولى كامعنى ب نسير ينى مدور سرئے والا۔ بوئر البيان جزااص محال مطبوعہ وارا لفكر بيروت الاہمامة) ولى كا اصطلاحى معنى

ما مه مسعود بن عمر تفتازانی متوفی ۲۹۳ ۵ کصتے میں:

۱۰۰۰ من بین جنال ہے جو طارف باللہ ہو تاہے والکی عبادت کر تاہیے، ہر فتم کے گناہوں سے مجتنب رہتاہے ولزات اور آنوات تین آنو سے نوریز نر آئیہ - اشر القاصدي هم ساعد - 21 مطبوعہ منشورات الرضی امران ۲۰۹۹ھ) حافظ شباب الدین احمد بن علی بن جمر ۴ مقابانی متوفی ۸۵ھے کہیں :

علما عب مراد وه منطق من من من المساور وي المساعد والى عبادات كريابود. ولي ت مراد وه منطق بناو عالم بالله او اور اخلاص كرياته والى عبادات كريابود.

ا فتح الباري خ ااص ٢٣ من مطبوعه لا بور ١٠ مناه ١٠ ايضاعمه قالقاري ٢ منام ٩ ٨٩ مطبوعه مصر)

سار القرار

ملاعلى بن سلطان محمد القاري المتوفى ١٩٠٠ه لكهتة مِن:

ولی کالفظ فعیل کے وزن پر بہ معنی مفعول ہے بعنی وہ شخص جس کے کاموں کی اللہ حفاظت کر تا ہو اور ایک لحظہ کے لیے بھی اے اس کے نفس کے سیرو نہ کر تاہو۔ اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

الله نیک اوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وهوينون الصاليحين - (الاعراف: ١٩٦)

اس معنی کے اعتبار سے دلی کو مراد (مطلوب) اور مجذوب سالک کہتے ہیں' اور یا بید لفظ فاعل کے معنی میں مبالغہ کاصیغہ

ہے اور اس کامعنی ہیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کی مسلسل حفاظت کر تا ہو اور اس کی زندگی میں مجھی کناہ شامل نہ ہو' اس معنی کے اعتبار ہے ولی مرید (طالب) اور سالک مجذوب ہے' اس میں اختلاف ہے کہ ان میں ہے کون افضل

ے اور حقیقت میں ہر مراد مرید ہے اور ہر مرید مراد ہے اور ان میں فرق ابتداء اور انتہاء کے اعتبار سے ہے۔

(مرقاة ج٥ص ٥٣٠ مطبومه مكتبه ابدا دبيه ملتان ١٣٩٠ هـ)

علامه ابوالحن على بن محمد الماور دي المتوفى ٥٠ ٣ه هـ نے ولى كي تعريف ميں حسب ذيل اقوال نُقل كيے جن: (۱) یہ وہ لوگ میں جو تقدیر پر راضی رہتے ہیں اور مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نعتوں کاشکر ادا کرتے ہیں۔

(۲) یہ وہ لوگ ہیں جن کے کام بھیشہ حق کی موافقت میں ہوتے ہیں۔

(٣) بيوه اوگ بن جو محض املد كے ليے اوگوں ہے محبت كرتے بن-

(النَّكت والعيون نِّ ٢ ص ٣٠١ - ٣٠٠ ، مطبوعه مؤسته الكتب الثقافيه ، بيروت ،

ولی کے مصداق اور ان کے فضائل کے متعلق احادیث اور آثار

امام ابو جعفر محمرین جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ه اینی سند کے ساتخہ روایت کرتے ہیں:

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال لیا کیا کہ اولیاءاللہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: به وه لوگ من كه جب به د كھائي ديس تو الله ياد آ جائے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ۲۵ × ۱۳ جزااص ۹۷۱ مطبوعه دا را نفكر بيروت ۱۵ ۱۳ اهه ۱

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے بعض بندوں میں سے ا پسے انسان میں جو نبی میں نہ شہید (لیکن)اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ دکھ کرانمیاء اور شمداء بھی ان کی تحسین کریں گے - صحابہ نے کما: پارسول اللہ! ہمیں خبر دیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے محض اللہ کی وجہ ہے محبت کرتے ہیں حالا نکہ وہ لوگ ان کے رشتہ وار ہوتے ہیں نہ ان کوان ہے کوئی مائی فائدہ حاصل ہو تاہے' اللہ کی قتم ان کے چیرے منور ہوں گے' اور بے شک وہ نوریز فائز ہوں گے ابعض روایات میں ہے وہ نور کے منبربر ہوں گے) اور جب لوگ خوف زوہ ہوں گے تو انہیں خوف نہیں ہو گا اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو انہیں غم نہیں ہو گا' پھر آپ نے اس آیت کو بڑھا: الاان ولساءالبه لأحوف عبيهم ولاهم يحزبون.

(سنن ابوداؤد رقم الحديث:۳۵۲۸ مليته الاولياء يّا ص٣٦٠ طبع جديد٬ يّا ص٥ طبع قديم٬ شعب الايمان رقم احديث:۸۹۹۸٬ الترنيب والتربيب خ٣ ص٢١ مشكوة رقم الحديث:٣-٥٠١ "تخاف السادة المتقين خ٢ ص٩٥٥ سنن الترزى مخقرا رقم احديث: ١٣٩٥، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل ارشاد فرما آہے: جس شخص نے میرے ولی سے عداوت رکھی، میں اس سے اعلان جنگ کرویتا ہوں، جس چیز ہے بھی بندہ میرا تقرب

تبياز القرآز

حاصل کر تاہے اس میں سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ عبادت ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے اور میرا بندہ بیشہ نوا فل ہے میرا تقرب حاصل کر تارہتا ہے، حتی کہ میں اس کو اپنا محبوب بتالیتا ہوں؛ ادر جب میں اس کو اپنا محبوب بتالیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جا آہوں جن ہے وہ سنتا ہے اور میں اس کی آ تکھیں ہو جا آہوں جن ہے وہ دیکھاہے، میں اس کے ہاتھ ہو جا آہوں جن ے وہ بکڑ آے اور اس کے بیر ہو جا آ ہوں جن ہے وہ چلنا ہے اور اگر وہ مجھ ہے سوال کرے تو میں اس کو ضرور عطا کر باہوں، اور اگر وہ مجھ سے بناہ طلب کرے توہیں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں' اور پیس جس کام کو بھی کرنے والا ہوں کسی کام میں ابتا ترود (ا تن تاخیر) نسیں کر تا جتنا ترود (جتنی تاخیر) میں مومن کی روح قبض کرنے میں کر تاہوں۔ وہ موت کو تاپیند کر تاہے اور میں اسے رنجیدہ کرنے کو ناپیند کر تاہوں۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ١٥٠٢) مليته الاولياء خاص ١٥ طبع جديد صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٣٣٤ السن الكبري لليسقىج ٣ ص٣٦٠٠ جوا ص١٩٠ كتاب الاساء والصفات يليستي ص١٩٠١ صفوة السفوة جا ص٥١ مشكوة رقم الحديث:٣٢٦٠ كنزالعمال رقم

حافظ ابن مجر عسقدانی متوفی ۸۵۲ ھ اور حافظ محمود بن اتد مینی متوفی ۸۵۵ھ نے لکھا ہے کہ عبدالواحد کی روایت میں بید اضافہ ہے کہ میں اس کادل ہو جا آہوں جس ہے وہ سوچتا ہے اور میں اس کی زبان ہو جا آہوں جس ہے وہ کلام کر تاہے۔ (فتخ الباري ج١١ص ٣٣٣ مطبوعه لا يور عمد ة القاري جز ٢٢ ص ٩٠ ، مطبوعه معر)

اللہ اپنے تحبوب بندے کے کان اور آئکھیں ہو جا تاہے اس کی توجیہ

املند تعالیٰ بندہ کے کان اور آئکھیں ہو جا آ ہے' اس کی کیا توجیہ ہے؟ عام طور پر شار حین اور علاء نے بید کماہے کہ بندہ اپنے کانوں سے وہی سنتا ہے جس کے سننے کا اللہ تعالی نے تھم دیا ہے اور اپنی آ تھوں سے وہی دیکھتاہے جس کے دیکھنے کا اللہ تعلی نے تھم دیا ہے تو بندہ کاسنٹا اللہ کاسنٹااور بندہ کادیکھنااللہ کادیکھنا ہو تاہے 'اس لیے قرمایا: میں اس کے کان ہو جا تا ہوں اور اس کی آئیسیں ہو جاتا ہوں' لیکن اس پر ہیا اعتراض ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کامجوب نہیں ہے گاجب تک کہ اس کا سنتا اس کا دیکینا اس کا تصرف کرنا اور اس کا چلنا امند تعالیٰ کے احکام کے مطابق نیہ ہو اور جب اللہ اس کو اپنا محبوب بتا لے گاتو بھرامند اس کے کان ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہے کامعنی سے نمیں ہوسکتا۔ اس صدیث کی بھترین توجیہ امام رازی نے کی ہے، وہ فرماتے ہیں:

بندہ جب عبدات پر دوام کر آ ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جا آ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں اس کی آگھ ہو ہا ، ہوں اور اس کے کان ہو جاتا ہوں پس جب اللہ کانور جلال اس کے کان ہو جاتا ہے تو وہ قریب اور دور سے من لیتا ہے اور جب اس کانور جلال اس کی آنکھ ہو جا تاہے تو وہ قریب اور بعید کو دیکھ لیتاہے اور جب اس کانور اس کے ہاتھ ہو جا تاہے تو وہ مشکل اور آسان چیزوں پر اور قریب اور بعید کی چیزوں کے تصرف پر قادر ہو جا آہے۔

(تفير كبير ج ٧ ص ٣٣٦، مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٥هـ) ظاصہ یہ بے کہ املہ کا ولی فرائفش پر دوام اور نوافل پر پابندی کرنے ہے اس مقام پر منتی جا آ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی

صفات کامظهر ہو جا آہے، کیکن بندہ؛ بندہ ہی رہتا ہے خدا نہیں ہو جا آجیے آئینہ میں کمی چیز کا عکس ہو تو آئینہ وہ چیز نہیں بن جا آگ ای کصورت کامظر ہو جا آ ہے بلاتشیعہ تمثیل جب بندہ کامل کی اپنی صفات فناہو جاتی ہیں تو وہ اللہ کی صفات کامظمر ہو جا آ ہے۔ شخ انور شاه کشمیری متونی ۱۳۵۲ه کصحیم مین:

: تبيان القرآن

يعتذرون اا

جلد پنجم

بجرجب مویٰ آگ کے پاس آئے توانسیں میدان کے دائے

کنارے سے برکت والے مقام میں ایک درخت سے نداکی گئی

کہ اے مویٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں تمام جمانوں کا

الله تعالى فرما يات:

فَلَمَا أَنَّا هَانُودِي مِنْ شَاطِئِي أَلُوادِ الْآيْمَنِ

فِي الْمُفْعَةِ الْمُسَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ وْعُوسَةُ النَّ آنَا اللَّهُ رَبُّ الْعُلَوِينَ-

(القصص:۳۰۰)

و کھائی یہ وے رہا تھا کہ ورخت کلام کر رہاہے ، پھراللہ تعالیٰ نے اس کلام کی اپنی طرف نسبت فرمائی ، کیونکہ اللہ جل محد ہ

بروردگار-

نے اس ورخت میں بچلی فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کیلئے وہ درخت واسطہ بن گیا تھا، تو جس میں بچلی کی گئی تھی اس نے جل كرنے والے كا تھم لے ليا اور بهم يہلے بتا تھے بين كه تجل ميں صرف صورت نظر آتى ہے اللہ تعالى نے حضرت موى مليه

السلام کی ضرورت کی وجہ ہے آگ میں (یا در خت میں!) تجل فرمائی تھی اور جب تم نے تجلّ کامعنی تمجھ لیا تو سنو جب در خت کیلئے بیہ جائز نے کہ اس میں بیہ ندا کی جائے کہ بے شک میں اللہ ہوں' توجو نوا فل کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کر آہے وہ اللہ کی مع اور بھرکیوں نہیں ہوسکا! وہ ابن آدم جو صورت رحمٰن پر پیدا کیا گیاہے حضرت مویٰ علیہ السلام کے درخت ہے کم تو

نہیں ہے ایعنی جب شجرموی اللہ تعالی کی صفت کام کامظر ہوسکتا ہے توسید نامحد التیجیز کی امت کاولی جو اللہ کامحبوب ہو جائے وه الله كي صفت سمع اور بصر كامظهر كيول نهيس هو سكتا!) (فيض الباري جه ص٣٦٩، مطبوعه مجلس علمي بهند٬۵۲۳هه)

اللہ تعالیٰ کے ترود کرنے کی توجیہ اس صدیث کے آخر میں اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے: میں جس کام کو بھی کرنے والا ہوں کسی کام میں اتنا تر د د (آئی تاخیر) نہیں

لر ہا جتنا تر دو (جتنی باخی) میں مومن کی روح قبض کرنے میں کر آبوں۔ وہ موت کو ٹاپیند کر آے اور میں اس کے رنجیدہ ہونے کو تاہیند کر تاہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی روح اس وقت تک قبض نہیں کر آجب تک کہ وہ اپنی موت پر راضی نہ ہو.

امام ابو بكراحد بن حسين بيهتي اس حديث كي شرح ميں لكھتے جن:

الله تعالیٰ کی صفت میں تر دو جائز نہیں ہے اور نہ ہی بداء جائز ہے۔ (بداء کامغنی ہے اللہ کوئی کام کرے پھراس کو اس کام میں کسی خرابی کاعلم ہو تووہ اس کام کو تبدیل کر دے ' اس لیے ہم نے یہاں تر دو کامعنی ٹاخیر کیا ہے) لنذا اس کی دو تلویلیں ہیں: (۱) انسان اپنی زندگی میں کسی بیاری یا کسی آفت کی وجہ ہے کئی مرتبہ ہلاکت کے قریب پہنچ جا آہے اور اللہ تعالٰی سے شفاکی اور

اس معیبت کو دور کرنے کی دعاکر تاہے ، توانلہ عزوجل اس کواس بیاری ہے شفاعطافرما آب اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور اس کابیہ فعل اس طرح ہو آہے جیسے ایک آدمی کو تر دوہو آہے ، وہ پہلے ایک کام کر آہے بھراہے اس کام میں کوئی خرالی نظر آتی ہے اوروہ اس کام کو ترک کر دیتا ہے لیکن بسرحال بندہ کے لیے موت ہے چھٹکار انہیں ہے ، جب اس کی مدت حیات یو ر کی ہو جاتی ہے تو اس پرلاز ماموت آتی ہے۔ایک اور حدیث میں ہے: دعامصیبت کو ٹال دیتی ہے'اس کابھی نہیں معنی ہے۔

اله حضرت سلمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تقدیر کو صرف دعابد ل دیتی ہے؛ اور عمر صرف نیکی ہے زیادہ

ہوتی ہے۔(سنن الترندی رقم الحدیث:۹۳۳۹ معجم الکبیرر قم الحدیث:۸۱۲۸) رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: عمرصرف خبرے زیادہ ہوتی ہے-(منداحمہ جسم ١١٦)

تبيار القرآر

(۱۲) اس کی دو سری آویل ہیں ہے کہ میں جس کام کو کرنے والا ہوں میں اس کام کے متعلق اپنے رسولوں(فرشتوں) کو کسی صورت میں واپس نہیں کر تاجیہا کہ میں بند ہُ مومن کی روح قبض کرنے کے معالمہ میں اپنے رسواہ پ(فرشتوں) کو واپس کرلیتا بوں جیسا کہ حفزت مویٰ اور حفزت ملک الموت ملیماالسلام کے واقعہ میں ہے اور حفزت مویٰ نے تھیٹرمار کر ملک الموت کی آ کھ نکال دی تھی اور ملک الموت ایک بار واپس لوٹنے کے بعد دوبارہ ان کے پاس گیا تھا اور ان دونوں کاویلوں میں امند تعالیٰ کا ا ہے بندہ پر لطف و کرم اور اس پر اس کی شفقت کا ظہار ہے۔

حضرت موی اور حضرت ملک الموت کے واقعہ کی تفصیل اس جدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت کو حضرت موی علیمماالسلام کی طرف بھیجا گیاہ جب ان کے یاس ملک الموت آیا تو حضرت مویٰ نے ان کے تھیٹرمارا- (مسلم کی روایت میں ہے: پس ان کی آنکھ نکل دی) ملک الموت اپنے رب کے بیس وٹ گئے اور کمانو نے مجھے ایسے بندہ کی طرف جھیجا ہے جو مرنے کاارادہ ہی نمیں کریا۔ اللہ تعالی نے اس کی آگیر لونادی اور فرمایا: دوبارہ جاؤ اور ان ہے کمو کہ ایناباتھ تیل کی پٹت پر رکھ دیں، آپ کے ہاتھ کے بیچے جیننے ہال آئم گے ہرمال کے بدلیہ میں آپ کی عمر میں ایک سال بڑھا دیا جائے گا۔ حضرت موسی نے کہا: اب رب! نیمر کیا ہو گا؟ فرمایا: کیمر موت ہے۔ حفنت موی نے کہا: پُتر اپ ہی موت آ جاے اور ابلد تعالیٰ ہے دما کی کہ ودان کوارنش مقدسہ کے اپنے قریب کر دے جتنے قریب ایک بتم بھیئنے کافوصلہ ہو تاہے۔ حضرت ابو ہر برہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں اس جگہ ہو تا تو تم و حفزت موی کی قبر و کھنا آجو گئیب احمرا سمرٹے ریت کے نیلہ اکے پاس راستہ کے ایک جانب ہے۔

صحيح ابني ري رقم الديث: ١٣٣٩؛ صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٣٧٢؛ سنن النسائي رقم الحديث: ٩٠٨٩؛ مسند احمد ٣٣٥ ص ١٣٥٥؟ سَاب

ا الماء والعنات ص ٩٣ بم ١ مطبومه وار احياء التراث العربي بيروت إ

## ولی کے فضائل کے متعلق مزید احادیث

زید بّن اسلم اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علم یں معجد میں گئے؛ وہاں دیکھا کہ حضرت معاذین جہل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے بوٹ رو رہے تھے۔ انہوں نے کہاتم کمی وجہ ہے رو رہے ہو؟ حفزت معاذ نے کہامیں اس وجہ ہے رو رہا بول کہ میں ے رسول امند صلی امند ملیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہت کہ تھوڑا ساریا بھی شرک ہے اور بے شک جس مخض نے بھی میرے ول ت مداوت رکھی اس نے املہ ہے اعلان جنگ کر دیا ہے شک اللہ ان نیک متل بندوں ہے محبت کر بات ہو چھیے ریتے ہے۔ آ سروہ ماہب ہوں تو ان کو تلاش نمیں کیاجا آباور اگر وہ حاضرہوں تو ان کو بلایا نمیں جاتا ہے۔ یہ بیانا ہا آہیہ ان کے ول ہدایت کے چراغ ہیں وہ ہر خبار آلوداند هیروں سے نکل آتے ہیں۔

المنن ان مهر رقم الديث:٩٣٩٨٩ المعجم الكبيرين ٢٠ رقم المديث:٣٢١ ص ٩٥٣ مليته الاولياء رقم الديث: ٣٠ طبع جديد ١ تعاف السادة المتقين خ ٨ص ٢٦٢٠ ٢٦٣)

حفرت مانشه رمنی املد عنها بیان کرتی بی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس نے میرے ولی کو ایذاء پہنچائی ' ا أن ت ميري جَنَك طلال : و كني- اللية الاولياء رقم الديث: ٢٠ ص ٩٣٥ اتحاف الساوة المتقين ج ٨ ص ٢٤٠)

حفرت عمره بن الجموح رمنی الله عنه بیان کرتے میں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو یہ فرماتے ہوئے شاہ: میرے اولیاء میرے بندے اور میرے محبوب ہیں' میہ میری مخلوق میں ہے وہ لوگ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کاؤکر كريّا بون- (مند احمد ج٣٥٠ مسيّة الاولياء رقم الحديث:٥)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنه بیان کرتے ہیں کہ کتنے لوگ میں جن کے بال بکھرے ہوئے خیار آاود ہوئے جس وہ دو بو سیدہ چادریں پہنے ہوئے ہوتے ہیں' ان کی طرف توجہ شمیں کی جاتی۔ وہ اگر اللہ پر (کسی کام کے کرنے کی)قتم تھا میں قالعد

ان کی قسم سی کروے گا ان میں سے براء بن مالک بیں-(سنن الترفدي رقم الحديث:٣٨٥٣ مند ابويعيل رقم الحديث:٣٩٨٧ مند احمد ن٣٩ص١٣٥ المستدرك ن٣٩ص١٩٣١ الجامع

الصغير قم الحديث: ١٠٧١م، عليته الاواياء رقم الحديث: ١٠ تنزالعمال رقم الحديث: ٢٩٢٥ الكامل لابن عدى ٢٣٥٥ معر ٢٠٠٥ طبوعه ١٠١٨م.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا: اللہ : ب کسی بندے ہے محبت

کر آے تو جرکیل کو بلا کر فرما تا ہے میں فلاں ہے محبت کر تاہوں تم اس سے محبت کرو' پس اس سے جبر کیل محبت کر تاہو

وہ آسان میں ندا کر آپ کہ اللہ فلاں ہے محبت کر آپ تم بھی اس ہے محبت کرد ، پس آسان والے اس ہے محبت کرتے ہیں ، پھر زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے؛ اور جب وہ کسی بندے سے بغض کر آہے تو جر ئیل کو ہلا کر فرما آ ہے میں

فلاں کے بغض رکھتا ہوں تم اس ہے بغض رکھو۔ ٹیمرجبر کیل اس ہے بغض رکھتا ہے، ٹیجرآ سان والوں میں ندا کر آ ہے اللہ فلاں

ہے بغض رکھتا ہے تم بھی اس ہے بغض رکھو، تو آسان والے اس سے بغض رکھتے ہیں پھر زمین میں اس کے لیے بغض رکھ دیا

صح مسلم رقم الديث:٢٦٣٧، صحح البغاري رقم الحديث:٧٣٨٥، مند احمد ٢٥ ص ١٦١٣، مند احمد رقم الحديث:٩٣٢٣، دارالديث قابرد٬ رقم الحديث: ٤٦١٧٠ عالم الكتب بيروت٬ سنن الترفدي رقم الحديث:٣١٦١ كنزالعمال رقم النديث:٥٠٥٧٠ مشكوة رقم

ابدال کے متعلق احادیث اور آثار اور ان کی فنی حیثیت

شریح بن عبید بیان کرتے ہیں کہ عراق میں حضرت علی بن افی طالب رضی اللہ عند کے سامنے اہل شام کا ذکر سیا کیا۔ لوگوں نے کہا اے امیرالمومنین! ان بر لعت ﷺ، آپ نے کہانہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے ساہے کہ ابدال شام میں ہوں گے اور وہ چالیس مرد ہیں جب بھی ان میں ہے ایک مخص فوت ہو آہے تو اللہ تعالی اس کی جگہ دو سرے مختص کو اس کا ہدل بنا دیتا ہے' ان کی وجہ ہے بارش ہو تی ہے' ان کی وجہ ہے وشمنوں کے خلاف مدو حاصل

موتی ہے، ان کی وجہ سے اہل شام سے عذاب دور کیا جا آ ہے۔ 'مند احمد نآاص ۱۱۲ طبع قدیم؛ مند احمد رقم الحدیث:۸۹۱؛ طبع دار الحدیث قاہرہ؛ اس کے حاشیہ میں شخ احمد شاکرنے نکھاہے کہ اس مدیث کی سند ضعیف ہے؛ حافظ البیثی نے لکھا ہے کہ شرح کین عبید کے سوااس حدیث کے تمام راوی صحیح میں اور شریح بھی تقیہ ہیں انہوں نے مقداد ہے ساع کیا ہے، مجمع الزوائد ج°اص ۱۲- حافظ سیوطی متوفی ۹۱ه ھے نکھا ہے کہ حفزت علی کی حدیث میں جمی ابدال کاذکروار دے؛ اس حدیث کو امام احمہ نے اتبی مند میں روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے اور اس حدیث کی اور بھی متعد د

اسانيديين- اللَّآل المصنوعة ٢٢ ص ١٨٠٠ وارالكتب العلميه بيروت ٢ ١٣٠٨ه و علامه على بن محمد الكَّمَا في المتوفى ٩٩٣ هه نه كلما بـ: حضرت على ی حدیث کو امام احمد' امام طبرانی اور حاکم نے دس ہے زیادہ سندوں کے ساتھ روایت کیاہے اور بعض سندیں سیح کی شرط پڑیں' شنہ الشريعية المرفومين ٢ ص ٢ سه شخ شو كاني متوني ١٢٥٥ ه ني الماع سيوطي كي حوالے سے لكھا ب كه حضرت على كل حديث حسن ب

الفوائد المجموعه ص٢٣٧ مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت ٢٣١هه المام مثم الدين سقاوي متوفى ٩٠٢ هه ف لكعا ب: حفرت على كي حديث

تبيار القرآن

جلد پنجم

شریح بھی نقتہ ہیں انہوں نے مقداد سے ساع کیا ہے ' رجمع الزدائد ،ج ۱۰ ص ۲۲ مند احمد رقم:۱۵۲۱۱) کے حاشیہ پر حمزه احمد الزین نے تکھا ہے کہ حافظ عراقی الہیشی اور زبیدی نے لکھا ہے کہ تمام احادیث ابدال حسن ہیں ' احمد شاکر کااس کو ضعیف کمتا تعصب کی بنارے۔

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: اس امت میں تعمیں ابدال ایسے ہیں جو خلیل الرحمٰن کی مثل ہیں' جب بھی ان میں سے کوئی مختص فوت ہو آہے تو اللہ اس کی جگہ دو سرے فحض کو بدل ماہ تا سر۔

(مند احمر ن۵ ۵ ۱۳۲۴ مند احمر رقم الحدیث: ۴۲۵۷۰ اس کے حاثیہ میں الزین نے کہائی کی سند الیشی کے قول پر صحح ہے، حافظ الیشی نے کہا عبد الواحد بن قیس کے سوااس حدیث کے تمام راوی صحح ہیں، العجل اور ابوزرعہ نے اس کی قویش کی ہے اور دیگر نے اس کی تنعیف کی ہے، جمع الزوائد جی احس ۱۲)

حافظ سیوطی نے لکھا ہے کہ امام احمد نے اپنی مند میں حفرت عبادہ بن الصامت سے حدیث روایت کی ہے اور اس کی سند حسن ہے - (الفُّل المعنوعہ ج۲ مع ۴۵۰) علامہ کمانی نے لکھا ہے کہ امام احمد نے حضرت عبادہ بن الصامت کی حدیث کو سند میچ کے ساتھ روایت کیا ہے - ( سنزید الشریعہ ۲۰ مع)علامہ زبید کی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی اساد حسن ہے۔

(اتحا السادة المتعين ج ٨ ص ٣٨٦)

حضرت عبادہ بن افسامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: میری امت میں بیشہ تمیں ایسے محض رہیں گئے جن کی وجہ سے ذھین قائم رہے گئ ان بی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اور ان بی کی وجہ سے تمہار کی مدد کی جاتی ہے۔ قمادہ نے کماکہ مجھے امید ہے کہ حسن ان میں سے ہیں۔

تبياز القرآز

بعتذرون اا

(اتحاف السادة المتقین ۸۲ م ۴۳۸۷ عافظ الیشی نے کہاہے کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے عمرو البنزار از عنبیہ الخواص ہے روایت کیا ہے اور ان دونوں کو میں بچانا ہوں اور اس کے بقیہ راوی صحح میں مجمع الزوائد جوا مس47 میہ حدیث الجامع الصغیر

رقم: ٣٠٠ سويس بھي ہے اور لايزال (بيش) كي جگه الابدال كالفظ ہے) حعزت انس رضی اللہ عنه بیان کرتے ہیں که رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: زمین ہرگز چالیس ایسے آدمیوں

ہے خالی نہیں رہے گی جو خلیل الرحمٰن کی مثل ہیں 'ان ہی کی وجہ ہے تم پر پارش ہوتی ہے اور ان ہی کی وجہ ہے تمہاری مدد

کی جاتی ہے، جب ان میں سے ایک شخص فوت ہو ماہ تو اللہ اس کی جگہ دو سمرابدل پیدا فرما دیتا ہے۔ (المعجم الاوسط رقم الحديث: ٣١٣٠، مجمع الزوا كدج اص ٩٣٠ اتحاف السادة المتقين ٨٢ ص ٨٥ س. كنز العمال رقم الحديث: ٣٣٠٠٠٠ عافظ البیثمی نے کمااس مدیث کی سند حسن ہے۔ مجمع ج•اص ۱۹۳۰ علامہ زبیدی نے کمااس مدیث کی سند صحح ہے' اتحاف السادة المستمین

50° M2

المام ابو تعيم احمد بن عبدالله الاصفهاني المتوفى • ١٩٥٥ ها بني سند ك ساته روايت كرت مين:

حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه نے كماكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: الله عزوجل كى مخلوق ميں تين سو فحف ایسے ہیں جن کے دل حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے موافق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں چالیس ایسے مخص میں جن کے دل حضرت موی علیہ السلام کے موافق ہیں اور الله تعالی کی مخلوق میں سات ایے مخص ہیں جن کے ول حفرت ا براہیم علیہ السلام کے دل کے موافق میں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں پانچ ایسے شخص میں جن کے دل حضرت جبر کیل علیہ السلام

کے موافق ہیں اور اللہ تعالی کی مخلوق میں تین ایسے مخص میں جن کے دل حضرت میکا کیل علیہ السلام کے موافق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ایک ایسا مخص ہے جس کاول حصرت اسرافیل علیہ السلام کے موافق ہے۔ جب ایک محف فوت ہو تا ہے تو الله تعلق تمن میں ہے اس کابدل لے آیا ہے اور جب تین میں ہے کوئی فوت ہو تا ہے تو الله تعلق پانچ میں ہے اس کابدل لے

آ آ ہے اور جب پانچ میں سے کوئی فوت ہو جا آ ہے تو اللہ تعلق سات میں سے اس کابدل لے آ تا ہے اور جب سات میں سے کوئی فوت ہو تا ہے تو اللہ تعالی چالیس میں ہے اس کابدل لے آتا ہے اور جب چالیس میں ہے کوئی فوت ہو تا ہے تو اللہ تعالی تمن سومیں ہے اس کا بدل لے آتا ہے اور جب تمین سومیں ہے کوئی فوت ہو تاجے تواللہ تعالی عام لوگوں میں ہے اس کا کوئی

بدل لے آتا ہے؛ ان ہی کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ زندہ کر آئے اور مار آئے؛ بارش برساتا ہے اور فصل اگاتا ہے اور مصائب کو دور كرياب- حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند ، يوچها كيا ان كى وجه سے كيسے زنده كريا ب اور ماريا ب تو حضرت عبداللہ نے فرمایا: وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ امتوں میں کثرت ہو تو بہت لوگ پیدا ہوتے ہیں اور وہ ظالم اور جابر لوگوں کے خلاف دعاکرتے میں تو وہ ہلاک کر دیے جاتے میں وہ بارش کی دعاکرتے میں تو بارش ہوتی ہے وہ القدے دعاکرتے میں تو

زمین فصل ا گاتی ہے ؟ وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بلاؤں اور مصائب کو ٹال ویتا ہے۔ ( ملية الاولياء رقم الحديث: ٩١ ، جاص ٣٠٠ طبع جديد ٬ دار الكتب العلميه بيروت ، ١٣١٨ هـ ٬ كنز العمال رقم الحديث :٩٩١ ٣٠٥

احاديث ابدال كامعنأ متواتر بونا محدث ابن جوزی نے حضرت ابن مسعود کی اس حدیث کے متعلق کہاہے کہ اس کی سند میں مجبول راوی ہیں-

حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ٩١١ه ها ابدال كي احاديث پر تبعرو كرتے ہوئے لکھتے ہيں:

تبيان القرآن

(الموضوعات ج ساص ۱۵۱)

میں کہتا ہوں کہ ابدال کی صدیث صحح ہے جہ جائیکہ اس ہے کم ہو اور اگر تم چاہوتو یہ کمہ سکتے ہو کہ بیہ حدیث متواترے ، میں نے حدیث ابدال کے متعلق منتقل ایک رسالہ ککھاہے جس میں میں نے اس حدیث کو تمام سندوں کے ساتھ روایت کیا ے، خلاصہ میرے کہ میر حدیث حفزت عمرے مردی ہے جس کو امام این عساکرنے دو سندوں کے ساتھ روایت کیاہے اور علی کی حدیث ہے جس کو امام احمد امام طبرانی اور حاکم وغیرہم نے اس ہے زیادہ سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے (ہم ٹ کو بیان کر چکے ہیں) اس حدیث کی بعض سندیں حدیث صحیح کی شرط پر ہیں اور حضرت انس کی حدیث ہے جو جھ ی ہے' ان میں سے امام طبرانی کی مجم اوسط میں ہے اور اس کو حافظ الہتی نے حسن قرار دیا ہے (اس حدیث کو 'ر کر چکے ہیں) اور حفرت عمادہ بن الصامت کی حدیث ہے جس کو امام احمد نے سند سیجے کے ساتھ روایت کیاے (اس حدیث کو بھی ہم بیان کرچکے میں)اور حضرت ابن عمباس کی حدیث ہے جس کو امام احمد نے کتاب الزحد میں سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے اور حفرت ابن عمر کی حدیث ہے جس کو امام طبرانی نے مجم کیبر میں تین سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے (وہ حدیث یہ ہے: حفرت ابن عمر رضی اللہ عنمایان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہرصدی میں میری کے بہترین افرادیانج سو ہوں گے اور ابدال چالیس ہول گے، یا فجے سومیں کی ہوگی نہ چالیس میں، جب ان میں ہے کوئی شخص فوت ہو گاتو اللہ تعالیٰ اس کی جکہ پانچ سومیں ہے بدل دے گا اور اس کی جگہ چالیس میں ہے داخل کر دے گاہ محابہ نے کہا یار سول اللہ! ہمیں ان کے اعمال پر رہنمائی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: جو ان پر ظلم کرے گاوہ اس کو معاف کر دیں گے، اور بدی کا جواب نیکی ہے دیں گے، اور اللہ نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس ہے وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ وطیتہ ن اص ۳۹ رقم الحدیث: ۹۵ اتحاف السادة المستمین ۸ ص ۳۸۶ ایه حدیث حلیه میں بھی ہے اور حفرت این مسعود کی حدیث یہ المعجم الکبیے میں دو سندوں کے ساتھ ہے اور حلیہ میں ہے (اس حدیث کو ہم بیان کر بچکے ہیں)اور حضرت عوف بن مالک کی حدیث اس کو امام طبرانی نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے (وہ حدیث سد ہے: ابدال اہل شام میں میں ان ہی کی وجہ ہے وگول کی مدد کی جاتی ہے اور ان ہی کی وجہ ہے لوگول کو رزق دیا جا آہے۔ اتحاف البادة المتعین ج٨ ص٣٨٩) اور حضرت معاذ بن جبل کی حدیث اس کو دیلمی نے روایت کیا ہے (وہ حدیث میہ ہے: حقرت معاذین جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ر سول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا: جس شخص میں حمین خصلتیں ہوں وہ ان ابدال میں سے ہے جن کی وجہ سے ونیا قائم ب وه تقدير ير راضى ريح بين الله كى حرام كى جوئى چيزون ير صركرت بين اور الله كى وجد سے فضب ناك جوت بين-الفروس بما تور انطاب رقم الحديث: ۴۳۵۷ اتحاف البادة المتعين ٨٥ ص٣٨٧) اور حفرت ابوسعيد خد ري كي حديث جس كوامام بیعق نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے: (وہ حدیث یہ ہے: میری امت کے ابدال جنت میں نماز اور روزے کی وجہ ہے دا فل نہیں ہوں گے بلکہ دہ جنت میں سخادت ولوں کی صفائی اور مسلمانوں کی خیرخواہی کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں ے۔ اتحاف السادة المتقین ن۸ ص ۱۳۸۵ اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث (زمین ایسے تمیں آومیوں سے ہرگز خالی نمیں ہوگی جو حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کی مثل ہیں' ان بی کی وجہ سے لوگ عافیت میں رہتے ہیں اور ان ہی کی وجہ ہے ان کو رزق ویا جا با ب اور ان بن کی وجہ سے ان پر بارش ہوتی ہے؟ اس حدیث کی سند حسن ہے؟ اتحاف السادة المتقین ج٨ ص٣٨٤) اور حفرت ام سلمہ کی صدیث جس کو امام احمر اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیاہے (وہ حدیث میہ ہے: نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف ہو گا گجرایک شخص (مهدی) اہل مدینہ سے فکل کر مکہ کی طرف بھاگیا ہوا جائے گاہ مجر الل مكداس كو زبردى امام بنائيس كے اور ركن اور مقام كے درميان اس بے بيت كريں كے، اس كى طرف شام سے ايك

لشکر بھیجا جائے گاہ اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا میں زمین میں دھنسادیا جائے گا۔ جب لوگ بیہ واقعہ دیکیے لیس گے تواس مخض کے پاس شام کے ابدال آئمیں گے اور اہل عراق کی جماعتیں آئمیں گی اور وہ سب اس کے ہاتھ پر ہیت کرلیں

گے۔ الحدیث، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۸۲) نیز ایدال کے متعلق حسن بھڑی، قبادہ، خالدین معدان 'این الزاہریہ' این شوذب اور عطاوغیرہم بابعین اور تع بابعین ہے حد و شار ہے باہر آ ثار مردی ہیں اور اس کی مثل لامحالہ تواز معنوی کو پہنچتی ہے جس ے ابدال کا وجود بداہتا ثابت ہو آ ہے- (التعقبات على الموضوعات عدم، مطبوعه المطمع العلوى لكفتو بند، ٣٠ ١١٠٥)

احاديث ابدال كي مزيد توثيق

علامه محد بن محمد حميني زبيدي متوفي ١٢٠٥ الص لكصة بي:

حافظ این حجرنے اپنے فاتویٰ میں لکھا ہے کہ ابدال کے متعلق متعدد احادیث دارد ہوئی ہیں' ان میں سے بعض مصحح میں اور بعض صحیح نہیں میں ایعنی حسن یاضعیف میں)اور رہاقطب تواس کے متعلق لبعض آثار وارد ہیں اور رہاخوث توضوفیاء کے نزدیک غوث کاجو وصف مشهور ہے وہ ثابت نمیں ہے، حافظ این تجرکی عبارت ختم ہوئی، اس سے ظاہر ہوگیا کہ ابن تعید کابیہ ز مم باطل ہے کہ ابدال کے متعلق کوئی حدیث صحیح ہے نہ ضعیف اور بید احادیث اگر بالفرض سب ضعیف بھی ہوں، تب بھی اگر حدیث ضعیف متعدد طرق اور متعدد صحابہ سے مروی ہو تو حدیث قوی ہو جاتی ہے، عیم ترمذی نے نوادر الاصول میں بیہ

حدیث ذکر کی ہے کہ زمین نے اپنے رب سے نبوت منقطع ہونے کی شکایت کی تو اللہ تعالی نے فرمایا: میں عظم یب تمهاری پشت پر چالیس صدیق رکھوں گاجب بھی ان میں ہے کوئی مختص فوت ہو گاتو اس کی جگہ ایک شخص بدل دیا جائے گا' ای وجہ ہے اس کام ابدال ہے ہیں وہ زمین کی شیخ میں ان بی کی وجہ سے زمین قائم ہے اور ان بی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے-

(انتحاف السادة المنتقين ج ٨ ص ٨ ٤ ٣٠ مطبوعه مصر)

نجباءاور نقباءوغيره كي تعداد

علامه منمس الدين محمر بن عبد الرحن المخاوى المتوفى ٩٠٢ه لكيمت بين:

ماریخ بغداد میں الکتانی ہے روایت ہے کہ نقباء تین سوہی<sup>،</sup> نجباء ستر ہیں ابدال چالیس میں 'اخیار سات ہیں اور عمد چار میں اور غوث ایک ہے، اگر ان کی دعا قبول ہو جائے تو فبہاور نہ غوث دعا کر آ ہے اور وہ اس وقت تک سوال کر آ رہتا ہے حتی

کہ اس کی دعا تبول ہو جاتی ہے۔ الاحیاء میں ہے کہ ہرروز غروب آفتاب سے پہلے ابدال میں ہے ایک فخص بیت اللہ کاطواف

کر آپ اور ہررات او آدییں ہے ایک بیت اللہ کاطواف کر آپ، میں نے ابدال سے متعلق احادیث کو ایک رسالہ میں جمع کیا باوراس كانام نظم الداكل في الكلام على الابدال ركماب-

(القاصد الحند ص ۴۳ مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ، ۷ مهاده )

جلد ينجم

ولی کی صفات

قرآن مجيد نے ولى كى تعريف ميں فرمايا ہے: "جو ايمان لائے اور (بيش) متقى رے" ايمان سے يمال مراد بے سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پاس ہے جو کچھ لے کر آئے اس کی تصدیق کرنا' اس کا قرار کرنا' اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا اور بھشہ متنی رہنے ہے مراد ہے کہ وہ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بیشہ مجتنب رہے اور مکروہ تنزیمی طاف سنت اور خلاف اولی ہے بچتارہے ، تمام فرائض اور واجبات پر دوام کرے ، بی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنوں پر پابندی سے عمل کرے، تمام سنوں اور آواب پر عال ہو اور نفلی عبادات کو دوام اور استمرار کے ساتھ ادا

کرے اور جب نماز یڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ کی صفات جمال اور جلال میں ڈویا ہوا ہو، مجھی خوف ہے لرزہ پراندام ہو اور گرد د پیش ہے برگانہ ہواور تبھی شوق کی وار فتگی میں خودا پابھی ہوش نہ رہے انہیں عام مسلمانوں کی یہ نسبت سے ہے زیادہ اللہ عزوجل کی معرفت ہو اور ان کاول نور معرفت سے اس طرح متنزق ہو کہ جب وہ دیکھیں تو اللہ کی قدرت کے دلائل دیکھیں' اور جب وہ سنیں تو اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنیں اور ان کی حمد و ثنا سنیں اور جب وہ گفتگو کریں تو وہ اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گفتگو کریں وان کاعمل اللہ جل مجدہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہو اور ان کا ہدف اور نصب العین اللہ نعالی اور اس کے رسول صلی الله عليه وسلم كي رضابو-

دہ رات کے پچھلے پسراٹھ کرانند کویاد کرتے ہوں، قیامت کی ہولناکیوں اور دو زخ کے مذاب کو سامنے تصور کر کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہوں اور آنسوؤں کے وضو ہے خونبِ خدا میں ڈوب کر راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہوں اور كُوْكُوْاتْ موت نالد نيم شب من الله تعالى سه وعاكرت مول ميد مضمون قرآن مجيد كى ان آيات سے طاہر مو آب:

وَالْمَذِيْنَ يَبِينُهُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّدًا وَقِيَامًا ٥ وَالْكَذِيثُ يَفُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ حَهَدُ اللَّهُ اللَّهُ الكَانَ غَرَامًا ٥ إِنَّهَا سَآةً تُ مُسْتَفَةً الْأَمْفَامًا-(الفرقان: ٧٢-٧٢)

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّكَا لِنَّنَّا أَمَنَّا فَاغْفِرُكُونَ دُنُوبُنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِO الصَّيرِيْنَ والصَّدِفِيثُ وَالْقَيْنِيْنِ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَعَيْفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِهِ

(آل عمران: ١١-١١) لِدَّ الْمُتَكَفِيْسُ فِي حَثْبِ وَعُيُورِ الْحِذِينَ مَنَّالَمُهُمُ رَبُّهُمُ إِنَّهُمُ كَانُوا فَبُلُ ذَلِكَ مُحْسِسِينُ ٥ كَانُوا فَلِينُلا يِّنَ الكَيْل مَا يَهُ جَعُونَ ٥ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسَتَعَفُّهُووُنَ٥ (الذربات: ۱۸-۱۵)

ألله أنزل احسر التحديث يستبامت سابها مُّنَّالِي تَفْسَعِرُ مِنْهُ حُلُودُ الَّذِيْنَ يَحْشَوْنَ رَبَيْهُ مِنْ مُرِيرُ مِ وَ وَهِ وَ وَ وَمِهُ وَوَ وَهِ وَ وَالْحَادِ وَ وَهِ وَ وَالْحَادِ وَكُورٍ رَبَيْهُ مَا مُنْ تُولِيسِ جَلُودُهُم وَقُلُوبِهِم إِلَىٰ وَكُورٍ الله-(الزم: ٣٣)

اور جولوگ اینے رب کے سجدے اور قیام میں رات گزار دیتے ہں 0 اور جو یہ دعا کرتے ہیں: اے ہمارے رب! ہم ہے جنم كاعذاب بهيرد، ب شك اس كاعذاب يمنن والي مصيب → ○ ہے شک وہ قیام اور سکونت کی بہت بری جگہ ہے۔

وہ متی لوگ جو دعاکرتے ہیں اے ہمارے رب! بے شک ہم ایمان لائے تو ہارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں دوزخ ك عذاب سے بحال وہ صبر كرنے والے، بچ بولنے والے، اطاعت كرنے والے اللہ كى راہ ميں) خرج كرنے والے اور رات کے آخری حصوں میں بخشش طلب کرنے والے 0

بے شک متلی لوگ جنتوں اور چشموں میں ہوں گے! اینے رب کی عطا فرمائی ہوئی نعتیں لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس ہے پہلے (دنیامیں) نیک عمل کرنے والے تھے 0 دورات کو كم سوت تھے اور رات كے آخرى حصوں ميں بخش طلب کرتے تھے۔

الله في بمترى كلام نازل كيه جس كى سب باتيس آيس مي ایک جیسی ہیں بار بار وہرائی ہوئی جس ہے ان لوگوں کے جسموں یر رو نکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے

قرآن مجید کو شنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے اور اس کی منع کجروہ چیزوں سے باز رہنے پین ان کی بیر صفات ہیں:

(الزمر: ۱۸)

(النزغت: اسم-٠٠٠)

(الشورئ: ۳۸-۳۷)

ٱلَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ آخْسَنَةُ أُولَقِكَ الَّذِينَ هَدْمَهُمُ اللَّهُ-

وَامَّامَنُ حَافَمُهُامُ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسُ عَبن

والكروس يتحتنيبون كبيئه الإثيه والفواجش وَإِذَا مَاعَضِبُوا هُمُ يَغْفِرُونَ۞ وَالَّذِينَ

استنخابوا لريتهم وافاموا الضلوة وأمرهم

نُورى بَيْنَهُم وَمِيمًا رَزَقُنْهُمُ مِنْفِقُونَ

الُهَوْي 0 فَيَالَّ الْحَنَّةَ هِمَ الْمَأُوٰي 0

جو بات کو غور ہے ہنتے ہیں بھراس کی عمدہ طریقہ ہے بیروی کرتے ہیں میں وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی۔

اور جو مخص اینے رب کے سامنے کھڑے ہونے ہے ڈرا اور نفس (امارہ) کو اس کی خواہش ہے روکا O تو بے شک جنت

ی اس کا ٹھکانا ہے۔

اور جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں ہے یہ ہیز کرتے ہیں اور جب وہ غضب ناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے

ہیں 🔿 اور جن لوگوں نے اپنے رب کے تھلم پر لبیک کہی اور نماز قائم رکھی اور ان کے معاملات باہمی مشوروں سے ہوتے ہیں،

اور جو کھے ہم نے ان کو عطاکیا ہے وہ اس میں سے (بماری راہ

میں) ٹرچ کرتے ہیں O

ہم نے ولی کی تعریف میں ذکر کیا ہے کہ ان کو بہت زیادہ خونبِ خدا ہو تاہے اور وہ بہت زاہد اور متقی ہوتے ہیں' اب ہم خلفاء راشدین اور امام اعظم ہے اس کی چند مثالیں پیش کررہے ہیں۔

حضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه كاذبدو تقوي ادر خوف خدا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ کا ایک نظام تھاجو آب کے لیے كماكرلا باتھا۔ ايك رات وہ آپ كے ليے طعام لے كر آيا، آپ نے اس ميں سے کچھ كھاليا۔ غلام نے كماكيا وجہ ہے كہ آپ ہر

رات مجھ سے سوال کرتے تھے کہ یہ کمال سے لائے ہو، آج آپ نے سوال نہیں کیا۔ حضرت ابو بمرنے فرمایا: میں بھوک کی شدت کی وجہ ہے ابیانہ کر سکاتم ہید کمال ہے لائے ہو۔ اس نے کہامیں زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگوں کے پیس ہے گزرا اور میں

نے معتریز ر کران کا علاج کیا تھا، انموں نے جھ سے معاوضہ دینے کا دعدہ کیا تھا، آج جب میرا وہاں سے گزر ہوا تو وہاں شادی تھی تو انہوں نے اس میں سے مجھے میہ طعام دیا۔ حضرت ابو بمرنے فرمایا: افسوس! تم نے مجھے ہلاک کر دیا۔ بھر حضرت ابو بمراپ طلق میں ہاتھ ڈال کرتے کرنے لگے اور چونکہ خال پیٹ میں وہ لقمہ کھایا گیاتھا وہ نکل نہیں رہاتھا، ان سے کما گیا کہ بغیر پن پنے بیہ لقمہ نہیں نکلے گاہ بھریانی کا پالہ مٹکایا گیاہ حضرت ابو بھریانی پیتے رہے اور اس لقمہ کو نکالنے کی کوشش کرتے رہے- ان ہے کہا

كياك الله آپ ير رحم كرے، آپ نے اس ايك لقمه كى وجدے اتنى مشقت اٹھائى- حضرت ابو بمرنے كها: يس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ جسم کا جو حصہ مال حرام سے بناہے وہ دو زخ کا زیادہ مستحق ہے، پس مجھے یہ خوف ہوا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ اس لقمہ ہے بن جائے گا۔

(مغوة العفوة ج اص ٢١) مكتبه نزار مصطفل رياض، حلية الاولياء ج اص ٢٥، بيروت، ١٣١٨هـ، اتحاف السادة المستقين ٥٥ ص ٢٢٧،

الجامع الصغيرر قم الحديث:٩٢٩٢ كنز العمال رقم الحديث:٩٢٥٩) حفزت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نئی قبیص بنی ، وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی اور میں

س کو دیچه ربی تھی۔ حضرت ابو بحررضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم کیاد کچه ربی ہو کہ اللہ تعالی تم پر نظر رحمت نہیں فرمار ہا! بحرفرمایا: جلد پنجم

کیاتم کو معلوم نہیں کہ جب بندہ دنیا کی زیب و زینت پر خوش ہو آہے تواللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جا آہے۔ حتی کہ وہ اس زینت کو چھوڑ دے۔ حضرت عائشہ نے کما پھر میں نے اس قبیص کوا آر کر صدقہ کر دیا، تب حضرت ابو بکرصد بق رضی امتد عنہ نے فرمایا: ہو سکتاہے کہ اب یہ صدقہ تمہارا کفارہ ہو جائے۔

( طيته الاولياء رقم الحديث: ٨٥ ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ، ١٣١٨ هـ )

حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه كي عبادت ونهداور خوف خدا

حسن بن الی الحس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عقان رضی اللہ عنہ 'نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک زوجہ ے (ان کی وفات کے بعد) شادی کی اور ان ہے کہا: میں نے ملل اور اولاد کی رغبت کی وجہ سے تم ہے شادی نہیں کی میں نے تم ہے صرف اس وجہ ہے شادی کی ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو نماز کس طرح پڑھتے تھے۔ انہوں ن کها حفرت عمر عشاء کی نمازیز ھیتے' پھر ہم ہے فرماتے کہ میرے سمرمانے پانی کا ایک برتن بھر کر رکھ دو' پھر رات کو بیدار ہوتے اور اس بیل ہے وضو کرتے ، مجراللہ عزد جل کاذکر کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کواو نگھ آ جاتی مجربیدار ہوتے حتیٰ کہ رات کی وه ساعت آ جاتی جس میں آپ قیام کرتے تھے۔ ( کتاب الزحد للامام احمد ص ۹۳۸ مطبوعہ دارا لکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۳ھ)

عمدالندین عیسی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرین الخطاب رضی الند عنہ کے چیرے پر مسلسل رونے کی وجہ ہے وو سیاہ كبيرس يزيَّني تقيير - اكتاب الزهد الحمر ص ١٥٠ مغوة الصفوة جاص ١٣٨)

ا بوعثان بین َ سرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہامیں نے حضرت عمر کو دیکھاوہ رمی جمار (شیطان کو کنگریاں مارنا) مررے تھے اور انہوں نے جو جادر بہنی ہوئی تھی اس میں چمڑے کے ہوند لگے ہوئے تھے۔ (کتاب الزمد لاحمہ ص ۱۵۱)

حسن بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر خلیفہ تھے دہ لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے اور ان کے تهبند میں مارہ ہوند مگے ہوئے تھے۔ (امام ابن جو زی نے چودہ پیج ند کی روایت ذکر کی ہے) (کتاب الزحد لاحمد ص ۱۵۴ صفوۃ الصفوۃ جام ۱۲۷)

حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بخدا! اگر میں جاہوں تو سب سے زیادہ ملائم لباس بہنوں اور س سے لذیذ کھانا کھاؤں اور سب سے اچھی زندگی گزاروں لیکن میں نے شاہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کوان کے کاموں پر ملامت کی اور فرمایا:

دهستم طبينكم في حياتكم الدنيا

نے ان ہے (خوب) فائدہ اٹھالیا۔

(مليته الاولياء رقم الحديث: ١١٧ طبع حديد)

تم این عمدہ لذیذ چیزس این دنیوی زندگی میں لے حکے اور تم

حضرت ابن عمر رضی امتد عنهمابیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی امتد عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو تین صفوں تک ان کے رونے کی آواز پہنچی تھی- (طیتہ الاولیاء رقم الحدیث: ۱۳۳۴ طبع جدید)

داؤر بن علی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا: اگر فرات کے کنارے ایک بکری بھی ضائع ہوگئی تو مجھے ڈر ہے ك الله مجھ سے اس كے متعلق سوال كرے گا- (مليته الاولياء رقم الحديث:١٣١) صفوۃ السفوۃ تے ص ١٢٨)

یجی بن الی کثیرروایت کرتے میں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر آسان ہے ایک منادی به ندا رے کہ: اے لوگو! تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ' سواایک شخص کے ، تو مجھے ڈریے کہ وہ ایک شخص میں ہوں گا اور اکر منادی سے ندا کرے کہ: اے لوگو! تم سب کے سب دو زخ میں داخل ہو جاؤ سواایک شخص کے تو جمجھے امید ہے کہ وہ ایک

تبيان الق آن

استمتعته سهاء

مخص ميں ہوں گا۔ (مليته الاولياء رقم الحديث: ١٣٣٢)

ں میں ہوں اس میں اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر آمیات لگا آر روزے رکھتے رہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر آدھی رات کے وقت نماز پزیھنے کو لیند کرتے تھے۔ سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر آدھی رات کے وقت نماز پزیھنے کو لیند کرتے تھے۔

(مقوة الصفوة ج اص ۱۲۹)

عمرو بن میمون بیان کرتے میں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عند نے کہا: اے عبداللہ بن عمرا ام المو مثین حضرت عمروی اللہ عنہ کے ساتھ دفت کے کہا: اے عبداللہ بن عمرا ام المو مثین حضرت الخطاب آپ کو سلام عرض کرتا ہے، اور ان سے بیہ سوال کرد کہ میں اپنے صاحبوں (سیدنا محمرصلی اللہ علیہ و سلم اور حضرت ابو یکر) کے ساتھ دفن کر دیا جاؤں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا: میں اپنے لیے اس جگہ دفن ہونے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ جب حضرت ابن عمروالیس آپ تو حضرت عمر نے کہا اے امیر الموسنین انہوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ حضرت عمر نے کہا میں سے نو کہا تو حضرت عمر نے کہا میں الموسنین کے پاس لے جانا ان کو سام عرض کرنا چرکھنا عمر بن الخطاب آپ ہے اجانا کو سام عرض کرنا چرکھنا عمر بن الخطاب آپ ہے اجانا کہ سام عرض کرنا چرکھنا عمر بن الخطاب آپ ہے اجانا دن علی اس محل اللہ علیہ وقت دے دیں تو مجھے دفن کر دیتا و رہ مجھے منسل انہ سے مسلمانوں کے قبر ستان میں دفن کر دیتا ہے وصال کے وقت راضی تھے، کہیں میرے بعد جس کو بھی خلیفہ بنا دیا جائے تم سب اس کے دعارت عثمان دھرت علی دھرت علی دھرت علی دھرت علی دھرت عمر نے بیا م لیے: حضرت عثمان دھرت علی دھرت علی دھرت علی دھرت علی دھرت علی دھرت علی دھرت علی دھرت عمر نے بیام لیے: حضرت عمران دیمین علی دھرت علی دھرت علی دھرت علی دھرت علی دھرت علی دھرت عرف دھرت عمر نے بیام لیے: حضرت عثمان دھرت علی دھرت علی دھرت علی دھرت علی دھرت علی دھرت علی دھرت علی دھرت علی دھرت عمر نے بیام لیے: حضرت علی دھرت علی دھرت علی دھرت علی دھرت عمر نے بیام لیے: دھرت عثمان دھرت علی دھرت علی دھرت علی دھرت عمر نے بیام لیے: دھرت عثمان دیمرت علی دھرت علی دھرت علی دھرت علی دھرت علی دھرت عمر نے بیام لیے:

حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابي و قاص رضى القد عنهم - اس وقت انصار کاايک نو جوان آيا اور کهاا سے امير المومنين! آپ کوامند کی طرف ہے خوشخبری ہو، آپ کو معلوم ہے کہ آپ اسلام لانے ميں مقدم ميں، پھر آپ کو خليف بنايا گياتو آپ نے عدل کيا، پچران تمام (خويوں) کے بعد آپ کوشهادت کی - آپ نے فرمايا: اے ميرے بھتيج! کاش کہ بيہ سب برابر سمرابر جو ہے کہ مجھے عذاب ہو نہ ثواب ہو، الحدیث - (صحح الحاری، رقم الحدیث: ۳۲۱)

حصرت عبدالله بن ما مربیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت عمر بن الخطاب کو دیکھا انہوں نے زمین سے ایک تکا اٹھ کر

کہا: کاش! میں بیہ تنکا ہو تا کاش میں پیدا نہ کیا جاتا کاش میری ماں مجھے نہ جنتی کاش میں پچھ بھی نہ ہو تا کاش میں بھولا بسرا ہو تا۔ اصفوۃ اصفوۃ تامی ۱۲۸

حضرت عثمان رضی الله عنه کی عبادت و نهر اور خوفِ خدا

حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان رضی القد عنہ جن دنوں خلیفہ تتھے وہ متجدمیں سوئے ہوئے تتھے اور ان کی پثت پر تنگریوں کے نشان تھے' اور یہ کما جا آتھا یہ امیرالمومنین ہیں' یہ امیرالمومنین ہیں۔

(كتاب الزحد لاحمه ص ۱۵۸ مليته الاولياء رقم الحديث: ۹۷۱ صفوة انصفوة خاص ۱۳۷

عبدامتد بن الروی کہتے ہیں کہ حضرت عثان رات کو اٹھتے اور وضو کے لیے پانی لیتے۔ ان کی الجیہ نے کہا آپ خاد موں کو کیوں نہیں کہتے وہ آپ کے لیے پانی لیے آئمیں گے۔ حضرت عثان نے فرمایا: نہیں ان کو نیند میں آرام کرنے دو۔

(كتاب الزعد لاحمرص ١٥٨)

ز بیمہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ دن کو روزہ رکھتے تنے اور رات کو قیام کرتے تنے اور رات کے اول حصہ میں صرف تھو ڑی دہر ہوتے تنے۔ ( کتاب الز عد لاحمہ ص 411 صفوۃ العفوۃ نام ۱۳۲۷)

تبيار القرآر

شرحیل بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے تھے اور جب گرين داخل ہوتے تو سركه اور زيتون كے تيل سے روئي كھاتے تھے۔ (كتاب الزحد لاحمد مص ٩١٠ صفوة العفوة جام ١١٣٠) حفزت عثان کے آزاد شدہ غلام ہانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ عند جب کسی قبر کے باس کھڑے ہوتے تو اس قدر روئے کہ ان کی ڈاڑھی آنسوؤں ہے بھیگ جاتی- ان ہے یو چھاگیا کہ آپ جنت اور دوزخ کاذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کراس قدر روتے ہیں تو انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: قبر آخرت کی منازل میں ہے سب ہے پہلی منزل ہے۔ جو اس منزل ہے نجات پا گیااس کے لیے اس کے بعد کی مناذل زیادہ آسان ہیں اور اگر اس ے نجات نمیں ہوئی تو بعد کی منازل زیادہ دشوار ہیں- (کتاب الزمد لاحد من ۹۲۰ ملیتہ الاولیاء رقم الحدیث:۱۸۱)

نافع بيان كرتے بيں جس ون حصرت عثان بن عفان رضى الله عند شهيد كيے كئے اس دن صبح كو حصرت عثان رضى الله عنہ ہے اسیے اصحاب ہے وہ خواب بیان کیا جو اس رات انہوں نے دیکھاتھا۔ انہوں نے کہامیں نے گزیتہ رات رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كي زيارت كي، آپ نے مجھ سے فرمايا: اے عمّان ! آج روزه حمارے پاس افطار كرنا، پھر حصرت عمّان نے اس دن روزه رکھ لیا اور اس دن وہ شہید ہو گئے۔ (الطبقات الکبریٰ ج ۴ص۵۵)

كثير بن الصلت الكندي بيان كرتي بيل جس دن حضرت عمَّان رضي الله عنه شهيد بوع؛ اس دن وه سوسَّتُ اوروه جعه كا ون تھا، جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا: اگر تم ہید نہ کمو کہ عثان تمنا کیں اور آرزو کیں کررہے ہیں تو میں تمہیں ایک بات بتا آ، ہوں؛ ان کے اصحاب نے کما اللہ آپ کی حفاظت کرے ہم لوگوں کی طرح با تھی بنانے والے نہیں ہیں۔ حضرت عثمان نے كها: مين نے خواب ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كى زيارت كى، آپ نے فرمايا: تم اس جعه كو جمارے پاس حاضر موت والے ہو- (الفبقات ج م ص ۵۵)

حضرت عثمان کی ذوجہ بنت الفرافصہ نے بیان کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو او نگھ آگئی جب وہ بیدار ہوئے تو انسول نے کہا: یہ وگ ججھے شہید کر دیں گے۔ میں نے کہا: ہرگز نہیں! اے امیرالمومنین- حصرت عثان نے کہا: میں نے خواب میں رسول امند صلی امند علیه وسلم اور حضرت ابو بکراور حضرت عمر کی زیارت کی ہے؛ انہوں نے فرمایا: آج رات امارے پاس روزہ افطار كرنا- (العبقات ج موص٥٥)

زیر بن عبداللد ابنی دادی سے روایت کرتے ہیں، جب حضرت عثان رضی الله عند پر چھرایوں سے وار کیے گئے توانموں ن كاسب لمد توكلت على الله ون ال كى دارهي يربد رباقه قرآن مجيدان كم ماسن ركاقه وقرآن مجيد پڑھ رہے تھے اور خون قرآن مجیدیر بمد رہا تھا حتی کہ خون اس آیت پر ٹھمرگیا: فسیسکے فیسکے کے اللہ وہوالسسمیے معسب (البقرة: ١٣٤) (العبقات الكيري ج م ص ٥٥- ٥٣٠ كتاب الرحد لاحد ص ١٥٩- ١٥٨)

ابن سرین بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیاتو ان کی اہلیہ نے کہا: تم نے ان کو شہید کر دیا'وہ ہررات نماز میں قیام کرتے تھے اور ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرویتے تھے۔

(الطبقات الكبريٰ ج ٣ ص ٥٦ مليته الاولياء رقم الحديث: ١٦٥)

حفرت على رضى الله عنه كي عبادت و زمد او رخوفِ خدا جمع بن عمراتیمی بیان کرتے میں کہ میں اپنی بچو پھی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کی خدمت میں حاضر ہوا ہیں نے بوچھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب ہے زیادہ کون محبوب تھا؟ انہوں نے فرمایا: (سیدتنا) فاطمہ (رصی اللہ عنما) بوچھا

تىبار القرآن

اور وه الله کی محبت میں مسکین میتم اور اسیر (قیدی) کو کھانا

حضرت ابن عباس رضی الله عنمااس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں: حضرت علی رضی الله عند نے جو کی کچھ مقدار کے عوض ایک رات مبح تک ایک باغ میں بانی دیا۔ صبح کو انہوں نے جو وصول کیے اور گھرجا کر ان میں ہے تمائی جو کو پیسا ماکہ اس

ے کھانا کھائمیں، جب حریرہ یک گیاتوا یک مسکین نے آگر سوال کیا انسوں نے وہ کھانا اس کو کھلا دیا۔ بھردو سرے تمائی جو کا کھانا تیار کیہ توایک پیتم نے آگر سوال کیاتو انسوں نے وہ کھانا اس کو کھلا دیا، پھر آخری تمائی حصہ کے جو سے کھانا تیار کیاتو ایک قید می نے آ کر سوال کیا اور خود تمام اہل وعیال سمیت بھوکے رہے تب یہ آیت نازل ہوئی۔ (بعض روایات میں ہے مید معالمہ تین

تبيان القرآن

جلد پنجم

دن تَك ہو یا رہااور حضرت علی اور ان کے اہل و عمال تمن دن تک بھوکے رہے، علامہ قرطبی نے ای طرح بیہ روایت بیان کی ے-)(ریاض النفرة ن ۳ ص ۲۰۹-۴۰۸ مطبوعه دارا لکتب العلمیه بیروت)

حضرت على رضى الله عند ك فضاكل بيس اس روايت كوبالعوم بيان كياجاتاب ليكن علامد ابو عبدالله محد بن احمد قرطبي مالکی متوفی ۲۲۸ ھ نے اس روایت کو رد کردیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

حکیم تر ندی نے کہا ہے کہ کسی جاتل نے اس روایت کو گھڑلیا ہے؛ حالا نکدید روایت احادیث متواترہ کے خلاف ہے، نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بهترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی خوش حالی اور تو نگری کے وقت دے۔ (منجع البحاری رقم اعدیث:۱۳۲۱) نیز آپ نے فرمایا: پیلے اپ نفس سے ابتدا کردا (محج البحاری رقم الحدیث:۱۵۲۱) اور آپ نے فرمایا: اپ اہل و عمال کو حلاؤا صحح انتخاری رقم الحدیث:۱۳۲۷ صحح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۳۴) اور الله تعالی نے شو ہروں پر ان کی پیویوں اور ان کے بچوں کو کھانا کھلانا فرض کر دیا ہے:

ار در وروفه به وفوق در ورووی وغلی حمومونو به روفهای ویسوتها اور جس کابچہ ہے اس یر ان (دودھ پلانے والی ماؤں) کا کھانا المنتسبة و و والقره: ٢٣٣٠ اور کیڑا دستور کے بمطابق دینا فرض ہے۔

اور رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: کسي شخص کے گناہ کے لیے بد کافی ہے کہ وہ اس کو ضائع کروہے جس کووہ روزی دیتا ہے۔

ا سنن ابوداؤد رقم الحديث:١٩٩٢ سنن النسائي رقم الحديث:٣٥٣٣ مند احد رقم الحديث:٩٥٠٥ وارالككر، مند احمد رقم ا كديث: ٩٣٩٥؛ داراكديث قام ووعالم اكتب مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٢٠٨٠ مند حميدي رقم الحديث: ٩٩٩ المتدرك بأما ص۱۹۳۱ س مدیث کی سند صحیح ہے احمد شاکر)

اس صدیث کامعنی میہ ہے کہ جس کی روزی اس پر لازم ہے وہ اس کی روزی ضائع کر دے۔ کیا کوئی عاقل میہ مگان کر سکتا ے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس تھم ہے غافل تھے، حتی کہ وہ اور ان کے اہل وعیال تین دن تک بھوکے رہے، اگر مان لیا جائے کہ انہوں نے اپنے نفس پر بیدایٹار کیا تھا تو تین دن تک اپنی البید کو بھو کار کھنے کاکیا جواز تھا اور اگر البید کا بھی ایٹار مان لیا جائے تو تمین دن تک پانچ اور چھ سال کے کمسن بچوں کو بھو کار کھنے کا کیا جواز تقااور اگر ایک دن کی روایت مان کی جائے تو جن کی روز زی حفرت ملی رضی امند عنه بر لازم تھی ان کو بھی ایک دن بھو کار کھنا حفرت علی ایسے کامل متقی ہے کب متصور ہو سکتا - الحاث الدكام القرآن جراهاص ١٠٠٠ مطبوعه وارا لفكر بيروت ١١٥٥ه

امام العظم کے اخلاق' زمد و تقویٰ' عبادت اور خوفِ خدا

امام ابن بزاز کروری متوفی ۸۲۷ه لکھتے ہیں:

امام زعفرانی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے امام ابو یوسف ہے کماکہ امام ابو صنیفہ کے اوصاف بیان سیجئے۔ فرمایہ: امام اعظم محارم سے شدید اجتناب کرتے تھے۔ بلاعلم وین میں کوئی بات کہنے سے خت ڈرتے تھے۔ وہ القد تعالیٰ کی عبادت ميں انتاني کبليدہ کرتے 'اہل دنیا کے مُند پر کبھی ان کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ اکثر خاموش رہتے اور مسائل دیسیہ میں غور و فعر لتے رہتے تھے۔ اتنے عظیم علم کے یاد جود ہے حد سادہ اور متکسرالمزائ تھے۔ جب ان سے کوئی سوال پو تھا ہا ، تو کتاب و نٹت کی طرف رجوع کرتے اور اگر اس کی نظیر قرآن و حدیث میں نہ ملتی تو پھر قیاس کرتے۔ نہ کسی شخص ہے طبع کرتے اور نہ بھلائی کے سوا کبھی 'ٹی کا تذکرہ کرتے۔ ہارون الرشیدیہ بنتے ہی کئنے لگا: صالحین کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں' پھراس نے

...ا المالة

علامه ابن حجر ميتمي على متوفى ٣٥٩ه لكصة مين:

امام ابویوسف فرماتے ہیں کہ امام اعظم اگر کسی کو بچھ عطا فرماتے اور وہ اس پر ان کاممنون ہو باتو آپ کو بے حد افسوس ہو تا۔ فرماتے: شکر کا مستحق تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کا دیا ہوا مال میں نے تم تک پہنچایا ہے- امام ابو یوسف نے کہا کہ امام

اعظم میں سال تک میری اور میرے اہل و عمال کی کفالت فرماتے رہے-ایک دن میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ جیسا فیاض

کوئی شخص نہیں دیکھا۔ فرمایا: تم نے حماد کو نہیں دیکھاور نہ ایسانہ بھی نہ کتے -

شفیق بیان کرتے ہیں کہ میں امام اعظم کے ساتھ بازار جارہا تھا راستہ میں ایک شخص آپ کو دیکھ کرچھپ گیا۔ آپ نے اس کو بلا کر چھپنے کی وجہ یو چھی۔ اس نے بتایا کہ میں نے آپ کے وس بڑار در بم وینے ہیں' کافی عرصہ گزر چکالیکن میں نگ

ومتی کی وجہ سے نہیں دے سکااس لیے شرم کی وجہ ہے آپ کو دیکھ کرچھپ گیاتھا۔ اس کی اس مُفتگو کو س کر آپ پر بزا گهرا

ا ثر ہوا اور فرمایا: جاؤمیں خدا کو گواہ کرکے تمہار اسارا قرضہ معاف کر تاہموں- (الخیرات الحسان ص۹۵) امام رازی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام اعظم کسی جگہ جارہے تھے۔ راستہ میں کیچڑ تھی۔ ایک جگہ آپ کے بیر کی ٹھوکر ے کیچرا کر کسی شخص کے مکان کی وہوار ہے جا گل ۔ آپ پریثان ہو گئے کہ اگر کیچرا اُٹھاڑ کر دیوار صاف کی جائے تو دیوار ک مفی بھی اُتر آئے گی اور اگر یو نئی چھوڑ ویا جائے تو ایک شخص کی دیوار خراب ہوتی ہے۔ اس پریشانی میں تھے کہ صاحبِ خانہ باہر آیا، انقاق سے وہ مختص میروری تھااور آپ کامقروض تھا۔ آپ کو دیکھ کر سمجھاکہ قرض مانگئے آئے ہیں۔ پریشان ہو کر مخدر پیش

کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا: قرض کو چھو ڑو میں تو اس خلجان میں ہوں کہ تمہاری دیوار کوصاف کیسے کروں۔ کیچڑ کھرچوں تو خطرہ ہے دیوار ہے کچھ مٹی بھی اُتر آئے گی اور اگر یوننی رہنے دوں تو تساری دیوار گندی ہوتی ہے۔ یہ بات س کریم دی بے ساختہ

كنے لگا: حضور ديوار كوبعد ميں صاف يجئے گا يملے كلمه يزها كرميرا دل ياك كردي-الم اعظم عبادت و ریاضت میں قدم رائخ رکھتے تھے۔ ان کی عبادت و ریاضت کا جو حال غیر حنفی علاء نے بیان کیا ہے وہ

عادت ہے َ اس قدر بعید اور اتنا حیرت اٹلیز ہے کہ آج کی عیش کوش اور تن آسان دنیا اس کا تصوّر بھی نہیں کر عتی - منفی شافعی بلکه ملت اسلامیہ کے علماء کے درمیان میہ بات بے حد استفاضہ سے زیادہ معروف ہے کہ اہام ابوضیفہ حیالیس سال تک عشاء کے وضو ہے مبح کی نماز پڑھتے تھے لیکن زمانہ قریب کے مشہور مورخ جناب شلی صاحب نے اس واقعہ سے سراسرا نکار اور

اس کو عقل کے خلاف قرار دیا ہے۔ دراصل گراہی کی سب ہے پہلی جنیاد میہ ہے کہ ہم اپنی عقل و فراست اور اپنے اخلاق و کردار کے میزان سے صالحین امت کے کارناموں کو تولنا شروع کر دیں۔غور کیجئے اہام بخاری کو تین لاکھ احادیث زبائی یاد تھیں-کیا آج کی دنیا کے لوگوں کی قوټ حافظہ کو مراہنے رکھ کریہ باور کرناممکن ہے۔ کیابیہ امرواقعہ نہیں کہ امام مٹس الدین سرخی نے تمیں ضخیم مجلدات پر مشتمل "مبسوط" جیس عظیم کماب بغیر کسی کتاب کے مطالعہ کے زبانی الماکرائی ور صرف "مبسوط" بی نہیں، امام سرختی نے "مبسوط" جیسی کی مفخیم کتابیں قید خانہ میں بغیر مطالعہ کے زبانی املاء کرائیں۔ کیا آج کے لوگوں کی قوتِ علمیہ کو ساہنے رکھ کریہ باور کرنا ممکن ہے کہ کوئی مخص محض حافظہ کی بنیاد پر اتناعظیم کام کر سکتا ہے، جس طرح سلف صالحین کا بیدگروہ

اپنی قوتِ ملمیہ کے اعتبارے ہم ہے آگے تھااس طرح یہ نفوس قدسہ اپنی قوتِ عملیہ کے لحاظ سے بھی ہمارے وہم و گمان سے بہت بلند تھے۔

علامه ابن حجر بيتمي مكي متوفي ٣٤٣هه لكھتے ہيں:

تييار الق آر

جلد پنجم

نفس بن وئیل کتے ہیں کہ میں نے آبعین میں امام ابو صفیفہ کی طرح کی شخص کو شدتِ خثوع سے نماز پڑھتے ہوئے نمیں دیکسہ دما انکتے وقت خوف خداوندی سے آپ کاچرہ زرد ہو جا آتھا اور کثرتِ عبادت کی وجہ سے آپ کا برن کی سال خوردہ مثلک کی طرح مرتبعالا ہوا معلوم ہو آتھا۔ ایک بار آپ نے رات کو نماز میں قرآن کریم کی آیتِ مبارکہ ہیں سے عید معرضہ وسست دھی واسر کی تلاوت کی پھراس کی قرأت سے آپ پر ایساکیف طاری ہواکہ بار بار اس آیت کو

د برات رب یهاں تک که موذن نے صبح کی اذان که دی- (الخیرات الحیان ص ۸۳) افعال خارقه (خلاف عاد ت کاموں) کی اقسام اور کرامت کی تعریف

وراصل املہ کا ولی وہی مخص ہو آہ ہو کامل مسلمان ہو۔ وہ خلوت و جلوت میں اللہ تعالیٰ کاعبارت گزار ہو اور ہر قتم کے تعنبوں کی آ ودکی ہے اس کا دامن پاک ہو خواہ اس سے کسی کرامت کا خلیور ہوا ہویا جسمیں آہم بعض او قات اولیاءاللہ سے کرامتوں کا خلیور بھی ہو آہے۔ اس وجہ سے ہم کرامت کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، پہلے ہم خرقی عادت کاموں کی اقسام بیان مرین ہے جس کے ختمن میں کرامت کی تعریف آ جائے گی پجر ہم کرامت کے جبوت میں قرآنی مجید اور احادیثِ محمید ہے۔ الا علی چیش کریں گو صف کی صف ہے۔

غارف مادت كامون كي حسب زمل اقسام بين:

ال ارباص: اعلان نبوت سے پہلے ہی سے جو خلافِ عادت امور صادر جول جیسے میں حدیث ہے: حضرت جاربن سمرہ رشنی اللہ عند بیان مرت میں کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: میں مکد میں ایک پھر کو پھیانتا ہوں جو اعلانِ نبوت سے یت جھی سلام عرض کر ماتھا میں اس کو اب بھی پھیانتا ہوں۔ اصبح مسلم رقم الحدیث:۲۲۷۷

(۲) ' جُجْزہ: املانِ نبوت کے بعد نبی ہے جو خلاف عادت امور صادر ہوں اور دہ اس کے دعویٰ نبوت کے موید ہوں جیسے سید نامجمہ سلی املہ علیہ وسلم خامنہ کے کلام کو اس چیلنج کے ساتھ چیش کرنا کہ کوئی شخص اس کلام کی نظیر شیس لاسکٹااور اس کے عادہ آپ کے بکٹ نے 'جزات ہیں۔

ا ۱۳۳ کرامت: دہ کامل مسلمان جو کسی نی کی شریعت کا تھیجا اور مبلغ ہو اس سے ایسے طلافِ عادت امور ظاہر ہوں جن ت اس سے مرتبہ ادر مقام کا ملم ہو اور وہ امور اس کے نبی کے موید ہوں وہ از خود مدی نبوت نہ ہو۔

الم) معونت: كسى عام مسلمان سي كسى خلاف عادت كام كاظهور بو-

(۵) استدران: کافرے کی خلاف عادت کام کاظهور ہو۔

۱۶۱ ابانت: جسٹ نی سے خااف عادت کام کا ظهور ہو اور وہ اس کے دعویٰ کا مکذب ہو جیسے مسیلمہ کذاب ہے سمی ط نے نسرہ آپ بن میں تو دعا لریں میری کائی آ تکھ ٹھیک ہو جائے۔ اس نے دعا کی تو اس کی دو سری آ تکھ کی مینائی مجی رتی۔ اس طرن اس نے ایک کنو تیں میں تھو کا اور میہ دعوئ کیا کہ اس کا پائی پیشھا ہو جائے گاتو اس کلپائی گڑوا ہو گیاہ یا جیسے غلام ایہ قابانی نے ، موی لیا کہ محمد کی بیکم ہے اس کا نکل ہو جائے گا لیکن اس کا نکل تے مرزا ملطان محمد ہے ہو کیاہ پجراس نے دوبارہ

تبيار القرار

جل چنجم

, مو کی کیا کہ شادی کے اڑھائی سال بعد مرزا سلطان محمد مرجائے گااور محمدی بیگیم اس کے نکاح میں آ جائے گی لیکن خود مرزا غلام احمد مرئیااوراس کی موت کے بعد دیرِ تک مرزا سلطان مجمد زندہ رہا ای طرح مرزا قادیانی نے پیش گوئی کی کہ عیسائی دری آئتم ۵ متبر ۱۸۹۲ء کو مرجائے گا، لیکن وہ زندہ رہا اور عیسائیوں نے بری شان و شوکت سے اس کا جلوس نکالا، مرزا قادیانی نے ۱۵ ا پریل ے ۱۹۰۰ء کو ایک اشتهار شائع کیا اس میں مولانا ثناء اللہ امرتسری کو مخاطب کرے لکھنا: اگر میں ایسان کذاب اور مفتری : وب جیبا کہ آپ کتے میں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا- اگر وہ سزاجو انسان کے باتھوں نہیں بلکہ محض خدا ک باتھوں ہے ہے جیسے طاعون میضہ وغیرہ مملک بیاریاں آپ پر میری زندگی میں وارد ند ہو سکیں تو میں خدا تعالیٰ کی طرف ہے نہیں۔ لیکن خدا کا کرنایہ ہوا کہ مولانا ثناءاللہ امرتسری کی زندگی میں مرزاغلام احمد قادیانی بیضہ میں مبتلا ہو کر مرکیا اوروہ اس کے بعد دیر تک زندہ رہے اور مرزا قادیانی کی تمام پیش گوئیاں اُلٹ کئیں اور اس کے دعویٰ کی مکذب ہو میں اور اس کو اہات کہتے

ولیاءاللہ کی کرامات کے ثبوت میں قرآنِ مجید کی آیات

قرآن مجيد ميں ابتد تعالیٰ کاار شاد ہے: ب شک تم میں سب سے زیادہ صاحب کرامت وہ ب جو رَّ كُرِّ مُكَامِينَ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

سے زیادہ متقی ہو۔ اس آیت ہے معلوم ہوا کہ صاحب کرامت کااطلاق اس شخص پر ہو گا دومتق ہو' اور اصطلاح میں ہو کرامت کامعی ہے۔

یعنی جس متقی شخص ہے کسی خلاف مادت فعل کاظہور ہواس کے ثبوت میں حسب ذمل آیات میں:

جس کے پاس تناب کا علم تھا اس نے کہا: میں اس تخت کو مَا آلَى يُعِمُدُهُ عِنْكُونِهِ أَيْكُونِهِ أَيْكُونِهِ مَا يَعْدُونِهِ مُعَالِبُ مَا أَيْفُكُ به قَمْلُ أَنْ تَوْكَةً رَبَيْكُ صَرَّفُكُ فَلَرَّفُكُ فَلَمَّنَا وَالْهُ آپ کے پاس میک جھکنے سے پہلے کے آنا ہوں تو جب سیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا ویکھا تو کہا: پیہ میرے رب کا مُسْتَقِعً عِلْمَا فَقَالَ هَلَا وَلَا فَعَلُمُ رَكُمُ-

نلامہ آ وی نے لکھا ہے کہ یہ تخت دو ماہ کی مسافت ہے واقع تھااور حضرت سلیمان ملیہ السلام کی امت کے ایک ول نے ے بیک جھیکنے ہے پہلے حضرت سلیمان علیہ اسلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے: جمہور کے نزویک اس شخص كانام آصف بن برخيا نفا-

حافظ المعيل بن عمر بن كثير متوفى ١٤٧٥ لكهيت بن:

کبلید' سعنید بن جبیر' محمد بن اسخق' زمیر بن محمد وغیر بم نے کہا ہے کہ وہ تخت یمن میں تھااور جھزت سیمان شام میں تتے۔ جب آصف بن برخیانے اللہ تعالیٰ ہے یہ وعاکی کہ وہ بلقیس کے تخت کو لے آئ تو وہ تخت زمین کے اندر ہے ٔ صیااور «عفرت سلیمان ملیہ السلام کے سامنے نکل آیا۔ اتفیر این کثیر نے سامعہ 'مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت' ۱۹۸۹ھ)

نيز ملامه محمود آلوي متوفى • ١٢٧ه لَكِيَّة مِن: یخ اکبر قدس مرہ نے کہا ہے کہ آصف نے مین عرش اتخت امیں تصرف کیا<sup>ہ</sup> اس نے عرش کو اس کی جَلہ ہے معدوم مرد یا

اور حفزت سلیمان ملیہ ا سلام کے سامنے موجود کر دیا اور آصف کا قول ہی ان کا فعل تھا کیونکہ کامل کا قول اللہ تعالیٰ کے کے فرمانے کے حکم میں ہے۔ شیخ اکبر نے جو ذکر کیا ہے وہ میرے نزدیک جائز ہے البتہ بیہ ظاہر آیت کے خلاف ہے اور اس آیت

تبراد القرآب

ے اولیاء اللہ کی کرامات کے ثبوت پر استدلال کیا گیاہے۔ (روح المعانی جااص ۲۰۹۹ مطبوعہ دارالفکریپروت، ۱۳۱۷ھ) شخچ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۷۳ھ کلھتے ہیں:

سوال سلیمان کابطور امتحان اور انگمار بگز جنات کے ہو گا(الی قولہ) کہ آپ کو معلوم ہو کہ اس **صحابی سے یہ کرامت صادر** ہوگی اور سوال کرنا جنات کو سانا اور دکھلانا ہو کہ جو قوت میرے مستفیدین میں ہے وہ تم میں ہمی نہیں۔

(بیان القرآن ج۲ م ۷۳۷ مطبوعه آج کمپنی کمینند لا ہور)

شيخ شبيراحمد عثاني متوفى ٢٩ ١٣١ه لكصته بين:

س مربعہ میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مختص حضرت سلیمان کا صحابی اور و ذیر آصف بن برخیا ہے جو کتب ساویہ کا عالم اور اللہ است است کے اسماء اور کام کی تأثیر ہے واقف تھا اس نے عرض کیا کہ میں چشم زدن میں تخت کو صاضر کر سکتا ہوں۔ آپ کسی طرف دیکھیے قبل اس کے آپ اوھرے نگاہ ہٹائیس تخت آپ کے سامنے رکھا ہوگا۔ (حضرت سلیمان نے فرمایا: یہ میرے رب کا فضل ہے) اس کی تفیہ میں تینی ہوئا ہوگا۔ کہ میرے رفیق اس درجہ کو پہنچ جن فضل ہے) اس کی تنویہ میں تکتی ہوئی خصوصا صحابی کی کرامت اس کے تبی کا مجرہ اور اس کے اتباع کا تمرہ ہوتا ہے اس کے تبی کا مجرہ اور اس کے اتباع کا تمرہ ہوتا ہے اس کے حضرت سلیمان پر بھی اس کی شکر گزاری عائد ہوئی۔

(عاشيه عنَّاني برتر جمه محمو د حسن ص ٧ • ٥ ، مطبوعه بإبتمام مملكة السعو ديه )

جب بھی ذکریا اس کے پاس اس کی عبادت کے حجرے میں

داخل ہوتے تو اس کے پاس تازہ رزق (موجود) پاتے، انہوں نے کما: اے مریم! تمسارے پاس بے (رزق) کماں سے آیا؟ مریم نے

کہا: یہ (رزق) اللہ کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ جے

اولیاء الله کی کرامت کے جوت میں دو سری آیت یہ ہے: میں ادکار عمل میں ایک کیونیا السو خراب کی جدا

عِنْدَهَا إِنَّا قَالَ لَمَّرَّةُ أَنَّى أَكِوْ هَذَا قَالَتُ هُوَمِنْ عِنْدِ لِنِّينَ اللَّهُ يَرُوقُ مِنْ يَشَا أَمِعَيْرِ حِسَابِ 0 (أَلُّ مُرَانِ: ٣٤)

چاہے بے حساب رزق عطا فرما تہ ہے۔

حافظ السميل بن عمر بن كثير متوفى ١٨٥٥ لكهي بي:

نجامد، تحرمه، سعید بن جبیر، ابوالشعثاء ابرا بیم طعی، شحاک، قاده اور ربیج بن انس وغیر جم نے کہا ہے کہ حضرت زکریا حضرت مربم کے پاس گرمیوں کے کیل سردیوں میں دیکھتے تھے اور سردیوں کے کیل گرمیوں میں دیکھتے تھے اور اس میں اولیاء امتد کی کرامت پر دلیل ہے اور سنت میں اس کی بہت نظائر ہیں۔ (تفیراین کثیرتا میں ۲۰۰۷، مطوعہ دارا لفکر بیروت، ۱۳۱۹ھ) نواب صدیق حسن خال بحویالی متوفی کے ۳ سالھ کھتے ہیں:

يد اولياء الله كى كرامت كي جوازير وليل ب- (فتح البيان ٢٥ ص ٢٣٠ مطبوعه المكتبر العصرية ١٣١٥) ه

اس ملسله مين بير آيات بين:

ا مُحَسِّمُتُ اَنَّ الصَّحْتُ الْكَهُ فِي وَالرَّفِيْهِ كَنَّهُ وَمِنْ النِّهَا عَحَمْنُ الدُّاوَى الْفِتْدَةُ الْكِ مُحَهُفِ مَفَامُومُ إِنَّنَا النِّمَا مِنْ لَكُمُكُكُ رَحْمَةً الْمَاسِعَ لَكُمْ مُكَدِّمُةً الْمَامِنُ لَكُمْكُ وَحُمَةً الْمَامِنُ الْمَنْدُ مُنْا عَلَى

کیا آپ نے سمجھا کہ اصحاب کمف (غار والے) اور کتے والے، ہماری نشانیوں میں سے ایک غیب نشانی تص 0 بب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی قر کما: اے ہمرے رب! ہمیں اپنی

لوجوالوں کے عاریس پناہ می کو مها: اے جمارے رب: میں اپی طرف سے رحمت عطا فرما<sup>ہ</sup> اور ہمارے کام میں ہماری کامیابی کے اسباب ملیا فراوے 🗅 پھر ہم نے انہیں غار میں کی سال تک گری نیند سلا دیا O بھر ہم نے انسیں (نیند سے) اٹھایا تاکہ ہم سیہ ظاہر کر دیں کہ غار میں ان کے ٹھیرنے کی مدت کو دو جماعتوں میں

اْذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِينِيْنَ عَدَدًا0 ثُمَّ بَعَثْنَهُمُ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحُطَى لِمَا لَبِينَ المداً - (1 كلف: 18-9)

ہے کسنے زیادہ یاد رکھاے0

ظاہر قرآن اور حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق اصحاب کنف سات نوجوان تھے۔ ید حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے پہلے وقیانوس بادشاہ کے زمانہ میں تھے۔ وقیانوس لوگوں کو بت پر سی پر مجبور کر آتھ ان نوجو انوں کی فطرت سلیمہ تھی، ان کا عقید ہ تھا کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ یہ بادشاہ کے ظلم ہے ڈر کرایک عار میں چلے گئے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر میند

مبلط کر دی اور بیہ تین سوء یا تین سونو سال تک سوتے رہے ، پھراللہ تعالیٰ نے ان کو نیندے اٹھادیا۔ بیہ صبح کے وقت سوئے تھے ا شھ تو دن وحل رہا تھا، یہ سمجھ کہ یہ دن کا پکھ وقت سوئے ہیں۔ ان میں کا یک جوان شرمیں پکھ کھانے پینے کی چیزیں لیئے گیا۔ وہاں جا کر پتا چاذکہ ان کو تو کئی صدیاں گزر چکی ہیں؛ ان کاسکہ دکھیہ کرلوگ بہت حیران ہوئے کہ بیہ کس بادشاہ کا سکہ ہے؛ بالآخر معلوم ہوا کہ بیہ وہی جوان میں جو کسی زمانہ میں غائب ہو گئے تقے اس زمانہ میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے میں بہت اختلاف ہو تا

تھا، ان کے واقعات ہے حیات بعد الموث پر دلیل قائم ہوگئ-

امام تخرالدین محمر بن عمر دازی متوفی ۲۰۲ه کصتے ہیں: ہمارے اصحاب صوفیہ نے اس آیت سے کرامات کے قول کی صحت پر استدلال کیا ہے اور یہ استدلال بالکل طاہر ہے۔ (تفییر کبیرج ۷ ص ۴ ۳۳ مطبوعه دا را لفکر بیروت ۱۵ ایماه)

اولیاءاللہ کی کرامات کے ثبوت میں احادیث صحیحہ اور

کرامت کے اختیاری ہونے پر علماء کی تصریحات حصرت عبدالله بن عمر رضي الله عنما بيان كرتے بين كه رسول الله حلى الله عليه وسلم نے فرمایا: تين صحف سفر رجا رہے تھے۔ راستہ میں انہیں بارش نے آلیا انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لیا۔ اس غار کے منہ پر بہاڑ سے ایک بہت بڑا پھر ٹوٹ كرگر پڑا اور غار كامند بند ہوگيا۔ تب انہوں نے ايك دو سرے سے كها سوچو تم نے اللہ كے ليے كوئى نيك عمل كيا ہو تو اس كے وسلیہ ہے دعا کرو، شاید اللہ تمهاری نجات کی کوئی صورت پیدا کر دے- ان میں ہے ایک نے بید دعا کی: اے اللہ! میرے دو

بو ڑھے ماں باپ تھے اور میری بیوی تھی اور ایک چھوٹی بچی تھی، میں ان سب کی خور دونوش کا انتظام کر یا تھا۔ جب میں شام کو گھر آ نا تو اپنے بچوں سے پہلے اپنے مال باپ کو دووھ پلا آلا ایک دن ججھے دیر ہو گئی میں شام سے پہلے نہ پہنچ سکا میرے مال باپ سو چکے تھے، میں حسب معمول دودھ لے کران کے سمانے کھڑا رہااور میں نے ان کو نیندے بیدار کرنا ناپیند کیا اور میں نے

یہ بھی تاپند کیا کہ میں اپنی بچی کو ان سے پہلے دورہ یلا دوں، بچی میرے قدمول میں بھوک سے روتی رہی اور میں صبح تک ای طرح کھڑا رہا۔ اے اللہ! مجھے خوب معلوم ہے کہ میرا یہ عمل محض تیری رضاکے لیے تھا سوتو ہمارے لیے پچھ کشاد گی کردے

تاکہ ہم آ سان کو دکھے سکیں۔ تب اللہ نے کشادگی کر دی(وہ پھر پچھ سرک گیا) اور انہوں نے اس کشادگی ہے آ سان کو دکھے لیا اور د و سرے نے دعا کی: اے اللہ! میری ایک عم زاد بھن تھی جس ہے میں بہت محبت کر آتھا، جیسا کہ سرد عور توں ہے محبت کرتے ہیں، میں اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کاسوال کر تا قدا اس نے کما پہلے سودینار لاؤ، میں نے محنت مشقت کر کے سودینار جمع

کے اور وہ دینار اس کو دے دیے، جب میں اس سے اپنی خواہش پوری کرنے لگا تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے! اللہ سے

تبيان القرآن

نرا اور ناحق مم کونہ تو ڈوئوں میں اس سے الگ ہو گیاہ (اے اللہ!) بھے خوب علم ہے کہ میرا یہ عمل تیری رضاجو کی کے لیے تھا۔

تہ ہمارے لیے بچھ نشاذگی کر دے! تو ان کے لیے کشادگی کر دی اور تیسرے نے دعائی: اے اللہ! میں نے چاولوں کے ایک
نوکڑ ۔ کے خوش ایک مزدور طلب کیا، جب اس نے اپنا کام پورا کرلیا تو اس نے کما بھے میرا حق دو، میں نے اس کو وہ ٹوکراوریا،

اس نے اس سے اعراض کیا، میں نے ان چاولوں سے کاشت کرتی شروع کر دی اور اس کی آمدنی سے میں نے بہت می گائیں اور
جرواب بیٹ کر گیا۔ ایک دن وہ آیا اور اس نے کما اللہ سے ڈر اور بھے میرا حق دے، میں نے کہ میر گائیں اور جہوا ہے لے
جوداب نے سالہ سے ڈرو اور بھی سے خداق نہ لرو۔ میں نے کما میں تم سے خداق نمیں کر رہا، میر گائیں اور جہوا ہے لے جاؤ،
ووان کو لئے کیا۔ (اے اللہ !) تیجے خوب معلوم ہے کہ میں نے یہ عمل صرف تیری رضاجو کی کے لیے کیا تھا مو تو یہ باتی رکاوٹ

اس صدیت میں اولیاء امتد کی گرامت کا ثبوت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ان تمیوں کی دعا قبول فرمائی اور بغیر کمی ظاہری
سب کے خارکے منہ سے پھر بہنا دیا اور ان کے لیے خرق عادت کا ظہور ہوا ' نیز اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت کے وقت اللہ
تعال سے دعا کرنی چاہیے اور امتد تعالی نیک لوگوں کی دعا قبول فرما ہ ہے ' اور یہ کہ نیک اعمال کے وسیلہ سے دعا کرنی چاہیے اور
جب نیک اعمال کے وسیلہ سے دعا قبول ہوتی ہے تو نیک ذوات کے وسیلہ سے بھی دعا تحول ہوگی اور سب سے زیادہ تو بیک ذات
سیدنا مجمد صلم امتد سید وسلم کی ذات گرامی ہے تو آپ کے وسیلہ سے بھی دعا کا قبول ہوتا زیادہ متوقع ہے ' اس صدیت میں مال
باپ کے ساتھ نیکی کرنے ' ان کی خدمت کرنے اور ان کو اپنے بچوں پر ترجع دینے کی فضیلت ہے اور محض اللہ کے لیے قدرت
باوجود سناہ کو ترک کر دینا اور پاک داشی کو افتیار کرنے کی فضیلت ہے اور مزدور کی اجرت کو اچھی طرح سے ادا کرنا اور

حضت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صرف تین (نوزائیدہ بچوں) نے پالنے مل کااس بیا ہے، حضرت عیسیٰ بن مریم ، جربج کا صاحب (اور ایک اور پچہ) جربح آیک عبادت گزار شخص قدہ اس نے ایک طبات گاہ بنائی وہ اس میں عبادت کر آتھا۔ اس کی ماں اس کے پاس اس وقت آئی جس وقت وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے کما:

ال جربح آئی اس نے (دل میں) کما اے میرے رب! (ایک طرف) میری مال ہے اور (ایک طرف) میری نماز ہے! پھروہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے کمااے جربح آئی اس نے کمااے جربح آئی اس نے (دل بیس اس) اے میرے رب! (ایک طرف) میری نماز ہے اور پھروہ نماز پڑھ تارہا اس کی مال بوٹ بیس اساے میرے رب! اور (ایک طرف) میری نماز ہے اور پھروہ نماز پڑھ تارہا اس کی مال بوٹ بیس اساے میرے رب! اور (ایک طرف) میری نماز ہے اور پھروہ نماز پڑھ تارہا۔ اس نے آواز دی اے جربح آئی اس نے (دل میں) کمااے میرے رب! ایک طرف) میری نماز ہے اور پھروہ نماز پڑھ تارہا۔ اس کی مال بوٹ گئی اور اس نے یہ بدوما دی جس سے دن وہ پھراس وقت تک موت نہ دیا جب تک اس کا مابقہ یہ کار عورت توں سے نہ پڑ جائے اور ہؤ اس ایک بیس جربح تارہا۔ اس کی مال بوٹ گئی اور اس نے یہ بدوما وار اس کی جربح بیا اور اس کے جب اس کی طرف اس کی میں دی اس کی عبادت کا بہت چر چاتھ اور ایک پر کا کورت تھی اس کے حس و جمال کا بھی بہت ذکر کیا جاتا تھا، اس نے کمااگر تم بیا جو تو بیس اس کورت نے اس کی طرف انکالی وجہ نمیں اس کو تمام میں دو اس کے باس گئی اور اس کے عبادت گاہے نہا میں میں دو کا در وا اور اس کی بیس گئی اس کورت کیا سے خواہش پوری کر کی اور وہ اس سے حالہ ہوگئی۔ جب بچہ پیدا اس نے نہا ہو کہ دیا جب اور جربے کے پاس گئی اس کورت کیا ہی کہ اس کورت کیا تارہ کورت کیا ہی کہ دیا ہوں کی دیا اور وہ اس نے نہ کورت سے دیا ہوں کیا تھی کورت کیا ہی کورت کیا ہی کہ کورت کیا ہی کورت کیا ہی کورت کیا ہوت کیا تھی کورت کیا ہوت کیا تھی نے اس کی طرف اکور کورت سے دیا گئی دریا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا تم بچھے کوں مار رہ ہو؟ انہوں نے کماتم نے اس کی طرف اکور کورت سے زیا کیا گئی کورت کیا ہوت کیا تھیا کہ کورت کیا گئی کورت کیا گئی کیا تھیا کہ کورت کیا تھیا کہ کورت کیا تھیا کہ کورت کیا تھیا کہ کورت کیا تھیا کورت کیا تھیا کہ کورت کیا تھیا کہ کورت کیا تھیا کہ کورت کیا تھیا کورت کیا تھیا کہ کورت کیا تھیا کہ کورت کیا تھیا کہ کورت کیا تھیا

پڑھنے کی مملت دو۔ اس نے نماز پڑھی ممازے فارغ ہونے کے بعد دہ اس بچہ کے پاس گیااد راس کے پیٹ میں آگلی جہوئی اور کہا: اے بچے! تیراباب کون ہے؟ بچہ نے کہا: فلال چرواہا! تب لوگ جرتج کی طرف بڑھے، اس کو تعظیم سے بھُوم رے تھے اور اس کو مس کر رہے تھے اور کہنے لگے: ہم آپ کے لیے سونے کی عبادت گاہ بنادیتے ہیں۔ جریج نے کہہ: نسیں اس واس

طرح مٹی کی بنادو جس طرح وہ تھی۔ سوانہوں نے ویسی ہی بنادی۔ اور بچیلی امتوں میں ایک بچه اپنی ماں کی گود میں دودھ ٹی رہاتھا وہاں ہے ایک قوی سوار ی پر خوب صورت یو شاک پنے ایک

سوار گزرا۔اس کی ماں نے کما: اے ابلتہ! میرے بیٹے کواس کی مثل بنادے! اس بچے نے دودھ چھوڑ کراس آد می کی طرف: مجھااور کیا: اے املہ ! مجھے اس کی مثل نہ بناناہ اور پھردودہ بینا شروع کردیا۔ پھران کاگز را یک باندی کے بیس ہے : واجس و و رُٹ مار رے

تھے اور یہ کمہ رہے تھے کہ تونے زناکیاہے اور تونے چوری کی ہے۔ اس کی ہاںنے کیا: اے اللہ المیرے بیٹے کو اس کی مثل نہ بنانا ' اس بیچے نے دودھ چھوڑ کراس باندی کی طرف دیکھااور کہا: اے اللہ! مجھے اس کی مثل بنادینا- اس کی ہاں نے کہا: تیما سرمونڈا

جائے ایک آومی خوب صورت یوشاک پینے اچھی سواری پر گزراتو میں نے دعا کی: اے اللہ ! میرے بیٹے کواس کی مشل بنادیناتو تو که:اے املہ! مجھے اس کی مثل نہ بنانا اور جس باندی کولوگ مار رہے تھے اور کمد رہے تھے کہ تُوٹ زناً بیت، توٹ چوری دے

اور میں نے دعا کی کہ اے املہ ! میرے بیٹے کو اس کی مثل نہ بناناتو تونے کہا:اے اللہ! مجھے اس کی مثل بنانا-اس بچے نے سما:وہ آ دمی ا یک ظالم مخفص تھا، تومیں نے د عالی: اے اللہ! مجھے اس کی مثل نہ بنانااوروہ باندی جس کے متعلق اوگ کمہ رہے تھے کہ توے زناً بیا ب، تونے چوری کی ہے، اس نے زناکیا تھانہ چوری کی تھی اس لیے میں نے کہا: مجھے اس کی مثل بنانا-

(صحح البغاري رقم ايديث:۴۴۸۲ ٬۳۴۸۲ صحح مسلم رقم الحديث:۴۵۵۰ سند احمه آ۲۰ ص۷۰۰ داراعکر طبع قديم٬ مند احمد

رقم الحديث: ٨٠٥٧ طبع جديد وارالحديث قامره وعالم الكتب بيروت والمسانيدي عن ١٨٥٨ اس جگہ یہ اعتراض ہو آے کہ جب جرتج نماز میں مشغول ہونے کی وجہ سے مال کے بلانے پر نہیں جا سکاتو مال نے اس

'و ہد دعاکیوں دی؟ اس کا جواب ہیے ہے کہ جریج پر لازم تھاوہ جلدی ہے نماز ختم کرکے ما*ں کے* بلانے پر ماں کے پیس چلا ج<sup>ہ ،</sup> کین وہ نماز ختم کرنے کے بعد بھی ماں کے پاس نمیں کیا حتی کہ وہ دو سرے دن چھر بلائے گئی اور وہ دو سرے دن بھی نسیس کیا حتی کہ وہ تیسرے دن پھر بلانے گئی اور جب اس کی طرف ہے کوئی مثبت ردِ عمل ظاہر نہیں ہواتو پھر ننگ آ کرماں نے بدوعا دی اور امند تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور جر پہنچ ایک بد کار عورت کے فتنہ میں مبتلا ہوگیا۔ نیہ اس کی ماں کی ئرامت ہے اور اس

میں جریج کی بھی کرامت ہے کیونکہ اس کے کہنے ہے ایک نوزائیدہ بیچے نے ہاتیں کیں۔ جریج کی بیہ نماز نفل تھی لیکن ان کی شریعت میں نظلی نماز میں بھی ماں کے بلانے پر نماز تو ڑنا جائز نہ تھا، ہماری شریعت میں ماں کے بلانے پر نظل نماز کو تو ژنا جائز ہے، اور باپ کے بلانے پر نفل نماز تو ڑنا جائز نہیں ہے۔ (عمدۃ القاری جے ص۲۸۳-۲۸۳)اور فرض نماز کو کسی کے بلانے پر تو ڑنا جائز

> نہیں ہے' الآیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں۔ اس مدیث کی شرح میں قاضی عیاض مالکی متوفی ۵۴۴ه لکھتے ہیں:

حدیث جریج سے معلوم ہو آ ہے کہ اللہ آغالی اپنے نیک بندوں کو اپنی نشانی ظاہر فرماکر ظالموں کے ہاتھوں سے جھڑالیتا

ے اور اس حدیث ہے یہ بھی معلوم ہو آ ہے کہ اولیاءاللہ کی طلب اور ان کے افتیار ہے کرامت واقع ہوتی ہے -(ا كمال المعلم بفوا 'مدمسلم خ ٨ ص ١٢؛ مطبوعه دا رالو فابيروت ١٩٩٣ه ص)

علامہ یکی بن شرف نووی اور علامہ بدر الدین عینی نے بھی لکھا ہے کہ بعض او قات اولیاء اللہ کی طلب اور ان کے اختیار سے کرامات واقع ہوتی ہیں- (شرح مسلم ن۴ ص ۱۳۱۴ مطبوعہ کراچی، عمدۃ القاری نے مص ۴۸۳ مطبوعہ معر) علامہ احمر قسطلانی متوفی ۱۹۱ ھے نے بھی لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات ان کی طلب اور ان کے اختیار سے واقع ہوتی ہیں۔

(ارشادالساري چ۵ص ۱۳۱۳،معر)

حافظ شباب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ه ان كو ذرا تفصيل ع لكها ب:

اس صدیث میں میہ جُوت ہے کہ جر نج کا نقین بہت توی تھا اور اس کی اُمید صحیح تھی، کیونکہ اس نے نوزائیدہ کچہ سے
بولئے کے لیے کما طلائکہ عادت میہ ہے کہ نوزائیدہ بچ کام منس کرتے، اور اگر جر نئے کی اُمید صحیح نہ ہوتی تو وہ کچ سے کلام
کرنے کے لیے نہ کہتا اور اس صدیث ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اولیاء اللہ مصائب میں جٹالا ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی
نجات کی سمبل پیدا کردیتا ہے اور بعض او قات ان کی نجات کامحالمہ موخر کر دیا جاتا ہے، اس میں ان کی تمذیب کی جاتی ہے اور
ان کے لئے زیادہ تواب رکھاجا تاہے اور اس حدیث میں اولیاء کی کرامات کا شہوت ہے اور میہ شہوت ہے کہ کرامت ان کی طلب
اور ان کے افتیار ہے واقع ہوتی ہے۔ (فتح الباری جامی ۴۵۳ مطبوعہ لاہور ۱۵۰۴)ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس جاسوس بھیجے اور حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عند کومان کا امیر بنایا۔ جس وقت وہ عسفان اور مکہ کے درمیان ایک مقام پر نہنیے تو ہزیل کے ایک قبیلہ بنولیمان میں ان کاذکر کیا گیاتو انہوں نے سو تیمراندا ذوں کا ایک دستہ ان کے تعاقب میں روانہ کیاہ وہ ان کے قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے گئے ، حتی کہ جس منزل میں تھر کر انہوں نے تھجوریں کھائمیں تھیں وہاں پہنچ گئے ۔ انہوں نے کما: یہ يرب كى مجورين ميں ، پروه ان نشانات ير چل يزے حتى كه حضرت عاصم اور ان كے اصحاب كو ان كے آنے كا پاچل كيه ان کافروں نے ان کا محاصرہ کرلیا اور مسلمانوں ہے کہا: تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تم ہے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تم میں ے کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم بن ثابت نے کہا: میں کسی کافر کے وعدہ پر ہتھیار نہیں ڈالوں گا، مجروعا کی: اے الند! مارے حال سے مارے نبی کو مطلع فرما دے- کافروں نے تیرمارنے شروع کیے اور حضرت عاصم کو شہید کردیا اور تین صحابہ ان کی امان کے وعدہ پر ان کے پاس آ گئے۔ ان میں حضرت ضبیب، حضرت زید بن دشید اور ایک اور محالی تھے۔ جب کافروں نے ان کو ہاندھنا شروع کر دیا تو تیسرے صحابی نے کہانیہ پہلی عمد شکنی ہے ؛ اللہ کی قتم ایس تمهارے ساتھ نہیں جاؤں گا- میرے لیے ان شمداء میں نمونہ ہے- (حفرت عاصم کے ساتھ جو بقیہ سات شہید ہوگئے تھے) انہوں نے ان کو تھییٹ کر لے جانا چاہا گرانہوں نے انگار کر دیا۔ وہ حضرت خبیب اور حضرت زید بن دشنہ کو لے گئے حتی کہ ان کو جنگ بدر کے بعد پچ ویا۔ نوالحارث بن عامر بن نوفل نے حضرت ضبیب کو خرید لیا۔ حضرت ضبیب نے حارث بن عامر کو جنگ بدر میں قتل کر دیا تھا 'هنرت خبیب ان کے ہاں کنی دن قید رہے حتی کہ ان لوگوں نے حفزت خبیب کو قتل کرنے کاارادہ کرلیا۔ حفزت خبیب نے مارث کی بعض بنیوں ہے اُسترا مانگا تاکہ اس ہے موئے زیرناف صاف کریں' اس کا کیے ان کے پاس چلا گیا۔ اور وہ اس ہے ما فل تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ کیے حضرت خبیب کی ران پر جیٹیا ہے اور اُسترا ان کے ہاتھ میں ہے' وہ بہت ڈری۔ حضرت ضبیب اس کے ڈر کو جان گئے انہوں نے کما: کیا ٹم کو بید ڈر ہے کہ میں اس کو قتل کردوں گا، میں ایبا نمیں کردں گا۔ اس نے کما: الله کی قتم! میں نے ضبیب سے بهتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ الله کی قتم! میں نے ایک دن دیکھاان کے ہاتھ میں انگوروں کا ایک خوشہ تھا جس ہے وہ کھا رہے تھے؛ اور وہ زنجیروں ہے بند تھے ہوئے تھے اور ان دنوں مکتہ میں کوئی پھل نہیں تھا۔ وہ پیہ کہتی

تبيان القرآن

441 يونس ۱۰: ۵۰ــــالا يعتدرون اا تھی کہ یہ وہ رزق تھاجو اللہ تعالیٰ نے ضبیب کو دیا تھا، جب وہ لوگ حضرت ضبیب کو قتل کرنے کے لیے حرم ہے باہر لے گئے تو ان ہے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا: مجھے دو رکعت نماز پڑھنے دو- انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت خبیب نے دو ر کعت نمازیز ھی اور فرمایا: الله کی قتم! اگر تم بید گمان نه کرتے که میں موت ہے ڈر رہاہوں تومین نماز میں زیادہ دیر لگا آ، بچردعا کی: اے اللہ! ان سب کو قتل کر دے اور ان میں ہے کسی کو زندہ نہ چھوڑ، پھرانہوں نے دو شعریز ھے، ان کا ترجمہ یہ ہے: "جب میں حالتِ اسلام میں قتل کیا جارہا ہوں تو جھے کیا پروا ہو عمق ہے، میں جس پہلو پر گروں میرا گر نااللہ ہی کے لیے ہو گا اور یہ مرناللہ کی رضا کے لیے ہے اور مجھے اپنے اعضاء کے کٹنے کاغم نہیں اگر اللہ چاہے گاتو ان کئے ہوئے اعضاء کو مبارک کر وے گا۔ " پھرابو سرویہ عقبہ بن الحارث نے کھڑے ہو کران کو قتل کر دیا اور حفزت خبیب وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ظلماً قتل کیے جانے ہے پہلے نماز پڑھنے کی مُنت قائم کی۔ جب کافروں کو پتا چلا کہ حضرت عاصم بن ثابت کو بھی قتل کر دیا ہے توجن کافروں کے کسی بڑے آدی کو حفرت عاصم نے قتل کیا تھا تو انہوں نے لوگوں کو بھیجا کہ وہ ان کی لاش ہے کچھ حقسہ کاٹ کر لے آئمیں۔ اللہ تعالیٰ نے شمد کی تھیوں کو بھیج دیا، شمد کی تھیاں ایک سائبان کی طرح ان کی لاش پر چھاگئیں، انہوں نے اس لاش کی حفاظت کی اور دہ کافراس ہے کچھ حقیہ کاٹ کرلے جانے میں ناکام رہے۔ (سیح البخاری رقم الحدیث:۸۲۰ ° ۴۰ مطبوعه دارِ ارقم٬ بیروت) اس حدیث میں اولیاء اللہ کی کرامت کا ثبوت ہے کیونکہ اس حدیث میں بیر بیان ہے کہ حضرت خبیب زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور انگور کے خوشے ہے انگور کھار ہے تھے حالانکہ اس وقت مکتہ میں کوئی پھل موجود نسیں تھانیزا س حدیث میں حصرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی کرامت کا بھی ثبوت ہے، شمد کی کھمیاں ایک سائبان کی طرح ان کی لاش پر چھا گئیں اور کفار ان کی لاش کی بے حرمتی کرنے میں ناکام اور تامراد رہے۔ اس مدیث میں بیہ ثبوت بھی ہے کہ مسلمانوں کو کفار کے وعدہ پر اعتاد نہیں کرنا چاہیے اور ان کی امان میں خود کو ان کے حوالے كرنے سے بمترے كه ان كے خلاف الركر شهيد ہو جائے جيساكد حضرت عاصم اور ان كے ساتھيوں نے كيا-نیز اگر مسلمان کفار کے ہاتھوں قیہ ہو جائے تو دورانِ قید اس کو ایسے اخلاق کامظاہرہ کرنا چاہیے کہ دشمن بھی اس کے اخلاق ہے متاثر ہو، جیسا کہ حضرت ضبیب کے اخلاق ہے ان کے دشمن متاثر ہوئے۔ شمادت سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنااور یہ سُنّت حضرت خییب رضی اللہ عند نے قائم کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ' ایں کو ہر قرار رکھا۔ اولیاءاللہ کے لیے دُنیامیں عم اور خوف کا ثبوت الله تعالی نے اولیاء اللہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے: ان کو، کوئی خوف ہو گانہ وہ عُمَلین ہوں گے۔ خوف کا تعلق مستقتبل ہے ہے اور غم کا تعلق ماضی ہے ہے، بینی ان کو ماضی میں کسی نعمت کے زوال کا لمال ہو گانہ مستقتل میں کسی نعمت کے زوال کا خطرہ ہوگا۔ اس پر میہ اعتراض ہے کہ اگر اس سے مراد ونیا میں خوف اور غم کی نفی ہے تو میہ ثابت نہیں کیونکہ تمام اولیاء کے راس اور رکیس سیدنا څمه ماتیکتیا هیں اور آپ کوونیا میں خوف بھی لاحق ہوا اور غم بھی، خوف کی مثال ان حدیثوں میں ہے:

حضرت اساء بنت ابی بکررضی الله عنها بیان کرتی هیں که جس دن سورج کو گهن لگا س دن رسول الله صلی الله علیه وسلم خوف زرہ ہو گئے اور آپ نے گھبراہٹ میں کسی عورت کی قیص لے لی چر آپ کو چاور لا کردی گئی، بجر آپ نے اس قدر طویل قیام کیا کہ اگر کوئی شخص آ باتو اس کو بالکل بتانہ جلتا کہ آپ نے رکوع کیا ہے اور آپ کے طول قیام کی وجہ سے (معمول سے جلد پنجم

زیادہ) رکوع کی روایت کی گئی ہے۔ (صبح مسلم رقم الحدیث: ۹۰۲ حضرت عائشه رضى الله عنه بيان كرتى بين كه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم تيز آندهي كو ديكھتے توبيه وعافرماتے: اے اللہ! میں تجھ ہے اس کی خیر کاموال کر آبوں اور جو کچھ اس کے ساتھ ہے اس کی خیر کاموال کر آبوں اور میں اس کے شرہے اور جو شراس میں ہے اور جو شراس کے متعلق ہے تیری پناہ طلب کر تاہوں اور جب آسان پر اہر چھاجا ،تو آپ کارنگ متغیرہو

با آاور آپ (خوف اور کھبراہٹ ے) کبھی تجرہ کے اندر جاتے اور کبھی تجرہ سے باہر جاتے اور جب بارش ہو جاتی تو آپ سے خوف دُور ، و جانا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں: میں نے اس کیفیت کو بھانپ کر آپ سے اس کی وجہ یو جھی تو آپ نے فرمایا: اے

مائنہ! مجھے بیہ خوف تھا کہ کہیں یہ ابر قوم عاد کے ابر کی طرح نہ ہو انہوں نے جب اپنی بستیوں میں اُبر کو آتے ہوئے دیکھاتو کہا: يه بم ير برينے والے باول من- (اور در حقيقت وہ الله تعالی کاعذاب تھا-) (صحح البخاري رقم الحديث: ٣٢٠٦ صحح مسلم رقم الحديث: ٨٩٩

حفنت ابن عباس رصنی الله عنما بیان کرتے ہیں که حفنرت الو بکر رضی الله عند نے کمانیار سول الله! آپ پر بڑھایا طاری بورُي- آپ نے فرمایا: مجھے سورة عود سورة الواقعة سورة المرسلات عه بيتىسان نوں اورانا الستىمىس كورت نے بوڑھاكر ويا- اسنن التريدي رقم الحديث: ٢٩٧٠)

اور عم کی مثال اس حدیث میں ہے:

حضرت انس رصنی املنہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم کے ساتھ ابوسیف دوبار کے ہیں گئے اور وورا آپ کے صاحبزاوے) حضرت ابرائیم رضی الله عند کے رضائی والدیتھے۔ رسول اللہ صلی ابلہ علیہ وسلم نے حضرت ابرائیم رضی امند عنہ کو اٹھیا؛ ان کو بوسہ دیا اور ان کو سو نگھا۔ پھراس کے بعد بہم ان کے پاس گئے؛ اس وقت حضرت ابرا بیم اپنے غس ک خادت َ ررہے بتنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آ نکھوں سے آنسو جاری تتے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رض الله عند ف التجب ع) كما: يار مول الله إ آب بھي! (رورب بين) آپ في فرمايا: اے ابن عوف إيه (آنسو) رحت بیں۔ آپ کن آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہوئے مچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آنکھ رو رہی ہے اور دل غزوہ ہے اور ہم ون بانہ میں کے جس سے ہمارا رب راضی ہو! اور ہم آپ کے فراق ہے اے ابرائیم البتہ عملین میں۔

الصحيح البخاري رقم الحديث: ٣٠ ١٣٠ صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٣١٥، سنن ابو دا ؤ درقم الحديث: ٣١٢٩)

ان احادیث ہے واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ ملیہ وسلم کو دنیا میں خوف بھی ہوا اور غم بھی تو پھراولیاء اللہ کے متعلق کیسے كهاب سَلْنَات كه ونيامين ان كو، كولَي خوف بهو گانه غم!

اوساء کے لیے دنیا کے عم اور خوف کی مصنف کی طرف سے توجیہ اس کا جواب میہ ہے کہ ادلیاء اللہ کو دنیا میں ایساخوف نہیں ہو گاجو ان کے لیے باعث ضرر ہو ( کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

ن: \ حد ف عسب اور على ضررك لي آبام) اور جن احاديث مِن آپ كے خوف كاذ كرب وہ خوفِ فدا ب اور خوف خدا باعثِ ضر نسیں ہے بلکہ باعثِ نفع ہے اور جو شخص جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہو آ ہے اس کو اللہ کا آبازیادہ خوف ہو آ ت- نی صلی الله ملیه وسلم نے فرمایا:

> ن اتعاكم واعلمكم بالله اباء السيح البخاري رقم الحديث: ٢٠)

بے ٹک تم سے زیاوہ اللہ ہے ڈرنے والا اور تم س ے زیادہ اللہ کو جائے والا میں ہوں۔

ها. پنجم

تبيار القرأر

سنو!الله کی قتم! ہے شک میں ضرور تم سب ہے زیادہ اللہ ہے

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اماولله الى لاتفاكم لله واخشاكمه-

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۰۸)

وْرِنْ والااورتم سب ناده الله ي نشوع كرنْ والابون -

نیز حدیث صحیح میں ہے: میں تم سب ہے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں اور تم سب ہے زیادہ اللہ ہے ذرنے والا ہوں' ﴿ شَف الخفار قم الحديث: ٢٠٤) اور آپ نے فرمایا: پس اللّٰہ کی قشم میں ان سب ہے زیادہ اللّٰہ کو جائنے والہ ہوں اور ان سب ہے۔

زیادہ امقد سے ڈرنے والا ہوں۔ اصحیح البخاری رقم الحدیث:۱۰۱۶ صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۳۵۷) نیز آپ نے فرمایا: میں تم سب ہے

زیادہ اللہ کی حدود کو جانبے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ (فتح الباری نے م ص ۱۵۱)

اور الله تعالیٰ ارشاد فرما آے:

رِنَّمَا بَحْسُم اللَّهُ مِنْ عِسَادِهِ النُّعُلَمْةُ ا-اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ (فاطر: ۳۵)

اور اولیاءالقد ہے غم کی نفی جو فرمائی ہے اس کامعنی میہ ہے کہ ان کو اپنے گناہوں کاغم نہیں ہو گا' اور املا کاولی وہی ہو '' ے جو اپنے آپ کو گناہوں ہے باز رکھتاہے اور اگر بالفرض بشری تقاضے ہے اس ہے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ فور تو بہ َ رليتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم توسیّد المعصومین میں' آپ کے متعلق کسی معصیت پر غم کرنے کاکیا سوال ہے اور اس آیت میں جوغم

کی نفی فرمائی ہے اس سے یہ مراد نئیں ہے کہ ان کو دنیاوی نقصانات پر غم اور رنج نئیں ہو گا<sup>ہ</sup> دنیاوی نقصانات پر ان کو رنج اور نم ہو تا ہے اور وہ اس پر صبر کرتے ہیں اور اس میں ان کے لیے بہت اجر اور بوے درجات ہوتے ہیں' قرآن مجید میں ہے:

وكسلونكم ويسكى وتيك الكوف والكوموع اور ہم تنہیں ضرور آ زماکیں گے، تھوڑے = ڈرے اور بھوک اور مال اور جان اور پھلوں کی کمی ہے اور صبر کرنے وَمَقْبُصِ يُوسَ الْكُمُونِ وَالْأَنْفُنُسِ وَالنَّشَصَرَاتِ ۗ وَكِنَّا

والوں کو خوش خبری سنا دیجئے کجن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی نَصْبِرِدُكُ ٥ الَّذِيْنَ إِذَا اصَالَتُنَّاجُهُ مُحِدِيبَةً ا ے تو وہ کتے ہیں انبالیانہ واپ الب ارتباعیوں ⊙یہ وہ لوگ ہیں فَالُوْآ رِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا ٓ إِلَيْهِ رْجِعُونَ۞ أُولَئِكَ عَنْهُ وَ مُنَاوِكُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحُمُهُ وَاوْلَيْكَ جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بہت تحسین ت اور

وم و و و و و و . هـ المهتادان - (القره: ١٥٥-١٥٥) بہت رحمت ہے اور میں لوگ ہدایت یافتہ 😙 -حضرت ابوسعید خدری رضی املند عنه بیان کرتے ہیں که رسول القد صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مومن کو جو مصیبت بھی پینچق ہے؛ خواہ تھکاوٹ ہویا (کسی چیز کا) غم ہویا وائی درداور بیاری ہویا کوئی خت پریشانی تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہے اس کے

گناہوں کو منادیتا ہے- (بعض روایات میں ہے: اور اس کے در جات بلند فرمادیتا ہے) (منن الترمذي رقم الحديث:٩٦٦) مند احمد ي٣٠ ص٣، طبع قديم٬ مند احمد رقم الديث:•١٠١٢ عالم الكتب بيروت٬ مند احمد رقم

الحديث:٩٠٩٩ مطبوعه دارالحديث قاهره٬ صحيح البغاري رقم الحديث:٥٣٢٣ صحيح مسلم رقم الحديث:٩٦٥ مصنف ابن اني شيبه ن٣ ص ۲۳۲ مطبوعه كراجي، مند ابويعلي رقم الحديث:۱۳۵۲)

اولیاءاللہ کے لیے آخرت کے عم اور خوف کی مصنف کی طرف ہے توجیہ

د د سرااعتراض ہیے کہ اگر اس آیت ہے مراد ہیہ ہے کہ اولیاءاللہ کو آخرت میں خوف اور غم نہیں ہو گاتو حشرکے دن انبیاء علیم اسلام خوف زدہ ہوں گے اور سب نفسی نفسی فرمارہے ہوں گے 'اس کاجواب بیہ ہے کہ ان کو کناہوں پر عذاب اور

تبيان القرآن

گر فت کا خوف نہیں ہو گا ان کو اللہ تعالٰی کی جلال ذات ہے خوف ہو گااور یہ خوف ان کے قرب الٰہی کی علامت ہے اور ان کے لیے باعث نفع ہے، حدیث میں ہے:

حفزت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق بوجھا:

اور وہ لوگ جو کچھ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان ك دل خوف سے لرز رہے ہوتے ہيں كه وہ اين رب كى

رالي زرسته مراجعور ٥ (المومنون: ١٠)

طرف لوثنے والے ہیں۔

۔ سااس آیت میں ان لوگوں کا ذکرے جو شراب ہتے تھے اور چوری کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں! اے صدیق کی بٹی! لئین به وه وگ میں جو روزے رکھتے تھے' اور نماز مڑھتے تھے اور صدقہ دیتے تھے اور ان کو بیر خوف ہو تاتھا کہ (کہیں ایسانہ ہو کہ )ان کے یہ اعمال مقبول نہ ہوں' یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ۵ ۱۳ سنن ابن ماحه رقم الحديث: ۳۱۹۸)

حفزت عثمان رضی امتد عنه کو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے متعدد بار جنت کی بشارت دی تھی اس کے باوجودوہ قبر کو د کچھ کراس قدر روتے تھے کہ ان کی ڈاڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ۴۳۰ منن ابن ماجه رقم الحديث: ۴۲۷۷)

اور رپہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو گناہ نہ کرنے اور نیکیوں کی بہتات کے باوجود اللہ کی حلال ذات سے ڈرتے تھے اور بیہ انبیاء عليهم السلام اور اولياء كرام بين-

اولیاءاللہ کے عم اور خوف کی امام رازی کی طرف سے توجیہ

امام فخرالدين مجمر بن عمررازي متوفي ٢٠١ه لکھتے ہیں:

بعض عارفین نے کہاے کہ ولایت کامعنی قرب ہے للڈا اللہ تعالیٰ کاول وہ ہو تاہے جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو' اور جو ابند تعالٰی کے بہت زیادہ قریب ہو تاہے وہ املہ تعالٰی کی معرفت میں اس طرح ڈویا ہوا ہو تاہے کہ ایک لحظہ کے لیے بھی اس کا دھیان غیرامند کی طرف نہیں جا آ4 اور اس کیفیت کانام کامل ولایت ہے اور جب ولی کو بیہ کیفیت حاصل ہو گی تو اس کو کسی چیز کا خوف ہو گانہ کسی چیز کاغم ہو گا کیونکہ اس کادل و وہاغ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو گاحتیٰ کہ اس کو کسی چیز کاخوف یاغم ہو' اور یہ بہت بڑا درجہ ہے جو شخص اس درجہ تک نہیں پہنچاوہ اس کاتصور نہیں کرسکتا ہورجو اس مرتبہ پر فائز ہو " ہے تبھی اس ہے معرفت الٰہی میں استغراق کی کیفیت زائل ہو حاتی ہے پھراس کو خوف اور غم لاحق ہو تاہے جیساکہ دد سرے مام آدمیوں کا حال ہو تاہے۔ میں نے ساہے کہ ابراہیم خواص ایک جنگل میں تھے اور ان کے ساتھ ان کا مرید بھی تھا، ا یک رات کو جب ان ہر معرفت اللی میں استغراق کی کال کیفیت طاری تھی کچھ در ندے آ گئے اور ان کے قریب آ کر کھڑے ہو <sup>ہ</sup>ے ۔ ان کا مرید تو ڈر کے مارے درخت پر چڑھ گیااور وہ درندول سے بے پرواای طرح بیٹھے رہے<sup>، مہم</sup> کو جب بیہ کیفیت زا کل ہو کئی تو ان کے ہاتھ پر ایک مچھرنے کاٹاجس کی تکلیف سے وہ بے قرار ہوگئے۔ مرید نے کمارات در ندوں سے آپ کو َ بُوئِي خوف نہيں ہوااور آج ايك مجھرہے آپ بے قرار ہوگئے۔ شخ نے كمارات مجھ پر غيبی واردات كی قوت طاری تھی' اور جب بہ قوت غائب ہو گئی تو میں اللہ کی مخلوق میں سب سے کمرور ہوں۔

( تغییر کبیر ت ۲ ص ۷ ۲-۲۷ ۲ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۵۱۵ه )

اس جواب کاخلاصہ بیہ ہے کہ جب اولیاء اللہ ، معرفت اللی میں مستفزق ہوتے ہیں اور ان کاغالب حال کی ہو تاہے تو ان کو، کوئی خوف اور غم نہیں ہو یا اور جب پیر کیفیت نہیں ہوتی تو وہ عام لوگوں کی طرح ہیں' اور ان کو خوف اور غم ہو یا ہے' اس

کی نظریہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے قریب جنگل کے کنو کمیں میں تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان کی طرف توجہ نہ ہوئی اور وہ ان کے فراق میں روتے رہے واور ایک وہ وقت تھا کہ ان کے بیٹے مصرے حضرت یوسف کی قمیص

لے کر روانہ ہوئے تو آپ نے فرمایا: مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے' اور اس کی دو سمری نظیریہ ہے کہ نبی صلی اللہ ملیہ وسلم نے کی دن تک کھائے بیے بغیروصال کے (مسلسل) روزے رکھے اور آپ کی جسمانی حالت میں کوئی تغیر نہیں ہوا اور آپ نے فرمایا: میں اپنے رب کے پاس رات گزار تاہوں' وہی مجھے کھلا آہے اور وہی مجھے پلا آہے اور صحابہ کو وصال کے روزے رکھنے ے منع فرمادیا اور فرمایا: تم اپنی طاقت کے مطابق عمل کرو- (صحیح البخاری رقم الحدیث:۹۹۲۱ صیح مسلم رقم اندیث: ۱۱۰۳) اور ایک

وقت کی پیر کیفیت ہے کہ بھوک کی شدت ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر دو پھر ہاند ھے ہوئے تھے۔ (سنن ترندي رقم الحديث: ۲۳ ۲۱)

جلد يجم

امام را زی نے اس کی دو سری توجیه اس طرح کی ہے کہ اولیاءاللہ کو قیامت کے دن خوف نہیں ہو گا امند تعالیٰ فرما تاہے: سب سے بری گھبراہٹ اسیس عملین سیس کرے ک اور كالمحانية الفاء الككر وتتلقهم فرشتے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے (اور کمیں گے) ہی وہ أَمَلَنَكُ وَهُمُنَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ

دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مُنْ عَنْدُهُ نَ0(الانبياء: ١٠١٣) نیز فرماتے ہیں کہ بعض احادیث ہے ٹاپت ہے کہ ان کو غم اور خوف ہو گا کیکن میسب اخبار احادیق اور جب قرآن مجید

نے فرما دیا ہے کہ ان کو خوف اور غم نہیں ہو گاتو ظاہر قرآن ان احادیث پر مقدم ہے۔

( تغییر کبیرج ۲ ص ۲۷۷ مطبوعه واراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۵۱۵ میر قار کمین پر مخفی نه رہے کہ ہم نے امام رازی کی تفسیرے پہلے اس آیت کی جو توجیہ بیان کی ہے اس سے قرآن مجید اور

احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔

اولهاءاللہ کے لیے دنیااور آخرت میں بشارت اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان کے لیے دنیا کی زندگی میں (بھی) بشارت ہے اور آ خرت میں بھی-

اہل مصرمیں ہے ایک شخص نے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ ہے اس آیت کے متعلق موال کیا: 'نہہ لیسسری

في المحبوة الدنيا وفي الاحرة- حفزت ابوالدرداء رضي الله عنه نے فرمايا: تم نے مجھے اس چزكے متعلق موال كيا کہ کسی اور شخص نے مجھ ہے اس کے متعلق سوال نہیں کیاہ جب ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے متعلق سوال کیا تھا، آپ نے فرمایا: اس سے مراد نیک خواب ہیں جو مسلمان شخص دیکھتا ہے یا اس کے لیے وہ خواب دیکھھے

جاتے ہیں یہ اس کی دنیا کی زندگی میں بشارت ہیں اور آ خرت میں اس کی بشارت جنت ہے۔ (مند احمد بي٢ م ٣٥٦٠ مند احمد رقم الحديث:٧٠١٨٠ مطبوعه عالم الكتب بيروت ٤٢٣٨٤ مطبوعه دارالحديث: قامره مصنف

ابن ابي شيبه رقم الحديث:٥٠٥ و مطبوعه كرا چي منن الترزي رقم الحديث:٢٢٧٥ شعب الايمان رقم الحديث:٧٥٢ م

حضرت عبدالله بن عمره بیان کرتے میں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس آیت کی تفییر میں فرمایا: مد نیک خواب ہیں جن کے ساتھ مومن کو بشارت دی جاتی ہے میہ نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جزمیں ،جو محفص یہ خواب دیکھے وہ

تبياز القرآن

اس کی خبر دے اور جس نے اس کے سواکوئی چیز دیکھی تو وہ شیطان کی طرف ہے اس کو غم میں مبتلا کرنے کے لیے ہے ، اس کو جاہیے کہ وہ بائمیں جانب تھوک دے اور اس کی خبر کسی کو نہ دے۔

‹مند احمد خ٢ ص ٢٢٠ وارالفكر ، مند احمد رقم الحديث:٤٠٣٣ عالم الكتب بيروت ودارالحديث قامره ، شعب الايمان رقم

الديث: ١٠٤٨، مجمع الروائد ت٥ص٥٠١

اولیاء اللہ کے لیے ونیامیں بشارت کے متعلق بہ آیات میں:

بے شک جن 'وگول نے کہ جارا رہائندے بچروہ اس مر والمُا قائم رے ان ير فرشت إليه كمت بوئ انازل ہوتے بس كه تم نہ خوف کرو اور نہ غمگین ہو' اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کاتم ہے وعدہ کیاجا آتاتھا 🖰 ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے مده گار میں اور آخرت میں (بھی) اور تمہارے لیے اس جنت میں ہروہ چیزہے جس کو تمہارا دل بیند کرے اور تمہارے لیے اس میں ہروہ چیز تے جس کوتم طلب کروں بت بخشنے والے بے جد رحم فرمانے والے کی طرف سے ضیافت ہے۔

فرشتے ان کے استقبال کے لیے آئم گے۔

ااے رسول مرم!) جس ون آپ مومنین اور مومنت کو

اس حال میں ویکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی

وائنس حانب دوڑ رما ہوگا ااور ان ہے کیا جائے گا کہ) آج

تمهاری خوشی کی چز ہہ جنتیں ہیں جن کے نیچے ہے وریا جاری ہیں

م و سروه سوم الووي وسم وو سرميدو ساد و ساد ساسه ساد الدارية منتهم سنبك كالكافو وكالحربو مَا يَشْهُمُ وَ وَوَ وَوَدُ مُودِهُ مِنْ مُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لدَّنْهُورَ ٥ كُرُّ وَمِنْ عَفْدِر ﴿ وَمِيهِ ٥ اتم التحدة: ٣٠-٣١)

اور اولیاء اللہ کے لیے آخرت میں بشارت کے متعلق یہ آیتس ہیں: س سے بڑی گھباہٹ انہیں غمکین نہیں کرے گی، اور

والمراجع المترام المترام والمتنقبة و مرت سعند کنه ۱۱ انبیاه: ۱۹۴۳

دور است ۱۹۰۱ و سراه و دوره استورسان سرورا ۱۱ مران سخورسان و سمنورسان پستان هُمُ مَنْ كَانِيهِمُ وَبِالْمُوالِهِمُ مُشْرِحُهُ سَنَّهُ حَسَّكُ مَحْدِي وَ مُحْسَبُهَا أَكَيْنِكِ حيث في المنظمة العصور

(الحديد: ١٣)

اس بیس تم بیشه ربوگ مین ،حت بزی کامیابی ہے۔ اویدواند کے متعلق میں تفصیل سے لکھنا جاہتا تھائے حصد سد علمی حسام اللہ تعالی سے یہ آرزو پوری کی، اولیا واللہ کے متعلق مجھے بھین ہے ایک شعریاد ن۔ اس شعریر اس بحث کو ختم کر آبوں۔

> احب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صالحا

امیں نیک او کول ہے محبت کر آبوں والا نکہ میں خود ان میں ہے نہیں ہوں ،

اس امید بر که شاید الله مجھے بھی نیکی عطافرمادے)

الله تى كى كارشاد ؟: ان لى باتول سے آب رنجيده نه مول ؛ باشك مرقتم كاغلبه الله بى كے ليے يوه خوب نے وا ، بنت بوٹ والا ہے O سنو! جو لوک آ سانوں میں ہیں اور : و زمینوں میں ہیں سب املد ہی کے مملوک ہیں ' یہ لوگ جو امه ، نيمو ( ارا نوه ساخة اشريكون كويكارت بين به اس كي پيروي ارزې بين؟ پيه صرف اپنه مگان كي پيروي كررې بين اور بيه

سا. الق. ا.

یں۔ صرف غلط اندازے لگارہے ہیں O وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو' اور د کھانے والا من بنا کے شک اس میں (غورے) نئے والوں کے لیے نشانیاں ہیں O (پونس: ۷۵۔ ۱۳)

ہوئے میں ارتبار ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انجرت فرمانا کفار کے خوف کی وجہ ہے نہ تھا اس سے پہلے کفار مکہ کے مختلف شہمات کے جوابات دیے تھے، کفار مکہ جب دلائل ہے عاجز آ کے توانسوں ۔ «عامدن

اس سے پہلے کفار مکہ کے مختلف شیمات کے جوابات دیئے تھے، کفار مکہ جب دلا مل سے عاجز آئے تو انہوں ۔ د حدند ل کا طریقہ اختیار کیا، انہوں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکایا اور خوف زدہ کیا، انہوں نے بیہ ظاہر کیا کہ وہ مالدار ہیں اور ان کا حبقہ ہے اور وہ اپنی طاقت اور اپنے زور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد کے لیے اور

جیتہ ہے اور وہ اپنی طاقت اور اپنے زور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام بنائمیں گے ' تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تملی وسینے کے لیے ہیں آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو کوئی خوف ہو گانہ وہ گھریہ آیت نازل فرمائی کہ ان کی باتیں آپ کو تم زدہ نہ کریں ' اللہ تعالیٰ آپ کا مدد گار ہے اور ہرفتم کا غلب اس کے لیے ب یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے ظاف ان کو قدرت نہیں وے گا بلکہ آپ کو ان کے ظاف قدرت عطا فرمائے گا کہ ندا اللہ تعالیٰ نے آپ و

کفار کے ضرر سے محفوظ رکھااور وہ آپ کو قتل کرنے کے منصوبہ کو پورا کرنے پر قادر نہ ہوسکے۔ اس پر بید اعتراض ہو آہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مامون کردیا قلاق پھر آپ خوف زدہ کیوں ہوئے اور مکد سے ججرت کرکے مدینہ کیوں گئے اور اس کے بعد بھی آپ و قتا فوقتا خوف زدہ رہے۔

امام فخرالدین رازی متوفی ۲۰۱۷ھ اس کے جواب میں لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے آپ ہے کامیابی اور نسرت کا وعدہ مطلقاً ی نقل کسی خاص وقت کو کامیابی اور نصرت کے لیے معین نمیں فرمایا تھا، اس لیے آپ ہروفت خوف زوہ رہتے تھے کہ کمیں اس وقت میں شکست کاسامنانہ ہو جائے۔ (تغیر کبیر ۲۰۵۰ ۱۹۰۰)

ان سے خوف زوہ کیے ہوئے تھے، وہ برہنہ تکواریں لیے آپ کے ججرہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور آپ مورۃ لیمین پڑھتے ان سے خوف زوہ کیے ہوئے تھے، وہ برہنہ تکواریں لیے آپ کے ججرہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور آپ مورۃ لیمین پڑھتے ہوئے درانہ ان کے درمین سے نکل آئے تھے، آپ کا بجرت فرہانا اللہ تعالیٰ کی مُنت کے مطابق تھا کیونکہ ہرنی ایک مرتبہ کفار کے طلقہ سے بجرت کرآہ اور کچر دوبارہ فان کی منتیت سے وہیں اوفاج ۔ تین دن غار میں چھپنا بھی گفار کرنے کی وجہ سے قطا ای غار میں حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا: غم نہ کرواللہ وجہ سے نہ تھا بلکہ ظاہری اساب افتیار کرنے کی وجہ سے قطا ای غار میں حضرت ابو بکررضی اللہ عند سے فرمایا تھا: غم نہ کرواللہ کا دوف کی کی ایک کو بیا تھا۔ کفار کے خوف کی وجہ سے نہ تھا، آپ کو بھی بھی کفار کا خوف نہیں ہوا، آپ صرف اللہ سے ڈرتے تھے اور کی سے نہیں ڈرتے تھے۔ مشرک کے ابطال پر دلا کل

اس سے پہلے فرمایا تھا: الاال نیف مسافی السسمیوت والارض - (یونس: ۵۵) یعنی آ تانوں اور زمینوں کی تمام غیر ذوی العقول چیزس اللہ ہی کی ملیت میں جی اور اس آیت میں فرمایا: الاال سند مس میں انسسمیوب والا، ص - ایونس: ۲۱ فی آتانوں اور زمینوں کی مقام ذوی العقول جی مراد جن انس اور ملائد ہیں انس دونوں آیتوں کا حاصل میہ ہی کہ عقل والے ہوں یا ہے عقل تمام جمادات نیا آت، حیوانات جن انسان اور فرشتے سب اللہ کے مملوک ہیں میں شرکین کارد ہے جو پھوں کو بچ جے تھے کیونکہ تمام پھراس کے مملوک ہیں موہت ہی اس کے مملوک ہیں وہت ہی اس کے مملوک ہیں دو جہ جو حضرت عزیر اور حضرت عیلی بھی اللہ کے مملوک ہیں دو جہ جو حضرت عزیر اور حضرت عیلی بھی اللہ کے مملوک ہیں اور جو مملوک ہی دو وہ معبود کیے حضرت علیں کے معبود مانتے تھے آیونکہ حضرت عزیر اور حضرت عیلی بھی اللہ کے مملوک ہیں اور دو مملوک ہی دو وہ معبود کیے

ہو سکتا ہے' اس پر شنبیں سرکتے ہوئے فرمایا: یہ لوگ جو اللہ کو چھوٹر کر (خود ساختہ) شریکوں کی پیروی کر رہے ہیں میس کی پیروی کر رہے ہیں؟ لینی بیہ جن شریکوں کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو سب اللہ کے مملوک ہیں' وہ عبادت کے کیسے مستحق ہوگئے! یہ صرف اپنے کمان کی بیروی کر رہے ہیں اور ان کا اندازہ فالما ہے۔

و بی ہے جس نے تہمارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرد اور دکھانے والاون بنایا الخ اس سے پہلے فرمایا تھا:ان البعہ قالب حسب عداریون: ۱۵ ایسی برقتم کاغلبہ اللہ ہی کہلئے ہے اس آیت میں اس پر دلیل قائم فرمائی ہے کہ اس نے رات

سعبرہ مست مستعمل دریں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ اس کیے بنائی ہے کہ تمہاری تھکاوٹ دُور ہو'اور دن اس لیے بنایا ہے کہ اس کی روشنی میں اپنی ضروریاتِ ذیر گی کوفراہم کرسکو۔ استعمار میں میں استعمار کی تھکاوٹ دور ہو'اور دن اس لیے بنایا ہے کہ اس کی روشنی میں اپنی ضروریاتِ ذیر گی کوفراہم کرسکو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کمااللہ نے بیٹا بتالیا ہے، وہ (اس ہے) پاک ہے، وہی بے نیاز ہے، آسانوں اور زمینوں میں سب اس کے مملوک میں، تمہارے پاس اس (باطل قول) پر کوئی دلیل نہیں ہے، کیاتم اللہ کے معلق ایمی بات کے جو جس کو تم خود (بھی) نہیں جائے ہی آپ کہیے جینک جو لوگ اللہ پر جموعاً بہتان باندھتے ہیں وہ (بھی) کامیاب نہیں ہوں گے 0 (یہ) دنیا کا عارضی فاکدہ ہے بچر ہماری ہی طرف انہوں نے لوٹنا ہے، پچر ہم ان کے کفریہ کاموں کی بتاء پر ان کو سخت عذاب بی کھائم کے 0 (ونس: ۲۵-۱۸)

الله تعالى كے ليے اولاد كامحال ہونا

اس آیت میں بھی مشرکین کارد ہے، عیسائی سیر کتے تھے کہ مسے اللہ کا بیٹا ہے اور میںود سے کتے تھے کہ عزمیر اللہ کا بیٹا ہے اور کفارِ مکنہ سے کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں میں۔ اللہ تعالیٰ نے بیہ فرماکر ان کارو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں کو ولد بنانے ہے مستعنی ہے، کیونکہ ولد تب ہو تا ہے جب والد کا ایک جز اس سے منفصل ہو پھراس جز سے ولد بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ ذواجزاء نہیں ہے کیونکہ جس کے اجزاء ہوں وہ اپنے قوام میں ان اجزاء کا محتاج ہو تاہے اور وہ حادث ہو تاہے اور اللہ تعالیٰ کا محتاج اور حادث ہونا محال ہے، اور دیگر دلائل حسب ذمل ہیں:

(۱) ولد اس لیے ہو تاہے کہ والد کے فوت ہونے کے بعد وہ اس کا قائم مقام ہو اور اللہ تعالیٰ قدیم ازنی ، باتی اور سرمدی ب اس لیے وہ نوت نہیں ہوسکتا اس کو کسی قائم مقام کی حاجت نہیں اس لیے وہ ولدے متعنیٰ ہے۔

(۲) ولد کے لیے زوجہ اور شہوت کا ہونا ضروری ہے اور اللہ تعالی ان چیزوں سے مستعنی ہے۔

(۴) ومد بض میں والد کے مماثل ہو آہے 'اگر اللہ نقائی کادلد فرض کیاجائے تو وہ ممکن ہو گایا واجب۔ اگر ممکن ہو تو اس کا مماثل نسیں اور اگر واجب ہو تو تعدو و جباء لازم آئے گا' نیز ولد والدے مو خراور حادث ہو آہے اور واجب کامو خراور حادث ہونا محال ہے۔

(۵) الله تعالی واجب الوجود اور قدیم ہے اس لیے وہ والدین ہے مستنفی ہے اور جب وہ والدین ہے مستغنی ہے تو واجب جوا کہ وہ اولاد ہے بھی مستغنی ہو، سواللہ تعالی عافمی مطلق ہونا اس بات کو واجب کر تاہے کہ اس کے لیے ولہ ہونا محال ہو۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری دلیل دی کہ ولد والد کا مملوک نمیں ہو تا اگر کوئی شخص کی غلام کو تربیہ ہو اس کا بیٹا ہو تو وہ خریہ ہے ہی آزاد ہو جا آ ہے اور جب کہ آسمان اور زمین کی ہرچیزاللہ کی مملوک ہے تو پھراس کا کوئی ولد کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ولد مملوک نمیں ہو آیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بطور زجر و توجیح فریایا: کیا تمہار ہے ہاں اس پر کوئی دلیل ہے؟ یا تم

· 10

تياطق آن

بلادلیل الله پر بهتان بانده رہے ہو-

جب الله تعالی نے دلائل ہے واضح فرمادیا کہ اس کے لیے اولاد کا ہونا محال ہے تو اس پر متفرع فرمایا: جولوگ اس پر جھوٹا

افتراء باندھتے ہیں دہ فلاح نہیں پائم گے۔ کفار کے ناکام ہونے کی واضح دلیل

ک**فار کے ناکام ہونے کی واضح دلیل** فلاح کامعنی ہے مقصود اور مطلوب تک پنچنااور قلاح نہ یانے کامطلب ہے کہ وہ مخض اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں

ہو گا، بلکہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ بعض لوگ گھٹیا مقاصد اور فوری نتائج کے طالب ہوتے ہیں تو جب انہیں اپنار دی مطلوب جلد حاصل ہو جائے تو وہ سجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ بیہ خسیس اور گھٹیا مطلوب دنیادی زندگی میں

متاعِ قلیل ہے، پھر بسرطال انہوں نے مرتا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس لوث کر جانا ہے اور پھرانہوں نے اپنے کفراور تکذیب کی وجہ سے دائمی عذاب بھکٹنا ہے تو یہ کامیابی نہیں ہے بلکہ واضح ناکامیابی ہے۔

واثن عَلَيْهِمْ نِبَانُوْمِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ إِنْ كَانَ كَابُرَعَلَيْكُمْ

ادران کے ملم نوع کا تصریبان بھے ، جب انرن نے ای توے کہ ، اے بری تو اگر تم کرمیسا مُقامی وَتَکْرِک بُرِی بِالْبِاتِ اللّٰهِ فَعَلَی اللّٰهِ تَوَکُّلْتُ فَاجْمِعُوا

مارے درمیان) دمنا اور تمیں اللہ کا تیزل کے سابق نصیمت کرنا، ناگواہے، تو یم نے قوم مت اللہ پر توکل کیاہے اپنے

مُرَكُمْ وَشُرَكًا عُكُونُتُمُ لَا يَكُنَ اَمُرَكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً نُعُوافُضُوا

د دماخته معبودوں کے مانڈ ل کر اپنی مازمشش کو بختہ کر لہ، بھرِ تباری وہ مازش دنمارے گروہ پر مُنفی زرہے بھرنج *جو کھیج* کے کے کا کنٹنظر کو زی @ کیاٹی **تو لُکِینَکُمُ فَیماً سَا کُتُکُکُ قِبِن**َ اَجْدِر طراتُ

ن كريكة برده كر الزردادر مع مهلت درد ( ميراكم أعراض كرد ترمي في زين ما) تمسيري أبرطلب بني

ٱجْرِيَ إِلَّاعَلَى اللهِ وَأُمِرُتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ "

کیا، براار زمرت الله برب الله یکه محمد دیا گیاہے کر میں مسلائوں میں سے برن 0 بربر و و در بربرد اور روز کی دیا گیاہے کہ الفالی و حداثات خلاف

وانبرلان ان كالذيب كى بين بم ف ان كواور تولوك ان عالمة كتي من رسوارى فق سب كورطوفان مع ابخات دى الديم ف

وَاغْرِقْنَا الَّذِنْ نُكُنَّ بُوْلِ لِيتِنَا ثَانَظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبُ الْمُنْدُرِينَ

امنیں دان کا، جانشین بنا دیا ، ادرمِن اوگر ل نے ہاری آئیزل کا تکذیب کائٹی ال کریم نے طرق کردیا واکب دیکھیے کان وگر کی کائیسا انجا) ہما ہی کڑر ایا گیا تھا 🔾

تبيان القرآن

Monfo

Marfat.com

ئ

تبياز القرآن

علد ينجم

مَاجِعْتُمُ بِالْمُ السِّحُرُ الْ الله سَيْبِطِلْكُ إِنَّ الله لَا يُصْلِحُ عَمَلَ آج كه كه لات بروه بادد من ب تك نقر ب الله الرائيت والودكاب الله الذراء كوراد الاسكال

کی اصلاح بنیں فرما<sup>ی ک</sup> اور النٹر اینے کلات سے حق کاحق ہرنا نمایت فرائے گانواد مجرمرل کوناگوار ہی کیول زہر <sub>ک</sub> حضرت نوح علیہ السلام کاقضہ

ر سائی گاارشاد ہے: اور ان کے سامنے نوح کا قصہ بیان کیجے، جب انہوں نے اپنی قوم ہے کہا: اے میری قوم!
اگر تم کو میرا(تمهارے درمیان) رہنااور تہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ نتیجت کرنا ناگوار ہے تو میں نے قوصرف اللہ پر تو کل کیا
ہے، تم اپنے (خود ساختہ) معبودوں کے ساتھ مل کرا پنی سازش کو پختہ کر لو، پھر تمہاری وہ سازش (تمہارے گروہ پر) مختف نہ رہ،
پھرتم جو کچھ میرے خلاف کر کئے ہو وہ کر گزرو اور جھے مملت نہ دو © پھراگر تم اعراض کر د تو میں نے (تبلیغ دین کا) تم ہے کوئی
اجر طلب نہیں کیاہ میراا جرقو صرف اللہ برہ اور جھے تم وہاگیا ہے کہ میں مسلمانوں میں ہے رہوں (ایونس: ۲۵- ۱۵)
در طلب نہیں کیاہ میراا جرقو صرف اللہ برہ اور جھے تم وہاگیا ہے کہ میں مسلمانوں میں ہے رہوں (ایونس: ۲۵- ۱۵)

. اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے کفار مگہ کے شبهات کا ازالہ فرمایا تھا اور توحید اور رسالت پر دلا کل قائم فرمائے تھے، اب اللہ تعالی نے دو سراعنوان شروع فرمایا اور انبیاء علیم السلام کے قصص کا بیان شروع فرمایا اور خطاب کی ایک نوع

ے اب اللہ علی کے دو مرد مون مردی مردی اور ایو بیان کی است کا جیاں کوری کردی کردی کردی ہوتے ہیں۔ سے دو سری نوع کی طرف منتقل ہوئے میں حسب ذیل فوائد ہیں:

(۱) جب خطاب کی ایک نوع میں کلام طویل ہو جائے تو بعض او قات مخاطب کو اس سے اکتابٹ محسوس ہونے گئتی ہے اور اس پر غطلت یا او کلم طاری ہونے گئتی ہے اور جب خطاب کا انداز بدل جائے اور کلام کی دوسمری قتم سے تقریر شروع کر دی جائے تو اس کا او گلمتا ہوا ذہن بیدار ہو جا آہے اور اس کو اس نئے موضوع سے دلچہی ہونے گئتی ہے اور اس کا ذوق و شوق آزہ معمد حال

(۱) القد تعالی نے انبیاء سابقین علیم السلام کے فقص بیان فرائے تاکد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے انبیاء علیم السلام میں نمونہ ہو، کیونکہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیہ سنیں گے کہ تمام کافر تمام رسولوں کے ساتھ اس طرح انکار اور مخالفت کے ساتھ چیش آتے رہے ہیں اور واضح دلاکل اور معجزات دیکھنے کے باوجود ان کو جھلاتے

رہے ہیں تو کفار مکسکی مخالفت اور ان کی شقاوت کو برداشت کرنا آپ پر سمل اور آسان ہو جائے گا۔ (۳) کفار جب انبیاء سابقین علیم السلام کے ان واقعات کو سنیں گے تو ان کو یہ علم ہو گا کہ انبیاء متقد مین کو ان کے زمانہ

کے کافروں نے ایڈاء پہنچانے میں اپنی انتہائی طاقت صرف کر دی <sup>، لی</sup>کن بالآخر وہ ناکام اور نامراد ہوئے۔ النہ تعالیٰ نے اپنے نمیوب کی مدد فرہائی اور کافرولیل اور رسوا ہوئے ، تو ہو سکتا ہے کہ ان واقعات کو من کر کفار کے دل خوف زدہ ہوں اور وہ اپنی ایڈاء رسانیوں سے باز آ صائص۔

(٣) ہم پہلے ہیں کہ چکے ہیں کہ جی صلی اللہ علیہ وسلم ای تھے۔ آپ نے کی معلم ہے پڑھا تھانہ کی عالم کی صبت میں بیٹھے تھے۔ چر آپ نے انہیا ، سابقین کے بید واقعات ای طرح بیان فرمائے جس طرح تورات، زبور اور انجیل میں لکھے ہوئے

تبيان القرآن

تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے ان تصفی کوانلہ تعالیٰ کی وحی سے جانا تھااور یہ آپ کی نبوت کی صداقت اور قرآن مجید کی حقانیت کی واضح دلیل ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ کو مقدم کرنے کی وجہ

الله تعالى نے اس مورت میں تین فقص بیان فرمائے ہیں: پہلے حضرت نوح کا قصہ بیان فرمایا بھر حضرت موکیٰ کا اور اس کے بعد حضرت ہون کا قصہ بیان فرمایا - حضرت نوح علیہ السلام ، حضرت موں کی اور حسیت کے بعد حضرت ہون کے بعد حضرت ہوں علیہ السلام کے قصہ کو مقدم کرنے کی وجہ سے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موں اور حضرت ہون علیہ السلام کی قوم نے جب تفراور انکار پر اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طوفان میں غرق کر دیا ، سو اللہ تعالیٰ نے بید قصہ بیان فرمایا تاکہ اس کو من کر کھار کہ اپنی ہیت ، دھری ہے باز آب میں اور حضرت نوح کی قوم کے عذاب سے عبرت حاصل کریں ، نیزاس لیے کہ کھار کمہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مصاب کرتے ، نیزاس کے کہ کھار آب ہے بی میں تو ہمارے انکار پر کوئی آسائی عذاب لائمیں اور کہتے تھے کہ ہم ہم عذاب کیوں نمیں آتی اور ان کو بتایا کہ حضرت نوح کی قوم بھی ایسانی کہتی تھی کہ بھی باللہ توان کو بتایا کہ حضرت نوح کی قوم بھی ایسانی کہتی تھی کہ بھی بالا توان سے طوفان سے غرقائی کاعذاب آگیا۔

حضرت نوح علیبہ السلام سے ان کی قوم کی ناگواری کی وجوہ

اس آیت میں فرہایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بید ناگوار تھا کہ حضرت نوح ان کے درمیان رہیں، ان کی

ناگواری کی وجہ یہ بھی کہ حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نوسو سال تک ان کے درمیان رہے اور ان کے پاس استے لیے قیام

م وجہ ہے وہ بیزار ہوگئے تھے، دو سری وجہ یہ تھی کہ وہ بت پرتی کے جس طریقہ پر کاربند تھے وہ طریقہ ان کو بہت مرغوب
اور بہت محبوب تھا، وہ اس سے جذباتی وابستگی رکھتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام ان سے یہ فرماتے تھے کہ وہ اس طریقہ کو

ترک کر دیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص کی انسان کو اس کے پہندیدہ طریقہ سے ہٹانے کی کوشش کرے تو اس کو برا لگتا

ہے، تیمری وجہ یہ ہے کہ انسان دنیادی لذات ہے محبت کرتا ہے، فیش کاموں میں اس کو مزہ آتا ہے اور ان کو چھو ژنا اس پر دشوار ہوتا ہے اور ان کو چھو ژنا اس پر منع

ئرے اور ئیک کام کرنے کا تھم دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تبلیغ دین میں کفار کا کوئی خوف تھانہ ان سے کسی نفع کی توقع تھی

ں ہے۔ اس کے بعد فرمایا: پچراگر تم اعراض کروتو میں نے (تبلیغ دین کا) تم ہے کوئی اجر طلب نہیں کیا۔ اس قول میں بھی اس پر

، س. معرب است میں اسلام کو کفارے بالکل ڈرینہ تھا کیونکہ خوف یا اس دجہ ہے ہو تا ہے کہ دشمن کی طرف ہے ویل دی ہے کہ حضرت نوح کے پہلے ارشادات ہے ظاہر ہو گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کفار کے شراور فساد کی کوئی پرواہ نمیس تقی یا خوف اس دجہ ہے ہو تا ہے کہ متوقع منافع اور فوائد منقطع ہو جائیں گے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: میں تم ہے اس پر کوئی اجر نمیں مائکا ہ آپ نے ان ہے کوئی چیز نمیں لی تھی کہ ان کی ناگواری کی بناء پر اس کے چھن جانے کا خوف

ہو آ۔ اس کے بعد فرمایا: میرااجر تو صرف اللہ پر ہے اور مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ اس کا ایک معنی بیہ ہے کہ تم دین اسلام قبول کردیا نہ کرو مجھے دین اسلام پر بر قرار رہنے کا تھم دیا گیا ہے اور اس کا دو سرامتی ہیہ ہے کہ دین سب سے بعد میں میں میں جھے ذیہ کرتی ہیں۔ منبح مجھے میں صال میں اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری سربر قرار رہنے کا تھم دیا گیا

اسلام کی دعوت دینے کی وجہ سے جھے خواہ کوئی ضرر پنچے جھے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی فرماں ہرداری پر ہر قرار رہنے کا تھم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوانوں نے ان کی تحمذ بیب کی پس ہم نے ان کو اور جو لوگ ان سے ساتھ کشتی میں (سوار) شے سب کو (طوفان سے) نجات دی اور ہم نے انہیں (ان کا) جانشیں بنادیا اور جن لوگوں نے ہماری آبتوں کی تحمذ بب کی تھی ان کو ہم نے غرق کر دیا تو آپ دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا کی پھر نوح کے بعد ہم نے (اور) رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا سووہ ان کے پاس واضح دلاکل لے کر آئے تو دہ اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے، جس کی وہ پہلے

تاریخ کر چکے تھے، ہم ای طرح سرنٹنی کرنے والوں کے دلوں پر ممرنگادیتے ہیں○(یونس: ۲۳-۵۳) حدور میں نام ہے کہ قوم سرکافی میں کافور ان کا انجام

حصرت نوح کی قوم کے کا قروں کا انجام اس سے پیلے اللہ تعالیٰ نے بیہ بیان فرایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان کیامعاملہ ہوا' اور اب

ہ بیان فرہایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور ان کی قوم کے کفار کے درمیان انجام کار کیامعاملہ ہوا' سو اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب مومنین کے متعلق میہ فرہایا کہ اللہ تعالی نے ان کو کفارے نجات دک' اور یہ کہ ان کو کفار کاحاشیں منادہا ہاں طور کہ کفار کو غرق کردیا اور کفار کے متعلق میہ فرہایا کہ ان کوہاک کردیا اور غرق کردیا۔

اور یہ کہ ان کو کفار کا جائشین بنا دیا بایں طور کہ کفار کو غرق کر دیا اور کفار کے متعلق بیہ فرمایا کہ ان کو ہلاک کر دیا اور غرق کر دیا۔ اس آیت میں کفار کے لیے ترجیب اور عجرت کا سلمان ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی محکد تب کریں گے ان پر الیا عذاب آسکتا ہے جسیا مفرت نوح علیہ السلام کے مکذیمین پر آیا تھا اور اس آیت میں مومنوں کے لیے ترغیب ہے اور ایمان پ ثابت قدم رہنے کی تحریص ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے حضرت نوح کے اصحاب کو مخالفین کے شراور فساد سے نجات عطاکی

فاہت قدم رہنے کی خریص ہے کہ بس طرح اللہ تعالی کے تطرت ہوئے ا حاب ہو کا بیان سے سراور صارف بھت کی تفصیل باقی سورتوں میں ندکور تھی، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو بھی مخالفین کے ضررے بچائے گا۔ قوم نوح کے غرقاب ہونے کی تفصیل باقی سورتوں میں ندکور ہے۔ اس کے بعد فرمایا: چرنوح کے بعد ہم نے (اور) رسولول کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت

نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے رسولوں کا ٹام ذکر نہیں فرمایا، ان رسولوں میں سے حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیم السلام وغیرہم ہیں، ان انبیاع صلیم السلام کو اللہ تعالیٰ نے بت عظیم معجزات دے کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان انبیاء کی قوم کے لوگوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں کی طرح اپنے نبیوں کی

تبيان القرآن

کندیب لی اور ان پر ایمان لائے کے تیار ند ہوئے۔ کافروں کے داول بیر ممرلگانے کی توجیبہ

اُس کے بعد فرمایا: ہم ای طرح سر تھی کرنے والوں کے ولوں پر مهر لگاوستے ہیں۔ اس پر بیدا مقراض ہو آ ہے کہ جب اللہ خود بن ان کے ول پر مر لکا وی ب تو ایمان نہ و نے میں ان حاکیا تصور بالس کا جواب بیہ ہے کہ انہوں نے اس قیم کا خت نمریازی من سائے طور پر اللہ تعالی نے ان کے وال پر مهر لگا وی وو سرا جواب بیہ ہے کہ مهر لگانے کا معنی بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے وہ و خت نرویا اور بیدا ایمان النے کے منافی شمیر ہے واللہ فوما آیا ہے:

اس آنت کی زیادہ تفسیل ہم نے ابقہ ہ: ۷ میں بیان کردی ہے۔ حضرت مو کی ملیہ السلام کا قصہ

ابند تعیالی کارشاد ہے: پیران کے بعد ہم نے موی اور بارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ جیماتو انہوں نے تکیہ نیاوہ ٹجرم لوک تھے 0 لیس جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا و کئے گئے ہے شک پید تو ضور حلہ جواجود ہے 0 موی نے کمالیاتم حق کے متعلق میہ کتھے ہوا جب وہ تممارے پاس آیا کیا یہ جادو ہے؟ جدو کرنے اوال

فرعون اوراس کے درباریوں کے قول میں تعارض کاجواب اور حضرت مویٰ کے معجزہ کاحاد و نہ ہونا

ان آینوں کا معنی بالکل واضح ب صرف بیات و ضاحت طلب ہے کہ آیت: ۲۷ میں فد کور ہے کہ حضرت موسی علیہ سام بیخری کو دیکھ نر فرکون اور اس کے دربار ہوں کے کہا کہ بیٹ تک میں قورور کھا ہوا جادو ہے اور آیت: ۷۷ میں ہے کہ کیا ہم جودو کے سرخ میں میں اسلام نے اسلام نے اس کے کہا کہ بیٹ کو کھے کریے کہا کیا ہی جادو ہے ؟ اس کا جواب بیر ہے کہ کیا ہم جودو ہے ؟ ہو کو اس کے جو ہواب ہیں ہے لکہ کیا ہم جو ہواب ہوروں ہورا ہے ؟ ہو فرمان اور اس نے دربار ہوں کا قول میں ہم بیات کو گھا کہ خواب کے دوروہ بیر ہم کا جو ہواب کی اور ہورا ہوا کہ اسلام کے بطور انگار فرمایا:

منام میں ہے موسی کے بیاد کو جو کہ جو بودو کہتے ہو ؟ اس کے بعد حضرت موسی مدید انسام نے بطور انگار فرمایا:

منام ہوں ہے موسی کو جادو قرار دینے کا بطلان فرمایا: میں جادو کہتے ہو سکتا ہے، جودو کرنے والے تو کہتی کا میاب شیں سے بعد والے تو اور ملم کاری کرتے ہیں اور لا تھی کو سائپ بنادینا اور بیٹ نظر بندی کرتے اور ملم کاری کرتے ہیں اور لا تھی کو سائپ بنادینا اور یہ بیٹ نظر بندی کرتے ہیں اور لا تھی کو سائپ بنادینا اور یہ بیٹ نظر بندی یا دیک اور بیٹ کاری تھیں ہے۔

القد تعلی کا ارشاد ہے: انہوں نے کہاکیاتم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں اس دین اسے پھیروہ جس پر جس نے ہمیں اس دوین اسے پھیروہ جس پر جس اس دورن اسے بھیروہ جس پر اس نے بادر زمین میں تم ہی دو نوں کے لیے برائی ہو جائے اور ہم تم تم ایم ایک ان اے والے نہیں ہیں میں خوب فرم نو میں اس اس کو نہیں ہیں اس کو نہیں ہوں نے کہا تم ہوری نے کہا تم ہوری ہورگر آگے موسی نے اس کو نہیں والے بھی تم ان نے کہا تم ہوری نے کہا تم ہوری ہوری کے کہا تم ہورہ ہوادو ہے ہے شک موتی ہوتا ہا ہو اس کو نہیں والے برد سرو سے بائد اس کو نہیں ہوری نے کہا تم کی اصلاح نہیں قربا آن اور اللہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت قربا اس کو نہیں والے دری کے دری اور اللہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت قربا اس کو نہیں میں دری کو نہیں کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کے دری کو کہ کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کو کہا کو کہا گرانے کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کے دری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کے دوری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کو کہ کو کو کہ کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کہا ہوری کو کو کرنے کو کہا ہوری

سار القرار

اللہ تعالیٰ نے بید بیان فرمایا ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے حضرت مو کیٰ علیہ السلام کی دعوت اور پیغام کو قبول نہ کرنے کے دو سبب بیان کیے: ایک بید کہ ہم اس دین کو ترک نہیں کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو عمل کرتے

ہوتے پایا، انہوں نے ولا کل ظاہرہ کے مقابلہ میں اندھی تقلید کو ترجیح دی اور اس پر اصرار کیا، اور دو سمرا سب یہ بیان کیا کہ حضرت موی اور حضرت بارون ملک مصرهی این بزائی اینا تسلط اور اینااقترار چاہتے ہیں کیونکہ جب مصرکے رہنے والے ان

کے معجزات کو دیکھ کر ان پر ایمان کے آئیں گے تو چھرسب ان ہی کے مطبع اور فرماں بردار ہوں گے۔ انسوں نے پہلے اندھی تعلیہ ہے استدلال کیااور اس کے بعد اس ہے کہ مصر کی حکومت کووہ اپنے ہاتھوں ہے تھونا نسیں جانبے اور بھر صراحتاً کہ دیا

کہ ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرعون کی قوم نے حضرت موٹی علیہ السلام کے معجرہ کا جادو کے ذورے معارضہ کرنے کا ارادہ کیا تاکہ لوگوں پر یہ ظاہر کر دیں کہ موٹیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ بیش کیا تھا وہ دراصل جادد کی قتم ہے

ہے، پھر فرعون نے جادو گروں کو جمع کیاتو ان ہے موٹی علیہ السلام نے کہاتم پیش کر دجو پچھے تم پیش کرنا چاہتے ہو! حادو كاحكم ديينے كى توجيبہ اگرید اعتراض کیا جائے کد معجزہ کا جادوے مقابلہ کرنا کفرب تو حضرت موی علیہ السلام نے ان کو کفر کا تھم کس طرح

ویا؟ جبکه کفر کا تھی دینا بھی گفرہے! اس کا جواب میہ ہے کہ حضرت مو کی علیہ السلام نے ان کو لاٹھیاں اور رسیاں جھینکنے کا اس لیے تھم دیا تھا کہ لوگوں کو میہ

معلوم ہو جائے جو کچھ جادوگروں نے چیش کیا ہے وہ عمل فاسد اور سعی باطل ہے، اور جادوگروں کا بیہ عمل حضرت موک علیہ اسلام کے معجزہ کے اظہار کا ذریعہ بنا خلاصہ سے ہے کہ حضرت موٹ علیہ السلام کو فی نفسہ جادوگروں کا عمل مطلوب نسیس تھا بلکہ ان کا عمل اس لیے مطلوب تھا کہ وہ ان کے عمل کی ناکای اور نامرادی اور حضرت موٹیٰ علیہ السلام کے معجزہ کے اظہار اور

سرفرازی کاسب ہے۔ جب جادو گروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈال دیں تو موی علیہ السلام نے ان سے فرمایا: تم نے جو بھی عمل کیاوہ محض باطل جادو ہے، اور بیراس لیے فرمایا کہ جادوگروں نے موٹ علیہ السلام سے کما تھا آپ نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ جادو ہے، اس

ليے اس موقع پر حضرت موئ عليه السلام نے فرمايا: بلكه حقيقت بيہ كه تم نے جو کچھ پیش كياہے وہ جادو ہے اور وہ محض ملمع کاری ہے جس کا بطلان ابھی ظاہر ہو جائے گا مچراملنہ تعالیٰ نے خبر دی کہ وہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت کردے گا امتد تعالی نے باتی سورتوں میں یہ بیان کر دیا ہے کہ اس نے جادو کو نس طرح باطل فرمایا کیونکہ حضرت موٹ علیہ السلام کاعصا اثروبا

بن كران تمام لا مُعيوں اور رسيوں كو كھا گيا تھا۔ سورا بنداءً) موسی کی قوم کی بعض اولاد سے سوا ان پر کوئی ایمان نبیب لایا (اورو دمیمی) فرعون اور ا سسس وربار لیل سے دورتے ہوسے کروہ ان کوفقت میں مبتلاء کردیں گے اوربے شک وطون زمین میں منکبر تھا اور وہ بینیناً

تبيان القرآن

تبيان القرآن

جلدينجم

ع عا

ے وہ غرق ہونے لگا نواس نے کہا ہی ایمان لایا کہ جس پر بنی 1 م

نے نا فروا کی کی اور تو فسا د کرنے والوں میں سے نفا 🔘

ہماری نشانیوں سے غافل ہیں

اسینے بعد والول کے یہ عیرت کا نشان بن

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو (ابتداءً) مو یٰ کی قوم کی بعض اولاد کے سوا ان پر کوئی ایمان نہیں لایا (اور وہ بھی) فرعون اور اس کے درباریوں ہے ڈرتے ہوئے کہ وہ ان کو فتنہ میں مبتلا کر دس گے اور بے شک فرعون زمین میں متنکبرتھ اور وہ یقییناً

صد سے بڑھنے والول میں سے تھاO (یونس: ۸۳)

ربط آیات اور فرعون کے واقعہ سے نبی صلی الله علیہ وسلم کو تسلی دینا

اس سے پہلی آ بیوں میں اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا تھا کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے عظیم معجزات پیش کیے اور ان کا عصا جادو گروں کی تمام لاٹھیوں اور رسیوں کو کھاگیہ بیہ ایساعظیم حس معجزہ تھاجس کو تمام لوگوں نے اپنی جاگتی ہوئی آتکھوں ہے دیکھا اس کے باد جود حضرت موسیٰ کی قوم کی بعض اولاد کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لایا' اس آیت میں سیدنا محمد صلی الله علیہ وملم کو تسلی دی ہے کہ آپ کفار مکہ کے اعراض کرنے اور کفریر اصرار کرنے پرغم نہ کرس کیونکہ تمام انبیاء علیمم السلام کے ساتھ میں ہو تا آیا ہے کہ ان کی چیم تبلیخ اور بکشرت معجزات دکھانے کے باوجود معدودے چند افراد ہی ایمان لاتے ہیں' سواگر

آپ کی مسلسل تبلیغ کے باوجود چند افراد نے ہی اسلام قبول کیا ہے تو اس پر غم نہ کریں' آپ اس معاملہ میں تمام انہیاء علیهم السلام کے ساتھ نسلک ہر

حضرت مویٰ کی قوم کی بعض اولاد کامصداق

اس آیت میں ذکر فرمایا ہے: حضرت مو کی علیہ السلام ہر ان کی قوم کی بعض اولاد ایمان لائی۔ اس بعض اولاد کے تعین میں اختلاف ہے۔

امام ابوجعفر محمر بن جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ و این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

جلد پنجم

تبيان القرآن

کابد بیان کرتے میں کہ جن لوگوں کی طرف حضرت موئی علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، کمبے عرصہ کے بعد وہ لوک مرکئے اور ان کی اولاد حضرت موئی علیہ السلام نے انھان لے آئی۔

حفزت این عماس نے فرملا: جن لوگوں کی اولا: حضرت موسی علیہ انسابی پر ایمان لائی تنتی وہ بنی اسرائیل نسمیں تنتے بلکہ وہ فرمون کی قوم کے پندلوگ تنتے -ان میں فرمون لی پیوی: آل فرمون کامومن ، فرمون کافازن اور فرمون کے فازن کی پیوی تنی حدید میں

حضرت ابن عباس کی دو سری روایت میہ ہے کہ وہ لوگ بنی اسرا کیل کی اولاد تھے۔

امام ابن جریر فرمائے میں: میرے نزدیک رانٹ مجاہد کی روایت ب کہ جن اوگوں کی ذریت ایمان ابنی اس سے مراد وہ وک میں جن ن طرف حضرت مو می ملید اسلام کو مبعوث کیا کیا تھا اور وہ بنوا سرائیل میں، کمہا حرصہ گزرنے کے بعد وہ وک حضرت مو می ملید اسلام کیا لیمان ایک ہے پہلے مرگئے، کچران کی اوالا نے حضرت مومی ملید السلام کو پیااور ان میں ہے بعض و ب حضرت مومی ملید السلام کے ایمان کے آئے۔ (بن مالیان جزااحی عام 1940 ملیورہ دارالفکر بیروت 1940ھے)

بی اسرائیل کی اولادیٹن ہے جو بعض ایمان لائے شیمان کو بھی مید ڈر تھاکہ فرعون اور اس کے سردار ان کو فتنہ میں مبتلا کردیں کے کیونکہ وہ فرعون ہے بہت ڈرتے تھے اور فرعون کی گرفت بہت سخت تھی اور وہ حضرت موسی ملیہ السلام کابہت بڑا مشمن تھا اور فتنہ عامعتی ہے آزمائش اور اس سے مرادیہ ہے کہ وہ ان پر طرح طرح کے عذاب مسلط کرکے ان کو ان کے سابق دین کی طرف وٹائے کی کوشش کرے کااور فرعون زمین میں متنکیرتھا کیونکہ وہ اپنے تخالفین کو سخت سرائیس دیا تھا اور بہت قمل کر بہتا اور وہ صدے بڑھنے والوں میں ہے تھا کیونکہ اس نے اللہ کابندہ ہونے کے باوجود الوہیت کارغوی کیا۔

القد تعنائی کا ارشاد ہے: اور مومی نے کہا ہے میری قوم!اگر تم القدیم ایمان لانے ہو تو صرف آئ پر واکل کرواگر تم رواقعی مسلمان ہو0 انسوں نے کہا ہم نے اللہ پر ہی تو کل کیا ہے اے ہمارے رہا! ہم کو ظالم روگوں کے ذریعہ آزمائش میں مبتلانہ کر0 اور ہم کوابنی رحمت ہے قوم کفارے نجات عطافہ 00 رونس: ۸۲-۸۸

اسلام اورايمان كامعني اوراس معنى يرتؤكل كامتفرع ہونا

اس آیت کا متنی ہیہ ہے کہ گویا کہ انتہ تعالی ان مسلمانوں سے فرمارہا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو صرف اللہ پر قاتل روائیوں کے دکام کے سامنے سر شلیم خم کرنا اور اس کے ادکام کی اطاعت سرنا اور ایند پر قاتل اور این کے ادکام کے سامنے سر شلیم خم کرنا اور اس کے داکام کی اطاعت سرنا اور این عالی واحد ہے اور اس کے دوائی ہیں ہو ہو کہ کہ اور اس کے دوائی ہیں ہو ہو کہ کی تو وہ اس کی مخلوق ہے اور اس کے ذریہ تدبیر ہے اور جب بندہ میں یہ دونوں سیمنیتیں پیدا ہو جا کی تو وہ اپنی تو ہو کہ من کی تو وہ اپنی تعالیم ہو کردے گا اور اس کے دل میں اللہ تعالی پر توکل کا نور پیدا ہو جب کا گا اور توکل کا معنی بید کہ نہ نہ ماہ ہے کہ بندہ اپنی تمام معالمات کو اللہ تعالی کے سپرد کردے اور تمام احوال میں صرف اللہ تعالی کی تعاد کرے۔

الله تحالی ف حفرت نوح علیه الساام کے متعلق فرمایا تھا کہ انہوں نے کمان و عدمی سد یو کیند "میں نے صرف الله پُ تا طل یا ب "ایونس: ای حفرت موئی علیه السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم صرف الله پر تو کل کروا یونس: ۱۹۸۰س سے معدم ۱۰۰ منت نون علیه اسلام اپنی ذات میں کامل تھے اور حضرت موئی علیه السلام اپنی امت کو کامل بنانے والے تھے اور ان دنوں مرتبوں میں برافرق ہے۔

حفزت موی پر ایمان لانے والوں کی دعا کے دو محمل

حضرت موی ملید السلام پر ایمان لانے والوں نے د مالی متی: اے ہمارے رب! ہم کو ظالم لوگوں کے لیے آن ماکش نہ بنا ا

اس نہ دو محمل میں: ایک بیہ ب کہ قوم فرعون و ہمارے ذریعہ آزمائش میں مبتلانہ کرا کیوند از مات قوم فرعون و ہم پر مسلط کرویا تو ان کے دلوں میں بیابت میرہ جائے گی کہ افر ہم میں پر ہوتے تو وہ ہم پر مسلط نہ ہوتے اور بیان کے کفرپر اصرار کرنے کا قوی شہر ہو جائے کا اور اس طرح ہم پر ان کا تسلط ان کے لیے آزمائش بن جائے کا یا اگر تو نے ان کو ہم پر مسلط سرویا تو وہ آخرے میں عذاب شدید کے مستحق ہوں کے اور بیان کے لیے آزمائش ہے اور اس کا دو سرا محمل بیا ہے کہ ان طالموں نے ذریعہ ہم کو آزمائش میں مبتلانہ کر یعنی ان کو ہم پر قدرت نہ دے تاکہ وہ ہم پر ظلم اور قرکریں اور بیا قطرہ ہو کہ ہم اس مین سے

پچر جائمیں جس کو ہم نے قبول کیا ہے۔ اور پچرانموں نے بید دعائی کہ اب اللہ! ہم کو اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات عطافرہا۔ اس مار میں اللہ میں اللہ میں میں میں میں میں میں اس کے ماری کا میں میں اللہ کا میں میں میں میں میں میں میں می

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور ہم نے موئی اور ان کے بھائی کی طرف یہ وٹی فرمائی کہ تم اپنی قوم کے ہے مصرمیں کھ ہناؤاور اپنے گھروں کو قبلہ امساحیہ، قرار دواور نماز پر عواور مومنین کو بشارے و0 (یونس: ۸۵)

ب**ی اسمرا نیل کے کھروں کو قبلہ بنانے کے محامل** اس آیت میں بیہ تھم دید ہے کہ تم اپنی قوم کے لیے مصرمیں گھ بناؤاورا پئے کھدوں کو قبلہ امساجد ، قرار دو'اس أن تفییر

من منظرین کے حسب ذیل اقوال میں: میں منظرین کے حسب ذیل اقوال میں: کا حدد مناصرین کے حسب میں تاریخ تھا جسے میں کہ تاہد میں درس کا غاز میں حید میں فرعی رہ رہ میں د

مکرمہ حفشرت این عباس ہے اس آیت کی تفییہ میں روایت کرتے میں: بنواسمرا کیل نماز پڑھنے میں فرعون اور اس ق قوم ہے ذرتے تھے توان کو حکم دیا کہ تم اپنے گدول کو قبلہ بنالو کیٹی اپنے کھرول کومبحد بنالو اور ان میں نماز پڑھو۔

ا جامع البيان رقم انديث: ١١ ٢ سان مطبوعه وا را عكرييروت ١١٣٠٠ الله .

ا کیک اور سند کئے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے روایت ہے کہ بنوا سرائیل نے حضرت مو می «بیہ اسابم سے کما کہ ہم میہ طاقت نمیں رکھتے کہ فرعونیوں پر ظاہر کرکے نماز بڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اب زے ، می کہ وہ اپنے کہ وں ا میں نماز بڑھیں اور ان کو بیہ تھم دیا گیا کہ وہ اپنے گھروں کو قبلہ روینائیں۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٣٤٨ مطبوعه وارا لفكربيروت

مجابعہ بیان 'رتے میں کہ قبلہ سے مراد کعبہ ہے۔ جب حضرت موی اور ان کے مشعین کو اپ معاہد میں ہمات کے ساتھ نماز پڑھنے ہے فرعون کا خوف ہوا تو ان کو ہہ تھم دیا گیا کہ وہ اسپئے گھروں میں قبلہ رو مساجد بنائمیں اور قبلہ کی طرف منہ 'ر کے خفیہ طریقہ سے نماز پڑھیں۔ اجامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۷۵ مطبومہ وارانقلز بیروت)

الام این جریر نے کمانسیو کا خالب استعمال رہائٹی گھروں کے لیے ہو آپ اور قبلہ کا خالب استعمال نماز سے قبلہ کے جو آپ اور قبلہ کا خالب استعمال نماز سے قبلہ ہو اس لیے اس آیت کا سیح ہو گئے ہو گئے اور قرآن مجید کے الفاظ کو ان ہی معانی پر محمول کرنا چاہیے جن کے لیا خالب استعمال ہو اس لیے اس آیت کا معنی ہے ہو کا کہ اپنے کھروں میں قبلہ رو ہو کر نماز پڑھو اور خیسہ انسسیدہ کا معنی ہے فرض نماز واس می شرایط سے موالا سے اوقات میں پڑھو اور سیسر المستوصل کا معنی ہے اس محمد! (صلی املہ علیک وسلم) مومنین کو مظیمہ قواب می شارت ہے۔ (اس کا دو سرامعنی ہید ہے کہ اللہ تعمالی نے مطرت مولی ہے فرمائے کہ آپ بنی اسلم کا دو سرامعنی ہید ہے کہ اللہ تعمالی نے مطرت مولی ہے فرمائے کا اوجمالیاں بڑا صرام کا معانی ہوت کا اساد ۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور موئی نے کہا ہے ہمارے رہا! قب فرعون اور اس کے درباریوں و این نہ ن میں زینت کاملان اور ہال دیا ہے؛ اے ہمارے رہا! تاکہ وہ انجام کار لوگوں کو تیرے راستا ہے پھٹکادیں اے ہورے رہا! تا کے کے مال و دولت کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائمیں جب تک وہ ور دناک عذاب کو نہ دیکھے لیں 0 فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کرلی گئے ہے، تم دونوں ٹاہت قدم رہنا اور جابلوں کے راستہ کی ہرگز بیروی نہ کرنا0 (بونس: ۸۸-۸۹)

فرعون کے خلاف حضرت موسیٰ کی دعاء ضرر کی توجیہ

جب حفزت مویٰ علیہ السلام نے بڑے بڑے معجزات کو ظاہر کرنے میں بہت مبالغہ کمیااور اس کے ماوجو دیہ دیکھا کہ فرعون اور اس کی قوم نے کفریر اصرار کیااور ایمان لانے ہے انکار کیاتو پھر حضرت مویٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی اور اس کے ساتھ ان کے وہ جرائم بھی بیان کیے جن کی وجہ ہے ان کے ظاف دعا کی تھی اور ان کے جرائم پیہ تھے کہ انہوں نے دنیا کی محبت کی وجہ ہے دین کو ترک کر دیا' اس وجہ ہے حضرت مویٰ علیہ السلام نے دعامیں میہ ذکر کیا''تو نے فرعون اور اس کے دربار یوں کو دنیا کی زندگی میں زینت کا سلمان اور مال دیا ہے" اور یہال زینت سے مراد ہے ان کی صحت اور ان کا حسن و جمال ، عمد ، لباس ، بکثرت سواریان گهر کاساز و سامان اور سونے اور جاندی کاؤهیروں مال -

اللہ کے راستہ سے کمراہ کرنے کی دعاکی توجیهات

اس دعامیں فرمایا: اے ہمارے رب! تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راستہ ہے بھٹکا دیں۔ اور فرمایا: اور ان کے ولوں کو سخت کر دے اور املہ تعالیٰ نے فرمایا: تم دونوں کی دعا قبول کرلی گئی ہے۔

اس پر بیہ اعتراض ہو آ ہے کہ حضرت مویٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت اس لیے عطاکی تھی کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستہ سے گمراہ کر دیں' اور اگریہ فرض کر لیا جائے کہ اللہ تعالٰی بندوں کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرتاہے تو اس کامطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیم السلام کو اس لیے مبعوث فرماتا ہے کہ دہ بندوں کو گمراہ کریں اور اس مفروضہ ہے تو دین اور شریعت کامقصود فوت ہو جائے گا۔

اس کا جواب سے سے کہ لیصنوا میں لام '' کے '' نہیں ہے جس کامغیٰ ہے تاکہ وہ گراہ کرس بلکہ بدلام عاقبت ہے اور

اس کامعنی ہے انجام کار وہ گمراہ کر دس یا نتیجاً وہ گمراہ کر دیں۔ قرآن مجید میں اس کی مثال یہ ہے: فَالْتَفَطُّهُ الْ فِرْعَوْلَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا

تو فرعون کے گھر والوں نے مویٰ کو اٹھالیا تاکہ انحام کاروہ «حرثا- (القصص: A) ان کے دشمن اور ان کے لیے غم کا باعث ہو جائیں۔

ای طرح جب کہ قوم فرعون کا انجام تمراہ ہونا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹ کو اس کی خبر دے دی تھی اس لیے انہوں نے دعامیں کما کہ تو نے ان کو دنیا کی زندگی میں زینت کا سامان اور مال دیا ہے تاکہ انجام کاربیہ لوگوں کو تیرے راستہ ہے ممراه کرویں۔

دو مرا جواب یہ ہے کہ اس میں ''لا'' محذوف ہے' اصل عبارت ہیں ہے: ربنا لئالا پیضلوا عن سبیلک "اے ہمارے رب تاکہ یہ تیرے راستہ ہے گمراہ نہ کر سکیں" اس کی مثال قرآن مجید میں یہ ہے:

يستر العام أن يصدوا- (الساء: ١٤١) الله تمهارے لیے بیان فرما آے تاکه تم مگراہ ہو جاؤ۔

يهال بھی عبارت ميں لا محذوف ہے اور مراد ہے لا نصلها تاکہ تم گراہ نہ ہو جاؤ اس کی ایک اور مثال بد ہے:

فَالُوابِلِلِي سَهِ دُنَا أَنْ نَقُولُوا يَوْمَ الْفِيلِمَةِ إِنَّا سے نے کماکیوں نمیں! (یقیناتو ہمارا رب ہے) ہم نے گواہی كُتَّاعَرُ هٰذَاغْفِيلَيْنَ -(الانزاف: ١٢٢) دی (بیر اس لیے کہ) قیامت کے دن تم کنے لگو ہم تواس ہے ہے

> تبيان القرآن Marfat.com

جلد پنجم

خ تھے۔

اصل میں لئلا تفولوا تھا" تاکہ قیامت کے دن بدنہ کئے لگو کہ ہم تواس سے بے خبر تھے۔"

اس کا تیمرا جواب میہ ہے کہ یمال ہمزہ استفہام محذوف ہے اور لام 'لام '' کے '' ہے اور اس کامعنی یوں ہے؛ کیاتو نے ان کو دنیا کی زندگی میں زینت کا سیان اور مالیِ اس لیے دیا تھا کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر دیں!

کو دنیا کی زندگی میں زینت کا سامان اور مال اس بیے دیا تھا کہ یہ لو لوا دعا کی **تبولیت میں جلدی کی امید رکھنا جمالت ہے** 

رم کی مربی سے بیان کی ہیں۔ حفرت موی نے اپنی وعامیں کما: "رہندااط مس عبلی اموالہ ہے،" طرمس کامعنی ہے مسیح کرنا۔ ضحاک نے بیان کیا ہے کہ ہمیں یہ خبر پینچی ہے کہ ان کے دراہم اور وناتیر متقوش پھرین گئے تھے۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۲۹۷سا)

ہے کہ ہیں میر نہی ہے ندان کے دران اور رونا پیر سول کو سخت کر دے تاکہ وہ اس وقت تک ایمان ندائد کمیں جب تک وہ اور انہوں نے اپنی دعامیں کہا: ''اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ اس وقت تک ایمان ندائد کمیں جب تک وہ ور دناک عذاب کو ند و کچھ لیں'' اس کامعنی ہیہ ہے کہ ان کے دلوں پر معرفگادے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ ایمان نہ

ں میں۔ امد تعالیٰ نے فرمایا: ''تم دونوں کی دعا قبول کرلی گئ ہے۔ '' اس کے دو محمل میں: ایک میہ کہ حضرت موسی علیہ السلام دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے اور جو شخص کسی کی دعائر آمین کے دہ بھی دعاکرنے والا ہے اور اس کا دو سرا محمل میہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں نے دعاکی ہو۔ (جامع الجیان رقم الحدیث: ۱۳۸۴)

رو سرا مل میہ ہے ند ہو مسابعے ند دونوں ہے دب کی ہو-رہاں ہوں کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم وونوں ٹاہت قدم رہنا یعنی رسالت پر اور تبلغ دین پر اور دلا کل قائم کرنے پر ثابت قدم رہنا<sup>ہ اہن</sup> جرتے کے کہا اس دعاکے بعد فرعون چالیس سال زندہ رہا- (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۸۱۳)

بر ن الله تعالى نے فرمایا: "تم دونوں عالموں کے طریقہ کی ہرگز پیردی نہ کرنا۔" جاتل اوگ جب دعاکرتے ہیں تو یہ مگمان کرتے ہیں کہ ان کی دعافور اقبول ہو جائے گی، حالانکہ الله تعالی بعض او قات دعاکو فور اقبول فرمالیتا ہے اور بعض او قات اس

کرتے ہیں کہ ان کی دعافور اُ قبول ہو جائے گی' حالا نکہ اللہ تعالیٰ بعض او قات دعاکو فور اُ قبول فرمالیتا ہے اور بعض او قات اس کی دعا کا جو وقت مقدر ہو تا ہے اس وقت اس دعا کو قبول فرما تا ہے اور مقبولیت میں جلدی صرف جاہل لوگ کرتے ہیں' ای طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام ہے فرمایا تھا:

فَلَا تَسْتَلَيْنِ مَا لَبُسُ لَکُوَيَهِ عِلْمُ إِنِّیُ الله الله الله الله علام نسب الله علم نسب الله علم نسب ا اَعِظُلْکُوَانَ مِینَ اللّٰهِ عِلِیلِیْنَ ٥٥هود: ٣١) مِن آپ کونفیحت کر آبادوں کہ آپ جادوں میں سے نہ دو جائیں۔

اعیظ کان آن کی گورٹی الیفی پیدنی (هود: ۴۹) اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پارگزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے دشنی اور سرکشی ہے ان کا پیچھاکیا حتی کہ جب وہ غرق ہونے لگاتو اس نے کما میں ایمان لایا کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لات جیں اس کے سواکوئی عبادت کا مشتق نمیں ہے اور میں مسلمانوں میں ہے ہوں (فرمایا:) اب! (ایمان لایا ہے) حالا نکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا 6 سو آج ہم تیرے (بے جان) جم کو بچالیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے

نامرہاں کا در بوطن ترے دادوں میں سے عاص مواجی ہم پرے (ب بون) عبرت کا نشان بن جائے اور بے شک بہت ہے لوگ ہماری نشانیوں سے عافل ہیں ۵(یونس: ۹۳-۹۰) بنی اسرائیل کی قوم فرعون سے نجات اور فرعون کاغرق ہونا

جب اللہ نقائی نے حضرت مویٰ اور حضرت ہارون ملیما السلام کی دعاقبول فرمالی، تو بنی اسرائیل کو تھکم دیا کہ وہ ایک معین وقت میں مصرے روانہ ہو جائیں اور اس کے لیے اپناسلان تیار کرلیں۔ فرعون اس معالمہ سے عافل تھا اس کو جب معلوم ہوا کہ بنو اسرائیل اس کے ملک ہے فکل گئے تو وہ ان کے پیچیے روانہ ہوا۔ حضرت مویٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے

تبياز القرآن

سائتے روانہ ہوئے اور سمندر کے کنارہے پینچے اور ادھر فرعون بھی اپنے لنگر کے ساتھ ان کے سمروں پر آپڑنیا تا ہوا کیل بہت خوف زوہ ہو کئے ان کے ایک طرف وشمن تھااور دو سری طرف سمندر تھا، تب انقد تعالیٰ نے حضرت موسی ملیہ اسلام کی طرف وی فرہائی:

 تُوَا مُحْتَدَرِ عَلَى مُنْ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

فو عون نے جب ویکھاکہ سمندر میں خنگ راہتے بن گئے اور بنی اسموا کیل اس سے گزر گئے تواس نے اپنے لٹکر ہے کما آب بڑھو بنی اسما ٹیل تم سے زیادہ اس راہتے پہ چلنے کے مستحق نسمی میں اور جب وہ راہتے کے بڑی میں چنچے تا وہ خنگ راہتے خاب ہوئے اور سمندر کے اجزاء ایک دو سرے ہے مل کئے اور فرعون خوق ہوئے لگا اور اس وقت اس نے کہا: میں اس پر ایمان برج جس نے بڑا اسما ٹیل ایمان ایا کہ جس اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔

جھنت این مہاں رضی املہ ختما بیان نرت میں کہ نبی صلی املہ طلبہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو فوق کیا آ اس نے کہ میں اس پر ایمان دایا جس پر نبی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ ایونس: ۱۹۰۹ تبر کیل نے کمااے محمر ! کاش آپ اس وقت مجھے ، کیمتے جب میں سمندر کی کیجز اس کے منہ میں ال رہا تھا اس خوف سے کہ اس پر رحمت ہو ہے۔

سنن الترندي رقم أخديث: ٢٠١٥ مند احمد ن اص ٢٣٥٠ المعجم الكبير رقم احديث: ١٢٩٣٢.

د اس رہا تھا اس خواں رہنی اللہ عنمانیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جر کیل فرعون کے مند میں کیچوز داں رہا تھا اس خوف ہے کہ وہ کئے کا کہ یہ یہ بیسہ تو اللہ اس پر رحم فرمائے گا۔

سنن انتهان رقم احدیث ۱۳۱۰۸ سند احمد جانس ۴۳۰ صفح این حبان رقم الحدیث ۹۲۱۵ المستدرک ۴۶ ص ۴۳۰ شعب ایون رقم احدیث (۱۹۳۹)

فرعون کے ایمان کو قبول نہ کرنے کی وجوہ

اس جلنہ میں سوال ہو گاہتے کہ جب فرعون نے میہ کمیہ دیا کہ ہیں اس پر ایمان کے آیا جس پر بنی اسرا کیل ایمان ایستے ہیں آپھر امد تھائی کے اس فاریدان کیوں قبول شمیں فرمایا اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

١٠ فرع ن نزول مذاب كه وقت المان الياقعا اوراس وقت المان لانامقبول نهيں ہے۔ قرآن مجيد ميں ہے:

مَنَدَّتُ مَا مُنَدَّتُ وَالْهُ مَنْكَ إِلَيْنَ وَحَيْدُ فَ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ مَنْتَ يَعْدَ اللهِ مَنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمُنْ مُنَا لِمُنْ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ ال

ن على أو ريد و فرول كنار من و من الطورية من المنطق المنطق المن المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق ا

الله الموقع المعالم المحدود عد وحد المان المن الموقع والمعالم والمعالم المعالم المعالم الموقع والمعالم المعالم حريثاً أنه الموامن: ١٨٥ ٨٨٠)

سن, العرار

(۲) فرعون نے جب عذاب کو دیکھ لیا تو اس نے وقتی طور پر عذاب کو ٹالنے کے لیے ایمان کا اظہار کیا اس کامقصود اللہ کی

عظمت و حلال کو مانے کا نہ تھا اور نہ ہی اس نے اللہ کی ربوہیت کا عمراف کیا تھا۔ (۳) ایمان اس وقت کمل ہو آہے جب توحید کے ساتھ رسالت کا بھی اقرار کرے و قرعون نے اللہ پر ایمان لانے کا اظّمار

(۳) ایمان اس وقت معمل ہو ہاہے جب بوحید ہے ساتھ رسانت 8 سی افرار کرے ' فرعون سے اللہ پر ایمان لاے 10 سمار کیا تھا کیکن حضرت موئی کی نبوت پر ایمان لانے کا اقرار نہیں تھا اس لیے اس کا ایمان مقبول نہیں ہوا' اگر کوئی شخص ہزار مرتبہ بھی انشہ ہدار لاالیہ الاالیار مزھے اور اشہ یہ دان مصحبہ مدارسہ ول اللہ نسر پڑھے تو وہ مومن نہیں ہوگا۔

مرتبہ بھی اشبہ داں لاالہ الااللہ پڑھے اور اشبہ دان محسد ارسول اللہ فرعون کے منہ میں جر کیل کا مٹی ڈالٹا اور اس پر اشکال کاجواب

ن کے سمہ میں بھر کس کا میں اور ان اور ان کی ہے کہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو حضرت جرئیل نے اس کے منہ میں کمچیز ہم نے متعدد حوالوں سے میہ حدیث بیان کی ہے کہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو حضرت جرئیل نے اس کے منہ میں کمچیز

ڈال دی تأکہ وہ توبہ نہ کرسکے اس حدیث پر امام فخرالدین محمد بن عمر را زی متوفی ۲۰۱۷ھ نے حسب ذیل اعتراضات کیے ہیں: فرعون اللہ پر ایمان لانے کا ملکت تھا تو حضرت جبر ٹیل پر سد لازم تھا کہ وہ تو پہ کرنے میں فرعون کی معاونت کرتے و اس کی توبہ کو روکنے کی کوشش کرتے و نیز توبہ صرف زبان ہے اعتراف اور ندامت کا نام نہیں ہے و بلکہ دل ہے نادم ہونے کا

نام ہے درنہ گونگے کی قوبہ متصور نہیں ہوگی اور جب دل ہے نادم ہونے کانام قوبہ ہے تو پھراس کے منہ میں مثی ڈالنا ہے سود ہے، نیز جب جرئیل اس کو قوبہ کرنے ہے روک رہے بھے تو اس کا معنی سے ہے کہ اس کو کفریر قائم رکھنا چاہتے تھے، اور کفریر

راضی ہونا بھی کفرے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت بارون ملیہما السلام سے فرمایا: فَقُوْ وَلَالَةُ فَوْ لِلَّالِیَّةِ مَا لَکَّا لَیْکَا لَکَارُ اُوْ اِسْحَسْنی۔ تم دونوں فرعون سے فرمی سے بات کرنا شاید وہ نصیحت

(ط: ۴۴۷) حاصل کرے یا اللہ ہے ڈرے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ میہ چاہتا تھا کہ فرعون ایمان لے آئے، پھر میہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت جرکیل کو

اس ایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعلی میہ چاہا جا کہ حربون ایمان سے اے بہر سے ہو سمائے کہ دہ سرب ہر س و فرعون کے منہ میں مٹی ڈالنے کے لیے بھیج تاکہ وہ اللہ پر ایمان نہ لا سکے - (تغییر کبیری۲۰ م ۲۹۵ واراحیاء الراث العربی بیروت) امام رازی کے یہ اعتراضات بہت تو میں لیکن ہم احادیث کا خادم ہونے کی حیثیت سے ان احادیث کا تحفظ کریں گے واور ان کے اعتراضات کا جو اب یہ ہے کہ فرعون اللہ کی آبیوں کا انکار کرکے اور حضرت موسی علید السلام کی شان میں گستاخیاں کرکے اس سند ہے ہے کہ اس سے اس میں میں اللہ کی آبیوں کا انکار کرکے اور حضرت موسی علید السلام کی شان میں گستاخیاں کرکے اس

درجه پر پینچ چکا تھا کہ اب اگر وہ ایمان لا آنجر بھی اس کے ایمان کو قبول نہ کیاجا آا اس لیے جبرِ ئیل کواس وقت اس کے منسر میں مٹی ڈالنے کے لیے بھیجا تاکہ اس پر بیدواضح کردیاجائے کہ قواب راندہ ور کاہ ہو چکاہے اور اب تیراایمان لانامقبول نہیں ہے۔

سو آج ہم تیرے (بے جان) جم کو پچالیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کانشان بن جائے۔ اس کا معنی میہ ہے کہ تیری قوم قو سمندر کی گمرائی میں غرق ہو بچکی ہے لیکن ہم تیرے بے جان جمم کو سمندر کی گمرائی سے نکال لیس گے تاکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ جو خدائی کا دعویٰ کریا تھا آج وہ بے جان مروہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جم کو بچالینے کا اعلان فرمایا اور اس کا جسم آج تک محفوظ ہے، مصرپر غیر مسلموں کی حکومت بھی رہی لیکن کسی کو بیہ جرات نہیں ہوئی کہ وہ اس

ك جم كو صائع كرديتا ميه قرآن مجيد ك صداقت اور سيدنا محر صلى الله عليه و سلم كي نبوت كي حقانيت كي بت بزى وليل ب والقل بحرانا برخي إسرار ويل عبو الموسيق ورئ في المم حرف التطبيب

درے ٹک ہم نے بی امرائیل کو میسے کے بے عمدہ جگہ دی اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا

و التان

جلد پنجم

## وَلاتَنْءُمِنْ دُوْنِ اللهِ مَالاَ يَنْفَعُكُ وَلاَيضُرُكَ فَإِنْ فَعَلْتَ

ادرانسرے سوائمی کی عبادت ماکری جو آپ کوشن مینیا سے منفقان بینیاسکے، اگردانفری آپ ایا کیا

# فَاتُكُ إِذًّا قِنَ الظَّلِمِيْنَ <sup>@</sup>

نوآپ ظالموں میں سے ہرجا بیش گے 🔾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہے جنگ ہم نے بی اسرائیل کو رہنے کے لیے عمدہ جگہ دی اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں ہے رزق دیا سو انہوں نے اختلاف نہ کیا حتی کہ ان کے پاس (بذریعہ قورات) علم آگیہ ہے جنگ آپ کا رب قیامت کے دن اس چیز میں فیصلہ فرمادے گاجس میں یہ اختلاف کرتے ہیں 0 پس (اے مخاطب!) اگر تم اس چیز کے متعلق جنگ میں ہو جس کو ہم نے تمہاری طرف خان کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم ہے پہلے کتاب کو پڑھتے ہیں ، بے شک تمہارے رب کی طرف سے حق آگیا ہے پس تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا 0 اور ان لوگوں میں ہے ہرگز نہ ہو جانا 0 اور ان لوگوں میں ہے ہرگز نہ ہو جانا 0 ان تموں کی کہذر ہو جانا جنوں نے اللہ کی آبوں کی تماد کہ ہو جانا ہے جو جاؤ گے 0 (اے رسول محرم!) ہے شک جن لوگوں پر آپ کی رب کا حتم صادر ہوچکا ہے وہ ایمان نہیں لائمیں گے 0 خواہ ان کے پاس تمام نشانیاں آ جا کی جوہ وہ وہ وہ وہ وہ ایمان نہیں لائمیں گے 0 خواہ ان کے پاس تمام نشانیاں آ جا کیں 0 کے دب کا حتم صادر ہوچکا ہے وہ ایمان نہیں لائمیں گے 0 خواہ ان کے پاس تمام نشانیاں آ جا کیں 0 کے دب کا حتم صادر ہوچکا ہے وہ ایمان نہیں لائمیں گے 0 خواہ ان کے پاس تمام نشانیاں آ جا کیں 0 کے دب کا حتم صادر ہوچکا ہے وہ ایمان نہیں لائمیں گے 0 خواہ ان کے پاس تمام نشانیاں آ جا کیں 0 کے دب کا حتم صادر ہوچکا ہے وہ ایمان نہیں لائمیں گے 0

بظاہر رسول الله میں تقریر کی طرف قرآن میں شک کرنے کی نسبت اور اس سے عام لوگوں کا مراو ہونا اللہ تعالیٰ نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضوط کرنے اور آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں جن سے قرآن مجید کی صداقت اور آپ کی نبوت کی تھانیت کا علم ہو آہے:

اس میں مضرین کا اختلاف ہے کہ اس رکوع کی کہلی چار آنیوں میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے یا عام اسانوں سے خطاب ہے اگر اس میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے تو یہ بظاہر آپ سے خطاب ہے اور اس سے مراد آپ کا غیرے بیٹنی عام انسان اور اس کی نظیریہ آئیتی ہیں:

اے نبی اللہ ہے ڈریئے اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت سے

اگر آپ نے شرک کیاتو آپ کاعمل ضائع ہو جائے گا۔

' (الزمز ۱۵) اس خطاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم مراد نہیں ہیں بلکہ آپ کا غیرعام انسان مراد ہے' اس پر دلیل ہیہ ہے کہ اس رکوع کی آیت ۱۰۴مین فرہایا ہے:

اے لوگو!اگر تم میرے دین کے متعلق کی شک میں ہو۔

يَّالِيَّهُ السَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكِيِّةِ مِنْ وَيُنِيِّى-(لوفن: ١٠٥٣)

يَايَثُهَا السَّمُّ اتَّقَ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكَفِرِيُنَ

لَيْهُ مُنْدَكَّتَ لَيَحْبَطَهُ عَمَلُكَ.

وَ لَمُنْفِقِينَ - (الاحزاب: ١)

اس آیت میں صراحثاً فرما دیا کہ شک کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ نہیں ہے، للغابیہ آیت پہلی آیتوں کی تغییر ہے کہ ان آیتوں میں شک کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے۔ پہلی آیتوں میں اشار تا عام لوگ مراد ہیں اور اس آیت میں

صراحت کے ساتھ عام لوگوں کا ذکر فرمایا۔

دو سری دلیل بیہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت میں شک ہو گاتو دو سرے لوگوں کو بطریق اولی آپ کی نبوت میں شک ہو گا اور اس سے شریعت بالکا۔ ساقط ہو جائے گی۔

تیری دلیل میہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت میں شک ہو تو اہل کتاب کے خبر دینے سے میہ شک

س طرح زائل ہوگا، کیونکہ اکثر اہل کتاب تو کفار ہیں، اور اگر اہل کتاب میں سے کوئی مومن بھی آپ کی نبوت کی خبردے تب بھی اس کی خبر ججت نہیں ہو گی خصوصاً اس لیے کہ ان کے پاس تورات اور انجیل کے جو نسخے ہیں وہ سب محرف ہیں' پس

واضح ہو گیا کہ ان پہلی تین آیتوں میں ہرچند کہ بظاہر آپ سے خطاب ہے لیکن حقیقت میں اس سے مراد آپ کی امت ہے یا عام لوگ مراد ہیں۔ حن بعرى نے اس آيت كى تفير ميں كها: نبي صلى الله عليه وسلم نے قرآن مجيد ميں شك كيا تھانہ اہل كتاب سے سوال كي

قادہ بیان کرتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ذکر کیامیں شک کر آبوں نہ میں نے سوال کیا-

(جامع البیان جزااص ۲۱۸٬ مطبوعه دا را نفکر بیروت٬ ۱۵۴٬ مطبوعه

شک کی نسبت کاعام لوگوں کی طرف ہونا اور بعض مفسرین نے بید کماکہ ان آیتوں میں رسول الله صلى الله عليه وسلم سے خطاب شيں سے بلکہ عام انسان سے

خطاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تین قتم کے لوگ تھے: ایک وہ جو آپ کی تصدیق کرتے تھے و در سرے وہ جو آپ کی محذیب کرتے تھے اور تیمرے وہ لوگ جن کو آپ کے نبی ہونے کے متعلق شک اور تر دو تھا۔ اس آیت مس اللہ تعالی نے ان تمین قتم کے لوگوں سے خطاب فرمایا اور جن اہل کتاب سے سوال کرنے کا تھم دیا ہے اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام' عبداللہ بن صوریا' حضرت تتمیم واری اور کعب احبار وغیرہ ہیں۔ اگریہ اعتراض کیا جائے کہ مسلمانوں کے نزدیک تو اس وفت کی آسانی کتابیں محرف میں تو پھران محرف کتابوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تقیدیق کا ذریعہ کیسے بنایا' اس کا

جواب بہے کہ ان کی تحریف ہیہ تھی کہ جو آیات سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرتی تھیں وہ ان آیات کو چھپاتے تھے واگر وہ خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تقعد بق کرویتے تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت قوی دلیل ہوتی -شک کی نسبت کے متعلق بعض تراجم

ہم نے شروع میں بیان کیا تھا کہ بعض مفسرین نے اس آیت میں شک کی سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے اور بعض مفسرین نے عام مخاطب کی طرف شک کی نسبت کی ہے' ای امتبارے متر جمین نے اس کے ترجی مجمی دو طرح کے کیے ہں' پہلے ہم ان مترجمین کاذکر کر رہے ہیں جنہوں نے شک کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی

يخ سعدى شيرازى متوفى ٧٤٧ه لکھتے ہں: پس بہ پرس آنانکہ ہے خوانند کتاب از پیش تو بدرتی کہ آمد بنو بیان راست از پرورد گار تو پس مباش برگز از شک

آرند گان-

شاه ولى الله محدث وبلوى متوفى ١٦ ١١١ه لكصة بن: تييان الق آ.

علد پنجم

پس بہ پرس آنا زا کہ ہے خوانند کتاب از پیش تو ہر آئینہ آمدہ است پیش تو وی درست از پرورد گار تو پس مشواز شک پر

شاه رفع الدين وبلوى متوفى ١٢٣٣ه لكهة بين:

سین موال کر ان لوگوں ہے کہ پڑھتے ہیں کتاب پہلے تجھ ہے، تحقیق آیا ہے تیرے پاس حق پر دروگار تیرے ہے، پس مت ہو شک لانے دالوں ہے۔

شاه عبدالقادر محدث دبلوی متوفی ۱۳۳۰ه لکھتے ہیں:

تو بو تھ ان سے جو پڑھتے میں کتاب تھے ہے آگے بے شک آیا ہے تھھ کو حق تیرے رب سے مو تو مت ہو شہر لانے والا۔ سید محمد محدث کھوچھوی لکھتے ہیں:

توار تم شك ميں ہوتے فت الدائم نے تهماري طرف تو يوچھ ليتے ان بي دو يزھتے ہيں كتاب تم سے پہلے۔

اور جن متر ممین نے شک کی نسبت عام لوگوں کی طرف کی ہے ان کے بیر تراجم ہیں:

اعلی حضرت امام احمد رضافاضل بریلوی متوفی ۴۰۰ساله ک<u>کهته می</u>ں: مراحت

اور اے سننے والے اگر تھتے کچھ شیہ ہو اس میں جو ہم نے تیری طرف اٹارا تو ان سے پوچھ ویکھ جو تجھ ہے پہلے کتاب پڑھنے والے میں۔

اور بهارے شِخ علامه سيد احمد سعيد كاظمى قدس سره، متوفى ٥٩ ١٣٥٨ ه كلصة مين:

تو (اے سننے والے) اگر تو شک میں ہو اس چیزے جو ہم نے (اپنے رسول کی وساطت ہے) تیری طرف نازل فرمائی تو ان لوگوں سے یو چھ لے جو تھھ سے پیلے کتاب پڑھتے ہیں۔

مم نے بھی ان ہی تراجم کی اتباع کرتے ہوئے لکھاہے:

پس (اے مخاطب!) اگر تم اس چیز کے متعلق شک میں ہو جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تو ان لوگوں ہے پوچھ او دو تم ہے پہلے کتاب کو بڑھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے کلمات کامعنی

اللہ حتی ہے سب ب ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ان لوگوں میں سے جرگز نہ ہو جانا جنوں نے اللہ کی آیتوں کی محکذیب کی ور نہ تم نقصان افسنے والوں میں سے ہو جاؤگے۔ (یونس: ۹۵) ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانہ میں تین اسم کے بوگ سے : ایک وہ شعر ہو آپ کی محکذیب کرتے ہے، وہ سرے وہ سے جو آپ کی محکذیب کرتے ہے، وہ سرے وہ سرے وہ آپ کی محکذیب کرتے ہے اور تیسرے وہ سے جو آپ کی نجوت میں شک تھا اور شک کرنے والوں کا معالمہ کمذیبین سے کم ہے اس لیے پہلے فرمایا: آپ کے کہ خوالیں کہ حالات میں ہے جس کو آپ کی نبوت میں شک تھا اور شک کرنے والوں کا معالمہ شک کرنے والوں سے نیاوہ مخت ہاس لیے پہلے فرمایا: آپ کے دولوں کا خوالی ہیں ہے جی اور اس کے بعد فرمایا: ہے تک جن ان کے بعد محکذیب کرنے والوں ہیں ہے جی اور اس کے بعد فرمایا: ہے تک جن ان کے بعد محکذیب کرنے والوں میں ہے جی اور اس کے بعد فرمایا: ہے تک جن اوگوں کے ان کے بحد محکذیب کرنے والوں گاؤں کہ وہ کئی محمول ہوگوں کے اور سے کہ کامات صادر ہو تھے ہیں وہ ایمان شیس لاکس گے، یعنی اللہ تعالی کو از ل سے جن لوگوں کے متعلق علم تھا کہ ان کو ایمان لانے یا نہ لانے کا افتیار دیا جائے گا لیکن وہ ضدی اور ہٹ وہ طور گی ہوں گے وہ کی شرم مجولوگ اللہ کے علم متعلق علم تھا کہ ان کے ادبور والیمان نہیں لاکم سے جی اور ان کے لیے از ل میں شقادت کا محتال کے اللہ تعالی نے ان کے متعلق علم شق سے اور ان کے لیے از ل میں شقادت کا محتال نے ان کے سے تھا تھا ہے وہ ایمان نہیں لاکم سے جی سے اور ان کے لیے از ل میں شقادت کھی جا چیل ہے ان کی میں جو لوگ اللہ کے علم کسی جائے گیا ہے وہ ایمان نہیں لاکم سے گیا۔

تسان القرآن

اس آیت میں کلمات کا ذکر ہے اور کلمہ نے مراد اللہ کا عظم اور اس کی خبرہ اور بندہ میں قدرت اور دا بحیہ انعل کا محکم اور اس کی خبرہ اور بندہ میں قدرت اور دا بحیہ انعل کا محکم اور اور باعث کا مجموعہ بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بندہ میں کی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی قدرت پیدا کرتا ہے اور خیراور شریس سے کی ایک چیز کو افتیار کرنے کی طاقت دیتا ہے چرخراور شریس سے جس چیز کو بندہ افتیار کرتا ہے اس میں دی چیز پیدا فربا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو از ال میں ملم تھا کہ بندہ نے خیراور شریس سے می کو افتیار کرتا ہے ، موجن کے متعلق اللہ کو از اللہ ملم تھا کہ ہے ایمان نہیں الا میں شم تھا کہ ہے کہ بندہ میں قدرت اور دائی (یعنی فعل کا محرک) دو نول اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے ہی اللہ بندہ کرتا ہے ہی اللہ بندہ کرتا ہے ہی اللہ بندہ کرتا ہے ہی اللہ بندہ کرتا ہے ہی اللہ کے در میں شدت کرتے ہوئے جرکی طرف چلے میں اور اٹل سنت کا مسلک جراور قدر کے در میان ہے بعنی فعل کو اللہ سنت کا مسلک جراور قدر کے در میان ہے بعنی فعل کو اللہ سنت کا مسلک جراور قدر کے در میان ہے بعنی فعل کو اللہ سنت کا مسلک جراور قدر کے در میان ہے بعنی فعل کو اللہ سنت کا مسلک جراور قدر کے در میان ہے بعنی فعل کو اللہ سنت کا مسلک جراور قدر کے در میان ہے بعنی فعل کو بندہ پیدا کرتا ہے تو چربے قدر رہے اور اس کو افتیار بندہ کرتا ہے اگر افتیار کی فعی کردی جائے اور کما جائے کہ بیا افتیار اللہ تعالی پیدا کرتا ہے تو جربے کا فرب ہے۔

ر کے بیٹ کی گئی۔ '' کا استعمال کارشاد ہے: ' تو کوئی بستی ایک کیوں نہ ہوئی کہ وہ (عذاب کی نشانی دکھے کر) ایمان کے آتی تو اس کا ایمان اس کو نفع دیتا سوایونس کی قوم کے کہ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے اس سے دنیا کی زندگی میں ذلت کاعذاب دور کردیا' اور ہم

نے ان کو ایک وقت مقرر تک فائدہ پنچایا © (یونس: ۹۸) حضرت یونس علیہ السلام کا نام و نسب

امام ابوالقاسم على بن الحن المعروف بابن عساكرمتوفى اے۵ھ لکھتے ہيں: حد من نسب مال الدان بریر لوقت سریر اسختر میں ایم علیم مال

حضرت یونس علیہ السلام لاوی بن یعقوب بن اسخی بن ابراہیم علیم السلام کے نواسے ہیں، شام کے رہنے والے تھے اور علیک کے عمال میں سے تھے، ایک قول ہیہ ہے کہ یہ بجین میں فوت ہو گئے تھے، ان کی والدہ نے اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام سے سوال کیا۔ انہوں نے اللہ تعالی ہے دعا کی تو اللہ تعالی نے ان کو زندہ کردیا، ان کے سوا ان کی والدہ کی اور کوئی اولاد

نہیں تھی، چالیس سال کی عمر میں حضرت یونس علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا وہ بی اسرائیل کے بہت عبادت گزاروں میں ہے تھے، وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے شام چلے گئے اور دجلہ کے کنارے پہنچ گئے، پھرائلہ تعالیٰ نے ان کو اہل منیوا کی طرف بھیجا۔ (دریا دجلہ کے مشرقی کنارے جمال موصل نامی شہرے وہاں ایک قدیم شمرتھا)

(مخصر آریخ دمثق ج ۴۸م ۵۰۱۰مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۱۸۱۱ه)

جلدينجم

حصرت پوٹس علیہ السلام کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیات وَدَاللَّذُ بِایْدُدْهِبَ مَغَاضِهُ الْفَظَنَّ أَنْ لَنْ شَقُدْرٌ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ ال

عَلَيْهِ فَنَادَى وَى الطَّلْمُمِتِ أَنَّ لَآلِكُ إِلَّهَ النَّتَ انْهُوں نے یہ مَان کیا کہ ہم ہرگز ان پر شکی نیس کریں گے پھر سمبتحانک نے اِنْٹی کُنْتُ مِنَ الظّلِیمِیْنَ ٥ الشّلِیمِیْنَ ٥ کَاریکیوں مِن انہوں نے پکارا: (اے احد!) تیرے سواعباوت کا فَاسْتَحَبْنَا لَهُ وَنَحَبْنُهُ مِنَ الْغَیْمِ وَکَالُوکَ کُو صَحْقَ نیس، قیاک ہے ہے تک مِن زیاد تی کرنے والوں

مر ہے اللہ و میں اللہ اور الانبیاء: ۸۵-۸۵) میں سے قبار آتی ہم نے ان کی فریاد س لی اور ان کو غم سے نجات انسوسی اللہ و میں میں اللہ اور الانبیاء: ۸۵-۸۵)

دی اور ہم ایمان والوں کو ای طرح نجات دیتے ہیں O
اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے ہیں O جب وہ
بھری ہوئی کشی کی طرف بھائے O چر قرعہ اندازی کرائی تو وہ
مغلومین میں ہے ہوگے O اور ان کو چھلی نے نگل لیا در آنحی یک
دہ فود کو طامت کرنے والوں میں ہے تھے O پس اگر وہ تسیح
کرنے والوں میں ہے نہ ہوتے O تو وہ ضرور یوم حشر تک چھلی
کے پنیٹ میں رہتے O تو ہم نے ان کو کھلے میدان میں ذال ویا
در آنحالیک وہ بنارتے O اور ہم نے ان پر زمین پر چھلنے والا کدو
در آنحالیک وہ بنارتے O اور ہم نے ان پر زمین پر چھلنے والا کدو
کا در ذت اگا ویا O اور ہم نے ان میں ایک لاکھ یا اس سے زیادہ
لوگوں کی طرف بھیجاO

تو آپ این رب کے تھم کا انتظار سیجند اور مجھلی والے کی طرح نہ ہو جاکسی جب انہوں نے قم کی کیفیت میں اپنے رب کو پارا آگر ان کے رب کی تعت ان کی مدونہ قرباتی تو وہ ضرور میدان میں ڈال دیئے جاتے در آنحالیکہ وہ طامت زدہ ہوتے 0 پس ان کے رب نے انہیں عزت دی اور انہیں صالحین میں ہے کہ ا

رَادَّ يُونَعُنَ لَهِنَ الْمُعْرَسِلِينَ (اِذَابَقَ الْكَ الْمُلْحَدُ الْمُسَمِّحُونِ فَسَاهُمُ مَّ كَانَ مِنَ الْمُلْحَدِثِنَ الْمُسَمِّحُونِ فَالْمَقَمَّهُ الْحُونُ وَهُو الْمُلَيْحِينَ فَلَا لَا اللَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَيِّحِيْنَ وَهُو مُنِينَهُ وَ فَلَو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِنَ الْمُسَيِّحِيْنَ وَمَن مَنِينَهُ وَ فَهُ وَسَقِيمِهُ وَ يُبَعِنُهُ وَاللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْنَ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِي اللْمُلْعِلَةُ اللْمُلْعِلَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُلِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُلْعِلَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُلْعِلَةُ اللْمُلْعِلِمُ اللْمُؤْمِلُولِ اللَّهُ اللْمُلْعِلَالِمُ اللْمُلْعِلِي اللْمُلْعِلِمُ اللْمُلْعِلْمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَةُ اللْمُلْعِلِي اللْمُلْعِلْمُ اللْمُل

حضرت یونس علیه السلام کی فضیلت میں احادیث

حفرت عبداللد بن منعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرہایا: کمی بندہ کو یہ کمنا نسیں چاہیے کہ بیل یونس بن متی سے بمتر بول- (مند اجمر رقم الحدیث: ۴۳۷۴ وارالفکر بیروت) حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ کمی بندہ کو یہ کمناشیں چاہیے کہ بیس یونس بن ملی سے بمتر ہوں۔

(القلم: ٥٠-٨٠١)

ں رق مانند سمانیان برے ہیں مہ سی دنیا تھا یہ میں چیسے مدین ہیں۔ بن بات بروری اصبح ابتیاری رقم الحدیث: ۳۲۱۳، صبح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۷۷، منن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۷۹، ا

حضرت ابو ہربرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں سیه نمیں کہتا کہ کوئی محض یونس بن متی سے افضل ہے۔ (صحیح البحاری رقم الحدیث:۳۴۱۵)

حضرت يونس عليه السلام كي سوانح

الم ابوالقاسم ملى بن الحن المعروف بابن عساكر متوفى ا ۵۵ ه لكهته مين:

حسن بیان کرتے تیں کہ حضرت یونس بی امرائیل کے انبیاء ہیں ہے ایک نبی کے ساٹھ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف و تی ں کہ وہ حضرت یونس کو اہل خیوا کی طرف جیجیں اور ان کو میرے عذاب ہے ڈرائیں، ان لوگوں میں تورات کے ادکام پر ممل کرائے کے لیے انبیاء علیم السلام کو مبعوث کیا جا تا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات اور حضرت داؤر کی زبور کے بعد اور کمی کتاب کو نازل نمیں کیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت تیز مزاح اور سربلخ الفضب تھے، وہ اہل منبوا کے باس کے اور ان کو عذاب اللی ہے ڈرایا۔ انہوں نے حضرت یونس کی تخذیب کی اور ان کی نصیحت کو مسترد کر دیا، اور

تىيار القرآر

ا پیم

ان پر پھراؤ کیااور ان کوا پی کہتی ہے نکال دیا۔ حضرت یونس وہاں ہے لوٹ آئے، ان سے بنی اسرائیل کے نبی نے کہا: آپ وہاں پر پھرجائیں، حضرت یونس علیہ السلام پھر چلے گئے۔ اٹل منیوانے پھروہی سلوک کیاہ تین بار اسی طرح ہوا، حضرت یونس

حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا: اہل نینوانے کم ذوالحجہ کوعذاب کی علامات دیکھی تحمیس اور دس ذوالحجہ کو ان ے عذاب اٹھالیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب بیہ ویکھاکہ ان کی قوم سے عذاب مُل گیا ہے تو امند کا دشمن الجیس ان کے ہیں آیا اور ان سے کما کہ اگر اب آپ اپنی قوم کے ہیں گئے تووہ آپ کی تکفیب کریں گے اور کمیں گے کہ آپ نے جس عذاب كا وعده كيا تفاوه بمارے اوپر نسيس آيا، لئن حضرت يونس اين قوم پر ناراض ہو كر (وحى اللي كا انتظار كيے بغير) وجسہ كے کنارے پینچ گئے؛ ان کے ہمراہ ان کے بال بجے بھی تھے۔ ایک کشتی آئی تو حضرت یونس نے کہا ہمیں لے چلو، کشتی والوں نے کمائشتی میں مگِلہ کم ہے، آپ اس کشتی میں اپنی المبیہ کو سوار کرا دیں، پھر حضرت پونس اور ان کے دو مبلیے رہ گئے۔ پھرا پیک اور سنتی آئی حضرت یونس اس کی طرف بڑھے، ان کا ایک بیٹاد جد کے کنارے آیا، اس کا پیر پھسل گیااور وہ دریا میں ڈوب گیا، اور جھیڑیا آیا وہ دو سرے بیٹے کو کھا گیا۔ تب حضرت یونس ملیہ السلام نے جان لیا کہ یہ املڈ کی طرف سے آزمائش ہے؛ وہ اس دو مری کشتی میں موار ہوگئے۔ جب کشتی پانی کے درمیان میں کپنجی تو اللہ کے تھم سے کشتی چکر کھانے مگی کشتی والول نے آلپس میں کمااس کاکیاسب ہے، لوگوں نے کماہمیں پتانہیں۔ حضرت یونس نے فرمایا: مجھے معلوم ہے، ایک ہندہ اپنے رب سے بھاگ نكل ب، بيركشتى اس وقت چلے گی جب تم اس كو دريا ميں بھينك دوئے-لوگوں نے يو جھادہ كون ہے؟ حضرت يونس نے فرمایا: وہ میں ہوں۔ لوگوں نے کمااگر وہ آپ ہیں تو ہم آپ کو ہرگز نمیں پھینکیں گے، بخدا ہم کو یقین ہے کہ آپ ہی کے وسیلہ سے جم کو اس مصیبت سے نجات ملے گی؛ گیرانہوں نے قرمہ اندازی کی اور کہاجن کے نام کا قرمہ ن<u>کل</u>ے گاہم اس کو دریا میں ڈال دیں گے۔ انہوں نے قرعہ اندازی کی تو حضرت پونس کا نام نکل آیا، لیکن انہوں نے حضرت پونس کو دریا میں ڈالنے ہے انکار کیا، پھر دوبارہ قریمہ اندازی کی چیز حضرت یونس کانام نکلا۔ حضرت یونس نے کہا: مجھے کو دریا میں ڈال دو'اور امند تعالی نے ایک مجھی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس کو نگل لے، مَر حضرت یونسی نو خراش آئے نہ ان بی ہڈی نوٹ، وہ میرے نبی اور میرے برکزیدہ بند —

یں۔ وہ چھلی چالیس دن تک دریا میں تیرتی رہی اور حصرت یونس چھلی کے پیٹ میں جتات اور چھلیوں کی تتبیع سنتے رہے، حضرت یونس تتبیع اور تملیل کرتے رہے اور کتتے تئے: اے میرے مالک! تو نے جھے پہاڑوں ہے آ مارا مشروں میں پھرایا اور تین اندھیروں میں جھے مقید کر دیا: رات کا ندھرا پانی کا اندھرا اور چھلی کے پیٹ کا اندھرا تو نے جھے ایک سزا دی ہے کہ مجھے ہے کہاے کمی کو ایک سزائنس دی تھی!

جنب عاليس دن پورے ہو گئے تو:

فَدَّدُى فِي الطَّنْمُوتِ أَنْ كَارَنَاهُ لِلْاَ الْتَّا وولاً الله الطَّنْمِينِ أَنْ كَارِنَاهُ لِلْاَ الْتَارِينِينَ مُسْخِبُ يَخْرُنِي كُوْمُ فِي الطَّلِيمِينَ.

بسَ-(الانجماء: ۸۷)

مجر آرکیوں میں انہوں نے پکارا: (اے اللہ!) تیرے سوا عبادت کا کوئی مستق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں زیادتی کرنے دانوں میں ہے تھا۔

پھر فرشتوں نے ان کے رونے کی آواز نن اور ان کو آواز ہے پہپان لیا اور ان کے گریہ و زاری کی وجہ سے فرشتے بھی رونے گئے اور انہوں نے کہانا اے ہمارے رب! یہ ایک غزرہ شخص کی کمزور آواز ہے جو کسی اجنبی جگہ میں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: یہ میرا بندہ یونس ہے، اس سے ایک (اجتمادی) خطا ہو گئی تو میں نے اس کو دریا میں چھلی کے بیٹ میں قید کرلیا۔ فرشتوں سے کمانا اے رب! یہ نیک بندہ ہے، شخ اور شام اس کے بکثرت نیک اعمال آسانوں کے اور جاتے ہیں۔ فرمایا: ہاں!

حضرت ابن عباس نے فرمایا: جب اللہ اپنے اولیاء پر اس طرح گرفت فرما یا ہے تو غور کرووہ اپنے وشمنوں پر کیسی گرفت فرمائے گا۔

حضرت ہونس علیہ السلام کی فرشتوں نے شفاعت کی، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جرئیل علیہ السلام کو اس چھلی کے پاس بھیا کہ جس جب سے اس نے حضرت ہوئیل اور حضرت جرئیل بھیا کہ جس جب سے اس نے حضرت ہوئیل اور حضرت جرئیل بھیا کہ جس جب سے اور حضرت ہوئیل اور حضرت جرئیل چھلی کے منہ کے قریب پہنچ اور کہا: السلام علیک یا ہوئی ا بسالاح تقل مواب جھے بھی سائی شہیں دے گی۔ پھر چھلی سے کہا: تم اللہ کانام لے کے لیے مرحباہ وجس آواز کے متعلق میرا ہو گمان تقاکہ وہ اب جھے بھی سائی شہیں دے گی۔ پھر چھلی سے کہا: تم اللہ کانام لے کر حضرت ہوئیل کو دھیں لے اس وقت حضرت میں سے دھارت ہوئی کو دھیں لے ایا۔ اس وقت حضرت میں معید اسلام کا جمم اس طرح ملائم تحاجیہ نوائم دہ بچہ ہو۔ ایک قول ہیہ ہے کہ حضرت ہوئی علیہ السلام کھیلی کے بہیت میں صرف تین دن اور تین راتم س رہنے کی مدت میں مصرف تین دن اور تین راتم س رہنے کی مدت میں انتظاف ہے ، شجم نے کہا وہ اس میں سائن دن رہے تھے اور سعید بن ابوالحون اور ابو مالک نے کہا وہ اس میں سائن دن رہے تھے۔ البردایہ والنہا ہے تا می اس اور اللہ عبد بھیالیس دن رہے تھے، امام جعنم صادق نے کہا وہ اس میں سائن مدت رہے تھے۔ البردایہ والنہا ہے تا می اس اور اللہ عبدیں ابوالحون اور ابو مالک نے کہا وہ اس میں سائن مدت رہے تھے۔ البردایہ والنہا ہے تا می اس اور اللہ عبدیں ابوالحون اور اللہ الک وہ علم ہو دہ اس میں سائن مدت رہے تھے۔ البردایہ والنہا ہے تا می اس اور اللہ عبدیں ابوالحون اور اللہ اللہ عبدیں ابوالحون اور اللہ بھی اللہ عبدیں ابوالحون اور اللہ بھی الم اس اللہ عبدیں ابوالحون اور اللہ بھی اللہ عبدیں ابوالحون اور اللہ بھی اللہ عبدیں ابوالحون اور اللہ بھی اللہ عبدیں ابوالحون اور اللہ بھی اللہ عبدیں ابوالحون اور اللہ بھی کو علم ہے وہ اس میں کتنی مدت رہے تھے۔ البردایہ والنہا ہے تا می اس اس کو علم ہے وہ اس میں کتنی مدت رہے تھے۔ البردایہ والنہا ہے تا میں اس اس کی سے معرف المیں میں اس کی سے میں اس کو تو اس میں کتنی مدت رہے تھے۔ البردایہ والنہ میں کو تعرف کی کو تعرف کی کو تعرف کی کو تعرف کی کو تعرف کی کو تعرف کی کو تعرف کی کو تعرف کی کو تعرف کی کو تعرف کی کو تعرف کی کو تعرف کی کو تعرف کی کو تعرف کی کو تعرف کی کو تعرف کی کو تعرف کی کو تعرف کی کو تعرف کی کو تعرف کی کو تعرف کی کو تعرف کی کو تعرف کی کو تعرف کی کو تعرف کی کو تعرف کی کو تعرف کی کو تعرف کی

ا کیک قول ہیہ ہے کہ جب وہ چھلی کے بیٹ میں تنے تو انہوں نے کہا: تیری عزت کی قتم! میں تیرے لیے ایسی جگہ مجد بناؤں گا جہاں کی نے تیرے لیے مجد نہ بنائی ہوگ' اور وہ چھلی کے پیٹ میں بی اللہ کے لیے تجدہ کرتے تنے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: اگر وہ تشجیح کرنے والوں (نماز پر سے والوں) میں ہے نہ ہوت 0 توہ ضرور ہوم حشر تک چھلی کے پیٹ میں رہتے 0 حس نے کہا نہوں نے پہلے جو نمازیں پڑھی تھیں اللہ تعالی نے ان کو قبول فرمایا اور ان کو چھلی کے پیٹ سے نجات وی۔ میمون بن ممران نے کمانتم اللہ تعالی کو آسانی اور سمولت کے وقت یا کیا کروہ تم کو شدت اور مصیبت کے وقت میں یاد

جلد پنجم

رکھے گا۔ فرعون نے اپنی ساری ذندگی سرکٹی اور نافرانی میں گزاری اور جب سمندر میں ڈوپنے لگاتو کمامیں ایمان لے آیا 'اللہ تعالی نے فرمایا: تو اب ایمان لایا ہے اور پہلے نافرمانی کر تا رہا تھا۔ (یونس: ۹۰-۹۰) اور حضرت یونس علیہ السلام ساری زندگی اللہ تعالی کی عبادت کرتے رہے اور جب مصیبت کے وقت اللہ تعالی کو یکارا تو اللہ تعالی نے ان کو مصیبت ہے نجات دی۔ حضرت

سعد بن الی و قاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: حضرت بونس علیه السلام نے مجھلی کے پیٹ میں جو وعاما گل تھی (لا البہ الا انب سبحنگ انبی کنت من البظلمین - الانمیاء: ۸۷) جو مسلمان بھی کس مصیبت کے وقت یہ وعامائے گااللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا- (کنزالعمال رقم الحدیث: ۳۳۱۸)

مجاہد نے کہا: جب مجھلی نے دریا وجلہ کے کنارے حضرت یونس کو اگلا تو اللہ تعالیٰ نے ای وقت زمین پر پھیلنے والا کدو کا درخت اگادیا اور ان کوا یک لاکھ یا اس سے زیادہ (ایک قول ہے ایک لاکھ ستر ہزار )لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حسن نے کما کدو کی بیل کابہت گھنا مایہ تھا حضرت یونس اس کی شاخوں کو اس طرح چوتے تھے جس طرح بجہ دودھ چوستا ہے۔ نیز حسن نے بیان کیا کہ ایک چرواہے نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے پاس جاکر یہ خبر دی کہ اس نے اللہ کے رسول حضرت بونس بن متی کو دیکھا ہے، لوگوں نے اس کو جھٹایا تب اس نے کما میرے پاس دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بکری کو گویا اُب دی اور اس نے کہا ہاں انہوں نے میرا دودھ پا ہے اور مجھے تھکم دیا ہے کہ میں ان کے حق میں گواہی دوں' پھران کی قوم اس وادی میں گئی تو دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، وہ لوگ رونے لگے اور اللہ تعالٰی سے فریاد كرنے لگے اور چران كواپئے ساتھ لے كراپئے شريس آگئے - الله تعالى نے ان كے ليے آسان سے بركتيں نازل كيس اور ان یر زمین کے خزانے کھول دیئے، حضرت یونس علیہ السلام وہاں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ کرتے رہے اور ان کے لیے سنتیں اور شریعتیں قائم کیں' بھراللہ تعالیٰ ہے اجازت طلب کی کہ وہ زمین میں گھوم پھر کراللہ تعالیٰ کی عبادت کرس۔ ان یا تعالیٰ نے

اجازت دے دی اور وہاں ہے چلے گئے اور بادشاہ نے اس حرواہ کو بادشاہت دے دی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھاتھا بھرمادشاہ بھی وہاں سے چلا گیااور اس کے بعد پھر کسی نے حضرت پونس کو دیکھانہ بادشاہ کو۔

حضرت ابن عمباس رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ازرق پر تشریف لے گئے، آپ نے دیکھ نہ حضرت موی علیہ السلام ہلند آوازے تلبیہ کتے ہوئے پہاڑی ہے اتر رہے ہیں ، بھرآپ شیہ پر آئے اور فرمایا: گویا که میں حضرت یونس بن متی کو دیکھ رہا ہوں، وہ تلبیہ کمہ رہے ہیں، ان پر دو سفید چادریں ہیں۔ اللہ تعالی فرما رہا ہے: لبیک يايونس! مين تمهارے ساتھ ہوں- (كنزانعمال: ٣٢٣٨٢)

(مختصر آریخ دمثق ین ۲۸م ۱۱۷-۷۰ املحشاً، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۱۴۱۱ه)

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: تو کوئی بستی ایس کیوں نہ ہوئی کہ وہ(عذاب کی نشانی د کچھ کر) ایمان لے آتی تو اس کاایمان اس کو تقع دیتا سوا پوٹس کی قوم کے کہ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے اس سے دنیا کی زندگی میں ذلت کاعذاب دور کر دیا' اور ہم نے ان کو ایک وقت مقرر تک فائدہ پنچایا - (یونس: ۹۸)

ربط آیات

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: بے شک جن لوگوں پر آپ کے رب کا حکم صادر ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائمیں گ<sup>©</sup> خواہ ان کے پاس تمام نشانیاں آ جائیں حتی کہ وہ دروناک عذاب کو (بھی) دیکھ لیں O ریونس: ۹۲-۹۱) اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ حصرت یونس علیہ السلام کی قوم کفر کے بعد ایمان لے آئی اس طرح کافر قوموں کی اب دو قسیس بو گئیں: ایک دہ جن کا خاتمہ کفرپر ہوا اور دو سری دہ جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ آ خار عذا ب و ملیحہ کر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تو بہ کرنا امام عبد الرحمٰن بن علی بن محمہ جو زی المتوفی ۵۹۷ھ ککھتے ہیں:

امام عبد الرسمين بن على بين محيرجو ذي المتوقى عاهم هيعة جين:
اصحاب سيرو تغيير في بيان كيا ہے كہ حضرت يونس عليہ السلام كي قوم سمز بين موصل كے مقام فيوا ميں رہتی تھي، اللہ عزوجل نے ان كی طرف حضرت يونس عليہ السلام كي توب سي ترک كرنے كي اور اللہ تعالى كي عزوجل نے ان كی طرف حضرت يونس في ان كوبت پر حتی ترک كرنے كي اور اللہ تعالى كي توب دي وقت دي، انہوں نے اس كو قبول كرنے ہے انكار كيا۔ حضرت يونس عليہ السلام نے ان كو جردى كہ تين دن كے بعد حضرت يونس عليہ السلام نے ان كو جردى كہ تين دن كے بعد حضرت يونس عليہ السلام نے ان كو جردى كہ تين دن كے بعد حضرت يونس على واور عذاب كے درميان صرف دو تمائی ميل كافاصلہ رہ گيا تھا، مقال نے كماكہ ايك ميل كافاصلہ رہ گيا تھا، مقال نے كماكہ ايك ميل كافاصلہ رہ گيا تھا، اليوس نے كہ حسوس كي، بعض ابوص نے خصرت ابن عباس درميان من تحقول نے اور بہت محت حصوں كي، بعض نے بيان كيا كہ انہوں نے مقال ہے كندھوں پر محموس كي، بعض نے كماكہ آ اس نے مكانوں كي حجيثيں سياہ پڑ كئيں، جب ان كو ہلاكت كاليقين ہوگيا، تو انہوں نے نات كي گيڑے پہنے اور اپنے مروں پر راكھ ذال ن كے مكانوں كي حجيثيں سياہ پڑ كئيں، جب ان كو ہلاكت كاليقين ہوگيا، تو انہوں نے نات كے كيڑے پہنے اور اپنے مروں پر راكھ ذال ن اور تم و گوان نے اور جھوٹ، والدين اور بي كماكہ ہم حضرت يونس عليہ السلام كے لائے ہوئے دور بر پر الكان لے ذال ن اور تي كی توب ميان تک تھی كہ انہوں نے ايك تھی كہ انہوں نے ايك تھی كہ انہوں نے ايك تھی كہ انہوں نے ايك تھی كہ انہوں نے ايك تھی كہ انہوں نے ايك تھی كہ انہوں نے ايك تھی كہ انہوں نے ايك تھی كہ انہوں ہوئے تو وہ اپنے بڑے ہوئے دور ہرے كا تورہ اور بن تورہ عالم كے پائل كردار ہوئے تو وہ اپنے بڑے بوڑھے عالم كے پائل كردار ہوئے تو وہ اپنے بڑے بوڑھے عالم كے پائل كمال ميال تك تھی تعالى كرا، حی كہا كہ ہی تعلی كہا كہ ہی تعلی كہا ہوئے كہا ہوئے كہا ہوئے كہا ہوئے كہا ہوئے كہا ہوئے كہا ہوئے كہا ہوئے كہا ہوئے كہا ہوئے كہا ہوئے كہا كہا ہوں كہا كہا ہوں كہا كہا ہوں كہا كہا ہوں كہا كہا ہوں كہا كہا ہوئے كہا كہا ہوئے كہا ہوئے كہا ہوئے كہا ہوئے كہا كہا ہوئے كہا كہا ہوئے كہا كہا ہوئے كہا كہا ہوئے كہا كہا ہوئے كہا كہا ہوئے كہا ہوئے كہا كہا ہوئے كہا كہا ہوئے كہا كہا ہوئے كہا كہا ہوئے كہا كہا ہوئے كہا كہا ہوئے كہا كہا ہوئے كہا كہا ہوئے كہا كہا ہوئے كہا كہا

اے زندہ! جب کوئی ذائدہ نہ ہوا اے زندہ! جب کوئی ذائدہ نہ ہوا اے زندہ! مردوں کو زندہ سحی لانے لائدہ نہ ہوا اے زندہ! تیرے ہوا کوئی عمادت کا مستخل نہیں۔

جب انہوں نے بید کلمات کے تو ان سے عذاب اٹھالیا گیا۔ مقاتل نے کہا: وہ چالیس دن تک القد تعالیٰ سے فریاد کرتے رہے، پجران سے عذاب دور کر دیا گیا۔ دس محرم جعد کے دن ان کی تو بہ قبول ہوئی۔ حضرت یونس علیہ اسلام ان کے پاس سے جو بچئے تھے ان سے کما گیا کہ آپ اپنی قوم کے پاس چلے جائمیں۔ حضرت یونس نے فرمایا: میں ان کے پاس کیسے جاؤں، وہ مجھ کو جھ نا قرار دیں گے اور ان کے بال مید دستور تھا کہ جو شخص جھوٹا ثابت ہو اور اس کے پاس اپنی سچائی پر کوئی ولمل نہ ہو اس کو تم کر دیا جاتا تھا، تب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم پر ناراضگی کے باعث دریا کی طرف چلے گئے اور مجھلی نے ان کو نگل لیا۔ زد، المبر نام ص ۹۵۔ ۹۸۹ باسم البیان بڑا ہ محمد اسلام اپنی تو اس ۱۹۸۹۔ ۱۹۲۹ مطحیاہ تغیر امام این الی طاق نام مص ۹۸۹۔ ۱۹۸۹ تغیر کیر تاہ

ص ٣٠٠٠ بوم الويان جز٨ ص ٩٤٠- ٢٨٩٠ تفيه ابن كثيريّ ٢٥٠ ١٨٨٠ روح المعاني ٢٥ ص ٢٨٨٠ ١

حضرت یو اُس ملیه السلام کی قوم کی توبه قبول کرنے اور فرعون کی توبه قبول نه کرنے کی وجه ما مه ابوعبدالله محدین احمد مالکی قرطبی متونی ۴۲۸ه کلیجة مین:

عامه طبری کے کہا ہے کہ تمام امتوں میں سے حصرت یونس علیہ السلام کی قوم کی بید خصوصیت ہے کہ عذاب کے معالند بعد ان بی قب قبول کر کی گئی اور مضرین کی ایک جماعت ہے اس طرح متقول ہے۔ زجاج نے بید کما ہے کہ ان پر عذاب

نبيان القران طريخ

جلد بجم

واقع نہیں ہوا تھا انہوں نے صرف وہ علامات دیمھی تھیں جو عذاب پر دلالت کرتی ہیں اور اگر وہ بعینہ عذاب کو دیکھ لیت تو ان کو ایمان نفع نہ دیتا۔ (علامہ قرطبی فرماتے ہیں:) ہیں کہتا ہوں کہ زجاج کا قول بہت عمدہ ہے، کیونکہ جس عذاب کو دیکھنے کے بعد ایمان نفع نہیں دیتا وہ عذاب میں مبتلا ہونا ہے، جساکہ فرعون کے قصہ سے ظاہر ہے، کی وجہ ہے کہ حضرت یونس کی قوم ک قصہ کو فرعون کی قوم کے قصہ کے بعد ذکر فرمایا ہے، کیونکہ وہ اس وقت ایمان لایا تھا جب وہ عذاب کو دکھے چکا تھا اس وجہ سے اس کے ایمان نے اس کو نفع نہیں پہنچایا، اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اس سے پہلے توبہ کرلی تھی اور اس لی جمید

معیت این عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: املہ تعالیٰ اس وقت تک بندہ کی

توبہ قبول کر آئے جب تک غرعہ د (موت) نہ ہو- (غرغرہ : موت کے وقت غرغر کی آواز نکالنا)

(سنن الترذی رقم الحدیث: ۵۳۳۳ سنن این ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۵۳ مند احمد تام سلت میں مسل او یعلی رقم الحدیث: ۵۲۰۹۱

مسیح این حبان رقم الحدیث: ۹۲۸ الکائل لاین عدی ج۳ ص ۹۵۹۲ ملیته الاولیاء ج۵ ص ۹۹۰ المستد رک ج۳ ص ۴۵۷ شعب ۱ ایمان رقم الحدیث: ۷-۲۰)

ر فرانحدیث: ۲۰۰۳) جم نے جو ذکر کیا ہے اس کی تائید حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول سے ہوتی ہے کہ جب حضرت یونس نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ بین دن کے بعد ان پر عذا ہے آج بائے گا اور حضرت یونس ان کے درمیان سے چیے گئے اور اگل صبح کو قوم نے حضرت یونس کو موجود نہ پایا تو انہوں نے تو بہ کرلی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عذا ب روک لیا، حضرت یونس عذا ب کا انظار کر رہے جتے، جب انہوں نے کوئی چیز نہیں دیکھی اور ان کا دستوریہ تھا کہ جو شخص جموٹا قرار دیا جائے اور اس کے پس دلیل نہ ہو تو وہ قتل کردیا جاتا تھا، تب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم پر غم و غصہ کرتے ہوئے دہاں سے بیطے گئے۔

یست ۱۳ چی ۱ ایج ۱ اید سام ۱۳۰۰ میلید. (جامع الهیان رقم الحدیث: ۱۳۸۵ ۱۳۰ تفییرا مام این اتی حاقم رقم الحدیث: ۵۹۷ ۱۰

سے حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے عذاب کی علامت دیکھنے سے پہلے تو بہ کرلی تھی اور کے نسف اعسیہ عذاب استد تعالی عذاب استحزی کا معنی سے ہے کہ جس عذاب کا حضرت ہوئس نے ان سے وعدہ کیا تعاوہ ان پر نازل ہوگا وہ عذاب اللہ تعالی نے ان سے دور کردیا ہی معنی نمیں ہے کہ انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا تھا اور اس توجیہ کی بناء پر حضرت یونس کی قوم سے عذاب کو دور نہ کرنے میں کوئی تعارض نمیں ہے اور نہ سے حضرت یونس کی قوم کی خصوصیت ہے، خلاصہ ہیں ہے کہ اللہ تعالی کے علم ازلی میں اہل غیزا سعادت مندلوگوں میں سے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عند

نے فرمایا: احتیاط سے تقدیر نئیں بدلتی اور دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، نیز حضرت علی نے فرمایا: ان سے عاشوراء کے دن عذاب دور ہوا تھا- (الجامع لادکام القرآن جزیر ص ۴۹۰ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ) ہمرچند کہ علامہ قرطبی کی تحقیق میہ ہے کہ حضرت یونس کی قوم نے عذاب کی علامات دیکھنے سے پیٹ تو یہ کر لی تھی لیکن

ہر میں کہ معاملہ کر ہی گئی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہو ہے سعداب میں معاملہ دیسے سے دب رہ رہ کی ہی۔ ظاہر قرآن سے میہ معلوم ہو باہ کہ انہوں نے عذاب کی طلبات اور نشانیاں دکھیر کر تو بہ کی تھی، یمی وجہ ہے کہ امند تعالی نے حضرت یونس کی قوم کاباتی اقوام سے اعتراء کیا ہے اور باقی تمام مضمرین کا بھی یمی مختار ہے۔

حضرت یونس علیه السلام پر گرفت کی توجیه اور نگاه رسالت میں ان کابلند مقام

حضرت یونس ملیہ السلام پر بخت نم و غصہ اور پریشانی کی کیفیت طاری بھی، جب انہوں نے بید و کیھ بیا کہ عذاب نئیں آیا تو ان کو خیال آیا کہ ان کی قوم اب ان کو جمعوٹا کئے گی کہ جس وقت انہوں نے عذاب آنے کی پیش گوئی کی تھی اس وقت

عذاب نہیں آبااور ان کے ہاں یہ وستور تھا کہ جو شخص جھوٹا ثابت ہو اور اس کے جھوٹ پر کوئی دلیل نہ ہو اس کو قتل کردیا جا تا تھا اس غم اور پریشانی کی کیفیت میں حصرت یونس نے اس علاقہ سے نگل جانا جاپا اور اس پریشانی میں وہ یہ بھول گئے کہ یمال ہے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہے اجازت لیما ضروری ہے اور ہرچند کہ عام مسلمانوں ہے بھول ہر موافذہ اور گرفت نہیں ہوتی لیکن انبیاء علیم السلام کامقام عام مسلمانوں ہے بہت بلند ہو آ ہے اس لیے ان ہے بھول پر بھی موافذہ ہو آ ہے، ہرچند کہ بھول کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حفزت آدم نے بھولے ہے شجرممنوع ہے کھالیا تو ان کانباس اثر گیااور انہیں جنت ہے باہر جانے کا تھم دیا بھروہ اس بھول پر بھی عرصہ دراز تک توبہ کرتے رہے بھرانہوں نے جارے نی سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلیہ ہے تو یہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تو یہ قبول فرمائی واس طرح حضرت یونس علیہ السلام بھی بھولے ہے کشتی میں جیٹھ گئے تو امقد تعالیٰ نے اس پر گرفت فرمائی اور ان کو مچھلی کے بیٹ میں رہنا پڑا پھران کی تشبیح کی وجہ ہے ان کو نجات عطا فرمائی ' پھران کی ناز برداری فرمائی، جبرئیل ان کو مچھل کے منہ سے نکال کرایک چٹیل میدان میں اے گئے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو سائے میں ر کھنے کے لیے کدو کی بھیلنے والی بیل بیدا فرمائی اور اس کی شاخوں میں دودھ ا آرا جس ہے حضرت بونس علیہ السلام کی نشؤونما فرمائی' بھر حصزت یونس ملیہ السلام نے مچھل کے بیٹ میں جو تشبیح کی تھی اس تشبیح کو بیہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان بھی کسی رنج اور غم میں مبتلا ہو جب وہ اس تشبیح کو پڑھے گاتو اللہ تعالٰی اس کو اس کے غم ہے نجات عطا فرمائے گاہ تشبیح اور انتغفار کے کلمات تو بہت ہیں لیکن ان کلمات کو یہ مرتبہ اس لیے عطا فرمایا کہ مید اس کے محبوب اور محرم نمی کے مند ے نکلے ہوئے کلمت تنے اس سے معلوم ہو آ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا مرتبہ الله تعالیٰ کے نزدیک کس قدر بلند تھا۔ حضرت یونس علیہ العلوۃ والسلام کے مقام کی رفعت اور عظمت کو ظاہر کرتے ہوئے تہارے نبی سید نا محمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور میں بیہ نہیں کہنا کہ کوئی ایک شخص بھی حضرت یونس بن متی سے افضل ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث:۳۳۱۵) آپ نے یو نمی تو نمیں فرمایا: کسی شخص کو بیہ نہیں جاہیے کہ وہ مجھے حصرت یونس بن متی پر فضیلت دے۔ (صحیح البخاری رقم ائدیٹ:۳۲۷) نگاہ رسالت سے بیا امریوشیدہ نہ تھا کہ مجھے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی اس آ زمائش کے واقعہ کو دیکھے کران یر زبان طعن دراز کریں گے' اس لیے اس کے سدباب کی خاطررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیش بندی کے طور پر <u>پہلے ہی</u> ۔ فرما دیا کہ کوئی مخص بھی حضرت یونس ہے افضل نہیں ہے، مجھے بھی ان پر فضیلت مت دو، ہرچند کہ آپ کے میہ کلمات بطور تواضع ہیں لیکن ان کلمات سے حضرت یونس کے بلند مقام اور ان کی رفعت شان کا پیا چاتا ہے۔

حضرت یونس علیه السلام کی آزمانش پر سید مودودی کی تقید سید ابعلاعلی مودودی متونی ۹۹ ۱۳ هه سورهٔ یونس کی تقییر می لکھتے ہیں:

قر آن مجید میں خدائی دستور کے جواصول و کلیات بیان کیے گئے ہیںان میں ایک مستقل دفعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قوم کو اس دقت تنک عذاب نہیں دیتا جب تک اس پر اپنی ججت پوری نہیں کرلیتا پس جب نبی نے اس قوم کی مہلت کے

آخری کھے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھااور اللہ کے مقرر کردہ وقت ہے پہلے بطور خود ہی وہ جُرِت کر گیاہ تو اللہ تعالیٰ کے انساف نے اس کی قوم کوعذاب دیٹا گوارا نہ کیا کیونکہ اس پر اتمام ججت کی قانونی شرائط پوری نہیں ہوئی تھیں۔

( تغییم القرآن ج ۲ ص ۱۳۱۳ مطبوعه لا بو ر ۴۰ ۱۳ ه / ۱۹۸۲ )

اورالفَّفْت كى تفييريس لَكِيعة بين:

مفرزن کے ان بیانات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تین قصور تھے جن کی وجہ سے معزت یونس پر عماب ہوا: ایک بید

کہ انہوں نے عذاب کے دن کی خود ہی تعیین کر دی حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایسا کوئی اعلان نہ ہوا تھا<sup>ہ</sup> دو سرے بیہ کہ وہ دن آنے سے پہلے جرت کرکے ملک سے نکل گئے عالاتک نبی کو اس وقت تک اپنی جگہ نہ چھو ڈنی چاہیے جب تک اللہ تعالیٰ کا عم نه آجائ مسرے بد كه جباس قوم يرسے عذاب سل كيانو والى ند كئے-

( تغییم القرآن ج ۴ ص ۱۳۱۱ - ۱۳۱۰ مطبوعه لا بو ر ۲ مارچ ۱۹۸۳ ء )

اس سے چند صفحات پہلے لکھتے ہیں:

اس ابتلاء میں حضرت یونس اس لیے مبتلا ہوئے کہ وہ اپنے آقا ایعنی اللہ تعالٰی) کی اجازت کے بغیراینے مقام ہاموریت ے فرار ہو گئے تھے اس معنی پر لفظ ابند بھی ولالت کر آہے جس کی تشریح حاشیہ نمبر ۷۸ میں گزر چکی ہے۔ (عاشیہ نمبر ۷۸ میں لکھا ہے اصل میں لفظ ابنے استعمال ہوا ہے جو عرفی زبان میں صرف اس وقت بولا جا آ ہے جبکہ غلام اینے آ قاکے ہاں ہے بھاگ

جائ) اور ای معنی یر افظ ملب بھی دلالت کر آہے- ملب اليے قصوروار آدی کو کتے جی جو اپ قصور کی وجہ ے آپ بى ملامت كالمستحق هو كيابه و- (تفيم القرآن ج ٢٠ ص ٤٠٣٠ مطبوعه لامور ٢٩٨٣ء) سيد مودودي كي تنقيد ير مصنف كالتبصره

یہ امرسب کے نزدیک مسلم ہے کہ قرآن مجید میں جب کسی لفظ کالغوی معنی اللہ اور رسول کے شایان شان نہ ہو تو اس کو مجازیر محمول کیا جاتا ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استہزاء استعمال کیا ہے؛ اس کامعنی ہے مذاق اڑانا اور بیہ معنی ابقد تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے اس لیے اس کامعنی نداق اڑانے کی سزا کیاجا تا ہے' اس طرح جو الفاظ انبیاء علیهم السلام کی شایان شان نہ ہوں ان میں بھی آویل کی جائے گی- تمام انبیاء علیم السلام معصوم ہیں اور تحقیق یہ ہے کہ ان سے صغیرہ یا کبیرہ کسی قٹم کابھی گناہ صادر نہیں ہو تا اور وہ قصد اور ارادے کے ساتھ اللّٰہ تعالٰی کی نافرمانی نہیں کرتے البتہ ان ہے نسیان کے ساتھ کوئی ممنوع کام ہو جا آہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا بھولے سے شجر ممنوع سے کھالیناہ یا حضرت یونس علیہ السلام کا بھولے ہے بغیر اجازت لیے مطلے جانا ہے کام گناہ شیں ہیں ان کامول پر جو ان سے مواخذہ جواوہ ان کے مقام کی بلندی کی وجہ ے ہے کیونکہ ان کے بلند مقام کی وجہ ہے ان ہے بھول بھی قاتل مواخذہ ہے اور ان کا پینے آپ کو طالم کمنان کی تواضع اور انکسار ہے، لیکن بیران کا اور ان کے رب کے درمیان معالمہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مالک اور مولیٰ ہے، وہ جو جاہے انہیں فرمائے اور وہ اس کے بندے ہیں' وہ اس کے سامنے جس طرح چاہیں تواضع اور انکسار کریں جمارے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ ہم اپنی

طرف سے ان پر کوئی تھم لگائیں ان کے کسی کام پر تقید کریں یا تبصرہ کریں ، ہم صرف ان سے متعلق آیات اور احادیث کا ترجمہ کر سکتے ہیں اور ان آیات اور احادیث کے علاوہ ان پر کوئی تھم لگانے کے یا ان پر کوئی تبھرہ کرنے کے ہم مجاز نہیں ہیں۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی نے حفزت یونس علیہ السلام کے متعلق جس طرح لکھا ہے اس سے بیہ لگنا ہے جیسے عدالت ملزم پر فرد

جرم عائد كرربى مو، ہم اس قتم كى عبارات سے اللہ تعالى كى پناہ طلب كرتے ہیں۔ علامه ابن الحاج مالكي متوفى ٢ سو٧ هه لكصة مين:

جس فنخص نے قرآن مجید کی تلاوت یا حدیث کے علاوہ کسی ٹی کے متعلق بیہ کہا کہ اس نے معصیت کی یا مخالفت کی تو وہ کافر ہو گیاہ ہم اس سے اللہ کی ہناہ طلب کرتے ہیں- (المدخل ج ۲ص ۱۴۳ مطبوعہ دارالفکر بیروت)

خاص طور یر حضرت یونس علیه السلام کامقام بهت عظیم ب، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کوئی مخص بھی حضرت بونس سے افضل نہیں ہے اور فرمایا: مجھے بھی پونس بن متی پر فضیلت مت دو- ایسے عظیم الثان نبی کے متعلق بد لکھنا

تسان الق آن

"ان كى تين قصور تھے" لاكق صدافسوس ب، ہم اس سے الله كى بناہ چاہتے ہيں۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اوراگر آپ کارب چاہتاتو روئے زمین کے تمام لوگ ایمان نے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر جبر زمیں ئے حتی کہ وہ ایمان لے آئمیں 6 رپونس: ۹۹)

رویئے زمین کے تمام لوگوں کو مومن بنانا اللہ تعالی کی قدرت میں ہے لیکن اس کی حکمت میں نہیں اس سورٹ کی ابتداء سے سیدنا حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کفار کے شبہمات بیان کے گئے میں ان کا ایک شہریہ تی کہ آب یہ سے سے میں کد اگر آپ کی نبوت کو نہ مانا گیاتو اللہ تعالیٰ منکرین پر آسان سے عذاب بیسیح گا اور آینے بی اور مومنوں ں مدد فرہ کے گا وہ یہ کئتے تھے کہ ہم آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ہم پر آسانی عذاب کیوں نہیں آ گا! اس کے جواب میں امند تعالیٰ نے حضرت نوٹ اور حضرت موٹی علیمماالسلام کا قصہ بیان فرمایا: ان کی قومیں بھی جلد عذاب کے آنے کامطالبہ کرتی تھیں' با آخر ان پر عذاب آئیا' اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے آ ٹار عذاب دیکھتے ہی تو یہ کر بی' اس لیے ان ہے عذاب نل أيه اورجو نكه سيدنا محرصلي امتد عليه وسلم اين قوم كے ايمان لانے يربت حريص تنے اور اس كے ليے بهت جدوجهد كرتے تھے اور ان کے ایمان نہ لائے ہے آپ سخت رنجیدہ ہوتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی کہ آپ ان کے ایمان نہ ،نے پر موں خاطرنہ ہوں کیونکہ جس کے متعلق ازل میں اللہ عزوجل کو یہ علم تھاکہ وہ کفرکے مقابلہ میں ایمان کو اختیار کرے کا اس کے لیے ابتد تعالی ایمان بیدا کرے گااور جس کے متعلق ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیا علم تھا کہ وہ ایمان کے مقابلہ میں کفر ُواختیار کرے گاوہ اس کے لیے ایمان کو پیدا نہیں کرے گابلکہ کفر کو سدا کرے گااور یہ چزامند تعالیٰ کی حکمت کے خذ ف ے کہ وہ وگوں کے اختیار کے بحائے اضطراری طور پر ان کو ایمان والا بنا دے بھیے املد تعالیٰ نے فرشتوں کو ابتداءً مومن اور مشیخ بیدا فرمایا اور ان میں ایمان لانے یا نہ لانے کا ختیار نمیں رکھااور نہ ان کے لیے نواب اور عذاب کو مقدر فرمایا ، سا اَ را مند تعالی کی حکمت میں ہو تا تو وہ روئے زمین کے تمام انسانوں کو مومن بنا دیتا لیکن میہ چیزالند تعالی کی قدرت میں تو ہے اس کی حکمت میں نہیں ہے اور آپ کو تو اللہ تعالی نے صرف تبلیغ کے لیے بھیجا ہے اور اگر کوئی محض آپ کی پہیم تبلیغ کے بو: و ایمان نہیں لا '' و آپ غم نہ کریں کیونکہ آپ کو اس لیے تو نہیں بھیجا گیا کہ آپ ان پر جبر کر کے ان کو کلمہ پڑھاویں اس

جو پکھ وہ کمہ رہ ہیں ہم اس کو خوب جائے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نئیس ہیں اسو آپ اس کو قرآن سے نصیحت فرمائیں جو میرے عذاب کی وعیدے ڈر آباد۔ پس آگر وہ روگر وائی کریں قو ہم نے آپ کو ان کا ذمہ وار بنا کر نئیس بھیجا آپ کے ذمہ تو (دین کو) صرف پخچانا ہے۔ بے شک آپ (اے) ہم ایت یافت نہیں بناتے جس کلہ ایت یافت ہونا آپ کو پہند ہو لیکن اللہ ہدا ہے یافت بنا باہے نے چاہے اور وہ ہدایت قبول کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔

سِحَتَّالِ مَنْ مَحَدُولِ الْعُرُالِ مَنْ يَتَحَافُ وَعِيْدِهِ (الله مَنْ يَتَحَافُ وَعِيْدِهِ (الله مَنْ يَحَافُ وَعِيْدِهِ مَنَّ الْمُسَلِّلُكُ عَلَيْهِم مَّ الله مَنْ الله عَلَيْهِم مَنَّ الله مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله

كرو و و و و رو و و و و و و مراد و كار و مراد و كار و مراد و كار و مراد و كار و مراد و كار و مراد و كار و مراد و كار و مراد و كار و مراد و كار و مراد و كار و مراد و كار و مراد و كار و مراد و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كار و كا

مفهوم میں قرآن مجید کی اور بھی آیات ہیں:

الند تعالیٰ کاارشاد ہے: اور کی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیرایمان لے آئے اور جو اوک ب مقل میں ان پر وہ کفر کی نجاست ڈال دیتاہے (برنس: ۱۰۰)

انسان مجبور محض ہے نہ مختار مطلق

یعنی کسی نفس کے لیے میہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ' اس کی مشیت اور اس کی توفق کے بغیرا یمان لے

آئے، پاکسی مختص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی مشیت کے بغیرایمان لے آئے' انسان کو ایمان لانے کااختیار ویا ہے اور وہ ایمان یا کفرمیں ہے جس کو اختیار کر آئے اس کے لیے اللہ تعالٰی وہی پیدا کر دیتا ہے ادر اس کو ازل

میں اس کاعلم تھا کہ وہ ایمان یا کفرمیں ہے کس چیز کو اختیار کرے گا اور اس چیز کو اس نے اس کے لیے لکھ دیا اور اس کا نام تقدر ہے، سونہ توانسان مجبور محض ہے، کیونکہ اس کواختیار دیا گیا ہے اور نہ وہ اپنے افعال کاخالق ہے۔

اس کے بعد فرمایا: اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر کی نجاست ڈال دیتا ہے، یعنی جو لوگ امتد تعالیٰ کی وحدت کے دلا کل پر غور نہیں کرتے؛ اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی ذات پر جونشانیاں رکھی ہیں اور خود انسان کے اندر جو اس کی ذات پر نشانیاں ہیں ان میں غور و فکر نہیں کرتے اور وہ باپ دادا کی اندھی تقلید پر جے رہتے ہیں ان کے دیوں پر امتد تعالیٰ کفر

کی نجاست ڈال دیتاہے یا ان کے لیے عذاب مخلد کو مقدر کر دیتاہے۔ الله تعالی کارشاد ہے: آپ کئے کہ تم غور ہے دیکھو آسانوں اور زمینوں میں (اس کی وحدت کی) کیسی نشانیاں ہیں! اوریه نشانیاں اور ڈرانے والے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا گئے جو (ضد اور عنادے) ایمان نہیں لاتے 🗅 (یونس: ۱۰۱) الله تعالیٰ کے واحد ہونے پر دلیل

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی تقدیر اور مشیت کے بغیرایمان نسیس حاصل ہوسکتا اور اس آیت میں زمین اور آسانوں میں جو اس کی ذات اور اس کی قدرت پر نشانیاں ہیں ان میں تدبر اور تنظر کا تھم دیا ہے تاکہ کسی کو بید وہم نہ ہو کہ انسان مجبور محض ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کوایک گونہ مختار بنایا ہے سواس زلازم ہے کہ وہ آسانوں اور زمینوں کی بناوٹ پر غور کرے اور ان میں جو کوا کب اور سیارے ہیں ان میں تشکر کرے کہ وہ ایک مخصوص نظام کے تحت قائم میں اور گردش کر رہے ہیں' رات اور دن کے توار داور ان کے اختلاف میں' بار شوں کے ہونے اور دریاؤں میں سیلاب اور سمند روں کے طوفانوں میں اور کھیتوں اور باغات میں غلہ اور پھلوں کی پیداوار میں بیرنشانی ہے کہ دیہ تمام چیزیں نظام واحد کے تحت روبہ عمل ہیں۔ انسانوں٬ مویشیوں٬ چرندوں٬ در ندوں اور پر ندوں ہیں توالد اور تناسل کانظام واحد ہے٬ موسموں کے بدلنے کا نظام واحد ہے' روئندگی کا نظام واحد ہے' سورج اور چاند کے طلوع اور غروب کا نظام واحد ہے' خود انسان کے اندر نشوونما کانظام واحدے غذا کے انہضام کانظام واحدے، فضلات کے اثراج کانظام واحدے، انسان خواہ اپنے باہر کی دنیا کو دیکھیے تو ہر چیز نظام واحد میں مربوط ہے اور اپنے اندر کی دنیا کو دیکھیے تو ہر چیز نظام واحد میں منسلک ہے اور نظام کی وحدت بیہ بتاتی ہے کہ اس نظام كابنانے والا بھى واحد بواس ليے الله تعالىٰ نے فرمايا ب:

ونقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں و کھا کیں گے' اس جہان کے سَيْرِتِهِمُ الْنِينَا فِي الْأَفَاقِ وَفِيُّ انْفُسِهِمُ اطراف میں اور (خود) ان کے نفسوں میں وتی کہ ان پر منشف عَنْ يَسَبِيَّ لَهُ مَالَكُولُ حَقِّ - (خماليحة: ۵۳) ہو جائے گاکہ ہی (قرآن) حق ہے۔

اور یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں شانیاں ہیں 🔾 اور وَهِمَ الْأَرْفِ اللَّهُ لِللَّمُ وَقِيمُ } وَفِيَّ خود ان کے نفسوں میں تو کیا تم (ان نشانیوں کو) نہیں دیکھتے 🔿 ر م نفسيكنية أف ( مبيسرون O (الذاريات: ۲۰-۲۱)

یہ جہان عالم کبیر ہے اور خود انسان عالم صغیرے اور عالم کبیر کے نظام میں بھی بیسانیت اور وحدت ہے اور عالم صغیر *ک* 

نظام میں بھی میکسانیت اور وحدت ہے اور نظام کی وحدت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا ناظم بھی واحد ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس بدلوگ صرف اس طرح کے ایام کا انتظار کررہے ہیں، جیسے (عذاب کے)ایام ان سے پہلی قوموں پر گزریکے ہیں، آپ کئے کہ تم ابھی) انتظار کرواور میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں (ایونی: ۱۰۲)

کیلی قوموں پر گزر چکے ہیں، آپ سینے کہ تم (بھی) انتظار کرد اور میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں O(بونس: ۱۰۲ اس کا معنی میر ہے کہ بید لوگ گزشتہ امتول کی طرح انتظار کر رہے ہیں، اور اس سے مراد میر ہے کہ انہیاء سابقین علیم

السلام اپنے زمانوں میں کفار کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے تھے اور وہ ان کی محکزیب کرتے تھے اور ان کا **نداق اڑات** ہوے یہ کہتے تھے یہ عذاب جلدی کیول نمیں آ<sup>تا ہ</sup> ای طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمامہ کے کفار تھے وہ بھی اس

ہوئے یہ گئے تھے یہ عذاب جلدی ایوں ہیں ا ہا ای طرح رسول اللہ علی اللہ علیہ و سم لے زمانہ لے لفار سے وہ ہمی ای طرح کتے تھے اس لیے فرمایا: تم بھی اس وعید کا انتظار کرواور میں بھی اس وعید کے بورا ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس ہم (عذاب آنے پر)اپنے رسولوں کو ادر ایمان والوں کو (عذاب سے) پچاتے رہے ہیں، ای طرح الله کی سنت جاربیہ ہے، مومنوں کو نجات دینا ہمارے ذمہ (کرم پر) ہے (ایونس: ۱۰۳)

مومنوں کو ثواب عطا فرمانے کا وجوب اللہ تعالیٰ کے وعدہ کی وجہ ہے ہے جب کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تھم ویا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار کی طرح عذاب کا انتظار کریں تو اس

آیت میں اس کی تفسیل فرمائی کہ عذاب صرف کفار پر نازل ہو گااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین اہل نجات میں سے معلوم سے بین اس سے معلوم سے بین بین معزب کے فرمایا ہے کہ مومنوں کو نجات دینا اللہ پر واجب ہے ، اور میہ معزب کا فد ہب ہے ، اس کا جواب سے ہے کہ مومنوں کو نجات دینا اللہ پر واجب ہے ، اور میہ معزب کا فد ہب ہے کہ مومنوں کے نیک اعمال کے استحقاق کی وجہ سے اللہ تعالی پر واجب ہے کہ دو ان کو ثواب عطافی اسے کہ استحقاق کی وجہ سے اللہ تعالی پر واجب ہے کہ دو ان کو ثواب عطافی اسے کہ اس آیت کا معنی

کر آ ہے اس وجہ ہے اس پر ثواب عطا فرہانا واجب ہے نہ اس وجہ ہے کہ مومنوں کا اللہ پر کوئی حق ہے جیسے کام کرنے والے کا کام کرانے والے پر حق ہو آ ہے۔

ظاصہ یہ ہے کہ انند تعالی نے اپنے کرم ہے اپنے اوپر مومنوں کی مجلت کو داجب کرلیا ہے، قرآن مجید میں ہے: کَنَتَ رَقِی کُورِ عَلَى اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ حَدَمَةً بِهِ اللّٰهِ عَلَى مَارِي رحمت کو

(الانعام: ۵۲) لازم کرلیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے تو یہ اس کے پاس عرش پر کلھا ہوا ہے ۔

(صحیح ابغاری رقم الحدیث: ۲۵۵۳ ، ۱۳۹۳ ، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۱ اسن اکبری للنسائی رقم الحدیث: ۲۵۵۰)

الله تعالی کا ارشاد ہے: آپ کئے اے لوگو! اگر تم میرے دین کے متعلق کمی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نمیں

کر آجن کی تم اللہ کے سواعبادت کرتے ہو، لیکن میں اللہ کی عبادت کر آبوں جو تمماری روحیں قبض کر آب، اور جھے یہ تھم

دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں ہے رہوں 10 اور آپ اپناچرہ مین کے لیے قائم رکھیں باطل ہے منہ مو ژتے ہوئے اور مشرکین

میں ہے ہرگز نہ ہو جائمیں 0 اور اللہ کے سواکمی کی عبادت نہ کریں جو آپ کو نہ گفتی ہوئیا سکے نہ نقصان پہنچا سکے اگر (بالفرض)

میں ہے ہرگز نہ ہو جائمیں 6 اور اللہ کے سواکمی کی عبادت نہ کریں جو آپ کو نہ گفتی ہوئیا سکے نہ نقصان پہنچا سکے اگر (بالفرض)
آپ نے ایساکیا تو آپ ظالموں میں ہے ہو جائمیں گے 0 (پولس: ۱۹۰۱–۱۹۰۷)

اسلام کافطرت کے مطابق ہونااور کفرکاخلاف فطرت ہونا اس سے پہلے اللہ تعالی نے دین اسلام کی صحت پر دلا کل قائم کیے تھے اور اپنی وحدانیت پر برامین قائم کیے تھے اور سیدنا محمه صلی الله علیه وسلم کی نبوت کاصد ق بیان فرمایا تقاه اور اب رسول الله صلی الله علیه وسلم کوییه تھم دیا که وہ اپنے دین کا اظهار

کریں اور رہ اعلان کریں کہ وہ مشرکین ہے الگ اور علیحدہ ہیں کیونکہ وہ پھروں سے تراشے ہوئے ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو کسی قتم کا نقصان اور نفع بہنچائے ہر قادر نہیں ہیں اور دراصل نفع اور نقصان پہنچائے ہر قادر وہی ذات ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھم دیا ہے کہ آپ اہل مکہ سے بیان فرمائیں کہ اگر تم میرے دین کو نہیں پھیانتے تو میں تم کو تفصیل ہے بیان کر ناہوں کہ میں اس کی عبادت نہیں کر ناجس کی تم اللہ کے سواعبادت

کرتے ہو، کیونکہ تم پھروں کے جن تراشیدہ بتول کی عبادت کرتے ہو وہ کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر نسیں ہیں بلکہ میں الله وحده لا شریک له کی عبادت کر ماہوں جو تم پر موت طاری کرے گاجس طرح اس نے تم کو زندگی دی ہے اور اس موت کے بعد پھرتم کو زندہ کرے گا اور اس میں یہ تحریف ہے کہ دین برحق وہ ہو آ ہے جس میں کوئی صاحب عقل شک نہ کر سکے اور

جس کی فطرت سلیم ہووہ اس کی تحسین کرے اور مشرکین ان بتوں کی برستش کرتے تھے جن کوانہوں نے خود اپنے ہاتھوں ہے بنایا تھا سوجو بت اپنے وجود میں خود مشرکین کے محتاج تھے وہ ان کے خالق اور معبود کیے ہوسکتے ہیں اور ان کی مشکلات کو س طرح دور کر سکتے ہیں ، یہ ایسادین ہے جس کا ہرصاحب عقل انکار کرے گا۔

اس آیت میں پہلے غیراللہ کی عبادت کی نفی کی بھراللہ کی عبادت کا ثبات کیا ہیونکہ پہلے برائی کو دور کیا جا تاہے، بھراجھائی ے آراستہ کیاجا آے، اس کے بعد ایمان اور معرفت کاذکر فرمایا جو تمام اعمال صالحہ کی اساس ہے۔ ريا كارى كاشرك خفي ہونا

اس کے بعد فرمایا: آپ ابنا چرہ دین کے لیے قائم رکھیں باطل ہے منہ موڑتے ہوئے ' یعنی جمھے یہ تھم دیا گیاہے کہ میں دین کے معالمہ میں مشتقیم رہوں، جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے ان پر عمل کروں اور جن چیزوں ہے منع کیا ہے ان سے مجتنب رہوں' اور اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں' یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ عبادت کرنے میں اور دعاكرنے ميں صرف الله تعالى كى طرف توجه كرناواجب ب اور جو شخص انى عبادت ميں يا انى دعاميں غيرالله كى طرف متوجه موا اس نے مشرکوں کا ساکام کیا۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالی نے فربایا: اور مشرکین میں سے برگزنہ ہو جائیں، اس بربیہ اعتراض ہو آہے کہ اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا: تو میں ان کی عبادت نہیں کر آجن کی تم اللہ کے سواعبادت کرتے ہو'اس آیت میں بھی شرک کی نفی کی گئی ہے اور دو سمری آیت میں جب فرمایا: اور مشرکین میں سے نہ ہو جائمیں، تو اس میں بھی شرک

کی نفی ہے اور بیہ تکرار ہے۔ اس کاجواب بیہ ہے کہ پہلی آیت میں شرک جلی کی نفی مراد ہے اور دو سری آیت میں شرک خفی کی نفی مراد ہے۔ اور شرک خفی سے مراد ریاکاری ہے یعنی کسی کو دکھانے یا سنانے کے لیے کوئی نیک کام کرنا۔ نی صلی الله علیہ وسلم کو شرک سے منع کرنے میں امت کی طرف تعریض ہے اس کے بعد فرمایا: اور اللہ کے سواکس کی عبادت نہ کریں جو آپ کونہ نقع پہنچا سکے نہ نقصان پنچا سکے اور اگر (بالفرض)

آپ نے الیا کیا تو آپ ظالموں میں ہے ہو جائیں گے، کیونکہ ظلم کتے ہیں کسی چیز کو اس کے مقام اور محل کے غیر میں رکھنا، مبادت کا محل یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کی جائے ہیں جس شخص نے اللہ سے غیر کی عبادت کی اس نے عبادت کو غیر

کل میں رکھاسویمی ظلم ہے۔

ان متین آیتوں میں تعریض ب و کررسول الله صلی الله علیه وسلم کاکیا گیا ہے اور مراد آپ کی امت ب بہلی آیت میں فریا ہے: جھے یہ تقریباً کی است کو بتایا ہے کہ جب فریا ہے: جھے یہ تھم دیا گیا ہے کہ جس مومنوں ہے رہوں ، آپ پیدائشی اور داگی مومن ہیں اس میں امت کو بتایا ہے کہ جب ہمارے نبی بر میں تھا ہے کہ جب ہمارے نبی بر میں بھی ہی تھم ہے ، دو مری آیت میں فریایا: آپ مشرکین میں سے برگزنہ ہو جا میں ، فلا ہر ہے کہ

آپ معموم ہیں آپ کا مشرک ہونا کیے متصور ہو سکتا ہے' سواس تھم ہے بھی آپ کی امت مراد ہے اور تبیری آیت میں فرمایہ: اوراگر (بالفرض) آپ نے اپیاکیاتو آپ فالموں میں ہے ہو جائیں گے اور اس میں تعریض بالکل طاہرے۔

<u>ڮٳؙؽؙؾؠؙۛڛۘڡٛڰٳۺؙٷؠؚڞؙڗۣڣؘڵڒڰٳۺڡٚڵڬۧٳڷۜڒۿۅۜٷٳڶؠؖؿڔۮڰڔۣۼؽڔۣ</u>

اوراً رُاتَدِ آپ کوکن تنکیف بنول فرز س نے سوااس تکیف کون درکرنے والائیں ہے اوراً وہ آپ کے پیکی فیر کا الأو

ار السان الله المراق المراق والانتياب، وه البية بندول من سحس كوما بناب اينانف ميني الما وردي بع مذكلت والا

الرِّحِيْمُ قُلْ يَا يُتُهَا النَّاسُ قَلْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ تَرَبِّكُمْ فَمَنِ

ت رقم فرانے والاب 🔿 اُپ بھیے اے وگر ایے تک تمامے دی کی الونسے تمارے پائ آئی اُٹھکا ہے قرص شخص نے

هْتَاى فَإِنَّمَا يَهُتُنِ يُ لِنَفْسِهُ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِكُ عَلَيْهَا ۗ

بدایت کواختیار کیا تواس نے اپنے ہی فائدہ کے بیے ہوایت کواختیا کریا اور جس شخص نے گرابی کواختیار کیا قواس نے اپنے ہی فائدہ کے بیے گرائی کواختیار

وَمَا آنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلِ ﴿ وَاتَّبِعُ مَا يُوْحَى إِلَيْكَ وَاصْدِرْحَتَّى

یا اورماخ برجر رکنے والا نبیں ہوں 🕜 اوراب ای کی اتباع کیمیے میں کا آپ پروی کی مانے ہے اورمبر کیمیے حتی کر

يَخُلُمُ اللَّهُ وَهُوَخَيْرُ الْحُرِمِينَ ۗ

الله فيهد ولم اورده سب بهترفيهد فرلم والاب 0

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اوراگراللہ آپ کو کوئی تکلیف پنچائے تواس کے سوااس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اوراگر وہ آپ کے لیے کمی خیر کاارادہ کربے تواس کے فضل کو کوئی رو کرنے والا نہیں ہے، وہ اپنے بندول میں ہے جس کو عابتا ہے اپنافضل پنجا آہے، اور وہ کی ہے حد بخشے والا بہت رحم فرمانے والا ہے ۲۰ (یونس: ۲۰۱۷)

الله تعالیٰ کا اصل مقصود اپنے بندوں کو نفع پہنچانا ہے نہ کہ ضرر پہنچانا

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہر تشم کا نقصان اور ہڑ طرح کا نفع ، انٹد تقالی کی قدرت اور اس کی قضاء وقدر کے تحت واقع ہوتا ہے ، اس میں کفراور ایمان اطاعت اور معصیت ، راحت اور مصیبت ، آلام اور لذات سب داخل ہیں ، اور جس

تبيان القرآن

جلدبنجم

منحض کے لیے اللہ تعالیٰ کسی مصیبت کو مقدر کردے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے اور جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کسی راحت کو مقدر کروے تو اس کو کوئی جینیے والا نہیں ہے، آیت کے پہلے حصہ میں بیہ فرمایا ہے کہ وہی تکلیفوں

کو دور کرنے والا ہے اور دو سرے حصہ میں بیہ فرمایا ہے کہ وہی خیرعطا کرنے والا اور فضل فرمانے والا ہے اور اس آیت سے بیر معلوم ہو تا ہے کہ اس کااصل مقصود خیر پنچانا ہے اور شرینچانااس کااصل مقصود نہیں ہے جیسا کہ ایک حدیث میں ہے: اللہ

تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ (صحح البخاري رقم الحديث: ۷۵۵۳)

ان چاروں آیوں کا خلاصہ پیہ ہے کہ خیراور شر' اور نفع اور ضرر بالذات صرف اللہ عزوجل کی طرف راجع ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے اور انتحقاق عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

حفزت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ہروقت الله تعالیٰ ہے خیر

طلب کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشبودار ہواؤں کے پیھیے بڑے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی خوشبودار ہوا کمیں اپنے بندوں میں ہے جے چاہے پہنچا آ ہے اور اللہ تعالٰی ہے یہ سوال کرو کہ وہ تمہارے عیوب کو چھپائے اور تم کو تمہارے خوف کی چ<u>ز</u>وں سے محفوظ رکھے۔

(مختر تاریخ دمشق جاا ص۹۵ تهذیب تاریخ دمثق ج۷ ص۴۳۵ کنزالعمال رقم الحدیث: ۱۸۹۳ تمبید ۲۶ ص۹۳۹، مطبوعه

دارالكتب العلميه بيروت ١٩٣٧هـ • فتح المالك ج٩ ص ٢٠٠ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٨٦٨هـ ؛ الجامع الصغيرر قم الحديث: ١٠٠٨

اینے گناہوں کو چھیاناواجب ہے اور ظاہر کرناحرام ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور وہی بے حد بخشے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ = تو ہہ کرے وہ

اس کو بخش دیتا ہے خواہ اس نے کوئی گناہ کیا ہو حتی کہ وہ تو بہ کرنے سے شرک اور کفر کو بھی بخش دیتا ہے۔ انسان ہے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ کسی پر اس گناہ کو ظاہر نہ کرے اور اللہ تعالیٰ ہے تو ہہ کرے۔

حافظ ابوعمريوسف بن عبدالله بن عبدالبرالمالكي القرطبي المتوفى ٦٣ ٢٠ و كيصة بن:

ہر مسلمان پر ستر کرنا (یردہ رکھنا) واجب ہے خصوصاً اپنے اوپر جب اس سے کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو جائے اور دو مرے پر بھی ستر کرے جب تک کہ حاکم نے اس پر حد جاری نہ کی ہو' اس سلسلہ میں بکثرت اعادیث وارد ہیں' جن میں سے ہم بعض احادیث کا یمال ذکر کریں گے:

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اپنے (مسلمان) بھائی ہے دنیا کی کوئی پریشانی دور کی اللہ اس کی آخرت کی پریشانیوں میں ہے کوئی پریشانی دور کروے گاجو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے اللہ اس کا دنیا اور آخرت میں پردہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کی اس وقت تک پرد کر تارہتا ہے جب تک وہ

ا ین بعائی کی مدد کر آبار ہتا ہے - (سنن الترفدی رقم الحدیث: ۱۳۲۵ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۳۲۵ مند احمد ۲۲ ص ۵۰۰) حافظ ابن عبدالبر فرماتے ہیں: جب بندے کو دو سرے کی پر دہ پوشی پر اجر ملتاہے توا پی پر دہ پوشی کرنے پر جھی اجر سے گا'

بلکہ اس میں زیادہ اجر ملے گا<sup>ہ</sup> اور بندے پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے اور اللہ ہے رجو*ع کرے* اور اپنے بچھیے کاموں پر نادم ہو' اور اس ہے ان شاء اللہ اس کے گناہ مٹ جا کمیں گے۔ العلاء بن بدر نے روایت کیا ہے کہ جو امت اپنے گناہوں ہے استغفار کررہی ہواللہ تعالیٰ اس کوہلاک نہیں کرتا۔

حضرت عبادہ بن انصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا:اللہ تعالیٰ بندہ کے گناہ پر اس وقت تک پر دہ رکھتا ہے جب تک وہ اس کو کھاڑتا نہیں ہے۔صحابہ نے پوچھا: یارسول اللہ!وہ گناہ کو کیسے بھاڑے ` گا؟ آپ نے فرمایا: دولوگوں ہے ایناگناہ بیان کرے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجاہرین کے سوا میری امت کے ہر شخص کو معاف کردیا جائے گا اور مجاہرہ یہ ہے کہ بندہ رات کو الیا عمل کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو آ ہو اور دن میں وہ عمل لوگول کے سامنے بیان کردے۔

. (صیح ابتخاری رقم الحدیث: ۲۰۹۹ صیح مسلم رقم الحدیث: ۴۹۹۰ تاریخ امیهان ج۲ ص ۴۲ المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۰۳۳ بمع الزوا که بره اص ۱۹۲)

حضرت ابو ذر رصنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں چارچی فشمیں کھا آبوں اور اگر میں پانچویں فتم کھاؤں تو وہ بھی تجی ہے، بندہ خواہ کتا بڑا گناہ کیوں نہ کرے جب وہ تو ہہ کرے گاتو اللہ تعالیٰ اس کی قوبہ قبول فرما کے گا اور بڑو محتمی اللہ تعالیٰ کی ملا قات سے محبت رکھے گااللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ملا قات سے محبت رکھے گا اور جو بندہ جس قوم سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندہ کو اس قوم کے ساتھ رکھے گا اور اگر میں پانچویں فتم کھا کر کہوں تو میں اس میں سچاسوں گا اللہ تعالیٰ جس بندہ کا دنیا میں بردہ کہتا ہے قیامت کے دن جھی اس کا بردہ رکھے گا۔

الهام مسلم اور امام طبرانی نے اس حدیث کے آخری تبلہ کو حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: صبیح مسلم رقم الحدیث: ۴۵۹۰ کمتیم الاوسط رقم الحدیث: ۴۵۰ بجمع الزوائد ہے ۱۹ سا ۱۹۲)

ابوادریس کتے ہیں: جس بندہ کے دل میں رائی کے ایک دانہ کے برابر بھی نیکی ہواللہ تعالیٰ اس کاپر دو فاش منیس کر آ۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۲۱۹۹)

حافظ ابن عبدالبر فرماتے ہیں: ستراور پر دہ رکھنے کا تھم اس وقت تک ہے جب تک کہ بندہ کامعاملہ قاضیٰ تک نہیں پہنچتا اور جب بندہ کامعاملہ قاضی کے پاس پہنچ جائے تو پھراس کی سفارش ہو عمتی ہے نہ اس کی سرامعاف ہو عمتی ہے۔

(التميدة ٢٢ ص ١٥١ - ١٦٧ فخ المالك ج ٩ ص ٦١ - ٥٩ الامتذ كارج ٣٢ ص ٨٨ - ٨٨ مطبوعه مؤسة الرسالة بيروت)

صفوان بن محرز بیان کرتے میں کہ ایک فخص نے حضرت ابن عمرے کما: آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ وسلم سے النجوی (سرگوٹی) کے متعلق کیا شاہر۔ انہوں نے کما: میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے شاہر کہ قیامت کے دن مومن اپنے رس عزو جل کے قریب ہوگا حتی کہ اللہ اس کے اوپر (اپنی رحمت کا) بازو رکھ دے گا پھراس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا بچر فرماتھا کا بجہ فرمائے گا: میں نے دنیا میں تجھے پر پر دہ رکھا تھا اور آن میں تجھے بخش دیتا ہوں! مجرات اس کی تیکیوں کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا اور رہے کفار اور منافقین تو لوگوں کے اور آن میں تجھے بخش دیتا ہوں! میں افقین تو لوگوں کے اور آن میں تجھے بخش دیتا ہوں! مجرات اس کی تیکیوں کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا اور رہے کفار اور منافقین تو لوگوں کے

( صحح البغاري رقم الحديث: ۴۳۴۱ صحح مسلم رقم الحديث: ۲۷۶۸ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۸۳)

علام سيد محمد امين ابن عامرين شاي متوفى ١٣٥٢ ه لكهت بين:

ساسنے ان کو بلایا جائے گااور کما جائے گا: یہ وہ لوگ میں جنبوں نے اللہ پر جھوٹ باند ھا تھا۔

اگر کسی مختص نے تنائی میں شراب لی ہویا زناکیا ہو اور حاکم اس ہے اس کے متعلق بازپر س کرے تواس کے لیے جائز ہے کہ وہ کے کہ میں نے بیے کام نہیں کیا ہم کیونکہ ان کاموں کا اظہار بھی بے حیائی ہے اور اس کے لیے بیر بھی جائز ہے کہ اس

Marfat.com

تساد اأق آ .

(ر د المحتارج ۵ ص ۴۷۴٬ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ٬ ۷۰۴ه )

الله تعالی کا ارشاد ہے: آپ کئے اے لوگو! بے شک تمهارے رب کی طرف سے تمهارے پاس حق آ چکا ہے توجس

مخص نے ہدایت کو اختیار کیاتو اس نے اپنے ہی فائدہ کے لیے ہدایت کو اختیار کیااور جس شخص نے گمراہی کو اختیار کیاتو اس نے اپنی ضرر کے لیے مگرای کو اختیار کیااور میں تم پر چرکرنے والا نہیں ہوں (یونس: ۱۰۸)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے انتہائی تبليغ کردی ہے

الله تعالی نے اس سورت میں توحید، رسالت اور قیامت پر دلائل قائم کیے اور منکرین کے شبهات کا ازالہ فرمایا اور

کافروں پر جحت یوری کرنے کے بعد فرمایا: جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ وہ ہدایت کو اختیار کرے گا وہی ہدایت کو افتیار کرے گا اس لیے رسول اللہ سے فرمایا کہ آپ کمہ دیں کہ میں تم کو ہدایت پر مجبور کرنے والا نہیں ہوں تم تک ثواب

نظیم کو ہنچانے کے لیے اور تم کوعذاب الیم ہے چھڑانے کے لیے اس سے زیادہ کوشش کی ضرورت نہیں جتنی کوشش میں کر لفظ"وکیل"کے چند تراجم

اس آیت میں ہے و ماناعلی کے بوکیا ان مطور میں ہم وکل کے چند تراجم پیش کررہے ہیں:

شاه رفع الدين دبلوي متوفى ١٢٣٣ه لكهتے من:

اور نہیں میں اوپر تہمارے داروغہ۔

شخ محمود حسن متوفى ١٣٣٩ه لكصة بن:

اور میں تم پر نہیں ہوں مختار۔ اعلى حضرت امام احمد رضاخال فاصل بريلوي متوفى ١٣٠٠ه الصقي بن

اور کھے میں کڑو ڑا نہیں۔

شيخ اشرف على تفانوي متوفى ١٣٦٢ه ككت بن:

اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔ سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ٩٩ ١٣ه لكصته بن:

اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں۔

اور ہم نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے:

اور میں تم پر جبر کرنے والا نہیں ہوں۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور آپ ای کی اتباع کیجئے جس کی آپ پر دحی کی جاتی ہے اور مبر سیجئے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ

فرمائے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والاہ O(پونس: ۱۰۹) زیاد تیوں پر صبر کرنے کا حکم

بظاہراس جگہ یہ اعتراض ہو آہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف وحی کی اتباع کرناہ، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے لیے قیاس اور اجتماد کرنا جائز نہیں ہے' اور احکام کو مشروع کرنے کابھی آپ کو اختیار نہیں ہے' اس پر 'آنسیلی

> تبياز القرآز Marfat.com

بحث بم الانعام: ٥٠ اور الاعراف: ٣٠٣ من كر يكي بين-

اس آیت میں آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے لیمی عبادت کی مشقت پر آپ صبر سیجے میں مورت ہے اس وقت تک قبال اور جہاد فرض نمیں ہوا تھا اس لیے اس کا معنی ہیہ بھی ہو سکتا ہے کہ دشمنان اسلام کی اذبت رسانیوں پر آپ صبر سیجیے ، آپ نے امت کو بھی زیاد تیوں پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے:

حفزت اسید بن حفیسر صنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نمائی میں عرض کیا: آپ مجھے عامل نہیں بناتے جس طرح آپ نے فلاں شخص کو عامل بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا: عنقریب تم میں میں وقت حیایہ کہ کچھ کھی تم صرکہ ناحزای تم محنہ ہے اوا تا ہو کہ

ساق میں کر ک میں ایک سے میں کہ ان ہیں ہوئے۔ اس طرح اپنے سے معان کسی و علی بھایا ہے۔ اپ سے مرمایی سفریب م میرے بعد تر جمات کودیکھو گے موتم مبر کرنا حتی کہ تم مجھ سے ملاقات کرد۔ (سمجھ ابتحاری رقم الحدیث: ۲۵۸۹ سفن النسائی رقم الحدیث: ۵۸۳۵ سفن الترفدی رقم الحدیث: ۲۱۸۹ سفن النسائی رقم الحدیث:

۵۳۸۳ الشن الکبری للنسانی رقم الحدیث: ۸۳۴۳) سوره یونس کی **اختیآی** و ع**ا** 

ه یون به رویده بعد از نماز عصرمور خه ۴۳ رجب ۱۳۴۰ه / ۳۴ نوم ۱۹۹۹ء سوره یونس کار جمیه اور تغییر ختم هو گئی۔ -

یریشانی اور بلا ہے محفوظ رکھ اور دنیااور آخرت کی ہرسعادت اور کامرانی عطافرما-

دی پر در بدھ بھدا در سر سورحہ ۱۱ ریب ۱۱ اٹھ ہر 19 میر ملائا سورہ کا اٹھ ہر کا بوہم (ملائل میں اور سیر سم ہوئی۔ الہ العالمین! جس طرح آپ نے سورہ پونس تک کی تفسیرا پے فضل اور کرم سے مکمل کرا دی ہے، قرآن مجید کی باقی سور توں کا ترجمہ اور تفسیر بھی مکمل کرا دیں۔ اللہ العالمین! اس تفسیرکو کٹالفین کے لیے ہدایت اور موافقین کے لیے استقامت کا ذریعہ بنا دے اور محض اپنے فضل اور اپنے رسول اکرم صلی انشد علیہ وسلم کے توسل اور آپ کی شفاعت سے مصنف، اس کے والدین؛ اساتذہ " طاغہ احراب اور اس کتاب کے معاونین ؛ ناشرین اور قار کین کی مغفرت فرہا ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر

واحردعونا ال الحمدلله رب العالميس والصلوة والسلام على سيدنا محمد وعلى له وصحابه وارواجه وعلماء ملته واولياء امته اجمعين-





Marfat.com



### إِسْمِ النَّابِ الرَّكْ فِي الرَّاجِ فِي

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

#### سورة هود

سورة كانام

اس سورت کا نام سورۃ عود ہے کیونکہ اس سورت میں حضرت عود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ (حود: ۲۰-۵۰) ہم چند کہ اس سورت میں دیگر انہیاء علیم السلوۃ والسلام کا بھی ذکر کیا گیا ہے لیکن جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ وجہ تسمیہ جامع مانع نہیں ہوتی، وجہ تسمیہ کے لیے صرف انتاکانی ہوتا ہے کہ اسم اور مسمی میں مناسبت ہو، علاوہ اذیں اس سورت میں حضرت حود علیہ السلام کا نام مبارک پانچ مرتبہ ذکر کیا گیا ہے اور کسی سورت میں ایسانسیں ہے۔ نیز اس سورت میں یہ تصریح ہے کہ عاد، حضرت حود علیہ السلام کی قوم ہے اور کسی سورت میں اس طرح یہ تصریح نمیں ہے۔ قرآن مجید

َ لَا بُعُدُ الْبَعَادِ فَرُمِ هُمُودٍ - (حود: ٢٠)

حضرت هو وعلیه السلام نے اپنی قوم کو اللہ عزوجل کی عبادت کی طرف دعوت دی اور ان کو بتوں کی پرستش سے منع فرمایا اور جب انہوں نے اپنی کفراور اپنی تکذیب پر اصرار کیاتو اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز اور خت آند هیوں کاعذاب جیجا جو ان پر آٹھ دن اور سات راقق تک مسلسل جاری رہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

سنو! حود کی قوم عاد کے لیے اللہ کی رحمت ہے ڈوری ہے۔

عَلِيْنِظِ ٥ وَيَدُكُ عَالَا حَمَّدُوْ إِبِالْيَتِ رَبِيهِمَّ ان كو خت عذاب سے بچاليا ٥ اور بيدي قوم عاد كے وَك وَعَصَدُوا وَسُلَهُ وَالْبَيْعُوَّ اَصَرَكُلِ حَبَيْلِ عَيْنِيدِ ٥٠ جنون في الله ورائل كارہ ورائل كارہ ورائل ا (حود: ٥٩-۵٩) نافر الله كي اور برطالم ضدى كے تحم كو انان

وَآمَنَا عَنْدُوْ فَالْهُمْ لِللهُ وَمِي مِعْلِينَةِ وَ الررى قوم عاد تو وه ايك خت گرجى بو لى نهايت تيز آندهى سَنْجُتُوهَا عَلَيْهِ بِهِ سَبْعَ لَيْهِ إِنَّ وَتُهْمُنِينَةً بَيَّالِهِ على اللهِ عَلَى فَاسَ لَوَان لِمِ عَوَارَ ساتِ

جلد پنجم

۔ مفترت هود علیہ السلام کی مفصل سوانح اور ان کی قوم کے ضروری احوال اور ان پر عذاب نازل کرنے کی مفصل کیفیت

ہم نے الاعراف: ۲۵ میں بیان کردی اس کو دہاں دکھ لیا جائے۔ سورہ ھود کی آیات ' زمانہ نزول اور نزول کامقام

ه طود می ایت ازمانه رون اور ترون مهمتنی سوره هود مکی ہے ادراس میں ایک سو تئیس آیتیں اور دس رکوع ہیں۔

علامه سيّد محمود آلو ي حنفي متوفى **١٢٤٥ لكست** بين:

جمعور کے نزدیک سورہ ھودی تمام آیات تکی ہیں اور اس میں کوئی اشٹناء نمیں ہے، لیکن بعض علماء نے اس کی تین آیتوں کا اشترے کیا ہے، ھود: ۱۱ سعود: ۱۱۷ ور ھود: ۱۱۳ اس کی دلیل ہید ہے کہ حافظ جلال الدین سیو ملی نے کما ہے کہ یہ تین آیتیں ابوالیسر کے متعلق نازل ہوئی ہں، علامہ الدانی نے بھی اس طرح لکھا ہے۔ (روح المعانی ج) مسلوعہ 193 مسلوعہ دارالفکل بیروت ۱۳۵م

(التحرير والتنويرج اص ٣١٢ ، مطبوعه تيونس)

سورہ عود بجرت ہے کیچے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ عود، سورہ یونس کے متصل بعد نازل بوئی ہے، یہ وہ زمانہ تھا جب مشرکین مکہ کی مسلمانوں پر زیاد تیاں اور ان کا ظلم وستم حد ہے بڑھ گیا تھا، یہ وہی طلات متھ جو می صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ ہے مدینہ منورہ کی طرف بجرت کا پیش خیمہ تھے۔

سورہ هود کی سورہ یونس کے ساتھ مناسبت

سورہ ھود کے مضامین سورہ یونس کی طرح ہیں، سورہ یونس کی طرح ہیں سورت بھی الف لام راہے شروع ہوتی ہے اور اس کا اختتام، امنہ تعالیٰ کی توحیہ، قرآنِ کریم کی صداقت اور سیّد نامجہ صلی اللہ علیہ و سلم کی نبوت کی تھانیت اور اسلام کے بیغام پر ہو آئے، جس میں تفصیل کے ساتھ قیامت، حساب و کتاب، جزاو سزا کا ذکر ہے اور قرآنِ مجید کے انجاز کا ذکر ہے اور اس کی آیات کے محکم ہوئے کا بیان ہے میساکہ سورہ یونس کا اختتام بھی اسی نوع کی آیات یے ہوا ہے۔

جس طرح سورہ یونس میں انبیاء سابقین کا ذکر تھا اس سورت میں بھی انبیاء سابقین کا ذکر ہے۔ سورہ یونسٰ میں حضرت نوخ حضرت موک اور حضرت یونس علیم السلام کا ذکر تھا ہ اس سورت میں ان کے علاوہ حضرت ابرا ہیم 'حضرت صالح ، حضرت وط اور حضرت شعیب علیم السلام کا بھی ذکر ہے۔

سورہ ھود کے متعلق احادیث

حضرت ابن عباس رضی املته عنما بیان کرتے ہیں که حضرت ابو بکر رضی الله عند نے کما: یار سول الله! آپ بو رُقعے و کئا! فیصے صود الواقعہ المرسلات عبدیت ساء نبوں اور اذال شد میں کورت نے بو رُھاکر دیا۔

. سنن ترفدى رقم الحديث: ٣٣٩٧ الطبقات الكبرئ جا ص٣٣٥ المصنف اين الي شيبه ج•ا ص ٥٥٣ مطبوعه كراچي، شاكل ترفدى رقم احديث: ٢١١ المستد رك ج٢٣ ص ٣٣٤، ٣٣٣ ملية الاولياء ج٣٥ ص ٣٥٠ طبع قديم ولا كل النبوة لليسقى جا ص ٣٥٧، شرح السنه رقم لحديث: ٣١٤٥ مند ايو يعلى رقم الحديث: ٨٤٠٥ هه)

کعب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جمعہ کے دن سورہ ھود پڑھو۔ (سنن دار می رقم الحدیث: ۴۲ ۴۳۰ مام ۴۳۰ مطبوعہ دار الکتاب العربی، ۲۰ ۴۳۰ م

ر کی در این نہ لانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہ کرنے پر سورہ یونس میں بھی امند تعالیٰ کے عذاب کی ایمان نہ لانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہ کرنے پر سورہ یونس میں بھی امند تعالیٰ کے عذاب کی

وعیر کاذکرہے لیکن سورہ ھودیں اللہ تعالی نے زیادہ قرو غضب کا اظہار فرمایا ہے۔ امام بیعتی نے شعب الایمان میں حضرت ابوعلی السری رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھیے کرعرض کیا: یارسول اللہ! آپ ہے روایت کیا گیا ہے کہ سورہ ھودنے آپ کو بو ڑھا کردیا؟ آپ نے فرمایا: ہل! میں نے عرض کیا: سورہ ھودکی کی چیزنے آپ کو بو ڑھا کردیا؟ کیا انبیاء علیہم السلام کے فقص اور ان کی امتوں کی ہلاکت نے؟ آپ

نے عرض کیا: سورہ ھود کی کسی چیزنے آپ کو ہو ڈھاکر دیا؟ کیا انہیاء علیهم السلام کے فقص اور ان کی امتوں کی ہلاکت نے؟ آپ نے فرمایا: منس 'کین اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد نے: فناسستہ کے سالمرت- (ھود: ۱۱۱) ''سو آپ اس طرح قائم رہیں جس طرح آپ کو تھم دیا گیاہے۔'' (الدرالمنٹورج م س ۴۹۸ مطبوعہ دارالفکر ہیروت' ۱۳۸۱ھ)

پ اللہ تعالیٰ کے خوف کی شدت ہے انسان بو ڑھاہو جا آہے۔ قر آن مجید میں ہے:

سوره هود کے مضابین

سورہ پونس کی طرح اس سورت میں بھی دینِ اسلام کے اصول اور عقائد بیان کیے گئے ہیں، یعنی توحید' رسالت؛ بعثت' جزااور سزا۔ اس سورت میں دلائل ہے بیہ ٹاہت کیا گیا ہے کہ قرآنِ مجیداللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

اوراس میں بہ ہتایا ہے کہ انسان کی آ زمائش کی جائے گی کہ کون ایٹھے عمل کر تآ ہے: ۔ • ہسے دم ہوجود ہوجہ و سرو سرم کی رہد ہیں

لِيَبِلُوَكُمُ آيُكُمُ آحُسَنُ عَمَلًا - (حود: 4)

مومن اور کافریں یہ فرق بیان فرمایا ہے کہ مومن مختی اور تنگی کے دنوں میں صبر کر تا ہے اور آسانی اور فراخی کے وقت الله تعالیٰ کاشکر ادا کر تاہے ؛ اور کافر عیش اور راحت کے اتام میں تکبر کرتا ہے اور مصیبت اور مختی کے اتام میں ماہو س ہو جاتا

ر تعالی کا شکراوا کریا ہے؟ اور کافر عیش اور راحت کے اتیام میں شکبر کریا ہے اور مصیبت اور سی کے اتیام میں مایوس ہو جا ما ہے-(عود: ۱۱-۹)

دین کو قبول کرنے کے معالمہ میں انسانوں کی طبائع مختلف میں۔ (ھور: ۱۹۸-۱۹۸) میں نے میں مرصل نہ سلم سماس میں میٹ کیس با نہ میں تنتہ سیختہ تھیست نہتہ آزال زیّر کی تسلّم

ہمارے نبی ستیدنا مجمر صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور مشر کین کی طرف سے اذیتیں پہنچتی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تشکی کے لیے انبیاء سابقین کے نقص بیان فرہائے - (هوو: ۱۳۰)

اس طرح کے اور مضامین میں جیسے مضامین اس ہے کہلی سورت میں بیان فرمائے تھے۔

یہ سورت دو سری سورتوں ہے اس لحاظ ہے منفرد ہے کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں :و طوفان آیا تھا اس کو بہت تفصیل ہے بیان کیا گیا ہے۔

اب ہم اللہ پر توکل کرتے ہوئے سورہ عود کی تغییر شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ے دُعاکرتے ہیں کہ وہ ہم پر حق اور صواب منکشف کرے اور وہی تکھوائے جو حق ہے اور باطل ہے ہم کو مجتنب رکھے۔ آمین! بیار سال علمیں والمصدوة

والسلام على سيدالمرسلين-

تے پر بہت برف دن کے مداب کا خورہ محسوس کرتا ہوں © تم نے اللہ ہی کا مون رہائے وہوعلی کُلِّ شکی ہو قبل پُر ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ

جم کو وہ چیاتے ہی اورجن کو وہ خل مرکزتے ہیں ہے شک وہ سینوں کی باتوں کوٹوب ما نتاہے

الله تعالی کا ارشاد ب: الف الم ارا يه (آسانی) كتاب بجس كى آيتي متحكم كردى كى بين اور خدائ عكيم و

نبیری طرف سے (ان کی) تفسیل کردی گئی ہے O (حود: ۱) قرآن مجید کی آیات کے محکم ہونے کے معانی

تِ بیدن کو منتخکم کرنے کے چند معانی ہیں: آیوں کو منتخکم کرنے کے چند معانی ہیں:

(۱) اس کتاب کی عبارت منحکم ہے، اس میں کوئی نقص اور خلل نہیں ہے، جیسے کوئی بہت مضبوط اور پختہ نمارت ہو۔ د بر میں منتخب کوئی کتاب میں منتخب کی استعمال کا مصلح ہوتیں میں کس آبال میں منتخب کوئی میں کس آبال میں منتخب ک

7) جس طرح قرات اورانجیل کو قرآنِ مجیدنے منسوخ کر دیا ہے اس طرح قرآنِ مجید کی کتاب ہے منسوخ نسیں ہے، یہ مشخکم کتاب ہے، ہرچند کہ اس کی بعض آیوں کے احکام اس کی بعض دو سری آیوں ہے منسوخ ہیں مگراس کی اکثراور غالب آیات کے احکام منسوخ نسیں ہیں، اور وہ آیات بھی اس کحاظ ہے مشخکم ہیں کہ ان آیات کی تلاوت باتی ہے اور ان کو پڑھنے

(٣) اس کتاب میں جو اصول اور عقائد بیان کیے گئے ہیں مثلاً توحید ، رسالت ، تقدیر ، قیامت ، حشر نشراور جزاو سزا ، یہ محکم ، نیم چی ، نیر سی ۔ پ

ہیں اور یہ اصول تھے کو قبول نہیں کرتے۔ (۴) اس کتاب کی آیتوں میں ناقض اور تضاد نہیں ہے، یہ سب مشحکم آیات ہیں۔

(۵) اس کتاب کی تمام آیتیں انتائی فصیح اور بلیغ میں، تمام انسانوں اور جنات کو اس کی کسی ایک سورت کی نظیرلانے کا پہلیخ ماگیا لیکن آج تک کوئی این کی نظیر نمیں را سکا و ملائکہ اسلام اور قرآن کے مخالف بہت زیادہ ہیں اور علم اور تحقیق کے شعبہ

کیا گیالیکن آج تک کوئی اس کی نظیر نمیں لاسکا حالاً نکہ اسلام اور قرآن کے خالف بہت ذیادہ میں اور علم اور تحقیق کے شعبہ جات بھی دن بدن بڑھتے جارہے ہیں۔

ب کی دن ہرت پر سب پر سب ہیں۔ (۲) علوم دیسنب کی دو تشمیں ہیں: ایک قتم کا تعلق اصول اور اعتقاد کے ساتھ ہے مثلاً؛ اللہ تعالیٰ پر' فرشتوں ہر' میوں اور رسولوں پر اور آسانی کتابوں پر' نقذیر پر' قیامت پر اور جڑا اور سزا پر ایمان لانا اور ان کی تمام نقاصیل اور ان کے دلائل کو جانٹا' اور علم دین کی دو سری قتم کا تعلق فروع اور اعمال ہے ہے اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں: ایک قتم کا تعلق اعمالِ طاہرہ کی

تہذیب اور اصلاح ہے ہے؟ اس کانام فقہ ہے اور دو سری فتم کا تعلق احوالی بالمنہ کی تہذیب اور اس کی اصلاح ہے ہے اور اس کا نام علم تصوف ہے اور جو کتاب ان تیزں علوم پر مشتل ہے اور عقائد اور ظاہری اور باطنی اعمال کے اصول اور کلیات پر صادی اور متکفل ہے، وہ صرف قرآنِ مجید ہے اور اس بائے کی کوئی اور کتاب نسیں ہے، آسائی کتابوں میں نہ دنیاوی کتابوں میں نہ دنیاوی کتابوں میں کی اور آیت کا (ک) سے کتاب تغیر اور تبدل ہے محفوظ ہے، اس کتاب کی کوئی آیت اس سے کم ہو سکتی ہے نہ اس میں کی اور آیت کا اضافہ ہو سکتا ہے، اس کی خاص آیا۔ مشحکم ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کہ تم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کرو' بے شک میں تم کو اس کی طرف ہے (عذ اب ہے) ڈرانے والااور (ثواب کی)خوشخبری دینے والا ہوں0(عود: ۲)

اس کاایک معنی میہ ہے کہ بیہ کتاب ہے جس کی آیتیں مشتکم کر دی گئی میں پھران آیتوں کی تفصیل کر دی گئی ہے تاکہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو' اس کحاظ ہے اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصدِ اصلی میہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور جس 1 منٹ عمام مند کا سرکتا ہے ہے۔

نے اللہ کی عبادت نہیں کی وہ ناکام اور نامراد ہے۔

اس کا دو سرامعنی بیہ ہے کہ اس کتاب کی آیات متحکم کی گئی ہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بیہ عظم دیں کہ وہ اللہ کے سوائسی کی عبادت نہ کریں اور لوگوں ہے بیہ کمیس کہ میں اللہ کے عذاب ہے ڈرانے والا اور اللہ کے اجرو تواب کی

خوشخېري د پنے والا ہوں۔

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرداوراس کے سامنے توبہ کرو'وہ تم کوایک مقرر مدت تک بهت احیصافا کدہ بہنچائے گااور ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ اجر عطافرہائے گا اور اگر تم نے رُوگر دانی کی تو میں تم سر بت بزے دن کے عذاب کا خطرہ محسوس کر تاہوں O تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیزیر قادر ہے O(عود: ۳-۳)

استغفار کے حکم کے بعد توبہ کے حکم کی توجیہ

اللد تعالى في مغفرت طلب كرف اور توبه كرفي كا حكم ديا ب اورطلب مغفرت كو توبه يرمقدم فرمايا ب كيونكه مغفرت

مقصود بالذات ہے اور تو بہ کرنا مغفرت کے حصول کا ذریعہ ہے٬ اس لیے وہ مقصود بالعرض ہے۔ اس ترتیب کی دو سری وجہ بیر ے کہ اس آیت ہے مرادیہ ہے کہ اپنے سابقہ گناہوں پر اللہ تعالیٰ ہے مغفرت طلب کرواور آئندہ گناہ نہ کرنے کے لیے اس کے حضور توبہ کرو، تیسری وجہ یہ ہے کہ پہلے ہرفتم کے شرک جلی اور خفی ہے استغفار کرو پھراہیۓ گناہوں پر توبہ کرو، چوتھی

وجہ یہ ہے کہ پیشے کبیرہ گناہوں پر استغفار کرو پھرصغیرہ گناہوں پر توبہ کرو<sup>،</sup> بانچویں وجہ بیر ہے کہ **فرائف اور واجبات میں کی** پر استغنار کرواور محرمات اور مکروبات کے ار تکاب پر تو یہ کرو-

دنیامیں کافروں کی خوش حالیاو رمسلمانوں کی بدحالی کی توجیہ

اس آیت میں فرمایا ہے: وہ تم کوایک مقرر مدت تک بہت اچھافا کدہ پہنچائے گا۔ جب کیہ ایک اور آیت اور احادیث ہے یہ معلوم ہو تاہے کہ امند تعالیٰ دنیامیں کافروں کو خوش حال میں رکھے گاا درمسلمانوں کو تنگ دستی میں رکھے گا الند تعالیٰ کاارشادے:

وَ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحِدُةُ لَحِعَلْنَا اور اگریه بات نه ہوتی که سب لوگ (کافروں کی) ایک

يكث يتكفر بالرخمس يبيونهم سفقارين جماعت بن جائم گے تو ہم ضرور رحمٰن کے ساتھ کفر کرنے والول کے گھروں کی چھتوں کو اور ان کی سیڑھیوں کو جن یر وہ وضَوَّةَ مَعَا - عَسَهُا يُطْهُرُهُ رَكُوا فِيهُ تَهِمُ

المَّشُرُّ عَلَيْهِا لَتَكَانُونَ فَأَوْلُونُ مُؤْمُدُ فَأَوْلُوالُّ چڑھتے ہی جاندی کی بنا دینے 🔾 اور ان کے گھروں کے ك دلك تمامتاع الحله والدُّنْهَا وَالْأَحِدة ٩ دروازوں کو اور ان کے تختوں کو جن پر وہ سند آرائی کرتے ہیں

(الزخرف: ۳۵-۳۳)

(جاندی کابنادیتے) 0 اور سونے کا اور بے شک مہ د نیاوی زندگی کا سلان ہے، اور (اچھی) آخرت آپ کے رب کے یاس اللہ

ے ڈرنے والوں کے لیے ہے0

حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وُنیا مومن کا قیدخانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔

(منن الترندي رقم الحديث: ۲۳۳۳ صحيح مسلم رقم الحديث: ۴۹۵۲ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۲۸۴۳ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ۱۹۸۷ مند احمد ن۲ ص ۳۲۳ مند ابولیعلی رقم الحدیث: ۹۳۷۲ المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۴۸۰۳ ملیته الاولیاء ۲۶ ص ۴۳۵ شرح السنه رقم الحديث: ٣٠١٠ الكامل لابن عدى جساص ٨٨٩ المستدرك جساص ١٠٠٣)

حضرت سعد بن الی و قاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب ہے زیادہ مصائب انبیاء یر آتے ہیں' پھرعلماء پر ' پھرجو ان کے زیادہ قریب ہوں اور پھرجو ان کے زیادہ قریب ہوں۔

(المستد رک ج ۳۳ ص ۳۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۷۸)

عِنْدَ رَنْكُ لِلْمُتَّتِقِيدُ ٥

حفرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں: میں نے عرض کیا: یارسول الله ! سب سے زیادہ مصیبت میں کون لوگ مبتلا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: انبیاء' بھرجو ان کے زیادہ مثل ہوں' پھرجو ان کے زیادہ مثل ہوں' ہر شخص اپنی د من داری کے اعتبار سے مصائب میں مبتلا ہو گا اگر وہ شدت سے دین پر قائم ہو تو اس پر مصائب بھی شدید ہوں گے 'اگر وہ معمولی سادی پر قائم ہو تو اس پر اس کی دین داری کے لحاظ ہے مصائب آئمیں گے۔ بندہ پر ای طرح مصائب آئے رہیں گے حتی کہ دہ اس حال میں زمین پر چلے گا کہ اس پر کوئی گناہ شیں ہو گا۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣٣٩٨ سنن ابوداؤد الليالي رقم الحديث: ٣١٥ اللبقات الكبري ج٢ ص٢٠٩، مصنف ابن الي شيبه ج٣ ص ٢٣٣٣، مند احمد جاص ١٤٢ سنن وارمي رقم الحديث: ٢٤٨٦ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٠٢٣، مند البزار رقم ائديث: •410 صحح ابن حبان رقم الحديث: ٩٩٠ المستد رك جاص ٣١ طيت الاولياء جاص ٣٦٨ السن الكبري ج ٣ ص ٢٦٣ شعب ا يمان رقم

الحديث: ٩٤٤٥ مرح السند رقم الحديث: ١٣٢٣)

قرآنِ مجید اور احادیث کی ب*یہ تصریحات* اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے وہ مصائب اور آلام میں مبتلا رہتا ہے، اور سورہ ھود کی زیر تفییر آیت کا نقاضا یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول

ہو گاوہ راحت اور آرام میں رہے گا کیونکہ اس میں فرمایا ہے: وہ تم کو ایک مقرر مدت تک بہت اچھافا کدہ پہنچائے گا' پس اس آیت اور ان تصریحات میں کس طرح موافقت ہو گی؟اس سوال کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) سورہ هودكي اس آيت سے مراديہ ہے كه الله تعالى مسلمانوں ير اس طرح عذاب نازل نہيں فرمائے گاجس طرح اس

ہے پہلے کافروں کی بستیوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا تھا۔ (۲) انلّہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہسرحال رزق عطا فرمائے گا اور ان کو بھوک پیاس' قحط اور خشک سان کے عذاب میں مبتلا نہیں

(۳) مسلمان کامطحِ نظر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضاہوتی ہے اور اس پر جو مصائب اور آلام آتے ہیں وہ ان سے ر نجیدہ اور کبیدہ خاطر نہیں ہو تا اس کو یقین ہو تا ہے کہ بیر مصائب اللہ کی طرف ہے آئے ہیں اور محبوب کے پاس ہے جو کچھ بھی آئے وہ محب کے لیے بھی رج اور الم کاباعث نہیں ہو تا بلکہ وہ ان پر مسرور اور خوش ہو تا ہے کہ یہ اس کے محبوب کے

پاس ہے آئے ہوئے آلام ہیں' اور اس کے محبوب کی طرف ہے آ زمائش اور امتحان ہے' میہ کاملین کامقام ہے اور عام مسلمان بھی دنیاوی مصائب سے ملول خاطر نہیں ہوتے ' ان کو یقین ہو تا ہے کہ یہ مصائب ان کے گناہوں کا کفارہ ہیں اور ان مصائب اور آلام کی وجہ ہے جب وہ دنیا ہے رخصت ہوں گے تو گناہوں ہے پاک اور صاف ہو کر اللہ تعالیٰ ہے آخرت میں ملا قات كريں گے-اللہ تعالیٰ فرما آہے:

جو تمهارے پاس ہے وہ قتم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس مَا عِنْدَكُمُ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقِ \* ہے وہ باقی رہے گا البتہ جن لوگوں نے (میش و آرام کی کی یا وَلَنَحُزِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا الْحَرَهُ مِاحُسَنِ مَا مصائب میر) صبر کیا ہم ان کو ضرور ان کے بہترین نیک کاموں پر كَانْتُوايَعْمَلُونٌ٥(النحل: ٩٦)

اجر عطا فرہائس گے۔

اور کفار اور مشرکین ہرچند کہ مادی اور دُنیاوی طور پر بہت عیش و آرام اور مال و دولت کی فراوانی میں رہتے ہیں' کیکن ان کو ہروقت یہ فکر اور پریشانی لاحق رہتی ہے کہ کمیں یہ مال ان کے پاس سے جاتمانہ رہے، پھرجو شخص جتنا مالدار ہو تاہے اس

کے است زیادہ دستمن ہوتے ہیں لنذا وہ دشنوں اور ڈاکوؤں کی وجہ ہروقت خطرات میں گوارہتاہ، پھر کافرید سجھتے ہیں اے است زیادہ دستمن ہوتے ہیں النذا وہ دشنوں اور ڈاکوؤں کی وجہ ہروقت خطرات میں گوارہتاہ، پھر کافرید سجھتے ہیں ارج ہیں، اس لیے وہ موت ہروات کی فراوائی کے طرح طرح کے مظارت اندیشوں اور پر بیٹانیوں میں جالار جہ ہیں اور بہتے ہیں، اس لیے وہ بات وہ ہیں۔ کشرت شراب نوشی کی وجہ ہے وہ کہنم ہیں جالا ہو جاتے ہیں۔ کشرت شراب نوشی کی وجہ ہے وہ کہنم ہیں جالا ہو جاتے ہیں۔ کشرت شراب نوشی کی وجہ ہے وہ کہنم ہیں جالا ہو جاتے ہیں۔ جنسی ہوا اور ہوئی باق بلا وہ دور کے ہیں اور کہنے ہی لوجہ کی اوجہ ہم مرجاتے ہیں۔ جنسی ہراہ کی وجہ ہم مرجاتے ہیں۔ جنسی ہراہ کی وجہ ہم مرجاتے ہیں۔ جنسی ہراہ کی وجہ ہم مرجاتے ہیں۔ جنسی ہراہ روی اور آوار کی کی وجہ ہم اور کا مرض ان بھی ہوئی ہوئی ہوئی ہو جاتے ہیں۔ مرجاتے ہیں۔ جنسی ہوئی ہوئی ہی اور کوئی تارہ کی کی وجہ ہم ساری دنیا ہیں اور موئیا لیونئی کا جو اسکی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہی اور کوئی تھی وجہ ساری دنیا ہیں امریکہ کے صدر کی جو ٹر سائی امریکہ کے صدر کی جو ٹر سائی امریکہ کے صدر کی جو ٹر سائی خراس اور کوئی تھی اور دوائی کی بھاری متدار کھانے بیٹی ہوئی کر میں تائیں کو خید میں آئی ، بالک ختم ہو جاتے ہیں طبعی نیڈ ہے محرم ہو جاتے ہیں اور سکون آور دوائی کی بھاری متدار کھانے بیٹی اور کوئی آئی ہوں مال ودوائی کی بھاری متدار کھانے بیٹی نیٹی ان کو خید میں آئی ، بالک ختم ہو جاتے ہیں طبعی نیڈ ہے کودم ہو جاتے ہیں اور سکون آور دوائی کی بھاری متدار کھانے بیٹی نیٹی ایک ختم میں اور کوئی اس اور دوائی کی بھاری متدار کھانے باتد تعلی فرماتے ہیں۔

وَمَنْ آغَرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فِإِنَّ لَهُ مَعِيدُنَةً : وَمَنْ آغَرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فِإِنَّ لَهُ مَعِيدُنَةً

كَلَوْشَ أَمَنُوا وَلَمْ يَكِيسُووَالِمُسَانَةِهُمْ يِظُلَمْ الْكَوْشَ أَمَنُوا وَلَمْ يَكِيسُووَالِمُسَانَةِهُمْ يِظُلَمْ وَلَنِّكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَكُمْ مَنْهُنَا تُوْنَ.

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم (شرک اور کہائز) کے ساتھ آگووہ شیس کیاان ہی کے لیے امن اور سکون - مساحد انہاں کے ساتھ انہوں کی ساتھ انہاں ہی کے لیے امن اور سکون

زندگی بری علی میں گزرے گی۔

اور جس نے میرے ذکر سے روگروانی کی تو بقینا اس کی

<sup>ې اور و</sup>ی مدایت یا فتدیس-

الانعام: ۱۸۳۰ زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ اجر دینے کی شخفیق

اس آیت شن اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے: اور وہ ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ فائدہ پہنچاہے گا۔ میں بین کئی میں مال کی میں سیر سین میں کا استان

زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ فائدہ پنچانے کی حسبِ زیل وجوہات ہیں:

(۱) امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متونى ١٠٠٥ واني سند ك ساته روايت كرتي بين:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے فرملیا: جس شخص نے ایک گناہ کیااس کاایک گناہ لکھ ویا جاتا ہے اور جس شخص نے ایک نیکی کی تو اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے ، اس نے دنیا میں جو ایک گناہ کیا تھا اگر اس کے گناہ کی دنیا میں سزانمیں وی گئی تو اس دک گئی تو اس کے مقابلہ میں اس کی دس نیکیاں باقی رہیں گی ، اور اگر دنیا میں اس کو اس کے ایک گناہ کی سزانمیں وی گئی تو اس کی دس نیکیوں میں سے ایک نیکی کم کر دی جائے گی اور اس کی نو نیکیاں پھر بھی باقی رہیں گی، پھر فرمار ہے تھے: اس شخص کی بلاکت ہو جس کی افائیاں اس کی دہائیوں پر غالب آجائیں۔

ا جامع البیان نااص ۱۳۵۵ و قم الحدیث: ۱۳۸۷ تغیراین کیژن ۲م ۱۳۸۵ الدر المنورن م م ۱۳۹۹) (۲) جب انسان غیرالله کے ساتھ بالکل مشغول ند ہو اور معرفت التی کے اسباب کو حاصل کرنے میں انتمانی راغب ہو تو اس دا قلب نتش ملکوت (الله تعالیٰ کی صفات) کے لیے تکمینہ بن جا آب اور اس کادل لاہوت (الله تعالیٰ کی ذات) کی تجلیات کے لیے آئیہ ہو جا آ ہے، البت جسمانی عوارض سے یہ انواد البیہ مکدر ہو جاتے میں اور جب یہ عوارض ذاکل ہو جاتے میں تو یہ انوار نیجائی لگتے میں پھراس کی اُتروی سعاد توں کے اسباب برجے لگتے ہیں، اور یک اس آیت کا معنی ہے: اور وہ ہر فیادہ میک

تبيان القرآن

جلد بيجم

کرنے والے کو زیادہ فائدہ پنچائے گا۔ (۳) اس آیت سے بیر بھی معلوم ہوا کہ اُٹروی سعادتوں کے درجات اور مراتب مختلف میں کیونکہ بید درجات دنیا میں

(۳) اس آیت ہے بید ہمی معلوم ہوا کہ امرون معلوموں ہے در بات اور کر برب سے بین ید سے بیرہ ہے۔ یہ ہے۔ عبادت اور قربِ النی کے بالقابل میں اور جب دنیا کی طرف النقات نہ کرنے اور اللہ تعالٰی کی عبادت کی طرف رغبت کے ترجیعت میں سے معالم معرفی میں سابقان کرون صلہ بھی غیر مقانی ہو روای وجہ ہے فرمایانوں ہر زمادی اور ہے فرمایانوں ہر زمادہ لیکی

درجات غیر متابی میں تو ان کے مقابلہ میں اُٹروی سعادتوں کے درجات بھی غیر متابی میں اسی وجہ سے فرمایا: وہ ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ فائدہ پنچائے گا۔

سرے واسے وروں میں ہیں۔ (۴) اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ دنیا میں بھی ایک مقرر وقت تک وہی فائدہ پہنچائے گااور آخرت میں بھی زیادہ نیکی کرنے والے کو وہی زیادہ اجر عطافر مائے گاہ یعنی دنیا اور آخرت میں ہر جگہ نقع پہنچائے والا وہی ہے، یہ اس لیے میں قوائد اور شمرات کی نسبت اسباب کی طرف کرتاہے، مشلاوہ کہتا ہے کہ سورج نے روشنی دی، اور بارش نے سبرہ آگایا، کیکن جس کی نظر حقیقت پر ہوتی ہے وہ کہتا ہے: اللہ نے روشنی دی اور اللہ نے سبرہ آگایا، اور اس کا ایمان ہوتا ہے کہ ہر چز کا خالق

> دراصل اللہ تعالیٰ ہے۔ تهدید اور تبشیر کاامتزاج

تهدید اور جیسیر کاامتزاج دو سری آیت میں فرمایا: تم نے اللہ ہی کی طرف اوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں تهدید (دھم کم) ہمی ہے اور بشارت ہمی ہے۔ تهدید اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تہاری کوئی جائے پناہ نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے فیصلہ کو، کوئی ٹالنے والا نہیں ہے اور جو کام وہ کرنا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جب ایسے زبردست حاکم کے سامنے

یو، کوئی تاہے والا میں ہے اور ہون کو مورہ چوہ اس و دی روے درے میں ہے سربر ب ہے۔ مربر ب پید مرب ہے۔ مربر ب پیشی پیش ہونا ہے اور ہمارے بہت عیوب ہیں اور بہت زیادہ گناہ ہیں تو چرہماری نجات بہت مشکل ہے، سواس آیت ہے بہت خوف پیدا ہو تاہ وہ اس آیت میں بشارت بھی ہے کیونکہ وہ بہت قاہراور غالب حاکم ہے اور ہم بہت عاجز اور کمزور ہیں اور جب قاہراور غالب حاکم کمی عاجز اور کمزور کو ہلاکت کے قریب دیکھے تو وہ اس پر رحم فرما تاہے اور اس کو ہلاکت سے نجات ریتا ہے۔

ں ہارورہ میں ہوئے۔ تو اے رحم فرمانے والے اور عیوب کو چھپانے والے اور بے کسوں کی دعاکو تبول فرمانے والے! ہم پر رحم فرمااور ہم کوعذاب ہے نجات عطافرما!

امام محدین جعفر طبری متوفی ۱۳۱۰ این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عبداً للله بن شداد بن الهاد بیان کرتے ہیں کہ منافقین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گز رتے تو اپناسینہ موڑ لیلتے اور سرچھا لیتے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے چھپ جائمیں تب ہیہ آیت نازل فرمائی۔

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ منافقین حق میں شک کرتے تھے اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے چھپنے کی کوشش کرتے تھے۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ منافقین حق میں شک کرتے تھے اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے چھپنے کی کوشش کرتے تھے۔

ں۔ قادہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنا سینہ اس لیے موڑتے تھے کہ اللہ کی کتاب کو نہ سن سکیں۔ بعض نے کہا: منافقین اپنے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت کو چھپاتے تھے اور ظاہریہ کرتے تھے

جس سے مہامتا بین آپ دوں میں ہی ہی اللہ سیدو ہے۔ کہ ان کو آپ سے مجت ہے اور دہ آپ پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اللہ عزو جل نے فرمایا کہ وہ کفر کو اپنے سینوں میں کیلیتے ہیں

جگہ کو رسی ) بات ہے اوراس کی بیروٹی کی جگر کو رسی ) جات سے کیورٹن کتاب میں رفزوں م وی جس نے کی الاسال اس ایک در ایک کا میکر کو رسی ) جات کا گاگا ہے کہ ایک اسکار کے جس کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا کا ک

الْمَارْ لِينِلُو كُمُّ الْبُكُورُ الْحُسَنِ عَمَلًا وُلَيْنَ قُلْتَ إِنَّهُ وَلَبُونُونَوْنَ

ار وه تم كو آزمائے كم م بين سے كس كاعمل نيك بے اور اگر آب ان سے كہيں كرم يقيناً

مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَتَ الَّذِينَ كَفَرُوْ الْنَ هَٰ الْرَبِيعُو الْمَوْتِ لَيَقُوْلُكَ الَّذِينَ كَفَرُوْ الْنَ هَٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

مُّبِينُ ٥ وَلَيِنَ إَخَّرُنَا عَنْهُ مُ الْعَنَا بَإِلَى أُمَّةٍ مَعْمُلُودَةٍ

جاددب ٥ اور اگریم ایک معین مترت یک ان سے بنواب مؤثر کر دیں تر وہ

ليفولن ما يحيسه و الأيوم يا تي هم ليس مصروف ضرور بركس بركيزار ركم بهذار ركي بناء مذمي والدالي ووزال واقع مركز ته ووان سرويس

عَنْمُ وَكَانَ بِهِوْهُمَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُ وْنَ

كباط المرجن رمنداب كاوه مذاق الرائي عقد وه ان كا احاطر كرس كا

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور زمین پر چلنے والے (ہر جاندار) کا رزق اللہ کے ذمہ (کرم) پر ہے، وہ اس کے قیام کی جگہ کو (بھی) جانتا ہے اور اس کی ہیروگی کی جگہہ کو (بھی) جانتا ہے، سب کچھ روشن کتاب میں (فدکور) ہے O

جلد ت<sup>ن</sup>جم

ربط آیات

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا: وہ اس کو جانتا ہے جس کو وہ تیھیاتے میں اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں اور اس سے موافق اس آیت میں اور اس سے کہ اللہ تعالی تمام معلومات کا عالم ہے ' کیونکہ اللہ تعالی ہر ہرجان دار کو اس کا رزق پخیا نہ بے اگر وہ ہر جان دار کو کا اس کی موت و حیات کو اس کے قیام اور اس کے سفر کی جگہ کو نہ جانتا ہمو تاتو وہ ان کو رزق کیسے پنجا آ۔

دنۃ عرف میں چوپید کو اور زمین بے چلنے والے کو کتے میں اور یمال اس سے مراد ہے جان دار خواہ وہ فہ کر بہویا مونٹ اور اس میں کوئی شک نسیں کہ جان داروں کی بہت می اقسام میں - بید دریاؤں مستدروں اور دنتگی میں رہتے میں اور اللہ تعالی ان مطبر نقی می کیفیتوں کو ان کے احمال کو اور ان کی غذاؤں کو اور ان کی موافق اور مخالف چیزوں کو اور ان کے مسکنوں کو جانت ہے۔

یقیوں بوان سے انوال بواوران بی مداوں مست قبر اور مست و دع کامعنی

حافظ این کثیر نے تعماب کہ مستقد اور مستودی کی تقییر میں اقتلاف ہے۔ بعض نے کیا: منتائے سیرا چل پھر سر جماں ورجی ہوں اور جس کو انتخابانا یا جات وہ مستودی ہے، اور مجابد نے کمان مستقد ہے مراد بھی مادر جم اور مستودی ہے مراد باپ کی پٹت ہے۔ اتنے این اشین میں (۲۸۵ میں اقوال و کرکے میں۔ اتنے امام این ابی حاتم متوفی ۲۳۷ھ نے ان کے طلوہ اور بھی اقوال و کرکے میں۔ اتنے امام این ابی حاتم متوفی ۲۰۰۱ میں دی ہوتی ہے۔ اس کی جمند ہے ہوتی ہے۔ اس کی جمند ہے ہوتی ہے۔ اس کی جمند ہے ہوتی ہے۔ اس کی جمند ہے ہوتی ہے۔ اس کی جمند ہے ہوتی ہے۔ اس کی جمند ہے ہوتی ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جو جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جمند ہے۔ اس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس کی جس ک

حضرت عبدامند بن مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں ہے کسی ا شخص کی اجل اموت، کسی زمین میں ہو تو اس کی کوئی ضورت اس کو دہاں پہنچاد ہی ہے اور جب وہ اس جکہ کر منتئی کو کنٹی جا ہے تو امند سجانہ اس کی رُوح کو قبض فرمالیتا ہے اور قیامت کے دن وہ زمین کسے کی: اے رب! میہ وہ ہے جس و تو نے میرے پاس ود بعت (امانت) رکھاتھا۔

. اسنن ابن وجه رقم الديث: ۴۲۶۳ المعجم الكبير رقم الديث: ۴۰۳۰ المستدرك خاص ۴۳۷ شعب الائمان رقم الديث: - صح

۱۹۸۸۹ س مدیث کی سند تشیح ہے، اللّہ تعالیٰ کے رزق پہنچانے کی مثالیں

امام فخرالدین محمد بن عمررازی متوفی ۲۰۲ه که کیهتے ہیں:

حافظ جال الدين سيوطى متوفى ااه ه لكهت من:

تھیم ترندی نے زید بن اسلم رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ اشعریوں کی ایک جماعت جو حضرت ابو مو ی حضرت

تبياز القرآن

(الدراكمتثورية مه ص ۴۰۴-۴۰۱۱) مطبوعه دارالفكر بيروت مهامهاهه الجامع لاحكام القرآن جزوم ۸)

حرام رزق ہو آئے یا نہیں' اس یر مفصل بحث ہم نے البقرہ: سومیں کر دی ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

الله تعیالی کا ارشاد ہے: وی جس نے آسانوں اور زمینوں کو چھے دنوں میں پیدا کیااور اس کاعرش پانی پر تھا، تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں ہے کس کاعمل نیک ہے، اور اگر آپ ان ہے کہیں کہ تم یقیناً موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور یہ کمیں گے کہ یہ صرف کھلا ہوا جاوہے 00 عود: ۷)

آسانوں اور زمینوں کوچھ دنوں میں پیدا کرنا

د ذوں کا تحقق افلاک کی حرکت اور سورٹ کے طلوع اور غروب ہے ہو تاہے اور جب آسمان اور زمین پیدا نمیں ہوئے تتے تو دنوں کا درجود بھی ننہ تھا اس لیے چھے دنوں ہے مراد چھے دورانیہ یا چھے اطوار میں ، یا اس سے مراد تقدیم آچے دن میں یعنی اگر اس دورانیے میں دن ہوتے تو چھے دن گئتے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے میراہاتھ پکڑ کر فرمایا: اللہ عزو جل نے زشن کو بغت کے دن پیدا کیااور الوار کے دن اس میں پیاڑ پیدا کیے اور در ختوں کو پیرکے دن پیدا کیااور ناپندیدہ چزس منگل کے ان پیدا تیں اور ٹور کو بدھ کے دن پیدا کیااور جعمرات کے دن اس میں حیوانات پھیلائے اور جعد کے دن عصر کے بعد حضرت آن م علیہ اسلام کو پیدا کیا، جعد کی ساعات میں سے آخری ساعت میں رات آنے سے پہلے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث:٢٧٨٩) مند احمد نت ارقم الحديث: ٨٣٣٩، جامع البيان رقم الحديث:١٣٨٩١)

آ سانوب اور زمینوں کو چھ ونوں میں پیدا کرنے کی تنصیل الاعواف: ۵۴ میں ملاحظہ فرہائیں۔ عرش کے پائی پر ہونے کے متعلق احادیث

زی کے پالی پر ہوئے ہے سععن احادیث حفزت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اپی او خمیٰ کو دروازہ پر باندھ دیا۔ آپ کے پاس بنو تھیم کے لوگ آئے ' آپ نے فرمایا: اے بنو تھیم! بشارت کو قبول کرو- انهوں نے کہا: آپ ہمیں بشارت تو دے بچکے ہیں اب ہم کو عطا فرمائیں۔ یہ مکالمہ دوبار ہوا؛ پھر آپ کے پاس اہل یمن آئے؛ آپ ک فرمایا: اے اہل یمن! بشارت کو قبول کرو اگرچہ بشارت کو ہنو تھیم نے قبول نمیں کیا۔ انہوں نے کما: یار سول القد! ہم نے قبول کر

لیا، ہم آپ کے پاس اس امراد نیا) کے متعلق پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا: اللہ تھااور اس کے ساتھ کوئی چیز نمیں تھی، اور اس کاعرش پانی پر تھا اور اس نے ذکر ہیں ہرچیز لکھ دی، اور آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیااور ذکر(لوح محفوظ) میں ہر

ا صحيح البغاري رقم الحديث: ۴۱۹، ۷۴۱۸ سفن الترندي رقم الحديث: ۴۹۵، مصنف ابن اني شيبه ۱۲ ص ۴۰۳ مند احمد ۴۸

ص ١٣٢٦ صبح ابن حبان رقم الحديث: ٩١١٣ ٤٠٤٠ المجمم الكبير ١٨٠ رقم الحديث: ٢٩٦ سنن كبرى لليسقى ٥٠ ص٠ كتاب الاساء

والصفات خاص ۳۲۳)

حضرت عبدالله بن عمرو رصنی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالی نے زمینول اور آسانوں کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے کلوقات کی تقدیر کو لکھااور اس کاعرش پانی یرتھا۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٣٦٥٣؛ مند احمر ج ١٦٩ ، ١٦٩ ، آب الاساء والصفات ص ٣٧٥ - ٣٧٣ ا

چونکہ دنوں کا تحقق افلاک کی حرکت اور سوریؑ کے طلوع اور غروب ہے ہو آے اس لیے اس حدیث میں بچیاس ہزار

سال سے مراد ہے کافی عرصہ پہلے یا پچاس ہزار سال نقد مرا مراد ہیں یعنی اگر اس دفت دن موجود ہوتے تو جتنا عرصه پچاس ہزار سال ًنزرنے میں لکتازمینوں اور آسانوں کے بنانے ہے اتناعرصہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلو قات کی تقدیر کو لکھا۔

حضرت ابورزین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یار سول اللہ! اپنی مخلوق کو پیدا کر۔ ` ہے پہلے ہمارا

رب کہاں تھا؟ آپ نے فرمایا: وہ مماء میں تھا۔ (مماء کے معنی میں رقیق بادل- یزید بن بارون نے کہا: یعنی اس کے ساتھ کوئی چیز

نہیں تھی)اس کے بنچے ہوا تھی نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور اس کاعرش پانی پر تھا۔ یہ حدیث حسن تھیجے ہے۔ (سنن الترندي رقم الحديث:١٠٩٩ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٨٢ مشد احمد ت٣٠ص١١ سنن الداري رقم الحديث: ٥٥٠ المعجم الكبير

ت ۱۹ رقم الحديث: ٢٦٥٥ صحح ابن حبان رقم الحديث: ١٦١٧ المستدرك تيم ص ٩٦٠)

اس حدیث میں مساغیرف، هدون میں مسانافیہ ہے اور اگر بید مساموصولہ ہمو تو اس کامعنی ہے اس بادل کے اوپر اور اس کے پنچے ہوا تھی اور ہوا ہے مراد ہے دراخ مت جہ یعنی خلا-اور اس ہے مرادیہ ہے کہ اس بادل کے اور اور نیچے چھ بھی نہ

امام ابن جرمہ نے اپنی سند کے ساتھ مصرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے روایت کیا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ قرآن مجيديس ہے كه عرش يانى بر تفاقو يانى كس چيز برتھا۔ انهوں نے كها: وہ مواكى پشت برتھا۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٣٩٠٥ تفير امام اين الي حاتم رقم الحديث: ١٩٧٧ تفيرامام عبدالرزاق رقم الحديث: ١٨٥٥ تفيراين کثیرن ۲ ص ۴۸۷ المستد رک ن ۲ ص ۴۳۱ عافظ سیوطی نے اس حدیث کو امام این المنذر ۱ امام ابوالشنح اور امام جمق کے حوالے ہے

بھی ذکر کیاہے۔الد رالمنٹورج ہم ص ۲۰۰۳-۳۰۳)

عرش کے پانی کے اوپر ہونے کے متعلق علماء کی آراءو نظریات

هلامه نظام الدین حسن بن محمد نیشایوری متوفی ۲۸۸ هر لکھتے ہیں: کعب احبار نے کهالله تعالیٰ بسریا قوت پیدا کیا جمراس

تييان الق آن

Marfat.com

و نظر بیبت ہے دیکھا تو وہ لرز نا ہواپانی بن گیاہ بھرہوا کو پیدا کیااور اس کی پشت پر پانی رکھا، بھرعرش کو پانی پر رکھا۔ ابو بکراضم نے کہ: اس کا بیہ مطلب شمیں ہے کہ عرش پانی کے ساتھ منصف (طابموا) ہے، اس لٹاظ سے عرش اب بھی پانی پر ہے۔ مصحب بی نے کہا: اس سے ممرادیہ ہے کہ اس وقت عرش کے بیتجے پانی کے سوا اور کوئی مخلوق شمیں بھی اور اس آیت میں یہ دلین ہے کہ عرش اور پانی کو آسانوں اور زمینوں سے پہلے پیدا فرمایا۔

( غرائب القم آن و ريائب الفرقان ع ٢ ص ٨ - ٤ ، مطبوعه دا را لكتب العلميه بيروت ١٣١٦ هـ )

شِيْرَ "قَى الدين احمد بن تيميه الحراني متوفى ٢٨ عـ ه لكهتة بين:

حضرت عمراًن بن جھیمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی تصاور اس سے پسلے
وفی چند نئی اور اس فاعرش پائی پر تصاور اس نے ذکر الوح محفوظا میں جرچیز کو لکھ دیا ، پھراس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا

سے صحیح بحن رفی رقم احدیث الاایما بید حدیث اس وقت آسانوں اور زمینوں ، فرشتوں ، انسانوں اور جنوں اور تمام مخلوقات کی
ائٹی کرتی ہے ، سواعرش کے ، اس وجہ سے اکثر حتقد میں اور متاخرین کابید مسلک ہے کہ عرش ، فلم اور لوح پر مقدم ہے اور جس
صدیث میں ہے استہ تعالیٰ نے سب سے پسلے فلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا: ''لکھ!'' اس نے بوچھا: میں کیا کھوں؟ فرمایا: ''تیامت تک جو چھے ہونے والا ہے وہ سب لکھ دو۔'' رامام ترقدی نے کما یہ حدیث حسن صحیح ہے، رقم الحدیث ہوں ، اس من این ماجہ
رقم احدیث یہ میں استاد احدیث میں اور زمینوں سے پسلے بدا کیا۔

(مجموعة الفتاوي يّ ٢٢٠ م ١٦٨ مطبوعه وارالجيل بيروت ١٣١٨ هـ)

حافظ ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراهيم القرطبي المالكي المتوفى ١٥٧ه كلصة بين:

آ سانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے القد تعالیٰ کاعم ٹی پائی پر تھا کعب احبار سے روایت ہے کہ سب سے پہلے القد تعالی نے سنہ یا قوت کو پیدا کیا ہم جو اس کو نظر چیت سے دیکھا تو وہ پائی ہو گیا ہم کیراس نے پائی پر اپنا عمر ش رصا- حضرت این عماس نے فرمایا: اس وقت آسان تھانہ زمین تھی۔ (الجاش ٹا دکام القرآن جزاہ صوب چیروں)

(المقهم خ٧٦ ملوعه داراين كثير بيروت ١٢٤ مطبوعه داراين كثير بيروت ١٢١٠هـ)

امام فخرالدین محمد بن عمررازی متوفی ۲۰۷ه کصته مین:

الله تحالی نے فرمایا ہے: اس کاعرش پانی پر تھا الله تعالی نے مید اپنی مجیب و غریب قدرت کے اظہار کے لیے فرمایا ہے، او نام کی ممارت کو بنانے والدا پنی محارت کو سخت زمین پر پانی ہے دُور رکھ کر بنا آہے، تاکہ اس کی محارت مندم نہ ہوجائے

تناطة أ

اور اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمینوں کو پانی ہے بنایا تاکہ عقل والے اس کی قدرت کے مَمال کو جان کیں۔

ا تقبير كبير بن 4 عن 194 مطبوعه واراحيا والتراث العربي بيروت ٢٠١٥ الد در براعظ المد

نیز امام رازی فرماتے میں: اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر والات بے کیو نکہ عرش تمام آ عانوں اور زمینوں سے زیادہ برا ہے، اس کے باوجو داملہ تعالی نے اس کو پائی پر قائم کیاہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ بغیر کی ستون کے کی وزنی بیز ور منت

سے زیادہ ہوا ابو عرض پائی پر نہ ہو آباور اللہ تعالی نے پائی کو جم بغیر کس سارے کے قائم کیا گئیز حرش کے پائی ہو پر قاور نہ ہو آباتو عرض پائی پر نہ ہو آباور اللہ تعالی نے پائی کو جم بغیر کس سارے کے قائم کیا گئیز حرش کے پائی نہ کے بیٹر شرک کے بہتہ ملائدہ میں متصل ہے ہیں ہو جہ جسری ایا آباد کے آئی کی اور نہ میں کے اور نہ

ننیں ہے کہ عرش پانی کے ساتھ مکتفق اور مصل ہے، بیراس طرح ہے جیسے کماجا آئے آئان زمین ئے او پر ہے۔ ر تغییر نے مصرف ۱۳۹۰مطبوعہ واراحیا والتراث اٹ افران میں اسلامی مطبوعہ واراحیا والتراث افران میں ویت ۱۳۵۵میر ا

( سیے بیبی ن ۲ س ر لکھ میں .

قاضی عبدامند بن عمرالیبندادی المتوفی ۱۸۵ هه لکھتے ہیں: عرش اورینی کے در میان کوئی حاکمل منیں تھا؛ ایسامنیں ہے کہ عرش پانی کی پیٹیے پر رکھا ہوا تھا۔

یں اور پالی سے در ممیان توق علائے کا میں ماہ ایت کہ کہتے گئے کر سابادہ اللہ اللہ میں ہوئے ہے۔ ( تغییر المین اللہ میں ماہ میں میں ماہ ایت انقاضی نے 2 ص 180 مطبوعہ و ارا لکتب انعلیہ بیرو ت' ۱۲۵اھہ ا

علامہ ابوالسعود محمد ہن محمدالعمادی الحنفی المتوٹی ۹۸۲ھ کھتے ہیں: عرش یانی پر تضاور یانی کے نیچے کوئی اور چیز شیں متمی خواہ عرش اور پانی کے درمیان کشاد کی : و یا عرش بانی ک اوپر رکھا

ر ن پور کور مربی این مربی این موجه بین می موجه بین مان مان موجود دارا کنتب انعلمیه بیروت ۱۳۹۹ نید ) جوا به و جیسا که حدیث مین ہے - (تفسیر ابوالسعود ق ۳۳ س ۴۵۵ مطبوعه دارا کنتب انعلمیه بیروت ۱۳۹۹ نید )

بوا ہو جیسا کہ حدیث میں ہے۔ ( شیبہ ابوالسعود نیاسا سے ۱۳۸۷ میلیوسو داراللب استمیہ بیروت ۱۹۱۱ احد) علامہ ستید محمود آلوسی متوثی ۲۰ کاارھ لکھتے ہیں:

اس میں کوئی شک نہیں کہ پانی ہے مراد وتن پانی ہے جو عناصرار بعد میں ہے ایک عضر ہے اور عرش ہے مراد وہی عرش معروف ہے اور عرش کے پائی پر ہونے کامعنی عام ہے ، خواہ عرش پانی ہے متصل جو یا منفصل۔

(روح) نمعانی نے عص ۱۵ مطبوعه دارا لفکر بیروت ماسماه

ہ ہورے نزدیک بیہ بات یقین سے نہیں کمی جا علتی کہ پانی سے مراد کیمی معروف پانی ہے یا اس سے مراد مادے کی مائع حات ہے جس پر بطور استعارہ یانی کا اطلاق کیا گیا ہے اس آیت سے بیہ معلوم ہوا کہ زمین و آسان سے پیشے بانی کی تخلیق ہو چکی متحی ا

ہے جس پر بطور استعارہ دیا کا اطلاق کیا گیا ہے؟ اس ایت سے بید علوم ہوا کہ زین و اسان سے بیٹ پان کی سکیل جو پائ اور ایک اور آیت سے بید معلوم ہوا کہ پانی ہی اصل کا ئنات اور منبع حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما بات:

ا وَكَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ ال اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وونوں کو کھول دیا اور ہم نے ہم جاندار چیز کو پانی ہے بتایا ہ تؤ کیا (الانمیاء: ۳۰) ووائمان نہیں لاتے۔

حافظ ابن جرعت قدانی متوفی ۱۸۵۲ لکھتے ہیں: اس حدیث میں یہ دلیل ب کہ اللہ کے ساتھ کوئی جیز نہیں تھی ، پائی نہ عرش اور نہ ان کے علاوہ کوئی اور چیز ، اور نافع بن زید کی روایت میں ب: اللہ کاعرش پائی پر تھا، پھراس نے قلم و پیدا سیاور اس سے فرمایا: ''لکھ جو کچھ ہونے والا ہے'' اور اس نے ذکر الوج محفوظ میں ہرچیز کو لکھ دیا۔ امام مسلم نے دھزت عبداللہ بن ممرو

رضی اللہ عنماے روایت کیاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسانوں کو پیدا کرنے سے پچپس بزار سال پہلے مخلوقات کی نقد پر کو ککھا اور اس کاعرش پائی پر تھا۔ (صبح مسلم رقم الحدیث: ۴۲۵۳ ترندی رقم احدیث: ۱۲۱۵۲ ملامہ صب پے نے کھا ہے کہ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ پائی اور عرش اس عالم کامیرء میں کیونکہ ان کو آسانوں اور زمینوں

نييان القرآن

كُنَّ لَنَمُ وَحَتِّي أَلَفَكَ أُمُوُّوكُ وَنَ

جلد بيتم

ے پہلے پیدا کیا گیا ہے؛ اور اس دفت عُرش کے نیچے صرف پائی قا اور امام احمد اور امام ترندی نے سند سیجے کے ساتھ حضرت عبادہ بن انصامت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا پھراس سے فرمایا: ''لکھ'' آس نے قیامت تک کی تمام پیدا ہونے والی چیزوں کو لکھ دیا۔ اس مدیث کی توجیہ ہے کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا بچراس نے سب کچھ لکھا اور اس کے بعد پائی کو اور پھرع ش کو پیدا کیا اور جس مدیث میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کو بیدا کیاوہ فاہت نہیں ہے۔

طلامہ بدر الدین مینی حقی متوفی ۸۵۵ھ اس پوری بحث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

ایک قول ہیہ ہے کہ القد تعالیٰ نے سب ہے بہلے سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیااور ان تمام روایات میں تغیق اس طرح ہے کہ ہرچز کی اولیت اضافی ہے اور ہروہ چز جس کے متعلق کما گیاہے کہ اس کو سب سے پہلے پیدا کیا گیاہے، اس کا معنی ہے کہ اس کو اپنی بعد والی چیزوں کے اعتبار سے پہلے پیدا کیا گیاہے اور ہرچیز کو ذکر میں لکھ دیا، اس کا معنی ہے کل کا کنات کی تقدر کے لوح محفوظ میں ٹاہت کر دیا۔ (عمرة القاری جھاص 104 مطور مصر، ۱۳۸۸)

اس کے بعد فربایا: تاکہ وہ تم کو آ ذبائے کہ تم میں ہے کس کا عمل نیک ہے۔ یعنی یہ آسمان اور زمین عبث پیدا نمیں کیے گئے بلکہ اس سے مقصود انسانوں اور جنات کی آ زبائش ہے کہ ان میں ہے کون نیک عمل کر آہے، نیک عمل سے مرادیہ ہے کہ قرآن اور شنت کے مطابق اضلاص سے عمل کیے جا کیں۔ فرائض واجبات اور سنتوں پر عمل کیا جائے اور محربات اور محربات کو ترک کیا جائے۔ حضرت عینی علیہ السلام ایک سوئے ہوئے شخص کے پاس سے گزرے، فربایا: اے سونے والے! اٹھے اور عبادت کر۔ اس نے کہا: اے روٹ اللہ! میں عبادت کر چکا ہوں۔ حضرت عینی نے بچ چھا: تم نے کیا عبادت کی ہے؟اس نے کہا: میں نے دنیا کو دنیا والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ آپ نے فربایا: تم سوجاؤ، تم عابدین پر فاکق ہو! (الجام لا قرآن جزہ میں)

ضاک نے کہا: اس آیت کا معنی ہے: تاکہ وہ آزیائے کہ تم میں ہے کون زیادہ شکر کرنے والا ہے۔ مقاتل نے کہا: تم میں ہے کون اللہ ہے نوادہ ڈرم فرایا: تم میں ہے کون اللہ کے ذیادہ اطاعت کرنے والا ہے۔ حضرت اللہ علیہ والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے فریایا: تم والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے فریایا: تم میں ہے کون زیادہ اچھی عقل والا ہے اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے زیادہ پچنے والا ہے اور اللہ کی اطاعت میں زیادہ جلدی کرے والا ہے۔ دہ معالمیان جزیاا صور اللہ کی اطاعت میں زیادہ جلدی کرنے والا ہے۔ دہ معالمیان جزیاا صور اللہ کی اطاعت میں زیادہ جلدی کرنے والا ہے۔ دہ معالمیان جزیاا صور اللہ کی اطاعت میں دیادہ جلائی کرنے والا ہے۔

سا، الق آ.

اللہ تعالٰی کا ارشاد ہے: اور اگر ہم ایک معین مدت تک ان ہے عذاب مو خر کر دس تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ عذاب کو کس چیزنے روک لیا؟ سنو جس دن ان پر وہ عذاب واقع ہو گاتو پھروہ ان ہے دُور نہیں کیا جائے گااور جس (عذاب) کا

وہ نداق اُڑاتے تھے وہ ان کا احاطہ کرلے گا0 (ھود: ۸) ربط آیات

اس ہے پہلی آیت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اور اگر آپ ان سے کمیں کہ تم یقیینا موت کے بعد اُٹھائے جاؤ

گے تو کافر ضرور یہ کمیں گے کہ یہ صرف کھلا ہوا جادوہ Oاب ان کی خرافات میں سے ایک اور باطل قول کو نقل فرما آ ہے کہ جب ان سے وہ عذاب مو خر ہوگیا جس عذاب سے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ان كو ڈرایا تھا تو انسوں نے آپ كانداق ا اڑاتے ہوئے کما: یہ عذاب کس وجہ ہے ہم ہے روک لیا گیا! اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس عذاب

كاجو وفت معين كياب؛ جب وه وفت آجائے گاتو پھروہ عذاب آجائے گاجس كاوہ مٰداق اُڑاتے تھے۔

اس عذاب سے مرادیا تو دنیا کاعذاب ہے یا آخرت کاعذاب ہے، اگر دنیا کاعذاب مراد ہو تو ہیہ وہ عذاب ہے جو غزو ہَ ہدر میں ان کو ذات آمیز شکست کی صورت میں حاصل ہوا تھااور اگر اس ہے آخرت کاعذاب مراد ہے تو وہ قیامت کے بعد ان پر نازل کیاجائے گا۔

قرآنِ مجیداوراحادیث میں لفظ ''امت'' کے اطلا قات

اس آیت میں فرمایا ہے: اگر ہم امت معدودہ تک عذاب کوان ہے موخر کردیں اس آیت میں امت کامعنی مدت ہے، لغت عرب ميل لفظ امت كئي معاني ميں استعال ہو آہے۔ علامہ حسین بن محمد راغب اصفمانی متو فی ۴۰۵ھ لکھتے ہیں:

امت ہراس جماعت کو کہتے ہیں جو کسی ایک چیزمیں مشترک ہو یا کوئی ایک امران کا جامع ہو' خواہ وہ امر دین واحد ہویا زمانِ واحد ہویا مکانِ واحد ہو، خواہ یہ امر جامع افتتیار اُ ہویا اضطرار اُ ہو، اس کی جمع امم ہے۔ قرآنِ مجید میں ہے:

وَمَا مِينَ دَآئِيَةٍ مِي الْأَرْضِ وَلَا ظَيْبِرِ بَيْطِيبُرُ زمین پر ہر چلنے والا (چویایہ) اور (فضامیں) اینے بازوؤں سے بحناحثيه الآامة أمشًا أكثم - (الانعام: ٣٨) اُرْنے والا ہر پر ندہ تمہاری ہی مثل جماعتیں ہیں۔ جلا ہننے والی کھڑی ہو یا گھن لگانے والا کیڑا ہو یا ذخیرہ اندوزی کرنے والی چیو ٹی ہو یا پڑیا اور کبوتر ہوں' ان سب کو امتد

تعالی نے مسخر کر کے اپنی اپنی نوع میں ایک مخصوص وصف کے ساتھ جمع کرویا ہے۔ كَازَالنَّامُ أُمَّةُ وَاحِدَةً-(البقره: ١١٣) سن لوگ ایک امت تھے۔ لینی سب لوگ کفرادر گمراہی کے ایک نظریہ پر مجتمع تھے۔

وَلَوْ شَاءً رَبُّكُ لَحَعَلَ النَّاسِ أُمَّةً وَّاحِدَةً-اور اگر آپ کارب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت کر (حور: ۱۱۸)

یعنی سب لوگوں کو ایمان میں مجتمع کر دیتا۔ وَلْمُنْكُونَ مِنْكُمُ أَمَّا أَيَّهُ يُدُعُونَ إِلَى الْحَيْرِ-اورتم میں ہے لوگوں کا ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے۔ (آل عمران: ۱۰۱۳)

> یعنی تم میں سے لوگوں کی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو علم اور ائمال صالحہ میں لوگوں کے لیے مقد ابو۔ راناوَحَدُنا الباتاء اعلم المتية (الزخرف: ٢٢) ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا۔

> > Marfat.com

تييان الق آن

یعنی وہ سب ایک دین پر مجتمع تھے۔

اے ایک مت کے بعد (یوسف) یاد آیا۔

رِنَّ أِنْهُ رِهِبُ مِكَالَ أُمَّةً فَقَالِمَةً اللَّهِ -(النول: ٣٠) بعث الرائيم (الني اجماعي عبادات كه القبارس) ايك

امت تھے اللہ تعالی کے فرمال بروار۔

ینی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں ایک جماعت کے قائم مقام تھے، جیسے کتے ہیں فلاں مخص فی نفسہ ایک قبیلہ ہے یا فلاں شخص اپنی ذات میں انجمن ہے - (المفردات جمامس-۴۸-۴۸ مطبوعہ مکتبہ زار مصطفیٰ المباز مکہ مکرمہ، ۱۳۱۸ھ)

معامه ابوالسعادات السبارك بن محمد ابن الاثير المجزري المتوفى ٢٠١٥ ه لكصة بين:

ھدیث میں ہے خمر (انگور کی شراب) ہے بچو کیونکہ بید ام الخبائث ہے۔ (سنن انسانی الا شرید: ۴۲) یعنی بید شراب تمام خبائث اور خرابیوں کی جامع ہے۔ میز حدیث میں ہے:

اگر کتے شیح کرنے والی امت نہ ہوتے تو میں ان کو قتل کرنے کا حکم دیتا۔ (سنن ابوداؤد ٔ الاضاحی: ۴۲ سنن الترزی ، اعید: ۱۶ سنن انسانی العید: ۹۰ صند احمد ج ۴ س ۸۵) ایک اور حدیث میں ہے:

جم می امت میں کلیتے ہیںنہ گئتی کرتے ہیں۔ (صیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۱) منسن ابوداؤدر قم الحدیث: ۲۳۱۹ منداحمد تا عم ۳۳۳) آپ کی مرادیہ تھی وہ اس اصل پر ہیں جس پر اپنی مال سے پیدا ہوئے تھے انسوں نے لکھنااور گئتی کرنا نہیں سیکھالیں وہ اپنی جبلت اولی پر ہیں۔ اس کا ایک معن ہے جو لکھتانہ ہو۔ (انسایہ جا ص ۲۹-۲۸ مطبوعہ دارا لکتب العلیہ ۱۳۱۸ھ)

## وكين أذَقْنَا الْرِنْسَانَ مِتَّارِحْمَةً نُثُرِّ نَزَعْنُهَامِنْهُ إِبِّا لَيُؤْسُ

در اگر ہم بینے باس سے انسان کو رحمت رکی لذت ایجیھائی بھراس سے اس رحمت کروایس کے بین رقری بینیا وہ کا امید اور

كَفُوْرُ وَلَبِنَ إِذَ قُنْهُ نَعْمَاءً بِعُكَاضَرًا وَمَسَّتُهُ لَيَفُولَ عَ

نا شکر بوگا 🔾 اور اگر بم اس کومصیبت منتخبے کے بعد آسائش رکا ذائفہ ام کھھا پٹن نورہ عزور زنوشی سے ا کہے گا،

٤ؘۿۘۘۘڮۘٳڵۺڽۣؾٲڝؙٛۼؿٚؿٝٳؾٞٷؙڬڡؘ۫ڔڂۏػٛٷٛڴ۩ؚٳؖڒٳڷڕ۫ڹؽؽڝۘڹۯۏٳۮ

برس تمام معاثب دور بو گئے ہے شک وہ اترانے والا شیخی تورہ سے 🔾 ماسوان نوگ کے جنوب فرم کیا اور

عَمِلُوا الصّلِحْتِ أُولِلِكَ لَهُدُمَّغُفِرٌ كُأْوّ اَجُرُّكِبِيْرُ ۖ فَلَعَلَّكَ

یک اٹال کیے ان ہی کے یے معفرت اور بڑا امبر ہے 0 کیا آپ دی کے کی تقسر

کورک کرنے والے بی اور آب کا دل مرف اس بات سنگ ہونے والاب کر وہ را کافر) یہ

۸.هـ Marfat.com تبياء اأة. آ.

خلد پنجم

تبيان القرآن

## ومامن دآبه ۱۲ گواہ ہی دوہ ان منکروں کے برابر ہوسکتا ہے ؟) سی وگ بی جواس پرایا ان رکھتے بین، اورتمام فرقوں میں سے جس

ب فَالتَّارُمُوْعِلُا كَالْاتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْكُ

نے رجی ) اس کے ساتھ کفر کیا اس کی وحید کی جگر دوزخ ہے اس کے مخاطب اتر اس کے متعلق شک میں مذیرط نا

نهُ الْحَقُّ مِنْ تَارِيْكَ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ التَّأْسِ لَا يُؤْمِنُونَ

بے نک وہ تمارے رب کی طوف سے حق ہے ، لیکن اکثر لوگ ایمان نسی لانے 0

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور اگر ہم اپنے پاس ہے انسان کو رحمت (کی لذت) چکھائمیں پھراس ہے اس رحمت کو واپس لے لیں (تو) یقینا وہ نامید اور ناشکرا ہو گا0 اور اگر ہم اس کومصیبت پنچنے کے بعد آسائش ( کاذا کقہ) چکھا کمیں تووہ ضرور (خو ثی ہے) کے گاہ میرے تمام مصائب دور ہو گئے ' بے شک وہ اترانے والا شیخی خورہ ہے O ماسوا ان لوگوں کے جنبول نے مبر

کیااور نیک اعمال کیے ان ہی کے لیے مغفرت اور بردا جرے O (حود: ۱۱-۹)

مصيبت ميں كفار كامايوس ہونااور راحت ميں ناشكري كرنا اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کفار کوعذاب ضرور ہو گاخواہ ٹاخیرے ہو' اور ان آبیوں میں اللہ تعالی

نے وہ سب بتایا جس سے ان کو عذاب ہو گااور سے کہ اس سب کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہیں-

اس آیت کی تغیریں وو قول بن ایک قول یہ ب کہ اس آیت میں الانسسان سے مراد مطلق انسان ب چر آیت: اا میں اس سے نیک اور صبر کرنے والے مسلمانوں کا انتثاء فرمایا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَالْعَصْرِ فِي إِنَّ الْإِنسَدَانَ لَهُمَّ حُسُيرِ في إلَّا في الله في المراب الله المان ضرور نقصان من ب0 ماموا

ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے۔ الكذير أمَنُ واوَعَيه لُوالصَّلِحُين - (العصر: ١٠١٧)

ادراس کی نظیریہ آیت بھی ہے: بے شک انسان بے مبرا بیدا ہوا ہے و جب اے کوئی إِنَّ الْإِنْسَانَ حُيلِنَ هَلُهُ عُلَاقًا أَنَّا مُنَّهُ الشُّرُ

مصبت سنے تو گھرا جا آ ہے 0 اور جب اسے کوئی فائدہ پنے تو حَيُّ عُالُ وَإِذَا مَسَّهُ الْحَيْرُ مَنُوْعًا ﴾ إلاّ اس کو رو کئے والا ہو آہے 0 ماسوا نمازیوں کے جواثی نمازوں پر الْمُصَلِّدُ فَي الْدَيْنَ هُمْ عَلَى صَلَابِهِمْ

مداومت کرتے ہیں 0 دَائِمَةُ ( ) ( المعارج: ٢٣-١٩) اور دو سرا قول ہیہ ہے کہ الانسسان میں الف لام عمد کا ہے اور اس انسان سے کافرانسان مراد ہے اور اس کی نظیر بیر

اور الله كى رحمت سے مايوس مت مو كونكم الله كى رحمت وَلَا تَابِئُكُسُوامِنُ رَوْح اللُّهِ وَإِنَّهُ لَا يَلِغُسُرُ مِنْ

ہے صرف کا فرمایوس ہوتے ہیں۔ رَّوْرِ اللّهِ الْأَلْقَوْمُ الْكَفِرُ وَنَ ٥ (يوسف: ٨٥)

یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ آیت تمام کافروں کے متعلق نازل ہوئی ہو اور میہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ آیت کسی ظام کافر کے

علد پنجم

متعلق نازل ہوئی ہو۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ میہ آیت ولید بن مغیرہ کے متعلق نازل ہوئی ہے' اور ایک قول میہ ہے کہ میہ آیت عبداللہ بن الی امیہ مخزو می کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ص(ا' مطبوعہ بیروت)

م جواللہ ہن اب میں اللہ کی رحمت ہے ابو ہی ہونا اور راحت میں ناشکرا ہونا کفار کا شیوہ ہے۔ خلاصہ پیر ہے کہ معیبت میں اللہ کی رحمت ہے ابو ہی ہونا اور راحت میں ناشکرا ہونا کفار کا شیوہ ہے۔

مومن کے لیے مصیبت اور راحت دونوں کا خیر ہونا اس کے بعد فرمایا: مامواان لوگوں کے جنوں نے میرکیااور نیک اعمال کے ان ہی کے لیے بڑا اجر ہے' حدیث میں ہے:

من روی مند روی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مسلمان کے حال پر تجب ہو آ

ہے' اس کے ہر طال میں خیرہے اور میہ مومن کے سوا اور کسی کاوصف نہیں ہے' اگر اس کو راحت پنچے تو شکر کر آ ہے اور وہ اس کے لیے خیرہے اور اگر اس کو مصیبت پنچے تو صبر کر آ ہے' اور وہ (بھی) اس کے لیے خیرہے ۔

ں کے لیے جرب اور اگر اس کو مصیبت بیچے کو مبر کر ہاہے ، اور وہ (-ی) اس نے سیے جرہے ۔ ( صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۹۹ ، مشکوۃ رقم الحدیث : ۵۲۹۷ ، الترغیب والترہیب ج ۴ ص ۴۷۸ ، کنز العمال رقم الحدیث : ۵۱۰)

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول مند صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کو کا ٹنایا اس ہے کم کوئی چرچھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب ہے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹاویتا ہے۔

اس سے م لول چزیجے اواللہ تعلیٰ اس سے سبب ہے اس 10 یک درجہ بند سر دیتا ہے اور اس 10 بیٹ ساہ سمادیتا ہے۔ (سنن الترخدی رقم الحدیث: ۹۲۵ مند احمد بالا ص ۴۳ سنن کبریٰ بیس ۳۵ س ۵۳۳ موطا مام مالک رقم الحدیث: ۹۷۷ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۹۳۱۳ مصنف محج این حمان رقم الحدیث: ۴۹۲۵)

حضرت ابوسعید اور حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے ساہے کہ مومن کو جو بھی وروہ ویا تھکاوٹ ہویا بیاری ہو، یاغم ہویا فکر اور پریشانی ہو تواللہ تعالی اس کی وجہ سے

اس کے گناہوں کو مناویتا ہے۔ اس کے گناہوں کو مناویتا ہے۔ (صبح البغاری رقم الحدیث:۵۶۲۳ صبح مسلم رقم الحدیث:۳۵۷۳ سنن الترمذی رقم الحدیث:۳۰۳۸

حضرت انس بن مالک رصنی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بزی مصیبت کا بڑا اجر ہو تاہے' اور الله تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتاہے تو ان کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے' جو اس سے راضنی ہو تو اللہ اس - مصرف تا مصرف بالد میں مصرف میں مصرف تا ہوئی ہوں میں مارض میں آ

ہو باہم اور اللہ تعلق بہب کی تو ہے سبت مرباہ وائن کو کی ہیں۔ یس من مردی ہے ، وہ س سے رہ کی اور رہیں۔ مر سے راضنی ہو باہم اور جو اس سے ناراض ہو تو اللہ اس سے ناراض ہو آہے۔ (سنن الترفدی رقم الحدیث:۲۳۹۲ سنن این ماجہ رقم الحدیث:۳۰۳۱ المستدرک نے مم ۲۰۸۰ شرح السفر رقم الحدیث:۳۳۵۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ مومن اور مومنہ پر اس کی جان میں اس کی اولاد میں اور اس کے مال میں مصائب نازل ہوتے رہتے ہیں حتی کہ وہ اس حال میں اللہ ہے ملاقات کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔

ں۔ (سنن الترفد کار قم الحدیث: ۲۳۹۹، مصنف این ابی شیبہ ج ۳۳ ص ۱۳۳، مند احمد ج ۴ می ۴۸۷، صبح این حبان رقم الحدیث: ۲۹۱۳) حضرت جاہر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: قیامت کے دن جب مصائب میں

مثلا ہونے والوں کو تواب دیا جائے گاتو آرام اور آسائش میں رہنے والے سیکس کے کد کاش ونیا میں ان کی کھالوں کو قینچوں سے کاٹ دیا جا آ۔ (سنن الرّمذی رقم الحدیث: ۴۳۰ المعجم الصغیر رقم الحدیث: ۴۳۱ سنن کبریٰ ج ۳ ص ۲۵ س)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: کیا آپ وی کے کسی حقد کو ترک کرنے والے میں اور آپ کادل صرف اس بات سے شک ہونے والا ہے کہ وہ (کافر) میہ کسیں گے کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہ نازل کیا گیایا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نیس آیا؟ آپ تو صرف فررانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کا تکمیان ہے O(ھود: ۱۲) یا کفار کے طعن و تشنیع کے خوف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی تبلیغ میں کمی کرنے والے تھے؟ اس آیت میں اند تعالیٰ نے کفار مکد کے مزید کفریہ اقوال نقل فرہائے میں اور یہ ہمایا ہے کہ ان کے ان کفریہ اقوال سے 'بی صلی اند \*یہ و علم فال نکک ہو تا تھا اور آپ کورنج ہو تا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کی دل جو کی کی آپ کو تسلی دی اور آپ کو ایٹ ویٹ و مزیاجہ اور اپنے افضال اور اکرام ہے نوازا۔

- قاصَى شهاب الدين الهمدين محمد بن عمر خفاق متوفى ١٨٠٠ه اله لكفته مين:

اس آیت و لفظ یعن سے شروع فرمایا ہو اور یعن کلام عرب میں توقع کے لیے آ آیہ اوراس آیت کا بظاہر معنی سے

ن کے غرجہ آپ و معتان کر سے بین کہ آپ ہوئی فرنانہ کیوں نہ نازل کیا گیایا آپ کی تھدایی ہے اوراس آیت کا بظاہر معنی سے

المقابر ہوں نہ ناز بر اووان سے یہ توقع ہے کہ آپ وان ک اس حصہ کو بیان مرائز کر ایس کے جس میں کفار کے ہوں ک

ندمت میں میں نہ نہ تو آ ان مجید کے بینی حصہ کو بیان نہ کرنا خیات اور کفر ہے اور یہ بی صلی اللہ طیہ و سلم کے منصب نبوت

المقابر سے ممن کمیں ہو اور جس طرح باتی المیاء میسیم اسلام معصوم میں اوران سے یہ متصور میں ہے کہ وہ تھے کرتے

ال سے اللہ حسم و چی میں اور پوری میلی میں اور آپ ہی معصوم میں بلکہ سید المعصومین میں آ ہے بطریق

ال سے متصور کمیں ہے جہ آپ سے یہ تا تع کسے کی جاستی ہے کہ آپ انہاں شک ہونے کی وجہ سے وی کا چھ حصہ چھیا لیس

سعت سافھ سے ہو ہات ہی جاتی ہی جاتی ہی اس بات کی مینکلم کو قاعم ہوتی ہے ایسی مخاطب کو تو تع ہوتی ہے اور کسی ان سام وو سی اور و قاتع ہوتی ہے اور اس آیت میں میں آخری صورت مرادے بیٹن کفار مکد کو بید تو تع تھی کہ ہم بیند کہ آپ آئی جمید ن آبینی مرت میں اور ورس کے بیاری ورس کا بیان منبع کریں ہے۔ آئی اور والے سے جب دو مرآب وی کے بینی حصد تو بیان منبع کریں ہے۔

 ۲ فارم حب میں عیر طافظ و تع کے لیے بھی آ بات اور تبعید کے لیے بھی آ بات اور اس آیت کا معنی بیا ہے کہ کفار میں ما اس آزار ہاؤں ہے و چند کہ آپ طال خل جو بات لیکن آب اس وجہ سے وہی کی تبیغ میں کی ند کریں ہے۔

ا صحيح ا بخاري رقم الحديث: ١٨٠ تشجع مسلم رقم الحديث: ٣٨٥ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٠١)

نا میں یہ ب اندان تعالیٰ مند نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہ فرمایا ہے کہ کفار آپ کی نبوت میں طعن و تشغیع کرتے ہیں اور ایں ب آپ داری تک دو آئے تو آلیا آپ اس وجہ سے بعض وی کو بیان کرنا ترک کر دیں گے ؟ کیٹی آپ ایسا نمیس کرمیں سے آپٹر آیا ان کی ہاتن کی پرواد نہ نریس اور ہادئوف و خطراور ہے دھڑک تبلیغ کرتے رہیں۔

ا حنایت انقائشی نے ۵ ص ۱۳۳۴ ملحشاو موضَّق بیروت ۱۳۱۷ ه ° روح المعانی من ۷ م ۲۸ - ۲۷ بیروت ۲ ۱۳۱ه ه ۱

ده، المام نخرالدين محمد بن فمررازي متوفي ۲۰۲۶ يو لکيت بين:

تمام مسلمانوں کا اس پر اہماع ہے کہ میہ ممکن منیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تی اور تنزیل میں خیات کریں اور و تی کی بعض چیزوں کو ترک کر دیں کیونکہ اس طرح پوری شریعت مشکوک ہو جائے گی اور نبوت میں طعن از آ آ ن ا کیونکہ رسالت کا معنی بی ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام بندوں تک پہنچادیے جائیں۔ اس لیے اس آیت کا ظاہر معنی مراہ نمیں ہے بلکہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ ہے بتانا چاہتا ہے کہ دو خرابیوں میں سے ایک خرابی ضرور لازم آ ن ک ان آب ور ن پوری و تی کی تبنیخ کریں تو کفار کی طعن تشنیج اور ان کے فداق اڑا نے کا فدشہ ہادر اگر آپ بتوں کی فدمت والی آبیوں و نہ ا بیان کریں تو کفار و آپ کا فداق نمیں اڑا کیں گئے لیکن و جی میں خیات لازم آ کے گی اور جب دو خرابیوں میں ہے وئی ایب خرابی ضرور لازم ہو تو ہری خرابی کو ترک کر کے چھوٹی خرابی کو برداشت کرلینا چاہیے اور بری خرابی و تی میں خیات ہے سو

ب من ما ہا ہے۔ اور اس آیت میں نبعث کے کا بولفظ ہے اس سے مراد تبغید ہے بیٹی آپ کفار کے طعیٰ و تشنیع کی وجہ ہے و تی کے بعض حصہ کو ترک نہ کریں' ہرچند کہ آپ ہے وحی کے کسی حصہ کی تبلیغ کو ترک کرناممکن نہیں تھالیکن اللہ تعالی نے آبید کے

طور پر اس طرح فرمایا- (تغییر کبیری ۴۵ س۳۲۳-۳۲۳ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۵۹ ایر ملحصًا موشق) اس آیت کی تفییر کرنا بهتِ نازک مقام ہے بہت سے مفسرین اس مقام پر بھسل گئے اور انہوں نے اس آیت کی تفییر سر

اس طرح کی کہ احترام نبوت ان کے ہاتھوں سے جاتارہا۔ شخ شبیراحمہ عثانی متوفی 14ساھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

آپ ان ہے ہووہ شبہات اور فرمائشوں سے سخت مغموم اور دل گیر ہوتے تھے، ممکن ہے کہ نہمی ایساخیاں ہمی دل میں گزر ناہو کہ ان کے معبودوں کے معاملہ میں اگر خدا کی جانب سے اس قدر مختی افقیار کرنے کا عظم نہ رہے، ترویہ ؤ جے نعر فی اطال قدرے نرمی اور رواداری کے ساتھ تو شاید زیادہ موٹر اور مفید ہویا جو فرمائش یہ یوک کرتے ہیں، ان کی یہ ضد ہمی

ا مری است میں است میں است کی است کا است کا است کی است کی است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است آپ کے دل میں مہم کوئی خیال منیں آ سکا تھا اس لیے ہمارے زدیک یہ تفیر صحیح منیں ہے۔ میں میں میں میں است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است

(۵) اس اعتراض کا میک اور جواب یہ ہے کہ یہ آیت باب تنزیل ہے ہے، یعنی ایک شخص میں کوئی وصف نہ ہو لیکن حال اور مقام کے اعتبارے یہ وہم کیا جاتا ہو کہ اس شخص میں وہ وصف ہو، پن نجی کو باو بود اس وسف کے نہ بہت کہ اس شخص میں وہ وصف ہو، پن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کے سی حصہ ی شخص کے منزلہ میں نازل کرے کلام کیا جائے جس شخص میں وہ وصف ہو، پن نبی صلی اند علیہ وسلم نے وہی کے سی حصہ ی تبلیغ کو ترک نہیں کیا تھا لیکن اگر آپ کی جگہ کوئی اور شخص ہو تاتو تنگ دلی اور ول آزاری سے نیچنے کے لیے ان آیتوں می تبلیغ کو ترک کر دیا جس کے کام طعن اور تشنیج کرتے تھے اس لیے آپ کو اس شخص کے منزلہ میں نازل برت فربیا: شاید آپ وہ کے کی حصہ کو ترک کرنے والے ہیں۔ اس کی نظیریہ آیت ہے:

وَاصْنَعِ الْمُفُذِّكَ مِاعْشُونَنَا وَوَحْسِنَا وَلاَ اور آپ ادری وی کے مطابق ادری افریش مثنی مائے ا شخاطِ منبئی فی الگریش طَنَدُهُ وَ اللّهُ مُنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّ شَعْرُونُونُ ۱۹۵۵ (هود: ۳۷)

حضرت نوح ملیہ السلام نے ظالم کافروں کی سفارش نہیں کی تھی لیکن اس مقام پر ان کی سفارش کرنے کاوہم : و سَمّاتَهَ ا

اس لیے باوجود سفارش نہ کرنے کے ان کو اس مخص کے مرتبہ میں نازل کرکے خطاب کیا گیاجو ان کی سفارش کر آبہ سویہ بھی باب تنزل ہے ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: کیادہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کوازخود گھڑلیا ہے، آپ کئے کہ پھرتم اس جیسی گھزی ہوئی وس سور تیں لے آؤ اور (اپنی مدد کے لیے)اللہ کے سواجس کو بلا سکتے ہو بلالو، اگر تم سیے ہوO(مور: ۱۳)

قرآن مجيد كالمعجز ہونا

مشرکین نی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کی نبوت پر معجزہ طلب کرتے تھے، آپ کو تنایا گیا کہ آپ یہ کمیں کہ میری نبوت پر معجزہ یہ قرآن مجیدے- نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کے ساتھ چیلنج کیا کہ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم بھی اس جیسا کلام بناکر لے آؤ لیکن مخالفین کی کثرت اور علوم و فنون اور زبان و بیان کی روز افزوں ترقی کے باوجود کوئی فخص

قرآن مجيد كى مثل كلام بناكر نبيل لاسكا قرآن مجيدنے كى طرح سے يہ چيلني بيش كيا ہے: آب کیئے اگر تمام انسان اور جن مل کراس قرآن کی مثل لانا قُرْ لَئِس حُنَمَعَتِ أَلِاسُ وَالْجِنْ عَلَى أَنَّ

يَّانُّهُ بِمِنْنِ هٰذَا الْقُرُلِ لَا يَانُوُرَ بِمِنْلِهِ وَلَوْ چاہیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا کتے ، خواہ وہ ایک دو سرے کی مدو (بھی) کرس۔ كَانَ يَعْضُهُمُ لِيَعْضِ ظَهِيًّا-

ابواسرائيل: ۸۸)

اور زیر تفییر آیت میں دس سورتوں کی مثل لانے کا چینج دیا گیاہے؛ اور البقرہ: ۱۳۳ور یونس: ۳۹ میں کمی ایک سورت

ک مثل لائے کا چیلنج دیا ہے اور آخری چیلنج یہ دیا ہے: فَنْيَأَذُ حَدِيثُ مِنْيَلِهُ إِنْ كَافُوا صَدِقَيْ.

اس جیسی ایک بات ہی بنا کر پیش کر دو اگر تم سیحے ہو۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پچراگر وہ (تمہارے چیننج کو) قبول نہ کریں تو یقین رکھو کہ قرآن املہ ہی کے علم کے ساتھ

نازل کیا گیاہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کامستحق شیں ہے ، تو (اے کافرو!) کیا تم اسلام لانے والے ہو؟ ٥ (حود: ١٣)

اس آیت کامینی پیہ ہے کہ اے محمہ! (صلی اللہ علیک وسلم)ان مشرکین ہے کمہ دیجےً اگر قرآن مجید کی دس سورتوں کی مثل! نے میں تمہارے خود ساختہ معبود تمہاری مدد نہ کر سکیں اور تم خود بھی اس کی مثل دس سور تیں نہ لاسکو تہ یہ جان لواور یقین رکھو کہ بیہ قرآن آسان سے (سیّد نا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے اذن کے ساتھ نازل ہوا ہے اور (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کو اپنی طرف سے بنا کر ہم پر افتراء نہیں کیااور بیہ بھی یقین رکھو کہ مخلوق کی عبادت کا مستحق صرف الله تعالی ب؛ اور وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے سواے مشرکو! تم بت پرستی کو ترک کر دو اور خدائے واحد کی

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: جولوگ (صرف) دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کو طلب کرتے ہیں تو ہم ان کے کل اعمال ناصلہ یہیں دے دیں کے اوریہاں ان کے صلہ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گیO نمیں وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ

کے سوا کچھ نہیں ہے اور انہوں نے دنیا میں جو کام کیے وہ ضائع ہو گئے اور جو کچھ وہ کرتے تتے وہ بریادے O(عود: ۱۱-۱۵) ريا کاري کی مذمت او راس پروعید

اس مضمون کی قرآن مجید میں اور بھی آیات ہیں:

جلد پنجم

تبيان القرآن

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِمَةَ عَنَدَيْنَا لَهُ فِيهُمَا مَنا (واس دنيا كَ خُوابَسُ مندين بهم ان واس دنيا كَ كَانَ يُرْمِدُ الْعَاجِمَةِ عَنَا بَهُ عَلَيْنَ اللّهِ حَمَدَ مَنَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْنَ اللّهِ حَمَدَ مَنَا عَلَيْهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَنَا بَهُ عَلَيْنَ اللّهِ عَنَا مَعُ عَلَيْنَ اللّهِ عَنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنِ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنَ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنَ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنَ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلْنِ عَلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْكِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْ

يتُصَلِيعُهَا مدهمَوْ صَاهَمَدَ يَحَوُدُ آنِ وَهِ الأرحِدِهِ فَي مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مِنْ اللهِ الرحودِه وَ وَهِ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مُورِّدِي فَي أَوْ يَلِيكُ كُلَّ وَهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَل معتب و موادو معتب الله من الله الله عند الله الله عند الله الله عند الله الله عند الله الله الله الله الله ال

ارادہ کرے اور ای کے لیے کوشش کرے تو ان ی لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی O کوشش مقبول ہوگی O

مَنْ كَنَارَ مِنْ لِلْمَحْرَتُ الْأَيْحِرَةِ مَنَدُنَا فِي حَرَّيْهِ جَرَّيْهِ جَوْمَ أَخْرَتُ كَي تَعَلَى كااراده كرے بهماس كے ليے اس وَمَنْ كَانَ مِرْجَنَّهُ تَحْرِتَ لَنَّسُنَا لُمُنْ فِي هِي مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله

اس کو اس میں ہے ویں گے اور آخرت میں اس کا کوئی حضہ .

> امام عبدالر تهن بن ملی بن محمد بوزی متوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں: - بر سر متراسب تا

فِي الْأَخِرَ وْمِيهُ مِنْ الْمُصِيبُ - (الثوري: ٢٠)

اس آیت کے متعلق چار قول میں:

(۱) اکثر علماء کابی قول ہے کہ اس آیت کا حکم تمام مخلوق کے لیے عام ہے۔

(۲) ابوصالح نے حضرت ابن عباس رضی امند عنمات روایت کیا ہے کہ یہ اہل قبلہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ مدم نے مناب مناب کی متعلق مار کی متعلق مار کی متعلق مار کی متعلق مار کی متعلق مار کی ہوئی ہے۔

(۳) حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ یمود اور انساریٰ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ - معرب میں میں میں اللہ عنہ نے کہا کہ یہ یمود اور انساریٰ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

(۴) مجابد نے بید کها کہ بید ریا کاروں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ (زاد المسیری ۳ مصر ۸۳-۸۳ مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت ۲۰ مصر ۸۳-۸۳ مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت ۲۰ مساری ا

انسان جس کام کو جس نیت ہے کرے گاای نیت کے اعتبارے اس کوصلہ دیا جائے گا اگر اللہ عزوجل کی رضائے لیے

کوئی عمل کرے گاتو آخرت میں اس پر اجر ملے گااور اگر اوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے عمل کرے گاتو وہ عمل اس کے لیے ماعث وبال ہوگا۔

حفزت عمرین الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعمال کامدار نیت پر ہے' ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق تمرملتا ہے، سو جس شخص کی ججرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو تو اس کی ججرت اللہ اور اس کے رسول بھی کی طرف بخار ہوگی، اور جس مختص کی ججرت دنیا حاصل کرنے کے لیے بیا کسی عورت ہے 'کاح کرنے کے

لے ہو قواس کی جوت ای چزی طرف شار کی جائے گی جس کی طرف اس نے جوت کی ہے۔

ا صحیح ابتیاری رقم اندیث: ۵۳۱ سحیح مسلم رقم الدیث: ۱۹۰۷ سنن ابوداؤد رقم الندیث: ۴۲۰۱ سنن الترمذی رقم الندیث: ۱۹۲۷ سنن النسائی رقم الندیث: ۷۹۲ سنن این ماجه رقم الندیث: ۱۹۲۴ السنن الکه ی للنسائی رقم الندیث: ۷۹۲ ۴ مصنف عبدالرزاق رقم الندیث: ۷۵۲۷ میند احمر ۳۶ ۳ سنن کیری للیستی ن۵ تع ۱۸ ۱۲ ۱۲۲۰ شرع السنه رقم الندیث: ۱۹۲۲۷

سلیمان بن بیار کتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کے پاس بوگوں کا بچوم تھا، جب اوگ ان سے چھٹ کئے تہ اہل شام میں سے ناتل نامی ایک فخص کے کہا: اے شیخ آ آپ مجھے وہ حدیث سنائے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سی ہو۔ آپ نے فرمایا: ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے بیا ساہے: قیامت کے دن سب سے پہلے جس محفص کے

تبيان القرآن

جلد بجم

متعلق فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہو گا اس کو بلایا جائے گا اور اسے اس کی تعمیں دکھائی جائیں گی، جب وہ ان تعمیں کو پہپان لیے گا و (ابند تعالیٰ عائمیں گی، جب وہ ان تعمیں کو پہپان لیے گا و (ابند تعالیٰ عائمیں گا، جب دکیا جہ تعمیں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اور کہ اللہ تو نے اس لیے قال کیا تھا تاکہ تو بمادر کہلائے سو تھے بمادر کہا جی کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو منہ کے بل جنم میں والے کا تحم دیا جائے گا، حتی کہ اسے جنم میں وال دیا جائے گا۔ وور ایک شخص نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو تعلیم دی اور قرآن مجید پر ھا، اس کو بلایا جائے گا اور اس کو اس کی تعمیر دکھائی جائمی گی، جب وہ ان تعمین کے گا ور اللہ تعالیٰ ااس کے بل جنم میں والے کا تعمین کی اور سے کیا کام لیا ور تیرے لیے قرآن پڑھا تاکہ تو خوب اللہ بھائی ہوں کہ بھائی جائے گا مواسل کیا اور اس کو جنم میں والے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ اور تیرے گیا و آن پڑھا تاکہ تو عالم کہلائے اور وی کے قرآن پڑھا تاکہ تو عالم کہلائے اور ویک تحق کہ اس کو جنم میں والے تعمین والے تعمین کی اور اس کو جنم میں والے تعمین کا مواسل کیا تواست کے دن بلایا جائے گا اور وہ تعمین والے دکھائی جائے گا ور جب وہ ان تعمین کیا ہوں تو سے کیا کام کیا تھا کہ تو جائے گا، ورجب وہ ان تعمین کیا ہوں تو کہ تو کہ تعمین کیا ہوں تعمین کیا ہوں تعمین کیا ہوں کیا ہوں تعمین کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں تو کہ کیا ہوں کہ کیا ہوں کہ تو کہ تو کہ تو کہ تو کہ تو کہ ہوں کیا ہوں کیا ہوں کہ تو کہ تو کہ تو کہ ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی کو تو کہ کو کہ کا گا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو تو کہ کا گا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی

صیح مسلم رقم الحدیث: ۹۹۰۵ سنن الترزی رقم الحدیث: ۴۳۸۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۳۳۷ صحح ابن حبان رقم الحدیث: ۴۰۸ شرح السفر رقم الحدیث: ۳۲۳۳ مسئداحدج ۳۶ ص۲۳۱ سنن کبری للیستی چ۵ ص ۱۲۸

الله تعالی کاارشاد ہے: کیا جو محض الله کی طرف ہے دلیل پر جو اور اس کے پاس الله کی طرف سے گواہ (بھی) ہو اور اس سے پیع موک کی تاب جو رہ نمااور رحمت ہے (وہ بھی گواہ جو) (وہ ان مشکروں کے برابر ہو سکتا ہے؟) ہی لوگ ہیں جو اس بر ایمان رکھتے ہیں اور تمام فرقوں ہیں ہے جس نے (بھی) اس کے ساتھ کفرکیا اس کی وعید کی جگہ دو زخ ہے (سو اے خاطب) تم اس کے متعلق شک میں نہ پڑنا ہے شک وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے کین اکثر لوگ ایمان منس لاتے © خاطب) تم اس کے متعلق شک میں نہ پڑنا ہے شک وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے کہ کین اکثر لوگ ایمان منس لاتے © (مورد: 14)

تمام اہل ملل پرستید نامحمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کاوجوب

اس آیت کا معنی ہے ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف ہے دلیل پر ہو اور اس کے پاس اللہ کی طرف ہے گواہ بھی ہو یعنی نی صلح اللہ علیہ و سلم اللہ علیہ و سلم کا محتمد ہو اللہ ہیں ہو دلیل کے آب اکش کو طلب کرتے ہیں؟ علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ شاہد ہے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا چرہ مبارک ہے کیو تکہ جس شخص میں ذرا بھی مقتل ہو جب وہ نی صلی اللہ علیہ و سلم کے رخ انور کی طرف دیکھے گاتو فور آیقین کرلے گاکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک تقور سے بعد در ایس اللہ علیہ و سالہ علیہ و سالہ علیہ اور مقتل اور فطرت سے بعد ہدد ایس اللہ علیہ و مراد عقل اور فطرت سے بین اور سساھ دے مراد عقل اور فطرت سلم سلمہ جب بین اور سساھ دے مراد عقل اور فطرت سلمہ جب بین اور سساھ دے مراد عقل اور فطرت سلمہ جب بین اور سان کو بین ایک کیا ہے۔

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ و سکم نے فرمایا: ہر بچہ فطرت پر پیدا ہو آ ہے ہی اس ب باب اس کو یمودی یا نصرانی یا مجو می بنادیتے ہیں جیسے جانور سے ایک مکمل جانور پیدا ہو آ ہے، کیا تم اس میں کوئی نقص رئیستے ہو۔ استح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۸۵ سیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۵۹)

اور نی صلی اللہ علیہ وسلم ہے پہلے حضرت مو کیٰ کی کتاب بینی تورات نازل ہوئی تھی جو رہ نمااور رحمت ہے' اور جو لوگ اس می (سیدنا محمرصلی الله علیه و سلم) بر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ ان لوگوں کی طرح نسیں ہو سکتے جو دنیا کی زندگی ادر اس کی آسائش کو طلب کرتے ہیں۔ اور فرمایا: اور تمام فرقوں میں ہے جس نے (بھی) اس نبی کے ساتھ کفرکیا اس کی سزا دو زخ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ

میں (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) کی جان ہے، اس امت میں کوئی شخص بھی ایسانسیں ہے جو میری نبوت (کی خبر) نے خواہ وہ

يبودي ہو يا عيسائي پھروه فخص اس حال ميں مرے كه وه ميرے لائے ہوئے دين پر ايمان نہ لايا ہو تو وہ فخص دو زخی ہى ہو گا-(معج مسلم رقم الحديث: ١٥٣) مند احمد ج٢ص ١٣٠ مليته الاولياء ج٣مص ٣٠٨ مند ابوعوانه ج اص ١٠٨)

قر آن مجید کی اس آیت اور اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ تمام دین داروں پر واجب ہے کہ وہ سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائمین میود اور نصاری کا خصوصیت ہے اس حدیث میں اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں اور جب اہل کماب پر بیہ واجب ہے کہ وہ آپ کی رسالت پر ایمان لائمیں تو دو سروں پر بطریق اولی واجب ہے کہ وہ آپ کی

> رسائت پر ایمان لاتیں-غیر متمدن دنیامیں رہنے والوں کے لیے توحید پر ایمان لانا ضروری ہے نہ کہ رسالت پر

قاضى عياض بن موسىٰ مالكي متوفى ٥٥٣٥ ملكت بن: اس حدیث میں بید دلیل ہے کہ جو شخص زمین کے دور دراز علاقوں میں رہتا ہویا سمندر کے جزیروں میں رہتا ہو جو آباد

دنیاہے منقطع ہوں' اور اس کو اسلام کی دعوت نہ نہنچی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اور آپ کی بعثت کی خبرنہ نہنچی ہو تواگر وہ آپ پر ایمان نہ لائے تو اس ہے گرفت نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے فرمایا ہے: جس نے میری نبوت کی خبر سنی ادر مجھ پر ا پیان لائے بغیر مرگیاتو وہ دوزخی ہو گا للذا آپ کی معرفت اور آپ پر ایمان لاٹا اس پر موقوف ہے کہ کوئی شخص آپ کے معجزہ کا مشاہرہ کرے اور آپ کے ایام حیات میں آپ کے صدت کو جانے اور جس نے مشاہرہ نہیں کیااس تک آپ کے وعویٰ نبوت کی خبر پنجی ہو' اس کے برظاف اللہ پر ایمان اور اس کی تؤ حید کو ماننا ہر فخص پر ضروری ہے خواہ متمدن دنیا میں نہ ہو اور غیر آباد

علاقوں میں رہتا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہرانسان کو عقل عطا کی ہے اور غور فکر کرکے ہر فمحض اللہ کی ذات اور اس کی توحید کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ (اکمال المعلم بغوا ئدمسلم جاص ۴۶۸ مطبوعہ دارالوفاء ۱۹۶۹ھ)

ا در اس سے بڑھ کر خلالم کون بوگا جو انتبر پر جھوٹا بنتان تراہے یہ بوگ اینے رب کے سامنے ہیں

جائیں گے اور تمام گواہ یہ کہیں گے یہی وہ لوگ بیں جنموں نے اپنے رب پر ت<u>جھوط باندھا</u>

جو لوگ اللہ کی راہ سے سنوظالمول بر التُدكى حلدينجم

تبيان القرآن

تبيان القرآن

اد

جلد پنجم

روز قیامت کفار کے خلاف گواہی دینے والوں کے مصادیق

کافروں میں متعدد پر عقید گیاں اور پر اتمالیاں تھیں، وہ دنیا اور اس کے میش اور زیبائش پر بہت حریس تھے۔ امد تعال اس اس کا ھوو: ۱۵ میں رو فرمایا اور وہ سیدنا محمد صلی اللہ ملیہ وسلم اور آپ کے مجوات کے منگر تھے۔ امد تعالی نے اس ط

حود: ۱۳ میں رو فرمایا اور ان کا بیہ عقیدہ تھا کہ بیہ بت اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی شفاعت کریں ہے سواس آیت میں املہ تعالی نے ان کی اس بدعتید کی کارو فرمایا-

اس آیت میں فرملا ہے: یہ یوگ اپنے رب کے سامنے پیش کئے جائمیں گے۔ اس پر یہ سوال بھو آ ہے کہ اللہ تعالیٰ قامان ا اور جگہ ہے پاک ہے: کچر یہ کفار اللہ تعالیٰ کے سامنے کہتے پیش جوں کے ؟اس کا جواب یہ ہے کہ جو متابات حساب اور سوال تر میں میں اس میں میں کا تک کے اس میش کرا ہے کہ جب رہ دیا ہے ہے۔ اس متابال میں یہ نوشا

اور جگہ ہے پاک ہے، کچر یہ کفار اللہ تعالیٰ کے سامنے لیسے چیش ہوں کے ؟اس فاجواب یہ ہے کہ جو مقامات حساب اور سوال کرنے کے لیے بیائے گئے میں ان کفار کو وہاں چیش کیا جائے کا دو سرا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان و نمبین' فرشقوں اور مومنوں میں ہے جن کے سامنے جائے کا چیش فرمائے کا بیزاس آیت میں فرمایا ہے: تمام گواہ یہ کمیں گئے یکی وہ ہوگ میں

و رویان کے اس سال کیا ہے۔ جنبوں نے اپنے رب پر جمو ن باند هاتھا۔ مجابر، قادہ؛ ابن جر سج اور اعمش ہے روایت ہے کہ ان گواہوں سے مراد فرشتے اکراماً کاتین امیں۔

ضحاک نے کہا: اس سے مراد اغبیاء اور رسول میں- (بات البیان جزاماص۱۴۹) اس کی مائید قرآن مجید کی اس آیت سے

ہ: -- فَكَيْكَ رِذَ جِنْهَا مِنْ مُحِيِّ 'مِّيَةٍ بِمِنْهِيْدِ جَالِكِ لَان وقت كياعال ہوگا ہب ہم ہرامت سے ايک گواو

و المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المن

سید نا محمد صلی امتد علیه و سلم کی امت کے مومنین بھی گواہی دیں گے -

وَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

نوگوں کے سامنے میہ اطلان کیاجائے گا کہ یہ وہ اوگ میں جنہوں نے اپنے رب پر جعوث باندھا تھا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۱۸ کا الحدیث: ۲۷۱۸ منز اجن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۰۰،۱۸۳ مند احمد ن۲ عس ۱۷۳

الشخی سیلم رقم الحدیث: ۴۵۱۱ مشنو این ماجه رقم الحدیث: ۴۵۱۱ مشنو این ماجه رقم الحدیث: ۱۸۳۳ مسند احمد ن ۴ ش ۱۵۳۳ اور فرمایا : جو لوگ امقد کی راه سیاروکت میں اور اس میں کبی تلاش کرتے میں کیجی لوگوں کو حق کی اتباع کرنے اور ہمایت کے راستہ بر چلنے سے روکتے میں مسلمانوں کے دلوں میں دمین اسلام کے خلاف شکوک اور شیمات پیدا کرتے میں اور

تبيان القرآن .

مختلف کیلوں اور ہتھکنڈوں ہے ان کو اسلام ہے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں مشغول رہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لایعنی اور ہے ہودہ اعتراضات کرتے ہیں۔

الله تعالى كاار شاد ب: بيدلوگ زمين مي (الله كو) عائز كرنے والے نه تھے اور نه الله ك مواكوئي ان كامد دگار تھا ا ان كے ليے عذاب كو دكناكيا جائے گابير (شدت كفرى وجہ سے حق كو) سنة كى طاقت نميں ركھتے تھے اور نه بير ابنفض كى وجہ سے حق كو اديكھتے تقے 0 كي وہ لوگ بيں جنول نے اپنے آپ كو خسارہ ميں ڈال ديا اور جو پچھ بيد افتراء كرتے تھے وہ ان سے جا با رمان بلاشبہ يقينا كي وگ آخرت ميں سب سے زيادہ نقسان اٹھانے والے بير 0 (ھود: ۲۰۰۲،۱۳۲)

کفار مکہ کی چودہ وجوہ ہے مذمت

الله تعالى اس بى بىلى دو آيتون مين كفار كمدكى سات وجوه ي نرمت فرمائي تقي:

(۱) ووالله تعالی پر جھوٹا بہتان تراثیتے تھے: اور اس ہے بڑھ کر ظالم کون ہو گاجو اللہ تعالی پر جھوٹا بہتان تراشے۔

(۲) وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، فرمایا: اور یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش
 کے جائم گے۔

(۳۰) تمام گواہ ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنے رپ پر جھوٹ پاندھاتھاہ فرمایا:اور تمام گواہ بیہ کہیں گے کہ انہوں نے اپنے رب پر جھوٹ پاندھاتھا۔

(m) وه الله تعالى ك زويك ملعون مين، فرمايا: سنو! ظالمون بر الله كي لعنت ب-

(۵) وواللہ کے رائے سے لوگوں کو روکتے ہیں، فرہایا: جواللہ کے رائت سے روکتے ہیں۔

(۲) وہ اسلام کے خلاف شکوک اور شبہات ڈالتے ہیں، فرمایا: اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں۔

(۷) وہ آ خرت کے محربیں فرمایا: وہ آخرت کا کفر کرنے والے میں۔

اوران آیتوں میں ان کی مزید سات وجوہ سے ندمت فرمائی ہے:

(۱) وہ اللہ کے عذاب سے بھاگ نہیں سکتے ، فرمایا: بیہ لوگ زمین میں (اللہ کو) عاجز کرنے والے نہ تھے۔

(٢) الله كے عذاب سے بچانے كے ليے ان كاكوئي مدد گار نہيں و ليايا: اور نہ الله كے سوا ان كاكوئي مدد گار تھا۔

(m) ان كاعذاب د كناكياجائ كله فرمايا: ان كريايي عذاب كو د كناكياجائ گا-

(۱/۲) ان میں حق کو سننے کی طاقت ہے نہ دیکھنے کی فرمایا: بیر (شدت کفر کی وجہ سے حق کو) سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ بیر ابغض کی وجہ سے حق کو) دیکھتے تھے۔

انہوں نے اللہ کی عبادت کے بدلہ میں بتوں کی عبادت کو خرید لیا اور بید ان کے گھائے اور خسارے کا سبب ہے، فرمایا:
 یکی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈال دیا۔

(۱) انہوں نے دین کو دنیا کے بولہ میں فروخت کر دیا اور اس میں ان کو دنیا میں یہ گھاٹا ہوا کہ انہوں نے عزت والی چیز کو
 ۱۰ برذلت والی چیز کو لے لیا اور آخرت کا خسارہ یہ ہے کہ وہ ذلت والی چیز بھی ضائع اور ہلاک ہو گئی اور اس کا کوئی اثر باتی نشیں رہا فرمایا: اور زو یکھ یہ افتراء کرتے تھے وہ ان ہے جا تا رہا۔

(۷) چو نکہ انہوں نے نفیس چیز کو دے کر خسیس چیز کو لیا آس لیے ان کاخسارہ لازی اور یقینی ہے ، فرمایا: بلاشبہ یقینا میں لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں ۔

Marfat.com

تبيا، الق أ.

جلد پنجم

کفار کو د گناعذاب دینا ایک برُ انی پر ایک عذاب کے قاعدہ کے خلاف نہیں ہے اس آیت میں بیے فرمایا ہے: ان کے لیے عذاب وگناکیا جائے گا اس پر میہ اعتراض ہو آے کہ ایک اور حکہ اللہ تعالیٰ کا

اور جو شخص برا کام کرے تو اے صرف ای ایک برے کام وَمَرُ حَاءً بِالسَّيْنَةِ فَلَا يُحْزَى إِلَّا مِثْلَهَا کی سزادی جائے گی اور ان پر ظلم نمیس کیا جائے گا۔

وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ - (الانعام: ١٦٠)

اور ان کے لیے عذاب کو دگناکرنااس آیت کے ضلاف ہے' اس کاجواب میہ ہے کہ جس برائی کا نہوں نے ار تکاب کیا تھا اللہ تعالیٰ شنے نزویک اس کی سزایمی وگناعذاب ہے اور اگر انہوں نے ایک برائی کی تھی توان کو اس کی سزامیں اس ایک برائی کا

وگناعذ اب دیا جائے گاہ دو برائیوں کاعذاب نہیں دیا جائے گاہ جیساکہ فرمایا ہے: اسے صرف ای ایک برے کام کی سزاد کی جائے

گی اور ان پر ظلم نمیں کیاجائے گاہ ظلم تب ہو تاجب ایک برائی کرنے والوں کو دو برے کام کرنے کی سزا دی جاتی ' جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کفری سزاجنم کاوائی عذاب ہے ای طرح اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھنے اوگوں کواللہ کے راستہ سے رو کئے اور کمجی کو تلاش کرنے یعنی دین اسلام کی خلاف شکوک و شبهات ڈالنے اور آ خرت کا انکار کرنے کی سزا امتد تعالیٰ کے نزدیک وگنا

عذاب ٢٠١٥ كي نظيرية آيت ٢٠ اے نی کی بیویو! اگر (بالفرض) تم میں ہے کسی نے کھلی ہے ينيساة التبيي مَنُ بَكَانِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ حیائی کاار تکاب کیانواس کو دگناعذاب دیا جائے گا۔ مُبَيِّكَةٍ يُضْعَفُ لَهَاالُعَذَاكُ ضِعْفَيْنِ-

یہ آیت بھی سورۃ الانعام کی آیت کے ظاف نئیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ازواج مطمرات کی کی ہوئی کھلی ب حیائی کاعذاب عام عورتوں کی به نسبت وگناعذاب ہے؛ اور ایک مرتبہ کی ہوئی کھلی بے حیائی پر ایک مرتبہ ہی د گناعذاب ہو گاوو مرتبہ و گناعذاب نہیں ہوگا۔ مورۃ الانعام کی آیت کے خلاف تب ہو آجب ایک مرتبہ کھلی ہوئی بے حیائی کے ارتکاب پر دو

مرتبہ کھلی ہوئی بے حیائی کے ار تکاب کاعذاب دیا جا آ۔ جب كفار حق كوسننے اور ديكھنے كى طاقت نهيں ركھتے تھے توان سے كرفت كيوں ہوئى؟

نیزاس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: بیہ (حق کو) شنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ (حق کو) دیکھتے تھے' اس پر سے اعتراض ہو تاہے کہ جب ان میں حق کو ننے اور دیکھنے کی طاقت ہی نہ تھی تو پھران کے ایمان نہ اانے اور کفریر قائم رہنے میں ان کاکیا قصور ہے، اس سوال کے متعد د جوابات ہیں، پہلا جواب بیہ ہے کہ وہ کفراور عناد اور رسول القد صلی القد علیه وسلم سے بغض اور عداوت میں اس حدیثک پہنچ گئے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی تؤحید اور سیدنا محمرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلا کل چیش کیے جاتے ہیں تو ان پر کراہت اور ناگواری کی ایمی شدید کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ ان دلا کل کو سن پاتے ہیں نہ و کیمہ باتے ہیں۔ اور دو مرا جواب میہ ہے کہ سننے اور د کیھنے ہے مقصود ہے حق کو قبول کرنااور چو نکہ وہ حق کو قبول نہیں کرتے تو گویا وہ سنتے میں نہ دیکھتے ہیں۔ اس کی تبیری توجیہ میہ ہے کہ بننے اور دیکھنے کی ازخود طاقت اور قدرت تو کسی نمیں ہے، جب بندہ سننے اور دکھنے کا قصد کر آے تو اللہ اس میں وہ قدرت پیدا کر دیتا ہے 'اور چو نکہ کفار مکہ حق کو شنے اور و کھنے کا قصد ہی نہیں کرتے تھے اس لیے ان کے متعلق خصوصیت سے فرمایا: ان میں سننے کی طاقت ہے نہ دیکھنے کی- اور اس کی چوتھی توجیہ یہ ہے کہ وہ عاعت اور بصارت سے نفع حاصل نہیں کرتے تھے اور ہدایت یافتہ انسان کی طرح سنتے تھے نہ دیکھتے تھے۔اس کی پانچویں توجید

تبياز القرآن

۔ ے کہ ابند تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ وہ عناد کی بنائے اپنے اختیار ہے حق کو سنیں گے نہ دیکیمیں گے اس لیے ابند تعالیٰ نے بوج محفوظ میں اور ان کی انتقام میں لکھ دیا کہ وہ حق کو سنیں ک نه دیکیسیں ک اس لیے اب وہ حق کو ہننے اور دیکھنے کی طاقت نہیں ر ت - چيشي توجيه بيات كه چونكه وه نبي صلى الله عليه و سلم ت افتض اور عداوت رخت سخيراس ليه وه آپ كې باتوں كوسن ئنتے تھے نہ تمجھ سکتے تھے۔ النحاس نے کہا: کلام عرب میں ہیہ معمروف ہے کہ جب ُونی فیخم 'سی پر بہت ناگوار اور بہت گر ان ہو تہ کہ جا ہے وہ اس کی طرف و کیجنے کی طاقت نہیں رکھتاہ نیز کہا جاتا ہے کہ محب ندمت کرے والے کی بات نہیں من سکتا ہ ای طرح که جاسکتات که مذمت کرنے والا محب کی بات نعیں من سکتا اور اس کی آخویں توجیہ ید یک که املد تعالی نے ان کو حق شنے اور ایکینے کی صفت مصالی تھی۔ انہوں نے ضعد اور بہت دھڑی کی وجہ سے خود حق کی طرف سے اسپے کانوں اور آ ککھوں کو بند كرلياتها الله لي فرمايا: وه (حقّ و) غنه اور دَيمِينه كي طاقت نهيں ركھتے ـ

القد تعالٰی کا ارشاد ہے: ' بُ شِک جو اوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے اپنے رہ کی طرف ماجزی کی دہ لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں بیشہ رہنے والے ہیں 🔾 (حود: ۲۳)

نیکیوں کے لازماً قبول ہونے کی توقع نہ رکھی جائے

اس آیت میں ہے و حسنوا نبی رہے۔ حست کامعنی ہے قوم کاپت اور فراخ زمین میں اتر ناہ اور مطمئن مونا اور حسب کیے سعه کامعنی ہے امتد تعالی کے سامنے عاجزی کرنا اور احسیت کامعنی خضوع اور خشوع کرنا بھی ہے۔ اللہ تعالی نے ا بین اور انگال صالحہ کے ساتھ مسلمانوں کے اطمینان اور خضوع اور خشوع کرنے کابھی ذکر فرمایا ہے۔اس میں بیداشارہ ہے کہ مسلمان جب امند کی مبادت کریں تو عبادت کے وقت ان کے دل اللہ کے ذکرے مطمئن ہوں اور اللہ تعالی کے ماسوا کی طرف متفت نہ ہوں اور ہر چیزے خالی الذہن ہو کراللہ تعالیٰ کی عبادت کریں ؛ یا اللہ تعالیٰ نے جو تُواب کاوعدہ فرمایا ہے اور عذاب کی و میر فرمائی ب اس پر ان کے دل مطمئن ہوں اور اگر ہم انحساب کو خشوع کے معنی میں لیں تو پھراس میں یہ اشارہ ہے کہ جب مسلمان اعمال صالح کریں تو ان کو مید ڈر اور خوف ہو کہ ان کی کمی کی اور کو آبای کی بناپر ان کے نیک اعمال مسترو کر دیے ب میں ک اور اس کو اپنے نیک اعمال کے متعلق میہ اطمینان نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے میہ نیک اعمال لاز فا قبول ہو جائمیں

عمو بن میمون بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس انصار کا ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا: اے امیرالمومنین! آپ کو املند کی بشارت ہو' آپ اسلام الانے والوں میں مقدم ہیں' جیسا کہ آپ کو علم ہے' پھر آپ خلیفہ ہے تو آپ نے مدل لیا' بچران تمام (نیلیوں) کے بعد آپ کو شیادت حاصل ہوئی۔ حضرت عمرنے کہا: اے میرے تیتیج! کاش بیر ب برابر سرابر ہو جائے ان کی وجہ سے مجھے کوئی عذاب ہونہ تواب ہو۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ۱۳۹۲ مطبوعه دا را رقم بيروت)

ابند تعیلی کاارشاد ہے: ان دونوں فریقوں(یعنی کافراور مومن) کی مثال ایسے ہے، جیسے ایک اندھااور بهرا ہو اور د و سما دیکیجنے والا اور سننے وا ما ہو ؟ لیا مید دونوں مثال میں برابر میں؟ پس کیا تم نصیحت قبول نمیں کرتے!O(هوو: ۴۴٪)

سابقه آیات میں مومنوں اور کافردں، نیک لوگوں اور بد کاروں، دو گروہوں کاذکر فرمایا تھا، اب ان دونوں کی ایک مثال ر ئ مزيد و ضاحت فرمائي ب- كافرد نيا مين حق اور صداقت كه دلا كل كود يكھنے اور سننے سے اپني آ تكھيں بند كر ليتا ب تو وہ [ ا مرجعے اور بهرب کی طریٰ ب اور مومن اس کا نکات میں اور حود اپنے نفس میں القد تعالیٰ کی توحید کی نشانیوں کو دیکھتا ہے اور

تبيار القرار

سنتاہے تو وہ دیکھنے اور نننے والے کی مثل ہے۔

امام رازی نے کہا: ان میں وجہ تشبید ہیہ ہے کہ جس طرح انسان جمم اور روح سے مرکب ہے اور جس طرح جم کے لیے آٹکھیں اور کان ہیں ای طرح روح کی بھی ساعت اور بصارت ہے' ای طرح جب جسم اندھااور بہرا ہو تو وہ حیران کھڑا رہتا ہے اور کمی نیکی کی راہ پر نہیں لگ سکتا ہ بلکہ وہ اندھیروں کی پہتیوں میں پریشان ہو تا ہے، کسی روشنی کو دیکھتا ہے نہ کسی

آواز کو سنتا ہے، ای طرح جو شخص جاتل ہو وہ خود بھی گمراہ ہو تاہے اور دو سمروں کو بھی گمراہ کر تاہے، اس کا دل اندھااور بسرا ہو آے اور وہ مگراہی کے اندھروں میں حیران اور پریشان ہو آہے۔

سے دوافنع ادلیل رکھنا ہول اور اس نے اینے باس سے مجھ کورجمت عطا کی ہو

نبیغ) برکسی مال کوطلب نبیں کرتا میرا اجر جلدينجم

Marfat.com

تبيان القرآن

جلد پنجم

تييا، الق آ،

ربیب، آب کیے کہ اگر د با بغرض ایں سے اس کو گھڑ لیاہے نومیراگذاہ میرے دورہے اور پی تعالے گنا ہوں سے بری مول 🔾

حضرت نوح عليه السلام كاقضه الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا(انہوں نے کما) میں تم کو علی الاعلان

ڈرائے آیا ہوں 0 کہ تم اللہ کے سواکی کی عباوت نہ کرد ، مجھے تم پر دروناک دن کے عذاب کا خوف ہے 0 (حود: ٢٦-٢٥) ا نبیاء سابقین علیهم السلام کے قصص بیان کرنے کی حکمت

الله تعالی نے سورہ یونس میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا تھا اور اس سورت میں اس قصہ کو بھرد ہرایا ہے کیونکہ اس سورت میں حفزت نوح علیہ السلام کے قصہ کی زیادہ تفصیل ہے' انبیاء سابقین علیمم السلام کے واقعات کو بار بار د ہرانے میں یہ حکمت ہے کہ سیدنا محمصلیٰ اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی رہے ، کفار مکہ آپ کی تکذیب کرتے رہے تھے اور ول آزار ہاتیں کرتے رہتے تھے' ایسی ہاتیں س کر آپ کو رہنج ہو آنقا تو اللہ تعالیٰ انبیاء سابقین علیم السلام کے واقعات پر مشتل وحی نازل فرما اکد اس قتم کے معاملات انبیاء سابقین علیم السلام کو بھی پیش آتے رہے ہیں اوہ کفار کی ایس باتوں پر صبر کرتے

تھے سو آپ بھی صبر کریں۔ اس آیت میں دروناک ون فرمایا ہے اور ون کو دروناک سے متصف فرمایا ہے، طالانکہ دروناک عذاب کی صفت ہے نہ کہ دن کی اس کا جواب میر ہے کہ بیر توصیف مجاز عقلی ہے جیسے عرب کتے جیں نبھبارکٹ صنائیہ ولیسلکٹ فیائیہ چونکہ بیر در دناک عذاب اس دن میں نازل ہو گا اس لیے اس دن کو در دناک کے ساتھ متصف فرمایا۔

بظاہراس دن سے مراد قیامت کادن ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ عذاب سے مراد عام ہو خواہ دنیاوی عذاب ہویا آخرت کا حضرت نوح علیه السلام کو علم تھا کہ اگر ان کی قوم ایمان نہ لائی تو اس پر طوفان کاعذاب آئے گا اور ان کی قوم بھی یہ سمجھتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کو دنیاوی عذاب سے ڈرا رہے ہیں ای بناء پر وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جس عذاب سے ہم کو

دهمكارے بيں وہ عذاب لاكرد كھائيں۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: پس ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کما ہم تم کو اپنے جیسابشری سجھتے ہیں، اور ہم دیکھتے میں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے پس ماندہ اور کم عقل لوگ ہی کررہے ہیں اور ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں سجھتے

بلکه ہمارے مگمان میں تم جھوٹے ہو 🔾 (ھود: ٢٥) حضرت نوح کی قوم کے کافر سرداروں کے شبہات

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح کے دعویٰ نبوت کی تکذیب کی ادر اس سلسلہ میں انہوں نے تمین شبهات وارد کیے: ایک شبه به تھاکه حضرت نوح علیه السلام ان کی مثل بشر میں، دو سرا شبه به تھاکہ ان کی بیروی کم حیثیت اور پس ماندہ لوگ کررہے ہیں، تیسرا شبہ میہ تھا کہ ان کے نزدیک حصرت نوح علیہ السلام کی ان کے اوپر کوئی فضیلت نہیں تھی۔ اس شبہ کی

بنیاد سے تھی کہ ان کے نزدیک اسباب ادبیہ سے نضیلت عاصل ہوتی تھی، بینی کوئی محض غیرمعمولی جسیم اور قد آور ہو، یا وہ بہت امیراور دولت مند ہویا وہ کسی بهت بوے جتھے اور قبیلہ کا سردار ہو' اور جب حضرت نوح علیہ السلام میں ایس کوئی چیز نہ تھی تو انہوں نے کماکہ آپ کی ہم پر کوئی نضیلت نہیں ہے اب ہم ان کے ان متیوں شہمات کے تفصیل وار جواب پیش کر رہے ہیں-

تبيان القرآن

جلديجم

Marfat.com

بشر کامعنی اور نبی کے بشرہونے کی حقیقت

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر مرداروں نے کہا: ہم تم کواینے جیسابشری سمجھتے ہیں۔

علامه راغب اصفهانی متوفی ۲۰۵ه بشر کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

کھال کے ظاہر کو بینیہ ہ کہتے ہیں اور کھال کے باطن کو ادمیہ کہتے ہیں' واحد اور جمع دونوں کے لیے بشر آ آپ البیتہ نہذیب

بشرس آیاے ۔ قرآن مجدمیں جہال بھی لفظ بشرآیا ہے اس ہے مراد انسان کابشاد راس کا ظاہر ہے ۔ قرآن مجید میں ہے: راته حالي تسكر قر ويين -(ع: ١٤) میں مٹی ہے بشر بنائے والا ہوں۔

کفار انبیاء علیهم السلام کا مرتبہ کم کرنے کے لیے ان کو بٹر کتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

فَقَالُوْلَ الْبُنَدُ وَمُنْ مَنِيهُ عُنْ إِنَّا وَهُ لَيْدٌ صَلَالَ لَهُ إِن وَ كُمْ لِكُ كَانِمُ اليناق بن س ايك بشركي اتباع کرس پھر تو ہے شک ہم ضرور گمراہی اور عذاب میں ہیں۔ و و القمر: ۱۳۴

آئند تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ تمام لوگ نفس بشریت میں برابر جس کیکن وہ **دوسے د**یں ہے علوم عالیہ اور اعمال صافہ کی وجہ سے متاز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وُ مِنَا لَا مِنْ مِنْ كُورُوخَ لَيَّ -

(اے رسول مکرم!) آپ کئتے میں بظاہر تم جیسا ہی بشر ہوں

میری طرف وی کی جاتی ہے۔

''میری طرف وحی کی جاتی ہے'' اس لیے فرمایا ہے کہ ہرچند کہ نفس بشریت میں' میں تمہاری مثل ہوں لیکن اس وصف میں، میں تم ہے متاز ہوں کہ میری طرف وحی کی حاتی ہے۔

(المفردات بن انس ٢٠ مطبوعه مكتبه نزار مصطفى البازيكية مكرمه ١٨١٨ماه)

جس طرت انسان حیوان ہونے میں تمام حیوانات کی مثل ہے لیکن نطق کی وجہ ہے وہ ماقی حیوانات ہے متاز ہے اور ُطق اس کے لیے نصل ممینزے اور نطق ہے مرادوہ قوت ہے جس کی وجہ ہے وہ معقولات کاادراک کر تاہے جس کو عقل کہتے ہیں اس طرت نبی' انسان اور ناطق ہونے میں تمام انسانوں کی مثل ہے لیکن حصول وحی کی صلاحیت اور اوراک مغیبات میں وہ باتی انسانوں سے ممتاز ہے، اور جس طرح انسان ادراک معقولات اور عقل کی وجہ سے باقی حیوانات ہے ممتازے ای طرح نی ادراک مغیبات اور حصول وحی کی وجہ ہے باقی انسانوں ہے متازے اور جس قوت ہے نی غیب کاادراک کرتاہے اور وحی کو عاصل کر باہ وہ قوت اس کے حق میں منزلہ نصل ممیز ہے۔

امام محمر بن محمر غزالی متوفی ۵۰۵ھ نبوت کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

اور عقل کے مادراء ایک اور عالم ہے جس میں ادراک کی ایک اور آگھ کھلتی ہے جس سے انسان غیب کاادراک کر آ ب اور منتقبل میں ہونے والے امور غیبیہ اور بہت ہے امور کو جان لیتا ہے، جن تک عقل کی رسائی نہیں ہے۔ جیسے قوت تمیز معقولات کاادراک نهیں کر عتی اور جس طرح حواس قوت تمییز کے مدر کات کو نہیں یا سکتے۔ ۱ای طرن مقل یعن قوت ١٠ راَ ب خيب كے مدر كات كو نہيں يا علق-) اور جس طرح صاحب تميز كے سامنے عقل كے مدر كات بيش كيے جائيں تو دہ ان كو بعید سمجھ کران کا نکار کر تاہے ای طرح بعض عقل والوں کے سامنے نبوت کے مدر کات پیش کیے گئے توانیوں نے ان کا نکار کر ، يا - اوربيه خالص جهالت ہے - (المنقد من الفلال ص ٥٣٠ مطبوعه بيئت الاو قاف لاہور ١٩٤١ء)

امام نزال نے اس عبارت میں بیہ واضح کر دیا ہے کہ جس طرح حواس کے بعد تمبیر' کامرتبہ ہے اور تمبیز' کے بعد عقل کامرتبہ

سار القرآر

ب ای طرح مقل کے بعد نبوت کا مرتبہ ہے اور جس طرح قوت عقید ہے معقولات کا ادراک ہو باہے ای طرخ نبوت کی قوت ہے مغیات کا ادراک ہو باہے اور جس طرح عام جوانات کو اللہ تعالی نے دواس کی قوت عطاکی ہے اور انسان کو اس ہے ایک ذائد مقوت سے مغیات کا ادراک ہوتھا گا ہے اور وہ عقل اور تمییز ہے ای طرح نجی کو اللہ تعالی نے ان قوت سے دائد ایک قوت عطاک ہے جس قوت ہے وہ غیب کا ادراک کر باہے اور جس طرح انسان عالم محسوسات میں ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان کی آوازیں سنتا ہے ای طرح نبی غیب کی مختی چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان کی آوازیں سنتا ہے ای طرح نبی غیب کی مختی چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان اور جنت کو دیکھتا ہے ان کو ادران کے ہم کلام ہو آ ہے اور اس ہے یہ دائع ہو گیا کہ نبی اپنی حقیقت میں عام بشراور انسان ہے متاز ہو آ ہے اور جس طرح انسان عام حیوانوں ہے ممتاز ہے نبی عام انسانوں ہے ممتاز ہو آ ہے۔

مانظ ابن مجر مسقدانی خصائص نبوت بیان کرتے ہوئے "احیاء العلوم" سے امام غزالی کی عبارت نقل کرتے ہیں، ہم

احیاء علوم الدین ج۴ م ۱۸۹-۱۸۹ مطوعه دارا لکتب العربیه معرون ۴ م ۱۵۰ مطبوعه دارا لکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۹ه، قتم الباری ج۴ م ۳۲۷-۳۷۷)

مباری با روی است. نبی کی خصوصیات

امام فخرالدین رازی کلیجته بین: علامه حلیمی نے کتاب المنهاق میں تکھا ہے کہ انبیاء علیهم السلام کا دوسرے انسانوں سے جسمانی اور روحانی قوتوں میں

مختلف ہونا ضروری ہے۔ کلا اصر بری رہ کے تفصلہ معرین ملیم نے نقل کر ترجہ کر قبہ نے میں کا ان محک وال

پھرامام رازی اس کی تفصیل میں علامہ ملیمی ہے نقل کرتے ہیں کہ قوت جسمانید کی دوقسمیں ہیں: مدر کہ اور محرکہ اور پدر کہ کی دوقسمیں ہیں: حواس ظاہرہ اور حواس بلانہ اور حواس ظاہرہ پانچ ہیں:

وت با صره

قوت باصرہ کے اعتبارے رسول امقد صلی امتد ملیہ و تعلم کی جمعہ صیت کی بید دلیل ہے کہ آپ نے فرمایا: میرے لیے تمام روسے زمین سمیٹ دی گئ اور میں نے اس کے تمام مشارق اور مغارب کو دکھے لیا۔ اصبح مسلم ن۶ عس ۱۳۹۰ سنن ابوداو ، ن۶ ص ۴۲۸ د کمل النبوۃ ن۶ ص ۵۸۷ نے: رسول امقد صلی امقد علیہ و علم نے فرمایا: اپنی صفیں قائم کرواور مل کر کھڑے ہوکیو نکہ میں

تبيار القرآن

تم کویس بثت بھی دیکھتا ہوں۔

, صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۸۷٬ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۳۴٬ سنن ابوداوّ درقم الحدیث: ۲۶۹۳٬ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۹۹۳٬

سنن نسائي رقم العديث: ٣٣٣)

ا یں قوت کی نظیریہ ہے کہ اللہ تعالٰی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا:

وَكَايُكُ بُرِينَ إِثْرَاهِيْهُ مَلَكُونَ السَّمَاوَتِ اور ای طرح ہم (حضرت) ابراہیم کو آسانوں اور زمین کی نشانیاں د کھاتے ہیں۔

وَ أَرْفِ - اللافعام: 20)

اس آیت کی تفییر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابرا تیم کی بھر کو قوی کر دیا حتی کہ حضرت ابرا تیم نے

اعلى ہے ليے نر اسفل تک تمام نشانیاں د کھیے لیں۔ (اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نبحدیہ لیے میا وی ۔۔۔ یہ رہے "میرے لیے تمام آسان اور زمین منکشف ہوگئے۔" مند احمد ج س ۱۲۸ اور ایک روایت میں ہے:

فعسست سامي مستبوت والارض "مين في تمام أحانون اور زمين كوجان ليا-"منداحدج اص ٣٦٨)

ر سوں اللہ صلی ابلہ علیہ وسلم کی ساعت تمام انسانوں سے زیادہ تھی کیونکہ آپ نے فرمایا: آسان چرچرا تاہے اور اس کا چر نیرا ۱۶ با ب ۱ آسان میں ایک قدم کی جگہ بھی نہیں ہے مگراس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ محدہ ریز ہے۔

(سنن الترندي رقم الحديث:۱٬۲۳۱۲ بن ماجه رقم الحديث: ۱۹۰ م)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کے جرجرانے کی آواز سی- نیز آب نے فرمایا: ا یک چھر جنم میں َ رایا جا رہا ہے جو ابھی تک جنم کی تمہ تک نہیں پہنچاہ آپ نے اس کی آواز سی- اس قوت کی نظیر حضرت

سیمان کو بھی عطا کی گئی کیونکہ انہوں نے چیونٹی کی آواز سنی- قرآن مجید میں ہے: 

مَسْكَتَكُومِ (النَّمَل: ١٨)

ا مند تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو چیو ٹی کا کلام سایا اور اس کے معنی پر مطلع کیا' اور بیہ قوت نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عاصل تھی کیونکہ آپ نے بھیٹریئے اور اونٹ ہے کلام کیا۔ (مند البنزار رقم الحدیث: ۴۴۳۳۲) المستد رک ج ۲ ص ۱۹۹۰۰ قوت شامته

نی ک قوت شامہ کی خصوصیت پر حضرت یعقوب علیہ السلام کاواقعہ دلیل ہے، کیونکہ جب حضرت یوسف علیہ السلام ن یہ علم دیا کہ میری قبیص لے جاؤ اور حضرت یعقوب کے چیرے پر ڈال دو اور قافلہ وہ قبیص لے کر روانہ ہوا تو حضرت

يعقوب مليه اسلام نے فرمایا: مجھے (حضرت) بوسف کی خُوشبو آ رہی ہے۔ رِيْمَ لِأَرْحِنُّهُ رِنْسَةَ بِيُهُ مِنْسُفَ-(يُوسِف: ٩٣)

حضرت یعقوب ملیه السلام نے حضرت یوسف علیه السلام کی قبیص کی خوشبو کی دن کی مسافت کے فاصلہ سے سونگھ لی-قوت ذا كقيه

نی کے چکھنے کی قوت کی خصوصیت کی دلیل ہیہ ہے کہ جب نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ایک فکڑا چکھا تو فرمایا: ا س میں زیر ملاۃ واسبہ - (سنن الداری رقم الدیث: ۹۸٪ مند احمد ج ۲ ص ۳۵۱) قوت لاممیہ نی کی قوت لامیہ کی خصوصیت کی ولیل ہیہ ہے کہ جب حضرت ابرائیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالہ کیا تو وہ آپ ان بے

بی در سلامتی ہوگئ-مسئدک اور سلامتی ہوگئ-

یر سیار در بیان میں توت حافظہ ہے اللہ تعالی فرما آہے: اور حواس باطنہ میں توت حافظہ ہے اللہ تعالی فرما آہے:

اور وہ من است کے بیان دیا ہے۔ سیسٹے ٹرکنٹ کی کا کو بڑھائیں ۔ (الاعلیٰ: 1) ہم عقریب آپ کو بڑھائیں کے بیں آپ نمیں بھولیں گے۔

میں نے ہماہ سے ہزار باب مستبط کیے اور جب دل کی ذکاوت کا بیہ حال ہے تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی ذکاوت کا کیا عالم ہو گا! اور قوت محرکہ کی خصوصیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامعراج پر جانا دلیل ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ انسلام کا زندہ چوتھے

آ-مان پر جانا اور حضرت ادریس اور الیاس ملیماالسلام کا آ-مانوں پر جانا اس کی دلیل ہے-

ا نمیاء علیم السلام کی روحانی اور عقلی قوتیں بھی انتہائی کال ہوتی ہیں، خلاصہ یہ بے کہ نفس قدسیہ نوید اپنی ماہیت میں باتی نفوس سے مخلف ہو آئے اور نفس نوید کے لوازم سے یہ ہے کہ اس کی ذکاوت، ذہانت اور حریت انتہائی کامل ہو اور وہ

ہائی نفوس سے خطف ہو ہاہے اور سس ہومیہ نے نوازم سے بیہ سے اس بی د داخت دہاست اور سریت اسماق میں ہو اور وہ جسمانیات اور شہوانیات سے منزہ ہو اور جب نبی کی روح غایت صفااور شرف میں ہو گی تو اس کابدن بھی انتائی صاف اور پائیزہ ہو گا اور اس کی قوت مدر کہ اور قوت محرکہ بھی انتائی کال ہوگی کیونکہ یہ قوتیں ان انوار کے قائم مقام ہیں جو انوار جو ہر روت سے صادر ہوتے ہیں اور نبی کے بدن سے واصل ہوتے ہیں اور جب فاعل (روح) اور قابل (بدن) انتائی کامل ہوں گے تو ان

ے قادر ہوت ہیں اربر بن بہرت کے اور صاف ہوں گے۔ کے آثار بھی انتمائی کامل مشرف اور صاف ہوں گے۔

کے آثار بھی انتمائی کامل 'مشرف اور صاف ہوں گے۔ ( تفییر کمیر تے ۳ ص ۲۰۰۰-۱۹۹۱ مطبوعہ دار احیاءالتراث العربی بیردت ۱۳۵۰ھ )

علامہ نظام الدین حسن بن محمد فمی نیشا پوری متوفی ۲۸ عدھ نے بھی علامہ حلیمی کی بید عبارت اس تفسیل سے نظل کی ہے۔

(غرائب القرآن ج ٢ص ١٥٣- ١٥٣) مطبوعه وارا لكتب العلميه ١٣١٢ هـ)

امام غزالی امام رازی علامہ طبعی علامہ نظام الدین نمیشا پوری اور حافظ ابن حجر عسقلانی کی ان تصریحات ہے واضح ہو گیا کہ نمی کی حقیقت عام انسانوں سے مختلف ہوتی ہے اور ہم چند کہ نمی انسان اور بشر ہو آئے لیکن اس کی حقیقت میں استعداد و تی کی صلاحیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ عام انسانوں سے مشاز ہو آئے اور نمی میں ایس خصوصیات ، و تی ہیں جن کی وجہ سے وہ

ق ملت ہے اوی ہے۔ ان وجہ میں اور ہو ہے اور ان اور میں اس میں اور ذکی بخی سے متیز ہو تا ہے۔ دو سے ان اور ان اور ا

فرشته کو نبی نه بنانے کی وجوہ

حطرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداردں نے حصرت نوح علیہ السلام کی نبوت میں پہلاشہ یہ چش کیا تھا کہ ''ہم آم کواپنے جیسابشرہ سیجھتے ہیں'' ادر یہ ایساہی شہر ہے جیسا کہ مکہ کے کافروں نے سید نامجمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں بیش آم

کیاتھا اور وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا زالہ فرمایا تھا: سیر رور ہر دہر ہو ہو ہر سربر و سیر سرچیاں درجہ د

وَقَالُوا لَوُ لَا أَيْنِ عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ وَلَوْ اَتَوْلَنَا مَلَكًا لَقُوسَى الْأَمْرُ ثُنُمُ لا يُنْظَرُون ٥ وَلَوْ حَعَلْنَهُ مَلَكًا لَتَحَعَلْنَهُ رَحُلًا وَلَلْبَسْنَا

عَلَبْهِ مُنَابَلْيِهِ سُونَ ٥ (الانعام: ٩-٨)

اور انہوں نے کماکہ اس (ر وں، پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا اوراگر :م فرشتہ آبارتے توان کا، کام تمام ہو چکاہ ت

مازل کیا لیا اور اگر نام فرشته ا مارے بو (ان فاء کام منام : و یکا؟ و ) پھران کو مملت نه دی جاتی⊙ اور اگر جم رسول بو فرشته بنات تو

پېږي د مصف دون بيان ورومور مرومور د در د مرومور امان په کېرو دي شبه ال

دیتے جو شبہ وہ اب کر رہے ہیں 0

کفار کا پہ شبہ ان کی جمالت پر بھی ہے، کیونکہ تی اپنی نبوت کو دلا کل اور پراہین ہے عابت کر آے اور مجزات پیش کر آ ہو اپنی شکل و صورت اور خلقت ہے اپنی نبوت کو خابت نہیں کر آء بلکہ ہم کتے ہیں کہ اگر امنہ قالی فرشتہ کو تی بنا کر بھیجنا اور وہ خااف عادت کاموں کو اپنی نبوت پر دلیل بنا آتو اس کی نبوت میں طعن کرنے کا ذیادہ موقع تھا کیونکہ یہ کماجا سکتا تھا کہ سے مجزات انسانوں کے امتبار سے خلاف عادت ہیں فرشتہ کے لیے خلاف عادت نمیں ہیں للنڈا یہ مجزات فرشتہ کی نبوت پر دلیل نمیں ہیں اور سن وجہ یہ ہے کہ فرشتہ ہو عبادات سمرانجام دیتا اور دو سرے نیک اعمال انجام دیتا وہ انسانہ ب پر جحت نہ ہوئے کیونکہ یہ کہ جا سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ فرشتہ کو محققت میں ایسا عضر ہو جس کی وجہ سے وہ ان مشکل اور سمخس عبادات و انجام در سکتا ہو اور اسان فی حقیقت میں وہ عضر نہ ہو، نیز فرشتہ بھوک بیاس، غم اور غصہ اور شہوت اور غضب سے منزہ اور مجر ہو ہے امند کی ججت پوری نہ ہوتی۔ میں وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے بشراور انسانوں سے رسولوں کو بھیجا ہے نہ کہ فرشتوں سے بہروں پر امند کی جست پوری نہ ہوتی۔ میں وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے بشراور انسانوں سے رسولوں کو بھیجا ہے نہ کہ فرشتوں سے بہروں کہا میں معرف

حضرت نوح علید السلام کی قوم کے کافر سرداروں کادو سراشیہ یہ تھا کہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تسماری پیروی صف ہمارے پس ماندہ اور ہم حقل لوگ ہی کی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا تھا اس کی تفسیل مید

ابو سفیان بن حرب نے بیان کیا: جس مدت میں ابو سفیان اور کفار قریش کارسول امقد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اصلح حدیبیہ کی وجہ ہے امعابرہ ہوا تھا اس مدت میں وہ شام میں تجارت کے لیے گئے۔ روم کے بادشاہ ہر قل نے ان کو اپنے دربار میں بلایا، اس وقت وہ املیا میں تھے، اس نے ایک ترجمان کو بلاکر ابو سفیان سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند سوالات کیے، ان میں ہے ایک سوال یہ تھا کہ کیا قوم کے معزز لوگ ان کی بیروی کررہ میں یا پس ماندہ اور کمزور لوگ؟ ابو سفیان نے کما: بت مندہ اور کمزور ہوگ بیروی کرتے ہیں۔ ہر قل نے کہا: بیشہ رسولوں کی بیروی پس ماندہ اور کمزور لوگ بی کرتے ہیں۔

تستی ابنداری رقم الحدیث: ۷- سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۳۵ انسن الکبرنی للنسانی رقم الحدیث: ۱۳۹۳ ۱۵۹۹ صند احمد جس ص ۱۳۳۳ سند ابو یعنی رقم الحدیث: ۲۹۵۳ صبح این حبان رقم الحدیث: ۲۵۵۳ المجمع الاوسط رقم احدیث: ۱۵۲۳ طیت الاولیاء ج ص ۲۵ ۴ سنن کبری للیستی جه مو ۱۵۰۱

پتی ماندہ اور کمزور اوگوں سے مراد وہ اوگ ہیں جو مالدار نہ ہوں؛ نگ دست اور مفلس ہوں، اور جن اوگوں کا تعلق اپنے پنتے سے ہو۔ اور جن اوگوں کا تعلق اپنتے پنتے سے ہو جن و معاشرہ میں چی نسبیس اور گھٹیا سمجھاجا آجو، اور بھی ان کی جمالت ہے، کیونکہ اللہ کے زدیک فقر اور افلاس مال و دولت سے زیادہ پندیدہ بہتری اور عظمت مال و دولت سے زیادہ پندیدہ کے بندی اللہ میں مالیام کو ای تعلیم کے ساتھ ہمجوا کہ وہ دنیا کو ترک کرکے آ ٹرت کی طرف راغب ہوں، تو مال و دولت کی کرم طرح موجب ہوگی!

الله تعالی کے نزدیک اغنیاء کی به نسبت فقراء کامقرب ہونا

الله تعالیٰ کے نزدیک انٹیاء کی بہ سبت فقراء کے مقرب اور افضل ہونے کی دلیل میے حدیث ب:

حفرت انس رضى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه و سلم في دعا كى: اب الله ! مجمع مسكيني كي حالت

سيار القرآر

میں زندہ رکھ اور مسکینی کی عالت میں میری روح قبض کرنا اور قیامت کے دن جمھے مسکینوں کی جماعت میں افنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے یو چھا: یار مول اللہ! اس وعا کا کیا سب ہے؟ آپ نے فرمایا: مسکین اغنیاء سے چالیس سال پہلے ہنت میں

عاصر رہی اللہ مسامات پر چیں اور کو اللہ اور کا بیاب اب کی سے اپنے اسٹان کی اسٹ کی مسائٹ اسکینوں ہے مجت کرو اور ان واضل ہوں گے، اے عائشہ! تم مسکین کو مسترونہ کرو، خواہا ایک تکھور کا ایک نگزا ہو، اے عائشہ! مسکینوں ہے محبت کرو اور ان کو قریب رکھو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تعمین اپنے قریب رکھے گا۔

(سنن الترفذي رقم الحديث: ۲۳۵۲ سنن كبري لليسقى ت ٧ص ١١٠ .

اس حدیث کی سند میں الحارث بن انعمان مشکر الحدیث ہے اور بیہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ حضرت ابو ہر یرہ رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فقراء النبی ، سے پانچ سوسال

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرنے ہیں کہ رسول اللہ سمی اللہ علیہ و سم کے فرمایا: نظراء 'امعی' سے پائی سو سل پہلے جنت میں واخل ہوں گے' یہ میدان حشر کانصف دن ہو گا۔ امام تر مذی نے کہانا بیہ حدیث حسن صفح ہے۔

اسنن الترزي رقم الحديث: ٣٣٥٣ مصنف اين الي شيب ج ١٣٠ ص ٩٣٠١ مسند احد ج٤٥ ص ٢٩٦٠ سنن ابن ماجه رقم احديث:

۴۳۲۲ مند ابو معلی رقم الحدیث: ۲۰۱۸ مسیح این حبان رقم الحدیث: ۳۷۷ ملیته الاولیاء ق2 ص۱۹) امام ترمذی نے اس مدیث کو ایک اور سند ہے بھی روایت کیا ہے اور اس کے متعلق بھی لکھا ہے کہ میہ حدیث حسن

امام برندی کے اس مدیت و ایک اور سند ہے ، بی روایت بیا ہے اور اس سے مسلم کی مصلب کہ یہ ملایک سے صحیح ہے - (سنن الترندی رقم الحدیث: ۴۳۵۳) طبقاتی فرق اور نام و نسب فضیلت کاموجب نہیں

حضرت جابر بن عبراللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ایام تشریق کے وسط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ججتہ الوواع کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اے لوگو! تمہارا رب ایک ؟! تمہارا باپ ایک ہے! سنو کسی عربی کو کسی تجمی کو کسی عربی کر کئی فضیلت نہیں ہے؛ اور نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے اور یہ کسی کالے فضیلت نہیں ہے؛ اور نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے اور یہ کسی کالے

نفٹیلت سمیں ہے' اور کسی جمی کو تسی عربی پر کوئی تشیلت سمیں ہے' اور نہ سمی کورے کو کالے پر فشیلت ہے اور یہ سی کالے کوگورے پر نفٹیلت ہے' مگر تقویٰ کے ساتھ' اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مکرم دہ ہے جو سب سے زیادہ متق ہو' سنو! کیامیں نے تبلیغ کردی ہے! مسلمانوں نے کہا: کیوں نمیں' یارسول اللہ! آپ نے فرمایا: پچرحاضر کو چاہیے کہ وہ غائب کو تبہیغ کر دے۔ (شعب الایمان نے مهم ۴۲۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت' ۱۵۰اھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی نے تم سے زمانہ جاہیت کی عیب جوئی اور باپ دادا پر فخر کرنے اکی خصلت) کو دور کر دیا ہے، سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، مومن متقی ہے اور فاجر بد مزائ ہے۔ لوگ (اپنے) باپ دادا پر فخر کرنے سے باز آ جائیں ورنہ یہ لوک اللہ تعالی کے نزدیک کیڑے کمو ڈوں سے بھی زیادہ ذکیل ہیں۔ (شعب الایمان ج م ۲۵۸ مند البزارج مع ۴۵۵ میں۔ (شعب الایمان ج م ۲۵۸ مند البزارج مع ۴۵۵ میں)

حضرت نوح علید السلام کی قوم کے کافر سرداروں کا تیبرا شبہ یہ تھا کہ "اور ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی نضیلت نسیں سمجھتے"ان کا یہ خبر بھی ان کی جہالت پر بخی ہے، کیونکہ اللہ تعالی کے نزدیک نضیلت کامعیار علم اور عمل ہے، اور علم اور ممل کے اعتبارے حضرت نوح علیہ السلام کی فضیلت بالکل ظاہر تھی، انہوں نے حضرت و تے علیہ السلام اور ان کے متبعین سے کہا: بم تم کم وجموع گمان کرتے ہیں۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: (نوح نے) کمااے میری قوم! یہ بتاؤاگر میں اپنے رب کی طرف سے (واضح؛ دلیل رکھتا، وں اور اس نے اپنے پاس سے جھے کو رحمت مطالی ہو جو تم سے مخفی رکھی گئی ہے تو کیا بهم اس کو ذیروسی تم پر مسلط کر دیں گے: ب کہ تم اس کو ناپند کرنے والے ہو - (موو: ۲۸)

تييا، الق أ.

بشر ہونانبوت کے منافی نہیں ہے

امند تعالی نے دھنرت نوح علیہ اسلام کی قوم کے کافر سرداردوں کے شہمات کاذکر فرمایا قعان ان کا سلاشیہ سے تھا کہ ہم سمجھتے میں کہ تم ہماری ہی مثل بشر ہو، تو پھر تی سم طرح ہو تکتے ہو؟ دھنرت نوح علیہ السلام نے جو اس کا جواب دیا اس کی تقریر میں ہے کہ: بشریت میں مسادی ہونا اس بات کو واجب شہیں کر آکہ مجھے نبوت اور رسالت حاصل نہ ہو سکتے کیونکہ نبوت اور رسالت اس کی عطاب اور وہ خوب جانبا ہے کہ وہ نبوت اور رسالت میں کو عطا کرے گا!

ا سے میری قوم! بیہ بتاؤ کہ اگر ججھے القد تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت عاصل ہو پھرامتد تعالی نے جھھے اپنے پس سے نبوت عطا فرمانی ہو اور اس نبوت کی دلیل پر معجزہ بھی عطا فرمایا ہو' اور میری نبوت تم پر مشتبہ ہو یا مخفی ہو تو کیا میں اس بات پر تاور ہوں کہ جمراانی نبوت کو تمماری عقل سے تسلیم کرالوں۔

القد تعالی کاارشاد ہے: (نوح نے کہا) اور اے میری قوم! میں اس اتبلیغ) پر کوئی بال طلب شیں کرتہ میراا جر صرف اللہ پر ہے اور میں ایمان والوں کو دھتکار نے والے نمیں ہوں ' بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم وگ جہال ہو ○ اور اے میری قوم! اگر میں ان (مومنوں) کو دھتکار دوں تو اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ کیا تم غور نسیں کرتے ○ عود ۲۹۔۳۰)

تبیغ دین پر اجر طلب نہ کرنے سے حضرت نوح کااپی نبوت پر استدلال

عود: ۲۹ میں حضرت نوٹ علیہ السلام نے اپنی قوم کے کافر سرداروں کے دو سرے شبہ کاجواب دیا ہے، ان کادو سراشبہ میں تھ کہ آپ کی بیروی تو ہماری قوم کے پس ماندہ لوگ ہی کر رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے اس شبہ کا کئی وجوہ دو اے دو۔

ال سی اللہ کے پیغام پنچانے اور دین کی تبلغ پر تم ہے کوئی اجر نمیں طلب کر رہانہ کوئی مال و دولت مانگ رہا ہوں حق کہ یہ فرق کیا جائے میری بیروی کرنے والا فقیر ہے یا غنی اس مشکل اور تنصن عماوت پر میرواجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے تو اب اس سے کوئی فرق نمیں پڑ ناکہ میری بیروی امیر کرتے ہیں یا غریب۔

7 تم میرے ظاہری طالب کو دکھے کریہ مجھ رہے ہو کہ میں غریب آوی ہوں اور تسارا گمان یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیغم کو پخوٹ فاہدی کے خوشحال ہو جاؤں ، مو تساری یہ کے پیغم کو پخوٹ فاہدی اس کے تعالیٰ معالیٰ معالیٰ معالیٰ معالیٰ کار نسیں ہوں ، میرا اجر تو صرف مد مانی خلا اور معاوضہ کا طلب گار نسیں ہوں ، میرا اجر تو صرف امند رہ العالمین یہ ہو تو تم اس بد کمانی کی وجہ ہے اپنے آپ کو آ ثرت کی سعادتوں اور کامیابیوں سے محروم نہ کرواور اپنے اجر آ ثرت کی سعادتوں اور کامیابیوں سے محروم نہ کرواور اپنے اجر آ ثرت کو ضائع نہ کرو۔

۱۴۰ اور تم نے یہ کما ہے کہ ہم تهمیں صرف اپنی مثل پشر سجھتے ہیں اور ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نمیں دیکھتے اللہ تعلق کے اللہ اللہ میری تمام تعلق کے اللہ علی کہ اللہ علی ہے کہ میں دنیا کے حصول کی کوئی کو عشق نمیں تر آء میری تمام و شش اور جدوجہ کا محور صرف دین کی طلب ہے اور میہ سب جانتے ہیں کہ دنیا کو ترک کرنا اور اس سے اعراض کرنا تمام اللہ کا ایک ماصل ہے۔ انسانا کرنا تمام ہے۔

میں ان است. مومنوں کوانی مجلس ہے نہ نکالنے کی وجوہ

نے: 'هنرت نو تاملیہ السلام نے فرمایا: میں ایمان والوں کو دھنکار نے والا نمیں ہوں اس کی وجہ میہ ہے کہ ان کی قوم کے کافر

مردار نادار مومنوں کے ساتھ بیٹھنے کواپی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ امام ابن جریر نے ابن جرتئے سے روایت کیاہے کہ انہوں نے حفرت نوح ہے کماکہ اے نوح!اگر آپ کی میہ خواہش ہے کہ ہم آپ کی چیردی کریں تو آپ این مجلس ہے ان فقراء کو نکال د س، کیونکہ ہم اس بر بھی راضی نہیں ہوں گے کہ وہ اور ہم کسی معالمہ میں بھی برابر ہوں۔(جامع البیان رقم الحدیث:۱۳۹۸۹) حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: میں ان مومنوں کواپنی مجلس سے نکالنے والا نہیں ہوں اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ملا قات کرنے ۔

والے میں نیزوہ کتے تھے کہ بیدلوگ نفاق ہے آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو حفزت نوح علیہ السلام نے فرمایا: بیہ معالمہ اللہ ہے ان

کی ملاقات ہونے پر کھل جائے گا' حفرت نوح علیہ السلام نے ان کوانی مجلس ہے نہ نکالنے کی ہیر وجہ پیش کی کہ وہ اپنے رہ ہے ملاقات کرنے والے ہیں اور اس وقت ان کارب ان کووہ انعامات عطافرمائے گا، جس کا س نے ان مومنوں ہے دعد ہ فرہایا ہے' اب اگر میں نے ان کوا نی مجلس ہے نکال ویا تو وہ اللہ کے سامنے مجھ ہے جھگڑا کریں گے، نیز انہوں نے بیہ وجہ بیان فرمائی کہ میں ان مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا۔ اگر میں نے بالفرض ان کوانی مجلس سے نکال دیاتو اللہ تعالیٰ مجھ پر گر دنت فرمائے گا اور اس کے مقابلہ میں میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہو گا اور بیہ وہ تمام اسرار اور رموز ہیں اور مسلمانوں واپنی مجس ہے نہ

نكالنے كى وجو ہات ہيں جن كوميں جانتا ہوں اور تم نہيں جائے۔ شریعت میں مومن کی تحریم اور کافر کی تذلیل مطلوب ہے

اس کے بعد (عود: ۴۰) میں فرمایا: اور اے میری قوم!اگر میں ان (مومنوں) کو دھنکار دوں تو امتد ہے مجھے کون بچائ گا؟ اس کی تفصیل بیہ ہے کہ عقل اور شرع اس بات ہر متفق ہیں کہ نیک اور متقی مسلمان کی تقظیم اور تحریم ضروری ہے اور کافر

ادر فاجر کی تو ہن کرنا ضروری ہے اللہ تعالی ارشاد فرما آ ہے:

ويله أيعزة ولرشوله ولماتموينين والكن عنت توالله اور رسول اور ایمان والوں کے کے سے سے کیکن منافقین نہیں جائتے۔ المسكافيقية لابعكم ي-(المنافقون: ٨)

فَأَدَافَهُمُ اللَّهُ النَّحِزُّيُّ فِي الْحَدْةِ وَالدُّنْيَا سواللہ نے انسین ونیائی زندگی میں الت کامزہ چکھایا اور یقینہ وَلَعَدَ ثُ لَا حِرَقَ كُبُرُ - (الزم: ٢٦) آ خرت کا عذاب مب عذابوں سے بڑا ہے۔

ان (کافروں) کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں اللُّهُ فِي اللَّذِيكَا خِرْكُيَّ ٱللَّهُمُ فِي الْأَخِرَةِ عَدَ اللَّهِ عَصِيبُ ٥ (البقرة: ١١١٣) ان کے لیے ہمت بڑا مذاب ہے۔

اس طرح احادیث میں بھی مومنوں کی تکریم اور کفار کی تذلیل کا حکم ہے۔

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے ملمان شخص کی تکریم کی تواللہ تعالی اس کی تکریم کرے گا۔ (المعجم الاوسط رقم الحديث: ٩٦٣٠ مطبوعه مكتبه المعارف رياض ١٣١٦هـ)

ومین بن عطابیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بوشع بن نون کی طرف وحی کی کہ میں تساری قوم میں ہے ایک لا کھ چالیس ہزار نیکو کاروں کو اور ساٹھ ہزاریہ کاروں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ حفزت ہوشع نے عرض لیا: اے میرے رب! تو بد کاروں کو تو ہلاک فرمائے گا، نیکو کاروں کو کیوں ہلاک فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ ید کاروں نے پاس جاتے تھے، ان ک

ساتھ کھاتے اور پیتے تھے' اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے ان پر غضب ناک نہیں ہوتے تھے۔

(شعب الایمان تے 2 ص ۵۳٬ مطبوعه وارا لکتب العلمه بیروت٬ ۱۳۱۰ه )

حلد بنجم

تبيان القرآن

941

حفزت نوح مذیہ السلام کے جواب کا مفہوم میہ ہے کہ اگر میں بالفرض شریعت کے تھم کے برعکس کروں اور کافراور فاجر کی تحریم کر کے اس کو اپنی مجلس میں مقرب بناؤں اور مومن متقی کی تو ہین کر کے اس کو اپنی مجلس سے نکال دوں تو ہیہ اللہ تعالیٰ کے تھم کی صریح طلاف ور زی ہوگی اور اس صورت میں، میں اللہ عزوجل کے عذاب کا مستحق ہوں گا تو بھر بناؤ مجھے اللہ کے عذاب ہے کون بچائے گا؟

الله تعالی کاارشاد ہے: اور میں تم ہے یہ نہیں کتاکہ میرے پاس اللہ کے خزانے میں اور نہ یہ کہ میں (ازخود) غیب بہتا ہوں اور نہ میں یہ کتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور جولوگ تمہاری نظروں میں حقیر ہیں میں ان کے متعلق یہ نہیں کتا کہ امند ہرگز ان کو کوئی خیر نہیں عطافرہائے گاہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھے ان کے ولوں میں ہے (اگر بالفرض میں ایساکموں) تو ہے شک اس صورت میں میں ظالموں میں ہے ہو جاؤں گا O (ھوز: ۳۱)

حضرت نوح علیه السلام کااپنی ذات ہے البلہ کے خزانے اور علم غیب کی نفی کرنااور اس کی توجیہ

دنیا میں فضائل حقیقیہ روحانیہ کامدار تین چیزوں پر ہے: ان میں ہے ایک استغناء مطلق ہے اور دنیا میں عادت جارہ یہ ب کہ جو محض مال کئے، کا الک جو اس کو غنی کما جاتا ہے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: میں تم ہے یہ نمیں کہتا کہ میرے پر سائد کے خزان میں اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ میں استغناء مطلق کا دعوی نمیں کرتا، اور دو سری چیز ہے علم میں کمال اور کمل قدرت کمال اور کمل قدرت کمال ور کمل قدرت کمال ور کمل قدرت کو سائل میں یہ بات مقرر ہے کہ مخلو قات میں سب سے زیادہ طاقت اور قدرت فرشتوں کو ہوتی ہے اور حضرت نوح میں اسام نے فرمایا: میں ہو نہوں اور ان تین چیزوں کی نفی کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ان تیوں مراتب سب سے بو طاقت ہوں کہ اور ان تین چیزوں کی نفی کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ان تیوں مراتب سے بھیے وی کچھے وی کچھے والی بھی مال ہے جو طاقت بشریہ اور توت انسانیہ کے موافق ہے، رہا کمال مطلق تو میں اس کا دعوی نمیں کرتا۔ حضرت نوح علیہ اسلام کا بیکور تواضع ہے ورنہ بشمول حضرت نوح علیہ السلام کم المبام فرشتوں ہے افضل

ملامہ سید محمود آلوی متوفی او علاج کلھتے ہیں کہ اس آیت کا معنی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا:

اگر تم میری تکذیب اس وجہ ہے کرتے ہو اور میری پیروی اس لیے نہیں کرتے کہ میرے پاس زیاوہ مال اور ہزا مرتبہ
سنس ہے تو میں نے باس کا دعویٰ کیا ہے اور میں نے ک تم ہے یہ کماہے کہ انڈ تعالی کے رزق کے قزانے اور اس کا مال
میرے پاس ہے حق کہ تم اس معالمہ میں جھ ہے بحث کرو اور میری نبوت کا انکار کرو، میں نے تو صرف رسالت اور اللہ عزوج ل
سید پاس ہے حق کہ تم اس معالمہ میں جھ ہے بحث کرو اور میری نبوت کا انکار کرو، میں نے تو صرف رسالت اور اللہ عزوج ل
سے اس کا انکار کرد، اور میں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اللہ کے عذاب سے قرایا ہے وہ وہ کی کی وجہ
سے اس کا انکار کرد، اور میں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اللہ کے عذاب سے قرایا ہے وہ وہ کی کیا تو انہوں نے آپ سے
ستعد، نب کی چزوں کے متعلق سوال کیا تو حضرت تو ح علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے آپ سے
متعد، نب کی چزوں کے متعلق سوال کیا تو حضرت تو ح علیہ السلام کے نبوت کا مطلب بیہ ہے کہ میں خان میں کفار کے
اس قوں کا رد ہے کہ ہم آپ کو اپنے بھیسا بشری تجھتے ہیں۔ حضرت تو ح علیہ السلام کا مطلب بیہ ہے کہ میں نے اپنی نبوت کو
روان دینے کے لیے یہ نمیں کما کہ میں فرشتہ ہوں حتی کہ تم ہیہ کو کہ آپ تو تماری طرح بشر چیں اور فرشتے نہیں میں کیونکہ
روان دینے کے لیے یہ نمیں کما کہ میں فرشتہ ہوں حتی کہ تم ہیہ کو کہ آپ تو تماری طرح بشر چیں اور فرشتے نہیں ہیں کیونکہ
روان دینے کے لیے یہ نمیں کما کہ میں فرشتہ ہوں حتی کہ تم ہیہ کو کہ آپ تو تماری طرح بشر چیں اور فرشتے نمیں ہیں کیونکہ
روان دین نبوت کہ منائی نمیں میں قرشتہ ہوں حتی کہ تیں ہونے کو میری مکفریہ بنایا ہے، طال کہ میں نے ان میں نبوت کو انہوں کہ کو کہ آپ تو تماری کو رہے بنایا ہے، طال کہ میں نے ان تیں چیزوں کے نہ ہونے کو میری مکفریہ بنایا ہے، طال کہ میں نے ان میں نبوت کو انہوں کہ کو کہ آپ تو تو تو کو میری کو کو یہ بنایا ہے، طال کہ میں نے ان میں

ے کی چیز کادعویٰ نمیں کیا۔ (روح المعانی ج ۱۲ ص ۹۳ مطبوعه دارالفکر بیروت کامهاره)

اور جو لوگ تمہاری نظروں میں حقیر ہیں ان کے متعلق میں ہیے نہیں کہتا کہ تمہارے حقیر سجیجنے کی وجہ ہے امند تعالیٰ ان کے تواب کو کم کر دے گایا ان کے اجور کو باطل کر دے گاہ اللہ خوب جانتا ہے جو پچھے ان کے دلوں میں ہے پس وہ اس کے موافق

ان کو جزادے گا اور اگر بالفرض میں ایسا کموں تو پھر میں طالموں میں ہے ، و جاؤں گا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا اے نوح! تم نے بم ہے بحث کی اور بہت زیادہ بحث کی اب اگر تم ہے ، و تو دہ (عذاب) لے آؤ جس ہے تم بمیں ڈراتے ہو (انوح نے کہا) اگر اللہ نے چاہاتو تم پر وہ عذاب اللہ بی لائے گا اور تم (اس کو) عاجز کرنے والے نہیں ہو 6 اگر میں تم کو تھیجت کروں تو میں اپنی تھیجت ہے تم کو فائدہ نہیں بہنچا سکتا جب کہ اللہ تنہیں تم کراہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے 6 کیا وہ یہ کتے بیں کہ اس (رسول) نے اس (قرآن) کو از خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کئے کہ اگر (بالقرض) میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تو میرا گناہ میرے ذمہ ہے اور میں تمہارے

گناہوں سے بری ہوں (هود: ۳۵-۳۲)

جدال كامعنى

علامہ راغب اصفهانی متوفی ٥٠٠٢ لکھتے ہیں: جدال کامعنی ہے بحث اور مناقشہ میں فریق مخالف پر غالب آنے کی کوشش کرنا۔ جدالت المحب کامعنی ہے میں نے رسی کو مفبوطی سے بنایا، بٹ دیا، اور احدل طاقت ور شکرے کو کتے ہیں، اور اس سے جدال بنا ہے گویا بحث اور مناقشہ کرنے والول میں سے ہر فریق دو سرے کو اس کی رائے سے ہنانے کی کوشش کر،

ہ اور ایک قول میہ ہے کہ حدال کامعنی بچھاڑنا ہے؛ اور اپنے مخالف کو سخت زمین پر گرانا ہے۔ (السفردات ناص ۱۳۷) علامہ ابو عبداللہ ما کلی قرطبی متوفی ۲۹۸۸ھ لکھتے ہیں: دین میں جدال کرنا محمود ہے، اسی وجہ سے حضرت نور "اور دیگر انبیاء علیم السلام نے اپنی قوموں سے جدال کیا تاکہ حق کا غلبہ ہو اور جس نے ان کے موقف کو قبول کرلیا وہ کامیاب اور کامران ہوگیا اور جس نے ان کے موقف کو مسترد کردیا وہ ناکام اور نامراد ہوگیا اور ناحق جدال کرنا تاکہ باطل کو غلبہ ہونہ موم ہے اور ایس

جدال کرنے والا دنیا اور آخرت میں ملامت اور ندمت کیا جا تا ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جزو ص ۲۶)

خضرت نوح علیہ السلام کے جوابات پر کفار کے اعتراضات

سابقہ آیتوں میں اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کے دیئے ہوئے وہ جوابات بیان فرمائے تتھے جو انہوں نے کفار کے شہمات میں دیئے تتے 'ان کے جوابات پر کفار نے دو اعتراض کیے: (۱) کفار نے حضرت نوح علیہ السلام کے جوابات کو جدال ہے تعبیر کیا اور کما کہ آپ نے بہت زیادہ جدال کیا ہے' اور سے

اس کی دلیل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان ہے بہت زیادہ بحث فرہائی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کا جدال تو حید' نبوت اور آخرت کو ثابت کرنے کے لیے تھاہ اس ہے معلوم ہوا کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے دلا کل پیش کرنا اور شبهات کا ازالہ کرنا ہدوہ جدال ہے جو انبیاء علیهم السلام کی سنت ہے اور آباء واجداد کی اندھی تقلید، جسل اور گمراہی پر اصرار کرنا اور اس پر جدال کرنا گفار کا طریقہ ہے۔

(۲) حضرت نوح علیہ السلام ان کو جم عذاب ہے ڈراتے تھے کفار نے ان سے اس عذاب کو بہ مجلت طلب کیااور کہا:اگر آپ سچے میں تو ہمارے پاس اس عذاب کو جلد لے کر آئیں جس ہے آپ ہم کو ڈراتے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا تھا: اگر اللہ نے چاہاتو وہ عذاب تم پر اللہ ہی لائے گا اور تم (اس کو) عائز: کرنے والے نہیں ہو، اس کا مغن سے

تبيان القرآن

ہے کہ عذاب کو نازل کرنا میری طرف مفوض نہیں ہے ، یہ اللہ کا کام ہے وہ جب چاہے گااس کو کرے گااور اس کو کوئی عاجز کے نہ ان نہر نہر

رے والا یں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کفار کو گمراہ کرنے کا ارادہ فرمائے تو پھر گمراہ ہونے میں ان کا کیا قصور ہے؟

پر نوح ملیہ السلام نے فربایا: اگر میں تم کو نصیحت کروں تو میں تم کو اپنی نصیحت سے فائدہ نسیں پہنچا سکتہ جب کہ اللہ تم کو کراہ کرنے کا ارادہ کر چکا تو۔ اس پر بیدا عمراض ہو آب کہ جب اللہ تعالی نے ہی ان کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر چکا تھور ہے؟ نیز جب اللہ تعالی نے ان کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھاتو پھر حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی مدارت کے لیے بیمنے کا کیافا کدہ تھا؟ مدارت کے لیے بیمنے کا کیافا کدہ تھا؟

امام رازی نے اس کے جواب میں تکھا ہے کہ مجھی اللہ تعالی بندے ہے اس کے تفر کاارادہ کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے تفر کا ارادہ کرے تو پھر اس کا ایمان النا محال ہے اور حضرت نوح علیہ السام نے جو فرمایا تھاوہ ہمارے ند جب کی صحت پر صراحتاً دلالت کرتا ہے ۔ افٹیر تیمبری ۲ م ۳۳۵-۳۳۵، مطبوعہ دار اصاع دالتراث العمل بیروت ۱۳۵۹ھ)

میں نے دیکھا کہ مغرن میں ہے کوئی ہمی اس اعتراض کا جواب دینے کے دربے نہیں ہوا میرے زدیک اس اعتراض کا جواب دینے کے دربے نہیں ہوا میرے زدیک اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کا فرون کو ایمان لانے یا نہ لانے کا اختیار عمل علی ہوا ہے گا ہے گا ہے کام لیس ہوا ہے گا ہے تا ہوا ہوا ہوا دی انہ ھی تقلید پر سے رہنے کو افتیار کریں گے اور ہب دھری ہے کام لیس گے اس تعالیٰ نے ان کے حوالی باز کی بناء پر ان کے حق میں کفر کو مقدر کردیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو گراہی پر رکنے کا ارادہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ میں کرا ہے کہ اور نہ ہی نہیں کر اللہ تعالیٰ میں کرا ہے تا ہوا ہوا ہے کا عرف ہونالازم آیا کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے مسلس ہوایت دینے کے بھیجنے کا عیث ہونالازم آیا کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے مسلس ہوایت دینے کے بود وانہوں نے اسے اعتمار سے ہوا ہے گول نہیں گیا۔

انسان کے افعال کی قدرت میں نداہب متعلمین اور جبراور قدر کی وضاحت

اختیار اور ارادہ ہے نماز پڑھنے کے لیے معجد میں جانا چاہتے لیکن کوئی غیبی طاقت ہم کوسینما ہاؤس میں فلم دیکھنے لے جاتی اور ہم بے دلی سے فلم دیکھتے اور ہمارا دل اور دماغ نماز اور مجد میں ہو باتب تو یقینا بیہ جرہو آہ کیکن جب کہ ایسانسیں ہو کہ ہمارا دل نماز یڑھنے کو چاہتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمارا دل فلم دیکھنے کو چاہتا ہے تو ہم فلم دیکھتے ہیں' ہمارے تمام نیک اور بد افعال ہماری خواہش کے مطابق اور ہمارے اضیار اور ارادہ کے موافق ہوتے ہیں تو واضح ہو گیا کہ ہم پر جرنسیں ہے اور ہم مختار ہیں اور اس اختیار کی بناء پر ہم کو جزایا سزا کمتی ہے، ہاں ہم پیدائش اور موت میں مجبور ہیں، ہم اپنے اختیار سے پیدا ہو سکتے ہیں، نہ اپنے اختارے مرتبے میں نداجل آنے یر موت کو مو خر کر سکتے میں اکین ہم دیکھتے میں کہ آج کل کے تعلیم یافتہ لوگ کتے ہیں کہ اگر فلاں شخص خاندانی منصوبہ بندی کی دوائیں اپنی ہیوی کو کھلا دیتاتو اس کے اتنے بیچے نہ ہوتے یا اگر فلاں شخص کو بروقت ملبی امداد مل جاتی تو وہ نہ مرتہ حلاا نکہ اللہ تعالیٰ نے جن کی پیدائش مقدر کر دی ہے وہ ہرحال میں پیدا ہوں گے اور کوئی دوا یا کوئی طریقہ ان کو پیدا ہونے ہے روک نہیں سکتا اور جس شخص کی موت کااللہ تعالیٰ نے وقت مقدر کر دیا ہے کسی دوایا کسی طریقہ ے اس کو اس وقت کے بعد موت ہے بچایا نہیں جا سکتا۔ ان تعلیم یافتہ لوگوں پر حمرت ہوتی ہے کہ جن کاموں میں وہ مختار ہیں مثلاً نمازیز ھنے یا نہ بڑھنے میں' ان میں خود کو مجبور کتے ہیں اور جن امور میں وہ مجبور ہیں مثلاً پیدا نُش اور موت میں' ان میں خود کو مخار کتے ہیں۔ یاد رکھئے کہ امور تکوینیہ میں ہم مجبور ہیں اور امورِ تشریعیہ میں ہم مخار ہیں۔ امور تکوینیہ سے مراد وہ امور ہیں جن میں ہمارے فعل کا وخل نہیں ہے، مثلاً پیدا ہونا اور پیدائش میں ندکریا مونث ہونا، مربا، بارشوں کا ہوناہ دریاؤں اور سمندروں میں طوفانوں کا آنا زلزلوں کا آنا آندھیوں کا آنا گری ' سردی ادر برسات کے موسموں کا آنا اور امورِ ے مراد احکام شرعیہ ہیں، جن میں ہمارے تعل کاد فل ہے۔

ہے ، اور فالمول سے متعلق ہم۔

تبيان القرآن

جلد پنجم

الرائم بها دامذاق الرارسيم وتوجي طرح فرداب إسماد مذاف الدارسي بونوووف آفير بيم هي تهارمات المايرك

تروحفص بفتم المير وامالة الراء

تبيان القرآن

جلد پنجم

الْكَافِيرِيْنَ دَيْنَارًا-(نوح: ٢١)

اللّٰہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لانے والے تھے جو پہلے ایمان لا میکے ہیں بس آب ان کی کارروائی ہے مغموم نہ ہوں O (حود: ٣٦)

امتناع كذب اورمسكه تقذير المام ابن جرير نے قاده سے روايت كيا ہے كہ جب حضرت نوح عليه السلام نے اپن قوم كے كافروں كے خلاف يد وُعاكى: وَقَالَ نُوْحُ زَّتِ لَا نَكَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ اور توج نے دعا کی: اے میرے رب! زمین یے کافروں میں

ے کوئی ہنے والانہ چھوڑ۔ (جامع البيان جز ١٢ رقم الحديث: ٩٩٧ ١٣)

جب حضرت نوح علیہ السلام نے میہ و عاکر لی تو اللہ تعالی نے ان پر وحی فرمائی کہ آپ کی قوم میں سے صرف وہی اوک

ایمان لانے والے تھے جو پہلے ایمان لانیکے ہیں-اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جن کافروں کے متعلق بیہ خبردی کہ وہ ایمان نسیں لا میں گے ان کابعد میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ ہے ایمان انا ممکن تھایا محال تھا، اگر ان کا ایمان لانا محال تھاتو ہیراس لیے صحیح نسیں ہے کہ

کسی حض کو امر محال کے ساتھ مکلٹ کرناور ست نہیں ہے اور اگر ان کا ایمان لانا ممکن تھاتو یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ اس ہے لازم آئے گا کہ اللہ تعالٰی کی خبر کا کذب ہونا ممکن ہو اور اس کے علم کا جسل ہونا ممکن ہو اور یہ محال ہے' اس کا جواب بیہ ہے کہ ان کا ایمان لانا ممکن بالذات اور ممتنع بالغير ہے، اللہ تعالیٰ کی خبردینے سے قطع نظر فی نفسہ ان کا ایمان لانا ممکن ہے اور اس

لحاظ ہے ان کا میمان لانا ممکن ہے اور چو نکہ اللہ تعالی نے بیہ خبر دے دی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اس اعتبار ہے ان کا ا پیان اناممتنع الغیر ہے کیونکہ ان کے امیان لانے ہے اللہ تعالٰی کی خبر کا کذب ہونا اور اس کے علم کا جهل ہونالازم آئے گااور وہ محال بالذات ہے۔

اور پہال ہے مئلہ نقد پر بھی واضح ہو تا ہے کیونکہ اللہ تعالی کو ازل میں ملم تھا کہ حضرت نوح ملیہ اسلام کی قوم کے بیر کفار اپنے اختیار ہے ایمان نہیں لائیں گے اس لیے اس نے فرمادیا کہ آپ کی قوم میں سے صرف وہی ہوگ ایمان لانے والے

تھے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ اس مسئلہ کی مزید وضاحت کے لیے البقرہ: ۲ کامطالعہ فرما کمیں۔

الله تعالیٰ کاار شاد ہے: اور آپ ہاری گرانی میں ہاری وی کے موافق کشتی بنائے ' اور ظالموں کے متعلق ہم سے

کوئی بات نہ کریں کیونکہ وہ ضرور غرق کیے جائیں گے 🔾 (هود: ٣٥) جان بچانے کے وجوب پر بعض مسائل کی تفریع

جب الله تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ تناویا کہ ان کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لانے والے تھے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں' اس کانقاضا ہیہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام بیہ جان لیس کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو عذاب دینے والا ہے اور چونکہ عذاب کن طریقوں ہے آ سکتا تھااس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو یہ بتایا کہ وہ عذاب از قبیل غرقانی ہو گااور خرقانی اور ڈو بنے سے نجات کی صورت صرف کشتی ہے ہو علق تھی اس لیے اللہ تعالی نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا علم دیا۔مفسرین کااس میں اختلاف ہے کہ یہ امراباحت کے لیے تھایا وجوب کے لیے، صحیح یہ ہے کہ یہ امروجوب کے لیے تھا' کیونکہ اس وقت جان بھانا صرف تشتی کے ذریعہ ممکن تھا اور جان بھاناواجب ہے اور جس پر واجب موقوف ہووہ بھی واجب ہو تا ہے اس لیے کشتی کا بنانا واجب ہے۔ اور اس قاعدہ پر کئی مسائل متفرع ہوتے ہیں مثلاً اگر کوئی مسلمان ماہرڈا کٹریہ کیے کہ آلر فلاں شخص

تبيان القرآن

جلد بيجم

کے جہم میں خون نہ پہنچایا گیا تو وہ مرجائے گاتو اس کے جہم میں خون منتقل کرنا واجب ہے، اس طرح اگر کسی عورت کا بغیر آپیشن کہ بچہ پیدا نہ ہو آبو اور مسلمان ماہر ذاکٹر یہ کے کہ اب اس کے پیٹ میں مزید آپریشن کی گئوائش نمیں ہے تو اس کی مل بندی کرنا واجب ہے، اس طرح آگر کسی محض کے دونوں گردے ناکارہ ہوگئے ہوں اور اس کو منتج گروہ فراہم کردیا جائے تو اس کی جن بچانے کے لئے اس پر واجب ہے کہ وہ اس گردہ سے بچو نمر لگوا لے، آپاہم ہمارے نزدیک کسی شخص کے لیے یہ جائز نمیں ہے کہ وہ بو ید کاری کے لئے اپناگردہ نکلواکر کسی کو ہمہ کرے۔ بعض علماء نے بیوند کاری کے لئے اپنے اعتماء نکلوانے پر اس حدیث سے استدال کیا ہے:

ا ۱۰ عبد الله بين احمد اور امام طبراني نے ان الفاظ ہے ميہ صديث روايت كى ہے: حضرت عبادہ بن انسامت رضى اللہ عند ب بين بيا كه رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم نے فرمايا: جس شخص نے اپنے جسم ہے كمى چيز كو صدقہ كياس كوبقد رصدقہ اجر ويا ج كے كار ، مجع الزوا كەخ ۲ ص ۳۰۴ الجامع الصغير رقم الحديث: ۸۵۹۵

البتة امام احمد ف اس حديث كوان الفاظ كے ساتھ روايت كيا ہے:

حضزت مبادہ بن انصامت رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کھنجف کے جسم میں کوئی زخم سے اور وہ اس کو صدفتہ کر دے تو جنتاوہ صدفتہ کرے گااللہ انتااس کے گناہوں کا کلفارہ کر دے گا۔ ۱اس صدیث کی سند صحیح ت، مند احمہ نے ۵ ص۲۱۱ مع قدیم مسئد احمد ہے ۵ رقم الحدیث: ۲۳۰۰۷ مطبوعہ عالم اکتب بروت ۱۲۱۹ء)

نید سی سے اسار احمد نے کہ سی ۱۳۱۷ سیج قدیم مسئد احمد نے ۵ مرا کا دیں۔ ۱۳۳۷ سیبوء عام اسب بیروت ۱۳۱۹ء) اس حدیث نا طاہم معنیٰ بیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص پر ظلم کیااور اس کاکوئی عضو کاٹ کراس کی منفعت زا کل بردی اور اس مضوم نے اس طالم کو معاف کرویا تو ابتد تعالیٰ اس کو بقدر جنایت اجر عطافرانے گا امام احمد کی شدر صبح ہے۔ سیست کے سیس کے بھی سیسل سیس سیست کے بیست کر سیار کا بھیز سیست کی ہے۔

ہ نارے بزدیک 'سی شخص کے لیے ہیں جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے جم کا لوئی عضو نکلوا کر کمی شخص کو بہد کر دے ' کیونکد وَ فَی شخص اپنے جسم کا مالک نہیں ہے اور اس کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ دہ اپنے جسم کو ہلاکت میں یا ہلاکت کے خطرہ میں آ ار دے۔ شرح صبح مسلم جلد ٹائی میں ہم نے اعضاء کی ہیرند کاری پر تفصیل ہے جٹ کی ہے، البتہ اگر کمی شخص کو وکئی عضو اس دیا کیا ہو اور اس کو ہلاکت کا خطرہ ہو تو جان بچانے کے لیے اس پر واجب ہے کہ دواس عضو ہے ہوند کاری کرائے۔

الله تعالى كى صفات منشابهات ميس متاخرين كامسلك

اس آیت میں فرمایا ہے: و صدیع المصلیک ساعیت الا مجاری آگھوں کے سامنے تحقی بنائے۔"اس آیت میں اللہ تعلق کے اس آیت میں اللہ تعلق کے اللہ تعلق میں: تعلی کے لیے آٹھوں کے ثبوت کاذکر ہے۔ امام فخرالدین رازی متوفی ۲۰۱ ھاس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں:

ولا کُل قطعیہ عقلیہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالی اعضاء جوارح اجزاء اور حصوں سے منزہ ہے لنذا اس آیت کی ہاویل کرنا واز سے اور اس بی حسب ذیل وجوہ ہیں:

۱۱۰ اس سے مراہ ہے کہ آپ فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے کشی بنائے جن کو معلوم ہے کہ کشتی من طرح بنائی جاتی ہے۔ ۲ سی پیزی آنکور کھناا س کی خفاظت کرنے سے کنامیہ ہے اور ہاس آیت کا معنی ہے آپ ہماری حفاظت میں کشتی بنائے۔ ( تغییر کیبر نام سی ۱۳۵۷م مطبوعہ وارا نظر بیروٹ ۱۳۵۷م

قرآبِ جمید اور احادیثِ محجد میں القد تعالیٰ کے لیے جسانی اعضاء اور ان کے موارض اور لوازم کاؤکر ہے، جیسے ید اباتی اساق پذلیا میں (آبکی اور احادیث میں ہے: القد تعالیٰ آسان میں ہے، اس کی طرف پاک کلے چڑھتے ہیں وہ آسانِ دیا ن طرف نازن: ویت انجہ حتقہ میں نافذہب یہ تھاکہ یہ سب القد کی صفات میں اور ان کی کیفیت کاالقد ہی کو عظم ہے لیکن اس

کی بیہ صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں ہیں مثلاً اس کا ہاتھ ہے لیکن وہ کیسا ہاتھ ہے؟ بیہ اللہ ی کو معلوم ہے آہم اس کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے اور متاخرین علماء نے میہ سمجھا کہ ان صفات کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے اس لیے انہوں نے ان صفات میں تاویلات کیں اور کما کہ مثلاً یہ (ہاتھ) سے مراد قدرت اور غلبہ ہے اور عین ( آ نکھ) سے مراد حفاظت ہے، اور جہاں حدیث میں ہے کہ اللہ تعالٰی آ عان دنیا کی طرف نازل ہو تا ہے، اس سے مراد ہے اس کی رحمت نازل

ہوتی ہے؛ علے هذائقیار ؛ اب ہم اس مئلہ میں ائمہ متقدمین کے قدام بیان کر دہے ہیں۔ الله تعالى كي صفات متثابهات ميں متقدمين كامسلك

امام ابو حنيفه نعمان بن ثابت متوفى ٥٥٠ فرمات بن:

امتد تعالیٰ کی نہ کوئی حد ہے' نہ کوئی ضد ہے' نہ کوئی اس کا شریک ہے اور نہ کوئی اس کی مثل ہے' اور اس کا ہاتھ ے اور اس کاچرہ ہے اور اس کانفس ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چیرہ ہاتھ اور نفس کاذکر کیاہے ، پس وہ اس کی صفات بلاکیف میں اور بید ند کماجائے کہ اس کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت یا نعت ہے کیونکہ اس قول سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو باطل کرنا

لازم آتا ہے۔ افقہ اکبر مع شرحہ ص ۲۳۵-۳۳ مطبوعہ مصر ۵۵ ساتھ)

الامام الحسين بن مسعود البغوي الشافعي المتوفي ٥١٦ه فيه است وي عبلي البعرية كي تفيير من لكهتر مين: کہبی اور مقاتل نے کہا: است ہی کامعنی استقر ہے (رحمٰن عرش پر بر قرار ہے) ابوعبیدہ نے کہا: اس کامعنی ہے عرش پر چڑھا اور معتزلہ نے ، لاسٹ اء کی آومل استبلاء ہے کی ہے (وہ عرش پر غالب ہے) اور رے المسنّت تو وہ کہتے ہیں کہ عرش پر استواء املتہ تعالیٰ کی صفت بلاکیف ہے' انسان پر واجب ہے کہ وہ استواء پر ایمان لائے اور اس کاعلم املنہ عز وجل کے سپرد سر وے - ایک شخص نے امام مالک بن انس ہے اس آیت کے متعلق سوال کیا:البر حسین علیے البعرش سنبوء کہ استواء کی کیا کیفیت ہے۔ امام مالک نے تھو ڈی دہر سر جھکایا اور ان کو پنیننہ آگیا؛ پھرانہوں نے کہا: است و ای کامعنی معلوم ہے (معتدل و متنقم ہونا، جم کر بینصنا) ادر اس کی کیفیت عقل میں نہیں آ سکتی ادر اس پر ایمان لانا واجب ہے، ادر اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے اور میرے گمان میں تم محض گراہ ہو، بھرامام مالک کے حکم ہے اس کو نکال دیا گیا۔ اور سفیان توری او زاعی کیث بن سعد سفیان بن عیبید، عبداللہ بن مبارک اور ان کے علاوہ دیگر علاء اہلسنّت سے صفات متشابهات کے متعلق مروی ہے کہ جس طرح یہ صفات وارد ہوئی ہیں ان کو ای طرح بلا کیف مانتا چاہیے ۔

(معالم التنزيل ج ٢ص ١٣-١، مطبوعه دا را لكتب العلميه بيروت، ١٣١٢ه )

شیخ تقی الدین احمد بن تیمیه الحرانی الحنبل المتوفی ۴۸ کے دے اپنے فآویٰ میں اس مسئلہ پر متعدد جگہ بحث کی ہے' اگر ان تمام ابحاث کو جمع کیا جائے تو ایک مستقل اور مفصل کتاب بن سکتی ہے۔ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں:

امام احمد رضی اللہ عنہ نے کمائے کہ اللہ تعالیٰ کو ای صفت کے ساتھ موصوف کیا جائے جس صفت کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے یا جس صفت کے ساتھ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موصوف کیا ہے، اور قرآن اور جدیث ہے تجاو زنہ کما جائے۔

اور سلف کا ند بہب میں تھا کہ وہ اللہ تعالٰی کی وہی صفت بیان کرتے تھے جو اللہ نے خود اپنی صفت بیان کی ہے یا جو صفت اس کے رسول نے بیان کی ہے، بغیر کسی تحریف اور تعطیل کے اور بغیر کس تیکیہ ہے اور تمثیل کے (تحریف ہے مراد ہے مثلا ہاتھ ہے مراد قوت اور نعمت لینا' اور تعطیل ہے مراد اللہ تعالٰی کی ان صفات کی نفی کرنااور کہنا اللہ تعالٰی کا ہاتھ نہیں ہے' اور

کسف سے مراد ہے یہ کمناکہ اس کا باتھ اس کیفیت کا ہے یا وہ عرش پر اس طرح بیشا ہے یا وہ آسانِ دنیا کی طرف اس طرح نازل ہو تا ہے اور ہوں ایمان رکھا جائے کہ اللہ کا جائے گا اس کا باتھ کلوں کے باتھ کی حش ہے اور ہوں ایمان رکھا جائے کہ اللہ کا باتھ ہوں مخلوق میں ہے کہ ایک حش ہے اور ہوں ایمان رکھا جائے کہ اللہ کا باتھ ہوں مخلوق میں ہے کس کی مخل نہیں ہے وہ ہر حق ہاتھ اس طرح ہے جیسے اس کی مثان کے لاکق ہے) ہم کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی جو صفت بیان کی ہوہ ہر حق ہے اس میں کو پہنے یہ جمارت نہیں ہے اور اس کے باوجود اللہ سجانہ کی کوئی مثل نہیں ہے اس کی ذات کی کوئی مثل ہے نہ اس کے امان کی دور نہ اس کے افعال کی میں جس طرح ہم کو یہ تھین ہے کہ اس کی ذات اور اس کے افعال کی حقیقت ہے مثل نہیں ہے اور اس کی صفات کی اور اس کے افعال کی کوئی مثل نہیں ہے۔ اللہ تعالی کی کوئی اس کی خات اس ہے حقیقتا منزہ ہے اور اللہ سجانہ میں کا کا مشخق ہے جس سے بڑھ کر کمال معصور نہیں ہے۔
اس کمال کا مشخق ہے جس سے بڑھ کر کمال معصور نہیں ہے۔

اور سف کا ند ہب تعطیل اور تمثیل کے درمیان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشہید نمیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ ہے، ان صفات کی نفی نمیس کرتے جن صفات کے ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ تشہید نمیس دیتے، اور اللہ تعالیٰ ہے، ان صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو متصف کیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو متصف کیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو ان کے معالیٰ سے اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو ان کے معالیٰ سے معالیٰ سے کرتے اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو ان کے معالیٰ سے معالیٰ سے معالیٰ سے کرتے جن اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کے اساء اور اس کی آیات میں الحاد کرتے ہیں۔

جو علماء امند تعلی کی صفات کو معطل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اساء اور صفات کا وہی معنی سیحتے ہیں جو معنی مخلوق کی صفات کا جب کسی کسنے والے نے یہ کہا کہ اگر امند تعالیٰ عرش کے اوپر ہو تو لازم آئے گایا توہ ہو ش ہے اکبر ہویا اصغر ہو یہ مساوی ہو اور ان میں سے ہرصورت محال ہے۔ انسوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر ہونے کا وہی معنی سمجھا ہے جس طرح آیک جمہ دو مرے جسم کے اوپر ہوتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا وہ معنی لیا جائے جو اس کی شان کے طرح آئی ہور اس کے سابقہ خاص ہے تو پیریہ خرابی لازم نہیں آتی اور ان کا یہ استدلال تو ایسا ہے جسے کوئی شخص ہے کہ کہ اگر اس جمان کا کہوں کوئی بنانے اور ان دونوں کا صافع اور خالق اس جمان کے لیے کئی ہم موجود جو ہر ہے یا عرض ہے اور ان دونوں کا صافع اور خالق ، جو ناجل ہے تو کی طرح نابت ہوا کہ اس جمان کے لیے کسی خالق کا ہونا محال ہے۔

اللہ نعالی کے عرش پر مستوی ہونے کا صبح معنی بیہ ہے کہ وہ عرش پر اس استواء کے ساتھ مستوی ہے جو اس کی شان باب ساب کو مواق ہے اور وہ سمجے اور وہ سمجے اور وہ سمجے اور وہ سمجے اور وہ سمجے اور وہ سمجے اور وہ سمجے اور وہ سمجے اور وہ سمجے اور وہ سمجے اور وہ سمجے اور اس کے ساتھ تعالیٰ کے لیے علم اور قدرت کے جو گلوق کے عوارض ہیں ان کا جُوت اللہ تعالیٰ کے لیے علم اور قدرت کے جو گلوق کے عوارض ہیں ان کا جُوت اللہ تعالیٰ کے لیے المان آنکہ علم اور قدرت کے جو گلوق کے موارض ہیں ان کا جُوت اللہ تعالیٰ کے لیے لازم آن اللہ علم اور قدرت کے جو گلوق کے استواء کے جو عوارض ہیں ان کا جُوت اللہ کلوق کے الزو مرب اللہ کا نوت ہے ہیں اور یاد رکھو کہ مور تعمل ہے جس طرح مخلوق میں ہے کوئی چیز دو سرے کا وی ہے بہ اس طرح نہیں ہے جس طرح مخلوق میں ہے کوئی چیز دو سرے کا اور یاد رکھو کہ ساف کے طریقہ کی کا لفت پر کوئی مظلی وہل ہے نہ نقلی۔

. (مجموعة الفتاويٰ ت ۵ص ۲۱-۲۰ مطبوعه دارالجيل بيروت ۱۸۱۴هه) .

اب نم یہ جاتے میں کہ قرآن مجید کی وہ آیات اور وہ احادیث پیش کریں جن میں ان صفات کاذکرہے جن کو متقدمین بغیر

حلد پنجم

کی آوپل کے مانے ہیں اور متاخرین ان میں آوپل کرتے ہیں اور ان کی عقلی توجیعات کرتے ہیں۔ ایند تعالیٰ کی صفات میشابہات کے متعلق قرآنِ جمید کی آیات

الله على المنطقة والمستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث الله كامثل كوني فيز نس ب اور وه بهت سنن والابت (التوري: الله وكلية والاب

الله عزو جل ننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے لیکن اس کا سنٹا اور دیکھناا پی شان کے مطابق ہے۔ وہ مخلوق کی طرخ کانوں سے سپر سنتااور نہ آئکھوں سے دیکھا ہے۔

وَهُورِكُلِّ شَدَهُ عَلِيدَ اللهِ يَدِ "") اوروه بريخ كاعالم بــ

الله عالم ب الكين اس كاعلم اس كى شان كے مطابق ب محلوق كى طرح نبيں كه ذبهن ميں كوئى چيز منتشف ہو يا قوت مدركد كے سامنے كوئى چيز حاضر ہو؛ يا مدرك كے سامنے حالت اوراكيد يا حالت انجلائيد ہو يا عقل ميں كسى چيز كى صورت حاصل

۔ و هر آرم مراز الله اليوسية ين - (يوسف: ۱۲۳) وه تمام رحم كرنے والوں سے زياد ورحم كرنے والا ب-

بھنوار محتہ اس محتومیت کا ایک ہے۔ '' کہ اسکان کے مطابق رحم فرما تاہے' اس کار حم کلوق کی طرح نہیں کہ ول میں رقت پیدا

حَالِيدًا فِيهُ لَهَ عَصَيِكَ اللّٰهُ عَكَيْهِ وَلَعَنَهُ - بِهِ صِينٍ وهِ بَيْتُهُ رَبِ كَا الله اس بِهِ غَف فرما آب اوراس (الشاء: ٩٣) بِهِ النَّه عَلَيْهِ وَلَعَنْهُ عَلَيْهِ وَلَعَنْهُ عَلَيْهِ وَلَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ ا

اللہ اپنی شان کے لاکق غضب فرما تا ہے، مخلوق کے غضب کی طرح نہیں کہ خون جوش مارنے کئے اور بلذ پریشر بائی ہو ہے۔ سیست دور سے مصر بر مصر بھا ہے ہے۔

(الفجر: ۲۲) اللہ کا آنا بھی اس کی شان کے موافق ہے، مخلوق کے آنے کی طرح نہیں ہے کہ جہاں پہلے نہ ہو وہاں چل کر آ جائے۔

وَیَبُنَفُ کِ جُنَهُ وَجُنَهُ وَیْلِ الرَصْنِ: ۲۷) الله تعالی کاچرواس کی شان کے موافق ہے، مخلوق کے چرے کی طرح نہیں جو جسمانی ساخت کو مشکز م ہے۔

الله تعالیٰ کاچرواس کی شان کے موافق ہے، تلوق کے چرے کی طرح سمیں جو جسالی سافت کو سسزم ہے۔ وَاصْبِیٹر لِیٹ کُٹِرِہِ رَبِّیکَ فَیالنَّکَ بِیا عَیْمِئِینَدًا۔ ۔ ۔ ۔ آپ اپنے رہ کے فیصلہ پر صبر کریں کیونکہ آپ بھری

(اللور: ۴۸) آنگھوں کے سامنے میں۔ مرید سریز ہو سرچا ہے سرچکا کیا ۔ نید بیسی سرمیتان

ص : ۵۷) این باتھ اس کی شان کے لاکق میں مخلوق کے ہاتھوں کے بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اس کی شان کے لاکق میں مخلوق کے ہاتھوں کی طرح نہیں جو جمم کے اجزاء اور اعضاء میں۔ میں میں سے مار

اَنْزَحُهُ مُنْ عَلَى الْعَرُشِ اسْتَنْدِى (ط: ۵) رحمن فرش پر مینا ہے۔ تعداد الق آن املہ تعالیٰ کاعرش پر منیضنا اس کی شان کے لا گل ہے، مخلوق کے بیٹینے کی طرح نہیں ہے جو جسمانی وضع کو مشکز م ہے۔ وَ تَکْسَدُ اَنْذَ مُدُوسِنْنِی تَکْلِیْتُ مَا۔ (النساء: ۱۲۳) اور اللہ نے مویٰ ہے بکفرت کلام فربایا۔

امند کا کلام کرنا اس کی شان کے لائق ہے، مخلوق کے کلام کی طرح نہیں ہے جو زبان اور ہونٹوں کی حرکت اور آواز کو

متلزم ہے۔ پیش تعالٰ کے مناحد **قضار اس**ر کے **متعلق مدا** 

الله تعالی کی صفات متشابهات کے متعلق احادیث حضرت او ہریرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ہررات کو جب آخری تمائی

صفرت آبو ہزریہ رسی اللہ عنہ بیان مرہ ہیں کہ رسول اللہ کی اللہ ملانے و سم سے مراہات و بہب الرس ممان حقیہ ہو آب تو ہمارا رب تبارک و تعالیٰ آسانِ دنیا کی طرف نازل ہو آپ اور فرما آب: کوئی ہے جو جھے سے دعاکرے تو میں اس کی دما قبول کروں' کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں' کوئی ہے جو مجھ سے معفرت طلب کرے تو میں اس کی مففرت کروں!

ا صبح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۵۵ صبح مسلم رقم الحدیث: ۵۵۸ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۳۳ سنن الترفدی رقم الحدیث: ۳۳۹۸ ۱۳۳۹ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۱۳۳۷ السن الکبری کلنسائی رقم الحدیث: ۷۵۷۸)

اللہ تعلقی کا آسان ونیا پر اُتر نااس کی شان کے لائق ہے، مخلوق کے اُتر نے کی مثل نہیں ہے جو جم ہونے کو متطرم ہے۔ حضرت ابو ہریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ دو آدمیوں کی طرف ادکی کر بنت ہو گا؟ فرمایا: ایک شخص اللہ کی راہ میں قبال کر باہ اور شہید ہو جاتا ہے، چھراللہ اس کے قابل کو تو ہہ کی توفیق ویتا ہے، پسی وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اللہ عزوجل کی راہ میں قبال کر کے شہید ہو جاتا ہے۔ (چیسے حضرت حزہ اور حضرت وحشی رضی اللہ عنما، استج ابوری رقم الحدیث: ۲۸۲۳ میج مسلم رقم الحدیث: ۱۹۸۹ میج مسلم رقم الحدیث: ۱۹۸۹ سن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۲۵

دهرت ابوالدرداء رضى امقد عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے: تم میں سے جو مخصی بیار ہویا اس کا بھائی بیار ہو وہ یہ ڈھا کرے: اے ہمارے رب اللہ جو آسان میں ہے، تیرا نام مقدس ہے، تیرا حکم آسان اور زمین میں ہے، جس طرح تیری رحمت آسان میں ہے تُواپی رحمت زمین میں کردے، ہمارے گناہوں اور خطاؤں لو بخش دے، تُویا کہ لوگوں کا رہ ہے، اپنی رحمت میں سے رحمت نازل فرما اور اس تکلیف پر اپنی شفاء میں سے شفاء نازل فرما۔ بیکروہ مخص تندرست ہو جائے گا۔ اسنی ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۹۸۳ مندا تھے، ۲۲ س۱۲)

اللہ تعالیٰ کا آسان میں ہونا اس کی شان کے موافق ہے؛ محلوق کی طرح نہیں کہ آسان اس کے لیے ظرف بن جائے۔
حضرت معاویہ بن حکم سلمی ہے ایک طویل حدیث مردی ہے؛ انہوں نے غقہ میں اپنی ایک باندی کے تحیثر مارویا، پیجروہ
اس نے سخت نادم ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول اللہ آگیا میں اس کو ان از ان لردوں! آپ نے اس سے بوچھا: اللہ کمال ہے؟
آزاد نہ لردوں! آپ نے فرمایا: اس باندی کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو لے کر آیا۔ آپ نے اس سے بوچھا: اللہ کمال ہے؟
اس نے سمان میں۔ پیمر فرمایا: میں کون ہوں؟ اس نے کما: آپ رسول اللہ ہیں۔ آپ نے فرمایا: اس کو آذاو کردو، ہیر مومن

ا صحیح سلم رقم الحدیث: ۲۳۵۰ سنن ابو داؤ در قم الحدیث: ۹۳۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۱۸ السنن اکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۱۸ اس حدیث کاجمی به معنی نے کہ اللہ تعالی ابنی شان کے مطابق آسان میں ہے۔ حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک سنادہ رہتے ہالہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ایک باول گزرا 'آپ نے اس کی طرف و کھے کر پوچھا: تم اس کو کیا گئے ہو؟ ہم نے کہا: حجاب آپ نے فرایا: اور مزن؟ ہم نے کہا: حزف (ان تمام لفظوں کا معنی بادل ہے) آپ نے پوچھا: ہی تم ب نے ہو کہ آ سان اور زمین کے درمیان اکت یا سات ہم باتے ہو کہا: ان کے درمیان اکت یا ہم باتے ہم نے کہا: ہم ضمیل جانے۔ آپ نے فرایا: ان کے درمیان اس بی بہتر ہا تہم سال کی مسافت ہے۔ ارتمذی کی روایت میں ہم باخی سوسال کی مسافت ہے) اس طرح آپ نے سات آ سانوں کو گنا اور ساتھ ہی آسان کے اور ایس کے اور پر بن ڈی جمروں کے درمیان فاصلہ ہے ہتنا وو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہے، گئران کی سات آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہے ہتنا وو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہے، گئران کی اور اور کھنوں کے درمیان فاصلہ ہے جتنا وو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہو گئری کے درمیان فاصلہ ہو تا ہوں کے درمیان فاصلہ ہو تا ہوں اور اس کے گئے تھے اور اور پر کے حقے کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جتنا دو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہو تا ہو اس کے اور اور کین فاصلہ ہو تا ہوں اور اس کے گئے تھے اور اور پر کے حقے کے درمیان اتنا فاصلہ ہو تنا دو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہو تنا دو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہو تنا دو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہو تنا دو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہو تنا دو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہو تنا دو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہو تنا دو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہو تنا دو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہو تنا دو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہو تنا دو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہو تنا دو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہو تنا دو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہو تنا دو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہو تنا دو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہو تنا دو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہو تنا دو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہو تنا دو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہو تنا دو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہو تنا دو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہو تنا دو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہو تنا دو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہو تنا دو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہو تنا دو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہو تنا دو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہو تنا دو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہو تنا دو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہو تنا دو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہو تنا دو آ سانوں کے درمیان فاصلہ ہو تنا دو تنا کو ت

ريان الوداؤد رقم الحديث: ٣٤٢٣ سنن الترمذي رقم الحديث: ٣٣٣٠٠ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٩٣ مند احمد ج

۔ املہ تعالیٰ کاعرش کے اُویر ہونااس کی شان کے موافق ہے۔

الله حال و مرات او پر او باری حال کے اور بہتم ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا: لوگوں کو جشم میں ڈانا جائے کا اور جشم یہ کئے گی: کیا کچھ اور زیادہ ہیں! پھر اللہ اس میں اپنا قدم رکھ دے گاہ پھروہ کئے گی: بس بس! (صبح البخاری رقم الدیث: ۴۸۸۸)

کے گی: کیا کچھے اور زیادہ ہیں! مجھ الند اس میں اپناقد م رکھ دے گا مجھروہ کیے گی: بس بس! (صیح ابتداری رقم الدیث: ۸۸۳۸) امتد نتعالی کاقد م اس کی شان کے موافق ہے اور قدم ہے الند نعالی کی کیا مراد ہے؟ بیہ وہی جانتا ہے۔ متا خرین کے اختلاف کا منشاء

سسائیر لیمسیسمبیں حسرالیجراء۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تقتازانی متوفی 20ھ شرح عقائد میں لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے (جسم سے) منزہ ہوئے پہ

تبيار القرآر

را؛ کل تعلیہ قائم میں اس لیے نصوص کاعلم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا واجب ہے جیسا کہ متقد مین کا طریقہ ہے، کیونکہ اس میں سارمتی ہے یا ان کی صحیح آویلات کی جائیں جیسا کہ متا خرین علماء نے جابلوں کے اعتراضات دُور کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تاکہ ہو کم علم مسلمان جس وہ اسلام ہے برگشتہ نہ ہوں۔ (شرع عظائد شغی ص۳۴ مطبوعہ کراچی)

عاامہ عبد العزیز پر باروی اس عبارت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ علاء البسنّت کا اس پر اجماع ہے کہ ان صفات متنابعات کے داخر میں میں ہو میں اور جم کی مشابعت کے نظاہری معنی مراد نمیں ہیں، گھران میں علاء کے دو غہ جب ہیں: حققہ بین کافر جب سے ب کہ اللہ تعالی جم اور جم کی مشابعت سے منزہ بن، ہم ان صفات بر ایمان التے ہیں اور ان صفات سے کیا مراف ہو اور سے صفات بن کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے وہ بہ وزت میں۔ انہوں نے کہا: بیروں پر قائم ہونا اور باتھ اور بیراور باتی وہ تمام صفات بن کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے وہ سب اللہ سے اند سے اند کی صفات ہیں جن کی حقیقت کا ہم کو علم نہیں ہے، اور فقہ اکبر میں امام اعظم کی طرف بید منسوب ہے کہ ان صفات کی آو بیل کرنے ہے ان صفات کی باطل کرنالازم آتا ہے اور یہ معتزلہ کا قول ہے اور دو سرا فدہب متا خرین کا ہے جو ان صفات کی متاب کے موافق آلوں کی ذمانہ میں بد فدہب اسلام پر اعتراض کرتے تھے اور عام مسمانوں کو شکوک اور شہمات میں والے التے تھے۔ (نبراس ص ۱۹۸۷ مطبوعہ شاہ عبد الحق اکیؤی بندیل کے 19 اور 19 مسانوں کو شکوک اور شہمات میں والے التے تھے۔ (نبراس ص ۱۹۸۷ مطبوعہ شاہ عبد الحق اکر برای ہے 1980 میں میں اور کو شکوک اور شہمات میں والے التے تھے۔ (نبراس ص ۱۹۵۷ مطبوعہ شاہ عبد الحق اکر برای ہے 1980 میں اور شہمات میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 میں والے 19 م

القد تعالیٰ کاارشاد ہے: اور نوح سُتی بنارہے تھے اور جب بھی ان کی قوم کے (کافر) سرداران کے پاس سے گزرتے تو ان کا نداق اُڑا تے، نوح نے کما اگر تم ہمارا نداق اُڑا رہے ہو تو جس طرح تم (اب) ہمارا نداق اُڑا رہے ہو تو (وقت آنے پر) ہم بھی تسارا نداق اُڑا مین گے © پھر مختر بیب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر اُسواکرنے والا عذاب آیا ہے اور کس پر داگی عذاب آئے گا © (عود: ۲۹-۴۷)

> تشنی بنانے کی کیفیت' اس کی مقدار اور اس کو بنانے کی بدت کی تفصیل امام عبدالر حمد بن علی بن مجمد ہوزی حنبلی متونی ۵۹۷ھ تکھتے ہیں:

ضی آگ نے حضرت این عباس رضی اللہ عنما ہے روایت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا: اے میرے رہا!

کی کیا تعریف ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا: وہ لکڑی کا ایک گھر ہے جو سطح آپ پر چاتا ہے، میں اپنے عبادت گزارون کو اس میں

نبات دوں گا اور اپنی نافرہائی کرنے والوں کو غرق کر دوں گا اور بے شک میں جو چاتا ہے، میں اپنے عبادت گزارون کو اس میں

اسلام نے عرض کیا: اے میرے رہا! لکڑی کہاں ہے؟ فرمایا: تم ذرخت آگاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیں سال تک

ساگوان کے درخت آگائے، اس عرصہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دینا ترک کردیا اور انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ اسلام کو تنگ کرنا چھو ڈریا البت ان کا خمال آڑے رہے۔ جب درخت تیار ہوگئے تو اللہ تعالی نے ان کو حکم ویا کہ وہ

درخوں کو کا بی اصلام کو تنگ کرنا چھو ڈریا البت ان کا خمال آڈرائی تھرے رہا! میں یہ گھر کینے بناؤں؟ فرمایا: اس کا سرمور کی طرح

بناؤ اور اس کے اسلام کو تنگ کرنا چھو ٹریا تعالی نے ان کی طرف وجی کی کہ تحقی بناؤ اور اللہ تعالی نے جرکیل کو

سرنے والوں پر میرا غضب بہت شدید ہے۔ پھر حضرت نوح نے آجرت پر پیچھ ٹوگوں کو کام پر لگیا اور اس کا عیق تینیس سے سام اور یافٹ بھی ان کے ساتھ تھی بینا ہو راس کا عمق تینیس سے سام اور یافٹ بھی ان کے ساتھ تھی بینا ہو تھیں ہو ہو تھو ہو ہو گھی جو ہو ہو گھی ہو گھر بی باتھ تھی اور اس کا عرض اور اس کا عمق تینیس سے مام اور یافٹ بھی ان نے ان کے طرح نیاں ہو سے ناکول نکالاجم کو انہوں نے کسی بنائی اور اس کا عرض اور اس کا عمق تینیس سے آگر کول نکالاجم کو انہوں نے کسی پی باتہ تھی اس تعرف میزل میں جو باتھ ہو اور تشرات الارض تھی، بہل منزل میں وحشی جانور ، درخدے اور حشرات الارض تھی، ورسری منزل میں جو باتھ کی تین منزلیس حقیں، بہل منزل میں وحشی جانور، درخدے اور حشرات الارض تھی، ورسری منزل میں جو بی اور کہ درخت اور اس کا من منزل میں وحشی جانور، درخدے اور حشرات الارض تھی، ورسری منزل میں جو باتھ اور کی انہوں نے کہ منزل میں وحشی جانور، درخدے اور حشرات الارض تھی، ورسری منزل میں چوانے اور کی میں منزل میں جو باتھ ہو اور کی کو منہوں تھی۔ ورسری منزل میں جو باتھ ہو کی کو منہوں کے۔

دو سمرے حیوان تھے ادر سب سے اوپر تمیسری منزل میں حضرت نوح اور ان کے ساتھ ایمان والے تھے۔ حسن سے روایت ہے که حفزت نوح علیه اسلام کی کشتی کاطول باره سو ہاتھ اور عرض چھ سو ہاتھ تھا۔ قمادہ نے کہا: اس کاطول تین سو ہاتھ اور عرض

یا پنج سو ہاتھ تھا اور اس کا عمق پانچ سو ہاتھ تھا۔ ابن جر ج کے کہا: اس کا طول تمین سو ہاتھ ' اس کا عرض ڈیڑھ سو ہاتھ اور اس ط عمق تمیں ہاتھ تھا۔ اس کی ہلائی منزل میں پر ندے ورمیانی منزل میں حصرت نوح اور ایمان والے تھے اور اس بی خلی منزل میں

ور ندے تھے۔ (زاد المسير ج٢ ص ١٠٠٣- ١٠٠٢ مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت ٢ ٥٠٣ اله ا

تشتی بنانے میں کتناعرصہ لگا؟اس میں بھی کنی اقوال ہیں۔ عمروین الحارث ہے روایت نے کہ حضرت و ت 🚅 🗝 سام 🗀 چالیس سال میں کشتی بنائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عثما ہے روایت ہے کہ دو سال میں کشتی بنانی اور عب سے روایت ے کہ چالیس سال میں کشتی بنائی - (الجامع لاد کام القرآن جز۹ ص ۲۹ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام فخرالدين رازي متوفي ٢٠٢ه لکھتے ہیں: تحشق کے سائز میں جو مختلف اقوال نقل کیے گئے میں(اس طرح اس کو بنانے کی مدت میں)ان کی معرفت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس بی معرفت میں کوئی فائدہ ہے اور اس میں غور و فکر کرنافضول ہے ذبلہ ہمارے پاس ونی قطعی دیمل نہیں

ہے جس سے صحیح مقداریا تھیجے مدت معلوم ہوسکے 'اور جس چیز کاہمیں علم ہے دہ بیہ ہے کہ کشتی میں اتنی گنجائش تھی کہ اس میں حضرت نوح عليه اسلام اور ايمان والے آسكيں' اور جن جانوروں کو وہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے وہ بھی اس میں آسکیں'

کیونکہ یہ چیز ہمیں قرآن مجید ہے معلوم ہے' رہایہ کہ اس کا سائز کیا تھااور اس کو بنانے میں کتنی مدت کی؟اس کا قرآن مجید مِين ذكر نهيں ہے۔ ( تفسير كبير خ٦ ص٣٥٥) مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥هـ) شتی بنانے کامٰداق اُڑانے کی وجوہ

نوح ملیہ اسلام جب کشتی بنارہے تھے توان کی قوم کے کافر سمردار ان کو کشتی بنا یاد مکھ کران کانداق اُڑاتے تھے۔ امام فخرالدین را زی نے ان کے زراق اُڑانے کی حسب ذیل وجوہ بیان کی ہیں:

(۱) وہ یہ کہتے تھے کہ اے نوح! تم رسالت کا دعویٰ کرتے تھے اور بن کئے بیدھئی- (در کھان)

(۲) اگرتم رسالت کے دعویٰ میں سے ہوتے تو ابقد تعالیٰ تم کو کشتی بنانے بی مشقت میں نہ ڈالیا۔

(۳) اس سے پہلے انہوں نے کشتی نہیں دیکھی تھی نہ ان کویہ معلوم تھا کہ کشتی کس کام آتی ہے اس لیے وہ اس پر 'قبب کرتے تھے اور منتے تھے۔

(۴) وہ کشتی بہت بزی تھی اور جس جگہ وہ کشتی بنار ہے تھے وہ جگہ پانی ہے بہت دُور تھی اس لیے وہ َ کہتے تھے یمال بریانی نہیں ہے اور اس کثتی کو دریاؤں اور سمندر کی طرف لے جانا تمہارے ہیں میں نہیں ہے' اس لیے ان کے خیال میں اس جکہ نشتى بنانا محض ب عقل كاكام تقا- (تفيه كبير ج١ ص٣٥٥)

حضرت نوح علیہ السلام کے جوابائذاق اُڑانے کامحمل

اس کے بعد فرمایا: نوح نے کما: اگر تم ہمارا نہاق اُڑا رہے ہو تو (وقت آنے یر) ہم بھی تہمارا نہاق اُڑائیں ئے واس کی ب ذيل وجوه من:

(۱) تم ہمارے کشتی بنانے کا فداق اُڑا رہے ہو، ہم تمہارے غرق ہونے کا فداق اُڑا کیں گے۔

۲) تم بمارا دنیامین نداق اُڑا رہے ہو ہم تمهارا آخرت میں نداق اُڑائیں گ۔

جلد پنجم

تبيان القرآن

(٣) تم بمیں حامل کہتے ہو حالانکہ تم خود اپنے کفرے اللہ کی ناراضگی مول لینے سے اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے عامل ہو، تو تم نداق **اُڑائ** صانے کے زمادہ لا **کُق** ہو۔

اگریہ اعتراض کیاجائے کہ غداق اُڑانا تو انبیاء علیم السلام کی شان کے لاکق نہیں ہے؟ اس کاجواب یہ ہے کہ حضرت

نوح ملیہ اسلام کا غذاق أزانا و راصل ان کے غذاق اُڑانے کا بدلیہ اور سزائقی اور اس پر غذاق اُڑانے کا اطلاق صور تامما ثلت کی وجہ سے کیا گیاہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

بڑائی کابدلہ ای کی مثل بڑائی ہے۔ حَدِ أَنْسُنَتُ وَسُنَتُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِيقِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: حتی کہ جب ہمارا حکم آپنجااور تور اُلبنے لگاتو ہم نے (نوح ہے) فرمایا: اس تشق میں ہر قسم ے انراور مادہ) جو ژوں کو سوار کرلواور اپنے گھروالوں کو بھی سوا ان کے جن (کوغرق کرنے) کافیصلہ ہو چکاہے اور ایمان والوں

کو بھی سوار کرلوا اور ان پر کم لوگ ہی ایمان لائے تھے 🔾 (حود: ۴۰۰) تنور کے معنی اور اس کے مصداق کی محقیق

ابلَّه تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور تنور اُلجنے لگا۔ تنور کے متعلق کئی اقوال ہیں:

(١) حضرت ابن عباس، حسن اور مجامد كاقول ب: اس سے مراد روٹی يكانے كا تنور ب، چمران كا اختلاف ب، بعض نے كما: یہ حضرت نن ٹی ملیہ السلام کا تنور تھا بعض نے کہا: یہ حضرت آدم کا تنور تھا اور بعض نے کہا: یہ حضرت حواء کا تنور تھا اور بعد میں حفزت نوٹ کا تنور ہو ًا بیا۔ پھر اس تنور کی جگہ میں اختلاف ہے۔ تعجمی نے کہا: یہ کوفہ کی ایک جانب تھا، حضرت علی نے کہا: یہ ً وفیہ کی ایک معجد میں تھا' اور اس معجد میں ستر نبیوں نے نماز بڑھی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ تنور شام میں ایک جگہ ہر تھا جس کا نام خین الوردان ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ تنور ہند میں تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک عورت تنور میں رونیاں پکاری

تھی'اس نے حضرت نوح کو تنور ہے پانی نکلنے کی خبردی تو حضرت نوح نے اس وقت تشقی میں تمام چیزیں رکھنی شروع کر دیں۔ (۲) تنورے مراد ہے سطح زمین اور عرب سطح زمین کو تنور کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

المُحَدُّدُ لَا فَي عُبْدِيًّا فَالْمُنْفَى أَمْمَا أَعْلَى أَمْرِ ویے اور ہم نے زمین ہے جشتے جاری کردیے تو وہ بانی اس امر کے ف في ما القم: ١١-١١) ساتھ واصل ہو گیاجو (ان کی بلاکت کے لیے)مقدر ہو چکاتھا۔

(m) تورے مراد ہے زمین کی مکرم اور بلند جگہ اور زمین کی بلند جگہ سے پانی نکلاتو اس کی بلندی کی وجہ سے اس کو تنور ے ساتھ تشب دی گئی۔

ان ا قوال میں رائج قول میہ ہے کہ تنورے مراد روٹیوں کا تنور لیا جائے۔

غَيِرَ كِيرِ جَ 1 مَل ٢-٣٣٤ - ٣٣١ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ه ) ·

حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہونے والوں کی تفصیل

ابتد تعالی نے علم دیا تھاکہ ہرجاندار ہے نراور مادہ کا ایک جو ڑاکشتی میں سوار کرلیا جائے، سوابیا ہی کیا گیااور فرمایا: اور ا بیان دالوں کو بھی' اور ایمان لانے والے کم تھے۔ امام ابن جو زی نے لکھا ہے کہ ایمان والوں کی تعداد میں آٹھ اقوال ہیں:

(۱) عكرمه في حفرت ابن عباس رضي الله عنها بي روايت كياب كه حفرت نوح عليه السلام كه ابل سميت بيه اشي (۸٠)

نسان الق آن

(٣) پوسف بن مهران نے حضرت این عباس رضی الله عنماے روایت کیاہے کہ حضرت نوح علیہ اسلام نے اسٹ ساتھ

اتی (۸۰)انسانوں کوسوار کیا، تین ان کے بیٹے تھے اور تین ان کے بیٹول کی بیویاں تھیں اور حضرت نوح ملیہ اسلام کی بیوی تھی۔ (٣) ابوصالح نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا: یہ اتی (٨٠) انسان تھے- مقاتل نے کها: چالیس مرد اور چالیس

(۴) ابن جریج کے حضرت ابن عباس سے روایت کیاہے: کل چالیس نفر تھے۔ (۵) ابونیک نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے: تمیں مرد تھے۔

(۲) قرظی نے کما: حضرت نوح اور ان کی بیوی' ان کے تین بیٹے اور ان کی بیویاں کل آٹھ نفر تھے۔ (۷) کل سات نفر تھے: حضرت نوح، تین بیٹے اور ان کی تین بیویاں ' یہ اعمش کا قول ہے۔

(۸) این اسخق نے کہا: عور توں کے علاوہ دس نفر تھے۔

(زاد المسيريّ ۴ ص ٤٠١- ٢٠١١ مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت ٤٠٠ ١٥٥هـ)

حضرت نوح علیہ السلام کے ان تین میٹوں کے نام سام' صام ادریافٹ تھے جو کشتی میں سوار ہوئے۔ ایک میٹا کنعان تھا' وہ ا یمان نهیں لایا اور تشتی میں سوار نهیں ہوا اور ڈوپ گیا۔ اس طرح حضرت نوح ملیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی اور تشتی میں سوار نسیں ہوئی اور ڈُوب گئی۔ زیادہ مشہور قول ہیہ ہے کہ نمشتی میں سوار ہونے والے اشی(۸۰) نفر تھے' کیکین اس کی تصحیح

تعیین معلوم شیں ہے۔ الله تعالیٰ کارشادہے: اور نوح نے کہا: اس کشتی میں سوار ہو جاؤ' اس کا چلنا اور نسم نامند ہی کے نام سے ہے' ب

شک میرا رب ضرور بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والاے ۱۰ مود: ۴۱۱)

ہر کام کے شروع سے پہلے اللہ کانام لینا

حضت نوح عليه السلام في فرمايا: الله ك نام ك سائته اس تشقي من سوار جو جاؤ اس ميس به اشاره ي كه جب انسان کسی کام کو شروع کرے تو کام کو شروع کرتے وقت اللہ کے نام فاؤ کر کرے حتی کہ اس ذکر نی برئت ہے اس کا مقصود ہرا ہو

جائے اور خصوصاً کسی سواری پر بیٹھتے وقت- اس کی تفصیل ان شاء ابند الزخرف: ۱۳-۱۳ میں آئے گی-حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہروہ ذی شان کام جس کو پیسیہ الب کیا جیسے کے ساتھ

شروع نه کیاجائے وہ ناتمام رہتاہ۔

ا "مارة بغداد ج۵ ص22" الجامع الصغير رقم الديث: ٩٢٨٣ كنز العمال رقم احديث: ٢٣٩١ سافظ سيوطي كي رمز كم مطابق مبد مديث ضعيف ت

الله ك نام سے مراد اللہ كاذكر بي اس طرح اس حديث كى درج ذمل حديث سے موافقت ، و جاتى ت-

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر ہٰ ی شان کام جو اللہ ک حمد ے نہ شروع کیا گیا ہو وہ ناتمام رہتا ہے۔

(سنن ابوداو در قم الحديث: ۴۸۴۰ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۸۹۳ صبح ابن حبان رقم الحديث: ۱۴۲)الجرم الصغير رقم العديث: ۲۲۸

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہروہ کلام یا ہروہ کام جو اللہ کے ذکر ہے نہ شروع کیاجائے وہ ناتمام رہتا ہے۔(منداحمہ ج۴م ۳۵۹)

تبياز القرآن

نیز حضرت نوح علیه السلام نے اس پر متنبه فرمایا که اس کشتی کا چلنا اور ٹھمرنا اللہ کے نام کی برکت اور اس کے تھم اور اس کی قدرت ہے ہے اور بید کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے قوم کو بید خبردی کہ بید کشتی نجات کے حصول کاسبب نہیں ہے، بلکہ نجات تو صرف اللہ کے فضل ہے ہوگی اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی قوت اور طاقت نے بھروسہ نہ کرے اور نہ ظاہری اسباب یر اعتاد کرے بلکہ تمام چیزوں سے صرف نظر کرکے مسبب الاسباب پر اعتاد اور توکل کرے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں لے کرجار ہی تھی اور نوح نے اپنے بیٹے کویگارا جب کہ وہ ان سے الگ تھا<u>ئے میر کینیٹ</u>! ہما<u>د م</u>ے اور ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو0اس نے کمامیں عنقریب کسی میاڑ کی یناہ میں آ جاؤں گاجو مجھے بچالے گاہ نوح نے کہا: آج اللہ کے عذاب ہے کوئی بچانے والانہیں ہے سوااس کے جس پر (خود)اللہ رحم فرمائے اور ان دونوں (باپ، بیٹے) کے درمیان موج حائل ہو گئی سووہ ڈُو بنے والوں میں ہے ہوگیا (حود: ٣٢-٣٣) حضرت نوح عليه السلام نے اپنے سبٹے کو تشتی پر کیوں بلایا جب کہ وہ کافرتھا؟

اس جگه بیه اعتراض ہو آہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے خودیہ دُ عافرمائی تھی:

اے میرے رب! کافروں میں ہے کمی کو زمین پر ہینے والانہ رَبُّ لَا تَذَرُعَكُم الْأَرْضِ مِنَ الْكُيْفِرِينَ دَيَّارًا-

(توح: ۲۷)

بھرانہوں نے اپنے بیٹے کواس کے کفر کے باوجود کیوں پگارا؟ اس کے جوابات حسب ذمل ہیں:

(۱) ہوسکتا ہے ان کا بیٹامن فق ہو، حضرت نوح کے سامنے ایمان کا ظہار کر تاہو اور در حقیقت کا فرہو۔

(٣) حضرت نوح عليه السلام کوبيه علم تما که وه کافر ہے ليکن ان کوبيه گمان قعا که جب وہ طوفان کی ہولنا کیوں اور اس میں غرق ہونے کے خطرہ کامشامدہ کرے گاتو ایمان لے آئے گاہ للذا انہوں نے جو کما: اے میرے بیٹے! ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ ان کا یہ قول اس کوامیان پر راغب کرنے کے لیے تھا۔

نیز فرمایا: جب که وہ ان ہے الگ تھا اس کا ایک محمل یہ ہے کہ وہ کشتی ہے الگ تھا کیونکہ اس کا گمان یہ تھا کہ وہ میاڑ کی پاہ كے سبب غرق ہونے سے في جائے گا اس كا دو سرا محمل يہ ہے كه وہ اپنے باب اپنے بھائيوں اور مسلمانوں سے الگ تھا اں کا تیبرا محمل ہیہ ہے کہ وہ کفار کی جماعت ہے الگ کھڑا ہوا تھااس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے بید گمان کیا کہ شایدوہ ا یمان لے آئے' کیونکہ وہ ان ہے الگ کھڑا ہوا ہے' اس لیے انہوں نے اس کو نیرا کی تھی اور فرمایا تھا: اور کافروں کے ساتھ نیہ

جب حضرت نوح کے بیٹے نے کہا: بیار مجھے بچالے گا تو حضرت نوح علیہ السلام نے متنبہ فرایا: تم نے غلط کما آج الله کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوااس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔

ادر حكم دیا گیا كرك نورن اینا یانی تكل نے اور اے أسان تخم جا، اور یانی خشک كر دیا گیا

وَتُخِيَ الْآمُرُو الْسَتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيّ وَ قِي

ا در کام کو اگر دیا گیا اور کشتی جو دی پهار کیر تظیر حمی او کهددیا گیا که ظالم لوگرں کے بیے ار حمت سے ا جلد پنجم

تبيان القرآن

جلد پنجم

تبيان القرآن

الله تعالیٰ کارشاد ہے: اور علم دیا گیاکہ اے زمین ابناپانی نگل کے اور اے آسان تھم جا اور پانی خشک کر دیا گیاہ اور کام پورا کردیا گیا اور کشتی جودی پیاڑ پر تھمر گی اور کمہ دیا گیا کہ ظالم نوگوں کے لیے (رحمت سے) دوری ہے O(ھور: ۴۳) مشکل الفاظ کے معانی

الملعبي ماءك: تم سے جو پاني پيوٹ كر نكلا ہواس كو في لويا تكل لو-

فسعى: بارش برسانا موقوف كردو-عسص كامعى بهم موكيه يمال مراوت باني خشك موكيا.

صصبی لامیر: تقدیرین لکھا ہوا ہورا ہو گیایعنی حضرت نوح کی قوم کے کافروں کا بلاک ہونااور مومنوں **کا نجات پانا۔** 

حددی: ید ایک پیاڑ ب جو کردستان کے ملاقہ میں جزیرہ ابن عمر کے شال مشرقی جانب واقع ہے، یہ علاقہ آرمینیا کی سطح مرتفع ہے شروع ہو کر جنوب میں کردستان تک ہ اور جبل الجودی ای سلسلہ کا ایک پیاڑ ہے، یہ بہاڑ آج بھی جودی ہی کے نام ہے مشہورے۔ (تنہیم انقرآن ملحظ نام سا سام)

الله اوراس كے رسول كاجمادات كو خطاب كرنا

امند تعالی نے زمین کو تھم دیا کہ وہ اپناپی بھی لے اور آسان کو تھم دیا کہ وہ ہارش برسانا موقوف کروے اس سے معلوم ہوا کہ زمین اور آسان امند تعالی کی اطاعت کرتے ہیں اور یہ اظاعت فیرافقیاری ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا نکات میں جو بھی تغیبات اور حوادث وقوع پذیر ہوتے ہیں وہ سب امند عزوجل کے احکام کے تحت ہوتے ہیں، زمین اور آسین کو ندائر کے جو امند تعالی ۔ خطاب فرمایا ہے اس کے متعلق مضرین نے لکھا ہے کہ یہ خطاب مجازی ہے کیونکہ زمین اور آسان جمادات میں سے ہیں اور ان جس سننے اور مجھنے کی فاصیت نہیں ہے لیکن یہ ہماری سوچ اور ہماری فکر ہے، ہو سکت ہے کہ امند تعالی نے ان میں سننے اور مجھنے کی ایسی فاصیت رکھی ہوجس کا تمین اور اک ضمیں ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور اس نے کند میں کیسے بچونوں کہ آپ اللہ نے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا: اگر میں اس محجور کے درخت کے خوشے کو بلاؤں اور وہ گواہی وے کہ میں اللہ کارسول ہوں تو پچرا پئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محجور کے خوشہ کو بلایا تب وہ خوشہ ورخت سے انرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائٹ کر کیا، پجرآپ نے فرمایا: بوٹ جاتو وہ ای طرح کوٹ کیا تو وہ اعرابی مسلمان ہوگیا۔

سنن الترفدي رقم الحديث: ۱۳۹۲۸ البيقات الكبري خاص ۱۸۲ مند اجر خاص ۱۴۳ سنن داري رقم الديث: ۴۳۷ المعجم الكبير رقم الحديث: ۱۳۲۲ المستدرك خ۶ص ۱۲۰ سنن كبري لليستى خ۵ ص ۵۳۰ ولا كل النبوة اللي تعيم رقم العديث: ۴۹۷ ولا كل النبوة مليستى خ۲ ص ۱۷

حفزت علی بن الی طالب رضی اللہ عند بیان کرتے میں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے ایک راحہ میں جارہا تھا، آپ کے سامنے جو بھی پہاڑیا ورخت آ کا تقاوہ کتا تھا: السدلاء علیہ کے بسارسول ندہ۔

(سنن الترمذي رقم الحديث: ٩٦٦ ٣ سنن الداري رقم الحديث: ٤١ ولا كل النبوة لليستى ن٢ من ١٥٨- ١٥٣ شرح السنه رقم الحديث:

یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ہمادات میں صرف اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہو، اور صرف وہی ان سے کلام کر سکتے ہوں، آخر الذکر حدیث سے یہ بھی معلوم ہو آئت کہ سید نامجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام کا نات کے لیے تھی اور ہر چیز آپ کی رسالت کی گوائی دیتی تھی اور اول الذکر حدیث سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ درختوں پر لگے ہوئے نوشے بھی آپ کی اطاعت کرتے تھے تواگر ہم آپ کی اطاعت نہ کریں تو ہم ان درختوں ہے بھی جودی بیاڑیر کشتی تھسرنے کی تفصیل

امام ابن الی حاتم این سند کے ساتھ مجاہد ہے روایت کرتے ہیں: جودی ایک جزیرہ میں بیاڑ ہے، سب بیاڑ غرق ہو گئے تھے یہ بہاڑا نی تواضع اور بجز کی وجہ سے غرق ہونے سے نیج رہا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ای جگہ لنگرانداز ہوئی تھی۔

قادہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اہ تک کشتی میں لگی رہی، کشتی ہے سب اتر گئے اور لوگوں کی عبرت کے لیے کشتی ثابت و سالم بہیں رکی رہی، حتی کہ اس امت کے اوا کل میں ہے لوگوں نے بھی اس کو دیکھ لیا، حالانکہ اس کے بعد کی بهترین اور

مضبوط کشتیال بنین، بگزین اور را که جو گئیں۔ عكرمه نے حفرت ابن عباس رضى الله عنماے روايت كياہے كد كشتى ميں حفرت نوح عليه اسلام سميت اسى (٨٠) انسان تھے۔ ایک سوپچاس دن تک وہ سب کشتی ہی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کامنہ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا۔ وہ کشتی چالیس دن تک بیت اللہ کاطواف کرتی رہی' پھراللہ تعالی نے اسے جودی کی طرف روانہ کر دیا' وہاں جا کروہ نھمر ً ٹی۔ حضرت نوح عدیہ اسلام نے کوے کو بھیجا کہ وہ خشکی کی خمرلائے' وہ ایک مردار کو کھانے میں لگ گیااور دیر لگادی۔ آپ نے ایک کبو تر کو بھیجاوہ ا پنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتااور پنجوں میں مٹی لے کر آیا' اس سے حضرت نوح علیہ انسلام نے یہ اندازہ نگایا کہ بانی سوکھ گیا ہے اور زمین ظاہر ہو گئی ہے۔ آپ جودی کے نیچے اترے اور وہں ایک کہتی کی بنیاد رکھ دی۔ ایک دن صبح کو جب لوگ بیدار ہوئے تو ہر محض کی زبان بدلی ہوئی تھی، وہ ای (۸۰) قتم کی زبانیں بول رہے تھے، ان میں سب سے بمتر زبان عربی تھی، اور کوئی شخص دو مرے کا کلام سمجھ نہیں رہا تھا۔ اللہ تعالٰی نے حضرت نوح علیہ السلام کو وہ سب زبانیں سکھادیں ور آپ ہر

ایک کو دو سرے کامطلب سمجھارے تھے۔ ( تغییرامام این انی حاتم ج۲ص ۲۰۳۸-۴۰۰۸ جامع البیان رقم الحدیث:۵۰۰/۵۵۰ ۱۳۰۵ ما ۳۵۰ تغییراین کثیر تر ۲م ۲۹۸) المام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کم رجب کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور انہوں نے اور سب مسلمانوں نے روزہ رکھااور جیر ماہ تک کشتی ان کو لے کر سفر کرتی رہی اور محرم تک سفر جاری رہااور دس محرم کو وہ کشتی جودی پہاڑ پر لنگرانداز ہوئی۔ اس دن حضرت نوح علیہ السلام نے خود روزہ

ر کھااور کشتی میں سوار سب لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا حتی کہ وحثی جانوروں اور چوپایوں نے بھی امند کا شکر ادا کرنے کے ليے روزہ رکھا۔

(جامع البيان رقم الحديث: ٩٣٠٥٣٢ الجامع لاحكام القرآن جنه ص٣٨٠ مخصر آريخ دمشق ج٣٠ ص٠٠٥٠ تفيه ابن َ شير

حفنرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ یمودیوں کے پاس ہے گزر ہوا جنہوں نے دی محرم کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے ان سے بوچھا: یہ کیماروزہ ہے؟ انہوں نے کہا: یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ نے حفرت موی اور بنواسرائیل کو غرق ہے نجات دی تھی اور ای دن میں فرعون غرق ہوا تھااور ای دن میں حفزت نوح کی کشتی جودی پیاڑیر تھمری تھی تو حضرت نوح اور حضرت مویٰ نے اللہ کاشکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھا تھا، تب نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں حفزت موٹیٰ کی به نسبت زیادہ حق دار ہوں اور اس دن کاروزہ رکھنے کا بھی) زیادہ حق دار

ہوں' پُھر آپ نے اپنے اصحاب کو این دن کاروزہ رکھنے کا تھم دیا۔ (منداحمہ نیم میں ۳۹-۳۵۹) تکمبر کی مذمت اور تواضع کی تعریف

بروی پر آن امند کی بارگاہ میں خضوع اور خشوع کیاتو اللہ تعالی نے اس کو میہ عزت اور سرفرازی عطافرہائی کہ حضرت

اور کی پر آنے امند کی بارگاہ میں خضوع اور خشوع کیاتو اللہ تعالی کی بی شخت جارہہ ہے، جواس کے ساسنے تواضع اور

ماجزی کر آب اللہ تعالی اس کو سرفراز اور سرفیاند کر آب اور جو اکثر آب و فخر کر آب اور تکبر کر آب اللہ تعالی اس کو ذلیل

اور خوار سرت ہے، نیز جو شخص بیشہ کامیب اور سرفراز رہتا ہو اور بھی ناکام نہ ہو آبو اور لوگ اس کو ناقابل شکست اور ماقابل

شنج سمجھتے ہوں امد تعالی اس کو ایک مرتبہ ناکام کر دیتا ہے اور مید واضح فرمادیتا ہے کہ بھشہ سرپلند رہنے والی صرف الللہ عزوج اس دو احت ہے ۔ ہورے زمانہ شن ۸۸ء تک روس بہت سرپلند تھا، مجراہ عہد اس کا زوال شروع ہوا۔ وہ معاثی طور پر تباہ ہو کر

و نے بیوٹ کیا اور اب ان شاء اللہ امریکہ کی باری ہے۔

حضرت اس بین مالک رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی او مفی کا نام عفیاء تھا اور وہ تمام عور رہیں ہیں۔ اس بیٹ اور کوئی اس سے آگے نہیں نکل سکتا تھا اور کی اس سے آگے نہیں نکل سکتا تھا ایک اعرابی ایک اونٹ پر سوار تن وہ عنب، ت آئے کیل کیا تو مسلمانوں کو اس سے بہت رقح ہوا اور انہوں نے افسوس سے کہا: حضیاء چیجے رہ گی تو رسول اللہ سلی اند رہید و سلم نے فریایا: اللہ تعالی نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ جس چیز کو دنیا میں سریلند کرتا ہے اس کو (ایک بار) سلی اند رہید و تاہم نے فریایا: اللہ تعالی نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ جس چیز کو دنیا میں سریلند کرتا ہے اس کو (ایک بار) سریکوں بھی سرتانے۔

صحیح ابنی رق رقم الدیث: ۴۸۷۲ سنن ابوداؤد رقم الدیث: ۴۸۰۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۵۹۰ مند احمد رقم الدیث: ۱۲۰۳۳ مانم اکتب صبح این حبان رقم الحدیث: ۷۶۳

دعنرت ابو ہریرہ رضی امند عند بیان کرتے مین که رسول امند صلی امند علید وسلم نے فرمایا: صدقد کسی مال میں کی منیس کرتی اور معانی و تکنے سے امند بند سے کی عزت زیادہ کرتا ہے، اور جو شخص بھی امند کی بارگاہ میں تواضع کرتا ہے امند تعالیٰ اس کو سربلند کرتا ہے ، صبح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۸۸ مند احد رقم الحدیث: ۹۰۱۸ ۹۰۰ طبح مبدید، مطبوعہ دارا مشکر)

حفرت عیاض بن نمار رضی امتد عنه بیان کرتے میں کہ ایک دن رسول امتد صلی امتد علیہ و سلم نمارے درمیان قیام فرما جو کے اور آپ نے خطیہ ویا اور فرمایا: امتد نے میری طرف ہید وحی کی ہے کہ تم تواضع اور انکسار کرو حتی کہ کوئی شخص دو سرے پر گنز نہ کرے اور کوئی شخص دو سرت پر ظلم نہ کرے - (صبح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۷۵ سنن این ماجہ رقم الحدیث: ۲۵۵۹) این بچوں اور جانوروں کا کیا قصور تھا جس کو **طوفان میں غرق کیا گیا؟** 

۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور کام پورا کرویا گیا تھی تقدیر کالکھا تو ا پورا ہوگیا کافر غرق کردیے گئے اور مسلمانوں کو نجات دے دی ڈی - اس سے مرادیہ ہے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو مقدر کر دیا ہے وہ اپنے وقت میں ہو کر رہتا ہے، زمین و آسن میں اس کے تھم کو نافذ ہونے ہے کوئی روک نہیں سکتا اور اس کی قضاء کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔

اَرید اعتراض کیا جائے کہ اس طوفان میں نابالغ بچے بھی ہلاک ہوگئے تھے تو گفار کے جرم کی وجہ ہے ان کے بچول کو بلاک کرنا امتد تعالیٰ کے اصول اور اس کی حکمت کے منافی ہے، اس کا جواب میہ دیا گیا ہے کہ طوفان آنے ہے چالیس سال پہلے کافرعور توں کو امتد تعالیٰ نے بانچھ کر دیا تھا، اور اس طوفان سے چالیس سال ہے کم عمر کا کوئی آوی ہلاک نمیں ہوا۔ (تمذیب ترین دمشق ن۲۷ م ۱۹۸۸) دو سرا جواب میہ ہے کہ طوفان میں بچوں کا ہلاک ہونا ای طرح ہے جیسے اس طوفان میں پر ندول،

حلد پنجم

تبياء القيائي

ج ندوں اور در ندوں کا ہلاک ہونا اور ان کی ہلاکت ان کے حق میں عذاب نمیں تھی بلکہ ان سب کی مدت حیات پوری ہو گئی تھی اور جس طرح حلال جانوروں کو اللہ تعالی کے اذان سے ذرج کرنا ان کے حق میں عذاب نمیں ہے ای طرح ان بچوں کا طوفان میں غرق ہونا بھی ان کے حق میں عذاب نمیں تھا تیمرا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالی اس کا نکات کا مالک مطلق ہے وہ اپنی

تلوق میں جس طرح جاہے تصرف کرے، کسی کواس پر اعتراض کاحق نہیں ہے؛ اللہ تعالی فرما ہاہے: الاَیْسِیَا کِ عَلَمَا ہِفَعِیلُ وَ هُوہِ ہِسِیَا کُلُونَ۔ اللہ جو کچھ بھی کر تا ہے اس کے متعلق اس ہے موال نہیں

> (الافياء: ۴۳) کياجائ گاورلوگوں ہے سوال کياجائ گا۔ ابٹر قبالاً، کسی ، کافر مرم منهم ، فرمائے گا

اللہ تعالیٰ کسی کافرپر رحم نہیں فرمائے گا نیزاملہ تعالیٰ نے فرمایا:اور ظالم لوگوں کے لیے (رحمت ہے) ڈوری ہے۔

امام ابوجعفر محربن جرير طبري متوفى اساحه اين سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

'' ابریک رسیاں مدینے ، رسال کی دوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رصنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی (کافر) قوم میں ہے کسی ایک پر رحم فرما آبو ایک بچے کی ماں پر رحم فرما آ۔ رسول

رہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: حضرت نوح علیہ السلام نوسو پھاس سال کی عمر تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہ، حتی کہ جب ان کے زمانہ کا آخر آئینچا قوانہوںنے درخت اگائے اور جب وہ درخت پوری طرح بڑھ گئے تو

ر و کار میں اس ما بھی ہوئے گئے۔ کفار ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان سے اس کے متعلق سوال کرتے۔ وہ کہتے کہ میں کشتی بنا رہا ہوں' وہ ان کا غداق اڑاتے اور کہتے تم کشتی خشکی میں بنارہ ہو' وہ کیسے چلے گ؟ حضرت نوح فرماتے: تم کو عنقریب پتا چل من سر گلا حد وہ کشتے بناکر فار فوجو گئے کا ور تنور الجنے لگا اور گلوں میں بالذی سنے لگا' تو ایک بیچے کی ماں نے اپنے بجہ ہر خطرہ

جے گا۔ جب وہ مشتی بنا کر فارغ ہو گئے اور تور الجنے لگا اور گلیوں میں پانی بینے لگا تو ایک نیچے کی ماں نے ا۔ ہن چی پر خطرہ محسوس کیا وہ اپنے نیچ ہے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ بیچ کو لے کر ایک پیاڑ کی طرف روانہ ہوئی اور پیاڑ کے ایک تمائی حصہ تک بیج گئی۔ جب وہاں بھی یانی بیچ گیا تو وہ دو تمائی حصہ تک پیاڑ پر چڑھ گئ، جب وہاں بھی یانی بیچ گیا تو وہ وہ تمائی حصہ تک پیاڑ پر چڑھ گئ، جب وہاں بھی یانی بیچ گیا تو وہ وہ تمائی حصہ

(جامع البیان رقم الحدیث: ۴۳۰۹۵ المستد رک ج۲ص ۳۴۲٬۵۳۷ عالم نے اس کی سند کو صیح قرار دیا ہے، الجامع لاحکام انقرآن جزوص ۴۸۸ تغییراین کثیر ج۲م ۱۳۹۷–۴۹۸، تغییرامام این اتی حاتم رقم الحدیث: ۱۰۸۴۸

ریوس ۱۳۸۸ سیران سریز ۳ س ۱۹۵۷-۱۹۷۱ سیراه ۱۳۸۸ بازی این عام ریم ادین ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ ابوطالب اور ابولهب کے عذاب میں جو شخفیف کی گئی اس کی وجہ فی نفسہ ان پر رحمت نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ

و سلم کی قرابت 'آپ کے ساتھ حسن سلوک اور آپ کی شفاعت کی وجہ ہے ان کے عذاب میں تخفیف کی گئی۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نوح نے اپنے رب کو پکارا سو کما ہے شک میرا میٹا میرے اہل ہے ہے اور یقینا تیرا وعدہ

برخ ت ب اور تو تمام حاکموں سے برا حاکم ہے O(عود: ۳۵)

حضرت نوح عليه السلام كے بيپۇں كى تفصيل حافظ حلال الدين سيوطى متوفى 119ھ كلھتے ہيں:

ہ ہے ، بھی مدین میں میں ہے ہے۔ امام محمد بن سعد اور امام این عساکرنے اپنی سندول کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنها ہے روایت کیا ہے: جس

۱۰۰ مین مصاوره باین که رست پی معرف که می این میران باید بین می ام لوگ شرک اور بت پرسی میں ملوث تین ، جب حضرت نوح زمانه میں حضرت نوح علیه السلام پیدا ہوئے تین اس زمانه میں تمام لوگ شرک اور بت پرسی میں ملوث تین ، جب حضرت نوح

تببان القرآن

علیہ اسلام کی عمر چارسوا می (۴۸۰) سال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلان نبوت کا تھم دیا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک سو بیس سال تک اللہ کے دین کی طرف وعوت دی، مجران کو کشتی بیانے کا تھم دیا، جس وقت انہوں نے کشتی بیائی اور اس میں سوار ہوئے اس وقت ان کی عمر چیہ سوسال تھی، جن کافروں نے اس طوفان میں غرق ہونا تھاوہ غرق ہوگئے، کشتی ہے اتر نے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام مزید ساڑھے تین سوسال زندہ رہے، ان کے ایک بیٹے کا نام سام تھا، اس کارنگ سفید اور گند می تھی، وو سرے بیٹے کا نام صام تھا، اس کارنگ سیاہ اور سفید تھا اور تیسرے بیٹے کا نام یافٹ تھا، اس کارنگ سرخ تھا اور چو تتے بیٹے کانام کنعان تھا، یہ غرق ہوگیا تھا۔

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعائی: بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہاور یقینا تیراوعدہ برحق ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعااس لیے کی تھی کہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا: ہم نے (نوح سے) فرمایا اس تشخی میں ہر هم
کے بز اور بادہ) جو زوں کو سوار کر لو اور اپنے الل کو اہمی) سوار کر لو سوان کے جن کو غرق کرنے کا فیصلہ ہوچکا ہے۔ (حود: ۴۰۰)
حضرت نوح علیہ السلام نے کمان کیا کہ اللہ تعالی نے میرے اہل کو کشتی میں سوار کرنے کا تھم دیا ہے تو عرض کیا: میرا بیٹا اُنعان)
ہمی میرے اہل سے ہے، مطلب یہ تھا کہ اس کو بھی کشتی میں سوار کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے تاکہ وہ ہمی تجات پانے
واوں میں ہے جو جائے۔ اللہ تعالی نے اس دعا کے جواب میں فرمایا:

اللہ نحالی کا ارشاد ہے: (انشرنے) لے فرح افرایادہ آئیے اہل ہے نمیں ہے، بے شک اس کے کام نیک نمیں میں تو آپ جھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نمیں ہے، بے شک میں آپ کو نفیجت کر آبوں ( ٹاکہ ) آپ ناوانوں میں سے نہ ہو جائم O (حود: ۲۸)

منكرين عصمت كاحضرت نوح يراعتراض اوراس كاجواب

عصمت انبیاء کے منکرین نے اس آیت کی بناء پر حفرت نوح علیہ السلام پر بیہ طعن کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بین کنعان کافر تھااور کافر کے لیے مغفرت کی دعاکرنا گناہ ہے۔ بس ثابت ہو گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام ہے گناہ سرزد ہوا تھا۔

امام رازی اور علامہ قرطبی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ کنعان منافق تھا اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساسنے ایمان کا اظہار کر آ تھا ای بناء پر حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی اور کشتی میں سوار کرنے کی درخواست کی تھی۔ اگر ان کو یہ علم ہو اک وہ کافر ہے تو وہ اس کی مغفرت کی بھی دعانہ کرتے اور رہا یہ کہ اس پر کیا دیل ہے کہ حضرت نوح علیہ اسلام کو اپنے بیٹے کے کفر کا غلم نمیں تھا تو اس کا جواب میہ ہے کہ جب حضرت نوح نے خوداللہ تعالی سے یہ دعا کی تھی کہ: اور نوح نے دعا کی کہ اے میرے رب زمین پر کافروں میں

اور نوح نے دعا کی کہ اے میرے رب زمین پر کافروں میں

مُكْلِيرِ مُنَّ رَدَّاً -(نون: ٢٦) عوالانه چهور-

ق جب حضرت نوح علیہ السلام نے خود تمام کافروں کی ہلاکت کی دعا کی تھی تو یہ کیونکر ممکن ہے وہ ایک کافر کی مغفرت کے لیے دیارتے!

امد تعالی طام النیوب ہے اس کو کنعان کے کفر کاعلم تھا اس لیے فرمایا: وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے' اس کے کام نیک نئیں میں تو آپ جھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ بیہ اس آیت کا واضح معنی ہے کیونکہ حضرت نوح کو اس کاتو بقیناعلم تھا کہ کافراور مشرک کی مغفرت نہیں ہو سکتی اور وہ خود بھی تمام کافرون کی ہلاکت کی وعاکر پچکے تھے' اس لیے اس آیت کی یہ تفییر کرنا درست نہیں کہ حضرت نوح نے یہ جاننے کے باوجود کہ ان کابٹراکافر ہے مجبت پدری سے مغلوب ہو کر الله تعالى كے قانون كے خلاف بلك خود اين وعاكے بھى خلاف كتعان كى مغفرت كى دعاكى، زياده ت زياده بيد كما جاسكتات ك بلاعلم اور بلا تحقیق الله تعالی سے وعا کرنا وایک خلاف اولی کام تھایا ان کی اجتمادی خطائھی اور بید ان کا کمال تراض ہے اور امند تعالی کی بار گاہ میں ادب اور عبدیت کا اظهار ہے کہ انہوں نے اجتہادی خطایر بھی معافی ما نگی اور کہا:

الله تعالی کارشادے: (فرصف موق کیا: اعمیر اب ایشک می داس سے آیری بناه می آناموں کہ میں تھو سے اس جے کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے ، اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹسانے وانوں میں

ے ہو حاوٰل گاO (ھود: ۲۸)

حضرت نوح علیہ السلام کے سوال کے متعلق امام رازی کی تقریر

حفرت نوح علیه السلام کی گناہ ہے براء ت پر امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ھ لکھتے ہیں: جب کہ بکھرت دلا کل ہے ثا**بت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انب**یاء علیہم السلام گو گناہوں ہے منزہ کیا ہوا ہے قاحفات نوح علیہ

السلام سے اس سوال کو ترک افعنل اور ترک اکمل پر محمول کرنا واجب ہے اور ابرار کی نیکیاں بھی مقربین کے نزویک برانی کا تھم رکھتی ہیں' ای وجہ ہے امقد تعالٰ نے ان کو تنبیہ ہر فرمائی اور حفزت نوح ملیہ اسلام نے استغفار کیا' اور ان کا ستغفار کرنا

اس ير نهيں دلالت كرياكہ انهوں نے پہلے كوئي تمناه كيا ہو جيساكہ قرآن مجيد ميں نت:

رِدَ جَاءً كَفُهُ النَّورَ الْفَيْتُهُ 0 وَرَبَّتُ النَّاسَ جب الله كي هذه اوراس كي فتح آجيب نور آبيد وكول أو بَدَّحُلُونَ فِي دِينَ اللَّهِ أَفُوَاجًا ٥ فَسَيِّتُمُ و کھھ لیس کہ وہ انلہ کے وین میں ہوق ور ہوق واض ہو رہے۔ بحمد رَيْكُ وَاسْتَغْيِفِرُهُ-(الصر: ١٠١١) مِیں O تو آپ ایٹے رب کی حمد کے ساتھیہ اس کی تشہیع فرہا کس اور

اس سے استغفار کریں۔

اور بیہ بات واضح ہے کہ اللہ کی مدد کا آنااور لوگوں کاوین میں داخل ہوناہ نبی صلی ابند علیہ وسلم کا بناہ نسیں تھا کہ اس پر استغفار کا تھم دیا جا آہ اس سے معلوم ہوگیا کہ استغفار کا تھم دیتایا نبی صلی ابتد علیہ وسلم کا استغفار کرنا کسی نناہ پر دیات نسیں

ورحقیقت حطرت نوح علیه السلام کی امت میں تین قتم کے اوک تھے: ﴿ إِلَّا فَافِرِ تِنْ اور اینے َ غَرِ كَا أَطْهَار َ رِتَّ تِنْهِيا (r) مومن تھے اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ (en) منافقین کی جماعت تھی۔ مومنوں کا تھم طوفان سے نجات تھ اور كافرول كالحكم ان كوغرق كرما قعا اوربيه حفرت نوح كو معلوم تصاور منافقين لأحكم منحى تحابه حفرت نوح فابيئه كنعت منافقين ميس سے تھا اور بظا مروہ مومن تھا۔ حضرت نوح نے اس کے اعمال اور افعال کو کفریر محمول نہیں کیا، بلکہ وجوہ صحیحہ پر محمول کیا۔ جب آپ نے دیکھاکہ وہ مسلمانوں ہے الگ کھڑا ہے تواس ہے کماکہ وہ کشتی میں داخل ہو جائے۔ اس نے سامیں منتزیب کسی **پیاڑ کی بناہ میں چلا جاؤں گا' وہ مجھے یانی ہے بچالے گا۔ اور اس کا یہ کمنا اس کے تفریر دلالت نسیں کر آگیو نکہ ہو سکتا ہے اس نے** یہ مگان کیا ہو کہ پہاڑ پر چڑھنا کشتی میں میضنے کے قائم مقام ہے، جس طرح کشتی میں بیٹسنا غرق ،ونے سے بچا آب ای طرح پہاڑ پر چرهنابھی غرق ہونے ہے بچالے گا اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو فربایا تھا: آن اللہ کے مذاب ، مل نمیں ، چاست س اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے اس قول ہے وہ اپنے بیٹے کو یہ بتلا رہے تھے کہ ایمان اور انٹمال صالحہ کے سوا یول چیز افغ آور نهیں ہے؛ اور یہ قول اس پر دلالت نہیں کر ماکہ حصرت نوح علیہ السلام کو یہ علم تھاکہ ان کا بیٹا کافر ہے؛ ان کو یم مَن تھ کہ ان کا بیٹا مومن ہے، تب انہوں نے اللہ سے بیہ سوال کیا کہ ان کا بیٹاغرق ہونے سے زیج جائے خواہ مشتی میں بیٹھ کرخواہ میاڑ یر جڑھ

کر، تب املد بھانی نے انہیں یہ خبر دی کہ وہ مثافق ہے اور ان کے اہل دین سے نہیں ہے۔ اس معاملہ میں حضرت نوح علیہ السلام ہے جو زلت صادر ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے متعلق بوری جیمان میں نہیں کی کہ وہ کافرے یا منافق ہے بلکہ انہوں نے اجتماد کیا اور اینے اجتماد سے انہوں نے بیہ سمجھا کہ وہ مومن ہے ادران کو اس اجتماد میں خطاہوئی کیونکہ وہ کافر تق، سوجس طرح حفزت آدم علیه السلام ہے جو زلت صادر ہوئی وہ اجتہادی خطاتھی ای طرح حفزت نوح علیہ السلام کی میر زلت بھی اجتمادی خطاہے اور ان کی عصمت کے منافی نہیں ہے۔

سركبس ت٢ص ٣٥٩ - ٣٥٨، مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

حضرت نوح علیہ السلام کے سوال پر سید ابوالاعلی مودودی کا تبصرہ

حفزت نوح علیہ السلام نے جو دعا کی تھی: ''اے میرے رب! میرا بیٹامیرے اہل ہے ہے'' اس بر سید ابوالاعلیٰ مودود می

متوفی ۱۳۹۹ھ نے حسب ذمل تبصرہ کیا ہے:

اس ارشاد کو دیکھیے کر کوئی شخص پہ گمان نہ کرے کہ حضرت نوح کے اندر روح ایمان کی کمی تھی <sup>،</sup> یا ان کے ایمان میں ع بلیت کا کوئی شائبہ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ انبیاء بھی انسان ہی ہوتے ہیں' اور کوئی انسان بھی اس بر قادر نہیں ہوسکتا کہ ہر وقت اس بلند ترین معیار کمال پر قائم رہے جو مومن کے لیے مقرر کیا گیاہے۔ بسااد قات کس نازک نفسیاتی موقع پر نبی جیسا اعلی وا ٹرف انسان بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی بشری کمزوری ہے مغلوب ہو جا آے لیکن جو ننی اے بیا حساس ہو آے 'یا ابند تعانی کی طرف ہے احساس کرا دیا حالاے کہ اس کاقدم معیار مطلوب سے نیچے جارہاے وہ فور اقوبہ کر تاہے اورا نی غلطی کی اصلاح کرنے میں اے ایک لحہ کے لیے بھی نامل نہیں ہو تا۔ حضرت نوح کی اخلاقی رفعت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوسکتا ے کمہ انجھی جوان بیٹا آئھوں کے سامنے غرق ہوا ہے اور اس نظارہ سے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالی انہیں متنبه فرما تاہے کہ جس میٹے نے حق کوچھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا اس کو محض اس لیے ایناسمجھنا کہ وہ تمہاری صلب سے پیدا ہوا ہے محض ایک جلیت کا جذبہ ہے، تو وہ فور ااپنے دل کے زخم ہے بے پروا ہو کر اس طرز فکر کی طرف پلٹ آتے ہیں جو اسلام کا

پر نوح کا بیہ قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے نهایت موثر بیرا ہیں میں بتایا ہے کہ اس کاانصاف کس قدر بےلاگ اور اس کا فیصلہ کیبا دو ٹوک ہو " ہے۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کیے ہی کام کریں، مگر ہم پر خدا کا خضب نازل نہیں ہو سکتا کیونکہ جم حضرت ابراہیم کی اولاد اور فلاں فلال دیو بوں اور دیو آؤں کے متوسل ہیں۔ یمود بوں اور عیسائیوں کے بھی ایسے بی تچھ کمان تھے اور ہیں' اور بہت سے غلط کار مسلمان بھی اس قتم کے جھوٹے بھروسوں پر تکبیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم فلال جھزت کی اوارد اور فلاں حضرت کے دامن گرفتہ ہیں ان کی سفارش ہم کو خدا کے انصاف سے بچالے گی۔ لیکن یمال مید منظرد کھایا گیا ے کہ ایک جبیل القدر پنجیرانی آ کھوں کے سامنے اپنے گخت جگر کو ڈویتے ہوئے دیکھتاہے اور تڑپ کربیٹے کی معانی کے لیے در خواست کر با ہے، لیکن دربار خداوندی ہے الٹی اس پر ڈانٹ پڑ جاتی ہے اور باپ کی پیغیری بھی ایک بدعمل بیٹے کوعذاب ے نہیں بچاسکتی - (تفہم القرآن نج م ص ۳۳۵-۳۳۳، مطبوعه لاہور، سولهوال ایدیش، ۴۰ ۱۳۵)

ان اقتباسات میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق جو ٌ قاتل اعتراض الفاظ میں وہ بیر ہیں: وہ ہروقت مومن کے ملند ترین معیار پر نہ ہوتے تھے' (اگر نبوت کا بلند ترین معیار لکھتے تو اس کی گنجائش تھی) وہ بشری کمزوری ہے مغلوب ہو گئے تھے' ان میں جاہلیت کا جذبہ تھا؟ ان پر دربار خداد ندی ہے الی ڈانٹ پڑی-

تبيان القرآن

ہم ان الفاظ پر کیا تبھرہ کریں ،ہم حضرت نوح علیہ السلام کی بار گاہ میں ہے ادبی کے ان الفاظ ہے اللہ تعالی ہے پناہ ہانگئے ہیں اللہ تعالی ہمیں تمام انبیاء علیہم السلام کے ادب اور ان کی تعظیم کے طریقہ پر قائم رکھے۔ (آمین!)

حضرت نوح علیہ السلام کی دعائے متعلق جمہور مضمرین کی توجیہ
علامہ خفاتی متوفی ۲۹۹ ہے کہ کلما ہے کہ امام ابو مضور ہاتیدی نے کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ مگان تھا کہ ان کا
بیٹان کے دین پر ہے ور نہ وہ اس کی نجات کا موال نہ کرتے۔ (عاشیہ الشاب نے ۵ ص ۱۵) علامہ قرطبی متوفی ۲۹۸ھ نے نکھا ہے
کہ حضرت نوح کا بیٹا کفرکو چھیا تا تھا اور ایمان کا اظہار کر تا تھا اللہ تعالی جو علام المنوب ہے اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر
دی کہ میں تمہار سے بینے کے اس حال کو جانتا ہوں جس کو تم نہیں جائے دوال اس نے حضرت نوح علیہ السلام ہے وعدہ کیا تھاکہ وہ ان کے امل کو نجات دے گاماوا ان کے جن کا
علامہ تعلی ہونا مقدر ہوچکا ہے ، اور حضرت نوح علیہ السلام پر ان کے بیٹے کا حال مکشف نہیں تھا اور نہ وہ اس کے باطن پر مطلع ہے ،
علیہ اس کے ظاہر حال کو دکھ کر حضرت نوح علیہ السلام پر ان کے بیٹے کا حال مکشف نہیں تھا اور نہ وہ اس کے باطن پر مطلع ہے ،
علیہ اس کے ظاہر حال کو دکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی نجات کا حوال اس کے کیا تھا کہ ان کو اس کا اس کے کیا تھا کہ ان کو اس کے کفر کا دور مومن ہے۔ (روح المحافی جزا اس کے کیا تھا کہ ان کو اس کے کفر کا

متوفی اهاده نے للصاب کہ حضرت نوح علیہ انساوۃ وانسلام نے اپنے بینے بی عجات ۵سوال اس ہے بیا ھا نہ ان یوا س سے سرہ علم شہیں تھا' شیخ زادہ نے امام رازی کی پوری تقریر نقل کی ہے۔ (حاثیہ شیخ زادہ علی البیغادی ج۴ م ۱۵۲) قاضی شوکل متوفی ۱۵۰ اے نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا گمان یہ تھا کہ وہ موس ہے اور وہ دراصل منافق تھا۔ (خج القدیر ج۴ م ۱۹۹) صدر الافاضل سید محمد تھیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۳۷ھ نے لکھا ہے: یہ لڑکا منافق تھا اپنے والد پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا اور باطن میں کافروں کے ساتھ متنق تھا۔ (نزائن العرفان ص ۳۲ اس) مفتی محمد شفیع متوفی ۱۳۹ ھے نکھا ہے: حضرت نوح علیہ السلام کو اس بیٹے کے کفرکا پوراحال معلوم نہ تھا اس کے نفاق کی وجہ ہے اس کو مسلمان بی جائے تھے۔

، ب ب = = (معارف القرآن ج م ص ١٣٠)

جلدجيجم

متقدیمن اور متاخرین تمام مفرین کی تصریحات ہے یہ واضح ہوگیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کی خوات کے لاوجود شفقت پر ری ہے مغلوب موات کے لیے جو دعاکی تھی وہ اس وجہ ہے نہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے کفریر مطلع ہونے کے باوجود شفقت پر ری ہے مغلوب ہوگئے تھے اور بقول سید مودودی وہ اس دعاکے وقت ایمان کے بلند ترین معیار پر نہ تھے 'اور بشری کمزوری ہے مغلوب ہوگئے تھے اور اس دعاکے وقت ان میں جالجیت کا جذبہ تھا اس وجہ ہے ان پر بارگاہ خداوندی ہے النی ڈائٹ پڑی نعوذ بالمله مس تعمل اللہ انہوں نے بہ جایا کہ وہ مومن تعمل اللہ تعمل نے بہ جایا کہ وہ مومن میں کافرے اور یہ شنبیمہ فرمائی کہ جس چیز کا آپ کو کھمل علم نہ ہواس کے متعلق آپ سوال نہ کریں۔

حرام اورامور مشتبہ کے متعلق دعاکرنے کاعدم جواز ای آیت سے منا بھی معلومیوں کی مثنة اور کے متع

اس آیت سے بیہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ کسی مشتبہ امر کے متعلق دعانہیں کرنی چاہیے' حدیث صحیح میں ہم کو مشتبهات سے بچنے کا حکم دیا گیاہے:

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہ آپ فرما رہے تھے: حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے ، اور ان کے در میان کچھے امور مشتبہ ہیں ، جن کابہت ہے لوگوں کو علم نمیں ہے ، سو جو شخص شہمات ہے بچااس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کرلیا ، اور جس شخص نے امور مشتبہ کو اختیار لر لیا وہ حرام میں مبتلا ہوگیا، جس طرح کوئی شخص کمی چرا گاہ کے گر د جانور چرائے تو قریب ہے کہ وہ جانور اس چرا گاہ میں بھی چر

تبياز القرآن

میں، سنو ہرباد شاہ کی چرا گاہ کی ایک حد ہوتی ہے، اور یاد رکھواللہ کی چرا گاہ اس کی حرام کردہ چنیں ہیں اور سنو! جہم میں گوشت ۱۵ یک نظرا ہے اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا جہم ٹھیک رہتا ہے اور اگر وہ مگر جائے تو پورا جہم مگر جاتا ہے اور یاد رکھووہ گوشت کا کلزا ت

فتح ابتفاری رقم الدیث: ۵۲ سنن ابو اؤ درقم الحدیث: ۴۳۳۹ سنن الترندی رقم الحدیث: ۴۳۵ سنن النسانگی رقم الحدیث: ۴۳۵۳ سنن : نن ۴۰ به رقم الحدیث: ۴۹۸۳ مند احمد رقم الحدیث: ۱۸۵۵۸ عالم الکتب مند حمیدی رقم الحدیث: ۹۱۸ سنن داری رقم الدیث: ۲۵۳۳

اور جب کی مشتبہ امر کے لیے دعا کرنی جائز نہیں ہے، تو کسی حرام کام کے لیے دعا کرنی بطریق اولی ناجائز ہے اور جو حرام
تعلی ہو نیسے سود؛ زنا، شراب جوا وغیرہ ان کے حصول یا ان میں کامیابی کی دعا کرنا کفر صرح ہے اور جو اس دعائم آجین کے وہ
ہمی کافر ہے۔ آگ ، یکھا ٹیا ہے لوگ اپنے مقدمات معالمات ملاز متوں اور ملاز متوں میں انٹرویو رکن کامیابی کے لیے ائمہ مشائخ
اور برز کو یہ ہے دعہ کراتے ہیں اور بعض لوگوں کے مقدمات کسی ناجائز امریر منی ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے معاملات مشتبہ
ہوتے ہیں، جف و گ سینگ یا انٹورنس کمینی کی ملاز مت کرتے ہیں یا اس کے لیے انٹرویو دیتے ہیں اس طرح پولیس اور سمنم
کی نوکری فی نفسہ
کی و کری ہے تو ایس امور میں کامیابی کی دعا کرنا اور کسی سے دعا کرنا جائز نمیں ہے، اگر چہ پولیس اور سمنم کی نوکری فی نفسہ
بر مز میں ہے نگارت ناجس کے مقبل اور نسبی بر مز کی گوئی و قعت نمیں

دینرت نوح ملید اسنام کابینا تعان نبی زاده تھا کیکن چونکه وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت سے محروم تھا اس لیے امند قالی نے دھنرت نون سید اسلام سے اس کارشتہ کاف ویا اور فرایا: وہ تہمارے اہل سے نہیں ہے۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کے سم اور تقوی کی فضیلت مارضی ہے اور ساوات کی فضیلت والی ہے نید ورست نہیں ہے۔ اگر معاذ اللہ کوئی سید مرتد ہو جانے یہ سی مراہ فریقے سے متعلق ہو جائے تو تیا اس کی فضیلت زاکل نہیں ہو جائے گی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نسب کی نمنیت اور : " کی بیان اور تقوی کے ساتھ مرتوط ہے اس سے چوا کیان اور تقوی سے نانس کی فضیلت کانوی چیز ہے۔

> الله تحالی ار شاد قرماتا ہے: \* میں مدین کے سات کا مدالہ میں میں مدالہ

. النَّهَا النَّاسُ إِلَّا حَفَقُلُكُمُ بِينَ دُكِرُوْ أَتَّكِي التَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال التَعَلَيْهُ عِلَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

والاودت جوسب سے زیادہ متق ہے۔

اے بوگو! ہم نے تم کوایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا نے اور تمہاری شاخت کے لیے الگ خاندان اور قبیلے بنائے

مِن ، ب شك الله تعالى ك نزديك تم مين سب سے زيادہ عزت

حضرت مبدا مذہ بن عمر رضی اللہ حثمانیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتی کہ کے دن خطبہ میں فرمایا: اے وم! بٹ ٹک اللہ تعالی نے تم سے زمانہ عالمیت کی عیب جوئی اور اسپنے پاپ دادا پر گخر کرنے کو دور کر دیا ہے۔ لوگوں کی دو التعمین جین: موامن متقی کریم اور فاجر و در جرشت خواور ذکیل مسب لوگ آوم کی اولاد ہیں اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مفی سے پیدا بیا ہے ۔ اثعم سال کیان نی ۲ مس ۴۶۸ مطبوعہ دارالکت العلمہ بیروت ۱۳۵۴ھ)

من ت جابر بن عمد الله رضی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله حلی الله علیه وسلم نے جمته الوداع کے خطبہ میں فرمایا: اب اولوا ممارا رب ایک ہے، تسارا باپ ایک ہے، سنو کسی عربی کی کسی مجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور نہ مجمی کی عربی

تبياز القرآر

پر کوئی فضیلت ہے، کی گورے کی کالے پر کوئی فضیلت ہے نہ کی کالے کی گورے پر کوئی فضیلت ہے مگر تقویٰ ہے، بے شک اللہ کے زود یک تم بھی کالے پر کوئی فضیلت ہے نہ اوہ معزز وہ ہے جو سب ہے زیادہ متی ہے۔ سنو کیا بیں نے تبلغ کر دی ہے؟ صحابہ نے کہا:

کیوں نمیں کیا رسول اللہ! آ آپ نے فرایا: پھر عاضر عائب کو تبلغ کر دے۔ (شعب الایمان جام میں ۲۸ پیروت، ۱۳۱ہہء)

آج دیا جی کیا ہے اور گورے کی تفریق پر نسلی امٹیاز پرتے جارہے ہیں اور سفید فام اقوام سیاہ فاموں کو اپنے برابر کے حقوق وینے پر تیار نمیں ہیں، بھارت میں پر جمن اور تی ذات کا سمجھاجات ہے، گاؤں اور دیمانوں میں نمید میں نموری ہوگئی کہد کر حق دے باید میں نمید میں اور خود رہنے دات کا سمجھاجات ہے، گاؤں اور دیمانوں میں نموری ہوگئی کہد کر حق دہ ہوں تو ہم کو بہت کہ درجہ کی مخلوق مجھتے ہیں، غریب پیشہ در لوگوں کو کہد ہو تا ہے اور پر نمیں امیروں اور غریبوں میں تو نیق رکمی جات ہے اور پر نمیں میں ہوگئی نہ ہوں تو ہم سرح ایک دو تھوں کو تی تھی ہوں ہوگئی نہ برانسیں۔ جات ہمیں ہول تو ہم اپنے بالوں کی در تنگی نہ برانسیں۔ سلام ہواس نمی ای پر جس نے خود اپنی بوتیوں کی مرمت کرلی کہ کس تم جوتی گا خضے دالوں کو حقیز نہ سمجھ لیا۔ سلام ہواس نمی ای پر جس نے خود اپنی بوتیوں کی مرمت کرلی کہ کس تم جوتی گا خضے دالوں کو حقیز نہ سمجھ لیا۔ دو مرب کے معزز گھرانے میں ایک ملام کا رشتہ کرا کے انسانیت اور مساوات کا جھنڈ المبند کیا، جس نے خود اپنی بوتیوں کی مرمت کرلی کہ کس تم جوتی گا خشف دالوں کو حقیز نہ سمجھ لیا۔

صاجزادیاں حضرت رقید اور حضرت ام کلثوم کیے بعد دیگرے ایک غیرہاشی، اموی نوبوان کے نکات میں دیں اور یہ کوئی ضرورت اور اضان کامل اور محسن اسانیت ضرورت اور اضطرار کامسند نہ تھا کیونکہ آپ کے سامنے ہاشی خاندان کے بھی رشتے تھے لیکن ووانسان کامل اور محسن اسانیت خود اپنی صاجزادیوں کارشتہ غیر کفومیس کر کے بیہ مثال اور نمونہ قائم کرنا چاہتا تھا کہ جب میں اضاف سے سبق عسی الاصلام اور معمن ہو کر دیکھتا ہوں تو تم بھی نسبی خصوصیات کی بجائے اسلام اور اعمال صالحہ کو دیکھتا ہوں تو تم بھی نسبی خصوصیات کی بجائے اسلام اور تقویٰ کو ترجیح دینا اور نسب مال ورولت اور صنعت و حرفت کی بناء پر کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھنا۔

الله تعالیٰ ک**ارشاد ہے: عم دیاگیاکہ لے نوح اکثنی سے اُنز ما وُاہماری افتے سلامتی کے** ساتھ اور ان ہر کتوں کے ساتھ جو تم پر بین اور ان جماعتوں پر بین جو تسمارے ساتھ بین اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جنہیں ہم (مارضی) فی کدہ پسٹچا کیں کے پھر انسیں ہماری طرف سے در دناک عذاب بینچے گا0 (حود، ۸۸)

الله تعالى كى طرف سے سلامتی اور بر كتوں كامعنی

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیہ خبروی تھی کہ حضرت نوح علیہ السفام کی کشتی جودی پیاڑ پر ٹھیر گئی' اور اس وقت حشرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم لا محالہ کشتی ہے امر گئی' اس آیت میں جو امر نے کا تھم دیا گیا ہے اس سے بیر بھی مراد ہو سکتا ہے کہ کشتی سے امر جاؤ اور بیر بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جودی پہاڑ سے زمین پر امر جاؤ۔

اس سے متصل پہلی آیت میں اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کاؤکر فرمایا تھا: اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ (ھوو: ۳۷) اور یہ ایسی ہی دعاہ بھے حضرت آدم علیہ السلام نے ماگی تھی: اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائ تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائمیں گے ۱۵(الاعراف: ۳۳)

الله تعالی نے اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے بصورت عمّاب فرمایا تھا: نو آپ جھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، بے شک میں آپ کو تھیجت کر آبوں ( تاکہ ) آپ ناوانوں میں سے نہ ہو ہو نمیں۔ (حود: ۴۸)اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تو ہہ کی اور اس سے رحم کی درخواست کی اور اب حضرت نوح علیہ اسلام کو اس کی ضرورت تھی کہ اللہ تعالی ان کو سلامتی کی بشارت دے اس لیے فربایا: اے نوح! سلامتی کے ساتھ کشی ہے اتر جاؤا اس سلامتی ہے دین اور ونیا دونوں کی سلامتی مراد ہے - دین کی سلامتی ہے مراد میں ہے کہ ان ہے کوئی ایسا عمل نہیں ہوگاہو اللہ تعالیٰ کے زدیک ناپندیدہ ہو اور دنیا کی سلامتی ہے مراد ہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی آفات اور بلیات ہے محفوظ رکھے گا کیونگہ اس طوفان ہے روئے زمین کی ہرچیز غرق ہوگئی تھی اور جب حضرت نوح کشتی ہے اتر ہے تو وہاں کوئی در خت تھانہ خرج تھانہ کوئی چیز موجود نہ تھی اس لیے اس وقت وہاں بھوک اور بیاس کا خوف تھا اور یہ تشویش تھی کہ ضروریت زندگ کس طرح فراہم ہوں گی قواللہ تعالیٰ نے ان کو سلامتی کی بشارت دی جو ہر قسم کے خوف کے ازالہ کو شامل ہے ، اور یہ اس وقت ہوگا جب و سعت رزق بھی حاصل ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامتی کے ساتھ برکت کی بھی بشارت دی اور برکت کا معنی ہے

حفزت نوح ملیہ السلام جنب کشتی ہے اترے تو ان کی اولاد کے علاوہ دو سرے مسلمان جو اس کشتی میں سوار تھے وہ سب کشتی میں ہی فوت ہو چکے تھے 'اس لیے اس طوفان کے بعد جو نسل انسانی دنیا میں پھیلی وہ سب حضرت نوح علیہ اسلام کی ذریت تھی جیسیا کہ امند تعالیٰ نے فرمایا ہے:

اور ہم نے فوح اور ان کے اٹل کو ہوی تنگیف (طوفان) سے نجات دی اور ہم نے موف ان ہی کی اولاد کو ہائی رکھا ان اور بعد میں آنے والوں میں ہم نے ان کا ذکر خیر پھوڑہ سلام ہو فوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام بر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام بر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو نوح پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو پر ممام جو

اس اغتبارے برکات سے بہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی ادلاد میں برکتیں عطافرہ کی ادار حضرت آدم ملید اسلام کے بعد حضرت نوح علید السلام اس زمین پر آوم ثانی یا آدم اصغر تھے اور قیامت تک کی شل انسانی ان کی ذریت

وصول نعمت ميس عوام اور خواص كافرق

وَكَ يُسَالُهُ وَهُلُكُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْبِهِ 0

، حَعَيْمًا ذُرِيَّتُهُ هُمُ اللَّهِيْمَ 0 وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ

بع الأحدثة 0 سَنْهُ عَلَى نُوْج فِي

العبيب ٥ (العفت: ١٩-٢١)

الله تعالیٰ نے فربایا : اور ان بماعتوں پر برکتیں ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں مختار قول میہ ہے کہ اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل اور ان کی ذریت ہے، بھر میہ بتایا کہ آگے چل کر ان کی ذریت کی ود قشمیں ہو جائیں گی: بعض مومن ہول کے اور بعض کافر ، کافروں کو دنیا میں عارضی فائدہ ہو گا، بھر آخرت میں ان کو وروناک عذاب پہنچ گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ (واقعات) من جملہ غیب کی خبروں سے ہیں جمن کی ہم آپ کی طرف و تی کرتے ہیں جن کواس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم ، پس صبر کیجئے ہے شک نیک انجام منتقین کے لیے ہے O(عود: ۴۹)

تبيان القرآن

نیب کی خبروں اور علم غیب کے اطلاق کی بحث

الله تعالى نے مارے نبی سیدنا محمر صلی الله علیه وسلم كو حضرت نوح علیه السلام اور ان كی قوم كے مفصل عالات بيان

فرمائے اور حالات بتانے کے بعد فرمایا: یہ غیب کی خبرین میں اور آپ کو معلوم ہو جانے کے بعد بھی اس پر غیب کا اطلاق فرمایا، کیونکہ ماضی کے اعتبارے وہ غیب ہے، جیسے کوئی ماشرر هانا چھو ڑدے پھر بھی اس کو ماسٹرصانب کتے ہیں کیونکہ ماضی میں وہ

ماسر تھااور اس کواس اعتبارے ماسر کما جا آہے۔جومتنین اللہ تعالی پر، فرشتوں پر، قیامت پر اور جنت اور دو ذخ پر ایمان لائے اور انموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے سے بی ان چیزوں کو جانا اور بانا ان کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا:

يع منون ببالبغيب (البقره: ٣) "جو لوگ غيب پر ائيان لاتے ہيں- " اس آيت هيں جنت و و ذرخ وغيره ان چيزوں پر غيب کا

اطلاق فرمایا ہے جو متعین کو پہلے بتاوی گئی تھیں اس تفصیل ہے واضح ہوگیا کہ جو لوگ مید کہتے ہیں کہ جو چیز بتادی جائے یا جس کی خبروے دی جائے وہ غیب نہیں رہتی ان کا پیر کہتاان آیتوں کی روشنی میں غلط ہے وراصل بیہ اعتراض غیب کی تعریف ہے

ناوا قفیت پر جی ہے۔ غیب کی تعریف یہ ہے جس چیز کو حواس خسد اور بداہت عقل سے ند جانا جاسکے وہ غیب ہے اس چیز کے جانے کا ذریعہ یا عقل سے غور و فکر کرتا ہے جیسے اللہ تعالی کی ذات و صفات، قیامت اور جنت اور وو زخ اور یا اس کے جانے کا ذربعیہ مخبرصادق کی خبرہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنات اور فرشتوں کی خبردی' اور غیب کی دوقشمیں ہیں: ایک

وہ غیب ہے جس کے جاننے کا کوئی ذریعہ ہو مثلاً عقل ہے غور و فکر کرنا یا مخبرصادت کی خبرہ ، یہ غیب عطائی ہے اور ایک وہ غیب ہے جس کے جاننے کاکوئی ذریعہ نہ ہو، یہ غیب ذاتی ہے جیسے اللہ تعالی کی معلومات غیر تماہیہ-

ای طرح میہ کمنا بھی علمی طور پر غلط ہے کہ 'بی صلی انڈ علیہ وسلم کو غیب کی خبروں کاعلم ہے علم غیب نہیں ہے ، کیونکہ علم کے حصول کے تین ذرائع میں: حواس عقل سلیم اور خبرصادت..... توجب بی صلی الله علیه وسلم کو مخرصادق سے غیب کی خروں کاعلم ہو گیا تو آپ کو غیب کاعلم ہو گیا البتہ چو نکہ غیب سے متبادر غیب ذاتی ہو آے اس لیے یوں نہیں کمنا جاہیے کہ

آپ کوعلم غیب ب بلکه یوں کمنا چاہیے کہ آپ کوغیب کاعلم دیا گیا ہے، ای طرح آپ کوعالم النیب کمنا بھی جائز شیں ب كونكم عرف اور شرع مين عالم الغيب كالفظ الله عزوجل ك ساته مختف ب بلك يول كمنا جاسي كم آب مطلع على الغيب بين-ہم نے البقرو: سامیں اس محث کی زیادہ تفصیل کی ہے۔ اگرید اعتراض کیا جائے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا قصہ ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے بھی لوگوں کو

معلوم تھا ہس کا جواب میہ ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے یہ قصہ لوگوں کو اجمالی طور پر معلوم تھا اور ان آیات سے اس تصد کی تغصیل معلوم ہوئی۔

اس آیت میں آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کامعنی یہ ہے کہ آپ اور آپ کے متبعین کفار کی اذیتوں پر مبر لریں ، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم نے کافروں کی اذبیوں پر صبر کیا تھا اور صبر کرنے سے آپ کو اور آپ کے

شبعین کواللہ تعالیٰ کی مدواور کامیابی حاصل ہوگی جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کواللہ کی مدواور کامیابی حاصل

هُمُهُوُدًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُكُ واللَّهُ مَ

اور قوم عاد کی طرف بھے ان کے جان اُر جم آقرم) بورکہ جیمیا، انہوں نے کسامے میری قوم الشر کی عبارت کرواس کے سوا تمہاری جلد پنجم

تبيان القرآن

تبيان القرآن

جلد پنجم

نے ان کو " وحرم کا حکم مانا 🔾 اس وُنیا میں بھی ان کے بیٹھے لعنت مگی رہی اور فیامت کے دن بھی ا ن کے بیٹھے کی سے گی

سنو ہود کی قوم عاد کے بیے پیشکارے سغوسیے ننکب فوم عا دینے ایسنے دیس کا کفر کیل س

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی (ہم قوم) حود کو بھیجا- انہوں نے کہا: اے میری قوم! الله كي عبادت كرواس كے سواتمهاري عبادت كاكوئي مستحق نهيں ہے، تم الله ير (شريك كا) محض بهتان باندھنے والے ہو 🔾 اے میری قوم! میں تم ہے اس تبلغ پر کسی اُجرت کا سوال نہیں کر آہ میری اُجرت صرف اس (کے ذمہ کرم) یر ہے جس نے

مجھے پردا کیاہے ، کیاتم عقل ہے کام نہیں لیتے؟ (حود: ۵۰-۵۰) حضرت هود علیه السلام کو قوم عاد کابھائی کہنے کی توجیبہ

حضرت نوح عليه السلام كے بعد اس سورت ميں بيد دو سمرا حضرت هود عليه السلام كا قصه بيان فرمايا ب:

اس آیت میں فرمایا ہے: والسی عباد احساه مرودا-اس كالفظى ترجمہ ہے: "مهم نے قوم عاد كى طرف ان كے بھائى صود کو بھیجا۔" اس میں حضرت ھود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی فرمایا ہے اور بیہ بات معلوم تھی کہ حضرت ھود علیہ السلام ان کے دینی بھائی نہ تھے اور نہ ہی وہ ان کے نسبی بھائی تھے ان کو قوم عاد کا بھائی صرف اس وجہ سے فرمایا کہ وہ ان کے قبیلہ کا ایک فرو تھے۔ ان کا قبیلہ عرب کا ایک قبیلہ تھا اور وہ لوگ بمن کی جانب رہتے تھے، قوم عاد اور حفزت ھود کے متعلق تمام تفاصیل ہم نے الا مواف: ٢٥- ١٥ ميں بيان كردى ہے، وہاں ملاحظه فرمائيں- اس سورت ميں جو فرمايا ہے: ہم نے قوم عادكى طرف ان كے

جلدبيجم

تبيان القرآن

لیلہ کے ایک فرد کو نبی بنا کر جھیجا ای طرح قوم شمود کی طرف ان کے قبیلہ کے ایک فرد حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بناکر بھیجا

اس ہے مکہ والوں پر بیہ جمت قائم کرنا مقصود ہے کہ وہ سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنانابہت متبعد سمجھتے تھے کونکہ آب ان ہی کے قبیلہ کے ایک فرد تھے۔ اللہ تعالی نے یہ ظاہر فرمایا کہ اس میں حیرت اور تعجب کی کیابات ہے، حضرت ھود علیہ اسلام عاد کے قبیلہ کے ایک فرد تھے اور ان کو نبی ہٹایا گیااور حفرت صالح علیہ السلام ثمود کے قبیلہ کے ایک فرد تھے اور

ان کو نی بنایا گیا تو (سیدنا) محمد (صلی الله علیه و سلم) بھی تمهارے قبیلہ کے ایک فرد ہیں اور ان کو نی بنایا گیا ہے تو اس میں حیرت اور تعجب کی کیابات ہے اور بہ کون می نئ بات ہے! (تغیر کبیرج۲ ص۳۶۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۵ هد) امتی کے لیے نبی کو اینا بھائی کہنے کے جواز پر بعض علماء کے دلا کل

بعض لوگ یہ کتے میں کہ امتی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ نبی کو اپنا بھائی کے ، چنانچہ شخ اساعیل دہلوی متوفی ۲۳۲اھ لکھتے

مشکوۃ کے باب عشرۃ النساء میں لکھا ہے کہ امام احمد نے ذکر کیا کہ بی بی عائشہ نے نقل کیا کہ پیمبرخدا مماجرین اور انصار میں بیٹھے تھے کہ آیا ایک اونٹ پھراس نے تجدہ کیا پیٹمبرخدا کو سوان کے اصحاب کنے لگے: اے پیٹمبرخداتم کو تحدہ کرتے ہیں جانور اور درخت سو بهم کو ضرور جاہیے کہ تم کو سجدہ کریں ' سو فرمایا: بندگی کرد اپنے رب کی اور تعظیم کرد اپنے بھائی کی- (سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٨٥٢ مند احمد ٢٠ ص ٧٦) طبع قديم٬ مند احمه رقم الحديث: ٢٣٩٧٥ /٢٣٩٥ عالم الكتب ميروت، مشكوة رقم ایریٹ: ۳۳۷۰) شیخ اساعیل دہلوی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ف کاعنوان قائم کرکے اس حدیث کا فائدہ لکھتے ہیں: یعنی انسان آلیں میں سب بھائی ہیں جو ہزا بزرگ ہو وہ ہزا بھائی ہے سواس کی بڑے بھائی کی می تقظیم کیجئے اور مالک سب کاالقد ہے بندگ اس کی چاہیے۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اولیاء وانبیاء' امام وامام زادہ' بیروشہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان بی ہیں اور بندے عاجز اور جمارے بھائی مگران کو اللہ نے بردائی دی وہ برے بھائی ہوئے اسم کو ان کی فرمال برداری کا حکم ہے، ہم ان کے چھوٹے ہیں سوان کی تعظیم انسانوں کی می کرنی چاہیے نہ خدا کی می۔

( تقویت الایمان کلال ص ۳۲ - ۳۱، مطبوعه مطبع ملیمی لا بور )

شیخ اساعیل دہلوی کے ایک و کیل شیخ سر فراز احمہ صفد رئے اس حدیث کے علاوہ قرآن مجید کی آیات ہے بھی نبی صلی اللہ عليه وسلم كو بھائي كہنے پر استدلال كياہے، لكھتے ہں:

والى عاد خاهم هودا-الايه والى ثموداخاهم صالحا-الايه والى مدين اخاهم شعيبا-الايه واحوال لوط-الايه-

قرآن كريم ميں صريح طور يربيد الفاظ موجود جين كون مسلمان اين اين قوم كے ليے حضرات انبياء كرام عليهم العلاق والسلام کی اس اخوت ہے انکار کر سکتا ہے۔

الغرض آتخضرت صلّی الله تعالیٰ علیه وبارک وسلم کی اخوت به ارشاد خود اور به فرمان النی ثابت ب اور اس کاانکار قرآن اور حدیث کا انکار ش- (عبارت اکابر ص ۲۹ ۵۰ ۱۳۵۵ مطبوعه گوچرانواله)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہنے کے عدم جوازیر دلائل

الله تعالی انبیاء علیم السلام کامالک اور مولیٰ ہے اور انبیاء علیم السلام اس کے بندے ہیں' وہ انبیاء علیم السلام کو جو کچھ فرمائے وہ اس کو زیباہ' اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرما آہے:

اور آدم نےاپے رب کی معصیت کی پس وہ ب راہ ہوئے۔ وعَصَى إِدْمِرِيَّهُ فَعُولِي-(ط: ١٢١) تسان القرآن

Marfat.com

ی کیان آیت کو د کچه کر حضرت آدم علیه السلام کو عاصی اور بے راہ یا گمراہ کمنا جائز ہے، علامہ ابن الحاج مانکی متوفی ککسی حرفیف نریش جان ہے آ وہ میں یہ شرکہ علامہ حضرت آدم کر متعلق کما کی انہوں نرمعست کی

ے سے دھتے ہیں: جس شخص نے اثباء تلاوت یا قراءت حدیث کے علاوہ حضرت آدم کے متعلق کہا کہ انہوں نے معصیت کی وہ کافر ہو گیا۔ (المدعل ج۲م س۴ وارالککر بیروت) مقالت کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ

ای طرح حضرات انبیاء علیم السلام تواضع اور انکسارے اپنے متعلق جو کلمات فرمائیں اس سے بیہ جواز نسیں 'کلیا کہ امتی بھی ان کے متعلق وہ کلمات کنے کی جرأت کرے ، دیکھئے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا:

فَ الْأَرْقَدُ اطَلَهُ مَنْ اللَّهُ وَسَنَا - (الاعراف: ٣٣) (آدم اورحوا) دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب! ہم نے ابنی جانوں پر ظلم کیا-

حفرت موی علیہ السلام نے فرمایا: فَ اَلْ رَسِّاتِی ظَلَمْتُ مِنْ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَ فَ اَلْ رَسِّاتِی ظَلَمْتُ مِنْ مُنْسِیْتُ وَالقَصِی: ۱۲)

كياب

حفرت بونس عليه السلام نے فرمایا:

لآ اللهٔ الآ اَنْتُ سبُحَانَكَ النِّي كُنْتُ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَبَادت كالمستحق سَيْس تو جان ب ب شك - عنا الله عنادت كالمستحق سيس توجون ب الله عناد الله عناد الله عناد الله عناد الله عناد الله عناد الله عناد ال

میں خالوں میں ہے ہوں۔ کیان آبیوں کو دکھ کر یہ کماجا سکتا ہے کہ انبیاء علیهم السلام کو ظالم کمنا قرآن مجیدے ثابت ہے اور ان کو ظالم کمنے کا انکار

نیز حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس شفاعت کی درخواست لے کر حاضر ہوں گے تو وہ فرمائیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ اس قدر غضب میں ہے کہ پہلے کہجی اٹنے غضب میں تھا اور نہ آئندہ کہجی اٹنے

غضب میں ہو گاہ اس نے جھے کو ایک درخت ہے کھانے ہے منع کیا تھامیں نے اس کی معصیت کی۔ رصحی الدور پر قدار سد میں میں صحیہ مسلمہ قدال یہ ہو ، 100 سنر الترزی قرالی یہ فوز 100 سنر این باجہ یہ قرالی مشذ

(صیح البخاری رقم الحدیث: ۷۲۲۳ صیح مسلم رقم الحدیث: ۹۹۳ سنن الترذی رقم الحدیث: ۴۳۳۳٬ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۱۳ ملحشا)

اب کیاان آیات کو دکی کرید کهاجا سکتا ہے کہ حفزت آدم، حفزت موی اور حفزت یونس ظالم تھے اور اس حدیث کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ حفزت آدم عاصی تھے! اور بید کہ ان نہیوں کا ظالم اور عاصی ،ونا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور

وجہ سے ماج سماہ سماہ کہ سرت ہو ہو ہی ہے ، ہوریہ مدان بیون ماہ ہوری کی رون رون در مدید سے اللہ انجال کی ہناہ ان کے ظالم ہونے کا انکار کرنا قرآن اور صدیث کا انکار کرنا ہے ، المعیاد باللہ ، ہم اس قتم کے استدلال سے اللہ تعالیٰ کی ہناہ طلب کرتے ہیں!

اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کبریائی ہے حضرت حود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی فرمایا، اس سے یہ لازم نسیں آ باک ہم بھی انبیاء علیم السلام کو اپنا بھائی کمیس یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضعًا خود کو صحابہ کرام کا بھائی فرمایا، یہ اس کو مستلزم نسیں

ہے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں 'استدلال اس وقت سیح ہو آبب شخ اساعیل دہلوی یا ان کے وکیل شخ سرفراز احمد صاحب میں ٹاہت کرتے کہ قرآن مجید کی فلاں آبت یا فلاں صبح حدیث میں تصریح ہے کہ فلاں صالح امتی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی کماہے اور میہ چیز ہرگڑ ثابت نہیں ہے لئذا امتی کے لیے اپنے نبی کو اپنا بھائی کہنا مجمی ثابت نہیں ہے۔

تبيان القرآن

جلد پنجم

بڑے بھائی جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی تلقین کرناغلط ہے

شخ اساعیل د ہوی نے اس سیاق میں میہ بھی لکھا ہے جو بڑا ہزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے سو اس کی بڑے بھائی کی می تعظیم

ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میہ کہنا کہ ان کی تعظیم بڑے جھائی کی ہی کی جائے نہ صرف میہ کہ صراحتًا مراج میں مصرف میں مصرف نے مصرف نہ صل میں اسلم کو تعلق میں متعالی ہے ہیں اس محک

ندط ب بلکہ بارگاہ نبوت میں ابات کے متراوف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ تھم ہے: بَنْ اَتِّهِ اَلْهِ اَلْهِ اَلَّهِ اِلْمُ اَلَّهِ اِلْهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

حسن بیان کرتے ہیں کہ کچھ مسلمانوں نے رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کردی تو ان کو دوبارہ قربانی کرنے کا تھم ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی- (الدرالمشور تے 2 ص ۵۳۷ مطبوعہ دارالفکر بیروٹ ۱۳۲۴ھ)

ظاہرے کہ اگر بڑے بھائی ہے پہلے قریانی کر دی تو اس قریانی کا نامقبول ہونالازم نہیں آ تاکیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ مدیہ وسلم ہے پہلے قریانی کر دی تو وہ قریانی عبث اور رائیگال ہوگئی۔

ر میں ہوئے جہائی کی آواز پر آواز اونجی ہونے ہے بھی اٹمال ضائع ہو جاتے ہیں اور ایمان جا آرہتا ہے۔ سیا بڑے بھائی کی آواز پر آواز اونجی ہونے ہے بھی اٹمال ضائع ہو جاتے ہیں اور ایمان جا آرہتا ہے۔

بڑے بھائی کو مکان کے باہرے آواز دے کر بلانا ممنوع نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان کے باہرے **آواز** برکر مانا ممناع میں

رِنَّ تَدِيْسَ مُسَدُوُسَكَ مِنْ وَوَلَةِ الْحُدُولِةِ بِ عَلَى جَولُولَ آبِ كُو جَرُوں كَ بِامِر عَ بِكَارِ تَع بِين ان كَشَرُهُ الْمُ الْمُعَيْدَ لُوْلَ وَالْجُواتِ: ") مِن اكْرِيْدِ عَمَّلُ مِن -

بزے بھائی کے بلانے پر جانا فرض اور واجب نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر جانا فرض ہے اور

جو فخص آپ کے بلانے پر نہ جائے اس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے اور عذاب کی وعید سائی ہے۔ کَ سَحْعَتُ وْ دُعَمَاءً لَتْرَصُّولَ سَمِّتُ کُمُّهُ کَدُعْمَاءً

شخ خلیل احمد سار نپوری متوفی ۱۳۳۷ه ککھتے ہیں:

جو اس کا قائل ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کو ہم پر بس اتن فضیلت ہے جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے تواس

نبيان القرآن

جلد پنجم

## Marfat.com

کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دائرۂ ایمان ہے خارج ہے (اٹی قولہ) حضرت مجمہ صلی اللہ علیہ وسلم کاافضل البشر اور تمام کلو قات ہے اشرف اور جمعے چنیبروں کا سردار اور سارے غیوں کا امام ہونا ایسا قطعی امرہے جس میں ادنیٰ مسلمان بھی تردر شہیر کرسکا۔ رفقا کہ علاء دو برند ص ۴۶ مطبوعہ مطبع معیدی کراچی) مصرف کر لرا سالمان نے نورن کا سے تاکی کا افتاق ہے کہ سے سرک کراچی کا سے مسلم کر سکتا ہے۔

حضرت صالح علیہ السلام نے دلا کل قائم کیے بغیر توحید کی دعوت کیوں دی تھی؟ حضرت صورعلیہ السلام نے قوم عاد کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا:"اے میری قوم!اللہ کی عبارت کرد' اس کے سوا

حصرت ھور علیہ السلام ہے قوم عاد کو او حید می دعوت دیے ہوئے رمایا۔ اسٹ میری و مار مند میں جرب سے سے سے متعادل ع تمہاری عبادت کا کوئی مستق میں ہے۔ "اس جگہ میہ سوال ہو آئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود اور ثبوت پر دلا کل قائم کے بغیرا پنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف کیسے وعوت دی؟اس کاجواب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلا کل بالکل ظاہر

ہیں بیریں دہا ہے۔ ہیں اور یہ دلاکل اس طار بی کا نکات میں بھی تھیلے ہوئے ہیں اور خود انسان کے اپنے اندر بھی موجود میں: سَسُمِرِیْہِے یُہ اِلْمِیْسَا فِی اَلْافَدَاقِ وَفِیْ اَنْفُسِیہِہُ ہُ ہِم عَقریب ان کو اپنی نشانیاں دکھا میں گے اس خارجی

کیا ہے۔ اور خود ان کے اپنے انگری کی اس میں اور خود ان کے اپنے نفوں میں حتی کہ ان پر منتشف کی گئی ہے۔ کیا ہے کی کیا ہے کہ انگری کی ان پر منتشف (م السجد ق: ۵۳) ہوجائے گاکہ وی حق ہے۔

(م المجدود) ہے۔ ''کا اللہ کا المجدود کا اللہ کا دیکھ کراوراس میں غور و فکر کرکے اللہ تعالیٰ کے وجو داوراس کی وصدانیت پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے جم کے اعضاء کی منظم کارکردگی کو دیکھ کراس کی قدرت پر ایمان لے آتے ہیں اور پچھ لوگ اس کی صفات اور اس کے ثمرات ہے اس کو پمچان لیتے ہیں' بعض لوگ اللہ تعالیٰ کھ اس کے فضل اور احسان اور اس کے جود و عطامے پمچان لیتے ہیں، بعض لوگ اس کے عفوہ اس کے حکم اور اس کے درگزر کرنے ہے اس کو پمچان لیتے

اس کے جود و عطامے پچین ہے ہیں کا من ہوت ان کے عوام سے اس کے اس کے عدد میں اسے معتقد سے اس کا دیا ہے۔ ہیں، بعض لوگ اس کی گرفت اور اس کے انتقام ہے اس کو پیچان لیستے ہیں اور بعض لوگ مشکلوں اور مصیبتور، میں اس کی فرماد رہی ہے اور اپنی ضرور توں میں اس کی حاجت روائی ہے اور اپنی دعاؤں کے قبول ہونے ہے اس کو پیچان لیتے ہیں' می وجہ ہے کہ اس دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہوں' اللہ تعالیٰ فرما آ ہے:

جہے کہ اس دنیا میں بہت م موں ایسے ہوں کے جواللہ تعالی کے وزود واندار کرنے ہوں اسد عمل مرہ ہے. وَسَنَخَرَ الشَّهُ مِسَ وَالْسَعَنْ حَلَقَ السَّمَانُ وَالْأَرْضَ وَسَنَخَرَ الشَّهُ مِسَ وَالْسَانُ حَلَقَ الشَّهُ وَالَّرِ اللَّهُ فَالَنْ فَاللَّهُ عَالَمُ مِنَ لَكِهِ عِمِل وَمُنْ تَكُنُّ نَنَ (الطّلَوت: ۲۱) وہ ضرور کمیں کے کہ اللہ نے اتوہ کماں بھنگ رہے ہیں!

حضرات انبیاء علیم السلام ان کو بت پرستی ہے روکتے تھے، کافروں نے ماضی میں گزرے ہوئے نیک لوگوں کے جمتے بنا کیے تھے اور وہ میہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کی پرستش کرنے ہے اللہ تعالی راضی ہو گا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، حضرت هود علیہ السلام نے انہیں یہ بتایا کہ یہ محض تمہارا جموث اور افتراء ہے، یہ جمتے اور مورتیاں جمادات ہیں، ان میں حس ہے نہ قوت ادراک پھر یہ محص طرح درست ہو گا کہ تم اپنی پیشائی اپنی بی بنائی ہوئی مورتیوں کے آگے جماؤ۔ حضرت صالح علیہ

السلام نے ان کو بت پر تی ہے منع کیا اور توحید کی دعوت دی پھر فرمایا: اے میری قوم! میں تم ہے اس تبیغی پر کسی اجرت کا سوال نہیں کر آنا کیونکہ جو تبلیغ معاوضہ کی طمع ہے خالی ادر بے لوث اور بے غرض ہو وہ قلوب میں بہت زیادہ موثر ہوتی ہے-اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (حضرت عود نے کما) اے میری قوم! تم اپنے رب ہے مغفرت طلب کرو، پھراس کی طرف

معمد حان قار حارب الرسعية ، '' رئيسية على اور تهماري قوت مين مزيد طاقت كااضافه كرے گااور بجرموں كى طرح ( حق ہے) پنيفه ننه چيمرو O (هود: ۵۲)

تبيان القرآن

نعتیں عطاکرنے کے بعد ان ہے استفادہ کی توفیق عطافرمانا

سین سعد است میں تبلے وہ عوب دی کیونکہ ایمان کانے کی دعوت دی پھراس کے بعد انہیں توبہ اور استغفار کرنے کی مجارت حدود علیہ السلام نے پہلے توم عاد کو ایمان لانے کی دعوت دی پھراس کے بعد انہیں توبہ اور استغفار کرنے کا عظم دیا تاکہ بچھلے گناہوں کی آبود کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل معبول نہیں ہو نا پھراس کے بعد انہیں توبہ اور استغفار کرنے کا عظم دیا تاکہ بچھلے گناہوں کی آبود کیوں سے ان کادل صاف ہو جائے۔ حضرت حود علیہ السلام نے بتایا کہ جب تم کناہوں پر نادم ہو گا وہ آبادہ کی آبادہ کی تعمول ساتھ ہو پھر کو اور آب کی سعادت اور کامیائی اور کامرانی کی انتها ہو کیکہ آر سرے سے نعمت حاصل نہ ہو پھر بھی انسان کو پھو فائدہ نہیں ہو گا اور ایک سعادت اور کامیائی اور کامرانی کی انتها ہو کیکہ آر سرے سے نعمت حاصل نہ ہو پھر بھی انسان کو پھو فائدہ نہیں ہو گا جن المحاصل نہیں ہو گا جنا بھو کیا انسان کو کھا تاہم سے ناکہ وہ حاصل نہیں ہو گا جن کی مطاحیت نہ ہو پھر بھی اس کی بھوک نہیں مٹ سختی ایک کی مطاحیت نہ ہو پھر بھی اس کی بھوک نہیں مٹ سختی ایک کی کانسان ہو پھر بھی اس کی بھوک نہیں مٹ سختی ایک کی کھوک نہیں مٹ سختی ایک کہ کہ اس کی بھوک نہیں ہو کہ خواجوں کی کھوٹ نہیں مٹی عطاکیں اور اعتمادی کی بھوک دور نہیں ہو سکتی اور اس کا بھیٹ نہیں بھر سکتا۔ سجان ہے وہ ذات بھی نے گا اور تماری تو ت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا ہوں کے اس کے بعد فرمایا: اور تماری قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا میہ اس کے بعد فرمایا: اور تماری قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا میہ اس کے بعد فرمایا: اور تماری قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا میہ اس کے بعد فرمایا: اور تماری قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا میہ اس کے بعد فرمایا: اور تماری قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا میہ اس کے بعد فرمایا: اور تماری قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا میہ اس کے بعد فرمایا: اور تماری قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا میہ اس کے بعد فرمایا: اور تماری قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا میہ اس کے بعد فرمایا: اور تماری قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا میہ اس کے بھوک نہیں۔

قوم عاد کے لوگ بہت قوی بیکل تھے اور وہ اس زمانے کے لوگوں کے اوپر اپنی جسمانی قوت سے فخر کرتے تھے جیسا کہ

اس آیت سے ظاہر ہو آہے:

پس قوم عاد نے زمین میں ناحق سر کشی کی اور انسوں نے کما ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ فَاَمَّنَا عَادَّ فَاسُنَكَبْرُواْ فِى الْأَرْضِ يعَبُّرٍ الْحَقِّ وَفَالُوْمَنُ اَشَكُرِينَا فَتَوَّةٌ (مَالجِرة: ١٥)

حضرت هود علیه انسلام نے ان سے بید وعدہ کیا کہ اگر انہوں نے بُت پر تی ترک کردی اور استغفار اور توبہ میں مشغول ہوگئے تو الند تعالیٰ ان کے کھیتوں اور بانموں میں مرید اضافہ فرمائے گا اور ان کی جسائی قوت کو بھی زیادہ کرے گا۔ اور یہ بھی معتقول ہے کہ چہد الله کی تعذیب کی تو انلہ تعالیٰ معقول ہے کہ چہد الله کی تعذیب کی تو انلہ تعالیٰ نے کئی سانوں تک ان سے بارش روک کی اور ان کی عورتوں کو ہا تھے کردیا ، تب حضرت هود علیه السلام نے ان سے فرمایا: ایکر تم النہ تعالیٰ پر ایمان کے آئے تو اللہ تعالیٰ تمہماری غیر آباد اور بنجر زمینوں کو سم سبز اور شاداب کردے گا اور تم کو مال اور اولاد سے لوازے گا حق کی تعدید علاقت ور ہو جاؤگے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا: اے حود! تم ایمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم (محض) تمہارے کئے کی دجہ سے اپنے معبودوں کو چھو ڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں ۲۰ ہم تو یک کتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں نے تم کو مجنون بنادیا ہے، حود نے کہا: میں الله کو گواویتا تا ہوں اور تم رجھی گواہ ورہامیں ان سے بیزار ہوں جن کو تم (الله کا) شریک قرار دیتے ہوں اللہ کے موا تم سب مل کر میرے ظاف سازش کرو، پھر تم بھے کو اہالکل) مملت نہ دو ۲۰ بے شک میں نے اللہ پر توکل کیا جو میرا اور تمہارا رہ ہے، ہم جاندار کو اس نے اس کی چیشانی سے پکڑا ہوا ہے، بے شک میرار بسیدھے رائے پر (ملا) ہے ۲۰ (حود ۲۵-۵۳)

تىيان القرآن

حضرت هود عليه السلام او ران کي قوم کامکالم

قوم عاد نے حصرت عود علیہ اللام ے کما کہ تم مارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے، جب کہ بد معلوم ے کہ حفرت ھود علیہ السلام نے ان کے سامنے معجزات پیش کیے تھے، لیکن ان کی قوم نے اپنی جہالت ہے ان معجزات کا انکار کیااور

انہوں نے بیر زعم کیا کہ حضرت حود علیہ السلام ان کے پاس قابل ذکر معجزات لے کر نہیں آئے۔ انہوں نے کہا: ہم محض تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھو ڑنے والے نہیں ہیں' ان کابیہ قول بھی باطل تھا'

کیونکہ وہ یہ اعتراف کرتے تھے کہ نفع اور نقصان پنجانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور بت کسی کو' کوئی نفع اور نقصان بہنجانے کی قدرت نہیں رکھتے؛ ایس صورت میں بداہت عقل کا بیہ نقاضا ہے کہ وہ بٹوں کی عبادت کو ترک کر دیتے اور ان کا بٹوں کی

عبادت كرنے ير اصرار كرناان كى جمالت، حماقت اور جث دهرى كے سوا يجھ نيس، اور ان كايد كمناكد بم آب ير ايمان لانے والے نہیں ہیں محض اندھی تقلید کرنے کی ضدہے۔

انموں نے کما: جمارے بعض معبودوں نے آپ کو مجنون بنا دیا ہے، ان کامطلب بیر تھا کہ آپ کا جمارے بتوں کو برا کہناہ

آپ کی عقل کے فساد اور آپ کے مجنون ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت ھود علیہ السلام نے فرمایا: میں اللہ کو گواہ بنا تا ہوں اور تم بھی گواہ رہنامیں ان سے بیزار ہوں جن کوتم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو۔

پھر حفزت ہودنے فرمایا: تم سب مل کرمیرے خلاف سازش کرو، میدای طرح ہے جس طرح حفزت نوح علیہ السلام نے

فرمایا تھا: تم سب مل کراپی تدمیر کی کرلواور اپنے معبودوں کو بھی ساتھ طالو پھر تمہاری تدبیر کسی طرح تم سے مخفی نہ رہے پھرتم

جو کچھ میرے ساتھ کر کتے ہو کرلواور مجھے مہلت نہ دو- (یونس: ۷۱) حضرت هود علیه السلام کااپنی قوم کویه چینچ دینااور ان کولاکار ناان کابهت بزامغجزه ہے کیونکد ایک تنا هخص بهت بزی قوم

ہے یہ کے کہ تم میری دشمنی میں اور مجھے نقصان پنجانے میں جو کچھ کر سکتے ہووہ کر گزرواور میرا جو کچھ بگاڑ سکتے ہووہ بگاڑ لواور

مجھے ہرگز مملت نہ دو 'تو بیہ بات وہی شخص کمہ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پر پورا بورا اعتاد ہو کہ وہ اس کی تفاظت کرے گااور اس کو دشمنوں سے بیائے گا۔

فرمایا: ہر جاندار کو اس نے چیشانی سے پکڑا ہوا ہے۔ عرب یہ جملہ اس وقت کہتے ہیں جب یہ بتانا ہو تاہے کہ فلال شخص فلاں کا بالکل مطبع ہے اور اس کے قبضہ و قدرت میں ہے، کیونکہ جو شخص کسی کو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑیا ہے تو اس کو بالکل مسخراور مقمور کرلیتا ہے اور عرب جب کسی قیدی کو گر فقار کرتے اور بھراس پر احسان کرکے اس کو آ ذاد کرنا چاہتے تو اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کرچھو ژ دیتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے عرب کے محاورہ کے مطابق بیہ کلام فرمایا ہے اور اس کامقصدیہ ہے کہ ہرجانداراس کے قبضہ وقدرت میں ہے اور اس کی قضاء وقدر کے تابع ہے۔

اس کے بعد فرمایا: بے شک میرا رب سیدھے راستہ پر (مآ) ہے؛ اس کامعنی سیے کہ ہرچند کہ ہر جاندار اللہ تعالی کے قبضہ و **قدرت میں ہے لیکن ا**للہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کر آ<sup>ہ</sup> اور ہرا یک کے ساتھ وہی معالمہ کر تاہے جو حق ہو تا ہے اور عدل اور

تھیج ہو <sup>ت</sup>ا ہے' اس کا بیر معنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کوئی چیز چیسیہ نہیں سکتی اور کوئی شخص اس سے بھاگ کراس کی <sup>پین</sup>ج ہے بإهرنهين هوسكتابه

خلاصه آیات

ان آیات کاخلاصہ یہ ہے کہ حضرت هو دعلیہ السلام کی قوم کے دل د دماغ میں بت پرستی رائح ہو چکی تھی اور وہ اپنے آباء و

تىيان القرآن

اجداد کی اند ھی تقلید پر ہے ہوئے تھے اور اس کے خلاف کوئی بات سننے کیلئے تیار نہ تھے اور نہ کسی دلیل کاکوئی اثر قبول کرتے تھے۔ حضرت ھود علیہ السلام نے ان کے سامنے معجزات پیش کیے اور سب سے پڑا معجزویہ تھا کہ انہوں نے تین تما پوری قوم کو لاکارا ، وہ ان کا جو بگاڑ کتی ہو وہ بگاڑ لے ، اس سے خلام ہو تا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے بیچ نی تھے اور ان کو اس پر کال اعماد تھا کہ اللہ عزوج کی مدد ان کے ساتھ ہے اور یہ کافر سب مل کر بھی ان کو کوئی تقصان نمیس پنچا کتے۔

ان کو امتد تعالیٰ پر کامل تو کل تھا اور اس پر ایمان تھا کہ ہر جاندار اللہ تعالیٰ کے قبضہ وقدرت میں ہے 'اس کے باوجو داللہ تعالیٰ کسی بر ظلم نہیں کر آباور ہرایک کے ساتھ وہی محالمہ کر تاہے جو حق اور عدل ہو۔

سی تا پہ مہر بی تعدال میں مورو پر پیا ہے ماہ موروں میں اسٹ اسٹ میں ہے کہ وہ پیغام بنیا پیکا ہوں جو مجھے وے کر بھیجا گیا تھا ہوں اور جہ ہم اور کا کر آباد کر دے گا اور تم اس کو کوئی تقصان شیں بہنیا گئے۔ ب شک میرا رب ہر چیز کا اور بہ ہم اور جب ہمارا عذاب آئیا تو ہم نے حود کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دے دی تھیان ہے اور جب نمازا عذاب آئیا تو ہم نے حود کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دے دی اور ہم نے ان کو تخت عذاب سے بچالیاں اور بیہ ہی قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنی رہی کا انکار کیا اور اس کے رموں کی نافرمانی کی اور ہر طالم ہٹ دھرم کا تھم ماناں اس دنیا میں بھی ان کے بچھے لعنت گی رہی اور قیامت کے دن بھی (ان کے بچھے گئی رہے گی سنو! ب شک قوم عاد نے اپنی رمانظرا ور بیش منظر اور بیش منظر

حضرت حود علیہ انسلام نے اپنی قوم ہے کہا: اگر تم پیٹے بھیرد' اس کے بعد بڑاء محذوف ہے یعنی اگر تم پیٹے بھیرو تو جھے پیغ م پنچنے میں کو ہمی پر کسی عمّاب کا سامنا نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے تم کوبار بارپیغام پنچایا اور تم مسلسل میری محذیب کرتے رب ' بھر فرمایا: اور میرا رب تسماری جگہ دو سری قوم کو لاکر آباد کر دے گا، یعنی تسمارے بعد اللہ تعالی ایسی قوم پیدا کرے گاجو

اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گی؟ اس میں یہ اشارہ ہے کہ حضرت حود علیہ السلام کے متکروں پر ایساعذاب آنے والا ہے جس سے پوری قوم کو ملیامیت کردیا جائے گا اور پوری قوم عاد کو ہلاک کردینے سے اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی کی واقع نسیں ہوگی۔

چر فرمایا: اور جب ہمارا عذاب آگیا ان پر عذاب کی تفصیل میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سات راتوں اور آٹھ ونوں تک ایک زبردست آند ہمی بھیجی میں خت اور تیز ہوا ان کے مختلوں میں تھستی اور ان کے بچھلے سوراخ (وہراسے نکل کران کو منہ کے بل زمین پر گرا دیتی تھی کہ وہ اس طرح ہوگئے جس طرح مجبور کے تئے زمین پر گرے ہوئے ہوں۔

اگرید سوال کیاجائے کہ ہوانے ان کو کس طرح ہلاک کرویا؟ تواس کا جواب بیہ ہے کہ ہوسکتاہے کہ وہ ہوا بخت گرم ہویا بت تن بستا و رخصنگری ہویادہ ہوا بہت تیزاو ربت تخت ہوا و راس نے ان کو زمین پر پچھاڑ دیا ہو' ان میں سے ہم چیز ممکن ہے۔

امند تعالی نے فرمایا : ہم نے حود اور ایمان والوں کو خبات دی۔ اس کی تفصیل میہ ہے کہ میہ آندھی مسلمانوں اور کافروں دونوں پر آنی لئین مسلمانوں پر میہ آندھی رحمت بن گئی اور یکی آندھی کافروں پر عذاب بن گئی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت میہ ہے کہ وہ انبیاء ملیم اسلام کی محذیب کرنے والوں پر جو عذاب نازل فرما آ ہے، مسلمانوں کو اس عذاب سے نجات عطافرما آ ہے اور اگر ایب نہ ہو آتو ہے کیسے معلوم ہو آکہ کافروں پر ان کے کفر کی وجہ سے عذاب نازل ہوا ہے۔

نجات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ مربوط فرمایا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمان اور ان کے ٹیک انمال کے باوجود وہ اس عذاب سے نجات نمیں پا سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال نہ ہوتی اور یہ بھی ہو سکتا ہے 'کہ اس سے مرادیہ ہوکہ ان کو نجات ان کے ایمان اور ان کے ٹیک اعمال کی وجہ سے ملی تھی لیکن ایمان اور ٹیک اعمال کی

سيار القرأر

بدایت ان کو اللہ تعالیٰ کی رحت ہے لمی تھی اور اس ہے ہیہ مجمی مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عین نزول عذاب کے وقت ان پر رحم فرمایا اور ان کو کافروں سے الگ کرویا۔

الله تعالى نے جب قوم عاد كا قصد ذكر فرمايا قو مارے ني سيدنا محمصلى الله عليه وسلم كى قوم كو مخاطب كرے فرمايا: يه ميں عاد اس قول میں ان کی قبروں اور ان کے آثار کی طرف اشارہ ہے ، گویا یوں فرمایا ہے: زمین میں سفر کرو اور غور و فکر کر کے قوم

عاد کے آثار ویکھواور ان سے عبرت حاصل کرو، پھراللہ تعالی نے قوم عاد کی تین برائیوں کاذکر فرمایا:

(۱) انموں نے اپنے رب کی نشاندوں کا انکار کیا اس سے مرادیہ ہے کہ انبیاء علیم السلام نے اپنے دعویٰ نبوت کے صدق پر جو معجزات پیش کیے انہوں نے ان کا انکار کیا اور یا اس سے مرادیہ ہے کہ اس خار کی کا نتات میں اور خود ان کے جمم کے داخل میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں سے اس صاحب نشان تک پہنچنے کے لیے انہوں نے

غور و فکر نہیں کیا۔ (٢) انہوں نے اپنے رسولوں کی محذیب کی ہرچند کہ انہوں نے صرف مفرت عود علیہ السلام کی محذیب کی تھی لیکن چو تک تمام رسولوں کا ایک بی بیغام ہے اور سب کا ایک بی دین ہے اس لیے ایک رسول کی محکذیب کرناتمام رسولوں کی محکذیب

(٣) انہوں نے ہر طالم ہٹ دھرم کا تھم ماناہ اس سے مرادیہ ہے کہ ان کے عوام اپنے بردل کی تھلید کرتے تھے اور ان کے برے ہی کہتے تھے کہ یہ جو قمخص نبوت کا مدی ہے وہ تمہاری ہی مثل بشرہے اور یہ کمہ کروہ اس نبی کی نبوت کا انکار کرتے تھے

اور عوام آنکھیں بند کرکے ان کی تقلید کرتے تھے۔ الله تعالیٰ نے ان کے ان تین اوصاف کو بیان کرنے کے بعد فرمایا : اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگی رہی اور قیامت کے دن بھی ان کے پیچیے لعنت تکی رہے گی' اس سے مرادیہ ہے کہ اس دنیا اور آ خرت میں ان کواللہ نعالیٰ کی رحمت

ے دھتکار دیا ہے اور ان کو ہر خیرے محروم کر دیا گیاہے۔ پھراللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قوم عاد پر اس عذاب اور لعنت کا سبب بیہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے کفرکیا اس کو

واحد مانے اور صرف اس کی عبادت کرنے ہے انکار کیااور اس کی نعمتوں کی ناشکری گی-

الله تعالی نے فرمایا : عاد جو حود کی قوم ہے، اس کے لیے پھٹکار ہے، عاد کو حود کی قوم کے ساتھ اس لیے مقید فرمایا کہ عاد نام کی دو قومیں تھیں:ایک عاد قدیم تھی، بیہ حضرت هو دعلیہ السلام کی قوم تھی،اس کو عاد اولی بھی کہتے ہیں اور عاد حدیث،اس کو عاد ٹامیہ بھی کتے ہیں میں جسیم اور قد آور لوگ تھے۔ میں ارم ذات المعہاد ہیں ، تو اللہ تعالیٰ نے بعد والی قوم عارے احتراز

کے لیے فرمایا: عاد جو هود کی قوم ہے۔

وَإِلَّى نَمُوْدًا خَاهُمُ طِيحًا ثَالَ لِقُوْمِ اعْبُلُوا اللَّهُ مَالَكُمُ اور قوم تمود کی طرف بم نے ان کے بم قرم صالح کو بھیجا، صالح نے کہا اے میری قرم اللہ کی عبا رت کرو، اس کے سوا

مِّنُ إِلَّهِ غَيْرُكُا هُوَ اَنْشَا كُمُمِّنَ الْأَمُ ضِ دَاسْنَعْمَرَكُمُ

متباط کون معبود نہیں ہے، اس نے م کو زمین سے بیدا کیا اور اسس بی جلد پنجم

تبيان القرآن

جلد پنجم

وَاَحْنَا الَّذِي يَنَ طَلَمُواالصَّيْحَةُ فَأَصَّبِحُوالِيَ دِيَارِهِمُ جَرْمِينَ ﴿
اور تعلم بِن اللهِ بِن اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ فَا وَدِهِ فِي عَمُولِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

لِثُمُّودُ ﴿

بھٹکارہے ن

الله تعالی کاارشاد ہے: اور قوم عمود کی طرف ہم نے ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا صالح نے کہا:اے میری قوم! الله کی عبادے کرو، اس کے سواتمبارا کوئی معبود نہیں ہے، اس نے تم کو ذین سے پیدا کیاادر اس بیں آباد کیاسوتم اس سے منفرت طلب کرو، پھراس کی طرف تو ہہ کرو، پس میرارب قریب ہے دُعا قبول کرنے والا ہے (حود: ۲۱) انسان کو زمین سے پیدا کرنے کے دو محمل

اس سورت میں انبیاء سابقین علیم السلام کے جو فقص ذکر کیے گئے ہیں' ان میں بیر حفزت صالح علیہ السلام کا قضہ ہے اور بیر تیمرا قضہ ہے' اور اس قضہ میں وعظ اور استدلال کا دہی طریقہ ہے جو حضزت ھود علیہ السلام کے قضہ میں تھا' البتد اس

اور یہ تیمرا فقہ ہے، اور اس فقہ میں وعظ اور استدلال کا دہ ی طریقہ ہے جو حضرت ھود علیہ السلام کے نقسہ میں نھا البتہ اس فقسہ میں جب توحید کا ذکر کیا گیا تو اس پر دو دلیلیں قائم کی گئی ہیں۔ مہلی دلیل میہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا: انڈر نعالی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور اس کی دو نفریریں ہیں:

پی دیں میں ہے کہ سرے صل صیاستا میں اسلام کی صلب سے پیدا کیااور حضرت آدم علیہ السلام کو زیان سے لینی زیان (۱) الله تعالیٰ نے تمام مخلوق کو حضرت آدم علیہ السلام کی صلب سے پیدا کیااور حضرت آدم علیہ السلام کو زیان سے لینی زیان کی مٹی سے پیدا کہوتا کہ اللہ مٹی سے پیدا کہوتا کے دور اس سے بنتی ہے اور خُون سے بیدا ہوتا ہے اور ان سب چیزوں کا مآل زر کی پیداوار ہے اور زر می

پیدادار کارجوع زمین کی طرف ہو تاہے ہیں واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین سے پیدا کیا ہے۔ ا**نسان اور زمین کی پیدا کش سے اللہ تعالیٰ کے** وجو دیر استدلال

اور رمیں ن پید است مسرکم فیصل و وریب ملون الله تعالی نے فرمایا: واست مسرکم فیصلا- قادہ نے کما اس کامنی ہے: الله تعالی نے تم کو زمین میں آباد کیا اور

ضحاک نے کمان کامعن ہے:اللہ تعالی نے تمہاری عمریں لمبی کیس اور قوم عمود کی عمریں تین سوسال سے ایک ہزار سال تک ہوتی تھیں۔ ذین بن اسلم نے کمان کامعنی ہے: ذہین پر آباد ہونے کے لیے حمیس جن چیزوں کی ضرورت تھی مثلاً مکان بنانے اور درخت آگانے کی تو اللہ تعالی نے ان کا سامان حمیس مہتا کیا اور سے بھی کما گیا ہے کہ اس کا معنی ہیے کہ اللہ تعالی نے

تمهارے دلوں میں نہریں کھودنے<sup>،</sup> درخت آگانے اور فصل تیار کرنے کا خیال ڈالا۔ انہ میں انہ میں انہ میں انہ میں انہ میں انہ میں انہ میں انہ میں انہ میں انہ میں انہ میں انہ میں انہ میں انہ میں

(الجامع لاحکام القرآن جزوم ۱۵٬ مطبوعه دا را الفکر٬ ۱۵۵۵ه ( زمین میں ذرعی پیدادار کی استعداد اور صلاحیت رکھناہ اس میں سرسزر شاداب جنگلوں کو پیدا کرنا اور اس میں بلند و بال فکہ عدر تذرک جدار سے کی درین ناز تیم روس کر شد میں کے لیے تاریخ سے مزافعہ کے

اور مشحکم عمار توں کی قابلیت پیدا کرنااور انسانی آیادی کی ضروریات کے لیے تمام امور فراہم کرنااور انسان کوان سے منافع کے **تبییان القو آ**ن -حصول پر قادر بناناس زبردست صناع مطلق اور اس قادر و قیوم کے وجود پر بہت بڑی دلیل ہے اور بید ایمی ہی دلیل ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

تَنَايِيْ حَلَقَ فَسَوْى ٥ وَالَّذِي فَقَرَ فَهَدى ٥ جَسِ نَهِ الله مجرورت كيا٥ اورجس نَه الماذه مقرر وَ لَينَى خَرَجَ الْمَوْعَى ٥ فَحَعَلَهُ عُنَامًا ﴾ كيا مجرمات دي٥ اورجس نَه (بز) چاره آگاه مجرات تَدْ اِن ١٥٠٥ العَلَا: ٢-٥ اللهُ عَنالًا ﴾ تكسلي ماكل كروي٥

ہُنے ٰہِی O(لاعلیٰ: ۲-۵) اللہ نتائی نے انسان کو ہدا کیاہ چردُنیااویہ آخرت کے کاموں میں اس کی رہنمائی کے لیے اس میں عقل بیدا کی مجرتصرف

الله علی کے خان و پیدا یہ ہار چانکہ ارتصاف میں اس کا جاتا ہے۔ اس کی خوراک کو پیدا کیا ہم کیا ہیں ہے جن ہو۔ اور کام کانے کرنے کے لیے اس کو قدرت عطائی ، مجراس کی بقا کے لیے ذمین ہے اس کی خوراک کو پیدا کیا ہم کیا ہم سب چیزیں

اس پر دلت نہیں کرتیں کہ اس کو پیدا کرنے والا بہت مدہر اور حکیم ہے۔ اس نے زہین میں ایک صفات رکھیں جن سے

مظاوبہ فوائد حاصل کے جائے ہیں اس نے زمین میں کوئی چڑعبث بنائی ہے نہ انسان کے جم میں کوئی چڑبے کار بنائی ہے۔ انسان کے جسم کی پنڈلیوں میں امند تعالیٰ نے زائد رگیس پیدا کی ہوئی ہیں اور اس زمانہ میں بید عقدہ حل ہوا ہے کہ دل کی

اسان ہے جسم می چند بیوں میں امعہ معامی ہے را مد ریس پیدا ہی ہوئی ہیں اور اس دمعہ میں میرہ میں اور ہے سے رس جا شریہ غیر جب خُون میں کولیسٹرول کی زیاد تی ہے بند ہو جائمیں تو ان رگوں کو کاٹ کر بیٹر کی ہے وہ زا کد رکیس نکال کران کو ہلاک

شدہ شن نوں کی جگہ ہوند کرویا جا آہے اور انسان کو حیاتِ نو مل جاتی ہے۔ قدرت کا پیر راز میڈیکل سائنس کی ترقی کے ذریعہ

اس زمانہ بیں منتشف ہوا ہے، اور نہ جانے انسان کے جہم میں اور کئنے سریستہ راز میں جن کاعقدہ مستقبل میں محطے گاہ اس سے

معلوم ہوا کہ انسان اور اسی طرح بیہ ساری کا نکت کوئی انفاقی حادثہ نہیں ہے 'اس کا ہم ہم جزا اور اس کی ہم ہم چیزان گنت حکتوں مقدمہ

بر مشتل ہے اور یہ سب امور اس پر گواہی دیتے ہیں کہ ان کو زبردست مدبراور حکیم مطلق نے ہنایا ہے۔ ''میکو کاروں اور رید کاروں کے لیے وُٹیا کا طرف ہونا

یوں روں اور ہیں اور میں سے بیار ہیں ہوں ہوں۔ اس آیت میں است عب یہ معنی اعب ہے بعنی اللہ تعالیٰ نیک مسلمان کو پوری زندگی نیک اعمال کے ساتھ آباد رکھتا ہے اور اس کی موت کے بعد اس کو نیک نامی اور اچھی شرت کے ساتھ باقی رکھتا ہے اور اس کے برخلاف فاسق و فاجر ماحیات بڑی شہرت کے ساتھ بر قرار رہتا ہے اور موت کے بعد بھی لوگ اس کاذکر بڑائی کے ساتھ کرتے ہیں اور یہ ڈنیا نیک لوگوں اور بد کاروں دونوں کے لیے ظرف ہے اور یہ بھی کما جاتا ہے کہ کمی شخص کی نیک نامی اس کی نسل کے قائم مقام ہے - حضرت

بر ماروں وو وں سے سے سرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دُعا کی تھی:

وَاحْعَلُ لِينَ لِيسَالَ صِدُقٍ فِي الْأَخِرِيثُنَ ( الشَّوَاءِ ٣٠٥ ) ( الشَّوَاءِ: ٥٨٣ )

وَحَعَمْنَا وُرِيَّنَا هُدُّ الْسَفِيْسَ 0َوَثَرَكُنَا عَلَيْكُ فِي الْأَيْخِرِيْنَ 0(العفت: 24-42)

مَرَكْمَاعَمَدِهِ وَعَلَى السَّحْقَ وَمِنْ دُرِّيْتَيْهِمَا د مَنَ مَنَ الْعَلَاثِ الْمُعَلِّدِهِمَا

ىم ئىسقىرىسىم مىزىيىس 0 دادۇرىدى سىس

عمري كامعنى

۔ قرآن مجیدکی اس آیت میں استعصر کالفظ ہے' اور ہمنے پہلے بیان کیاہے کہ استعصر' اعسر کے متی میں ہے۔ ﴿

تبياز الق آ.

اور میرے بعد آنے والوں میں میرا ذیر جمیل جاری رکھ۔

اور ہم نے ان کی اولاد ہی کو باتی رکھا اور بعد میں آنے

اور ہم نے ابراہیم اور اسخق پر بہت برکتیں فرما کیں اور ان کی

اولاد میں ہے بعض نیکو کار ہی اور بعض اپنی جانوں پر کھلا طلم

والول مين جم في ان كاذكر چھو را ١

کرنے والے ہیں 0

اعیم کامعنی ہے عمر گزارنا اور ای ہے عمریٰ کالفظ بنا ہے۔ علامہ زبیدی متوفی ۴۰۵اھ نے لکھا ہے کہ جو چیزتم کو تامیات دی حائے وہ عمریٰ ہے۔ ثعلب نے کہا: عمریٰ بیہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو مکان دے اور بیہ کے کہ یہ مکان تمہارے لیے تاحیات ہے اور جب وہ مرگیاتو وہ مکان<sup>،</sup> وینے والے کی طرف لوٹ جائے گا- عمریٰ اصل میں عمرے ماخوذے اور فسہ مراقبہ (انظار کرنا) سے بنا ہے'، قب رہیہ ہے کہ کوئی شخص میہ کیے کہ اگر میں پہلے مرگیاتو تم اس کے مالک ہو اور اگر تم پہلے مرگئے تو میں اس کامالک ہوں گااور ہرا یک دو سرے کی موت کا انتظار کر تارہے۔

( تاج العروس ج ٣٣ص ٢٦٦) مطبوعه مطبعه خيرييه مصر ٢٠ ٣١ه )

عمریٰ کے متعلق احادیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو اور اس ہے وار ثوں کو آحیات کوئی چیز دی گئی سوییہ چیزای کے لیے ہے جس کو دی گئی ہے۔وہ چیز دینے والے کی طرف نہیں لوٹ گ<sup>ی</sup> کیونکہ اس نے الیں چیزدی ہے جس میں وراثت جاری ہوگی۔

(صحيح البغاري رقم الحديث: ۴۶۲۵ سنن ابو داؤ د رقم الحديث: ۴۵۵۰ سنن ترندي رقم الحديث: ۱۳۵۰ سنن نسائي رقم الحديث: ٣٤/٥ ١٠ صحح مسلم كتاب المهة رقم الحديث: ٢٠ (١٦٢٥) رقم مسلسل: ١١٣٥)

حفزت جابر بن عبدالله رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس فمخص نے کسی

شخص کو اور اس کے وار ثوں کو تاحیات کوئی چیز دی اور اس ہے کماکہ ''میں نے تم کو اور تمہارے وار ثوں کو اس وقت تک ک لیے یہ چیزدی ہے جب تک تم میں ہے کوئی باقی رہے- '' سویہ چیزاس کی ہو جائے گی جس کو دی گئی ہے اور اس چیز کے مالک کی لمرف نہیں لوٹے گی کیونکہ اس نے ایس چیز دی ہے جس میں وراثت جاری ہو جائے گی۔

(سیج مسلم، كتاب الحبة رقم الحدیث: ۲۲ رقم بلا تكرا ر ۱۹۲۵ رقم مسلس: ۳۱۱۲)

حضرت جابر بن عبداللہ رصٰی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو اور اس کے وار ثوں کو تاحیات کوئی چیز دی گئی وہ تطعی طور پر اس کی ہے<sup>،</sup> دینے والے کے لیے اس میں کوئی شمرط ل**گان**ا جائز ہے نہ اعتداء کرنا۔ ابوسلمہ نے کہا: کیونکہ اس نے ایس چیزدی ہے جس میں وراثت جاری ہو تی ہے اور وراثت نے اس کاحق منقطع کر دیا۔

(صحیح مسلم ٬ کتاب المهند رقم الحدیث: ۲۴٬ رقم بلا تکرار :۱۶۲۵٬ رقم مسلسل: ۳۱۱۳)

عمريٰ ميں مذاہب ائمہ

علامہ یجیٰ بن شرف نووی شافعی متوفی ۱۷۲ھ نے لکھا ہے کہ ایک شخص یہ کے کہ میں نے تمام عمرکے لیے یہ مکان تم کو دیا' جب تم فوت ہو جاؤ گے تو یہ مکان تمہارے وار ثوں کا ہو گا ہے عمریٰ بالانقاق صحیح ہے اور وہ شخص اس مکان کا مالک ہو جائے گا اور اس کی موت کے بعد اس کے دارث مالک ہوں گے اور اگر اس کے دارث نہ ہوں تو اس کی ملکت بیت المال کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ امام مالک کا اس میں اختلاف ہے۔ (شرح مسلم ج۲ص ۱۳۸ مطبوعہ مطبع نور محمد کراچی ۲۵۰ ۱۱۵)

قاضی عیاض بن موی مالکی متوفی ۵۳۳ھ نے لکھا ہے:

امام مالک کا مشہور قول میہ ہے کہ عمریٰ کرنے والا یوں کیے کہ میں نے تم کو میہ مکان مدت عمر کے لیے دیا، بھر میہ مکان تمهارے وارثوں کاب یا یوں کھے کہ میں نے تم کو یہ مکان مدت عمر کے لیے دیا اور قید نہ لگائے۔ ان صورتوں میں مکان کینے والے یا اس کے در ثاء کی موت کے بعد ' مکان دینے والے یا اس کے وار ثوں کی طرف لوٹ جائے گا<sup>ہ</sup> کیونکہ مسلمانوں کی لگائی

ہوئی شرائط کا اعتبار ہو آہے اور اس لفظ کا مدلول لغوی بھی ہی ہے۔

(ا كمال المعلم بفوا ئدمسلم لقاضي عياض ج ٥ص ٢٥٣٥ مطبوعه دار الوفاء بيروت ١٣١٩٠ هـ)

علامہ این قدامہ صبلی نے لکھا ہے کہ جب عمریٰ کرنے والا اس کو مطلق رکھے تو جس کو وہ چیز دی گئی ہے وہ چیزاس کی اور اس کے ور ٹاکی ملکیت ہے اور جب اس نے یہ شرط لگائی کہ جب تم مرگئے تو یہ چیز میری ہو جائے گی تواس کے متعلق امام احمر ے دو روایتس من ایک روایت یہ ہے کہ عقد اور شرط دونوں صحح میں اور جب معمرلہ مرجائے گاتو وہ چزدیے والے کی طرف لوٹ جائے گی اور دو سری روایت ہیں ہے کہ عقد صحیح ہے اور شرط باطل ہے اور وہ چزمعمرلہ کے بعد اس کے وارثوں کی طرف لوث جائے گی - (المغنی ج۵صافه) مطبوعه دارالفکر بیروت، ۵۰ مهاده)

تش الائمہ محمدین احمد سرخبی حنفی متوفی ۴۸۳ھ لکھتے ہیں: جب کسی شخص نے دو سرے شخص ہے کہا: ہیں نے تم کو عمر بحرے لیے یہ مکان دیا اور وہ مکان اس کے سرد کر دیا تو یہ بہہ صحح ہے اور جس کے لیے بہہ کیا گیا ہے وہ اس کا فور آمالک ہو جائے گااور اس کی موت کے بعد اس کے ورثاء اس کے مالک ہوں گے' اس لیے اس کی موت کے بعد اس کی واپسی کی شمط

باطل ہے اور ببہ شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہو آ۔ (المبسوط ج ۱۲ ص ۹۵-۹۸) ملحمًا مطبوعہ دارالمعرف بیروت ۹۸سارہ)

اس کے بعد فرمایا: اللہ سے استغفار کرو ایعنی اپنی بُٹ برستی پراللہ تعالٰی سے مغفرت طلب کرد ، پھر فرمایا: پھراس کی طرف تو ہہ کرویعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رجوع کرو' بے شک میرا رب دُعاکرنے والے کی دُعاکو قبول فرما آہے واس آیت کے ان الفاظ کی تفییراور دُعاکے مقبول ہونے اور دُعاکے آداب اور شرائط کے متعلق کلمل بحث البقرہ: ۱۸۱ کی تفییر میں ملاحظہ

الله تعالیٰ کارشاد ہے: انہوں نے کہااے صالح! اس سے پہلے آپ جاری امیدوں کا مرکز تھے! کیا آپ ہمیں ان کی عبادت كرنے سے منع كرتے ہيں جن كى عبادت جمارے باب دادا كرتے تھے، بے شك آب جميں جس دين كى دعوت دے رہے ہیں اس نے ہمیں زبروست شک میں ڈال دیا ہے O (هوو: ٦٢)

حضرت صالح علیہ السلام ہے ان کی قوم کی امیدوں کی وجوہات

صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح ہے جو اپنی امیدیں وابستہ کی ہوئی تھیں اس کی دو وجوہات تھیں: (۱) حضرت صالح عليه السلام بهت ذكي اور فنهم تھے اور فراخ دل اور بهت حوصلہ والے شخص تھے 'اس لیے ان کی قوم کو بہ امیدیں تھیں کہ وہ ان کے دین کی مدد کریں گے ان کے ند بہ کو قوت اور استحکام پنچائیں گے اور ان کے طریقوں اور ند ہبی رسومات کی تائید کریں گے، کیونکہ جب کسی قوم میں کوئی باصلاحیت نوجوان بیدا ہو تو اس ہے ای قتم کی امیدیں قائم کی جاتی ہیں۔ (۲) حضرت صالح علیہ انسلام غریوں کی مالی امداد کرتے تھے، مہمانوں کی خاطر مدارات کرتے تھے اور بیارون کی عمادت اور خدمت کرتے تھے اس وجہ سے ان کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ دوان کے مدد گاروں اور ان کے دوستوں سے ہیں۔ اور جب صالح علیہ السلام نے ان کو بُت پر متی ہے منع کیا تو ان کو سخت تعجب ہوا کہ ان کو اچانک یہ کیا ہو گیا اس لیے انہوں نے کہا: آپ تو ہماری امیدوں کا مركز تنے ،كيا آپ بم كوان كى عبادت كرنے سے منع كرتے بيں جن كى عبادت امار باب واداكرتے تنے!

شك اور مريب كافرق

اس آیت میں شک اور مریب کالفظ استعال فرمایا ہے۔ شک میہ ہے کہ انسان نفی اور اثبات کے درمیان مترد ہو اور مریب وہ شخص ہے جو کسی کے ساتھ بد گمانی کر رہا ہو' جب انہوں نے یہ کما کہ ہم شک میں ہیں تو اس کامتنی یہ تھاکہ ہم کو آپ

کے قول کے صحیح ہونے کے متعلق تردد ہے اور جب اس کے ساتھ مریب کالفظ کماتو اس کامعنی پیر تھا کہ ان کے اعتقاد میں

حضرت صالح عليه السلام كي دعوت كافاسد اور غلط بهونارا جج بوچكا ہے-الله تعالیٰ کاارشاد ہے: (صالح نے کما)اے میری قوم! بیہ ۃاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف ہے روش دلیل ہر ہوں،

اور اس نے مجھے اپنی طرف ہے رحمت عطا فرمائی ہو، تو اللہ کے مقالمہ میں میری کون مدد کرے گا؛ اگر میں اس کی نافر مانی کروں،

توتم میرے لیے بیوا نقصان کے کس چیز میں زیادتی کر رہے ہو 🔾 (هود: ١٣) ا بنی نبوت پریفین کے باوجود حضرت صالح نے بصورت شک کیوں بات کی؟

حضرت صالح علیه السلام نے بصورت تنک کها: "اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں" عالا مکد حضرت صالح علیہ السلام کو اس پر مکمل یقین تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں' اور شک کی صورت کو اس لیے اختیار کیا' تاکہ ان کے مخالفین کے لیے ان کا کلام قبول ہونے کے زیادہ قریب ہو گویا کہ انہوں نے یوں کماکہ فرض کرد میرے یاس میرے رب کی روشن اور پختہ دلیل ہو اور مجھے کامل یقین ہو کہ میں اللہ عزوجل کا نبی ہوں' اور بیہ بناؤ کہ اگر میں اپنے رب کے ادکام کی نافرمانی کرکے تمهارے طریقہ ہر چلوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے کون بچائے گا، تو اس صورت میں سوائے مجھے نقصان بنجانے کے تم میرے حق میں کیا اضافہ کرو گے!

الله تعالی کاارشاد ہے: (حضرت صالح نے کہا) ہے میری قوم! یہ اللہ کی او نمنی ہے جو تمہارے لیے نثانی ہے، سواس کوچھو ژدو میہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے' اور اس کو کوئی تکلیف نہ پنچاناور نہ تم کو منتزیب عذاب پننچے گا0، ھور: ٩٣، انبياء عليهم السلام كي تبليغ كي ترتيب

جو نی بحت پر ستوں کے سامنے وعویٰ نبوت کر آئے وہ سب سے پہلے ان کو بت پرستی ترک کرنے اور ' رف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا عظم دیتا ہے' پھراس کے بعد ان کے سامنے اپنی نبوت کادعویٰ کر تاہے' اور جب وہ نبوت کادعوی کر تاہے تو پھر قوم اس سے اس کی نبوت یر دلیل اور معجزہ کو طلب کرتی ہے، وحضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہی معاملہ ہوا۔ روایت ہے کہ ان کی قوم عمید کے موقع پر گئی ہوئی تھی، اس وقت انہوں نے حضرت صالح علیہ اسلام سے یہ سوال کیا کہ وہ انہیں کوئی معجزہ دکھائمیں' انہوں نے بیاڑ کی ایک چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہا س چٹان ہے انہیں او نٹنی نکال کر دکھائیں۔

حضرت صالح عليه السلام نے اللہ تعالى سے دُعاكى توان كى فرمائش كے مطابق اس چان سے او نثني نكل آئى۔ حضرت صالح علیہ السلام کی او نٹنی کے معجزہ ہونے کی وجوہ

اس او بمٹنی کا حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت پر معجزہ ہوناحسب ذیل وجوہ ہے ہے: (۱) الله تعالی نے اس چٹان سے اس او نٹنی کو پیدا کیا۔

الله تعالی نے بیاڑ کے اندراس او نثنی کو پیدا کیاہ پھراس بیاڑ کوشق کر کے اس او نثنی کو نکالا۔

(m) الله تعالى نے بغير كى نرك اس او نثني كو حاملہ بنايا-(٣) الله تعالی نے بغیرولادت کے مکمل جمامت اور شکل وصورت کے ساتھ اس او ننخی کو پیدا کیا۔

(۵) روایت ہے کہ ایک دن وہ کویں سے پانی پتی تھی اور ایک دن یوری قوم پانی پتی تھی۔

(١) اس سے بہت زیادہ مقدار میں دودھ حاصل ہو تاتھا جو پوری قوم کے لیے کافی ہو آتھا۔

یہ تمام وجوہات اس کے معجزہ ہونے پر بہت قوی دلیل ہیں' لیکن قرآن کریم میں صرف یہ ندکورے کہ وہ او نمنی آیت ا

اور مجزہ تھی' باقی رہا ہیا کہ وہ کس اعتمارے معجزہ تھی' اس کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے۔

او نغنی ہے قوم کی دشمنی کاسب

پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا: ''سواس کو چھوڑ دو یہ اللہ کی زمین میں کھاتی بھرے۔''اس قول ہے حضرت صالح علیہ اسلام کی مراد یہ تھی کہ قوم ہے مشقت کو دُور کریں وہ او نٹنی ان کے لیے معجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو نفع پنجاتی تھی اور ان کو نقصان نہیں دیتی تھی، کیونکہ وہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے تھے جیساکہ روایات میں ہے۔

حفزت صالح عليه السلام نے جب بيه ديکھا که وہ کفرير اصرار کر رہے ہيں تو ان کو اس اد نٹنی کے ليے خطرہ محسوس ہوا' ' یو نَد 'وَ اے نخالف کی ججت اور دلیل کے خلیہ ہے بغض رکھتے ہیں بلکہ وہ اپنے مخالف کی ججت کو کمزور اور باطل کرینے میں کوئی سے نہیں تیھوڑتے؛ اس وجہ ہے حصرت صالح علیہ السلام کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ اس او مثنی کو قتل کر دس ے اس لیے انہوں نے بیش بندی کے طور پر فرمایا:اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ عنقریب تم کوعذاب مینیے گا اور اس میں ن و گوں کے لیے سخت وعمد تھی جو اس او نمنی کو قتل کرنے کاارادہ کریں۔

پھر ابند تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے اس شدید وعید کے باوجوداس او نٹنی کی کوخپیں کاٹ دس اور اس کو قتل کردیا '

ينانجه فرمايا: ابتد تحالیٰ کا ارشاد ہے: سوانہوں نے اس او نغنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں ' تب (صالح نے) کما کہ تم صرف تین دن مزے اٹھا یوا کچرتم پر عذاب آ جائے گا) یہ اللہ کی وعبیرے جو (ہرگز) جھوٹی نہیں ہوگیO (ھود: 18)

او نتنی کو قبل کرنے کی وجوہ

انہوں نے او نمنی کو جو قتل کر دیا تھااس کی وجہ بیہ تھی کہ بیہ او نمنی حضرت صالح علیہ السلام کے دعویٰ نبوت پر دلیل تھی' ق نسوب نے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت اور ان کی دشنی میں اس او نٹنی کو قتل کر دیا اور یا اس کی وجہ بیہ تھی کہ وہ اس بات ہے ننگ آ گئے تھے کہ ایک دن وہ لوگ کنویں ہے پانی پئیں اور ایک دن وہ او نٹنی کنویں سے پانی بینے اور وہ او نٹنی اس قدر غیر معمولی جسیم تھی کہ وہ انی باری کے دن جب بانی پیتی تو سارا کنواں خالی کردیتی تب انہوں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے اس و قتل پر دیاور یا انہوں نے اس کو اس لیے قتل کیا کہ وہ اس کا گوشت اور اس کی جربی کھانا چاہتے تھے ، بسرحال انہوں ہے

او نٹنی کو قتل کرنے کی تفصیل

امام ابن انی حاتم این سند کے ساتھ امام محمد بن اسخق ہے روایت کرتے ہیں: جب او مُثنی یانی لی کرلوٹ رہی تھی تووہ اس ں ُنمات میں بیٹھے ہوئے تھے اس کے راستہ میں ایک چٹان تھی اس کے نیچے قداد نامی ایک شخص جھپ کر میٹھا ہوا تھااور اس بنان کے دو سرے نیلے حقبہ میں مصدع نام کا ایک اور شخص چھپ کر میشا ہوا تھا۔ جب وہ اس کے بیس سے گزری تو مصدع ے اس بی پذلی کے گوشت پر آپ کرتیم مارا اور قداد تکوار کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوا اور اس کی کونچوں (اپڑی کے اوپر کے پنوں ہے کلوار ماری۔ وہ چنخ مار لر کریڑی انہوں نے اس کی ٹاگوں کو باندھ دیا بھراس کے گبتہ (گرون کے نجلے حقسہ) پر نیزہ مارا اوراس کونح (ذیح) کردیا - ( تفسیر امام این الی حاتم رقم الحدیث: ۱۹۸۸)

ابوالهزيل نے بيان پي ہے۔ : + اس او نمنی کی کو نچيس کالل گئيں تو اس کا بچيہ چينتا ہوا پہاڑوں کی طرف بھاگ گياہ بھر ٠ و باره اس کو شعیر و یلهما بیا- انتخبیر امام این ابی حاتم رقم الحدیث: ٩٨٩٠)

حلد پنجم

ببيان القرأن

قوم ثمود برعذاب نازل ہونے کی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (صالح نے کہا) تم صرف تین دن مزے اٹھالو (پھرتم پر عذاب آ جائے گا) یہ اللہ کی وعید ہے جو (ہرگز) جھوٹی نہیں ہوگی-

امام ابن الی حاتم اپنی سند کے ساتھ حضرت جاہر رصنی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ غز وہ تبوک کے سفریس : ب بم مقام حجریر پنچے تو آپ نے بم ہے فرمایا: میں لوگوں کو معجزات طلب کرنے ہے منع کر آبوں ' بیرصالح ملیہ اسلام کی قوم ہے جس نے اُپیے نبی سے معجزہ طلب کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک او نٹنی کو بھیج دیا، وہ اس راستہ سے آتی تھی اور اپنی بار م

کے دن اس کا سارایانی بی جاتی تھی اور جس دن وہ پانی چتی تھی اس دن وہ قوم اس اد نٹمی کادود ھەدوہ کر چتی تھی اور پھر لوٹ جاتی تھی۔ اس قوم نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور اس او نٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں' تب املد تعالیٰ نے ان کویہ وعیر

سنائی کہ وہ صرف تین دن اپنے گھروں میں مزے اُڑالیں (پھراللہ کاعذاب آ جائے گا) ہیداللہ کی وعیدے : ﴿ ا هِرَّنز ) جعو ٹی نہیں ہوگی(پھر تین دن کے بعد)ایک زبروست چنگھاڑ کی آواز آئی جس نے اس زمین کے مشرق اور مفرب کے یوگوں کو ہلاک کردیا'

سوا اس محض کے جو امتد کے حرم میں تھا وہ اللہ کے حرم میں ہونے کی وجہ سے نچ گیا۔ آپ سے یو چھا کیا: یا رسوں امتد! وہ کون ے؟ آپ نے فرمایا: وہ ابو رغال ہے- یو چھا: وہ کون ہے؟ فرمایا: وہ ابو تقیف ہے-

قادہ بیان کرتے ہیں کہ حفزت صالح علیہ انسلام نے اپنی قوم سے فرمایا: اس عذاب کی علامت رہے کہ پہلے دن تمهارے چرے پیلے یو جاکھیں گے اور دو سرے دن تمهارے چرے سفرخ ہو جاکھیں گے اور تیسرے دن تمهارے چرے ساہ ہو

ب کس کے، پھران کے چروں پر نشان پڑ گئے، پھرائلہ تعالی نے ایک ہولناک چیج بھیجی جس نے ان کوبااک کر دیا۔ امام محمد بن الحق بیان کرتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ اونٹنی کی ونچیں کئی ہوئی ہیں 🖥 وہ رونے گئے اور فرمایا: تم نے اللہ تعالیٰ کی نشانی کی ہے حرمتی کی' اب تہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس ک نارانسمن ک

بشارت ہو۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کانداق اُڑاتے ہوئے کہا: اچھا یہ عذاب کب آئے گااور اس کی سیا علامت ہے؟ اور انہوں نے دنوں کے اس طرح نام رکھ تھے: وہ اتوار کو اول کتے تھے؛ پیر کو ابون ( آسان ) کتے تھے، منگل کو دہار امھیبت ا کہتے تھے؛ بدھ کو جبار ( درست) کہتے تھے ' جعرات کو موٹس کہتے تھے اور جعہ کو عروبہ کہتے تھے ' بفتہ کو شار اعمرا کہتے تھے ۔ انہوں نے بدھ کے دن او نمنی کی کو نجیس کائی تھیں۔ حضرت صالح ملیہ السلام نے کہا: جب مونس (جمعرات) کے دن اُٹھو کے تو تهمارے

چرے زرد ہوں گے اور جب تم عروبہ (جعد) کے دن اٹھو گے تو تمہارے چرے مرّخ ہوں گے اور جب تم شار (ہفتہ) کے دن اٹھو گے تو تمہارے جبرے ساہ ہوں گے، بھر پہلے دن (اتوار) تم پر عذاب آ جائے گا-

( تغييرا مام ابن الي حاتم ج٠ ٢ ص ٢٠٠١ - ٥٠٠ ٢ ، رقم الحديث: ٩٩٣ - ١٠٩٩٠ ، ٩٩٠ مطبوعه مكتبه نزا رمصطفي الباز مكه مكرمه ا اگر به اعتراض کیا جائے که جب تین دن تک مسلسل حضرت صالح علیه السلام کی بتائی ہوئی عذاب کی نشانیاں و رق ہو گئیں تو کچر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی صداقت بر ایمان کے آت ۱ س کا دواب یہ ب کہ وہ ضدی لوگ تھے، وہ اس وقت تک حفزت صالح علیہ السلام کی صداقت میں متردد رہے جب تک ان ہے سرئے مذاب ''یں آ

پنچااور عذاب آئے کے بعد ایمان لانامعتبر نہیں ہے۔ الله تعالی کاارشاد ہے: پس جب حارا عذاب آئیا : نم نے صالح کو اور ان کے ساتھ ایمان النے والوں کو اپنی رحمت

ے اس دن کی رُسوائی سے نجات دے دی ، ہے شک آپ کارب ہی زبردست قوت والا اور بہت ملبہ والا ب O عود: 11

## البخيزي كامعني

رسی است کی استی ہے رُسوائی اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو حدی اس لیے فرمایا ہے کہ اس کی رُسوائی بعد میں بھی باقی رہنے والی تھی اور ان کے ساتھ رہنے والی تھی اور ان معذبین کو بعد میں عجرت کا نشان بنا دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ اسلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت ہے اس عذاب سے نجات دی اور ان کی قوم میں سے کافروں پر عذاب نازل ہوا اور ان کے لئے وہ عار کا سب ہو کیا اور ان کی طرف اس عذاب کی ذات منسوب ہوگئی کیونکہ السحری اس عیب کو کہتے ہیں جس سے کس شخص کی رُسوائی ظاہر ہوتی ہے اور اس قتم کے عیب کے گئے ہے دیا کی جاتی ہے۔

۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ظلم کرنے والوں کو ہولناک چنگھاڑنے آ دیو چاتو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل (اوندھے) بڑے رہ گئے © (عود: 12)

امہ اُہیں ابی حاتم نے امام محمد بن استخق سے روایت کیا ہے کہ اتوار کی صبح کو دن چڑھنے کے بعد ایک ہولناک چیج آئی جس سے ہر چھوٹا اور بڑا بلاک ہوکیا؛ ماسوا الذریعہ نامی ایک لڑک کے 'وہ حضرت صالح علیہ السلام سے خت عداوت رکھتی تھی۔ اس نے تنہ و گوں کوعذ اب میں گرفتار دیکھا؛ چمروہ ایک تویس پر گئی اور اس سے پانی پینے ہی مرکزی۔

( تفییرامام این الی حاتم رقم الحدیث:۱•۹۹۹)

ماا مہ قرطبی مائی متوفی ۲۹۱۸ ہے نکھا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ جبر کیل کی چیج تھی اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آسان

ایک بیٹھار آئی تھی جس میں ہر بجلی کی کڑے ہتی ، جس کی بیب اور بولنا کی ہے ان کے دل پھٹ گے۔ بعض نفاسر میں بہ ایک جب ان و مذاب آئیا تو تم کیا کرو گے۔ پھر عذاب کہ جب کی ایک و سرے کہ انڈر وہ عذاب آئیا تو تم کیا کرو گے۔ پھر عذاب سے مقابلہ کے لیا منافل کے اور اپنے بخصول کو تیار کرلیا ان کے بارہ بزار قبیلے تھے اور ہم تھیا ہے ان موں نے اپنی تو اور اپنے نیزے منبھال لیے اور اپنے بخصول کو تیار کرلیا ان کے بارہ بزار قبیلے تھے اور ہم تھیا ہو ہوں کے باتھ موال ہے اور اپنے بخصول کو تیار کرلیا ان کے بارہ بنا تھا باتھ اللہ تھا اللہ بنتی کی ہو ہورج کی گری ہے ان کے باتھ بمل کے اور بین کی ماتھ جانور تھے وہ مرکے اور چھوں کا پائی ان کی شدت سے ان کی زبان میں لئک کر سینے تک تیج گئیں اور جن کے ساتھ جانور تھے وہ مرکے اور چھوں کا پائی ایک وہ تو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو کہ کہ ان کی گرو میں قبلی کر کی جا کیں ، پھرا کے کر زار در در جگھار شائی دی جس ہے وہ مرکے وہ کر گئی گر کیا گئی از در دیا کہ ان کی گرو میں قبلی کر کی جا کیں ، پھرا کے کر در در در در در کیا گھار شائی دی جس سے وہ سے مشرکے بل گر کر ہلاک ہو گئے۔

(الجامع لاحكام القرآن جز٩ ص ٥٦ - ٥٥ ، مطبوعه دارا نفكر ١٣١٥ هـ )

اما گنم الدین محمہ بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ ھے نے لکھا ہے کہ اُس چینا کے متعلق دو قول میں: حضرت ابن عباس رصنی اللہ حنمانے فرمایا کہ اس سے مراد بجلی کی کڑک ہے، دو مرا قول میہ ہے کہ میہ بہت زبروست اور بولناک چیخ بھی جس کو من کروہ سب اپنے کھ دوں میں مُنہ کے بل اوندھے کر گئے اور ای حال میں مرگئے اور میہ بھی کما گیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت جرکیل علیہ اسلام کو خلم دیا تھا کہ دوہ چینے ماریں اور ان کی چیخ ہے سب ای وقت مرگئے۔

اَر یہ سوال لیا بائے کہ وہ بیخ موت کاسب کیے بن گئ؟اس کا جواب یہ ہے کہ اس چیخ ہے ہوا میں تموج پیدا ہو گیااور جب وہ زبردست تمون ان کے کانوں تک پہنچا تو ان کے کانوں کے پر دے پھٹ گئے اور اس کا اثر ان کے دماغ تک پہنچا اور وہ ملی الفور مرئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بادلوں کے پھٹے ہے وہ چیخ پیدا ہوئی ہو اور اس سے بجلی گری ہو اور اس بجلی ہے وہ سب جل کر مرکئے ہوں۔ (تقیر کیرین کا من اے 20 مارے 20 مطبوعہ دارا دیا والزات العربی بیروں 10 ماری

تبياز القراز

جرجب آبراہیم کا نوٹ دور ہوگیا اور ان کے ایس بٹنارت بہنچ گئی تر وہ ہم سے توم کوط کے متعلق تبيان القرآن

Marfat.com

نے لگے 🔾 بے شک ابراہیم بروبار اللہ ہے آہ وزاری کرنے والے اوراس کی طرف دیورے کرنے طالے تھے 🔾 لے ابراہم

ں بات روچوڑو میا شک آئی سے رب کا مکم آ چکاہے اپے شک ان پر ایسا مذاب آنے والا ہے جو

طلفے والا نہیں سے

الله تعالى كا ارشاد ب: اور ب شك عارب فرشت ابراجيم كياس بشارت لي كرآي، انول في كماسلام (ابراہیم نے جواباً) کماسلام ، بھر تھوڑی دیر بعد وہ گائے کا بھنا ہوا 'بھڑا لے آئے O بھرجب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے تک نہیں بڑھ رہے تو ابراہیم نے ان کو اجنبی سمجھا اور اپنے دل میں ان سے ڈرنے لگے، فرشتوں نے کما: آپ مت ڈریں ؛ بے شک ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیاہے (مور: ۵۰-۹۹)

حضرت لوط عليه السلام كاقضيه

اس سورت میں انبیاء علیم السلام کے جو فقص بیان کیے گئے ہیں بیہ ان میں سے چوتھا تصد ہے۔ ان آیات میں حضرت بوط علیہ السلام کا قصّہ بیان فرمایا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی سوائح اور ان کی قوم کے مفصل حالات ہم نے الاعراف: ٨٥-٨٥ ميل بيان كروي جي اس جكه بم آيات كے ضمن ميں ضروري تفصيل بيان كريں گے-

حفرت اوط علیہ السلام حفرت ابراہیم علیہ السلام کے عم زاد تقے، حفرت لوط علیہ السلام کی سکونت شام کی نواحی بستیوں میں تھی اور حفزت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے شہروں میں رہتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجاتو وہ حفزت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے گزرے اور ان کے مہمان ہوئے۔ حفزت ابراہیم علیہ السلام کے بیس جو بھی مہمان ہو یا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی بہت اچھے طریقہ سے ضافت کرتے تھے، جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے ان کی تعداد میں حسب ذیل اقوال میں:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتوں کی تعداد اور ان کی بشارت میں مختلف اقوال امام جمال الدين عبد الرحمن بن على بن مجد الجوزى الحنبلي المتوفى ٢٥٥٥ لكهة مِن:

(I) حفرت ابن عباس رضی الله عنما اور سعید بن جبیر نے کہا: بیہ حفرت جبرئیل، حفزت میکائیل اور حفزت اسمافیل

(٢) مقاتل نے کمانیہ حضرت جبر کیل، حضرت میکا کیل اور حضرت عزرا کیل تھے۔

(٣) حفرت ابن عباس رضی الله عنما کادو سرا قول بیر ہے کہ یہ بارہ فرشتے تھے۔

(٣) محدين كعب نے كما ب كه به آٹھ فرشتے تھے۔

(۵) ضحاك نے كما: به نو فرشتے تھے۔

جلد پنجم

(٢) ماور دي نے كها: پيه چار فرشتے تھے-

یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو بشارت لے کر آئے تھے اس بشارت کے متعلق امام ابن الجوزی نے

حب ذيل اقوال لكھے ہيں:

(۱) حسن نے کہا: وہ حفزت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت وینے آئے تھے۔

(r) قاده نے کہا: وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی خوشخبری دینے آئے تھے۔ ٣) عكرمد نے كما: وہ حضرت ابرائيم عليه السلام كو نبوت كى خوشخبرى دينے آئے تھے۔

(٣) الماوروي نے كها: وه بيه بشارت دينے آئے تھے كه ستيد نامحمه صلى الله عليه وسلم كاان كى بشت سے خرون بوگا-

( زا دالمسير ج ۵ ص ۲۲؛ مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت ۲۰ مهاهه)

فرشتوں کے سلام کے الفاظ فرشتوں نے آکر کما: سلاما واس کی اصل عبارت اس طرح ہے: سلما علیک سلام "ہم آپ کو سلام

كرتے بين ملام كرنا-" حضرت ابراتيم نے فرمايا: سالاء- اس كى اصل عبارت يوں ہے: امرى سلاء "ميرا امر بھى سلام

فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کرجو سلام کیا اس میں قرآنِ مجید کی اس آیت کی رعایت ہے:

اے ایمان والو! اپنے گھ ول کے سوا دو سروں کے گھ وں يايلها الذين امنوالاندخلة ابيوناغير میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب ٹک اجازت نہ لیے واور بيونيكه حنى تستأنيسوا وتستيموا على

ان گھ والوں پر سلام نہ کر لوئی ہے تمہارے لیے بھڑ ہے کہ تم ؖۿٵ۠ۮؙڹڮ*ڎڎڿڰڒڴۿؠؙػڰڰڂؙۄؙ*ؾؘۮڴۯۏ٥٥ نصیحت عاصل کرو-(التور: ۲۷)

قرآن مجيد ميں الله تعالى نے فرشتوں كاسلام اس طرح ذكر فرمايا ب:

اور فرشتے جنتیوں کے اوپر ہر دروازے سے پیر کہتے ہو۔ وَالْمَلَاثِكُهُ يَلُحُلُونَ عَلَيْهِمْ قِنْ كُلّ

وافل بول ك: "سالاء عديدك-" سال سير الم عكر مرار الرعد: ٢٣-٢٣) سلام کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سوار' پیدں چینے والے کو سلام

كرے اور بيدل چلنے والا بيٹھے ہوئے شخص كوسلام كرے اور قليل 'كثير كوسلام كري-(صحيح البخاري رقم الحديث: ٩٢٣٣، صحيح مسلم رقم الحديث: ٣١٦٠ سنن ابو داؤ د رقم احديث: ١٩٩٩ ·

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک مسلمان پر اپنے بھائی کے ليے يانج چزين واجب بين: علام كا جواب دينا چھينك لينے والے كو البحد مدالمة كه جواب ميں سرحد ك أحد مناه

دعوت کو قبول کرنا، مریض کی عیادت کرنا اور جنازہ کے ساتھ جانا۔ (صحح البخاري رقم الحديث: ١٢٣٠ صحح مسلم رقم الحديث: ٢١٩٢ سنن ابو داؤ د رقم احديث: ٥٠٣٠)

حفرت انس بن مالک رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایہ: جب اہل شاب تم و علام كرين توتم كهو: وعبله كسه - ( تعيج البخاري رقم الحديث: ١٣٥٨ ، صحيح مسلم رقم الحديث: ٢١٦٣)

تبيان القرآن

جلد يجم

صیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۹۷ سنن الترندی رقم الحدیث: ۱۹۰۲ سنن الترندی رقم الحدیث: ۱۹۰۲) حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کالزگول کے پاس ہے گزر بھوا تو

آب نے ان کو سلام کیا۔ ( میچ ابخاری رقم الحدیث: ۸۲۲ میچ مسلم رقم الحدیث: ۲۲۸۸ سنن الرقدی رقم الحدیث: ۲۹۹۱)

حضرت على بن ابى طالب رضى الله عنه بيان كرتے ميں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جب كوئى جماعت گزرے تو ان كے ليے يہ كافی ہے كه ان ميں سے كوئى ايك شخص سلام كرلے اور جولوگ بيٹھے ہوئے ہوں ان كے ليے يہ كافی ہے كہ ان ميں سے كوئى ايك شخص سلام كا جواب دے -

، سنن ابوداؤ در قم الحديث: ۵۲۰ الاستذكار رقم الحديث: ۵۱۳ ۴۰ سنن كبرى جه ص ۴۹ تمبيد جه ص ۴۹ تمبيد ج ۲ ص ۱۹۸ فتح المالك رقم الحديث: ۷۷۷ مشكوة رقم الحديث: ۴۹۸۸)

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جم شخص نے کسی جماعت پر سلام کرنے میں کہل کی اس کو اس جماعت پر وس نیکیوں کی فضیلت جو گئ اور ایک اور حدیث میں ہے: جن دو شخصوں نے ترک تعلق کیا ہوا ہو ان میں سے بهتروہ ہے جو سلام میں پس کرے - ("استذکار رقم الحدیث: ۵۲۷-۳)

حضرت اساء ہنت بزید رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسچد کے پاس ہے گزرے، وہل عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔

اسنن الترندی رقم الحدیث: ۲۹۵۷ مند حمیدی رقم الحدیث: ۴۳۹۱ مصنف این انی شیبه ۸۵ ص ۹۳۵ مند احرج ۲ م ۴۵۵۰ سنن داری رقم الحدیث: ۴۶۷۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۰٬۵۰۰ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۴۰۷۰ الاستذکار رقم الحدیث: ۴۵۵۰ می جن لوگول کو سلام کرنا فکروه ہے او رجن لوگول کے سلام کاجواب ویٹا ضروری شیس یا فکروہ ہے

حافظ يوسف بن عبدالله بن عبدالبرمالكي متوفى ١٣٦٣ ه لكصة بين:

عورتوں کو سلام کرنے میں سلف اور خلف کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا: جب عور تیں محرم نہ ہوں تو مرد ان کو سلام نہ کریں' یہ احناف کا قول ہے ۔ انہوں نے کہا کہ جب عورتوں ہے اذان اور اقامت اور نماز میں بلند آواز ہے پڑھنا ساقط ہوگیاتو ان ہے سلام کا جواب دینا بھی ساقط ہوگیا لنڈا ان کو سلام نہ کیا جائے۔ دو سرے فقہاء نے یہ کہا کہ بوڑھی عورتوں کو سلام کیا جے اور جوان عورتوں کو فتنہ کے خوف ہے سلام نہ کیا جائے' امام مالک کا یمی قول ہے۔ (فقہاء احناف کا بھی یمی قول ہے جیسا کہ منتر ہیں آئے گا) (الاسٹذ کارجے ۴۲ ص ۳۹ مطبوعہ مؤستہ الرسالہ' بیروٹ ۱۳۲۴ھ)

علامه علاء الدين محمد بن على بن محمد مصكفي حنفي متوفي ٨٨٠ احد لكست بين:

اگر مسلمان کو ذی ہے کوئی کام ہو تو وہ اس کو سلام کرلیں ورنہ ان کو سلام کرنا مکروہ ہے، جس طرح مسلمان کا ذی ہے مصافحہ کرنا مکروہ ہے، اور اگر یہودی یا تعربی ہے، لیکن مصافحہ کرنا مکروہ ہے، اور اگر یہودی یا تعربی انھرائی یا جموعی مسلمان کو سلام کریں تو ان کو جواب دیا واجب نمیں ہے، جواب میں مصافحہ کرنا تھرہ ہوئے ویا واجب نمیں ہے، اس کے سلام کا جواب دینا بھی واجب نمیں ہے، جب انسان کی کے گھرجائے اس کے سلام کا جواب جس وعلب کے اسلام ورحمہ اللہ اور ایسان کو سلام کرے، اسلام کرے، سلام کے جواب میں وعلب کے السدام ورحمہ اللہ اللہ اللہ ورحمہ اللہ

وبر کانه پر اضافہ نہ کرے عمل م کا فور ا جواب دے واس کو سلام کرنا کھردہ ہے بشرطیکہ فاس معلن ہو ورنہ نہیں ای طرح جو مخص سلام کا جواب دینے سے حقیقیاً عاجز ہو مثلاً کھانا کھارہا ہو اس کو سلام کرنا کھردہ ہے یا جو مخص سلام کا جواب دینے سے شرعا عاجز ہو مثلاً نماز پڑھ رہا ہویا قرآنِ مجید پڑھ رہا ہو وان کو سلام کرنا کھردہ ہے وادراگر کمی نے سلام کیا تو وہ جواب کا مشتق نہیں ہے ۔ (الدرالمخارع ہامش روالمحتاری میں۔ ۲۳۱ معلیہ مطبوعہ واراحیاءالتراث العملی بیروت کے ۱۳۸۰ھ)

نہیں ہے۔ (الدرالتخار علی ہامش روالمحتاری ۵۵ ص ۳۹۲-۳۹۳ ملحقة مطبوعه واراحیاءالتراث العملی بیروت ۵۰ سامه)

نیز علامہ حصکنی نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کو سلام کرنا کمروہ ہے: جو نماذیڑھ رہا ہو، قرآن مجید پڑھ رہا ہو، عدیث بیان کررہا

ہو، خطبہ وے رہا ہو، خطبہ من رہا ہو، فقہ کا تکرار کر رہا ہو، مقدمہ کا فیصلہ کر رہا ہو، کسی فقتی مسئلہ میں بحث کر رہا ہو، اذان دے

رہا ہو، اقاصت (تکمیر) کمہ رہا ہو، ویٹی کتب کا درس دے رہا ہو، جوان اجنی خورتوں کو سلام کرنا زیادہ تکروہ ہے (ہو زھی عورتوں

کو سلام کرنا جائز ہے بلکہ اگر شوت کا خوف نہ ہوتو ان سے مصافحہ کرنا ہی جائز ہوا کہ شاہ ہو (ہروہ صحف جو کسی کہ مشتول ہو، مثل جوا کھیل رہا ہو، شراب پی رہا ہو، لوگوں کی فیبت کر رہا ہو، کبو تر اُٹرا

ان کے مشابہ ہو (ہروہ صحف جو کسی گناہ میں مشتول ہو، مثل جوا کھیل رہا ہو، شراب پی رہا ہو، لوگوں کی فیبت کر رہا ہو، کبوتر اُٹرا

رہاہو، یا گنا گارہاہو، نداق کرنے والے ہو ڑھے کو سلام نہ کرے، نہ جھوٹ ہولئے والے کو نہ لغو ہاتیں کرنے والے کو نہ گالیاں دینے والے کو نہ اس کو جواجبنی عورتوں کو دیکھتا ہو، شامی) جو شخص اپنی ہیوی کے ساتھ دل گلی کر رہاہو، کافر کو اور جو شخص برہنہ ہو اور جو پیٹاب، پاخانہ میں مشغول ہو اور جو کھاتا کھا رہا ہو لیٹنی اس کے مٹنہ میں لقمہ ہو، جو شخص استاذے سبتی پڑھ رہا ہو، جو شخص شیح بڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہویا تلبیہ پڑھ رہا ہویا اُو نگھ رہا ہویا فیند میں ہویا جنون ہو، ان تمام لوگوں کو سلام کرنا

مکردہ ہے اور اگر کوئی فخض ان حالتوں میں سلام کرے تو وہ جواب کا مستحق نہیں ہے۔ (الدر الختار مع روالمحتار جام ۱۹۵۵۔ ۱۳۱۳ ملحمةً) مطبوعہ وار احیاءالتراث العربی بیروت ' ۷۰ ۱۳۵۵ ) - مستحق میں مستحق میں مصرف میں مستحق میں کا سام سام کا کا مستحق کی مستحق کا مستحق کے ۱۳۵۰ ہے )

سلام کرنے کے شرعی الفاظ اور اس کے شرعی احکام اور مسائل حفظ ابو عمراین عبدالبرمائلی متونی ۲۹۳ھ اپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عطاء بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ان کی مجلس ہیں حضرت این عباس رضی اللہ عظما آئے اور ان کو سمام کیا اور کما: سلام علیہ کہ ورحمہ اللہ وہرکاته میں نے جواب ہیں کما: وعلیہ کہ السلام ورحمہ اللہ وہرکاته وورکاته وعلیہ کہ وعلیہ کہ وعلیہ حضرت این عباس نے وہی اللہ وہرکاته موضوہ ومغفرته محضرت این عباس نے وہی ان بی کون ہے؟ ہیں نے کما: عطا- حضرت این عباس نے وہایا: سمام، و برکاته کے لفظ پر ختم ہو جا آ ہے پھر ہے آیت پڑھی: رحمہ اللہ وہرکاته علیہ السبت انه حمید محدد (مود: ۲۵) (اس سے معلوم ہوا کہ اذکار کے جو الفظ متول ہوں ان پر اضافہ کرنا درست نمیں ہے ..... معیدی غفرلہ) (السند کارج ۲۵) (اس سے معلوم ہوا کہ اذکار کے جو الفظ متول ہوں ان پر اضافہ کرنا درست نمیں ہے ..... معیدی

علامه یخی بن شرف نووی شافعی متوفی ۱۷۷ه ه لکھتے ہیں:

سلام میں پہل کرنا مُنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے، اگر سلام کرنے والی ایک جماعت ہو تو ان کے حق میں سلام کرنا مُنت ہے، اور اس کا جواب دینا واجب ہے، اگر سلام کرنا مُنت کفایہ ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک شخص سلام کرے تو سُب کی طرف سے مُنت اوا ہو جائے گی، جس شخص پر سلام کیا گیا ہو تو ان کا جواب دینا فرض کفایہ ہے، اور ایک جماعت پر سلام کیا گیا ہو تو ان کا جواب دیا فرض کفایہ ہے، اگر ان میں سے کمکی ایک شخص نے جواب دے دیا تو ہائی لوگوں سے فرضیت ساتھ ہو جائے گی، اور افضل میہ ہم کہ کہ مسلمانوں کا اجماع ہو جاکہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ سلمانوں کا اجماع ہے کہ سلمانوں کا اجماع ہے کہ سلمانوں کا اجماع ہے کہ سلمام میں پہل کرنا مُنت ہے اور اس کا جواب دیا واجب ہے۔

سلام کے کم از کم الفاظ یہ بین: السلام علیکم ، جس کو سلام کیا ہے اگر وہ ایک ہے تو السلام علیک کے اسکان افضل یہ ہے کہ السلام علیک السلام علیک کے اور کائل طریقہ یہ ہے کہ السلام علیک ورحمة اللہ ور کاته کے اضافہ پر اس ہے استدلال کیا گیا ہے کہ فرشتوں نے سلام کے بعد کما تھا مور کاته ہے اضافہ پر اس ہے استدلال کیا گیا ہے کہ فرشتوں نے سلام کے بعد کما تھا ور حسة الله ور کاته علیکہ السبت و رحمة الله ور کاته علیکہ السبت و رحمة الله ور کاته اور ابتداء میں علیکہ السبلام کروہ ہے وحدیث سیح میں ہے ہی صلی الله علیہ وسم نے فردیا: عدید کا السبلام نے در سن ابوداؤدر تم الحدیث: ۱۳۵۸) اور و اس میں نے بی صلی الله علیہ ور کاته کے اور جواب در نے کا افضل اور اکمل طریقہ یہ ہے کہ و علیکہ السبلام ور حصة الله ور کاته کے اور جواب در نے دوران ہی سن سب میں ہو گیا ہے کہ السبلام علیکہ کے والا بھی اس کی مثل سبارہ علیکہ کے اور بھی جائز ہے ۔ قرآن مجد میں ہے فالواسلما قال سبلام دانداریات کا کی اس کی مثل سبارہ علیکہ کے اور بھی جائز ہے ۔ قرآن مجد میں ہے فالواسلما قال سبلام علیکہ کے وید بھی جائز ہے ۔ قرآن مجد میں ہے فالواسلما قال سبلام کرنے والا تکری ہو اور افظ السبلام صرف ماہیت پر دلاات کر آب سبارہ علیکہ کے تعری کی کا معبول ہے جو تخفف کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کہ علیکہ کے تعریم بیان کا سبب کشت استعال ہے جو تخفف کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتف کا مقتفی کا مقتف کا مقتف کا مقتب کی مقتف کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتف کا مقتفی کا مقتفی کا مقتفی کا مقتف کا مقتفی کا مقتفی کا مقتف کا مقتفی کا مقتف کا مقتف کا مقتفی کا مقتف کا مقتف کا مقتفی کا مقتف کا مقتف کی کا مقتف کا مقتفی کا مقتف کی کا مقتف کا مقتف کا مقتف کا مقتف کا مقتف کی کار کی کے کا مقتف کی کا مقتف کی کا مقتف کی کار کی کے کا مقتف کی کار کی کے کا مقتف کی کار کی کے کا مقتف کی کار کا میں کو کا مقتف کی

سلام کا جواب نور اویتا جا ہیں۔ اگر کوئی شخص کئی کا سلام پہنچائے گھر بھی فور اجواب دیتا جاہیے۔ اگر خط میں سلام پہنچے آپ اس کا بھی فور اجواب لکیے دے۔ حدیث میں ہے کہ سوار پیدل کو سلام کرے اور گھڑا ہوا پیٹھے کو سلام کرے، کم زیادہ کو سلام کرس اور چھوٹا بزے کو سلام کرے، یہ افضل اور مستحب ہے اگر اس کے برعکس کیا گھر بھی جائز ہے۔

ا یک قول یہ ہے کہ سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور السلام علیہے کامعنی بیہ ہے کہ تم پر اللہ کا نام ہو لینی تم اس کی تفاظت میں رہو' اور ایک قول ہیرے کہ سلام' سلامتی کے معنی میں ہے' لینی بیر دعا ہے کہ تم پر سلامتی ہو-

(شرح مسلم ج ٩ ص ٥٨٣١ - ٥٨٢٩ مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ الباز مكه مكرمه ۴ ١٣١٥ )

۔۔۔ ﴿ عبیک کا جواب و علی کہ السیار ﴿ عِنْ السیار ﴿ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كَا اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى كَ نام ﴾ جوادراس كا انته جى الله كاطب بھى الله كا على كا خاطب بھى اس كے ليے سلامتى كى دُعَاكرے اور جوا يُو كاطب بھى اس كے ليے سلامتى كى دُعاكرے ، سلامتى كا معنى ہے اللہ تعالى اس كو دُنيا كى ہم طااور ہم عیب ہے اور آخرت كے ہم عذاب ہے سلامت رکھے۔ اسلام ميں مہمان نوازى كى حیثیت

اس کے بعد فرمایا: پھر تھو ڑی دیر بعد وہ (ابرائیم) گائے کا بھناہوا کمچھڑالے آئے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماوغیرہ نے بیان کیا کہ حضرت ابراتیم علیہ السلام گائے کا پچھڑا اس لیے لائے تھے کہ ان ئے اموال میں زیادہ تر گائیں تھیں۔

اس آیت ہے میہ مستفاد ہوا کہ میزبانی کے آواب میں ہے ہیہ ہے کہ معمان کو جلدی کھانا پیش کیا جائے اور جو چیز فور آ ، ستیب ہواس کو پیش کر دیا جائے 'اس کے بعد دیگر لوازیات تلاش کیے جائیں اگر اس کی دسترس میں ہوں' اور زیادہ تعلقات کر کے اپنے آپ کو ضرر اور مشقت میں نہ ڈالے اور ہید کہ معمان نوازی کرنا مکارمِ اخلاق' آوابِ اسلام اور انبیاء اور صلحاء کی سنتوں اور ان کے طریقوں میں ہے ہے اور دھنرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے شخص میں جنہوں نے معمان نوازی کی۔ جمہور علماء

تسار القرآن

کے نزدیک مهمان نوازی کرناواجب نہیں اور اس کی دلیل درج ذیل احادیث ہیں: مهمان نوازی کے متعلق احادیث اور ان کی تشریح

حضرت ابو شریح العدوی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں: میرے کانوں نے سنااور میری آنکھوں نے دیکھاجب رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: جو مخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان ر کھتا ہو وہ مهمان کی تکریم کرے اور اس کو جائزہ دے - صحابہ

نے ہو چھا: یار مول اللہ! جائزہ کیا ہے؟ فرایا: ایک دن اور ایک رات اس کی زیادہ خاطر مدارات کرے اور تین دن اس کی نیافت کرے (کھانا کھلائے)اور اس سے زیادہ ون اس کی طرف سے صدقہ ہیں اور جو شخص اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کے یا خاموش رہے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٩٠١٦ صحح مسلم كآب السلقيطية: ٩٣ رقم بلانحرار: ٩٧٣٣ رقم مسلسل: ٣٣٣٣٣ سنن ابوداؤ، رقم الحديث: ٢٨٨ عه، سنن الترفدي رقم الحديث: ١٩٦٨ عام ١٩٠٤ سنن اين ماجه رقم الحديث: ١٩٧٥ السنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ١٥٠٥١

الموطاء رقم الحديث: ١٨٢٨ صحح اين حبان رقم الحديث: ٥٢٨٧ مند احمد ٢٠ ص ٣٨٥) حفرت ابو شریح المصراعی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مهمان نوازی تین دن ہے اور جائزہ (خاطر مدارات) ایک دن ہے اور کسی مسلمان کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ دہ اپنے بھائی کے پاس اتنے دن قیام کرے کہ اس کو گناہ میں مبتلا کرے۔ صحابہ نے یو چھا: یار سول اللہ ؟ وہ اس کو گناہ میں کیسے مبتلا کرے گا؟ فرمایا: وہ اس کے پی س ایس حالت میں قیام کرے کہ اس کے پاس اس کی مہمان نوازی کے لیے پچھ نہ ہو-

(سیج مسلم رقم الحدیث:۲۶٬۱۵۲۲۱۵۱ ۳۳۳۸)

قاضي عياض بن مويٰ ما لكي متوفي ١٥٨٨ ه لكهية بين:

جائزہ کامعنی ہے معمان کو تحفہ وغیرہ پیش کرنا ایک قول ہے ہے کہ تین دن معمان کو کھانا کھلانے کے بعد اس کو روانہ کرے اور اس کے سفر کے لیے ایک دن ایک رات کا ذادِ راہ پیش کرے ' میہ جائزہ ہے۔

تین دن سے زیادہ مہمان کا محمر نااس لیے حرام ہے کد میزیان اس کی ضیافت کے لیے کسی ناجائز ذریعہ کو تلاش نہ کرے، یا تک آ کر معمان سے کوئی ناجائز بات نہ کرے۔ ایک قول ہد ہے کہ معمان کے لیے تین دن سے زیادہ قیام کرنا اس وقت حرام ہے جب اس کو بیہ علم ہو کہ میزمان کے پاس تمین دن سے زیادہ اس کو کھلانے کے جائز وسائل نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے

میزیان کسی حرام کام میں مبتلا ہو جائے گا۔ تین دن سے زیادہ کی مہمان نوازی ضرورت مند پر صدقہ ہے' اور جو غنی ہواس کے لیے میزیان کی رضااور خوش کے

بغير مزيد قيام كرناح ام ب- (إكمال المعلم بغوائد مسلم ج٢ ص ٢٢-٢١ مطبوعه وارالوفاء بيروت ١٩١٧هه) ہمان نوازی کے متعلق نداہب فقہاء

علامه يجيٰ بن شرف نواوي شافعي متوفى المداه لكهة بن:

ان احادیث میں یہ تصریح ہے کہ مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے اور اس کا نصوصی اہتمام کرنا چاہیے، تمام مسلمانوں کامهمان نوازی کرنے پر اجماع ہے۔ امام شافعی امام مالک امام ابو حذیفہ رقھم اللہ اور جمہور علماء کے نزدیک مهمان نوازی مُنّت ہے، واجب نہیں ہے اور لیٹ اور امام احمد کے نزویک ایک دن اور ایک رات کی مهمان نوازی کرنا واجب ہے- ان کے ولائل اور ان کے جوابات عنقریب ذکر کیے جائیں گے) جلد پنجم

Marfat.com

ا یک دن اور ایک رات مهمان کی خوب خاطر مدارات کرنی چاہیے اور حسبِ توقیق اس کو بدیے وغیرہ دیے جائیں اور دو سرے اور تیمرے دن اس کو معمول کے مطابق گھانا کھلائے۔ مهمان ٹمین دن سے زیادہ قیام نہ کرے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے زیادہ قیام کی وجہ سے میزبان اس کی غیبت کرے یا اس کی وجہ سے مهمان کے معمولات میں خلل ہو یا مهمان کی مصروفیات کی وجہ سے میزبان کو ضرر پہنچ یا وہ اس کے متعلق بدگمانی کرے اور گناہ میں جاتا ہو، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: مرحنقی و کی تیمیش کو ضرر پہنچ یا وہ اس کے متعلق بدگمانی کرے اور گناہ میں جاتا ہو، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ریٹ تیمیش کو اس کی بھن گمان گناہ ہیں۔

زیمیش کی تیمیش کی اس کی تعقیق النظامیٰ اس کی تعلق میں جاتا ہو تھا کہ بعض گمان گناہ ہیں۔

زیمیش کی تعلق کی اس کی تعلق کی تعلق میں کو بعد کا میں کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کرنے کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کرنے کی تعلق کی تعلق کرنے کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تع

یہ اس صورت میں ہے جب مهمان میزبان کے مطالبہ کے بغیر تین دن سے زیادہ قیام کرے لیکن اگر میزبان نے خود مهمان کو زیادہ قیام کے لیے کہا ہویا اس کوعلم ہویا گمان ہو کہ اس کا زیادہ قیام میزبان پر بار نہیں ہے بلکہ وہ اس پر خوش ہے تو پھر اس کے زیادہ قیام کرنے میں کوئی حری نہیں ہے۔ (شرح مسلم نے ۸ ص ۵۵۸ ۴ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ) مہمان ٹواڑی کے وجوب کے متعلق اصادبیت

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: آپ ہمیں (مختلف مهمات پر) روانہ کرتے ہیں، ہمیں (بعض او قات) ایسے لوگوں کے پاس قیام کرنا پڑتا ہے جو ہماری ضیافت نہیں کرتے، (اس صورت میں) آپ کا کیا تھم ہے؟ تب رسول اللہ مائی تیجانے فرمایا: اگر تم لوگوں کے پاس جاؤ اور وہ تمہاری معمول کے معابق ممان نوازی کریں (توفیما) اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان سے اس قدر وصول کرلوچتنا مممان کامیزیان پر حق ہو تاہے۔

اصیح البخاری رقم اندیث: ۱۳۷۷ ۹۳۷۱ میح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۲۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۵۲ سنن الترندی رقم اندیث:۱۵۸۹ سنن این ماجه رقم الحدیث:۳۷۷۱)

حفزت ابو کریمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک رات تو مسلمان پر ممان کاحق ہے، جو محض کسی مسلمان کے گھر رہے تو وہ اس مسلمان پر قرض ہے، اب مسمان چاہے تو میزیان سے قرض وصول کرے اور چاہے چھوڑ دے۔ (سنن ابو داؤ در قم الحدیث: ۲۵۵۳ سنن این ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۷۷)

حفزت ابو کریمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو فتیص کسی قوم کے ہاں مهمان ہو اور صبح تک وہ مهمان محروم رہے تو اس کی مدد کرنا ہر مسلمان پر حق ہے جتی کہ اس مهمان کی ضیافت اس قوم کے مال اور ان کے کھیت ہے وصول کرلی جائے۔(منن ابوداؤور قر الحدیث:۳۵۵)

مہمان نوازی کے وجوب کے دلائل کے جوابات

یہ احدیث امام احمد اور لیٹ کی دلیل ہیں کہ ایک رات کی مہمان نوازی کرنامیزیان پر واجب ہے، قاضی عیاض مالکی متوفی محمد اس کے جواب میں لکھتے ہیں: بید احادیث ابتداء اسلام پر محمول ہیں جب بالعوم مسلمان شک وست تھے، اس وقت نوگوں پر بید واجب تھاکہ وہ مسافروں اور مہمانوں کی ضیافت کریں اور اگر وہ ضیافت نہ کریں تو مممان کو اختیار ویا گیا تھا کہ وہ بقدر ضیافت ان سے جبرا وصول کر لے، اور جب اللہ تعالی نے فتوحات اور مالِ غنیمت کے ذریعہ مسلمانوں کو اس سے مستعنی کرویا تو بھم سافط ہوگیا، خصوصاً اس آت ہے ۔

اور آپس میں ایک دو سرے کامال ناحق نہ کھاؤ۔

وَلَا نَاكُنُوْ آَمُوَالَكُمُ مَبَيْنَكُمُ مِالْبَاطِلِ. (الِعْره: ۱۸۸)

جلد پنجم

دو مرا جواب میہ ہے کہ بیر حدیث اضطرار کی حالت پر محمول ہے ، لینی جب معمان یا مسافر کو کھانے کے لیے کچھ نہ ہے

اور نہ کھانے کی صورت میں اس کو موت کا خطرہ ہو تب وہ اتنی مقدار جرابھی لے سکتا ہے جس ہے اس کی جان نیج جائے۔ میسرا جواب ہیر ہے کہ پہلے الل ذمہ پر بیہ شرط لگائی گئی تھی کہ جب مجابدین ان کے علاقے ہے گزریں تو ان ہر واجب ہے

میسرا جواب ہیے ہے نہ چنے اس دمہ پر میں سرط ملک کی ال مد بہب جاہدین ان سے صاحب سر ریں و ، ں پر داب ب کہ وہ مسلمانوں کی ضیافت کریں اور بد ان علاقوں میں شرط ملکی جن کو جنگ کے ذریعہ فنج کیا گیا تھا، حضرت عمر رضی القد عنہ کے \*\*\* سراع ہو ا

دورِ خلافت میں جو علاقے فتح کیے گئے تھے ان میں بیہ شرط تھی۔ (اکمال المعلم بینو اکبر مسلم یّ ۶ من ۴ س ۱۲۳ مطبوعہ دار الوفاء بیروت ۱۳۹۴ھ)

علامه یجی بن شرف نوادی شافعی متوفی ۲۷۲ه نے ان احادیث کو استحباب کی مالید پر محمول کیاہے جیسا کہ حدیث میں اللہ عند استحباب کی مالید کی مدید کی ادارہ میں اللہ عند استحباب کی مدید کی مدید کی ادارہ میں ا

ہے: ہربالغ پر عشلِ جعہ واجب ہے۔ دو سرا جواب میہ دیا ہے کہ جو لوگ معمان کی ضیافت نہ کریں ان کی ندمت کرنا مباح ہے اور تیبرا جواب میہ دیا ہے کہ میہ احادیث اضطرار کی حالت پر محمول ہیں اور قاضی عیاض کے باتی جوابوں کا رد کیا ہے۔

ور تیسراجواب بیه دیا ہے کہ بیہ احادیث اصطرار کی حالت پر حجمول میں اور قاضی عیاض کے باقی جوابوں کارو کیا ہے۔ (شرح مسلم نے ۸ می ۱۹۵۸ مسلم نے ۸ می ۷۵ ماره ۵۷ میروسلم کتبیہ نزار مصطفیٰ الباز مکد مکرمہ ، ۱۳۱۷ھ)

اس کے بعد امند تعالیٰ نے فرمایا: پھر جب ابرائیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے تک نمیں بڑھ رہے تو ابرائیم نے ان کو اجنبی سمجھا اور اپنے دل میں ان ہے ڈرنے لگے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوف زدہ ہونے کی وجوہ

قنادہ نے بیان کیا ہے کہ جب عربوں کے پاس کوئی معمان جا آاور وہ ان کے ساتھ کھانانہ کھا آنو وہ بید گمان کرتے تھے کہ وہ شخص کمی نیک ارادہ سے نہیں آیا اور وہ اپنے ول میں کوئی بڑا منصوبہ لے کر آیا ہے ' اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ اسلام ان سے خوف ذوہ ہوئے۔ جندب بن سفیان نے کہانہ ان کے ہاتھوں میں تیر تھے اور وہ تیروں سے اس بھنے ہوئے بچھڑے کو

رید نے لگے ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیریات بہت مجیب لگی اس وجہ ہے وہ خوف زدہ ہوئے۔ (جامع البیان جزیمار کے آتا ہے) مطلب مطبوعہ دارا لفکر ہیں تا از ۱۳۱۳۵ مطبوعہ دارا لفکر ہیروت ، ۱۵۱۵ھ)

ان مهمانوں نے کھانے کی طرف اس لیے ہاتھ نہیں بڑھائے تھے کہ وہ فرشتے تھے اور فرشتے کھانے پینے سے منزہ میں 'وہ مهمانوں کی صورت میں اس لیے آئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مهمانوں سے بہت مجتت کرتے تھے اور ان کی مهمان نوازی میں بہت کو شش کرتے تھے 'اب رہا ہیہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کیوں خوف زدہ ہوئے تو اس کی دو تقریریں

یں (۱) حضرت ابرائیم علیہ السلام کو بید پہانمیں تھا کہ بید فرشتے ہیں، وہ ان کو عام انسان سمجھے تتے اور ان کے خوف زوہ ہونے کی وجہ یہ نظرت (۱) حضرت ابرائیم علیہ السلام کو بید پہانگی کھایا تو حضرت ابرائیم نے بید گل کہ شائد دو ان کو نقصان بینچانا چاہتے ہیں۔ اس سے بید بھی معلوم ہوا کہ زمانہ قدیم میں بید معمول تھا کہ جو مختص کمی کا نمک کھایاتا تھا وہ اس کو نقصان کا مختص کمی کا نمک کھایاتا تھا وہ اس کو نقصان نمیں پہنچا تا تھا اور جب کوئی شخص کمی کے گھر کھانا نمیں کھا ، تھا تو اس سے نقصان کا خطرہ ہو تاتھا۔

(۲) معنزت ابراہیم علیہ السلام کو میہ علم تھا کہ میہ فرشتے ہیں اور وہ اس لیے خوف زدہ ہوئے کہ شاید اللہ نعائی کو ان کی کوئی بلت پہند منیں آئی اور اس پر سنبیہہ کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا ہے یا اس لیے خوف زدہ ہوئے کہ ان کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا ہے۔ حفزت ابراہیم علیہ السلام کو مهمانوں کے فرشتے ہونے کاعلم تھایا نہیں

جن مفسرین نے یہ کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بید پتا نہیں تھا کہ بیہ مہمان فرشتے ہیں ان کے بید دلا کل ہیں: (۱) حضرت ابراہیم مہمانوں کے آتے ہی فور این کے لیے کھانا لے کر آ گئے 'اگر ان کو علم ہو باکہ بید فرشتے ہیں تو وہ کھانا نہ ت

(۲) وہ ان کے کھانا نہ کھانے ہے خوف زدہ ہو گئے اور کسی نقصان کا خطرہ محسوس کیا اگر ان کو علم ہو باکہ میہ فرشتے میں تو ان کو ان کے کھانا نہ کھانے ہے کوئی خوف نہ ہو آ۔

جن مغرین نے یہ کما کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم قا کہ وہ معمان فرشتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ فرشتوں خد صفرت ابراہیم ہے کہا: آپ ہم ہے خوف زدہ نہ ہوں ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں 'یہ بات ای وقت کی جاسکتی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہو کہ وہ کون ہیں اور انہیں کس سب سے جھیجا گیا ہے تبھی انہوں نے کما: آپ مت ڈریئے ہمیں قوم بوط کی طرف جھیجا گیا ہے اور ایک اور سورت میں فرشتوں نے کما:

رِيَّا مُوسِيْتَ رَسَى فَدُهِ مَّنْ مُومِيْسُ 0 نِنْدُرْسِيلَ بِمُثَلِيمَ مِحْرُمُوں کی طرف بیج گئے ہیں 0 تاکہ ہم ان پر مَدَیْنِ نِنْ مِیْسَانَ رِنْ اللهٰ ادبات: ٣٢٠٣٣) پھر پر مائيں۔

کچھلی آمنوں میں بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھناتھا سی اللہ میں اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ا

ملامه ابوعبداملد محمد بن احمد ما تكي قرطبي متوفى ٧٦٨ه ككھتے مين:

طبری نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے بھنا ہوا بھیڑا بیش کیاتو انہوں نے کہا: ہم قیت دیئے بغیر کوئی آدما نہیں کھاتے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا: اس کی قیت میہ ہے کہ تم کھانے کے شروع میں اللہ کاذکر کرہ اور آخر میں اللہ کا شکر اداکرہ تب حضرت جبر ئیل نے اپنے سابھی فرشتوں سے کہا: اس وجہ سے ان کو اللہ نے اپنا طبل بنالا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کھانے سے پہلے ۔۔۔۔ اللہ پڑھنا اور کھانے کے آخر میں البحد مدالم انہ پڑھنا پہلی امتوں میں بھی شروع تھا۔

املد تعالیٰ کاار شاد ہے: ابرائیم کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی تو ہم نے اس کوا تحق کی پیدائش کی خوش خبری بنانی اور انحق کے بعد یعقوب کی O معود: 21)

ببيان القران

حضرت سارہ کے میشنے کی وجوہ امام رازی نے لکھا ہے کہ سارہ آ زرین باحوراء کی بٹی تھیں' اور سیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عم زاد تھیں' سیر دے

کے پیچیے کھڑی ہو کمیں حفزت ابراہیم علیہ السلام کی فرشتوں ہے باتیں سن رہی تھیں۔ ایک قول سے ہے کہ وہ معمانوں کی خدمت کر رہی تھیں اور حفزت ابراہیم فرشتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حفزت سارہ کے ہینے کی متعدد دوجوہ بیان کی ٹنی ہیں

ظدمت کر رہی تھیں اور حفرت ابراہیم فرشتوں کے ساتھ بیھے ہوئے تھے۔ حفرت سارہ نے ہیے کی متعدد دجوہ بیا! اج حسب ذیل ہیں:

ں پڑیا ہے۔ (۲) حضرت سارہ قوم لوط کے عمل سے سخت ناراض اور متنفر تھیں اور جب انہیں مید معلوم ہوا کہ فرشتے ان پر عذاب

نازل کرنے کے لیے جارہے ہیں تووہ بٹس پڑیں۔ معرب حرصہ بار رہ میں السلام نرفر فران سرکہا زرکی قبیر جرام کر مؤال میں ان کائر کو ان آخر میں ان کاشکر اوا

(٣) جب حفزت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اس کھانے کی قیت اس کے اقل میں اللہ کاذکر اور آخر میں اللہ کاشکر ادا کرنا ہے اور فرشتوں نے کما کہ ایسے ہی محض کا یہ حق ہے کہ اس کو اللہ کا خلیل بنایا جائے تو حفزت سارہ یہ سن کرخوشی ہے۔ سر روسیا

ہیں تو انہیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ان کامشورہ فرشتوں کی خبر کے موافق تھا<sup>ہ</sup> اس لیے وہ نہس پڑیں-(۵) جب فرشتوں نے یہ کما کہ وہ اللہ کے بھیج ہوئے فرشتے ہیں تو حضرت ابرا بیم علیہ السلام نے ان سے اس پر <sup>لی</sup>ل طلب

(۵) بہب فرحنوں نے یہ موالد وہ اندہ ہوگیا درا چھرا زندہ ہوگیا درا چھرا کہ گائے ہے۔ ان کے ان کے ان کے ان کے ان ک کی۔ فرشتوں نے دعاکی اور وہ بھنا ہوا محجمرا زندہ ہوگیا درا چھل کر کھڑا ہوگیا ہید دکھ کر سارہ نس پڑیں۔ ترین ہے ہے کہ سے کا ان کے نسب میں اس کا منسب ہیں۔

(۲) انہیں اس پر تعجب ہوا کہ ایک قوم پر عذاب آنے والا ہے اور وہ غفلت میں مبتلا ہے اس کیے ان کو ہنسی آگئی۔ (۵) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے ان کو پہلے مطلقا نیچے کی بشارت دی ہو، اس پر ان کو بطور تعجب کے ہنسی آگئی کیونک

(2) میہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے ان کو پہلے مطلقا بچے کی بشارت دی ہو، اس پر ان لواطور 'ججب کے ہس اسی نیونلہ اس وقت ان کی عمرنوے سال ہے اوپر تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمرسو سال تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو خوشی ہے ہنسی آئی ہو، اور جب وہ نہس پزیس تو اللہ تعالیٰ نے خوش خبری دی کہ وہ بیٹاا مخت ہے اور اس کے بعد یعقوب پیدا ۔

(۸) انسیں اس پر تنجب ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر رُعب اور دید بہ کے باوجود صرف تین آدمیوں سے کیسے ڈر گئے' اس کیے ان کو ہنمی آگئی۔

الله تعالیٰ کارشاد ہے: (سارہ نے) کماارے دیکھوا کیا میں پچہ جنوں گی! حالانکہ میں بوڑھی ہوں' اور میرے یہ شوہر بھی بوڑھے ہیں' بے شک یہ عجیب بات ہے 0 (هود: ۲۲) یہ اوپید کیٹی کامعنی اور ترجمہ

علامہ حسین بن محمہ راغبِ اصفهانی متوفی ۴۰۵ھ نے لکھا ہے: وی ایسا کلمہ ہے جس کو حسرت' ندامت اور تنجب کے

Marfat.com

ومامزدآبه ۱۲

<del>- 11</del> اظمار کے طور پر بولا جا آہے اور دیسل برائی کے اظمار کے لیے بولا جا آہے ، اور مجھی حسرت کے اظمار کے لیے بولا جا آہے ، اور جنم کی ایک وادی کانام بھی دیبا ہے - (المقردات ج مص ۱۹۵۵ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۳۱۸ھ)

ا ما *خلیل من اعد فراہید*ی متوفی 21ھ نے لکھا ہے: وی تعجب کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے ویہ سے کسی مصیب زوہ پر ظہار ترقم کے کردیدہ آتا ہے وہ میں کسی ٹرواز افراز کر نہا کے لیے روز ان میں

اظمار ترم كے ليے بولا جاتا ہے اورويل كى برُ الى يا خرابى كے نزول كے ليے بولا جاتا ہے۔

(كتاب العين جسام ١٩٩٠، مطبوعه ابر إن ١٣١٣ه)

علامه جار الله محود بن عمرز عشرى متوفى ٥٨٣ه ن لكهاب كه ويدل اظهار تعجب كے ليے آيا بـ

(الفائق ج ٣٩ص ٣٨٣ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢١٧١ه)

علامہ المبارك بن محرين الاثيرالجزرى المتوفى ٢٠١ه ف لكھا ہے: ويسل غم، معيبت، بلاكت، عذاب اور ندامت كے اظہار كے ليے بولا با آہے اور مجمى اظہار تعجب كے ليے بھى بولا جا آہے۔

(العنابية ٢٥ص ٢٠٠، مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١٣١٨هـ)

شخ سعدی متوفی ۱۹۱ ھے نیاویلنی کا ترجمہ کیا ہے: اے عجبا شاہ ولی اللہ متوفی ۱سااھ نے اس کا ترجمہ کیا ہے: اے وائ شاہ عبد القادر متوفی ۱۳۳۰ھ نے اس کا ترجمہ کیا ہے: اے وائے: شاہ عبد القادر متوفی ۱۳۳۰ھ نے اس کا ترجمہ کیا ہے: ا اے وائے: اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۴۳۰ھ ھے اس کا ترجمہ کیا ہے: ہائے خرابی، سید مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ نے اس کا ترجمہ کیا ہے: اس کا ترجمہ کیا ہے: ہائے میری کم بختی: تمارے شخ علامہ سید احمد سعید کاظمی قبدس مرہ العزیز نے اس کا ترجمہ کیا

ہے:اے افسوس ، باتی متر جمین نے بھی اس طرح کے ترجے کیے ہیں۔

قرآنِ مجیدے سیاق و سباق ہے معلوم ہو آئے کہ سید کسی رخ اور مصیبت کے اظہار کاموقع نہیں تھا، بلکہ تعجب کے اظہار کاموقع تھا اور ہم نے کتب لغت کے حوالہ جات ہے بھی بیان کیا ہے کہ ویسل کالفظ اظہارِ تعجب کے لیے بھی بولاجا آہے، اس موقع یا ہے جمہ کالارہ کے مطابق اس کا ترجمہ ارے دیکھو اکیا ہے، اس موقع یا ہے بھی بولتے ہیں۔

اں ہے اردو خادرہ سے مطاب اس مربمہ ارہے دیھو! لیاہے اس موج پرائے ہے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرشتوں نے کہا: کیاتم اللہ کی قدرت پر تعجب کر رہی ہو! اے اہلِ بیت تم پر اللہ کی رحمتیں

اور برکتیں ہوں' بے شک اللہ محمد و شاء کا مستحق بہت بزرگ ہے O(ھود: علی) حضرت سارہ نے جو تعجب کیااس پر ہیا اعتراض ہو تاہے کہ اگر بیداللہ تعالٰی کی قدرت پر تعجب ہو ہیہ کفرے اور اگر بید

رے مادہ سے بورہ ہے جب میں رپر ہیں ہوں ہوں ہے تدائد سال کا دواب میں اللہ سال کی لدرت پر بہنے تو میں سرے اور اسرید اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جمل ہے تب بھی گفرہ' اس کا جواب میہ ہے کہ میہ تعجب عرف اور عادت کی بناء پر ہے' اشیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان تھالیکن چو نکہ میہ ولادت عرف اور عادت کے ظاف تھی اس لیے انہوں نے اس پر اظہارِ تعجب کیا۔ اہل مبیت کے مصداق کی محقیق

فرشتوں نے حضرت سارہ ہے کہا: اے اٹلِ بیت! اس ہے معلوم ہوا کہ انہیاء علیم السلام کی ازواج بھی اہلِ بیت ہے میں' پس حضرت عائشہ رضی اللہ عنماوغیرہ بھی اٹل بیت ہے ہیں اور اس آیت میں داخل میں:

النَّمَا رُبِينُدُ اللَّهُ لِيسَادُهِ عَلَيْكُمُ الرَّحْسَ العرف الله عَلَيْ مِينَا الله في اراده فرما آج كم تم

أَهْلَ لُسَنْبُ وَيُطَلِّهُ مَ كُمُ مِنْطَلَقِ مُدَّاء مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ َاللَّهُ ي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ

(الاحزاب: ۱۳۳۳) خوب پاکیزه کردے-

(الجامع لاحكام القرآن جر٩ ص ٢٣٠ روح المعاني جر ١٢ص ١٥٩)

تبياز القرآز

شیعہ مفرین میں سے شخ ابو جعفر محمہ بن الحن اللوی المتوفی ۲۰۲۰ و لکھتے ہیں:

فرشتوں نے حضرت سارہ کو اہلِ بیت کما اس سے معلوم ہوا کہ کمی شخص کی زوجہ بھی اس کے اہلِ بیت میں داخل ہے، بیر جبائی کا قول ہے اور دو سروں نے بیر کما ہے کہ حضرت سارہ کو اہلِ بیت سے اس لیے شار کیا کہ وہ حضرت ابرا جم معیہ اسلام کی

۔ عم زاد تھیں۔ (انتیبان ج۷ ص۳۴ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی میروت) شخوفتح اللہ کاللہ کلصتے ہیں کہ مجمع میں بیان کیا ہے کہ حضرت سارہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت ہے شار کرنا

س العدم مان مساور کے این میں مان ہویاں اس کے اہلی بیت ہے ہوتی میں کیونکہ حضرت سارہ حضرت ابرائیم ملیہ اسلام اس پر ولالت نہیں کریا کہ کمی محف کی ہویاں اس کے اہلی بیت ہے ہوتی میں کیونکہ حضرت سارہ حضرت ابرائیم ملیہ اسلام سمار عمر مقد اس میں میں ان کرچھزے یہ انہم علی السام کراتا ہیں۔ یہ شار کراگیا۔

ں پر وقت سے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہلِ بیت ہے شار کیا گیا۔ کی عم زاد تھیں اس وجہ سے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہلِ بیت ہے شار کیا گیا۔ (منع الصاد قین بز ۱۲ص ۱۳۹۹، مطبوعہ کتاب فروشے علیہ اسلام ہے ، ابران )

اس کے برخلاف محققین شیعہ کی ایک جماعت نے لکھا ہے:

بعض مفسرین نے اس آیت ہے یہ استدلال کیا ہے کہ انسان کی بیوی بھی اس کے المِ بیت میں شامل ہوتی ہے؛ اور یہ

عنوان میٹوں اور ماں باپ کے ساتھ خاص نہیں ہے؛ اور یقینا بیہ استدلال تصحیح ہے؛ حتیٰ کہ اگر بیہ آیت نہ بھی ہوتی تب بھی اہل کا استعمال اس معنی میں صحیح تھا۔ 1 نئیر نمونہ ج8 ص ۱۳۵۰ مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ ایران ۲۵ ۱۳۱۳ھ)

اور یمی بات صحیح ہے کہ اہلِ بیت کالفظ کس شخص کی بیوی کو بھی شامل ہو تاہے ، کتب لفت میں بھی اس طرح نہ کور ہے۔ بید او شفالہ مرمد ہذیر میر میر فرور بر کلکہ تبدید

الماملنت خلیل من احد فرابیدی متوفی ۵۵ اهد کلیت میں: کسی شخص کااہل اس کی زوجہ ہے اور جو اس کے ساتھ مخصوص ہوں اور اہل بیت سے مراد ہے اس کے گھر میں رہے

والے-(کتاب العین ناص 10 مطبوعہ مطبع باقری قم ایر ان مه ۱۳۱۲هه)

علامه جمال الدين محمر بن منظور إفريقي متوفى الده لكصة بين:

اللِّ بيت كامعنى ہے اس كے گھر ميں رہنے والے اللہ محض كاللَّ وہ ہوتا ہے جواس كے ساتھ مخصوص ہوا نبی صلى اللہ

ملیہ و سلم کے اہل' آپ کی ازواج' آپ کی صاحب زادیاں اور آپ کے داماد حفزت علی علیہ السلام ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کی خواتین اور آپ کے مردی آل ہیں۔ (لسان العرب جااع ۴۵ مطبوعہ نشرارب الحوزة قم' ایران' ۴۵ مارھ)

> سيّد محمه مرتضَى حسيني زبيدي متوفى ١٣٠٥ه لکھتے ہيں: کسر هخنه سرائل

کی فخص کا اہل اس کی یوی ہے اور اس میں اولاو بھی داخل ہے ، قرآنِ جمید میں ہے: وسمار ساھسہ یعنی وہ اپنی یوی اور اولاد کو لے کر رات کو روائہ ہوئے - نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل آپ کی ازواج ، آپ کی صاحب زاویاں اور آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ عند جیں یا آپ کی ازواج جیں - ایک قول سے ہے کہ آپ کے اہل وہ مرد جیں جو آپ کی آل جی ، اس میں اس معنی میں سے آیات جین : واسر اھلک آل جی ، اس میں اس سے آیات جین : واسر اھلک سالصللہ قواصطبر علیہا ۔ (طن ۱۳۳) انسما یوید الله لیادھی عسکمہ الرحس اھی السبب سالصللہ قواصطبر علیہا ۔ (طن ۱۳۳) انسما یوید الله لیادھی عسکمہ الرحس اھی السبب

. (الاحزاب: ۳۳) وحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت- (حود: ۵۳)

( آج العروس ج ۷ ص ۷ ا۳ مطبوعه دارا حیاءالتراث العربی بیروت ۱

الله تعالیٰ کارشاد ہے: پھرجب ابراہیم کا خوف دُور ہو گیا اور ان کے پاس بشارت پینچ گئی تو وہ ہم ہے قوم لوط کے متعلق بحث کرنے گے ۲۰ (هود: ۲۷)

تينا، الق آ،

290

فرشتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مباحثہ یرایک اعتراض کاجواب اگریہ اعتراض کیاجائے کہ اُللہ تعالی ہے ٰبحث کرنااللہ تعالیٰ پر سخت جرأت کرناہے اور اللہ تعالیٰ پر جرأت کرنابہت بوا گناہ ہے، کیونکہ اس بحث ہے مقصود میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو تبدیل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا اس بات کو متلزم ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں تھے، اور اگریہ بحث فرشتوں کے ساتھ تھی تو اس ہے مقسوديه تفاكه وه قوم لوط كو بلاك نه كرين ، تو اگر حضرت ابراتيم كالكان به تفاكه فرشتة از خود قوم لوط كو بلاك كر رہے ہيں توبيه فر شتوں کے متعلق بد کمانی تھی اور اگر ان کا گمان ہیں تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے تھم سے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے جارے

ہیں تو بیاس کو متلزم ہے کہ حضرت ابراہیم ہی جاہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالٰ کے حکم کی خلاف در زی کریں ادر بیا ادر بھی زیادہ

قابل اعتراض ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ حفزت ابراہیم علیہ السلام کا منشاء میہ نمیں تھا کہ قوم لوط پر عذاب نازل نہ کیاجائے ہلکہ ان کا منشاء یہ تھا کہ اس عذاب کو موخر کر دیا جائے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ تاخیر کی وجہ ہے ان میں سے بعض ایمان لے آئیں اور اپنے اً نناہوں سے وبد کرمیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رائے میہ تھی کہ اللہ تعالی نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کا تھم دیا ہے <sup>ا</sup>ئین ب<sub>نہ</sub> تو نسیں فرہایا کہ ان پر فور اعذاب نازل کر دیا جائے اور فرشتوں کی رائے میہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل رنے کا جو تم ویا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان پر فور اعذاب نازل کر دیا جائے۔

فرشتول سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کامباحثہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان نرولِ عذاب کے متعلق جو بحث ہوئی اس کے بارہ میں حسبِ ذیل

روایات من:

امام ابو جعفم محمد بن جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حفرت ابرائيم نے فرشتوں سے يوچما: تم كس كام سے آئے ہو؟ انہوں نے كما: جميں قوم لوط ير عذاب نازل كرنے كے لیے جیجا گیا ہے ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: بہ بتاؤاگر اس بستی میں ایک سومسلمان ہوئے تو کیاتم اس بستی کوہلاک کر دو گ؟ انسوں نے کما: نسیں۔ حضرت ابراہیم نے کما: اگر بچاس مسلمان ہوں؟ انسوں نے کما: نمیں۔ پھر کم کرتے کرتے حضرت ابرا بیم علیہ اسلام نے کہا: اگر وس مسلمان ہوں؟ انہوں نے کہا: اگر اس بستی میں وس مسلمان ہوں تب بھی ہم ان کو ہلاک نہیں َ ریں گے؛ پھر فرشتوں نے کہا: اے ابراہیم! اس بحث کو چھوڑیں؛ اس بہٹی میں مسلمانوں کا صرف ایک گھرے اور وہ حضرت بوط اور ان کے گھر والے ہیں' بھر کہا: اے اہرا تیم ! اس بات کو چھو ڈیں' ان پر ایساعذاب آنے والاہے جو کملنے والا نسیس ہ اور یہ آپ کے رب کا حکم ہے۔

الما ابن المحق نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں ہے کہا: یہ بناؤ اگر سومومن ہوں تو تم ان کو ہلاک کر و یہ ؟ انہوں نے کہا: نسیں۔ پھر کہا: اگر نوے مومن ہوں تو تم ان کو ہلاک کردو گے ؟ انہوں نے کہا: نہیں! حضرت ابرا تیم نے كها: أكر التي بور؟ انهوں نے كها: نميں- كها: اگر ستر بول تو؟ انهوں نے كها: نميں- كها: اگر ساتھ بول تو؟ انهوں نے كها: نیں - کہا: اگر پچاس ہوں تو؟ انہوں نے کہا: نہیں - کہا: اگر ان میں صرف ایک مسلمان ہو تو؟ انہوں نے کہا: نہیں - جب انہوں نے حضرت ابراہیم کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ان میں صرف ایک مسلمان ہے، حضرت ابراہیم نے کہا: اس بستی میں لوط ہیں؟ فرشتوں نے کہا: ان سے عذاب دُور کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

تسان القرآن

قَالُوا نَحْنُ آعَلُم بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّينَهُ

قَالَ فَمَا حَظِيدُ كُورًا يُهَالُمُ سَلُّونُ 0 قَالُمُ

لِنَّا ٱرْسِلْمَا اللَّهِ فَوْدٍ مُحْدِمِيْرٌ كُلْ لِنُرْسِلًا

عَلَيْهِمُ حِحَارَةُ فِنْ طِيْنِ فَ تُسَوَّمَةُ عِنْدَ

رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ٥ فَٱخْرَحْنَا مَنُ كَانَ

فِيْهَامِيَ الْمُوْمِينِيُ 0فَمَاوَ حَدُنَافِيْهَاغَيْرَ

بَيْتِ قِينَ الْمُسُلِمِينَ ٥ وَتَرَكُنَا وِبُهَا أَيَّةً

(الدّاريات: ١١٥-٣١)

لِلَّذِيْنَ يَحَافُونَ الْعَذَاتَ الْأَلِيْمَ

والے تھے 0 (عور: ۵۵)

. اَهُلُهُ إِلَّا اَمُواتَهُ كَانَتُ مِنَ الْغَايِرِيْنَ O

ہں، ہم لوط کو اور ان کے گھر والوں کو ضرور نجات دیں گے،

ماسوا ان کی عورت کے وہ باقی رہ جانے والوں میں ہے ہے۔

( جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۱۲ مطبوعه دا را نفکر بیروت ۱۳۱۵ ه و)

حفرت ابراہیم علیہ السلام کے فرشتوں سے مباحث کے متعلق یہ آیات بھی ہیں:

ابراہیم نے کما: اے بھیج موئے فرشتو! تمارا ماکیا ہے؟٥

انہوں نے کما: ہم مجرم قوم کی طرف بھیج گئے ہیں تاکہ ہم ان یر مٹی کے بھر برسائیں ۲ جن یر حدے تجاوز کرنے والوں کے

لے آپ کے رب کے پاس سے نشان سگے ہوئے ہیں صوبم نے اس بستی ہے تمام ایمان والوں کو نکال لیا ) تو ہم نے اس

نہتی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا اور کوئی گھرنہ پایا 🗅 اور جولوگ وروناک عذاب سے ڈرتے ہیں ہم نے ان کے لیے اس

ىستى مىراك نشانى باتى ركھي O الله تعالی کاارشاد ہے: بے شک ابراہیم بُر دبار' اللہ ہے آہ و زاری کرنے والے اور اس کی طرف رجوع کرنے

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح سرائی حسلیہ کا معنی ہے: انہیں بہت دیر میں غضہ آیا ہے؛ اتاہ کا معنی ہے: اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے اور اس کے

ماہنے آہ و زاری کرنے والے میں اور مسیب کامعنی ہے اس کی طرف رجوع کرنے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے

اس آیت میں اللہ تعالی کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ مدح کی گئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ اسلام کو جب بیر پتا چلا کہ فرشتے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے جارہے ہیں تو ان کو بہت زیادہ ربح ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرے اس کیے فرایا: وہ حلب اور اوا میں اور ان کومسیب اس لیے فرمایا کہ جو شخص دو سروں پر عذاب کی وجہ سے اللہ

تعالی ہے ڈریا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اپنے معالمہ میں اللہ تعالیٰ ہے کتنا ڈرنے والا اور اس کی طرف کتنا زیادہ رجوع كرنے والا ہو گا۔ فرشتوں ہے بحث کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح کرنے مین بیہ نکتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام کا بحث

کرنا' اللہ تعالیٰ کو ناگوار اور ناپیندیدہ نہ تھااور اس بحث میں کوئی ایس چیز نہ تھی جواللہ تعالیٰ کے نز دیک قابل اعتراض ہو -الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اے ابراہیم! اس بات کوچھو ڑو، بے شک آپ کے رب کا ظم آ دیا ہے، بے شک ان پر اسا

عذاب آنے والاہے جو ٹلنے والا نہیں ہے O (ھود: ٤٦)

فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہا: اے ابراہیم! اب اس بحث کو ختم کر دیں کیونکہ قوم بوط پر عذاب مقدر ہوچکا ہے اور بد تقدیم مبرم ہے جو شکنے والی نمیں ہے۔

Marfat.com

مَّنْفُودِ ﴿ مُسَوِّمَةً عِنْكَ لگاتار برسائے 0 جو دکنگرا آپ کے رب کی طرف سے نشان دوہ تھے

اور بر سزاان فالمول سے کچھ دور سر تھی

الله تعالی کاارشاو ہے: اور جب ہمارے فرشتے (خوب صورت لڑکوں کی شکل میں) لوط کے پاس گئے تو وہ ان کی آمد ہے عمکین ہوئے اور ان کادل تنگ ہوا اور انہوں نے کما آج کادن بڑا سخت ب○(ھود: ۷۷)

مشكل الفاظ كے معاتى

درعا: درع کامعن ہے ہاتھ کا پھیلاؤ لیمن کمنی ہے لے کر انگلی کے سرے تک کی لمبائی میہ تدرت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، واسع الندع كامعنى ہے وہ قدرت والاہے اور ول كے معنى ميں بھى استعمال ہوتا ہے۔ هو حسالسي النذرع كا معنى ب اس كادل غمول سے خالى ب- (المنجد)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں: اس آیت میں وضاف به ذرعا کامنی ب فرشتوں کے آنے سے حضرت اوط کاول ننگ ہوگیاہ اس کی اصل یہ ہے کہ اون چلتے وقت اپ اگلے بیروں سے اپنے قدموں کی گنجائش کی پیائش کرے اور جب اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بار لاوا جائے تووہ تنگ ہو آہے، ذرع کامعن غلبہ بھی ہے، ذرعه الفظی کامعنی ہے اس کوتے آگئ، یعنی وہ کس ناموافق چیز کو اینے اندر روکنے ہے تک ہو گیااور تے اس پر غالب آ گئی۔ حفزت لوط علیہ السلام کا دل اس لیے تنگ ہوا تھا کہ

فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں ان کے پاس آئے اور وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم امرد پرست اور اغلام ہاز ہے تو ان کویہ پریشانی ہو گئی کہ وہ ان خوبصورت اڑکول کو اپنی بد کردار قوم سے کیسے بچائیں گے۔

(الجامع لاحكام القرآن جز٩؛ ص ٢٦؛ مطبوعه و! را لَعَكُر ، ١٣١٥ه )

عصبب عصب كامعنى ب ليشته مورثه باندهنه اجتماع كرنه احاط كرنا (المنجد)عصب كامعنى بج جماعت ، كى چيز کی کثرت فلاہر کرنے کو بھی عصیب کتے ہیں<sup>،</sup> ٹاگوار شرکے مجموعہ کو بھی عصیب کتے ہیں اور کسی <u>چز</u> کی شدت فلاہر لرنے کو بھی عصیب کہتے ہیں- (الجامع لادکام القرآن جو، ص٢٤)

فرشتوں کاحضرت لوط کے پاس پہنچنا

الم ابوجعفر محمد بن جرير طبري متوفى ١٠٥ه اني سند ك ساتھ روايت كرتے ہيں، جب فرشتے حضرت لوط عليه السلام كے پاس منچ تو وہ اپنی زمین میں کام کررہے تھے اور فرشتوں سے مید کما گیا کہ ان کی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک حضرت لوط ان کے ظاف گوائی نہ دیں۔ فرشتوں نے حضرت لوط سے کماکہ ہم آج رات آپ کے پاس بطور معمان رہنا چاہتے ہیں، کچھ در بعد حضرت لوط نے ان سے کھا؛ کیاتم کو معلوم ہے کہ اس بستی والے کیے کام کرتے ہیں؟ بخدا میں روئے زمین پر ان سے زیادہ خبیث لوگوں کو نہیں جانتا کچران کو لے کر گھر کی طرف چلے، بھر دوبارہ ان سے یمی کہا اور ان کو لے کر چل یزے۔ جب حضرت لوط کی بیوی نے ان کو دیکھاتو وہاں کے لوگوں کو جاکر بتا دیا۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۱۷۷ مطبوعه دا را نفکر بیروت ۱۳۱۵ ه

حفزت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ فرشتے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کر حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں گئے اور ان دونوں بستیوں کے درمیان چار فرتخ ابارہ شرقی میل) کا فاصلہ تھا وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پس انتمائی خوبصورت بے ریش لڑکوں کی شکل میں گئے، حضرت لوط علیہ السلام بیہ نہیں پہچان سکے کہ بیہ فرشتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پریشائی کی وجوہ

یں بھرت اوط علیہ السلام کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اپنی قوم کی خباشت کی وجہ سے ان لڑکوں کی عزت کا خطرہ تھااور وہ تن تناان کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھے ہیں بھی کہا کیا ہے کہ اس رات ان کے پاس لڑکوں کی ضیافت کے لیے کوئی سامان نہیں تھاور یہ بھی کما کیا ہے کہ ان کی قوم نے ان سے کماہوا تھاکہ آپ اپنے ہاں کمی معمان کو نہ تھمرائیں۔

( تغییر کیرج۲٬ ص۷۸-۳۷۷ غرائب القرآن ج۳٬ ص۳۹)

حضرت لوط عليه السلام في افي صلبي بيليول كو نكاح كي ليين كياتها يا قوم كي بيليول كو؟

املد تعالیٰ نے فرمایا: اور وہ پہلے ہی برے کام کرتے تھے۔ ابن جرت کے کمالیعنی مرد مردوں سے خواہش نفس پوری کرتے تھے۔ اب مع البیان رقم الحدیث: ۱۸۱۸ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

الله تعالى فرمايا: اوطف كما: ال ميرى قوم إليه ميرى يثيان بين اليه تممارك لي بهت باكيزه بين

مجاہد نے کما: وہ حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں نہیں تھیں، وہ ان کی امت کی بیٹیاں تھیں، اور ہر نبی اپنی امت کا باپ ہو آب - اجرئ امیان رقم الحدیث: ۱۳۸۳ تقسیرامام این الی حاتم رقم الحدیث: ۱۳۷۷)

قدہ نے کہ: حضرت اوط نے فرمایا: ان عور توں ہے نکاح کرلو، (ان کی مرادیہ ضیر تھی کہ ان ہے بدکاری کرو) اور اس سے است حیل کے نبی کی مرادیہ تھی کہ لان بیٹیوں ہے نکاح کے ذریعہ اپنے مسمانوں کی عزت بچائیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۱۳۱۸) امام محمد بن استخل نے کما کہ جب فرشت دھفرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اور ان کی قوم کو یہ خبر ملی کہ حضرت لوط علیہ اسلام کے پاس آئے، اور ان کی بیجائی تھی، اس نے ان سے علیہ اسلام کے پاس حسین و جمیل بے ریش لاکے آئے جس، ان کو بیہ خبر حضرت لوط کی بیوی نے بیجائی تھی، اس نے ان سے علیہ اسلام کے پاس حسین و جمیل بے ریش لاکے آئے جس، ان کو بیہ خبر حضرت لوط کی بیوی نے بیجائی تھی، اس نے ان سے

سید مند اسپ ک سان د سین اور جمیل لڑے نہیں دیکھے اور وہ لوگ مورتوں کے بجائے مردول سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے اور ان سے پہلے استے حسین اور جمیل لڑکے نہیں دیکھے اور وہ لوگ مورتوں کے بجائے مردول سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے اور ان سے پہلے کس نے یہ خلاف فطرت کام نہیں کیا تھا ہو وہ دو ڈتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے

اور کران کیا بم ف آپ ہے یہ نمیں کما تھا کہ آپ کے پاس کوئی شخص ند آئے اگر کوئی آیا تو ہم اس سے یہ بے حیائی کاکام کریں گ ، تب حضرت لوط ف کران اے میری قوم اِیہ میری (قوم کی) پٹیال ہیں ایہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں میں ان بٹیوں سے نکا کرنے کو اپنے مممانوں کو فدید دیتا ہوں اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو یہ وعوت دی تھی کہ وہ حرام کام کو ترک کر

ك طال كل كرليل- (بامع البيان رقم الحديث: ١٣١٩٠ مطوعه بيروت، ١٣١٥ه)

سعید بن جبیر نے کہا: یعنی قوم کی عورتوں سے نکاح کر توجو ان کی بیٹیاں میں اور وہ ان کے نبی میں کیونکہ نبی امت کا بننہ ا۔ باپ ، و تا ہے۔ قرآن مجید میں ہے: وارواحہ ام پہنے ہے الاحزاب: ۱)اور نبی کی از واج امت کی مائس میں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۱۸، تغیر امام این ابی عاتم رقم الحدیث: ۱۳۱۸، ۱۳۱۸ تغیر امام این ابی عاتم رقم الحدیث

قوم کی بیٹیوں کے ارادے پر دلائل

قمادہ کی تغییر کے مطابق حضرت لوط نے اپنی صلبی بیٹیوں کو نکاح کے لیے پیش کیا تھا' اور محابد اور معید بن جبیر کی تفییر کے مطابق حفزت لوط نے اپنی قوم کی بیٹیوں کو نکاح کے لیے بیش کیا تھا ہمارے نزدیک مجاہد اور سعید بن جبیر کی تفسیر را جج ہے

اوراس پر حسب ذیل وجوہ سے استدلال کیا گیاہے: (۱) کوئی شریف انسان این بیٹیوں کو اوباش اور بدمعاش قتم کے لوگوں کے ساتھ نکاح کے لیے بیش نسیں کر آ تو اتنے عظیم

نی کے متعلق یہ کیے تصور کیاجا سکتاہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بے حیااور بد فطرت لوگوں کے ساتھ نکاح کے لیے چیش کرے گا۔ (٢) حضرت لوط عليه السلام نے فرمايا تھا: يه ميري بيليال جو تهمارے ليے بهت پاكيزہ بين اور ظاہرے كه صفح بدمعاش اين ہوس بوری کرنے کے لیے نوٹ پڑے تھے، ان سب کے ساتھ نکاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کی بٹیال ناکافی تھیں۔ اس ليے لاز مي طور يربيد مراد لينايزے گاكديد ميري قوم كى يثيال مين ان سے نكاح كركے تم اين خواہش يورى كرلو-

(٣) حضرت لوط علیه السلام کی دو بیٹیاں تھیں۔ زنتا اور زعوراء اور حضرت لوط نے فرمایا تھا کہ یہ میری بنات ہیں اور جمع میں اصل میہ ہے کہ اس کااطلاق کم از کم تین پر ہو آہے اور اگرچہ دو پر بھی مجازا جمع کااطلاق ہو سکتا ہے' لیکن کسی شرعی مانع کے بغیر مجاز کاار تکاب درست نہیں ہے، اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ لوگ کافر تھے تو قوم کی بعض بٹیاں مسلمان تھیں تو حضرت لوط نے مسلمان لڑکیوں کو کافروں کے ساتھ نکاح کے لیے کیسے پیش کیاتواس کا جواب میہ ہے کہ ان کی شریعت میں کافرے ساتھ سلمان کا نکاح جائز تھااور ہمارے دین میں بھی ابتدائے اسلام میں بیہ نکاح جائز تھا۔ جیسا کہ ہمارے نبی سیدنا محمر صلی القد علیہ وسلم نے اپنی صاحب زادی حضرت زینب رضی الله عنها کا نکاح ابوالعاص بن رہیج سے کیا تھا اور وہ کافر تھا- (الاصابہ ج٠٨٠ ص ١٥١) اور آپ نے اپنی دو سری صاحزادی حضرت رقیہ رضی الله عنما کا نکاح ابولب کے بیٹے عتب سے کیا تھا جو مشرک تھا، (الاصابين ٨٠ ص ١٣٨) اور آپ نے اپني تيري صاجزادي ام كلثوم رضي الله عنها كا نكاح بھي ابولسب كے دو سرے بينے سے كيا-اس کا نام بھی متبہ تھااور یہ بھی مشرک تھا ابولہب کے کہنے ہے اس کے دونوں بیٹوں نے آپ کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت سیّدہ رقیہ رضی اللہ عنها کا نکاح حضرت عثمان سے کردیا پھران کے وصال کے بعد حضرت ام کلوم رضی الله عنها کا نکاح حضرت عثمان رضی الله عنه سے کر دیا- (الاصلیه ع، مس ۲۹، مطبوعه دارالکتب العلميه بیروت ۱۵۴۱هه) بعد میں مسلمان مردوں کا کافر عور توں ہے اور مسلمان عور توں کا کافر مردوں ہے نکاح منسوخ کر دیا گیا اور اس کی دلیل بیہ آیت ہے:

اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حتی کہ وہ ایمان لے آئي اور بے شک ملمان باندي (آزاد) مشرکہ سے بہتر ہے خواه وه تم کو اخیمی لگے، اور مشرک مردوں کو نکاح کا رشتہ نہ دو حتیٰ که وہ ایمان لے آئیں، اور بے شک مسلمان غلام (آزاد)

مشرک ہے بہترے خواہ وہ تم کو پسند ہو۔

(البقره: ۲۲۱) الله تعالیٰ نے فرمایا: (حضرت لوط نے کہا)اللہ ہے ژرو اور میرے مهمانوں کے بارہ میں مجھے شرمندہ نہ کرو' کیاتم میں کوئی نیک شخص نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہے ڈرو اور اس بے حیائی کے از تکاب سے باز رہو' اور اس کام کے نتیجہ میں جو عذاب آخرت مو گا' اس کاخوف کرو' اور میرے مهمانوں ہے اپنی خواہش نفس یوری نہ کرو' اس اس آیت میں صبے کالفظ ہے

تبيان القرآن

وَلاَتَكِحُواالمُشَرِكُتِ حَتَّم يُوْمِيِّ وَلاَمَهُ

مُ وُسِنَةً حَبِيرٌ مِنْ إِمْشُرِكَةِ وَلَوْ اعْتَجَبَتُكُمُ ۗ وَلَا

مُكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتْنِي يُوْمِنُوا أَوَلَعَبِكُ

وِسْ حَيْرُمِينَ مُسْرِكِ وَلَوْاعَ حَبَكُمُ

جس کا معنی ہے ایک مهمان کیکن بعض او قات لفظ واحد ہے جمع کاارادہ بھی کیا جاتا ہے جیسا کہ قرآن مجید کی درج ذیل آیت میں طفا کانان میں میں میں مانانا میں

طفل کالفظ ہے اور اس سے مراد اطفال میں: كُ لَيْضِ الَّهِ يُسَلِّ لَهُ يَطْلَهُ رُوْا عَلَى عَوْرَاتِ

أَ لِيَسَفُولِ الْكِيسَ لَهُ يَطُهُرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ (مُورَوَّل كَا بَيْ نَبِائُن كَوْ فَابِر كَرَا ان (هَ كُور مُرون) بِ نَتِسَكَاّ - (الور: ٣١) مطاع نمين بهدے۔

کیا تم میں کوئی نیک شخص نمیں ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص نمیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عفت اور پاکیزگ کی ہدایت دی کہ وہ اس غلاف فطرت قعل سے باز رہے، اور رشید بہ مننی مرشد اور فعیل بہ معنی

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: انہوں نے کہا آپ نوب جانتے ہیں کہ آپ کی (قوم کی) بیٹیوں میں ہماری کوئی دلچپی مس ہے، اور آپ نوب جانتے ہیں کہ ہماری کیا خواہش ہے 0 لوط نے کہا کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کی قوت ہوتی یا میں کسی مضوط بناہ گاہ میں بناہ کے لیتا0(عود: ۸-۷-۹)

حضرت لوط عليه السلام كامضبوط قبيله كي پناه كوطلب كرنا

ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ خوب جانے میں کہ ہمیں یوپوں سے تضاء شہوت کرنے کی کوئی خواہش سیں ہے اور ان سے نکاح کرنے کے لیے ہمیں آپ پر ایمان لانا پڑے گا اور وہ ہمیں منظور نہیں ہے؛ اور آپ یہ بھی خوب جانے ہیں کہ ہم لڑوں سے خواہش بوری کرنا جاتے ہیں۔

حضرت لوط نے کہا: کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کی قوت ہوتی یعنی کاش میں تناتم کو اس بے حیاتی کے کام سے رو کئے پر قادر ہو آ،اور کہایا میں کی مضبوط پناہ گاہ میں بناہ لے لیتا یعنی کاش میرے پاس ایک لشکر ہوتا جس کی مدد سے میں برائی کو رو کیا۔ قدہ دے کہا: اس سے مرادیہ ہے کہ کاش میری حمایت میں کوئی قبیلہ ہو آہائیں جرتے نے کہا جمیں میں صدیث پنجی ہے کہ حضرت لوط علیہ اسلام کے بعد جو نبی بھی بھیجا گیا، اس کی پشت پر کوئی قبیلہ ہو تا تھا حتی کہ دمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر بھی بنواش کا قبیلہ تھا۔ اجام البیان جرام اس ساللہ مطوعہ دارا انگار بیروت ۱۲۵۸ھ)

حفرت ابو برمیده رضی الله عند بیان کرتے بین که نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالی حضرت لوط کی مغفرت فرائ وہ بے شک رکن شدید کی بناہ کی خوابش کرتے تھے۔ (صیح ابتفاری رقم الحدیث: ۳۳۷۵، میم مسلم رقم الحدیث: ۱۵۱)

اسنن الزندى رقم الديث: ۱۳۱۷ مند احمد ج٠ ع ۴ ص ٩٣٢٠ السن الكبرئ للنسائى رقم الحديث: ١٥٠٨١ مند ابوليعلى رقم الحديث:. ٩٩٣٢ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٥٧٢١ المستدرك ج٠ ص ١٣٣٧) حافظ احمد بن على بن حجز مستلالى متوفى ٨٥٢هه لكهيمة جن:

قوم لوطیس کوئی ایسا شخص نمیں تھا جس کا حضرت لوط کے نسب سے تعلق ہو، کیونکہ حضرت لوط شام کے علاقہ سدوم سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کا خاندان عواق میں تھا اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ججرت کی تو ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی شام کی طرف ججرت کی، مجرانڈ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام

تبياز القرآز

جلد پنجم

کو اہل سدوم کی طرف بھیجاتوانہوں نے کہا کاش میرے ساتھ لشکریا میرے رشتہ دار اور میرا قبیلہ ہو تاتو میں اپنے مممانوں کی عوت بھانے کے لیے ان سے مدد حاصل کر آ۔ امام ابن مردویہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہ: اگر تمهارا قبیلہ نہ ہو آتا ہم تم کو شکسار کردیے، رکن شدید ہے ان کی مراد قبیلہ تھی، کیونکہ جس طرح رکن (ستون) ہے سارا لیتے ہیں ای طرح قبیلہ ہے بھی سارا لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیہ فرہایا تھااللہ تعالیٰ حضرت لوط کی مغذ ت فرائے اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی پٹاہ نہیں لی علامہ نووی نے کہاہے کہ ہو سکتاہے کہ انہوں نے اپنے باطن میں الله تعالیٰ سے یناہ طلب کی ہو اور ظاہر میں ہے کہا ہو کہ ان کی مدد کے لیے ان کے پاس کوئی قوت یا ان کی پشت ہر کوئی قبیلہ نسیں

ے تاکہ معمانوں پر ان کاعذر ظاہر ہو جائے۔ (فتح الباری ج۲۰ ص۲۱۷۔۲۱۵) مطبوعہ لاہور ۱۰،۳۱۱ھ) الله تعالى كى پناه كى بجائے مضبوط قبيله كى بناه كوطلب كرنے كى توجيهات

قاضی عیاض بن موی مالکی متوفی ۱۹۸۳ حف اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے: حضرت لوط علیہ السلام نے جو کہا: " کاش میں کسی مضبوط ر کن کی پناہ لے لیتا۔ " نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس قول پر تتھید کی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہے رحمت اور مغفرت طلب کی کیونکہ رکن ہے ان کی مراد قبیلہ تھی تاکہ وہ قبیلہ قوم ہے ان کی حفاظت کرے اور ان کے مهمانوں کو قوم کی بے حیائی کی جھینٹ چڑھنے ہے بچائے اور چو نکہ قوم کی زبرد تی اور زیادتی کی وجہ ہے ان کاول تنگ تھااور ان کی بد سلوکی کی وجہ ہے ان کادل آزردہ تھا؛ اس وجہ ہے وہ اس موقع پر اللہ کی بناہ طلب کرنا اور اس سے مدد جاہنا بھول گئے اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا دینی مخلوق میں طریقہ اور عادت یہ ہے کہ بعض لوگ بعض دو سرے لوگول کی مدد کرتے ہیں؛ موانہوں نے اس معاملہ کو بھی ای پر محمول کیا اور سب سے زیادہ مضبوط، سب سے قوی اور ۔ سے زیادہ حفاظت کرنے والا رکن تو اللہ تعالی ہے۔

ا كمال المعلم بفوا كدمسلم يّا٬ ص ٢٦٧، مطبوعه وا رالوفاء بيروت٬ ١٩٣١٥هـ)

علامه محمد بن خليفه الوشتاني اللابي المالكي المتوفى ٨٣٨ه قاضي عياض كي اس شرح ير رد كرتي موئ لكصة بين: قاضی عیاض کی میہ عبارت مسلمانوں کے لیے غیرمانو س ہے علاوہ ازیں میہ تقریر بھی غلط ہے ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لوط پر تقییر نہیں کی اور نہ حضرت لوط علیہ السلام اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی بناہ طلب کرنا بھولے تھے، انہوں نے جو کچھے کماوہ مہمانوں کے ولوں کو مطمئن کرنے کے لیے تھا اور ان کے سامنے اپناعذر ظاہر کرنے کے لیے تھا کیو نکہ

عرف اور عادت یمی ہے کہ لوگ اپنی طاقت اور اپنے قبیلہ کی بناء پر مدافعت کرتے ہیں اور بیر حقیقت میں حضرت لوط علیہ السلام کے عمدہ اخلاق تھے جن کی بناء پر وہ تعریف کے مستحق ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا: "اللہ لوط پر رحم فرمائے۔" یہ در حقیقت ان کی تعریف ہے، ان پر تقید نہیں ہے، اور یہ خطاب میں عرب کے عرف کے مطابق ہے، وہ کتے ہیں: "الله بادشاہ کی تائید کرے اور اللہ امیر کی اصلاح کرے۔"اور اس کی دلیل قرآن مجید کی ہیہ آیت ہے:

عَفَااللَّهُ عَنْكَ لِلهَ الْوَاتِ لَهُمْ - (الوب: ٣٣) ، الله آب كو معاف كرك، آب في ان (منافقين) كو كيوب احازت دي؟

کیونکھ آپ نے ان پر نرمی کرنے کے لیے اور ان کو اسلام کی طرف ما کل کرنے کے لیے ان کو اجازت دی تھی اور پیہ آپ کے مکارم اخلاق میں سے تھا ہیں اللہ تعالی نے فرمایا: اللہ آپ کومعاف کرے ، یعنی آپ نے ان کو اجازت دے کراپنے آپ کو مشقت اور تکلیف میں کیوں ڈالااور یہ ایسا ہے، جیساکہ قرآن مجید میں ہے:

Marfat.com

ظهٰ٥ مَا ٱلْرُكْا عَلَيْكَ الْقُرُانَ لِنَسْفَقٰى ٥ جم نے يہ قرآن آپ پر اس لي ميں نازل كياكہ آپ (ظ: ١٠١) مشت اٹھاكي-

(ا كمال المعلم ج١٠ ص ٢ - ٣٣ - ٢ ٣٣٠) مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٥١٥ه )

علامہ ابی کے شاگر د علامہ سنو می مالکی متوفی ۸۹۵ھ علامہ ابی کی عبارت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ترین کر میں کا جب کر خبر الافرار میں نہ میں اور اس میں شاک شرح کا 87 مارک اپنی صلی مالڈ

املہ تعالیٰ علامہ ابی کو جزائے خیرعطا فرمائے' انہوں نے اس حدیث کی شرح کا حق ادا کردیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مصل مسلم نے میں مسلم نے مصل مسلم مسلم کے اس مصلم نے ہوئے کا حق ادا کردیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو

یہ فربایہ تھا: اللہ تعالی حضرت لوط پر رحم فربائے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تاکید کرنا چاہتے تھے کہ حضرت لوط اللہ تعالی کی بناہ کے طالب تھے، اس لیے آپ نے حدیث کے شروع میں تاکید کا کلمہ فربایا یعنی بے شک پس میہ حدیث اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے ہے کہ حضرت لوط غیراللہ کی بناہ کے طالب تھے، جیساکہ اس حدیث کے شروع میں نبی صلی اللہ

ا عراس و دور رئے سے بیات کے اس رف رف یو ارسی رفت اس با مساب است میں اور سبت شک کرنے کے زیادہ حقد ار ہیں اور ملید و سلم نے دواللہ تعالیٰ سے میں مقدود میر تقالد حقالہ و رفت مردوں کو ذعدہ اس سے مقصود میر تقالد حقالہ و کا تعدہ اس سے مقصود میر تقالد حقالہ و کیسے مردوں کو ذعدہ ا

س سے تفصوریہ کھا کہ مکفرت ابراہیم نے جو اللہ تعلق سے میہ طوال عیاضا کہ '' بیہ والے وصالیہ ویکے مودوں در مدن کرے گا۔ '' بیہ سوال اس لیے نہیں تھاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک بھابلکہ کسی اور وجہ سے تھا-

( تكمل اكمال الاكمال ج ا، ص ٢ ٣٦٠ - ٣٣٥ ، مطبوعه وار الكتب العلمية بيروت ١٩٦٥هـ )

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرشتوں نے کمااے لوط! ہم آپ کے رب کے بھیج ہوئے ہیں ایر آپ تک ہر گزشیں پہنچ کتے، آپ رات کے ایک حصہ میں اپنے گھروالوں کے ساتھ یمال سے روانہ ہو جا کیں اور آپ میں سے کوئی شخص مزکر نہ ریکھے، البتہ اپنی بیوی کو ساتھ نہ لیں، بے شک اس کو (بھی) وہی (عذاب) پہنچنے والا ہے جو انسیں پنچے گا، بے شک صبح کو ان کی

> وعید کاوقت ہے، کیاضج قریب نہیں ۱۵ (هور: ۸۱) حضرت لوط علیہ السلام کا نجات بانااور بدمعاش کافروں کا بھاگنا

جب لوط علیہ السلام نے یہ کما تھا؛ کاش مجھ میں تم ہے مقابلہ کی قوت ہوتی! یا میں کسی مضبوط قبیلہ کی پناہ میں ہو آ! تو اس سے یہ معلوم ہو تا تھا کہ ان بدمعاشوں اور اوباش لوگوں کی پورش کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کو بہت رنج اور افسوس تھا کہ انہیں اپنے معمانوں کے مامنے شرمندہ ہوتا پڑے گاہ جب فرشتوں نے ان کا بیہ حال دیکھاتو ان کو متعدد بشار تیں دیں:

(۱) وہ اللہ تعالی کے بھیج ہوئے ہیں۔

(۲) کفار اپی خواہش پوری نہیں کرکتے۔

(m) الله تعالى ان كوبلاك كروك كا-

(m) الله عزوجل حضرت لوط كواوران كے اہل كواس عذاب سے نجات دے گا-

ملامہ ابو عبداللہ قرطبی مالکی متوفی ۲۹۸ ہے لکھتے ہیں: حضرت لوط علیہ السلام پر ان کی قوم غالب آنے لگی وہ لوگ دروازہ تو زنے کی کوشش کر رہے تھے اور حضرت لوط دروازہ کو بند رکھنے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت ان سے فرشتوں نے کما: آپ دروازہ ہے ہٹ جائیں، حضرت لوط ہٹ گئے اور دروازہ کھل گیا۔ بھر حضرت جبریل نے اپنا پر مارا تو وہ سب اندھے ہوگئے اور دالے یاؤں بھارے بھارے اور دروازہ کھل کا ارشادہے:

اور انہوں نے لوط کے معمانوں کے ساتھ برے کام کا ارادہ

وَحَدَّرَاوُدُوهُ عَنْ صَرِيعَهِ فَطَحَسْنَاآ عَيْنَهُمْ مَرْدُورُ مَدَّدُورُ مِنْ أَوْرُورُ عَنْ إِرَّالِهِ ﴿ الْعَمْرِ عَهِ ﴾

کیا تو ہم نے ان کی آ کھوں کو مٹادیا سو اب میرے عذاب اور طلہ پنجم

میری و عید کامزه چکھو۔

(الجامع لاحكام القرآن جز٩٬٩٠٠ ص ٧٤، مطبوعه دا را لفكر بيروت، ١٣١٥هـ)

امام ابو عبدالله محمد بن عبدالله حاكم نيشايوري متوفى ٥٠مهم نے حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنمااور بعض , يكر

صحابہ سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے اس کے آخر میں ہے جب حضرت لوط نے کہا: کاش جھے میں تم سے مقابلہ کی قوت ہوتی! یا میں کسی مضبوط قبیلہ کی نیاہ میں ہو آلتو حضرت جبرمل نے اپنے پر پھیلائے اور ان کی آنکھوں کو اندھاکر دیا اور وہ بجاؤ

بیاؤ کتے ہوئے النے پیر بھاگے، انہوں نے کہا کہ لوط کے گھر میں روئے ذمین کاسب سے بڑا جادو گر ہے۔ فرشتوں نے کہا ہ لوطا ہم آپ کے رب کے فرستادہ میں میدلوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ کتے ایس این اہل کے ساتھ رات کے ایک حصہ میں روانہ ہو جائیں اور آپ میں ہے کوئی شخص مڑ کرنہ دیکھے البتہ اپنے ہوی کو اپنے ساتھ نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شام کی طرف

لے گیا۔ حضرت لوط نے کماان کو ای وقت ہلاک کردو۔ فرشتوں نے کماہ ہمیں صبح کے وقت انہیں ہلاک کرنے کا حکم دیا گیاہے، کیا صبح قریب نہیں' پھررات کے پچھلے پہر حفزت لوط اور ان کے اہل روانہ ہو چکے تھے اور ان کی قوم کو سنگسار کر کے ہلاک کر دیا گیاتھا، جیساکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

رِأَنَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا الْ لُوطِ ب شک ہم نے ان برسٹ باری کاعذاب بھیجاماسوا آل اوط کے 'ہم نے رات کے پچھلے پیران کو نجات وی۔ نَجَينُهُم بسَحَيْر-(القمز: ٣٣)

یہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے اور امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا۔

(المستدرك ج٢٠ ص ٥٦٣ مطبوعه دا رالباز مكه مكرمه)

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: سوجب ہماراعذاب آپنچاتو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصہ کواس کے پنچے کر دیا' اور ہم نے ان کے اوپر پھرکے کنگر لگا آر برساے 0جو (کنگر) آپ کے رب کی طرف سے نشان زوہ تھے؛ اوریہ سزاان طالموں ہے پچھ

دُور نه تقی- (هود: ۸۴-۸۲)

قوم لوط کی نہتی الٹنے کے متعلق روایات

محمین کعب القرظی نے کماجن بستیوں میں قوم لوط رہتی تھی، حضرت جبریل ان کے نیچے اپناپر رکھ کران بستیوں کو آسان کی طرف بلے کرچڑھ گئے حتیٰ کہ آسمان والوں نے کوں کے بھو تکنے اور مرغوں کی آوازیں سنیں، پھراللہ تعالی نے ان پر لگا تار نشان زدہ چقربر مائے اور حفرت جبریل نے اس زہین کوالٹ دیا اور پنچے کاحقیہ اوپر اور ادبر کاحقیہ پنچے کر دیا' اور جن بستیوں کو

ملنا گیاتھا وہ یانچ تھیں: صیغہ، صغرہ، غمرہ، دوبااور سدوم، اور بدسب سے بری بہتی تھی۔ قادہ بیان کرتے ہیں کہ بدکاری کی مجلس بریا کرنے والوں ان کی دعوت دینے والوں اور ان میں جانے والوں سب پر

کنگریال برمانی گئیں اور ان میں ہے کوئی نمیں نچ سکا۔ ( تغییرامام ابی حاتم ج۲۰ ص ۲۰۷۸-۲۰۷۲ رقم الحدیث: ۱۰۰۱۰ ۹۵۰۱۱ ۱۹۹۸) تجيل كامعني

مجابد نے کما: مجیل فاری کالفظ ہے، سنگ و گل یعنی پھراور کیچڑ- این زید نے کما: مجیل آسان دنیا کانام ہے یعنی قوم لوط پر آ سان دنیا ہے پھر پر سائے گئے۔ زجاج نے کما تھیل کامعنی ہے جھیجی ہوئی، نیز زجاج نے کما: تحل کتاب کو کہتے ہیں، اور یہ تنکریاں کیونکہ کتاب کی طرح لکھی ہوئی تھیں اس لیے ان کو بجیل فرمایا۔ فراء نے کمااس کامعنی ہے کی ہوئی مٹی۔

(جامع البيان جزاً) ص ١٢٢-١٢٢ ملحشًا، مطبوعه بير علت )

علامہ ابوعبداللہ مالکی قرطبی متوفی ۸۲۸ ھے کھتے ہیں: النحاس نے کما ہے بجیل کامتن ہے جو بخت اور زیاوہ ہو- ابوعبیرہ نے کما: اس کامعنی ہے بخت ان کے علاوہ وہ معانی لکھے ہیں جو ہم نے امام ابن جریرے نقل کیے ہیں:

(الجامع لاحكام القرآن جرّه، ص ٤٣٠ مطبوعه دار الفكر ، بيروت)

قوم لوط کو سکسار کرنے کے متعلق روایات

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بیہ سراز ظالموں ہے کچھ دور نہ تھی۔ حس نے کما: اس کامعنی ہے شکسار کرنے کی سزانہ طالموں ہے یعنی قوم لوط ہے کچھ دور نہ تھی۔ مجاہد نے کمااس ہے کفار قریش کو ڈرایا ہے بیٹی اے مجھے(صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کی قوم کے طالموں ہے بھی یہ سزا کچھ بعد نہیں ہے۔ قادہ اور عکرمہ نے کہا: اس امت کے طالموں ہے بیر سزا کچھ بعد نہیں ہے۔

پقربرسانے کے متعلق دو قول ہیں: ایک قول میہ ہے کہ جب حفزت جبریل نے اس بہتی کو اوپراٹھایا قواس پر پقربرسائے گئے؛ دو سرا قول میہ ہے کہ میہ پقران لوگوں پر برسائے گئے جو اس وقت بستیوں میں نہ تھے، بلکہ بستیوں سے ہاہر تھے۔ اس امت کو سنگسار کرنے کے متعلق مروایات

علامه ابو عبدالله محربن احمر مالكي قرطبي متوفى ٢٧٨ ه لكهت بين:

روایت ب کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: عقریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ مرد مردوں سے جنسی لذت عاصل کریں گے اور عور تی عورتوں سے، اور جب ایسا ہو قو تم ان پر قوم لوط کے عذاب کا انظار کرنا کہ اللہ ان پر مجیل کی کنگریاں برسائے گا چر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی علاوت کی: وسا ھی من اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی علاوت کی: وسا ھی من اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی علاوت کی:

دو سمری روایت میہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دن اور رات کا سلسلہ چلتارہے گا حتی کہ اس امت کے مرد؛ مردوں کی پشت کو علال کرلیں گے جیسا کہ انہوں نے عورتوں کی پشت کو علال کرلیا ہے پھرامت کے ان لوگوں پر سنگ باری ہوگی - (الجامع لاحکام القرآن جزہ، ص ۲۲) مطبوعہ وارا الکار بیروت ۱۳۵۵ھ)

علامہ قرطبی کی ذکر کردہ یہ حدیثین کمی کتاب میں ضمیں ال سکیں البت امام ابن عساکرنے اس حدیث کو روایت کیا ہے:

حسن بیان کرتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قوم لوط دس کاموں کی وجہ ہے بلاک کی گئی اور میری
امت ان ہے ایک کام زیادہ کرے گی۔ (وہ دس کام بیہ بین:) (۱) مردوں کا مردوں ہے جنسی خواہش پوری کرنا۔ (۳) غلیل
مارنا۔ (۳) ککر مارنا۔ (۳) جمام میں تھیانا۔ (۵) دف بجانا۔ (۱) خر (شراب) بینا۔ (۵) واڑھی کائنا۔ (۸) موجھیں لمبی
رکھنا۔ (۹) سیٹی اور آئی بجانا۔ (۱) ریشم پرمنا۔ اور میری امت ایک کام اور زیادہ کرنے گی، وہ ہے موروں کا عورتوں سے
جنسی خواہش پوری کرنا۔ (مخصر آریخ دشق جنان اور میری امت ایک کام اور زیادہ کرنے گی، وہ ہے مورتوں کا عورتوں سے
جنسی خواہش پوری کرنا۔ (مخصر آریخ دشق جنان ۱۹۲۰)

و إلى مَنْ بِنَ اخَاهُمُ شَعِيبًا قَالَ لِقُوْمِ اعْبُنُ وااللّهُ مَالكُمْ اللهِ مَالكُمْ اللهِ مَالكُمْ اللهِ مَالكُمْ اللهِ مَالكُمْ اللهِ مَالِكُمْ اللهِ مَالِكُمْ اللهِ مَالِكُمْ اللهِ مَالِكُمُ اللهِ مَالِكُمُ اللهِ مَالِكُمُ اللهِ مَا يُرَا اللهِ مَالِكُمُ اللهِ مَا يُرَا اللّهُ مَالكُمُ اللّهِ مَا اللهِ مَا يُرَا اللّهُ مَا اللهِ مَا يُرَا اللهِ مَا يُرَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

تبيان القرآن

جلد پنجم

را چیم

تدادالم آد

## اِلَيْهُ أُنِيْبُ ؈

## میں امی کی طر*ت دجوع کرتا ہو*ں 🔾

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور (ہم نے) مین دالوں کی طرف ان کے ہم قبیلہ شعیب کو بھیجا انہوں نے کہا: اے میری قوم! الله کی عبادت کرو، تمهارے لیے اس کے سواکوئی عبادت کا مشتق نہیں ہے اور تاپ اور قول میں کی نہ کرو، بے شک می تم کو خوش حال دیکتا ہوں اور جمعے تم پر احاطہ کرنے والے دن کے عذاب کا خوف ہے - (حود: ۸۴)

ناپ اور تول میں کمی کرنے کی ممانعت

اس سورت میں انبیاء علیم السلام کے جو فقعی ذکر کیے گئے ہیں بیہ ان میں سے چھٹا ققد ہے، جو حضرت شعیب علیہ السام سے متعلق ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کاسوانمی خاکہ ہم نے الاعواف. ۸۵ میں تفصیل سے ذکر کرویا ہے۔

مین حفزت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے، بھر بیہ حفزت شعیب کے قبیلہ کا نام پڑ گیا اور اکثر مغسرین نے یہ کما ہے کہ حفزت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین نے اس شرکی نیاد ڈالی تھی۔

ہے کہ حضرت ابرا بیم علیہ اسلام کے بیے مدیں کے اس سری بیاد دال گا۔

ہم پہلے یہ بیان کر بچکے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو سب سے پہلے یہ تھم دیا جا آب کہ دہ تو حید کی دعوت دیں اس لیے حضرت شعیب عدیہ السلام نے سب سے پہلے یہ تھم دیا جا آب کہ جو کام زیادہ اہم ہواس کی دعوت دیں اس کے علاوہ ان کی بری عادت ہو۔

علاوہ ان کی بری عادت یہ تھی کہ جب کوئی شخص ان کو یہ تھم دیا جا آب کہ جو کام زیادہ اہم ہواس کی دعوت دیں اکفر سے کے علاوہ ان کی بری عادت یہ تھی کہ جب کوئی شخص ان کے پاس کچھ بیجنے کے لیے آباتو دہ تول میں اس سے اس چز کو جتنا نیادہ لیے اس کی کرتے تھے۔ مولیوں وہ خرید و فروضت کے علاوہ ان کی بری عادت یہ تھی کہ جب کوئی چیز فرو فت کرتے تو ناپ اور تول میں کی کرتے تھے۔ مولیوں وہ فرید و فروضت لیے سکتے ان انہا ہوا کہ بھی اسلام نے فرمایا: ہی تم کو خوش حال دیکھا ہوں اپنین طرورت ہے اس کے بعد المام نے فرمایا: ہی تم کو خوش حال دیکھا ہوں اپنین طرورت ہے اس کے بعد فرمایا: جمعے تم پر احاطہ کرنے والے دن کے عذاب کو خوف ہے۔ احاطہ کرنا یا تو عذاب کی صفت ہے نظر وہ دون ساعذاب کی صفت ہے تعین جس عذاب کو بعض علاء نے کہا اس سے مراد قیامت کے دن کا عذاب ہے بی تلم ہے کہ وہ دن ہے جو تمام معذبین کے عذاب کو تعین ہے کہ کا اور بعض علاء نے کہا اس سے مراد وہ مو اس ہے بی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافروں کو دنیا میں ہمایا سے مراد وہ مو اس ہے بی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافروں کو دنیا میں ہمایا سے مراد می مراد وہ مو السلام کی امتوں کے کافر لوگوں پر ایساعذاب آبارہ ہو اور بعض مارہ عام ہے خواہ دو زیادی عذاب ہو یا قیامت کے دن کا عذاب ہو۔

انبیاء علیم السلام کی دعوت دو اہم چیزوں پر مشتل ہوتی ہے: حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی - اول الذکر کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا: اسے میری قوم ؟ اللہ کی عبادت کرو اور خانی الذکر کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا اور ناپ تول میں کمی نہ کرد اللہ تعالی کے نزدیک ناپ تول میں کی کرنا بہت فتیج جرم ہے حتی کہ اللہ تعالی نے ایک سورت ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے عذاب کی وعید سے معنون فرائی ہے:

یہ اذااکتال اعلے عذاب ،0 جو

وَيُكُولَلُهُ مُطَيِّفِهُ مِن الدِينَ اذَا اكْتَ الْوُاعَلَى

لوگ جب لوگوں ہے تاپ کرلیں تو یو رالیں Oاو رجب انہیں ناپ کردیں یا تول کردس تو گھٹا کروس O کیاوہ ہوگ یہ گمان شیں کرتے کہ ان کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا0 عظیم دن میں 🔾 🧝 دن سب اوگ رب العالمين كے سامنے كھڑے ہوں گے۔

النَّئَاسِ يَسْتَهُ فُهُوَّ 0 وَإِذَا كَالُّوْهُمُ أَوْ وَزَنُوْهُمُ سُمُوْرُ٥ الْا يَظُنُّ أُولَّئِكُ آتَهُمُ مُعُونُونَ لِإِيكُومِ عَظِيبُهِ فَيَوْمَ يَقَوْمُ النَّاصُ لِرَبِّ الْعُلَيمةِ - 0(الطفقين: ٢-١١)

اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بیچنے والے کو بیہ حکم دیا ہے کہ جب وہ کوئی چیزتول کر فروخت کرے تو سودے کا بلزا

جھکتا ہوا رکھے۔ حفزت سوید بن مخزمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور مخزمہ ججرہے ایک بزاز کے پاس آئے' ہم نے ایک

شلوار کی قیمت لگائی' اور میرے پاس ایک شخص تھاجو اُجرت پر وزن کر باتھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: وزن کرو اور جھکتا ہوا دو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٣٣٣) مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ١٣٣٣١ مصنف ابن ابي شيبه ج٤٬ ص٥٨٥٬ مهند احمد ج ۲۴ ص ۳۵۲ منن داری رقم اعدیث: ۲۵۸۸ منن الترمذی رقم الحدیث: ۴۰۰۵ منن ابن ماجه رقم الحدیث: ۴۲۲۰ صحح ابن حهن رقم الحديث: ١٥٢٤ المعجم الكبير و قم الحديث: ٩٣٦٦ المستدرك ج١٠ ص ١٣٠٠ سنن النسائي و قم الحديث: ٢٠٠٠)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: (شعیب علیہ السلام نے کہا)اے میری قوم انصاف کے ساتھ یوری یوری ناپ قال َرو' اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھروO (عود: ۸۵)

لوگوں کو نقصان نہ پہنچانے اور فساد نہ کرنے کے محامل

اس مقام ہر میہ اعتراض ہو تاہے کہ ان آیتوں میں تحرار ہے، کیونکہ پہلی آیت میں فرمایا: اور ناپ اور تول س کی نہ کرو اور دو سری آیت میں فرمایا: انصاف کے ساتھ یوری یوری ناپ اور تول کرد' اور پھراس آیت کے آخر میں فرمایا: اور لوگوں کی چیزوں میں کی نہ کرواور ان تینوں احکام کا ایک ہی معنی ہے۔ اس اعتراض کے حسب زیل جوابات میں:

(۱) ناپ اور تول میں کی کے حکم کی آکید کے لیے اس حکم کو تین بار ذکر فرمایا۔

(٣) تحمرار اس وقت ہو تا جب میہ حکم ایک ہی عنوان اور ایک ہی اعتبار سے کئی بار ذکر کیا جاتا ہم پہلی بار نبی (ممانعت) کے صیغہ سے فرمایا اور ناپ اور تول میں کی نہ کرو اور دو سمری بار صراحتاً امرکے صیغہ سے فرمایا: انصاف کے ساتھ یوری یوری ناپ اور تول کرد اور جب صیغہ اور عنوان بدل گئے تو تکرار نہ رہا اس جواب پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ کسی چیز کی ضد سے منع کرنااس چیز کا تھم دینا ہے تو امراور ننی کے صیغوں کے فرق کے باوجود تکرار ہے مفر ممکن نہیں۔ اس کاجواب ہیہ ہے کہ ایک چیز کے حکم اور اس کی ضدیے ممانعت کو مبالغثا جمع کیا جا آ ہے جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو اور کما جاتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر رہو اور ان سے قطع تعلق نہ کرو' ای طرح یہاں فرمایا ہے ناپ تول میں کمی نہ کرد اور یوری بوری ناپ تول کرد اور اس کے بعد برسمبیل عموم فرمایا: اور لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ' اور ہو ً بوں َ و تقصان پہنچانا صرف ناپ اور تول میں کمی کرنے میں منحصر نہیں ہے، بلکہ کسی کی چوری کرنے، لوٹ مار کرنے، کسی کا مال غضب کرنے اور کسی کے ہاں ڈاکھ ڈالنے ہے بھی کسی کو نقصان پہنچایا جا تاہے، کسی کو سود پر قرض دیے، کسی کو بلک میل کرنے، نقلی اور ملاوت والى اشياء فروخت كرنے سے بھى كى كو نقصان ميں متلاكيا جاتا ہے اور بيه تمام صورتيں شرعاً ممنوع مين واصديد ہے کہ بیر تین تھم تین مختلف عنوانوں ہے دیئے گئے ہیں' اس لیے ان آیتوں میں تکرار نہیں ہے۔

تسان الق آن

اس كے بعد فومایا: "اور زمين ميں فساد كرتے ہوئے نہ پھرو-"اس كے كئ محمل ہيں:

جو فحض کی دو سرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گاتو وہ دو سرا مخص بھی اس کو نقصان پہنچانے کی سعی کرے گاتو ہوں کہ خص کو نقصان پہنچانے کی سعی کرے گاتو ہوں کہ خص کو نقصان پہنچانا ہے، اس کا دو سرا محمل ہیں ہے کہ تم اپنی دنیا اور آخرت کی مسلحتوں کو نقصان بہنچانے کی کوشش نہ کرد اور اس کا تیبرا محمل ہیں ہے کہ تم اپنے درین کی مسلحتوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرد اور اس کا تیبرا محمل ہیں ہے کہ ناپ اور تول میں کی کرنا ذمین میں فیاد پھیلانا ہے کیونکہ جب پیچنے دور تول میں کی کرنا ذمین میں فیاد پھیلانا ہے کیونکہ جب پیچنے دور اور اس کا آبور ہون اوقات ہیں مطلع ہو گاتو وہ لانا بیا اور تول میں کی کرے گاتو خرید ارجب اس کی پر مطلع ہو گاتو وہ لانا کی طور پر اس سے جھڑا کرے گااور بعض او قات ہے بھڑا فیاد اور قبل و غارت پر فتح ہو گا۔

الله تعالى كاارشاد ب: الله كاجائز كيا جوا نقع جو تمهار ب پاس في رب و دى تمهار ب لي بمترب اگرتم ايمان ركھتے بواور ميں تمهار اذمه دار نميں بون (حود: ٨٩)

بقيةالله كامعنى

امام ابو جعفر محد بن جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

کابد نے کہ سفیت اللہ سے مراد ہے اللہ تعالی کی اطاعت، یعنی تم جو ناپ تول میں کی کرکے مال جمع کر رہے ہو، اس سے یہ بحر ہے کہ تم امند تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کا تواب تمہارے پاس پیشد باتی رہے گا۔

اس آیت کا واضح معنی ہیہ ہے کہ پوری بوری ناپ تول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو حلال نفع باقی رکھا ہے وہ اس مال ہے بسترہے جو تم ناپ تول میں کمی کر کے حاصل کرتے ہو۔

حضرت شعیب علیه السلام نے فرمایا: میں تمهارا ذمه دار شیں ہوں اس کا معنی بیہ ہے کہ میں نے تم کو نیکی کی ہدایت دی ہے اور ایمان داری اور دیانت داری کی تلقین کی ہے اور تم ہے اس پڑی عادت کو چھڑائے اور تم کو ویانت دار بنادینے کی مجھ میں قدرت شیں ہے ، اور اس کا دو سرامتنی ہیہ ہے کہ ناپ اور تول میں کمی کرنے اور بے ایمائی کرنے ہے ، اللہ تعالیٰ کی نعتیں زائل ہو جاتی میں تو اگر تم نے یہ بری عاد تیں نہ چھوڑیں تو تمہارے پاس جو اللہ کی نعتیں ہیں وہ زائل ہو جائمیں گی اور اس صورت میں، میں تمہاری نعتوں کی حفاظت پر قادر شمیں ہوں۔

الله تعانی کاارشاد ہے: انہوں نے کہااے شعیب! کیا آپ کی نماز آپ کو بید عکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن

کی ہمارے باپ دادا پر سنٹش کرتے تنے اور ہم اپنے مالوں کواپنی خواہش کے مطابق صرف کرنا چھو ڑ دیں' بے شک آپ تو بہت بڑ دہار اور راست باز بین O(عود: ۸۷)

جوہر روز مصابات میں معالی تشریح حضرت شعیب علیہ السلام کے وعظ کی تشریح

اس آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ کیا آپ کی صلوۃ ہمیں سے تھم دیتی ہے؟ صلوۃ ہے اس آیت میں کیا مراد ہے، ایک قول سے کہ صلوۃ ہیں مطاوۃ ہیں اور ایمان ہے کو نکہ دین اور ایمان کا سب سے واضع اظہار نماز کے ذریعہ ہو آپ اس لیے صلوۃ دین اور ایمان سے کو صلوۃ ہیں معروف نماز ہے۔ روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ اسلام بعت زیادہ نماز پڑھتے تھے اور ان کی قوم کے کفار جب ان کو نماز پڑھتے دیکھتے تو ایک دو سرے کی طرف اشارہ کرتے اور بنتے اور محمد شعیب علیہ اسلام کا خداق اثرادہ کرتے اور بنتے اور حضرت شعیب علیہ السلام کا خداق اثراد کرتے اور بنتے اور محمد سے علیہ السلام کا خداق اثراد کرتے اور بنتے اور محمد سے علیہ السلام کا خداق اثراد ہے۔

انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کما آپ بہت بردبار اور راست باز ہیں۔ یہ انہوں نے طنز اکما تھا کیونکہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بے و توف اور جائل سجھتے تھے 'یہ ایسا ہ جیسے کوئی انتہائی بخیل اور خسیس شخص کو دکھ کر کے اگر حضرت شعیب علیہ السلام کو حکیم اور رشید کما۔ اس کی دو سری تغییب علیہ السلام کی دائر سری کہ ان اور جب حضرت شعیب علیہ تغییب علیہ السلام منام اور رشید ہیں، اور جب حضرت شعیب علیہ السلام منام ان کو یہ حکم دیا کہ اجوا اجداد کے طریقہ عبادت کو ترک کر دیں تو وہ بہت حیان ہوئے اور انہوں نے کہ آپ تو سیست علیہ بہت طیم اور رشید ہیں، آور جب حضرت شعیب علیہ اسلام منام اور رشید ہیں، کہ ہم ایت آباؤ اجداد کے طریقہ عبادت کو ترک کر دیں تو وہ بہت حیان ہوئے اور انہوں نے کہ آپ تو بہت طریقہ عبادت کو ترک کر دیں۔

اللہ تعالی کاارشاد ہے: شعیب نے کہا:اے میری قوم! یہ بناؤ اگر میں اپنے رب کی طرف ہے رو تن دئیل پر ہوں اور اس نے جھے کو اپنے پاس ہے عمدہ رزق عطاکیا ہو (تو میں اس کا عظم کیے نہ مانوں!)اور میں یہ نسیں چاہتا کہ جن کاموں ہے میں تم کو منع کر آبوں' میں خود اس کے خلاف کردن' میں تو صرف اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرنا چاہتا ہوں'اور میری توفیق میرف اللہ کی مدد ہے ، میں نے اس پر توکل کیا ہے اور میں اس کی طرف رجوع کر آبوں ۱۵ ھود، ۸۸)

قوم کے سامنے حضرت شعیب علیه السلام کی تقریر

حضرت شعیب نے فرمایا: بیہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں۔ اس میں بیہ اشارہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عظم مدایت وین اور نبوت سے سرفراز فرمایا تھا اور فرمایا: اس نے جھے کو اپنے نہاں سے معدہ رزق عطا فرمایا ہوا اس میں بیا اشارہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ حلال مال عطا فرمایا تھا۔ اس آیت میں شرط کا ذکر ہے اور اس کی 17ء محدوف بے اور اس کا معنی اس طرح ہے کہ بیہ بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ نے جھے تمام رو حالی اور جسمانی کمالات عطا کئے ہیں تو پھر کیا سیر سے لیے بیا خزب کہ میں اس کی وحی میں خیات کروں اور اس کا بیغام تم تک نہ پہنچاؤں اور جھے بیہ کس طرح زیبا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس تعالیٰ جمعے اس کو در کیٹر نعمیں عطا فرمائے اور میں اس کے حکم کی خلاف ور زی کروں اور اس کا معنی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جب میرے

ز دیک مہ ٹابت ہے کہ غیراللہ کی عبادت میں مشغول ہونا اور ناب و تول میں کمی کرنا ایک ناجائز کام ہے اور میں تهماری اصلاح کاطالب ہوں اور میں تمہارے مال کامخیاج بھی نہیں ہوں کیونکہ اللہ تعالٰی نے مجھے بکنزت عمدہ رزق رے کرتم ہے مستغنی کمیا ہوا ہے تو ان حالات میں کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحی میں خیانت کروں اور اس کا تھم نہ مانوں! مجرفر مایا: اور میری توفیق صرف اللہ کی مدد ہے ہے، میں نے صرف ای پر توکل کیا ہے ادر میں ای کی طرف رجوع کر آبوں! اس قول ہے حضرت شعیب علیه السلام نے یہ بتایا کہ تمام نیک اعمال میں حضرت شعیب علیه السلام کاتو کل اور اعتاد صرف الله عزوجل کی ذات پر ہے۔

# ے میری فوم! میری مخالفت تم کو ان کامرل پر نرابھارے حن کاموں کی وجرسے تم پراہیا عذا ہ

، نے کہا کے میری قوم! کیا تمیادے نزدیکہ

سے نے ننگ میرا دی متبارے تمام کا موں کا اعاطر کرنے والا۔

اورلے میری قوم! تم اپنی جگرکام کرتے رہواور میں اپنا کام کرنے والا ہوں عنقریب تم حبان کو سکھے جلد پنجم

مَن يَا رَّيْهُ عَنَا كِي يُخْزِيْهُ وَمَن هُوكَا ذِبُ وَالْتَقِبُو الِيِّيَ الْمِنْ الْمُوكَا ذِبُ وَالْتَقِبُو الِيِّيِّ الْمُنْ اللهِ مَعَلَمُ مَ وَيَا مِنْ اللهِ مَعَلَمُ مَ وَيَا مُوكِا وَلِيَّا جَاءً الْمُرْفَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِيْنَ مَعَلَمُ مَوْدَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

الله استفار كرنے والا بول ١٥ ورجب بمارا مذاب آئية بم في شيب كوا في رفت عيميا با وران وكوں كورائمى الله والمعت م ورحمة قِلَا الكي الله والله والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعتان والمعت

# يُعُكُّ الِّمُنْ يَنُ كُمَا بِعِلَاتُ تُنُوُدُ ﴿

وصنکار ہوا بل مدین کے بیے جیسے بچشکار تفی منود کے بیے 0

الله تعلل کارشاوہ: (حضرت شعیب نے کہا) اور اے میری قوم! میری مخالفت تم کو ان کاموں پر نہ اُجھارے جن کاموں کی وجہ سے تم پر ایساعذاب آ جائے جیساعذاب قوم نوح پر یا قوم صود پریا قوم صالح پر آیا تھااور قوم لوط تم سے زیادہ دور تو نہیں 10ور تم اپنے رب سے استعفار کرو پھراس کی طرف تو یہ کرو' بے شک میرا رب رحم فرمانے والا محبّت کرنے والا ہے 0

حضرت شعیب علیه السلام کے خطاب کا تتمہ اور قوم کو نقیحت

ان آیوں کامنی بیہ ہے کہ حضرت شعیب نے فرمایا: اے میری قوم! میرا بغض اور جھ سے عداوت اور میرے دین سے بفرت حسیس اس پر نہ اُجمارے کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ کفراور بُت پر سی اور ناپ تول میں کی کرنے اور قوب اور استغفار کو ترک کرنے پر جے رہواور ڈیٹے رہو اور ڈیٹے رہو اور ڈیٹے رہواور ڈیٹے رہواور ڈیٹے رہواور ڈیٹے رہواور ڈیٹے رہو جی کہ تم پر بھی ایساعذاب آ جائے جو تم کو جڑ ہے آگھاڑ کر ملیام کی قوم پر ایک سخت اور زبروست نوح علیہ السلام کی قوم پر ایک سخت اور زبروست آئد مھی کاعذاب آیا اور حضرت صافح علیہ السلام کی قوم پر ایک چگھاڑ اور زلزلہ کاعذاب آیا اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اور ان کی ذمین کو بلیٹ دیا گیا۔

اور فرمایا: اور قوم لوط تم سے زیادہ دور تو نہیں۔ اس سے بُعد مکانی مراد ہے کیونکہ لوط علیہ السلام کی بستی مدین کے قریب تھی اور ہیہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بُعد زمانی مراد ہو، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانہ میں لوگوں کو معلوم تھا کہ پکھ عرصہ پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کردیا گیا تھا، ہرصورت میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کا واقعہ ان سے مخفی نمیں تھا، اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: تم ان طالات سے عمرت پکڑو اور سبق سیمو

جلد پنجم

اور الله تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرنے سے گریز کروورنہ تم پر بھی مچیلی قوموں کی طرح عذاب آ جائے گا۔

اس کے بعد فرمایا: تم اپنے رب سے استغفار کرو پھراس کی طرف تو یہ کردیونی پیلے اپنے کفراور شرک ناپ تول میں کمی اور دیگر گناہوں پر نادم : ہو کران کو ترک کرواور آئندہ ان کو نہ کرنے کا عہد صمیم کرو، پھراپنے سابقہ کفراور معاصی کی اللہ تعالیٰ سے مغفت طلب کرو تو امند تعالیٰ مہت رحیم اور کریم ہے اور تو یہ اور استغفار کرنے والوں ہے مجنت رکھتا ہے۔

حضرت شعیب ملیہ السلام کا بیہ خطاب بہت مرتب اور منظم ہے 'انہوں نے سب سے پہلے بیان کیا کہ ان کی نبوت کے دلا ئل بہت روتن اور واضح ہیں اور اللہ علی نبوت کے دلا ئل بہت روتن اور واضح ہیں اور اللہ علی نبادی کے ساتھ اللہ اللہ بہت بروتن اور واضح ہیں اور اللہ بہت کی طاہری اور باطنی نعمیں بہت وافر مسلس پابندی کے ساتھ اللہ اللہ بہتے اور بید بیان کیا کہ وہ مسلس پابندی کے ساتھ اللہ تعالی کے ادکام پر عمل نررہ ہیں اور اتم کو بھی یہ اعتراف ہے کہ ہیں بہت پڑ دہار اور نبیک بوں سواگر دین کی بیہ دعوت باطل بہت ہم کرا اور میکر کے خالفت کرتے ہو کمیں ایسا ہے کہ ہیں ہم کرنے میں ایسا کو پھر عذاب سے ڈرایا نہ ہو کہ ہم کہ اور ایمان لائے کی دعوت دی۔
اور تو۔ اور استغفار کرنے اور ایمان لائے کی دعوت دی۔

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: کافروں نے کہا اے شعیب! تمہاری اکثر پاتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں' اور بلاشیہ ہم سمجھتے ہیں تم ہم میں کزور ہو' اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہو آتو ہم تمہیں پھرمار مار کر بلاک کر چکے ہوتے اور تم ہم پر کوئی جماری نہیں ، بو 0 مورد اہ

فقه كالغوى اور اصطلاحي معنى

حَدِيثًا-(النساء: ٨١)

حضرت تبعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا: مدارصة یہ کشبیرا اور رصف فقد سے بناہے اس لیے ہم <mark>یمال فقہ کالغوی اور</mark> اصطلاحی معنی آئر آزرے ہیں:

علامه حسين بن محدر اغب اصغماني متوفي ٥٠١ه لكصرين

عاضرے ملم ے غائب کے ملم نک پنجافقہ ہے اور فقہ علم ہے اخص ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

عَمَالِ أَهُ أُلِاّهِ لَقَامِ لا بَكَادُونَ كَفْضَهُونَ اللهِ قَامِ كَايِادُواكُ بِدِلولُ بِالتَّحِينَ عَرِب بعي نسِ

اور اصطلاح میں احکام شرعیہ کا دلا کل کے ساتھ ، علم فقہ ہے اور فقہ کامعنی دین کی فنم ہے۔

(النفردات ج ٢ ص ٣٩٦) مطبوعه كلتيه نزار مصطفى البازيكه مكرمه ١٣١٨ه )

هامه المبارك بن محمدالاثيرالجزري المتوفى ٢٠٦ه لكصة مين: نعد بارصل معزد فند من شوري و فقت الد

فقد ظاصل معنی ہے فتم - بید لفظ شق کرنے اور (فق) کھو لئے ہے ماخوذ ہے (یعنی کسی چیز کو شق کر کے اس کی گمرائی تک پُنچنا یو کسی کرہ کو کھولنا) عرف میں فقد ملم شریعت کو کہتے ہیں اور مید احکام شرعید فرعید کے ساتھ خاص ہے - رسول القد صلی اللہ ملید وسلم نے حضرت این عماس رضی اللہ عظماکے لیے وُعافریائی:

نسه و فقه و في كذي و حدمه أساوس - المانشة اس كو دين كي مجه عطافها وراس كو مول كا

علم عطا فرما-

ا سع جود (محج البغاري رقم الحديث: ۱۳۳۷ صحيح مسلم ، فضائل العجاب : ۱۳۸ سند احديث اص ۴۶۹

(النهابية ٣ ص ١٦٨، مطبوعه دارالكتب العلميه بيردت • ١٨١٨ه )

علامہ بدرالدین محمود بن احمد مینی حنق متونی ۸۵۵ه کلیجیتے ہیں: اصطلاح میں فقہ کامعنی ہے احکام شرعیہ فرعیہ کاوہ علم جو تفصیلی دلا کل سے حاصل کیا گیا ہو۔ حسن بھری نے کما: فقیہ وہ

محض ہے جو وٹنیا میں رخبت نہ کرے اور آخرت میں رغبت کرے وین پر بھیرت رکھتا ہو اور دائماً اپنے رب کی عبادت کر با مدی اما عظم سے منقل سرک نفس کا بر نفوان مند کی جنول کو بیجان لیمافقہ ہے)

ہو۔ (امام اعظم سے منقول ہے کہ نفس کا اپنے نفع اور ضرر کی چیزوں کو پچپان لینافقہ ہے) (عمر قالقاری جزیم علام مطبوعہ اوار قالفیاعتہ المنیر ہر معرم ۴۸ مسالہ)

كفار حفرت شعيب عليه السلام كي باتول كو كيول نهيل تنجصة تصح

اس جگہ یہ اعتراض ہو تا ہے کہ حصرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان کی زبان میں گفتگو کی تھی، چرکیا وجہ ہے کہ انسوں نے کہا: تنہاری اکثر ہاتیں ہماری سجھ میں نسیں آتیں، اس اعتراض کے حسبِ دیل جواہات ذکر کیے گئے

ہیں: (۱) چو ککہ وہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام ہے بہت ہخت متنفر تھے، اس لیے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو غور ہے نہیں ہنتے تھے ای وجہ ہے وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے تھے، انڈر تعالیٰ نے سیّد یا مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کافروں

ے ان کے کے ان اور ہے وہ ان ہوں و این کے اسد من میں یہ مد ان اسد ایر اسد ایر اسد ایر اسد اور ان کے متعلق بھی ای کے متعلق بھی ای طرح فرمایا ہے: وَمِسْ اَلْهُ مِنْ اَنْ اَسْسَاعِ مُعْ اِلْبُدِیکُ وَجَعَلْسَاعَلْی اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم

وَمِسَهُ مَنْ يَسْسَمِعَ البَّهُ وَحَعَلَمُ العَلَى اور ان يَسَ عَبِينَ البِي عَرَفَ ان الله عِيمَ اور ام فَلُوْرِهِ مُرَاكِنَةُ أَنْ يَقَفَّهُ وَهُ-(الانعام: ٢٥) ــنان كَ دلول ير يرد و ذال دي بين تاكه وه (آپ كالام كان مجمين -

کی نیت ہے کتے تتے ہم آپ کی باتوں کو شیں سمجھتے۔ (۳) ان کا مقصود یہ تفاکہ آپ نے توحید ، رسالت ، بعث، ناپ تول میں کی کرنے اور دیگر گناہوں کو ترک کرنے کے

ہ ہیں ہوں ہوں ہے گئے ہیں' وہ ان کے نزدیک ناکافی ہیں اور وہ ان سے مطمئن نہیں ہیں۔ تعلق جو دلا کل ذکر کیے ہیں' وہ ان کے نزدیک ناکافی ہیں اور وہ ان سے مطمئن نہیں ہیں۔ سعید بن جبیر اور شریک نے کہا کہ ان کی قوم نے ان کو ضعیف اس لیے کہا کہ وہ نامینا تھے۔ سفیان نے کہا: ان کی نظر

کرور تھی ادران کو خطیب الانبیاء کما جا آتھا۔ انہوں نے کما: اگر تمہارا قبیلہ نہ ہو تاتو ہم تہیں پھر مار مار کر ہلاک کر دیتے واس کی تغییر میں بعض مفسرین نے کما: یعنی

کو قتل کردیتے یا تم کو گالیاں دیتے۔ (جامع البیان جز ۱۳ ص ۹۳۸ مطبوعہ دار انفکر بیروت ۱۳۱۵ھ) حصرت شعیب علیہ السلام کے دلا کل کے جواب میں ان کی قوم کے کافروں نے جو کچھ کہاوہ حصرت شعیب علیہ السلام

کے دلا کل کا جواب نہ تھا ہیہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص فریقِ مخالف کے دلا کل کے جواب سے عاجز آکر اس کو گالیاں دیتا شروع کردے۔

الله تعلقی کا ارشاد ہے: شعیب نے کہا: اے میری قوم! کیا تمہارے زدیک میرا قبیلہ اللہ سے زیادہ طاقت ور ہے، بیان القرآن طاقبہ آن

اورتم نے اللہ کو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے ، بے شک میرا رب تمہارے تمام کاموں کا حاطہ کرنے والا ہے O (حود: ۹۲) جب کفار نے حصرت شعیب علیہ السلام کو ایڈاء پہنچانے اور قتل کرنے کی دھمکی دی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان

کو یہ جواب دیا' اس کا ظلاصہ میہ ہے کہ تم نے میرے قبیلہ کی رعایت کرکے جمجھے چھوڑ دیا اور جمجھے قتل کرنے ہے باز رے' جب کہ میرے قبیلہ کی رعایت کے بجائے تہیں اللہ کی رعایت کرنی جاہیے تھی اور تم نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح نظر انداز کرویا

جس طرح کوئی شخص کسی بے کار چیز کو اپنے پس پشت ڈال دیتا ہے! پھر کھا: الله تعالى كا ارشاد ب: اوراك ميري قوم! تم ائي جكه كام كرتے ربو اور ميں ايناكام كرنے والا بون عقريب تم

حان لو گے کس کے پاس ایساعذاب آئے گاجواس کورُسوا کردے گااور کون جھوٹا ہے، تم (بھی) انتظار کرواور میں بھی تممارے سائتھ انتظار کرنے والا ہوں O (عود: ۹۳)

یعنی تم جو کچھ کر رہے ہو وہ کرتے رہو، تم اپنے کفراور ظلم پر کاربند رہو اور میں تم کو ان کاموں ہے حسب سابق منع کر تا رہوں گا اور میں نے تم کو جس عذاب کی خبر دی ہے ، تم بھی اس کا انتظار کردا در تمہارے ساتھ میں بھی اس کا انتظار کر آ

الله تعالى كارشاد ب: اور جب بهارا عذاب آكياتو بم في شعيب كواني رحمت سے بحاليا اور ان لوگول كو (مجمی) جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے 'اور ظالموں کو ایک زبروست چنگھاڑنے پکڑلیا تو وہ اپنے گھروں میں تکفنوں کے ہل او مدھے پڑے رہ گئے 0 گویا وہ ان گھروں میں تمبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے، سنو دھٹکار ہو اٹل مدین کے لیے جیسے پیشکار تھی ممود کے لیے 0 (حود: ۹۵-۹۳)

حضرت شعیب علیه السلام کی قوم پر عذاب کی تفصیل

حصرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا: الله تعالی نے صرف دو قوموں پر ایک قتم کاعذاب نازل کیاہے، قوم صالح پر اور قوم شعیب پر ان دونوں کو ایک زبردست چنگھاڑنے ہلاک کر دیا رہی قوم صالح تو اس پر نیچے سے ایک چنگھاڑ کی آواز آئی اور ربی قوم شعیب تواس پر اس کے اوپر سے ایک چھھاڑ کی آواز آئی۔

الله تعالیٰ نے حضرت شعیب علیه السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے عذاب سے مجات دی، اس ہے معلوم ہوا کہ بندہ کو جو نعمت بھی سینچتن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے پہنچتی ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مومنوں تک بیر رحمت ان کے ایمان اور ان کے نیک المال کے سبب سے پینچی ہو لیکن ایمان اور نیک الممال کی توفیق مجی اللہ کے فضل اور اس کی رحت سے ملتی ہے۔

جب جرئيل عليه السلام نے وہ گرج وار جيخ ماري تو ان ميں سے جرايك كى رُوح اى وقت نكل گئي اور ان ميں سے جر مخص ای وقت اور ای حال میں مرگیااور یُوں لگنا تھاجیسے ان مکانوں میں بھی کوئی شخفر ، رہاہی نہ تھا۔

پھر فرمایا: ان پر دُھتکار ہو جیسے قوم ٹمود پر پیٹکار تھی، یعنی جس طرح وہ رحمت سے مطلقاً دُور کردیۓ گئے تھے ای طرح ان کو بھی رحمت ہے مطلقاً دُور کر دیا گیا۔

اوربے ننگ ہم نے موئی کو اپنی آیوں اور روسٹن ولیلول کے ساتھ بھیجا تھا 🔾 منسر عون اور جلد پنجم

جلد پنجم

تبياز القرآن

Marfat.com



تبيان القرآن

جلد پنجم

ر کی علیہ السلام کے بہت مشہور مجرے ہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت موٹی علیہ السلام کو نو کھلے ہوئے مجرے عطا فرہائے تھے:
(۱)عصا۔ (۲) پید بیضاء۔ (۳) طوفان۔ (۳) ڈیاں۔ (۵) جو تیں۔ (۱) مینڈک۔ (۵) خون۔ (۸) پیداوار میں کی۔ (۹) جانوں میں کی بعض مفسرین نے پیداوار اور جانوں میں کی کی عبد میاڑ کو سائبان کی طرح اوپر اٹھالیتا اور سندر کو چیزا نثار کیا ہے، ان مجرات کو سلطان مسبد اس لیے فرہایا کہ بید حضرت موٹی علیہ السلام کی نبوت کے صدق پر روشن دلیل تھے۔
سلطان کا معنی اور علماء کی سلطنت کا بادشاہوں کی سلطنت سے ذیاوہ قوی ہونا

علامہ راغب اصفهانی متوفی ٥٠٠ه ف لکھا ہے: یہ لفظ تسلط ہے بتا ہے، تسلط کا معنی ہے کی چیز عالب آنا و قادر بونا ا قایض ہونا و اس لیے جمت اور قوی دلیل کو سلطان کتے میں کیونکہ قوی اور مضوط دلیل کالوگوں پر غالب اثر ہو آئے۔

(المفروات ج اص ۱۳۳۴ مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ الباز مکه مکرمه ۱۸۱۷ میر)

اس میں اختلاف ہے کہ جبت کو سلطان کیوں کہا جا تا ہے، بعض محققین نے کہا: جس شخص کے پاس جبت ہوتی ہے وہ اس مخص پر غالب آ جا ماہے جس کے پاس ججت نہیں ہوتی، جیسا کہ سلطان (بادشاہ) اپنے عوام پر غالب اور قاہر ہو تاہے، اس وجہ ہے جبت کو سلطان کہتے ہیں۔ زجاج نے کہا: سلطان کامعنی جبت ہے اور سلطان (بادشاہ) کو سلطان اس لیے کہا جہ آہ وہ ز مین پر اللہ کی ججت ہے اور ایک قول میہ ہے کہ سلطان کامعنی تسلط ہے، علماء این قوتِ علمیہ کے اعتبار سے سلاطین ہیں اور بادشاہ اپنی قوتِ حا کمہ اور قدرتِ نافذہ کے اعتبار ہے سلاطین ہیں البتہ علاء کی سلطنت ادر ان کا تسلط بادشاہوں اور حکام کی سلطنت اور ان کے تسلط سے زیادہ قوی اور زیادہ کامل ہے، کیونکہ بادشاہ ملک بدر اور معزول ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانہ میں اس کی مثال افغانستان کے بادشاہ طاہر شاہ اور امریان کا بادشاہ رضاشاہ پہلوی ہے، یہ بادشاہت پر قائم رہنے کے کچھ عرصه بعد معزول کر دیئے گئے گھران کی سلطنت ختم ہوگئی اور جمہوری ملکوں میں اس کی مثال بے نظیر بھٹو اور نواز شریف ہیں۔ تین سال حکومت کرنے کے بعد ان کومعزول کر دیا گیا بھران کا تسلط اور اقتدار ختم ہوگیا' اس کے برخلاف علماء کا تسلط اور اقتدار تاحیات بر قرار رہتا ہے اور عوام ان کے احکام پر عمل کرتے رہتے ہیں ، بلکہ میں کہتا ہوں کہ علماء کی سلطنت مرنے کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ امام ابو صنیفہ متوفی ۵۵ھ٬ امام ابو یوسف متوفی ۱۸۲ھ٬ امام محمد متوفی ۱۸۸ھ؛ علامہ سرختی متوفی ۱۳۸۳ھ٬ علامہ کاسانی متوفی ۵۸۵ه علامه مرغینانی متوفی ۵۹۳ه و علامه این حام متوفی ۴۸ه و علامه این جیم متوفی ۵۶ه و علامه این عابدین شامی متوفی ۳۵۳ هه اعلیٰ حضرت بریلوی متوفی ۱۳۷۰ه اور مولانا امجد علی متوفی ۷ سازه ک فرآوی اور ان کے احکام پر مسلمان صدیوں ے عمل کررہے ہیں اور ہر دور میں جب بھی باد شاہوں کے احکام شریعت کے خلاف ہوئے تو مسلمانوں نے باد شاہوں کے احکام کے خلاف علماء کے احکام پر عمل کیا۔ جہا نگیرنے تھم دیا تھا کہ اس گو بحدہؑ تعظیم کیا جائے، حضرت مجد دالف ڈانی رحمہ اللہ نے تھم دیا کہ رہ سجدہ نہ کیاجائے اور مسلمانوں نے حضرت مجدد کے تھم پر عمل کیا۔ آج جما نگیرے لیے کلمہ خیر کہنے والا کوئی نہیں ہے اور حضرت مجدد کے جاں نثار لا کھوں کی تعداد میں تمام رُوئے زمین میں تھلیے ہوئے میں' اور ہمارے وور میں اس کی واضح مثال بیہ ہے کہ حکومت نے عالمی قوانین کو نافذ کیا ہوا ہے جس کی اکثر دفعات کو علماء نے مسترد کر دیا ہے مثلاً تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیناہ میتم یوتے کو دارث بنانا ادر ان احکام میں مسلمان حکومت کے قوانمین پر عمل نہیں کرتے بلکہ علاء کے احکام پر عمل لرتے ہیں۔ ۱۹۷۷ء میں اس وقت کے صدر یا کستان فیلڈ مارشل جزل محمد الایب خان کے عہد حکومت میں ۲۹ روزوں کے بعد عید کا علان کر دیا گیاہ علاء کے نزدیک بید اعلان صحیح نہیں تھا کیونکہ بورے ملک میں کس جگہ بھی جاند نہیں دیکھا گیا تھا اور مطلع صاف قعه اس لیے علاء نے ام کلے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور عید منانے سے منع کر دیا اور مسلمانوں کی اکثریت نے علاء کے

تھم پر عمل کیا اس سے معلوم ہوا کہ علماء ہی حقیقی سلطان مین اور حیات اور بغد از حیات ان ہی کی حکومت ہے اور ان ہی فا تسط ہے، اور علماء سے ہماری مراد وہ علماء میں جن کو شہر میں صاحب فتوئی ہونے کی حقیت سے تسلیم کیا جا آہو، اور جتنا بڑا عالم ہوگا اس کی سعطنت کا دائرہ اتنا وسیع ہوگاہ مساجد کے عام ائمہ اور خطباء کو بھی ہمرطال جزوی سلطنت حاصل ہوتی ہے اور مسلمان اپ: روز مرو کے دینی اور دنیاوی معاملات میں ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، البتہ کی پیچیدہ اور مشکل مسئلہ میں کسی بڑے عالم اور مفتی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

آيت سلطان اور سلطان مبين كاباجمي فرق

س آیت میں ساب اور سلطان مسیس کے الفاظ ہیں ان میں باہمی قرق بیہ بحکہ آبیات ان علامات کو کہتے ہیں جو خدیث اور بقین کی افادیت میں مشترک میں مشال اولیاء اللہ ہے کرامات کا صدور ہو آب وہ بھی آبیات ہیں اور انہیاء علیم اسلام ہے معجوزات کا صدور ہو آب وہ بھی آبیات ہیں جب کہ اقل الذکر کی اللہ کے ولی ہونے پر والات غلیع طن کی مفید به اور بیانی اند کر کی اللہ کے ولی ہونے پر والات قطبی اور بقینی ہوئی اور سینی ہے اور سنطان اس دلیل کو کتے ہیں جو قطبی اور بقینی ہوئی ہوئی ہوئی اند کر کی اللہ کے دو مشام عقل ہے مؤکد ہواں ہو را سے مؤکد ہوا اور ان والا کل میں جو محف عقل ہے مؤکد ہواں مؤکد ہواں ہے مؤکد ہواں ہور آب کا مجبورہ قرآن محض عقل ہے مؤکد ہوا ہور جو مجروب منا اور جو مجروب میں میں مواد ہواں کے جو مجروات سے دو صرف حواس ہے مؤکد سے اور جو مجروب ہواں کو سسطان میں ہے۔ مؤکد ہوا س کے متعلق فرمایا کہ وہ سسطان میں ہے۔

امقد تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب تو انہوں نے فرعون کے تھم کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی کام صحح نہ تھ⊙ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دو زخ میں تھسرائے گا' اور وہ کیسی بڑی بیاس جھانے کی جگہ ہے⊙اس مُنیامیں بھی لعنت ان کے چیچھے لگادی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ ان کو کیسا بڑا انعام ریا گیا⊙

(هور: 99 - ∠9)

فرعون کی گراہی اور دو زخ میں اس کا پنی قوم کامقتدا ہونا

یعنی ہم نے حضرت موئی علیہ اسلام کو تھلے ہوئے اور واضح معجزات دے کر فرعون اور اس کے دربار بوں کی طرف بھیجا اور فرعون کا کوئی کام صحیح نہ تھا۔ وہ اس جمان کے بھیجا اور فرعون کا کوئی کام صحیح نہ تھا۔ وہ اس جمان کے بھیجا کہ اور فرعون کا کوئی کام صحیح نہ تھا۔ وہ اس جمان کا کوئی خدا نہیں ہان کے کس پیدا کرنے والے کا منکر تھا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا بھی منکر تھا وہ کہتا تھا کہ اس جمان کا کوئی خدا نہیں ہے اور ہر ملک کے باشندوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کی اطاعت اور اس کی پرسٹش کریں اور وہ اس بات کا بھی انکار کر ' تھا کہ اللہ تعدالی کی معرفت' اس پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے میں رُشد اور ہدایت ہے اور چو نکہ وہ ان چیزوں کا منکر تھا اس لیے اللہ تعدالی نے فرمایا کہ فرعون کا کوئی کام بھی رشید نہ تھا۔

ہے وہ رشد اور مدایت ہے بالکل خالی تھا اس لیے اللہ تعدالی نے فرمایا کہ فرعون کا کوئی کام بھی رشید نہ تھا۔

پچر فربایا کہ قیامت کے دن فرعون اپنی اس قوم کامقدا ہو گاجو دو زخ کی طرف جار ہی ہوگی یعنی جمل طرح فرعون دنیا میں لمرائ میں ان کامقبدا تھا ای طرح آ خرت میں عذاب میں ان کامقدا ہو گایا جمل طرح دنیا میں سمندر میں غرق کیے جانے ک وقت وہ ان کامقبدا تھا ای طرح آ خرت میں دو زخ میں دخول کے وقت وہ ان کامقبدا ہو گا یعنی ونیاو کی عذاب میں بھی وہ ان کا متبدا تھا اور آخر دی عذاب میں بھی وہ ان کامقبدا ہو گا۔

ورد كامعنى ب پانى كاقصد كرنا اور مورود كامعنى بيانى پينے كى جگه جس كوار دوميں گھاك كتے ہيں۔ كما جا آب كه فلال

تسار القرآر

تم میں سے ہر شخص ضرور دورخ کے اُویر سے گزرے گا،

آپ کے رب کے نزدیک یہ تطعی فیصلہ ہے، پھر ہم متقین کو

نجات دے دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا

تم اور اللہ کے سواتم جن بُتوں کی عبادت کرتے ہو وہ سب

مخض نے گھاٹ گھاٹ کا پانی بیا ہے، فرمایا: دہ کسی بڑی بیاس بجھانے کی جگہ ہے، کیونکہ پانی کے گھاٹ پر جانے والا جاہتا ہے کہ اس کی بیاس بجھ جائے اور اس کا جگر ٹھنڈا ہو جائے اور دو ذرخ کی آگ تو اس کا بالکل اُلٹ ہے۔

> الله تعالى فراتا ہے: وَإِنْ مِيِّنَكُمُ إِلْآ وَارِدُهَا كَالَ عَلَىٰ رَبِيِّكَ حَفْمًا

مَّ قُرِضَيُّا ٥ أَنَّهَ لَنُكَحِي الْكِينُ أَلَّقُوا وَلَدُرُ الطَّالِمِينُ مِنْهُ إِحِيْبًا ٥(مِيَّ: ٤٤-٤)

إِنَّكُمْ وَمَا تَحْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّوحَصَبُ حَمَيْتُ أُنْدُرُهُ لَهَا وَإِرْدُونَ ٥(الانجاء: ٩٨)

حَيْثَ مَنْ مُعْمِرُ مُنْ لَهِ مَا الله نماء: ٩٩) دوزخ كالندهن بين تم سباس ميں جانے والے ہو-اس كے بعد فرمايا: اس دنيا ميں بھى لعنت ان كے يتھے لگا دى گئ اور آخرت ميں بھى اس كامنى ہے امند تعالىٰ كى لعنت اور فرشتوں كى اور نميوں كى لعنت ان كے ساتھ چيكى ہوئى ہے اور وہ لعنت كى حال ميں ان سے الگ نہيں ہوتى- اس كے بعد

ہوا چھوڑ دیں گے۔

اور فرمشوں کی اور مہوں کی تعت ان کے ساتھ پہلی ہوئی ہے اور وہ تعت سی حال ہیں ان سے الک ہیں ہوئی۔ اس سے بعد فرمایا: میہ کمپیابڑا رفید مر فیود (انعام) ہے، رفید کے معنی ہیں عطیہ، میہ اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے مطلوب میں اس حدم میں میں میں مصر برنے عمل میں ان فیرین سیامیون میں اور میں اور ان اور انسان کے مطلوب میں

معاون ہو - حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا: اس کامعنی ہے بے دریبے لعت -

اللہ تعالٰی کا ارشاد ہے: یہ ان بستیوں کی بعض خبری ہیں جن میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض نیست و نابود ہو گئیں O اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیالیکن خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا سواللہ کے سواوہ جن معبودوں کی پر شش کرتے تھے، جب اللہ کاعذاب آگیاتو وہ ان کے کسی کام نہ آئے سکے اور انہوں نے ان کی ہلاکت کے سواکوئی اضافہ نہیں کیاO

(هوو: ۱۰۱-۱۰۱)

انبیاء سابقین اوران کی اقوام کے نقص اور واقعات بیان کرنے کے فوائد

اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین علیم العلوات والتسلیمات کے واقعات اور فقص بیان فرمائے اور ارشاد فرمایا: یہ ان بستیوں کی بعض خبرس ہیں اور ان واقعات کے بیان کرنے میں حسب ذمل فوا کد ہیں:

(۱) توحید اور رسالت پر محض عقلی دلا کل بیان کرنا صرف ان لوگوں کے لیے مفید ہو سکتا ہے جو غیر معمولی ذکی اور ذہین ہوں اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور عام لوگوں کو تبلیغ سے اس وقت فائدہ ہو تاہے جب دلا کل کے ساتھ واقعات اور

تقص بھی بیان کیے چائیں اس لیے اللہ تعالی دلا کل کے ساتھ ساتھ واقعات اور فقص بھی بیان فرما تا ہے۔ (۲) اللہ تعالی نے انبیاء سابقین اور ان کی اقوام کے جو قصص بیان فرمائے؛ ان میں توحید اور رسالت پر انبیاء علیهم السلام

کے بیش کیے ہوئے دلا کل کا بھی ذکر فرمایا، پھران دلا کل پر ان کی اقوام کے اعتراضات اور شبسات کا بھی ذکر فرمایا اور انبیاء علیمم السلام نے ان شبسات کے جو جوابات دیئے ان کو بھی بیان فرمایا، اور جب ان کی اقوام نے دلا کل کے جواب میں آباء واجداد کی تقلید پر ضد اور جث دھری سے کام لیا جس کے متیجہ میں ان پر دُنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان پر دُنیا میں ایسا عذاب نازل کیا گیا جس سے دُنیا میں ان کی زندگی کی فصل کٹ گئی، اس کا بھی اللہ تعالی نے ذکر فرمایا تو کفار مکتہ کے لیے ان واقعات کا بیان توحید و رسالت کے دلا کل کر پنجانے کا ذریعہ بن گیا اور جو شہمات ان کے دماغوں میں تتے وہ سابقہ اقوام کے شہمات کی

بین و سیر در پات سے دوں من سے باپ سے مورمینہ بن میں اور بود بات ان سے دلوں کی شقاوت اور نخق کے ازالہ کا سب مثل تقے سوان کے جوابات بھی ان واقعات کے ذکر میں آگئے اور بیہ واقعات ان کے دلوں کی شقاوت اور نخق کے ازالہ کا سب تعملن الق آن بن کے اور یہ توحید و رسالت کی دعوت اور تبلیغ کانہایت موٹر طریقہ ہے۔

(٣) نبی صلی الله علیه و علم ای تھو، آپ نے کی کتاب کامطالعہ کیا تھانہ کی عالم سے پہلے ان واقعات کو سنا تھانہ کی کتب اور مدرسہ میں واخل ہوئے تھے اس کے باوجود آپ نے انبیاء سابقین کے واقعات بالکل درست بیان فرمائے اور یہ آپ کا معجود ہے۔

(۳) جو لوگ ان قصص اور واقعات کو سنیں گے ان کے دماغ میں میہ بات آ جائے گی کہ صدیق ہویا زندیق موافق ہویا منافق اس کو دماغ میں میہ بات آ جائے گی کہ صدیق ہویا زندیق موافق ہویا منافق اس کو بسرحال ایک دن اس دنیا ہے جاتا پڑے گا اور جو کافراور منافق ہوں گے ان کا مرنے کے بعد ابات اور ترمیانی ذرکیا جائے گا اور ان کا نام عزت اور احترام سے لیا جائے گا اور جو کافراور منافق ہوں گے ان کا مرنے کے بعد ابات اور ترموائی سے ذکر کیا جائے کا اور ان کا نام بے تو قبری اور بے عزتی سے لیا جائے گا جیسا کہ قرآن مجید میں سابقہ اقوام کے صالحین اور کافرین کا ذکر کیا گیا ہے اور جب بار بار میہ آئی ہے اور بار میہ تھیا ہوگی اور بار بار میہ چیز دماغوں میں جاگڑی ہوگی اور ان کے اور ان کے ویا تو تو کو قبول کرنے کی طرف مائل ہوں گے ، ان میں آ فرت کا خوف پیدا ہوگا اور دین حق کو قبول کرنے کی طرف مائل ہوں گے ، ان میں آ فرت کا خوف پیدا ہوگا اور واقعات کے بیان کرنے کے لیے ان کے دل و دماغ آمادہ ہو جائیں گے ، سو انبیاء سابقین اور ان کی اقوام کے قصص اور واقعات کے بیان کرنے کے لیے ان کہ دل واث کدارت کا حسل ہوں گے۔

كفار كوعذاب ديناعدل اور حكمت كاتقاضا ب

اس کے بعد فردیا: ہم نے ان پر ظلم نہیں کیالیکن خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اس کے حسب ذی**ل محال ہیں:** ۱۱) ہم نے ان کو دنیا میں ہلاک کر کے اور آفرت میں عذاب میں جتلا کر کے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے کفراور تعصیت کرکے خود اینے آپ کو اس بلاکت اور عذاب کا مستحق بنایا۔

(۲) امند تعالی نے ان کو جو ہلاک کیااور عذاب میں مبتلا کیا ہیہ اس کاعین عدل اور حکت کا نقاضاہ 'اس نے ان کوان کے جرائم کی سزا سے زیادہ سزا نمیں دی یعنی اس نے آیک کافر کو ایک کافر کی سزا دی ہے 'ایک کافر کو دو کافروں کی سزانمیں اس کاعدل ہے جالانکہ اگر وہ چاہتاتو وہ ایک کافر کو دو کافروں کی سزابھی دے سکتاتھا، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر وہ کافروں کو کفر کی سزانہ دیتاتو لوگوں کو کفرے ڈور رکھنے کاکوئی ذریعہ نہ ہو گا۔

ا ۱۳۰ امند تعالیٰ نے کافروں کو دنیا میں نعمتیں عطا کرنے اور رزق پیٹچانے میں کوئی کی نہیں گی، تفقیرانہوں نے کی کہ ان نعمتوں یہ امنہ تعالیٰ کاشکرادانہیں کیا۔

اس کے بعد فرمایا: جب اللہ کاعذاب آئیا تو وہ (بُت)ان کے کمی کام نہ آسکے۔ یعنی ان کے بُتوں نے ان کو کوئی نفع نہیں پنچایا' اور انہوں نے ان کی ہلا کت کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا اس کا معنی سے ہے کہ کفار یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بُت ضرر اور مہیبت کو دُور کرنے اور نفع اور راحت کے پنچانے میں ان کی عدد کریں گے اور جب ان کافروں کو عدد کی سخت ضرورت ہوگی اور وہ ہلاکت کے کڑھے میں گر رہے ہوں گے تو یہ بُت ان کے کمی کام نہ آسکیں گے اور اس وقت ان کامیہ اعتقاد زا کل ہو جب گا کہ یہ بُت ضرر دُور کرنے اور نفع بینچانے کا سب ہیں' لیکن اس وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو گااور یہ ان کا سراسر نتھان ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور آپ کے رب کی گرفت ای طرح ہوتی ہے جب وہ بستیوں پر اس حال میں گرفت کرتا ہے کہ وہ ظلم کرری ہوتی ہیں ' بے شک اس کی گرفت وروناک شدید ہے O(عود: ۱۰۲)

گزشتہ قومو<del>ل کی</del> بڑا کیوں کے مرتبین پر آنے والے عذاب ہے ڈرنا چاہیے

جب الله تعالی نے یہ خبر دی کہ بھیلی اقوام نے جب اپنے رسولوں کی محذیب اور مخالفت کی تو ان سر ایہا ہمہ گیر

عذاب آیا جس نے ان کو جڑے اُٹھاڑ دیا اور بیربیان فرمایا کہ چونکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اس لیے ان پر دُنیا میں بلاکت آفری عذاب آیا، تو اب یہ فرایا کہ بد عذاب صرف ان قوموں کے ساتھ خاص نہیں ہے جن کا ذکر آیا گیا بلکہ

جو قوم بھی اس طرح کا ظلم کرتی ہے اس پر ایساعذاب آ تا ہے۔ قرآنِ مجید کی اور آبیوں میں بھی امتد تعالی نے اس قاعدہ کو

اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ملاک کر دیں جو ظلم کرنے والی وَكُمْ فَصَمْنَا مِنْ قَرْنَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً

وَانْسَالَالْمِهُ عَلَاكُومُ الْحَرِيْسَ (الانباء: ١١) تھیں' اور ان کے بعد ہم نے دو سری قومیں پیدا کر دیں۔ وَمَاكَانَ مُكَدُمُهُ لِكُالْفُرِي خَشِّي يَبْعَثَ اور آپ کا رب اس وقت تک بستیوں کو ہلاک کرنے والا مِنْ مُتِهَا رَسُولًا يَنْكُوهُ عَسَيْهِ الْإِنْسَاءَ مَا كُنَّا

نمیں ہے جب تک ان بستیوں کے مرکز میں سی رسول کو نہ ہمیج وے اور ہم بستیوں کو ای وقت بلاک کرنے والے ہیں جب ان مُهْرِيكِي نُقُرُى إِلَّا وَآهَلُهُا ظُلِمُهُا حُدِيرٍ.

> (القصص: ۵۹) میں رہنے والے ظلم کر رہے ہوں۔

اس آیت کی تفییر میں اس حدیث کاذکر کیا گیاہے: حضرت ابوموک اشعری رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ب شک اللہ تعالی طالم کو

ا صل دینار ہتاہے حتی کہ جب اس کو پکڑلیتاہے تو پھراس کو مملت نہیں دیتا۔

(سنن الترمَدي رقم الحديث: ١٣١٥ صحح البخاري . قم الحديث: ٣٦٨٦ صحح مسلم رقم الحديث: ٣٥٨٣ سنن ابن مان رقم الحديث: ٢٠١٨) صحح ابن حبان رقم الديث: ١٥٤٥ منن كبرى لليستى خ١٢ ص٩٢، شرح انسفر رقم الحديث: ١٦٢٢)

اس آیت کو پڑھ کر میہ سوچنا جا ہیے کہ جو شخص جمالت اور شامت نفس ہے کوئی کناہ کر بیٹھے تو اس کو فور اتو پہ کر کے

اس گناه كا تدارك اور تلافي كرني چاہيے تأكه وه اس آيت ني وعيد ميں داخل بند ہوا اللہ تعالى فرما باہے:

وَالْمُؤْمُ إِذَا فَعَنَّهُ فَاحِشَةً ﴾ فَلَمُّ الله اور وگ جب کی ہے حیائی کاار تکاب کرس یا اپنی جانوں پر الله وكرو الله فالسنة فقروا ليدنويهمات کلم کر بینیس تو اینے گہاہوں کی معافی طلب کریں اور اللہ کے مَنْ يَعْنِيرُ لِمُنْ يُوكِ إِذَا لِمَنْهُ وَكُمْ بُصِيرٌ وَاعْلَى مَا سوا کون گناہوں کو بخشا ہے اور اینے کیے ہوئے کاموں پر جان

عُلْمُ وَهُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَمِران: ١٣٥) بوچھ کراصراریہ کریں۔

( کناہ یہ تو بہ نہ کی جائے اور دوبارہ وہی گناہ کیاجائے تو بیرا صرار ہے) ظاصہ یہ ب کہ سابقہ اقوام کے عذاب کی آیوں کو پڑھ کریہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ عذاب ان اقوام کے ساتھ

مختص تھا' کیونکہ جو وک بھی اپنے آپ کو سابقہ اقوام کے ظلم میں شریک کریں گے قو پھرانہیں سابقہ اقوام کے مذاب کو بقطتنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے اور ہرحال میں اللہ تعالی کی شدید پکڑے ڈرتے رہنا چاہیے۔

الله تعالی کاار شاد ہے: جو شخص مذاب آخرت ہے ڈر آہواس کے لیے بے شک اس میں نشانی ہے، یہ وہ دن ب جم میں سب اوک جمع جول گے اور ای دن سب حاضر ہول گے O ہم اس دن کو معین مدت تک کے لیے موخر کر رہے بين ((هود: ۱۹۰۰-۱۹۰۱)

و قوع قیامت کی دلیل

ان بوگوں کو دنیا میں اس لیے عذاب دیا تھا کہ میہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور انبیاء علیم السلام کی تکذیب کرتے تھے اور جب اس جرم کی بناء پر ان کو دنیا میں عذاب دیا گیا جو دارالعل ہے تو آخرت میں ان کوعذاب دیتا زیادہ لائق ہے میں کی مصرف

جو دارالجزاء ہے۔

اس آیت میں قیامت کاؤگر ہے۔ قیامت کے وقوع کی دلیل میہ ہے کہ اللہ نقائی نے اس جمان کو پیدا کیا ہے اور وہ فاعل مختار ہے اور ہو ہے۔ جب وہ اس کا کتات کو پیدا کر سکتا ہے تو اس کو فاہجی کر سکتا ہے اور افتار نے میں حکت ہیں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں کئی لوگ ظام کرتے رہتے ہیں اور اختیں ملکی اور طام کا بغیر برنا کے رہ جانا انسر کئی اور خام کا بغیر ہونا کے رہ جانا انسر کئی اور خام کا بغیر ہونا کے رہ جانا انسر تعدید کی حکت نے خلاف ہے اس لیے ضووری ہوا کہ اس جمان کے بعد کوئی اور جمان ہو جمان طالم کو اس کے ظلم کی مرنا ملے اور جمان ہو جمان خام کو اس کے ظلم کی مرنا ملے وار جمان ہو جمان خام کو اس کے ظلم کی مرنا ملے بھا کہ وہ ہونا انسان کو ممل طور پر ختم کرویا ہونے اور جمان ہو جمان خام کو اس کے ظلم کی مرتا ہے اور جمان ہونے کہ ہونہ ہوں گئے کیونکہ انسان کے مرنے کے بعد بھی عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہو بھا ایک انسان مجمد بنا دیتا ہے تو جب تک ہو جب تک ہو جب تک ہونہ ہوں گئے ہونہ کہ کا اور جانا کی محف کی مرتا ہے ہوں گئی کا اور قائم کر اس کے کا اور قائم کرتا ہے یا کوئی جو کے کا اور قائم کرتا ہے یا کوئی جو کے کا اور قائم کرتا ہے یا کوئی جو کے کا اور قائم کرتا ہے یا کوئی جو کے کا اور قائم کرتا ہے یا کوئی جو کے کا اور تا کی سرتا ہوتی کی جب کے بعد بھی گار کی کوئی جو کرتا کی اور کوگ اس کی نامہ اعمال میں برائیاں کوئی جو کے کا اور قائم کرتا ہے یا کوئی جو کے کا اور قائم کرتا ہے یا کوئی جو کے کا اور تا کے دیا کہ بیا کی جو کہ جو کہ بیا گئی ہوگر کے کا اور تا کے دیا ہونہ کا کہ بیا کہ دوری کوئی خوص کے اعمال میں برائیاں کوئی جو کے خوری ہوئی کی اس کے نامہ اعمال میں برائیاں کوئی جو کہ بیا کہ کوئی خوری کرنے کے پہلے قیامت کا آتا ضروری ہے۔ اور ہزا کے نامہ کا کا کوئی خوری کرنے کے کہ کوئی خوری کے کے کہ کوئی خوری کے کہ اس کردی ہوئی گئی ہوئی کوئی خوری کوئی خوری کرنے کردی جائے اس کے دور درائے کا کوئی کوئی خوری کرنے کے کہ اس کردی جائے کی کہ اس کردی جائے کی کوئی خوری کرنے کی کوئی خوری کرنے کی کوئی خوری کرنے کوئی خوری جائے کی کہ اس کردی جائے کی کوئی خوری کرنے کی کوئی خوری کوئی خوری کوئی خوری کوئی خوری کوئی خوری کوئی خوری کوئی خوری کوئی خوری کوئی خوری کوئی خوری کوئی خوری کوئی خوری کوئی خوری کوئی خوری کوئی کوئی خوری کوئی خوری کوئی خوری کوئی کوئی کوئی کوئی خوری کو

ابلد تعالی نے فرمایا: یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور اس دن سب حاضر ہوں گے۔ حضرت ابین عباس رضی ابلد عنمانے فرمایا: اس دن نیک اور بد سب حاضر ہوں گے۔ دو سرے مضرین نے کما: اس دن آسان والے اور زمین والے سب حاضر ہوں گے۔

اور فربایا: بمم اس دن کو معین مدت تک کے لیے مو نژ کر رہے ہیں، یعنی ہمارے علم میں اس کے لیے جو دن مقرر ہے۔ القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب وہ دن آئے گائو کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیریات نمیں کر سکے گا، بعض ان میں ہے یہ بخت ہوں گے اور بعض نیک بخت O احود: ۵۰۱)

کیا حشر کے دن لوگوں کا باتیں کرنامطلقا ممنوع ہے؟

الین ذہب وہ مخت مہیب اور ہولئاک دن آئے گا جب سب خوف سے کانپ رہے ہوں گے اور سب پر وہشت طاری ہوٹی اس وقت اللہ تعالیٰ کی ابازت کے بغیر کوئی مخص کمی ہے بات نہیں کر سکے گاا لیکن اس پر یہ اعتراض ہو تاہے کہ لوگ اس دن باتیں کریں کے۔ قرآن مجید میں ہے:

(العفت: ۲۷) کریں کے۔

آءَ مَانِينَ كُنْ نَفْيِسِ نُحَادِلُ عَنْ تَفْسِيهَا- جَسِون بِرَضْضَ ابْنِ طرف بي بحث كر مَهوا آتَ گا-(الني: الله)

. تبيار القرآر

اس اعتراض کاایک جواب میہ ہے کہ وہ ایسا کلام نمیں کر سکیں گے جس سے وہ اپنی تنقیمرات اور معاصی کے ار تکاب کا جواز پیش کر سکیں یا ہے۔ جواز پیش کر سکیں یا اپنے کفراور شرک کو پر حق ثابت کر سکیں وہ سمراجواب میہ ہے کہ قیامت کا دن بہت طویل ہو گااور اس کے بہت سے مراحل ہوں گے۔ بعض او قات میں ان کو بات کی اجازت دی جائے گی تو وہ بات کریں گے، بعض او قات میں وہ اپنی طرف سے بحث کریں گے اور بعض او قات میں ان کے مئر پر مراک دی جائے گی اور بھی او تا میں من کے ہیر گوائی دیں گے۔ مراکا دی جائے گی ان کے ہاتھ بات کریں گے، بعض اور ان کے ہیر گوائی دیں گے۔ آیا حشر کے دن لوگ سعید اور شقی میں منجصر ہوں گیا تمہیں ؟

اس آیت میں فرمایا ہے کہ اہلِ محشر میں بعض لوگ نیک بخت ہوں گے اور بعض لوگ بد بخت ہوں گے، اس پر سے اعتراض ہو ناہے کہ اہلِ محشر میں بعض اور نہیں۔ اعتراض ہو ناہے کہ اہلِ محشر میں پاگل اور بیچ بھی ہوں گے حالانکہ وہ نیک بخت اور بد بخت ان دونوں قسموں سے خارج ہیں۔ اس کا جواب سے ہے کہ اس آیت میں اہلِ محشر سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا صاب لیا جائے گا ہو ہمرات خارج نہیں ہیں۔ ہمرات اور اس محشر سے خارج نہیں ہیں۔

اس جگہ یہ سوال بھی ہو آئے کہ اہلِ اعراف کے متعلق کہاجا آج کہ وہ جنّت میں ہوں گے نہ دوزخ میں <sup>،</sup> آیا وہ ان دو قسموں میں داخل میں یا نمیں؟ اس کا جواب میہ ہے کہ جس طرح پاگل اور بیچے ان دو قسموں سے خارج میں اس طرح اہلِ اعراف بھی ان قسموں سے خارج ہیں۔

اس جگد ایک اور سوال میہ ہو آ ہے کہ سعید (نیک بخت) وہ ہے جس کا ثواب زیادہ ہو اور شتی ابد بخت) وہ ہے جس کا عذاب زیادہ ہو اس مح اللہ ہو آپ کے سعید (نیک بخت) وہ ہے جس کا عذاب زیادہ ہو، ہو، اس حتم میں داخل ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ دو قسموں کاذکراس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ تیسری فتم کا وجود نہ ہو، جس طرح قرآنِ مجید کی اکثر آیات میں صرف مومن یا کافر کاذکر کیا گیاہے اور مید اس کو مستلزم نہیں ہے کہ منافقین کی فتم نہ ہو۔
لوگول کے سعید اور شقی ہوئے کے متعلق احادیث

ں کے مسید اور میں موسے سے من محاویت اس آیت میں انسانوں کی دوقشمیں بیان کی ہیں: سعید اور شقی اور ان کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت عبدالقد بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ملیہ و سلم سب سے زیادہ سچے ہیں اور آپ نے فرمایا: تم میں سے ہر شخص کی تخلیق اپنی مال کے بیٹ میں چاہیں روز تک جمع ہوتی رہتی ہے پھروہ (نطفہ) چاہیں دن بعد جماہوا خُون گوشت کا کھڑا بن جا آہ، پھراللہ تعالی اس کی طرف ایک فرشتہ کو بھیجا ہے، وہ اس میں مُورج پھونک ویتا ہے، اور اس کو چار چزیں گھنے کا حکم دیا جاتا ہے، وہ اس کا رزق لکو دیتا ہے اور اس کی چیج ہے، وہ اس میں مُورج پھونک ویتا ہے، اور اس کو چار چزیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، وہ اس کا رزق لکو دیتا ہے اور اس کی اور بنت میت حیات لکھ دیتا ہے کہ وہ شتی ہے یا سعید ہے، ایس اس ذات کی میت حیات کھو دیتا ہے کہ وہ سی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تم میں ہے ایک شخص اہل جنت کے عمل کر تارہتا ہے جتی کہ اس کے اور جنت کے ورمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور اس کی خاتمہ اہل دوز نے کے عمل کر تارہتا ہے جتی کہ اس کے اور بنت پہو تب اور وہ دوز نے میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور اس کا خاتمہ اہلی بنت کے عمل کر بر ہو باتا ہے۔ ورمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھراس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور اس کا خاتمہ اہلی بنت کے عمل پر ہوتا ہے۔ وردمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھراس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور اس کا خاتمہ اہلی بنت کے عمل پر ہوتا ہے۔ وردہ بنت میں داخل ہوجاتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم اللدیث: ۳۳۳۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۶۴۳ سنن ابوداؤ د رقم الحدیب: ۴۷۰۸ سنن الترندی رقم الحدیث: . - - ۲۱۳۷ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۷۱ ، مصنف عبدالرزاق رقم لحدیث: ۹۳۰۰۳ میند حمیدی رقم الحدیث: ۱۲۷ مینداحمه ۴۳ مه ۴۳۸ سنن داری رقم الحدیث: ۷۰ میند ایولیقلی رقم الحدیث: ۵۵۱۷ المقیم الصغیر رقم الحدیث: ۴۰۰ طینه الاولیاء یک ع ۴۷۵)

حضرت على رضى الله عند بيان كرت مين كه بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كياس بيشے بوئ قص آپ نے فرمايا: تم ميں سے ہر شخص كا نحكانا لكيه ديا كيا ہے كه وہ جت ميں ہے يا دو زخ ميں - بهم نے عرض كيا: يارسول الله إكيا بهم اس پر اعتاد ندكر ييں ؟ آپ نے فرمايا: نميں ، تم عمل كرو، ہر شخص كے ليے اس كاعمل آسان كرديا كيا ہے ، بجر آپ نے بير آيات يز عيس:

سوجس نے (اللہ کی راہ میں) دیا اور اللہ نے ڈرا 10 اور نیک بات کی تصدیق کی 0 تو ہم عنقریب اس کے لیے نیک اعمال آسان کردیں گے 0 ادر جس نے کمل کیا اور اللہ ہے بے پروا رہاں اور اس نے نیک بات کی تکذیب کی 0 تو ہم عنقریب اس

قَاتًا مَنْ اعْطَى وَاتَّقْى ٥ وَصَدَقَ رِبِالْحُسْلَى ٥ فَسَنُبُسِّرُهُ لِلْبُسُرُى ٥ وَاتَنَا مَنْ بَيْحِنَ وَاسْتَعْلَى ٥ وَكَذَّكَ رِبِالْحُسُلَى ٥ فَسَيْبَسِّرُونَ لِلْعُسُرِي ٥ وَكَذَّكَ رِبِالْحُسُلَى ٥ فَسَيْبَسِّرُونَ لِلْعُسُرِي ٥ (الليل: ١٠٥)

کے لیے بڑے اعمال کو آسان کرویں گے 0

ا صحیح ابتواری رقم اندیث: ۱۳۹۷ صحیح مسلم رقم اندیث: ۱۳۹۴ سنن ابوداؤ در قم الدیث: ۳۹۹۳ سنن التر**ندی ر**قم الحدیث: ۱۳۳۷ سنن این ماجه رقم اندیث: ۷۵ مصنف عبدالرزاق رقم الدیث: ۳۲ ۱۳۰۰ مسند احمد جاه ۸۲ مسند بزار رقم ا**لدیث: ۵۸۳** مسند سند ابویه طی رقم اندیث: ۱۲۰ صحیح این حیان رقم الدیث: ۳۳۴ شرح السنه رقم الدیث: ۵۲)

حفرت عبداللہ بن عمررض اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرف کیانیارسول اللہ ا یہ بتائے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں کہ حضرت عمرف عرض کیانیاں استدائی کے لئیم جو عمل کرتے ہیں، کیا یہ انحال (اللہ تعالی کے لئیسے ہے کہلے) ابتداءً ہیں یا ان اعمال (کو لکھنے) ہے فراغت ہو چکل ہے؟ آپ نے فراغان ان سے فراغت ہو چکل ہے، یا ابن الخطاب! اور ہر عمل آسان کیا جاچکا ہے! جو اہلِ سعادت ہیں وہ سعادت کے لیے عمل کرتے ہیں اور جو اہل شقاوت ہیں وہ شقاوت کے لیے عمل کرتے ہیں۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ۴۱۳۵ مند احمد ج ۴ ص ۵۲ مند ابويعلي رقم الحديث: ۵۴۲۳)

حفرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں ہمارے پاس کے خوف کیا:

تنے فیہ لائے کہ آپ کے ہاتھ میں دو کتابیں تھی۔ آپ نے فرمایا: کیا تم جانے ہو کہ یہ کیبی دو کتابیں ہیں؟ ہم نے عرض کیا:

نہیں یارسول اللہ اہل اگر آپ بتادیں! آپ نے اس کتاب کے متعلق فرمایا جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی، یہ رب العالمین کی طرف ہے کتب اس میں تمام جنتیوں کے نام ہیں اور ان کے باہر دادا کے نام ہیں اور ان کے قبیلوں کے بھراس کے آخر میں کل تعداد لکھ دی گئی ہے اس میں کمی ہوگی نہ زیادتی، بھراس کتاب کے متعلق فرمایا جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی، یہ رب العالمین کی طرف ہے کتاب ہیں اور ان کے قبیلوں کے بھراس کے آخر میں کل تعداد لکھ دی گئی ہے اس میں دو زخیوں کے نام ہیں اور ان کے بائیں ہی اور ان کے قبیلوں کے بھراس کے آخر میں کل تعداد لکھ دی گئی ہے اس میں کی ہوگی نہ زیادتی۔ آپ کے اصحاب نے کہا: یارسول اللہ! جب سب چھے لکھ کر اف تہ بوجی ہے تو بھر ہم عمل کس کے بول اور ایک کے بول اور ایک کے قبیل کر اور نیکی کے قریب رہو کیونکہ جنتی کا خاتمہ اہلی دو زخ کے اعمال پر کیا جاتا جہ خواہ اس نے زندگی بھر) کیے ہوں؛ بھر سول اللہ علیہ وسلم نے ان کمابوں کو ایک طرف ڈال دیا، بھر خواہ اس نے (زندگی بھر) کیے ہوں؛ بھر سول اللہ علیہ وسلم نے ان کمابوں کو ایک طرف ڈال دیا، بھر نے دام اس نے (زندگی بھر) کیے ہوں؛ بھر ساتھ ج ہم ہے اور ایک فرتی دور نے میں دارا دیا ہیں۔ اس کے معران در ایک میں دور نے کہ کمال کیوں دور نے میں اللہ یے اس کمارا است می دور نے میں دارا در نام کی دور نام میں۔

ط برخ

نييان القرآن

جب انسان کی پیدائش ہے پہلے ہی اس کی نقد پر میں شقی ہونالکھ دیا تکو معدم یہ ملر اسر کا کا فصر ہے ؟

اس جگہ میہ اعتراض ہو تا ہے کہ جب اللہ تعالی نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دیاہ کہ وہ سعید ہے یا شقی ہے یا اہل جنت میں سے ہے یا اہلِ نارہ ہے تو اب انسان کے عمل کرنے کا لیافا کدہ ہے ، ہو گاتو وہ می جو پہلے سے تقدیر میں تکھا ہوا ہے' اس کا جواب سہ سے کہ اللہ تعالی کو ازل میں علم تھا کہ انسان اسنے افتسار سے دنیا میں کسے عمل کرے گاہ وہ اہل جذبہ کے

ہے اُس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ انسان اپنے اختیار سے دنیا میں کیسے عمل کرے گاہ وہ اہلِ جنت کے عمل کرے گاہ وہ اہلِ جنت کے عمل کرے گایا اہلِ نارے عمل کرے گاور اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں وہی پچھ لکھا ہے جو خود بندہ نے اپنے اختیار سے کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی تقدیر انسان کے اعمال کے مطابق ہے انسان کے اعمال کے مطابق ہے انسان کے اعمال کے مطابق ہے انسان کے اعمال کے مطابق ہے انسان کے اعمال کے مطابق ہے انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی تقدیر کے

طابق سیں ہیں۔ فقر بچر معلق اور تقدیرِ مبرم کے متعلق احادیث

انسان پر جو راحتی اور محصیتین آتی میں اور خوشیاں اور غم آتے ہیں، بیاریوں اور شدر ستیوں کا توار دہو آہے، رزق کی شکی اور فراخی ہوتی ہے، البتہ جن اور ذرقی ہوتی ہے، البتہ ہوں اور زندگی اور موت آتی ہے، ان تمام امور میں انسان کا افتیار نہیں ہے، ان سب کا تعلق اللہ تعالی کی تقدیر ہے ہے، البتہ جن احکام شرعیہ کا ہے مکلف کیا گیاہے ان میں اس کو افتیار دیا گیا ہے مثلا اس کا نماز پر هنایا نہ پر هنایا نہ پر هنایا نہ پر هنایا نہ پر هنایا نہ پر هنایا نہ پر هنایا نہ پر هنایا نہ کھنا ہیا اس کے افتیار میں ہے اور ان ہی کاموں پر اس کو جزا یا سرا ملتی ہو البتہ پہلے جن امور کا در کی تعلق تقدیم کے ساتھ ہے اور تقدیم پر ایمان لانا ضروری ہے اور تقدیم حقیقت میں تقدیم مبرم ہے جو اللہ تعالی کا علم ہے اور اس میں کوئی تغیم ساتھ ہے اور انسان میں کوئی تغیم ہوں تعلق ہا ہے کیونکہ اس میں تقدیم کا کہ جمل کو مشکر م ہے اور وہ محال ہے، البتہ علیاء نے نقدیم کی ایک اور وہ مجل

ر المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق الم والمراق والمراق المراق 
(سنن الترفدي رقم الحديث: ۱۲۳۹ المعجم الكبير رقم الحديث: ۹۱۲۸) ما ين من من الترفيدي من التربيب التربيب التربيب التربيب التربيب التربيب التربيب التربيب التربيب التربيب التربيب

عم بھی تقدیر سے ہواس حدیث کامطلب ہے ہے کہ دُعااور نیل سے تقدیر بدل جاتی ہے علا تک تقدیر اللہ تعالی کے علم کانام ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کابد لنا محال ہے موثقدیر کابد لنا بھی محال ہے۔

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک که اس بر امیان نبر لائے کہ ہرا چھی اور بڑی چیز تقدیر سے وابستے ہے اور بیر یقین رکھے کہ جو

صیبت اس پر آئی ہے وہ اس سے ٹل نہیں سکتی تھی اور جو مصیبت اس سے ٹل گئی ہے وہ اس کو پینچ نہیں سکتی تھی۔ (سنن الرزیدی رقم الحدیث: ۲۴۳۲)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں سواری پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پیچھے بیضا

ہوا تھا ا آپ نے فرمایا: اسے بیٹے! میں تهمیں چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں اٹم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمماری حفاظت کرے گا- تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، تم اللہ کی رضا کو اپنے سامنے پاؤ گے- جب تم سوال کرو تو تم اللہ سے سوال کرو اور جب تم مدو طلب کرو تو اللہ سے مدو طلب کرو، اور یقین رکھو کہ اگر پوری امت تم کو کوئی فائدہ پہنچانے پر جمع ہو جائے تو جو چیز اللہ نے تممارے لیے نمیں لکھی وہ تم کو اس کافائدہ نمیں پہنچاستی اور اگر سب لوگ تم کو ضرر پہنچانے پر متعق ہو جائمیں تو جو

چیزامتد تعالی نے تمہارے لیے نہیں کامبی وہ تمہیں اس کا ضرر نہیں پہنچاہتے، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خٹک ہو چکے ہیں۔
اسن التر ندی رقم افدیث ۲۵۱۹: منداحمہ نام ۲۹۳ المعجم الکبیر تم الحدیث ۲۹۸۸: شعب الایمان رقم الحدیث ۲۵۱۸:
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: طاقت ور مسلمان اللہ تعالی کو
کمزور مسلمان کی بہ نسبت زیادہ محبوب ہے اور ہر مسلمان میں (قوی ہویا ضعیف) خیر ہے؛ جو چیز تمہمارے لیے فاکمہ مند ہواس
کی حصرت کرد اور اللہ سے مدد طلب کرد اور عاجز نہ ہو' اور اگر تم کو' کوئی مصیبت بجنجی ہو تو یہ نہ کمو کہ آگر میں فلاں فلاں کام کر

ليتا ومجه كويه مصيبت نه بهنچتي، ليكن مه كهوكه به الله كي تقدير به وه جو چاہتا به كر آب، كيونكه "اگر" كالفظ شيطان كے عمل كو

کو تا ہے۔ اصحیح مسلم رقم الدیث: ۴۶۹۳ سن این ماجہ رقم الحدیث: 29 سند احمد رقم الحدیث: ۴۵۹۹ دارانقکر)
او بالذکر اصادیث سے معلوم ہوا کہ دعااور نیکل سے تقدیم بدل جاتی ہے اور ٹائی الذکر اصادیث سے معلوم ہوا کہ تقدیم
سی چز سے نمیں بدر سکتی، ملاء اسلام نے ان احادیث میں اس طرح اطبیق دی ہے کہ تقدیم کی دوشمیں ہیں: تقدیم معلق اور
تقدیم مبرم - تقدیم مبرم ہی اصل نقدیم ہے اور وہ کی چز سے نمیں بدل سکتی اور تقدیم معلق ہے ہے کہ انسان اگر دُعاکر سے گایا
نیک نمرے گاتواس کی عمر چالیس سال کو دنہ نمیں بڑھے گی مثلات تقدیم معلق کے مرتبہ میں اس کی عمر چالیس سال ککھی ہوئی ہے،
اس نے نیک کی تواس کی عمر چالیس سال کو مٹاکر ساٹھ سال ککھ دی گئی لیکن اللہ تعالیٰ کو بسرحال معلوم ہو آ ہے کہ وہ نیک کرے گا
اور اس کی مرساٹھ سال ہوگی اور سے نقدیم میں جس میں تغیرہ دنا محال ہے - قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ

بَمْحُو اللهُ مَا بَشَاءُ وَيُتَبِينُ وَعِنْدَةً أَهُ

چھاپ - ار عد ۱۹ ان قضاء مبرم کو کوئی ٹال نہیں سکتا

الله جو چاہتا ہے مٹا ویتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور اس کے پاس اصل کتاب ہے۔

قضاء مبرم ہو توی تال ہیں سندما کتاب امحو واا، ثبات نقد پر معلق ہے اور ام الکتاب نقد پر مبرم ہے، اور نقد پر معلق میں نیکی اور دھاسے تبدیلی ہو جاتی ہے اور خقیق مبرم نسیں ہدار سکتا۔ مشہور ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں قضاء مبرم کو ٹال دیتا ہوں اس ہے مراد حقیق مبرم نسیں ہے، مبرم اضافی ہے۔ وہ حقیقت میں نقد پر معلق ہے لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہے کم ا درجہ نے اوا بیاء مرام کی دھاسے وہ نقد پر نسیں بدل سکتی تھی اور ان کے اعتبار سے وہ نقد پر مبرم تھی اور غوث اعظم کی دھاسے وہ نقد میر بدل سکتی تھی اس لیے فرمایا کہ میں قضاء مبرم کو ٹال دیتا ہوں، یعنی اس نقد پر کوجوان سے کم درجہ کے اولیاء کرام کے

امتہارے قضاء مبرم ہے اور حقیقتا قضاء مبرم کو بدل دینا کسی کی قدرت اور افقیار میں نہیں ہے۔ نقد پر معلق ہرچند کہ حقیقی تقدیم نہیں ہے لیکن اس کو اللہ کے نیک ہندوں کی ڈعااور نیک اٹلال کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے بنایا گیاہے۔ \*\*\* سیار میں ایک ا

تقدرير برايمان لانا ضروري ہے

حضرت حذیف رضی امند حند بیان کرتے ہیں کہ رسول امند صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: ہرامت میں مجو ہی ہوتے ہیں اور اس امت کے بچوائی ہوتے ہیں اور اس امت کے بچوائی ہوتے ہیں کہ کوئی تقدیر شیں ہے وال میں ہے جو محض مرجائے تو اس کے جنازہ پر مت جاؤ اور اگر ان میں ہے وئی بیار ہوتو اس کی عیادت نہ کروہ وہ دجال کی ہماعت ہیں اور اللہ تعالیٰ پر میہ حق ہے کہ ان کو دجال کے مات کی جو تاہدیں اور اللہ اللہ بھوراؤ در تم الحدیث: ۴۵۱ میں

دهنت این عمر رضی الله عنمایان کرتے میں که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: قدر سدامنکرین تقدیرااس امت

تتبار القرار

کے بچوس (آتش پرست' میہ دو خدامانتے ہیں: ایک بزدال جو نئی پیدا کر آ ہے اور ایک اہر من جو ہدی پیدا کر " ہے، ای طرق منکرینِ نقد پر بھی دو خالق ماتے ہیں: ایک اللہ تعالیٰ؛ دو سرا انسان جو اپنے افعال کو پیدا کر آ ہے اس لیے منکرینِ نقد پر کو بجو س فرمایا) ہیں' اگر میہ بیار ہوں تو ان کی عمیادت مت کرداور اگر میہ مرجا نمیں تو ان کے جنازہ میں مت جاؤ۔

(منن ابوداؤور آم الحدیث :۹۹۱) نافع بیان کرتے میں کہ حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما کے ایک دوست نے شام سے ان کو خط کاتھا تو حضرت مرح عضری عندالہ زیم کے دو اگل کر عمر از دار کی تو ایک کے جس کے جس کر تاہد کے دوسک

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عثمانے اس کو جواب لکھا کہ میں نے سٹاہے کہ تم لقد بریر کلتہ چینی کرتے ہو' آپ تم جھے خط نہ لکھنا' کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے سٹاہے کہ عمقے یب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو تقد ہر کی تکلذیب کریں گے۔ (سٹن ابو داؤد رقم الحدیث: ۳۲۱۳ میں این ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۱۱)

کی بن میحم بیان کرتے میں کہ سب ہے پہلے جس محض نے نقد پر کا انکار کیا وہ بھرہ کا رہنے والا ایک شخص معبہ جبنی اتحام میں اور حمید بہن علی بن میں کہ سب ہے پہلے جس محض نے کہا: کاش ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا کوئی صحابی لل جا تا تو ہم اس سے نقد پر کا مسئلہ معلوم کرتے تو حسن اتفاق ہے معجد میں ہماری ملا قات حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنما ہے ہو گئی، میں نے کہا: اے ابو عبد الرحمن! ہمارے ملاقہ میں کچھ لوگ قرآن میں نے اور وہ بیا ہم نے کہا: اے ابو عبد الرحمن! ہمارے ملاقہ میں کچھ لوگ قرآن جبی نے اور بین ہم کا دعوی کرتے میں اور وہ بیہ ہم نے کہا تات ہو تو ان ہے کہا کہ میں ان ہے بری ارتباقات ) ہوں حضرت عبد اللہ بن عمر صفی اللہ عنمانی ان سے ملاقات ہو تو ان ہے کہا گر ان میں ہے کہ شخص کے پر سامہ بہاز بھتا اور وہ اس کو اللہ تھا ہے اور وہ اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو انہ سے کہ شخص کے پر سامہ بہاز بھتا ہو اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ تعالی اس کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا ذب تک یہ وہ تقدیر پر اکا ان نہ النے الخدیث۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۰ سنن ابوداؤ و رقم الحدیث: ۴۵۹۵ سنن الرّندی رقم احدیث: ۴۲۱۰ سنن اننسائی رقم الحدیث: ۴۹۵۰ سنن ابن عاجه رقم الحدیث: ۲۳ مصنف ابن الی شیبه خ۳۳ ۴۳۰ مسئد احمد خاص ۲۲ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۲۸) نقع سر میس مجتث کرنا ممنوع ہے

حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش تقدیر کے متعلق بحث کرنے لگہ تو یہ آیت نازل ہوئی:

يَوْهَ أَنْتُ حَسُونَ فِي النَّذَاءِ عَلَى وُحُوهِ هِيهِ ﴿ جَسَ دِن وَ آَكَ مِن اوند هِع مُنهُ تَمْسِطِ جَامِي كَ وَوَرْقُ ذُوفُونُ مَتَّى سَفَرَ رَبِّنَا كُنَّى سَنْعُ حَلَفُ مُنهُ فِفَدِي ٤٠٥ مِنْ مِن عَمِيو ٢٠٥ مِن بَرِجَ وَلَقَدرِ عَسَامِيهُ (القر: ٣٩-٣٩) يداكيا ہے۔

یہ حدیث حسن سیحے ہے۔

zlt . 1..e

اسنن الترمذى رقم ائديث: ٢١٥٧ مند احمد نع ٢ص ٣٣٣ سنن اين ماجه رقم الحديث: ٨٣٠ نطق افعال العبور قم احديث: ١٩١ حصرت ابو بريره رضى الله عنه بيان كرتب مين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جمارے پاس تشريف! اِسّا اس وقت جم تقدير كے متعلق بحث كررہ ہے تھے۔ ني صلى الله عليه وسلم خضب ناك : وئے حتى كه آپ كامبارك چرہ شرخ ہوكيا كوي كه آپ كے زخساروں ميں انار كے دانے كھل گئے بول ا آپ نے فرمايا: كيا تم كواس ميں بحث كرنے كا حكم ديا كيا ہے يا ميں اس ميں بحث کرنے کے لیے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں؛ تم ہے کہلی امتیں اس وقت ہلاک کر دی گئیں جب وہ اس میں بحث کر رہی تھیں، میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ تم اس میں بحث مت کرو- میہ حدیث حضرت عمر، حضرت عائشہ اور حضرت انس رضی امتد عنهم ہے بھی مروی ہے ۔ (منن التر ندی رقم الحدیث: ۳۱۳۳ مند ابو یعلی رقم الحدیث: ۵۳۴۵)

حفزت عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے شاہے کہ جس مختص نے نقد پر میں بحث کی اس سے قیامت کے دن اس کے متعلق سوال ہو گااور جس نے بحث نمیں کی اس سے اس کے متعلق سوال نہیں ہو گا۔ (منس این ماجہ رقم الحدیث، ۸۳)

ابن الدیلمی بیان کرتے میں کہ میں حضرت ابی بن گعب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہا: میرے ول میں تقدیر کے متعلق ایک شبہ پیدا ہوا ہے، بجھے تقدیر کے متعلق کوئی حدیث بیان فرمائے، شاید اللہ تعالیٰ میرے ول ہے اس شبہ کو نکال مدت آبی بن تعب نے لمانا اگر اللہ تمام آسان والوں کو اور تمام زمین والوں کو عذاب دے، تو وہ عذاب دے گا اور بید اس کا ظلم نمیں ہے اور اگر وہ رحم فرمائے تو اس کارجم لوگوں کے اعمال سے بمترہ اور اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرو تو احد تعالیٰ اس کو اس وقت تک تم ہے قول نمیں فرمائے گاجب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ اور جب تک تم بید لیجی نہ کہ تو اور جب تک تم بید لیجی نہ کہ تاہد ہے تو اور جب تک تم بید اللہ بین مسعود رضی اللہ عنہ نے تھی اور اگر م اس عقیدہ کے خلاف پر مرے تو تم دو زخ میں واضل ہوگ بچر میں معرت عبداللہ بن مسعود رضی احد عنہ کے پاس عقیدہ کے خلاف پر مرے تو تم دوزخ میں واضل ہوگ بچر میں معرت عبداللہ بن مسعود رضی احد عنہ کے پاس عملی اس طرح کہا ہوں کہ میں معرت دیے بی اس طرح کہا تھوں نے بھی اس طرح کہا بھوائی ہوائی کہ واس کی مشل منان علید وسلم کی حدیث سائی ہوائی ہوائی کو اس کی مشرک دور ان کار دور آبی اور اور در تم احدیث دیں وارد ور تم احدیث دی بیس علید و در ان کار میں احدیث الاد علید و سلم کی حدیث سائی ہوائی کی حدیث سائی ہوائی کی حدیث سائی ہوائی کیا تو انہوں نے جمعے نمی صلی اللہ علید و سلم کی حدیث سائی ہوائی کی مشرک دور آبی کیا ہوائی کو مشرک کیا تھوں کیا گیا تو انہوں نے جمعے نمی صلی اللہ علید و سلم کی حدیث سائی ہوائی کیا تھوں کیا تھوں کو سرک میں اللہ علید و دائی کیا تو انہوں کے جمعے نمی سائی دور ور تم احدیث دائی در تم الحدیث دیں دور ور تم المیت کا کہ دور ان کیا تو در تم الحدیث دیں دور در تم احدیث سائی دور ور تم الحدیث دیا تو در تعلق میں دور تو تم تائی دور تو تاہد در تم الحدیث دیا تھوں کیا تو دور تم الحدیث دور تائیل کیا تو دور تائیل کیا تو دور تائیل کیا تو در تم الحدیث دی دور تائیل کیا تو دور تائیل کیا تو در تائیل کیا تو دور تائیل کیا تو دور تائیل کیا تو دور تائیل کیا تو دور تائیل کیا تو دور تائیل کیا تو دور تائیل کیا تو دور تائیل کیا تو دور تائیل کیا تو دور تائیل کیا تو دور تائیل کیا تو دور تائیل کیا تو دور تائیل کیا تو دور تائیل کیا تو دور تائیل کیا تو دور تائیل کیا تو دور تائیل کیا ت

حضرت ابو ہریرہ رضی المتد عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی القد علیہ وسلم نے فربایا: حضرت موک اور حضرت آوم صلیحا
اسلام میں مباحثہ ہوا۔ حضرت موکی نے حضرت آوم ہے کہا: تم بی وہ مختص ہو جس نے اپنے دنس (اجتمادی خطا) کی وجہ سے
لوگوں کو بخت سے نکالا اور ان کو بد نصیب بنایا۔ حضرت آوم نے کہا: اے موکی ! تم بی وہ شخص ہو جس کو اللہ تعالی نے اپنی
رسالت اور اپنے کلام سے سرفراز فربایا کیا تم جھے اس چزیر طامت کر رہے ہو، جس کو اللہ نے جھے پیدا کرنے سے پہلے جھے پر
کو اللہ تعالی نے بھے کو پیدا کرنے سے پہلے جھے رہے۔
کو دید تعایا کہ جم کو کو لیدا کرنے سے پہلے میرے لیے مقدر کر دیا تھا، پھر حضرت آوم نے حضرت موکی پر غلبہ
یا بیا۔

المستح ابتواری رقم الحدیث: ۳۷۳۸، مسیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۵۳ منن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۰۷۱ منن الرّندی رقم الحدیث: ۱۳۳۴ موطالها مالک رقم الحدیث: ۱۲۹۷ مند احمد ۳۳ ص ۹۳ مسیح این حیان رقم الحدیث: ۱۷۵۹ مند حمیدی رقم الحدیث: ۱۱۱۵ السن ۱۷۲۱ مناسانی رقم الحدیث: ۴۳۵ مند ابویعلی رقم الحدیث: ۲۳۳۵ الشریع ملاّج بری رقم الحدیث: ۱۸۸ شرح السته رقم الحدیث: ۲۸۸

دعنرت آدم اور حفزت موی کے درمیان بیہ مباحثہ عالمج برزق میں ہوایا حفزت موی حفزت آدم کی قبر پر گئے اور وہاں ان سند یہ بخث کی رہا بیہ سوال کہ جس طرح حفزت آدم نے اپنی اجتمادی خطاپر نقتر پر کاندار بیش کیا ہمیاں طرح ہم بھی اپنے کناہوں پر نقد پر میں لکھنے کانڈ رپیش کر سکتے ہیں؟اس کا جواب میہ ہے کہ حضزت آدم نے بیہ عُذر برزق میں بیش کیا تھا اور جب تک وہ دنیا میں رہے وہ اس خطاع پر قوبہ اور استغفار کرتے رہے اور رہا بیہ سوال کہ جب نقتر پر میں بحث کرنا ممنوع ہے قو حضرت موی نے حضرت آدم ہے نقد رہے مسئلہ پر کیوں مباحثہ کیا اس کا جواب میہ ہے کہ بیہ بحث ونیا میں ممنوع ہے اور حضرت موی

جلد پنجم

نے ہیہ مباحثہ برزخ میں کیاتھاہ نیز ہیہ ہماری شریعت میں ممنوع ہے، ہو سکتا ہے کہ حضرت مو کی علیہ السلام کی شریعت میں تقدیر پر بحث کرناممنوع نہ ہو۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: رہے بد بخت لوگ تو وہ دو زخ میں ہوں گے اور ان کے لیے اس میں جیخنا اور جلانا ہو کا 0 وہ دو زخ میں بیشہ رہیں گے جب تک آسان اور زمین رہیں گے مگر جتنا آپ کارب چاہے ' بے شک آپ کارب جو بھی ارادہ تر، ہے اس کو خوب پورا کرنے والا ہے 0 اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت میں تو وہ بخت میں ہوں گے وہ اس میں بیشہ رہیں گے جب تک آسان اور زمین رہیں گے مگر جتنا آپ کارب چاہے یہ غیر منقطع عطاء ہے 0 (حود: ۱۰۵-۱۰۲) سعادت اور شقاوت کا معنی

علامہ حسین بن محمد راغب اصغمانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں: ٹیک کاموں کے حصول میں امتد تعالیٰ کی مدد مل جانا سعادت ہے اور اس کا آئٹ اور ضد شقاوت ہے۔ سعادت کی دو قسمیں ہیں: سعادت دنیوی اور سعادت افروی بہت ہے اور اس کا آئٹ اور ضد شقاوت ہے۔ سعادت افروی بہت ہے اور سعادت دنیوی کی تمین قسمیں ہیں: رُوح کی سعادت بدن کی سعادت اور خارجی سعادت۔ رُوح کی سعادت اند تعالیٰ کے ذکر اور اس کے ادکام پر عمل کرنے ہے ہوتی ہے؛ اور بدن کی سعادت صحت اور قوت ہے اور مفید غذا کوں اور دواؤں ہے طاصل ہوتی ہے؛ اور اس کا الث اور ضد شقاوت ہے۔ (المقردات جا ص ۲۵۳۳ ۲۰۳۹ مطبوعہ کمتیہ زار مصطفیٰ المباز کمہ کمرمہ ۱۳۱۸ھ)

علامہ سنید محمد مرتضی ذہیدی متوفی ۴۰۵ھ نے نکھا ہے: سعادت کا معنی نفع، معادنت اللہ تعالیٰ کا نیک کاموں کی توفیق دینا یا ان کاموں کی توفیق دینا جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ ( آئ العروس ن۴۵ س۲۵۳۰ مطبوعہ الملبعۃ الخیریہ مصر ۴۰۵ س) زفیب اور رشہ ہے یہ کی کامعنی

علامہ راغب اصفہانی متوفی ۵۰۴ھ نے نکھا ہے: اتنالمبااور گہرا سانس لینا جس سے سینہ پھول جائے زفیرہے اور گہرے سانس کو باہر نکالناشیق ہے- (المفردات جام ۴۵۵ ۴۸۹) مطبوعہ کمہ تکرمہ ٔ ۱۳۱۸ھ)

امام الوجعفر محمد بن جریہ طبری متوفی ۱۳۳۵ نے لکھا ہے: حضرت این عباس رضی الله عنمانے فرمایا: شدید اور سخت آواز زفیر ہے اور بہت اور کمزور آواز شیق ہے۔ امام ابوالعالیہ نے کہا: جو آواز حلق سے نظے وہ زفیر ہے اور جو آواز سید سے نظے وہ شیق ہے۔ قمادہ نے کہا: جہنم میں کافرکی ابتدائی آواز اور گدھے کی ابتدائی آواز زفیر ہے اور جہنم میں کافرکی آخری آواز اور گدھے کی آخری آواز شیق ہے۔ (جامع البیان جز ۱۴ ص ۱۵۲- ۴۵ معلومہ دارالقکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

علامہ نظام الدین حسن بن محمد فتی نمیشا پوری متوفی ۲۸ءھ نے امام این جریر کے ذکر کردہ معانی پر حسبِ ذیل معانی کا اضافہ کیاہے:

حسن نے کہا: جہنم کے شعلے اپنی قوت سے کفار کو افعا کر جہنم کے سب سے بلند طبقہ میں پہنچادیں گے اور اس وقت کفار بیہ چاہیں گے کہ وہ جہنم سے نکل جائیں تو فرشتے لوہ سے گر زیار کران کو پھر جہنم کے سب سے نیچلے طبقہ میں پہنچادیں گے، سو ان کا دو زخ میں اوپر اٹھنا ذفیراور نیچے گر ناشین ہے۔ ابو مسلم نے کہا: جب انسان پر سخت گریہ و زاری طاری ہو تو سینہ میں جو سانس گھٹ جا ناہے وہ زفیرہے اور انتہائی غم اور اندوہ کے وقت رونے سے جو آواز نکلتی ہے وہ شین ہے۔ بعض او قات اس کیفیت کے بعد عشی طاری ہو جاتی ہے اور بعض او قات آدمی مرجا تاہے۔ حضرت این عباس رضی اللہ عنما کادو سرا قول ہیہ ہے کہ جو رونا ختم نہ ہو وہ زفیرہے اور غم کم نہ ہو وہ شمین ہے اور اہلِ حقیق نے کہا: کفار کادنیا اور اس کی لذتوں کی طرف اکل ہونا

زفیرے اور کمالاتِ روحانیہ میں ان کی معاونت کا کمزور ہوناشیق ہے۔

(غرائب القِرآن ورغائب الفرقان ج ٣ ص ٥٢ ، مطبوعه دا را لكتب العلميه بيروت ١٣١٧ه )

اس اعتراض کاجواب کہ کفار کے عذاب کو آسان و زمین کے قیام پر موقوف کرنا دوام عذاب کے منافی ہے

'''نوه دو زُنْ مِیں بیشہ رمیں گے جب تک آسان و زمین رمیں گے۔'' آیت کے اس حقد سے بعض لوگوں نے بیداستدلال کیا ہے کہ آسان اور زمینوں کا قائم رہناتو دا گی اور ایدی نمیں ہے ' اور اللہ تعالیٰ نے کفار کے دوزخ میں قیام کو آسانوں اور زمینوں کے قیام پر معلق کیا ہے' اس سے معلوم ہوا کہ کفار کا دوزخ میں قیام بھی دا گئی اور ایدی نمیں ہے بلکہ وقتی اور عارضی ہے۔

. قرآنِ مجید کی دیگر نصوص قطعیہ اور بکترت احادیث ہے خو نکہ بیر ثابت ہے کہ کفار ہمیشہ ہیشہ جہنم میں رمیں گے اس لیے مفسرین نے اس آیت کی متعدد آویلات کی جن مجھش ازال بیہ جن:

(۱) اس آیت میں آسمان اور زمین سے مراد دنیا کے آسمان اور زمین نہیں ہیں بلکہ بخت اور دوزخ کے آسمان اور زمین مراو میں کیونکہ جنت اور دوزخ فضااور خلامیں تو نہیں ہیں، ان میں فرش ہو گاجس پر لوگ جیٹھے ہوئے یا تحسرے ہوئے ہوں گے، اور ان کے لیے کوئی سائبان بھی ہو گاجس کے سائے میں وہ لوگ ہوں تھے اور عربی میں ہر سامیہ کرنے والی چیز پر ساء کا اطلاق کیا جا آے اور جنت میں زمین کے وجو دسر یہ آیت دلیل ہے:

وَقَانُو الْحَمَّدُ لِيَانُوا الْكِونَ صَلَاقَنَا وَعَلَدُهُ وَ وَلَنَا لَا لَكُونَ مَنْكَرُهُ مِنَ الْحَكَةُ وَحَيْثُ لَشَالَهُ \* فِي لِنَا لَا لَكُونَ مَنْكَرُهُ مِنَ الْحَكَةُ وَحَيْثُ لَشَاأَهُ\* لِيعُمُ أَخُرُ مُعَامِلِينًا 00 إلزم: ٤٣)

نے ہم سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا اور ہم کو داس) زمین کا وارث بنایا ساکہ ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں، پس نیک عمل کرنے والوں کا قواب کیمیا محما ہے۔

او ر (جنتی) کمیں گے اللہ ہی کے لیے سب تعریفس ہیں جس

آ ٹرت کے زمین و آسان ونیا کے زمین و آسان ہے مختلف میں 'اس پر بید آیت بھی دلیل ہے: مدر مرب اور مرکز کھٹر کے شکر الاکٹو ''کہ السکنٹ کے ۔ '' مرب کے ایک کرکھٹر کے شکر الاکٹو ''کہ السکنٹ کے ۔

اَلْآرَضِ وَالْمُسَمَّاتُ مُوتُ - جم دن زمِن دو سرى زمِن سے بدل دى جائے گی اور آسمان (ابراهيم: ۴۸) جي -

اور جب بیہ واضح ہوٹیا کہ جنّت اور دوزخ کے زمین و آسان اس دنیا کے زمین و آسان کے مغائر ہیں اور جب جنّت اور دوزخ بیشہ بیشہ رہیں کی تو ان کے زمین اور آسان بھی بیشہ بیشہ رہیں گے اور جنّت اور دوزخ میں رہننے والے بھی بیشہ بیشہ ان میں رہیں گے۔

(۱) اگر زہین و آسان سے مراد اس دنیا کے زہین اور آسان ہوں تب بھی ہیہ آیت بنت اور دوزخ میں جنتیوں اور دوزخیوں کے دوام کے منافی نمیں ہے، کیونکہ عربوں کا طریقہ میہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا دوام بیان کرنا چاہتے ہیں تو تحتے ہیں کہ جب تک آسان اور زئین تاائم رہیں گے تو فلاں چیزرہے گی اور قرآنِ مجیدچو نکہ عربوں کے اسلوب کے موافق نازل ہوا ہے اس لیے جب تک آسان اور زئین تاائم رہیں گے اس سے مراد دوام اور ظود ہی ہے، اور معنی ہی ہے کہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں بھٹ بھٹ رہیں گے۔

الله مقدم ك أبوت س آل كا أبوت مو آئ كيكن مقدم كي نفي سي آلي كي نفي نميس موتى مثلا بم كت بين كد اگريد

تبيار القرار

انسان ہے تو پھر یہ حیوان ہے، یہ درست ہے لیکن ہے درست نہیں ہے کہ اگر یہ انسان نہیں ہے تو پھر یہ حیوان نہیں ہے کیو نکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان نہ ہو گھوڑا ہو اور حیوان ہو، ای طرح جب تک آسمان اور زمین میں وہ دوزخ میں رمیں گے، اس سے یہ لازم نہیں ہو گاکہ جب آسمان اور زمین نہ ہوں تو وہ دوزخ میں نہ ہوں۔ دائمی عذاب پر امام رازی کے دواعتراضوں کا جواب

روں مور ب پیدہ کا مرک سے ویر کر سے ایک اعتراض اس طرح نقل کیا ہے کہ کافرنے زمانہ متنای میں بڑم کیا ہے اور اس کی مزاغیر متنای زمانہ تک دینا ظلم ہے' اس کا جواب ہیہ ہے کہ یہ عذاب کافر کی نبیت کے اعتبارے ہے' اس کی نبیت دائماً کفر کرنے ہوتی ہے آگر بالفرض وہ غیر متنای زمانہ تک زندہ رہتا تو غیر متنای زمانہ تک کفر کر آلا اس وجہ ہے اس کو غیر متنای زمانہ تک عذاب دیا جائے گا۔

امام رازی نے دو سرااعتراض یہ ذکر کیا ہے کہ یہ عذاب نفع سے خالی ہے اس لیے یہ فتیج ہے، یہ نفع ہے اس لیے خالی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قواس کا نفع ہو نمیں سکتا کہ یو ککہ دو نفع اور صفر رہے مستعنیٰ اور بلند ہے، اور دو زخی کافر کو بھی اس عذاب سے کہ اللہ نفع نہیں ہو سکتا کیو نکہ اس کے حق میں سے عذاب ضرر محض ہے، اور جنتی مسلمانوں کو بھی کافر کے عذاب سے کوئی نفع نہیں ہوگا کیو نکہ دو ان پی لذتوں میں مشمک اور مشخول ہوں گے تو کسی کے دائی عذاب میں جٹلا ہونے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیو نکہ دو ان پی لذتوں میں مشمک اور مشخول ہوں گے تو کسی کے دائی عذاب میں جٹلا ہونے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ورکنی عذاب کے ساتھ مخصوص کرنا باطل ہے، دو سرا جواب ہیہ ہے کہ کفار کو عذاب دینا ان کے جُر م کی سزا ہے اور اللہ تعمل کا عدل ہے، اس میں یہ لحاظ نہیں کیا گیا کہ اس ہے کسی کو نفع پہنچے گایا نہیں۔ یہ دو اعتراض امام رازی نے تغیر کہیں۔ میں اور معمل کو باری نفع پہنچے گایا نہیں۔ یہ دو اعتراض امام رازی نے تغیر کہیں۔ میں اور معمل کو کہیں۔

ال ۱۹۰۱ من درجی این است. کفار کے دائمی عذاب پر قرآنِ مجیدے دلائل

القد تعالیٰ نے فرمایا: وہ دو زخ میں ہمیشہ رمیں گے جب تنک آسمان اور زمین رمیں گے گرجتنا آپ کا رب چاہے۔ اس آیت میں جو احتراء کیا گیا ہے اس سے بعض لوگوں نے بیہ مطلب نکلا ہے کہ کفار کو دو زخ میں لازی طور سے دائمی عذاب نہیں ہو گااگر اللہ تعالیٰ جیاہے تو ان کو ایک محدود مدت تک عذاب دے گا۔ سیّد مودودی ککھتے ہیں:

یعنی کوئی اور طاقت تو ایسی ہے ہی نہیں جو ان لوگوں کو دائمی عذاب ہے بچاسکے البتہ اگر امّد تعالیٰ خود ہی کسی کے انجام کو بدلنا چاہے یا کسی کو ہینگی کا عذاب دینے کے بجائے ایک مدت تک عذاب دے کر معاف کر دینے کا فیصلہ فرمائے تو اے ایسا کرنے کا پورا اختیار ہے کیونکہ اسپ قانون کا وہ خود ہی واضع ہے ، کوئی بالاتر قانون ایسا نہیں ہے جو اس کے اختیارات کو محدود کرتے کا پورا اختیار ہے کیونکہ 14 مطبوعہ لاہور ، صولواں ایڈیشن ۲۰۵۴ھ)

القد تعالیٰ کے افتیار میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید کی بکثرت آیات میں بیہ خروں کے کہ کافروں اور مشرکوں کو دائمی اور ابدی عذاب ہو گا، اب اگر اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمادے تو خود اس کے کلام کا خلاف لازم آئے گا اور بیہ کذب ہو گا اور کذب اللہ تعالیٰ کے کلام میں محال ہے اس لیے جب اس آیت میں دوز خیوں کے عذاب ہے احتیٰاء کا ذکر کیا گیا ہے اس میں آدمل کرتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما ہے:

بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جا کے اوراس کے کم گزاہ کو جس کے لیے جابتات بنش دیتا ہے۔ إِنَّ اللهُ لَا يَغْهِرُ أَن يُشْكَرُكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ  وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

اب اگر اللہ تعالیٰ کمی کافریا مشرک کی مزامعاف کرکے اس کو بخش دے تواس کی اس فبرکے خلاف لازم آئے **گااور ب**یہ کال ہے' نیز امند تعالیٰ نے فرمایا: وہ کسی کافر کے عذاب میں تخفیف نہیں فرمائے گا' اب اگر وہ کسی کافری سزامعاف کر دے تو

ای آبت کے خلاف ہے:

رق کرد کفرواهمانه اوهه کفاراه نفک بے شک جن لوگوں نے کفر کیااور وہ کفربر مرگئے ان لوگوں برامللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، جس میں وہ ہیشہ ہمیشہ رہیں گے وان کے عذاب میں تخفیف نمیں کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔

عَنَهُ أَعْنَهُ لِنَّهِ وَالْمَلْئِكُو وَالنَّاسِ مِنَ أُحَالِدُ وَيُنَا لَا يُحَقِّدُ عَنْكُ عَداَتُ وَ وَمُ وَسَاعِهِ وَ صَاعِرَا اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ وَ ٥ (القروز ١٦١-١٦١)

نية الله تعالى ئے قرمايا:

نَّ لَيْ الْمَا كَنْدُورُ لِالْمِنْدَاوُ الْمُنْكَذِّبُرُواعَنْهَالَا المارة المرورة السماء ولا يدخلون مُحَنَّةٌ حَسَّى يَلِحُ الْحَمَارُ فِي سَرِّة الْجِيَاطِ الْ وَكَاسِكَاكِمِرِي لُسُخُرِمِيثُنَ٥

(مر ایمان لانے) ہے تکبر کیا ان کے لیے آ تانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے حتی کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے اور ہم ای طرح مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔

بے شک جن لوگوں نے ہماری آتوں کی تکذیب کی اور ان

(الإعراف: ٥٧٠) اس آیت میں اللہ تعالی نے ایک واضح مثال سے بہ بتایا ہے کہ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں واخل ہونا محال ہے ای طرح کفار کا بنت میں داخل ہونا محال ہے 'اب کفار کی مغفرت اور ان کے جنت میں داخل ہونے کے امکان کو ظاہر کریا اس آیت کی تکذیب کے مترادف ہے اور اللہ تعالیٰ کابیا بھی ارشادے:

ورس كَفَرُو بِالْمِينَاسُوفَ فَصِيمِهِ مِنَارًا الْمُ

ے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا کفر کیاہ ہم عنقریب ان کو آگ میں داخل کر دیں گے ، جب بھی ان کی کھالیں جل کر یک جائس گی ہم ان کی کھالوں کو دو مری کھالوں سے بدل وس

گے تاکہ وہ عذاب کو چکھیں۔

اس آیت ہے بھی بیہ واضح ہوگیا کہ کافروں پر عذاب کاسلسلہ تابد جاری رہے گا ان تمام آیتوں میں امقد تعالیٰ نے بغیر کی قید اور بغیر کسی اشتناء کے بیر کلی تھم لگایا ہے کہ کافروں کو غیر متناہی زمانہ تک عذاب ہو گااور اب بیر امکان پیدا کرنا کہ اگر امتد تعالی جائے گاتو کافروں کو ایک مدت تک عذاب دے کران کو معاف فرمادے گاان تمام آیتوں کی تحذیب کے متراوف ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ان کو معاف نہیں کرے گا ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی ان کو جتب میں واخل نہیں کیا جائے گا اور جب بھی ان کی کھال جل جائے گی اس کو دو سمری کھال ہے بدل دیا جائے گا اور ان کے ملاوہ بکثرت آیات ہیں جن میں فرمایا ہے کہ کافروں کو دائمی اور ایدی عذاب ہو گا۔

(النساء: ٥٦)

زيرِ تفسير آيت ميں كفار كے دائمي عذاب سے استثناء كي توجيهات

الله تعالى نے فرمایا: وہ دو زخ میں بھشہ رہیں گے جب تک آ سان اور زمین رہیں گے مگر بھتا آپ کارب جاہے۔ اس آیت سے بیہ ظاہر ہو تا ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد دوز خیوں کو دوز خے نکال لیا جائے گا ہیہ دوز فی کون ہیں؟ تحقیق یہ ہے کہ ان دوز خیوں سے مراد موحدین میں جن کو ان کے گناہوں کے سبب سے تطبیر کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا پھر پکھ

عرصہ کے بعد ان کو دو زخ سے نکال لیا جائے گا۔ (۱) قنادہ اور ضحاک نے بیان کیا کہ بید اشٹناء ان موحدین کی طرف را جع ہے جنہوں نے کبیرہ گناہوں کاار تکاب کیا تھا<sup>ہ</sup> اللہ

(۱) قارہ اور محاک نے بیان نیا لہ یہ احتماء ان موصدین فی طرف راح ہے جسول نے بیرہ ساہوں قار راہب میا مان ان اور تعالی جب تک چاہے گاان کو دوزخ میں رکھے گا گیران کو دو زرخ سے نکال کر جنت میں داخل کردے گا۔

ب المسام البيان قم الحديث:۱۳۳۱،۱۳۳۱،۱۳۳۱،۱۳۳۱،۱۳۳۱،۱۳۳۱،۱۳۳۱، تغير امام ابن الى عاتم رقم الحديث: ١١٢٣١،۱۱۲۳) حضرت الوسعيد خدرى رضى الله عند بيان كرتم مين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرايلا: الله تعالى اللي جنّت كو

حضرت ابوسعیہ خدری رسمی القد عنہ بیان برسے ہیں نہ رسوں اللہ سی اللہ عبیہ و سے سرویہ بعد سی میں ہیں ، سے سہ جت میں واخل کر وے گاہ وہ اپنی رحمت ہے جس کو چلہے گا جتہ میں واخل فرمائے گاہ اور اٹل دوز نے کو دوز نے میں واخل کر عبر بدین سرعمت کیا ہے جس ساتھ ہوئے کہ ایک کر ساز میں انجان مواس کی دون نے نے نکا الوہ میروہ دوز نے نے اس

عال بیل لات جایی سے صوف کی حرب کی روستہ دی ہوئے اور کے سے سے حد سال میں دیکھتے کہ وہ کس طرح زرد رینگ کالپنا ہوا پانے لگیں گے جس طرح دریا کے کنارے آگا ہوا دانہ نشود نمایا باہے 'کیاتم نمیں دیکھتے کہ وہ کس طرح زرد رینگ کالپنا ہوا 'نگتا ہے۔ (صحیح البحاری رقم الحدیث: ۴۲ ۲۵۱۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۲۷)

(۲) اس آیت کی دو سری توجید یہ ہے کہ دوزخی ہیشہ دوزخ میں رمیں گے سواان او قات کے جب وہ دنیا میں تھے یا برزخ میں تھے یا میدانِ حشر میں حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوئے تھی، خلاصہ یہ ہے کہ دوز خیوں کا دوزخ کے عذاب سے اعتماع

یں سے یا میدان سریل ساب ساب سب ہے سرے ارت سے من میں ہوئے۔ ان تین او قات اور احوال کی طرف راجع ہے۔ (۳) اس آیت کی تیسری توجید ہیر ہے کہ ہیدا حذاء ان کے چیننے اور جلانے کی طرف راجع سے یعنی وہ دوزخ میں بیشہ چینتے

(۴) اس آیت کی چوتھی توجیہ یہ ہے کہ دوزخ میں آگ کاعذاب بھی ہو گااور زمبر پر کاعذاب بھی ہو گاجس میں بہت سخت محمد نوک ہوگی اور یہ اعتزاء آگ کے عذاب کی طرف راجع ہے، لینن وہ بیشہ بیشہ آگ کے عذاب میں رہیں گے مگر جس وقت

ٹھنٹرک ہوئی اور میہ احتزاء اگ نے عذاب بی حرف را دی ہے ' میں وہ ہیشہ ہیشہ اٹ سے عداب میں رہیں ہے سر ' اللہ تعالیٰ جائے گاان کو آگ کے عذاب سے نکال کر ٹھنٹرک کے عذاب میں ذال دے گا۔ ''' سے میں شد میں سے سے سے سے دفیع میں ہیں کا بالہ میں میں اس کے میں اس میں میں اس کے میں اس کے اس کے میں اس ک

۵) اس آیت کی پانچویں توجید ہے کہ یہ آیت سور و فتح کی اس آیت کی طرح ہے:

المَّذَ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّهُ يَا بِالْحَقِقِ بِهِ مِن الله عَلَى الله فَ الْهِ مَا لَوَ مَعَ عَافِهِ الله عَلَى اللهُ وَكُلُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

بیُنَ مُسُحَلِیْقِیْنَ رُبُّ وُسُکُمْ وَ مُصَّلِیْتِ رِیْنَ ۔ ساتھ داخل ہو کے (بعض) اپنے سروں کو منذات ہوئے اور (الفق: ۲۷) (بعض) اپنے سروں کو کترواتے ہوئے۔ بظاہراس آیت کابید معنی ہے اگر اللہ چاہے گاتو تم امن کے ساتھ محبد حرام میں داخل ہوگ اور اگر اللہ چاہے گاتو نہیں

واخل ہوگے، حالا نکہ اللہ تعالیٰ کو میہ علم تفاکہ مسلمان مجد حرام میں داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے علم کے موافق ہوناواجب ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کاعلم معاذ اللہ جہل ہے بدل جائے گا سوجس طرح اس آیت میں ''اللہ چاہے گا''کا یہ معنی نہیں ہے کہ مسلمانوں کامبجد حرام میں داخل نہ ہونا بھی ممکن ہے اس طرح زیر تقییر آیت میں بھی ''گرچتنا آپ کا رب چاہے''کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایک محدود مدت کے بعد اللہ تعالیٰ یہ چاہے گا کہ دوز خیوں کو دوز خے نکال کیا جائے۔

اللِّي جَنَّت کے جَنَّت میں اور اہلِ نار کے نار میں دوام کے متعلق احادیث اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت میں تو وہ جنّت میں ہوں گے وہ اس میں بیشہ رمیں گ

جلد يجم

جب تک آسان اور زمین رمیں کے مگر جتنا آپ کارب چاہے۔

اس آیت میں جو انترناء ہے اس کی بھی وہی توجیهات ہیں جو اس سے پہلی آیت میں بیان کی جاچکی ہیں اور اوٹی ہیہ ہے کہ اس کو ان اللّٰ بِنَت پر محمول کیا جائے جو کچھ عرصہ دوز نے میں رہیں گے بھران کو دوز نے نکال کر جنّت میں وافل کر دیا جائے کا اور اب اس آیت کا معنی اس طرح ہو گا کہ نیک بخت لوگ بخت میں بھشہ رہیں گے ' سوااس وقت کے جب وہ دوز نے میں نتے ' نِتر ان کو دوز نے سے نکال کر بخت میں وافل کیا جائے گا۔

اس نے بعد قربایا: '' یہ غیر متعطع عطاء ہے۔ '' حضرت این عمان رضی القد عنما مجابد اور ابوالعالیہ وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ اس نے بعد فربایا نہ '' یہ غیر متعطع عطاء ہے۔ '' حضرت ابن عمان رضی القد عنہ بیان کرتے ہیں گیام حتی اور لیٹی اس نے فربایا کہ ان کا بخت میں قیام متعظم ہو جائے گا بلکہ ان کا بخت میں قیام حتی اور لیٹی طور پر واکی ہے اور حدیث صحیح میں ہے حضرت ابو ہربرہ رضی القد عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلام نے فربایا: موت کو ایک سرمئی مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو جنت اور دوز نے کے درمیان ذرج کر دیا جب کا نیز ایک سرمئی مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو جنت اور دوز نے کہ درمیان ذرج کر دیا جب کا نیز ایک سرمان کے ماندی ہے گا: تم بیائی اور اس اس کو دیکھے لیس گے، گھروہ منادی کے گا: اے اہلی نار! وہ سرائی کر اس کی طرف دیکھیں گے، ممادی کہ گائے ہوں کہ بیائی ہوں کہ بیائی بیائی بیائی بیائی ہوت ہوت میں ہے اور اے اہلی نار! اب اس مینڈھے کو ذرک کریا ہے گائی بیاروں میں ہے اور اے اہلی نار! اب اس مینڈھے کو ذرک کریا ہے گائے کہ وہ منادی کے گا: اے اہلی بخت! اب بھیشہ رہنا ہے، موت شمیں ہے اور اے اہلی نار! اب بھیشہ رہنا ہے، موت شمیں ہے۔ اور اے اہلی نار! اب

تسیح بخاری رقم احدیث: ۳۷۳۰ صبح مسلم رقم انحدیث: ۳۸۳۹ سنن الترزی رقم انحدیث: ۳۱۵۲ سنن کبری للنسانی رقم حدیث: ۱۳۱۳ سنن ۱۲ به چه رقم انحدیث: ۳۳۲۷ منس الداری رقم الحدیث: ۲۸۱۱ میذا جرج ۳۵۷ سی ۳۵۷)

> قر آنِ مجید میں اہلِ بنت کے متعلق ہے: مقدم میں میں اہلِ بنت کے متعلق ہے:

وہ جنّت میں موت کا مزہ نسیں چکھیں گے سوااس کمپلی موت

سموسارد اسموسه دولی-اکبرقان: ۵۲

حفرت او ہریرہ رضی امتد عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی امتد علیہ وسلم نے فرمایا: ایک منادی ندا کرے گا! (اے المِی جنت! تم بیشتہ تندرست رہو گے اور بھی بیمار نسیں ہوگے اور تم بیشہ زندہ رہو گے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور تم بیشہ جوان رہوئے تم بھی ہو ڈھے نہیں ہوگے اور تم بیشہ نفتوں میں رہوگے تم پر کبھی معیبت نہیں آئے گی۔

تحتيج مسلم رقم الديث: ٣٨٣٤ سنن الترفدي رقم الحديث: ٣٢٣٧ مند احمد ٢٥ هـ، ١٩٣٥ سنن الداري رقم الحديث: ٩٨٢٧ اسنن الهبائي للنسائي رقم الديث: ٣٩٩٣)

امقد تعولی کا ارشاد ہے: اے مخاطب! جن معبودوں کی پیدلوگ عبادت کرتے ہیں' تم ان کے متعلق کمی شک میں ند پڑنا' بیان کو محض ای طرح مبادت کرتے ہیں جس طرح اس سے پہلے ان کے آباء واجداد عبادت کرتے تھے، اور بے شک بم ان وان ٹاپورا پورا حقد دیں ئے جس میں کوئی کی شمیں ہوگی O (حود: ۱۰۹) گفار کے حضول کا بیان

یت امند تعالیٰ نے سابقہ تو موں کے بُت پر ستوں کے احوال تفسیل ہے بیان فرائے، پھراس کے بعد پر بختوں اور نیک بختوں نے، اُخروی انجام کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد اب ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی طرف سلسلہ کلام کو متوجہ فرمایا اس

تبياز القرآر

آیت میں بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے لیکن مراد عام مخاطب ہے، کیونکد بمت پر ستوں کی عبادت کے باطل بونے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شک کرناتو تھی طرح متعمور ہی تمیں ہے، اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ بمت جن بُوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے پاس ان کی پرستش پر کوئی دلیل نہیں ہے، وہ صرف ایپ آباء واجداد کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔

اس ارشاد کے حسبِ ذیل محمل ہیں:

(ا) ان کی بحت پُرستی کی سزامیں ہم نے ان کے لیے جو عذاب تیار کر رکھا ہے ان کو وہ عذاب بورا بورا دیا جائے گااور اس میں کوئی کی شیس ہوگی۔

'(۲) ہمرچند کہ انہوں نے کفرکیا ہے اور حق ہے رُوگر دانی کی ہے لیکن دنیا میں ان کے رزق اور معیشت کا جو حقہ ہے ہم اس میں کوئی کمی شمیں کریں گے۔

(۳) ان کو ہدایت پر لانے کے لیے دلا کل مبیّا کرنے، رسول کو جیجیے، کماب نازل کرنے اور ان کے شبعات کا ازالہ کرنے میں جو ان کا حقہ ہے ہم اس میں کوئی کی نمیس کریں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نیزیں محال مراد ہوں۔

وَلَقَلُ اتَّيْنَا مُوْسَى الْكِتْبُ فَاخْتُلِفَ فِيْبُهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةً

اوربے نک بم نے مویٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلات کیائی، اور اگر ہے دب کون سے پہنے ہی ایک سینظنٹ مِن کَرِیْ نَسْ لِیِّ مِنْ لُکُّ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

ت عن ہوئی ہوتی توان نے درمیان نیملہ ہوتھا ہوتا، ادریہ دوک ہے تک اس دقرآن، کوف سے زردست شک میریپ سور اِس کار کہا کہا گیا گیا گیا گیا گیا ہے ہوگا ہے کہ اُس کا کہ ہورات پر ہما

ين من أن ادرب شكر آب كارب ال من عراك كروتيات كون ال كامال كالجرا بوا بداد عاد ويث

ا المجارات میں وداس کی نوب خرر کھنے والاب (پی آپ ای طرح تام نین جی طرح آپ کو کار داگی ہے وروه وُل اعلی آئندوں نے ایک کی اور المجارات کی اسلامی میں ایک وروز کی ایک ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی کار کی ایک کی کی ایک کی ک

النطفة المات بها تعملون بصير و لا تركنوا إلى البين ب عاد الذرك ون برماكيب اورك وكران مرئي دركاب شكرة وكداري بودواى توري في البيد و مرة ال وارك المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرا

بجل فرو محتر بنوال خام كيب ورفسين في ووزر في ) أن ما جائ في اورانته كي مواتباك كري مدو كار نبيس مول ك،

آپ ان سے بھیے تا اپن جگر کا کرتے رہوں ہم (اپن جگر) کا کر رہے ہیں ن اور ترجی انتدارہ ا گامنت طرون سور بلائے عَدیث السّمان سوت و الگرون و البیلے انتسام رہی انتظار کردہے ہیں 1 در آ مازن اور زینزں کے سب نیب انتہ ہی کے سابقہ تنتی ہیں اور اس کا لون

جع الأمركك فاعبله وتوكل عليه ومارتك بغاول كا وا يا جاتب بن إب اى كامادت يمي اور اى برتوي يمية . اور جو كيم ول كرت بوات

## عَمَّاتَعُمُلُونَ ﴿

آپ کارب غافل نبیں ہے 🔾

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور بے شک ہم نے موی کو تتاب دی واس میں اختلاف کیا گیاہ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ ہوگئ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہوچکا ہو آبادر یہ الوگ) بے شک اس قرآن کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طرف سے ہم ایک کو (قیامت کے دن) ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے ڈبردست شک میں جی میں کا در بے شک آپ کا رب ان میں سے ہم ایک کو (قیامت کے دن) ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا اور بے شک جو چھے میں کر رہے جیں وہ اس کی خوب خمرر کھنے والا ہے ۲۰ (حود: ۲۰۱۱–۱۱۰)

تو حید و رسالت کا انکار کفار کی براقی روش ہے اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بید بیان فرمایا تھا کہ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور سیدنا محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار پر اصرار کر رہے ہیں اور قرآن مجید کی تکذیب پر اصرار کر رہے ہیں، اور اس آیت میں بید بیان فرمایا ہے کہ بید

کافرول کی کوئی نئی روش نمیں ہے بلکہ بیشہ سے کفار کا انہیاء علیم السلام کے ساتھ یمی معالمہ رہاہے، بھرانلہ تعالی نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی کہ اللہ تعالی نے معزت موئی علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی تو ان کی قوم کے لوگوں نے اس میں اِخطاف کیا بعض اس پرائیان لے آئے اور بعض اس کے انگار پر ڈٹے رہے، اور مخلوق کا بیشہ یمی و تیرہ رہاہے۔

کفار مکہ پر فور اُعذاب نازل نہ کرنے کی وجوہ محمد لنہ تعلق نے فیلان اگر آپ کریں کی طرف سے سلری ایک مدین طرف عد تی معرفی معرفی معرفی

پھر اللّٰہ تعالیٰ نے فرملیا: اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ ہوگئی ہوتی تو ان کے در میان فیصلہ تبیان القو آن

: و دیکا ہو تا اس ارشاد کے حسب ذیل محال ہیں:

اں ہم چنر کہ کفار مکہ اپنے عظیم جرم کی وجہ ہے اس سزا کے اور اپنے عذاب کے مستق تنے کہ ان کوصفیہ ہتی ہے مناویا ب، کیمن امنہ تعالیٰ پہلے یہ فیصلہ کرچکا تقالمہ ان پر وزیا ہی عذاب نازل شیس فرمائے گا اور ان کے عذاب کو قیامت کے دن تک مو خر فرمائے کا مواکریہ فیصلہ ند ہوا ہمو تا تو ان کام تمام ہمو چکا ہمو تا۔

۲، اَبَرِ الله تعلى فَي يَكِلِي مَي فِيعِلَد نه كرايا مو الكه اختلاف كرف والول كه درميان قيامت كه دن فيعله فرمائ كاتواس ويوني من حق يه ستول اور باطل پر ستول كه درميان اخياز كرويا جاله ليكن الله تعالى به اخياز قيامت كه دن كرك كاه قرآن مجيد معرف و در

- است و جروسیوسی و در در اینین: ۵۹) اے مجرموا آین (نیک اوگوں سے)الگ ہوجاؤ۔ - ویک و است و نیک الک جنوب کی اینین: ۵۹)

. ٣٠ أبر الله تعالى ن بينا به فيصله نه كراليا هو آكه سيدنا محم صلى الله عليه وسلم كه هوسته كفار مكه برعذاب نازل نهير فرائ كاتران برائم كي وجدے اس يرعذاب آيكا هو آليكن الله تعالى بير فرمايكا ہے:

ا من کے سیر سعد دیات والے والے میں عذاب اور اللہ کی بیر شان شمیں کہ وہ ان کو اس طال میں عذاب

الانفال: ٣٣٠) دے كه آب ان مين موجود بول-

۳ سد تعالی من طرف ہے پہلے یہ مقرر :و چکا ہے کہ اس کی رحمت اس کے فضب پر سابق اور غالب رہے گی اور اس کا احسن اس کے انتقام پر غالب رہے گااور اگر البیانہ ہو تا تو ان پر عذاب آ چکا ہو تا۔

ام ابو بكراحد بن حسين بينتي متوني ٥٥٨ هد ائي سند ك ساتھ روايت كرتے بين:

منت او ہیں وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تسمارے رب تبارک و تعالیٰ نے مختوق و پیدا مرئے سے پہلے اپنے ہاتھ سے اپنے نفس پر لکھ دیا ہے۔ (از راہ کرم اپنے اوپر لازم کر لیا ہے) کہ میری رحمت میرے نفسینہ طالب رئے گی۔ الب الا ماء والسفات ص ۱۳۹۵ مطبوعہ دارادیاء التراث العربی بیروت)

وعداور وعبدكي حامع آبيت

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور بے شک آپ کارب ان میں سے برایک کو (قیامت کے دن) ہو را پورا بدلہ وے گا۔

اس کا معنی بیات کے جس نے رسول کی تقدیق کی باجس نے رسول کی تحکیب کی یا جس کو ونیا میں جلدی سزائل گئی یا جس کی

سازہ فر ن فی وہ سب اس امر میں برایر بیس کہ ان کو پوری پوری بڑا آ فرت میں سلے گی، مصدقین کو ان کے ایمان اور

اس مت پ قادر ملذین وان کے آخراور محسیت پر عذاب ہوگا، سویہ آیت وعد اور وعید کی جامع ہے انچراس کی دلیل

بیان فرمان کے جو بتھ بیا فررت بین وہ ان کی خوب فبررکھنے والا ہے، جب کہ وہ برچیز کو جسنے والا ہے تواس کو برایک کی

اس مت اور معسیت کا طلم ہے ، اس لیے اس کو بیا علم ہے کہ کون شخص کس جزا کا مستق ہے ، اس لیے وہ کی کاحق اور اس کی

اس مت اور معسیت کا طلم ہے ، کا اور وہ ہر شخص کواس کے کاموں کی بوری بوری بوری برادے گا۔

الله آدبی کا ارشاد ب: پئی آپ ای طرح قائم رہیں جس طرح آپ کو عظم دیا کیا ہے اور وہ لوگ ابھی جنہوں نے آپ کو عظم دیا کیا ہے اور وہ اس کو خوب آپ سات دانلہ بی طرف اردوع کیا ہے وہ اور (اے لوگو!) تم سرکشی نہ کرنا ہے شک تم ہو کچھ کر رہے ہو، وہ اس کو خوب دختہ وہ ان ک آپ

ید اوا علی مورد کی متوفی ۱۳۹۹ء نے ان آیتوں کا جو ترجمہ کیا ہے وہ آواب نبوت سے بہت بعید ہے اور کوئی امتی

سار القرار

هود ۱۱: ۱۲۳\_\_\_\_\_

ا پے بی کے متعلق ایسی زبان استعمال نہیں کر سکتا ہوہ لکھتے ہیں:

پی اے محر! تم اور تمهارے وہ ساتھی جو ( کفراور بعقادت ہے ایمان و طاعت کی طرف) پلیٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیسہ راہ راست ہر ثابت قدم رہو جیسا کہ حمیس حکم ویا گیاہے اور ہندگی کی حدمے تجاوز ند کرو جو کچھ تم کر رہے ہو' اس پر تمہارا رب

راست پر ٹابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا کیا ہے اور بند کی کی حدے عجاوز نہ کرو جو چھے م سررہ ہو' اس پر مسارا ب نگاہ ر کھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرانہ جھکنا ورنہ جنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے اور تمہیں کوئی ایسا ول و سربر ست نسیں سے کا جو خدا ہے خمہیں بچا سکے اور کمیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی- (هود: ۱۳۱۳-۱۳۱۳) تقییم القرآن ن۴ من ۱۳۷۱)

اور ہم نے ان آیتوں کااس طرح ترجمہ کیاہے:

نیں آپ ای طرح قائم رہیں، جس طرح آپ کو حکم دیا گیاہے اور وہ لوگ (بھی) جننوں نے آپ کے ساتھ (امند کی طرف رجوع کیاہے، اور (اے لوگو!) تم سرکٹی نہ کرنام جنگ تم جو کچھ کررہے ہو وہ اس کو خوب دیکھنے والاہن اور تم ان لوگوں ہے میل جول نہ رکھو جننوں نے ظلم کیاہے، ورنہ خمیس بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سواتمہارے کوئی

مددگار نمیں ہوں گے، پھرتمہاری مدونتیں کی جائے گی⊙ سید مودودی نے ولا تبطیغیوا(اور سرکشی نہ کرو)اور ولا نیر کیسوا(اور ظالموں سے میل جول نہ رکھو) کا مخاطب ہی صلی

امند علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو قرار دیا ہے اور امام این جریر نے ان دونوں کا نخاطب لوگوں کو قرار دیا ہے جیس کہ ہم نے ترجمہ کیاہے ' اور ہاتی مضرین نے ان دونوں کلموں کا مخاطب آپ کے اصحاب کو قرار دیا ہے اور یہ جسارت صرف سید مودود ی نے کی ہے کہ اور سرکٹی نہ کرواور طالموں ہے میل جول نہ رکھو کے خطاب میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کر بیا ہے۔

استقامت کالغوی اور عرفی معنی استقامت کامعنی بے خط متنقیم جس میں دائیں بائیل الفات نہ ہو اور مطلقاً کجی نہ ہو' اور احکام شرم بہ پر ہو ہسو

استفامت المحمد میں کے خط سے بہت کی اور زیادتی نہ ہو، عقالمو المال اور اظافی میں معتدل اور متوسط طریقہ پر پیشہ تو کم رہنا اللہ تعالیٰ کی توحید اور ان میں کی قتم کی کی اور زیادتی نہ ہو، عقالمو المال اور اظافی میں معتدل اور متوسط طریقہ پر پیشہ تو کم رہنا اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ذات و صفات میں ذراسی بھی کی اور زیادتی عقالمہ میں احتقامت نے فارن کردیتی ہے، مثلاً معتزالہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی فارو کو استفامت نے نکل گئے، تمارے دور میں علماء دیو بند اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عموم طابت کرنے میں افراط اور غلو کا شکار ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جھوٹ ہولئے پر اور ہر بربرے کام کرنے پر تاور ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جھوٹ ہولئے پر اور ہر بربرے کام کرنے پر تاور ہے۔ کام کرنے میں افراط اور غلو کا شکار ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جھوٹ ہولئے پر اور ہر بربرے کام کرنے پر تاور کیا میں ہم، بہد المقل ہے، اس طرح وہ استفامت نے نکل گئے اور شیعہ جب اہل بیت میں افراط اور غلو کا شکار ہوئے اور انہوں نے کام کرنا محال ہے، تاس طرح وہ استفامت نے نکل گئے اور شیعہ جب اہل بیت میں افراط اور غلو کا شکار ہوئے اور انہوں نے مرتکب ہوئے۔ فاردی اپنے خود ساختہ تھوئی میں زیادتی کے مرتکب ہوئے، انہوں نے حصرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں پر لعنت کی، اور صفائر کے ارتخاب کو بھی تم قرار اور اس نے احاد بیت ہوئے، انہوں کو جوئے اور انہوں نے احاد بیت کی حمد ہوئے کان اکار کر دیا بعض غالی واعث اور اتباع قرآن میں افراط کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے احاد بیت ہیں مسلی انٹ علیہ و سام کو فدا سے برھاد ہے جب اور دہوا دیا جو کراہ کی تو فیف بیان کرنے پر آت جی تو ان کو انجاء میں استام سے برسا ہے جب اور عمل انٹ عید ہی قوان کو انجاء کی مرتکب ہوئے اور انہوں کے دور ساخت ہوں واسلی میں اور جب اولیاء کرام کی تعریف کرنے پر آت جی تو ان کو انجاء میں انسام سے برسا ہے جب جب اور معالم کی تعریف کو دور انہوں کو معالم سے جب اور جب اولیاء کرام کی تعریف کرنے پر آتے جس تو ان کو انجاء کی انسان کر بھا ہے۔ جب اور جما ہے جب آئی کو مدال کے دور انتقامت کی موسلے کے جب تو کو کو دور انسان کی تعریف کیا کو دور کے دیا گئی انسان کی دور انسان کی سے دور کی کرنے کی کو دور کی کرنے کے آئی کیا کہ کو دور کی کرنے کیا گئی کرنے کی کرنے کر کرنے کیا کہ کرنے کر کی کرنے کی کرنے کر کرنے کیا گئی کی ک

بعض اپنے بیروں اور علماء کی تعریف نبیوں ہے بھی زیادہ کرتے ہیں' ایسے تمام عقائد اور نظریات استقامت ہے خار نی ہیں ای طرح اعمال میں بھی استقامت مطلوب ہے آور بہت مشکل ہے' اللہ کی راہ میں سب مال خرچ کرئے خود بھیب ہ نکنا شروع کر دینا افراط ہے اور اللہ کی راہ میں بالکل مال خرج نہ کرنا تفریط ہے ' اور بیہ دونوں انتقامت سے خارج ہیں۔ نظی نماز روزے میں انسان اس قدر مشخول رہے کہ یوی بچوں کے حقوق ادا نہ کرسکے بیہ عبادت میں افراط ہے اور یوی بچوں کی محبت اور ان کے ساتھ مشخولیت میں عبادت کرنے کا نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کا بالکل خیال نہ رہے یہ تفریط ہے اور بیہ دونوں عمل استقامت سے خارج میں ' ای طرح جو شخص شہوت اور غضب کے نقایضے پورے کرنے میں افراط یا تفریط کرے وہ بھی استقامت سے خارج ہیں ' ای طرح جو شخص شہوت اور غضب کے نقایضے پورے کرنے میں افراط یا تفریط کرے وہ بھی استقامت سے خارج ہیں خلاصہ بیہ ہے کہ ہم عمل میں اپنے آپ کو متوسط کیفیت اور اعتدال پر رکھنا استقامت ہے اور کمی ایک طرف میلان اور جمادا افتیار کرنا استقامت کے خلاف ہے۔

استقامت كاشرعي معني

حفرت سفیان بن عبد الله التفقی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یار مول الله! مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایک بات ارشاد فرمائے کہ میں آپ کے بعد کی اور سے موال نہ کروں آئی نے فرمایا: کمومیں الله پر ایمان لایا ، پھراس پر متنقیم رہو - (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۸۰ سن الترذی رقم الحدیث: ۴۳۵۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۹۷۲)

آپ کا بید ارشاد تمام احکام شرعیہ کوشال ہے کیونکہ جس شخص نے نمی حکم پر عمل نہیں کیایا نمی ممنوع کام کاار تکاب بیا تو دو استقامت سے خارج ہوگیا حتی کہ دو اس تقصیر پر قویہ کرے۔ قرآن مجید میں ہے:

تَ اللَّهِ مِن لَوْلُونَ فَي كُمَّ اللَّهُ فَي اللَّهِ مَعْلَم اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَي الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن ا

(الاحقاف: ۱۳ رې۔

یعنی جو نوگ انقد تعالی کی توحید پر ایمان لائے بھروہ اس پر ڈٹ گئے اور انہوں نے املند تعالی کی عبادت اور اس کی اطاعت کو اپنے اویر لازم کر بااور تاحیات اس بر کاربند رہے۔

حضرت ابن مباس رضی الله عنمانے فرایا: خاسنق، کسالمرت- (حود: ۱۱۱) سے زیادہ شدید اور زیادہ شاق تمام قرآن میں کوئی آیت رسول صلی الله علیه وسلم پر نازل نہیں ہوئی، اس لیے جب نبی صلی الله علیه وسلم کے اصحاب نے آپ

ے کما کہ آپ پر بہت جلد بڑھایا آگیاتو آپ نے فرمایا: مجھے سورہ ہود اور ان جیسی سورتوں نے پو ڑھا کردیا۔ (المجم الکبیر خ) 20 ص ۲۸۷ دل کل النبوۃ جاہ ص ۴۵۸ سنن الترفدی رقم الحدیث: ۴۲۵ ملیتہ الاولیاء ج۴، ص ۴۵۵۰

(المستم البيرن عنه مستنف ابن الي شبيه ج\* المستم من الرقدي رم الحديث: ٣٢٩٧ عليته الاولياء جه، من ١٣٥٠ المستدرك، جه و ١٠٥٠ المطالب المعالب الحاليد رقم الحديث: ٣٢٥٠) المستدرك، جه و ١٠٥٠ المطالب المعالب الحاليد رقم الحديث: ٣٦٥٠)

حفزت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: استقامت پر رہو، اور ہرگز نہ رہ سکو گ اور جان لو کہ تمہارے دین میں سب سے بمتر چیز نماز ہے اور وضو کی وہی شخص حفاظت کر سکے گاجو مومن ہو۔

(سنن ابن ماجر رقم الحدیث: ۲۷۵، ۲۷۵، مند احمد ۵، ص ۷۵، ۱۴۵، معجم الکیرج ۲، ص ۱۹۸، المستدرک ج۱، ص ۱۳۰۰ صوفحات نزدیک استفقامت کامعنی

امام ابوالقاسم عبدالكريم بن بهوازن القشيري المتوفى ٢٦٥ه ه لكصته مين:

اشتقامت وہ درجہ ہے جس کے سبب ہے تمام امور کمال اور تمام کو پینچتے ہیں، اور ای کی وجہ ہے تمام نیکیاں حاصل ہوتی ہیں اور جس شخص کو اپنے کسی حال ہیں استقامت حاصل نہ ہو اس کی کوشش رائیگاں اور اس کی جدوجہد ہے سود ہوتی ہے اور جو شخص اپنی کسی صفت میں مستقیم نہ ہو، وہ اپنے مقام ہے ترتی نہیں کر سکتا۔ مبتدی میں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کے معاملات میں مستی نہ آئے اور متوسط ہیں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کی منازل میں وقفہ نہ آئے اور متحس

تبيان القرآن

جلد پنجم

میں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کے مشاہدات میں تجاب نہ آئے۔

استاذ ابو على و قاق رحمه الله نے كماكه استقامت كے تين هدارج بين: (۱) التيقويسم يعنی نفوس كی آديب كرنا و (۲) الاقيامت يعنی قلوب كی تهذيب كرنا- (۳) الاستيقيامت يعنی اسرار كو قريب لانا۔

ایک قول یہ ہے کہ صرف اکابر ہی استقامت کی طاقت رکھتے ہیں کیونکہ استقامت کامعنی ہے اپنے معروف کاموں سے

بہر آثار سموں اور عادقوں کو چھو ڈٹا اور انتمائی صدق کے ساتھ اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہونا۔ واسطی نے کہا استقامت وہ

دصف ہے جس کی وجہ سے محان مکمل ہوتے ہیں اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بری باتیں اچھی گئتی ہیں۔ شبلی نے کہا

استقامت یہ ہے کہ قیامت ہروقت تمہارے چیش نظر رہے۔ یہ بھی کہا گیاہے کہ اقوال میں احتقامت یہ ہے کہ غیبت کرنے کو

ترک کر دیا جائے اور افعال میں استقامت یہ ہے کہ بدعات کو ترک کر دیا جائے اور اٹمال میں استقامت یہ ہے کہ سستی کو

ترک کر دیا جائے اور افعال میں استقامت یہ ہے کہ مطابدات میں تجاب نہ رہے۔ استاذ تھی بین فورک کہتے تھے

ترک کر دیا جائے اور افعال میں استقامت یہ ہے کہ مطابدات میں تجاب نہ رہے۔ استاذ تھی بین فورک کہتے تھے

ترک کر دیا جائے اور افعال میں استقامت یہ ہے یعنی اقامت اور قیام کو طلب کرنا اس کامنی یہ ہود پر قائم رکھے اور اس

طلب کرد کہ وہ تم کو توجید پر بر قرار رکھے پھر انٹہ تعالیٰ سے یہ بدہ انڈہ تعالیٰ سے یہ توفق بائے کہ وہ اس کے تمام ادکام

میں مدود کی حفاظت پر بر قرار رکھے اور اس کا ظام یہ ہے کہ بندہ انڈہ تعالیٰ سے یہ توفق بائے کہ وہ اس کے تمام ادکام ادکام ادکام کو تو اور اس کا ظام یہ ہود کے تمام ادکام ادکام ادام وہ وہ تی بوٹ کر کے۔ (الرسالة افشیریہ میں ۱۳۳۰) معروجہ داراکت انعلیٰ ہے یہ توفق بائے کہ دہ اس کے تمام ادکام ادام وہ ان کے برگ تھیں۔ داراکت انعلیٰ ہے یہ توفق بائے کہ دہ اس کے تمام ادکام ادام وہ وہ تمام کر کے۔ (الرسالة افشیریہ میں ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ مطبوعہ داراکت انعلیٰ ہور باتھا کہ دور اس کے دور اس کے دور اس کی دور اس کور کر ادار کتے انداز کیاں کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کا خور داراکت انعلیٰ میں کی دور اس کی دور اس کی دور اس کا طوحہ داراکت انعلیٰ سے دور اس کے دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دو

الله تولوں گئی کا رشتہ میں اور تم ان لوگوں ہے میل جول نہ رکھو جنبوں نے ظلم کیا ہے ورنہ تہہیں بھی (دوزخ کی) آگ لگ جائے گی اور اللہ کے سواتمہارے کوئی دوگار نہیں ہوں گے ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ (ھود: ۱۱۳) رکون کالغوی اور عرفی معنی

علامہ راغب اصغمانی متوفی ۲۰۵ ہے نے لکھا ہے: رکن کسی چیزی اس جانب کو کتے ہیں جس پر تھمرا جا آ ہے ۔ (المفروات جا مسلمانی متوفی ۲۰۵ ہے نے لکھا ہے: جس رکون سے منع فریا ہے اس کا معنی ہے ظالموں کے طریقہ اور ان کی روش پر راضی ہونا اور ان کے طریقہ کی تحسین کرنا اور اس کو خوبصورت سجھنا اور اس طریقہ کے کسی ایک باب میں شریک ہونا کی لیکن اگر کوئی مخض دفع ضرریا و قتی منعنت کے حصول کے لیے ناپندیدگی کے ساتھ ان کے طریقہ میں واض ہو تو وہ کون نسیس ہے۔ (تغیر کیرج ۲۰ ص ۲۰۷)
وہ رکون نسیس ہے۔ (تغیر کیرج ۲۰ ص ۲۰۷)

امام ابوجعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ و این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

#### کفار' بدیز ہوں اور فاسقوں ہے میل جول کی ممانعت کے متعلق قرآن مجید کی آیات

ائیان والے مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جو ایبا کرے گا اس کا اللہ ہے کوئی تعلق منیں البتہ اگر تم کو جان کا خطرہ ہو تو کچر کوئی حرت منیں اور اللہ حمیس اپنے غضب ہے ڈرا آیاہے اور اللہ جی کی طرف لوٹ کر جانائے۔

اے ایمان دالو! میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ' تم ان کو دوستی کابیغام جیمج ہوا علا مگد انسوں نے اس حق کاانکار کیاہے جو تمسارے پاس آیا ہے۔

اے ایمان والو! ایسے لوگوں سے دوستی نہ رکھو جن پر امقد تعالی نے غضب فرمایا ہے ہے شک وہ آ خرت سے مایوس ہو چکے ہ چیسے کفار قبروانوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ كَ سَتِيهِ فُمُ وَسَوْلِ الْكَلِيْرِينَ وَالْكَافِرِينَ وَالْمَاتَّ عِنْ فَلِهَا أَفِيلُ اللّهُ عِنْ فَلِهَ اللّهُ عِنْ فَلِهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ مُنهُ اللهِ الله المُنهُ لا كَتَوَكُو الْوَمُا عَصِتَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

االمتحنه: ١١)

### کفار' بدند ببوں اور فاسقوں ہے میل جول کی ممانعت کے متعلق احادیث

حفنت ابو ہم یہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے آخر میں آپھی ایت و ک طام ہوں کے جو تسمارے سامنے ایک حدیثیں بیان کریں گے جن کو تم نے شاہو گانہ تسمارے ہاپ داوا نے اتم ان ہے دور رہندہ دو ترے دور رہیں گے۔ اعقدمہ صحیح مسلم خاہ صاب مطبوعہ کرایتی)

د منت صفیف رضی اللہ عند بیان کرتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہرامت کے مجوس میں اور اس امت ہے مجوس وہ وک میں جو منکر تقدیم میں وہ اگر هرجائیں تو ان کے جنازہ پر نہ جاؤ اور اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت نہ سرو۔ منس اور اوور قرام دیت (۲۹۱)

جھنے تھر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے فرید: اب عائشہ! جن لوگوں نے دین میں تفایق کی وہ ایک گروہ تھا وہ بدعتی اور اپنی خواہش کے پیرو کار ہیں ' ان کی کوئی قب نمیں ہے ' میں ان سے بری ہوں اور وہ بچھ سے بری ہیں۔ (المجمم الصغیر قم الحدیث: 310 بجمع الزوائد ق1 میں (100)

د هنت عبد الله بن مسعود رضی القد عند بیان أرت میں که جب بنو اسرا کیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کے علاء ب ان و منع بیا وہ بازنہ آئ وہ علماء ان کی مجالس میں جیشتے رہے اور ان کے ساتھ مل کر کھاتے پیتے رہے، تب اللہ تعالیٰ نے ان میں ت و من کے دل بعض سے مشابہ کر دیئے، اور ان پر (حضرت) واؤد اور (حضرت) عیسی بن مریم کی زبان سے لعنت کی یہ نانہ و من افریانی سرت تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ (المائدہ: ۲۵) اور دو سری روایت از تمذی ، ۲۰۲۸ کی آخر میں ہے۔ بن معلی امند علیہ و ملم بیا۔ الگائے ہوئے تھے۔ بھر آپ اٹھ کر جیٹھ گئے۔ لیس فرمایا: نہیں، حتی کہ تم ظالم کے ہاتھ کی کو لو اور اس کو حق بیتی نے ساتھ مجبور کروایعتی اس کے علاوہ کسی صورت میں معصیت کاروں کے ساتھ نہ جیٹھوا

· من الترمذي رقم احديث: ٢٣٠٥ من ابو واؤ درقم الحديث: ٣٣٣٨ ١٣٣٣٩ من بان ماجه رقم الحديث: ٢٠٠٨ مند احمد نا ص ٢٩٠١ مند ابوليطل رقم الحديث: ٣٠٠٥ كالمبيم الكبير رقم الحديث: ٢٢٦٩ ١٣٣٩ ١٣٣٨ المليم الاوسط رقم الحديث: ٣٠٣٠

سيار القرآر

ومامن دآبه ۱۲ البيان رقم الحديث: ٩٢٠٣)

حفرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے متحف فرمال اور

میرے لیے اصحاب اور سسرال کو منتخب فرمالیا، حنقہ یب ایسے لوگ آئمی گے جو میرے اصحاب اور سسرال والوں کو ہرا کہیں ک اور ان کے عیب نکالیں گے، تم ان کی مجلس میں مت میٹھنا ان کے ساتھ بینانہ ان کے ساتھ کھانااور نہ ان کے ساتھ نکاح کرنا۔

( كتاب الفعفاء للعبقبيلي خ ا'ص ١٣٦٧ رقم الحديث: ٢٦٣ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٨١٨ هـ ) یہ حدیث صحیح ہے؛ امام عقبلی نے اس حدیث کی مزید تین سندس بیان کی ہیں-

ہم روزانہ و ترکی دعاء قنوت میں پیہ کہتے ہیں:

جو تیری نافرمانی کر ہا ہے ہم اس کو چھوڑ ویتے ہیں اور اس نحمع وبتركامن يفحرك-

ے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔

(مصنف ابن إلى شيبه ج ۲٬ عن مهامه) مطبوعه كراحي٬ السنن الكبري لليسقى ج ۲٬ ص ۱۹۲۱ ملاء اسنن ج ۲٬ ص ۱۰۹) ا کابرصحابہ پر شیعہ کاسب و شتم اور زیر تفسیر آیت سے اس کاجواب

غالی شیعه اور تیمانی رافضی حیه صحابه کوچیو ژکرتمام صحابه کرام کو کافراور منافق کیتے ہیں' خصوصاً حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه' حضرت عمر' حضرت عثان' حضرت معاویه اور حضرت مائشه رضی الله عنهم کوبهت سب و شتم َ مرتے ہیں- ملا باقر مجلسی متوفی ۱۱۱۰ حد لکصتا ہے:

حفزت امام جعفی صادق ملیہ السلام سے منقول ہے کہ جنم کے سات دروازے ہیں' ایک دروازے ہے داخل ہونے والے فرعون' بلمان اور قارون ہیں' یہ ابو بکر' عمراور عثان ہے کنایہ ہے اور دو سمرے دروازے ہے ،نوامیہ داخل ہوں گے جو ان کے ساتھ مخصوص ہے۔ احق الیقین ص۵۰۰ مطبومہ نتاب فروشے ایران ۵۲۳اہیا)

براءت میں ہمارا عقیدہ بیہ ہے کہ ان چار بتوں ہے بیزاری طلب کرتے ہیں بینی ابو بکر، عمر، عثان اور معادیہ ہے اور چار عورتوں سے بیغنی عائشہ، حفصہ، ہنداور ام الحکم ہے اور ان کے معقدوں اور پیمو کاروں ہے اور یہ لوگ املہ کی مخلوق میں سب ے بدتر میں' اور املٰد' رسول اور ائمہ ہے کیا ہوا عمد اس وقت تک پورا نہیں ہو کا جب تک کہ ان کے دشمنوں ہے بیزاری کا اظهار نه کیاجائے۔ (حق الیقین ص۵۱۹) مطبوعہ شمران امران ۲۵ساط)

علل الشرائع میں حضرت امام محمد باقر ملیہ السلام ہے روایت ہے کہ جب امام مهدی کا ظہور ہو گاتو وہ مائشہ کو زندہ کرے ان پر حد جاری کریں گے اور ان ہے فاطمہ کا نقام لیں گے۔ (حق ایقین صے۳۴ مطبومہ ایران ۲۵۷اھ)

امام مهدی ہر دو (حضرت ابو بکر اور حضرت عمر) کو قبرے باہر نکالیں گے، وہ اپنی ای صورت پر ترو آزہ قبرے نکالے جانکس گے' چرفر ہانکس گے کہ ان کا کفن آ ٹارو مسوان کا کفن حلق ہے آ ٹارا جائے گا' وہ ان کو اللہ کی قدرت ہے زندہ کرس گ' اور تمام مخلوق کو جمع ہوئے کا حکم دس گے، کچرابتداء عالم ہے لے کر اخیہ عالم تک جینے ظلم اور کفرہوے ہیںان فائناہ ان دونوب یر لازم کریں گے اور وہ یہ اعتراف کرس کے کہ اگر وہ رونِ اوّل خلیفہ کا حق غصب نہ کرتے تو یہ گناہ نہ ہوت' پھران کو در نت ہر چڑھانے کا حکم دیں گے' اور آگ کو حکم دیں کے کہ زمین ہے باہر آئے اور ان کو درنت کے ساتھ جلاوے اور ہوا 'و حکم دیں گے کہ ان کی راکھ کو اُڑا کر دریا میں بہادے۔ (حیات انقلوب نے ۲ ص ۱۱۱-۱۲۰ مطبوعہ تهران)

عیاش نے سند معتبر کے ساتھ حضرت امام محجہ باقر ہے روایت کیا ہے کہ جب حضرت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) دنیا

ے تشریف لے گئے تو چار کے سواتمام لوگ مرتد ہو گئے: علی بن ابی طالب مقداد مسلمان اور ابوذر۔

(حق اليقين ص ٢٢ ١٣- ٣٦١ مطيوعه تعران ٢ ١٣٥٧ه )

اور یہ بیٹمول شیعہ سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب صحابہ کے ساتھ میل جول رکھا، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عتمہ کی صاحبہ اور اپنی دو صاحبہ اور پی و صاحبہ اور پی دو صاحبہ اور پی دو صاحبہ اور پی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بمن کو اپنے نکاح میں داخل فرمایا اور اپنی دعضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بمن کو اپنے نکاح میں داخل فرمایا اور اپنی وفت سید متحاب کے ساتھ رشتہ وجبت قائم رکھااور ان کے بہت فضائل اور مناقب بیان فرمائی، اگر بالفرض بقول شیعہ یہ سے اپنی اور فائس سے حیل جول رکھا اور فائسوں سے میل جول رکھا اور فائسوں سے میل جول رکھا اور فائسوں سے میل جول رکھا اور فائسوں سے میل جول رکھا اور فائسوں سے میل جول رکھا اور فائسوں سے میل جول رکھا اور فائسوں سے میل جول رکھا اور فائسوں سے میل جول رکھا اور فائسوں سے میل جول رکھا اور فائسوں سے میل جول رکھا اور فائسوں سے میل جول رکھا ور فائس سے میل جول رکھا ور فائس سے میل جول رکھنے والے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس آیت (حود: ۱۱۳) میں فرمایا ہے کہ اس کو دو ذرح کی آگ جلائے گی تو سوچے کہ عداور صحابہ کے جنون میں میں لوگ کمال تک پہنچ کے ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور دن کی دونوں طرفوں میں اور (ابتدائی) رات کے کچھ حقوں میں نماز قائم رکھے، بے شک نئیاں گناہوں کو منادیق میں، یہ ان لوگوں کے لیے تھیجت ہے جو تھیجت قبول کرنے والے میں O اور صبر سیجیجئے پس بے شک الله، نئی کرنے دانوں کا جر ضائع نمیں فرماً O (حود: ۱۱۵۔۱۱۳)

نماز کی اہمیت

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے استقامت کا تھم دیا تھاادر اس کے متصل بعد اس آیت میں نماز پر سے کا تھم دیا اور یہ اس پر دالت کر تا ہے کہ اللہ تعالی پر ایمان لانے کے بعد سب سے بری عبادت نماز پڑھنا ہے، اور جب جمعی کمی مختص کو مصیبت یا پریشانی اس جن تو تو اس کو نماز پڑھنی چاہیے۔

حضرت صذیف رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم جب سمی چیز سے غم زدہ یا فکرمند ہوتے تو نماز یز ھے۔ (سنن ابو داؤ در قم الحدیث: ۱۳۱۹)

دن کی دو طرفوں میں فقهاء صحابہ و تابعین کے اقوال

امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١٠٠٠ه اپني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

تجابد اور محمد بن تعب القرظى نے كماذ دن كے دو طرفوں سے مراد فجر اور ظهراور عصریں۔ حضرت ابن عباس رضى الله عنها من الله عنها دن كى دو طرفوں سے مراد فجراور مفرب ہيں۔ ضاک نے كماذ اس سے مراد فجراور معربيں۔ قادہ كابھى يكى قول ہے۔ امام ابن جریر نے كماذ ان اقوال ہيں اولى ہيہ ہے كہ دن كى دو طرفوں سے مراد فجراور مغرب كوليا جائے۔ بسيا كہ حضرت ابن عباس رضى الله عنها كا قول ہے اور اس كى وجہ ہيہ ہے كہ اس پر سب كا ابتماع ہے كہ دن كى دو طرفوں ميں ہے ايك فجر ہادر بين نماز طوح آفق ہے ہيے كوئكہ مغرب ہوئى جاہيے كوئكہ مغرب كى نماز غروب آفق ہے بعد دار الفكر بيروت ہوئى جاہیے كوئكہ مغرب كى نماز غروب آفق ہے بعد دار الفكر بيروت ہوئى جاہیے كوئكہ مغرب كى نماز غروب آفق ہے بعد دار الفكر بيروت ہوئى جاہیے كوئكہ مغرب كى نماز غروب آفق ہے بعد دار الفكر بيروت ہوئى جاہیے كوئكہ مغرب كى نماز غروب آفق ہے بعد بار سے بالے ہے۔ (جاسم البيان بر 4% مل بعد دار الفكر بيروت ہوئى جاہدے)

نماز فجر كو سفيد اور روش وقت ميں پڑھنے ، عصر كو دو مثل سايہ كے بعد پڑھنے

او رو ترکے وجوب میں امام ابو حنیفہ کی تائید امام فخرالدیں محربن عمرازی شافعی متوفی ۲۰۶ھ لکھتے ہیں:

دن کی دو طرفوں کے متعلق متعدد اقوال میں اور ان میں صحت کے زیادہ قریب قول ہید ہے کہ اس سے مراد فجراور عصر

سيان القرآن

جلد پنجم

کی نمازیں میں کیونکہ دن کی دو طرفوں میں ہے ایک طرف طلوع شمس ہے اور دو سری طرف غروب شمس ہے، پئی طرف اول فجر کی نمازے واور طرف ثانی ہے مغرب کی نماز مرادلینا جائز نہیں کیونکہ وہ زلیفیا میں البلیا (ابتدائی رات ہے جو ت امیس واخل ہے۔ پس واجب ہے کہ طرف ٹانی ہے مراد عصر کی نماز ہو اور جب سہ بات واضح ہو گنی تو یہ آیت امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ کے اس قُول پر ولیل ہے کہ فجر کو روش کرکے نماذ پڑھناافعنل ہے۔ (فجرکے ابتدائی وقت میں اندھیرا ہو تا ہے اور اس وم خر کیاجائے حتی کہ سفیدی اور روشنی تھیل جائے تو امام ابو صفیفہ کے نزدیک اس وقت میں نماز پڑ ھناافضل ہے : بلہ امام شافعی ک بزد ک فجرے ابتدائی وقت میں جب اندھیرا ہو آئے نماز پڑھناافضل ہے-)اور پہ آیت اس پر نبھی دلیل نہ کہ عصر کہ نماز و موخر کرکے مڑھناافضل ہے، کیونکہ اس آیت کاظاہراس پر دلالت کر تاہے کہ نماز کو دن لی دو طرفوں میں بڑھناوا: ب ن اور دن کی دو طرفیں طلوع مٹمس کااقل وقت ہے اور ای طرح غروب مثمس کااقل وقت ہے؛ اور اس بے امت کاانھاٹ ہے کہ ان وقتوں میں بغیر ضرورت شرعیہ کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؛ لنذا اس آیت کے ظاہریہ عمل کرنا ہت مشکل ہے۔ لنذا اس آیت کو مجازیر محمول کرنا واجب ہے اس لیے اب اس آیت کامعنی اس طرح ہوا کہ نماز کو اس وقت قائم ﷺ جو دن کی دو طرفوں کے قریب ہے کیونکہ سمی چیز کے قریب یہ بھی اس چیز کا اطلاق کر دیا جاتا ہے الندا صبح کی نماز اس وقت یز ھی جائے :وطلوث شمس کے قریب ہے اور یہ وہ وقت ہے جب سفیدی اور روشنی ہو تی نے کیونکہ اندھیرے وقت کی یہ نسبت سفیدی کاوقت طلوع عمر کے زیادہ قریب ہے۔اور عصر کی نماز اس وقت پڑھی جائے جو غروب عمر ک قریب نے ۔اور یہ وہ وقت نے جب ہر چز کاسابہ دو مثل ہو چکا ہو تاہے اور ایک مثل سابہ کی بہ نسبت دو مثل سابہ کاوقت نروب مثس نے زیادہ قریب ہے اور مجاز حقیقت کے جتنا زیاوہ قریب ہو اس پر لفظ کو محمول کرنا زیادہ اولئی ہے ، پس خابت ہو گیا کہ اس آیت کا ظاہران دونوں مسکوں میں امام ابو حنیفہ کے زہب کی تقویت اور تائید کر تاہے۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: ورلمصا میں انسلسل اور زلف جمع کاصیفہ ہے سواس کامعیٰ ہے رات کے تمین قریبی او قات کیونلہ تم از تم جمع کا طلاق تمین پر ہو تاہے اور ایک وقت مغرب کے لیے ہے اور دو سرا وقت عشاء کے لیے ہو تو تمیرا وقت و تر کے لیے ہونا چاہیے اور اس سے بید مانا پڑے گا کہ و ترکی نماز واجب ہے اور سے بھی امام ابو صنیفہ کے قول کی تائمد کرتاے ، کیونکہ امام ابو صنیفہ نے ہید کما ہے کہ و ترکی نماز واجب ہے۔

(تفسيركبير ج١٥ ص ٨٠ ٣٠ مطبوعه وارولفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

پانچوقت کی نمازوں سے گناہوں کے معاف ہونے کے منتعلق اعادیث

اس كے بعد اللہ تعالى نے فرمایا: اور نيكيال گناموں كومثاديتي ميں-

الم ااو جعفر محد بن جرير طبري متوفى ١١٠ه اني سند كے ساتھ روايت كرتے مين:

حفرٰت ابن عباس رضی اللہ عنماہ محمد بن کعب قرعی، مجاہر، حسن، ضحاک، مفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنه، حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنه اور مسروق نے کہا: ان نکیوں ہے مراد پانچ نمازیں ہیں، بیا پانچ نمازیں لناہوں کو اس طرخ منادیق میں جس طرح سے پائی میل کو منادیتاہے اور دھوڈالٹاہے۔

(جامع البيان جز ٩٢) ص ١٤٢-١٤١١ مطبوعه وار القكريروت ١٥١ ١١ه ١

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علم کو یہ فرمات ہوئے شا ہے کہ ہے بتاو کہ اُسر تم میں ہے کی کھنص کے دروازے پر ایک دریا ہو، جس میں وہ ہرروز دن میں پانچ مرتبہ منسل کر ہاہو تو تم کیا گئے ہو،

تبياز القرآن

لدجيجم

کیا اس کے بدن پر ممیل باقی رہے گاہ صحابہ نے کہا: اس کے بدن پر ممیل باقی نمیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا: پرنجی نمازوں کی ایسی ہی مثال ہے؛ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ ہے اس کے کناہوں کو مناوے گا۔

صیح ابتفاری رقم الندیث: ۴۸۱۸ صیح مسلم رقم الندیث: ۴۹۷ منن الترقدی رقم الحدیث: ۴۸۹۸ منن النسائی رقم الندیث: ۴۸۱۹ مسند احمد ج تا ص ۹ سنن انداری رقم الخدیث: ۱۹۸۷ مسند ابو تواند ج ۲ ص ۴۶ ص ۴۶ می این حبان رقم الخدیث: ۱۷۲۷ السنن الکبری میستی خ۱ ص ۱۳۷۱ خ ۳ ص ۲۲ شرخ السند رقم الحدیث: ۴۳۳۲ مصنف این این شیبه چ ۴۴ ص ۳۸۹)

حفرت عثمان رضی اللہ عند کے غلام حمران بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حفرت عثمان کو دیکھا انہوں نے پانی کا ایک برتن منظلے بچر اس میں سے تین مرتبہ پانی امڈیل کرانے باتھوں کو دھویا بچرا پنادایاں ہاتھ برتن میں ڈال کر پنی لیا اور کلی کی اور نال میں بی خرک کو دھویا بچر تین مرتبہ اپنے باتھوں کو کمٹیوں سمیت دھویا بچرے ہر کا مسح کیا بھر تین مرتبہ اپنے بچر نے مرکامسے کیا بھر تین مرتبہ اپنے بیروں کو مختوں سمیت دھویا بچر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا جس نے میرے اس وضو کی حشل میں مرتبہ اپنے بیر دل کو مختوں سمیت دھویا بچر کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا جس نے میں ادل میں ازخود خیال آنا ممنوع موسی کیر ادل میں ازخود خیال آنا ممنوع سمنوع ہے ہوئے کہ اس کے تمام بچھنے گناہوں کہ ممنوع ہے ہے کہ انسان خود دئیادی ہاتوں کو سوچنا اور ان میں غور و فکر کرنا شروع کردے ہواس کے تمام بچھنے گناہوں کو معافی کردے اور کا جائے گا۔

صیح بخاری رقم احدیث: ۱۹۹۹ صیح مسلم رقم الدیث: ۴۲۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۰۱ سنن النسائی رقم الحدیث: ۸۳ مسند انجد رقم حدیث: ۴۳۸ عالم، نکتب ۱۳۹۹ه؛ مصنف عبدالرذاق رقم الحدیث: ۴۳۹ سنن الداری رقم الحدیث: ۴۹۹ مسند البزار رقم حدیث: ۴۳۹٬۳۳۰ صیح این فزیمه رقم احدیث: ۱۵۸۴۰)

ا وعثان بیان َ رَتَ مِیں کہ میں حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند کے ساتھ ایک ورخت کے بینچ کھڑا تھا، حضرت سلمان نے اپنچ کھڑا تھا، حضرت سلمان نے اپنچ کھرا تھا، حضرت سلمان نے اپنچ کھڑا تھا، حصرت سلمان نے اپنچ کئیں کہ میں اپنے کہا: جب مسلمان وضو کرت ہے اور چھتے نہیں کہ میں ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا: جب مسلمان وضو کرت ہے اور اچھی طرح وضو کرت ہے چھڑ رہے ہیں اور پھر اچھی طرح وضو کرت ہے چھڑ رہے ہیں اور پھر انہوں نے آیت بڑھی:

اً قِيهِ مُعْسَلُوهُ صَرَفِي السَّهَا وَرَّكُمُ الْمِسَ الْبَيْلِطِ رَّ مُحْسَنَاتٍ مُدُوسُنَ السَّيْمَاتِ الْمُلْكِكَةِ فِيْكُرِي بِيدَ كِيرِيْلُ 10هور: ١١٣)

والے بیں 0

اور دن کی دونوں طرفوں میں اور (ایتدائی) رات کے کچھ

حصوں میں نماز قائم رکھئے، بے شک نیکیاں گناہوں کو مناویق

بں- یہ ان اوگوں کے لیے نصیحت سے جو نصیحت قبول کرنے

تبيار القرآر

د کے دکری نف کے سے ۱۵ هود: ۱۱۱۷ قوم میں ہے ایک مخص نے کما گیا یہ علم اس کے ساتھ خاص ہے؟ آپ نے فرمایا: منبس ایہ علم تمام لوگوں کے لیے ہے۔

. (تسجح مسلم رقم الحديث: ٣١٤٣ من ابوداؤد رقم الحديث: ٣٣٧٨ من الزيذي رقم الحديث: ٣١١٢ اسن اكبري للنسائي رقم المراجع المراجع المراجع القرائل والموجع المراجع ١٩٥٨ محجود فرور القرائل المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع

اعدیث: ۷۳۲۳، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۳۸۹ مسند احمد یا ۴ ص۳۳۵ صحح این فزیمه رقم العدیث: ۳۱۳ سند ابولیعلی رقم اعدیث: ۳۳۴۳ صحح این حیان رقم الحدیث: ۳۰ سا۴ سنن کهری کلیسقی یا ۴٬۵ ص ۴۲۷)

حضرت انس بن مالک رضی امقد عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی امقد علیہ وسلم کے پاس ہیضا ہوا تھا، پس ایک شخص آ یا اور اس نے کمایار سول امقد! میں نے حد کاار تکاب کر لیا ہے، آپ جھے پر حد جاری فرمائمیں۔ آپ نے اس سے کوئی سوال نسمیں

اور اس نے کمایار سول اللہ! میں نے مد کاار تکاب کرلیا ہے، آپ جھھ پر حد جاری قرما میں۔ آپ نے اس سے وہی سوال سمیں کیاہ پھر نماز کاوقت آگیاتو اس نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جب نمی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فار ٹی ہوئے۔

تو وہ مخص آپ کے سامنے جا کھڑا ہوا اور کنے لگایار سول اللہ! میں نے ایک حد کا ارتکاب کیا ہے، آپ جھ پر کتاب اللہ کا تھم نافذ سیجے، آپ نے بوچھا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا: جی پڑھی ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے معرف میں ایک میں استعمال کے ایک اللہ میں استعمال کیا ہے۔ اس کے میں استعمال کے ایک میں استعمال کے ایک میں استعمال

تمہارے ٔ مناہ کو یا فرمایا تمہاری حد کومعاف فرمادیا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۸۲۳ ، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۹۳ ، بیہ و ہی شخص ہے جس کا س ہے پہلی حدیث میں ذکر تھا۔

حفزت ابن معود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت کابوسہ لے این اس نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگراس واقعہ کی خبر دی تواللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی: افسہ الصدماؤة طبر ہی سہار ورسامی نے اس نے مسلمات یا ندھ ہیں المسینیات - (عود: ۱۳۳) اس شخص نے بوچھا پارسول اللہ ! کیا یہ تھم صرف میرے لیے

عبال کا مسال کا میری تمام احت کے لیے ہے۔ ج؟آپ نے فرمایا: یہ حکم میری تمام احت کے لیے ہے۔

ہے : آپ سے مربایا: ہیں سے میرن من آب سے ہے۔ ( صفیح البطاری رقم الحدیث: ۵۲۹، صفیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۷۳ سنن این ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۹۸ اسن انگبری ملنسانی رقم

اکدیث: ۲۲۲۳)

ر میں۔ حفوت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا' اور اس نے عرض کیا: یارسول اللہ! بیہ ہتاہیے کہ ایک آومی ایک عورت سے طا' ان کے درمیان جان پہچان نہیں تنی اور ایک مرز ایک

ر یں پیایار ون ملد میں بات کے علاوہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ اس نے کرلیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آئیں نازل فرمائی : و صرف میں استہار - لایہ - (عود: ۱۲) آپ نے اس کو میہ حکم دیا کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھے، حضرت معاذ کتے میں کہ میں ن یوچھایار سول اللہ! یہ حکم اس کے ساتھ فاص ہے یا تمام مومنین کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا بلکہ یہ حکم تمام مومنین کے لیے

-( سنن الترزري رقم الحديث: ۱۳۱۳ مسند احر، خ۵، هل ۴۳۴ المعجم الكبير خ۴۰ رقم الحديث: ۴۷۷ ۲۵۷ سنن الدار تطني خ۱۰

ص ۱۳۳۲ المستدرک بی۴ ص ۱۳۵۵ منن کبری للیستی بی۴ ص ۱۳۵) حضرت ابوالیسر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت کھجوریں خرید نے لیے آئی میں نے اس

ے کمااس سے زیادہ اچھی محبوریں میرے گھر میں ہیں' پھر میں نے اس نے فعائی خواہش کاقصد کیااور اس کابوسے لیان' پھر میں نے حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ ہے اس واقعہ کا ذکر کیا انہوں نے فرمایا تم اپنے اوپر پر دہ رکھو' اللہ سے تو بہ کرو' اور کسی سے بیہ واقعہ بیان نہ کرنا' لیکن مجھ سے صبر نہ ہو سکا' میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس واقعہ کا ذکر کیا' انہوں نے ابھی ا

کا اپنا پر دور کھوا تو یہ کرد اور کی کو نہ بتاؤا بھے بھر صبر نہ ہو سکا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ اور آپ کو نہ بتاؤا بھی ہے بھر صبر نہ ہو سکا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدر دی۔ آپ ایس کی غیر موجہ دی میں خبر ہو چھاکیا تم نے کی خان کی امال کی غیر موجہ دی میں خبر ہو چھاکیا تم نے کی خان کی وجہاد کا سامان مربود کی میں خبر ہو چھاکیا تم نے کی خان کی کو جہاد کا سامان مربا کیا ہو تھا ہو تھا کہ اور میں نے یہ تمال کہ کاش میں اس وقت اسلام الیا ہو آ اور میں نے یہ مگمان کیا کہ میں دونت اسلام الیا ہو آ اور میں نے یہ مگمان کیا کہ میں دونت اسلام الیا ہو آ اور میں نے یہ مگمان کیا کہ میں دونت اسلام الیا ہو آ اور میں نے یہ مگمان کیا کہ میں دونت اس اسلام نے جو بھا یا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے جو بھا یا رسول اللہ ایک ساتھ خاص نے باتمان کی ساتھ خاص نے باتمان کا میں ہوگا کہ ساتھ خاص نے باتمان کا میں ہوگا کہ ساتھ خاص بے باتمان کو کہا کہ رسول اللہ ایس کے ساتھ خاص بے باتمان کو کس کے بیام ہے۔

(سنن الرّذي رقم الحديث: ۱۳۱۵) المعم الكيرينة ٥ رقم الحديث: ۳۱ من الرّذي رقم الحديث: ۴۰ من البيان رقم الحديث: ۴۰ من ۱۳۳۸)

اس جكه بيدا مقرانس نه كيا جائه كه صحابه كرام بھى اس قسم كے فحش كام كرتے تھے، كيونكه صحابه كرام كى خطائميں سخيل دين كاذريعة تحمير، جن بعض صحابہ سے بيد لغرش ہو گئ ان كي بيد لغرش سورة عود كى اس آيت كے نزول كاسب بني اور قيامت تك كى امت كے ليے به رحمت عام ہو كى كه نيكياں گناہوں كے مفتح كاذروجه بن گئي .

پانچ وقت کی نمازوں کے علاوہ ویر عبارات سے گناہوں کے معاف ہونے کے متعلق احادیث

. مفسرین نے اس آیت کی تفیریش بد لکھا ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں گناہوں کو مٹاویق میں لیکن احادیث میں ویگر عبادات کے متعلق بھی تصریح ہے کہ وہ گناہوں کو مٹاویق میں۔

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایمان کی حالت میں وَّاب کی نیت سے لیلتہ القدر میں قیام کیا ہاس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جا کیں گے۔

الصحح البطاري رقم الحديث: ۳۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۲۹ سن النسائی رقم الحدیث: ۴۴۰۱ النسن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۳۳ سند احمر رقم الحدیث: ۴۵۳ مالم الکتب مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۴۵۰ سن الداری رقم الحدیث: ۱۲۳۴ سنن ابوداؤد ر

الحديث: ۱۳۷۳ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۳۲۷ سنن الترزي رقم الحديث: ۹۸۳ صحيح اين قزيمه رقم الحديث: ۱۸۹۳ حقرت الا مرر به طبي اين عرب الذي كه ترفع كه سهار اينه صلي اينها به ملي شيار ملم رز فرا ( حرب زروباله )

حفزت ابو ہریرہ رضی امند عنہ بیان کرتے بین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: جس نے ایمان کی حالت میر واب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا اس کے چھیلے گناہ بخش دیے جائمیں گے۔

الصحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۳۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۵۹ من النسائی رقم الحدیث: ۴۲۰۰۱ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۳۰ مند احد رقم الحدیث: ۴۳۰۳ مند احد رقم الحدیث: ۴۳۰۳ مند احد رقم الحدیث: ۴۳۰۳ مند احد رقم الحدیث: ۴۳۰۳ مند احد

حفنرت ابو ہریرہ رمضی املنہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایمان کی حالت میں وَّابِ کی سیت ہے روزہ رکھا اس کے چیسلے کناہ بخش دینے جائیں گے۔

صحح البخاري د قم الحديث: ٣٨ مصحح مسلم د قم الحديث: ٤٦ من النسائي د قم الحديث: ٩٣٠٦ السن الكبرئ للنسائي د قم الحديث: ١٩٣٣ مند الحر د قم الحديث: ٩٠٥٣ عالم الكتب ١٩٣٩هـ)

حضرت ابو ہرید درض اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہ کہ جس مخض اللہ نے بچ کیا اس نے دوران مج جماع کیانہ جماع کیا تیں کیں، نہ کوئی گناہ کیاتو وہ مج کرکے اس طرح لوثے گاجس

تبيان الفرآن

جلديتجم

طرح اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔

تستخیج البخاری رقم الحدیث: ۱۵۲۱ صبح مسلم رقم الحدیث: ۹۳۵۰ سنن النسانگی رقم الحدیث: ۴۶۲۲ سنن این ماجه رقم الحدیث؛ ۴۸۸۹ سنن الردیث: ۴۸۸۹ سنن الردیث: ۴۸۸۹ سنن الردیث: ۴۸۸۹ سنن الردیث: ۴۸۸۹ سنن الداری رقم ۱۸۸۳ سبح این فزیمه رقم الحدیث: ۴۵۱۳ سنن الداری رقم الحدیث: ۴۵۳۷ ما که سند تحدیدی رقم الحدیث: ۴۸۰۳ سنن الداری رقم الحدیث: ۴۸۰۳ سبح این فزیمه رقم الحدیث: ۴۵۱۳

ابن شاسہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عند کے پاس گئے اس وقت وہ موت کے قریب تھے اور رو رہے تھ اور رو رہے تھے انموں نے کما جب اللہ نے میرے ول میں اسلام ڈالا تو میں ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صاخر ہوا میں نے عرض کیا یار سول اللہ ! اپنا ہاتھ بڑھائے آکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں آپ نے پانا ہتھ بڑھائے تیں نے اپنا ہتھ تھے گئے لیا، آپ نے فرمایا: اے عمرو اکیا ہوا ؟ میں نے کما میرا ارادہ ہے کہ میں کچھ شرط لگاؤں، آپ نے پوچھاتم کیا شرط عائد کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا میری مففرت کر دی جائے، آپ نے فرمایا: کیا تم کو معلوم نہیں اسے عمرو اسلام پہلے گناہوں کو منا دیتا ہے

اور ججرت پہلے گناہوں کو مناویتی ہے 'اور جج پہلے گناہوں کو مناویتا ہے ۔ ( صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۱ صحیح این فزیمہ رقم الحدیث: ۴۵۱۵ الترفیب والتی بہب رقم الحدیث: ۱۹۴۲)

(مسيح مسلم رقم ائديث: ١٨٨٥) من الترفدي رقم الحديث: ١٤٦٢ موطا امام مالک رقم الحديث: ٩٣٣ مند حميدي رقم ائديث: ٣٢۵ سنن معيد بن منصور رقم الحديث: ٢٥٥٣، مصنف ابن ابي شيب ٢٥٠ ص ١٣١ مند احمد ٥٢٠ ص ١٩٤٧ سنن امداري رقم انديث: ٣٨٧ صبح ابن حبان رقم الحديث: ٣١٥٣ من النسائي رقم الحديث: ١١٥٥٣ ١٨٥٣)

نیکیوں سے صغیرہ گناہ مٹتے ہیں یا کبیرہ؟

گناہ دو قتم کے ہیں: گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ- فرض کا ترک اور حرام کا ار تکاب گناہ کبیرہ ہے اور واجب کا ترک ور تحری کا ار تکاب گناہ صغیرہ ہے۔ فقهاء اسلام نے بیہ کہا ہے کہ نیکیوں سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں اور سناہ کبیرہ تو بہ سے معاف ہوتے ہیں یا نبی صلی القد علیہ وسلم کی شفاعت ہے یا اللہ تعالیٰ کے فضل محض ہے، نیکیوں سے کناہ بیرہ معاف نہیں ہوتے، صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں اس پر دلیل ہیہ صدیث ہے:

حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرہاتے تھے: پانچ نمازیں ایک جعہ ہے دو سما جعہ اور ایک رمضان ہے دو سمار مضان ان کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہیں جب کہ کہائرے اجتناب کرے۔

, صحيح مسلم رقم الحديث: ٣٣٣ سنن الترذي رقم الحديث: ٢١٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٩٨١ صحيح ابن فزيمه رقم الحديث: ۱۳۱۴ صحح این حمان رقم الحدیث: ۱۷۳۳ منداحد ج۴ ص ۴۸۴ منن کبری للیهتی ج۴ ص ۴۲۷ شرح اله: رقم الحدیث: ۳۲۵) ملامہ نوری نے کہانے: اس جدیث کامعنی مہ ہے کہ نیکوں ہے کیائر کے سواتمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں ' کبائر نیکوں ہے معاف نہیں ہوتے۔ قاضی عیاض نے کھا:جو حدیث میں فد کورے میں اہل سنت کا ذہبے ، کہاڑ کی معافی توسہ ہے ہوتی نے یا اللہ تعالیٰ کی رثمت اور اس کے فضل ہے۔ طاعلی قاری نے مرقات میں لکھا ہے کہ نماز ' روزہ اور جج کہائز کا کفارہ نہیں ہوتے، آبائر کا کفارہ صرف توبہ ہے۔ امام ابن عبدالبرنے لکھاہے اس پر اجماع ہے (میں کہتا ہوں کہ جج میں انسان میدان عرف میں تو یہ کر آئے اور اس توبہ ہے کہائر سمیت تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں) علامہ طاہر پنمی نے لکھا ہے کہ حقوق العباد میں قصاص ضرور ایا جائے کا خواہ صغیرہ ہوں اور کہائر قوبہ سے معاف ہوں گے۔ جب صفائر معاف ہونے کے بعد نیکیاں چ ے ' میں تو ان نیموں ہے کیاڑ میں تخفیف ہو جائے گی اور اگر کسی انسان کی صرف نیکیاں ہوں اور اس کاکوئی گناہ نہ ہو' صغیرہ نہ کبیہ ، تو کچر نیکیوں ہے اس کے درجات بلند ہو جانی<u>ں</u> گے۔

(تحفة الاحوذي يّاً) ص ٦٥٣ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١٩٩٧هـ )

م جئه کے استدلال کاجواب

ہ مرازی نے لکھاے: مرجنگاکا مذہب ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان کو کسی معصیت پر عذاب نہیں ہو گا' وہ اپنے ند بب براس آیت سے استدلال کرتے میں کہ سب سے بزی نیکی ایمان سے اور سب سے بزاگناہ کفرے توجب ایمان لانے سے نفر مٹ وہ آئے تو کفرے چھوٹے درجے کے جو گناہ ہیں وہ ایمان لانے سے بطریق اولی مٹ جائمیں گے پس ثابت ہو گیا کہ مومن کو کسی معصیت پر کوئی عذاب نہیں ہو گاہ امام رازی نے ان کی اس دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا لیکن اس کی وجہ غامابیہ ے کہ اس فاجواب بہت واضح ہے کہ بیہ نصوص صریحہ کے مقابلہ میں قیاس ہے۔ قرآن مجید میں بکثرت صریح آیات ہیں کہ نماز نہ مزھنے، زَلوۃ نہ دینے، قتل کرنے، سود کھانے اور مال میٹیم کھانے سے سخت عذاب ہو گا اور اس باب میں احادیث بہت زیادہ

اس کے بعد فرمایا: اور صبر کیجئے 'اس کا ایک معنی ہے نماز کی مشقت پر صبر سیجئے۔ قرآن مجید میں ہے: اینے گھروالوں کو نماز کا حکم دیں اور (خود بھی)اس کی مشقت وَ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُنَّا الصَّارَةِ وَاصْطَهُ عَلَيْهَا -

ر مبرکرس-

اوراس کادو سرامعنی ہے کفر کی ایڈاؤں سر صبر کریں۔

اللہ تحالی کا ارشادے: پس تم ہے پہلی امتوں میں ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے ہے ، و وں کو ) روکتے ماسوا چند لوگوں کے جنہیں ہم نے ان سے نجات دی تھی اور ظالموں نے اس میش و نشاط کی بیروی کی جس پر

وہ نے ہوے تنے اور وہ لوگ مجرم تنے۔ (هود: ١١٦)

سابقہ امتوں پر عذاب نازل ہونے کے دوسب

اس ہے پہلی آیوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اس نے تچھیلی امتوں پر ایسا ہمہ گیر مذاب نازل فرمایا تھا جس نے ان قوء وں وصفحہ ہتی ہے مناویا ماسوا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے کیونکہ ان کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ ے تا ہا سرلی تھی' اور اس آیت میں ان پر عذاب نازل کرنے کے دو سبب بیان فرمائے میں: پسلاسب بیہ بیان فرمایا ان میں نیک

نبياز القرآن

40.

نوگوں کی ایسی جماعت نہ تھی جو برے لوگوں کو برا ئیوں ہے اور فساد پھیلانے ہے رو کتی اور دو ممرا سب یہ ہے کہ وہ لوک فانی لذات مشوات ادر طاقت اور اقتدار کے نشہ میں ڈویے ہوئے تھے 'اس آیت ہے یہ سبق حاصل کرنا جاہے کہ اگر یوک نیج کا تھم دینا اور برائیوں ہے روکناچھوڑ دس اور فانی لذتوں اور باطل شہوتوں کی تحییل میں ڈوب جائمیں تو ان پر عذاب الهی کے نازل ہونے کا خطرہ ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور آپ کے رب کابہ طریقہ نہیں کہ وہ کی ظلم کی وجہ ہے بستیوں کو تاہ کر دے جب کہ

ان کے رہنے والے نیک ہوں۔ (ھور: ۱۱۷)

ان کے رہے واقعے میں ہوں۔ اور ہے۔ دنیامیں شرک قابل در گزر ہے ظلم لا کق در گزر نہیں اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے، جیساکہ ایک اور آیت میں شرک کو ظلم عظیم فرمایا سے:

الكَّانِيْدِ كَالْصَابِ عَضِيدٍ - (لقمان: ١٣) بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

اس کی وجہ بیہ ہے کہ کسی کاحق دو سرے کو دینا ظلم ہے؛ اور عبادت اللہ کاحق ہے اور بیہ حق دو سروں کو دینا ظلم ہے، اور جب مخلوق میں کسی کاحق دو سرے کو دینا ظلم ہے تو خالق کاحق دو سرے کو دینا سے سے بڑا ظلم ہے۔ اور اب اس آیت کامعنی یہ ہے کہ امند تعالیٰ صرف اس وجہ ہے کسی بہتی کو تاہ نمیں کر پاکہ اس کے رہنے والے شرک کرتے ہوں اور وہ آئیں میں ا یک دو سرے کے ساتھ نیک کرتے ہوں' خلاصہ ہے ہے کہ اللہ تعالی صرف اس وجہ ہے کسی قوم پر ہمہ گیرعذاب نازل نسیں فرما آکہ وہ قوم شرک اور کفر کاعتقاد رکھتی ہو بلکہ وہ اس قوم پر اس لیے عذاب نازل فرما آئے کہ وہ ایک دو سرے پر ظلم اور زیاد تی کرتے ہیں' اسی وجہ سے فقهاء نے کہاہے کہ حقوق اللہ میں وسعت اور در گزر کی تنجائش ہے اور حقوق العباد میں تنگی اور مختی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما دیتا ہے اور حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں کر تا جب تَب کہ نہرے خود معاف نہ کر دیں اور یہ بھی کماگیاہے کہ کفرکے ساتھ حکومت باقی رہتی ہے اور ظلم کے ساتھ حکومت ہاتی نہیں رہتی اور اس پر دلیل میہ ہے کہ حضرت نوج حضرت ہود' حضرت صالح' حضرت لوط اور حضرت شعیب علیهم السلام کی قوموں پر اس وقت

عذاب آیا جب انہوں نے تو گوں کو ایذاء پہنچائی اور مخلوق پر ظلم کیا۔ حدیث میں ہے: حفرت ابو بكرصديق رضي الله عنه بيان كرتے بين كه مين في رسول الله صلى الله عليه وسلم كويه فرماتے بوئ سات:

لوگ جب کسی ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں تو قریب ہے اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی طرف سے عذاب نازل فرمائے۔

(سنن التهذى دقم الحديث: ٢١٦٨ مسند الحهيدي دقم الحديث: ٣٠ مصنف ابن الي شيب دقم الحديث: ١٥٥-١٥٣ مسند احمد ٿ١ ص۵٬ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۳۳۸ سنن اين ماجه رقم الحديث: ۴۰۰۵ مند البزاز رقم الحديث: ۴۵٬ انسن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٧٦١٥ مند ابويعلي رقم الحديث: ١٢٨ صيح ابن حبان رقم الحديث: ٣٠٣٠ المجم الاوسط رقم الحديث: ٢٥٣٢)

الله تعالی کاارشاد ہے: اور اگر آپ کارب چاہتاتو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنادیتا(کین) وہ بیشہ اختلاف کرتے ر ہیں گے 🗗 مگر جن پر آپ کے رہ نے رحم فرمایا' اور ان کوای لیے پیدا فرمایا' اور آپ کے رہ کی یہ بات یوری ہو گئی کہ میں ضرور جنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھردوں گا 🛇 (ھود: ١٩٩-١١١)

دناکے مشہور فرقے ان دو آیتوں میں بیہ تایا ہے کہ اگر اللہ چاہتاتو سب کو جبرا مومن اور ایک امت بنا دیتا لیکن اللہ تعالٰی چاہتا تھا کہ اس کی

سن پھر ایسے اور کہ بول جو اپنے اختیار ہے اس پر ایمان لا کمیں اس لیے اس نے انسانوں اور جنات کو اختیار دیا مجر سے
عقائد اور اصول میں اختیاف کرتے رہے ، کچھ لوگ قو سرے ہے خدا کے مگر ہیں اور اس کا نئت کو ایک افغاتی مادہ مانتے ہیں
یار تفاق عمل کا نتیجہ قرار دیج ہیں۔ بیہ لوگ ہے دین اور دہریہ ہیں اور کچھ لوگ خدا کے وجود کے قائل ہیں لیکن تو حید کے
قائل شیں ہیں، نہ ر سولوں کو اور آ سانی کتابوں کو مانتے ہیں۔ بیہ لوگ بت پرست ، بدھ ، ہندو اور سکھ ہیں اور کچھ لوگ خدا ،
رسول اور آ سانی کتابوں کو مانتے ہیں ان میں سے بعض تورات کو مانتے ہیں اور اس کو غیر مضوح مانتے ہیں اور از کچھ لوگ خدا ،
کتے ہیں ، یہ یمودی ہیں اور بعض انجیل کو مانتے ہیں اور حضرت عینی علیہ اسلام کو خدا کا بیٹا کتے ہیں اور ان کو تین میں سے
ایک مانتے ہیں ، یہ عیسائی ہیں اور بعض کتے ہیں اللہ تعالی نے سیدنا مجھ صلی اللہ علیہ و سلم کو آ خری نبی بنا کر بھیجا اور آ ہی پہر
قرآن مجید بن رس کیا اور قرآن مجید نے سابقہ آ سائی کتابوں کے ادکام منسوخ کر دیے اور اب سیدنا محم صلی اللہ علیہ و سلم کو
شرعت کے موا اور کسی شریعت پر عمل کرنے ہے نجات شیس ہوگی اور اللہ تعالی اسلام کے موا اور کسی دین کو قبول شیس
فرمائ گا میہ وگ مسلمان ہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے گر ''جن پر آ ہے کے رب نے رحم فرمایا'' اس ہے مسلمان ہی مراد

ینی اختلا**ف بز** موم ہونے کے باوجو و مجہم**رین کا اختلاف کیوں محمود ہے؟** اس آیت میں امد تعالی نے اختاب می مذمت فرمائی ہے اور اختلاف کرنے والوں کو غیر مرحوم قرار دیا ہے' اس طرخ

مریث میں بھی اختلاف کی فرمت کی گئی ہے: صدیث میں بھی اختلاف کی فرمت کی گئی ہے:

حضرت او بریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیمود اکمتریا بھتر فرقوں میں بٹ کئے تھے اسی طرخ نصار کی بھی اور میری امت تمتر فرقوں میں منتہم ہوگی۔

سنن امترنی رقم احدیث: ۴۶۴۰ سنن او داؤه رقم احدیث: ۴۵۹۲ سنن این ماجه رقم احدیث ۱۳۹۹ میند احمد ت ۴ می ۴۳۳۲ میند او پیلی رقم احدیث: ۵۹۱۰ صبح این حیان رقم الحدیث: ۴۲۳۷ المستد رک ت<sup>۹</sup>۴ ص ۱۲۸۸

حضرت عبدامتہ بن عمرہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا: میری امت کے لوک ضور روہ 8م کریں گے جو بنو اسمائیل کرتے تھے، برابر امرابر 'حتی کہ اگر ان میں ہے کسی نے اپنی مال کے ساتھ تھلم مطابد کاری کی ہو قو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہول گے جو بہ عمل کریں گے اور بے شک بنوا سمائیل بمتر فرقول میں بٹ گئے تھے اور میری امت کے تسمۃ فرقے ہول گے اور ایک فرقے کے سواوہ سب دو زخ میں جا کیں گے۔ سحابہ نے بوچھایار سول اللہ! وہ کون

> لوگ ہوں گے، فرمایا: جس طریقتہ پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ پیر

اسنن الترخدی رقم الحدیث: ۱۳۲۱ المستد رک نیا ام ۱۴ مند احدیث ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۳ من

ممل میں آسانیاں فراہم ہوتی ہیں۔ اور مسائل فرعیہ میں اختلاف کے جواز کی اصل سیہ صدیث ہے: حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب ہے واپس ہوئے تو

تبيان القرآن جلد پُثم

آپ نے ہم سے فرمایا: تم میں ہے کوئی محض ہو قریظہ پینچنے ہے پہلے نماز نہ پڑھے۔ بعض مسلمانوں نے راستہ میں عصر کی نماز کا وقت پالیا ان میں ہے بعض نے کہا ہم ہو قریظہ پینچنے ہے پہلے نماز نمیں پڑھیں گے اور بعض نے یہ کہا بلکہ ہم نماز پڑھیں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ہے ہیں ارادہ نمیں فرمایا تھا بھرانموں نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کاذکر کیاتو آپ نے ان میں ہے کسی کو طامت نمیں فرمائی۔ (صحیح البحاری رقم الحدیث: ۱۹۳۹ء صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۷۰ء) ایک میں سیار کی کہا ہے کہ سے کھر اسلام معرب فرح کو کہوں معرب ؟

اللهٰ ، رسول او رکتاب ایک ہے پھراسلام میں فرقے کیوں ہں؟ بعض لوگ علاء پریہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اللہ بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، گر مىلمانوں ميں اتنے فرقے كيوں ميں، كوئى سى ہے، كوئى شيعہ ہے، كوئى ديوبندى ہے، كوئى بريلوى ہے، كوئى اہل حديث ہے؟ اور یہ مسائل فرعیہ کااختلاف نئیں ہے عقائمہ کااختلاف ہے اور یہ سب ایک دو سرے کو کافریا گمراہ کتے ہیں۔ اس کاجواب یہ پ کہ نظریات میں اختلاف انسان کی فطرت کا تقاضاہ جسیا کہ زبان رسالت کے مطابق یہود اور نصاریٰ کے بہتر فرتے ہوئ اور آپ نے اس امت میں بھی تمتر فرقوں کی پیش گوئی فرمائی' دنیاوی امور میں دکھے لیں' فلسفیوں اور سائنس دانوں میں اختلاف ہو آہے ' ذاکٹروں کی تشخیص میں اختلاف ہو آہے ' وکلاء میں اختلاف ہو آہے ' جوں میں اختلاف ہو آہے حتیٰ کہ ایک جج کسی مجرم کو بھانسی دینے کافیصلہ کر تاہے اور دو سراجج اس کی مخالفت کر تاہے۔ ۱۹۷۸ء میں سپریم کورٹ کے جموں کی اکٹریت نے سابق و زیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کو بیمانسی دینے کافیصلہ کیااور ایک جج صفدر علی شاہ نے بھٹو کو بے قصور قرار دیا اس طرت سیاست دانوں میں اختلاف ہو آہے۔ ایک مسلم لیگ تھی جس نے پاکستان بنایا تھاہ گھرجنرل ابوپ کے دور میں تین مسلم لیگ بن ئئیں۔ ایک کونسل مسلم لیگ اور ایک کنونشن مسلم لیگ اور ایک قیوم لیگ اور اب بمارے دور (۲۰۰۰-۱۹۹۹ء) میں بھی تین سلم لیگ ہں:ایک نوازلیگ ایک جو نیجولیگ اور ایک پیریگارالیگ ای طرح ایک پبیلزیار ٹی تھی۔ پھرا یک بروگر بیو میپزیار ٹی بن ایک نیشنل پلیلز پارٹی ہے۔ ایک پلیلز یارٹی شہید بھٹو گروپ ہے اور ایک پاکستان پلیلز پارٹی ہے 'اس طرٹ اور بھی ہت س سیای جماعتیں مختلف دھڑوں میں بٹ گئیں اور بیالوگ اپنے مخالفین کو غدار کتے ہیں اور ڈاکٹرز' و کلاء' ججز' فل سفر' اور سیاست دان میر سب ایک دو سرے سے اختلاف کریں تو کوئی بری بات شیں ہے اور علاء کا ایک دو سرے سے اختلاف ہو تواس کو طعن اور تشنیع کاسب بنایا جائے' یہ کوئی انصاف کی بات تو نہیں ہے۔

ہور تھا ' ہبید ہت یہ من ہت ں ہے۔ ابتداءًاسلام قبول کرنے والا کس فرقے میں جائے ایک موال یہ بھی کیاج آپ کہ اسلام میں اپنے فرقے ہیں اگر کوئی شخص ابتداءًاسلام قبول کرنا جاہے تو اس کے لیے یہ

مشکل ہوگی کہ وہ کس فرقے کے اسلام کو قبول کرے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ وہ صرف اسلام کے بنیادی ادکام پر عمل کرے۔ مماز پڑھی روزہ رکھے، صاحب نصاب ہو تو سال کے بعد زکو قادا کرے اور استطاعت ہو تو تج کرے اور تمام حرام کاموں سے بچے اور مختلف فرقوں کی بارئیبوں اور ان کے نظری مسائل میں نہ پڑے، باتی ربامیہ کہ وہ کس فقہ کے مطابق نماز پڑھے تو جس ملک میں جس فقہ کی اکتریت ہو، اس کے مطابق اپنی عبادت انجام دے اور تلاش حق کے لئے مختلف فرقوں کے دبی لئے بچ ا مطابعہ جاری رکھے اور مطابعہ کے بعد جو مسلک اس کو افر آن مجید اور احادیث کے قریب تر دکھائی دے اس کو قبول کر لے اور یہ موئی ایسامشکل اور المنظم مسئلہ نمیں ہے۔ جسم کا جنول اور المسائوں سے بھرنا

ہے بھر دوں گا۔ '' اس آیت کامعنی ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہید چیز پہلے ہے تھی کہ اللہ تعالیٰ جنات اور انسانوں کو افتیار وے گاتو ان میں ہے بعض اپنے افتیار ہے دین حق کو قبول کریں گے 'ایمان لائم سے اور نیک کام کریں گے اور بعض دلا کل اور شوابد دیکھنے کے باوجود دین حق کو مسترد کردیں گے اور اپنے آیاء واجداد کی تقلید کی وجہمے کفریہ عقائد پر جے رہیں گے، سو پنچہ ہوک جنت کے مستحق ہوں گے اور پچھ لوگ دو زخ کے مستحق ہوں گے 'اس کے اللہ تعالیٰ نے فرہایا تھا کہ میں ضرور جنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا اور جب جنوں اور انسانوں کی اکثریت نے کفر کو افتیار کیاتو اللہ تعالیٰ کی میہ بات بوری جنو ت

حدیث میں ب

حضن ابو ہر یہ رضی القد عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: بخت اور دوز خ نے اپنے رب کے سمٹ ایک دو سرے ہے بحث کی ، بخت نے کہا: کیا وجہ ہے کہ بخت میں صرف کرور اور نہماندہ ہوگ ہی داخل ہو تے ہیں۔

دوز خ نے کہا: مجھ یہ فضیات ہے کہ مجھ میں متکبرین داخل ہوں گے۔ اللہ تعالی نے بنت نے فرمایا: تم میری رحمت ہو، اور
دوز خ نے فرمایا: تم میرا مذاب ہو، میں جس کو چاہوں گا، تم میں داخل کر کے سزا دوں گا، تم میں ہے ہرایک کے لیے الوگوں

ہونا نے بر می بنت تو اللہ تعالی اپنی مخلوق میں ہے کسی پر ظلم نسیم فرمائے گا، اور وہ جس کو چاہئے کا دوز خ میں ااپنی فرمائے کا، اور دو، جس کو چاہئے کا دوز خ میں ااپنی فرمائے کا، کیر دوز خ میں ااپنی فرمائے کا، اور ہی ہیں، حتی کہ اللہ تعلی دوز خ میں ااپنی فرمائے کا، اور بھی ہیں، حتی کہ اللہ تعلی دوز خ میں ااپنی شن کے مطابق اپنیا تذم رکھ دے کا مجروز خ بھر جائے گی اور اس کا بعض حصہ بعض میں مدغم ہو جائے گا بچردوز خ کے گ،

ت صفح ابخاری رقم الدیث: ۴۳۸۵ صفح مسلم رقم الدیث: ۷۸۴۱ مصنف عبدالرزاق رقم الدیث: ۴۰۸۹۳ مند احمد رقم الدیث:۶۸۴۹ ملام اکتب ۱۳۹۹)

امند تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم آپ کو رسولوں کی تمام خبرس بیان فرماتے ہیں جن سے ہم آپ کے ول کو تسکین ا پیتے ہیں اور ان تصویر میں آپ کے پاس حق آگیا اور موموں کے لیے نصیحت اور عبرت ۱۳۰ مورد: ۱۳۰) انبیاء سابقترین کے قصص بیان کرنے کی حکمت

اس مورت میں امتد تعالی نے متعدد انبیاء سابقین علیم السلام کے فقعی بیان فرمائے اور اس آیت میں ان فقعی کو اس مورت میں امتد تعالی نے متعدد انبیاء سابقین علیم السلام کے فقعی بیان فرمائے اور اس آیت میں ان فقعی کو ناز برب کا فائدہ بیان فرمائی اور مصیبت میں مبتلا ہو آئے ہوئا اور کفار لی پنچی نی بوقی اذبیوں اور ختیوں پر ثابت قدم رکھا جائے کہ کوئلہ انسان جب کی مشکل اور مصیبت میں مبتلا ہو آئے ہوئی نے کہ نی اس مشکل اور مصیبت میں مبتلا ہیں تو اس پر وہ مشکل اور مصیبت آسان ہو جاتی ہے کہا بوت کے کہا بوت نے کہ اس مشکل اور مصیبت میں جاتی ہے کہا وہ جب سیدنا مجمد صلی اللہ علیہ و سلم سے انبیاء سابقین علیم اسلام کے بیٹ نے کہ بات کی تو موں نے اس طرح کا ظالمانہ واقعت اور اقسمی بیان نے کے اور آپ نے بیان ایک کی بیٹونی ہوئی اور آپ کے لیان تکلیفوں پر صبر کرنا اور اذب نے لیے ان تکلیفوں پر صبر کرنا اور اذب نے لیے ان تکلیفوں پر صبر کرنا

اس آیت میں فرمایا ب: اور ہم آپ کو رسولوں کی تمام خبریں بیان فرماتے ہیں اور ایک اور آیت میں اس کے خلاف

\_\_\_

اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے (بھی) رسول بھیے، ان میں سے بعض کے قصے ہم نے آپ سے بیان فرمائے اور ان میں وَتَقَدُّ أَرْسَلْنَا رُسُلُّ أَصْلَا فَيَدِيكَ مِنْهُمُ مَّسُ فَصَصَّنَا عَلَيْكَ وَمِسْهُمُ مَّسُ لَهُ نَقَصُصُ عَلَيْكَ -(المومن: ۵۸)

ے بعض کے قصے بم نے آپ سے نمیں بیان فرائے۔ اس کا بنواب یہ ہے کہ سور ہُ مومن کی اس آپ میں ماضی میں بعض انبیاء کے قصص بیان کرنے کی آنی ہے ہا اور سور ہَ

، ل ہ بواب میں بسے میں طروع ہو جان کی است میں است کرنے کا شہوت ہے اس کیے ان آیتوں میں کوئی مخالفت اور تعدر نس معود کی اس آیت میں زمانہ حال میں تمام اخیاء کی خبریں بیان کرنے کا شہوت ہے اس کیے ان آیتوں میں کوئی مخالفت اور تعدر نس

-رات-حق،نفیحت اور عبرت کافرق ترین

اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس سورت میں ابنیاء سابقین کی خبرس بیان فرمائی میں حالائلہ دو سری سور ہوں میں ہمی انبیاء سابقین کی خبرس بیان فرمائی میں' اس کا ہواب میہ ہے کہ اس سورت میں زیادہ تفصیل کے ساتھ انبیاء سابقین کی خبرس بیان فرمائی میں۔

پجہ فرمایا: ''ان قصوں میں آپ کے پس حق آگیااور مومنوں کے لیے نفیجت اور عبرت۔ ''حق ہے مراد تو حید، رسات اور قیمت کے وہ دیا کل چیں جن کو اس مورت میں بیان کیا گیا ہے اور نفیجت سے مراد نیک اٹمال کی تلقین اور ہدایت ہے اور عبرت سے مراد ہے وہ عذاب ہو کفار کی ہدا تمالیوں پر دیا گیا اس عبرت کو ذکر کی سے تعبیر فرمایا، ذکر کی کے معنی ہیں و دیا نہ کیوند انسان نے عالم میثاق میں اللہ تعالی کو رب مانے کا وعدہ کیا تھا اور جب وہ اس عالم دنیا میں آیا تو اپنا کیا ہوا وہ وعدہ بھوں گیا تو اللہ تعلی نے رسوں کو بھیج کر اس کو وہ وعدہ یا دولیا۔

امقد تصافی کاارشاد ہے: اور جولوگ ایمان خمیں لاتے 'آپ ان ہے کئے کہ تما پی جگہ کام کرتے رہو' ہم. اپنی جگہ۔) کام کر رہے میں O اور تم اہمی) انتظار کرو' ہے شک ہم (ہمی) انتظار کر رہے میں O اور آ سانوں اور زمینوں کے سب فیب امقد ہی کے ساتھ مختص میں اور اس کی طرف ہر کام لوٹایا جاتا ہے O پس Tiple کی عمادت تیجئے اور اس پر توکل تیجئ<sup>ی</sup> اور جو پہھ تم وگ کرتے ہو' اس ہے آپ کارب نافل نہیں ہے O (ھور: Irl-Irr)

جب ہی صلی امند علیہ وسلم نے نمایت موثر انداز میں تبلیغ فرمادی اور اللہ تعالیٰ کی ججت پوری کر دی اس کے باوجود کفار کمہ ایمان نہیں لائے اور آپ کو اذیتیں پہنچانے کے درپ رہ تو فرمایا: اچھاتم جمجھ ضرر پہنچانے کے لیے جو یچھ کرسکتے ہووہ کروا اور ہم اسی طرح دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے، اور ہید جو فرمایا ہے کہ تم جو پچھ ہمارے خلاف کرسکتے ہووہ کرویہ تہدید اور وعید کے طور پر فرمایاہے، ان کو کسی شرعی تعکم کامکلٹ نہیں کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے المیس سے فرمایا تھا:

> وَسْنَفُورُوْمِي سُتَطَعْتَ مِنْهُهُ مِصْلُوَيْكَدُ. وَحَيْثُ عَسَيْهِهُ يَحَيْدِكَ وَرَحِيْكَ وَسَارِكَهُمُ مِي الْأَمْرَالِ وَالْوَلَاوَعِدُهُمْ. (ن اجراكل: ١٣)

اى طرح الله تعالى نے بطور ته يد فرمايا: وَقُى سُنَّكِنْ فُورَ رَّ رَحِيْهِ قَسَمْ سَلَا كَا مَدْ بُورُون شَسَّلَةَ وَمُدَّ مَنْ فَهُرُ وَالكَّهِنْ: ٢٩)

اور تو اپنی آواز کے ساتھ ان میں ہے جن کو ڈاگا سکتا ہے ا ان کو ڈاگا کا سے اور اپنے سواروں اور بیادوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دے اور ان کے اموال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا اور ان ہے جھوٹے وعدے کر۔

آپ کھٹے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، ساو چاہ ایمان الے اور ذو چاہے گفر کرے۔

ملد الله

ادر اس کے بعد دو سری آیت میں فرمایا: اور تم (مجمی) انتظار کرد اور بے شک ہم (مجمی) انتظار کر رہے ہیں، یعنی شیطان نے تم کو جو فقرو فاقد ہے ڈرایا ہے، تم اس کا تنظار کرد اور ہم اس رحمت اور منفرت کا انتظار کر رہے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے بمے ہے وعدہ سیاہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عظمانے اس کی تغییر میں فرمایا: تم اپنی بلاکت کا انتظار کرد اور ہم تم پر عذاب کا آنظار کر رہے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا: پُس آپ اس کی عمادت تیجئے اور اس پر توکل کیجئے کیونکہ انسان کی سعادت کا پسلا درجہ اللہ کی عمادت ہے اور آخری درجہ ابتدیر قوکل ہے۔

اور آخریس فرمایا: اور جو تیجہ تم لوگ کرتے ہو' اس ہے آپ کارب غافل نہیں ہے' اس ہے مقصودیہ ہے کہ وہ اطاعت و نسائع نہیں ہے' اس مقصودیہ ہے کہ وہ اطاعت تراروں کی اطاعت و نسائع نہیں فرمائے گااور منکوں اور سرکشوں کو مزید ذھیل نہیں دے گاہ وہ قیامت کے دن سب و میدان حشیص نہ نہ کہ آب کا اور ہر شخص سے ذرہ ذرہ کا حساب لے گااور انجام کار نیو کاروں کو جنت عطافرمائے کا در یہ داروں کو دوز ن میں و تقلیل دے کا۔ اے ابتد ایم کو اپنے فضل سے جنت عطافرمانا اور دوز ن میں و تقلیل دے کا۔ اے ابتد ایم کو اپنے فضل سے جنت عطافرمانا اور دوز ن میں و تقلیل دے کا۔ اے ابتد ایم کو اپنے فضل سے جنت عطافرمانا اور دوز ن میں و تقلیل دے کا۔ اے ابتد ایم کو اپنے فضل سے جنت عطافرمانا اور دوز ن میں و تقلیل دیا



تتبار القرار



Marfat.com



ڸ۪ۺٙۄ<sub>ٵ</sub>ڵۨڶؼٵڵڗۘۜٙڟ۬ڹؙٵڛۜٙ<sup>ٙ</sup>ڟؠٛ

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

## سورة يوسف

سورة بوسف كانام اس كامقام نزول اور زمانه نزول

اس سورت کانام واحد ہے اور وہ سورہ یوسف ہے، اور اس کی وجہ تسمید میر ہے کہ اس سورت میں حضرت یوسف علیہ اسلام کے طلاحہ زندگی بیان کیے گئے میں اس کے خلاوہ اور کسی سورت میں آپ کا مفصل تذکرہ نمیں ہے، بیک سورۃ الانعام اور سورۃ مومن کے علاوہ اور کسی سورت میں آپ کا اسم میارک بھی ندگور نمیں ہے، میہ سورت کلی ہے۔

اور کووہ کو سی سے معادہ اور کی کورٹ میں ہے ہیں جا ہوئے میں دور یہ کے حوالوں سے ذکر کیا کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنما حافظ سیوطی نے امام المنحاس امام ابوالشیخ اور امام ابن مردویہ کے حوالوں سے ذکر کیا کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنما نے فرمایا کہ سورہ پوسف کمہ میں نازل ہوئی ہے اور امام ابن مردویہ نے حضرت ابن الزبیر رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے کہ

> مورة يوسف مكه مين نازل بوئي - (الدر المشورج به من ۴۹۹۷ مطبوعه دارالفكر بيروت ۱۳۱۲ه) هـ) لعض مدال من كرون الدر معالم مرح الرون المستورج المرون المرون المرون المستورد المستورد المستورد

بعض روایات کے مطالعہ سے معلوم ہو آئے کہ صورہ یوسف مکہ کرمہ میں ہجرت سے پہنے پہلے نازل ہوئی تھی۔
امام حاکم سند صحیح کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حفرت رفاعہ بن رافع زرتی اور ان کے خالہ زاد بھائی مکہ مکرمہ گئے ، یہ
چھ افسار کے روانہ ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے ، وہ دونوں نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض
کیا ہم پر اسلام پیش سیجے، آپ نے ان پر اسلام پیش کیا اور پو چھا آ سانوں ، ذمینوں اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا ہے ؟ ہم نے کہا اللہ نے ، بھر پو چھا جو کی کی عم عبادت کرتے ہو، ان کو کس نے
اللہ نے ؟ انہوں نے کہا ہم نے ، بچر پو چھا خالق عبادت کا مستحق ہے یا گلوق ، کیا بتنا س بات کے مستحق ہیں کہ تم ان بتوں کی
عبادت کرو حالا نکہ تم نے خود ان کو بتایا ہے ، جبکہ اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے بہ نسبت ان چیزوں
کے جن کو تم نے خود ان کو بتایا ہے ، جبکہ اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے بہ نسبت ان چیزوں
کے جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بتایا ہے اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اس کی
دعوت دیتا ہوں کہ ترک کرنے اور لوگوں سے بغیل نہ رکھنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ہم نے کہاجس دین کی طرف آپ دعوت و سے بین اللہ دو مشکم ترک کرنے اور لوگوں سے بغیل نہ رکھنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ہم نے کہاجس دین کی طرف آپ دعوت و سے بین اللہ دو مشکم ہو سکتا ہوں کو تھرائیں جو توت و سے بین اللہ کا مسلم ہو سکتا ہوں کو تھرائیں۔ جس اللہ کا میام کی سے باطل ہو سکتا ہوں کو تھرائیں۔ جس کہ اللہ کی سے باطل ہو سکتا ہوں کو تھرائیں۔ جس کہ اللہ کی سے باطل ہو سکتا ہوں کیا جو تو جان کہا کہ اخری کو تھرائیں۔ جس کی کہا ہوں کو توت و سے باطل ہو سکتا ہوں کو تو بیا بیند باقوں اور میان اخلاق ہے ۔ باکاری سوار کو کی کو توت و سے باطل ہو سکتا ہوں کو توت و سے بیند ہوتوں کو بائی اخوال کو کا بین اخلاق ہے ۔ بو آپ کی سے باطل ہوں کو تھرائیں۔ جس کی کہ ہم ہیت اللہ دو کو توت و سے باطل ہو سکتا ہوں کو توت و بیا ہوں اور کو توت و کیا ہوں اخوال

ہو آئیں، بھرمعاذین عفراء آپ کے پاس بیٹھے اور میں نے کعبہ کا طواف کیا اور میں نے سات میر نکالے اور میں نے وعاکی کہ اگر (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہر حق ہے تو اس کا تیر نکال دے 'اور سات مرتبہ ای کی تأثیر میں تیر نکالو میں نے چلا کر کماکہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عجادت کا مستحق خمیں اور مجھ اللہ کے رسول ہیں، لوگ میرے گرو جمع ہوگئے اور انہوں نے کما یہ دیوانہ ہے، کسی نے کما یہ شخص اپنے آبائی دین سے نکل گیاہ میں نے کما بلکہ بیہ مومن ہے، بھر میں مکہ کی بالائی طرف گیا جب جمجھے معاذ نے دیکھا تو کما رافع کا چہرہ تو الیا ہو گیاہے کہ پہلے ایسا بھی نہ تھا، بھر میں آیا اور ایمان لے آیا، اور ہمیں رسوں اللہ صلی انڈ علیہ و سلم نے سورہ یوسف اور افر عبداسے رہے کا سکھائی، بھرتم میں تدلوٹ آئے۔

مام بیقی نے ولا کل النبوۃ میں حضرت این عباس رضی اللہ عنما سے روایت کیا ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علی مدے ہوتی ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملم کے باس آیا، اس وقت آپ سورہ یوسف کی تلاوت فرمارہ تھے۔ اس نے کمایا مجرا آپ کواس کی کس نے تعلیم دی ہے، وہ یہودی عالم میں من کر متجب ہوا، اس نے واپس جا کریمود سے کما اللہ کی قرم اس برائی علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے اور ات نازل ہوئی ہے، بھروہ یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ حضور کے باس آیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یوسف کی تلاوت کو سننا شروع علیہ وسلم سے سورہ یوسف کی تلاوت کو سننا شروع کے کردیا ور دواس وقت مسلمان ہوگے۔ الم ابن الی شیبہ نے عبداللہ بن عامرین ربیہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ و کہ کی شانہ علیہ وسف پڑھتے ہوئے شاہے۔

(الدرالمنثورج ٢٩٥ م- ٣٩٥ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٣هـ)

حضرت ليقوب اور حضرت بوسف مليهماالسلام كاتذكره

امام عبدالرحمٰن بن على الجوزي الحنبل المتوفى ٥٩٧ه كلصة بين:

حضرت بعقوب علیہ السلام، حضرت ابرائیم علیہ السلام کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور ان ہی کے زمانہ میں نبوت سے سرفراز کیے گئے۔ حضرت المحق میں السلام حضرت بعقوب کی طرف ما کل تھے اور ان ہی کے حق میں وعاکرت تھے، یہ بھی کما گیا ہے کہ انہوں نے اپنے کہ انہوں نے اپنے کی کما گیا ہے کہ انہوں نے اپنے میں کہ کا تحق میں کہا تھ میرے لیے شکار کا گوشت الاؤ میں تہمارے لیے دعاکروں گا۔ حضرت المحقوب نے یہ بات میں کا دو حضرت المحق کے لیے گوشت لے کر آئے۔ حضرت المحق نے ان کو عیص سمجھ کران کے حق میں وعاکر دی، عیص کو جب پتا چلا تو انہوں نے دھرت بعقوب کو دھمکی دی کہ میں تم کو قتل کر دوں گا، حضرت بعقوب بھاگ کراپ باموں لابان کے باس چلے جسٹے پیدا ہوئے: رویمل، کے باس چلے جسٹے پیدا ہوئے: رویمل، کے باس چلے جسٹے پیدا ہوئے: رویمل، شمون، یموزا، لادئ، بیا تراور زیالوں یا زیلین، بجرائیا قوت ہو کئیس تو حضرت بعقوب نے ان کی بمن راخیل سے نکاح کرایا، ان کے بطن سے حضرت یو سے اور میں فوت ہو گئیں تھیں۔

امام طبری نے ذکر کیا ہے کہ عربی میں بن یامن کامعنی شداد (بہت خت) ہے ان دو نیو این کے علاود حضرت ایعتوب کے ہاں ایک اور بیوی سے چار بیٹے مزید پیدا ہوئے اور ان کے کل بارہ بیٹے تتے۔ حضرت ایعتوب کو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ مجت حضرت یوسف علیہ السلام سے تھی۔

سی سرت پوسک سیبیہ سام ہے ہے۔ اہل کتاب میں کتنے ہیں کہ میں سب ہی تھے، ان کے ناموں میں اختلاف ہے، ان کے سب سے بڑے بیٹے کانام رو تیل ہے، پھر شمعون ہیں ان کو معمان بھی کتے ہیں۔ ان کے بعد یبوذا ہیں، ان کا ریاست میں سب سے بڑا مرتبہ تھا۔ حضرت داؤد اور حضرت میسیٰ علیمالسلام یبوذا کی اولاد سے ہیں، اس کے بعد لاوئ ہیں اور حضرت موٹی اور ہارون علیمالسلام ان کی اولاد سے ہیں، پھر پیاخر ہیں اس کے بعد زیلوں یا زیالوں ہیں، پھر جادر ہیں، پھر اشیز ہیں، پھر دوان ہیں پھر منشالی یا نشال ہیں، پھر بین اور حضرت پوسف ہیں۔ روییل، شمعون، یبوذا لاوی، پیاخر اور زیلون کی مال کانام لیا بنت لابان ہے، ان کی ایک بمن بھی تھی جس کانام دیا تھا، وہ حضرت ابوب علیہ السلام کی ہیو می بنی۔

(يوسف: 22) جمائی چوری کرچکا ہے-

حضرت پوسف علیہ السلام کاباتی قصہ -ورہ پوسف میں تفصیل سے آ رہا ہے۔ وہاں ان شاء اللہ ہم اس پر مفصل گفتگو کریں گے۔ (المدینظم جام ۱۹۷۰–۱۹۲۱) تاریخ الطبری جامل ۲۳۳-۴۳۱ الکائل فی الآریخ لاین اثیرجام ۸۸) سور کا بوسف کے مقاصد اور ایداف

یہ سورت ہود کے بعد اور الحجرّے پہلے نازل ہوئی ہے، اور جمہور کے قول کے مطابق تر تیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر تر بین ہے اور جس قدر تفصیل ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، قر آن مجید میں کسی اور نبی کا قصہ اس قدر تفصیل کے ساتھ نمیس ذکر کیا گیا۔

اس سورت کی اہم غرض حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو بیان کرنا ہے کہ ان کے بھا کیوں نے ان سے کیسا ظالمانہ سلوک کیا محضرت بوسف علیہ السلام نے ان کے ظلم پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کی ان کو بھترین جرّا عطافر مائی - حضرت یوسف علیہ السلام نے ان پر غلبہ پانے کے بعد ان کو کسی قتم کی ملامت نہیں کی اور ان کو محاف کر دیا 'ای طرح سیدنا مجم صلی

اللہ علیہ و سلم کے ساتھ آپ کی قوم کے کافروں نے ظالمانہ سلوک کیا وہ آپ کے راتے میں کانے بجھادیے ، بھی نمازی صالت قیام میں آپ کے گلے میں چاور کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھوشنے لگتے ، بھی حالت بحدہ میں آپ کی مبارک پشت پر او جھڑی رکھ دیے ، طائف میں تبلغ کرنے گئے تو پھر مار مار کر آپ کو اموامان کردیا، آپ انہیں نیکی اور وائی تعموں کی طرف بلاتے تو وہ طعن تشنع کے تیروں اور سب و شتم ہے آپ کو جواب دیتے ، وہ آپ کے قتل کے دریے ہوئے اور آپ کو وطن چھوٹر نے پر مجبور کر دیا لیکن ایک وقت آیا کہ ان تمام ظالموں اور بھاکاروں کے سرآپ کی کلوار کے تیجے تھے، آپ ان پر ہر طرح غالب اور حاکم تھے اور یہ محکوم اور مغلوب تھے، آپ ان سے ہر ظلم کا بدلہ لینے پر قاور تھے لیکن آپ نے ان کو معاف کر دیا اور صرف میں فرمایا: آج کے دن میں تم کو کوئی طامت نہیں کرآ۔

اس سورت ہے مطافرہ ہوا کہ خواب کی تعبیر بھی ایک علم ہے اور یہ علم اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے عطافرہا ہے ، اور یہ کہ رشتہ دار ایک دو سرے ہے محد کرتے ہیں ، اور یہ کہ اللہ تعالی اپنے بندوں میں ہے جس کو چاہتا ہے اپنے لطف ہے نواز آ ا ہوا دیہ کہ دو اس کے محد واب امات ، عفت ، صدق ، صبراور تو ہہ ہے بندہ اللہ کی بارگاہ میں قرب اور مقبولیت عاصل کر آ ہے اور تمام اعمال کا مدار خاتمہ پر ہو تا ہے ، اور یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام عفت اور پارسائی کے سب ہے بلند مقام پر شے ، ان کو حسین اور بوان عورت نے گناہ کی دعوت دی اور وہ ذی اقتدار بھی تھی کوئی رکاد ہ نہ تھی کوئی دیکھنے والانہ تقالیمان حضرت یوسف علیہ السلام صرب خوف خدا ہے اس ہے دور بھائے ، اس نے کمااگر اس نے میری خواہش پوری نہ کی تو میں اس کو قید کرا دوں گی ، السلام صرب خوف خدا ہے اس نے قید خانہ کی شخیوں کو گلے لگالیا اور اپنی پاک بازی کے دامن کو محصیت ہے آلاوہ ہوئے نہ دیا ہی شان میں میں جہائے ہوئی کہ وہ قید خانہ میں بھی تبلیغ وین کر آر ہتا ہے ، آپ نے وہاں بھی قیدیوں کو تو حید کی طرف بلیا اور لوگوں کو متحت پر بی سے مقبور بادشاہ کے سامنے ذکر کی شان کر بھی تھی تھی تھی السلام کی سیاست نہیں کی اور کرنا چاہیے اور گلی ہوئی تھی تعبد السلام کی سیرت ہے یہ معلوم ہوا کہ انسان کوکوئی نعت حاصل کرنے ہے پہلے اپنے اور گلی ہوئی تہمت اور معنزت یوسف علیہ السلام کی سیرت ہے یہ معلوم ہوا کہ انسان کوکوئی نعت حاصل کرنے ہے پہلے اپنے اور گلی ہوئی تہمت اور بدین بورنہ کردر کرنا چاہیے ، بد آپ کو قید خانہ ہے آزادی کی نویہ سائی گئی تو آپ نے اس وقت تک قید خانہ ہے نگلے ہوئائی انگار کئی تو بہ سے بد برنہ کردر کرنا چاہیے ، بدی بورنہ کردر کرنا چاہیے ، بدی آپ کی لگائی ہوئی تحمت آپ ہے دورنہ کردی چاہے۔

اس سورت میں گزشتہ امتوں کی تاریخ ہے، ان کے قوانین اور ان کے نظام حکومت کا بیان ہے، ان کی تجارت کے طریقوں اور ان کی سزاؤں کا ذکر ہے، اس سورت میں انسائی فضیع و بلیغ اور دلچسپ اور سنسی فیز قصد کا بیان ہے جس کی و لکشی اور شیر ٹی میں انسان مسحور ہو کررہ جاتا ہے۔ نفرین حارث کفار مکد کو رستم اور سراب کی عجیب و غریب واستانیس سنایا کر تاتھا کین جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بیہ قصد سنا تو انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ اس سے زیادہ حسین قصد انہوں نے آج تک نہیں بناقیا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بیہ سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ تمرم کون ہے؟ آپ نے فرمایا: بو سب سے زیادہ الله تعالی ہے ڈرنے والاُ ہو۔ سحابہ نے کہا: ہم نے آپ سے اس کے متعلق سوال نمیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا: بچرلوگوں میں سب سے زیادہ مکرم اللہ کے بی حضرت یوسف ہیں جو ابن نبی اللہ ابن بی اللہ ابن ظیل اللہ ہیں۔ انہوں نے کہا: ہم آپ سے اس کے متعلق سوال نمیں کر رہے۔ آپ نے فرمایا: بچرتم معادن عرب

تبياز القرآز

ومامن دآبه ۱۲ کے متعلق مجھ سے سوال کررہے ہو؟ لوگ معادن ہیں جو زمانہ جالمیت میں سب سے بمتر تھادہ زمانہ اسلام میں بھی س ے بشرطیکہ وہ نقنہ ہو۔ (معج البغاري رقم الحديث: ٣٣٨٣ من الترزي رقم الحديث: ٢٣٩٣ السن الكبرئ للنسائي رقم الحديث: ٢٦٥٨ ) حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: الله تعالى حضرت لوط ير رحم فرہائے وہ مغبوط قبیلہ کی بناہ میں آنا چاہتے تھے اور اگر میں حضرت بوسف جتنی مرت قید میں تمھر آنو میں ضرور بلانے والے کے بلانے ير چلاجا آ۔ (محيح البواري رقم الحديث: ٣٣٨٧ محيح مسلم رقم الحديث: ١٥١ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٠١ مهم صحيح ابن حبان رقم الحديث: ۲۲۰۸ مند احرج ۲ ص ۳۲۷ شرح الند دقم الحديث: ۲۳) حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ عیاش بن الی رہیمہ کو نجات دے اے اللہ سلمہ بن بشام کو نجات دے اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے اللہ کمرور مسلمانوں کو نجات دے ' اے اللہ! مضرر اپنی گرفت کو سخت کرواے اللہ! ان پر حضرت بوسف کے قبط کی سالوں کی طرح قبط کے سال مسلط کردے۔ (محيح البغاري رقم الحديث:٣٣٨٦ سنس ابو داؤ در قم الحديث: ٩٣٧٠ ميج مسلم رقم الحديث:٧٧٢ سنن النسائي رقم الحديث:٥٥٠) اب ہم اللہ کانام لے کرسورہ یوسف کی تغیر کی ابتداء کرتے ہیں الاحول ولا فوۃ الابالیّہ العلی العظیم وما توفيقي الابالله العليم الكريم؛ اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه وارني الباطل باطلا وارزقنم احتنابه- (۲۸ رمضان ۱۳۲۰ / ۲جوری ۴۳۰۰۰) سوره پوسف می ہے اوراس میں ایک سوحمیارہ آیمیں اور بارہ رکوع ہیں موں چونہات رحم فرمانے والابست مران ہے

تبيان القرآن

Marfat.com

## ، دا دا ابرا میما درا طن پر محمل فرا با نقا، بے تنگ تها دارب نوب مباہنے والانہایت مکمت والاہ ہ

ے اللہ تعالیٰ کارشاد ہے: الف لام رائید روش کتاب کی آیعیں میں (روسف: ۱) اللہ تعالیٰ کارشاد ہے: الف لام رائید روش کتاب کی آیعیں میں (روسف: ۱)

قرآن مجید کے مبین ہونے کی وجوہ الله تعالیٰ نے اس قرآن کی مرک وہ مبین سوای کے عن سیدین دالل قرآن

الله تعالی نے اس قرآن کی ہیہ صفت ذکر کی ہے کہ دہ میمن ہے اس کے تمین سبب میں: (۱) ہیہ قرآن زبردست معجوہ ہے ، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی نبوت پر بہت واضح اور روش ولیل ہے - (۲) اللہ تعالی نے اس میں ہدایت کے بہت واضح طریقے اور بہت روشن راستے بیان فرمائے میں اور حلال اور حرام کے صاف احکام اور صدوو و تعزیرات کو بیان فرمایا ہے ۔ (۳) اور اس میں پہلی امتول اور ان کے نبیل اور رسولول کے قصص اور احوال بیان فرمائے ہیں۔

الله تعالی کاارشاد ہے: بے شک ہم نے اس قرآن کو عملی(زبان) میں نازل کیاہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو © ہم آپ کو اس قرآن کی و تی کے ذریعہ سب سے حسین قصہ ساتے ہیں'اور بے شک آپ اس سے پہلے بے خبر تقے 0 (پوسف: ۲۰۳٪) اللہ کے لیے **آریمی ک**کامعنی

کلام عرب میں آسٹاک کالفظ کسی چیزی امید کے لیے آتا ہے اور بظاہراس کا بید معنی ہو گا کہ اللہ کوامید ہے کہ تم سمجھ لوگ اور بید معنی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے اور اس کے حق میں محال ہے، اس لیے مفسرین نے کماہے کہ امید کا بید معنی قرآن پڑھنے والوں اور شنے والوں کی طرف راجع ہے، لیتن جو لوگ قرآن مجید کو قدیر کے ساتھ پڑھیں ان کو بید امید رکھنی

تبيان القرآن

جلد پنجم

چاہیے کہ وہ اس قصہ کو سمجھ لیں گے، ای طرح قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے لیعد کے کالفظ وار دیموااس کا یمی معنی

ہے۔ قصبہ کالغوی معنی

حضرت این عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا: یارسول الله! ہمیں کوئی قصہ سائمی تو اللہ

تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ''ہم آپ کو اس قرآن کی وحی کے ذریعیہ سب سے حسین قصہ ساتے ہیں''۔ پر انجمال نے یہ آیت نازل فرمائی ''ہم آپ کو اس قرآن کی وحی کے ذریعیہ سب سے حسین قبل کے میں اس کا میں میں میں می

(جامع البيان رقم الحديث: ۱۳۳۳ مطبوعه دار الفكر بيروت ۱۳۱۵ هـ)

تصم کامعن ہے کمی چیز کے نشانات کو تلاش کرنااور ان کی بیروی کرناہ قرآن مجیدیں ہے:

فَازُنَدَّا عَلَيْ إِنْ الْهِ مِعَافَصَصَا- (الكهن: ۱۲) موده استِ قدمول كے نشانات تلاش كرتے ہوئے لونے ...

وَقَالَتَ لِالْحُرْنِهِ وَصِّبْهُ- (القصص:۱۱) اوران کی ماں نے ان کی بمن ہے کہا تم مو کا کو تلاش کرو۔ ای طرح ہو خبرس تنبع اور تلاش ہے حاصل کی گئی ہوں ان کو بھی قصص کتے ہیں تر قرآن مجد میں ہے:

ای طرح ہو جرس سنج اور تلاش ہے حاسل کی می ول ان بوجی سس سے جیں، فران جیدیں ہے: گرار اُنقَد صَسِّ الْدُحَةِ وَ ( اَلْ مُران ۱۲) ہے۔ لیم اِنْدِ الْمَدِ مُرن ہیں۔

(المفردات ج٢ص ٥٢٣- ٥٢٢ مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ مكه مكرمه ١٨١٨ ه

بے شک ان کے قصول میں عقل والول کے لیے نصیحت

سورة يوسف كواحس القصص فرماني كي دجو ہات

سور ہا پوسف کو احسن القصص فرمانے کی متعدد وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حصرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں جس قدر محکمتیں ہیں اور جس قدر عبرت انگیز واقعات ہیں اٹنے عبرت انگیز واقعات ادر کسی سورت میں نہیں ہیں' قرآن مجید میں ہے:

ر من بيرين ب لَفَدُ كَانَ فِي فَصَصِيهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي

کفند کنان فی قصصصِهم عِبره و وربی الْاَلْبَابِ-(یومف:۱۱۱)

ہیہ ہمی کما گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو احسن القصص اس لیے فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ نمایت احسن سلوک فرمایا، ان کی دی ہوئی اذیتوں پر صبر کیا، اور جب ان کو اقتدار ملااوروہ ان سے بدلہ لینے پر ہر طرح قادر ہوئے تو ان کو معاف کردیا، حتی کہ فرمایا:

لَاتَشْرِيْتَ عَلَيْتُكُم الْبَوْمَ - (يوسف: ٩٢) آج كه دن تم يركوني طامت نيس من

ادر میر بھی کما گیاہے کہ اس سورت میں انبیاء' صالحین' ملائکہ' شیاطین' جن' انسان' جانوروں اور پر ندوں کا ذکر ہے' اور اس میں بادشاہوں' تاجروں' علاء' جالوں اور مردوں اور عورتوں کے سیرت اور ان کی طرز زندگی کا بیان ہے' اور عورتوں کے حیلوں اور ان کے محرکا بیان ہے' اور اس میں توحیہ' رسالت' فقهی ادکام' خوابوں کی تعبیر سیاست' معاشرت اور تدبیر معاش کا بیان ہے اور ان تمام فوائد کا بیان ہے جن ہے دین اور دنیا کی اصلاح ہو سکتی ہے' اور اس میں حسن اور عشق کی داستان ہے اور محبوب کا ذکرے۔

اہل معانی نے کما: اس سورت کو احسن القصص اس لیے فرمایا ہے کہ اس سورت میں جتنے لوگوں کاؤ کر فرمایا ہے ان سب کا مّال سعادت ہے اور سب کا انجام نیک اور عاقبت بہ خیرہ ' دیکھتے حضرت، پوسف علیہ السلام' ان کے والدین' ان کے جمائی اور عزیز مصرکی بیوی سب کا مّال نیک ہوا' وہ بادشاہ بھی حضرت پوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اس نے اسلام لا کرا جھے

عمل کے ، ای طرح جس ساتی نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور جو حضرت یوسف کے واقعہ میں شاہر تھاسب کا نیک انجام ہوا۔ (الجامع لا حرام 10 جو میں 10 مطبوعہ دار الکار بیرو ت 10 مراد 10 مطبوعہ دار الکار بیروت 10 الا ما

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: جب یوسف نے اپنے والدے کمااے میرے ابا! بے شک میں نے گیارہ متاروں اور سورج اور جاند کو دیکھا، میں نے دیکھا وہ مجھ کو محدہ کر رہے ہیں O ایوسف: ۴)

حفرت بوسف عليه السلام كاخواب مين ستارون مسورج اور جإند كوديكهنا

ز مختری نے کہ الفظ ہوسف عبرانی زبان کالفظ ہے کیونکہ اگرید عملی زبان کالفظ ہو آاتو ید مصرف ہو آا کیونکہ یہ صرف علم ہے اور اس میں تنوین سے مانع کوئی چیز نمیں ہے، سواس پر تنوین نہ آنا اور اس کاغیر منصرف ہونا اس کے عبرانی ہونے کی دلیل ہے۔

دهنرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں یہ دیکھاکہ گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند نے ان کو بحدہ کیا ہے ، اور حضرت یوسف کے گیارہ بھائی تھے اس لیے گیارہ ستاروں کی گیارہ بھائیوں کے بہاتھ تعبیر کی گئی اور سورج اور چاند کی باب اور ماں کے ساتھ تعبیر کی گئی اور بحدہ سے مرادیہ ہے کہ وہ حضرت یوسف کے سامنے تواضع سے جھک جائیں گے اور ان کے احکام کی بیروی کریں گے۔

حفزت یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ میں نے گیارہ ستاروں کو دیکھااس دیکھنے کو خواب میں دیکھنے پر محمول کیا گیا ہے' اس کی دجہ سے کہ حقیقت میں ستارے مجدہ نہیں کرتے اس دجہ ہے اس کلام کو خواب پر محمول کرنا واجب ہے' اور دوسری دجہ سے کہ حضرت لیقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا تھا: ''اپنا خواب اپنے بھاکیوں کے سامنے نہ بیان کرنا''۔

ان ستاروں کے اساء

امام ابوجعفر محد بن جرير طبري افي سند كے ساتھ روايت كرتے مين:

حضرت جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بستانہ نام کا ایک یبودی نبی صلی الله علید وسلم کے پاس آیا اور کمااے مجد! (صلی الله علیہ وسلم) مجھے ان ستاروں کے نام بتائے جن کو حضرت پوسف علیہ السلام نے اپنے سامنے مجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، نبی صلی الله علیہ وسلم خاموش رہے اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس وقت حضرت جرئیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو ان ستاروں کے نام بتائے، بھر رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے اس یبودی کو بلوایا اور فرایا: اگر میں تم کو ان ستاروں کے نام بتا دوں تو تم مان لوگے؟ اس نے کما: ہاں! بھر آپ نے یہ نام بیاے اور النور۔ اس یبودی نے کما: الله کی قدم! ان ستاروں کے یمی نام ہیں۔ عودان، انعلیق، المصح؛ الصروح، ودوالفرغ، الفیاء اور النور۔ اس یبودی نے کما: الله کی قدم! ان ستاروں کے یمی نام ہیں۔

ا جامع الميان رقم الحديث الاستان المجام ابن الى حاتم رقم الحديث الاستان تقيد ابن كثير ج م م 400 ولا كل النبوة بالا مرح الميان رقم المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل الم

تسان القرآن

## خواب دیکھنے کے وقت حضرت بوسف علیہ السلام کی عمر

امام فخرالدین محربن عمررازی متوفی ۲۰۷ه کصتے ہیں:

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں یہ خواب دیکھا تھا کین وہ کون سامعین زمانہ تھا اس کاعلم سوائے خبر کے نہیں ہو سکتا۔ وہب بن منبہ نے کھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سات سال کی عمر میں خواب دیکھا کا گلہ دااٹھان الک روازہ کی شکل میں نامین میں مرکز نہیں اور ایک جھوٹر از تھے نے ان گل بروازہ کی انہوں کر نگل اور

د یکھا کہ گیارہ لاٹھیاں ایک دائرہ کی شکل میں زمین میں مرکوز ہیں اور ایک چھوٹی لاٹھی نے ان گیارہ بزی لاٹھیوں کو نگل لیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدے اس خواب کو بیان کیا محضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: خبرداریہ خواب اپنے

سرت و من سید اس ایس و است و است و است دارد به این این میرین بی سورت به این است این اور سورج اور به اور بیان کرا جهائیوں سے ہرگز ند بیان کرنا مجریارہ سال کی عمریس حضرت بوسف علید السلام نے خواب دیکھاکہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند حضرت بوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہی انہوں نے بھر حضرت بعقوب علیہ السلام ہے یہ خواب بیان کہا حضرت

علام مسمرت یوسف علیہ اسلام ہو جدہ سررہ ہیں انہوں ہے ہر سرت یسوب علیہ اسلام ہے بیہ یواب بین بیوسرے لیقوب علیہ السلام نے فرمایا: تم اپنے بھائیوں ہے بیہ خواب بیان نہ کرناور نہ وہ تمہارے طاف کوئی سازش کریں گے، ایک قول بیہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور اس کی تعبیر مکمل ہونے میں جالیس سال کاعرصہ لگااور دو سرا قول ہیہ سے کہ

اس من این سال کاعرصه لگا- ( تغییر کبیری: ٦ ص ۴۶۹، مطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵) »)

ا ک یک ایسی سال ه منیند کی تعریف

جب موٹرات خارجیہ منقطع ہو جاتے ہیں اور حواس خلاہرہ ہے اتصال نہیں رہتا' انسان آئمیس بند کرلیتا ہے اور اس کے اعتضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور حواس خلاہرہ کے اور اکات بند ریج منقطع ہو جاتے ہیں تو یہ وہ حالت ہے جس کر نیندے تعبیر

کیاجا تاہے۔

. حافظ شماب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكيمة بن:

اہل سنت کے نزدیک خواب کی سیح تعریف ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سوئے ہوئے شخص کے دل میں ادراکات پیدا کر آہے، جیسا کہ بیدار شخص کے دل میں ادراکات پیدا کر آئے۔ خواب کی نظیر یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو بارش کی علامت بنا دیا ہے لیکن بھی بادل گھر کر آتے ہیں اور بارش نہیں ہوتی، خواب میں جو ادراکات حاصل ہوتے ہیں بھی ان میں

فرشتے کا دخل ہو تا ہے اور بھی شیطان کا فرشتے کے دخل ہے جو ادرا کات حاصل ہوتے ہیں ان کے بعد انسان خوش ہو تا ہے اور شیطان کے دخل کے بعد جو ادرا کات حاصل ہوتے ہیں ان کے بعد انسان عمگین ہو تا ہے۔

علامہ قرطبی نے بعض اہل علم سے بیہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشہ ہے جو اشیاء کو سونے والے کے محل اور اک (ذہن) پر چیش کرتا ہے، اور ان اشیاء کو مختلف صور توں میں متمثل کرتا ہے، بعض او قات وہ صور تیں بعد میں واقع ہونے والی تعبیر کے موافق ہوتی ہیں، اور بعض او قات وہ صور تیں معانی معقولہ کی مثالیں ہوتی ہیں اور ہر دو صور تیں خوش خبری دینے والی بھی ہوتی ہیں اور ڈرانے والی بھی ہوتی ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواب: خیال میں چند منصبط مثالوں کا ادر اک ہے جن کو اللہ

بھی ہوئی ہیں اور ذرائے والی بھی ہوئی ہیں اور بیہ بھی اما کیا ہے کہ خواب: خیال بیس چند منصبر متانوں کا اور ا ل ہے بر تعالیٰ نے متعتبل میں چیش آنے والے امور کے لیے علامت بنادیا ہے۔ (فتح الباری ج۴ام ۱۳۵۳ مطبوعہ لاہور ۱۰۰۱ھ) خ**واب کی اقسام** 

علاء اسلام نے خواب کی حسب ذیل اقسام بیان کی ہیں:

(۱) بعض او قات انسان کو نیند میں ایس بے ربط اور خلاف واقع چزیں نظر آتی ہیں جو لائق توجد نمیں ہو تیں، مثلا انسان

تسا، الف آ،

خواب میں یہ دیکھے کہ آسمان میں ایک درخت اگا ہوا ہے ، یا دیکھے کہ زنٹن میں ستارے طلوع ہو رہے ہیں یا دیکھے کہ ہاتھی چیونئ پر سوار ہو رہا ہے۔ ایسے خوابول کو عربی میں اضغاث اطلام کہتے ہیں 'اردو میں ان کو خواب پریشان کتے ہیں۔ علاء کتے ہیں کہ اس قسم کے خواب خطائی عمل کی وجہ سے نظر آتے ہیں' اور اطباء کتے ہیں کہ ہاضے کی خمالی یا بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے اس قسم کے خواب نظر آتے ہیں۔

(۲) انسان جو بچیر سوچتار رہتاہے وہ اس کو خواب میں نظر آئاہے، بعض او قات وہ اپنی ناتمام خواہشوں کو خواب میں پورا ہوتے ہوئے دکیر لیتاہے، مثلاً بحو کا شخص خواب میں اپنی پہندیدہ چیزوں کو کھاتے ہوئے دیکھتاہے اور پیاسا شخص لذیز اور خوش ذاکقہ مشروبات پیتے ہوئے خود کو دیکھتاہے اور محبوب کے فراق میں غم زوہ عاشق خود کو محبوب کے قرب میں دیکھتاہے، اس قشم کے خواب نفس کے وسوسے اور نفس کے خیالات کملاتے ہیں۔

(٣) مُبھی سونے والے شخص کے منہ پر لحاف کا دیاؤ ہو آ ہے جس ہے اس کا سانس گھٹ رہا ہو آ ہے اور دہ خواب میں ریکتا ہے کہ کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہے ' بھی بارش کے چھیٹے گھڑکی کے شیشے سے نکراتے ہیں یا ہوا کے زور سے کوئی چیز کھڑکھڑاتی ہے اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ میدان کار زار میں ہے اور گولیاں چل رہی ہیں اور بھی سونے والے کہ چرے پر دھوپ پڑنے ہے اس کا چرہ محتمانے گلاہے اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ آگ میں جل رہا ہے 'اس قیم کے خواب و کیھ کر بعض او تا ہے وہ ڈر جا آ ہے ' اس قیم کے خوابوں کو محسوسات کا اشر کماجا آ ہے۔

(۳) بعض او قات انسان کے ذہن میں غیرشعوری خواہشیں ہوتی ہیں جن کو وہ کس کے احترام یا کسی اور مانع کی وجہ سے
پورا کرنا نہیں جاہتا پھراس کو خواب میں اسی مثالیں نظر آتی ہیں جن کی تعبیر دینہ واقع نہیں ہو علی لیکن ان مثالوں میں کسی
اور چیز کی طرف رمزاور اشارہ ہوتا ہے مثلاً باپ استے جوان بیٹے کو مارے تو غیر شعوری طور پر اس کے ول میں باپ سے انقام
لینے کا خیال آتا ہے لیکن باپ کا احترام اس خواہش کو پورا کرنے سے بانع ہوتا ہے ، پھر بیٹا خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے کسی
شیر کو مار دیا ہے یا کسی اڑ دے کو مار دیا یا کسی طالم بادشاہ کو قتل کر دیا اور طالم بادشاہ یا اثرہا غیر شعوری طور پر اس کے باپ سے
کنا ہے ہوتا ہے۔

خواب میں صرف اشارے اور رمز کی مثال سور ہوسف کی ہیہ آنت ہے: فَمَالَ يُدُوسُكُ لِإَلَيْهِ لِلَّائِيَةِ لِلَّهِ مِنْ رَآيِثُ اَحَدَّة جب بوسف نے اپنے والدے کہا: اے میرے امااے شک

رِذْ قَالَ يُوسُكُ لِأَيهِ يَابَتِ رَايِّي رَايْتُ اَحَدَ عَشَر كُوكَبُ أَوَالشَّرْمَ وَالْقَدَ رَايَتُهُ عَمْدِ لَهُ

میں نے گیارہ ستاروں اور چاند کو دیکھا وہ جھ کو محبرہ کر رہے ہیں۔

مورج اور جاندے ان کے باپ اور ماں کی طرف اشارہ ہے اور گیارہ متاروں ہے ان کے گیارہ بھائیوں کی طرف اشارہ ہے - ایسے خواب کو رمزی خواب کتے ہیں۔

(۵) حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: نیک محض کا اچھا خواب نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جز ہے۔

(صحح البخارى رقم الحديث: ٩٩٨٣ موطا امام مالک رقم الحديث: ٩٩٣ مند احد رقم الحديث: ١٣٢٩ عالم الکتب مند احد ٣٠ ص ٢٦ قديم صحح ابن حبان رقم الحديث: ٣٣٣ م، شرح السنر رقم الحديث: ٣٢ سند ابوليعلى رقم الحديث: ٣٢٥ ٣٣٥٣ مسحح مسلم رقم الحديث: ٢٢٩٣ منن الترذى رقم الحديث: ٣٤٢)

تبيان الفرآن

سلحديث ٥(ايوسف: ١٣)

ان خوابوں میں مشکل حقائق مشکشف ہو جاتے ہیں، مثلًا مشہور صوفی شاعر حضرت شرف الدین ہومیری کو فائح ہوگیا اور
انہ وں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدر ہیں آیک قسیدہ کمنا شروع کیا اضاء قسیدہ میں آنہوں نے ایک مصرع کما:
"ومبلغ الدعلم فیہ انہ دشر" اور ان ہیں اس کے دو سرے مصرع کو تعمل کرنے کی طاقت نہ رہی، انہوں نے بہت
کوشش کی لیکن دو سرا مصرع ان کی زبان پر نہیں آیا، وہ بستر پر سوگئے، انہوں نے خواب ہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ان کو زیارت سے مشرف قربایا ان کا حال پو چھا۔ حضرت بوصیری نے شکات کی کہ وہ دو مرا مصرع نہیں بنا سکے، ب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: دو سرا مصرع اس طرح بنا دو: "وانہ حسیر حسلق اللہ کلہ ہے،" بچر رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر پہنائی اور جس بھیہ ان کے جم پر فائح تھا اس جگر پر اپناشفا آفریں دست مبارک پھیما۔ حضرت
بوصیری خوشی سے مدہو شی کی حالت میں نینڈ سے بیدار ہوئے اور دہ اپنے مرض سے مکمل شفایاب ہو بھی تھے اور انہوں نے
اس قسیدہ کانام "اہردة" رکھا۔ اس فتم کے خوابوں کا اہن سینا این رشد اور این ظدون نے بھی اعتراف کیا ہے اور یہ کہا ہے
اس قسیدہ کانام "اہردة" رکھا۔ اس فتم کے خوابوں کا اہن سینا این رشد اور این ظدون نے بھی اعتراف کیا ہے اور این میں اسے والہ شاہ عبدالر جیم کا ایک این این وار اپنی فیا اور اپنی میں دویا اللہ علیہ وسلم نے ان کو شفاعطافر ہائی اور اپنے تین
والد شاہ عبدالر جیم کا ایک ایسانی خواب فرک میں دسول اللہ علیہ وسلم نے ان کوشفاعطافر ہائی اور اپنے تین

(صحح البخاري دقم الحديث: ٩٩٨٧ صحح مسلم دقم الحديث: ٣٢٦٣ مشذ احد دقم الحديث: ١٨٣٧ عالم الكتب سنن ابن ماجد دقم الحديث: ٣٨٩٣ سنن الترزى دقم الحديث: ٢٢٧٣)

(۲) چھٹی قتم ہے الروکیاء الصادقہ (سے خواب) قرآن مجید ہیں تھ سے خوابوں کاذکرہ، چار خوابوں کاذکر سورہ یوسف میں ہے ایک خواب حضرت یوسف میں ہے ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا جس میں گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہو کے دیکھا ہیں ہونے السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سنائے تھے۔ ایک نے کما تھا کہ میں خواب میں شراب (انگور) نچوڑ رہا ہوں، اور دو سرے نے کما تھا کہ میں سمر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن کو پر ندے کھا رہے ہیں۔ (یوسف:۳۱) اور ایک خواب محرکے بادشاہ نے دیکھا تھا کہ سات فریہ گائیں سات لاغر گایوں کو کھا رہی ہیں اور سات ہرے بھرے خوشے ہیں۔ (یوسف:۳۱) مو خرالد کر تیوں خوابوں کی تعییر حضرت ایوسف علیہ السلام نے بیان فرمائی جیسا کہ ان شاء اللہ عنظریب تفیر میں آئے گا، اور ایک خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دہ اپنے سے ماتھ عمرہ میں داخل ہوں گے۔ (انفق:۲۲) بخواب میں دیکھا کہ دہ اپنے مسلم کے ایک خواب کاذکر ہے کہ مسلمان امن کے ساتھ عمرہ میں داخل ہوں گے۔ (انفق:۲۲) بعض خواب کاذکر ہے در جرن میں مستعقل میں ہوئے وی در جرن میں مستعقل میں دیکھا کہ دو اپنے میں خواب کاذکر ہے ہیں۔ (انسٹیت کے ملکم کرمہ میں داخل ہوں گے۔ (انفق:۲۷)

علیہ و سم کے ایک حواب کاذکر ہے کہ مسلمان اسمن کے ساتھ عمرہ کرنے نے بیے ملہ سرمہ میں دا س ہوں ہے۔ (۱ ح:۲۷) (۷) کبعض خواب ایسے ہوتے ہیں جن میں مستقبل میں ہونے والے کسی واقعہ کی طرف اشارے ہوتے ہیں۔ سور ہ پوسف میں جو چار خواب ذکر کیے گئے ہیں ان چاروں میں اس کی مثالیں ہیں اور حدیث میں بھی اس کاذکر ہے:

حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء کی گئی تو ب سے پہلے آپ کو سیح خواب دکھائے گئے، آپ جو خواب بھی دیکھتے اس کی تعبیر بپید ہم محرک طرح آ جاتی، الدیث۔

( تسيح البخاري رقم الحديث: ۳ مسيح مسلم رقم الحديث: ۴۹ مند احمد رقم الحديث: ۱۵۲عالم الكتب مند احمد ۲۶ ص ۱۵۳ قديم، مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۹۷۱ مند ابوعوانه تماص ۱۱۰ مسيح ابن حبان رقم الحديث: ۳۳۳ الشريعه ملاجري ص ۴۳۳۹، ولا كل النبوة لا بي قيم تماص ۴۷۵ ولا كل النبوة لليستى ۲۲ ص ۱۳۵۵ شرح السنر رقم الحديث: ۳۵ ۲۵ سنن الترزي رقم الحديث: ۳۸۲۲)

اچھے اور برے خوابوں کا شرعی حکم

حفزت ابو سعید خدری رضی امتد عند بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ا جب تم میں ہے کوئی شخص الیہا خواب دیکھے جو اس کو لیند ہو تو وہ اللہ کی جانب ہے ہے وہ اس پر اللہ کا شکر اوا کرے اور وہ اس خواب کو بیان کرے اور جب وہ کوئی نالیندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف ہے ہے وہ اس کے شرے اللہ کی پناہ طلب کرے اور وہ خواب کمی کے ماشے نہ بیان کرے پھروہ خواب اس کو ضرر نہیں وے گا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۹۸۳)

کرے اور وہ خواب کسی کے سامنے نہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وے گا-( بیخ البحاری رقم الحدیث: ۱۹۸۳)

حضرت ابو قناوہ رصی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نیک خواب اللہ تعالیٰ کی جانب اسے میں اور برے خواب شیطان کے طرف سے ہیں لیس جب کوئی شخص نالپندیدہ خواب دیکھے تو اپنی ہائیں جانب تین مرتبہ کھوک وے اور شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔

تھوک وے اور شیطان سے پناہ طلب کرے، تو پھروہ خواب اس کو ضرر نہیں دے گااور شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔

( میچو ابخاری رقم الحدیث:۱۹۹۵ سنون الترزی رقم الحدیث:۳۲۵ سنون البوداؤد رقم الحدیث:۱۹۹۳ مسنون این ماجہ رقم الحدیث:۳۲۲ السنون الکبری للنسائی رقم الحدیث:۵۳۵ میں ۱۳۹۳ میں اللہ مسلم موطا

امار میں انگری اللہ اللہ اللہ المحدیث المیں الی شید بنے ۱۹ سنون الداری رقم الحدیث:۴۲۳ میں ۱۹۳۹ میں ۱۹۳۹ میں ۱۹۳۹ میں المحدیث این الی شید بنے ۱۹ سائن الداری رقم الحدیث ۴۲۳ میں ۱۹۳۹ میں ۱

این دبن رقم احدیث ۱۷٬۰۵۹ مجم الاوسط رقم الحدیث ۴۹۵۲ شرح السفر رقم الحدیث ۳۲۷۳) رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خواب او ربید اربی میس زیارت

حضرت ابو ہریرہ رضی امند عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے: جس مخفس نے بھے کو نیند میں دیکھاوہ منقریب بھے کو بیداری میں دیکھے گا شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔

حافظ ابوالعباس احمد بن عمرالما تكي القرطبي المتوفى ٢٥٦ه ككصة بين:

نی صلی اللہ ملیہ وسلم کا اس حدیث سے مقصودیہ ہے کہ انسان خواب میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حال میں بھی دیکھے آپ کو دیکھا پر حق ہے، وہ کوئی پریشان خواب نہیں ہے جیسا کہ آپ نے خود فرمایا ہے: جس نے جھے کو دیکھا اس نے بقینا جھ جی کو دیکھا ہے۔ اور آپ نے جو فرمایا ہے: جس نے جھے کو فیند میں دیکھاوہ عمقریب جھے کو بیداری میں بھی دیکھے گا اس کے متعلق عدامہ قرطبی لکھتے ہیں:

تسان القرآن

ہے جبھے اسکندر رہیمیں پنچے ہوئے دس دن بھی نمیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دسٹمن کی شوکت توڑ دی اور محض ارتم الرائمین اور اکرم الاکرمین کے رقم اور کرم ہے وہاں اس اور سلامتی ہو گئ، پھراللہ نے بھے پر اپناا حسان اور انعام تممل کیااور بیت اللہ کے ج کے بعد بھے اپنے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرمبارک اور معجد شریف میں پہنچادیا، اللہ کی قتم! پھر می صلی اللہ علیہ وسلم کو مبینہ بغیر کسی کی اور زیادتی کے بیراری میں اسی صال میں دیکھا جس طرح میں نے آپ کو توٹس میں خواب میں ، یکھا تھا۔

میں دیکھاتھا۔
اور اگر کمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا پھر بیداری میں آپ کی زیارت نہیں ہوئی تو جانا چاہیے کہ
اس صورت ہے اس کا معنی مقصود ہے بعینہ صورت مقصود نہیں ہے اس طرح خواب میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
جس صورت میں دیکھاوہ آپ کی اصل صورت کے مطابق نہیں تھی اس میں کوئی زیادتی تھی یا کوئی کی تھی یا رنگ متغیرتھا یا
اس میں کوئی عمیہ تھایا کوئی عضو زیادہ تھایا کوئی اور تغیرتھا تو اس صورت ہے سمارہ کی عراد ہے اور ہو سکتا ہے اس صورت
ہیں ہوئی عمیہ تھایا کوئی عشو زیادہ تھایا کوئی اور تغیرتھا تو اس صورت ہیں کو مورت میں جو زیادتی یا کی یا اچھائی یا برائی دیکھی ہے
اس کو اس کے دین سے تعیر کیا جائے گالیجی اس کے دین میں زیادتی یا کی یا اچھائی یا برائی ہے 'اس طرح آگر کی شخص نے آپ
اس کو اس کے دین سے تعیر کیا جائے گالیجی اس کے دین اور شریعت سے عبارت ہوگی۔

کو آپ کی معرد ف صورت کے علاوہ کمی اور شکل میں دیکھا تو وہ صورت بھی اس کے دین اور شریعت سے عبارت ہوگی۔

(المنفم تی ۲ ص ۲ ۲ سے دین اور شریعت سے عبارت ہوگا۔

حافظ جلال الدين سيوطى متوفى اا٩ه ه لكصة مين:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے مجھ کو نینو میں دیکھاوہ عنقریب مجھ کو ہیداری میں بھی دیکھے گا<sup>،</sup> اس کے حسب ذیل محامل ہیں:

۔ (۱) اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لوگ ہیں اور اس کامعنی ہیہ ہے کہ جس نے آپ کو نیند میں دیکھااور اس نے جرت نہیں کی اللہ تعالیٰ اس کو جرت کی توثیق دے گااور وہ آپ کو بیداری میں بھی دکیجے لے گا۔

(۲) جس نے آپ کو نیند میں دیکھاوہ عنقریب ہیداری میں آپ کی رویت کی تصدیق اور صحت کو دیکھ لے گا۔ (۲) جس نے آپ کو نیند میں دیکھاوہ عنقریب ہیداری میں آپ کی رویت کی تصدیق اور صحت کو دیکھ لے گا۔

(٣) جم نے آپ کو نیند میں دیکھادہ آپ کو آخرت میں خصوصیت کے ساتھ دیکھیے گااور اس کو آپ کا قرب عاصل ہو گا۔

(۴) این ابی جمرہ ادر ایک جماعت نے اس حدیث کو اس پر محمول کیاہے کہ جس نے آپ کو نیند میں دیکھادہ دنیا میں آپ کو (۴)

حقیقاً دیکھ لے گاادر آپ ہے کلام کرے گااور اس کو اولیاء اللہ کی کرامات ہے ایک کرامت ثمار کیا گیا ہے۔ صالحین کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں دیکھا پھراس کے بعد انہوں نے آپ کو بیداری میں دیکھا پھر جن چیزوں میں وہ خوف زدہ تھے ان کے متعلق آپ ہے سوال کیے اور آپ نے ان کا خوف دور کرنے کی طرف

رہنمائی گی۔ علامہ ابن جرنے اس پر سہ اعتراض کیا ہے کہ بھرلازم آئے گا کہ بعد کے بیہ اولیاء اللہ صحابہ ہو جائمیں اور صحابی ہونے کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے (علامہ سیو طی فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں کہ صحابی ہونے کی شرط میہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم دنیا میں وفات سے پہلے دیکھے اور جس نے آپ کی وفات کے بعد آپ کو عالم برزخ میں دیکھا اس دیکھنے سے اس کا صحابی ہونا خابت نہیں ہو گا، علامہ ابن جحرکا وو سرا اعتراض میہ ہے کہ کئی لوگوں نے نیند میں آپ کو دیکھا اور بھر بیداری میں انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا اور اگر اس حدیث کامیہ معنی ہو تو ہرخواب میں آپ کی زیارت کرنے والے کو بیداری میں آپ کی

زیارت ہونی چاہیے 'اس کا جواب میہ ہے کہ خواص کو تو زندگی ہیں گئی بار آپ کی زیارت ہوتی ہے ادر عوام کواس وقت آپ کی زیارت ہوگی جب ان کی روح ان کے جم سے نکل رہی ہوگی۔

بیداری میں آپ کی زیارت کے امکان اور اس کے وقوع کی علاء کی ایک جماعت نے تصریح کی ہے' ان میں سے جمتہ الاسلام امام غزالی ہیں' اور قاضی الو بکرین العربی ہیں اور شخ عزالدین بن عبدالسلام ہیں اور ابن ابی جمرہ ہیں اور ابن الحاج ہیں اور الیافی ہیں اور میں نے بھی اس موضوع پر ایک کاپ کاسی ہے۔

(الديباج، ج ٢، ص ٣٧ - ٨- ٨٨، مطبوعه ادارة القرآن كرا جي، ١٣١٣ه)

علامه عبدالوہاب بن احمد بن على حمقى المصرى الشعراني المتوفّى على ١٥ هـ لكھتے ہيں:

ائمہ اور جمتدین بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے طاقات کرتے ہیں اور کتاب وسنت ہے انہوں نے جو

ہمتوں ہو تا ہے اس کو لکھنے ہے پہلے نی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کرتے ہیں کہ یارسول اللہ ایم نے فلال صدیث کا بید

من سمجھا ہو تا ہے اس پر راضی ہیں، اور بہت ہے اولیاء جو جمتدین ہے کم درجہ کے ہیں ان کو آپ ہے بیداری ہیں

ماقات کا شرف حاصل ہے چید شخ عبدالرحیم القنادی اور شخ ابو حرین المغربی، شخ ابوالحن الشاذی، شخ ابوالعیاس المری اور

بہت ہیں، اور میں نے شخ جلال الدین سیوطی کے ہاتھ ہے لکھا ہوا ایک خط پڑھا ہے، انہوں نے اس مخمس کو جواب لکھا جو

بہت ہیں، اور میں نے شخ مبدال الدین سیوطی کے ہاتھ ہے کھا اس میرے بھائی ہیں اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم ہے بیداری میں بھیتہ مرتب بالشافہ ملا قات کرچکا ہوں، اگر مجھے بیہ خوف نہ ہو تا کہ حکام کے ہیں جانے ہے میں اس فیمت

عرف ہے بیداری میں بھیتہ مرتب بالشافہ ملا قات کرچکا ہوں، اگر مجھے بیہ خوف نہ ہو تاکہ حکام کے ہیں جانے ہے میں اس فیمت

عرف و بود کوں گاتو ہیں سلطان ہے تمہاری شفاعت کردیتا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی حدیث کا ظام ہوں اور

جن احدیث کو محد شین نے ضعیف قرار دیا ہے ان کی صحت معلوم کرنے کے لیے جمعے نی صلی اللہ علیہ و سلم کی کنے میں اس اللہ علیہ و سلم کی کا گئیہ کی صاحت ہوتی ہی اس کی سید و کر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے بھائی کہ یہ نفع تیں سلم اللہ علیہ و سلم تی گئی ہے ہے تی صلی اللہ علیہ و سلم تی کی سیدی میں بالشافہ زیارت کرتے تھے اور جب وہ و جم کے طبح میں انٹہ علیہ و سلم تی تی تی جو دوں اس نفت سے محروم ہو کہ کے لئے واج الاس نفت شارش کی تو بھروہ اس نعت سے محروم ہو گئی ہو تھے وہ اس نفت سے جر شیخی ہے کہ یہ بررگ ہو کہتے سے بھر گئی ہو کہ وہ اس نفت سے محروم ہو گئی ہو کہ رس نوال اللہ کی در کے لئی ہو کہ کہ وہ وہ اس اللہ کی اور وہ ہم ہے آپ کو مسلمان شارش کی تو بھروہ اس نعت سے جروگ ہو گئی ہیں کہ سے اس کہ سے آپ کو مسلمان شارش کی تو بھروں اس کیا ہے تی کے مسلمان شارش کی تو بھروں اس کی سے بررگ ہو سے سے کہ کہ کہ کہ کہ کہ وہ وہ وہ اس کو بیات کیا تھر کیا ہو تھی کہ کہ ہو بررگ ہو تھی ہو کہ کہ کہ کہ کو رسول اللہ کی دیں دیا جو تھی کہ کیا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو رسول اللہ کی کہ کہ کہ کہ کو رسول اللہ کی کو رسول اللہ کی دیا دیا جمعہ کے کہ کہ کو رسول اللہ کی کی دیا د

(المير"ان الكبري ج اص ٥٥- ٥٣٠ مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١٨١٨هـ)

شخ محمد انور تشميري متونى ۵۲ سام لکھتے ہيں:

علامہ شعرانی نے بیہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور آٹھ ساتھیوں کے ساتھ آپ کے سامنے صحیح بخاری پڑھی ہے۔ ان میں سے ایک حنق تھا، جب صحیح البخاری ختم ہوگئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی للذا بیداری میں زیارت متحقق ہے اور اس کا انکار کرنا جہالت ہے۔

(فيض الباري ج اص ٢٠١٣ مطبوعه مطبع حجازي القاهره ٢٥ ١٣٥٧ ه)

چند خوابول کی تعبیرول کے متعلق احادیث

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب میں سویا ہوا تھاتو

جلد پنجم

مجھے (خواب میں) دودھ کا بیالہ دیا گیا میں نے اس سے دودھ لی لیا حتی کہ میں نے دیکھا کہ میرے ناننوں سے سرالی نکل رہی ے' اور میں نے اپنا بچاہوا دودھ عمرین الخطاب کو دے دیا' آپ کے گر د بیٹھے ہوئے صحابہ نے بوچھا آپ نے اس (دودھ) سے

كيا تعبيرلى بيارسول الله! آب ن فرمايا: علم-(صحيح البخاري رقم الحديث: ٢٠٥٤ منن الترزي وقم الحديث: ٢٢٨٣ مصنف ابن الي شيب نا ص ٢٠٠ مند احمد ن٢٠ ص ٨٣٠ سنن الداري رقم الحديث: ٢١٧٠ صحيح مسلم رقم الحديث: ٣٣٩١ صحيح اين حبان رقم الحديث: ٩٨٧٨، سنن كبري لليسقى ت٢٠ ص ١٩٨٩، سنن

كبرى للنسائي رقم الحديث: ٨١٢٣٠ شرح السنه رقم الحديث: ٣٨٨٠) حفزت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس وقت میں سوما ہوا

تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ قمیص بینے ہوئے میرے سامنے پیش ہو رہے ہیں ، بعض کی قمیص پیتانوں تک تھی اور بعض کی قمیم اس سے بھی کم تھی' چر عمرین الخطاب آئے اور ان کی قمیص بیروں کے پنچے گھٹ رہی تھی۔ محابہ نے یو چھایار سول اللد! آب نے قیص ہے کیا تعبیرلی ہے؟ فرمایا: وین-

(صحیح ابتخاری رقم اندیث:۷۰۰۸ صحیح مسلم رقم الدیث:۴۳۹۰ سنن الترندی رقم الدیث:۴۲۸۵ مصنف عبدالرزاق ۴۰۳۸۵ ۴۰۳۸۰ مند احمد خ٥٠ ص٣٤٣ قديم٬ مند احمد رقم الحديث:١٩٨٣٧ اسن الكيري للنسائي رقم الحديث:Airi

حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں اور باغ کے وسط میں ایک ستون ہے؛ اور ستون کے اوپر ایک دستہ ہے، مجھ سے کہا گیا اس درخت پر چڑھو۔ میں نے کہا:میں اس کی طاقت نہیں رکھتا پھرایک لڑکا آیا۔ اس نے میرے کپڑے اوپر اٹھائے میں اس در ٹٹ پر چڑھااور میں نے اس دستہ کو مضبوطی ہے پکرلیا' اور میں اس حال میں بیدار ہوا کہ میں اس دستہ کو مضبوطی ہے بکڑے ہوئے تھا، میں نے نبی صلی ابند عل<sub>ہ و</sub>سلم کے سلمنے میہ خواب بیان کیا آپ نے فرمایا: میہ باغ اسلام کا باغ ہے اور دستہ ہے مراد مضبوط دستہ ہے ، تم تادم مرگ اسلام مر مضبوطی سے قائم رہو گے۔ (صبح البخاری رقم الحدیث: ۱۲۰ مند احمد رقم الدیث: ۲۳۸۸۴ مطبوعہ عالم الکت بروت ۱۳۱۹ه)

حفنرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب زمانہ قریب ہو جائے گاتو زیادہ تر مسلمان کا خواب جھوٹا نہیں ہو گا اور مومن ( کامل) کا خواب نبوت کے چھیالیس اجزاء میں ہے ایک جز ہے۔ محمہ بن سیرین نے کمامیں بھی میں کمتا ہوں' انہوں نے کمااور بیہ کماجا تا تھا کہ خواب کی تین قسمیں میں: انسان جو کچھ سوچتاہے وہ خواب میں دیکھتاہے اور شیطان ڈراؤنے خواب دکھا آے اور اللہ کی طرف ہے خواب میں بشار تیں ملتی میں' موجو مخض خواب میں کوئی ناپندیدہ چیزدیکھے' وہ اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے اور اٹھ کرنماز پڑھے' اور وہ خواب میں اگلے میں)طوق د کھنا ٹاپند کرتے تھے اور خواب میں بیڑیاں دیکھنالیند کرتے تھے اور یہ کماجا تا تھاکہ بیڑی ہے مراد دس میں ثابت قدم رہنا ہے۔

(صحيح البغاري رقم الحديث:١٤٠٧ مند احمد رقم الحديث:١٤٨٣ عالم الكتب سنن ابن ماجه رقم الحديث:٣٨٩٣ عبدالرزاق رقم الحديث:۲۰۳۵۵ مصنف ابن البي شيبه خ١١٠ ص٥١٥-٥٥٠

حضرت ام العلاء انصاريه رضى الله عنها بيان كرتى بيس كه ميس في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بيعت كى اجب مهاجرین کی رہائش کے لیے انصار نے قرعہ اندازی کی تو رہائش کے لیے حضرت عثان بن مظعون رضی امتہ عنہ ہمارے حصہ میں آگئے۔ وہ نیا ۔ پز گئے' ہم نے ان کی تیار داری کی' وہ فوت ہو گئے۔ ہم نے ان کو کفن میں لیپٹ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائے تو میں نے کہا: اے ابوالسائب! تم ہر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تمہاری تحریم فرہائے گا۔ آپ نے پوچیون تم کو میہ کیسے پہا چلا؟ میں نے کہا: اللہ تعالی کی حتم! میں نمیں جانتی۔ آپ نے فرمایا: رہب مثان بن مظلمون تو ان پر موت آچک ہے، اور میں اللہ تعالی ہے ان کے لیے خیر کی توقع کرتا ہوں اور اللہ کی قتم! میں از خود نمیں جانیا حالا نکہ میں اند تعالیٰ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گااور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ حضرت ام العلاء نے کہا: میں اللہ کی تم اس کے بعد میں نے کسی کمت ان نمیں کی۔ انہوں نے کہا: میں نے خواب دیکھا کہ حضرت عثمان کے لیے ایک چشمہ بہد رہا ہے، میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کراس خواب کا ذکر کیا تا ہے نے فرمایا: اس سے مراد اس کا حاری رہنے والا تحل ہے۔ (مجمع ابدلوں کہ آلئے ہیں۔ ۱۹۸۵ء مند احمد رقم الحدیث: ۲۸۰۵، مطبوعہ عالم الکتب ہوت)

جوری رجبوری میں بہر موسی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیس مکہ ہے ایسی زمین کی حفرت ابورہ جس کر رہا ہوں، جس میں محبور کے ورخت ہیں، مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ جگہ کیامہ یا ججرب نیکن وہ مدینہ بیرب تھی، اور میں نے اس میں گائے کو دیکھا اور اللہ کی قتم خیر کو دیکھا۔ گائے سے مراد وہ ہے کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں نے کفار کی یورش ہے بھائے کا ارادہ کیا تھا اور خیروہ ہے جو اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں خیر (فع) الما تھا۔

(صیح ابتحاری رقم الحدیث:۵۳۵-، السنن الکبرنی للنسائی رقم الحدیث:۷۵- سنن این ماجه رقم الحدیث:۳۹۲ سند احمد رقم اعدیث ۴۲۲۲ عالم الکتب)

حعزت عبدامتد بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے خواب میں ایک سیاہ فام عورت کو دیکھا جس کے بال مجموب ہوئے تتھے اور وہ مدینہ سے باہر نگل اور جہ حیفہ میں جاکر ٹھمرگنی میں نے اس کی میہ تعبیر نکالی کہ مدینہ کی وباحد سحصہ کی طرف منتقل کردی جائے گی۔

(صحح ابھاری رقم الحدیث ۵۰۳۸ - سنن الترفدی رقم الحدیث: ۴۲۹۰ سنن این ماجد رقم الحدیث: ۳۳۱۳ مصنف این ابی هیب شاا م ۱۲۱ سند احد رقم الحدیث: ۵۸۳۹ سنن داری رقم الحدیث: ۴۲۷ سند ابوییلی رقم الحدیث: ۵۵۲۵ انسن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۲۵۱۵ کا المجمع الکبیر رقم الحدیث: ۳۳۱۳ ولاکل النبوة للیستی ج۴ م ۵۵۷ شرح الستر رقم الحدیث: ۴۳۹۳)

دعنرت ابو موئی اشعری رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے خواب میں بید دیکھا کہ میں نے تکوار کولرایا تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیاہ وراس کی تعبیروہ تھی جو جنگ احد میں مسلمانوں کو فتکست ہوئی پھر میں نے دوبارہ تکوار کو لہرایا وہ پہلے سے اچھی حالت میں ہوگئی اور اس کی تعبیروہ تھی جو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطاکی تھی اور مسلمان مجتم ہو گئے تھے۔

صمیح البخاری رقم الحدیث:۳۱-۵، سنن این ماجه رقم الحدیث:۳۹۲۱ السنن الکیزی رقم الحدیث ۵۲۵۰ سند ابویعلی رقم الحدیث:۲۲۹۸ صمیح این حیان رقم الحدیث:۳۲۲۵ شرح السنه رقم الحدیث:۳۴۹۳ سند احر رقم الحدیث:۲۲۲۲ عالم الکتب)

دھنرت این عباس رضی اللہ طعماییان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: جم فض نے ایک خواب بیان کیا جس کو اس عباس رضی اللہ طعنہ کو اس نے نہیں دیا جس کو اس نے نہیں دیا جس کی اور دہ ان جس کر گرہ نہیں لگا جس کو اس نے نہیں دیا جس کے گاہ اور جس فخص نے کچھے لوگوں کی باتمیں کان لگا کر شنے کی کوشش کی جب کہ دہ اس کو تالبند کرتے ہوں یا اس سے بھا گتے ہوں، قیامت کے دن اس کے کانوں جس سیسے پکھلا کرڈالا جائے گاہ اور جس شخص نے تصویر بنائی اس کو عذاب دیا جائے گااور اس کو ایس بات کا ملک کیا جائے گا۔ دیا جائے گا۔ دواس جس دوح مجھو تکے اور دہ اس جس ہرگز روح نہیں چھوٹک سکے گا۔

(ميح البحاري رقم الحديث: ٥٣١٠ عسند احد رقم الحديث: ٩٢١٠ صيح مسلم رقم الحديث: ٩١١٠ واسن الكبري للنسائي رقم الحديث:

٩٧٨٥ سنن النسائي رقم الحديث:٥٣٥٨)

حضرت، ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو حضرت، ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جسیلیوں میں جع کر رہے ہیں، بعض لوگ زیادہ جع کر رہے ہیں اور بعض کم اور میں نے دیکھا کہ اس سے زمین شک ایک رہے ہیں اور بعض کم اور میں نے دیکھا کہ آسان سے زمین شک ایک ری ہین ہی ہیں ہوری ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ اس ری کو پکڑ کر اوپر پڑھنے گئے، بھرایک شخص نے اس ری کو پکڑا اور اس کو پکڑ کر اوپر پڑھنے گئے، بھرایک شخص نے ری کو پکڑا اور اس کو پکڑ کر اوپر پڑھنے نگا بھر دی ہر گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہایا رسول اللہ! آپ پر میرا بلپ فدا ہو، اللہ کی قتم! اس خواب کی تعبیر بتانے کی آپ بجھے اجازت ویں۔ بی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: تم تعبیر بیان کرو۔ حضرت ابو بکرنے عرض کیا: اس سائبان سے مراد اسلام ہے، اور بوض کم امار اور ہری جو آسان سے نبک رہا تھا وہ قرآن مجید اصل کرتے ہیں اور وہ ری جو آسان سے زمین تک پنتج رہی ہا اس کو بھی اور بھن کم اور وہ ری جو آسان سے زمین تک پنتج رہی ہا اس سے مرادوہ حق ہے جس پر آپ قائم ہیں، آپ اس کو بھی اس پر عمل کرے گا جی کہ اس کو بھی اس پر عمل کرے گا جی کہ اس کو بھی اس پر عمل کرے گا چر آپ کے بعد ایک اور شخص اس پر عمل کرے گا چر کہ کہ اس کو بھی اس پر عمل کرے گا پھر تبرا خضی اس پر عمل کرے گا چر کہ کہ اس کو بھی اس پر عمل کرے گا پھر تبرا خضی اس پر عمل کرے گا پھر تبرا خضی اس پر عمل کرے گا پھر تبرا خضی اس پر عمل کرے گا پھر تبرا خضوں اس پر عمل کرے گا پھر تبرا خضوں اس پر عمل کرے گا پھر تبرا خوص اس پر عمل کرے گا پھر تبرا خوص اس پر عمل کرے گا پھر تبرا کے گا پھر تبرا کہ کو پھر تبرا کو پھر میں میں برائے گا پھر کو میں میں برائے گا پھر کر میں میں کر اس خصور اس شخص اس پر عمل کرے گا پھر تبرا کو پھر اس پر عمل کرے گا پھر کو میں پر قرص کو کھر منظم ہو جو اے گا پھر تبرا

یارسول اللہ!اللہ کی فتم! آپ مجھے ضرو رہتاہیۓ کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، آپ نے فرمایا: قتم مت کھاؤ۔ اصبح البخاری رقم الحدیث:۱۹۳۷ء) صبحح مسلم رقم الحدیث:۴۲۷۹ مند احمد رقم الحدیث:۴۱۱۳ عالم اکتب، سنن داری رقم

اس مخص کے لیے جوڑ دیا جائے گااور وہ اس پر عمل کرے گا<sup>ہ</sup> یارسول اللہ! آپ پر میرا باپ فدا ہو، جھے یہ ہتاہیے کہ میں نے صمیح تعبیر کی جے یا غلط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری بعض تعبیر صحبح ہے اور بعض غلط۔ حضرت ابو بکرنے عرض کیا

> الحديث: ۲۸۳ مصنف ابن الې شيبه خال ص ۵۹ مند حميدي رقم الحديث: ۵۳۷) خي سركي تعب ۱۰ - فركي دا طبه ۱۰ .

خواب کی تعبیر پتانے کی اہلیت خواب کی تعبیر پتانا ہر محض کاکام نس ہے اور نہ ہرعالم خواب کی تعبیر پتا سکتا ہے، خواب کی تعبیر پتانے کے لیے ضرور ی

ہے کہ قرآن مجیداور احادیث صحیحہ میں خواب کی جو تعبیریں بیان کی گئی ہیں ان پر عبور ہو۔ الفاظ کے معانی ان کے کنایات اور اس است میں اور تعبیریں بیان کی گئی ہیں ان پر عبور ہو۔ الفاظ کے معانی ان کے کنایات اور مجازات پر نظر ہو اور خواب دیکھنے والے کے احوال اور اس کے معمولات سے واقعیت ہو اور جب تک کمی شخص کا دل گناہوں کی متنی اور جب تک کمی شخص کا دل گناہوں کی کثافت کی آلودگی سے پاک اور صاف نہ ہو، اس وقت تک اس کا دل محرم اسرار البیہ نہیں ہوگا، اس علم کے ماہرین نے اس موضوع پر کتابیں بھی کہمی ہیں، ان میں امام ابن سرین کی تعبیرالرویاء اور علامہ عبدالغی نابلسی کی تعبیرالمنام بہت مشہور ہیں۔ مناسب یہ ہے کہ علاء کرام ان کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد خواب کی تعبیر بتائیں اور محض انگل بچو سے خواب کی تعبیر بتائے ہے کہ رہ کرس۔

یک یک الله تعالی کاارشاد ہے: (یاپ نے) کمااے میرے بیارے بیٹے! اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرناور نہ

وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے ، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن بO(یوسف: ۵) بھائموں کو حواب سنانے ہے منع کرنے کاسیب

الم ابن جریر نے سدی سے روایت کیا ہے کہ حضرت بعقوب طیه السلام جب شام آئے تو ان کی زیادہ توجہ حضرت

تبيار القرآر

یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بن یا بین کی طرف تھی' اور جب ان کے بھائیوں نے حضرت یعقوب کی حضرت یوسف کی طرف زیادہ محبت دیکھی تو وہ حضرت یوسف سے حمد کرنے لگے اور جب حضرت یوسف نے میہ خواب بیان کیا کہ انہوں نے گیرہ متاروں اور سورج اور چاند کو انہیں مجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے میہ خواب بیان نہ کریں مہاوا وہ ان کے ظاف کوئی سازش کریں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۳۳۸) کفار اور فساق کے خواب سیح ہوئے کی توجیمہ

ہم نے خواب کے سلسلہ میں جو احادیث ذکر کی ہیں ان میں یہ تصریح گزر چکی ہے کہ سبح اور نیک خواب نبوت کے چھالیس اجزاء میں سے ایک جز میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھالیس اجزاء میں سے ایک جز میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سبح خوابوں میں سستقبل میں ہونے والے کسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور غیب پر مطلع ہونا وظائف نبوت میں ہے ہواس لیے رسول ابتد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایل رویاء صاوفہ اجزاء غبوت میں سے ہیں اور ان سے مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔

ا یک اعتراض یہ ہو آئ کہ جب سے خواب ابڑاء نبوت سے ہیں اور اللہ کی جانب ہے ہوتے ہیں تو پھر سے خواب کا فروں اور بھی کی جانب ہے ہوتے ہیں تو پھر سے خواب کا فروں اور جمونوں کو جمی نوں کو نمیں دکھائی دے جاتے ہیں، جسے کا فروں اور بھونوں کو جمی نوں کو نمیں دکھائی دے جاتے ہیں، جسے عوائی مصل کے ساتھ جو دو مختص قید میں تھے، انہوں نے بھی سے خواب دیکھا تھا جس کی حضرت دانیال نے یہ تعییر پتائی تھی کہ اس کے باتھ سے ملک جا تاریب کا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی پھو چھی عاتکہ گا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی پھو چھی عاتکہ نے فراب دیکھا۔

ذاکور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ و سلم کے ظہور کے متعلق سریانے خواب دیکھا۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ کفار افساق اور جھو ٹوں کے خواب بعض او قات صادق ہوئے ہیں گمریہ وحی سے نہ تھے انہ آ فار نبوت سے ہیں اور ایسا نمیں ہے کہ ہروہ شخص جس کی کوئی بات چی نکل آئے تو وہ اطلاع علی الغیب پر ہمی ہو اور بعض او قات کائمن وغیرہ بھی چی چیش گوئیاں کر دیتے ہیں لیکن ایسا بہت قلیل اور نادر آ ہو تا ہے۔ اس طرح کفار اور فساق کے خواب بھی بعض او قات سے نکل آتے ہیں اور کسی چیز کی کڑت پر حکم نگایا جاتا ہے، قلت پر حکم نمیں نگایا جاتا۔

صرف بمدرد اور خیرخواہ کے سامنے خواب بیان کیاجائے

حفزت ایتقوب ملیہ السلام نے حفزت بوسف ملیہ السلام کو تشیحت کی کہ وہ اسپے بھائیوں کے مبامنے میہ خواب نہ بیان کریں' اس سے یہ قاعدہ معلوم ہوا کہ اس محفص کے سامنے خواب نہ بیان کیا جائے جو شفیق اور خیرخواہ نہ ہو' اور نہ اس مخفص کے سامنہ خواب بین کیا جائے جس کو خواب کی تعبہ بیان کرنے کاعلم نہ ہو، صبحے مدیبے میں ہے:

حفرت ابورزین حقیلی بیان کرتے ہیں کہ رسول القد صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کا خواب نبوت کے جالیس اجزاء میں سے ایک جزئے ہور جب سب اس خواب کو بیان نہ کیا جائے میر پرندے کی ٹانگ پر معلق ہو آب اور جب اس کو بیان سرویا جائے تو بھر بیہ ساقط ہو جاتا ہے اور خواب صرف عقل مند مختص اور دوست کو بیان کیا جائے۔ امام ترقدی نے کما: بیہ حدیث حسن صبح ہے۔

سنن الترفدي رقم ائديث:۳۴۷۸۴۴۲۷۹ سنن الو داؤ و الليالي رقم الحديث:۸۸۹ و مصنف اين ابي غيبه بن¶ ص•۵۰ سند اجر بن من ص۱۲ تا ۱۰ سنن الداري رقم الحديث: ۴۵۳٬ منح اين حبان رقم الحديث:۴۶۰۳۹ الم هم الكبيري ۱۹ رقم الحديث:۴۶۱٬۴۶۲٬۴۳۵۳ المهم الكبيري ۱۹ ارقم الحديث:۴۶۱٬۴۶۲٬۰۳۲۳ المهم الكبيري القريب ۴۲۸٬۳۲۲٬۰۳۲۳ المهم الكبيري القريب المهم الكبيري المواجعة ۱۶۸۳٬۰۳۲۳ المهم الكبيري المهم الكبيري المواجعة ۱۸۳۲٬۰۳۲۳ المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري الكبيري المهم المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري الكبيري المهم المهم المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري المهم الكبيري الم

اس مدیث کا معنی ہیے کہ خواب کو قرار نمیں ہو تاجیے کوئی چیز پر ندے کی ٹانگ پر پاند تھی ہوئی ہو' بیٹن جب تک اس کی تعبیر بیان نہ کر دی جائے اس کو قرار نمیں ہو تا۔ جیسا کہ پر ندہ کو اکثر طلات میں قرار نمیں ہو تاقو جو چیزاس کی ٹانگ پر معلق ہواس کو تک طرح قرار ہو گا اور جب اس کی تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ ساقط ہو جاتا ہے لینی خواب دیکھنے والے کواس کا تھکم لاخق ہو جاتا ہے اور آپ نے قربایا: اس کی تعبیر صرف صاحب عقل ہے معلوم کی جائے کیونکہ وہ اس کی اچھی اور پندیدہ تعبیر بیان کرے گا اور اگر اس کے نزدیک اس کی تعبیر بالپندیدہ ہوگی تو خاموش رہے گا اور فربایا: یا بیہ خواب صرف دوست لینی

بیان کرے کا اور اگر اس سے ٹرویک اس می حبیرتا پشدیدہ ہوئی ہو حاموس رہے ہ' اور حرمایا: یا بیے خواب سرف دوست۔ ن خیر خواہ ہے بیان کیا جائے کیو نکہ وہ اس خواب کی وہی تعبیر بیان کرے گاجو باعث سرت ہو۔ عمل اخواب کی غلط تعبیر بیان نہ کرے علامہ ابو عبدالقد محمد بن احمہ ماگلی قرطبی متوفی ۲۹۸ھ لکھتے ہیں: امام مالک سے یو چھا گیا کیا ہم شخص خواب کی تعبیر بیان کر

علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد ماکلی قرطبی متوفی ۲۲۸ ہو لکھتے ہیں: امام مالک ہے بو چھاگیا گیا ہم شخص خواب کی تعبیر بیان کر سکتہ ہے؟ انہوں نے فرملیا: وی شخص خواب کی تعبیر بیان کرے جس کو خواب کی تعبیر بیان کردے اور اگر اس کے نزدیک خواب کی تعبیر اچھی ہو تو اس کو بیان کردے اور اگر اس کے نزدیک خواب کی تعبیر بیان کردے اور اگر اس کے نزدیک خواب کی تعبیر بیان کردے اور اگر اس کے نزدیک خواب کی تعبیر بیان کردے اور اگر اس کے نزدیک تعبیر کو اچھی تعبیر بیان کردے اور اگر اس کے نزدیک تعبیر کو اچھی تعبیر بیان کی بیات تعبیر بیان کی ہوئے تعلیم بیان کی بیات کہ خواب کی بری تعبیر بیان کی جائے خواب اور یا خاموش دے۔ امام مالک نے والے کے لیے بید جائز ہے کہ اس کے نزدیک خواب کی تعبیر بی ہو، لیکن وہ خواب کی اچھیر بیان ہوت کو کھیل نہ بیایا جائے۔ خواب کی اچھیر تاریخ خواب بیات کو کھیل نہ بیایا جائے۔

(الجامع لا حكام القرآن؛ جزه، ص ١١٢ مطبوعه وا يا نفكر بيروت ١٥٥٧هـ)

ااہ یادہ ہا ہران کرہ کی کسی کو ضرر سے بچانے کے لیے دو سمرے کے عیب بیان کرنے کاجواز

اس آیت میں میں دلیل ہے کہ مسلمان شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے جس چیزے خطرہ محسوس کرے' اس سے اس کو آگاہ کردے اور یہ غیبت نہیں ہے کو کہ غیبت وہ ہوتی ہے کہ سمسلمان شخص کو ذلیل ور رسوا کرنے کے لیے اس کے پس پشت اس کا وہ عیب بیان کرے جس کو وہ مخفی رکھتا ہو اور یسال مقصود کمی کو ذلیل اور رسوا کرنا نہیں بلکہ ایک مسلمان شخص کو دوسرے کے ضرب یہ بیان کرے جس کو وہ مخفی دھنرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جس کو وہ مختص کے سامنے میں منازش نہ کریں اور ہمارے نبی صلی امقد علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی امتد عنہ سے فرمایا: ابو جم سے دشتہ کا پیغام قبول نہ کرو کو ذکہ وہ کندھے سے لا نفی نہیں اسام اس اور معاویہ کا پیغام قبول نہ کرو کیونکہ وہ کندھے سے لا نفی نہیں اللہ اللہ اللہ اللہ کا بیغام قبول نہ کرو کیونکہ وہ کند وہ مفلس ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث:۵۳۱۱ صیح مسلم رقم الحدیث: ۹۴۸۵ سنن ابو دا و در قم الحدیث: ۴۲۸۴ سنن النسائی رقم احدیث: ۳۵۴۲ حسد کے خطرہ سے تعمقول کے چیصائے کا **جواز** 

ے مراب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

وَآمَنَّا بِيعَ مَدِهَرَ بِيِّكَ فَحَدِيْتُ (الفَعَىٰ: ۱۱) اور مورهٔ یوسف کی اس آیت ہے معلوم ہوا کہ نعمت کے بیان اور اظہار کا یہ تھم علی الاطلاق نہیں ہے ، جس شخص کو یہ

اور نزور وسی میں میں ہیں۔ اور ایر ایر است سیان میں اور اس کے خلاف سازشیں کریں گے تو اس کو خطرہ ہو کہ اگر حاسدوں کو اس نعمت کا بتا چل گیاتو وہ اس سے حسد کریں گے اور اس کے خلاف سازشیں کریں گے تو اس کو چلسے کہ وہ نعمت کو چھیا کے اور کس کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے اور اس کی آئید اس حدیث ہے ہوتی ہے:

حضرت • عاذین جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اپنی ضروریات کی تنکیل پر مخفی رکھنے ہے ۵٫۵ طلب کرو کیو کلہ ہرصاحب فعت ہے حسد کیاجا آہے۔

المعمم الصغير قم الحديث: ١١٨٦ أنه عم الوسط رقم الحديث: ٩٣٧ عالم المعمم الكبيرين ١٠٠ ص ١٩٢ عليته الاولياء ن٥٠ ص ١٩١٧ تنزيد الشويدين ١٠١ ص ١٣٥ الكال في صففاء الرجال ن ١٠٠ ص ١٣٣٠ مطبور وارالكتب العلمة بيروت ١١٢١٠ شعب الايمان رقم الحديث كتب العففاء لعقبل ن ١٠ ص ١٠٠ تاريخ بغداد ن ٥٠ ص ١٥٠ مجمع الزوائدين ١٩٨ ص ١٩٨٠ الإحاديث الصحير للالباني رقم الحديث: ٩٨٥ مسلم مع الجامع رقم الحديث: ١١٠ تذكرة الموضوعات ص ١٠٥ اللآلي المصنوعة ن ٢٠ ص ١٩٣٠ الاحاديث الصحيد للالباني رقم الحديث: ١٩٨٣ سمح الجامع

> کاجان کا ماہا حضرت یعقوب ملیہ السلام کو جنفرت یوسف علیہ السلام کی سربلندی اور

رے دول ملیک کا استار ہوگئی علم ہونا ان کے بھائیوں کے حسد کا پیشکی علم ہونا

اس آیت میں یہ دلیل بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب کی تجیر کا علم تھا کیو نکھ ان کو اس علم کے ذریعہ سے معدوم تھ کہ عنق یب حضرت ہوسف ملیہ السلام اپنے بھائیوں پر غلبہ حاصل کرلیں گے اور انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ حضرت یوسف ملیہ اسلام کو خود ان پر بھی تفوق حاصل ہو جائے گا کیونکہ ہر مختص میے جاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے بمتر منصب بر فہ نز وا البتہ کوئی شخص یہ لیند نہیں کر تاکہ اس کا بھائی اس سے مرتبہ اور منصب میں بڑھ جائے۔

اور اس آیت ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ محسوس کرلیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان ہے جس معلیہ السلام کو منع کیا کہ وہ میہ خواب اپنے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ وہ میہ خواب اپنے بھائیوں ہے بیان نہ کریں کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ اس خواب کو من کران کے دلوں میں کینہ اور بغض پیدا ہوگا اور وہ حضرت بوسف علیہ السلام کو بلاک کرنے کے لیے سازشیں کریں گے۔

سیح خوابوں کے بشارت ہونے کی تفصیل

حضرت ابو ہریرہ رضی امتد عند بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے رسول الند صلی الله علیہ وسلم کو بید فرماتے ہوئے سناہے: نبوت سے اب صرف بشار تیں باتی رہ گئی ہیں: صحابہ نے بوچھا: بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: سچے خواب! امام ابن ماجہ کی روایت میں ہے: وہ خواب مسلمان خود و کچتاہے یا کوئی شخص اس کے لیے در کچتاہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۹۹۰ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۱۹۸۹ مصنف مجدالرزاق رقم الحدیث: ۴۸۳۹ مسند حمیدی رقم احدیث: ۲۸۹ مصنف این ابی شیبه بنا هم ۱۳۳۷ ۴۳۸ مسند احمد بنا هم ۱۳۹ سنن الداری رقم الحدیث: ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ سنن ابوداؤد رقم احدیث: ۲۸۷ المستقی رقم الحدیث: ۴۰۳ سمیح این فزیمه رقم الحدیث: ۵۳۸ مسند ابویعلی رقم الحدیث: ۴۳۸ مسند ابوعوائد ۴۳ من ۱۷ سمیح این مهاب رقم الحدیث: ۱۸۹۷ المسن الکبری للیستی تا۴ ص ۸۵ شرح الب رقم الحدیث: ۱۲۲

اس صدیث کا ظاہر معنی سے تک بچے خواب نبوت کا جز ہیں اور اس سے بید لازم آئے گا کہ بچے خواب دیکھنے والے میں نبوت کا ایک جز پایا جائے اور کی کما جائے اس کا جواب میں ہے کہ کسی چیز کا جزائی ہے جن کے وصف کو متلزم نمیں ہو تا مثلاً بلند آواز سے جن میں ہو تا مثلاً بلند آواز سے بر ھے اس کو موون نمیں کما جائے گا اس طمرح کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھے اس کو کما جائے گا اس طمرح کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھے اس کو کما جائے گا اس طمرح کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھے اس کو کہا جائے گا۔ مندی میں مواف کو جن میں کما جائے گا۔ مندی منبعہ کا جائے گا۔

سار القرآن

اس مدیث پر دو سرااعتراض میہ ہے کہ اس مدیث ہے یہ معلوم ہو آئے کہ سچے خواب بھیشہ بٹارت ہوتے ہیں لیکن سے خواب بعض او قات ڈرانے والے بھی ہوتے ہیں جن سے خواب دیکھنے والاخوش نمیں ہو آ ، اور ایسے خواب د کھانا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مومن پر شفقت اور رصت ہے تاکہ کسی معیبت کے نازل ہونے سے پہلے وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر سکتا ہے، وہ کر لے، اس کا جواب میہ ہوتے چواب مطلقاً بیثارت نمیں ہوتے بلکہ بعض او قات بٹارت ہوتے ہیں، اور چو نکہ اکثر اور اغلب طور پر سچے خواب بثارت ہوتے ہیں اس لیے آپ نے مطلقاً فرایا: سچے خواب مشرات ہیں۔

اس مدیث کو امام این ماجہ نے حضرت این عباس رضی اللہ عظمات روایت کیا ہے کہ جس مرض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا تھا اس مرض میں صحابہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عظمات روایت کیا ہے کہ جس مرض میں محابہ حضرت ابو بحرصہ بی رضی اللہ عنہ ہے چھیے نماز پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سربر پٹی بند می ہوئی تھی، آپ نے جُرہ کا پروہ افحال فرمایا: اے لوگوا نبوت کی بشار توں سے صرف سے خواب باتی پچ بیں جو مسلمان خود دیکتا ہے یا کوئی اس کے لیے دیکتا ہے۔ (سنن این ماجہ: ۱۹۸۹) اب اس کی توجیہ بیہ ہے کہ میری وفات کے بعد و می منقطع ہو جائے گی اور پھر مستقبل کی باتوں کاعلم صرف سے خوابوں سے ہوگا، اگر اس پر بیہ اعتراض ہو کہ دی تو منقطع ہو جائے گی اور پھر مستقبل کی باتوں کاعلم صرف سے خوابوں سے ہوگا، اگر اس پر بیہ اعتراض ہو کہ دی تو منقطع ہو باتی المام ہو آب اور بھر اس کے فرایا تاکہ بیہ معلوم ہو کہ عام مسلمانوں کو بھی مستقبل کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں اور بواب بھڑت واقع ہو تا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ دسلم کے زمانہ میں المام بہت نادر تھا کہ و کہ کا غلبہ تھا، اور جب آپ کے وصال کے بعد دی منقطع ہو کئی تو جن موشین کو ہو آب اور جب آپ کے وصال کے بعد دی منقطع ہو گئی تو جن موشین کو اللہ تعلیٰ نے میں المام بہت نادر تھا کہ وقت ہو نے گا کے ونکہ اب اس کا دی ہو شہر ہو سکتا تھا، اور جو محض المام کراتے ہو نے گا کے ونکہ اب اس کا دی ہے اشتباہ نہیں ہو سکتا تھا، اور جو محض المام کا انکار کر آب ہو سکت دار مقال کے ونکہ دی موشین کو بات نے گا کے ونکہ اب اس کا دی ہے اشتباہ نہیں ہو سکتا تھا، اور جو محض المام کرات ہو نے گا کے ونکہ اس کا دی جو بھی المام کراتے ہو نے گا کے ونکہ اس کا دی جو بہت زیادہ ہے اور بہت مشہور ہے۔

(فتح الباري جلد ۱۲ مل ۴۷۹-۵۵ ۳ مطبوعه لا بور ۱۴۰ ۱۴ هـ)

حصرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی منصب نیوت پر فائز ہوئے تھے یا نہیں' اس میں علماء 'کا اختلاف ہے' ہم پہلے فریقین کے دلا کس کاذکر کریں گے اور آ خرمیں اینانظر بیہ بیان کریں گے۔

مرین کے رہا کہ در ورین کے اور کا رہیں ہے کہ انہاء ہونے کے دلا کل حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے انہیاء ہونے کے دلا کل

امام ابوجعفر محدین جریر طبری متوفی اسم اور امام ابن ابی حاتم متوفی سد و اپن سندوں کے ساتھ لکھتے ہیں-

عبدالرجمن بن زید بن اسلام نے احد عشر کو کباکی تغییری کماہے: گیارہ ستارے اور سورج اور جاند، حضرت یوسف کے مال باپ اور ان کے بھائی ہیں اور ان کے بھائی انبیاء تنے اور انہوں نے کما کہ وہ اس وقت تک حضرت یوسف کو سحدہ کرنے پر راضی نمیں ہوں گے حتی کہ ان کے مال باپ ان کو سجدہ کرلیں۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٣٣٨)، تغييرا مام ابن ابي حاتم رقم الحديث: ١١٣٣٠)

علامہ ابواللیث نفر بن مجمد السمر قدی المتونی 20 سوھ کھتے ہیں: زجاج نے کما حفرت بیقوب ملیہ السلام نے گیارہ ستاروں کی یہ تعبیر کی کہ ان سے ایسے اصحاب نفنیلت لوگ مراد ہیں جن سے روشنی حاصل ہو گی کیونکہ ستارے سے ذیادہ روش اور کوئی چیز نمیں ہے، اور سورج اور چاند سے ان کے مال باپ کو مراد لیا پس سورج سے مراد مال ہے اور چاند سے مراد باپ ہے

تبيان القر آر

اور تاروں ہے مراد ان کے بھائی ہیں اور اس کی بیہ تعبیر کی کہ حضرت پوسف بھی نی ہوں گے اور ان کے بھائی بھی نی ہوں گے کیونکہ ان کو یہ بتایا کہ اللہ تعالی ان ہر اور ان کے بھائیوں ہر اپنی نعمت اس طرح یوری کرے گاجس طرح ان کے باب داوا ابراہیم اور اسخق پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت پوری کی تھی۔

يرالهم قندي يز ٢٠ ص ١٥٠ مطبوعه دارالكتب العلمه ببروت ١٣١٣ه )

امام ابو محمد الحسين بن مسعود بغوى الشافعي متوفي ۵۱۷ه لكھتے ميں: امام محمد بن استحق نے كها: حضرت يوسف عليه السلام ك بھائیوں کا فعل متعدد جرائم پر مشتمل ہے؛ انہوں نے قطع رحم کیا ال باپ کی نافرمانی کی، بے قصور چھوٹے بھائی بر رحم نہیں کیا ہ امانت میں خیانت کی' اور اپنے باپ ہے جھوٹ بولا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تاکہ کوئی فحض اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مایوس نہ ہو' بعض اہل علم نے بیہ کہاہے کہ انہوں نے حصرت پوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا عزم کما تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ہے ان کو بھالیا اور اگر وہ بیہ قتل کرویتے تو وہ سب ہلاک ہو جاتے واور پیر تمام گناوان کو نبی بنانے ے پہلے ہوئے تھے ' ابو عمر بن العلاء ہے سوال کیا گیاہ انہوں نے یہ کیسے کیا:

کل بوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ وہ پھل کھائے اور رْسِينة مُعَسَاعَدُايَّرْسَعُ وَسُلْعَتْ-(يوسف: ١٣)

عال مله وہ انبیاء تھے اور کھیلنا نبیاء کی شان کے منافی ہے، اور انہوں نے اس کے جواب میں کما: یہ واقعہ ان کو نبی بنانے ے پہلے کاے - (معالم التنزیل ج۲ ملے ۳۲ ملبوعہ وارالکتب العلمہ بیروت ، ۱۲۳۱۲ه)

امام گخرالدین محمرین عمررازی شافعی متوفی ۲۰۲ه نے لکھاے کہ ابتد تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَيُنِحُ مِعُمَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَمُ ال يَعْقُونَ اور تم پر اور آل بعقوب پر این نعمت کمل فرائے گا جس كَمَّا أَنَّمْهَا عَلَمْ أَنُويَكُ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ طرح اس سے پہلے اس نے اس نعت کو تمہارے باب وادا مرسطق (يوسف: ٢)

ايراتيم اوراتحق يرحمل فرمايا تفا-

امام رازی فرماتے ہیں: یہ بات سب کو معلوم ہے کہ وہ نعمت نامہ جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم اور حضرت المحق تمام انسانوں سے ممتاز ہوئے وہ نعمت صرف نبوت ہے اور حصرت بیعقوب علیہ السلام نے فرمایا: وہ نعمت اللہ تعا**لٰی آل** ایعقوب کوعطا فرمائے گااور یہ اس بات کو مشلزم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تمام بیٹے انبیاء ہوں نیز حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا: میں نے خواب میں گیارہ ستارے دیکھے اور ان گیارہ ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی ہیں، اور ان بھائیوں کاستارے ہونااس بات کو متلزم ہے کہ ان کو فضیلت اور کمال حاصل ہو اور ان کے علم اور وین سے زمین والوں کو روشنی اور ہدایت عاصل ہو کیونکہ سورج اور چاند کے بعد ستاروں ہے زیادہ کوئی چیز قدر تی طور پر روشن نہیں ہے اور ان ے مدایت اور روشنی حاصل ہوتی ہے اور اس ہے بیدلازم آیا کہ حفزت یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد انبیاء اور رسل ہو، لنذا حضرت يوسف عليه السلام كے تمام بھائي انبياء قراريائے۔

اگریہ اعتراض کیا جائے کہ حفزت بوسف علیہ السلام کے جھائیوں کاانبیاء ہونائس طرح جائز ہو گاجب کہ انہوں نے مفترت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا تھا اس کاجواب بیہ ہے کہ ان کے مید گناہ نبوت سے پہلے صادر ہوئے اور ہمارے نزدیک عصمت کا اعتبار نبوت کے وقت ہو آے نبوت سے پہلے نہیں ہو آ۔

( تغییر کبیرج ۲٬ مس ۳۲۱، مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ه )

قاضی ناصر الدین عبداللہ بن عمر بینادی متوفی ۱۸۱ ہد کھتے ہیں: حضرت بیقوب علیہ السلام نے کہا: اللہ تعالیٰ تم پر اپنی افت پرری کرے گا ہینی تم کو نبوت سے سر قراز فرمائے گا یا تم کو دنیا کی نعت کے ساتھ آ ترت کی نعت بھی عطافرمائے گا اور آل یعقوب پر بھی نعت پوری فرمائے گا اس سے حضرت بیقوب علیہ السلام کی مراد ان کے سارے بیٹے تھے، اور شاید کہ حضرت بعقوب علیہ السلام نے اپنی اسلام نے بو گیارہ متارے دیکھے تھے اس سے مراد گیارہ جمائی تھے، اور ستاروں کے ضیاع سے سراد ان کی بدایت کی روشنی تھی۔

(انوار التنزيل مع حاثيته الثهاب ج ۵٬ ص ۴۶۸٬ دار الكتب انعلميه بيروت٬ ۱۳۱۷ه )

علامہ ابوالحیان محمر بن یوسف اندلی غرناطی متوفی ۷۵۳ ہے نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کہا کہ وہ تم پر اپنی فعت کو تکمل کرے گا اس کا معنی ہے ہے کہ وہ انہیں دنیا ہیں اپنی فعت پنچائے گا یا س طور کہ ان کو دنیا میں انہیاء اور بادشاہ بیائے گا اور ان کو آخرت کی فعت پنچائے گاہ پاس طور پر ان کو جنت کے بلند درجات تک پنچائے گا، ظاہر ہیہ ہے کہ آل یعقوب سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل ہے لیٹن ہم ان کو نجی بنائمیں گے۔

(البحرالمحيط ج٢، ص ٢٧٠، مطبوعه وارالفكر بيروت، ١٣١٢) هـ)

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے انبیاء نہ ہونے کے دلا کل

عافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ٤٤٧ه لكهة بين:

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نبوت پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ظاف جو سازش کی تھی وہ اس دعویٰ کے خلاف ہے، ابعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ان کے ان گناہوں کے بعد ان کو نبوت د می گئی اور یہ دعویٰ دلیل کامیتاج ہے، اور اس آیت کے سواان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے:

اسباط کے لفظ میں کنی اختال ہیں کیونکہ بنواسموائیل کے گروہوں کو اسباط کما جاتا ہے، جیسا کہ عرب کے گروہوں کو قبائل کما جاتا ہے اور مجم کے گروہوں کو شعوب کما جاتا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے انجیاء کی طرف و تی نازل فرمائی جو بنواسم ائیل کے اسباط (گروہوں) ہے ہیں اور ان کا اجمالاً ذکر فرمایا کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن ہر سبط (گروہ) حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نسل سے تھا۔ اور اس پر دلیل قائم نہیں ہو سکی کہ جینے حضرت بوسف ملیہ

جلد پنجم

تسا. الق آ.

السلام كے بھائيوں كى طرف وحى كى تنى تقى- (تغييرابن كثيرج ۴ من ۵۲۱م مطبوعه دارالفكر بيروت ۱۳۹۴هه)

علامه سيد محمود آلوي متوفى • ٢٤ه الله تعالى في فرمايا:

فَالَيْسَتَى لَاتَفَصْصُرُ وُمِنَاكَ عَلَى إِحُوتِكَ (بَبِ نِي) كما ال مير بارك بين الا فواب الي

فَیکِیدُدُواْ لَکُ کَیدُدُّالِنَّ السَّیبُطِنَ لِالْاِنْسَانِ جَائِوں کے سامنے نہ بیان کرنا ورنہ وہ تسارے ظاف کوئی ترقیم و جھن اللہ نام کا استقباط کی لیار مسلمان کے سام اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا

مَ وَهِمُ وَ مِنْ ) الإسف: ۵) ساز شکریں گے 'بے ٹک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے 0 عَدُومُ مِنْ مِن اللّٰهِ عَدِيدَ اللّٰهِ عَدِيدَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

اس آیت ہے اس بات کی بائید ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انبیاء نہیں تنے اور یہ سٹلہ مختلف نیہ ہے' اور اکثر متحقہ بیٹن ہیں ہے' اور اکثر متحقہ بیٹن ہیں ہے' اور اکثر متحقہ بیٹن اور ان بیٹ ہے اور نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی ہے اور نہ ہی حضوات محابہ کرام ہیں اور ان میں ہے کہ وہ نبی ہے ہوں یہ متحقول نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی ہے اور نہ ہی آبھین میں سے صرف ابن زید سے متحقول ہے کہ وہ نبی تنے اور انبی کا بھین میں سے صرف ابن زید سے متحقول ہے کہ وہ نبی تنے اور بہت کہ وگوں کو گوٹ کی بیروی کی ہے جیسے امام بغوی' اور بہت کم وگوں کی بیروی کی ہے جیسے امام بغوی' اور بعض نے ابن زید کے قول کی بیروی کی ہے جیسے امام بغوی' اور بعض نے اس قول کے رد میں بہت شدت کی ہے جیسے علامہ قرطبی اور ابن کثیر' اور بعض مفرس نے ان دونوں قولوں کو بلا

ترجی نقل کردیا ہے جیسے ابن الجوزی اور بعض مضرین نے اس مسئلہ کو بالکل نہیں چیٹرا البتہ انہوں نے اسی تغییری ہے جس سے اس طرف اشارہ ہو آہے کہ وہ نی نہیں تھے کیونکہ انہوں نے اساط کی یہ تغییری ہے: وہ لوگ جو بنوا سرائیل میں سے نی بنائے گئ اور ان پر احکام شرعیہ نازل کیے گئے ، مثلاً ابواللیث السم تقدی اور واصدی (ابواللیث المم تقدی کا حوالہ معج نہیں ہے

کیونکہ انہوں نے بیہ تصریح کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نی تھے اور اس پر دلا کل قائم کیے ہیں البنتہ واحد می کا حوالہ درست ہے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے تغییر سمرقذ ی ہے نقل کیاہے) اور بعض مضمرین نے پچھو ذکر منیں کیا لیکن اسبط

کی تغیر دھنرت یعقوب کی اولاد کے ساتھ کی ہے، جس سے لوگوں نے بید گمان کیا کہ وہ دھنرت یعقوب کی تمام اولاد کے بی ہونے کے قائل ہیں حالا تکہ بیداس کی قصریح نہیں ہے کیونکد ہو سکتاہے کہ اولاد سے مراو دھنرت یعقوب کی ذریت ہونہ کہ اان سر صا

ے صلبی بیٹے۔ شخ این تیمیہ نے اس موضوع پر ایک رسالہ لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید الغت اور قیاس کا نقاضا یہ ہے کہ جند میں مار ایک ایک سرور کا بی نہ میں تاہیں ہو ہے جس کی حدید نہ صل دنیاں سلم میں تاریخ

حفزت یوسف علیہ السلام کے بھائی انبیاء نہیں تھے میہ چیز قرآن مجید میں پڑکور ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے منقول ہے اور نہ آپ کے اصحاب رضی اللہ عنهم میں سے کسی کا قول ہے، جن لوگوں نے بھی حضزت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے انبیاء نہ ترین کا میں میں کے لیا ہے کہ ماہ میں انہ میں ایسان میں میں میں میں میں میں میں انہ ہو کہ ہوائیوں کے انبیاء

ر بہت کا قول کیا ہے ان کی دلیل میں ہے کہ البقرہ: ۱۳۳۰ النساء ۱۳۳۳ میں اسابط کالفظ ہے اور انہوں نے اس کی تغییر حضرت بیقوب ملیہ السلام کی اولاد سے کی' اور صحیح میر ہے کہ الاسباط ہے مراد حضرت بیقوب علیہ السلام کی صلبی اولاد نہیں ہے بلکہ اس ہے

طید السلام کی اولاد سے کی اور تج میہ ہے کہ الاسباط سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعلیم اولاد سمیں ہے بللہ اس سے مراد حضرت یعقوب ملیہ السلام کی ذریت ہے جیسا کہ انہیں بنی اسرائیل کما جا آہے، اور جیسا کہ تمام انسانوں کو بنو آدم کما جا آ سے، نیز قرآن مجد میر اے:

وَيِنْ فَوْهِ مُوسَنَى أُمَّةً تَهَدُّوْنَ مِالْحَقِقَ وَبِهِ ادرموىٰ كامت الكروه بودولاگ في كم ماتھ بَعْدِلُوْنَ وَفَقَلَعْمَهُمُ انْمَنَى عَشْرَةً اَسْتِبَاطگ بدايت كرتے بي اور اي كم ماتھ انساف كرتے بين اور بم

بىغىدلىق ○ وقىظىعىدىية ئائىنىشى غىنشىرة استبناطنا بىلايت كرىيى بى اوراى كى ساتھ الصاف كرىيە يىن 0 اور م امُسَمَّا - (الاعراف: ١٥٩٠١٠) یہ آیت اس معنی میں صرح ہے کہ اسباط بی اسرائیل کے متعدد گردہ میں ادر ہرسبط ایک گردہ ہے اور انہوں نے یہ القرح کی ہے کہ بنی اسرائیل کے اسباط ایسے ہیں جیسے بنی اسائیل کے قبائل میں ادر سبط افت میں ایسے در خت کو ہتے ہیں جس کے بہت کھنے ہے ہوں ، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہارہ بیٹوں کو ان کی اولاد بھیلنے سے پسلے اسباط کئنے کی کوئی مناسبت نسمیں ہے ، اس لیے البقرہ: ۱۳۰۰ اور انساء: ۱۳۲۳ میں اسباط کے فقط کو حضرت یعقوب کے ہارہ بیٹوں کے سائھ مخصوص کر نا خاط ہے ، اس کی نظ دلالت کر آب نہ اس کا معنی ثابت ہے ، اور صبح جیہ ہے کہ انہوں نے حضرت مو ک عمد سے اسباط کانام رکھا ہے ، اس کے فقط دلالت کر آب نہ اس کا معنی ثابت ہے ، اور صبح جیہ ہے کہ انہوں نے حضرت مو ک کے عمد سے اسباط کانام رکھا ہے ، اس کے انہوں نے دھرت مو ک کے عمد سے اسباط کانام رکھا ہے ۔

اس پر تفط دلات تربا ہے ہوں ہوں۔ ہے۔ یہ یہ ہے۔ اس یہ اور اس کی آبید الطام ہے پہلے کوئی نبی نہیں تھا' اور اس کی آئید اور یکی وجہ ہے کہ اللہ سجانہ نے جب حضرت ابراہیم کی ذریت ہے انبیاء کاذکر کیاتو صرف حضرت یوسف ملیہ اسلام کاذکر ٹیا اور ان کے ساتھ اسلام کاذکر نہیں کیا اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی نبی بنائے گئے ہوتے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی نبی بنائے گئے ہوتے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی نبی بنائے گئے ہوتے جیسا کہ حضرت یوسف

اوران کے عاص ہود دور رین یا در سرے یہ دور علیہ السلام کو بی بیانا گیا قعانواللہ تعالیٰ ان کاذکر بھی فرما آبادہ آیت ہیہ ہے: مصد مصد میں میں میں مصد وروز کا مصد کا دور کے انسان کا در کر میں کا میں مصد کا میں میں کا میں مصد کا میں مصد ک

و و المان یا عواملا عالی مرد ال رود الله المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان

وَكُوطُكُوكُلُّا فَكَنَّلَ مَا عَلَى اللَّهَ لَكَيْتِ مِنْ آنِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعَلَيْكُ وَعِلْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعَلَيْكُ وَعِلَيْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعَلَيْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعَلَيْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُ وَعِلْكُوا عِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا عِلْمُ وَعِلْمُ عَلَيْكُوا عِلْمُ وَعِيمُ وَعِلْمُ وَاللَّهِ عَلَيْكُوا عِلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَال وعِلَا عِلْمُ عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عِلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا عِل

اور نیز اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیم السلام کی وہ تعریف و توصیف فرمائی جو نبوت کے مناسب ہے' اگر چہ وہ اس آیت سے پہلے ہے اور حدیث میں ہے لوگوں میں سب سے کریم یوسف بن ایحق بین انحق بن ابرائیم میں جو نبی میں اور نبی کے بیٹے ہیں' پس اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی انبیاء ہوتے تو وہ بھی کرم کی اس صفت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے شمیک ہوتے اور جب اللہ سجانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصد ذکر فرمایا اور اس سلوک کاذکر کیاجو انہوں نے اے بھائی کے ساتھ کما تھا اور ان کی خطاء کے اعتراف کاذکر کیا اور انہوں نے اپنے والدہ برو ستخفار طلب کیا تھا ہوں کا

سم میں ہوئے اور ہب اللہ بعد ہات سرت پرسے سید اس بات ہوں۔ سدر رہ ہوارہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہوا اللہ ہے جو استفار طلب کیا تھا اس کا ذکر کیا اور انہوں نے اپنے واللہ ہے جو استففار طلب کیا تھا اس کا ذکر کیا تو اللہ ہوتی مناسب ہوتی ، بلکہ ان کی تو یہ کا ذکر ہمی نمیں کیا ، جسیا کہ ان سے کم گناہ کرنے والوں کی تو یہ کا ذکر فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے ایسے کاموں کا ذکر نمین کیا ہوت ہے ہیں کہ ہوت مناسب ہوتی ہوا کہ انہوں نے باپ کی نافر ہائی کی ہوت قطع رحم کیا ہوت مسلمان کو غلام بنا کر کافروں کے شرمیں بیچا ہوا ور صاف بھوٹ بولا ہوت بلکہ اگر ان کے تی نہ ہونے کے اور کوئی دلیل نہ بھی ہوتی تو ان کے تی نہ ہونے کے لیے جرائم ہی کائی تھے ، کیوکہ جمہور کے ذریک انہاء علیم السلام نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد اس قشم کے جرائم ہے معھوم ہوتے ہیں ، نیز

مور نیمین نے بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی مصرین فوت ہوگئے بتے اور حضرت یوسف علیہ اسلام بھی معرین وفات پاگئے تھے، لیکن انہوں نے ہیہ وصیت کی تھی کہ ان کے جم کو شام منتقل کر دیا جائے، تو موٹی علیہ اسلام نے ان کے جم کو شام میں منتقل کر دیا، اور قرآن مجید میں ہیہ ذکر نہیں ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام سے پہلے مصرین حضرت یوسف تعیان القرآن علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نبی آیا ہو اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی نمیس تھے۔ خااصہ یہ ہے کہ بید دعوی کرنا خلط ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی تھے اور یہ غلط نسی اس وجہ ہے ہوئی کہ حضرت یوسف عدیہ السلام کے بھائیوں کو اسباط مجھ لیا گیاہ حالانکہ اس طرح نمیس ہے اسباط کے معنی بهت ہوا گروہ ہے اوراگر اسباط ہے مراہ حضرت یعقوب کے بیٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ یوں فرما آیعقوب اور ان کے بیٹے اور یہ بہت واضح اور مختم ہو آگئی اللہ تعالیٰ نے اسباط کے لفظ سے تعبیر فرما کر بیداشارہ کیا کہ حضرت ایعقوب علیہ السلام کی ذریت میں نبوت اس وقت آئی جب وہ حضرت موسی علیہ السلام کے عمد میں گروہ در گروہ ہو کر مشتم ہو بیکے تھے۔

اروح المعاني جزيمض ص ٢٧٧- ٢٧٥ مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣١٤هـ)

حفرت یوسف علیه السلام کے بھائیوں کی نبوت کے متعلق مصنف کاموقف

ہم — شمر صحیح مسلم کی ساتویں جلد میں ذکر کیاہے کہ انبیاء علیهم السلام اعلان نبوت ہے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد تمام صغائر اور کہنڑے مجتنب ہوتے ہیں البتہ تبلیغی اور تشریعی ضرورت کی وجہ ہے ان ہے مکروہ تنزیمی کاار تکاب ہو سکتاہے اور خلاف اولی کاار تکاب بھی ہو سکتاہے لیکن مکروہ تنزیمی اور خلاف ادلیٰ گناہ نہیں ہیں اور ان ہے اجتمادی خطاء بھی سمرز دہو سکتی ہے اور اجتمادی خطابھی نہ صرف یہ کر گزاہ نہیں ہے بلکہ اجتمادی خطاء پر ایک اجر بھی ملتاہے، اور انبیاء سابقین علیم انسلام ہے جس قدر زلات صادر ہو کمیں وہ سب اس نوع کی ہں' ان میں ہے کوئی کام گناہ صغیرہ ہے نہ کبیرہ' اور حفزت پوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے متعدد گناہ کبیرہ کیے اس لیے صحیح قول ہی ہے کہ وہ انبیاء نہیں ہیں اور ہمارے نبی سیدنامجر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مکروہ تنزیمی یا خلاف اولی صادر ہوا وہ بظاہر مکروہ تنزیمی یا خلاف اولیٰ ہے، حقیقت میں وہ فرض کے درجہ میں ے کیو نک آپ نے امت کی تعلیم کے لیے اور شریعت سازی کے لیے وہ کام کیے اور تعلیم اور تبلیغ آپ یر فرض ہے اس لیے آپ نے جو ایسے کام کیے جو بظاہر مکروہ تنزیمی یا خلاف اولی تھے ان کا کرنا آپ ہر فرض تفاکیونکہ تبلیغ کرنا وطالف نبوت اور فرائض رسالت ہے ہے اور آپ کو ان کے ار تکاب پر فرائض کی ادائیگی کا جر و ثواب ملے گااور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجتمادی خطاء ت بھی محفوظ رکھا۔ آپ نے جس وقت اپنے اجتماد ہے جو کام کیا اس وقت اس کام کو کرناحق صحح اور صواب تھا۔ انہیاء سابقین علیم اسلام حشرکے دن اس وجہ ہے پریشان ہوں گے کہ دنیا میں ان کی زلات کی مغفرت کا اعلان منیں کیا گیااور سیدنا محمر صلی اسد حبیہ وسلم کوچو کلہ اللہ تعالی نے حشر کے دن شفاعت کبری کے مقام پر فائز کرنا تھا، اس لیے وہ بطا ہر خلاف اولی کام جونی نفس معصیت اور گناہ نہ تھے لیکن آپ اپنے بلند مقام کی وجہ ہے ان کو بھی موجب استغفار قرار ویتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سعمه ریک سه مانف ده می دیسک و ماناحیه نازل فرماکر آپ کی مغفرت کلی اور مغفرت قطعی کااعلان فرماولی تاکید آپ حشرکے دن مطمئن ہوں اور تسلی کے ساتھ سب کی شفاعت کر سکیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ای طرح تمہارا رب تمہیں فتنب فرمائے گااور تمہیں خوابوں کی تعبیروں کا علم عطا فرمائے گااور تم پر اور آل بیقوب پر اپنی نعت کو تکمل فرمائے گا۔ جس طرح اس سے پہلے اس نے اس نعت کو تمہارے باپ داداا برائیم اور اسٹی بر تکمل فرمائے تھا۔ جب شک تمہارا رب خوب جانے والا منہایت تحکت والا ہے۔ ربوسف: ۲)

حفرت يوسف عليه السلام كي مدح

ینی جس طرح الله تعالی نے تم کو یہ عظیم خواب د کھا کر تم کو شرف بخشا ہے اور عزت اور نعنیات ہے نوازا ہے۔ ای طرب الله حالی اور بڑے بڑے اور عظیم کاموں کے لیے تم کو متحب فرمائے گا۔ حسن نے کھا اس سے مرادیہ ہے کہ الله تعالی تم کو

نبوت کے لیے منتخب فرمائے گا اور دو مرب مفسرین نے کہا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمهارا درجہ بلند کرنے کے لیے اور تم کو عظیم مرتبہ دینے کے لیے منتخب فرمائے گا۔ النواس نے کہا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدت فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے تر انوں پر اقتدار اور خواب کی تعبیروں کا جو علم عط فرمایا ہے۔ ان تعموں کی اہمالی بشارت دی ہے۔

آویل الأحادیث کے محامل

حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تم کو آدیل اصادیث کی تعلیم دے گا آیت کے اس حصہ کی کئی تفییری ک گئی میں ایک بیہ ہے کہ آدیل اصادیث ہے مراد ہے خوابوں کی تعییراوراس کو آدیل اصادیث اس لیے فرمایا کہ آدیل کالفظ آول ہے بنا ہے اور آول کا معنی ہے لوٹا اور رجوع کرنا اور انسان خواب میں جو ہاتیں سنتا ہے، بعد میں اس کے تحقق اور جُوت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس لیے آدویل اصادیث کی تغییر خوابوں کی تعییرہ کی گئی ہے، اور آدیل اصادیث کی دو سری تغییر بیہ ہے کہ آسانی کم آبوں میں جو ہاتیں لکھی ہوئی تنفیس اور انبیاء متقد مین کی جو اصادیث اور ان کے جو ارشادات تھے، استہ تعالیٰ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان اصادیث کی تعلیم دی اور اس کی تعییر ہے کہ اصادیث صدیث کی جمع ہے اور صدیث، تدیم کامقابل ہے بعنی صادث اور آدویل کامنی ہے مال اور حوادث کا مال اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی تکوین اور اس کی حکمت ہے بینی اللہ تعالیٰ کی جسمائی اور روصائی مخلوقات کی اصاف اور اقسام ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی حکمیت اور اس کی جلالت

ر استدلال کرنا۔ همکیل نعمت کامعنی

اس کے بعد فرمایا: اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو تعمل فرمائے گا، نعمت کی تحمیل کی بھی وہ تفسیری کی ٹنی بین ایک مید ہے کہ نعمت کو تعمل فرمائے گا، نعمت کو تعمیل کی بھی وہ تفسیری کی ٹنی بیت ہے کہ نعمت انسان کے حق میں صرف نبوت ہے، کیونکہ تخلوق کے تمام مناصب، منصب نبوت کے مقابلہ میں ناقص میں اور انسان کے حق میں تمام مطلق اور کماں مطلق صرف نبوت ہے۔ دو سری تغییر ہد ہے کہ حضرت یعقوب علیہ اسلام نے فرمایا: جس طرح اس سے پہلے اس نے نعمت کو متمارے باپ واوا ابرائیم اور ان کے باپ واوا میں مشترک تممارے باپ واوا ابرائیم اور ان کے باپ واوا میں مشترک ہوئی وہ موف نبوت ہے، کیونکہ ای نعمت کی وجہ سے حضرت ابرائیم اور انحق کو باقی انسانوں سے اتمیاز حاصل ہوا، اندا اس آیت میں میکیل فحت سے مراد نبوت ہے۔

نیزاس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا ہے: اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت تملل فرمائے کا- اس آیت میں آل یعقوب سے مرادان کے صلبی بیٹے نہیں ہیں بلکہ ان کی ذریت ہے جیساکہ ہم نے پہلے داا کل سے واضح کر دیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صلبی بیٹوں کو نبوت نہیں دی گئی تھی۔

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت پوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم چالیس سال کے بعد دیا کیا تھااور ان کی تعبیر میں کبھی خطاوا قع نہیں ہوئی اور بیہ ان کا معجزہ تھا۔ ان کو خواب کی تعبیر کا علم سب سے زیادہ تھاا ہی طرب ہمر سن ہی سید نامجد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ خواب کی تعبیر کا علم تھااور امت میں بیہ علم سب سے زیادہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کو تھا؛ اور امام ابن سیرین کو بھی اس کا علم بہت زیادہ تھااور اس کے قریب سعید بن مسیب کو اس کا علم تھا۔

(الجامع لاحكام القرآن جز٩، ص ١١٥، مطبوحه وارا نفكر بيروت، ١٥٣٥ه )

تياز القرآز

جلديجم

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصہ میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں میں O (یوسف: ۱۵)

حضرت یوسف علیه السلام کے قصّه میں نشانیاں

علامہ قرطبی مالکی متونی ٦٦٨ه ه لکھتے ہیں کہ بیوونے مدینہ میں ہے کچھ لوگوں کو مکہ بھیجا کہ وہ سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ موال کریں کہ شام میں ایک نبی تھے، ان کا بیٹا مصرچلا گیاہ وہ اس کے فراق میں روتے رہے حتی کہ نابینا ہوگئے۔ اس وقت

سے بیہ موان کریں کہ سمال بیک ہی ہے۔ ہی جائے ہی دوں کی ہی دوں کی میں مقد سے ہی کا معاد کا ہمارہ کی خرس جانتا تھا، جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہ سوال کیا تو اللہ تعالی نے پوری سورۂ پوسف نازل فرمادی' اس میں تورات میں نہ کور واقعات کا بھی ذکر ہے اور اس سے زیادہ خبریں بھی چیں اور سورۂ پوسف کا نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مجڑہ تھا۔

(الجامع لاحكام القران جزه، ص ١١٥، مطبوعه دار الفكر بيروت، ١٣١٥ه )

اہل مکہ میں سے اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے اور دہ آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اور حسد کی دجہ سے آپ سے شدید عداوت کا ظہار کرتے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے بیہ قضہ بیان فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ ایڈاء پنچاتے تھے، انجام کار اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کی اور ان کو قوت دی اور ان کے بھائیوں کو ان کا مختاج کردیا اور جب کوئی عمل والا اس قسم کا واقعہ سے گاتو وہ حسد کرنے سے باز آجائے گا۔

میں محضرت بیعقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر تنائی تو اس تعبیر کو پورا ہونے میں اس سال گئے، اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے سید نامجر صلی اللہ علیہ وسلم ہے مدد اور دشمنوں کے خلاف ان کی کامیابی کا وعدہ کیا اور اس وعدہ کے پورا ہونے میں کافی آخیر ہوگئی تو اس کی وجہ بیہ نہیں تھی کہ آپ معاذ اللہ جھوٹے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس طرح تھی مواس اعتبارے اس قصّہ کانازل کرنا آپ کے حالات کے موافق ہے۔

حضرت یوسف علید السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علید السلام کو نقصان پنچانے کی پوری کوشش کی لیکن جب الله تعلق نے حضرت یوسف علید السلام سے ان کی عدد اور ان کی کامیابی کا وعدہ فرمایا تھاتو جس طرح الله تعالی نے اس معالمہ کو مقدر فرمایا تھاوہ ای طرح پورا ہوا اور حضرت یوسف علید السلام کے وشنوں کی کاوشیں کارگرنہ ہو تیں۔

حفرت یوسف علیه السلام کے بھائیوں کے نام ہم اس سورت کے تعارف میں ذکر کر بچکے ہیں۔

اللہ تعالی کا ارشاد ہے: جب یوسف کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب چین ملائکہ ہم پوری جماعت ہیں، بے شک ہمارے باپ کی رائے درست نمیں ہے O (یوسف: ۸)

حفرت بوسف کے بھائیوں کی حضرت بوسف سے نفرت کا سبب

اس آیت سے بید بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ کیا سبب تھا جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو ایڈاء پہنچانے کا تصد کیا اور اس کا سبب بیہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف اور بنیا مین کو محبت میں باتی دس بیغوں پر فوقت دیتے تھے اور ان کو اس سے تکلیف ہوتی تھی ایک تو اس لیے کہ وہ عمر میں ان دونوں سے بڑے میں وہ سرے اس وجہ سے کہ وہ مان دونوں کی بہ نسبت باپ کو زیادہ آرام اور فائدہ پہنچاتے تھے اور تیسرے اس وجہ سے کہ مصاب اور آفات کو وہ می دور کرتے تھے اور منافع اور فوائد کو وہ می حاصل کرتے تھے ان وجوہ کے اعتبار سے چاہیے یہ تھا کہ مصاب اور آفات کو وہ می دور کرتے تھے اور منافع اور فوائد کو وہ می حاصل کرتے تھے ان وجوہ کے اعتبار سے بیا ہے یہ تھا کہ مصاب اور آفات کو وہ میں دور کرتے تھے اور منافع اور فوائد کو وہ میں جب اس کے بر عکس حضرت یعقوب علیہ اسلام ان دس بیٹوں کو حضرت یوسف اور بنیا میں پر ترجے دیے لیکن جب اس کے بر عکس حضرت یعقوب

تبيان القرآن

جلد بنجم

علیہ السلام ان دونوں کو فضیلت دیتے تھے تو انہوں نے کما تاہم اباپ شلال میمین میں ہے ان کی مرادیہ نہ تھی کہ ان کاباپ دین میں گراہ ہے اور فظاء پر ہے کیونکہ اگر وہ یہ ارادہ کرتے تو وہ کافر ہو جاتے بلکہ ان کی مرادیہ تھی کہ دو کو دس پر ترجج و پینے میں اور جھونوں کو بزوں پر ترجیح وسینے میں اور غیر مفید کو مفید پر ترجیح و پینے میں تمارے باپ کی رائے درست نہیں ہے۔ حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے زیادہ محبت کیوں تھی ؟

اس جَدید اعتراض ہو آے کہ بید بات بدیمی ہے کہ بعض اولاد کو بعض پر ترجی دینا کیند اور حمد کو پیدا کر آہے اور جب حضرت بعقوب طید اسلام کو اس کا علم تفاتو انہوں نے حضرت بوسف اور بنیا مین کو باقی دس بیٹوں پر کیوں ترجی وی، جبکہ جو محر، علم اور نفع رسانی میں برے اور زیادہ ہوں وہ اس بات کے زیادہ لا تی بیس کہ ان کو نفیلت دی جائے تو حضرت بعقوب علید اسلام نے ان دونوں کو باتی بیٹوں پر صرف اسلام نے ان دونوں کو باتی بیٹوں پر صرف میں ترجی دی تھی، اور محبت غیرافقیاری چزہ لنڈا اس معالمہ میں وہ معذور تھے اور وہ طلامت کے مستحق شین میں معلاوہ از جو محبت ہیں ترجی دی تھی، اور وہ طلامت کے مستحق شین میں معلاوہ از محمرت یوسف اور بنیایین کی مال بجین میں فوت ہو چکی تھیں اس وجہ سے وہ زیادہ شفقت اور عنایت کے مستحق شینے نیز حضرت یعقوب کو ان دونوں میں رشد و بدایت اور سعادت اور شرافت کے وہ آثار نظر آتے تھے جو باتی اولاد میں نہیں تھے اور محمدت کرتے تھے اور یہ مسئلہ اجتمادی حضرت یوسف علیہ اسلام بریند کہ کمن تھے اس کے باوجود وہ اپنے والد کی بہت زیادہ فدمت کرتے تھے، اور یہ مسئلہ اجتمادی ہوادار سی کو دو سرے پر اعتراض کا حق شیمیں چنچا۔

حضرت بوسف کے بھائیوں کاحسد ہی اُن کے تمام گناہوں کی جڑتھا

حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی بھارے باپ کے نزدیک ہم نے زیادہ محبوب ہیں اور یہ محف حسد ہا اور حسد تمام برائیوں کی جڑے اس حسد کی وجہ سے انہوں نے جھوٹ بولا اور اپنے بہت قصور اور ٹیک بھائی کو ضائع کیا ہے۔ آب کہ اس کے اور حسد تمام برائیوں کی جڑا ہی ہو انگی تم میں جتلاکیا اور اس کے والد سے دور کیا اور اپنے باپ کو وائی تم میں جتلاکیا اور اعلان اور بہت کے کہنا کیا داور سے تمام کام عصمت اور نبوت کے منافی ہیں اور جمہور کے نزدیک تبی اعلانِ نبوت ہے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد برقتم کے صغیرہ اور کیبرہ گناہوں ہے معصوم ہو آئے اس لیے ان کے نبی ہونے کا قول کرنا صحیح نہیں ہے۔ حسد ارشک اور منافست کی تحریفیں

دل کی بیار یوں میں ہے ایک بیاری حمد ہے جیسا کہ بعض علماء نے حمد کی تعریف میں کما ہے: انعنیاء کو اجھے حال میں ا دیکھنے ہے دل کو جو اذبت اور تکلیف بہنچی ہے وہ حمد ہے اور بعض علماء نے کما: کسی شخص کے پاس نعت دکھ کر یہ تمناکرنا کہ اس کو بھت زا کل ہو جائے اس کو بھی سے نعمت زا کل ہو جائے خواہ اس کو بید نعمت نہ سے اس کو حمد کہتے ہیں اور کسی کے پاس نعمت دکھے کر یہ تمناکرنا کہ اس سے یہ نعمت زا کل ہو جائے خواہ اس کو بید نعمت نہ سلے اس کو حمد کہتے ہیں۔ اور شخص ہے ہے کہ کسی شخص کو اجھے حال میں دکھے کر اس سے بغض رکھنا حمد سے اور اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱) کی شخص نے نعت کو مطلقانا پیند کرنا اور بیہ حسد فدموم ہے اور جب حاسد اس شخص سے بغض رکھے گانو صاحب نعت و دکھے کراس کو اذبہ جبیجتی رہے کی اور اس سے اس کے دل میں مرض ہوگا اور اس کے پاس سے اس نعت کے زوال سے اس کولذت حاصل ہوکی خواہ اسے وہ نعت حاصل نہ ہو۔

(۲) حاسد کسی شخص کے پاس نعمت دیکھ کر اس شخص کی اپنے اوپر نضیلت کو ٹاپیند کرے اور وہ میہ جاہے کہ یا تو وہ اس شخص جبیا ہو بائے یا اس سے بڑھ کر ہوجائے حسد کی اس قتم کانام علاء نے رشک رکھا ہے 'اور نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس

يَنْصُرُونُ كُنْ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِهِمُ نَصْرَةً }

النَّعِيْبِهِ 0 يُشْفَوْنَ مِنْ رَّحِيْبِقِ مَّخُنُوهِ كُلُّ جِئْمُهُ مِسْكُولُمُ إِنِّي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَيس

کو بھی حید فرہایا ہے: حفزت عبداللہ بن مسعود اور حفزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماہے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حسد کرنا صرف دو صورتوں میں جائز ہے: ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن ( کاعلم) عطاکیا ہو اور وہ دن اور رات کے او قات میں قرآن کے ساتھ قیام کرے اور ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ دن اور رات کے او قات میں اس بال کو حق کے راستوں میں خرج کرے میں الفاظ حفرت ابن عمر کی روایت میں ہیں اور حفرت ابن مسعود کی روایت میں ہے: ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطاکی ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرے اور اس کی تعلیم دے اور دو سرا وہ مختص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس کو حق کے راستہ میں خرج کرنے پر مسلط کر دیا ہو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۲۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۲۱) حسد کی اس دو سمری فتم کو منافت (رغبت) بھی کتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایک اچھی چیز کے حصول میں دو شخص رغبت کریں اور اس کے حصول میں ہرایک دو سمرے پر سبقت کرنا چاہتا ہو اور اپنے اوپر دو سمرے کی سبقت کو ناپند کر ناہو، منافت اچھی چیزوں میں لائق تعریف ہے۔ قرآن مجید میں ہے: إِنَّ أَلَاثُورَ لَوْمُ لَعِيْمِهُ عَلَى الْأَرْأَلِكِ

یے شک نیک لوگ ضرور راحت میں ہوں ک O تختوں پر بیٹھے ہوئے و کھ رے ہوں گO آپ ان کے چروں سے نعمتوں کی ترو آازگی پہچان لیں گے 🔿 ان کو مہر شدہ صاف شراب یلائی جائے گی 10س کی میرمشک ہوگی' اور رغبت کرنے وا وں کو

ای میں رغبت کرنی جاہیے۔

المتنافسة ٥٥(المطففين: ٢٢-٢٢) حسد عموما اس نعت پر کیاجا تاہے جس کی وجہ ہے کسی کے متبعین زیادہ ہوں ورنہ اُگر کوئی شخص زیادہ کھا ، پیتا ہویا اس کی پیویاں زیادہ ہوں تو اس پر کوئی حسد نہیں کر تاہ ای وجہ ہے نبی صلی امتد علیہ وسلم نے علم اور مال کا ذکر فرمایا کیا نسہ جو شخص بڑا عالم ہو آ ہے اس کے پیرو کار بھی بہت ہوتے ہیں اور جو شخص بڑا مال دار ہو آ ہے اس کے بھی بہت محین اور مصاحبین ہوتے جیں کیونکہ وہ اپنی ضرورتوں میں اس کے محتاج ہوتے ہیں' اس وجہ سے حضرت موی علیہ السلام کو معراج کے موقع یر نبی صلی الله عليه وسلم پر منافت اور رشک ہوا حتی کہ جب ان کے پاس نبی صلی الله علیه وسلم گزرے تووہ رونے لگے ' ان ہے یو چھا گیر آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے بعد ایک نوجوان کو رسول بنایا گیااور اس کی امت کے بیرو کار میری امت کے يروكارون سے زيادہ جنت ميں داخل ہوں گے- (صحح البغاري رقم الحديث: ١٣٨٨- صحيح مسلم رقم الحديث: ١٢٦٥-حبدنه كرنے كى فضيلت

حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس نے فرمایا: ابھی تمہارے پیں اس راتے ہے ایک شخص آئے گاوہ اہل جنت میں ہے ہے۔ پھرانصار مین ہے ایک شخص آیا' وضو کی وجہ ہے اس کی ڈا ڑھی ہے پانی کے قطرے نمیک رہے تھے 'اس نے اپنے پاکس ہاتھ میںا نی جو تیاں انھائی ہوئی تھیں' اس نے آگر سلام کیا۔ دو سرے دن بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا ، بھروہی شخص اس کیفیت ہے آیا۔ تیسرے دن پھرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا اور پھروہی فخص اس طرح آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص اس محض کے بیجھیے گئے انہوں نے اس سے کہامیرا اپنے والدے جھڑا ہو گیا۔ ہو اور میں نے قشم َ صانی ب ک میں تمین دن تک ان کے پاس نہیں رہوں گا' اگر تم اجازت دو تو میں تمین دن تمہارے ساتھ گزاروں۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ تمین را تیں اس کے پاس رے' انہوں نے اے تہجد پڑھتے ہوئے نہیں

مسند "مدن" السراح المطاق قد يمز مسند احد رقم الديث: ۱۳۵۲ الطبع عالم الكتب مصنف عبدالرزاق رقم الديث: ۴۰۵۵۹ مسند "مبرين تبيد رقم الديث: ۱۱۱۷ عمل ايوم والبيله للنسائي رقم الديث: ۸۹۳)

حسد نداوم

اور جو حسد ندموم باس كالله تعالى في ميوديوں كے حق مين ذكر قرمايا ب:

وَدُكَنِيسُوكِينُ هُنِ لَكِنَابِ ثَوْلُودُوُوكُو وَمِنْ عُنْ رِنْصَرِيكُوهُ كُفَّارٌ حَسَدًا ثِنْ فِي يَعْلَمُو الله الله المستركة كُفَّارٌ حَسَدًا ثِنْ اللهِ المُعلَّدِ

کاش وہ تسمیس تممارے ایمان کے بعد کفر کی طرف وٹادیں اور بیہ خواہش انموں نے اس وقت کی جب ان پر حق واضح ہو چکا ت

بت سے اہل كتاب نے اسنے دلى حمد كى وجہ ہے مد جاباك

غیراختیاری صبر کی به نسبت اختیاری صبر کی نضیلت

یعنی جب انسوں نے یہ دیکھا کہ تم کو ایمان کی نعمت عاصل ہو پکی ہے اور ان کو وہ نعمت حاصل نہیں ہوئی قو انسوں نے یہ چبا کہ تم سے وہ نعمت زا کل ہو جائے خواہ ان کو ایمان کی وہ نعمت حاصل نہ ہو بلکہ وہ اس نعمت کو حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے تھے وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ تم سے وہ نعمت زا کل ہو جائے اور اس حسد کی وجہ سے لبید بن اعظم یہووی نے نبی صلی اللہ ملید و سلم پر جادو کیا تھا۔

سن القال

ہے شک جو اللہ ہے ڈرے اور صر کرے تو یقینا اللہ نیکی بَيُّهُ مَنْ يَنِّنِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِينُعُ اَجْرَ کرنے والوں کا جرضائع نمیں کرتا۔ المحسنير - (يوسف: ٩٠)

اور اس آیت کے حکم میں وہ مسلمان ہیں جن کو ان کے ایمان کی وجہ ہے ایذاء پہنچائی جائے جیسے اس دور میں بھارت' مقوضہ تشمر، چیپنسا کو سوو اور بو ننیا کے مسلمانوں کو ان کے اسلام اور ایمان کی وجہ سے ظلم وستم کانشانہ بنایا جارہا ہے یا کس شخص ہے فتی اور معصیت کو طلب کیا جائے اور ان کی موافقت نہ کرنے کی صورت میں اس کو قید کرنے اور سزا دینے کی د همکی دئی جائے جیسے الجزائر اور مصرمیں اسلامی نظام کامطالبہ کرنے والوں کو قتل کیا جارہا ہے اور ایذائمیں پہنچائی جارہی ہیں اور تر کی میں اسلامی اقدار اپنانے والوں پر اور سعودی عرب میں میلاد النبی چھپید منانے والوں پر قید و بند کی سختیاں کی ہار ہی ہیں۔

ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کاصبر حضرت بوسف کے صبر سے بہت عظیم ہے

سب سے زیدہ ایڈائیں بمارے نی سیدنامحرصلی اللہ ملیہ وسلم کو پہنچائی گئیں اور آپ نے ان پر اپ اختیار سے صبر یو اور تمارے نبی صلی اللہ ملیہ وسلم نے حضرت بوسف ملیہ اسلام کے متابلہ میں بت عظیم صبر آبا کیونکہ حضرت بوسف ملیہ السلام ہے بدکاری کو طلب کیا گیا اور جب انہوں نے اس کی موافقت نسیں کی تو ان کو قید کیا گیا اور ہمارے نمی صلی امند عدید وسلم اور آپ کے امحاب ہے کفر کو طلب کیا گیااور جب انہوں نے ایسانہیں کیاۃ بعض اصحاب کو قمل کیا کیااور بعض پر اور ختیاں کی گئیں؛ اور مشرّ کین نے آپ کو اور بنو ہاشم کو ایک مدت تک شعب ابی طالب میں مقید ر کھااور کھانے پیٹے کی چیزیں آپ نَک چَنجَے منیں دی َ مَیں اور ابوطالب کے انقال کے بعد انہوں نے آپ پر زیادہ شدت کی اور جب انصار نے آپ سے بیت کرلی تو وہ آپ کے اصحاب کو مکہ ہے نگلنے نہیں دیتے تھے اور آپ کے اصحاب صرف چھپ کر ججرت کرئے تھے' اور صرف طائف کے ایک دن میں نبی صلی اللہ ملیہ وسلم کو تبنیغ دین کی بناء پر جو اذبیتیں پہنچائی سکیں وہ تمام نہیوں کو پہنچائی گئی تکیفوں کے مجموعے سے زیادہ تھیں لندا آپ کا تقیاری صبرتمام رسولوں اور نبیوں کے افتیاری صبر سے زیادہ ہے-

مسلمانوں کو دین کی راہ میں جو اذبیتیں پہنچیں اور جو مصائب آئےوہ صرف اس وجہ سے تھے کہ انہوں نے اپنے اختیار ہے اللہ اور رسول صلّی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تھی اور بیہ آسانی مصائب نہ تھے جن میں انسان کا افتیار نہیں ہو تاجیسے حضرت ہو سف علیہ السلام ہر ان کے بھائیوں کی وجہ سے مصائب نازل ہوئے۔

حسدایک نفسانی بیاری ہے

خلاصہ بیہ ہے کہ حسد نفسانی امراض میں ہے ایک مرض ہے اور بیہ غالب مرض ہے جس سے کم نوگ ہی محفوظ رہتے ہیں۔ لوگ مال اور اقتدار میں کسی کی نضیلت کی بناء ہر حسد کرتے ہیں اور اگر دو برابر کے درجہ کے لوگوں میں سے ایک کو دو مرے پر فضیلت حاصل ہو جائے تو اس سے حسد کرتے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف ملیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت وسف ے حسد کیااور جیسے حضرت آدم کے دو بیٹول میں ہے ایک نے دو سرے سے حسد کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بائٹل کی قرمانی قبول س لی تھی اور قائیل کی قربانی قبول نہیں کی تھی، اور جیسے بیوونے مسلمانوں سے حسد کیااس وجہ سے نمائیات کہ و نیامیں کپیل لغزش اور پہلاً گنا تین چزوں ہے ہوا: حرص<sup>،</sup> تکبراور حید - حفرت آدم نے حرص کی وجہ ہے لفزش کی اور اجتما<sup>،</sup> ئ<sup>-خطاء</sup> ہ شجر ممنوع کو کھالیا اور شیطان تکبر کر کے حضرت آوم کو تحدہ کرنے سے منکر ہوا' اور قابل نے حسد کی وجہ ہے ہائیل و مثل سر

تبياء الق أء

## حبد کے متعلق اعادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی امتد عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین چیزوں میں ہے کوئی شخص نہیں نیج سکے گا: حسد ، بد گمانی اور بدفالی- اور میں تم ہے منقریب بیان کروں گا کہ ان سے نگلنے کی کیاصورت ہے، جب تم کمی ے حسد کردتواں ہے بغض نہ رکھو'اور جب تم بد گمانی کروتواں کے پیچھے نہ بڑو'اور جب تم بدشگونی نکالوتواہیے کام ہر روانہ بو حاوً - (كنزالعمال رقم الحديث: ۳۳۷۸۹)

حضرت زبیرین عوام رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم سے مہلی امتوں کی (نفسانی) یوریاں تم میں سمرایت کر جائنس گی، حسد اور بغض اور بیہ مونڈنے والی بیاری ہے۔ میں بیہ نہیں کہنا کہ یہ بالوں کو مونڈتی ہے یکن یہ دن کومونڈ تی ہے؛ اور اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے؛ تم اس وقت تک جنت میں واخل نئیں ہوئے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ' اور تم اس وقت تک (کامل)مومن نہیں ہوگے جب تک کہ تم ایک دوسرے ہے محت نه کرد اور کیامی تم کو به خبر نه دول که کیاچز محت کو ثابت کر سکتی ہے ؟ آپس میں ایک دو سرے کو سلام کیا کرد-

سنن الترندي رقم احديث: ٣٥١٠ سنن ابوداؤد الليالي رقم الحديث: ٩٣٣ مند احمد جَاع ١٩٧٧ مند ابوليعلي رقم الحديث: ٩٧٩٠ شعب الانمان رقم العديث: ٨٤٣٤)

' منرت انس بن مالک رضی ابند عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک دو سرے ہے بغض نہ کرو' ایک دو سرے سے حسد نہ کرو' ایک دو سرے سے دشمنی نہ کرو' اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بو جاؤ اور کسی مسلمان کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔

ا صحح ابنجاری رقم الحدیث: ۷۰۶۵: صحیح مسلم رقم الدیث: ۴۵۵۹ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۹۱۰ مند احمر رقم الحدیث: ۷۸۳۵۰ موط الام مالك رقم الديث:٥٦٧ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث:٣٠٣٢ مند حيدي رقم الحديث:١١٨٣ منن الترزي رقم ايديث: ١٩٣٥ صحح ابن حمان رقم الحديث: ٥٦٦٠)

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم صدیے بچو، کیونکہ حید نیکیوں کو اس طرح کھاجا آہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاجاتی ہے۔

(سنن ابو دا ؤ د رقم الحديث: ۳۹۰۳ مطبوعه د ا را لفكر بيروت ۱۳۱۴ هـ)

القد تحالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ بِهَا يُولِ نے كِها يوسف كو قتل كردويا اس كو كمي ملك ميں چھوڑ آؤ پھر تمهارے باپ كي توجه صف تهماري طرف ري كي اس كي بعد تم إجهي حالت مين بو جاؤ ك 0 (يوسف: ٩) حفرت بوسف کے بھائیوں کا نہیں قتل کرنے یا شہرید ر کرنے کامنصوبہ بنانا

: ؎ حفزت بوسف کے بھائیوں کا حسد انتہا کو بیٹے گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف کو اس کے باپ ہے

ا بعد ره ضوري به اور اس لي دوصور تين من يا تواس كو قتل كرديا جائه يا اس كو دور دراز كسي ملك ين جيهو ژويا جائج حتى لہ اس کا باب اس سے ملاقات ہے مایوس ہو جائے۔ انہوں نے جو یہ مشورہ کیا تھاکسی حاسد کا شراس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، پھر انہوں نے اس شرکی میہ توجیہ کی کہ یوسف کی وجہ ہے ہمارے باپ کی توجہ ہماری طرف نہیں ہوتی اور جب پوسف ان کے یٹ نہیں رے گا تو بچروہ ہماری طرف توجہ القات اور محبت ہے بیش آئیں گے ؛ انہوں نے کمااس کے بعد تم لوگ صالحین ہو جاؤ ہے' ان ئے اس قول کے تین محمل ہیں: (ا) ان کو علم تفاکہ جو کچھ وہ کرنے جارہے ہیں وہ تمام کام گناہ کبیرہ ہیں' انموں نے

ا ، الفي ا

کہ ہم ہیں کام کرنے کے بعد اللہ تعالی ہے تو ہہ کر لیس گے بھر ہم لوگ صالح ہو جائیں گے۔ (۲) ان کی مراد دین کی صلاح نمیں سے بلکہ ان کی مراد دین کی صلاح نمیں بلکہ ان کی مراد دین کی صلاح تھی، بیٹن اس منصوبہ پر عمل کرنے کے بعد ان کی اچھی عالت ہو جائے گی اور ان کا باپ ان سے محبت کرنے گئے گااور ان کی ضرور تون کا خیال رکھنے گئے گا۔ (۳) ان کا مطلب سے تھا کہ بوسف کے یماں ہونے کی وجہ سے ہم ہروقت نمی اور ہروقت ہی سوچتے رہتے ہیں کہ اس سے نجات کی کیا تدبیرہ وگی اور اس تشویش ہم رہنے کی وجہ سے ہم اوئی اصلاح اور اپنی خوش عالی کے منصوبوں پر عمل نمیس کرپائے اور جب سے کا نانگل جائے گاتو ہم اطمینان سے اپنی مملت میں مشغول ہو سکیس گئی نوش عالی کے منصوبوں پر عمل نمیس کرپائے اور جب یہ کا نانگل جائے گاتو ہم اطمینان سے اپنی مملت میں مشغول ہو سکیس گئی ہو اس میں اختلاف ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم کس نے ذیا تھا۔ ایک قول ہے کہ یہ حکم کس نے نمیس تھا اور دو سرا قول ہے ہے کہ یہ حکم ان کے بھائیوں میں سے نمیس تھا اور دو سرا قول ہے ہے کہ یہ حکم دینے والا

معنوں ہوسف علیہ السلام کے بھائی جو منصوبہ بنارہے تنے اس ہے وہ اپنے پاپ کوایڈاء پنچارہے تنے جو نبی معصوم تنے اور جھوٹ بولنے اور اپنے ہے قصور چھوٹے بھائی کوہلاک کرنے کامنصوبہ بنارہے تنے اور یہ تمام کام گناہ کبیرہ ہیں اور یہ اس کی واضح دلیل ہیں کہ حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائی نبی نہیں تنے۔

وس ویس بین سه سرے یہ سے بیٹ ماہ ماہ کا بیادہ کیا۔ اللہ تعالی کاارشاد ہے: ان میں ہے ایک کئے والے نے کہا پوسف کو قتل نہ کرد اور اس کو کسی اندھے کئو ئیس کی گرائی میں ڈال دو' اس کو کوئی قافلہ والااٹھالے گا' اگر تم کچھ کرنائی چاہتے ہو (تواس طرح کرد) (یوسف: ۱۰) مشکل الفاظ کے معافی

عبایہ : اس کا معنی ہے گرا گڑھاہ یمال مراد ہے کئو کمیں کی گرائی۔ یہ گرائی نظر سے خائب ہوتی ہے اس لیے اس کو مند باز قال

عب یہ فرمایا-لیجی : حب کا معنی ہے کاٹنا اور اس سے مراد ہے بہت گرا کوال جس کو اندھا کنوال کہتے ہیں کیونکہ اس میں ویک کے کاٹ کی نہیں تاتی ہے آیا ہے کہ کاٹ سے ماتی میں میں تاتی ہے۔ اس میں تاتی ہے جب کی اور کیا ہے اس میں

جھانک کر دیکھو تو کچھ نظر نسیں آ تا۔ ایک قول میہ ہے کہ میہ کنواں بہت المقد س میں تھا، وہب بن منبہ نے کہا: یہ کنواں اردن میں تھا، مقاتل نے کہا: یہ کنواں حضرت بعقوب علیہ السلام کے گھریت تین فرتخ دور تھا۔

سسارة : جو بوگ راسته میں سفر کرتے ہیں اس سے مراد ہے قافلہ انہوں نے بید اس لیے کہا تھا کہ دھنرت یوسف کو اغما کر خود انہیں کمی دور دراز علاقہ میں ند لے جانا پڑے ، کیونکہ اگر وہ خود کمیں جاتے تو ہوسکتا ہے ان کو حضرت یعقوب اجازت ندریتے ، اور اگر بغیراجازت جاتے تو ہوسکتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا چل جا آ۔

بند فی طبه: اسف اط کامعنی ہے راست ہے کمی چیز کو اٹھانا جو بچہ راست میں پڑا ہوائل جائے اس کو نفسیط کتے ہیں۔ اور جو چیز راست میں گری پڑی مل جائے اس کو نُصطه کتے ہیں۔ نُف طه اور لفیط کے متعلق احادیث اور شرقی احکام اور غذاہب فقماء کی تفسیل ہم ان شاء اللہ خفۃ یب بیان کریں گے۔

لقيط كالغوى اور اصطلاحي معني

جو چیز زمین سے انصائی جائے اس کو اُ قبید طاب کہتے ہیں اور اس کا غالب استعمال اس بچد کے لیے ہو آ ہے جس کو پھینک دیا جائے۔ اللسماتی ترام اے ۱۵ المعبال المنین تام م ۱۸۵۸ المغرب تام ص ۱۳۵۷ علامہ ملاء الدین محمد بن علی بن مجمد المحسکفی الحنفی المتوفی ۸۸ الھ کلستے ہیں:

تبيار القرآر

جس زندہ بچ کو اس کے گھروالے فقرو فاقد کے خوف ہے یا زناکی تهمت ہے بچنے کے لیے گھرہے باہرراستہ میں ڈال ریں اس کو بندھ کتے ہیں'اس بچہ کو ضائع کرنے والا گناہ گار ہو گاہ اگر کسی شخص کو میہ خلن غالب ہو کہ اگر اس بچہ کونہ اٹھایا گیا تو بدیا ک بو بٹ گانو بچراس کا اٹھانا فرض کھالہہے'اگر اس کے علاوہ کسی اور کواس بچہ کاعلم نہ ہو تو بچراس کا اٹھانا فرض میں نے'ای طرزا کروہ دکھے کہ کوئی ناجیا کو نمیں میں گرنے والاہے تواس کا بیانا بھی فرض میں ہے۔

(در مختار على المربي بيروت ١٣١٥هـ ٥٣٢٥ مطبوعه دارا حياء الراحث العربي بيروت ١٣١٩هه) فقماء شافعيد ك نزديك لفيد حلى مد تعريف ب كدجو يجدعام راستد پر پرا بهوا بو اور اس كاكوكي و كويدار ند بوء عام طور يجه بو تست ليكن بهي مجهد دار لزكايسي بو تسب (مغني الميتان منهم ٨١٨، نماية المحتاج، ج٥ ص ٣٢١) اور فقهاء حنيل ك

پر یہ بو ، ب لیکن کبھی سمجھ دار لڑکا بھی ہو آ ہے۔ (مغنی المحتان ن ۲ ص ۴۵) نمایۃ المحتاج ن ۵ ص ۳۲) اور فقهاء حنبلد کے نزدیک نہدے کی سر ۳۲ میں اور فقهاء حنبلد کے نزدیک نہ سوری کے دار ہوں اپنی پدائش ہے لے کر من شعور کے زمانہ تنہ اپنے گھر کا راستہ گم کرچکا ہو۔ (کشاف القناع ن ۴ ص ۴۲۷) فقهاء ما کلیہ کے نزدیک نہ بسط دہ چھوٹا بچہ ہے جو نابالغ ہو خواہ سمجھ دار ہو اور کافر کا فرکو اٹھائے سملمان کو نہ اٹھائے کیونکہ کافر کی مسلمان پر ولایت نہیں ہے اور مسلمان کافر اور مسلمان دونوں کو ایمان شعبی ہے اور مسلمان کافر اور مسلمان دونوں کو ایمانے کہ سام ۱۳۲۳

لسقیہ طے شرعی احکام مئٹ انعدماء علامہ علاء الدین ابو یکرین مسعود الکاسانی الحنفی المترفی ۵۸۷ھ ککھتے ہیں:

غلام اور آزاد ہونے کے اعتبارے فیصفہ کا تھم ہیے بہ کہ وہ آزاد ہے اکہ وکہ حضرت عمراور حضرت علی رضی اللہ عنما اللہ عنما اللہ عنما اللہ عنما اللہ عنما اللہ عنما کے اعتبارے فیصلہ اللہ وہ آزاد ہے اور اس لیے بھی کہ اولاد آدم میں اصل بیہ بہہ کہ وہ آزاد ہیں کیونکہ غلامی تو ان کو کافروں کی حمایت میں لڑنے اور پھر جنگی قیدی ہونے کی وجہ سے عارضی ہوتی ہے اس لیے اصل پر عمل کرنا واجب اور اس پر وہ تمام احکام لاگو ہوں گے جو آزاد انسانوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ اور اسلام اور کفرے اعتبارے فیصلے کا تھم میہ بہہ کہ اگر وہ مسلمانوں کے شرحان میں وقتی ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کے شرحان میں وفن کیا جائے گا اور اگر اس کو ذمی نے میں ووروں یا کا اور اس کی نماز جنازہ پڑ تھی جائے گا اور اگر اس کو ذمی نے میں ووروں یا تیسائیوں کی حودوں یا عیسائیوں کے معبد میں بچا یا اہل ذمہ کی بہتی میں اختیارے دی قرار دیا جائے گا ای طرح آگر اس کو دمسلمان نے کسی میں ودیوں یا عیسائیوں کے معبد میں بچا یا اہل ذمہ کی بہتی میں اختیارے ذری قرار دیا جائے گا۔

اور اس كنسب ك امترار سے علم يہ ب كدوہ جمول النسب ہے حتى كد اگر كى انسان نے دعوىٰ كياكدوواس كے اسب سے جات كاوراس كالاس سے نسب عابت ہوجائے گا۔

اس و زمین سے انجائے کا حکم ہے ہے کہ اس کا افتانا متحب ہے کو نکہ حضرت علی رمنی اللہ عند نے فصط کے افتانے و نیک کام قرار دیا اللہ اس کو بہت افضل کی قرار دیا کو نکہ نفسے طرایک تخص ایک تخص اندان ہے اور اس کا کوئی محافظ میں بلکہ وہ سائن جو نے کئی انسان کی زندگی بچائی گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی میں در در اللہ بدر معربی ا

۔۔۔۔ کو رشخنے کے امترارے تھم میہ ہے کہ جس شخص نے اس کو اٹھایا ہے وہ اس کو رکھنے کا زیادہ حق دارہے اور کسی ۱۶سے سے لیے تصدید کو اس سے لیمنا جائز شمیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاارشادہے جس شخص نے کسی مردہ

ببيار الغراز

زمین کو آباد کیاوہ اس کی ہے۔

اور اس کے خریجے کے اعتبار سے تھم میہ ہے کہ اس کا خرج بیت المال کے ذمہ ہے اور اگر لیفیسط کے ساتھ کچھ مال بندها ہوا ملے تو وہ لیفیبط کا ہے جیسے اس کے جم کے کپڑے اس کی ملکیت میں اور اگر وہ کسی سواری پر بندها ہوا ہے تو سواری بھی اس کی ملکت ہے اور پھر سواری کو چ کراس کا خرج پوراکیا جائے گا کیونکہ بیت المال سے ضرورت کی بناء پر خرج لیا جا آ ہے اور اب ضرورت نمیں ہے اور اس کی جان اور اس کے مال میں اس کا دلی سلطان ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جس کا کوئی ولی نہ ہو' اس کاولی سلطان ہے۔

(يد الّع السنائع ج ٨ ص ٣٢٣ - ٣١٨) ملحمًا، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ، ١٣١٨ هـ )

<u>اُ قبط</u>ه كالغوى معنى

علامه سيد محمد مرتضى زبيدي متوفى ١٠٠٥ه لكصة بن:

۔ 'فیصلہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کمی شخص کو راستہ میں گری بڑی مل جائے اور معدف اس شخص کو کہتے ہیں جو <sup>گر</sup>ی بڑی چیز کواٹھانے والا ہواور اگر راستہ میں کوئی بچہ پڑا ہوا مل جائے تو اس کو لیقیہ ط کہتے ہیں-

( يَأْنَ العروس جَ ٥ص ٢١٤-٢١٦ ، مطبوعه وارالفكر بيروت ٥٠ ١٣٠٥ ،

لُـفـطـه کے متعلق احادیث

حضرت زید بن خالد چبنی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت ہیں ایک شخص حاضر ہوااور اس نے 'نہ ہے۔ کے متعلق سوال کیہ آپ نے فرمایا: اس (تھلی) کے باندھنے کی ڈوری اور اس تھیلی کو بہین کریاد رکھو' پھرا یک سال تک اس کا اعلان کرد' اگر اس کا مالک آ جائے تو فبهما در نہ اس کو تم رکھ لو- اس شخص نے یو چھا: اور گم شدہ بکری کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ تہماری یا تمہارے بھائی کی ہے یا بھیڑیے کی- اس نے یو چھا: اور گم شدہ اونٹ کا لیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا: تهمیں اس ہے کیامطلب؟ اس کے ساتھ اس کی مشک (پیٹ میں پانی) ہے اور اس کا جو یا بھی اس کے ساتھ ے، وہ پانی کے گھاٹ پر جائے گااور در فتوں کے بیتے کھائے گاحتی کہ اس کامالک آ کراس کو بکڑ لے گا-

(صحح البغاري رقم الحديث:۴۴۲۹ صحيح مسلم رقم الحديث:۷۲۲ سنن ابوداؤد رقم الحديث:۷۰ ۱۴ سنن الترمذي رقم الحديث: ٩٣-٢٢ اسنن الكبريل للنسائل رقم الحديث:٥٨١٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث:٣٥٠٣ موطأ امام مالك رقم الحديث:٩٩٧٥ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ١٨٦٠ مصنف ابن الي شيبه ن٢ ص ٣٥٦، مند الحميدي رقم الحديث: ٨١٦ مند احمد ن٣ ص ١١١ مند ابوعواند ق ۴ ص ۱۳۹۰ سخيج ابن حباب رقم الحديث: ۴۸۹۳ المعجم الكبير رقم الحديث: ۵۲۵۱ سنن الدار تعني څ ۴ ص ۴۳۵ سنن تيمق ۴ ت شرح السنه رقم الحديث:۲۲۰۷)

حفزت سوید بن غفله رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں اور حفزت زید بن صوحان اور حفزت سلمان بن ربیعہ جماد کے لیے گئے۔ مجھے ایک جابک بڑا ہوا ملا' میں نے اس کو اٹھالیا' ان دونوں نے مجھے کما: اس کو چھو ڑ دو' میں نے کمانہیں' میں اس کا ملان کروں گا' اگر اس کامالک آئیاتو فبهاورنہ میں خود اس ہے فائدہ اٹھاؤں گا' اور میں نے ان دونوں کی بات نہیں مائی۔ جب ہم جمادے والیں لونے تو میں خوش قسمتی ہے ج کے لیے چلا گیا اور پھر میں مدینہ آیا تو میری ملاقات حفزت الی بن ب رضی اللہ عنہ ہے ہوئی۔ میں نے ان کو جابک اٹھانے اور ان دونوں کے منع کرنے کاقضہ سٹایا انہوں نے کہار سول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم کے زمانہ میں مجھے ایک تھیلی ملی تھی جس میں سودیٹار تھے میں اس کو لے کررسول القہ صلی امند ملیہ و سلم لی خدمت

حلد ينجم

میں عاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا: اس کا ایک سال تک اعلان کرو' انہوں نے کما پھر میں نے اس کا اعلان کیا لیکن اس کی شاخت کے لیے کوئی نمیں آیا۔ میں دویارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ نے فرمایا: اس کا ایک سال تک (مزید) اعلان کرو' انہوں نے کما میں نے بھراس کا اعلان کیا اور کوئی اس کی شاخت کے لیے شمیں آیا' میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ نے فرمایا: اس کا ایک سال تک (اور) اعلان کرو' انہوں نے کما میں نے اس کا اعلان کیا اور کوئی اس کی شاخت کے لیے نمیں آیا بھر آپ نے فرمایا ان کے عدد' ان کی تھیلی' اور اس کی ڈور کی کیچان کو یاد رکھو' اگر اس کا کوئی الک آ جب تے تو تبدا ورز تم اس سے فائدہ اٹھالیت بھر میں نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ سوید بن غفلہ کتے ہیں اس کے بعد میری حضرت ابی بن کعب سے کہ میں طاقات ہوئی' انہوں نے کما تھے یا دخیل

(منجح البخارى رقم الحديث:۱۳۲۹ منجح مسلم رقم الحديث:۹۷۲۳ سنن ابوداؤد رقم الحديث:۱۵۹۱ سنن الزندى رقم اعديث:۱۳۵۳ النن الكبرى للنسائى رقم الحديث:۵۸۲۳ سنن ابن ماجه رقم الحديث:۴۵۷ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث:۹۸۱۵ مصنف ابن ابي شيب تهم ص۳۵۳ سند احد ن۵ ص۱۳۷ مسند عبد بن حميد رقم الحديث:۹۲۲ المستفى رقم الحديث:۲۲۸ صبح ابن حبان رقم احديث:۱۳۸۹ کمتجم الاوسط رقم الحدیث:۳۸۹۳ النن الکبری للیسقی ن۵ ص۱۹۷۸)

لْقُطِه كواهُانِ كَ حَكُم مِيْن مْدابِب فقهاء

علا، مو فق الدین این قدامه حنبل کصتے میں : امام احدین حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ لف طبه کاند افعانا فضل ہے۔ حضرت ابن عباس ، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، ابن زید ، ربح بن ٹیشم اور عطاء کا بھی بی نظریہ ہے۔ قاضی شرح نے ایک در ہم گراہوا دیکھا اور اس سے کوئی تعرض نمیں کیا۔ امام شافعی اور ابوالخطاب کا قول میہ ہے کہ اگر کوئی چیزایی جگہ پڑی ہے جمال اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو اور اس شخص کو اپنے اوپر ہید اطمینان حاصل ہو کہ دو اس چیز میں خیانت نمیں کرے گاتو اس محض کے لیے اس چیز کو انھنا فضل ہے۔ امام شافعی کارو سراقول ہید ہے کہ اس شخص پر اٹھاناوا جب ہے کو تکہ اللہ تعالیٰ فرما آ ہے:

مسلمان مرد اور عورتیں ایک دو سرے کے ولی ہیں۔

وَ لَمُ وَلِيكُ وَلَا مُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِدَاتُ مَعْضُهُمْ أَوْلِيكَامُ \*

اور جب مسلمان ایک دو سرے کے دل میں تو ان پر ایک دو سرے کی چیزوں کی حفاظت واجب ہے۔ سعید بن میسب حسن بن صلح اور امام ابو صفیفہ کے نزدیک لفسطه کو اٹھانا واجب حسن بن صلح اور امام ابو صفیفہ کے نزدیک لفسطه کو اٹھانا واجب نسین مستحب ہیں۔ منطقہ خسس مسلمان کم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اہم اور جیتی چیز ہو تو اس کو اٹھانا مستحب ہے اور وہ اٹھا کر اس کا اعلان کرے ، کیونکہ اس مسلمان کے مال کی حفاظت ہے اور یہ اس کو صفائع کرنے ہے بھرے۔

ملامہ ابن قدامہ صبی کلصتے ہیں: ہماری دلیل حضرت ابن عمراور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کا قول ہے اور صحابہ بیس سے آگ نے ان کے قول کی مخالفت نہیں کی نیز نیفسلہ کو اٹھا کراپتے آپ کو حرام کھانے اور اعلان نہ کرکے ترک واجب کے خطرہ میں ڈالنا ہے۔ اس لیے زیادہ محفوظ اور زیادہ بھتر ہے کہ لیقیطہ کو نہ اٹھایا جائے، جس طرح پیٹیم کے مال کا ولی نہ بنتا بہت ہے اور بہ خیال کہ لفیصلہ نہ اٹھانے ہے ایک مسلمان کے مال کے ضائع ہوئے کا فطرہ ہے اس لیے سود مند نہیں ہے کہ جو اللہ بینکے اونٹ وغیرہ کو بھی لے جانا جائز نہیں ہے مالانکہ مال ضائع ہوئے کا فطرہ اس میں بھی ہے۔

(المغنی ج۵ ص ۲۱۷-۲۱۷ مطبوعه دارا نفکر بیروت ۵۰ ۱۳۰ه)

سيان القرآن

<u>ا قبط یہ کو اٹھانے کے تھم میں فقہاءاحناف کاموقف</u>

مٹس الائمہ سرخی حفی کیسے ہیں: لقبطہ کو اٹھانے کے حکم مین علماء کا اختیاف ہے۔ بعض فلسفی علماء یہ کہتے ہیں کہ خفیطہ کو اٹھانا جائز نمیں ہے کیونکہ یہ بلا اجازت غیر کے مال کو اٹھانا ہے، اس لیے اس پر ہاتھ ہوھانا جائز جمیں ہے حقد میں ائمہ آبایعین نے یہ کماے کہ ہرچند کہ لیقیطہ کو اٹھانا جائز ہے لیکن اس کو نہ اٹھانا اُفضل ہے، کیونکہ جس مخض کی چز

متقد مین ائمہ بابعین نے یہ کہا ہے کہ ہرچند کہ لیفی طب کو اٹھانا جائز ہے لیکن اس کو نہ اٹھانا افضل ہے ، کیونکہ جس شخص کی چیز گری ہے وہ اس کو ای جگہ ڈھونڈے گاجس جگہ وہ چیز گری تھی اور جب اس چیز کو اٹھایا نمیں حائے گاتو اس کا مالک ای جگہ

ہے آ کراپی چیزاٹھائے گادو سری وجہ بیہ ہے کہ چیزاٹھانے کے بعد میہ خطرہ موجود ہے کہ اٹھانے والے کی نیت بدل جائے اس لیے لفیطہ کواٹھانااہیے آپ کو فتند میں ڈالنے کے مترادف ہے اس لیے لفیطہ کونہ اٹھاناافعل ہے۔ مثمن الائمہ سرخمی کلیتے ہیں: ہمارے فقهاء رحم اللہ کا مسلک میہ ہے کہ لفیطہ کواٹھانا اس کے نہ اٹھانے ہے افعل

مس الائمہ سرسی معتقے ہیں: ہمارے تعلماء رسم القد 8 مسلك ہيہ ہے له لقط و العاناس نے نہ العام ہے ۔ اس بے کوئند اگر وہ اس كو نمب انتحاب گاتو اس كا فدشہ ہے كہ كوئى فخض اس كو اشار بالك ہے چمپا لے گااور جب وہ اس كو اضائے گاتو اس كا اعلان كركے اس چيز كو اس كے مالك تنك پہنچا دے گا نيز وہ اس له قبط كو افعاكر امانت كى طرح اس كى حفاظت كرے گا اور امانت كى اوائرام كرنا فرض ہے اور اس كو اس ميں وى ثواب ملے گا: و امانت كو اواكر نے كا ملاہ ہے، اللہ تعالى فرماتے :

اِنَّالَ لَهُ مِنْ اللهِ عَلَى صَبِي بِهِ عَمَ ويَا بِ كَهُ مَمَ النَّيْلِ اللهِ عَلَى صَبِي بِهِ عَمَ ويَا ب كه تم المانتي ال ك (النساء ٨٥) حق دارون تك بنجادو-

اور اللہ تعالیٰ کے تھم پر عمل کرنا تواب کاموجب ہے۔ (المبسوط جااص۴ مطبوعہ دار العرفہ بیروت ۱۳۹۸ھ) گُـقہ طب کی اقسام اور ان کے احکام

مش الائمه سرخی حنی لکھتے ہیں: لفط الم دو وقسمیں ہیں: ایک قسم وہ ہے جس کے بارے میں بیہ علم ہو آ ہے کہ اس چیز کا مالک اس چیز کو طلب نسیں کرے گا جیسے تشخلیاں انار کے چھکٹے (ردی کاغذ اطال ڈے اخل بو تکلیں اور ردی کپڑے وغیرہ) دو سری قسم وہ ہے جس کے بارے میں علم ہو آ ہے کہ اس کا مالک اس کو طلب کرے گا۔ (جیسے قیتی اشیاء)

قسم اول کا تھم ہیے کہ اس کا افعانا اور اس نے نفع حاصل کرنا جائز ہے۔ البتہ اگر اس چیز کے مالک نے اس چیز کو افعانے
والے کے باتھ میں دکھے لیا قوہ اس سے لے سکتا ہے کیو نکہ اللک کا اس چیز کو پھینک دینا افعانے والے کے لیے نفع حاصل کرنے
کی اباحت کا سبب تھا اس کی طرف سے تلیک نہیں تھی، کیونکہ مجبول کو مالک بنانا تھیج نہیں ہو آ۔ اور اباحت کے بعد میں مالک
کی ملکت اس چیز سے منقطع نہیں ہوتی، البتہ جس فحص کو مباح چیز کی ہے وہ اس سے فائدہ افعا سکتا ہے لیکن مالک کی ملکت
اس چیز کے ساتھ قائم رہتی ہے اور وہ جب چاہے اس چیز کو لے سکتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: جس فحص نے
اس پیز کے ساتھ قائم رہتی ہے اور وہ جب چاہے اس چیز کو لے سکتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: جس فحص نے
اور کمی محض نے اس کا اور اور ہو وہ اس سے نفع حاصل کر سکتا ہے اور اگر بحری کے مالک نے اس کے باتھ میں اوں و کیے لیا
قوہ اس کو لے سکتا ہے۔ اور اگر کمی محض نے اس بحری کی کھال انار کر اس کو رنگ لیا تو اب بھی اس کا مالک اس کھال کو لے
سکتا ہے لیکن اس کو رنگنے کے بیے و بینے دیئر سے۔

۔ اُ غیضہ کی دو سری فتم جس کے بارے میں میہ علم ہو کہ اس کا مالک اس کو طلب کرے گا' اس کا حکم میہ ہے کہ جو شخص اس چیز کو اٹھائے اس پر اس کی حفاظت کرنا واجب ہے اور اس پر اس کا اعلان کرنالازم ہے تاکہ وہ اس چیز کو اس کے مالک تک

حله بنجم

بن سكے۔ امام محد نے ابراہیم سے روایت كياكہ نقطه كاايك سال تك اعلان كرے اگر اس كامالك آ جائے توفيماورند اس ج: ﴾ مدقہ کر دے، صدقہ کے بعد اگر اس کامالک آگیا تو اس کو افتیارے 'اگر وہ چاہے تو اس صدقہ کو برقرار رکھے اور اگر ے ۔ بقوہ انہ ہے اٹھانے والے کو اس صدقہ کاضامن کردے- امام مجمدنے ایرا ہیم تعلی کے اس قول کوبطور دلیل کے ذکر نہیں یں کوئیا مام ابو صفیفہ رحمہ اللّٰہ آبعین کی تقلید نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے ھے دیجالی و سحہ برحال "وو بھی انسان ہیں اور : مرجمی انسان میں ''لیکن اصل سبب میہ ہے کہ ابراہیم محلی اپنے فلادی میں حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی الله عظما ے اتوال پر اعتاد کرتے تھے اور اہل کوفیہ کی فقہ کا مدار انہی حضرات پر تھا ابراہیم تعلی باتی فقهاء کی به نسبت حضرت علی اور حفرت ابن مسعود کے اقوال کو ذیادہ جاننے والے تھے' ہی وجہ ہے کہ امام محمد کی کتاب ابراہیم تحقی کے اقوال ہے جمری ہوئی ے۔ ہم حال اس حدیث میں ہے کہ اٹھانے والالقبطے کا اعلان کرے اور ہم چیز میں ایک سال کی مدت لازم نہیں ہے، چیز کا ا نھانے واں خود اندازہ کرے کہ اس کامالک کتنی مدت تک اس چیز کوڈ ھونڈ آرے گا اتنی مدت تک وہ اس چیز کااعلان کر آرے اور اس کا زرازہ اس چنز کی قیت اور حیثیت ہے ہو گاحتی کہ فقیاء کہتے ہیں کہ دیں در ہم بھی اہم اور قیمتی ہیں کیونکہ دیں در ہم ی جوری کے عوض چور کا ہاتھ کاٹ دیا جا آے اور اگر نقطیہ وس درہم ہے کم جو تو تین درہم تک ایک ماہ اعلان کرے اور اگر تین در ہم ہے تم ہو تو ایک ور ہم تک ایک ہفتہ اعلان لرے اور ایک در ہم ہے کم میں ایک دن اعلان کرے اور اگر ایک پییہ کی چیز ہو تو دائمیں ہا اُپ کو دیکھیے اور چروہ چیز کی فقیرے ہاتھ پر رکھ دے-ان مدتوں میں ہے کوئی مدت بھی لازم نہیں ے 'یو نَیہ رائے ہے 'کی ہدت کو معین نمیں کیا جاسکا' لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اعلان اس وجہ سے کیا جا آ ہے کہ اس چیز کا ، لَك اس چِيزَ وطلب كرے گااور بهارے ياس بير جاننے كاكوئى ذريعيہ نہيں ہے كہ اس چِز كامالك اس كوك تک طلب كر مارے گا؟ اس لئے کس چیز کے بارے میں ملتقط اپنی غالب رائے ہے فیصلہ کرے ایعنی وہ یہ سوچے کہ اگر ایسی چیز گم ہو جائے تو اس کا ، بَ مَتَىٰ مِت تَك اس چِيزَ كو تلاش كريّار ہے گااور جَتني مرت پر اس كاغلبہ خلن ہوا تني مرت تك اعلان كريّار ہے-(المبسوط ج ااص ۲۰۳ مطبوعه دارالمعرفه بيروت ۱۳۹۸ هـ)

لُقيطيه كاعلان كرنے كے مقامات اور طريقه كار

عدمہ ابن قدامہ صنبی لکھتے ہیں کہ قد طبہ کا اعلان بازاروں میں عام مساجد کے دروازوں اور جامع معجدوں کے دروازوں پر بن او قات میں کیا جن او قات میں لوگ بھٹر ہوتے ہیں ای طرح جن مجالس میں لوگ بھٹر ہوتے ہیں وہا ۔ بہتی احد نہ کیا جائے کہ کو نکہ مقسود اس چیز کااظمار ہے کہ فلاں چیز گم ہوگئی ہے تاکہ اس کے مالک کو پتا جل جائے اس لیے وہ سے بچھ وہ سے ہوتے ہیں گئی ہیں۔ وہ سے بیم اعلان مساجد میں نہ کیا جائے کیونکہ مساجد اس لیے شمیں بنائی گئی ہیں۔ حض ت او ہر یہ در منی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس محفص نے کسی آدی کو معبد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سال کو چاہیے کہ یوں کے کہ اللہ تھماری اس چیز کو واپس نہ کرے کیونکہ مساجد اس لیے شمیل میں نہ سین اور حض اللہ عز نہ نے اعلان کرو۔ بیک کہ ایک تعمد کا معالی کیوں کے کہ اللہ تعماری اس کے خیل اس کا معبد کے دروازہ پر اعلان کرو۔ بیکن سیس اور حض ت عرب ضی اللہ عند نے لیے تھا ہے کہ ایک تعمد کے دروازہ پر اعلان کرو۔

" عند انجاف والا فود بھی فیصف کا علان کر سکتا ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ اس کے لیے کمی اور مختص کو مقرر کر ، ب انر ولی شخص از فود ملتقط کی طرف ہے اعلان کرے تو قیما ورند ملتقط خود اعلان کرے کیونکہ اصل میں اعلان کرنا " مند انجاب اور اللہ واجرت وے کر کمی ہے اعلان کرائے تو یہ بھی جائز ہے۔ اس میں امام اجم امام شخص امام اور طبقہ کے درمیان کوئی اختلاف شمیر ہے۔ " شافعی امام اور طبقہ کے درمیان کوئی اختلاف شمیر ہے۔

نبيار القراز

یوسف ۱۲: ۱۳۰

اعلان کا طریقہ مدہے کہ وہ صرف لیقیطیہ کی جنس کاذکر کرے مثلاً بوں کے کہ کسی شخص کاسونا گم ہو گیاہے؟ یا جاندی یا ورہم یا دینار علی بذاالقیاں۔ اس چیز کی صفات اور علامات نہ ہتلائے تاکہ کوئی غیر شخص اس کو حاصل کرنے کی جرات نہ کرے۔ (المغنى ج٢ص ۵- ٣، مطبوعه وارالفكر بيروت، ٥٠ ١٨٠هـ)

## <u> لَفطه کے اعلان کی مدت میں مذاہب فقہاء</u>

علامہ این قدامہ حنبلی لکھتے ہیں کہ لیفیطہ کے اعلان کی مدت ایک سال ہے۔ حضرت عمرُ حضرت علی اور حضرت ابن عمایں رضی اللہ عنهم سے میں روایت ہے۔ ابن مسیب تعجمی امام مالک امام شافعی اور اصحاب رائے کا بھی میں قول ہے۔ حفزت عمرے دو مری روایت ہے کہ تین ہاہ تک اعلان کرے اور ایک اور روایت ہے کہ تین سال تک اعلان کرے' کیونکہ حفزت الی بن کعب رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے انسیں تمین سال تک ایک سو دینار کے اعلان كرنے كائتكم ديا تھا۔

علامہ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ہماری دلیل ہدہے کہ حدیث صحیح میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علم نے حضرت زید بن خالد کو ایک سال تک اعلان کرنے کا تھم ویا تھا۔ اور حصرت الی بن کعب کی روانت کا جواب یہ ہے کہ رادی نے کہ ججھے پتانہیں کہ تین سال کما تھایا ایک سال امام ابو داؤد نے کہا کہ راوی کواس میں شک ہے ۔ ۱۱مغنی ت۲ ص ۴۰ مطبوعہ دارا عکر بیروت ۵۰۳۵ھ) علامه یحیٰ بن شرف نووی شافعی ککھتے ہیں: لیقیطے کابازاروں میں اور مساجد کے ، روا زوں وغیرہ پر ایک سال تک اعلان لرے ، پہلے ہفتہ ہردن صبح و شام اعلان کرے ، پھر ہردن میں ایک مرتبہ ، پھر ہر ہفتہ میں ، پھر ہر ممینہ میں اور صبح میہ ہے کہ جو چیز حقیر ہو اس کا اعلان ایک سال نہ کیا جائے بلکہ اتنی مدت تک اعلان کیا جائے جتنی مدت میں یہ مُان ہو جائے کہ اب ولک نے اس ہے اعراض کرلیا ہو گا۔ (مغنی المحتاج ج۲ص ۱۳۱۲-۴۴۲) مطبوعہ دار احیاءالتراث العربی میروت.

قاضی ابوالولید مالکی لکھتے ہیں کہ جو چیز قتمتی ہواس کا اعلان ایک سال تک کیا چائے بشرطیکہ وہ مال ننیمت سے نہ ہو-(بدایتهٔ الجتهدی۲۳ م ۲۳۹ مطبوعه دارانفکر بیروت)

علامہ ابن ہمام حنفی ککھتے میں: امام ابو حنیفہ ہے یہ روایت ہے کہ اگر نقیط، دو سور زمرا ۱۲۶۳۷ کرام چاندی ایا اس ے زیارہ کی مالیت ہو تو ایک سال اعلان کیا جائے اور اگر دو سو در ہم ہے کم مالیت بو تو دس در ہم (۱۹۸ ،۴۰۰ کرام چاندی تب ایک ماہ اعلان کیا جائے اور اگر وس ورہم ہے کم مالیت کی چیز ہو تو جتنی مدت مناسب سمجھے اعلان ارے 'اور ایک روایت مد ب که تین در بهم (۱۸۵۳ء گرام چاندی) <u>مسعه به کرد</u>س در بهم (۱۱۸ه-۳۰) گرام چاندی) تک دس دن اعلان کرے اور ایک در بهم (۹۱۸ • ۳۶ گرام چاندی) ہے لے کر تین درہم (۱۸۵۳ء گرام چاندی) تک تمین دن اعلان کرے ' اور اگر ایک دانق یعنی در بم کا چھٹا حصہ (۵۰۰۳ء• گرام چاندی) یا اس سے زیادہ ہو تو ایک درجم تک ایک دن اعلان کرے اور اگر ایک دانق ہے کم ہو تو وائیں بائیں دکھے کر کسی فقیرے باتھ پر رکھ دے۔ علامہ مرخی نے کہا ہے کہ یہ نصاب لازم نہیں ہے بلکہ فلیل میں اپنی صوابدید کے مطابق اعلان کرے۔ علامہ سرخی نے گویا امام اعظم کی پہلی روایت کولیا ہے اور ظاہرالروایہ <sup>ج</sup>س کو امام محمہ نے کتاب الاصل میں ذکر کیا ہے وہ بیہ ہے کہ قلیل اور کیٹر میں فرق کے بغیر ایک سال اعلان کرے اور یک امام مانک سام شافعی (اور امام احمہ) کا قول ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی تفصیل اور فرق کے بیان فرمایا:

جس کو کوئی چیز ملی ہو وہ اس کا ایک سال املان کرے۔ مرالتقطشيئافليعرفسنة اور حفرت عمرا حضرت علی اور حفرت این عباس سے بھی ای طرح مردی ہے۔ اور امام ابو حذیفہ سے جو پہلی روایت

جلد بجم تبيان القرآن ہے کہ دو سو درہم یا زیادہ سے لے کروس درہم تک ایک سال اعلان کرے اور دس درہم ہے کم میں جتنی مدت تک مناسب سمجھے اعلان کرے اور دس درہم ہے کم میں جتنی مدت تک مناسب سمجھے اعلان کرے کا ذکر ہے وہ اس لفط مد کے بارے میں ہیں جو ایک سرار تھا جو ایک بڑار ورہم کے مساوی ہے اور دس درہم یا اس سے زیادہ کی مایت کی وجہ میہ ہے کہ معری کم از تم مقدار نصاب سرقہ یعنی دس درہم ہے، بیٹن دس درہم شرعاً قیتی مال ہے، کیونکہ اس کے عوض چور کا باتھ کاٹ دیا جا آ ہے اور میں درہم فرن طال ہو جاتی ہے اور دس درہم فرن طال ہو جاتی ہے اس کے وس درہم کی مالیت کے حکم کو بھی ایک بڑار درہم کے حکم کے ساتھ لاحق کر دیا اور دس درہم سے م کا چو کئد میں مرتب میں ہے اس کے اعلان کی مدت ایک سال نمیں رکھی بلکہ اس کو اعلان کرنے والے کی صوابہ یہ پر چوڑ دیا۔ (فق القدرین 6 میں۔ سمارہ میں مقومہ سکتھ نوریہ رضوبیہ سکھر)
میں کے دو رہیں لی قبط کے اعلان کا طریقہ کا ر

مرچند کہ انکہ خلاف اور امام ابوضیفہ سے ظاہر الروایہ یمی ہے کہ دس درہم یا اس سے زیادہ کی ایت کا ایک سال اعلان
کرنا چاہیے گئین چو نکہ اس پر عمل کرناد شوار ہے اس لیے امام ابوضیفہ کی اس روایت پر عمل کرنا چاہیے جس کو علامہ ابن ہمام
نے تفصیل سے بین کیا ہے کہ ایک وافق سے ایک درہم تک ایک دن اور ایک درہم سے تین درہم تک تین دن اور تین
ار برہم سے لے کردس درہم تک دس دن اعلان کرے اور دس درہم سے دوسو درہم تک ایک ماہ اعلان کرے اور دوسو درہم یا
اس سے اند ہوتو ایک سال اعلان کرے اور اس روایت کی دلیل میہ ہے کہ حدیث میں ایک بزار درہم کی مالیت کو بھی اس کے
ار سے میں ایک سال اعلان کا تھم ہے اور دوسو درہم چونکہ نصاب زکو ہے اس لیے دوسو درہم کی مالیت کو بھی اس کے
ساتھ ان جن تیا ہے اور دوسو درہم سے کم مالیت کو اس کے ساتھ لاحق شیں کیا اور اس کی اپنے اجتمادے مدت مقرر کی ہے نیز
طرانی میں تم چیز کے لیے تین دن اور چودن تک اعلان کا بھی ذکر ہے۔ (مجمح الزوائد نے میں میں 10)

دو سنسدی ہے کہ فقهاء نے لکھا ہے کہ جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں اعلان کیا جائے اور آن کل لوگ بازاروں میں داروں علی نے سور میں زیادہ جمع ہوتے ہیں، جب فقهاء نے یہ سکلہ لکھا تھا ہی وقت بہت چھوٹے چھوٹے میں مارکیٹر کھی اور اب کراچی ایسے شمریس جو کی جزار مربع کلومیٹرر قبر پر محیط ہے اور تقریباً ایک کشرہ میں مشتل ہے، ایک آدی کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ ایک سال یا ایک ماہ یا ایک ہفتہ تک روزانہ مارکیٹر اور بازاروں میں جا کرکی گم شدہ چیز کا علان کر آ پھرے۔

آن کل کے دور میں گفتیلہ کے اعلان اور تشیری آسان اور قابل عمل صورت یہ ہے کہ جس شخص کو کوئی چیز بلی ہو وہ اس فاحد بن اخبرات اور قابل عمل صورت یہ ہے کہ جس شخص کو کئی راستہ میں اوہ قاحد بن اخبرات اور فی اور ٹی دی میں کرا دے اور یہ ابلاغ عام کا بہت موثر ذریعہ ہیں۔ مثلاً کسی شخص کو کسی راستہ میں کو فیتی بین یا گھڑی کی ہو وہ اس کی علامات اور نشانیاں بتا کر جھے سے لے جائے۔ جب میں لاہور میں تھا تو ہمارے پڑا : وا ملا ہے ، جس شخص کا وہ بین ہو وہ اس کی علامات اور نشانیاں بتا کر جھے سے لے جائے۔ جب میں لاہور میں تھا تو ہمارے مدر سے کہ اس ایک پار کر بین پڑا ، وا ملا جھے علم ، والتو میں نے فور ا ایک طالب علم کے ذریعہ اس اخبار میں اس کا مالان جبور میں اس کا مالک آیا اور نشانیاں بتلا کر اپنا چین لے آبار ایک بار اعلان کے بعد مدھ کے مالک نے اور کا مالک تیا وہ کے کہ پہلے شریں شائع ہونے والے بعد مدھ حلے کا مالک نہ آباد میں ایک ایک کرے اعلان جو نے والے میں مالان جیج بھر تنوا ہے وقت " میں کھی جو تھرت " میں کے اس ایک کرے اعلان جیج مثل پہلے " بخیار میں اعلان تھیج بھر تنوا کے وقت " میں کھر "مشرق" میں میں سے سے ایک کرے اعلان جیج نہ نگلے تو پھر رہی گئی سمورس میں اعلان کرائے اور اس کا متجہ نہ نگلے تو پھر کی وی کسی حسی ھے ۔ مدیاس ۔ اگر اس کا تنجی نہ نگلے تو پھر رہی ہو کی میں مدی میں اعلان کرائے اور اس کا تنجہ نہ نگلے تو پھر کی وی کی مورس میں اعلان کرائے اور اس کا تنجہ نہ نگلے تو پھر کی وی کی صدی ھیں۔

مروس سے معلان کرائے۔ اور میہ بہت اپنید ہے کہ ان تمام ذرائع ابلاغ نے اعلان کے بعد بھی مالک لقبط ہ کو وصول کرنے کے لیے نہ آئے ' اور اعلان کرنے والے کو چلے ہیے کہ ایک سال میں وقفہ وقفہ کے ساتھ ان تمام ذرائع سے اعلان کرائے تاکہ منشاء صوری اور معنوی دونوں طرح سے بورا ہو جائے اور اس کی جمت تمام ہو جائے اور ایک سال کے بعد بھی اگر مالک نہ آئے تو بھروہ اس کو صدقہ کردے۔

اعلان کی مدت پوری ہونے کے بعد گفت طبه کے مصرف میں فقہاء احناف کا نظر ہیہ مشہ کو اسے کو ملت کے استان کی مدت کو اسے کہ مصرف میں فقہاء احناف کا نظر ہیں کو اسے کو ملت کے استان کے بعد اللہ آجائے تو ملت کو اللہ کے اختار میں محفوظ رکھنا اور اگر مالک نہ آئے تو اس کو افتیار ہے خواہ لہ قسلہ کو مالک کے اختار میں محفوظ رکھنا عزیم ہیں ہے کہ ایک ہیں ہور ایک سال کے اعلان کے بعد اس کو صد قد کر دینار خصت ہوا ور مستقط کو رخصت اور عزیمت میں ہے کی ایک پر عمل کرنے میں افتیار ہے، صدقہ کرنے کے بعد اگر مالک آئیاتو پر افتیار ہے، اگر وہ چاہے تو صد قد کو بر قرار رکھے اور اس کا تواب مالک کو ہوگا اور اگر چاہے تو صد قد کے بوان میں مسلم کے اور میں کہ اور اس کا تواب مسلم کو ہوگا اور اگر چاہے تو صد قد کے بوان میں مدقہ کرنے ہوئے وہ کہ دور کو جو کو مدقہ کرنے گار ہو تھا ماس وقت ہے جہ ساتھ طفی ہوں دیا گیا ہے۔ اور جو بھی ضامی ہوگا وہ دو سرے ہے اس کا آلوان وصول شہر کرے گار ہے تھا اس وقت ہے جہ ساتھ طفی ہوں اور آئی میں اس کو بید اضام کو خود غریب ہو تو ہوئے نظر پر بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ لیمن آئر مستقط عنی ہوں تو ہوں سے ذور خریب کہ وہ خود غریب ہو تو ہوئے نظر پر بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ لیمن آئر مستقط غنی ہوں جو تو ہوں نے خردے اور جو بھی مدت کر رہے اس کے ایمن میں کر سکتا ہو گار ہوں کو جو بی کردے اور جو بھی مدت کردے اور جو بھی مدت کردے اور جو بھی مدت کردے اور جو بھی مدت کردے اور جو بھی مدت کردے اور جو بھی میں کر سکتا ہو گار ہونہ کو تو ہوں ہوں ہوں کہ کین ہو تو ہوں ہوں ہوں کو بین ہو تو ہوں ہوں ہوں کے خور غریب ہو تو ہوں ہوں ہوں ہوں کے خور غریب ہو تو ہوں ہوں ہوں کے خور غریب ہو تو ہوں کہ کو بیالک اگیاتوں کو دو چور جو بیا ہو گار ہوں کے خور غریب ہو تو ہوں کے خور غریب ہو تو ہوں ہوں کے خور غریب ہو تو ہوں کے خور غریب ہو تو ہوں کے خور غریب ہو تو ہوں کے خور غریب کو تو ہوں کے خور غریب کو تو ہوں کے خور غریب کو تو ہوں کے خور غریب کو تو ہوں کے خور غریب کو تو ہور کو بھوں کو کرد خور غریب کو تو ہوں کے خور غریب کو تو ہوں کے خور غریب کو تو ہوں کے خور غریب کو تو ہوں کے خور غریب کو تو ہوں کے خور غریب کو تو ہوں کے خور غریب کو تو ہوں کے خور غریب کو تو ہوں کے خور غریب کو تو ہوں کے خور غریب کو تو ہوں کے خور غریب کو تو ہو کر خور غریب کو تو ہوں کے خور غریب کو تو ہو کر خور غریب کو تو ہوں ک

(المبسوط تااص ٢ مطبوعه دار المعرفيه بيروت ٩٨ ١٣ هـ)

امام شافعی کے دلائل کے جوابات

امام شافعی کی دلیل میہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب غنی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرہایا تھا کہ اگر

ایک سال اعلان کے بعد مالک نہ آئے تو لفط کہ تو ترج کر لیٹا اور ان کے غنی پر دلیل میہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: کفیط کو اپنے مال کے ساتھ ملالوہ اس سے ثابت ہوا کہ وہ مالدار تھے۔ ہم اس کے جواب میں میہ سے تین میں کہ ہو سکتا
ہے ان پر لوگوں کے اس قدر قرض ہوں کہ مالدار ہونے کے باوجود حکماً فقیر ہوں اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے انسیں میہ حکم دیا کہ وہ لفط کہ کو اپنے مال کے ساتھ ملالیں۔ امام طحاوی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد غنی ہوئے تھے اور اس سے پہلے وہ فقیر (غریب) تھے اور اس کی دلیل میہ بنہ
جب حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ اپنی زهین صدقہ کرنے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: میہ زمین اپنی غریب
رشتہ داروں کو دو۔ سوانہ ہوں نے دہ ذہین حصرت حمان اور حضرت ابی بن کعب کو دے دی۔ طامہ مارد بی تکھت جیں کہ اس
مدیث کو امام جبھی نے باب الوصیتہ للقرابتہ میں ذکر کیا ہے اور امام بخاری نے اس صدیث کو تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ ، انجا ہم استی ن ملک ساتھ
مدیث کو امام جبھی نے باب الوصیتہ للقرابتہ میں ذکر کیا ہے اور امام بخاری نے اس صدیث کو تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ ، انجا ہم استی ن میں میں اللہ علیہ وسلم نے انہیں میہ عظم دیا کہ وہ اللہ علیہ کہ میں علی ہو سکتا ہے کہ وہ لف میں کافر کا مال ہو جس کی حفاظت
کی مسلمانوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور چو نکہ اس مال پر حضرت ابی کے ہاتھ نے سبقت کی تھی میں لیے آپ نے ان کو اس

حاربيجم

تسا، الق آ.

کازیادہ حقد ار قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکتہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کیونکہ آپ نے فرمایا: ...ة سیامه اللہ اللہ کئے۔

اور اس کے باوجود آپ نے ایک سال تک اس کے عدد اور تھیلی کے سربند کی پچپان کویاد رکھنے کا تقیاطاً تھم دیا تاکہ اگریہ فأل محترم ہو تووہ اس کو ادا کر سکیں۔

ملامد سرخی نکھتے ہیں: اس مسئلہ میں ہماری دلیل میہ ہم کہ بکترت احادیث اور آثار میں میہ وارد ہے کہ ایک سال اعلان کے بعد فیصلہ کو صدقہ کر دیا جائے۔ (ہم عقریب ان احادیث اور آثار کو بیان کریں گے.....سعیدی غفرلی نیزاصل مقصود میہ بند جب غنی اس مال کو اپنے اوپر خرج کرے گاتو اس سے میہ ظاہر ہوگا کہ وہ اس لیقسطہ کو اپنے لیے اٹھانے والا تھا اور اپنے نیے مصدم و اٹھانا اس کے لیے شرعاً ناجائز ہے۔ پس جیسا کہ ابتداعً اس پر لازم تھا کہ وہ اس لیقسطہ میں اپنے تصرف کی نیت لیا کرے اس طرح انتہاء ہمی اس بر الزم ہے کہ اس میں اپنے تعرف کی نیت نہ کرے۔

ہ عدم سے سوار دوں کا ذائر لیا۔ میں نے رسول زند صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو سواریوں کی تعت علم مونات آپ نے فرمایا: اس کا لیاعل ہو سکتات؟ میں نے کہا: ہم جنگل میں پھرنے والے مویشیوں سے پچھے او ث لے شل اور ان سے فائد موافقاً کیں۔ آپ نے فرمایا: نمیں! مسلمان کی گم شدہ چیز جنم کی آگ ہے واس کے ہمرگز قریب نہ ہو۔

(مصنف عبد الرزاق ج •اص ۱۳۱۱) مجمع الزوائد ج ۴ ص ۱۶۷)

بنيار العرار

حضرت على رضى الله عند ف لقبطه كم متعلق فرايا: اس كاايك سال اعلان كرب اگر اس كامالك آجائة و فبهاور ند اس كو صدقه كردب - (پحراگر اس كامالك آجائه) تو اس كوافتيار به چائه وه ملتقط سه اس كا آدان في ادر چائه تو چيموز وب - امام مجرخ كما: بهم اى ير عمل كرتے بين اور يكي امام ابو حفيفه رحمه الله كا قول به -

ے - امام محمد نے کہا: بھم ای پر عمل کرتے ہیں اور یکی امام ابو حقیقہ رحمہ اللہ کا گول ہے -کتاب الآثار ص ۱۹۷۸ مطبوعہ اور القرآن کرا ھی ۲۰۷۰ (کتاب الآثار ص ۱۹۷۸ مطبوعہ اور ار قالقرآن کرا ھی ۲۰۷۰ سارہ )

امام عبدالرزاق نے ایک طویل حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کابیہ ارشاد روایت کیا ہے، حضرت علی نے فرمایا: اس کا علان کرو اگر اس کے مالک نے اس کو پہچان لیا تو اس کو دے دو؛ ورنہ اس کو صدقہ کردو؛ پچراگر اس کا مالک آیا اور اس نے صدقہ کے اجر کو پیند کیا تو اس کی مرضی ورنہ تم اس کو قاوان دو اور تم کو اجر طے گا۔

(المصنف ع وأص ١٣٩٨- ٨ ١١١ مطبومه كتب اسلامي بيروت ٩٠٠هـ)

را سطن من الله عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرین الخطاب رصی اللہ عند نے نسطہ کے متعلق فرمایا حصرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرین الخطاب رصی اللہ عند نے نسطہ کے متعلق فرمایا کہ اس کا ایک سال تک اعلان کرے ' اگر اس کا مالک آ جائے تو قبہا ورشہ اس کو صدقتہ کردے ' اور اگر صدقہ کرنے کے بعد اس کا مالک آ جائے تو اس کو افتیار ویٹا اگر وہ اجر کو افتیار کرے تو اس کی عرضی اور اگر وہ مال کو افتیار کرے تو اس کی عرضی۔

(مصنف عبد الرزاق اور امام این البی شعبد الرزاق بن ۱۳۵۰ میروت 'صنف این ان شیبه بن ۶ ص ۵۳٬ مطوعه کرا تی ) امام عبدالرزاق اور امام این البی شیبه بنخه حصرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کابھی میہ قول <sup>ا</sup>قل کیا ہے کہ اگر ایک سال تک اعلان کے بعد بھی الک نہ آئے تو لیقیطے کو **صد قد کردیا جائے۔** 

(مصنف عبدالرزاق ج ١٥٩ ١٣٠ مصنف ابن الى شيبه خ ٢ ص ٥٠ ٣ - ٩٦ ٣٠)

امام ابین الی شیبہ نے حضرت ابین عمیاس رضی الله عنهمااور حضرت ابین عمر رضی الله عنهما کا یہ قول روایت کبہ ہے کہ اگر ایک سال تک اعلان کے باوجود مالک کا پتانہ یکچے تو لیف طب کو صدقہ کر دیا جائے۔

(مصنف ابن اني شيبه ج١٦ ص ٥٩ ، ٥٥ ، ١٥ م

حفرت الی کی حدیث کی وضاحت اور فقهاءاحناف کے جوابات کی تفصیل اور تنقیع

ے نہیں کنا بلکہ رسول امتد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور آپ کی حدیث کی بناء یر کہا ہے-

ای طرح حفرت زید بن خلاج بنی رضی الله عند کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے سائل سے فرمایا: ایک سال کے بعد اگر مالک نہ آسے قو تم اس کو خرچ کرلینا اس حدیث ہے اتمہ خلاخ کا مطلوب اس وقت ثابت ہوگا جب یہ طابت ہوگا جب یہ طابت ہوگا جب یہ طابت ہوگا جب یہ طابت ہوگا جب یہ طابت ہوگا جب یہ طابت ہوگا جب یہ کہ دوایت سے استولال کابت نہیں ہے۔ حضرت ابی نے فناکو ثابت کرنے کے لیے اس سے استولال کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا: "اس کو اپنے مال کے ساتھ طلاو۔" اس کے جو جوابات ہم پہلے ذکر کر پینے میں ان کے علاوہ ایک جو ابوابات ہم پہلے ذکر کر پینے میں ان کے علاوہ ایک جواب یہ ہے کہ مان لیا کہ حضرت ابی کے پاس مال تھا کین اس سے بیہ کب لازم آیا کہ وہ مال بقد رنصاب تھا جس سے ان کا نمنی ہوتا ثابت نہیں ہوتا ہا وہ جب کہ اس کے حضرت ابی کی دوایت سے بھی ان کا نمنی ہوتا ثابت نہیں ہوتا اور جب شک ان کا فمنی ہوتا ثابت نہیں ہوگا۔

ائمہ ثلاث نے حضرت ابی کو لقط ہے ترج کرنے کی اجازت ہے جو استدال کیا ہے اس کے جوابات کا ظامہ ہیہ ہے اوران تو حضرت ابی کا غزاظ بات نمیں کو نکہ ان کے پاس مال ہونے سے بدائر م نمیں آباکہ وہ مال بقد رنصاب ہو، کانیا حضرت ابی بان غزائی منیں آباکہ وہ مال بقد رنصاب ہو، کانیا حضرت ابی بانہ نہوی میں غریب اور صد قد کے مستحق تھے کیو نکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلی کو بہ محم دیا تھا کہ وہ محمدت ابی بہتی زمین صد قد کریں، جیسا کہ صحح بخاری اور سنی بہتی میں ہے، خالیا اگر بالفرض وہ مالدار اور غنی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ دوہ اسٹ مقروض ہوں کہ فود صد قد سے ستحق ہوں ارباط ہو سکتا ہے کہ دوہ اسٹ مقروض ہوں کہ فود صد قد سے مستحق ہوں، رابط ہو سکتا ہے کہ دوہ اسٹ مقروض ہوں کہ فود صد قد سے سند کی کافر حربی کالمال ہواس کے ان کو خرج کی اجازت وی ہو، ساوسا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی خصوصیت ہو یا بحثیت امام آپ کی خصوصیت ہو، سابعاً دو سری احادیث اور آثار صحابہ میں غنی پر لفظ ہ کے خرج کی ممافعت ہوار حضرت الی کی روایت میں اس کی اباحت ہے اور جب تحربی اور اباحت میں تعارض ہو تو تحربی کو ترج کی ممافعت ہوار حضرت الی کی روایت میں اس کی اباحت ہوادر جب تحربی اور اباحت میں تعارض ہو تو تحربی کو ترج کے جرج کی ہوئی ہو۔

اس صدیث کی اس طرزے جو تشریح کی گئی ہے اور ائمہ مثلاثہ کی دلیل کے جو جوابات ذکر کیے گئے ہیں اس سے فقہ حنق کی گهرائی اور گیرائی کا اندازہ ہو تا ہے، اللہ تعالی فقہ حنفی کو زیادہ سے زیادہ فروغ عطا فرمائے۔ والمحصد لللہ رب المصرا

> ۔ اونٹ کپڑنے کے متعلق سوال کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے کی وجہ

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عند کی روایت میں ہے کہ جب سائل نے مم شدہ چیز کا تھم معلوم کرلیا تو پھر سوال کیا: اگر بھولا بھنگا او نٹ مل جائے تو؟ اس سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضب ناک ہوئے حتی کہ آپ ہے دونوں رُ خسار مہارک سُرخ ہوگئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غشہ میں آنے کی علاء نے مختلف وجوہات بیان کی جیں۔ حافظ این حجرنے لعصاب کہ چوند پہلے بی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے لینے ہے منع فربادیا تھا اور اب اس نے اونٹ کا سوال کیا اس لیے آپ ناراض ہوئے، یا اس لیے کہ سائل نے صبح قیار نہیں کیا اور جس لمقطہ کالیمنا معین ہے اس پر اس کو قیاس کیا جس کا

ملامہ خطابی نے کہا ہے کہ آپ کو سائل کی کم فنی پر غقبہ آیا کیونکہ وہ لفطہ اٹھانے کی اصل وجہ کو نہیں سمجھا اور ایک چیز کو اس پر قیاس کیا جو اس کی نظیر نہیں تھی، کیونکہ لفتطہ اس چیز کو کشتے ہیں جو کسی محض ہے گر جائے اور یہ پانہ چلے کہ اس کا مالک کماں ہے۔ اور اونٹ اس طرح نمیں ہے کیونکہ وہ اسم اور صفت کے امتیار سے لیقیطیہ کامغائر ہے۔ کیونکہ اس میں ایس صلاحیت ہے کہ وہ ازخور مالک تک پینچ سکتا ہے۔ اور میہ بھی ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھڑت سوال کرنے کی وجہ سے ناراض ہوئے ہوں، کیونکہ سائل کسی حقیقی پیش آمدہ مسئلہ کا حل نمیں پوچھ رہا تھا بلکہ محض ہ ضرصہ تیں بکامیدا کی بدائدا

فرض صور توں کا سوال کر رہا تھا۔ ائمہ تجازئے یہ کہا ہے کہ اونٹ گائے اور گھوڑے میں افضل میہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے حتی کہ وہ اپنے مالک کے پاس پہنچ جائیں۔ علامہ این ہمام نے کہا ہے کہ اس زمانے میں ان جانو رون کو لیے جانا افضل ہے کیونکہ اب ایسا زمانہ ہے کہ اگر کوئی نیک آدی ان کو مالک کے پاس پہنچانے کے لیے لے کر شہیں گیا تو کوئی چور اُچکا ان کو لے کر چلا جائے گا۔ علامہ سرخی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو لے جانے کے لیے جو منع فرمایا تھا یہ حکم اس زمانے میں تھا جب پر لوگ نیک اور امانت دار تھے لیکن اس زمانہ میں یہ اطمیران شہیں ہے کہ وہ اونٹ محفوظ رہے گا اور کوئی فائن مختص اس کو لے کر چلا نہیں جائے گا اس لیے اب اونٹ کو لیے جانے میں اس کی تفاظت ہے اور اس کے مالک کے حق کو محفوظ رکھا ہے۔

کے کرچلا میں جائے 10 سے اب او نے بوے جائے میں اس می تعاطب ہے اور اس نے مالا ہے می و سوظ رھنا ہے۔

اس مسئلہ کی مزید تفصیل اور تحقیق کے لیے شرح ضیح مسلم جلد خامس کا مطالعہ فرمائیں۔

اللہ تعالی کا ارشاد ہے: انہوں نے ایعقوب ہے) کہا: اے ہمارے ابا کیابات ہے آپ یوسف کے معامد میں ہم پر بحروسہ نہیں کرتے حالا نکہ ہم اس کی خیر خواہی کرنے والے ہیں 0 اے کل ہمارے ساتھ بھیج و بیج تاکہ وہ پھل کھائے اور کھیلے کودے اور بے شک ہم اس کی خفاظت کرنے والے ہیں 0 ایعقوب نے) کہا: تہمارے اس کولے جانے سے میں (اس کی کھیلے کودے اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں 0 ایعقوب نے) کہا: تہمارے اس کولے جانے سے میں (اس کی

سے برات مرور عملین ہوں گا اور جھے اندیشہ ہے کہ تم اس سے عافل ہوگے اور بھیٹرا اس کو کھاجائے گا 0 انہوں نے کہا: ہماری پوری جماعت کے ہوتے ہوئے اگر اس کو بھیٹرا کھا گیاتو ہم ضرور نقصان اٹھانے والے ہوں گے 0 (بوسف ۱۳۰–۱۱۱)

کے ساتھ بھیج دیں تو حضرت بعقوب علیہ السلام نے دو مُدُر پیش کیے: ایک ہیر کہ حضرت بوسف کی جُد ائی ان کو غمگین کرے گ کیونکہ وہ ایک بل بھی ان کے بغیر نہیں گزار سکتے، دو سرا ہیں کہ وہ اپنی بحربوں کو چرانے میں مصروف ہوں گیا اپنے کھیل کور میں مشغول ہوں گے اور بھیڑیا ان کو کھا جائے گاہ کیونکہ حضرت بوسف کے بھائیوں کے نزدیک حضرت بوسف کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔

حضرت بیتھوب علیہ السلام کو بھیٹریئے کا خطرہ اس لیے تھا کہ انہوں نے خواب میں سد دیکھا تھا کہ بھیٹریئے نے خضرت 
پوسف علیہ السلام پر تملمہ کیاہے۔ ایک قول میہ ہے کہ حضرت بیتھوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ وہ پہاڑی بلندی پر ہیں 
اور حضرت یوسف وادی کے بیٹیج ہیں اچانک دس بھیٹریوں نے حضرت یوسف کو گھیرلیا، وہ ان کو بھاڑ کھانا چاہتے تھے، بچرایک 
نے ان کو ہٹایا، بچرز مین بھٹ گی اور حضرت یوسف علیہ السلام اس میں تمین دن تک چھپے رہے۔ ان دس بھیٹریوں سے مراد ان 
کے دس بھائی تھے، جب وہ حضرت یوسف کو قتل کرنے کے در پ ہوئے اور جس نے ان کو ہٹایا وہ ان کا بڑا بھائی بیووا تھا اور رہی ہے کہ حضرت یوسف کا تمین دن کئو تمیں میں قیام کرنا ہے۔ دو سمرا قول ہیہ ہے کہ حضرت بیعقوب علیہ السلام نے 
زیمن میں چھپنے سے مراد حضرت یوسف کا تمین دن کئو تمین میں قیام کرنا ہے۔ دو سمرا قول ہیہ ہے کہ حضرت بیعقوب مو ان لوگوں 
میں اس لیے کما تھا کہ ان کو ان بھا تیوں سے خطرہ تھا اور آپ کی بھیٹریئے سے مراد کی لوگ تھے۔ حصرت این عباس نے فرمایا:

و سین و بعن ان کو بھیٹریا فرہایا تھا ایک اور قول سہ ہے کہ حضرت لیقوب کو ان بھائیوں سے خطرہ نمیں تھا اگر آپ کو ان سے خطرہ ہو آتو آپ حضرت بوسف کو ان کے ساتھ نہ بھیجہ آپ کو دراصل بھیٹریئے ہی کا خطرہ تھا کیو تکہ اس علاقہ کے محاری میں بھیٹر ہے بہت زیادہ تھے۔ (الجام لادکام القرآن بڑاہ ص ۱۳۳) حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا:اگر اس کو بھیٹریا کھا گیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اس کا

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھامیوں نے لہا: اگر اس کو بھیڑیا تھا کیا تو ہم سمرور طفعان اٹھانے والے ہوں ہے۔ اس کا ایک مطلب سیہ ہے کہ اگر ایہا ہوگیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تو لوگ ہمیں نقصان زدہ کمیں گے، اس کا دو سرا معنی سیہ کہ اگر ہم اپنے بھائی کی حفاظت نہ کر سکے تو بھرائی بمریوں اور بھیڑوں کی حفاظت بھی نہ کر سکیس گے اور ہمارے موریش ہلاک ہو جا میں گے اور ہم نقصان اٹھا تمیں گے، اس کا تیمرا محمل میہ ہم دن رات محنت مشقت کرکے اپنے باپ کی خدمت کرتے ہیں تاکہ اس کی وُعااور ثنا حاصل کریں، اب اگر یوسف کو ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا تھا گیا تو ہم اپنے باپ کی خدمت کرتے ہیں تاکہ اس کی وُعااور ثنا حاصل کریں، اب اگر یوسف کو ہمارے بوتے ہوئے بھیڑیا تھا گیا تو ہم اپنے

<u>ۼٛڵؠۜٵۮۜۿڹۘٷۛٳڔ؋ۘۯٲڿٛؠٷٛۧٳٲڽڲڿۼڵۏٷڣ۬ۼۑڹؾؚٳڵڿؾؚٷ</u>

نغرض جب وہ اس کونے میے اور انہوں نے اس کو اندھے کنویں کی مجران میں ڈوانے پر انفاق کر رہا ، اور

وُحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْتِعَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هِنَا وَهُمُ لِايَشْعُ وُنَ @

ہم نے اس کی طرف وی کی کر (گھراؤنیس) منقریب تم ان کوان کے اس موک سے آگاہ کردیے اوران کو اس کی فیرجی زم کی 0

ۅؘۘۻٵٷٙٳؘڹٵۿؙۿؙ؏ۺؙڷٵؖڲڹڴۏۛؽ۞۫ڰؘٵڬۅٳؽٵڹٵؽٵٳؾٚٵۮؘۿڹؽٵۺؙؿ<u>ڹؿ</u>

اوروه الت كوقت النب الب على دورة برع أنه الما الماليات المالي المالية وورف عالم ودورة المعامر المالية المالية والمعالم المالية المالية والمعالم المنت المنتق المنت المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتق المنتقد المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل ال

ر المرام نے وسف کو اپنی اسان کے پاس چھوڑ ویا تھا، ہیں اس کو بھیڑے نے کھالیا اور آپ ہماری بات مانے

الناولوگتاطروقين ﴿ وَجَاءُوعِلى وَمِيهِ بِهُ مِركَنْ بِ اللهِ اللهُ مِركَنْ بِ اللهِ اللهِ مِركَنْ بِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قَالَ بَلْ سَوَلَتُ لَكُمُ أَنْفُسُكُمُ آمُرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللَّهُ

د بینفوب نے کہا د بھیڑییے نے توخیر نہیں کھایا) بلکہ تمہارے ول نے ایک اِت گھڑلی ہے، بس اب میروبیل کرنا ہی بہترہے الدجر

الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ وَجَآءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَنْ سَلُوا

پھر بیان کرتے ہواس پرائٹری سے درمطلوب ب 🔾 اور ایک تا فلہ آیا تر انہوں نے ایک یا فی لائے

جلد پنجم

يالي

## ۯٳڔۮۿؙۉڣٵۮڮۮڵۅڮ<sup>ڂ</sup>ڰٵ<u>ۘڸڹۺ۫ڒؠۿڹٵڠؙڵٷؚٷٵڛڗۘۏؚڰ</u>

<u> الله عليه الما يعملون و شروك بالنه بالما يعملون و شروك بنكس بخس</u>

چہا اور التران کے کاموں کو توب جانے والاہے 🕥 اور بھا ٹول نے ایست کو اقافلہ نے کی جندور بمران کے بار

دراهم معن ورد و رفت و کانوافیه من الزاهد ین الزاهد این الزاهد این الزاهد این الزاهد این الزاهد این الزاهد این الزاهد این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این الزاده این

اس کی خبربھی نہ ہو گ©(یوسف: ۱۵) حضرت یوسف کوان کے بھائیوں کاراستہ میں زدو کوپ کرنا

حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اصرار پر حضرت بعقوب علیہ السلام نے انسیں حضرت بوسف کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت یوسف اینے بھائیوں کے ساتھ روانہ ہوئے تو انہوں نے راستہ میں ان کے ساتھ شدید عداوت کااظهار کیا ایک بھائی حضرت بوسف کو ہار تا تو وہ دو سرے بھائی ہے فریاد کرتے تو وہ بھی ان کو ہار تا پٹتااور انہوں نے ان میں ہے کی کورحم دل نہ پایا۔ قریب تھا کہ وہ حضرت بوسف کو قتل کر دیتے اس وقت حضرت بوسف کمہ رہے تھے: اے بعقوب! کاش آپ جانتے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے! تب یہوذا نے کہا: کیا تم لوگوں نے مجھ ہے یہ یکا عمد نہیں کیا تھاکہ تم لوگ اس کو قتل نہیں کرو گے، تب وہ حضرت یوسف کو کئو ئیں پر لیے گئے اور ان کو کنو ئمیں کی منڈرپر پر کھڑا کر کے ان کی قمیص اُ آری جس ہے ان کامقصد میہ تھا کہ وہ اس قمیص پر خون لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ الٹلام نے ان ہے کہا: میری قبیص واپس کر دو تاکہ میں اس ہے اپنے بدن کو چھیاؤں۔ بھائیوں نے کہا: اب تم سورج' چانداور گیارہ ستاروں کو بلاؤ تاکہ وہ اس کنو ئیں ہیں تمہاری ٹمگساری کریں' پھرانہوں نے حفزت یوسف کو کنو ئیں میں چینک دیا تاکہ وہ پانی میں ڈُوب کر مرجا کمیں۔ حضرت بوسف پانی میں گر گئے' بھرانہوں نے کئو کمیں کے ایک پھر کی بناہ لی اور اس پھر پر کھڑے ہوگئے - وہ اس پر کھڑے ہوئے رو رہے تھے کہ ان کے بھائیوں نے ان کو آواز دی' حفزت پوسف ہیہ سمجھے کہ شاید ان کور حم آگیاہے' انہوں نے کہا: لبیک- انہوں نے ایک بھاری چقراٹھا کر حضرت یوسف کانشانہ لیا' اب بیوذا نے ان کو منع کیا ہ اور میموذا ہی ان کو کنوئمیں میں کھانا پہنچا آرہا تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پگارا: اے وہ جو حاضر ہے غائب نہیں! اے وہ جو قریب ہے بعید نہیں! اے وہ جو غالب ہے مغلوب نہیں! میری اس مشکل کو آسان کر دے اور مجھے اس کنو ئیں سے نجات عطافرہا اور یہ بھی روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیااور ان کے کیڑے آ تار کیے گئے تو حضرت جرئیل علیہ السلام نے ان کو جنّت کی ایک ریشی قیص پہنائی' بچرحضرت ابراہیم نے وہ قیص حضرت اسخق کو دی اور حفزت انتخل نے وہ قمیص حفزت یعقوب کو دی اور حفزت یعقوب نے اس قمیص کو ایک غلاف میں ڈال کروہ غلاف

طد پنجم

حفرت یوسف کے گلے میں ڈال دیا ، مجر حفرت جبرئیل علیہ السلام کنو کمیں میں آئے اور غلاف ہے وہ قیمیں نکال کر حفرت یوسف کو پہناوی - (جامع البیان جزام ۴۰۰ تغیر امام این انی حاتم رقم الحدیث:۷۱ تا داد المبیر ج۴م ص۱۹۰-۱۸۹) حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف و حی ہے مراد و حی نبوت یا الهمام ؟

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور ہم نے اس کی طرف وحی کی- اس میں افتقاف ہے کہ اس و تی سے مراد و می نبوت اور رسالت ہے یا اس و تی سے مراد المام ہے- محتقین کی ایک بڑی جماعت کا میہ نظریہ ہے کہ میہ و تی نبوت بھی ، پجراس میں افتقاف ہے کہ اس وقت حضرت بوسف اس وقت بالغ تھے اور اس افتقاف ہے کہ اس وقت حضرت بوسف اس وقت بالغ تھے، بعض نے کہا: حصوت بوسف اس وقت بالغ تھے اور اس وقت آپ بچے تھے، مگر اللہ تعالی نے آپ کی عقل کو کال کردیا ، اور آپ میں وتی اور نبوت کی اس طرح صلاحیت رکھ دی جس طرح حضرت عیمی علیہ السلام میں صلاحیت رکھی بھی- وحی کے متعلق میں اور اس اللہ بیت ہے کہ اس سے مراد المام ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا:

وَ الْمُحْدَدِ مِنْ الْمُولِينِ مِنْ الْمُولِينِ مِنْ الْمُلْلِينِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَ الْمُحَدِّدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

اور زیر دو صحیح تو ک یہ ب کہ اس وتی ہے مراد وتی نبوت ہے اگریہ اعتراض کیاجائے کہ اس وقت تعفرت یوسف علیہ اسلام کو نبی قرار دینا س طرح صحیح ہوگا ملائکہ اس وقت وہاں ایسے لوگ نہیں تھے جن کو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت ان پر وحی نازل کرنے ہے مقصودیہ تھا کہ ان کو حال وحی الی ہونے کے مرتبہ پر فاکز کیا جب اور ان کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ وقت آنے پر اللہ تعالی کا پیغام پہنچا کمیں اور وحی کو وقت سے پہلے اس لیے نازل کیا تھا کہ ان کے ویہ ہے تعبرا برا شانی اور ریشانی اور رفتم کو ڈور کیاجائے اور ان کو مطمئن اور پڑسکون کیا جبے۔

حضرت یوسف کے بھائیوں کو خبرنہ ہونے کے محامل

اس کے بعد ابتد تعالیٰ نے فرمایا: اور ان کواس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ اس کی تفییر میں بھی دو قول میں: روز ایس سے مراد سے سے انٹر توالی نے حضر یہ بدیدہ کی طرف وی کی کہ تم آن کے لعد کسی دورا۔

(ا) اس سے مرادیہ بے کہ اللہ تعالی نے حضرت یوسف کی طرف وجی کی کہ تم آن کے بعد کمی دن اپنے بھائیوں کو ان کے اس سوک سے آگاہ کرو کے اور ان کو اس وقت یہ پائسیں چلے گاکہ تم یوسف ہو' اور اس سے مقصودیہ تھا کہ ان کو یہ اطمینان اور ان کو منظ یہ اس مصیبت سے نجات ال جائے گی اور وہ اپنے بھائیوں پر غالب ہوں گے اور وہ ان کے سماسنے مغلوب اور سر عُوں اور ان کی قدرت اور افقیار میں ہوں گے' اور ایک روایت میں ہے کہ جم وقت وہ گند م طلب کرنے کے لئے ان کے شہر میں وافل ہوئے تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا' اور وہ حضرت یوسف نے نہ پہچان سے مقرت یوسف نے ان کو پہچان لیا' اور وہ حضرت یوسف کو نہ پہچان سے مقرت یوسف نے ان کو پہچان کیا گھا' تم نے اس کو سے تمہارا ایک بھائی تھا' تم نے اس کو سے تمہارا ایک بھائی تھا' تم نے اس کو تعمیر میں وال دیا تھا اور تم نے اپنے پاپسے کے کھائیا۔

۱۲ نم نے حضرت ہوسف مایہ اسلام کی طرف کئو کمیں میں بیہ وحی کی کہ حنۃ یب تم اپنے بھائیوں کو ان اعمال کی خبردو گے اور ان بے بھائیوں کو بیخ بنیں تھی کہ ان ان کو برائی ہے کا میں بیہ حکمت تھی کہ اگر ان کو باتا ہے جہ جنیں بیہ حکمت تھی کہ اگر ان کو بیا بیا ہے جہ بیان کو قبل کردیتے۔
 والدے اپنے حالات کو محتفی رکھتے میں حضرت ہوسف کی حکمت

کیلی تفسیر کے مطابق جب حضرت ایوسف علیہ السلام پر بید وی کی گئی کہ جب تم اپنے بھائیوں کو ان کے اس سلوک سے

و من میں دبید اس وقت ان کو بید پتائمیں ہوگاکہ تم یوسف ہوا اور بید و تی اللہ تعالیٰ کے اس تھم کو متنفمن ہے کہ حضرت یوسف اس وقت تک اپنے احوال ہے اپنے والد کو بھی مطلع نہ کریں اور یکی وجہ ہے کہ اتن مرت تک حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے مالات ہے اورال ہے اپنے والد کو مطلع نمیس کیا حالا تک مل تھا کہ ان کے والد ان کے فراق میں سخت رنج اور غم میں جتلا میں اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف و رزی لازم نہ آئے اور وہ ان ختیوں پر صبر کریں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اس شدید رنج اور غم کی وجہ سے حضرت یعقوب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہیں گے اور اس کے تمام کرتے رہیں گے اور وہ علام اور وہ علام علیہ یہ فائز ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے عظیم قرب کے حصول کی خاطر مصائب اور شدا کہ کی گھائی ہے گزرنا پڑتا ہے۔

الله تعالیٰ کارشاوہ: اور وہ رات کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئ 10 انہوں نے کہا: اے ابا! ہم ایک دو سرے کے ساتھ وو ڑکا مقابلہ کر رہے تھے، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے ساتھ چھو ڈریا تھا، پس اس کو بھیزیے نے کھالیا، اور آپ ہماری بات مانے والے نمیں بیں خواہ ہم سچے ہوں 10 اور وہ اس کی قبیص پر جھوٹا نُون لگالاے (یعقوب نے) کما: (بھیڑیے نے تو فیر نمیں کھایا) بلکہ تسمارے ول نے ایک بات گھڑلی ہے، پس اب صبر جمیل کرناہی بمتر ہے، اور جو پچھ تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی ہے در مطلوب ہے 0 (یوسف: ۱۸-۱۸)

یں رہے۔ اور ان انسان کے بھائیوں کا حفرت یعقوب کو حضرت بوسف کی خبروینا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حفرت یعقوب کو حضرت بوسف کی خبروینا

دوڑ میں مسابقت کے متعلق احادیث اور ان کی شرح

۔۔۔۔۔۔۔ کا مادہ سبقت ہے لیخی مقابلہ میں دو سرے ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، میں مقابلے تیرا ندازی میں، گھوڑے کی سواری میں اور دوڑنے میں ہوتے ہیں اور دوڑ میں مقابلہ ہے مقصود میہ ہوتا ہے کہ دشمن سے مقابلہ کی مشق ہوا در ہاتھ بیر

مضبوط ہوں اور بھیڑیوں کو کمریوں کے پاس سے بھگانے میں ممارت ہو' نسستبیق کامعنی ہے ہم دیکھیں کہ ہم میں سے کون آگ نگتا ہے۔ علامہ ابن العملی نے کہا: مسابقت سرایقہ شریعتوں میں بھی تھی' میہ عمدہ فصلت ہے اور اس سے جنگ میں مشق اور ممارت حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دوڑ میں مقابلہ کیاہے اور گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ بھی رہا ہے۔

منت مائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ وہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھیں، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کیا حضرت عائشہ آپ ہے آگ فکل سمیرا بدن بعض اللہ عنہ ان ساتھ دوڑ میں مقابلہ کیا اس وقت نمی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ ہے آگ فکل گئے، آپ نے فرمایا: یہ پچھلی بدر ن و یا تھا تھیں ہے۔ انگ فکل گئے، آپ نے فرمایا: یہ پچھلی بر کا بدا ہے۔ بر کا بدا ہے۔

سنن اوداؤد رقم الحديث:۴۵۷۸ مند احمد ج٢ ص ٩٣٩ ٩٣٩٠ قديم ٤ ٩٣٩٣٣٠ جديد دارافكر، صحح ابن حبان رقم الحديث: ١٩٣٨ السنن الكبري لليستقي خ١٩ص ١٨)

امام مسلم نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ہے ایک طویل حدیث روایت کی ہے،کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم غزو ہ ذی قرد ہے مدینہ کن طرف واپس جارہے تھے، انصار میں ایک شخص تھا جو دوڑ میں مجھی کی ہے بیچھے نمبیں رہا تھا اس نے حضرت سم یہ بن اُ موٹ رضی املہ عنہ کو لاکارا کہ دیکھیں پہلے کون مدینہ پنچتا ہے ۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے اس چہلنج کو قبول کرلیا اور اس سے پہلے مدینہ بینچ گئے ۔ اصبح مسلم الجاد: ۱۹۳۲ میں ۱۹۵۸ اگر قم المسلمان ۱۹۵۸)

نی صلی امتد علیه وسلم نے گھو ژوں کے درمیان بھی مقابلہ کرایا اس کاذکراس حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جن گھو ژوں کو اضار کیا گیا تھاان کا مقابلہ نی صلی اللہ علیہ وسلم فیاء سے لے کر شیتہ الوداع تک کرایا اور جن گھو ژوں کو اضار نہیں کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کامقابلہ ہیتہ الوداع سے معجد بنوز رئق تک کرایا- حضرت ابن عمر بھی ان لوگوں میں سے تتے جن کے درمیان مقابلہ کرایا گیا۔

مصحیح اجفاری رقم الدیث: ۴۲۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۵۷۵ السن الکبری للنسانی رقم الحدیث: ۴۳۲۳ صحیح مسلم رقم احدیث: ۱۸۷۰ سنن اشذی رقم الحدیث: ۱۲۹۹ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۴۸۵۷ صحیح این حبان رقم الادیث: ۴۲۸۸ مند احمد ۴۳ نع ۵۶

احد را معنی بیت که ایک مدت تک گور شد کو کھانے کے لیے معمول سے کم چارہ ڈالا جائے اور اس کو ایک کو تھڑی کی بین بند برے راحد جائے دی اس کو ایک کو تھڑی کی بین بند برے راحد جائے دی اس کو تعدید کے معابل چارہ ڈالا جائے اس حدیث میں بند مرے معدود ہوں کے در میان مقابلہ کر اس کو خوب پیشہ آئے کہ تعدید اس کو معمول کے مقابلہ کی مسافلہ کر مساوی صفت کے ہوئے چاہیں یا دونوں مضمر ہوں یا دونوں غیر مضمر ہوں ، عندی مدین کے دونوں مشمر ہوں یا دونوں مضمر ہوں با ہویا مسلمانوں میں کہ جائے جائے تیار کیا جا با ہویا مسلمانوں میں اس کے در ان کے کھوڑوں کو رکھا گیا ہونہ کہ مسلمانوں میں باہمی قال کے لیے تیار کیا جا ہا ہویا مسلمانوں میں باہمی قال کے لیے۔

ا در نیز ہ بازی اور او نٹوں میں دو ڑکامقابلہ کرانے کے متعلق بیر حدیث ہے:

د هنرت ابو ہریرہ رصنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: نیزہ ہازی اور او نٹوں اور ا کھوڑوں میں مقالجہ پر اقل آنے والے کے لیے انعام کے سوا اور کمی چیز میں سیقت کرتے والے کے لیے انعام لیمنا جائز نمیس

تىيار القرآن

(سنن التريزي رقم الحديث: ١٠٥٠ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٥٧٣ سنن نسائي رقم الحديث: ٣٥٨٩ مند احمر ٢٥٠ ١٣٥٠ ٣٨٥ صحيح ابن حمان رقم الحديث: ٣٧٩٠ مند شافعي ٢٥ ص٣٩-٣٨)

نیزہ بازی کے مقابلہ میں تیراندازی کامقابلہ بھی داخل ہے اور اونٹ اور گھوڑوں کے مقابلہ میں ہاتھی' نچراور ً مدھاجھی داخل ہے اور بعض علماء نے آدمیوں کی دو ڑ کو بھی اس میں شال کیاہے اور اس حدیث کامحمل یہ ہے کہ کوئی تیمرا فرنق مقابلہ

کرنے والے دو فریقوں میں سے اوّل آنے والے فریق کو انعام دے اس طرح کا انعام دینا جائزے اور اکر مقابد برنے والے دو فریق آپسے میں شرط لگائمیں کہ بارنے والاجیتے والے کواتنی رقم دے گاتو یہ قمار اور جُواے 'البت پر ندوں کے درمیان چیہوں

کے عوض مقابلہ کرانے کو علماء نے ناجائز کما ہے کیونکہ ان کاجہاد ہے کوئی تعلق نہیں ہے، ویسے اس دور میں تا اونوں، گھوڑوں، ماتھیوں، گدھوں اور خچروں کابھی جہاد ہے کوئی تعلق نہیں ہے اور جولوگ گھوڑوں یا اونٹوں کا دو زمیس مقابلہ َ سراتے

ہیں وہ ان پر شرط رکھ کر جوا کھیلتے میں اس لیے آن کل کے دور میں اس قتم کے مقابلے جائز نہیں ہیں۔ حضرت انس رضي ابلّه عنه بيان كرتے ميں كه نبي صلى الله عليه وسلم كى ايك او نتنى نتمى جس كانام عضباء تقوا وہ جمعي مقابله

میں کسی ہے چھیے نہیں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک اعرالی ایک اونٹ پر آیا اور وہ اس سے آگ نگل ٹیا مسلمانوں کو اس بات ہے بہت رنج ہوا۔ نبی صلی املد علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ پر بیاحق ہے کہ جو چیز بھی دنیامیں سربلند ہووہ اس کو سرنموں کر

ا صحح ابتخاری رقم الحدیث:۴۸۷۳ سنن النسائی رقم اندیث:۳۵۹۰ صحیح این حیان رقم اندیث:۳۰۰ مند احمد رقم

دوڑ میں مسابقت کی شرط کے متعلق نداہب فقهاء

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اینا گھوڑا دو گھوڑوں کے درمیان داخل کیااور اس کواپنے مسبوق امغلوب) ہوئے کا خطرہ ہوتو یہ قمار (جُوا) نہیں ہے اور جس شخص نے اینا گھو ژا دو گھوڑوں کے درمیان داخل کیاادر اس کوائے مسبوق ہونے کاخطرہ نہ جوالیٹنی مدف پر پہلے پہنچے اور جمیت جائے کایقین ہوا تو پھریہ قمار (جُوا) ہے۔

(سنن ابوداؤور قم الحديث:٣٥٧٩ سنن ابن ماجه رقم الحديث:٣٨٧٩ سنن دار تفني خ۵ ص ١١١٠ المستدر َ ب خ٢ ص ١٩١٢ عام خ اس کو سیح کما ب اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے، مسند احمد ن۴ عص۵۵ العظیم رقم الدیث: ۲۰۷۰ اسن امیری ملیسقی ن°ا ص ۲۰ تلخيص الحيير رقم الحديث:۲۰۲۵)

اور دو گھوڑ سوار' دوڑ کامقابلہ کریں اور ہرا یک مثلاا یک ہزار روپیہ رکھ دے اور یہ شرط لگائیں کہ جو تتحف مدف یہ پہیے پنچ جائے گاوہ دونوں کا بزار رویبہ لیے لے گاتو یہ قمار اور جُواے اور اگر تبیرا شخص بھی ان کے ساتنہ شریک ہو جائے اور اس نے بالکل پیسے نہ لگائے ہوں اور اس کے لیے بھی ان دونوں کی طرح ہوف پر پہلے پہنچ جانا غیریقینی ،و اور یہ طبے یا جائے کہ ان میں ہے جو بھی پہلے پہنچ جائے وہ دو ہزار رویے لے لے گا اگر وہ تیسرا شخص پہلے پہنچ کیاتو وہ دو ہزار روپ لے لے گاو را ً سر وہ پہلے نہ پہنچ سکا تواس کو کچھ نہیں ملے گااور اس کو کچھ دینا بھی نہیں ہو گااور اگر ان دونوں میں ہے کوئی پہلے پہنچ کیا تو وہ دو بزار روپے لے لے گاتو یہ صورت جائز ہے اور ان میں سے ہرایک کادو بزار روپے لینا جائز ہے۔

تبيان الق أن

جلد بنجم

علامه ابوسليمان حمد بن محمد الخطابي الشافعي المتوفى ٨٨ ٣ه و لكصة مين:

جو تیرا گھو ڈاان دو گھو ڈول کے درمیان داخل ہواس کو محلل کتے ہیں اور اس صدیت کا معنی ہیے کہ وہ تیرا کھو ڈا
سبقت کرنے والے کے لیے سبقت کا انفام طلل کردے اور ان دونوں سواروں کے درمیان جو شرط لگائی گئی تھی کہ جو سوار
پہلے پہنچے گاوہ اپنا اور دو سرے کا لگایا ہوا مال لے لے گااور ان میں ہے ایک فریق نقصان اٹھانے والا اور دو سرا فائدہ صاصل
کرنے والہ ہوگا ہو وہ شرط ختم ہو جائے گا اور اس شرط کی وجہ ہے وہ عقد جو جُوا قرار پایا تھا اب اس تیرے گھو ڈاو د (او ڈانے کے
ہونے کی وجہ سے حلال اور جائز ہو جائے گا اور اس شمل کی داخل ہونے کا بیہ مقصد ہو گا کہ ان دونوں کے گھو ڈاو د ژانے نے
یہ تھد ہو کہ ان کو گھو ڈاوو ڈانے کی مشق ہونہ کہ مال کے حصول کی اور جبکہ محمل کا گھو ڈابھی ان دونوں کے گھو ڈاور کی مشل
تیز رفتار ہو گا تو ان دونوں کو اس کے ہونے پر پہلے پہنچ جائے کا خطرہ رہے گا اور وہ نیادہ سے ذیادہ تیز گھو ڈاور د ڈانے کی کوشش
تیز رفتار نہ ہو بگلہ ممرل اور سب رفتار کہ گھو ڈاوا کا کر کا لغو قرار پائے گا اور اس کے پہلے پہنچنے کا
خطرہ نہیں ہو گا اور پر تحلیل کا معنی حاصل نہیں ہو گا اور اس کا در میان میں گھو ڈاوا کل کرنا لغو قرار پائے گا اور ای کے کہا ہوا
کی گل جو گی شرط اپنے حال پر رہ گی اور ان میں ہے جو فریق بھی دونوں کا مال حاصل کرے گا دو جو کے کے ذریعے کمایا ہوا
مال ہوگا۔

گون وں میں مسابقت اور شرط لگانے کی صورت ہیہ ہے کہ دو گفر سوار ہدف پر پہلے پیٹیخنے کی شرط لگائیں اور ان میں ہے۔ ہر فریق ایک معین رقم (مثلاً ہزار روپ) نکالے کہ جو پہلے ہدف پر پیٹیچ گاوہ دونوں کی رقم (بیٹی دو ہزار روپ) لے لے گاہ مجروف دونوں کمی تیمرے گفر سوار کو جس کا گھوڑاان کے گھوڑے کی مثل ہو اپنے درمیان داخل کردیں اور یہ طے کریں کہ جو ہدف پر پہنے پہنچ گاوہ اس مال کو لے لے گا، اور محلل کو کوئی چیز دین لازم نمیں آئے گی پس آگر محلل پہلے بیٹی گیاتو وہ ان دونوں کا مال لے لے گا، اور محلل کی ضرورت اس وقت ہوگی جب دو فریقوں کے درمیان شرط ہو، لیکن اگر امیریا سربراہ دو گھو ڈسواروں کے درمین مقابلہ کرائے اور یہ کے کہ مشارتم میں ہے جو پہلے ہدف پر پہنچ گیا اس کو دس درہم انعام سلے گا یا ایک مختص اپنچ ساتھی ہے کہ: اگر تو ظال سے پہلے پیچ کیا تو تجھے وس درہم ملیس کے تو یہ صور تیں بغیر محمل کے جائز ہیں اور اس حدیث میں سے دلیل ہے کی مباح چیز تک ذرائع ہے بہنچ ناچائز ہے اور ہیہ حلیہ محمور جب نمیں ہے۔

(معالم السنن مع مختصرسنن ابو د اوّ دج ۳۳ ص ۴۰ ۳۰ - ۴۰ ۴۰ مطبوعه دا ر المعرفيه بيروت)

علامد ابو عبدالله محد بن احمد ما لكي قرطبي متوفى ١٩٨٨ ه لكصة بين:

دوڑ میں سبقت کی تیمن صور تیم ہیں: (۱) حاکم یا حاکم کے علاوہ کوئی اور شخص پہ کے کہ جو شخص دوڑ میں اقل نمبر آسے گا میں اس کو اپنے مال سے اتخاانعام دوں گا ہیں جو شخص دوڑ میں اقل آسے وہ اس انعام کو حاصل کرے گا۔ (۲) دو شخص دوڑ نے کا مقابلہ کریں اور ان میں سے ایک شخص اپنے مال میں سے مثلاً ایک ہزار روپے نکا لے اور کے کہ ہم میں سے جو شخص سبقت کرے گا بینی ہرف پر پہلے پنچے گا وہ یہ ایک ہزار روپے حاصل کرلے گا اور دو سرا شخص پچھے نہ کے، چھراگر رقم رکھنے والا شخص پہلے پنچا تو وہ ایک ہزار روپے حاصل کرے گا اور اگر اس کا ساتھی پہلے پنچ گیا تو وہ اس ہزار روپے کو حاصل کرلے گا۔ ان دونوں صور توں کے جائز ہونے میں کی کا اختلاف نہیں ہے۔ (۳) تیمری صورت شختف فیہ ہو اور وہ یہ ہے کہ دو مقابلہ کرنے والوں میں سے ہر شخص ایک معین رقم (مثلاً ایک ہزار روپے نکالے) اور پچروہ یہ طے کریں کہ ان میں سے جو شخص بھی ہدف

علامہ علاء الدین محمد بن علی مسکنی حفی متوفی ۸۸ او اور علامہ سید محمد این این عابدین شای حفی متوفی ۱۳۵۱ سے تعیید بیت اگر مسابقت میں ایک جانب سے مال کی شرط لگائی گئی تو یہ عقد لازم ہے ، اور اگر مسابقت میں دونوں جانب سے شرط نگائی گئی تو یہ عقد لازم ہے ، اور اگر مسابقت میں دونوں جانب سے شرط نگائی گئی تو یہ حرام ہے کیونکہ اب یہ قرار آب ہی بڑھنا ہو ، ب اور جوا گئی تو یہ حرام ہے کیونکہ اب یہ تمار کا معنی بھی گھٹنا اور جمعی بڑھنا ہو ، ب اور جوا تھیلے والوں میں سے ہر فریق کے لیے یہ ممکن ہو تا ہے کہ وہ دو مرسے فریق کابال لے لیا اور دو سرب کا مال با موض لینا قرآب جید کی نص قطعی ہے حرام ہے اور جب صرف ایک جانب سے شرط ہو تو وہ اس طرح تنمیں ہے ابال آگر وہ دونوں اپنے درمین ایسے محمل کو داخل کر لیس مرب کا گھوڑا ان کے گھوڑے کی مثل ہو تو پھر یہ جائز ہے جبکہ اس سے یہ خطرہ ہو کہ وہ ان دونوں کی رقم سے پہلے بدف پر پہنچ سکتا ہو ورند اس کا محمل ہونا جائز نہیں ہے ۔ پھراگر محمل ان دونوں سے پہلے بختی کیا تو وہ ان رونوں کی رقم صاصل کر لے گا اور اگر وہ دونوں اس پر سبقت کر گئے تو وہ اس کو پچھے تہیں دیں گئے اور ان دونوں بیس سے دونوں کی رقم وہ لے گا جو پہلے برف پر پہنچ مکا درالخار و درالحتارہ ج کھر کہ محمد داراحیاء التراث اور اور وہ سے محالات کی دونوں کی رقم وہ محمد کی ایک مقبلہ بو نو پھر پیر پہلے بورٹ کے اور ان دونوں کی رقم ان کے گور کیسے بید بورٹ کے گا درالخار و درالحتارہ ج کھر کیسے بد داراحیاء التراث افرائر دونوں کی دونوں کی ساتھ کی بیسے بورٹ کے محالات کیا درالخار و درالحتارہ ج کھر کی بھر دونوں اس کی محالے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں

حفرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیے وسلم، حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی امد عنها میں گھوڑا دوڑانے کا مقابلہ ہوا؛ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بہنچے اور حضرت ابو بکر کا گھوڑا رسول امتہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے وھڑے قریب تھااور حضرت عمر کا گھوڑا تبیرے نمبر پر تھا۔

انعامی ہانڈ زکے جواز کی بحث

ہم نے اس بحث میں مسابقت کی شرط لگائے کے احکام بیان کیے ہیں اور یہ بیان کیا ہے کہ ایک جانب سے شرط لگانا جائز ہے اور دونوں جانب سے شرط لگانا جائز ہے اور یہ بڑوا ہے، اس بنا پر لائری اور معمہ اور گھو ٹروں یا اونوں کی موجہ رئیں جانب سے شرط لگانا جائز ہے، اس بنا پر لائری اور معمہ اور گھو ٹروں یا اونوں کی موجہ رئیں جائز ہیں ہائڈ کو اپنے مائز جائز ہیں ، کیونکہ ان کی ہا قاعدہ خرید و فرو خت ہو تی ہو اور انسان جینے کا بانڈ خرید تا کہ جو ہی ہو ہے اس بانڈ کو اپنے میں فروخت کر سکتا ہے، اس پر خواہ کئی مدت گزر جائے اس کی رقم میں اضافہ ہو تا ہے نہ ان بانڈ زی جمو تی رقم پر جو سود بنتا ہے حکومت اس سود میں ہے انعابات تقدیم کرتی ہے یہ محمل ایک مفروضہ ہے، حکومت نے ابیا کوئی اعلان نہیں کیا اور نہ بی اسٹیٹ جینک میں الگ الگ خانے بینے ہوئے ہیں کہ فلاں خانہ میں بانڈ ز کے سود کی رقم پڑی ہوئی ہے اور اس میں ہے انعابات تقدیم کے جاتے ہیں اور اگر ہو کی باخل کے دور اس میں ہے انعابات تقدیم کے جاتے ہیں ہوئی ہے اور اس میں ہے انعابات تقدیم کے جاتے ہیں ہی تو کی مرکز کی باخر کی ہوئی جائز ہوئی چائیں بلکہ اسٹیٹ جینک یا کہ مائی ہوئی ہے وہ بھی رقم نگال جائے گی وہ بھی رقم نگال جائے گی وہ بھی رقم نگال جائے گی وہ باخر کی ہوئی ہے وہ بھی رقم نگال جائے گی وہ باخر کی ہوئی ہے اور اس میں خواہیں جو بھی رقم نگال جائے گی وہ باخر کی ہوئی ہے وہ بھی رقم نگال جائے گی دور کی ہوئی ہے اور اس میں جو بھی رقم نگال جائے گی وہ باخر کی ہوئی ہے وہ بھی رقم نگال جائے گی وہ باخر کی ہوئی ہے اور اگر اس مودی آمپریش کے باور جو دسرکاری ملازشین کی شخواہیں اور اگر اس مودی آمپریش کے باور جو دسرکاری ملازشین کی شخواہیں اور اگر اس سودی آمپریش کے باور جو دسرکاری ملازشین کی شخواہیں اور اگر اس سودی آمپریش کے باور جو دسرکاری ملازشین کی شخواہیں اور اگر اس سودی آمپریش کے باور جو دسرکاری ملازشین کی شخواہیں اور اگر اس سودی آمپریش کے باور جو دسرکاری ملازشین کی شخواہیں اور اگر اس سودی آمپریش کے باور جو دسرکاری ملازشین کی شخواہیں اور اگر اس سودی آمپریش کے بیاد جو دسرکاری ملازشین کی تھو تھیں دو تھی دو آمپریش کے بود جو دسرکاری ملازشین کی تھو تھیں ہوئی ہے اور اگر اس سودی آمپریش کے باور چود سرکاری ملازشی کی تھو تھیں کے اسٹیٹر کی کی کی دور کی کر کی کی انسان کی سودی کی سودی کی سودی کی بائی کی کر کر کر کی کر ک

جلد پنجم

مدات میں نکالی نبوئی رقمیں جائز ہیں تو افعامات تقسیم کرنے کے لیے جو رقومات نکالی جائمیں گی وہ کیو نکر ناجائز ہوں گی۔ بم نے شرح صبح مسلم جلد رائع میں افعائی بانڈز کے جواز پر دلا کل دیئے تھے؛ بعد میں بمیں معلوم ہوا کہ فیڈرل شریعت

' کے عمری جی سم جلد راح میں اعلی باند رہے ہوا رپر دن سرویہ جے بعدیں میں سوم ہوا مہ دیورں سریت کورٹ نے انعالی بانڈ زکو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے بھر بعد میں مشاق علی ایڈووکیٹ نے اس فیصلہ کے ظاف پریم کورٹ میں رٹ دائر کی تو سریم کورٹ نے اکثر تی فیصلہ کی بنیاد پر فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلہ کو مسترد کر دیا اور انعامی بانڈ ز کے کاروبار

۔ کو جائز قرار دیو' ہم اس مسئلہ کی وضاحت ہے پہلے لاڑی اور قمارے متعلق تقزیراتِ پاکستان ہے اقتباس چیش کریں گے بھر سپر یم کورٹ کے دو جموں جسٹس پیر محمد کیرم شاہ اور جسٹس شفیج الرحمٰن کے فیصلہ کی نقول پیش کریں گے۔

پہا در کے در موں لاٹری اور قمار بازی کے متعلق تعزیرات پاکستان کی دفعات کی تشریح میں میں میں میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس می

(۱) مقصد : لائری اور تماریازی دونوں کا تعلق کیونکہ انقاق اور قسمت آزمانی ہے ہو تا ہے اس لیے لائری کاوفتر کھولنا ید - نری کانٹا اس کی باہت اشتمار وینایا اشاعت کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے - البیتہ حکومت کی قائم کردہ یا منقور شدہ لائری اس ممانت ہے مشتقی کر دی گئی ہے - وفعہ ۱۳۹۷ الف کا اطلاق ہراس طریقہ کارچ ہو تا ہے جو سراسراغاق پر ہمی ہو چاہے عملی طور پر قرعہ کا اکیا تھا یا نہ کا اکیا ہے اوف سر ۱۹۵۸ البور ۸۸۷

(پي ايل ڈي ١٩٥٨) لا بور ١٨٨٤)

، فرن کائٹ کی قرمہ یا آغاق پر جن طریقہ ہے انعام کا تقتیم کرناہے۔ اس میں متعلقہ شخص کی کسی ممارت ، فن ، جنریا مثق 8 ونی تعلق نہیں جو آ۔ [(۱۹۱۷) کی آرنمبر۳۵]

ا کیک مقدمہ میں قرار دیا کیا کہ اس امرے کوئی فرق شیں پڑنا کہ لاٹری کمی حقیقی تجارتی کاروبار کاحقہ اور جزو ہے۔ ا ۱۹۱۵ء نی ایل نی ۱۳۲ بڑا ہے کہ جوت کے لیے فی الواقع قرعہ اندازی ضروری ہے۔ لفظ "نکالنا" اس کے بغوی معنی میں لیا بات ۱۰ اس لفظ سے "اہتمام یا انتظام" کے معنی نسیں لیے جائے۔ [۱۹۳۲) مدراس ۱۸۰۲

" شُنْكَ أَرِنا" كَ الفاظ مِن شَائِعَ كُرانے والا اور شائع كرنے والا دونوں شامل ميں بعنی اشتمار دينے والا اور شائع كرنے والا

(اخبار طالك إدونول شامل موت مين- ((١٥٨٥) ١٠ بمبين ١٥٤٥)

تانوں کا منشا دیے ہے کہ لوگ آفاق اور نصیب آزمائی پر اپنا پید برباد نہ کریں۔ اس کا نسداد اس طریقہ ہے بھی کیا گیا ہے کہ اور و علم بن نہ ہوسکے کہ کمال یہ لاٹری ڈائی جائی ہے اور وہ مکٹ کمال ہے عاصل کر کتے ہیں۔ اخبار ات جو نشروا شاعت طابحہ ین ذریعہ میں وفعہ بذا کے تحت الزی کے اشتمار کی اشاعت ہے روک دیے گئے ہیں تاکہ موام کو معلوم نہ ہو تکے کہ

تبيار القرآر

انقاق یا قسمت کے نام پر روپیہ بیٹورنے کا دھند اکسال ہو رہا ہے۔ [(۱۷۹۱) م فی آم ۱۳۳۲ |

" مال "میں منقولہ یا غیرمنقولہ دونوں شال ہیں۔ ایک فیکٹری نے اشتہار دیا کہ فیکٹری کامان قرعہ اندازی ہے بہت مستی قیت پر خوش قسمت نمبروالے (کلی نمبر) کو دیا جائے گاتو ایساامروفعہ بزاک تحت بڑم قرار دیا گیا۔ [(۱۹۲۱) ۵۰ دراس ۲۵۹

ہت پر توس کست مبروائے ( می مبرا تو دویا جات ماہ ایک اور بیان اور میں اندازی کرے کی ایک کو ساری رقم ادا 'مر

ویں اور وہ بقایا قرعہ انداز ہوں میں اپنی قبط اواکر تارہے تو یہ لاٹری کی تعریف میں نہیں آئے گا۔ [(۱۸۹۸)۲۲ مدراس ۲۱۲]

ایک مقدمہ میں ملزم سگریٹ کمینی کامالک تھا۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے لاٹری نکالنے کی تجویز کی اشاعت کی تھی۔ مزم نے ۲۲ ہزار اشتمارات چھودا کر تقسیم کرائے۔ اشتمار کامضمون میہ تھا کہ سگریٹ کی کسی ڈبیہ میں خریدار کو کوئی پانچ روپ کانو ب

نے ۱۲ ہزار اشتمارات چھوا کر تقسیم کرائے۔ اشتمار کا تصمون یہ تعالہ سکریٹ کی تی ذہبے میں حریدار تو بوق پائی رو ب ر کھا ہوا ملے گا۔ اس سکیم کا مقصد سگریٹ کی فرونت کو ہڑھانا تھا۔ سگریٹ ساز کو پائچ پائچ روپے کے دس نوٹ بھیجے کئی سگریٹ بناتے ہوئے ایک ایک نوٹ ڈہیے میں رکھ دیا جائے اور ڈپیوں کو دو سمری ڈپیوں میں خلط طط کر دیا جائے اور پھر ڈپیول کو

بوے پیکنوں میں پیک کر دیں۔ یہ قرار دیا گیا کہ یہ صورت لاٹری بنتی ہے۔ دفعہ میں چونکہ لفظ '' کالنا'' استعمال کیا گیا ہے جس کے مطابق مخصوص رقم کی ادائیگی کا انحصار کسی واقعہ کے رُونما ہونے یا حالت کے ظاہر ہونے پر مشروط ہو ، ہے ، دو صورت یہاں موجود نہیں ہے لنذا لمزم دفعہ ۱۹۲۷ لف کے تحت قصور واریہ تھا۔ (اے آئی آر ۱۹۶۸ بہبیٔ ۵۵۰)

ين به العدار المرابط المساحدة المساحدة المساحدة المرابط المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة ا

۱- ملزم کے پاس جَکّہ یا دفتر تھا۔

۲- جگه یا دفترلاٹری نکالنے کے لیے استعمال کیاجارہاتھا۔

س۔ ایسی لاٹری کی حکومت کی طرف سے اجازت نہ تھی۔

دفعہ کی دو سری شق کے لیے ثابت کریں:

ا۔ ملزم نے تبجویز زیر بحث شائع کی تھی۔
 ۱۷۔ ایس تبجویز کی نوعیت دفعہ بزا میں بیان کردہ کسی صورت یا شرط پر ادائیگی وغیرہ تھی۔

ہ این ہویں ویک رسم ہمان ہیں ہوتا ہوتا ہے۔ (۴) مقدمہ کی اجازت: وفعہ بذا کے تحت کسی جُرم میں کوئی عدالت دست اندازی منیں کرے گی جب تک ک

(۴۲) مقدمہ کی اجازت: دفعہ ہذا کے تحت کی بڑم میں کوئی عدالت د: حکومت کے افتیاریا حکم سے کوئی استفاۃ نہ کیاجائے۔ (مجموعہ صابطہ فوجداری دفعہ ۱۹۹)

(۵) ضابطه: ناقابل وست اندازی سمن قابل صانت ناقابل راضی نامه قابل ساعت بر مجسرین قابل ساعت

مر مرن -دفعہ ۲۹۴ (ب) تجارت وغیرہ کے لیے انعام کی پیشکش کرنا

جو کوئی کمی تجارت یا کاروباریا کمی شے کی فروخت کے سلسلہ میں کمی کوئین، ٹکٹ، نمبریا مدویا کسی دیگر طریقہ ہے، تجارت، کاروباریا کمی مال کی خریداری کی تحریک یا حوصلہ افزائی کے لیے یا اشتماری غرض ہے یا کسی شے کو مقبولِ عام بنانے

کے لیے، کوئی انعام، صلہ یا پہچو تشم کا کوئی دیگر معاوضہ چاہا ہے کوئی نام دیا گیا ہو، چاہے نقتری میں یا بغنس میں بیش کرے گایا پیش کرنے کاؤمہ لے گااور جو کوئی ایسی چیشش کی اشاعت کرے گااہے دونوں قسموں میں ہے کسی قشم کی قید کی سزا دی جائے گی جس کی میعاد جیے ماہ تک ہو عتی ہے یا بڑمانہ یا دونوں سزائمیں۔

(مجموعه تعزيراتِ پاکستان ص ۱۳۳۰ - ۳۴۸ مطبوعه منصور کب بادّ س انا دور)

جلد پنجم

تسان القرآن

انعامی بانڈ ز کے متعلق جسٹس پیرمجد کرم شاہ کافیصلہ

جسٹس پیر محمد کرم شاہ رکن۔۔۔ فاضل وفاقی شرعی عدالت نے شیخ مشاق علی ایڈوو کیٹ کی طرف ہے دائر کردہ پیششن کا فیملہ کرتے ہوئے P.P.C کی دفعہ ۱-۲۹۳ءے کو ہی شریعت اسلامیہ کے خلاف قرار نہیں دیا بلکہ فاضل عدالت نے SUO MOTO اختمارات استعمال کرتے ہوئے P.P.C کی دفعہ ۲۹۳۔ لی کو زیرِ بحث لا کر حکومت کی طرف سے جاری کردہ انعای باند ز سکیم کو بھی خلاف شریعت قرار دیا۔

اس فیملہ کے خلاف وفاقی حکومت نے سریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بنج میں اپیل دائر کی۔ جناب جسنس شفیج الرحمن صاحب نے اپنے فیصلہ میں اس اپیل کو مسترد کرتے ہوئے وفاتی حکومت کو حکم دیا کہ وہ فاضل وفاقی شرعی عدالت کے فیصلہ کے مطابق ان دونوں دفعات میں مناسب ترمیم کرے۔ نیز انہوں نے اس ترمیم کے لیے ۱۳-۱۲-۱۹۹۱ء کی تاریخ متعین کی۔

فاضل جسٹس صاحب نے اپنے اس فیصلہ میں کئی دیگر امور پر بھی فاضلانہ بحث کی ہے لیکن مجھے ان کے اس فیصلہ کے صرف اس حقیہ کے بارے میں اپنی رائے کا ظہار کرناہے جس میں انہوں نے انعامی بانڈ ز سکیم کو شریعت کے خلاف ثابت کیا

اس فیصلہ میں دو امور زیر بحث آئے ہیں: (ا)لاٹری' (۴) انعامی بانڈ سکیم- ان دونوں کو شریعتِ اسلامیہ کے خلاف قرار

کین میری تحقیق کے مطابق لاٹری اور انعامی بانڈ سکیم دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ان میں سے لاٹری واضح طور پر قمار بازی اور جواکی ایک قتم ہے اس لیے شریعت اسلامیہ میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن انعابی بانڈ سکیم کا قمارے کوئی تعلق نہیں اس لیے اس کو شریعت اسلامیہ کے خلاف کمنادرست نہیں۔

اس مئلہ کی وضاحت کے لیے چند امور پر غور کرنا ضروری ہے:

(۱) کیابہ انعامی بانڈ قمار کی قتم میں ہے ہی یا نمیں؟

۲) کیاایے انعامات کا ثبوت فقہ اسلامی میں موجود ہے؟

(۳) کیا قرمہ اندازی کے ذریعہ تقتیم انعامات جائز ہے؟

جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس کا مختصر جواب میہ ہے کہ بیہ سکیم از قتم قمار نہیں کیونکہ اس پر قمار کی تعریف صادق نہیں آتی۔ علماء اعلام نے قمار کی جو تشریحات اور وضاحتیں کی ہیں ان میں سے چندیہ ہیں:

(١) صاحب "تحفة الاحوزي" لكصة بن:

لان الصمارًا يكون الرجل مترددا بين قمار میں مقامر کو یا نفع ہی نفع ہو تا ہے یا نقصان ہی نقصان۔

لغنه والغرم- (تحقة الاحوزي ص ١٣٠٠ ٣٣)

: بوہ بازی لگا تا ہے تو ہارنے کی صورت میں اس کی اپنی یونچی بھی اس کے ہاتھ ہے نکل جاتی ہے اور اگر وہ ہازی جیت لیتات تو دو سرے بازی لگانے والوں کا سرمایہ بھی اس کو مل جا تاہے واس میں سرا سر نقصان ہے یا سرا سرفا کدہ-

(۲) امام فخرالدین رازی میسر(جوا) کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

قمار اس کو کہتے ہیں جس میں سارا مال ہاتھ سے نکل جا باہے مابوحب دفع المال واحذالمال

(تفيركبير ج٢ ص٢٢٠) یا سارااس کی جھولی میں آگر تاہے۔

تبيان الفرآن

(m) علامه ابن نجيم، كنزالد قائق كي شرح البحوالرا كق مين " قمار " كي تشريح كرتے ہوئے ككھتے ہيں:

سمى القمار قمارا لان كل واحد من المقاويين ممن يحوزان يذهب ماله الي

صاحبه ويحوزان يستفيدمال صاحبه وهو حرام بالنص - (البحرالرائق ص ۵۵۳ ج۸)

(٣) علامه ابن عابدين لكهت بن:

لان القمار من القمر الذي يزداد تارة وينقص احرى وسمى القمارقمارالانكل واحدمن المقامرين ممن يمحوزان يذهب

ماله الع صاحبه ويجوزان يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص-(ص٢٨٥ ج٥)

جب ایک کا مال بغیر کسی استحقاق کے دو سرے کو مل جا آے تو اس سے حمد و عناد کے شعلے بھڑ کئے لگتے ہیں اور باہمی محت وایثار کے جذبات کانام ونشان نہیں رہتا کیونکہ یہ اکل بالباطل اور عداوت کے جذبات کو فروغ دینے کاباعث ہے اس لیے

شریعت اسلامیہ نے قمار کو حرام کر دیا ہے۔ ارشادِ خداد ندی ہے: لاَ تَكُمُلُوْاً آمُوالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ-

دو سری جگه ارشادِ خداد ندی ہے:

يَايِنُهَا الكَايِدَ أَمَنُوكَ النَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ

وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِحْشُ مِنْ عَمَيلِ الشَّبْطَانِ فَاجْتَنِيْهُ وُلُعَلِّكُ وُوفِي مِنْ الْمَاكِرةِ: ٩٠)

ایک اور جگه الله تعالی نے قمار اور جُواکو حرام قرار دینے کی حکمت ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: رِاتَمَا يُرِيُدُ الشَّيْطَانُ آنُ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ العكاوة والبغضاء في الحمر والميسير

> وَيَصُلُّكُ مُ عَنْ ذِكْرُ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوْقِ فَهَارُ معرورور و مرد مرد (المائده: ۹۱) انت محنت في ز- (المائده: ۹۱)

اس آیت میں املد تعالیٰ نے شراب و جُواکی حرمت کی ملمتیں بیان فرمائی ہیں اور بتایا کہ شراب خوری اور قمار بازی ہے باہمی محبّت و پیار کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں اور حسد و عداوت کے شعلے بھڑ کئے گئتے ہیں کیونکہ جب کسی جسمانی کاوش اور زمنی ریاضت سے بغیر کسی کی دولت کسی کو مل جاتی ہے تو ہاہمی خیر سگال کے جذبات دم تو ژ دیتے ہیں اور ہارنے والے کے سینہ

تمار کو قمار اس لیے کما گیا ہے کہ اس میں ایک کا مال دو سمے کو یا دو سمرے کامال پہلے کو مل جاتا ہے اور یہ چیز نصاع رام ے-

قمار، قمرے ماخوذ ہے اور قمر مھی برهتا رہتا ہے بھی گفتار ہتا

ہے اور قمار کو قمار کئے کی وجہ یہ ہے کہ جو جُوا کی بازی لگاتے ہیں تو کسی کاسارا مال اس کے ساتھی کو مل جا آپ ہے اور بھی اس

کے ساتھی کا مال اے مل جاتا ہے۔

تم آپس میں اینے اموال باطل اور ناجاز ذریعہ سے مت

اے ایمان والو! بیہ شراب اور جُوا اور بُت اور جُو ے کے

تیر، سب نایاک بس شیطان کی کارستانیاں بی سوبچوان سے تاکہ تمُّ فلاح يا جاؤ -

یمی تو جابتا بے شیطان کہ ڈال دے تمارے درمیان عداوت اور بغض مشراب اور جُوے کے ذریعہ اور روک دے

تهمیں یادِ اللی ہے اور نمازے و توکیا ٹم یاز آنے والے ہو۔

میں حسد و عناد کے انگارے دہلنے لگتے ہیں۔ نیزیہ اللہ تعالیٰ کے ذکرے انسان کو غافل کر دیتا ہے اور نماز پڑھنے کی مهلت بھی

تبيان القرآن

کین انعای بانڈ زیس ان چیزوں سے کوئی چیز موجود نہیں۔ یماں نہ کسی کا مال ناحق بڑپ کیا جاتا ہے نہ ان سے کسی کی دل شکنی ہوتی ہے اگر کسی کو انعام نہ لیے تو جو رقم اس نے بانڈ خریدنے میں صرف کی ہے وہ مجوں کی ٹوں بر قرار رہتی ہے - وہ جب چاہے اس کو فروخت کر کے اپنی قیت والیس لے سکتا ہے - یمال مال کے اکل بالباطل کی صورت بھی موجود نہیں ہوتی اس لیے صور ناو معنا کسی کھانا ہے بھی یہ قمار نہیں تاکہ حرام ہو۔

دو سرے سوال کے متعلق گزارش ہے کہ آیے انعابات کا جُوت نقہ اسلامی میں موجود ہے۔ خلیفہ وقت اگر مسلمانوں کو جہاد میں خرکت پر برانگیختہ کرنے کے لیے انعام کا اعلان کرے تو یہ جائز ہے اور خلیفہ ان انعابات کو بہت المال ہے دینے کا مجاز ہے۔ فقعی اصطلاح میں اے '' جعل'' کتے ہیں۔ اگر کھارہے جائز کے وقت لوگوں کو اس طرح تر غیب دینا درست ہے تو عَبومت اگر غربت و افلاس ، جہالت ، تیاری موٹگائی ، بے روزگاری کے خلاف جہاد کرنے کے لیے کارخانے ، دیم ، تعلیمی اوارے اور سپتراں تھی کرنے کے لیے کارخانے ، دیم ، تعلیمی اوارے اور سپتراں تھی کرنے دور کاروں ان انعابات کے ذریعہ لوگوں کو قرضہ دینے کا شوق دلائے تو اس میں مینکہ جھارے مسئلہ برقیاس کرتے ہوئے اس کے جواز کا فتوی دیا جا اسکا ہے۔

تیسرے سوال کا جواب میہ ہے کہ قرعہ اندازی شریعت میں جائز ہے اور قرعہ کی اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب ایک چڑکے سب میساں طور پر مستحق ہوں اور ان میں ہے کسی ایک کو یا چند کو دیتا ہو تو قرعہ اندازی سے فیصلہ کرنے کا طریقہ اپنایا جاتا ہے تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو اور کسی کو مجال شکایت نہ رہے۔

ی صورت یمال بھی ہے۔ سب بانڈ خریدنے والے ان افعالت کے برابر طور پر حقد ار ہیں' ان میں سے بعض کو ہی اندم دیا جا سکتا ہے۔ اگر گؤں ہی بعض کو انعلات دے دیئے جائمیں اور دو سروں کو محروم رکھا جائے تو اس طرح دل شکنی کا اندیثہ ہے اس لیے ایسے حالات میں قرعہ اندازی ہے ہی بھترین تصفیہ کیا جا سکتا ہے۔ اور جن افراد کو انعام نمیں ملٹاان کا اصل سرمایہ ضائع نمیں ہو تا بھیہ وہ محفوظ رہتا ہے اور جس وقت چاہیں تواعد کے مطابق وہ اپنی رقم واپس لیے سکتے ہیں۔ اس تفصیلی تجریہ ہے بعد میں اس تتجہ پر پنچاہوں کہ انعامی بانداز شرعاً جائز ہیں' ان کی مشروعیت میں کسی قشم کا شک نمیں۔ انعامی بانڈ ز کے جو از کے متعلق جسلس ششیع الرحمن کا فیصلہ

النزی اور انعامی بانڈ سمیم دونول الگ الگ چیزیں ہیں۔ لاٹری واضح طور پر قمار بازی اور جُوا کی ایک قتم ہے اس لیے شریعت اسلامیہ بین اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ انعامی بانڈ سمیم کا قمار سے کوئی تعلق نہیں اس لیے میہ شریعت اسلامیہ کے خلاف نہیں۔

الله تعالى ف حفرت يوسف عليه السلام ك بهائيول كابية قول نقل فرمايا: ال ابا بهم ايك دوسرك ك ساتق دو رُكا مقابد أررب تعداد ربم في يوسف كواپئي مانك كياس چهو ژويا تهاه پس اس كو بهيزي في كهاليا اور آپ بهارى بات مانخ وال نسين بين خواه بهم يج بول (يوسف: 12)

ان ۔ اس قول کا مید مطلب نیس تفاکد آپ کس سے آدی کی تصدیق نیس کرتے بلکد ان کامطلب میہ تفاکد اگر ہم آپ ۔ نزایک نمایت معتبراور سے بھی ہوتے بھر بھی آپ ہم پر جھوٹ کی تہمت لگاتے کیونکد آپ کو پوسف ہے بہت شدید مجنت ب اور آپ کی کمان کرتے کہ ہم جھوٹ ہیں، طلاصہ میہ ہے کہ ہم چند کہ ہم سے ہیں لیکن آپ ہم پر جھوٹ کی تہمت گائیں نے اور زماری تقدیق نہیں کریں گے۔

اس بعد الله تعالی نے فرمایا: اور وہ اس کی قبیص پر جھوٹا خُون لگالائے۔ (یعقوب نے) کما: (بھیڑیے نے تو خیر نہیں

تنبار القرار

کھاما) بلکہ تمہارے دل نے ایک بات گھڑلی ہے۔ حفرت یوسف کے بھائیوں کی خبرے من گھڑت ہونے کی دجوہ

یہ بن کر حضرت یعقوب علیہ السلام رونے لگے اور انہوں نے اپنے بیٹوں ہے کہا: مجھے اس کی قیص دکھاؤ' انہوں نے اس قیم کو سونکھااور چوہا بھروہ اس کوالٹ بلیٹ کر دیکھنے لگے تو وہ ان کو کہیں ہے بھی بھٹی ہوئی نہیں د کھائی دی-انہوں — کہا: اس ذات کی قتم جس کے سوا کوئی عباوت کامستق نہیں ہے، میں نے آج سے پہلے اٹنا عظمند بھیڑیا کوئی نہیں دیکھا اس میرے بیٹے کو کھالیا اور اس کو قمیص کے اندرے نکال لیا اور قمیص بالکل نہیں پیٹی۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کو معلوم تھ کہ واقعہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے' انہوں نے بھرا پنا بیان بدلا اور کہا: اس کو بھیڑیے نے نہیں کھیا۔ حضرت يعقوب نے غضہ میں ان سے مثنہ موڑ لیا اور وہ غم زوہ ہو کر رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا: اے میرے بینو! بناؤ میرا مینا کماں ہے؟ اگر وہ زندہ ہے تو وہ مجھے لا کروو اور اگر وہ مرچکا ہے تو اس کو گفن پہناؤں اور وفن کروں۔ ایک روایت یہ ب انبوں نے آپس میں کہا: کیاتم ہمارے باپ کا حال نہیں ویکھے رہے وہ کس طرح ہمیں جھٹلا رہے ہیں، آؤ ہم اس کو کنو کمیں ہے نکال کراس کے اعضاء کاٹ کر نگڑے نگڑے کرویں اور پھراپنے باپ کے پاس اس کے کٹے ہوئے اعضاء لے کر آئمیں تب وہ ہماری بات کی تصدیق کریں گے اور ان کی امید منقطع ہوگ' تب یموذا نے کما: اللہ کی قتم! اگر تم نے ایسا کیا تو میں ساری عمر تمہارا و ثمن رہوں گا' اور میں تمہارے باپ کو تمہارے سارے کرتوت بتا دوں گا۔ انہوں نے کہا: اب جب کہ تم ہم کو اس تجویز پر عمل کرنے ہے روک رہے ہو تو آؤ چلوایک بھیڑیے کاشکار کرتے ہیں، بھرانہوں نے ایک بھیڑیے کاشکار کیااوراس کو خون آلود کر دیا اور اس کو رسیوں ہے باندھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے کر آئے اور کہا: اے ابا! یہ ہے وہ جھیزیا جو ہماری بکریوں کو چیر چھاڑ کر کھاجا یا تھااور ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے بھائی کو بھی اس نے چیاڑ کھایا ہے اور بیر د کیمیں اس کے اوپر خون بھی لگا ہوا ہے۔ حضرت لیقنوب علیہ السلام نے فرمایا: اس کو کھول دو- انہوں نے اس کو طول دیا-بھیڑیئے نے ایک جھرجھری کی اور حفرت یعقوب علیہ السلام کے قریب آنے لگا حضرت یعقوب نے اس سے کہا: قریب آ قریب آ، حتی که حصرت بعقوب نے اپنا و خسار اس کے چرب پر رکھا اور کہا: اے بھیٹرے! تو نے میرے بیٹے کو کیوں کھید اور كيوں مجھے اتنے غم ميں مبتلاكيه پھر حضرت يعقوب عليه السلام نے الله تعالى ہے دُعاكى: اے اللہ! اس كو گويائى عطافرہ! اللہ تعالى نے اس بھیڑئے کو گوہائی عطاکر دی تو اس نے کہا: اس ذات کی قتم جس نے آپ کو منتخب کر کے نبی بنایا ہے' میں نے آپ کے بینے کا گوشت نسیں کھایا نہ اس کی کھال کو بھاڑا ہے نہ اس کے بالوں کو نو چاہے اور اللہ کی قتم ! میں نے آپ کے بینے کو نسیں دیکھا میں توایک مسافر بھیڑیا ہوں، میں مصرکے مضافات ہے آ رہا ہوں، میرا بھائی گم ہو گیا تھامیں اس کی تاش میں کل تھا، تھے معلوم نمیں کہ وہ زندہ ہے یا مرگیا ای اثناء میں آپ کے بیٹوں نے جھے شکار کرلیا اور جھے باندھ کریماں لے آئے اور ب شک انبیاء کا گوشت ہم پر اور تمام وحثی جانوروں پر حرام کر دیا گیا ہے' اور اللہ کی فقم! اب میں ایسے شهریں نہیں نھمروں گاجس میں نبیوں کی اولاد وحثی جانوروں پر جھوٹ ہاندھتی ہے۔ حضرت بعقوب علیہ السلام نے اس کو تیصوڑ دیا' اور کہا: امند ک قشم' تم

اپنے خلاف جمت کو پکڑ کرلائے ہو؟ یہ وحش جانور اپنے بھائی کو تلاش کرنے کی مهم پر نکلاہے اور تم نے انسان ہو کرا ہے بھائی کو ضائع كرويا - (الجامع لاحكام القرآن جزوص ١٣٣٠-١٣٣٠ مطبوعه وارالفكر بيروت ١٨٥٠هـ) حفرت یوسف علیه السلام کے قصہ میں تین بار حفرت یوسف کی قیص کا ذکر آیا ہے، ایک بار حفرت یوسف ۔

بھائیوں نے اس پر جھوٹا فُون لگا کر اس قیمس کو حضرت یعقوب کے سامنے پیش کیا اور دو سری مرتبہ حضرت یوسف زلیخا ہے

بین ۔ رہے تھے اور عزیز مهم کاسامنا ہوا تو اس کے اہل ہے کسی نے گواہی دی کہ پوسف کی قمیص دیکھو اگر وہ سامنے ہے پھل ، جوئی ہے تو یو سف مجرم ہے اور اگر وہ چیچھ ہے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا مجرم ہے اور قمیص چیچے ہے پھٹی ہوئی تھی اور تیسری یار : ب حضرت یو سف نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیص دی اور کھا: یہ قمیص لے جاکر میرے باپ کے چرے پر ڈال دو تو ان کی مینائی نین آئے کی ۔

دخنت یعقوب ملیہ اسلام نے اپنے بیٹوں کی بات کا اعتبار نمیں کیا تھا اور کہا تھا کہ تم نے اپنے ول ہے ایک بات بمالی است من فی وجو بات تھیں: اول اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ اسلام کو حضرت یوسف کے خواب کی تعبیر بیٹین تھا کہ است تعلیٰ ان و انسینت اور نبوت سے سرفراز فرمائے گا اور ان کے والدین اور ان کے آبارہ بھائی ان کی تعظیم کے لیے ان کو سجہ مرتب سے اور اس تعبیہ کے پورے ہوئے ہے پہلے ان پر موت نمیں آ علی تھی، دو سرے اس وجہ سے کہ ان کے بھائیوں سے دور میں تعارف کہ اس کو کہی نے قمل کر دیا، سیدہ میں تعرب بھی وہ کہتے تھے کہ اس کو کہی نے قمل کر دیا، تیب ساس میں موجہ سے کہ اس کو کہی نے قمل کر دیا، تیب ساس وجہ سے کہ جس وہ وبائدھ کرلائے تھے اس نے بتادیا کہ یہ جموٹے ہیں اور اس نے حضرت یوسف کو نمیں کھایا اور پہلے بھی دیس میں کہیں۔ پہلے اسلام فرز نبوت سے جائے تھے کہ حضرت یوسف علیہ اسلام زندہ ہیں۔ حضرت یعیف ساسلام زندہ ہیں۔

حفنت اجتنوب عدید اسلام کے کہا: اپس اب صبر جمیل کرناہی بهتر ہے - امام رازی نے اس مقام پر ایک اعتراض کیا ہے کہ مد تعال ن تضاور نقد ریر تو صبر کرناواجب ، لیکن ظالموں کے ظلم اور سازش کرنے والوں کی سازش بر صبر کرناواجب 'میں ے بئید ان کے ظلم اور سازش کا ازالہ کرناواجب ہے؛ خاص طور پر اس د**قت جبکہ کوئی دو سرا ان کے ظلم کاشکار ہو رہاہو**؛ اوریہاں ہر جب حضرت بوسف ملیہ السلام کے بھائیوں کا جھوٹ کھل گیااور ان کی خیانت ظاہر ہوگئی تو اس ہر حضرت یعقوب میب اسلام نے یوں صبر کیااور انہوں نے اس معاملہ کا کھوج لگانے اور اس کی تفتیش کرنے کی پوری کوشش کیوں نہیں کی تاکیہ حضرت بوسف علیہ اسلام کوان کے بھائیوں کی طرف ہے نازل کردہ مصیبت ہے نجات دلائی جاتی اور ان کے بھائیوں ہے ان کے ظلم کا بدلہ سیا جاتا ہیہ اعتراض اس وجہ ہے اور قوی ہو جاتا ہے کہ حفزت یعقوب علیہ السلام کو حفزت پوسف علیہ السلام کچے خواب کی تعبیر کے علم کی وجہ ہے یقین تھا کہ حضرت بوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کو وحی کے ذریعہ بھی بیہ معلوم تھا کہ حضت یو سف زندہ سلامت ہیں نیز حضرت یعقوب علیہ السلام اس علاقہ میں ایک معزز اور شریف انسان کی حیثیت سے مشہور تھے؛ اُئر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مراغ لانے کی کوشش کرتے تولوگ بھی آپ کی مدد کرتے، اس سے معلوم ہوا کہ ان حلایات میں حضرت بعقوب علیہ السلام کا حضرت بوسف کے معاملہ میں صبر کرنا عقلاً اور شرعاً درست نہ تھا؟ اس کا جواب یہ ن کہ حضرت یعقوب ملیہ السلام کو علم تھا کہ اللہ تعالیٰ ح**ضرت یوسف کے معالمہ میں ان کو آ زمائش میں مبتلا کرنا جاہتا ہے، نیز** ان کو قرائن سے معلوم تھا کہ ان کے بیٹے بہت قوی اور **زور آور اور** خود سرجں ان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر انہوں نے ان کے خلاف تفتیش ئرنی شروع کی تو اینے دفاع میں ان کا پیلا کام یہ ہو گا کہ وہ حضرت یوسف ملیہ السلام کو قتل کر ڈالیس گے، پس حفرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور سلامتی کی خاطر حفرت یعقوب علیہ السلام نے ان میٹوں کے خلاف کارروائی نہیں کی اور بزی مهیبت کے مقابلہ میں چھوٹی مصیبت کو برداشت کر لیا اور ان کے فراق کو ان کی موت پر ترجیح دی و در سری وجہ میہ تھی ک اگر حضرت بعقوب علیہ السلام این جیوں کے خلاف تفتیش اور کارروائی کرنے تو لوگوں کو معلوم ہو جا ہا کہ حضرت بعقوب

تبان القرآر

علیہ السلام کے بیٹوں نے اغوا کی واردات کی ہے اور اس میں بھی حضرت بیقوب علیہ السلام کی بکی اور بدنای بھی نیز جب باپ کو میہ معلوم ہوا کہ اس کے ایک بیٹے نے دو سرے بیٹے پر ظلم کیا ہے تو میہ باپ کے لیے سخت عذاب اور تنکلیف کاباعث ہوا اُور وہ ظالم بیٹے کو یونمی چھوڑ دے اور اس کو کوئی سزانہ دے تو مظلوم بیٹے کے لیے اس کا دل جانار ہے گا اور اگر وہ اس کو قرار واقعی سزا دے تو اس ہے بھی اس کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ بھی بسرطال اس کا بیٹا ہے اور جب حضرت بیتھو ہا میں اسلام اس آ زمائش میں جیٹل ہوئے تو انہوں نے اس معالمہ میں صبراور سکوت کرنا اور اس معالمہ کو اللہ کے حوالے کر دینائی بستر جانا۔ صعم جیبل کی انعریف

مرسین میں رہا۔ عباید نے کہا: مبرجمیل وہ ہے جس میں گھراہٹ ' بے قراری اور بے چینی نہ ہو۔ حبان بن جبلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مبرجمیل کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: میہ وہ صبر ہے جس میں کسی شاخات نہ کی ہے۔ توری کے بعض اصحاب نے بیان کیا کہ صبر میں تمین چیزیں ہیں! اپناور د کسی سے نہ کمواور نہ اپنی مصبت کسی سے بیان کروور نہ اپنی تعریف کرو۔ حبیب بن ابی ثابت بیان کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھنویں جھک ٹنی تھیں، وہ ان کو کپڑے ک ایک دھنی سے اوپر کر رہے تھے، ان سے پوچھا گیا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: میرے نم کو بہت لہا عرصہ گزر چکا ہے، تب اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف و تبی کی کہ اے پھتوب آگیا تم جھ سے شکایت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا: اے میرے رب! مجھ سے قصور ہوگیا تو اس کو معاف فرمادے۔ (ہاسم البیان ہم: ۱۳ میرے ۱۲ مطاورہ دارا انگر بیروت)

کے شور ہو یا وہ کا وعمال کرورے۔ صبرِ جمیل کے حصول کے اسباب

امام رازی فرماتے ہیں، صبری دو قشیں ہیں: بھی صبرتہیل ہو آب اور بھی غیر جمیل ہو آب ۔ صبر جمیل وہ ہے جس میں بندہ کو یہ غلم ہوکہ اس مصیبت کو نازل کرنے والا اللہ تعالی ہے، پھراس کا یہ ایمان ہو کہ اللہ بھائی الک الملک ہے اور رہائک اپنی ملک ہیں جو چاہے تصرف کرے اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، اور جہ اس کے دل میں یہ یقین جا ترین رہے گا پھروہ اپنی مصیبت کی کسی ہے گایت کرنے ہو اور جہ بہ ہے کہ اس کو یہ ملم ہو کا کہ اس مصیبت کی تو والا حکیم ہے اور خالم ہے اور زجم ہے اور جب وہ ان صفات سے موصوف ہے تو اس ہے جو فعل بھی صادر ہوگا وہ حکمت کے مطابق اور درست ہوگا ہی اس وقت وہ مصیبت پر صبرو سکون سے رہے گا اور اس مصیبت پر اعتراض نہیں کرے گا۔

اور تیمری وجہ سے سے کہ جب اس پر سے منتشف ہو گا کہ اس مصیبت کا نازل کرنے والاحق تعالیٰ ہے تو وہ اس کے نوُر کے مشاہرہ میں متعرق ہو جائے گااور اس مشاہرہ میں اشتغال اس کو اس مصیبت کی شکایت کرنے سے باز رکھے گااور ایساصبر ہی مسرِ جمیل ہے۔

اور جب مصیبت پر صبرامند سجانہ کی تقدیر اور اس کی قضایر راضی رہنے کی وجہ سے نہ ہو بلکہ کسی اور غرض کی وجہ سے ہو تو پھر بیہ میبرجمیل نہیں ہوگا۔

اور اس سلسلہ میں ضابطہ یہ ہے کہ انسان کے تمام افعال اقوال اور اعتقادات اگر اللہ تعالٰی کی رض کے طلب کے لیے بوں تو وہ ایجھے اور نیک میں درنہ نہیں اس وجہ سے حدیث میں ہے:

حضرت واثلد بن استع رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یار سول اللہ! آپ جھے ایک کام کے متعلق فتوی دیجے، آپ کے بعد میں اور کی سے سوال نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا: تم اپنے دل سے فتوی نو خواہ تمہیں مفتی فتوی

ویتے رہیں۔

ر ملیت الاولیا و نام ۱۳۳۷ ترفیب آریخ دمثق ن ۱۳۳۷ تحاف السادة المستین نام ۱۳۳۷ کنزالعمال رقم الحدیث: ۲۹۳۳۹)
اور حضرت و صده بن معید رضی الله عند بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اے واحد التم
نیکی اور کناه کے متعلق سوال کرنے کے لیے آئے ہو؟ میں نے کمانی بال! آپ نے اپنی انگلیاں جع کرکے ان کو اپنے سینہ پر مارا
اور تین بار فرمایا: اپنے ائنس سے فتوی کو اپنی و ک سے فتوی کو اپنی تیکی وہ ہے جس پر تممارا دل مطمئن ہو اور گناہ وہ کام ہے جو
تمارا سے والے میں کھنگ رہا ہو اور تممار سے مین شرود ہو خواہ تممیس لوگ فتوی وسیت میں س

(منداحمه ج ۴۳ ص ۲۲۸ منن داری رقم الحدیث:۲۵۳۳ مشکوة رقم الحدیث:۲۷۷۳)

نیں اگر کسی کام کو کرنے کے بعد تمہارا دل ہے گوائی دے کہ یہ کام تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو وہ نیکی ہے ورشہ نمیں ، ''بہم یہ ضوری ہے کہ اس انسان کو احکام شرعیہ اور حلال اور حرام کاموں کاعلم مو اور ایسانہ ہو کہ وہ نمی غیر شرعی کام کو امند می رضا سمجھ کر کر رہ رہ جیسا کہ ہمارے زمانہ میں جائل صوفیاء کا حال ہے، وہ چیج گیراور رو رو کر خضوع اور خشوع ہے گئیس کرتے ہیں اور وہ اپنی ڈعائوں میں جعلی اور موضوع حدیثیں پڑھتے ہیں اور انہوں نے بہت می بدعات وضع کر کی ہیں اور ان کو نیک کام سمجھ کر کرتے ہیں اور اپنے خیال میں وہ یہ کام اللہ کی رضائے لیے کرتے ہیں۔
مد تحماس کرتے ہیں۔

صبريميل كي اقسام

جس طرح مصائب اور شدائد پر صبر تبیل کامنی ہیہ ہے کہ وہ اپنی مصیبت کی مخلوق میں سے کس سے شکایت نہ کرے ' ای طرح نیظ و غضب اور انتقام لیلنے پر قادر ہونے کے باوجود صبر کرنا اور اسپخ دشمن اور مجرم سے بالکل تعرض نہ کرنا اور اس کو معاف پر دینا ہے بھی صبر تبیل ہے جسے حضرت ہوسف علیہ اسلام نے اپنے بھائیوں سے انتقام لینے پر قادر ہونے کے باوجود ان کو معاف پر دینا ای طرح اپنی شہوت کے نقاضوں کو ہورا کرنے کی قدرت کے باوجود خوف خدا سے شموت کے نقاضوں کو ترک کر دینا بھی صبر تبیل ہے اور اس میدان کے امام بھی سیّد نا حضرت ہوسف علیہ الصلاق والسلام ہیں۔

جو شخص شوت یا غضب کے دوائی اور محرکات میں ڈوبا ہوا ہو اس کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں شہوت کے تقاضوں و تڑے کر دینا بہت آسان ہے اور اس کی بہ نسبت آخرت میں اس کی سزا اور اس کے عذاب کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ایک قاف آیا تو انہوں نے ایک پائی لانے والے کو بھیجا پس اس نے اپناؤول ڈالا اس نے کاموں کو خوب جسنے والا نے کام مرارک ہو، یہ ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے یوسف کو مال تجارت بناکر چھپالیا، اور انتد ان کے کاموں کو خوب جسنے والا ہوں اور وہ یوسف میں ہے اور اور وہ یوسف میں اور بھت کی در ہموں کے بدلہ (ان بی کے ہاتھ) بچ ویا، اور وہ یوسف میں اولیت بی ارغبت کرنے والے نہ تھے 10 ریوسف: 19-10

۔ قافلہ والوں کے ہاتھ حضرت بوسف علیہ السلام کو فروخت کرنا

دھزت ابن عباس نے بیان کیا: ایک قافلہ مرین ہے مصر کی طرف جارہاتھا وہ راستہ پھٹک کراس ملاقہ میں جا پینچا جمس وہ اواں تھا جس میں دھنرت یوسف علیہ اسلام کو ڈالا کیا تھا وہ کنواں آبادی سے کافی ڈور تھا اور اس کا پائی کڑوا تھا۔ جب دھنرت یوسف کو اس کنویں میں ڈالا کیاتو اس کا پائی میٹھا ہو گیا جب وہ قافلہ کنویں کے قریب پہنچاتو انہوں نے ایک محض کو اس نویں سے پائی انے کے لیے بھیجا اس نے : ہب کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کی رہی کے ساتھ

تبيان القرأن

جلد پنجم

لگ گئے اور جب ڈول ڈالنے والے نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے حسن و جمال کو دیکھا تو وہ خوشی سے جلایا: مبارک ہو، یہ ایک حسین و جمیل لڑکا ہے۔ ان کی خوشی کا سبب بیہ تھا کہ انہوں نے انتمالی حسین لڑکادیکھا تو انہوں نے کہا: ہم اس کو ہری بھاری قیت لے کر فرو فت کر دیں گے اور اس سے ہم کو بہت نفع ہوگا۔

اس کو بری بھاری قیمت لے کر فروخت کرویں کے اور اس ہے ہم کو بہت تھا ہو گا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف کو کئویں میں ڈالا تو تین دن کے بعد وہ یہ معلوم کرنے کے
لیے اس کئویں پر والیس آئے کہ دیکھیں اب یوسف کا کیا صال ہے؟ اور جب انہوں نے قائلہ کے آثار اور نشانات دیکھیے تو اس
قافلہ کے پاس گئے اور جب انہوں نے وہاں حضرت یوسف کو دیکھاتو قافلہ والوں ہے کہا: یہ ہمارا غلام ہے اور یہ ہمارے پاس
ہے بھاگ گیا تھا۔ قافلہ والوں نے ان سے کہا: اس غلام کو ہمارے ہاتھ فروخت کردو۔ انہوں نے اس بات کو چھپایا کہ وہ ان کا
بھائی ہے اور انہوں نے حضرت یوسف ہے عمرانی زبان میں کہا: اگر تم نے ہمارا داز فاش کردیا تو ہم تم کو قتل کردیں گے۔

بعائ ہوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ ان کے کاموں کو خوب عانے والا ہے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا اور اس خواب کو بیان کر دیا تو ان کے بھائیوں نے ان پر حمد کیا اور اس خواب کی تعبیر کو باطل کرنے کی سازش کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سخت معیبت میں ڈال تھا اللہ تعالیٰ نے اس معیبت کو حضرت یوسف کے خواب کی تعبیر کو باطل کرنے کے لیے حضرت یوسف کو جس معیبت میں ڈالا تھا اللہ تعالیٰ نے اس معیبت کو حضرت یوسف کے خواب کے سیاجو نے کاذریعہ بنا دیا، کیو نکہ اس واقعہ کے بعد حضرت یوسف مصر پہنچے اور بالآخر مصر کے بادشاہ بن گے اور ان کے بھائی ان کے مختاج ہو کر ان کے سامنے پیش ہوئے اور ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بحدہ کیا اور ویوں ان کے خواب کی تعبیر یورکی ہوگئی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور بھائیوں نے یوسف کو ( قافلہ ہے کے کر) چند در ہموں کے بدلہ (ان ہی کے ہاتھ ) بیج دیا اور وہ پوسف میں (ویسے ہی) رغبت کرنے والے نہ تتے۔

اس کامعنی ہے کہ قافلے والوں نے حضرت ہوسف کو ان سے خرید لیا اور وہ حضرت ہوسف میں رغبت کرنے والے نہ سے متح اس کامعنی ہے ہے کہ قافلے والوں نے حضرت ہوسف کو ان سے خطرہ کیونکہ ان کو قرائن سے معلوم ہوگیا تقاکہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے جمائل جھوٹے ہیں اور وہ ان کے غلام نہیں ہیں اور ان کے معلوم ہوگیا تقاکہ بید حضرت بعقوب علیہ السلام کے فرزند ہیں اور انہیں حضرت ہوسف کے خرید نے سے اللہ تعالی کا خوف دامن گیر تقااور اس آیت کا معنی ہے بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت ہوسف کو چند ورہموں کے عوض بچ ڈالا کیونکہ ان کو حضرت ہوسف کی قیت سے کوئی دکھی نہیں تھی، وہ تو صرف یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح محضرت ہوسف کی قیت نے دونوں معنی میں مستعمل ہے، اس علاقہ سے فام ہوائیں، عمل میں شراء کا لفظ الخت اضداد ہے ہے، یہ خرید نے اور بیچنے دونوں معنی ہوسکتے ہیں۔ مستعمل ہے، اس لیے اس آیت میں حضرت ہوسف کو خرید نے اور حضرت ہوسف کو پیچنے کے دونوں معنی ہوسکتے ہیں۔

وَقَالَ الَّذِي الشَّعَالَ فُمِنْ مِّصُرَالِهُمْ آتِهَ ٱكْرِمِي مَثُولِهُ عَلَى

يربين فائده ببنجائے، يا ہم اس كريٹيا بناليں كے ، اور اس طرح بم نے سرزمن رمعر ميں يوسف كے باؤل

تبيان القرآن عبا

تبيان القرآن

جلد پنجم

| 440                                   | يوسف ١٢: ٢٩١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ومامن دآبه ۱۲                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ا اِن گان                             | <u>ٚ</u><br>ؿٚڡؙ۫ڛؚؽؘۅۺؘٚۿ۪ڰۺٵۿڴڡڴٷ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u> رَاوَدَتْنِي عَنْ أَ</u>  |
| اگر پوسف ک                            | ا مقا اس مورت کے خاران میں سے بی ایک شخص نے گوا بی وی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اسی نے محصے اپنی طرف راغیب کر |
| کنربین                                | نَ قُبُلِ فَصَّلَافَتُ وَهُوَمِنَ الْكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فَيْضُهُ قُلَّامِرُ           |
| بے 0 اور                              | ، تر وہ مورت کی ہے اور بوسٹ تھوٹوں ہیں سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تميص آگے سے بیٹی بر لی ب      |
| الصروفين                              | ى ئەنگىرىن دۇرۇكىكى ئىت وھۇرىر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | إِنْ كَانَ قَيِيمُ            |
| ں یں سے ب                             | ے میٹی ہون کے آر وہ عورت جھوٹی ہے۔ اور لیرسف مجو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اگراس کی ٹیمیں بیتھے سے       |
| ڔۘػؙؾٛ؞ٳؾ                             | فَكَ مِنْ دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فكتات افسيصة                  |
| ہے، بے ثک                             | مِس بینجھے سے بھٹی ہوئی دعجمی نواس نے کہا بینم عوزنوں کی سا زسٹس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بھرجب اس نے پرسف ک فیا        |
| اِلسَّتَخْفِرِيُ                      | ْ يُوْسُفُ آغُرِضْ عَنْ هٰنَا آثَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كَيْنَ كُنَّ عَظِيْمُ         |
| ینے گناہ کی                           | . 🔾 پوسف اس سے در گزر کرو اور اے مورت إتم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مہاری مازش بہت سکین ہے        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | الله عن الخطيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لِنَاثِبُكِ                   |
|                                       | ، بے تک تم گناہ گاروں یں سے تھیں 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | معانی ما گو                   |
| زاغ بيدي سركمان كو                    | المع كر في المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المال |                               |

تعظیم و تکریم ہے نھیراؤ، شاید یہ ہمیں فائدہ پنجائے یا ہم اس کو بیٹا بنالیں گے، اور اس طرح ہم نے سرزین امھما میں یوسف کے یاؤس جمادیے تاکہ ہم ان کو خواب کی تعبیروں کاعلم عطاکریں اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نئیس جاتے-

حضرت بوسف علیہ السلام کے خریدار کے متعلق متعدد روایات

مصرکے جس شخص نے حضرت بوسف علیہ السلام کو نزیدا تھاوہ مصر کا بادشاہ تھا' اس کالقب عزیز تھااور اس کا نام تطفیر تھا ہیہ سمیلی کا قول ہے اور امام ابن اسخق نے کہا اس کا نام اطفیر بن رویحب تھا' اس نے اپنی بیوی کے لیے حضرت یوسف کو خریدا تھاجس کانام راعیل تھااور یہ بھی کماگیا ہے کہ اس کانام زلیخا تھا- اللہ تعالی نے عزیز کے ول میں حضرت یوسف کی محبت ڈال دی تھی تو اس نے اپنی المبیہ کو یہ وصیت کی کہ اس کو تعظیم و تکریم سے ٹھمراؤ' حضرت ابن عباس نے کہاجس شخص نے حضرت بوسف علیه السلام کو خریدا تھاوہ مصرکے بادشاہ کاوزر تطفیر تھااور مصر کا بادشاہ الریان بن ولید تھااوریہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کانام الولیدین ریان تھااور یمی راج قول ہے، وہ عمالقہ کی قوم ہے تھااور ایک قول بیہ ہے کہ وہی حضرت موکیٰ علیہ السلام کے زمانہ کافرعون تھا کیونکہ حضرت موٹی علیہ السلام کے زمانہ کے ایک شخص نے فرعون کے دربار میں کہا تھا:

جلد پنجم تبيان القرآن اور اس سے پہلے تمہارے ماس بوسف والا کل کے ساتھ آ االمومن بهاسل

اور فرعون جار سو سال تک زندہ رہا تھا' اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ اسلام کے زمانہ کا فرعون' حضرت یوسف مدیبہ السوام کے فرعون کی اولاد میں ہے تھااور یہ عزیز جس نے حضرت یوسف ملیہ السلام کو خریدا تھایاد شاہ کے خزانوں پر مامور تھا' اس نے حضرت ہوسف کو مالک بن دعرہے میں دینار میں خریدا تھااور ایک حلہ اور نعلین زا کہ دی تھیں' اور ایک قول یہ ہے کہ اس نے حفزت یوسف کو قافلہ والوں ہے خریدا تھااور ایک قول یہ ہے کہ قافلہ والوں نے حفزت پوسف کی قیت بڑھا دی تھی۔ ان کی قیت میں مشک ، عزر ریشم ، چاندی ، سونا موتی اور جوا ہر تھے جن کی مالیت اللہ کے سوا کوئی نہیں حانيا- تطفير نے مالک بن دع کو به قیت دے کر حضرت بوسف کو خریدا تھا۔

کنعان سے مصر تک حضرت بوسف علیہ السلام کے پہنچنے کی تفصیل

وہب بن منہ اور دیگر نے کہا: جب مالک بن وعرنے حفزت پوسف کو ان کے بھائیوں سے خریدا تو انہوں نے ایک دو سرے کو بید دستاویز لکھے کر دی: مالک بن دعرنے یعقوب کے فلاں فلاں میٹوں سے بیہ غلام ہیں درہم کے عوض فرید س ہے اور ان کے بھائیوں نے بیہ شرط عائد کی تھی کہ بیہ بھاگا ہوا غلام ہے اور اس کو زنجیروں اور بیزیوں میں باندھ کر رکھا ہے 'اور انہوں ے اس پر بند کو گواہ بنایا تھا ' رخفتی کے وقت حضرت بوسف علیہ انسلام نے ان سے کہا: ابند تمہاری حفاظت کرے ' ہرچند کہ تم ے مجھے ضائع کر دیا ہے امند تمہاری مدد کرے ہم چند کہ تم نے مجھے رسوا کیا ہے اور اللہ تم پر رحم کرے اگر چہ تم نے مجھ ہر رحم نہیں ہیا انہوں نے حضرت یو سف کو زنجیروں اور بیزیوں ہے ہاندھ کرنگے بالان پر بٹھایا یعنی پایان پر کوئی فرش یا بچھونانہیں تھا' : ب وہ قافلہ آل نعان کی قبروں کے پاس ہے گزرا اور حفزت بوسف ملیہ السلام نے اپنی والدہ کی قبرکو دیکھا؟ اور ایک سیاہ فام صبثی ا ن کے بہرے یہ مامور تھا<sup>ہ</sup> اس لمحہ وہ نافل ہو گیاتو حضرت یوسف نے اپنے آپ کواپنی والدہ کی قبریر گرا دیا اور ان کی قبریر وٹ یا نے: دیائے۔ اور ان کی قبرے گلے لگ گئے اور اضطراب سے کہنے لگے: اے میری ماں! سمانی کراینے بیٹے کو دیکھیے، وہ َ س طریّ زنیجروں میں جَلزا ہوا ہے۔ گلے میں غلامی کاطوق پڑا ہوا ہے۔ اس کواس کے بھائیوں نے اس کے والد ہے جدا کر دیا، آب امند تعالی ہے دما کیجئے کہ وہ ہم کوانی رحمت کے متعقر میں جمع کردے، بے شک وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والاے، ا بھ جب اس حبثی نے حضرت یوسف کو پالان پر نہیں دیکھاتو وہ پیچیے دو ڑا 'اس نے دیکھا کہ وہ ایک قبر کے پاس ہیں' اس نے ا ہے بیے سے خاک نے ٹھو کر ماری اور حضرت یوسف کو خاک پر لوٹ بوٹ کر دیا۔ اور آپ کو دروناک مار مگائی۔ حضرت یوسف ے کہا جمعے مت مارد الله الى فتم ميں بھاكا نسيس تھا ميں جب اين مال كى قبرك پاس سے گزرا توميں نے چاہا كہ ميں اين مال كو الوداع كموں اور ميں دوبارہ ايسا كام نهيں كروں گاجو تم كو ناپيند ہو- اس حبثى نے كها: الله كى قتم تو بهت براغلام ب، تو بھى اينے باپ کو پکار تا ب اور جمعی اپنی مال کو پکار تا ہے وہ تو نے اپنے مالکوں کے سامنے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تب حضرت یوسف علیہ السلام ف اب دونوں ماتھوں کو اٹھا کر دعا کی: اے اللہ! اگر تیرے نزدیک میرے سے کام خطامیں تو میں اپنے وادا حضرت ابراہیم، حفرت الحق اور حفرت ایقوب ملیه السلام کے وسیلہ ہے د ماکر تاہوں کہ تو مجھے معاف کروے اور مجھے پر رحم فرہا تب آسان ے فرشتوں نے بیخ دیکار کی اور حفزت جبرل نازل ہوئے اور کہا: اے بوسف! ای آواز کو بیت رکھیں ' آپ نے تو آسان کے فرشتوں کو راا ۱ یا ب ' کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں زمین کااوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر کے اس زمین کوالٹ پلٹ کر ١٠٥٠ حفرت يوسف ك كها: ال جبر بل مهمرو! ب شك الله تعالى عليم ب جلدي نهيس كريّاً تو جبريل ني زمين ير ايناير مارا تو

تبيار الفرار

زمین براندهیما جھاگیااور گر دو غمار اڑنے لگا اور سور خ کو گهن لگ گیااور قافلہ اس حال میں تھا کہ کوئی شخص دو سرب یو نہیں پچان رہا تھ، قافلہ کے سردار نے کہا: تم میں ہے کسی نے ضرور کوئی ایسا کام لیا ہے :ویملے نہیں ایا نیاتھ، میں اتنے طو<sup>م</sup> عرصہ ۔ ہے اس علاقہ میں سفر کررہا ہوں' اور میرے ساتھ تھی اس قتم کامعالمہ پیش نہیں آیا' تب اس حبثی غلام نے کہامیں نے اس عبرانی غلام کو ایک تھیٹرمارا تھا، تب اس نے آسان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کچھ دما ک، یانسیں اس نے کیاد ما ک اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے ہمارے خلاف دعا کی تھی۔ مردار نے کہاتو نے ہمیں ملاک کرنے کاسمان کر دوووں غلام کو ہمارے پاس لے کر آؤ' وہ حضرت بوسف کو لے کر آیا' سمردار نے ان سے کمااے لڑے !اس نے تم کو تھیٹر ہدا جس کے بتیجہ میں ہم پر وہ عذاب آیا جس کو تم دیکھ رہے ہو'اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو تم جس سے جاہو بدلہ لے اواوراً کرتم معاف َ مردو تو تم ہے یمی تو قع ہے۔ حفزت بوسف نے کہامیں اس امید ہر اس کو معاف کر آبوں کہ اللہ تعالی مجھے معاف فرہادے کا مقاع وقت وه گرد و غبار جهت گیااور سورج ظاهر موکیااور مشرق اور مغرب میں روشنی کپیل گنی اور وه سردار صبح و شام حفزت بوسف کی زیارت کر ، تھااور آپ کی تعظیم و تکریم کر آلتھا حتیٰ کہ حضرت یوسف مصر پہنچ گئے اور آپ نے دریائے نیل میں عشل کیااور اللہ تعالیٰ نے ان ہے سفر کی تھکاوٹ دور کردی اور ان کاحسن و جمال لوٹا دیا۔ وہ سردار حضرت پوسف کو لئے نردن میں شہرمیں داخل ہوااوران کے چیرے کانورشہر کی دیواروں بریز رہاتھا انہوں نے حضرت یوسف کو خرید نے کے لیے پیش کیاتو ہاد شاہ کے وزیر تلفیر نے حضرت یوسف کو خرید لیا۔ بیہ حضرت این عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور ایک قول بیہ ہے کہ وہ باد شاہ مرنے ہے پہلے حضرت بوسف پر ایمان لے آیا تھا اور اس نے حضرت بوسف علیہ السلام کے دین کی اتناع کی اپھر جن دنوں میں حضرت بوسف مصر کے خزانوں پر مامور تھے وہ بادشاہ مرکبا اور اس کے بعد قابوس بادشاہ ہوا' وہ کافر تھا۔ حضرت بوسف علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے انکار کر ہیا۔ عزبزمصركي فراست

عزیز مصرنے اپنی الجیہ ہے کہا: یوسف کو تعظیم و تحریم ہے تھمراؤ' بینی ان کی رہائش کاعمدہ انتظام کرو' ان کو ایٹھے تھان کھلاؤ اور خوبصورت کپڑے پہناؤ' بھر کہاشاید یہ ہم کو فائدہ پہنچاہے یا ہم اس کو بیٹا بنالیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمی نے کماوہ نامرد تھااور اس کی اولاد نہیں تھی' اس طرح امام ابن اسخق نے کہاکہ وہ عورتوں ہے مقاربت نہیں کر'، تھااور اس ک اولاد نہیں تھی' اور اس نے جو کما تھاکہ ہم اس کو بیٹا بنالیں گے تو اس سے اس کی ممراویہ تھی کہ وہ اس کو منہ بولا بیٹا بنا ہیں گ' اور تچھلی امتوں میں منہ بولے بیٹے بنانے کا عام رواج تھااور اس طرح اول اسلام میں بھی بیہ رواج تھا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہالوگوں میں سب سے اچھی فراست کا ظمور تین آومیوں سے ہوا' ایک عزیز مصرتھاجس نے حضرت یوسف کے چہرے سے سعادت کے آثار بھانپ کر کہاشایہ یہ ہم کو فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو اپنامیا بنالیں گے۔ دو سری حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھیں جنہوں نے حضرت موکی علیہ السلام میں شرافت کے آثار دیکھ کر اپنے والد ہے کہا:

یکا بھتے استقالی شروُل حَیْرَ مَنِ اسْتَا اَحْرُث استِ اَسلابان! آپ انٹیں اجرت پر رکھ نیس بے شک جن کو نَقَیعِ کُی الْاکِیدِ مِنْ ﴿ القصص: ۲۲) ۔ نَقَیعِ کُی الْاکِیدِ مِنْ ﴿ القصص: ۲۲)

او ر ایمان دار جو -

اور تیسرے مخص حضرت ابو بکرصد پق رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں حکمرانی اور جہاں بانی

کی استعداد اور صلاحیت د کیچه کران کواپنے بعد اپنا خلیفہ نامزد کر دیا۔

. (جامع البيان بر۱۳ ص ۴۳۰ ص ۴۳۰ معالم التنزيل ۳۶ ص ۱۳۵۱ الجامع لاد كام القرآن، جرّه ، ص ۱۳۸۱ تفيرابن كثيرة ۴ م ۵۲۳ روح المعانى بر۲۰ ص ۱۳۸۰ روح المعانى بر۲۰ ص ۱۳۸۰

امام فخرالدین رازی متوفی ۲۰۱۷ ہے نے لکھا ہے کہ ان میں سے کسی روایت پر قرآن مجید والت نمیں کر آاور نہ کسی صحیح حدیث میں ذکر ہے اور نہ کتاب اللہ کی تغییران میں سے کسی روایت پر موقوف ہے پس صاحب عقل کے لیے ان روایات سے احتراز کرنازیادولا کی ہے۔ (تقیر کیم تا۴) ص ۴۳۵، مطبوعہ دارامیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

الله ك امرك غالب مون ك محامل

اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت کے اس حصہ کے متعدد محمل میں جو حسب ذمل میں:

۱) امّد تعالیٰ اپنے تھم کو نافذ کرنے پر غالب ہے، کیونکہ اللّد تعالیٰ جس چیز کاارادہ فرما ناہے اس کو کر گزر تاہے، آسان اور زمین میں کوئی اس کی قضاء کو ٹال نمیں سکتا اور نہ اس کے تھم کو روک سکتا ہے۔

(۲) امتد تعالی حضرت یو سف کے اسور اور ان کے معاملات پر غالب ہے ان کے امور اور ان کے معاملات کا انتظام اللہ کی طرف ہے ہا کہ حضرت یو سف کی اپنی سعی اور کو حشش کا دخل نمیں ہے ان کے بھائیوں نے ان کو ہر قتم کی برائی اور ضربہ پنچانے کی کو حشش کی اور اللہ تعالی نے ان کے ساتھ نیکی اور بھائی پنچانے کا ارادہ کیا پس جو کچھے ہوا وہ اللہ تعالی کے ارادہ اور اس کی تم سط بق تھا، کیکن اکثر لوگ نمیں جائے کہ تمام امور اور معاملات اللہ تعالی کے قیضہ وقدرت میں ہیں اور جو فخص بھی دنیے کہ اس کو اس بات کہ تمام امور اور معاملات اللہ تعالی کے قیم کے تابع ہے اور اللہ تعالی کے تکم کے تابع ہے اور اللہ تعالی کے تکم کے تابع ہے اور اللہ تعالی کے تکم کے تابع ہے اور اللہ تعالی کے تکم کے تابع ہے اور اللہ تعالی کے تھا ہے۔

اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز غالب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہرچیز پر غالب ہے، وہ جس چیز کا اراوہ کر آ ہے تو اس کے متعلق فرما آ ہے، ہو جاتی ہے۔

۔ اور اکثر نوگ نیس جانے اس کامعنی ہیہ ہے کہ اکثر لوگ اس کے غیب پر مطلع نہیں ہیں، بلکہ کوئی شخص بھی از خود غیب نو نہیں جانتا معاان کے جن کووہ خود کمی غیب پر مطلع فرمادے۔

قضۂ بوسف میں تقدیر کے غالب آنے کی مثالیں ۱۳۸۰ حضرت یعقوب ملیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کو نہ

الله المستمرت يعوب عليه اساام نه معمرت يوسف عليه اسلام او مه ديا ها له دوه اپ ها يون سه سها يون سه ما يو و به اين کرين نجر آند و اپ ها يه دواب بيان کرديا ، نجر حضرت يوسف عليه اسلام نه بيه خواب بيان کرديا ، نجر حضرت يوسف عليه اسلام که بيما نيو ب نه اراده کيا هاک ده دهرت يوسف کو قتل کريں گے ، نجراند تعالی کی تقديم غالب آگی حتی که حضرت يوسف عليه اسلام که اماراده کيا اور ان سب نه حضرت يوسف کو مجده کو صف کيا - حضرت يوسف عليه اسلام که بها ئيون نه اراده کيا تحقو کيا محتو کو صف اين محت کو صف اين محت کو صف اين محت کو صف اين محت کو صف اين محت کو صف اين محت کو صف اين محت کو صف عليه السلام کا دل ان سه بيمار به کيا بهائيون کا اراده بيد تفاکه ده حضرت يوسف عليه السلام پر ظلم کرنے کے بعد توب کرے که بعد الله محل که محت کيا در امال کين الله تعالی کی تقدیم غالب آگی دو الذه کيا کتابون کو بحول گئا اور ان پر ذخه بر به محل محل محل که انداز کنا خدا ضديس به شک بميم خطا

تبياز القرأز

کرنے والے تھے' اور انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ جب وہ اپنے باپ کے ہاس روتے ہوئے صائمں گے اور ان کو خون آلود قمیص ر کھائیں گے تو وہ اپنے باپ کو دھو کا دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قضاعالب آگئی اور ان کے باپ نے ان کی باتوں ہے دھوکا نہیں کھایا' اور انہوں نے کماہیا سولت لکے انفسسکہ امرا بلکہ تم نے اپنے دل ہے ایک بات گھزلی ہے، اور انہوں نے بیہ تدبیر کی تھی کہ ان کے باپ کے دل ہے حفزت بوسف کی محبت زا کل ہو جائے لیکن امتد تعالیٰ کا امر غالب آگیااور ان کے باپ کے دل میں مفزت یوسف کی محبت اور الفت اور زیادہ ہو گئی' اور عزیز مصر کی اہلیہ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ عومیز مصرے شکایت کرنے میں مہل کرے گی تو اس کو حضرت بوسف کے خلاف بد گمان کر دے گی لیکن اللہ کی تقدیمے غالب آگی اور عزیز مصرفے اپنی المبیہ کو قصوروار قرار وے دیا اور کھا: استغفری لیدیکٹ ایک کیس میں الحاطئية اپنے گناہ سے توبہ کرو ہے شک تم خطاکاروں میں سے ہو'اور حضرت یوسف ملیہ السلام نے قید خانہ سے چھنکارا یانے کی تدبیر کی اور جس شخص نے تید ہے رہا ہو کرباد شاہ کو شراب پلائی تھی اس ہے کماباد شاہ کے سامنے میرا ذکر 'رہائیکن اللہ کا مرغالب آگیااور وہ شراب پلانے والا باد شاہ سے حفزت یوسف علیہ السلام کاذکر کرنا بھول گیااور حفزت بوسف علیہ السلام

مزید کی سال تک قید خانہ میں رہے۔ الله تعالی کاارشاد ہے: اور جب وہ پختگی کی عمر کو پنچے تو ہم نے ان کو فیصلہ کی قوت اور علم عطاکیا اور ہم ای طرح

ليو كاروں كو جزا ديتے ہيں ۞ (يوسف: ٢٢) بختگی کی عمر میں متعدد ا<mark>قوال</mark>

مجابد نے کما: میں قبال کی عمر) سے مراد ب تینتیں (mm) سال کی عمر جمبرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا: نمیں اور کچھ سال' ضحاک نے کہا: ہیں سال' ایک اور سند کے ساتھ حضرتٰ ابن عباس رضی اللّٰہ عنماہے مروی ۔ ، اٹھارہ اور نیں سال کے درمیان۔

المام ابوجعفر محمد بن جرير طبري متوفى ١٠سره لکھتے ہيں: انساد كامعنى ب قوت اور شاب كادين انتباء كو پہنچ جانااور بير بھى ہو سکتاہے کہ اس وقت ان کی عمرا ٹھارہ سال ہو اور یہ بھی ہو سکتاہے کہ اس وقت ان کی عمر میں سال یا تینتیس سال ہو' اللہ تعالٰی کی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی جودیث میں اس وقت ان کی عمر کی تعیین کی تصریح نہیں ہے اور نہ ہی عمر کی کمی تعیین پر اجماع امت ہے' اس لیے اس لفظ نے وہی مرادلینا چاہیے' جس طرح اللہ عزوجل نے فرمایا ہے یعنی جب وہ ا ني قوت اور شاب كي انتماء كو پنيج گئے - (جامع البيان جز۱۴) ص ۲۳۳-۲۳۱) لم اور علم کی تفسیر میں متعدد اقوال

الله تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے ان کو تھم اور علم عطا فرمایا ، مجامد نے کما بعنی نبوت سے پہلے عقل اور علم عطا فرمایا -

(جامع البيان جز ١٢ من ٢٣٣١ - ٢٣١١ مطبوعه دار الفكر ببروت ١٣١٥ اهـ)

امام عبدالرحمٰن بن علی بن محمہ جو ذی صنبلی متوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں: حکم کی تفییر میں چار قول ہیں: ے مرادیہ ہے کہ آپ کو تھیم بنا دیا گیا اور زجاج نے کہا ہرعالم تھیم نہیں ہو آہ تھیم وہ عالم ہو آہے جو اپنے علم کو استعمال کرے اور اس سے جہل کا استعمال کرنا ممتنع ہو۔ (۴) تعلیم نے کما تھم سے مراد ہے صحیح اور درست بات کہنا ارباب لغت نے کما عرب کے نزدیک تھکم وہ قول ہے جس میں جہل اور خطاء نہ ہو اور نفس جس چیز کی خواہش کرے اور اس میں ضرر ہو تو وہ

تبيار القرآن

اس خواش کومرو کردے اور ای وجہ سے صاکم کو حاکم کہتے ہیں کیونکہ وہ ظلم اور کج روی سے روکتاہے۔ اور علم کی تفسیر میں دو قول میں: (ا) فقد (۲) خواب کی تعبیر کاعلم۔

( زا د المسیر ج ۴۰ ص ۲۰۱ - ۲۰۰ مطبوعه کمتب اسلامی بیروت ۲۰ ماه )

ا م فخراندین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱۵ هر لکھتے ہیں تھم اور علم کی تقبیر میں متعد دا قوال ہیں:

(٢) تحكم سے مراد بے نبوت كيونكه نبي مخلوق پر حاكم ہو آب اور علم سے مراد بے دين اور شريعت كاعلم-

۳) تھم سے مراد ب نفس مطمئة كانفس امارہ پر حاكم ہونا، حتى كد قوت شوائيد اور قوت غضبيد مغلوب اور مقمور ہو بائير، اور عالم قدس سے انوار البيد كارو برخس پر فيضان ہو، اللہ تعالى نے فرمايا: ہم نے ان كو تھم اور علم عطافرمايا، اس ميں بيد اشارہ سے كدات كى قوت عملى اور قوت على دونوں كائل ہو چكى تھيں۔

. تفسیر کیبرت ۲ ، ص ۷ ۳۳ ، مطبوعه دا را مفکر بیروت ۱۳۱۵ هه ۱

علامہ قرطبی نے کہا اگر ان کو بحین میں نبوت دی گئی تھی تو اس سے مراد ہے ان کے علم اور فنم میں زیادتی فرمائی۔ (الجامع لا حکام انتر آن جزوہ میں ۱۳۴۲)

محسنین کی تفسیر میں متعدد اقوال

الله تعالى نے فرمایا: ہم ای طرح محسنین (ئیو کارول) کو جزا دیتے ہیں۔ امام ابن جو زی نے کما محسنین کی تغییر میں تین قول میں: (۱) مصائب اور مشکلات پر صبر کرنے والے۔ (۲) بدایت یا فقہ لوگ(۳) مومنین۔

امام محمد بن جریر طبری نے کمااگر چہ اس آیت کا ظاہر معنی سے کہ ہم ہر محن کو جزا دیتے ہیں لیکن اس سے مرادسیدنا محمد صلی امند علیہ و سلم ہیں، یعنی جس طرح مصرت ہوسف کو مصائب اور مشکلات میں مبتلا کرنے کے بعد ہم نے ان کو زمین میں اقدار دیا اور ملم عطافر مایا ای طرح ہم آپ کے ساتھ معالمہ کریں گے اور آپ کو آپ کی قوم کے مشرکین سے نجات عطافر، میں انداز معالم میں عادی اور آپ کو آپ کی قوم کے مشرکین سے نجات عطافر، میں انداز اور آپ کو زمین یا اقدار دیا اور آپ کو آپ کی قوم کے مشرکین سے دراور میں ماہ میں

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ جم عورت کے گھر میں تھے اس نے ان کو اپنی طرف راغب کیا اور اس نے روازے بند کرکے کما جلدی آؤ۔ بوسف نے کما اللہ کی پناہ! وہ میری پرورش کرنے والا ہے اس نے جھے عزت ہے جگہ دی ہے ' ب شک طالم فال نہیں یات O بوسف: ۲۳)

حفرت بوسف عليه السلام كي عفت أور پارسائي كاكمال

دے اور دے انوز بناس کامعن ہے نری اور حیلے ہے کسی چیز کوبار بار طلب کرنااس کامعنی یہ ہے کہ عزیز مصر کی

تىيار القرآن

ہوی نرمی اور اوچ دار باتوں ہے کافی عرصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہی تھی' اس معنی کو بوں بھی تعبیر کیا جا سکتا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کوا نی طرف راغب کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح تعبیر فرمایا کہ وہ جس عورت کے گھرمیں تھے'اس نے ان کوانی طرف راغب کیا اس میں نکتہ رہے کہ جو شخص کی کے کھر میں رہتا ہو' اس کے زبراحیان ہو وہ اس کا ماتحت ہو تا ہے اور گھروالے کا اس پر مکمل تسلط اور اقتدار ہو تا ہے سو حضرت یوسف علیہ السلام اس کی تکمل وسترس میں تھے اور ان کے لیے اس کی فرمائش سے انکار کرنا بہت مشکل تھالیکن ان پر خوف خدا کااس قدر غلبہ تھا کہ باد جوداس بات کے کہ وہ عزیز مصر کی بیوی کے زیراحسان تھے اور اس کے زیراقتدار اور زیر تسلط تھے ، انہوں نے امتد تعالیٰ کی معصیت میں اس کی فرمائش یوری کرنے ہے صاف انکار کردیا' للنذا اللہ تعالیٰ نے جب اس معنی کو اس طرح تعبیر فرماما اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے ان کوا نی طرف راغب کیاتو اس پرائے میں تعبیر کرنے ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کمال نزاہت فلاہر ہوئی جو اس طرز ہے واضح نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر یوں کماجا آکہ عزیز مصر کی ہوی نے ان کوانی طرف راغب کیااور اس ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی معجز نظام بلاغت کااظمار ہو آہے۔

عزيز مصركي بيوي كاحضرت يوسف كوورغلانا اس آیت میں املد تعالیٰ نے بیہ بتایا ہے کہ حفزت یو سف علیہ السلام مصرمیں جس عورت کے گھر میں تھے' اس کے خاوند نے اس کو پیر پاکید کی تھی کہ وہ حضرت بوسف کو بہت تعظیم اور تکریم کے ساتھ رکھے۔ حضرت بوسف علیہ اسلام بہت حسین اور جمیل تھے اور وہ جوانی کی عمر کو پینچ چکے تھے، جب وہ عورت حضرت یوسف علیہ السلام کو سات کمروں کے بیچھے ایک کو ٹھزی میں لے گئی اور ہر کمرہ کاوروازہ بند کرکے ٹلالگاتی چلی گئی چمر حضرت پوسف کو اپنے نفس کی طرف راغب کرنے کے لیے کہنے لگی: اے بوسف! تمهارے بال کتنے حسین ہیں۔ حضرت بوسف نے فرمایا: سب سے پہلے میرے جم سے بیال الگ بہوں گے۔ اس نے کما: تمهاری آئھیں کتنی حسین ہے، آپ نے فرمایا: سب سے پہلے میرے جسم سے بد آئھیں بہہ جائیں گ - اس نے کہا: تمہارا چرہ کتنا حسین ہے، آپ نے فرمایا: اس کو مٹی کھاجائے گی۔ اس نے کہا: تمہاری صورت کتنی اچھی ہے، آپ نے فرمایا: میرے رب نے بیر صورت رحم میں بنائی تھی۔ اس نے کہا: اے بوسف! تمہاری صورت میرے جم میں حلول کر چکی ہے' آپ نے فرمایا: اس میں شیطان تمہاری معاونت کر رہاہے۔ اس نے کہا: میں نے تمہارے لیے ریشم کابستر بچھادیا ہے' اضو اور میری خواہش یوری کرو۔ آپ نے فرمایا: بھر جنت ہے میرا حصہ جا آرہے گا۔ اس نے کہا: میرے ساتھ جھپ جاؤ' آپ نے فرمایا: میرے رب سے کوئی چیز نہیں جھپ سکتی۔ دہ اس طرح آپ کو ہائل کرتی رہی اور آپ اس سے گریز فرماتے رے۔

(تغييرامام ابن ابي حاتم رقم الحديث: ١٥٠٥ الوسيط ج٢٠ ص٥٥، معالم التنزيل ج٢٠ ص٣٥٠ الجامع لاحكام القرآن جز٥٠ ش ۱۳۵)

امام ابن الي حاتم متوفي ١٣٦٧هـ؛ امام واحدى متوفى ٢٧٨هه ؛ امام بغوى متوفى ١٦٥هه اور علامه قرطبي متوفى ٢٦٨ه نية حضرت بوسف علیہ السلام اور عزیز مھر کی بیوی کے درمیان یہ مکالمہ اسی طرح بیان کیا ہے، اگر چہ اس مکالمہ کے بعض اجزا ہمارے لیے ناقابل قہم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیاء علیہ السلام کے جسم کے کھانے کو زمین پر حرام کر دیا ہے اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا بیہ فرمانا کہ ان کی آنکھیں زمین میں ہمہ جائمیں گی اور ان کے چیرے کو مٹی کھاجائے گی، موجب اشکال ہے، اگرید روایت صحیح ہو تو اس کی بیہ تاویل ہو سکتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ذات ہے عام انسان کاارادہ کیا ہو-والله اعلم بالصواب!

تبيان القرآن

مخلوق کی بہ نبت خالق سے حیا کرنالا تق ستائش ہے

جب عزیز مهم کی ہوئی نے حضرت ہوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تو انہوں نے کہا: اللہ کی پناہ! وہ میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے حضرت ہوسف کی مرادیہ تھی کہ وہ عزیز مهم میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے جی پر بہت احسان کے ہیں اور میری تعظیم و تحریم کرنے کا تھم مرا پچریہ کس قدر احسان ناشنای، ناشکری اور حیاسوزبات ہوگی کہ جی پر بہت احسان ناشنای، ناشکری اور حیاسوزبات ہوگی کہ میں ایسے ب وث محسن کی ہوئ کے ساتھ ید کاری کروں اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈالوں اور دو سمرا قول ہیں ہے کہ حضرت ہوسف کی مرادیہ تھی کہ اللہ تعالی میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے بے شار نعمیں عطاکی ہیں تو میں اپنے رہ کی نافرہائی کروں اور اُناہ کا ارتباب کروں، میں اس چیزے اللہ تعالی کی پناہ میں آ تاہوں! ہمارے نزدیک ہد دو سمری تغییر رائے ہے کیو نکہ کو قات وی کی دو سمری گئوت ہے دیارے گزاور اس کے خوف اور سے سے کہ بندہ اللہ تعالی کے ڈر اور اس کے خوف اور اس سے حیا کرکے گناہ ہے باز رہے اور پنجبر کی شان کے لائق کی دو سمری چیزے۔

حفرت يوسف عليه السلام كے جوابات كي وضاحت

رف یوسف ملید اسلام نے عزیز معری ہو، یوں کے جواب میں تین باتیں ذکر کیں ' پہلے فربایا: معاذا مد! میں اس گناہ کے دمنرت یوسف ملید اسلام نے عزیز معری ہو ی کے جواب میں تین باتیں ذکر کیں ' پہلے فربایا: معاذا مد! میں اس گناہ کے بحیہ بہت آخیہ اور جم پر بہت احسان کے بیں اور جم پر بہت احسان کے بیں اور جم پر بہت احسان کے بیں اور جم پر بہت احسان کے بیں اور جم پر بہت احسان کے بیں اور جم پر بہت کہ است تا نعد اور جم کے معافق میں نیادہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے احسان میں اور جم پر تعمر و معافق اس کے عظم کو مان کیا گئا ہوں کہ علاقت کرتا بھی واجب ہو و معری برور شرکر کے والا ہے۔ مشاور تغییر معمون جمھ پر بہت احسان کے جیں۔ اب ان احسانات کا بدلیہ میں اس کی عزت کو پائل کروں تو یہ کس قدر بری بات ہوگ ، گھر فربایا: بہ شک بہت احسان کے جیں۔ اب کا معنی یہ ہو کہ انسان پر واب ہے کہ وہ اپنی آپ کو ضرر ہے بچائے ، تم جس گناہ کی وجوت دے نام فائل نہ بہت کہ اور اس کے نتیجہ میں دنیا میں رسوائی ہو اور آٹرت کا غذاب اور وجب کا اس کی متابعہ میں ضرر شدید ہو تو گھراس لذت کو ترک کرنا واجب ہے اور اگر اس لذت کو ترک نہ کیا تو اس کے متابعہ میں مور شدید ہو تو گھراس لذت کو ترک کرنا واجب ہے اور اگر اس لذت کو ترک نہ کیا تو کو سے دو اس میں بوگی۔ اس کی دو مرس تھر یہ ہو ہو گھراس لذت کو ترک کرنا واجب ہے کہ کی چیز کو اس جگہ دکھانہ واس کا مسجو اور جائز نہ ہو۔ اللہ تعلی خواس کی متابعہ حس نہ تو تو تو تو تو ہو اس کو ترج کرنے کا جائز اور صیحے محل اس کی متابعہ دی اور وطائم فلات نمیں نے دور کی کو اور طائم فلات نمیں نے دور نام کی متابعہ دعورت یوسف علیہ اسلام بی متابعہ دعورت یوسف علیہ اسلام بیتا دی ایات دیوابات دیے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اس عورت نے ان (ے گناہ) کا قصد کرلیا اور انہوں نے (اس ہے بچنے کا، قصد کیا اگر وہ اپ رب کی دلیل نہ دیکھتے (نو کناہ میں جتلام و جاتے) یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم اس سے بد کاری اور بے حیائی کو دُور رکھیں ، بے شک دہ نمارے مخلص بندول میں سے میں O بوسف: ۴۴)

"هـم" كالغوى اور اصطلاحي معنى اور اس كے متعلق حديث

طامه راغب اصفهانی متوفی ٥٠٥ه لکھتے میں: هم اس فكر كو كتے میں جس سے انسان كھل جاتا ہے۔ كما جاتا ہے مصالحہ المعنى ہے:

تبياز القرآن

جب ایک قوم نے یہ قصد کیا کہ وہ (لڑنے کے لیے) تمہاری

اذهبة فَ وَالْ يَسْسُطُوالِ الْمُكُرِّ الْمُدِينِيةِ (الماكدة: ١١)

طرف ہاتھ پڑھائیں۔ (المفردات ج٢٬ ص٩٠٤، مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ مكه مكرمه ١٣١٨،

ول میں اچانک کسی چیز کا خیال آ جائے تو اس کو ہاجہ بر کتے ہیں اور اگر باربار کسی چیز کا خیال آئے تو اس کو حہ ہنہ

کتے ہیں اور جب دل اس چیز کے متعلق سوچنا شروع کر دے اور اس کے حصول کامنصوبہ بنانے لگے تو اس کو حدیث ننس کتے ہیں اور جب اس کام کو کرنے کارا<sup>ج</sup>ے اور غالب قصد ہو اور مرجوح اور مغلوب قصد نہ کرنے کا ہو کہ میادا اس میں کوئی خطرہ ہو

اس کو هے کہتے ہیں اور جب کام نہ کرنے کی مغلوب اور مرجو ت جانب بھی ختم ہو جائے اور انسان یہ یکا قصدَ سر لے کہ میں نے

بیہ کام کرنا ہے، خواہ فائدہ ہو یا نقصان تو اس کو عزم اور نیت کتے ہیں' اور انسان اس عزم کامکلف ہے۔ اگر گناہ کاھم کیا ہے تہ اس پر مواخذہ نہیں ہو تالیکن اگر گناہ کاعزم اور اس کی نبیت کی جائے تو اس پر مواخذہ ہو تاہے۔

(جمل ج١١ص ٢٣٣١ مرقات ج١١ ص ٢٣٣١)

هـ ك متعلق يه حديث ب:

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل ارشاد فرما ہے: جب میرا ہندہ نیکی کاھے (قصد) کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو میں اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہوں اور جب وہ اس نیکی بر عمل یرے تو میں اس کی دیں ہے لے کر سات سو تک نیکیاں لکھ دیتا ہوں اور 💎 اس کی دگنی تک اور اگر میرا بندہ معصیت کا ہے۔ اقصد) کرے اور اس بر عمل نہ کرے تو میں اس کی وہ معصیت نہیں لکھتااور اگر وہ اس معصیت پر عمل کرے تو میں اس ک صرف ایک معصیت لکھتا ہوں۔

(صحيح مسلم دقم الحديث: ٩٢٨ صحيح البخارى دقم الحديث: ٩٣٩١ مسند احرج ٢٠٠٠ ص ٢٣٣٧ السنن الكبري للنسائي دقم الحديث: ٩٣٦٧٥

مند ابویعلی رقم الحدیث: ۲۶۸۲ صبح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۸۰ شرح السنه رقم الحدیث: ۳۴۸۸) وهسه بسهباك ترجمه كے دو محمل

عزیز مھر کی بیوی نے حفرت بوسف کے ساتھ گناہ کاقصد کرلیا تھا اور وهد بها کاجمارے نزدیک مخار معنی بدے کہ حضرت یوسف نے اس گناہ سے اپنادامن بھانے کا قصد کیا اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل ند دکھے لیتے تو کناہ میں مبتلا ہو جاتے اور جمهور مفعرین کے نزدیک اس آیت کامعنی اس طرح ہے کہ حضرت بوسف بھی گناہ کاارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ د کھے لیتے ہمرحال اگرید معنی بھی ہو تواینے رب کی دلیل نہ دیکھنے کی تقتریر پر حضرت پوسف علیہ السلام ہے جو قصد صادر جو آوہ ھے کے درجہ میں ہمو تااور گناہ کا عزم نہ ہمو تااور جو چیز ممنوع اور معصیت ہے وہ گناہ کاعزم ہے نہ کہ گناہ کاھے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت بوسف علیہ السلام اپنی عصمت میں اس قدر رائخ تھے اور اپنی ذات میں اس قدر کامل اور مکمل تھے کہ ایک

نسین اور صاحب اقتدار عورت نے ان کوانی طرف راغب کرنے کی یوری کوشش کی اور ان کو حصول لذت کی دعوت دی سکن انہوں نے خوف خدا کے غلبہ ہے اس کی دعوت کو مسترد کر دیا اور ایسے ہی پاکبازوں کے متعلق حدیث میں یہ نوید ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس دن کسی کا سامیہ نسیں ہو گا س ون سات آدمی اللہ کے سائے میں ہوں گے: امام عادل اوہ شخص جو اپنے رب کی عبادت میں جوان ہوا اوہ شخص جس کادل مسجد میں معلق رہتا ہے' وہ دو آدمی جو اللّٰہ کی محبت میں ملیں اور اللّٰہ کی محبت میں الگ ہوں' اور وہ آدمی جس کو کسی صاحب منصب اور

تبيان القرآن

حلدتيجم

صاحب جمال عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو اور وہ کے کہ میں اللہ سے ژر آ ہوں اور وہ فخص جو چھپا کرصدقہ دے حتی کہ بائیں ہاتھ کو پتانہ چلے کہ دائمیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے اور وہ آدمی جو تمائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو مبدرت ہوں۔

ا نتيج إيخاري رقم الديث: 470 صحيح مسلم رقم الديث: 401 موطا امام مالک رقم الديث: 4000 صحيح ابن حبان رقم الديث: 2014 من سن به تى نليستى نن اعس 40 كتاب الاساء والصفات ص 201-40 شمرة الديز رقم الديث: 4000 من ترزی رقم احدیث: 4719 سند احمد ن۲۲ ص 4700 صحيح ابن تزمير رقم الديث: 4000 المتجم الاوسط رقم الديث: 4700 شعب الايمان رقم احدیث: 201 ترزیخ بغداد ن۲۲ مس 4700 ق) مس 4700 م

آیا حضرت بوسف علیه السلام ہے گناہ صادر ہوا تھایا نہیں؟

بعض متعدات میں مضرین نے ایک روایات کلھی ہیں کہ حضرت پوسف علیہ السلام نے زناکاار تکاب تو نہیں کیا تھا لیکن زنا کے تمام مقدمات میں ملوث ہوگئے تھے (ہم ایک روایات اور خرافات سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں) اور انہوں نے والا کل سے اپنے اس مکروہ موقف کو خابت کیا ہے، ہم پہلے ان روایات کو رمزاور کنایہ سے درج کریں گے کیونکہ ان کو بعینہ درج کرنے سے ہمارا دل کر تاہے اور ہم میں ان کو ای طرح درج کرنے کی ہمت نہیں ہے، پھران روایات کے جوت میں ان کے دلاکل کا ذکر کریں گے اور ہم نوان کارد کریں گے۔

. وهبه بها كي باطل تفيرس

امام ابوالحن ملی بن احمد الواحدی نیشایوری متوفی ۱۸ مهره لکھتے ہیں:

حفرت ابن عباس رضی انته عنما سے سوال کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے هـ (قصد) کی کیا کیفیت تھی ؟ انہوں 
سدی ، عبلہ ابن الی بزہ المحش اور حضرت یوسف بیٹھ گے۔ (اس کے آگے حیاسوز عبارت ہے) اور یہ سعیہ بن جیرہ خصاک 
سدی ، عبلہ ابن الی بزہ المحش اور حسن بھری کا قول ہے اور بھی متقد مین کا قول ہے اور متا فرین نے دونوں قصدوں بھی فرق

ایس ہے - ابوالعبس اجمہ بن کی نے کہا اس عورت نے گناہ کا قصد کیا اور دہ اپنے قصد پر ڈٹی رہی اور حضرت یوسف نے بھی 
مصیت کا قصد کر سریح نہ کی شہری نہوں نے مصیت کا ارتحاب نہیں کیا اور نہ اس پر اصرار کیا لیس دونوں کے هـ (قصد) بیل فرق

ہوا اور مدیث خس بھی عارض ہوئی کین ان کے اس هـ (قصد) پر گناہ لازم نہیں آیا ، جیسے کی نیک شخص نے خت گری ک

بوا اور حدیث خس بھی عارض ہوئی کین ان کے اس هـ (قصد) پر گناہ لازم نہیں آیا ، جیسے کمی نیک شخص نے خت گری ک

دنوں میں روزہ رکھا ہوا ہوا اور اس کو فرینڈ ااور بیٹھا پائی وکھائی دے اور اس کے دل میں پائی چنے کا خیال آگ اور وہ اس کا

منصوب بھی بنات کیلان وہ خوف فدا کی وجہ سے پائی نہ پئے تو اس سے اس بات پر مواخذہ نہیں ہوگا کہ اس کے دل میں پائی چنے خاصل کون نے خاصل کون آبا تھا۔

عاضل کون آبا تھا۔

ز ہونے نے نماز مفسرین کا اس پر انفاق ہے کہ حضرت یوسف نے گناہ کا ہے (قصد) کرلیا تھااور جس طرح مرد عورت کے ساتھ اس کام و ٹرنے کے لیے بیٹھتات وہ اس طرح بیٹھ گئے تھے ' کیونکہ انہوں نے کہا تھا:

مَا أَنْ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(پوسف: ۵۳) بیتک میرا رب بت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا بے-

ها. پنجم

با اأة آ.

ابن الانباری نے کہا: اس آیت کی تفسیر میں صحابہ اور تابعین ہے جو روایات ہیں ان کا عاصل ہدے کہ حفزت ہوسف نے گناہ کا قصد کر لیا تھا اور وہ اس کو ان کاعیب نہیں شار کرتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کا قصد کرنے کے باوجود ا ہے آپ کو نفس کی خواہش پوری کرنے ہے روکا اور ان کابیہ اقدام محض اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کے احکام کی تعظیم کی وجہ ہے تھا اور جن لوگوں نے حفرت بوسف کے لیے گناہ کاقصد ثابت کیاہے 'وہ حفزت علی اور حفزت ابن عبس رضی املد عنما ہیں اور تابعین میں ہے وہب بن منبہ اور ابن سیرین وغیرہم میں اور بیہ حضرات انبیاء علیم السلام کے حقوق اور املہ تعالیٰ کے نزویک ان کے بلند ورجات کوان لوگوں کی یہ نسبت بہت زیادہ جاننے والے تھے، جنہوں نے حفزت بوسف علیہ ا سارم سے گناہ کے قصد کی نفی کی ہے۔

حسن بھری نے کہا: امّد تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیم السلام کے گناہوں کااس لیے ذکر نہیں فرہایا کہ اس ہے ان کاعیب بیان کیاجائے' لیکن اہتد تعالیٰ نے ان کے گناہوں کا اس لیے ذکر فرمایا ہے تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مایوس نہ ہو اور ابوعبد نے کہا: جب اللہ تعالی گناہوں ہے انبیاء علیم السلام کی توبہ قبول فرمالیتا ہے تو ہ تمہاری تو یہ تو بہت جید قبوں فرمالے گ<sup>و</sup>

> اور املد تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور وہ بھی اس کاقصد کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ لولاان دابرهان دبه كى باطل تغيرس

حفرت ابن عباس رضی اللہ عنمااور عامتہ المفسرين نے بيہ کہا ہے کہ حفرت بوسف مليہ السلام کو حفزت يعقوب مليه اسلام کی صورت کی مثال د کھائی گئی کہ وہ اپنی انگل دانتوں میں دبائے ہوئے کھڑے ہیں اور کمہ رہے ہیں: َ بیاتم بدمعاشوں کاسا عمل كررہے ہو حالانكد تمهارانام انبیاء علیهم السلام میں لکھا ہوا ہے ؟ پس حضرت یوسف کو بیرین کر حیا آئن۔ حسن بھری نے کہا: حفرت جبرل علیہ اسلام حفرت یعقوب علیہ السلام کی صورت میں متمثل ہو کر آ گئے تھے اور سعیدین جبیر نے حفرت ابن عباس رضی املد عنهاہے روایت کیاہے کہ ان کے لیے حضرت یعقوب مثالی جسم میں آئے اور ان کے سینہ پر ماتھ ہارا تو ان کی انگلیوں کی یوروں ہے شموت نکل گئی۔ سدی نے کما کہ حضرت بوسف نے دیکھا کہ حضرت بعقوب اپنے گھر میں کھڑے ہوئے کم رے میں: اے بوسف! اس سے بد کاری نہ کرو، تم ایبا شخص جب تک بد کاری نہ کرے وہ اس پر ندہ کی طرح ہے جو فضا میں اڑ رہا ہو اور اس کو کوئی کیڑنہ سکتا ہو اور جب وہ ید کاری کر لے تو وہ اس برندہ کی مثل ہو گاجو مرنے کے بعد زمین پر گر جائے اور اپنے نفس سے کسی چیز کو دور نہ کر سکے اور مجامد نے حضرت این عباس ہے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیاہے کہ

حضرت بوسف جب اس عورت کے پاس بیٹھ گئے تو ان کے سامنے ایک ہاتھ ظاہم ہوا' جس پر لکھا ہوا تھا: قَانَ عَلَيْكُمُ مُنْ عَالِمُ الْأَكِيرَامُا كَانْبِينَ أَنْ اور بے شک تم پر نگھیان مقرر میں 🔾 معزز کیھنے والے 🗅 وہ

جائے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ يعتمون ما تفعيون (الانقطار: ١٣-١٠) ب دیکھ کر حضرت بوسف اٹھ کر بھاگے اور جب ان دونوں کے دلوں ہے دہشت دور ہو گئی تو پھر بوٹ آئے وہ لیٹ گئی

اور حفرت بوسف بیٹھ گئے' ان کے سامنے کھریازو اور بغیرجو ڑکے ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس پر لکھا ہوا تھا: وَلا يَفْوَكُ اللهِ فَلَرِيَّهُ كَالَ فَاحِشَةُ وَسَاءً اور زنا کے قریب نہ جاؤ ہے شک وہ ہے حیانی ہے اور بہت

سَبِينُ الرائيل: ٣٢) حضرت یوسف بھراٹھ کر بھاگے اور وہ عورت بھی بھاگی اور جب ان کے دلوں سے دہشت دور ہو گئی تو بھر پہلی عالت پر

لوٹ گئے؛ تب بھرای طرح ایک ہاتھ طاہر ہوا؛ جس پر لکھا ہوا تھا:

وَ اللهِ وَاللهِ مَا أُمِرَتَ مُونَ وَيِهِ وَإِلَى اللَّهِ وَالْتَهَ وَاللهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

وہ دونوں پجراٹھ کر بھاگے اور جب ان سے خوف دور ہو گیاتو پجروہ سابقہ حالت کی طرف لوٹ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے جہرل ہے کہ: اس سے پہلے کہ میرا بندہ گناہ میں جتلا ہو جائے اس کو جا کر سنجھال لوہ تب حضرت جبرل اپنی انگلی وانتوں میں دیائے ہوئے آپ ہوئے ہے۔ دیائے ہوئے آئے اور کہا: اس بوصف! تم جابلوں کا عمل کر رہے ہو حالا نکہ تمہارانام انجیاء میں لکھا ہوا ہے۔

(الوسيطيّ ۴٬۳ ص ۲۰۹ - ۲۰۴٬ مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت٬ ۱۵ اهماه)

وهسه سها اور نولان را سرهان رسه کی تغییریل ان روایات کو درج ذیل مفسرین نے بھی اپی تصانیف میں درج کیا

امام ابو بعض محدین جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ (جامع ابدیان جزا۴ ص ۱۳۵۰ ۱۳۵۰) امام این ابی حاتم متوفی ۱۳۳۷ ( تغییرامام این ابی حاتم متوفی ۱۳۳۵ ( تغییرامام این ابی حاتم متوفی ۱۳۳۵ ( تغییرامام این به حتی متحدیدی به مسعود ابنی حاتم نام التخلیل ۱۳۳۶ می ۱۳۵۸ ( تغییر استوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱۳۵۸ متوفی ۱

جرے نزدیک یہ تما روایات باطل اور مردود جیں اور وضامین نے جعلی سعد بنا کران روایات کو حضرت ابن عباس اور حضرت علی رضی امتہ عشم الیے صحابہ اور اخیار آبھین کی طرف منوب کردیا ورنہ ان نفو می قدیمہ کا مرتبہ اس ہے بہت بلند بند وضی امتہ عشم الیے عفت مآب اور مقدس بی کے متعلق ایسی عواں اور محقی روایات بیان کرتے فور بخت کہ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ جب عزیز مصر کی یوی نے حضرت یوسف علیہ اسلام کو دعوت گناودی تو انہوں نے فربایا: الله کی بادادہ میرک پرورش کرنے والا ہے اس نے جھے عزت ہے جگہ دی ہے ہے شک غالم فلاح نہیں پاتے - (یوسف: ۱۳۳) اور ان وضاعین نے ایک تنی خوافات کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کردیا ، تمارے نزدیک قرآن مجید کی بیا ایک ان وضاعین نے ایک تنی خواف کو حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور گناہوں سے برأت کے جوت کے لیے کائی ہے ۔ تمارے مضرین چو تک روایات بحق کرنے کے دارادہ ہوتے ہیں اس وجہ ہے انہوں نے اپنی نفاسیریس ان روایات کو درج کردیا ورز ان ان کے داوں عیں ان جو تا ہے اس دارے مضرین چو تک روایات بحق کرنے کے دارادہ ہوتے ہیں اس وجہ ہے انہوں نے اپنی نفاسیریس ان روایات کو درج کردیا ورز ان ان کے داوں عیں ان ان ان کا داوہ تھی۔

وهبه بسها کے اکثر سیح اور بعض غلط محامل

طامہ ابوالحمٰن علی بن محمد الماوردی المتونی ۵۰۵ھ نے نبولااں راسرهاں رہه کی تغییر میں تو یک وضعی روایات ورج کی بیر کینن و هے ہے کی تغییر میں بعض صحیح محال بیان کیے ہیں اور بعض محال غلط ہیں، ہم اس بحث کو مکمل کرنے کی خاطران محال کا بھی ذکر کررے ہیں، وہ لکھتے ہیں:

حفرت بوسف عليه السلام كههر قصد) كم متعلق جيد قول بين:

ال بعض متاخرین نے کہا ہے کہ جب عزیز مصر کی یوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کواپی طرف ماکل کرنے کی کوشش

سار القرآن

کی تو حضرت پوسف نے اس کو مارنے کا قصد کیا۔

(y) قطرے نے کہا: اس عورت نے حضرت پوسف ہے اس کام کا قصد کیا یہ شمل کلام ہے اس کے بعد نیا جملہ ہے جس

میں جزا مقدم ہے اور شرط مو خر ہے اور معنیٰ اس طرح ہے: اگر انہوں نے اپنے رپ کی برہان نہ دیکھی ہوتی تو وہ بھی اس

(٣) اس عورت نے تضاء شہوت کا قصد کیااور حفزت پوسف نے اپنی عفت پر قائم رہنے کا قصد کیا۔

(۳<sub>) ح</sub>هزت پوسف نے جو اس عورت کا ہے کیا تھاوہ عزم اور ارادہ نہ تھا بلکہ وہ فعل اور ترک کامیلان تھااور حدیث

غُص (ول کے خیالات) میں اس وقت کوئی حرج نہیں ہے جب اس کے ساتھ عزم نہ ہو اور نہ اس کے بعد فعل کاار تکاب ہو۔

(a) حضرت بوسف کے ہے ہے مرادیہ ہے کہ مردوں کے دلوں میں عور رتوں کی شہوت ہے جو طبعی تح یک ہوتی ہے وہ تحريك ہوئي اگرچہ وہ اپنے آپ كو كنٹرول ميں ركھتے ہوں-

(۲) انہوں نے اس عورت ہے بد کاری کاہ۔ کیااوراس کاعزم کرلیا، حفزت ابن عباس نے کہاانہوں نے. انبیاء علیهم السلام کو گناه گار قرار دینے کی توجیهات اور ان کاابطال

علامہ ہاور دی نے و ھے بہا کا میہ چھٹا محمل جو بیان کیا ہے ' میہ قطعاً باطل اور مردود ہے ادر حضرت بوسف علیہ السلام کی شان میں گتاخی ہے اور اس روایت کی حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ عنهما کی طرف نسبت دمُنعی اور جعلی ہے' ان کا دامن اس جھوٹ اور تہمت ہے پاک ہے۔ علامہ ماور دی نے اس باطل قول کو صحیح خابت کرنے کے لیے حسب ذمل آبویلات کی ہیں:

کماگیاہے یہ ہے (قصد) تو معصیت ہے اور انہاء علیم السلام کے معاصی کی تین توجیهات ہیں:

(۱) ہمرنی کو امند تعالیٰ نے کسی گناہ میں مبتلا کیا تاکہ وہ الند تعالیٰ ہے خوفزدہ رہے اور جب بھی اس گناہ کو یاد کرے تو خوب عبادت کرنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ کے عفو اور رحمت کی وسعت سراعتماد نہ کرے۔

(۲) اللّه تعالیٰ نے ان کو گناہوں میں مبتلا کیا تاکہ جب اللّه تعالیٰ ان کے گناہوں ہے در گزر کرے اور آ خرت میں انہیں ان

کے گناہوں کی سزانہ دے تو وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بہجائیں۔

(۳) اللّه تعالیٰ نے انبیاء علیم السلام کو گناہوں میں اس لیے مبتلا کیا تاکہ اللّه تعالیٰ کی رحمت ہے امید رکھنے میں اور گناہوں یر توبہ کرنے کے بعد اس معافی کی تو تع اور مایوی کو ترک کرنے میں گناہ گار لوگ ان کو اپنامقتدا قرار دیں۔

(النكت والعيون ج ٣٠ ص ٢٥ ـ ٢٣ مطبوعه دا رالكتب العلميه بيروت }

تمام انمیاء علیهم السلام معصوم ہیں' اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہو آا' نہ صغیرہ نہ کبیرہ' نہ سموا' نہ عمدا' نہ صورتا' نہ حقیقاً - علامہ ماور دی نے انبیاء علیهم السلام کے گناہوں کو ثابت کرنے کی جو تین توجیهات ذکر کی میں بیا بھی باطل اور مردود میں اور اب نام حضرت بوسف علیہ السلام کی عصمت پر دلا کل بیش کریں گے۔ فمقول وبالمه التوفيق-

حضرت بوسف علیه السلام کی طرف گناه کی تهمت کار داور ابطال

ان روایات میں ہر چند کہ حضرت بوسف علیہ السلام کی طرف صراحتاً زنا کی نسبت نہیں کی ہے لیکن بیہ صراحت کی ہے۔ که حفزت بوے علیہ السلام اس حرام کام کے لیے تیار ہو کر بیٹھ گئے (معاذ اللہ) اور جو چیز حرام ہو' اس کامقدمہ بھی حرام ہو ' ب اور حرام کاار تکاب گناہ کبیرہ ہے اور تمام انبیاء علیم السلام کبارُ اور صفائرے معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء علیم السلام کی

تبيان القرآن

ڈرنے والے نی کے متعلق ایس حیاسوز اور بے ہودہ روایات ذکر کی جائیں۔

حضرت ہو سف کی گناہوں ہے برأت کے متعلق دو سری آیت یہ ہے:

تَدَيْحَةُ يَسْتَسْرِ فَعَنْهُ أَنْسُورُ وَالْقَصْمُ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اور مد كارى (پوسف: ۲۳) سے دور رکھیں۔

ان روایات میں جو فخش افعال حضرت بوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کیے گئے ہیں کیاوہ بے حیائی اور بد کاری کے کام نہیں ہیں' نیا جنبی اور نامحرم عورت کے سامنے ایک مرد کا برہنیہ ہونافحاثی اور بے حیائی نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ تو فرما آے: ہم نے و ہف کو ہے حہانی اور ید کاری ہے دور رکھااور ان وضاعین نے عین بے حیائی اور بد کاری کواٹی جعلی روایات میں حضرت و ۔ف ملب اسلام کی طرف منسوب کیا اور حیرت ان مفسرین ہرے جنہوں نے ان روایات کو تقویت پہنچانے کے لیے انبیاء عبیہم ا سلام کے بنے سملے گناہوں کو مانا پھر گناہوں کی توجیہات کیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں ہے ہیں۔ نَهُ أَمْ عَمَادِنَا الْمُرْحُدُ صَالِحَ ﴿ (يُوسِفَ: ٢٣)

اور جواملہ تعالی کے مخلص بندے ہیں ان کے متعلق شیطان نے بھی اعتراف اور اقرار کیا ہے کہ ووان کو گمراہ نسیس کرسکے گا-وَ ﴾ وَهُو يَا يَكُ أَوْ عُهُ يَهِ عِهِ مَرْ اَجْهُ مِعِيدًا ﴿ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ع

غِــَدَكَ مِ<del>رْفِ اِلْمُرْتِ مُنْصِيْنِ</del> O(من: ۸۲٬۸۳) کردوں گامانواان کے جو تیرے مخلص بندے ہیں۔

حضرت یوسف علیه السلام کے پاک دامن ہونے پر متعدد شہادتیں

نبيار القرآر

امند تعالیٰ مَ وای سے حضرت یوسف علیہ السلام ہے ان گناہوں کی تهمت دور ہو گئی علادہ ازس مخلوق نے بھی حضرت . بو-ف هليه اسلام کې برأت ير گوايې دي کيونکه اس واقعه مين جولوگ مبتلا بس ان مين خود حفزت سيد نالوسف عليه السلام اور عزیز مسر ن یون ب اس کا خاوند ہے اور عزیز مصر کی بیوی کے خاندان کا گواہ ہے اور سب نے حضرت بوسف علیہ اسلام کی

یا ک ۱۱منی اور پار سائی او بیان کیا حضرت بوسف علید السلام نے فرمایا: په عورت خود <u>مجھے</u> بهکار بی تقی۔ هِي أَذَ يُرِي خَدُلُ تَعْلَيتُ والوسف: ١٦١)

اے میرے رب! جس کام کی طرف یہ عور تیں مجھے وعوت إِنَّ نَسِيِّبُ إِنَّ الْمُثَّالِكُ وَمِمَّا يَدُعُوْلَنِينَ }

جلد بنجم

وے رہی ہں'اس کی یہ نبت مجھے قید میں رہنالیند ہے۔

Marfat.com

اور عزیز مصر کی بیوی نے حضرت بوسف علیہ السلام کی تهمت سے براء ت اس طرح بیان کی: ہے تیک میں نے اس کو برکایا اور اس نے اپنے آپ کو (گناہ وَلَقَدُرَاوُدُنَّهُ عَنْ تَفْسِهِ فَاسْتَعْصَهُ

ے) بچائے رکھا۔ (يوسف: ۳۲)

عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب تو حق بات فلام ہو ہی گئی ہے مَّ مَنْ مُرَدِّةً الْعَرِيْرِ النَّسُ حَصَّحَصَ الْحَقَّ الْحَقِّ الْحَقَّ میں نے ہی ان کو برکایا تھااور بے شک وہ بچوں میں ہے ہیں۔ اَمَا رَاوَدُنَّهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٥

اور عومز مصرفے حضرت یوسف علیہ السلام کی برأت اس طرح بیان کی:

ایں نے کہاہے شک یہ تم عورتوں کی گہری سازش ہے' اور فَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُ مُ إِنَّ كَبُدُكُمْ عَظِيمُ یقینا تمہاری سازش بہت بڑی ہے 0 اے پوسف! تم اس بات يُوسِفُ آغيرِضَ عَنْ هَذَا وَاسْتَعْفِهِ يُ لِكُنِّبِكُ ے درگزر کرواور اے عورت! تواینے جرم کی معافی طلب کر، لَّكَ كُنْتِ مِنَ الْحُصِيِّينَ - (يوسف: ٢٩-٢٨)

ئے ٹک توی خکا کاروں میں سے ہے ہ

اور اس عورت کے خاندان میں ہے ایک گواہ نے ٹیواہی دی' اگر ان کاکر آ آ گے ہے پیشا ہوا ہے تو عورت کی نے اور وہ جمو ن پولٹے والوں میں ہے ہیں 0اوراگر ان کاکر نا پیچھے سے پھٹا ہوا ہ

تواس عورت نے جھوٹ بولااوروہ پخوں میں ہے ہیں 🔿

الصّدِفِينَ-(يوسف: ٢٤-٢٦) لولاان را برهان ربه کوذکرکرنے کافائدہ

تبيان القرآن

اور گواہوں نے اس طرح برأت بیان کی:

وستهدشاود قراهد الأركار فكبضه

فُلَامِنُ فَهُلِ فَصَدَفَتْ وَهُوَمِ الْكُذَبُ ٥

وَلِ كَالَ قَبِينِ عَنْ فَكُونُ دُورُونُكُذَبَتُ وَهُ وَمِنَ

ایک سوال یہ کیاجاتا ہے کہ اگر حضرت بوسف علیہ السلام نے گناہ کا قصد نہیں کیا تھا بلکہ گناہ سے بچنے کا قصد کیا تھاتو بھم اس کے بعدیہ ذکر کرنے کاکیافا کدہ ہے کہ "اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے تو" ہم کتے ہیں کہ اس کی جزا محذوف ہے اور وہ ہیے کہ پھروہ معصیت میں مبتلا ہو جاتے اور اس کے ذکر کرنے کافائدہ میہ ہے کہ انہوں نے جو گناہ کا قصد نسیں کیا تھااس ک وجہ پیے نہیں تھی کہ ان میں عورتوں کی طرف رغبت کرنے کامادہ نہیں تھا یا وہ عورتوں کے ساتھ اس فطری فعل پر قادر نہیں تھے بلکه اس کی وجہ رہے تھی کہ انہیں اپنے رب کے دین اور اس کی شریعت کے برامین اور دلا کل کاعلم تھااور وہ یہ جائے تھے کہ امند

تعالیٰ نے نامحرم اور اجنبی عورتوں ہے خواہش نفس یوری کرنے کو حرام کر دیا ہے' اور وہ اللہ کے نبی تھے اور نبی کو مخلوق میس سب سے زیادہ اللہ کاخوف ہو گاہے پس انہوں نے جو ہد کاری اور گناہ سے بیخے کاقصد کیااس کی میہ وجہ نہیں تھی کہ وہ بد کار بی بر قادر نہیں تھے بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی شریعت کی بربان سے واقف تھے اور انہیں معلوم تھا کہ اجنبی عورت سے خواہش نفس یو ری کرنا حرام ہے۔ امام را زی نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔

حفزت ہوےف علیہ السلام کے قصد کا دو سمرا محمل میہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے آپ ہے حصول لذت کا قصد کیا اور آپ نے اس کواس کام ہے منع کرنے اور ڈانٹنے کاقصد کیاہ اگریہ کهاجائے کہ اس صورت میں اس قول کاکیافا کہ ہ ہو گا کہ ''اگر وہ اپنے رب کی بربان نہ دکھتے تو" اس کا جواب ہیہ ہے کہ اس صورت میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت و سف

علیہ السلام کو اس پر مطلع کیا کہ اگر آپ نے اس عورت کو حصول لذت ہے منع کیااور ڈاٹٹاتو یہ آپ کو بدنام کرنے کی کوشش جلد پنجم

۔۔ کرے گی اور آپ کو قید کرادے گی سو آپ کابدنای اور قید میں مبتلا ہونا اس فخش کام میں مبتلا ہونے ہے بہترہے کیونکہ انجام کار آپ کی برأت اور نیک نامی بھی ظاہر ہو جائے گی اور آپ کو قیدے رہائی بھی ال جائے گی اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو

اس چيز کاعلم نه بو آتو آپ معصيت مين جرانه و جاتے۔ لولاان دابسرهان دبسه کے مزید محال

۔ حضرت یوسف ملیہ السلام نے اپنے رہ کی جو برہان دیکھی تھی اس کے دو محمل تو وہ میں جن کاہم نے ابھی ذکر کیا ہے، ان کے ملاوہ بھی اس کے کئی صحیح محمل ہیں:

کریں اور وہ خود سب سے بڑی برائی میں ملوث ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس وعید میں داخل ہو جائمیں گے: سنگری کی سنگری کی ایک کا ایک کے فیٹرونٹری کی آگا ہے۔ اے ایمان والو! ایسی بات تم کیوں کتے ہو جس پر تم خود عمل

نیزاللد تعالی نے یہود کی اس بات پر ندمت کی ہے کہ وہ جو کچھ کتے تھے اس کے موافق عمل نہیں کرتے تھے، فرمایا:

ئىر دودۇر ئىلىس بىلايىتىر قىنىتىت قورى ئىلىنى ئىلىر قىنى ئىلىر قىنى ئىلى ئاتىكى دىيى بولوراپ تاپ كو بھول (القرە: ۳۳) جاتى بو-

اور جو چیز یمود کے حق میں باعث ندمت ہووہ اس رسول کی طرف کیسے منسوب ہو سکتی ہے جس کی آئید معجزات ہے گی .

(۳) حضرت یوسف علیه اسلام کویه بتایا گیاتھا که شریعت میں زناحرام ہے اور ان کو اس کے دلا کل پر مطلع کیا گیا تھا اور زانی
 کے لیے دنیا میں جو سزامقرر کی گئی ہے اور آخرت میں اس پر جو عذاب دیا گیا حضرت یوسف علیه السلام کو ان تمام امور پر مطلع
 کی گیا تھا۔

(٣) المتد تعالى نے حضرت يوسف عليه السلام كو يہ جنايا تفاكه الله تعالى نے انبياء عليهم السلام كو برسے اخلاق سے پاك اور صاف ركھا ہے، بلكہ جو انفوس قدميه انبياء عليهم السلام سے متعمل ہوتے ہيں، الله تعالى ان كو بھى برى عادتوں اور برسے كاموں سے محفوظ ركھا ہے۔ الله تعالى كاار شاد ہے:

الاح: ۳۳) ماف رکھ۔ السوء الفحشاء اور المخلصین کے معنی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم ان سے المسسوء اور الف حسناء کو دور رکھیں ، ب شک دو ہمارے مخلص بیندوں میں ہے ہیں۔

السوء اور المصحب على وجد ع فرق ب السبوء كامعنى : الآت كاج م اور المصحب اء كامعنى ب زنا-

تبيان القرآن

جلدينجم

دو سرا فرق سے ب كدالسوء كامعنى ب زنا كے مبادى اور مقدمات مثلاً ہوس وكنار اور شوت سے و يكھنا اور المصحب ان كامعن ب زنا۔ ( تغير كبير) اور تيسرا فرق سے بحد السبوء كامعنى ہے شہوت اور المضحب ان كامعنى ہے بعل كير ہونا، چوتھا فرق سے ہے كدالسوء كامعنى ہے برى ہاتوں كاذكر اور الفحساء كامعنى ہے زنا، پانچوں فرق سے ب كدالسبوء كامعنى ہے اسپ ساتمى كى خيات كرنا اور الفحساء كامعنى ہے بے حيائى كامر تكب ہونا۔ (الجامع لادكام القرآن)

مخلصین کی قرآت لام کی ذیر کے ساتھ بھی ہے اور لام کی ذیر کے ساتھ بھی ہے اگر لام کی ذیر کے ساتھ قرآت ہو تو اس سے مراد ہے جن لوگوں نے اظلام کے ساتھ اللہ عزو مل کی اطاعت کی اور اگر لام پر ذیر کے ساتھ قرآت ہو تو اس سے مراد ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا۔ (انوار التنزیل)

' الله تعالیٰ کاارشاد ہے: وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے'اس عورت نے ان کی قبیص پیچیے سے بھاڑ ڈالی اور ان دونوں نے اس عورت کے خاوند کو دروازے کے قریب پایا اس عورت نے کما:اس شخص کی سزا کیا ہوئی چاہیے : و آپ کی المیہ کے ساتھ برائی کاارادہ کرے' سوائے اس کے کہ اس کو قید کیا جائے یا اس کو در دناک عذاب دیا جائے (ابوسف: ۲۵) عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگانا

ریسیس است کی حضرت یوسف علیہ السلام اور وہ عورت ہر دو شخص ایک دو سرے سے آگے نظنے کے لیے دروازے کی طرف
دو ڑے، حضرت یوسف کاارادہ تھا کہ وہ جلدی ہے آگے نظل جائیں تاکہ دروازوں ہے باہر جاگرا ہی عورت کہ بچھائے ہوئے
ہد کاری کے جال سے نظل جائیں اور اس عورت کا ارادہ تھا کہ حضرت یوسف کو نظنے نہ دے 'اس نے حضرت یوسف کو پالیا اور
پیچھے ہے ان کی قمیص کچڑ کر تھینچی اور زور سے تھینچنے ہے وہ قمیص بچٹ گئی' کو نکہ حضرت یوسف بھاگ رہے تھے اور وہ چچھے ہے کہ بختی گئی' اور جسروہ دونوں دروازے ہے باہر نظے قہ دروازے
سے تھینچ رہی تھی اور اس زورا زوری میں وہ قبیص تیجھے ہے بچٹ گئی' اور جب وہ دونوں دروازے ہے باہر نظے قہ دروازے
کے قریب اس کا شوہر کھڑا تھا اس عورت نے اپنا جرم چھپانے کے لیے اور حضرت یوسف پر جموٹا الزام نگانے کے لیے بولئے
میں کہل کی اور کئے گئی اس محض کی کیا سراز ہوئی چاہے جو آپ کی المبیہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ سوائے اس کے کہ اس

کو قبد کیا جائے یا اس کو در د ناک عذاب دیا جائے بعنی اس کو کو ژے نگائے جائیں۔

عزیز مصر کی یوی کو حضرت یوسف ہے جو شدید محبت تھی اس وجہ ہے اس نے پہلے ان کو قید میں ڈالنے کا ذکر پھراس کے بعد ان کو سزا دینے کا ذکر کیا کہ اس عورت نے صاحتاً میں کما کہ یوسف کا میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا' کیو نکہ جب یہ نہیں چاہتا کہ اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا' کیو نکہ جب اس نے یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ اسلام نے اپنی نوجوانی کی عمر تو تت اور زور کے کمال اور شہوت کی انتہاء کے باوجود اپنے آپ کو کناہ میں ملوث ہونے نہیں دیا تو اس کے حوالے آپ کو کناہ میں ملوث ہونے نہیں دیا تو اس کو حیا آئی کہ وہ ان کی طرف صراحتاً زنا کی نبیت کرے اس لیے اس نے کنایہ اور تعریف کے ساتھ کما کہ اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور میہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس نے حضرت یوسف علیہ اسلام کو کناہ کی سرتھ علیہ اسلام نے اس کو کتن ہے متع کیا جو انسام کو کتن ہے متع کیا گا اور مارہ تو اس نے برائی کے ساتھ تعبیر کیا ہو اور اپنے خالو ند کے ذہن میں یہ ڈالا ہو کہ حضرت یوسف اس سے بدکار ک

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: یوسف نے کماای نے مجھے اپنی طرف راغب کیا تھا اس عورت کے خاندان میں ہے ہی ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیص آگے ہے بیٹی ہوئی ہے تو وہ عورت بچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں ہے ہے 0

تبيان القرآن

اور اگر اس کی قیمی پیچیے سے بینی ہوئی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور پوسف بچوں میں سے ہے O ابوسف: ۲۷-۲۷) حضرت بوسف علیہ السلام کی تہمت سے برأت اور اان کے صدق کے شواہر

حفزت یوسف علیہ السلام نے ابتداءً اس عورت کا پروہ فاش نہیں کیالیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی اپنی عزت اور پاک دائش پر حرف آ رہا ہے تو گجرانہوں نے حقیقت عال واضح کی مضرت یوسف علیہ السلام کے صدق اور آپ کی پاک دائمی پر متعدد خواہد تھے ان میں سے بعض شواہد دری ذیل ہیں:

ا) حضرت ہوسف علیہ السلام بظاہر عزیز مصرکے پروردہ اور غلام تھے اور جو شخص پروردہ اور غلام ہو' اس کا سپنے مالک پر اس حد تک تسلط اور تصرف نہیں ہو آاور وہ اس کی عزت اور ناموس پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کر آ۔

(۱) عزیز مصراور اس عورت کے بیتیازاد بھائی نے بید دیکھا کہ دھنرت یوسف علیہ السلام بہت تیزی سے دروازے کی طرف نگنے کے لیے بھاگ رہے بتنے اور عورت ان کے جیجی بھاگ رہی تھی اس سے واضح طور پر پتہ چھا تھا کہ دھنرت یوسف علیہ السلام اس سے جان چھڑانا چاہ رہے تتے اور وہ عورت ان کے در بے تھی اگر دھنرت یوسف علیہ السلام اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے ہوتے تو معاملہ اس کے بر عکس ہم تا وہ وہ عورت بھاگ رہی ہوتی اور دھنرت یوسف اس کے پیچھے ہوتے۔

میرے استاز حضرت مفتی مجر حسین تغیبی رحمہ اللہ نے فرمایا: اس عورت نے تو ساتوں کمروں میں تالے لگادیے تھے اور درواز ۔ بند کر دیئے تھے؛ کی حصرت یوسف کو اس ہے بھاگئے کا موقع کیے طاب انہوں نے فرمایا: حضرت یوسف علیہ السلام نے وسیس اللہ ہو کچھ میں کر سکتا ہوں اور جو چھ میری کو سیس اللہ ہو کچھ میں کر سکتا ہوں اور جو چھ میں کر سکتا ہوں اور جو چھ میں کر سکتا ہوں اور جو چھ میری کھتے ہوئے کھ میں کہ سکتا ہوں ہو ہیں کر سکتا ہوں نے بھاگنا شروع کیا اور بند کمروں کے دروازے کھتے ہو گھے میں کر سکتا ہوں اور جو بندہ نمیں کر سکتا ہو اور جو بندہ کر سکتا ہو اور ہو بندہ نمیں کر سکتا ہوہ اس کے کھتے ہو گھے نامہ کی پیداوار کے لیے زبین میں بل چلانا ہو تا ہے، بچرونا ہو تا ہے، کھیت میں پانی وینا ہو تا ہے، کچراس کے کھٹے کے لیے بورٹ کو حروت ، واقعہ کے چاند کی کر نیس، پانی کے حصول کے لیے بارش اور دانے کو بھوسے ہے الگ سرے کے ہواؤں کی قدرت میں نمیں ہیں، توجو کام اس کی قدرت میں تعلی انہوں نے بھاگنا شروع کیا۔ اور اللہ تعالی نے بند دروازے کھولئے شروع کیا۔

(٣) عزیز مصراور اس عورت کے عم زاد نے دیکھا کہ اس عورت نے تکمل طور پر بناؤ سکھار کیا ہوا تھا اور خود کو بنایا اور سنوارا ہوا تھا جبہ دھنرت یوسف علیہ السلام پر زینت کا کوئی اثر نہیں تھا وہ ای طرح معمول کے مطابق حالت میں تھے اس نے ظاہر ہو ، تھا کہ اس کام کی دعوت دینے والی وہ عورت ہی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام اس سے اپنا دامن بچلنے والے تھے۔

(۴) عزیز مصرف مشاہدہ کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک طویل مدت تک ان کے پاس رہے اور انہوں نے بیشہ حضرت یوسف علیہ السلام کو صداقت اور شرافت کا پیکر پایا اور بھی ان میں فیرشائستہ اور فیرمتوازن کام نہیں دیکھا اور سیہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اکیزگی کی واضح شماوت ہے۔

۵۵ حضرت بوسف علیه السلام نے نمایت بے پاکی ہے بے دھڑک اور دو نوک الفاظ میں کمانید مجھے اپنی طرف راغب کر
 ری تھی ذبکہ اس عورت نے مبهم اور مجمل کلام کیا اور کمانا اس شخص کی کیا سراہونی چلسیے جو آپ کی المبیہ کے ساتھ برائی کا

تبيان القرآن جلد پنجم

ارادہ کرے ، کیونکہ جو مجرم ہو تاہے وہ بسرحال دل میں ڈر تاہے۔

(۱) یہ بھی کما گیا ہے کہ اس غورت کا خاوند عاجز تھالین نامرہ تھااو راس عورت میں طلب شوت کے آثار بھر پورتے لندا

اس فتنہ کی اس عورت کی طرف نسبت کرنا ہی زیادہ مناسب تھا اور چو نکہ یہ تمام قرائن حفزت یوسف ملیہ السلام کی صداقت معالم ہے کہ ''تر تھران اس عورت کو مجرم ثابت کرتے تھے اس کے عزمز مھرنے توقف اور سکوت کیا کیونکہ اس نے جان لیا

پر ولالت کرتے تھے اور اس عورت کو مجرم ثابت کرتے تھے اس لیے عومیز مصرنے توقف اور سکوت کیا کیونک اس نے جان لیا تھا کہ حضرت پوسف علیہ السلام سیچ میں اور میہ عورت جھوٹی ہے، مجراللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت پر

ایک اور دلیل طاہر فرمائی جس ہے یہ قرائن اور قوی ہوگئے اور یہ طاہر ہوگیا کہ حصرت یوسف علیہ السلام اس الزام ہے برن میں اور یہ عورت ہی مجرم ہے اور وہ شارجی شیادت میہ ہے: اس عورت کے خاندان میں ہے ہی ایک شخص نے گوائی دی اگر

ہیں اور بیہ عورت ہی مجرم ہے اور وہ خارری شیادت میہ ہے: اس عورت کے خاندان میں ہے ہی ایک عص نے بوان دی اس پوسف کی قمیص آگے ہے بھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت کچی ہے اور پوسف جھوٹوں میں ہے ہے Oاور اگر اس کی قمیص چھچے ہے میں میں میں مقال سے مقال سے مقال سے مقال سے اور پوسف جھوٹوں میں ہے ہے۔

پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف چھوں میں سے ہے O(یوسف: ۲۷-۲۷)اس شاہر کے متعلق دو قول ہیں: (ا) ایک نوزائیدہ بچہ جو پالنے میں تقااس نے بیہ گواہی دی تھی۔ حضرت ابن عماس رضی اللہ عنمانے فرمایا: عبار بچوں نے پالنے میں کلام کیا: حضرت علینی ابن مریم علیہ السلام؛ صاحب جریج، شاہد یوسف اور فرعون کی بٹی ماشد کا بیٹا۔

پات بین کلام میا، تسرب میں من کرد) سید است من ما سب بیرس منه بریت کرد کردن میں بات سید. (مند احمد رقم الحدیث: ۲۸۲۲) عالم الکتب و دارالفکر 'مند ابویعلی رقم الحدیث: ۵۱۵ جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۹۳ تفیر امام

ابن ابی حاتم رقم الدیث: ۱۵۰۳ حسن سعید بن جیر و شحاک وغیر بم ہے بھی اسی طرح مردی ہے، جامع البیان جز ۱۲ ص ۲۵۵-۱۲۵۳ تغییر امام ابن ابی حاتم ہے مص ۲۱۲۸

بے شک تم کناہ گاروں میں ہے تھیں ۵ (پوسف: ۲۹-۴۸) عزیز مصر کی بیوی کو معافی مانگنے کی تلقین

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیاس گواہ کا قول ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیاس عورت کے خاوند یعنی عوزیز مصر کا قول ہو،عزیز مصر کے تولیا ہو،عزیز مصر کے جو حضرت یوسف علیہ السلام ہے یہ کما کہ اے یوسف! تم اس ہے درگزر کرو، اس ہے اس کی مراد یہ تنی کہ اس بات کو مخفی رکھو اور کسی ہے اس کا ذکر نہ کرنا، کیونکہ اگر میہ بات بھیل جاتی تواس ہے عزیز مصر کی بدنای ہوتی، کیونکہ اگر کسی شخص کے بیوی بد جلین ہوتو یہ اس شخص کے لیے موجب عام ہوتا ہو آ ہے اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کا بے قصور ہونا اور اس عورت کا مجرم ہونا طاہم ہوگیا تو اس گواہ نے کہا کہ تم اپنے خاوند ہے معانی باگو کیونکہ تم نے اس کی امانت میں خیانت کرنے کی جمارت کی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے خاوند نے کہا ہو کہ تم اپنے کناہ کی اللہ ہے محانی باگو، کیونکہ آگر چہ وہ لوگ کا فر

ءَ آرَبَاكِ مُنْفَرِقُونَ خَيْرُ كُومِ اللّٰهُ الْوَاحِيدُ كَيَاللَّ اللَّهُ كُي معبود بمترجين ياك الله بوس يناك

الْقَهَةَ 100 (يوسف: ٢٩)

عزیز مقرنے اپنی بیوی ہے کہا: بے شک تم ممان گاروں میں ہے تھیں، اس کے خاوند نے اپنی بیوی کی طرف گناہ کی نبست کی اور اس سے بید معلوم ہو آب کہ اس کے خاوند نے اپنی بیوی ہے نبست کی اور اس سے بید معلوم ہو آب کہ اس کے خاوند کو ابتداء ہی سے بید معلوم تھا کہ قصوروار اور خطاکار اس کی بیوی ہے نہ کہ حضرت پوسف علیہ العلوة والسلام، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی غلط حرکتیں کرتی رہتی ہے۔ بعض مضرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے خاوند میں غیرت کا مادہ بہت کم تھاور نہ آگر اس میں غیرت اور حسیت ہوتی تو وہ ایسی بر جلن اور بد تماش عورت کو تمل کر دیتا یا اس کو بہت سخت اور عبرت ناک مزاویا گیر طلاق دے کر گھرے نکال دیتا لیکن اس نے صرف اس پر اکتفا کیا کہ بیری سے یہ کہ اسک نے مادہ کم ہو آب، اور یہ بھی ہو سکا ہے کہ امادہ تم اپنی آئی۔ کا مادہ سلب کر لیا ہو۔

عور توں کے مکر کاعظیم ہونا

عزیز مصریا اس عورت کے عم زاونے کہا: تم عورتوں کی سازش بہت عظیم ہوتی ہے 'اس پر بیہ اعتراض ہو تاہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما ہے:

وَحْيِلْقَ الْإِنْسَانُ صَيعِيْفًا - (الساء: ٢٨) اورانسان كو كزور بداكياكيا ب-

پس ﴿ بِ انسان فی نفسہِ ضعیف ہے تو انسان کی ایک صنف یعنی عورت کا تکراور ان کی سازش عظیم کیسے ہو جمی ؟ اس کا جواب میہ ہے کہ انسان کی خلقت فرشتوں، جنات، آسانوں، سیاروں اور پیاڑوں کی بہ نسبت ضعیف ہے اور عورتوں کا تکراور ان کی سازش مردوں کے تحراور ان کی سازش کے مقابلہ میں عظیم ہوتی ہے، اس کی ٹائیر اس مدیث میں ہے:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم عیدالفطریا عیدالا مخی کی نماز 
پڑھانے کے لیے عیدگاہ ہیں تشریف لے گئے، جب آپ عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے عورتوں کو مخاطب کرکے
فرمایا: اے خوا تین! تم صدقہ کیا کرو، کیونکہ جھے یہ دکھایا گیاہے کہ اٹل دو ذرخ ہیں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے۔ عورتوں نے
پوچھا: یارسول اللہ! وہ کس وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا: تم لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو، اور عورتیں
جو ناقص العقل اور ناقص الدین ہیں ان ہی سے ہیں نے کوئی ایسی ضیعی جو تم سے زیادہ کی بوشیار اور دانا مرد کی عقل کو
زا کل کرنے دائی ہو۔ انہوں نے پوچھا: یارسول اللہ! ہمارے دین میں کیا کی ہے اور ہماری عقل میں کیا گئی ہے؟ آپ نے فرمایا:
کیا ہیہ بات نسیں ہے کہ عورت کی شمادت کا نصف ہوتی ہے؟ انہوں نے کما: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: یہ
عورتوں کی عقل کی کی ہے، آپ نے فرمایا: کیا ہیہ بات نمیں ہے کہ جب عورتوں کو حیف آتا ہے تو وہ نماز پڑھتی ہیں نہ روزہ
رکھتی تیں؟ انہوں نے کما: کیوں نمیں! آپ نے فرمایا: یہ ان کے دین کی کی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۰۴ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۹٬۸۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۷۵ سنن النسائی رقم الحدیث: ۷۵۲ النسن الکبری رقم الحدیث: ۱۳۳۴ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۴۰۰۳ سند احمد ۴۳ ص ۴۷ طبح قدیم، سند احمد رقم الحدیث: ۵۳۳۳ منام الکتب و دارانکل)

وقال نِسُوتًا فِي الْمِلْ بِينَةِ الْمُواتُ الْعِنْ يُزِتُرُ الْحِدُ فَتُهَاعَنُ الْعِنْ يُزِتُرُ الْحِدُ فَتُهَاعَنُ الْعِنْ يَرِينُ مِنْ اللَّهِ الْعِنْ الْحِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

تبيان القرآن

جلد پنجم

تبيان القرآن

## انُمْرَبُ الْهُمُومِينَ بَعْدِ مَامَ إَوْا الْرايْتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِيْنِ

جر رارسف کی پاکبازی کی) طابات دیکھتے کے اوتودان کی ہی دائے ہو لکروہ کھی اصلے بنے برسف کوم ورقید کروں O

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور عور تیں شرمیں یہ باتیں کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان (غلام) کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے، اس کی محبّت اس کے دل پر تھا چکی ہے، بے شک، ہم اس کو صریح بے راہ روی میں دیکھے رہی ہیں ج (پوسف: ۳۰)

مصر کی عور تول کی نکته چینی

ان عورتوں کے متعلق دو قول ہیں: ایک قول ہیہ ہے کہ وہ چار عور تیں تھیں اور دو سمرا قول ہیہ ہے کہ وہ پانچ عور تیں تھیں۔ حضرت ابن عمباس رضی اللہ عنمانے فرمایا: ان میں ہے ایک بادشاہ کے ساتی کی یوی تھی، دو سری بادشاہ کے وزیر کی یوی تھی، تیمری جیل کے داروغہ کی یوی تھی، اور چو تھی بادر چی کی یوی تھی۔ مقاتل نے ان چار کے علاوہ نقیب کی یوی کا بھی اضافہ کیا ہے۔ (زاد المسیرج ہم ص ۱۲۴ مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروٹ کے ۱۲۴ھ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب اس عورت نے ان عورتوں کی نکتہ چینی منی تو اس نے ان کو بلوایا اور اس نے ان کے لیے تئے جاکرا یک محفل منعقد کی اور ان میں ہے ہرا یک کو ایک چھری دے دی اور ایوسف سے کہ امان کے سامنے باہر آؤ' ان عورتوں نے جب بوسف کو دیکھاتو بہت عظیم جانا اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کما: سجان اللہ ! میہ بشر نہیں ہے میہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے 0 (بوسف: ۳۱)

مصری عورتوں کی نکتہ چینی کامنشاء

الله تعالى في ان عور تول كى نكته چيني كو كري تعبير فرمايا باس كى حسب زيل وجوه مين:

(۱) ان عورتوں نے بید نکتہ چینی اس لیے کی تقی تاکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ٹرخ زیبا کو دیکھ سکیس کیونکہ ان کو اندازہ تھاکہ جب عزیز مصرکی بیوی ان کی اس تقیید کو ہنے گی تووہ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کا چرؤ ممبارک دکھائے گی تاکہ ان عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر وہ حضرت یوسف پر فریفتہ ہوگئے ہوگئے ہو وہ اس میں معدور ہے۔

(٣) عزیز مقر کی بیوی نے ان عورتوں کو اینا را زدار بنایا تھا اور بیہ بنا دیا تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے محبت کرتی

جلد پنجم

تبيان القرآن

حلد ينجم

(۳) ان عورتوں نے اس کی غیبت کی تھی اور یہ غیبت مکرکے مشابہ تھی۔ میں تقریبال مور مرد کے میں کا میر چین کریں تھیں کے مواج

ر بہت کور تیں بظاہر عزیز مصر کی بیوی پر تکتہ چینی کر رہی تھیں کہ وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئ ہے لیکن حقیقت میں وہ سے چاہتی تھیں کہ عزت ہوں ہے جاہتی تھیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپناغذر طاہر کرنے کے لیے انہیں حضرت ایوسف کا حسین و جمیل چرہ دکھائے' اس طرح جب بی صلی بھند علیہ وسلم نے مرض وفات میں حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے والم بنانے کا تھم دیا ور حضرت عاشد رضی اللہ عنہائے کا تھم دے دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم حضرت یوسف کے زمانہ کی عورتوں کی طرح ہو۔

ی موروں کی طرح ہو۔

حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیاری کے ایّام ہیں فرمایا:

ابو بکر ہے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ابو بکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان

پر رونے کا غلبہ ہوگا اور وہ لوگوں کو اپنی قرآت نہیں ساسکیں گے، آپ حضرت عمر کو نماز پڑھانے کا حکم دیں۔ پھر حضرت عائشہ
نے حضرت حذمہ رضی اللہ عنما ہے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ کسیں کہ حضرت ابو بکر جب آپ کی جگہ
کوئے ہوں گے تو ان پر رونے کا غلبہ ہوگا اور وہ لوگوں کو اپنی قرآت نہیں ساسکیں گے۔ حضرت حذمہ نے اس طرح کہا، تب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چھو ٹو، تم تو حضرت پوسف کے زمانہ کی عورتوں کی طرح ہو، ابو بکرے کہو کہ وہ لوگوں کو

ماری جھارے حضرت حذمہ نے خرمایا: جھو ٹو، تم تو حضرت پوسف کے زمانہ کی عورتوں کی طرح ہو، ابو بکرے کہو کہ وہ لوگوں کو

ماری جھارے حضرت حذمہ نے حضرت عائشہ ہے کہا: میں تہمارے مقابلہ میں بھی خیرکو حاصل نہیں کر عتی۔

نماز پڑھائیں اور حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ ہے کہا: میں تمہارے مقابلہ میں بھی خیر لو حاصل سمیں لر طق ۔

( محج ابھاری رقم الحدیث:۵۱ محج مسلم رقم الحدیث: ۴۸۱ سن النسائی رقم الحدیث: ۴۳۲ النس الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۴۵۲ مرتب حکم دینے ہے حضرت ابو بکر کو امام بنا دیا جا آتا ہو سکتا اسفاۃ میہ تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے صرف ایک مرتبہ حکم دینے ہے حضرت ابو بکر کو امام بنا دیا جا آتا ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوئی کنے والا ہیہ کتا کہ رسول اللہ مرتبہ گئی اور کی طرف دلائی جائی ہو آب اس کو حکم دے دیا تھا یا سویا خفلت میں ہیہ حکم دیا تھا ہا آگر آپ کی توجہ سمی اور کی طرف دلائی جائی ہو آب اس کو حکم دے حکم دیا تھا ہا تھا تا تھے حکم دیا تھا ہا آگر آپ کی توجہ سمی اور کی طرف دلائی جائی ہو آب اس کو حکم دے حکم دیا تو اسفہ ہو گیا کہ درسول اللہ مرتبہ تکھی خمیس دیا تھا بلکہ پوری کو جہ ماضر دمائی محمد دیا تھا بلکہ پوری توجہ ماضر دمائی اور جسم کا جائی ہو آب اس کو حکم دیا تھا ور بھی سے حکم خمیس دیا تھا بلکہ پوری توجہ ماضر دمائی اللہ معلم کا بربار بال صرار حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دس کی امامت کو بخت اور موکد کر دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے جو فربایا: تم حضرت ابو بکری امامت کو بخت اور موکد کر دیتا ہے اور رسول کا تھا اور بخت اور موکد کر دیتا ہے اور رسول کا تھا اور بخت اور موکد کر دیتا ہے اور سول کا تھا ور دیت اور کو امام بنایا جائے اور دو حقیقت تم ہیں حضرت ابو بکری امامت کو اور بخت اور موکد کر دیا جائے تا کہ کوئی کے دالا ہم نا ور کو امام بنایا جائے اور دو حقیقت تم ہیں جو تھی تھی۔ کہ سے کہ دسول اللہ علیہ دو اللہ ہائے داللہ علیہ دو اللہ ہائے داللہ علیہ کہ سے کہ دسول اللہ علیہ دو ملک کر دیا جائے تا کہ کوئی دو اللہ تھا دیکھ سے کہ دسول اللہ علیہ دس سے تاکہ کوئی دو اللہ تھا۔

مصری خواتین کی دعوت گاہتمام

عزیز مھر کی بوی نے جب بیہ سناکہ بیہ عور تیں اس کی حضرت یوسف ہے بے صد زیادہ محبّت کی وجہ ہے اس کو ملامت کر رہی میں تو اس نے اپنے نکڈر کو ظاہر کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے ان عورتوں کو بلایا اور ان کے لیے ایک مجلس منعقد کی۔ قرآن مجید میں مذک نے اکا فظ ہے ' اس کا معنی ہے جھوٹے تکیے اور گدے' اس کا دو سرامعنی ہے طعام۔ عندسی نے کہا: اصل محاورہ

تبيان الْقرآن

۔ حفرت بوسف کے غیرمعمولی حسُن کے متعلق احادیث اور آثار

حفرت انس رضی املّد عند نے معراج کے سلسلہ میں ایک طویل حدیث روایت کی ہے اس میں ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم ۔ . فرمایا: بجر جیحے تیبرے آسان کی طرف کے جایا گیا۔ جبر ئیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا ان سے بو چھا گیا: تم کون ہو؟ انسوں نے کہا: جبر ئیل! ان سے بو چھا گیا: تمہارے ساتھ کون ہے؟ انسوں نے کما (سیّد نا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بو چھا گیا: کیا انسیں بلایا گیا ہے؟ انسوں نے کہا: ہاں انسیں بلایا گیا ہے! مجر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیاتو وہاں حضرت یوسف علیہ انسلام تھے اور اوگوں کا، نصف حسّن ان کو عطاکیاً کیا تھا الحدیث۔ (میجمسلم الایان: ۲۵۹ میں) المسلسل: ۵۳۰)

حفزت اس رضی امتد عنه بیان کرتے میں که حفزت بوسف علیه السلام اور ان کی والدہ کو نصف حسن عطاکیا گیا تھا۔ مند اجمر رقم الحدیث :۵۲ مهر دار القلاطع جدید ، جامع البیان رقم الحدیث: ۲۱ س۱۶ المستد رک نی۲ م ۵۰ ک ر: چه اجمر شی نے کہا: حسن کے دو حقے کیے گئے 'ایک حقیہ حضرت بوسف اور ان کی والدہ کو دیا گیا اور باقی ایک حقیہ تمام وَ وَ مِ وَ يَا نَهَا - ( بِ مِنْ البیان رقم الحدیث: ۵۱ سمائی ''تغییر المام این الی جائم رقم الحدیث ۱۵۹۹)

( تفسيرا مام اين ابي حاتم رقم الحديث: ١١٥٥٩)

امام ابن امندر امام ابوالشنخ اور امام طبرانی نے دھنرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عور سے روایت کیا ہے کہ دھنرت بوسف علیہ اسلام کا چرہ بکل کی طرح پیکنا تھا اور جب کوئی عورت ان کے پاس کسی کام سے آتی تو دھنرت یوسف اپنے چیرے پر نتیب: ال لینتہ تتے اس نوف سے کہ کمیس وہ عورت کسی فقتہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ (الدر المتقورج میں ۵۳۳)

امام ابوالشیخ نے انتخل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ اسلام جب مصر کی جیوں میں ب ت تنے تو ان کا چہرہ دیو اروں پر اس طرح تباتا تھاجس طرح سورتی دیواروں پر چیکتا ہے- (الدرالمتورج ۴۳ مر ۵۳۳)

امام عبد بن تمیدا امام ابن المنذر اور امام ابوالشنج حفرت عکرمه رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ حفزت یوسف علیه اسلام کے حسن کی او کو اپر اس طرح فضیلت تقی جس طرح چودھویں رات کے چاند کی ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے۔

(الدرالمنثورج ٣ ص ٥٣٣، مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٣١٣هـ)

جلدينجم

تبيار الغرار

ان عورتوں نے حفزت یوسف علیہ السلام کو اس لیے عظیم جانا کہ انہوں نے حفزت یوسف علیہ السلام کے چرب پر انوارِ نبوت اور آ فارِ رسالت دیکھے اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان میں فرشتوں کے خواص ہیں کیونکہ وہ کھانے پینے کی چیزوں ک طرف اور عورتوں کی طرف النقات نہیں کرتے تھے اور ان کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کاڑعب طاری ہو کیا اس لیے انہوں نے بے ساختہ کہا: یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔

کے اموں نے ب سامتہ امانیہ ہر ہی ہے ، یہ ووں سرد سرستے ۔ مصری خوا تین کا پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیٹا

امام ابوجعفر محمد بن جریر طبری متونی استه اپنی سندول کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ائین زید نے کما: وہ عور تیں تھریوں کے ساتھ اسپے ہاتھوں کو کاٹ رہی تھیں اور ان کا بھی مگان تھا کہ وہ بھلوں کو کاٹ رہی ہیں۔ حضرت بوسف علیہ السلام کے حشن کو دیکھ کر ان کی عقلیں جاتی رہی تھیں۔ قادہ نے کما: انہوں نے اپنے ہاتھوں ک کاٹ ڈالا اور ان کو بالکل پتا نہیں چلا- این انحق نے کما کہ عزیز مصرکی یوی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کما: آپ ان کے سامنے آئیں، حضرت یوسف ان کے سامنے آئے، جب انہوں نے حضرت یوسف کے حشن کو دیکھا تو ان کی عقلیں مغلوب ہوگئیں، انہوں نے تھریوں سے اسپے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا اور ان کو پاکل پتانہیں چلاکہ وہ کیا کر رہی ہیں۔

(حامع البيان جز ٢١ص ٢ ٧٠ مطبوعه وارا لفكر ٢ ١٣١٢هـ)

امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا کہ اس عورت نے نتظم سے کما کہ یوسف کو سفید لباس پرناؤ کیو نکہ سفید لباس پرناؤ کیو نکہ سفید لباس میں انسان زیادہ حسین معلوم ہوتا ہے اور جس وقت وہ عورتیں کچلے کاٹ رہی ہوں اس وقت یوسف کو ان کے سامنے لے جاتا۔ جب حفرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو وہ حضرت یوسف کو دیکھنے میں ایس مدہوش ہو کمیں کہ انسوں نے پھلوں کی ہجائے اپنے الائق کاٹ ڈالے اور ان کو ورد کا بالکل احساس ہوا ، اور جب حضرت یوسف ان کے سامنے سے بھلے گئے تو چرائیس ورد کا حساس ہوا ، ور چرع عوریز مصرکی بیوی نے کما: تم نے تو ایک لیحہ کے لیے یوسف کو دیکھا ہے تو تممار ابید حال ہو گیا تو ہو عورتیں ہے ساختہ بولیس کہ ہمارا بید جال ہوا ہو گا! تو وہ عورتیں ہے ساختہ بولیس کہ ہمان ایش بید بیشر میں ہے ۔ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔

امام این ابی حاتم کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت یوسف ان عورتوں کے سامنے سے چلے گئے تو عزیز مھر کی بیوی نے کہا: بیوی نے کہا: ہیں ہے وہ شخص جس سے محبت کی وجہ سے تم مجھ کو طامت کر رہی تھیں، تم نے دیکھ لیاکہ تم اس کو ایک نظر و کھ کر اس قدر مدہوش ہو کمیں کہ تم نے بھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور تم کو ہالکل درد نمیس ہوا۔ جب ان عورتوں نے اپنے کئے ہوئے ہاتھوں اور بہتے ہوئے خُون کو دیکھا تو وہ دردکی شدت سے کراہنے اور رونے لگیس اور انہوں نے کہا: یہ بشر نمیں ہے؛ یہ تؤکوئی معزز فرشتہ ہے اور ہم آج کے بعد اس کی محبت کی وجہ سے تم کو طامت نمیں کریں گے۔

(الدرالمشورج ۴ ص ۵۳۳-۵۳۱ مطبوعه دارالفكر پيروت ۱۳۴۴ه) ه

حضرت بوسف علیہ السلام کو فرشتہ کنے کی توجیہ ان عورتوں نے حضرت بوسف کو دکھ کرجو یہ کما تھا کہ یہ بشر نہیں ہے یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے، اس سے ان کامقصودیہ تھا کہ یہ بہت غیر معمولی حس کے مالک ہیں، اس لیے کہ عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات مرکوز ہے کہ فرشتوں سے زیادہ کوئی

ھا کہ ہیں بہت میں سمان سے مالک ہیں ، ان سے نہ عام مو ہوں ہے د، ہوں ہیں ہید بات سرور ہے سہ سر ادرات سے رہارہ رس حسین نمیں ہو یا اور شیطان سے زیادہ کوئی پدشکل نمیں ہو آبا لندا ان کا حضرت یوسف کو فرشتہ کہنا ان کے غیر معمول حسُن کی وجہ سے تھا' دو سری دجہ میہ ہے کہ فرشتوں میں شہوت اور خضب کا مادہ نمیں ہو آبا ان کی غذا تو صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و نتاء ہے '

تبيان القرآن

پھر جب ان عور توں نے بیہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان عور توں میں ہے کی عورت کے چرے کی طرف نمیں ریکھا علائکہ جب کوئی عام آدی عور توں کے پاس ہے گزرے تو ان کی طرف ضرور نظر ڈالٹا ہے تو انہوں نے کہا: یہ بشر نمیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ ان کامطلب یہ تھا کہ ہم نے ان میں کوئی شہوت کا اثر نمیں دیکھا نہ ان میں بشریت یا انسانیت کا کوئی تقاضا دیکھا نیہ انسان اور بشرکی تمام مفلی صفات ہے منزہ ہیں اور انہیں دکھیے کر گؤں لگتا ہے جیسے انسانیت کے بیکر میں کوئی عظیم فرشتہ میں۔

دو سری توجیہ ہیہ ہے کہ ان عور توں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہا: حاشانشہ! لیعنی عزیز مصری بیوی نے ان پر جو تهمت لگائی ہے یہ اس تهمت ہے بہت دُور میں اور بیہ تو گناہوں ہے بری ہونے میں فرشتوں کی طرح معصوم ہیں ' میہ کوئی عام بشر نہیں ہیں جن کے متعلق ایسی بر گمانی کی جا سکے۔

ر کیا ہیں ہوں کا ارشاد ہے: اس نے کہا ہی ہوہ جس کی دجہ سے تم بھے کو طامت کرتی تھیں، میں نے اس کواپی طرف راغب کیا تھا یہ بچارہا اور اگر اس نے وہ کام نمیں کیا جو میں نے اس سے کہا ہے، تو یہ ضرور قید کر دیا جائے گا اور یہ ہے عزت وگوں میں ہے جو جائے گا 0 (یوسف: ۳۲)

حضرت يوسف عليه السلام كي سخت آزمائش

؟ بہ مصری عورتوں نے عزمیز مصری یوی کے متعلق کماکہ وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہوگئی ہے اور ہم اس کو صرح ہے راہ روی میں دیکھتی ہیں تو اس نے ایک محفل میں ان کو بلایا اور ان کے ہاتھوں میں پھل کائے کے لیے چھریاں دے دیں اور خادم سے کما: یوسف کو بلا کر لاؤ، جب اچانک حضرت یوسف ان کے سامنے آئے تو وہ جلوئ یوسف کو دیکھ کر ایک مدہو تن ہو میں کہ بے خودی میں انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور ان کو احساس تک نمیں ہوا، تب عزیز مصرکی یوی نے کما:

میں ہوہ جس کی وجہ ہے تم مجھ کو ملامت کرتی تھیں، تم نے تو اس کو ایک لمحہ کے لیے دیکھا ہے تو سوچ جو اس کے ساتھ دن رات رہتی ہواس کی ہے خودی کاکیا صل ہو گا!

اس آیت میں حضرت بوسف علیہ السلام کی پاک وامنی اور گناہ میں ملوث ند ہونے کی صاف تصریح ہے کیونکہ اس عورت نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھا یہ بچار ہا مجراس نے یوسف علیہ السلام کو دھم کی دی کہ اگر انہوں اسے اس کی خواہش پوری نہ کی تو وہ ان کو جیل میں ڈلوا دے گی اور ان کو بے عزت کرا دے گی اور یہ ہمت بڑی اور خطرناک بھر شمی تھی ، یونکہ جو مخص اوگوں کی نگاہوں میں عزت دار ہو، جو منصب نبوت اور مرتبہ رسالت پر فاکز ہو اگر اس کی عزت و ناموں ہو خطر ہو اور اور گول کی نگاہوں میں اس کے بیا تو تھیرہونے کا کھنگاہو تو ہید اس کے لیے بخت آزماکش ہے۔

ہے۔ ہے ایک عنایت کے بغیر گناہ سے بچنا ممکن نہیں اللہ تعالیٰ کی عنایت کے بغیر گناہ سے بچنا ممکن نہیں

اں آیت میں حصزت یوسف علیہ السلام کی جس دُعا کاؤ کر ہے اس میں حصزت یوسف علیہ السلام نے جمع کاصیغہ استعمال ایا ہے جمن سیر سب عورتیں ان کو کناہ کی طرف بلا رہی تھیں اس کا ایک محمل توبیہ ہے کہ میہ سب عورتیں حصرت یوسف سے

نىباز القرآز

ا نی ا نی خواہش کا اظہار کر رہی تھیں اور محفل مین شریک ہرعورت بیہ جاہتی تھی کہ حضرت بوسف اس کی خواہش کو بورا کریں'اس کادو سما محمل یہ ہے کہ وہ عور تیں مل کرع مز مهمر کی بیوی کی سفارش کررہی تھیں کہ تم نے اس عورت کی خواہش یوری نہ کرکے اس کے اوپر ظلم کیاہے، تہیں اپنی عزت کو قائم رکھنے کے لیے اور مال و دولت اور سمولتوں کی فراوانی حاصل آنے کے لیے یہ چاہیے کہ تم اس کی خواہش کو یورا کرو۔

امام فخرالدين محمر بن عمر را زي متوفي ٢٠١ه كلصتے بين: اس موقع پر حفزت یوسف علیه السلام کے ذبن میں انواع واقسام کے وسوسے تھے:(۱) عزیز مھرکی بیوی بہت خوب صور ت ہے -(۲)وہ بہت مال داراور بزے مرتبہ کی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ اگر تم نے میری خواہش پوری کردی تو میں سب کچھ تم رنجھاد ر کر . دول گی-(۳) محفل میں شریک ہرعورت ان ہے اپنی خواہش کااظہار کر رہی تھی اور خواہش پوری نہ کرنے کی صورت میں ان کو د همکیاں دے رہی تھی اور اس معالمہ میں عورتوں کی سازشیں بہت تھین ہوتی ہیں۔ (۳) حضرت پوسف ان عورتوں کے شریبے بهت خوف زده تھے ان کوبیه خطرہ تھاکہ اگر ان عور توں کی بات نہ مانی تووہ ان کو قتل کرداد س گی ۔ اس طرح حضرت بوسف علیہ اسل م کے ذہن میں اس کام کی طرف ترغیب کی بھی وجوہات تھیں اور کام نہ کرنے کی صورت میں ڈراور خوف کی بھی وجوہات تھیں ۔ حضرت بوسف علیہ السلام کوڈر تھا کہ گناہ کی تحریک کے بیہ اسباب بہت قوی ہیں کمیں میدان کے پائے استیقامت کوڈ گم گانہ دیں اور بشری قوت اور انسانی طاقت ایسی قوی تر نمیبات اور تحریکات کے مقالجہ میں یاک دامنی بربر قرار رہنے کے لیے ناکافی ہے الایہ کہ اللہ تعالیٰ دشکیری فرمائےاوروہ ہندے کو گناہ کے تاریک گڑھے میں گرنے ہے بچالے'اس لیےانہوں نے املٰہ تعالیٰ کی ہار گاہ میں دُعا کی: اے میرے رب! مجھے قید ہونااس گناہ ہے پہند ہے جس کی طرف مجھے بید دعوت دیتی ہیںاورا گر تُونے ان کی سازش مجھ ہے دُور نہ کی تومیں ان کی طرف ماکل ہو جاؤں گااور میں جاہلوں میں ہے ہو جاؤں گا۔

قید میں گر فتار ہونامشقت اور مصیبت ہے اور جو ان کامطلوب تھاوہ سرا سرلذت اور عیش تھا، کیکن حصرت پوسف علیہ اسلام جانتے تھے کہ اس عارضی لذت کا انجام دنیا کی رُسوائی اور آخرت کاعذاب ہے اور انہوں نے دُنیا کی رُسوائی اور آخرت کے عذاب کے مقابلہ میں قید کی مشقت اور مھیبت کو اختیار کر لیا اس لیے فرمایا: مجھے قید ہونا اس گناہ ہے پیند ہے جس کی طرف مجھے یہ دعوت دیتی ہں (ہم نے اس کا ترجمہ زیادہ پیند نہیں کیا کیونکہ اس کامطلب یہ ہو گاان کی دعوت بھی کسی ورجہ میں پیند تھی' لیکن زیادہ پیند قید ہوناتھا..... سعیدی غفرلہ)اور اس ہے بیہ قامدہ معلوم ہوا کہ جب انسان دو مصیبتیوں میں ہے کسی ایک مصیبت میں لاز ہاگر فتار ہو تو آسان مصیبت کو اختیار کر لے اور اس ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ آخرت کے عذاب کے مقابلہ میں وُنیا کی مصیبت اختیار کرلینی چاہیے۔ اور اس آیت ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی عنایت شابل حال نہ ہوانسان کسی گناہ ہے بچ سکتا ہے نہ کسی نیکی کواختیار کر سکتا ہے۔

امقد تعالیٰ نے حضرت بوسف علیہ السلام کی دُعاکو قبول کرلیا اور ان عور توں کی سازش سے حضرت بوسف علیہ السلام کو محفوظ کر دیا ، بے شک وہ بہت سننے والا خوب جائنے والا ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: پھر (یوسف کی یا کہازی کی) علامات دیکھنے کے باوجود ان کی بی رائے ہوئی کہ وہ کچھ عرصہ کے ليے يوسف كو ضرور قيد كر ديں ○ (يوسف: ٣٥)

حضرت بوسف عليه السلام كو قيد كرنے كاسب

جب عزیز مصریر حضرت یوسف علیہ السلام کی تهمت ہے برأت طاہر ہو گئی تو واضح طور پر اس نے حضرت یوسف ہے جلد پنجم

تبيان القرآن

ومامن دآبه ۱۲

کوئی تعرض نہیں کیا ادھروہ عورت اپنی تمام حیلہ سازیوں اور محرو فریب کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی موافقت پر انجمارتی رہی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، پھر جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے ماہو سی ہوئی تو اس نے اپناانقام لینے کے لیے اپنے خواہ س بحدائی غلام نے بچھے لوگوں کے در میان رُسوا کر دیا ہے، یہ لوگوں ہے کہتا پھر آ ہے کہ اس عورت نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بچھے برکایا اور ورغلایا تھا اور میں ہر شخص کے سامنے جاکر اپنا گذر نہیں بیان کر سکتی اس لیے اس فحش بات کا چرچا روکنے کے لیے اس غلام کو قید کر دیا جائے۔ عزیز مصر نے سوچا اس طرح اس کی بھی بدنای ہو رہی ہے، اس لیے مصلحت اس میں ہے کہ لوگوں کی ذبا نیس بند کرنے کے لیے اس کو قید کر دیا جائے۔ (جائع البیان بڑتا ص 44 مگوماً)

حضرت يوسف عليه السلام كي ياكبازي كي علامات

اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکبازی کی علامات کا ذکر ہے، وہ علامات میہ تھیں: حضرت یوسف علیہ السلام کی قیص کا پیچھے سے پہنا ہوا ہونا، حضرت یوسف کا اس عورت سے بھاگنا اور اس عورت کا حضرت یوسف کا پیچھا کرتا، اس عورت کے خاندان کے ایک فخض کا اس عورت کو قصوروار قرار دینا اور حضرت یوسف کی برأت کو بیان کرنا، اس وعوت میں حضرت یوسف کو دکھے کران عورتوں کا باتھ کاٹ لینا اور حضرت یوسف کی برأت کے لیے سجان اللہ کہنا، اور ان کی پار ممائی کی وجہ سے ان کو فرشتہ قرار دینا۔

ا قید کی مدت

۔ عکرمہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سات سال قید خانے میں رہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۳۵۰س) طارق اور سعید بن جبیر نے کہا: بید ہدت چید ماہ تھی۔ (تغییرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث:۱۵۹۱)

ابوصالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے روایت کیا ہے کہ بید مت پارٹیج سال تھی۔ حضرت ابن عباس ہے ایک اور روایت ہے کہ بید مدت ایک سال تھی۔ عکرمہ نے حضرت ابن عباس ہے سات سال کی روایت کی ہے۔ عطانے کما: پیہ قید اس وقت تک کے لیے تھی حتی کہ اوگوں کی زبانیں اس واقعہ کے ذکر سے بند ہو جائیں۔ الماور دی نے کما: اس قید کی کوئی مدت معین نہیں کی گئی تھی اور ان کو غیر محدود مدت کے لیے قد کیا گیا تھا اور بھی قول صبحے ہے۔

(زا دالمسيرج ۴۲ ص ۲۲۲ مطبوعه کمتب اسلامی بيروت ۲۰ ماه)

## ودخل معه السِجْن فَتلِن قال اَحلُهُما اِنْ اَلْمِنْ اَوْمِ اَحْمِرُ الديست على دوجان دبى، تيدفاني وافل برت الدين الدين ايدنها بي نقاب بي ديمات كرين خمرًا وقال الاخراق النفي المراق المراق المحمل فوق كراسى خمارًا خرب دك يدائد، بورد المردر مع نه المردور عنه بي نقاب بي ديما على بين المعمن المعمن المعمن المعمنية في الكائد مِنْ المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين المعمنية بين ال

بول جن سے برندے کھا دہے ہیں اگرے ہیں اس کی تعبیر تاہے ہا اگان سے کراہے نک وگوں سے ہیں 0

جلد پنجم

## فَيَسْفِيْ مِ يَهُ خَمْرًا وَامَّا اللَّاخُرُ فَيُصْلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّائِرُ مِنْ

شراب بلایا کے گا اور دیا دومرا تراس کو سولی دی جائے گی، بھر پرندے اس کے مرے دگوشت فوج کی

؆ؙٲڛؗ؋ؖڎؙؙۼؗۼؽٵڵۘڒؘۘڡؙؙٛٵڷؙۘڸؚۘڒؗؽؙڿؽۜ۫؋ػٚۺؙؾڣ۫ؖؾڸ۫ڹۣ<sup>®</sup>ۅٚۘڠٵؘڶڔڷڎڹؽ

كعا ميرُك، تم جس كمستنق موال كرت في اس كاداى طرح، فيصله بو يجاب 🔘 اوجب كمستنق يرمث كالمكان تفا

ظَنَّ أَنَّكُ نَايِح مِّنُهُمُا أَذُكُرُ فِي عِنْكَ مَرِيكَ فَأَشْلَهُ الشَّيْطِنُ

ۮؚۣڬٛڒۘ؍ڔۜؠ؋ڣؘڵؙؠۣػؘۮۣ۬ٵڛۜؖڂؚڹ؈ؚۻ۫ۘۼڛڹؽؙؽؖ۞

ا بینے رب سے وکر کرنا کھلا دیا ہی وہ توپر خانے میں دمزیر ائٹی سال تھرے رہے 🔾

ا ٹند تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بوسف کے ساتھ دو جوان (بھی) قید خانہ میں داخل ہوئ ان میں ہے ایک نے کما کہ میں نے خواب میں دیکھاہے کہ میں شراب (کے لیے انگور) نچوڑ رہا ہوں اور دو سرے نے کما میں نے خواب میں دیکھاہے کہ میں اپنے سربر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن سے پر ندے کھا رہے ہیں آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے ہمارا مگمان ہے کہ آپ نیک لوگوں میں سے ہیں 0 (ایوسف: ۳۷)

حضرت پوسف کی قید خانہ میں ساقی اور نانبائی ہے ملا قات

وہب بن منبہ وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دراز گوش پر سوار کرا کے قید خانہ میں لے جایا گیا اور ایک آوی ان کے ساتھ یہ کتا ہوا جارہا تھا ، وہ شخص اپنی مالکہ کا کمنانہ مانے اس کی بھی سزا ہوتی ہے ، اور حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے تھے : دو زخ کی آگ ، تارکول کی تھی سنے ، گرم کھو لتے ہوئ نی چئے اور تھور کو کھانے کے مقابلہ میں یہ سزا اسلام ہے ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ میں سنچ تو وہاں کی ایسے لوگ دیکھے جو رہائی ہے ناامید ہو چکے تھے ، اور ان کی سزا بہت خت تھی ، حضرت یوسف علیہ السلام ان سے فرماتے تم صبر کرو اور بشارت قبول کروتم کو اجر ملے گا۔ انہوں نے کما اے نوجوان! آپ کس قدر نیک باتیں کرتے ہیں ، آپ کے قرب میں ہم کو ہرکت ملے گی! آخر آپ کون ہیں ؟ حضرت یوسف نے فرمایا: میں اللہ کا بیٹا یوسف ہوں!

حضرت یوسف علیہ السلام غزدہ لوگوں کو قیر فانے میں تسلی دیتے تھے، زخمیوں کی مرہم پئی کرتے تھے، ساری رات نماز پڑھتے تھے اور خوف خدا ہے اس قدر روتے تھے کہ کو تھڑی کی چھت، دیواریں اور وروا زوں پر بھی گریہ طاری ہو جا آتھا تمام قیدی آپ ہے مانوس ہو گئے تھے، اور جب کوئی قیدی، قید ہے رہائی پانا قر جانے ہے پہلے آپ کے پاس بیٹھ جا آبہ قید خاند کا داروغہ بھی آپ ہے محبت کر تا تھا اور آپ کو بہت آرام پہنچا تھا، ایک دن اس نے کما اے یوسف! میں آپ ہے اتی محبت کر نا ہوں کہ کس اور ہے اتنی محبت نہیں کر آ۔ حضرت یوسف نے فرمایا: میں تمہاری محبت ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہوں! اس نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے بتایا: میرے باپ نے جھے ہے محبت کی تو میرے بھائیوں نے میرے ساتھ طالمانہ

جلد پنجم

سلوک کیہ میری مالکہ نے مجھ سے محبت کی اس کے متیجہ میں میں آن آس قید میں مہوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ میں تتے تو مصر کاسب سے بڑا ہاد شاہ جس کا نام ریان بن الولید تھاوہ یو ٹرھا ہو چکا تھا اس کو اپنے نان ہائی اور ساتی پر شک ہوا کہ وہ اس کو زہر دینے والے میں 'اس نے ان دونوں کو قید میں ڈلوا دیا۔ کعب سے روایت کیا ہے کہ ساتی کا نام مخبا تھا اور نانبائی کا نام مجلٹ تھا۔ قرآن مجید نے ان دونوں کے لیے و خیساں کا لفظ استعمال

کعب سے روایت کیا ہے کہ ماتی کانام مخافقا و رنابائی کانام مجلٹ تھا۔ قرآن مجید نے ان دونوں کے لیے و نیب کالفظ استعال کیا ہے کہ عربی میں و نیسی کتے ہیں اور یہ دونوں یادشاہ کے غلام تھے۔ حضرت یو سف علیہ السلام نے تیدیوں سے کما تھا کہ وہ خواب کی تعییر بیات تیا ہی اور ماتی نے ایک دو سرے سے کما: آؤئم اس عبرانی غلام کا تجربہ کریں پجران بیات کے دوسوں سے سے کما: آؤئم اس عبرانی غلام کا تجربہ کریں پجران بیات کے دوسوں سے دوسوں علیہ السلام سے خواب کی تعییر اور جھی ماتی نے کما: میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے

ا ما ما حدوہ وب س بروت میں میں میں اسلام ہے خواب کی تعبیر ہو چھی، ساتی نے کہا: میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے ایکے اعلام کے خواب میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں سرپر روٹیاں اٹھائے ہوئے جارہا ہوں اور پر ندے اس سے نوبی فوج کر کھارہے ہیں، جارہا ہوں اور پر ندے ہیں۔

ن مسلم الله الله آن جراه ص ١٦٥- ١٩٣٠ تفير امام ابن اني حاتم، جء ص ٢١٥٣- ١٩٢١ النكت والعيون ج ٣ ص ٣٦-٣٥ تفير ابن مشرح ٢ مس ٢٩٥ الدرانمنظورج بم ص ٢٥٥- ٥٣٥)

ہن نیری م مل موہ الدرانسوری م مل کا تعالق آگا۔ ساتی اور نانبائی کے بیان کیے ہوئے خواب آیا سیجے تھے یا جھوٹے؟

ساقی اور تانبائی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جو خواب بیان کیاتھاوہ سچاتھایا جھوٹا؟ اس کے متعلق تین قول

۔ (۱) حضرت عبداللہ بن مسعود رصنی اللہ عنہ نے فرمایا: انہوں نے جھوٹا خواب بیان کیا تھا' انہوں نے حضرت یوسف علیہ سلام ہے صرف تج یہ کے طور پر سوال کما تھا۔

السلام ہے صرف تجریہ کے طور پر سوال کیا تھا۔ (۲) مجاہد اور امام ابن اسحاق نے کما: انہوں نے سچا خواب بیان کیا تھا اور انہوں نے واقعی خواب دیکھا تھا۔

(زادالمسيرج ۴من ۲۲۴-۲۲۲ مطبوعه مکتبه اسلامی بیروت ۲۰۰۶هه)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: یوسف نے کہاتم کو جو کھانا دیا جا آئے تم تک اس کے پینچنے سے پہلے میں تم کواس کی حقیقت ہتا دول گا سے ان علوم میں سے ہے جن کو میرے رہ نے جمعے سکھایا ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور جو لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، میں نے ان کے دین کو ترک کردیا ہے (بوسف: ۳۷)

قیر خانہ میں کھانا آنے سے پہلے حضرت یوسف کا کھانے کی خبروینا امام ابو جعفر مجدین جریر طبری متونی ۱۳۰۱ھ لکھتے ہیں: امام این اسحاق نے کمااس آیت کامعنی یہ ہے کہ تم کو خواب میں جو کھانا بھی ویا جائے گامیں تم کو ہیداری میں اس کی حقیقت بتادوں گا اور امام این جرتئے نے کما: تم کو ہیداری میں جو کھانا ویا جائے گامیں تم کو (پہلے سے) اس کی حقیقت بتادوں گا۔

(جامع البيان رقم الحديث: ۷۲۵۸ ۱۳۵۵ ۱۳۵۸ مطبوعه وارالفكر بيروت ۱۵۴۸ه و تقيير امام اين الي حاتم رقم الحديث: ۱۹۲۸ مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ مكه تعرمه ۱۳۵۷هه)

امام عبدائر حمٰن بن علی بن مجمد الجوزی المتوفی ۵۹۷ هد لکھتے ہیں: اس آیت کے دو معنی ہیں، حسن بھری نے کسااس کامعنی بیہ ہے کہ کہ تمہیں جب بھی بیداری میں کھانا ویا جائے گامیں تم تک کھانا پینچنے سے پہلے بتادوں گاکہ تمہارے پاس کیا کھانا آئے گا

کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام وحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح غائب شدہ چیزوں کی خبر دیتے تھے اور سدی نے بیان کیا کہ تم کو خواب میں جو کھنا دیا جائے گا بیداری میں اس کھانے کے پینچنے سے پہلے میں تم کو اس کی حقیقت بتا دوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما فرہاتے ہیں کہ ساتی اور نانبائی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کما کھانا پہنچنے سے پہلے آپ کو اس کی حقیقت کا کیسے پتاچل جاتا ہے حالانکہ آپ جادوگر میں نہ نجوی ہیں تو انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا: مجھے میرے رب نے اس کی تعلیم دی ہے۔ (زادالمبیرین میں ۴۲۴ مطبوعہ کئٹ اسلام بے وقت کے ۱۳۵ھ)

ملامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی متوتی ۸۷۱۸ ہو لکھتے ہیں: حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فربایا: کل تمہارے پاس
ملامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی متوتی ۸۷۱۸ ہو لکھتے ہیں: حضرت یوسف علیہ السلام نے فربایا: تمہارے پاس فلال فلال کھانے کی
علم بھی رکھتا ہوں 'انہوں نے کہا آپ ای طرح کریں 'و حضرت یوسف علیہ السلام نے فربایا: تمہارے پاس فلال فلال کھانے کی
چیز آئے گی' مواید ہی ہوا اور بید علم الغیب تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مختص تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام
نے بین 'بیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس علم کئے ساتھ اس لیے مخصوص فربایا ہے کہ انہوں نے اس قوم کے دین کو ترک کر دیا جو
اللہ بیا ایکان نہیں ۔ تی بعنی یادشاہ کے دن کو - (الجائم لادکام المقرآن جزوہ ۱۳۵۰ مطبوعہ دارا مکل چیزوت ۱۳۵۶ھ)

عافظ ابن کثیرے بھی اس آیت کامعنی اس طرح بیان کیاہے۔

( تفییرا بن کثیرت ۲ص ۵۲۹ مطبوعه دا را مفکر بیروت ۱۳۱۹هه )

ہم نے اس معنی کے ثبوت میں مکترت حوالے اس لیے پیش کیے ہیں کہ بعض اردو کے مفسرین نے اس آیت کامعنی اس کے خداف کیاہے۔

ينخ شبيراحمد عثاني متوفى ١٩٣٩هه اس آيت كي تفسير مين لكهة مين:

خوابوں کی تعبیر تنہیں بہت جلد معلوم ہوا چاہتی ہے روز مرہ تم کو جو کھاناملتا ہے اس کے آنے ہے پیشتر میں تم کو تعبیر بتلا کرفارغ ہو جاؤں گا۔

سد ابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩ه اس آيت كرترجسيس لكھتے مين:

یماں جو کھانا تمہیں ملاکر آے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتاووں گا۔

( تفهیم القرآن ج۲ص ۴۰ مطبوعه لا بو ر ۴۹۸۲ ء )

اس کے برخلاف شیخ اشرف علی تھانوی متونی ۱۳۳۳ھ نے متقد مین مفسرین کے مطابق ہی لکھا ہے ، وہ لکھتے ہیں: فرمایا کہ (دیکھو) جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے جو کہ تم کو کھانے کے لیے (جیل خانہ میں) ملتا ہے میں اس کے آنے سے پہلے اس ن حقیقت تم کو بتلا دیا کر آبوں ، رکہ فلال چیز آوے گی اور ایسی ایسی ہوگی) اور سے بتلا دیتا اس علم کی بدولت ہے جو مجھ کو میرس رب نے تعیم فرمایا ہے (یعنی جھ کو وی سے معلوم ہو جاتا ہے ہیں میں مجودہ ہوا جو کہ دلیل نبوت ہے)

(بيان القرآن ج اص ٨٢ م، مطبوعه تاج تميني لميندُ لا بور)

صدر الافاضل سيد محمد تعيم الدين مراد آبادي متوفى ١٣٦٧ها و رمفتى محمد شفيع ديو بندي متوفى ١٣٩٦ه نه بحمي اس آيت كا اى طرخ معنى بياب : وكه تمام متقدمين مفسرين سي مطابق به او رجم نه بحي اى سي مطابق ترجمه كياب -خواب كي تعبير بتان نه سي بميلي كھانے سے متعلق پيش گوئى كي توجيد

اس مقام پر میں موال ہوتا ہے کہ ساتی اور نانبائی نے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اینے خوابوں کی تعبیر کے متعلق

تبياز القرآر

سوال کیا تھا اور حضرت یوسف نے ان کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ تمہارے پاس کس ضم کا کھانا آئے گا اور کتا آئے گا اور کس وقت آئے گا تو ان کا یہ جواب ان دونوں کے سوال کے مطابق تو نہیں ہے۔ امام فخرالدین را زی متوفی ۲۰۹ ھے نے اس کے حسب ذیل جوابات ذکر کیے ہیں:

(۱) حضرت یوسف کو علم تھا کہ ان میں ہے ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو سولی پر پڑھا دیا جائے گا اور جب وہ اس جواب کو سے گا تو بہت غزرہ ہو گا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وعظ و تصبحت اور ان کی دیگر باتوں کے سننے ہے تنظم ہو جائے گا ہ اس لیے حضرت یوسف نے اس میں مصلحت دیکھی پہلے ایک یا تیں کریں جن سے حضرت یوسف کا ملم اور ان کا کا کا اس کے دلوں میں موثر ہو حتی کہ جب آپ ان کو خواب کی تعبیر بیان کریں تو اس کو عداوت اور تمت پر نہ تمحمول کیا جائے۔

(۲) حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ ان کو جہ بیان کریں کہ ان کے علم کا مرتبہ ان کے اندازہ سے بستہ بلند اور بست بند اور بست بند اور بست بند اور بست میں کو تعبیر کھی تعبیر کھی اور خواب کی تعبیر کھی اور خواب کی تعبیر کھی اور خواب کی تعبیر کھی اور خواب کی تعبیر کھی اور خواب کی تعبیر کھی اور خواب کی تعبیر کھی اور خواب کی تعبیر کھی اور خواب کی تعبیر کھی اور خواب کی تعبیر کھی اور خواب کی تعبیر کھی اور خواب کی تعبیر کھی تعبیر کھی اور خواب کی تعبیر کھی اور خواب کی تعبیر کھی اور خواب کی تعبیر کھی اور خواب کی تعبیر کھی تعبیر کھی اور خواب کی تعبیر کھی اور خواب کی تعبیر کھی اور خواب کی تعبیر کھی اور خواب کی تعبیر کھی تھی اور خواب کی تعبیر کھی اور خواب کی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبیر کھی تعبی

(۲) محفرت یوسف علیہ اسلام سے سے ارادہ میا نہ ان وہید ہیاں ریں سے ان کرجہ سی سے سے سے است ہیں۔ بہت فا کق ہے، کیو نکہ انہوں نے دھنرت یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور خواب کی تعبیر خلن اور تخمین پر مبنی ہے اور دھنرت یوسف علیہ السلام نے ان پر یہ ظاہر کیا کہ وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں کیونکہ وہ کھانا آنے سے پہلے بتادیتے تھے کہ آن ان کے گھروں سے کیا کھانا آئے گا اور دھنرت یوسف غیب کی خبریں قطعی اور بقینی علم کی بناء پر بتاتے تھے جس سے باتی مخلوق عاجز تھی اور اس سے یہ واضح ہوگیا کہ دھنرت یوسف علیہ السلام خواب کی جو تعبیر تنائیں گے وہ بھی محض خلن اور تخمین پر مبنی نسیں

ں اور اس میں میں ہوئی، اور اس سے بیا بتانا مقصود تھا کہ حضرت ہوسف علیہ اسلام خواب کی تعبیر بتانے کے جس مرتب پر فائز ہی اس درجہ تک کوئی اور نہیں پیچا۔

ہ کر ہیں، ان دوجہد سے رہا ہوتا ہیں۔ (۳) جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بیہ دیکھ لیا کہ وہ دونوں آپ کے مقتقہ ہو چکے ہیں تو آپ نے ان کوہت پر تی ترک کرنے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی کیونکہ دین کی اصلاح کرنادنیا کی باتش بتانے ہے اولی ہے۔

سرے اوراملد علی ہی توسید میں سرے در اے من میں مداری ہیں۔ (۴) نانبائی کے متعلق حضرت یوسف علیہ ااسلام کو نکم تھا کہ اس کو سول دی جائے گی تو آپ نے یہ چاہا کہ اس و مرنے ہے پہلے مسلمان کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ کفریر نہ مرے اور عذاب شدید کامستحق نہ جو، جیساکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا

ارشادہ: لِيَهِ لِيكَ مَنْ هَلَكَةَ عَنْ بَهِيَنَةٍ وَيَحُلَّ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ا

ئے تی تقریر آلانظال: ۴۲) (۵) اس آیت کامنی ہیے کہ تمہارے پاس بیداری میں جو کھانا بھی آئے گا میں اس کے پہنچنے سے پہلے بتا دوں گا کہ وہ

س قتم کا کھانا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے اور اس کے کھانے کا انجام کیا ہو گالین اس کے کھانے ک بعد انسان کی صحت قائم رہے گیا وہ بیار ہو جائے گا اور اس آیت کا ایک اور محمل سیہ ہے کہ بادشاہ جب سمی قیدی کو مارنا چاہتا تھا تو اس کے کھانے میں زہر ملوا کر جھیجتا تھا، اور جب قید خانہ میں کھانا آ با تو حضرت یوسف بتا دیتے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے یا نہیں، اور سیہ جو حضرت یوسف نے فرمایا تھا: میں کھانا پہنچنے ہے پہلے اس کی حقیقت بتا دوں گا اس سے کی مراد ہے اور اس کا حاصل میہ ہے کہ حضرت یوسف عابہ الساام غیب کی فہر بتائے کا دعویٰ کرتے تھے اور یہ حضرت عیسیٰ ملیہ الساام کے اس قول کے

قائم مقام ہے: \* قِائِمِیّاء کے کُورِ اللہ اللہ کے کہ اِنگار کے کہ اِنگار کے کہ اور میں تمیس اس چیز کی خبرویتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور اس \* نَبْرِهِ نِی کُورِ بِیَا اول جو تم ایسے کھروں میں جمع کرتے ہو۔ \* نَبْرِهِ نِی کُورِ بِیَا اول جو تم اسے کھروں میں جمع کرتے ہو۔

تبیان القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز القرآن جائز

پس پہلی دوجوہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر پتانے میں تمام لوگوں پر فاکق تھے اور آخری تین وجوہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف سے سیچے ہی تھے اور غیب کی خبر دینا آپ کا مغجرہ تی۔

حضرت یوسف کے دعویٰ نبوت کے اشارات

لْكُمَّ مِنَّاعِ مِنِيِّ يَيْنِ.

اً مرید اعتراض کیاجائے کہ اس آیت کو مجزہ پر محمول کرنا کس طرح درست ہو گا جبکہ اس ہے پہلے ان کے دعویٰ نبوت کاذِ کر نہیں ہے، اس کا جواب میہ ہے کہ ان آیتوں میں ہرچند کہ صراحتاً دعویٰ نبوت کاذکر نہیں ہے، لیکن ان آیتوں میں ایسے

اشارے ہیں جن سے بیہ ظاہر ہو آئے کہ حفزت یوسف علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تھا، مثلاً حفزت یوسف علیہ السلام

نے فرمایا:

یه اغیب کی خبری دینا) میرے رب کی تعلیم (وحی) کی وجه

ہے۔ ینی میں تم 'وجو میہ غیب کی خبریں دے رہا ہوں میہ کوئی غلم نجوم یا کھانت یا سحر کی وجہ ہے نہیں ہے، میہ اس وجہ ہے ہے

کہ اللہ تعالٰ کا ان باتِس کی میری طرف و تی فرمائی ہے نیز فرمایا: میں نے اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کی ہے۔

الني أبيان و ص ١٥٥ والمسير ج م ص ١٣٥ ، ١٢٠ الجامع الحرائم إلقرآن جرف ص ١٩٦١-١٩٦١ الكت والعيون ج ١١ ص ١١٥

روق المعانى جزيما ص ١٩٣٥ ١٩٣٩ البحر المحيط ج٦٥ ص ١٣٧٧-٢٧٦)

منس نین ن ان عبارات میں نی کے علم پر علم غیب کے اطلاق کا ثبوت ہے۔ کا فروں کے دین کو ترک کرنے کی توجیہ

عفت وسف علیہ اللام نے فرمایا: "میں نے ان کے دین کو ترک کردیا ہے۔" اس قول سے یہ متر فیج ہو آ ہے کہ

دھنت یوسف مدید اسلام نے پہلے ان کے دین کو افتیار کیا بھراس کو ناپیند کرئے ترک کر دیا علائکہ نمی کے لیے میہ محال ہے کہ وہ ایب آن کے لیے بھی کفار کے دین کو افتدار کرے۔ امام فخرالدین را زی متوثی 4۰1ھ ہے نے اس کا بیہ جواب دیا ہے:

ترے کا معنی میں ہے کہ انسان کسی چیز کے ساتھ تعرض نہ کرے اور اس کی میں شرط نمیں ہے کہ ایسکے انسان نے اس کو

افتید کی ۱۹۰۱ و ۱۰ کا ۱۹۰۶ و سراجواب میر ہے کہ حضرت ایوسف علیہ السلام ان سکے ذکم کے اعتبار سے ان کے غلام تنے اور شاید وہ ان سے خوف کی دج ہے یہ سمیل تقیہ ان کے سامنے توحید اور ایمان کو ظاہر نمیں کرتے تنے ، مجراس وقت انہوں نے توحید اور ایمان و عبر فرود اور اس وقت میں ان کا توحید اور ایمان کو ظاہر فرمانا ان کا فروں کے دس کو ترک کرنے کے قائم مقام تھا اور میہ

.واب زيده ميخ ب- التميير بيان تا عل ٥٦٠ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١٥١٨هها

وہ مرازی کا اس جواب کو ذیادہ صحیح فرمانا صحیح نمیں بلکہ میہ جواب اصلاً درست نمیں ہے کیونکہ تقیہ کرنانبی کی شان نمیں ہے، بوب کے خوف ہے باطل کی موافقت کرنانبی کی شان نمیں ہے، بی ہروقت اور ہر حال میں حق کاافلار کرناہے۔ حضرت جو سف علیہ اسلام نے عزیز مصرکے ساتھ بھی تقیہ نمیں کیا اور صاف فرما دیا کہ یہ عورت ہی چھے گناہ کی طرف راغب کررہی تھی، اوران عورت ہے بھی موافقت نمیں کی بلکہ اس کو طامت کی اور اس سے دامن چھڑا کر بھاگے۔

علامه ابوالحیان محمر بن یوسف اندلسی متوفی ۵۳سده اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

وہ مالی اور نانبائی حصرت یوسف کے حس اخلاق اور ان کے علم کی وجدے ان سے محبت کرنے لگے تھ تو حضرت

نبياز القرآز

جلد پنجم

و ما من دابعہ اللہ و من دابعہ اللہ است اپنے و من کا اظہار کریں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ حضرت یوسف دین میں ان کی قوم کے مخالف میں تاکہ وہ بھی حضرت یوسف کے دین کی اتباع کریں۔ حدیث میں ہے کہ اگر اللہ تمہماری وجہ سے ایک شخص کو ہدایت در در در در تو یہ تمہمارے لیے مرخ او تول سے بمت بمترے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث:ایں استح مسلم رقم الحدیث:ایں استح مسلم رقم الحدیث:ایں استح مسلم رقم الحدیث:ایں استح مسلم رقم الحدیث:ایں استح مسلم رقم الحدیث:ایں استح مسلم رقم الحدیث:ایں استح مسلم رقم الحدیث:ایں استح مسلم رقم الحدیث:ایں استح مسلم درین و تر ک مربی مسلم میں دونوں اس دین کو ترک کر دیں اور حضرت یوسف کی محبت میں اس دین کے ترک کی طرف راغب بوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قول حضرت یوسف کے پہلے قول کی دلیل ہو، بھی اور استح میں علم دیا اور میری طرف و تی فرمانی کیو تعد میں استح میں کہ بیادی کی چروی کی تھی۔ کا علم دیا اور میری طرف و تی فرمانی کیو تعد میں اللہ کے دین کی چروی کی تھی۔

ا این این تا ۱۳۷۳ مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۴هه). (البحرالحبیط تا ۶ ص ۲۷۷-۴۷۱ مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۲هه)

علامہ شماب الدین احمد بن محمد بن عمر تفاقی متوفی 40 الصح میں: حصرت یوسف علیہ اسلام نے فرمایا: میں نے ان کے دین کو تزک کر دیا ہے، اس کا معنی میہ ہے کہ میں نے تممارے سامنے اپنے تزک کرنے کو فل ہر کیا ہے، اس سے بید لازم نمیں آئیک اس سے پہلے حضرت یوسف ملیہ اسلام اس دین کے ساتھ

متصف تنے ۔ (عنایت القاضی ج۵۵ ص ۴۰۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت محامیماہ ) ملامہ سید محمود آلوی متوفی ۲۰ تا ہے نہی البحر المحیط اور خفاری کا خلاصہ اپنی تفییر میں ذکر کیا ہے۔

(روح المعاني تي ۱۲ ص ۳۶۴ – ۴۳ سوم طبوحه ۱۰ را عكر بيروت كامهما بير ١

ادر میرے نزدیک اس آیت کا محمل میہ ہے کہ ابتداء میں میرے سامنے میرے آباء کادین تھناد انہیاء میں اور دوسری طرف ان و گوں کادین تھی جو ابقد تعالیٰ پر ایمان نمیں لاتے تو میں نے کافروں کے دین کو ترک کر دیا اور انہیاء علیمم اسلام کے دین کوافتیار کرلیا۔

مبدءاور معاد کے اقرار کی اہمیت

حضرت ہوسف ملیدا سلام نے فرمایا: جو اوگ اللہ ہر ایمان ضمیں ایت اور جو اوٹ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے میں' میں نے ان کے دمین کو ترک کر دیا ہے۔

اس آیت کالفظ هے ضمیر کا تکرار ہے کیونکہ فرمایا: ھے سالا حیرة ھیے کیا صرون - اور ھے ضمیم کو تکریر بانا نائیداور حصر پر دلالت کرتاہے، یعنی آخرت کا انکار کرنے میں بیہ قوم مخصراور مخصوص تھی، اور میدء کے انکار کرنے کی بہ نسبت معاد کا انکار کرنا زیادہ شدید ہے اس لیے ھے ضمیم کو مکررا اگراس کی ماکید فرمائی ہے -

جو لوگ املہ پر ایمان نمیں لاتے اس میں مبدء کے علم کی طرف اشارہ ہے اور جو لوک آ فرت کے ساتھ کفر نرنے والے میں اس میں معاوکے علم کی طرف اشارہ ہے، اور جو شخص قرآن مجید کے مضامین میں، اور انمیاء ملیم السلام کی وعوت میں غور و فکر کرے گا، اس پر بیر منکشف ہو گاکہ رسولوں کو بھیخ اور کتابوں کو نازل کرنے ہے اصل مقصود ہے ہے کہ مخلوق سے اللہ تعالی کی توحید اور معدہ اور معاد کا اقرار کرایا جائے اور اس کے ملاوہ جو عقائد اور ائمال میں ان کی نیٹیت تانوی ہے۔

اللد تعالیٰ کاارشاد ہے: (یوسف علیہ السلام نے فرمایا) اور میں نے اپنے باپ دادا ابرائیم اور اسحاق اور لیھوب کے دین کی اتباع کی ہے، ہمارے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک قرار دیں' بیہ ہم پر اور موگوں پر اللہ

تبياز القرآز

44.

کافضل ہے لیکن اکثرلوگ شکرادا نمیں کرتے۔(یوسف: ۳۸) اللّه کی نعتول کے اظہار کاجواز

المام رازی فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیااور اس مجرہ کا اظہار فرمایا ہو علم الغیب جو اس کے ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا کہ وہ اہل بیت نبوت سے ہیں اور ان کے باپ واوا اور پرواوا سب اللہ کے بی اور رسول بین اور جب انسان اپنے باپ واوا کے طریقہ اور پیٹے گاز کر کرے تو یہ بعیر نمیں ہے کہ اس کا بھی وہی پیٹے اور طریقہ ہو اور حضرت ابراہیم ، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیم السلام کی نبوت دنیا میں مشہور تھی اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خوت دنیا میں مشہور تھی اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بی طرف بہت عزت اور احترام کے ساتھ دیکھا اور اب یہ قوی ان بو گا کہ دوان کی اطاعت لریں کے اور ان کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کا بہت قوی اثر ہو گا ہو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کا بہت قوی اثر ہو گا ہو آئی ہے دیں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعتوں اور فضیاتوں کا ظمار کرنا جائز ہے۔

ی مقام پر بداعم اغلی ہو آئے کہ جب حضرت بوسف علیہ السلام نمی تھے تو انہوں نے یہ کیوں فرہایا کہ میں نے اپنے باپ دادا کی ملت کی اتباق کی ہے، کیو کلہ بی کی تو خودا پی شریعت ہوتی ہے، اس کاجواب بیہ ہے کہ ملت سے حضرت بوسف علیہ اسلام کا دین واحد اسلام کی اخترات آدم ہے لے کرسیدنا مجمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انہیاء علیم السلام کا دین واحد ہے، کیون نہ دین ان اصول اور عقائد کو کتے ہیں جو سب نبول میں مشترک ہیں، مثل اللہ تعالیٰ کی توحید، انہیاء، رسولوں، انہیاء کیون شقہ براور قیامت کو بانا-اس کی زیادہ وضاحت کے لیے الفاتحہ: "کی تغییر ملاحظہ فرمائیں۔

شرک سے اجتناب کے اختصاص کی توجیہ

اس مقام پر دوسرااعتراض یہ ہو آب کہ حضرت پوسف علیہ السلام نے فربایا: اور ہمارے لیے یہ جائز نمیں ہے کہ ہم
املہ کے ساتھ کسی چز کو بھی شریک قرار دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چزکو شریک کرنا نہ صرف یہ کہ حضرت یوسف علیہ
اسلام کے لیے جائز نمیں بلکہ یہ تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں، بھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ یہ کس طرت فرویا کہ ہمارے لیے یہ جائز نمیں ہے، اس کے دو جواب میں: ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینا ہم چند کہ کسی کے لیے بھی جائز نمیں ہے، لیکن انجماء علیم السلام کامقام چو نکہ عام لوگوں ہے بہت بلند ہو آ ہے ''اور جن کار تبہ ہے سوا اس کو سوا مشکل ہے '' کے مصداق ان پر گرفت بھی بہت خت ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے شریک بنانے کاعدم جواز ان کے لیے زیادہ شدد اور زیادہ موکد ہے۔

اور دو مرا بواب بیہ ہے کہ اس آیت ہے بیہ مراد نہیں ہے کہ ان کے لیے اللہ کو شریک بناتا جائز نہیں ہے بلکہ اس سے بیسرائد اللہ تعالی نے فرایا ہے:
بیہ مراد ہے کہ امتہ تعالی نے ان کو کفراور شرک کی آلودگی ہے پاک رکھاہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرایا ہے:
مَسْاکَ مَنْ مُنْ مِنْ ہے کہ وہ کو کا ان مثانا ہے۔
مَسْاکَ مَنْ مُنْ مِنْ ہے کہ وہ کو کا ان مثانا ہے۔

می کناریٹ و کی کی اپنا بینا بنائے۔ ایک سوال ہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بالعوم شرک کی نفی کیوں کی اور یہ فریلیا: ہمارے لیے ہی جائز نمیں ہے کہ ہم اللہ کے سواسی چیز کو بھی شریک بنائمیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو پر سپیل عموم نفی کی ہے کہ ہم کمی چیز کو بھی اللہ کا شریک نمیں بنائمیں گے اس عموم کی ہید وجہ ہے کہ شرک کی بہت می اصاف اور اقسام ہیں، بعض لوگ بتوں کی

جمل امند کا خریک سمیں بنا میں ہے اس عموم نی ہیہ وجہ ہے کہ حرک بی بہت می اصناف اور اقسام میں، بھی بوک بتوں می یہ سنٹ کرتے ہیں، اور بعض لوگ آگ کی پر سنٹن کرتے ہیں اور بعض ستاروں کی پر سنٹن کرتے ہیں، بعض فرشتوں کی پر سنٹن

نبيار القرار

کرتے ہیں، اور ابھن نبوں کی پرستش کرتے ہیں مثلاً حضرت عیلی اور عزیر کی، بعض جانوروں کی مثلاً گائے کی پرستش کرتے ہیں اور بعض درختوں کی مثلاً جیپل کی پرستش کرتے ہیں اور بعض لوگ گزرے ہوئے نیک بندوں کی پرستش کرتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان تمام فرقوں کارو فرمایا اور دین حق کی طرف رہنمائی فرمائی کہ اللہ کے سواکوئی عبارت کاستحق

حضرت یوسف علیه السلام نے ان تمام فرقوں کا رو فرمایا اور دین حق کی طرف رہنمانی فرمانی که اللہ سے سوا یوبی عبادت 6 م نمیں ہے، وہی خالق ہے اور وہی رازق ہے-**ایمان پر شکر اوا کرنے کا وجوب** 

ں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نسیس اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نسیس لرتے۔

اس آیت میں بیر بیان فرمایا کہ ہمارا شرک نہ کرنا اور اللہ تعالی پر ایمان لانا محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق ہے ہے۔ اس کے بعد فرمایا: لیکن اکثر لوگ شکر اوا نمیں کرتے۔ اس قول میں شکر اوا نہ کرنے والوں کی فدمت کی ہے، اس کا معنی بیہ ہمرک نہ کرنے اور ایمان لانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرنا واجب ہے، اس لیے ہرمومن پر واجب ہے کہ ایمان کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرتے اور اللہ پر ایمان لانا، سب ہے بڑی نعمت ہے اس لیے مسلمانوں پر واجب ہے کہ سب سے زیادہ اس نعمت کا شکر اوا کرتا ،۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اے میری قید کے دونوں ساتھو! آیا متعدد خدا بھتریں یا ایک اللہ جو غالب ہے؟ O

(يوسف: ۳۹)

حضرت بوسف علیہ السلام کے کلام میں توحید باری کی تقاریر

اس سے پہلی آیت کے تعمن میں مصرت یوسف علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تھا اور نبوت کا اثبات اربیت کے اثبات پر موقوف ہے، اس کیے حضرت یوسف علیہ السلام نے الوہیت کے اثبات پر دلا کل دیے شروع کیے۔

مخلوق کی اکثریت میہ تو مانتی تھی کہ ایک اللہ ہے جو مستق عبادت ہے، وہ عالم اور قادر ہے اور ساری کا نئات کا خالق ہے، لیکن ان کا طریقہ میں تھا کہ گزشتہ زمانہ میں جو نیک لوگ گزرے تھے وہ ان کی صورتوں کے بت تراش لیتے تھے یا ساروں کے نام پر بت بنا لیتے تھے اور اس اعتقاد ہے ان کی عبادت کرتے تھے کہ وہ نفع بہنچانے اور ضرر کو دور کرنے پر قادر ہیں، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسے دلائل قائم کیے کہ بتوں کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے اور ان دلائل کی تقاریر حسب ذیل مد ،

کیونکہ اگر دو خدا ہوتے اور دونوں کی مساوی قوت ہوتی اور دونوں میں سے ہرایک اپنی مرضی کے مطابق کا کنات کا نظام چلانا چاہتا مثلاً ایک خدا سورج کو ایک جانب سے نکالنا چاہتا اور دو سراخدا مخالف جانب سے نکالنا چاہتا اور دونوں کی مساوی قوت ہوتی اور وہ دونوں سورج کو اپنی اپنی جانب سے نکالنے کے لیے زور آزمائی کرتے تو اس کے نتیج میں سور بن ٹوٹ کر بھر ہو آوا طرح ایک خدا ایک درخت سے صرف سیب اگانا چاہتا اور دو سراخدا اس درخت سے صرف آم اگانا چاہتا اور دونوں کی توت مساوی ہوتی اور وہ دونوں اس درخت پر زور آزمائی کرتے تو وہ درخت پاش پاش ہو جا آلا علی ھذا القیاس ، جب دو

تبياز القرآز

۲ یہ بت میسی نے تیں مسائع ضیں ہیں اور یہ مغلوب اور مقبور میں غالب اور قاہر نمیں ہیں کیونکہ اگر کوئی انسان ان کو
توزند خرب بربا چاہ تو یہ اس کو سی طرح روک نمیں سکتے اور جب یہ اپنے آپ کو سمی ضرر یا بلاکت سے نمیں بچاہتے تو
اور سروں کو بھی سی ضرر اور مصیبت ہے نمیں بچاہتے اور نہ سمی متم کا کوئی نفی بچاہتے ہیں اور یہ جو فرمایا تھا ان متعدو اور
مختلف فند والی کا بوجنا بہتر ہے! اس سے مراد یہ ہے کہ بنانے والے نے مختلف مقدار اور سائز کے بہت بنائے تھے اور ان کے
مرت وران کی شعبی بھی مختلف تھیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان بتورک کے بنانے والے جس رنگ جس سائز اور جس شکل

برت چاہتے تنے بنا لیتے تنے تو اے میرے بھائیو! یہ بتاؤ کہ ان متعدد اور مختلف اور مجبور اور متمور بٹول کی پرستش کرنا بہتر

برج بی سے ضرد ور کرت اور کفتے بخچاہے بی تاور نہیں میں یا امند کی عبادت کرنا بہتر ہے بو واحد ہے بو ہرچیزے قدر ہے اور

۴۰ قبار کی شرط بیہ ہے کہ اس کے سوااور کوئی قبر کرنے والانہ ہو اور وہ اپنے سوا ہرایک کے لیے قاہر ہو اور اس کانقاضا بیہ ہے کہ معنوں از جب اوجو دلندایہ ہو کیونکہ اگر وہ ممکن ہو گاتو وہ اپنے وجود میں کسی موجد کامختاج ہو گا پھر وہ مشمور ہوگا قاہر

سيار القرار

نہیں ہو گااور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ معبود واحد ہو کیونکہ اگر مثلاً دو معبود ہوںگے توان میں ہے ہرا یک دوسرے پر قام ہو کا کیونکہ قبار وہ ہوتاہے جواپنے سوا ہرایک کے لیے قاہر ہو' اور جب ہرایک دو سمے پر قاہر ہو گاتوان میں ہے ہرانگ مقهور ایں لیے ضروری ہے کہ جو معبود قبار ہو وہ واجب الوجو دلڈا تہ ہو اور واحد ہو اور جب معبود واحد ت تو افلاً ک معبور نہیں بو سکتے کو نکه وه متعدد میں' نه کواکب اور سارے' نه نور اور ظلمت' نه عقل نه نفس' نه 'موان نه بمادات نه 'پ . متعد دییں سوجس نے ستاروں کو رب ماناتو وہ بھی ارباب متفرقین میں وہ قبار نہیں ہو سکتے ' آئی طرح ا ہے کوئی بھی معبود نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ متعدد ہیں اور متعدد چزس قبار نہیں ہو سکتیں ، قبار تو میرے بھائیو! پیہ بتاؤ کہ ان متعدد اور مختلف چیزوں کو رب مانتابهترے یا اللہ کو رب مانتابهترے :و واحد اور قهار پ (۵) الله تعالى واحد باس نے اپنى پیچان كرانے كے ليے اور اپنى عبادت كا حكم دينے كے ليے ايك اكھ سے زيادہ انها ، اور رسل بھیجے اور آسانی کتابیں اور صحائف نازل کیے اس نے بید دعویٰ کیا کہ اس تمام کا نات کو اس نے پیرا بیا ہے اور دہ اُسیا اس نظام کو چلا رہاہے، فرغل کیجئے کہ اس کے علاوہ اور خدا بھی ہے جس نے اس دنیا کو بنانے اور چلانے میں این رول ادا بیا ب اور وہ بھی عبادت کا مستحق ہے تو کیااس نے اپنی پہیان اور شناخت کرانے کے لیے ادر اپنی حبادت کا تھم دینے کے لیے کوئی نی اور رسول اس ونیامیں بھیجا کہ صرف وہی ایک نہیں ہے اس دنیا کو بنانے اور چلانے میں ہم دو خدا ہیں اس کا کوئی نبی بھی اس کے شریک ہونے پر کوئی معجزہ اور ولیل لے کر آیا' القد تعالیٰ کے نبی نے کما میرا خدا سورج کو مشرق ہے ' ال َ رمخب میں غروب کر ہاہے، تو کیوں نہ اس دو مرے خدائے اس دعویٰ کو باطل کیاادرانی جستی کا حساس دائے کے لیے کسی دن سور ن َ م اس کی مخالف جانب سے طلوع کرکے وکھایا' اللہ تعالی نے کہاوہ زمین سے غلبہ پیدا کر تات تؤ اس دو سرے خدا کے جسمی آ 🔞 ہے رزق برساکرد کھایا ہو تاکہ بید میری بھیان ہے اور میری شناخت ہے ؟ اس نے بھی اپنی شراکت و ٹاہٹ بریا ہے ہے و ن آسانی کتاب نازل کی ہوتی اس کے بھی کسی نمی نے کوئی معجزہ پیش کیا ہو آ، اپنی شراکت پر ہمنی کوئی نظام دیہ ہر 🛴 ک هرٹ 🖥 اینے شریک ہونے کا احساس دلایا ہو آباتو اے میرے بھائیو! ان متعدد گونئے اور بٹ ثبوت خداؤں یو مانتائھ ہے ۔ سہ تعدی ماننا بمترے جو واحد اور قمار ہے؟ جس نے اپنی پہچان اور شافت کے لیے معجزات دے سرایک اکھ ہے ۔ انہ امبیاء اور رس ت<mark>صبح ا آسانی کتابین نازل کیس اینی و صدانت به مبی عبادات کافظام دیا این تؤحید بر اس نظام دانات کو دلیل بنایا اس بیس و آن</mark> تک کوئی تو زنہیں سکا۔ فرض کیجئے کوئی دو سما خدا بھی ہے اور قیامت کے دن اس نے بم ہے یو چھا کہ تم نے میری عباد ت یوپ میں کی تو ہم کمہ دس گے کہ تو نے اپنی پہیان اور شاخت کے لیے اینا کون سانمائندہ بھیجا اپنی مباہت فانون ساخریفہ ہی تا تا ہم ایسے گو نگے اور بے ثبوت خدا کی عبادت کیے کرتے!

جھڑت یوسف علیہ السلام نے ان بتوں کو ارباب کیسے فرمایا جبکہ ان میں سے کوئی بھی رب نہیں ہے، اس کاجوا ب بہ ت کہ یہ کلام ان کے اعتقاء کے اعتبار سے ہے اور معنی ہیہ ہے کہ اگر بالفرض وہ رب ہوں تو متحدہ رب ماننا بہت ہے یا واحد (۲) حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کلام میں توحیہ پر ایک اور دلیل ہے اور وہ بیہ ہے کہ متعدہ آقاؤں کہ متابعہ میں ایک آقا کو راضی کرنا اور اس کی اطاعت کرنا آمان ہے۔ فرض بیجے ایک شخص کے دو آقا ہیں، آیب ستا ہاں وقت مع دو اور دو سراکہتا ہے اس وقت جاگئے رہو، ایک کہتا ہے اس وقت کھانا کھاؤ دو سراکہتا ہے، اس وقت احمانا مت ھاؤ تو وہ شخص دونوں کی اطاعت کیسے کر سکتا ہے اور جب ایک شخص دو کی اطاعت نہیں کر سکتا تو متعدہ اور مختلف آقاؤں کی اطاعت سے کر سکتا ہے، یس اے میرے بھائیو! یہ ہتاؤ کہ متعدد اور مختلف ارباب کو مانتا بھتر ہے یا صرف اللہ کو بانتا بھترے جو واحد اور تبدر ہے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: تم اللہ کے سواجن کی عبادت کرتے ہو وہ صرف چند اساء ہیں جن کو تم نے اور تمہارے بپ دادا نے رکھ لیا ہے؛ اللہ نے ان کے ساتھ کوئی شد نمیں نازل کی، تھم صرف اللہ کا ہے؛ اس نے تھم دیا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو ہیں تھیج دین ہے، لیکن اکٹر لوگ نمیں جانے ۱۵ یوسف: ۴۰۰) چنوں کے صرف اسماء ہوئے پر ایک اعتراض کا جواب

اس سے کہلی آیت میں فرمایا تھا: کیا متعد داور متفرق رب ماننا بھتر ہے یا ایک اللہ کوجو قیمار ہے! اس آیت نے معلوم ہو آ ہے کہ ان متفرق ارباب کے معمیات اور ان کے مصادیق موجود ہیں؛ اور اس آیت میں فرمایا ہے کہ ان کے صرف اساء ہیں عزم میں اور ان مصادلة منسر جو کان سے ایس آتن علم کھلا ہوں آتا ہے اور اس آت کے سرد اس میں اسالہ میں

ینی سمیات اور مصادیق نمیں ہیں' اور میدان وو آیتوں ہیں کھلا ہوا تعارض ہے' اس کے دوجواب ہیں: (۱) وہ ان بتوں کو اللہ اور معبود کتے تھے حالا نکہ ان بتوں میں الوہی صفات موجود نہیں تھیں پس میہ بت نام کے الہ اور معبود

ہے، الہ اور معبود کے مصداق اور مسلی نہ تھے اس لیے یہ کہنا تھیج ہے کہ جن کی تم پرسٹش کرتے ہو وہ صرف اسماء ہیں اور اس ہے کہلی آئے۔ میں بیہ فرمایا: وہ ان کے خود ساختہ رب ہیں نہ کہ وہ ٹی الواقع رب ہیں۔

(۱) روایت ہے کہ وہ بت پرست مشبہ تھے، ان کا میہ عقیدہ قعاک اصل اللہ تو نوراعظم ہے اور ملائکہ انوار صغیرہ ہیں اور انہوں نے ان انوار کی صورتوں پر ہیہ بت تراش لیے تھے اور حقیقت میں ان کے معبودانوار سادیہ تھے اور یمی مشبہ کا قول ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایک بہت بڑا جہم عرش پر مستقر ہے اور وہ اس کی عبادت کرتے ہیں اور حقیقت میں ان کا تصور شدہ جم موجود نمیں ہے لیں وہ ایسے اساء کی عبادت کرتے تھے۔ (تغیر بجیرج) م ۳۵۹م)

عبود یں ہے۔ اس قول کارد کہ اللہ نے بتوں کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ کفار کے اس قول کارد کہ اللہ نے بتوں کی تعظیم کا حکم دیا ہے

بت پر ستوں کی ایک جماعت ہیں کہتی تھی کہ ہمارا ہیا عقیدہ نئیں ہے کہ ہیں بت اس معنی میں خدا ہیں کہ انہوں نے اس جس کو بید اتیا ہے۔ جس کہ ہمارا ہیا عقاد جس کہ ہمارا ہیا اعتقاد جس کہ ہمارا ہیا اعتقاد جس کہ ہمارا ہیا اعتقاد جس کہ ہمارا ہیا اعتقاد جس کو بیدا کیا جس اس کے اطلاق کرتے ہیں اور ران کی اعظم دیا ہے، انند تعالی نے اس موحوی کو رو کو کی کو رو کرتے ہوئے فردیا کہ ان بتوں کو اللہ اور معبود کئے کا تھم اللہ تعالی نے نہیں دیا اور نہ اللہ تعالی نے اس نام کو رکھنے کی کوئی دیل نازل کی ہے اور اگر اللہ تعالی نے طلاہ کی وارد نے بید تھم دیا ہے تو اس کا تھم کا گق التقات اور قابل قوجہ نہیں ہے چہ جائیکہ وہ تھم دیا جاتھ کے اور اس کی اطاعت ضروری ہو، کیونکہ تھم دینے کا حق صرف اللہ تعالی کا ہے۔

اللّٰهُ کے مستحق عبادت ہونے کی دلیل

پھرائند نقائی نے بیے تھم دیا کہ تم اللہ نقائی کے سوااور کسی کی عبادت نہ کرد کیونکہ عبادت انتمائی تقطیم اور اجلال بجالانے
کا نام ہِ اور انتمائی تقطیم اس کی جائز ہے جس نے انتمائی انعام واکرام کیا ہو، اور اللہ نقائی نے ہی انسان کو پیدا کیا ہو ہے اس
کو زندگی دئ اور اس نے اس کو عقل، رزق اور ہدایت عطاکی اور اللہ نقائی کی انسان پر حدو شار ہے باہر نعمیں ہیں ور اس کے
احسان بی دعوبات غیر متاتی ہیں اور بید اللہ تعالی کا انسان پر اختائی انعام واکرام ہے، اور جب انتمائی انعام واکرام اللہ تعالی نے
بیات تو انتمائی تعظیم اور اجلال کا بھی دبی مستحق ہے اس کے سوااور کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔
بیات تو انتمائی تعلیم اور اجلال کا بھی دبی مستحق ہے اس کے سوااور کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔

اس بات کی توجیه که اکثر لوگ اللہ کے استحقاق عبادت کو نہیں جائے

اس کے بعد فرمایا: لیکن اکثر لوگ اس کو نمیں جانے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے للذاوہ زمین میں رونماہونے والے واقعات کا استاد افلاک اور ستاروں کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بیہ علم ہے کہ کوئی چیز بھی کسی سبب کے بغیر رونما

نیں ہوتی، وہ دیکھتے ہیں کہ گرمیوں اور سردیوں کے موسم میں جو ذمنی پیداوار حاصل ہوتی ہیں ان میں سورت کی حرکت اور اس کے تغیر کاد ظل ہو آب اس لیے ان کے دماغوں میں ہیہ بات مرکو زہو گئی کہ اس جمان میں جو حوادث رونماہوتے ہیں ان کا سبب سورج، چاند اور باقی ستارے ہیں، پھرانند نے جب انسان کو توقیق دمی تو اس نے میہ جان لیا کہ بالفرض ان حوادث کا سبب سے افلاک اور کو اکب ہیں لیکن یہ افلاک اور کو اکب بھی تو ممکن اور حادث ہیں، انہیں بھی تو کی موجد اور خالق کی ضرورت ہے اور ضروری ہے کہ وہ صوجد اور خالق داجب الوجود ہو اور اس کا واحد ہونا ضروری ہے اور جب ان افلاک اور کو اکب کا خالق وہ ذات واحد ہے تو کیوں نہ تمام حوادث کا خالق اس کو مان لیا جائے لیکن ایسے عقل والے بہت کم ہیں اس لیے فربایا: لیکن اکثر

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: (حضرت یوسف نے فرمایا) اے میری قید کے دونوں ساتھیو! تم میں ہے ایک قواب آ قا کو شراب پلایا کرے گااور رہا دو سرا تو اس کو سولی دی جائے گی مجر پر ندے اس کے سمرے (گوشت نوچ کر) کھائیں گے تم جس

کے متعلق سوال کرتے تھے اس کا ای طرح) فیصلہ ہو چکا ہے ○ (یوسف: ۱۳) ساتی اور نانبائی کے خواب کی تعبیر

جب حفزت یوسف ملیہ اسلام نے ان کے سامنے معجرہ پیش کر کے اپنی رسالت کو ٹاہت کر دیا اور ان کو تو حید کاپیغام پہنچا کرمت پرستی ہے منع کر دیا تو پھران کے سوال کے جواب میں خواب کی تعبیر بیان کی۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے آدیل کے واقع ہونے کو حتی اور نیٹنی طور ب<sub>ر</sub> کیول فرمایہ جکہ خواب کی تعبیر ظغی ہوتی ہے' اس کا جواب ہیہ ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وحی آ چکی تھی اور انہوں نے و تی کے ذریعہ جان کر رہے تعبیر تاکی تھی۔ (زادالمبیرج مم ص ۵۵ء) مطبوعہ وارا لککر ہیروت' کے ۱۳۸ھ)

الله تعالیٰ کارشاد ہے: اور جس کے متعلق یوسف کا گمان تھا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پانے والا ہے اس سے انہوں نے کہاتم اپنے آقاکے سامنے میراذ کر کرنا مہل شیطان نے ان کو اپنے رب سے ذکر کرنا بھلا دیا ، پس وہ قید خانہ میں (مزید) کئی سال ٹھسرے رہے (ربوسٹ: ۴۲م)

ئ مال ٹھیرے رے 0(بیٹ: ۴۲) خواب کی تعبیر کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کے ظن کی توجیہ

اس جگہ یہ اعتراض ہو تاہے کہ جب حضرت بوسف علیہ السلام کو دح کے ذریعہ معلوم تفاکہ ساقی کی نجات ہو گی تو امتد تعالیٰ نے بیہ سم طرح فرمایا کہ جس کے متعلق بوسف کو خلن فقا کہ اس کی نجات ہوگی' اس کا جواب بیہ ہے کہ قرآن مجمید کی بنت آیات میں ظن به معنی یقین بھی مستعمل ہے جیساکہ ان آیتوں میں ہے:

كَ مَدَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللّ

کرنے والے میں۔ میں بات

تِي صَدَّتُ يَّيْ مُنْفِي حِسَالِبَةَ - (الحاقد: ٢٠) مجھے يہ لقبن تفاكه ميں اپنے حماب سے ضرور الاقات كرنے

شیطان کے بھلانے کے متعلق دو تفسیریں .

حضرت و سف علیہ السلام نے ساتی ہے کہ جس کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ قید خانہ ہے نکل روا شرہ فی خدمت میں بینخی والا ہے کہ تم ایٹ آ قالے سامنے میراؤ کر کرنا اس کا معنی یہ ہے کہ تم بادا تا کہ میں ایپ بی یوں کی طرف ہے پہلے ہی مظلوم تھا انہوں نے بیجھے گھرے نکال کر فرو نت کردیا، پجر جھے پر اس واقعہ کی وجہ ہے ظلم ہوا اور جھے تبہت لگا رجھے قید کردیا گیا۔

اس کے بعد فرمایا: پس شیطان نے ان کو اپنے رب سے ذکر کرنا جھا! دیا-

اس آیت کی دو تغییری ہیں۔ امام ابن اسحال نے کما: بادشاہ کے سامنے ذکر کرناشیطان نے ساتی کو بھلا ویا۔ اجامع البیان اس آیت ہیں دو تغییری ہیں۔ امام ابن اسحال نے کما: بادشاہ کے سامنے ذکر کرناشیطان نے ساتی کو تعملا ویا۔ اجامع البیان آت وی ہوتا چاہیے تھی: والسب سسطان ذکرہ البید الله تعلق کا فکر کرنا بھلا آت وی ہوتا چاہیے تھی: والسب کا فکر کرنا بھلا اور اس جرت ہیں فائنسہ السسبطان ذکر رہے ''لہی یوسف کو شیطان نے اسے رہ سے ذکر کرنا بھلا دو ''- اس پر ہوا عظم ان کے لیے وسوسہ والناق ممکن ہے لیکن نسیان طاری کرنا ممکن نہیں ہے کو شیطان کے لیے وسوسہ والناق ممکن ہے لیکن نسیان طاری کرنا ممکن نہیں ہے کو شیطان کے لیے وسوسہ والناق ممکن ہے لیکن نسیان طاری کرنا ممکن نہیں ہے کو تعیقان انسان کے دل میں مختلف چیزوں کے وسوسے والنا ہے اور کی چیز کے وسوسے وال سے اور کی چیز کے وسوسے وال سے اور کی چیز کے وسوسے وال کے دو اس کا دھیان بھا دیتا ہو الناق کرنا بھول گئے اور انہوں نے ساتی سے کمانہ تم بادشاہ کے سامنے میراذکر کرنا کہ مجھے حضرت یوسف کو متوجہ کیا تھی کہ ان میں انجھی حضرت یوسف کو متوجہ کیا تھی کہ ان میں انجھی کہ خور سے خطرت یوسف علیہ السلام کو کھلانے کے متعلق روایات ہیں:

امام محدین جریر طیری متوفی ۱۱۰ه این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

مَكْرِمْه بيان كرتّ بين كه رسول الله معلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جو بات حفزت يوسف نے كى تقى اگروہ ند كتے تواتى مت تك قد ميں نه رجے- (عامع البيان رقم الحديث: ۷۷۷۷)

حسن بھری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی حضرت یوسف پر رحم فرماہے اگر ان کی دوبات نہ : وتی تو وہ آئی مدت تک تید میں نہ رہتے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ٤٤٨) تغييرا مام ابن الي حاتم رقم الحديث: ١١٦٣٥)

'هنرت ابن حباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ 'می صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: اگر یوسف وہ بات نہ کہتے تو اتن مدت سد تیدین نہ رہتے لیجنی انہوں نے غیراللہ سے رہائی کو طلب کیا قصا- (جامع البیان رقم الحدیث:۳۷۷ه))

سار القرآر

قادہ کتے ہیں کہ ہم ہے ذکر کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر یوسف باوشاہ کے پاس شفاعت کو طلب نہ کرتے تو اتن مدت تک قدیمیں نہ رجے یعنی انہوں نے غیراللہ سے رما کی کو طلب کیا تقا۔ (عام ع البیان رقم الحدیث: ۲۵۵

رے وہ ماہدت مصنیعی میں کہ بھی ہے گئی ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر پوسف بادشاہ کے پیس شفاعت کو طلب نہ مرتے تو آئی مدت تک قید میں نہ رہتے لیکن ان پر اس لیے عماب کیا گیا کہ انہوں بادشاہ کے پاس شفاعت یو طلب یا تھا۔

ر جامع البيان رقم النديث: ١٣٧٨٠)

مجامد اور ابو حذیفہ ہے بھی اس طرح کی روایات ہیں۔

(جامع البیان بز۱۳ ص ۲۹۱-۲۹۱ ، مطبوعہ دارا لفکر بیروت ۱۳۱۵ھ تفسیرامام این ابی عاتم رقم الحدیث ۱۳۳۰۔ **شیطان کے بھلانے کے متعلق احتلاق مفسری** 

یں ملک مانظ ابن کثیر متوفی ۷۷۲ هد کا مختاریہ ہے کہ شیطان نے ساتی کو بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف ملیہ اسلام کا کر رہا بھلا دیا تھا اور اس سلسلہ میں تکرمہ نے حضرت ابن عماس رضی اللہ عنما ہے جو حدیث روایت کی ہے اس کو انہوں نے ضعیف

دیا تھا اور اس سلسلہ میں عمرمہ نے محترت این عباس رسمی القد سما ہے جو حدیث روایت بی ہے اس و اسوں ۔ سیس قرار دیا ہے۔ (تغیبر ابن کثیر ن۴ من ۵۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۹۳۹ھ)

علامہ سید محمود آنوسی متوفی ہے ۲اھ نے بھی ہیہ لکھا ہے کہ شیطان نے ساتی کو بادشاہ کے سامنے حضرت یو سف علیہ اسلام کاذکر کرنا بھلادیا تھا۔ (روح المعانی بزاما ص ۲۲ مطبوعہ دار الفکر بیروٹ ۱۳۷۷ھ)

علامہ ابوالحس علی بن محمر الماور دی المتونی ۵۰ ۴۳ ھ ، ملامہ ابو محمد بغوی شافعی متوفی ۵۱۱ ھ ، امام فخراںدین محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۱۰۲ ھ اور علامہ ابو عبد امتد القرطبی المالکی المتوفی ۸۲۸ ھ کامتماریہ ہے کہ شیطان نے حضرت یوسف کو امتد تعالی ہے دعااور التحاکر ناجھلادیا ۔

نبی کو بھلانے کی توجیہ

علامه ابو عبدالله محمه بن احمد المالكي القرطبي المتوفى ٦٦٨ه لكيمة مين:

اگرید اعتراض کیا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نسیان کی شیطان کی طرف نسبت کرنائس طرح درست ہوگا حالا نکد انبیاء علیم السلام پر شیطان کا بالکل تسلط نسیں ہوتا ہوں کا جواب ہید ہے کہ انبیاء علیم السلام فانسیان صرف اس صورت علی کا لئیا ہوا ہے جب وہ اللہ تعلیٰ مندوں تک پہنچاتے ہیں بعنی وجی النبی کی تبیغ ہیں، وہ اس میں معصوم ہوتے ہیں، اور جن صورتوں میں ان سے نسیان ہونا جائز ہے ان صورتوں میں ان کے نسیان کو شیطان کی طرف منسوب کردیا جاتا ہے اور یہ نسبت کو وہیں کی جاسمتی ہے جائز نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف نسیان کی خبردی ہو اور ہمارے لیے بید جائز نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف نسیان کی نسبت کریں۔ قرآن مجید میں ہے:

وَّ لَقَدْ عَيْهِ ذُنَا اللّٰنِي لاَدَهُ مِنْ قَبْلُ فَسَمِيتَ وَلَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ا نَجِدُ لَهُ مِنْ مَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت آدم بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول گئے۔ ( سنن التریزی تر احدیث:۳۰ ۱۳ اس حدیث کی سند صحیح ہے) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں محض بشر ہوں، میں اس طرح بھول جاتا ہوں جس طرت تم بھول جاتے ہو۔ ( صحیح البطاری رقم الحدیث:۳۰ مجمع مسلم رقم الحدیث:۵۷)

(الجامع لا حكام القرآن جز 9 ص ١٧٢ مطبوعه دا را لفكر بيروت ، ١٣١٥ هه ١

تبياز القرآر

يوسف ۱۲: ۳۲\_\_\_\_۳۲ ومامردآبه ۱۲ 444 علامه نظام الدين الحس بن مجمد القمي النيشايوري المتوفي ٢٢٨ ه لكهته جن: شیطان کی طرف بھلا دینے کی نسبت مجاز ہے کیونکہ بھلانے کامعنی ہے دل ہے علم کو زائل کر دینااور شیطان کو اس پر بالکل فقدرت نئیں ہے ورنہ وہ بنو آدم کے دلوں ہے اللہ تعالٰی کی معرفت کو زائل کر دیتا اس نے صرف دل میں وسو ہے ڈا لے' اور دل میں ایسے خیالات ڈالے اور ایسے کاموں کی طرف دل کو متوجہ کیاجو نسان کاسب بن گئے۔ (غرائب القرآن و رغائب الفرقان ج ٣٠ ص ٩٠ مطبوعه وا را لكتب العلميه بيروت ١٣١٦ه ٥) علامه شباب الدين احمر بن محمر خفاجي متوفي ١٩٩٠ه لکھتے ہیں: شیطان کاجھانا اس کے اغوا اور گراہ کرنے کے قبیل ہے نہیں تھا بلکہ بلند مرتبہ خواص کے ترک اولی کے قبیل ہے تھا۔ (عنايت القاضي ٥٦٠ ص ٣٠٩) مطبوعه دا را لكتب العلميه بيروت ١٣١٧هـ) اس آیت میں چونکہ حضرت بوسف علیہ السلام کے بھولنے کی بحث آگئی ہے' اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسم کو جو نمازوں میں سمو ہوا اور آپ ہے جو نمازیں قضاہو کمیں اور آپ کے سمو اور نسیان کے متعلق بیمال پر تفصیل گفتگو کر ی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبان کی تحقیق امام مالک کھتے ہیں کہ جمیں میہ حدیث پینچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک میں بھول ابوں یا جھلا دیا جا آہوں تاکہ میری سنت قائم کی جائے۔ (موطاامام مالك رقم الحديث: ۴۲۵ التمييه ج ۴ ص ۵۹ من ج ۱۰ ص ۵۵۹ الثفاء ج ۲ ص ۱۳۳۳) حافظ ابو عمرو يوسف بن عبدالله بن عبدالبرمالكي متوفي ٦٣٧٣ه لكصة من: آپ کی مرادیہ ہے کہ میں اپنی امت کے لیے اس چیز کو سنت قرار دول کہ جب ان کو سمو ہو جائے تو وہ کس طرح عمل کریں ' تاکہ وہ میری اقتداء کریں اور میرے قعل کی اتاع کریں۔ الاستذ كارج ٢ص ٣٠٢، مطبوعه مؤسته الرساله بيروت ١٣١٣ هـ) سهواورنسان كافرق حافظ شهاب الدين احمر بن محمد حفاجي متوفي ١٩٠١ه كلصة من: علامہ راغب اصنمانی نے کما: غفلت کی وجہ ہے کسی خطاکا سرزد ہو جاناسمو ہے اور اس کی دوفتمیں ہیں: ایک وہ سمو ہے جس میں انسان کی کو تابی نہیں ہوتی جس میں غفلت کاسب اس کااغتباری فعل نہیں ہوتا ، دو سری وہ قتم ہے جس میں غفلت کا سب اس کا اختیاری فعل ہو تا ہے مثلاً تو کی شخص نشہ آور چیز کھائے بھر بلاقصد کوئی برا کام یا گناہ کرے اور میہ سموند موم ہے۔ قرآن مجيد ميں ہے: اللَّذِينَ هُمُّ عَنْ صَلَايِهِمْ سَاهُونَ. وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں۔ (الماعون: ۵) یمال سمو سے وہی سمو مراد ہے جس میں غفلت کا سبب اختیاری ہو مثلًا کوئی شخص نماز کے وقت ہے تھوڑی در مہلے سو جے 'نماز کا وقت گزر جائے اور اس کی آ تھے نہ کھلے اور سمو کی پہلی قتم کی مثل وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں میں اکثروا قع ہوا' علامہ خفاجی کہتے ہیں کہ میں ہیے کہتا ہوں کہ سمو اور نسیان میں فرق ہیہ ہے کہ جو چیز قوت حافظ میں ہو اس سے تبيان القرآن جلدينجم

معمولی غفلت ہو اور ادنیٰ تنبیبہ ہے اس کا ذہن اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ سموے اور جو چیز حافظہ ہے بالکلیہ زا کل ہو جائے تو بید نسیان ہے، اسی وجہ ہے اطماء نسیان کو بیکاری قرار دیتے ہیں نہ کہ سمو کو-(نسيم الرياض ج ٣ ص ١٢١ مطبوعه دارا لفكر بيروت)

افعال تبليغيه مين سهواو رنسيان كاجوازاو راقوال تبليغيه مين سهواد رنسيان كاعدم جواز

قاضي عياض بن مويل مالكي متوفي ۵۴۳ه و لكھتے ہيں: اکثر فقهاء اور متکلمین کابیر مذہب ہے کہ افعال تبلیغیہ اور اعمال شرعیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا قصد اور سمو آ نخالفت کا واقع ہونا جائز ہے، جیسا کہ نماز میں آپ کے سموے متعلق احادیث ہیں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث:٥٣١، صحیح مسلم رقم الحدیث:۵۷۲) اور اقوال تبلیغیہ میں آپ ہے سمو کا واقع ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ اقوال میں آپ کے صدق پر معجزہ قائم ہے اور اس میں مخالفت کا واقع ہونا معجزہ کے خلاف ہے اور افعال میں سمو کا واقع ہونا معجزہ کے خلاف نسیں ہے اور نہ نبوت میں طعن اور اعتراض کاموجب ہے، بلکہ یہ دل پر غفلت طاری ہونے اور تعل میں غلطی واقع ہونے کے قبیل ہے ہے، جو کہ بشری نقاضاے اس لیے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں صرف بشر ہوں(یعنی خدا نہیں ہوں) اور جس طرح تم بھولتے ہوا سی طرح میں بھی بھول جا تا ہوں پس جب میں بھول جاؤں تو تم جھے یاد دلایا کرو- (صیح مسلم رقم الحدیث:۵۷۲) بلکه نبی صلی الله علیه وسلم کے حق میں سمواور نسیان کاطاری ہوناعلم کافیضان کرنے اور شریعت کو مقرر کرنے کاسب ہے جیسا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا: میں اس لیے بھولتا ہوں یا بھلاویا جا تا ہوں کہ میں کسی فعل کو سنت کروں بلکہ یہ بھی مروی ہے کہ میں بھولتا نهیں ہوں لیکن میں بھلادیا جا تا ہوں۔

بلکہ سمو اور نسیان کی حالت، تبلیغ میں اضافہ ہے اور نعمت کو مکمل کرنا ہے اور نقص اور اعتراض ہے بہت دور ہے، کیونکہ جوعلاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمو کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسولوں کو سمواور غلطی پر بر قرار نسیں رکھا جا تا ہلکہ ان کو فور ا تنبیہ کر دی جاتی ہے اور وہ فی الفور صحیح تھم کو پہچان لیتے ہیں اور صوفیہ کی ایک جماعت کا بیر مسلک ہے کہ نبی صلی

الله علیه وسلم پر سهو، نسیان اور غفلت کاطاری ہونا پالکل جائز نہیں ہے اور جن احادیث میں نماز میں سمو واقع ہونے کا ذکر ہے ان کی انہوں نے اپنے طور پر تشریح کی ہے۔ (الشفاء جام ١٣٣١-١٣١١ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۵۱۸اھ) بھولنے اور بھلائے جانے کے دو محمل

علامه ابوالوليد سليمان بن خلف باجي ماكلي متوفى ١٩٣٠ و لكصة جن:

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: میں بھولتا ہوں یا بھلا دیا جا تا ہوں تاکہ اس فعل کو میں سنت بنادوں- اس صدیث میں دو احمّال میں: ایک بیہ کہ میں بیداری میں بھولتا ہوں اور خینہ میں بھلا دیا جا تا ہوں ' کیونکہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلم کاول نسیں سو آلقااگر چہ نمازیا کسی اور کام کے وقت آپ کو نیند ہوتی تھی، آپ نے بیداری میں بھولنے کی نسبت اپنی طرف کی کیونکہ اس وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ معالمات میں مشغول ہوتے تھے اور نیند کی صالت میں آپ نے اپنے بھو گئے کی نسبت اپنے غیر کی طرف کی کیونکہ اس حال میں آپ کی لوگوں کے ساتھ مشغولیت نہیں ہو تی تھی اور اس میں دو سرااخمال ہے ہے کہ میں اس طرح بھولتا ہوں جس طرح نسیان میں کسی چیزہے سمواور ذہول ہو تاہے اور اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے یا کسی چیز کو یاد ہو نے اور اس کی طرف متوجہ ہونے کے باوجو دہیں اس کو بھول جاتا ہوں کپس آپ نے بھولنے کی ایک صورت کو اپنی طرف منسوب کیا اور دو سمری صورت کو اینے غیر کی طرف منسوب کیا کیونکہ ایک صورت میں کسی سبب سے بھولنا ہے اور دو سمری صورت

تبيان القرآن

جلد پنجم

میں بغیر کسی سبب کے اضطراری طور پر بھولناہے۔

(المشتفى جام ۱۸۲٬ دارالکتاب العربی بیروت متو برالحوالک م ۱۱۹٬ مطبوعه دارا کتب العلمیه بیروت ۱۳۱۸هه) لیلته التعریس میس نماز فجر قضاجونے کی شخفیق یا

حضرت ابوقاده رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم (خیرے واپس کے موقع پر) ایک رات کو سفر کر رہے تھے۔ بعض صحابہ نے کہا یا رسول الله ابار ہم رات کے آخری حصہ بیں یہال قیام کرلیں! رسول الله علی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ججے یہ خطرہ ہے کہ تم سوتے ربوگے اور فجری نماز کے لیے نہیں اٹھ سکو گے۔ حضرت بلال رضی الله عند نے کہا: میں آپ سب کو بیرا کردوں گا پی وہ سب لیٹ گئے اور حضرت بلال نے اپنی سواری سے ٹیک لگائی ان پر فیند کا غلبہ ہوا اور دہ سوگے۔ جب بی صلی الله علیہ وسلم بیدار ہوئے تو سورج کی بھول طلوع ہو چکی تھی آپ نے فرمایا: اس بلال! تم نے جو کما تھا اس کا کیا ہوا؟ جب خضرت بلال نے کہا: اند جب چاہتا ہے تماری روحوں کو جس کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے تماری روحوں کو بیش کرلیتا ہے اور جب چاہتا ہے تہیں وہ روحیس لوٹا دیتا ہے ، آپ نے فرمایا: اس بلا! تم لوگوں کے در میان کھڑے ہو کر اور جب چاہتا ہے تہیں وہ روحیس لوٹا دیتا ہے ، آپ نے فرمایا: اے بلال! تم لوگوں کے در میان کھڑے ہو کر اذان دو، پھر آپ نے وضو کیا اور جب مورج بلند ہو کر سفید ہوگیا تو آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ امام مسلم کی روایت میں ہے کہ نی صلی الله علیہ و سلم نے نماز پڑھائے۔ کی سلم کی روایت میں کے کہ نی صلی الله علیہ یہ در سلم نے کماز پڑھو۔

(صحح البغاري رقم الحديث: ۵۹۵ ، صحح مسلم رقم الحديث: ۹۸۰)

رسول اللہ تعلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اے عائشہ! میری آ بھیں سو جاتی ہیں اور میرا دل نئیں سو آ۔ (صیح ابھاری رتم الحدیث: ۱۳۷۷ صیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۵) اس حدیث کی بنیاد پر یہ سوال قائم ہو آئے کہ جب آپ کاول بیدار تھاتو غزوہ نیبرے داپسی کے موقع پر رات کے آخری حصہ میں سونے کے بعد آپ کی آ کھ کیوں نئیس کھلی، حتی کہ آپ کی آ کھ اس وقت کھلی جب فجر کی نماز قضا ہو چکی تھی اور سورج طلوع ہوچکا تھا۔

(صيح البخاري رقم الحديث:۵۹۵ صحيح مسلم رقم الحديث ۱۸۰ سنن ابوداؤد رقم الحديث:۳۳۵ سنن النسائي رقم الحديث:۹۲۳

سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٦٩٤ ، موطا أمام مالك رقم الحديث: ٢٥٠٢٦)

بیداری کامحالمہ صرف وی ربانی ہے رابطہ ہے، فجر کے طلوع اور عدم طلوع ہے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس موقع پر جو نماز تضابوئی، وہ ظاہر کے اعتبار ہے اوا ہے، کیونکہ آپ کا کوئی فعل اتباع وحی کے بغیر نہیں ہو آباور اس موقع پر آپ کو اسی وقت میں فجر کی نماز پڑھنے کا حتم تھا، تاکہ امت کے لیے آپ کی زندگی میں قضا

نماز پڑھنے کا اسوہ اور نمونہ قائم ہو کطف کی بات سے ہے کہ جب ہم ادا نماز پڑھتے ہیں تو عام طور پر ہمارا دل دنیا میں مشغول ہو آ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو آباور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حال میں نماز بظاہر تھنا تھی اس وقت بھی

آپ کادل اللہ تعالیٰ کی بار گاہ میں حاضراور متعنر تی تھا۔ جن کی قضا کی سے کیفیت ہے ان کی ادا کا کیا عالم ہوگا۔ غزو وَ مُختد ق میں نمازیں قضا ہونے کی تحقیق ان میں میں نمازیں قضا ہونے کی تحقیق

حضرت جابر بن عبدالللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن حضرت عمرین الخطاب رضی اللہ عنہ غروب آقاب کے بعد آئے اور انہوں نے کفار قریش کو برا کہنا شروع کر دیا' انہوں نے کہایار سول اللہ!' سورتی غروب ہو گیا اور میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قشم! میں نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی پھر ہم واد کی بھیان میں

کورے ہوئے، آپ نے نماز کے لیے وضو کیااور ہم نے بھی نماز کے لیے وضو کیا پھر آپ نے غروب آفاب کے بعد پسے عصر کی نماز پر بھی پھراس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز پڑھی۔

( تصبح البخاري و قم الحديث: ۵۹۷ صبح مسلم و قم الحديث: ۹۳۱ منن الترفدي و قم الحديث: ۱۸۰ سنن النسائي و قم الحديث: ۱۳۹۵ صبح ابن فزيد و قم الحديث: ۹۹۵ صبح ابن حيان و قم الحديث: ۴۸۸۹ مثر تالسه و قم الحديث: ۳۹۱)

رايمه رم الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ه لكهة بين:

مع المسام مالک میں سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ آپ سے اس دن ظهراور عصر کی نماز قضا ہوگئی تھی- (موطا امام مالک رقم الحدیث: ۴۲۳ ) اور حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ آپ سے اس دن ظهر ٔ عصراور مغرب کی نمازیں قضا

ہو گئی تھیں جو انہوں نے رات شروع ہو جانے کے بعد پڑھیں۔ (سنن نسائی رقم الحدیث: ۲۱۰) اور سنن ترنمی اور سنن نسائی میں بیہ روایت ہے کہ ان کی چار نمازیں قضاہو گئی تھیں۔ قاضی ابو بکراہن العربی نے کماکہ ان کی صرف عصر کی نماز قضاہوئی تھی جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے اور بعض علماء نے ان روایات میں تطبیق دی ہے کہ خندق کی جنگ کئی دنوں تک ہوتی

رہی ہے اور نمازوں کے قضا ہونے کے واقعات کئی دنوں کے ہیں، کسی دن صرف عصر کی نماز قضا ہوئی جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ اصحیح ابتخاری:۵۹۱، مسلم:۹۳۱) اور کسی دبن ظهر اور عصر کی دو نمازیں قضا ہوئیں جیسا کہ موطا میں ہے۔ (موطا: ۲۲۳) اور کسی دن ظهر، عصر اور مغرب کی تین نمازیں قضا ہوئیں جیسا کہ سنن نسائی میں ہے۔ (نسائی: ۲۲۰) اس کو ہم

ننقریب ذکر کریں گے اور کسی دن **چا**ر نمازیں قضامو کیں جیساکہ درج ذیل روایت میں ہے: فتریب

(قیّح الباری ج۲ ص 2 - ۲۹۹ ، مطبوعہ لا ہور)
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکیین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ خند ق کے
دن چار نمازیں پڑھنے ہے مشغول رکھا ہتی کہ رات کا جمتنا حصہ اللہ نعالی نے چاہا گرز آبیا، پھر آپ نے حضرت بلال کو اذان دینے
کا تھم دیا تو آنہوں نے اذان دی چرا قامت کی پھر آپ نے ظمر پڑھی پھرا قامت کمی تو آپ نے عصر پڑھی پھرا قامت کمی تو آپ
نے مغرب پڑھی پھرا قامت کمی تو آپ نے عشاء پڑھی۔
نے مغرب پڑھی پھرا قامت کمی تو آپ نے عشاء پڑھی۔

ر. " بي حارث الترزي وقم الحديث: ١٤٩٣ سنن النسائي وقم الحديث: ٩٦٣ سنن ابوداؤد الليالي وقم الحديث: ١٣٣٣ مصنف ابن الي شيب

421

ج ۲ ص ۷۰ مند احد ج اص ۷۵ سنن کبری للیستی ج اص ۴۰ ۴۰ مند ابویسبی رقم الحدیث: ۴۶۲۸ المعیم الاوسط رقم الحدیث: ۴۳۳ غزو و خندق میس نماز قضا بوین کاسبب

علامه بدرالدين محود بن احمد عيني حنى متونى ٨٥٥ه لكصة بين:

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے دن جو نمازوں کو مو خر فرمایا تھا آیا بید نسیانا مو خر فرمایا تھا یا عدا- ایک قول میہ بے کہ آپ نے ان نمازوں کو نسیانا مو خر فرمایا تھا اور اس کی دلیل میہ حدیث ہے: رسول اللہ صلی اسٹہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے دن مغرب کی نماز پڑھی نے جو محالیہ کے دن مغرب کی نماز پڑھی نے عمر کی نماز پڑھی ہے جو صحابہ نے نمازیں علیہ اور اللہ! آپ نے عمر کی نماز نہیں پڑھی، تب آپ نے موذن کو تھم دیا اس نے اقامت کی تو آپ نے عمر کی نماز پڑھی اور مغرب کی نماز و ہرائی - دو سرا قول ہیں ہے کہ آپ نے یہ نمازیں عمد از کرکی تھیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین نے مسمدانوں کو کرائی میں مسلل مشخول رکھا اور انہوں نے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی مملت نہیں دی۔

جہاد میں مشغول ہونے کی وجہ سے آیا اب نماز قضاکی جا عتی ہے

اگریہ سوال کیا جے کہ آیا اب دشمن کے ساتھ لڑائی میں مشغول ہونے کی وجہ سے نماز کو مو فرکیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب میہ ہے کہ اب نماز کو اس کے وقت سے مو فرکر کے پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ اب صلوۃ خوف پڑھی جائے یعنی ایک جماعت بشمن کے سامنے کھڑی رہے اور دو سری جماعت نماز پڑھے، اور غزوہ خندق میں اشتال کی وجہ سے تافیر کا عذر رقا کیونکہ اس وقت تک صلوۃ خوف نازل نہیں ہوئی تھی۔ (عمرۃ القاری ج۵ صلاہ مطبوعہ ادارۃ العباعۃ المغیریہ، معرم ۱۸ ساتھ)

علامه بدراندین بینی نے جو کہاہے کہ غزوہ خندق کے وقت تک صلوۃ خوف نازل نہیں ہوئی تھی اس کی ولیل بیہ حدیث

حضرت ابوسعید رصنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے جنگ خندق کے دن جمیں نمازوں سے مشغول رکھا۔ نماز طہر سے غروب آفآب تک اس وقت نماز خوف کے احکام غازل نہیں ہوئے تھے، جس میں اللہ عزوجل نے یہ آیت غازل خبر سے غروب آفآب سک کھایت فرمادی " چرر سول اللہ فرمانی او کسف سلی اللہ عبد وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا تو انہوں نے ظرری اقامت کی اور آپ نے اس طرح ظرری نماز پڑھی جس طرح اپنے وقت میں ظریز حق تھے، پجرانہوں نے عصری اقامت کی اور آپ نے اس طرح عصری نماز پڑھی جس طرح اپنے وقت میں عصر پڑھتے تھے، پجرانہوں نے معرک اقامت کی اور آپ نے اس طرح مغرب کی نماز پڑھی جس طرح اپنے وقت میں عصر پڑھتے تھے۔ اس اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ عند یہ دار المرف یہ وت ایک اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ایک مطرب بڑھتے تھے۔ (سنی اللہ اللہ رقم الحدیث: ۱۲۶ مطرب دار المرف یہ وت ۱۲۳ اللہ کا

نی صلی امتد علیہ وسلم نے غزو و و خندق کے موقع پر چار نمازیں مو ترکیس تھیں اس میں بیہ حکت بھی تھی کہ امت کو پیہ مسئلہ بتایا ہے کہ جو مختص صاحب ترتیب ہو (لیتی جس مختص کی یلوغت کے بعد پانچ یا اس سے زائد نمازیں چھوٹی ہوئی نہ جوں واس وقت تک ادانماز نہیں پڑھے گاجب تک کہ اپنی قضائماز نہ پڑھ لے جیسے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ظہروعصر اور مفرس کی نمازیں مزجع ہو بھو عشاہ کی نماز مرجع

ادر منرب کی نمازیں پڑھیں، پھرعشاء کی نماز پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ و تسلم کی نمازوں میں سمو کی تحقیق

نی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نمازوں میں سمولاحق ہوا اس کے متعلق تین حدیثیں ہیں: ایک حضرت ذوالیدین کی حدیث ہے کہ ظهریا عصر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت کے بعد سلام چیردیا۔ (صحح البخاری رقم الحدیث:۴۸۲ محج مسلم

رقم الحدیث:۵۲۳ منن ابوداؤد رقم الحدیث:۹۰۱ دو سمری حدیث حضرت ابن محیت رضی الله عنه کی ہے که آپ نے ظهر کی نماز پیس دو رکعت کے بعد قعدہ اولی نمیس کیا اور کھڑے ہوگئے۔ (هیچ البخاری رقم الحدیث،۹۲۹ صبیح مسلم رقم الحدیث:۵۲۳ من ابوداؤد رقم الحدیث:۴۳۰) تیسری حدیث حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کی ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے ظهر کی نماز پیس پانچ رکعات پڑھادیں۔ (صبیح مسلم کتاب المساجد رقم الحدیث:۹۳ الرقم الغیر المکرر:۵۲۳) الرقم المسلل:۱۳۱۹) بی صلی الله علیه وسلم نے ان تمام صور توں میں تجدہ سمو کیا اگر آپ کو یہ سمو واقع نہ ہو آتو آپ کی نمازیں تو ہو جاتیں کیکن جب ہماری نمازوں میں سمو ہو آتو ہماری نمازیں کس کے وامن میں پناہ لیمیش۔

یں وہوں برہوں کو بین کی صفحہ میں کہ میں اس کے جوالے جواسی طرح میں بھی بھول جاتا ہوں 'یہ تشبید نفس نسیان میں ہے ، ورنہ نسیان کی کیفیت میں بہت فرمایا: جس طرح تم بھول جاتے ہواسی طرح میں بھول گئے تھے اس کی تحقیق یہ ہے کہ نماز پر چھے وقت آپ یاوالئی میں اس قدر مستفرق ہوئے کہ افعال نماز ہے آپ کی توجہ ہٹ گئی اور چار رکعات کے بجائے پنج کی رکعات نماز پر چاوی ، بجکہ ہمارا بھولنا عموماناس وجہ ہے ہو تا ہے کہ ہم دنیاوی مطالمات میں مستفرق ہو جاتے ہیں اور افعال نماز کی طرف توجہ نہیں رہتی ، خلاصہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں بھولتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی محبت میں بھولتے ہیں ، ہمارا بھولنا نقص ہے اور آپ کا بھولنا کمال ہے۔ حضرت ابو بحرنے یونمی تو نہیں کہا تھا: بالسند سے ک

سہومہد۔ کاش میں سیدنامحمر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سموہی ہوجا یّا۔ (کتوبات دفتراول حصہ جُمر ص ۱۶۱) اولی اور افضل بیہ ہے کہ مصائب اور مشکلات میں صرف اللّٰہ ہے مدد طلب کی جائے

ہم پہلے ذکر کر بچھ میں کہ اس آیت کے دو محمل میں: ایک بید کہ شیطان نے ساتی کو بادشاہ کے ساسنے حضرت یوسف علیہ السلام کاذکر کرنا بھلا دیا اور بید اسناد مجازی ہے، بھلانے والا تو اللہ السلام کاذکر کرنا بھلا دیا اور بید اسناد مجازی ہے، بھلانے والا تو اللہ تعالی ہے لیکن شیطان اس کا سب بنااس نے آپ کاذبن اپنی پریشانیوں اور دو سرے عوارض کی طرف متوجہ کر دیا اور آپ اللہ تعالیٰ ہے دعا اور التجا کرنا بھول گئے اور آپ نے ساتی ہے کہا کہ تم بادشاہ کے سامنے میری مظلومیت کاذکر کرنا۔ امام فخرالدین رازی اور بعض دو سرے مضرین نے اس تقریر کو افقتیار کیا ہے اور قرآن مجید کے ظاہر الفاظ اور احادیث اور آثار بھی اس تقریر کے اس تقریر کو افقتیار کیا ہے اور قرآن مجید کے ظاہر الفاظ اور احادیث اور آثار بھی اس تقریر

امام فخرالدین محمد بن عمر را زی متوفی ۲۰۲ه کیستے ہیں:

اچھا یہ قالکہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی مظلومیت میں تفوق میں ہے کمی شخص کی طرف رجوع نہ کرتے اور اللہ اتعالیٰ سے سواکسی کے سامنے اپنی عابدت پیش نہ کرتے اور البح جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقداء کرتے کو کلہ جب ان کو مخینق میں رکھ کر آگ میں ڈالنے لگے تو آپ کے پاس حضرت جر کیل علیہ السلام آئے اور کہا: کیا آپ کو کوئی عابدت ہے؟ آپ نے کہا: تمہاری طرف کوئی عابت نہیں ہے! اور چو نکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی عابدت اس ساتی کے سامنے پیش کی اور اس سے کہا کہ تم ہوشاہ ہے میراؤ کر کرنا اور تخلوق سے مدو ما گنا ہم چند کہ ناجائز نہیں ہے لیکن میر چیز حضرت یوسف کی پیغیبرانہ شان کے خلاف تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس تو میر کے وارث تھے اس کے مناسب نہ تھی اس لیے ان پر عال کیا گیا اور وہ مزید در سال قید میں رکھے گئے۔

امام رازی فرماتے ہیں: میری عمراب ستادن سال کی ہو گئی اور میری پوری زندگی کامیہ تجربہ ہے کہ انسان جب بھی اپنے سمی معالمہ کو غیراللہ کے سپرد کر تاہے اور اپنے کسی کام میں غیراللہ پر اعتماد کر تاہے تو وہ کسی آزمائش اور امتحان میں جتلا ہو جاتا

جلد پنجم

رمامن دآبه ۱۲ میرا یوسف ۱۲: ۳۲ ۲۳۰ ۲۲

ہے اور کسی معیبت اور بلا میں گر فقار ہو جا تا ہے اور انسان جب اللہ پر اعتاد کرتا ہے اور مخلوق میں ہے کسی کی طرف رجوع نمیں کر تا تو اس کا مطلوب اور مقصود نمایت عمدہ طریقۃ ہے پورا ہو جا تا ہے اور اب میرے دل میں بید بات جاگزیں ہو چک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے مواکس اور پر اعتاد کرنا اور این حاجات اور مهمات میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف رجوع

مدد طلب کرو تواللہ ہے مدد طلب کرو۔ (سن الرّمذی رقم الحدیث:۴۵۲ مند احمد جا ص ۹۳ المجم الکبیر رقم الحدیث:۹۲۹۸ شعب الایمان رقم الحدیث:۹۵۳

ر المستدرك ج٣ع صامه ملية الاولياء جام ١٩٥٠) المستدرك ج٣ع صامته الدولياء جام ١٩٥٧) غيرالله سے استد او كابتو از

علامه محمود بن عمرز محشری خوار زمی متوفی ۵۳۸ ه کلصته جن:

اگریہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے غیراللہ سے جو مدد لی تھی اس پر کیوں عمّاب کیا گیا جبکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں غیرالند سے مدولینا جائز ہے۔اللہ تعالیٰ فرما آیہ:

وَ عَلَوْلُو عَسَى يُعِرِ وَالنَّقُوى - (المائدة: ٢) في ادر تقويٰ يرايك دو مرسه كي دوكرو-

اور امند تعالیٰ نے حصرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کی حکایت کی ہے:

مَّنَّ ٱنْصَادِیِّ اِلْنَی النَّهِ - (آل عمران: ۵۲) الله کی طرف میرے کون مدوگار ہیں؟ اور اس سلملہ میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: جو محض سمی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں مین سے کوئی تکلیف دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرے کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کردے گااور جو محض کی مسلمان کا پردہ رکھے اللہ تعالیٰ دنیااور آخرے میں اس کا پردہ رکھے گااور اللہ اس وقت تک ایسے بندہ کی مدر کر آرہتا ہے

ی مسلمان کا پرده رہے امتد تعلق دنیا اور اگرت میں اس کا پرده رہے گا اور اللہ اس وقت تک اپنے بنده کی مدو کر مار ہتا ہے جب تک وہ اسپنے بھائی کی مدد کر تاریتا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۲۹۹ منن ایو داود رقم الحدیث: ۴۳۹۳ منن الترفدی رقم الحدیث: ۴۳۲۵ منن این ماجہ رقم الحدیث:

٬۳۲۵ مصنف این الی خیبه ۴۵ ص ۸۵ مند احمد ۲۶ ص ۴۵۳ منن الداری دقم الحدیث ۴۵۱ صحح این حبان دقم الحدیث ٬۵۳۳ ملیته الادلیاء ۴۲ م ۱۹۵ مند انشاب دقم الحدیث ٬۵۵۸ مشرح السهٔ رقم الحدیث ۲۵۱۰

حفزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: مسلمان مسلمان کا جمائی ہے' اس پر ظلم کرے نہ اس کو ہلاکت میں ڈالے' اور جو شخص اپنے بھائی کی مدومیں رہتاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدومیں رہتاہے اور جو شخص کی مسلمان کی مختی کو دور کرتاہے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی مختیوں میں سے کوئی مختی وور کرویتا ہے اور جو شخص کی مسلمان کا بردہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بردہ رکھے گا۔

(صحح البخارى رقم الى بيث ۴۳۳۳ مسجح مسلم رقم الديث: ۴۵۵۰ سنن الإداؤد رقم الحديث: ۴۸۹۳ سنن التروّى رقم الحديث: ۱۳۲۷ السن الكبرى للنسائى رقم الحديث: ۲۶۱۷ مند احمد ۳۶ ص ۹۱۵ المجمم الكبير وقم الحديث: ۱۳۱۳ السن الكبرى لليسقى ج٥ ص ۹۵۳ شعب ادائيان رقم الحديث: ۱۲۱۳ منشرح المدير وقم الحديث: ۳۵۱۸ م

تبيان القرآن

جلد پنجم

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ مدینہ آنے کے ابتدائی ایام میں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا: کاش میرے اصحاب میں سے کوئی ٹیک مخض آج رات میری حفاظت کر آبا بھر ہم نے ہتھیاروں ک آواز سنی، آپ نے فرمایا: یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا: میں سعد بن ابی و قاص ہوں اور آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں! اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوگئے۔

رصيح البخاري دقم الحديث: ٢٨٨٥ ميخ مسلم دقم الحديث: ٣٢٠٠ سنن الترذي دقم الحديث: ٢٥٦٣ مسنف ابن الي شيب ن ١٣ ص ٨٨٠ سند احد ع٢٠ ص ١٩٠٠ الاوب الغرو دقم الحديث: ٨٨٨٠ السنن الكبرئ المنسائل دقم الحديث: ١٦٢٣٥ مسند ابويعلى دقم الحديث: ٣٨٨٠ مستد رك ٣٣٥ المستدرك ٣٣٥ مساه٥)

ہ ملہ ہوں ہے ہی ہوں ہوں کے مصافحہ معلوق میں ہے کسی کام میں مدد حاصل کرنااییاتی ہے جیسے مرض کے ازالہ کے لیے دواؤں کو تناول کرنااور طاقت حاصل کرنے کے لیے کھاناچنا(یا مقویات کھانا) خواہ کافرہے مددلی جائے کیونکہ وہ بادشاہ کافرتھا کیونکہ اس میں کسی کااونتلاف نہیں کہ ظلم ہے بچنے کے لیے یا دریا میں ڈو بنے اور آگ میں جلنے ہے بچنے کے لیے اور اس طرح کی دوسری مصیبتوں میں کفارے مدولینا جائز ہے۔

مخلوق ہے استمد اوکی بناپر حضرت بوسف ہے مواخذہ کی توجید اور جب یہ ثابت ہُورگیا کہ تلوق ہے دولینا جائز ہے تو حضرت بوسف علیہ السلام نے اگر اس بادشاہ ہے مدو طلب کی تھی تو ان پر عمّاب کیوں کیا گیاہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انبیاء علیم السلام کو تمام مخلوق ہے بلند مرتبہ عطاکیا ہے، اسی طرح ان کے تمام احوال اور افعال کو بھی عام لوگوں کے احوال اور افعال ہے بلند رکھا ہے اور نبی کے لیے احس اور اور گی یہ ہے کہ جب وہ کسی مصیبت میں جمتا ہو تو وہ اپنے معالمہ کو اللہ کے سوااور کسی کے سپردنہ کرے اور اللہ کے سواکسی ہے۔

مدد طلب نہ کرے، خصوصاً کمی کافرے مدد طلب نہ کرے تاکہ کفار اس سے خوش نہ ہوں اور بید نہ کسیں کہ اگر ہیہ نبی حق پر ہو آ اور واقعی اس کا رب واحد ہو آ تو ہیہ اس سے مدد طلب کر آ اور ہم سے مدد طلب نہ کر آ۔ حسن بھری سے روایت ہے کہ جب وہ اس آیت کو پڑھتے تو بہت روتے اور بید دعاکرتے کہ اے اللہ ! اگر ہم کمی مصیبت میں مبتلا ہوں تو ہم کو مخلوق کے سرر نہ کرنا۔ (اکشاف ج م ۲۵ م ۲۵ م ۲۵ م ۲۵ م ۲۵ م ۱ اطراف العربی بیروت کے اسمالہ)

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوى متوفى ١٨٥ه ه لكصة بين:

مصائب ہے نجات حاصل کرنے کے لیے مخلوق ہے استمداد اور استعانت کرنا ہرچند کدلا کق تحسین ہے لیکن انہیاء علیمم السلام کے شایان شان نمیں ہے۔ (انوار التنزیل مع عنایت القاضیج ۵ من اسلام کے شایان شان نمیں ہے۔ ۱۱۶ادھ)

علامہ شماب الدین احمد بن محمد خفاجی متونی ۱۹۹ اس کی شرح میں لکھتے ہیں: اس میں بیہ اشارہ ہے کہ بادشاہ سے مدد طلب کرنے پر حضرت یوسف پر کیوں عماب کیا گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

و تعداو تواعلی البیر والتقوی- (المائده:۲) اور اس کی تائید میں احادیث بھی ہیں اس کابیہ جواب دیا کہ ہرچند کہ مخلوق ے استعانت قابل تعریف ہے لیکن خصوصاً انبیاء علیم السلام کی شان کے لاکق اس کو ترک کر دینا ہے۔

(عنايت القاضي يْ ۵ص ۱۳۱۰)

امام فخرالدین محد بن عمر را زی متوفی ۲۰۱۱ هه لکھتے ہیں:

ظلم کو دور کرنے کے لیے غیراللہ ہے مدد حاصل کرنا شریعت میں جائز ہے اور اس پر اعتراض نہیں ہے لیکن جو حضرات القہ آ .

تبيان القرآن arfat.com عبودیت کے سمندر میں غرق ہوتے ہیں جیسے حضرت ہوسف علیہ السلام وہ اگر ایساکریں تو ان پر عمّاب ہو باہے ، اور جب اتی می بات پر حضرت ہوسف علیہ السلام ہو اگر عمال مال کے مسات سال اضافہ کردیا گیا کیونکہ سات سال کو سات سال بعد بادشاہ سے حضرت ہوسف کے ذکر کرنے کا خیال آیا تو اگر عزیز مصر کی یوی کے ساتھ انہوں نے وہ کچھے کیا ہو تا جس کا بعض من گفرت روایات میں ذکر ہے تو ان پر سخت گرفت ہوتی گئن جب اس سلسلہ میں ان کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کیا گیا تو مصر کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان روایات میں حضرت ہوسف علیہ السلام کے بلند کردار بر محض اتمام لگیا گیا ہے۔

تفيير كبير خ ٢ ص ٣٦٢ مطبوعه وارا نفكر بيروت ١٣١٥ه )

علامه ابوالحیان محمر بن پوسف اندلسی متوفی ۷۵۴ھ کھتے ہیں:

حفرت یوسف علیہ السلام نے ساتی سے کما: بادشاہ سے میری مظلومیت کا ذکر کرنا، یہ بتانا کہ جھے ناحق امتحان میں ڈالا گیا ہے اور اسے میرا مرتبہ اور مقام بتانا اور مجھے جو اللہ تعالی نے علم دیا ہے اس کا ذکر کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بطور استعانت سنگی میں کشادگی کو طلب کرنے کے لیے کما تھا، اور ان کے نزدیک یہ ان کی قید سے رہائی کا سبب تھا،

جیبا کہ حفزت عیسیٰ ملیہ السلام نے کہا تھا: مین انتصباری الی اللہ۔

(البحرالمحيط ج٢ ص ٤٤٦، مطبوعه دا رالفكر بيروت ١٣١٢ه)

علامه سيد محمود آلوي متوفى ١٢٥٠ ه لكهت بن:

حضرت یوسف علیہ السلام کے مخلوق سے مدو طلب کرنے پر جو گرفت کی گئی اس پر بیہ اشکال نہ کیاجائے کہ مصائب کو دور کرنے کے لیے بندوں سے جو مدو طلب کی جاتی ہے اس میں کوئی حربتہ نہیں ہے کیونکہ میہ تھم اشخاص کے اختلاف سے مخلف ہو جب ہے اور انہیاء علیم السلام کے مناصب کے بیدلا کُل ہے کہ وہ مخلوق سے استعانت کو ترک کردیں اور عزمیت پر عمل کریں۔ (روح المعانی جزمان سے ۳۲ مطاب کے مناصب کے بیدلا کُل ہے دہ مخلوق سے ستعانت کو ترک کردیں اور عزمیت پر عمل کریں۔

حضرت يوسف عليه السلام كى قيد كى مت

امام ابوجعفم محمد بن جرير اين سند ك ساتھ روايت كرتے ہيں:

قاده٬ وہب بن منبہ اور ابن جریج نے کہا: حفرت یوسف علیہ السلام سات سال قید خانے میں رہے۔

(جامع البيان بز ۱۲م ۳۹۳ مطبوعه دارا لفكر بيروت ۱۳۱۵ه)

امام عبدالرحمٰن بن على بن مجمد جو زي متوفى ١٩٥٥ ه لكھتے ہيں:

حفزت بوسف علیہ السلام کی قید کی مدت میں تین قول ہیں: حفزت ابن عباس رمضی اللہ عنمانے یہ کمایہ مدت بارہ سال بن منحاک نے کمایہ مدت جودہ سال بن قادہ نے کمایہ مدت سات سال ہے۔

(زادالمسيرج ٣ ص ٢٣٨، مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت ٢٠٠٧هـ)

علامه ابوعبدالله محد بن احمد قرطبي متوفي ١١٨ ٥ كلصة مين:

امتہ تعالیٰ نے حضرت یوسف پر جو گرفت کی تھی اس کی وجہ ہے جو قید میں اضافہ ہوا اس کی مدت سات سال یا نو سال تھی اور اس سے پہلے وہ پانچ سال قید میں رہے تھے؛ اوپر قرآن مجید میں جو فرمایا ہے: پس وہ قید خانہ میں مزید چند سال رہے، مید اس مخاب کے تیج میں قید کی مدت ہے نہ کہ کل قید کی مدت ؛ اس لحاظ ہے ان کی قید کی کل مدت بارہ سال یا نو سال ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن ٤٦٠ ص ٤٣٠ مطبوعه دارا نفكر بيروت ١٥١٥هـ :

جلد بنجم

الكَّوْلِيُلَامِّمُنَا تُحْمِنُونُ ﴿ ثُمَّ يَا نِيْ مِنْ بَعَنِ ذَلِكَ عَامُ اللَّهُ مِنْ بَعْنِ ذَلِكَ عَامُ اللَّهُ اللَّهُ مِن يَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ولوں پر ارائش ہوگیاور اس میں لوگ عبلوں کو مجوری کے

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور بادشاہ نے کہاکہ میں نے خواب میں دیکھاکہ سات فربہ گائیں ہیں جن کو سات دیلی گائیں کھاری ہیں، اور میں نے سات سرسز خوشے دیکھے اور (سات) سوکھے ہوئے (خوشے دیکھے) اے میرے درباریو! میرے اس خواب کی تعبیر ہتاؤ، اگرتم خواسیر کی تعبیر بتا گئے ہو (ایسف: ۳۳)

مصركے بادشاہ كاخواب و بكھنا

جب الند تعالی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے اسباب میا فرما دیتا ہے؛ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی اور کشادگی کے دن قریب آگئے ان کشادگی کے دن قریب آگئے ہو مصرکے باوشاہ نے یہ خواب دیکھا۔ حضرت جرکشل علیہ السلام حضرت یوسف کے پاس آگ ان کو صلام کیا اور اس اور ان کو کشادگی کی بشارت دی، اور کما کہ اللہ عزوجی آپ کو قید خانہ ہے نکالنے والا ہے اور آپ کو اس زمین کا اقتدار عطا کرنے والا ہے، اس زمین کے بادشاہ آپ کے آبائع ہو جائمیں گے اور سردار آپ کی اطاعت کریں گے اور اللہ تعالی آپ کو آپ کو آپ کے بعائیوں پر غلبہ عطا فرمائے کا اور اس کا سب بیہ ہوگا کہ بادشاہ ایسا خواب دیکھے گا اور اس کی الی الی تعیم ہوگی، چرکھے زیادہ ون نہیں گزرے تھے کہ بادشاہ نے جو پہلا خواب دیکھا تھا وہ ان کے لیے تخق اور مصیبت کا سب بن گیا تھا اور بادشاہ کا بیہ خواب ان کے لیے تخق اور مصیبت کا سب بن گیا تھا اور بادشاہ کا بیہ خواب ان کے لیے تخق اور مصیبت کا سب بن گیا تھا اور بادشاہ کا بیہ خواب ان کے لیے تحق اور مصیبت کا سب بن گیا تھا اور بادشاہ کا بیہ خواب ان کے لیے تحق اور مصیبت کا سب بن گیا تھا اور بادشاہ کا بیہ خواب ان کے لیے کشاری کیا تھا کہ اس کے سبب بن گیا تھا وہ بان کے لیے کشاری کیا تھا اور بادشاہ کا بیہ خواب ان کے لیے کشاری کیا تھا کہ اور رحمت کا سبب بن گیا۔

مصر کے بادشاہ الریان بن الولید نے خواب دیکھا کہ دریا ہے سات موٹی تازی گائیں نگلیں اور ان کے پیچے سات دلی گائیں نگلیں، انسوں نے ان موٹی تازی گایوں کو کان ہے پکڑا اور کھا گئیں اور اس نے سات مرسز خوشے دیکھے اور سات سو کھے ہوئے خوشے دیکھے، ان سو کھے ہوئے خوشوں نے ان سرسز خوشوں کو کھالیا اور ان میں ہے پچھے باتی شیں بچااور سو کھ ہوئے خوشے ای طرح سو کھے رہے، ای طرح دلی گایوں نے موٹی گایوں کو کھالیا قاور وہ ای طرح دلی کی دبلی اور ان کے خواب دکھے کر بادشاہ گھرا گیاہ اس نے لوگوں کو، اہل علم کو، کاہنوں کو، نجومیوں کو، جادوگروں کو اور سرداروں کو بلایا اور ان کے سانے یہ خواب بیان کر کے کہا: اگر تم خواب کی تعبیر تا بھے ہوتو بچھے اس خواب کی تعبیر تاؤ۔

(الجامع لاحكام القرآن جزه، ص ٢٤، زاد المبيرج ٢، ص ٢٢٩)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: انہوں نے کہایہ قریریثان خواب ہیں اور ہم پریشان خوابوں کی تعییر نہیں جانے 🔾

(يوسف: ۱۳۲۳)

اضغاث احلام كالغوى اور اصطلاحي معنى

صعت کامعن ہے ہے ربط اور خلط طط یا تھی، گھاس پھونس کامٹھی بھر مجموعہ - ابو عبیدہ نے کہا: جم خواب کو بہت لوگ دیمیس اور ان کو جمع کر کے ایسا مجموعہ یا گھام تا کہا ہے تھے سو تکھی ہوئی گھام کا گھام تاہے، اس سے مراد وہ خواب ہے جس

جلدينجم

تبياز القرآز

حلد پنجم

کی تعییر نہ بیان کی جاسکے۔ اکسائی نے کہا: اصنعات احدادہ کا معنی ہے ملے بطے اور خلط طط خواب ابن قتیبہ نے کہا: اضغات احدادہ کا معنی ہے جس طرح آدمی مختلف گھاسوں کو طاکر ایک گشاینا آب اور اس میں طرح طرح کی گھاس ہوتی ہے، اس طرح جس خواب میں مختلف النوع باتیں وکھائی دیں۔ الزجاج نے کہا:الصنعن کا معنی ہے کی چیز کا گشا، مثل سزیوں یا ان جیسی چیزوں کا ان کی مرادید تھی کہ تم نے خواب میں چند کی چیزیں دیکھی ہیں، یہ کوئی واضح خواب نمیں ہے اور ایسے

لے بطے خواب کی تعبیر کاہمیں علم نمیں ہے۔ الاحدادم، حلمہ کی جمع ہے، انسان نیند میں جو خواب دیکھاہے اس کو حلم کتے ہیں، بعض خواب سیحے ہوتے ہیں اور

بعض باطل ہوتے ہیں- (زادالمبرج م، م ۴۳۰، مطبوعه المكتب الاسلامی بیروت، ۵۰۸۱هه)

بال الرحب من بن حمد القمى النيشايوري المتوفى ٢٠٨هـ لكيمة بين: علامه نظام الدين حسن بن محمد القمى النيشايوري المتوفى ٢٠٨هـ لكيمة بين:

اللہ تعالیٰ نے نقس ناطقہ کو اس صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ وہ عالم افلاک تک پہنچ سکتا ہے اور لوح محفوظ کامطالعہ کر سکتا ہے، لین بیداری میں نفس ناطقہ بدن کی تدبیراور حواس میں نفرف کرنے میں مشغول ہو تاہے، اس مانع کی وجہ سے وہ بیداری میں لوح محفوظ کامطالعہ نہیں کر سکتا اور نینز کے وقت یہ مشغولیات کم ہو جاتی ہیں تو نفس اس مطالعہ پر قوی ہو جاتا ہے، اور جب روح ان احوال میں سے کمی حال پر واقف ہو جاتی ہے تو اگر وہ احوال اس مشاہدہ کے مطابق خیال میں مشتقس ہو اور جب روح ان احوال میں سے تعالیٰ بیار مرتبہ میں اور جب روح ان احوال ہوں کے شاہدہ کی حال پر واقف ہو جاتی ہے تو اگر وہ احوال اس مشاہدہ کے مطابق خیال میں مستقس ہو

اور ہب روں این اوران میں سے من میں پر وہ ہے ، وہ ہی ہوراں دوراں کی رموزیا ان کے اشارات خیال میں مرتبہ ہوں ہور ہوران کی تعبیر میں کمی آویل کی احتیاج نمیں ہوتی اور اشرارات مربوط مرتب اور منظم ہوں تو ان مقیلات سے حقائق روحانیہ کی طرف منظم ہوں تو ان مقیلات سے حقائق روحانیہ کی طرف منظم ہوا اور ان کی آویل کرنا تعبیر کرنے والے کے لیے سمل اور آسان ہو تا ہے ، اور بعض او قات وہ رموز اور اشارات مختلط ، مضطرب اور غیر منضیط ہوتے ہیں اور ان کی تحلیل اور ان کا تجربہ کرنا وشوار ہوتا ہے اور ان کی ترتیب اور تالیف میں تشویش ہوتی ہے اور ان سے سمی چیزی تصویر کئی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ایسے ہی خوابوں کو اصف خیات

احلام کما جا آئے ، اور اس کاسب سے ہے کہ بدن کی قوتوں میں کمی فساد کی وجہ سے قوت مقیلہ میں تشریش پیدا ہوتی ہے یا خارج میں کمی غیرمانوس چڑسے سابقہ پڑتاہے اور اس کو اصنعاث اس لیے کتے میں کہ سے تعبیر بیان کرنے والوں کو تھکا دیت ہے۔ (فرائب القرآن ورغائب الفرقان ج۴، ص ۹۲، مطبوعہ دارالکت العلمہ بیروت، ۱۳۹۱ھ)

ہے۔ (مراب اسران و رعاب اسرون من س ۱۹۳ سبوعہ وارا سب اسمیر بیروت ۱۱۱ سری )

مو کمی ہوئی گھاں کے مختلف اور منتشر تکوں کے گھے کو ضغت کتے ہیں انسان جو خواب دیکھتا ہے بھی تواس کا معنی
بالکل واضح ہو آ ہے جیسے انسان بیداری ہیں سوچ بچار کر آ ہے اور بھی اس کا معنی غیر مربوط ، غیر منضط اور غیرواضح ہو آ ہے ،
جیسے غیر متاسب اور غیر مربوط اور غیر مرتب گھاں کے تکوں کا گھا ہو اس کو اضغاث احدادہ کتے ہیں اس میں غیر مربوط خیالات کو غیر متاسب اور مجانب متم کے گھاں کے تکوں کا گھا ہو اس کو اضغاث احدادہ کتے ہیں اس میں غیر مربوط خیالات کو غیر متاسب اور مجانب متم کے گھاں کے تکوں کے مجموعہ کے ساتھ تشبید دی گئی ہے۔ ہم نے یوسف: م میں

اضعات احلام کی زیادہ وہنائت کی ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ان دوقید ہوں میں ہے جو نجات یافتہ تھا اس نے ایک مت کے بعد یوسف کویاد کیا اس نے

مند حل عار عارب المحارب المارون ميرين من من المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق الم المعلق من كواس خواب كى تعبير بتاسك كان كوركر في كان توجيد المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق الم مدت كرر نے كے بعد حضرت يوسف كاذ كركر نے كى توجيد

بادشاہ نے جب درباریوں کے خواب کے متعلق پوچھا اور وہ اس کی تعبیر نہ بتا سکے اس وقت اس ساتی نے کہا کہ قید خانے میں ایک شخص بہت عالم فاضل ہے اور بہت نیک ہے اور بہت عبادت گزارہے ، میں نے اور باور پی نے جو خواب دیکھے

کیاہے کہ اس نے ایک ہدت کے بعد پوسف کو ہا د کیا۔

64.

تے ہم نے اس سے ان خوابوں کی تعبیر ہو چھی تھی اور اس کی بنائی ہوئی تعبیر یاکل صحح اور درست واقع ہوئی، اگر آپ بھی اپ خواب کی صحیح تعبیر جانا چاہتے ہیں تو مجھے اس کے پاس قید خانے میں بھیج دیں، میں اس سے صحیح تعبیر معلوم کرکے آپ کو بنادوں گا۔ (تنیر کبیرج۲۰ ص ۳۹۳، مطبعہ دار العکم بیروت، ۱۳۵۵ھ)

بعض علاء نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے: اے ایک مدت کے بعد یوسف یاد آیا میہ ترجمہ اس نظریہ پر بمنی ہے کہ شیطان نے ساتی کو باد شاہ کے سامنے حصرت یوسف کا ذکر کرنا جھلا دیا تھا کیکن احادیث 'آثار اور قرآن مجید کے ظاہر الفاظ کا نقاضا یہ ہے کہ شیطان نے حصرت یوسف کو اللہ تعالیٰ ہے اس محالمہ میں انتجاور ذکر کرنا بھلا دیا تھا اور انہوں نے ساتی ہے کہا کہ وہ باد شاہ کے سامنے ان کی مظلومیت کا ذکر کرے 'اس پر مفصل بحث گزد چکی ہے اس کیے ہم نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح

ابوصائی نے حضرت ابن عماس رضی اللہ عنما سے روایت کیا ہے کہ ساتی نے اس وقت تک بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کاذکر نہیں پڑی' اس وقت اس نے بعلیہ السلام کاذکر کیا ہی تعبیر بنانے کے لیے کسی ماہر کی ضرورت نہیں پڑی' اس وقت اس نے بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کاذکر کے بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کاذکر کے بادی اور حضرت بوسف کے یہ قصور قد ہونے کا بتایا تو یادشاہ کے ذہن میں خود اس ساتی کا جرم کچرسے بازہ ہوجائے گاجس وجہ کیا اور حضرت بوسف کے یہ قدرہ سے سامنے کہ بازہ رہے ہوئے گاجس وجہ

ہے اس کو قبد کیا گیا تھااور اس کو خطرہ تھا کہ یہ امراس کے لیے کسی مصیبت کا پیش خیمہ نہ بن جائے۔

(زا دالمبيرج ۲۲، ص ۲۳۱، مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت ٢٠٠٠هـ)

الله لقالی کاارشاد ہے: (اس نے یوسف کے پاس جاکر کما) اے یوسف! اے بہت کچ بولنے والے! ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائے کہ سات فربہ گا کمی ہیں جن کو سات دلمی گا کمی کھارہی ہیں اور سات سرسبز خوشے ہیں اور سات سو کھے ہوئ (خوشے ہیں) ہکہ میں اوگوں کے پاس یہ تعبیر لے کر جاؤں شاید وہ آپ کا مرتبہ جان لیں (ایوسف:۳۹)

ر وہ بن برت علم حاصل کیا جائے اس کی تعظیم اور تحکریم لازم ہے جس سے علم حاصل کیا جائے اس کی تعظیم اور تحکریم لازم ہے ملآنہ زحفہ - بویدنہ علمہ السلام کوہ رہ کہ ایس کا معنی سربہت اور چیو کنروں کوان اس فرآنہ کی صفعہ تاہ

ساتی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیق کماجمی کا معنی ہے: بہت زیادہ چ ہولئے والے والے واراس نے آپ کی یہ صفت اس لیے بیان کی کہ اس نے آپ کو بیشہ چ ہولئے والاپلاا و راس لیے کہ آپ نے اس کو جو تعبیر پتائی تھی وہ صادق ہوئی اوراس آیت میں یہ وسل ہے کہ جو شخص کی ہے علم حاصل کرنا چاہا ہی پر لازم ہے کہ وہ اس کی تعظیم کرے اور اس کو ایسے الفاظ ناسے مخاطب کرے جو احترام اور سحریم پر دلالت کرتے ہوں۔ ساتی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سامنے خواب میں وہی الفاظ ذکر کیے جو الفاظ بادشاہ نے ذکر کیے تنے اور بیاس وجہ ہے کیا کہ اگر خواب کے الفاظ میں تبدیلی کر دی جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی تعبیر بھی بدل جائے ، اس لیے ساتی نے احتیاط کی اور خواب کے بعد وہی الفاظ بیان کے جویاد شاہ نے ذکر کیے تھے ۔

اللہ تعالیٰ کاارشادہ: یوسف نے کہا تم حسب معمول سات سال تک کاشت کاری کردگے؛ پورتم جو کھیت کاٹو تر تمام غلے کوان کے نوشوں میں چھو ڈریناما وااس قلیل غلے کے جن کو تم کھاؤ 0 پھراس کے بعد سات خٹک سالی کے خت سال آئیں گے وہ اس غلے کو کھاجا نیں گے جو تم نے پہلے جمع کر کے رکھا تھاما واقعو ڑے نے غلے کے جن کو تم محفوظ رکھو گے 0 پھراس کے بعد ایک ایساسال آئے گاجس میں لوگوں پربارش ہوگی اور اس میں لوگ پھلوں کو نچو ڈیں گے 0 (یوسف: ۴۹۔۳۷) حضرت یوسف علیہ السلام کے مکارم اخلاق

ان آیات، بے حضرت یوسف علید السلام کے بلند ظرف اور مکارم اخلاق کا پا چانا ہے، آپ نے ساقی کو ناکید سے کما تفا

تبيان القرآن

جلد پنجم

کہ وہ بادشاہ کے سامنے حعزت یوسف علیہ السلام کاذکر کرے ' ساتی نے سات سال تک بادشاہ کے سامنے حعزت یوسف کاذکر نمبیں کیا مجروہ اپنی ضرورت سے حصرت یوسف سے خواب کا اقعیر پوچھنے گیاتو حصرت یوسف نے اس کو کوئی سرزنش یا ملامت نمبیں کی بلکہ شرح صدر کے ساتھ اس کو خواب کی تعییر بتادی- ساتی کے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے حصرت یوسف کو مزید سات یا نو سال قید میں رہنا پڑا ہید ایک تقدیری امرتھا لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی بید حکمت تھی کا اگر ساتی جاتے ہی حصرت یوسف کی مظلومیت اور ان کے بلا قصور قید میں گر فار ہونے کاذکر کر ویتا اور بادشاہ حصرت یوسف پر رحم کھاکران کوقید سے رہائی دلا دیتا تو

مظلومیت اور ان کے بلا قصور قید میں کر فقار ہوئے کا ذکر کردیتا اور بادشاہ حضرت یو۔ صپر رحم کھا کران کو قیدے رہابی دلا دیتا تو بیہ بادشاہ کا حضرت یوسف پر احسان ہوتہ اور جب بادشاہ کو خود ان کی ضرورت پڑی اور حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر ہملا کر بادشاہ کی الجھن کو دور کیا تو اب بادشاہ حضرت یوسف کا ذیر احسان تھا، گویا اللہ تعالیٰ یہ نمیس چاہتا تھا کہ ایک کافر کا اس کے نبی پر احسان ہو بلکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ کافر بادشاہ حضرت یوسف کے ذیر احسان رہے بلکہ حضرت یوسف نے بعد میں آنے والے سات

قط کے سالوں سے نجات کا ہو طریقہ بتایا اس سے تو مصری پوری قوم حضرت بوسٹ کے ذیر احسان تھی۔ مستقبل کے لیے پس انداز کرنے اور قومی ضرورت کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنے کاجواز

وں سے اللہ میں اور خاص کو اور کی سور کا کو اور کی خواب کی خواب کو خوش عالی اور غلہ کی فراوانی کے خواب کی تعبیر کیا اور غلہ کی فراوانی کے سالوں سے تعبیر کیا اور خلک سالی اور قبط کے سالوں سے تعبیر کیا چران کو معیشة کی اصلاح کا طریقة بتایا کہ وہ خوش حالی اور غلہ کی فراوانی کے سالوں میں ضرورت سے زیادہ غلہ کو خرچ نہ کریں اور بے تحاشا خرچ کرکے ضائع نہ کریں بلکہ مستقبل میں اور اس میں بید دلیل ہے کہ مستقبل کے لیے مال کو

ئی انداز کرنا مصلحت کے اعتبار سے ضروری ہے اور بنادئی صوفیوں کا بید کمنا با**ٹل سے کرمج ک**ھالو تو شام کے لیے بچا کرنہ رکھا کرو، جس نے ضح کھانے کو دیا ہے شام کو بھی وہی دے گا، نیز اس میں سے بھی دلیل ہے کہ قوی ضرورت کے وقت ذخیرہ اندوری جائز ہے منع اس صورت میں ہے جب لوگ بھوکے مررہے ہوں اور تا چر اپنا نفع پڑھانے کے لیے غلہ کو گوداموں میں چھیا کرر کھیں

ہ ک کا عاملہ کا ہے۔ اور مار کیٹ میں فرو ڈٹ کے لیے نہ لائمیں۔ خواب کا پہلی تعبیر پر واقع ہونا ضرو ری نہیں

ہ 8 میں سمبیر پرواح ہونا تصرور ہیں ہیں بادشاہ کے دربار یول نے بادشاہ کے خواب کواض بات احدادہ قرار دیا تھا کیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے

خواب کو بامعنی قرار دیا اور اس کی تعبیر بتائی' اس سے معلوم ہوا کہ جو دو سرا مختص خواب کی تعبیر بتائے خواب اس پر بھی واقع ہو جا باہے اور ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ درج ذیل حدیث ضعیف ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خواب کا ایک باطن ہو آ ہے پس خواب کی تعبیر کنام ہے بیان کرو- خواب کی جو پہلی تعبیر بتائی جائے خواب اس پر واقع ہو آ ہے۔

اس صدیث کا متنی ہیہ ہے کہ اگر خواب میں مثلاً سالم نام کے شخص کو دیکھو تو اس کی تعبیر سلامتی بیان کرو' اگر کوے کو دیکھے تو اس کی تعبیرفاس ہے کیونکہ صدیث میں کوے کو فاس فرمایا ہے اور اگر کیلی دیکھے تو اس کی تعبیر عورت ہے اور کنایہ سے مراد مثل ہے مثلاً مجھور کا درخت دیکھے تو اس کی تعبیر نیکل کرنے والا ہے۔

راد مثل ہے مثلاً تھجور کا در خت دیکھے تو اس کی تعبیر نیکی کرنے والاہے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث:۳۹۱۵ مند ابو یعلی رقم الحدیث:۳۳۱۱ کنز انعمال رقم الحدیث:۳۰۸۰۲)

علامہ بومیری نے کہا: اس حدیث کی سند میں بزیدین ابان رقاقی ہے اور دہ ضعیف ہے، حافظ ابن عسقلمانی نے بھی اس حدیث کو بزید رقاقی کی وجہ سے ضعیف کہا ہے ۔ (فتح الباری ج۱۲ مص ۱۳۳۲، طبع لاہور ۱۰ ۱۴ میراہ)

ومامن دآبه ۱۲

جلدينجم

تمام مقاصد حیات کے لیے شربیت کامتکفل ہونا

مام مفاصد حیات ہے ہیں معلوم ہوا کہ انہاء علیم السلام تمام لوگوں کے لیے رحمت ہوتے ہیں خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر وہ عقائد

ان آتیوں ہے معلوم ہوا کہ انہاء علیم السلام تمام لوگوں کے لیے رحمت ہوتے ہیں خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر وہ عقائد

کی اصلاح کرتے ہیں مکارم اخلاق کی ہدایت دیتے ہیں تزکیہ نفوس کرتے ہیں اور معیشت اور اقتصادیات کی اصلاح کے لیے

بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ غلہ کی فراوانی کے سات سالوں میں وہ کس طرح آئندہ کے سات
سالوں کے لیے غلہ کو محفوظ رحمیں اور اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کا کام صرف دین کی تفاظت اور عبادت کا نظام قائم کرتا

نہیں ہے بلکہ شریعت جان کی حفاظت کا بھی نظام قائم کرتی ہے ای لیے قصاص اور دیت کا نظام قائم کیا اور مال کی حفاظت کے لیے شراب کی حد مقرر کی، نسب کی حفاظت کے لیے نوائل کا نظام

نی کی اور ڈاکہ کی حدود مقرر کیں ، عقل کی حفاظت کے لیے حد قذف مقرر کی اور معیشت کی حفاظت اور اقتصادی حالت کو

توازن پر رکھنے کے لیے زکو قاور عشر کا نظام قائم کیا اور احتکار کو ممنوع قرار دیا اور اس آیت میں قحط کے زمانہ میں غلہ کو پر قرار

رکھنے کے طریقہ کی رہنمائی کی ، غرض شریعت انسان کی اصلاح کے تمام پہلود کی اور اس کے تمام مقاصد کی حفاظت کو محیط ہو

حضرت بوسف عليه السلام كاغيب كي خبرس دينا

اس آیت ہے بیے بھی معلوم ہوا کہ بیض او قات کافر کاخواب بھی صحیح ہو تاہے اور اس کی تعبیر بھی تچی ہو تی ہے تو پھر مومن کے خواب اور بچر نبی کے خواب کی صحت اور صداقت کاکیاعالم ہو گا۔

حفزت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر میں بتایا کہ ان پر سات سال غلہ کی فراوانی کے ہوں گے اور سات سال قط کے ہوں گے پچراس کے بعد ایک سال میں بہت پارش ہوگی اور زمین بہت پھل اگائے گی اور لوگ پھلوں سے رس نچو ثریں گے اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے والے پندرہ سالوں کی پیٹنگی خبریں بیان کرویں اور بیہ سب خبریں انہوں نے انڈ تعالیٰ کی وجی سے بیان کیس اور سے غیب کی خبریں تھیں۔

وَقَالُ الْمَلِكُ الْمُتُونِي بِهُ فَلَمَّا جَاءَ كُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِحُ إِلَى

ادر إدنا، نه الإرس ور الرب الرب الرب الرب الله والمُتَّاكِنَ الْمُلِي عَلَى الله الله والمُتَاكِنَ الْمَلِي الله والله والمُتَاكِن المُلِي الله والله والمُتَاكِن المُلِي الله والله والمُتَاكِن المُلِي الله والله والمُتَاكِن المُلِي الله والمُتَاكِن المُتَاكِن الله والله والمُتَاكِن المُتَاكِن الله والمُتَاكِن المُتَاكِن الله والله والمُتَاكِن المُتَاكِن الله والله والله والله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِيل والله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والله والله والمُتَاكِن الله والله والمُتَاكِن الله والله والمُتَاكِيلُم والله والله والمُتَاكِن الله والله والله والمُتَاكِن الله والله والله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِيلُم والله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن المُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِن الله والمُتَاكِيلُونُ الله والمُتَاكِمُ الله والمُتَاكِمُ الله والمُتَاكِمُ الله والمُتَاكِمُ الله والمُتَاكِمُ الله والمُتَاكِمُ الله والمُتَالِي الله والمُتَاكِمُ الله والمُتَاكِمُ الله والمُتَاكِمُ الله والمُتَاكِمُ الله والمُتَاكِمُ الله والمُتَاكِمُ الله والمُتَاكِمُ الله والمُتَاكِمُ الله والمُتَاكِمُ الله والمُتَاكِمُ الله والمُتَاكِمُ الله والمُتَاكِمُ الله والمُتَاكِمُ الله والمُتَاكِمُ ا

تبيار: الْقر آن

## حَمْحَصَ الْحَقُّ إِنَا الْوَدْتُكُ عَنَ تَفْسِهِ وَإِنَّهُ لِمِنَ الطَّيْرِقِينَ ®

الم بربوری می ب بن توداس کر این نفس کی طرف داخب کرتی عنی اوریت تک ده بجل بن سے منف ٥ در ایک الله کا کری کے ایک الله کا کری کے ایک الله کا کری کے ایک الله کا کری کے ایک الله کا کری کے ایک دائر الله کا در یعمی بان کے روز کا اس نے کہا بی نے یہ اس بے کہا تاکہ وہ بیان کے کری نے اس کے بیات اللہ دائر کری کے اس کے بیات دائر

## الْعَايِنِينَ

خیانت کرنے دالوں کی مازش کو کامیاب ہونے نہیں دیا 🔾

الله تعالیٰ کارشاد ہے: اور ہادشاہ نے کمایوسف کو میرے پاس لے کر آؤ ،جب ان کے پاس قاصد آیا توانسوں نے کس اپنے آقاکے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو ان عور تول کا کیا عال ہے جنسوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے بے شک میرار ب ان کی سازش کو خوب جانے والا ہے O (پوسٹ: ۵۰)

ن کا سارش کو توب جائے والانہ کا روشت بھا، علم دین کی وجہ ہے روز قیامت علماء کی مغفرت

جب وہ ساتی حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر معلوم کرکے بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو وہ تعبیر بتائی تو بادشاہ نے اس تعبیر کو بہت پند کیا اور کھا کہ یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ اور بیہ واقعہ عکم کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے علم کو ان کی دنیاوی مصیبت سے نجات کا سبب بنا دیا اور جب علم دنیاوی

کیونلہ اللہ تعالی نے مطرت یوسف علیہ السلام نے مہم کو ان کی دنیادی مسیبت سے مجات کا سب تصبت سے نجات کا سبب ہے تو آ فرت اور قیامت کے مصائب سے نجات کا سب کیوں نہیں ہو گا!

حضرت ثعلبہ بن الحکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل جب بندوں پر اپنا فضل کرنے کے لیے اپنی کرسی پر جیشا ہو گا تو وہ علماء سے قرمائے گا میں نے اپنا علم اور اپنا حکم (نظام' قانون) تم کو صرف اس لیے عطاکیا تھاکہ میں تہماری منفوت کرنا چاہتا تھا اور میں بے نیاز ہوں۔

المعجم الكبير رقم الحديث: ۱۳۸۱ عافظ الهيشى نے كهاس حدیث کے رادیوں کی توثیق کی گئی ہے: مجمع الزوائد ج۱۳۷ تاہم اس حدیث كا ایک رادی العلاء بن مسلمہ وضع فی الحدیث کے ساتھ متھم ہے اور البانی نے اس حدیث كا ذكر السلمة الفعیفہ میں كیا ہے رقم: معدد مال معرب معرب معرب من خوز ہے لیک ذرائل جدیث اللہ كارت کی البات کی اس مدین کے شروع ہو ہے ہوں

۸۷۷ ظلامہ یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل میں ضعاف کا اعتبار کیا جا آ ہے اور اس حدیث کے شواہد بھی ہیں) حضرت ابو موکی اشعری رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ قیامت کے دان

علماء کو اضائے گااور فرمائے گا: ہیں نے اپناعلم تم میں اس لیے نہیں رکھانقا کہ تم کو عذاب دول' جاؤ میں نے تم کو بخش دیا ہے۔ (المعجم الصغیرر قم الحدیث: 40 مافظ البیثی نے اس حدیث کو المعجم الکبیر کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور کہا ہے اس کی سند بہت ضعف مرہ مجموان اس 210 م

ضعیف ہے، مجمع الزدائد بجام ۱۲۶) حضرت واٹلہ بن الاسقع جوالیٹن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سائٹیل نے فرمایا: جب قیامت کادن ہو گاتواللہ علماء کو جمع کرکے

فرمائے گا: میں نے تمہارے دلول میں تحکمت اس لیے نہیں رکھی تھی کہ میں تنہیں عذاب دینا چاہتا ہوں، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ (اکامل فی ضعفاء الرجال ۹۲، صرے ۲۲، مطبوعہ دار اکتب العلمیہ بیروت ، ۲۷۷ء ، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۸۹۳)

جلد پنجم

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بوسف کی تحسین کرنا

جب باد شاہ کا قاصد حفرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کو ہلانے کے لیے پہنچاتو حفرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت تک قیہ خانے بے نکلنے ہے انکار کر دیاجب تک ان کی اس تهمت ہے براءت نہ شاہت ہو جائے۔

یک فید طاح کے لیے الوار رویا بہت سے ان اسام کرای عمل کی تعریف فی اگل سرد نے صلی تا یا مسلم زیاضہ میں ملا السام کرای عمل کی تعریف فی آئی سرد

بی صلی امند علیه وسلم نے جمنزت بوسف علیه السلام کے اس عمل کی تعریف فرمائی ہے: حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بین کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الکریم بن الکریم بن الکریم بن

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بین کرنے ہیں کہ رسول اللہ سی اللہ علیہ و سم سے فرمایا: العمریم بن العمریم بن العمریم الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہیں، آپ نے فرمایا: اگر میں قید خانہ میں آتی مدت رہتا جنتی مدت حضرت یوسف رے تیم، بجر مجھے قاصد بلانے آیا تو میں اس کے بلانے برچلا جاتی مجرآپ نے بیر آیت بڑھی: فیلسا جساءہ الرسول قبال

رجع التي ربك فسئله ما مال المسوة التي قطعن ايديهن - (يوسف: ٥٠)

(سنن الترمّدي رقم الحديث: ۱۳۱۷ المعجم الكبيرج ۹ ، رقم الحديث: ۳۷۱)

حضرت ابو ہری<sub>د</sub>ہ رضی امتد عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر **جھے بلایا جا ماق میں فور ا چلا** جا آور اپنے نے تصور ہونے کی حجت کو تلاش نہ کرتا۔ (حامع البیان جز ۳۰ ص۳۰)

کرمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ججھے حضرت یوسف کے صبراور ان کے کرم پر تعجب بو آب ہند ان کی مغذت فرمائے جب ان سے موٹی اور دلی گایوں کے متعلق سوال کیا گیاہ اگر ہیں ان کی جگہ ہو آباؤ ان کو بالگل جواب نہ دیتااور میہ شرط رکھتا کہ پہلے وہ مجھے قید خانے سے نکالیں اور مجھے حضرت یوسف کے صبراور ان کے کرم پر تعجب ہو آباؤ میں ان کی جگہ جو آباؤ ہیں دروازے سے نکلنے کی طرف جدی کر آبائین حضرت بوسف نے یہ ارادہ کیا کہ ان کے باس قاصد آباؤ اگر ہیں ان کی جگہت ظاہر ہو جائے۔ جدی کہ ہو آباؤ ہیں دروازے سے نکلنے کی طرف جدی کر آبائین حضرت بوسف نے یہ ارادہ کیا کہ ان کے باس قاصد آباؤ قرائے ججت ظاہر ہو جائے۔

(مند احمد جسه) رقم الحديث: ٧٣٣٧ طبع جديد دار الفكر ، جامع البيان رقم الحديث: ١٣٨٣٣)

ر ہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے توقف کرنے کی وجوہات

حضرت يوسف عليه السلام في اس وفت تك قيد خاف ي فكفي في توقف كياجب تك كدان ب تصور مونا واضح نه مو

جے اس میں حضرت یوسف ملید السلام نے احتیاط اور دانش مندی کوجو طموظ رکھااس کی حسب ذیل وجوہات میں:

(۱) اگر حضرت بوسف بادشاہ کے باانے پر فور آچلے جاتے تو پاوشاہ کے دل میں حصرت بوسف پر لگائی ہوئی تہمت کا اثر باق رہتا اور جب خود بادشاہ نے حصرت بوسف پر لگائی ہوئی تہمت کی تفتیش اور حقیق کی اور حضرت بوسف علیہ السلام کا بے قصور

ہوناواضح ہو کیاتو اب کسی کے لیے میٹخوائش نہ رہی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کروار پر انگلی اضا یا۔

(۲) جو شخص بارہ یا چودہ سال قید خانہ میں رہا ہو پھراس کو قید خانہ سے نگلنے کاموقع ملے تو وہ رہائی کی طرف جھیٹ پڑتا ہے، اور جب حضرت یوسف نے قید خانے سے نگلنے میں تو تف کیا تو معلوم ہو گیا کہ حضرت یوسف انتہائی وانش مند، مختاط اور بہت صابر جن' اور ایسے مخص کے متعلق یہ یاور کیاجا سکتا ہے کہ وہ چرفتم کی تہمت ہے بری ہو گا' اور ایسے مخص کے متعلق سے یقین

ماہر بین اور ایسے حص کے مسلق بید باور کیا جاسلا ہے کہ وہ ہر م می حمت سے برمی ہو 10اور ایسے حص سے میں بیدین کے کیا جا سکے گاکہ اس پر جو اتمام لگایا جائے گاوہ جھوٹا ہوگا۔

(۳) حضرت ہوسف علیہ السلام کا بادشاہ ہے مید مطالبہ کرنا کہ وہ ان کے بے قصور ہونے کو ان عور توں سے معلوم کرے ، ان کے بہت زیادہ پارساادریاک دامن ہونے کو ظاہر کر آ ہے، کیونکہ اگر وہ ذرا بھی اس برائی میں ملوث ہوتے تو انہیں میہ خطرہ

پو ناکه وه عورتین پیلے کی طرح بجران پر الزام لگادیں گی۔ تبیان القرآن جلائی (۴) بب حضرت یوسف نے ساتی ہے یہ کما تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا تو اس کسنے ہی کی وجہ ہے ان کو سات سال یا نو سال مزید قید میں رہتا پڑا اور جب بادشاہ نے ان کو بلایا تو انہوں نے اس کے بلانے کو کوئی ایمیت نہیں دی اور اس کے بلانے پر نہیں گئے ، بلکہ اپنے بے قصور ہونے اور اس تھت ہے بری ہونے کی کوشش کی اور ہو سکتا ہے اس سے حضرت ہوسف کی مراویہ ہو کہ ان کے دل میں اب بادشاہ کے بلانے کی کوئی ایمیت نہیں اور بیر اس بات کی تلافی ہو کہ پہلے انہوں نے اپنا معالمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے چش کرنے کی بجائے ساتی کے توسل ہے بادشاہ کے پاس چش کرایا تھا۔ جیل بھرو تح بیک کاعدم جواڑ

میں مرد رہیں محمد ایسوں میں اگر اتنی مدت میں ایس کے جو یہ فرمایا تھا کہ جتنی مدت حضرت یوسف قید میں رہے ہیں اگر اتنی مدت میں قید میں رہاتو بادشاہ کے بلانے پر چلا جا آبا اس کا ایک معتی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی تحسین ہے اور ان کے صبراور صبط کی تعریف ہے اور اس کا دو سرا معتی یہ ہے کہ مومن اور خصوصاً ہی کے لیے قید میں رہناکوئی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ آزاد فضامیں امند تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے : حقوق اللہ اور حقوق العباداوا کرنے اور تبلیغ کرنے کے جتنے مواقع ہوتے ہیں وہ قید خانے میں میسر نہیں ہوئے اور آپ کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں حضرت یوسف کی جگہ ہو تا تو قید خانے ہے باہر آگر اپنے ہے قصور ہوئے کو واضح کر تا اور اس ارشاد سے نبی صلی اللہ علیہ و سلم ہمیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ از خود بلا اور مصیبت میں گرفتار ہونا اور اپنے آپ کو قید کے چیش کرنا جائز نہیں ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ آج کل بعض سابی لیڈر جو خود گرفتاریاں چیش کرتے ہیں اور جیل اور جیل خود کی چیش کرنا جائز نہیں ہے ،

حفرت يوسف كانتمت لكائے واليوں كى تعيين نه كرنا

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: بادشاہ نے پوچھو کہ ان عور توں کا کیا عال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے،
اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے میہ تصریح نمیں کی عزیز مصر کی یوی سے پوچھو حالا نکہ اس معاملہ میں سب سے زیادہ وہ
پیش پیش نتھی، اور آپ کو قید کرانے میں اس کا ہاتھ تھا ہہ آپ کا خلق کریم تھا کہ آپ نے اس کا صراحتاً نام نمیں لیا۔ حضرت
پوسف علیہ السلام کے اس قول سے پتا چاتا ہے کہ ان عور توں نے حضرت پوسف علیہ السلام پر الزام لگایا اور آپ پر اس برے
کام کی تہمت لگائی تھی، لیکن آپ نے معین کر کے کسی عورت کانام نہیں لیا اور خصوصیت کے ساتھ کسی عورت کی شکایت
نہیں ای ۔

ین د. مصری عور توں می سازش کی وجوہ

حضرت یوسف نے فرمایا: میرارب ان کی سازش کو خوب جاننے والا ہے، ان کی سازش کی حسب ذیل وجوہ ہیں: (۱) ان عورتوں میں سے ہرا میک عورت حضرت یوسف سے اپنی خواہش پوری کرنی چاہتی تھی اور جب وہ اپنے مقصد میں ناکام ہوگئی تواس نے انتقاباً حضرت یوسف علیہ السلام پر برائی کی تهت لگائی۔

(۲) میہ بھی ہوسکتاہے کہ ان میں ہے ہرعورت یوسف کواس پر آمادہ اور تیار کرتی رہی ہوکہ وہ ان کی مالکہ لیعنی عزیز معرکی بیوی کی خواہش پوری کرمیں اور حضرت یوسف علیہ السلام اس کو نہیں مائتے تھے اولااس لیے کہ بیہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی، ثانیٰ اس لیے کہ عزیز معرف اس فتم کی برائی اور بے حیائی ہے دور رہتاہے اور ثالثا اس لیے کہ عزیز معرکے حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت دنیاوی احسان تھے، اس نے آپ کی بہت اچھی طرح پرورش کی تھی، رابعا اس لیے معربے معرک بیوی کے خزیز معرک بورش کی تھی، رابعا اس لیے کہ عزیز معرک بورش کی تھی، وربت کو کوئی شخص

بجین ہے ماں کا قائم مقام سمجھتا رہا ہو وہ جوان ہونے کے بعد اس کے متعلق ایسا کب سوچ سکتا ہے، بیہ تو عام آدی ہے بھی متصور نہیں ہے چہ جائیکہ اللہ کے نبی ہے، ان وجوہات کی بناء پر حضرت یوسف علیہ السلام، عزیز مصرکی ہوی کے متعلق ان مورتوں کی سفارش کو تختی کے ساتھ رد کرتے رہے۔

۱۳۱ وہ سب عورتیں جب اپنے مقصد میں ناکام اور نامراد ہو گئیں تو ان سب عورتوں نے مل کر عزیز مصرکے سامنے حضرت یوسف کی کردار کشی کی و آپ بر الزام رکگیا اور بری تهت لگائی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: گادشاہ نے (ان عور توں کو ہلا کرا پوچھا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تقمی؟ انہوں نے کہا حاش للہ! ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں جائی، عزیز مصرکی ہوی نے کہا اب تو حق بات ظاہر ہو گئ ہے، میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی تقی اور بے شک وہ بچوں میں سے تقے (پوسف: ۵۱) عزم نے مصرکی ہیو کی کا اعتراف اور حضحص کا معنی

بادشاہ نے ان عور توں سے یہ کما کہ اس وقت کیا ہوا تھاجب تم نے یوسف کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تھی؟ اس کے بھی حسب سابق دو محمل ہیں: ایک یہ کہ ان میں سے ہر عورت خود اپنے لیے معزت یوسف میں طع رکھتی تھی اور دو سرایہ کہ سب عور تیں ال کر حضرت یوسف کو عزیز مصرکی یوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار کرتی تھیر -

اس مجلس میں عزیز مصری یوی بھی حاضر تھی، اور اس کو علم تھا کہ یہ تمام تحقیق اور تغییق اس کی وجہ ہے ہو رہی ہے، اس لیے اس نے حقیق اور تغییق اور تغییق اس کی وجہ ہے ہو رہی ہے، اس لیے اس نے حقیقت ہے پر وہ اٹھایا اور کماا ب تو حق بات طاہر ہو ہی گئی ہے میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی اس تھی، ممکن ہے اس کے دست نے عورتوں کا ذکر کیا اور اس کا نام منیں ایر اور اس کی پرورش کے جو حقوق تھے ان کی رعایت کرتے ہوئے اس کا پروہ رکھاتو اس نے بھی حضرت یوسف کے اس حسن اطلاق کے بدلہ میں یہ طاہر کیا کہ حضرت یوسف کے اس حسن اطلاق کے بدلہ میں یہ ظاہر کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہرفتم کے گناہ اور تھمت سے بری ہیں اور یہ اقرار کیا کہ گناہ اس کی جنب سے قاہ اس نے حصرت بوسف کو گناہ کی دعوت دی تھی لیکن انہوں نے اپنا وامن بچالیا۔

اس آیت میں یہ الفاظ: حصد الدن اس کامنی ہے حق واضح اور منکشف ہوگیا اور ولوں میں جاگزین ہوگیا۔ جب اونٹ زمین پر میٹھ جائے اور قرار پکڑ لے تو عرب کتے ہیں حصد حص البعیبر فی سروک، زجاج نے کما یہ حقد سے اللہ ہوگیا۔ ماخوذے، عرب کتے ہیں سانب حصد الدی میں حصد الساطل ، حق کاحقد باطل کے حقد سے الگ ہوگیا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس نے کہا میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کے پس پشت اس کی خیانت نمیں کی اور یہ بھی جان لے کہ دینک اللہ خیانت کرنے والوں کی سازش کو کامیاب نمیں ہونے دیتا0(یوسف: ۵۲) کیس پیشت خیافت نہ کرنے کے دو محمل

اس آیت کے دو محمل میں:ایک بیہ کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے اور دو سرا بیہ کہ بیہ عزیز مصر کی بیو می کا قول ب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنها مجاہر، قداہ اور ابو صالح نے بیہ کما ہے کہ بیہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے۔

ا جامع البیان ج ۹۳ می ا۳۱ می ا۳۱ تغییرامام این انی حاتم نے ۷۲ میں ۱۳۵۷ الفت کیت والعیب ورج ۴۳ می ۴۳۸ زادالمیسرخ ۴۳ می ۴۳۸ ا اگر اس کلام کا قائل حضرت یوسف علیه السلام کو قرار دیا جائے تو اس پر بید اعتراض ہو گا کہ اس سے متصل پہلی آیت میں عزیز مصر کی ہو ی کا کلام تھا کہ اب تو حق بات طاہم ہو ہی گئی ہے، میں خوداس کو اینے نفس کی طرف راغب کرتی تھی اور پھر

تبيان القرآن جلا يُجم

اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام ہو تو یہ ہے ربط ہو گا' اس کلبواب بیہ ہے کہ اس کلام کے بے ربط ہونے کی کیا وجہ ہے جب کہ یہ الگ الگ آمیس میں اور قرآن مجید میں اس کی کی نظائر میں: مَالَا اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى مُونَا كُلُونِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّ

فَالَ الْسَلَاكُوسُ فَوْهِ مِرْعَوْلِ إِنَّ هَلْاَ لَسَلَحِرَ فَرَوْلَ لَى قَوْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال عَسْمِ ( (الافراف: ١٠٩)

میچی ○(الاعراف: ۱۰۹) او راس کے متصل بعد دو سری آیت میں فرعون کا کلام ہے:

تر دور وسرد (الاعراف: ۱۱۰) نتامبروں دالاعراف: ۱۱۰) بلکہ قرآن مجید میں اس کی بھی مثال ہے کہ ایک آیت میں دو قائلین کا کلام ہے:

(میمن: ۵۳) نے عدد فرمایا۔ دو سمرالحمل میہ ہے کہ میہ عزمیز مصر کی بیوی کا قول ہے اور اب میہ قول 'سابق قول ہے متصل ہو گاکہ اس نے میہ کساکہ میں نے۔ اعتراف۔ ۲ ، لے کمامے تاکہ یوسف مد جان ہے کہ میں نے اس کے پس پیشت اس کے خلاف جھوٹ بول نراور اس پر

نے بیا اعتراف اس لیے کیاہے تاکہ یوسف بیہ جان لے کہ میں نے اس کے پس پشت اس کے خلاف جھوٹ بول کراور اس پر بہتان گاکر خیانت نہیں کی۔

حضرت يوسف عليه السلام نے پس پشت كسى كى خيانت نهيں كى حضرت يوسف عليه السلام نے كس موقع بريد كلام فرمايا تھا؟ اس كے متعلق دو قول ہیں:

رائے جب ساقی حضرت یوسف ملید السلام کے پاس لوٹ کر قید خانہ میں آیا تا اس وقت انہوں نے فرایا: میں نے یہ تفییش ان جب ساقی حضرت یوسف ملید السلام کے پاس لوٹ کر قید خانہ میں آیا تا اس وقت انہوں نے فرایا: میں نے یہ تفییش

رہ بہت ماں ترکیز کے لیے مواہد ہو ہائے کہ میں نے اس کے پش پشت خیانت نہیں گی۔ یہ حضرت ابن عباس اور ابن جرتج اس لیے کرائی ہے کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پش پشت خیانت نہیں گی۔ یہ حضرت ابن عباس اور ابن جرتج کا قول ہے۔

 (۲) حضرت ابن عباس کا دو سرا قول مید ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے اس وقت انہوں نے فرمایا: میں نے یہ تفییش اس لیے کرائی ہے.....

حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بیہ فرمایا تھا: تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پس پشت خیانت نمیں گئ حضرت ابن عباس 'حسن' عبایہ' قبادہ اور جمہور نے کہا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پس پشت اس کی خیانت نمیں گئ اور ضحاک نے حضرت ابن عباس کا دو سرا قول روایت کیا ہے کہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے عزیز مصر کے پش پشت اس کی خیانت نمیں گئ اور تیسرا قول ہیہ ہے کہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پس پشت اس کی خیانت نمیں کی اور بادشاہ کی خیانت کی قوجیہ ہیہ ہے کہ بادشاہ کے وزیر کی خیانت کرنا بھی یادشاہ کی خیانت ہے ۔ (اس کے ملاوہ ایک اور قول بھی ہے لیکن وہ امتاواضح نمیں ہے اس لیے ہم نے اس کو ترک کردیا۔)

(زادالمسيرج ٢٠، ص ٢٣٣، مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت ٤٠ ١٣٠٥)

حضرت یوسف کی پاکیزگی پر دلا ئل په آیتن حضرت یوسف علیه السلام کی ع

یہ آیتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت اور پاکیزگی پر حسب ذیل وجوہ سے دلالت کرتی ہیں: القد آن

جلد پنجم

(۱) عزیز مصری یوی نے اعتراف کیا کہ میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی تھی۔

(٢) اور مزيد به كماكه بے شك وہ يجول ميں سے تھے- (يوسف: ۵۱)

(٣) اس کامعتی ہیہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے اس قول میں سیج تھے: اس عورت نے خود مجھے اپنے نفس کی طرف راغب کیا تقا۔ (یوسف: ٣١)

(٣) بے شک اللہ مجرموں کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ (یوسف: ۵۲)

یعنی جو محض خائن اور سازشی ہو آہے وہ ضرور رسوا ہو جا آہے سواگر میں خائن اور سازشی ہو آبو ضرور رسوا ہو جا آباور جب کہ اللہ تعالی نے جھے رسوا ہونے نہیں دیا اور جھے اس الزام اور تهمت سے بری کرا دیا تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ میں خیانت کرنے والانہ تھا۔

(۵) اگر حضرت بوسف نے معاذاللہ کوئی جرم کیا ہو آتو آپ اس بات کی برگز جرات نہ کرتے کہ اپنا اوپر گلی ہوئی تهمت کی تفتیش اور تحقیق کرانے کے لیے باوشاہ کے پاس پیغام جیجیج ایسااقدام وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اپنی پاکیزگی اور پارسائی پر یقیس واقع اور کامل اعتاد ہو۔

(۲) وہ عور تی یو سف علیہ السلام کی پاکیزگی اور طمعارت پر پہلے بھی ہیہ کمہ کر شہادت دے چکی تھیں سجان اللہ یہ بشر نمیں بیں یہ تو معزز فرشتے ہیں- (بوسف: ۳۱)

اور اب دوسری بار بھی انہوں نے کما: سیمان اللہ ! ہم نے اس میں کوئی بڑ ائی نہیں جانی - (بوسف: ۵۱)

ای طرح عزیز مصر کی بیوی نے پہلی بار بھی حضرت بوسف علیہ السلام کی پاک دامنی میہ کمہ کر بیان کی: میں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تفاسویہ نج گیا۔ (بوسف: ۴۳)

اور دو سری ہار بھی اس نے اعتراف کیا کہ اب ت<sup>و ح</sup>ق بات ظاہر ہو ہی گئی ہے میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی تھی۔ (یوسف: ۵۱)

## وَمَاۤ أَبُرِّئُ نَفْسِیْ إِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّا رَقْ إِالسُّوْءِ إِلَّاماً

اور من این نفس کویت صور شین قرار دنیا، ب شک نفس تو برای کابست محمد دینے والا ہے، سوا اسس کے

ڒڿؚ؋ؘڔٳڹٚؿ۠ٵؚڰؘڔۜؾٛۼڡؙ۫ۏ؆ڗڿؽؙڠۅۘۊٵڶٲڵؠڵؚڬٲٮؙٛؿؙۅٝؽٚ

بِهُ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي ۚ فَلَمَّا كُلُّمُهُ قَالَ إِنَّكَ الْيُؤْمَرُ لَدَيْنَا

كراكوا بي اس كراية يدي فقوم ركول كالم بهرجب إوشاه فياس م منتكو كوكم الديوسة إياب آج ب مار يزوي

مَكِيْنُ اَمِيْنُ® قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَا بِنِ الْاَرْضِ ۗ إِنِّي

مقندر اورامات دادین (و اوست نے) کما مجھے اس ملک سے خزاؤں پر مقرر کر دیں ۔ بے شک میں

Marfat.com

الجزءا

40

حفیظ علیم و کن لک مکتالیوسف فی الروس یکبوا مناظ ترف دالا عملیم و ادرای برن برخ برن این سایی ده ای سایی ده ای سایی مناها حیث یشاء فون فی بیش برخ برنامن نشاء و لا نفی برخ مناها حیث می بین بین دمت بین این دمت بینات بی ادر بین کا فارن کا ایر کر بیان دبنا پایت می دیا بیت می بی بین دمت بینات بی ادر بین کا کنواوکا نوا اجرا لمحسنین و کر جرا این لائے در اخری حیبر کرانی ایکنواوکا نوا مان بین کرت ۱ در جورگ ریان لائے در اخری درت درج ان کے اور این کے اور این کا

يَتُفُونَ ١

اجربت بترسيه

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (یوسف نے کما) اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا ہے شک غس تو بُر ائی کا بہت تھم دینے والا ہے، موااس کے جس پر میرارب رحم فرمائے، بے شک میرارب بہت بخشے والا، بے حدرحم فرمانے والا ہے ( (بوسف: ۵۳)

حضرت بوسف کے اس قول کی توجیہ کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا

مفسرین کا اس اختلاف ہے کہ اس قول کے قائل حضرت یوسف میں یا عزیز مصری یوی تھیج قول ہیہ ہے مداس قول کے قائل حضرت یوسف میں یا عزیز مصری یوی تھیج قول ہیہ ہے مداس قول کے قائل حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور اس آیت کا معنی ہیہ ہے: میں اپنے نفس کو خطائر اور اخزشوں سے پاک قرار شمیں دیتا کیونکہ انسانی خواہشیں اللہ تعالی کے احکام اور اس کی رضا کے خلاف کیوں نہ ہوں ، ہاں مخلوق میں سے جس پر میرا رب رحم فرمائے تو وہ اس کو خواہش کی بیروی کرنے اور بری بات تعالی ہے تو بھی نفس کے احکام کی اطاعت کرنے ہے نجات عطافر ما تا ہے اور بری کرنے والد تعالی ہے تو بھی ایس کو مزاد ہے اور اس کو رسوا کرنے ہے درگزر فرما تاہے ، اور ای طرح آخرت میں بھی۔
کرے تو اللہ تعالی دنیا میں اس کو مزاد ہے اور اس کو رسوا کرنے ہے درگزر فرما تاہے ، اور ای طرح آخرت میں بھی۔

رسے والد محال دیا ہے۔ اور اس ور تو اور اس ور تو اس کی مضرین نے متعدد وجوہ بیان کی ہیں جن میں ہوت ہیں وجوہ نا گفتنی مضرین نے متعدد وجوہ بیان کی ہیں جن میں سے بعض وجوہ نا گفتنی ہیں۔ صبح وجہ یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا: میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کے ہیں پشت اس کی خیات نمیں کی اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ میں نے جو یہ کما ہے ہو سکتا ہے یہ اپنی تعریف اور خود مرائی اور خود متائی کے ذمرہ میں آیا ہو اور اللہ تعالی نے خود متائی سے متع فرمایا ہے اس کے اس کے ازالہ اور تالی کے طور پر فور افرمایا: اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا ہے شک نفس تو برائی کابت تھم دینے والا ہے سوااس کے جس پر میرارب رحم فرمائے۔

دو مرا قول یہ ہے کہ یہ عزیز مصرکی ہوی کا قول ہے جب اس نے اپنی خطا کا اعتراف کرلیا اور یہ اقرار کرلیا کہ اس نے حضرت یوسف کو ورغلایا تھا اور حضرت یوسف نے گناہ ہے اپنا وامن بچالیا تھا تو بطور احتذار کے کہا کہ میں اپنے آپ کو ہے

جلد پنجم

تصور نہیں کہتی ہے ٹیک نفس تو برائی کابت تھم دینے ولا ہے سوااس کے جس پر میرارب رحم فرمائے' بے ٹیک میرارب بہت بخشے والا ہے حد رحم فرمانے والا ہے - (یوسف: ۵۳)

یہ قول اس لیے تھیجے نمیں ہے کہ عزیز مھرکی ہو می ہت پرست تھی اس کا بید کہنا متھور نمیں ہے کہ سوااس کے جس پر روں نے مرف کڑی بھران میں بہت بخشے والا کے جو میران سے نہ کہنا چھرتے بعید نظر البیاری کراا گیا ہے۔

میرا رب رحم فرہ نے' بے شک میرا رب بت بخشے والا' بے حدم مریان ہے ' بید کمنا حضرت بوسف ملیہ السلام ہی کے لا <mark>کق ہے۔</mark> حضرت بوسف علیہ السلام نے جو فرمایا تھا: اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا' اس کی دو مری وجہ یہ ہے کہ

جب حضرت یوسف نے قرمایا تھا 'میں نے اس کے لیس پشت اس کی خیانت نہیں کی '' قواس کا پیر مطلب نہیں تھا کہ ان کو اس نعس کی طرف رغبت نہیں تھی یا ان کانفس اور ان کی طبیعت اس فعل کی طرف ائل نہیں تھی کیونکہ غس تو برائی کا تھم دینے

ونا ہے اور طبیعت لذات کی شاکق ہوتی ہے اور اس کلام ہے حضرت یوسف نے بیہ طاہر فرمایا کہ ان کااس گناہ کو ترک کرنااس وجہ سے سمیر تھا کہ ان کواس فعل کی طرف رغبت نہیں تھی یا اس کی طاقت نہیں تھی بلکہ ان کااس گناہ کو ترک کرنا محض اللہ

تی کے نار اور اس کے خوف کی وجہ سے تھا، بعض لوگول نے تکھا ہے کہ انبیاء علیم السلام میں گناہوں کی طاقت اور قدرت خیس ہوتی اور وہ اپنے اختیار سے کناہوں کو ترک نمیں کرتے بلکہ ان کا گناہوں کا ترک کرنا فرشتوں کی طرح اضطراری ہو تاہ

سوان کابیہ قول عصمت کی آخریف سے عدم وا تفیت پر جنی ہے۔ عصمت کی 'خریف

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتازاني متوفى اوع د ككهة مين:

عصرت کی حقیقت بید ہے کہ القد تعالی بندہ میں اس کی قدرت اور افتیار کے باوجود گناہ نہیدا کرے اس کے قریب بید تعریف ہے: عسمت اللہ تعالی کا لطف ہے جو بندہ کو اجھے کاموں پر ابھار آئے اور برے کاموں ہے روکتا ہے باوجود اس کے کہ بندہ کو گناہ پر افتیار ہو ہ ہے تاکہ بندہ کا مکلت ہونا صحیح رہ اس لیے بیٹے ابو منصور ماتر پدی نے فربایا: عصمت مکلت ہوئے کو زاکل منہیں کرتی ان تعریفوں ہے ان لوگوں (بعض شیعہ اور بعض معتزلہ) کے قول کا فساد ظاہر ہوگیا جو بیے کتے ہیں کہ عصمت نفس انسان یا اس کے بدن میں ایک فاصیت ہے جس کی وجہ ہے گناہ کا صدور محال ہوجا آئے کیونکہ اگر کسی انسان ہے گناہ کا صدور محال ہو قواس کا مکلت کرتا صحیح ہو کانہ اس کو اجر د تواب دینا صحیح ہوگا۔ (شرع عقائد منہ میں بہ اسمبلومہ نور محمد اسمبلام کرا چی)

علامه مش الدين احمد بن موى خيالي متوفي ٥٨٥ لكيت بين:

کناہوں پر قدرت کے باد جو د گناہوں ہے بیچنے کے ملکہ (ممارت) کو عصمت کہتے ہیں۔

( حاثيته الخيال ص ١٣٦) مطبوعه مطبع يوسفي لكهنؤ )

قاضی عیاض بن موی مالکی متوفی ۵۴۴ھ لکھتے ہیں:

جمہورا س نظریہ کے قائل ہیں کہ انبیاء علیم السلام اپنے کسب اور اختیار سے اللہ کی طرف سے معھوم ہوتے ہیں' اس کے برخلاف حسین الخبار (معتزلی) نے یہ کما ہے کہ انبیاء علیم السلام کو گناہوں بر پاکٹل قدرت نمیں ہوتی۔

(الثقاءج ٢٠ ص ١٢٥ مطبوعه ملتان)

علامه قاسم بن قطلوبغا حنى متونى ٨٨١ه لكهيتين

عصمت کی حقیقت بیہ بے کہ اللہ تعالیٰ بندے میں گناہ کی قدرت اور اختیار کے باوجود گناہ کو پیدا نہ کرے۔

(شرح المسائرة؛ ص ٢٩٠، مطبوعه دا ئرة) لمعارف الاسلاميه بلو ; شان)

حکماء کااس میں اختلاف ہے کہ نفس امارہ کیا چیز ہے جو برائی کابہت حکم دیتا ہے۔ محققین نے یہ کہا ہے کہ نفس انسان ا یک چیزے اور اس کی صفات بہت ہیں؛ جب بیر اللہ عزوجل کی معرفت میں ڈویا ہوا ہو آئے تو بھر یہ نفس مطمئنہ ہو تاے اور جب به شموت اور غضب کی طرف ما کل ہو تو گِیر بید نفس امارہ ہو بآہے ' اور نفس جو بڑا کی کابہت تھم دیتا ہے اس کاسب سیے ہے کہ نفس ابتدا ہے ہی دنیا کی رنگینیوں اور پر کشش چزوں ہے دلچیبی رکھتا ہے، محسوسات کا عالم اس کے مشامہ میں ہو آئ اور آخرت کاعالم اور آخرت کی پڑ کشش چزس اس کی نظر ہے غائب ہوتی ہیں اور بہت کم لوک ایسے ہوتے ہیں : • حسن ظاہر کو چھوڑ کر حسن غائب کی طرف متوجہ ہوں' اس لیے اس ظاہر عالم کی پڑ کشش چیزیں اس کو اپنی طرف کھینچ ہیں اور بہت قلیل لوگ ایسے ہوتے میں جوان جسمانی لذات کو چھوڑ کر روحانی لذتوں کی طرف راغب ہوں اس لیے باعمام اساں <sup>ہوئیس</sup> برائی کا تھم کر تاہے؛ البتہ وہ 'لفوس قد سیہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت میں متغرق رہتے ہیں' اس کی صفات کامعا حہ سرت ہیں؛ ان کی طبیعت شریعت کے سانچہ میں وُ ھلی ہوئی ہوتی ہے؛ ان پر یہ حاضرادر ظاہری رنگینیاں اور پر مُشش چیزیں اثر انداز نہیں ہو تیں اور ان پر املند تعالیٰ کی معرفت اور اس کے خوف کا اس قدر غلبہ ہو تاہے کہ ان کے دلوں میں تبھی کناہ کاخطرہ نہیں ہو آاور انہی لوگوں کانفس مطمئن ہو آے۔

اس آیت ہے یہ بھی معلوم ہو آے انسان اس وقت گناہ ہے بچ سکتاہے جب اللہ تعالیٰ کی رصت اس کے شامل حال

اللّٰد تعالیٰ کاارشاد ہے: اور بادشاہ نے کہااس کو میرے پاس لے کر آؤ' میں اس کواینے لیے مخصوص رکھوں گا' پھر جب باد شاہ نے اس سے گفتگو کی تو کہا(اے پوسف!) آپ آج سے ہمارے نزدیک مقتدر اور امانت دار ہیں 🗅 (پوسف: ۵۸۰) بادشاه كاحضرت يوسف كوايينياس بلانا

امام ابو جعفم محمد بن جریر طبری نے لکھا ہے: بادشاہ ہے مراد ہے مصر کا بادشاہ - امام ابن اسحاق نے کہا: وہ الوليد بن الريان ے - (جامع البیان جزسا) ص ٢٠ مطبوعه دار الفكر بيروت، ١٥٧٥هـ)

امام رازی نے کما: اس میں اختلاف ہے کہ اس بادشاہ ہے مراد کون ہے، بعض نے کما اس ہے مراد عزیز مصرب - یعنی بادشاہ کاوزیر اور بعض نے کمااس سے مراد بادشاہ ہے بعنی الولید بن الریان- اس پر دلیل میہ ہے کہ بادشاہ نے کمامیں اس کو اپنے لیے مخصوص رکھوں گااور اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصرکے لیے مخصوص بتھی اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں الملکئے مراوبادشاہ ہے۔

حضرت بوسف عليه السلام جب قيد مين تقع توان كياس حضرت جبريل عليه السلام آئ اور كها: دعا يجيح: اب الله! میرے لیے کشادگی اور قیدسے نگلنے کی راہ پیدا کروے اور مجھے وہاں ہے رزق عطا فرہا جہاں ہے مجھے گمان بھی نہ ہو' اللہ تعالٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے لیے قید ہے رہائی کا سبب بیدا فرمادیا ، قر آن مجید میں ہے:

اور جو اللہ ہے ڈر آے ' اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا كرويتا ہے، اور اس كو وہاں ت رزق عطافر، ت جمال ہے اس کا گمان بھی نہیں ہو آیا اور جو اللہ پر تو کل لر آیہ تو ابتد اس

کے لیے کافی ہے۔

تبيان القرآن

فيهر حسية - (الطلاق: ٣-٣)

وَمَنْ يُنْتَقِ اللَّهُ يَحْعَلْ لَهُ مَحْرَحًا كُوْيَرُونُهُ

مِنْ حَيْثُ لَا يَحْنَسِ عُلَوْمُ أَيْتُوكُّ الْعَلَمُ اللَّهِ

جلدينجم

## حضرت بوسف سے بادشاہ کے متاثر ہونے کی وجوہات

ا بدشاہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت زیادہ متقد ہوگیا تھا اور ان کو اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتا تھا اس کی حسب

ذيل و.وه مين:

(۱) بادشاہ حضرت یوسف ملیہ السلام کے علم ہے بہت متاثر ہوا تھا ہم کیونکہ جب بادشاہ کے خواب کی تعبیرے اس کے تمام ارکان دولت عاجز ہوگئے تھے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے برجت اس خواب کی تعبیر بتائی اور اس کو جو پریشانی لاحق ہونے والی تھی، اور اس قوم ہر جو مصیبت آنے والی تھی اس کو دور کرنے کا طریقتہ بھی بتادیا۔

(۲) و دهنرت یوسف ملیه السلام کے صبراور منبط سے بھی بہت متاثر ہوا کیونکہ جب اس نے دهنرت یوسف علیه السلام کی ربائی کا تھم بھجاتو دهنرت یوسف علیه السلام نے اس وقت تک قیر خانے سے نگلنے سے انکار کردیا جب تک کہ تمام الزاموں اور تہتوں سے دهنرت یوسف علیه السلام کی براء ت خلاجمتہ ہو جائے۔

(۳) وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ادب اور احترام اور ان کی پروہ پوشی کی صفت ہے بھی بہت متاثر ہوا کیو نکہ انہوں نے صرف یہ فرمانی کہ انہوں نے سپ کی خرض عزیز کے صرف یہ فرمانی کہ ان عور توں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ (یوسف: ۵۰) حالا نکہ آپ کی غرض عزیز مصرکی یوں کا حال معلوم کرنا تھا جس نے آپ پر جمعت انگئی تھی لیکن آپ نے اس کا پروہ رکھااور باقی عور توں کاؤکر کیا جب کہ باتی عور توں کا وجہ ہے اس قید بیاتی عور تھی اور الزام کی وجہ ہے اس قید بیس کر قبار ہوئے تھے اور بیر آپ کا نمایت درجہ کا ظرف اور حوصلہ تھا۔

(۴) وہ آپ کی پاکیزگی اور پارسائی اور آپ کے ٹھوس اور پختہ کردار کی وجہ ہے بھی متاثر ہوا کیونکہ جو آپ پر تہمت نگانے والے تنے ان سب نے آپ کی ان تہموں ہے براءت کا اعتراف اور اقرار کرلیا۔

(۵) آپ کے ساتھ قید میں جو ساتی رہا تھا اس نے آپ کی بہت تعریف کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتے میں اور دو سرب قیدیوں کے ساتھ بہت نیک سلوک کرتے ہیں؛ تیاروں کی عیادت کرتے ہیں اور ہر کسی کے کام آنے کی و حش کرتے ہیں۔

یہ ایک وجوہ بیں کہ ان میں ہے ایک وجہ بھی کسی شخص میں پائی جائے تواس شخص ہے لوگ متاثر ہوں گے تو جس شخص میں بیہ تمام وجو ہات پائی جائیں تو لوگ اس ہے کس قدر زیادہ متاثر ہوں گے اور کشتے زیادہ اس کے عقیدے مند ہوں گے۔ "

جب بادشاہ حفرت یوسف علیہ السلام کی ان صفات اور ان کے ان ثنا کل اور خصا کل پر مطلع ہوا تو وہ حضرت یوسف علیہ اسلام کو اپنے ساتھ رکھنے کا خواہش مند ہوا اور وہ اس پر راغب ہوا کہ ان کو اپنے لیے مخصوص کر لیے۔ -

حضرت بوسف کارہا ہو کر بادشاہ کے دربار میں جانا

حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بادشاہ کا قاصد ان کو بلانے کے لیے پہنچاتو اس نے کہا: آپ نماد ھو کر وقید کے کیٹر کے ان رکز عمدہ لباس پہنیں اور میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلیں، حضرت یوسف نے قید خاند سے نکلنے سے پہلے قید خاند کے کہنے قد خاند سے نکلنے سے پہلے قید خاند کے دروازہ پر لکھ دیا: "یہ آزائش اور استخان کی جگہ یہ زندہ لوگوں کا قبرستان ہے، یہ و شنوں کے ہننے کاموقع ہے اور چوں کی تجربہ گاہ ہے۔ "جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچ تو یہ دعا کی: اے اللہ! میں اس کی فیرسے تیری فیر کا سوال کرتا ہوں، اور جب اس کے پاس داخل ہوئے تو میران کرتا ہوں، اور جب اس کے پاس داخل ہوئے تو میران نربان میں اس کے حق میں دھائیہ کلمات کے۔

تبياز القرآن

جكد پنجم

باد شاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس لیے اپنے ساتھ مخصوص کرنا جاہا تھا کہ بادشاہوں کی مدعادت ہوتی ہے کہ جب ان کو کمی عمدہ اور نفیس چز کا یا چلناہے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ بلا شرکت غیرے اس چز کے مالک ہو حائمیں۔

جب مادشاہ نے حضرت توسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو کہا: میں اپنی المبیہ اور طعام کے سواتم کو اپنی ہر چیز میں شریک کرنا جاہتا ہوں، حضرت بوسف علیہ السلام نے فرمایا: کیا تمہارا میہ خیال تھا کہ میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا! علا نکہ میں پوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیم السلام ہوں۔ جس وقت حضرت پوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچے تھے اس وقت آپ کی عمر تمیں سال تھی اور اس وقت آپ جوان رعناتھ' ہادشاہ نے حفزت بوسف کو دکھ کر ساتی ہے کہا یہ وہ فخف ے جس نے میرے خواب کی تعبیر ہتائی تھی حالا نکہ بڑے بڑے جادوگر اور کائن اس کی تعبیر ہتانے ہے عاجز رہے تھے، بھر

باد شاہ نے یہ فرمائش کی کہ حفرت بوسف علیہ السلام اس کے سامنے بالمشافیہ خواب کی تعبیر بیان کریں ' بھرحفزت یوسف علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ پہلے اس کادیکھا ہوا خواب بیان کیا مجراس کی تعبیر بیان فرمائی۔

حضرت بوسف کاباد شاہ کے سامنے خواب او راس کی تعبیر بیان کرنا

حضرت یوسف علیه السلام نے فرمایا: اے بادشاہ تم نے خواب میں دیکھا کہ سات بہت حسین و جمیل اور مونی "ذی گائمیں ہیں جو بہت خوش نمااور بھلی معلوم ہوتی ہیں' ان کے بچے ان کادودھ لی رہے تھے' وہ دریائے نیل سے نکل کرَ سنارے یر آئیں، جس وقت آپ بیہ حسین منظرو مکھ کر خوش ہو رہے تھے 'اچانک دریا کایانی زمین میں دھنس گیااور اس کی کیچڑمیں سے سات ولمی تیلی گائمس نمودار ہو 'مں' ان کے ہال بکھرے ہوئے اور غبار آلود تھے' ان کے پیٹ سکڑے ہوئے تھے' ان کے ساتھ ان کے دودھ پینے والے بچے نہ تھے۔ ان کے لمبے لمبے دانت اور داڑھیں تھیں۔ کتے کی طرح ان کے پنجے تھے' اور در ندوں کی طرح ان کی سونڈ تھی' وہ ان فربہ گاہوں پر حملہ آور ہو کمیں اور دیکھتے دیکھتے انہوں نے در ندوں کی طرح ان کو چیر پھاڑ ڈالا' اور ان کا گوشت کھا گئیں اور ان کی کھال کے تکمزے مکڑے کردیئے اور ان کی ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کردیا۔ آپ بیر منظرد کی کراس پر تعجب کر رہے تھے کہ یہ دہلی پتلی گائمیں کس طرح ان فریہ گابوں پر غالب آئئیں' اور ان گابوں کو کھانے کے باوجو دان دہلی گابوں کی جسامت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، پھرا جانک آپ نے سات ترو گازہ اور سرسبز خوشے رکھیے جو دانوں اور پانی ہے بھرے ہوئے تھے' اور اسی کھیت میں دو سری جانب سات خشک خوشے تھے' وہ نہ سرسبز تھے' نہ ان میں دانہ اور بانی تھا' ان کی جزس کیچزاور پانی میں تھیں۔ جس وقت آپ دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسامنظرے ایک طرف یہ سرسزاور کھل دار خوشے ہیں اور دو سری طرف بیہ سیاہ اور خٹک خوشے ہیں اور دونوں ایک ہی کھیت میں ہیں اور ان کی جڑیں پانی میں ہیں' جب تیز ہوا چلتی تو سیاہ اور خٹک پودوں کے پتے اڑ کر مرمبز پودوں پر جاکر گر جاتے تو پھران میں آگ لگ جاتی اور وہ جل کر سیاہ ہو جاتے پھر اے بادشاہ! آپ خوفزدگی کے عالم میں بیدار ہو گئے۔ بھر پادشاہ نے کہا: اللہ کی قتم یہ بہت مجیب وغریب خواب تھااور جس طرح آپ نے اس کی منظر کشی کی ہے وہ بہت ہی دل فریب ہے! تواے صدیق آپ کے نزدیک اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ حضرت بوسف نے کما: میری رائے بیہ ہے کہ خوش حالی کے ان سمرسبز سالوں میں آپ غلے کو جمع کرلیں اور ان سالوں میں زیادہ ہے زیادہ گندم کاشت کریں کیونکہ ان سالوں میں اگر آپ نے پھراور بجری میں بھی گندم بوئی تو اس سے بھی اندم اگ آئے گ۔ اور اللہ تعالیٰ ان میں بہت روئیدگی اور برکت فرمائے گاہ بھر آپ گندم کو ان کے خوشوں میں رہنے دیں اور ان کو گوداموں میں ذخیرہ کرائیں 'پس اس گندم کا بھوسا جانو روں کے چارے ہیں استعال ہو گااور گندم لوگوں کی خوراک ہے گی، بھرجس گندم کا آپ ذخیرہ کریں گے وہ مصراور اس کے مضافات کے لیے کانی ہوگی اور دور درازے سفر کرکے لوگ آپ کے پاس گندم لینے

کے لیے آئیں گے اور اس کو فروخت کرنے ہے آپ کے پاس مال و ذر کا انتابڑا فزانہ جمع ہو جائے گاجو آپ ہے پہلے کس کے پاس نمیں نقاہ کچر بادشاہ نے کما کہ میرے اس کام کی گرانی اور اس کا انتظام کون کرے گا؟اگر میں شرکے تمام لوگوں کو بھی اکٹھا کرلوں تو وواس کام کو خوش اسلولی ہے نمیس کر سکیس گے! اور ان سے ایمانداری اور دیانت داری کی بھی تو تع نمیس ہے! تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کھا: آپ ججھے اپنے ملک کے نزانوں کا میرمقرر کردیں۔

بادشاہ کا حضرت یوسف کو صاحب اقتدار اور امائت دار قرار دیتا جب حضرت یوسف علیہ اسلام نے بادشاہ کو خواب کی تعبیراور قط کے مشکل طلات کا حل بتایا تو بادشاہ نے کما(اے
یوسف! "آپ آج ہے بار نزدیک مقتدر اور امائت دار ہیں" اور یہ ایک جامع کلہ ہے جو تمام فضائل اور مناقب کو شائل
ہے نیو نا سین وہ محنص ہو سکتا ہے جس کے پاس قدرت اور عظم ہو، کیونکہ قدرت ہے وہ حسب فشاء تصرف کر سے گا اور علم
ہے ذریعہ بی اس و معلوم ہو گا کہ کون ساکام کرنا چاہیے اور کون ساکام نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو محف امائت دار ہو گاوہ ای
کام کو شرک کا جس اور مصلحت کے مطابق ہو گا نہ کہ وہ کام جو صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہو، خواہ
اس میں کوئی تحمیت اور مصلحت ہویا نہ ہو، خال میں بادشاہ نے کہ بادشاہ نے کہ اگر ہی تارے نزدیک ایسے شخص ہیں جو ہمارے ملک
میں اینے علم اور قدرت سے عکست اور مصلحت کے مطابق تھرف کرس۔

تخير كبيرين ٢٠ ص ٣٤٢ - ٣٤٠ الجامع لاحكام القرآن جز٩٠ ص ١٨٥ - ١٨٨٧ روح المعاني جز٩٣٠ ص ٩- ٨)

اللّه تعالی کاارشاد ہے: (یوسف نے) کہا مجھے اس ملک کے نزانوں پر مقرر کردیں بے شک میں حفاظت کرنے والا' ملم والا ہوں O (یوسف: ۵۵):

طلب منصب کاعدم جواز اور حضرت بوسف کے طلب منصب کی توجیبہ

حفرت یوسف علید اسلام نے بادشاہ سے منصب طلب کیا ہو سکتا ہے کہ حفرت یوسف علید اسلام کی شریعت میں منصب کو طلب کرنا جائز ہمیں ہے۔

حفرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عبدالرحمن بن سمرہ! امارت کا سوال نہ کرنا کیو نکہ اگر تم کو سوال کی وجہ ہے امارت دی گئی تو تم کو اس کے سپرد کرویا جائے گا اور اگر تم کو بغیر سوال کے امارت دی گئی تو اس میں تمہاری مدد کی جائے گئ اور اگر تم کمی چیز کی قسم کھاؤ بھرتم یہ دیکھو کہ اس کا خلاف بمترب تو تم اپنی قسم کا کفارہ کر دواور اس بمتر کام کو کر لو۔

المسجح البخارى رقم الحديث: ۱۹۲۳ صحيح مسلم رقم الحديث: ۱۹۵۳ منن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۹۲۹ منن الترفدى رقم الحديث: ۱۹۵۹ سنن انسانى رقم الحديث: ۱۳۸۵ السن الكبرى للنسائى قم الحديث: ۱۹۵۳ منن ابوداؤد الليالى رقم الحديث: ۱۳۵۱ مند احمد ح۵ ص ۱۹۲۲ منن الدارى رقم الحديث: ۴۳۵ المستقى لابن الجارود رقم الحديث: ۹۹۸ مند ابوليعتى رقم الحديث: ۱۵۱۷ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ۴۳۵۸ من سمن كبرئ لليستى ج ۴۰ ص ۵۳۰ تهذيب الكمال ج ۱۷ ص ۱۲۰)

دھزت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے ساتھ اشعریین کے دد آدمی تھے ایک میری دائیں جانب اور دو سرا میری بائیں جانب تھا۔ ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی منصب کا سوال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دقت مسواک کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: اے ابوموٹی! تم کیا کمہ رے ہو؟ میں نے عرض کیا: اس ذات کی قتم جم نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے 'انہوں نے بچھے اپنے دل کی ہات پر

ا مطلع نہیں کیا تھا اور مجھے یہ پتا نہیں چلا تھا کہ یہ کمی منصب کو طلب کریں گے ، حضرت ابوموی نے کہا: ٹویا کہ میں دیکیے رہا تھا کہ آپ کی مسواک آپ کے بونٹ کے پنچے تھی اور وہ سکڑ چکی تھی ، آپ نے فربایا: دو شخص کی منصب کاارادہ کرے کا جم اس کو ہرگز اس منصب پر مقرر نہیں کریں گے۔

(صحح المخارى د قم الحديث: 2412 صحح مسلم د قم الحديث: ٩٤٣٣ د قم حديث الباب: ٩٥ الرقم المسلسل: ٣٩٣٧ سن ابوداؤ٠ د قم الحديث: ٣٣٥٣، سن النسائى د قم الحديث: ٣٠ السن الكبرى للنسائى د قم الحديث: ٩٩٣٥)

اور اگر بالفرض حضرت یوسف علییه السلام کی شریعت میں بھی منصب کو طلب کرنا ممنوع ہو تو کچر حضرت یوسف مدیبه البلام کے عہدہ طلب کرنے کی توجید رہیے کہ حضرت یوسف نے بیہ عہدہ اس لیے طلب کیا تھاکہ ان ے \* وہ ۷ کی اور شخص اس منصب کا ہل نہیں تھا اور نہ کوئی اتنا نیک اور دیانت دار تھاجو مستحق لوگوں کو ان کے حقوق پڑنیا سکے۔ اس ہے ان ب نزویک اس عهده کی صلاحیت اورابلیت کے لحاظ ہے وہ اس عهده کے لیے متعین تقے اور ان براس عهده کاطب بر: فرنس تی<sup>و،</sup> اور آج کل بھی بھی تھی ہے 'اگر کمی شخص کو بیہ معلوم ہو کہ قضا امارت یا کسی ادر عمدہ کے لیے اس کے مداوہ اور آن شخص میں اس عمدہ کی اہلیت اور صلاحیت نہیں اور نہ کسی اور میں تقویٰ اور پر ہیز گاری ہے تو اس پر واجب نے کہ وہ اس عمدہ کا سوال کرے اور اس عہدہ کے حصول کے لیے جدوجہد کرے اور وہ عہدہ دینے والوں کو اپنی ان صفات کی خبر دے جن صفت ک وجہ ہے وہ اس عمدہ کااہل اور مستحق ہے جیسا کہ حضرت پوسف علیہ السلام نے اپنی صفات بتائیں اور فرمایا: میں بہت حفاظت کرنے والا اور بہت جاننے والا ہوں وار اگر اس کو بیہ علم ہو کہ اس کے ملادہ اور بہت لوگ ہیں جو اس عہدہ کی صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہیں تو پھراس کے لیے اس عمدہ کو طلب کرنا جائز نہیں ہے<sup>،</sup> کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رض اللہ عند سے فرمایا: تم امارت کاسوال نہ کرو کیونکہ جب اس کو علم ہو کہ اس منصب کی وجہ ہے بہت آختیر اور مصبتیں آتی ہیں اور ان سے چینکارا پانابت مشکل ہو تاہے اس کے باوجود وہ اس منصب کو طلب کرے اور اس پر ترایش جو تو بیاس کی دلیل ہے کہ وہ اپنی ذات کی منفعت اور اپنی اغراض کو بور اکرنے کے لیے اس عمدہ کو طلب کر رہائے اور جو شخص ایسا ہو گاوہ عنقریب اپنی نفسانی خواہشیوں کا شکار ہو کر ہلاک ہو جائے گا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جواس منصب َ و طلب کرے گااس کواس کے سپرد کر دیا جائے گاہ اور جس فمخص کواس منصب پر آنے والی آفتوں اور مصیبتوں کا ملم ہو اور اس کو بہ خدشہ ہو کہ وہ اس منصب کی ذمہ داریوں ہے عمدہ پر آنہیں ہو سکے گااور اس سے اس کے حقوق میں کو تابیاں ہوں کو -اس وجہ سے وہ اس منصب کو قبول کرنے ہے انکار کرے اور اس سے دور بھاگے پھراس کو زبردمتی اس منصب پر فائز کر دیا جائے تو اس کے حق میں یہ تو قع کی جاسکتی ہے کہ اس کوان متوقع آفات اور مصائب اور خطرات ہے نجات مل بائ ک اور نی صلی امتد علیہ وسلم نے ای لیے فرمایا: جس کو اس کی طلب کے بغیر منصب دے دیا گیااس کی اغیب سے ) مدو کی جائے گ-موجودہ طریق انتخاب کے جوازیر حفزت پوسف کے طلب منصب سے استدلال اور اس کے جوابات ہمارے زمانہ میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے جوانتخابات ہوتے ہیں' ان نشستوں کے حصول کے لیے مختلف سیای نماعتوں کے امیدوار ازخود کھڑے ہوئے ہیں اور جب ان سے کما جاتا ہے کہ اسلام میں منصب کو طلب کرنا جائز نہیں ہے تو چروہ حفزت یوسف علیہ السلام کے طلب منصب ہے استدلال کرتے ہیں' اس کے حسب ذیل جوابات ہیں: یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں ہے کہ میہ شریعت سابقہ ہے، اور شریعت سابقہ کے جو احکام ہماری شریعت کے خلاف ہوں' وہ ہم پر جہت نہیں ہوتے ' ہمارے لیے بیہ تھم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بخدا! ہم اس محفص کو عالل

نمیں بنائمیں گے جو اس کو طلب کرے گا اور نہ اس محض کو عامل بنائمیں گے جو اس کی حزص کرے گاہ جیسا کہ اس بحث کے شروع میں بہے اصادیث بیان کر دی ہیں۔

دوسرا جواب میہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے اور نبی کا تقویٰ قطعی اور بقینی ہو تاہے، نبی کو وی کی تائید حاصل ہوتی ہے اور دواپنے افعال کے متعلق اللہ کی رضامے مطلع رہتے ہیں جبکہ عام آدمی کا تقویٰ قطعی اور بقینی نہیں ہوتا اور غیر قطعی کو قطعی پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ تیسرا جواب میہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کاعمدہ طلب کرنا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تھاجو ان کو وی کے ذریعے سے حاصل ہوئی تھی اور عام آدمی کے حق میں بیہ متصور نہیں۔

بعض ہوگ ہے کتے ہیں کہ جب کوئی منصب کا اہل نہ ہو توجو شخص اہل ہو، اس کا محض خدمت کے لیے منصب کو طلب لرنا ضرورت کی بناء پر جائز ہے۔ ہمیں اس قاعدہ کی صحت سے انکار شمیں ہے، لیکن جو چیز ضرورت کی بناء پر جائز کی گئی ہو، اس کو صرف ضرورت کی حد تک محدود رکھنا صحح ہے، اس کو عام رواج اور معمول بنالینا صحیح نمیں ہے۔ مثلاً جب کوئی طال چیز کھائے کے لیے دستیاب نہ ہو تو ضرورت کی بناء پر شراب اور خزیر کی حرمت ساقط ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص ضرورت کے والے سے خزیر اور شراب کو کھانے چننے کا عام معمول بنالے تو یہ صحیح نمیں ہے۔

موجوده طريقه انتخاب كاغيراسلامي هونا

، کتان میں انتخاب کے موقع پر ہر حلقہ انتخاب ہے بکثرت امیدوار از خود کھڑے ہوتے ہیں اور ذرکیٹر فرج کر کے اپنے کو ینگ کرتے ہیں اور اس سلسلے میں نیبت افتراء اور تهمت کی تمام حدود کو بھائگ ہوتے ہیں اور سالم میں بالکل ناجائز ہے۔ اور ہرامیدوار کے متعلق یہ کمناکہ یہ ضرورت کی بناء پر کھڑا ہوا ہے جہ اہٹنا باطل ہ، کیونکہ ہر حلقہ اسخام میں بالکل ناجائز ہے۔ اور ہرامیدوار کے متعلق یہ کمناکہ یہ ضرورت کی بناء پر کھڑا ہوا ہے جہ اہٹنا باطل ہ، کیونکہ ہر حلقہ استخاب ہے بکشت امیدوار کھڑے ہوتے ہیں اور ان میں سے ہرایک کے بارے میں یہ کمنا صحیح نسیب میدوار کھڑے ہوگئے ہیں!

امیدوار کے لیے شرائط اہلیت نہ ہونے کے غلط نتائج

در حقیقت پاکتان کے آئین میں طلب منصب کی اجازت دینای غیراسلای دفعہ ہے، جو امیدوارا انتخاب کے لیے گھڑے

ہوئے جیں، انہیں امیدواروں میں سے صدر مملکت، وزیراعظم، وزیراعظی اور دیگر و زراء کا انتخاب ہو آب اور ہی امیدوار

اسبلی میں جا کر کسی قانون کے اسلامی یا غیراسلامی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، ملک کے سمبر آوروہ علاء اور دانشوروں پر مشتمل

اسلائی ظریق و نسل انقاق رائے ہے کسی قانون کے اسلامی یا غیراسلامی ہونے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن وہ اس وقت تک نافذ

نمیں ہو سکتا جب تک کہ قومی اسمبلی اس کو منظور نہ کرے اور قومی اسمبلی کے ممبروں کے لیے، اسلامی علوم یا مروجہ علوم میں

نمیں ہو سکتا جب تک کہ قومی اسمبلی اس کو منظور نہ کرے اور قومی اسمبلی کے ممبروں کے لیے، اسلامی علوم یا مروجہ علوم میں

نمیں ہوئے کا شرح نمیں ہے، نمی اور تھوئی کی سیاسی تجربہ اور تدبر کی، حتی کہ مروبونے کی بھی کوئی شرط نمیں ہے، ہم

فائت و فاجر، جائل اور نا تجربہ کار فیخص خواہ مروبو یا عورت استخاب کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے اور پیسہ اور اثر ورسوخ کے زور پر

اسمبلی میں پہنچ کر صدر مملکت، و زیراعظم، و زیر اعلیٰ یا کی بھی محکمہ کاوزیر بن سکتا ہے اور وہ علم، تجربہ اور اور تعلق کردار کے بغیر

بھی اسلامی ظریاتی کو نسل کی چیش کردہ سفارشات کو مسترد کر سکتا ہے اور کسی بھی قانون کے اسلامی یا غیراسلامی ہونے کا فیصلہ کر

موجوده طريق انتخاب كي اصلاح كي ايك صورت

میں نے اسلام نظریاتی کونسل کے اجلاس میں جب یہ اعتراض کیا کہ پاکستان کے آئین میں امیدوار کے لیے کوئی معیار

مقرر نہیں کیا گیاتو اس وقت کے امور ندہیہ کے وفاقی وزیر راجہ ظفرالحق نے آئمین پاکستان ہے امیدوار کے لیے حسب ذیل شرط يزه كرسنائي:

آر نمل ١٢: كوئي شخص مجلس شوري (يارامين) كار كن منتخب ہونے يا ينے جانے كامال نهيں ہو گااگر ....

(ہ) وہ اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم نہ رکھتا ہو اور اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا یابند نیز کبیرہ گناہوں ہے مجتنب نہ

مو - ( آئمن اسلامی جمهوریه پاکتان ص۸۶، مطبوعه منصور مجک باؤس لامور )

ہالی فهم پر مخفی نہیں ہے کہ وزیرِ موصوف کا بیہ جواب صحیح نہیں ہے اس لیے کہ آئین پاکستان کی اس دفعہ میں اسلامی تعلیمات کے علم کی بیہ شرط مہم اور غیرواضح ہے اس میں اسلامی علوم کاکوئی معیار مقرر نہیں کیا گیانہ کسی منضط سندک شرط لگائی گئی ہے جے دیکھ کرید فیصلہ کیا جا سکے کہ آیا اس کو اسلامی علوم پر دسترس ہے یا نسیں اور کسی دنیا یا دنیاوی سندکی شرط نہ ہونے کے بیجہ میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کی انگوشے لگانے والے اسمبلی کے ممبر متنب ہو جاتے ہیں اور کی مرتب ایس بھی ہوا

ہے کہ انگوٹھے چھاپ وزیر تعلیم بن جاتے ہیں- ہماری رائے میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبرے لیے یہ شرط ہونی چاہیے کہ وہ ایم -اے عربی یا ایم - اے اسلامیات ہویا کسی مسلم اور وقیع دین دار العلوم کافارغ التحصیل ہو-

اور چونکہ اسلام میں ازخود منصب کا طلب کرنا جائز نہیں ہے' اس کی اصلاح کے لیے بیہ طریقہ مقرر کیا جائے کہ کوئی امیدوار از خود کسی نشست کے لیے کھڑانہ ہو بلکہ وہ جس سای جماعت سے تعلق رکھتا ہے وہ جماعت اس کو نامزد کرے اور وہ جماعت ہی اس کے انکش کی کمین چلائے اور اس کی کنولیٹک کرے اور مید کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اخراجات اس امیدوار ہے وصول کر لیے جائیں، ہمرحال ہمیں اپنے طریق انتخاب کو اسلامی حدود میں رکھنے مکے لیے اس کا کوئی نہ کوئی عل تلاش کرنا

کافریا فاسق فاجر کی طرف سے عہدہ یا منصب قبول کرنے کی تحقیق

اس آیت ہے بعض علاء نے یہ استدلال کیا ہے کہ کسی مسلمان عالم فاضل شخص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی فاسق فاجریا کسی کافر حکمران کے ماتحت کام کرے یا کسی منصب کی ذمہ داریاں بجالائے البیتہ اس میں بیہ شرط ہے کہ اس کو بیہ معلوم ہو کہ اس کے فرائض اور اس کی ذمہ داریوں میں کوئی ایسا کام شامل نہ ہو جو اس کے دین یا شریعت کے کسی تھم سکھ ہمنانی ہو، مین جب اس کے فرائض کی باگ ڈور کافریا فائق کے ہاتھ میں ہواور اس کے لیے لاڑم ہو کہ وہ ان کی خواہشات کی عمل کرے تو پھراس کے لیے یہ عمدہ قبول کرنا جائز نہیں ہے، بعض علاءنے یہ کہاہے کہ بیہ صرف حفزت یوسف علیہ اسلام کے لیے جائز تھااور ان کی خصوصیت تھی اور آج کل کے دور میں بیہ جائز نہیں ہے، لیکن بیہ قول صحیح نہیں ہے، صحیح بیہ ہے کہ کافریا فاسق کی ملازمت کرنا جائز ہے، جب کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ ان کو اپنے دین اور اپنی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔

علامہ ماور دی شافعی متوفی •۴۵مھ نے کہاہے کہ اگر منصب پر فائز کرنے والا خالم ہو تو اس کی طرف ہے منصب کو قبول كرنے كے متعلق دو قول ہن:

(۱) اس کو جس منصب یر فائز کیا گیا ہے، وہ اس منصب کو قبول کرے اور اس منصب کے تقاضوں کے مطابق حق اور انصاف پر مبنی امور انجام دے ' کیونکہ حضرت بوسف علیہ السلام کو مصرکے فرعون (مصر کا کافر باد شاہ الولید بن الریان) کی طرف ے منصب سونیا گیا اور انہوں نے اس کو قبول فرمایا اور اعتبار منصب قبول کرنے والے کے افعال کا ہو تاہے نہ کہ منصب دینے والے کے افعال کا۔

جلد پنجم تبيان القرآن ۱۰، فافرید فاسق کی طرف سے منصب قبول کرناجائز نہیں ہے اور حضرت پوسف علیہ السلام نے فرعون کا جو منصب قبول کیا ا شمال سے اور جو اب میں: پہاد حواب میہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ کا فرعون نیک اور عاول شخص تھااور حضرت موسوں سیاسا سے زمانہ کا فرعون باقی اور سرکش تھاہ لندا حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے فرعون سے عمدہ قبول کرنا محل احتراس نمیں ہے۔ دو سرا جواب میہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر اسپے دائرہ کار بیس تھی انہوں نے اس طرف نظر نمیں میں سال اس کیا میں دراری کون سوئپ رہا ہے۔ علامہ ماور دی نے کہا: زیادہ تھیج میں ہے کہ کافری طرف سے منصب قبور مرب کو مطلقا جائز کہا جائے تاکہ اس کی تین قسیس بیان کی جائیں:

ا جن فراحش کی انجام دی میں کسی شخص کے اجتماد کادخل نہیں ہے اور شریعت نے ان فرائض کی تعیین کی تصریح کر دے مناز ، جنور مدافت کی وصول بائی کہ اموال ظاہرہ میں ہرچیز کا نصاب مقرر ہے کہ جب ال تجارت دو مودر ہم (چھ سو برد احت سے تین چیڈ رام چاندی) کی مقداریا اس ہے زائد ہو تو اس میں سے اڑھائی فی صد ذکو قوصول کی جائے گی بیا چالیس سے ایس کے ایس کے محت ایس کے محت ایس کے کہا ہو گئی ہو تو اس میں سے ایس کے گئی اور ذرق پیداوار سے آگر ہارا فی زمین ہو تو اس میں موسول کی جائے گی اور ذرق پیداوار سے آگر ہارا فی زمین ہو تو مند ورنہ نصف عشر وصول کیا جائے گالین پیداوار کا ہیں اور کاوسواں حقہ ورنہ نصف عشر وصول کیا جائے گالین پیداوار کا ہیں اور محقد ورنہ نصف عشر وصول کیا جائے گلین پیداوار کا ہیں اور محقد ورن کی بیا اس کی کی ظالم اور فائق فاجر محکمران سے اس قشم کا عمدہ قبول کرنا جائز ورن سے مناز کی کیا ہوئی کی دوسوں کیا جائز کی سے اس کے کی ظالم اور فائق فاجر محکمران سے اس قشم کا عمدہ قبول کرنا جائز

اجن فرا نش کی انجام دی میں اجتماد کرنا پڑ آہے جیسے اموال نے کے مصرف ان میں ظالم کی طرف سے عمدہ قبول کرنا
 ب نز آن ہے کیو کئے وہ اس میں ناحق تصرف کرنے کے لیے کے گااور اموال نے غیر مستحق کو دینے کے لیے کے گا۔

ا ان الحاس الله او اس کے لیے جائز ہے کہ وہ خالم کی طرف ہے عدہ قبول کر کے مثلاً ظالم کی طرف ہے کسی کو قاضی

بنیر با اور دوریه سمجھے که وہ مقدمات کافیصلہ کرنے میں آزاد ہو گاتواس کے لیے میدہ قبول کرناجائز ہے۔

ا ننکت دانسیون خ۳۰ من ۵- ۴۵۰ الجامع لا کام القرآن ج۹۶ می ۱۸۸ - ۱۸۷ مطبوعه وا را الفکر بیروت) با به کام کرچهٔ من مسلم میسید شرخ سراط

حفرت بوسف عليه السلام كح حفيظ اور عليم موفى كم محال حفرت وسف عليه السلام في فريايا: بس بهت حفاظت كرف والا، به

منت وسف مليه اسلام ف فرمايا: بين بهت حفاظت كرف والله بهت علم والا بهوم، حضرت يوسف كه اس قول كم يورمها الله بين .

(۱) ابن زید نے کہا: میرے پاس جو چیز امانت رکھی جائے، میں اس کی بہت حفاظت کرنے والا ہوں اور چھ کو جو عمدہ ویا جائے میں اس کو بہت جائے والا ہوں۔

۱۲۰ این سراقیت کهاه میش للههائی کی بهت حفاظت کرنے والا ہوں اور حساب کو بهت جائے والا ہوں <sup>م</sup> کیو مکہ وہ پہلے فخص تنے جننوں نے کانٹر پر کلھا۔

۱۳۰۰ گنج کے منیان سے روایت کیا کہ وہ حساب کی بہت تفاظت کرنے والے تھے اور زبانوں کو بہت جاننے والے تھے۔ ۲۰ قنادہ مسلمانی تم نے جہ منصب دیا ہے میں اس کی حفاظت کرنے والاہوں۔ شیبہ المضدی نے کما میں ایام قبط کی جوک

ه پهمت عات والامون-

اس آیت بیں یہ الیاب کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو جو علم و فضل ویا ہوا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس علم و فضل کے ماند البتہ عام حالات میں اپنی صفات اور خوبیوں کا اظہار نہ کرنا اولی ہے، حضرت بوسف علیہ

يدار الغرار طلا يجم

البلام نے بوقت ضرورت این ان صفات کا ظهمار کیا تھا۔ (النگت والعیون ج۳۰ ص۵۳-۵۱ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت) خورستائی کے ممنوع ہونے کے محامل اور حضرت پوسف کی این تعریف کاجواز

حضرت بوسف عليه السلام نے اس قول ميں اپني تعريف كى ہے اور الله تعالى نے اپني تعريف لرنے سے منع فرون سے: سوتم این تعریفین نه لروم پر بییز کارون کو وه نوب جات ہے۔

ررور هيرمو و ررود وررور و آراد. فلاتر كوانفسك هو أعلم سر اتق -

اس کا جواب ہیہ ہے کہ فخراور تکبر کی وجہ ہے اپنی تعریف کرنامنع ہے، یا کسی ناجائز مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تعریف کرنامنع ہے یا جو اوصاف انسان میں نہ ہوں ان اوصاف کے ساتھ اپنی تعریف کرنامنع ہے ' لیکن کسی ضرورت کی بناء یر ان اوصاف کے ساتھ اپنی تعریف کرنا جائز ہے جو اوصاف انسان میں موجود ہوں اور بعض دفعہ یہ تعریف کرنا ضروری ہوتی ہے

اور حضرت بوسف کے معاملہ میں ایسای تھا۔ اس تعریف کے ضروری ہونے کی حسب ذیل وجوہ ہن: (۱) حضرت بوسف کو وحی کے ذریعہ علم تھا کہ چند سالوں کے بعد قحط بڑنے والاے سواگر غلہ کی فراوانی کے سابوں میں حسن تدہیراور دیانت داری ہے غلہ کاذخیرہ نہ کیا گیاتو لوگ جموک ہے مرجائیں گے اور آپ کو یہ بھی معلوم تھاکہ آپ کے علاوہ اس ملک میں اور کوئی شخص نہیں ہے جو ویانت وار بھی ہو اور حسن تدبیر کامالک بھی ہو' اس لیے مصرکے لوگوں کو ہلا کت ہے بچانے کے لیے ضروری تھاکہ اس ملک کے نزانوں پر آپ کو مقرر کیاجا آاور اس ملک کے نزانوں پر آپ کامقرر کیاجانا س پر موقوف تھا کہ بادشاہ کو آپ کی صفات سے روشناس کرایا جا آ اور واجب کا مقدمہ واجب ہو آے اس لیے آپ ہر واجب تما کہ آپ باد شاہ کوانی قابلیت اور صلاحیت ہے روشناس کراتے اس لیے آپ نے فرمایا: مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں' میں بهت زیاده حفاظت کرنے والا بہت زیادہ علم والا ہوں۔

(۲) آپ الله عزوجل کی طرف ہے کلوق کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیے گئے تھے اور رسول یر این امت کی مصنحوں کی رعایت بقدر امکان کرنا واجب ہے اور یہاں یہ رعایت اسی صورت میں ہو سکتی تھی کہ باوشاہ آپ کو یہ منصب سونپ دیٹا اور باد شاہ اس وقت آپ کو بیر منصب سپر دکر آجب وہ آپ کی اہلیت ہے واقف ہو آباور وہ اس وقت واقف ہو آجب آپ بتاتے -(۳) مستحقین تک نفع بہنچانے کی کوشش کرنااوران ہے ضرر کو دور کرنا جب انسان کے اختیار میں ہو تو پھراس پر ایسا کرنا واجب ہو آے۔

> ان وجوه كى بناير حضرت يوسف عليه السلام يرواجب تقاكه وه اين ان صفات كالظهار فرمات -حضرت یوسف علیه السلام کااین مدح فرمانا تواضع اور انکسار کے خلاف نہیں ہے

علامه عبدالرحمن بن على الجوزي صبلي متوفى ١٩٩٧ه لكصتر بن:

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حفزت پیسف علیہ السلام نے اپنی مدح کیسے فرمائی حالائلہ انبیاء علیهم اسلام اور صالحین کا طریقہ تواضع وانکسارے اس کاجواب ہیہ ہے کہ جب اپنی مدح فخراور تکبرے خال ہواور اس سے مراداس حق تل پہنچنا ہو جس کو اس نے قائم کرنا ہو اور عدل کو زندہ کرنا ہو اور ظلم کو مثانا ہو تو پھرانی دح کرنا جائز اور مستحسق ہے، بہرے نبی صلی امتد علیہ وسلم نے فرمایا: جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو میں سب سے پہلے قبرے نکلوں گا اور جب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں کے تومین کلام کروں گااور جب لوگ مایویں ہو جائمیں گے تومیں ان کو خوشخبری ساؤں گا حمد کاجھنڈ ااس دن میرے ہاتھ میں بو گاور آدم کی اولاد میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا میں ہوں گا۔ (سنن الترندی رقم الحدیث: ۳۱۰ ۴ سنن داری رقم

جلد يجم تبياز القرآن يوسف ١٢: ٥٥\_\_\_\_٥٣

ائدیث: ۳۹ درائل النبوۃ للیستی ج۵٬ ص ۳۸۳، شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۹۴۳) اور حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنہ نے کما: میں ہر آیت کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی ہے یا دن میں اور حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ نے کما: اگر مجھے ہیں ہوئی ہے اور اس تک پنچنے کے لیے اوٹ پر بیٹھ کر سفر کرنا پر تا ہے ہوئی ہیں بختی کے لیے اوٹ پر بیٹھ کر سفر کرنا پر تا ہے تو میں اس تک پنچنے کے لیے اوٹ پر بیٹھ کر سفر کرنا پر تا ہے تو میں اس تک پنچنے کہ لیے اوٹ نفوس قدسیہ نے اپنی مدح میں جو کلمات طبیات قرائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرنے کے قائم متاح ہیں اور قاضی ابدی بعلی نے کما کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں بید دلیل ہے کہ اگر کمی صاحب فضیات شخص کو رک حاضة ندوں توانیس اینا تعارف کرانے کے لیے اپنے فضائل کو بیان کرنا جائز ہے۔

(زادالمير ج٩٠٥ م٠ ٢٣٥- ٢٣٣ مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت ٧٥٠١ه)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس طلک میں اقتدار عطاکیہ وہ اس ملک میں جہاں رہنا چاہیے شے رہتے تھے، ہم جس کو چاہتے میں اپنی رحمت پخپاتے ہیں اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو صالح نمیں کرتے 0 اور جو لوگ ایمان بائے اور امندے ڈرتے رہے، ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بھترے 0 (یوسف: ۵۲-۵۷)

اتيام فحط مين حضرت يوسف كاحسن انتظام

وماابری ۱۳

'' جب حضرت کیوسف علیه السلام نے باوشاہ 'ے بید طلب کیا کہ وہ ان کو اس ملک کے خزانوں پر مقرر کروے تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کا یہ قول نقل نمیں کیا کہ میں نے ایسا کر دیا بلکہ اللہ سبحانہ نے یہ فرمایا: اور اس طرح بم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار عطا بیاہ اور ابتد، تعالیٰ کا یہ ارشاہ اس دولات کر آج کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا مطالبہ پوراکرویا تھا۔ امام رازی نے یہاں پر یہ نکتہ آفرین کی ہے کہ بادشاہ اس وقت حضرت یوسف کا مطالبہ پوراکر سکتا تھا جہ ابتد تعالیٰ باوشاہ کے ول شب اس جت کا داعیہ اور باعثہ اور محرک پیدا کر آنہ نیز بادشاہ اس کام کا ظاہری سبب تھا اور اللہ تعالیٰ موثر حقیقی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ضاہری سبب ذکر کرنے کے بجائے موثر حقیقی کا ذکر فرمایا۔

علامه عبدالرحمن بن على الجوزي الحنبل المتوفى ١٩٥٥ لكصة مين:

حضرت وسف علیہ السلام نے مصروالوں کے مال ان کے ذیورات ان کے مویش ان کی زمینوں اور ان کے غلاموں کے عوض ان کے ہاتھ ان کو غلہ فروخت کیا تھی کہ محتی کہ عنوض ان کے ہاتھ ان کو غلہ فروخت کیا تھی کہ تھی کہ مصروالے حضرت یوسف کے غلام بن گئے ، مجر حضرت یوسف نے ہاوشاہ ہے کہا تھی پر کیا کرم کیا واقع ہے ہی پر کیا کرم کیا اندہ کو گواہ بنا آبوں اور تم کو گواہ بنا آبوں کہ میں کیا اندہ کو گواہ بنا آبوں اور تم کو گواہ بنا آبوں کہ میں کے اہل مصرو آزاد کر دیا اور میں نے ان کی اطاک ان کو لوٹا ویں ، حضرت یوسف علیہ السلام ان ایام میں مجمی سرمو کر ممیں کھاتے تھے اور فرماتے تھے ، میں اس بات نے ور آبوں کہ میں کی بھوکے کو بھول جاؤں۔

(زادالمسيرج ۴، ص ۲ ۴۳- ۲۴۵، مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت ۲۰ ۴ ۱۵) .

امام ابو محمدا محسين بن مسعود الفراء البغوى الشافعي المتوفى ۵۱۲ه هر لكهيته بين:

جب حضرت ہوسف علیہ السلام مطمئن ہو کر ملک کا انتظام چلانے گئے اور انہوں نے بڑے بڑے گودام ہوا کران میں غلمہ بنٹ سربیا حتی کہ غلہ کی فراد انی کے سات سال گزر گئے اور قبط کے ایام شروع ہوگئے اور وہ ایساز بردست قبط تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے ایسا قبط نمیں دیکھاتھا محضرت ہوسف علیہ السلام ہادشاہ اور اس کے متعلقین کو ہرروز دوپسر کے وقت کھاتا بجمواتے شیح ایل دن آدھی رات کو ہادشاہ نے آواز دی: اے ہوسف! بھوک لگ رہی ہے۔ حضرت ہوسف علیہ السلام نے فرمایا اب

تبياز القرآز

قحط کاوقت آ بینچاہے ۔ پس قحط کے پہلے سال میں لوگوں نے اپنے پاس جو طعام اور غلہ جمع کرکے رکھاتھا' وہ سب ختم ہو گیا' پھر مصرکے لوگ حفرت یوسف علیہ السلام سے طعام خریدنے گئے، پہلے سال حفرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نقد مال لے کر غله فروخت کیا حتی که مصرمین کسی شخص کے پاس کوئی در جم اور دینار باقی نہیں رہا اور تمام نقذ بال حضرت یوسف کے قبضہ میں آ چکا تھا، دو سرے سال اہل مصرنے اپنے تمام زیورات اور جواہر کے بدلہ میں حضرت یوسف سے غلبہ خریدا، تیسرے سال انہوں نے اپنے تمام مویشیوں اور جانوروں کے بدلہ میں غلہ خریدا وجو تھے سال انہوں نے اپنے تمام غلاموں اور باندیوں کے بدلہ میں غلہ خریدا، حتی کہ ان کے پاس کوئی باندی اور غلام نہیں رہا پانچویں سال انہوں نے اپنی زمینوں ، کھیتوں اور گھروں کے بدلہ میں غلمہ خریدا اور چھنے سال انہوں نے اپنی اولاد کے بدلہ میں غلمہ خریدا حتی کہ انہوں نے اپنی تمام اولاد کو حضرت یوسف علیہ السلام کاغلام بنادیا اور سانویں سال انہوں نے اپنی جانوں اور اپنی گر دنوں کے بدلہ میں غلبہ خریدا حتی کہ مصرمیں کوئی انسان بلق نهيں ربامگروہ حضرت يوسف عليه السلام كاغلام تفااور كوئي چيزياتي نهيں جي، مگروہ حضرت يوسف عليه السلام كي مكيت ميں آ چکی تھی، اور لوگ کہنے لگے کہ ہمارے علم میں حضرت بوسف سے ٹیلے کوئی بڑا اور جلیل بادشاہ نہیں تھا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے باد شاہ ہے کہا: آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کچھ عطا فرمایا ہے! اب آپ کی کیا رائے ہے؟ باد شاہ نے کہا: میری وی رائے ہے جو آپ کی رائے ہے، تمام معالمات آپ کے سرد ہیں، میں تو محض آپ کے بالع ہوں- حضرت یوسف نے فرمایا: میں آپ کو اور اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کر دیا اور ان کی تمام املاک ان کو واپس کر دیں -روایت ہے کہ حضرت بوسف ان ایام میں سیر ہو کر کھانا نہیں کھاتے تھے ' ان سے کہا گیا کہ آپ مصر کے تمام خزانوں کے مالک میں اس کے باوجود آپ بھوکے رہتے ہیں! آپ نے فرمایا: مجھے میہ خدشہ ہے کہ اگر میں نے سیر ہو کر کھا یا تو میں بھوکوں کا حت بھول جاؤں گا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے باور چی کو حکم دیا کہ وہ بادشاہ کاصح کا کھانا اے دوپہر کو دیا کرے اور اس سے حضرت پوسف علیہ السلام کامنشاء یہ تھا کہ بادشاہ بھی بھوک کامزہ چکھے اور بھوکوں کو یا در کھے۔

(معالم التنزيل يت ٢٠ ص ٣٣ ١٣٠ الجامع لاحكام القرآن جز٩٠ ص١٩١ ١٩٠٠ روح المعاني جز ١٩٠ ص ٩-٨)

عزیز مصر کی بیوی سے حضرت یوسف کا نکاح موریز مصر کی بیوی سے مصر اینز بریادہ فروردہ

حضرت یوسف ملیہ السلام کے سپرد کردیئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے فرامین اور آپ کے تمام فیصلوں کو پورے ملک میں نافذ انعل قرار دیا بھران کے اور حضرت یوسف علیہ اسلام ہے نافر دیا جہران کے ایم جس تفلیر (عزیز مھر) مرگیا مجران شاہ میں گئے تو آپ نے اس کے فرایا کیا ہہ السلام ہے نکل کردیا جب حضرت یوسف علیہ اسلام ہے کہ کہا ہ اس کے پاس خلوت میں گئے تو آپ نے اس نے فرایا کیا ہہ اس سے بمتر نہیں جو ان تم جھ سے اداوہ کرتی تھیں۔ اس نے کہا: اب بہت سے انسان! جھے طامت نہ کرو میں ایک جسین جوان عور تمین اور میراث جرعورت کی خواہش پوری کرنے پر قادر نہ تھا اور تم غیر معمولی حسن اور جمال کے مالک تھے ہیں جھے پر میرا خس ماری خواہش میری عبت تھی وہ میری عقل کو کشرول نہ کر گئی ۔ میران خبت تھی وہ میری عقل کو کشرول نہ کر گئی ۔ حضرت یوسف علیہ اسلام کے اس سے دو بیٹے ہوئے: افراثیم بن یوسف دھنرت یوسف علیہ اسلام کے اس سے دو بیٹے ہوئے: افراثیم بن یوسف اور مینان یوسف کی اور مدھرکے تمام مرد اور عور تمیں آپ سے اور مینان نئیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس سے دو بیٹے ہوئے: افراثیم بن یوسف میت کئی میں اور مدھرکے تمام مرد اور عور تمیں آپ سے خور کئین آپ سے دور بیٹے ہوئے: افراثیم بن یوسف میت کئی نیورٹ کرنے گئی۔ اور مدین کی سے دور تمین آپ سے دور تمین آپ سے دور تمین آپ سے دور تمین آپ سے دور تمین آپ سے دور تمین آپ سے دور تمین آپ سے دور تمین آپ سے دور تمین آپ سے دور تمین آپ سے دور تمین آپ سے دور تمین آپ سے دور تمین آپ سے دور تمین آپ سے دور تمین آپ سے دور تمین آپ سے دور تمین آپ سے دور تمین آپ سے دور تمین آپ سے دور تمین آپ سے دور تمین سے دور تمین آپ سے دور تمین آپ سے دور تمین آپ سے دور تمین آپ سے دور تمین سے دور تمین کی دور تمین آپ سے دور تمین کے دور تمین سے دور تمین کی دور تمین کے دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمین کی دور تمی

علامہ زمخش متوفی ۵۳۸ھ، امام ابن :وزی متوفی ۵۹۳ھ، امام رازی المتوفی ۲۰۱ھ، علامہ قرطبی متوفی ۲۰۱۸ھ، علامہ ابواعیان اندسی امتوفی ۱۳۵۰ھ، حافظ ابن کثیر المتوفی ۱۳۷ھ، حالمہ آلوسی المتوفی ۲۵ھ، امام ابن جریر المتوفی ۲۰۱۰ھ اور امام ابن ابی حاتم المتوفی ۲۳۲ھ نے بھی عزیز مصرے مرنے کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح کاذکر بیت۔

ا مُشاف بن ۴ م ۱۳۵۷ ۱۵۵۰ زادا نمسير بن ۴ م ۱۹۳۰ تنظيه كيد بن ۴ ص ۱۵۲۴ الجامع الديام الترآن جزو ۹ م ۱۹۸۷ الجور هيوه ان ۱۲ مل ۱۳۹۱ تنظير از را نظر ۱۳۵۰ م ۱۵۳۰ روز المعاتى جزامه الاص ٤ جامع البيان جزامه الاص ۹ تنظير امام اين الي حاتم بن ۲۰۱۷ مل ۱۳۱۱ رقد وجد بند ۱۱۵۲۳ (ا

مامہ اوا مسین علی بن مجمہ ماور دی متوفی ۵۵ می نے بھی امام این جربر طبری کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ زلیجا سے حضت و سف انتاز ہو آئی تھا بچر کلھا ہے کہ دلیجا سے کہ تعلق ہے کہ دھنت و سف انتاز میں آئی تھا ہوں کے انتقال میں کیا تھا اور جب زلیجائے حضرت یوسف کواقدار کے زمانہ میں دیکھا تواس نے دھنت یوسف کواقدار کے زمانہ میں دیکھا تواس نے دھنت یوسف کواقدار کے زمانہ میں دیکھا تواس نے داخت میں دورہ سے بادشاہ بنا دیا اور میں میں کیا تھا دورہ سے قلام بنا دیا اور غلاموں کواطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا تو دھنت یوسف نے اس کواسینہ کے دیس کیا۔

(النكت والعيون ين ٣٠ ص ٥٢ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت )

حافظ ابن کی شینے زیخاہے نکاٹی نہ کرنے کا تو نمیں لکھا لیکن نکل کی روایت ذکر کے بعد لکھا ہے کہ فضیل بن عیاض نے کہا کہ ایک دن حضرت یوسف ملیہ السلام کو راستہ میں موزیز مصر کی بیوی ملی اور اس نے یہ کما: اللہ کی حمر ہے جس نے اطاعت می دجہ سے نلاووں کو بادشاہ بناویا اور معصیت کی وجہ سے بادشاہوں کو غلام بناویا۔

(تنسيرا بن نثيرن ۴ م ۴ م ۴ مطبوعه دا را نفكر ببروت ۱۳۱۹ هـ)

علىمه قرطبي متوفى ١٦٨ ه ن اس سلسله مين بير روايت بھي ذكر كي ہے:

زینا پر زشی ہو بھی تھی اور حضرت ہوسف کے فراق میں رو رو کر نامینا ہو بھی تھی اور اپنے شوہر کے مرنے کے بعد بھیک ۱۰ علی پُر تی تھی۔ حضرت ہوسف نے اس سے نکاح کر لیا، حضرت ہوسف نے نماز پڑھی اور انذ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کا شاب اس کا حسن اور اس کی بینائی لوٹا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا شباب اس کا حسن اور اس کی بینائی لوٹا دی بلکہ وہ پہلے ہے

تبياز القرار

بھی زیادہ حسین ہوگئی اور اس دعا کا قبول کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کے اکرام کی وجہ سے تھا کیونکہ وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چزوں سے دور رہے تھے، پھر حفزت یو سف نے اس کو اس حال میں پایا کہ وہ کنواری تھی۔

(الحامع لا حكام القرآن جز٩ ، ص ١٨٤ ، مطبوعه دا ر الفكر بيروت ١٣١٥ هـ) علامہ سید محمود آلوی متوفی ملاقات نے حکیم ترمذی کے حوالہ ہے وہب بن منبہ کی نکاح کی روایت بیان کی ہے' اس

کے بعیر لکھا ہے کہ قصہ گولوگوں کے درمیان بیر مشہورے کہ اس کاحسن اور شاب حضرت بوسف کی دعااور ان کے اکرام کی وجہ ہے لوٹ آیا تھالیکن اس قصہ کی کوئی اصل نہیں ہے اور حفزت پوسف کی اس کے ساتھ شادی کی جو خبرے وہ بھی محد نتین کے نزدیک ٹابت اور معتمد نہیں ہے۔ (روح المعانی جز ۱۳۳۰ ص۷، مطبوعہ دارالفکر بیروت کامالھ)

حفزت بوسف علیه السلام کی طهارت اور نزامت پر دلا کل الله تعالیٰ نے فرمایا: اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار عطاکیا٬ وہ اس ملک میں جماں رہنا چاہتے تھے

یعنی جس طرح :ہم نے یوسف بریہ انعام کیا تھا کہ بادشاہ کے دل میں ان کی محبت ڈال دی تھی اور ان کو قید و بند کی

مصیبت ہے نجات عطائی تھی، اس طرح ہم نے ان پریہ انعام کیا کہ ہم نے ان کواس ملک میں اقتدار عطا فرمایا، وہ اس ملک میں بلاروک لوک جہاں جانا چاہتے تھے جیے جاتے تھے اس ہے معلوم ہوا کہ مرنعمت اللہ تعالٰی کی جانب ہے ہوتی ہے۔

اس کے بعد فرمایا: ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کوضائع نہیں کرتے۔

اس آیت میں امتد تعالیٰ کی طرف ہے بیہ شمادت ہے کہ حضرت ہو سف ملیہ انسلام امند تعالیٰ کے نزدیک بیکی کرنے والوں میں سے تھے اس سے معلوم ہوا کہ جن روایات میں بیرے کہ حضرت بوسف مذیہ اسلام نے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ ً تناہ ے ابتدائی مراحل طے کر لیے تھے، صرف آخری مرحلہ رو کیا تھاوہ قطعا باطل نے کیونلہ اگر انیا ہو ٹاتو حفزت یوسف میپہ

ا ساام مسنین میں ہے نہ ہوتے اس ہے معلوم ہوا کہ بیہ تمام روایا ہے باطل اور کا آپ میں۔ اس کے بعد فرمایا: اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ ہے ڈرتے رے ان کے لیے آ فرت کاا جربہت بهترے -

اس آیت کامحمل ہیرے کہ ہرچند کہ حفزت یوسف علیہ السلام دنیا میں بلند مراتب اور مالی درجات پر واصل ہو کیلے ہیں

لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آ خرت میں جواجر و ثواب تیار کر رکھانے وہ اس سے بهت املیٰ اور بہت افضل ہے۔ نیزاس آیت سے بیہ معلوم ہوا کہ امتد تعالٰی کے نزدیک حضرت بوسف ملیہ انسلام مومنین اور متقین میں ہے ہیں۔ اس آیت میں یہ تصریح ہے کیہ حضرت بوسف ملیہ اسلام گزرے ہوئے زمانے میں بھی متقی تھے؛ اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے جو فرمایا تھا: و نشار هسب به وهبه سهااس کامید معنی نهیں ہے کہ اس عورت نے ان کے ساتھ کناہ فااراوہ سااور انہوں

نے بھی اس کے ساتھ گناہ کاارادہ کیاہ کیونکہ اگر یہ معنی ہو آباتوہ اس زمانہ میں متقی نہ ہوتے اس لیے لازماس کا کی معنی ہے کہ اس عورت نے ان کے ساتھ گناہ کاارادہ کیااور انہوں نے اس ہے بچنے کاارادہ کیا سویہ آیت بھی حضرت بوسف پر نزانت اور طمارت مرولیل ب براللہ تعالی نے حضرت توسف علیہ اسلام کے متعلق فرمایا: یہ مد عساد مستحصص ، وسف: ۲۴ اللہ تعالیٰ نے حضرت بوسف ملیہ السلام کے متعلق فرماما کیہ وہ مخلص میں، محسن میں اور متقی میں اور یہ اللہ تعالیٰ ب طرف ہے قوی شمادت نے کہ 'سی دور میں بھی حفزت ہوسف مایہ السلام نادامین کسی فتم کی بھی معصیت کی آلوہ ک میں ملوث

جلد <sup>پن</sup>جم تبياز القرآز

جلد <sup>پنج</sup>م

، علم تقے کیول کر ہمنے ان کرعلم عطا کیا تھا کیے ت

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور پوسف کے بھائی (غلہ خرید نے مصر)آئے تو ان کے پاس گئے، پس پوسف نے ان کو پھان لی' اور دہ اس کو نہ بھیان سکے O اور جب یوسف نے ان کاسلان تیار کر دیا تو کماتم اپنے باپ شریک بھائی کو میرے ہاس لے کر آنا٬ کیاتم نہیں دیکھتے کہ میں یورا بورا ناپ کر دیتا ہوں٬ اور میں بهترین مهمان نواز ہوںO پس اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لائے تو میرے پاس تمہارے لیے باکل غلہ نہیں ہو گااور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے 0 انہوں نے کہاہم اس کے متعلق اس کے باپ کو راضی کریں گے اور ہم بیہ ضرور کرنے والے ہیں O (پوسف: ۲۱-۵۸) مشكل الفاظ كے معافی

، ہے۔ 'یہ میکے وریزانکار معرفت کی ضدیے، حضرت بوسف کے بھائیوں نے حضرت بوسف کو نہیں بہجانا کیونکہ انہوں نے حضرت یوسف کو بحیین میں دیکھا تھا اور اب بت لمباعرصہ گزر چکا تھا انہوں نے خیال کیا کہ ان کی وفات ہو چکی ہوگی۔

و سماحیه هسه سحیها هسه مرباب مین جس چنز کی ضرورت اور احتیاج ہواس کو جماز کہتے ہیں ' جیسا: السب سے کامعنی ے مردہ کی تکفین وغیرہ کاسامان کرنا<sup>،</sup> ھے العہ وسر کامعنی ہے دلهن کی ضرورت کی اشیاءاور جے از السیف کامعنی ہے سفر کی

ضرورت کی چیزس' بہاں مراد ہےان کی ضروریات کی گند م ماپ کران کی بوریوں میں بھر کران کے اونٹوں پر لاود س۔

المسالية مهمان نوازي كرنے والے، حضرت بوسف نے بهت اچھى طرح ان كى مهمان نوازي كى تھى-سیہ اود: میاود ہ کامعنی ہے کسی چنز ہر مائل اور راغب کرنا<sup>ہ</sup> یعنی ہم کسی طرح کوشش کرکے اس کے ب**اب کواس کے** 

تصیحے پر آمادہ کریں گے ۔ اغرائب القرآن و رغائب الفرقان جے ۴۰ مص۳۰- ۴۰۲ مطبوعہ وارا لکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۷ھ)

نضرت بوسف کے بھائیوں کاغلہ لینے مصر پہنچنااور حضرت بوسف کا نہیں بیجان لیٹا

جب تمام شروں میں قبط کھیل گیااور جس شرمیں حفزت بیقوب علیہ السلام رہتے تھے اس میں بھی قبط بہنچ گیااور ان کے لیے روح اور بدن کا رشتہ بر قرار رکھنامشکل ہوگیہ اور ہر طرف یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ مصر کاباد شاہ خلد فروخت کررہا

ے' تو حفزت لیقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں ہے کماکہ مصرمیں ایک نیک باد شاہ ہے جو لوگوں کو گندم فروفت کر رہاہے' تم ا نی رقم لے کر جاؤ اور ان سے غلبہ خرید و، سو حضرت یعقوب کے دیں بیٹے سوابین مامین کے، حضرت پوسف علیہ السلام کے ماس

پنچ'اوریہ واقعہ حضرت پوسف علیہ السلام کی این بھائیوں کے ساتھ ملاقات کاسب بنااور اللہ تعالیٰ نے کئو کمس میں جو حضرت یوسف ملیہ السلام کی طرف وحی کی تھی اس کی تصدیق کاسب بناہ وہ وحی یہ تھی:

(الك وقت ايها آئے گا) كه تم ضرور ان كو ان كى اس لَتُستنته مُه بالمرهم هذا وَهُم لايشعرون-(پوسف: ۱۵) کارروائی ہے آگاہ کرو گے اور اس وقت ان کو (تمهاری شان کا)

يا بھی نہ ہو گا۔

ور اللہ تعالی نے یہ فربایا کہ حضرت یوسف نے ان کو پھپان لیا اور وہ ان کو ہالکل نہ پھپان سکے، حضرت یوسف ملیہ اسابہ نے ان کو اس لیے بھپلین لیا کہ اللہ تعالی نے ان کی طرف و تی فربائی تھی کہ تم ضرور ان کو ان کی اس کارروانی سے آگاہ ہرو ۔' نیز حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھاتھا اس میں بھی یہ دلیل تھی کہ ان کے بھائی ان تک پنجیس کے، اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام اس واقعہ کے فتظر تھے اور جو لوگ بھی دور دراز سے فلہ لینے کے لیے مصر آتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اس واقعہ کے فتشر تھے اور جو لوگ بھی دور دراز سے فلہ لینے کے لیے مصر آتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام ان کے محاتی تھی۔ یا نہیں، ربا یہ کہ ان کے علیہ ان کے بھائی تیں یا نہیں، ربا یہ کہ ان کے بھائی تیں یا نہیں، ربا یہ کہ ان کے بھائی تیں یا نہیں، ربا یہ کہ ان کے بھائی تیں یا نہیں، ربا یہ کہ ان کے بھائی دیں کہ بھائی تیں یا نہیں، ربایہ کہ ان کے بھائی دیں کے بھائی دیں بھی بھیاٹاتو اس کی حسب ذیل وجوہ تیں:

بھائیوں کا حضرت یوسف کو نہ پیچانٹااو راس کی وجوہ بھائیوں کا حضرت یوسف کو نہ پیچانٹااو راس کی وجوہ

(۱) حضرت یوسف علیه السلام نے اپنے دربانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ خلہ خرید نے کے لیے باہرے آنے دانوں کو ان سے فاصلہ پر رکھیں اور حضرت یوسف ملیہ السلام ان سے بالواسط گفتگو کرتے تھے، اس طریّ وہ حضرت یوسف علیہ اسلام کو نسیں پچیان سے خصوصا اس لیے کہ ان پر بادشاہ کارعب طاری تھا اور دو ضرورت مند بو وہ پنجہ زیادہ بی مرعوب اور خوف زدہ ہو

ہے۔ (۲۱) جب انہوں نے حفزت یوسف ملیہ السلام کو کئو ئمیں میں ڈالا تھا اس وقت وہ کم من اور بچے تنے اور اب انہوں نے حضرت یوسف ملیہ اسلام کو دیکھا تھا۔ دیکھا کہ دورت میں کافی تغییرہ و چکا تم انہوں نے دیکھا کہ وہ ریٹم کالباس پنے ہوئے تحق ہر پہنے ہوئے تنے ان انہوں نے دیکھا کہ وہ ریٹم کالباس پنے ہوئے تحق ہر پہنے ہوئے تنے ان ان کے گلے میں سونے کا طوق تھا اور ان کے سربر سونے کا آئ تھا اور ان کے عرصہ گزرنے کی وجہ سے وہ لوگ حضرت یوسف ملیہ السلام کے واقعہ کو بھول چکے تنے ابھی وقت انہوں نے حضرت یوسف ملیہ اسلام کو کئو تھے ان اسباب میں سے ہر سبب ایسا بنہ ملام کو کئو تمیں بیان اسباب میں سے ہر سبب ایسا بنہ جس کے درجہ ہے اور جب یہ تمام اسباب مجتمع ہوں تو اس کو نہ بھونا اور جب یہ تمام اسباب مجتمع ہوں تو اس کو نہ بھونا اور جب یہ تمام اسباب مجتمع ہوں تو اس کو نہ بھونا اور جب اسام کو دیا ہے۔

(۳) کسی چیز کو پہچین لینا اور ماہ رکھنا اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے ہے ہو تا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں میر معرفت پیدا نہ کی ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کامیہ قول محقق ہو! آپ ضرور ان کو ان کی اس کارروائی ہے آگاہ کریں گے اور ان کو پتا بھی نہ ہو گا- ایوسف: ۱۵)

بن یامین کو بلوانے کی وجوہ

جانا زیادہ متو قع ہے۔

حصنت یوسف ملید اسلام نے جوا. پنے بھائیوں ہے کہا تھا کہ وہ آئندہ اپنے دو سرے بھائی کو لے کر آئیں اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) غلد فرونت کرنے میں حضرت یوسف علیہ السفام کا میہ اصول تھاکہ وہ ہر شخص کو ایک بارشتردیتے تھے بعنی صرف ایک اونٹ پر خلد لاد کر دیتے تھے ان کا ور حصرت یوسف کے پاس ان کے دس بھائی آئے تھے 'تا آپ نے ان کو دس بار شتردیئے ۔ انہوں نے بھائی آئے تھے 'تا آپ نے ان کو دس بار شتردیئے ۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا باپ اپنے بڑھائے اور مشارت بھی ہے اور ایک اور بھائی بھی ہے اور ایک اور بھائی بھی ہے اور ایک اور بھائی بوجے وہ اپنے باپ کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے نہیں آسکا اور ان کا ایک اور بھائی بوجے وہ اپنے باپ کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے نہیں آسکا اور ان کا وران ہوگئی براہ کرم دوبار شتر غلہ اور مرحمت فرائیس - حضرت یوسف فرمایا پاپ تو خریو را ہماؤں مدورے لیکن اس بھائی کو تمہیں آگلی بارلانا ہو گاور نہ تم کو غلہ باکل شمیں کے گا۔
خریو راحما اور معذورے لیکن اس بھائی کو تمہیں آگلی بارلانا ہو گاور نہ تم کو غلہ باکل شمیں کے گا۔

تبياز القرآز

(۱) جب وہ اوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف نے ان بے بچ چھانی تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا: جم وگ شام کے برخ اسلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف نے ان بے بچ چھانی تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا: جم وگ شام کے بیٹے ہیں۔ آپ نے بو چھانی تم لوگ جہوں کرنے تو نہیں آئے؟ انہوں نے کہا: معاواللہ ! ہمارا باپ کیا ہی ہے اور ہم اس کے بیٹے ہیں، ان کانام یعقوب ہے۔ حضرت یوسف نے پو چھانی ہو؟ انہوں نے کہا: ہم بارہ بھائی ہیں، ہم میں سے ایک فوت ہوگی اور ایک باپ کے پاس حد سے اس کو وکھے کرانے فوت ہوگی اور ایک باپ کے پاس ہیں۔ حضرت یوسف نے اس کو وکھے کرانے کو یہاں بار اس بھائی کو لے کر آنا، بھرانہوں نے قریم اندازی کر کے شمعون کو بھور دیا۔ اس جھوڑ دیا۔

(۳) جب اُنموں نے اپنے باپ کا ذکر کیاتو حضرت پوسف نے پو چھا: تم اپنے باپ کواکیلا کیے چھوڑ آئے ہو؟ انموں نے کما: جم اس و اکیلا چھوڈ کر نمیں آئے بلکہ ہمارا ایک جھائی ان کے پاس ہے - حضرت پوسف نے پوچھا: تممارے باپ نے خصوصیت کے ساتھ اس کو بی کیوں اپنے ساتھ رکھا ہے؟ انموں نے کما: تمام اولاد میں وہ سب سے زیادہ اس سے محبت کر آہے - حضرت یوسف عید اسلام نے کما: تممارا باب عالم اور حکیم ہے وہ بلاوجہ اس سے اتن محبت نمیں کر سکتا ضرور اس میں کوئی خصوصیت ہوگی اس کو میرے یاس لے کر آؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا ایسی فاصی بات ہے۔

ان توسف نے بن یامین کولانے کے لیے انہیں ترغیب بھی دی اور دھمکی بھی دی، ترغیب کے طور پر یہ فرہایا: کیا تم یہ نمیں دیکھتے کہ میں یو را پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بمترین مهمان نواز ہوں اور مفسرین نے بیر بھی کھا ہے کہ آپ نے فرہایا:
اگر تم اپنے بھائی کو لئے آپ تو میں تم کو بطور انعام غلہ سے لدا ہوا ایک اونٹ دوں گا اور دھمکی بیر دی کہ اگر تم اس کو میرے پر ترنیس للہ نے تو میں تہمارے کیے باکش غلہ نمیں ہو گا اور نہ ہی تم میرے قریب آسکو گے۔
دور میں ان میں ان تمہارے کیے باکش غلہ نمیں ہو گا اور نہ ہی تم میرے قریب آسکو گے۔

حضرت یوسف نے بن یامین کو بلوا کر حضرت یعقوب کو مزید رہے میں کیوں مبتلا کیا؟

اس مقام پر یہ اعتراض ہو آ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تفاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام بن پامین سے بعث زیدہ محبت برتے ہیں اور اس کی جدائی میں ان کو بہت رنج اور قلق ہو گاتو انہوں نے بن یامین کو اپنے باپ کے پاس سے بلوانے کے کیوں انتظام کیا! اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات بدایات کے لیے کیوں انتظام کیا! اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہے ۔ ۔ :

اا ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے بیہ تھم دیا ہو کہ وہ بن یامین کو بلوائمیں اور انہوں نے اتباع وحی میں بیہ اللہ ام کیا تاکہ حضرت یعقوب ملیہ السلام مزید رخج اور غم میں مبتلا ہوں اور اس طرح ان کا ثواب اور زیاوہ ہو۔

الا ) : منتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ ارادہ ہو کہ اس کارروائی سے حضرت بیقوب علیہ السلام حضرت یوسف ہی موسکتے تھے، وہ علیہ اسلام کے زندہ ہونے پر متنبہ ہو جائیں، کیونکہ خصوصیت سے بن پایٹن کو بلوانے والے حضرت یوسف ہی ہوسکتے تھے، وہ دنوں کے بھائی تھے۔

(۳) حفزت یوسف ملیه السلام کابیه اراده ہو کہ جب حفزت میقوب علیه السلام کو اچانک دونوں بیٹی ملیں گے توان کو بہت زیادہ نوخی ہوگی۔

(٣) حضرت يوسف في بن يامين كو صرف طاقات ك ليے بلايا تقا اس كابيہ مطلب نميں تقاكد اس كو مستقل اپنے ساتھ رھ يس ساور بات نميں ويس كي اليدن جب نيامين كى حضرت يوسف سے طاقات ہوئى اور دونوں في اپنا اپنا طال سايا تو بن

ببيار القرار

ہامین نے واپس حانے سے انکار کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہنے پر اصرار کیا تب حضرت یوسف علیہ اسلام نے کہا: تم کو رو کنے کی میں صورت ہے کہ تم برچوری کاالزام لگوا دیا جائے۔ بن یامین نے کہا: مجھے منظور ہے۔

(زاوالمسيرج ۴، ص ۲۴۶-۲۴۷، تفيير کبيرج ۲، ص ۷۸ ۲۰۷۰ الجامع لاحکام القرآن جزو، ص ۱۹۲-۱۹۲)

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: یوسف نے اپنے کارندوں ہے کہاان کے ببییوں کی تھیلی ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ جب

یہ اینے گھر والوں کی طرف لوٹیں تو اس کو بھیان لیں' شاید وہ (پھر) واپس آ جائیں○پس جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے تو انموں نے کما: اے ہمارے باپ! ہمیں (آئندہ)غلہ لینے ہے منع کردیا گیاہے، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تأکہ ہم غلہ لا سکیں، اور ہم یقینا اس کی حفاظت کریں گے O (ان کے باپ نے) کہا کیا اس کے متعلق میں تم پر اس طرح اعتبار کروں

جس طرح میں اس سے پہلے اس کے بھائی کے متعلق تم پر اعتبار کر چکا ہوں؟ پس اللہ ہی سب سے بھتر حفاظت کرنے والا ہے، اور وہی سب رحم کرنے والوں ہے زیادہ رحم فرمانے والا ہے 🔾 (یوسف: ۶۳-۹۳)

مشكل الفاظ كے معنی

وقال لفتيانه: فتبان جمع قلت بيفتي كى جمع ب فتى كمعن نوكراور خادم بي اس ب مراد غله كوماب لر بوریوں میں بھرنے والے ہیں' جمع کثرت کی وجہ یہ ہے کہ غلہ خریدنے کے لیے بکثرت لوگ آتے تھے اس لیے اس کی پیائش کرنے والے بھی زیادہ ہونے چاہئیں تھے۔

بیضیاعت ہے: اس سے مراد غلہ کی قیمت ہے، یہ جاندی کے درہم تھے، رحال سے مراد ان کے غلہ کی بوریاں ہیں۔ منع مناالكيل: كيل كم معنى پيائش ب اوريمال اس سه مرادمكيل ب يعنى بم كوغله لين سه منع كرويا

ے بیا : لینی جب مانع اٹھ جائے گااور ہم بھائی کو لے جائیں گے تو ہم اپنی ضرورت کے مطابق غلہ لے آئیں گے۔

(غرائب القرآن و رغائب الفرقان ج ۴، ص ۴۰۱- ۱۰۴، مطبوعه دا را لکتب العلميه بيروت ۱۳۱۲ ه )

بھائیوں کی بوریوں میں رقم کی تھیلی رکھنے کی وجوہ

الم ابن اسحاق نے کہا: حضرت بوسف نے اپنے کارندوں ہے کہا کہ انہوں نے غلبہ کی جو قیمت دی ہے وہ ان کی بور یوں میں رکھ دو اور اس طرح رکھو کہ ان کو بالکل پتانہیں جلے، تاکہ جب ہید گھرلوٹیں تواس رقم کو دکھ کر دوبارہ آ جائیں- حضرت یوسف علیہ السلام نے نمس حکمت کی وجہ ہے وہ تھیلی ان کی بوریوں میں رکھوائی تھی' اس کی حسب ذمل وجوہ ہیں:

(۱) جب وہ گھر جا کر بوریاں کھولیں گے اور ان کو اپنی قیمت واپس مل جائے گی تو وہ حضرت بوسف علیہ السلام کے کرم اور

آپ کی سخادت ہے متاثر ہوں گے اور دوبارہ جانے کے لیے راغب ہوں گے جب کہ انہیں غلہ کی طلب بھی تھی۔ (۲) حضرت یوسف کو یہ خطرہ تھا کہ شاید ان کے باپ کے پاس مزید غلہ خریدنے کے لیے رقم نہ ہواس لیے انہوں نے وہ

قیمت بوریوں میں رکھ دی۔ فدمت کردیں۔

(۴) ایام قحط میں جب کہ ان کے بھائیوں اور باپ کو غلہ کی سخت ضرورت تھی توایے حالات میں انہوں نے ان کو قبیتا غلہ دیناصلہ رحم کے خلاف اور برا جانا<sup>،</sup> اس لیے چیکے سے وہ رقم واپس کردی-

(۱) حضرت یوسف نے اس طریقہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہا اور ایسے طریقہ ہے کہ ان پر حضرت یوسف کا احسان طاہم جو اور نہ ان کو عار محسوس ہو۔

(۱) حفرت یوسف پیر چاہتے تھے کہ وہ پیر جان لیں کہ میں جو ان کے بھائی کو بلوار ہاہوں تو اس پر ظلم کرنے کے لیے نہیں در میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس کے بھائی کو بلوار ہاہوں تو اس پر ظلم کرنے کے لیے نہیں

بلار ہاور نہ غلہ کے دام چڑ ھانے کے لیے بلارہا ہوں۔ (۸) حضرت یوسف یہ چاہتے تھے کہ ان کے والد کو یہ معلوم ہو جائے کہ حضرت یوسف ان کے بیٹوں پر کریم ہیں تاکہ وہ

اپنے بیٹے کوان کے پاس جھیجنے میں خطرہ محسوس نہ کریں۔ ایک بیٹے کوان کے پاس جھیجنے میں خطرہ محسوس نہ کریں۔ کار میں جات میں ایک میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک

۹۱ چو نکدید تنگی کا زمانہ تھااس کیے حضرت یوسف یہ چاہتے تھے کہ ان کی پچھ مدد ہو جائے اور چو نکد چوروں اور ذاکوؤں کا خطرہ تھا اس کیے اس رقم کو بوریوں میں چھپا کر رکھ دیا۔

۱۰۱) حضرت یوسف علیه السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ انتیائی طالمانہ اور بے رحمانہ سلوک کیا تھا جواب میں حضرت یوسف میہ باہتے تھے کہ ان کے ساتھ انتہائی کرممانہ اور فیاضانہ سلوک کریں۔

حفرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یار سول اللہ! مجھے سب سے افضل عمل بتا ہے! آپ نے فرمایا: اے عقبہ! جو محض تم سے تعلق تو ژے تم اس سے تعلق جو ژو، جو تم کو محروم کرے، اس کو عطا کرو اور جو تم پر طلم نرے اس سے درگز رکرو۔

ا سنن انترندی رقم الدیث: ۴۳۰ ۱۳۰۸ سند احمد رقم الدیث: ۱۷۵۳۷ عالم اکتیب اتحاف السادة المتین ن ۹۰ م ۱۲۵۵ امام ابن النجار نے حضرت علی رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو محض تم سے تعلق تو ڑے تو اس سے تعلق جو زو اور جو تم سے پراسلوک کرے، تم اس سے اچھاسلوک کرواور حق بات کمو، خواہ وہ تممارے خلاف ہو۔ (کنز اعمال رقم الحدیث: ۱۹۲۹)

> بدی را بدی سل باشد جزا اگر مردی احسن البی من اسا (سعدی شیرازی)

﴿ بُولَى کا جوابِ بُولَى ہے دینابت آسان ہے، مردا گی توبیہ بے کہ بُراسلوک کرنے والے ہے اچھاسلوک کرو) بُر اکی کا جواب اچھا کی ہے دینے میں ہمارے نمی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا نمونہ

ب شک حضرت ہو سف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی بدسلو کی کے جواب میں نیک سلوک کیا لیکن ہمارے ہی سیدنا تھر صلی القد علیہ و سلم کی سیرت میں ایس بکشرت مثالیں ہیں جب آپ نے لوگوں کی بدسلو کی کے مقابلہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔

امام ابوعیسیٰ محمدین عیسیٰ ترفدی متوفی ۱۹۵ه اپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت مائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً بد زبانی کرتے تھے نہ محلفاً نہ بازار میں

تبياز القرآن

جلد پنجم

شور کرتے تھے اور نہ برائی کا جواب برائی ہے دیتے تھے، لیکن آپ معاف کر دیتے تھے اور در گزر فرماتے تھے۔

(شاكل ترزي رقم الحديث: ٣٨٨ سنن الترذي رقم الحديث: ٣٠١٦ منذ احديث ٩٠١٣ مصنف اين الي شيبه ٢٥٠ ص ٣٣٠٠ صحح ابن حمان رقم الحديث: ٩٣٠٩، موار د الطمان رقم الحديث: ١٣٤١ سنن كبري لليهقي ٢٥ ص٣٥)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کی شخص سے اس کی زیادتی کا مدلہ

نہیں لیتے تھے، جب تک اللہ تعالیٰ کی حدود کونہ توڑا جائے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حدود کو تو ڑیاتو آپ سب سے زیادہ غضب ناک ہوتے تھے، اور آپ کو کبھی دو چیزوں میں ہے کسی چیز کا اختیار نہیں دیا گیا گر آپ اس چیز کو اختیار فرماتے جو زیادہ آسان ېو تي بشرطيکه وه گناه نه ېو -

(شَاكل ترزي رقم الحديث: ٣٥٠ صحيح المخاري رقم الحديث: ٣٣٠ صحيح مسلم رقم الحديث: ٣٣٣٧ سنن ابوداؤد رقم الحديث:

۵۵۷، مند احمر ج۲ ص۸۵، مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ۱۷۹۳۲ مند ابويعلی رقم الحديث: ۳۳۷۵ مند حميدن رقم الحديث: ۲۵۸ صحح ابن حبان رقم الحديث: ۱۲۴۰)

سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کاعظیم حلم یہ ہے کہ جنگ احد میں کافر آپ کے خلاف جنگ کرنے آئے تھے انہوں نے آپ کانچلا سامنے کاوانت شهید کرویا، آپ کانچلا ہونٹ زخمی کردیا، آپ کاچرہ خون سے رئٹین ہوگیا۔ وہیمج اسخاری رقم اعدیث: ٣٠٧٥) حفرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بيان كرتے ميں كه گويا ميں نمي صلى الله عليه وسلم كاچرو ديلير رہاتھا، آپ انبياء سابقین میں ہے کئی نی کاؤکر فرما رے تھے' ان کاچرہ ان کی قوم نے خون سے رنگین کر دیا۔ وہ اپنے چیرے سے خون یونچھ رے تھے اور بید کمہ رے تھے کہ اے اللہ ! میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ مجھے نہیں جائے۔ (صحیح الحاری رقم الدیث: ۳۳۷۷۷ صبح مسلم رقم الحديث: ۷۹۲ صبح ابن حبان رقم الحديث: ۷۵۷۱ حضرت ابو جرره رضي الله عنه بيان مَرتِ جر كه ني صلي الله عليه وسلم ے عرض كيا كياكه آب مشركين كے خلاف دعاء ضرر كيجيّ آب نے فرمايا: ججھے لعنت كرنے والا بناكر نهيں جيجا كيا مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۵۹۹)

حضرت علی رضی امتد عنه بیان کرتے ہیں کہ جنگ خندق کے دن رسول امتد صلی امتد علیہ و سلم نے فرمایا: امتد مشر کین کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ ہے بھر دے' انہوں نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے ہے (اپنے خلاف لڑائی میں) مشغول رکھا حتی که سورج غروب ہو گیا۔

(صحيح البغاري رقم الحديث: ۲۹۳۱ صحيح مسلم رقم الحديث: ۷۲ سنن ابوداؤ در قم الحديث: ۹۰ ۴۰ سنن النسائي رقم الحديث: ۷۲ سن اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے خلاف دعاء ضرر فرمائی ہے اور حدیث سابق میں آپ نے دعاء ضرر سے منع فرمایا ہے' اس کا جواب میہ ہے کہ آپ کی ذات کو جو اذیت پُنچائی جاتی' آپ اس کو معاف فرما دیتے اور دعاء ضرر نہیں فرماتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادات میں جو خلل ڈالا جاتا ٗ آپ اس کو معاف نہ کرتے اور خلل ڈالنے والوں کے خلاف وعاء ضرر فرماتے تھے۔

برائی کاجواب بھلائی سے دیے اور آپ کے ظلق کریم پر سے حدیث بھی دلالت کرتی ہے۔

حضرت زید بن معند رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ یہودی علماء میں ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یس اینے قرض کا نقاضا کرنے کے لیے آیا اس نے آپ کے دائیں کندھے سے چادر پکڑ کر کھینچی اور کہا: اے عبدالمطلب کی اولاد! تم لوگ بہت دہریتے قرض کی ادائیگی کرتے ہو اور میں تم لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ذانا تب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مجھے اور اس شخص کو کسی اور چیزی تلقین کی ضرورت ہے، تم مجھے الله تچھی طرح سے ادائیگی کی تلقین کرتے اور اس شخص کو احس طریقہ سے نقاضا کرنے کی تلقین کرتے۔ اے عمراً جاؤ، اس کا قرض اداکرو، ابھی اس کی مت ختم ہونے میں تین دن باتی تھے، تم اس کو تمیں صاغ ( تقریباً تین من) غلہ زیادہ دیٹا کیونکہ تم نے

حرس اوا کرواہ بی اس ق مدت ہے ہوئے میں میں دن چوں ہے ہے، س و میں سسرار سرچا میں من حاصہ دیورہ رہ یہ ہے۔ اس پر مختی کی تقی۔ امام حاکم نے کہانا اس حدیث کی سند صحح ہے لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا۔ مدل ہے کہ بی جو میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں اور اور ایس کے میں میں میں

(المستد رك ج ۴٬ ص ۱۳۴ سنن كبري لليستى ج ۴٬ ص ۵۹ كنزالعمال رقم الحدث: ٥٥٠٥)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نجوانی خت عیادر او ڑھی ہوئی تھی، ایک دیساتی نے اس چادر کو پکڑ کر ذور سے تھینچا حتی کہ میں نے دیکھا کہ اس کے زور سے تھینچنے کی وجہ سے آپ کے کندھے کے اوپر نشان پڑگئے تھے، پھراس نے کھا: آپ کوجو اللہ نے مال دیا ہے اس میں

ے میرے لیے تھم کیجئے، آپ نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا پھر آپ بنے اور آپ نے اس کو دینے کا تھم دیا۔

( صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۹۴ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۷۰ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۳۵۵۳)

ن طرح نیرمانوس اور بہت جلد متفز ہونے والے تھے ؟ آپ خلق عظیم کے حال تھے اور اس آیت کے مصداق اتم تھے: - میسَمَازِ حَسَمَةِ قِسَیَ اللّٰهِ وَلِیْنَ کَنَّهُمْ وَلَدُّ کُنْنَتَ - اگر آپ بدمزان اور بخت دل ہوتے تو وہ ضور آپ کے باس

حضرت یعقوب علیہ السلام کے بن یامین کو بھیجنے کی وجوہ

ا کیک سوال یہ ہے کہ جب معنرت بعقوب علیہ السلام یہ تجربہ کر چکے تھے کہ انہوں نے بھائیوں کے کہنے پر حفزت یوسف علیہ اسلام کو ساتھ کے کہ نہیں آئے اور کہہ دیا کہ ان کو بھیٹریا گھا علیہ اسلام کو ساتھ کے کر نمیں آئے اور کہہ دیا کہ ان کو بھیٹریا گھا کیا اور باز قر ان کا جموٹ فاہت ہوگیا تو دوبارہ ان کے کہنے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام بن یا بین کو بھیخ پر کیسے تیار بوایات ہیں:

بو گئے ؟ اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(ا) وہ بھائی اب کافی بڑے ہو بچکے تھے اور نیکی اور تقویٰ کی طرف ما کل ہو بچکے تھے اور اب ان سے سابقہ کارروائی کی توقع سنیر تھی۔

 (۲) حفرت یعقوب علیه السلام نے بیر مشاہدہ کر لیا تھا کہ یہ لوگ بن یا مین ہے اس طرح حسد اور بغض نہیں رکھتے ، جس طرح حفرت یوسف علیہ السلام ہے حسد اور بغض رکھتے تھے۔

استریند که حضرت یوسف علیه السلام کے بھائیوں پر پہلے اعتاد کرنے کا تجربہ تکنج تھالیکن قحط کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوگئے۔

(۳) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لیقنوب علیہ السلام کی طرف وی کی ہو اور اس وجہ سے حضرت لیقنوب علیہ اللہ علیہ مرکب

السلام تیار ہوگئے ہوں۔ اللہ تعالی کاار شاد ہے: اور جب انسوں نے اپناسلان کھولا تو اس میں انسوں نے اپنے جیپیوں کی تقیل دیکھی جو ان کی

وماابری ۱۳ ا

طرف لوٹادی گئی تھی انہوں نے کہا: اے ہمارے باپ ہمیں اور کیاچا ہے! یہ ہماری رقم کی تقیلی ہمیں لوٹادی گئی ہے، ہم اپنے گھروالوں کے لیے غلمہ لائمیں گے اور اپنے بھائی کی خفاظت کریں گے اور ایک اونٹ پر لدا ہوا غلمہ زیادہ لائمیں گے، اور (باوشاہ کے لیے) یہ تو معمولی مقدار ہے O (ان کے باپ نے) کمامیں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا حق کہ تم امتد کو گواہ کر کے بچھ سے بید عدر نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس لے کر آؤگے، ماسوااس کے کہ تم کمی مصیبت میں گھرجاؤ، جب انہوں

نے اپ باپ سے بیر عمد کرلیاتو اس نے کہاہم جو عمد کر رہے ہیں' اس پر اللہ گواہ ہے۔ 0 ابوسطہ: ۲۷-۱۵) بن یامین کو ساتھر جھیجنے کے لیے باپ کو تیار کرنا ان کے اس میں سینڈ دری کہ کھی ہے گئیں۔

بی بیں رئی مدی ہے۔ یہ بی سی میں بیت ہے ۔ اس آیت میں ماں بغی کے دو محمل میں بید ماننی کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور استغمام کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ مانفی کے لیے ہو تو اس کا معنی ہیہ ہے کہ انہوں نے بادشاہ یعنی حضرت یوسف کے متعلق جو بتایا تھا کہ دہ ہمت فیاض اور جواد ہے تو ہم اس تعریف اور توصیف ہے جھوٹ بولنا نہیں چاہج تھے۔ دیکھتے اس بادشاہ نے ہمیں رقم کی تھیلی بھی واپس کر دی ہے؛ اور اس صورت میں دو سرامعنی ہیہ ہے کہ ہم آپ ہے دوبارہ جانے کے لیے مزید رقم نہیں چاہتے کیونکہ بادشاہ

نے ہماری پہلی رقم بمیں واپس کر دی ہے۔ اگر سید سااستفہام کے لیے ہو تو اس صورت میں معنی میہ ہے کہ جمیں اور کیا چاہیے ، ہماری رقم بھی جمیں واپس کر دی

ں ہے۔ میبرہ کا معنی ہے: طعام' اور نیمبیر اهلف کا معنی ہے: ہم اپنچ گھروالوں کے لیے طعام لے کر آئیں گے' اپنچ بھائی کی تفاظت کریں گے اور ایک اونٹ پر لدا ہوا غلہ زیادہ لائمیں گے کیونکہ حضرت بوسف علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھ کہ اگروہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آئے تو ان کو غلہ ہے لدا ہوا ایک اونٹ زیادہ دیا جائے گا۔

نے بھالی کو ساتھ کے سرائے ہوان کو ملد سے لیدا توانا ہیں اوٹ ریادہ دیا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا: یہ تو معمولی مقدار ہے 'اس کے حسب ذیل محمل ہیں: ۔۔۔ تب میں مصرف میں میں میں کے ایس کے جس میتر میں میں ایس میں دار دیکھر میں میتر است

(۱) مقاتل نے کماناتنے فیاض اور جواد کے لیے ایک بار شتر دیناتو ہت معمولی بات ہے، زجاج کا بھی کی مختار ہے۔ (۲) جنتی طویل مدت ہم نے ایام قبط میں گزاری ہے، اس کے مقابلہ میں بیہ ہت کم مقدار ہے۔

(۳) کا طوی مدت ہا جائو ہا صدین راران ہے ، ان کے تعبدیاں میں است میں ہوں ۔ (۳) ہمارے بھائی کے بغیر جو ہمیں غلہ ویا گیاہے ہیہ بہت کم ہے، آپ بھائی کو ہمارے ساتھ جبیجیں تاکہ ہم کو زیادہ غلہ مل

سے۔ سکے۔ مصیبت میں گھر جانے کامعنی

تسیبیت بیل حرجات ف می حضرت لیقوب ملیہ انسلام نے فرمایا تھا: تم یہ پختہ عمد کرو اس کے دومعنی میں: ایک بید کہ تم امتد کو گواہ کرکے میہ عمد کرو اور دوسما معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی قشم کھاؤ۔

مصیبت میں گھرنے کے بھی دد معنی ہیں: ایک بیہ کہ تم سب ہلاک ہو جاؤ اور دو سرا بیہ کہ تم سب مقمور اور مغلوب ہو ۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور اس نے کہااے میرے بیٹو! (شریس) تم سب ایک دروازہ سے نہ داخل ہونا اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا اور میں تم کو اللہ کی تقدیر سے الکل بچانمیں سکتا تھم تو صرف اللہ کا چاتا ہے، میں نے اس پر توکل کیا ہے، اور توکل کرنے والوں کو اس پر توکل کرناچا ہیے Oاور جب وہ وہاں سے داخل ہوئے جہاں سے داخل ہوئے کاان کے باپ نے تھم دیا تھااور وہ اللہ کی تقدیر سے بالکل بچانمیں سکتا تھا، تمروہ بعقوب کے دل کی ایک خواہش تھی، جو اس نے پوری کر

ل ، بے شک وہ صاحب علم تقے ، کیونکہ ہم نے ان کو علم عطا کیا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانے O (پوسف: ١٦٥-١٢٥) نظر کگنے کے متعلق احادیث

حفرت یعقوب علیہ السلام کے بیہ دس میٹے بہت خوب صورت اور بہت باکمال تھے، مھرکے چار دروازے تھے، جب دس میٹے مھر روانہ ہونے گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیہ فدشہ ہوا کہ اگر دس کے دس ایک دروازے سے داخل ہوئے تو ان پر دیکھنے والوں کی نظر لگ جائے گی اس لیے انہوں نے فرمایا: اے میرے بیڑ! تم سب ایک دروازے سے مت

، بوت موان پر ویسے واقوں میں سفر ملک جانے میں ان ہے وہ مول کے مرکایا ایک چیزے بیووز میں ایک دروازے سے مرم داخل ہونا جگہ الگ الگ دروازوں ہے داخل ہونا و نظر لگنے کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں: دند میں دروز میں میں میں ان کے تعلق کے ساتھ کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نظر برحق ہے اور آپ نے گھور نے سے منع فرمایا-

اصیح ابخاری رقم الدیث: ۴۳۸۵ مسیح مسلم رقم الدیث: ۴۱۸۷ سنن ابوداؤد رقم الدیث: ۴۳۸۷ سنن الرزنی رقم الدیث: ۴۳۸۷ سنن الرزنی رقم الدیث: ۴۳۸۷ سنن الرزنی رقم الدیث: ۴۵۷۱ مسند اجر رقم الدیث: ۴۵۷۱ مسند اجر رقم الدیث: ۴۵۷۱ مستد اجر مرقم الدیث: ۴۵۷۱ مستد اجر مرقم الدیث ۲۵۷۱ مستد اجر مرقم منابعات کرتی مین که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے مجمعے نظر بدے دم کرانے کا تکم دیا تھا۔

عضرت مائشہ رضی الله عنها بیان کرتی میں که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے مجمعے نظر بدے دم کرانے کا تکم دیا تھا۔

عضرت مائشہ رضی الله عنها بیان کرتی میں کہ رسول الله صلی الله بیار کرتی ہوئی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۳۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۱۹۵ السن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۷۵۳۷ سنن این ماجه رقم احدیث: ۳۵۱۳ مصنف این الی شیبه ۴۰، ص ۳۷ ۲۳ ۳۲ مند احمد ۴۳۰ ص ۱۳۸۸ معیج این ۱بان رقم الحدیث: ۹۱۰۳ المستدرک ۲۰۰۱ ص ۱۳۸۲ سنن کبری للیستی ۴۰ ص ۳۳۷ شرح السهٔ رقم الحدیث: ۳۲۵۲)

حفزت ام سلمہ رضی امتد عنیا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی القد علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک بچی کو دیکھا جس کے چرو کا رئنگ متغیر : و رہا تقدا اس کا رنگ سرخی ما کل سیاہ تھایا زرد قعا، بسرحال اس کے چیرے کا رنگ اصل رنگ کے طلاف تھا) آپ نے فرمایہ: اس پر دم سراؤ کیونکہ اس پر نظر گلی ، و گی ہے ۔ (صحیح) البخاری رقم الحدیث: ۵۲سے، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۱۷

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم حضرت حسن اور حسین رضی الله عنما کو دم کرتے ہوئے فرہاتے تھے، تمہارے باپ حضرت اساعیل اور حضرت اسحق بھی دم کرتے ہوئے فرہاتے تھے: میں (تم کو) شیطان، ہرز ہر کیلے کیڑے اور نظر نگانے والی آنکھ ہے اللہ کی بناہ میں ویتا ہوں۔

الصيح البطاري رقم الحديث: است السرزي رقم الحديث: ۴۰۹۰ مصنف ابن البي شيبه ج2، ص ۴۸۱۴۹ بع ۴۰ ص ۴۳۵ مسند احمد خاه ص ۴۳۷۱۴۰ سنن البوداؤ ورقم الحديث: ۷۳۷۷ من سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۳۵۲۵)

حفرت اساء بت عمیس رضی امند عضابیان کرتی میں کہ میں نے عرض کیا: یارسول امند! جعفر کی اولاد پر نظر بہت جلد مگلی ب کیا میں اس پر دم ارایا کروں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی ہے تو نظر مقدیر پر سبقت کر سکتی ہے.

(سنن التذى رقم الحديث: ۴۰۵۹ مستد الحميدى رقم الحديث: ۳۳۰ مصنف ابن الي شير ۴۸۰ ص ۵۲ مستد احد ٢٥٠ ص ۴۳۸ مستوات و سنن ابن اج رقم الحديث: ۵۳۱ مسترم السنر رقم الحديث: ۴۳۳۳)

ابد المحد بن سمل بن صفیف بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ سمل بن صفیف نے خرار اهمینه کی ایک وادی) میں منسل کیا اور انہوں نے اپنا جب آ آرا اور عام بین رجید ان کو دکھے رہے تھے، اور سمل گورے رنگ ک بحت خوبصورت مختص تھے۔ عام بن رجید نے انہیں دیکھ کر کمانا تنظ گورے رنگ کا آتا خوبصورت مختص میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ سمل کو ای وقت بخار چڑھ گیا۔ بھرایک مختص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاکر بتایا کہ سمل کو

سار القرأر

بہت تیز بخارج نے گیاہے اور وہ آپ کے ساتھ جانہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمل کے پاس تشریف لے گئے اور سل نے بتایا کہ اس طرح مجھے عامرنے نظر بھر کر دیکھاتھا ہجر مجھے بخار چڑھ گیا۔ آپ نے عامرے فرمایا: تم کیوں اپنے بھائی کو قل كرتے مواورتم نے به كون نهيں كمانتهارك الله احسن المحالقين الله مبارك ويه- (جب دكھنے والاكى ا جھی چز کو دیکھ کریہ کے گاتو اس کی نظر نہیں گئے گی اے شک نظر کا لگنا ہر حق ہے ، تم اس کے لیے وضو کرو۔ عامرنے ان کے لیے وضو کیاہ بھروہ بالکل تند رست ہو کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے: آب نے اس کو حکم دیا کہ اپنے چیرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کمٹیو ں سمیت دھوئے اور گھٹنوں کو اور ا زار کے اندر جمم کا حصہ دھوئے ، پجر آب نے تکم دیا کہ اس کے غسالہ کوسل کے اوپر بہلیا جائے۔

(موطالهام مالك رقم اكديث: ٢٤/٣٤/٢٠٢٤ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٩-٥٣٥ سنن كبرى لليسقى ج٩٬ ص٥١، مسند احمد ج٣٠

ص٧٨٦، عمل اليوم والليلد للنسائي رقم الحديث: ٢٠٩) نظر بدمیں مذاہب اور اس سے متعلق شرعی احکام

ان احادیث میں بیہ تصریح ہے کہ نظر کالگنابر حق ہے اور نظر تھی انسان کو قتل بھی کردیتی ہے جیساکہ موطاکی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے: تم اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتے ہو' اس پر تمام امت کے علماء کااجماع ہے اور یک اہل سنت کا نہ ہب ہے۔ بعض بدعتی فرقوں نے نظر لگنے کا انکار کیاہے، لیکن احادیث محیحہ؛ امت کا جماع اور مشاہدہ ان کے انکار کو رد کر آ ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نظر لگنے کی وجہ سے اپنی جان کھو ہیٹھے، آہم نظر کا لگنایا نہ لگنااللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس

ك اذن ير موقوف ب الله تعالى فرما تا ب: اور وہ اللہ کے اذن کے بغیراس جادو ہے کسی کو کوئی ''کلیف وَمَا هُمُ مِضَارَيْنَ مِهِ مِنْ أَحَدِرالْا بِإِذْنِ اللَّهِ-نهیں پہنچا کتے تھے۔ (البقرة: ١٠١)

اصمعی نے کہا: میں نے ایک شخص کو دیکھا اس کی نظر بہت لگتی تھی' اس نے سنا کہ ایک گائے بہت زیادہ دودھ دیتی ہے' اس کو پیہ بت اچھالگا اس نے بوچھا: وہ کون ہی گائے ہے؟ لوگوں نے کوئی اور گائے بتائی اور اس کو مخفی رکھا' لیکن وہ دونوں گائس مرگئیں۔ امهمعی نے کہا: میں نے اس شخص کو یہ کتے ہوئے ساکہ جب مجھے کوئی چزا چھی لگتی ہے اور میں اس کو دیکھتا ہوں

تومیری آنکھوں ہے ایک قتم کی حرارت خارج ہوتی ہے۔ ہرمسلمان پر واجب ہے کہ جب اس کو کوئی چیزا چھی گگے تو وہ یہ کے:

الله بركت والاب جوسب سے حسين بيدا كرنے والا ب تبارك الله احسن الخالقين اللهم اے اللہ! اس چزمیں برکت دے۔ باركافييه-

جب کوئی شخص کسی انھی چنز کو دیکھ کریہ کیے گاتو کھراس کی نظر نہیں لگے گی جیسا کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام بن

ربعيه كوارشاد فرمايا تقا-جس مخض نے یہ کلمات نہیں کیے اور اس کی نظر لگ گئی تو اس کو غنسل کرنے کا حکم دیا جائے اور اگر وہ غنسل نہ کرے

تو اس کو مخسل کرنے پر مجبور کیا جائے' کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاا مروجوب کے لیے ہے، خصوصاً اس صورت میں کہ جب اس شخص کی ہلاکت کاخطرہ ہو جس ہر اس کی نظر لگی ہے اور کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کو نفع ہے روَ کنااور اس کو ضرر پہنچانا جائز نہیں ہے اور عنسل کے بعد اس شخص کاغسالہ اس پر بہایا جائے جس پر نظر لگی ہے۔

جس شخص کی نظر کا لگنامشہور ہو، اس کو لوگوں کے پاس جانے ہے روک دیا جائے تاکد لوگوں کا ضرر نہ ہو۔ بعض علماء نے کہا کہ قاضی یا حاکم کو چاہیے کہ اے اس کے گھریش بند کروے اور اگر وہ نگ دست ہو تواس کو سرکاری طور پر رزق بھی مہیا کرے اور لوگوں کو اس کی اذیت ہے بچاہے اور ایک قول ہے ہے کہ اس کو شریدر کر دیا جائے، لیکن موطا امام مالک کے حوالے ہے جو حدیث ہم نے ذکر کی ہے وہ ان اقوال کو مسترو کرتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے عامرین ربیعہ کو گھریس بند کیا تھا نہ شرید رکیا تھا، بلکہ بھی کمی تیک آدمی کی بھی نظر لگ جاتی ہے، اور ریہ کوئی عیب کی بات نہیں اور نہ ہی اس کی وجہ سے کسی کو فات کما جاسکتا ہے۔

جین احادیث میں نظر لگ جانے کے بعد دم کرانے کاارشاد ہے اور بعض احادیث میں جس کی نظر گئی ہے' اس کو عنسل کرا کر اس کے عنسالہ کو اس پر ڈالنے کا تھم ہے جس پر نظر لگی ہے۔ ان میں تطبیق اس طرح ہے کہ اگر میہ معلوم نہ ہو کہ کس کی نظر گئی ہے تو دم کرایا جائے' (دم کے کلمات حدیث میں نہ کور ہیں) اور اگر میہ معلوم ہو کہ فلاں خینص کی نظر گئی ہے تو اس کو خسل کرنے کا تھم دیا جائے۔ (الجامع لاحکام القرآن جزہ ص 194–140)

نظر بدکی تاخیرات کی شخفیق

بعض ہوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کسی شخص کے دیکھنے ہے دو سرے شخص کو ضرر کیوں کر پنتی جا باب اس کا جواب یہ بعض ہوگ یہ دیکھنے دالے کی آگھ سے زہر نکل کر دو سرے کہ دیکھنے دالے کی آگھ سے زہر نکل کر دو سرے کے بدن میں پنتی جا باب اس کی نظریہ ہے کہ جس شخص کو آشوب چٹم ہو اور تندرست آدی اس کو دیکھنے تو اس کو بھی تو اس کو بھی بیار ہوں میں تندرست آدی بیار وی کے باس بیٹھنے تو اس کو دیکھنے تو اس کو کہ بیار ہوں میں تندرست آدی بیار وی کے بیاں بیٹھنے تو اس کو دی بیار ہوں میں اس طرح افعی (سانپ) کے ادی کو جمہیاں آنے گئی ہیں، اس طرح افعی (سانپ) کے ساتھ نظر طانے سے بھی اس کا زہر سرایت کر جا آ ہے، لیکن الجسنت کا فیر برب یہ ہے کہ کسی شخص کی نظر سے ضرد کا پنچنا اس

وجہ ہے ہے کہ بید اللہ تعالیٰ کی عادت جارہ یہ ہے اور اس کے اذن اور اس کی مشیت پر موقوف ہے، حدیث میں ہے: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنهمابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے منبرپر دور ان خطبہ فرمانیا: سفید دھاری

دار سانپ اور دم بریده سانپ کو قتل کردو کیونکه بید دونوں بصارت کو زا کل کردیتے ہیں اور حمل کو ساقط کردیتے ہیں۔ اصحیح ابنجاری رقم الحدیث: ۳۶۹۷ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۹۲۱ مسند حمیدی رقم الحدیث: ۴۲ سنن الوداؤد رقم الحدیث: ۵۲۵۲ سنن الترذی رقم الحدیث: ۴۸۳۳ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۳۵۳۳)

اس حدیث میں ہیہ تھر تک ہے کہ سفید دھاریوں والے سانپ کے دیکھنے سے بصارت چلی جاتی ہے اور حمل ماقط ہو جاتی ہے؛ اس طرح بعض افائی (سانپ) ایسے میں کہ ان کی نظر ہے انسان ہلاک ہو جاتا ہے؛ اور بید عام مشاہدہ ہے کہ ای طرح انسان کا بھن و گوں ہے اس نوع کا تعلق ہو تاہے کہ ان کے دیکھنے ہے انسان کا چرہ شرمندگی ہے سرخ ہو جاتا ہے اور بعض او وں سے انسان اس ندر خوف زوہ جاتا ہے کہ ان کے دیکھنے ہے اس کا چرہ وزر دیڑ جاتا ہے اور بیہ سنظر کی اثیرات ہیں۔ اس طرن بھن و اور بی سب نظر کی اثیرات ہیں۔ ان طرن بھن و اور بی سب نظر کی اثیرات ہیں میں اور خواص بہت جلد باثیر کرتی ہیں کیو نکہ وہ روح کی تاثیرات میں اور خواص بہت جلد باثیر کرتی ہیں کیو نکہ وہ روح بہت خواس کے جم میں یوست ہو جاتا ہے، بمرحال اسلامات میں دوسرے محض کے بدن کے ساتھ انسان ہاری ہیں اور خواص کے جم میں یوست ہو جاتا ہے، بمرحال انسان ہا ہے۔ اور بی جاتا ہے، بمرحال

نبيان القران

کے کلمات تامہ کی نیاہ طلب کر تا ہوں۔

وماابری ۱۳

۔ اللہ تعلق کے اذن اور اس کی مشیت کے بغیریہ تاثیر نمیں ہوتی اور اس کا علاج سہ ہے کہ اگر معلوم ہو کہ فلاں مخض کی نظر تکی ۔ ہے تواس کو عشس کراکراس کا غسالہ نظر گئتے والے خض پر ڈالا جائے ور نہ میں واکسے کا اس پر وم کیا جائے: اے مدذر کے لم سالت اللہ المسامنة من کیا ہیں جس جم شیطان اور ہر زہر لیے کیڑے اور ہر نظر مدے اللہ

اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة-

(صحح البعارى رقم الحديث: ٣٣٤١)

(فتح الباري ج ٣٠ ص ٢٠١ - ٢٠٠ ملحمة مطبوعه لا بور١٠ ماه)

## كَلَمَّا دَخُلُوْ اعْلَى يُوسُفُ الْآي إِلَيْهِ آخَاهُ قَالَ إِنِّي آنَا

جب وہ پرست کے باس سنجے تر اس نے اپنے بھائی کوائیے باس مفیراً ، اور بتا یا کر بیس تمہارا

ٳٛڂٛۅؙڮ؋ؘڵٳ؆ڹ۫ؾڛۣڽ؉ٵڴٳڹٛۅؙٳۑۼؠڵۅؙؽ؈ڣڵؾٵڿۿڹۿؗڿڔؚۼۿٳۯ

بعانى بول، سوتم اس برسول برغيمين نه بونا جوير كرتے رہے ہے ته تحريب يوسف نے ان كاسان تيار كيا هِهُ حَعَلَى السّقَالَةُ فَي رُحُلِ أَجْدُكِ ثُمُّ الْذِّكِ مُوْ قُرِّ الْأَيْتِ عَالَيْتِهِا

نواس نے دشاہی، بالہ اسبے بھائی کی بوری میں دکھ دیا ، پیر منادی نے اعلیان کیا کر اے تاسطے والو!

ڷۼؚؽۯٳڰٛڰؠؙٛڷڵڔۣڎؙۯ۬ؾ<sup>©</sup>ڠٵڵۅ۫ٳۅؘٳؿٙؠڵۅ۫ٳۼڵؽۣؠٛؗٞڟۜٳۮٳؾۜۿؚ۫ڟؚۣڶۮٛ<sup>ڡ</sup>

بے شک تم مزور ہو 🔾 اہوں نے ان کی طرف مترج ہو کر اچھا تباری کیا چرز کم ہو گئ ہے؟ 🔾

ڔ؋ڒؘ؏ؽؙڠٛٷٵٛڷؙۅؙٵؾٛٲڵڡؚڷؘقؙڵٶؘڵٮؙؾؙۄٛؗڟۜڿؚۼؙڹٵڸٮؙڡؙٛڛؚۘۘۮ*ڣ* 

س کا منامن ہوں ناموں نے کہا اللہ کی تعم اِنم کونوب معلی ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں جوجہ جو میں عام ہم میں اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا

الا روب و من بور بين O كاندول في كار توريك ترفي الله الراج المورد الما الراج المورد الما الراج المورد الما المراج المورد الما المراج المورد الما المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج الم

کن باین قالو اجزاؤه من وجدایی رحیله مهوجراؤ بون جائیه و انبرن نه کهاجن کی بری سے دو برائد جو سواس کی سزایب کراس کور کھ لیا جائے

جلد پنجم



تبيان القرآن

بحرتر بم ظالم قرار بإيش-

اللہ تعالیٰ کان شاد ہے: جب وہ پوسف کے پاس پنچے تواس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس تھرایا، اور بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، موتم اس پرسلوکی پر تمکین نہ ہونا جو ہیہ کرتے رہے تھے 0 پھر جب پوسف نے اُن کا سامان تیار کیا تواس نے (شاہی) پیالہ اپنے بھائی کی بوری میں رکھ دیا، پھر ممادی نے اعلان کیا کہ اے قاطح والو! بے شک تم ضرور چور ہو 0 انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا: تمہاری کیا چز گم ہو گئی ہے؟ 0 کار ندوں نے کمانا بادشاہ کا پیالہ گم ہوگیا ہے اور جو اس کو لے کر آئے گا، اس کو غلہ سے لدا ہوا ایک اونٹ لیے گا اور میں اس کا ضامن ہوں۔ (پوسف: 21-19)

اس کوعلہ سے ندا ہوا ایک اوج سے حاور یں ان مان کا میں ہوں۔ اوج حضرت یوسف کا بن یامین کو یہ بتانا کہ میں تمہارا بھائی ہوں

امام ابو جعفر محد بن جرير طبري متونى ١٠١٠ه اپئي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

امام ابن اسحاق نے کما جب حضرت بعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت یوسف علیہ السلام کی ضدمت میں حاضر ہوئے اور کمایہ ہمارا وہ بھائی ہے جس کے متعلق آپ نے کما تھا کہ اس کو لے کر آنا اب ہم اس کو لے کر آنے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا: ہم اس کو لے کر آنا اب ہم اس کو لے کر آنا ہا ہما ہماری ضیافت اور تحریم کرنا چاہتا ہوں، چھر آبیا: تم متعلق فرمایا: ہیں تمماری ضیافت اور تحریم کرنا چاہتا ہوں، چھر آبیا ہی تعریف کے متعلق فرمایا: یہ اکیلا رہ آبالا رہ آبالا اس کو میں بھرانا اور فرمایا: ہن یا بھن کو میں اپنے کمرہ میں تھرانا ہوں، چھر تھائی میں اپنے ساتھ بخوالیتا ہوں، چھر تھائی میں ہین کو ہیں اپنے کمرہ میں تھرانا اور فرمایا: ہن یا بھن کو میں اپنے کمرہ میں تھرانا ہوں، چھر تھائی میں ہین کو ہیں اپنے کمرہ میں تھرانا ہوں، تھرانا ور قرمایا: ہن یا بھن کو ہیں اپنے کمرہ میں تھرانا ہوں، تھرانا ور قرمایا: ہن یا بھن کو ہیں اپنے کمرہ میں تھرانا ہوں، تھرانا ہوں کہ ہوں کہ تھرانا کہ بھی بدسلوکی کرتے رہے ہیں، تم اس پر غم نہ کرنا۔

(جامع البيان جز ١٦٠ ص ٢١- ٢٠ تفييرا مام ابن الي حاتم ج٤٠ ص ١٢٥)

امام عبدالرحمن بن علي بن محمد جو زي متوفى ٢٥٥ه روايت كرت مين:

وہب بن منب نے بیان کیا ہے کہ حضرت ہوسف نے دو او کو ایک ساتھ دستر نوان پر بٹھایا اور بن یا مین کو اکیا دکھے رونے لگے اور کنے گئے اگر میرا بھی بھائی ہو ہاتو آپ جھے اس کے ساتھ بٹھاتے - حضرت ہوسف نے کہا: میں اس کو اکیا دکھے رہا ہوں سومیں اس کو اکیا دکھے اس کے ساتھ بٹھاتے - حضرت ہوسف نے کہا: میں اس کو اکیا دکھے اپنی ساتھ کمرے میں رکھ لیتا ہوں ' حمائی میں حضرت ہوسف نے کہا: کیا تمہارا کوئی ماں شریک بھائی ہے - اس نے کہا: ہاں میرا ایک سان شریک بھائی ہے - اس نے کہا: ہاں میرا ایک سان شریک بھائی ہے - اس نے کہا: ہاں میرا ایک سان شریک بھائی تھا وہ ہلاک ہوگیا - حضرت ہوسف نے کہا: کیا تم یہ بیند کرو کے کہ تمہارے اس بلاک شدہ بھائی کے قائم مقام میں تمہارا بھائی تھو ایک شدہ بھائی کے تائم مقام میں تمہارا بھائی ہو جاؤں؟ بن یا مین نے کہا: اے باوشاہ آ ہے جسا بھائی کس خوش نھیب کا وہ گاگیا اور فرمایا: میں تمہارا بھائی ہوسف بوں اور تم بیدا نہ تو خوش کرتے رہے تھے اور اس کو گئے لگائیا اور فرمایا: میں تمہارا بھائی ہوسف بوں اور تم اب غم نہ کرنا یعنی وہ جو جم پر حسد کرتے رہے تھے اور انمار کی اوجہ اپنی طرف چیم نے کی جو کو شش کرتے رہے تھے اور انمار پر اس کا مقتب السائی بیروت کے 180)

اس اعتراض کاجواب که حضرت یوسف نے بن یامین کو روک کرباپ کی مزید دل آزاری کی

جب بن یا پین نے حضرت بوسف کو بیچان لیا تو حضرت بوسف ہے کہا: مجھے ان کی طرف نہ لوٹائیں۔ حضرت بوسف نے کہا: جمہیں معلوم ہے کہ حضرت بوسف کے کہا: جمہیں معلوم ہے کہ حضرت یعقوب کو بیٹلے بی میری وجہ ہے کتا غم انٹمانیا تھا بیج ان کاغم اور زیادہ ہو جائے گا۔ بن یا مین نے واپس جانے سے انکار کیا حضرت بوسف علیہ السلام نے کہا: جمہیں روکنا صرف ای صورت میں ممکن ہے کہ تم پر پور ور ی کہا الزام لگا دیا جائے۔ بن یا مین نے کہا کوئی پرواضیں، پھر حضرت بوسف نے چیکے ہے شائی بیالہ بن یا مین کی بوری میں رکھ دیا، انہوں نے خودوہ بیالہ اس طرح رکھا تھا کہ کی کو پتا تہیں چل سکا یا اپنے بعض غلاص خدام کا اس ٹو تھی دیا تھا۔

جلد بنجم

قرآن مجیر میں اس پیالے کے لیے دولفظ ہیں السسقاییہ اور صواع السسقاییہ کامعنی پانی پینے کا پیالہ ہے اور صواع کامعنی بیانہ ہے ، یہ سونے اور چاندی کا ایک برش تھا اس سے پانی بھی بیا جا آتھا اور اس سے ماپ کرغلہ بھی دیا جا آتھا۔ حسن بھری مجاہد اور قادہ ہے دوایت ہے کہ میر پانی پیٹے کابرش تھا۔

(جامع البيان جز ١٤٣٠ ص ٢٤٠ الجامع لا حكام القرآن جز ٩٠٩ ص ٢٠٠)

اگر میہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت ہوسف کو میہ علم فقا کہ بن یا پین کے واپس نہ بینچنے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مزید غم ہو گاتو پھر انہوں نے بن یا بین کی بات کیوں مان کی اور ایساکام کیوں کیا جس کے بیٹیج میں ان کے باپ کو صدمہ پینچنا اس کا جواب میہ ہے کہ انہوں نے وتی کے ذریعہ جان لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی میں مشیت ہے، اور ان کے اقدام کی نائید اس سے ہوتی ہے کہ بن یا مین کے نہ تینچنے کے بعد بھی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو یاد کرتے رہے تھے اور وہ کہتے تھے

بىلسفى على يوسف-بے قصور قافلہ والوں كوچور كہنے كى توجيہ

پھرمنادی نے اعلان کیا کہ اے قافلے والو! تم ضرور چور ہو!

اس جگہ یہ اعتراض ہو آہے کہ مناوی نے یہ اعلان اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے تھم ہے کیا تھا تو ایک رسول برحق کے لیے یہ کو تحقیم سے کیا تھا تو ایک رسول برحق کے لیے یہ کر تھا کہ دو کے قصور اوگوں پر بہتان بائد ھیں اور ان پر چوری کی جھوٹی تھت اگا کیں اور اگر انہوں نے یہ تھم نمیں دیا تھا تو انہوں نے بید تھے مناوی کا رو کیوں نمیں کیا کہ تم ان کوچور کیوں کمہ رہے ہو، یہ تو بے قصور ہیں! اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) حضرت بوسف بن یا بین سے پہلے ہی کر چکے تھے کہ تہیں روکنے کا صرف میں طریقہ ہے تو گویا ان کی رضامندی سے ان کوچور کما جارہا تھا۔

(۱) حضرت یوسف کی مرادیہ بھی کہ تم نے یوسف کو اس کے باپ سے چرایا تھا اور چرا کر پہلے کو کی میں ڈالا پھر قافلہ والوں کے ہاتھ غلام بناکرنج دیا تو یہ کلام بطور توریہ تھا اس کلام سے حضرت یوسف کی مرادیہ تھی کہ تم یوسف کو چرانے والے جو اور اس کلام کا ظاہریہ تھا کہ تم شاہی بیانہ چرانے والے ہو۔

۳) یه بھی ہو سکتا ہے کہ منادی کا بید کلام بطور استفہام ہو، لینی اس نے پوچھا ہو کہ آیا تم چور ہو؟

(\*) قرآن مجیدیں بیہ ندگور نسیں ہے کہ منادی نے حضرت پوسف علیہ السلام کے حکم سے بید اعلان کیا تھایا ان کو اس اعلان کا علم تھ اور ظاہر بیہ ہے کہ کارندوں نے اپنے طور پر اس پیالہ کو حال ش کیا اور جب ان کووہ نمیں ملاتو ان کو شبہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے اس باللہ کو اپنی پور بوں میں رکھ لیا ہو۔

جُعل (کسی چیز کو ڈھونڈنے کی اُجرت) کی تحقیق

اس آیت میں یہ ذکرہے: جو شخص شان پیالے کو ذھوند کرلائے گا اس کو میں ایک بار شروں گا۔ اس میں مصعل کا شبوت دوں گا۔ شحصل کا لغوی معنی ہے کہ کسی کام کی اجرت ، مجاہدین کو جو رقم دی جاتی ہے تاکہ وہ اس سے سامان جہاد خریدیں اس کو بھی شحصل کتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں اس کامنی ہے کسی معین کام پر معین عوض عطاکرنا۔ فقہاء ما کلیہ کے

تبياز القرآز

جلدبيجم

نزدیک اس کامعنی ہے مکنی منعت کے حصول کے لیے کمی کو اجرت دینا بھیے صحت ادر شفا کے حصول کے لیے طبیب کو اجرت دینا یا تعلیم میں ممارت کے حصول کے لیے معلم کو اجرت دینا یا بھاگے ہوئے غلام کو ڈھونڈنے کے لیے کسی کو اجرت ا

رہے۔ عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں کہ جو بھاگا ہوا غلام حرم میں ٹل جائے' اس (کو ڈھونڈ نے) کے لیے نبی صلی انقد علیہ و آلہ وسلم نے وس در ہم کا فیصلہ فرمایا۔ (مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۳۹۷ مطبوعہ بیروت)

' و تلم نے ویں درہم کا مصند حرمایہ-( نسبت حبور امران را مادیت کے '''' درجہ بیرت شریح نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ شہر میں مل جائے تو اس کے لیے دس درہم ہیں اور اگر شہرے باہر ملے تو آس کے لیے چالیس درہم ہیں-(مصنف عبوالرزاق رتم الحدیث: ۱۳۹۰۸ مطبوعہ بیروت)

پیں وورم این احمد اسے بیروں کے اورٹ پر لدا ہوا مال جمول ہے، کیونکہ اونٹ پر لدے ہوئے مال کی اجرت کم بھی ہو سکتی ہو اور زیاوہ بھی اور اجرت کا مجمول ہونا جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب میہ ہے کہ ہو سکتا ہے میہ ان کی شریعت میں جائز ہو، ووسرا اعجزاض میہ ہے کہ میہ اجرت تو چور کو دی جائے گی اور وہ جائز نہیں ہے، اس کا جواب میہ ہے کہ ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی شریعت میں جائز ہو اور دوسرا جواب میہ ہے کہ میہ جے تھا ہے اور کسی چیزیا شخص کو ڈھونڈ کرلانے والے کو جو مال دیا جائے ہے، اس کو حص

> ں علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد ما کئی قرطبی متوفی ۲۲۸ ھ لکھتے ہیں:

بعض علاء نے کہااس آیت میں وو دلییں میں: ایک دلیل میہ بھگر شخص جائز ہے اور اس کو ضرورت کی بناء پر جائز قرار ویا گیا ہے، کیونکہ اس میں جتنی جمالت کو جائز کہا گیاہے، کسی اور چیز میں نمیں کہا کیا اور شخص میں ایک طرف ہے اور دو سری طرف ضرورت کی بناپر مجمول ہوتی ہے اور اجارہ (مزدوری ایس کام اور اس کی اجرت دونوں کامعلوم اور معین ہونا ضروری ہے، ورنہ اجارہ صحح نمیں ہوگا۔

جب کسی شخص نے کہا ہو شخص میرے بھاگے ہوئے غلام کو لے آیا تو اس کوایک دینار مطے گا' پس اگر وہ اس غلام کو لے کر آیا تو اس کو ایک دینار دینا ہو گا۔ (الجامع لاحکام القرآن جزوہ مص۲۰۰، مطبوعہ دارالفکر بیروٹ ۱۳۵۵ھ)

کر آیا والی دیار دیا ہو ۵- اوبا حافظہ اسران برائیس ۱۰۰ سیور دارد سریروٹ کا سطہ <mark>مال اور شخص کی ضانت کے متعلق احادیث</mark> اس آیت میں کفالت (ضانت) کا بھی ثبوت ہے کیونکہ منادی نے کہا: جو پیالہ لائے گا'اس کو ایک بار شتر مے کااور اس کا

میں ضامن ہوں۔ یعنی بیالہ لانے والے کو حکومت ہے میں لے کر دوں گا۔ میہ آیت ضامن ہونے کی اصل ہے اور اس کی اصل میہ حدیث بھی ہے: حضرت ابو قزادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا تاکہ آپ اس

سرے ہو خارہ اور خارہ اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا: تم اس کی نماز جنازہ خود پڑھ لو، کیونکہ اس پر قرض ہے - حضرت کی نماز جنازہ پڑھائیں، نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے پوچھا: تم وہ قرض ادا کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں! میں پورا ابو قمادہ نے کہا: وہ قرض مجھ پر ہے، تب نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے پوچھا: تم وہ قرض ادا کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہا! میں پورا قرض ادا کردں گاہ تب آپ نے اس محض کی نماز جنازہ پڑھادی۔

(سنن الترفدی رقم الحدیث: ۱۰۷۹ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۵۲۵۸ مند احمد یّ۵٬ ص ۴۹۷ سنن داری رقم الحدیث: ۲۶ سنسایسیاد به قرالمه به شد ره ۴۴ سخیح المؤاری قم الحدیث: ۴۲۹۵)

۴۵۹۲ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۴ میج البحاری رقم الحدیث: ۴۲۹۵) اس حدیث سے تو صرف مال کا ضامن ہونا ثابت ہو تا ہے اور درج ذیل حدیث سے مال اور نفس (شخص) دونوں کا

يوسف ١٢: ٢٩\_

ضامن ہونا ثابت ہو آے۔ نی صلی الله علیه وسلم نے فرایا: الرعیب عدار دیعی کفیل ضامن ہو آ ہے۔

اسنن ابوداؤد رقم الحديث: ٩٣٥٦ سنن الترذي رقم الحديث: ٩٣٦٥ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٩٣٩٨ مند احمد ج٥٥

ص ٢٦٤٠ سنن كبرى لليستى، ج٢٠ ص ٨٨، شرح السنه رقم الحديث: ٢١٩٢)

یہ حدیث اینے اطلاق کی وجہ ہے مال اور نفس دونوں کی صانت کے جوازیر دلیل ہے اور بالصوص نفس کی صانت پر ہیر

الهم ابو بكراحمه بن حسين بيهتي متوفي ۵۸ مه روايت كرتے من:

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم نے ایک تهمت زدہ مخص سے کفیل کو

طلب کیا۔ حارثہ بن مفزب بیان کرتے ہیں کہ ابن النواحہ اور اس کے اصحاب نے مسلمہ کذاب کی رسالت کی شہادت دی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابن النواحہ کے قتل کا حکم دیا 'مجراس کے امتحاب کے متعلق مسلمانوں ہے مشورہ طلب کیا۔ حضرت جریر اور حضرت اشعث نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم ان سے توبہ طلب کریں گے اور ان کے خاندان والوں کو

ان كاكفيل اضامن، بتايا انبول ني ان سي توب طلب كى انبول في توب كرلى اور ان ك خاندان والول في ان كى صانت دی - امام بخاری نے اس حدیث کو تعلیقًا ذکر کماہے۔

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمرنے ایک شخص کو زکوۃ وصول کرنے کے لیے بھیجہ ایک فخص ے اس کی بیوی کی باندی کے ساتھ زناکیا۔ حزہ نے اس مخص کے کفیل (ضامن) لیے حتی کہ حضرت عمر کے پاس آئے اور حضرت عمرنے اس شخص کو سو کو ڑے مارے اور اس کو جہالت کی دجہ ہے معذور قرار دیا کیونکہ حد میں کسی کو کفیل نہیں بنایا ج آ۔ حدد نے کما اگر کوئی آدمی کسی مختص کی صانت دے اور وہ مرجائے تو اس پر کوئی ناوان نہیں ہے اور تھم نے کماوہ ضامن بوگا- (صیح البخاری رقم الحدیث: **۲۲۹۰**)

(سنن كبري لليسقى ج٦٠ ص ٧٧٠ مطبوعه ملتان)

ضانت کی تعریف اور اس کے شرعی احکام علامه مرغيناني حنفي متوفي ٥٩٣ ه لكصة بن:

کفالت (ضانت) کی دو قسمیں ہیں: کسی شخص کا ضامن ہونا اور مال کی صانت دینا، کسی شخص کا ضامن ہونا جائز ہے اور اس کامعنی ہیہ ہے کہ جس شخص کی اس نے حیانت دی اس کو حاضر کرنا اس پر لازم ہے اور مال کے ضامن ہونے کا پیر معنی ہے کہ ا یک شخص قرض خواہ ہے کے اگر اس مقروض نے قرض ادا نسیں کیا تو میں تمهارا قرض ادا کروں گا وہ میرے ذمہ ہے یا میں ای کاضامن ہوں۔

جب ضامن سیر کے کہ میں فلاں تاریخ پر اس شخص کو حاضر کر دوں گا تو اگر اس سے صاحب حق مطالبہ کرے تو اے اس تاریخ پر اس شخص کو حاضر کرنا ہو گا و اگر ضامن اس کو حاضر کر دے تو فیماورنہ حاکم اس کو قید کر دے و کیونکہ وہ ا بین حق کو ادا نمیں کر سکا اگر وہ منحض کمیں غائب ہو جائے تو حاکم ضامن کو آنے جانے اور لانے کی مدت کی مملت وے، اگر مت گزرنے کے بعد بھی وہ اس شخص کو نہ لا سکے تو حاکم اس کو قید کرے اور اگر وہ شخص مرگیا تو پھر ضامن بری ہو جائے گا کیونکہ اب وہ اس کو حاضر کرنے سے عاج ہوچکا ہے۔

(بدايه مع فتح القديرج، ص ١٦١- ١٥٥ ملحمًا، مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت، ١٣١٥هـ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا: اللہ کی قتم! تم کو خوب معلوم ہے کہ بم زمین میں فساد کرے نہیں آئے اور نہ ہم چور میں 6 کارندوں نے کہا اگر تم جھوٹے نکے تو تساری کیا سزا ہوئی چاہیے: 0 انہوں نے کہا جس کی بوری سے وہ بر آمد ہو سواس کی سزاید ہے کہ ای کو رکھ لیا جائے : ہم ظالموں کو اس طرح سزا دیتے میں 0 ایوسف: 20-20) حضرت یوسف کے بھا کیوں کے چور رنہ ہوتے ہر دلا کمل

مفرین نے کہا: انہوں نے دو چیزوں پر قسم کھائی تھی: ایک بید کہ وہ ذمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے اگر ان کے کردار اور ان کے بیال چلن سے بید ظاہر ہو چکا تھا کہ وہ دو یار آئے اور انہوں نے خود کی کابال تھایا نہ اوگوں کی چہا گاہوں میں اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے چھو ڈاا اور وہ مختلف قسم کی عبادات میں مشخول رجے تھے اور جن کے بید طور طریقے ہوں ان کے متعلق زمین میں فساد پھیلانا متصور نہیں ہو سکتا۔ دو سری وجہ یہ ہے کہ اس پردلیل قائم ہو چگل تھی کہ وہ چور نہیں ہو سکتے اکم کیا جب ان کی بوریوں میں ان کی رقم کی تھیلی رکھ دی گئی تھی تو انہوں نے اس کولینا جائز نہیں سمجھا اور اس کو جوں کی قوں واپس لانے اور چور اس طرح نہیں کرتے۔

ن الصابات الموں نے ولا کل کے ساتھ چوری ہے اپنا بے قصور ہوناواضح کر دیا تو حضرت یوسف کے کارندوں نے ہو چھانا اگرتم میں ہے کمی کی بوری میں وہ پیالد نکل آئے تو بھر؟ انہوں نے کہانا اس کی سزاید ہے کہ اس جرم میں ای کو غلام بنا سرر کھ سیا

حضرت ابن عباس نے کہا: اس زمانہ میں ہرچور کو اس کی چوری کے جرم میں غلام بنالیا جا تا تھا؛ اور ان کی شریعت میں چور کو غلام بنانا اس کے باتھ کاشنے کے قائم مقام تقا- (جامع البیان جز۹؛ ۳۸ ۸ - ۲۵؛ تغییر کبیرن؟ ۳ ص ۷۷ - ۲

الله تعالی کارشاد ہے: تو یوسف نے اپنے بھائی کی بوری ہے پہلے ان کی یوریوں کی تلاشی لینی شروع کردی، پھراس پالے کو اپنے بھائی کی بوری ہے بر آمد کر لیا، ہم نے ای طرح یوسف کو خفیہ تدبیر بتائی تھی، وہ باوشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نئیں رکھ سکتے تھے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، ہم جس کو چاہتے ہیں درجات کی بلندی عطا کرتے ہیں اور ہر (متانی) علم والے ہے بڑھ کرایک عظیم علم والا ہے 0 (یوسف: 24)

حضرت یوسف کا بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا

جب حفزت ہوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ہید کمہ دیا کہ جس کی بوری ہے وہ پالہ نکل آئے'اس کو غلام بناکرر کھ الیا جائے تو کار ندوں نے کہا: اب تمہاری حلاقی لینی ضروری ہو گئی اور تمہارے سامان کی حالثی خود بادشاہ لے گا اور حفزت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی حلاقی لینی شروع کر دی اور پہلے بن یامین کے دو سرے بھائیوں کی حمل آئی لی تاکہ ان پر تمہمت نہ گئے۔ قادہ سے مروی ہے کہ وہ جب بھی سمی بوری کو کھولتے تو استعفار کرتے، حتی کہ جب آخر میں صرف ان کے بھائی کی بوری رہ گئی تو انہوں نے خیال کیا: میرا خیال کیا: میرا خیال کیا: میرا خیال کے کہ اس نے کوئی چیز نہیں اٹھائی ہوگی اس کی حلاقی نہ لی جائی ان کے بھائیوں نے کہا ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ کمل حالتی نہ لے کی جائے، بھرجب بنیا مین کی بوری کھولی تو اس سے بیالہ نکل آیا اور ان کے اپنے آقرار کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام بن یا مین کو کچڑ کر لے گئے۔

بیات کے بیات کا قانون سے تھا کہ چور کو پکڑ کر مارا جائے اور اس سے آوان وصول کیا جائے۔ اس قانون کے اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام بن یامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں میہ قانون تھا کہ چور کو

غلام بنا کر رکھ یا جائے' اس لیے انقد تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس تدبیر کی طرف متوجہ کیا کہ وہ بھائیوں ہے پوچیس کہ جس کے سامان ہے وہ بیالہ نکل آئے' اس کی کیاسزا ہوگی اور جب انہوں نے پیہ اقرار کرلیا کہ اس کوغلام بناکرر کھ لیاجائے گاتو وہ اپنے اقرار کی بنابر ماخوذ ہوگئے۔

ع بات ہورہ ہے ، ہورن کر ہورہ بھائی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اس پر چوری کے الزام کی تحقیق

ا مقام پر بعض لوگ ہے اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت پوسف علیہ السلام ایک عظیم اور جلیل القدر نبی ہیں اور انہوں نے ایک حظیم اور جلیل القدر نبی ہیں اور انہوں نے ایک حلہ کرے ایک حلہ کرے ایک اور یہ اس کے لیے قسور بھائی پر چوری کا الزام آیا اور یہ اس کی لیے ذات اور رسوائی کا باعث ہوا اور ان کے دو سرے بھائیوں کو اس پر طعن کا موقع طا اور انہوں نے کما اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکاے ، تو ایک نبی کی شان کے یہ سس طرح الائق ہی ہوری کی ہے کہ وہ محض اپنی مجبت کی تسکین کی خاطرات نے بھور بھائی پر چوری کا الزام لگوانے کا سامان میں کریں ، جس کے متجد میں دو بھی رسوا ہوا اور اس کے فراق میں اس کا باب بھی زیادہ غم ذوہ ہوا اس سوال کے متعدد جوابات ہیں:

ا) حضرت یوسف ملیہ السلام کا بیر اقدام اللہ تعالیٰ کی وتی کی اتباع میں تھا' اور اللہ تعالیٰ مالک ہے وہ اپنی مخلوق میں جیسا چاہے تصرف کرے' اس پر کوئی اعتراض نمیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما آیہ:

(الانبياء: ٢٣) كم سكم اوران سب (بندول) سے سوال كيا جائے گا-

البتہ امند تعالیٰ کے کاموں کی تعلمیں ہوتی ہیں' وہ انشاءاللہ عنقہ یب داضح ہو جائمیں گی۔ ۱۴۱ رہا میہ سوار کہ حضرت پوسف ملیہ انسام نے اپنے دل کی تسکین کے لیے بے قصور بھائی مرجوری کاانزام لگوا دہا اور

المه المرابية على مد سمزت وسف عليه الما المساب المن المن عليه المواجه وريس باليوري والراب عرار المواد ور باب والگ غمزده كيالا اس كانواب مد ب كه حضرت يوسف عليه السلام كي اين ميد خوابش نهيل تقى كه بن يايين ان كه پاس رب بكه خود بن يايين حضرت يوسف كه پاس ربها جائية تقى اور حضرت يوسف عليه السلام كم مسلسل منع كرنے كه باوجود نهيم مان اس كه جو جائيں بدروايت ب

ا مام ابو محمد حسیمن بن مسعو د بغوی متوفی ۵۱۲ هر روایت کرتے میں:

بہ بندیان کیا ہے کہ حب حضرت یو سف نے بن یا مین سے کہا: ہم تمہارا بھائی ہوں تو بن یا مین نے کہا: میں اب آپ سے جدا نسیں ہوں گا۔ حضرت یو سف نے فرمایا: تم کو معلوم ہے کہ والد میری وجہ سے پہلے ہی کتنے محکمین ہیں، اگر اب تم بھی میں اور ذیادہ ہوگا اور تمہارا یہال رہنا اس وقت تک ممکن نسیں ہو گاجب تک کہ میں تم کو ایک برے کام نے منسوب نہ کروں جو لا کق شرم ہے۔ بن یا مین نے کہا: چھے کوئی پر واہ نسیں کام نے منسوب نہ کروں جو لا کق شرم ہے۔ بن یا مین نے کہا: چھے کوئی پر واہ نسیں ہو آپ جو مناسب جانمیں وہ کریں، میں آپ سے بالکل جدا نہیں ہوں گا۔ حضرت یوسف نے کہا: میں اپنا پیانہ تمہارے مامان میں چھی دوں کا چھر میں تمہارے خلاف چوری کا اعلان کروں گا تاکہ تمہاری روا گی کے بعد میرے لیے تم کو واپس لانا ممکن ہو۔ بی بی بی تمہارے خلاف جو بی کریں۔ بی بی کریں۔ بی بی بی بی کریں۔

(معالم التنزيل يت ۴ عن ۱۳۷۸ مطبوعه دا را لكتب العلميه پيروت ۱۳۷۰ ه من ۱۳۷۸ مطبوعه دا را لكتب العلميه پيروت ۱۳۷۴ هـ) امام ابوالحس الواحدى المتوفى ۲۷۸ هـ علامه محمود بن عمر الز حشرى متوفى ۳۸۵ هـ ۱۸۱ خرالدين را زى متوفى ۴۷۸ هـ علامه ابو عبدامنه قرطبى متوفى ۲۷۸ هـ علامه عبدالله بن عمر بيضادى متوفى ۲۸۵ هـ علامه نظام الدين نيشانو رى متوفى ۲۸۵ هـ اور علامه

تبياز القرآز

سد محمود آلوی متوفی ۱۲۷ه نے بھی اس روایت کاذکر کیا ہے۔

(الوبيط جْ٢٠ ص ٢٦٣٠) لكشاف جْ٢٠ ص ٣٦١) تفيير كبير ج٩٠ م ٩٣٨، الجامع لاحكام القرآن جر٩٠ ص ٣٠٠ انوار التنزيل مع

عنايت القاضى ج٥، ص٣٥٥، غرائب القرآن و رغائب الفرقان ج٣٠ ص٩٠٠ روح المعانى جر١٣٠ ص٣٣٠) (۳) ایں میں حکمت بیہ تھی کہ بیہ بیان کیا جائے کہ جو کام فی نف حرام یا ممنوع نہ ہو' مگراس کا حصول کسی خفیہ تدمیر ہر

. مو قوف ہو نواس خفیہ تدبیرے اس کو حاصل کرنا جائز ہے، جیسے ایک بھائی کادو سرے بھائی کے پاس رہنا حرام یا ممنوع نسیں ے، گر یہ رہائش اس خفیہ تدبیر کے بغیر عاصل نہیں ہو علق تھی اس لیے اس کاار تکاب کیا گیا<sup>ہ</sup> اس میں دو سری حکمت سیہ تھی کہ

اس وجہ سے حضرت یعقوب کو دو بیٹوں کی جدائی کاغم اٹھاتا یا اور اس پر انہوں نے صبر کیاتو وہ زیادہ اجر کے امیدوار ہوئے۔ تیسری حکمت سے تھی کہ بعد میں ان کو زیادہ خوثی حاصل ہوئی کیونکہ دو بیٹوں سے بیک وقت مکنانھیب ہوا' جو تھی حکمت یہ تھی، کہ یہ بنایا جائے کہ بعض او قات انسان کو اینا مطلوب حاصل کرنے کے لیے پچھ قربانی بھی دینی پڑتی ہے' بن یامین حضرت

یوسف علیہ السلام کے پاس رہنا چاہتے تھے تو ان کو عارضی طور پر انی طرف چور کی نسبت کی بدنای برداشت کرنا پڑی-الله تعالى نے فرمایا: ہم نے ای طرح یوسف کو خفیہ تدبیر بتائی تھی، وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نسیس رکھ سکتے تھے۔ اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ اپنے بھائی کو رکھنے کے سلسلے میں حضرت پوسف نے جو اقدام کیاتھا' وہ اللہ تعالٰی کے

بتانے اور اس کی وحی ہے کیا تھا؛ اس میں حضرت بوسف کی اپنی رائے اور اجتماد کاکوئی دخل نہیں تھااور بعض مفسرن کو اس معالمہ میں شدید لغزش ہوئی ہے۔

بھائی کی طرف چوری کی نسبت کوعلامہ ماد ردی کا گناہ قرار دینا

علامه ابوالحن على بن محمر الماور دى المتوفى ٥٠ ٣٥ ه لكهيته من: اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حفرت ہوسف ملیہ السلام کے لیے یہ کیسے جائز تھاکہ وہ اسپنے بھائی کے سامان میں بالہ

ر تھیں' پھران کو چور قرار دیں' حالا نکہ وہ بے قصور تھے اور یہ گناہ ہے۔ بھرعلامہ ماور دی نے اس اعترانس کے جار جواب دیئے ہیں اور چوتھا جواب بیہ ہے: حضرت بوسف کا بیہ اقدام گناہ تھا اس کی اللہ نے ان کو بیہ سزا دی کہ قوم نے بیہ کہا: اگر اس نے چوری کی ہے تو کون می ننی بات ہے' اس کا بھائی بھی پہلے چوری کرچکا ہے' بھائی سے ان کی مراد حفزت یوسف تھے۔

(النَّكت والعيون تي ٣٠ ص ٦٢ - ٢١ ، مطبوعه دا را لكتب العلميه بيروت )

علامہ ماوردی انبیاء علیم السلام سے گناہوں کے صدور کے قائل میں، ہم اس سے پیلے بھی ای سورت میں ان ک عبارت ذکر کر کے ان کار د کر چکے ہیں۔

حیلہ کے جواز کی تحقیق

خلاصه يه ب كه بهائي كو اين ياس ركين ك لي حفزت يوسف كو الله تعِالي في جو خفيه تديير بتائي تقي، وه بهت خوبصورت تدبیر تقی جوالند تعالی کو بهت محبوب اور پیندیده تقی، کیونکه اس میں بهت معکمتیں تھیں اور مطلوبه مصلحت تقی اور اس میں بہ دلیل ہے کہ صحیح اور جائز غرض کو بورا کرنے گے لیے گئی خفیہ تدبیر برعمل کرناجائزے' جب کہ اس ہے گئی شرعی تھم کی مخالفت نہ ہوتی ہو۔ یہ وہ حیلہ ہے جو جائز اور مشروع ہے کیونکہ اس پر خیراور مصلحت مرتب ہوتی ہے اور اس میں کسی فریق کو نقصان نہیں پہنچا کیونکہ بن یامین کو اطمینان تھا کہ وہ بے قصور ہیں اور جو کچھ باتیں ہوئی ہیں وہ عارضی ہیں اور ان کی یی مرضی تھی۔

ما إبرى ١٣ يوسف ١٢: 24\_\_\_

حیلہ کو جائز کنے کی وجہ سے علامہ قرطبی کے امام ابو حفیقہ پر اعتراضات

علامه ابو عبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٩٨٥ هـ تُلصيته مين:

اس آیت میں حیلوں کے ساتھ اغراض کو پورا کرنے کی دلیل ہے جب کہ وہ حیلے شریعت کے مخالف نہ ہوں اور نہ کسی شرعی قائدہ کو منہدم کرتے ہوں' اس میں امام ابو صنیفہ کا اختلاف ہے' وہ حیلوں کو جائز قرار دیتے ہیں' خواہ حیلے اصول شرعیہ کے مخالف ہوں اور حرام کو حلال کرتے ہوں۔

سے جات ہے۔ پہلے اور مرام و موہاں مرت ہوں۔

علماء کا اس پر اجماع ہے کہ کمی شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ سال پورا ہونے ہے پہلے اپنے مال کو فروخت کردے یا کمی کو ہمہہ کر دے، جب کہ اس کی بیہ نہت نہ ہو کہ وہ الیا کرنے ذکو ہی اوا نگی ہے بچ جائے گا اور اس پر بھی علاء کا اجماع ہے کہ جب سال پورا ہو جائے اور اس کے پاس ذکو ہ وصول کرنے کے لیے عائل آ جائے تو اس کے لیے بقدر نصاب مال میں تصرف کرنا یا کی کرنا جائز نہیں ہے اور نہ اس کے لیے یہ جائز ہے کہ اگر اس کی ملک میں مثل کم لیاں جمج ہوں تو ان کو متفرق کر دے دشال اس کے پر چالیس بکریاں ہوں اور اس نے ایک بکری ذکو ہیں دینے ہوتو وہ اپنی بکریوں کو متفرق کر دے اور کے کہ یہ بہر بکریاں میری ہیں اور میں بکریاں فلال کی ہیں اور فلال کو وہ بکریاں ہیہ کروے تاکہ ذکر تاتے ہو ہائی بکریاں ہیں اور ہرا یک پر ایک ایک بکری ذکو ہیں دینے جاور جب عائل آئے تو ان میں ہے کوئی بھائیوں کی ، چالیس چالیس بکریاں ہیں اور ہرا یک پر ایک ایک بکری ذکو ہوریا واجب ہے اور جب عائل آئے تو ان میں ہے کوئی بھائیوں کی دور اس کے باور جب عائل آئے تو ان میں ہے کوئی ایک بھائیوں کا در ایک بکری فی جو اس کی اور ایک بکری فروق ہیں اس طرح ایک بکری ذکو ہیں میں اس طرح ایک بکری ذکو ہیں دیل کے اور کہ بے کہائی در ایک بکہ کر دور اس بھائی صب سابق معالمہ کرلیں ہیں اس طرح ایک بکری ذکو ہیں میں اس طرح ایک بکری ذکو ہیں کے اور ایک بکری فروز ہیں کا در ایک بکری فروز ہیں بھائی صب سابق معالمہ کرلیں)

امام ، لک نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی شخص ز کو تھے بچنے کے لیے مثلاً ایک ماہ پہلے اپنے نصاب میں کی کرے گاہ تب ہمی سال و را ہو سے بعد اس کو ز کو قادا کرنی ہوگ ، کیونکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ز کو قاک ڈر سے مجتمع کو متفرق نہ کیا ہے اور متفرق کو مجتمع نہ کیا جائے ۔ استح البخاری رقم الحدیث: 1900) اور امام ابو صنیف نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی شخص نے سال پورا ہونے سے پہلے مجتمع کو متفرق کیا ہے یا متفرق کو مجتمع کیا ہے تاکہ وہ ذکر قادا کرنے سے فئے جائے تو اس کو کوئی ضرر نہیں ہوگا اور زکو قسال پورا ہونے کے بعد لازم ہوتی ہے اور صدیث میں جو فرمایا ہے کہ ذکر قات ایسانہ کرے 'اس کا مصداق تو وہ شخص ای صورت میں فرآ ہے۔ (بیر امام ابو صنیفہ پر اعتراض ہے)

قاضی ابو بکرا بن العربی نے کہا ہے کہ میں نے ابو بکر مجم بن الولید الفہری وغیرہ ہے ستاہے کہ تمارے شیخ ابو عبداللہ مجم بن عبداللہ الفہری وغیرہ ہے ستاہے کہ تمارے شیخ ابو عبداللہ مجم بن عبداللہ الدامغانی کے پاس بزاروں وینار مال تھا، جب سال پورا ہونے کو آ باتو وہ اپنے بیٹوں کو بلا کر کتے، اب میں بہت بو ڑھا ہو کہا ہوں اور میرے تو کی بہت تو رہ اس مال کی ضرورت نہیں ہے، اب بیہ بال تسمارا ہے، پھروہ اس مال کو گھرے نکال دیتے اور لوگ اپنے کندھوں پر مال اٹھا کر ان کے بیٹوں کے گھروں میں پنچادیت، پھرجب وہ سراسال پورا ہونے کو آ باتو وہ بیٹوں کو کسی کام ہے بلاتے اور بیٹے ان سے کتے، اے اباجان! ہمیں ابھی آپ کی زندگی کی بہت توقع ہوا در جب تک آپ ہوں کہاں ہمارے ہی تیک کی بہت توقع ہا اور جب تک آپ اس مال الم اپنے کندھوں پر اٹھا کر شخ کے گھر لوٹا دیتے اور ملک کی تید بلی ہے شخ نیر اداوہ کر اتھا کہ اس سے زکوۃ کے اور اور پہر الگوٹ کے گھر لوٹا دیتے اور ملک کی تید بلی ہے شخ نیر اداوہ کر اتھا کہ اس سے زکوۃ مال میں بو تی اور بیہ تو کو متحق کر دائے کے موافق ہے کیو نکہ متحق کو متحق کو متحق کر دیا میں ان کے خود کر دکوۃ فرمن نہیں ہوتی اور بیہ سے محق ہے۔ امام بنا والم میں ہوتی اور بیہ تو اور مجتم کو متحق کر دید میں ان کے خود کہ درائے کے موافق ہے کیو نکہ متحق کی ایک الم اس پر ایک مبدوط کتاب ملک کی درائے کی مورو کر باتھا کہ اس کی بیا الم اس کی بیر ایک مبدوط کتاب میں کو ذرکے ذرائے فرمن نہیں ہوتی اور دیہ بہت عظیم محت ہے۔ امام بناری نے اپنی الجام والسمی میں اس کیا ہے مبدوط کتاب میں کو درائے کی دور کیکھ کر ایکھ کیا مورو کیا ہوئی میں اس کی ایک میں دورائی کیا گھر کی میں اس کی درائی کے دور کیوں کی مدال کیا گھر کی مورو کیا کہ مورو کیا کی دورائی کیا گھر کیا گھر کی درائے کے دورائی کیا گھر کی کی دورائی کی کی درائی کی دورائی کیا گھر کی دورائی کیا گھر کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی

ب، اس كانام كتاب الحيل ركها ب- (الجامع لا حكام القرآن جز٩ ص٢٠٦-٢٠٥ مطبوعه وارالفكر بيروت، ١٣١٥هم)

حیلہ کو جائز کہنے کی وجہ ہے امام بخاری کے امام ابو حنیفہ پر اعتراضات امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ هے نے بھی امام ابو صنیفہ پر اسی طرح کے اعتراض کیے ہیں، ہم اس کی دو تین مثالیس

پیش کررہے ہیں:

حفزت طلحہ بن عبید امتد رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں: ایک منتشر بالوں والااعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ہاں آیا اور اس نے کہا: یارسول اللہ ! مجھے یہ بتائے کہ اللہ تعالی نے مجھے پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا: یاخچ نمازیں ان نے سواتم جو نفل پڑھو، اس نے پوچھا پارسول اللہ ! یہ بتائے کہ مجھ پر کتنے روزے فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا: رمضان کے روزے، ماسوا نفلی روزوں کے اس نے ہوچھا یارسول اللہ! مجھ پر کتنی زکوۃ فرض ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم نے اس کو اسلام کے شرعی احکام بیان فرمائے۔ اس نے کماناس ذات کی قتم جس نے آپ کو کرم بنایا ہے، مجھ پر الله نے جو فرض کیا ہے، میں اس میں کوئی چے زیادہ کروں گانہ کم کروں گا- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر اس نے بچ کما تو یہ کامیاب ہو گیا یا فرملا اگر اس نے بچ کماتو یہ جنت میں داخل ہو گیااد ربعض لوگوں (امام بخاری کی مراد ہے امام ابو حنیفہ ) نے بیہ کہاہے کہ ایک سو ہیں' اونٹوں کی زکوٰۃ میں دو حقہ (تین سال کی دو اونٹنیاں) دی جاتی ہیں' اگر اس نے ان اونٹوں کو جان بوجھ لرہلاک کر دیا یا کسی کو ہبہ کر دیا یا ز کو ۃ ہے بھاگنے کا کوئی حیلہ کیا تو اس پر کوئی آوان نہیں ہے۔

(صحح البغاري رقم الحديث: ۲۹۵۲ مطبوعه دا رار قم بيروت)

حضرت ابن عباس رصنی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ انصاری رصنی اللہ عنہ نے رسول اللہ طاقیّاتیا ے پوچھا: میری مال نے نذر مانی تھی اور وہ نذر بوری کرنے ہے پہلے فوت ہوگئ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اس کی نذر یوری کردواور بعض لوگ(یعنی امام ابو حنیفه) بیه کتنے میں کہ جب سمی شخص کے پاس میں اونٹ ہوں تو اس کے اوپر **چار بم یاں زکوۃ ہے۔ پس اگر وہ سال یو را ہونے سے پیلے کسی کو بمریاں بخش دے یا زکوۃ سے بیچنے کے لیے ان کو فروخت کردے** یا ذکوۃ ساقط کرنے کے لیے کوئی حیلہ کرے تو اس ب<sub>ز</sub> کوئی آدان نہیں ہے' ای طرح اگر اس نے ان بحریوں کو ضائع کر دیا اور پھر وہ مرگیاتو اس کے مال ہے کوئی آوان نہیں لیا جائے گا۔ (صحیح البغاری رقم الحدیث: ۱۹۵۹ مطبوعہ وار ارقم ہیروت)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا: عبيدالله كت بين ميں نے نافع سے يو جھا: شغار كے كہتے بير؟ انهوں نے كها: ايك شخص كى كى بينى سے نكاح كرے اور وہ فض اس کی بٹی سے نکاح کرے اور ہرایک اینے رشتہ کے عوض دو مرے کو رشتہ دے اور مهرنہ رکھیں' اور بعض لوگوں نے

یہ کماکہ اگر وہ حیلہ کرکے نکاح شغار کریں تو یہ جائز ہے۔ (صحیح البطاری رقم الحدیث: ۹۹۲۰ مطبوعہ دار ارقم بیروت) حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے یہ کما گیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماعورتوں ہے متعہ کرنے میں کوئی حرج نہیں

تجھتے تھے، حضرت علی نے کمار سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے خیبر کے دن عور توں کے ساتھ متعہ کرنے ہے اور پاتو گدھوں کا کوشت کھانے سے منع فرمایا تھااور بعض لوگوں نے بیہ کہا کہ اگر کوئی شخص حیلہ کرے متعہ کرے تو وہ نکاح فاسد ہے اور بعض نے کهانگاح جائزے اور شرط باطل ہے- (صحح البخاري رقم الحديث: ١٩٩١ مطبوعہ دار ارقم بيروت)

حیلہ کے جواز پر علامہ قرطبی کے اعتراضات کے جوابات

فقہاء احناف کے نزدیک حیلہ کی کیا تعریف ہے اور قرآن اور سنت ہے اس پر کیا دلا کل ہیں اس پر ہم بعد میں گفتگو

کریں گے، پہلے ہم علامہ قرطبی اور امام یخاری کے اعتراضات کے جوابات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ علامہ قرطبی کے اعتراضات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص بیقر رنصاب مال کا مالک ہے اور سال پواہونے ہے ایک ماہ پہلے اس نے اپنامال کی کو فرو نست کر دیایا کسی کو ہبہ کر دیا اور یہ اس نے زکو ہے بیچنے کے لیے حیلہ کیا تو اس پر امام اعظم ابو صنیفہ کے نزدیک زکو ہ واجب شہیں ہے۔

یں حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے اعتراضات کے جوابات

ای طرح امام بخاری نے کہاہے کہ ایک سومیں اونوں پر زکوۃ میں دوخقہ میں یا میں اونوں پر چار کمیاں میں۔جس نے زکوۃ ہیں دوخقہ میں یا میں اونوں پر چار کمیاں میں۔جس نے زکوۃ ہے بچنے کے لیے ان میں سال پورا ہونے ہے پہلے کی کردی تو امام ابو صفیفہ کے نزدیک اس پر زکوۃ نیس ہے، اس کا بھی کی جواب ہے کہ اس کی نبیت کا حال تو انفذ اتعالیٰ ہی جانت ہی جوات ہے گار ہوگا، لیکن شری احکام تو ظاہر حال کے اعتبار ہے نافذ ہوتے ہیں، اور اگر سال پورا ہونے ہے ایک ماہ پندرہ دن پہلے اس کی ہوت میں بعدر نصاب مال موجود نہیں ہے تو زکوۃ واجب نہیں ہوگی اور اگر امام مالک کی طرح امام بخاری بھی ہے تہتے ہیں کہ جس کے پس بقد رنصاب مال موجود نہیں ہوتی زکوۃ واجب ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے پس کیاری کیارہ ماہ بھی بقد رنصاب مال رہا اس پر بھی زکوۃ واجب ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی بیان کی ہوئی عدت میں ترمیم کردی اور دو سری بھی وہ تمام ترابیاں لازم آئیس گی جن کو ہم نے امام مالک کے قول پر

امام بخاری نے جو یہ کما ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر حیلہ سے نکاح شغار کیا جائے تو نکاح جائز ہے اور شرط باطل ہے، یہ انسوں نے صبح نسیں کما۔ امام ابو صنیفہ یا کسی بھی حنی فقیہ نے یہ نمیں کماکہ حیلہ کے ساتھ نکاح شغار کیا جائ آپس میں معرمقرر کیے بغیر نکاح کریں گے اور اس رشتہ کے جادلہ کو معرقرار دمیں گے تو ان کا اس رشتہ کے جادلہ کو معرقرار ویتا باطل ہے، ان کا نکاح ہو جائے گااور فریقین کو معرشل اوا کرنالازم ہوگاہ بسرطال نکاح شغار میں حیلہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس طرح امام بخاری نے جو یہ کما ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کما ہے کہ جس نے متعہ کیا تو وہ نکاح فاسد ہے اور بعض نے

ای طرح امام بخاری نے جو یہ کما ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کما ہے کہ جس نے متحد کیاتو وہ نکاح فاسد ہے اور بعض نے کما نکاح جائز ہے اور شرط باطل ہے۔ اس کا بھی حیلہ ہے کوئی تعلق نمیں ہے، امام ابو حقیقہ اور صاحبین کے نزویک متحہ باطل ہے۔ یعنی جو نکاح بدت معینہ کے کیا جائے، نیز متحہ کا بھی حیلہ ہے کوئی تعلق نمیں ہے۔ (عمرة انظاری جز ۱۲۳ ص ۱۱۳ سال) جم نے امام بخاری، امام مالک اور علامہ قرطبی کی ذکوۃ ہے متعلق عبارات پر جو کلام کیا ہے کہ جس شخص کے پاس بظا ہر سمال بورا ہونے کے بعد بقد رنصاب مال موجود شمیں ہے اس پر ظاہر حال کے اعتبارے ذکو قواجب نمیں ہوگی، ہم صرف ظاہر کے مکامت میں اور اس کے باطن کا معاملہ اللہ کے سیرد ہے، ہم اس پر التوبہ: سے میں دلائل ذکر کر چکے ہیں اور اختصار ایسان

بھی دلا کل پیش کررہے ہیں: دنیاوی احکام ظاہر پر مبنی ہیں اور باطنی معاملات اللہ کے سیرد ہیں

علامه محد بن طولون الصالحي المتوفي ٩٥٣ ه لكصة من

حدیث میں ہے: مجھے ظاہر کے مطابق حکم دینے کا مرکیا گیا ہے اور باطنی امور اللہ کے سرد ہیں۔ صحیح مسلم میں نبی صلی

الله عليه وسلم کاار شاد ہے: مجھے بیر حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں کی تفتیش کروں اور نہ مجھے بیر حکم دیا گیاہے کہ میں لوگوں کے پیٹ جاک کروں۔

م الحديث: ١٠١٣) صحح البخاري رقم الحديث: ٣٣٥١ سنن ابو دا ؤ د رقم الحديث: ٦٣٤١)

علامہ نووی کھیتے ہیں کہ اس صدیث کامعنی ہیہ ہے کہ ججھے ظاہرے مطابق حکم دینے کاا مرکیا گیاہے اور باطنی امور اللہ کے برد ہیں۔ جیساکہ نبی صلی امتد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے <sup>و</sup>ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ثابت نہیں ہے <sup>لی</sup>کن اس کے <sup>معنی</sup> کی

آئيد مين احاديث بن: حضرت ام سلمد رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے حجرہ کے دروازے پر کیچھ لوگوں

ك جھڑے كى آواز سن، آپ باہر تشریف لے گئے اور فرمایا: میں محض ایك بشر ہوں اور میرے پاس جھڑے والے آتے ہیں، اور ہوسکتا ہے کہ ان میں ہے بعض دو سروں ہے زیادہ چرب زبان ہوں ادر میں اس کو سچا گمان کرکے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ پس (بالفرض) میں اگر کسی کو دو سرے مسلمان کاحق وے دوں تو وہ آگ کا ایک حکزا ہے خواہ وہ اس کو لے یا اس کو ترک

(صحيح البغاري رقم ألحديث: ٣٣٥٨ صحيح مسلم رقم الحديث: ٤١١ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٥٨٣ سنن الترمذي رقم الحديث:

حضرت عمر صنى الله عند نے فرمایا: ہم تمهار امواخذہ ان اعمال پر کریں گے جو ہم پر ظاہر ہول گے-

(صحح البغاري رقم الحديث: ٣٦٣١)

امام نسائی نے اپنی سنن میں ہیہ باب قائم کیا ہے تھم میں خلام رکا اعتبار ہے ' اور امام شافعی نے کتاب الام میں ہیہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللهٔ علیہ وسلم نے بیہ خبر دی ہے کہ وہ ظاہر کے اعتبار ہے فیصلہ کرتے ہیں اور باطنی امور اللہ کے سپروہیں اور اس کے

بعد امام شافعی نے کتاب الام میں لکھاہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باطنی معالمات کا اللہ وال ہے اور اس نے شمادت کی بنایر تم سے سزا کو ساقط کر دیا۔

امام عبدالبرنے تمیید میں لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ دنیا کے احکام ظاہر پر مبنی ہیں اور باطنی محاملات اللہ کے سپرد مين - (الثذرة في الاحاديث الشترة ج١١ ص ١٢٣- ١٣٣ رقم: ٩٠٠ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ، ١٣٣٠هـ)

امام محمد بن عبدالرحمٰن سخاوی متوفی ٩٠٣هه اور علامه اساعیل بن محمدالعجلونی المتوفی ١٢٢اهه نے بھی اس حدیث کی اس طرح تحقیق کی ہے۔ (القاصد الحنه ص ١١٠ -٩٠٩ رقم: ١٤٨ كشف الخفاء ومزمل الالباس ج١٠ ص ١٩٣٠ - ١٩٣٠ رقم: ٥٨٥

اب ہم حیلہ کے جواز پر فقهاء احناف کے ولائل پیش کررہے ہیں۔

حیلہ کے جواز پر قرآن اور سنت سے دلائل فَبَدَءَ بِأَوْعِيَنِهِمْ فَبُلَ وِعَاءَ آخِيهِ سُمَّ

تو بوسف نے این بھائی کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں کی جلد پنجم

تلاثی لینی شروع کر دی مجراس بالے کو اینے بھائی کی بوری ے ہر آمد کرلیا ہم نے ای طرح پوسف کو خفیہ تدبیر بتائی تھی وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اینے بھائی کو نمیں رکھ کتے تھے۔

أميك الايه- (الوسف: 27) اس کی مکمل تفییر سابقہ صفحات میں گزر چکی ہے۔

سُنَحُرَحَهَا مِنْ وَعَلَا أَجِيْهِ وَكُذْلِكُ كِلْنَا

يِبْوُسُفَ مِمَا كَالَ لِسَاتُحُذَ الْحَاهُ فِي دِيْن

· اور (اے ابوب!) آپ اینے ہاتھ میں نکوں کی ایک مھاڑو لے کراس ہے ماریں اور اپنی قتم نہ تو ژیں۔ وحديد كرصعتافات بهولاتحنت (ص: ۱۳۳)

اس آیت میں امند تعالیٰ نے حضرت ابوب کوانی فتم سے نگلنے کا حیلہ تعلیم فرمایا ہے ، کیونکہ جب شیطان نے ان کی بیوی ہے کہا کہ وہ شیطان کے نام پر ایک بکری کا بچہ ذیج کر دیں تو حضرت ابوب علیہ السلام نے قتم کھائی تھی کہ وہ ابنی بیوی کو سو کو ژے مارس گے توامقد تعالیٰ نے ان کواس فتم ہے نگلنے کامیہ حیلہ تعلیم فرمایا کہ وہ اپنی بیوی کوسو تکوں کی ایک جھاڑو مار دیں۔ پھرابراہیم نے ایک نظر ستاروں کو دیکھا0 تو کہا ہیں ہے شک

یمار ہونے والا ہوں 0 تووہ ان سے بیٹھ پھیر کر طلے گئے۔

فَنَصَرَ كَثُمَةً رُفِي التَّكُورِهِ فَغَالَ الَّحِي سَيَعَتُ 0 فَسَوْتُو عَدُ مُدْيِرِيُ 0

حفنت ابراہیم کے پاس بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ کل ہماری عید ہے، آپ اس موقع پر حاضر ہوں۔ آپ ان کے پاس نمیں جانا جائے تھے۔ اس لیے آپ نے حیلہ کیااور فرمایا: میں بار بول حالانکہ آپ بار ند تھے، آپ کا بد کارم بطور تورید تھا، آپ کی مرادیہ بھی کہ تماری بت پر تی کی وجہ سے میری رُوح نیار ہے اور انہوں نے یہ سمجماکہ آپ کاجم بیارے۔

فَأَنُّهُ \* وَ أَنْكُ فَعَلْكُ هَٰذَ بِالْهَسَاءِ -الله الله الله عَمَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

انہوں نے کہا: اے اہرائیم! کیا آپ نے ہمارے بوں کے ساتھ یہ کارروائی کی ہے 0 ابراہیم نے کہا: ہلکہ اس نے کیا ہے، مَ عُرْدُهُ وَ إِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِلْمَ اللَّ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ حفزت ابراہیم نے یہاں بھی حیلہ اور توریہ کیاہے۔ بتوں کو حقیقاً آپ نے تو ڑا تھالیکن آپ نے بظاہراس کی نسبت اس برے بت کی طرف کر دی کیونکہ ان بتوں کو تو ڑنے کاسب می برابت تھا۔

حضرت ابرائیم علیہ السلام سارہ کو لے کراردن کے علاقہ میں گئے ، وہاں صادوق یا ضحاک نام کا یک ظالم باد شاہ حکمران تھا ہ اس کا پیر معمول تما کہ جو شخص اپنی بیوی کو لے کراس کے علاقہ میں حاضر ہو باوہ شوہر کو قتل کر دیتااور اس کی بیوی کو چھین لیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ہے جان ہیانے کا ہیہ حیلہ کیا کہ حضرت سارہ ہے کما کہ تم کمناکہ تم میری بہن ہو کیونکہ تم ميري ايماني بمن مو - (فق الباري جلد ٢٠ ص ١٣٩٣ طبع لا جور عدة القاري جز ١٣ من ١٣٠٩ مطبوعه مصر)

حصرت ابو جریرہ رضی الله عند بیان کرتے میں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت ابراہیم علیه السلام نے سارہ ئے ساتھ ججرت کی اور ان کے ساتھ ایک شہر میں واغل ہوئے جس میں ایک ظالم باوشاہ حکمران تھا اس کو بتایا گیا کہ (حضرت) ابرائیم ایک عورت کے ساتھ شرمیں داخل ہوئے اور وہ عورت دنیا کی سب سے حسین عورت ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم ملیدا سلام ہے معلوم کرایا کہ اے ابراتیم! تمہارے ساتھ جو عورت ہے وہ تمہاری کون ہے؟ حضرت ابراتیم نے فرمایا: وہ میری بمن ب؛ پھر سارہ سے کما: میری بات کو جھٹلانا مت، میں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ تم میری بمن ہو اور اللہ کی قتم! اس وقت روے زمین پر میرے اور تمهارے سواکوئی مومن نہیں ہے۔ (یعنی تم میری ایمانی بمن ہو) قرآن مجید میں ہے:

تمام مومن بھائی ہیں۔

رسوه و مور در ها الحرات: ١٠) (صحح البغاري رقم الحديث: ٩٢١٧ صحح مسلم رقم الحديث: ٤٣٣٧ مننَ النسائي رقم الحديث: ٣٦٦٦ مند احمد رقم الحديث: ٩٢٣٠

حیلہ کی تعریف او راس کے جواز پر علامہ سرخبی کے دلا کل

مش الائمه سرخسي متوفي ۴۸۳ه لکھتے ہیں:

ر مول الله صلى الله عليه وسلم كے باس ايك شخص آيا اور اس نے كها پيس نے بيد قتم كھائى ہے كہ ميں اپنے بھائى ہے بات نہیں کروں گا' اگر میں نے اس سے بات کی تو میری بیوی کو تین طلاقعہ ۔ آپ نے فرمایا: تم اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دو' اور

جب اس کی عدت گزر جائے تواینے بھائی ہے بات کراو' کھراس عورت سے نکاح کرلو' اوریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیلہ کی نعیم دی ہے، اور حیلہ کے جواز میں بکثرت احادیث اور آ ثار ہیں، اور جو آ دی احکام شرع میں غور کرے گاتو وہ بہت معاملات کو

اگر ٽوئي شخص کسي عورت ہے محبت کر تا ہواور وہ یو چھے کہ اس ہے وصال کاکیا حیلہ ہے؟ تو کما جائے گاتم اس ہے نکاح کر لو' اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی ہے تنگ ہو اور وہ یہ سوال کرے کہ اس سے چینکارے کی کیاصورت ہے تو اس ہے کما جائے گاکہ تم اس کو طلاق دے دو' اور اگد طلاق دینے کے بعد وہ نادم ہو اور سوال کرے کہ اب دوبارہ اس سے وصال کا کیاحیلہ ے قواس ہے کما جائے گاکہ تم اس سے رجوع کرلو' اور اگر وہ تین طلاقیں دے چکا ہو اور پھراس سے وصال چاہتا ہو تو اس کا حیلہ ہے ہے کہ وہ عورت عدت کے بعد کسی اور شخص سے نکاح کرے اور وہ مباشرت کے بعد اس کو طلاق دے دے ، پھراس کی عدت گزرنے کے بعد وہ اس سے دوبارہ نکاح کر لے، سوجو شخص ادکام شرعیہ میں حیلیہ کو کمروہ سمجھتا ہے وہ در حقیقت ادکام شرعیه کوی مکروه سمحتاہے اور حیلہ کو مکروہ سمجھنے کی وجہ صرف بنور و فکر کی گئے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس حیلہ کی وجہ ہے انسان کسی حرام کام ہے پیج جائے یا جس حیلہ کی وجہ ہے انسان کسی حلال چیز کو حاصل کر لیے وہ حیلہ مستحن ہے؛ اور مکروہ تحرمی حیلہ بیہ ہے کہ جس حیلہ کی دجہ سے انسان کسی حق کو باطل کرے؛ یا کسی باطل چیز کو حلیہ ہے ملمع کرکے اس کو حق ظاہر کرے ' سوجو حلیہ اس طرح کاہو' وہ مکروہ (تحریمی) ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

اورتم نیکی اور یر بیزگاری کے کاموں میں ایک دو سرے کی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الَّهِرَّ وَالتَّقَوٰى وَلاَ تَعَاوَنُوا مدد کرتے رہواور گناہ اور ظلم میں ایک دو سرے کی مدد نہ کرونہ عَلَى الْإِنْدِمِ وَالْعُدُوالِ-(الْمَاكِدَة: ٢)

پس ہم نے حیلیہ کی جو پہلی فتم بیان کی ہے' اس میں نیکی اور تقویٰ پر معاونت ہے اور جو دو سری فتم بیان کی ہے' اس میں گناہ اور ظلم پر معاونت ہے۔ (المبسوط ج میں ص ۲۰۱۰-۴۰۹ مطبوعہ دارالمعرفیہ بیروت)

حیلہ کے جواز میں معترضین سے منشاء غلطی کاازالہ °

مشمل الائمہ مرضی کی ان تصریحات سے واضح ہو گیا کہ فقہاء احناف کے نزدیک وہ حیلیہ مستحن ہے جو نیکی اور ہر بیز گاری کے کاموں کے حصول کے لیے ہو جس میں کسی حرام کام ہے بچنا اور کسی حلال چیز کو حاصل کرنا مقصود ہو اور جس حیلہ ہے کسی حق کو باطل کیا جائے یا کسی حرام چیز کو حاصل کیا جائے، جس میں ظلم اور گناہ پر معاونت ہو وہ حیلہ ناجاز اور حرام ے الندا اگر کوئی شخص زکوۃ یا کسی اور فرض یا اللہ تعالی اور بندوں کے حقوق میں کسی حق کو ساقط کرنے کا حیلہ کر تا ہے تو وہ ناجائز اور حرام ہے؛ للندا ایس مثالوں ہے امام ابو حفیفہ رحمہ اللہ پر طعن کرنا علم اور دیانت ہے بہت دور کی بات ہے- اگر بکوئی

تبيار القرآن

شخص سال بورا ہونے سے مثلاً ایک ماہ پہلے اینابقد رنصاب مال ذکوۃ ہے بچنے کے لیے کسی کوہیہ کرویتا ہے، تو سال کے **بعد بقد ر** نصاب مال نہ ہونے کی وجہ ہے اس پر ز کو قرض نہیں ہوگی 'لیکن اللہ کے فرض کو ساقط کرنے کے لیے جو اس نے حیلہ کہا ہے، اس کی وجہ ہے وہ عذاب کامنتحق ہو گااور دنیا میں بھی اللہ کاحق کھاکروہ فیفن پاپ نہیں ہو گااور جلد یا بدیر اسے کسی جماری لل نقصان کا سامنا کرنایز ہے گا۔ بیہ مکافات عمل ہے اور اس سے بہت کم کوئی چ سکاہے۔ جن حفزات نے امام ابو حذیفہ ہر متعصبانہ اعتراضات کے ہیں' کاش وہ جلد ہازی نہ کرتے اور ان تمام امور پر غور کر لیتے۔

وفوق كل دى علم عليم كرجمه من مصنف كى تحقيق

الله تعالى في فرمايا ب: وفوق كل ذي علم عليم - (يون : ١٥) بم في اس كارجمه اس طرح كياب "اور بر (متابی) علم والے ہے بڑھ کر ایک عظیم علم والا ہے۔ " اور متابی کی قید اس لیے لگائی ہے تاکہ کوئی فخص یہ اعتراض نہ کرے کہ اگر ہر علم والے ہے بڑھ کر کوئی علم والا ہو تا پھراللہ ہے بڑھ کر بھی کوئی علم والا ہونا جا ہے!

تحقیق مقام کے لیے ہم اس آیت کے چند مزید تراجم پیش کررہے ہیں: شیخ محمود حسن دیوبندی متوفی ۱۳۳۹ هه اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

اور ہر جاننے والے سے اوپر ہے ایک جاننے والا-

شیخ امین احسن اصلاحی اس کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

اور برعلم والے ہے بالاترانیک علم والا ہے۔ (تدبر قرآن جہ، ص ٢٣٣)

شخ اشرف على تعانوي متوفى ١٣٦٨ه لكصته جن:

اور تمام علم والوں ہے بڑھ کرا یک بڑا علم والا ہے۔ (بیان القرآن ج1 م ۴۹۰۰)

شیخ تھانوی نے لفظ کل کو کل مجموعی پر محمول کیا ہے اور اس پر بھی پیہ اعتراض ہو گا کہ تمام علم والوں میں اللہ تعالیٰ بھی

شامل ہے سواس ترجمہ کے لحاظ سے اس سے بھی برا کوئی علم والا ہونا چاہیے۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ اس کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

اورایک علم رکھنے والاابیاہے جو ہرصاحب علم سے بالاتر ہے۔

اس پر بھی یہ اعتراض ہو گا کہ ہرصاحب علم میں اللہ تعالیٰ بھی داخل ہے اور مودودی صاحب نے ایسی کوئی قید نہیں لگائی جس سے اللہ تعالی ہرصاحب علم کے عموم سے خارج ہو سکے اور اس بناء پر بیا ازم آئے گاکہ اللہ عزوجل سے بھی کوئی بالاتر علم والاجو- (العياذ بالله)

اعلى حضرت امام احمد رضافاضل بربلوى متوفى ١٣٣٠ه اس آيت كے ترجمه ميں لكھتے ہيں:

اور ہرعلم والے ہے اوپر ایک علم والاہے- (کنز الایمان ص ۹۳۹۱)

حضرت علامه سيد احمد سعيد كاظمى متوفى ١٥٠١ه اس آيت كي ترجمه مي لكهت مين: ادر ہر علم والے ہے اوپر (ایک)سب ہے زیادہ علم والا ہے۔ (البیان ص ١٣٦٤)

حضرت علامہ بیر محمد کرم شاہ الاز ہری متوفی ۱۳۱۸ھ اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

اور ہرصاحب علم سے برتر دو سراصاحب علم ہو تاہے۔ (جمال القرآن ص٥٠٠)

بیہ اس دور کے مشہور تراجم ہیں لیکن تمام تراجم ہیں ذی علم کو مطلق ر کھاہے اور ایسی کوئی قید نہیں لگائی جس سے کسل

جلد پنجم

منعطف نہیں ہوئی۔ مغمرین نے اس اعتراض کو دور کرنے کی کوشش کی ہے' امام فخرالدین رازی متوفی ۲۰۲ھ اور علامہ حسن بن محمود نیشاپوری متوفی ۲۸سے نے لکھا ہے: ہرزی علم کے اوپر ایک عالم ہے اور اللہ تعالیٰ علی ذی علم ہے' کیس لازم آئے گا کہ اللہ جبور کا سے بعر سے سالم سیورٹ کا داریں سے سال اس قامادہ کے عوم ہے اللہ تعالیٰ غارج ہے اور یہ عام مخصوص عند

۔ تعلق کے اور مہمی ایک عالم ہو، اس کا جواب میہ ہے کہ اس قاعدہ کے عموم سے اللہ تعلق خارج ہے اور یہ عام مخصوص عنہ البعض ہے۔ (تغییر بیم ۲۸ می ۴۸۷ غوائب القرآن ورغائب الفرقان جس ۳۴ می ۱۳)

قاضی عبداللہ بن عمر البیضاوی المتونی ۱۸۵۵ ہے اس جواب کے علاوہ دو سرا جواب سے دیا ہے کہ ذی علم سے مراد مخلوق ہے۔ لینی مخلوق میں ہرزی علم کے اوپر ایک عالم ہے، اور اب ہرزی علم کے عموم میں اللہ تعالی واضل نسیں ہوگا، کیونک اللہ تعالی خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ علامہ کازرونی متوفی ۱۸۲ھ، علامہ مجمد بن مصلح الدین القوجوی الحمنی المتوفی ۱۵۹ھ، علامہ شماب الدین خفاجی حفی متوفی ۲۹۹ھ نے ان دونوں جوابوں کو برقرار رکھاہے اور ان کی مزید وضاحت کی ہے۔

ً (انوار التنزيل مع الكازروني ج٣٠ ص٢٠٠١-٥٠٠ حاثية الكازروني ج٣٠ ص٩٠٠٠ حاثية الخفاجي ج٥٠ ص١٣٣٠ حاثية محي الدين شيخ زاده ج٥٥ ص١٢)

علامه سيد محمود آلوى متوفى ١٢٤٠ه لكعتين:

وماابرئ سا

ہرذی علم کے اوپر ایک عالم ہے۔ اس سے لازم آئے گا کہ انٹذ عزوجل کے اوپر بھی ایک عالم ہو' اوریہ ظاہر البعلان ہے' اس کا جواب ہیہ ہے کہ مخلوقات میں سے ہرذی علم کے اوپر ایک عالم ہے' کیونکہ یہاں 'نشگو مخلوق میں ہو رہی ہے' اور دوسرا قرینہ بیہ ہے کہ علیم مبالغہ کاصیغہ ہے اور اس کا معنی ہے جو ہرذی علم سے زیادہ جانے والا ہے۔ پس متعین ہوگیا کہ ملیم سے مراد اللہ تعلق ہے تو اب اللہ تعلق کے مقابلہ میں جو ذی علم ذکر کیا گیاہے وہ ذی علم لازما تحلوقات میں سے ہوگا اور دوسرا جواب سے سے کہ ہیں عام مخصوص البعض ہے۔ (روح المعلق ہز 11 میں میں 80 میں مطبوعہ دار الکر بیروٹ کا 11 میں

۔ اللہ تعالیٰ کارشاد ہے: 'انہوں نے کمااگر اس نے چوری کی ہے تو (کوئی نئی بات نہیں) اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کرچِکا ہے۔ سویوسف نے اس بات کو دل میں چھپایا اور ان پر ظاہر نہیں کیا۔ اس نے (دل میں) کماتم خود بدتر خصلت کے

ہو'اور جو کچھ تم بیان کررہے ہو'اے اللہ خوب جانتاہے0(پوسف: ۷۷) حضرت یوسف کی طرف منسوب کی گئی چوری کے متعلق روایات

جب تلاقی کے بعد شاہی پالہ بن یامین کی بوری ہے نکل آیا تو حضرت بوسف کے تمام بھائیوں کے سر جھک گئے اور انہوں نے آپ میں کی بوری ہے نکل آیا تو حضرت بوسف کے تمام بھائیوں کے سر جھک گئے اور انہوں نے آپ بھی بات ہے کہ راخیل نے دو بیٹوں کو جنم دیا اور دونوں چور نگا، بھرانہوں نے بن یامین ہے کہا: تمہاری وجہ ہے جم پر کتنے مصائب آئے ہیں بن یامین نے کہا: تمہاری وجہ ہے جم پر کتنے مصائب آئے ہیں باتم کم جھے ہیں! تم ہم ہم کے اور تم نے اس کو جنگل میں ضائع کردیا، اس کے باوجود تم جھے الی باتم کرتے ہو، انہوں نے کہا: شاق بیالہ تمہاری بوری سے کیسے نکل آیا؟ بن یامین نے کہا: جس نے تمہاری رقم کی تھیلی تمہاری بوریوں میں رکھی تھی، اس نے میری بوری میں شاق بیالہ کو رکھا ہے۔

بظا ہراس آیت کا نقاضا بیہ ہے کہ انہوں نے بادشاہ سے کہابن پایمن کاچوری کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس کا بھائی جو بلاک بوچکا ہے وہ بھی پہلے چوری کرچکا ہے، اور اس کلام سے ان کی غرض بیہ تھی کہ چوری کرنا بھارا شیوہ نہیں ہے، بیہ اور اس کا بھائی بی اس برائی میں ملوث تھے۔

بھائیوں نے حفزت پوسف کی طرف جو چوری منسوب کی تھی اس سلسلہ میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) سعید بن جبیر نے کہا: حضرت یوسف کانانا کافر تھا اور وہ بتوں کی عبادت کر آتھا۔ بھین میں حضرت یوسف سے ان کی مال نے کہا کہ وہ ان بتوں کو چرا کر تو ژدیں اسی چور کی کی طرف ان کے بھائیوں نے نسبت کی تھی۔ وہب بن منبہ اور قمادہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔

۲۰ بچین میں ان ئے گھ کوئی سائل آیا تو حضرت یوسف نے گھرے کوئی چیزاٹھاکر سائل کو دی تھی، مجاہد نے کہاوہ انڈا تھا تعب نے کہا وہ کمری تھی، مفیان بن مجیمیة نے کہاوہ مرفی تھی۔

. ۳۰ عطاء نے حضرت ابن عباس ہے روایت کیا کہ بھوک کے ایام میں حضرت یوسف اپنے بھپن میں باپ کے وسترخوان ہے چھر چیزس اٹھائر رانگنے والوں کو دے دیتے تتھے۔

ا ۱۸ این ابل بجی نے تجابہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پھو پھی حضرت انخق کی اولاد میں سب سے بین تھیں۔ جب وہ برے ہوایت کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پھو پھی حضرت انخق کی اولاد میں سب سے بیتی تھیں۔ جب وہ برے ہوگئے تو حضرت بیقوب نے کہا بین اس کی جدائی برداشت نہیں کر کتی۔ حضرت بیقوب نے کہا: بیندا میں اس کو ابن نہیں چھو نہیں کہ حضرت بیقوب نے کہا: بیندا میں اس کو ابن نہیں چھو ڈسکتا بیران کی پھو بھی نے حضرت انتخق کا متبرک پنگا کمر پر باند ھنے کی بیٹی احضرت بوسف کے پاروں کے نیج باندھ دیا، پھر کا مندخت اس سال کی کامنطقہ کم ہوگیا، علاق کروائی کو کس نے لیا ہے، پھروہ پنگا حضرت بوسف کے پاس سے براند بوائی وہ نہیں ہو جو بہت کامند کو قتم! اب بوسف میری ملکت ہے، اب میں جو چاہوں اس کے ساتھ کروں! حضرت بوسف علیہ السلام کی پھو بھی زندہ رہیں جو بہت حضرت بوسف علیہ السلام کی پھو بھی زندہ رہیں حضرت بوسف علیہ السلام کو وہ جے باس کے حضرت بوسف علیہ السلام کو اپنی وہ بھی نہیں جو جے بی وہ سے میں علیہ السلام کی جو بھی کو نبیت کرتے تھے۔

جومت البيان جزاعا، ص-٣٩٨ تفير امام ابن ابي حاتم جدع ص٢١٥٨-١٢٥٧ معالم التنزيل ج۴، ص٠٥٩، زاوالمير ج٠٣ ص ٢٤٦٠ تفيه بيه خ۵ص ١٣٩٠ الجامع الدكام اغر آن جزاء ص ٢٠٨)

واضی رہ کہ حضرت ہوسف ملیہ السلام کی طرف ان کے بھائیوں نے چوری کی جو نبست کی تھی اس کے متعلق جتی بھی روایت ذکر کی تئی ہیں ہوری کی حوری کی توریف صادق نہیں آتی ہیں سب ان کے بھائیوں کا ان کی طرف بھی روایت ذکر کرنے سنب ان تھا ان کے زعم میں حضرت ہوسف وفات ہا چکے بھے اور وہ فوت شدہ محض کا بھی برائی کے ساتھ ذکر کرنے باز نہیں آئے اور یہ اس پر واضح دلیل ہے کہ حضرت ہوسف کے بھائی نبی نہ تھے کیونکہ نبی اعلان نبوت سے پہلے اور بعد سنبی وار کیے کہ تعموم ہو آہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا: اے عزیز! اس کا پاپ بت بو ڈھا ہے، آپ اس کی جگہ ہم میں ہے کمی کو رہ لیں، ہماری رائے میں آپ بہت نیک اوگوں میں سے میں 8 بوسف نے کہااللہ کی پاہ! ہم نے جس کی بوری میں اپنا سامان پیا ہے؛ اس کے طاقہ 20 ہوسف: 20-۸۸)

تسان القرآن

میں تقصیر کریجے ہو، میں اس ملک سے ہرگز نہیں جاؤں گا حتی کہ میرا اپ مجھے اجازت

جلد پیجم تبيان القرآن

جلد پنجم

وَٱتُونَىٰ بِأَهُلِكُمُ أَجُمِّعِينَ ﴿

اورابیت سب گروالول کومیرے باس سے آ و 0

الله تعالی کا ارشاد ہے: جب یوسف کے بھائی اس سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے شمائی میں سرگوشی کی ان کے برے بعن فی نے بڑے بھائی نے کہا: کیا تم کو علم نمیں ہے کہ تسمارے باپ نے الله کی قتم کے کرتم سے پکا عمد لیا تھا اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملہ میں تقصیر کر بچکے ہو، میں اس ملک ہے ہرگز نمیں جاؤں گا چتی کہ میراباپ جھے اجازت دے کیا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرمائے والا ہے O روسف: ۸۰)

بڑے بھائی کاوایس جانے سے انکار کرنا

حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت بوسف علیہ السلام کی منت عاجت کی کہ وہ بن یامین کو چھوڑویں اور ان کی جگہ ان جل ہے تھائیوں نے حضرت بوسف علیہ السلام نے منظور نہیں کیا جب وہ ناامید ہوگئے تو آپس میں پیٹے کر مشورہ کرنے گئے، کہ اب اس مشکل صورت جال کا کس طرح سامنا کیاجائے اور اس چیدہ الجھن کا کیا حل حاش کیاجائے، کیو نکہ ان کے باپ نے بن یامین کو ان کے حوالے کرنے سے پہلے ان سے پکی فتسمیں کی تھیں کہ وہ بن یامین کی حفاظت کریں گئے، موااس کے کہ دہ سب کی مصیبت میں گھر حاکمی۔

انلہ تعالیٰ نے فرمایا: ان کے بڑے نے کہا اس میں اختلاف ہے کہ بڑے سے مراد عقل اور دانش مندی میں بڑا مراد ہے یا عمر میں بڑا مراد ہے - متعدد اسانید کے ساتھ مجابد سے مردی ہے کہ زیادہ عقل مند شمعون تھا اور عمر میں بڑا روییل قعاہ قارہ نے کہا یساں روئیل ہی مراد ہے جو عمر میں بڑا تھا اور جب بھائی حصرت ہوسف کو قتل کرنے گئے تھے تو ای نے ان کو قتل کرنے ہے منع کیا تھا۔ (جامع البیان بڑ ۱۳ م ۲۵۰ میں ۲۵ سال ۱۳۵ کی دا ۲۵۸ زوالم سرج م ۲۷۵)

روتیل نے کہا: اگر ہم بن یامین کے بغیرانے باپ کے پاس واپس گئے تو یہ برے شرم کی بات ہے، ہم لوگ پہلے بھی
یوسف کے معالمہ میں خیانت کر چھے ہیں اور ہمارے اس اقدام ہے ہمارا باپ بہت رنج اور غم میں جتا ہوگا اور جب ہم بن
یامین کے بغیرباپ کے پاس جائیس گئے تو وہ یک سمجھے گاکہ جس طرح ہم نے پہلے یوسف کے معالمہ میں خیانت کی تھی ای طرح
اب بنیامین کے معالمہ میں بھی خیانت کی ہے، نیزوہ یہ بھی سمجھے گاکہ ہم نے جو کی قسیس کھاکرباپ سے ان کی حفاظت کا وعدہ کیا
تھا، ہم نے ان قسموں اور ان وعدوں کو پورا نہیں کیا اندریں طالت میں اس وقت تک اس ملک سے نہیں جاؤں گا جب تک
میرا باپ بھے واپس نہ بلائے یا اللہ تعالی کی تقدیر سے کوئی ایسا سب بن جائے کہ ہمارا بھائی ہمیں واپس مل جائے اور میں اس کو

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: (اس نے کما) اپنیاپ کی طرف داپس جاؤ اور کمواے امارے باپ! بے ٹک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے' اور ہم صرف ای بات کی گوائی دے کتے ہیں جو امارے علم میں ہو اور ہم غیب کے مگمبان نہ سے 10ور آپ اس کستی (والوں) سے پوچھ لیجے جس میں ہم تھے اور اس قافلہ سے پوچھ لیجے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں اور بے ٹک ہم

تبياز القرآن

جلدبيجم

ضرور سے ہیں (پوسف: ۸۲-۸۱)

بھائیوں کا حضرت یعقوب کے پاس دایس جانے کا فیصلہ

جب حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس معاملہ میں غور و فکر کیاتو انہوں نے بیہ طے کیا کہ وہ داہیں جائم سراور جس طرح واقعہ پیش آیا ہے بلا کم و کاست ای طرح اینے باپ کے سامنے بیان کر دیں۔

اگر یہ کما جائے کہ انہوں نے بغیر خود در کھیے یا بغیر کئی گواہی کے بکیے یہ شمادت دی کہ بن یامین نے چوری کی ہے۔ اس کا جواب ہیے سے کہ انہوں نے بیے ویکھا کہ پالہ ای جگہ بوری میں رکھاتھاجس جگہ ان کے سوااور کوئی داخل نہیں ہو سکتاتھا<sup>ہ</sup> ہر

چند که به مینی شمادت تو نهیں تھی لیکن به واقعاتی شمادت ہے اور واقعاتی شمادت پر حسب ذیل ولا کل بن: واقعاتی شہادت کے جبت ہونے پر قرآن وسنت اور عقل صریح سے دلا کل

وَسَلَهُ كَالَ فَيَعِيدُ مِنْ أَهُلِهُ أَالُ كُالَ فَيَعِيدُهُ

(بوسف: ۲۸-۲۸)

قُدَّمِنُ قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِيثِ 0 وَالْكُورُ وَمُرْصُهُ قُلْمِهُ وَيُولُونُكُ فَكُنَّتُ وَهُومِينَ الصَّادِقِينَ ٥ فَكُمَّارَافَمِيثُصَّهُ فُكَّمِنُ دُنُرِفَالَ له أمن كيدكي الكيدكي عظيه-

اس نے کما بے شک میہ تم عورتوں کی سازش ہے اور ب شک تمهاري سازش بهت تنگيين ہوتي ہے۔

اور اس عورت کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص نے

گواہی دی واگر اس کی قمیص آگے ہے پھٹی بوئی ہے تو عورت

تح ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے 0 اور اگر اس کی قیص چھیے

ہے کھٹی ہوئی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور وہ پھوں میں سے

ے 0 پھر جب اس نے اس کی قیص چھیے ہے پھٹی ہوئی دیکھی تو

اس واقعہ میں جس شہادت کا ذکر ہے، یہ بھی مینی شہادت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شہادت کا انکار نہیں کیااور نہ اس شہادت کی ندمت کی بلکہ اس شہادت کی حکایت کر کے اس کو مقرر اور ٹاہت رکھا' اس سے معلوم ہوا کہ واقعاتی شیادت بھی جحت ہوتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو عورتوں کے پیس اپنے اپنے بیٹے تھے، اچانک ایک بھیڑیا آیا اور ان میں ہے ایک کے بیٹے کو کھا گیا، ایک عورت نے دوسمری عورت سے کما کہ تیرے بیٹے کو بھٹریے نے کھایا ہے اور دو سری نے کماتیرے بیٹے کو کھایا ہے۔ ان دونوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ پیش کیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے بری عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا، بچروہ دونوں حضرت سلیمان بن داؤد ملیسماا سلام کے پاس سمئیں اور ان کو واقعہ سٰلیا انہوں نے کہا چھری لاؤ میں اس بیجے کے دو گلڑے کرکے دونوں کو ایک ایک کٹڑا دیتا ہوں' تو چھوٹی عورت کنے لگی ندنہ اللہ آپ پر رحم کرے میرای کا بیٹاہے ، تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی کے حق میں فیصلہ کردیا۔ (صحيح مسلم كتاب إلا تفيته رقم الحديث: ٢٠٠ ، قم بلا تكرار: ١٤٢٠ الرقم المسلس: ٣٣١٥)

بزی عورت نے حضرت سلیمان ہے کمہ دیا تھا: ٹھیک ہے آپ اس کے دو ٹکڑے کر دیں 'کیکن چھوٹی نے فور اُ کہا: نہ نہ آپ ای کو دے دیں۔ اس واقعاتی شمارت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ بچہ اس کا ہے۔ تب ہی ہہ اس کے رو

گڑے کرنے پر راضی نمیں ہوئی اور بزی کا بچہ نمیں ہے کیونکہ وہ تو اس کے دو گڑے کرنے پر راضی تھی' اس حدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ واقعاتی شہادت حجت ہے۔

حفزت عبدالله بن الزبير رضى الله عنما بيان كرتے ہيں كه حفزت زبيرے ايك انصاري نے جھڑا كيا بھر لي زمين ے

تسان القرآن

پن کی نال حضرت زبیر کے باغوں میں آ رہی تھی۔ انصاری نے کہا: اس پانی کو میرے لیے چھو ژدو، حضرت زبیر نے انکار کیا ہی مجردہ دون سیر متعدت زبیر منی اللہ دون سیہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و تعلم نے حضرت زبیر منی اللہ عند سے فرمایا: اس زبیر پہلے تم پائی ہے اپنے بائی کو پیراپ کرو پھر یہ پائی اپنے پڑوی کے لیے چھو ژدو۔ انصاری اس فیملہ سے خضب ناک ہوا اور اس نے کہا: آپ نے پی فیملہ اس لیے کیا ہے کہ سے آپ کا چھو پھی زاد ہے! بیہ س کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرو متفیرہ گیا اور آپ نے فرمایا: اس زبیر تم پائی دسے کے بعد پائی روک کو، حتی کہ دیواروں کی طرف لوٹ جائے۔ حضرت زبیر نے کہا: میرا گمان ہے کہ یہ آیت اس موقع مر نازل ہوئی ہے:

فَلَا وَرَتِكَ لَا بُوُمِهُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ وَ فَتَى يُحَكِّمُوكَ وَ فَلَا مُومِهُوكَ وَ فَكُمُ وَكَا

آپ کے رب کی حتم! یہ لوگ اس وقت تک مومن شیں ہول گے جب تک کہ اپنے آپس کے جھڑوں میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کرلیں۔

(الترندي رقم الحديث: ٣٠٢٧ من ابوداؤ در قم الحديث: ٣٦٤١ مند البنزار رقم الحديث: ١٩٩٨ المستدرك ج٢٠ م ٢٠٠٥) چونکه اس پتقريلي زندن ميں پائي کي نال سے پہلے حضرت زمير رضي الله عند كے باغ ميں پائي آيا تھااس ليے نمي صلي الله عليه

پر مند کی کہ بران معلم کیا کہ پہلے اس باغ کو حضرت زبیر پانی دیں گے اور پوروہ انساری پانی دے گا اور بدواقعاتی شمادت کی بناء پر فیملہ ہے۔

ای طرح تسامت کا فیصلہ بھی واقعاتی شیادت پر مبنی ہے۔

سعید بن سیب بیان کرتے ہیں کہ ذائد جالجیت میں قسامت کارداج تھ ہی صلی الله علیہ وسلم نے اس رواج کو ہر قرار رکھا۔ انسار کا ایک مخض یہود کے قلعہ میں مقتل پایا گیا وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے ابتدا کی اور ان پر پچاس فتسیں لازم کیں، یہود نے کہا ہم ہرگز قتم نہیں کھائیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار سے کہا: کیا ہم قتم مھاؤ گے انہوں نے قتم کھانے سے انکار کیا بچر وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود پر دیت لازم کردی کیونکہ مقتول بسرطال ان کے علاقہ میں یا گیا تھا۔ (مصنف ابن الی شیبہ بچر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود پر دیت لازم کردی کیونکہ مقتول بسرطال ان

مش الائم، محدين احمد سرخي متوني ٨٣ مه لكهة بي:

جب کوئی فخص کی محلّہ میں مقتول پلیا جائے تو اس محلّہ والوں پر لازم ہے کہ ان کے پیچاس آدمی ہیہ قسم **کھائیں کہ خدا کی** تسم نہ ہم نے اس منحص کو قتل کیا ہے نہ ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں' اس قسم کے بعد وہ دیت ادا کریں گے۔

(المبسوط ج٣٦، ص ١٠١، مطبوعه وارالمعرفه بيروت ١٣٩٨ه)

قسامت میں اہل محلّہ پر جو تھم اور اس کے بعد جو دیت الازم کی جاتی ہے ، یہ بھی واقعاتی شمادت پر جنی ہے۔ واقعاتی شمادت پر عقل دیل ہید ہے کہ ایک شخص کا آزہ آزہ گلا کٹا ہوا ہے اور اس کے پاس ہی ایک شخص خون سے بھرا ہوا چھرا لیے کھڑا ہے اور اس کے کپڑوں پر خون کے چھیٹے ہیں تو یہ اس کا شبوت ہے کہ یمی شخص قاتی ہے اور اگر بعد میں لیمارٹری فیسٹ سے ثابت ہو جائے کہ چھرے پر لگا ہوا خون اور مقتول کا خون ایک ہی ہو تچراس کے قاتی ہونے میں کوئی ڈبر نسیں رہے گا اور یہ واقعاتی شمادت ہے۔

د سری مورت یہ ہے کہ ایک فخص گولی لگنے ہے مرگیااور اس کے پاس ایک فخص پکڑا گیا جس کے ہاتھ میں پستول تھا اور بعد میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے ثابت ہو گیا کہ مقتول کے جم ہے جو گولی برآمہ ہوئی ہے وہ اس نسر کی ہے، جس نمبر کی

مولیاں اس کے پستول میں تعمیں' اب اس فعض کے قاتی ہونے میں کوئی شبہ نمیں ہے' اور بیہ واتعاتی شمادت ہے۔ ای طرح ایک مختص ٹوٹی پینے اور ایک ہاتھ میں قرا قلی ٹوپی لیے ہوئے بھاگ رہاہے اور دو سرا محنص اس کے پیچیے ننگے ا سربھاگ رہاہے تو بیہ اس بات کی واقعاتی شمادت ہے کہ وہ محنص اس کے سرے ٹوٹی ا آمر کر بھاگاہے۔

ر ہو آدی ایک ٹیل یا اونٹ کے دموی دار ہیں اور دونوں کے گھرایک گاؤں میں ہیں 'اس گاؤں میں جاکراس بیل یا اونٹ کو چھوڑ دیا تو جس آدی کے گھریا باڑہ میں وہ ٹیل یا اونٹ چلاجائے تو یہ اس بات کی واقعاتی شمادت ہے کہ وہ ٹیل یا اونٹ اس

نص کاہے۔ الغرض قرآن مجید احادیث اور عقلی قرائن ہے یہ ثابت ہے کہ واقعاتی شہادتیں بھی شرعی جمت اور عقلی دلیل ہیں۔

العرش فران جید احادث اور ن مران سے یہ بہت ہے سوانعان سورین کی بری بست اور سی در ہے۔ نیب کے مگر بان نہ ہونے کے محال حصر میں میں المالیوں کر میں میں میں مجھوں ہوتا ہے کہ ایم مجھوں کی المالیوں مقدوم قال کر جہ

معزت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حعزت بعقوب سے کمانا اور ہم غیب کے جمہان نہ تھا اس قول کے حسب ذیل محال من:

(۱) ہم نے یہ دیکھاکہ شاندی کارندوں نے شاندی بیالہ بن یا ثین کی بوری ہے برآمد کر لیا اور حقیقت حال ہمیں معلوم نسیں

. (۲) مجابر، حسن اور قادہ نے کہا: ہمیں بیہ معلوم نئیں تھا کہ آپ کا بیٹاچوری کر آہے، اگر ہمیں بید پہلے معلوم ہو آتو ہم اس کو بادشاہ کے پاس ند لے جاتے اور نداس کو واپس لانے کے متعلق آپ کے سامنے کی قسمیں کھاتے۔

(۳) منقول ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: چلو مان لیا کہ اس نے چوری کی ہے، لیکن بادشاہ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ ہو اسرائیل کی شریعت میں یہ مقرر ہے کہ جس پر چوری خابت ہو جائے اس کو غلام بناکر رکھ لیا جائے، ضرور تم نے اپ کسی مطلب کی وجہ سے بادشاہ کو یہ بتایا ہوگاہ تب انہوں نے کہاکہ چوری کا واقعہ رونما ہونے سے پہلے ہم نے بادشاہ سے یہ ذکر

سی مطلب می وجہ ہے بادساہ تو یہ بتایا ہو 6 شب اسول کے نما لہ چوری 8 واقعہ رونما ہو گے ہے کیاتھا اور اس وقت ہم کومعلوم نہیں تھا کہ بیہ واقعہ ہو جائے گاہ کیونکہ ہم غیب پر نگسبان نہیں ہیں۔ کہتی سے ب<u>وچھنے کے معالیٰ</u>

حضرت بعقوب علیہ السلام کے بیوں نے حضرت بعقوب علیہ العملام سے کما: اور آپ اس بہتی (وانوں) سے بوچھ لیجئے جس میں ہم تھے۔ اکثر مضرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس بہتی سے مراد معرب اور بعض نے کما: اس سے وہ بہتی مراد ہے جو مصرکے دروازہ پر تھی۔ پر محمن قرآن میں یہ عبارت ہے: آپ اس بہتی سے بوچھ لیجئے، اس میں عربی کے اسلوب عبارت کے مطابق مضاف محذوف ہے، اور دو مرامعتی علامہ ابو بحرالانباری نے بیان کیا کہ اس کامعتی ہیہ ہے کہ آپ اس بہتی سے بوچھے، وہل کے در ودیوار اور بازاروں سے بوچھے تو وہ آپ کو بتا کس مجھے کو نے کہ آپ اس بھی عیں سے میں بکھ اکابر انجیاء میں سے میں،

دہاں کے در ددیوار اور ہازاروں سے بوچھے تو وہ آپ کو تنائیں گے کیونکہ آپ انجیاء میں سے میں بلکہ اکار انجیاء میں سے ہیں ا جب آپ موال کریں گے تو کوئی بعید نمیں ہے کہ اللہ تعالی ان جمادات کو گویا کروے اور آپ کو صحیح واقعہ کی خبردے دے اور یہ آپ کا مجزو ہو جائے اور اس کا تیمرامعن بیہ ہے کہ جب کوئی چڑبت کچی ہو اور اس کا صدق بہت واضح ہو تو کہا جاتا ہے کہ تم اس بات کو آسان اور زشن سے بع چھ لو! اس نجی رانموں نے کہا: آپ بہتی سے بع چھ کھئے۔

بر کمانی دور کرنے کے لیے وضاحت کرنے کا استحباب اس آیت سے یہ فقتی مئلہ نکلا ہے کہ جو آدی حق اور میدق پر ہو اور اس کو یہ گمان ہو کہ لوگ اس کے متعلق غلط قئی اور ید گمانی میں جٹلا ہوں کے تواس کو چاہیے کہ وہ اس ید کمانی اور غلاقتی کو دور کرے۔

تبيان القرآن

جلدبنجم

امام غزالی نے احیاء العلوم میں بیر حدیث ذکر کی ہے کہ تهمت کی جگسوں سے بچو۔

. ( کشف النقاءج ۱٬ ص ۴۴ مطبوعه الغزالی د مثق)

امام محدین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

انام میرین، پایس موری وی مصاف کے آخری اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں معجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، میں آپ کی زیارت کے لیے گئی اور پچھ دیر آپ ہے باتیں کرتی رہی، جب میں مجد کے دروازے تک کیے چھوڑنے آئے۔ جب میں دھزت ام سلمہ کے دروازے تک بچھے چھوڑنے آئے۔ جب میں دھزت ام سلمہ کے دروازے تک بچھے چھوڑنے آئے۔ جب میں دھزت ام سلمہ کے دروازے تک بختے جھوڑنے آئے۔ جب میں دھزت ام سلمہ کے دروازے تک بختے ہوئے ان دونوں نے کمانہ سجان اللہ! وسلم نے فرایا: فرا تھرو، میں صفیہ بنت تھی ہوئی کر گاہوں میں پہنچ یارسول اللہ! اور ان کو یہ وضاحت ناگوار ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: شیطان انسان کے فون کی گزر گاہوں میں پہنچ با اور بچھے میہ خطرہ ہوا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی ہو گمائی نہ ڈال دے۔

. صحح المخارى رقم الحديث: ۴۰۳۵ صحح مسلم رقم الحديث: ۴۱۷۵ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۷۱۹ سنن ان ماجه رقم الحديث: ۱۷۷۵ السنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ۳۳۵۷

امام ابو بکر محمد بن جعفر الخرائطي متوفى ٢٣٠٥ وايي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

بد م<sup>ا</sup>ں بن ور قاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرین الخطاب رضی اللہ عنہ نے قرابایا: جس فنفس نے اپنے آپ کو شمت کی تَبعہ ہر کھڑا کیا ور اس کے متعلق کسی نے بر کمانی کی تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے ۔

(مكارم الإخلاق ج) ، رقم الحديث:٥٣٩ ، مطبوعه مطبعه المدنى ١٣١١ه ، كنز العمال رقم الحديث:٨٨١٥)

موی بن خلف بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرین الخطاب رات کو گشت کر رہے تھو، آب نے دیکھاکہ ایک آوی راستہ میں ایک عمر ت سے باتیں کر رہاہے۔ حضرت عمرنے اس کو مارنے کے لیے درہ بلند کیاتو اس نے کمانیا امیرالمومنین! یہ میری تیوی ہے؟ آپ نے فرمایا: تم ایس جگہ باتیں کرتے کہ لوگ تم کو نہ دیکھتے - (مکارم الاخلاق رقم الحدیث: ۵۲۱)

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: یعقوب نے کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑیی ہے، تو اب صبر جمیل ہی مناسب ہے، منقریب اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہ خوب جاننے والا بہت حکت والا ہے اور ان سے پشت پھیرل اور کہا بائے افسوس یوسف (کی جدائی) پر اور غم ہے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ غم برواشت کرنے والے میے © میڈوں نے کہا آپ یوسف کو (بی) یا دکرتے رہیں گے، حتی کہ آپ سخت بیار پڑ جائیں گے یا بلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے © یعقوب نے کہا میں اپنی پریشائی اور نم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور جیمے اللہ کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے © ایوسف: ۲۵–۸۲

بن یامین کے متعلق بات گھڑنے کی توجیہ

حضرت یعقوب علیہ السلام کے جب اپنج میٹوں کی بات منی تو جس طرح انہوں نے حضرت یوسف کے متعلق ان کو دی جوئی خبر پر یقین نمیں کیا تھا، انہوں نے اس خبر پر بھی تقین نمیں کیا اور فربایا: بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنائی ہے، اس سے ان کی مرادیہ نمیں تھی کہ تم نے جموٹ کہا ہے بلکہ ان کی مرادیہ تھی کہ بن یا بین کو میرے پاس سے نکالئے اور اس کو مصر لے جانے اور اس سے منعمت حاصل کرنے کے لیے تم نے ایک بات بنائی تھی، جس کے نتیجہ میں یہ مصیب آئی، تم نے اس کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بہت ضد کی اور اس کو اپنے ساتھ والین لانے کے لیے عمد و بیان کیے اور فتمیں کھائیں لیکن

تم نے جو کچھ سوچاتھا' نقتریر میں اس کے بالکل خلاف تھا۔ صریحیل کی انتریف

بر سن کی حریب حضرت یعقوب نے فرمایا: تو اب صبر جمیل ہی مناسب ہے۔ صبر جمیل کی تعریف میں امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ تکھتے ہم ::

بیں۔ اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور شکایت کرنا حرام ہے اور جب آدی اپنے مرض یا مصیت کا کسی کے سامنے اظهار کر آ ہے اور وہ اس مرض اور معیبت کو تالیند کر آ ہے اور اس سے ناراض ہو آ ہے تو یہ اللہ کے قتل کی شکایت ہے۔ اس لیے یہ حرام ہے، ہال اگر اس پر قرائن ہوں کہ وہ اللہ کے قتل کو ٹالیند نہیں کر رہااور نہ اس پر ناراض ہے اور وہ اللہ سے شکوہ اور شکایت نہیں کر رہا؛ بلکہ اپنے ورو اور معیبت کا اظہار کر رہا ہے، تو پھرائی تکلیف اور معیبت کا اظہار کرنا حرام نہیں ہے، لیکن پھر بھی خلاف

رہا' بلکہ اپنے درد اور مصیبت کااظہار کر رہاہے' تو کیجرا بی تکلیف اور مصیبت کااطہار کرنا حرام سیں ہے' سین چربی خلاف اوٹی ہے' اور اوٹی میہ ہے کہ وہ مصیبت کااظہار بالکل نہ کرے کیونکہ اس سے شکایت کاوہم ہو آ ہے' بعض علماء نے کہاجس نے اپنی مصیبت کااظہار کیااس نے صبر نہیں کیااور صبر جمیل کامعنی ہیہ ہے کہ اس میں بالکل شکایت نہ ہو۔

(احياء علوم الدين ج٣٠ ص ٢٥٥ ، مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١٣١٩ه )

نيزامام غزالي لكصة بين:

حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے کہا: مومن کے تقویل پر تین چیزوں ہے استدلال کیا جا تا ہے: اس کو جو نعمت نہیں ملی اس کے حصول کا اللہ پر بحروسہ رکھے، اور جو نعمت مل گئی ہو اس پر اللہ ہے راضی رہے اور جو نعمت اس ہے جاتی رہی ہو اس پر اچھی طرح میر کرے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی تعظیم اور اس کی معرفت کی نشانی ہیے ہے کہ تم اپنی تکلیف کی شکایت نہ کرو اور اپنی معیبت کا ذکر نہ کرو- (اسن اسی الدنیا فسی السر ض والے فسارات (احیاء علوم الدین جم، ص ۲۲، مطبوعہ بیروت ۱۳۱۹ھ)

مبرجميل كاجرك متعلق احاديث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تیارک و تعالیٰ ارشاد فرما یا ہے: جب میں اپنے مومن بندہ کو کسی مصیبت (یا مرض) میں مبتلا کر آبوں اور وہ اپنے عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہ کرے تو میں اس کو قیدے آزاد کر دیتا ہوں اور اس کا گوشت پہلے گوشت سے بھتر بنا دیتا ہوں اور اس کا خون پہلے خون سے

سے ویس میں میں میں ہوئے ہوئے میں مشروع کر دیتا ہوں۔ (سنن کبریٰ للیستی ج ۴۰ ص ۵۵-۹۳ المستدرک ج۱۰ ص ۳۴۸) حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو دو قطرے زیادہ محبوب ہیں ایک وہ (خون کا)

ن بین رہے ہیں حد د موں معد من مسید و ہے۔ رہ یہ میں در سرے رہ ارہ ہو آدھی رات کو اللہ کے خوف سے قطرہ جو اس محصل کی آگھ ہے گرا ہو جو آدھی رات کو اللہ کے خوف سے کھڑا عبادت کر رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ کو دو گھونٹ زیادہ محبوب ہیں: ایک صبر کاوہ گھونٹ جب کوئی شخص سخت در د کو برداشت کر

کے صبر کا گھونٹ بھر لے اور دو سراوہ گھونٹ جب کوئی شخص غصہ کو برداشت کرکے صبر کا گھونٹ پی لے۔ (مصنف ابن ابی شیبیة تے کا رقم الحدیث: ۳۳۳۹۸م مطبوعہ دار اکتب انعلیہ بیروت ۱۲۱۷ھ)

حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: اللہ کے نزویک سب سے زیادہ اجر والاوہ گھونٹ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے غصہ کو ضبط کرکے صبر کا گھونٹ بھرلے۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۲۸۹ مسند احمد ج۲ م ۱۲۸)

حضرت عبداللہ بن عمر رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: معدقہ کو مخفی رکھنا اور مصائب اور بیاریوں کو چھپانا نیکی کے خزانوں میں ہے ہے اور جس نے اپنی پریشانی کا اٹھمار کیا 9 اس نے میرنسیں کیا۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۰۰۰ کال این عدی ج۳ م ۸۸۰ نقدیم)

حفرت يعقوب كے ہائے افسوس كہنے كى توجيہ

حضرت يعقوب عليه السلام في كما: باع ميرا افسوس يوسف كى جُد الى برا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے کمااس کامعنی ہے: ہائے یوسف کے اوپر میراطویل رنج وغم-

ابن قیب نے کما: الاسف کامعنی ہے بہت زیادہ حمرت- معید بن جیر نے کما: اس امت کو معیبت کے وقت کنے کے لیے جو کلمات دیے گئے جوں کلمات دیے گئے ہوتے تو کفرات دیے گئے ہوتے تو معنبت یعقوب علیہ السلام کو بھی میں کلمات دیے گئے ہوتے اور وہ یا اسفی علمی یوسف کی بجائے انباللہ وانباالیه دار حموں کتے۔

اگریہ کماجائے کہ حضرت لیقوب علیہ السلام نے کما: ہائے میرا افسوس میں میدائی پر اور بیر قریخایت کے الفاظ میں ، پھر حضرت لیقوب علیہ السلام کامبر جمیل کد حرگیا؟ اس کا بواب بیہ ہے کہ انسوں نے انشہ تعلقٰ کی شکایت نہیں کی، بلکہ اللہ تعلقٰ کی طرف شکایت کی ہے، صبر جمیل کے منافی ہیہ ہے کہ وہ اللہ تعلقٰ کی شکایت کرتے، انسوں نے تو خود کما تھا:

من این پریشانی اور غم کی شکایت صرف الله سے کر آ موں-

إِنَّامَا ٱشْكُوْ بَيْنِي وَحُزُنِيِّ إِلَى اللَّهِ

(يوسف: ٨٦)

ابن الانباری نے کہا: یہ دعائیہ کلمات ہیں اور ان کی مرادیہ تھی اے میرے رہا! یوسف کا جو جھے رنج اور افسوس ہے ، اس پر رخم فرہا ۔ اولاد سے محبت فطرت اور طبیعت کا تقاضا ہے اور اس کی جدائی پر رنج اور غم ہونا یہ بھی فطرت اور طبیعت کا تقاضا ہے اور اس میں کوئی حرج نسیں ہے ، ممنوع یہ ہے کہ انسان غم سے چخ ویکار کرے اور ایسے کام کرے جن سے ب قراری اور بے چینی کا اظہار ہو، دل میں رنج ہو، آئموں میں آنسو ہوں اور اسٹے رنج و غم کا اللہ سے اظہار ہو اور اس میں اللہ کی شکایت نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف شکایت ہوتو یہ تمام امور جائز ہیں اور ان میں کمی کو طامت نہیں کی جائے گی۔

حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ابوسیف لوہار کے پاس گئے وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی الله عند کے رضای باپ تنے - رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو لیا ان کو بوسہ دیا اور ان کو سو تکھا تھ ہم ہم اس کے بعد آپ کے پاس گئے اس وقت حضرت ابراہیم ابنی جان کی سخاوت کر رہے تنے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی آ تکھوں سے آنسو بعد رہے تنے " تب حضرت عبد الرحن بن عوف نے کمانا یارسول اللہ ! آپ بھی ؟ (رو رہے ہیں) آپ نے فرمایا: اے ابن عوف! یہ آنسو رحت ہیں! پھر آپ کی آ تکھوں میں اور آنسو آئے ، آپ نے فرمایا: آئکھ سے آنسو ہتے ہیں اور دل شکمین ہے اور ہم زبان سے صرف وہی

(صحیح البخاری رقم الدیث: ۳۰ سام محم مسلم رقم الحدیث: ۴۳۱۵ سنن ابو دا دُ در قم الحدیث: ۳۱۲۷)

امام عبدالرحمٰن بن محمد رازی ابن الی حاتم متوفی ۱۳۳۷ و روایت کرتے ہیں: لیث بن الی سلیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت جرئیل قیدخانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس میے، حضرت

جلدتيجم

یوسف نے ان کو پھوان لیا تو ان سے کمااے مرم فرشتہ اکیا آپ کو حضرت معتوب کاعلم ہے؟ کماہاں ، پو چھاکیا حال ہے؟ کما آپ کے غم میں ان کی بینائی جاتی رہی نے پھر پو چھا انہیں کتا غم ہے ؟ کماستر درجہ زیادہ غم ہے۔ پچھاان کو اجر بھی سے گا؟ کماہاں! ان

کو سوشمیدوں کا جر ملے گا! (تغیرام این ابی حاتم جء ' رقم الحدیث: ۱۸۸۴ مطبوعہ مکتبہ نزار مصفیٰ الباز مکہ مکرمہ ' ۱۳۱۵ھ) حسن بھری نے کہا: حضرت بیعقوب علیہ السلام مسلسل ای (۸۰) سال تک روتے رہے اور ان کی آبھیس خٹک نہیں ہوئمس اور جب ہے ان کی بصارت مٹی تھی' اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان ہے ذیادہ عزت والاکوئی نہیں تھا۔

(زاد الميرج ۱۲ مس ۲۷)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیٹوں نے کہا آپ یوسف کو (ی) یاد کرتے رہیں گئے حتیٰ کہ آپ سخت نیار پڑ جائیں گے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے O یعقوب نے کہامیں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ ہے کرتا ہوں اور جمحے اللہ کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے O اے میرے بیٹو! جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرد' اور اللہ کی رحمت سے مالوس نہ ہو' بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافریق مالوس ہوتے ہیں O (یوسف: ۸۵-۸۵)

اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو<sup>ء</sup> مشکل الفاظ کے معانی

جو چیزلائق شار نہ ہو اور اس میں کوئی خیر نہ ہو اس کو حسوض کتے ہیں' حتی کہ جو شخص ہلاکت کے قریب پہنچ جائے اس کو حسوض کتے ہیں' اس معنی میں حصرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹول نے حصرت یعقوب علیہ السلام سے کھا تھا حسنسی نسکسون حسوضیا (یوسف: ۸۵) تسحر بیض کا معنی ہے بیاری کا ذالہ کرنا اور کسی شخص کو کسی کام پر اجھارنا۔ قرآن مجید میں

مومنوں کو جماد پر برانگیفتہ سیجے۔

حَرِّضِ الْمُوُمِينِبُنَ عَلَى الْفِتَالِ-(الانفال: ٦٥)

(المفروات ج١، ص ١٣٩٥ مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ الباز مکه محرمه ، ١٣١٨ هـ )

امام واحدی نے اہل معانی سے نقل کیا ہے کہ عمبت یا غم کی زیادتی کی وجہ سے جمم یا عقل میں جو فساد ہو تا ہے اس کو حرض کتے ہیں، اور اس آیت کا متنی ہیہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے باپ سے کماکہ آپ ہروقت لوسف کو یاد کرکے روتے رہتے ہیں، حتی کہ اس کثرت گریہ و زاری کی وجہ سے آپ کی بیہ حالت ہوگئ ہے کہ آپ اپنے جم سے کوئی فاکمہ نہیں اٹھا تھے اور خطرہ ہے کہ شدت غم کی وجہ سے آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔

بنی: بث کامعنی پھیلانا اور تقسیم کرنا ہے۔ قرآن مجید پی ہے: وبٹ فیسھا من کیل دابدت (البقرہ: ۱۲۳) الله نے زئین پی مرتم کے جانور پھیلا دیے۔ انسان جب اپنے تم کو چھپائے رکھے تو اس کو هم (فکر) کتے ہیں اور جب وہ سروں سے اپنے غم کا ظمار کروے تو اس کوبیت (بریشانی) کتے ہیں۔

۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کما: میں اپنی پریشانی اور غم کا صرف اللہ سے ذکر کرتا ہوں۔ یعنی چھوٹاغم ہویا بڑا میں اس کا در مہ: اللہ سے کہ آمدان

ذکر صرف اللہ ہے کر آہوں۔ جن قرائن کی بنایر حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے ملاقات کالیقین تھا

حعنرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: مجھے اللہ کی طرف ہے ان باتوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے ۔ یعنی اللہ ک رصت اس کے احسان اور اس کی وجی ہے میں ان چیزوں کو جانبا ہوں جن کو تم نہیں جائے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعذٰل میرے

لیے وہاں سے کشادگی لے کر آئے گا جمال کا مجھے علم بھی نہیں ہے، اس میں بید اشارہ ہے کہ حضرت بیعقوب علیہ السلام کو بیر تو تعلق تھی کہ ان کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی اور اس کی حسب ذیل وجوہائے ہیں:

(۱) روایت ہے کہ حفزت یعقوب علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا تو آپ نے اس سے بع چھاتھا: آیا تم نے میرے بیٹے یوسف کی روح قبض کر بی ہے، اس نے کمانمیں، اے اللہ کے نبی! بھراس نے مصر کی طرف اشارہ کیا آپ اس کو وہاں

ڈھونڈیں۔

(۲) حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سچاہے کیونکہ حضرت یوسف میں سعادت' شرافت اور کمال کے آثار بہت نمایاں تھے اور ان جیسے لوگوں کے خوابوں میں خطاء نہیں ، ہوتی۔

رسے اور عال کے اور مان کے مقارت ایقوب علیہ السلام کی طرف وی نازل کی ہو کہ وہ مختریب ان کو حضرت اس بیر جھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معنرت ایقوب علیہ السلام کی طرف وی نازل کی ہو کہ وہ مختریب ان کو حضرت ایو سف سے ملا دے گا<sup>ہ</sup> لیکن اس کا وقت معین نہ کیا ہو اس لیے ان کے دل میں قاتل اور اضطراب تھا لیکن ان سے ملاقات کا بہرمال یقین تھا۔

(۳) جب حضرت بعقوب کے میٹوں نے مصرکے بادشاہ کی نیک سیرت اور اس کے اقوال اور افعال کا کامل ہو نابیان کیا تو ان کا خبال تھا کہ یہ یوسف ہی ہوں گے کیو نکہ کسی کافر کیا ایس سیرت نہیں ہو سکتی۔

یں سندیے سے صفحات کے معلوم تھا کہ بن یا بین کے موسی کی مسلم میں کرتے، ان کو میہ بھی معلوم تھا کہ بادشاہ نے ان کو کوئی (۵) حضرت یعقوب کو انتجی طرح معلوم تھا کہ بن یا بین کے دور کو نسبی کرتے، ان کو قوی گمان ہو گلیا کہ چوری کے بہانہ سے حضرت سزا نسیں دی بلکہ بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ ایسنے پاس رکھا اس سے ان کو قوی گمان ہو گلیا کہ چوری کے بہانہ سے حضرت

> یوسف نے ان کواپے پاس رکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مابو سی کے کفر ہونے کی وجوہ

حضرت یعقوب علیه السلام نے فرمایا: اے میرے بیٹو جاؤ ، پوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو-

جب ان دلا کل ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جان لیا کہ مصر کا باد شاہ ہی دراصل حضرت یوسف ہیں ' تو انہوں نے اپنے بیٹوں ہے کہا: جا کریوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔

حفرت ابن عباس نے کما: اللہ کی رَوح ہے مراد اس کی رحمت ہے۔ قادہ نے کما: اس سے مراد اللہ کا فضل ہے۔ ابن یزید نے کما: اس سے مراد اللہ کی کشاد گی ہے؛ اور یہ تمام الفاظ متقارب ہیں۔

حضرت ابن عباس نے کما کہ مومن مصائب اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ ہے خیراور فضل کی توقع رکھتا ہے، اور راحت اور کشاد گی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کاشکراوا کر آہے۔

اس آیت میں بد ہتایا گیاہے کہ اللہ کی رحمت ہے ابوس ہونا کفرہ ، کیونکہ انسان اللہ کی رحمت ہے اس دقت ابوس ہونا کفر ہے ، کیونکہ انسان اللہ کی رحمت ہے اس دقت ابوس ہوگا جب اس کا بیہ عقیدہ ہو کہ اس کا بیہ عقیدہ ہو کہ اس کو علم تو ہے لیکن وہ اس کی مراد کو پر ا<sup>کر</sup> نے عائز ہے اور خیس ہے ، یا اس کا بیہ عقیدہ ہو کہ اس کو علم اور قدرت تو ہے لیکن وہ بخیل ہے وہ ایسا کر سے کا نمیں اور یہ تقل ابنی رحمت ہے اس کر سے کا نمیں اور میں اور میں ہو تھی ہو تھی ہو تھی کہ ایک کی مراد کو را کہ کی مراد کو پر اکر دے گا کیکن اگر کی وجہ ہے وقت نکل جائے اور اس کی مراد کو رہی نہ ہو تو پھر یہ یقین کر لیمنا چاہیے کہ اس کی مراد کو پر اکر ناائلہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا ، یا اس کی مراد خود اس کے حق میں فقصان وہ تھی اور اس کو اس کا مراد کو پر اگر اور نمیت بنا میں یا مراد کو بی از اس کا اور اس کو اس کا اور اس کو اس کا اس کا اور اس کو تر میں فقصان وہ تھی اور اس کو اس کا اس کا اور اس کو اس کا اور اس کو اس کا اور اس کو اس کا اور اس کو تر میں فقصان وہ تھی اور اس کو میں اس کو اس ہو ایکی کوئی اور نمیت بنا میں یا

آ ثرت میں عطاکرے گایا اگر اس نے مراد پوری نہ ہونے پر صبر کیاتو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں دنیایا آ ثرت کی کوئی مصیبت اس سے دور کردے گا۔

اس سے دور اردے 8اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوجب وہ یوسف کے پاس پہنچ تو انہوں نے کمانا اے عزیز! ہمیں اور ہمارے گھروالوں کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوجب وہ یوسف کے پاس پہنچ تو انہوں نے کمانا اے عزیز! ہمیں اور ہمارے گھروالوں کو تکلیف پہنچ ہے: اور ہم پر صدقہ کریں، اب شک یا ہے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا ویتا ہے 0 یوسف نے کماکیا تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھاجب تم جمالت میں تھے 0 انہوں نے کماکیا واقعی آب ہی یوسف ہیں؟ یوسف نے کمامیں ہی یوسف ہوں اور سد میرا بھائی ہے اللہ عند نے ہم براحمان قرمایا ، بے شک جو اللہ سے وار تم برکر آب تو اللہ کیا کہ وارد سے کا جر سائع نہیں فرماتہ۔

يوسف: ۹۰-۸۸)

حضرت بوسف کے بھائیوں نے حضرت بوسف کو ڈھونڈ نے کے بجائے غلہ کاسوال کیوں کیا؟

جب حضرت یعقوب علیه السلام نے اپنے میٹوں ہے کما کہ وہ جا کر حضرت یوسف اور بن یا بین کو ڈھونڈیں تو انہوں نے اپنے باپ کی بات مان کی اور مصریّنج گئے ' اور حضرت یوسف علیہ السلام ہے کما: اے عزیز! جمیں اور نمارے گھرواوں کو تکلیف پنچی ہے' اور ہم آپ کے پاس حقیر یونجی لے کر آئے ہیں' اٹخ۔

اگر میہ اعتراض کیا جائے کہ ان کے باپ نے توان سے کہاتھا کہ جاکر پوسف اور بن یا بین کو تلاش کرواور انہوں نے مصر پنچ کر غلہ ما نگنا شروع کر دیا اس کا جواب میہ ہے کہ جو لوگ کسی کی تلاش میں نظتے ہیں وہ اپنے مطلوب اور حصول کے لیے تمام ذرائع اور وسائل اور تمام حیلوں اور بمانوں کو کام میں لاتے ہیں 'انہوں نے حضرت پوسف علیہ اسلام ہے اپنی نگلہ دستی اور بد حالی کاذکر کیا اور یہ بتایا کہ ان کے پاس غلہ کی قیت اوا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے اور ان کو غلہ کی شدید حاجت ہے وہ تجریہ کررہے تھے کہ اگر بادشاہ کا دل ان کے لیے نرم ہوگیا تو ہم اس سے پوسف اور اس کے بھائی کے متعلق معلوم کریں گے اور اگر اس کا دل نرم نہیں ہوا تو خاموش رہیں گے۔

سوال کرنے کی شرائط اور احکام

انبوں نے جو حضرت یوسف علیہ السلام ہے کہا تھا کہ آپ ہم پر صدقہ کریں اس سے حقیقیاً صدقہ مراد نہیں تھا کیونکہ وہ انبیاء علیم السلام کی اولاد پر صدقہ طال نہیں ہے، اس کا معنی تھا آپ ہم پر کرم اور فضل انبیاء علیم السلام کی اولاد پر صدقہ طال نہیں ہے، اس کا معنی تھا آپ ہم پر کرم اور فضل فرائمیں، اور فرائمیں۔ لینی ہماری رقم کے اعتبار سے جننے فلے کا ہمارا حق بنتا ہے، ہمیں اس سے زیادہ اپنے فضل سے عنایت فرہائمیں، اور ابوسلیمان الدمشقی اور ابوالحن الماوردی اور ابولیعلی نے یہ کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے، ان پر صدقہ طال آتھا۔

اس آیت سے میہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جب انسان فقراور فاقہ میں مبتلا ہو تو اس کے لیے اپنی ننگ سی اور برحالی کو منان بیان جائز ہے، بشرطیکہ اس کا مقصد اللہ کی شکایت کرنا نہ ہو، اور اس شرط کے ساتھ بیار کے لیے ڈاکٹر کے سامنے اپنی بیاری کی

تبياز القرآن

جلد پنجم

۔ کیفیت بیان کرنا جائز ہے اور یہ مبر جمیل کے خلاف نہیں ہے نیزاس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت سوال کرنا جائز ۔

حعزت تیسے بن خارق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے تیسہ! سوال کرنا صرف تین مخصوں میں ہے کمی ایک کے لیے مبائز ہے: ایک وہ مختص جو مقروض ہو (اور اس کے پاس قرض کی اوائیگی کے لیے پیے نہ ہوں) دو سرا وہ جس کا تمام مال کمی آفت کی وجہ ہے ضائع ہو کیا ہو اور تیسراوہ مختص جو فاقد ہے ہو اور اس کی قوم میں ہے تین آ دی ہے گوائی دس کہ ہے فاقد ہے ہے- اے تیسے! ان کے علاوہ جو مختص سوال کرکے کھائے گاوہ حرام کھائے گا۔

تین گواہوں کا ہونا ستجاب پر محمول ہے ورنہ جو مخفس فاقد ہے ہو اور کھانا خرید نے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور کو شش کے باوجو د اسے کوئی ملازمت یا مزدور ری نہ لمی ہویا وہ بہت کمزور اور بیار ہو اور فاقد زدہ ہو الیمی صورت میں گواہوں کے بغیر بھی اس کے لیے بفقر در ضرورت سوال کرنا جائز ہے)

(صحيح مسلم رقم الحديث: ۱۹۳۴ منن الوداؤ درقم الحديث: ۱۳۴۰ منن نسائي رقم الحديث: ۲۵۷۹)

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا: اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزادیتا ہے یوں نہیں کہا: اللہ آپ کو جزادے ا کیونکہ اس کے خیال میں بادشاہ کافر تھا اور کافر کو آخرت میں اجر نہیں ملکا- اس لیے انہوں نے جمعوث سے بیچنے کے لیے تورید کیا اور کہا امتہ صدقہ کرنے والوں کو جزا ویتا ہے- صدیث میں ہے: تورید کے ساتھ کلام کرنے میں جمعوث سے بیچنے کی مخجائش ہے- (سنن کبری للیستی جوان میں ۱۹۹) اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سوال کرنے والے کو چاہیے کہ وہ خیرات دینے والے کے لیے دعائیے کلمات کے-

بھائیوں سے ان کے مظالم پوچھنے کی وجوہ

حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں ہے کہا: کیا تم کویاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھاجب تم جمالت میں تتے ؟ حضرت یوسف کے اس قول کی متعدد دجوہ بیان کی گئی ہیں:

(۱) امام ابن النحق نے کما ہے کہ جب انہوں نے دھرت یوسف سے کما: اے امیر ہم اور ہمارے گھروا کے قعراور فاقد میں کر فار ہیں۔ آپ ہم پر صدقہ سیجے تو حضرت یوسف سے کما: اے انہوں این ابی عاتم رقم الحدیث: ۱۹۹۳ک کر فار ہیں۔ آپ ہم پر صدقہ سیجے تو حضرت یوسف نے ان سے کما: مالک بن ذعر نے بتایا ہے کہ میں نے اس کو استے در ہموں کے بدلے فرید لیا، تو انہوں نے کما اے بادشاہ اوہ غلام ہم نے بچا تھا ہت حضرت یوسف جلال میں آگئے اور ان کو قتل کرنے کا تھم دیا، ان کو قتل کرنے کے لیے لیے جایا جارہا تھا کہ یہووا پلٹ آیا اور اس نے کما: حضرت یوسف جلال میں آگئے اور ان کو قتل کرنے کے لیے لیے جایا جارہا تھا کہ یہووا پلٹ آیا اور اس نے کما: حضرت یوسف جلال میں آگئے ہوں اور رو رو کر نابینا ہوگے، جب ان کو اپنے تمام بیوں کے قتل کی کہا: حضرت یعقب تو ایک جب ان کا ممارا باپ رہتا ہے اس

کے ہاں ہماراسان ججوادیں۔ تب یوسف علیہ السلام روپڑے اور اس پر کمانی کیا تم کو یاد ہے...

(۳) ابوصالح نے حضرت ابن عہاں سے روایت کیا ہے کہ جھائیوں نے مالک بن ذعر کو جو تحریر دی تھی، حضرت یوسف نے وہ تحریر نکال کران کو دکھائی تو انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ انہوں نے وہ فلام فروخت کیا تھا بھر حضرت یوسف نے ان کے قل کا تھم دیا اور بھر فد کو رالعدر واقعہ ہے، لیکن ہر دونوں روایتی موضوع ہیں، حضرت یوسف کی جو سیرت قرآن مجمد نے بیان کی ہراں کے خلاف ہیں۔

تبياز القرآن

جلد پنجم

(۴) حصرت بیقوب نے باد شاہ کے نام ایک رقعہ لکھ دیا تھا جس کو پڑھ کر حصرت یوسف کادل نرم ہو گیا۔ ا

(معالم التنزيل نيم من سيم ٣٠٥) : (معالم التنزيل نيم من ٣٤٥) الممير نيم من ٣٠٥) الممير نيم ١٩٥٧) المام رازي متوفى ٢٠١٨ هـ نيرا المير وقعد كي مندرجات اس طرح ذكر كي بير:

امام رازی متوفی ۱۰۹ ها اور علامه فرمین متوق ۱۳۸ هه سه اس رفعه سه مندر جاسه ۱۰ سربره درجه یی. پیتقوب اسرائیل الله بن المحق ذیج الله بن ایرانیم خلیل الله کی جانب سه عزیز مصرک نام! تمد اللی که بعد جم وه وک پیشتوب اسرائیل الله بن المحق ذیج الله بن ایرانیم خلیل الله کی جانب سه بیگر معرف نام! فتر ایک سر حال کرید:

میں جو نسل در نسل مصائب میں میتلا ہیں، میرے دادا کے ہاتھ پاؤں باندھ کرانمیں آگ میں ڈال دیا گیا تھا تاکہ وہ جل ب نمیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی اور آگ کو ان پر محتند ااور سلامتی والا بنادیا اور میرے باپ کے نگلے پر چھری رکھی ٹن تاکہ اس کو ذیح کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کافدید دے دیا اور رہامیں تو میرا جو سیب سے محبوب میٹا تھا اسے اس کے ہمائی جنگل

اس کو ڈی ٹرویا جانے یو اللہ تعلق ہے ان علامیہ وے دیا اور رہ ہیں و یہرارہ سب ، برب یہ سالت کی سے بات کے دراق میں میں لے گئے گھر میرے پاس خون آلودہ قیص لائے اور کہا اس کو بھیڑیئے نے کھالیا، میں جب ہے اس کے فراق میں رو رہا ہوں' اس کا ایک بھائی تھاجس ہے مجھے تکلی رہتی تھی' اس کے یہ بھائی اے اپنے ساتھ لے گئے اور مجھے آئریہ تایا کہ اس

نے آپ کے بال چوری کی ب اور آپ نے اس کی سزامیں اس کو رکھ کیا ہے، ہم لوگ نہ خود چور میں اور نہ ہمری اولاد چور ہے، اگر آپ نے میرے اس بیٹے کو واپس کر دیا تو میں آپ کو دعا دول گا اور اگر آپ نے اس کو واپس نمیس کیا تو میں آپ کے

خلاف دعاء کروں گا جس کا اثر ساتویں پشت تک آپ کی اولاد کو پہنچے گا والسلام - جب حضرت یوسف ملیہ اسلام نے یہ محتوب پڑھاتو ہے افتیار آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بھائیوں نے پچیان لیا کہ ہیا بادشاہ می دراصل یوسف ہے۔

پڑھاتو ہے اختیار آپ کی آتھوں ہے اسو جاری ہوئے اور بھا یوں نے پیچان کیا لہ سے بادساہ ہی درا میں یوسف ہے۔ (تفییر کبیرین۵م میں ۵۰سے ۵۰سے ۵۰سے (تفییر کبیرین۵م ۵۰سے۵۰سے۵۰سط لانکام القرآن بڑو، میں ۴۲۳،۲۲۳)

یہ مکتوب بھی جعلی اور وضعی ہے اور اسرائیلی روایات میں ہے ہے کیونکہ اس میں حضرت اسٹخی کو ذیج امنہ بتایا گیا ہے اور تحقیق بیرے کہ حضرت اسٹمیل علیہ السلام ذیج اللہ ہیں۔

قرآن مجید نے اس ملسلہ میں جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا: کیاتم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جائل تھے 10 س آیت کا معنی ہیہ ہے کہ حضرت یوسف نے ان کو یاد دلایا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کس قدر طلم کیا تھا اور کتا بڑا جرم کیا تھا جیسے کمی بڑے بجرم سے کہا جاتا ہے: کیا تم کو علم ہے تم نے کس کی مخالف کی تھی اور کیا جرم کیا تھا!

حطرت یوسف علیه اسلام نے اپنے بھائیوں کو جو ان کے مظالم یاد دلائے میں ان میں اس آیت کی تصدیق ہے:

وَّوْحَمِّنَا كَالَيْهِ لَكَّنَا لَهُ مِي المُرهِمُ هَلَا وَهُمْ الورجم نَهِ يوسف كَى طرف (كُوْمَ مِي) يه وحى كَ كه الكَ لَابَشْعُمُووْنَ - (يوسف: 10) وقت آك كام آم ان كه ان كى اس كار روائى سے ضرور آگاہ كرو

گ اور اس دفت ان کو شعور نہیں ہو گا۔

حضرت ہوسف نے فرمایا: اس وقت تم جاہل تھے، گویا حضرت ہوسف علیہ السلام نے ان کا عذر بیان کیا، یعنی جس وقت تم پاپ نے پی خالمانہ کام کے تھے اس وقت تم تکبر کی جہالت میں تھے اور اب تم ایسے نسیں ہو، یا اس کا معنی بیہ ہب کہ اس وقت تم باپ کی نافرمانی کے عذاب اور صلہ رحم کے نقاضوں سے جائل تھے اور اپنی خواہش کی بیروی میں ڈو ب بو ب تھے یا اس کا معنی بیہ ہمارے ان مظالم کا کیا تقیید نگلے گا، اور تم کو بیہ انداز ، نسیس تماکہ جس کو تم غلام بناکر چند سکوں کے موض بچ رہے ہو، وہ کل باوشاہ بن جائے گا اور تم اس کے دربار میں خوراک کے حصول کے لیے رحم کی فرواد کے کرماضر ہوگئے!

تسان القرآن

## أبهائيون كاحضرت يوسف كوبيحيان لينا

ان کے بھائیوں نے کہا: کیا آپ ہی یوسف میں؟ انہوں نے حضرت یوسف کوجو پھپان لیا اس کی تمن وجوہات بیان کی گئی

ي

۲۱) حصرت ابن مہاس رصنی امتد عنما کا دو سرا قول ہیہ ہے کہ حضرت یوسف کے ماتھے پر قل کی طرح ایک نشانی تھی، اور حصرت یعقوب حصرت استخق اور حصرت سارہ کے ماتھے پر بھی اسی طرح کی نشانی تھی۔ جب حصرت یوسف علیہ اسلام نے اپنے سریت آئی آبارا تا بھائیوں نے اس قل کو دکچیر کرانسیں بھیان لیا۔

، ۱۰ ، ۱۵ سام این استی کے کہا: پہلے حضرت یوسف نے اپنے اور ان کے در میان حجاب رکھاموا تھااور اس وقت وہ حجاب اٹھا دیا تھا اس لیے ان کے بھائیوں نے ان کو پیچیان ایا۔ (زاد کمبیر خ ۴۴ صل ۲۸۱ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۲۵۰۷هه)

حضرت بوسف مليه الساام كابهائيول ك سامن الله تعالى كي تعمقول كاذكر كرنا

معنت و سف مید اسلام نے بیر نمیں فرمایا کہ میں وہی ہوں کیکہ فرمایا: میں یوسف ہوں اور بید میرا بھائی ہے تاکہ ان بین اس نام سے بیہ جان لیس کہ میں وہی ہوں جس پر انہوں نے ظلم تو ٹرے تھے اور اب ابند تعالی نے جھے عزت اور سرفرازی وطافر مائی ہے امیں وہ ہوں جس کو ماہز سمجھ کرتم نے بلاک کرنے کے لیے کوئیس میں ڈال ویا تھا اس کو آج اللہ نے ایس عوصت اور ایسا اقتدار عطافر مایا ہے کہ تم اپنی رمق حیات پر قرار رکھنے کے لیے اس کے پاس غلر کی خیرات مانگنے آئے ہو! حضرت ج سف نے فرمایا: بے ٹیک اللہ تعالی نے ہم پر احسان فرمایا ہے، حضرت این عماس رضی اللہ عنمانے فرمایا میخ

> ہمیں ، نیا ور آخرت میں ہرفتم کی کامیابی اور کامرانی عطافرمائی ہے۔ نیز فرمایا ہے شک جو املہ ہے ، ریا ہے اور صبر کر آپ تواللہ کیکو کاروں کا اجر ضائع شمیں فرماتا۔

س المعنی یہ ہے کہ بے شک جو شخص اللہ کی نافرہائی کرنے ہے ور آ ہے اور اوگوں کے مظام پر مبرکر آ ہے تو اللہ ان اجرا و ضاف نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ میں مصرت یوسف علیہ السلام نے اپنے متعلق فرایا کہ وو مثل میں اور جیسا کہ بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ حصرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے ساتھ زنا کے تمام مقدمات میں ملوث ہوگئے تھے، اگر یہ بات میچ ہوتی تا آ ہے ناور و مثل فرمان صبح نہ ہو آ۔

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: انہوں نے کہا بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بلاشہ ہم خطاکار تھے 0 یوسف نے کہ آن سے دن تم پر کوئی طامت نہیں ہے اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمائے وال ہے 0 میری اس قیص و لے کر جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چرے پر ڈال دو تو ان کی آٹکھیں دیکھنے لگیں گی اور اسپنے سے نے وابوں کو میرے یا سے آؤ۔ اور سف: ۱۹۵۳)

حفزت یو ۔ف کے بھائیوں کا عتراف خطا کرنااور حضرت یوسف کا انہیں معاف فرمانا

؛ ب ' منت یو ، ف عاید اساب نے اپنی بھائیوں سے بید کھائد اللہ تعالیٰ نے بھم پر احسان فرمایا ہے اور دو مختص اللہ سے | در نر انازوں سے بیٹا ہے اور او و میں زیوہ تیوں پر سر انر آئے تھ اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نمیں کر آیا تو حصرت یوسف کے | | جدیوں نے اس میں تعمد بیٹی کی اور اس می اختیات اوا احتراف بیا اور کھانا ہے شک اللہ نے آپ کو بھم پر فضیات وی اور واشید بھم

بنيار العزار

مغرین کرام نے حیاصلی اور مسحطی میں فرق بیان کیاہے۔ محیاطبی وہ ہے جو فصد ا خطا کرے اور مسحصہ وہ

ہے جس سے خطا سرز د ہو جائے۔ مفنرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے آپ کو حیاطبی کما تھا، کیونکہ انہوں نے مفنرت یوسف ر جو مظالم کے وہ عد ایکے تھے۔ حضرت بوسف نے کہا: آج کے دن تم پر کوئی طامت نسیں ہے، اللہ تعالی تہماری مخوت فرائے اوروہ

سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ علامه عبدالرحمٰن بن على بن محمد جو زي متوفى ٥٩٧ه ه لكھتے ہں:

بين بين كامعنى ہے كمي مختص كو اس كابرا كام ياد دلا كراس كو ملامت كرنا اور عار دلانا۔ حضرت ابن عباس رضى امتد عنهما نے فرمایا: اس کا معنی یہ ہے کہ میں آت کے بعد تم کو تمهاری زیاد تیوں پر بھی طامت نہیں کروں گا- ابن الانباری ف سات نے اس طرف اشارہ کیا کہ آج کاون معاف کرنے کا پہلاوقت ہے اور آپ جیسے شخص کامنصب میرے کہ وہ دوبارہ انسیں ان کا

امام ابو بکراحمه بن حسین بینتی متوفی ۴۵۸ه روایت کرتے میں:

حفرت او ہررہ درضی امند عند بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکد میں داخل ہوئے تو آپ نے حفزت زمیر بن العوام؛ حفترت ابوهبيده بن الجراح اور حفترت خالد بن وليد كو گهو ژون بر سوار كرا كر روانه كيا؛ (الى قوله ) نجر رسول امتد صلى ابلد عليه وسلم نے اعلان فرمایا: جو شخص اپنے گھ میں جائے گیا س کو امان ہے اور جس نے ہتھیار ڈال دیتے اس کو اون ہے ' قرایش کے سردار کعبہ میں داخل ہوئے اور ان ہے جکہ تنگ ہو گئے۔ نبی صلی امند ملیہ وسلم نے کعبہ کاطواف بیاور متام ابرا نیم کے چھیے نماز بڑھی، کچر ہی صلی امند علیہ وسلم دروازہ کے دونوں چو لھٹ کپڑئر کھڑے ہو گئے؛ ادراؤے نبی صل امند علیہ وسلم کے باتھ پر بیعت اسلام کرنے گئے، اور ای سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبہ پر آئے اور دروازہ ل چو کھٹ کے دونوں بازو پکڑ کر کھڑے ہوگئے اور آپنے (مثر لین مکہ ہے افرمایا: تم کیا کتے ہواور کیا گمان کرتے ہو؟انهوں نے کها: آپ بمارے براور زاد اور عم زاد میں اور انہوں نے بیہ تنین مرتبہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اس

طرح کہتا ہوں جس طرح حضرت بوسف نے کہا تھا: آج تهیس کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تساری مغفت لاتذيت عليكه التابا عيوالله الكنه

فرمائے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا وَهُوَ أَرْحُمُ الرَّاحِيمِيْنَ -

پھرمشر کین مکہ تیزی ہے اسلام میں داخل ہونے لگہ جیسے ان کے بیروں کی بیڑیاں کھول دی کئی ہوں۔ (السنن الكبرى لليسقى خ 9، ص ١١٨، مطبوعه مانان، سل الهدى والرشاد خ ٥، ص ٢٨٢، مطبوعه بيروت ا

حضرت بوسف کی قمیص سے حضرت لیقوب کی آنکھوں کاروشن ہونا

جب حضرت يوسف كے جمائيوں نے حضرت يوسف كو پيجيان ليا تا حضرت يوسف نے ان ت اپنا باپ 8 حال يو تيها، بھائیوں نے بتایا کہ ان کی بینائی جاتی رہیں ہے؛ تب حضرت یوسف نے ان واپنی قمیص دی اور <sup>ز</sup>مین میر آبیس میرے باب <sup>ب</sup>

چرے پر ڈال دیناان کی آئیسیں روشن ہو جائیں گی-

امام عبد الرحمٰن بن محمد رازي المعروف بابن الي حاتم متوفى ٣٤٧ه هه روايت لرتے ہيں:

تيرا. القيآب

یبوذا نئے میں: پہنے حضرت یعقوب کے پاس میں خون آلودہ قیص لے کر گیا تھااور میں نے کہا تھا کہ یوسف کو جھیڑ پیے نے تھا یا 'اب اس قیص کو بھی میں لے کر آؤں گا اور بیہ بتاؤں گا کہ یوسف زندہ ہیں، جس طرح پہلے میں نے ان کو رنجیدہ کیا تھا اسی طرح اب میں جائزان کو خوشخیری دول کا ۔ (تغیر امام این الی حاتم نے 2) حق411 مطبوعہ مکہ تحرمہ ، ۱۳۵۷ھ)

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے کپڑوںاور آپ کے بالوں سے بیاروں کاشفاہاے ہزنااور دیگر برکتس

میں میں میں میں میں ہوئی اللہ عنمائے آزاد کردہ غلام عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت اسماء کو بتایا کہ حضرت عبداللہ بیان عرصلا اللہ علی اللہ عنمائے آزاد کردہ غلام عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت اسماء کو بتایا کہ حضرت عبداللہ بیان عمر مطلقاریثم کو حرام کئے ہیں قو انہوں نے ایک طیاسیہ کردانیہ بجہ نے نامی کہ ہوئے تھے اور اس کے سامنے اور چھچے کے چاک پریا آسٹیوں پر ریٹم کے بیل ہوئے بنے بجہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنمائے پاس تھا، جب وہ فوت ہو گئیں قو میں نے اس پر قبضہ کر ایک بنی صلح اس کو بہنا کرتے تھے، ہم بیاروں کے لیے اس کو دھوتے ہیں اور اس (کے غسالہ و معوون) سے ان کے لئے ففاطلہ کی جاتی ۔ کے ففاطلہ کی جاتی ۔

الصح مسلم رقم الحديث: ٩٠ ٩٠ مسند احمر ج٦٥ ص ٣٣٨ - ٣٣٧ طبع قديم مسند احمد رقم الحديث: ٩ ٢ هر عالم الكتب بيروت) هامه شماب الدان احمد نفاتي متوفي ٢٩ هام وحديث كي شرح مي لكيمة بين:

ہم آپ کے جبہ کو دھو کر اس کا دھوون بیاروں کو پلاتے تتے اور ان کے بدنوں پر ملتے تتے اور رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخارے برکت حاصل کر ۔ " تتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے اللہ تعالیٰ بیاروں کو شفاعطا فرما آتھا۔ (شیم الریاض بڑے میں مصر 1970 مطوعہ دار الکھر بیروٹ)

قاضی میاض بن موی متوفی ۵۴۴ه اپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ا بوالقائم بن مہون بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالوں میں سے ایک پیالہ تھا، ہم بیاروں کے لیے اس میں بائی ڈالتے تھے اوروہ اس سے شفاحاصل کرتے تھے۔

(الشفاء ن١٠ ص ٢٣٦ ، مطبوعه دا را لفكر بيروت ١٥١٥ه )

ملامہ خفائن نے نکھا ہے: بیار اس پیالہ میں پائی ڈال کر پیتے تھے اور شفا طلب کرتے تھے اور اس کو پینے ہے آپ کے آثار می برکت سے ان کو شفا حاصل ہو تی تھی- (میم الریاض بڑے ۴ ص ۴۳ مطبوعہ دارانقکر بیروت)

عثمان بن عبداللہ بن موہب بیان کرتے ہیں کہ میرے گھروالوں نے ایک برتن میں پانی ڈال کر چھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنما کے پاس جیجا؛ اسرائیل نے تین انگلیوں کو ملایا لیخی وہ چاندی سے ملمع کی ہوئی ایک چھوٹی ہی ڈبیا تھی تین انگل جنتی ،

اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بانوں میں ہے کچھ بال تھے ،جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا اس کو اور کہ ئی بیاری ہو جاتی تو وہ آپ کے پاس ایک برتن بھیج دیتا۔ میں نے تھنٹی کی شکل کی ایک ڈیپاد تیکھیجی اس میں سرخ رنگ کے بال تھے ۔ صلح میں میں میں میں میں ایک برتن بھیج دیتا۔ میں نے تھنٹی کی شکل کی ایک ڈیپاد تیکھیجی اس میں سرخ رنگ کے بال تھے۔

(صیح البخاری رقم الحدیث:۵۸۹۱ مشکوّة رقم الحدیث:۵۸۹۱ مشکوّة رقم الحدیث:۵۸۹۱ مشکوّة رقم الحدیث:۵۸۹۸ مشکوّة رقم الحدیث المحدیث میں: حافظ شماب الدین احمد این حجم عسقایا فی متوفی ۵۵۳ هه کلصته میں:

اس حدیث ہے مرادیہ ہے کہ جو مختل بیار ہو جا آاوہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها کے پاس ایک برتن جیجنا 'وہ اس برتن میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک بالول کو رکھتیں پھراس برتن میں پانی ڈالٹیں اور ان کا، حوون اس بیار کو پااتیں'

یاوہ آومی شفاطلب کرنے کے لیے اس پانی ہے عشل کر آاور اس کو اس پانی کی برکت حاصل ہو تی۔ (فتح الباری نے ۱۰ م س ۳۵ س، مطبوعہ لاہو ر ۲۰۱۰ میں ۳۵ س

ا مام حافظ احمد بن علی بن مثنی تمیمی متوفی که معهد اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: عبد الحمید بن جعفر اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عند نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ

عبد احمیہ بن مسلم کے والد سے روایت سرے ہیں مد سسرے علیہ بن وییدس کی اللہ عبد سے بن اللہ ہیں۔ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عمرہ کیاہ آپ نے اپنے سرکے ہال منڈوائ اوگ آپ کے ہال لینے کی طرف جھیٹ میں نے آپ کی پیشانی کے ہالوں کی طرف سبقت کی۔ میں نے آپ کے ہال لے کران کواپنی ٹولی میں رکھ کیا اور میں نے ان ہالوں کواپنی ٹولی کے

پیشان سے ہوں میں سرت مبلت ہں۔ یں ہے ، باپ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہیں رعد یہ دوریاں ہے اور ان رہیں ہوں ہے۔ اگلے حقبہ میں رکھا' اس کے بعد میں جس : مک میں بھی گیا مجھے فتح حاصل ہوئی۔ (مند ابولیغلی نے ۱۳۷ مرتبہ اور کھی ہے۔ ۱۳۷ رقم الحدیث: ۵۱۳ مرطبوعہ دارالشقافته العربیہ دمشق ۱۳۱۲ھ)

امام ابوالعباس احمد بن ابو بكر يوميرى متونى ٥٨٠٥ ف أس حديث كوامام ابديعلى كه حوالے ن وكركر كے امام

ابویعلی نے اس حدیث کو سند صحح کے ساتھ روایت کیاہے۔ (مختصرا تحاف الساد قالمبر قربز وائد المسانیہ العشر قرن 9 مرقم الحدیث: ۲۶۸۸ مطبوعہ دار الکتب العلمہ بیروت ' ۱۳۵۷ھ)

حافظ ابن حجر عسقدا ٹی متوفی ۸۵۳ھ نے بھی امام ابولیعلی کی شدے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ (المطاب انعالیہ خ۳ رقم اندیث: ۴۰۴۴ میں نیز حافظ عسقدا بی نے اس حدیث کو امام سعید بن منصورے تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ (اس تفصیل کو ہم امام طبرانی کے

اہدیں۔ ۱۹۱۰ میں طاقط مسلمان ہے ہی خدیجہ اوالم معید بن مسورے سیماد کرتیا ہے۔ ۱۱ سیمی وہ ۱۴ ہم جری سے حوالے سے ذکر کریں گے)اور امام ابولیعلی کے حوالے ہے بھی ذکر کیا ہے۔

(الاصابه جَ١) ص ١٣١٣، مطبوعه دار الفكز بيروت ١٩٨٨ه و الاصابه جَ ٢) ص ١٦٤، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣٥٥ه ) امام الإالقاسم سليمان بن احمد طبراني متوفى ٢٩٠٩ه و الي سند كه ساتھ روايت كرتے ہيں:

عبدالحمید بن جعفرانپ والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ برموک کے دن حفرت خالد بن ولید کی ٹوپی گم ،وگئ حضرت خالد نے کہا: اس ٹوپی کو ڈھونڈو، لوگوں کو وہ ٹوپی نمیں فی۔ حضرت خالد نے پھر کہا: اس ٹوپی کو تلاش کرو، تو لوگوں کو وہ ٹوپی مل گئی، وہ ایک پراٹی ٹوپی تھی، حضرت خالد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور اپنا سرمنڈوایا، مسلمان آپ کے بالوں کی طرف جھپٹے، میں نے آپ کی چیٹن کے بالوں کی طرف سبقت کی اور ان بالوں کو میں نے اس ٹوپی میں ر کھ لیا، تپر میں جس جنگ میں بھی گیا یہ ٹوبی میرے ساتھ رہی اور جھے فتح عطا کی گئی۔

(المعجم الكبيرين ۴ م و قم الحديث: ۴ ۸ ۰ ۳ مطبوعه دا راحياءالتراث العرني ميروت )

تبياز القرآن

جلد پنجم

حافظ نور الدين البيشي المتوفى ٤٠٨ه نے لكھا ہے: اس حديث كو امام ابويعلى اور امام طبراني نے روايت كيا ہے اور ان رونوں کے راوی صحیح ہیں۔ (مجمع الزوائدج9' می،۳۸۸) امام ابو عبداللہ محمدین عبداللہ حاکم نیشابوری متوفی ۵۰۴ھ نے بھی اس حدیث کو ای سند کے ساتھ روایت کیاہے- (المستدرک ج۳ ص ۴۹۹) امام ابو بکراحمدین حسین بیستی متوفی ۴۵۸ھ نے بھی اس ۔ حدیث کو انی سند کے ساتھ روایت کیاہے۔ (دلا کل النبوۃ ج۲٬ ص۳۹۹) امام این الاثیر علی بن محمد الجزری المتوفی • ۲۳ ھ نے بھی اس حدیث کوانی سند کے ساتھ روایت کیاہے- (اسدالغایہ ج۲ مس۱۳۴ مطبوعہ دارالکتبالعلمیہ میروت) قاضی عیاض بن موی مالکی متوفی ۵۴۴ھ نے اس حدیث کاذکر کیاہے۔

(انشفاء ج) مل ۲۴۶ مطبوعه دارالفكر ببروت ۱۵۱۶ه)

ملا علی قاری متوفی ۱۰۱۴ھ اور علامہ خفاجی متوفی ۹۹۰اھ نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ (شرح الثفاعلی بامش نسیم الرياض بيس مس ١٣٣) علامه بدر الدين عيني متوفي ٨٥٥ه ن يجي اس حديث كا ذكر كيا ب- (عمدة القاري ج٣٠ ص ٩٣٠ مطبوعه مقر ۴۸ ساته) اور خاتم الحفاظ حافظ جلال الدين السيوطي متوفى القه في اس حديث كا الم سعد بن منصور، المام ابن سعد، امام ابویعلی، امام حاکم اور امام ابونعیم کے حوالوں سے ذکر کیا ہے۔

(الحصائص الكبري ج١٠ ص ١١٤ مطبوعه دا را لكتب العلميه بيروت ٥٠ ١٣٠٥)

حضرت بوسف علیہ انسلام کی قمیص ہے حضرت یعقوب علیہ انسلام کی آنکھوں کی شفایاتی کا توایک واقعہ ہے اور ہمارے نی سید نا محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیڑوں' آپ کے برتنوں اور آپ کے بالوں سے حصول شفاء کے متعدد واقعات ہی اور بیہ آپ کے مبارک ہالوں کی برکت تھی کہ حضرت خلار بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہمرجنگ میں فتح حاصل ہوتی تھی۔

اورجب فاقد دمفرسے) رواز ہوا تو ان سے باب نے کہا اگر تم یہ مرکو کہ اور صل سطے محیا سے

مجھے بوسف کی خرسنبوار بی ہے 🔾 بیٹول نے کہا اللہ کی فسرات اپنی اس پرانی مجتنب میں مبتلا ہیں

شدنے دالا آیا اوراس نے وہ قمیص اس سے جبرے پرادال دی تروہ فرز بینا برسطے

يعقرب نے تمباكبا ميں نے تم سے برمنيين كها تھا كہ بے شك مجھ كوالله كی طرف ان چیزوں كاعلہ ہے جن كاتم كولم نيس ك

مِنُول نے کہا اے ہمارے اب اہمارے گنا موں کا تختش طلب میں بے شک ہم گذاگار ہیں 🔾 بعقوب نے کہا

تىيان القرآن

جلدينجم

سُون اَسْتَغُفِمُ لَكُمُّى فَى إِنَّهُ هُوالْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ فَلَمُّا الْمَا الْمَدِيمُ ﴿ فَلَمُنَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المِنْ اللّهُ المِنْ اللّهُ المِنْ اللّهُ المِنْ اللّهُ المِنْ اللّهُ المِنْ اللّهُ المِنْ اللّهُ المِنْ اللّهُ المِنْ اللّهُ المُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ور وہ سب بوست کے بیے محدہ میں گرکتے ، اور پوست نے کہا لے میرے باب ؛ یمیرے اس پینے واب

من قبل قاجعلها م بي حقا وقا احسن بي اه ن تبير ب ن ن بير درب نه اي كري كردك اي ا درب شه اس نم مجهد برا صان كرا ب

عُرْجِرِی مِن السِّجْن وَجَأَءُ بِكُوْمِنَ الْبِلُومِنَ بَعُلِا سَنْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ رَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيْ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيْ اللَّ

اَنْ تَازُغُ الشَّيْطُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ اِخُورِيْ إِنَّى مَرِيٌّ لَطِيفٌ

بعا یوں کے درمیان جو عناد میدا کر دیا تنا ۱۱س کے بدآب برگاؤں سے آباب نکے میز اب جوہات

المُلُك وَعَلَّمْتَخِيُ مِنْ تَأُونُل الْكِمَادِيثِ فَاطِرَ السَّمُوتِ

مطاکی اور مجھے توالوں کی تعبیر کا علم عطاکی کے آسانوں اور زمینوں کو ابتداز بیدا

الارض انت ورفي في اللائي والاحرة موقي مسان الفاء.

تبياز القرآن

جلد پنجم

## وَ الْحِقْنِيُ بِالصَّلِحِينَ الْخَلِيَ الْخَلِيِ الْخَلِيِ الْخَلِي الْخَلِي الْخَلِي الْخَلِي الْخَلِي الْخَلِي الْخَلِي الْخَلِي الْخَلِي الْخَلِي الْخَلِي الْخَلِي الْخَلِي الْخَلِي الْخَلِي الْخَلِي الْخَلِي الْخَلِي الْخَلِي الْخَلِيقِ الْخَلِيقِ الْخَلِيقِ الْخَلِيقِ الْخَلِيقِ الْخَلِيقِ الْخَلِيقِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

اليُك وَمَاكُنْتُ لَكَ يُومُ إِذُ اجْمَعُوا اَمْرُهُمُ وَهُمْ يَكُمُرُونَ اللَّهِ عَلَيْ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وی فرمانے ہیں اور جب برا دران یوسعت اپنی مازش پر تنفق پوئیسے تقطا درانی مازش پڑل کریسے تقراس دفت کہا ان کے پاس روست مراہ مراہ

وَمَا ٱكْثُرُ النَّاسِ وَلُوْحَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا

مِوْدِنَةِ ٥ ادرَا پِوَاهُ لَمَّا بِي عِ مِي اكْثَرُ وَكَ اِيانَ لا فِي وَ الْمُرَاكِ اللهِ عِينَ الْمُرَاكِ ال

اس (نبلیغ دین) پرکسی ایرکا سوال منیں کرتے یہ د قرآن) توصرے تمام جہان والوں سے بیسے نعیوے ہے 🔾

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جب قافلہ (مصرب) روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کما اگر تم یہ نہ کمو کہ ہو ڑھاسٹھیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خُوشبو آ رہی ہے 0 پیٹوں نے کمااللہ کی فتم! آپ اپنی ای پرانی مجبت میں جتا ہیں 0 پجر جب خوش خری سانے والا آیا اور اس نے وہ قمیم اس کے چرے پر ڈال دی تو وہ فور آ بینا ہو گئے، یعقوب نے کماکیا میں نے تم ہے یہ نمیں کما تھا کہ بے شک جھ کو اللہ کی طرف ہے ان چیزوں کاعلم ہے جن کا تم کو علم نمیں ہے 0 پیٹوں نے کما ہے امارے باپ! ہمارے گنا ہوں کی بخشش طلب بھیجے، بے شک ہم گانہ گار ہیں 0 پیھوب نے کما میں منظر پربا ہے رہ سے تمماری بخشش طلب کروں گا ہے شک دہ بت بخشنے والا ہے حد رحم فرانے والا ہے 0 رپوسٹ: ۹۸۔۹۳)

بت فاصلت حضرت يعقوب تك حضرت يوسف كي خوشبو پنتي كي توجيه

این الی اللذیل نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے روایت کیا کہ امیمی حضرت یوسف علیہ السلام کا قافلہ حضرت لیقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کی خوشبو آخمی۔ لیقوب علیہ السلام ہے آٹھ راتوں کی مسانت کے فاصلہ پر تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کی خوشبو آخمی۔ ابن الی اللذیل نے دل میں کہایا تنافاط ہے جن بھر وے کوفہ تک کا فاصلہ ہے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٥١٠٠ تغيرا مام ابن ابي حاتم رقم الحديث: ١١٩٦١)

اگر بید اعتراض کیا جائے کہ جب حضرت پوسف، حضرت ایتوں کے گھرکے قریب کو کئی میں بیٹے تو آپ کو حضرت پوسف کی خوشبو کیے آگئی؟اں کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) اللہ تعالی نے ابتداء میں حضرت بوسف کا محالمہ حضرت ایعقوب سے مخفی رکھاتھا، تاکہ حضرت پوسف مکمل مصیبت میں اللہ تعالی نے ابتداء میں حضرت بوسف کا محالمہ حضرت ایعقوب کو ان کی جدائی کا پورا بورا اجر لمے گرفتار ہوں اور اس پر مبرکرنے سے حضرت بوسف کو اس مصیبت کا اور حضرت ایعقوب کو ان کی جدائی کا پورا بورا اجر لمے ادر جس مصیبت اور جدائی نے فاصلہ کے زیادہ ہونے کے باوجود ان کو حضرت بوسف کی فوشبو میٹیادی۔
ان کو حضرت بوسف کی خوشبو میٹیادی۔

(٢) بيساكه بم نے پيلے بنايا تعاوه ليس ايك جائدى كى نكل ميں تعى اوروه نكل حضرت يوسف كے مجلے ميں تعى جب اس

**ت**یص کواس نکل ہے نکالا تو جنت کی خوشبو کمیں فضامیں پھیل گئیں اور جب وہ مانوس خوشبو کمیں ہواؤں کے دوش ہر سوار ہو کر حضرت بعقوب تک پنجیں تو انہوں نے پھیان لیا کہ یہ حضرت بوسف کی قمیم کی خوشبوے اور جب حضرت بوسف منو من

میں تھے تو وہ قیص نکی میں بند تھی اور اس کی ہوا ئیں حضرت یعقوب تک نہیں 'پنچیں تھیں۔ (٣) صا (مشرق سے مغرب کی طرف چلنے والی ہوا) نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی تھی کہ خوش خبری دینے والے سے

پہلے وہ حضرت پوسف کی خوشبو حضرت لیقنوب تک پنچاوے ' تو اللہ عزوجل نے اس کو اجازت دے دی' یمی وجہ ہے کہ ہر خم زدہ تک جب باد مباکے جھو کے پنچے ہیں تو اس کی رُوح کو آزگی محسوس ہوتی ہے۔ \اِوالمير ن٣٠ ص٢٨٣)

تفتدون کے معاثی حضرت يعقوب عليه السلام نے کہا تھا: لولاان تیفندون اس لفظ کے پانچ معنی بیان کے گئے ہیں:

(۱) مقاتل نے کما: اس کامعنی ہے اگر تم مجھ کو جاتل قرار نہ دو۔

(۲) عبدالله بن ابی مذمل نے حضرت ابن عباس رضی الله عثما ہے روایت کیا ہے: اگر تم مجھے ہے و قوف نہ قرار دو۔ (٣) سعيد بن جبيراور ضحاك نے كما: اگرتم مجھے جھوٹانہ قرار دو-

(m) حسن اور مجاہد نے کہا: اگرتم مجھے بڑھایے کی وجہ سے زائل العقل نہ قرار دو-

(۵) ابن قتیب نے کما: اس کامعنی ہے اگرتم مجھے ملامت نہ کرو۔ (زادالمسیرین ۲ ص ۲۸۵)

ا ضلال کے معانی

اس كے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بیٹوں نے كمااللہ كی فتم! آپ اپن ہے۔ اللہ عدال قديم ميں جتلا ہیں۔

حضرت يعقوب عليه السلام كے بيٹے تو حضرت يوسف عليه السلام كے پاس كئے :وے تھے، يمال بيٹوں سے مرادا ي كے یوتے انواے اور ویگر مجلس کے حاصرین میں - ضالان کے اس جگد تین معانی مرا : و کتے ہیں:

(۱) صلال کے معنی شقاء ہیں یعنی آپ این ای برانی ہر بختی اور تختی میں نرِ فآر ہیں؟ ں کی وجہ ہے آپ حفزت پوسف کا

فم جھیل رہے ہیں۔ مقاتل نے اس معنی پر اس آیت سے استدلال کیا ہے:

فَقَالُهُ ٱلنَّشَرُ مِنْنَا وَاحِدً اتَّنِّبِعُهُ آيَّا لِذَالَّفِحُ (قوم ممود نے) کماکیا ہم اپنوں میں ہے ہی ایک بشر کی بیروی ضَلَالي مُعلِم - (القمز: ٢٣) کرس گے بھرتو ہم ضرور یہ بختی اور عذاب میں گر فتار ہوں گ!

(٣) قاده نے کما: آپ این برانی محبت میں گر فتار ہیں، آپ یوسف کو نہیں بھولتے اور وہ آپ کے دل سے نہیں اُکھتا۔ اس معنی پراس آیت سے استدلال کیا ہے:

إِنَّ آبَالَالَفِي صَالَالِ مَينين - (يوسف: ٨) یے شک ہمارایاپ ضرور محبّت کی تعلی وار فتکی میں ہے۔

(٣) حنون: قادہ نے کہا: یہ بہت علین کلمہ ہے اور ان کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں تھا کہ وہ اللہ کے نبی کی شان میں ایسا کلمہ استعمال کرتے۔ حسن بھری نے کہا: انہوں نے میہ اس لیے کہا کہ ان کے اعتقاد میں حفرت یوسف فوت ہو چکے تھے اور

حفرت بعقوب ان کی محبت میں صحیح فکرے ہٹ چکے تھے اور در حقیقت کئے والے خود صلال میں متلاتھے۔ حضرت یعقوب کی بینائی کالوٹ آنا

يموذاجب حفرت يعقوب كے پاس پنچا تواس نے وہ قيص آپ كے چرے ير ذال دى اور آپ اى وقت مينا ہو گئے-آب بت خوش ہوئے اور آپ کا ساراغم جا آرہاور آپ نے کمانی ایمن نے تم سے نمیس کما تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے ان

جلد بنجم تبياز القرآن چیزوں کا ملم ہے جن کائم کو علم نہیں ہے۔ حضرت یعقوب کو معلوم تھا کہ حضرت یوسف کا خواب سچاہے اور اس کی تعبیر ضرور پوری ہوگی۔ حضرت یعقوب نے میٹوں سے پوچھا: یوسف کس دین پر ہے؟ انہوں نے بتایا: وہ دین اسلام پر ہے، تب حضرت ایعقوب نے کہا: اب نعمت پوری ہوگئ!

اينے مظالم کو دنیامین معاف کرالینا

۔ حضرتٰ یعقب کے بیٹوں نے کہا: اے بمارے بلپ! آپ بمارے گناہوں کی بخش طلب کریں۔ انہوں نے مغفرت کا اس لیے سوال بیا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت ظلم کیے تھے اور اپنچ باپ کو ان کی جدائی کے رہنج و غم میں جبتلائ بھا۔

۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو ایزاء پہنچائے خواہ اس کی جان میں یا اس کے مال میں وہ ظالم ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنچ مظالم کی تلافی اس عاجو مال چھینا ہے وہ اس کو واپس کرے اور جو اس کو رنج پہنچایا ہے اس کا ازالہ کرے اور ونیا میں اس ہے اپنے تصور معاف کرائے :

حضرت او ہریرہ رضی امند عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی کی عزت یا اس کی کسی اور چزپر ظلم کیا ہوا س کو چاہیے کہ وہ اس ظلم کی اس دن آنے سے پہلے تلاقی کرے جس دن اس کے پاس کوئی دینارہوگا نہ در ہم جو گا اگر اس کے پیس کوئی ٹیک عمل ہوا تو اس کے ظلم کے برابروہ ٹیک عمل لے لیا جائے گا اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہو نمیں تو مظلوم کے گناہ اس کے اویر لاور ہے جائمیں گے۔

(صیح البخاری رقم الحدیث:۴۳۳۹ منداحمه رقم الحدیث: ۵۸۰۱)

بیوں کے لیے استغفار کومؤخر کرنے کی وجوہ

یعقوب نے کہا: میں پختریب اپنے رہ ہے تمہاری بخشق طلب کروں گا۔ اس جگہ میہ سوال ہو تاہے کہ حضرت یعقوب نے اسی وقت اپنے میزوں کے لیے دعاکیوں نہیں کی اور اس کومو فرنس وجہ سے کیا؟ اس کے حسب ذیل جوابات ہیں: حفظ میں سالم میں میں الم میں میں المقام میں میں استعمال کی تقدیم کی تقدیم کی ساتھ میں الم

(۱) المام ابو جعنم محمد بن جرير طبري متوفى ١٠٩٥ اپني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

عطا اور عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے روایت کرتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بھائی یعقوب نے کہا تھا کہ میں خقر یب اپنے رب ہے تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا ان کا مطلب یہ تھا کہ حتی کہ جمعہ کی رات آ جائے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۵۳۳ مطبوعہ وارالفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

تبياز القرآز

اس رات کے اول میں قیام کرو' اور جار رکعات نماز پڑھو' کہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ پٹیمن پڑھو اور وو سری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ خم الدخان پڑھو اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ الم السجدہ پڑھو اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحد اور سورہ تبدار کا المدي يرهو اور جب ان ركعات سے فارغ ہو جاؤ تو الله تعالى كى حمد اور شاء كرو اور بحصر راور باتى انمياء یر اچھی طرح سے درود شریف پڑھو'اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے استغفار کرواور اینے فوت شدہ مسلمان بھا کوں کے لے دعا کرو پھر آخر میں یہ دعا کرو: اے اللہ! جب تک تو جھے زندہ رکھے جھے پیشہ گناہوں ہے بچا کر جھے بر رحم فرما اور فضول کاموں کی مشقت ہے بچاکر مجھ پر رحم فرہا تو میرے جن کاموں ہے راضی ہو مجھے ان میں حسن نظر عطا فرہا اے امتد! آسانوں اور زمینوں کو ابتداءً پیدا کرنے والے؛ اے جلال؛ اکرام اور غیر متعمور غلبہ کے مالک! اے اللہ! اے رحمٰن! میں تیرے جلال اور تیری ذات کے نور کے وسلہ سے سوال کر آبوں کہ توانی کتاب کے حفظ کرنے پر میرے دل کولازم کردے جیسا کہ تو نے مجھے اس کتاب کی تعلیم دی ہے اور مجھے اس طرح اس کی تلاوت کی توفیق دے جس طرح تو راضی ہو' اے امند! آسانوں اور زمینوں کو ابتداءً پیدا کرنے والے! اے جلال اکرام اور غیرمتصور غلبہ کے مالک! اے اللہ! اے رحمٰن! میں تیرے جلال اور تیری ذات کے نور سے سوال کر تا ہوں کہ تو اپنی کتاب کے پڑھنے کے ساتھ میری آئکھوں کو منور کردے اور اس کی تلاوت ہے میری زبان کو رواں کر دے اور اس ہے میرے دل میں کشادگی کردے اور اس ہے میرے سینے کو کھول دے اور اس ہے میرے بدن کو صاف کر دے ، کیونکہ تیرے سوا میری حق پر کوئی مدد نسیں کر سکتا اور نہ تیرے سواکوئی حق کولا سکتا ہے اور گناہوں ہے پھرنااور نیکیوں کو کرنااللہ بلند و برتر کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے' اے ابوالحن'! تم تمن یا یانچ یا سات جمعہ تک بیہ عمل كرنا الله ك اذن سے تمهاري دعا قبول جو كى اس ذات كى فتم! جس نے مجھے حق دے كر بھيجا ہے بيد دعاكس مومن سے تجاوز نہیں کرے گی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے میں کہ اللہ کی فتم! یانچ یا سات جمعہ گزرے تھے کہ حفزت ملی رضی ابند عنه ایسی ہی ایک مجلس میں آئے اور کہنے لگے یا رسول ابند! پہلے میں جاریایانچ آیتیں یہ مشکل یاد کر '' تھا' جب میں ان کو یاد کر آباتو وہ میرے سینے سے نکل جاتی ت*قین اور اب میں جالیس یا اس سے زیادہ آیتیں حفظ کر*لیتا ہوں اور جب میں ان کو زبانی بڑھتا ہوں تو بوں گٹیاہے جیسے میرے سامنے کتاب ابقد موجود ہے' اور پہلے میں حدیث سنتا تھاتہ میرے سینہ ہے نکل جاتی تھی اور اب میں احادیث سنتا ہوں اور پھران کو بیان کر تا ہوں تو ان ہے ایک لفظ بھی کم نہیں ہو تا۔ آپ نے فرمایا: رب کعبہ کی فتم!اے ابوالحن! میں اس پریقین کر تاہوں۔

(سنن الترمّه ي رقم الحديث: ٣٥٤٠ مطبوعه دا رالجيل بيروت ١٩٩٨) (۴) ان سے جلدی دعاکرنے کاوعدہ کرکے ان کو اٹھادیا ، عطا خراسانی نے کہا: بو ڑھوں کی یہ نسبت جوانوں ہے حاجت جلد

یوری ہو جاتی ہے، کیاتم نہیں دکھھتے کہ حضرت یوسف نے کہا: آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے اور حضرت یعقوب نے کہا: میں عنق بباي رب سے تمهارے ليے بخشش طلب كروں گا-

 ٣) عقبی نے کہا: حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے جیٹوں کے لیے دعاکواس لیے مو خر کر دیا تھا تاکہ وہ حضرت و سف علیہ اسلام سے بوچھ لیں اگر انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تو وہ ان کے لیے استغفار کریں کے اور حفزت انس بن مالک رضی املد عند نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا: اے ہمارے باپ! اگر اللہ نے ہمیں معاف کر دیا تو فہما ورنہ اس و نیا میں ہمارے لیے کوئی خوشی نہیں ہے۔ بھر حضرت یعقوب نے دعا کی اور حضرت یوسف نے آمین کم، بھر میں سال تعان کی

، ما قبول نمیں ہوئی، چر حضرت جر کیل علیہ السلام آئے اور کما: الله تعالی نے آپ کی اولاد کے متعلق آپ کی وعاقبول کر ل ب جلد أنجم تبيان القرآن

وما برځ ۱۳

اور ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے؛ اور اس کے بعد ان سے نبوت کاعمد لیا گیا۔ (صیح میہ ہے کہ حضرت بوسف ملیہ ا'سلام کے بھائی نبی نمیں تھے، کیونکہ نبی املان نبوت سے پہلے اور بعد تمام صفائر اور کہائر سے عمد اور سمو المعصوم ہو تا ہے... معید می غفرلہ)... (زاد الممیر ج۴ ص ۴۷۷۹ ۲۵ مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروٹ ۴۵ ۲۵ ه

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: پھرجب وہ ( سب) یوسف کے پاس پنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کما

ان شاء اللہ آپ سب امن کے ساتھ مقرین رہیں گن (یوسف: ۹۹) دور سامین کی مراح میں اور دور کا دور اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا

حضرت یعقوب کامھرروانہ ہونااور حضرت یوسف کااشقبال کرنا میں معنو میں میریا ہوتائی میں اور اس کا تعمیل کرنا

امام ابدِ جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

الم البحق بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ایتھوب علیہ السلام کے چرے پر قیص ڈائی گئی تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئی اور انسیں بتایا کہ حضرت یوسف نے ان سب کو بلایا ہے، پھر حضرت ایعقوب اور حضرت یوسف کے بھائی معرکی طرف رواند ہوے، جب حضرت یوسف کو بیہ خبر پنجی کہ وہ معمر کے قریب پہنچ گئے ہیں تو وہ ان کے استقبال کے لیے شرے باہر آئے اور ان کے ساتھ معمر کے تمام سردار اور معزز لوگ تئے ۔ جب یعقوب اور حضرت یوسف ایک دو سرے کے قریب پنچہ اس وقت حضرت یعقوب اپنے بیٹی یموزا کے سارے چل رہے تھے، جب حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کے ساتھ کھو ڈوں پر سوار سرداروں اور معززین کو ویکھا تو یموذا سے بو چھا: کیا ہے معرکا بادشاہ ہے؟ اس نے کما: نمیں ہی آپ کا بیٹا ہے! جب دونوں سف کے قریب ہوئے تو حضرت یوسف نے سلام میں پہل کرنا چاہی تو ان کو منع کیا گیا اور ان سے کما گیا کہ یعقوب سلام کی ابتداء سرنے کے مستحق جن جن جہ حضرت یوسف نے کما: تم پر سلام ہو! اے بچھ سے درنجو غم کو ڈور کرنے والے۔

(الجامع لا حكام القرآن رقم الحديث: ١٥١٥ مطبوعه دا را لفكر بيروت ١٣١٥هـ)

ریج بن انس نے اما: جب حضرت یعقوب ملیہ السلام مصر گئے تھے تو ان کے بیٹول پوتوں اور پر پوتوں کی تعداد بهتر (۷۳) تھی پھر جب ان کی اولاد حضرت وی علیہ اسلام کے ساتھ مصرے نگلی تو اس وقت ان کی تعداد چھولا کھو تھی۔

(تغییرامام این ابی حاتم نے ۷۰ رقم الحدیث:۱۱۹۸۸)

حضرت یوسف کی مال کی وفات کے باوجو دان کے والدین کو تخت پر بٹھائے گی توجیہ

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: جبوہ (سب) یوسف کے پاس پنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی- اس جگہ میں موال ہو تاہد کی۔ اس جگہ میں موال کے حسب جگہ میں موال کے حسب فرت ہو گئی تھیں اس موال کے حسب ذیل جو اب جن:

(۱) الهم ابن جرمیر نے کہا: اس ہے مراد ان کے والد اور ان کی خالہ ہیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۵۱۵)

امام این ابی حاتم نے بھی لکھاہے کہ حضرت یوسف کی والدہ بن یامین کی ولادت کے وقت فوت ہوگئی تھیں اس لیے اس آیت میں ماں باپ سے مراد حضرت یوسف کے والد اور ان کی خالہ میں۔ ( قنادہ نے کہا حضرت یعقوب حضرت یوسف کی خالہ سے نکاح کر چکے تھے)… ( تغییرامام این ابی حاتم نے 2 م**یں ۱۰۷**)

ملامہ ابو عبداللہ قرطبی متوفی ۲۹۸ھ نے لکھا ہے کہ ایک قول میہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی ماں کو زندہ کردیا تھا<sup>،</sup> تاکہ وہ حضرت یوسف کو تحدہ کرس اور حضرت یوسف کے خواب کی تعبیر تحقیق طور ہر واقع ہو۔

ے یہ سے ربعہ ریں اور سرف وسف نے واب فی بیر سان طور پرواں اور قرآن مجید کی ظاہر آیت کے زیادہ موافق ہیے کہ حضرت پوسف کی مال اور ان کے باپ دونوں نے تجدہ کیا۔

نبياز القرآن

ہم اس سے پہلے سورہ بقرہ کی تغییر میں لکھ بیکے ہیں کہ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بھی زندہ کر دیا تھااور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ (الجامع لاحکام القرآن جز۹٬ مس ۴۳۰٬ مطبوعہ دارالفکر ہیروت، ۱۳۱۵ھ) نی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کرنے اور ان کے ایمان لانے پر علامہ قرطبی کے دلا کل علامه قرطبی نے سورہ البقرہ کی تفسیر میں جو لکھاہے وہ سے:

بم نے این کتب "التذكره" ميں مير كلھا ہے: الله تعالى نے آپ كے مال باپ كو زنده كرديا تھااور وہ آپ ير ايمان لائے تھ'ہم نے اس کو اپنی کتاب"التذکرہ "میں تفصیل سے لکھاہے۔

(الجامع لا حكام القرآن ج٣٠ ص ٨٩، مطبوعه وار الفكر بيروت ١٨٥٠ اهه) علامه قرطبی نے ''التذ کرہ '' میں جو نکھاے وہ یہ ہے:

امام ابو بكرا حمد بن على الخطيب نے این كتاب السابق واللاحق میں اور امام ابو حفص عمر بن شاہین متوفی ۳۸۵ ه نے النامخ والمنوخ میں دونوں نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ روایت کیاہے حضرت عائشہ رضی اللہ عشابیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے ججتہ الوداع میں ج کیا، آپ مجھ کو ساتھ لے کر عقبتہ الجون کے پاس سے گزرے اس وقت آپ غم زدہ تھے اور رورے تھے، آپ کو رو آہوا ویکھ کرمیں بھی رونے لگی۔ میں نے عرض کیا: آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: اے حمیرا نھر جاؤ! میں نے اونٹ کے پہلو سے نیک لگال، آپ کافی دریت ک کھڑے رہے، پھر آپ میری طرف آئے اور آپ خوثی سے مسرا رہے تھے، میں نے آپ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں! آپ ميرے پاس آئے اس وقت آپ ممكين تھے اور رو رہے تھے اير سول اللہ! ميں بھي آپ كو رو ماد كير كررونے لگي، پھر آپ ميرے پاس آئے اس وقت آپ خوثى سے مسكرا رہے تھے، يا ، سول اللہ! اس كاكيا سبب ہے؟ آپ نے فرمايا: ميں اپني ، س حضرت آمنه کی قبرکے پاس سے گزرا میں نے اپنے رب اللہ ہے سوال کیا کہ اس کو زندہ کردے تواللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا پھروہ مجھ پر ایمان کے آئی یا فرمایا: پھروہ ایمان کے آئی پھراللہ نے اس کو اس طرح بونا دیا۔ (انائخ و المنسوخ ص ۴۸۴، رقم الحدیث: ۲۳۰ مطبوعہ دارالباز مکہ محرمہ ۱۳۱۲ھ) یہ خطیب کی روایت کے الفاظ میں اور امام سمیلی نے الروض الانف میں ایس سند

کے ساتھ روایت کیاہے جس میں مجمول راوی ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کے ماں اور باپ دونوں کو زندہ کیا اور وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ (طامہ عبدالرحمن سیل متوفی ۵۸۱ھ اپی شد کے ساتھ روایت کرتے ہیں معزِت مائٹہ رضی اللہ عنهانے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنے رب سے بیر دعا کی کہ وہ آپ کے والدین کو زندہ کردے تو الله نعالی نے آپ کے

(ا کرام کے) لیے ان کو زندہ کر دیا' اور وہ آپ پر ایمان لائے ، پھراللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی' اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادرے؛ اور اس کی رحمت اور قدرت کسی چزے عاجز شیں ہے؛ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اہل میں کہ اللہ تعالی جو جاب اپنے فضل سے آپ کو خصوصیت عطا فرمائے اور آپ کی کرامت کی وجد سے جو جاہے آپ پر انعام فرمائ صلوات الله عليه وآلبه وملم - (الروض الانف ج١٠ ص ٣٩٩ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨هـ)

علامه قرطبی فرماتے ہیں: اگر بید اعتراض کیا جائے کہ حدیث صحیح میں بے نبی صلی الله علیه و سلم نے اپنی والدہ کی قبر ک زیارت کی اجازت ما گلی تو آپ کو اجازت دی گئی اور آپ نے ان کے لیے استغفار کی اجازت ما گلی تو آپ کو استغفار کی اجازت نہیں دی گئی- (صحیح مسلم؛ الجنائز رتم: ۱۰۹۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۵۷۲ میند احمر ۴۴ص۳۱) تو اس کاجواب میہ ہے کہ المحدملة

ان میں کوئی تعارض نمیں ہے، کیونکہ استغفار ہے ممانعت پہلے کا واقعہ ہے اور والدین کریمین کو زندہ کرنے کا واقعہ بعد کا ہے،

الم ماین شاہن نے النائخ والمنسوخ میں ای طرح تحقیق کی ہے۔

حضرت الس رضى الله عند بيان كرتے من كد ايك شخص نے كها: يا رسول الله! ميرا باب كمال عي؟ آب نے فرمايا:

روزخ میں۔ جب وہ واپس جانے لگاتو آپ نے اس کو بلا کر فرمایا: میراباپ اور تمہارا باپ دو زخ میں جس۔

اس حدث ميں بات مراد ايک ميخاابوطالب ميں صحيح مسلم الايمان : ٣ ٣ ٣ منن ابو داؤ در قم الحديث: ٦٩٣ ٣، مسند احمد ن ٣٠ ص ١١٩٠

ا یک اعتراض پیر کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کر پیمین کو زندہ کرنے کے متعلق جو حدیث ہے وہ موضوع ہے اور وہ قرآن مجمد اور اجماع کے خلاف ہے اللہ تعالی فرما آے:

اور ان لوگوں کی توبہ (مقبول) نہیں سے جومسلسل گناہ کرتے التَّنْ فُلِكُ مِنْ مُعْمِدُ السَّسَانِ رية المنظة أَحَدَهُ والمعتقب أَحَدَهُ فَالاَياتِهُ عُدِي مِن مِن حَيْ كدب ان مِن ب كي فَض كوموت آئه اور

الان ولا تكوي بَمُونُونَ وَهُمُ كُفَّارُا أُولَيْكِ وہ کیے کہ میں نے اب توبہ کی اور نہ ان کی (توبہ مقبول) ہے جو کفر کی حالت میں مرجاتے جیں۔

و الماء الماء الماء الماء الماء (النساء: ١٨) نیں جو شخص کفر کی حالت میں مرکبان کو حشرمیں ایمان نقع نہیں دے گا بلکہ عذاب کے مشاہدہ کے وقت بھی اس کو ا بمان نفع نسیں دیتا تو دومارہ زندہ کرنے سرائیان کیسے نفع دے گا!

عاظ الواخطاب عمرين دهيد ف كهام كه اس يربيه اعتراض ب كمه في صلى الله عليه وسلم ك فضاكل تسلسل اور قواتر ے آپ و وفت تعد ثابت ہوتے رہے میں تو آپ کے والدین کو زندہ کرنااور ان کا آپ پر ایمان النا بھی آپ کے اکرام اور آپ کے فضائل کے قبیل ہے ہے اور آپ کے والدین کریمین کا زندہ کرنا عقلا اور شرعاً محال نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ے کہ بنوا سرائیل کامقول زندہ کیا گیااور اس نے اپنے قاتل کی خبردی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مُردوں کو زندہ کرتے تھے، اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے مرُدوں کو زندہ کیااور جب ان کا زندہ ہونا محال نہیں ہے تو زندہ ہو کر آپ یہ ایمان النے میں کیا چیز مانع ہے؟ اور سورہ نساء کی آیت: ۱۸ سے جو استدلال کیا گیا ہے کہ جو کفرر مرب اس کو ایمان نفع نسیں دیتا اس کا جواب ہیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج کا غروب ہونے کے بعد طلوع ہونا ثابت ہے' اس کو امام ابو جعنم طحاوی نے ذکر کیا ہے، تو اگر سورج کا غروب ہونے کے بعد طلوع ہونا نافع نہ ہو آتو اللہ تعالی سورج کو نہ لونا آنا ہی طرے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کر میمین کو زندہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تصدیق کرنے کے لیے نفع بخش نہ ہو آ اوّ اللہ تعالی ان کو زندہ نہ فرما آ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھ لیے تتھ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول کرلیا اور ظاہر قر آن میں بھی ای طرح ہے اور جس طرح قرآن مجید میں ہے:

کفار کے عذاب میں نخفیف نہیں کی جائے گی۔ لا حقيق عند العارات (القرة: ١٦٢) اور اعلایت محید سے ثابت ہے کہ ابولب اور ابوطالب کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی تواس آیت کے عموم میں

تنسیص بی گئی ہے والی طرح نیز دورالصدر دلا کل کی بناء پر انساء: ۱۸ میں بھی تخصیص کی جائے گ<sup>ی</sup> اور اس کا پیہ جواب بھی دیا کیا ے کہ واردین کریمین کا زندہ کیاجانااور ان کاایمان لانا پہلے کاواقعہ ہے اور یہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔

(التذكرة ينا؛ ص٣٤-٣٥) ملحما؛ مطبوعه دارالبخاري المدينة المؤرة؛ ١٣١٧ه.)

امند تعالیٰ کاار شاد ہے: اور اس نے اپنیاں باپ کو بلند تنت پر بٹھایا اور وہ سب یوسف کے لیے محدہ میں گر گئے ، اور ہو۔ ف نے کہا: اے میرے باپ! میرے اس پہلے خواب کی تعبیرے، بے شک میرے رب نے اس کو چج کرو کھایا، اور

حلد بنجم

جلد بجم

بے ٹک اس نے جھ پر احسان کیاجب اس نے جھ کو قید سے رہائی دی اور شیطان نے میرے اور میرے بھا کیوں کے درمیان جو عنادیدا کر دیا تھا اس کے بعد آپ سب کو گاؤں ہے لے آیا ' بے شک میرا رب جو چاہتا ہے وہ حسن تدہیرے کر آپ ' ب شك وه بے حد علم والا بهت حكمت والا ب٥ (يوسف: ١٠٠)

حفزت یوسف کے خواب کی تعبیر یوری ہونے کی مت میں متعدد اقوال

وبب بن منہ نے بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سترہ سال کی عمر میں کئو ئیں میں ڈالاً کیا تھا' اور وہ اپ باپ سے

اتی (۸۰) سال غائب رہے اور اپنے باپ ہے ملاقات کے بعد شئیس (۲۳) سال مزید زندہ ہے اور عزیز مصر کی بیوی کے بطن ہے حفزت پوسف کے دو بیٹے پیدا ہوئے۔ افرا ثیم اور منشااور رحمت نام کی ایک بٹی تھی جو حفزت ایو ب کی بیوی بنی اور حفزت ہ بون اور حفرت مویٰ کے درمیان جار سو سال کی مدت تھی' ایک قول یہ ہے کہ حفرت یعقوب اور حفرت یوسف کے ورمیان تینتیس (۳۳) سال جدائی رہی بھراللہ تعالیٰ نے ان کو ملادیا۔ امام ابن اسخق نے کہا: اٹھارہ سال جدائی رہی' ان کے علاوہ

اور بھی اقوال ہیں - (الجامع لاحكام القرآن جن٥؛ ص٣١١، مطبوعه دارالفكر بيروت، ١٥٣١هـ) حضرت پوسف کے خواب اور اس کی تعبیر پوری ہونے کے درمیان جو مدت گزری ہے امام ابن جو زی نے اس کے

متعلق سات قول ذکر کیے ہیں: ۲۰ سال ۲۲ سال ۸۰ سال ۳۹ سال ۳۵ سال کو سال ۱۸ سال۔ (زاد المسيرج ٢٠ ص ٢٩١ مطبوعه مكتب اسلامي بيروت ٢٠٠٠ه )

یہ تمام اقوال ظنی ہیں اور کسی قول کی بنیاد کوئی قطعی اور بقینی دلیل شبیع ہے۔ حفرت بوسف کے لیے حضرت بعقوب کے سحدہ کی توجیهات

اس آیت میں ندکور ہے کہ حضرت یوسف کے ماں باپ حضرت پوسف کے لیے تجدہ میں گر گئے' اس پر میہ اعتراض ہو تا ب كه حضرت يعقوب كأحضرت يوسف كوسجده كرنامتعدد وجود سے موجب اشكال ب:

(۱) حضرت یعقوب اکابرانمیاء سے میں اور حضرت پوسف ہرچند که نبی تھے لیکن حضرت یعقوب بلند مرتبہ کے تھے۔

(۲) حضرت یعقوب باپ تھے اور حضرت یوسف جینے تھے اور اولاد کو یہ تھم دیا ہے کہ وہ ماں باپ کے سامنے جھکی رہے:

اور نرم ولی کے ساتھ ان کے لے عاجزی سے تھنے رہا۔ وَاخْفِطْ لَهُمَا حَسَاحَ النَّذُنِّ مِنَ الرَّحْمَةِ.

دریں صورت ماں باپ کا بیٹے کو تحدہ کرنا عجیب و غریب ہے۔

(٣) حضرت لیقوب علیه السلام حضرت بوسف کی به نسبت بهت عبادت گزار تتے اور ان سے بهت افضل تتے اور افضل کا مففول کو سحدہ کرنابہت عجیب ہے۔

اس اعتراض کے متعدد جوابات جن: (۱) اس آیت کامعنی بیرے کہ ان سب نے پوسف کی وجہ ہے اللہ کو تجدہ کیا اس پر بیداعترانس ہو کا کہ پھر خواب کیسے تیا

ہوا'اس کا جواب بیہ ہے کہ خواب بھی بھی تھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند نے میری وجہ سے امتد کو تحدہ کیا۔

(۲) حضرت بوسف بمنزله کعیه تنه اور محده الله کو تھا۔

(m) ہر چند کہ حضرت بیقوب ہر کھاظ ہے حضرت بو سف ہے افضل تھے کیکن انہوں نے اس لیے حضرت بوسف َ و محدہ کیا تاکہ ان کے بھائیوں کو حفزت یوسف کے سامنے تجدہ کرنے میں عار محسوس نہ ہو جیسے ادارہ کا سربراہ کسی شخص کی تعظیم کرے

MY وماابرئی ۱۳ توادارہ کے باقی ارکان بھی اس کی تعظیم بجالانے میں عار محسوس نہیں کرتے۔ (۴) ہر چند کہ قیاس اور عقل کا یمی نقاضاہے کہ حضرت بعقوب حضرت بوسف کو محدہ نہ کرتے لیکن بعض احکام تعمدی بوتے ہیں' ان میں عقل کاد خل نہیں ہو تاجیسے تھم وضو کا قائم مقام ہے جُب کہ وضوے منہ صاف ہو آہے اور تیم میں خاک آلود ہاتھ مند پر ملے جاتے میں نیزاس میں یہ د کھانا ہے کہ نبی میں نفسانیت بالکل نہیں ہوتی اللہ باپ کو حکم دیتا ہے کہ میٹے کو تحدہ کرے اور باپ طمانیت قلب کے ساتھ بیٹے کے لیے تجدہ کر آے اور اس کے دل میں بیٹے کے خلاف کوئی میل نہیں آتا، سوا یے عظیم بندے کی بندگی پر سلام ہو! سلام ہو حضرت یعقوب مر!! بهاري شريعت مين سجدهُ تعظيم كاحرام مونا ہماری شریعت میں سحد و تعظیم حرام ہے و حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ دو مرے کے لیے سحدہ کرے تو عورت کو تھکم دیتا کہ وہ اپنے شو ہر کو سجدہ کرے-(سنن الترندي رقم الحديث: ١٩٥٩ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣١٢٠ كشف الاستار رقم الحديث: ٣٢٦ صحح ابن حبن رقم الحديث: ١٩٦٢ المستدرك يز ٢٠ ص ١٤٢- ١٤٤ السن الكبري لليسقى يزيم ص ٢٩٩ ميند احمدين ٢٠ ص ١٣٨١ كامل ابن عدى يزيم ص ١٣٩٣ مشكوة رقم الحديث: ٣٢٥٥ مجمع الزوائدج من الاسام النزالعمال رقم الحديث: ٣٣٧٧) تعظیم کی ممانعت کے متعلق احادیث حفزت انس رضی اللہ عند بیان کرتے میں کہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہیں تھا، وه جب رسول املد صلى الله عليه وسلم كو د مكيمة تو كفرك نبيل هوت كيونك ان كومعلوم تفاكه آپ اس كونالپند كرتے ہيں-ا سنن الترندي رقم الحديث: ٣٧٥٣، مصنف ابن الى شيبية ٨٥٠ مسند احدج ٢٣٠ مسند ابويعلى رقم الحديث: ٣٧٨٣) متکبرین اور جبایرہ کی مخالفت اور اپنے رب کے سامنے تواضع کو پیند کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے کو ناپیند کرتے اور سادگی کے ساتھ بے تکلف ماحول میں رہتے تھے۔ او مجلز بان كرت جن أيه اهنرت معاويه بابر نكل تو حضرت عبدالله بن الزمير اور ابن الصفوان ان كو ديكي كر كمرت ہو گئے۔ <sup>د</sup> هنرت معادیہ کے لیا نم دونوں دیڈہ عاؤییں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی**رارشاد فرماتے ہوئے س**اہے: جو فحض اس سے خوش ہو ، و کہ وک اس کے سامنے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے رہیں وہ اپناٹھ کا اووزخ میں بنا لے-ا سنن امتر ندی رقم الدیث:۳۷۵۵ منن ابوداؤد رقم الحدیث:۵۲۲۹ مصنف این الی شیبه ۸۶ ۱۸۵ مند احمد ج ۴۴ م ۱۹۰ المعم اللبيريّ 19 رقم الحديث: ٨١٩ شرح السند رقم الحديث: • ٣٣٣٠) حفنت ابوالمه، رضي الله عنه بيان كرت مين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم عصامت نيك لكاكر كفرت بوئ تقع، تق جم آپ کی تجلیم کے لیے کفڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: جمیول کی طرح نہ کفڑے ہو، وہ بعض کی تعظیم کرتے ہیں۔ (سنن ابو داوُ در قم الديث: • ۵۲۳ سنن اين ماجه رقم الحديث: ۳۸۳۷ مند احمد خ ۵ م ۵ س قيام تغظيم ميس نداهب فقهاء ماامه ابوسليمان خطالي شافعي متوفي ١٨٨ه الصحة من: مسلمانوں کارئیس فاصل کے لیے ور حاکم عادل کے لیے کھڑے ہونااور شاگر د کااستاذ کے لیے کھڑے ہونامتحب ہے تبياز القرآر

Marfat.com

محروہ نہیں ہے، اور جس محض کی صفات ان کے خلاف ہوں ان کی تقطیم کے لیے کھڑے ہونا محروہ ہے، اور جو محض تنجبر کی او جہ سے اپنے کے کھڑے ہونا محروہ ہے، اور بھش علماء نے ذکر کیا ہے کہ عالم کے لیے کھڑے ہونا اور بیش علماء نے ذکر کیا ہے کہ عالم کے لیے کھڑے ہونا اور جس صدیف میں آپ نے فرمایا:جو محض اس سے خوش ہونا اور بیس کہ وگا دوز نے میں بتا کے اس کا محمل ہیہ ہے کہ وہ بیضار ہے اور لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہول وہ اپنا ٹھ کا دوز نے میں بتا کے، اس کا محمل ہیہ ہے کہ وہ بیضار ہے اور لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہول وہ اپنا ٹھ کا دوز نے میں بتا کے، اس کا محمل ہیہ ہے کہ وہ بیضار ہے اور اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہول وہ اپنا ٹھ کا دوز نے میں ۱۹۸۰ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت)

علامہ یکی بن شرف نووی شافعی متوفی ۱۷۲ھ کلھتے ہیں: آنے والے کی تعظیم و تکریم کے متعلق ہمارا مختاریہ ہے کہ اس شخص کیلئے کھڑا ہونامتحب ہے جس میں علم، نیکی، شرف، اقتدار اور حکومت کی کوئی فضیلت ہویا وہ رشتہ دار ہویا عمر میں ہڑا ہو، اور اس کیلئے کھڑا ہونا نیکی اور احرّام اور اکرام کی وجہ ہے ہونہ کہ ریاکاری یا اس کے تکبری وجہ ہے ہو، اور ہم نے جس نظریہ کو اضیار کیا ہے میں سلف اور خلف کا معمول ہے۔

(الاذ كارج! ص ٩٠ ٣٠ مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ الباز مكه مكرمه ٢١٣١هـ)

علامه ابو عبدالله قرطبی مالکی متوفی ۲۲۸ ه لکھتے ہیں:

مصراور مجم میں یہ عادت ہے کہ لوگ ایک دو سرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں حتی کہ اگر کوئی شخص دو سرے
کی تعظیم کے لیے نہ کھڑا ہو تو وہ اپنے دل میں تنگی محسوس کر آج اور یہ کمان کر آب کہ اس کے نزدیک اس کی کوئی حثیت
نہیں ہے اور اس کے نزدیک اس کی کوؤید قدرو منزلت نہیں ہے ، اس طرح جب وہ ایک دو سرے سے ملتے ہیں تو ایک دو سرے
کے لیے خم ہوتے ہیں اور جھکتے ہیں اور یہ عادت متمرہ ہے بلکہ ان کے آباء و اجداد سے بیر رسم چلی آ رہی ہے ، خصوصاً جب وہ محکم اور مال داروں سے ملتے ہیں تو قم ہو کر ملتے ہیں (اس طرح علاء اور مشائخ سے) اور انہوں نے اس محاملہ میں احادیث اور
سنن سے بالکل اعراض کر لیا ہے ، حدیث میں ہے:

حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیاری کرتے ہیں کہ ایک فخص نے کہا: یا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی فخص اپنے بھائی یا دوست سے ملاقات کرتا ہے، کیا وہ اس کے لیے جھک جایا کرے؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ اس نے کما: کیا وہ اس سے معافقہ کرے اور مصافحہ کرے؟ آپ نے فرمایا: مال کا اس کے کہا: کیا وہ اس کا ہاتھ کیڑے اور مصافحہ کرے؟ آپ نے فرمایا: مال !

(سنن الترفدي رقم الحديث:۴۷۲۸ سند اجمد ج۳۰ ص۱۹۸ سنن اين ماجه رقم الحديث:۴۰۵۳ سند ابويعلي رقم الحديث: ۱۳۲۸۷ السن الكبري لليستق ج۲۰ ص۱۰۰)

آگرید اعتراض کیاجائے کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے لیے فرمایا: قومواللی سید کے وحیر کے م

(صیح البطاری رقم الحدیث: ۶۲۲۲ ، صیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸ ۱۷)

ہم کہتے ہیں ہے حدیث صرف حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مخصوص ہے اور دو سرا جواب ہیہ ہے حضرت سعد بن معاذیجار تنے اور دراز گوش پر سوار ہو کر آ رہے تنے اور آپ نے لوگوں ہے کہاان کو دراز گوش ہے اس نے کے لیے ہم گھڑے ہوں اور کسی بڑے آدمی کی تنظیم کے لیے اس وقت کھڑے ہونا جائز ہے جب وہ اپنی تنظیم سے خوش نہ ہو'اگر وہ اپن تنظیم سے خوش ہو تو پھراس کی تنظیم کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے کیونکہ ایسے شخص کے لیے حدیث میں دو زخ کے عذاب

كي وعيد ٢- (الجامع لا حكام القرآن جرو، ص ٢٣٠، مطبوعه وارالفكر بيروت ١٥٣٨هـ)

ملامه سيد محمد امين ابن عابرين شاى حفى متوفى ١٣٥٢ه لكصته بين:

ان المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق ال

آن والے کے استقبال کے لیے کھڑے ہونے کے متعلق احادیث

حفزت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ میں نے حفزت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ عبیہ وسلم سے زیاء ءَ ک شخص ً و عادات ؛ خصائل اور ثنائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ئے پرس آئیں تو آپ ان کے لیے کھڑے ہوجاتے ، ان کو بوسہ دیتے اور ان کواپی مجلس میں بٹھاتے۔

. سنن اته ندی رقم الحدیث:۳۸۷۲ سنن ابودادّ در قم الحدیث:۵۲۱۷ صیح ابن حبان رقم الحدیث:۹۹۵۳ المعجم الکبیر ۲۲۶ رقم الحدیث:۹۰۳۸ اسن الکبین کلیستی ج۲ ص۱۰۱)

(سنن الترمذي رقم الحديث:۴۷۳۴ كتاب الفعفاء للعقيل تي ۴۴ ص ۴۴۸)

دھنت عَمرمہ بن الی جمل رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں کہ تھنے تکہ کے دن وہ مکہ ہے جماگ گئے تھے حتی کہ ان کی بیوی ام حمیم بت الحارث نے تی صلی اللہ علیہ و سلم ہے ان کے لیے اجازت طلب کی آپ نے ان کو مامون قرار دے دیا وہ مین جا زان یو نبی صلی امد عایہ دسلم کی خدمت میں لے آئمیں' جب تی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے اکرام کے لیے

تبياز القرآز

كوت بوكة اوران كو كل لكاياور فرمايا: جرت كرنے والے سوار كو خوش آمديد بو-

ُ (المعجم الكبيرين 12 ص 27 من المديث: ٩٠١ عافظ السيثى نے كمااس كى سند منقطع ہے، مجمع الزوائدي 6 ص ٣٨٥ اسد الغاب مدم مسلم ملس الا الك

ج ۲۲ مل ۲۸ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے: (حفزت یوسف نے کہا) اے میرے رب تو نے جھے (مفر کی) حکومت عطاکی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کاعلم عطاکیہ اے آ مانوں اور زمینوں کو ابتداءً پیدا کرنے والے! توجی دنیا اور آخرت میں میرا کارسازے، مجھے

(دنیاہے) مسلمان اٹھانااور مجھے نیک ہندوں کے ساتھ طادینا0(پوسف: ۱۰۱) وعامیں سوال سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و تناکرنا

حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چومیں سال رہ، پھران کی وفات ہو گئ انہوں نے بیہ وصیت کی تقی کہ ان کو شام میں ان کے والد کے پہلومیں دفن کر دیا جائے۔ حضرت یوسف ان کی میت کو لے کر خود شام گئے،

و سیت کی گی ان ان نوشا ہے۔ ہیں ہیں ہے والدہ ہے وہ میں رہے ہے ہے۔ اس سے بیان کیا کہ انہوں نے بیشہ نہیں رہنا اور پھر مصر لوٹ آئے اور اس کے بعد شئیس سال تک زندہ رہے ، پھر جب انہوں نے جان کیا کہ انہوں نے بیشہ نہیں رہنا اور ہمرحال اللہ تعالیٰ کے ہاس جانا ہے تو انہوں نے بید وعائی۔

(غرائب القرآن و رغائب الفرقان خ ۴٬ ص ۱۲۷ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۱۲۴ هـ)

عطا فرمااور مجھے صالحین کے ساتھ واصل کر دے 🔾 اور میرے

بعد آنے والی نسلوں میں میرا ذکر جمیل جاری رکھ اور مجھے

نعت والی جنت کے وار توں میں شامل کر دے 0 اور میرے

(عرفی) باب کی مغفرت فرمائے شک وہ گمراہوں میں ہے، تق 🔿 اور

مجھے حشر کے ون شرمندہ نہ کرنا 🗢 جس دن نہ مال نفع دے گااور

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے سوال کرنے ہے پہلے اس کی حمد و ٹناکرنی چاہیے اور اس کی نعمتوں کا بیان کرنا چاہیے اس کے بعد اپناسوال کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جد کریم سیدنا ابراہیم علیہ اسلام نے بھی اس طرث

عا کی تھی:

اللَّيْنُ ﴾ رَبِّ هَتُ لِي خُكُمًا وَالْحِفْنِي بِالضَّلِحِيْنَ ﴿ وَحُمَالَ لِي لِسَانَ صِالُو فِي الْاجِرِيْنَ ﴿ وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَنَّةِ جَسَوَانَتَ فِيسِهِ

وَاعْفِهُ لِلْآمِنِي اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّلَّلِيَّنُ ۗ وَلَا تُنْخِرِنِيْ بَوْءَ بُنْعَتُونَ ﴾ يَوْءَ لَا بَنُقَعُ مَالُّ وَلَا

مرود O (الشعراء: ۸۸-۸۸)

حفزت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مخص رات کو ایسے تو سیہ کیے: اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے وہ وحدہ لاشریک ہے، اس کا ملک ہے اور اس کی حمہ ہے اور وہی ہرچیز پر

جلد بجم

تسا، القرآن

ے - الحمد لله ، سسحان الله ، و لا اله الا الله والله أكبر ، اور كنابوں سے باز آنا اور عبادت كى طاقت الله كى مو . کے بغیر ممکن نہیں' اس کے بعد رہ کے: اے اللہ! مجھے بخش دے یا جو بھی دعاکرے تو اس کی دعا قبول ہوگی' بھراگر اس نے وضو کیاتواس کی نماز قبول ہوگی۔

(صحح البغاري رقم الحديث: ۱۱۵۳ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۳۸۷۸ مند احمد رقم الحديث: ۲۳۰۴۹ وارارقم)

موت کی دعاکرنے کے متعلق امام رازی کانظریہ امام فخرالدین رازی متوفی ۲۰۱ھ نے اس آیت کی تغییر میں یہ کماہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی دعاکی اور انہوں نے قادہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حصرت یوسف نے اپنے رب سے ملنے کی دعا کی اور ان سے پہلے کسی ہی نے موت کی دعانسیں کی' اور اکثر مفسرین کا ہمی مختار ہے' پھرانہوں نے لکھا ہے کہ ہرصاحب عقل زندگی کے مقابلہ میں موت کو ترجح دے گاہ کیونکہ دنیا کی نعتیں زا کل ہونے وال میں اور آخرت کی نعتیں باتی ہیں؛ دنیا کی بری لذتیں کھانے، جماع کرنے اور عومت اور اقتدار میں ہیں۔ کھانے کی لذت بہت عارضی ہے بس جتنی دیر انسان لقمہ چباتا ہے ، حلق ہے لقمہ نگلنے کے بعد کوئی لذت باتی نسیں رہتی اور لذت جماع بھی بہت عارضی ہے اور اس کے نتیجہ میں بال بچوں کی ذمہ داریاں یوری کرنے میں انسان تا میات مشقت میں مبتلا رہتا ہے اور حکومت اور اقتدار کی لذت کے ساتھ ان گنت مسائل میر پشانیاں اور خطرات ہیں اور جب صاحب عقل ان معانی ہر غور کرے گاتو وہ یمی تمناکرے گاکہ حیات جسمانیہ زا کل ہو جائے۔امام رازی فرماتے ہیں: میرامجی ی حال ہے، میں جسمانی لذات کے معائب سے واقف ہوں اور میں جاہوں تو ان کے عیوب بیان کرنے میں بری صحیم کمامیں لکھ سکتا ہوں اور اب اکثر او قات میں' میں حضرت بوسف کی' کی ہوئی دعا کر تا رہتا ہوں کہ مجھے دنیا ہے مسلمان اٹھاتا اور مجھے نیك بندول كے ساتھ ملادینا- (تفيركبرج، ص ١٥٠- ١٥٠ مطبوعه داراحیاء التراث العربي بيروت، ١٥١٥هـ)

موت کی دعاکرنے کے متعلق مصنف کی تحقیق

میں امام رازی کے علوم و معارف اور ان کی نکتہ آفر منبوں کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچتاہ میں ان کی تحقیقات اور تہ قیقات سے استفادہ کر تاہوں' ان کے دسترخوان علم کا ایک ادنیٰ ریزہ خوار ہوں اور ان کاروصانی شاگر وہونا ہینے لیے باعث فخر گرواننا ہوں اس کے باوجود بصد ادب مجھے امام رازی کی اس تحقیق سے اختلاف ہے، میرے نزدیک موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے' اور حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی تمنانہیں کی تھی اور نہ اس کی دعا کی تھی بلکہ ان کی دعابیہ تھی کہ اے الله! جب تو میری روح کو قبض فرمائے تو حالت اسلام پر میری روح کو قبض فرماناه اس میں مرنے کی دعانسیں ہے بلکہ ماحیات اسلام پر جینے کی دعاہے۔

امام عبد الرحمٰن بن على بن محمد جو زي متوفى ١٩٥٥ه لكهتة جن:

حفزت ابن عباس رضي الله عنمانے فرمایا که حضرت بوسف علیه السلام کی مرادید تھی کہ اے اللہ ! مجھ سے اسلام کو سلب نه آریاحتی که تو مجھے موت عطاکرے اور این عقبل کہتے تھے کہ حفرت ایوسف نے موت کی تمنانہیں کی تھی انہوں نے یہ حوال یا تھا کہ ان کی موت صفت اسلام پر آئے اور اس دعا کا معنی میہ ہے کہ جب تو مجھے موت عطا فرمائے تو حالت اسلام پر موت عطافرمانا- (زاد الميريّ م، ص ٢٩٢ مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت، ٥٠ ١١٥٥)

حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فریایا: تم میں سے کوئی فخص کی معیبت کی وجہ ہے ہرگز موت کی تمنانہ کرے اور اگر اس نے ضرور دعاکرنی ہو تو وہ بول دعاکرے: اے اللہ!جب تک میرے

ليے زندگى بهتر ہو تو مجھے زندہ ركھ اور جب ميرے ليے موت بهتر ہو تو مجھے موت عطاكر-(صحح البخاري رقم الحديث: ۵۲۷ صحح مسلم رقم الحديث: ۴۷۸۰ سنن ابوداؤ د رقم الحديث: ۴۳۱۰ سنن الترندي رقم الحديث:

ا ۱۵ سنن نسائي رقم الحديث: ۱۸۱۹ سنن اين ماجه رقم الحديث: ۴۳۲۵ مند احمد ۳۳ ص ۱۰۱ صحح اين حيان رقم الحديث: ۹۲۸

حضرت ابو بريره رضى الله عنه بيان كرتے ميں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: تم ميں سے كوئى شخص موت كى تمنانہ کرے اور نہ موت آنے ہے پہلے اس کی دعاکرے، جب تم میں ہے کوئی شخص مرجا آہے تو اس کاعمل منقطع ہو جا آہے

اور زندگی مومن میں صرف نیکیوں کو زیادہ کرتی ہے۔ (صبح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۸۲)

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص ہرگر

موت کی تمنانہ کرے اگر وہ نیک مخص ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ نیکیاب کرے ادر اگر بد کار ہے تو ہو سکتا ہے وہ تو ہر کر لے۔ (صیح البلاری رقم الحدیث:۲۳۵۵ سنن النسائی رقم الحدیث:۱۸۱۸)

حفرت يوسف عليه السلام نے فرمایا: مجھے صالحین کے ساتھ ملادے اس پریہ اعتراض ہے کہ حورت یوسف علیہ السلام تو خود اکابر انبیاء میں ہے ہیں اور صالحین کا اطلاق تو انبیاء علیہم السلام کے علاوہ ان سے کم مرتبہ کے لوگوں پر بھی ہو تا ہے' اس کا جواب بیہ ہے کہ صالحین سے حضرت یوسف کی مراد ہے ان کے آباء کرام، حضرت ابراہیم، حضرت الحق اور حضرت یعقوب

حضرت بوسف عليه السلام كي تدفين

امام عبد الرحمٰن محمر بن على بن محمر جو زي متوفى ١٩٥٥ و لكست مين:

جب حضرت یوسف علیه السلام کی وفات کاوقت قریب آیا توانهول نے یموذا کووصیت کی اور نوت ہو گئے' ان کی تدفین میں اوگوں نے نزاع کیا۔ حفرت یوسف کی برکت کے حصول کے لیے ہر شخص میہ چاہتا تھا کہ اس کے محلّمہ میں حضرت یوسف کو و فن کیاجائے؛ پھرانہوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ حضرت پوسف کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے تاکہ ان پر سے پانی گزر کر ب تک پینچ جائے، پھرانہوں نے لکڑی کے ایک صندوق میں حضرت پوسف کو دفن کر دیا، پھر حضرت پوسف کاصندوق وہیں

رہا حتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصرے روانہ ہوئے تو وہ اپنے ساتھ اس صندوق کو لے گئے اور اس صندوق کو کتعان کی سرزمین میں دفن کردیا۔ حس بھری نے کہا: حضرت بوسف علیہ السلام جب فوت ہوئے توان کی عمرایک سوہیں سال تھی۔ (زاد المسيرج من م ۲۹۲ مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت ۲۰ ۴ ماه)

امام الحسين بن مسعود بغوى متوفى ١٦٥ه لكهة مين: حسن بعري نے کهاہے كه جب حضرت بوسف عليه السلام كو كنو تميں بين ڈالا گيا تو ان كى عمر ١٤ سال تھى اور وه ٨٠ سال

اپنے باپ سے غائب رہے اور حضرت یعقوب سے ملاقات کے بعد ۲۳ سال زندہ رہے اور ۱۲۰ سال کی عمر میں وفات بائی ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی اس کے بعد امام بغوی نے امام ابن جوزی کی طرح تدفین کاواقعہ بیان کیا ہے۔

(معالم التنزيل ج ۴۰ ص 2 ۲ ۴٬ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت٬۳۱۳ هه)

حضرت موسیٰ کاایک بردھیا کی رہنمائی ہے حضرت بوسف کا آبوت نکالنا

امام عبدالرحمٰن بن محمد ابن ابی حاتم متوفی ۳۴ه هانی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سعید بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر وفات کاوقت آیا تو انہوں نے اپنے بھا کیوں کو ملا جلدجيجم

کر کمان اے میرے بی تو ایس نے دنیا ہیں کی ہے بھی اپنے اوپر کے جانے والے ظلم کا بدلہ نمیں لیا اور بجے یہ پہند تھا کہ ہیں وکوں کی نکیاں طاہر کروں اور ان کی برائیاں چھپاؤں اور دنیا ہے میرا کی آخرت کے لیے ذاوراہ ہے، اے میرے بھائیو! میں وکوں کی نکیان طار تھا اور ان ہے اس بات کا پکاوعدہ لیا، لیکن انہوں نے اپنے وہدہ کو پورا نہیں کیا، حتی کہ اللہ تعالی نے حضرت موٹی علیہ السلام کو مبحوث کیا، انہوں نے حضرت یوسف کے متعلق معلوم کیا کہ ان کا صند وق کمال وفق ہوئی ہے تھا اسلام کو مبحوث کیا، انہوں نے حضرت یوسف کے متعلق اس کا کیا تھا اس کا بام شارح بنت شیر بن یعقوب تھا، اس سے حضرت موٹی ہے کہ میں بو جھ بول ہی وہوں میں اس سے حضرت موٹی ہے کہ میں بوز جھ بول ہی انہوں کے دوس میں جوان بوجوں۔ حضرت موٹی ہے کہ میں بوز جھ بول ہی انہوں کے دوس میں جوان بوجوں۔ حضرت موٹی ہے کہ میں بنت میں آپ کے درجہ میں آپ نے مان معلق رابعوں ہے کہ میں بنت میں آپ کے درجہ میں آپ نے مان میں ہوگئی کہ اس خرور کو تکال لیا۔ وہ عورت بب ۲۵ سال کی عمر کو تھا س کی جوانی اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اس کی جھرائی اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اس کی جھرائی اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اس کی جھرائی کی در تھیں اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اس کی عمر کیا تھا دی گور کی کیا تھا دور کی کے در تو سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اس کی عمر کیا گور کی کیا تھا دور کی کیا گور کی گور کیا گور کی کے در تو سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اس کی عمر کیا گور کی کیا گور کیا گور کی گور کیا گور کیا گور کھرائی کی در تعلق کی کور کیا گور کیا گور کی گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کور کیا گور کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور

حافظ جلال امدین انسیو طی متوفی اا9ھ نے بھی اس حدیث کو امام ابن اسمحق اور امام ابن الی حاتم کے حوالے ہے ذکر کیا ہے۔ (الدرالمنظور جے ۴) ص ۵۹۲-۵۹۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۴۳/۱ھ)

حضرت ابو موی رضی امتہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی امتہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعراقی آیا ہی ہے اس کی عزت افرانی کی اور فرایا: اور فرایا: اور فرایا: اور فرایا: اور فرایا: ایس کے اس کے کہا: جھے سواری کے لیے ایک اور فرایا: ایس کے کہا: جھے سواری کے لیے ایک اور فرایا: ایس کے کہا: مجھے سواری کے لیے ایک اور فرایا: کیا تم بنوا امرا کیل کی برھیا ایک اور فراست ایک کو بالے کر مصر سے دوانہ ہوئے تو وہ راستہ کی طرح ہوئے ہے بھی عابر: ہو؟ آپ نے فرایا: جب حضرت موئی بنو اسراکیل کو لے کر مصر سے دوانہ ہوئے تو وہ راستہ بھوں گئے۔ حضرت موئی نے اسلام کی وفات قریب بوس گئے۔ حضرت موئی نے اسلام کی وفات قریب بوس گئے۔ حضرت موئی نے اسلام کی وفات قریب بوس گئے۔ حضرت موئی نے اپو چھا: ان کی قبر کی جگہ کس کو معدم ہے؟ انہوں نے ہم سے اس وقت تک معدم ہے؟ انہوں نے کہا: بدب تک ان کی فقر کو ساتھ ضمیں لے جا کیں گئے۔ حضرت موئی علیہ السلام نے اس کو بلوایا ہیں وہ آئی، حضرت موئی معدم ہے؟ انہوں نے کہا: بدب میں آپ کے ساتھ رہوں! حضرت موئی وہ اس نے کہا کہ دب حضرت ہوں! حضرت موئی کو بریائے تیل کی اس منظور نے کریں۔ آپ نے پوچھا: تمماری کیا درخواست ہے؟ اس نے کہا: میں منظور کریں! تو وہ آپ کو دریائے تیل کی اس منظور نے کریں۔ آپ نے پوچھا: تماری کیا درخواست ہے؟ اس نے کہا: یہاں کی درخواست منظور کریں! تو وہ آپ کو دریائے تیل کی اس منظور کریں! تو وہ آپ کو دریائے تیل کی اس کو کہ تی جب انہوں نے حضرت ہوسف کی فتش اور اغمانی تو کہ کہ بہ بانہوں نے حضرت ہوسف کی فتش اور اغمانی تو کہ کہ بہ بانہوں نے حضرت ہوسف کی فتش اور اغمانی تو کہ کہ کہ درخواست دو زورش کی طرح کراگیا۔

(مند ابولیعلی تر ۱۳۳۳ ص ۲۳۳۷-۲۳۳۱ رقم الحدیث: ۷۲۵۲ ، مطبوعه وار الثقافت العربیه ، ۱۳۱۳ه )

حافظ نورالدین الیشمی متوفی ۷۰۸ھ نے لکھا، ہے کہ مند ابویعلی کی حدیث کے راوی صحیح میں اور ای وجہ سے میں ن

اس حدیث کو درج کیاہے -(مجمع الزوائد ج ۴۰ ص ایما- ۱۷۰ مطبوعہ دارالکتب العربی بیروت ۴۰ ۱۳۱۲ موار د اللماکن خ ۴ رقم الحدیث: ۴۳۳۵ مطبوعہ وشتہ

لرساله بیروت ٔ ۱۳۱۳ه) ه

۔ امام ابو عبدالللہ عالم نیشا پوری نے اس عدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کرکے لکھا ہے کہ بیہ حدیث صحیح الاسناد ہ (المستدرک ج۲ س ع۲۵-۵۱ ملامہ ذہبی نے عالم کی موافقت کی ہے ، حافظ احمد بن علی بن خجر مستانی متوفی ۸۵۲ھ نے اس

عديث كاذ كركياب: الطالب العاليد خ ٣ رقم الحديث:٣٣٦٢)

امام ابو حاتم محمد بن حبان متوفی ۳۵۳ هد نے اس حدیث کو اپنی صحع میں روایت کیا ہے-

(صحح ابن حبان خ ۴٬ ص ٥٠١-٥٠٠ رقم الحديث: ۲۳۷)

غاتم الحفاظ حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا٩ هدنية اس حديث كو متعد دائمه حديث كے حوالوں كے ساتھ ذكر كيا ہے-

(الدرالمتثورج ٢٠ص ٣٠ ٣٠- ٢٠ ٣٠ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٣هـ)

امام ابو بمرحمہ بن جعفرالخرائلی المتوفی ۳۴۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: ِ

حضرت على رضى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم سے جب كى كام كے متعلق سوال كياب ١٠ أكر آپ کاارادہ اے کرنے کا ہو آباتو فرماتے ہاں! اور اگر آپ کاارادہ نہ کرنے کا ہو آباتو آپ خاموش رہے، اور آپ کسی کام کے متعلق ''نہ " سٰیں فرماتے تھے۔ آپ کے پاس ایک اعرابی آیا اور اس نے کچھ سوال کیا آپ خاموش رہے' اس نے چرسوال کیا آپ خامو ش رہے، پھر اس نے تیسری بار سوال کیا تو آپ نے اسے گویا جھڑکنے کے انداز میں فرمایا: اے اعرابی مائگ کیا چوہتا ہے؟ چمیں اس پر رشک آیا اور ہم نے گمان کیا کہ اب وہ جنت کاسوال کرے گا۔ اس نے کہامیں آپ ہے ایک سوار کی کاسوال كرنا ہوں۔ نبی صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: بيه تهميں مل جائے گی، پھر فرمايا: سوال كرو، اس نے كها: ميں اس كے پالان كاسوال كر ماہوں، آپ نے فرمایا: بیہ تہمیں مل جائے گا، پھر فرمایا: سوال كرو، اس نے كما: ميں آپ سے سفر خرج كاسوال كر ماہوں- آپ نے فرمایا: بیہ تنہیں مل جائے گا۔ حصرت علی نے کہا: ہمیں اس پر بہت تعجب ہوا، پھر نبی صلی اللہ ملیہ وسلم نے فرمایا: اس اعرانی نے جن چیزوں کاسوال کیاوہ اس کو دے دو' کچراس کو وہ چیزیں دے دی گئیں گچرنجی صلی اللہ ملیہ وسلم نے فرمایا: اس اعرانی کے سوال میں اور بنی اسرائیل کی برهبیا کے سوال میں کتنا فرق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: جب حضرت موی علیہ السام کو سمندر پار جانے کا حکم ہوا تو آپ کے پاس مواری کے لیے جانور لائے گئے وہ جانور سمند رکے کنارے تک پنچے بھراملد تعالیٰ نے ان کے منہ کھیردیئے اور خود بخود پلٹ آئے، حضرت مویٰ نے کہا: اے رب! میہ کیا اجرا ہے؟ حکم ہوا کہ تم یوسف کی قبرکے پاس ہو، اس کی لغش کو اپنے ساتھ لے جاؤوہ قبر بموار ہو چکی تھی اور حضرت مو کی کو پتانہیں تھا کہ وہ قبر کہاں ہے؟ پھر حضرت مو ک نے لوگوں سے سوال کیا کہ تم میں ہے کسی کو پتاہے وہ قبر کماں ہے؟ لوگوں نے کما: اگر کوئی جاننے والا ہے تو وہ بنی اسرائیل کی ا یک برهیا ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ قبر کمال ہے۔ حضرت مویٰ نے اس بڑھیا کو بلوایا، جب وہ بینیج گئی تو حضرت موی نے کما: کیاتم کو حضرت یوسف کی قبر کاعلم ہے؟ اس نے کہا: ہاں! حضرت مویٰ نے کہا: ہمیں بتاؤ- اس نے کہا نہیں! اللہ کی قتم! جب تک تم میراسوال پورانمیں کرد گے! حضرت مویٰ نے کہا: بتاؤتمہارا کیاسوال ہے؟ اس بڑھیانے کہا: میں میہ سوال کرتی ہوں کہ جنت کے جس درجہ میں تم رہو گے، ای درجہ میں، میں رہوں! حضرت مویٰ نے کہا: صرف جنت کا سوال کرو- اس نے کہا:

جلد پنجم

نہیں! اللہ کی قتم! میں اس وقت تک روضی نہیں ہوں گی جب تک کہ میں تمہارے ساتھ جنت میں تمہارے درجہ میں نہ رہوں! حضرت موی اس کو نالتے رہے حتی کہ اللہ تعالی نے وہی فرمائی: اس کو وہ درجہ دے دو؛ اس سے تم کو کوئی کی نہیں ہوگی! حضرت موی نے اس کو جنت کا وہ درجہ دے دیا؛ اس نے قبریتائی اور وہ حضرت یوسف کی لفتش لے کر سمندر کے پار گئے۔ (مکارم الافعاتی ج۴ میں ۱۲۲۴ مرقم الحدیث ۲۹۲۹ مطبوعہ مطبح المدنی معرباتھا)

امام سلیمان بن احمر طبرانی متوفی ۲۰ ساتھ نے بھی اس مدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

المعجم الاوسط ج ٨٠ ص ٢٤٠-٣٤١ و قم الحديث: ٢٤٤٦ مطبوعه مكتبه المعارف رياض ١٣١٥هـ) و المعجم الاوسط ج ٨٠ ص ٢٤٠- ٣٤١ و قم الحديث: ٢٤٤٦ مطبوعه مكتبه المعارف رياض ١٣١٥هـ)

حافظ الہتی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ (مجمع الزوا کدج ۱۰ ص۱۷) امام علی متلی مبندی متوفی ۹۷۵ھ نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ (کنزالعمال ج۱۱ ص۲۵۷ رقم الحدیث: ۴۳۴۷۳ مطبوعہ مثل الرسالہ پیروت)

ان حدیثوں کے اہم اور نمایاں فوا کدیں ہے ہیہ کہ اللہ تعالی نے ہمارے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ افتیار دیا ہے کہ جس مختص کو جو جاہیں عطا کر دیں کہ یہ خص کو جو جاہیں عطا کر دیں کہ کیونہ تاہد علیہ وسلم نے جت کا سوال کرنے کی ترغیب دی کہ یونکہ آپ نے فرایا کہ تم میں اور بی اس اس کی پڑھیا پی کتنافرق ہے! اور یہ کہ اللہ تعالی نے حضرت موسی کی طرف علیہ اسلام کو یہ افتیار دیا تعالی دو بی اس ایک کی اس پیرون کو جنٹ میں ان پار جہ عظافرہ اور یہ کہ سحابہ کرام کا یہ اعتماد تھا کہ تبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت تک عظافرہ نے کا افتیار تھا ہو سے خرت عظافرہ تھا ہی مطرح نی اس بیرون کا یہ اعتماد تھا کہ حضرت موسی علیہ السلام نہ صرف جنت بلکہ جنت میں اپنادر جہ بھی عظافرہ کتے ہیں ، طرح نی اس بیرون کا یہ اعتماد تھا کہ حضرت موسی علیہ وسلم ہے سوال کرنا شرک نہیں ہے ،ان حدیثوں میں قبر ہے اور یہ کہ دینا کردا میں جگہ دونیا کردا میں جگہ دونیا کردا میں جگہ دونیا کردا میں جگہ دونیا کردا میں جگہ دونیا کردا میں جگہ دونیا کردا میں جگہ دونیا کردا میں جگہ دونیا کہ کو بین اس میں کہ کہ بی اس مسلم کی تحقیق کرتے ہیں ۔

س نگال کردو سری جلید دین کرنے ہی تا کرہے 'سواب ہما اس مسلیہ یی سعین مرتے ہیں۔ د فن سے پہلے اور د فن کے بعد میت کو دو سری جگہ منتقل کرنے کی تحقیق

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنما بیان کرتے ہیں که جنگ احد کے دن میری پھو پھی میرے والد کی نعش لے کر آئیں تاکہ وہ ان کو ہمارے قبرستان میں وفن کر دیں تو رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ایک منادی نے ندا کی که شمداء کو ان کی قمل گاہوں میں ہی لونا دو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث:۳۱۹۵ سنن الترفدي رقم الحديث:۱۵۱۷ سنن النسائي رقم الحديث: ۴۰۱۰ سنن الداري رقم الحديث: ۳۵ سند احمد ت۴۰ ص ۴۲۷ سنگزور قم الحديث: ۴۰۷ ۱۸

ملاعلى بن سلطان محمد القارى المتوفى ١١٠ه و لكهية بين:

اس صدیث کا معنی ہے شمداء کو ان کے مقتل سے منتقل نہ کرو، بلکہ ان کو وہیں دفن کر دو جہاں ان کو قتل کیا گیا تھا ہائی طرح جو آدی کی جگہ معنی موت مرجائے اس کو دو سرے شرخہ نتقل کیا جائے۔ الاز حار میں فدکور ہے کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدامروجوب کے لیے ہے، کیونکہ جب میت کو ایک جگہ سے دو سمری جگہ ختقل کیا جائے گا تو خالب یہ ہے کہ اس کا جم متغیر ہو پکا ہوگاہ البت اگر کوئی ضرورت ہو تو چرمیت کو ختقل کرنا جائز ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے: امام الک روایت کرتے ہیں: حضرت عمرو بن الجموح انصاری اور حضرت عبداللہ بن عمرو انصاری رضی اللہ عظما کی قبروں کو سیالب نے اکھاڑ دیا تھا ہاں کی قبری سیالب کے قریب تھیں، یہ دونوں ایک قبر میں مدفون تھے، یہ دونوں جنگ احد میں عسید ہوئے تھے ان کی قبر کھودی گئی۔ تاکہ ان کی قبر کی جگہ تبدیل کی جاسکے، جب ان کے جسموں کو قبرے نکالا گیا تو ان کے جسموں میں کوئی تغیر نمیں ہوا تھا ہیں

لگنا تھا جیسے وہ کل فوت ہوئے ہوں' ان میں ہے ایک زخمی تھااور اس کا ہاتھ اس کے زخم پر تھا' اس کوای طرح دفن کراگیا تھا، اں کے ہاتھ کواس کے زخم سے ہٹا کر جب چھو ڈا گیاتو وہ مجراپنے زخم پر آگیا۔ جنگ احد اور قبر کھورنے کے درمیان جالیس سال كاعرصه تقا- (موطاامام مالك رقم الحديث: ٩٠٢٣ الجماد: ٥٠ سنن كبري لليسقى ٢٣٠ ص ٥٨-٤٥ مطبوعه مليان امام این ہمام نے کماہے کہ قبربر مٹی ڈالنے کے بعد قبر کو کھودا نہ جائے 'خواہ مدت کم گزری ہونیا زیادہ' ماسواعذر کے 'اور التجنیس میں مرقوم ہے کہ عذر رہیہے کہ مثلاً کی شخص کو غصب شدہ زمین میں دفن کر دیا گیاہویا اس زمین پر کسی نے شفعہ کر دیا ہو' ہی وجہ ہے کہ بکثرت محلبہ کو ارض حرب (دشمن اسلام کی ذشن) میں دفن کر دیا گیا پھران کو ان کے وطنوں میں نسیں لوٹایا کیه ای طرح اگر کمی مخص کافیتی کیرا اس کی رقم اور کوئی قیمی چز قبر پی گر گئی تو اس کو زکالنے کے لیے قبر کو کھو دناجائزے ، اور تمام مشائخ اس پر متعق میں کہ کسی عورت کامیٹااس کی غیرموجود گی میں کسی اور شهرمیں دفن کر دیا گیااور وہ اس کے فراق پر مبر نہیں کر سکتی تب بھی اس کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اس کو اپنے شہر میں منتقل کر کے د فن کر دے اور اگر کوئی شخص بغیر عنسل کے یا بغیر نماز جنازہ کے د فن کر دیا گیاتو اس فرض کی تلاقی کے لیے بھی اس کو قبرے نکالنا جائز نہیں ہے، ہاں د فن سے پہلے اس کو ایک یا دو میل کے فاصلہ تک منتقل کرنا جائز ہے، کیونکہ اتنا فاصلہ تو قبرستان تک بھی ہو تا ہے۔ (بہ ملاعلی قار کی بنے اسپنے زمانہ کے اعتبارے کما اب ایک شهر پس کمی قبرستان میں بھی دفن کرنا جائز ہے) امام سرخی نے کہا ہے کہ میت کو ایک شمرے دو سرے شمر منتقل کرنا مکرہ ہے، اور مستحب بیہ ہے کہ ہر شخص کو ای قبرستان میں دفن کیا جائے، حضرت عبدالر علن بن الی بکرشام میں فوت ہوئے تھے پھران کی میت کو مدینہ لایا گیا تو حضرت عائشہ نے اپنے بعائی کی زیارت کرتے ہوئے فرمایا: اگر تنمهارا معاملہ میرے سپرد ہو باتو میں تم کو وہیں دفن کرتی جہاں تمہاری وفات ہوئی تھی، بھرالتجنیس میں مذکور ہے کہ میت کو ایک شہرے دو سرے شہر نتقل کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصرمیں ق ت ہوئے تھے اور ان کی میت شام منتقل کی گئی اور حصرت موکی علیہ السلام نے حضرت پوسف علیہ السلام کا آبوت بہت عرصہ کے بعد مصرے شام منتقل کیا تاکہ ان کی قبران کے آباء کرام کے ساتھ ہوا مجنیس کی عبارت ختم ہوئی۔ ملاعلی قاری اس پر تبعرہ کرتے ہیں کہ بیہ بات کی سے مخفی نہیں ہے کہ یہ ہم سے پہلے کی شریعت اور ہمارے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے ظاف ہم پر جت نہیں ہے' اور شریعت سابقہ اس دنت جت ہو تی ہے جب اس کے خلاف قر آن اور حدیث میں کوئی دلیل نہ ہو اور یہال رسول الله صلی الله علیه وسلم کابیه ارشاد موجود ہے کہ شمداء کو وہیں دفن کروجہاں وہ قتل ہوئے تھے؛ اور پیر بھی ممکن ہے کہ حضرت یعقب اور حضرت یوسف ملیمه السلام کو کسی عذرکی دجہ ہے شام منتقل کیا گیا ہو، اور مصاحب التجیس نے گناہ کی لفی کی ب كرابت كى نفى نسيركى اوراس مشارش ميت كو خفل كرنا كروه تزيى ب اوروه خلاف اولى ب اور اكر كوئى عذر بو تو چرخلاف اولی بھی نہیں - (صحح یہ ب کد بلاعذر میت کو قبرے وَاللّٰ کروو سری جگد وفن کرنا کروہ تحری ہے)صاحب ہوایہ نے کہاہے کہ وفن سے پہلے اگر میت کو ایک شہرے دو سرے شہر کی فائدہ کی وجہ سے منتقل کر دیا جائے تو میہ مکروہ نہیں ہے مثلاً حرم شریف کے قرب کی دجہ سے خفل کیاجائے ایک ٹی یاولی کے قرب کی وجہ سے خفل کیاجائے یا اس لیے کہ اس کے رشتہ واروں کو اس قبر کی زیارت میں سمولت ہو- (مرقات جسم ص۱۷-۷۲ مطبوعہ مکتبہ المدادیہ ملتان ۱۳۹۰هه) خلاصہ یہ ہے کہ دفن سے پہلے میت کو ایک شہرے کسی دو سرے شہریں کسی فائدہ اور مصلحت کی بنا پر منتقل کرنا بلا

کراہت جائز ہے اور بے فائدہ اور بغیر کسی مصلحت کے میت کو نتقل کرنا طروہ تنزیمی ہے اور و فن کے بعد کسی عذر کی بنا پر دو سری جگہ میت کو نتقل کرنا بھی جائز ہے اور بغیر کسی ضرورت یا عذر کے د فن کے بعد میت کو قبرے نکال کر دو سری جگہ د فن

کرنا مکروہ تحری ہے۔

قاضی خاں متوفی ۲۹۵ھ نے لکھا ہے کہ بغیرعذر کے قبر کھود کرمیت کو منتقل کرنا جائز نہیں ہے۔

( فآويٰ قاضی خان علی بامش الندبه ج۱٬ ص ۱۹۵٬ مطبوعه مصر٬ ۱۳۱۰ ه )

شرح صحیح مسلم ج۲ص ۸۰۸-۸۰۸ میں جمی جم نے اس مسئلہ کاذکر کیا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جس غیب کی ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں' اور جب برادران پوسف اپی سازش پر متنق ہو رہے تھے اور اپی سازش پر عمل کر رہے تھے تو اس وقت آپ ان کے پاس موجود نہ

سيدنامحرصلي الله عليه وسلم كي نبوت ير دليل

اس آیت ہے مقصودیہ بتانا ہے کہ حضرت بوسف علیہ السلام کے اس مفصل واقعہ کی خبر دیا عجب کی خبرہے اس لیے یہ آپ کی نبوت کا معجزہ ہے اور آپ کی صداقت کی دلیل ہے؛ اور اہل مکد کوعکم تقاکہ سیدنا محمرصلی اللہ علیہ وسلم نے تمسی سماب کا مطالعہ کیا ہے اور نہ کسی عالم کی شاگر دی اختیار کی ہے نہ اہل علم کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور نہ مکہ علماء کاشرقعا اس کے باوجود آپ کا حفرت ہوسف علیہ السلام کے اس واقعہ کو بغیر کمی غلطی اور تحریف کے اور کمی ہے بڑھے اور سے بغیر بیان کرویتا آپ کا معجزہ ہے اور اس پر دلیل ہے کہ آپ پر اللہ کا کلام نازل ہواہے، پھر مزید آگید کے طور پر فرمایا کہ جب حضرت پوسف علیہ اسلام کے بھائی ان کے خلاف سازشیں کررہے تھے تو آپ ان کے ساتھ نہ تھے، پھر آپ نے ان تمام واقعات کو کیسے جان لیا! اور طاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر آپ کو ان واقعات کاعلم نہیں ہو سکتا تھاپس ٹابت ہوا کہ آپ پراللہ کی وحی نازل ہوتی ے اور میں آپ کی نبوت ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور آپ خواہ کتنای چاہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں 🗅 اور آپ ان ہے اس (تبلیغ دین) پر کسی اجر کاسوال نمیس کرتے ، پیر (قرآن) تو صرف تمام جمان دالوں کے لیے نفیحت ہے 0 (پوسف: ۱۹۰۳) الله تعالى كانبي صلى الله عليه وسلم كوتسكى دينا

امام عبد الرحمٰن بن على بن محد جو زي متوفى ١٩٥٥ ه لكهيم بين:

قریش اور یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت بوسف اور ان کے بھائیوں کا قصہ دریافت کیا مہمی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل ہے یہ واقعات بیان فرمائے' آپ کو امید تھی کہ سورہ یوسف کو سن کریہ لوگ ایمان لے آئمیں مجے میکن آپ کی ہے امید بوری نہ ہوئی اور آپ بت رنجیدہ اور غمگین ہوئے تواللہ تعالیٰ نے آپ کا رجح زا کل کرنے اور آپ کو تل وینے کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں- (زاد المیرج، ص ۱۳۹۳، مطبوعه المکتب الاسلامی بروت، ۲۰۰۷هه)

اس دوسرى آيت كامنى سه ب كد قرآن مجيد من توحيد، رسالت، مبدء اور معاد ك ولا كل مين اور نيك كامول كى نصیحت ہے۔ قرآن مجید رشد دو ہوایت کے مضامین پر مشتمل ہے، آپ کامنصب دولت کمانا نہیں ہے اور نہ آپ نے اس کی مجھی خواہش کی ہے، آپ کی کوشش تو صرف یہ ہے کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں اور وہ اُٹروی فلاح کو حاصل کرلیں۔

جن ہے لوگ منہ پھیرتے آسانوں اور زمینول پس کتنی ہی الیبی نشانیاں ہیں جلد پنجم

جلد پنجم

تبيان القرآن

Marfat.com

ڡٚۅٙڡؚٳڶؠڿڔڡؚؽڹؙ<sup>۞</sup>ڵڤؙڶؙػٚٲڬ سے بارا عذاب دور نہیں کیا جاتا نے شک ، جواس سے بیلے نازل ہو بین اوراس میں ہر چیز ک بران کتا ہول کا مصدق سے ومنول کے لیے ہدایت اور رحمت سے

ار نہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آسانوں اور زمینوں میں کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں، جن سے لوگ منہ پھیرتے ہوئے گزر

جاتے ہیں ٥ (يوسف: ١٠٥)

آسانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدت کی نشانیاں

آسانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر بہت نشانیاں ہیں جن برلوگ غور نہیں کرتے۔ اس کائنات میں ہمیں جو سب سے عظیم چیز نظر آتی ہے وہ سورج ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مقرر نظام کے تحت طلوع ہو آ ے اور غروب ہو باہے، اس سے معلوم ہو باہے کہ وہ کس تخطیم قادر وقیوم کے نظام کے بابع اور مسخرے، اور جس تخطیم قادر اور قیوم نے اس کا نتات کی سب ہے عظیم چیز کو اپنے نظام کے متخراور اپنے احکام کے آباج کیا ہوا ہے، وہی اس کا نتات کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کو چلانے والا ہے، مچرہم دیکھتے ہیں کہ زہن ہیں ذرعی پیداوار، حیوانوں اور انسانوں کی تولید اور نشوو فما کا نظام واحد ہے اور اس نظام کی وحدت ہمیں بیہ بتاتی ہے کہ اس نظام کا بنانے والا اور اس نظام کو چلانے والا بھی واحد ہے، غرض آ سانوں اور زمینوں میں اللہ کے وجود اور اس کی وحدت پر بہت نشانیاں میں لیکن لوگ اس پر غور نہیں کرتے اور ان سے منسر پھیرتے ہوئے گزر جاتے ہیں!

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اوران میں ہے اکثرلوگ اللہ پر ایمان لانے کے باد جود بھی شرک ہی کرتے ہیں 🔾

ایمان لانے کے باوجو و شرک کرنے والوں کے مصادیق

حسن ، مجابد ، عامراور شعبی نے کما: یہ آیت ان لوگوں کے تمتعلق نازل ہوئی ہے جو بیہ مانتے تھے کہ اللہ تعالی ان کااور تمام کائنات کا خالق ہے' اس کے باوجود وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ عکرمہ نے کہا: اننی لوگوں کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی ہیں: اگر آب ان ے یہ سوال کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے وَلَيْنُ سَالْتَهُمُ مِنْ حَلَقَهُمْ لَيَهُ وُلُنَّ اللَّهُ تووہ ضرور کمیں مے کہ اللہ نے، مجروہ کمال بحثک رہے ہیں! فَاتَتْ يُوفِفَكُونَ-(الرَّرْف: ٨٤)

تبيان القرآن

(بوسف: ١٠٢)

اگر آپ ان ہے سوال کریں کہ آسانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اور سورج اور جاند کو کس نے مسخر کیا ہے تو وہ ضرور کمیں گے کہ اللہ نے ، مجروہ کمال بھٹک رہے ہیں!

وَسَخُرَ الشُّمُسَ وَالْقُمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنِّي مع في كون-(العنكبوت: ١١)

(الانعام: ۱۲۳–۱۲۳)

حسن نے یہ بھی کما ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں وہ اللہ یر ایمان بھی لاتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ عیسائی حفرت عینی کواللہ کابیٹا کتے ہیں اور یہود عزیر کواللہ کابیٹا کتے ہیں اور یہ شرک ہے۔

ا یک قول سے سے کہ بیر آیت منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے جو زبان سے ایمان لاتے تھے اور ان کے دل میں کفر تھا۔ حسن سے یہ روایت بھی ہے کہ یہ آیت ان مشرکین کے متعلق نازل ہوئی ہے جو کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں اور

انہیں نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے دعاکرتے ہیں اور جب اللہ ان کو اس مصبت ہے

نجات وے دیتا ہے تو وہ پھر شرک کرنے لگتے ہیں:

وَلَنْهُ سَالْنَهُمُ مِنْ حَلَقَ السَّمُوانِ وَالْأَرْضَ

فُلُ مَنْ يُعَلِّحِينَ كُمُ مِّنْ ظُلُمْ مِنَ الْمَرْوَالْبِحْر آپ یوچھے کہ متسیں سمندروں اور خیکی کی تاریکیوں ہے کون نجات دیتا ہے؟ جس کو تم عاجزی ہے اور چیکے چیکے پکارتے تَدُعُونَهُ يَصَرُّعُا وَحُفِينَةً عَلَيْهُ الْحَيَامِ \* هَاده لَنَكُولَكُومِنَ الشَّيْرِينَ ٥ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّبُ كُمْمْ. ہو' اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائمیں گے۔ آپ کیئے کہ تہیں اس مِّنْهَاوَمِنْ كُلِّ كَرْبِ ثُكَمَّانَتُهُمْ تَكُثُر كُوُنَ ٥

مصیبت سے اور ہر مختی سے اللہ ہی نجات دیتا ہے پھر (بھی) تم شرك كرتے ہوا0

اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجور تعتوں کا اسناد اسباب کی طرف کرتے ہیں، مسبب الاسباب کی طرف نہیں کرتے مثلاً کمی کو بیاری ہے شفاہو جائے تو کہتا ہے فلاں دوا ہے یا فلال ڈاکٹر کے علاق ہے وہ شفایاب ہو گیا ہے' پیہ نہیں کہتا کہ اسے اللہ نے شفادی ہے!

اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ مصائب اور شدا کدمیں بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، وہ مشائخ اور اولیاء اللہ کے مزاروں پر جاکران کو یکارتے ہیں اور ان ہے بدد طلب کرتے ہیں اور ان کی نذر اور ان کی منتیں مانتے ہیں! ہرچند کہ اولیاء امتد ے مدد طلب کرنا اس عقیدہ سے جائز ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے اور اس کے اذن سے تصرف کرتے ہیں اور بیہ

شرک نہیں ہے کیکن افضل اور اولیٰ یمی ہے کہ صرف اللہ ہے مدد طلب کی جائے اور بزرگوں کے وسیلہ ہے اپنی حاجت برآري كے ليے دعاكى جائے۔ نبي صلى اللہ عليه وسلم نے حضرت ابن عباس رضى اللہ عنماكونفيحت كرتے ہوئے فرمايا:

اذا سئلت فاسئل الله واذا استعنت جب تم سوال کرو تو اللہ ہے سوال کرو اور جب تم مدد طلب

فاستعر بالله-كرو توالله ہے مدد طلب كرو-(سنن الترخدي رقم الحديث:٣٥٣ مسند احمد ج٩ ص ٧ -٣٠٣٠ ٣٠ المعجم الكبير رقم الحديث:١٣٩٨٩ ١٢٩٨٩ عمل اليوم والللة

لابن السنى دقم الحديث:٣٢٥، شعب الايمان دقم الحديث:٩٨٣ العقيلي ج٣٠ ص٥٣ الآبري، دقم الحديث:٩٩٨ المستدرك ج٣٠ ص ۵۴۱ مليته الاولياء ج١٠ ص ١٩٣٧ الآداب نليستي رقم الحديث: ١٠٧٠) :

اور نذر عبادت مقصودہ ہے؛ اللہ تعالیٰ کے سواکس مخلوق کی نذر اور منت ماننا جائز نہیں ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: کیاوہ اس بات ہے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر الله کاایاعذاب آ جائے جو ان کا

هِيان القرآن

جلدبنجم

مكل احاطه كرلے يا ان پر اچانك قيامت آجائے اور ان كو خبر بھى نہ ہو ( ابوسف: ٤٠١)

. ' یعنی جو لوگ القد تعافی کی توحید کا قرار نهیں کرتے 'اوروہ غیرالللہ کی عبادت پر ڈٹے رہتے ہیں 'کیاان کو اس بات کا خوف نهیں ہے کہ ان کے اوپر القد تعالی کاالیاعذاب آ جائے جو ان کو تکمل طور پر اپٹی گرفت میں لے لیے یا اس مال میں ان پر اجا تک قیامت آ جائے اور اللہ تعالی ان کو دائی عذاب کے لیے دوزخ میں ڈال دے -

ے بات در اللہ علی کی اور میں تعلق ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کئے کہ بیہ میرا را نتہ ہے، میں پوری بصیرت کے ساتھ (لوگوں کو)اس کی طرف بلا آ بیر میں میں کا بھی رائی کی طرف بلا تر تو سادہ لاٹنا کی سیادہ میں مشرکین میں ہے نہیں رکول (O(پوسف ند ۱۵))

بو ، اور میر بید و کار بھی (اس کی طرف بلاتے ہیں) اور اللہ پاک ہے اور بیں مشرکین میں سے نمیں ہوں (ایسف: ۱۹)
عنی ا بے محمد اسلی امتد علیک و سلم! آپ ان مشرکین سے کئے کہ میں جس دین کی دعوت دے رہا ہوں' کی ممبرا طریقہ
اور میری سنت ہے' اس طریقہ پر چل کر انسان جنت اور اخروی نعتوں کو عاصل کر سکتا ہے' اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو
پورٹی بنسے ہے اور یقین کے ساتھ اسلام کی دعوت دیٹی چاہیے اور علماء کرام جو دین کی جلیج کرتے ہیں وہ اللہ کے بندول کی
طرف نبی صلی امند علیہ و سلم کے امین اور سفیر ہیں' اس کے بعد فرمایا: اللہ پاک ہے لیتی مشرکین جو اللہ کی طرف منسوب کرتے
ہیں کہ فایل امند کا شریک ہے' فایل اللہ کامدو گار ہے اور ایسی ہی دو سری خرافات' اللہ تعالی ان تمام چیزوں
سے یا ب نے اور برتر اور بلند ہے۔

الله تعالى 16رشاد ہے: اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو رسول بنایا ہے، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے وہ بستیوں نے رہنے والے تھے، لیان لوگوں نے زمین میں سفرنسیں کیا قریبہ دکیجے لیے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیساانجام ہوا ہے۔ شک الله ہے زربے والوں کے لیے آخرت میں اچھانھ کانے تو کیا تم نہیں سمجھتے۔ (یوسف: ۱۹۹)

نبوت کے متعلق مشرکین کے شبہ کاازالہ

امند تعالی نے فرمایا: وہ بستیوں کے رہنے والے تھے، اس سے مراد ہے کہ وہ شرول کے رہنے والے تھے، کیونکہ جنگلوں اور دیماتوں کے رہنے والے عمونی نخت دل اور غیرممذب ہوتے ہیں اور عقل و قدم سے عاری ہوتے ہیں اور شرول کے رہنے والے عمونی مقل مند، بردیار اور ممذب ہوتے ہیں۔ حسن بھری نے کما: القد تعالی نے جنگلیوں اور دیماتیوں میں سے کوئی نی جھیجا اور نہ عورتوں میں سے اور نہ جنوں میں ہے۔

الله تعالیٰ نے فرمایا: لیان لوگوں نے زمین میں سفر نسیں کیا ہم کیونکہ زمین میں قوم عاد ، قوم شمود ، قوم مدین اور قوم لوط پر مذاب نے آبر ۱۰:۰۰ جیں اگریہ ان ملاقول میں سفر کرتے تو دکھیے لیتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محکمہ بیب کرنے والوں کا کیسا مذاب ت

اس آیت میں یہ فربایا ہے: ہم نے آپ ہے پہلے مردول کو رسول بنایا ہے، اس میں یہ دلیل ہے کہ یہ عقیدہ غلط ہے کہ بنی عالمہ ہوگئی ہے۔ اس میں ایم درول ہے کہ اور وہ بنی عالمہ خاندت نور درویا ہوت نہیں ہوتا، تمام انبیاء علیہم السلام نوع انسان سے مبعوث کیے گئے اور وہ ب نور بدایت میں البتہ ہمارے نبی سیدنا مجمد صلی الله علیه وسلم کو نور حمی ہے بھی وافر حصہ طاقعا، جب آب مسلم کو نور حمی ہے بھی وافر حصہ طاقعا، جب آب مسلم کی ایک بھریوں ہے نور کی شعامیں کا دکھائی دی تھیں۔

نبيار القرار

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: حتیٰ کہ جب رسول ناامید ہونے گئے اور لوگوں نے گمان کیا کُہ ان ہے جھوٹ بولا گیا تھا تو رسول کے ہیں ہماری مدد آگئی، سوجس کو ہم نے چاہاوہ بچالیا گیا اور مجرموں کی قوم ہے ہماراعذاب دور نسیس کیا جا آن

ا بوسف: ۱۱۰)

وظنواانهم قدكذبواكي توجيهات

اس آیت میں لفظ کے ذبیوا کی قراءت دو طرح سے مفقول ہے: ایک وجہ ہے کے دبیواڈال پر تشدید کے بغیراور دو سری

وجہ ہے کے نسواذال پر تشدید کے ساتھ - عاصم ، حمزہ اور کسائی کی پہلی قراءت ہے اور باتی قراء کی دو سری قراءت ہے ۔ اگر مید لفظ بغیر تشدید کے میڑھاجائے تو اس کانائب فاعل رسولوں کی امتیں ہیں اور اس صورت میں اس کے دو محمل ہیں :

اگریہ لفظ بغیر شدید کے پڑھاجائے تو اس کانائب فائل رسولوں کی اسین ہیں اور اس صورت میں اس ہے دو عمل ہیں: (۱) جب رسول اپنی قوم کے ایمان لانے ہے مایوس ہوگئے اور قوم نے یہ گمان کرلیا کہ رسولوں نے ان ہے جو مدد اور

کلمیابی کا وعدہ کیا تھاوہ انہوں نے ان ہے جمعوٹ بولا تھاتو اچانک ہماری مدد آئینجی۔ یہ تغییر مسلم نے حضرت ابن عبس ت روایت کی ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۱۵۲۱) امام ابن جریر نے اس روایت کو اختیار کیاہے اور ہم نے بھی اس کے مطابق ترجمہ کیاہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضافاضل بریلوی متوفی ۱۳۴۰ھ اور ہمارے شیخ طلامہ سید احمد سعید کاظمی قدیر سرہ المتو نی

۲۰ ۱۳ ه کا ترجمہ بھی اسی روایت پر مبنی ہے۔

(۲) رسوبوں نے مایویں ہو کرید گمان کرلیا کہ ان سے جو وعدہ کیا گیاتھاوہ جھوٹا تھاتو ہماری مدد آپنجی- ابن ابی ملکیہ نے اس تغییر کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت کیا ہے اور کما ہے کہ وہ رسل بشریتھے اور ضعیف تھے۔ اجمع ابہین قر الحدیث: ۱۵۲۲کا ابن جرج کے کہا: میں بھی اس طرح کمتا ہوں جس طرح حضرت ابن عباس نے کما اور حضرت ابن عباس نے بد

۔ ابن جریج نے کہانا ابن ان ملک نے بتایا کہ حضرت ابن عباس کانذ جب یہ تھا کہ رسول کمزور تھے؛ انہوں نے یہ مَّمان کراپ کہ ان ہے جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۵۲۲۸)

اس روایت کی توجیه عنقریب آئے گ۔

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲هاس روایت کے متعلق لکھتے ہیں:

مفسمین نے کہا ہے کہ ان کا بید گمان ضعف بشریت کی وجہ سے تھا، گرید بہت بعید ہے کیو نکہ عام مومین کے لیے بھی بید جائز نہیں ہے کہ وہ بید گمان کرے کہ اللہ تعالی نے اس سے جھوٹاوعدہ کیاہے، بلکہ اس گمان کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، تو رسولوں کے حق میں بید کس طرح جائز ہو گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسا گمان کرس۔

خلاصہ ہیہ ہے کہ امام رازی نے اس روایت کورد کردیا ہے 'اس کے بعد امام رازی لکھتے ہیں:

اگر اس آیت میں کے دے تشدید کے ساتھ ہواور طن ہے معنی یقین ہو تو اس آیت کا 'ٹی ہو کا کہ رسواوں نے یہ یقین کر لیا کہ ان کی امتوں نے ان کی تکذیب کر دی ہے اور اب وہ ایمان شیں لائمیں کے، تب انہوں نے ان کے طابف وہاء ضر رکی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایساعذاب نازل کیا جم نے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔

اور اگر اس آیت میں ظن بہ معنی مگمان ہو تو اس آیت کامعنی بیرے کہ جب رسول اپنی قوموں کے ایمان انے ہے

ماہو س ہو گئے تو انہوں نے بید کمان کیا کہ جو لوگ ان بر ایمان لا بچھے ہیں وہ اب ان کی تکذیب کریں گئے کہ رسولوں نے کافروں پر جس عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ عذاب اب تک نہیں آیا اور جب رسولوں نے اپنی امتوں کے متعلق بید کمان کیاتو کافروں پر عذاب آئیا اور اللہ تعالی نے رسولوں کو اور مومٹوں کو اس عذاب سے بچالیا اور حضرت ام المومٹین عاکشہ رضی اللہ عنمانے اس آئیت کی جو ''دیل کی ہے وہ بہت عمدہ کاویل ہے ۔ ( تقبیر کبیرج ہی سائاہ مطبوعہ دارا دیاء الرائ اور کی ہیروے، ۱۳۵ھ

امام رازی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کی جس حدیث کاحوالہ دیا ہے وہ میہ ہے:

ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنها سے عروہ نے سوال کیا کہ یوسف: ۱۱ میں لفظ کے در انتدید کے ساتھ ہے یا بغیرتشدید کے مصرت عائشہ نے فرمایا: بلکہ ان کی قوم نے ان کی محملا یہ کی تھی (یعنی بد لفظ

ک د ب الندید کے ساتھ ہے یا جیر سرید ہے مصرت عاصرے عربی بعد ان کی و م سے ان کی تعذیب کی کا الن کی تعلقہ تشدید کے ساتھ ہے) پس میں نے کہا: اللہ کی قتم! ان کو مید یقین تھا کہ ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی ہے اور مید ان کا کمان نہیں تھا! حضرت عائشہ نے فرمایا: اے عودہ! اشیں اس کا یقین تھا۔ عودہ نے کہا: شاید مید لفظ بغیر تشدید کے ہو (یعنی انجیاء علیم

یں عیانہ سرت مات سے جوٹ بولاگیاتھا) حضرت عائشہ نے فرمایا: معاذ اللہ! رسول اپنے رہ سے ساتھ میے مگمان نہیں کر سکتے اور رہی یہ آیت تو یہ رسولوں کے پیرو کارتھے جو اپنے رہ پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی تھی اور جب ان تک امند کی مدد تینچنے میں دیر ہوگئ محتی کہ رسولوں کی امتوں میں ہے جن لوگوں نے ان کی تصد لق کی تھی وہ اللہ کی مدد

آنے کے مان س ہوگئے اور رسولوں نے مید کمان کرلیا کہ اب ان کے پیرو کار بھی ان کی تکخیب کریں گئے تو اللہ کی مدد آگئ -

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۳۳۸۹)

خلاصہ سب کہ اس آیت کی چار توجیمات پیش کی گئی ہیں: کیذبوابغیر تشدید کے جو پڑھاگیا ہے اس کی وہ توجیمات ہیں:
پہلی تو جید کا خلاصہ سب ہے کہ لوگوں نے یہ مگان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا ہو صحح توجیہ ہے اور دو مری توجیہ کا خلاصہ ہے کہ
رمولوں نے یہ مگان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا ہیہ باطل توجیہ ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنمانے اس کو رد کر
دیا ہے اور امام رازی نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔ اور اگر کندبوا کو تشدید کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کی بھی دو توجیمات
ہیں: پہلی توجیہ کا حاصل ہید ہے کہ رمولوں نے بید تھیں کرلیا کہ ان کی امتوں نے ان کی محذیب کردی ہے، اور دو مری توجیہ بید
ہے کہ رمولوں نے یہ مگمان کیا کہ جو لوگ ان پر ایمان لا چکے ہیں وہ اب ان کی محذیب کریں گے، یہ حضرت ام المومنین کی توجیہ

ے اور یہ سب سے بهترین توجیہ ہے۔ اس آیت کے ترجمہ میں لبعض متر جمین کی لغزش

شیخ محمود حسن متوفی ۱۳۳۹ھ نے اس آیت کے ترجمہ میں لکھاہے: مار سی کی مصرف استفاد کی استفاد کی مصرف کھا ہے:

یماں تک کہ جب نامید ہونے لگے رسول اور خیال کرنے لگے کہ ان ہے جھوٹ کما گیاتھا پینجی ان کو تمار**ی م**دد چربچاویا دیم سرید

ہم نے جن کو جاہا۔ قور

اور شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۹۴ھ نے اس آیت کے ترجمہ میں لکھا ہے: یمان تک کہ چغیرمایوس ہوگئے اور ان کو گمان غالب ہو گیا کہ ہمارے فہم نے غلطی کی ان کو ہماری مدد کینجی پھرہم نے

جس کو جاما وہ بچالیا گیا۔

مفتی محمد شفع دیو بندی متوفی ۱۳۹۱ ہے نے بھی انهی ترجموں کو مقرر رکھاہے۔ (معارف القرآن ج۵٬ می۱۷۱) واضح رہے کہ بیہ ترجمے اس روایت پر جنی چیں جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے رو کر دیا ہے اور امام رازی۔ نے

تبيان القرآن

جلد پنجم

ایں روایت کو باطل قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ کوئی عام مسلمان بھی یہ گمان نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اس ہے جھوٹ بولا تھا جہ جائیکہ رسول ہیہ گمان کریں اور حفنرت ابن عہاں کی طرف جو یہ روایت منسوب کی ہے اس کی توجیہ یہ

ے کہ اس میں مجاز بالخرف ہے یعنی رسولوں کے پیرو کاروں نے سہ گمان کیا تھاکہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھااور اس روایت کے ظاہرے حضرت ابن عباس کی تنزیہ کرناواجب ہے۔ (فتح الباری ہے، ص ٣٦٩-٣٦٨)

امام رازی کے علاوہ دیگر مفسرین نے بھی اسی طرح بیان کیاہے، ہم چند مفسرین کے حوالے پیش کر رہے ہیں:

امام عبدالرحمٰن محمر بن على جو زي متوفى ١٥٩٧ه لكصته مِن:

اس آیت کامعنی ہے: ہم نے آپ ہے پہلے صرف مردوں کو رسول بنایا' انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی' سوانہوں نے ان ر سولوں کی تکذیب کی، تو انہوں نے صبر کیاوہ بڑے عرصہ تک قوم کو دعوت دیتے رہے اور قوم ان کو جھٹلاتی رہی حتیٰ کہ جب

ر سول مایوس ہو گئے؛ حضرت این عباس نے کما: وہ اپنی قوم کے ایمان لانے ہے مایوس ہو گئے؛ ایک قراءت کے ذب ایس شدید کی ہے اور معنی یہ ہے کہ رسولوں نے یقین کرلیا کہ ان کی قوم نے ان کی محکمزیب کی ہے' اور دو سری قراء ت تخفیف کی ہے اور معنی مہ ہے کہ ان کی قوم نے بہ گمان کیا کہ رسولوں نے جو ان ہے اللہ تعالٰی کی مدد کا دعدہ کیا تھا وہ جمبر ٹانکا تو پھر بھاری مدد آ

گئی اس ہم جس کو چاہتے میں عذاب سے نجات دیتے ہیں اور مجرموں کی قوم سے ہمارا عذاب دور نسیس کیا جا آ۔

( زادالمبيريّ ۴٬۹۲۰ مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت ٤٠٠ ماه )

علامه ابو عبدالله محمر بن احمر قرطبي مألكي متوفي ۲۱۸ هه لکھتے ہیں:

اس آیت کامعنی یہ ہے کہ قوم نے یہ گمان کیا کہ رسولوں نے ان کو جو عذاب آنے کی خبردی تھی وہ جھوٹ تھا' اور ایک قول بیہ ہے کہ ان کی امتوں نے بیہ گمان کیا کہ رسولوں نے جو ان ہے اللہ کی مدد آنے کاوعدہ کیاتھاوہ جھوٹ تھا' اور حضرت ابن عمایں ہے ایک روایت یہ ہے کہ رسولوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالٰی نے ان ہے جو وعدہ کیاتھا' اس نے اس کے خلاف کیااور ایک قول میہ ہے کہ یہ روایت سیح نہیں ہے کیونکہ رسولوں کے متعلق مید گمان نہیں کیاجا سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسا گمان

کریں گے اور آگر وہ ایسا گمان کرتے تو وہ امتد تعالٰی کی مدد کے مستحق نہ ہوتے۔ حفزت عائشہ رضی امتد عنها کی حدیث جو بخار ی میں ہے' اس میں بھی اس کی تائید ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جرجو، ص ۳۳۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۰ھ)

علامه ابوالحيان محمر بن بوسف اندلسي متوفي ٧٥٧ه لكهيتر من:

ہے کہ رسولوں کی قوموں نے یہ گمان کیا کہ ان کے ساتھ جھوٹاوندہ کیا کیا تھا۔

ابو علی نے کما: جس محخص نے اس آیت کا بہ معنی کیا کہ رسولوں نے بیہ گمان کیا کہ اللہ نے ان کی زبانوں ہے ان کی امتوں کے ساتھ جو دعدہ کیا تھا اس میں انہوں نے جھوٹ بولا تھا اور جس شخص نے یہ کماہے اس نے بہت بری جسارت کی ے 'انبیاء علیہم السلام کی طرف اس طرح کے گمان کی نسبت کرناجائز ہے اور نہ اللہ کے نیک بندوں کی طرف 'ای طرح جس نے بید گمان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کا یہ ذہب کہ رسول کمزور تھے اور انہوں نے یہ کمان کیا کہ ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیا گیاہے ' یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ القد تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کر آباور اس آیت کامعنی یہ

(البحرالمحيط ٢٠) ص ٣٦، ملحمًّا مطبوعه دا را لفكر بيروت ١٩٢٢ه )

حافظ عمر بن اساعيل بن كثير متوفى ٧٧٧ه لكھتے ہن: قریش کے ایک نوجوان نے سعید بن جبیر سے سوال کیا مجھے بتائے اس آیت کا کیامعنی ہے، میں جب اس آیت کو پڑھتا

جلدينجم تبيان القرآن AAY

ہوں تو میں یہ تمناکر تا ہوں کہ کاش میں نے اس آیت کو نہ پڑھا ہو تا: حتی اذا استیٹ سر الرسل وطنوا انہ فلہ کدر۔۔۔ سعید بن جیر نے کانا بال! جب رسول اپنی قوموں ہے باہد ہوگئے کہ وہ ان کی تقدیق کریں گے اور ان کی قوموں نے یہ گمان کیا کہ انہوں نے ایک اور شد ہے روایت کیا ہے کہ مسلم بن بیار نے سعہ بن جیر ہے ایک اور شد ہے روایت کیا ہے کہ مسلم بن بیار نے سعہ بن جیر ہے ہوا کہ اور شد ہے روایت کیا ہے کہ مسلم بن بیار نے سعہ بن جیر ہے ہوا کہ اور کہا ہم ابن جریر نے ایک اور شد ہے روایت کیا ہے کہ سعید بن جیر ہے جس طرح آپ نے میری پر بیٹانیوں کو دور کیا ہے اور امام ابن جریر نے حضرت ابن مسعود ہے روایت کیا ہے کہ جب رمول اپنی قوموں کے ایمان لانے ہے ماہو کیا اور امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود ودولوں ہے ای طرح روایت ہے اور حضرت ابن عباس کے دوسرے قول کو امام ابن جریر نے بالکل کرور قرار دیا ہے اور اس کو مسترد کردیا ہے اور اس کا انکار کردیا اور اس کو قبول نہیں کیا اور اس ہور اس ہور اس کو روایت ہے اور اس کو قبول نہیں کیا اور اس ہور اس ہور دار انگار چروٹ اس کا انکار کردیا اور اس کو قبول نہیں کیا اور اس ہور سے دار انگار چروٹ اس کا درای ہور ہے۔ انہوں کا درایس کو مسترد کردیا ہے اور اس کو مسترد کردیا ہے اور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو قبول نہیں کیا اور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو میں کیا کی کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کو مسترد کردیا ہور اس کردیا ہور اس کرد

ملامہ سید محمود آاوی متوفی 2 م 2 الھ کھتے ہیں:
ابعض لوگوں نے یہ آاویل کی ہے کہ ان رسولوں نے اپنی قوم پر عذاب آنے کی خبر دی تھی اور ان کے لیے اس کا وقت معین نمیں کیا گیا تھا تو انہوں نے اپنے اجتماد ہے اس کا وقت مقرر کرلیا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے حدید ہیں عذاب نمیں آیا تو رسول حدید کے سال کو اپنے اجتماد ہے عمرہ کے لیے مقرر کرلیا تھا اور جب کافی مدت گزرنے کے بعد بھی عذاب نمیں آیا تو رسول مایوس ہوگئے اور انہوں نے اپنے اجتماد کی تغلیط اور محکدیب کی اس کو اللہ تعالیٰ نے بوں فرمایا: حتی کہ جب رسول مایوس ہوگئے اور انہوں نے (اپنے اجتماد کی) تکذیب کی اس کا یہ معنی نمیں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا وعدہ عذاب کی تکذیب کی لیڈا کوئی خرائی از م نمیں آتی۔

اس کے بعد علامہ آنوی اس آدیل کو رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں: کہ رسل علیم السلام کی تعظیم کے زیادہ موافق اور جو چیز ان کی شان کے لائق نہیں ہے اس کو ان سے زیادہ دور کرنے کا طریقہ ہیں ہے کہ ان کی طرف اللہ ہے بر کمانی کی نسبت کرنے کے بجائے ان کی قوم کی طرف یہ نسبت کی جائے لیتنی ان کی قوم نے یہ گمان کیا تھاکہ رسولوں نے ان سے جھوٹا وعدہ کیا ہے۔

(روح المعاني جز ۱۳۴٬ ص ۱۰۴ - ۱۴۰۳ مطبوعه دارا لفكر بيروت ۲ ۱۳۴۱هه)

علامہ آلوی نے بیہ غور نہیں کیا کہ اس آلویل میں بڑی خرابی ہیہ ہے کہ انبیاء علیم السلام اللہ تعالی کے وعدہ عذاب سے مالیاس ہو گا کہ انبیاء علیم السلام اللہ تعالی کے وعدہ عذاب ہہ ہو گا کہ رسل عظام اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئا اور جب کہ حضرت این عباس کی حجے روایت کی بتاء پر متنی ہہ ہو گا کہ رسل عظام اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئا اور بڑے عرصہ تک عذاب نہ آنے کی وجہ ہے ان کی قوم نے بید گمان کیا کہ ان سے جس نہ بوا گیا تھا ہین جس آلوں کی بنا پر انبیاء علیم السلام کی طرف اللہ سے بھمانی کی نسبت لازم آتی ہے اس کو صرف غلاف اور کی کہنا ہمی درست نہیں بلکہ اس کو تاجائز کہ کر مسترد کر دینا چاہیے۔ جس طرح امام رازی اور امام ابوالحیان اند اس دوایت کو مسترد کرویا ہے۔

قرآن مجید کی آیات کے ترجمہ میں اس چیز کالحاظ رکھنا جا ہیے کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو انجیاء علیم السلام کی شان کے ناموانق ہو۔

ے سید ابواااعلیٰ مودود ی اور شخ امین احسن اصلاحی عام طور پر اس کا خیال نہیں رکھتے لیکن یمال ان کا ترجمہ حضرت ابن عباس کی صبح اور غیرمووکل روایت پر بھی ہے۔

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: بے شک ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے نفیحت ہے یہ (قرآن) کوئی من گھڑت بات نمیں ہے، بلکہ یہ ان کمآبوں کامصدق ہے جو اس سے پہلے نازل ہو ئمیں اور اس میں ہرچیز کی تفصیل ہے اور یہ مومنوں کے لیے

ہراہت اور رحت ہے0(یوسف: ۱۱۱) حضرت یوسف کے قصّہ کااحسن القصص ہونا

مطرت پوسف کے قصہ 10 سن اسلس ہونا ان کے قصول سے مراد حضرت پوسف ان کے بھائیوں اور ان کے والد کے قصے ہیں اور کمی قصہ کا حسن یہ ہو آ ہے کہ اس میں نصیحت ہو اور حکمت ہو۔ اللہ تعالی نے فربایا: اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی جو ان واقعات میں غور و فکر کریں کہ جو شخص کمی کے ظلم و ستم پر صبر کرے اور جب اے کوئی حسین ، جوان اور مقتدر عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ اس سے اپنا دامن بچائے خواہ اس کے متیجہ میں اس کو قید و بہتر کے مصائب اٹھانے ہیں تو اللہ تعالی اس کو بہت عمدہ جزاد یتا ہے، اور وہ جمائی جو اپنی طاقت کے بل پر حضرت بوسف پر ظلم کر رہے تھے، ایک وقت آیا کہ وہ حضرت بوسف کے پاس غلمہ کی خیرات لیئے آئے اور وہ سب ان کے سامنے مجدہ ریز ہوئے، اس سے معلوم ہواکہ ظالم بالا تح ناکام ہو آئے اور مظلم م انجام کار

کامیاب ہو آہے۔ فرمایا: یہ قرآن کوئی من گفرت بات نہیں یعنی سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف کا قصہ بیان کیا ہے یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے بلکہ سابقیہ آ سابی کتابوں کے موافق ہے اور ان کامصد تی ہے۔

قرآن مجید میں ہرشے کی تفصیل کا محمل

ادر فرمایا: اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اس کے دو معنی ہیں: ایک یہ کہ اس میں حفزت یوسف کے قصہ کی پوری
انسیل ہے، اور اس کا وو سرامعنی ہیہ ہے کہ اس قرآن میں بندوں کی دنیا اور آخرت کی فلاح سے متعلق تمام احکام شرعیہ کی
تفصیل ہے اور ان کی رشد وہدایت اور اصلاح عقائد اور مبداء اور معاد کی تمام تفصیل اس میں موجود ہے۔ اس کا معنی ہیہ نہیں
ہے کہ اس میں ابتدائے آفر فیش ہے لے کر قیامت تک رونما ہونے والے تمام واقعات کی تفصیل ہے اور آسانوں اور
زمینوں کے تمام حقائق اور ان کے تمام اسرار و رموز اور ان کے تمام منافع اور مضار کی تفصیلات اس قرآن میں ہیں کیونکہ
قرآن مجید تاریخ، جغرافیہ اور سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ رشد وہدایت کی کتاب ہے اور اس میں رشد اور ہدایت سے
متعلق تمام تفصیلات ہیں۔

نیز فرمایا: یہ ایمان والوں کے لیے ہوایت اور رحمت ہے، قرآن مجید ہوایت تو تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن اس کی ہدایت سے صرف ایمان والے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے فرمایا: یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

ہرایت سے صرف ایمان والے فائد واٹھاتے ہیں اس لیے فرمایا: میہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے-حرف ِ آخر

آج مور خہ ۸ ذوالحجہ ۱۳۲۰ کے ۱۵ مارچ ۴۰۰۰ء کو الحمد لله سورة یوسف کی تغییر ممل ہو گئی۔ تبیان القرآن کی بید پنجویں جلد ۱۷ مارچ ۱۹۹۹ء کو شروع کی تھی اور آج ۱۵ مارچ ۴۰۰۰ء کو بیہ جلد پاید بخیل کو پنچ گئی، اور آج وہ مبارک دن ہے کہ مکم مکرمہ میں آج یوم عرفہ ہے اور مسلمان جج بیت الله کی سعادت ہے بسرہ مند ہو رہ ہیں۔ اس جلد میں سورة توبہ، سورة کون ہوں مورة یونس، سورة عود اور سورة یوسف کی تغییر آگئی ہے، الله العالمین! آپ نے جس طرح سورة یوسف کی تغییر تکھوا دی ہے، الله العالمین! آپ نے جس طرح سورة یوسف کی تغییر تکھوا دی ہے، الله العالمین علی اور صحت و عافیت کے ساتھ آبایات قائم رکھیں اور عزت و کرامت کے ساتھ الکان پر خاتمہ فرمائیں اور جمعے صالحین کے ساتھ الاق کردی، ہم چند کہ میں ناکارہ اور اناہل ہوں گرم محض

جلد پنجم

ائے كرم سے جھے مرنے سے يملے اين محبوب سيدنا محد رسول الله صلى الله عليه وسلم كى زيارت اور مرنے كے بعد آپ كى شفاعت عطافرہا میں اور محض اپنے فضل ہے میری مغفرت فرہا نمیں' اس کتاب کو فیض آفریں بنائمیں' اس کے مصنف' اس کے ناشر اس کے کمیوزر اور مصح کو اس کے قار کین اور معاونین کو دنیا اور آخرت کی بریاء اور برعذاب سے مامون اور محفوظ

ر کھیں اور دنیااور آ خرت کی ہرسعادت اور کامیابی اور ہرخوشی عطافرمائیں۔ وأحر دعوانا از الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خات السبيم؛ فائد لمرسلين أول الشافعين والمشفعين وعلى اله المطهرين وأصحار الكامليس وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى اولياءامته وعلماء ملته اجمعيس



# مأخذو مراجع

### كتب الهيه

- تؤرات

قرآن مجيد

انجيل

#### كتساحاريث

- الم ابو حفيفه نعمان بن ثابت ، متوفى ١٥٠٥ مند الم اعظم ، مطبوعه محد سعيد ايند سنز ، كراحي \_~
  - الم مالك بن انس المبحى متوفى ١٥ اه موطائل مالك مطبوعه وار الفكر بيروت ٥٩٠ ١٠٠٠ ۵-
    - المام عبدالله بن مبارك متوفي ١٨١ه كتاب الزبد ، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت
- الما ابويوسف يعقوب بن ابرانيم متوفى ٨٢ اه أكتاب الآثار ، مطبوعه مكتبه الربير سانكه بل
- المام محمة بن حسن شيباني، متوفى ١٨٩هـ موطاامام محمر، مطبوعه نور محمه، كارخانه تجارت كتب كراحي -۸
- الم محمين حسن شيباني متوفي ١٨٩ه ، كتاب الآثار ، مطبوعه ادارة القرآن ، كراجي ٤٠٠ ماه
- امام و كيع بن جراح متوفى ١٩٤٠هـ كتاب الزبد ، مكتبته الدار مدينه منوره ، ١٣٠٣هـ -10
- امام سلیمان بن داوُ دبن جار و د طیالسی حنفی متوفی ۴۰۰هه مسند طیالسی مطبوعه ادار ة القرآن ٬ کراحی ۱۴ ۱۳ ه
- امام محمد بن ادريس شافعي متوفي ٢٠٠٧هـ المسند ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ، • ٢٠١هـ -15
  - المام محمد بن عمر بن واقد متوفى ٤٠٠ه و كتاب المغازي مطبوعه عالم الكتب بيروت ، ١٩٠٧ ه -11-
  - امام عبد الرزاق بن بهام صنعاني متوفى الآهه المصنف مطبوعه مكتب اسلامي بيروت ١٣٩٠هـ -10

  - المام عبدالله بن الزبير حميدي متوفى ١٦٥هـ المسند ،مطبوعه عالم الكتب بيروت -10
  - امام سعيد بن منصور نزاساني، كلي متوفي ٢٣٤هـ، سنن سعيد بن منصور ،مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت -14

مآحدومواجع

```
    ۱۵ امام ابو بكر عبدالله بن محمد بن ابی شیب متوفی ۴۳۵۵ المصنف مطبوعه ادارة القرآن كراچی ۴۹۷۱ هـ وارا لكتب العلميه
    بيردت ۱۲۹۶ اداره
```

امام ابو بكرعبدالله بن محمد بن الي شيبه متوني ٢٣٣٥ مند ابن الي شيبه مطبوعه دار الوطن بيروت ١٨١٨ اله

۱۹ مام احمد بن ضبل متوفی ۱۳ مه که المسند ، مطبوعه کمتب اسلای بیروت ۹۸۰ ۱۳ هه ؛ دار الفکر بیروت ۱۹۱۵ هه ؛ دار الحدیث قابره ؛
 ۱۲ ۱۳ هه عالم اکتت بیروت ۱۹۲۹ هه

٠٠- امام احمد بن ضبل ، متوفى ١٣٨١هـ ، كتاب الزيد ، مطبوعه دار الكتب العلميه ، بيروت ، ١٣١٣مه

۱۳ امام ابوعبدالله محمد ن اساعيل بخاري متونى ۲۵۷ه ، خلق افعال العباد ، مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ۱۳۱۱ه

۲۲ ام ابوعبدالله محد تن اساعيل بخارى متوفى ۲۵۱ه و الادب المفرد ، مطبوعه دارالمعرفه ، بيروت ، ۱۳۱۲ اه

۱۵- ۱۵ امام ابوالنحسین مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۱۳۶۱ه و صیح مسلم ، مطبوعه مکتبه نزار مصطفی الباز مکه تکرمه ۱۳۱۷ه و ۱۳۱۸ه

۳۷ - امام ابو عبدالله محمد بن بزید ابن ماجه ٬ متوفی ۳۵ تا ۵ منن این ماجه ٬ مطبوعه دا دا لفکر بیروت٬ ۱۳۵۵ه و دارالجیل بیروت٬ ۱۳۱۸.

۲۷- امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث بمحستانی متوفی ۲۷۵ ه ، سنن ابوداؤد ، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ، ۱۲۱۳ اهد

۲۸- امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث مجستانی ، متوفی ۲۵۵ اهه ، مراسل ابوداؤد ، مطبوعه نور محمه کارخانه تجارت ، کتب کراچی

٢٥- امام ابوعيسي محمد عيسي ترندي متوفي ١٥٥ه سنن ترندي مطبوعه دار الفكربيروت ١٩٩٨م هـ دار الجييل بيروت ١٩٩٨٠ء

٠٣٠ امام ابوعيسي محمرين عيسي ترندي متوفي ١٥٥ه مثما كل محمريه مطبوعه الكتبة التجارية وكمد مكرمه ١٥٧١ه

۱۳۰ امام على بن عمردار تفلني، متو في ۴۸۵ منه منسودار تفلني، مطبوعه نشرالسنه ، ملتان وارا لكتب العلمية بيروت ، ۱۳۱۵ ه

٣٠- امام ابن ابي عاصم، متوفى ٢٨٧هـ الاحاد والشاني، مطبوعه دار الرابيه رياض الاسماه

۳۵- امام ابوعبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی متوفی ۴۰ هه منسن نسائی مطبوعه دارالمعرفه بیروت ۱۳۱۴هه ۳۵- امام ابوعبد الرحمٰن احمد بن شعیب نسائی متوفی ۴۰ هه ، عمل الدوم والبله مطبوعه متوسسة الکتب الثقافیه بیروت ۸۰ ۱۳هه

الله المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد الم

۳۷- امام ابو بکر محمد بن بارون الرویانی متونی ۷۵ سوی مند العجابه مطبوعه دار لکتب انعلمه بیروت ۱۳۱۷ه

۳۸- امام احمد بن على المشتى المعملي المتو في 2- ۳سمه مسند ابو يعلى موصلي مطبوعه دار المامون تراث بيروت ، ۴۳ ماره

۰۷- امام محمد بن الحاق بن فریمه متونی الساه ، صحح این فریمه ، مطبوعه مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۵ ه

۳۲ - امام ابوعوانه یعقوب بن اسحاق متونی ۳۲ هده مند ابوعوانه ، مطبوعه دار البازیکه محرمه

٣٣- امام! بوعبد الندعمة الحكيم الترندي المتوفى ٣٣٠هـ ، نواد رالاصول ، مطبوعه دار الريان التراث القابر و ٨٠ مهاه

تبياز القرآز

۸ا-

- مآخذومراجع الم ابو جعفرا حمد بن حجمه الطحادي،متوفى ٣٦١هـ، شرح مشكل الآثار،مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ١٣١٥م ۳۳-الم ابو جعفرا حمد بن محمد المحادي، متوفى ١٣٣١هـ، شرح معانى الآثار، مطبوعه مطبع مجتبائى؛ پاکستان لا به ور ۴۰ ماه -۴۵ الم ابو جعفر محمدين عمروالعقيل متوفى ٣٢٣ هـ ، كتاب الفعفاء الكبير وارا لكتب العلميه بيروت ١٨١٠ اهـ -144 امام محمدين جعفرين حسين خرائلي، متوفي ٢٤ سوه، مكارم الإخلاق، مطبوعه معبعه المدني مصر الهماره -44 امام ابو حاتم محمدین حبان البستی،متو فی ۱۳۵۴ هه الاحسان به تر تهیب صحح ابن حبان مطبوعه مؤسسته الرساله بیروت ۲۰۴۸ ه -۴۸ امام ابو بكراحمة بن حسين آجرى متوفى ٢٠٠٩هـ الشريعه مطبوعه مكتبه دارالسلام وبياض ٣٠١٠٠١هـ وم\_ امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبراني المتوفى ٢٣٠٥ه ، مجم صغير، مطبوعه مكتبه سلفيه ، مدينه منوره، ٣٨٨١هه ، مكتب اسلامي -۵۰ امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبراني المتوفى ٢٠٣٥ه، مجتم اوسط مطبوعه كتبته المعارف رياض ٥٠٠هم ا۵-امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبراني المتوفى ١٠٦٠هـ، مجم كبير، مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت -61 امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبراني٬ المتوفى ٢٠٠٠هـ، مسند الشاميين، مطبوعه مؤسسة الرساليه بيروت ٩٠ ١٠٠ه -۵۳ امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبراني المتوفى ٢٠٠٥هـ ، كتاب الدعاء مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ٣١٠٠١ه ۵۰-امام ابو بكراحد بن اسحاق وينوري المعروف بابن السني، متوفي ١٣٣٠هـ، عمل اليوم والليلة، مطبوعه مؤسسة اكتب الشقافيه، -00 بيروت ۸۰ مماره امام عبدالله بن عدى الجرجاني المتوفى ٣٦٥هـ الكال في ضعفاء الرجال المطبوعه دارا نفكر بيروت وارا لكتب العلميه بيروت -64 امام ابو حفص عمر بن احمد المعروف بابن شامين المتوفى ٣٨٥هـ الناسخ و المنسوخ من الحديث، مطبوعه دارا كتب العلميه -04 امام عبدالله بن محمرين جعفر المعروف بالي الشيخ ،متوفى ٣٩٦هـ، كتاب المعطيمة ،مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت -01 امام ابوعبدالله محمدين عبدالله حاكم نميثا بوري متوفى ٥٥ مهم والمستدرك،مطبوعه دارالباز مكه محرمه -09 امام ابولغيم احمد بن عبد الله اصبهاني متوفى • ٣٣٨هـ ؛ حليته الاولياء ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٨١٨هماه -44 المام ابو نعيم احمد بن عبد الله اصبهاني، متوفى • سومهم ولا ئل النبوة مطبوعه دار النفائس ، بيروت -41 امام ابو بكراحمه بن حسين بيهق ،متوفى ٥٨ مهم و سنن كبرى ،مطبوعه نشرالسنه ،ملتان--45 الم ابو بكرا حمد بن حسين بيهتي، متوفى ۵۸ مهره، كتاب الاساء والصفات، مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت -41" ۹۳\_
  - المم ابو بكراحمه بن حسين بيهتى ، متوفى ٣٥٨ه معرفة السنن والآثار ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت امام ابو بكراحمه بن حسين بيهقي متو في ۵۸ ۴هـ ولا ئل النبوة ،مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت -40
  - امام ابو بكراحد بن حسين بيهق ،متوفى ۴۵ مهره ، كتاب الآداب ،مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ، ۲۰ مهاره -44
  - امام ابو بكراحمه بن حسين بينتي، متوفى ۴۵۸ % مرتلب فضائل الاو قات، مطبوعه مكتبه المنارة مكه نكرمه، ۱۳۱۰ه -44
    - امام ابو بكراحمه بن حسين بيمق، متوفى ۴۵۸ هه، شعب الايمان، مطبوعه دار الكتب العلميه ميروت ۱۰ ۱۳ هه ۸۲\_
      - امام ابو بكرا حمد بن حسين بيمق ،متو في ۵۸ ۴۵ و البعث والشور ، مطبوعه دار الفكر مبيروت ١٣٠١ ١٣٠٠ هـ

-49

ماخذومراجع مكاخذ

١٠٠ امام ابو عمر يوسف ابن عبد البرقر طبي ، متو في ٣٦٣هـ ، جامع بيان العلم و فضله ، مطبوعه وارا لكتب العلميه ببروت

ا - امام ابو شجاع شیرو به بن شهروارین شیرو به الدیلمی المتونی ۹۰۵ الفردوس بماثور الخطاب مطبوعه وار الکتب العلمیه بیروت ،

۵۲ - امام حسین بن مسعو د بغوی متوفی ۵۱۲ هه ، شرح السه ، مطبوعه دا را لکتب العلمیه بیروت ۱۳۴۳ اه

۵۲- امام ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر، متوفى اعده و مختصر ماريخ دمشق، مطبوعه دار الفكر بيروت، ۴۳ ماه

۷۷- امام ابوالقاسم علی بن الحن این عساکر، متوفی ا۵۵ھ' تهذیب تاریخ دمشق، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت ۷-۴هاه

۵۵ - امام مجدالدین المبارک بن محمدالشیبانی المعروف پاین الاثیرالجزری المتوفی ۲۰۲۵ و ٔ جامع الاصول مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۸ اه

۵۷- امام ز کی الدین عبدالعظیم بن عبدالقوی المنذری المتوفی ۲۵۷ هـ الترغیب والتربیب، مطبوعه وارالحدیث قامره ۵۰ ۳۵۱ هـ اداران کثیریت مهامیاهه واران کثیر بیروت ۴۶۰ ۱۳ ماه

۵۷- امام ابوعبد الله محمد سن احمد ما کلی قرطبی متوفی ۲۲۸ هه اتنهٔ کرة فی امور الا خرق مطبوعه دارالبغاری مدینه منوره

24 - هافظ شرف الدين عبد المومن دمياطي متوفى ٥٠٤ه المتبحر الرائح، مطبوعه دار خضر بيروت ١٩٦٦ه ه

٨٠ امام ولى الدين تجريزي متوفى ٢٣٢ هـ ، مشكوة ، مطبوعه اصح البطابع دبلي وارار قم ميروت

۸۱ - حافظ جمال الدين عبد الله بن يوسف زيلعي متوفى ۲۲ هـ و نصب الرابيه مطبوعه مجلس علمي سورت بهند ۲۵ ساه

۸۲ - امام محمد تن عبدالله زرکشی متونی ۳۵ سه و اللّا کی المشورة، کمتب اسلامی میروت ۱۳ اماه

٨٠ - عافظ نورالدين على بن الي بكراليشي، المتوفي ٩٠٠ه ه اكتف الاستار، مطبوعه مؤسته الرساله بيروت ١٣٠٠ه

٨٥- حافظ نورالدين على بن ابى بكراكيشى المتونى ١٥٥ه موار داليط مار ، مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت

۸۷- امام محمد تن محمد بزری معتوفی ۸۳۳ ه ، حص حصین مطبوعه مصطفی البابی واولاده ، معر ، ۱۳۵۰ ه

۸۷- ۱۰ امام ابوالعباس احمد بن ابو بكربوميرى شافعي متوفى مهم هو زوا كدابين ماجه بمطبوعه وارا لكتب العلمية بيروت

٨٨- حافظ علاء الدين بن على بن عثمان مار دين تركمان متوفى ٨٣٥هـ الجو برانتقي مطبوعه نشرال بيرملتان

حافظ شباب الدين احمد بن على بن حجر عسقا إنى متوفى ٨٥٣ هـ المطالب العاليه مطبوعه مكتبه دار الباز مكه مكرمه

١٩٠ امام عبد الرؤف بن على المناوى؛ المتوفى ١٣٠١هـ ، كنوز الحقائق، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ، ١٣٦٨هـ
 ١٩٠ حافظ جال الدين سيوطى، متوفى ١٩١هـ و الجامع الصغير، مطبوعه دار المعرفه بيروت ، ١٣٩١هـ

٩٣٠ عافظ جلال الدين سيوطي، متوفى الههد، مند فاطمه الزهراء

٩٣ - صافظ حلال الدين سيوطي، متوفى ١١١ه ه ، حامع الماحاديث الكبير، مطبوعه دارا لفكرييروت ١٣١٣مه

٩٥ - صافظ جلال الدين سيوطي، متوفى اا9ه ، البدور السافره، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت، ١٣١٦هـ، دار ابن حزم بيروت،

٩٦ - حافظ حلال الدين سيوطي متوفى ٩١١ه هـ الخصائص الكبرى مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ٥٠ ١٣٠ه

٩٤ - حافظ جلال الدين سيو طي متوفى ااوه والدرالمتشر و مطبوعه دارا لفكر ، بيروت ١٥٥٠ اه

۹۸ - علامه عبد الوباب شعرانی متونی ۹۷ سه و کشف الغمه ،مطبوعه مطبح عامره ،عثمانیه ،مصر ۴۳۰ ۱۱ سه وارا لفکر بیروت ،۴۰۸ اه ۹۹ - علامه علی متق بن حسام الدین بهندی بربان پوری ،متوفی ۹۷۵ ه ، کنزالعمال ،مطبوعه مئوسسته الرساله بیروت

#### كتب تفاسير

••١- حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنمه متوفي ١٨ه ه "تؤير المقباس، مطبوعه مكتبه آيت الله العظلي ايران

ادا - امام حسن بن عبدالله البعرى المتوفى الده الفيرالحن البعرى مطبوعه مكتبدا مداديد مكه مكرمه اسمامها

۱۰۲- امام ابوعبدالله محمد بن اوريس شافعي، متوفى ۱۰۴هـ احكام القرآن، مطبوعه دارا دياء العلوم بيروت، ۱۳۱۰هـ

١٠/٠ الم عبدالرزاق بن بهام صنعاني متوفى الآه ، تغييرالقرآن العزيز ، مطبوعه دار المعرف ، بيروت

۵۰۱- شخ ابوالحن على بن ابرا بيم في متونى ٤٠٠٠هـ، تفسير في مطبوعه دار الكتاب ابران ٢٠٠١هـ

۱۰۷- امام ابوجعفر محمدین جربر طبری متوفی اامهه ، جامع البیان مطبوعه دار المعرفه بیروت ۹۰ ۱۳۱۵ و دار انفکر بیروت

۱۵- امام ابوا سحاق ابرائيم بن محمد الزجاج متوفى ااسه واعراب القرآن ، مطبوعه مطبع سلمان فارس ايران ۲۰ ۱۳ هـ احداد

۱۰۸- المام عبدالرحمٰن بن محمد بن ادريس بن ابي حاتم را ذي متوفى ۳۳۷- و تفييرالقرآن العزيز ، مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ الباز مک محرمه ۱۲۴۷ه

۱۹۵۰ مام ابو کراحمد بن علی را ذی بصاص خفی متوفی ۵ سوه ۱ دکام القرآن ، مطبوعه سیل اکیدی لا بور ۱۰۰ ساه

۱۱۰- علامه ابوالليث نفر بن مجمه سرقندي متوني 20 هوه تفيير سرقندي، مطبوعه مكتبه وارالباز مكه مكرمه ۱۳۰ساه

الا- شيخ ابو جعفر محمين حسن طوى متوني ٣٨٥هـ التيبيان في تضير القرآن ، مطبوعه عالم الكتب بيروت

۱۱۱۰ علامه کمی بن ای طالب متوفی ۳ ۳ سی هشکل اعراب القرآن مطبوعه انتشارات نورا را ان ۱۲ ۳ اهد

۱۱۳۰ علامه ابوالحن علی بن مجمدین حبیب ماوردی شافعی متوفی ۵۶۰ می الکت والعیون مطبوعه دارا لکتب العلمیه بیروت

۱۱۳ علامه ابوالحن على بن احمد واحدى نيشا بورى متوفى ۴۶۸ه والوسط ،مطبوعه دارا لكتب العربيه بيروت ۱۵۴ اه

۱۱۵ - امام ابوالحسن على بن احمد الواحدى المتوفى ۴۶۸ مه اسباب نزول القرآن بمطبوعه دار الكتب العلميه بيروت

۱۱۷- امام ابوالحن على بن احمد الواحدى المتوقى ۴۶۸م و الوسيط مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ۱۲۵م و ۱۲۸م كرين المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتركز المتركز المتراكز المت

۱۱۱- امام ابو مجمد الحسين بن مسعود الفراء البغوى المتوفى ۱۱۵ه ، معالم التنزيل ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيردت ، ۱۳۱۳هـ ۱۱۸- علامه محمود بن عمرز محشرى ، متوفى ۵۳۸هه ، الكثاف ، مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت ، ۱۳۱۷هـ

علامه ابو بكر مجرين عبد الله المعروف باين العربي ، الكي، حتوفي ۵۳۳ هه احكام القرآن، مطبوعه وار المعرف بيروت

-119

مآخذه مراجع

١٢٠ علامه ابو بكر قاضي عبدالحق بن غالب بن عطيه اندلسي متوفى ٥٣٣هـ المحر رالوجيز ،مطبوعه مكتبه تجاريه مكه مكرمه

۱۳۱ شیخ ابو علی فضل بن حسن طبری، متوفی ۸۳۸ هه، جمع البیان، مطبوعه انتشارات ناصر خسروایران ۴۰ ۱۳۰۱ هه ۱۳۲ علامه ابوالفرج عبد الرحمن بن علی بن مجمد جو زی ضبلی، متوفی ۵۹۷ و زادالمسیر، مطبوعه کمتب اسلامی بیروت ۱۳۲ میرون

۱۳۲- علامه ابوالفرج عبد الرحمن بن على بن محجرجو زى مليلي مقولى ١٩٥٤، أواد تسيير، مطبوعه متسب اسلالي بيروت ۱۳۳- خواجه عبدالله انصاري من علماء القرن السادس، كشف الاسرار، وعدة الابرار، مطبوعه انتشارات الميركبير شران

۱۳۱۰ - امام نخرالدین مجمدن ضیاءالدین عمر را زی متوفی ۲۰۱۷ هه تغییر کبیر ، مطبوعه دارا حیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۰ هه

۱۳۱۰ - امام مراملدین عمدن سیون رومنس من مسال ۱۳۱۰ عام مسال ۱۹۷۸ می مطبوعه انتشارات ناصر خسرواریان ۱۹۷۸ - ۱۳۵

۱۳۲ علامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما لكي قرطبي متوفي ۲۲۸ هه الجامع لاحكام القرآن مطبوعه دارا لفكر بيروت ۱۳۱۵ ه

۱۲۸ علامه ابوالبركات احد بن محمد نسفي متوفى ۱۷۵ ئدارك الشغزيل، مطبوعه دارا لكتب العرب پشاور

ه ۱۳۰۰ علامه نظام الدین حسین بن محمد فتی، متوفی ۲۸ عده، تغییر فیشاپوری، مطبوعه دارا لکتب العلمیه بیردت ۱۳۱۹ هد

اسا ... علامه تقى الدين ابن تيميه ،متوفى ٢٨ يحه والتغيير الكبير ،مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ٩٠٠ ١٣ه

١٣٦٠ علامه تمس الدين محمين الي بكرابن القيم الجوزية متوفي ٤٥١ ها بدائع القبير ومطبوعه دارابن الجوزييه مكه تكرمه

١٣٣٠ - علامه ابوالحيان محمين يوسف اندلسي متوفى ٧٥٥ يده البحرالمحيط ، مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٢ه اله

١٣٨٠ علامه ابوالعباس بن يوسف السمين الشافعي متوفى ٤٥٧ هـ الدر المصنون مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت اسهامها ه

۵۳-۱- حافظ عمادالدین اساعیل بن عمرین کثیر شافعی متوفی ۸۷۷ه ، تغییرالقرآن، مطبوعه اداره اندلس بیروت ۸۵۰ اس

۳۳۱ علامه عماد الدين منصور بن الحس الكاز روني الشافعي، متوفى ۸۲۵ هـ؛ حاثيته الكاز روني على البينياوي، مطبوعه دارالغكر بيروت؛

۳۱- علامه عبدالرحمن بن مجمرين څلوف محالي، متوفي ۸۵۵هه تغييرانشعالي، مطبوعه مؤسسة الاعلمي للمطبوعات بيروت

۱۳۸ - علامه ابوالحن ابراہیم بن عمرالبقاعی المتوفی ۸۸۵ ه٬ نظم الدرر، مطبوعه دارالکتاب الاسلامی قاہرہ٬ ۱۳۳۰ه

۱۳۹- حافظ جلال الدين سيو طي متوفى االه هـ الدر الممثور ، مطوعه مكتبه آيت الله العظلي الران ۱۳۰۰ حافظ جلال الدين سيو طي ، متوفى االه هـ ، حلالين ، مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت

۱۳۱۰ - علامه محی الدین محمدین مصطفی قرجوی، حتوفی ۹۵۱ه و عاشیه شیخ زاره علی الیشادی، مطبوعه مکتبه یوستی دیو برند وارا لکتب العلمیه

١٣٠٠ في فتح الله كاشاني، متوفى ١٧٥ه، منج الصادقين، مطبوعه خيابان ناصر خسرواريان

۱۳۴۰ علامه ابوالسعود محمد بن محمد تمادی، حنی متوفی ۹۸۲ هه، تغییرابوالسعود، مطبوعه دارالفکر بیروت، ۹۸۳اه دارالکتب العلمیه بیروت۱۳۱۹ ۱۱

۱۳۵ - ملامه احمد شباب البدين خفاجی مصری حنفی متوفی ۲۹ ۱۵ هو عنايته القاضی مطبوعه وار صادر ابيروت ۱۳۸۴ هو وارالکتب العلمه بيروت که ۱۳۱۷ ه

۱۴۷ - علامه احمد جيون جو نيوري متوفى ۱۳۰۰ هـ القيرات الاحمديه ، مطبح كر مي بمبئ ۱۳۷ - علامه اساعيل حتى حتى متوفى ۱۳۷ هـ ، درح البيان ، مطبوعه مكتبه اسلام يه كوئيه

۱۳۷۵ - علامه الله بين من موقع الله الله ورون بين المسلمة الملي البيت مصوره الله الله الله الملي البيت مصوره ال

۱۳۹- علامه احمد بن مجمد صاوی ما لکی متوفی ۱۳۲۳هه ، تغییر صاوی ، مطبوعه دار احیاءا لکتب العربه یه ، مصر ۱۵۰- قاضی ناءالله انی تی ، متوفی ۱۳۷۵هه ، تغییر مظبری ، مطبوعه بلویستان بک ژیو کوئنه

۱۵۱- شاه عبد العزيز محدث د ولوي متوني ۱۳۳هه تغيير عزيزي مطبوعه مطبح فاروقي دبلي

۱۵۲ - شخ مجمین علی شو کانی متوفی ۱۳۵۰ه مخت القدیم مطبوعه دارالمعرفه بیروت وارالوفاییروت ۱۸۸۱ه ۱۵۳- علامه ابوالفضل سید محمود آلوی خنجی متوفی ۱۳۷۵ و روح المعانی مطبوعه دارا حیاءالتراث العربی بیروت و را انقر بیروت

۱۵۲هه ۱۵۵- نواب صدیق حسن خان بھوپالی، متونی ۴۰۰ه، فتح البیان، مطبوعه مطبع امیریه کبری بولاق مصر، ۱۳۰۱ه، المکتبة العصریه

١٥٧- علامه مجمر رشيد رضاه متوفي ١٥٣ اله، تغيير المنار، مطبوعه دار المعرفه بيروت

۱۵۷- علامه حكيم شخ منطاوي جو بري مصري متوني ۱۳۵۵ و الجوا برفي تغيير القرآن المكتبه الاسلاميه رياض

۱۵۸- شخ اشرف علی قعانوی متوفی ۱۳۷۴هه بیان القرآن مطبوعه تاج کمپنی لامور ۱۵۹- سبه محرفقیم لارس مراد آبادی معترفی بر ۱۳۳۷هه مخزائر مالعه فان مطبعه تاج کمپنی له در ارس

۱۵۹- سید محمد تغیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۳۵ه نزائن العرفان مطبوعه باج نمینی لیندُ لا به و ر ۱۲۰- شخ محمود الحس دیوبندی متوفی ۱۳۳۹ه و شخ شبیراحمه عثانی متوفی ۱۳۳۹ه عاشیته القرآن مطبوعه آج نمینی لمینی لا به و ر

١٧١- علامه محمه طاهرين عاشور ٬ متوفی ٩٠ ١٣هـ / التحرير والشوير ، مطبوعه تونس

۱۶۲- سید محمد قطب شهید ، متونی ۱۳۸۵هه ، فی قلال القرآن ، مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ، ۱۳۸۷ه ۱۶۲- مفتی احمدیار خان نعیمی ، متونی ۱۳۹۱هه ، نورالعرفان ، مطبوعه دارا لکتب الاسلامیه گجرات

۱۱۱۰ مفتی محرفه فی او بادری متونی ۱۳۹۱ می معارف القرآن مطبوعه ادارة المعارف کراجی ۱۳۹۷ ما

۱۸۵ سیدابولااعلی مودودی معتوفی ۱۹۹های تضییم القرآن مطبوعه اواره ترجمان القرآن با در

١٧١- علامه سيداحد سعيد كاظمى، متونى ١٨٠١هـ، التيبان، مطبوعه كاظمي بيلى كيشة ملتان

١٩٧٠ علامه مجمدا مين بن مجمر مختار بمكني شقيطي اضوء البيان ،مطبوعه عالم الكتب بيروت

۱۷۸- استاذا حمد مصطفی المراغی تغییرالمراغی، مطبوعه دارا حیاءالتراث العربی پیروت ۱۲۹- آت الله ۱۵۸ مرشرازی ، تغییر نمه نام مطبوعه دارا کنین الایران می ایرون

۱۷۹- آیت الله مکارم شیرازی، تغییرنمونه ،مطبوعه دارا لکتب الاسلامیه ایران ۱۷۹۳ه ۱۵- جسنس پیرمجد کرم شاه الاز هری ٔ ضیاءالقرآن ،مطبوعه ضیاءالقرآن بیلی کیشنز لامور

ا الماء في المير هد را معادار الرون عير من الرون المعادات الرون الماء المعادات الماء المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات المعادا

ا معالمه محود صافی اعراب القرآن و صرفه دبیانه مطبوعه انتشارات ذرین ایران ۱۲ ما در این اعراب القرآن و صرفه دبیانه مطبوعه انتشارات ذرین ایران

استاد محی الدین درویش 'اعراب القرآن دبیانه 'مطبوعه دار این کثیر پیروت

-144

آخذومواجع ٦٩٢

۱۷۳- ژاکزومبه زحلی، تغییرمنیر،مطبوعه دارالفکر بیروت،۱۳۱۳ه

## كتب علوم قرآن

١٧٦- علامد بدرالدين محمدين عبدالله ذركش متوفى ١٩٨٧ه البرهان في علوم القرآن مطبوعه دارا لفكر بيروت

٧٤١ - علامه جلال الدين سيوطي، متوفى اله هه الانقان في علوم القرآن، مطبوعه مهيل أكيثر في لا هور

۱۷۸ علامه محمد عبدالعظیم زر قانی منابل العرفان مطبوعه دارا حیاءالتراث العربی بیروت

### كتب شروح حديث

24 - ﴿ حافظ ابوعمروا بن عبدالبرمالكي، متوفى ٣٣٣مه هـ 'الاستذكار ، مطبوعه مؤسسته الرساليه بيروت، ١٣٣٠هـ

۱۸۰ - هانظ ابو عمرواین عبدالبرانکی متوفی ۱۳۳۳هه ، تمهید ،مطبوعه مکتبه القدوسیدلایو رسمه ۱۳۸۴ و ارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۹۹ه

١٨١- علامه ابوالوليد سليمان بن خلف بإجي مالكي اند لسي، متوفى ٣٦٣م، والمستفى، مطبوعه مطبح السعادة مصر ٣٣٣٠ه

۱۸۱ علامه ابو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي ما كلي متوفى ١٣٥٥ هـ مارخته الاحوذي مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت

۱۸۳ - قاضى عياض بن موى ماكلي متوفى ۴٬۳۸ هه ، و كمال المعلم به نوا كدمسلم ، مطبوعه دارالوفاييروت ۱۹۹ اهه

١٨٨- امام عبدالعظيم بن عبدالقوى منذرى، متوفى ١٥٦٧هـ، مختصر سنن بوداؤد، مطبوعه دار المعرفية بيروت

۱۸۵ - علامه ابوالعباس احمد بن عمرا براهيم القرطبي المالكي المتوفى ۲۵۲ هـ المنعم، مطبوعه دارا بن كثير بيروت ٢٦٧ه

١٨٦- علامه يحي بن شرف نووي، متوفى ١٤٦ه ، شرح مسلم، مطبوعه نور مجدا صح المطالع كراحي، ٢٥٥ ١١٥ه

١٨٥- علامه شرف الدين حسين بن محمد الليبي، متونى ٣٣٥هه، شرح الليبي، مطبوعه ادارة القرآن ٣١٣١ه

۱۸۸ - علامه ابوعبدالله محمد بن خلفه وشتانی الی ماکلی متوفی ۸۴۸هه اکمال اکمال المعلم، مطبوعه دارا لکتب العلميه بيروت ۱۴۵۰ه

۱۹۰ مافظ بدرالدین محمود بن احمد مینی حنفی متونی ۸۵۵ ه٬ عمد قالقاری مطبوعه ادار قالطباعته المنیریه مصر٬ ۳۳۸ ه

۱۹۱. علامه مجمر بن مجمد سنوی انکی متوفی ۸۹۵ هه ، مکمل اکمال المعلم، مطبوعه دارا لکتب انعلمیه بیروت ۱۵۰ ۱۳۱۵ ه

۱۹۲ علامداجر قبطلانی متوفی ۱۱۱۱ه و ارشاد الساری مطبوعه مطبعه معمد مطری ۱۳۰۱ه

۱۹۳- علامه عبدالرون منادی ثنافعی، متونی ۱۹۰۰ه، فیض القدیرِ مطبوعه دارالمعرفه پیروت ۱۹۳۱ه کمتیه نزار مصطفی الباز مکه تکرمهٔ ۱۲۷۸ه

۱۹۳ ملامه عبدالروف مناوی شافعی، متونی ۴۰۰هه، شرح الثما کل،مطبومه نور مجمراضح المطابع کراچی

۱۹۵ علامه على بن سلطان مجمد القارى، متو في ۱۴ اهه ، جمع الوسائل ، مطبوعه نورمجمدا صح المطابع كراتي

١٩٢ - علامه على بن سلطان محمد القارى، متوفى ١٩٧٠هـ، شرح مند الي حفيفه، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت، ٥٥ ١٣٠هـ

علامه على بن سلطان محمد القارى، متوفى ١٠١٧ه هر، مرقات، مطبوعه مكتبه امدادييه ملتان ٩٠٠٠١٠٠ -19∠

علامه على بن سلطان محمدالقارى، متوفى ١٣٠٥ إنه الحرز الثمين، مطبوعه مفسعه اميرمه مكه مكرمه، ٣٠ ١٣٠٠ هـ -19/ شيخ مجيرين على بن محمد شو كاني، متو في ١٣٥٠هـ ، تحقة الذاكرين، مطبوعه مطبع مصطفى البابي واولاده مصر، ١٣٥٠ه \_144

شِخ عبدالحق محدث دالوي متوفى ٥٣ • اهـ "اشعنه اللمعات ، مطبوعه مطبع تيج كمار لكھنۇ " \_٢••

شيخ عبد الرحمٰن مبارك بورى،متوفى ٣٤٥ اله ، تحفة الاحوذى،مطبوعه نشرالسنه ملتان؛ داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٩ هـ \_2\*

شخ انور شاه کشمیری،متوفی ۳۵۳ اه، فیض الباری،مطبوعه مطبع محازی مصر،۵۷ ساه -1-1

شيخ شنيراحمه عثاني، متوفي ٦٩ ١٣١ه وفخ الملهم، مطبوعه مكتب الحجاز كراجي -100

شِخ محداد ريس كاند هلوي، متوفي ١٣٩٨ه الصالتعليق السبيح، مطبوعه مكتبه عثانيه لامور -4-6

### كتب اساء الرجال

علامه ابوالفرج عبد الرحمٰن بن على جو زى متوفى ١٩٥٥ه والعلل المتناهييه ، مطبوعه مكتبه الثربيه فيصل آباد ١٤٠٠ه ١٢٠ه -1+0

حافظ جمال الدين ابو الحجاج يوسف مزى ٢٠٢٠ هـ ، تهذيب الكمال ، مطبوعه دار الفكر بيروت ، ١٣١٣ هـ -1-4

علامه مثمس الدين محمد بن احمد ذهبي متوفي ٨ ٣٨ يه و الميزان الاعتدال مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٢ ه -404

حافظ شهاب الدين احمربن على بن حجرعسقلاني متوفى ٨٥٢ه و نهذيب التهذيب مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت -1.4 -149

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني ، متوفى ٨٥٢ هه ، تقريب التهذيب ، مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت علامه تشس الدين محمد بن عبد الرحمان المغاوي متوفى ٩٠٢هـ المقاصد الحسنه مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت -110

حافظ حلال الدين سيوطي،متوفي ٩١١هـ؛ اللّالي المصنوعه ،مطبوعه دار الكتنب العلميه بيروت ١٣١٤هـ -11

علامه محمدين طولون متوفي ٩٥٣هـ 'الثذرة في الاحاديث الشتمة ،مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت '١٣١٣هـ -11

علامه محد طاهر پنی متوفی ۹۸۲ه ۲۰ تذکرة الموضوعات، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۵۳۱ه -111

علامه على بن سلطان محمدالقاري؛ المتوفى ١٨٠ه ٥ ، موضوعات كبير، مطبوعه مطبع مجتبائي دبلي -111 علامه اساعيل بن محمد لعجلوني متوفى ١٦٢١ه كشف الخفاء ومزيل الالباس ، مطبوعه كتبته الغزالي دمثق

-110 شِيخ محمدين على شو كاني متو في ١٣٥٠ه والفوائد الجموعه ،مطبوعه نزار مصطفيٰ رياض -114

علامه عبدالرحمٰن بن محمد درویش متوفی ۱۳۶۷ه و امنی المطالب، مطبوعه دارا لفکر بیروت ۱۳۱۴ اهدا -114

#### كت لغت

امام اللغته خليل احمد فرابيدي متوفي ٤٥٥ه ، كتاب العين مطبوعه انتشار ات اسوه ابريان ١٣١٢ه -114

علامه اساعیل بن حماد الجو هری، متوفی ۹۸ ساهه العجاح، مطبوعه دار العلم بیروت، ۴۰،۳۱۳ه -119

علامه حسين بن محمد راغب اصفهاني متوفى ٢٠٥هـ 'المفردات مطبوء مكتبه نزار مصطفىٰ الباز مكه مكرمه ١٣١٨ اه -770

مآخذومراجع ماخذ

۲۲۱ ملامه محمودین عمرز مخشری متوفی ۵۸۳ ۵ الفائق مطبوعه دار اکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۷ ه

۲۲۲ - علامه محمدین اثیرالجزری متوفی ۴۰۷ه نمایی مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۸۳۴ه

۲۲۳ علامه یخی بن شرف نووی متوفی ۲۷۳ هه مترزیب الا ساء واللغات ، مطبوعه دارا لکتب انعلمیه بیروت

٣٢٨ - علامه جمال الدين محمد بن محرم بن مخطورا فريق متوفى الدهر السان العرب، مطبوعه نشرا دب المحوذة ، قم ايران

۲۲۷ - علامه محمد طاهر ينجي متو في ۹۸۷ هه ، مجمع بحار الانوار ، مطبوعه مكتبه دار الايمان المدينة المنوره ۱۳۱۵ اه

٢٢٧ - ملامه سيد محمد مرتضى حيني زبيدي حنق متوفى ١٥٥٥ه الحالة المروس مطبوعه الملبعه الخيربية مصر

۲۲۷ - ملامه سید فحد مرتشی منی ربیدن کی منول که انگاهای منابه کردن منظور البیده ایریند. ۲۲۸ - او تیس معلوف الیسوی المنجره مطبوعه المطبعه الغاثو لیک مبیردت ۱۹۲۷ه

٢٢٥ شخ غلام احمد يرويز ، متونى ٥٥ مهماد الغرآن ، مطبوعه اداره طلوع اسلام لا مور

### كتب تاريخ سيرت و فضائل

۳۳۱ محمد بن اسحاق ،متونی ۱۵۱۵ و کتاب السیروالمغازی مطبوعه دارانفکر بیروت ۱۳۹۸ ه

۲۳۴ مام عبد الملك بن بشام ، متوفى ۳۱۳ هـ ، البيرة النبويية ، دار الكتب العلمية بيروت ، ۱۳۱۵ اسماه

۲۳۳ - اه م محمد بن معد، متوفی ۴۳۰هه؛ الطبقات الكبرئ، مطبوعه دار صادر بيروت؛ ۱۳۸۸هه، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت

۱۸ ۱۳ اچ

۳۳۰ علامه ابوالحس على بن مجمه المعاور دى المتوفى ۵۰ ۴۵ الا النبوت المطبوعه دارا سياءالعلوم بيروت ۸۰ ۴۳۱

٢٣٦- عافظا أبو عمرو بوسف بن عبد الله بن محمد من عبد البر، متوفى ٣٦٣مه والاستيعاب، مطبوعه وارا لكتب العلمية بيروت

۲۳۰ - قاضی عیاض بن موی ماکنی، متوفی ۵۳۴۵ و الثفاء ، مطبوعه عبدالتواب اکیڈی ملتان وارالفکر بیروت ۱۳۱۰ ه

٢٣٨ علامه ابوالقاسم عبد الرحن بن عبد الله سهيلي، متوفى الاه عن الانف، مكتبه فاروقيه ملتان

۲۳۹ - علامه عبدالرحمان بن على جو زى متوفى ۵۹۷هـ الوفا مطبوعه مكتبه نوربيه رضوبيه سكهر

۰۲۳۰ علامه ابوالحن على بن ابي الكرم الشيباني المعروف بابن الاثيرُ متوفى ۱۳۰۰ هـ٬ اسد الغابه مطبوعه دار الفكر ميروت٬ دار الكتب العلمه ميردت

٣٣٢ - علامه تنس الدين احمد بن محمد بن الي بكرين خلكان متو في ١٨١٧ هـ ، وفيات الاعميان ، مطبوعه مغشورات الشريف الرضى ايران

٣٣٣- علامه على بن عبد الكافي تقى الدين بكي متوفى ٢٣٨ هـ وشفاء التقام في ذيارة خيرالابام مطبوعه كراجي

۳۳۴- حافظ عمادالدین اساعیل بن عمرین کثیرشافعی متوفی ۴۷۷ه البدایه وانتهایه مطبوعه وارا لفکر بیروت ۱۸۳۸ه

تبياز القرآز

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفي ۸۵۲ هـ 'الاصاب مطبوعه دار الكتب العلمه ببروت -۲۳۵

علامه نورالدين على بن احمد سمهودي متوفى اا9هه وفاءالوفاء مطبوعه دار احياءالتراث العربي بيروت ١٠٠ ١٣هه -۲64

علامه احمر قسطلاني،متوفي ٩١١ه هـ 'المواهب اللدنيي مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١٢٣١٧هـ -444 علامه محمد بن بوسف الصالحي الشامي متوفي ٩٣٢ه ه ٬ سبل المعدي والرشاد ، مطبوعه دارا لكتب العلمية ببروت ، ١٣١٣ هـ -۲64

علامه احدين حجر كمي شافعي،متوفي ٤٨هـ،الصواعق المحرقة،مطبوعه كتبته القاهره،١٣٨٥ها -469

علامه على بن سلطان محمد القارى، متوفى ١٣٠ اهه، شرح الشفاء، مطبوعه دارا لفكر بيروت -10.

شخ عیدالحق محدث دالوی متوفی ۵۲ اه 'مدارج النبوت ،مطبوعه مکتبه نوریه رضوبه سکھر -101

علامه احمد شماب الدين خفاجي،متو في ٢٩٠ اه ،نسيم الرياض ،مطبوعه دار القكر بيروت -rar علامه محمر عبدالباتی زر قانی،متوفی ۱۳۲۴هه٬ شرح المواہباللد نیه،مطبوعه دارالفکر ببروت،۳۹۳۱ه -rar

شخ اشرف على تقانوي متوفي ١٣٦٢هـ ، نشراطيب، مطبوعه بآج تميني لميثذ كراحي -rar

#### كت فقه حفي

تنس الائمه محمدين احمد سرخيي متوفي ۸۳ مهمه المبسوط ،مطبوعه دار المعرفيه بيروت ،۹۸ ساه -700

تنمُس الائمه محمدين احمد مرخى؛ متوفى ٨٣ ٨٣ هـ ؛ شرح سير كبير ، مطبوعه المكتبه الثورة الاسلاميه افغانستان ٥٠ ١٣هـ -104

علامه طاېرىن عبدالرشيد بخارى متوفى ۵۳۲ھ علامته الفتاوي مطبوعه امحداكيڈي لاہور ، ١٣٩٧ھ -104 علامه ابو بكرين مسعود كاساني٬ متوفي ۵۸۷ﻫ٬ بداكع الصناكع٬ مطبوعه ايچ- ايم- سعيد ايند كمپني٬ •• ۴ اه٬ وار اكتتب العلميه -۲۵۸

بیروت ۱۸ اسماه

علامه حسين بن منصور او زجندي متوفي ۵۹۲هه ، فمآوي قاضي خال ، مطبوعه مطبعه كبري بولاق مصر ۱۳۱۰ه علامه -109 علامه ابوالحن على بن الى بكر مرغيناني متوفى ٥٩٣ه وبدايد اولين و آخرين ، مطبوعه شركت ملميه ملتان -140

علامه محمین محمود بابرتی،متوفی ۷۸۷ ه ،عنامه ،مطبوعه دار الکتبالعلمه ببروت ،۱۵۴۶ه -14

علامه عالم بن العلاء انصاري د ہلوي، متوفى ٨٦٧ هـ ، فتاوي مّا بار خانيه ، مطبوعه ادارة القرآن كراحي ١٣١١مه ه -141

علامه ابو بكرين على حداد ، متوفى • • ٨ هـ ، الجو هرة المنير ه ، مطبوعه مكتبه امداد به ملتان -141 علامه محمد شهاب الدين بن بزا ذكردي متوفى ٨٢٧ه و فقاد كي بزازيه ،مطبوعه مطبع كبري اميريه بولاق مصر ١٣١٥ه -146

علامه بدرالدین محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ ه٬ بنایه ،مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۱۰ ه -140

> علامه كمال الدين بن جمام، متوفى ا٨٦هـ، فتخ القدير ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت، ١٣١٥هـ -144

علامه جلال الدين خوار زمي كفابيه مكتبه نوربه رضوبه سكهر -144 علامه معين الدين الحروى المعروف به مجمد ملام سكيين متوفى ١٥٥٣هـ، شرح الكنز، مطبوعه جمعيته المعارف المصرييه مصر -244

علامه ابرا بيم بن محمر على متوفى ٩٥١هـ عنيته المستملي مطبوعه سهيل اكيدُي لا بهور ١٣١٢هـ -144

علامه محمه خراساني،متوفي ٩٩٢هـ، جامع الرموز،مطبوعه مطبع منثي نوا كشور ١٣٩١هـ -14.

جلد پنجم تبيان القرآن مآخذومراجع

علامه زين الدين بن مجيم، متوفى ٩٤٠هـ البحرالرا كق، مطبوعه ملبعه ملميه مصر السلامة -121

علامه حامد بن على تؤنوى روى متوفى ٩٨٥هه ؛ فتأوي حايديه ،مطبوعه مليعه ميمنه مصر ؛ ١٣١٥ه -121

علامه ابوانسعو ومحدين محير تمادي متوفى ٩٨٢ه و عاشيه ابوسعو دعلي ملامسكين مطبوعه جمعيته المعارف المعربيه مصر ١٣٨٧ه -14

علامه خيرالدين رطي،متوفي ٨١ •اه ، فناوي خيرييه ،مطبوعه مطبعه ميمنه ،مصر، • ٣١١ه -120

علامه علاءالدين محمدين على بن محمد حصكفي متوفى ٨٨ •اه الدر الختار ، مطبوعه دا راحياءالتراث العربي بيروت -140

علامه سيد احمد بن محمد حموى، متوفى ٩٨ • اهه ، غزعيون البصائر، مطبوعه دار الكتاب العرسيه بيروت ٢٠ • ١٣٠٠ -14

ملافظام الدين متوفى ١٩٢١ه ، فمآوي عالم كيري ، مطبوعه مطبح كبري اميريه بولاق مصر • ١٣١١ه -144

علامه سيد محمدا بين ابن عابدين شامي متوفى ۴۵۲اهه منحته الخالق مطبوعه مطبعه علميه مصر ااسلاه -۲41

علامه سيد محمدامين ابن علدين شامي متوفي ٢٥١ه ، متنقيح القتادي الحلديية مطبوعه دار الاشاعة العرلي كوئند

-149 علامه سيد محمدا مين ابن عابدين شامي متوفي ١٣٥٢هـ ورسائل ابن عابدين ،مطبوعه سهيل اكيثر مي لاجور ١٣٩٢٠هـ

-114 علامه سيد مجمدا بين ابن عابدين شامي ،متوفي ١٥٣ اهه 'ر دالمحتار ،مطبوعه دار احياءالتراث العربي بيروت ٤٠٨ اهه ١٩٩٧ ه

-MAI امام احمد رضا قادري متوفى • ١٣٦٠ه ؛ جد المحتار ، مطبوعه اداره تحقيقات احمد رضاكرا جي

-14 امام احمد رضا قاد ري متوفي ۴ ۳۳ هه ، فآويل رضوبيه ،مطبوعه مكتبه رضوبه كراحي -۲۸۳

امام احمد رضا قادري، متوفى ٢٠٠٠ ١١٥ ، فنادى افريقيه ، مطبوعه مدينه ، بالشنك كميني كراحي -۲۸۳

علامه امجد على متوفى ٧٦ سااه ، بهار شريعت ، مطبوعه شخ غلام على ايند سنزكراجي - ۲۸۵

شِحْ ظفراحمه عثاني تقانوي متوفى ١٩٣٣هـ ؛ اعلاء السنن مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١٣١٨هـ -PAY

علامه نو رالتد نعیمی ،متوفی ۴۰ ۱۳۵ و قآدی نوریه ،مطبوعه کمبائن پر نفرزلامور ۱۹۸۳۰ء -råz

### كتب فقه شافعي

امام محمد بن ادريس شافعي، متوفي ۴۰هه الام، مطبوعه دار الفكر بيروت ۴۳۰ ۱۳۰ م - ۲۸۸

علامه ابوالحسين على بن محمد حبيب ماور دى شافعي متوفى ١٥٠٠هـ الحاوى الكبير، مطبوعه دارالعكر بيروت ١٣٠١هـ -149

علامه ابواسحاق شيرازي متوفى ۴۵۵ هو المهذب، مطبوعه دار المعرفيه بيروت ، ۱۳۹۳ ه -190

امام محمد بن محمد غزالي، متوفي ۵۰۵هـ احياء علوم الدين، مطبوعه دار الخير، بيروت، ۱۳۱۳هه و دارا لكتب العلميه بيروت ۱۳۱۹ه -19

علامه يحيى بن شرف نووي متوفى ٧٤٦ه ، شرح المهذب مطبوعه وارالفكر بيروت - 191

علامه یخی بن شرف نووی متوفی ۲۷۱ ه٬ روخته الطالبین ،مطبوعه کمت اسلامی بیروت٬۵۰ ۱۳۰ه -191

علامه جلال الدين سيوطي، متوفى ٩١١هـ؛ الحاوي للفتاوي، مطبوعه مكتبه نوربيه رضوبيه، فيصل آباد -191

علامه عشر الدين محمد بن الي العباس ولمي متوفي مهه واهه نهايته المحتاج ،مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت ،۱۳۴۳ه -190

علامه ابوانضياء على بن على شبراملي متوفى ٨٥ اه و حاشيه ابوانضياء على نمايتة المحتاج ، مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت \_194

### كتب فقه مالكي

rac امام محنون بن سعيد توخي ما كل متوفي ٢٥٦ه المدوحة الكبري مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت

۲۹۸ - قاضی ابو الولید محمد بن اتمدین رشد مالکی اند لسی، متوفی ۵۹۵ ه ، برایت الجتهد ، مطبوعه دارا نفکر بیروت

. ۲۹۹ ملامه خلیل بن اسحاق مالکی متوفی ۲۶۷ه و مختصر خلیل مطبوعه دارصاد ربیروت

•• ٣٠ ملامه ابوعبد القد محمر بن محمد الحطاب المغربي المتوفى ٩٥٣ هـ مواهب الحليل ، مطبوعه مكتبه النجاح ، ليبيا

ا • ٣٠ علامه على بن عبدالله بن الخرشي المتوفى الاالث الخرشي على مختصر خليل ، مطبوعه دارصاد ربيروت

٣٠٢ ملامه ابوالبركات احمد ور ديريالكي متوفى ١٩٧١هـ الشرح الكبير، مطبوعه دارالفكر بيروت

٣٠٠٠ علامه مثم الدين محمرين عوفه دسوقي متوفي ١٦٩ه ماثيته الدسوقي على الشريّ الكبير، مطبوعه دار الفكر بيروت

### كتب فقه حنبلي

٣٠٠٠ علامه موفق الدين عبدالله بن اتحربن قدامه ،متوفى ١٢٠ هـ المغنى، مطبوعه دارالفكر بيروت ٥٠ ١٣٠ه

٣٠٥ - علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه ،متونى ٩٣٠ هـ الكانى ،مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ، ١٣٣٠ هـ

۳۰۷ - شخ ابوالعباس تقی الدین بن تیمیه متوفی ۷۲۸هه ،مجموعته الفتادی،مطبوعه ریاض،مطبوعه دارالجیل بیروت ۱۸۱۸ه ۱۳۰۰ - مثر سرمین میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون مطبوعه ریاض مطبوعه المراکلة سرمین میرون

۵۰۰ - طلامه مش الدين ابوعبد الله محمد بن فتاح مقدى متوفي ۷۳ ۵ ه ، كتاب الفروع ، مطبوعه عالم الكتب بيروت ۳۰۸ - طلامه ابوالحسين على بن سليمان مروادى ، متوفى ۸۸۵ هه الانصاف ، مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت

۱۳۰۹ ملامه موی بن احمد صافحی متونی ۹۲۰ هه <sup>، ک</sup>شاف القناع <sup>، مطب</sup>وعه دارا لکتب العلمیه بیروت ۱۸<sup>۱۳</sup>اه

#### كتب شيعه

١١٠٠ نبج البلاغه (خطبات حفرت على رضائينه) مطبوعه الريان ومطبوعه كرايي

شخ ابو جعفر محمين يعقوب كليني، متوفى ۴٣٩هـ الاصول من الكافى، مطبوعه دار الكتب الاسلامية شران

٣١٣ - فينح ابو جعفر محمد بن يعقوب كليني، متوفى ٣٣٩هه ؛ الفروع من الكاني مطبوعه دار الكتب الإسلامية شران

٣١٣- شيخ ابومنصورا حمد بن على الطبري من القرن السادس الاحتجاج ، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات بيروت ، ١٣٠٣هـ

٣١٨- في ثم" الدين ميثم بن على بن ميثم البحراني المتوفى ١٧٥هـ، شرح نج البلاغه ، مطبوعه مؤسسة النصرار ان

العابا قربن محمد تقى مجلسى، متوفى • الاه ، حق اليقين ، مطبوعه خيابان ناصر خسروا ريان ، ٢٠٣٧ه هـ

٣١٦- للاباقربن محمد تقي مجلسي، متوفى ١١١٠ه وحيات القلوب، مطبوء كتاب فروشے اسلاميه شران

١٣١٤ ملايا قربن محر تقي مجلسي، متوفي ١١١٠ه ، جلاء العيون، مطبوعه كتاب فروث اسلاميه تهران

جلد پنجم

تبيان القرآن

-1111

### كتب عقائدو كلام

امام محمة بن محمد غزالي، متوفي ٥٠٥ه ، المنقذ من الضلال ، مطبوعه لا بور ٥٠٠ مهماه -111

علامه ابوالم كات عبد الرحمان بن مجمد الانباري؛ المتوفى ٤٧٥هـ؛ الداعى الى الاسلام؛ مطبوعه دارالبشائرالااسلاميه بيروت؛ -119

> شيخ احمه بن عبد الحليم بن تيميه ،متوفى ٤٢٨هـ ؛ العقيدة الواسليه ،مطبوعه دار السلام رياض ، ١٣٧٣هـ -٣٢٠

علامه سعدالدين مسعود بن عمر تفتازاني متوفى ٩١ ٨ هـ، شرح عقائد نسفي،مطبوعه نور مجمدا صح المطالع كراحي - 171

علامه سعد الدين مسعو دبن عمر تفتازاني متوفي ا٩٧ه و شرح المقاصد ، مطبوعه منشورات الشريف الرصى الران -477

علامه ميرسيد شريف على بن محمه جرجاني،متوني ٨١٨هه، شرح الموافق،مطبوعه منشورات الشريف الرضي امران 

علامه كمال الدين بن بهام، متوفى الا ٨ حه مسائره، مطبوعه مفبعه السعادة مصر - ---

علامه كمال ابدين محمه بن محمد المعروف بابن الى الشريف الشافعي المتوفى ٩٠١ه « مسامره مطبوعه مطبعة السعادة مصر -270

ملامه على بن سلطان محمد القاري المتوفى ١٢٠ه ٥ ، شرح فقه اكبر ، مطبوعه مطبع مصطفىٰ اسباني واولاده مصر ٤٥ سلاهه PYY

علامه محمدن احمد السفارين؛ المتوفى ١٨٨ اله ، لوامع الأنوار البحيه ، مطبوعه كمتب اسلامي بيروت الهماه - 274

علامه سيد محير نعيم الدين مراد آبادي، متب في ٢٧ سلاه ، كتاب العقائد، مطبوعه تاجدار حرم وبلشنگ سمپني كرا جي -1""A

#### كتباصول فقه

امام فخرالدين جميرن عمررازي شافعي متوفى ٧٠٠هـ المحصول مطبويه مكتبه نزار مصطفى الباز مكه محرمه ٢٥١٧هـ - 279

علامه علاء الدين عبد العزيز بن احمد البخاري المتوفى • ٣٧ه ه ، كشف الإسرار ، مطبوعه دار الكتاب العربي الهماه ----

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تغتاز اني، متوفي الاحره ، توضيح و تكويح، مطبوعه نور محمد كارخانه تجارت كتب كراجي - | " | " |

علامه كمال الدين محمدين عبدالواحد الشمير بابن بهام ، متوفى ٨٦١هـ و التحرير مع التيسير ، مطبوعه مكتبه المعارف رياض ----

علامه محب الله بهاري متوفى ١١١١ه ، مسلم الثبوت ، مطبوعه مكتبه اسلاميه كوئشه \_\_\_\_\_

علامه احمه جو نپورې متوفی • ۱۱۳ ه نورالانوار ، مطبوعه ایج - ایم - سعیدایند ممبنی کراحی \_ | | | | | | | | |

علامه عبدالحق خير آبادي، متوفي ١٣١٨هـ، شرح مسلم النَّبُوت، مطبوعه مكتبه اسلاميه كوئنه

#### كتب متفرقه

٣٣٦ - شخ ابوطالب محمدين السن المكي المتوني ٣٨٦هـ وقوت القلوب، مطبوعه مطبعه ميمنه مصو ٢٠ •٣١هـ ۳۳۷ - امام محمد بن محمد غزالي، متوفى ۵۰۵هـ احياء علوم الدين، مطبوعه وارالخير پيروت ۱۳۴۰هـ

جلدينجم تبيان القرآن

علامه ابوعيد الله محمدين احمد ما لكي قرطبي متوفى ٩٦٨ هـ 'التذكره ،مطبوعه دار البحار سديرينه منوره ' ١١ ٨هـ شِحْ تقى الدين احدين تيميه حنبلي، متوفى ٤٢٨هـ، قاعده جليله، مطبوعه مكتبه قامره مصر، ٣٤٣ه -٣٣9 علامه تنمس الدين حمدين إحمد ذهبي متوفى ٨٣٨هـ، الكبائر؛ مطبوعه دارالغد العربي قاهره، مصر ٠٣٠٠ . شخ مش الدين تحمدين الى بكرابن القيم جو زبيه متوفى ا۵ كه ۵ جلاء الافهام ، مطبوعه دار الكتاب العربي بيروت ۱ ساماه -1-61 علامه عبدالله بن اسديا أهي متوفي ٧١٨ هـ ، روض الرياحين ، مطبومه مطيع مصطفىٰ البابي واولاد ه مصر ٣٠ ٢٠ سلاه - 120 علامه ميرسيد شريف على بن محمر جر جاني متو في ٨١٨هـ ، كتاب التعريفات ، مطبوعه المطبعه الخيريه مصر ٢٠ • ١٣هـ ، مكتبه نزار مصطفىٰ \_ ٣~~ البازيكيه مكرمية ١٨١٧١ه حافظ جلال الدين سيوطي متو في اا9 هـ ، شرح الصدور ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ، ١٣٠٧ هـ م م م سو ـ علامه ابن حجر کمی، متوفی ۷۴۲ هه ، فقاوی حدیثیه ، مطبوعه مطبع مصطفی البابی و اولاده مصر ۲۳۵۲ اهد -۳۴۵ علامه عبدالوباب شعراني متوفي ٣٤٧هـ المير ان الكبري مطبوعه دار الكتب العلميه بيردت ١٨٠٨هـ -٣٣4 علامه عبد الوباب شعراني متوفى ٩٧٣ﻫ 'اليواقية والجواجر'مطبوعه دارا دبياءالتراث العربي بيروت'١٨٨ه ١٥ -442 . علامه احمد بن حجر بیشی مکی، متوفی ۳۷۳هه واصو اعق المحرقه ، مطبوعه مکتبه القام ره ۸۵۳ ساره -m^^ علامه احمد بن خجر بیشمی مکی، متوفی ۴۷۰ه و الزواجر، مطبوعه در الکتب العلمه بیردت، ۱۳۱۳ ه -٣44 المام احد سربندي مجد والف ثاني متوفي ١٩٣٠ه و ، مكتوبات المام رباني ، مطبوعه مدينه و بلشناك كميني كراحي، ٥ ٢ سااه -100 علامه سيد محمد بن محر مرتضي حسيني زبيدي حنفي متوفي ٥٠ ١٣هـ واتحاف سادة المتقين وطبوعه مطبعه ميمنه مقرو الا ١٣هـ -101

شخ رشيداحمه گنگوي،متوفى ٣٣٣هه و فآوي رشيد سه كال ،مطبوعه محمد سعيدايندُ سنز كراجي - 401

علامه مصطفي بن عبدالله الشير بحاجي خليف كشف البطن و ، مطبوعه مليعه اسلاميه طهران ٢٥٨ سال - 202

الم احدر صاقادري متوفى ١٣٠٠ هـ الملفوظ مطبوعه نوري كتب خانه لا دور مطبوعه فريد بك مثال الاجور - 200

شیخ د حید الزمان، متوفی ۱۳۸۸ اه ، بد سبته المهدی، مطبوعه میوریریس دبلی ۱۳۲۵ اه -200

علامه يوسف بن اساعيل النبهاني متوفى • ٣٥ اه ، جوام البحار ، مطبوعه دار الفكر بيروت ، ١٧١٧ه - 104

شِيخا شرف على تفانوي،متوفى ٣٦٣هـ مبشتى زيور،مطبوعه ناشران قرآن كمينندلام ور -202

شخ اشرف على تقانوي، متونى ١٣٦٢ اه عفظ الإيمان مطبوعه مكتبه تقانوي كراجي -MOA

علامه عبيرا تحكيم شرف قادري نقشيندي نداء يارسول الله ،مطبوعه مركزي مجلس رضالا مور٠٥٠ ١٣١ه -109



ثانداریزرائی کے بعد *الله فالم هوا* ليقى ثنا يمكار جِسْ كَ تَصَنفُ بَركام كاآغازهو كِكاهِ إخمة الباري مي برديث كي كل تريج كي كي به ، 😽 ہرحدیث کے عنوان باب کی سابق عنوان باب کے ساتھ مناسبت بیان کی گئی ہے ، 🚓 برمدیث کی سند کے رجال کا عمل تعارف بیان کیا گیاہے ، 🖈 مرحدیث کے عنوان میں درج قرآن مجید کی آیات کی تعزیر کا گئ ہے ، المرايث كى شرح ميں لغوى منى، يُشرع منى اور مديث پر وارد بونے والے اعراضات كے جوابات ديے كئے ميں ، 🖧 بروريث سے صروري، اعتقادي اوجيتي مسال كا استنباط كيا كيا ہے ، 🚓 صیح بخاری کی مدیث کی موید دیگراهادیث کوبه واله بیان کیا گیاہے ، کے مملک البنت وجاعت کے دلال اور خالفین کے اعتراضات کے سکت جوابات دیے گئے ہیں ، 🖈 صیح بخاری کی دیگر قدیم وجدید شرح کامتین جائزه لیا گیاہے ، 🛠 صیح بخاری کی جرمدیری کلیجیم سامین درج ہے اور شرح سیجیم سلمیں جواس کی شرح کی گئی ہے ، اس کی جلد صفحہ اور مدیث نمردرج کیا گیا ہے اور شرحیح سلمیں اس کی مشرح تھے عفوانات بیں ان عفوانات کا ذِکر کیا گیاہے۔ فن: 7312173-42-990 طال ارجيزي ١ ٣٨٠ اردوبارازلاردور عين: 992-42-499

Marfat.com





